

من و الكرم البيري (مترم) من الكبري (مترم)

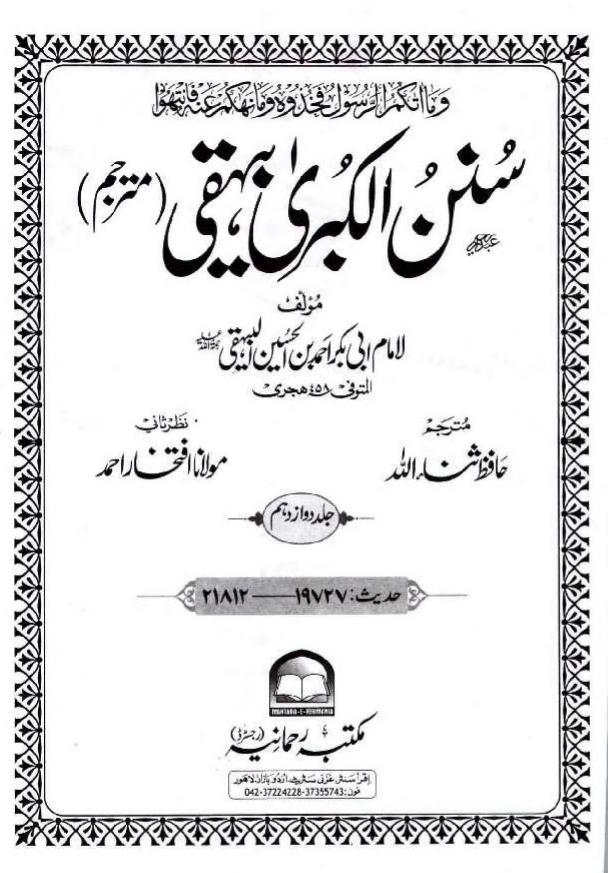

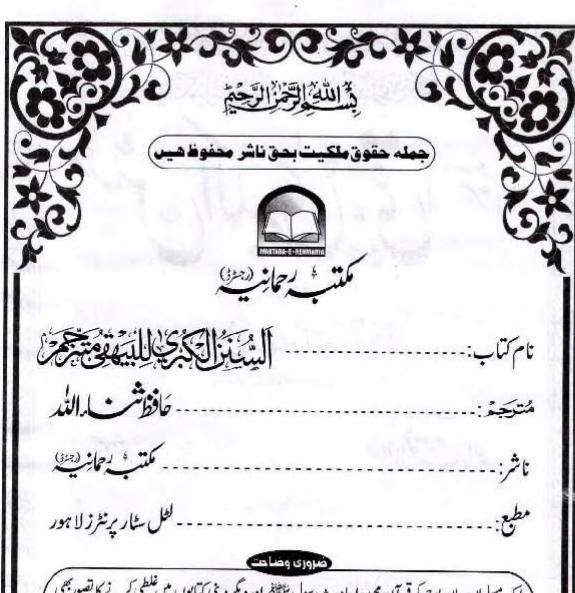

آیک مسلمان جان ہو جھ کرقر آن مجید، احادیث رسول نگاٹیٹر اور دیگر دین کتابول میں غلطی کرنے کا تصور بھی نہیں کرسکتا بھول کر ہونے والی غلطیوں کی تھیج واصلاح کے لیے بھی جارے ادارہ میں مستقل شعبہ قائم ہے اور کسی بھی کتاب کی طباعت کے دوران اغلاط کی تھیج پر سب سے زیادہ توجہ اور عرق ریزی کی جاتی ہے۔ تاہم چونکہ ریسب کام انسانوں کے ہاتھوں ہوتا ہے اس لیے پھر بھی غلطی کے رہ جانے کا امکان ہے۔ لہذا قار ئین کرام ہے گزارش ہے کہ اگرائی کوئی غلطی نظر آئے تو ادارہ کو مطلع فرما دیں تا کہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح ہو سکے۔ نیکی کے اس کام میں آپ کا تعاون صدقہ جاریہ ہوگا۔ (ادارہ)







# ﷺ ڪتَابُ الْسَبَقَ وَ الرَّ مَى الْسَبَقَ وَ الرَّ مَى اللَّهِ مَعَالِمَهِ اللَّهِ مَعَالِمَ اللَّهِ مَعَالِم اللهِ مَعَاللهِ مَعَالِم اللهِ مَعْلَم اللهِ مَعْلَم اللهِ مَعْلَم اللهِ مَعْلِم اللهِ مَعْلَم اللهِ مَعْلَم اللهِ مَعْلَم اللهِ مَعْلَم اللهُ مَعْلَم اللهِ مَعْلَم اللهِ مَعْلَم اللهِ مَعْلَمُ اللهِ مَعْلَم اللهِ مَعْلَمُ اللهِ مَعْلَم اللهِ مَعْلِم اللهِ مَعْلَم اللهِ مَعْلَم اللهِ مَعْلَم اللهِ مَعْلَم اللهِ مَعْلَمُ اللهِ مَعْلَمُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ اللهِ مَعْلَمُ مَعْلَمُ مَعْلِمُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ مَعْلِمُ مَعْلَمُ مَعْلَم مَعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ مُعْم

| , , |                                                                                   | _ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| rq  | جہاد فی سبیل اللہ کے لیے گھوڑے تیار کرنا                                          | E |
| rı  |                                                                                   | E |
| rr  |                                                                                   | Œ |
| ry  | · ششق کابیان                                                                      | S |
| rz  | کبوترول کے ساتھ کھیلنے کا بیان                                                    | Œ |
|     |                                                                                   | C |
|     | دو خص گھوڑ دوڑ میں مقابلہ کرتے ہیں ہرایک دوسرے سے سبقت جا ہتا ہے اور درمیان میں ت | C |
|     | مجى شامل كريلية بين                                                               |   |
| rr  | گھوڑ دوڑ میں کونی شرط جائز اور کونی نا جائز ہے                                    | 2 |
|     |                                                                                   | G |
|     |                                                                                   | 6 |
|     |                                                                                   | 3 |
|     |                                                                                   | 0 |
|     | ۔<br>جو یا کال اور جانوروں کے نام ر کھنے کا حکم                                   | 6 |

#### ﴿ سَنَ الْبِنَ يَتِي مِرَ ﴾ (جدا) ﴿ ﴿ الْحَلْمَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

## الأيمان الأيمان الأيمان الأيمان الأيمان الأيمان الماليان الماليان

| الله في بالله كي نام كي نام كي سائهم الفاتا                                                              | 3        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| الله تعالى كامول كابيان                                                                                  | 0        |
| الله كے علاوہ كى شم الشانے كى كراہت كابيان                                                               | 3        |
| غیراللہ کو قسم اٹھا کرتو زوینایا اسلام سے براءت یاغیراسلام کے لیے قسم اٹھانایا مانت کی قسم اٹھانے کابیان |          |
| جو كہتا ہے كەلىلەكى قىم بھى اشانا ناپىندىدە ہے۔ يەسرف الله كى اطاعت مىں اشانى چاہيے                      | 3        |
| قتم اٹھانے کے بعد بہتر کام کرے اوراپی قتم کا کفار دوے دیں                                                | 3        |
| اطاعت کے لیے تو ژی گئی شم کا کفارہ نہیں                                                                  | 3        |
| نیک کے لیے تم پوری کرنایا نیکی سے کام کے لیے تم تو ژنانہیں ہوتا                                          | 9        |
| حبور أوشم كأقلم                                                                                          | 8        |
| میں قتم کھا تا ہوں یامیں نے قتم کھائی کے الفاظ کا بیان                                                   | (3)      |
| سچی قشم کا بیان                                                                                          | 3        |
| "تعبر اللهِ" كهركتم الله في الحكم                                                                        |          |
| الله كى صفات جيسي عزة ، قدرت ، جلال ، بدائى ، عظمت ، كلام كرنا ، سننااس طرح كى صفات كے ساتھ متم كھانا    | 3        |
| جس نے کہا: اللہ کو قتم ایس ایسا ضرور کرول گایا میں ایسانہیں کروں گااور وہتم کی نیت کرتا ہے               | (3)      |
| جس نے والیع اللّهِ کے الفاظ کے                                                                           | <u>©</u> |
| جس نے کہا: میرے ذماللہ کاعبد ہے اور مراداس سے تتم ہے                                                     | 83       |
| قتم میں اشٹناء کرنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                 | 69       |
| اشٹناء کوتم کے ساتھ متصل کرنا                                                                            | 8        |
| قتم اٹھانے والاقتم اوراشتناء کے درمیان تھوڑی دیرآ وازیا سانس کے انقطاع کی وجہ سے خاموش ہوجائے ۱۰۴۰       | $\odot$  |
| قتم اٹھانے والاخود ہی اپنے دل میں استثناء کرلے                                                           | (3)      |
| لغوشم كابيان                                                                                             | 0        |
|                                                                                                          |          |

| نَنْ اللَّذِي نَيْ تَرْمُ (بلرا) ﴾ المنظمة الله الله الله الله الله الله الله الل                                  | <b>(2)</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| اپنآ پکوسچا عجصتے ہوئے قسم اٹھا تا ہے پھروہ اس کوجھوٹا پا تا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                | 6          |
| قتم تو ژنے کے بعد کفارہ دینے کا بیان                                                                               |            |
| قتم تو ڑئے سے پہلے کفارہ دینے کا بیان                                                                              | (3)        |
| کھا نا کھلانے ہے تئم کا کفارہ ادا کرنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                        | 3          |
| جس نے کئی مرتبہ تتم اٹھائی کہوہ میکا منہیں کرے گا                                                                  | 3          |
| ہروہ چیزجس پر پہنانے کااطلاق ہوسکے جیسے پگڑی ،شلوار ،ازاریامعمولی چیز کا کفارہ میں دینا جائز ہے                    | 0          |
| کفارات کی آ زادی میں کیا جائز ہے                                                                                   | 3          |
| حرامی بچے کا حکم                                                                                                   | 0          |
| حرامی بیچ کی آ زادی کابیان                                                                                         | 0          |
| جوتین دن کےروزے ندر کھ سکے تواس کواختیار ہے کہ وہ کھانا کھلائے یا کپڑے پہنائے یا گردن آزاد کرے ۱۳۳                 | 8          |
| كفارے كے روز مسلسل ركھنے كابيان                                                                                    |            |
| بھول کریا زبردسی جس کی متم تو ژی گئی                                                                               | 3          |
| جس نے تتم اٹھائی کہوہ اپناایک وقت یا ایک زمانہ تک پورا کرے گااس سے استدلال کیا ہے کہ بیووقت مقرر نہیں ہے ١٣٧       | 0          |
| جوشم تو ڑنے کے قریب پینچ جائے اس کوحانث شارنبیں کرتے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                          |            |
| جس نے سالن ندکھانے کی شم کھائی الیکن بعد میں ایسی چیز کھالی جس کوعاد تا سالن شار کیا جاتا ہے۔                      |            |
| جس نے فتم اٹھائی کدوہ آ دی سے کلام نہ کرے گالیکن بعد میں خط یا قاصد کوروانہ کرتا ہے اس کا حکم                      |            |
| جس نے فتم کھائی کداس کے پاس مال نہیں ،اس کے پاس سامان یا جائندادیا جاتور ہے                                        |            |
| جوتتم الفاتاب كما بن لونڈى كوسوكوڑے مارے گا، چران تمام كوجع كركے ايك مرتبه بى مارد بي وه مانث ند ہوگا ١٣٢          |            |
| ا پی قسم کو پورا کرنے کے لیے تعوز اسامار نے پر بھی استدلال ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                  |            |
| الله اور بندے کے درمیان تعلق میں فتم اٹھاتے ہوئے تا دیل کرتا                                                       | 0          |
| فيعلول مين فتم لينے والے كى نيت كا اعتبار ہوگا                                                                     | 0          |
| جس نے اپنامال صدقد کرنے یا اللہ کے راستہ میں یا کعبر کی تقیر میں لگانے کا کہا، ریجی فتم مے معنوں میں ہے ۔۔۔۔۔۔ ۱۳۵ |            |
| اس نذر میں اختلاف ہے جس کے ذریعہ کفار وقتم ویا جاتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                         |            |
| جس نے اللہ کی تافر مانی میں نذر مانی                                                                               |            |
|                                                                                                                    |            |

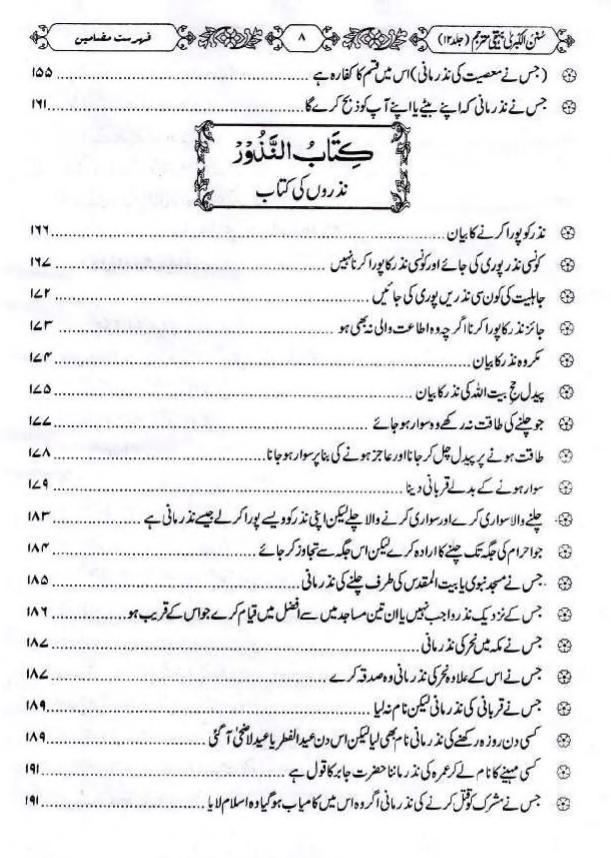

| مُنْنَ الْبُرِلُ يَقِي مِرْمُ (مِلامًا) كِهُ عِلْكُلْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ | AS ( |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| جوآ دى فوت ہو گيا اوراس پرنذر بے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| الفقاضي الفقا |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -    |
| جوآ دی فیصلوں کے ذریعیة زمایا گیااس کی فضیلت کابیان اگرانصاف پرقائم رہااوردرست فیصلہ کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (3)  |
| توى مومن كى فضيلت جولوگوں ميں رہتا ہے اور ان كى تكاليف رب حبر كرتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3    |
| قاضیَ اور تمام حکومتی معاملات جن میں نیکی کا حکم برائی ہے منع کرنا میفرض کفامیر ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 63   |
| امارت کی کراہت اور جوابے کواس قابل نہ سمجھے یاوہ خیال کرے کہ فرض اس کے بغیر بھی ساقط ہوجائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| امارت وقضاء کوطلب کرنے کی کراہت ،ان کی طرف حرص وجلدی نہ کرنا ،جب بغیرسوال کے ل جائیں توبیہ معاملہ آسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8    |
| اور نجات والا بھی ہوتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| قاضی کے لیے متحب ہے کہ وہ کھلی جگہ پر فیصلہ کر سے چھپ کرنہ کرے۔اوروہ شہر کے درمیان میں ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| قضاء کے وقت کے علاوہ میں دربان رکھنے کی رخصت اور جب رش کا خوف ہوتب بھی دربان رکھنے کی رخصت ہے ۲۳۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| قاضی کے لیے متحب ہے کدوہ فیصلہ مجد میں نہ کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8    |
| پافیصله کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0    |
| قاضی غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| قاضى سرف آسودگى كى حالت ميں فيصله كرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| غصے کی حالت میں جب حق کی موافقت ہوتو قاضی فیصلہ کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| قاضی کے لیے خرید وفروخت، گریلوخر چاور جا گیر کے لیے کام کرنا مکروہ ہے، تاکدان کی فہم بث نہ جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| قاضی اورامیر کے لیے متحب ہے کہ وہ کئی غیر معروف آ دی کواپنی خرید وفروخت کے لیے مقرر کرے تا کہ وہ اس کی دوستی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| ے در سے نے اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| قاضى دعوت وليمه، يماركى تياردارى اورنماز جنازه يس شامل بوسكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3    |
| قاضی کے لیے جب جھٹر الوآ دی واضح ہوجائے تواس مقدمہ ہرک جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| معامله میں قاضی اور امیر سے مشاورت کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| مشاورت کی جگه کامیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |

| اللهُ اللهُ الله الله الله الله الله الل                                                                          |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| كون مشوره د ب مسين                                                                                                |     |
| قاضی یامفتی این دور کے لوگوں کی تقلید نہ کرے، فیصلہ یا فتوی کے اندر استحسان سے کام ندلے                           | 3   |
| جس نے جہالت کی بنا پرفتو کی یا فیصلہ کیا،اس کے گناہ کا بیان                                                       |     |
| اميركسي عورت، فاسق اور جا بل كوقاضى ندينائي                                                                       |     |
| حاكم كااجتهادومال معتبر ب جهال اجتهاد جائز بهواوروه الل اجتهاد من على بو                                          |     |
| جس نے اجتہا دکیااوراس کا اجتہادنص،ا جماع یا جواس کے معنی میں ہو کے مخالف ہوتو اپنے اجتہا دسے واپس ملیٹ            |     |
| جا <u>خ</u>                                                                                                       |     |
| حاكم كااجتهاد كرنايااس كےعلاوہ كسى دوسرے كااجتها وكرناجا ئزصورتوں ميں پھراپنے اجتها دميں تبديلي كىصورت ميں        | 3   |
| فيصله بدلنا جا تزنيين                                                                                             |     |
| قاضی کا گواہوں کو وعظ کرنا ، ڈرانا ، شک کی بنیاد پر جھوٹی گواہی کا گناہ اور عظیم بوجھ                             | -@  |
| گواہوں کے احوال کے متعلق قاضی کا پوچھنا                                                                           |     |
| تزكية كرفے والوں پر قاضي كا اعتماد كرنا                                                                           |     |
| تزكير فرالوں كى تعداد كابيان                                                                                      |     |
| جب عدالت ابت ہوتو جرح قبول نیس مرد یکھاجائے گا کہ بیجرح کس بنیاد پری گئے ہے                                       |     |
| لفظ تعديل كابيان                                                                                                  |     |
| جوانسان اپنے باطن کی پیچان حیابتا ہےوہ کیا کر ہے                                                                  | 69  |
| كاتب ر كھنے كابيان                                                                                                |     |
| عادل، عاقل اورلالج سے دورانسان کولوگوں کے معاملات کے لیے کا تب رکھنا چاہیے                                        | 3   |
| قاضی اورامیر کے لیے مناسب نبیس کدوہ ذی کا تب مقرر کرے اور ندی ذی کوسلمان سے زیادہ فضیلت والے عہدہ                 |     |
| پرکے                                                                                                              |     |
| پرر کھے۔۔۔۔۔۔<br>قاضی کا قاضی یا امیر کو اور امیر کا قاضی کو خط لکھنے کا بیال۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | .0  |
| خط يرمبرلگائے كابيان                                                                                              | 63  |
| خط پڑھنے میں احتیاط اس پر گواہ بنا نا اور مہر لگا نا تا کہ جھوٹ شامل نہ کیا جاسکے                                 | (3) |
| آ دی خطین این نام سے ابتدا کرے                                                                                    | 3   |

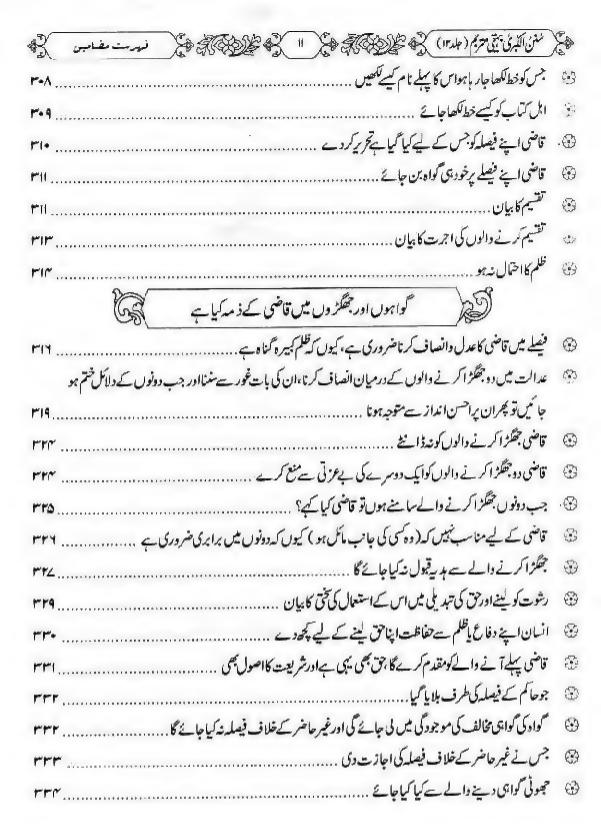

| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                 | ندن الأرا       | 70°          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| کہ قاضی اپ علم کے مطابق نیصلہ کرے۔<br>کہ قاضی اپ علم کے مطابق نیصلہ کرے۔                                | 1 les ( 2       | _/&*<br>~~   |
|                                                                                                         |                 |              |
| کہ قاضی اپنے علم کے مطابق فیصلہ نہ کرے ۔<br>نسبت نسب                                                    | جو ابتا ہے<br>: | 43           |
| فيصله بذات خودند کرے                                                                                    | قاصی اینا<br>:  | €            |
| ي كابيال                                                                                                | فيصل بناء       | 3            |
| الشَّهَادَاتِ السَّهَادَاتِ السَّهَادَاتِ السَّهَادَاتِ السَّهَادَاتِ السَّهَادَاتِ السَّهَادَاتِ السَّ |                 |              |
| الشَّهَادَاتِ ﴾ كِتَابُ الشَّهَادَاتِ ﴾ ويأل الشَّهَادَاتِ الشَّهَادَاتِ ﴾ ويأل الشَّهَادَاتِ السَّ     |                 | b            |
| كمعالمه كابيان                                                                                          | ححوا بهول       | · 63)        |
| ل اختيار كأبيان                                                                                         |                 |              |
| وای کابیان                                                                                              |                 | €            |
| جوع ، نکاح ، تصاص اور صدود میں گوائی دینے کا بیان                                                       | طلاقءر          | 3            |
| ل کوائی یا جواس کے معنی میں ہو مال یا جس سے مال کا تصد کیا گیا ہو                                       | قرض میر         | <b>3</b>     |
| يحظم ميں رکا وثنيس بنتا جا ہيے اور نہ و وحلال کوترام يا حرام کوحلال بنائے                               | قائشي _         |              |
| اور عور توں سے عیوب کے بارے میں عورت کی کوائی قبول ہے اگر چدان کے ساتھ مردنہ بھی ہو ۲۵۷                 | ولادت           | 8            |
| يں (عورتوں) كى تعداد كا بيان                                                                            |                 | (3)          |
| گانے والی کی کوائی کا بیان                                                                              | تهبت            | (3)          |
| م كرشهادت قبول نديوكي                                                                                   | جوكهتا          | €            |
| عسب باتعد كاف موكى شهادت كاميان                                                                         |                 |              |
| بیں احتیاط کرنا اور اس کاعلم ہوتا ضروری ہے                                                              | _               |              |
| کی وجو ہات کو جاننے کابیان                                                                              |                 |              |
| ے کوفت مرد پر کیا ضرور کی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                        |                 |              |
| ي كوامول كابيان                                                                                         | کهنتر بر        | ( <u>S</u> ) |
| ن میں جلد بازی کی کراہت موانی والا جانتا بھی ہوتواس سے کوائی طلب کی جائے                                | شهادر           | €            |
| r29                                                                                                     |                 |              |

| مامین کی | الله الله في الله الله الله الله الله الله الله الل                                                      | E.  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| r        | كاتب ادر گواه كوتكليف نه دى جائے                                                                         | . 8 |
| rar      | غلام کی شہادت کو قبول ورد کرنے والے کابیان                                                               | 5   |
|          |                                                                                                          | Ę   |
|          | جس نے اہل ذمہ کی شہادت کور د کیا ہے                                                                      | É   |
| r9r      |                                                                                                          | P.  |
| r90      | غیرعادل کا گواہی جا ترجبیں                                                                               | Ę   |
|          | تحمل شہادت کو لَی کا فر، بچہ یاغلام تھا مجرادائے شہادت کے وقت وہ مسلمان، بالغ یا آ زاد ہوجائے تواس       |     |
| ۳۹۲,     | ورست ہے                                                                                                  |     |
| P94      | فتم اورا یک گواه کے ساتھ فیصلا کرنا                                                                      | ę   |
| rr       | عَكِدَى وجِه بِ فَسَمٍ كَا پَخْتِهِ هُوناً                                                               | É   |
| ۳۱۵      | وقت کی وجہ ہے قتم کی تا کیداور قر آن رفتم لینا                                                           | Ę   |
| MIA      | جھوٹی تتم کی وعیداوراہام کااس کے بارے میں وعظ کرنے کا بیان                                               | É   |
| rrr      | تشم کا فدید دینااوربعض نے رخصت دی ہے جب وہ بچاہو                                                         | 4   |
|          | الل ذرمداور پناه والول مے قتم كيسے لى جائے                                                               | ľ   |
|          | مدعی علیہ اپنے حق میں کی قشم امخدائے اور علم کی نفی پر بھی قشم اشعائے                                    | 4   |
|          | الله كاتول ﴿ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَقُصُلَ الْعِطابِ ﴾ [ص ٢٠] "اورجم نياس كوعكمت دى اور فيصله كي قور | (   |
| rro      | جوالله کے فیصلہ پرراضی رہتا ہے۔''                                                                        |     |
| rtz      | جس نے حاکم کے پاس قتم کی ابتدا کی تو حاکم دوبار وہتم لے گا پہاں تک کروہ اپنے فیصلہ ہے نکل جائے           | 4   |
| ρτΑ      | طلاق و آزادی وغیره میں قشم اٹھانا                                                                        | 4   |
| rrq      | مدى كومېلت دينا تا كه ده كواه لے آئے                                                                     | į   |
| r'r9     | کی گوائی جھوٹی قشم سے زیاد وحق رکھتی ہے                                                                  | 1   |
| rrq      | رو کنااور فتم کور د کرنا                                                                                 |     |
| C        | آزاد عاقل بالغ مسلمانوں میں ہے جن کی شہادت جائز ہے اور کن کی ناجائز                                      |     |
| ra+      | الجھے اخلاق اور ان کواپنانے کا بیان جواہلِ مروت ہے ہو پیشہادت کی قبولیت کی شرط ہے                        |     |
|          |                                                                                                          |     |

| سَنَ الْكِيلَ يَكِي الرَّيِّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا | 3            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| جوانسان واضح حجموت بولے اس کی شہادت جائز نہیں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5            |
| جس رِ جھوٹی شہادت کا تجربہ ہواس کی شہادت قبول نہ ہوگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| جس کوجھوٹا گمان کیا گیالیکن اس سے نگلنے کی راہ موجود ہے تو اس کوجھوٹا نہ کہا جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| جو وعدہ پورا کرنے کی نیت ہے کرتا ہے لیکن عذر کی بنا پر پورا نہ کر سکے اور جس نے وعدہ ہی پورا نہ کرنے ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | To the       |
| نت ہے کیا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| توریے ذریعے جھوٹ سے بچا جاسکتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (3)          |
| عورت کوششے اور گھوڑے کوسمندر سے تشبید دی اور نابینے کا نام بینار کھ دیا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| غان مرد، خائنة عورت، اپنے بھائی کے خلاف کینے رکھنے والے ، تہمت لگانے والے ، جھگڑ اکرنے والے کی شہادت قبول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| نهرگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| باپ کی بینے سے محق میں اور بینے کی باپ سے متن میں گوائی قبول نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| بھائی کی شہاوت بھائی کے ورے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$75<br>\$45 |
| خوابشات کے پیروکاری شہادت ردی جائے گ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rail         |
| فقہی آ دی جو حدث کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، حدیث کو بیان کرنے سے باز آؤ کیونکہ غلطیال زیادہ کرتے ہویا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5            |
| اس سے بیان کرتے ہوجس سے سنانہیں یا وہ فتو کی دینے کے قابل نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| كياابل مواءكى شهادت جائز م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3            |
| شطرنج كرساته كھيلنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3            |
| كبور دل سے كھيلن ناپىندىدە ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | [-]<br>ù     |
| كبور بازى ، شطرنج يااس كعلاده كساته جوا كهلخ والى ك شهادت ردك جائ كى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>3</b>     |
| شرايول كي شهادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>(</b>     |
| احادیث کے ثبوت کی کثرت کی جب نے فرد کے ساتھ کھیلنازیادہ نا پہندیدہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>(3)</b>   |
| ہر کھیل مکروہ ہے جو بھی لوگ کھیلتے ہیں جیسے لکڑی کے اندرسوراخ کر کے کھلینا اور مرغول کی اڑائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3            |
| كُونى كھيل منع ندكيا جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| قر آن کی تلاوت نظل تماز ،کوئی اورملمی کام انسان کونمازے غافلندر کھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3            |
| حيو لے كا يان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3            |

| يرست مضامين            | ي النون الكرن بتي تريم ( ميدا) كي المنظمين الله على الله الله الله الله الله الله الله ال  | γ<br>            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                        |                                                                                            | (1)              |
| ۲۹ ,                   | وہ انسان جو گانے بجانے کو بیٹے بنالیتہ ہاوراس میں معروف بھی ہوتا ہے                        | 3                |
| orr ,                  | مردکی غنا کی طرف نسبت بھی نہیں ، میاس کا کاروبار بھی نہیں ،صرف وہ تو تم سے گا کر جھومتا ہے | ŵ                |
| oro                    |                                                                                            | (;)              |
| 372                    | رفص کی اجازت جب عورتو ل ادر مخنث کی مشابهت نه جو                                           | 0                |
| ora                    | , 17                                                                                       | (3)              |
| orr                    | قر آن کی تلاوت اور ذکراچی آواز ہے کرنے کا بیان                                             | 1 pr<br>2 km     |
|                        | تلاوت قرآن کے وقت رونے کا بیان                                                             | 0                |
| ۵۵۰                    | عصبیت والول کی گواهی کابیان                                                                | 3                |
| ٠,,,,,,                | شاعروں کی گواہی کا ہیان                                                                    | <b>⊕</b>         |
| ۵۷۵                    | شاعرلوگ اکٹر لوگول کی غصہ اور عطیہ کی محروی کے وقت برائی بیان کرتے ہیں                     | 3                |
| ۵۷۷                    | شاعرول کوعطیات دینے کا بیان                                                                |                  |
| ۵۷۸                    | شاعروں کے جھوٹی مدح بیان کرنے کا تھم                                                       | 3                |
| يرتحا ٥٨٠              | شاعر عشقیا شعار میں عورت کی آتھوں کی تعریف کرتا ہے حالا نکماس کے لیے اس میں مبالخہ جائز:   | 3                |
| ٥٨٢                    | جس نے عشقیہ اشعار کیے کئی کا نام لیے بغیراس کی گوائی ردنہ کی جائے گی                       | 0                |
| ۵۸۴                    |                                                                                            | F                |
| ٥٨٥                    | وہ خص جو مال نہ ملنے کی وجہ ہے لوگوں کی عز توں کو پا مال کرتا ہے                           | £23              |
| ۵۸۲                    | جو خص دوسرے کی فیبت کرے یاا چی نسب کی نفی کر ہے تو اس کی گواہی کورد کیا جائے گا            | 3                |
| ۵۹۱                    | خبرول کو پھیلا نامکروہ ہےا گرچہ گواہی میں کوئی فرق نہیں پڑتا                               | 3                |
| في جائميںاوه           | مزاح کی مجہ سے شہادت رذمیں کی جائے گی ، جب تک وہ مزاح میں نسب یا حدیا ہے حیا کی تک نہ ہو   | 3                |
| ۵۹۴                    | لیبا یوتی کرنے دالے اور بے بنیاد یا تین کرنے والے سب جھوٹے ہیں                             | 17. <u>18.</u> 1 |
| ۵۹۵                    | حرامی بیچے کی گواہی کابیان                                                                 | F                |
| ₽₩1                    | و یهانی کی شهری کے خلاف کوانی کابیان                                                       | <b>E</b>         |
| ب بچه و لغ مقلام آ زاد | بیج کی گواہی بلوغت سے پہلے ،غلام کی آ زادی ہے پہلے ،کا فرکی اسلام قبول کرنے سے پہلے پھر جب | 3                |
|                        |                                                                                            |                  |

| غامین 🎖              | الن الكيلي بي حريم (طدا) كي المنظمة هي ١١ كي المنظمة هي فعرست                             | S. A.            |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                      | اور کافرمسلمان ہوجائے توان کی گوائی قابل قبول ہے                                          | , <del>.</del> . |
|                      | سوائی پر گوائی دینے کابیان                                                                | 3                |
|                      | صدودالله مي كواى ريخ كاميان                                                               |                  |
|                      | منع کیے ہوئے آ دی کی شہادت کابیان                                                         |                  |
| ۵۹۹                  | الجھے گواہوں کی تعداد کنٹی ہونی جا ہے                                                     | ŵ                |
| ۵9۹                  | شهادت سے رجوع کرنے کا بیان                                                                | (3)              |
| 4+1                  | قاضی کوصورت حال کاعلم ہونا ضروری ہے جس کو گواہی کی وجہ سے وہ فیصلہ کر رہا ہے              |                  |
|                      | و البَيْنَاتِ اللَّعُولُ وَالْبَيْنَاتِ اللَّ                                             |                  |
|                      | و حاب گاها کا داد کا الله                                                                 |                  |
|                      | وعوى اور گواميون كابيان                                                                   |                  |
|                      | مواهدى كذمدادرتم مدى عليك ذمد                                                             |                  |
|                      | ووصحصول کا مال کے بارے میں تنازع اور مال دونوں میں سے ایک کے تبصنہ میں ہو                 |                  |
| 1 • 9                | دولوگوں کا مال میں نتازع اور مال دونوں کے قبضہ میں ہو                                     | <b>(</b> )       |
| #f                   | جب دو دعویٰ کرنے والے دعویٰ کریں جس کے قبضہ میں چیز ہواس کے پاس ولیل ندہو                 | 14.              |
| IP AND THE RESIDENCE |                                                                                           | 4                |
| te                   | **                                                                                        | 0                |
|                      | سامان دونوں دعویٰ کرنے دالوں کے پاس ہواوراہنے دعویٰ کےمطابق ہرایک کے پاس کواہ ( رکیل ) بھ |                  |
|                      | سامان دونوں میں ہے کسی کے پاس نہیں انگین اپنے وعویٰ کے مطابق گواہ موجود ہیں               |                  |
|                      | جب اصل مکیت کاعلم جو جائے تو پھروہی ہے،جب تک دلیل کے ذرابعداس کے زوال کاعلم ند ہوجائے     |                  |
|                      | ووگوامول کی موجود گی میں مشم نبیس ہوتی                                                    |                  |
| rr                   | جس كاخيال بي تم اور كواه التضيهون جايل                                                    | 0                |
|                      | ا قیافه شناسی اور بچے کے دعویٰ کامیان                                                     |                  |
|                      | ، زیاده مشابهت نب میں اثر انداز ہوتی ہے                                                   |                  |
| ro                   | ) ایک بحد دوم دوں کے مانی (منی) سے پیدائییں ہوتا                                          | ers.             |

| المعلق ا           | عامین کی | الله الله في يق مرية ( بلد ١١) ﴿ الله الله الله الله الله الله الله ال                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ایس ایس از اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1FY      | : جب قیا ذرشناس نه ہوں تو دونوں کے درمیان قرعہ ڈالا جائے                                                                         |
| الاست المال           | ١٣٩      | 🥫 ایک بچدد ماؤل کونید بیا جائے                                                                                                   |
| المراق ا           | 4174     | 🕃 بچدا ہے والدین میں ہے ایک کے اسلام ہے مسلمان ہوگا                                                                              |
| ۱۳۲۸ ادری اینا تن و صول کرسکتا ہے جواس ہے رو کے المعیت المعیت المعیت المعیت المعیت المعیت اور گردنیں آزاد کو کا کتاب اور گردنیا آزاد کی کتاب اور گردنیا آزاد کردانا احتمال آزاد کی گرد کے اینا حتمال آزاد کی گرد کی اینا حتمال کردانا کردانا کی اور قیت والیس کرد کی گرد کی اینا کی اور قیت والیس کرد کی گرد کر کرد کی گرد کرد کی گرد کی گرد کی گرد کرد کی گرد کرد کی گرد کرد کرد کی گرد کرد کی گرد کرد کرد کرد کی گرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | - T- 11                                                                                                                          |
| ۱۳۸۸ اون کی آزادی کی نفسیلت اور گرد نیس آزاد کروانا استان کی تحالی کی کتاب کی تحالی کی کتاب کون تی گردن افضل ب ۱۹۵۲ اور گرد نیس آزاد کردانا استان کی حالت میں آزاد کردا افضل ب ۱۹۵۲ اور گرد نفسیل بازاد کردیا جب ال دار فلام سے اپنا حصر آزاد کردیا جب ال دار فلام سے اپنا حصر آزاد کردیا ہوالان کرد وہ ال وار بحال ہوائی کی اور قیمت واپس کرد ہے گا استان کو حصر فی آزاد کردیا ہوالان کردوہ ال وار بحال کی دوہ ال وار بحال ہوائی کی اس کے خوالوں کردوہ ال وار بحال ہوائی کی دوہ ال وار بحال ہوائی کی استان کو خوالوں کردیا ہوائی کی دوہ ال وار بحال ہوائی کی استان کو خوالوں کردوہ کا بیان میں اپنا حصر آزاد کردیا ہوائی کی استان کو خوالوں کردوہ کا بیان میں اپنا حصر آزاد کردیا ہوائی کی استان کو خوالوں کردوہ کا بیان سے خوالوں کو تعالیات کی دیمت نام سے کا مردو اگرائی کی تعلیات کا جوالات کی دیمت نام سے کا مردوں کی تعلیات کا جوالات کی دیمت نام سے کی دیمت آزاد دوہ و بانے والا سے کا مردف کلیت بن جانے کی دیمت آزاد دوہ و بانے والا سے کا مردف کلیت بن جانے کی دیمت آزاد دوہ و بانے والا سے کا مردف کلیت بن جانے کی دیمت آزاد دوہ و بانے والا سے کا مردوں کی تعلیات کا حدید کا مردف کلیت بن جانے کی دیمت آزاد دوہ و بانے والا سے کا مردف کلیت بن جانے کی دیمت آزاد دوہ و بانے والا سے کا مردف کلیت بن جانے کی دیمت آزاد دوہ و بانے والا سے کا مردف کلیت بن جانے کی دیمت آزاد دوہ و بانے والا سے کا مردف کلیت بن جانے کی دیمت آزاد دوہ و بانے والا سے کا مردف کلیت بن جانے کی دیمت آزاد دوہ و بانے والا سے کا مردف کلیت بن جانے کی دیمت آزاد دوہ و بانے والا سے کا مردف کلیت بن جانے کی دیمت آزاد دوہ و بانے والا سے کا مردف کلیت بن جانے کی دیمت آزاد دوہ و بانے والا سے کا مردف کلیت بن جانے کیا کیا کی دیمت آزاد دوہ و بانے والا سے کا مردف کلیت کی دیمت آزاد دوہ و بانے والا سے کا مردف کلیت بیات کے کا مردف کلیت کی دیمت آزاد دوہ و بانے والا سے کا مردف کلیت کی دیمت آزاد دوہ و بانے والا سے کا مردف کلیت کیا کی دیمت آزاد دوہ و بانے والا سے کا مردف کلیت کی دیمت آزاد دوہ و بانے والا سے کا مردف کلیت کی دیمت آزاد دوہ و بانے والا سے کا مردف کلیت کی دیمت آزاد دوہ و بانے والا سے کا مردف کلیت کی دیمت آزاد دوہ و بانے والا سے کردوں کی کردو کی کردوں           |          |                                                                                                                                  |
| المحال ا           |          | الْعِتْقِ ا<br>آزادی کی کتاب |
| المحال ا           | ነሮሉ      | 🤻 جان کی آ زادی کی نضیلت اورگردنیس آ زاد کروانا                                                                                  |
| المحت کی حالت میں آزاد کریا<br>المحت کی جس نے غلام سے اپنا حصہ آزاد کردیا<br>المحت کی جس نے کہا: یہ آزاد ہوگا تو وہ ای دن ہے آزاد کی اور قیمت واپس کردیے گا<br>المحت کی حصر نے اپنا حصہ غلام میں ہے آزاد کی الم جائے گی اور قیمت واپس کردیے گا<br>المحت نے سے نے اپنا حصہ غلام میں ہے آزاد کی الم جائے گی اور قیمت واپس کردیے گا<br>المحت نے حصہ آزاد کیا گیا اس کے حمل المواز کی المحت کے المحت فی المحت کی المحت کے المحت کی ال | 40r      | آ کون تی کرون انتقل ہے                                                                                                           |
| المحمد ا           | Yor      | المستحمت في حالت مين آرزاد كرنا                                                                                                  |
| <ul> <li>جب مال دارغلام سے اپنا حصہ آزاد کرد ہے۔</li> <li>جب مال دارغلام سے اپنا حصہ آزاد کرد ہے۔</li> <li>جو کہتا ہے کہ صرف قبل ہے آزاد کی الل جائے گی اور قبت داپس کرد ہے گا۔</li> <li>جس نے اپنا حصہ غلام میں ہے آزاد کرد یا، حالال کہ دو مال دار ہے۔</li> <li>جس کے اپنا حصہ غلام میں ہے آزاد کی آل ہا کہ کا میاں دار ہے۔</li> <li>جس کے اضاحہ لوغزی یا اس کے حمل کو آزاد کرد یا۔</li> <li>جس نے حالمہ لوغزی یا اس کے حمل کو آزاد کرد یا۔</li> <li>جس نے حالمہ لوغزی یا اس کے حمل کو آزاد کرد یا۔</li> <li>خیاب دست غلام ہے کا مرد اگر اس کی قبت ادا کروائے لیکن مشقت ڈالٹا درست نہیں۔</li> <li>خیاب دست غلام ہے کا مرد آزاد کر ان کا بیان ہے۔</li> <li>خیاب دست غلام ہے کا میان ہے۔</li> <li>خیاب دست عالی کا شوت میں اپنا حصہ آزاد ہوجائے واللہ جائے کا بیان ہے۔</li> <li>خیاب دست عالی کا شوت میں جائے کی وجہ آزاد ہوجائے واللہ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٠٠٠٠٠    | ۶ جمل نے غلام سے اپنا حصیہ آزاد کردیا                                                                                            |
| <ul> <li>۲۹۰ جسنے کہا: یہ آزادہ وگاتو وہ ای دن ہے آزادہ کی اور قیت واپس کردے گا</li> <li>۲۹۲ جو کہتا ہے کہ صرف قبل ہے آزادی ال جائے گی اور قیت واپس کردے گا</li> <li>۲۹۸ جسنے اپنا حصہ غلام میں ہے آزاد کردیا، حالاں کہ وہ مال وار ہے</li> <li>۲۹۸ جس نے اپنا حصہ غلام میں ہے آزاد کیا گیااس کا تھم</li> <li>۲۹۹ جس نے حاملہ لوغزی یااس کے ممل کو آزاد کردیا</li> <li>۲۹۹ تک دست غلام ہے کام کروا کراس کی قیمت اوا کروائے لیکن مشقت ؤالنا درست نہیں</li> <li>۲۹۹ مرض الموت میں اپنا حصہ آزاد کراس کی قیمت اوا کروائے لیکن مشقت ؤالنا درست نہیں</li> <li>۲۹۹ مرض الموت میں اپنا حصہ آزاد کراس کی قیمت اوا کروائے لیکن مشقت ؤالنا درست نہیں</li> <li>۲۹۹ مرض الموت میں اپنا حصہ آزاد کرنے کامیان</li> <li>۲۹۹ مرض الموت میں جانے کی وجہ آزاد ہوجائے والا</li> <li>۲۸۹ مرف ملکیت بن جانے کی وجہ آزاد ہوجائے والا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100      | 🤌 جب مال دارغلام سے اپنا حصہ آزاد کردے                                                                                           |
| <ul> <li>جوکہتا ہے کے صرف آول ہے آزادی ٹل جائے گی اور قیت واپس کردے گا</li> <li>جس نے اپنا حصفالام میں ہے آزاد کردیا، حالاں کہ دومال وار ہے</li> <li>جس کے اپنا حصفالام میں ہے آزاد کردیا، حالاں کہ دومال وار ہے</li> <li>جس نے حاملہ لونڈی یااس کے حمل کو آزاد کردیا</li> <li>جس نے حاملہ لونڈی یااس کے حمل کو آزاد کردیا</li> <li>خلام ہے کام کردا کراس کی قیمت ادا کروائے لیکن مشقت ڈالٹا درست نہیں</li> <li>خرض الموت میں اپنا حصہ آزاد کرنے کا بیان</li> <li>خلام ول کی آزاد کی اور ان کو تیخصوں میں تصبیکے جانے کا بیان</li> <li>خرصہ کے استعمال کا جبوت</li> <li>خرصہ کے استعمال کا جبوت</li> <li>خوالا۔</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 44+      | ۶ جس نے کہا: یہ آ زاد ہوگا تو وہ ای دن ہے آ زاد ہے                                                                               |
| <ul> <li>جس نے اپنا حصہ فلام میں ہے آزاد کر دیا ، حالاں کہ دہ مال دار ہے</li> <li>جس نے اپنا حصہ فلام میں ہے آزاد کیا گیااس کا تھم</li> <li>جس نے حالمہ لوغرش یااس کے حمل کو آزاد کر دیا</li> <li>خلہ دست غلام ہے کام کر داکر اس کی قیمت اداکر دائے لیکن مشقت ڈالنا درست نییں</li> <li>خلہ دست غلام ہے کام کر داکر ان کی قیمت اداکر دائے لیکن مشقت ڈالنا درست نییں</li> <li>خطاموں کی آزاد کی اور ان کو تیخصوں میں تقسیم کیے جانے کابیان</li> <li>خلاموں کی آزاد کی اور ان کو تیخصوں میں تقسیم کیے جانے کابیان</li> <li>خریہ کے استعمال کا ثبوت</li> <li>خریہ کے استعمال کا ثبوت</li> <li>خوالے دولالے د</li></ul>                                         | 44F      | ﴾ جوکہتا ہے که صرف قبل سے آزادی ال جائے گی اور قیت واپس کردے گا                                                                  |
| <ul> <li>۱۹۹۹</li> <l< td=""><td>44P</td><td>؟ حِس نے اپنا حصہ غلام میں ہے آ زاد کردیا ، حالان کہ دہ مال دار ہے</td></l<></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 44P      | ؟ حِس نے اپنا حصہ غلام میں ہے آ زاد کردیا ، حالان کہ دہ مال دار ہے                                                               |
| ۱۹۹۹ جس نے حاملہ لونڈی یااس کے مسل کوآ زاد کردیا ۔ ۱۹۹۹ تنگ دست غلام ہے کام کروا کراس کی قیمت ادا کروائے لیکن مشقت ڈالنا درست نہیں ۔ ۱۹۹۹ مرض الموت میں اپنا حصہ آزاد کرنے کابیان ۔ ۱۲۹ غلاموں کی آزادی اوران کو تخصوں میں تقسیم کیے جانے کابیان ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰                                                                                                                                                                       | AFF      | ﴾ جس كانصف حصه آ زادكيا حميا اس كاهم                                                                                             |
| المعلق الموت على المحام كروا كراس كى قيمت اداكروائيكن مشقت و النادرست بين الموت على ا           | YY4      | ﴾ مجس نے حاملہ لوغزی یا اس کے مثل کوآ زاد کرویا                                                                                  |
| <ul> <li>مرض الموت میں اپنا حصہ آزاد کرنے کا بیان</li> <li>علا موں کی آزاد کی اور ان کو تیخصوں میں تقسیم کیے جانے کا بیان</li> <li>تر مے کے استعمال کا ثبوت</li> <li>مرف ملکیت بن جانے کی وجہ آزاد ہوجائے والا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 444      | · تنگ دست غلام سے کام کر وا کراس کی قیمت ا دا کر وائے کیکن مشقت ڈ النا درست نہیں                                                 |
| المحال کی آزاد کی اور ان کو تیخصوں میں تصبیع کیا جائے کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 121      | ﴾ مرض الموت مين اپنا حصه آزاد كرنے كابيان                                                                                        |
| <ul> <li>۱۸۰</li> <li>۱۸۰</li> <li>۱۸۰</li> <li>۱۸۰</li> <li>۱۸۰</li> <li>۱۸۰</li> <li>۱۸۰</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | YZY      | علامول کی آ زادی اوران کو تخصو ل میں تقسیم کیے جانے کا بیان                                                                      |
| ۶ صرف ملكيت بن جانے كى وجدآ زاد موجائے والا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٠        | ب قرعه کے استعمال کا ثبوت                                                                                                        |
| · جب کوئی اپنے غلام سے کہے: تو آزاد ہے کین سودیناریا ایک سال خدمت کرنایا قلاں کام کرنا، اگر غلام قبول کرلے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PAP      | صرف ملکیت بن جانے کی وجه آ زاد ہوجانے والا                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | لكرك     | جب کوئی اپنے غلام سے کہے: تو آ زاد ہے لیکن سودیناریا ایک سال خدمت کرنایا قلاں کا م کرنا ،اگر غلام ق                              |



| الدیم اور شام کی مکا تبت کابیان الدیم اور ترفاد می مکا تبت کابیان الدیم اور ترفاد می مکا تبت کابیان الدیم اور ترفاد می این الدیم اور ترفاد می این الدیم اور ترفیز کا تحکیم کے اور کا کیا تحکیم کے اور کا کیا تحکیم کے اور کا کیا تحکیم کے اور کا میں تعلقہ الدیم کا تحت کی تعلقہ الدیم کی تحقیم کے اور کا میں تعلقہ تحقیم تحقیم کے اور کا تحقیم کے اور کی تحقیم کے اور کا کو تحقیم کے اور کی کا تعلیم کے اور کی کا تعلیم کے اور کیا کی کو تحقیم کے اور کی کا تحقیم کے اور کیا کیا تحقیم کے اور کیا کیا تحقیم کے اور کیا کیا تحقیم کی کا تحقیم کے اور کیا تحقیم کے اور کیا کیا کیا کیا کو تو کے کہا ہے کہ کو کھوری کے کا تحقیم کیا کہ کیا کہا کو کہا کے کو کھوری کے کہا کے کو کھوری کے کہا کے کہا کے کو کھوری کے کہا کے کو کھوری کے کہا کے کو کھوری کے کہا کے کوری کے کہا کے  | فهرست مضالین 🖔         | النواللين الله الله الله الله الله الله الله الل                                       | X.                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| دیرے برم کے وفن دریت جس میں اس کوفر و فت کر دیں اگر ما لک وریت دیے قو گھڑتیں ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ۔ ۲۵۰ ـ ۲۵۰  | ۷٣٩                    | مد بر کا تبائی حصد آزاد ہوتا ہے                                                        | - <del>1</del> 5/<br>- 150 |
| کہ در رہ اورش کے عامدت کا بیان ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۷۴۰                    | مد برے جرم کے عوض دیت جس میں اس کوفر وخت کردیں اگر مالک دیت دیے تو پھرفیس              |                            |
| مدرہ عورت کی اخبر آ قا کے اولا دکا کیا تھم ہے۔  کافر کی آ زادی اور قدیم کا تھی اور اس کی وسیت کا بیان  کو نیا موں ہے رکا تب کر ناج کرنے ہے گائی السکا گئی ہے کہ اس کے اسکا کی سیار کو اس کے اسکا کی سیار کی وسیت کا بیان  مکا تب کہ مضبوط اور امانت دار فعالم ہے مکا تبت کرنا شروری ہے گئی نیا ہے کہ مضبوط اور امانت دار فعالم ہے مکا تبت کرنا شروری ہے گئی نیا ہے کہ مضبوط اور امانت دار فعالم ہے مکا تبت کرنا شروری ہے گئی نیا ہے کہ مضبوط اور امانت دار فعالم ہے مکا تبت کرنا شروری ہے گئی نیا ہے کہ مضبوط اور امانت دار فعالم ہے مکا تبت کرنا شروری ہے گئی نیا ہے کہ مضبوط اور امانت دار فعالم ہے مکا تبت کرنا شروری ہے گئی نیا ہے کہ مضبوط اور امانت دار فعالم ہے مکا تبت کرنا شروری ہے گئی نیا ہے کہ مخاتب کرنا تب کہ کی مدد کرنے والے کی فسیلیت ہے مکا تبت کرنا ہے کہ مناب بیاد نئری ہے دو تعمول بیازیادہ ہے گال کے ذریعے مکا تبت کرنا ہے گئی ہے گئی ہے گئی ہے مکا تبت کرنا ہے موال ہے اور شری ہے فعالم بیا دو ترکم ہے مکا تبت کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے مکا تبت کرنا ہے مکا تبت کرنا ہے مکا تبت کرنا ہے | ۷۴۱,                   | مد برغلام کی مکا شبت کابیران                                                           |                            |
| کافر کی آزاد کی اور ند پیر کاشم ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۷۳۱,                   | مد بره لونذی سے مجامعت کا بیان                                                         | 1                          |
| جن کی تد بیراوراس کی وصیت کابیان مکاتب کے احکام میں استان کے احکام میں استان کے احکام میں استان کے احکام میں استان کرنا ہا تر ہے۔  اللہ علیمتُدہ نیھید محدول کی آشیر میں استان کے احکام میں استان کی کلی کل                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۷۲۱                    | مد بره عورت کی بغیر آقا کے اولا د کا کیا تھم ہے                                        | 14.70<br>14.60<br>14.60    |
| کن خااموں ہے مکا تبت کرنا جا تر ہے۔  اللہ علیمت فیصد خیرا کی گفتیر ہے۔  اللہ علیمت فیصد فیصل میں کہتا ہے کہ معنوط اور اما تب دار فیلام ہے مکا تبت کرنا ضروری ہے گئی لیعنی کہتے ہیں کہ زیر دتی ترکی جائے ہے۔  الر فیام تو کی اور اما نت دار نہ ہوتو مکا تبت کرنا نا اپند یو ہوئیں ہے۔  الر فیام تو کی اور اما نت دار نہ ہوتو مکا تبت کرنا نا اپند یو ہوئیں ہے۔  الر فیام تب کی مدد کرنے والے کی فضیلت ہے۔  اللہ میں ہے کہتا ہے کہ مکا تب آز اد نہ ہوگا جب تک و و قیت ادا نہ کرد ہے۔  اللہ میں ہے اپنے فیام یالونٹری ہے نفتری اور سامان کے قوض مکا تبت کرنا ہے۔  اللہ مکا تب فیام وں ہے ایک مکا تبت کرنا ہے۔  الکہ علیمت کرنا ہے میں ہے کہتا ہے کہ مکا تبت کرنا ہے۔  اللہ مکا تب خیام میں رہے گا جب تک اس کو مراک در ہم بھی ہاتی ہو۔  الر مکا تب حدیا ور افت یا تمل کو کہنچا س کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | LMO .,                 | كافركي آ زادى اورىتد بير كانتكم                                                        | 100<br>100<br>100          |
| کن فااموں ہے مکا تبت کرنا جائز ہے۔  ﴿ اِنْ عَلِمْتُمْ فِیھِمْ حَدِّرًا ﴾ کی تقیر  ﴿ جونلام کمانے کی استطاعت بیس رکھتا اس ہے مکا تبت نہ کی جائے۔  ﴿ جونلام کمانے کی استطاعت بیس رکھتا اس ہے مکا تبت کرنا ضروری ہے لیکن بعض کہتے ہیں کہ زیرد تی نہ کی جائے یہ جائز ہے۔  ﴿ جونہتا ہے کہ مضبوط اور امانت وار فیلام ہے مکا تبت کرنا ضروری ہے لیکن بعض کہتے ہیں کہ زیرد تی نہ کی جائے یہ جائز ہے۔  ﴿ مکا تب کی دوکرنے والے کی نصیلت ہے۔  ﴿ مکا تب کی درکرنے والے کی نصیلت ہے۔  ﴿ مکا تب کی درکرنے والے کی نصیلت ہے۔  ﴿ جونہتا ہے کہ درکا تب آز اور نہ ہوگا جب تک وہ قیمت ادانہ کرد ہے۔  ﴿ جونہتا ہے کہ درکا تب آز اور نہ ہوگا جب تک وہ قیمت ادانہ کرد ہے۔  ﴿ حَلَى عَلَم اِلْوَمْ کی ہے نَقَدَی اور سامان کے موض مکا تبت کی علاموں ہے ایک مکا تب تک رہا ہے۔  ﴿ کی عُلاموں ہے ایک مکا تب تک اس کے ذمہ ایک در ہم بھی باتی ہو ہے۔  ﴿ مکا تب خدیا ور اشت یا تمل کو مینچ اس کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۷۳۲                    | نجے کُ مَد بیراوراس کی وصیت کا بیان                                                    | ů                          |
| کن فااموں ہے مکا تبت کرنا جائز ہے۔  ﴿ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِهِ حَدِّرًا ﴾ کی تفسیر  ﴿ جونلام کمانے کی استطاعت بیس رکھتا اس ہے مکا تبت نہ کی جائے  ﴿ جونلام کمانے کی استطاعت بیس رکھتا اس ہے مکا تبت کرنا ضروری ہے لین بعض کہتے ہیں کہ زیرد تی نہ کی جائے یہ جائز ہے  ﴿ جونہتا ہے کہ مضبوط اور امانت وار فیلام ہے مکا تبت کرنا ضروری ہے لین بعض کہتے ہیں کہ زیرد تی نہ کی جائے یہ جائز ہے  ﴿ مکا تب کی دوکر نے والے کی نصیلیت ہو آئیں ہے  ﴿ مکا تب کی مکا تب آز اور نہ ہوگا جب تک و وقیت ادانہ کرد ہے  ﴿ جونہتا ہے کہ مکا تب آز اور نہ ہوگا جب تک و وقیت ادانہ کرد ہے  ﴿ جونہتا ہے کہ مکا تب آز اور نہ ہوگا جب تک و وقیت ادانہ کرد ہے  ﴿ جونہتا ہے کہ مکا تب نام یالویٹری ہے نفتری اور سامان کے موض مکا تبت کی علاموں ہے ایک مکا تبت کرتا ہے مکا تب خدیا وراث یا آئی کو مینچاں کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        | E FE ON OFFE                                                                           |                            |
| کن فااموں ہے مکا تبت کرنا جائز ہے۔  ﴿ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِهِ حَدِّرًا ﴾ کی تفسیر  ﴿ جونلام کمانے کی استطاعت بیس رکھتا اس ہے مکا تبت نہ کی جائے  ﴿ جونلام کمانے کی استطاعت بیس رکھتا اس ہے مکا تبت کرنا ضروری ہے لین بعض کہتے ہیں کہ زیرد تی نہ کی جائے یہ جائز ہے  ﴿ جونہتا ہے کہ مضبوط اور امانت وار فیلام ہے مکا تبت کرنا ضروری ہے لین بعض کہتے ہیں کہ زیرد تی نہ کی جائے یہ جائز ہے  ﴿ مکا تب کی دوکر نے والے کی نصیلیت ہو آئیں ہے  ﴿ مکا تب کی مکا تب آز اور نہ ہوگا جب تک و وقیت ادانہ کرد ہے  ﴿ جونہتا ہے کہ مکا تب آز اور نہ ہوگا جب تک و وقیت ادانہ کرد ہے  ﴿ جونہتا ہے کہ مکا تب آز اور نہ ہوگا جب تک و وقیت ادانہ کرد ہے  ﴿ جونہتا ہے کہ مکا تب نام یالویٹری ہے نفتری اور سامان کے موض مکا تبت کی علاموں ہے ایک مکا تبت کرتا ہے مکا تب خدیا وراث یا آئی کو مینچاں کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                                                                                        |                            |
| آب علیہ تعدد فیصد محیداً کی گفیر      جو خلام کمانے کی استطاعت نہیں رکھتا اس ہے مکا تبت نہ کی جائے      جو خلام کمانے کی استطاعت نہیں رکھتا اس ہے مکا تبت کرنا خروری ہے لیکن بعض کیتے ہیں کہ زبردتی نہ کی جائے یہ جائز ہے      آب خلام تو کی اور امانت دار نہ ہوتو مکا تبت کرنا نالیہ ندیدہ نہیں ہے      آب نظام تو کی اور امانت دار نہ ہوتو مکا تبت کرنا نالیہ ندیدہ نہیں ہے      مکا تب کہ مکا تب قدری ہوتو مکا تبت کرنا ہے مکا تبت کرنا ہے کہ کا غلام یا لونڈی ہے دو حصوں یازیادہ صحیح مال کے ذریعے مکا تبت کرنا ہے کہ مکا تب کا مکا تب کہ مکا تب تارہ یا لونڈی سے نفتد کی اور سامان کے عوض مکا تبت کی ہوگہتا ہے کہ مکا تب تک ورقیت ادانہ کرد ہے      کو کہتا ہے کہ مکا تب تک اس کے ذمہ ایک درہم بھی باتی ہو ہو مکا تب حدیا ور افت یا تل کو پہنچاس کا تکم میں باتی ہو ہو ہوں کا تب حدیا ور افت یا تل کو پہنچاس کا تکم مکا تب حدیا ور افت یا تل کو پہنچاس کا تکم مکا تب حدیا ور افت یا تل کو پہنچاس کا تکم مکا تب حدیا ور افت یا تل کو پہنچاس کا تکم مکا تب حدیا ور افت یا تل کو پہنچاس کا تکم مکا تب حدیا ور افت یا تل کو پہنچاس کا تکم مکا تب حدیا ور افت یا تل کو پہنچاس کا تکم مکا تب حدیا ور افت یا تل کو پہنچاس کا تکم مکا تب حدیا ور افت یا تل کو پہنچاس کا تکم مکا تب حدیا ور افت یا تل کو پہنچاس کا تکم مکا تب حدیا ور افت یا تل کو پہنچاس کا تکم کا تب حدیا ور افت یا تل کو پہنچاس کا تکم کا تب حدیا ور افت یا تل کو پہنچاس کا تکم کا تب حدیا ور افت یا تل کو پہنچاس کا تکم کا تب حدیا ور افت یا تل کو پہنچاس کا تکم کی ساتھ کے دور اس کا تب حدیا ور افت یا تکم کا تب حدیا ور افت یا تل کو تکم کا تب حدیا ور افت یا تکم کی تکم کی تکم کی تکم کا تب حدیا ور افت یا تکم کا تب حدیا ور افت یا تکم کے تکم کی تکم کی تکم کی تکم کی تصویر کیا ت       |                        | (8)2 - 0 3                                                                             |                            |
| <ul> <li>جونگام کمانے کی استطاعت نہیں رکھتا اس ہے مکا تبت نہیں جائے۔</li> <li>جوکہتا ہے کہ مضبوط اور امانت وارغلام ہے مکا تبت کرنا ضروری ہے گین لیض گئیے ہیں کہ زیروی ندگی جائے ہے جائز ہے اگر ندام تو کی اور امانت وار نہ ہوتو مکا تبت کرنا نالپندیدہ نہیں ہے۔</li> <li>اگر ندام تو کی اور امانت وار نہ ہوتو مکا تبت کرنا نالپندیدہ نہیں ہے۔</li> <li>مکا تب کی مدو کرنے والے کی نضیلت ہے۔</li> <li>مکا تب کی مادور کی ہے وہ قصوں یا زیادہ تھے کا ال کے ذریعے مکا تبت کرنا ہے۔</li> <li>جو کہتا ہے کہ مکا تب آزاد شہوگا جب تک وہ قیت ادانہ کردے ہے۔</li> <li>جو کہتا ہے کہ مکا تب آزادہ ہوگا جب تک وہ قیت ادانہ کردے ہے۔</li> <li>کئی غلاموں ہے ایک مکا تبت کرتا ہے۔</li> <li>کئی غلاموں ہے ایک مکا تبت کرتا ہے۔</li> <li>مکا تب خلام تی رہے گا جب تک اس کے ذریا ہے۔ ورہم بھی باتی ہو ہو ہو مکا تب حدیا ورا خت یا تم کی کہتے ہیں کا تحمل ہے۔</li> <li>مکا تب خلام تی رہے گا ہے کہتے اس کے ذریا ہے۔ ورہم بھی باتی ہو ہو جو مکا تب حدیا ورا خت یا تم کی کئی کئی کہتے ہیں کا تحمل ہے۔</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | L 1                    |                                                                                        |                            |
| <ul> <li>جو کہتا ہے کہ مضبوط اور امانت دار فلام ہے مکا حبت کرنا ضروری ہے لیکن بعض کیتے ہیں کہ ذیر دئی ندگی جائے میں جائز ہے۔ اگر خلام تو کی اور امانت دار نہ ہوتو مکا حبت کرنا نالپہند یہ ہؤیں ہے۔ اگر خلام تو کی اور امانت دار نہ ہوتو مکا حبت کرنا نالپہند یہ ہؤیں ہے۔ اگر خلام جالونڈی سے دو حصوں یا زیادہ صحح مال کے ذریعے مکا حبت کرنا</li> <li>جو کہتا ہے کہ مکا حب آز زاد نہ ہوگا جب تک و دقیت ادانہ کردے۔         ہے جس نے اپنے خلام یالونڈی سے نفتدی اور سامان کے عوض مکا حبت کی خلام دیں سے ایک مکا حب تک رہے ہوئی میں اتب ہو کی خلام ہیں رہے گا جب تک اس کے ذریع ہم بھی باتی ہو</li> <li>مکا حب خلام بی رہے گا جب تک اس کے ذریع ہم بھی باتی ہو</li> <li>مکا حب خلام بی رہے گا جب تک اس کے ذریع ہم بھی باتی ہو</li> <li>مکا حب حدیا ور اخت یا تم کی کو پہنچے اس کا تھم</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LM                     | ﴿ إِنْ عَلِيمَتُهُ وَنِيهِهُ خَيدًا ﴾ كَيْفُير                                         | Υ                          |
| لازم نہیں ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ∠ar                    | جوغلام کمانے کی استطاعت تبیس رکھتااس ہے مکا تبت ندکی جائے                              | C                          |
| اگر خلام تو کی اور امانت دارنہ ہوتو مکا تبت کرنا ناپہندیدہ نہیں ہے۔  مکا تب کی مدد کرنے والے کی نشیلت  آ دمی کا غلام یا لونڈ می ہے دو حصوں یازیا دہ صحیح مال کے ذریعے مکا تبت کرنا  جو کہتا ہے کہ مکا تب آزاد شہوگا جب تک و وقیت ادانہ کردے  جس نے اپنے غلام یا لونڈ می ہے نفقد می اور سامان کے عوض مکا تبت کی  حس نے اپنے غلام یا لونڈ می ہے نفقد می اور سامان کے عوض مکا تبت کی  مکا تب غلاموں سے ایک مکا تبت کرنا  مکا تب غلام ہی رہے گا جب تک اس کے ذمہ ایک درہم بھی باتی ہو  جوم کا تب حدیا وراثت یا تن کو مینچواس کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | دی ندکی جائے ریجا ترہے | جوکہتا ہے کدمضبوط اور امانت دارغلام ہے مکا تبت کرٹا ضروری ہے لیکن بعض کہتے ہیں کہ زیرا | E                          |
| <ul> <li>مکاتب کی مدوکرنے والے کی نسلیت</li> <li>آ دمی کا غلام یا لونڈی سے دو حصوں یازیا دہ صحیح مال کے ذریعے مکاتب تریا</li> <li>جو کہتا ہے کہ مکاتب آزاد شہوگا جب تک و وقیت ادا نہ کرد ہے</li> <li>جس نے اپنے غلام یا لونڈی سے نقتری اور سامان کے عوض مکاتب کی</li> <li>کی غلاموں سے ایک مکاتب کرتا</li> <li>کی غلام ہی رہے گا جب تک اس کے ذمہ ایک ورہم بھی باتی ہو</li> <li>مکاتب غلام ہی رہے گا جب تک اس کے ذمہ ایک ورہم بھی باتی ہو</li> <li>جومکاتب حدیا وراثت یا تمل کو پنچے اس کا تھم</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 66r                    | لازم نبيس                                                                              |                            |
| <ul> <li>آ دی کاغلام یا لونڈی سے دوحصوں یازیادہ صحیح مال کے ذریعے مکا حبت کرتا</li> <li>جو کہتا ہے کہ مکا حب آ زاد شہوگا جب تک و وقیت ادا نہ کرد ہے</li> <li>جس نے اپنے غلام یالونڈی سے نقذی اور سامان کے عوض مکا حبت کی</li> <li>کی غلاموں سے ایک مکا حبت کرتا</li> <li>کی غلاموں سے ایک مکا حبت کرتا</li> <li>مکا حب غلام ہی رہے گا جب تک اس کے ذمہ ایک درہم بھی ہاتی ہو</li> <li>حوم کا حب حدیا ورا شت یا آئی کو پہنچے اس کا تھم</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20°                    | اگر غلام قوی اورا مانت دار نه جوتو مکاتبت کرنا نالپند بده نیس ہے                       | n Tu                       |
| <ul> <li>جو کہتا ہے کہ مکا تب آزاد شد ہوگا جب تک و و قیمت ادا نہ کردے</li> <li>جس نے اپنے غلام یالونڈ ی نے نقتری اور سامان کے عوض مکا تبت کی</li> <li>کی غلاموں سے ایک مکا تبت کرتا</li> <li>مکا تب غلام ہی رہے گا جب تک اس کے ذمہ ایک درہم بھی باتی ہو</li> <li>مکا تب غلام ہی رہے گا جب تک اس کے ذمہ ایک درہم بھی باتی ہو</li> <li>جوم کا تب حدیا ورا ثبت یا تم کو پہنچے اس کا تھم</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        | مکا جب کی مدد کرنے والے کی فضیلت                                                       | Œ                          |
| * جس نے اپنے غلام یالونڈی سے نقذی اور سامان کے عوض مرکا تبت کی۔<br>* گئی غلاموں سے ایک مرکا تبت کرتا ۔<br>* مرکا تب غلام ہی رہے گا جب تک اس کے ذمہ ایک ورہم بھی باتی ہو۔<br>* جومرکا تب حدیا وراثت یا آئی کو پہنچے اس کا تھم ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۷۵۵                    | آ دی کاغلام یالونڈی سے دوحصوں مازیا دہ صحیح مال کے ذریعے مکا حبت کرنا                  |                            |
| ﴾ گئی غلاموں سے ایک مکا تبت کرتا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۷۵۷                    | جو کہتا ہے کہ مکا تب آزاد نہ ہوگا جب تک و وقیت ادانہ کردے                              | Ç                          |
| ﴾ مکاتب غلام بی رہے گاجب تک اس کے ذمہ ایک درہم بھی باتی ہو<br>﴿ جومکاتب حدیا دراثت یا تمل کو پہنچے اس کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۷۹۰                    | جس نے اپنے غلام یالونڈی سے نفذی اور سامان سے عوض مکا تبت کی                            | , S                        |
| 🗧 جوم کا تب حدیا درا ثبت یا تم کر چنچ اس کا تکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۷۹۱                    | تنی غلاموں سے ایک مکاتبت کرتا                                                          | F                          |
| 1 **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Z4+                    | مكاتب غلام بى رى كاجب تك اس كة مدايك درجم بحى باتى مو                                  | Ü                          |
| 🔧 مكاتب كے پاس جب قيمت موجود موتواس ہے بردوكيا جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۷۹۷                    | جوم كاتب حديا وراثت يأتل كوپنچاس كاهم                                                  | -(**)<br>(**)<br>(**)      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۷۲۹                    | مكاتب كے پاس جب قبت موجود ہوتواس ہے برد و كيا جائے                                     | - F.                       |

| فعامین 🔏 | النوالليل الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | E.                             |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| ZZY      | ا ہے مکا تب غلام سے لوگوں کے فرض یالفل صدقات لینا مکروہ نہیں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8                              |
| 44F      | جس نے غلام سے اس طرح کا مال (صدق / نفل )لینانا پسند کیا تو وہ اس کی قیمت ہے اتنا کم کردے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | æ                              |
| LLL      | مكاتب كي موت كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |
| 449,     | منتس ہوجانے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ¥                              |
| ۷۸۰      | غلام کے بعض حصد کی کتابت کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                              |
| ۷۸۱      | جوکہتا ہے کہ مکا تب سفر کرسکتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                              |
|          | جب غلام مشترک ہوتو کوئی ایک اپ شرکاء کے بغیر رقم وصول نہ کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                              |
|          | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | $\psi_{i,j}^{'}\psi_{i,j}^{'}$ |
|          | كتابت كوجلدى اداكرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |
|          | جلدی کی شرط پر قیت میں کمی کرنا اور جو کتابت میں کمی کے متعلق آیا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |
| ۷۸۸      | مكاتب كوبب كرناجا ئرنبين كيكن آقاك اجازت سے درست ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8                              |
|          | مكاتب كى كتابت اوراس كى آزادى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |
| _        | مكاتبكودوصورتون ين فروخت كرنا جائز بن قطادا كرنے سے عاجز آ جائ @ مكاتب فروخت كر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -37                            |
|          | رامتی ہوجائےندندندندندندندندندندندندندندندندند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |
|          | يېږودى اورعيسا كى كمابت كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8                              |
| ∠99      | مكاتب كاجرم اوراس پرسز اديخ كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                              |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.13<br>7.13                   |
| A*r      | مكاتب كاعاجز آنا ( يعني قم ادانه كرسكنا )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | T                              |
|          | و الْعِتْقِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَادِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَادِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال |                                |
|          | المعلى المعلى المعلى والروالي المعلى المعلى والروالي المعلى المعل |                                |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |
| Y•A      | آ دی کااٹی لونڈی سے مجامعت کرنا اور اس سے اولا دیمی ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |
| ΛΙΛ      | امہات الاولاد کے بارے میں اختلاف کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |
| A**      | ام ولد کے بچہ کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Q.                             |

| 43    | الله في الله في الله في الله في الله الله الله الله الله الله الله الل | - |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| AT+ . | ام ولد کی و ہاولا دجواس کے مالک ہے ہیں                                                                                                  | 3 |
|       | بندہ اونڈی سے نکاح کرتا ہے اولا دہوتی ہے بھراس کا مالک بن جاتا ہے                                                                       |   |
|       | ام ولد کے جرم کا تھم                                                                                                                    |   |
| AFF   | e 1 and 61x of 2 - we had                                                                                                               |   |





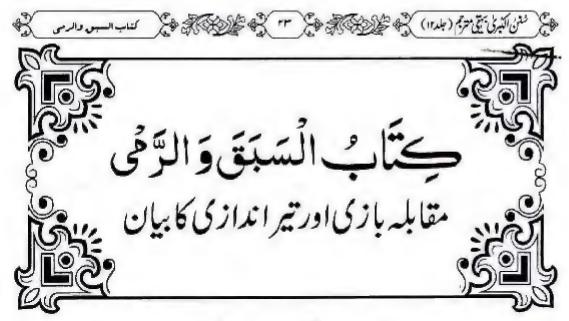

#### (۱)باب التَّحُرِيضِ عَلَى الرَّمْيِ تيراندازى كى رغبت كابيان

بعض الل علم كاخيال ہے كه "القوة" ہے مراد تيراندازي ہے۔

( ١٩٧٢٧) أَخْبَرُنَا أَبُو الْقَاسِمِ : طَلْحَةُ بُنُ عَلِيٌ بُنِ الصَّفْرِ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو حَدَّثِنِي أَبُو بَكُو : مُحَمَّدُ بُنُ خَالِدٍ الأَجُرِّيُّ

(ح) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي أَبُو عَمْرِو بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ أَنْبَأَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَا حَدَّثَنَا هَارُونَ بْنُ مَعْرُوفٍ بَنُ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ : ثُمَامَة بْنِ شُفِي أَنَّهُ سَمِعَ عُفْبَة بْنَ عَامِرِ رَضِي اللّهُ عَنْهُ يَقُولُ شَفِي أَنَّهُ سَمِعَ عُفْبَة بْنَ عَامِرِ رَضِي اللّهُ عَنْهُ يَقُولُ شَفِي أَنَّهُ سَمِعَ عُفْبَة بْنَ عَامِرِ رَضِي اللّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ - مَنْ الْحَارِثِ عَلَى الْمِنْبُو يَقُولُ ﴿ وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا الْمُعَطْعَتُمْ مِنْ قَوْقَ عَلَى الْمِنْبُو يَقُولُ ﴿ وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا الْمُعَطَعْتُمْ مِنْ قَوْقَ الرّامِي اللّهِ عَنْهُ اللّهُ إِنَّ الْقُونَةُ الرّامِي اللّهُ عَنْهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ إِنَّ الْقُونَةُ الرّامِي اللّهُ عِنْهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ إِنَّ الْقُونَةُ الرّامُي أَلَا إِنَّ الْقُونَةُ الرَّمْيُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَى الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ إِنْ الْقُونَةُ الرّامِي اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَى الْمُعْمَامُةُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِنْ الْقُونَةُ الرّامُنَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّ

(۱۹۷۲۷) عقبہ بن عامر والفوفر ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ طالقیا ہے منبر پر خطبہ دیتے ہوئے سناء آپ طالقی فرمار ہے تھے:﴿وَ أَعِدُّواْ لَهُمْ مَّا اللّهَ مَعْتُمْ مِنْ قُوقِ﴾ ''ان کے ساتھ مقابلہ کے لیے جس قدر ممکن ہوتیار رکھو۔''اس آیت میں ''القوق'' ہے مراد تیراندازی ہے۔ آپ نے بیکمات تین باردھرائے۔

(١٩٧٢٨) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ :مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوب أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَم أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهُب أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيِّ أَنَّهُ سَمِع عُقْبَةَ بْنِ عَامِر الْجُهَنِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ سَلَّتِبِّ يَقُولُ :سَتُفْتَحُ لَكُمْ أَرْضُونَ وَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ الْمُؤْلَةُ فَلاَ يَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَلْهُو بِأَسْهُمِهِ.

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ ابْنِ وَهُب. [صحح مسلم ١٩١٨]

(۱۹۷۲۸) عقبہ بن عامر جنی و النو فر ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ الناقظ سے سناء آپ النظام فرمارے تھے : عنقریب علاقے تم فتح کرلو گے اور اللہ تمہاری مشقت سے کافی ہوجائے گا ،خبردار اِحمہیں کوئی بھی چیز اپنے تیروں سے عافل ندکرے۔

( ١٩٧٢٩) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيَّ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ عَبْدَانَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بُنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَذَّتَنَا ابْنُ مِلْحَانَ حَذَّتَنِى الْحَارِثُ بُنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ شُمَاسَةَ أَنَّ فَقِيمَ لَحْمَى هُوَ ابْنُ بُكُيْرٍ حَذَّتَنِى اللَّيْثُ حَذَّتَنِى الْحَارِثُ بُنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُمَاسَةَ أَنَّ فَقِيمَ اللَّحْمِيَّ قَالَ لِعُقْبَةً بَنِ عَامِرٍ : تَخْتَلِفُ بَيْنَ هَذَيْنِ الْعَرَضَيْنِ وَأَنْتَ كَبِيرٌ يَشُقُ عَلَيْكَ ذَلِكَ فَقَالَ عُقْبَةً لَوْلَا كَاللَّهُ مِنْ وَسُولِ اللَّهِ مَنْ عَلِمَ اللَّهُ مَنْ عَلِمَ الرَّمْى ثُمَّ إِنَّهُ مَنْ وَسُولِ اللَّهِ مَنْ أَوْ فَذَ عَصَى . [صحح مسلم ١٩١٩]

(۱۹۷۲) عبداً رحمٰن بن ثمامہ بروایت ہے کفتیم خمی نے عقبہ بن عامرے کہا: آپ دومقاصد کے درمیان اختلاف کرتے ہیں، جس کی وجہ ہے آپ کوشکل ہوگی عقبہ فرماتے ہیں: اگریش نے پیکلام رسول اللہ طرفی ہے نہ سنا ہوتا تو میں ان کی بھی بھی مدونہ کرتا۔ حادث کہتے ہیں کہ ابن شاس نے فرمایا: وہ کیا ہے؟ قرماتے ہیں کہ تیرا ندازی جان لینے کے بعد یا سیکھ لینے کے بعد، جس نے اس کوچھوڑ ویا، وہ ہم نے بیس یا اس نے نافرمانی کی۔

( ١٩٧٣ ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رُمْحِ عَنِ اللَّيْتِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قَالَ الْحَارِثُ فَقُلْتُ لابْنِ شُمَاسَةً
 . وَمَا ذَاكَ قَالَ إِنَّهُ مَنْ عَلِمَ الرَّمْيَ الَّذِي تَرَكَهُ فَلَيْسٌ مِنَا أَوْ قَدْ عَصَى. أَخْبَرُنَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرُنِي
 أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثُنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْهَانَ حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ أَنْهَأَنَا اللَّيْثُ فَذَكَرَهُ. [صحبح تقدم قبله]

بو سرور میں اس میں اس میں سے این شاسہ سے کہا: وہ کیا ہے؟ فرمایا: جس نے تیراندازی سیسی اور چیوڑ ویا اس کا جہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یااس نے نافر مانی کی۔ جہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یااس نے نافر مانی کی۔

( ١٩٧٣١ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَذَّلَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ :مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَنْبَأَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ

الْبَيْرُويَّيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَلاَم : الْأَسُودُ عَنْ خَالِدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : كُنْتُ رَجُلاً رَامِيًا أَرَامِي عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ فَمَرَّ بِي ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ يَا خَالِدُ الْحُرُجُ بِنَا نَوْمِي فَالَمُ اللّهِ خَالِهُ اللّهِ عَلِدُ الْحَدُّلُ مَا حَدَّثِنِي رَسُولُ اللّهِ حَنْتُ اللّهِ عَلَيْهُ فَقَالَ يَا خَالِدُ تَعَالَ أَحَدُّنُكَ مَا حَدَّثِنِي رَسُولُ اللّهِ حَنْتُ أَوْلُ لَكَ حَمَّا قَالَ رَسُولُ اللّهِ حَنْتُ وَمُ اللّهِ عَلْ وَجَلّ يَدُخِلُ بِالسَّهُمِ الْوَاحِدِ فَلَاثَةَ نَفْرِ الْجَنَّةُ صَافِعَهُ الّذِي الْحَسَنَ فَي صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ وَمُنْبِلَةُ وَالرَّامِي ارْمُوا وَارْكَبُوا وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُ إِلَى مَنْ قَوْسِهِ وَمَنْ عَلِمَ الرَّمُوا وَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ وَمُنْبِلَةُ وَالرَّامِي ارْمُوا وَارْكَبُوا وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُ إِلَى عَنْ قَوْسِهِ وَمَنْ عَلِمَ الرَّمُوا وَلَيْسَ مِنَ اللّهُ فِي اللّهُ فِي اللّهُ فِي اللّهُ وَالرَّامِي اللّهُ وَمُنْكَةً وَمُنْعَبِهُ وَمُنْ عَلِمُ الرّمُوا وَارْكَبُوا وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُ إِلَى عَنْ قَوْسِهِ وَمَنْ عَلِمَ الرَّمُ وَالْوَامِقُولُهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَالْوَامِقُولُ وَالْمُقُولُ وَالْمُعَالَةُ وَرَمْيَةً فَاللّهِ فَالْوَامِقُولُ وَاللّهُ وَمُوالُولُولُ وَالْمُ عَنْهُ وَلَا عَنْهُ وَلَا عَنْهُ وَلَاللّهُ وَلِي السَلّهُ ولَاللّهُ وَلِلّهِ عَنْ قَوْسِهِ وَمَنْ عَلِمَ الرَّمْيَ لُهُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَامَ اللّهُ وَلَا عَنْمَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَالْعَلْمَ الْمُوالِقُولُ الْمُعْلَقُولُولُولُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الْحَلُولُ وَلَا عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وَكُلِّلِكَ رَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَالْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَالْوَلِيدُ بْنُ مَزْيَدٍ عَنِ ابْنِ جَابِرٍ. [ضعف]

(۱۹۷۳) خالد بن زید فرماتے ہیں کہ میں حیرانداز آدی تھا۔ میں عقبہ بن عامر کے ساتھ ل کر تیراندازی کرتا، ایک دن وہ
میرے پاس سے گزرے اور فرمایا: اے خالد! ہمارے ساتھ آو، ہم تیراندازی کریں، لیکن میں نے تھوڑی ویر کروی تو
فرمایا: خالد جلدی آؤیش تمہیں وہ بیان کرو جو مجھے نبی ظافی نے بیان فرمایا تھا۔ یا میں تجھے وہ بات کہوں جو نبی ظافی نے فرمائی
میں۔ رسول اللہ تاہی نے فرمایا تھا: ایک تیری وجہ سے تین اشخاص جنت میں داخل ہوں گے: ﴿ تیر بنانے والا جوثوا ب کی نیت
میں۔ رسول اللہ تاہی نے فرمایا تھا: ایک تیری وجہ سے تین اشخاص جنت میں داخل ہوں گے: ﴿ تیر بنانے والا جوثوا ب کی نیت
میں اسلام کی تیر چلانے والا ﴿ تیراندازی کرو ۔ گھڑ انے والا ۔ آپ ظافی نے فرمایا: تیراندازی کرو، گھڑ سواری کرو ۔ گھڑ سواری
کی نسبت تیراندازی مجھے زیادہ پسند ہے۔ تین چیزیں کھیل میں شار نہیں ہوتیں: ﴿ اگر کو کی صحفی کھوڑ ہے کو سکھا تا ہے ۔ ﴿ اپنی سے جھیڑ جھاڑ کرتا ہے ۔ ﴿ اپنی تیرکان سے تیراندازی کرتا ہے جس نے تیراندازی سکھی ، پھراس کو چھوڑ دیا تو اس نے بیوی سے چھیڑ جھاڑ کرتا ہے ۔ ﴿ اپنی تیرکان سے تیراندازی کرتا ہے جس نے تیراندازی سیکھی ، پھراس کو چھوڑ دیا تو اس نے بیراندازی سیکھی ، پھراس کو چھوڑ دیا تو اس نے بیوی سے چھیڑ جھاڑ کرتا ہے ۔ ﴿ اسلام کُورِ اِلْنَا اِلْنَا اِلْنَا اِلْنَا اِلْنَا کُری سُکری۔

( ۱۹۷۲) أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُو : مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورُكَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ جَعْفَو حَدَّثَنَا يُونِسُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى هُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَّامٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الأَزْرَقِ عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِو الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ - لِلَّائِمَةِ - يَقُولُ : إِنَّ اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ لَيُدْخِلُ الثَّلَاثَةَ عَنْهُ النَّلَاثَةَ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ - يَقُولُ : إِنَّ اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ لَيُدُخِلُ الثَّلَاثَةَ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ - مَلْئِنْ عَلَى اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ لَيْدُخِلُ الثَّلَاثَةَ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ - مَلْلِئْكُ - يَقُولُ : إِنَّ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ لَيْدُخِلُ الثَّلَاثَةُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَالْمُعْلِقِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللْهُ عَلَى اللَّهُ الل

(۱۹۷۳) عقبہ بن عامرجہنی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ تڑھٹا سے سناء آپ ٹاٹھٹا فرمارہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایک تیر کی وجہ سے تین آ دمیوں کو جنت میں داخل فرما کمیں گے: تیر بنانے والا جوثواب کی نبیت رکھتا ہے، تیر چلانے والا اوراس کا تعاون کرنے والا۔

( ١٩٧٣٣) وَبِهَذَا الإِسْنَادِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهِنِيِّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ - النَّهُوا وَارْكَبُوا وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَىّٰ مَنْ أَنْ تَرْكَبُوا وَكُلُّ شَيْءٍ يَلْهُو بِهِ الرَّجُلُ بَاطِلٌ إِلاَّ رَمْىَ الرَّجُلِ بِقَوْسِهِ أَوْ تَأْدِيبَهُ فَرَسَهُ أَوْ مُلاَعَبَنَهُ امْرَأَتُهُ فَإِنَّهُنَّ مِنَ الْحَقِّ وَمَنْ تَرَكَ الرَّمْيِّ بَعْدَ مَا عَلِمَهُ فَقَدْ كَفَر الَّذِي عَلِمَهُ.

كَذَا فِي كِتَابِي ابْنُ يَزِيدَ وَقَالَ غَيْرُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ. [ضعيف- تقدم فبله]

(۱۹۷۳) عقبہ بن عامر جھنی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ٹائیڈ آنے فرمایا: تیراندازی کرو، گھڑ سواری کرو، تیراندازی مجھے گھڑ سواری سے زیاد و پیند ہے۔ تمام تم کی تھیلیں جو آدمی کھیلائے باطل ہیں الیکن تیراندازی کرنا، گھوڑے کوسدھانا، اپنی ہوی سے چھیڑ چھاز کرنا یہ درست ہیں۔ تیراندازی سکھنے کے بعد چھوڑ ناایسے ہے جیسے اس نے کسی چیز کو جائے کے بعد کفر کیا۔

( ١٩٧٣) أَخْبَرُنَا عَلِيَّ بُنُ أَخْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَنْبَأْنَا أَخْمَدُ بُنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَلَّانَا خَلَفُ بُنُ عَمْرٍ وَ الْعُكْبُرِيُّ حَلَّانَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الزَّبَيْرِ الْحُمَيْدِيُّ حَلَّانَا مُحَمَّدُ بُنُ طَلْحَةَ حَلَّانِي عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ سَالِمٍ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبُدُ اللَّهِ بَنُ الزَّبَيْرِ الْحُمَيْدِيُّ حَلَّانَا مُحَمَّدُ بُنُ طَلْحَةَ حَلَّانِي عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبْدِ الْوَمْنَ وَسُولُ اللَّهِ مَثَلًا فَعَلَى عَدُولَهُمَ عَلَى عَدُولَ عُهَا لَا طُورَحُهَا ثُمَّ أَشَارَ إِلَى الْقَوْسِ الْعَرَبِيَّةِ فَقَالَ بِهَذِهِ وَرِمَاحِ الْقَنَا بُمَكُنُ اللَّهُ لَكُمْ بِهَا فِى الْبِلَادِ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَى عَدُولَ كُمْ. وَمُعَلَى اللَّهُ لَكُمْ بِهَا فِى الْبِلَادِ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَى عَدُولَكُمْ. وَمُولِ اللَّهُ لَكُمْ بِهَا فِى الْبِلَادِ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَى عَدُولَّكُمْ. وَمُعَلَى عَدُولَ كُمْ. وَمُعَلَى عَدُولَ كُمْ بِهَا فِى الْبِلَادِ وَيَنْصُرُكُمُ عَلَى عَدُولَ كُمْ. وَمُعَلَى عَلَى عَدُولَ كُمْ فَهُ وَلِي وَالْمُؤَلِّ عَبْدُ الرَّحُمَنِ بُنُ عُولَهُمْ لِيَسَتُ لَهُ صُحْمَدُهُ. وَمُعَلِي عَلَى عَلَى عَدُولَ عَلَى عَلَى عَدُولَ عَلَى عَدُولَ عَلَى الْمُ لِلْمُ لَكُمْ فِي الْمُؤْلِقُ وَيَعْلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَدُولَ عُلَى عَلَى الْعَلَى الْمُعَلِّى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْمُعَلِى الْعَلِي عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى عَلَى عَلَى ا

(۱۹۷۳) عَبِرَالرَضَ بَنَ مِهِ الْمِ مِن عَبِرَالرَضَ بَن عُويَم ، آپ والدے اور وہ اپ وادا نقل فرماتے ہیں کہ رسول الله طَيْمَ في ایک آوی کے باتھ ہیں فاری کمان دیکھی تو فرمایا: اس کو پھیک دو۔ آپ طَیْمَ نے عربی کمان کی طرف اشارہ کیا۔ آپ طَیْمَ نے فرمایا: ان تیرکمانوں کی وجہ الله تهمیں ان شہول پرغلبدے گا اور شمنوں کے خلاف شہیں مدفرا ہم کرےگا۔ (۱۹۷۲۵) وَقِيلَ فِي هَذَا الإِسْنَادِ كَمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو مُحَمَّدِ بُنُ أَبِی حَامِدِ الْمُقُوءُ قَالَ حَدَّثَنَا إِنْوَاهِيمُ بُنُ الْمُنْفِرِ الْحِوَامِی حَدَّثَنَا إِنْوَاهِيمُ بُنُ الْمُنْفِرِ الْحِوَامِی حَدَّثَنَا الْمُنْفِرِ الْحِوَامِی حَدَّثَنَا الْمُوامِقِيمُ بُنُ اللّهُ الْحَدِيمَ بُنُ سَلِمِ بُنِ عُنْبَةً بُنِ عُوبُمِ بُنِ سَاعِدَةً عَنْ أَبِدِ عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ رَسُولَ مُحَمَّدُ بُنُ طَلْحَةً حَدَّثَنَا إِنْوَاهِيمُ بِهُذِهِ وَأَشَارٌ إِلَى الْقَوْسِ الْعَرَبِيَّ فَقَالَ مَلْعُونٌ مَلْحُونٌ مَنْ حَمَلَهَا عَلَيْكُمْ بِهِذِهِ وَأَشَارٌ إِلَى الْقَوْسِ الْعَرَبِيَّ فَقَالَ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ حَمَلَهَا عَلَيْكُمْ بِهِذِهِ وَأَشَارٌ إِلَى الْقَوْسِ الْعَرَبِيَّ وَالْعَالَ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ عَلَى عَدُولًا عَلَيْكُمْ بِهِذِهِ وَأَشَارٌ إِلَى الْقُوسِ الْعَرَبِيَّ وَالْعَالُ مَلْعُونُ مَلْمُ مُلْعُونٌ مَنْ حَمَلَهَا عَلَيْكُمْ بِهِذِهِ وَأَشَارٌ إِلَى الْقُوسِ الْعَرِبِيَّ وَالْعَلْوسُ الْعَرْبِيَةِ وَالْمَارُ اللّهُ اللّهُ الْمُونُ مُنْ مَلْعُونٌ مَنْ حَمَلَهَا عَلَيْكُمْ بِهِذِهِ وَأَشَارٌ إِلَى الْقُوسِ الْعَرِبِيمَ وَالْمِلَاهُ وَيَنْصُونُ مَلَى عَدُولُكُمْ .

قَالَ الْبُكْخَارِيُّ عُتْبَةُ بْنُ عُويْمٍ لَمْ يَصِحَّ حَدِيثَةً. [ضعيف. تقدم قبله]

(۱۹۷۳۵) عبداً لرحمٰن بن سالم بن عبدالرحمٰن بن عویم بن ساعدہ۔اپنے والدے اور وہ اپنے دادا ہے نقل فرماتے ہیں کہ نبی نکھٹے نے ایک فاری کمان دیکھی تو فر مایا: جواس کوا ٹھائے گا ،وہ ملعون ہے۔آپ نکٹٹے نے فرمایا: عربی کمان کولازم پکڑو۔ اس کی حجہ سے اللہ تنہیں شہروں پر غلبہ دے گا اور تمہارے دشمن کے خلاف بد دکرےگا۔

( ١٩٧٣٠) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ قُورَكَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا الْأَشْعَتُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرٍ عَنْ أَبِى رَاشِدٍ الْحُيْرَالِيُّ عَنْ عَلِيِّ رَضِّى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : عَشَمَنِى رَسُولُ اللَّهِ - مَلَنْظِيْهُ- يَوْمَ عَدِيرٍ حُمَّ يِعِمَامَةٍ سَدَلَهَا خَلْفِى ثُمَّ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ أَمَلَنِى يَوْمَ بَدْرٍ وَحُنَيْنٍ بِمَلَائِكَةٍ يَغْتَمُّونَ هَذِهِ الْمِمَّةَ وَقَالَ إِنَّ الْمِمَامَةَ حَاجِزَةٌ بَيْنَ الْكُفُرِ وَالإِيمَانِ وَرَأَى رَجُلاً يَرُمِى بِقَوْسٍ فَارِسِيَّةٍ فَقَالَ ارْمِ بِهَا ثُمَّ لَظَرَ إِلَى قَوْسٍ عَرَبِيَّةٍ فَقَالَ عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ وَأَمْثَالِهَا وَرِمَاحِ الْفَنَا فَإِنَّ بِهَذِهِ يُمَكَّنُ اللَّهُ لَكُمْ فِى الْبِلَادِ وَيُؤَيِّذُكُمْ فِى النَّصْرِ. أَشْعَتْ هُوَ أَبُو الرَّبِيعِ السَّمَّانُ وَلَيْسَ بِالْقَوِى. (ت) وَخَالَفَهُ إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ فَرَوَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسُرٍ هَذَا عَنْ عَبْدِ الرَّخْمَنِ بْنِ عَدِى الْهُورَانِي عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنِ النَّبِى - النَّيِّةِ- مُنْقَطِعًا. وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسُرٍ هَذَا لَيْسَ بِالْقَوِى قَالَةُ أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ وَغَيْرُهُ.

[ضعيف\_ تقدم قبله]

(۱۹۷۳) حضرت علی مخافظ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مخافظ نے مجھے غدر خم کے دن گرئی پہنائی اور اس کا ایک کنارہ میرے چھے غدر خم کے دن گرئی پہنائی اور اس کا ایک کنارہ میرے چھے کی جانب افکا دیا۔ پھر فرمایا: اللہ نے بدر اور خنین کے دن ایس گرئی پہنے ہوئے فرشتوں سے میری مدوفر مائی اور فرمایا کہ بے عمامہ کفر وائیان کے در سیان رکاوٹ ہے اور آپ مخافی آئی کو دیکھا، جو فارس کمان سے تیر اندازی کر رہا تھا، آپ من کا فرمایا: اس جسی یا اس کولازم پکڑواور نیز ہے جس کی وجہ آپ منان دیکھی تو فرمایا: اس جسی یا اس کولازم پکڑواور نیز ہے جس کی وجہ سے انڈ جمہیں شہروں پر غلبددیں گے اور تمہارے دشمنوں کے خلاف تمہاری مدوفر مائیں گے۔

( ١٩٧٢٧) أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ فَنَادَةَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّه بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ الْبَزَّازُ حَذَّنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبُوشَنِجِيُّ قَالَ قَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ إِنَّمَا نَهِى عَنِ الْقَوْسِ الْفَارِسِيَّةِ لَانَّهَا إِذَا انْفَطَعَ وَتَرُهَا كَانَتُ لَهُ عَصًّا يَدُبُ بِهَا قَالَ وَكَانَتُ وَكَانَتُ مَعْهُمْ رِمَاحُ خَشَبِ فَكَانُوا إِذَا طَعَنُوا بِهَا أَخَذَهَا الْمَطْعُونُ فَكَسَرَهَا فَأَمْرَهُمْ بِرِمَاحِ الْقَنَا لِكُي إِذَا طَعَنَ الرَّجُلُ فَأَخَذَهُ الْمَطُعُونُ فَكَسَرَهَا فَأَمْرَهُمْ بِرِمَاحِ الْقَنَا لِكُي إِذَا طَعَنَ الرَّجُلُ فَأَخَذَهُ الْمَطْعُونُ انْتَنِي وَلَمْ يَنْكَسِوْ وَكَانَتُ تُحْمَلُ مِنَ الْبُحْرَيْنِ. [حسن]

(۱۹۷۳) ابوعبدالرحمٰن ابن عائشہ ہڑ ہی نے نقل فرماتے ہیں کہ جب فاری کمان کی تندی ٹوٹ جائے تواس کا صاحب اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔لیکن جب عربی کمان کی تندی ٹوٹ جائے تو وہ اس کے سہارے چلنے کا کام لیتا ہے، ان کے پاس لکڑی کے نیزے ہوتے تھے۔ جب مارا جاتا تو دوسرا پکڑ کراس کوتو ژریتا،لیکن آپ نے ایسے نیزوں کا مطالبہ کیا جودو ہرا تو ہوجائے لیکن ٹوٹے نہ۔

( ١٩٧٢٨) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ :عَلِيَّ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ عَبْدَانَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُو : مُحَقَّدُ بُنُ أَخْمَدَ بُنِ مَحْمُونِهِ الْعَسْكَرِيُّ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَاصِمِ الْآخُولِ عَنْ أَبِي عُفْمَانَ النَّهُدِى قَالَ : أَبَانَا كِتَابٌ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَنَحْنُ مَعَ عُنْبَةً بْنِ فَرُقَدٍ بِأَذَرِيبِجَانَ أَمَّا بَعْدُ النَّهُدِى قَالَ : أَبَانَا كِتَابٌ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَنَحْنُ مَعَ عُنْبَةً بْنِ فَرُقَدٍ بِأَذَرِيبِجَانَ أَمَّا بَعْدُ النَّهُدِى قَالَ : أَبَانَا كِتَابٌ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَنَحْنُ مَعَ عُنْبَةً بْنِ فَرُقَدٍ بِأَذَرِيبِجَانَ أَمَّا بَعْدُ وَالنَّامُ وَإِيَّاكُمْ وَالنَّنَعُمُ وَالنَّنَعُمُ وَالنَّنَعُمُ وَالنَّنَعُمُ وَالنَّنَعُمُ وَالنَّنَعُمُ وَالنَّعُمُ وَالنَّعُمُ وَالنَّعُمُ وَالنَّوْلُ وَاوْلَعُوا وَاخْلَوْلَقُوا وَاخْلَوْلُقُوا الْوَكُمُ وَالنَّنَعُمُ وَالنَّعُمُ وَالنَّعُمُ وَالْمَاعِيلَ وَإِيَّاكُمْ وَالنَّعُمُ وَالنَّعُمُ وَالنَّعُلِيلُ وَالْمَعُوا الرُّكُمُ وَالنَّالَةُ وَلَا اللَّهُ مِنْ الْعَمْدِ وَتَمَعْدَدُوا وَاخْلُولُولُوا وَاخْلُولُكُوا وَافْطُعُوا الرُّكُمُ وَالنَّوْلِ وَتَمَعْدَدُوا وَاخْلُولُولُوا وَاخْلُولُكُوا وَافْطُعُوا الرَّكُمُ وَالنَّالَةُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَالْعُمُ وَالْوَلُكُولُ وَالْمَعْمُ وَاللَّهُ وَلَوْلُولُ وَالْعَمْدُولُ وَالْوَلُولُ وَالْوَلِيبُولُولُولُولُ وَالْمُؤْلُولُولُ وَالْوَلَالُولُولُولُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُعُوا الرَّكُمُ وَلَالِكُمُ وَلَا وَالْعَلَالُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَلَالْمُولُولُولُولُولُولُ وَلَى الْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَلَالْمُ وَلَالِلْمُ وَلَالِهُ وَلِيلًا لَمُ اللْمُؤْلُولُ وَلَالِلْمُ وَلَالِمُ وَالْمُؤْلُ وَلَالْمُولُولُولُولُولُولُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلَال

وَانْزُوا عَلَى الْنَحْيْلِ نَزُوا وَادْمُوا الْأَغُواضِ وَالْمَشُوا مَا بَيْنَهَا. وَذَكُو بَاقِيَ الْحَدِيثِ. [صحبح]
(۱۹۷۳۸) ابوعثان نهدى فرماتے بيں كه ہمارے پاس حضرت عمر ثالث كا خطآ يا اور ہم آذر با نيجان پس عقبہ بن فرقد كے ساتھ تھے۔ انہوں نے فرمایا: تهبند با ندھو، جوتے پہنو، چا در اوڑ ھاوہ موزے اور شلوار بي اتار دواور اپنے باپ اساعيل كالباس پہنو، عيش وعشرت اور تجميوں كى مشابهت ہے بچو، دھوپ كولازم پكڑو، كيونكه يه عرب كا حمام ہا ور تندر تى كو اختيار كرو، مهذب بن جا وَاورا ميدر كھوا ور گھوڑى پر فچركو چھوڑ واور نخول ہے او پر كيڑا كان ڈالوا ور ہدف مقرد كركان كے درميان چلو۔

( ١٩٧٣٩ ) وَرُوْيِنَا فِي كِتَابِ الْفَرَائِضِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِى عُبَيْدَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ : أَنْ عَلْمُوا غِلْمَانَكُمُ الْعَوْمَ وَمُقَاتِلَتَكُمُ الرَّمْىَ قَالَ وَكَانُوا يَخْتَلِفُونَ بَيْنَ الْأَغْرَاضِ فَجَاءَ سَهُمُ غَرْبٍ فَأَصَابَ غُلَامًا فَقَتَلَ وَذَكَرَ بَاقِيمَ الْحَدِيثِ

أَخُبَرَنَاهُ عَلِى بُنُ أَحْمَدَ بُنِ عَبُدَانَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَبُحٍ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا أَبُو نَعَيْمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيْ بُنِ أَبِى رَبِيعَةَ عَنْ حَكِيمٍ بُنِ عَبَّادٍ بُنِ عَبَّادٍ بُنِ عَنَّاشٍ بُنِ أَبِى رَبِيعَةَ عَنْ حَكِيمٍ بُنِ حَكِيمٍ بُنِ عَبَّادٍ بُنِ حُنَيْفٍ عَنْ أَبِى أَمَامَةَ بُنِ سَهُلٍ بُنِ حُنَيْفٍ قَالَ كَتَبَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِى عُبَيْدَةَ فَذَكَرَهُ.

[حسن لغيره\_ تقدم برقم ٦ / ١٢٢٠٧]

(۱۹۷۳) کتاب الفرائض میں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب پڑھٹٹانے ابوعبیدہ کی طرف خطانکھا کہ بچوں کوکشتی چلانا سیکھاؤاور جنگجوکو تیراندازی۔ وہ مختلف اہداف پرنشانہ بازی کررہے تھے تو ایک اجنبی حیرآ پااورغلام کولگا جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہوگیا۔ (ب)سہل بن حنیف فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب ڈٹھٹ نے ابوعبیدہ کوخطانکھا۔۔۔۔۔اس طرح ذکر کیا۔

(١٩٧٤.) أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَضْلِ بْنُ أَبِى سَعْلِو الْهَرَوِى قَلِيمَ عَلَيْنَا أَلْبَأْنَا أَبُو الْقَاسِمِ :عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّلٍ الْحَرَانِيُّ حَلَّثَنَا الْمُأْمَانَ الْبَاعَلْدِيُّ حَلَّثَنَا عَبْدُ اللَّه بْنُ مَعْبَدِ الْحَرَّانِيُّ حَلَّثَنَا الْمُحَدِدِيُّ بِيعُدَادَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْبَاعَلْدِيُّ حَلَّثَنَا عَبْدُ اللَّه بْنُ مَعْبَدِ الْحَرَّانِيُّ حَلَّثَنَا اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَنْدُ اللَّه بْنُ مَعْبَدِ اللَّهِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَنْدُ قَالَ : وَجَبَتْ مَحَيَّتِي عَلَى النَّهُ عَنْهُ أَنْ النَّبِيَّ عَنْهُ إِن عَبْدِ اللَّهِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلْلَ : وَجَبَتْ مَحَيَّتِي عَلَى مَنْ سَعَى بَيْنَ الْعَرَضَيْنِ بِفَوْسِى لَا يَقُولُس كِسُرَى .

(۱۹۷۳) جارین عبداللہ عظیُّن فَر ماتے ہیں کہ رسول اللہ عُلَقیم نے فرمایا: اس بندے کے لیے میری محبت واجب ہوگئ جس نے نشانہ بازی کے لیے کوشش کی ۔ میری قوس ( میخی عربی کمان ہے ) سے نا کہ فاری قوس ہے۔

(١٩٧٤١) وَأَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ أَخْمَدَ بُنِ عَبْدَانَ أَنْبَانَا أَخْمَدُ بُنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ فَرْقَادٍ الْفَرْيَابِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ يَحْيَى أَبُو الْأَصْبَعِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ الْجَزَرِيَّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الْفِرْيَابِيُّ حَدُّقَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ يَحْيَى أَبُو الْأَصْبَعِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ الْجَزَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ عَبْدِ الْوَقَابِ يَعْنِى ابْنَ بُخْتٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَّاحٍ قَالَ : رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ وَجَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ وَجَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ وَجَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ وَجَابِرَ بْنَ

هي منه الكبرى يَجْ مومُ (جلدا) ﴿ هِ الْحَلِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ والرس رَسُولَ اللَّهِ - ﴿ لَنَظِيمُ - يَقُولُ : كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ فَهُوَ سَهُوْ وَلَهُوْ إِلَّا أَرْبَعًا مَشْنَى الرَّجُلِ بَيْنَ

الْغَرَضَيْنِ وَتَأْدِيبَهُ فَرَسُهُ وَتَعَلَّمُهُ السَّبَاحَةَ وَمُلَاعَبَتَهُ أَهْلَهُ

تَابَعَهُ إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظِلِيُّ عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ سَلَمَةَ الْجَزِّرِيُّ. [حسن]

(۳۱ ماء) عطاء بن ابی رہاح فرماتے ہیں کہ میں نے جاہر بن عبداللہ اور جاہر بن عمیر دونوں کو دیکھا کہ وہ تیراندازی کررہے تھے۔ان میں سے ایک تھک کر بیٹھ گیاتو دوسرے نے اپنے ساتھی ہے کہا: بیٹھ گئے ہو؟ کیا آپ نے نبی ناٹھا ہے سانہیں، آ پ نظام نے فرمایا: ہروہ چیز جس میں اللہ کا ذکر نہیں وہ کھیل تما شاہے۔سوائے چار چیزوں کے : ۞ آ دمی کا نشانہ یا زی کرنا۔ ⊕ کھوڑ ہے کوسدھا نا۔ ﴿ کھوڑسواری کرنا ﴿ اپنی بیوی سے چیٹر چھا ڑ کرنا۔

( ١٩٧٤٢ ) حَلَّتُنَا أَبُو الْقَاسِمِ : عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّرَّاجِ إِمْلاَءً أَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ : أَخْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدُوسِ الطَّرَالِفِيُّ أَنْبَأَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ حَلَّاتُنَا بَوِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ حَلَّانَنا بَقِيَّةُ عَنْ عِيسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الزُّهُوِئُّ عَنْ أَبِى سُلَيْمَانَ مَوْلَى أَبِي رَافِعِ عَنْ أَبِي رَافِعِ قَالَ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِلُولَدِ عَلَيْنَا حَقٌّ كَحَقَّنَا عَلَيْهِمْ؟ قَالَ :نَعَمْ حَقُّ الْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ أَنْ يُعَلِّمَهُ الْكِتَابَةَ وَالسَّبَاحَةَ وَالزَّمْيَ وَأَنْ يُوَرَّثَهُ طَيْبًا .

هَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ. عِيسَى بُنُ إِبْرَاهِيمَ الْهَاشِمِيُّ هَذَا مِنْ شُيُّوخِ بَقِيَّةٌ مُنْكُرُ الْحَدِيثِ ضَعَّفَةُ يَخْيَى بْنُ مَعِينِ وَالبُّخَارِيُّ وَغَيْرُهُمَا. [حسن]

(١٩٤٣٢) ايورافع فرمات بين كدين في كها: الله كرسول! كيا اولا و كي بعي والدين برحق بين ؟ آپ ظفا في فر مایا: ہاں اولا د کاحق والدین پر سہ ہے کہ وہ اپنی اولا وکو کیا ہت، تیرا ندازی ،گھوڑ سواری سکھائے اوراس کواحیھا وارث بنائے ۔

#### (٢)باب ارْتِبَاطُ الْغَيْلِ عُدَّةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے گھوڑ ہے تیار کرنا

( ١٩٧٤٢ ) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشُرَانَ بِبَغْدَادَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا سَعُدَانُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعَ شَبِيبُ بُنُ غُرُقَدَةَ عُرُوَّةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - النَّظِيُّ- أَوْ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ - النَّظِيُّ-يَقُولُ :الْخَيْرُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

قَالَ سُفُيَانٌ وَزَادَ فِيهِ مُجَالِدٌ عَنِ الشُّغْيِيِّ عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ وَالْأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ. [صحبح- متفق عليه] (۱۹۷۳) عبیب بن غرفده عروه سے نقل فرماتے ہیں که رسول الله تنظیم نے فرمایا: بیل نے رسول اللہ تنظیم سے سناء آپ نظیم فرمار ہے تھے کہ قیامت تک گھوڑوں کی پیشا نیوں میں بھلائی باندھی گئی ہے۔

( ١٩٧٤٤ ) وَٱلْحُبَرَ نَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ حَدَّثَنَا

سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ عَنْ عُرُورَةَ الْبَارِقِيُّ.

وَعَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشُّعْبِي عَنْ عُرُوهَ الْبَارِفِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ - مَٰلَئِكُمْ- فَلَاكُرَ مِثْلُهُ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَلِيثِ سُفُيَّانَ عَنْ شَبِيبٍ كُمَّا مَضَى.

(١٩٤٣٣) على عروه بارتى سايسى قرمات بي كني الله اس طرح فرمايا-

( ١٩٧٤٥ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ :أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسِ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْقُغْنَبِيُّ فِيمًا قُرَأً عَلَى مَالِكٍ عَنُ زُيْدٍ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - النَّهِ - قَالَ : الْخَيْلُ ثَلَاثُةٌ لِرَجُلٍ أَجُرٌ وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ وَعَلَى رَجُلٍ وِزُرٌ فَأَمَّا الَّذِى هُوَ لَهُ أَجُرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَطَالَ لَهَا فِي مَوْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ فَمَّا أَصَابَتْ فِي طِيِّلِهَا ذَلِكَ مِنَ الْمَوْجِ أَوِ الرَّوْضَةِ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٌ وَلَوْ أَنَّهَا قَطَعَتْ طِيلَهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَقَيْنِ كَانَتْ آثَارُهَا وَأَرُواثُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ يُرِدُ أَنْ يَسْقِيَهَا كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَعَنَّا وَتَعَفَّفًا وَسِنْرًا ثُمَّ لَمْ يَنُسَ حَقَّ اللَّهِ فِي رِقَابِهَا وَلَا ظُهُورِهَا فَهِيَ لِلْمَلِكَ سِـثُرٌ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخُرًا وَرِثَاءٌ وَنِوَاءٌ لَاهْلِ الإِسْلَامِ فَهِيَ عَلَى ذَلِكَ وِزْرٌ . وَسُيْلَ رَسُولُ اللَّهِ -مَلْئُلِلِّهِ عَنِ الْحُمُرِ فَقَالَ :ما أُنْزِلَ عَلَىَّ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا هَلِهِ الآيَةُ الْجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ ﴿ فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ فَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ فَرَّةٍ شُرًّا يَرَهُ ﴾ [الزلزلة ٧-٨]

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْفَعْنَبِيِّ وَأَخُرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجُهِ آخَرَ عَنُ زَيْدِ بُنِ أَسُلَمَ.

[صحيح\_ مثقق عليه]

(١٩٧٨) ابو بريره الله فرات بي كرسول الله الله الله علي فرمايا : محور على تمن مسم كي بين: ۞ آ دي ك لي اجركا باعث آدی کے لیے پردہ ہے ⊕ آدمی پر بوجھ ہے۔ وہ گھوڑ اجوآدمی کے لیے اجر کا باعث ہے انسان اس کو اللہ کے راستہ میں باندھتا ہے،اس کی رسی جراگاہ یا باغ میں کبی کرویتا ہے۔وہ رسی کی لمبائی تک چرا گاہ اور باغیجے سے کھا تا ہے تو اس کی نیکیاں اس آ دی کوئتی ہیں۔اگر اس کی وہ رہی ٹوٹ جاتی ہے تو اس کے نشانات قدم اور گو بر کا بھی اس کوثواب ملے گا۔اگر وہ شہر سے گذرتے ہوئے پانی پی لیتا ہے جس کا اس نے قصد نہیں کیا تواس کے لیے نیکیاں ہوں گی۔ جس نے محدوز ابا ندھا بے نیاز ہو کر یا کدان اور پر دوکے لیے۔ پھروہ اس میں اللہ کاحق اس کی گرون اور پہیٹ میں نہیں بھرتا توبیاس کے لیے پروہ ہے۔جس نے کھوڑا رکھا فخر وریا کاری کے لیے اور اہلِ اسلام کی مشقت کے لیے توبیاس کے لیے و بال اور بوجھ ہوگا۔رسول الله مانتین ے گدھوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ تلاہ نے فرمایا: اس کے بارے میں ایک جامع آیت نازل ہوئی ہے:﴿فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرْدُه وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَّهُ٥﴾

ر ١٩٧٤٦) أَخْبَوَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ :مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ

الْحَكَمِ أَنْهَانَا ابْنُ وَهُبِ حَلَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ سَعِيدًا الْمَفْبُرِيَّ حَلَّتَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللّهِ - لَلْتَجْ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ : الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَلِيمٍ حَلَّتَنَا أَبُو اللّهِ حَلَّثَنَا عَبْدًا اللّهِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّهِ أَنْبَأَنَا طَلْحَةُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدًا الْمَفْبُرِيَّ بُحَدُّتُ أَنَّهُ اللّهِ عَبْدًا اللّهِ إِيمَانًا بِاللّهِ وَتَصْدِيقًا سَمِعَ أَنَا هُو يُولُهُ وَرُولُهُ حَسَنَاتٍ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِبَامَةِ . وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ وَهُبِ : إِيمَانًا بِاللّهِ وَتَصْدِيقًا مَوْمُ اللّهِ عَلَى مُولُكُ وَرُولُهُ حَسَنَاتٍ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِبَامَةِ . وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ وَهُبِ : إِيمَانًا بِاللّهِ وَتَصْدِيقًا مَوْمُ وَاللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللل

رَوَاهُ البُّخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَلِيٌّ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَّارَكِ. [صحيح\_متفق عليه]

(۱۹۷۳) حضرت ابو ہر رہوہ ڈائٹٹ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ طائٹٹا نے فرمایا: جس نے اللہ کے راستہ میں گھوڑے کو روکا اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اس کے دعدہ کی تصدیق کرتے ہوئے تو اس کا سیر وسیراب ہونا، بول و براز، لینی لید کرنا ان تمام عوض اس کو قیامت کے دن نیکیال ملیں گی۔ ابن وہب کی روایت میں ہے کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اللہ کے وعدہ کی تصدیق کرتے ہوئے۔

#### (۳)باب لا سَبْقَ إِلَّا فِي خُفِّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ مقابله بازى صرف اونث يا گھوڑے كى دوڑيا تيراندازى ميں ہے

( ١٩٧٤٧) أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ فُورَكَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ حَلَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ حَلَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَلَّثَنَا ابْنُ أَبِى ذِنْبٍ أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ أَبِى نَافِعٍ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - لَلَّ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ . [صحبح]

(۱۹۷۷) حضرت ابو ہریرہ ٹھاٹھ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ٹھٹھ نے فرمایا: مقابلہ بازی صرف اونٹوں یا تھوڑ دوڑ میں یا تیر از ان کا بھی سیر

( ١٩٧٤٨ ) أُخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ :مُحَمَّدُ بْنُ يَعْفُوبَ

(ح) وَٱنْبَانَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ :مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِى طَاهِرِ الْبَغْدَادِيُّ بِهَا أَنْبَأَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الزَّبَئِرِ الْقُرَشِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ عَظَّنَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى ذِنْبٍ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ أَبِى نَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -طَلَّئِے - :لَا سَبْقَ إِلَّا فِي خُفُّ أَوْ نَصْلٍ أَوْ حَافِرٍ .

[صحيح. تقدم قبله]

( ۱۹۷ ) حضرت ابو ہر رہ ہل تنظ فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ منافظ نے فر مایا: اونٹوں کی دوڑ ، تیرا ندازی یا گھوڑ دوڑ میں مقابلہ

بازی کرنا جائز ہے۔

( ١٩٧٤٩ ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيًّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَنْهَانَا الشَّافِعِيُّ ٱنْبَالَنَا ابْنُ أَبِى فُدَيْكٍ عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِى نَافِعِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -مُنْكِنَّهِ- قَالَ : لا سَبْقَ إِلَّا فِي نَصْلِ أَوْ حَافِرٍ أَوْ خُفٍّ . [صحيح]

(٣٩ ١٩٧) حضرت ابو ہرمیرہ عظی فرماتے ہیں كدرسول الله تفیل نے فرمایا: مقابلہ بازى صرف تیراندازى يا محوز دوزيا اونول

( ١٩٧٥ ) قَالَ وَأَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُوَيُوَةً أَنَّ النَّبِيَّ - مَلَّكُّنَا-قَالَ : لَا سَبْقَ إِلَّا فِي حَافِرِ أَوْ خُفٍّ .

فَالَ الْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ قَالَ لِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ شَيْبَةَ أَخْبَرَنِي ابْنَ أَبِي الْفُدَيْكِ فَلَـ كُو حَدِيثَ عَبَّادِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ وَقَالَ : إِلَّا فِي نَصْلٍ أَوْ حَافِرٍ أَوْ خُفٌّ . [صحبح]

(١٩٤٥) حضرت ابو بريره والثلافر مات بيل كدرسول الله تفكيرًا في قرمايا: مقابله بازى صرف محوز دوزيا ونول كي دوزيس بـ

(ب)عباد بن البي صالح كى روايت ميس ب كدمقابله بازى صرف جيرا ندازى يا محورُ دورُ يا اونوْں كى دورُ ميں ب\_

( ١٩٧٥١ ) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيٌّ بُنَّ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَذَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ بْنِ أَبِى الذُّمَيْكِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ زِيَادٍ سَبَلَانُ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو عَنْ أَبِي الْحَكْمِ مَوْلَى اللَّذِيْنِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرًةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ -غَلَظِيٌّ- :لَا سَبْقَ إِلَّا فِي خُفُّ أَوْ حَافِرٍ ۗ

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو يَقُولُونَ أَوْ نَصْلٍ. تَابَعَهُ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو وَيُذَكّرُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى الْجَنْدَعِيِّنَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحُوّهُ. [صحيح. تقدم قبله]

(١٩٧٥) حضرت ابو ہریرہ ٹی ٹوفر ماتے ہیں کدرسول اللہ خاتا کا نے فر مایا: مقابلہ بازی صرف اوٹوں یا محمور دوڑ میں ہے۔ محد بن عروقر ماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں: یا تیرا ندازی ہیں۔

( ١٩٧٥٢ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو زَكْرِيًّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ الْحَسَنِ قَالُوا حَذَّنَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْفُوبَ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ أَنْبَأَنَا مَالِكٌ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ :عُمَرُ بْنُ عَبْدٍ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَنَادَةَ وَأَبُو بَكُو : مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَارِسِيُّ فَالَا أَنْبَأْنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرِ حَدَّثْنَا إِبْرَ اهِيمُ بْنُ عَلِيٌّ الدُّهْلِيُّ حَذَّتُنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَّأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ :أَنَّ النَّبِيُّ - مَلَنَظْ- سَابَقَ بِالْخَيْلِ الَّتِي قَدْ أُضْمِرَتْ مِنَ الْحَفْيَاءِ إِلَى ثَيْنَةِ الْوَدَاعِ وَسَابَقَ بِالْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرُ مِنَ النَّبِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَّيْقٍ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ فِيمَنْ سَابَقَ بِهَا. لَفُظُ حَدِيثِ يَحْيَى رَوَاهُ الْبُخَارِئُ فِي

الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مَالِكِ وَرُواهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْبَى بْنِ يَحْبَى. [صحبح-منفق عليه]
(۱۹۷۵) نافع ابن عمر شائلات نُقل فرمات بين كه في شائلاً في تضمير شده گھوڑوں بين هيا وسے لے كر ثدية الوواع تك مقابله بازى كروائى اوروه گھوڑے جوتفسمير شده نہيں ان كامقا بله ثديه الوواع سے مسجد بنى زريق تك كروايا اورا بن عمر شائلة بحى ان كے درميان مقابلہ كروايا كرتے تھے۔

( ١٩٧٥٣) أُخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرِ الْفَقِيةُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْفَصَٰلِ : عُبُدُوسُ بُنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مَنْصُورِ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْفَصْلِ : عُبُدُوسُ بُنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مَنْصُورِ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّقَيَى حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنُ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَتُ لِرَسُولِ اللَّهِ مَنْكُ لِلهِ مَنْقَلِقٍ مَنَاقَةٌ تُسَمَّى الْعَضْبَاءُ لَا تُسَبَّقُ فَجَاءَ أَعْرَابِيُّ عَلَى مَا فِي وُجُوهِهِمْ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سُبِقَتِ الْعَضْبَاءُ قَالَ : إِنَّ حَقَّا عَلَى اللَّهِ سُبِقَتِ الْعَضْبَاءُ اللَّهِ سُبِقَةً عَلَى اللَّهُ سُلِمِينَ فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وُجُوهِهِمْ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سُبِقَتِ الْعَضْبَاءُ قَالَ : إِنَّ حَقًا عَلَى اللَّهِ شَيْقَتِ الْعَضْبَاءُ اللَّهِ سُبِقَةً عَلَى اللَّهِ سُنِقَ فَيْنَا مِنَ الدُّنِيَا إِلاَّ وَضَعَهُ .

أُخْرُجُهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ مِنْ أَوْجُهِ عَنْ حُمَيْدٍ. [صحح بعارى ٢٨٧١]

( ۱۹۷۵ ) حضرت انس بن ما لک رفتان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ منتاقیق کی اونٹی عضبا عظی ، دو مجھی ہاری نہتھی ایکن ایک دیہاتی کا اونٹ اس سے سبقت لے گیا تو مسلمانوں کو بیہ بات پہند نہ آئی۔ جب آپ طافی نے ان کے چیروں بیس تا پہند بدگی دیکھی۔ایک شخص نے کہ بھی دیا:اے اللہ کے رسول!عضباء ہارگئ۔آپ منتاقی نے فرمایا: اللہ کا بیرقانون ہے جس کووہ دنیا میں عروج دیتا ہے۔اس پرز وال بھی آتا ہے۔

( ١٩٧٥٤) أَخْبَرُنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ : أَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ عُبُدُوسٍ حَدَّثَنَا عُنْمَانُ بُنُ سَعِيدٍ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعُدٍ الرَّاهِدُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيَّ بْنُ بُنْدَارِ الصُّوفِيُّ آنْبَأَنَا الْقَضْلُ بْنُ حُبَابٍ الْجُمَحِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُسَدَدٌ حَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْأَكُوعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ حَنَّيَا عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَسْلَمَ بَتَنَاضَلُونَ بِالسُّوقِ فَقَالَ : ارْمُوا يَا يَنِي إِسْمَاعِيلَ فَإِنَّ أَبَاكُمُ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ حَنْقِي أَلْوَا وَكَيْفَ نَرْمِي كَانَ رَاهِيًا وَأَنَا مَعَ يَنِي فُلَانِ ؟ قَالَ : الْفُرِيقَيْنِ فَأَمْسَكُوا أَيْدِيَهُمْ قَالَ : مَا لَكُمُ . ارْمُوا قَالُوا وَكَيْفَ نَرْمِي وَأَنْتَ مَعَ يَنِي فُلَانٍ ؟ قَالَ : ازْمُوا وَأَنَا مَعَكُمْ كُلُكُمْ .

رُوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُسَدَّدٍ. [صحبح- بخارى ٢٨٩٩ ـ ٣٣٧٣ ـ ٣٨٠٧]

(۱۹۷۵) سلمہ بن اکوع بڑاٹھ فرمائے ہیں کہ رسول اللہ بڑھی ایک ون اسلم قبیلہ کے لوگوں کی طرف گئے جو بازار میں نیز ہ بازی کررہے تھے، آپ ٹاٹھ نے فرمایا: اے بنواساعیل! تم نیز ہ بازی کروہ تمہارا باپ بھی تیرا نداز تھا اور میں فلاں لوگوں کے ساتھ ہوں تو دوسروں نے تیراندازی روک دی۔ آپ ٹاٹھ نے فرمایا: جمہیں کیا ہوا؟ تم تیراندازی کرو۔ انہوں نے کہا: ہم کیسے تیراندازی کریں۔ آپ ٹاٹھ فلاں کے ساتھ ہیں۔ آپ ٹاٹھ نے فرمایا: تم تیراندازی کرو، میں تم سب کے ساتھ ہوں۔ ( ١٩٧٥٥) أَخْبَرَنَا أَبُو نَصُرِ بُنُ قَنَادَةَ أَنْبَانَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ الصَّيْغِيُّ حَدَّثَنَا الْهَ أَبِي أُويُس حَدَّثِنِي أَجِي عَنْ سُلِيْمَانَ بُنِ بِلَالِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِلَالِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِلَالِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِلَالِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَ بْنِ سَلَمَةً بْنِ الْأَكُوعُ عَمْنُ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ مِ مَرَّنَيْنِ : ارْمُوا فَإِنَّهُ كَانَ لَكُمْ أَبْ يَرْمِي ارْمُوا وَأَنَا مَعَ ابْنِ الْأَدْرَعِ . قَالَ فَآمُسَكَ النَّقُومُ أَبْدِيهُمْ فَقَالَ : مَا لَكُمْ ؟ . لَقَالُوا لاَ وَاللَّهِ لاَ نَرْمِي وَأَنْتَ مَعَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذًا يَنْصُلْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْقَوْمُ أَبْدِيهُمْ فَقَالَ : مَا لَكُمْ ؟ . فَقَالُوا لاَ وَاللَّهِ لاَ نَرْمِي وَأَنْتَ مَعَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذًا يَنْصُلْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ إِذَا مَعْمُ مُجَمِيعًا . قَالَ فَقَالَ رَمُوا عَامَّةَ يَوْمِهِمْ ثُمَّ تَفَرَّقُوا عَلَى السَّواءِ مَا نَصَلَ بَعْضُهُمْ اللَّهُ وَا وَأَنَا مَعَكُمْ جَمِيعًا . قَالَ فَقَالَ رَمُوا عَامَّةَ يَوْمِهِمْ ثُمَّ تَفَرَقُوا عَلَى السَّواءِ مَا نَصَلَ بَعْضُهُمْ

(۱۹۷۵۵) محد بن ایاس بن سلمه بن اکوع اپنے والدے اور وہ اپنے دا دائے قل فرماتے بیں کہ دسول اللہ طاقیق اسلم قبیلہ کے لوگوں کے پاس سے گزرے وہ تیرا ندازی کررہ جمے ۔ آپ طاقیق نے فر مایا: اچھا ہے دومر تبدکیا۔ تم تیرا ندازی کرد کیونکہ تنہارا باپ بھی تیرا نداز تھا۔ تم تیرا ندازی کرو ۔ بی ابن اورغ کے ساتھ جوں تو لوگوں نے بھی اپنے ہاتھ روک لیے۔ آپ طاقی نے فر مایا: تم میں کیا ہوا ہے ؟ انہوں نے کہا: ہم تیرا ندازی نہیں کریں گے، جبکہ آپ طاقی فلاں کے ساتھ بیں تو رسول اللہ طاقی نے فر مایا: تم تیرا ندازی کرو، بین تمہارے سب کے ساتھ ہوں ۔ راوی فر ماتے بین کہ انہوں نے اس دن عام تیراندازی کی ۔ بھروہ بھر گئے ۔ انہوں نے آپن میں تیراندازی نہیں کی ۔ بھروہ بھر گئے انہوں نے اس دن عام تیراندازی کی ۔ بھروہ بھر گئے ۔ انہوں نے آپن میں تیراندازی نہیں گی ۔

( ١٩٧٥١) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشُرَانَ الْعَدُلُ بِبَغْدَادَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ الرَّمَادِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَنْبَأَنَا مَغُمَّرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالٌ :بَيْنَا الْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ مَثَلِبٌ مِيورَابِهِمْ دَخَلَ عُمَرُ فَأَهُوى إِلَى الْحَصْبَاءِ فَحَصَبَهُمْ بِهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ مَنْكُ ﴿ . : دَعْهُمْ يَا عُمَرُ .

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيعِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ رَافِعٍ وَعَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَأَخْرَجَهُ الْبُحَارِئَ مِنْ وَجُهُ آخَرَ عَنْ مَعْمَرٍ. [صحبح-منفق عليه]

(۱۹۷۵) حضرت ابو ہریرہ ٹائٹڈ فر ماتے ہیں کہ مبٹی نبی منافظ کے پاس اپنے نیز وں سے کھیل رہے تھے تو حضرت عمر ٹٹاٹٹا آئے اور ان کوئنگری ماری تو نبی منافظ نے فر مایا: اے عمر ٹیٹٹٹا! ان کوچھوڑ دو۔

### (٣)باب مَا جَاءَ فِي الْمُسَابَقَةِ بِالْعَدُو

#### دور میں مقابلہ بازی کا بیان

( ١٩٧٥٧ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَانَا أَبُو الْفَصُّلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَذَّنْنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثْنَا إِسْحَاقُ بْنُ

هُ النَّ اللَّذِي نَيْنَ مِرْمُ (بِدِرًا) فِي عَلَى اللَّهِ فِي ٢٥ فِي عَلَى اللَّهِ فِي كتاب السبق والدس في

إِبْرَاهِيمَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِى تَحَدَّثَنَا عِكُرِمَةُ بُنُ عَمَّارِ الْيَمَامِي عَنْ إِيَاسِ بُنِ سَلَمَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ - الشَّيِّة - وَرَاءَ هُ عَلَى الْعَضْبَاءِ فَأَقْبَلُتُ إِلَى الْمَدِينَةِ الْمَيْنَةِ فَبَيْنَمَا نَحُنُ نَسُوقُ وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ لَا يُسْبَقُ شَدًّا فَجَعَلَ يَقُولُ أَلَا مِنْ مُسَامِقِ إِلَى الْمَدِينَةِ الْمُدِينَةِ فَبَيْنَمَا نَحُنُ نَسُوقُ وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ لَا يُسْبَقُ شَدًّا فَجَعَلَ يَقُولُ أَلَا مِنْ مُسَامِقِ إِلَى الْمَدِينَةِ عَلَى مَنْ مُسَامِقٍ وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ لَا يُسْبَقُ شَدًّا فَجَعَلَ يَقُولُ أَلَا مِنْ مُسَامِقِ إِلَى الْمَدِينَةِ عَلَى مُنْ مُسَامِقِ اللّهِ مِنْ مُسَامِقٍ فَعَمَلَ يَقُولُ فَلِكَ مِرَارًا فَلَمَّا سَمِعْتُ كَلَامَهُ فَلْتُ لَهُ أَمَا ثُكُومُ كُومِهُ وَلِا تَهَابُ شَرِيفًا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللّهِ مِنْمَ اللّهِ مِنْ إِنْ يَشْفَى وَاللّهُ مِنْ إِبْرَاهِيمَ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ الْعَلَامُ اللّهِ مِنْ الْعَلَامُ اللّهِ مِنْ اللّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ فَى الشَّومِيحِ عَنْ إِسْحَاقَ الْمَ إِنْ الْمَدِينَةِ . وَوَاهُ مُسُلِمٌ فِي الصَّومِيحِ عَنْ إِسْحَاقَ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ. سَبَقَتُكَ وَاللّهِ قَالَ إِنَّ أَطُنَ قَالَ فَسَمُقُنَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ . رَوَاهُ مُسُلِمٌ فِي الصَّومِيحِ عَنْ إِسْحَاقَ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ.

[متفق عليه]

(۱۹۷۵) ایا سین سلمہ اپنے والد سے نقل فرماتے ہیں کہ ہم نبی سی جھے ہیں ایسے ایک فروہ میں نگلے۔ انہوں نے حدیث کوذکر

کیا کہ مجھے رسول اللہ سی آئی افٹی عضیاء کے چیجے بھا لیا۔ میں مدینہ کی طرف آرہا تھا اور ہم چل رہے تھے۔ انصار کا

ایک آدی جو بہت تیز دوڑتا تھا وہ کہدر ہا تھا: کوئی مدینہ تک دوڑ میں مقابلہ کرے گا۔ ہے کوئی مقابلہ کرنے والا۔ ہار ہاریہ کہدرہا

تھا۔ جب میں نے اس کی ہات نی تو کہا: کیا تو معزز کی عزت نہیں کرتا اور تو شریف ہے نہیں ڈرتا۔ اس نے کہا: رسول اللہ سی تھا۔ جب میں نے اس کی ہات نی تو کہا: کیا تو معزز کی عزت نہیں کرتا اور تو شریف ہے نہیں اگر آپ اجازت دیں تو میں اس آدی

عدادہ ۔ کہتے ہیں: میں نے کہا: اے اللہ کے رسول شائلی امیرے مال باپ فدا ہوں ، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس آدی

عدادہ میں مقابلہ کروں ۔ آپ شائلی نے فر مایا: اگر تو چاہتے کو کرنو۔ کہتے ہیں: میں کودا، پھر میں ایک یا دوگھا ٹیوں تک دوڑا پھر
میں نے چیجے سے ل کرائی برتری کا اور اس کے کندھوں کے درمیان ہاتھ دوڑ لگائی۔

کروں گا۔ کہتے ہیں: میرا گمان ہے کہ پھر میں نے مدینہ تک اس کے ساتھ دوڑ لگائی۔

( ١٩٧٥٨) أُخْبَرُنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكُو : أَحْمَدُ بُنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَاسِ : مُحَمَّدُ بُنُ يَعْفُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرٍ و عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ الْقَوْارِيِّ عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةً عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ قَالَ أَخْبَرَتْنِى عَائِشَةُ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّهَا كَانَتُ مَعَ النَّبِي - عَلَيْظِهِ فِي سَفَرٍ وَعَنَ أَبِى سَلَمَةً بْنِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ قَالَ أَخْبَرَتْنِى عَائِشَةُ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّهَا كَانَتُ مَعَ النَّبِي - عَلَيْظُهُ وَلَى اللَّهِ وَاللَّهُ عَنْهَا اللَّهُ عَلَى رَجُلِى فَلَمَّا كَانَتُ مَعَ النَّبِي اللَّهُ عَلَى رَجُلِى فَلَمَّا وَهِى جَارِيَةٌ فَقَالَ لَاصْحَابِهِ تَقَذَّمُوا ثُمَّ قَالَ : تَعَالِ أَسَابِقُكِ . وَنَسِيتُ اللّذِى كَانَ بَعْدُ خَرَجْتُ أَيْضًا مَعَهُ فِي سَفَرٍ فَقَالَ لَاصْحَابِهِ تَقَذَّمُوا ثُمَّ قَالَ : تَعَالِ أَسَابِقُكِ . وَنَسِيتُ اللّذِى كَانَ بَعْدُ خَرَجْتُ أَيْضًا مَعَهُ فِي سَفَرٍ فَقَالَ لَاصْحَابِهِ تَقَذَّمُوا ثُمَّ قَالَ : تَعَالِ أَسَابِقُكِ . وَنَسِيتُ اللّذِى كَانَ بَعْدُ خَمَلْتُ اللَّهُ مَ فَقُلْ عَلَى السَّبِقُلِ . وَسَلَمُ اللّذِى كَانَ مَعْدُ فِي اللّهُ عَلَى السَّبِقُولُ اللّهِ وَأَنَا عَلَى هَذِهِ الْحَالِ فَقَالَ : لَتَفْعَلِنَ . فَسَابَقُتُهُ فَلَى وَلَا عَلَى هَذِهِ الْحَالِ فَقَالَ هَذِهِ يَتِلْكَ السَّبُقَةِ . [صحيح]

(۱۹۷۵۸) ابوسلمہ بن عبدالرحلٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ بھٹانے ان کوفیر دی کہ وہ نبی ٹاٹٹٹہ کے ساتھ ایک سفر میں تھیں اور چھوٹی عرفتی ۔ آپ ٹاٹٹٹر نے اپنے محابہ سے فرمایا: آگے چلو۔ آگے جلو۔ پھر فرمایا: آؤدوڑ میں مقابلہ کریں تو میں آپ ٹاٹٹر ه کی میزی آفزی از بارداد) که میشود که شده که از از که میشود که کاب السبور دارس که میشود کاب السبور دارس که می

ے دوڑ میں سبقت لے گئی، یعنی جیت گئی۔ اس کے بعد پھرا یک مرتبہ میں آپ طبیقاً کے ساتھ سفر میں تھی تو آپ طبیقاً نے اپنے صحابہ سے فرمایا: آگے چلو۔ پھر فرمایا: آگی میں تیرے ساتھ دوڑ لگانا چاہتا ہوں۔ لیکن میں پہلی والی دوڑ بھول چکی تھی اور میراجم بھاری ہو چکا تھا۔ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! اس حالت میں دوڑ میں مقابلہ بازی؟ آپ طبیقاً نے فرمایا: تم ضرور ایسا کروگ میں نے آپ طبیقاً نے فرمایا: تم ضرور ایسا کروگ میں نے آپ طبیقاً نے فرمایا: میں دوڑ میں مقابلہ بازی کی اور آپ طبیقاً جیت گئے۔ آپ طبیقاً نے فرمایا: میراس دوڑ کے مقابلہ میں ہے۔

(١٩٧٥٩) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيِّ الرُّو ذُبَارِيُّ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرِ حَلَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَلَّثَنَا أَبُو صَالِحِ الْأَنْطَاكِيُّ مَحْبُوبُ بُن مُوسَى أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّهَا كَانَتْ مَعَ النَّبِيِّ - غَلَيْكُ - فِي سَفَرٍ فَسَابَقَتُهُ فَسَبَقَتُهُ عَلَى رِجْلِي فَلَاَ حَمَلُتُ اللَّحْمَ سَابَقْتُهُ فَسَبَقَنِي فَقَالَ هَذِهِ بِتِلْكَ السَّبْقَةِ.

وَرَوَاهُ أَبُو أَسَامَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَرَوَاهُ جَرِيرٌ عَنْ هِشَامٍ بُنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. [صحبح. تقدم فبله]

(1920) ابوسلہ حضرت عائشہ علی اللہ کیا اور میں کہ وہ تبی طفی کے ساتھ ایک سفریس تھی اور دوڑیں مقابلہ کیا اور میں جیت گئی۔ جب میراجسم بھاری ہوگیا، پھر دوڑ میں مقابلہ کیا تو نبی طفی جیت گئے۔ آپ طفی نے فرمایا: یہ پہلی دوڑ کے عوض میں ہے۔

#### (۵)باب مَا جَاءَ فِي الْمُصَارَعَةِ كُشِّي كابيان

( ١٩٧٦) أَخْبَرُنَا أَبُو عَبُدِ اللّهِ الْحَافِظُ حَلَّلْنَا أَبُو الْحَسَنِ : مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ أَلْبَأَنَا عَلِيَّ بْنُ عَبْدِ اللّهِ الْهَرُوِيُّ حَلَّثَنَا هُنَيْمٌ حَلَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَر الْأَنْصَارِيُّ عَنْ آبِيهِ الْعَزِيزِ حَلَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ اللّهِ الْهَرُوِيُّ حَلَّثَنَا هُنَيْمٌ حَلَّثُنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَر الْأَنْصَارِيُّ عَنْ آبِيهِ عَنْ سَمُرَةً بْنِ جُنْدُب رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللّهِ مَلْكِبْهُ يَعْرُضُ عِلْمَانَ الْأَنْصَارِ فِي كُلُّ عَامٍ فَيْلُوقً مَنْ أَذْرَكَ مِنْهُمْ قَالَ وَعُرِضَتُ عَامًا فَٱلْحَقَ غُلَامًا وَرَدَّلِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ لَقَدْ ٱلْحَقْتَهُ وَرَدَدْتَنِي وَلَوْ صَارَعْتُهُ لَصَرَعْتُهُ فَالَ وَعُرِضَتُ عَامًا فَٱلْحَقَ غُلَامًا وَرَدَّلِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ لَقَدْ ٱلْحَقْتِهُ وَرَدَدْتَنِي وَلَوْ صَارَعْتُهُ فَالَ : فَصَارِعْهُ . فَصَارَعْتُهُ فَصَرَعْتُهُ فَالْحَقَنِي. [صحيح عقدم ١٩/١١٨٥]

(۱۹۷۶) سمرہ بن جندب شائل فرماتے ہیں کہ نبی تالی کے سامنے ہرسال انصار کے دو بچے پیش کیے جاتے۔ آپ اس کواپنے ساتھ ملا لیتے جس کو درست پاتے۔ راوی فرماتے ہیں کہ میں بھی ایک سال پیش کیا گیا۔ ایک بچے کوتو آپ شائل نے اپنے ساتھ ملا لیا اور مجھے واپس کر دیا۔ اگر میں اس ساتھ ملا لیا اور مجھے واپس کر دیا۔ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول شائل اس کواپنے ساتھ ملا لیا اور مجھے واپس کر دیا۔ اگر میں اس ( ١٩٧١) وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيلِ عَنْ مُوسَى بُنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارِ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ظَلَيْتُ حَانَ بِالْبُطْحَاءِ فَأَدَى عَلَيْهِ يَزِيدُ بُنُ رُكَانَةً أَوْ رُكَانَةً بُنُ يَزِيدَ وَمَعَهُ الْحَدَوْ لَكَ أَنْ تُصَارِعَنِي فَقَالَ : مَا تُسْبِقُنِي. قَالَ شَاةً مِنْ غَنِيمي فَصَارَعَهُ فَصَرَعَهُ أَعْذَوْ لَهُ فَقَالَ لَهُ يَا مُحَمَّدُ هَلُ لَكَ أَنْ تُصَارِعَنِي فَقَالَ : مَا تُسْبِقُنِي. قَالَ أَخْرَى ذَكْرَ ذَلِكَ مِرَارًا فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ وَاللّهِ فَا خَذَوْلَ مَا أَنْ مُكَمَّدُ وَاللّهِ مَا أَنْتَ اللّهِ يَ تَصُرَعُنِي يَعْنِي فَأَسْلَمَ وَرَدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللّهِ سَلَيْكِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ الْحَرَالُهُ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(۱۹۷۱) سعید بن جیر فرماتے جیں کہ رسول اللہ عظیم بطحاء نامی جگہ پر تھے کہ آپ عظیم کے پاس یزید بن رکانہ یا رکانہ بن یزید آیا۔ اس کے پاس بحریاں بھی تھیں۔ اس نے کہا: اے محمد ( علیم )! کیا آپ میرے ساتھ کشتی کریں گے؟ آپ نے فرمایا: اگر بار گئے تو کیا دو گے؟ کہنے لگا: ایک بحری۔ آپ علیم نے کشتی کی تو اس کوگرا دیا اور ایک بحری لے لی۔ رکانہ کہتا ہے: دوبارہ۔ آپ علیم نے فرمایا: اگر ہار گئے تو کیا دو گے۔ کہتا ہے: دوسری بحری۔ کی مرتبدا ہے ہوا۔ کہنے لگا: اے محمد امیری کمرکسی نے زمین پڑئیس لگائی، یعنی گرانیس، لیکن آپ نے تو جھے گرادیا۔ وہ مسلمان ہوگیا تو آپ نے اس کی بحریاں واپس کردیں۔

## (٢)باب مَا جَاءَ فِي اللَّعِبِ بِالْحَمَامِ

#### كبوترول كيساته كهيلن كابيان

( ١٩٧٦٢) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيٌّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا عُفْمَانُ بْنُ عُمَرَ الطَّبِّيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرُو عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :رَأَى رَسُولُ اللَّهِ -طَلِّئِے - رَجُلاً يَتُهُعُ حَمَامَةً فَقَالَ :شَيْطَانٌ يَتُهُعُ شَيْطَانَةً .

(ت) خَالَفَهُ شَرِيكٌ فِيمَا رُوِى عَنْهُ فَقَالَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا وَحَدِيثُ حَمَّادٍ أَصَحُّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَرَوَى عُمَرٌ بْنُ حَمْرَةَ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ : كَرِهَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ النَّرَاهُنَ بِالْحَمَامَتَيْنِ. [ضعيف]

(۱۹۷۲) ابو ہر رہ ٹاٹٹا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ٹاٹٹا نے ایک آ دی کو دیکھا۔ وہ کبوتری کے بیچھے لگا ہوا تھا۔ آپ ٹاٹٹا نے فرمایا: شیطانی کاشیطان بیچھا کر رہاہے۔

# ﴿ مَنْ الْكِيلُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّ

# (٤)باب مَا جَاءَ فِي الْوَالِي يُسَبِّقُ بَيْنَ الْنَحَيْلِ مِنْ غَايَةٍ إِلَى غَايَةٍ

گھوڑوں کے درمیان ایک جگہ سے دوسری جگہ تک دورً کا مقابلہ کروانے والے امیر کا بیان (۱۹۷۷۲) أُخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ : مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : مُحَمَّدُ بُنُ يَمْقُوبَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُن يَحْيَى

(ح) وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصُو بُنُ قَتَاذَةً أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَصُٰلِ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَصِيرُوَيْهِ أَنْبَأَنَا أَخْمَدُ بْنُ نَجْدَةً قَالَا حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا اللَّهِ - مَلَّقَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - مَلَاقَ بَيْنَ الْخَيْلِ يُرْسِلُهَا مِنَ الْحَفْيَاءِ وَكَانَ أَمَدُهَا ثَمِينَةَ الْوَدَاعِ وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّذِي لَمُ تُصَمَّرُ وَكَانَ أَمَدُهَا ثَمِينَا اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ سَابَقَ بِهَا. التَّبِيلَةِ إِلَى مَسْجِدِ يَنِي زُرَيْقِ وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ سَابَقَ بِهَا.

لَّهُ اللَّهُ عَدِيثِ ابْنِ فَعَادَةً وَحَدِّيثُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي الْيَتِي لَمْ تُضَمَّوْ لَمْ يُذْكُوْ مَا قَبْلَهُ. [صحبح-منف عليه]

( 192 م) : فع ابن عمر النَّجَائِ فَلْ فرماتے ہیں کہ نی ٹائٹی نے ضمیر شدہ گھوڑ وں کے درمیان دوڑ کا مقابلہ کروایا ضیاء سے
لے کر چینۃ الوداع جگہ تک اوروہ گھوڑے جوتضمیر شدہ نہ نتے ان کی دوڑ کی مسافت تیمیۃ الوداع سے مجد بنوزر این تک تھی اور
حضرت عمر ٹائٹ بھی مقابلہ کروایا کرتے تھے، یعنی گھوڑ دوڑ کرواتے تھے۔

( ١٩٧٦٤) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو الأَدِيبُ أَنْبَأَنَا آبُو بَكُرٍ الإِسْمَاعِيلِيُّ أَنْبَأَنَا الْفَارَيَابِيُّ حَلَّثَنَا فُسِّبَةُ حَلَّثَنَا اللَّكِ بَنُ سَعْدٍ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَةُ بِتَمَامِهِ.

رُوَاهُ الْبُحَارِيُّ فِي الصَّحِيعَ عَنْ أَخْمَدَ بْنِ يُونْسَ مُخْتَصَرًا وَرُوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ فُتَيْبَةَ. [صحبح تقدم قبله] (١٩٤ ٦٣) ليف بن معد في بن الي تل وَكركيا ہے۔

( ١٩٧٦٥) أُخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَخْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَنْبَأَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَخْمَدَ الطَّبَرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا فَيِيصَةً حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَجُرَى النَّبِيُّ - مَنْ صُمُّرَ مِنَ الْحَيْلِ مِنَ الْحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ وَأَجْرَى مَا لَمْ يُضَمَّرُ مِنَ النَّيْتَةِ إِلَى مَسْجِدِ يَنِي ذُرَيْقٍ.

رُوَّاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ عُقْبَةً. [صحبح- تقدم قبله]

(۱۹۷۷) نافع ابن عمر رفائلا نے نقل فرماتے ہیں کہ نبی علی اللہ نے تضمیر شدہ گھوڑوں کی مسافت حفیاء سے لے کر تنفیۃ الوداع تک مقرر کی اور غیرتضمیر شدہ گھوڑوں کی مسافت تثنیہ سے لے کرمنجد بنوز راین تک مقرر کی۔

( ١٩٧٦٦ ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو صَادِقٍ : مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْفَوَارِسِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ

﴿ مُنْ اَلَيْنَ يَنَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ الْعَامِرِيُّ حَدَّقَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ النِّ عُمَرَ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ اللَّهِ عَلَى ابْنِ عَقَانَ الْعَامِرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنْ رَسُولَ اللَّهِ - مَنْتُ فَعَدَ الْخَيْلُ وَأَرْسَلَهَا مِنَ الْحَفْيَاءِ وَمَا كَانَ مِنْهَا غَيْرَ مُصَمَّرٍ أَرْسَلَهُ مِنْ فَنِيَّةٍ كَذَا إِلَى مَسْجِدِ يَنِي زُرَيْق.

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَكُرِ بُنِّ أَبِي شَيْبَةً عَنْ أَبِي أُسَامَةً. [صحيح ع نقدم نبله]

(۱۹۷۷) نافع ابن عمر چھنٹا کے تقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نٹائیٹی نے تضمیر شدہ گھوڑ وں کی دوڑ ھیا ، سے شروع کی جبکہ غیر تضمیر شدہ گھوڑ وں کی دوڑ کی ابتدا ، ثنیہ ہے لے کرمجد بنوز رین تک تھی۔

( ١٩٧٦٧) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَذَّنَا أَبُو بَكُو بُنُ إِسْحَاقَ إِمْلاَءً أَنْبَأَنَا أَبُو مُسْلِمٍ حَذَّنَا سُلِيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ (ح) قَالَ وَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَيُّوبَ آنْبَأَنَا سُلَيْمَانُ الْعَتَكِيُّ قَالاَ حَدَّفَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ سَلَّتِ سَبَقَ بَيْنَ الْحَيْلِ فَجَعَلَ غَابَةَ الْمُضَمَّرَاتِ مِنَ الْحَقْمَاءِ إِلَى عُصْرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا جَنْتُ سَابِقًا فَيَقَ الْوَدَاعِ وَمَا لَمْ يُصَمَّرُ مِنَ النَّيْمَةِ إِلَى مَسْجِدٍ بَنِى زُرَيْقٍ قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا جَنْتُ سَابِقًا فَيَا اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ عَنْهُمَا جَنْتُ سَابِقًا فَيَا الْمُؤْسَ الْمُسْجِدِ. لَفُظُ حَدِيثِ ابْنِ حَرْبٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ سُلَيْمَانَ الْعَيْكِيِّ.

[صحيح\_ تقدم قبله]

۔ (۱۹۷۱) نافع ابن عمر بڑاٹنانے نقل فر ماتے ہیں کہ نبی مؤلوگا نے گھوڑ دوڑ کر دائی تو تضمیر شدہ گھوڑ دں کی مسافت ھیا ۔ ے ثدیة الوداع تک رکھی اور غیرتضمیر شدہ گھوڑ دں کی مسافت ثدیہ سے لیے بنوز رکیل تک مقرر کی۔ ابن عمر بڑھٹی فر ماتے ہیں: ہیں بھی گھوڑ دوڑ میں شامل تھا تو میرا گھوڑ امجھے لے کرمسجد کے قریب ہوا۔

﴿ ١٩٧٨) أَخُبُرُنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرُنَا أَبُو أَحْمَدَ هُوَ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو عَرُوبَةَ حَدَّثَنَا الْمُسَيَّبُ بْنُ وَاضِحِ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَوَّارِيْ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَبَقَ رَسُولُ اللَّهِ - مَثَنَّ - بَيْنَ الْحَيْلِ الَّيِي أَضْمِوتُ فَأَرْسَلَهَا مِنَ الْحَقْبَاءِ وَكَانَ أَمُدُهَا ثِيبَةَ الْوَدَاعِ فَقُلْتُ لِمُوسَى وَحَمْ بَيْنَ وَلِكَ قَالَ مِيلٌ الْحَيْلِ الَّذِي لَمْ تُصَفَّرُ فَآرُسَلَهَا مِنْ ثَيْبَةِ الْوَدَاعِ وَكَانَ أَمْدُهَا ثَمِينَةً أَمْيَالُ أَوْ سَبُعَةٌ وَسَبَقَ بَيْنَ الْحَيْلِ الَّذِي لَمْ تُصَفَّرُ فَآرُسَلَهَا مِنْ ثَيْبَةِ الْوَدَاعِ وَكَانَ أَمْدُهُا مَسْحِدَ يَنِي زُرَيْقِ قُلْتُ وَكُمْ بَيْنَ ذَلِكَ قَالَ مِيلٌ أَوْ نَحُوهُ قَالَ : وَكَانَ ابْنُ عُمْو رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا أَمُ مُسَجِدً يَنِي زُرَيْقِ قُلْتُ وَكُمْ بَيْنَ ذَلِكَ قَالَ مِيلٌ أَوْ نَحُوهُ قَالَ : وَكَانَ ابْنُ عُمْو وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ مِمَّنَى سَابَقَ فِيهَا. رَوَاهُ البُّهَ الْقِي فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمْرٍ وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ مِثْ صَابَقَ فِيهَا. رَوَاهُ البُّهُ عَلِي فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمْرٍ وَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ وَأَسْرَحَةً بُنِ زَبْدٍ عَنْ مُؤْمِى إِنْ جُرَيْحٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً وَأَخْوَجَهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثٍ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَمْتُهُ وَالْعَامَةُ بُنِ زَبْدٍ عَنْ مَافِع. [صحح-مفق عليه]

(۱۹۷۷) نافع ابن عمر ٹائٹا سے قل فرماتے ہیں کہ نبی ٹائٹا نے مکوڑ دوڑ کروائی۔وہ مکوڑے جو تضمیر شدہ تھے ان کی ابتدا ھیاء سے کروائی اورانتہا ثنیة الوداع تک میں نے موکٰ سے پوچھا: ان کے درمیان کتنا فاصلہ تھا فرمایا: چیرمیل یا سات میل اورغیر ﴿ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

[ضعيف\_ انظرما قاله المصنف]

(۱۹۷۷) نافع ابن عمر پینٹنا سے نقل فریاتے ہیں کہ تھوڑے کی مسافت چیمیل مقرر کی گئی، پھران میں مقابلہ بازی کردائی محلی۔ نبی نظینٹر نے جیتنے والے کوانعام دیا۔

(٨)باب الرَّجُلِيْنِ يَسْتَبِقَانِ بِفَرَسَيْهِمَا وَيُخْرِجُ كُلُّ وَاحِدٌ مِنْهُمَا سَبْقًا وَيُخْرِجُ كُلُّ وَاحِدٌ مِنْهُمَا سَبْقًا وَيُخْرِجُ كُلُّ وَاحِدٌ مِنْهُمَا سَبْقًا وَيُخْرِجُ كُلُّا

دو شخص گھوڑ دوڑ میں مقابلہ کرتے ہیں ہرایک دوسرے سے سبقت چا ہتا ہے اور درمیان میں تیسرے آ دمی کے گھوڑ ہے کہ بھی شامل کر لیتے ہیں

عَلَى أَنَّهُ إِنْ سَبَقَهُمَا الْمُحَلِّلُ كَانَ مَا أَخُرَ جَاهُ لَهُ وَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا الْمُحَلِّلَ أَخُوزَ مَالَهُ وَأَحَدُ مَالُ صَاحِبِهِ. اس بات پركه اگرتير \_ آ دى كا گھوڑا جيت گيا تو دونوں كے پيے اس كے ليے وگرندان دونوں بس سے كوئى جيتے تو اس نے اپنے پيے بچاليے اور ساتھى كى رقم حاصل كرلى \_

( ١٩٧٧ ) أَخْيَرَنَا عَلِيُّ بُنُ أَخْمَدَ بُنِ عَبْدَانَ أَنْيَأَنَا أَحْمَدُ بُنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَلَّثَنَا عُلْمَانُ بُنُ عُمَرَ الصَّبَّى حَلَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَذَّثَنَا مُصَيِّنُ بُنُ نُمَيْرِ عَنْ سُفْيَانَ بُنِ حُسَيْنٍ

(ح) وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمَقْرِءُ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بَنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بُنُ حُسَيْنٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَبَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - ظَالَ : مَنْ أَذْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَوسَيْنِ وَقَدُ أَمِنَ أَنْ بُسْبَقَ فَهُوَ قِمَارٌ وَمَنْ أَذْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُو لَا يَأْمَنُ أَنْ يُسْبَقَ فَلَيْسَ بِقِمَارٍ .

[منكر كتاب الام ٥/ ٣٤٢]

(١٩٧٧) ابو ہريره تناشذ فرماتے ہيں كرآپ سي الله في مايا: جو منا دو كھوڑوں كے درميان ايسا كھوڑا داخل كرو يہ جس كے

( ١٩٧٧) وَأَخْبَرَنَا آبُو سَعُدٍ : أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَالِينِيُّ آنْبَانَا آبُو أَحْمَدَ بْنُ عَلِيْ الْحَافِظُ آنْبَانَا الْقَاسِمُ بْنُ اللَّيْثِ الوَّسُعَنِيُّ وَعُمَرُ بْنُ سِنَانِ وَابْنُ دُحَيْمٍ قَالُوا حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيدٍ عَنِ الزَّهْرِي عَنُ اللَّهِ مَالِمٌ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَلَيْتُ قَالَ : مَنُ بَشِيدٍ عَنِ الزَّهْرِي عَنْ اللَّهِ مَلَيْتُ قَلَى الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَلَيْتُ وَقُلَ يَحَافُ أَنْ يَسْبَقَ فَهُوَ قِمَارٌ وَمَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَوَسَيْنِ وَهُوَ لَا يُحَافُ أَنْ يُسْبَقَ فَهُوَ قِمَارٌ وَمَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَوَسَيْنِ وَهُو يَحَافُ أَنْ يُسْبَقِ عَنِ الزَّهْرِي وَقَدْ أَخْرَجَهُمَا أَبُو دَاوُدَ فِي يَسْبَقَ فَلَيْسَ بِقِمَادٍ . تَقَرَّدَ بِهِ سُفْيَانُ بُنُ حُسَيْنٍ وَسَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ عَنِ الزَّهْرِي وَقَدْ أَخْرَجَهُمَا أَبُو دَاوُدَ فِي يَسْبَقَ فَلَيْسَ بِقِمَادٍ . تَقَرَّدَ بِهِ سُفْيَانُ بُنُ حُسَيْنٍ وَسَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ عَنِ الزَّهْرِي وَقَدْ أَخْرَجَهُمَا أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَى. [ضعيف تقدم تبله]

(۱۹۷۷) ابو ہریرہ والنظافر ماتے ہیں کہرسول اللہ طاقیۃ نے فرمایا: جس نے دو گھوڑوں کے درمیان ایسا گھوڑا داخل کرویا جس کے جیتنے کا اس کو یقین ہے تو یہ جواہے اور جس نے دو گھوڑوں کے درمیان تیسرا گھوڑا بھی شامل کر دیا اور اس کی ہار کا بھی خوف ہے تو یہ جو آئیس۔

( ١٩٧٧٢) أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ :عَيْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْهِهْرَجَانِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُو :مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ الْمُزَكِّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوضَنِّجِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكْيُرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْبَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : لَيْسَ بِرِهَانِ الْخَيْلِ بَأْسٌ إِذَا أَدْخِلَ فِيهَا مُحَلِّلٌ فَإِنْ سَبَقَ أَخَذَ السَّبَقَ وَإِنْ سُبِقَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ. [صحح]

(۱۹۷۷) سعید بن میتب برانشهٔ فرماتے ہیں کہ گھوڑ دوڑ میں شرط لگانے میں کوئی حرج نہیں، جب کوئی تیسرے گھوڑے کو بھی شامل کرلیں۔اگر دہ جیت گیا تو شرط وصول کر لے گا۔اگر ہار گیا تو پھراس پر پچھ بھی نہیں ہے۔

(١٩٧٧) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الرَّقَاءُ أَنْبَأَنَا عُشْمَانُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ بِشُو حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي حَلَّثَنَا ابْنُ أَبِي أَوْيُسٍ حَلَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزَّنَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْفُقْهَاءِ الَّذِينَ يُنْتَهَى إِلَى قَوْلِهِمْ مِنْ أَهُلِ الْمَدِينَةِ كَانُوا يَقُولُونَ : الرَّهَانُ فِي الْخَيْلِ جَائِزٌ إِذَا أَذُخِلَ فِيهَا مُحَلِّلٌ إِنْ سَبَقَ أَخَذَ وَإِنْ سُبِقَ لَمْ يَغُرَمُ شَيْنًا وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُحَلِّلُ شِيهًا بِالْخَيْلِ فِي النَّجَاءِ وَالْجَوْدَةِ. [ضعيف] المُحَلِّلُ شَبِيهًا بِالْخَيْلِ فِي النَّجَاءِ وَالْجَوْدَةِ. [ضعيف]

(۱۹۷۷) این الی الزنا دائیے والدے جوفقہاءے بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں: کھوڑ دوڑ ہیں شرط لگانا جائز ہے، جب کوئی تیسرا گھوڑ اشامل کیا جائے۔اگر وہ جیت جائے تو شرط کی رقم وصول کرےگا۔اگر ہارگیا تو اس پر چٹی نیڈ الی جائے گی اور سیہ تیسرا کھوڑ اایسے گھوڑے کے مشابہ ہے جور ہائی ولانے والا ہے۔

#### هي لنن اللين يَنْ جري (جلرا) في المنظالية هي ٢٦٠ في المنظالية هي كتاب السبق والرس

#### (٩)باب مَا جَاءً فِي الرِّهَانِ عَلَى الْخَيْلِ وَمَا يَجُوزُ مِنْهُ وَمَا لاَ يَجُوزُ

#### گھوڑ دوڑ میں کونبی شرط جائز اور کونبی نا جائز ہے

( ١٩٧٧ ) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيَّ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ عَبْدَانَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَدَّقَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِى حَدَّقَنَا حَجَّاجُ بُنُ مِنْهَالٍ حَدَّقَنَا سَعِيدُ بُنُ زَيْدٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بُنِ الْحِرِّيتِ عَنْ أَبِي لِبِيدٍ قَالَ أَرْسَلَ الْحَكُمُ بُنُ أَيُّوبَ الْحَرِّيتِ عَنْ أَبِي لِبِيدٍ قَالَ أَرْسَلَ الْحَكُمُ بُنُ أَيُونِ اللَّهِ أَيْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - اللَّهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - اللَّهِ عَلَى عَهْدٍ رَسُولِ اللَّهِ - اللَّهِ عَلَى عَهْدٍ مَسُولِ اللَّهِ عَلَى عَهْدٍ وَسُولِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى عَهْدٍ وَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى عَهْدٍ مَلْ اللَّهِ عَلَى فَرَسٍ لَهُ بِقَالُ لَهَا سَبْحَةً جَاءَ تُ سَابِقَةً فَهَشَّ لِلْلِكَ وَأَعْمَى اللَّهِ عَلَى فَرَسٍ لَهُ بِقَالُ لَهَا سَبْحَةً جَاءَ تُ سَابِقَةً فَهَشَّ لِلْلِكَ وَأَعْجَبُهُ. وَبِمَعْنَاهُ رَوَاهُ يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ وَعَفَّانُ بُنُ مُسُلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ زَيْدٍ. [حسن]

(۱۹۷۷) ابولید فرماتے میں کہ تھم بن ابوب نے ایک دن گھوڑا بھیجا۔ ہم نے کہا: اگر ہم انس بن مالک بھاٹنے کے پاس گئے تو ان سے سوال کریں گے۔ ہم نے انس بن مالک ٹھٹنا سے سوال کیا: کیا آپ نبی ٹلٹھ کے دور میں گھوڑ دوڑ میں شرط لگاتے تنے؟ فرمایا: ہاں، بلکہ نبی ٹلٹھ نے ایک گھوڑے پرشرط لگائی جس کو سبحتہ کہا جاتا تھا۔ وہ گھوڑا شرط جیت گیا، آپ ٹلٹھ اس وجہ سے خوش مجی ہوئے اور آپ ٹلٹھ کو اچھا بھی لگا۔

( ١٩٧٥) وَأَخْبَرُنَا أَبُو الْحَسَنِ بُنُ عُبُدَانَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّتَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّتَنَا سُلَمْمَانُ بُنُ عَبَيْدٍ عَنْ وَاصِلِ مَوْلَى أَبِى عُيَنَةَ حَدَّتَنِى مُوسَى بُنُ عُبَيْدٍ قَالَ : خَرُبِ حَدَّتَنَا حَمَّادُ بُنُ وَيْدٍ عَنْ وَاصِلِ مَوْلَى أَبِى عُينَنَةَ حَدَّتَنِى مُوسَى بُنُ عُبَيْدٍ قَالَ : مُحْبَدَّ فِي الْحِجْوِ بَعْدَ مَا صَلَيْنَا الْغَدَاةَ فَلَمَّا أَسْفَرُنَا إِذَا فِينَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَو رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا فَجَعَلَ يَسْتَغُونُنَا رَجُلاً يَقُولُ أَيْنَ صَلَيْتَ يَا فَلَانُ قَالَ يَقُولُ هَا هُنَا عَبْدُ اللَّهِ مِنْ صَلَاقً أَنْى صَلَيْتَ يَا فَلَانُ قَالَ يَقُولُ هَا هُنَا حَتَّى أَتَى عَلَى فَقَالَ أَيْنَ صَلَيْتَ يَا ابْنَ عَبْدُ وَلَهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى فَلَانُ يَعْمُ لَقَدْ وَاهَنَ عَلَى فَوَى اللَّهِ عِنْ صَلَاقً اللَّهِ مِنْ صَلَاقً اللَّهِ مِنْ صَلَاقً اللَّهِ عِنْ صَلَاقً اللَّهِ عَنْ عَمَاعَةً يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَسَأَلُوهُ عَبْدُ وَسُولِ اللَّهِ مِنْ صَلَاقً السَّحْمُ وَاهُ وَالْمَعُ عَلَى فَوسَ لَهُ فَقَالُوا يَا أَبُ عَبْدِ الرَّحْمَةِ فَسَأَلُوهُ وَلَا اللَّهِ مِنْ صَلَاقً اللَّهُ عَلَى فَوسَ لَهُ وَلَا لِللَّهِ مِنْ صَلَاقً اللَّهُ مِنْ عَلَى فَوسَ لَهُ وَمِي لَهُ فَقَالُوا يَا أَنَا عَبْدِ الرَّحْمَةِ فَسَالُوهُ وَمِ لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى فَوسَ لَهُ وَلَا يَعْمُ لَقَدُ وَاهِنَ عَلَى فَوسَ لَهُ مُولِ اللَّهِ مِنْ حَوْلًا بِعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى فَوسَ لِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا لَكُولِكَ حَمَّادُ اللَّهُ عَلَى فَوسَ اللَّهُ مَلَا يَعْمُ وَلِنَ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى فَوسَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

قَالَ الشَّيْخُ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بُنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ حَرْبٍ عَنْ حَمَّادِ بُنِ زَيْدٍ مِنْ غَيْرِ شَكَّ وَرَوَاهُ أَسَدُ بُنُ مُوسَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ

قَالَ الشَّيْحُ وَهَذَا إِنْ صَحَّ فَإِنَّمَا أَرَادَ إِذَا سَنَقَ أَحَدُ الْفَارِسَيْنِ صَاحِبَهُ فَيَكُونُ الشَّبَقُ مِنْهُ دُونَ صَاحِبِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. [ضعبف]

(۱۹۷۷) موی بن عبید فرماتے ہیں کہ ہم نے جمری نماز پڑھ کرمیج جمر میں کی۔ جب خوب روشنی ہوگئ تو دیکھا، وہاں عبداللہ

بن عربھی موجود تھے۔ وہ ایک ایک آ دی ہے پوچھ رہے تھے: تم نے شیخ کی نماز کہاں پڑھی؟ وہ سب سے پوچھ رہے تھے۔ یہاں تک کہ جھے سے پوچھا: اے این عبید! تم نے نماز کہاں پڑھی۔ میں نے کہا: یہاں۔ وہ خوش ہوئے اور فر مانے گئے کہ ہم نہیں جانتے کہ جمعہ کے دن مسج کی نماز باجماعت اوا کرنے سے زیادہ کوئی فضیلت والی ہو۔ انہوں نے سوال کیا :اے ابوعبدالرحمٰن! کیا آ ب گھوڑ دوڑ کی نبی علی کے دور میں شرط لگاتے تھے؟ فرمایا: ہاں ، بلکہ نبی علی کھوڑے پرشرط لگائی اور آ یہ نے جیت لی۔

شخ فرماتے ہیں:جب ایک محوڑے والا شرط جیت لے تواس کے لیے ہوگی دوسرے کے لیے ہیں۔

( ١٩٧٧) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بُنُ الْفَصْلِ الْفَطَّالُ أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ جَعْفَرٍ حَلَّنَنَا يَعْفُوبُ بُنُ سُفْيَانَ حَلَّنَنَا عُبُدُ اللَّهِ بُنُ جَعْفَرٍ حَلَّنَا يَعْفُوبُ بُنُ سُفْيَانَ حَلَّنَا عُبُدَرٌ حَلَّنَنَا شُعْبَةً عَنْ سِمَاكٍ قَالَ سَمِعْتُ عِيَاضَ الْأَشْعَرِى قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ الْمُشَعِرِى قَالَ قَالَ اللهِ عَبْيَدَةً قَالَ اللهِ عَبَيْدَةً قَالَ اللهِ عَبَيْدَةً وَمَنْ يُرَاهِنِنِي؟ قَالَ فَقَالَ شَابُ أَنَا إِنْ لَمْ تَغْضَبُ قَالَ فَسَبَقَهُ قَالَ فَوَالَتُ عَفِيصَتَى أَبِي عُبَيْدَةً تَالَ اللهِ عَبَيْدَةً وَاللهَ عَرَاقُ عَلَى فَرَسِ عَرِبَى. [صحبح]

(۱۹۷۷)عیاض اشعری فرماتے ہیں کہ آبوعبید کہنے گئے: کون مجھے شرط لگائے گا۔ ایک جوان نے کہا: میں اگر آپ خصہ نہ کریں۔ راوی کہتے ہیں: مقابلہ بازی شروع ہوئی۔ میں نے ابوعبید کی دومینڈھیوں کے درمیان سے جو تیز چلنے کی وجہ سے اژ رہی تھی دیکھ رہاتھا اور وہ اس کے پیچھے عربی گھوڑے پر سوار تھے۔

( ١٩٧٧) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ حَلَّنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْاَسُودُ بُنُ عَامِرٍ شَاذَانُ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ الرَّكَيْنِ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ حَسَّانَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَحِلَى اللَّهُ عَنْهُ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ - عَنْفِئَةً - قَالَ : الْحَيْلُ ثَلَائَةٌ فَرَسٌ لِلرَّحْمَنِ وَفَرَسٌ لِلشَّيْطَانِ وَفَرَسٌ لِلإِنْسَانِ فَأَمَّا فَرَسُ لِلرَّحْمَنِ وَفَرَسٌ لِلشَّيْطَانِ وَفَرَسٌ لِلإِنْسَانِ فَأَمَّا فَرَسُ الرَّحْمَنِ فَالْذِى يُونَيَّكُ فَي سَبِيلِ اللَّهِ رَوْقَةٌ وَبَوْلُهُ فِي مِيزَالِهِ وَأَمَّا فَرَسُ الشَّيْطَانِ فَالَّذِى يُونَعَلَى يُونَعَلَمُ اللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ الْمَعْرِفُونَ فَلَانِي يُونَيَّا أَرَادَ بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ وَكُونَ فِهَا إِنْ ثَبَتَ فَإِنَّهَا أَرَادَ بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ لَكُونَ فِهَا إِنْ ثَبَتَ فَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ فَرَسُ الإِنْسَانِ فَالَّذِى يَوْتَبِطُهَا يَلْتَعِسُ بَطْنَهَا مَخَافَةَ الْفَقْرِ . وَهَذَا إِنْ ثَبَتَ فَإِنَّهُ أَكُنَ أَوْلَكُو اللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ فَرَقُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ

یکو با صبعین میں میسوست وسم بدیر جارہیں ہاں محدد عیدوں معدوں معدود واللہ اعلم. [صعبت]

(۱۹۷۷) ابن مسعود نوائنڈ فرماتے ہیں کہ گھوڑے تین قتم کے ہیں: ﴿ رَمَّن کے لیے ﴿ شیطان کے لیے ﴿ انسان کے لیے ۔ وہ گھوڑا جورٹمن کے لیے بانسان جس کواللہ کے راستہ میں بائد متا ہے، اس کا پیٹاپ اور لید میزان میں رکھا جائے گا۔ وہ گھوڑا جو شیطان کا ہے جس پر شرط لگائی جائے۔ انسان کا گھوڑا جس کے ذریعہ وہ اپنی روزی تلاش کرتا ہے فقیری کے ڈر سے۔ اگر میٹا بت ہوتو خدا جانے اس کی مراویہ ہے کہ اگر دوشرط لگاتے ہیں اور تیسرے کو درمیان میں شامل نہیں کرتے تو تب جائز نہیں ہے۔

#### 

#### (۱۰)باب لاَ جَلَبَ ولاَ جَنَبَ فِي الرِّهَانِ جلب اور جب گھوڑ دوڑ میں جائز نہیں

جلب: گوڑ دوڑ میں ایک شخص کواپے گوڑے کے پہنچے رکھنا (تا کر مخلف طریقوں سے گوڑے کو تیز دوڑائے) جنب: کمی کو گھوڑے سمیت اپنے پہلو میں رکھنا تا کہ اگر پہلا گھوڑ اتھک جائے تو دوسرے پرسوار ہوجائے۔ (۱۹۷۷۸) حَدَّثَنَا أَبُو بَنْکُمِ : مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكَ أَنْبَانَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَمٍ حَدَّثَنَا بُونُسُ بُنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا اَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِيسِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ

(ح) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِمَّى الرُّوذُبَارِيُّ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَذَّثَنَا يَخْبَى بُنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بُنُ عَبُدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ جَمِيعًا عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْوَانَ بُنِ حُصَيْنٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - مَنْ اللهِ عَلَى : لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ فِي الرَّهَانِ . هَذَا لَفُظُ حَدِيثِ عَنْبَسَةَ وَفِي رِوَايَةٍ حُمَيْدٍ : لَا جَنَبَ وَلَا جَلَبَ وَلَا شِغَارَ فِي الإِسْلَامِ . وَصحيح ـ بدون قوله الرهان ] جَلَبَ وَلَا شِغَارَ فِي الإِسْلَامِ . وَصحيح ـ بدون قوله الرهان ]

(۱۹۷۷) عمران بن تصین فرمائے ہیں کہ آپ ٹائٹا نے فرمایا: گھوڑ دوڑ میں جلب (کمی شخص کو آپنے گھوڑے کے پیچھے رکھنا تا کہ اسے تیز دوڑنے پر ابھارتا رہے) اور''جب'' (کسی کو گھوڑے سمیت اپنے پہلو میں رکھنا تا کہ اگر بہلا گھوڑا تھک جائے تو دوسرے پرسوار ہوجائے) کی اجازت شرط میں نہیں ہے۔

(ب) حميد كى روايت ميں بى كەجلىب اورجىب اورشغار (لىنى دەرمشەكى شادى) أسلام ميں جائزنميس ب-

( ١٩٧٧٩) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذُبَارِيُّ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَطَادَةَ قَالَ :الْجَلَبُ وَالْجَنَبُ فِى الرُّهَانِ. [صحح]

(١٩٧٤) قنّادہ وافتؤ فرماتے میں کہ محوڑ دوڑ کی شرط میں جلب (بین محوڑے کو تیز دوڑ انے کے لیے کسی کو پیچھے رکھنا)اور جب

( یعنی کسی کو گھوڑے سیت اپنے ساتھ رکھنا پہلے کے تعک جانے کی صورت میں اس پرسواری کی جاسکے ) جائز نہیں ہے۔

( ١٩٧٨) أَخْبَرُنَا أَبُو أَحْمَدُ الْمِهْرَجَانِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُوِ بُنُ جَعْفَوِ الْمُؤَكِّى حَذَقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوضَنِجِيُّ حَذَنَنَا ابْنُ بُكْيُرِ قَالَ سُنِلَ مَالِكُ مَا تَفْسِيرُ فَلِكَ فَقَالَ أَمَّا الْجَلَبُ فَأَنْ يَتَخَلَّفَ الْفَرَسُ فِي السِّبَاقِ فَيُحَرَّكَ وَرَاءَ هُ الشَّيْءُ يُسْتَحَتُّ بِهِ فَيَسْبِقُ فَهَذَا الْجَلَبُ وَأَمَّا الْجَنَبُ فَإِلَّهُ يُجْنَبُ مَعَ الْفَرَسِ الَّذِي يُسَابَقُ بِهِ فَرَسٌ آخَرُ حَتَّى إِذَا دَنَا تَحَوَّلَ رَاكِبُهُ عَلَى الْفَرَسِ الْمُجْنُوبِ فَأَخَذَ السَّبَقَ. [ضعيف]

(۱۹۷۸) ابن بگیرفر ماتے ہیں کہ امام مالک دلائے ہے اس کی تغییر کے بارے ہیں سوال کیا گیا تو فر مایا: جلب سیے کہ دوڑ ہیں گھوڑے کو پیچھے رکھنا تا کہ وہ دوسرے کو آگے بڑھنے کے لیے ترکت دے اور جنب سیے کہ دوسرے کے ساتھ ایک گھوڑ ارکھنا (١٩٧٨) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بُنُ الْفَصْلِ الْقَطَّانُ أَنْبَانَا أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ الْقَطَّانُ حَدَّنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيْ بْنُ عَلِيْ بَنُ مَيْمُونِ الْمُوَالِيُّ حَدَّنَا عَوْقٌ عَنِ الْحَسَنِ أَوْ خِلَاسٍ عَنْ عَلِيْ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ صَلَّ ابْنُ مَيْمُونِ أَنَّ النَّبِيَ حَلَيْتُ فَلَاعًا سُرَاقَةَ بْنَ مَالِكٍ فَقَالَ بَا عَلَى قَدْ جَعَلْتُ إِلَيْكَ هَذِهِ السَّبْقَةَ بَيْنَ النَّاسِ ، فَحَرَّجَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَلاَعًا سُرَاقَةَ بْنَ مَالِكٍ فَقَالَ بَا سُرَاقَةً إِنِّى قَدْ جَعَلْتُ إِلَيْكَ هَذِهِ السَّبْقَةَ بَيْنَ النَّاسِ ، فَحَرَّجَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَلاَعًا سُرَاقَةً إِنِّى فَذَ جَعَلْتُ إِلَيْكَ مَا جَعَلَ النَّبِيُّ مِ عَلِيْقِي مِنْ هَذِهِ السَّبْقَةِ فِي عُنْقِكَ فَإِذَا أَيْتُ الْعِيطَارَ مَوْسَلُهُا مِنَ الْعَايَةِ - فَصَفَّ الْخَيْلُ ثُمَّ نَادٍ هَلَ مُصُلِ لِلجَامِ أَوْ حَامِلٌ لِغُلَامٍ وَكَالِ السَّبْقَةِ مِنَ الْعَالِمَةِ عَنْهُ اللَّهُ مِسَبِقِهِ مَنْ صَاحِيلُ لِغُلَامٍ وَكَالِ عَلْمُ اللَّهُ مِسَبِقِهِ مَنْ صَاحَعِلُ الْعَلْمَ وَعَلَى الْعَلْقِيقِ وَيَحُطُّ خَلًا يُقِيمُ وَجُلِيْ مُنْهُ اللَّهُ مِسَبَقِهِ مَنْ صَاءَ عِنْ الْعَلْمُ وَكُولُهُ اللَّهُ مِسَلِيلِ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ وَعَلَى الْعَلْمُ وَلَى اللَّهُ عِنْهُ مَعْلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى عَلْمُ وَلَا الْعَلْمُ وَلَا الْعَلْمَ وَلَا الْعَلْمُ وَلَا الْعَلْمُ وَلَا الْعَلْمَ وَلَا الْعَلْمَ وَلَا الْعَلَامِ الْمُعَلِّ الْفَلْمَ وَلَى السَّيْسَ فَى وَلَا جَلَالُ وَلَى الْمُعَلِّ الْفَالِمَ وَلَا الْعَلَامِ الْعَلْمُ السَّيْسَ وَلَا جَمَالُوا الْعَلْمُ وَلَا الْعَلَامُ الْعَلَامِ السَّالِيْ وَلَا الْعَلْمُ وَلَا الْعَلْمُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ عَلَى الْمُسَلِيلِكُ مَا الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيقُولُ اللَّهُ الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُولُوا الْعَلَامُ وَلَا الْعَلَى الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعَلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْ

[ضعيف]

(۱۹۷۸) حضرت حسن یا خلاس حضرت علی خاتف نے تیں۔ بیمیون کوشک ہے۔ بی علیقی نے حضرت علی خاتف کو ملایا اور فرمایا: اے سرافتہ! میں آپ خاتف کے وحد فرمایا کہ کوگوں کے درمیان دوڑ کا مقابلہ کراؤ۔ حضرت علی خاتف کو اور سرافتہ کو بلایا اور فرمایا: اے سرافتہ! میں آپ خاتف کے وحد داری نگا تا ہوں، جومیری و مدواری نبی خاتف نے دوڑ کے بارے میں نگائی تھی۔ جب آپ دوڑ کی اختا می حد کو پینچیں گھوڑ وں کی صفیل بنا کیں۔ چہر آ داز دیں اے نگام کو کئے والے، بنچ کو اٹھانے والے یا ساز کو چینے والے! جب کوئی ایک بھی جواب نہ دے، بھر تین مرتبہ تکبیر کہنا، پھر تیسری مرتبہ ان کا راستہ چھوڑ و بنا۔ پھر اللہ اپنی مختوق میں ہے، جس کی اس دوڑ میں بدو فرمات اور حضرت علی مختوف میں ہے، جس کی اس دوڑ میں بدو فرمات اور حضرت علی مختوف میں ہوتی ہوئی اور کھڑ ہوئی کہ ایک کو مقد میں استہ کی اور میں کہ اس کی گھوڑ وں کے قدموں پر ہوتی اور کھڑ ہوئی کی سرایہ ہوں تو دوڑ کی جیت اس کی میں۔ اگرتم کو شک پڑ جائے تو گھوڑ وں میں ہوتا ہوں اس کی نگام یا دونوں یا آیک کان اس کے ہرا ہر ہوں تو دوڑ کی جیت اس کی ہے۔ اگرتم کوشک پڑ جائے تو کھوڑ اگز رے اور اس کی نگام یا دونوں یا آیک کان اس کے ہرا ہر ہوں تو دوڑ کی جیت اس کی ہے۔ اگرتم کوشک پڑ جائے تو دونوں میں ہرا ہر قرار در یں۔ جب دواشیا موئو تو مسافت کی دو چھوڑ ی چیز دن میں سے ایک کوحد مقر رکر لواور دوڑ میں جا اور جب نہیں ہوتا اور اسلام میں و دسٹر بھی نہیں ہوتا۔

#### هي النري يَن البري ي

#### (۱۱) باب النَّهْي عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَانِمِ چويا وَل كِ درميان لِرُ الْي كرانے كى ممانعت

( ١٩٧٨٢) أَخْبَرُنَا أَبُو نَصُوِ بُنُ قَتَادَةَ أَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ : مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ السَّرَّاجُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا يَحْبَى بُنُ آدَمَ عَنْ قُطْبَةً يَغْنِى ابْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الْأَعْمَشِ الْحَضُورَمِيُّ مُطَيَّنَ حَدَّثِنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا يَحْبَى بُنُ آدَمَ عَنْ قُطْبَةً يَغْنِى ابْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الْآعُمَشِ عَنْ أَبِى يَحْبَى عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - مُنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - مُنْ النَّهُ عِنْ النَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - مُنْ النَّهُ عِنْ النَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - مُنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - مُنْ النَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - مُنْ اللَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - مُنْ اللَّهِ عَنْ النَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - مُنْ اللهُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - مُنْ اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - مُنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - مُنْ اللَّهِ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَالِمِ عَنْ الْعَلَامُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَنْهُمَا قَالَ : نَهَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْهَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْعَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهِ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعَلَى

رَوَاهُ أَبُو دَّاوُّدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَلَاءِ . وَكَذَلِكَ رُوِىَ عَنْ شَرِيكٍ عَنِ الْاَعْمَشِ وَرَوَاهُ زِيَادُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ البَّكَائِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍ و عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَرَوَاهُ مَنْصُورُ بْنُ أَبِي الْاَسُوَدِ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - سَلِّئِهِ - ومنكر العلل الترمذي ١٥١]

(١٩٧٨) ابن عباس بالجبّافر ماتے ہیں كدرسول الله عَلَيْهُم نے متع قرمایا كدچو یا وَں كے درمیان الزائى كروائى جائے۔

( ١٩٧٨٣ ) وَالْمَخْفُوظُ مَّا أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ : زَيْدُ بْنُ أَبِى هَاشِمِ الْعَلَوِيُّ بِالْكُوفَةِ أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دُحَيْمٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - نَلَّتِهُ- عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَاتِمِ . وَهَذَا مُوْسَلٌ .[ضعيف]

(١٩٧٨٣) مجابد فرماتے میں کہ نبی تلاثیاتے چو یاؤں کے درمیان لڑائی کرانے ہے منع فرمایا ہے۔

#### (۱۲)باب گراهِیةِ إِنْزَاءِ الْحُمُّدِ عَلَی الْحَیْلِ گدھے کوگھوڑی پرچھوڑنے کی کراہت

( ١٩٧٨٠) أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ أَنْبَانَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ حَلَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ يَزِيدَ هُوَ ابْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْحَيْرِ عَنِ ابْنِ زُرَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَهْدِيتُ لِرَسُولِ اللَّهِ - لَلْتُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَوْ حَمَلْنَا الْحُمْرَ عَلَى الْحَيْلِ فَكَانَ لَنَا مِثْلُ هَذِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - لِلْتُهِ - اللَّهِ عَلَى الْعَمْلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ .

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّني عَنْ قُتيبَةَ عَنِ اللَّذِي بْنِ سَعْلِم هَكَذَا.

(ت) وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يَخْيَى بْنُ بُكْبُرٍ وَغَيْرُهُ عَنِ اللَّيْتِ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَلِيٌّ بْنُ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ اللَّيْتِ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ. [صحبح]

(۱۹۷۸) علی بن ابی طالب شاننا فرماتے ہیں کہ نبی شاننا کو ایک خچر ہدیہ میں دی گئی۔ آپ شاننا نے اس پرسواری کی۔ تو حضرت علی شاننانے عرض کیا: اگر ہم گدھے کو گھوڑی ہے جفتی کروائیس تو ہمارے لیے بھی ایسا حاصل ہو جائے۔ آپ شاننا نے فرمایا: ایساوہ کرتے ہیں جو جانئے نہیں۔

( ١٩٧٨٥) وَرَوَاهُ شُعَيْبُ بُنُ أَيُّوبَ الصَّرِيفِينِيُّ عَنْ أَبِى الْوَلِيدِ كَمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيَّ الرَّولَيْدِ : هِشَامُ بُنُ عَبْدِ الْعَلِكِ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عَمْرَ بُنِ شُوْذَبِ الْوَاسِطِيُّ بِهَا حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بُنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ : هِشَامُ بُنُ عَبْدِ الْعَلِكِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَوْيِدَ بُنِ أَبِى الصَّعْبَةِ عَنْ أَبِى أَلَى عَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ خَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَوْيِدَ بُنِ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهُ عَنْ أَبِى الصَّعْبَةِ عَنْ أَبِى أَلِي الصَّعْبَةِ عَنْ أَبِى أَلِي الصَّعْبَةِ عَنْ أَبِى أَلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بَنْ ذَرِيهُ عَنْ عَلِي اللَّهِ أَلَا يَعْفَدُ وَلَى الطَّهِ أَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ عَلِي اللَّهِ عَنْ عَلِي اللَّهِ أَلَا يَعْفَلُ وَلِلْ اللَّهِ أَلَا اللَّهِ اللَّهِ أَلَا اللَّهِ اللَّهِ أَلَا لَهُ عَنْ عَلِي اللَّهِ أَلَا اللَّهِ أَلَا يَعْفَلُ وَلِلْكَ اللَّهِ اللَّهِ أَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ عَلِي عَنْ عَلِي اللَّهِ أَلَا اللَّهِ أَلَى اللَّهِ اللَّهِ أَنْ يَعْفِقُ إِلَى الصَّعْبِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَلَى الْمُؤْلِقُ اللَّهِ اللَّهِ أَلَى اللَّهُ عَلَى خَيْلِكَ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنْهُ وَلِكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى خَيْلِكَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْفَالُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللِهُ الللللْهُ اللَّه

(۱۹۷۸ه) حضرت علی طافز فرماتے ہیں کہ نبی طافز از گوا کیک خچر ہدید میں دی گئی۔ وہ جمیں بڑی پیند آئی۔ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! اگر ہم گدھے کو گھوڑی پر جفتی کے لیے چھوڑیں تو ہمارے لیے بھی ایسے حاصل ہو جا کیں گے تو آپ طافز ا فرمایا:ایسادہ کرتے ہیں جوجائے نہیں۔

( ١٩٧٨٦) أُخْبَوَنَاهُ أَبُو نَصْرِ بُنُ قَتَادَةً أَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيٌّ بْنُ الْفَصْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ الْخُوَاعِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو شَعْيَبٍ الْحَوَّائِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ شُعَيْبٍ الْحَوَّائِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيَّ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَدِينِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بَنِ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِى الصَّعْبَةِ عَنْ أَبِى أَفْلَحَ الْهَمُدَائِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِى الصَّعْبَةِ عَنْ أَبِى أَلِي رَسُولِ اللَّهِ مَلْكِ اللَّهِ بْنِ زُرَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِى طَالِب رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لِمَنَّا أَهُدَى صَاحِبُ أَيْلَةً أَوْ فَوْوَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَنْ عَلِي الْعَرَابِ لَجَاءَ نَا مِثْلُ هَذِهِ فَقَالَ : إِنْمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ . وَقَدْ رُوى ذَلِكَ مِنْ وَجُهِ آخَرَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ . [صحيح تقدم فيفا]

(۱۹۷۸) حضرت علی خانظ فر ماتے ہیں کہ ایلہ یا فروہ والوں نے نبی خانظ کو ایک سفید خچر بدید میں دی۔ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول اگر ہم گدھوں کو گھوڑیوں پر جفتی کے لیے چھوڑیں تو ہمیں بھی اس طرح کے خچر حاصل ہو جا کیں گے۔ آپ خانظ نے فر مایا: ایساوہ کرتے ہیں جو جانے نہیں ہیں۔

( ١٩٧٨٧ ) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ أَنْبَانَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَغْرَابِيِّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِى زُرُعَةَ ﴿ اللهُ الل

(۱۹۷۸) علی بن علقہ حضرت علی ٹاٹٹا نے نقل فرماتے ہیں کہ نبی ٹاٹٹا سے کہا گیا ہم گدھے کو گھوڑی پر چھوڑ دیں ، آپ ٹاٹٹا نے فرمایا: ایساد ہ کرتے ہیں جو جانے تہیں ہیں۔

(ب) ابن صباح کی روایت میں ہے کہ نبی مُنْقِیْنِ کو نچر یا نچری تخند میں دی گئی۔ میں نے کہا: یہ کیا ہے اے اللہ کے رسول! آپ مُنْقِیْنِ نے فرمایا: نچریا نچری کرھے کو گھوڑی پر جفتی کے لیے چھوڑا جاتا ہے تو اس سے یہ پیدا ہوتا ہے۔ میں نے کہا: کیا ہم فلاں (گدھے) کو (فلانہ) گھوڑی پر چھوڑ دیں؟ آپ مُنْقِیْنِ نے فرمایا: ایسادہ لوں کرتے ہیں جوجانے نہیں۔

( ١٩٧٨٨) أَخُبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَذَّتَنَا أَبُو الْعَبَاسِ : مُحَمَّدُ بُنُ يَعْفُوبَ حَذَّتَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيَّ الْمَيْمُونِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيْ الْمَيْمُونِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كِنِيرِ الْعَبْدِيُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي جَهْضَم مُوسَى بْنِ سَالِمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ مِنْ وَلَدِ الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَنْ أَبِي جَهْضَم مُوسَى بْنِ سَالِمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ مِنْ وَلَدِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدُ اللَّهِ مِنْ وَلَدِ الْعَبَّاسِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ عَنْهُمَا قَالَ : أَمْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْكُ - بِياشِهَا غِ الْوَصُوءِ وَنَهَانَا وَلَا أَقُولُ نَهَاكُمْ أَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ وَكَذَلِكَ قَالَهُ النَّوْرِيُّ. فِي هَذَا الإِسْنَادِ عَبَيْدُ اللَّهِ وَكَذَلِكَ قَالَهُ النَّوْرِيُّ. فِي هَذَا الإِسْنَادِ عَبَيْدُ اللَّهِ وَكَذَلِكَ قَالَةُ عَنْهُمَا وَلَى عَنْهُ الطَّيَالِيسَى وَإِنَّمَا هُو عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسٍ.

وَكَلَلِكَ رَوَاهُ حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ رَعَبُدُ الْوَارِثِ بُنُ سَعِيدٍ وَإِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً عَنْ أَبِي جَهْضَمٍ وَحَدِيثُ سُفْيَانَ وَهَمْ قَالَةُ الْبُحَارِيُّ وَغَيْرُهُ . [صحبح]

(۱۹۷۸) ابن عباس الشخاب منقول ہے کہ ہمیں رسول اللہ المثالی نے وضو کھل کرنے کا تھم دیا اور ہمیں منع فر مایا اور میں پنہیں کہنا کہ تہمیں منع فر مایا کہ ہم صدقہ ندکھا ئیں اور گدھے کو گھوڑی پرمت چھوڑیں۔

( ١٩٧٨٩) أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيَّى الرَّو ذُبَارِيُّ آلْبَأَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ دَاسَةَ حَلَّانَا أَبُو دَاوُدَ حَلَّانَا مُسَلَّدٌ حَلَّانَا عُبُدُ الْوَارِثِ عَنْ مُوسَى بُنِ سَالِم حَلَّانَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا فِى شَبَابٍ مِنْ يَنِى هَاشِمٍ فَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ فِى حَدِيثٍ ذَكَرَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - قَلَّا الْحَتَظَنَا دُونَ النَّاسِ بِشَيْءٍ إِلَّا بِثَلَاثِ خِصَالٍ أَمْرَنَا أَنْ نُسُيغَ الْوُصُوءَ وَأَنْ لَا تَأْكُلَ الصَّدَقَةَ وَأَنْ لَا نُنْزِى الْحِمَارَ عَلَى الْفَرَسِ.

### (١٣)باب كراهِية خِصَاءِ الْبَهَائِمِ

#### چو یا وُل کوخسی کرنے کی کراہت کا بیان

( ١٩٧٨) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ :مُحَمَّدُ بُنُ يَعْفُوبَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَاتِمٍ الدُّورِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ مُوسَى أَنْبَأَنَا ابْنُ أَبِى ذِنْبِ عَنِ الزَّهُرِىِّ عَنْ عُبَدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ :نهَى رَسُولُ اللَّهِ -شَيِّئَةٍ- عَنْ صَبْرِ الرُّوحِ وَخِصَاءِ الْبَهَائِمِ.

قَالَ أَلْعَبَّاسُ لَمْ يَرُوهِ خَلْقٌ إِلَّا عُبَيْدٌ اللَّهِ وَهُوَ يُسْتَغُرَّبُ عَنْهُ.

قَالَ الشُّيخُ كَذَا رَوَّاهُ الْعَبَّاسُ. [صحبح. دون فوله وحصاء البهاتم]

(۱۹۷۹) ابن عماس طَنْشَافر اتے بیں کہ بی طَنِیْز نے جاندارکوچارے سے دوکنااور چوپاؤں کوضی کرنے سے تع فر مایا ہے۔ (۱۹۷۹) وَقَلْدُ أَخْبَرَنَا أَبُو زَكْرِیّا بُنُ أَبِی إِسْحَاقَ الْمُوَكِّی حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَر : مُحَقَدُ بُنُ عَلِیٌّ بُنِ دُحَيْمِ الشَّنْسِيَانِیُّ حَدَّثَنَا أَخْصَدُ بُنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى فَذَكَرَ إِسْنَادَهُ إِلَّا أَلَهُ قَالَ عَنْ صَبْرِ الرُّوحِ وَإِخْصَاءِ الْبُهَائِمِ صَبْرٌ شَدِيدٌ

قَالَ الشَّيْخُ فَوْلُهُ وَإِخْصَاءُ الْبَهَائِمِ صَبْرٌ شَدِيدٌ فِيَاسٌ عَلَى مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْ صَبْرِ الرُّوحِ وَهُوَ مِنْ قَوْلِ الزُّهُرِيُّ فَقَدُ رَوَاهُ غَيْرٌ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ مُرْسَلاً وَجَعَلَ الْكَلاَمَ فِي الإِخْصَاءِ مِنْ قَوْلِ الزُّهُرِيِّ.

[صحيح\_ دون قوله وخصاء البهائم]

(۱۹۷۹)عبیدانلہ بن مویٰ نے اپنی سند سے قتل کیا ہے کہ جااندار کوزبر دئتی چارے سے روکنااور چوپاؤں کوضھی کرنے ہے منع فرمایا ہے۔

تُنْ فَرَمَاتَ مِنِينَ جَانُورُولَ وَضَى كُرَانَا انْبَهَا لَى صَرِحِ۔اسَ كَانْتُمْ جَانُدَارُوجِارے سے روكے پرقياس كيا گيا ہے۔ ( ١٩٧٩٢) أَخْبَرُنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بُنُ بِشُوّانَ أَنْبَأَنَا أَبُو جَعْفَو : مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرُو الْبَخْتَرِ ثَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَخْصَدَ بْنِ أَبِى الْعَوَّامِ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُنُ أَبِى ذِنْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ الزَّهْرِ تَى عَنِ الإِخْصَاءِ فَقَالَ حَدَّثَنِى أَبِى الْعَوَّامِ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى وَمُعْمَرٌ عَنِ الزَّهُ مِنْ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْوَقُومِ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمَالِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُولَى الْوَالْمِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَعُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْمَالِقُومُ اللْمُ الْمُولِقُ عَلَى اللَّهُ الْمَالِقُ عَلَى اللَّهُ الْمَالِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ هِ النَّالَةِ فَيْ مَرِّى البِدِي ﴾ ﴿ البِدِي ﴾ ﴿ وَ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّلْمِلْمِلْ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

ذِنْبٍ وَالْمَحْفُوظُ فِي هَذَا الْحَبَرِ مَا رَوَاهُ الْعَقَدِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبِ لِمُتَابَعَةِ مَعْمَرٍ وَيُونُسَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَرُونِيَ فِي ذَلِكَ مِنْ وَجُهِ آخَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِإِسْنَادٍ فِيهِ ضَعْفٌ.

[صحيح دون قوله و حصاء البهائم]

(۱۹۷۹) این انی ذکب قرماتے بیں کہ بین نے زہری ہے تھی کے متعلق سوال کیا۔ وہ کہتے بین کہ جھے بیداللہ بن عبداللہ نے بیان کیا کہ بی طَفَقَ نے جاندارکوچارے سے دو کئے ہے منع کیا ہے۔ زہری فرماتے بین کہ تھی کرنا بیقو بخت قتم کا با ندھنا ہے۔ (۱۹۷۹) آنحبرکا آبو الْحَسَنِ بْنُ بِشُرانَ بِبَغُدَادَ آنباکا آبُو الْحَسَنِ : عَلِی بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِی حَدَّثَنا مِفْدَامُ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا النَّصْرُ بُنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِی اللَّهُ عَنْهُمَا آنَ رَسُولَ اللَّهِ - مَنْ اللَّهِ عَلَيْ الْحَصَاءَ فِي الإِسْلَامِ وَلَا بُنْكَانَ كَنِيسَةٍ. [صعف ا

(۱۹۷۹) ابن عباس بھ جنافر ماتے ہیں کہ رسول اللہ عظیم نے فرمایا: اسلام میں قصی ہونائیں اور نہ ہی یہود کے عبادت خانوں کی بنیا در کھنا ہے، یعنی تقییر کرنا۔

( ١٩٧٩٤) أَخْبَرُنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشُرَانَ بِبَغْدَادَ حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّفَّارُ حَلَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِي بْنِ عَلَى بْنِ عَلَى بُنِ عَلَى بُنِ عَلَى بَنِ عَلَى بَنِ عَلَى اللّهُ عَنْهُمَا : أَنَّهُ كَانَ عَلَى مُولَوْنَ عَبْدُ اللّهِ عَنْ عَبْدُهِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا : أَنَّهُ كَانَ يَكُوهُ إِخْصَاءَ الْبَهَائِمِ وَيَقُولُ لَا تَفْطَعُوا نَامِيَةَ خَلْقِ اللّهِ عَزَّ وَجُلَّ. هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ وَقَدْ رُوِى مَرْهُوعًا. [حسن]

(۱۹۷۹۳) نافع ابن عمر چھنے نقل فرماتے ہیں کہ وہ چو پاؤں میں فصی کرنے کو ناپیند فرماتے ہیں اور فرماتے تھے کہ اللہ ک مخلوق کے اندر تبدیلی ندکرو۔

(١٩٧٥) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو مُحَمَّدِ بْنُ أَبِى حَامِدِ الْمُقْرِءُ وَأَبُو بَكُرِ الْقَاضِى وَأَبُو صَادِقِ بْنُ أَبِى الْفَوَارِسِ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّسِ : مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الصَّحَّافُ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ عَنْ الْفِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ : نَهَى وَسُولُ اللّهِ - مَنْ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ : نَهَى وَسُولُ اللّهِ - مَنْ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ : نَهَى وَسُولُ اللّهِ - مَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبُدِ اللّهِ وَرَوَاهُ عَبْرُ جُهَارَةً كَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمَرَ عَنْ اللّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ اللّهِ عَنْ أَيْفِع عَنْ أَيْسِهِ عَنْ أَيْفِع عَنْ أَيْسِهِ عَنْ أَيْسِهُ عَنْ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَلَمْ وَرُواهُ عَبْرُ وَاهُ عَنْ عَيْدِ اللّهِ بْنِ عَلَمْ وَرُواهُ عَبْرُ أَيْضًا عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَلَمْ عَنْ أَيْسِهُ عَنْ أَيْسِ وَهَدَا اللّهُ عَنْ اللّهِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَيْسِ وَهَدَا اللّهُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَنْ الْمِي عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْلُو عَنْ وَالْمَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْلُو عَنْ وَالصَّهُ مِنْ عُبْدِ اللّهِ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ سَالِم بْنَ عَبْدِ اللّهِ عَنْ سَالِم بْنَ عَبْدُ اللّهِ عَنْ الْمِنْ عَلْمُ اللّهُ عَنْ سَالِم اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ ا

عَنِ ابْنِ عُمْرَ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَنْهَى عَنْ إِخْصَاءِ الْبَهَانِمِ وَيَقُولُ وَهَلِ النَّمَاءُ إِلَّا فِي اللَّهُ عَنْهُ إِنْ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنْ النَّمَاءُ إِلَّا فِي اللَّهُ عَنْهُ إِنْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنْ الْمَهَاجِرِ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنْ الْمَهَا جَرِينَ فَرَسًا بَيْنَ الْمِائْتَيْنِ وَهَذَا مُنْقَطِعٌ. وَرِوَابَاتُ عَاصِمٍ فِيهَا صَعْفٌ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْفِى اللَّهُ السَّعِفِ اللَّهُ الْعَلْمُ الللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِمُ الْمَائِمُ اللَّهُ اللْ

(۱۹۷۹۵) نافع ابن عمر ٹائٹڈ نے نقل فر ہاتے ہیں کہ ہی تائیل نے اونٹوں ، تیل ، بھرے اور گھوڑے کوفصی کرنے ہے منع فر ما یا اور فر ما یا کہ نسل کا بز صنا گھوڑ وں میں ہوتا ہے۔

(ب) ابن عمر ٹائٹڈ حضرت عمر بن خطاب سے نقل فر ماتے ہیں کہ نبی عقاقہ نے جانوروں کوشسی کرنے سے منع فر مایا اور فر مایا: کیا نسل مذکروں کی وجہ ہے نہیں بردھتی ؟

(ج) اہرا ہیم بن مہا جرفر ماتے ہیں کے حضرت عمر بن خطاب ٹاٹٹا نے سعد کولکھا کے گھوڑ وں کوخصی نہ کیا جائے اور گھوڑ ہے کو دوسو کے درمیان نہ بھگا یا جائے۔

( ١٩٧٩٦) أُخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَةِ عَنْ عَمَّارِ بُنِ أَبِي عَمَّارِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ آذَمُ بُنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارِ عَنِ ابْنِ عَبَّسِ

(ح) قَالَ وَحَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ عِكُرِمَةَ عَنْ اللَّهِ عَبَّاسٍ رَضِّى اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ ﴿وَلآ مُرْلَهُمُ وَاللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ ﴿وَلآ مُرْلَهُمُ وَاللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ ﴿وَلآ مُرْلَهُمُ وَاللَّهِ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ ﴿وَلآ مُرْلَهُمُ وَاللَّهِ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ ﴿وَلآ مُرْلَهُمُ وَاللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ ﴿وَلاَمُرْلَهُمُ وَاللَّهِ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ ﴿وَلاَمُرْلَهُمُ وَاللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ ﴿وَلاّ مُرْلَهُمُ وَاللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ ﴿وَلاّ مُرْلَهُمُ وَاللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ ﴿ وَلاَ مُرْلَهُمُ وَاللَّهُ وَلِهُ وَلاَ مُرْلَعُهُمُ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ ﴿ وَلاّ مُرْلَّهُمُ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ ﴿ وَلاّ مُرّاتُهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ وَلِهِ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ ﴿ وَلاّ مُرّاتُهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَنْ عَلَيْكُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ لِهُ وَلِي اللَّهُ عَنْهُمُ إِلَا عَلَيْكُ وَلِهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُوا اللَّهُ عَلَيْكُولُوا لَهُ عَلَيْكُمُ لَا لَهُ عَلَيْكُولُوا لَهُ عِلَا لَهُ عَلَيْكُمُ لَا لَهُ عَلَيْكُولُوا لَهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُوا لِللَّهُ عَلَيْكُولُوا لَهُ عَلَيْكُولُوا لِللَّهُ عَلَيْكُولُهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُوا لَهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُولُوا عَلَا لَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَاللَّهُ عَلَيْكُولُوا عَلَا عَلَالِكُولُوا عَلَا عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُولُوا عَلَا لَهُ عَلَيْكُولُوا عَلَالِكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُولُوا عَلَا لَا عَلَيْكُولُوا عَلَا عَلَيْكُولُوا عَلَا عَلَا لَهُ عَلَيْكُولُوا عَلَا لَا عَلَ

(۱۹۷۹) این عباس انتشاکے اس قول: ﴿ وَ لَا مُونَهُمْ فَلَيْغَيْرُنَّ عَلْقُ اللَّهِ ﴾ [النساء: ۱۹۹] "البته میں ضروران کو حکم دول گاوه الله کی مخلوق میں تبدیلی کردیں گے کے متعلق فرماتے ہیں: اس سے مراد جانوروں کوٹسی کرنا ہے۔''

( ١٩٧٩٧) قَالَ وَحَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا وَرُقَاءُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَ يَعْنِي الْفِطُرُةَ الدِّينَ. [ضعيف] (١٩٧٩٧) مجابِر فرمات بين كه يعني وين كي فطرت بين \_

( ١٩٧٩٨) قَالَ وَقَالَ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا وَرُقَاءُ عَنْ مُغِيرَةً عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ يَغْنِي دِينَ اللَّهِ.

وَرُّوِينَا عَنِ الْحَسَنِ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ وَقَنَادَةَ مِثْلُ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ وَعَنْ بَشِيرِ قَالَ :أَمَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أُخْصِى بَغُلاَّ لَهُ فِي خِلاَفَتِهِ. وَعَنِ الْحُسَنِ أَنَّهُ سُنِلَ عَنِ الْجُصَاءِ فَقَالَ لَا يَّأْسَ بِهِ وَعَنْ عُرُوّةَ بْنِ الزَّبَيْرِ أَنَّهُ أَخْصَى بَغُلاَ لَهُ. وَعَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ قَالَ : لَا بَأْسَ بِإِخْصَاءِ الْخَيْلِ لَوْ تُرِكْتِ الْفُحُولُ لَا كُلَّ يَعْضُهَا بَعْضًا.

وَعَنْ عَطَاءٍ مَا خِيفَ عَضَاضُهُ وَسُوءُ خُلُقِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ. (ق) وَمُتَابَعَةُ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا مَا فِيهِ مِنَ السُّنَّةِ الْمَرُوِيَّةِ أَوْلَى وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ وَيُحْتَمَلُ جَوَازُ ذَلِكَ إِذَا اتَّصَلَ بِهِ غَرَضٌ صَّحِيحٌ كَمَا حَكَيْنَا عَنِ التَّابِعِينَ وَرُوِّينَا فِي كِتَابِ الضَّحَايَا تَضْحِيةُ النَّبِيِّ

#### هي من البّري يَق موم (بلداد) که عِلْ هِي الله عِلَى الله عِلْ الله الله والدم که

- الله مِنْ تَطْيِب اللَّهُمِ مَوْجُولَيْنِ وَقَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ تَطْيِبِ اللَّهُمِ. [صحيح]

( ۱۹۷۹) ابرائیم فر ماتے ہیں کدانلہ کے دین میں۔

(ب) ہیر فرماتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے مجھے تھم دیا کہ میں خچر کوخسی کر دوں۔حضرت حسن سے خسی کرنے کے متعلق پو چھا گیا تو فر مایا:اس میں کوئی حرج نہیں۔عروہ بن زبیر نے اپنی خچر کوخسی کیا تھا۔

ابن سیرین بڑھنے فر ماتے ہیں: گھوڑے کوخسی کرنے ہیں کوئی حرج نہیں ،اگرسانڈ چھوڑ دیے جائیں توبیہا یک دوسرے کو کھا جا کمیں۔

> عطاء فرماتے ہیں: جس کے کاشنے اور بری عا دات کا ڈر ہواس کے فصی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ نبی ٹائٹٹی سے منقول ہے کہ آپ مٹائٹی نے دوفعسی مینڈ ھے قربان کیے اوران کا گوشت بھی لذیذ ہوتا ہے۔

### (۱۳)باب مَا جَاءَ فِي تُسْمِيَةِ الْبَهَائِمِ وَالدَّوَابُّ چوياؤل اورجانورول كنام ركف كاحكم

( ١٩٧٩ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَاسِ : مُحَمَّدُ بُنُ يَعْفُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ بَكُرِ السَّهُمِيُّ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَتُ نَاقَةُ رَسُولِ اللّهِ مَنْكُ عَبُدُ اللّهِ مَنْكُ فَعُودٍ لَهُ فَسَبَقَهَا فَشَقَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ مَنْكُ مِنْ اللّهِ مَنْكُ فَعَامَ أَعُرَامِيٌّ عَلَى قَعُودٍ لَهُ فَسَبَقَهَا فَشَقَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ فَلَمًا رَأَى مَا فِي وُجُوهِهِمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ سُيقَتِ الْعَضْبَاءُ فَقَالَ : إِنَّ حَقَّا عَلَى اللّهِ أَنْ لَا يَرْفُقَ شَيْنًا مِنَ اللّهُ بَا إِلّا وَضَعَهُ.

أَخُرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ مِنْ أَوْجُهِ عَنْ حُمَيْدٍ وَقَدْ مَضَى فِي كِتَابِ الْحَجِّ عَنْ جَابِرِ أَنِ عَيْدِ اللَّهِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قِصَّةِ حَجِّ النَّبِيِّ - مَنْ الْصُّدِ - ثُمَّ رَكِبَ الْقَصُّوَاءَ حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ فَجَعَلَ بَطُنَ نَافَيِهِ الْقَصُوَاءِ إِلَى الصَّحَرَاتِ. [صحيح- بحارى ٢٨٧١- ٢٨٧٦- ١ ٢٥٠١]

(99 ) حضرت انس بن ما لک ٹوٹٹ فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ طاقی کی اونٹی کا نام عضباء تھا اور یہ بھی ہاری نہتی ،ایک مرتبہ ایک ویہاتی کا اونٹ اس سے جیت گیا تو مسلمانوں کونا گوارگزرا۔ جب آپ طاقی نے ان کے چیروں پر نارائمنگی کے اثر ات ویکھے اور انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! عضبا مہارگئ! تو آپ طاقی نے فرمایا: اللہ کا قانون ہے کہ جس کو دنیا ہی عروج ماتا ہے ایک دن اس پرزوال بھی آتا ہے۔

، . (ب) جاہر بن عبداللہ بڑائٹ ججۃ الوداع کے قصہ کے بارے میں بیان فر ماتے ہیں کہ نبی ٹڑائیڈ اپنی قصواءاؤٹنی پرسوار ہوئے تو آپ کی اذخی قصواء کا پیٹ چٹانوں ہے مس کرر ہاتھا۔ ( ١٩٨٠٠ ) أَخْبَوْنَا أَبُو عَلِيٍّى الرُّو ذُبَارِيُّ أَنْبَأْنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَلَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْجَرْمِيُّ

(ح) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عُمَرَ الْبِسْطَامِيُّ أَنْبَانَا أَبُو بَكُمِ الإِسْمَاعِيلِيُّ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ قَالَا حَدَّثَنَا مَعْنُ بُنُ عِيسَى حَدَّثَنَا أَبَى بُنُ الْعَبَّاسِ بُنِ سَهْلِ بُنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : كَانَ لِلنَّبِيِّ - الْمُنْظَةُ - فَرَسٌ فِي حَائِطِنَا يُقَالُ لَهُ اللَّحَيْفُ. لَفُظُ حَدِيثٍ إِبْرَاهِيمَ رَفِي رِوَايَةِ الْجَرْمِيِّ : اللَّخَيْفُ بِالْخَاءِ. وَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَعْنٍ بِالْتَحَاءِ ثُمَّ قَالَ وَقَالَ بَعْضُهُمُ : اللَّخَيْفُ بِالْخَاءِ.

[ضعيف. اخرجه البخاري ٥ (٢٨٥

(۱۹۸۰۰) سبل بن سعدا ہے والد ہے اور وہ اسے وا داسے قبل فریاتے ہیں کہ جی تافیخ کا ایک گھوڑ اہمارے باغ میں تھا۔اس کا نام کھیف یالخیف تھا۔

( ١٩٨٠) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيِّ الرُّوذْبَارِيُّ أَنْبَانَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَلَّقَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَلَّقَنَا سَعِيدٌ الْجَرُمِیُّ حَلَّقَنَا مَعُنَّ حَلَّئِنِی أَبَیُّ بْنُ عَبَّاسٍ عَنْ أَخِیهِ مُصَلَّقِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِیهِ هَکَذَا قَالَ : إِنَّهُ کَانَ لِلنَّبِیِّ - يَنْتَظِيِّهُ- عِنْدَهُمُ فَرَسٌ يُقَالُ لَهَا الظَّرِبُ وَآخَرُ يُقَالُ لَهُ اللَّزَازُ.

(۱۹۸۰) مصدق بن عباس ٹائٹوا ہے والدے اس طرح تقل فر ماتے ہیں کہ نبی ٹائٹیٹا کے پاس ایک گھوڑا تھاءاس کا نام ظرب اور دوسرے کا نام لزار تھا۔

(١٩٨٠٢) وَأَخْبَرُنَا أَبُو عَبُدِ اللّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكُو بَنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بُنُ يَعْفُوبَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمُهَيَّمِنِ بُنُ عَبَّسِ بُنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَحْدَدُ بُنُ إِسْحَاقَ الصَّعَانِيُّ أَنْبَأَنَا عَلِيٌّ بُنُ بَحْرِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمُهَيَّمِنِ بُنُ عَبَّسِ بُنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلٍ ثَنَّ اللّهَ الْعَبِي بُنِ أَبِي سَهْلٍ ثَلَاثَةُ أَفْرَاسٍ لِلنَّبِيِّ - الشَّيِّةِ- يَعْلِفُهُنَّ وَأَسْمَاوُهُنَّ اللّهَ اللّهَ اللّهَ وَاللّهُ مِنْ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ وَالطّهُرِبُ. [ضعيف]

(۱۹۸۰۲) سمل بن سعد بیان فر ماتے ہیں کہ سعد بن الی سمل کے پاس نبی مُلَقِظُ کے تین گھوڑے تھے۔وہ ان کو چارہ دیتے اور ان کے نام رکھتے: لڑاز بلحیف ،ظرب۔

( ١٩٨٠٠) أُخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ :الْمُحَسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ الرُّوذَبَارِيُّ أَنْبَانَا أَبُو بَكُرٍ . مُحَمَّدُ بُنُ مَحْمَوْيُهِ الْعَسْكَرِيُّ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْفَلَانِسِيُّ حَلَّثَنَا آدَمُ حَذَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : كَانَ فَزَعْ بِالْمَدِينَةِ فَاسْتَعَارَ رَسُولُ اللَّهِ - النَّظِّ- فَرَسًّا مِنْ أَبِى طَلْحَةَ يُقَالُ لَهُ الْمَنْدُوبُ فَوْكِمَهُ فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ مَا رَأَيْنَا مِنْ شَيْءٍ وَإِنَّ وَجَدُنَاهُ لِبُحْرًا.

رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ آدَمَ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهَيْنِ آخَرَيْنِ عَنْ مُتَعْبَةَ. [صحبح]

( ١٩٨٠٤) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَلَّنَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ : مُحَمَّدُ بُنُ يَغْفُوبَ حَلَّنَنَا خُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بُنِ مَيْمُونِ عَنْ مُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كُنْتُ رِدْقَ النَّبِيِّ - مَلَئِّ - عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ وَذَكِرَ الْحَدِيثَ

رُوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَأَخْرَجَهُ البُّحَادِيُّ مِنْ وَجُهِ آخَوَ عَنْ أَبِي الأَحُوصِ . [ضعبط] (۱۹۸۰ه) معاذین جبل چیزفر ماتے بی کہ می گدھے پر تی کے پیچے سوارتھا۔اس کا تام عفیرتھا،

( ١٩٨٠٥) أُخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بُنُ يَعْفُوبَ حَدَّثَنَا الْعَنَاسُ بْنُ مُحَمَّدِ اللَّورِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ بْنُ صَالِح حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ إِدْرِيسَ الْأَوْدِيُّ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّادِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ صَالِح حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ إِدْرِيسَ الْأَوْدِيُّ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّادِ عَنْ عَلِيٍّ وَمِنْ يَعْلَى اللَّهِ عَنْ يَحْدُو اللَّهِ عَنْ يَعْلَى اللَّهِ عَنْ عَلِي وَمِنْ وَسَلِيهُ اللَّهُ عَنْهُ لَكُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولِ وَنَاقَتُهُ الْقُصُولُ وَنَاقَتُهُ الْقَصُولُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ وَلَا اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْتَالِ لَلْهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

(۱۹۸۰۵) حضرت علی چینی فرم اتے ہیں کہ نبی سرقیق کا کیکے گھوڑا تھا۔اس کا نام مرتج تھااور فچر کا نام دلدل اور کدھے کا نام عفیر تھااور آلموار کا نام ذوالفقاراور زرع کا نام ذات الفضال اوراؤنٹی کا نام قسواء تھا۔

( ١٩٨٠٦) أَخْبَرُنَا أَبُو طَاهِرِ الْفَقِيهُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُرِ الْقَطَّانُ حَذَّتُنَا أَحْمَدُ بُنُ يُوسُفَ حَذَّتَنَا مُحَمَّدُ بَنْ يُوسُفَ قَالَ الْحَمَدُ بَنْ يُوسُفَ حَذَّتَنَا أَجُو بَكُو الْقَطَّانُ حَذَّتُنَا أَحْمَدُ بَنْ يُوسُفَ حَذَّتَهُ الشَّيِّ - مَنْ الْحَمْبَاءَ وَبَغْنَتُهُ الشَّهُاءَ وَجَعَرُهُ يَغْفُورٌ وَجَارِيَتُهُ خَضِرَةً. وَقَدْ مَضَى فِي حَدِيثٍ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ قَالَ : مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ البَّيْدُ - إِلَّا بَغْلَتُهُ البَيْضَاءَ وَسِلاَحَهُ وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً. [صعب]

(۱۹۸۰۷)جعفَر بن مجمراہیے والد سے نقل فر ماتے ہیں کہ نبی ساتیم کی اونٹنی کا نام عضبا ءتھااور خچر کا نام شہبا ماور گدھے کو یعنے ر کہتے تھے اور لونڈی کا نام خضر ۃ۔

(ب) عمرو بن حارث فرماتے ہیں کہ نبی مائیزہ نے سفید فچر اور اسلحہ اور زمین مجبوڑی ، جے کوصد قد کردیا۔





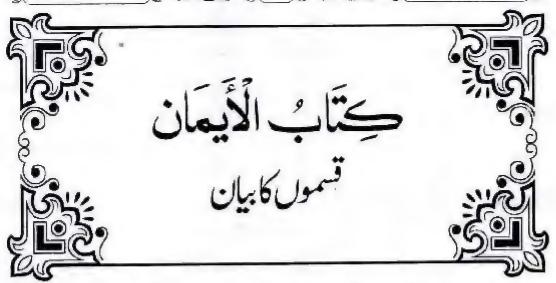

# (۱)باب الْحَلِفِ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ بِالسَّمِ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَ

( ١٩٨.٧ ) حَدَّنَنَا أَبُو بَكُو : مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ فُورَكَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ جَعْفَرٍ الْأَصْبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِيبِيُّ

(ح) وَأَنْهَأَنَا أَبُو عَمْرُو : مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الأَدِيبُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُو الإِسْمَاعِيلِيُّ آنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ سُلَيْمَانَ الْمَرْوَذِيُّ حَدَّنَنَا حَلَفُ بُنُ هِشَامٍ قَالَا حَدَّنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ غَيْلَانَ بُنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي بُرُدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - النَّے - فِي رَهُنظٍ مِنَ الْأَشْعَوِيْنِنَ نَسْتَحْمِلُهُ قَالَ وَاللَّهِ مَا أَخْمِلُكُمْ عَلَيْهِ قَالَ فَلَيْنَا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَتِي بِإِيلٍ فَأَمَرَ لَنَا بِثَلَاثِ ذَوْدٍ عُرُ اللَّهُ مَا أَخْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِى مَا أَخْمِلُكُمْ عَلَيْهِ قَالَ فَلَيْنَا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَتِي بِإِيلٍ فَأَمْرَ لَنَا بِثَلَاثِ ذَوْدٍ عُرُ اللَّهُ مَا أَنْ عَلَيْهِ فَلَا اللَّهُ لَنَا أَنْ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَعَلَى أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَيْ اللَّهُ عَلَى الْعَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي النَّعْمَانِ وَقُنْيَبَةً وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ حَلَفِ بُنِ هِشَامٍ وَغَيْرِهِ كُلُّهُمْ عَنْ حَمَّادِ بُنِ زَيْدٍ. [صححہ متفق علیہ]

(۱۹۸۰۷) ابوموی اشعری بی فتا فرماتے ہیں کہ میں اشعر یوں کے ایک گروہ میں نبی کے پاس آیا تھا کہ آپ مانتا ہمیں

سواریاں مہیا کرویں۔ آپ ہو نظام نے فرمایا: اللہ کا تم ایمی تہیں سوارتہ کروں گا اور میرے پاس سواریاں نہیں جن پر تہیں سوار کے در اللہ نے ہیں: جتنی دیراللہ نے جا ہم تغیرے رہے۔ پھرآپ مؤلیلہ کے پاس اونٹ لائے گئے، آپ مؤلیلہ نے ہمارے لیے حکم فرمایا کہ تین اونٹ سفید کہا نوں والے دیئے جا کیں۔ جب ہم چلے ہم نے کہا یا بعض لوگوں نے کہا: اللہ ہمیں ہرکت نہ وے ہم رسول اللہ مؤلیلہ کے پاس سواریاں طلب کرنے کے لیے آتے تھے۔ آپ طابی نے تم افعائی کہ وہ ہم کوسوار نہ کریں گئے ہیں بودہ ہم کوسوار نہ کریں ہوگیکن بعد میں سواریاں مہیا فرما دیں۔ وہ آپ طابی کے پاس آتے اور خبر دی ، آپ طابی نے فرمایا: میں نے تہیں سوارت کیا اور آگر میں تم افعالوں پھراس سے بہتر کام دیکھوں تو وہ کر لیتا ہوں اور اپنی تم کا کفارہ دے دیتا ہوں۔ نے فرمایا: اللہ کو تم کا کفارہ دے دیتا ہوں۔ نے فرمایا: اللہ کو تم کو ایس ہے کہ آپ طابی اور اگر میں ہو گیا۔ کمی حدیث ہے آخر میں ہے کہ آپ طابی اللہ کو تھی اور دیا اور دیا دیا دور میں مورج گرئین ہوگیا۔ کمی حدیث ہے آخر میں ہے کہ آپ طابی ایس کے آپ طابی اللہ کو تم کی اور دیا زیادہ کرو۔

( ١٩٨٨٩) أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرِو الْآدِيبُ آنَبَأَنَا أَبُو بَكُرِ الْإِسْمَاعِيلِيُّ حَلَّثَنَا عِمْرَانُ بُنُ مُوسَى حَلَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ أَبِي عَلَى شَيْبَةَ حَلَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ : خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَيْبَةَ حَلَّقَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْحَانَ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ : خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -لَلَّيْكُ الشَّحِكَةُ إِلَى أَنْ قَالَتُ فَقَالَ : وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكَتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكُنِيّهُ عَنْ عَبْدَةً كَالِمَ وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكَتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكُنِيّهُ عَيْدِ وَسُولِ اللَّهِ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكَتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكُيْتُمُ عَلِيلاً وَلَبَكُنِيتُهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكَتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكُنِيتُمْ

وَأَخْرَجُهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً. [صحيح. منفق عليه، بدون لفظ الفسم]

(۱۹۸۰۹) حضرت ابو ہریرہ و پڑھٹو فرماتے ہیں کہ نبی ٹڑھٹا نے فرمایا: اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابرسونا ہوتو مجھے زیادہ مجبوب ہے کہ وہ میرے پاس تین رات تک شدرہے اور میرے پاس اس میں سے ایک وینار بھی ندہوسرف قرض کے لیے پچھ بچا کر رکھو۔

( ١٩٨٨ ) أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرِ الْفَقِيهُ أَلْبَأْنَا أَبُو بَكُو : مُحَمَّدُ بُنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ يُوسُفَ السَّلَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بُنِ مُنَهِ قَالَ هَذَا مَا حَذَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - شَكِّةٍ - : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَكُيْتُمْ كَثِيرًا وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا .

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّومِيحِ مِنْ وَجُهِ آخَوَ عَنْ مَعْمَرٍ. [صحبح. بحارى ١٦٦٣]

(۱۹۸۱۰) حضرت ابو ہریرہ ثانی فرمائے ہیں کہ رسول اللہ مٹھٹا نے قرمایا: اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے،اگرتم جان لوجو میں جانبا ہول تو تم زیادہ رویا کرواور کم بنسا کرو۔

(١٩٨١٠) وَأَخْبَرُنَا أَبُو طَاهِرِ الْفَقِيهُ أَنْبَأْنَا أَبُو بَكُرِ حَلَّقَنَا أَحْمَدُ حَلَّقَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبَّهِ قَالَ هَذَا مَا حَلَّقَنَا أَبُرَ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - طَلِّے : وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ عِنْدِى أَحُدًا ذَهَبًا لَاحْبَيْتُ أَنْ لَا يَأْتِي عَلَى قَلَاثُ لِيَالِ وَعِنْدِى مِنْهُ دِينَارٌ أَجِدُ مَنْ يَتَقَبَّلُهُ إِلاَّ ضَيْءٌ أَرْصِدُهُ

لِدَيْنِ عَلَى .

رُواهُ البُّخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ. [ضعف]

(۱۹۸۱) حضرت ابوسعیدخدری ٹٹائٹ فرمائے ہیں کہ جب بھی نبی طائٹی تشم اٹھاتے تو فرماتے بشم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ابوالقاسم کی جان ہے۔

( ١٩٨١) أَخُبَرُنَا أَبُو عَلِى الرَّودُبَارِيُّ أَنْبَانَا أَبُو بَكُرِ بِنُ دَاسَةً حَلَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَلَّثَنَا أَخُمَدُ بَنُ حَبَلِ حَلَّثَنَا وَكِيعٌ حَلَّثَنَا عِكْرِمَةً بُنُ عَمَّارٍ عَنْ عَاصِمٍ بَنِ شُمَيْحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ حَلَّثَنَا عِكْرِمَةً بُنُ عَمَّادٍ عِنْ عَاصِمٍ بَنِي شُمَيْحٍ عَنْ أَبِي الْقَاصِمِ بِيَدِهِ. أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ : زَيْدُ بُنُ أَبِي هَاشِمِ الْعَلَوِيُّ بِالْكُوفَةِ وَأَبُو بَكُمٍ : أَحْمَدُ بُنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي بِنَيْسَابُورَ قَالاَ أَنْبَانَا أَبُو الْقَاسِمِ : رَيْدُ بُنُ أَبِي هَاشِمِ الْعَلَوِيُّ بِالْكُوفَةِ وَأَبُو بَكُمٍ : أَحْمَدُ بُنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي بِنَيْسَابُورَ قَالاَ أَنْبَانَا أَبُو جَعْفُو : مُحَمَّدُ بُنُ عَلِي بُنِ الْعَمْشِ عَنِ الْمَعْرُورِ بُنِ سُويَدٍ عَنْ أَبِي هَلِي بُنِ اللَّهِ أَنْبَانَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْمَعْرُورِ بُنِ سُويَدٍ عَنْ أَبِي هَلِي بُنِ اللَّهِ مَنْ عَلِي اللَّهِ أَنْبَانَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْمَعْرُورِ بُنِ سُويَدٍ عَنْ أَبِي هَالِكُو وَاللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ أَنْبَانَا وَكِيعٌ عَنِ الْاعْمَشِ عَنِ الْمَعْرُورِ بُنِ سُويَدٍ عَنْ أَبِي وَلَى اللَّهِ مَنْ عَلِي اللَّهِ مَنْ عَبْهِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ هُمْ اللَّهُ الْمُعْمِيةِ وَعَلَى اللَّهُ مِنْ هُمْ اللَّهُ مِلْ الْكُعْبَةِ فَلَقَا وَالْمَالِ هَكُمْ الْوَلَا إِلَى اللَّهِ مَنْ هُمْ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهِ مَنْ هُمْ الْ اللَّهُ مِنْ الْفَالِ هَا هُمْ اللَّهُ وَعَنْ يَوْمِنُ عَلَى اللَّهُ وَعَنْ يَوْمِنُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَنْ يَوْمِنِهُ وَعَنْ يَوْمِنُو وَعَنْ يَوْمِنُ وَعَلْ اللَّهِ مَنْ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُولًا عَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَهُ عِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مَنْ قَالَ إِلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَكُرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةً عَنْ وَكِيعٍ. [صحبح. متعن عليه]

(۱۹۸۱۲) حضرت ابوذر ڈٹٹٹؤ فر ماتے ہیں کہ بیس کہ بیس نبی طافیق کے پاس گیا۔ آپ طافیق کعبد کے سائے میں ہیٹھے ہوئے تھے۔ جب آپ طافیق نے مجھے دیکھا تو فر مایا: وہ خسارہ پا گئے رب کعبہ کی شم! فر ماتے ہیں: میں آیا اور بیٹھ گیالیکن ابھی جم کر ہیٹھا بھی شاتھا کہ اٹھے کھڑ ابوا۔ میں نے کہا: میرے ماں باپ فداوہ کون لوگ ہیں؟ آپ طافیق نے فر مایا: امیر لوگ کیکن جنہوں نے اپنے مال سے ایسے ایسے کیالیعن سامنے، بیچھے دائیں اور بائیس فرج کیا۔ لیکن بیلوگ تھوڑے ہیں۔

( ١٩٨١٣) وَرَوَاهُ البُّخَارِيُّ عَنْ عُمَرَ بُنِ حَفْصِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْمَعْرُورِ بُنِ سُويُدِ عَنْ أَبِي ذَرُّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : النَّهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ : هُمُ الْأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكُعْبَةِ . قُلْتُ مَا شَأْنِي أَيْرَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : النَّهُ وَهُو يَقُولُ فَمَا اسْتَطَعْتُ أَنْ أَسْكُتَ وَتَعَشَّانِي مَا شَاءَ اللَّهُ فَقُلْتُ مَنْ هُمْ بِأَبِي أَنْتَ وَأَمِّي فِي شَيْنًا فَجَلَسْتُ وَهُو يَقُولُ فَمَا اسْتَطَعْتُ أَنْ أَسُكُتَ وَتَعَشَّانِي مَا شَاءَ اللَّهُ فَقُلْتُ مَنْ هُمْ بِأَبِي أَنْتَ وَأَمِّي فِي شَيْنًا فَجَلَسْتُ وَهُو يَقُولُ فَمَا اسْتَطَعْتُ أَنْ أَسْكُتَ وَتَعَشَّانِي مَا شَاءَ اللَّهُ فَقُلْتُ مَنْ هُمْ بِأَبِي آنْتَ وَأَمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : الْأَكْتُورُونَ أَمُوالاً إِلاَّ مَنْ قَالَ هَكُذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا . أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمَعْفِطُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا . أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمَعْمَدُ عَلَيْكُ وَمُ السَّوْمِيُّ بُنُ خُولِهُ فَعَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ فَلَا عَمْرُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَصَلُو مُن مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْلُ مُنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَلُ مُن عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْلُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَ

(١٩٨١٣) حضرت ابودر ر الله فرمات بين: جب مين آپ الله ك پاس كيا تو آپ كعيد كرمائ مين بيني قرمار به مين

کے تعلق الکہ فی بیتی موڑم (جلدا) کے تیکی کی گھی کہا: میری کیا حالت ہے آپ ٹائیڈ نے میرے اندر کوئی چیز دیکھی ؟ پس بیٹے رہ کہا تھے گئی ہے تھے ہیں ، پس نے کہا: میری کیا حالت ہے آپ ٹائیڈ نے میرے اندر کوئی چیز دیکھی ؟ پس بیٹے گیا اور آپ ٹائیڈ فر مار ہے تھے ، پس خاموش ندرہ سکا۔ جھے کی چیز نے ڈھانپ لیا جواللہ نے چیا ہا ، پس نے کہا: اے اللہ کے رسول! میرے مال باپ فدا ہوں وہ کون لوگ ہیں؟ آپ ٹائیڈ نے فر مایا: زیادہ مال والے لیکن اس طرح اس طرح لیعنی مال خرج کرنے والے محفوظ رہیں گے۔

( ١٩٨٧) وَأَخْبَرُنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بُنُ بِشُرَانَ بِبَغْدَادَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيٍّ : إِسْمَاعِيلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَلَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بُنُ بِشُرَانَ بِبَغْدَادَ أَنْبَأَنَا هِ عَلَى اللّهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهَا قَالَتُ قَالَ لِى رَسُولُ عَلِيٍّ الْعَظَّارُ حَلَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ أَنْبَأَنَا هِ صَامَ بُنُ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهَا قَالَتُ قَالَ لِى رَسُولُ اللّهِ عَلَى خَصْبَى . قَالَتْ قُلْتُ مِنْ أَيْنَ تَعْلَمُ ذَاكَ يَا اللّهِ عَلَى خَصْبَى اللّهِ عَلَى غَصْبَى اللّهِ عَلَى غَصْبَى اللّهِ عَلَى عَصْبَى اللّهِ عَلَى عَصْبَى اللّهِ عَلَى عَصْبَى اللّهِ عَلَى عَصْبَى اللّهُ عَلَى عَصْبَى اللّهُ عَلَى عَصْبَى اللّهُ عَلَى عَصْبَى اللّهُ عَلَى عَصْبَى اللّهِ عَلَى عَصْبَى اللّهِ عَلَى عَصْبَى اللّهُ عَلَى عَصْبَى اللّهِ عَلَى عَصْبَى اللّهِ عَلَى عَصْبَى اللّهِ عَلَى عَصْبَى اللّهِ عَلَى عَصْبَى اللّهُ عَلَى عَصْبَى اللّهُ عَلَى عَصْبَى اللّهِ عَلَى عَصْبَى اللّهِ عَلَى عَصْبَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى السّمَاعِيلُ وَرَوَاهُ مُسُلِمٌ عَنْ أَبِي كُولُولِ كَاللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(۱۹۸۱۳) حفرت عائشہ ﷺ فرماتی ہیں کہ نبی ٹھٹانے مجھے فرمایا: میں جان جاتا ہوں جب تو میرے اوپر تاراض ہوتی ہے یا خوش۔ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ ٹھٹا کو کیسے پید چلنا ہے؟ آپ ٹلٹٹا نے فرمایا: جب آپ میرے اوپر راضی ہوتی ہیں تب آپ کہتی ہیں، لاور ب محمد لیکن جب ناراض ہوتی ہیں اس وقت لا ورب ابر اھیم، کہتی ہیں۔

( ١٩٨١٥) أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرِ الْفَقِيهُ أَلْبَأَنَا أَبُو بَكُرِ : مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السَّلَمِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ لِلنَّبِيُّ - طَلَّئِلُهُ- يَمِينٌ يَخْلِفُ بِهَا لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ.

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ. [صحيح بعارى ٢٦١٧]

(١٩٨١٥) سالم الين عمر ثلاث في ات بين كه تمي مُلاَثِيَّة ان الفاظ كساته فتم الخات "لا ومقلب القلوب" ولول كو كيير نه والي كاتم -

#### (٢)باب أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثَنَاؤُهُ

#### الله تعالى كے ناموں كابيان

( ١٩٨١٠) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ : إِسْحَاقُ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ السُّوسِيُّ قَالاَ حَلَّنَا أَبُو الْعَبَّاسِ :مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَلَّقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خَلِيٍّ الْمِحْصِيُّ حَلَّثَنَا بِشُرُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَنَّتُ ۖ : إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلاَّ وَاحِدًا مَنْ أَخْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ إِنَّهُ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ. رَوَاهُ الْبَخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي الْيُمَانِ عَنْ شُعَيْبِ بُنِ أَبِي حَمْزَةَ وَأَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ.

[صحيح\_ متفق علبه]

(۱۹۸۱۷) حسرت ابو ہر پرہ ڈٹائٹ فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ طبیع نے فر مایا: اللہ کے ننا نوے نام ہیں ، جس نے ان کو یا دکر لیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔اللہ طاق ہے اور طاق کو پہند فر ما تا ہے۔

(١٩٨١) أَخْبَرَنَا أَيُو نَصُو : عُمَرُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ فَتَادَةَ الْبَشِيرِيُّ آلْبَأَنَا عَلِيَّ بْنُ الْفَصْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسْتَفَاضِ الْهُرْيَابِيُّ حَدَّثَنَا صَفُوانُ بْنُ صَالِح أَبُو عَبْدِ الْمَلِكِ الْمُسْلِمِ حَدَّثَنَا صَفُوانُ بْنُ صَالِح أَبُو عَبْدِ الْمَلِكِ اللَّهُ عَنْ فَي سَنَةِ الْتَكْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةً وَيْنَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ مِثَنَّةً وَيَسْعِينَ السَّمَا الرَّنَاقِ عَنِ الاَعْوَجِ عَنْ أَبِي هُويُوةً وَيَشْعِينَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ مَلَيْتُ وَيَوْقَعَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ اللَّهِ يَسْعَةً وَيَسْعِينَ السَّمَا الرَّانِعُ الْمُعْمِينَ السَّمَا الْمُلِكُ الْقَلْوَ اللَّهُ اللَّذِي لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الْمُحْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعَلِيقُ الْمُولِي الْمُعْمِينَ الْمُعَلِيقُ الْمُحْمِيلُ الْمُعَلِيمُ الْمُعْمِينَ الْمُعَلِيمُ الْعَلَيْمُ الْمُعْمِينَ الْمُعَلِيمُ الْمُعْمِيلُ الْمُعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْمُعْمِيلُ الْمُعْمِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُحْمِيلُ الْمُعْمِيلُ الْمُعْمِيلُ الْمُعْمِيلُ الْمُعْمِيلُ الْمُعْمِيلُ الْمُعْمِيلُ الْمُعْمِيلُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْمِيلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِيلُ الْمُعْمِيلُ الْمُعْمِيلُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِيلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِيلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمُ الْمُعْمُلُولُ الْمُعْمُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْ

(۱۹۸۷) حضرت ابوہر میرہ ڈھٹھ فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ طَلِیْم نے فر مایا: اللہ کے ایک کم سونام ہیں۔ جوان کو یا دکر لے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔اللہ وتر ہیں اور وتر کو پسند کرتے ہیں ، وہ معبود ہے اس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں۔ وہ بہت زیاوہ مہریان ، رحم کرنے والا ہے۔ یا دشاہ ہے، یا کہاز ،سلامتی والا...۔

( ١٩٨١٨ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍ و قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ :مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ أَوْ بِالسّمِ مَنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ فَحَنَثَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ.

[صحيح للشافعي]

(١٩٨١٨) المام شافعی فرماتے ہیں: جس نے اللہ یا اللہ کے ناموں میں ہے کسی نام کی شم کھائی۔ پھر قشم تو ڑتا ہے تو اس پر کفار ہے۔

( ١٩٨١٩) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ الدَّارِمِيُّ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَغْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ الدَّارِمِيُّ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَغْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ الْدَافِيِّ يَقُولُ : مَنْ حَلْفَ بِاللَّمِ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ فَحَنَتُ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ : مَنْ حَلْفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلْبُسَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ لَآنَةً فَعَلَمُ اللَّهِ عَيْرُ مَخْلُوقٌ وَمَنْ حَلْفَ بِالْكَعْيَةِ أَوْ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلْبُسَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ لَآنَةً مَخْلُوقٌ وَذَاكَ غَيْرُ مَخْلُوقٍ. [صحبح- للشانعي]

(۱۹۸۱۹) رہے بن سلیمان بڑھنے فرمائتے ہیں کہ بیں نے امام شافعی سے سنا، وہ فرمار ہے تھے : جس نے اللہ کے ناموں میں سے کسی کے ساتھ قیم اٹھائی اور پھر شم تو ڑتا ہے تو اس پر کفارہ ہے ، کیونکہ اللہ کانا م مخلوق نہیں ہے ، لیکن جس نے کعبہ یا صفا اور مروہ کی قیم کھائی اس پر کفارہ نہیں ہے ؛ کیونکہ پیمخلوق ہیں ۔

# (٣)باب كراهية الْحَلِفِ بِغَيْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الله كعلاوه كي تتم الحانے كى كراہت كابيان

( ) الْحَبَرَانَا أَبُو طَاهِرِ : مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ مَحْمِشِ الْفَقِيةُ أَنْبَأَنَا أَبُو حَامِدٍ : أَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ مَحْمِشِ الْفَقِيةُ أَنْبَأَنَا أَبُو حَامِدٍ : أَخْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى الْبَرَّارُ حَدَّثَنَا يَحْدَى الْبَرِّارُ حَدَّثَنَا يَحْدَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُم . قَالَ عُمَرُ : هَوَ اللَّهِ مَا حَلَفُوا بِآبَائِكُمُ . قَالَ عُمَرُ :
 فَوَاللَّهِ مَا حَلَفْتُ بِهِ ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا. [صحبح. منفن عليه]

(۱۹۸۴) سالم اپنے والد سے نقل فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائٹائم نے حضرت عمر ٹٹاٹٹا سے سناءوہ کہدر ہے تھے: میرے باپ ک قتم ،میرے باپ کی تتم! آپ نے فر مایا: اللہ تمہیں منع فر ماتے ہیں کہتم اپنے باپوں کی فقسیں کھا کہ حضرت عمر ٹٹاٹٹا فر ماتے ہیں کہ اس یا دو ہانی کے بعد میں نے فتم نہیں اٹھائی۔

(١٩٨٢١) وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بُنُ أَبِي عَمْرٍ و حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّسِ الْاَصَمُّ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ أَنْبَأَنَا السَّافِعِيُّ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ أَنْبَالِكُمْ . قَالَ عُمَرُ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وَاللَّهِ مَا حَلَفُتُ بِهَا بَعُدُ ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا. وَاللَّهِ مَا حَلَفُتُ بِهَا بَعُدُ ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا. وَاللَّهُ مَنْ السَّعِيمِ عَنْ أَبِي بَكُرِ بُنِ أَبِي شَيْبَةً وَغَيْرِهِ عَنْ سُفْيَانَ وَأَجُرَجَهُ البُّخَارِيُّ فَقَالَ وَقَالَ ابْنُ عُيْبَنَةً فَذَكَرَهُ. [صحيح تقدم فبله]

(۱۹۸۲۱) سالم بن عبداللہ اپنے والد نے قبل فرماتے ہیں کہ نبی نظیم نے مطرت عمر ٹاٹٹنا کوسنا، دہ اپنے باپ کی ضم اشار ہے تھے۔ آپ نظیم نے فرمایا: اللہ نے تمہیں اپنے با پول کی شم اٹھانے ہے منع کیا ہے تو حضرت عمر ٹاٹٹنا کوسنا، دہ اپنے باپ کی قسم اٹھار ہے تھے۔ آپ ٹاٹٹا نے فرمایا: اللہ نے تمہیں اپنے باپول کی قسم اٹھانے ہے منع کیا ہے تو حضرت عمر ڈاٹٹنا فرماتے ہیں کہ

اس یادومانی کے بعد میں نے قتم نہیں اٹھائی۔

( ١٩٨٢٢) أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ اللَّهِ بُنُ يَحْيَى بُنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الشَّكَرِيُّ بِيَغْدَادَ أَنْيَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الطَّفَّارُ حَدَّثَنَا أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا أَخْبَلُ الرَّزَاقِ أَنْبَأَنَا مُعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ وَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعَنِى النَّبِيُّ - مَالَئِكُ - وَأَنَا أَخْلِفُ أَقُولُ وَأَبِى فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمُ أَنُ عَمْرَ عَنْ عُمَرً وَقِلَ إِبَالِكُمْ . قَالَ عُمَرُ : فَمَا حَلَفُتُ بِهَا ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا.

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى مَعْسَرٍ وَابْنِ عُنِيْنَةَ فَقِيلَ عَنْهُمَا هَكَذَا وَقِيلَ عَنْهُمَا بِالصَّدِّ مِنْ ذَلِكَ. وَرَوَاهُ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ وَعُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ الزَّبَيْدِيُّ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. [صحبح نقدم قبله]

(۱۹۸۲۲)عبداللہ بن عمر نُلِقُذَاپِ والدَّحضرت عمر مُلِقَّناتِ نُسَلِ فرماتے ہیں کہ نبی مُلَقِفًا نے انہیں اپنے باپ کی تسم اٹھاتے سنا، آپ مُلِقِلُم نے فرمایا اللّٰہ تمہیں اپنے بالیوں کی تسمیس کھانے سے منع فرماتے ہیں۔حضرت عمر مُلِقَدُ فرماتے ہیں:اس یا دو ہائی اور تصیحت کے بعد میں نے قشم نبیں اٹھائی۔

( ١٩٨٢٣ ) أُخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَصْلِ الْقَطَّانُ بِيَعْدَادَ أَنْبَأَنَا أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى جَعْفَرُ بْنُ هَاشِمِ السَّمْسَارُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ

(ح) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ آنْبَانَا أَبُو الْحَسَنِ : أَخْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبُدُوسِ حَدَّثَنَا عُنْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَّا :أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - اللَّهِ - اللَّهِ اللَّهِ أَنْ كُونَكَ عُمَرَ بْنَ الْحَظَّابِ وَهُوَ يَسِيرُ فِي رَكْبِ وَهُوَ يَخْلِفُ بِأَبِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَوْلِيَصُمُتُ . يَنْهَاكُمْ أَنْ تَخْلِفُوا بِآبَائِكُمْ مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَخْلِفُ بِاللَّهِ أَوْلِيَصُمُتُ .

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْقَعْنِيِّ. [صحيح\_ تقدم قبله]

(۱۹۸۲۳) عبداللہ بن عمر طابق فرماتے ہیں کہ نبی ٹائیٹی نے حضرت عمر طابقہ کوایک قافلہ میں ویکھا، وہ اپنے باپ کی قشم اٹھا رہے متصوّق نبی ٹائیٹی نے فرمایا: اللہ نے شہیں اپنے والد کی قشم کھانے ہے منع کیا ہے، جو قشم اٹھانا جاہے وہ اللہ کی قشم اٹھائے یا خاموش رہے۔

( ١٩٨٢٤) أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرِ الْفَقِيهُ أَنْبَأَنَا أَبُو حَامِدِ بْنُ بِلالِ الْبَوَّازُ حَدَّثَا يَخْيَى بْنُ الرَّبِيعِ الْمَكَّى حَدَّثَا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَمْيَّةَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَذْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ - النَّهِ عُمَرَ وَهُوَ فِى بَغْضِ أَسْفَارِهِ وَهُوَ يَقُولُ وَأَبِى وَأَبِى فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَخْلِفُوا بِآبَائِكُمْ فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَخْلِفُ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ عَنْ سُفْيَانَ. [صحبح تقدم قبله]

(۱۹۸۲۳) نافع این عمر ٹاکٹنے کے تقل فرماتے ہیں کہ نبی نائٹی نے حضرے عمر ٹاکٹنے کو کس سفریس دیکھا کہ وہ اپنے باپ کی قسم اٹھا رہے ہیں تو آپ نے فرمایا: جونتم اٹھا ناجیا ہے وہ اللّٰہ کی قتم اٹھائے یا خاموش رہے۔

( ١٩٨٢٥) أَخْبَرُنَا أَبُو عَبِيهِ اللّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بُنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا حَلَّانَا أَبُو الْعَبَاسِ : مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بُنُ عَبُدِ اللّهِ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرِ حَدَّثِنِي نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمَرَ أَنْ انْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ مَ لَكُ عَبْدِ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَلْكُ وَلَا اللّهِ مَلْكُ عَبْدُ اللّهِ عَنْهُ وَهُو فِي عُمَرَ أَنْ اللّهُ عَنْهُ وَهُو فِي وَهُو يَنِي اللّهُ عَنْهُ وَهُو إِبْآئِلِكُمْ رَحْمِ لَ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ عَنْ أَبِي أَسَامَةً. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ اللَّيْثُ بُنُ سَعْدٍ وَأَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ وَالضَّخَّاكُ بُنُ عُثْمَانَ عَنْ نَافِعٍ. [صحبح نقدم قبله]

(۱۹۸۷) نافع حضرت عبداللہ بن عمر مُناتُلاً ہے نقل فرمائے ہیں کہ نبی طاقیۃ نے حضرت عمر بناتُلا کوایک قافلہ میں پالیا کہ دوا پنے باپ کی شما شار ہے تھے۔ آپ طاقیۃ نے فرمایا: رکیے ، اللہ نے تمہیں با یوں کی تشمیس اٹھانے سے منع کیا ہے۔ جو تشم اٹھانا جا ہے وواللہ کی شم اٹھائے یا خاموش رہے۔

( ١٩٨٢١) وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ عَنْ نَافِع فَقِيلَ عَنْهُ هَكَذَا وَقِيلَ عَنْهُ عَنْ نَافِع عَنِ النِّ عُمَرَ عَنْ عَمْرَ عَنْ عَمْرَ عَنْ الْحَسَيْنِ بُنُ بِشُرَانَ الْعَدُلُ بِيَعُدَادَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَمْرَ عَنْ الْحَسَيْنِ بُنُ بِشُرَانَ الْعَدُلُ بِيَعُدَادَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَمْرَ بِنِ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَتُعَلِّي اللَّهُ عَنْهُ أَنْ مُحَمَّدِ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدِ اللَّهِ وَتُعَلِي بَنْ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُن عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُن عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُن عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُن عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِقُوا بِآبَائِكُمْ وَهُو فِي رَكُبِ وَهُو يَحْلِفُ بِأَبِيهِ فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ فَالَ اللَّهِ عَالِيْكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ فَالَ اللَّهِ عَالِكُ عَلِيْهُ عَلْهُ عَلِي اللَّهُ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ فَالَ عَلِيلًا عِبَائِكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ فَلَالَ عَلِيلًا عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى اللَّهُ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ فَالُكُولُ عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمُ فَالُولُ اللَّهِ عَلَى عَلِيلًا عِلَى اللَّهُ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَلْهُ اللْهُ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعِلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَالُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى ال

(۱۹۸۲۷) عبداللہ بن مر بھٹا حضرت عمر بھٹا نے نقل فرماتے ہیں کہ نبی طبیقے نے ان کوایک قافلہ میں پالیااور وہ باپ کی متم اٹھا ا رہے تھے۔ آپ بھٹا نے اللہ نے تمہیں بابوں کی قسمیں اٹھانے سے منع فرمایا ہے۔ جوشم اٹھانا چاہے اللہ کی قسم اٹھائے یا خاموش رہے۔

( ١٩٨٢٧) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيٌّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهِ السَّفَارُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهِ السَّفَرَةَ رَضِى اللَّهُ السَّرْسِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَةِ الرَّحْمَةِ الْمَالِمُ اللَّهِ عَلْمُ عَبْدُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلَالُولُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلِي اللَّهُ عَلَى الللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعُلِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللْهُ اللَّهُ الْعُلْمُ الللَ

أُخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ وَجُهِمِ آخَرَ عَنْ هِشَامٍ. [صحيح\_مسلم ١٦٤٨]

(۱۹۸۲۷) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹٹز نمی ٹاٹٹ ہے نقل فرماتے ہیں کہ آپ مٹاٹٹا نے فرمایا: شتم اپنے باپوں یا ماؤں کی تشمیس نہ کھاؤ اور نہ ہی بنوں کی۔

( ١٩٨٢٨) أُخْبَرَنَا عَلِيُّ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ عَبُدَانَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بُنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَذَّقَنَا تَمْتَامٌ وَأَبُو جَعْفَرِ التَّرْمِذِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا عُبُدُ اللَّهِ بِنَ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِى حَذَّثَنَا عُوْفٌ عَنْ مُحَمَّدٍ هُوَ ابْنُ سِيرِينَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهِ بَنْ مُعَاذٍ جَلَقُوا إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا عَنْ مُحَمَّدٍ هُوَ النَّهِ وَلَا بِاللَّهِ وَلَا عَنْ النَّهِ وَلَا بِاللَّهِ وَلَا يَتُحْلِفُوا إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَخْلِفُوا إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَخْلِفُوا إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَخْلِفُوا إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَخْلِفُوا إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا يَتُعْلِفُوا إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَخْلِفُوا إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَعْلِفُوا إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا يَتُعْلِفُوا إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَعْلِفُوا إِلَّا وَأَنْتُهُ صَادِقُونَ .

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَاذٍ بِتَمَامِهِ. [صحيح]

(۱۹۸۲۸) حضرت ابوہریرہ ٹنٹٹ نبی منٹل سے تقلفر ماتے ہیں کہ آپ منٹل نے نے فرمایا: نہ تو تم اپنے باپوں یا ماؤں کی تشمیس کھا ؤ۔ راوی نے اضافہ کیا ہےاور نہ ہی بنوں کے نام کی صرف اللہ کی تئم اٹھا وَاور صرف مچی قتم اٹھا ؤ۔

( ١٩٨٢٩) أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ : جَنَاحُ بُنُ نَذِيرِ بُنِ جَنَاحٍ الْقَاضِى بِالْكُوفَةِ حَذَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ : مُحَمَّدُ بُنُ عَلِي بُنِ الْحَارِمِ بُنِ أَبِى غَرُزَةَ الْفِفَارِيُّ أَنْبَأَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو : أَحْمَدُ بُنُ حَازِمٍ بْنِ أَبِى غَرُزَةَ الْفِفَارِيُّ أَنْبَأَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُسْعُودُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَعْدٍ بْنِ عُبَيْدَةً قَالَ : سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا رَجُلاً يَخْوَلُ . اللَّهُ عَنْهُمَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَجُلاً يَخْولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْهُمَا وَجُلاً لَا تَخْلِفُ بِالْكَعْبَةِ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْولُ : مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ . وَهَذَا مِمَّا لَمْ يَسْمَعْهُ سَعْدُ بُنُ عَبَيْدَةً مِن ابْنِ عُمَر. [ضعف]

(۱۹۸۲۹) سعد بن عبیدہ فرماتے ہیں کہ ابن عمر جائٹٹانے ایک آ دی کوسنا ، وہ کعبہ کی قشم اٹھار ہاتھا تو اس نے فرمایا : کعبہ کی قشم نہ کہ ایوں کری جس نے نبی مناطق سے مربع سلطط فیاں میں جسسے نے نبیریٹ کشیریٹ کرنے ہیں۔ بہتریں ہے کہ سے

حَدَّتِنَى ابِى حَدَّتُنَا مَحَمَدُ بِنَ جَعَفَوْ حَدَّتَنَا شَعِبَهُ عَنَ مَنْصُورٍ عَنَ سَعِيدَ بِنِ عَبِيدَهُ قَالَ ؛ هَنْتَ عَبَدَ عَبِدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا فَقُمْتُ وَتَرَّكُتُ رَجُلاً عِنْدَهُ مِنْ كِنْدَةَ فَأَتَيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْكِنْدِئُ فَزِعًا فَقَالَ جَاءَ ابْنَ عُمَرَ رَجُلٌّ فَقَالَ أَخْلِفُ بِالْكُعْبَةِ قَالَ لَا وَلَكِنِ اخْلِفُ بِرَبُ الْكُعْبَةِ فَإِنَّ عُمَرَ كَانَ يَخْلِفُ بِآبِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْلَئِّكِ عَلَى بِثَانِيكَ فَإِنَّهُ مَنْ حَلَفَ بِعَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ

إضعيف لقدم قبله

( ۱۹۸۳۰) سعد بن عبیدہ فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر ٹٹاٹٹ کے پاس تھا۔ میں کھڑا ہوااور میں نے ان کے پاس ایک کندی آ دمی چھوڑا۔ میں سعید بن سیٹب کے پاس آیا اور راوی کہتے ہیں کہ کندی آ دمی گھبرایا ہوا آیا۔اس نے کہا: ابن عمر کے پاس ا کیسا آ دمی آیا۔اس نے کہا: میں نے کعبہ کی قتم اٹھانی ہے اٹھالوں؟ فرماتے ہیں نہیں بلکہ رب کعبہ کی قتم اٹھاؤ، کیونکہ حضرت عمر بڑاٹڑنے اپنے باپ کی قتم اٹھائی تھی تو آپ ٹڑٹیڑا نے فرمایا: اپنے باپ کی قتم نہاٹھاؤ، جس نے غیراللہ کی قتم اٹھائی اس نے شرک کیا۔

( ١٩٨٣٠) أَخْيَرَنَا أَبُو بَكُو بُنُ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ حَلَثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ : مُوسَى بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ :سَابَقَنِي عُمَرُ بْنُ الْحَظَابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَسَبَقَتُهُ فَقُلْتُ سَبَقُنُكَ وَالْكَفْيَةِ ثُمَّ سَبَقَنِي فَقَالَ سَبَقَتُكَ وَرَبِّ الْكُفْيَةِ فَلَمَّا نَزَلَ أَرَادَ ضَوْبِي وَقَالَ : أَنَّ خُلِفُ بِالْكَفْيَةِ.

وَأَمَّا الَّذِى رُوِّينَا فِي كِتَابِ الصَّلَاقِ عَنْ طَلْحَةً بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ فِي فِصَّةِ الْأَغُرَائِي أَنَّ النَّبِي - مَلْكُلُهُ قَالَ : أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ . فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْقُوْلُ مِنْهُ قَبْلَ النَّهِي وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ جَرَى فَلِكَ مِنْهُ عَلَى عَادَةِ الْكَلَامِ الْمَعْفُرُ عَنْهُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْأَلْسُنِ وَهُو لَا يَقْصِدُ بِهِ الْقَسَمَ كُلَغُو الْيَمِينِ الْمَعْفُرُ عَنْهُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ النَّهُى إِنَّمَا وَقَعَ عَنْهُ إِذَا كَانَ مِنْهُ عَلَى وَجُهِ التَّوْقِيرِ لَهُ وَالنَّغُظِيمُ لِحَقِّهِ دُونَ مَا كَانَ بِخِلَافِهِ وَلَمْ يَكُنْ فَلِكَ مِنْهُ عَلَى وَجُهِ التَّوْقِيرِ لَهُ وَالنَّغُظِيمُ لِحَقِّهِ دُونَ مَا كَانَ بِخِلَافِهِ وَلَمْ يَكُنْ فَلِكَ مِنْهُ عَلَى وَجُهِ التَّوْقِيرِ لَهُ وَالنَّغُظِيمُ لِحَقِّهِ دُونَ مَا كَانَ بِخِلَافِهِ وَلَمْ يَكُنْ فَلِكَ مِنْهُ عَلَى وَجُهِ التَّوْقِيرِ لَهُ وَالنَّغُظِيمُ لِحَقِّهِ دُونَ مَا كَانَ بِخِلَافِهِ وَلَمْ يَكُنْ فَلِكَ مِنْهُ عَلَى وَجُهِ التَّوْقِيمِ لَهُ وَالنَّعُظِيمَ لِلْعَلَى وَجُوهِ النَّوْقِيمِ اللّهِ تَعَالَى كَأَنَّهُ كَانَ مِنْهُ عَلَى وَجُوهِ النَّهُ عَلَى وَجُوهِ النَّوْقِيمِ لَهُ وَلَى مَا لَيْهُ عَلَى وَجُوهِ النَّهُ وَلَى اللّهُ لَا يُشْعِلُونَ مَلَى اللّهُ مَعَلَى كَأَنَّهُ عَلَى وَجُوهِ اللّهُ وَعَلَى كَانَ عَلَى وَجُهِ النَّهُ وَلَا لَا وَرَبُ أَلِيهِ وَعَيْرُهُ لَا يُشْعِرُ مَلُ مَلَى اللّهُ عَلَى لَهِ وَمُؤْمِلُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ لَا يَشْعُونُ مَلْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

(۱۹۸۳) عبدالله بن زبیر تافظ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر تافظ نے مجھے دوڑ کیں مقابلہ کیا ، میں جیت گیا۔ میں نے کہا: کعبد کی مقم اجمعہ وہ میں جیت گیا۔ بیس نے کہا: کعبد کی مقم اجمعہ وہ نے ہیں جیت گیارب کعبد کی قتم اجب وہ نے اترے تو مجھے مارنے کا ارادہ کیا فرمایا: تو کعبہ کی قتم اٹھا تا ہے۔

(ب) طلحہ بن عبداللہ ایک دیہا تیکا قصہ بیان فرماتے ہیں کہ ہی تلاقیق نے فرمایا: "اُفلُحَ وَاَبِیدِ إِنْ صَدَق" بیقول ٹنی سے پہلے کا ہے یااس سے مرادعا م کلام ہے تتم مرادنہیں ہے یااس سے مراد تعظیم نہیں جس کے لیے تتم اٹھائی جاتی ہے بلکہتا کید کے ۔ لیے ہے یا یہاں پرلفظ رب محذوف ہے۔

(٣)باب مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ ثُمَّ حَنِثَ أَوْ حَلَفَ بِالْبَرَاءَةِ مِنَ الإِسْلَامِ أَوْ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلَامِ أَوْ بِالْامَانَةِ

غیراللدی تسم اٹھا کرتوڑ دینا یا اسلام سے براءت یا غیراسلام کے لیے تسم اٹھا نایا امانت کی فیراللہ کے لیے تسم اٹھانے کا بیان

( ١٩٨٣٢ ) أَخْبَرُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَذَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ حَذَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى

أَنْبَانَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَوِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارِ أَنَّهُ سَبِيعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - النَّظَةِ - "مَنْ كَانَ خَالِفًا فَلاَ يَخْلِفُ إِلاَّ بِاللَّهِ . وَكَانَّتُ قُرَيْشٌ نَخْلِفُ بِآبَائِهَا فَقَالَ : لَا تَخْلِفُوا بِآبَائِكُمْ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَخْيَى بُنِ يَخْيَى وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مَنْ وَجْمٍ آخَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مُخْتَصَوًا.

اصحبح متفق علبه

( ۱۹۸۳۲) حضرت این عمر طافظ فر مات میں کارسول اللہ طافیۃ نے فر مانیا، جو کو ٹی قشم اٹھانا جا ہے وہ صرف اللہ کا قشم اٹھائے اور قرایش اپنے ایا مدا جداد کی قشم اٹھائے تھے۔ آپ مائیڈہ نے فر مایا: نہتم اپنے آباء واجداد کی قشم کھاؤ۔

ر ١٩٨٢٢) أُخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بُنُ بِشُرَانَ بِبَعُدَادَ حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ ؛ عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ عَلِي بُنِ مَحَمَّدِ بُنِ مَكُرَمٍ حَدَّثَنَا عُبَدُ بُنُ عَبُدِ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا يَحْبَى بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ بُكُيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّبُثُ عَنْ عُفَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِى حُمَّيْدُ بُنُ عَبُدِ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا يَحْبَى بُنُ عَبُدِ اللَّهِ مِنْ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ عَنْهِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ عَنْهِ بِاللَّآتِ وَالْعُزَى فَلْيَقُلُ لَا إِلَهُ إِنَّا اللَّهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أَقَامِولُ فَلْيَتُكُو وَالْحَرْبَ اللَّهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أَقَامِولُ فَلْيَتُكُو وَالْمُولِ اللَّهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أَقَامِولُ فَلْيَتُكُو وَالْمُؤْتَى فَلْيَقُلُ لَا إِلَهُ إِنَّا اللَّهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أَقَامِولُ فَلْيَتُكُو وَالْمُولِ وَالْمُؤْتَى فَلْيُقُلُ لَا إِلَهُ إِنَّا اللَّهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أَقَامِولُ فَلْيَتُكُو وَالْمُولِ وَالْمُؤْتَى فَلْيُقُلُ لَا إِلَهُ إِنَّا اللَّهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أَقَامِولُ فَالْمُ عَنْهُ عَلَى الْمُولِقِي بِلِللَّاقِ وَاللَّهُ الْعَالِقُ الْمُلْقِي الْمُنْ عَلَيْهِ فِي الْمُولِ وَالْمُولِ اللَّهُ عَلَى الْمُسْتِعِ فَلَى الْمُولِ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْمُولِ وَاللَّهُ اللَّهُ مَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُولِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ مِنْ الْمُنْ عَلَيْهُ مِنْ مَلِلَا لَا اللَّهُ مَلِي اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُولِ الْمُعْلِى وَالْمُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُلِي الْمُلْلُولُ اللَّهُ لَا مُؤْمِدُ الْمُعْلِى وَالْمُلِلَّةُ الْمُؤْمِلُ عَلَى الْمُلْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ عَلَيْ مُلْمُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ ا

﴿ ١٩٨٢٤) أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُو بُنُ فُورَكَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّهِ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يُونُسُّ بُنُ حَيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَخْبَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ حَدَّثِنِى ثَابِتُ بُنُ الصَّحَّاكِ الْأَنْصَارِكُّ رَّضِى اللّهِ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ - ظَالَجُهُ-قَالَ :لَيْسَ عَلَى الْمُؤْمِنِ نَذُرٌ فِيمَا لَا يَمُلِكُ وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَنْلِهِ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَىءٍ عُدَّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الإِسُلامِ كَاذِبًا فَهُو كَمَا قَالَ .

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِي وَأَخْرَجَاهُ مِنْ وَجُومٍ آخَرَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَلِيرٍ. [صحبح-منفق عليه]

' (۱۹۸۳۳) ؛ بت بن ضحاک بڑی ٹوفر ماتے ہیں کہ رسول اللہ سکی ٹیج نے فر مایا: موس کے ذمہ الیمی نذر پوری کرنالازم نہیں، جس کا وہ ما لک نہیں ہے اور موسن پرلعنت کرنااس کے قتل کے ما نندہے اور جس نے اپنے آپ کو جس کے ساتھ قتل کیا اس کے ساتھ وہ قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا اور جس نے اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دینکی قتم اٹھائی ووا یسے بی ہے جیسے اس نے قتم اٹھائی۔

( ١٩٨٢٥) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِي بُنِ عَفَّانَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - النَّبِّةِ- : مَنْ حَلَفَ أَنَّهُ بَرِىءٌ مِنَ الإِسْلَامِ فَإِنْ كَانَ صَادِقًا لَمْ يَرُجِعُ إِلَى الإِسْلَامِ سَالِمًا وَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ. [حسن]

(۱۹۸۳۵) عبدالله بن بریده و الله بن الله منظر الله عنظر فرماتے ہیں که رسول الله منظر الله عنظر مایا: جس نے اسلام سے براءت کی قتم کھائی۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو پھر بھی وین اسلام کی طرف سیح سالم نہیں لوٹے گا۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو پھر ویسے ہی ہے جیسا کہ اس نے کہا۔

( ١٩٨٣) حَذَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ : عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ إِمْلاَءً أَنْبَانَا أَبُو بَكُمٍ مُحَمَّدُ بُنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ أَنْبَانَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْحَارِثِ الْبُغْدَادِئُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى بُكْيْرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ بُنُ مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ ثَعْلَبَةً عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - لَلْتَشِيّةِ - : مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا وَمَنْ خَبَّبَ زَوْجَةَ الْمُرِءِ أَوْ مَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا . [صحيح]

(۱۹۸۳۷)عبداللہ بن ہریدہ ڈھٹڑا کیے والد نے قال فریاتے ہیں کدرسول اللہ ٹلٹٹٹر نے فرمایا: جس نے امانت کی قتم اٹھائی، وہ ہم میں ہے نہیں (بہارے طریقے پرنہیں) اور جس نے کسی کی ہیوی کو دھوکہ دیایا کسی کے غلام کو وہ ہم سے نہیں (لیعنی ہمارے طریقے پرنہیں)۔

( ١٩٨٣٧) أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُوِ بُنُ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِئُ أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَبَّانَ حَذَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ حَذَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ مُوسَى بْنُ عَامِرٍ حَذَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ سَعِيدٌ كَانَ قَتَادَةُ وَالْحَسَنُ يَقُولَانِ :لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةً يَعْنِى مَنْ حَلَفَ بِالْيَهُودِيَّةِ أَوِ النَّصْرَانِيَّةِ ثُمَّ حَنِث. [ضعب:

(۱۹۸۳۷) سعید قرماتے ہیں کہ حضرت قادہ اور حسن دونوں فرماتے ہیں کہ جس نے یہودیت یا نصرانیت کے لیے تشم اٹھائی، پھرفتم توڑتا ہے تواس پر کفارہ تبیں ہے۔

( ١٩٨٣٨ ) وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِى أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ حَلَّثَنَا زَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمَوْصِلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ

(ح) قَالَ وَأَخَيَرَنَا ابْنُ حَيَّانَ حَلَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَعَلِى بْنُ سِرَاجٍ قَالَا حَلَّنَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَيْشُونَ حَلَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِى دَاوُدَ حَلَّنِي أَبِى عَنِ الزَّهْرِي عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللّهِ - مَلْنَظِيْهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ هُوَ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَائِقٌ أَوْ بَرِىء " مِنَ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللّهِ - مَلْئِظْهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ هُو يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَائِقٌ أَوْ بَرِىء " مِنَ الرِّسُلَامِ فِي اليَهِينِ يَخْلِفُ عَلَيْهِ فَيَحْنَثُ قَالَ : كَفَّارَةُ يَهِينٍ . فَهَذَا لَا أَصْلَ لَهُ مِنْ حَدِيثِ الزَّهْوِيُ وَلَا عَلَيْهِ فَيَحْنَثُ قَالَ : كَفَّارَةُ يَهِينٍ . فَهَذَا لَا أَصْلَ لَهُ مِنْ حَدِيثِ الزَّهُومِي وَلَا غَيْرِهِ. تَفَرَّدَ بِهِ سُلَيْمَانُ بُنُ أَبِى دَاوُدَ الْحَرَّائِيُّ وَهُو مُنْكُرُ الْحَدِيثِ ضَعَقَهُ الْائِشَةُ وَتَرَكُوهُ. [منكر]

(١٩٨٣٨) خارجه بن زيد بن ثابت أب والد نقل فرمات بين كدرسول الله عظم اليك آ دى ك بار على سوال كيا

عمیا۔جواپی تتم میں کہتاہے کہ وہ یہودی یاعیسائی یاوہ اسلام ہے بری ہے۔ پھر تتم تو زویتا ہے تواس کے ذمہ تتم کا کفارہ ہے۔

# (٥)باب مَنْ كَرِهَ الْأَيْمَانَ بِاللَّهِ إِلَّا فِيمَا كَانَ لِلَّهِ طَاعَةً

جُوكِمِتَا ﴾ كَاللَّهُ كُلْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهَا نَا نَالِينْدِيده ﴾ يصرف الله كَاطَاعت مِن الله في جا بيه ( ١٩٨٢٩) أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ حَيَّانَ حَدَّثَنَا مَعْدَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْحُلُو النِي حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَادِيَةً حَدَّثَنَا بَشَارُ بْنُ كِدَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْحُلُو النِي حَدَّثَنَا اللهِ عَلَيْهُمَا قَالَ وَسُولُ اللّهِ - الْحَلِفُ حِنْثُ أَوْ نَدَمٌ . كُذَا رَوَاهُ بَشَارُ بُنُ كِذَامٍ وَهُو أَخُو مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ . [صعب ]

(۱۹۸۳۹) سیدناابن عمر چانشافر ماتے ہیں که رسول الله طاقیا نے فرمایا جشم تو ژناندامت ہے۔

( ١٩٨٤ ) وَقَدْ أَخْبَوَنَا أَبُو بَكُو : مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَارِسِيُّ أَنْبَأَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَصْبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ قَالَ قَالَ أَحْمَدُ بُنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ مُحَمَّدُ بُنُ الْبُخَارِيُّ قَالَ قَالَ أَحْمَدُ بُنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ قَالَ عُمَو بُنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ :الْيُمِينُ آثِمَةٌ أَوْ مُنْدِمَةً . قَالَ مُخَمِّدِ بُنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ قَالَ عُمَو بُنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ :الْيُمِينُ آثِمَةٌ أَوْ مُنْدِمَةً . قَالَ النَّهُ عَلَى وَحَدِيثُ عُمَرَ أَوْلَى. [ضعيف]

(۱۹۸۴۰) عاصم بن محمد بن زیدِفر ماتے ہیں: میں نے اپنے باپ سے سنا کہ حضرت عمر بن خطاب بڑاٹھ نے فر مایا بشم گنا ہ کی ہے یا تدامت کا باعث ہے۔

(٢)باب مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ وَلَيْكَفَّرْ عَنْ يَمِينِهِ فتم المُفانِ كَ بعد بهتر كام كرے اورا بِي فتم كا كفاره دے ديں

( ١٩٨٤) أُخْبَرَنَا السَّيَّدُ أَبُو الْحَسَنِ : مُحَمَّدُ بُنُ الْحُسَيْنِ بُنِ دَاوُدُ الْعَلَوِئُ رَحِمَهُ اللَّهُ حَلَّلْنَا أَبُو حَامِدٍ : أَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ الْحَافِظُ أَمُلاهُ عَلَيْنَا حِفْظًا سَنَةَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ وَلَلَالِمِاتَةٍ حَلَّثْنَا أَبُو عَلِيَّ : سَخْتُوبَهُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بَنِ سَمُرَةَ مَازَيَارَ حَلَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ يَعْقُوبَ السَّدُوسِيُّ حَلَّثَنَا سُلِيْمَانُ النَّيْمِيُّ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بَنِ سَمُرَةَ وَاللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْنَةُ الرَّحْمَنِ لَا تَسْأَلِ الإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أَعْطِيبَهَا عَنْ عَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَوَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَوَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا وَإِذَا كَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَوَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَوَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا

أُخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّي فِي الْحَلِفِ دُونَ الإِمَارَةِ وَأَخْرَجَاهُ مِنْ أَوْجُهِ أَخَرَ

ا غَنِ الْحَسَنِ. [صحيح. منفق عليه]

(۱۹۸۴) عبدالرحمٰن بن سمرہ فرماتے ہیں کدرسول اللہ عقیمٰ نے فرمایا: اے عبدالرحمٰن! کیمی امارت کا سوال نہ کرنا۔ اگر تو نے سمسی کے بارے ہیں سوال کرلیا اور دے ویا گیا تو حیرے میر اگر دیا جائے گا ، اگر یغیر مائے مطاتو تیری مدد کی جائے گی اور جب آیکسی کام رفتم اٹھا کیں اور دوسرااس سے بہتر ہوتو کھر بہتر کام کرلواورا پی فتم کا کفارہ دے دو۔

الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بِنُ الْفَصْلِ الْقَطَّانُ بِيغْدَادَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُونِيهُ الصَّغْلُ بُنُ إِسْحَاقَ هُوَ الصَّغَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمَاوَكِ أَبُو بَكُو حَدَّثَنَا الصَّغْفُ بْنُ عَرْنِ حَدَّثَنَا مُطَرِّ الْوَرَاقُ عَنْ زَهْدَمِ الْجَرْمِيُّ فَالَ : دَحَلْتُ عَلَى أَبِي مُوسَى رَضِي اللَّهُ عَنْهُ وَهُو يَأْكُلُ لَحْمَ حَرْنِ حَدَّثَنَا مُطَرِّ الْوَرَاقُ عَنْ زَهْدَمِ الْجَرْمِيُّ فَالَ ادْنُ فَكُلُ وَسَأْخِيرُكَ عَنْ يَمِينِكَ هَذِهِ قَالَ فَدَنُونَ وَكَا وَمَا يَعْفِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا يَشِي مَا الْمُسْعِرِينِينَ نَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ : لا وَاللَّهِ لاَ أَخْمِلُكُمْ وَمَا وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ . قَالَ فَمَا يَوْخَنَا وَتَعْفَى أَنْهُ فَوَائِضُ غُرُ اللَّهُ وَاللَّهِ لاَ نَفْلُونَ لَنَا مِنْهَا بِحُمْلَانَ فَمَا يَوْخَنَا وَلَيْ فَعَلَى يَعِينِ فَالَى مَنْ الْاَشْعِرِينَ نَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ : لا وَاللَّهِ لاَ أَخْمِلُكُمْ وَمَا يَوْخَلُقُ فَالَ مَا مَنْ فَقَالَ : لاَ وَاللَّهِ لاَ نَفُولُ وَلَا مَنْ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَمَا يَوْفَى اللَّهِ وَاللَّهِ لاَ نَفُولَ لَكُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهِ وَاللَهِ لاَ نَفُلِحُ قَالَ فَرَجَعْنَا إِلَيْهُ قَالَ مَا وَتَعْمَلُانَ فَمَا يَوْمِنَ اللَّهُ وَاللَهِ لاَ نَفُلِحُ قَالَ فَرَجَعْنَا إِلَيْهُ قَالَ مَا رَدَّكُمُ وَمَا يَعِيلُكُ قَالَ اللَّهِ مَا مَنْ عَلَى اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ لَا وَكُولُ اللَّهُ وَلَيْكُونُ مَنْ حَلَقَ عَلَى يَمِينِ فَرَاكُولُ لَنَا وَخَيْسِنَا أَنْ لَكُونَ نَسَيَاكُ يَمِينَكَ قَالَ عَلَى اللّهِ مَا وَلَكُونَ نَسَيْعُهُ وَلَيْكُونُ مَنْ حَلَقَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا مُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

[صحبح\_متفق عليه]

(۱۹۸۴) زھدم حری فرماتے ہیں کہ میں ابومویٰ کے پاس آیا۔ وہ مرفیٰ کا گوشت کھا رہے تھے۔ فرمانے گئے: قریب ہو جا قا اور کھا کو۔ میں نے کہا: ہیں نے تھا اٹھائی ہے کہ ٹیس کھا وُں گا۔ فرماتے ہیں: کھا وَ مُقریب میں تیری قتم کے بارے میں بتا تا ہوں، کہتے ہیں: میں نے کہا: ہیں نے قریب ہو کہ کھا ایا، فرماتے ہیں: ہم اشعر یوں کے ایک گروہ میں نی طافیا کے پاس آئے۔ ہم سواریوں کا م طالبہ کررہے تھے، آپ طافیا نے فرمایا: اللہ کی تم ہمیں سواری ندوں گا اور ندی میرے پاس موجود ہے، ہم مخبرے دیتو ہم تھوڑا تی چلے تھے۔ ہم نے سوچا کہ ہم مخبرے دیتو ہم تھوڑا تی چلے تھے۔ ہم نے سوچا کہ ہم نے نی طافیا کہ کہائوں والے اور ن آئی تم فلاح نہ پائے گے، گھرہم نی طافیا کہ پاس آئے، آپ طافیا نے پوچھا جمہیں کو بیوا کہ ہم کسی خور نے واپس کردیا ؟ وہ کہنے گئے، اے اللہ کے نبی آئی ہی گھر کہ اپنی کہ اپنی کردیا ؟ وہ کہنے گئے، اے اللہ کے نبی آئی تھی کہائی تھی کہائی کہائی کہائی کہائی ہوں اپنی ہوں، کہائی ہوں اپنی ہوں، کہائی ہوں کہائی ہوں اپنی ہوں ہوں کہائی ہوں اپنی ہوں اپنی ہوں، کہائی ہوں اپنی ہوں ہوں کہائی ہوں اپنی ہوں ہوں کہائی ہوں ہوں اپنی ہوں وہ کہائی ہوں ہوں اپنی ہوں اپنی ہوں ہوں اپنی ہوں کو گھر اٹھائے اور دوسرا کا م اس ہے بہتر ہوتو وہ کام کر لے اور اپنی شم کا کھارہ دے دے۔

( ١٩٨٤٢) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ بُنِ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا وَعُدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ بُنِ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا الصَّمُقُ بُنُ حَزُن فَذَكَرَهُ.

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ شَيْبَانَ. [صحيح تقدم قبله]

(۱۹۸۴۳)صعتی بن حزن بھی اس طرح بیان کرتے ہیں۔

( ١٩٨٤٤) أَخُبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : مُحَمَّدُ بُنُ الْحُسَنِ بُنِ دَاوُدَ أَنْبَأَنَا أَبُو نَصْرٍ : مُحَمَّدُ بُنُ حَمْدُوبِهِ بْنِ سَهْلِ الْمَرُوزِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ :سُلَيْمَانُ النَّيْمِیُ عَنْ أَبِی الْسَنْجِیُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا سُلَيْمَانُ النَّيْمِیُ عَنْ أَبِی الْسَنْجِیُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ الْبَانَا سُلَيْمَانُ النَّيْمِی عَنْ أَبِی اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : النَّيْنَا رَسُولَ اللَّهِ - النَّے مَلَّهُ فَقَالَ : السَّلِيلِ عَنْ زَهْدَم عَنْ أَبِی مُوسَى الْأَشْعَرِی رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : اَنْبَنَا رَسُولَ اللَّهِ - النَّے - بِفَلَاثِ وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِی مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ . قَالَ : فَلَمَّا رَجَعْنَا أَرْسُلَ إِلْنَا رَسُولُ اللَّهِ - اللَّهِ - بِفَلَاثِ وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكُمْ وَلَكِنَ اللَّهَ حَمَلُكُمْ وَاللَّهِ لَا أَصْدِلُ اللَّهِ عَلَيْهِ . قَالَ : فَلَمَّا وَجَعْنَا أَرْسُلَ إِلْنَا رَسُولُ اللَّهِ - اللَّهِ عَلَيْهِ . قَالَ : فَلَمَّا وَجَعْنَا أَرْسُلَ إِلَيْنَا وَسُولُ اللَّهِ - اللَّهِ عَلَيْهِ . قَالَ : فَلَمَ اللَّهُ عَلَاثُ وَاللَّهُ لَا أَحْمِلُكُمْ وَلَكِنَ اللَّهَ حَمَلُكُمْ وَاللَّهُ لِللَّهُ عَلَى يَعِينِ فَأَرَى عَيْرُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَلُكُمْ وَاللَّهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينِ فَآرَى عَيْرُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّوِيُّحِ مِنْ وَجْدٍ آخَرَ عَنْ سُلَيْمَانَ.

قَالَ الشَّيْخُ قَصَّرَ بِهِ التَّيْمِيُّ فَلَمْ يَنْقُلُ فِيهِ الْكُفَّارَةَ. [صحيح. تفدم قبله]

(۱۹۸۳) زبدم حضرت ابوموی اشعری واقت نے تقل فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ طاقیۃ کے پاس سوار یوں کا مطالبہ لے کر آئے ، آپ طاقیۃ نے فرمایا: اللہ کا قتم اشتو ہیں تہہیں سوار کروں گا اور نہ ہی ہیرے پاس سواری موجود ہے کہ تہہیں مہیا کر سکول کین جب ہم واپس کچنے تو آپ واقع نے بین اونٹ دیے۔ میں نے کہا: آپ ساتیۃ نے توقتم اٹھائی تھی کے سواری شدی جب میں تی اونٹ دیے۔ میں نے کہا: آپ ساتیۃ نے توقتم اٹھائی تھی کے سواری نہ ہم مواہد کے ساتھ کے بین جب میں تیم اٹھا تا ہوں اور دوسرا کام بہتر و کھتا ہوں تو بہتر کو کہتا ہوں تو بہتر و کھتا ہوں تو بہتر و کھتا ہوں۔

ا ١٩٨٤٥) وَقَدْ أَخُوجُنَاهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قِلَابَةَ وَالْقَاسِمِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ زَهْدَمِ الْجَوْمِيُ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - مَلَنَئِنَّ - فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ : إِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا أَخْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرُهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلُنَهَا .

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ : مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا يَخْبَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَخْبَى حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّاهُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِيِّ قَالَ أَيُّوبُ وَحَدَّثَنِيهِ الْقَاسِمُ الْكُلْبِيُّ عَنْ زَهْدَمٍ فَذَكَرَهُ. [صحح-تقدم قبله]

(۱۹۸۳۵) زبدم جرمی حضرت ابوموی اشعری بی تن سے نقل فرماتے ہیں کہ نبی طقیع نے فرمایا: اگر اللہ جا ہے تو ہیں تتم افعا تا ہوں۔ چھردوسرا کام اس سے بہتر ہوتو دہ کر لیتا ہوں اورا پی تتم کا کفارہ دے دیتا ہوں۔

( ١٩٨١٦) وَرَوَاهُ أَبُو بُوْدَةَ بُنُ أَسِى مُوسَى عَنْ أَسِهِ عَنِ النَّبِيُ -سَائِئِهُ- فِى هَذَا الْحَدِيثِ : إِنِّى وَاللَّهِ لَا أَخْلِفُ عَلَى يَصِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا حَيْرًا مِنْهَا إِلَّا كَفَرْتُ يَصِينِي وَأَنَيْتُ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ . أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ الْمُقْدِءُ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ حَلَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ يَعْفُوبَ حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي بَكْرٍ حَلَّثَنَا حَمَّادٌ حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي بَكْرٍ حَلَّثَنَا حَمَّادٌ حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي بَكُرٍ حَلَّثَنَا حَمَّادٌ حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي بَكُرٍ حَلَّثَنَا حَمَّادٌ حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي بَكُرٍ حَلَّثَنَا حَمَّادٌ حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي بَكُرٍ

أُخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ كُمَّا مَضَى. [صحبح تقدم فبله]

(۱۹۸۳۲) ابو بردہ بن ابوسوی اشعری اٹھڑا ہے والدے نقل فرماتے ہیں کہ نبی منٹیٹی نے فرمایا: جب میں کسی کام پر تتم اشا تا ہوں، دوسرا بہتر ہوتو اپنی تتم کا کفارہ دے کر بہتر کام کر لیتا ہوں۔

(١٩٨٤٧) أُخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللّهِ الْحَافِظُ أَنْبَانَا أَبُو الْفَصْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رُوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ الْيَشْكُوِيُّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ :أَعْتَمُ رَجُلٌ عِنْدَ النّبِيِّ - ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَوْجَدَ الصَّبِيَّةَ قَدْ نَامُوا فَآتَاهُ أَهْلُهُ بِطَعَامٍ فَحَلَفَ عَنْهُ قَالَ :أَعْلِمُ عِنْدَ النّبِي مُلْكَةً وَلَمُ اللّهِ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ اللّهِ عَلْمَ عَلْ يَمِينِ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْمَاتِهَا وَلَبُكُفُّو عَنْ يَمِينِهِ . - اللّهِ اللّهِ عَلْمَ عَلَى يَمِينِ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْمَاتِهَا وَلَبُكُفُّو عَنْ يَمِينِهِ .

رُوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ زُهُيْرِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ مَرْوَانَ. [صحبح-مسلم ١٦٥٠]

(۱۹۸۴۷) ابو حازم حفزت ابو ہریرہ ڈاٹٹو کے نقل فر ماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے نبی ٹاٹٹا کے پاس دیر کر دی۔ پھراپنے گھر واپس آیا تواس کے بچے سوچکے تھے،اس کی بیوی نے کھانا چیش کیا تواس نے بچوں کی وجہ سے تسم کھائی کہ وہ کھانائیں کھائےگا۔ لیکن بعد میں اس نے کھالیا۔ پھرانہوں نے نبی ٹاٹٹا کے پاس اس کا تذکرہ کیا، آپ ٹاٹٹا نے فرمایا: جوشم اٹھائے دومرا کام اس سے بہتر ہوتو اس کوکر لے اور اپنی قسم کا کفارہ دے۔

( ١٩٨٤٨) أَخُبَرُنَا أَبُو نَصُو بُنُ قَتَادَةً أَنَبَأْنَا عَلِي بُنُ الْفَضُلِ بْنِ مُحَقَّدِ بْنِ عَقِيلٍ أَنْبَأَنَا أَبُو شُعَيْبِ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ الْمَدِينِي حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُقَيْعٍ عَنْ تَمِيمٍ بْنِ طَرَفَةً قَالَ :جَاءَ رَجُلُّ عِلَى بُنُ الْمَدِينِي حَدَّثَى بْنِ حَرَيم فَسَأَلَهُ نَفَقَةً أَوْ فِي ثَمَنِ خَادِمٍ فَقَالَ لَهُ عَدِي مَا عِنْدِي إِلاَّ دِرْعِي وَمِغْفَرِي فَأَنَا أَكْتُبُ لَكَ إِلَى عَدِي بُنِ خَرِيم فَسَأَلَهُ نَفَقَةً أَوْ فِي ثَمَنِ خَادِمٍ فَقَالَ لَهُ عَدِي مَا عِنْدِي إِلاَّ دِرْعِي وَمِغْفَرِي فَأَنَا أَكْتُبُ لَكَ إِلَى عَدِي بَنِ خَلِيمٍ فَسَأَلَهُ نَفَقَةً أَوْ فِي ثَمَنِ خَادِمٍ فَقَالَ لَهُ عَدِي مَا عِنْدِي إِلاَّ دِرْعِي وَمِغْفَرِي فَأَنَا أَكْتُبُ لَكَ إِلَى الْمُلِي تَعْطِيهِ شَيْنًا قَالَ فَرَضِي الرَّجُلُ قَالَ لَقُولَ لَوْلَا فَقَالَ لَوْلَا إِلَيْهِ مِنْ وَمُؤْمِى اللَّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى تِقَاءَ هَا فَلَيَأُنِ النَّقُوى . مَا حَيشَتُ . وَمُولَ اللّهِ مَنْ مَا عَلَى عَلِي يَمِينٍ فَرَأَى تِقَاءَ هَا فَلْيَأْتِ النَّقُوى . مَا حَيشَتُ .

رُوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ قُتِيهَ عَنْ جُرِيرٍ. [صحبح. مسلم ١٦٥١]

(۱۹۸ هم) تميم بن طرفه فرماتے بيل كدايك آوى عدى بين حاتم كے پاس آيا۔ اس فرج يا ايك خادم كى قيمت كاسوال كيا، تو عدى بن حاتم فرماتے بيل كدمير كياس تو زرع يا خود ہے، ليكن بيس اپنے كھر والوں كولكھ ويتا ہوں وہ تجھے وے ويں گے۔ راوى كہتے بيں: وہ بندہ راضى نه ہوا تو عدى الثاثة كوغصر آسيا۔ تم اٹھائى كه پھوندويں گے۔ بعد بيس آوى راضى ہوكيا تو عدى فرماتے بيں: اگر بيس نے رسول اللہ طالع كا سانہ ہوتا كد آپ نے فرمايا: جوتتم اٹھائے بھراس سے بہتر تقوى والى بات دیکھیے ہے تو تقویٰ کی خاطر اس کوچھوڑ دے۔ورنہ پین تنم نہ تو ڑتا۔

( ١٩٨٤٩ ) أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ فُورَكَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّلَنَا يُونُسُ بُنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ عَنْ تَمِيمِ الطَّالِيِّ عَنْ عَدِي بْنِ حَاتِمٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ - طَالَ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ فَرَأَى غَيْرَهَا حَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيَتُرُكُ .

أُخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذٍ الْعَنبُرِيُّ عَنْ شُعْبَةً وَقَالَ : وَلَيْتُرُكُ بَهِينَهُ وَرَوَاهُ الْأَعْمَشُ عَنْ عَيْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ عَنْ تَهِيمِ الطَّائِيِّ عَنْ عَدِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - النَّاجِ - : إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ عَلَى يَهِينٍ فَيَالُونَ فَوْ عَلَى يَهِينٍ فَرَاكُ خَيْرًا مِنْهَا فَلَيُّكُفُّوْهَا وَلَيْأَتِ الَّذِي هُو خَيْرٌ . [صحيح. تقدم نبله]

(۱۹۸۳۹)عدی بن حاتم نبی ٹائیٹر نے نقل فر ماتے ہیں کہ جوشم اٹھائے اور دوسرا کام اس سے بہتر ہوتو بہتر کام کر لے یا اس کو چھوڑ دے۔

(ب) حفزت معاذ عزری شعبہ ہے نقل فر ماتے ہیں کہ وہ اپنی متم ترک کروے۔

(ج)عدی ٹائٹٹا نبی ٹائٹٹا سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ ٹائٹا نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی تھم اٹھائے پھراس سے بہتر کام دیکھے تو اپنی تشم کا کفارہ دے دے اور بہتر کام کر لے۔

( ١٩٨٥) أُخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أُخْبَرَنِى أَحْمَدُ بُنُ سَهْلِ الْبُخَارِيُّ أَنْبَأَنَا صَالِحٌ بُنُ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فَضَيْلِ بَنِ غَزُوانَ عَنِ الْأَعْمَشِ فَذَكْرَهُ. رَوَّاهُ مُسْلِمٌ فِي مُحَمَّدُ بُنُ فَضَيْلِ بَنِ غَزُوانَ عَنِ الْأَعْمَشِ فَذَكْرَهُ. رَوَّاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ اللَّهِ بَنِ نَمَيْدٍ مَنَ خَلِيثِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ مَعَ ذِكْمِ الْكَفَّارَةِ فِيهِ. وَرَوَّاهُ الصَّحِيحِ عَنْ المَّوْلِيزِ مَعَ ذِكْمِ الْكَفَّارَةِ فِيهِ. وَرَوَّاهُ سِمَاكُ بُنُ حَرْبٍ عَنْ تَهِيمِ بُنِ طَرَفَةَ فَذَكَرَ فِيهِ الْكَفَّارَةَ فِي إِخْدَى الرِّوَايَةُ وَلَمْ يَذُكُوهُا فِي الرُّوَايَةِ الْأَوْايَةِ وَلَمْ يَذُكُوهُا فِي الرُّوَايَةِ الْأَخْرَى. [صحيح عَنْ تَهِيم بَهِ عَلَى الْمُواقِيةِ الْكُفَّارَةَ فِي إِخْدَى الرِّوَايَةِ مَا عَنْ تَهِيم بَهِ مَا عَلَى الرَّوَايَةِ الْعَرْدِي . [صحيح عَنْ تَهِيم بَهُ عَلَى الْمُواقِقِيم الْمُؤَارَةُ فِي إِخْدَى الرِّوَايَةُ مَا عَنْ تَهُم مِنْ عَلَامُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى الْمُقَارَةُ فِي إِخْدَى الرِّوَايَةُ مَا مُنَامُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَاقُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ فِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

(۱۹۸۵۰) تمیم بن طرفہ نے ایک روایت میں کفارے کا تذکرہ کیا ہے اور ایک روایت میں کفارے کا ذکر نہیں کیا۔

( ١٩٨٥١) وَرَوَاهُ غَيْرُ تَمِيمٍ عَنْ عَدِى فَذَكَرَ فِيهِ الْكُفَّارَةَ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكُو بَنُ فُورَكَ أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ جَعْفَوٍ حَلَّثَنَا بُونُسُ بَنُ حَبِيبٍ حَلَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَلَّثَنَا شُغَبَةُ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بُنُ مُرَّةَ سَمِعَ عَبُدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو مَوْلَيُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ يُحَدِّفُ : أَنَّ عَدِى بْنَ حَاتِمٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ سُئِلَ فَحَلَفَ أَنْ لَا يُعْطِى ثَمَّا أَعْطَى فَقَالَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ يُحَدِّفُ : أَنَّ عَدِى بَنَ حَاتِمٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ سُئِلَ فَحَلَفَ أَنْ لَا يُعْطِى ثَمَّالَ اللَّهِ عَنْوَ بَنِ بَنِ عَلِي يُعْلِى اللَّهِ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرُهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِى هُو خَيْرٌ وَلَكُوا مَا لِلَهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهُ عَنْهُ مُؤَلِّ عَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِى هُو خَيْرٌ وَلَوْلَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ مُؤْلِكُ عَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِى هُو خَيْرٌ وَلَوْلَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَلَا عَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِى هُو خَيْرًا وَلَيْكُولُو اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا عَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِى هُو خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَلَا اللَّهُ عَنْهُ وَالَالِكُونَ اللَّهُ عَنْهُ وَالَى اللَّهُ عَنْهُ وَلَوْلَ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهُ عَنْهُ وَلَالِهُ إِلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَلَا عَلَى اللَهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالًا عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَ

(۱۹۸۵)عمرو بن مرہ نے عبداللہ بن عمرو سے سنا ، جو حسن بن علی کے آزاد کردہ غلام میں کہ حضرت عدی دی لٹی سے سوال کیا گیا تو انہوں نے قتم کھائی کہ وہیں دیں مےلیکن بعدیمی وے دیا۔ پھر فر مایا: میں نے نبی ٹاٹی سے سناء آپ نے فر مایا: جس نے تتم کھائی کھراس ہے بہتر کام دیکھا تواجی قتم کا کفار و دے کر بہتر کام کر لے۔

( ١٩٨٥٢ ) أَخْبَرُنَا أَبُو طَاهِرِ الْفَقِيهُ أَنْبَأْنَا أَبُو بَكُو :مُحَمَّدُ بُنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا أَخْبَدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ : وَاللَّهِ لَأَنْ يَلِجَّ أَحَدُّكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَنْ يُعْطِي كَفَارَتُهُ الَّتِي فَرَضَ اللَّهُ .

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنَّ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِبِمَ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعِ كِلاَهُمَا عَنْ عَلْدِ الرَّزَّاق. [صحبحـ منفق عليه]

(۱۹۸۵۲) حضرت ابو ہر رہ ڈاٹنڈ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ طائیۃ نے فرمایا: اللہ کی تئم اِاگریم میں سے کوئی اپنے گھر والوں کے بارے میں قتم اٹھائے اور و واس میں گناہ گار ہے اللہ کے ہاں اس سے کہ د واللہ کافرض کر دہ کفارہ دے دے ۔

( ١٩٨٥٠ ) أَخْبَرُنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيٌّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَنْيَأَنَا أَحْمَدُ بُنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا ابْنُ حَنْبَلِ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ مَعِينٍ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَامٍ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُّولُ اللَّهِ -شَنِّ - : إِذَا اسْتَلَجَّ الرَّجُلُ فِى أَهْلِهِ فَهُوَ أَعْظَمُ إِثْمَا لَيْسَ تُغْنِى الْكَفَّارَةُ .

رَوَاهُ الْبُخَارِیُّ فِی الصَّحِیجِ عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ یَحْیَی بُنِ صَالِحٍ. {صحبح۔ نفدم فیله} (۱۹۸۵۳) حضرت ابو ہربرہ ٹناٹو فرماتے میں کدرسول اللہ مُناٹی نے فرمایا: جوایئے گھروالوں کے بارے میں تشم کے اندرضد کرتا ہے وہ بہت بڑا گناہ گارہے۔اس میں کفارہ بھی کفایت نہیں کرتا۔

( ١٩٨٥٤) وَأَنْكَأْنِي أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ إِجَازَةً أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ الْقَارِءُ حَذَّقَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيدٍ الذَّارِمِيُّ حَذَّنَنَا يَحْيَى بُنُ صَالِحِ الْوُحَاظِئُ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : مَنِ اسْتَكَجَّ فِي أَهْلِهِ بِيَمِينِهِ فَهُوَ أَغْظُمُ إِثْمًا . [صحيح تقدم تبله]

(۱۹۸۵۳) کیجیٰ بن صالح وحاقی اپنی سندے ذکر کرتے ہیں کہ جب آ دی اپنے گھر والوں کے بارے میں متم کے لیے ضد کرتا ہے تو وہ گناہ کے اعتبارے بواہے۔

( ١٩٨٥٥ ) أَخْبَرُنَا أَبُو زَكْرِيَّا بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّى أَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ صَالِحٍ عَنْ عَلِيٌ بُنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قُوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿وَلاَ تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لَايْمَائِكُمْ ﴾ [البقرة ٢٢٠] يَقُولُ لَا تَجْعَلْنِي عُرْضَةً لِيَمِينِكَ أَنْ لَا تَصْنَعَ الْخَيْرَ وَلَكِنْ كَفْرْ عَنْ يَمِينِكَ وَاصْنَعِ الْخَيْرَ. [صعب ]

(١٩٨٥٥) على بن ابوطلح مضرت ابن عباس على الله عال الله عَدْ صَلَّةً لَا يُمَانِكُمْ ﴾ البقرة

هي من البَرَلُ مَنْ البَرِلُ مَنْ البَرِلُ مِنْ البَرِلُ مِنْ البَرِلُ مِنْ البَرِلُ مِنْ البَرِلُ البَرِيلُ وَ المُنْ البَرِلُ مِنْ البَرِيلُ وَمِنْ البَرْيِلُ وَمِنْ البَرْيُلُ وَمِنْ البَرْيِلُ وَمِنْ البَرْيِلُ وَمِنْ البَرْيُلُ وَمِنْ البَرْيُ وَمِنْ البَرْيُ وَمِنْ البَرْيُ وَمِنْ البَرْيِلُ وَمِنْ البَرْيُ وَمِنْ الْمِنْ الْمِ

۲۲۶ (''تم اپنی قسموں کا شاندانلہ کونہ بناؤ۔'' فریاتے ہیں کہتم اپنی قسموں کا شانداللہ کونہ بناؤ کہ پھڑتم بھلائی نہ کرو، بلکہ قسم کا کفارہ دے کراجھا کام کرلو۔

(١٩٨٥٦) أَخْبَرَنَا أَبُو عَنْدِ اللّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا حَذَّنَا أَبُو الْعَبَاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَوْزُوقٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَنَادَةً عَنِ الْحَسَنِ فِي قَوْلِهِ ﴿ وَلاَ تَجْعَلُوا اللّهَ عَرْضَةً لَايْمَانِكُمْ ﴾ [البقرة ٢٢٤] قَالَ لَا تَعْتَلُوا بِاللّهِ لَا يَقُولُ أَحَدُكُمْ إِنِّى آلَيْتُ أَنْ لاَ أَصِلَ رَحِمًا وَلاَ أَسْعَى عُرْضَةً لَايْمَانِكُمْ ﴾ [البقرة ٢٢٤] قالَ لا تَعْتَلُوا بِاللّهِ لاَ يَقُولُ أَحَدُكُمْ إِنِّى آلَيْتُ أَنْ لاَ أَصِلَ رَحِمًا وَلاَ أَسْعَى فِي صَلاحٍ وَلاَ أَتَصَدُّقَ مِنْ مَالِي كَفُو عَنْ يَمِينِكَ وَانْتِ الّذِي حَلَقْتَ عَلَيْهِ وَهُو قَوْلُ قَتَادَةً. [حسن] في صَلاحٍ وَلاَ أَتَصَدُقَ مِنْ مَالِي كَفُو عَنْ يَمِينِكَ وَانْتِ الّذِي حَلَقْتَ عَلَيْهِ وَهُو قَوْلُ قَتَادَةً. [حسن]

(۱۹۸۵۲) قَادُ وحضرت حسن سے اللہ ك اس قول: ﴿ وَلاَ تَجْعَلُوا اللَّهُ عُرْضَةً لَا يُهَائِكُمْ ﴾ [البغرة ٢٢٤] ك بارے يل فرماتے بين كرتم الله ك مراب الله كار ك الله كار كار كار و كار كار الله كار كار كار كار كار كار كار دے۔

# ( ) باب شُبْهَةِ مَنْ زَعَمَ أَنْ لاَ كَفَّارَةَ فِي الْيَهِينِ إِذَا كَانَ حِنْتُهَا طَاعَةً اطاعت كي ليتورُي عَنْ سَمَ كَا كَفَارَهُ بِينِ

( ١٩٨٥٧) أَخْبَرُنَا أَبُو الْحَسَنِ : مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي الْمَعُرُوفِ الْفَقِيهُ الإِسْفَرَائِينِيُّ بِهَا أَنْبَأْنَا أَبُو الْحَسَنِ : مُحَمَّدُ بُنُ أَلْحُسَيْنِ بُنِ نَصْرِ الْحَذَّاءُ حَذَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْمَدِينِيِّ حَذَّنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَذَّنَا عَلِي بْنُ الْمَدِينِي حَذَّنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَذَّنَا عَلِي بْنُ الْمَدِينِي حَذَّنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَذَّنَا عَلِي بْنُ الْمُعَلِمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَّ أَحَوَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ بَيْنَهُمَا مِيرَاتُ وَسِي اللهُ عَنْ مَدْتَ تَسَالَيْنِي الْفِسْمَةَ لَمْ أَكُلُمُكَ أَبَدًا وَكُلُّ مَالِ لِي فِي رِتَاجِ فَسَالَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ الْفِسْمَةَ فَقَالَ لَا لَيْنُ عُدْتَ تَسَالِي الْفِسْمَةَ لَمْ أَكُلُمُكَ أَبَدًا وَكُلُّ مَالِ لِي فِي رِتَاجِ فَسَالَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ الْفِسْمَةَ فَقَالَ لَا لَيْنِ عُدْتَ تَسَالِينِي الْفِسْمَةَ لَمْ أَكُلُمُكَ أَبَدًا وَكُلُّ مَالِ لِي فِي رِتَاجِ الْكُغْيَةِ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِي اللّهُ عَنْهُ إِنْ الْكُغْبَةَ لَغِيثًا الرَّبُ وَلَا فِي قَطِيعَةِ الرَّحِمِ وَلَا فِيمَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ بِالْكُفَّارَةِ وَلِيلَ عَلَى أَنَّ الْمُحَلِي وَلَا فِي الْمُعَلِي وَلَا عَلَى أَنَّ الْمُعَلِي وَلَا لَكُولُ وَلَا لَي الْمُعَلِي وَلَا عَلَى أَنْ الْمُعَلِي وَلَا عَلَى أَنَ الْمُعَلِي وَلَا لَعْمُ اللهُ عَنْهُ بِالْمُفَارِةِ وَلِيلًا عَلَى أَنَّ الْمُعَلِي وَالْمُحَافِظَةِ عَلَى الْبِرَفِيهَا إِذَا كَالَتُ فِي مَعْصِيةٍ لَا أَنَّ الْكُفَّارَةَ لَا تَجِبُ بِالْجِنْدِ فِيهَا إِذَا كَالَتُ فِي مَعْصِيةٍ لَا أَنَّ الْكُفَّارَةَ لَا تَجِبُ بِالْجَنْدِ فِيهَا إِذَا كَالَتُ فِي مَعْصِيةٍ لَا أَنَ الْكُفَارَةَ لَا تَجِبُ بِالْجُنْدِ فِيهَا عِلَى الْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَلَى الْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعُولِي عَلَى الْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعُولِي الْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُوالِقِ عَلَى الْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَلِي الْمُعْتِلُولُ وَلِي الْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَلَا الْمُعَلِي وَالْمُوالِ وَلِي ا

[صحيح]

(۱۹۸۵۷) سعید بن میں بنے بین کہ دوانصاری بھائیوں کے درمیان میراث تھی ، ایک نے دوسرے سے وراشت کی ۔ تقسیم کا سوال کردیا تو دوسرا کہنے لگا: اگر تونے آئئدہ تقسیم کا سوال کیا میں تیرے ساتھ بھی کلام نہ کروں گا، بلکہ سارا ہال کعبہ ک تقمیر میں لگا دوں گا تو حضرت عمر جھڑنے نے فر مایا: کعبہ تیرے مال سے غنی ہے۔ اپنی قیم کا کفارہ دے اور اپنے بھائی سے کلام کر کیونکہ میں نے نبی طابقہ سے سنا، آپ نے فر مایا: قسم یا نذرا دلٹد کی ناراضگی میں نہیں ہے، قطع رحی اور جس کا مالک نہیں اس میں

-0.5

قَوْ كَا: حَفَرَت مَرِ اللَّهُ كَافَوْ كَا يَهِ إِلَى اللّهِ اللّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ أَنَ أَبِى عَمْرٍ وَ فَالَا حَذَّنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ( ١٩٨٥٨) وَهَذَا هُوَ الْمُوَادُ أَيْضًا بِهَا أَخْبَرُنَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ أَنَ أَبِى عَمْرٍ وَ فَالَا حَذَّنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بِنُ يَعْفُوبَ حَذَّفَنَا أَخْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِيُّ حَذَّفَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ حَذَّفِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَمْرٍ و بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرٍ و رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللّهِ اللّهِ بْنِ عَمْرٍ و رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللّهِ اللّهِ بَنِ عَمْرٍ و رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللّهِ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرٍ و رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرٍ و رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللّهِ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرٍ و رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَنْ عَنْهِ بَعْلَى مَا لَا يَمْلِكُ فَلَا عَلَيْكُ مَا لَا يَمْلِكُ فَلَا يَمِينَ لَهُ وَمَنْ خَلْفَ عَلَى فَطِيعَةِ وَحِمٍ فَلَا يَمِينَ لَهُ وَمَنْ خَلْفَ عَلَى فَطِيعَةِ وَحِمٍ فَلَا يَمِينَ لَهُ وَمَنْ خَلْفَ عَلَى فَطِيعَةِ وَرَحِمٍ فَلَا يَمِينَ لَهُ وَمَنْ خَلْفَ عَلَى فَطِيعَةِ وَحِمٍ فَلَا يَمِينَ لَهُ وَمَنْ خَلْفَ عَلَى فَطِيعَةِ وَجِمٍ فَلَا يَمِينَ لَهُ وَمَنْ خَلْفَ عَلَى فَطِيعَةِ وَرَحِمٍ فَلَا يَمِينَ لَهُ وَمَنْ خَلْفَ عَلَى فَطِيعَةِ وَرَحِمٍ فَلَا يَمِينَ لَهُ وَمَنْ خَلْفَ عَلَى فَطِيعَةٍ وَرَحِمٍ فَلَا يَمِينَ لَكُهُ وَعَمْ النَّيْنِى النَّهِ عَنْهُمَا الْحَدِيثِ وَيَاكَةٌ وَالْمَالِقُ السَّوْمِ عَلَى مَا لَكُولُولُ اللّهُ وَالْمَالِلْهُ عَنْ النَّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ

[ضعیف، تقدم برقم ۱٤۸٧ / ۱٤۸٧]

(۱۹۸۵۸) حفرت عبداللہ بن عمر ٹائٹٹ فرماتے ہیں کہ بی ٹائٹٹ نے فرمایا: جس نے طلاق لی جس کا ووما لک نہیں اس کی طلاق نہیں۔ جس نے غلام آزاد کیا جس کا ووما لک نہیں تو اس کی آزاد کی ٹہیں۔جس نے نذر مانی جس کا ووما لک نہیں تو اس کے ذمہ نذر پوری کرنا نہیں ہے۔جس نے اللہ کی نافر مانی کی تتم اٹھائی اس کی متم نہیں اور جس نے قطع رحی پرتشم اٹھائی اس کی تشم نہیں ہے۔

( ١٩٨٥٩ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيِّى الرَّوذُبَارِيُّ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُمٍ حَلَّقَنَا أَبُو دَاوُدَ حَلَّقَنَا الْمُنْذِرُ بُنُ الْوَلِيدِ الْجَارُودِيُّ حَلَّقَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ بَكُمٍ حَلَّقَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْاَخْنَسِ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَلَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بَنُ اللَّهِ بَنُ اللَّهِ بَنُ الْاَخْنَسِ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَلَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ وَلَا يَهِي مَعْمِيةِ اللَّهِ وَلَا يَهِينَ فِيهَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ وَلَا فِي مَعْصِيةِ اللَّهِ وَلَا فِي قَطِيعَةِ رَحِمِهِ وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَهِينَ فَرَأَى عَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَدَعُهَا وَلَيْأَتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ فَإِنَّ تَرُكُهَا كَفَارَتُهَا . [منكر] حَلَفَ عَلَى يَهِينِ فَرَأَى عَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَدَعْهَا وَلَيُأْتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ فَإِنَّ تَرُكُهَا كَفَارَتُهَا . [منكر]

(۱۹۸۵۹) عمر و بن شعیب اپنے والدے اور وہ اپنے داوائے نقل فرماتے ہیں کہ آپ ٹاٹیٹا نے فرمایا: اس میں نذراور تشم نہیں جس کا ابن آ دم مالک نہیں ہے اوراللہ کی نافر مانی قطع رحی میں بھی تشم نیس اور جوکوئی تشم اٹھائے اور دوسرا کام اس سے بہتر ہوتو قشم کوچھوڑ دے یہ تشم کا چھوڑ ناہی اس کا کفار دہے۔

( ١٩٨٦ ) وَرُوِى ذَلِكَ مِنْ وَجُهِ آخَرَ أَضْعَفَ مِنْ هَذَا أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكُو بَنُ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ أَلْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بَنُ حَيَّانَ حَلَّلَنَا حَارِدُ بُنُ شُعَيْبٍ حَلَّلْنَا سُرَيْجٌ حَلَّنَا هُشَيْمٌ. عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنَا أَيْهُ عَنْ أَبِيهِ عَلْ عَلَي عَلَيهِ عَلَى يَعِينِ فَرَأَى عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِي عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْكُولُولُكُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ أَبِعِنْ إِلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمُ أَلِيهُ عَلَيْكُ أَلِيهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمُ أَبْعُلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمُ أَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

(۱۹۸۷۰) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹانی ناٹٹا ہے نقل فرماتے ہیں کہ آپ ناٹٹا نے فرمایا: جس نے تتم اشائی اوروواس سے بہتر کام دیکیتا ہے تو اس کا بہتر کام کر لیٹا ہی اس کی تشم کا کفارہ ہے۔ ( ١٩٨٦١) أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّودُبَارِيُّ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْاَحَادِيثُ كُلُّهَا عَنِ النَّبِيِّ مَنْائِلِكِ - : وَلَيْكُفُّوْ عَنْ يَمِينِهِ . إِلَّا مَا لَا يَعْبَأُ بِهِ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ قُلْتُ لَاحْمَدَ بُنِ خَنْبَلِ رَوَى يَحْيَى بُنُ سَجِيدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدِ اللّهِ فَقَالَ تَرَكَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَكَانَ لِلْذَلِكَ أَهْلاً قَالَ أَخْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ أَحَادِيثُهُ مَنَاكِيرُ وَأَبُوهُ لَا يُعْرَفُ. [صحيح لاحمد]

(۱۹۸۱) ابودا وَدَرَ بِاللّهِ الْحَافِظُ أَنْهَانَ آبُو الْفَصُلِ بَنَ إِبْرَاهِيمَ حَلَّاثَنَا آخْمَدُ بَنُ سَلَمَةً حَلَّانَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُعَنَّى حَلَّانَا آخْمَدُ بَنُ سَلَمَةً حَلَّانَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُعَنَّى حَلَّانَا أَخْمَرُ اللّهِ الْحَلِيلُ الْمُعَمَّدُ بَنُ الْمُعَمَّدُ بَنُ الْمُعَمَّدُ بَنُ الْمُعَمَّدُ بَنُ الْمُعَمَّدُ بَنُ اللّهِ السَّحْمَنِ بُنِ أَبِي بَكُو قَالَ انْهَا فَلَنَا أَصْمَالُ بَنُ لُوحِ عَنِ الْجُرَادِي عَنْ أَلِي عَنْمَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي بَكُو قَالَ الْمُومَ يَوْلَ عَنْهُ الْمَيْفِكَ أَشْهَا فَلَكُ اللّهُ عَلَى فَقَالَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللهُ الللللهُ اللّهُ الللللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللّهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ ال

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ أَنِ الْمُنتَى.

وَقُوْلُ أَبِى بَكُو الصَّدِّيقِ رَضِى اللَّهُ عَنَّهُ أَمَّا الْأُولَى فَمِنَ الشَّيْطَانِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى تَرْكِ الطَّعَامِ مَكُرُوهَةٌ وَإِنَّمَا لَمْ يَأْمُرُهُ النَّبِيُّ - طَلَّتُ - بِالْكَفَّارَةِ إِنْ كَانَ لَمْ يَأْمُرُهُ بِهَا لِعِلْمِهِ بِمَعْرِفَتِهِ بِوُجُوبِهَا وَيُحْتَمَلُ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فَبْلُ نَزُولِ الْكَفَّارَةِ وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ. [صحيح. منفق عليه]

(۱۹۸۷۲) عبدالرحن بن ابی برفر ماتے ہیں کہ ہمارے ہاں مہمان آئے اور میرے والدرات کو نبی نافیق ہے بات چیت کرتے سخے، جاتے ہوئے کو تھے کہنے گئے: مہمانوں سے فارغ ہو جانا (لینی کھانا کھلانا)۔ جب شام کے وقت میں نے کھانا پیش کیا تو انہوں نے کھانا پیش کیا تو ہم کھانا کھا گئی گے۔ آپ کے والد ہمارے ساتھ کھا کیں گے تو ہم کھانا کھا کیں گے۔ کہنے ہیں: میں نے کہا: وہ تیز مزاج والے ہیں، اگر تم نے کھانا نہ کھایا تو مجھے تکلیف کا اندیشہ ہے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ جب والد صاحب والیس آئے تو سب سے پہلے بو چھا: مہمانوں سے فارغ ہوگئے (یعنی کھانا کھلایا)۔ انہوں نے کہا: ہم فارغ نہیں صاحب والیس آئے تو سب سے پہلے بو چھا: مہمانوں سے فارغ ہوگئے (یعنی کھانا کھلایا)۔ انہوں نے کہا: ہم فارغ نہیں

ہوئے ،فر مایا: کیا میں نے عبد الرحمٰن کو تھم نہیں دیا تھا۔فر ماتے ہیں: میں چھپ گیا۔حضرت ابو بکر ٹائٹونٹے قسم دے کرآ واز دی اگر سنتے ہوتو بھے جواب دو۔ کہتے ہیں: میں آیا اور کہا: میر اقصور نہیں۔ آپ اپنے مہمانوں سے بوچہ لیں۔ میں نے کھانا پیش کیا ،کیان انہوں نے یہ کہہ کر کھانا والیس کر دیا کہ آپ ان کے ساتھ مل کر کھا ئیں گے، تب وہ کھا ئیں گے۔ابو بکر ٹائٹو فر ماتے ہیں، تم نے ہماری مہمانی کو قبول کیوں نہ کیا۔اللہ کی تم ایس آج رات کھانا نہ کھاؤں گا۔وہ کہنے گئے: اللہ کی تم اہم بھی نہیں کھا کیں گے، جب تک آپ نہ کھائی کو قبول نہ کے۔ پھر فر ماتے ہیں: یہ برترین چیز ہے کہتم ہماری جانب سے اپنی مہمانی کو قبول نہ کرد۔ پھر فر مایا: پہلی بات شیطان کی جانب سے تھی۔کھانا لاؤ بھئی۔ جب تھے کہ وقت نبی ظائم کے پاس آئے اور کہنے گئے کہ کہر فر مایا: بہلی بات شیطان کی جانب سے تھی۔کھانا لاؤ بھئی۔ جب تھے کہ وقت نبی ظائم کے پاس آئے اور کہنے گئے کہ انہوں نے نکل کی اور میں نے تھی تو ڈری تو آپ ظائم کے فر مایا: تو ان سے زیادہ نیک اور بسند بیدہ ہے فر ماتے ہیں: اس میں جھے کھارہ نہیں پہنچا۔

قول ابوبکر: ﴿ کھانے کو چھوڑنے پر قتم کھانا تکروہ ہے، لیکن نبی ٹائٹا نے اس کے کفارے کا حکم نہیں دیا۔ ﴿ مُمَكَنْ ہے یہ کفارے کے نازل ہونے سے پہلے کی بات ہو، لیکن پہلی بات زیادہ قرینِ قیاس ہے۔

( ١٩٨٦٠) فَقَدُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَلِيم الْمَرُورِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو الْمُوجُو أَنْبَأَنَا عَبُدُ اللَّهِ عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ أَبَا يَكُو رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ لَمُ يَخْدَنُ فِي يَمِينٍ قَطُّ حَنَّى أَنْزَلَ اللَّهُ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ فَقَالَ لَا أَخْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَوَ أَيْثُ عَيْرَهَا حَيْرًا مِنْهَا إِلَّا يَكُونُ وَعَنَى مَنْ يَمِينِ فَوَ أَيْثُ عَنْ يَمِينِ فَوَ أَيْثُ عَنْ يَمِينِ فَقَالَ لَا أَخْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَوَ أَيْثُ عَيْرَهَا حَيْرًا مِنْهَا إِلَّا اللَّهُ كَاللَّهُ عَنْ يَمِينِ فَقَالَ لَا أَخْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَوَ أَيْثُ عَيْرَهَا حَيْرًا مِنْهَا إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهُ عَنْ يَمِينِي وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

رُوَاہُ الْبُحَادِیُّ فِی الصَّحِیحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُقَاتِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَادَكِ. إصحبح بعاری ۱۹۲۱] (۱۹۸۷۳) حفزت عائشہ ٹاٹھ فراتی ہیں کہ ابو بکرصدیق ٹاٹٹونے جب بھی تتم اٹھائی توانٹہ نے تتم کے کفارے کے بارے میں تھم نازل کردیا، فرماتے ہیں: میں تتم اٹھا تا ہوں، پھراگر کوئی دوسرا کام اس سے بہتر ہوتا ہے تو میں اپنی تتم کا کفارہ دے کروہ بہتر کام کرلیتا ہوں ۔۔

( ١٩٨٦٤) وَأَخْبَرَنَا الشَّبْخُ أَبُو الْفُتْحِ أَنْبَانَا أَبُو الْحَسَنِ بُنُ فِرَاسٍ حَلَّنَا أَبُو جَعْفَمٍ :مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ صَبِيحِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَخْوَلِ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلْكِ يَمِينِهِ أَنْ يَضُرِبَهُ فَكَفَّارَتُهُ تَرْكُهُ وَمَعَ الْكَفَّارَةِ حَسَنَةٌ. [صحبح]

(۱۹۸۷۴) ابومعبر حصرت ابن عمباس رہ تھنا ہے تقل فر ماتے ہیں کہ جس نے جائیداد پرفتم اٹھائی کہ وہ اس کوتھیم تہیں کرے گا تو اس کا کفارہ ترک کردینا ہے اور کفارے کے ساتھ نیکی کرنا بھی ہے۔

## 

# (٨) باب إِبْرَادِ الْقَسَمِ إِذَا كَانَ الْبِرُّ طَاعَةً أَوْ لَمْ يَكُنِ الْجِنْثُ خَيْرًا مِنَ الْبِرِّ يَكُل كَ لِيصَمْ تَوْرُ نانبيس بوتا

( ١٩٨٦٥) أُخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أُخْبَرَنِي أَبُو بَكُرٍ : أَحْمَدُ بُنُ إِسْحَاقَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عِيسَى بْنِ السَّكَنِ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ :هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ شُعْبَةً

(ح) وَأَنْيَأْنَا أَبُو بَكُمٍ : أَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ غَالِبِ الْخُوَارِزْمِیُّ الْحَافِظُ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ اللّهِ عَمْرَ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنِ الْأَشْعَتِ بُنِ سُلَيْمٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ سُويُلِهِ بُنِ مُقَرِّن عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبِ قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللّهِ مَنْفِئِهِ بِسَبْعِ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ سُويُلِهِ بُنِ مُقَرِّن عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبِ قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللّهِ مَنْفِئِهِ بِسَبْعِ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعِ لَهُ مَعْ اللّهَ عَنْ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ مَنْفِئَةً وَعَنِ لَبْسِ الْحَرِيرِ وَاللّهَ بَعْ وَاللّهِ اللّهِ مِنْفَانَا عَنْ سَبْعِ أَمْرَنَا بِعِيَادَةِ الْمُويضِ وَاتَبَاعِ الْجَائِقِ وَرَدُّ السَّلَامِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَالْمِيشَرَةِ وَالْفَيْسِ الْحَرِيرِ وَاللّهُ اللّهِ بِمَعْنَاهُ وَالْمِيشَرِةِ وَالْفَقْسِ الْمُعْلِيرِ وَاللّهِ بِمَعْنَاهُ وَالْمِيشَوِي وَاللّهِ بِمَعْنَاهُ وَالْمُؤْوِلُولُ اللّهِ بِمَعْنَاهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُولِي اللّهِ بِمَعْنَاهُ وَالْمُؤْمِ وَلِي اللّهِ بِمَعْنَاهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمِيلِولُ اللّهِ بِمَعْنَاهُ وَالْمُؤْمِولُ فَى الصّحِيحِ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ وَأَبِي عُمْولَ الْحَوْضِيّ. [صحيح منفزعلِهِ اللّهِ بِمَعْنَاهُ وَالْمُؤْمِلُولُ عَلْمَ الْمُؤْمِولُ فَى الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ وَأَبِي عُمَو الْحَوْضِيّ. [صحيح منفزعلِهِ اللّهِ بِمَعْنَاهُ وَالْهَالَولِي اللّهِ بِمَعْنَاهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمَ الْحَوْضِيّ. [صحيح منفزعلِه اللّه عَلْمَ الْحَوْضِيّ. [صحيح منفزعلِه اللّه عَلْمُ الْحَوْمِ فَيْ السَّعَامِي السَلِيمِ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ وَأَبِي عَمْ الْحَوْمُ فِي الْمُعْلِيمِ السَلَمَ عِنْ السَلِيمِ عَنْ أَلِي الْمُؤْمِلِيمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمَالِمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَلَوْمُ الْمُؤْمِ السَلَمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الللّهُ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

(١٩٨٧٥) براء بن عازب النظائي ووايت بكر في علية في ميس سات كام كرنے كا حكم ديا اور سات على كيا:

ں سونے کی انگوشی یا چھنے پہنے ⊕ چاندی کے برتن استعال کرنے اور ⊕ریشم ﴿ موٹاریشم ﴿ باریق ریشم ﴿ سرخ گری

ی قس علاقے کا بنا ہوار میٹی کپڑا پہننے ہے منع فرمایا اور سات کا م کرنے کا تھم فرمایا: ۞ بیار پری کرنا ۞ جنازہ پڑھنا ۞ سلام

کا جواب دینا⊕ چھینک کا جواب دینا@ دعوت کوقبول کرنا ۞ مظلوم کی مد د کرنا ۞ نیکی کی تتم یعنی تجی تتم \_

( ١٩٨٦) أُخْبَرَنَا أَبُو بَكُو بُنُ الْحَادِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ الْفَقِيهُ أَنْبَالَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ حَلَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمَحْسَنِ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ : مُوسَى بْنُ عَامِرِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَخْبَرَنِى حَرِيزٌ عَنْ شُرَخْبِيلَ بْنِ شُفْعَةَ عَنْ اللَّهِ عَلَيْنِ يَتَحَالُقَانِ عَلَى بَيْعٍ يَقُولُ أَحَدُهُمَا وَاللَّهِ لَا أَخْفِضُكَ نَاسِجِ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ : مُو رَسُولُ اللَّهِ -ظُنِّتُ - بِرَجُلَيْنِ يَتَحَالُقَانِ عَلَى بَيْعٍ يَقُولُ أَحَدُهُمَا وَاللَّهِ لَا أَخْفِضُكَ وَاللَّهُ الْحَدُولُ وَاللَّهِ لَا أَزِيدُكَ ثُمَّ رَأَى الشَّاةَ قَلِدِ اشْتَرَاهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ظُنِّتُ - وَجَبَ أَحَدُهُمَا يَعْنِى الإِثْمَ وَالْكَةً أَعْلَمُ وَاللَّهِ لَا أَزِيدُكَ ثُمَّ رَأَى الشَّاةَ قَلِدِ اشْتَرَاهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ظُنِّتُ - وَجَبَ أَحَدُهُمَا يَعْنِى اللّهُ أَعْلَمُ وَالْكَةً وَاللّهُ اللّهُ الْعَلَمُ وَاللّهُ اللّهُ الْعَلَمُ وَالْكَةً وَاللّهُ اللّهُ الْعَلَمُ وَالْكُولُولُ وَاللّهُ لَا أَذِيدُكُ ثُمُّ وَاللّهُ مُولِ اللّهُ الْعَلَى وَسُولُ اللّهُ الْعَلَامُ وَاللّهُ اللّهُ الْعَلَمُ وَالْكُنُاوَةُ وَاللّهُ لِكُولَ مُولَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ وَاللّهُ الْعَلَمُ وَاللّهُ لَا أَوْلِكُولُ وَاللّهُ الْوَلِيلُهُ الْمُؤْلِقُولُ وَاللّهُ الْعَلْمُ وَالْكُلُولُ اللّهُ الْعَلْمُ وَاللّهُ الْعَلْمُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَاللّهُ الْعُلُولُ وَلَاللّهُ الْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْعَلْمُ الْوَلِلْهُ لَمُعْلَى اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ الْوَلِمُ الْمُؤْلِقُ الْوَلِمُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْعُلُمُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

(۱۹۸۷) ٹائنج حضری فرماتے ہیں کہ بی طاقیۃ دوآ دمیوں کے پاس سے گزرے جوزج کی خاطر آپس ہیں تشمیں اٹھا رہے تھے الیک کہدر ہاتھا: اللہ کی تشم! کم نہ کروں گا اور دوسرا کہدر ہاتھا: میں زیادہ نہ کروں گا ، پھر آپ طاقیۃ نے ایک بکری کو یکھا جو اس نے خریدی تھی ، آپ طاقیۃ نے فرمایا: تم نے دوچیزوں میں سے ایک داجب کرلیا یعنی گڑا ہاور کفارہ۔

(١٩٨٦٧) أُخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَغْتُمُوبَ

# (9)باب مَا جَاءً فِي الْيَمِينِ الْعَمُوسِ حِمولُ تَشم كاحَكُم

( ١٩٨٦٨) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَإَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرُو قَالَا حَلَّنَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْفُوبَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِى ابْنَ سَابِقِ حَلَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ ابْنُ عَمْرُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - نَظَيَّةً - فَقَالَ : مَا الْكَبَائِرُ؟ قَالَ : اللَّهِ هُوَ ابْنُ عِنْهُولَ وَهُو ابْنَ عَنْهُ عَلُولُ الْوَالِدَيْنِ . قَالَ : ثُمَّ مَاذًا؟ قَالَ : ثَمَّ مَاذًا؟ قَالَ : ثُمَّ مَاذًا؟ قَالَ : ثَمَّ مَاذًا؟ قَالَ : ثَمَّ مَاذًا؟ قَالَ : ثَمَّ مَاذًا؟ فَالَ : اللّهِ مِنْ الْعَمُوسُ؟ قَالَ : اللّهِ يَعْمَدِهِ وَهُو فِيهَا كَاذِبٌ.

[صحیح۔ بخاری ۱۹۷۰۔ ۲۹۲۰]

(۱۹۸ ۱۸) عبدالله بن عمر و نظافة فرماتے ہیں: ایک دیہاتی نبی طلقہ کے پاس آیا اور عرض کیا: بمیرہ گناہ کیا ہیں؟ آپ طلقہ نے فرمایا: الله کے ساتھ شرک کرنا پوچھا: پھر کیا؟ فرمایا: والدین کی نافرمانی کرنا۔ پوچھا: پھر کونسا؟ فرمایا: جھوٹی قتم ۔راوی کہتے ہیں: میں نے عامرے کہا: جھوٹی قتم کیا ہے؟ فرمایا: جھوٹی قتم کے ذریعے مسلمان کا مال ہڑپ کرنا۔

(١٩٨٦٩) وَأَخْبَرَنَا آبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ٱلْبَانَا آبُو الْعَبَّاسِ الْمَخْبُوبِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ بْنُ مَسْعُودٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يَذُكِرِ الْعَقُوقَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى. [صحبح عقدم قبله]

(۱۹۸۷۹) هیمیان نے اپنی سند کے ذکر کیا ہے بلیکن اس میں والدین کی نافر ماتی کا تذکر دنہیں کیا۔

( ١٩٨٧) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللّهِ الْحَافِظُ حَلَّثَنَا أَبُو الطَّيْبِ مُحَمَّدُ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ الْحُسَيْنِ الْحِيرِيُّ إِمْلاءً حَلَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ مُنَ أَحْمَدَ بُنِ أَبِى مَسَرَّةَ حَدَّثَنَا الْمُقُرِءُ عَنْ أَبِى حَنِيفَةَ عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَلِيرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ وَعِكْرِمَةَ عَنْ أَبِى هُرَبْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ - عَنِينَ شَيْءٌ أَطِيعَ اللّهُ فِيهِ أَعْجَلَ ثَوَابًا مِنْ صِلَةٍ الرَّحِم وَكَيْسَ شَىُءٌ ۚ أَعُجَلَ عِقَابًا مِنَ الْبُغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ وَالْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ تَذَعُ الدِّيَارَ بَلَافِعَ . كَذَا رَوَاهُ عَبُدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِءُ عَنُ أَبِي حَنِيفَةَ.

(ت) وَخَالَفَهُ إِبْرَاهِمِمُ أَنُ طُهُمَانَ وَعَلِيُّ بَنُ ظَلْيَانَ وَالْقَاسِمُ بَنُ الْحَكَمِ فَرَوَهُ عَنُ أَبِي حَنِيفَةَ عَنُ نَاصِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَخْتَى بْنِ أَبِي كَنِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُويُوةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - طَلَّيْظِ - وَقِيلَ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ. [ضعف]

(۱۹۸۷) حفرت ابو ہریرہ ٹنٹوفر ماتے ہیں کہ رسول اللہ تُلَقِظ نے فر مایا: کوئی چیز اکی نیس جس کی وجہ سے اللہ جلد تو اب عطا کرتے ہیں صلدری کے سوائے قطع رحی جموئی تتم اور بغاوت کی وجہ سے بہت جلد سز المتی ہے گھروں کوظر بد سے محفوظ رکیس۔ (۱۹۸۷۱) وَالْحَدِیثُ مَشْهُو دُّ بِالإِرْسَالِ أَخْبَوَنَاهُ أَبُو الْحُسَیْنِ بْنُ بِشِرَانَ أَنْبَانًا إِسْمَاعِیلُ الصَّفَارُ تَحَدَّمَا الْمَعَالَةُ الْمُحَدِّمِةُ الْمُعَالِيةُ الْمُحَدِّمِةُ اللهُ الْمُحَدِّمِةُ اللهُ اللهُ

مُنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ يَرُويِهِ قَالَ : ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ رَأَى وَبَالَهُنَّ قَبْلَ مَوْتِهِ. فَلَا كُرَهُنَ وَفِي آخِرِهِنَّ وَالْيَمِينُ الْفَاجِرَةُ تَدَعُ الدِّيَارُ بَلَاقِعَ. [ضعف تقدم نبله]

(۱۹۸۷) یجی بن انی کثیر فرماتے ہیں کہ جس میں تین چیزیں ہوں وہ موت سے پہلے ان کاوبال پالےگا۔اس نے وہ ذکر کیس ان کے آخر میں فرمایا: جھوٹی فتم اور گھروں کونظریدہے بچاؤ۔

(١٩٨٧٠) وَأَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرِ الْفَقِيهُ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ أَنْبَأَنَا أَبُو عُشْمَانَ :عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللّهِ الْبَصْرِيَّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْوَهَابِ أَنْبَأَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى الْعَلَاءِ عَنْ مَكْحُولِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ - عَنْ أَنْ عَبْدِ الْوَهَابِ أَنْبَأَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى الْعَلَاءِ عَنْ مَكْحُولِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ - عَنْ أَنْ عَنْ مَكْحُولِ الْخَيْرِ ثَوَابًا صِلَةُ الرَّحِمِ وَإِنَّ أَعْجَلَ الشَّرِّ عُقُوبَةً الْبُغْيُ وَالْيَمِينُ الصَّبْرُ الْفَاجِرَةُ تَذَعُ

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ :مَنْ حَلَفَ عَامِدًا لِلْكَذِبِ فَقَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَمْ يَكُنُ كَفَرَ وَقَدْ أَئِمَ وَأَسَاءَ حَيْثُ عَمَدَ الْحَلِفَ بِاللَّهِ بَاطِلاً.

قَالَ الشَّافِعِيُّ فَإِنْ قَالَ وَمَا الْحُجَّةُ فِي أَنْ يُكَفِّرَ وَقَدْ عَمَدَ الْبَاطِلَ فِيلَ أَقْرَبُهَا قَوْلُ النَّبِيِّ - مَلَّئِبِّ- فَلْبَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلِيُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ فَقَدْ أَمَرَهُ أَنْ يَغْمِدَ الْحِنْتُ. [ضعيف]

(۱۹۸۷۲) مکول فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ٹاٹٹائٹ نے فرمایا: سب سے جلد جس بھلائی کا ثواب ماتا ہے وہ صلہ رحی ہے اور سب سے جلد سمز اسرکشی اور بغاوت کی ملتی ہے ، اس طرح حجوثی قتم ۔ گھروں کونظر بدے محفوظ رکھو۔

ا مام شاقعی پڑھٹے فرماتے ہیں: جس نے جان ہو جھ کرجھوٹی قتم کھائی اس نے یوں یوں کیا ،کیکن کفرنییں ، وہ گنہگار ہےاور اس نے اللہ جھوٹی قتم کھا کر ہرا کیا۔

امام شافعی الطف فرماتے ہیں: اگروہ کیے کہ اس پر کفارہ واجب ہونے کی کیا دلیل ہے حالاں کہ اس نے باطل چیز کا

(ح) وَأَخْبَرُنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بُنُ الْحُسَيْنِ بُنِ دَاوُدَ الْعَلَوِيُّ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ بُنِ جَعِيلِ الْأَزْدِيُّ حَذَّنَا الْمُ مُنُ أَبِي إِيَاسٍ حَلَّثَنَا هُفَيْمٌ حَذَّنَا يُونُسُ بُنُ عُبَيْدٍ وَمَنْصُورُ بُنُ زَاذَانَ وَحُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ سَمُرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ سَنَّ وَحُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ سَمُرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ سَنَّ وَحُمَنِ بُنُ سَمُرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ سَنَّ وَحُمْنِ بُنُ سَمُرَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ سَنَّ فَاللَّهُ عَلَى يَعِينِ فَرَأَيْتَ عَلَى يَعِينٍ فَرَأَيْتَ عَلَى يَعِينِ فَرَأَيْتَ عَلَى يَعِينِ فَرَأَيْتَ عَلَى يَعِينٍ فَرَأَيْتَ عَلَى يَعِينِ فَرَائِتَ عَلَى يَعِينِ فَرَائِتَ عَلَى يَعِينِ فَرَأَيْتَ عَلَى يَعِينِ فَرَأَيْتَ عَلَى يَعِينِ فَرَأَيْتَ عَلَى يَعِينِ فَرَائِتَ عَلَى يَعِينِ فَرَائِيقُ عَلْمُ عَنْ يَعْمُ عَلَى يَعِينِ فَرَأَيْتَ عَلَى يَعِينِ فَرَأَيْتَ عَلَى يَعِينِ فَرَأَيْتَ عَلَى يَعِينِ فَرَائِيقًا فَانْتِ

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ حُجْرٍ عَنْ هُشَيْمٍ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ وَجْمٍ آخَرَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ثُمَّ قَالَ وَتَابَعَهُ أَشْهَلُ عَنِ ابْنِ عَوْنِ. [صحيح\_متفقعليه]

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقُوْلُ اللَّهِ ﴿ وَلاَ يَأْتَل أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِى الْقُرْبَى ﴾ [النور ٢٣] وَزَكْتُ فِي رَجُل خَلفَ أَلاَ يَنْفَعَ رَجُلاً فَأَمَرَهُ اللَّهُ أَنْ يَنْفَعَهُ.

(۱۹۸۷۳) عبدالرحلَّ بن سر و دائلُ فرماتے ہیں کہ رسول الله طَلَيْنَا نے فرمایا: جب تو سمی بھلائی پرفتم اٹھائے ابن عون کی روایت میں ہے کہ جب تو سمی کام پرفتم اٹھائے اور دوسرا کام اس سے بہتر ہوں تو بہتر کام کرلواورا پی فتم کا کفارودے دو۔

امام شافعی بنت فرماتے ہیں: اللہ کاس قول: ﴿ وَلاَ يَأْتَكِ أُولُو الْفَصَّلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى ﴾ [النور ٢٢] وفضل اور وسعت والے تشمیس نداشا كیس كدوه قر بی رشته داروں كونددیں گے۔ بیاس آ دی كے بارے میں نازل ہوئی جس نے تتم اٹھائی تمی كدوه اپنے قر بی عزیز كونفع نددے كا۔ اللہ نے تتم دیا كداس كونفع دو۔

( ١٩٨٧٤) قَالَ الشَّيْخُ وَهَذَا فِي قِصَّةِ الإِفْكِ وَ ذَلِكَ فِيمَا أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَجُو بَكُو بُنُ إِلْوَاهِيمَ بْنِ مِلْحَانَ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكْثِرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يُونِسُ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرُوةً بْنُ الزَّبَيْرِ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَاصِ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتُبَةً مِنْ حَدِيثٍ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ - لَنَّيِّ - حِينَ قَالَ لَهَ وَقَاصٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتُبَةً مِنْ حَدِيثٍ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ - لِيَنْ قَالَ لَهُ وَقَاصِ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتُبَةً مِنْ حَدِيثٍ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ - لِيَنْ قَالَ لَهُ وَقَامَ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكُلِّ حَدَّئِينِ عَائِشَةً مِنَ الْحَدِيثَ وَمَعْ اللَّهُ عَنْهُ مَ وَبَعْمُ مُ وَمِنْ اللّهُ مِنْ بَعْضِ فَذَكُو الْحَدِيثَ بِطُولِهِ قَالَ فِيهِ فَٱلْوَلَ اللّهُ عَنْ وَجَلَّ ﴿ وَكَانَ يُنْهُوا وَكُلُّ وَكُولُ اللّهُ هَذَا فِي بَرَاءَ تِي قَالَ أَبُو بَكُو وَكَانَ يُنْهُوا وَلَالًا لِللّهُ هَذَا فِي بَرَاءَ تِي قَالَ اللّهُ عَنْ وَجَلَّ فَإِلَى اللّهُ هَذَا فِي بَوْاءً فِي مُونَ اللّهُ عَنْ وَجَلَّ ﴿ وَكَانَ يُنْهُوا وَكُونَ يُنْهُوا وَكُونَ يُنْهُوا وَكُولُ اللّهُ هَذَا فِي بَرَاءَ تِي قَالَ أَبُو بَكُو وَكَانَ يُنْهُوا وَلَورَ عَلَى اللّهُ هَذَا فِي بَرَاءَ تِي قَالَ أَبُو بَكُو وَكَانَ يُنْهُا

عَلَى مِسْطِحِ بْنِ أَثَاثَةَ لِفَرَاتِيَةِ مِنْهُ وَفَقْرِهِ وَاللّهِ لَا أَنْفِقُ عَلَى مِسْطِحٍ شَيْنًا أَبَدًا بَعْدَ الَّذِى قَالَ لِعَائِشَةَ فَأَنْزَلَ اللّهُ ﴿ وَلَا يَأْتُلُ أَوْلُو الْفَصْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمُسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحْبُونَ أَنْ يَغْفِرَ اللّهَ لَكُمْ وَاللّهُ فِقُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [النور ٢٢] قَالَ أَبُو بَكُمٍ : بَلَى وَاللّهُ إِنَّى لاَّحِبُّ أَنْ وَلْيَحِبُ أَنْ يَغْفِرُ اللّهُ لِكُمْ وَاللّهُ فِي الْحَرِيمُ فَي وَقَالَ وَاللّهِ لَا أَنْزِعُهَا مِنْهُ أَبَدًا.
يَغْفِرُ اللّهُ لِى فَرَجَعَ إِلَى مِسْطِحِ النَّفَقَةَ الَّتِي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ وَقَالَ وَاللّهِ لَا أَنْزِعُهَا مِنْهُ أَبَدًا.
رَوَاهُ النَّحَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ النَّهُ لِي وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجُومٍ آخَرَ عَنْ يُونُسَ.

[صحيح\_متفق عليه]

(۱۹۸۷) عبداللہ بن عتبہ سیدہ عائشہ ٹاتھا سے نقل فرماتے ہیں کہ تہمت لگانے والوں نے جو کہااللہ نے اس سے بری کرویا۔
محدثین کے ہرطبقہ نے بیان کیا ہے جن کی احادیث ایک دوسرے کی تقدیق کرتی ہیں۔ اگر چہوہ حافظے میں ایک دوسرے سے
ہوھے ہوئے ہیں۔ کمی حدیث کو ذکر کیا۔ اس میں ہے کہ اس نے نازل کیا: ﴿إِنَّ الَّذِیبُنَ جَاءُوا بِالْإِفْلِ عُصْبَةٌ مِنْدُکُهُ ﴾
بر ھے ہوئے ہیں۔ کمی حدیث کو ذکر کیا۔ اس میں ہے کہ اس نے نازل کیا: ﴿إِنَّ الَّذِیبُنَ جَاءُوا بِالْإِفْلِ عُصْبَةٌ مِنْدُكُهُ ﴾
[النور ۱۱] '' بیشک ایک گروہ نے تبہت لگائی۔'' ان دس آیات میں اللہ نے میری براء ت نازل کی۔ ابو بکر صدیق بڑا ٹوئ
فرمانے گئے، جوسطع بن اٹا شہر قرابت کی وجہ سے خرج کیا کرتے تھے کہ اللہ کی تنم اس پر فرج نہ کروں گا جو اس نے عائشہ بھائے ایک بارے میں کہا تو اللہ نے فرمایا:

﴿ وَلاَ يَأْتَلِ أُولُو الْفَصْلِ مِنْكُدُ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلاَ تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُدْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَجِيهٌ ﴾ [النور ٢٢]

و فضل دوسعت والے قریبی رشته داروں ، مساکیین ، مہاجرین کواللہ کے لیے ندویے پرفتم ندا ٹھا کیں اور معاف دورگز رکری کیاتم پیندنہیں کرتے کہ اللہ تنہمیں معاف کر دے اور اللہ بخشے والا رخم کرنے والا ہے۔'' ابو بکر ٹاٹٹڈ فرماتے ہیں: کیوں ٹہیں ہیں اللہ سے معافی چاہتا ہوں اور مسطح کاخر چہ جاری کردیا اور آئند وخرچہ بند نہ کرنے کی فتم کھائی۔

( ١٩٨٧٥) وَٱخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ: عَلِيُّ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ عَبْدَانَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بُنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ شَرِيكٍ حَدَّثَنَا أَبُنُ أَبِى مَرْيَمَ أَنْبَأَنَا ابْنُ أَبِى الزِّنَادِ حَدَّثَنِى هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِي - عَلَيْتُ وَكَالَةُ عَنْهُ بَعُولُ مِسْطَحَ بُنَ أَثَاثَةَ فَلَمَّا قَالَ فِى عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ مَعْولُ مِسْطَحَ بُنَ أَثَاثَةَ فَلَمَّا قَالَ فِى عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا مَا قَالَ أَقْسَمَ بِاللَّهِ أَبُو بَكُو لَ مِسْطَحَ بُنَ أَثَاثَةَ فَلَمَّا قَالَ أُولُو الْفَصْلِ مِنْكُمْ وَاللَّهُ عَنْهُ بَكُولُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ ﴿ وَلاَ يَأْتُلُ أُولُو الْفَصْلِ مِنْكُمْ وَاللَّهِ إِنِّي بِاللّهِ أَبُو بَكُمْ وَاللَّهُ عَنْهُ بَلَى وَاللَّهِ إِنِي الْآيَةَ قَالَ أَبُو بَكُمْ وَاللَّهِ إِنِّى وَاللَّهِ إِنِي اللّهُ عَنْهُ بَلَى وَاللّهِ إِنِّي الْمُؤْمِ اللّهُ لِي فَرَدُ عَلَى مِسْطَحَ وَكَفَّرَ عَنْ يَصِينِهِ.

قَالُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى ﴿ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقُولِ وَزُورًا ﴾ [المحادلة ٢] ثُمَّ جَعَلَ اللَّهُ فِيهِ الْكُفَّارَةَ. قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وُجُوبُ الْكَفَّارَةِ فِيهِ بِالنَّصِّ فِيهِ وَقَدْ مَضَتِ الْأَخْبَارُ فِيهِ فِي كِتَابِ الظَّهَادِ.

[صحيح\_ تقدم قبله]

(۱۹۸۷) حضرت عائشہ و انہ الله الم بین کدابو برصد این بی شائد مسطح بن اٹا شدی کفالت فرماتے ہے، جب انہوں نے حضرت عائشہ فی آئ بین کی تو انہوں نے نفع ند دینے پرتتم اٹھا کی۔ جب اللہ نے ﴿وَلَا يَاکُولُ الْفَصْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ يَوْتُوا الْفَصْلِ اللّهِ ﴾ [النور ۲۲] نازل کی۔''فضل ووسعت والسَّعَةِ اَنْ يَوْتُوا الْور ۲۲] نازل کی۔''فضل ووسعت والے قربی عزیز، مساکین اور مہاج بن کواللہ کے لیے نہ وینے کہ بارے میں فتم نہ کھا کیں'' تو ابو بکر صد بق والله والله کے لیے نہ وینے کے بارے میں فتم نہ کھا کیں'' تو ابو بکر صد بق والله والله کے لیے نہ وینے کے بارے میں فتم نہ کھا کیں'' تو ابو بکر صد بق والله والله کے ایک باری کردیا اورائی تم کا کفار ووے ویا۔

ا مام شافعی برائے میں کراللہ کا فرمان:﴿ وَإِنَّهُمْ لَيَعُولُونَ مُنْكُرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ﴾ [السحادلة ٢] ' ' پھر اللہ نے اس میں کفارہ رکھ دیا۔''

منتخ خط فرماتے ہیں: اس میں کفارہ واجب ہے۔

( ١٩٨٧٦) وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِى أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِمَّ الرُّوذُبَارِئَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُم حَدَّقَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَنْبَأَنَا عَطَاءُ بُنُ السَّائِبِ عَنْ أَبِى يَحْمَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا :أَنَّ رَجُلُنِ الْحَيْصَمَا إِلَى النَّبِيِّ حَمَّادٌ أَنْبَأَنَا عَطَاءُ بُنُ السَّائِبِ عَنْ أَبِى يَحْمَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا :أَنَّ رَجُلُنِنِ الْمَعْدُوبَ الْحَيْصَمَا إِلَى النَّبِيِّ مَنْ اللَّهِ مَلَاثُ وَسُولُ اللَّهِ مَلْقِبَةٍ الطَّالِبَ الْبَيْنَةَ فَلَمْ يَكُنُ لَهُ بَيْنَةٌ فَاسْتَحْلَفَ الْمَطْلُوبَ وَمُحَلِّفَ بِاللَّهِ اللَّذِى لَا إِلَهَ إِلَا هُولَ لَا إِلَهُ إِلَا لَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا هُولَ لَا إِلَهُ إِلَّا مُولِلُ لَا إِلَهُ إِلَّا مُؤْلِلُ لَا إِلَهُ إِلَّا مُعَلِّمُ وَعَبُدُ الْوَارِثِ وَالثَّوْرِيُّ وَجَوِيرٌ وَشَوِيكٌ عَنْ عَطَاءٍ . [صحبح]

( ١٩٨٧٧) وَرَوَاهُ شُعْبَةً عَنُ عَطَاءِ بِنِ السَّائِبِ كَمَا أَخْبَرُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ شُعْبَةً.

(ح) قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَنَّى حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارِكِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي الْبُخْتِرِى عَنْ عَبِيدَةً عَنِ ابْنِ الزَّبَيْرِ رَضَى اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْظِ - : أَنَّ رَجُلاً حَلَفَ بِاللَّهِ الَّذِى عَنْ أَبِي الْبُخْتِرِي عَنْ عَبِيدَةً عَنِ ابْنِ الزَّبَيْرِ رَضَى اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْظِ مَنْ شُعْبَةً وَالصَّوَابُ رِوَايَةً لَا إِلَّهُ إِلَّا هُو أَوْ قَالَ حَلَفَ بِاللَّهِ كَاذِبًا فَغُفِرَ لَهُ يَعْنِى لِإِخْلَاصِهِ بِاللَّهِ. وَهَذَا وَهُمْ مِنْ شُعْبَةً وَالصَّوَابُ رِوَايَةً الْجَمَاعَةِ وَعَبِيدَةً مَاتَ قَبْلَ ابْنِ الزَّبَيْرِ فِيمَا زَعَمَ أَهْلُ التَّوَارِيخِ بِيسْعِ سِنِينَ فَتَبَعْدُ رِوَايَّتُهُ عَنْهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ الْمَعْزَى بِي اللّهِ عَلَيْهِ فِي إِسْنَادِهِ. [ضعيف انظر ما فاله المصنف]

(۱۹۸۷۷) ابن زبیر طِیْنَ نبی طِیْنَ بی طِیْنِ سے نقل فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے اللہ کی تئم اٹھائی یا اللہ کی جھوٹی قشم اٹھائی تو اسے اخلاص باللہ کی دجہ سے معاف کردیا گیا۔

(۱۹۸۷۸) وَرُوِى مِنْ حَدِيثِ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ وَلَيْسَ بِالْقُوِى أَخْبَرُنَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ الْحَافِظُ حَلَّثَنَا أَبُو الْعَاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْفُوتِ حَلَّثَنَا الْعَبْسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ حَلَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَلَّثَنَا أَبُو فَكَامَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَاللّهِ اللّهِ حَلَّتَ وَلَا فَكَلَّهُ قَالَ وَكُورَ وَلِكَ عَلَيْهِ اللّهِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَرَسُولُ اللّهِ حَلَّتَ وَلِمَا أَنَّهُ قَالَ وَسُولُ اللّهِ عَنْهُمْ أَنَّهُ قَالَ وَكُرَّ وَلِكَ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهِ اللّهُ عَنْفَ كَذِبَكَ بِصِدْقِكَ بِلاَ إِلّهَ إِلاَّ اللّهُ . [ضعف] موارًا كُلُّ وَلِكَ يَحْلِفُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ حَلَيْتُ وَرَسُولُ اللّهِ عَنْفَ كَذِبَكَ بِصِدْقِكَ بِلاَ إِلّهَ إِلاَّ اللّهُ . [ضعف] مواردًا كُلُّ وَلِكَ يَحْلِفُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ وَمَا يَا اللّهُ عَنْفَ كَوْبَكَ بِعِدْقِكَ بِلاَ إِلَهُ إِلاَّ اللّهُ . [ضعف] مواردًا كُلُّ وَلِكَ يَحْلِفُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْقُ وَمِ اللّهُ عَنْفَ اللّهُ عَلْهُ إِلللهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِ الللهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ عَلَى الللهُ اللهُ اللّهُ عَلَى الللهُ اللهُ اللّهُ عَلَى الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

أَخْبَرَهُمْ حَدَّقَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ شِيرُولِيْهِ حَدَّقَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّقَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ اللَّهِ سَلَنِّتُ - قَالَ لِرَجُلِ : فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا؟ . فَقَالَ لَا وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِنَّهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ بَلَى قَدْ فَعَلَهُ وَلَكِنْ قَدْ غُفِرَ لَهُ يِقُولِهِ لَا إِلَهُ إلَّا اللَّهُ. [ضعيف]

(۱۹۸۷) این عمر تلطینی طبیخا ہے فرماتے میں کرآپ طبیخانے ایک آ دی سے فرمایا: تونے ایساایسا کیا؟ اس نے اللہ کو قسم اٹھائی کہ میں نے ایسانہیں کیا تو جرئیل میٹھائے آ کر بتایا کہ اس نے ایسا کیا ہے، لیکن اللہ نے اس کو لا اللہ الا اللہ کی وجہ سے معاف کر دیا ہے۔۔ معاف کر دیا ہے۔۔

( ١٩٨٨) وَرُوِى مِنْ وَجُومٍ آخَرَ مُرْسَلًا ٱخْبَرَنَاهُ أَبُو مَنْصُورٍ : عَبْدُ الْقَاهِرِ بْنُ طَاهِرِ الإِمَامُ وَأَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةً وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ حَمْدَانَ الْفَارِسِيُّ قَالُوا أَنْبَأَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ نَجْيْدٍ أَنْبَأَنَا أَبُو مُسْلِم حَدَّثَنَا اللّهَ عَلَيْ رَجُلٍ أَنْبَأَنَا أَبُو مُسْلِم حَدَّثَنَا اللّهَ عَلَيْ رَجُلُ اللّهِ النّبِيَّ - فَقَالَ الْاَنْصَارِئُ حَدَّثَنَا أَشْعَتُ عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّ رَجُلًا فَقَدَ نَاقَةً لَهُ وَاذَّعَاهَا عَلَى رَجُلٍ فَأَتَى بِهِ النّبِيَّ - فَقَالَ : هَذَا أَخَذَتُهَا وَتُعَلِمُ اللّهِ إِلّا هُو مَا أَخَذُتُهَا. فَقَالَ قَدْ أَخَذُتُهَا رُدَّهَا عَلَيْهِ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ فَوَدَهُمَا عَلَيْهِ فَوَدَهُمَا عَلَيْهِ فَوَدَهُمَا عَلَيْهِ فَوَدَهُمَا عَلَيْهِ فَرَدُهُمَا عَلَيْهِ فَرَدَّهَا لَهُ النّبَيْ - فَقَالَ لَهُ النّبِيْ - فَقَالَ لَهُ النّبِيْ - فَقَالَ لَهُ النّبِيْ - فَقَالَ لَهُ النّبِيْ عَلَيْهِ فَرَدُهُمَا عَلَيْهِ فَرَدَّهُمَا عَلَيْهِ فَوَقَالَ لَهُ النّبِيْ - فَقَالَ لَهُ النّبِيْ - فَقَالَ لَهُ النّبِيْ - فَقَالَ لَهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ ال

فَإِنْ كَانَ فِي الْأَصْلِ صَحِيحًا فَالْمَقْصُودُ مِنْهُ الْبَيَانُ أَنَّ الذَّنْبَ وَإِنْ عَظُمَ لَمْ يَكُنُ مُوجِبًا لِلنَّارِ مَتَى مَا صَحَّتِ الْعَقِيدَةُ وَكَانَ مِمَّنُ سَبَقَتْ لَهُ الْمَغْفِرَةُ وَلَيْسَ هَذَا التَّغْيِينُ لَآخَدٍ بَعُدَ النَّبِيِّ - مَلَّئِئْلِهُ-. [ضعيف] هي النوالكِرُي يَقِي مِنْ الدِيال في المستحدة الديسان في المستحدة الديسان في المستحدة الديسان في المستحد الديسان المستحد الديسان المستحد المس

(۱۹۸۸) اضعت حضرت سن نے نقل فریاتے ہیں کہ ایک آ دمی کی اونٹی تھی تو کسی نے اس کے برخلاف وعویٰ کردیا تو وہ اس کو کے کرنی گاؤٹی کے باس کے اس کے برخلاف وعویٰ کردیا تو وہ اس کو لے کرنی گاؤٹی کے پاس آیا۔ کہنے لگا: اس نے میری اونٹنی لے ہے۔ اس نے اللہ کی تتم اٹھائی کہ ہیں نے اس کی اونٹنی میں اونٹنی کی جہ سے نہیں لی۔ دوسرے نے کہا اس نے اونٹنی کی ہے تو اس پرلوٹا وی گئی تو نبی گاؤٹی نے فرمایا: اللہ نے تیرے اخلاص کی وجہ سے معاف کردیا ہے۔

وضاحت: عَقيره ورست بموتے بوئے کوئی گناه بھی جنم واجب نہیں کرتا بکین پنتین نی ﷺ کے علاوہ کوئی نہیں کرسکنا۔
( ۱۹۸۸۱) وَأَمَّا الْأَثُو الَّذِی أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِیُّ وَأَبُو بَکُو بَنُ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِیُّ الْفَقِیهُ قَالَا أَنْبَانَا عَلِیُّ بُنُ عُمَدَ الْکَوْرِیْ حَدَّثَنَا حَلَقُ بُنُ هِ صَامِحَدَّقِ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ حَدَّثَنَا حَلَفُ بْنُ هِصَامٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ حَدَّثَنَا حَلَفُ بْنُ هِصَامٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ عَنُ لَيْثِ عَلَى اللَّهُ قَالَ : الْأَيْمَانُ أَرْبَعَةٌ يَبِينَانِ تُكَفَّرَانِ وَيَهِينَانِ الاَّكَانَ عَنْ عَلْمُ وَاللَّهِ قَالَ : الْأَيْمَانُ أَرْبَعَةٌ يَبِينَانِ تُكَفَّرَانِ وَيَهِينَانِ اللَّهُ اللَّهِ قَالَ : الْأَيْمَانُ أَرْبَعَةٌ يَبِينَانِ تُكَفَّرَانِ وَيَهِينَانِ اللَّهُ اللَّهِ قَالَ : الْآبُهُ فَلَ وَاللَّهِ أَفْعَلُ فَلَا يَفْعَلُ وَأَمَّا الْيَهِينَانِ اللَّلَانَ اللَّهُ اللَّهِ فَاللَّهِ لَا يَفْعَلُ وَاللَّهِ لَا يَفْعَلُ وَالْمَانِ اللَّلَانَ اللَّهُ لَى تَعْلَى مُنْ عَلْقُ وَالْمَانِ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهِ لَا يَفْعَلُ وَاللَّهِ لَا يَفْعَلُ وَاللَّهِ لَا يَقُولُ وَاللَّهِ أَنْ وَاللَّهِ الْعَالَ وَالْمُوسِمِ عَلْ لَيْتُ بُنِ أَبِى سُلَيْمٍ. وَالرَّجُلُ يَخْلِفُ لَقَدْ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَلَمْ

(۱۹۸۸) علقہ حضرت عبداللہ نے نقل فر ہاتے ہیں کہ قتم کی جاراتسام ہیں: - دوکا کفارہ ہوتا ہے اور دوکا کفارہ نہیں ہوتا: ۞ایک آ دمی قتم اٹھا تا ہے یوں کرے گا بیے نہیں کرے گا۔ ۞ دوسرا آ دمی وہ کہتا ہے اس طرح کروں گالیکن کرتا نہیں ، جن قسموں کا کفارہ نہیں: ۞آ دمی قتم اٹھا تا ہے میں ایسے نہیں کروں گالیکن کرگز رتا ہے۔ ۞ دوسرا آ دمی جو کہتا ہے اللہ کی قتم میں ایسے کروں گالیکن کرتا نہیں ۔

( ١٩٨٨٢) وَخَالَفَهُ سُفَيَانُ الثَّرْدِيُّ فَرَوَاهُ عَنْ لَيْتٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ كُلَيْبِ أَبِي مَعْشَرِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِنْ قَوْلِهِ وَهُوَ أَشْبَهُ أَخْبَرَنَاهُ أَبُّو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكُو الْقَاضِى قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّسِ : مُحَمَّدُ بُنُ يَعْفُوبَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بَنُ مَرُزُوقِ حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنِ القَّوْرِيِّ عَنْ لَيْتٍ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : الْأَيْمَانُ أَرْبَعٌ يَمِينَانِ بُنُ مَرُزُوقِ حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنِ القَّوْرِيِّ عَنْ لَيْتٍ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : الْأَيْمَانُ أَرْبَعٌ يَمِينَانِ بُنُ مُرْزُوقٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنِ القَوْرِيِّ عَنْ لَيْتٍ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : الْأَيْمَانُ أَرْبَعٌ يَمِينَانِ بُكُو بَاللَّهِ لَقَدْ فَعَلْتُ فَعَلْتُ فَعَلَى اللَّهِ لَقَدْ فَعَلْتُ فَهَذَا لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْهُ كَفَارَةً إِنْ كَانَ يَرَى أَنَّهُ كَمَا قَالَ فَهُو لَغُو وَقُولُ الرَّجُلِ وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ وَوَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ وَوَاللَّهِ لَا عَمْلُ وَوَاللَّهِ لَا فَعَلَ وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ وَوَاللَّهِ لَا أَنْهُمَا مُونَ اللَّهِ لَا أَنْهُمُ لَا لَا عَلَى اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ لَا أَفْعَلُ وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ وَاللَّهِ لَا أَنْهُولُ اللَّهِ لَا أَنْهُمُ لَا لَوْمُ اللّهِ لَا أَنْهُ كُولُ اللّهِ لَلْ أَنْهُ وَلَالًا لِللّهِ لَا أَنْهُولُ وَاللّهِ لَا أَنْهُ كُنَا لَا لَاللّهُ لِلْ أَلْهُ لِللّهِ لِلللّهِ لِلَالَةً لِلْلِيلُولُ لَالْعُولُ وَاللّهِ لِلْ أَلْمُولُ وَاللّهُ لِلْ الْمُعْلَقُ فَهُولَ اللّهُ لِللّهِ لَا أَنْهُ لَا لَاللّهُ لِللّهُ لِللّهُ لِللللّهِ لِلللّهُ لِللللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِلللللّهِ لِلللّهُ لِلْتُلْكُولُ لَوْلُولُ اللّهُ لِللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِلللللّهُ لِللللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِللللّهُ لِلْمُعْلَقُ فَلَاللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لَاللّهُ لِلللللّهُ لِل

فَالَ الشَّيْخُ : وَكَنِّتُ وَحَمَّادُ بُنُ أَبِي سُكِيْمَانَ غَيْرٌ مُحْتَجَّ بِهِمَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ. [ضعيف] (۱۹۸۸۲) ابرا تیم فرماتے ہیں کہتم کی چارا قسام ہیں دوکا کفارہ ہوتا ہے دوکانہیں: آ دی کا کہنا اللہ کی تم میںنہیں کروں گا۔ اگر میں نے کرلیا تو کفارہ نہ ہوگا اگراس نے جان ہو جھ کر کرلیا تو وہ جھوٹا ہے۔اگر ویسے بی ہے جس طرح اس کا خیال تھا تو وہ تم لغو ہے اور آ دی کا بیکہنا کہ میں ایسے نہ کروں گا اللہ کی تئم! میں ایسے بالکل نہ کروں گا تو اس میں کفارہ ہے۔ هي الذي الذي الذي المعالم الم

( ۱۹۸۸۲) وَرُوِىَ مِنْ وَجُوِ آخَوَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَتْحِ الْفَقِيةُ أَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى شُرَيْحِ حَدَّثَنَا أَبُو الْفَاسِمِ الْبَعُوعَ حَدَّثَنَا عَلِيَّ بْنُ الْجَعْدِ أَنْبَأَنَا شُعْبَةً عَنْ أَبِى النَّبَاحِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ قَالَ قَالَ الْعَمِينُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِى ابْنَ مَسْعُودٍ : كُنَّا نَعُدُّ مِنَ اللَّنْبِ الَّذِى لَا كَفَارَةً لَهُ الْيَمِينَ الْعَمُوسَ فَقِيلَ مَا الْيَمِينُ الْعَمُوسَ فَقِيلَ مَا الْيَمِينُ الْغَمُوسُ قَالَ الْيَمِينُ الْعَمُوسُ قَالَ الْيَمِينُ الْعَمُوسُ قَالَ الْيَمِينُ الْعَمُوسُ قَالَ الْجِيهِ بِالْيَمِينِ الْكَاذِيَةِ. [صحبح احرحه ابن الحعد في مسنده] الْعَمُوسُ قَالَ الْجِيهِ بِالْيَمِينِ الْكَاذِيَةِ. [صحبح احرحه ابن الحعد في مسنده] الْعَمُوسُ قَالَ الْجَهُولُ مَى كَانَ عَبِيلُ مَا الْيَمِينِ الْكَاذِيَةِ. [صحبح احرحه ابن الحعد في مسنده] عَبْلُ كَانَا اللّهُ مِنْ اللّهُ كَانَاهُ مُا الْمُعَلِيقُ مَا كُولُولُ مَا عَلَى الْمُعْرِقُ مَى كَانَاهُ مُولِقُ مَا كُولُولُ مِنْ كُولُولُ مَا عَنِيلُولُ مَا عَلِيلُ كَامَالُ جَولُ لَى كَاللّهِ مِنْ لَيْ كَامَالُ جَولُ لَى كَامِلُولُ مَنْ كُولُولُ مَا عَلَيْ الْمُؤْمُولُ مَا عَلَى الْعَمِينُ الْكَافِيةِ عَلَى كَامُ الْعَمُولُ مَا كُولُولُ مُعَالًا عُلَالًا لَيْهِ عَلَى كَامَالُ جَولُ لَمْ كَالِيلُهِ عَلَى كَامَالُ جَولُ لَى كَامَالُ جَولُ لَى كَامَالُ جَولُ لَى كَالْعُولُ مَنْ كَامَالُ جَولُ لَامْ لَى الْعَلَى كَامَالُ جَولُ لَامْ لَيْهِ اللّهُ عَلَى الْقِيلُ مَا لَيْهِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَيْمُ لَلْهُ الْعَلَى الْ

# (١٠)باب مَا جَاءَ فِي قُولِهِ أَتْسِمُ أَوْ أَتْسَمْتُ

میں قتم کھا تا ہوں یا میں نے قتم کھائی کے الفاظ کا بیان

( ١٩٨٨٤ ) أُخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ :عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ أَنْبَأْنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَارُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ الرَّمَادِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٱنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدُّثُ :أَنَّ رَجُلاً أَتَى رَسُولَ اللَّهِ - عَلَيْظُ- فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ ظُلَّةً يَنْطِفُ مِنْهَا السَّمْنُ وَالْعَسَلُ فَأْرَى النَّاسَ يَتَكَفَّفُونَ فِي أَيْدِيهِمْ فَالْمُسْتَكْثِيرُ وَالْمُسْتَقِلُّ وَأَرَى صَبَهًا وَاصِلاً مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ فَأَرَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخَذُتَ بِهِ فَعَلَوْتَ ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَعَلَا ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَعَلَا ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَانْقَطَعَ بِهِ ثُمَّ وُصِلَ لَهُ فَعَلَا قَالَ أَبُو بَكُرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَيْ رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِى أَنْتَ وَاللَّهِ لَتَدَعَنَّى فَلَاغْبُرَهَا فَقَالَ اعْبُرُهَا فَقَالَ أَمَّا الظُّلَّةُ فَظُلَّةُ الإِسْلَامِ وَأَمَّا التَّنطُفُ مِنَ السَّمْنِ وَالْعَسَلِ فَهُوَ الْقُرْآنُ وَلِينَهُ وَحَلَاوَنَهُ وَأَمَّا الْمُسْتَكُنِرُ وَالْمُسْتَقِلُّ فَهُوَ الْمُسْتَكِيرُ مِنَ الْقُرْآنِ وَالْمُسْتَقِلُ مِنْهُ وَأَمَّا السَّبَّ الْوَاصِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ فَهُوَ الْحَقُّ الَّذِى أَنْتَ عَلَيْهِ تَأْخُذُ بِهِ فَيُعْلِيكَ اللَّهُ ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ بَعْدَكَ رَجُلٌ آخَرُ فَيَعْلُو بِهِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ آخَرُ بَعْدَهُ فَيَعْلُو بِهِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَيَعْطُعُ بِهِ ثُمَّ يُوصَلُ فَيَعْلُو بِهِ أَى رَسُولَ اللَّهِ - لَلَّهِ - لَتُحَدُّثُنَّى أَصَبْتُ أَمْ أَخْطَأْتُ قَالَ : أَصَبْتَ بَغْضًا وَأَخْطَأْتَ بَغْظًا. فَالَ :أَقْسُمْتُ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَتُحَدِّثُنِّي بِالَّذِي أَخْطَأْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ - عَلَيْتِهُ- : لَا تُقْسِمُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعِ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَحْيَانًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَأَخْيَانًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً. وَكُمَا رَوَاهُ الرَّمَادِئُ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَى الذَّهْلِيُّ وَفَيَّاضُ بْنُ زُهَيْرٍ وَأَحْمَدُ بُنُ أَزْهَرَ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بُنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ فَقَالَ كَانَ مَعْمَرٌ يَقُولُ مَرَّةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَمَرَّةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ وَرَوَاهُ إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الوَّزَّاقِ فَقَالَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ

وَرَوَاهُ سُفُيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ ٱقْسَمْتُ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يُونُسُ بُنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ الزُّهْرِكِّ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي الْحَدِيثِ قَالَ فَوَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَتُخْيِرَنِّي بِالَّذِي ٱخْطَأْتُ. [صحيح. منفق عليه]

(۱۹۸۸۳) حضرت ابو ہریرہ بھٹی فرماتے ہیں کہ ایک اور پی تاہی کے پاس آیا اور کھنے لگا: ہیں نے رات کوسائیان سے تھی اور شہد شکتے ہوئے و یکھا ہے، میں نے لوگوں کو ہاتھ بھلائے ہوئے و یکھا۔ پچھزیا وہ وصول کرتے ہیں اور پچھ کم اور میں نے ایک ری آسان سے زمین کی طرف لڑھکی و یکھی ، میرا خیال ہے کہ آپ تلاقی نے اس کو پکڑا اور آسان پر چڑھ گے۔ پھر دوسرے آ دمی نے پکڑی وہ بھی اوپر چلا گیا، پھر کسی اور نے ری کو پکڑا الیکن وہ ٹوٹ گئی ۔ لیکن ری پھر دوست ہوگئی وہ بھی چڑھ گیا تو ابو بکر ڈھٹٹ فرماتے ہیں: اے اللہ کے نبی تلاقی ایمی اس کی آنجیر کروں۔ آپ تلاقی نے فرمایا ، تعمیر کرو و فرماتے ہیں: ظامت سے مراواسلام کا سائیان ہا اس سے تھی اور شہد کے ٹینی تلاقی ایمی اس کی آنجیر کروں۔ آپ تلاقی نے فرمایا ، تعمیر کرو و فرماتے ہیں: الے اللہ کی سائی اور شہد کے ٹینی تلاقی ہے سراوقر آن اس کی نری اور مشاس ہے۔ مسئل و سندنل سے مراوقر آن کوزیا وہ سیکھنے والے اور کم سیکھنے والے ہیں۔ آسان سے زمین کی طرف کی نری اور مشاس ہے۔ مراوقر آن کوزیا وہ تکھنے والے اور کم سیکھنے والے ہیں۔ آسان سے زمین کی طرف آنے والی ری سراوقر آپ ٹلائی کے لار آئے ہیں۔ آپ ٹلائی اس پرکاریند ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو غلیہ دیا ۔ آپ ٹلائی کے ایس ایس کی ذریع سے خاص کی دیوسے نے اس کولیا تو رہی تو نہ جاتی ہے۔ پھرآخر کا روہ کی جاتی ہے۔ جس کی وجہ سے وہ غلیہ ہیں تری کی دریا ہے تاہی خاص کی ۔ بھرآخر کی اور میں وہرے نے اس کولیا تو رہی تو نہی تائی ہی نے فرمایا : بھٹ کی وہ سے وہ غلیہ ہیں خاص درست اور بعض غلا۔ میں نے کہا : ہیں نے درست کہا یا غلط کی آپ نے تاہی کی کہا : ہیں نے تو می نے کہا : ہیں نے تو می نے کہا : ہیں نے تو میں کہا کہا کہا کی کہا نے کہا تاہم کے درس کی اور کی کھڑی کے درست کہا نے تاہم کولیا کولیا کولیا تو تو تم نے کہا : ہیں نے کہا نے میں کے درست کہا کہا تاہم کے درست کہا کہا تاہم کے درس کی کولیا کہا کہا کہا کے درس کی کولیا کولیا

(ب) ابن عباس في فرات بي كداكي آوي آيا-حديث من بكر من آپ تايي رقم والنامول-

(ج) ابن شہاب ز بری فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول مُؤلِیْم امیری غلطی کی جھے خبرویں۔

( ١٩٨٨٥ ) أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكْيُرِ حَدَّثِنِي اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ

(ح) وَأَخْبَرُنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو زَكِرِيَّا بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بُنُ يَغُفُوبَ حَدَّثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يُحَدِّثُ : أَنَّ رَجُلاً أَتَى رَسُولَ اللَّهِ - النَّبِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ - النَّبِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ - اللَّهِ إِنِي أَرَى النَّاسَ يَتَكَفَّفُونَ مِنْهَا بِأَيْدِيهِمُ وَالْعَسَلُ فَأَرَى النَّاسَ يَتَكَفَّفُونَ مِنْهَا بِأَيْدِيهِمُ فَاللَّهُ اللَّهُ مَنْ السَّمَاءِ إِلَى الْاَرْضِ فَأَوْلَ أَخَدُ بِهِ فَعَلَوْتَ ثُمَّ أَحَدُ بِهِ فَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ السَّمَاءِ إِلَى الْارْضِ فَأَوْلَ أَخَدُ بِهِ فَعَلَوْتَ ثُمَّ أَخَذَ بِهِ وَجُلْ آخَدُ بِهِ وَجُلْ آخَرُ فَاللَّهُ أَلَى الْمُوسَلِقُ الْمُسْتَفِلُ وَأَرَى سَبَيًا وَاصِلاً مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْارْضِ فَأَوْلَكَ أَخَذُ بِهِ وَجُلْ آخُولُ اللَّهِ اللَّهِ فَعَلَوْتَ لُكُولَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَسْتَكِيْرُ وَالْمُسْتَكِيْرُ وَالْمُسْتَقِلُ وَأَرَى سَبَيًا وَاصِلاً مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْارْضِ فَأَوْلَ أَخَدُ بِهِ فَعَلَوْتَ لُكُوالِكَ أَخَذَى بِهِ فَعَلَوْتَ لُمُ أَخَذَ بِهِ وَجُلْ آخُولُ الْمُؤْلِقَ فَعَلَا قَالَ أَبُو

بَكُرٍ رَضِى اللّهُ عَنهُ يَا رَسُولَ اللّهِ بَأَبِى أَنْتَ وَأَمَّى لَتَدَعَنَى فَلَاعُبُرُنَهُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ - النَّيِّ - اعْبُرُ قَالَ آبُو بَكُرٍ رَضِى اللّهُ عَنهُ وَلِينهُ وَأَمَّا اللّهِ بَابِى يَنْطُفُ مِنَ السَّمْنِ وَالْعَسَلِ فَالْقُرْآنُ حَلَاوَتُهُ وَلِينهُ وَأَمَّا مَا يَتَكَفَّفُ النَّاسُ مِنْ ذَلِكَ فَالْمُسْتَكُورُ مِنَ الْقُرْآنِ وَالْمُسْتَقِلُ وَأَمَّا السَّبَبُ الْوَاصِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ فَالْحَقُ النَّاسُ مِنْ ذَلِكَ فَالْمُسْتَكُورُ مِنَ الْقُرْآنِ وَالْمُسْتَقِلُ وَأَمَّا السَّبَبُ الْوَاصِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ فَالْحَقُ النَّاسُ مِنْ ذَلِكَ فَالْمُسْتَكُورُ مِنَ الْقُرْآنِ وَالْمُسْتَقِلُ وَأَمَّا السَّبَبُ الْوَاصِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ فَالْحَقُ اللّهِ مَا مُؤْلِكَ وَلَا وَمُولَ اللّهِ مَا مُؤْلُولِهِ ثُمَّ يَا وَهُولُ اللّهِ بِأَنْ وَهُلُ آتَ وَأُمَّى أَصَبُتُ اللّهُ مَا لَكُو مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ بَالَذِى آئِتُ وَأُمَّى أَصَبُتُ الْوَاصِلُ اللّهِ بَالَذِى آئِتُ وَأُمَى أَصَبُتُ الْعَلَادِي الْوَاصِلُ اللّهِ لِنَا وَهُ اللّهِ اللّهِ الْمُعَلِّقُ مِن السَّمَاءِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْمُعَلِّقُ اللّهِ الْعَلَى اللّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللهِ اللّهِ الللّهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللهُ اللّهُ الللللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ الللّهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ ا

وَفِى حَدِيثِ اللَّيْثِ فَقَالَ ۚ:يَا رَسُّولَ اللَّهِ إِنِّى رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ فِى الْمَنَامِ وَقَالَ وَإِذَا سَبَبٌ وَاصِلٌ مِنَ الْأَرْضِ إِلَى السَّمَاءِ وَأَزَاكَ أَخَذُتَ بِهِ فَعَلَوْتَ وَالْبَافِي مِثْلُ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبِ.

رُوَاهُ البُّخَارِئٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بُنِ بُكَيْرٍ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ خُرْمَلَةَ بُنِ يَحْيَى عَنِ ابُنِ وَهُب. قَالَ الْبُخَارِئُ تَابَعَهُ سُلَيْمَانُ بُنُ كَثِيرٍ وَابُنُ أَخِى الزُّهْرِيِّ وَسُفْيَانُ بُنُ خُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَنْ عَبْيُدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - النَّئِے -.

(ت) وَقَالَ الزَّبَيْدِيُّ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدٍ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - عَلَيْهُ - وَقَالَ الزَّبَيْدِيُّ عَنِ الزَّهُوِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَوْ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ - عَنَى اللَّهِ عَنْ عَبْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ - عَنَى اللَّهِ عَنْ عَلَيْهِ - عَنْ عَلِيهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ عَلَيْهِ عَنْ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ . [صحيح عنن عليه]

(۱۹۸۸ه) این عباس طاقت فرماتے ہیں کہ ایک آ دی آپ خافتا کے پاس آیا اور کہا: اے اللہ کے رسول خافتا ہیں نے خواب میں دیکھا ایک سائیان سے تھی اور شہد فیک رہا تھا، میں نے ویکھا: لوگ اپنے ہاتھ بھیلائے ہوئے کوئی زیادہ یا کم حاصل کررہا تھا اور ایک ری آسان سے نمین کی طرف لنگ رہی تھی، میں نے ویکھا: آپ خافتا نے ری کو پکڑا اور اور پرچ تھ گئے ۔ آپ خافتا کے بعد وہ ہرے آ دی نے ری کو پکڑا اور اور پرچ تھ گئے ۔ اس کے بعد تیسر نے آدی نے ری کو پکڑا اور اور پرچ تھ گئے ۔ اس کے بعد تیسر نے آدی نے ری کو پکڑا اور اور پرچ تھ گئے ۔ اس کے بعد تیسر نے آدی نے ری کو پکڑا اور اور پرچ تھ گئے اس کے بعد وہ ہرے آ دی نے ری کو پکڑا اور اور پرچ تھ گئے اور کو بھی تیس نے اس کے بعد تیسر نے آپ کا گئے اس کے رسول خافتا ہیں اس خواب کی تعبیر کرتا ہوں ، آپ خافتا نے فرمایا ، تعبیر کرو ۔ ابو بکر ٹائٹا فرماتے ہیں : سائبان سے مراد اسلام کا سائبان ہے ، تھی اور شہد کا اس سے نیکنا اس سے مراد قرآن کی مشعاس اور نری ہے اور لوگوں کے ہاتھ تھ میلا نے سے مراد قرآن کی تعلیم کم یا زیادہ حاصل کرنا ہے ۔ ری کے آسان سے ذمین کی طرف لنگنے سے مراد تی ہے جس پر آپ خافتا ہیں ۔ آپ خافتا کو اس کی وجہ سے حاصل کرنا ہے ۔ ری کے آسان سے ذمین کی طرف لنگنے سے مراد تی ہے جس پر آپ خافتا ہیں ۔ آپ خافتا کو اس کی وجہ سے اللہ نے غلبہ یا سر بلندی عطا کی ۔ پھر آپ خافتا کی جد دوسر سے آدی نے اس تی کولیا اللہ نے اس کو بھی غلبہ دیا۔ پھر تھ نے آدی نے اور پرچ سے آدی کولیا اللہ نے اس کو بھری ٹوٹ گوروں ری درست کر آپ کی کولیا تھ نے دیں گوٹ گوروں گئے ۔ پھروں ری درست کر آپ کولیا کی کولیا کولیا گئے کے بھروں ری درست کر است کی کولیا کی کولیا کولیا گئے کے بھروں ری درست کر است کی کولیا کولیا کولیا کی کولیا کولیا کی کولیا کی کولیا کولیا کولیا کی کولیا کی کولیا کی کولیا کی کولیا کولیا کولیا کی کولیا کولیا کی کولیا کولیا کی کولیا کولیا کولیا کی کولیا کولیا کی کولیا کولیا کی کولیا کی کولیا کولیا کولیا کی کولیا کولیا کولیا کی کولیا کی کولیا کولیا کولیا کولیا کولیا کولیا کولیا کی کولیا کولیا کولیا کی کولیا کولیا کی کولیا کولیا کولیا کولیا کولیا ک

جردیں۔آپ نگانگانے فرمایا: مبھن درست اور مبھن غلظ۔ابوبلر ٹٹائٹڑ کہنے گلے: اللہ کی سم! آپ جھے میری مسلی کی جرویں آپ نگانٹا نے فرمایا: قسم ندو الو۔

(ب)لیٹ کی حدیث میں ہے کداے اللہ کے رسول! میں نے رات کوخواب میں دیکھا کدایک ری زمین ہے آ سان تک تھی۔ میں نے آپ کودیکھا کہ آپ پکڑ کراو پر چڑھ گئے ہیں۔

( ١٩٨٨ ) أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَنَادَةً أَنْبَانَا أَبُو عَمْرِو بْنُ نُجَيْدٍ أَنْبَانَا أَبُو مُسْلِمٍ حَلَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنُ عَطَاءٍ قَالَ : إِذَا قَالَ أَقْسَمْتُ قَلَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَقُولَ أَقْسَمْتُ بِاللَّهِ وَقَدْ رُوِىَ فِي هَذَا حَدِيثٌ مُسْنَدٌ إِلَّا أَنَّهُ صَعِيفٌ بِمَرَّقِ. [حسن]

(۱۹۸۸) عطاء فرماتے ہیں کہ جب میں (افسست) کے لفظ بولٹا ہوں تو کفارہ نہیں دیتا۔ جب تک میں قسست'' باللہ'' کے الفاظ نه بولوں۔

( ١٩٨٨٧) وَرَوَى إِسْحَاقُ الْحَنْظَلِيُّ عَنُ عِيسَى بِن بُونُسَ عَنُ رِشْدِينَ بُنِ كُريْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيً اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ أَشْهَدُ قَالَ لَا يَكُونُ يَمِينًا حَتَّى يَقُولَ أَقْسِمُ بِاللَّهِ وَفِي قَوْلِهِ أَشْهَدُ قَالَ لَا يَكُونُ يَمِينًا حَتَّى يَقُولَ أَقْسِمُ بِاللَّهِ وَفِي قَوْلِهِ أَشْهَدُ قَالَ لَا يَكُونُ يَمِينًا حَتَّى يَقُولَ أَقْسِمُ بِاللَّهِ وَهِي قَوْلِهِ أَشْهَدُ فَالَ لَا يَكُونُ يَمِينًا حَتَّى يَقُولَ أَقْسِمُ بِاللَّهِ وَفِي قَوْلِهِ أَشْهَدُ بِاللَّهِ بُنِ شِيرُويَهِ قَالَ حَتَّى يَقُولُ أَشِيهُ فِي اللَّهِ بِنِ شِيرُويَهِ قَالَ عَنْ اللَّهِ بَعْنِي مُحَمَّدَ بُنَ نَصْمٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ فَذَكَرَهُ. وَرُونَ ذَلِكَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِي مِنْ قَوْلِهِ. السَّعِنَ الْمُعْرِي مُحَمَّدَ بُنَ نَصْمٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ فَذَكَرَهُ. وَرُونَ ذَلِكَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِي مِنْ قَوْلِهِ. السَّعِنَ الْمُعَنِي الْمَالِي فَي اللَّهِ يَعْنِي مُحَمَّدَ بُنَ نَصْمٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ فَذَكَرَهُ. وَرُونَ ذَلِكَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِي مِنْ قَوْلِهِ. السَّامِ وَاللَّهُ مِنْ فَوْلِهِ أَنْ اللَّهُ مِنْ فَوْلِهِ أَنْ اللَّهُ مِنْ فَيْ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ فِي اللَّهُ عَلْلَ اللَّهِ مِنْ فَيْلِينَا عَنِي الْفَالَ عَنِ الْمُعْلَى عَنِ الْمُعْلِقِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ فَيْلِهِ عَنْ الْمُعْلِى الْفَالِقُولُهُ اللَّهُ مِنْ فَلِكُ عَنِ الْمُعْلِى الْمُولِي اللَّهُ مِنْ الْمُعْلِى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُعْلِى الْمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْمُعْلَى الْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُسْتِلُولُكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(۱۹۸۸) این عباس طائف فرماتے ہیں کہ خالی 'اقسم' کے الفاظ ہے تئم مرادنیں ہوتی، جب تک (اقسم بالله) کے الفاظ ادانہ کے جا کیں۔ ایک قول میں ہے کہ "اشہد" کے الفاظ نہ مرادنیں، جب تک "اشہد بالله" کے الفاظ نہ مجولے۔

## (۱۱)باب مَا جَاءَ فِی إِبْرَادِ الْمُقْسِمِ کی شمکابیان

( ١٩٨٨) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَانَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ الصَّبِّى حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَشْعَتُ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُويْدِ بْنِ مُقَرِّنِ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِب رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قال : أَمْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْتِ - بِسَبْعُ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعِ أَمْرَنَا بِعِيَادَةٍ الْمَرِيضِ وَاتّبَاعِ الْجَنَازَةِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ وَنَصْرِ الْمَظُلُومِ وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي وَنَهَانَا عَنْ حَوَاتِيمِ الذَّهَبِ وَعَنِ الشُّرُبِ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَعَنِ الْحَرِيرِ وَالدُّيبَاجِ وَالإِسْتَبْرَقِ وَالْمَيَاثِرِ وَالْقَسِّيّ.

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُوسَى بُنِ إِسْمَاعِيلَ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ كِلاَهُمَا عَنْ أَبِي عَوَانَةَ.

[صحيح\_ منفق عليه]

(۱۹۸۸) براء بن عازب بھٹٹو فرماتے ہیں کہ نبی طاقوا نے سات کاموں سے منع فرمایا اور سات کے کرنے کا حکم دیا: ● تیماری داری کرنا ⊕ جنازہ پڑھٹا ® چھینک کا جواب دینا ۞ سلام کوعام کرنا ۞ مظلوم کی مدد کرنا ۞ کچی فتم کھانا ② دعوت کوقبول کرنااور سات سے منع کیا: ① سونے کی انگوشی پہننا ۞ جا نمدی کے برتن میں پینا ۞ ریٹم زیب تن کرنا ۞ موٹاریٹم پہننا ⑥ باریک ریٹم زیب تن کرنا ۞ مرخ رلیٹی زین ۞ رہٹی گدے۔

(١٩٨٨٩) أَخْبَرُنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيٌّ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمُقُرِءُ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ صَفُوانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - النَّهِ - بِأَبِي لِيَبَايِعَهُ عَلَى الْهِجْرَةِ قَالَ بَلُ أَبَايِعُهُ عَلَى الْجَهَادِ فَانْطَلَقْتُ إِلَى الْعَبَّاسِ وَهُو فِي السَّقَايَةِ فَقُلْتُ يَا أَبَا الْفَصُلِ إِنِّى انْطَلَقْتُ بِأَبِي إِلَى الْبَيِّي - النَّبِيّ - النَّبِيّ اللَّهِ عَلَى الْهِجْرَةِ فَلَمْ يَفْعَلُ فَقَامَ مَعَهُ الْعَبَّاسُ فِي قَمِيصِ مَا عَلَيْهِ رِدَاءٌ فَآتَى النَّبِيّ - النَّبِيّ - النَّبِيّ - النَّبِيّ عَلَى الْبَيْقُ - النَّبِيّ عَلَى الْبَيْقُ مَعْهُ الْعَبَّاسُ فِي قَمِيصِ مَا عَلَيْهِ رِدَاءٌ فَآتَى النَّبِيّ - النَّبِيّ - النَّبِيّ عَلَى الْهِجْرَةِ فَلَمْ تَفْعَلُ فَقَالَ إِنَهَا اللّهِ عَلَى اللّهِ عَرَفْتَ مَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ صَفُوانَ وَأَتَاكَ بِأَبِيهِ لِبَايِعَهُ عَلَى الْهِجْرَةِ فَلَمْ تَفْعَلُ فَقَالَ إِنَّهَا اللّهِ عَلَى النَّيْقِ عَلَى الْهِجْرَةِ فَلَمْ تَفْعَلُ فَقَالَ إِنَّهُ لِللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى الْهِجْرَةِ فَلَمْ تَفْعَلُ فَقَالَ إِنَّهُ لَا لَهُ مَا أَنْ وَعَلَى اللّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى النَّي عَلَى الْهُ عَلَى اللّهِ عَلَى الْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمَالِقَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى ال

(۱۹۸۸) عبدالرحمٰن بن صفوان فرماتے ہیں کہ میں اپنے والدکو لے کرنی نظافیہ کے پاس جمرت کی بیعت کے لیے آیا۔آپ نظافی نے فرمایا: بلکہ جہاد پر بیعت لوں گا۔ میں ابن عباس ٹاٹھ کے پاس کیا جو پانی پلا رہے تھے، میں نے کہا: اے ابوالفصل! میں اپنے باپ کو لے کرآپ نظافیہ کے پاس آیا کہ آپ نظافیہ جمرت پر بیعت لیں، لیکن آپ نظافیہ نے نہیں کیا تو عباس ٹاٹھ ایک اس بی نظافیہ اس کے ساتھ انہیں کپڑوں میں چل پڑے۔ بی نظافیہ کے پاس آئ اور کہنے لگے: اے اللہ کے رسول نظافیہ! جو میرے اور عبدالرحمٰن کے درمیان بات جیت ہوئی آپ نے اس کو پہچان لیا، آپ نے اس کے باپ سے جمرت پر بیعت لیں۔ آپ نظافیہ نے اپنا اور فرمایا: جمرت نہیں ہے، تو آپ نظافیہ پرعباس نے تسم ڈال دی کہ آپ جمرت پر بیعت لیس تو تبی نظافیہ نے اپنا ہو ہو کہا یا اور فرمایا: جس اپنی کو تب پوری کرتا ہوں، لیکن جمرت نہیں ہے۔

( ١٩٨٩٠) أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ أَبُو بَكُرٍ الْفَارِسِيُّ أَنْبَانَا إِبْرَاهِيمُ الْأَصْبَهَانِيُّ حَذَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ فَارِسٍ عَنِ البُّخَارِيِّ. (١٩٨٩٠) ايضاً \_ ( ١٩٨٩١ ) أَخْبَوْنَا أَبُو بَكُو بُنُ الْحَارِثِ الْفَقِيةُ أَلْبَأَنَا عَلِيُّ بُنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ هَارُونَ بُنِ رُسُنُمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ حَدَّثَنَا يَوِيدُ بُنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا يَقِيَّةُ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَالِكِ الْحَصْرَمِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - ظَلَّا : مَنْ حَلَفَ عَلَى أَحَدٍ بِيَمِينٍ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ سَيَبَرُّهُ فَلَمْ يَفْعَلُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِي لَمْ يَبَرَّهُ . [صحيح- بخارى]

(۱۹۸۹۱) حضرت ابو ہر رہ و ٹائٹو فر ماتے ہیں کہ نبی طافقا نے فر مایا: جس نے کسی پرفتم و الی اس لیے کہ وہ اس کی فتم پوری کردے گائیکن وہ ایسائیلیں کرتا تو گنا ہ اس پر ہے جس نے اس کو ہری ذیمہ قرارٹیس دلوایا۔

( ١٩٨٩٢) وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكُو بُنُ الْحَاوِثِ أَنْبَأَنَا عَلِيٌّ بُنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَلَّنَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ حَلَّنَنَا الصَّغَانِيُّ حَلَّنَا أَبُى الطَّبِ حَلَّنَنَا ابْنُ وَهُبِ حَلَّنِي مُعَاوِيَةً بْنُ صَالِحٍ عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ وَرَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : أَهْدَتْ لَهَا الْمُرَأَةُ طَبَقًا فِيهِ تَمْرٌ فَأَكَلَتْ مِنْهُ عَائِشَةُ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ عَنْهُ وَعَلِيثِ اللَّهُ عَنْهُ وَعَلِيثِ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَعَلِيثِ الْمَوْاقُ أَقْسَمُتُ عَلَيْكِ إِلَّا أَكْلُيْدِهِ كُلَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْكَ - : أَبِرِيها فَإِنَّ الْمُواقِيةَ وَحَدِيثُ اللَّهُ عَنْهُ فِي إِسْنَادِهِ مَنْ يُجْهَلُ مِنْ مَشَايِحِ يَقِيَّةً وَحَدِيثُ اللهُ عَنْهُ فِي إِسْنَادِهِ مَنْ يُجْهَلُ مِنْ مَشَايِحِ يَقِيَّةً وَحَدِيثُ اللهُ عَنْهُ فِي إِسْنَادِهِ مَنْ يُجْهَلُ مِنْ مَشَايِحِ يَقِيَّةً وَحَدِيثُ عَلِيلُ مِنْ حَدِيثِ لَيْثِ بُنِ مَعْلِي عَنْ مُعَاوِيَةً أَنِ صَالِحٍ وَلَهُ ضَاهِدٌ مِنْ حَدِيثٍ عَلِي بُنِ يَزِيدَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أَمَامَةً وَاللّهُ أَعْلَمُ.

وَرُوَّيْنَا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدُ وَمَكُنُولِ وَالْحَكَمَ بْنِ جُنَيْبَةَ أَنَّ الْكُفَّارَةَ عَلَى الْمُفْسِمِ. [ضعيف] (۱۹۸۹۲) حضرت عائشَهُ ﷺ فرماتی ہیں کہ ایک مورت نے مجورے بھری ایک تھالی تخدیش وی تو حضرت عائشہ ﷺ نے اس ہے کھائیں اور کچھ پلیٹ میں فی کئی عورت کہنے تھی: میں تم ڈالتی ہوں کے آپ کمل کھائیں۔ آپ نے فرمایا: اس کا تم پوری کرو؛ کیونکہ کفارہ تم تو ڑنے والے پر ہوتا ہے۔

# (١٢) باب مَنْ قَالَ لَعَمْرُ اللَّهِ

# "لَعُمْدُ اللَّهِ" كَهِدُ رُشَمُ الْعَافِ كَاحْكُم

( ١٩٨٩٢) أُخْبَوَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَوَنَا أَبُو بَكُو بُنُ إِسْحَاقَ الْقَقِيةُ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِلْحَانَ كَذَنَا يَحْيَى بْنُ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ بُكْيْرِ حَلَّقَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُولِسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِى عُرُولَةُ بُنُ الزَّبَيْرِ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَاصِ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةً عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةً وَنُ النَّهُ عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةً وَضَى اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ - طَلَّقَتُهُ بُنُ وَقَاصٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةً عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةً وَضَى اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ - طَلِّقَةً - حِينَ قَالَ لَهَا أَهُلُ الإِفْلِى مَا قَالُوا فَبَرَأَهَا اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَذَكُو الْحَدِيثَ وَشِي اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ - طَيْقَةً - حِينَ قَالَ لَهَا أَهُلُ الإِفْلِى مَا قَالُوا فَبَرَأَهَا اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَذَكُو الْحَدِيثَ عَلَى الْمُعْتَى اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ - عَلَيْقِ عَلَى الْمِنْهِ فَاللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّهِ - عَلْقُتُ - وَهُو عَلَى الْمِنْهِ إِنَّا مَعْشَو الْمُسْلِمِينَ مَنْ يَغْلِولُونَا هِنْ رَجُلِي قَلْ بَلَكَنَا بِعَلْمُ الْكُولُ وَلَوْنَا وَلَالُكُ وَلَالُولُ اللَّهِ عَلَى الْمُعْلَى الْمُهَالِقِيقِ مَنْ الْمُعْلِقِينَ مَنْ يَغْلِولُونَا هِنْ رَجُلِي قَلْهُ بَلَكَنَا

أَذَاهُ فِي أَهُلِ بَيْتِي فَوَ اللَّهِ مَا عَلِمْتُ فِي أَهْلِي إِلَّا خَيْرًا وَلَقَدُ ذَكُرُوا رَجُلاً مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا وَمَا كَانَ يَدُخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا مَعِي . فَقَامَ سَعُدُ بُنُ مُعَافِ الْأَنْصَارِيُّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا أَعْلِرُكَ مِنْهُ إِنْ كَانَ مِنَ الْحَوْرُونِ عَلَى أَمُولَكَ قَالَتُ فَقَامَ سَعُدُ بُنُ عَانَ مِنَ الْحَوْرُونِ عَلَى أَمُولَكَ قَالَتُ فَقَامَ سَعُدُ بُنُ عَبَادَةً وَهُوَ سَيُّدُ الْحَمِيَّةُ فَقَالَ لِسَعْدِ بُنِ مُعَافِي عَلَى عَلَيْ وَهُو اللَّهِ لِللَّهُ وَكَانَ قَلْلَ لِسَعْدِ بُنِ مُعَافِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا تَقْلِرُ عَلَى قَلْلِهِ فَقَامَ أَسْيُدُ بُنُ حُضَيْرٍ وَهُوَ ابْنُ عَمْ سَعْدِ بُنِ مُعَافِي وَلَيْ وَجُوالِكَ وَجُلاً عَلَى اللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ وَلَا تَقْلِرُ عَلَى قَلْلِهُ لَنَقُولُوا عَلَى قَلْلِهُ فَقَامَ أَسْيُدُ بُنُ حُضَيْرٍ وَهُوَ ابْنُ عَمْ سَعْدِ بُنِ مُعَافٍ وَضِي اللَّهُ كَذَبُ لَكُ مُنافِقٌ تُجَادِلًا عَنِ الْمُعَافِقِينَ. وَذَكُو الْحَدِيثَ كَذَبُ لَكُمُو اللَّهِ لَنَقُتُلَمَّةُ فَإِلَى مُعَافِقٌ تُحَالِقُ اللَّهُ لِللَّهُ لَا تُعْلِي اللَّهُ لِللَهُ لَعَلَيْهُ فَإِلَى الْمُعَالِمُ لَى الْمُعَالِمُ اللَّهِ لَلْ عَلَى اللَّهُ لِللَهُ لِللَّهُ لِلْ مُعْلِمِ اللَّهُ لِلَا لَهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَهُ لِللَّهُ لِلَكُ مُنَافِقٌ تُحَالِقُ مُنْ وَجُو آخَو عَنْ يُولِدُ لَى الْمُعَالِقُ لِللْعَلَى الْمُعَالِمُ لِللْعَلَى الْمُعَلِمُ اللَّهِ لَلْفَامُ اللَّهُ لِلْعُلِمُ عَلَى الْمُعْولِي لَلْهُ لَلْعُلُولُولُولُ وَاللَّهُ لِلْمُ لِللَّهُ لِللْعُلُولُ وَاللَّهُ لِلْمُ لِلَالْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِللْهُ لِلْمُعَالِمُ لِللْمُ لِللْعُلِمُ اللَّهُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَا لَهُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَا لَهُ لِللْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَا لِللْمُ لِلْمُ لَا لَهُ لِللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَا لَكُولُولُولُولُولُولُولُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَا لَهُ لِللْمُ لَا لِلْمُ لَمُ لَاللَّهُ لَا لِلْمُ لِلْمُ لِلْم

[صحيح\_متفق عليه]

(۱۹۸۹۳) عروہ بن زبیر ،سعید بن میتب ،علقہ بن وقاص ،عبیداللہ بن عتبہ بن اللہ عظم حدیث ہے۔ فرماتی بن کہ نی گائی نے فرماتے ہیں کہ جب جہت لگانے والوں نے باتیں کیس تو اللہ نے ان کو پاک کر دیا ، لمی حدیث ہے۔ فرماتی بن کہ نی گائی نے منبر پر ارشا دفر مایا: اے مسلمانوں کی جماعت! کون جمیں راحت وے گا۔ جس نے جمارے گھر والوں کے بارے بیس جمیں اکلیف دی ہے۔ اللہ کی تم ایس کے گھر والوں کے متعلق بھلائی ہی کو جانتا ہوں اور جس آدی کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے ، اس بیس بھی جملائی ہی کو جانتا ہوں اور جس آدی کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے ، اس بیس بھی جملائی ہی کو پاتا ہوں ، وہ صرف میرے گھر والوں کے پاس میرے ساتھ ہی گیا ہے تو سعد بن معاذ الفساری گھڑے والوں کے باس میرے ساتھ ہی گیا ہے تو سعد بن معاذ الفساری گھڑے خود کو زرج کے مرداد گھڑے ہوگئے ، یہ نیک آدی ہے لیک خود رہ کے مرداد گھڑے ہوگئے ، یہ نیک آدی ہے لیک خود رہ کے مرداد گھڑے ہوگئے ، یہ نیک آدی ہے لیک خود رہ کے مرداد گھڑے ہوگئے ، یہ نیک آدی ہے لیک اللہ کی تم اس بی مرداد گھڑے ہوئے ، یہ نیک آدی ہے لیک اللہ کی تم اس بی بین معاذ سے کہنے گئے: تو نے جبوٹ بولا ، اللہ کی تم اس بین معاذ سے کہنے گئے: تو نے جبوٹ بولا ، اللہ کی تم اس بین معاذ کے بی تا ہوگئے کے بائی سے جھڑوا کرتا ہے۔ اللہ کی تم اس کی تو نے جبوٹ بولا ، اللہ کی تم اس کو تو کہ بین کو ایک کو تو بین معاذ سے بین معاذ سے بین معاذ سے بین عاد میں بین معاذ سے بھائوا کو تاب سے جھڑوا کرتا ہے۔

(١٣) باب مَا جَاءَ فِي الْحَلِفِ بِصِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى كِالْعِزَّةِ وَالْقُدُوةِ وَالْجَلاَلِ وَالْكِبْرِياءِ وَالْعَظَمَةِ وَالْكَلاَمِ وَالسَّمْعِ وَنَحُو ذَلِكَ الله كى صفات جيسے عزق، قدرت، جلال، برائى ، عظمت ، كلام كرنا، سننااس طرح كى صفات كے ساتھ مكانا

( ١٩٨٩٤ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي أَبُو مُحَمَّدٍ : أَخْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ أَنْبَأَنَا عَلِيًّ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ

عِيسَى حَذَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنِى شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهُوِى أَخْبَرَنِى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْفِيُّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُمَا :أَنَّ النَّاسَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَرَى رُبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - اللَّهِ - : هَلْ تُمَارُونَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ دُونَهُ سَحَابٌ؟ . قَالُوا : لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ : فَهَلْ تُمَارُونَ فِي الشُّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ . قَالُوا : لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ : وَيَنْفَى رَجُلٌ هُوَ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَآخِرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةَ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّارِ يَقُولُ بَا رَبِّ اصْرِفْ وَجُهِى عَنِ النَّارِ فَإِنَّهُ قَدْ فَشَيَنِي رِيحُهَا وَأَخْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَهَلْ عَسَيْتَ إِنَّ فَعَلْتُ ذَلِكَ بِكَ أَنْ تَسُأَلَ غَيْرَ ذَلِكَ فَيَقُولُ لَا وَعِزَّتِكَ فَيُعْطِى رَبَّهُ مَا شَاءَ مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقِ فَيَصْرِفُ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ فَإِذَا أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ عَلَى الْجَنَّةِ فَرَأَى بَهُجَنَهَا فَيَسْكُتُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسُكُتَ ثُمَّ يَقُولُ يَا رَبُّ فَلَمْنِي عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ اللَّهُ ٱلسَّتَ قَدْ أَعْطَيْتَ الْعُهُودَ وَالْمَوَاثِيقَ أَنْ لَا تَسْأَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنْتَ سَأَلُتَ فَيَقُولُ يَا رَبُّ لَا أَكُونُ أَشْقَى خَلْقِكَ فَيَقُولُ هَلْ عَسَيْتَ إِنْ أَغْطِيتَ ذَلِكَ أَنْ تَسَأَلَ غَيْرَهُ فَيَقُولُ لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَ ذَلِكَ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ يَأْذَنُ لَهُ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ لَهُ نَمَنَّ فَيَتَمَنَّى حَتَّى إِذَا انْقُطِعَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْ كَذَا وَكَذَا فَسَلْ يُذَكِّرُهُ رَبَّةٌ حَتَّى إِذَا انْتَهَتْ بِهِ الْإَمَانِيُّ قَالَ اللَّهُ لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْحُدْرِيُّ لَأَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَشَرَةُ أَمْنَالِهِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي الْبَمَانِ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُن عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الْكِمَانِ.

قَالَ الْبُخَارِيُّ وَقَالَ أَيُّوبُ النَّبِيُّ - نَلَطِّة- وَعِزَّيْكَ لَا غِنَى بِي عَنْ بَرَكَتِكَ. وَفِي حَدِيثِ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ - نَلَطِّة- فِي قِصَّةِ جَهَنَّمَ فَتَقُولُ قَطٍ قَطٍ وَعِزَّيْكَ

قَالَ الشَّيْخُ وَفِي حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ - غَلَظِهِ - فِي الَّذِي بُغْمَسُ فِي الْجَنَّةِ فَيْقَالُ لَهُ هَلُّ رَأَيْتَ بَوْسًا فَظُّ يَقُولُ لَا وَعِزْتِكَ وَجَلَالِكَ. [صحب- متفق عليه]

(۱۹۸۹۳) حضرت ابو ہریرہ فیظ نے سعید بن میتب اور عطابین پر پرلیٹی کوخر دی کہلوگوں نے نبی طافق ہے کہا: اے اللہ کر رسول! کیا قیامت کے دن ہم اللہ رب العزت کو دیکھیں گے تو رسول اللہ طافق نے فرمایا: جب بادل شہوں تو چودھویں رات کے جاند کود کیمنے میں دشواری ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا: نہیں اللہ کے رسول! آپ طافی نے فرمایا: بادل شہوتو سورج کود کیمنے میں مشکل ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا: نہیں اللہ کے رسول اللہ طافی آپ نے فرمایا: تم اس طرح اللہ کو کیملو کے ۔ انہوں نے میں مشکل ہوتی ہے۔ انہوں نے حدیث کو ذکر کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں: جنت اور جہنم کے درمیان ایک آ دمی رہ جائے گا اور یہ جنت میں آخری داخل ہونے

جہنم کی طرف اس کا چیرہ ہوگا ، کہے گا: اللہ میرا چیرہ جہنم ہے پھیر دے ،اس کی حرارت میرے چیرے کوجھلس رہی ہے ، اللَّه فرما نمیں گے: تو کوئی اورسوال نہیں کرے گا؟ وہ بندہ کیے گا: اللّٰہ تیری عزت کی تتم ! آئندہ سوال نہ کروں گا۔ وہ اللّٰہ ہے وعدہ کرے گا جواللہ جا ہے گا تو اللہ اس کا چہرہ جہنم ہے پھیر دے گا۔ جب چہرہ جنت کی طرف کر دیا جائے گا تو وہ جنت کی رونفوں کو و کھ کرجتنی دیرانشہ جا ہے گا خاموش رہے گا ، پھر کہے گا :اللہ جنت کے دِروازے کے قریب کردے ۔اللہ فرمائے گا : تونے آئندہ سوال نہ کرنے کا وعدہ کیا تھا؟ وہ کہے گا: اے اللہ! میں تیری مخلوق میں سے بدیخت نہیں ہوں۔اللہ فر ما کیں گے: تو پھرسوال کریں گا؟ کیے گا: اللہ! تیری عزت کی تتم!اب دوبارہ سوال نہ کروں گا۔اس نے حدیث ذکر کی۔ آخر میں ہے کہ اس کو جنت میں دخول کی اجازت مل جائے گی تو اللہ فر مائیں گے ،خواہش کر۔اس کی تمام خواہشات ختم ہوجائیں گی تو اللہ فر مائے گا: اس اس طرح سوال کر،الٹداس کو یا دکروائیں گے، یہاں تک کہاس کی تمام خواہشات فتم ہو جائیں گ۔ یہاورا تٹااور تیرے لیے ہے۔ابوسعیدخدری جانزابو ہریرہ خانز ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ طافی نے فرمایا: یہ تیرے لیے اور اس کے برابروس گنا۔ (ب) ابوب فرماتے میں کہ نبی گانگانے فرمایا: اے اللہ! تیری عزت کی قتم! ہم تیری برکت سے لا پر واہیں ہیں۔ (ج) انس بن ما لک ڈائٹو نبی طائیز سے جہنم کے قصہ کے بارے میں بیان کرنے ہیں کہوہ کیے گا: تیری عزیہ کی قتم بس بس ۔ ( د ) انس بن ما لک تلفیز نبی نگافیز ہے اس آ دی کے بارے میں بیان فر ماتے ہیں ،جس کو جنت میں غوطہ دیا جائے گا، یعنی سیر كروائى جائے گی تو اس ہے کہا جائے گا: كيا تو نے مجھى دنيا ميں غم ديكھا۔ وہ كہے گا: تيرى عزت وجلال كي تتم !انہيں ديكھا۔ ( ١٩٨٩٥) أُخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُومُنفَ أَنْبَأَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ هِلالِ الْعَنَزِيُّ وَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا قَالَ : أُتَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي رَهْطٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ وَسَمَّاهُمْ لَنَا نَسْأَلُهُ عَنْ حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ فَذَكُرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ فِي سُؤَالِهِ وَجَوَابِهِ وَخُرُوجِهِمْ مِنْ عِنْدِهِ وَدُخُولِهِمْ عَلَى الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ الْبَصْرِيُّ قَالَ الْحَسَنُ حَدَّثَنِي كَمَا حَدَّثُكُمْ قَالَ ثُمَّ قَالَ يَغْنِي النَّبِيَّ -عَلَيْكُ وَ فَأَجِيءُ فِي الرَّابِعَةِ فَأَخْمَدُ بِبَلْكَ الْمَحَامِدِ ثُمَّ أَخِرُ لَهُ سَاجِدًا فَيُقَالُ لِي يَا مُحَمَّدُ ارْفَعُ رَأْسَكَ قُلْ يُسْمَعُ لَكَ وَسَلْ تُعْطَهُ وَاشْفَعْ تُشَفَّعُ فَأَقُولُ

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيْحِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ زَادَ فِيهِ وَجَلَالِي وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ وَغَيْرِهِ عَنْ حَمَّادٍ. [صحبحـ منفق عليه]

يَا رَبُّ اثْذَنْ لِي فِيمَنُ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ فَيَقُولُ لَيْسَ ذَلِكَ إِلَيْكَ وَلَكِنِّي وَعَزَّتِي وَكِبْرِيَانِي وَعَظَمَتِي

لْأُخُرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ .

(۱۹۸۹۵) معید بن ہلا لَ عنزی فر ماتے ہیں کہ میں حصرت انس بن ما لک ٹائٹڑ کے پاس آیا۔ وہ اہل بھرہ کے گروہ میں تھے، انہول نے ہمارا نام بتایا تو ہم نے ان سے شفاعت والی صدیث کے بارے میں سوال کیا۔ انہوں نے حدیث کا تذکرہ فر مایا ( ١٩٨٩١) أَخْبَرَنَا الشَّرِيفَانِ أَبُو الْفَتْحِ نَاصِرُ بُنُ الْحُسَيْنِ الْعُمَرِيُّ وَأَبُو عَلِلَّى الْحَسَنُ بُنُ أَشُعَتُ الْفُرَشِيُّ قَالَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ حَدَّثَنَا مُسَانُ حَدَّثَنَا مُسَيَّانُ حَدَّثَنَا مُسَيَّانُ حَدَّثَنَا مُسَعُّودٍ عَلَى سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُعِيرَةِ عَنُ حُمَيْدِ بَنِ هِلَالِ قَالَ حَدَّثِنِي مَوْلَى لَأَبِى مَسْعُودٍ قَالَ : دَحَلَ أَبُو مَسْعُودٍ عَلَى سُلِيْمَانُ بُنُ الْمُعِيرَةِ عَنُ حُمَيْدِ بَنِ هِلَالِ قَالَ حَدَّثِينِي مَوْلَى لَأَبِى مَسْعُودٍ قَالَ : دَحَلَ أَبُو مَسْعُودٍ عَلَى حُدَيْقَةً فَقَالَ اعْهِدُ إِلَى فَقَالَ لَهُ أَلَمُ يَأْتِلُكَ ٱلْيَقِينُ قَالَ بَلَى وَعِزَةٍ رَبِّى قَالَ فَاعْلَمُ أَنَّ الطَّلَالَةَ حَقَّ الطَّلَالَةِ أَنْ الْعَلَالُولَةِ أَنْ اللَّهِ وَاحِدٌ. [صحبح] تَعْرِفَ مَا كُنْتَ تَعْرِفُ وَإِيَّاكَ وَالتَلَوُّنِ فَإِنَّ دِينَ اللَّهِ وَاحِدٌ. [صحبح]

(۱۹۸۹۲) حمید بن بلال فرماتے ہیں کہ ابومسعود کے عُلام نے بچھے بیان کیا، ابومسعود حضرت حذیفہ کے پاس آئے اور کہنے لگے: مجھ سے دعدہ اور دہ کہنے لگے: کیا آپ کو یقین نہیں آیا؟ کہتے ہیں: کیوں نہیں میرے رب کی قتم! فرمایا: گراہی کو پچپانو جیسے اس کو پہپاننے کاحق ہے۔ جس کوآپ برا جانتے ہیں ،اس کا اٹکار کروجس کی پہپان ہے اور مختلف آراء سے پچواللہ کا دین ایک ہے۔

ر المه المنظم التَّريفان أَبُو الْفَتْحِ وَأَبُو عَلِيٌّ قَالاَ أَنْهَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ أَبِى شُرَيْحِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَلَّنَا اللَّهِ حَلَّنَا اللَّهِ حَلَّنَا اللَّهِ حَلَّنَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ أَبِي عِيَاضِ قَالَ : سَأَلَتُ ابْنَ عُمَرَ أَوْ سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ وَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ الْحَمْرِ فَقَالَ لَا وَسَمْعِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَحِلُّ بَيْعُهَا وَلَا الْيَعَاعُهَا وَاللهِ اللَّهِ عَنْ وَيَعَى اللَّهُ عَنْهُمَا وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ الْحَمْرِ فَقَالَ لَا وَسَمْعِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَحِلُّ بَيْعُهَا وَلَا الْيَعَاعُهَا وَاللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْهُمَا وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ الْحَمْرِ فَقَالَ لَا وَسَمْعِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَعِلَى اللهُ عَنْهُمَا وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ الْحَمْرِ فَقَالَ لَا وَسَمْعِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَعِلَى اللهُ عَنْهُمَا وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ الْحَمْرِ فَقَالَ لَا وَسَمْعِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَعِلَى اللهُ عَنْهُمَا وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ الْحَمْرِ فَقَالَ لَا وَسَمْعِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَعِلَى اللهُ عَنْ الْمَعْمُ اللهُ عَنْهُمَا وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ الْحَمْرِ فَقَالَ لَا وَسَمْعِ اللّهِ عَزَقَ وَجَلَّ لَا يَعِلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُمَا وَلَا اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُمَا وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ السَّعْمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْوَسَمِ عَلَيْكُ الْوَالِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّ

ع بارك يَن الله عَلِيِّ الرَّو ذُبَارِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بُنُ شَوْذَبِ الْوَاسِطِیُّ حَدَّثَنَا شُعَیْبُ بُنُ آیُوبَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ سُفْیَانَ عَنْ یُونِسَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - عَلَیْہِ - : مَنْ حَلَفَ بِسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلَرْ بگُلُ آیَةِ كَفَّارَةٌ إِنْ شَاءَ بَرَّ وَإِنْ شَاءَ فَجَرَ . [ضعیف]

(۱۹۸۹۸) حفرت حسن نبی عظام کے نقل فریاتے ہیں کہ رسول اللہ عظام نے فریایا: جس نے قرآن کی سمی سورة کی قسم اشالی ا اس پر ہرآ بت کے عوض کفارہ ہے ، اگر چید و نیک ہویا فاجر۔ هُ الله في ال

( ١٩٨٩٩) وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكُرِ الْأَرْدَسُتَانِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو نَصْرِ الْعِرَاقِيُّ حَلَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَلَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَلَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يُولِّسَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - لَلَّا ﴿- : مَنْ حَلَفَ بِسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ يَمِينُ صَبْرٍ مَنْ شَاءَ بَرَّ وَمَنْ شَاءَ فَجَرَ . [ضعيف]

(۱۹۸۹۹) حضرت حسن نبی طفیم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ طفیم نے فرمایا: جس نے قران کی کسی سورۃ کی قشم اٹھائی تو ہر میں رہے دیتہ رہیں۔

آیت کاعوض قشم کا کفارہ ہے، جو جا ہے نیکی کرے اور جو جا ہے فاجر ہے۔

( . ١٩٩٠ ) قَالَ وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ لَيْتٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ النَّبِيِّ - طَلَّلَتْ مِثْلَةً. هَذَا الْحَدِيثُ إِنَّمَا رُوِيَ مِنْ وَجُهَيْنِ جَمِيعًا مُرْسَلاً وَرُوِيَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّخَاكِ مَوْصُولاً مَرْفُوعًا وَإِسْنَادُهُ صَعِيفٌ. [ضعيف]

(۱۹۹۰۰) ابت بن ضحاك معمر فوع ادر موصول بيان مولى ب

(١٩٩٨) وَرُوِىَ فِي ذَلِكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ فَتَادَةً أَنْبَأَنَا أَبُو مَنْصُورٍ : الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَصْلِ الطَّبِّيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةً حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكْرِيَّا عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةً عَنْ أَبِي كَنَفٍ قَالَ : بَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي سُوقِ اللَّذِيقِ إِذْ سَمِعَ اللَّهِ بْنِ مُرَّةً عَنْ أَبِي كَنَفٍ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِنَّ عَلَيْهِ لِكُلُّ آيَةٍ مِنْهَا يَمِينًا. قَالَ الْأَعْمَشُ فَذَكُونَ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِنَّ عَلَيْهِ لِكُلُّ آيَةٍ مِنْهَا يَمِينًا. قَالَ الْأَعْمَشُ فَذَكُونَ فَقَلْ كَلُوك لِكُلُّ آيَةٍ مِنْهَا يَمِينًا. قَالَ الْأَعْمَشُ فَذَكُونَ فَقَلْ كَفُو لِي اللّهُ عَلَيْهِ بِكُلُّ آيَةٍ يَعِينٌ وَمَنْ كَفَرَ بِآيَةٍ مِنَ الْقُوْآنِ فَقَدْ كَفَرَ بِهِ لِللّهِ مَنْ حَلَفَ بِالْقُوْآنِ فَقَدْ كَفَرَ بِي يَعِينٌ وَمَنْ كَفَرَ بِآيَةٍ مِنَ الْقُوْآنِ فَقَدْ كَفَرَ بِهِ كُلُّ آيَةٍ يَعِينٌ وَمَنْ كَفَرَ بِآيَةٍ مِنَ الْقُوْآنِ فَقَدْ كَفَرَ بِهِ كُلُّ آيَةٍ يَعِينٌ وَمَنْ كَفَرَ بِآيَةٍ مِنَ الْقُوْآنِ فَقَدْ كَفَرَ بِهِ كُلُونَ اللّهُ مُنْ حَلَف بِالْقُوْآنِ فَقَدْ كَفَرَ بِي فَعَلَيْهِ بِكُلُّ آيَةٍ يَعِينٌ وَمَنْ كَفَرَ بِآيَةٍ مِنَ الْقُوْآنِ فَقَدْ كَفَرَ بِهِ مُنْ كَلُومُ وَانِعَدِيل ١٧٢٤]

(۱۹۹۰۱) عبداللہ بن مرہ حضرت ابوکنف نے نقل فرماتے ہیں کہ ہم آئے کے بازار بیں ابن مسعود کے ساتھ چل رہے تھے۔اچا تک انہوں نے ایک آ دی کوسنا، وہ قرآن کی کسی سورۃ کی قتم اٹھار ہاتھا تو ابن مسعود فرمانے گئے کہ اس پر ہرآیت کے عہض کفارہ قتم ہے۔اعمش فرماتے ہیں کہ میں نے اہرائیم سے تذکرہ کیا تو فرمانے گئے کہ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا: جس نے قرآن کی قتم اٹھائی ،اس پر ہرآیت کے عوض قتم کا کفارہ ہے اور جس نے ایک آیت کا اٹکارکردیا، اس نے پورے قرآن کا اٹکارکردیا۔

(۱۹۹.۶) وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ أَثْبَانَا أَبُو مَنْصُورِ حَلَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَلَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ
اللَّهِ عَنْ أَبِي سِنَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ خُويْلِدٍ الْعَنْبَرِيِّ قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ ابْنِ
مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَتَّى أَتَى السُّنَّةَ سُدَّةً بِالسَّوقِ فَاسْتَقْبَلَهَا ثُمَّ قَالَ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنْ حَيْرِهَا وَحَيْرٍ أَهْلِهَا
وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرَّهَا وَضَرَّ أَهْلِهَا ثُمَّ مَنَى حَتَّى أَتَى دَرَجَ الْمَسْجِدِ فَسَمِعَ رَجُلاً يَخْلِفُ بِسُورَةٍ مِنَ
الْقُرْآنَ فَقَالَ : يَا حَنْظَلَةُ أَتَرَى هَذَا يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ إِنَّ لِكُلِّ آيَةٍ كَفَّارَةً أَوْ قَالَ يَمِينِ.

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مِسْعَرٌ عَنْ أَبِي سِنَانِ وَقَالَ شُعْبَةُ سُويَدُ بُنُ حَنْظَلَةَ وَقَالَ سُفْيَانُ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ حَنْظَلَةً.

حَدَّقَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْوَلِيدِ حَدَّقَنَا سُفْيَانُ عَنُ أَبِي سِنَانِ الشَّيْبَانِيِّ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي الْهُذَبُلِ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ حَنْظَلَةَ قَالَ : كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ فَسَمِعَ رَجُلاً يَحْلِفُ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ فَقَالَ بُنِ حَنْظَلَةَ قَالَ : كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَعَ الْحَدِيثِ الْمُرْسَلِ فِيهِ دَلِيلٌ أَتُواهُ مُكَالًا اللَّهِ بِنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَعَ الْحَدِيثِ الْمُرْسَلِ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْحَلْفُ إِللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَنْهُ مَعَ الْحَدِيثِ الْمُرْسَلِ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْحَلْفُ إِلَا جُمَاعٍ.

[صحيح\_ تقدم قبله]

(۱۹۹۰س) عبداللہ بن حظلہ فرباتے ہیں کہ میں عبداللہ بن مسعود دلی لیڈ کے ساتھ تھا۔ انہوں نے ایک آ دمی سے سنا، وہ قرآن کی قتم اٹھا رہا تھا۔ فرماتے ہیں: کیا تو جانتا ہے اس پر ہر آیت کے موض قتم کا کفارہ ہے۔ ابن مسعود کی مرسل حدیث میں ہے کہ قرآن کی قتم پر تغلیظاً کفارہ واجب کیا گیا ہے۔

( ١٩٩.٤) أَخُبَرُنَا أَبُو زَكِرِيّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّى أَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسِ الْعَنزِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ : عُثْمَانَ بُنَ سَعِيدٍ الدَّارِمِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيَّ يَقُولُ قَالَ سُفْيَانُ بُنُ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ : أَذْرَكْتُ النَّاسَ مُنْذُ سَبْعِينَ سَنَةٍ يَقُولُونَ اللَّهُ الْخَالِقُ وَمَا سِوَاهُ مَخْلُوقُ وَالْفُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. [صحيح]

(۱۹۹۰۴)عمروبن دینارفرماتے ہیں: ہیں نے لوگوں کوستر سال ہے پایاء وہ کہتے ہیں:اللہ خالق ہےاور ہاتی سب مخلوق ہیں اور قرآن اللہ کا کلام ہے۔

( ١٩٩٠٥) أَخْبَرَنَا آبُو عَبْدِ اللّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا آبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ مَحْمُودِ يَقُولُ سَمِعْتُ الرّاهِيمَ بْنَ سُلَيْمَانَ يَقُولُ أَخْبَرَنِي أَبُو شُعَيْبٍ : أَنَّ حَفْصَ الْفَرْدَ نَاظِرَ الشَّافِعِيِّ فَقَالَ حَفْصٌ الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ وَقَالَ خَفْصٌ الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ وَقَالَ لَهُ الشَّافِعِيُّ كَفَوْتَ بِاللّهِ الْعَظِيمِ.

﴿ ١٩٠٨ مُعْصُ فرماتِ مِينَ كَرْزَ أَن مُحْلُوقَ ہے۔ امام شافعی والله نے فرمایا: تونے الله عظیم کے ساتھے کفر کیا ہے۔

## 

## (١٣)باب مَنْ قَالَ آللَّهِ لَافْعَلَنَّ كَذَا أَوْ لَدْ أَفْعَلُ كَذَا يَنْوِى بِهِ يَمِينًا

جس نے کہا: اللہ کی شم! میں ایسا ضرور کروں گایا میں ایسانہیں کروں گا اور وہ شم کی نیت کرتا ہے۔
( ۱۹۹.٦) أُخْبَرُنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيَّ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِءُ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ اِسْحَاقَ حَدَّقَنَا يُوسُفُ بُنُ

یَکْقُوبٌ الْقَاضِی حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بُنُ فَرُّوحِ حَدَّثَنَا جَرِيو بُنُ حَازِم حَدَّثَنَا الزَّيُمُو بُنُ سَعِيدٍ الْهَاشِمِیُّ عَنْ عَبْدِ

اللّهِ بُنِ عَلِی بُنِ رُکَانَةً عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدُّهِ : أَنَّهُ طَلَقَ امْرَ أَنَهُ الْبَنَّةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ - اللّهِ - اللّهِ اللّهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ - اللّهِ - اللّهِ اللّهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ - اللّهِ عَالَى اللّهِ قَالَ : اللّهِ قَالَ : اللّهِ قَالَ : اللّهِ عَلَى مَا أَرَدُتَ.

[حسن لغيره]

(۱۹۹۰۷)عبدالله بن على بن ركانه است والدسه اوروه است واداست فل فرمات ميں كه اس نے اپنى بيوى كوطلاق البية در ا وى نبى ك زمانه ميں - اس نے نبى سرتين كو آكر خبر دى - آپ سرتين نے فرمايا: حيرى نبيت كياتھى؟ اس نے كہالا كيك آپ نے فرمايا: كياالله كي قسم؟ اس نے كہا: بال الله كي قسم! آپ نے فرمايا: بيرتير ساراو سے پر ہے۔

( ١٩٩.٧) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا بُوسُفُ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بُنُ حَازِمٍ عَنِ الزَّبَيْرِ بُنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَلِمَى بُنِ يَزِيدَ بُنِ رُكَانَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدْهِ عَنِ النَّبِيِّ - النَّبِّقِ- بِنَحُوهِ هَكَذَا رَوَاهُ جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ. وَقَدْ رُوِّينَاهُ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ مِنْ حَدِيثِ نَافِعِ بُنِ عُجَيْرِ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ عَنِ النَّبِيُّ - النَّئِ - فِي هَذِهِ الْفِصَّةِ وَاللَّهِ مَا أَرَدْتَ إِلاَّ وَاحِدَةً .

فَقَالَ رُكَانَةُ وَاللَّهِ مَا أَرَدُتُ إِلَّا وَاحِدَةً.

(۱۹۹۰۷) یزید بن رکانہ نبی طَائِقۂ کے فقل فر ماتے ہیں کہ اس قصہ میں ہے کہ اس نے کہااللہ کی تنم! میں نے صرف ایک کا ارادہ کیا تھا۔

## (١٥)باب مَنْ قَالَ وَايْمُ اللَّهِ

#### جس في وأيمهُ اللّهِ كالفاظ كم

( ١٩٩٠٨) أُخْبَرُنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ أَنْبَانَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الْوَرَّاقُ وَجَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَنْبَانَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ -سَنِّ - بَعْنًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَطَعَنَ النَّاسُ فِي إِمْرَتِهِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ -سَنِّے - فَقَالَ إِنْ تَطْعَنُوا فِي إِمْرَتِهِ فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعَنُونَ فِي إِمْرَةٍ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ وَايْمُ اللَّهِ إِنْ كَانَ لَخَلِيقًا لِلإِمَارَةِ وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَىَّ وَإِنْ هَذَا مِنْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَىَّ بَعْدَةً. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ قَتَيْبَةً عَنْ إِسْمَاعِيلَ وَرَوَاهُ مُسُلِمٌ عَنْ يَحْيَى بُنِ يَحْيَى وَغَيْرِهِ.

[صحيح\_متفق عليه]

(۱۹۹۰۸) عبداللہ بن دینار نے ابن عمر ناٹش سنا ، وہ کہدر ہے تھے کہ ٹبی ٹاٹٹل نے ایک تشکر روانہ کیا تو اسامہ بن زید کوامیر مقرر کر دیا۔ لوگوں نے اس کی امارت پر تنقید کی ہے تو تم اس سے پہلے اس کے مقرر کر دیا۔ لوگوں نے اس کی امارت پر تنقید کی ہوت تم اس سے پہلے اس کے باپ کی امارت پر بنی تنقید کر چکے ہو۔ اللہ کی تم ایرامارت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ بیتمام لوگوں سے جھے زیادہ محبوب ہیں۔ بیس اور بیا ہے گئے ہیں۔ کے بعد مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔

( ١٩٩.٩) حَدَّثَنَا السَّبِّدُ أَبُو الْحَسَنِ: مُحَمَّدُ بُنُ الْحُسَيْنِ بْنِ دَاوُدَ الْعَلَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ إِمُلَاءً أَنْبَأَنَا أَبُو حَامِدِ بْنُ عَلْمَةُ الشَّرُقِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَقِيلٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَذَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُفْبَةً قَالَ أَخْبَرَنِى أَبُو الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْاعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَلَى سَيْعِينَ الْمَرَأَةُ وَاحِدَةٍ تَأْبِى بِفَارِسِ مُنَاتِ لُكُ سَيْعِينَ الْمَرَأَةُ وَاحِدَةٍ تَأْبِى بِفَارِسِ يَقَالِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ قُلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَمْ يَفُعلُ وَلَمْ يَقُلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَمْ يَفُعلُ وَلَمْ يَقُلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَمْ يَقُلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَمْ يَقُعلُ وَلَمْ يَقُلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَمْ يَعْفِلُ وَلَمْ يَقُلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَمْ يَعْفِلُ وَلَمْ يَقُلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَمْ يَعْفِلُ وَلَمْ يَعْلُ مُحَمَّدٍ بِيَهِ وَلَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَمْ يَعْفُلُ وَلَهُ مُنَاءً لِلْهُ فَطَافَ عَلَيْهِي جَعِيعًا فَلَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَمْ يَعْفُلُ وَلَمْ يَقُولُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَمْ يَعْلُونَ يَقُسُ مُحَمَّدٍ بِيَهِ وَلَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَعْمُولُ وَلَيْمُ اللَّهِ عَلَى سَبِيلِ اللَّهِ أَجْمَعُونَ .

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ وَجْهِ آخَوَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ وَجْهِ آخَوَ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ. وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةً فِي قِصَّةِ السَّلَبِ قَوْلَ أَبِي بَكْرٍ الصَّلِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عِنْدَ النَّبِيِّ - الْنَجِّةِ- لَاهَا اللَّهِ إِذًا.

(۱۹۹۰۹) ابو ہریرہ ٹاٹٹ قرماتے ہیں کہ رسول اللہ ٹاٹٹٹ نے فرمایا : سلیمان بن داؤد نے کہا: آج میں ستزعورتوں پر گھوموں گا، ہرایک شاہ سوار کوجنم دے گی، جواللہ کے راستہ میں قبال کرے گا۔ان کے ساتھی نے کہا: ان شاء اللہ کہو، لیکن اس نے ان شاء اللہ نہ کہا۔ پھرتمام پر گھوے۔ صرف ایک عورت حاملہ ہوئی۔اس نے بھی ایک نصف آدی کوجنم دیا۔اللہ کی قتم! جس کے ہاتھ میں محمد ٹاٹٹٹ کی جان ہے اگروہ ان شاء اللہ کہددیتے تو وہ تمام جہاد کرتے۔

(ب) حدیث الی قاده سلب کے قصہ کے بارے میں فرماتے ہیں: ابو یکر صدیق واٹن کے قول نبی نظام کے پاس "لا ھا الله اذا" سے مراداللہ کی قتم ہے۔

# (١٦) باب مَنْ قَالَ عَلَقَ عَهْدُ اللَّهِ يُرِيدُ بِهِ يَمِينًا جس نے کہا: میرے ذمہ اللّٰہ کا عہدہاور مراداس سے تتم ہے

( ١٩٩١ ) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بُنُ بِشُرَانَ بِبَغْلَادَ أَنْبَأَنَا أَبُو جَعْفَرٍ : مُحَمَّدُ بُنُ عَمْدِو الرَّزَّازُ حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ هُوَ ابْنُ الْمُنَادِى حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ أَبِى وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِى اللَّهُ عَنْ وَسُولِ اللَّهِ - مَثَّنَ حُلْفَ عَلَى يَمِينِ كَاذِبًا يَفْطَعُ بِهَا مَالَ امْرِءٍ مُسُلِمٍ . أَوْ قَالَ : مَالَ عَلَى يَمِينِ كَاذِبًا يَفْطَعُ بِهَا مَالَ امْرِءٍ مُسُلِمٍ . أَوْ قَالَ : مَالَ أَخِيهِ لَقِي اللَّهُ وَهُو عَلَيْهِ عَطْبَانُ . قَالَ : فَآنُولَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَصْدِيقَ ذَلِكَ فِي الْقُوْآنِ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَصْدِيقَ ذَلِكَ فِي الْقُوْآنِ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ يَشْتَرُونَ اللَّهُ عَنْ وَجَلَ اللّهِ وَلُولَ فِي الْقُورِ آنِ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ اللّهِ وَالْمَا وَهُو عَلَيْهِ عَظْبَانُ . قَالَ : فَآنُولَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَصْدِيقَ ذَلِكَ فِي الْقُورَ آنِ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَالْمَانِهِمُ ثَمَنَا قَلِيلاكُ [عمران ٧٧] إلَى آخِو الآيَةِ .

قَالَ : فَمَرَّ الْأَشَّعَتُ فَقَالَ فِئَى نَوَكَتُ وَفِي رَجُلِ الْحَتَّصَمْنَا فِي بِنْرٍ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِئُ فِي الصَّوِيحِ مِنْ وَجُهٍ آخَرَ عَنْ شُعْبَةَ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ أَوْجُهِ أَخَرَ عَنِ الْاعْمَشِ. [صحح- عند عله]

( ١٩٩١١ ) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَصُّلِ الْفَطَّانُ بِبَغْدَادَ أَنْبَأَنَا أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ الْفَطَّانُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ رَجَاءٍ

(ح) وَأَخْبَرُنَا أَبُو عَبُدِ اللّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيةُ أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِي هِشَامُ بُنُ عَلِي بُنِ هِشَامُ السَّيرَافِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ أَبُو مُعَاوِيَةً عَنُ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَبُدُ السَّيرَافِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ عَلَيْ فَلَا اللّهِ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللّهِ - عَلَيْتُهُ - أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ قَالَ قَرْنِي ثُمَّ الّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ اللّذِينَ يَلُونَهُمْ فَي وَلَيْهِ لَنَا يَنْهُونَنَا يَنْهُونَنَا يَنْهُونَنَا وَنَحْنُ عِلْمَانُ أَنْ نَحْلِفَ بِالشَّهَادَةِ وَالْعَهُدِ. لَفُظُ حَدِيثِهِمَا سَوَاءٌ إِلاَّ أَنَّ قُولَةً ثُمَّ الّذِينَ يَلُونَهُمْ فِي وَالِيَةِ وَالْعَهُدِ. لَفُظُ حَدِيثِهِمَا سَوَاءٌ إِلاَّ أَنَّ قُولَةً ثُمَّ الّذِينَ يَلُونَهُمْ فِي وَالِيَةِ اللّذِينَ يَلُونَهُمْ فِي وَالِيَةِ اللّذِينَ يَلُونَهُمْ فِي إِللللّهُ قَالَ مَرَّيْنِ.

رَوَاهُ الْبُحَادِيُ فِي الصَّحِيحِ عَنُ سَعُدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ شَيْبَانَ وَأَخْرَجَاهُ مِنْ وَجُهِ آخَرَ عَنْ مَنْصُودٍ.

(1991) عبداللہ بن مسعود ٹائٹن فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ٹائٹا کے یو چھا: کون لوگ بہتر ہیں؟ فرمایا: میرے زمانہ کے، گھران کے بعد آنے والے، بھران کے زمانہ کے ساتھ ملے ہوئے، پھران کے بعد کے دوروالے۔ پھرا کی ایک قوم آئے گی کدان کی گواہی تھم سے سبقت لے جائے گی اور تھم گواہی ہے سبقت لے جائے گی۔ ابرا ہیم فرماتے ہیں کہ ہمارے ساتھی ہمیں منع کرتے تھے اور ہم بچے تھے کہ ہم شہادت یا عہد رقتم اٹھا تمیں۔

وونوں احادیث کے الفاظ برابر ہیں ،سوائے اس قول کے کہ پھران کے بعد والا زمانہ۔

# (١٤)باب مَنْ قَالَ عَلَىَّ نَذُرٌ وَلَهُ يُسَمِّ شَيْنًا

جس نے کہا: مجھ پرنذرہاورکوئی چیزمقررندگی

( ١٩٩١٠) أَخْبَرُنَا أَبُو زَكْرِيَّا بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّى وَأَبُو بَكُو بُنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى قَالَا حَدَثَنَا أَبُو الْعَبَاسِ : مُحَمَّدُ بُنُ يَعْفُوبَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ الْحَكَمِ أَلْبَانَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ يَحْبَى بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَاهِمِ أَنَّهُ قَالَ أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَاهِمِ أَنَّهُ قَالَ أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ وَسُعِيدٍ وَأَظُنَّهُ وَسُولَ اللَّهِ مُنْ عَاهِمِ أَنَّهُ قَالَ أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ وَاللَّهِ بَنِ سَعِيدٍ وَأَظُنَّهُ وَسُعِيدٍ وَأَظُنَّهُ وَسُعِيدٍ وَأَظُنَّهُ وَسُعِيدٍ وَأَظُنَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِمِ وَاللَّهُ اللَّهُ عِنْ وَاللَّهُ اللَّهِ عَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَذَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِلَى مُحْمُولٌ عِنْدَ أَهُلِ الْعِلْمِ عَلَى مَذْدِ اللَّهَاحِ اللَّهِ عَلَى مَذْدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ اللَّهِ عَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَى مَا لَكُولُو اللَّهُ الْمُعْلَى عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى مَنْ اللَّهُ الْمُعْلِ عَلَى مَا اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِى وَاللَّهُ الْمُعْلِى عَلَى مَنْ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِى وَلَالِكَ مَحْمُولٌ عِنْدَ أَهُلِ الْعِلْمِ عَلَى مَذْدِ اللَّهَاعِ اللَّهِ عَلَى مَا اللَّهُ الْمُعْلِى وَاللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِى وَاللَّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلَى وَاللَّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِى الْمُولِ اللْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُولُ الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى

(۱۹۹۱۳) عقبہ بن عامر بڑتاؤ فرماتے ہیں کہ میں گواہی ویتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ سابقیا ہے سنا، آپ فرمار ہے تھے: جس نے نذر مائی ،لیکن نام ندلیااس پرفتم کا کفارہ ہے۔

(ب) عقبه بن عام جائذ في طاقة بي منقول قرمات بي كرآب طاقة في مايا: نذر كا كفار وتتم كا كفار وب-

( ١٩٩١٣ ) أَخْبَرُنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ السَّلَمِيُّ وَأَبُو بَكُرِ بْنُ الْحَارِثِ قَالَا حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بْنُ الْقَاسِمِ الإِمَامُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْخَلِيلِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِمْرَانَ الْبَيَاضِيُّ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الضَّحَاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ

(ح) وَأَخْبَرُنَا أَبُو عَلِمَّى الرُّوذَبَارِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنْ بَكُو كَذَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي فَدَيْكٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي فَدَيْكٍ حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ يَخْيَى الْأَنْصَارِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ بُكْيُرِ بْنِ الْاَشَجْ عَنْ كُونَتُ مُكَالِمُ عَنْ عَنْهِ عَنْ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - النَّبِّ- قَالَ :مَنْ نَذَرَ نَذُرًا لَمْ يُسَمَّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَهِينٍ لَ لَهُ يَذْكُرِ ابْنُ مُسَافِمٍ الضَّحَاكَ بْنَ عُفْمَانَ فِي إِسْنَادِهِ. يَهِمِينٍ وَمَنْ نَذَرَ نَذُرًا لَا يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَهِينٍ لَ لَمْ يُشَافِمِ الضَّحَاكَ بْنَ عُفْمَانَ فِي إِسْنَادِهِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ وَكِيعٌ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ سَعِيدِ بُنِ أَبِي هِنْدٍ وَقَفَهُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَدْ رُوِىَ عَنْ عَيْرِهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ كَذَلِكَ مَرْفُوعًا وَرُوِىَ مِنْ وَجْهٍ آخَوَ غَيْرٍ قَوِى عَنْ بُكْيُرِ بْنِ الْأَشَجُ كَذَلِكَ مَرْفُوعًا.

وَهُوَ إِنْ صَحَّ مَحْمُولٌ عِنْدَ مَنْ لَا يَقُولُ بِظَاهِرِهِ عَلَى نَذْرِ اللَّجَاجِ وَالْغَضَبِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(۱۹۹۱۳) این عباس شخفر ماتے ہیں کہ نبی خاتیجہ کے فر مایا: جس نے نذر مائی اور نام ندگیا۔اس پرنذر کا کفارہ قتم والا ہے اور جس نے نذر مائی اوراس کی طاقت نہیں رکتا،اس کا بھی قتم والا کفارہ ہے۔

# (١٨)باب الدِسْتِثْنَاءِ فِي الْيَهِينِ

#### فشم مين استثناء كرنا

( ١٩٩١٤ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذُبَارِئُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُو حَلَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَلَّثَنَا أَجُو مُلِّهُ اللَّهُ حَلَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيِّ - اَلَّبُسِّ- قَالَ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَعِينِ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَدِ اسْتَنْنَى . [صحيح]

(۱۹۹۱) این عمر جنت کو نبی طاقتهٔ سے خبر لی که آپ طاقتهٔ نے فر مایا : جس نے کسی بھلائی پرشتم اٹھائی اوران شاءاللہ کہدویا تو اس نے استثناء کردیا۔

( ١٩٩١٥) وَأَخْبَرُنَا الْقَاضِى أَبُو عُمَرَ مُحَمَّدُ بُنُ الْحُسَيْنِ أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَخْمَدَ بُنِ سِنَانِ الْجِيرِيُّ أَبُو عَمْرِ وَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَخْمَدَ بُنِ مُوسَى وَهُوَ عَبُدَانُ الْاَهُوازِيُّ حَلَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بُنُ أَبِى ضَيَّةً حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عَمَّرَ وَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْقَيْدُ عَنْ حَلَقَ عَنْ أَيْوَ بَ بَنُ مُوسَى عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْقَيْدُ عَنْ حَلَقَ فَعَلَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَهُ ثُنِيا . كَذَا وَجَدْتُهُ وَهُوَ فِى الْأَوَّلِ مِنْ فَوَاثِدِ أَبِى عَمْرِو بْنِ حَمْدَانَ أَيُّوبَ بُنُ مُوسَى وَكُولَ مِنْ فَوَاثِدِ أَبِى عَمْرِو بْنِ حَمْدَانَ أَيُّوبَ بُنُ مُوسَى وَيَقَلَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَهُ ثُنِيا . كَذَا وَجَدْتُهُ وَهُو فِى الْأَوْلِ مِنْ فَوَاثِدِ أَبِى عَمْرِو بْنِ حَمْدَانَ أَيُّوبَ بُنُ مُوسَى وَيَتَمَا يَعُونُ هَذَا الْحَدِيثُ مَرْهُوعًا مِنْ وَكُلِكَ رُوكَ عَنِ ابْنِ وَهُبٍ عَنْ سُفَيَانَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى وَإِنَّمَا يُغُونُ هُذَا الْحَدِيثُ مَرْفُوعًا مِنْ حَدِيثٍ أَيُّوبَ السَّخِيمَانِيْنَ عَنْ سُفِيانَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى وَإِنَّمَا يُغُونُ كُولَ السَّخُومِيَانِيْنَ عَنْ سُفِيانَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى وَإِنَّمَا يُعْرَفُ هُذَا الْحَدِيثُ مَرْفُوعًا مِنْ حَدِيثٍ أَيُّوبَ السَّخُومَ اللَّهُ السَّالُ عَلْ اللَّهُ لَلْهُ مِنْ اللَّهُ مَا عَلْمُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مُوسَى وَإِنَّهَا يُعْرَفُ مَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْمُولِى السَّعْتِيانِيْ فَي الْمُ اللَّهُ مِلْهُ الْمُعَلِقُ مُولَالِكُ وَلَهُ مِنْ اللْهُ لِلْهُ مُعْلَقُ اللْهُ مِنْ الْمُولِى مِنْ الْمُ اللَّهُ مِنْ الْمُولِ الْمُعْمِلُولُولُ مِنْ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ اللْمُ اللَّهُ مُنْ الْمُؤْلِقُ مُنْ اللْمُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ مُولِنَا مُنْ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ مُولِلِيْ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْكُولُولُ اللَّهُ مُولِيْ اللْمُ اللَّهُ مُلْكُولُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُولِلِيْنَا عَلَالِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ مُولِقُولُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُولُولُولُولُولُ

(۱۹۹۱۵) این عمر بڑھنی فرماتے ہیں کدرسول اللہ تڑھیا نے فرمایا: جس نے تشم اٹھائی اور اس نے ان شاء اللہ کہدویا تو اس کے لیے استشاء ہے۔ اس طرح میں نے پایا ہے۔

( ١٩٩١٦) وَأَخْبَرُنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بُنُ الْفَصْلِ الْفَطَّانُ بِبَغْدَادَ أَنْبَأَنَا أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ الْفَطَّانُ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرْبِلِيُّ حَدَّثَنَا عَفَانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ وَعَبْدُ الْوَارِثِ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ -طَّئِتِ - قَالَ :مَنْ حَلَفَ عَلَى يَضِينٍ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَهُوَ بِالْجِيَارِ إِنْ شَاءً قَلْيُمْضِ وَإِنْ شَاءً قَلْيُتُوكُ ، [صحبح ـ تقدم قبله]

(۱۹۹۱۷) ابن عمر بریشی فرماتے ہیں کہ نبی طائع نے فرمایا: جس نے بھلائی پرفتم اٹھائی اور اس نے ان شاء اللہ کہد دیا تووہ بااختیار ہے،اگرچاہے توقتم کو پورا کرلے یا چھوڑ دے۔

(١٩٩١٧) وَحَدَّثَنَا النَّسَخُ الإِمَامُ أَبُو الطَّيْبِ: سَهْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْحَنَفِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ إِمْلَاءُ حَدَّثَنَا الإِمَامُ وَالِدِى أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُو : مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا بِشُو بْنُ مُعَاذِ الْعَقِدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَمَ وَعِنَى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَسُولُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ عَلَى الْهُ عَنْهُمَا قَالَ وَسُولُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ عَلَى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَسُولُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ حَلَمَ فَاسْتَمْنَى عُلَى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ عَلَى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ مَنْ حَلَى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَاللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَاللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَاللَّهُ مَنْ عَلَى عَلَى يَمِينِهِ مَصَى وَإِنْ شَاءً أَنْ يَرُجِعَ وَجَعَ غَيْرَ حَرِجٍ . [صحبح-تقدم فبله] فَهُو بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَنْ يَمُعْنَى عَلَى يَمِينِهِ مَصَى وَإِنْ شَاءً أَنْ يَرُجِعَ وَجَعَ غَيْرَ حَرِجٍ . [صحبح-تقدم فبله] فَهُو بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَنْ يَمُعْنِى عَلَى يَمِينِهِ مَصَى وَإِنْ شَاءً أَنْ يَرُجِعَ وَجَعَ غَيْرَ حَرِجٍ . [صحبح-تقدم فبله] (١٩٩١٤) ابن عمر التَّذَاء كِي وَالْ قَلْ اللَّهُ عَنْهُمَ عَلَى اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمَا عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُهُ اللَّهُ الْعَلَالُهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُولُ اللَّهُ اللَّه

( ١٩٩١٨) وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بُنُ حَيَّانَ الْأَصْبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدَانُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنِ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنِ عُلَيَّةَ فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ - الشَّكُّ مِنْ أَيُّوبَ وَقَالَ فِي آخِرِهِ :رَجَعَ غَيْرَ حَيْثٍ . [صحح- نقدم فبله]

(۱۹۹۱۸) ابن علیہ نے بھی اس طرح ذکر کیا ہے لیکن ان کوابوب نے قتل کرنے میں شک ہے۔اس کے آخر میں ہے کہ وہ اپنا کام کر لیتا ہے لیکن حانث نہ ہوگا۔

( ١٩٩١٩) أَخُبَرَنَا أَبُو بَكُو بُنُ الْحَارِثِ الْفَقِيةُ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بُنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا عَبُدَانُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ حَلَّادٍ قَالَ قَالَ حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ كَانَ أَيُّوبُ يَرُفَعُ هَذَا الْحَدِيثَ ثُمَّ تَرَكَهُ قَالَ الشَّيْخُ لَعَلَّهُ إِنَّمَا تَرَكَهُ لِشَكَّ اعْتَرَاهُ فِي رَفْهِهِ وَهُوَ أَيُّوبُ بُنُ أَبِي تَمِيمَةَ الْسَّخْتَكِانِيُّ.

وَقَدُ رُوِى ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَحَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ وَكَثِيرِ بْنِ فَرُقَلْمٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ - طَلَّلِهِ - وَلَا يَكَادُ يَصِحُّ رَفْعُهُ إِلَّا مِنْ جِهَةِ أَيُّوبَ السَّخْطِيَائِيُّ وَأَيُّوبُ يَشُكُ فِيهِ أَيُضًا وَرِوَايَةُ الْجَمَاعَةِ مِنْ أَوْجُهٍ صَحِيحَةٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مِنْ قَوْلِهِ غَيْرٌ مَرْفُوعٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. [صحح]

(۱۹۹۱۹) سندی ہے۔

﴿ ١٩٩٢ ) أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُو بْنُ الْحَسَنِ وَأَبُو زَكْرِيًّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالًا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ بْنُ عَمْرَ وَعَالِكُ بْنُ أَنْسِ وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُمْ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بُنَ عَبْدَ اللّهِ بُنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ : مَنْ قَالَ وَاللّهِ ثُمَّ قَالَ إِنْ هَاءَ اللّهُ فَلَمْ يَفْعَلِ زَيْدٍ أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُمْ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بُنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ : مَنْ قَالَ وَاللّهِ ثُمَّ قَالَ إِنْ هَاءَ اللّهُ فَلَمْ يَفْعَلِ

الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ لَمُ يَحْنَثُ. [صحيح]

(۱۹۹۲۰)عبداللہ بنعمر ٹائٹڈ فرماتے ہیں کہ جس نے کہا:اللہ کی تئم ، پھران شاءاللہ کہددیا۔ پھروہ کام نہیں کیا جس کے لیے تئم اٹھائی تقی تووہ جانت نہ ہوگا۔

( ١٩٩٢١) وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكْرِيّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْفُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّهِ يَعْنِى ابْنَ اللّهِ يَعْنِى ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ : مَنْ خُلَفَ عَلَى يَمِينِ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللّهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى. [ضعيف]

(۱۹۹۲۱) عبدالله بن مسعود في تؤفر مات بين كربش في بعمال كَي رَثَم الها في ادراس في ان شاء الله كهدويا تواس في استناء كرديا ــ (۱۹۹۲۱) وَأَخْبُونَا أَبُو اللّهُ حَدَثُنَا إِسْحَاقَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (۱۹۹۲۲) وَأَخْبُونَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضُلِ الْفَطَّانُ بِيغُدَادَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَمْرِ و بْنُ السَّمَّاكِ حَدَثُنَا إِسْحَاقَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بَالْوَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْمُسْعُودِي عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : الإِسْتِثَنَاءُ جَالِزٌ فِي بَنْ بِشُو بِشُو مِنْ مَعْدُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْمُسْعُودِي عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : الإِسْتِثَنَاءُ جَالِزٌ فِي كُلُّ شَيْءٍ جَالِزٌ فِي كُلُّ شَيْءٍ جَالِزٌ فِي كُلُّ شَيْءٍ جَالِزٌ . وَاللّهِ مَا مُعَاذٍ مُوفُوعًا مَذُكُورٌ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ وَفِي الْعَلَاقِ وَفِي الْعَاقِ وَفِي كُلُّ شَيْءٍ جَالِزٌ . وَالْمَعِنَاقِ وَفِي عَنْ مُعَاذٍ مُوفُوعًا مَذُكُورٌ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ. [ضعيف]

(۱۹۹۲۲) ابن مسعود ٹاکٹافر ماتے ہیں کہ ہرتتم میں استثناء جائز ہے۔

( ١٩٩٢٠) وَأَخْبَرُنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَلَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ شُعَيْبٍ بْنِ جَبُرِيلَ الْآدِيبُ حَلَّنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِي بْنِ فَهِيبِ الْمَعْمَرِيُّ حَلَّنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ الْحَضْرَمِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَاشٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ فَهِيبٍ الْمَعْمَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنْ عَالِمِ بْنِ زُرَارَةَ الْحَضْرَمِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيْاشٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَالِكُ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِعَبْدِهِ أَنْتَ حُولُ اللَّهِ اللَّهُ لَمْ تُطَلِّقُ وَإِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ أَنْتَ حُولُ اللّهِ عَنْ مَكْدُولِ عَنْ مَعَاذُ بْنَ جَبَلٍ إِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ أَنْتَ حُولًا إِنْ شَاءَ اللّهُ لَلْمُ لَلْهُ وَإِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ أَنْتَ حُولُ اللّهُ عَنْهُ عَلَى وَهُو مُنْفَاذٍ وَهُو مُنْفَعِلًا مَكُولِ عَنْ مُعَاذٍ وَهُو مُنْفَطِعٌ.

[ضعيف انظر ما قاله المصنف]

(۱۹۹۲۳) معاذین جمل چھٹوفر ماتے ہیں کہرسول اللہ ٹھٹھانے فر مایا: اے معاذین جمل! جب آ دی اپٹی بیوی سے کہد ہے: تو طلاق والی ہے اگر اللہ نے چاہاتو اس کوطلاق نہ ہوگی الیکن جب اپنے غلام سے کہد دیے تو آ زاد ہے تو وہ آ زاد ہے۔

## (19)باب صِلَةِ الاِسْتِثْنَاءِ بِالْيَمِينِ استثناء كوتم كے ساتھ متصل كرنا

( ١٩٩٢٤ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي طَاهِرٍ اللَّقَاقُ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ الْأَدِّمِيُّ حَدَّثَنَا

مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْأَنْصَارِيُّ حَلَّنَنَا عُمَرُ بُنُ أَبِى الرُّطَيْلُ حَلَّنَنَا دَاوَّدُ بْنُ عَيْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ عَنْ مُوسَى

بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ فَاسْتَشَى فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ وَصَلَ الْكَلَامَ بِالإِسْتِثَنَاءِ ثُمَّ فَعَلَ الَّذِى حَلَفَ عَلَيْهِ لَمْ يَحْتَفَ. هَذَا مَوْقُوفٌ. [صحبح مندم مونوفا ١٩٩٢] وصَلَ الْكَلَامَ بِالإِسْتِثَنَاء ثُمَّ فَعَلَ الَّذِى حَلَفَ عَلَيْهِ لَمْ يَحْتَفْ. هَذَا مَوْقُوفٌ [صحبح مندم مونوفا ١٩٩٢] (١٩٩٣) تا فع ابن عمر شَعْنَا عَلَى فَرَمَاتَ بِينَ كَهُ جَبِ آدَى ثَمَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ كَهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ كَهُ وَاللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُولِ عَلَى اللهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُ

(١٩٩٢٥) وَقَدُ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ : الْحَسَنُ بُنُ عَلِي بُنِ الْمُؤَمَّلِ حَدَّثَنَا أَبُو عُنْمَانَ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِلَا إِلْمُؤَمَّلِ حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ جَدِّى حَدَّثِنِي الْهِفْلُ بُنُ زِيَادٍ إِسْمَاعِيلَ أَبُو بَكُو حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ شُعَيْبِ بُنِ اللَّيْثِ حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ جَدِّى حَدَّثِنِي الْهِفْلُ بُنُ زِيَادٍ عَنِ الْأُوزَاعِيِّ عَنْ دَاوُدَ بُنِ عَطَاءٍ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ حَدَّثِنِي مُوسَى بُنُ عُفَّةَ حَدَّثِنِي نَافِعٌ عَنْ عَلِيهِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا :أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - اللَّهِ عَلَى يَقُولُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ فِي أَثُو يَهِينِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ فِي أَثُو يَهِينِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ فِي أَثُو يَهِينِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ فِي أَثُو يَهِينِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ فِي أَثُو يَهِينِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مُن حَلِقَ عَلَى يَهِينٍ فَقَالَ فِي أَثُو يَهِينِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مُ مَن حَلَقَ عَلَى يَهِينِ فَقَالَ فِي أَنْ كَفَّارَةً يَهِينِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مُن حَلِي عَلَى عَلَى الْعَلَى اللَّهُ مُنْ حَلَقَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِينِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مُنَ حَبْثَ فِيمَا حَلَفَ فِيهِ فَإِنَّ كَفَّارَةً يَهِينِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مُ اللَّهُ مِنْ مُ عَلَى الْمُ

(1997)عبداللہ بن عمر ﷺ فرماتے ہیں کہ نبی طاقیہ نے فرمایا: جس نے قسم کھائی اوراس کے بعدان شاءاللہ بھی کبددیا، پھرقشم تو ژوی جس کے بارے ہیں قسم کھائی تھی ،اگراللہ نے چاہاتو اس کاقشم کا کفارہ ہوگا۔

( ١٩٩٢٠) أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بُنُ قَتَادَةَ النَّصْرَوِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ أَبِى الزِّنَادِ عَنُ أَبِيهِ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كُلُّ اسْتِثْنَاءٍ مُوْصُولٌ فَلاَ حِنْتَ عَلَى صَاحِيهِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَوْصُولٍ فَهُوَ حَانِثٌ. [صعيف]

(۱۹۹۲۱) ابن عمر ٹائٹنے فریائے ہیں کہ رسول اللہ مٹائلاً نے فریایا: ہروہ استثناء جونتم سے متصل ہواس کے حانث پر کفارہ نہ ہوگا اورا گراسٹنا متصل نہیں تو پھر کفارہ ہوگا۔

(٢٠)باب الْحَالِفِ يَسْكُتُ بَيْنَ يَمِينِهِ وَاسْتِثْنَائِهِ سَكْتَةً يَسِيرَةً لاِنْقِطَاعِ صَوْتٍ أَوْ

قتم اٹھانے والانتم اوراشٹناء کے درمیان تھوڑی دیر آ دازیاسانس کے انقطاع کی وجہ سے

#### خاموش ہوجائے

( ١٩٩٢٧) أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بُنُ أَخْمَدَ بُنِ عَبْدَانَ أَنْبَانَا أَخْمَدُ بُنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا الْاسْفَاطِيُّ يَغْنِى الْعَبَّاسَ بْنَ الْفَصْلِ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ - مَانَظِهُ- قَالَ : وَاللَّهِ لَاغْزُونَ قُرَيْشًا وَاللَّهِ لَاغْزُونَ قُرَيْشًا . ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ : إِنْ شَاءَ اللَّهُ .

[منكر]

(۱۹۹۲۷) ابن عباس چھنے فرماتے ہیں کہ نبی طاقتا نے فرمایا: اللہ کی قتم! میں قریش سے غز وہ کروں گا ، اللہ کی قتم! میں قریش سے غز وہ کروں گا۔ چھرتھوڑ کی دیر خاموش رہے ، چھر کہا:ان شاءاللہ۔

( ١٩٩٢٨) وَرَوَاهُ أَبُو أَحْمَدُ الزَّبَيْرِيُّ عَنْ شَرِيكٍ كَنْلِكَ مَوْصُولاً وَقَالَ ثُمَّ سَكَتَ سَكُنَةً ثُمَّ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيَّ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِءُ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَذَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ فَذَكَرَهُ. [منكر]

(۱۹۹۲۸) شریک ہے بھی ای طرح منقول ہے ۔ فر ماتے ہیں کہ پھرتھوڑی دیرخاموش رہے اور پھرفر مایا:ان شاءاللہ۔

( ١٩٩٢٩ ) وَرَوَاهُ قَنَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شَرِيكٍ فَأَرْسَلَةُ وَلَمْ يَذُكُو الشَّكَاتَ أَخَبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرَّوذُبَارِيُّ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُو حَلَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْوِمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ - سَنَجُهُ - قَالَ : وَاللّهِ لَأَغْزُونَ قُرَيْشًا وَاللّهِ لَأَغْزُونَ قُرَيْشًا وَاللّهِ لَأَغْزُونَ قُرَيْشًا وَاللّهِ لَأَغْزُونَ قُرَيْشًا وَاللّهِ لَاغْزُونَ قُرَيْشًا وَاللّهِ لَاغْزُونَ قُرَيْشًا . ثُمَّ قَالَ : إِنْ شَاءَ اللّهُ .

[ضعيف]

(۱۹۹۲۹) عکر مدفر ماتے ہیں کہ نبی سی ایک نے فر مایا: اللہ کی تتم ایس قریش سے غزوہ کروں گا۔ اللہ کی تتم ایش سے غزوہ کردن گا۔ اللہ کی تتم ایش سے غزوہ کروں گا، پھر فر مایا: ان شاء اللہ۔

( ) المُحَمَّدُ بُنُ بَكُر حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلاَءِ أَنْبَأَنَا ابْنُ بِشُو عَنْ مِسْعَوْ عَنْ سِمَاكٍ مُرْسَلًا وَذَكَرَ السُّكَاتَ فِي آخِرِهِ أَخْبَرَنَا أَبُو عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلاَءِ أَنْبَأَنَا ابْنُ بِشُو عَنْ مِسْعَو عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ يَرُفَعُهُ قَالَ : وَاللَّهِ لَاغْزُونَ قُرْيُشًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ . ثُمَّ قَالَ : وَاللَّهِ لَاغْزُونَ قُرْيُشًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ . ثُمَّ قَالَ : وَاللَّهِ لَاغْزُونَ قُرْيُشًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ . ثُمَّ قَالَ : وَاللَّهِ لَاغْزُونَ قُرْيُشًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ . ثَمَّ قَالَ : وَاللَّهِ لَاغُزُونَ قُرْيُشًا . ثُمَّ سَكَتَ ثُمَّ قَالَ : إِنْ شَاءَ اللَّهُ .

قَالَ الشَّيْحُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ - مَلَّتُهُ - إِنْ صَحَّ هَذَا لَمُ يَقْصِدُ رَدَّ الإسْتِثْنَاءِ إِلَى الْيَمِينِ وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ وَلاَ تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلْ ذَلِكَ غَدًا﴾ [الكهف ٢٣]. [ضعف تقدم فبله]

(۱۹۹۳۰) عکرمہ مرفوع حدیث بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا اللہ کا میں ضرور قریش ہے غزوہ کروں گا، پھر فر مایا ان شاءاللہ۔ پھر فر مایا : اللہ کی فتم! میں ضرور قریش ہے غزوہ کروں گا ، ان شاءاللہ۔ پھر فر مایا : اللہ کی فتم میں ضرور قریش ہے غزوہ کروں گا ، پھر خاموش رہے پھر فر مایا ان شاءاللہ۔

شُخْ فرماتے ہیں:اس میں تم کے اندراستناء کاردنہیں ہے، بلکہ بداللہ کا فرمان ہے: ﴿ وَلاَ تَقُولَنَ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدَّا﴾ [الكهف ٢٣] آپ كس كام كے ليے بين كهدوے ميں كل اس كوكرنے والا ہوں۔ ( ١٩٩٣١) أَخْبَرُكَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ أَنْبَأَنَا أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ النَّضْرَوِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّهُ كَانَ يَرَى الإسْيشَاءَ وَلَوُّ بَنْانَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّهُ كَانَ يَرَى الإسْيشَاءَ وَلَوْ بَنْكُ إِنَّا نَسِيتَ﴾ والكهف بَعْدَ سَنَةٍ ثُمَّ قَرَأً ﴿وَلِا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّى فَاعِلْ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِنَّا نَسِيتَ﴾ والكهف بيد عنها إلا أن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِنَّا نَسِيتَ﴾ والكهف بيد عنها إذا ذَكُونَ .

قَالَ الشَّيْخُ كَذَّا قَالَ وَيِقُولِ ابْنِ عُمَرَ نَقُولُ فِي ذَلِكَ فِي الْأَيْمَانِ وَقَدْ يُخْتَمَلُ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ أَنَّهُ يَكُونُ مُسْتَغْمِلاً لِلآيَةِ وَإِنْ ذَكَرَ الْإِسْتِشْنَاءَ بَغْدَ حِينٍ فِي مِثْلِ مَا وَرَدَتْ فِيهِ الآيَةُ لَا فِيمَا يَكُونُ يَمِينًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ. [ضعيف]

(۱۹۹۳) ابن عباس عنظم استثناء كوسيح خيال كرتے تھے، اگر چهوه ايك سال كے بعد بھى ہو۔ پھر پڑھا: ﴿وَ لَا تَقُولُنَّ لِشَايُ، و إِنِّى فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًّا ٥ إِلَّا أَنْ يَّشَاءَ اللَّهُ وَ اذْكُر رَبَّكَ إِذَا نَسِيْتَ ٥﴾ [الكهف ٢٣ - ٢٤] "مين كل كرول گا، ہاں اگر اللہ نے جاہا اور اللہ كاذكر كيجے، جب آپ بھول جاكيں، لين جس وقت ياد آئے۔"

توابن عباس چھےنے فرمایا: جب بھی اشٹنا وکرنایا د آ جائے تو کر لے۔

## (٢١)باب الْحَالِفِ يَسْتَثُنِي فِي نَفْسِهِ

## فشم اٹھانے والاخود ہی اپنے دل میں استثناء کرلے

رُزِّينًا عَنُ إِبْوَاهِيمَ النَّحَعِيُّ أَنَّهُ قَالَ فِي الَّذِي يَخْلِفُ وَيَسْتَثْنِي فِي نَفْسِهِ قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَظْهَرَ وَيَتَكَلَّمَ بِهِ. وَفِي رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ وَهَيْبٌ وَعَبْدُ الْوَارِثِ وَحَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ كَالدَّلِيلِ عَلَى هَذَا حَيْثُ عَلَقَ ذَلِكَ بِالْقُولِ.

وَرُوِىَ فِيهِ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ بِمَرَّةٍ لَا يُحْتَجُّ بِمِثْلِهِ.

(١٩٩٣) أَخْبَرَكَاهُ أَبُو بَكُو بَنُ الْحَارِثِ الْاصْبَهَالِيُّ آلْبَأْنَا أَبُو مُحَمَّدِ بَنُ حَبَّانَ حَدَّثَنَا ابْنُ مُصْعَبِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ بَنُ سَمِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ جَدَّهِ أَبِي سَمِيدٍ عَنْ أَبِي الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا مَرُوانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ بْنُ سَمِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ جَدَّهِ أَبِي سَمِيدٍ عَنْ أَبِي الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا مَرُوانُ اللّهِ -ظَلِيَّةُ - : الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الْيَمِينِ ثُمَّ يَسْتَثْنِي فِي نَفْسِهِ قَالَ هَلْ رَسُولُ اللّهِ -ظَلِيَّةُ - : الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الْيَمِينِ ثُمَّ يَسْتَثُونِي فِي نَفْسِهِ قَالَ لَيْ اللّهِ عَنْ يَشْهِو اللّهِ اللّهِ عَنْ الْيَمِينِ ثُمَّ يَسْتَثُونِي فِي نَفْسِهِ قَالَ لَيْسَالُهُ عَنْ الْيَمِينِ ثُمَّ يَسْتَثُونِي فِي نَفْسِهِ قَالَ لَيْسَالُهُ عَنْ الْيَمِينِ ثُمَّ يَشْهُوا الرّسُونَاءَ كَمَا يُظْهِرُ الْيُمِينَ . [ضعيف]

(۱۹۹۳۲) ابو ہر رَبِه و الله فاقط فرماتے ہیں کہ رسول اللہ خلفظ نے فرمایا: آ دی کسی بھلائی پرتشم افغا تا ہے۔ پھرخود عی استثناء کر لیتا ہے۔ فرمایا: جب تک استثناء کا اظہار نہ ہوجیے حسم کا ظہار ہوتا ہے تو اس کا اعتبار نہ ہوگا۔

## (۲۲)باب لَغُوِ الْيَمِينِ لغوتم كابيان

(١٩٩٣٣) حضرت ما نَشْد على فر ماتى بيس كرة دى كى لغوشم يد ب: " لا و اللَّهِ و بَكَى وَاللَّهِ" \_

( ١٩٩٣٤) أُخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عِيسَى الْحِيَرِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ أَبِي طَالِبِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا يَحْبَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثِنِى أَبِى عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا فِى هَذِهِ الْآيَةِ ﴿لاَ يُوَاخِذُكُدُ اللَّهُ بِاللَّغُو فِى أَيْمَانِكُمْ﴾ [البغرة ٢٠٥] قَالَتْ هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ لاَ وَاللَّهِ وَبَلَى وَاللَّهِ.

رَوَاهُ الْبُخَارِیُّ فِی الصَّیحِیحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّی عَنْ یَحْیَی الْفَطَّانِ. [صحبح۔ احرجہ البعاری ٦٦٦٢] (۱۹۹۳۳) بشام اپنے والدے اور وہ حضرت عائشہ شاہ ہے اس آیت کے بارے میں نقل فرماتے ہیں: ﴿لَا يُوَّائِدُ كُمُّ اللّهُ باللَّفُو فِیْ اَیْمَائِکُمْ ﴾ [البقرة ٢٢٥] ''الله تمہاری لغوقسموں پر مواخذہ تیس فرماتے۔'' فرماتی جیں: آ دی کا کہنا: ''لا وَ اللَّهِ وَبَلَى وَ اللَّهِ ''لغوشم ہے۔

( ١٩٩٣٥) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكُرِ بُنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى قَالَا حَلَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ :مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مَرْزُوقِ حَدَّثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةٌ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا كَانَتْ تَقُولُ :أَيْمَانُ اللَّغُوِ مَا كَانَ فِي الْمِرَاءِ وَالْهَزْلِ وَمُزَاحَةِ الْحَدِيثِ الَّذِى لَا يُعْقَدُ عَلَيْهِ الْقُلْبُ وَإِنَّمَا الْكَفَّارَةُ فِي كُلِّ يَمِينٍ حَلَفْتَهَا عَلَى جِدٍّ مِنَ الْأَمْرِ فِي غَضِبٍ أَوْ غَيْرِهِ لَنَفْعَلَنَّ أَوْ لَتَنْوُكَنَّ فَلَلِكَ عَقْدُ الْآيْمَانِ الَّذِي فَرَضَ اللَّهُ فِيهَا الْكَفَّارَةَ. [صحيح]

عَانِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - مُلْتَشِيُّ - قَالَ :هُوَ كَلَامُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ كُلًّا وَاللَّهِ وَبَلَى وَاللَّهِ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى هَلَا الْحَدِيثَ دَاوُدُ بُنُ أَبِي الْفُرَاتِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الطَّائِغِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مَوْقُوفًا وَرَوَاهُ الزَّهْرِيُّ وَعَبُدُ الْمَلِكِ وَمَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ ثُكَلَّهُمْ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا هَوْقُو فَا أَيْضًا

قَالَ الشَّيْخُ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَمْرُو بُنُ دِينَارٍ وَابْنُ جُرَيْجٍ وَهِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مَوْقُوفًا. [منكر]

(۱۹۹۳)عطاء جھوٹی قتم کے بارے بیں فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ ﷺ نے فرمایا: رسول اللہ سُلِقَیُّا نے فرمایا کہ آ دمی کا اپنے گھر میں کلام کرنا'' کلا وَ اللَّهِ وَ ہَلَی وَ اللَّهِ'' ۔ یعنی عاد تات ماٹھا تا ہے۔

( ١٩٩٣ ) أَخْبَرُنَا أَبُو زَكْرِيَّا بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ حَذَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ حَذَّتُنَا عَمْرٌ و وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : ذَهَبْتُ أَنَا وَعُبَيْدُ بُنُ عُمَيْرٍ إِلَى عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا وَهِى مُعْتَكِفَةٌ فِي ثَبِيرٍ فَسَأَلْنَاهًا عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿لاَ يُؤَاجِدُ كُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ﴾ والبقرة ٢٠٠ ] قَالَتُ :لا وَاللَّهِ وَبَلَى وَاللَّهِ. [صحيح۔ نقدم نبله انسِن

(۱۹۹۳۷) عطاء فرماتے ہیں کہ میں اور عبید بن عمیر میرنا می جگہ پر حضرت عائشہ ﷺ کے پاس آئے جہاں پر وہ معتلف تھیں۔ہم نے ان سے اللہ کے اس قول کے بارہ میں سوال کیا:﴿لاَ يُوَّاجِدُ كُدُّ اللّٰهُ بِاللَّغُو فِیْ آیْمَانِکُدْ ﴾ [البقرۃ ۵۲۲] ''اللّٰہ تہاری انفوقسموں کا مواخذہ نہ کرےگا۔'' فرماتی ہیں: آ دمی کا بیکہنا:''لاَ وَ اللَّهِ وَ بَلَی وَ اللّٰهِ"۔

( ١٩٩٢٨) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكُر : أَخْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَا حَذَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُرْزُوقِ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : أَتَيْنَا عَائِشَةَ أَنَا وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرِ وَهِي بَيْرِ مَيْمُونِ نَسْمَعُ صَرِيفَ السَّوَاكِ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ وَهِي تَسْنَاكُ فَأَلْقَتُ إِلَيْنَا وِسَادَةً قَالَ عُمَيْرٍ وَهِي بَيْرِ مَيْمُونِ نَسْمَعُ صَرِيفَ السَّوَاكِ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ وَهِي تَسْنَاكُ فَأَلْقَتُ إِلَيْنَا وِسَادَةً قَالَ عُمْرُونَ نَسْمَعُ صَرِيفَ السَّوَاكِ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ وَهِي تَسْنَاكُ فَأَلْقَتُ إِلَيْنَا وِسَادَةً قَالَ فَيَالَقُونِي مَنْ أَشْيَاءَ وَسَأَلْنَا عَنْ هَلِهِ الآيَةِ ﴿لاَ يُؤَاخِذُكُدُ اللّهُ بِاللّهُوفِي أَيْمَاثِكُدُ ﴾ [البقرة ٢٠٥٥] فَقُلْنَا لَهَا مَا اللّهُ وَاللّهِ صَنَعْنَا وَاللّهِ صَنَعْنَا وَاللّهِ وَسَعَيْدَ وَصَدِيحٍ قَدَم قبله باثنين]

(۱۹۹۳۸) عطاء فرماتے ہیں کہ میں اور عبید بن عیر حضرت عائشہ پڑھا کے پائی آئے۔ وہ بر میون پر مسواک کر رہی تھیں اور آ واز پر دہ کے چیجے ہے آ رہی تھی۔ انہوں نے ہماری طرف تکید ڈالا۔ کہتے ہیں: ہم نے ان سے چند چیزوں کے متعلق سوال کیا اور ہم نے اس آ یت کے متعلق بھی سوال کیا اور ہم نے اس آ یت کے متعلق بھی سوال کیا اور ہم نے اس آ یت کے متعلق بھی سوال کیا اور ہم نے الله باللّه باللّه باللّه باللّه بی الله باللّه بی الله بی بی کدالله کی تم الله بی الله بی الله بی الله بی بی کدالله کی تم الله بی کیا وغیرہ۔ (۱۹۹۲۸) آخیکہ الله بی بی کہ الله بی بی کہ الله بی بی کہ الله بی کیا وغیرہ۔ الله بی بی کہ بی بی کہ کہ بی کہ بی کہ بی کہ کہ

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ وَسِيمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ :لَغُوُ الْيَمِنِ أَنْ تَحْلِفَ وَأَنْتَ غَضْبَانُ. [ضعيف]

(۱۹۹۳۹) طاؤس بنك ابن عباس والخنائية في أرماتے بين كەلغۇتىم يەپ كەرآپ غصد كى حالت بين قسم المحاسمين

( ١٩٩٤ ) فَالَ وَحَذَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا عَنَّابُ بُنُ بَشِيرٍ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ :هُوَ لَا وَاللَّهِ وَبَلَى وَاللَّهِ. [ضعيف]

(١٩٩٨٠) عَكْرِمه ابن عباس التأثير التقل فرمات بين كه انبول نے فرمایا: " لَا وَاللَّهِ وَبَلِّي وَاللَّهِ" \_

(٢٣)باب مَنْ حَلَفَ عَلَى شَيْءٍ وَهُو يَرَى أَنَّهُ صَادِقٌ ثُمَّ وَجَلَهُ كَاذِبًا

اینے آپ کوسچا سمجھتے ہوئے تتم اٹھا تا ہے پھروہ اس کوجھوٹا یا تا ہے

( ١٩٩١١) أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُو :أَخْمَدُ بُنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى وَأَبُو زَكَرِيّا بُنُ أَبِى إِسْحَاقَ الْمُزَكِّى قَالاً حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ
: مُحَمَّدُ بُنُ يَغْفُوبُ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ بَنِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهَا زَوْجِ النّبِي عَبْدِ عَلَيْهِ عَنْهُ عَائِشَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهَا زَوْجِ النّبِي - اللّهِ عَنْ عَلَي عِلْمِهِ عَمْدُ اللّهُ بِاللّهُ فِي إِنْهَائِكُمْ ﴾ قَالَتْ حَلِفُ الرّجُلِ عَلَى عِلْمِهِ فَسَالُهَا عُبَيْدٌ عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَ وَجَلَّ ﴿ لَا يُؤَاخِذُ كُو اللّهُ بِاللّهُ وَنِي أَيْمَائِكُمْ ﴾ قَالَتْ حَلِفُ الرّجُلِ عَلَى عِلْمِهِ فَسَالُهَا عُبَيْدٌ عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَ وَجَلَّ ﴿ لَا يُؤَاخِذُ كُو اللّهُ بِاللّهُ وَنِي أَيْمَائِكُمْ ﴾ قَالَتْ حَلِفُ الرّجُماعَةِ عَنْ عَطَاءِ ثُمْ لَا يَجِدُهُ عَلَى ذَلِكَ فَلَيْسَ فِيهِ كَفَّارَةٌ. كَذَا رَوَاهُ عُمَّرُ بُنُ قَيْسٍ وَلِيْسَ بِالْقُولِيِّ وَإِيَّةُ الْجَمَاعَةِ عَنْ عَطَاءٍ ثُنَا لَا يَجِدُهُ عَلَى ذَلِكَ فَلَيْسَ فِيهِ كَفَّارَةٌ. كَذَا رَوَاهُ عُمَرًا بُنُ قَيْسٍ وَلِيْسَ بِالْقُولِي وَايَةُ الْجَمَاعَةِ عَنْ عَطَاءٍ

عَلَى الْوَجْهِ الَّذِى مَضَى فِي بَابِ اللَّغْوِ وَرُوِى مِنْ وَجْهِ آخَوَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا وَسَعِيدَ اللهَ وَاللهَ وَاللهَ وَاللهَ وَاللهَ وَاللهَ وَاللهُ وَالللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَا

وَرُوِّينَاهُ عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَّةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَلَى الْوَجُهِ الَّذِي مَصَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

بهَذَا الإسْنَادِ.

اضعيف

(۱۹۹۳۲) عروہ بن زیبر حضرت عائشہ جھٹا نے قتل فر ماتے ہیں ، وہ اس کی بیتا ویل فر ماتی تھیں کہ جس پر وہ تیم ا نیا تا ہے اس پر

صرف حیائی کاارا دہ رکھتا ہے ،لیکن اس کے برخلاف ہوجا تا ہے۔

( ١٩٩٤٣) أَخْبَرَكَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكُو الْقَاضِى قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بُنُ يَعْفُوبَ حَدَّثَنَا إِبُرَاهِيمُ بُنُ مَرْزُوقِ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ فِى هَذِهِ الآيَةِ قَالَ: أَنْ يَخْلِفَ الرَّجُلُ عُلَى الشَّيْءِ يَرَى أَنَّهُ كَذَلِكَ يَقُولُ هَذَا فُلاَنْ وَلَيْسَ بِهِ. [صحيح]

(۱۹۹۳۳) ابن ابی نجیح حصرت مجاہد ہے اس آیت کے بارے میں گفتل فر ماتے ہیں کہ آ دمی متم اٹھالیتا ہے کہ فلاں چیز اس طرح ہے، حالا نکہ وہ ایسے نہیں ہے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے -

( ١٩٩٤٤) قَالَ وَحَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنْ عَوْفٍ عَنِ الْحَسَنِ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿لاَ يُوَاحِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُو فِي أَيْمَانِكُمْ ﴾ [البقرة ٢٢٥] قَالَ اللَّغُو فِي الأَيْمَانِ أَنْ تَحْلِفَ عَلَى شَيْءٍ وَتَرَى أَنَّهُ كَذَلِكَ فَلَيْسَ فِيهِ مُؤَاخَذَةٌ وَلاَ كَفَّارَةٌ وَلَا كَفَّارَةٌ وَلاَكِنِ الْمُؤَاخَذَةُ فِيمَا حَلَفْتَ عَلَى عِلْمٍ. [صحح]

(۱۹۹۳۳) حضرت حسن بڑاف اللہ کے اس قول: ﴿ لَا يُواْعِدُ كُدُ اللّٰهُ بِاللَّغُو فِي آیْمَانِكُمْ ﴾ [البغرة ۲۲٥] "الله تمہاری لغوقسموں پرتمبارا محاسبہ ندفر مائیں گے۔ کے متعلق فرماتے ہیں کہ "آ دمی کی بات پرقتم اٹھا تا ہے لیکن وہ اس طرح نہیں ہوتی تو اس کی دیہے ندکھارہ ہوگا اور ندہی مواخذہ ہوگا، بلکہ مواخذہ علم کے ہوتے ہوئے ہے۔

( ١٩٩٤٥ ) قَالَ وَحَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ : وَاللَّهِ مَا فَعَلْتُ وَقَدْ فَعَلَ نَاسِيًّا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ هِيَ كِذْبَةٌ كَذَبَهَا يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ.

(۱۹۹۴۵) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ آ دی کہتا ہے کہ اللہ کی قتم! میں ایسا نہ کروں گا،لیکن بھول کروہ کام کر لیتا ہے، پیچھوٹ ہے۔اللہ سے استغفار کرے،اس پر کفارہ نہیں ہے۔

### (٢٣)باب الْكَفَّارَةِ بَعْدَ الْحِنْثِ

### فتم تو ڑنے کے بعد کفارہ دینے کا بیان

( ١٩٩٤٦ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَذَّتَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَبُو فِلاَبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنِ الْحَسَنِ

(ح) وَأَخْبَوْنَا أَبُو عَبُيْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَذَّثَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَذَّثَنَا أَبُو عَمْرٍ الْمُسْتَمْلِيُّ حَدَّثَنَا عَلَى مَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ وَحُمَيْدٍ الطَّوِيلِ وَيُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَلْ اللَّهِ مَعْمَدُ بْنُ سَمُرَةً رَضِيَ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ سَمُرَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْكَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةً إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَهِينٍ فَرَائِتُ عَيْرَهُ وَكُفُّو عَنْ يَهِينِكَ .

أُخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ مِنْ وَجُهِ آخَرَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ عَلِي بْنِ حُجْرٍ.

[صحيح\_ متفق عليه]

(۱۹۹۳۲)عبدالرحمٰن بن سمرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طُلِقَیْم نے فر مایا:اے عبدالرحمٰن بن سمرہ!جب آپ کسی کام پرقتم کھا لیں۔ چھراس سے بہتر کوئی کام ہوتو وہ کرلواورا پئی تتم کا کفارہ دے دو۔

(١٩٩٤٧) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ مَنْصُورِ الْقَاضِى حَذَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِى بَنِ شَبِيبِ الْمَعْمَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ عَطِيَّةَ وَيُونُسَ بْنِ عَبُيْدٍ وَهِ شَامِ الْمُعْمَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ عَطِيَّةَ وَيُونُسَ بْنِ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنِ سَسُرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ - الشَّالَةِ أَعِنْهُ الرَّحْمَنِ بْنِ سَسُرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ - الشَّالِةِ أَعِنْهُ الرَّحْمَنِ بْنِ سَسُرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِي عَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ الْمُعْمَلِينَ الْمُعْمِينَ فَرَائِكَ إِنْ أَعْطِينَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أَعْطِينَهَا عَنْ عَيْرِ مَسْأَلَةٍ أَعِنْتُ عَلَيْهَا وَإِذَا لَا مَارَةَ فَإِنَكَ إِنْ أَعْطِينَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكِلْتَ اللّذِى هُو جَيْرٌ وَكُفُّرُ عَنْ يَهِينِكَ .

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي كَامِلٍ وَاسْتَشْهَدَ الْبُحَارِيُّ بِرِوَايَتِهِمْ. [صحيح تقدم قبله]

(۱۹۹۴۷) عبدالرحمٰن بن سمرہ بڑھٹڑ بیان فریاتے ہیں کہ رسول اللہ بڑھٹم نے فریا ایسے عبدالرحمٰن امارت کا سوال نہ کرنا اگر سوال کی بنا پر امارت مل گئی تو اس کے سپر دکر دیا جائے گا ور تہ بغیر سوال کے ملے تو اللہ کی جانب سے مدد ہوگی۔ اور جب آ پ کسی کام پرقتم اٹھا کیس اور دوسرا اس سے بہتر ہوتو اس کوکرلوا وراپٹی قتم کا کفارہ ادو کرو۔

( ١٩٩١٨) أُخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ : عُمَرُ بْنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ بْنِ فَتَادَةَ آثَبَانَا عَلِيٌّ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ الْمُحْزَاعِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو شُعَبْبِ الْحَرَّانِيُّ حَلَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ

(ح) وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللّهِ الْحَافِظُ أَنْبَانَا أَبُوبِكُو إِنْحَمَدُ بُنُ سَلْمَانَ الْقَفِيهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَبَاسِ الْمُؤَدِّبُ حَدَّثَنَا مُلَعَمِّ الْجَرْمِي قَالَ: كَانَ جَدَّنَا مُلَا عَنْدَ إِنِي عَلَى إِنْ الْفَاسِمِ النَّهِيمِي عَنْ زَهْدَمِ الْجَرْمِي قَالَ: كَانَ بَيْنَا وَبَيْنَ الْأَشْعَرِينِينَ إِخَاءٌ قَالَ أَيْو بُعْ عَنْدَ إِنِي مُوسَى فَقَرَّبِ إِنِينَا طَعَامًا فِيهِ لَحْمُ دَجَاجٍ وَفِي الْقُوْمِ رَجُلْ بَيْنَا وَبَيْنَ الْأَسْعَرِينِينَ الْمُشْعَرِينِينَ إِنَّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ عَنْدَ أَبِي مُوسَى فَقَرَّبَ إِنِينَا فَقَالَ إِنِّى رَأَيْتُ وَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ مَنْ عَبْدِ بِنَا اللّهِ عَلَيْهِ مَا أَنْ لَا السَّدَقَةِ فَقُلْتُ يَكُولُ مِنْ اللّهِ الْمُؤْلِقِينَ وَهُو يَقْمِيمُ فَوْدًا مِنْ إِلِمِ الصَّدَقَةِ فَقُلْتُ يَو رَسُولَ اللّهِ الْحَيْقِينَ وَسُولَ اللّهِ الْحَيْقِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ الْحَيْقِ فَقُلْتُ يَا وَسُولُ اللّهِ الْحَيْقِ فَقُلْتُ يَا وَسُولُ اللّهِ الْمُؤْلِقِ لَا أَمُولُ اللّهِ عَلْمُهُ فَقَالَ إِنْ اللّهِ الْحَيْقِ فَقُلْتُ يَعْمَلُكُمْ وَلَا اللّهِ الْحَيْقِ فَقُلْتُ يَا وَسُولُ اللّهِ الْمُؤْلِقِ لَا أَمُولُكُمْ وَلَا أَنْهُ وَهُو يَقُلِينَا وَهُو مَا أَيْنَا اللّهِ مَالِكُمْ وَلَا اللّهِ الْمُؤْلِقُ اللّهِ الْمُؤْلِقُ اللّهِ الْمُؤْلِقُ اللّهِ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهِ مَالِكُمْ وَاللّهِ لَا أَمُولُكُمْ وَاللّهِ لَا أَمُولُكُمْ وَاللّهِ لَا أَمُولُولُ اللّهِ مَالِكُمْ وَاللّهِ لَا أَمُولُكُمْ وَاللّهِ لَا أَمُولُكُمْ وَاللّهِ لَا أَمُولُولُ اللّهِ مَالِكُمْ وَاللّهِ لَا أَمْولُ اللّهِ مَلْكُمْ وَاللّهِ لَا أَمْولُولُ اللّهِ مَلْكُمْ وَاللّهِ لَا أَمُولُولُ اللّهِ مَلْكُمْ وَاللّهُ مَا مُعْرَاقِهُ وَلَيْنَا اللّهُ مَلْكُمْ وَاللّهِ لَا أَمْولُولُ اللّهِ مَالِكُولُ اللّهُ مَا مُلْكُمْ وَاللّهُ لَا اللّهِ مَلْكُمْ وَاللّهُ لِلللللهِ مَا مُعَلِّلُهُ اللّهُ مَلْكُمْ وَاللّهِ لَا أَمْدُولُ اللّهِ مَلْكُمْ وَاللّهُ الللهُ وَلَمُولُولُ اللّهُ مَا عَلْمَ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّ

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ قُتَيْبَةً وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ إِسْحَاقَ الصَّعَانِيُّ عَنْ عَقَّانَ. [صحيح- منفق عليه]

(١٩٩٤٩) أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُو : أَخْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بُنُ حَيَّانَ حَلَدُ بَنُ عَامِدُ بَنُ عَلَيْهِ بَنُ حَيْرَا مُعُومِ بَنُ عَلَيْهِ بَنُ حَلَقَا مُرُوانُ بُنُ مُعَاوِيةً عَنْ يَوِيدَ بُنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ - مَنْ حَلَفَ عَلَى يَهِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِهَا وَلَيْكُفُرْ عَنْ يَهِينِ وَرَاهُ مُنْ لِللَّهُ عَنْهُ وَقَلْ مَثْوَانَ . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَلِّلِ عَنْ رَوَاهُ مُنْ إِنْ الْمُطَلِّلِ عَنْ مُرْوَانَ . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَلِّلِ عَنْ مُرْوَانَ . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَلِّلِ عَنْ رَوَاهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَلِّلِ عَنْ اللّهُ عَنْهُ وَقَدْ مَضَى ذَلِكَ فِي كِتَابِ السّيَرِ .

[صحيح\_مسلم ، ١٦٥]

(۱۹۹۳۹) ابو ہریرہ بڑاٹھ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ طاقیا نے فرمایا: جو کسی کام پر تئم اٹھائے پھر دوسرا اس سے بہتر ہوتو وہ کرلے اوراینی تئم کا کفارہ اداکردے۔

### (٢٥)باب الْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحِنْثِ

فتم توڑنے سے پہلے کفارہ دینے کا بیان

( ١٩٩٥ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍ و : مُحَمَّدُ بُنُّ عَبْدِ اللَّهِ الْآدِيبُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ الإِسْمَاعِيلِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا خَلَفًا

بُنُ هِ شَامٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ فَرَّقَهُمَا قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ غَيْلَانَ بَنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي بُرُدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَتَبَتُ رَسُولَ اللَّهُ - فَيَ رَهُطٍ مِنَ الْأَشْعِرِيِّينَ نَسْتَحْمِلُهُ قَالَ وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِى مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ قَالَ فَلَيْفَا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَتِي بِإِبِلِ قَامَرَ لَنَا بِفَلَاثِ ذَوْدٍ عُرِّ الدُّرَى فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قُلْنَا أَوْ قَالَ بَعْضِ لَا يُبَارِكُ اللَّهُ لَنَا أَتَبْنَا رَسُولَ اللَّهِ - النَّيِّة - نَسْتَحْمِلُهُ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلْنَا ثُمَّ عَلَيْكَ فَلَنَا أَوْ قَالَ بَعْضِ لَا يُبَارِكُ اللَّهُ لَنَا أَتَبْنَا رَسُولَ اللَّهِ - النَّيِّة - نَسْتَحْمِلُهُ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلُنَا ثُمَّ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا فَاتُوهُ فَا اللَّهُ لَا أَخْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا فَاتُوهُ فَعَلَى إِلَا كَفُرْتُ يَمِينِ فَأَرَى عَيْرَهَا فَلَا حَيْلُكُمْ وَلَكِنَ اللَّهَ حَمَلَكُمْ إِنِّى وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا أَخْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا فَاللَّهُ لَا أَخْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَآرَى غَيْرَهَا فَعَلَى عَلَى يَمِينٍ فَآرَى عَيْرَا مِنْهَا إِلاَ كَفَرْتُ يَهِينِى وَآتَيْتُ الَّذِى هُو خَيْرٌ . هَذَا حَدِيثُ خَلَفٍ

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيْحِ عَنْ قُتَيْبَةً وَرَوَاهُ مُسُلِمٌ عَنْ خَلَفِ بْنِ هِشَامٍ وَيَخْيَى بْنِ حَبِيبٍ وَقُتَيْبَةً كُلَّهُمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى وَأَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ وَغَيْرُهُمْ عَنْ حَمَّادٍ بْنِ زَيْدٍ. وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ حَمَّادٍ بِالشَّكَ إِلَّا كُفَّرْتُ يَمِينِي وَأَنَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ أَوْ قَالَ إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَرْتُ يَمِينِي . [صحبح منف عله]

(۱۹۹۰) ابو ہر برہ ہن تھ حضرت ابوموی اشعری ہن تو سے اللہ کی تم میں تہیں کہ میں اشعریوں کے ایک گروہ میں تبی ہن تا ہے ہاں سواریوں کی طلب میں آیا۔ آپ طلب کے ایک اللہ کی تم میں تہیں سواری نددوں گا اور نہ تا میرے پاس ہے۔ ہم آپ کے پاس کھیرے رہے جتنی دیراللہ نے وابا۔ پھر آپ طابع کھی آپ اونٹ لائے گئے تو آپ طابع نے ہمیں تین سفید کو ہان والے اونٹ دے ویے۔ جب ہم چلے تو ہم نے کہایا ہمارے بعض لوگ کہنے گئے: اللہ ہمیں برکت نددے۔ ہم نے نبی طابع ہے سواریاں طلب کیس ، لیکن آپ طابع نے تعمیل اللہ کہند دیں گے۔ پھر آپ نے سواریاں مہیا بھی فرمادیں۔ انہوں نے آکر میں کی طابع کی خوردی تو آپ طابع نے فرمایا: اللہ نے تہیں سوارکیا ہے، میں نے سواریاں تبیس دی۔ آپ فرمانے گئے: اگر میں کی طابع کی طابع کی دوروں اس سے بہتر ہوتو این تھیں سوارکیا ہے، میں نے سواریاں تبیس دی۔ آپ فرمانے گئے: اگر میں کی طابع کی سواروں اور تم کا کفارہ دے دیتا ہوں۔

(ب) حمادکوشک ہے کہ آپ نے فرمایا: میں اپنی تھم کا کفارہ دے کر بہتر کام کرلیتا ہوں یا فرمایا: میں بہتر کام کرلیتا ہوں اور اپنی قتم کا کفارہ دے دیتا ہوں۔

( ١٩٩٥١) أَخْبَرَنَاهُ عَلِيٌّ بْنُ أَخْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَنْبَانَا أَخْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ

(ح) وَأَخْبُرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى طَالِبٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنِ أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ

(ح) وَأَخْبَرَنَا أَبُو غُمُرٍو الْأَدِيبُ ٱلْبَأَنَا أَبُو بَكُو الإِسْمَاعِيلِيُّ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَلَّاتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكُرٍ الْمُقَلَّمِيُّ حَلَّلْنَا حَمَّادٌ فَلَـكَرُوهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ بِالشَّكُّ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي النَّعْمَانِ

عَنْ حَمَّادٍ بِالشُّكِّ. [صحبح. تقدم نبله]

(۱۹۹۵۱) خالی سند ہے۔

(۱۹۹۵) أَخْبَرُنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِءُ أَنْبَانَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدٍ بَنِ إِسْحَاقَ حَلَّثَنَا يُوسُفُ بَنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بَنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي فِلاَبَةَ عَنْ زَهْدَمِ الْجَرْمِيِّ وَأَنَا لِحَدِيثِ الْقَاسِمِ أَحْفَظُ قَالَ : كُنَا عِنْدَ أَبِي مُوسَى فَلَمَا بِمَائِدَةٍ وَعَلَيْهَا لَحُمُ دَجَاجٍ فَلَدَحَلَ رَجُلٌ مِنْ يَنِي تَبْمِ اللّهِ أَحْمَرُ شَبِيهٌ بِالْمَوَالِي فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى رَضِى اللّهُ عَنْهُ هَلُمَّ فَعَلَمَ فَلَكَا قَالَ : هَلُمَ فَإِنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ - النَّبُ - يَأْكُلُهُ أَوْ قَالَ يَأْكُلُ مِنْ يَنِي تَبْمِ اللّهِ أَخْمِرُ شَبِيهٌ بِالْمَوَالِي فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى رَضِى اللّهُ عَنْهُ هَلَمُ فَعَلَمَ أَنْ لَا آكُلَ مِنْهُ قَالَ لَهُ إِنَّى وَاللّهِ رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ مَنْهُ فَالَ فَهِلُمَ أَخْبِرُكَ عَنْ ذَاكَ أَنْ رَسُولَ اللّهِ مَنْتَكَةً وَاللّهِ وَاللّهُ مَا عَنْهُ فَلَ فَهُلُمُ أَخْبِرُكُ عَنْ ذَاكَ أَنْ رَسُولَ اللّهِ مَاللّهُ مَا عَلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلْمَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

(١٩٩٥٣) أَخْبَرُنَا أَبُو عَبُدِ اللّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكُو :أَحْمَدُ بِنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ :مُحَمَّدُ بِنُ وَاقِدٍ عَنْ يَعْفُوبَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بِنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بِنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بِنُ حُمَيْدٍ عَنْ زَيْدِ بِنِ وَاقِدٍ عَنْ بِسُو بِنِ عُبَيْدِ اللّهِ عَنِ ابْنِ عَائِدٍ عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِى اللّهُ عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ - قَالَ : أَفَاءَ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ إِبِلاَ فَفَرَقَهَا فَقَالَ النّبِيُّ - اللّهِ عَن اللّهِ عَن اللّهِ عَن اللّهُ عَلَى وَاقِدٍ عَنْ رَسُولِهِ إِبِلاً فَفَرَقَهَا فَقَالَ اللّهِ عَن اللّهُ عَنْ اللّهِ عَن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَن اللّهِ عَنْ اللّهِ عَن اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْهُ اللّهُ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهِ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهِ اللّهِ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللهُ اللللللللللهُ الللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ

وَهَذَا يُؤَكِّدُ رِوَايَةً مَنْ لَمْ يَشُكُّ فِي حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ. [صحبح]

(۱۹۹۵۳) ابودرداء ظائنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے ہی طبیع کو مال نتیمت میں اونٹ عطا کیے۔ آپ طبیع نے وہ تقلیم کر دیے تو ابومویٰ طبیع نے آپ سے اونٹول کا مطالبہ کیا۔ آپ طبیع نے انکار کردیا، یہ تیمن مرتبہ ہوا۔ آپ طبیع نے فرمایا: میں نمیس دوں گا۔ فرماتے ہیں: باقی چار اونٹ بچے تو آپ طبیع نے فرمایا: اے ابومویٰ طبیع کے جاؤ۔ کہنے گئے: اے اللہ کے نمی طبیع میں نے مطالبہ کیا، آپ طبیع نے تم اٹھائی کہ نہ دول گا، لیکن کہیں آپ بٹائیٹہ بھول تو نہیں گئے؟ فرمایا: میں کسی کام پر قشم اٹھالوں، بھردومرااس سے افضل ہوتو اپنی قشم کا کفارہ دے کر بہتر کام کر لیتا ہوں۔

( ١٩٩٥٤) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَرَوِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ قَالَا حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ حَازِم

(ح) وَأَخْبَرُنَا أَبُو عَبُدِاللّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرِنِي أَبُوالنَّضِرِ الْفَقِيهُ حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ نَصْرِ الإِمَامُ حَذَّثَنَا شَيْبَانُ بُنُ فَرُّوحٍ (ح) وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدُ بُنُ عِيسَى الْجُلُودِيُّ حَذَّتِنِي أَنْهَا اللّهِ مُنَا أَبُو الْحَمَّدِ : مُحَمَّدُ بُنُ عِيسَى الْجُلُودِيُّ حَذَّتِنِي أَبُو الْحَبَّنِ الْحَمَّدُ اللّهُ حَذَّتَنَا عَبْدُ الرَّحُمَنِ أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَاسَرُ جَسِيٌ حَذَّتَنَا شَيْبَانُ بُنُ فَرُّوحٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ حَذَّثَنَا الْحَسَنُ حَذَّتَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنَ سَمُرَةً وَضِي اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِي رَسُّولُ اللّهِ - الشَّيِّ - : يَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بُنَ سَمُرَةً لَا تَسْأَلِ الإِمَارَةَ فَإِنَّكَ بِنُ سَمُرَةً وَضِي اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِي رَسُّولُ اللّهِ - الشِّنِ - : يَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بُنَ سَمُرَةً لَا تَسْأَلِ الإِمَارَةَ فَإِنَّكَ بِنُ سَمُرَةً وَضِي اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِي رَسُّولُ اللّهِ - الشِّنِ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بُنَ سَمُرَةً وَإِنْ الْعَلْمَةِ وَإِنْ أَعْطِيتَهَا مِنْ عَيْرٍ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِنْ أَعْطِيتَهَا مِنْ غَيْرٍ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَهِينِ لَى اللّهِ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ مَنْ عَيْرٍ مَسْأَلَةٍ أَعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَهِينِ فَوْلَ اللّهِ عَنْهُ عَلْمُ مَالِكُهُ الْحَلَامُ اللّهِ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ مَا عَيْرُهُ اللّهِ عَنْهُ اللّهُ عَلْمُ مُنْ عَيْرٍ مَسْأَلَةٍ أَعِنْهُ عَلْمُ عَنْ يَهِينِكَ وَاثْتِ الّذِى هُو خَيْرٌ .

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ شَيْبَانَ وَرَوَاهُ الْبُحَارِيُّ عَنْ أَبِي النَّعْمَانِ وَحَجَّاجٍ بُنِ مِنْهَالٍ عَنْ جَرِيرٍ.

[صحيح\_ متفق عليه]

(۱۹۹۵۳)عبدالرحمٰن بن سمرہ ڈائٹڈ فر ماتے ہیں کہ مجھے تبی نٹائٹا نے فر مایا: اے عبدالرحمٰن بن سمرہ! مجھی امارت کا سوال نہ کرنا۔ اگر سوال کی وجہ سے ملی تو اس کے میر دکر دیا جائے گا۔اگر بغیر سوال کے بغیر مطے تو آپ کی مدد کی جائے گی اور جب آپ کسی کام پرقتم کھالیس پھر دوسرا کام اس سے افضل ہوتو اپنی قتم کا کفارہ دے کر بہتر کام کرگز رو۔

(١٩٩٥٥) وَأَخْبَرُنَا أَبُو الْحَسَنِ :عَلِيَّ بُنُ أَخْمَدَ بُنِ عَبْدَانَ أَنْبَأَنَا أَخْمَدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْفَرَجِ الْأَزْرَقُ حَدَّثَنَا السَّهُمِيُّ يَغْنِى عَبُدَ اللَّهِ بُنَ يَكُو ِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةً عَنِ النَّبِيِّ - النَّئِلَةِ- بِمِثْلِهِ. [صحيح- تفدم فبلة]

(۱۹۹۵۵)عبدالرحن بن سمرہ اس طرح ، فیقل فرماتے ہیں۔

١٩٩٥٦) أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بُنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ :مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيٍّ الْوَرَّاقُ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - مَنْكُمْ مَ فَذَكَرَهُ بِيمِثْلِهِ وَقَالَ : فَكُفِّرْ عَنْ يَبِينِكَ وَأَتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ .

[صحيح\_ تقدم قبله]

(۱۹۹۵۲) عبدالرحمٰن بن سمرہ ڈٹاٹونٹر ماتے ہیں کہ رسول اللہ ٹاٹھٹا نے فر مایا: اس طرح ذکر کیا اور فر مایا: اپنی قتم کا کقارہ دواور بہتر کام کرلو۔

( ١٩٩٥٧ ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بُنُ عَبْدَانَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بُنُ عُبَيْدٍ أَنْبَأَنَا أَبُو مُسْلِمٍ : إِبْرَاهِيمُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سَهْلُ بُنُ بَكَّارٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -طَلَّئَةً- لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ سَمُرَةَ فَذَكُوهُ بِحِثْلِهِ وَقَالَ :فَكَفُرُ عَنْ يَمِينِكَ وَاثْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ . [صحيح\_ تقدم قبله]

(١٩٩٥٤)عبدالرطن بن سمره والثنائ السطرح ذكركيا-آب الثالث في مايا: يَ تَسْم كا كفاره دواور بهتر كام كراو-

( ١٩٩٥٨) وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكُو بُنُ رَجَاءِ الْآدِيبُ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مِنْهَالِ الْأَنْمَاطِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ يُونُسَ وَحُمَيْدٍ وَثَابِتٍ وَحَبِيبٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَيْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُّرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ - ثَلِيَّةٍ - قَالَ فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ. [صحبح- نقدم نبله]

(١٩٩٥٨)عبدالرحمٰن بن سمره فالثافر ماتے میں کدنبی نظام نے اس طرح ذکر کیا۔

( ١٩٩٥٩) أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ عُمَوُ بُنُ عَنِدِ الْعَزِيزِ بِنِ عُمَرَ بِنِ قَتَادَةَ أَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ : مُحَمَّدُ بُنُ الْحُسَنِي بُنِ مُعَاذٍ مَنْصُورٌ التَّاجِرُ حَدَّثَنَا يَحْبَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْبَخْتَرِى الْبُحْتَرِى الْمُحَلَّذِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ هُوَ ابْنُ مُعَاذِ بُنِ مُعَاذٍ الْعَنْبُرِيُّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِورُ هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُونَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ الْعُنْبُرِيُّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِورُ هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُونَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ -مَلَّتِظْ- أَنَّهُ قَالَ : إِذَا حَلْفَ أَحَدُّكُمْ عَلَى يَهِينٍ قَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلَيْكُفُّرُ عَنْ يَهِينِهِ وَلَيْنَظُر الّذِى هُو خَيْرًا مِنْهَا فَلَيْكُفُرْ عَنْ يَهِينٍ وَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلَيْكُفُرْ عَنْ يَهِينِهِ وَلُيْنَظُر الّذِى هُو خَيْرًا مِنْهَا فَلَيْكُفُرْ عَنْ يَهِينٍ وَلَيْنَظُر الّذِى هُو خَيْرًا مِنْهَا فَلَيْكُفُرْ عَنْ يَهِينِ

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَافٍ. [صحيح\_ تقدم قبله]

(۱۹۹۵۹)عبدالرحمٰن بن سمرہ رافیڈ نبی مؤلیڈ سے نقل فرماتے ہیں کہ نبی مٹائیڈ نے فرمایا: جبتم کسی کام پرنتم اٹھاؤ، کھردوسرااس سے بہتر ہوتو اپنی قتم کا کفارہ دے کر بہتر کام کرلے۔

( ١٩٩٦) أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيِّ الرُّوذُبَارِيُّ أَنْبَانَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا يَخْبَى بُنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَنْدُ أَنَّ لَبَى اللَّهِ مَثَلَّاتُهُ. الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَنْدُ أَنَّ لَبِي اللَّهِ عَنْدُ أَنَّ لَيْ اللَّهِ مَثَلَّاتُهُ. قَالَ لَهُ عَنْدُ أَنْ لَكُ عَنْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنِ سَمُرَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ لَيْ اللَّهِ مَثَلَّتُهُ. قَالَ لَهُ عَنْدُ الرَّحْمَنِ بُنَ لَكُو عَنْدُ الرَّحْمَنِ . فَذَكَرَ مَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكُفُّرُ عَنْ يَمِينِكَ ثُمَّ انْتِ الَّذِي هُو خَيْرًا مِنْهَا فَكُفُّرُ عَنْ يَمِينِكَ ثُمَّ انْتِ الَّذِي

أَخُرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ إِلَّا أَنَّهُ أَحَالَ بِالرَّوَايَاتِ عَلَى رِوَايَ

جَرِيرِ بُنِ حَازِمٍ عَنِ الْحَسَنِ. [صحيح، تقدم قبله]

(۱۹۹۷۰) عبدالرحلَّ بن سمرہ رہ النظاف ماتے ہیں کہ ہی ظاہلے نے فرمایا: اے عبدالرحلٰ ! پھراس کے مثل ذکر کیا۔ فرماتے ہیں :اگر تو دوسرا کام بہتر دیکھے توقتم کا کفارہ دے کر بہتر کام کرلو۔

(١٩٩٦١) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكُرِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ وَأَبُو زَكَرِيّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ :مُحَمَّدُ بْنُ يَغْفُوبَ أَنْبَانَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ أَنْبَانَا ابْنُ وَهُبِ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنْسِ الْعَبَّاسِ :مُحَمَّدُ بْنُ يَغْفُوبَ أَنْبَانَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ أَنْبَانَا ابْنُ وَهُبِ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنْسِ عَنْ اللّهَ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ - عَلَيْظُمُ - أَنَّهُ قَالَ : مَنْ حَلْفَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُوبَيْهِ وَلَيْفُعَلُ .

رَوَاهُ مُسُلِّمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي الطَّاهِرِ عَنِ ابْنِ وَهُدٍ. [صحيح مسلم ١٦٥٠]

(۱۹۹۲۱) حضرت ابوہر یوہ ڈاٹٹونٹر ماتے ہیں کہ نی ٹاٹٹائی نے قرمایا: جو کسی کام پرتشم اٹھائے اور دوسرا کام اس سے بہتر ہوتوا پی تشم کا کفارہ دے کراچھا کام کرلے۔

( ١٩٩٦٢) أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبُدُ الْخَالِقِ بُنُ عَلِى بُنِ عَبُدِ الْخَالِقِ الْمُؤَذِّنُ أَنْبَانَا أَبُو بَكُو عَمَّدُ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ خَنْبٍ أَنْبَانَا أَبُو بَكُو إِسْمَاعِيلَ التَّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلِيْمَانَ بُنِ بِلَالِ حَدَّثِنِى أَبُو بَكُو بَنُ أَبِى أُوبُسِ حَدَّثِنِى سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالٍ حَدَّثِنِى أَبُو بَكُو بَنُ أَبِى حَلَيْبَ مُنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَلَيْهِ عَنْ أَبِي مَالِحَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُويُونَ وَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - اللَّهِ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - اللَّهِ اللَّهُ عَنْهُ وَلَيْفُعَلِ اللَّهِ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - اللَّهِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَلَيْهِ فَلْيُكُونُونَ وَضِي اللَّهُ عَنْهُ وَلَيْفُعِلِ اللَّذِى هُو خَيْرٌ مِنْهُ . قَلْ عَلَيْهُ فَلْكُونُونَ يَمِينَ فَهُ مِنْ وَجْهِ آخَوَ عَنْ سُلِيْمَانَ بُنِ بِلَالٍ. [صحب- تقدم نبله]

(۱۹۹۲۴) سیدنا ابو ہر پرہ دھائٹو فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائٹا نے فر مایا: جب تم کسی کام پرفتم اٹھاؤ، پھر دوسرا کام اس سے بہتر ہوتو اپنی قتم کا کفارہ دے کروہ بہتر کام کرلو۔

( ١٩٩٦٣) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُلِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ ذُرَيْحِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ أَبُو بَكُو حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ تَمِيمِ الطَّائِيِّ عَنْ عَدِيٌ بْنِ خَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولٌ اللَّهِ - يَشَيِّ - : إِذَا حَلَفَ أَحَدُّكُمْ عَلَى يَمِينٍ فَرَّأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكُفِّرُهَا وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْنٌ. رَوَاهُ مُشْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَرِيفٍ. [صحيح. مسلم ١٦٥١]

(۱۹۹۲۳) عدی بن حاتم بڑاٹھ فرماتے ہیں کہ نبی نگھ نے فرمایہ: جب تم بٹن نے کوئی کسی کام پرفتم اٹھائے ، پھرووسرا کام اس بے بہتر ہوتو اپنی فتم کا کفارہ دے کر بہتر کام کرلے۔

( ١٩٩٦٤ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيِّ الرُّوذُبَارِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ قَالَ : أَحَادِيثُ أَبِى مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَعَلِيِّ بُنِ حَاتِمٍ وَأَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمُ قَالَ الشَّيْخُ وَعَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُّرَةَ رُوِىَ حَدِيثٌ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا ذَنَّ عَلَى الْحِنْثِ قَبْلَ الْكَفَّارَةِ وَبَعْضُهَا مَا ذَلَّ عَلَى الْكَفَّارَةِ بَعْدَ الْحِنْثِ وَأَكْثَرُهَا قَالُوا فَلْيُكَفِّرْ يَمِينَهُ وَلْيَأْتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ.

[صحيح\_ السحستاني]

(۱۹۹۹۳) ابوداؤد بجستانی نے ابوموئی اشعری عدی بن حاتم اور ابو ہریرہ بناٹھا کی احادیث کا تذکرہ کیا ہے۔

شیخ فریاتے ہیں:عبدالرحمٰن بن سمرہ کی احادیث تنم پہلے تو ڑنے اور کفارہ بعد بیں دینے پر دلالت کرتی ہیں اور اکثریہ ہے کہ دوقتم کا کفارہ دیے اور پھردہ بہتر کام کرے۔

( ١٩٩٦٥) قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَاحْتِجَاجُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مِمَا أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرِو وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدٌ الْأَصَمُّ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ قَالَ قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِنْ كَفَرَ قَبْلَ الْمِعنْثِ بِإِطُعَامِ رَجَوُّتُ أَنْ يُجْزِءَ عَنْهُ وَذَلِكَ أَنَّا نَزْعُمُ أَنَّ لِلَهِ تَعَالَى حَقَّا عَلَى الْعِبَادِ فِي أَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ فَالْحَقُّ الَّذِي فِي رَجَوْتُ أَنْ يُجُونُ أَنْ يُجْزِءَ عَنْهُ وَذَلِكَ أَنَّ لَلْهِ تَعَالَى حَقَّا عَلَى الْعِبَادِ فِي أَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ فَالْحَقُّ الَّذِي فِي رَجَوْلُ اللَّهِمُ إِذَا قَذَمُوهُ قَبْلَ مَحِلِهِ أَجْزَأَ وَأَصْلُ ذَلِكَ أَنَّ النَّبِيِّ - سَلَّفَ مِنَ الْعَبَّاسِ صَدَقَةً عَامٍ قَبْلَ أَنْ أَنْ النَّبِي - سَلَّفَ مِنَ الْعَبَّاسِ صَدَقَةً عَامٍ قَبْلَ أَنْ النَّي عَلَى الْمُعْرِقُ وَاللَّهُ اللَّهُ مُعَلِي الْعَبْلِ فَيْلُ أَنْ النَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْرِقُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُولِكُونَ الْفِطُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ مُنْ الْمُسْلِمِينَ قَدُ قَدَّمُوا صَدَقَةَ الْفِطُولُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ الْفِطُرُ فَجَعَلْنَا الْحُقُوقَ الْقِي فِي الْأَنْ يَكُونَ الْفُطُولُ فَلِكُ أَنْ الْمُعْمِقُ وَلَا لَهُ عَلَى هَذَا.

قَالَ الشَّيْخُ قَدْ مَضَى الْحَدِيثُ فِي هَذَا فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ. [صحيح\_للشانعي]

(۱۹۹۷) امام شافعی بران فرماتے ہیں کہ قتم قو ڑنے سے پہلے کھانے کے ذریعہ کفارہ دے دینا اس کو کفایت کر جائے گا۔ یہ بندوں کے مالوں اوران کی جانوں ہیں اللہ کا حق ہے۔ اگر وہ وفت آنے سے پہلے حق ادا کر دیں تو یہ کفایت کر جائے گا۔اصل اس کی یہ ہے کہ نبی طافیا ہے خضرت عباس ڈائٹ سے سال گزرنے سے پہلے ذکو ہ وصول کی تھی اور مسلمان صدقہ فطر عیدالفطر پہلے ادا کرتے ہیں قوتمام حقوق کواس پر قیاس کیا گیا ہے۔

(١٩٩٦) وَأَخُبَرَنَا عَبُدُ الْخَالِقِ بُنُ عَلِقَ الْمُوَدِّنُ أَنْبَانَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ الْحُسَنِ السَّمُسَارُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ سَعِيدٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ زَكْرِيَّا عَنِ الْحَجَّاجِ بُنِ فِينَارِ عَنِ إِبْرَاهِيمَ بُنِ سَعِيدٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ زَكْرِيَّا عَنِ الْحَجَّاجِ بُنِ فِينَارِ عَنِ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ الْمُطَّلِبِ الْمُطَّلِبِ الْمُعَلِّلِ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَالُهُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّ

(۱۹۹۱۱) سیدناعلی بن ابی طالب فرماتے میں کرعباس بن عبدالمطلب انتظامے رسول الله طابقی ہے یو چھا: کیا سال گزر۔ آ ہے پہلے زکو 8 دی جاسکتی ہے؟ تو آپ طابقاً نے ان کورخصت دی۔

( ١٩٩٦٧ ) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بُنُ بِشُوانَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ بُنِ عَفَّا, حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا :أَنَّهُ كَانَ رُبَّمَا كَفُّرَ يَهِيــَ

قَبْلَ أَنْ يَخْنَتُ وَرُبُّهَا كَفَّرَ بَعْدَ مَا يَخْنَثُ. [حسن]

(١٩٩٦٤) نافع ابن عمر الأثبات نقل فرمات بين كدوه متم تو رُن سے يہلے اور بعد دونوں طريقوں سے كفار دا داكردية تھے۔

### (۲۲) باب الإطْعَامِ فِي كَفَّارُةِ الْيَهِينِ كَهَانَا كَلَا نِهِ سِيَّتُم كَا كَفَارِهِ ادَا كَرِنَا

قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ ﴿ فَكَنَّارُتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَفْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾ [المائدة ١٨] قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهِ -طَنِّ وَ أَمْرَهُ أَنْ يُخْزِءُ فِي كُفَّارَةِ الْيَمِينِ مُدُّ بِمُدَّ النَّبِيِّ -طَنِّ وَسُولَ اللَّهِ -طَنِّ وَ أَمْرَهُ أَنْ يُطْعِمَهُ سِتَينَ مِسْكِينًا وَالْعَرَقُ فِيمَا يُقُذَّرُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا وَذَلِكَ سِتُونَ مُدُّا لِكُلُّ مِسْكِينِ مُذَّد.

الله كافر مانَّ:﴿ فَكُفَّادَتُهُ إِنْ عَامُ عَشَرَةِ مَسْكِيْنَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾ [السائدة ٨٩] فتم كاكفاره وس مسكينون كاكھانا درميانے درج كاب، جوتم اسنے گھروالوں كوكھا تے ہو۔

امام شافعی بڑانے فرماتے ہیں: گفارہ تتم میں صرف ایک مدبھی گفایت کرجائے گا۔رسول اللہ طاقیۃ کے پاس محجور کا ایک ٹوکرا لایا گیا، تو آپ نزائیؓ نے ایک آ دمی کو دیا تا کہ وہ ساٹھ مسلمانوں کو کھانا کھلائے ، وہ ٹوکرہ بندرہ صاع کے برابر تھا۔ یہ ساٹھ مدینے ہیں اور ہر مسکین کے لیے ایک مدہے۔

( ١٩٩٦٨) أُخْبِرُنَا أَبُو بَكُو بِنُ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ الْفَقِيهُ أَنْبَانَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بَنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا الْأَوْرَاعِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بَنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْرَاعِيُّ اللَّهِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بَنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْرَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِى الزَّهُويُّ عَنْ حُمَيْدِ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ :أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ حَلَيْتُ . قَالَ : وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِى فِي يَوْمٍ مِنْ اللَّهِ حَلَيْتُ . قَالَ : فَقَلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكُتُ . قَالَ : فَقَلَ اللَّهِ مَلْكُتُ . قَالَ : فَقَلَ اللَّهُ وَاللَّهِ مَا بَيْنَ لَابَنِي الْمَدِّينَةِ أَخْوَجُ مِنْ أَهْلِى فَضَوحَكَ رَسُولُ اللَّهُ وَقَلَيْنِهِ اللَّهُ وَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ . وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا بَيْنَ لَابَتَي الْمَدِّينَةِ أَخْوَجُ مِنْ أَهْلِى فَضَوحَكَ رَسُولُ اللَّهُ وَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ .

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطُنِيُّ الْحَافِظُ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ.

قَالَ الشَّيْخُ وَكَلْمِلْكَ رَوَاهُ الْهِقُلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْاوْزَاعِتْ وَقَدْ مَضَى ذِكْرُهُ فِي كِتَابِ الْحَجُّ وَرَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ الْاوْزَاعِتْ فَجَعَلَ تَقْدِيرَ الْعَرَقِ فِي رِوَايَةِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ. وَرُّوِىَ مِنْ حَدِيثِ مَنْصُورٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَدْ مَضَى فِي كِتَابِ الصَّيَامِ. [صحبح]

(۱۹۹۸) ابو ہریرہ بھٹ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نی ہی ہی ہے ہیں آیا اور کہا: اے اللہ کے رسول ہیں ایس ہلاک ہوگیا،
آپ سکھٹا نے فرمایا: تیرے اوپر انسوں! کیا ہوا؟ کہنے لگا: رمضان میں میں اپنی بیوی پر واقع ہوگیا۔ آپ سکھٹا نے فرمایا: گردن آزاد کر۔ کہنے لگا: میرے پاس نہیں۔ آپ سکھٹا نے فرمایا: سلسل دوماہ کے روزے رکھ کے بیاس کھوروں کا اقت نہیں رکھتا۔ آپ سکھٹا نے فرمایا: ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ کہنے لگا: میں نہیں پاتا تو نبی سکھٹا کے پاس کھوروں کا ایک ٹوکرالایا گیا، جس میں پندرہ صاع ہے۔ آپ سکھٹا نے فرمایا: لے جا واور صدقہ کرو۔ کہنے لگا: اپنے گھروالوں سے زیادہ فریب لوگوں پر اور کہنے لگا: میرے گھروالوں سے زیادہ فرمایا: لے جا واور صدقہ کرو۔ کہنے لگا: اپنے گھروالوں سے زیادہ فریب لوگوں روز حیس میارک ظاہرہ ہوگئیں۔ نبی سکھٹا فرمانے لگے: لے جا وَ اللہ سے استغفار کرواورا ہے گھروالوں کو کھلا دو۔

( ١٩٩٦٩) وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِى أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ حَذَّثَنَا أَبُو الْعَبَاسِ الْاصَمُّ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ أَنْبَأَنَا السَّافِعِيُّ الْمَافِعِيُّ أَنْبَأَنَا مَالِكُ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : أَتَى أَعْرَابِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مَا لَئِيَّ - فَلَا كُرَ الْمُسَيَّبِ قَالَ : أَتَى أَعْرَابِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مَا لَئِيَّ - فَلَا كُرَ حَدُيثَ الْمُعَرِيبِ أَهْلَهُ فِي رَمَضَانَ قَالَ عَطَاءً فَسَأَلْتُ سَعِيدًا كُمْ فِي ذَلِكَ الْعَرَقِ قَالَ مَا بَيْنَ خَمْسَةً عَشَرَ صَاعًا اللّهِ عِشْدِينَ الْمُعَلِيبِ أَهْلَهُ فِي رَمَضَانَ قَالَ عَطَاءً فَسَأَلْتُ سَعِيدًا كُمْ فِي ذَلِكَ الْعَرَقِ قَالَ مَا بَيْنَ خَمْسَةً عَشَرَ صَاعًا اللّهِ عِشْدِينَ

فَقَدُ قَالَ الشَّافِعِيُّ : أَكْثَرُ مَا قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ مُدُّ وَرُبُعٌ أَوْ مُدُّ وَثُلُثُ وَإِنَّمَا هَذَا شَكُّ أَدْخَلَهُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَالْعَرَقُ كُمَّا وَصَفْتُ كَانَ يُقَدَّرُ عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا.

قَالَ الشُّيخُ حَلِيثُ ابْنُ الْمُسَيِّبِ مُنْقَطِعٌ. وَعَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ عَبْرُهُ أَوْتَقَ مِنْهُ. [صحبح]

(۱۹۹۱۹) سعید بن سینب فر ماتے ہیں کہ ایک دیمہاتی رسول اللہ تافیا کے پاس آیا۔انہوں نے رمضان کے مہینہ میں اپنی تیوی کے پاس جانے والے کا تذکر وکیا۔عطاء کہتے ہیں کہ میں نے سعید سے پوچھا: ٹوکرے میں کتنی مقدارتھی؟ فرماتے ہیں: پندرہ ہے ہیں صاع تک موجود تھے۔

( ١٩٩٧) وَقَدْ رُوِى عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ مِنْ وَجْهِ آخَرَ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِنْ غَيْرِ شَكَّ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ: أَحْمَدُ بْنُ عُنْمَانَ بْنِ يَحْمَى الْآدَمِيُّ بِبَعُدَادَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْوَاسِطِيُّ الْمَانَا يَوْيِدُ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَنِ الزُّهْرِيُّ أَنْبَأَنَا يَوْيِدُ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَنِ الزُّهْرِيُّ أَنْبَأَنَا يَوْيِدُ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ حَمَيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُويُرَةً وَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : بَيْنَا نَحُنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - اللَّهِ - اللَّهِ - اللهِ عَلْمَ فَي اللهُ عَنْهُ قَالَ : بَيْنَا نَحُنُ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ - اللهِ عَمْسَةَ حَمْسَةَ عَنْ أَمُوا فِي قَالَ فَالْعِمْ مِسْيَىنَ مِسْكِينَا قَالَ لَا أَجِدُ قَالَ فَأْتِي النَّيِّيُ - اللّهِ عَلْمَ فِيهِ خَمْسَةَ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَلْ لَا أَجِدُ قَالَ فَأْتِي النَّيِّ - اللّهَ عَلْمَ فَي الرَّالِي اللهِ عَنْهُ اللهِ عَمْسَةً عَنْ وَمُعْمَلُ مِسْكِينَا قَالَ لَا أَجِدُ قَالَ فَأْتِي النِّيْ عَلْمَ فَالَا فَعْمَدُ مِسْكِينَا قَالَ لَا أَجِدُ قَالَ فَأْتِي اللّهِ عَلْمَ اللّهُ عَمْدُ مَالُومُ اللّهُ عَلْمُ مِنْ تَمْوِ فَالَ خُدُ فَأَطْعِمْهُ سِتَيْنَ مِسْكِينَا قَالَ لَا أَجِدُ قَالَ فَأْتِي اللّهِ عَلْمَ فَلَا عَلْمَ عَلْمُ اللّهُ الْمُواعِمُ اللّهُ الْمُؤْمِدُ مِنْ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ الْمُوعِمْ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللللللهُ الللللّهُ الللّهُ اللللهُ اللهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّ

(۱۹۹۷) ابن سیت وطی روایت میں بغیرشک کے پندرہ صاع کا تذکرہ ہے۔سیدنا ابو ہریرہ ٹاٹٹ فرماتے ہیں

کہ ہم نبی ٹاٹاؤ کے پاس تھے۔آپ ٹاٹاؤ نے اس آفٹ کا تذکرہ کیا جوا پی ایوی پڑوا تع ہوگیا تھا۔اس میں ہے کہ ساٹھ سکینوں کو کھانا کھلاؤ۔اس نے کہا: میں نہیں پاتا۔آپ کے پاس تھجوروں کا ٹوکرالا یا گیا،جس میں پندرہ صاع تھے۔آپ نے فرمایا: لے لواور ساٹھ مسکینوں کو کھلا دو۔

( ١٩٩٧) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي أَبُو أَخْمَدَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَلُّولِيهِ حَلَّنَنَا أَخْمَدُ بْنُ حَفْصِ حَلَّائِنِي أَبِي حَلَّائِنِي إِبْرَاهِيمُ بُنُ طَهُمَانَ عَنُ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ : جَاءَ وَجُلَّ إِلَى وَسُولِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ يَكُونُ سِتِينَ رُبُعًا قَالَ اذْهَبُ فَتَصَدَّقُ بِهِذَا.

وَقَدْ مَضَى ذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ عَنْ طَلْقٍ فِي كِتَابِ الظُّهَارِ. [صحبح. تقدم قبله]

(۱۹۹۷) سعید بن سبت فرماتے ہیں کرایگ آ دمی رسول الله طاقی کے پاس آیا،اس نے اپنی بیوی پرواقع ہونے کا تذکرہ کیا۔اس میں ہے کہ نبی طاقی کے پاس مجور کا ٹوکرالایا گیا،جس میں پندرہ صاع تھے،ساٹھ سکینوں کے لیے،آپ طاقی نے فرمایا: لے جا وَاورصد قد کردو۔

( ١٩٩٧ ) أَخُبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَصْٰلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ أَنْبَانَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : يُجْزِءُ طَعَامُ الْمَسَاكِينَ فِي كَفَارَةِ الْيَصِينِ مُدُّ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينِ. [صحيح. نقدم فبله]

(۱۹۹۷۲) زیدین ثابت ڈاٹیو فرماتے ہیں کہ گندم کا ایک مد ہرسکین کے لیے کفار ہتم میں کفایت کرجائے گا۔

( ١٩٩٧٢) أَخْبَرَنَا أَبُو زَكِرِيَّا بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَأَبُو بَكُو : أَحْمَدُ بُنُ الْحَسَنِ الْفَاضِي قَالَا حَدَّنَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ أَنْبَأَنَا أَبُو زَكْبِي مَالِكُ بُنُ أَنسٍ عَنْ نَافِع : أَنَّ بُنُ يَعْقُوبَ أَنْبَأَنَا أَبُنُ وَهُبِ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بُنُ أَنسٍ عَنْ نَافِع : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَ اكَانَ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَّرَةٍ مَسَاكِينَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مُدَّ مِنْ عَبِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَّرَةٍ مَسَاكِينَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مُدَّ مِنْ حِنْكَةً وَتَكَانَ يُغْتِقُ الْمُوتَةَ إِذَا وَكُذَ الْبَعِينَ. [صحيح]

(۱۹۹۷۳) نافع ابن عمر پڑھٹا ہے نقل فرماتے ہیں کہ وہ کفارہ حتم دیں مسکینوں کا کھانا دیا کرتے تھے۔ ہرا یک انسان کے لیے ایک مدگندم کا ہوا کرتا تھاا در کبھی گردن بھی آزاد کردیتے جب قتم پڑنتہ ہوتی۔

( ١٩٩٧٤) أَخْبَرَنَا أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بُنُ عَلِيٍّى الإِسْفَرَائِينِيٌّ بِهَا أَنْبَأَنَا زَاهِرُ بُنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ زِيَادٍ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ إِدْرِيسَ عَنْ دَاوُدَ بُنِ أَبِى هِنْدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ زِلِكُلُّ مِشْكِينٍ مُدَّ مِنْ حِنْطَةٍ رُبُعُهُ إِدَامُدُ.

وَيُذُكُّو عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمًا قَالَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مُدٌّ. [صحح]

(۱۹۹۷) عکرمہ ابن عباس چھٹے نقل فرماتے ہیں کہ ہر سکین کے لیے گندم کا آیک مدجبکہ چوتھا حصہ سالن کا ہوا کرتا تھا۔

(ب) عطاء ابن عباس والخفاف أقل فرماتے بین كد برمسكين كے ليے ایك ایك مدموتا تھا۔

( ١٩٩٧٥) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ السُّلَمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْاصْبَهَانِيُّ فَالَا أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثِنِي يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسَلَّم حَدَّثَنَا خَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ لَهِيعَةِ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ مُسَلَّم حَدَّثَنَا خَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ لَهِيعَةِ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ مُسَلَّم حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثِنِي يُوسُفُ بُنُ سَعِيدِ بْنِ مُسَلَّم حَدَّثَنَا خَجَاجٌ عَنِ ابْنِ لَهِيعَةِ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ مُسَلِيعِ مَنْ مُوسَى عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبًا هُويُهُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فِي هَذَا الْمُسْجِدِ يَقُولُ : ثَلَاثُهُ أَشْيَاءَ فِيهِنَّ مُدَّ مُنْ وَفِي كَفَّارَةِ الظَّهَارِ وَفِدْيَةٍ طَعَامِ مِسْكِينٍ . [ضعيف] مُدُّ :فِي كَفَّارَةِ الْيَهِينِ وَفِي كَفَّارَةِ الظَّهَارِ وَفِدْيَةٍ طَعَامِ مِسْكِينٍ . [ضعيف]

( ۱۹۹۷ ) عطاء فرماتے ہیں کہ میں نے ابو ہر رہ ڈائٹنے ہے اس متجد میں سنا ، وہ فرمار ہے تھے کہ تین اشیاء میں ایک ایک مد ہے:

کفارہ شم ﴿ کفاروظہار۔ ﴿ مسكين كے كھانے كافديہ۔

( ١٩٩٧٦) أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَ جَانِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّى حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنِجِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكْيُرٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ :مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ إِلَّا وَهُمْ إِذَا أَعْطُوا فِي كُفَّارَةِ الْيَهِينِ أَعْطُوا مُدًّا مِنَ الْجِنْطَةِ بِالْمُدُّ الْأَصْعَرِ وَرَأُوا أَنَّ ذَلِكَ مُجْزِءٌ عَنْهُمْ.

[صحيح\_ اخرجه مالك]

(۱۹۹۷) سلیمان بن بیارفرمائے ہیں کہ بین نے لوگوں کو پایا کہ وہ کفار وہتم میں گندم کا چھوٹا مددیا کرتے تھے اوران کا خیال تھا کہ یہ کفایت کرجا تا ہے۔

( ١٩٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْخُسْرَوجِرَّدِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو أَخْمَدَ : مُحَمَّدُ بُنُ أَخْمَدَ بُنِ الْعِطْرِيفِ أَنْبَأَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا الْحَوْضِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَنَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ وَسَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُمَا قَالَا فِي الْكَفَّارَةِ :مُذُ حِنْطَةٍ أَوْ مُدُّ شَعِيرٍ. [ضعف]

(١٩٩٧٤) حفزت من اورسعيد بن مينب كاخيال تھا كەكفار وقتىم بىل ايك مُدگندم يا ايك مد جوڭفايت كرجائے گا-

( ١٩٩٧٨) وَأَمَّا الَّذِى أَخْبَرُنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بُنُ بِشُرَانَ بِبَغُدَادَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّفَّارُ حَدَّثَنَا سَعُدَانُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ: وَضِي اللَّهُ عَنْهُ: إِنِّى أَخْلِفُ أَنْ لَا أَعْطِى أَقُوامًا ثُمَّ يَبُدُو لِي أَنْ أَعْطِيهُمْ فَإِذَا رَأَيْتَنِي قَدْ فَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَطُعِمْ عَنِّى عَشَرَةً مَسَاحِينَ بَيْنَ كُلِّ مِسْكِينَيْنِ صَاعًا مِنْ بُرُّ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ.

فَهَذَا شَيْءٌ كَانَ يَرَاهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَعَلَّهُ كَانَ يَسْتَجُّ أَنَّ يَزِيدَ وَيُجْزِءُ أَقَلُّ مِنْهُ بِدَلِيلِ مَا ذَكُرْنَا.

[صحيح]

(١٩٩٧٨) بيار بن نمير فرمات بين كه حضرت عمر الأفتان فرمايا: بين قتم الفاتا بهون كدلوگون كو يجهة ندوون كا اليكن بعد بين و \_

دیتا ہوں۔ جب آپ بیصورتِ حال دیکھیں کہ میں نے اب کیا ہے تو میری جانب سے ہرسکین کوایک صاع گندم یا ایک صاع تھجور کا دے دیا کرو۔

یہ تو حضرت نمر ڈاٹٹو کا خیال تھا۔ نمکن ہے کہ زیادہ کومتحب خیال کرتے ہو یااس سے کم بھی کھا یت کرجا تا ہو۔ ( ۲۷ )باب میں حکف فیی الشّقیء لاک یکٹھنگہ میر کاراً جس نے کئی مرتبہ تھم اٹھائی کہوہ میرکا منہیں کرے گا

( ١٩٩٧٩) أُخْبَرُنَا أَبُو نَصْرِ بُنُ قَنَادَةَ أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بُنُ الْفَصْلِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلِ الْحُوَاعِیُّ أَنْبَأَنَا أَبُو شُعَيْبِ الْحَرَّائِیُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةً أَخْبَرَنِی هِادَلُ الْوَزَّانُ قَالَ سَمِعْتُ الْحَرَّائِیُ حَدَّثَنَا شُعْبَةً أَخْبَرَنِی هِادَلُ الْوَزَّانُ قَالَ سَمِعْتُ الْمُولِیٰیِ فَقَالَ وَاللّهِ لاَ أَمْبِهُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِینَ الْحَمِلْیِی فَقَالَ وَاللّهِ لاَ أَمْبِهُ لَكُ وَلَلْهِ لَاَ أَحْمِلُكَ فَقَالَ وَاللّهِ لَاَ عَمِلُكَ فَقَالَ وَاللّهِ لَا أَحْمِلُكَ فَقَالَ وَاللّهِ لاَ أَمْبِهُ لَكُ وَلَا لَهُ وَمُلْكَ فَقَالَ وَاللّهِ لاَ أَحْمِلُكَ حَتَّى حَلَقَ نَحُوا مِنْ عِشْرِينَ يَمِينًا قَالَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مَا لَكَ وَلَا مِيلِ فَقَالَ وَاللّهِ لاَ أَحْمِلُكَ حَتَّى حَلَقَ نَحُوا مِنْ عِشْرِينَ يَمِينًا قَالَ فَقَالَ لَهُ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ مَا لَكَ وَلَا مِيلِ فَقَالَ وَاللّهِ لاَ أَحْمِلُكَ حَتَّى حَلَقَ نَحُوا مِنْ عِشْرِينَ يَمِينًا قَالَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مَا لَكَ وَلَامِيرِ اللّهِ لِنَامَ وَاللّهِ لِيَحْمِلَنَكَ قَالَ فَقَالَ عُمْرُ وَاللّهِ لاَ خَمِلْكَ وَاللّهِ لِلْمُولِينِ مُولِكَ مُولِكُ فَقَالَ عُمْرُ وَاللّهِ لِيَحْمِلَنَكَ ثُمْ وَاللّهِ لاَحْمِلْكَ فَقَالَ فَعَالَ عُمْرُ وَاللّهِ لِيَحْمِلَنَكَ قُالَ فَعَالَ عُمْرُ وَاللّهِ لَا خُمِلْكَ ثُمْ وَاللّهِ لاَحْمِلْكُ فَلَ اللّهِ لِيَحْمِلَكُ فَلَ اللّهُ لِيلُولِكُ اللّهُ لِيلَا عُلْمَالِي اللّهُ عَلَى مَو حَيْلًا لَكُولِيلُهُ اللّهُ لِللّهُ عَلَى مُؤْلَ اللّهُ اللّهُ عَلَى مُؤْلِكُ اللّهُ الْمَلْمُولِينِي هَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلِينِي هَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْمُ وَاللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ هَا لَا مُؤْمِنِينَ هَا لَا عَلَى مُؤْمَالُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُلْمُ وَلَا عَلَى اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُلْمُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْمُولِينَى الْمُلْمُ الْمُلْمُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ

قَالَ الشَّيْخُ لَيْسَ ذَلِكَ بِبَيْنِ فِي الْحَدِيثِ. وَيُذُّكُرُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ أَقْسَمَ مِرَارًا فَكُفَّرَ كُفَّارَةً وَاحِدَةً وَرُوِى عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا فِي نَوْكِيدِ الْيَمِينِ وَهُوَ تَكْوِيرُهَا فِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ مَذْهَبٌ آخَرُ. [ضعف]

(۱۹۹۷) بلال وزان کہتے ہیں کہ میں نے ابن الی یعلیٰ سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ ایک آ دی حضرت ہمر پڑھٹنڈ کے پاس آ یا اور کہا:
اے امیر الموشین! مجھے سواری دیں۔ انہوں نے فرمایا: اللہ کی تتم امیں تجھے سواری خددوں گا۔ اس نے کہا: ضرور آپ مجھے
سواری دیں گے۔ حضرت عمر ٹھاٹنڈ فرماتے ہیں کہ میں سواری خدوں گا۔ اس نے دوبارہ کہا: آپ ضرور مجھے سواری دیں
گے، میں مسافر ہوں، میری سواری تھک چکی ہے۔ حضرت عمر ڈھاٹنڈ فرمانے گئے: میں مجھے سواری خددوں گا اللہ کی تتم ! یہاں تک
کہ انہوں نے ہیں کے قریب تتم کھالیں۔

اس سے ایک انصاری آ دمی نے کہا: تختے کیا ہے امیرالموشین ہے؟ وہ کہنے لگا: میں مسافر ہوں، میری سواری عاجز آ چکی ،ان کو چاہیے کہ وہ مجھے سواری دیں ،لیکن و وفر ماتے ہیں کہ اللہ کی تتم ! میں تختے سواری نہ دوں گا۔

راوی کہتے ہیں: حضرت عمر ٹائٹانے پھرسواری دے دی۔ پھر فر مایا: جوکسی کام پرنتم کھالے اور دوسراس ہے بہتر ہوتو فتم

كاكفاره د كربهتر كام كرلے على بن مدين فرماتے ہيں كه كفاره ايك على ہے۔

(ب) شخ فرماتے ہیں اس میں بیددلیل موجود نہیں ہے، لیکن ابن عمر پھٹھ بھی فرماتے ہیں کساس طرح کی تتم میں کفارہ ایک دفعہ ہی ہے۔

( ،١٩٩٨ ) أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ :مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ أَنْبَأَنَا مَالِكُ

(ح) وَأَخْبَرُنَا أَبُو أَخْمَدَ الْمِهُوَجَانِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُمٍ : مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَمٍ الْمُزَكِّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوضَنْجِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكْبُرِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَنْ حَلَفَ بِيَهِينٍ قَوَكَدَهَا ثُمَّ حَنِثَ فَعَلَيْهِ عِنْقُ رَفَيَةٍ أَنْ كِسُوةٌ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ وَمَنْ حَلَفَ بِيَهِينٍ فَلَمْ يُؤَكِّدُهَا فَعَلَيْهِ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ لِكُلُّ مِسُكِينِ مُدَّمِنُ حِنْطَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَصِيَامُ فَلَاثَةِ أَيَّامٍ. يُؤَكِّدُهَا فَعَلَيْهِ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ لِكُلُّ مِسْكِينِ مُدَّمِنٌ حِنْطَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَصِيَامُ فَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

هَذَا لَفُظُ حَدِيثِ ابْنِ بُكَيْرٍ وَرِوَايَةُ الشَّافِعِي مُخْتَصُّرَةٌ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ فَوَ كَذَهَا فَعَلَيْهِ عِنْقُ رَقَبَةً.

قَالَ الشَّيْخُ :ظَاهِرُ الْكِتَابُ ثُمَّ ظَاهِرُ السُّنَّةِ ثُمَّ مَا رُوِّينَا فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَإِنْ كَانَ مُرْسَلاً لَا يُفَرِّقُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ بَيْنَ تَوْرِكِيدِ الْيَمِينِ وَغَيْرِ تَوْكِيدِهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ. [صحيح]

(۱۹۹۸) نافع ابن عمر بڑائٹ نقل فرماتے ہیں کہ جو پختہ قتم اٹھائے بھر تو ڑ ڈالے تواس پرایک گردن کا آ زاد کرنا ہے یا دس مسکینوں کو کپڑے پہنا نا ہے اور جس نے پختہ قتم نہ اٹھائی اس پردس مسکینوں کا کھانا کھلانا ہے۔ ہرمسکین کے لیے گندم کا ایک عد ہے، جو تہ یائے اس پر تین دن کے دوزے ہیں۔

(ب) ابن بكيركي حديث ميں ہے كہ پختاتم پرايك گردن كا آ زاد كرنا ہے۔

(ج) پخته اورعام تتم کے کفارے میں کوئی فرق نہیں ہے۔

(٢٨)باب مَا يُجْزِءُ مِنَ الْكِسُوةِ فِي الْكَفَّارَةِ وَهُوَ كُلَّ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ كِسُوةٍ مِنْ عِمَامَةٍ أَوْ سَرَاوِيلَ أَوْ إِزَارِ أَوْ مِقْنَعَةٍ وَغَيْرٍ ذَلِكَ

ہروہ چیز جس پر پہنانے کااطلاق ہو کیے جیسے گیڑی ہشلوار ،ازاریامعمولی چیز کا کفارہ میں

ديناجا تزہے

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ أَوْ كِسُوتُهُمْ ﴾

(١٩٩٨١) أَخْبَرَنَا أَبُو نَصُوِ بُنُ قَتَادَةً أَنْبَأَنَا أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِيُّ حَلَّلْنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةً حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ

حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنْبَأَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ : أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَكَفَّرَ وَأَمَرَ بِالْمَسَاكِينِ فَأَدْخِلُوا بَيْتَ الْمَالِ فَأَمَرَ بِجَفْنَةٍ مِنْ ثَرِيدٍ فَقُدَّمَتْ إِلَيْهِمُ فَأَكَلُوا ثُمَّ كَسَا كُلَّ إِنْسَانِ مِنْهُمْ ثُوبًا إِمَّا مُعَقَّدًا وَإِمَّا ظَهُرَائِيًّا.

قَالَ الشَّيْخُ وَكَأَنَّهُ لَمْ يَرُ الْكُفَّارَةَ بِمَا أَغُطَاهُمْ مِنَ النَّزِيدِ مُجْزِيَةً فَأَعْطَى كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لَوْبًا.

وَرُوِىَ عَنْ زَهْدَمِ الْجَرُمِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِِيِّ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ حَلَفَ فَأَعْطَى عَشُرَةَ مَسَاكِينَ عَشْرَةَ أَثْوَابٍ لِكُلُّ مِسْكِينِ ثَوْبًا مِنْ مُعَقَّدِ هَجَرَ. [ضعيف]

(۱۹۹۸) محمہ بن سیرین حضرت ابوموی اشعری نے نقل فر ماتے ہیں کہ انہوں نے کسی بھلائی کے کام پرنتم اٹھائی تو اپنی تنم کا کفارہ اوا کیا اورمسکینوں کو بیت المال میں داخل ہونے کا عظم دیا۔ایکٹرید کا پیالہ لانے کا حکم فر مایا، جوان کے سامنے پیش کیا حمیا۔انہوں نے اس سے تھایا۔ پھر ہرانسان کو پہنایا یا تو او پر پہننے والا یا ازارعطا فر مائے۔

میٹی فرطنے فرماتے ہیں: انہوں نے ٹرید کو کفار وہیں کا فی نہیں سمجھا بلکہ ہرائیک کو کپڑے بھی پہنا ئے۔

(ب) زہرم اجری جعفرت ابوموی اشعری ڈاٹٹا سے نقل فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی فتم کے کفارے ہیں دس سکینوں کو کپڑے عطاء کیے برمسکین کومعقد حجر کے بنے ہوئے دیں دس کپڑے۔

( ١٩٩٨٢) أَخْبَرُنَا أَبُو نَصُو بْنُ قَنَادَةَ أَنْبَأَنَا أَبُو مَنْصُورٍ النَّصْرَوِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ أَنْبَأَنَا خُصَيْفٌ عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ وَعِكْرِ مَةَ قَالُوا :لِكُلِّ مِسْكِينٍ ثَوْبٌ قَمِيصٌ أَوْ إِزَارٌ عَلَى اللهُ عَتَّابِعَهُ أَنْ مُوسِرًا قَالَ أَيَّ ذَا فَعَلَ فَحَسُنَ فَمَنْ لَمْ يَجِدُ هَذِهِ الْحِصَالَ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَذَكُرَ أَنَّهَا فِي قِرَاءَ قِ أَبْقٌ مُتَنَابِعَةٍ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ جُويْجٍ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ فِي كَفَّارَةِ الْيَهِينِ مُدُّ فَلَاثُهُ وَالْكِسُونَةُ ثَوْبٌ ثَوْبٌ وَوْبٌ. [ضعف] مُذَّ وَالْكِسُونَةُ ثَوْبٌ ثَوْبٌ وَمُوبٌ. [ضعف]

(۱۹۹۸۲) عطاء کاہداور عکرمہ نے فرمایا: ہر مسکین کے لیے ایک قیص یا تہبند یا جادر ہونی چاہیے۔ میں نے نصیف سے کہا:اگر وہ ننگ دست ہوتو پھر؟ فرمایا: جو بھی کر لے گااس نے اچھا کیا۔اگر پچھ بھی نہ پائے تو وہ تین دن کے روزے رکھ لے۔الی ک قراءت ہے کہ وہ مسلسل دوزے دکھے۔ابن جر بچ کی روایت جوعطاء سے ہے کہ یہ کھاروشم میں ہے ایک ایک مداور ایک ایک کیڑا۔

( ١٩٩٨٢) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيٌّ بْنُ أَخْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَنْبَأَنَا أَخْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَلَّثَنَا مُعَادُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عُبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُعَنَّى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارِكِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزَّبْيُرِ الْحَنْظِلِيُّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلاً حَدَّتُهُ : أَنَّهُ سَأَلَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَجُلِ حَلَفَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّى فِى مَسْجِدٍ قَوْمِهِ فَقَالَ عِمْرَانُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - اللَّهِ عَنْهُ لَا يَقُولُ : لَا لَذُو فِى مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةً يَمِينِ . فَقُلْتُ يَا أَبَا نُجَيْدٍ إِنَّ صَاحِبَنَا لَيْسَ بِالْمُوسِرِ فَبِمَ يُكُفُّرُ قَالَ لَوْ أَنَّ قَوْمًا قَامُوا إِلَى أَمِيرٍ مِنَ الْأَمَرَاءِ وَكَسَّا كُلَّ إِنْسَان مِنْهُمْ قَلَنْسُوةً لَقَالَ النَّاسُ قَدْ كَسَاهُمْ.

وَيُذُكِّرُ عَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ نِعْمَ النَّوْبُ النَّبَانُ. [ضعيف]

(۱۹۹۸۳) این زبیر خظلی اپنو والدین نقل قرماتے ہیں کہ ایک آدی نے حضرت عمران بن تھیمن سے سوال کیا کہ کمی محف نے محلے کی معجد میں نماز ند پڑھنے کی تشم کھائی تھی۔ جضرت عمران بن تھیمن نے قرمایا: بیل نے حضرت محمد ملائی ہے سنا کہ اللہ کی ناز مانی میں ند رنہیں ،اس کا کھارو تشم کا کھارہ ہے۔ میں نے کہا کہ وہ ساتھی کوئی تنگ دست نہیں ہے پھروہ کیا کھارہ اوا کرے؟ فرمای: اگر وہ امراء میں سے ہتے قرمانیان کوٹو ئی بھی پہنا ہے تو لوگوں نے کہا: انہوں نے ان کوٹو لی بھی پہنائی اور سلمان سے ذکر کیا گیا کہ بہتوین کپڑے لئفوٹ یا جا تگیا ہے۔

# (٢٩)باب مَا يَجُوزُ فِي عِتْقِ الْكُفَّارَاتِ

#### کفارات کی آزادی میں کیاجائزے

( ١٩٩٨٤) أَخْبَرَنَا أَبُو زَكُوِيًّا بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّى وَأَبُو بَكُرٍ : أَحْمَدُ بُنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْحَكْمِ وَضِي اللّهُ عَنْهُ أَنَهُ قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللّهِ - اللّهُ عَنْهُ أَنَهُ قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللّهِ - اللّهُ عَنْهُ أَنَهُ قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللّهِ اللّهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادِ عَنْ عُمَو بْنِ الْحَكْمِ وَضِي اللّهُ عَنْهُ أَنّهُ قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللّهِ - اللّهُ عَنْهُ أَنّهُ قَالَ أَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ الللّهُ ا

فَقَالَتُ : أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ. قَالَ : أَعْتِقُهَا .

كُذَا قَالَةُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ مُعَاوِيّةَ بْنِ الْحَكِمِ الشَّلَمِيِّ. [صحيح. احرحه مالك ١٣١١]

(۱۹۹۸) حفرت عمر بن عظم فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ طافیلے کے پاس آیا اور کہا: اے اللہ کے رسول! میری ایک لوطری
کریاں چراتی تھی۔ایک دن ایک بحری کم ہوگئی۔ میں نے اس کے بارے میں سوال کیا تواس نے کہا: بھیڑیا کھا گیا۔ جھے غصہ
آیا تو میں نے اس کے چرے پرتھیٹر دے مارا۔ بیرے او پرایک گردن کا آزاد کرنا ہے کیا میں اس کو آزاد کردوں؟ آپ طافیا ہم
نے اس سے یو چھا: اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا: آسان میں ، آپ نے پوچھا: میں کون ہوں؟ اس نے کہا: آپ اللہ کے رسول
ہیں۔ آپ طافیا ہے فرمایا: اس کو آزاد کردو۔

(١٩٩٨٥) أَخْبَرُنَاهُ أَبُو عَبُدِ اللّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو عَبُدِ اللّهِ : إِلْسَحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الشَّوسِيُّ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرِو قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ :مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَنْبَأْنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ أَخْبَرِنِي أَبِي حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي يَعْمُونَةً حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَسَارِ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةً بْنُ الْحَكَمِ حَدَّثَنِي يَحْبَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةً حَدَّثِنِي عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةً بْنُ الْحَكَمِ الشَّلِيقِي قَدْكُرَ الْحَدِيثَ فِي الطَّيْرَةِ وَفِي الْعُطَاسِ فِي الصَّلَاةِ قَالَ : ثُمَّ اطَّلَعْتُ عُنَيْمَةً لِى تَرْعَاهَا جَارِيَةً لِي الشَّلِيقِ وَلَى الْعَلَيْرَةِ وَفِي الْعَطَاسِ فِي الصَّلَاةِ قَالَ : ثُمَّ اطَّلَعْتُ عُنَيْمَةً لِى تَرْعَاهَا جَارِيَةً لِي وَلَيْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى مَالَعُونَ اللّهُ عَلَى قَالَ لَقَالَ لَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ الْأُوزَاعِيُّ ذُونَ قِصَّةِ الْجَارِيَّةِ. [صحح تقدم فبله]

[صحيح\_ابس كثير ٢/٢٧٤]

(۱۹۹۸۷) عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ قرماتے ہیں کہ ایک انساری آ دمی اپنی سیاہ لوغذی کو لے کرنبی طاقی کے پاس آ بااور کہنے لگا: اے اللہ کے زمول! میرے قرمہ ایک مومنہ لونڈی کا آزاد کرنا ہے کیا بیس اس کو آزاد کر دوں؟ اگر آ پ اس کومومنہ شیال کریں تو میں اس کوآ زاد کردوں۔ آپ مٹھٹانے پوچھا: کیا تو اس بات کی گوائی دیتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نیس۔ کہنے گئی: بی ہاں۔ آپ مٹھٹانے پوچھا: کیا تو گوائی دیتی ہے کہ محمد مٹھٹٹا اللہ کے رسول میں؟ کہنے گئی: ہاں۔ آپ نے پوچھا: کیا تو موت کے بعد زندہ ہونے پریفین رکھتی ہے؟ کہنے گئی: ہاں۔ آپ نے فرمایا: اس کوآ زاد کردو۔

#### (٣٠)باب مَا جَاءَ فِي وَكَدِ الزِّنَا

#### حرامي بيح كاحكم

(۱۹۹۸۷) حفرت ابو ہریرہ جائز قرماتے ہیں کدرسول اللہ تاتی نے قرمایا:حرامی بچے تیسر اشرہے۔

( ١٩٩٨٨) وَأَخْبَوْنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّنَنا أَبُو نَصْرٍ :أَخْمَدُ بُنُ سَهُلِ الْفَقِيهُ بِبُخَارَى حَدَّثَنَا صَالِحٌ بُنُ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهُوانِيُّ وَعُثْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بُنُ حَرْبِ قَالُوا حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ زَادَ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَأَنْ أَمَتُع بِسَوْطٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَعْمِقَ وَلَدَ ذِنْهُ إِلَى اللَّهِ أَحَبُّ إِلَى

(۱۹۹۸۸) سبیل بن ابی صالح نے اس طرح ذکر کیا ہے، لیکن پچھالفاظ زائد ہیں کہ حضرت ابو ہر یرہ ڈٹاٹٹٹ فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستہ میں ایک کوڑیکے ذریعے نفع اٹھاؤں یہ ججھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں حرامی بچے کوآ زاد کروں۔

( ١٩٩٨٩) وَأَخْبَرَنَا أَبُرَ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ : أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنَزِيُّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيلٍ الذَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُويُرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْكُ- : وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلَاقَةِ . [صحبح]

(١٩٩٨٩) حضرت الوبريره و في فرات بي كدرسول الله عظم فرمايا جراى بي تيسر اشرب-

( ١٩٩٩ ) أَخْبَرُنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُرِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا القَّوْرِيُّ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ سَالِمٍ بُنِ أَبِى الْجَعْدِ عَنْ جَابَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ - نَلْئِلِلَّهُ - قَالَ : لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ وَلَدُ زِنْبَةٍ .

وَرُوِى ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا. [ضعيف- ابن حزيسه: ٥٧] (١٩٩٩٠) حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص الثانو فرماتے بین که رسول الله الثانی الله علی کیر جنت میں داخل شہوگا۔ الْعَسَنُ بُنُ عُمَرَ بُنِ شَقِيقِ حَدَّنَا سَلَمَهُ بُنُ الْقُوسُلِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ آنْبَانَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيهِ الْمُعَسَنُ بُنُ عُمَرَ بُنِ شَقِيقِ حَدَّنَا سَلَمَهُ بُنُ الْقُصْلِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ عَنِ الزَّهْرِ تَى عَنْ عُرُوةَ فَنِ الزَّبُثِ قَالَ : يَكَنَّ عَلَيْهُ وَرَسُولَ اللَّهِ مَشَيْدٍ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهِ مَشَيْدٍ اللَّهِ مَسْمِيلِ اللَّهِ أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَغْيَقَ وَلَدَ الزَّنَا . وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَشَيْدٍ قَالَى الرَّنَا اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهَا رَحِمَ اللَّهُ أَبَا هُرَيْرَةً أَسَاءَ سَمَعًا فَأَسَاءَ إِجَابَةً لَا الْمُنَا وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ أَنَا عُرْبُونَ أَسَلَا اللَّهِ أَحَبُ إِلَى مِنْ أَنْ أَغْيَقَ وَلَدَ الزَّنَا إِنَّهَا لَقَالَ وَلَكُ وَلَا الْوَلَا وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا عِنْدُهُ وَلَكُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَ

سَلَمَةُ بُنُ الْفَصْلِ الْأَبْرَشُ يَرُوِىَ مَنَاكِيرَ. وَقَلْ رُوِىَ عَنْ أَبِى سُلَيْمَانَ الشَّامِيِّ وَهُوَ بُرُدُ بُنُ سِنَانٍ عَنِ الزُّهُرِىِّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا مُرْسَلاً فِي إِعْتَاقِ وَلَدِ الزُّنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ. [ضعيف]

(۱۹۹۹) حضرت ابو ہر یہ ڈٹاٹٹ فرماتے ہیں کہ آپ طابقہ نے فرمایا: اللہ کے راستہ میں ایک کوڑے کے ذریعے یہ دکرنا مجھے حرائی بچے کوآ زاد کرنے سے زیادہ مجبوب ہے اور آپ طابقہ نے فرمایا: حرائی بچے تیسرا شرے اور مردہ کوزندہ کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ شکافر ماتی ہیں کہ اللہ ابو ہر یرہ ڈٹاٹٹ پر دھم فرمائے۔ وہ تھے من نہیں سکے۔ آپ کا بیفر مان کہ میں اللہ کے راستہ میں ایک کوڑے کے ذریعے مدد کروں بیٹرامیچ کوآ زادہ کرنے سے بہتر ہے۔ بیاس آیات کے زول کے بعد آپ طابقہ نے فرمایا: ﴿ فَلَا اَقْتَحَمَّدُ الْمُعَبِّدُ وَ مَا اَدْدِاتَ مَا الْمُعَبِّدُ وَ فَلَدُ رَقِيَةٍ وَ ﴿ وَالْمِلَا اِللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ وَلَا اَوْمُ اِللّٰهِ اللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ کہ وہ کھا اُد بنا۔ " مورنہ سکا۔ (اے پینیم کو کھانا کھلاو بنا۔ " مورنہ سکا۔ (اے پینیم کو کھانا کھلاو بنا۔ " مورنہ سکا۔ (اے پینیم کو کھانا کھلاو بنا۔ "

کہا گیا:اے اللہ کے رسول!ہمارے پاس آ زاد کرنے کو پچھٹیں، ٹیکن ہم میں سے کس کے پاس سیاہ لونڈی ہوجس سے وہ خدمت وغیرہ لینا ہے۔اگر ہم ان کوظم دیں کہ وہ زنا کرلیں، جو وہ اولا دجنم دیں ہم ان کوآ زاد کر دیں تو آپ نے فرمایا کہ میں ایک کوڑے کو ذریعہ اللہ کے راستہ میں میں مدد کروں یہ جھے زیادہ محبوب ہے کہ میں زنا کا تھم دوں، پھرحرا می بچے کوآ زاد کرنے کا کی منٹن الکبڑی بیتی ہوئی (میلداد) کے تیکی کی گئی ہے۔ یہ حدیث اس طرح نہیں ہے بلکہ ایک منافق آ دی جو نی تاثیثی کو تعلق اللہ منافق آ دی جو نی تاثیثی کو تکلیف دیتا تھا تو آ پ تاثیثی نے فرمایا: کون مجھے فلال ہے آ رام دے گا؟ کہا گیا: اے اللہ کے رسول ابا وجوداس کے کہاس کے ساتھ حرای بچہ ہے۔ تب آ پ نے فرمایا: یہ تو تیسرا شر ہے اوراللہ فرماتے ہیں: ﴿ وَ لَا تَوْرُ وَاوْرَةٌ وَوْدُو اُس کے کہاس کے ساتھ حرای بچہ ہے۔ تب آ پ نے فرمایا: یہ تو تیسرا شر ہے اوراللہ فرماتے ہیں: ﴿ وَ لَا تَوْرُ وَاوْرَةٌ وَوْدُ الْحُولِی ﴾ [الانعام ۱۹۶ ] ''کوئی جان کی کا بوجھ ندا شھائے گی' اور آ پ کا تول کہ میت کوزندہ کے روزے کی وجہ سے مقدا ب ماتا ہے میں حدیث اس طرح نہیں ہے بلکہ نبی تاثیثی ایک میودی کے گھر کے پاس ہے گزرے۔ وہ فوت ہوگیا تھا اس کے گھر والے اس پر رور ہے طرح نہیں ہے بلکہ نبی تاثیثی ایک میودی کے گھر کے پاس ہے گزرے۔ وہ فوت ہوگیا تھا اس کے گھر والے اس پر رور ہے

شے۔ آپ نے فرمایا: اس کوعذاب دیا جارہا ہے اور بیرورہ ہیں اور الله فرماتے ہیں: ﴿ لَا يُكَيِّفُ اللّٰهُ مُغْسَّا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة ٢٨٦] '' جان کواس کی طافت کے مطابق نکلیف دی جاتی ہے۔'' (ب) حضرت عائشہ ﷺ سے مرسل روایت حرامی نیچ کی آزادی کے بارے میں منقول ہے۔

( ١٩٩٩ ) أَخْبَرُنَا عَلِيٌّ بْنُ أَخْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَنْبَأَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَخْمَدَ اللَّخْمِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ فِي وَلَدِ الزَّنَا لَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ وِزُرِ أَبُونُهُ شَيْءٌ ﴿إِلاَ تَوْرُ وَاوْرَةٌ وَزُرِ أَخْرَى﴾ [ناضر ١٨] رَفَعَهُ بَعْضُ الضَّعَفَاءِ وَالصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ. [صحبح]

(۱۹۹۹۲) ہشام اپنے والدے نقل فرماتے ہیں کے حضرت عائشہ چھنا حرای بچے کے بارے میں فرماتی ہیں: اس پراس سے

والدين كالبجه بھى بوجھ تيس ہے۔ ﴿ وَ لَا تَذِرٌ وَازِرَةٌ وَزْرٌ أُخْرِى ﴾ [خاطر ٨٨] '' كوئى جان كى كابوجھ ندا ٹھائے گا۔''

( ١٩٩٩٣) وَأَخْبَوْنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّتُنَا أَبُو الْعَبَاسِ :مُحَمَّدُ بْنُ يَعْفُوبَ حَلَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ اللَّهِ وَلَا يَعْبَالِ اللَّهِ الْحَافِيلُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُنْصُورٍ السَّلُولِيُّ حَدَّثَنَا إِسُورَائِيلُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهَا قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - رَبِّكُ الرَّا الرَّا شَرُّ الثَّلَاثَةِ إِذَا عَمِلَ بِعَمَلِ أَبَوَيْهِ . [ضّعف]

(۱۹۹۹۳)محدین قیس حضرت عائشہ ﴿ تَحْنَا ہے نُقُل فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ ﴿ تَقِیْمَ نِے فر مایا:حرامی بچیتیسراشر ہے جب وہ اپنے والدین والے اعمال کرے۔

( ١٩٩٨٤) أَخْبَرَنَا أَبُو سَغُهِ الْمَالِينِيُّ أَنْبَانَا أَبُو أَخْمَدُ بُنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا سُلِيْمَانُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْحُزَاعِيُّ حَدَّثَنَا اللهِ مَلَّمَّا أَبِي لَيْلَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبُو أُمَيَّةَ : مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا بِشُرَّ بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بُنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبِلَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَلِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - اللهِ - اللهِ عَنْ جَدِّهِ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - اللهِ - اللهِ عَنْ جَدِّهِ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - اللهِ - اللهِ عَنْ جَدِّهِ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ جَدِّهِ ابْنِ عَبْلُ اللهِ عَمْلُ بَعْمَلِ أَبُولُهِ .

هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ وَمَا قَبْلَهُ لَيْسَ بِالْقُوِيِّ. [ضعيف]

(۱۹۹۹۳) واؤد بن علی اپنے والد سے اور وہ اُپنے دادا ہے نقل فر ماتے ہیں کہرسول اللہ ٹاٹٹا نے فرمایا: حرامی بچہ تیسراشر ہے، جب وہ اپنے والدین والے انٹال کرے۔ (1990) حضرت ابو ہررہ والله فالله فالله علی کدرسول الله ظالم عدرا می سے کے بارے میں سوال کیا حمیا تو آپ ظالم نے

فر مایا: په تیسراشر ېـ سفیان فر ماتے میں :جب و واپنے والدین والے عمل کرے۔

( ١٩٩٩٦) أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الشَّيْبَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أَخُمَدَ الْفَرَّاءُ أَنْبَأَنَا جَعْفَرٌ بُنُ عَوْنِ أَنْبَأَنَا مُسْلِمٌ الْمُلَالِيُّ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ :وَلَدُ الزَّنَا شَرُّ الثَّلَاثَةِ لَأَنَّ أَبُولِيهِ يَتُوبَان. [ضعيف]

(۱۹۹۹۷) عبداللہ بن عباس اللظ فرماتے ہیں کہرامی بچے تیسر اشرے،اس جب کہ اس کے والدین نے توبہ کرلی ہے۔

( ١٩٩٩٧) وَأَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرِ الْفَقِيهُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُرِ الْقَطَّانُ حَلَّثَنَا أَخْمَدُ بُنُ يُوسُفَ خَذَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ قَالَ ذَكُرُ سُفْيَانُ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِنَّمَا سُمَّى وَلَدُ الزَّانِيَةِ شَرَّ الثَّلَاثَةِ أَنَّ أُمَّهُ فَالَثُ لَهُ لَسُتَ لَابِيكَ الَذِى تُدْعَى بِهِ فَقَتَلَهَا فَسُمِّى شَرَّ الثَّلَاثَةِ. [ضعف]

(۱۹۹۹۷) حطرت حسن فرماتے ہیں کہ حرامی بچے کے نام رکھنے کی وجہ کہ بہتیسراشر ہے کہ اس کی والدہ نے کہا: تو اپنے باپ کا نہیں جس کی طرف تیری نسبت ہے تو اس نے اپنی والدہ کوقل کردیا تو اس کا نام تیسراشرر کھ دیا گیا۔

### (٣١)باب مَا جَاءً فِي إِعْتَاقِ وَكَدِ الزِّنَا

#### حرا می بیچ کی آزادی کابیان

( ١٩٩٩٨ ) أَخْبَرَنَا أَبُو أَخْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكْيُرٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ أَنَهُ بَلَغَهُ عَنِ الْمَفْيُرِيِّ أَنَّهُ سُنِلَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونَ عَلَيْهِ الرَّقِيَةُ هَلْ يُغْنِقُ ابْنَ زِنَّا؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ :نَعَمْ. [ضعيف]

(۱۹۹۹۸)مقبری فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہر رہ ڈٹاٹٹؤ سے ایک آ دمی کے بارے میں پوچھا گیا جس کے ذیدگردن کا آزاد کرنا ہے، کیادہ حرامی بچی آزاد کردے؟ ابو ہر رہے ڈٹاٹٹؤنے فرمایا: ہاں۔

بِ اللهِ مَنْ وَاللَّهِ مِنْ وَرَوْدُوكُ اللَّهِ مِنْ وَاللَّهِ مِنْ عَلَمْ اللَّهِ مِنْ عُمَرَ أَغْتَقَ ابْنَ زِنَا وَأَمَّهُ. [ضعيف]

، ۱۹۹۹۹) نافع فرماتے ہیں کہ سید ناعبداللہ بن عمر شاہیا نے حرامی بچے اوراس کی دالدہ کو آزاد کیا۔

( .... ) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْقَضْلِ الْقَطَّانُ أَنْهَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا الْمُعَيْدِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا عَمْرٌ و أَخْبَرَنِى الزَّبَيْرُ بْنُ مُوسَى عَنْ أُمَّ حَكِيمٍ بِنْتِ طَارِقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتُ فِى أَوْلَادِ الزُّنَا :أَعْتِقُوهُمْ وَأَحْسِنُوا إِلَيْهِمْ. [ضعف]

(۲۰۰۰۰) ام حکیم ہنپ طارق حضرت عائشہ ﷺ نے نقل فرماتی ہیں کہ حرامی اولا دے بارے میں حکم ہیے کہتم ان کوآ زاد کرلو اوران سے اچھاسلوک کرو۔

(٢...١) وَٱلْحَبَرَانَا أَبُو بَكُمِ : مُحَمَّدُ بُنُ إِبْوَاهِيمَ الْأَرْدَسْنَارِنَى ٱلْبَأْنَا أَبُو نَصْرِ الْعِرَاقِقَ حَلَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَرَاقِيُّ حَلَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ الْحَسَنِ حَلَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ الْوَلِيدِ حَلَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ قَوْرٍ بُنِ يَوِيدُ عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الرَّخَمَنِ الْفُوشِيِّ : أَنَّ ابُنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سُئِلَ عَنْ وَلَدِ الرُّنَا وَوَلِدِ رِشُدَةٍ فِي الْعَنَاقِةِ لَقَالَ انْظُرُ ٱكْثَرَهُمَا ثَمَناً فَوَجَدُوا وَلَدَ الزُّنَا ٱكْثَرَهُمَا ثَمَنا فِي جَدُوا وَلَدَ الزُّنَا ٱكْثَرَهُمَا ثَمَنا فِي جَدُوا وَلَدَ الزُّنَا ٱكْثَرَهُمَا ثَمَنا بِدِينَارِ فَآمَرَهُمْ بِهِ. [حسن]

(۲۰۰۰۱) عمر بن عبدالرحلٰ قرخی سیدنا ابن عباس شخف نقل فر مائتے ہیں کہ حرائی کے بے بارے میں پوچھا گیا اور سی النسب لڑکے کی آزادی کے بارے میں بھی تو فر مایا دیکھو!ان دونوں میں ہے کس کی قیت زیادہ ہے تو انہوں نے دیکھا ،حرامی بچے ک قیمت ایک دینارزیادہ تھی چنال چرآپ نے اس کا تھم دیا۔

(٢...٢) قَالَ وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ يَرَى وَلَذَ الزُّنَا وَغَيْرَهُ فِي الْعِتْقِ سَوَاءً .

وَعَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشُّعْمِيِّ قَالَ : انْظُرْ أَكُثَرَهُمَا ثُمَنًّا. [حسن]

(۲۰۰۰۲) حضرت حسن سے منقول ہے کہ وہ حرامی بچے کے بارے میں فرماتے ہیں کدان کی آ زادی برابر ہے۔

(ب) فراس معنی نے قل فرماتے ہیں کہ قیت میں جوزیادہ ہو۔

( ٢...٠ ) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشُرَانَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ الطَّفَّارُ حَلَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ عَفَّانَ حَلَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ قَالَ :أَعْنَقَ ابْنُ عُمَرَ غُلَامًا لَهُ وَلَدَ زِنَّا. [صحبح تقدم برقم ١٩٩٩]

(۲۰۰۰۳) نافع فرماتے ہیں کے سید ناعبداللہ بن غمر جائٹنے نے اپنا حرامی غلام آ زاد کیا۔

( ٤٠٠٠٠) أُخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بُنُ عَبْدَانَ أَنْبَأَنَا أَخْمَدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بُنُ عَلِيٍّ الْحَوَّانَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ الْحَمَدُ بُنُ عَبِدُ اللَّهِ بُنُ الْحَمْدُ بُنُ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ الْعَبْدَ عَنْ الْبَوْعِ عَنِ الْبَنِ عُمَرَ : أَنَّهُ أَعْتَقَ وَلَذَ زِنْيَةٍ وَاللَّهُ يَنْ اللَّهُ عَبْرُكَ وَتَعَالَى ﴿إِمَّا مَثَّا بَعْدُ وَإِمَّا وَقَالَ فَدُ أَمْرَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ - مَنْ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْي مَنْ هُوَ شَرَّ مِنْهُ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ﴿إِمَّا مَثَّا بَعْدُ وَإِمَّا فَا اللَّهُ عَنْهُ أَمْرَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ - مَنْ عُمَر رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَرِهَهُ . [صحيح]
فِلَاهُ إِمَا مَكَا بَعْدُ أَمْرَنَا اللَّهُ وَرَبُولُهُ عَمْرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَرِهَهُ . [صحيح]

(٢٠٠٠٣) نافع ابن عمر النشوك في مات بين كمانهون في حرامي بيخ آزادكيا اوركها كمالله اوررسول في بمين علم دياكم بم برے لوگوں براحسان كريں، الله كافر مان: ﴿ فَإِمَّا مِنْنَا بِعُدُ وَإِمَّا فِدَامً ﴾ [محمد ٤] "احسان كرنا يا فديه ليزاء" حضرت

عمر برانٹؤے منقول ہے کہ وہ اس کونا پسند فرماتے تھے۔

( ٢٠٠٠٥) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بُنُ الْفَصْلِ الْقَطَّانُ أَنْبَانَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ وَابْنُ بُكْيْرٍ فَالاَ حَدَّثَنَا اللَّهِ تُ حَدَّثَنَا اللَّهِ عُنِ عُقِيلًا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو حَسَنٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ وَكَانَ مِنْ فُدَمَاءِ مَوَالِى قُرْيُشٍ وَأَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمُ وَالصَّلَاّحِ أَنَّهُ سَمِعَ امْرَأَةً تَقُولُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَوْقَلِ الْحَارِثِ وَكَانَ مِنْ فُدَمَاءِ مَوَالِى قُرْيُشٍ وَأَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمُ وَالصَّلَاّحِ أَنَّهُ سَمِعَ امْرَأَةً تَقُولُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَوْقَلٍ وَالصَّلَاحِ أَنَّهُ سَمِعَ امْرَأَةً تَقُولُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَوْقَلٍ تَسَعَى الرَّقَبَةِ اللّهِ بْنِ وَنِي عُلْمَ لَهُ اللّهِ بْنُ نَوْقَلٍ سَمِعْتُ عُمْرَ وَضِى اللّهُ عَنْهُ يَقُولُ : لَا أَرَاهُ يَغْضِى الرَّقَبَةِ اللّهِ عَنْهُ يَقُولُ : لَا أَرَاهُ يَغْضِى الرَّقَبَة اللّهِ عَنْهُ اللّهِ عَنْهُ ابْنِ وَنِي يَوْفَلِ عَلَى نَعْلَيْنِ فِى عَلَيْهِ اللّهِ أَنْ أَوْفَلٍ سَمِعْتُ عُمْرَ وَضِى اللّهُ عَنْهُ يَقُولُ : لَانُ أَخْمِلَ عَلَى نَعْلَيْنِ فِى سَيْلِ اللّهِ أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أُعْتِقَ ابْنَ وَنِيَةٍ. [ضعف]

(۲۰۰۰۵) ابوحسن جوعبداللہ بن حارث کے آزادگردہ غلام ہیں اوروہ قدیم قریشی غلاموں اوراہل علم اورصلاح پہندلوگوں ہیں سے تھے۔اس نے ایک عورت سے سنا جوعبداللہ بن نوفل سے کہدرہی تھی کہ میرے ذمہ گردن کا آزاد کرنا ہے اس کے بارے میں بتا تمیں۔ تو عبداللہ بن نوفل نے فرمایا: حرای بیجے کی گرون آزاد کرنے سے تو ہری الذمہ ندہوگی۔ ابن نوفل فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بڑا تھا سے سنا، وہ فرمارے متھے کہ میں جوتے اللہ کے راستے میں دول سے مجھے زیادہ پہندے کہ میں حرای بیچکو آزاد کردول۔

(٣٢)باب التَّخْمِيدِ بَيْنَ الإِضْعَامِ وَالْكِسُوةِ وَالْعِنْقِ فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ جوتين دن كروز ك ندر كاسكة واس كواختيار م كدوه كهانا كهلائ يا كبر سي بهنات

#### یا گردن آزاد کرے

( ٢٠٠٠٦) أُخْبَرُنَا أَبُو زَكْرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُرَكِّي أَنْهَانَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ حَلَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ حَلَّثَنَا عَبُدُاللَّهِ

بْنُ صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي آيَةٍ كَفَّارَةِ

الْكِيمِينِ قَالَ: هُوَ بِالْمُحِيَّارِ فِي هَوُلَاءِ النَّلَاثِ الأُولِ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ شَيْنًا مِنْ ذَلِكَ فَصِيَامٌ ثَلَاثُوةٍ أَيَّامٍ مُتَنَابِعَاتٍ.
وَفِي رِوَالِيَةِ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ : كُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُوْآنِ أَوْ وَفِي رَائِقُ مَنْ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ : كُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُوْآنِ أَوْ وَفِي رَوَالِيَةِ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ : كُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُوْآنِ أَنِ الْوَلِ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ : كُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُوْآنِ إِلَيْكُ أَنْ وَلِيَا لَهُ وَاللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ : كُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُوْآنِ إِلَيْ لَهُو اللَّوْلُ الْآوَلُ الْآوَلُ وَلِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ : كُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُوْآنِ إِلَى اللّهُ عَنْهُمَا أَنَهُ قَالَ : كُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُوْآنِ إِلَيْكُ فَيْنِ الْمُؤْلُقُولُ اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ : كُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُوْآنِ إِلَى الْمُؤْلُولُ الْآوَلُ الْوَلِّ وَلِيْكُولُ الْاللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ : عُلْ اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالًا عَلَى اللَّهُ عَلَى الْفَوْلُولُولُ الْمُؤْلُ الْوَلِي الْمُعْتِي وَلَا لَا الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُعَلِلَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِى الْمُعْمَالُ إِلَيْقُولُ الْمُؤْلُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى الْفُولُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلُولُ عَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِقُلُهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّذُولُ اللَّذِي الْمُؤْلُولُ الللَّ

(۲۰۰۰ ۲) ابن عباس بھٹھ کفار ہوئشم کے بارے میں فرماتے ہیں کہوہ پہلی تین چیزوں میں اختیار دیا گیا ہے۔اگر دہ نہ پائے تو پھرتین دن کےمسلسل روزے رکھنا ہیں۔

(ب) ابن عماس کٹائٹافر ماتے ہیں کہتمام اشیاءقر آن میں ہیں یاوہ اختیار دیا گیا ہے اگروہ نہ پائے تو جو چیز پہلے ہو۔

( ٢...٧ ) أَنْكَأْنِي أَبُو عَبُدِ اللَّهِ إِجَازَةً عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ حَلَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ إِسْحَاقَ حَلَّثَنَا أَخْمَدُ حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ حَلَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ إِسْحَاقَ حَلَّثَنَا أَخْمَدُ حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ حَلَّثَنَا بِيُومِينِ. بُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ :أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ الثَّلَائِةِ الْآيَامِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ.

قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ وَغَيْرٌ هُشَيْمٍ يَقُولُ كَانُوا لَا يَرَوْنَ بِلَلِكَ بَأْسًا. [صحيح]

(۲۰۰۰۷) حضرت حسن فریاتے ہیں کہ تین دنوں میں نانے کے ساتھ روز ورکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(ب) ابوولیداور پیٹم کےعلاوہ قرباتے ہیں: لوگ اس طرح روز ور تھے بیں یوں حرج ٹییں ہے۔

### (٣٣)باب التَّتَابُعِ فِي صَوْمِ الْكَفَّارِةِ كفارے كروز مِسلسل ركھنے كابيان

( ٢...٨) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَذَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَذَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدَّورِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى حَذَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ الرَّاذِيُّ عَنِ الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ أَبِي بُنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ أَبِي كُعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ أَبَّي بُنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ أَنَّهُ كَانَ يَقُرُأُ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَبَام مُتَنَابِعَاتٍ. [حسن]

(۲۰۰۰۸) ابوعالیہ حضرت ابی بن کعب تے قل فر ماتے ہیں کہوہ پڑھا کرتے تھے: تین دن کے روزے مسلسل رکھنا۔

( ٢...٩ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكْمِ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ

(ح) وَأَخْبَوْنَا أَبُو أَخْمَدَ الْمِهُرِّ جَانِيُّ أَلْبَأَلَا أَبُو بَكُو : مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو الْمُؤَكِّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِمَ الْمُكَّى أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ أَطُوفَ مَعَ مُجَاهِدٍ الْبُوشَنْجِیُّ حَدَّثَنَا ابْنُ بُکْیُرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ قَیْسِ الْمَکِّی أَنَّهُ قَالَ : کُنْتُ أَطُوفَ مَعَ مُجَاهِدٍ فَجَاءَ إِنْسَانٌ يَسُأَلُهُ عَنْ صِیامِ الْکَفَّارَةِ أَتَنَابُعُ قَالَ حُمَیْدٌ فَقُلْتُ لَا فَضَرَبَ مُجَاهِدٌ فِی صَدُرِی وَقَالَ إِنَّهَا فِی قِرَاءَةِ أَبْنُ مُتَنَابِعَاتِ. [حسن]

(۲۰۰۰۹) حیدین قیس کی فرماتے ہیں کہ میں مجاہدے ساتھ طواف کر رہاتھا ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا کہ کیا کھارات کے روزے مسلسل رکھنا ضروری ہے؟ حمید کہتے ہیں میں نے کہا نہیں مجاہد نے میرے سینے پرہاتھ مارا اور فرمایا: ابی کی قراءت میں متابعات کے الفاظ ہیں، لینی مسلسل رکھے۔

( ٢٠٠١) أُخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ أَنْبَأَنَا أَبُو مَنْصُورِ النَّصْرَرِيُّ حَلَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْمَةَ حَلَّثَنَا سَعِيدٌ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ أَوْ طَاوُسٍ قَالَ :إِنْ شَاءَ فَرَّقَ فَقَالَ لَهُ مُجَاهِدٌ فِى قِرَاءَ ةِ عَبْدِ اللَّهِ مُتَنَابِعَةٍ قَالَ فَهِىَ مُتَنَابِعَةً. [صحيح]

(۲۰۰۱۰) این انی بیخ عطاء یا طاؤس سے نقل فرماتے ہیں کہ اگروہ چاہے تو تین دن کے مسلسل روز سے نہ رکھے۔ مجاہد فرماتے

ہیں کے عبداللہ کی قرات میں متابعة کے الفاظ ہیں یعنی مسلسل۔

( ٢٠.١١ ) قَالَ وَحَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَلِي حَجًّا جُ قَالَ سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الصَّيَامِ فِي كَفَّارَةِ الْيَهِمِينِ قَالَ إِنْ

شَاءَ فَرَّقَ قُلْتُ فَإِنَّهَا فِي قِرَاءَ فِي عَبْدِ اللَّهِ مُتَنَابِعَةٍ. قَالَ : إِذَّا نَنْقَادَ لِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. [صحبح]

(۲۰۰۱) مجاج فرماتے ہیں کہ میں نے عطاء سے کفارہ فتم کے روزوں کے بارے میں سوال کیا فرمایا: اگر وہ جا ہے تو

وقف کر لے۔ میں نے کہا:عبداللہ کی قراءت میں متتابعات کے الفاظ میں۔ بیت ہے جب ہم کتاب اللہ کی بیروی کریں۔

( ٢٠.١٢ ) قَالَ وَحَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ بُنُ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ فِي قِرَاءَ تِنَا فِي كَفَّارَةِ الْيَهِينِ فَلَاقَة أَيَّامِ مُتَنَابِعَاتِ

قَالَ النُّلَيْخُ رِوَايَةُ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ فِي كِتَابِي عَنْ عَطَاءٍ وَهُوَ فِي سَائِرِ الرُّوَايَاتِ عَنْ طَاوُسٍ.

(ت) وَيُلْكُو عَنِ الْأَعْمَشِ أَنَّ أَبُنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَقْرَأُ فَصِيَامُ لَلَاقِهَ أَيَّامٍ مُتَنَّابِعَاتٍ وَكُلُّ ذَلِكَ مَرَاسِيلُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. [صحبح]

(۲۰۰۱۲) ایرا ہیم فر ماتے ہیں کہ ہماری قراءت میں کفارہ تم کے بارے میں آیا ہے کہ تین دن مسلسل روز ہے رکھنا۔

(ب) ابن مسعود الأثناد و پڑھا کرتے تھے کہ تین دن کے مسلسل روزے رکھنا۔ بیتما م عبداللہ بن مسعود کی مراسل ہیں۔

(٣٣)باب جَامِعِ اللَّهُمَانِ مَنْ حَنِثَ نَاسِمًا لِيَمِينِهِ أَوْ مُكْرَهًا عَلَيْهِ

### بھول کریاز بردستی جس کی قشم تو ڑی گئی

قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاوُهُ ﴿ إِلَّا مَنْ أَكْوِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالإِيمَانِ ﴾ [النحل ٢٠٠] "جوجوركيا كيا اوراس كادل ايمان يرمطمنن مو-"

( ٢٠.١٢ ) أَخُبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُوَادِيُّ حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ بَكْرِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ

(ح) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ الْحَافِظُ فِي مَوْضِعِ آخَرَ قَالَ حَذَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَذَّثَنَا بَحُرُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سَابِقِ الْخَوْلَانِيُّ حَذَّثَنَا بِشُرُ بْنُ بُكْرٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَسُولُ اللّهِ - الشَّے : نَجَاوَزَ اللّهُ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأ وَالنَّسْيَانَ وَمَا اسْعُكُرهُوا عَلَيْهِ .

وَلِي رِوَايَةِ الرَّبِيعِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - عَلَيْكُ - قَالَ : إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي.

كَذَا قَالَ فِي أَحَدُ الْمَوْضِعَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ بَحْدٍ. وَقَدْ مَضَى ذَلِكَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ السَّوسِيُّ وَغَيْرِهِ

عَنْ أَبِى الْعَبَّاسِ عَنِ الرَّبِيعِ وَهُوَ أَشْهَرُ وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمِصْوِيِّينَ وَغَيْرِهِمْ عَنِ الرَّبِيعِ وَهِهِ يَعْرَفُ وَتَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ الْبُويْطِيُّ وَالْمُحَسِيْنُ إِنْ أَبِي مُعَاوِيَةً وَرَوَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأُوزَاعِيِّ فَلَمْ يَذُكُو فِي إِسْنَادِهِ عَلَى ذَلِكَ الْبُوزَاعِيِّ فَلَمْ يَذُكُو فِي إِسْنَادِهِ عَبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ. [حسن لغيره]

(۲۰۰۱۳) ابن عباس ٹھنجانی ٹھنٹا سے نقل فرماتے ہیں کدرسول اللہ ٹھنٹا نے فرمایا: اللہ نے میری امت سے نقطی ،نسیان اور جس پران کومجبور کیا گیامعاف کردیاہے۔

(ب) ابن رئع كى روايت مي ب كدرسول الله الله الله عن مايا: الله في معاف فرماديا ب-

( ٢٠.١٤) وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكُرٍ بَنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَنْهَانَا عَلِيٌّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ سَعِيدِ بْنِ مُسَلَّم حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - فَلَيْتُ - : إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أَمَّنِي مَا حَدَّثَتُ بِهِ أَنْفُسَهَا وَمَا أَكُوهُوا عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَتَكَلَّمُوا بِهِ أَوْ يَعْمَلُوا بِهِ . كَذَا قَالَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالظَّاهِرُ أَنَّ عَطَاءً سَمِعَهُ مِنَ الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا وَهُمَا يَتَكَلَّمُوا بِهِ أَوْ يَعْمَلُوا بِهِ . كَذَا قَالَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالظَّاهِرُ أَنَّ عَطَاءً سَمِعَهُ مِنَ الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا وَهُمَا كَدُونُ اللَّهُ عَلَيْ وَاحِدُ مِنْ الْمُعْنَى وَفِيهِمَا جَمِيعًا طُرْحُ الإِثْحُواهِ.

وَقَدُ رَوَّاهُ ابْنُ أَبِي أَوْفَى عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَرْفَعُهُ فِي حَدِيثِ النَّفْسِ وَالْوَسُوسَةِ بِمَعْنَاهُ وَقَوْلُهُ إِلَّا أَنْ يَنَكَّلَمُوا بِهِ أَوْ يَعْمَلُوا بِهِ . يَرْجِعُ إِلَى حَدِيثِ النَّفْسِ دُونَ الإِكْوَاهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

[صحيح\_ متفق عليه]

(۲۰۰۱۳) سیدنا ابو ہریرہ ڈائٹو فرماتے ہیں کدرسول اللہ طَافَیْ نے فرمایا: اللہ نے میری امت کوجوان کے دل میں خیال بیدا ہویا جن پران کومجور کیا گیا ہومعاف کردیا ہے۔ دل کی بات زبان پرلانے یامل کرنے کی وجہ سے پکڑ ہوگی۔

(ب) ابو ہریرہ ٹائٹٹ فرماتے ہیں: حدیث انتفس اور وسوسہ ایک ہی بات ہے اور کلام کرنایاعمل کرنا اس کا تعلق حدیث انتفس سے ہے،مجور کیے گئے ہے نہیں ہے۔

( ٢٠٠١٥) وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ الْحَارِثِ الْقَلِيهُ أَنْبَانَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ الْأَصْبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْكَوِيمِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَغْدٍ حَدَّثَنَا عَمِّى حَدَّثِيى أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ ثَوْرٍ بْنِ يَزِيدُ الْيَحْمُصِيُّ عَنْ الْكَرِيمِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عُنْ سَغِدٍ حَدَّثَنَا عَمِّى حَدَّثِينِ أَبِي عَنْ صَغِيَّةً بِنْتِ شَيْبَةً عَنْ عَائِشَةً وَضِى اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ - طَالَ : لَا طَلَاقَ وَلَا عَنَاقَ فِي إِغْلَاقٍ .

رُوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي السَّنَنِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ. [ضعيف تقدم برقم ٧/ ١٥٠٩] (٢٠٠١٥) حفرت عاكشه عِنْهُ أَفر ماتى بين كررسول الله النَّفِيْمُ فرمايا: طلاق اورآ زادى مجورى بين تيس بوتى \_

# 

جس نے قسم اٹھائی کہوہ اپناایک وقت یا ایک زمانہ تک بورا کرے گااس سے استدلال کیا

#### ہے کہ بیروفت مقرر نہیں ہے

( ٢٠.١٦) أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُرٍ : مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَارِسِيُّ أَنْبَأَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَصْبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ بُنُ فَارِسٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُحَارِيُّ حَدَّثِنِي إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ مَعْنٍ سَمِعَ مُحَمَّدَ بنَ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ سَمِعَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :الْجِينُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ.

[ضعيف. احرحه البخاري في التاريخ الكبير ١١٤]

(۲۰۰۱۷) محمد بن عبدالله بن حنین اپنے والدے اور وہ اپنے داداے نقل فرماتے ہیں کداس نے حضرت علی سے سنا، فرماتے ہیں کہ وقت مجمر ماہ کی مدت ہے۔

( ٢٠.١٧ ) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشُوَانَ بِيَغْدَادَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَلَّثَنَا سَعْدَانُ بُنُ نَصْرٍ حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِى ظَبْيَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : الْحِينُ قَذْ يَكُونُ غَذْوَةً وَعَشِيَّةً. [صحبح]

(۲۰۰۱۷) این عباس برا طبافر ماتے بیل کدوفت مجی میج یاشام کا ہوتا ہے۔

( ٢٠.١٨) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا أَبُو نَعْيَمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُسْلِمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مَيْسَرَةَ : أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ ابْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ إِنَّى حَلَفْتُ أَنْ لاَ أَكُلُمُ رَجُلاً حِينًا قَالَ ﴿تُوْتِى أَكُلُهَا كُلَّ حِينٍ بِإِنْنِ رَبُّهَا﴾ [ابراهيم ٢٥] قَالَ هِيَ النَّخُلَةُ يَكُونُ فِيهَا حَمْلُهَا شَهْرًا وَشَهْرَيُنِ فَنَرَى الْحِينَ شَهْرُيْنِ. [حسن]

(۲۰۰۱۸) ابراہیم بن میسرہ فرماتے ہیں کدائیک آ دی نے ابن میتب سے سوال کیا کد میں نے تشم کھائی ہے کہ'' ایک یا عین' تک میں آ دمی سے کلام ندکروں گا؟ فرمایا: اللہ کا فرمان ہے :﴿ تُوْتِیْ اُکُلَهَا کُلَّ حِیْنِ بِاِذْنِ رَبِّها﴾[إبراهیہ ۲۰] ''ہرسال وہ اپنے رب کے تھم ہے پھل لا تا ہے۔'' فرماتے ہیں: یہ مجبور ہے کہ اس کا پھل لا تا ہے۔فرماتے ہیں: یہ مجبور ہے کہ اس کا پھل ایک یا دومہینے تک افعاتے تھے۔ ہمارے خیال میں حین سے مراد دومہینے ہیں۔

( ٢٠.١٩ ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ حَلَّانَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَلَّانَنَا مُعَاوِيَةً بْنُ عَمْرٍو حَلَّثَنَا زَائِدَةً

عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمِنْهَالِ عَنْ عِكْرِمَةً قَالَ : الْحِينُ سِنَّةُ أَشْهُرٍ. [صحيح]

(۲۰۰۱۹) عکر مدفر ماتے ہیں کہ جین سے مراد چھ ماہ ہیں۔

(٢٠٠٢) وَأَخْرَرُنَا أَبُو عَبُدِ اللّهِ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَاسِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمِ حَدَّثَنَا ابُنُ الْقَسِيلِ أَخْبَرَنِي عِكْمِ مَةً قَالَ :أَوْسَلَ إِلَى عُمَوُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ إِنِّى حَلَفْتُ أَنْ لَا أَصْنَعَ حِينًا كَذَا وَكَذَا فَمَا الْمِحِينُ الَّذِي عِكْمِ مَةً قَالَ : أَوْسَلَ إِلَى عُمَوُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ إِنِّى حَلَفْتُ أَنْ لَا أَصْنَعَ حِينًا كَذَا وَكَذَا فَمَا الْمِحِينُ الَّذِي لَكُمُ اللّهُ عَلَى الإِنسَانِ ١٤ مَا يَدُوكِ كُمْ أَتَى مُنْذُ خَلَقَهُ اللّهُ وَأَنَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ﴿ وَقَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

(۲۰۰۲) عکر ..فرماتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے جھے رواند کیا کہ ایک وقت تک میں بیند کرول گاتو "صین " ہے مراد کیا ہے جس کووہ پاند عیس ؟ تو انہوں نے پڑھا: ﴿ هَلُ اَتَى عَلَى الْلِانسَانِ حِينٌ مِنَ اللَّهُو ﴾ [الإنسان ١] " كوئى نبیل جانتا كتى مت كرد گئى ، جب سے اللہ نے اس كو پیدا كیا ہے۔ لیكن وہ افظ عین جواللہ كاس فرمان میں موجود ہے " ﴿ تُوْتِيْ أَكُلْهَا كُلُّ عِنْ ﴾ [ابراهیم ٢٥] اس سے مراد پھل آنے سے لے کر پھل تو رُنے كى مت درمیانی حصہ ہے۔

(٢٠.٣٠) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بُنُ آبِي عَمْرٍ وَ قَالَا حَلَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ حَذَّنَا يَعْبَدُ عَنْ أَبِي طَالِبِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ بُنُ عَطَاءٍ أَنْبَأَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ يَعْبَى بُنُ اللّهُ الْوَهَابِ بُنُ عَطَاءٍ أَنْبَأَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللل

(۲۰۰۲۱) حفرت قاده فا الله الله الله الله الله و كَتَعْلَمُنْ نَبَاةً بَعْدَ حِين ﴾ [س ۸۸] " تم ضرورايك وقت كے بعد اس كي خرجان لو كيك متعلق" فرمات بين بعن موت كے بعد ﴿ وَفِي ثَنُودُ وَادْ قِيلٌ لَهُو تَمَتَعُواْ حَتَّى حِين ﴾ [الداريات بي "وقت كى اداريات بي "وقت كى وقت تك فائده الله وَ" يعن من دن تك ﴿ تُوْتِي أَكُلَهَا مَنْ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وقت تك فائده الله وقت تك فائده الله وقت تمن دن تك ﴿ وَتَنْ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَالله وَالله وَ الله وَالله وَاله

( ٢٠.٠٢) أَخْبَرُنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّفَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَذَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّفَنَا أَبُو لَعَيْمٍ حَدَّفَنَا أَبُو حَفْصِ يَوِيدُ بْنُ كَيْسَانَ : سُنِلَ طَاوُسٌ وَأَنَا عِنْدَهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يُكَلِّمَ رَجُلًا زَمَانًا لَعَيْمٍ حَدَّفَنَا أَبُو حَفْصِ يَوِيدُ بْنُ كَيْسَانَ : سُنِلَ طَاوُسٌ وَأَنَا عِنْدَهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يُكَلِّمَ رَجُلًا زَمَانًا لَكُمْ يَوْفُونُ فَاللَّهُ مَا لَمْ يُوقِينِ فِي مَوَاضِعِا قَالَ الزَّمَانُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَالْمُؤْتِ وَكُذَلِكَ الزَّمَانُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ . [حسن] وَلِيلٌ عَلَى أَنْ لَيْسٌ لِلْحِينِ غَابَةٌ عِنْدَ الإِطْلَاقِ وَكَذَلِكَ الزَّمَانُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ . [حسن ایک آدی سے ایک وقت تک کلام نہ کرے گا وات میں کہ طاق کی سے ایک آدی کے بارے میں سوال کیا گیا جس نے قسم اٹھائی کہ وہ ایک آدی سے بارے میں سوال کیا گیا جس نے قسم اٹھائی کہ وہ ایک آدی سے بارے میں سوال کیا گیا جس نے قسم اٹھائی کہ وہ ایک آدی سے ایک وقت تک کلام نہ کرے گا والی وقت میں بھی موجود تھا نے رہاتے ہیں: زمان سے مراود ویا تمین ماہ ہیں ، جب ایک آدی سے ایک فقط مین نے بارے میں اختلا ف ہے ، لیکن لفظ مین کے مطلق استعمال پر تعین نہیں ہے ۔ ایسے ہی لفظ زمانہ بھی ہے۔

### (۳۲)باب مَا يَقُرُبُ مِنَ الْحِنْثِ لاَ يَكُونُ حِنْثًا جوتتم توڑنے کے قریب بھنج جائے اس کوحانث شارنہیں کرتے

احْتَجُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا فِي ذَٰلِكَ بِمَا

(٢٠.٢٠) أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَتْحِ هِلَالُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ جَعْفَو بِبَغْلَادَ أَنْبَأَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ يَحْيَى بُنِ عَيَّاشِ حَلَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُجَشِّو حَلَّلْنَا سَلَمَةً بُنُ صَالِحِ الْاَحْمَرُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الْكُرِيمِ أَبِى أَمِيَّةً عَنِ ابْنِ بْرَيْدَةً عَنْ أَبِي مَنْ الْمَسْجِدِ حَتَّى أُخْبِرَكَ بِآيَةٍ أَوْ سُورَةٍ لَمْ تَنْوِلُ عَلَى نَبِى عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْتُهُ - : لَا أَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى أُخْبِرَكَ بِآيَةٍ أَوْ سُورَةٍ لَمْ تَنْوِلُ عَلَى نَبِى بَعْدَ سُلَيْمَانَ عَيْرِى . قَالَ : فَمَشَى فَتَبْعَتُهُ حَتَى انْتَهَى إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ قَالَ فَأَخْرَجَ إِحْدَى وَجُلَيْهِ مِنْ أَسْكُفَةِ الْمَسْجِدِ وَبَقِيَتِ الْاَحْرَى فِى الْمَسْجِدِ فَقُلْتُ بَيْنِى وَبَيْنَ نَفْسِى نَسِى قَالَ فَأَقْبَلَ عَلَى يَوجَهِهِ قَالَ الْمُسْجِدِ وَبَقِيتِ الْاَحْرَى فِى الْمَسْجِدِ فَقُلْتُ بَيْنِى وَبَيْنَ نَفْسِى نَسِى قَالَ فَأَقْبَلَ عَلَى يَوجَهِهِ قَالَ : أَسُكُفَةِ الْمَسْجِدِ وَبَقِيتِ الْأَخْرَى فِى الْمَسْجِدِ فَقُلْتُ بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِى نَسِى قَالَ فَأَقْبَلَ عَلَى يؤجّهِهِ قَالَ : اللّهُ الرَّحْمَةِ الْمُسْجِدِ وَبَقِيتِ الْأَخْرَى فِى الْمَسْجِدِ فَقُلْتُ بَيْنِى وَبَيْنَ نَفْسِى نَسِى قَالَ فَأَلْمُ اللّهِ الرَّحْمَةِ الْمُسْجِدِ وَبَقِيتِ الْأَوْلُ الْمُسْجِدِ فَقُلْتُ بَالِ فَلْكُ بُو فَاللّهُ الرَّحْمِي اللّهِ الرَّحْمَةِ الْمُسْجِدِ وَلَا عَلَى اللّهِ الرَّحْمَةِ اللّهِ الرَّحْمَةِ اللّهِ الرَّحْمَةِ الْمُسْجِدِ وَالْمَالِمُ الْمَعْمَى الرَّهِ الْمُسْجِدِ وَالْمَالِمُ الْمُسْجِدِ وَلَا عَلَى اللّهِ الرَّهُ مِنْ الْمُعْرِي الرَّهِ الْمُسْتَى الرَّعِيمِ ﴾ [الفاتحة ١]

(٣٧)باب مَنْ حَلَفَ لاَ يَأْكُلُ خُبْزًا بِأَدُمِ فَأَكَلَهُ بِمَا يُعَدَّ أَدُمًا فِي الْعَادَةِ بِمَا يَعَدَّ أَدُمًا فِي الْعَادَةِ بِمَا يَصُطبغُ بِمَا يَصُطبغُ مِنْ أَوْلاً يَصُطبغُ مِ

جس نے سالن نہ کھانے کی قشم کھائی ،لیکن بعد میں ایسی چیز کھالی جس کوعا وتا سالن شار کیا جاتا ہے ( ۲۰۰۲ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي أَبُو عَمْرِ و الْمِعِيَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا يَخْمَى بُنُ حَسَّانَ خَذَلْنَا سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالِ عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةً عَنُ أَبِيهِ عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَ اللَّهِ عَنُ اللَّهِ عَنُهَا قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - أَنْكُنَّهُ - وَيَعُمَ الإِدَامُ الْخَلُّ . رَوَاهُ مُسُلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنِ عَائِشَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - أَنْكُنَّهُ - وَيَعُمَ الإِدَامُ الْخَلُّ . رَوَاهُ مُسُلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الشَّارِمِيِّ . وَهَاهُ مُسُلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنِ التَّارِمِيِّ . وَسَعِح - مسلم ٢٠٥١]

(۲۰۰۲۴) سیده عائشہ علی فرماتے ہیں کدرسول اللہ تاہی نے فرمایا بہترین سالن سرکہ ہے۔

( ٢٠.٢٥) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ إِسْحَاقَ حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ قُتِيبَةَ جَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشُرِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ - يَنْكُلِكُ سَأَلَ أَهْلَهُ الأَدُمَ فَقَالُوا مَا عِنْدُنَا إِلَّا خَلُّ فَدَعَا بِهِ فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْهُ وَيَقُولُ : نِعْمَ الأَدُمُ الْخَلُّ نِعْمَ الأَدُهُ الْخَدُّ الْخَدُّالُ

. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بُنِ يَحْيَى وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثٍ عَالِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.

[صحيح\_مسلم ٢٠٥٢]

(٢٠٠٢٥) جابر بن عبدالله بالثان فرمات بين كدرمول الله طَالَمْ الله عَلَيْهِ فَ النِ كَر سِم الن كَ بارك بش به جِماتوانهوں في الما مرف مركه به آپ طائف فرمات بين مالن مركه به اور فرمار به تحد بهترين مالن مركه به بهترين مالن مركه بهترين مالن مركه به الله الكوري حَدَّنَنا أَبُو عُشْمَانَ عَمُو وَ بْنُ عَيْدِ اللّهِ الْبَصْرِي حَدَّنَنا عَمْرُ بْنُ عَلِي بْنُ الْمُؤَمِّلُ حَدَّنَنا أَبُو عُشْمَانَ عَمْرُ و بْنُ عَيْدِ اللّهِ الْبَصْرِي حَدَّنَنا عَمْرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاتٍ حَدَّنَنا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَحْيَى الْأَسْلَمِي عَنْ يَو بَدُ بُولِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سَلّامٍ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِي مُنْ اللّهِ أَنِي مُنْ خُبْرِ شَعْدِ وَوَضَعَ عَلَيْهَا تَمْرَةً وَقَالَ : هَذِهِ إِذَامُ هَلِهِ . فَأَكُلُهَا. [ضعيف]

(۲۰۰۲۷) پوسف بن عبداللہ بن سلام فر ماتے ہیں کہ میں نے نبی نگافی کودیکسا، آپ نے جو کی رو ٹی کا کلڑا پکڑا ہوا تھا اورا و پر تھجورتھی۔ آپ نے فرمایا: بیاس کا سالن ہےاوراس کو کھالیا۔

(٣٨)باب مَنْ حَلَفَ لاَ يُكَلِّمُ رَجُلاً فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولاً أَوْ كَتَبَ إِلَيْهِ كِتَابًا

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : مَنْ قَالَ لَا يَخْنَثُ قَالَ إِنَّ كَلَامَ الآدَمِيِّينَ لَا يُشْبِهُ كَلامَ اللَّهِ كَلامُ الآدَمِيِّينَ بِالْمُوَاجَهَةِ أَلَا نَرَى أَنَّهُ لَوْ هَجَوَ رَجُلٌّ رَجُلاً كَانَتِ الْهِجْرَةُ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ فَوْقَ ثَلَاثِ لِيَالٍ فَكُتَبَ إِلَيْهِ أَوْ أَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولًا وَهُوَ يَقُدِرُ عَلَى كَلَامِهِ لَمْ يُخْرِجُهُ هَذَا مِنْ هِجْرَتِهِ الَّتِي يَأْثَمُ بِهَا.

الله كَانْ الله كَانْ البَشَرِ النَّهُ يُكَلِّفُهُ اللهُ إِلَّا وَحْمَا أَوْ مِنْ وَدَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي بِاذَنِهِ مَا يَشَاءُ ﴿ [الشورى ١٥] "كَنْ بَرَك لِي مِناسبَهِي كَاللهُ اللهُ عِنْ اللهُ اللهُ عِنْ اللهُ عَلَى عَلَمُ مَعَلَى عَلَى عَل عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ كَانَ لَكُومُ قَدُ لَيَّانَ اللهُ مِنْ النَّهِ عَلَى اللهُ عَلَى كَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

امام شافعی فرماتے ہیں: جس نے کہاہ ہ تم شاق ڈے گا۔ فرماتے ہیں: اللہ کی کلام انسانوں کے مشابہ ہیں ہے۔ کیونکہ انسانوں کی کلام بالمشافہ ہوتی ہے اور ایک مسلمان کا اپنے مسلمان بھائی کوئین دن سے زیادہ چھوڑنا ممنوع وحرام ہے، وہ خط کھے یا قاصدر داند کر سے۔ وہ اس سے کلام کی قدرت رکھتا ہے، وہ اپنی جمرت کی وجسے اس گناہ سے نگل سکے گا۔ (۲۰۰۲۷) اُخْبِرُ نَا اَبُو الْحُسَیْنِ : عَلِیٌ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشُوانَ بِیَعْدَادَ أَنْبَانَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَشَّارُ وَ اللَّهِ بَنِ بِشُوانَ بِیَعْدَادَ أَنْبَانَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ بُنِ بِشُوانَ بِیَعْدَادَ أَنْبَانَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ اللَّهُ عَنْهُ الرَّزَاقِ آنْبَانَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهُو ِی عَنْ عَطَاءِ بْنِ یَزِیدَ اللَّیْشِی عَنْ کَامَ اللَّهُ عَنْهُ یَوْمِ لَا اللَّهُ عَنْهُ یَرُوبِهِ لَا بَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ یَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ قَلَالَةٍ یَلْتَقِیَانِ فَیصَدُ هَذَا وَخَیْرُهُمَا الَّذِی یَبُدُا بِالسَّلَامِ .

رُوَاهُ مُسُلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنُ إِسْحَاقَ بُنِ إِبُواهِمَ وَغَيْرِهِ عَنْ عَبْدِ الوَّزَاقِ. [صحح-منفن عليه]
(۲۰۰۲۵) الوايوب انسارى تُلْتُوْفُرات بِي كَهُى مسلمان كَ لِيهِ مسلمان بِعائى ہے بَين دن ہے ذا كَ قُطْع تعلق جائز في بين ہے كدوه اليك دوسرے ملتے بين كيكن إلى عَلَم رك سِتِ بين دونوں بين ہے بهتروه ہے جوسلام بين ابتداكرتا ہے۔
(۲۰۰۲۸) أَخْبَرُنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكُو : أَحْمَدُ بُنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي وَأَبُو سَعِيدِ بُنُ أَبِي عَمْرٍ وَ وَأَبُو صَادِقِ بُنُ أَبِي الْقُوارِسِ فَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ حَدُّنَا الْعَبَاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ مِنَ أَبِي الْقُوارِسِ فَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ حَدُّنَا الْعَبَاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ مِنْ أَبِي الْقُوارِسِ فَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ حَدُّنَا الْعَبَاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ مِنْ أَبِي الْقُوارِسِ فَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ حَدُّنَا الْعَبَاسُ بُنُ مُحَمَّدُ بُنُ مَعْمَدِ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَاسُ مُعَمِّدُ بُنُ يَعْفُوبَ حَدُقَنَا الْعَبَاسُ بُنُ مُحَمَّدُ بُنُ عَلَيْهِ فَالَ وَسُولُ اللَّهِ الْعَالِي مَنْ الْعَبَى مَاحِيهِ فَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ الْعَبَنُ فَي اللَّهُ عَنْهُ فَالَ مَنْ وَلَوْ الْعَبَى مَاحِيهِ . [صحيح]
- مَنْ عَلَى الْاجْرِ وَإِنْ لَمْ يُودُ عَلَيْهِ فَقَدْ بَرِءَ الْفُسُلِمُ مِنَ الْمِجْرَةِ وَصَارَتَ عَلَى صَاحِيهِ . [صحيح]
اشْتَو کَا فِي الْاجْرِ وَإِنْ لَمْ يُودُ عَلَيْهِ فَقَدْ بَرِءَ الْمُسْلِمُ مِنَ الْمِهُورَةِ وَصَارَتَ عَلَى صَاحِيهِ . [صحيح]
اشْتَوَ كَانَ بِاللَّهُ عَنْ لَوْلُولُونَ مِنْ الْمُورِ وَإِنْ لَمْ يُودُ عَلَيْهِ فَقَدْ بَرِءَ الْمُعْرِقِ وَصَارَتَ عَلَى صَاحِيهِ . [صحيح]

ہ کے نتن الکیزی بھی مترم (جلدا) کی چھوٹی کی ہوں گئی ہوں کی چھوٹی گئی گئی ہے۔ فر مایا: کسی مومن کے لیے جا تزنیس کہ وہ اپنے مومن بھائی کو تمین دن سے زائد چھوڑے ۔لیکن تمین دن گزرنے کے بعد ایک دوسرے پرسلام کہتا ہے وہ جواب دیتا ہے قو دونوں اجر میں شریک بول گے۔اگر دوجوابنیس دیتا تو پیرم دوسر اقطع تعلق سے

### (٣٩)باب من حَلَفَ مَا لَهُ مَالٌ وَلَهُ عَرَضٌ أَوْ عَقَارٌ أَوْ حَيَواكُ

جس نے تشم کھائی کہاس کے پاس مال نہیں ، اس کے پاس سامان باجا سُداو باجا تورہے ( ٢٠.٢٩ ) أَخْبَرُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكُرِ بُنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي فَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْفُوبَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ الدُّورِيُّ

(ح) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بُنُ أَبِي عَمْرِو قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبَّدِ اللَّهِ الْمُنادِى قَالَا حَدَّثَنَا رَوْحُ بُنُ عَبَادَةً حَذَّثَنَا أَبُو نَعَامَةً الْعَدَوِيُّ عَنُ مُسْلِمٍ بُنِ بُدُيْلِ عَنْ مُحَمَّدُ بُنُ عُبُرُةً رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - ثَلَيْ - قَالَ : خَيْرُ مَالِ الْمَرْءِ مُهُرَةً مَأْمُورَةٌ أَوْ سِحْتُ النَّبِيِّ - ثَلَيْ - قَالَ : خَيْرُ مَالِ الْمَرْءِ مُهُرَةً مَأْمُورَةٌ أَوْ سِحْتُ النَّبِيِّ - يَقُولُ.

(غ) قَالَ أَبُو عَبَيْدٍ : سِكَّةٌ يَقُولُ هِمَى الْمُصْطَفَّةُ مِنَ النَّخُلِ وَأَمَّا الْمَاْبُورَةُ فَإِنَّهَا الَّتِي قَدْ لُقِّحَتْ وَأَمَّا الْمُهْرَةُ الْمَاْمُورَةُ فَإِنَّهَا الْكَثِيرَةُ النَّنَاجِ. [ضعيف]

(۲۰۰۲۹) سوید بن مغیره برایش می ساختیم نے تقل فر ماتے ہیں کہ آپ نگانگانے فرمایا: آ دی کا بہترین مال ایسے جانور ہیں جوزیادہ بچے دیں یازیادہ پھل دینے والی تھجوریں۔

(٣٠)باب مَنْ حُلَفَ لَيَضْرِبَنَّ عَبْلَهُ مِانَةَ سَوْطٍ فَجَمَعَهَا فَضَرَبَهُ بِهَا لَمْ يَحْنَثِ جوتتم اللها تا ہے کہ اپنی لونڈی کوسوکوڑے مارے گا، پھران تمام کوجع کرکے ایک مرتبہ ہی

#### مارد بے تو وہ جانث نہ ہوگا

اسْتِدُلَالاً بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿وَعُنْ بِيَدِكَ ضِغْقًا فَأَضُرِبْ بِهِ وَلاَ تَحْنَثُ ﴾ [صَ ٤٤] الله كافر مان ٢: ﴿وَعُنْ بِيَدِكَ ضِغْقًا فَأَضُرِبُ بِهِ وَلاَ تَخْنَثُ ﴾ [ص ٤٤] "اورا بِ ماتھ مل ايك چرايوں كا تشاكر مارين اورتتم نير ڙين"

( ٢٠.٣٠ ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِمٌّ الرُّوذُبَارِيُّ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو أَمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنيْفٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ -لَمَنْظِئْ- مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّهُ اشْتَكَى رَجُلٌ مِنْهُمْ حَتَّى أَضْنَى فَعَادَ جِلْدُهُ عَلَى عَظْمِ فَدَخَلَتُ عَلَيْهِ جَارِيَةٌ لِبَغْضِهِمْ فَهَشَّ لَهَا فَوَقَعَ عَلَيْهَا. ثُمَّ ذَكَرٌ قِصَّتَهُ قَالَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ -لَئَظِئْ- أَنْ يَأْخُذُوا لَهُ مِانَةَ شِمْرًاخِ فَيَضْرِبُوهُ بِهَا ضَرْبَةً وَاحِدَةً. [صحبح\_احرحه السحسناني ٤٧٢]

(۲۰۰۳۰) ابوامامہ بن سہل بن منیف نے بی من اللہ کے انساری سحابہ سے نقل کیا کہ ایک آدی بیاری کی وجہ سے تڑپ رہا تھا۔ اس کی جلداس کی ہڈی پر چڑچکی تھی۔اس کے پاس ایک لوغدی آئی جس نے ہنس کھے ہوکراس سے باتیں کیس تووہ اس پرواقع

ہوگیا۔ پھراس نے اپناواقعہ نبی نظافہ کے پاس ذکر کیا تو آپ نظافہ نے فر مایا:اس کوشافیس جمع کرکے ایک ہی مرجہ مارو۔ توقید پر اور میں اور دیا تھا۔

(٢٠.٠١) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بُنُ أَبِي عَمْرِو قَالَا حَذَّفَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُفُوبَ حَدَّفَنَا أَخْمَدُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : جَاءَ هُ رَجُلٌ وَأَنَا عِنْدَهُ أَخْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : جَاءَ هُ رَجُلٌ وَأَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ إِنِّى خَلَفْتُ أَنْ لَا أَكْسُو أَهْلِى حَتَّى أَفِفَ بِعَرَفَةَ وَذَاكَ فِي غَيْرِ أَيَّامٍ الْحَجِّ فَقَالَ عَطَاءٌ " اذْهَبُ فَقِفْ وَاكْسُ أَهْلَكُ فَقِيلَ لِعَطَاءٍ إِنَّمَا لَوْى الْحَجَّ فَقَالَ عَطَاءٌ " أَرَأَيْتَ أَيُّوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ حَلَفَ لِيَضُوبَنَ أَهْلَهُ وَاكُوبُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَعَبُرُ . [ضعيف] حَلَفَ لِيَضُوبَنَ أَهُوا اللَّهُ اللَّه

(۲۰۰۳) اساعیل بن عبدالملک حضرت عطاء نظل فرماتے ہیں کدان کے پاس ایک آدی آیا۔ ہیں بھی موجود تھا۔اس نے کہا: ہیں نے کہا: ہیں نے اپنے گھر والوں کو وقوف عرفہ تک کپڑے نہ بہنانے کی قتم اٹھائی ہے لیکن یہ جج کے دن نہ تھے تو عطاء فرماتے ہیں: جاد اپنے گھر والوں کو کپڑے بہناؤ۔ عطاء دلالتے ہے کہا گیا:اس نے جج کی نیت کی تھی تو عطاء دلالتے فرماتے ہیں کہ ایوب طابقائے بھی اپنے گھر والوں کو مارنے کی قتم اٹھائی تھی کہ وہ ایک مٹھے سے ماریں کے قرآن میں تی مثالیں موجود ہیں۔

# (٣)باب مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّهُ يُحَلِّلُ يَمِينَهُ بِأَدْنَى ضَرْبٍ

## ا پی تشم کو پورا کرنے کے لیے تھوڑ اسامار نے پر بھی استدلال ہے

( ٢٠.٣٢) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَذَّنَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْفُوبَ حَذَّنَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌّ بْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ حَذَّنَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَذَّنَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - لَلَّئِے - : لَا يَمُوتُ لَا حَدٍ فَلَائَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَهَسَّمُ النَّارُ إِلَّا تَعِلَّةَ الْقَسَمِ . أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ.

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ ۚ نُرَى قَوْلَهُ تَعِطَّةَ الْقَسَمِ يَعْنِى قَوْلَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبَّكَ حَتْمًا مَتْضِيَّا﴾ [مريم ٧١] يَقُولُ فَلَا يَرِدُهَا إِلاَّ بِقَدْرٍ مَا يَبَرُّ اللَّهُ فَسَمَهُ فِيهِ وَفِيهِ أَنَّهُ أَصَّا لِلرَّجُلِ يَحْلِفُ لَيَفْعَلَّنَ كَذَا وَكَذَا ثُمَّ يَفْعَلُ مِنْهُ شَيْئًا دُونَ شَيْءٍ يَبَرُّ فِي يَهِينِهِ. قَالَ الشَّيْخُ يَعْنِي يَفْعَلُ مَا يَهَعُ عَلَيْهِ الرِّسْمُ. [صحيح. منفن عليه]

(٢٠٠٣٢) حضرت ابو ہریرہ ٹائٹافر ماتے ہیں کدرسول اللہ ٹائٹا نے فرمایا: جس کے تین بچ فوت ہو گئے صرف تیم کو پورا کرنے کے لیے اس کوآ گ چھوئے گی۔

ابوعبید فرماتے ہیں: تحلة القسم، یعنی اللہ کا فرمان: ﴿ وَ إِنْ مِنْكُهُ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِمًا ﴾
[مریم ۷۷] ''جہنم سے گزر سرف اس لیے ہے کہ یہ تیزے رب کاحتی فیصلہ ہے۔''فَرماتے ہیں: سرف تم کو پورا کرنے ک خاطر جہنم سے گزارا جائے گا۔ اگر انسان تم اٹھائے کہ فلال کام کرے گالیکن پھر پچھ کرتا ہے پچھ بیں توقعم تعمل ہے۔ شیخ فرماتے ہیں: وہ کام کرلے جس پروہ نام صادق آتا ہو۔

(٣٢) بَابِ الْحَلِفِ عَلَى التَّأُويلِ فِيما بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهِ تَعَالَى اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى الله الله الربند عَدر ميان تعلق بين قشم الله الته موت تاويل كرنا

( ٢٠.٣٢ ) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيَّ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْهَاشِيئَّ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّزَّازُ حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ الْرَلِيدِ الْفَحَّامُ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ أَظُنَّهُ قَالَ حَذَّثَنَا إِسْرَائِيلُ

(ح) وَأَخْبَرُنَا أَبُو بَكُو أَخْمَدُ بُنُ الْحُسَنِ الْقَاصِى حُدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُكُرَمِ حَدَّثَنَا عُنُمَانُ بُنُ عُمْرَ أَثَبَأَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ جَذَّتِهِ عَنْ أَبِيهَا سُويْدِ بُنِ حَنْظَلَةً رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بُنُ عُمْرَ أَثَبَانَا إِسْرَائِيلُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ جَذَّتِهِ عَنْ أَبِيهَا سُويْدِ بُنِ حَنْظَلَةً رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَأْتُهُ عَنْهُ قَالَ بَالْتُهِ إِنَّ الْقَوْمَ أَنْهُ الْبَيْ وَمُعْنَا وَائِلُ بُنُ حُجْرٍ فَلَقِيّهُ قَوْمٌ هُمْ لَهُ عَدُوا فَأَبَى الْقَوْمُ أَنْ يَحْلِفُوا وَتَقَدَّمُتُ وَتَعْمَ أَنَهُ أَخِى فَلَمَّا أَتَيْنَا النَّبِي - مَنْ اللَّهِ إِنَّ الْقَوْمَ أَبُوا أَنْ يَحْلِفُوا وَتَقَدَّمُتُ وَتَعْمَ أَنِهُ أَنِي اللّهِ إِنَّ الْقَوْمَ أَبُوا أَنْ يَحْلِفُوا وَتَقَدَّمُتُ وَتَعْمَ أَنَا أَنِي اللّهِ إِنَّ الْقَوْمَ أَبُوا أَنْ يَحْلِفُوا وَتَقَدَّمُتُ اللّهِ إِنَّ الْقَوْمَ أَبُوا أَنْ يَحْلِفُوا وَتَقَدَّمُتُ فَى اللّهُ إِنَ الْقَوْمَ أَبُوا أَنْ يَحْلِفُوا وَتَقَدَّمُتُ فَى اللّهُ إِنَّ الْقَوْمَ آبُوا أَنْ يَحْلِفُوا وَتَقَدَّمُتُ فَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ إِنَّ الْقَوْمَ آبُوا أَنْ يَحْلِفُوا وَتَقَدَمُتُ فَعَلَى اللّهُ إِنَّ الْقَوْمَ آبُوا أَنْ يَحْلِفُوا وَتَقَدَّمُتُ اللّهُ عَلَى اللّهُ إِنَّ الْقَوْمَ آبُوا أَنْ يَحْلِفُوا وَتَقَدَّمُتُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ إِنْ اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلَى اللّهُ الْحَالِقُومُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

لَفُظُ حَدِيثٍ غُثُمَانَ إِنِّنِ عُمَرَ وَحَدِيثُ الزُّبَيْرِيُّ بِمَعْنَاهُ مُخْتَصَرٌ.

(۲۰۰۳) حضرت سویدین مختلد قرباتے ہیں کدیش نبی مُنگھا کے پاس آیا۔ ہمارے ساتھ وائل بن حجر بھی تھے۔ان کا ایس قوم سے ظراؤ ہواجوان کی دشن تھی ۔لوگوں نے قشم اٹھانے سے اٹکار کردیا۔ بیس نے آگے بڑھ کرقتم کھائی کہ وہ میرا بھائی ہے۔ جب ہم نبی مُنگھا کے پاس آئیو میں نے کہا: اے اللہ کے رسول!لوگوں نے قشم اٹھانے سے اٹکار کر دیا ہے، کیکن میں نے قشم کھائی کہ وہ میرے بھائی ہیں۔آپ مُنگھانے فرمایا: تونے کچ کہا: کیوں کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔

(٣٣)باب الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَخْلِفِ فِي الْحُكُومَاتِ

فيصلون ميرفتم لينے والے كى نيت كا اعتبار ہوگا

( ٢٠.٣٤ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُرِ بَنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بَنُ قَتَيْبَةَ حَذَّتَنَا يَحْيَى بَنُ

(ح) قَالَ وَأَخْبَرَنِي أَبُو النَّضُرِ مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يُوسُفَ وَاللَّفُظُ لَهُ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ وَمُحَمَّدُ بُنُ أَيُّوبَ قَالاَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بُنُ أَبِي صَالِحٍ أَخُو سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ - غَنَيْتُهُ- :يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبِكَ .

رُوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى وَعَمْرٍو النَّاقِدِ. [ضعف]

(٢٠٠٣٧) حضرت ابو ہر رہ ظافو فرماتے ہیں کہ نبی مظافہ نے فرمایا: وہتم معتبر ہے جس کی تصدیق قتم لینے والا کرے۔

( ٢٠٠٢٥) وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي أَبُوالنَّضْرِ الْفَقِيةُ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ وَالْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ عَبَّادِ بُنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - لَلَّئِلَّ - : إِنَّمَا الْيَهِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ.

رُوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بُنِ أَبِي شَيْبَةً. [ضعيف. تقدم قبله]

(٢٠٠٣٥) حضرت ابو ہریرہ ٹائٹو فرماتے ہیں کہ ہی مُنافِقات فرمایا جشم وہ معتبر ہے جوشم لینے والے کی نیت کےموافق ہو۔

(٣٣) باب مَنْ جَعَلَ شَيْنًا مِنْ مَالِهِ صَدَقَةً أَوْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ

### عَلَى مَعَانِي الَّايْمَانِ

جس نے اپنامال صدقہ کرنے یا اللہ کے راستہ میں یا کعبہ کی تعمیر میں لگانے کا کہا، یہ بھی متم

### کے معنوں میں ہے

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالَّذِى يَلْهَبُ إِلَيْهِ عَطَاءٌ آلَّهُ يَجْزِيهِ مِنْ ذَلِكَ كَفَّارَةُ يَمِينِ وَمَنْ قَالَ هَذَا الْقُوْلَ قَالَهُ فِي كُلِّ مَا حُنِثَ فِيهِ سِوَى عِنْقِ أَوْ طَلَاقٍ وَهُوَ مَنْهَبُ عَزِيشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَمَّلْهَبُ عَدَدٍ مِنْ أَصْحَابِ فِي كُلِّ مَا حُنِثَ فِيهِ سِوَى عِنْقِ أَوْ طَلَاقٍ وَهُوَ مَنْهَبُ عَزِيشَةً رَضِيَ اللَّهِ مُنْ جَعْنَهَ وَمَرَّنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ جَعْنَو بُنِ دُرُسُتُوبُهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ جَعْنَو بُنِ دُرُسُتُوبُهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ جَعْنَو بَنِ دُرُسُتُوبُهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ جَعْنَا يَوِيدُ بُنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةً عَنْ صَلَمَة بُنِ كُهَيْلٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهِ بِي رَجُلٍ جَعَلَ مَالَهُ فِي الْمَسَاكِينِ صَدَقَةً قَالَتُ : كَفَّارَةُ يُومِنٍ.

امام شافعی ہٹائٹ فرماتے ہیں کہ کفارہ قتم گفایت کر جائے گا۔ بیقول گرون کی آزادی یا طلاق کے علاوہ بیں ہے۔ بیہ غدجب حضرت عائشہ پڑتھااور دیگر صحابہ کرام جھڑتا کا ہے۔ حضرت عطاء سیدہ عائشہ پڑتھا ہے ایک محف کے بارے میں کفل فرماتے ہیں: جس نے اپنامال مسکینوں میں صدقہ کردیا۔ فرماتی ہیں: بیکفارہ قتم ہے۔ ( ٢٠.٣٠ ) أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بُنُ أَبِى عَمْرٍ وَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْفُوبَ الشَّيْبَانِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنْبَأَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا يَحْبَى يَغْنِى ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ مَنْصُورِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَجُل مِنْ يَنِى عَبْدِ الذَّارِ عَنْ أَمْدِ صَفِيَّةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا وَإِنْسَانٌ يَسُأَلُهَا عَنِ الَّذِى يَقُولُ كُلُّ مَالٍ لَهُ فِي سَبِيلِ عَنْ أُمِّدٍ صَفِيَّةً أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا وَإِنْسَانٌ يَسُأَلُهَا عَنِ الَّذِى يَقُولُ كُلُّ مَالٍ لَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ كُلُّ مَالٍ لَهُ فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ مَا يُكَفِّرُ ذَلِكَ قَالَتْ عَائِشَةُ :يَكُفُّرُهُ مَا يُكَفِّرُ الْيَمِينَ. [حسن]

(۲۰۰۳۱)منصورین عبدالرحمٰن جو بوعبددارے ہیں، اپنی والدہ صفیہ نے قبل فرماتے ہیں، چنہوں نے حصرت مَا نَشَہ رُاتِھُا ہے۔ مجلاء ایک انسان کے متعلق سوال ہوا جو کہتا ہے کہ میرا مال اللہ کے راستہ میں یا تمام مال کعبہ کی تغییر میں ہے، اس کا کیا کھارہ ہے؟ حضرت عا نَشَہ بِنَاتِنَا فرماتی ہیں: اس کا کھارہ تشم والا ہی ہے۔

( ٢٠.٣٧ ) وَرَوَاهُ سُفَيَانُ النَّوُرِيُّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمْهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً سَأَلَتْهَا عَنْ شَيْءٍ كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ ذِى قَرَايَةٍ لَهَا فَحَلِفَتُ إِنْ كَلَّمَتْهُ فَمَالُهَا فِى رِتَاجِ الْكَعْبَةِ فَقَالَتْ عَائِشَةً رَضِى اللَّهُ عَنْهَا يُكَفِّرُهُ مَا يُكَفِّرُ الْيَهِينَ

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكُرٍ الْأَرْدَسْتَانِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ فَذَكَرَهُ. [حسن. تفدم نبله]

(۲۰۰۳۷) منصور بن عبدالرحمٰن اپنی والده صفیه بنت شیبه سے نقل فر ماتے ہیں ، جوحضرت عائشہ ڈاٹنا سے نقل فر ماتی ہیں کہ ایک آ دمی پاعورت نے ان سے سوال کیا جوان کے قرابت والوں کے درمیان تھی۔اس نے قتم اٹھائی کہ اگران سے بات کی تواس کا مال کعبہ کی تغییر میں نگا دیا جائے۔حضرت عائشہ ڈاٹنا فر ماتی ہیں کہتم کا کفار و دسینے پڑے گا۔

(٢٠.٣٨) أَخْبَرُنَا أَبُو نَصْرِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ قَنَادَةَ أَنْبَأْنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ السَّرَّاجُ حَاتَمْنَا أَبُو شُعَيْبِ الْمَعَلَمُ شُعَيْبِ الْمَعَلَمُ الْمَعَرُونِ مِنَ الْمَعَلَمُ الْمَعَلَمُ الْمَعَلَمُ عَلَيْبِ الْمُعَلَمُ عَلْمَ الْمُعَلَمُ عَلْمَ الْمَعَلَمُ الْمَعَلَمُ الْمَعَلَمُ الْمَعَلَمُ الْمَعْلَمُ الْمَعْلَمُ الْمَعْلَمُ الْمَعْلَمُ الْمَعْلَمُ الْمَعْلَمُ اللّهُ عَلْمَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَّ أَخُويْنِ مِنَ الْاَنْصَارِ كَانَ بَيْنَهُمَا مِبْرَاثٌ فَسَأَلَ آحَدُهُمَا صَاحِبَةُ الْقِسْمَةَ فَقَالَ فَيَنْ عَدْنَ تَسَأَلُنِى الْقِسْمَةَ لَمْ أَكْلُمْكَ أَبَدًا وَكُلُّ مَالِ لِي فِي رِنَاجِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ عُمَرً وَسَعِي اللّهُ عَنْهُ إِنْ الْكَعْبَةِ فَقَالَ عُمْرًا وَهُولَ مَالِكُ عَلَمْ أَكُلُمُ أَكُلُمُ أَكُلُمُ أَكُلُ مَالِ لِي فِي رِنَاجِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ عُمْرً وَسَعِي اللّهُ عَنْهُ إِنْ الْكَعْبَةِ فَقَالَ عُمْرًا وَكُلُّ مَالٍ لِي فِي رِنَاجِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ عُمْرًا وَكُلُّ مَالِ لِي فِي رِنَاجِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ عُمْرًا وَهِ اللّهُ عَنْهُ إِنْ اللّهُ عَنْهُ إِنْ الْكُعْبَةِ قَلْهُ اللّهُ عَنْهُ إِنْ اللّهُ عَنْهُ إِنْ اللّهُ عَنْهُ إِلَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ إِلَى اللّهُ عَنْهُ إِلَى اللّهُ عَنْهُ إِلّهُ اللّهُ عَنْهُ إِلّهُ إِلَى اللّهُ عَنْهُ إِلّهُ اللّهُ عَنْهُ إِلّهُ إِلَى اللّهُ عَنْهُ إِلّهُ إِلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عِنْهُ اللّهُ عِنْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ إِلَى الْعِلْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالُهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ الْقَالُولُونَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّه

بعون بدید بین میتب فرماتے میں کددوانساری بھائیوں کی میراث تھی۔ایک نے تقسیم کا مطالبہ کر آیا تو دوسرا کہنے لگا:اگر آئندہ سوال کیا تو کلام بھی نہ کروں گا اور تمام مال تیم رکعب میں لگا دوں گا۔ حضرت ہمر ڈٹائٹ فرماتے ہیں: کعبہ تیرے مال سے غن ہے۔اپنی تشم کا کفارہ دے اور اپنے بھائی ہے کلام کر فرماتے ہیں: تیم کی تشم نیس ،اللہ کی نافر مانی میں نذر نہیں قطع رحی اور جس کا تو مالک نہیں اس میں تشم کا اعتبار نہیں ہے۔ ( ٢٠٠٣) أَخْبَرُنَا أَبُو بَكُمٍ مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَارِسِيُّ أَنْبَأَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَصْبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ بُنُ الْمَاعِيلَ أَنْبَأَنَا إِيَاسٌ بُنُ أَبِى تَمِيمَةَ أَبُو مَخُلَدٍ فَارِسٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ أَنْبَأَنَا إِيَاسٌ بُنُ أَبِى تَمِيمَةَ أَبُو مَخُلَدٍ صَاحِبُ الْبَصْرِيُّ حَدَّثِنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ أَبِي رَافِعِ عَنْ أَبِيهِ : أَلَّهُ كَانَ مَمْلُوكًا لِإِبْنَةٍ عَمْ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ صَاحِبُ اللَّهُ عَنْهُ فَحَلَفَتُ أَنَّ مَالَهَا فِي الْمَسَاكِينِ صَدَقَةً فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : كَفَرِي يَمِينَكِ. [حسن]
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَحَلَفَتُ أَنَّ مَالَهَا فِي الْمَسَاكِينِ صَدَقَةً فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : كَفَرِي يَمِينَكِ. [حسن]

(۲۰۰۳۹)عبدالرحمٰن بن ابورا فع اپنے والدے نقل فر مائتے ہیں کہ وہ حضرت عمر بن خطاب بڑاؤ کی بیچیا کی بیٹی کے غلام تھے۔ اس نے تتم کھائی کہ اس کا مال مساکیین بیس صدقہ ہے تو این عمر ٹڑائٹی فر ماتے ہیں کہ تو اپنی قتم کا کفارہ دے۔

( ٢٠٠٤٠ ) قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثِنِي مَحْمُودٌ عَنِ النَّصْرِ أَنْبَأَنَا أَشْعَتُ عَنْ بَكُرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ وَأَمْ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالُوا :تُكَفِّرُ يَمِينَهَا. [صحيح]

(۲۰۰۴۰)ابورا فع حضرت ابن عمر،حضرت عا مَشاورا مسلمه رضی الله عنها ہے قتل فریاتے ہیں کہانہوں نے کہا: تو اپنی قتم کا کفار ہ دے دو۔

( ٢٠٠٤١ ) قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَلِي بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةٍ مِنَّ الْمُهَاجِرَاتِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَحَفْصَةً بِنْتِ عُمَرَ نَحْوَهُ. وَعَنْ حَمَّادٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ نَحْوَهُ وَعَنْ حَمَّادٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ نَحْوَهُ وَعَنْ حَمَّادٍ عَنْ خُمَيْدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ نَحْوَهُ. [صحح]

(۲۰۰۴۱) بكر بن عبدالله حضرت ابورا فع سے اس طرح نقل فرماتے ہیں۔

( ٢٠٠٤٢ ) أَخُبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْمُحَمَّدَابَاذِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو فِلاَبَةَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا الْأَشْعَتُ عَنْ بَكُرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَبِي رَافِعِ :أَنَّهُ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَةٍ لَهُ شَيْءٌ فَحَلَفَتْ مَوْلَاةٌ لَهُ

(ح) وَأَخْبَرُنَا أَبُو عَيْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيُّ وَأَبُو بَكُو بُنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ قَالَا أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بُنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا أَشْعَتُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا أَشْعَتُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا أَشْعَتُ حَدَّثَنَا بَكُو بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا أَشْعَتُ حَدَّثَنَا بَكُو بُنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَشْيُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ إِنْ لَمْ تُقُولُونَ أَنْ مَوْلَاتُهُ أَرَادَتُ أَنْ نَقُرْقَ بَيْنَهُ وَيَيْنَ الْمَرْأَتِيةِ فَقَالَتُ هِي يَوْمًا يَهُودِيَّةُ وَيَوْمًا نَصُوانِيَّةٌ وَكُلُّ مَمْلُولِ لِهَا خُرُّ وَكُلُّ مَالِ لَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلَيْهَا الْمَشْيُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ إِنْ لَمْ تُقُرِقُ وَكُلُّ مَالُولِ لَهَا خُرٌّ وَكُلُّ مَالِ لَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلَيْهَا الْمَشْيُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ إِنْ لَمْ تُقُرِقُ وَكُلُّ مَمُلُولِ لَهَا خُرٌّ وَكُلُّ مَالِ لَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلَيْهَا الْمَشْيُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ إِنْ لَمْ تُقَرِقُ لَا يَالَقُولُ عَلَى اللَّهُ عَنْهَا وَالْنَ عَمَّالَ وَابْنَ عَبَاسٍ وَحَفْصَةَ وَأُمُّ سَلَمَةَ فَكُلُهُمْ قَالَ لَهَا أَثُولِيدِينَ أَنْ لَكُونِ يَعِيدُ اللَّهُ عَنْهَا وَالْنَ لَكُورِي مِثْلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَأَمْرُوهَا أَنْ نَكُونِ يَصِينَهَا وَتُخْلِي بَيْنَهُمَا.

لَغُظُ حَدِيثِ الْأَنْصَارِيِّ وَحَدِيثٌ رَوْحٍ مُخْتَصَرٌ وَلَمْ يَذْكُرْ حَفْصَةَ. [صحب]

(۲۰۰۳۲) بکر بن عبدالله مزنی حضرت ابورافع کے نقل فریاتے ہیں کہ اس کے اور ایک عورت کے درمیان اختلاف تھا تو ان کی لونڈی نے قتم اٹھالی۔ کی سنن الکبرنی بیتی حتی (جارہ) کے کیسی کی گئیس کے اس کے اس سے ارادہ کیا گئیس کی اس نے ارادہ کیا کہ اس کے اور بیوی کے درمیان جدائی ہو جائے ۔ کینے گئی : بیا یک دن بیودی اور ایک دن بیسائی ہوتی ہے اور اس کے تمام غلام آزاد ہیں اور تمام مال اللہ کے راستہ میں ہے اور اس کے قمام نیودی اور ایک دن بیسائی ہوتی ہے اور اس کے تمام غلام آزاد ہیں اور تمام مال اللہ کے راستہ میں ہے اور اس کے ذمہ بیدل چل کر بیت اللہ کا جج بھی ہے ، اگر ان کے درمیان تفریق نہ ہو۔ اس نے حضرت عاکشہ ، ابن عمر ، ابن عمر اس مقصد ، ام سلمہ بی گئی ہے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا: کیا تمہما را ارادہ ہے کہ تم مجھے ہاروت و ماروت کی طرح بناوہ ۔ انہوں نے اس کو تھم دیا کہ اپنی تھم کا کفارہ دواور ان کا راستہ صاف کرود۔

(٢٠٠٤٦) أَخْتِرَنَا أَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدُ بُنِ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ أَنْبَأْنَا عَلِيُّ بُنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّنَنَا أَبُو بِكُو النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالِ حَدَّثَنَا عَالِبٌ عَنْ بَكُو بُنِ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالِ حَدَّثَنَا عَالِبٌ عَنْ بَكُو بُنِ عَنْ أَبِي رَافِعِ قَالَ قَالَتُ مَوْلَاتِي : لَأَفُرُقَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ امْرَأَتِكَ قَالَ فَالْطَقَّ اللَّهُ عَنْهَا فَقُلْتُ إِنْ مَوْلَاتِي تُوبِدُ أَنْ تُفَرِقَ بَيْنِكَ وَبَيْنَ امْرَأَتِكَ قَالَ فَانْطَلَقْتُ إِلَى مُولَاتِينَ أَمْ سَلَمَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا فَقُلْتُ إِنَّ مَوْلَاتِي تُوبِدُ أَنْ تُفَرِقَ بَيْنِي وَبَيْنَ امْرَأَتِي فَقَالَتِ الْعَلَقْتُ إِلَى مُولَاتِكَ فَقُلُ لَهَا إِنَّ هَذَا لَا يَوحُلُّ لَكِ فَرَجَعْتُ إِلَيْهَا قَالَ ثُمَّ أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ فَأَخْبُونُهُ فَجَاءَ حَتَّى انْطُلِقُ إِلَى مُؤلِلَاتِكَ فَقُلْ بَالْ عَلَى الْبُابِ فَقَالَ هَا هُنَا هَارُوتُ وَمَارُوتُ وَمَارُوتُ فَقَالَتُ إِلَى جَعَلْتُ كُلُّ مَالِ لِى فِي رِتَاجِ الْكُغْبَةِ قَالَ فَمَا اللَّهُ عَنْهَا لَكُونُ وَيَوْمًا مَجُوسِيَّةٌ فَقَالَ إِلَى الْبُابِ فَقَالَ هَا هُنَا هَارُوتُ وَمَارُوتُ فَقَالَتُ إِلَى جَعَلْتُ كُلُّ مَالِ لِى فِي رِتَاجِ الْكُغْبَةِ قَالَ فَمَا اللَّهُ عَلَى الْبُابِ فَقَالَ مَلْ اللَّهُ عَلَى الْبُابِ فَقَالَ هَا يُعْرَفِ وَلَوْمًا مَصُولِيَةٌ وَيَوْمًا مَجُوسِيَّةٌ فَقَالَ إِلَى تَعْجَدُ عَنِي وَاجَ الْكُغْبَةِ قَالَ فَمَا اللَّهُ مُؤْلِقُ وَلَا مُؤْلِكُ وَانْ تَعَجَّمُ مُولِي اللَّهُ عَلَى الْبُولِ وَقَالَتُ فَمَا مُؤْلِقُ أَيْلُ وَلَا مُؤْلِلُكُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْبُولِي وَقَالَتُ فَمَا مَا مُؤْلِلِ فَقَالَ إِلَى الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَى الْبُولِ وَقَالَتُ عَلَى الْفَالِ عَلَى الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَى الْلُولُ وَلَالُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ مَا مُعُولِ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ فَقَالَ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ مُولِولًا اللْمُؤْلُولُ اللَ

إصحيح تقدم

(۲۰۰۴) کر بن عبداللہ مزنی حضرت ابورافع نے قبل فر ماتے ہیں کہ میری بونٹری نے کہا: ہیں تیرے اور تیری بیوی کے درمیان ضرور تفریق کرواؤں گی۔اس کا تمام مال کعبہ کی تعمیر کے لیے اور یہ بہودیہ، عیسائی، مجوسہ ہوا گر تیرے اور تیری بیوی کے درمیان جدائی نہ ہو۔ کہتے ہیں: ہیں امسلہ بھٹا کے پاس گیا۔ ہیں نے کہا: میری بونٹری ہارے درمیان جدائی چاہتی ہو فرمانے گی: جاؤاس سے کہو، تیرے لیے یہ جائز نہیں ہے ہیں واپس پلٹ کر آیا۔ کہتے ہیں: پھر میں واپس پلٹ کر ایان عمر بھٹا کے پاس آیا ان کو خبر دی وہ دروازے تک آئے اور فرمانے گئے: کیا بیہاں ہاروت و ماروت ہیں۔ کہنے گی: میں نے ابنا تمام مال کعبہ کی تعمیر میں لگادیا۔ فرمانے گئے: اگر تو بہودیہ مال کو بہوئی قرمانے: اپنی تنم کا کھارود دے اور مالئے، مجوسہ ہوئی تو قبل کردی جائے گئے تو وہ وورت کہنے گی: پھر آپ جھے کیا تھم دیتے ہیں؟ فرمانی: اپنی تنم کا کھارود دے اور مالئے غلاموں اورلونڈ یوں کو جسے گ

( ٢٠.٩٤ ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بُنُ عَلِي الإِسْفَرَ الِينِيِّ بِهَا أَنْبَأَنَا زَاهِرُ بُنُ أَحْمَدَ السَّرُخَسِيُّ حَلَّثَنَا أَبُو بَكُو بَنُ زِيَادٍ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُليْمَانَ التَّيْمِيُّ حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ عَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِى رَافِع : أَنَّ لَيْلَى بِنْتَ الْعَجْمَاءِ مَوْلَاتَهُ قَالَتْ هِى يَهُودِيَّةٌ وَهِى نَصُرَائِيَّةٌ وَكُلُّ مَمْلُوكٍ لَهَا مُحَرَّرٌ وَكُلُّ مَال لَهَا هَدْى إِنْ لَمْ يُطَلِّقِ الْمَرَأْتَهُ إِنْ لَمْ تُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا فَأَنَى زَيْنَبَ فَانْطَلَقَتْ مَعَهُ فَقَالَتُ هَا هُنَا هَارُوتُ وَمَارُوتُ فَالنَّ قَدْ عَلِمَ اللَّهُ مَا قُلْتُ كُلُّ مَال لِى هَدْى وَكُلُّ مَمْلُوكٍ لِى مُحَرَّرٌ وَهِى يَهُودِيَّةٌ وَهِى هَارُوتُ وَمَارُوتُ قَالَتْ فَلْ عَلِمَ اللَّهُ مَا قُلْتُ كُلُّ مَال لِى هَدْى وَكُلُّ مَمْلُوكٍ لِى مُحَرَّدٌ وَهِى يَهُودِيَّةٌ وَهِى نَصُرَائِيَّةٌ قَالَتْ خَلِيمَ اللَّهُ مَا قُلْتُ كُلُّ مَال لِى هَدْى وَكُلُّ مَمْلُوكٍ لِى مُحَرَّدٌ وَهِى يَهُودِيَّةٌ وَهِى نَصُرَائِكَ فَلْ عَلَمَ اللّهُ مَا قُلْتُ خَلْمَ اللّهُ مَا قَالَتُ وَكُلُّ مَالُوكِ عَلَى فَاتَعْتُ إِلَيْهِ كَمَا قَالَتُ وَيَنْكُ وَلَى فَاتَعْتُ مِلْكُولِ اللّهُ مَا قُلْتُ مَنْ وَكُلُلُ مَالُولُ فَالَا أَوْلَ عَلَى اللّهُ مِنْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَهُ وَالْمُولُولِ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى ال

قَالَ النَّشَيْخُ وَهَذَا فِي غَيْرٍ الْعِنْقِ فَقَدْ رُوِى عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مِنْ وَجُهِ آخَرَ أَنَّ الْعَنَاقَ يَقَعُ وَكَذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَكَأْنَّ الرَّاوِى قَصَّرَ بِنَقْلِهِ فِي رِوَايَةِ بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا فِي الْوَقْتِ مَمْلُوكٌ فَلَمْ يَتَعَرَّضُوا لَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. [صححـ نفدم نبله]

(۲۰۰۴۳) بحر بن عبداللہ حزنی حضرت ابورافع سے نقل فرماتے ہیں کہ لیکی بنت عجمااس کی لونڈی تھی۔ کہنے گئی : یہ یہوہ یہ اور ہے عیسائیہ ہے۔ اس کے تمام غلام آزاد ہیں اوراس کا تمام مال صدقہ ہے۔ اگراس نے اپنی بیوی کوطلاق نددی اوران دونوں کے درمیان تغزیق نہ ہوئی۔ نیب آئی تو یہ اس کے ساتھ چلی۔ کہتی ہیں: کیا یہاں ہاروت و ماروت ہیں؟ کہتی ہیں: اللہ جانتا ہے جو ہیں نے کہا: میراتمام مال صدقہ ہے اور تمام غلام آزاد ہیں اور یہ بیود یہ یا عیسائیہ ہے۔ فرماتی ہیں کہتم مرداور عورت کا راستہ ماف کر دو۔ ہیں ابن عمر ہو گئے کہ ابن تمریخ گئے فرماتے ہیں آیا۔ وہ میرے ساتھ آئے اور دردازے پر کھڑے ہوگئے۔ جب اس نے سلام کہاتو کئے تا ہوئے گئی: میرے اور تیرے باپ کی قسم ابن عمر ہوگئے نور ماتھ آئے اور دردازے پر کھڑے ہوگئے۔ جب اس نے سلام کہاتو روانہ کیا تھا۔ کہتی ہیں: میں نے فلاں فلاں قلال قلال تم کھائی ہے۔ کہنے گئے: اپنی تم کا کفارہ دے اور مرداور عورت کا راستہ چھوڑ دے۔ شرائے ہیں: میں نے قرماتے ہیں: میں نے مقال ہے۔ کہنے گئے: اپنی تم کا کفارہ دے اور مرداور عورت کا راستہ چھوڑ دے۔ شرائی شی نے قرماتے ہیں: یہ گردن کی آزادی کے علاوہ ہے، ابن عمر چھٹی ہے دومری سندے ہے کہ آزادی کی واقع ہو جاتی شیخ فرماتے ہیں: یہ گردن کی آزادی کے علاوہ ہے، ابن عمر چھٹی سے دومری سندے ہے کہ آزادی کی کا واقع ہو جاتی

جادراس طرح ابن عباس خَنْسَتُ بِحَى مُعْول ج -( ٢٠٠٤٥ ) أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْوِ بْنُ قَنَادَةَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ خُشْكُنَانَةُ الْبَلُخِيُّ حَذَّنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مُوسَى الْخَتَىُّ حَذَّثَنَا قُنَيْبَةُ حَذَّثَنَا حَبِيبٌ عَنِ الْعَوَّامِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ وَعَائِشَةُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالْمَشْيِ أَوْ مَالَّهُ فِي الْمَسَاكِينِ أَوْ فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ أَنَّهَا يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا إِطْعَامُ

عَشُوةِ مُسَاكِينَ. [ضعيف]

(۲۰۰۴۵) مجابد حضرت عمراور حضرت عا تشدرضی الله عنها نظل فرماتے ہیں کدانہوں نے فرمایا: آ وی پیدل چل کر جج کرنے کی متم اٹھا تا ہے یا بیر کداس کا مال مسکینوں میں صدقہ ہے یا کعبہ کی تغییر میں ہے تو بیشم ہے۔ اس کا کفارہ دس مسکینوں کو کھانا

کھلا ناہے۔

( ٢٠.٤٦ ) أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى غَمْرِو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ قَالَ سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْمَشْيِ فَحَنِتَ بِالْمَشْيِ إِلَى الْكَعْبَةِ فَأَفْتَاهُ بِكَقَّارَةِ يَمِينٍ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ بِهَذَا تَقُولُ بَا أَبَا عَبُدِ اللّهِ فَقَالَ هَذَا قَوْلُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْى قَالَ مَنْ هُوَ قَالَ عَطَاءُ بُنُ أَبِى رَبَاحٍ.

(۲۰۰۳۱) ربی امام شافعی نے نقل فرماتے ہیں کہ ایک آ دی نے ان سے پوچھا: پیدل چل کر جج کرنے کے بارے میں لیکن قتم پوری نہ کرسکا تو وہ قتم کا کفارہ دے؟ تو آ دی کہنے لگا: اے ابوعبدالند! آپ میہ کہتے ہیں؟ فرمانے لگے: میاس کی بات جو جھے ہے بہتر تھے پوچھا: و دکون تھے؟ کہنے لگے: عطاء بن ابی رہاح۔

( ٢٠٠٤ ) أَخْبُرَنَا أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بُنُ عَلِقَ الإِسْفَرَ الِينِيُّ أَنْبَانَا زَاهِرُ بُنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ زِيَادٍ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا بُوسُفُ يَغْنِى ابْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا هَيْثُمْ يَغْنِى ابْنَ خَارِجَةَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَأَنَا مَنْصُورٌ عَنِ الْحَسَنِ وَحَجَّاجٍ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُمَا قَالَا فِيمَنْ قَالَ هُوَ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ فَحَنِثَ فِيهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ.

(۲۰۰۴۷) منگور نے حسن ہے اور حجاج نے عطاء سے نقل کیا کہے کہ ید دونوں حضرات اس شخص کے متعلق فر ماتے ہیں جس نے کہا کہ وہ حج کا احرام یا ندھے گا پھر حانث ہو گیا کہ اس پرقتم کا کفارہ ہے۔

( ٢٠٠٤٨) قَالَ الشَّيْخُ وَمَنْ قَالَ بِهَذَا الْقُوْلِ يُشْبِهُ أَنْ يَحْتَجَّ بِمَا أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ وَأَبُو بَكُو بْنُ الْحَسَنِ وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ قَالُوا حَذَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْفُوبَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ أَنْبَأَنَا ابْنُ رَهْب

(ح) وَٱنْبَأْنَا أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بْنُ عُنْدِ الْعَرِيرِ أَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَخْمَدُ بْنِ إِسْمَاعِيلَ السَّوَّاجُ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنَ هَارُونَ الْبَزَّارُ حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامِ الْوَلِيدُ بْنُ شَجَاعِ بْنِ الْوَلِيدِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الزَّعْلَى قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الزَّخْمَنِ بْنِ شُمَاسَةَ عَنْ أَبِى الْحَيْرِ عَنْ عُفْبَةً بْنِ عَامِرٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ - مَنْ اللّهِ عَنْ عَلْمِ اللّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ - مَنْ اللّهِ عَنْ عَلْمِ اللّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ - مَنْ اللّهِ عَنْ عَلْمِ اللّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ - مَنْ اللّهِ عَنْ عَلْمَ وَالْمَالَةُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ - مَنْ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ - مَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلْهُ وَعَلَمْ وَاللّهُ اللّهُ الْحَدْ لِي عَلْهُ عَلْهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَنْ وَسُولِ اللّهِ مِنْ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ عَلْمُ وَلَوْلُ وَلُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَلَا الْحَالِي اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللللّهُ الللللّهُ

سَفَطَ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ أَبُو الْخَيْرِ فَلَمْ يَذْكُرُهُ فِي إِسْنَادِهِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ هَارُونَ بْنِ سَعِيدٍ وَأَحْمَدَ بْنِ عِيسَى وَيُونُسَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى. [صحح]

(٢٠٠٣٨) عقبه بن عامر بالثناني عليه في التفار مات بي كمآب التفيم فرما إ: نذر كا كفار وتتم كا كفار وب-

( ٢٠٠٤٩ ) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِءُ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَغْفُوبَ الْقَاضِي حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيِّ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ -لَلَّئِے-قَالَ : إِنَّمَا النَّلْمُرُّ مَا ابْنَهِيَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ . إضعيف مسد احمد ١٧١٤ ـ ١٩٧٥ ع

(۲۰۰ ۳۹)عمرو بن شعیب اپنے والمد ہے اور وہ اپنے دادا ہے تقل فرماتے ہیں کہ نبی مؤتیظ ہے فرمایا: نذر وہ ہے جس کے ذریعے اللہ کی رضاحاصل کی جائے۔

# (٣٥) باب الْخِلافِ فِي النَّذُرِ الَّذِي يُخْرِجُهُ مَخْرَجَ الْيَمِينِ النَّذُرِ الَّذِي يُخْرِجُهُ مَخْرَجَ الْيَمِينِ السَنذر مِين اختلاف ہے جس كة دريعه كفارة متم ديا جاتا ہے

قَدُ مَضَى قَوْلُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ رَمَنُ قَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي أَنَّهُ يَمِينٌ يُكَفِّرُهُ مَا يُكَفِّرُ الْيَهِينَ

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَدْ قَالَ غَيْرُهُ يَتَصَدَّقُ بِجَمِيعِ مَا يَمُلِكُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَيَحْسِسُ قَدْرَ مَا يَقُونَهُ فَإِذَا أَيْسَرَ تَصَدَّقَ بِالَّذِى حَبَسَ وَذَهَبَ غَيْرُهُ إِلَى أَنْ يَتَصَدَّقَ بِثُلُثِ مَالِهِ وَغَيْرُهُ إِلَى أَنْ يَتَصَدَّقَ بِالزَّكَاةِ قَالَ الشَّيْخُ أَمَّا الْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ فَيُحْكَى عَنْ بَعْضِ الْعِرَاقِيْسَ وَأَمَّا الثَّانِي فَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ.

عطاء بن افی رباح وغیرہ فرماتے ہیں: اس میں فتم کا ہی کفارہ ہے۔

ا مام شافعی اوردوسروں کا تول ہے کہ جب و واپنا سارا مال صدقہ کرد ہے، لیکن اتنابا تی رہے، جواس کی خوراک کے لیے کافی ہو، جب آسانی ہوتو صدقہ کردے۔ بعض کا کہنا ہے کہا ہے مال کا تیسرا حصہ صدقہ کرے یاز کو ڈ کے ڈریعے صدقہ نکالے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ پہلانہ ہب بعض عراقیوں کا ہاور دوسراند بہب امام مالک ٹھٹ کا ہے۔

( ٢٠٠٥ ) وَاحْتَجَ بَعْضُ مَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَهُ بِهَا أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَأَبُو بَكُرِ بْنُ الْحَسَنِ قَالَا حَذَنَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَغْفُوبَ أَنْهَانَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ أَنْهَانَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي بَغْضُ نِنِي السَّائِبِ بْنِ أَبِي لُهَابَةَ أَنَّ أَبَا لُهَابَةَ حِينَ ارْتَبَطَ فَتَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ يَا ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَنْ أَهْجُرَ ذَارَ قَوْمِي الَّتِي أَصَبْتُ فِيهَا الذَّنْبَ وَأَجَاوِرَكَ وَأَنْ أَنْخُلِعَ مِنْ مَالِي وَسُولِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - طَيْئَتِهُ : إِنْجُزِءً عَنْكَ الثَّلُثُ مِنْ مَالِكَ .

وَرَوَاهُ مَّالِكٌ فِى الْمُوطَّا عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَفْصِ عَنِ ابْنَ شِهَابِ أَنَّهُ بَلَعَهُ أَنَّ أَبَا لِبَابَةَ وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ أَبِي لِبَابَةَ أَنَّ جَدَّهُ حَذَّتُهُ أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ حِينَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَذَكَرَهُ وَقَدْ مَضَى فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ.

وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي حَفْصَةً عَنِ الزُّهُوِيُّ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ عَنْ أَبِيهِ وَقِيلَ عَنْهُ عَنِ

الزُّهْرِيُّ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ السَّائِبِ أَوْ غَيْرِهِ نَحْوَهُ. [ضعف]

(٢٠٠٥٠) بنوسائب بن البَي لبَا بِفرمائے ہيں كہ جنب ابولبابہ نے اپنے آپ كوستون سے باندھا۔اللہ نے اس كى توبةبول كى تو كمنے گئے:اے اللہ كے رسول! ميں اپنا وہ گھر چيوڑ تا چاہتا ہوں جس ميں گناہ سرز د ہوا اور آپ طَافِيْم كے پڑوں ميں رہتا چاہتا ہوں اور اپنا سارا مال اللہ كے راستہ ميں فرچ كرنا چاہتا ہوں۔آپ طَافِيْمْ نے فر مایا: اپنے مال كا ثلث حصہ صدقہ كرويہ كفايت كر حائے گا۔

(٢٠٠٥) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذُهِارِيُّ أَنْبَانَا أَبُو بَكُرِ بْنُ دَاسَةَ حَذَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَذَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ حَذَّثَنَا اللَّهِ مَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ حَذَّثَنَا اللَّهِ مَا عُبَيْنَةَ عَنِ الزَّهُرِيِّ عَنِ ابْنِ كَعُبِ بْنِ مَالِكِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ - مَلَّئَلِكِ - أَوْ أَبُو لُبَابَةَ أَوْ مَنْ شَاءَ اللَّهُ : إِنَّ مِنْ مَلْكِي كُلُهِ صَدَفَةً قَالَ : اللَّهُ : إِنَّ مِنْ مِلْكِي كُلُهِ صَدَفَةً قَالَ : يُجْزِءُ عَنْكَ الثَّلُكُ . [ضعف تقدم قبله]

(۲۰۰۵۱) ابن کعب بن مالک اپنے والد سے نقل فرماتے ہیں کدانہوں نے یا ابولباب یا جے اللہ نے چاہا نبی مُنگِفاً سے کہنے کے: میں اپنی توبہ کی وجہ ہے اپنے قبیلہ کے گھر کواللہ کے راستہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ مُنگِفاً نے فرمایا: صرف مال کا تیسرا حصہ صدقہ کرون میں تجھے کفایت کرجائے گا۔

( ٢٠.٠٥٢ ) وَأَخْبَرَنَا أَبُوْ عَلِيٍّ الرُّودُبَارِيُّ أَنْبَانَا أَبُو بَكُو حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُتَوَكِّلِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي ابْنُ كَغُبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ أَبُو لُبَابَةَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَالْقِصَّةُ لَأَبِي لُبَابَةَ.

عَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ هُوَ بِهَذَا اللَّفُظِ فِي قِصَّةِ أَبِي لُبَابَةَ فَأَمَّا مَا قَالَ لِكُعْبِ بُنِ مَالِكٍ فَغَيْرٌ مُقَدَّرٍ بِالثَّلُثِ. [ضعيف تقدم قبله]

(۲۰۰۵۲) ابن کعب بن ما لک فرماتے ہیں کہ وہ ابولبا بہ تصاور ابود اکا دیجی ابولبا بہ کا تذکرہ کرتے ہیں۔

(٢٠٠٥٠) أُخْبَرَنَاهُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ وَأَبُو زَكُرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَأَبُو بَكُرِ بْنُ الْحَسَنِ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ إَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلْتُهُ اللَّهِ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَرِيدُ أَنْ أَنْ خَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَرِيدُ أَنْ أَنْ خَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنْهُ وَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنْهُ وَرَسُولِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنْهُ وَرَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنْهُ وَرَسُولِهِ فَقَالَ لَهُ وَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنْهُ وَرَسُولِهِ فَقَالَ لَهُ وَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنْهُ وَلَا لَهُ وَرَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنْهُ وَرَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ فَقَالَ لَهُ وَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَلَيْهُ عَلَى لَهُ وَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ فَقَالَ لَهُ وَسُولُ اللّهِ عَنْ أَلْهُ وَلَا لَهُ مَنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللّهِ وَرَسُولُهِ فَقَالَ لَهُ وَسُولُ اللّهِ عَنْ أَنْهُ وَلَهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى لَهُ إِلَى اللّهِ عَلْسُولُهِ فَقَالَ لَهُ وَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ وَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْهُ اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ الللّهِ عَلَى الللّهُ عَلَى ال

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ وَهُبٍ.

وَقِيلَ عَنِ اَبْنِ وَهُمٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ

اللَّهِ بْنِ كُعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ.

وَهَذَا حَدِيثٌ صَوحِحٌ وَالْأَوَّلُ مُخْتَلَفٌ فِي إِسْنَادِهِ وَلَا يَشْتُ مَوْصُولاً وَلَا يَصِحُّ الاِخْتِجَاجُ بِهِ فِي هَذِهِ الْمَسْاَلَةِ فَأَبُو لَبُابَةَ إِنَّمَا أَرَادَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالِهِ شُكُوا لِلَّهِ تَعَالَى حِينَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - أَنْ يُمْسِكَ بَعْضَ مَالِهِ كَمَا قَالَ لِكُعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّهُ نَذَرَ شَيْنًا أَوْ خَلَفَ عَلَى شَيْءٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

[صحيح\_منفق عليه]

(۲۰۰۵۳) عبدالله بن کعب بن ما لک اپنے والد نے قبل فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول الله نظرُ آئی ہے کہا ، جب ان کی تو بہ قبول کی گئی: اے اللہ کے رسول! میں اپنا مال صدقۂ کرنا چا ہتا ہوں نے رسول اللہ نظرُ آئی نے فرمایا: اپنا بعض مال روک او ، یہ تیرے لیے بہتر ہے ۔

كى جائى - ابن عماس ، ابن عمر شائية كم عنقول ب كرده كفاره بحى اداكر \_ \_ . ( ٢٠.٥٥ ) أَخْبَرُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ هُوَ ابْنُ مَطَرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى الْجُويُرِيَةِ سَمِعَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ مِائَةُ بَدَنَةٍ إِنْ كُلَّمَ أَخَاهُ قَالَ : يُهْدِى ثَلَالِينَ بَدَنَةً وَيُكَلِّمُ أَخَاهُ. [صحبح]

(۲۰۰۵۵) ابوجور پیفر ماتے ہیں کداس نے ابن عباس عاشیاے اس آ دمی کے بارے ہیں سناجس کے ذر سواونٹ تھے،اگروہ

### ا ہے بھائی سے کلام کرے کہ وہیں اونٹ قربان کرے اورا ہے بھائی سے کلام کرے۔

# (٣٢)باب مَنْ نَذَرَ نَذُرًا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ

### جس نے اللہ کی نافر مانی میں نذر مانی

قَالَ الشَّافِعِيُّ أَصْلُ مَعْقُولِ قَوْلِ عَطَاءٍ فِي هَذَا أَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنُ عَلَيْهِ فَضَاءٌ وَلَا كَفَّارَةٌ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِنَّمَا أَبْطَلَ اللَّهُ النَّذُرَ فِي الْبَحِيرَةِ وَالسَّائِبَةِ أَنَّهَا مَعْصِيَةٌ وَلَمْ يَذُكُو فِي ذَلِكَ كَفَّارَةً وَبِلَيْكَ جَاءَ تِ السُّنَّةُ. وَبِلَلِكَ جَاءَ تِ السُّنَّةُ.

شاس پر کفارہ ہے اور نہ ہی قضاء ہے ، امام شافعی بڑائے فرماتے ہیں: اللہ نے جو بحیرہ ، سائیہ کے بارے میں نذر مانی جائے اس کو باطل قرار دیا ہے ، اس میں کفارے کا تذکرہ نہیں کیا۔

( ٢٠.٥٦ ) أَخْبَرَنَا أَبُو زَكْرِيّا بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَأَبُو بَكُرٍ أَحْمَدُ بُنُ الْحَسَنِ قَالَا حَذَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَبْمَانَ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ أَنْبَأَنَا مَالِكٌ

(ح) وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ جَعْفِرِ بْنِ دُرُسْتُوَيْهِ حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ وَابْنُ بُكِيْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَيْلِيِّ الْأَيْلِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - مَنْ فَلَا يَعْمِي اللّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللّهِ - مَنْ فَلَرَ أَنْ يُطِيعَ اللّهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِى اللّهَ فَلَا يَعْصِهِ .

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ وَأَبِي لَعَيْمٍ عَنْ مَالِكٍ. [صحبح بحارى ١٦٦٨٦

(۲۰۰۵۱) قاسم بن محد نبی تلقظ کی بیوی حضرت عائشہ پینا سے اللہ اللہ اللہ علی اللہ تعظیم نے فر مایا: جس نے اطاعت میں نذر مانی وہ اطاعت کرے۔ جس نے اللہ کی نافر مانی میں نذر مانی وہ نافر مانی نہ کرے۔

( ٢٠٠٥٧) وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بُنُ أَبِي عَمْرٍ و حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ أَثْبَأَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ أَثْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ أَثْبَأَنَا ابْنُ عُيْنَةَ وَعَبُدُ الْوَهَّابِ بُنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَعِيمَةَ السَّخْتِيَائِي عَنْ أَبِي وَلاَبَةَ عَنْ أَبِي الشَّافِعِيُّ أَنْبَأَنَا ابْنُ عُنْ عَمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - أَلْتُلْحَ - قَالَ : لَا نَذُرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَلاَ فِيمَا لاَ يَمْبِلكُ ابْنُ آ دَمَ .

ُ قَالَ الشَّافِيعَيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَكَانَ فِي حَلِيثِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ بِهَذَا الإِسْنَادِ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ نَذَرَتُ وَهَرَبَتُ عَلَى نَاقَةٍ لِلنَّبِيِّ - مَنْكُ - إِنْ نَجَاهَا اللَّهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا فَقَالَ النَّبِيُّ - مَنْكُ مَذَا الْقُوْلَ وَأَخَذَ نَاقَتَهُ. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمُهُ اللَّهُ وَلَمْ يَأْمُرُهَا أَنْ تَنْحَرَ مِثْلَهَا وَلَا تُكَفِّرَ.

## 

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فَيِلَوْكَ نَقُولُ إِنَّ مَنْ نَذَرَ تَبَرُّرًا أَنْ يَنْحَرَ مَالَ غَيْرِهِ فَالنَّذُوُ سَاقِطٌ عَنْهُ وَمَنْ نَذَرَ تَبَرُّرًا أَنْ يَنْحَرَ مَالَا يَطِيقُ أَنْ يَغْمَلُهُ بِحَالٍ سَقَطَ النَّذُو عَنْهُ لَآنَّهُ لَا يَمْلِكُ أَنْ يَغْمَلَهُ فَهُوَ كَمَا لَا يَمْلِكُ مَا سِوَاهُ.

[صحيح سلم ١٦٤١]

(۲۰۰۵۷) عمران بن حصین نبی طبی ہے نقل فرماتے ہیں کہ آپ طبی نے فرمایا: ٹافرمانی اور جس کا ابن آ دم مالک نہیں اس میں نذر نہیں ہے۔

ا مام شافعی پڑھنے فریاتے ہیں: عبدالوہاب ثقفی نقل فرماتے ہیں کہ انصار کی ایک عورت تھی۔اس نے نذر مانی اور اپنی اونٹنی پر نبی ٹڑٹیٹا کی طرف بھاگ آئی اور کہا کہنے اس کو نجات دی تو وہ اس کو ؤرج کرے گی تو آپ ٹڑٹیٹا نے یہ بات کہی اور اونٹنی پکڑل۔

امام شافعی بھنے فرماتے ہیں: نہ تو آپ ٹاٹٹاؤنے اس کوذخ کا تھم دیااور نہ ہی کفارے کے بارے ہیں فرمایا۔ امام شافعی مثلف فرماتے ہیں: جس نے نذر مانی اور غیر کے مال سے اپنی نذر پوری کرنا چاہی تو نذرسا قبط ہوجائے گی۔ کیوں ایسی نذر کا پورا کرنائییں ہوتا جس کا انسان ما لک ٹہیں ہے۔

( ٢٠٠٥٨ ) أَخْبَرُنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَصْلِ الْفَطَّانُ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عَائِدٍ الطَّائِقُ قَالَ قُلْتُ لِلشَّغْبِى رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ ابْنَهُ فَقَالَ لَعَلَّكَ مِنَ الْقَيَّاسِينَ مَا عَلِمْتُ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ كَانَ أَشْلَبَ لِعِلْمٍ فِي أَفْقٍ مِنَ الآفَقِ مِنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : لاَ نَذُرٌ فِي مَغْصِيَةٍ. [صحبح- للشعبي]

(۲۰۰۵۸)ایوب بن عائذ طائی فرماتے ہیں کہ میں نے شعبی ہے کہا کہ ایک آ دی نے نذر مانی کہ وہ اپنے بیٹے کوذیج کرے گا۔ کہنے لگے: معلوم ہوتا ہے تو قیاس کرنے والوں میں سے ہے میں نہیں جانتا لوگوں میں سے ایک کو کہ وہ کناروں سے بیٹی اطروف سے علم کوحاصل کرلیں گے سروق سے بڑھ کرنے ماتے ہیں: تافرمانی میں نذرنہیں ہے۔

# (٤٧) باب مَنْ جَعَلَ فِيهِ كَقَّارَةَ يَمِينٍ

(جس نے معصیت کی نذر مانی )اس میں قتم کا کفارہ ہے

( ٢٠٠٥٩ ) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بُنُ الْفَضْلِ الْفَطَّانُ أَنْبَأْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ ذُرُسْتُوَيْهِ بْنِ سُفْيَانَ خَذَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُفْمَانَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ هُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ أَنْبَأَنَا يُونُسُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ عَانِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - لِللَّهِ مُو ابْنُ لَذُرَ فِي مَعْصِيةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ .

هَذَا الْحَدِيثُ لَمْ يَسْمَعْهُ الزُّهْرِيُّ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ. [صحيح]

(٢٠٠٥٩) سيده عائشة على فرماتي بي كدني على خرمايا: نافرماني مين نذرنيس اوراس كاكفاره مم كاكفاره --

( ٢٠٠٠ ) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَصْلِ الْقَطَّانُ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ فِي كِتَابِ يُونُسَ الْأَصْلِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَنْبَأَنَا يُونِسُ عَنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ وَبَلَغَينِي عَنُ أَبِي سَلَمَةَ

أَنَّ عَالِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُّهَا قَالَتْ : لا نَذُر فِي مَعْصِيةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَصِينٍ. [صحبح]

(٢٠٠١) ابوسلمه حضرت عا كشه ﷺ سِنْفَلْ فرماتے ہيں كه نا فرماني ميں نذرشيس اوراس كا كفار وتتم والا ہے۔

(٢٠.٦١) قَالَ يَعْفُوبُ وَحَذَّثَنِي أَبُو مُحَمَّدٍ الْأَمَوِيُّ عَنْ عَنْبَسَةً بْنِ خَالِدٍ أَنْبَأَنَا يُونُسُّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَذَّتَ

أَبُو سَلَمَةَ أَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - مَلَّئِلِهِ - قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - مَلَّئِلِهُ - الاَ نَذُرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَهِينٍ . هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعُهُ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ وَإِنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ سُلَيْمَانَ أَنِ أَرْقَمَ عَنُ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً . [صحبح- تفدم قبله]

(٢٠٠٦) ابوسكمه بن عبدالرُّحن نبي نافيظ كي بيوى حضرت عائشه طالله النفي النفي الله من الله من الله الله من الماني ال

میں نذرنہیں۔اس کا کفارہ متم والا ہے۔

( ٢٠.٦٢ ) حَدَّثَنَاهُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبُدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَائِيُّ إِمْلاَءُ آنَبَأَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ فِرَاسٍ الْمَاكِ مُ مَدَّكَةً

(ح) وَأَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَنْبَأْنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ الصَّفَارُ قَالَا حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَصْلِ الْاسْفَاطِيُّ حَدَّثَنَا السَّمَاعِيلُ نُذُ أَبِي أُوَيِّسِ حَدَّثِنِي أَجِي عَنْ سُلَيْمَانَ هُوَ ابْنُ بِلَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقِ وَمُوسَى بْن

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُويُس حَدَّثَنِي أَخِى عَنْ سُلَيْمَانَ هُوَ ابْنُ بِلَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ الَّذِى كَانَ يَسُكُنُ الْيَمَامَةَ حَدَّثَةُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُخْبِرُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنْهَا قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - عَلَيْهِ - قَالَ : لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيةِ اللَّهِ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ . [صحيح ـ تقدم قبله]

(۲۰۰۶۲) ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن حضرت عائشہ میلائے کیٹل فرماتے ہیں کدرسول اللہ ٹلٹا نے فرمایا: نافرمانی میں نذر نہیں اور

اس کا کفارہ تشم کا کفارہ ہے۔

(٢٠.٦٢) أَخْبَرُنَا عَبْدُ الْحَالِقِ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ الْحَالِقِ الْمُؤَذِّنُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُو مُحَمَّدُ بْنُ أَخْمَدَ بْنِ خَسْبِ أَنْبَأَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ التُرْمِلِيُّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ حَدَّثِنِي أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي أُويُسٍ حَدَّثَتِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ فَذَكْرَهُ.

عَلَى الشَّيْخُ رَحِمَّهُ اللَّهُ : وَهَذَا وَهَمْ مِنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ فَيَحْنَى بْنُ أَبِى كَثِيرٍ إِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْ الزَّبَيْرِ الْحَنْظَلِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ عَنِ النَّبِيِّ - النَّئِيِّ كَذَلِكَ رَوَاهُ عَلِيٌّ بُنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ . [صحيح\_ تقدم قبله]

(۲۰۰ ۲۳) سلیمان بن بلال نے بھی اس طرح ذکر کیا ہے۔

( ٢٠.٦٤) أَخْبَرُنَا أَبُو عَلِيًّ الرُّو ذَبَارِيُّ أَنْبَانَا أَبُو بَكُرْ بُنُ دَاسَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا أَخُو مَلَا أَخُبَرُنَا أَبُو عَلِيًّ الرُّمُونِيُّ أَنْبَارَكِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ حَدَّثَ أَبُو سَلَمَةَ فَلَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الزَّهُونَى لَمْ يَسْمَعُهُ مِنْ أَبِي قَالَ قَالَ أَخْمَدُ وَإِنَّمَا الْحَدِيثِ صَلَّمَةً فَلَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الزَّهُونَى لَمْ يَسْمَعُهُ مِنْ أَبِي سَلَمَةً قَالَ أَخْمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ وَتَصُدِيقٌ ذَلِكَ حَدِيثُ أَبُوبَ بَنِ سُلَيْمَانَ بُنِ بِلَالِ قَالَ أَخْمَدُ وَإِنَّمَا الْحَدِيثُ سَلَمَةً قَالَ أَخْمَدُ بَنُ مُحَمَّدٍ وَتَصُدِيقٌ ذَلِكَ حَدِيثُ أَبُوبَ بَنِ سُلَيْمَانَ بُنِ بِلَالِ قَالَ أَخْمَدُ وَإِنَّمَا الْحَدِيثُ عَلَى مَا لَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمَعَلَى بُنِ الْمُعَلِيقُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَنِ النَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِي عَنْ عِمُوانَ بُنِ خَصِينٍ وَضِى اللّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَنْ عِمُوانَ بُنِ خُصِينٍ وَضِى اللّهُ عَنْهُ عَنِ النَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّهِ عَنْ عِمْوانَ بُنِ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي - مَالِئَةً عَنْهُ عَنِ النَّهُ عَنْهُ عَلِكُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَنِ النَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ النَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَنْ النَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللْهِ الْمُعَلِقُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَلَى اللْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ اللْفَالِقُولَا اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللْفَالِقُ اللْفَالِقُولُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَرَادَ أَنَّ سُلَيْمَانَ بُنَ أَرْفَمَ وَهِمَ فِيهِ وَحَمَلَهُ عَنْهُ الرُّهْرِيُّ وَأَرْسَلَهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ بَهِيَّةٌ عَنِ الْأُوزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزَّبْيُرِ بِإِسْنَادِ عَلِيٌّ بْنِ الْمُبَارَكِ مِثْلَةُ.

[صحيح ـ لابن المباراة]

#### (۲۰۰۷۳)عمران بن تصین نبی طاقات اس طرح لفل فرماتے ہیں۔

( ٢٠٠٦٥) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ إِسْحَاقُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يُوسُفَّ السُّوسِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ أَنْبَأَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ هُوَ ابْنُ مُزْيَدٍ أَخْبَرَنِي أَبِي أَنْبَأَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثِنِي يَخْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنْظَلَةً عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَا نَفْرَ فِي غَضَبٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ. [ضعف]

(٢٠٠٦٥) عمران بن صين فرمات بين كررسول الله طُلَقَيْمَ في رَمايا: خصه بين نذر ماننائيس ب- اس كاكفار وسم والا ب-(٢٠٠٦١) وَرَوَاهُ هِفُلُ بُنُ زِيَادٍ عَنِ الْأُوزَاعِيِّ عَنُ يَهْ عَنِي قَالَ حَذَّتَنِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عِمْرَانَ مِثْلُهُ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ أَنْبَأْنَا أَبُو أَحْمَدَ بُنُ عَدِي أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ نَصْرِ بُنِ طُرَيْطٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ جَدِّى اللَّيْثِ حَدَّثِنِي هِفُلُ فَذَكَرَهُ.

وَهَذَا الْحَدِيثُ مَشْهُورٌ بِمُحَمَّدِ أَنِ الزُّبَيْرِ الْحَنْظِلِيِّ وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي إِسْنَادِهِ وَمَنْنِهِ. [ضعف]

(٢٠٠٩٢) هقل نے بھی اس طرح ذکر کیا ہے۔

( ٢٠٠٦٧) أَخْبَوَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشُوَانَ بِيَغْدَادَ أَنْبَأَنَا أَبُو جَعْفَو مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو الرَّزَّازُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَرُوبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزَّبَيْرِ الْحَنْظِلِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ خُصَيْنٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - شَائِطَةٍ - قَالَ : لاَ نَذُرَ فِى مَعْصِبَةِ اللَّهِ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَهِنِنٍ .

[ضعيف\_ تقدم قبله بواحد]

(٢٠٠٦٤) عمران بن صیمن نبي مُنظِيمًا نے قبل فرماتے ہيں كه نبي مُنظِيمًا نے فرماني ميں نذرتبيس اوراس كا كفار وقتم والا ہے۔

( ٢٠.٦٨ ) وَأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بُنُ أَخْمَدَ بُنِ عَبْدَانَ أَنْبَأَنَا أَخْمَدُ بُنُ عُبَيْدٍ الصَّفَارُ حَذَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ الْكَرَابِيسِيُّ حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الزَّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ الْكَرَابِيسِيُّ حَدَّثَنَا حَلَفُ بُنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الزَّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حَمَّادُ بُنُ مَحَمَّدِ بُنِ الزَّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حَمَّدُنَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ مَنْتُ اللَّهِ مَا لَكُهُ مَا لَهُ وَسُولُ اللَّهِ مَنْتُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَلَا لَا لَهُ مَا لَكُهُ مَنْهُ إِلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ مَا لَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَنْهُ عَلْهُ اللَّهِ عَنْهُ عَنْهُ عَلْهُ اللَّهُ عَنْهُ فَالَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ مَا لَيْكُ

وَهَذَا مُنْقَطِعٌ. الزُّبُيرُ الْحَنْظَلِيُّ لَمْ يَسْمَعُ مِنْ عِمْرَانَ. [ضعيف تفدم قبله بواحد]

(٢٠٠٦٨) عمران بن حصين تي عُلِيْمُ كِ تَقَلَ فرمات مين كهذا راضتكي مين نذرتبين اوراس كا كفار وتتم كا كفار و ب-

( ٢٠.٦٩ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ الْحَافِظُ حَلَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينِ قِيلَ لِمُحَمَّدِ بْنِ الزِّبَيْرِ الْحَنْظَلِيِّ سَمِعَ أَبُوكَ مِنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ لَا.

قَالَ الشَّيْخُ رَجِّمَهُ اللَّهُ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا . [صحيح ـ لابن معين]

(٢٠٠١) يَجُ بَنَ مَعِينَ فَرَاتَ مِن كَرُحُدِ بَنَ زِيرِ فَظَلَى سَ كِهَا كَمَا يَكُ مِن والدَّنَ مُحَادُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ (٢٠٠٠) مَا أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ أَخْمَدَ بُنِ عَبُدَانَ أَنْبَأَنَا أَخْمَدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُعَادُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الزَّبَيْرِ الْحَنْظَلِيُّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا حَدَّثَهُ أَنَهُ سَأَلَ عِمْرَانَ ابْنَ خُصَيْنِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَجُلِ حَلَفَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّى فِى مَشْجِدٍ قَوْمِهِ فَقَالَ عِمْرَانُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ - مَا لِللَّهِ عَنْهُ عَنْ رَجُلِ حَلَفَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّى فِى مَشْجِدٍ قَوْمِهِ فَقَالَ عِمْرَانُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ - مَا لِللَّهِ - يَقُولُ : لَا نَذُرَ فِى مَعْصِيةِ اللَّهِ وَكَفَارَتُهُ كَفَارَهُ كَيْمِينٍ .

وَقِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبُيْرِ الْحَنظِلِيِّ عَنْ رَجُلِ صَحِبَهُ عَنْ عِمْرَانَ. [صحيح\_ بدون القصة]

( ۲۰۰۷ ) محمد بن زبیر خطلی اپنے والد نظل فر ماتے ہیں کدا یک آ دی نے بیان کیا کداس نے عمران بن حصین سے ایک آ دی کے بارے میں سوال کیا جس نے تتم اٹھائی کدوہ اپنی قوم کی معجد میں نماز نہ پڑھے گا۔عمران کہتے ہیں: میں نے رسول اللہ طَائِیْمُ سے سناء آپ طَائِیْمُ فر مارے متے: اللّٰہ کی نافر مانی میں نذرنہیں ،اس کا کفارہ تسم کا کفارہ ہے۔

٢٠.٧١) أَخْبَرَنَا أَبُو سَعُدٍ الْمَالِينِيُّ أَنْبَأْنَا أَبُو أَحْمَدَ بَنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو عَرُوبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ سَكَمَةَ عَنِ الْمَالِينِيُّ أَنْبَأْنَا أَبُو أَحْمَدَ بَنِ الزَّبَثِرِ عَنْ رَجُلٍ صَحِبَةً عَنْ عِمْرَانَ بَنِ حُصَيْنٍ رَضِى اللَّهُ عَنْ يَحْمَدُ بَنُ سَلَمَةً عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ الزَّبَثِرِ عَنْ رَجُلٍ صَحِبَةً عَنْ عِمْرَانَ بَنِ حُصَيْنٍ رَضِى اللَّهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَمْرَانَ بَنِ أَنْ مِنْ اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ فَلَلِكَ لَكَ وَفِيهِ الْوَقَاءُ وَمَا كَانَ مِنْ نَذُرٍ فِى طَاعَةِ اللَّهِ فَلَلِكَ لَكَ وَفِيهِ الْوَقَاءُ وَمَا كَانَ مِنْ نَذُرٍ فِى طَاعَةِ اللَّهِ فَلَلِكَ لَكَ وَفِيهِ الْوَقَاءُ وَمَا كَانَ مِنْ نَذُرٍ فِى طَاعَةِ اللَّهِ فَلَلِكَ لَكَ وَفِيهِ الْوَقَاءُ وَمَا كَانَ مِنْ نَذُرٍ فِى مَعْصِيةِ اللَّهِ فَلَلِكَ لِلشَّيْطَانِ وَلَا وَقَاءَ فِيهِ فَيُكَفِّرُهُ مَا يُكْفِرُ الْيَمِينَ .

وَقِيلً عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْوَانَ. [ضعف]

(۲۰۰۷) محمد بن زبیر عمران بن صین کے شاگر و نظر فرماتے ہیں کہ نبی تُلَقِیْم نے فرمایا: نذر دوقتم کی ہے: ﴿ ندر جواللّٰہ کَ اللّٰهِ عَلَى مِوسِيةَ عِلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلْمُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهِ عَلَى اللّ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلْ ( ٢٠.٧٢) أَخْبَرَنَاهُ أَبُو نَصْرِ بْنُ قَنَادَةَ أَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ السَّرَّاجُ حَدَّثَنَا مُطَيَّنَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزِّبَيْرِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -نَائِئَةٍ- : لَا نَذْرَ فِي مَعْضِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينِ .

وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْعَلَىٰ عَنْ سُفَيَانَ بِاسْنَادِهِ: لاَ نَلْرَ فِي مَعْصِيَةٍ أَوْ فِي غَضَب وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ. وَهَذَا أَيْضًا مُنْفَطِعٌ. وَلا يَصِحُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ سَمَاعٌ مِنْ وَجْهٍ صَحِيحٍ يَشُبُّتُ مِثْلَهُ. [صحبح]

(۲۰۰۷)عمران بن حصین بی فیز فر ماتے ہیں که رسول الله منافیج نے فر میا: نافر مانی میں نذر ٹیبیں اوراس کا کفارہ تم کا کفارہ ہی ہے۔

(ب) سفیان اپنی سند کے نقل فرماتے ہیں کہ نا فرمانی اورغضب میں نذرنہیں اوراس کا کفارہ تتم کے کفارہ کی طرح ہے۔

( ٢٠.٧٣) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَانَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْبَرَاءِ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْمَدِينِيِّ يَقُولُ لَمْ يَصِحَّ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رُضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمَاعٌ مِنْ وَجْهِ صَحِيح يَثْبُتُ.

قَالَ الشُّيْخُ رَحِمُهُ اللَّهُ وَمُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحَنْظِلِيُّ لَيْسَ بِالْقُوِيِّ. [صحيح. لابن المديني]

( ٢٠٠٧ ) أَخْبَرَنَا أَبُو سَغْدٍ الْمَالِينِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو أَحُمَدَ بْنُ عَدِيِّ قَالَ سَيِعْتُ ابْنَ حَمَّادٍ يَقُولُ قَالَ الْبُخَارِيُّ : مُحَمَّدُ بْنُ الزَّبَيْرِ الْحَنْظَلِيُّ مُنْكَرُّ الْحَدِيثِ وَفِيهِ نَظَرٌّ. [صحح للبحاري]

( ٢٠٠٧٥ ) قَالَ الشَّيْخُ وَرَوَاهُ غَيْرُهُ عَنِ الْحَسَنِ كَمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِمَّى الرُّوذُبَارِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ مَهْرُولِيْهِ الرَّازِيُّ حَذَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ أَحْمَدَ بْنِ اللَّيْثِ

(ح) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ الْحَافِظُ حَلَّنَيَى أَبُو بَكُرِ بُنُ دَاوُدَ حَلَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَخْمَدَ بْنِ اللَّيْثِ حَلَّثَنَا أَبُو حَانِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ حَدَّثِنِى ابْنُ أَخِى ابْنُ وَهْبٍ حَلَّثَنَا عَمَّى حَدَّثِنِى يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عُبَيْدٍ اللّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ النّبِيَّ - عَلَيْظِيَّهِ - قَالَ : كَفَّارَةُ النَّذُرِ كَفَّارَةُ اليَّمِينِ .

زَادَ أَبُو بَكُرِ بُنُ دَاوُدَ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ وَهُوَ مُحَمَّدُ بُنُ إِذْرِيسَ الرَّازِيُّ رَّوى عُبَيْدُ اللَّهِ أَبُنُ عُمَرَ عَنُ مُبَارَكِ بْنِ فَصَالَةَ هَذَا الْحَدِيثَ الْوَاحِدَ وَقَدْ رَوَى مُبَارَكٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَحَادِيثَ. [صحح]

(٢٠٠٧) حضرت حسن نبي تلفظ من قل فرمات بين كرآب تلفظ نه فرمايا: نذركا كفاروتم كا كفاره ب-

( ٢٠.٧١) قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَأَصَحُّ شَيْءٍ فِيهِ عَنِ الْحَسَنِ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ أَحْمَدُ بُنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ أَبِي عُثْمَانَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سِنَانٍ الْعَوْفِيُّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ

(ح) وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَ حَذَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا فَنَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ هَيَّاجٍ بُنِ عِمْرَانَ الْبُوْجِمِيُّ. أَنَّ غُلَامًا لَآبِيهِ أَبَقَ فَجَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ لَيَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ لَيَقْطَعَنَ يَدَهُ فَلَمَّا قَدَرَ عَلَيْهِ بَعَضِي إِلَى عِمْرَانَ بُنِ خُصَيْنٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ فَسَأَلَتُهُ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ سَنَّتِ - يَحُثُ فِي خُطْيَةٍ عَلَى الصَّدَقَةِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُثْلَةِ فَقَالَ قُلُ لَابِيكَ فَلْكُومِي إِلَى سَمُوةً فَقَالَ سَمِعْتُ النَّيِّ الْمُثْلَةِ فَقَالَ وَبَعَضِي إِلَى سَمُوةً فَقَالَ سَمِعْتُ النَّيِّ وَلَيْتَجَاوَزُ عَنْ غُلَامِهِ قَالَ وَبَعَضِي إِلَى سَمُوةً فَقَالَ سَمِعْتُ النَّيِّ الْمُثْلَةِ فَقُلُ لَابِيكَ يُكُفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ وَلَيْتَجَاوزُ عَنْ غُلامِهِ قَالَ وَبَعَضِي إِلَى سَمُوةً فَقَالَ سَمِعْتُ النِّي اللَّهُ يَتُكُومِ وَلَيْ الْمُثْلِقِ فَقُلُ لَابِيكَ يُكُفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ وَلَيْتَجَاوِزُ عَنْ غُلامِهِ وَلَيْتَكُومِ عَنْ الْمُثْلَةِ فَقُلُ لَابِيكَ يُكُفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ وَلَيْتَجَاوَزُ عَنْ يُمِينِهِ وَلَيْتَكُومِ عَنْ الْمُثْلَةِ فَقُلُ لَابِيكَ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ وَلَيْتَجَاوِزُ عَنْ يَمِينِهِ وَلَيْهِ عَلَى عِمْرَانَ وَسَمُوةً وَأَمَّا الْهَيَّاجُ بُنُ وَعَلَى عَمْرَانَ وَسَمُونَةً وَأَمَّا الْهَيَّاجُ بُنُ عُمْرَانَ فَإِنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِي السَهِهِ فَقِيلَ هَكُذَا وَقِيلَ حَيَّانُ بُنُ عِمْرَانَ الْبُوجُمِيُّ. [صحبح]

(۲۰۰۷) حضرت صن حیاج بن عمران برجی سے نقل قرماتے ہیں کہ اس کے والد کا غلام بھاگ گیا، اس نے تم کھائی اگر اس پر قدرت پائی تو ضروراس کا ہاتھ کا نے گا۔ جب میرے والد نے اس پر قدرت پائی تو جھے عمران بن حیبن کی طرف روانہ کیا۔

میں نے ان سے سوال کیا۔ انہوں نے کہا: ہیں نے رسول اللہ طُولِی کے دوران صدقہ کی ترفیب وے رہے تھے اور مثلہ سے منع کررہے تھے۔ انہوں نے کہا: اپنے والد سے کہہ کہ اپنی تم کا کفارہ و سے اور غلام کو معاف کر دو۔ حیاج کہتے ہیں: میرے باپ نے سمرہ کی طرف روانہ کیا۔ انہوں نے کہا: ہیں کہا: ہیں کہا: اپنے والد سے کہ کہا ایش طُولِی کے دوران صدقہ پر ابھار رہے تھے اور مثلہ سے منع فر مارہ سے تھے۔ فر مانے گئا: اپنے باپ سے کہو کہ اپنی شم کا کفارہ دو اور اس پنظام کو معاف کر دو۔ رہے تھے اور مثلہ سے منع فر مارہ سے تھے۔ فر مانے گئا: اپنے باپ سے کہو کہ اپنی شم کا کفارہ دو اور اسپنے غلام کو معاف کر دو۔ رہے تھے اور مثلہ سے منع فر مارہ سے تھے۔ فر مانے گئا: اپنے باپ سے کہو کہ اپنی شم کا کفارہ دو اور اسپنے غلام کو معاف کر دو۔ رہے تھے اور مثلہ سے نئی گئی بن مُحقید الْمِصُورِی حَدَّقَانَا مَدُّسِ عَلِی بُن مُحقید الْمِصُورِی حَدَّقَانَا مَدُّسِ عَلِی بُن مُحقید الْمِصُورِی حَدَّقَانَا مَدُّسِ عَلِی بُن مُحقید الْمِصُورِی حَدَّقَانَا مَدِّسِ عَلِی بُن مُحقید الْمِصُورِی حَدَّقَانَا مَدُّسُورَانَا الْعَدُلُ بِیعَدُادَا اَنْهَانَا اَبُو الْحَسَنِ عَلِی بُن مُحقید الْمِصُورِی حَدَّقَانَا مَدُّسُورِی اَلْمِی بُن مُحقید الْمِصُورِی حَدَّقَانَا مَدَّسَ عَلِی بُن مُحقید الْمِصُورِی حَدَّقَانَا مَدُّسُورِی اِلْکُسُورِی کَا اِسْ اِلْمُدُلُ بِیعُدُادَا اَنْهَانَا اَبُورُ الْحَسَنِ عَلِی بُن مُحقید الْمِصُورِی حَدَّقَانَا مَدُّسُورِی اِلْمُورِی حَدَّقَانَا مِحْدَّسُورِی اِلْمُدَّسُورِی حَدَّلَانَا الْمُحْدَّسُورِی حَدَّمَانَا اِلْمُدُورِی حَدَّمَانَا اِلْمُورِی حَدَّانَا اَلْمُدُنَّا مِعَانِی کُورِی حَدَّمَانَا اِلْمُدُی مُحْدَیْنَا اِلْمُدُورُور

٢٠.٧) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشُوانَ الْعَدُلُ بِبَعُدَادَ أَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيَّ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمِصُوِى حَدَّثَنَا يَخْبَى بَنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا هَائِمَ بُنُ مُحَمَّدٍ الرَّبَعِيُّ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ خَالِدٍ الْأَيْلِيُّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ ابْنِ عَبْسِ وَعَنَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَاللَّهِ بْنِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَنْ كُويْتٍ عَنِ ابْنِ عَبْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَاللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَنْ وَجَلَ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَمَنْ نَذَرَ نَذُرًا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَمَنْ نَذَرَ نَذُرًا فِي مَعْصِيةِ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَمَنْ نَذَرَ نَذُرًا فَأَطَاقَةً فَلْيَفِ بِهِ .

وَهَكَذَا رُوِىَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَخْتَى تَارَةً عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِى هِنْدٍ عَنْ بُكَيْرٍ وَثَارَةً عَنْهُ عَنِ الطَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِى هِنْدٍ وَرَوَاهُ وَكِيعُ بْنُ الْجَوَّاحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عَبَّاسِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا وَرُوِى مِنْ وَجْمٍ آخَرَ ضَعِيفٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. [منكر]

(۲۰۰۷) ابن عباس سطیق فرماتے ہیں کدرسول الله سطیق نے فرمایا: جس نے نذر مانی کیکن نام ندگیا اس کا کفارہ تسم والا ہے۔ اور جس نے نافر مانی والی نذر مانی اس کا کفارہ بھی تسم والا ہے اور جس نے ایک نذر مانی جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا، اس کا کفارہ مجمی تسم والا ہے اور جس نے نذر مانی جس کی وہ طاقت رکھتا ہے تو وہ اس کو پورا کرے۔

( ٢٠.٧٨ ) أَخْبَرُنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشُرَانَ أَنْبَأَنَا دَعْلَجُ بْنُ أَخْمَدُ حَلَّثَنَا ابْنُ الْجَارُودِ حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُوسَى بُنِ أَغْيَنَ حَدَّثَنَا خَطَّابٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْكَرِيمِ عَنْ عَطَاءِ بُنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّيِّيِ - عَنَّ - قَالَ : إِنَّ النَّذُرَ نَذُرَانِ فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَكَفَّارَتُهُ الْوَفَاءُ بِهِ وَمَا كَانَ لِلشَّيْطَانِ فَلَا وَفَاءَ لَهُ وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَعِين - [حسن]

(۲۰۰۷۸) ابن عباس ﷺ بی منظیم سے قبل فرماتے ہیں کہ آپ منظیم نے فرمایا: نذر کی دوشمیں ہیں: ﴿ جواللہ کے لیے ہواس کا کفار واس کو پورا کرنا ہے۔ ﴿ جوشیطان کے لیے ہواس کو پورانہیں کیا جاتا بلکہ حم کا کفار ہ اوا کرنا ہوتا ہے۔

### (٣٨)باب مَا جَاءَ فِيمَنُ نَذَرَأَنْ يَذُبُحُ ابْنَهُ أَوْ نَفْسَهُ

### جس نے نذر مانی کہاہے بیٹے یا ہے آپ کوذی کرے گا

( ٢٠.٧٩ ) أَخْبَرَنَا أَبُو زَكْرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدٌ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيَّانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ أَنْبَأَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنِ أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ

(ح) وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بُنُّ عَبُدِ الْعَزِيزِ بْنِ قَتَادَةَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ نُجَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَيْجِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكْيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ : أَنَّتِ الْبُوشَيْجِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَتُ إِنِّى نَذَرُتُ أَنْ أَنْحَرَ انِنِي فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَتُ إِنِّى نَذَرُتُ أَنْ أَنْحَرَ انِنِي فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ شَيْخٍ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ جَالِسٌ وَكَيْفَ يَكُونُ فِي هَذَا عَنْهُمَا لاَ تُنْحَرِى ابْنَكِ وَكُفِّرِى عَنْ يَمِينِكِ فَقَالَ شَيْخٍ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ جَالِسٌ وَكَيْفَ يَكُونُ فِي هَذَا كَفَارَةٌ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعِنَى اللّهُ عَنْهُمَا إِنَّ اللّهَ يَقُولُ ﴿ وَالّذِينَ يُطَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ﴾ [المحادلة ٣] لُمُّ جَعَلَ فِيهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مَا قَدْ رَأَيْتَ.

وَفِى رِوَايَةِ جَعْفَرٍ فَقَالَ لَهُ شَيْحٌ وَكَيْفَ تَكُونُ كَفَّارَةٌ فِى طَاعَةِ الشَّيْطَانِ فَقَالَ بَلَى ٱلْيُسَ اللَّهُ يَقُولُ فَلَاكَرَ مَعْنَاهُ هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ.

وَكُلَلِكَ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ. وَخَالَفَهُ عِكْرِمَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ : يَلْبَحُ كَبْشًا.

[صحيح]

(۲۰۰۷) کی بن سعید فرماتے بیل کہ بیل نے قاسم بن ثھرے نا، وہ فرمارے بنے کہ ایک ٹورت این عباس بڑ تہنا کے پاس آئی اور کہنے گئی: ٹیس نے اپنے بیٹے کو ذرج کرنے کی نذر مانی ہے تو این عباس بڑ تہنا فرمانے لگے: اپنے بیٹے کو ذرج مت کراورا پی تشم کا کفارہ وے وے ایک بزرگ ابن عباس بڑ تھنا کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے: اس میں کفارہ کیے؟ تو ابن عباس بڑ تھنا فرماتے بیں کہ اللہ نے فرمایا: ﴿ وَالَّذِینُنَ یُکِطُاهِدُونُ مِنْ نِسَاءِ هِمْ ﴾ [السحادلة ٣] ''وہ لوگ جواپتی عورتوں سے ظہار کر لیتے ہیں۔'' پھراس میں کفارہ ہے جوآپ دیکھ رہے ہیں۔ ھی کنٹن الکبرٹی بیتی موبم (جلداد) کی تھی کی سیان کی اطاعت میں کفار و کیسے ہوگا؟ تو فر مانے گھے: کیوں نہیں کیا اللہ (ب)جعفر کی روایت ہے کہ بزرگ نے فر مایا: شیطان کی اطاعت میں کفار و کیسے ہوگا؟ تو فر مانے گھے: کیوں نہیں کیا اللہ فر ماتے نہیں...اس کے ہم معنیٰ ذکر کیا۔

(ج) عکرمه ابن عباس والثاب بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک مینڈ ھاؤنج کرے۔

( ٢٠٠٨ ) أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْمُحَمَّدَابَاذِيُّ حَلَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمُنَادِى حَدَّثَنَا وَهْبُ بُنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ قَتَادَةً وَخَالِدٍ الْحَدَّاءِ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلِ نَذَرَ أَنْ يَذْبَحَ ابْنَهُ قَالَ : يَذْبَحُ كَبْشًا.

وَكُلُولِكَ رُوِي عُنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا فِي إِحْدَى الرُّو ايَتَنْنِ عَنْهُ. [صحيح]

(۲۰۰۸۰) عکرمداین عباس انتخاب نقل فرماتے میں کہ انہوں نے فرمایا: جس نے اپنے جیٹے کو ذرج کرنے کی نذر مانی وہ ایک مینڈ ھاؤ زمج کرے۔

( ٢٠.٨١) أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُمِ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى حَلَّنَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّنَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ حَلَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَنْبَأْنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا : إِنِّى تَدَرُثُ أَنْ أَنْحَرَ ابْنِى فَأَمَرَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا بِكَبْشٍ وَقَالَ ﴿لَقُلُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسُونً حَسَنَةٌ﴾ [الأحراب ٢١] كَذَا وَجَدْنَهُ فِي هَذِهِ الرِّوَاتِيةِ.

وَرَوَاهُ سُفَيَانُ الظَّوْرِئُ فِي الْجَامِعِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا أَنَاهُ فَقَالَ إِنِّى نَلَرُتُ أَنْ أَنْحَرَ نَفْسِى فَقَالَ ﴿لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسُوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب ٢١] فَأَمَرَهُ. بِكُبْشِ فَسُنِلَ عَطَاءٌ أَيْنَ يَذْبَحُ الْكُبْشَ قَالَ بِمَكَّةَ.

أُخْبَرَنَّا أَبُو بَكُرِ الْأَصْبَهَانِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو نَصْرِ الْعِرَاقِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ فَذَكَرَهُ. [صحيح]

(۲۰۰۸۱) ابن جریج حضرت عطاء بشان سنقل فرماتے ہیں کدایک آ دمی نے ابن عباس پیشناسے کہا: میں نے اپنے بیٹے کو فرخ کرنے کی نذر مانی ہے تو ابن عباس ٹائٹی نے ایک مینڈھا فرخ کرنے کا بھم وے دیا۔ فرماتے ہیں: ﴿لَقَدُّ کَانَ لَکُدْ فِیْ رَسُولِ اللّٰهِ أَسُوفَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [الأحزاب ۲۱] ''تهمارے لیے رسول اللّٰہ کی زندگی میں اچھانمونہ ہے۔''انہوں نے مینڈھا فرخ کرنے کا بھم دیا۔ حضرت عطاء سے سوال کیا گیا کہ وہ مینڈھا کہاں فرخ کرے؟ فرمایا: کھیں۔

(٢٠.٨٢) وَأَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ عَبْدَانَ أَنْبَأَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ أَحْمَدَ الطَّبَرَانِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا الْفُورُيَابِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَذُبَحَ لَفُسَهُ قَالَ ﴿لَقُدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسُوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [الأحزاب ٢١] قَأْفُنَاهُ بِكُبْشٍ.

هَذَا يَدُنَّ عَلَى أَنَّ رِوَايَةً عُنْمَانَ بُنِ عُمَرَ خَطَّا وَ كَلَلِكَ رَوَّاهُ غَيْرٌ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. [صحبح]
(۲۰۰۸۲) عطاء ابن عہاس تا تُنْفِ فَى رَسُوْلِ اللهِ أَسْوَةً حَسَنَةً ﴾ [الأحزاب ۲۱]" تمهارے ليے رسول الله ك زندگى مِس كَانْدَى زندگى مِس التحانمون ہے۔'' توانہوں نے ایک مینڈ ھے اَنْوَی ویا۔

( ٢٠.٨٣ ) الْحَبَوَنَا مَنْصُورُ بُنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ أَنْبَأَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَمْدَانَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَيَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَيَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ

(ح) وَأَنْبَأَنَا أَبُو الْفُوَارِسِ الْحَسَنُ بُنُ أَحْمَدُ بِنِ أَبِى الْفُوَارِسِ أَخُو الشَّيْخِ أَبِى الْفُتْحِ الْحَافِظُ بِبَغْدَادَ أَبَأَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُظَفِّرِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَسَامَةُ بُنُ عَلِي بُنِ سَعِيدٍ بِمِصْرَ حَدَّثَنَا أَبُو عَيَيْدِ اللَّهِ أَحْمَدُ بُنُ عَيْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَخِى ابْنِ وَهْبِ قَالَ حَدَّثِنَى عَمِّى قَالَ حَدَّثِنِى اللَّيْثُ بُنُ سَعْدٍ قَالَ قَالَ يَحْبَى بُنُ سَعِيدٍ وَزَعَمَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ أَبِى رَبَاحٍ حَدَّثَهُ : أَنَّ رَجُلاً أَنَى ابْنَ عَبَاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ إِنِّى نَذُرْتُ لَانْحَرَنَ نَفْسِى فَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا ﴿ لَقَلْ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَنْوَةٌ خَسَنَةٌ ﴾ والأحزاب ٢١] ثُمَّ تَلَا ابْنُ عَبَاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا ﴿ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ﴾ والصافات ٧٠٠] وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَوْادَ بِرَسُولِ اللَّهِ إِبْرَاهِيمَ وَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا ﴿ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ﴾ والصافات ٧٠٠] وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَهُ أَوْادَ بِرَسُولِ اللَّهِ إِبْرَاهِيمَ وَالنَّهُ وَعَلَى نَبَيْنَا

وَقَلْدُ رُوِى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِيمَنْ نَلْرَ أَنْ يَنْحَرَ نَفْسَهُ فَتُوَى أُخُوى. [صحبح نقدم قبله]
(۲۰۰۸۳) عطاء بن ابی ربار نے بیان کیا کہ ایک آ دی ابن عباس پڑا تھا کے پاس آ یا اور کہتے لگا: پس نے اپنے آ پ کو فرخ
کرنے کی تذر مانی ہے تو ابن عباس پڑا تھا فرماتے ہیں: ﴿ لَقُلُ کَانَ لَکُمُ فِی رَسُولِ اللّٰهِ السَّوَةُ حَسَفَةٌ ﴾ [الأحزاب ٢١]
"تمبارے لیے رسول اللّٰہ کی زندگی ہیں اچھا تمونہ ہے۔" پھر ابن عباس ٹڑا تھانے پڑھا۔ ﴿ وَفَدَیْنَا اُ بِذِیْجِ عَظِیْمِ ﴾ [الصافات اللہ کی زندگی ہیں اچھا تمونہ ہے۔" پھر ابن عباس ٹاٹھ نے پڑھا۔ ﴿ وَفَدَیْنَا اُ بِذِیْجِ عَظِیْمِ ﴾ [الصافات کرتا ہے کہ رسول اللہ سے مرادیبال ابر اہیم بائٹ ہیں اور تھارے نی ٹُٹھ کی ہے۔ اس میں اور تھارے نی ٹُٹھ کے اس میں اور تھارے نی سُٹھ کے ایک میں اور تھارے نی سُٹھ کے اس میں اور تھارے نی سُٹھ کے ان میں اور تھارے نی سُٹھ کے ایک میں اور تھا کہ میں اور تھا کہ میں اور تھا کہ میں ا

(ب) این عماس چھناہے اس بارے میں دوسرافتویٰ بھی منقول ہے۔

( ٢٠٠٨٤ ) أُخْبَرُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ عَفَّانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرِ عَنِ الْأَعْمَشِ

(ح) وَأَخْبَرُنَا أَبُو الْحُسَيْنِ أَبُنَ بِيَشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ أَنْبَانَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ عَنْ كُريْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَنَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّى نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ نَفْسِى قَالَ وَعِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا وَجُلٌ يَقُولُ اللَّهُ عَنْهُمَا مُشْتَغِلٌ يَقُولُ لَهُ أَفِمْ مَعَ أَبُوبُكَ قَالَ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَقُولُ الْجِهَادِ وَمَعَهُ أَبُواهُ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا مُشْتَغِلٌ يَقُولُ لَهُ أَفِمْ مَعَ أَبُوبُكَ قَالَ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَقُولُ إِنِّى نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ نَفْسِى فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَا أَصْنَعُ بِكَ اذْهَبُ فَانْحَرْ نَفْسَكَ فَلَمَّا فَرَ خَدُوهُ قَدْ بَوَكَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَرَحُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا مِنَ الرَّجُلِ وَأَبْوَيْهِ فَالَ عَلَى بِالرَّجُلِ فَلَهَبُوا فَوَجَدُوهُ قَدْ بَوَكَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ يُوعَى اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ وَيُحَكَ لَقَدْ أَرُدْتَ أَنْ تُحِلَّ ثَلَاثَ يُرِيدُ أَنْ يَنْحَرُ نَفْسَهُ فَجَاءُ وا بِهِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ وَيُحَكَ لَقَدْ أَرُدْتَ أَنْ تُحِلَّ ثَلَاثَ يُوعِلَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ وَيُحَلِّ بَلَدًا حَرَامًا وَتَقْطَعَ رَحْمًا حَرَامًا نَفْسُكُ أَقْرَبُ الأَرْحَامِ إِلِيْكَ وَأَنْ تَسْفِكَ دَمًا حَرَامًا لَا يَفْسُدُ اللَّهُ مِنَ الإِبِلِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاذْهَبُ فَانْحَرُ فِى كُلِّ عَامِ ثُلُقًا لَا يَفْسُدُ اللَّهُمُ.

هَذَّا لَفُظُ حَدِيثٍ أَبِي مُعَاوِيَةً وَرِوَايَةً ابْنِ نُمَيْرٍ بِمَعْنَاهُ وَزَادَ قَالَ كُرَيْبٌ فَشَهَدْتُهُ عَامَيْنَ فَآمَا النَّالِثُ فَلَا أَذُرِى مَا فَعَلَ. [صحبح]

(۲۰۰۸ ۳) کریب ابن عباس پھٹا نے نقل فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ایک آدی آ یا اور کہنے لگا: ہیں نے اپنے آپ کو ڈنگ کرنے کی نذر مانی ہے، راوی فرماتے ہیں کہ ابن عباس ٹائٹرنے پاس اس وقت ایک آدی تھا جو جہاد کے لیے جاتا چا جاتا تھا، اس کے والدین بھی موجود تھے تو ابن عباس ٹائٹر فرماتے ہیں: کیا کروں؟ جا واپنے آپ کو آل کرو جب ابن عباس ٹائٹر اس نے اپنے آپ کو آل کرو جب ابن عباس ٹائٹر اس اس اس کو تراک کو ایک آپ کو آل کرو جب ابن عباس ٹائٹر اس کے تیار کر اس کے والدین سے فارغ ہوئے تو فر مایا: ،اس آدی کو میرے پاس لاؤ۔ وہ گئے تو اپنے آپ کو ذن کر نے کے لیے تیار کر رہا تھا۔ وہ اس کو ابن عباس ٹائٹر کی کرنے کے لیے تیار کر اپنی تھا۔ وہ اس کو ابن عباس ٹائٹر کی حرمت کو ختم کرنا۔ اس فرا نے بھی تیرا اپنا نفس سب سے زیا وہ صلہ رحمی کا حق کر سے کہا: ہاں فر مایا: جا کہ ہر سال تہائی حصداوشوں کا ذرئ کر و کیکن گوشت فراب نہ کرنا۔

(ب) كريب فرمات بين كدوسال تك من عاضر موتار بالكن تيسر عسال من عاضر ندموا، مجيم علوم بين اس في كيا كنيس . ( ٢٠٠٨ ) وَرَوَاهُ سُفْيَانُ النَّوْرِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ بِمَعْنَاهُ وَزَادَ قَالَ الْأَعْمَشُ فَبَلَغَنِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ : نَوِ اعْدَلَ عَلَيْ لَأَمَوْنَهُ بِكُبْشِ

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكُرٍ الْأَصْبَهَانِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو نَصْرِ الْعِرَاقِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ فَذَكَرَهُ

وَقَدْ رُوِيَ مِنْ وَجُهِ آخَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ أَمَرَ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِكَبْشِ. وَقَدْ رُوِيَ مِنْ وَجُهِ آخَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ أَمَرَ فِي مِثْلِ هَذِهِ ا

قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ الْحِيلَاثُ فَنَاوِيهِ فِي ذَلِكَ وَفِيمَنْ نَلَرَ أَنْ يَنْحَرَ النَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَقُولُهُ اسْتِدُلَالًا وَنَظَرًا لَا أَنَّهُ عَرَفَ فِيهِ تَوْقِيفًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ. [صحح]

و مطورا لا الله عوف فيبية موجيها والله اعلم. (صحبح) (٢٠٠٨٥)اعمش فرماتے ہیں کدابن عباس تا تخناہے جھے خبر للی۔اگر کوئی میرے او پراسلی سونے گاتو میں اس کوایک مینڈ ھاؤ ک

كرنے كا حكم دول كا۔

( ٢٠.٨٦) أَخُبَرُنَا أَبُو مُحَمَّدٍ : عَبُدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ أَنْيَأَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ حَذَّنَنا سَعْدَانُ بُنُ نَصْرٍ حَدَّثَنِي رَجُلٌّ : أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ اَبْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَّا عَنْ رَجُلاً اللَّهُ عَنْهُمَا إِلْسُحَاقُ بُنُ يُوسُفَ الْأَزُرُقُ حَدَّثَنِي رَجُلٌّ : أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ اَبْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَجُل نَذَرَ أَنَّ لَا يُكَلِّمَ أَخَاهُ فَإِنْ كَلَّمَهُ فَهُو يَنْحُرُ نَفُسَهُ بَيْنَ الْمَقَامِ وَالرُّكِنِ فِي أَيَّامِ النَّشُورِيقِ فَقَالَ يَا ابْنَ عَنْ رَجُل نَذَرَ أَنْ لاَ يُصُومَ وَالرُّكُن فِي آيَامِ النَّشُورِيقِ فَقَالَ يَا ابْنَ أَخِي أَيْلُ عَنْ وَرَاءَ كَ أَنَّهُ لاَ نَذُرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ لَوْ نَذَرَ أَنْ لاَ يَصُومَ وَمَصَانَ فَصَامَهُ كَانَ خَيْرًا لَهُ وَلَوْ نَذَرَ أَنْ لاَ يُصُومَ وَمُصَانَ فَصَامَهُ كَانَ خَيْرًا لَهُ وَلَوْ نَذَرَ أَنْ لاَ يُصُومَ وَكُولُونَ فَصَامَهُ كَانَ خَيْرًا لَهُ وَلَوْ نَذَرَ أَنْ لاَ يُصُومَ وَكُولُونَ فَصَامَهُ كَانَ خَيْرًا لَهُ وَلَوْ نَذَرَ أَنْ لاَ يُصُومَ وَلَا لَهُ مُنْ وَرَاءَ كَ فَانَ خَيْرًا لَهُ مُرْ صَاحِبَكَ فَلْيُكُفّرُ عَنْ يَمِينِهِ وَلَيْكُلُمْ أَخَاهُ .

هَذَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مُنْقَطِعٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. [ضعيف]

(۲۰۰۸ ) ابن عُون فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے ابن تمریخ بھیا کہ فلاں آ دمی نے اپنے بھائی سے کلام نہ کرنے کی فقم کھائی ہے کا منہ کرنے کی فقم کھائی ہے کہ اگر اس نے کلام کر لی تو وہ ایام تشریق کے اندرمقام ابرا تیم اور رکن کے درمیان اپنے آپ کو ذرح کرے گا۔وہ فرمانے لگے: اے بھینچے! دوسروں کو بھی بتاؤ، نافر مانی کے اندر تذرقبیں ہوتی۔ اگر کسی نے رمضان کے روزے نہ رکھنے کی قسم کھائی ہوتو وہ روزے رکھے بیاس کے لیے بہتر ہے۔ اگر نماز پڑھنے کی قسم اٹھائی ہے تو نماز پڑھنا اس کے لیے بہتر ہے، اپنے ساتھی کو کہوکہ تشم کا کفارہ دیں اور اپنے بھائی سے کلام کریں۔





## (۱)باب الُوفَاءِ بِالنَّنُدِ نذركو بوراكرنے كابيان

قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ فِي مَدُحِ قَوْم ﴿يُونُونَ بِالنَّذُر وَيَخَانُونَ يَوْمًّا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ [الانسان ٧] وَقَالَ فِي ذُمِّ آخَوِينَ ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ لَئِنْ آتَاناً مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ يَخْدُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُغْرِضُونَ فَأَعْتَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقُونَهُ بِمَا أَخْلُقُوا اللَّهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكُذِيدُونَ ﴾ والنوبة ٥٠-٧٧]

الله تعالى نے ایک قوم کی تعریف کرتے ہوئے فرایا: ﴿ يُوفُونَ بِالنَّالَادِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرَّهُ مُسْتَطِيرًا ﴾ [الانسان ٧] "ووا بن نذرول کو پورا کرتے ہیں اوروواس دن سے درتے ہیں جس کی برائی بہت زیادہ ہے۔"

دوسروں کی ندمت میں فرمایا: ﴿ وَ مِنْهُدُ مَّنْ عَلَمَ اللهُ لَئِنَ النّامِنْ فَضَلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَ لَلَكُونَ مِنَ الصَّلِحِيْنَ ٥ فَلَمَّا اللّهُ مَا وَعَدُوهُ وَ بِمَا مِنْ فَضَلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَ تَوَلَّوْا وَ هُدُ مُعْرِضُونَ ٥ فَاعْتَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قَلُوبِهِدُ إِلَى يَوْمِ يَلْقُونَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللّهُ مَا وَعَدُوهُ وَ بِمَا كَانُوا يَكُونُ بِهِ وَ تَوَلَّوْا بَهُ مَا وَعَدُوهُ وَ بِمَا كَانُوا يَكُونُونَ ﴾ [التوبة ٧٠-٧٧] ( بعض لوگ جنبول نے الله سے وعدہ کیا کہ آگراللہ نے ان کوا پنافضل عطا کیا تو ضرور جمع مندمور لیت ہم صدقہ کریں گے اور نیک ہوجا کیں گے۔ جب ان برفضل ہوتا ہے تو وہ بخل کرتے ہیں اور اعراض کرتے ہوئے مندمور لیت ہیں۔ قیامت تک ان کے دلوں میں نفاق ہے ، اپنے وعدہ کی خلاف ورزی اور جھوٹ کی وجہ ہے۔''

" (٢٠.٨٧) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَخْمَدَ الْمَخْبُوبِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَغْمَشِ (ح) وَأَخْبَرَنَا آبُوعَبُدِاللّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِى بُنِ عَفَانَ الْعَامِرِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ بُنِ مُوَّةَ عَنُ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَمُرٍ وَرَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَاللّهِ بُنُ مُمُولًا وَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَاللّهِ بُنُ مُمُولًا اللّهِ مَثَلِيْتِهِ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا عَنْهُمَا قَالَ وَاللّهِ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِمًا وَمَنْ كَانَتُ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ فِقَاقٍ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا حَدَّكَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ خَالِمًا وَمَنْ كَانَتُ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ فِقَاقٍ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا حَدَّكَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ .

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيَّحِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ التَّوْرِيِّ. [صحيح\_منفق عليه]

(۲۰۰۸۷) سفیان نبی طُفِیْم نے قل فرمائے ہیں کہ آپ طُفِیْم نے فرمایا: جس میں چار چیزیں پائی گئیں، وہ پکامنا فق ہے۔ جس میں چار میں سے ایک ہوئی اس میں نفاق کی ایک علامت ہے بیہاں تک کہ اس کو چھوڑ دے: ۞جب ہات کرے جموث بولے۔ ⊕وعدہ خلافی کرے۔ ⊕ جھڑتے ہوئے گالی گلوچ دے۔ ۞معاہدے کوتو ڑے۔

( ٢٠٠٨) حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ : مُحَمَّدُ بُنُ الْحُسَيْنِ بُنِ دَاوُدَ الْعَلَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنْبَأَنَا أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَسَنِ الْحَلَفِظُ حَدَّثَنَا بَهْزُ بُنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبُهُ الرَّحْمَنِ بُنُ بِشُرِ بْنِ الْحَكَمِ حَدَّثَنَا بَهْزُ بُنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً أَخْبَرَنِي أَنَّهُ سَمِعَ عِمْرَانَ بُنَ حُصَيْنٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ - عَلَيْكُ الْحَدِيقُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ الْحَدَّلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْعُنُونَ وَكَالْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ الْعُلِيْلُكُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْعُلِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْعُلِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُونَ الْعُلِكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَ

رَوَاهُ مُسَلِمٌ فِی الصَّوحِیحِ عَنْ عَبْدِالوَّحْمَنِ بُنِ بِسُو وَأَنْوَ جَاهُ مِنْ أَوْجُعٍ أَخَرَ عَنْ شُعْبَةً. [صحبح-منف عليه]
(۲۰۰۸۸) ابوجمره فرماتے ہیں کہ زہدم میرے پاس آئے۔انہوں نے عمران بن صین سے سنا کہ نی نظیم نے فرمایا: بہترین زمانہ میراہے، پھر جومیرے بعد آنے والے ان کا دور۔پھران کے بعد کا دور،پھران کے بعد ایک الی قوم آئے گی، جوخیانت کر سے سے کہ کی ان نت دارنہ ہوں گے اور گوائی دیں گے لیکن گوائی کا مطالب نہ ہوگا اور وہ نذریں مانیں کے بیکن پوری نہ کریں گے۔ ان میں موٹا یا ظاہر ہوگا۔

# (۲) بناب مَا يُوفَى بِهِ مِنَ النَّكُدُودِ وَمَا لاَ يُوفَى كُونِي النَّكُدُودِ وَمَا لاَ يُوفَى كُونِي النَّكُ لاَ يُوفَى كُونِي نذر كا يورا كرنانهيں

( ٢٠٠٨٩ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ إِمْلَاءً أَنْبَأَنَا أَبُو مُسْلِمٍ أَنْبَأَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ طَلْحَةَ بُنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ الْفَاسِمِ عَنْ عَاتِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - النَّظِّ- : مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعُ اللَّهَ فَلَيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيهُ فَلَا يَعْصِهِ.

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ. [صحيحـ بحارى ٢٦٩٦. ١٧٠٠]

(۲۰۰۸۹) حضرت عائشہ ﷺ فرمانی میں کے رسول اللہ منافظہ نے فرمایا: جس نے اطاعت کی نذر مانی وہ پوری کرے اور جس نے مافر مانی کی نذر مانی وہ اس کو پوراند کرے۔ مافر مانی کی نذر مانی وہ اس کو پوراند کرے۔

رُوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَلِي بُنِ حُجْرٍ وَغَيْرِهِ. [صحيح. مسلم ١٦٦١]

(۲۰۰۹) ابومهاب هفرت عران بن هیمن سے نقل فریاتے ہیں کو قبیلہ نقیف قبیلہ بوعقیل کے حلیف سے۔ ثقیف نے نبی ملاقیام نے دوسے ابی قیدی بنا لیے اور نبی ملاقیام کے صحاب نے ایک آ دی کو قبد کر لیا اور انہوں نے اس کی اور نوگ اپنے جا نوراپ نے حدیث کو ذکر کیا۔ انساری عورت قبدی بنائی گئی۔ عضباء او نئی چوری کر کی گئی۔ وہ عورت قبدیل تقی اور نوگ اپنے جا نوراپ نے کھروں کے سامت چراتے سے وہ عورت ایک رات قبد سے نکی اور کھک کراونٹوں کے پاس بینی گئی۔ جب دہ کسی اونٹ کے پاس بینی گئی۔ جب دہ کسی اونٹ کے پاس جاتی وہ آ واز نکالی قو وہ اس کو چھوڑ و بی یہاں تک کہ وہ رسول اللہ طاقیام کی عضباء اونٹنی تک پینی گئی۔ اس نے آ واز نہ نکالی۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ تنہیل والی اونٹنی تھی۔ اس عورت نے اس پرسواری کی اور رجز بیا شعار کہا ور چلی گئی۔ انہوں نے نذر مائی تھی کہ اگر اللہ نے اس کو تبات وی تو وہ اس کو نو جات وی تو وہ اس کو وہ کہ اس کے نذر مائی تھی کہ اگر اللہ نے اس کو وہ اس کو وہ اس کو وہ اس کو وہ کہ اس کو وہ کی اور میں کہ اس کو وہ کہ کر سے گئر کر سول اس کو کر کر سے گئر کر سے کر سور سور کر کر سے گئر کر سور سور کر کر سے کہ سور سور کر کر سے دین کر کر سے کہ سور سور سور کر کر سے کر کر سور سور کر کر کر سور سور سور کر کر کر سور سور کر کر سور سور

میں نے نذر مانی تھی کہا گراللہ نے جھے نجات دی تو وہ اس کو ذرج کرے گی ، وہ نبی تابیقائی کے پاس آئے اور اس بات کا انہوں نے تذکرہ کیا۔ آپ تڑی گئے نے فرمایا: اللہ پاک ہے۔اگر اللہ نے اس اوٹنی پر اس کو نجات دی تو وہ اس کو ذرج کرے گی ، میہ براہے۔ پھر فرمایا: اللہ کی نافر مانی میں نذر کا پورا کرنانہیں اور جس کا بندوما لک نہیں (اس میں بھی نذرنہیں)۔

( ٢٠.٩١) أَخْبَرَنَا عَبُدُ الْخَالِقِ بُنُ عَلِى أَثْبَانَا أَبُو بَكُو بُنُ خَنْبِ أَنْبَانَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ التَّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بُنُ سَلَيْمَانَ بُنُ إِسْمَاعِيلَ التَّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بُنُ سَلَيْمَانَ بُنُ بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ حَارِثٍ عَنْ سَلَيْمَانَ بُنُ بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ حَارِثٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَلَّائِثَةً وَسُولِ اللَّهِ مَلَّائِثَةً وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهَا لَا تُكُولُ اللَّهِ مَلَّائِثَةً وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهَا لَآ كُولُ اللَّهِ مَلَّائِثَةً وَسُولِ اللَّهِ مَلَّائِثَةً وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهَا لَآكُو مَا اللَّهِ نَذَرَتُ لَيْنُ نَجَّالِى اللَّهُ عَلَيْهَا لَآكُولُ مِنْ كَبِدِهَا وَسَنَامِهَا قَالَ : بِنُسَمَا جَزَيْتِهَا لَيْسَ هَذَا نَذُرًا إِنَّمَا النَّذُرُ مَا ابْتُعِي بِهِ وَجُهُ اللَّهِ . [ضعف]

(۲۰۰۹) عمرو بن شعیب اپنے والد کے اور وہ اپنے دادا نظل فرماتے ہیں کہ ابو ذر طائلہ کی بیوی قسواء اونمنی پرآئی۔ اس کو مسجد کے قریب بھادیا گیا۔ کہنے گئی: اے اللہ کے رسول! میں نے نذر مانی تھی کہ اگر اللہ نے جھے نجات دی تو میں اس کا جگراور کو ہان کا گوشت کھا وَں گی۔ آپ طافی نے فرمایا: تونے برابدلہ دیا ہے۔ فرمایا: بینذ رئیس نذر مسرف وہ ہوتی ہے جس میں اللہ کی رضا تلاش کی جائے۔

( ٢٠.٩٢ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِمَّى الرُّوذُبَارِيُّ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

(ح) وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو جَعُفَّرٍ مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بْنِ هَانِ حَدَّثَنَا السَّرِئُ بْنُ خُزَيْمَةَ فَالَا حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَبْهُمَا قَالَ: وَيُنْتَمَا النَّبِيُّ - يَخُطُبُ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٌ فِى الشَّمْسِ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا هَذَا أَبُو إِسْرَائِيلَ نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلَا يَقُولَ. فَقَالَ : مُرَّهُ فَلْيَتَكَلَّمُ وَلِيسَتَظِلَّ وَلَيْقُعُدُ وَلِيُبَمَّ صَوْمَةً . وَلَا يَقُولُ مَنْ مُوسَى بُنِ إِسْمَاعِيلَ. [صحيح بخارى ٤٠٧٤]

(۲۰۰۹۲) عکرمداً بن عباس عن شائل فرماتے ہیں کہ بی خاتی خطبدار شادفر مارے تھے کدا جا تک ایک آ دمی دھوپ میں کھڑا تھا۔ آپ نگائی نے اس کے بارے میں پوچھا توانہوں نے جواب دیا: بیابواسرائیل ہے۔ اس نے کھڑے دہنے اور نہ بیٹھنے کی نذر مانی ہے اور ندسائے میں جائے گا اور ندبی کلام کرے گا۔ روزے رکھے گا ، افطار نہیں کرے گا۔ آپ نڈائی نے فرمایا: اس کو تھم دوکہ کلام کرے ، سامیرحاصل کرے ، بیٹھے اورا پتاروز و پوراکرے۔

(٢٠.٩٣) وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكُمِ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ وَأَبُو زَكَوِيًّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ قَالَا حَذَّنَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ الشَّالِعِيِّ أَنْبَأَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسِ أَنَّ النَّبِيَّ - مَرَّ بِأَبِى إِسْرَائِيلَ وَهُو قَائِمٌ فِي الشَّمْسِ فَقَالَ : مَا لَهُ؟ . فَقَالُوا نَذَرَ أَنْ لَا يَسْتَظِلَّ وَلَا يَقُعُدَ وَلَا يُكَلِّمُ أَحَدًا وَيَصُومَ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - النَّبِيُّ - أَنْ يَسْعَظِلَّ وَأَنْ يَقُعُدَ وَأَنْ يُكُلِّمَ النَّاسَ وَيُتِمَّ صَوْمَهُ وَلَمْ يَأْمُوهُ بِكَفَّارَةٍ. هَذَا مُرْسَلٌ جَيْدٌ وَفِيهِ وَفِيمَا قَبْلُهُ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَأْمُو بِكَفَّارَةٍ.

وَرَوَاهُ الْحَسَنُ ابْنُ عُمَارَةَ عَنْ حَبِيبِ ابْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدٍ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِمِثْلِهِ وَفِي آخِرِهِ وَلَمْ يَأْمُرُهُ بِالْكُفَّارَةِ. [ضعيف]

(۲۰۰۹۳) طاؤس نبی طبیخ سے نظل فریاتے ہیں کہ آپ طبیخ نے ابواسرائیل جودھوپ میں کھڑے تھے کو تھم دیااور فرمایا:اس کوکیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس نے نذر مانی ہے کہ وہنیں بیٹھے گا اور ندسا بیا حاصل کرے گا اور ندکسی سے کلام کرے گا اور دوزہ رکھے گا تو آپ طبیخ نے فرمایا کہ وہ سابیہ حاصل کرے اور بیٹھ جائے اور لوگوں سے کلام کرے اور روزہ پورا کرے اور آپ طبیخ نے اس کو کفارے کا تھمنیس دیا۔

( ٢٠٠٩١) وَرُوِىَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كُرَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَفِيهِ الْأَمْرُ بِالْكُفَّارَةِ وَمُحَمَّدُ بْنُ كُرَيْبِ ضَعِيفٌ.

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَلَّانَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ الْحَافِظُ حَلَّنَا عَلِيَّ بُنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي عِيسَى حَلَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ نَصْرِ السَّبِيءُ الشَّهِيدُ حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَغُرَاءٍ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كُريْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ أَبُو إِسُوائِيلَ بْنُ قُصْيُرٍ : إِنَّهُ كَانَ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ وَلاَ يَفُعُدُ وَلاَ يَقُعُدُ وَلاَ يَشَعُلُ وَلاَ يَقُعُدُ وَالْمَعْفَ وَلاَ يَقُعُدُ وَالْمَعْفَ وَلاَ يَقُعُدُ وَالْمَعْفَلُ وَكَفَرُ وَعِنْدِى أَنَّ ذَلِكَ تَصْعِيفٌ إِنَّمَا هُوَ : وَصُمْ . كَمَا هُوَ فِي سَائِمِ الرِّوَايَاتِ وَاللَّهُ أَعُلَمُ. كَذَا وَجَدُنَهُ وَكَفَرُ وَعِنْدِى أَنَّ ذَلِكَ تَصْعِيفٌ إِنَّمَا هُوَ : وَصُمْ . كَمَا هُوَ فِي سَائِمِ الرِّوَايَاتِ وَاللَّهُ أَعُلَمُ.

[ضعيف]

(۲۰۰۹۳) این عباس الگاش فرماتے ہیں کہ ابواسرا مثل نے نذر مانی کہ دوروز ورکھ گا بہیں بیٹے گا سابی حاصل بیس کرے گااور کلام بھی نہ کرے گا۔ اس کو بی خافی کے پاس لایا کیا تو آپ خافی نے فرمایا: بیٹی، سابی حاصل کر، کلام کراورا پی شم کا کفارہ وے دے۔ اس طرح بین نے بایا ہے کہ شم کا کفارہ وے اور میرے نزدیک بی شیخ ہے کہ توروز ورکھ جیے تمام روایات ہیں ہے۔ وے۔ اس طرح بین ابکو عَبْدِ اللّهِ الْحَافِظُ حَلَقَنَا أَبُو الْحَقَدُ الزَّابَيْرِی مَحَقَدُ بُن يَعْقُوبَ حَلَقَنَا الْعَبَاسُ بُن مُحَقَدٍ وَيَحْدَى بُن أَبِي طَالِبِ فَرَّ فَقَهُمَا قَالَا حَلَقَنَا أَبُو اَحْمَدُ الزَّابَيْرِی حَلَقَنا عَبْدُ اللّهِ بُن اِیادِ بُن لَقِیطِ عَن أَبِیهِ اِیَادِ بُن لَقِیطِ قَالَ مَدَّدَ بُن مَحَمَّدِ وَکُونَ اللّهِ بُن اِیادِ بُن لَقِیطِ عَن أَبِیهِ اِیَادِ بُن لَقِیطِ قَالَ حَلَقَنَا اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَنْ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ مَنْ مَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَانْ لَا یَکلّمَ وَلِكَ الْہُومُ اللّهِ مُنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ مَنْ مَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَانْ لَا یَکلّمَ وَلِكَ الْکُومُ اللّهِ مَنْ مُنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ مُنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ مَنْ مُو مُنَافِقُ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ مَنْ مُنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ ال

(۲۰۰۹۵) بیٹیر بن خصاصیۃ کی بیوی کینی فرماتی بیں کہ ان کا پہلے نام زخم تھا۔ نبی طبیقاً نے اس کا نام بیٹیر رکھا۔ بیان کرتی ہیں کہ بیٹیر نے مجھے بیان کیا کہ اس نے نبی طاقیا ہے جمعہ کے روزہ کے بارے بیں سوال کیا اور یہ کہ اس دن وہ کسی سے کلام بھ کرےگا۔ آپ طبیقا نے فرمایا: ان ایام کے روزے رکھ، جن کے تو رکھتا ہے یا مہینے ہیں۔میری عمر کی نتم کسی سے کلام نہ کرو،لیکن اچھائی کا تھم دینا برائی ہے منع کرنا یہ خاصوثی سے بہتر ہے۔

( ٢٠.٩١) أُخْبِرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو الْقَاسِمِ : الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَبِيبٍ مِنُ أَصْلِهِ قَالَا آنْبَأَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ مِهْرَانَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بُنُ مُسْلِمٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَة حَدَّثَنَا بَيْنَ بُنُ بِشْرِ عَنْ قَيْسِ بُنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ : دَحَلَ أَبُو بَكُرِ الصَّدِيقُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ أَبُو بَكُرِ الصَّدِيقُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ أَجْمَسَ يَقَالُ لَهَا زَيْنَبُ قَالَ فَرَآهَا لَا تَكَلَّمُ قَالَ اللَّهُ عِلَى الْمَالِيَّةِ فَتَكَلَّمَتُ فَقَالَتُ مَنْ أَنْتَ قَالَ أَنْ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ قَالَ مِنْ عُمْلِ الْجَاهِلِيَّةِ فَتَكَلَّمَتُ فَقَالَتُ مَنْ أَنْتَ قَالَ أَنَا مِن الْمُهَاجِرِينَ قَالَ مِنْ أَيْ اللَّهُ عِبْ بَعْدَ الْجَاهِلِيَّةِ فَتَكَلَّمَتُ فَقَالَتُ مَنْ أَنْتَ قَالَ أَنْ أَبُو بَكُو فَقَالَتُ مَا بَقَاؤُنَا عَلَى هَذَا اللّهُ مِنْ السَّعَامِيلِيَّةً بَعْدَ الْبَيْقُ مِنْ أَنْ أَبُو بَكُو فَقَالَتُ مَا بَقَاؤُنَا عَلَى هَذَا الْمُهُاجِرِينَ قَالَ مِنْ الْمُوالِحِينَ قَالَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ قَالَ مِنْ الْمُعَامِلِيلَةً بَعْدَ الْبَيْقُ مِنْ أَنْ أَبُو بَكُو فَقَالَتُ مَا بَقَاؤُنَا عَلَى هَذَا الْمُعَامِلِيلَةُ مَا السَعَالِحِ اللّهِ مِنْ وَمُ اللّهُ مُؤْلِلُ أَولِيلُ مَا كَانَ لِقَوْمِكِ رُءُ وسٌ وَأَشُواكُ بَامُولُولَهُمْ وَيُطِيعُونَهُمْ قَالَتُ بَلَى قَالَ فَهُمْ أَمْولِكَ يَكُونُونَ عَلَى النَّاسِ.

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي النَّعْمَانِ عَنْ أَبِي عَوَانَةً. [صحيح. بحارى ٢٨٣٤]

(۲۰۰۹) حضرت قیس بن ابی حازم ہے منقول کہ حضرت ابو بگرصد بق الطافة المس قبیلہ کی ایک عورت کے پاس آئے۔اس کا مام نینب تفا۔انہوں نے دیکھاوہ کلام نیس کرتی ۔ پو چھا: تو کلام کیوں نیس کرتی ؟ راوی بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے کہا کہ اس نے جے خاموثی ہے کیا ہے، ابو بکرصد بق الطافة فرماتے ہیں: کلام کر! بیرجائز نیس ہے۔ بیرجالمیت کا کام ہے۔ کہنے گی: آپ کون ہیں؟ ابو بکرصد بق الطافة فرمانے بیس مہا جرین ہیں ہے ہوں۔ کہنے گی: کون ہے مہاجرین؟ آپ الطافة نے فرمایا: قربیش۔ کھنے گی: کون سے مہاجرین؟ آپ الطافة نے فرمایا: قربیش۔ کھنے گی: کون سے مہاجرین بی ابو بکر ہوں۔ کہنے گی: کون سے مہاجرین؟ آپ اللہ نے ہمیں نبی طافی کے بعد ہاتی رکھا ہے۔ کہنے گی: انگرہ سے کیا مراد ہے؟ فرمایا: کیا تمہاری قوم کے سردار کے بعد ہاتی رکھا ہے۔ قرمایا: اس طرح لوگوں کے ہمی اور اشراف نہیں جو انہیں نبی کا تکم ویں اور اطاعت کے لیے ابھاری؟ کہنے گی: کیوں نہیں۔ فرمایا: اس طرح لوگوں کے ہمی

( ٢٠.٩٧) أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرِو :مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَدِيبُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُو الإِسْمَاعِيلِيُّ أَخْبَرَنِى أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ يَزِيدَ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِى بَكُو الصَّدِّيقِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَتَى قُبَّةَ امْرَأَةٍ فَسَلَّمَ فَلَمْ تُكَلِّمُهُ فَلَمْ يَتُرُكُهَا حَتَّى كَلَّمَتُهُ قَالَتْ بَا عَبْدَ اللَّهِ مَنْ أَنْتَ قَالَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ قَالَتِ الْمُهَاجِرُونَ كَثِيرٌ فَمِنْ أَيَّهُمْ أَنْتَ قَالَ فَقَالَ مِنْ قُرَيْشِ قَالَتْ قُرَيْشٌ كَثِيرٌ فَمِنْ أَيَّهُمْ أَنْتَ قَالَ أَنَا أَبُو بَكُو قَالَتْ بأَبِي أَنْتَ وَأَمْنَى كَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ شَيْءٌ فَحَلَفْتُ إِنِ اللَّهُ عَافَانَا أَنْ لَا أَكُلُمَ أَحَدًّا حَتَّى أَحُجَّ قَالَ إِنَّ الإسْلاَمَ هَدَمَ ذَلِكَ فَتَكَلَّمِي. [ضعف]

(۲۰۰۹۷) زیر بن وہب حضرت ابو برصد بی بھائن نے قبل فرماتے ہیں کہ وہ ایک عورت کے خیمہ کے پاس آئے۔اس پرسلام کہا ، اس نے کلام نہ کی۔ انہوں نے بھی کلام کرنے تک اس کو نہ چھوڑا۔ وہ کہنے گئی: اے اللہ کے بندے! آپ کون ہیں؟ فرمایا: مباجرین ہیں ہے۔ کہنے گئی: قریش فرمایا: قریش ہے۔ کہنے گئی: قریش بہت زیادہ ہیں۔ فرمایا: قریش ہے۔ کہنے گئی: قریش بہت زیادہ ہیں آپ کن ہیں ہے ہیں؟ فرمایا: ہم ابو برجوں۔ کہنے گئی: میرے ماں باپ قربان! ہمارے اور قوم کے درمیان جا بلیت میں کچھ معاہدہ تھا۔ ہیں نے جج کرنے تک قسم اٹھائی کہ کس سے کلام نہ کروں گی۔ فرمایا: اسلام نے اس کو ختم کردیا ہے، تو کلام کے۔

( ٢٠.٩٨) أَخْبَرَنَا الْفَقِيهُ أَبُو الْفَتْحِ الْعُمَرِيُّ أَنْبَأَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بِنُ أَبِي شُرَيْحِ أَنْبَأَنَا أَبُو الْفَاسِمِ الْبَعُونُ حَذَّنَا عَلِيَّ بَنُ الْجَعْدِ أَنْبَأَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرَّبٍ قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَخِيى اللَّهُ عَنْهُ فَجَاءَ رَجُلَانِ فَسَلَّمَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يُسَلِّمِ الآخَرُ فَقُلْنَا أَوْ قَالَ مَا بَالُ صَاحِبِكَ لَمْ يُسَلِّمْ قَالَ : وَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَجَاءَ رَجُلَانِ فَسَلَّمَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يُسَلِّمِ الآخَرُ فَقُلْنَا أَوْ قَالَ مَا بَالُ صَاحِبِكَ لَمْ يُسَلِّمْ قَالَ : إِنَّهُ نَذَرَ صَوْمًا لَا يُكُمِّمُ الْيُومَ إِنْسِيَّا. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بِنْسَمَا قُلْتَ إِنَّهَا كَانَتُ يَلْكَ الْمُرَافَّةُ قَالَتُ فَرَلِكَ لِيكُونَ لِهَا عَنْهُ اللَّهِ بِنْسَمَا قُلْتَ إِنَّهَا كَانَتُ يَلْكَ الْمُوافِّ وَاللَّهُ لِيكُونَ لِهَا عَنْهُ وَلَا إِنَّا أَوْ إِلاَّ زِنَّا فَسَلَّمْ وَأَمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهَ عَنِ اللَّهُ عِنْهُ وَكَانُوا يُنْكِرُونَ أَنْ يَكُونَ وَلَدٌ مِنْ غَيْرِ زَوْجٍ وَلَا زِنَّا أَوْ إِلاَّ زِنَّا فَسَلَمْ وَأَمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانُوا يُنْكُونُ لَكَ السَالُمُ وَأَمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ عَنْ عَيْرُ وَكُولُ لَكَ إِلَى اللَّهُ عَنْ عَلْمُ إِلَى اللَّهُ عَلَى الْعَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعْرُوفِ وَاللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعْرُوفِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالُ عَلَى الْعَلَامُ وَلَا عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالُ عَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَالَ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالَ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى ال

(۲۰۰۹۸) عار شد بن معزب فرماتے ہیں کہ ہیں عبداللہ بن مسعود کے پاس بیٹیا ہوا تھا۔ دوآ دی آئے۔ ایک نے سلام کہااور دوسرے نے سلام نیس کہا؟ وہ کہنے گئے: انہوں نے انسان سے دوسرے نے سلام نیس کہا؟ وہ کہنے گئے: انہوں نے انسان سے کلام نہ کرنے کاروزہ رکھا ہوا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود بڑا ٹوز نے فرمایا کہ تو نے برا کہا، بلکہ یہ ایک عورت تھی۔ جس نے عذر پیش کیا، وہ اس عورت کے بچے کا انکار کرتے تھے کہ یہ بچرز تا کا ہے۔ نیکی کا تھم دواور برائی سے منع کرو، یہ تہمارے لیے بہتر ہے۔

# (۳)باب ما يُوفَى بِهِ مِنْ بِكُدُودِ الْجَاهِلِيَّةِ جاہليت کي کون ي نذرين پوري کي جائيں

( ٢٠.٩٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ : مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ دَاوُدَ الْعَلْوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ إِمْلَاءٌ آنْبَأَنَا أَبُو حَامِدِ بْنُ الشَّرْقِيُّ حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ الْازْهَرِ بْنِ مَنِيعٍ مِنْ أَصْلِهِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ حَدَّثِنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ عُمَرُ بْنُ الْحُطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ : نَكَوْتُ أَنْ أَعْدِكَ فَقَالَ : أَوْفِ بِنَلْرِكَ. إصحب منف علمه إلى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَلَمَّا أَسْلَمْتُ سَأَلْتُ نَبِى اللَّهِ - النَّيْطُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : أَوْفِ بِنَلْرِكَ. إصحب منف علمه إلى المُحتال الله المَحتال الله المَحتال الله المَحتال الله المَحتال المَحتال الله المَحتال الله المَحتال المُحتال الله المُحتال المحتال الم

(ح) وَأَخُبِرَنَا أَبُو عَبُدِ اللّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو النَّصُّرِ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا عُثْمَانٌ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ أَخْبَرَنِى نَافِعْ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ رَضِىَ اللّهُ قَالَ لِلنَّبِى - اللّهِ - إلْبى نَذَرْتُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْنَكِفَ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَّامِ. فَقَالَ :أَوْفِ بِنَذْرِكَ .

لَفْظُ حَدِيثِ مُحَمَّدٍ وَفِي رِوَايَةٍ مُسَدَّدٍ : إِنِّي لَذَرْثُ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ.

دَوَاهُ الْبُحَادِیُّ فِی الصَّحِیَّ عَنْ مُسَدَّدٍ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی بَکُرٍ وَغَیْرِهِ. [منفن علیه] (۲۰۱۰۰) نافع این عمر تنافیسے نقل فرماتے ہیں کہ معزت عمر نتائڈ نے نبی ٹاٹیٹا سے کہا: زمانہ جاہیت میں ، میں نے مجد حرام میں اعتکاف چھنے کا ارادہ کیا تھا؟ آپ ٹاٹیٹا نے فرمایا: اپنی نذرکو ہورا کر۔

(ب)مسدد کی روایت میں ہے کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں نذر مانی تھی کہ میں رات کواعتکا ف بیٹھوں گا۔

(٣)باب مَا يُوفَى بِهِ فِي نَذُرِ مَا يَكُونُ مُبَاحًا وَإِنْ لَدُ يَكُنْ طَاعَةً جائز نذركا بوراكرنا الرجه وه اطاعت والى نه بهى مو

(٢٠٨١) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَلَّنْنَا أَبُو الْعَبَّاسُ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرِيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرِيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرِيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُي بَرُيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيّ اللَّهُ سَالِمًا اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ نَذُرْتُ إِنْ رَدَّكَ اللَّهُ سَالِمًا أَنْ أَضُوبَ بَيْنَ يَدَيْكَ بِالذَّفَ فَقَالَ : إِنْ كُنْتِ نَذَرْتِ فَاضُوبِي . قَالَ فَجَعَلَتُ تَصُوبُ فَدَخَلَ أَبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَهِي تَضُوبُ فَقَالَ : إِنْ كُنْتِ نَذَرْتِ فَاضُوبِي . قَالَ فَجَعَلَتُ تَصُوبُ فَدَخَلَ أَبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَهِي تَضُوبُ ثُمْ وَخَلَ عُمْرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَأَلْقَتِ الدُّكَ تَحْتَهَا وَقَعَدَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولًا لَيْعَالَ رَسُولًا لَكُونَ اللَّهُ عَنْهُ وَهِي تَضُوبُ مُنْ يَكُونُ مِنْكَ يَا عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَلَاقَتُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَهُونَ لَكُ يَا عُمَو . [حسن]

(۲۰۱۰) عبداللہ بن بریدہ اپنے والد نے قبل فرماتے ہیں کہ نی طافق کسی غزوہ سے والی آئے۔ تو ان کے پاس ایک سیاہ رنگ کی لونڈی آئی۔ اس نے کہا: اے اللہ کے نی ایس نے نذر مانی تھی۔ اگر اللہ نے آپ طافق کو صحح والیس کرویا تو میں آپ ٹائٹی کے سامنے دف بھاؤں گی۔آپ ٹائٹی نے فرمایا: نذر مانی ہے تو پوری کر۔رادی بیان کرتے ہیں کہ وہ دف بھانے گئی۔ابو بکرصدیق ٹائٹی آئے۔ بید دف بھائی رہی تھی۔ پھر حضرت عمر ٹٹاٹٹو آئے تو اس نے دف بینچے رکھ کراس کے اوپر بیٹھ گئی تو ٹی ٹائٹی نے فرمایا:اے تمر! شیطان تجھ سے خوف کھا تا ہے۔

( ٢٠٠٣) أَخُبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوِذُبَارِيُّ أَنْيَأَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُسَلَّدٌ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بُنُ عُبَيْدٍ أَبُو قُدَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ الْأَخْسَ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ الْمُرَأَةُ أَتَتِ النَّبِيَّ - مَالَئِلِهِ. فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ : إِنِّى نَذَرْتُ أَنْ أَضُرِبَ عَلَى رَأْسِكَ بِالدُّفِّ فَقَالَ :أَوْفِي بِنَذُوكِ .

قَالَ الشَّيْعُ رَحِمَهُ اللَّهُ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ - تَلْكُ ﴿ إِنَّمَا أَذِنَ لَهَا فِى الضَّرْبِ لَأَنَّهُ أَمَرٌ مُبَاحٌ وَفِيهِ إِظْهَارُ الْفَرَحِ بِظُهُورِ رَسُولِ اللَّهِ سَنَّتُ ﴿ وَرُجُوعِهِ سَالِمًا لَا أَنَّهُ يَجِبُ بِالنَّذُرِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. [حسن لغيره]

(۲۰۱۰۲) عمر و بن شعیب این والدے اور وہ این داوالے لقل فرماتے ہیں کدایک عورت نبی نظام کے پاس آئی اور کہنے اللہ علی : میں نے آپ نظام کے سامنے وف بجانے کی نذر مانی ہے۔ آپ نظام نے فرمایا: اپنی نذر کو پورا کر۔

# (۵)باب كَرَاهِيَةِ النَّذُرِ

### مكروه نذركابيان

(٢٠١٠) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ الطُّوسِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَسَرَّةَ حَدَّثَنَا خَلَّادُ بُنُ يَحْيَى

(ح) وَأَخْبَرُنَا أَبُو الْفُوَارِسِ الْحَسَنُ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ أَبِى الْفُوَارِسِ بِيَعُدَادَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِي مُحَمَّدُ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ أَبِى الْفُوَارِسِ بِيَعُدَادَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِي مُحَمَّدُ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيْمٍ قَالاَ حَلَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ عَبْدِاللّهِ بُنِ مُولَّا عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللّهِ مِنْ النَّهِ مِنَ النَّذِرِ وَقَالَ : إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا إِنَّمَا يُسْتَخُرَجُ بِهِ مِنَ الشَّوِيحِ. وَوَاللَهُ البَّحَارِيُّ فِي الصَّوِيحِ عَنْ أَبِى نُعَيْمٍ وَخَلَّادٍ بُنِ وَلَيْنَ يُسْتَخُرَجُ بِهِ مِنَ الشَّوِيحِ . وَوَاللهُ البُحَارِيُّ فِي الصَّوِيحِ عَنْ أَبِى نُعَيْمٍ وَخَلَّادٍ بُنِ النَّذَو وَقَالَ : إِنَّهُ اللَّهُ عَلَى وَاللَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مِنَ الشَّوِيحِ عَنْ أَبِى نُعَيْمٍ وَخَلَّادٍ بُنِ اللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَيْهِ مِنَ الشَّوعِيحِ عَنْ أَبِى نُعَيْمٍ وَخَلَّادٍ بُنِ اللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَالْحَرَاقُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ إِلَيْ اللّهُ عَلَى السَّوعِيحِ عَنْ أَبِى لَكَيْمِ وَخَلَادٍ الللّهُ عَلَى الْمُعَلِّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى السَّومِ الْمُعَلِّى وَالْعَلَى الْعَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الل

(۲۰۱۰۳)عبدالله بن مره ابن عمر تا شبک نقل فرماتے ہیں کہ نبی تلقیم نے نذر ہے منع فرمایا اور فرمایا: نذر کسی چیز کوئییں نالتی سے صرف بخیل ہے مال نکالنا ہوتا ہے۔

(ب)خلاد کی روایت میں ہے کہ خیل سے مال نگالا جا تا ہے۔

( ٢.١٠٤ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي أَبُو عَمْرِو بُنُ أَبِي جَعْفَرِ ٱلْبَأَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّقَنَا يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُوَيُوهَ وَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ - مَلَّئِظٌ - قَالَ :إِنَّ النَّذُو لَا يُقَرِّبُ مِنِ ابْنِ آدَمَ شَيْنًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ قَدَّرَهُ لَهُ وَلَكِنِ النَّذُرُ يُوَافِقُ الْقَدَرَ فَيُخْرَجُ بِذَلِكَ مِنَ الْبَخِيلِ مَا لَمْ يَكُنِ الْبَخِيلُ يُرِيدُ أَنْ يُخْرجَهُ .

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ وَغَيْرِهِ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ. [صحبحـ منف عليه]

(۲۰۱۰ ۳) حفزت الوہریرہ فٹاڈ فرماتے ہیں کہ بی طاقات نے فرمایا: نذرائن آ دم کواس چیز کے قریب نہیں کرتی جواللہ نے اس کے مقدر میں نہیں کی ۔ بلکہ نذرتو تقدیر کے موافق ہوتی ہے جس کے ذریعہ بخیل سے مال تکالا جاتا ہے جو بخیل نکا لئے کا ارادہ نہیں کرتا۔

# (٢) باب مَنْ نَذَرَ تَبَرُّرًا أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ

### پیدل فج بیت الله کی نذر کابیان

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَزِمَهُ أَنُ يَمْشِيَ إِنْ قَدَرَ عَلَى الْمَشْيِ قَالَ أَصْحَابُنَا لأَنَّ الْمَشْيَ إِلَى مَوْضِعِ الْبِرِّ بِرُّ الشيندُلَالاً بِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿يَأْتُوكَ رِجَالاً﴾ [الحج ٢٧]

امَ مَنْ فَعَى مِنْ فَعَى مِنْ فَرَمَاتَ مِنَ الْرَجُّلِ كُرَجَانَ كَيْ طَاقَت ، وَوَ جُرُلازُم ہے۔ ان كِثَّا كُرديان كرتے مِن كَ يَكُى كَ جُدَكُ طرف جانا بَهِى فَكَى ہِ مَنْ يَسَلَّ مَنْ الْعَرْانُ الْعَدُلُ بِيعُدَادَ أَنْبَانَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعُورَانَ الْعَدُلُ بِيعُدَادَ أَنْبَانَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعُورَانَ الْعَدُلُ بِيعُدَادَ أَنْبَانَا اللهَ عَنْ أَبِي عُنْمَانَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدِ الصَّفَّارُ حَدَّتُنَا يَوْيِدُ بُنُ هَارُونَ أَنْبَانَا سُلَيْمَانُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مُنْ يَعْفِي الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا يَوْيِدُ بُنُ هَارُونَ أَنْبَانَا سُلَيْمَانُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مُنْ أَبِي مُعْفِي الْوَاسِطِيُّ حَدَّتُنَا يَوْيِدُ بُنُ هَارُونَ أَنْبَانَا سُلَيْمَانُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مُنْ يُعْفِي الْمَعْدِيقِ مِثْنُ يُصَلِّى الْقِيلَةَ أَبَعْدَ مَنْوِلًا فِي الْرَّمْضَاءِ وَالظَّلْمَاءِ فَقَالَ وَاللّهِ مَا أُحِبُّ أَنَّ مَنْولِي الْمُعْمِدِ فَقَالَ وَاللّهِ مَا أُحِبُ أَنَّ مَنْولِي الْمُعْمِدِ فَقَالَ وَاللّهِ مَا أُحِبُ أَنَّ مَنْولِي وَالْمَلْمِينَةِ مِثْنُ يُصَلِّى وَعُمَانًا لَهُ فَقَالَ يَا وَسُولَ اللّهِ عَنْهُ يَعْمَا يُكْتَبُ أَنْ مَنْولِي وَالْمَالِي وَإِذْبَارِي وَقَالَ وَسُولُ اللّهِ عَنْفَالَ يَا وَسُولَ اللّهُ مَا احْتَسَبْتَ أَجْمَعَ . وَخُطَايَ وَرُجُوعِي إِلَى أَهْلِى وَإِذْبَادِى وَإِذْبَارِى فَقَالَ وَسُولُ اللّهِ عَنْفَاكَ اللّهُ مَا احْتَسَبْتَ أَجْمَعَ .

أُخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ أَوْجُهِ عَنْ سُلَيْمَانَ النَّيْمِيِّ. [صحبح\_مسلم ٦٦٣]

(۲۰۱۰۵) حضرت ابن بن کعب فریاتے ہیں کہ ایک آ دمی معجدے دور ہونے کے باوجود نماز میں حاضر ہوتا تھا۔اس کو کہا گیا کہ گری اور اند جیرے میں سواری کے لیے گدھا خرید لو۔ اس نے کہا: اللہ کے قتم! میں پسند نہیں کرتا کہ بیر اگھر معجد کے پاس ہو۔اس کی نبی مُنظِفِظ کو خبر دی گئی۔ اس سے سوال ہوا تو اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا میرے نشانات قدم اور میر ااپنے گھر اور قبیلے کی طرف لوشا اور آنا ، ان کا تو اب لکھا جاتا ہے؟ تو رسول اللہ مُنظِفِظ نے فرمایا: جس کی تو نے نبیت کی ہے اس کا اجر مختمے ملے گا۔ (٢.١.٦) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَبُو الْبَحْتَرِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرِ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً حَمَّادُ بْنُ أَسَامَةً حَدَّثَنَا بُويُدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بُرُدَةً عَنْ جَدُّهِ عَنْ أَبِى مُومَى الْأَشْعَرِى عَنِ النَّبِي - النَّهِ - قَالَ : إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ أَجُرًا فِى الصَّلَاةِ أَبْعَدُهُمْ إلَيْهَا مَشْبًا وَالَّذِى يَنْتَظِرُ الصَّلَاةِ تَتَى يُصَلِّمُهَا مَعَ الإِمَامِ فِى جَمَاعَةٍ أَعْظَمُ أَجُوا مِمَّنْ يُصَلِّمَهَا لُمَّ يَنَامُ.

أُخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثٍ أَبِي أَسَامَةً. [صحبح\_ منفق علبه]

(۲۰۱۰۲) حفرت ابومویٰ اشعری ٹاٹٹ نبی ٹاٹٹٹائے نقل فریاتے ہیں کہ سب سے زیادہ اجراس انسان کوملتا ہے جودور سے پیدل چل کر مجد میں آتا ہے اور وہ بندہ جو با جماعت نماز کا انتظار کر کے نماز پڑھتا ہے، اس سے زیادہ اجر کا مستحق ہے جوا کیلانماز پڑھ کر سوجاتا ہے۔

(٢.١.٧) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِي الْحَافِظُ آبَالَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ حَفْصِ الْحَثْعَمِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ سَوِادَةً عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَسِيدِ بْنِ مَسْرُوقِ الْكِنُدِيُّ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ سَوَادَةً عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ زَاذَانَ فَلَا عَلَى اللّهُ عَنْهُمَا مَرَضًا فَدَعَا وَلَدَهُ فَجَمَعَهُمْ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ سَلَيْتُ وَاذَانَ يَعُولُ : مَنْ حَجَّ مِنْ مَثَمَّةً مَاشِيًا حَتَى يَرْجِعَ إِلَى مَكَةً كَتَبَ اللّهُ لَهُ بِكُلِّ خَطُوةٍ سَبْعَمِالَةِ حَسَنَةٍ كُلُّ حَسَنَةٍ مِنْ مَثَلًا حَسَنَةٍ كُلُّ حَسَنَةٍ مِائَةً أَلْفِ حَسَنَةٍ مِائَةً أَلْفِ حَسَنَةٍ .

وَرُوِّينَا فِي كِتَابِ الْحَجِّ فَضْلَ الْمَشْيِ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ. [ضعف]

(۲۰۱۰۷) زاذان فرہائے ہیں کہ ابن عباس بڑھی نے بیاری کے ایام میں اپنے بیٹوں کو جمع کیااور فرمایا: میں نے رسول اللہ طکھی سے سنا: جس نے مکہ سے پیدل چل کر حج کیا اور والیس آ گیا ،اس کے ہر قدم کے عوض سات سونیکیاں ملے گی اور ہر نیکی حرم کی نیکیوں کے برابر ہے۔ یو چھا گیا:حرم کی کتنی نیکی ہے؟ فرمایا:ایک نیکی ایک لاکھ نیکی کے برابر۔

( ٢.١.٨) أَخْبَرَنَا أَبُو زَكْرِيّا بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي وَأَبُو بَكُرِ بُنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي قَالَا حَلَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكِمِ أَنْبَانَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يَعْفُوبُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكِمِ أَنْبَانَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يَعْفُوبُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ عُنْ عَبْدِ النّهُ عَنْهُمَا قَالَ : إِذَا الزُّهْرِيُّ وَحَفْصٌ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ : إِذَا لَذَرْ الْإِنْسَانُ عَلَى مَشَى إِلَى الْكَعْبَةِ فَهَذَا نَذُرٌ فَلْيَمْشِ إِلَى الْكَعْبَةِ فَهَذَا نَذُرٌ فَلْيَمْشِ إِلَى الْكَعْبَةِ

قَالَ ابْنُ وَهُبِ قَالَ اللَّيْثُ مِثْلَهُ. [صحيح]

(۲۰۱۰۸) نا نع عبد آللہ بن عمر راٹلائے نقل فرماتے ہیں کہ جب انسان نذر مانتا ہے کہ وہ پیدل چل کر بیت اللہ جائے گا تو بینذر ہے، وہ پیدل چل کر جائے۔

# (٤) باب رُكُوبِ مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْمَشْي

### جو چلنے کی طاقت ندر کھے وہ سوار ہوجائے

( ٢٠٨٩ ) أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرِ الْفَقِيهُ أَنْبَأَنَا عُبْدُوسُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُنْصُورٍ

(ح) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوذَبَارِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُم مُحَمَّدُ بَنُ مَهْرُوَيْهِ بِنِ عَبَّاسٍ بُنِ سِنَانِ الرَّازِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكُم مُحَمَّدُ بَنُ مَهْرُوَيْهِ بِنِ عَبَّاسٍ بُنِ سِنَانِ الرَّازِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكُم مُحَمَّدُ عَنْ مَهْرُوَيْهِ بَنِ عَنْ أَنِّسٍ عَنْ أَنَّسٍ قَالَ : مَرَّ شَيْخٌ كَبِيرٌ يَعْمَدُ عَنْ أَنْبِتٍ عَنْ أَنَّسٍ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ فَقَالَ - يَثْنِيُهِ فَقَالَ - يَثَنِيُهُ مَ عَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ تَعْلِيبٍ هَذَا نَفْسَهُ لَغَنِيٌّ . وَأَمْرَهُ أَنْ يَوْكَبَ فَرَكِبَ. [صحبح منفق عليه]

(۲۰۱۰۹) حضرت انس بنائلافر ماتے ہیں کہ ایک بوڑھا آ دمی گزراجس کواس کے دونوں بیٹے سہارا دیے ہوئے تھے۔ آپ طالتا نے فر مایا: اس کوکیا ہے؟ جواب ملا: اس نے پیدل چل کر جج کی نذر مانی ہے۔ آپ طالتا نے فر مایا: اللہ اس کوعذاب دیے خن ہے، وہ سوار ہوجائے بھر دوسوار ہوگیا۔

( ٢٠١٠) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بُنُ أَحْمَدُ بُنِ السَّمَّاكِ حَدَّثَنَا يَحْبَى بُنُ أَبِي طَالِبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ : أَنَّ النَّبِيَّ - طَلَّتُهُ فَقَالَ : مَا لَهُ ؟ فَقَالُمِ ا : نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْبَيْتِ. قَالَ : فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ غَنِيٌّ عَنْ تَغْذِيبٍ هَذَا نَفْسَهُ فَمُرُوهُ فَلْيَرْكَبُ . أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَوْوَانَ الْفَزَارِكُ وَغَيْرِهِ عَنْ حُمَيْدٍ.

[صحيح\_ تقدم قبله]

(۲۰۱۱۰) حضرت انس ٹیٹٹ فرماتے ہیں کہ نبی ٹیٹٹ نے ایک آ دمی کودیکھا جس کودوآ دمی سہارا دےرہے تھے۔آپ ٹاٹٹٹ نے فرمایا: اس کو کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ پیدل چل کر بیت اللہ جائے گا۔آپ ٹلٹٹٹ نے فرمایا: اللہ اس کوعذاب وینے نے فن ہے،اس کوسوار ہونے کا حکم دو۔

( ٢٠١١ ) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِءُ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ

(ح) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبِدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِى أَبُو بَكُرِ بْنُ عَبِدِ اللَّهِ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ أَنْبَأَنَا أَسَيَّةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَذَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِى عَمْرِو عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - عَنْفَظِهُ - أَذْرَكَ شَيْخًا يَمُشِى بَيْنَ ابْنَيْهِ يَتُوكَكُ عَلَيْهِمَا فَقَالَ النَّبِيُّ - عَلَيْظِهُ - : مَا شَأْنُ هَذَا الشَّيْخِ؟ قَالَ ابْنَاهُ: كَانَ عَلَيْهِ نَذُرٌ فَقَالَ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ نَذُرٌ فَقَالَ النَّبِيُ

وَعَنُ نَذُوكَ .

لَفُظُهُمَا سُوَاءٌ رَوَاهُ مُسُلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ قُتِيبَةَ بْنِ سَعِيدٍ وَغَيْرِهِ. [صحيح. مسلم ١٦٤٣] (٢٠١١) حضرت ابو ہریرہ ٹالٹوفر ماتے ہیں کدرسول اللہ خلفیہ نے ایک بوڑھے کودیکھا جواجے بیٹوں پرسہارا لیے ہواتھا۔آپ مُنْقَفِل نے یو چھا:اس بوڑھے کا کیا حال ہے؟ اس کے دونوں بیٹوں نے کہا:اس پرنذرتھی۔ آپ مُلْقِیْل نے فر مایا:اے بوڑھے! سوار موجار کونک اللہ بھی سے اور تیری نذرے بے پرواہ ہے۔

# (٨)باب الْمَشَّى فِيمَا قَدَرَ عَلَيْهِ وَالرُّكُوبُ فِيمَا عَجَزَ عَنْهُ

### طاقت ہونے پر پیدل چل کرجا نااور عاجز ہونے کی بناپرسوار ہوجانا

( ٢٠١٢ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ :مُحَمَّدُ بْنُ يَفْقُوبَ حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ (ح) وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبُزَّازُ بِالطَّابَرَانِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَنْصُورِ الطُّوسِتُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ قَالَا حَدَّثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ أَنَّ يَزِيدٌ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ أَخْبَرَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : نَذَرَّتُ أُخْتِى أَنْ تَمُشِىَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ فَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا النَّبِيَّ - ظَلْبُ - فَاسْتَفْتِيتُ النَّبِيَّ - ظَلْبُ - فَقَالَ :لِتَمُشِ وَلُتُوْكُبُ . قَالَ وَكَانَ أَبُو الْحَيْرِ لَا يُفَارِقُ عُقْبَةَ.

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنُ أَبِي عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ وَغَيْرِهِ عَنْ رُوُّح. [صحيح\_متفق عليه]

(۲۰۱۱۲) عقبہ بن عامر بھٹھ فرماتے ہیں کہ میری بہن نے بیت اللہ کی طرف پیدل چل کر جانے کی نذر مانی اور مجھے کہا کہ نبی تاثیل سے فتوی لوں۔ میں نے نبی تالیل سے پوچھا تو آپ تالیل نے فر مایا: پیدل بھی چلے اور سواری بھی کر لے، راوی بیان کرتے ہیں کہ ابوالخیر بھی عقبہ سے جدانہیں ہوئے۔

( ٢.١١٣ ) أُخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا زَكْرِيّا بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ يَزِيدٌ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْحَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :نَلَرَتْ أُخْتِى أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ حَافِيَةً فَأَمَرَأَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا رَسُولَ اللَّهِ - النَّهِ - فَاسْتَفْتَيْتُهُ فَقَالَ : تَمْشِي وَتَرْكُبُ .

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ زَكَرِيًّا بُنِ يَحْمَى بُنِ صَالِحِ الْمِصْرِيُّ. [صحيحٍ. منفق عليه] (۲۰۱۱۳) ابوالخیر حضرت عقبہ بن عامر جاتف نقل فرماتے ہیں کہ میری بہن نے نذر مانی کدوہ نظے یاؤں پیدل چل کر ہیت ﴿ لَمُنْ اللِّينَ يَقِيرَ ﴾ (بلدا) ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا لَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

## (۹)باب الْهَدُّي فِيمَا رُحِبَ سوار ہونے کے بدلے قربانی دینا

( ٢٠١٤) حَذَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بُنُ الْحُسَنِّنِ الْعَلَوِئُ إِمْلاَءُ أَثَّبَانَا أَحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُنِ بِلاَلِ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثِنِى أَبِى حَدَّثِنِى إِبْرَاهِيمُ بُنُ طَهْمَانَ عَنْ مَطْرِ الْوَرَّاقِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ أَخْتَ عُقْبَةَ نَذَرَتُ أَنْ تَحُجَّ مَاشِيَةً وَأَنَّهَا لَا تُطِيقُ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -لَنَّيِّهِ- : إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنْ مَشْي أَخْتِكَ فَلْنَرْكِبُ وَلْنَهْدِ بَدَنَةً . [صحبح]

(۲۰۱۱۳) عکرمداین عباس بڑاٹنا نے نقل فرماتے میں کدعقبہ بن عامر بڑاٹنا کی بھن نے پیدل چل کر ج کرنے کی نذر مائی۔وہ اس کی طاقت ندر کھتی تھی۔ آپ سڑفیا نے فرمایا: اللہ تیری بھن کے پیدلچل کر جانے سے فنی ہے۔وہ سواری کرے اور ایک اونٹ قربانی دے۔

( ٢٠١٥) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بُنُ أَحُمَدَ بُنِ عَبْدَانَ أَنْبَأَنَا أَخْمَدُ بُنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَدَّنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِى حَدَّنَا هُدُبَةُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُفْبَةَ بُنَ عَامِر رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِلنَّبِىِّ مُثَلِّثٌ - : إِنَّ أُخْتَهُ لَذَرَتُ أَنْ تَمْشِى إِلَى الْبُنْتِ. فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ غَنِيْ عَنْ نَذُرٍ أُخْتِكَ لِتَحُجَّ رَاكِبَةً وَتُهْدِى بَدَنَةً . كَذَا قَالَ وَتُهْدِى بَدَنَةً .

وَرَوَاهُ أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِيتِيُّ عَنْ هَمَّامٍ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ وَتُهْدِى هَذْيًا. [صحبح]

(۲۰۱۱۵) عکر مدانن عمباس ٹائٹی نے قبل فر ماتے میں کہ عقبہ بن عامر ٹائٹونے نبی ٹائٹی سے کہا: اس کی بمن نے بیت اللہ کی طرف پیدل چل کر جانے کی نذر مانی ہے۔ آپ ٹائٹی نے فر مایا: اللہ تیری بمن کی نذر سے بے پرواہ ہے، وہ سوار ہوکر جج کرے اور اس کے عوض ایک قربانی اداکرے۔ اس طرح ہے کہ وہ قربانی وے۔

(ب) ہمام کی روایت میں ہے کہ وہ قربانی دے۔

( ٢٠١٦) وَخَالَفُهُ هِشَامٌ الدَّسْتَوَانِيُّ فَرَوَاهُ عَنْ قَتَادَةَ دُونَ ذِكْرِ الْهَدْي فِيهِ أَخْبَرَنَاهُ عَلِيٌّ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ عَبُدَانَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَانِيُّ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا :أَنَّ النَّبِيُّ -نَلَيِّهُ- بَلَعَهُ أَنَّ أَنْحُتَ عُقْبَةً بِنِ عَامِرٍ نَذَرَتُ أَنْ تَحُجَّ مَاشِيَةً قَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ -نَائِبِهُ- : إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيُّ عَنْ نَذْرِهَا فَمُرْهَا فَلْتَرْكِبُ .

(ت) و کَذَلِكَ رُوِی عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ عِحْرِمَةَ دُونَ ذِخْرِ الْهَدِّي فِيهِ. [صحبح- نقدم نبله] (٢٠١١٦) عَرَمه ابن عباس اللَّهُ سَنِقَلَ فرمات جي كه عقبه بن عامر كى بهن نے پيدل چل كرنج كرنے كى نذر مانى تو ني النَّيْرَةِ نے فرمایا: الله اس كى نذرے بے پرواہ ہے، اس كوتكم دوكہ وہ سوار ہوجائے۔

(۲.۱۱۷) وَرَوَاهُ النَّهُ آلِي عَرُوبَةٌ عَنْ قَتَادَةً فَأَرْسَلَهُ وَلَمْ يَذْكُو الْهَدْى فِيهِ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكُو بَنُ الْهَدُى فِيهِ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكُو بَنُ الْمَعَتِ الْفَاضِي قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْفُوبَ حَدَّثَنَا يَخْبَى بُنُ أَبِي طَالِبِ أَنْبَأَنَا عَبُدُ الْوَهَابِ الْمَانَا سَعِيدٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ عِكْمِ مَةً : أَنَّ أَخْتَ عُقْبَةً بِنِ عَامِ نَذَرَتُ أَنْ تَحُجَّ مَاشِيةً فَسَأَلَ عُقْبَةً وَسُولَ اللَّهِ - عَلَيْتُ فَعَلَى عَنِي عَنْ نَذُو الْمَعْدِي عَنْ مَدُولَ اللَّهِ - عَلَيْتُ فَقَالَ : مُوهَا أَنْ تَرْكَبَ فَإِنَّ اللَّهُ فَعَالَى غَنِي عَنْ نَذُو الْمَعْدِي اللَّهِ عَلَيْكَ أَوْ مَشْي أَخْتِكَ . شَكَّ سَعِيدٌ . وَسُولَ اللَّهِ - عَلَيْتُ فَعَلَى غَنِي عَنْ نَذُو الْمَعْدِي عَلَى عَنِي عَنْ مَذُو اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى عَنِي عَنْ مَذُو اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى عَنِي عَلَى عَلَى عَنْ مَا اللَّهُ عَلَى عَنْ مَا عَلَى عَنْ مَا عَلَى عَنْ مَا اللَّهُ عَلَى عَنْ مَا لَهُ عَلَى عَنْ مَا لَهُ عَلَى عَنْ مَا مَعْلَى عَنْ مَا عَلَى عَنْ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَنْ مَا لَوْ اللَّهِ عَلَى عَنْ مَا عَلَى عَنْ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَالَ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

( ٢.١٨ ) وَأَخْبَرُنَا أَبُوعَلِي الْرُّودُبَارِيُّ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُو حَدَّثَنَا أَبُودَاوُدَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَدِثْ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ. بِمَعْنَى هِشَامٍ لَمْ يَذُكُرِ الْهَدْيَ وَقَالَ فِيهِ:مُرْ أُخْتَكَ فَلْتَرْكُبْ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ بِمَعْنَاهُ. وَقِيلَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ دُونَ ذِكْرِ الْهَدْي فِيهِ.

[صحيح\_ تقدم قبله]

(۲۰۱۱۸) قادہ حضرت عکرمہ ہے ہشام کی روایت کے ہم معنی نقل فر ماتے ہیں، لیکن اس نے قربانی کا ذکر نہیں کیا۔ اس میں ہے کہ اپنی بہن کوسوار ہونے کا تھم دے۔

(٢٠١١٩) أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِى الرُّو فَهَارِيُّ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُو حَدَّثَنَا أَبُو دَارُدَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بُنُ جِشَامٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عِكْرِمَة عَنْ عُفْبَةً بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ - مَنْ اللهِ عَنْ عِكْرِمَة عَنْ عُفْبَةً بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ - مَنْ اللهِ عَنْ عِكْرِمَة عَنْ عُفْبَةً بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ - مَنْ اللهُ لَا يَصْنَعُ بِمَشْيِ أَنْ عَلَى الْبَيْنِ شَيْنًا . [صحبح - تقدم نبله] لَذَرَتُ أَنْ تَمْشِي إِلَى الْبَيْنِ شَيْنًا . [صحبح - تقدم نبله] مَنْ مَا مَرْجَنَى اللهُ لَا يَصْنَعُ بِمَشْي أَنْجُولَ إِلَى الْبَيْنِ شَيْنًا . [صحبح - تقدم نبله] مُراحِن عَلَم عَنْ عامر جَنَى عامر جَنَى عامر جَنَى عامر جَنَى عامر جَنَى عامر جَنَى عامر عَنْ عام عَنْ اللهُ لَا يَصْنَعُ بِيلَ عِلْهِ عَلَى اللهُ لَا يَصْنَعُ بِيلُ عِلْهُ عَلَى اللهُ لَا يَصْنَعُ بِيلُ عَلَى اللهُ لَا يَعْمَلُونَ عَلَى اللهُ لَا يَعْمَلُونَ عَنْ اللهُ لَا يَعْلَى الْمُنْعَلِي عَلَى الْمُنْعَلِي عَلَى الْمُنْعَلِي عَلَى الْمُنْعَلِقُونَ عَلَى الْمُعْمَى اللهُ عَلَيْقِ الْمُنْقِ عَلَى الْمُنْعَ عَلَى الْمُعَلِقُ عَلَى الْمُعْلِقُ عَلَى الْمُعْمَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى الْمِنْعَ عَلَى الْمُنْعَلِقُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعْلِي عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ

( ٢.١٢ ) أُخْبَرَا أَبُو عُبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيْ الْوَرَّاقُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيْ الْوَرَّاقُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُولَى آلِ طَلْحَةَ عَنْ كُرَيْب عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِى اللَّهُ عِنْهُمَا قَالَ : جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِيِّ - عَنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ أُخْتِى نَلَرَثُ أَنْ تَحُجَّ مَاشِئَةً.
 وَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِيِّ - عَنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ أُخْتِى نَلَرَثُ أَنْ تَحُجَّ مَاشِئَةً.
 فَقَالَ : إِنَّ اللَّهُ لَا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ شَبْنًا لِتَحْجَّ رَاكِبَةً ثُمَّ نُكُفِّرُ يَمِينَهَا . تَفَرَّدَ بِهِ شَوِيكُ الْقَاضِى.

(۲۰۱۲۰) کریب این عماس پھیسے تقل فرماتے ہیں کہ ایک آ دی رسول اللہ بھٹی کے پاس آیا۔ اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! میری بہن نے پیدل چل کر جج کرنے کی نذر مانی ہے۔ آپ ٹھٹی نے فرمایا: اللہ کو تیری بہن کے اس ممل کی کوئی پرواہ مہیں۔وہ سوار ہوکر حج کرے اورا پی قتم کا کفارہ دے۔

( ٢٠٢١) أَخُبَرَنَا أَبُو زَكْرِبًا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي أَلْبَانَا أَبُو عَبُدِ اللّهِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيبَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ اللّهِ : مُحَمَّدُ بْنُ عَبُدِ اللّهِ بْنِ زَحْوِ عَنْ أَبِي أَخْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ زَحْوِ عَنْ أَبِي أَخْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ وَاللّهِ بْنِ وَاللّهِ عَنْ عَفْمَةً بْنِ عَلْمِ الْجُهَنِيِّ وَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ : نَذَرَتُ أَخْمِي أَنْ تَحُجَّ سَعِيدٍ الزَّعْيْنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَالِكِ عَنْ عَفْمَةً بْنِ عَلْمِ الْجُهِنِيِّ وَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ : مَرْ أَخْمَكَ فَلْتَخْمَورُ وَلَوْكَ لِرَسُولِ اللّهِ مَاشِيَةً فَقَالَ : مُرْ أَخْمَكَ فَلْتَخْمَورُ وَلْتُوكَبُ وَلَكَ لِرَسُولِ اللّهِ مَاشِيَةً فَقَالَ : مُرْ أَخْمَكَ فَلْتَخْمَورُ وَلَوْكَ لِرَسُولِ اللّهِ مَاشِيَةً فَقَالَ : مُرْ أَخْمَكَ فَلْتَخْمَورُ وَلَوْكَ لِرَسُولِ اللّهِ مَاشِيَةً فَقَالَ : مُرْ أَخْمَكَ فَلْتَخْمَورُ وَلَوْلَ لِرَسُولِ اللّهِ مَاشِيمَةً فَقَالَ : مُرْ أَخْمَكَ فَلْتَخْمَورُ وَلَوْلُ كَاللّهُ وَلَا لَهُ لَكُونُ فَوْلِكَ لِرَسُولِ اللّهِ مَاشِيمَةً فَقَالَ : مُرْ أَخْمَكَ فَلْتَخْمَورُ وَلَوْلَ لِللّهِ مَاشِيمَةً فَلَالًا وَلَا فَذَكُونُ ثُولِكَ لِرَسُولِ اللّهِ مَاشِيمَةً فَقَالَ : مُرْ أَخْمَلُكَ فَلْمَالُهُ اللّهُ مَالِكُ فَلَا اللّهِ مَاشِيمَةً فَلَاكُ وَلَا اللّهِ مَاشِيمَةً فَلَاكُ وَلَاكُ وَلِلْكَ لِرَسُولِ اللّهِ مَاشِيمَةً فَلَاكُ وَلَاكُ وَلِلْكَ لِيَعْلَلْهُ عَلْمُ فَاللّهُ وَلَاكُ وَلِي فَلْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ مَا مُعْمَلًا فَا مُعْمَلِهُ اللّهُ وَلَاكُ وَلّهُ اللّهُ اللّ

وَكَلَلِكَ رَوَاهُ يَخْتَى بُنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ يَحْتَى بَنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِى وَكَلَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْحٍ قَالَ كَتَبَ إِلَىَّ يَحْتَى بْنُ سَعِيدٍ فَلَكَرَهُ.

وَرَوَاهُ النَّوْرِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي إِسْنَادِهِ. [ضعف]

(۲۰۱۲)عبداللہ بن مالک حضرت عقبہ بن عامر ٹاٹٹؤ سے نقل فرماتے ہیں کہ اس کی بہن نے نذر مانی کہ بغیر اوڑھنی پیدل چل کر حج کرے گی۔ کہتے ہیں: میں نے اس کا تذکرہ نبی ٹاٹٹا سے کیا، آپ ٹاٹٹا نے فرمایا: اپنی بہن کو بھم دواوڑھنی لے، سواری کر اور تین دن کے روز ہے دیکھی۔

( ٢٠١٢ ) أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَارِسِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَيْدِ اللَّهِ الْاصْبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدُ بْنُ فَارِسٍ قَالَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُحَارِيُّ لَا يَصِحُّ فِيهِ الْهَدْيُ يَعْنِي فِي حَدِيثِ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ.

[صحيح بخاري]

(۲۰۱۲۲) محمد بن اساعیل بخاری فرماتے ہیں کہ عقبہ بن عامر کی حدیث میں قریانی کا تذکرہ دوست نہیں ہے۔

( ٢٠١٣ ) أُخْبَرُنَا أَبُو زَكِرِيَّا بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُوَكِّى وَأَبُو بَكُرِ بُنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى قَالَا حَدَّنَنَا أَبُو الْعَبَاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَغِيدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ الْحَكْمِ أَنْبَأْنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِى عَبْدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيدَ عَنْ يَخِيى بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُويُومَ وَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : بَيْنَا وَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي هُويُومَ وَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : بَيْنَا وَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَبِي عِنْ أَبِي هُويُومَ وَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : بَيْنَا وَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي هُويُومَ وَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : بَيْنَا وَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي هُويُومَ وَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : بَيْنَا وَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي هُويُونَ وَمِنَى اللَّهُ عَنْهُ إِيلُهُمْ فَأَنْزَلَ رَجُلاَ فَنَظَرَ فَإِذَا هُوَ بِامْرَأَةٍ عُرْيَانَةٍ نَاقِطَةٍ شَعَرَكُا فَقَالَ : مَا لِللَّهُ إِيلُهُمْ فَقَالَ : اللَّهُ عَنْ أَنْفُومَ فَقَالَ اللَّهِ عَنْ أَنْ أَنْكُمْ وَالْمَالِ وَأَتَنَكُبُ الطَّرِيقَ لَلْكُ وَلَاكُ وَكُومُ وَلَاكُ وَلَاكُ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ إِلَيْهُمْ فَالَا اللَّهُ إِلَى فَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ

هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ. [ضعيف]

( ٢.١٢٤) وَرُوِى مِنْ وَجْهِ آخَرَ مُنْقَطِع دُونَ ذِكْرِ الْهَدِي فِيهِ أَخْتَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرِ بَنُ الْحَسَنِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوبَ هُوَ الْأَصَمُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِي طَالِب أَنْبَأَنَا عَبُدُ الْوَهَابِ بْنُ عَطَاءٍ أَنْبَأَنَا سَعِيدٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْتٍ حَانَتُ مِنْهُ نَظُرَةٌ فَإِذَا هُوَ بِامْرَأَةٍ نَاشِرَةٍ عَطَاءٍ أَنْبَأَنَا سَعِيدٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْتٍ - حَانَتُ مِنْهُ نَظُرَةٌ فَإِذَا هُوَ بِامْرَأَةٍ نَاشِرَةٍ شَعَرَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ مَلْرَثُ أَنْ تَحُجَّ مَاشِيَةً نَاشِرَةً شَعَرَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْتُ أَنْ تَحْجَ مَاشِيَةً نَاشِرَةً شَعَرَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْتُ أَنْ تَحْجَ مَاشِيَةً نَاشِرَةً شَعَرَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ مَلْرَثُ أَنْ تَحْجَ مَاشِيَةً نَاشِرَةً شَعَرَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ مَلْرَثُ أَنْ تَحْجَ مَاشِيَةً نَاشِرَةً شَعَرَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ مَلْوَاتُ أَنْ تَحْجَ مَاشِيَةً نَاشِرَةً شَعَرَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْكُ مَا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ مَلْوَاتُ أَنْ تَعْجَ مَاشِيَةً فَاشِرَةً شَعَرَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ مَا فَالْتُنْ اللّهِ مَلْوَاتُهِ فَلَا مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْولَ اللّهِ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّ

(۲۰۱۲۳) ایوب عکرمہ نے قبل فرماتے ہیں کدرسول اللہ نافیل کی نظر ایک بھرے ہوئے بالوں والی عورت پر پڑی ۔ آپ نظافیا نے پوچھا: یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! اس نے تذر مانی ہے کہ پیدل چل کر، بال کھول کر جج کرے گا۔ آپ نافیل نے فرمایا: اس کو تھم دوکہ اپنے سرکوڈ ھائے اورسواری کرلے۔

( ٢.١٢٥) حَدَّنَنَا أَبُو بَكُو بُنُ فُورَكَ أَنْبَأَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا أَبُو مِعْفَوٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا أَبُو عَالِحُ بْنُ رُسُتَمَ عَنُ كِثِيرٍ بْنِ شِنْظِيرٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : فَلَمَا فَامَ فِيهَ مَلْنَا وَلَنَا فِيهِ عَلَى الصَّدَقَةِ وَنَهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ وَقَالَ : إِنَّ مِنَ الْمُثْلَةِ أَنْ تَنْدِرَ أَنْ تَنْفِرَ أَنْ يَكُومُ أَنْ يَكُمْ أَنْ يَكُمْ أَنْ يَكُمْ مَا اللّهِ عَدْيًا وَلُيرُ كُبُ .

وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْأَنْصَادِيُّ عَنْ صَالِحٍ وَقَالَ فِي الْمَحْدِيثِ فَلْيُهُدِ بَدَنَةٌ وَكُيْرُ كَبُ. [طعه ف] (۲۰۱۲۵) حضرت عمران بن حمين فرماتے بيں كہ جب بھی نبی طاقة بهارے درمیان بیٹے یا توصدقہ كی ترغیب دیتے یا شلسے منع كرتے اور فرمایا: مثلہ بیت كه آپ اپنے ناك كوچھيدے یا پيدل چل كرج كريں۔ جب پيدل چل كرج كرنے كې نذر مانی جائے تواس كے عوض قربانی و يں اور سواری كريں۔

(ب) حضرت صالح کی حدیث بیں ہے کہ دہ اونٹ کی قربانی دے اور سواری کواختیا رکرے۔

( ٢٠١٣) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِاللَّهِ الْحَافِطُ أَنْبَأَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْبَغُوِيُّ بِيَغْدَادَ أَنْبَأَنَا أَبُوقِلاَبَةَ عَبْدُالْمَيكِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ رُسُتَمَ فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ وَقَالَ :فَلْيُهْدِ بَدَنَةً وَلَيُرْكُبُ. وَلَا يَضِحُّ سَمَاعُ الْحَسَنِ مِنْ عِمْرَانَ فَفِيهِ إِرْسَالٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. [ضعيف] (۲۰۱۲۷) صارح بن رستم نے اس کے ہم معنی و کرکیا ہے۔ قرماتے ہیں کہ وہ اونٹ کی قربانی دیں اور سواری کو اختیار کریں۔ (۲۰۱۲۷) وَرُوکَی فِیدِ عَنْ عَلِی رَضِنی اللّهُ عَنْهُ. أُخْبَرَنَا أَبُو سَجِيدِ بْنُ أَبِی عَمْرٍ و حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَةُ أَنْبَأَنَا

الرَّبِيعُ قَالَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيًّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الرَّجُلِ يَخْلِفُ عَلَيْهِ الْمَشْيُ فَقَالَ : يَمْشِي فَإِنْ عَجَزَ رَكِبَ وَأَهْدَى بَدَنَةً. [حسن لغيره]

(٢٠١٢٧) حضرت حسن فرماتے ہیں كه حضرت على الله الله على آيك آدى كے بارے ميں جس نے پيدل چل كر نج كرنے كى تشم كھائى تھى يو چھا گيا تو آپ نے فرمايا: وه پيدل چلے اوراگر عاجز آجائے تو اونٹ كى قربانى كرے۔

(١٠)باب مَنْ أَمَرَ فِيهِ بِالإِعَادَةِ وَالْمَشْيِ فِيمَا رَكِبَ وَالرُّكُوبِ فِيمَا مَشَى حَتَّى يَابِ عَمَا نَذَرَهُ وَالرُّكُوبِ فِيمَا مَشَى حَتَّى يَابِي كَمَا نَذَرَهُ وَالرُّكُوبِ فِيمَا مَشَى حَتَّى

چلنے والاسواری کرے اورسواری کرنے والا چلے کین اپنی نذرکوو یسے پورا کرلے جیسے نذر مانی ہے ( ٢٠٢٨) أُخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بُنُ أَبِی إِسْحَاقَ وَأَبُو بَكُرِ أَخْمَدُ بُنُ الْحَسَنِ الْقَاضِی قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْفُوبَ أَنْبَانَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَبْدِ الْحَكْمِ أَنْبَانَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِی مَالِكُ بُنُ أَنْسِ وَعَبُدُ اللّهِ بُنُ عُمَرَ عَنْ عُرُوةً بُنِ أَذَيْنَةً قَالَ : حَرَجْتُ مَعَ جَدَّةٍ لِی عَلَيْهَا مَشْیٌ حَتَّی إِذَا کُنَّا بِيغْضِ الطَّرِيقِ عَجَوَتُ عَمْرَ عَنْ عُرُوةً بُنِ أَذَيْنَةً قَالَ : حَرَجْتُ مَعَ جَدَّةٍ لِی عَلَيْهَا مَشْیٌ حَتَّی إِذَا کُنَّا بِيغْضِ الطَّرِيقِ عَجَوَتُ فَارُسَلَتُ مُولِّى لَهَا إِلَى عَبْدِ اللّهِ بُنِ عُمَرَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَشْأَلُهُ فَخَرَجْتُ مَعَهُ فَسَأَلَ ابْنَ عُمَرَ رَضِیَ اللّهُ عَنْهُمَا يَشْأَلُهُ فَخَرَجْتُ مَعَهُ فَسَأَلَ ابْنَ عُمَرَ رَضِیَ اللّهُ عَنْهُمَا يَشْأَلُهُ فَخَرَجْتُ مَعَهُ فَسَأَلَ ابْنَ عُمَرَ رَضِیَ اللّهُ عَنْهُمَا يَشْأَلُهُ فَخَرَجْتُ مَعَهُ فَسَأَلَ ابْنَ عُمَلَ رَضِی اللّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ : مُرْهَا فَلَتُو كُبُ ثُمَ لُتُمْشِ مِنْ حَيْثُ عَجَزَتْ. [صحح]

(۲۰۱۲۸) عروہ بن اذیبنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی دادی کے ساتھ چلا جس نے پیدل چل کر جج کی نذر مانی تھی۔ جب راستہ میں پنچے تو وہ چلنے سے عاجز آ گئی۔ اس نے اپنے غلام کوعبداللہ بن عمر پھٹنا کی طرف روانہ کیا تا کہ ان سے سوال کریں۔ میں بھی ساتھ گیا۔ فرمانے گئے: اس کو تھم دووہ سوار ہوجائے۔ پھریہاں سے پیدل چلے جہاں سے وہ عاجز آ گئی تھی۔

( ٢٠١٣ ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكْرِيّاً وَأَبُو بَكُو قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدٌ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهُبِ أَخْبَرَنِى سُفْيَانُ النَّوْرِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِى خَالِدٍ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَتُنْحَرُ بَدَنَةً. [صحبح]

(۲۰۱۲۹) عبداللہ بن عباس ، ابن عمر تلاق کی طرح بیان کرتے ہیں ،لیکن ابن عباس ٹائٹیافر ماتے ہیں کہ وہ ایک اونٹ قربانی مجمی کرے۔

( ٢٠١٣ ) وَأَخْمَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بُنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ دَاوُدَ الرَّزَّازُ بِبَغْدَادَ ٱنْبَأْنَا أَبُو بَكُو مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْجَهْمِ السَّمَّرِيُّ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَامِرٍ يَعْنِى النَّنَعْبِيَّ : أَنَّهُ سُنِلَ عَنْ رَجُلٍ لَلْرَ أَنْ يَمْشِى إِلَى الْكُعْبَةِ فَمَضَى نِصُفَ الطَّرِيقِ ثُمَّ رُكِبَ، قَالَ ابْنُ عَامِ مَعْنِى النَّهُ عَنْهُمَا : إذَا كَانَ عَامَ قَابِلٍ فَلْيَرْ كَبُ مَا مَشَى وَيَمْشِى مَا رَكِبَ وَيَنْحَرُ بَدَنَةً. [حسن] عَبَّسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا : إذَا كَانَ عَامَ قَابِلٍ فَلْيَرْ كَبُ مَا مَشَى وَيَمْشِى مَا رَكِبَ وَيَنْحَرُ بَدَنَةً. [حسن] (٢٠١٣٠) اساعيل عامر تعلى سے نقل فرماتے جی كدان سے ایک آ دی كے متعلق سوال ہوا، جس نے بیت الله كی طرف پیدل چل كرمانے كى نذر مانى تقى دو، آ دھاراستہ چلا پھرسوار ہوگيا تو ابن عباس الله تفاف فرمايا: آكنده سال اتنى سوادى كرے جتنا چلا اور اتنا بطي جتنى سوارى كى ۔ اور ایک اونٹ ذرح كرے ۔

( ٢٠١٦) أَخْبَرُنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرِ و حَذَنَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ أَنْبَأَنَا مَالِكُ عَنْ يَحْبَرِ بَنْ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ عَلَى مَشَى فَأَصَابَتْنِي خَاصِرَةٌ فَرَكِبْتُ حَتَّى أَتَيْتُ مَكَّةَ فَسَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ وَغَيْرَهُ فَقَالُوا عَلَيْكَ هَدُى فَلَمَّا فَدِمْتُ الْمَدِينَةِ سَأَلْتُ فَأَمَرُونِي أَنْ أَمْشِي مِنْ حَيْثُ عَجَزْتُ وَبَاحٍ وَغَيْرَهُ فَقَالُوا عَلَيْكَ هَدُى فَلَمَّا فَدِمْتُ الْمَدِينَةِ سَأَلْتُ فَأَمَرُونِي أَنْ أَمْشِي مِنْ حَيْثُ عَجَزْتُ فَعَشَيْتُ مَرَّةً أُخْرَى.

وَالَّذِى أَجَازَهُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِ النَّذُورِ مِنْ وُجُوبِ الْمَشْيِ فِيمَا قَدَرَ عَلَيْهِ وَسُقُوطِهِ فِيمَا عَجَزَ عَنْهُ أَشْبَهُ الْأَقَاوِيلِ بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا وَأَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - نَلَيْتُ - فَهُو أَوْلَى بِهِ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ. [صحب- احرحه الشافعي]

(۱۳۱۱) میجیٰ بن سعید بیان کرتے ہیں کہ میرے ذمہ چلنا تھا۔ مجھے کو کھ کی بیاری لگ گئی۔ میں نے سواری کرلی۔ جب میں مکہ آیا تو عطاء بن الی رباح وغیرہ سے سوال کیا۔ انہوں نے کہا آپ کے ذمہ قربانی ہے، جب میں مدینہ آیا ان سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا میں اس جگہ سے دوبارہ چلوں جہاں سے چلنے پرعاجز آگیا تھا۔ میں دوبارہ وہاں سے چلا۔

> (۱۱)باب مَنْ يَمْشِي مِنْ مِيقَاتِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَوَى مَكَانًا حَتَّى يَصْلُدَ. جواحرام كى جَدَّتَك جِلْخ كااراده كركيكن اس جَدَّد تِجاوز كرجائ

> > رُوِىَ ذَلِكَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَّاحٍ

رُوِى مِنْ سَكُو بَنُ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ آنْبَانَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَبَّانَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْقِ بَنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْقِ وَالْمُعَلِيْقُ أَنْبَانَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَلَّقَنَا أَخْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَمْرٍ وَيَغْنِى الْأَوْزَاعِيَّ عَمَّنُ جَعَلَ عَلَيْهِ الْمَشْى إِلَى بَيْتِ اللَّهِ مِنْ أَيْنَ يَمُشِى قَالَ إِنْ كَانَ نُوَى مَكَانًا فَمَنْ حَيْثُ نَوَى وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى مَكَانًا فَمَنْ حَيْثُ نَوَى وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى مَكَانًا فَمَنْ حَيْثُ لَوَى مَكَانًا فَمَنْ حَيْثُ لَوَى مَكَانًا فَمَنْ حَيْثُ لَوَى وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَوَى مَكَانًا فَمَنْ حَيْثُ لَوَى وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَوَى مَكَانًا فَمَنْ حَيْثُ لَوَى وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَوَى مَكَانًا فَمَنْ حَيْثُ مَقَاتِهِ.

وَأَخْبَرَ نِيهِ عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِلَالِكَ. [ضعيف] (۲۰۱۳۳) وليد بن مسلم كهتے ہيں ہيں نے ابوعمروے سوال كيا، جس پر بيت اللّه كي طرف چل كر جانا ہووہ كہاں سے چلے۔اگر

### هي من البري بي حزي (بلدا) که علاق که هي المدال که علاق که الله الند

اس نے کی جگہ کا قصد کیا ہے تو پھر دہاں ہے چلے وگر ندمقررہ میقات ہے چلے۔

# (۱۲)باب مَنْ نَذَرَ الْمَشْيَ إِلَى مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ أَوْ مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ الْمَقْدِسِ جس فَي مَنْ مَنْ الْمَقْدِس كَاطرف عِلْنَ كَانْدَر مَا فَي الْمَقْدِس كَاطرف عِلْنَ كَانْدُر مَا فَي الْمَقْدِس كَاطرف عِلْنَ كَانْدُر مَا فَي الْمَقْدِس كَاطرف عِلْنَ كَانْدُر مَا فَي الْمَقْدِس كَاطرف عِلْنَ كَانْدُ مَا فَي الْمَقْدِسِ كَالْمُونُ عَلَيْهِ مِنْ الْمُقَدِّسِ كَاطرف عِلْنَ كَانْدُر مَا فَي الْمُقَدِّسِ كَالْمُونُ عَلَيْهِ مِنْ مِنْ مُنْ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الْمُقْدِسِ عَلْمُ اللّهِ مِنْ الْمُقْدِسِ عَلَيْهِ اللّهُ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُلِّلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

(٢٠١٣) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْفَطَّانُ بِيَعُدَادَ أَنْبَأَنَا أَبُو سَهُلِ بْنُ زِيَادٍ الْفَطَّانُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِلَّهِ سَهُلِ بْنُ زِيَادٍ الْفَطَّانُ حَدَّثَنَا سُهُيانُ بْنُ غَيْنَةَ عَنِ الزَّهُرِى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ إِلَّهُ وَعَلِى بُنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ غَيْنَةَ عَنِ الزَّهُرِى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي - مَلَّئِ - قَالَ : لَا تُشَدُّ الرِّجَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةٍ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْخُوامِ وَمُسْجِدِ اللَّهُ وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى.

قَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ مَكَذَا حَدَّثَنَا بِهِ سُفْيَانُ مَذِهِ الْمَرَّةَ عَلَى هَذَا اللَّفْظِ وَأَكْثَرُ لَفُظِهِ : تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ فِى الصَّحِيحِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْمَدِينِيِّ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ عَمْرٍ و النَّاقِدِ عَنْ سُفْيَانَ.

[صحبح]

(۲۰۱۳۳) حفرت ابو ہریرہ ٹاٹٹو ئی ٹاٹٹو کی ٹاٹٹو کے اس قرماتے ہیں کہ صرف تین سیاجد کی طرف سفر کرنا درست ہے: ( صحد حرام ( صحید نبوی ( صحید اقصلی ۔

( ٢٠٢٤) أُخْبَرُنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بُنُ أَحْمَدُ بُنِ عَبْدَانَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بُنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي قُمَاشٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرِ عَنْ قَوْعَةَ مَوْلَى زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَّ سَعِيدٍ الْخُدُرِيُّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يُحَدَّثُ عَنِ النَّبِيِّ - الْلَّئِنِّ - قَالَ : أَرْبُعْ أَعْجَبَنِينِ وَأَيْنَقَنِينَ قَالَ : لاَ تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ يُحَدِّمُ وَلاَ صَلَاةً يَعْنِى بَعْدَ صَلَاتَيْنِ بَعْدَ أَنَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ الصَّفَارِ وَيَوْمِ الْفُطْرِ وَيَوْمِ الْفُطْرِ وَيَوْمِ الْفُطْرِ وَيَوْمِ الْفُطْرِ وَيَوْمِ الْمُشْخِى وَلاَ صَلَاةً يَعْنِى بَعْدَ صَلَاتَيْنِ بَعْدَ السَّمْسُ وَلاَ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّاقُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

رَوَاهُ الْبُحَادِیُّ فِی الصَّوحِیحِ عَنْ أَبِی الُولِیدِ وَأَخُو بَحَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجُهِ آخَوَ عَنْ شُعْبَةَ. [صحبح. منفق علیه]

(۲۰۱۳۳) قذعه مولی زیاد فرماتے ہیں: میں نے ابوسعید خدری سے شا، وہ نبی شُلِیُّ سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ شُلِیْ نے فرمایا: مجھے چاراشیاء پہند ہیں: ﴿ عَرِدَالْا عَنْ کَ ایام میں روزہ رکھنے کی ممانعت ﴿ جَبِحَ اورعصر کے بعد نمازنہیں، طلوع عمس اورغروب میں کے بعد پڑھ لیں۔ (۴) تین مساجد کا سفر کرنا: مبحد نبوی، مبحد اقصلی یا بیت المقدیں۔

## (١٣) باب مَنْ لَمْ يَرَ وُجُوبَهُ بِالنَّذُرِ أَوْ أَقَامَ الْإِفْضَلَ مِنْ هَذِيهِ الْمَسَاجِدِ الثَّلاَثَةِ مَا اللَّهُ الْفَضَلَ مِنْ هَذِيهِ الْمَسَاجِدِ الثَّلاَثَةِ مَنْهُ

جس کے نز دیک نذرواجب نہیں یاان تین مساجد میں سے افضل میں قیام کرے جواس یہ ہ

#### کے قریب ہو

( ٢٠١٥) أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرِ الْفَقِيهُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُرِ الْقَطَّانُ حَلَّثَنَا أَبُو الْأَهْرِ حَذَّثَنَا قُرِيشٌ بُنُ أَنَى عَنْ حَبِيبِ بُنِ الشَّهِيدِ وَأَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرِ الْفَقِيهُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْعَبَّسِ مُحَمَّدٌ الشَّهِيدِ وَأَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو زَكِرِيّا بُنُ أَبِى إِسْحَاقَ الْمُزَكِّى قَالاَ حَذَّثَنَا أَبُو الْعَبَّسِ مُحَمَّدٌ بُنُ يَعْفُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سِنَانِ الْقَزَّازُ حَدَّثَنَا بَكَارُ بُنُ الْحُصَيْبِ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بُنُ الشَّهِيدِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمُّ : أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى نَذَرْتُ زَمِّنَ الْقَفْحِ إِنْ فَقَحَ اللَّهُ عَلَيْكَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمُّ : أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى نَذَرْتُ زَمِّنَ الْفَقْحِ إِنْ فَقَعَ اللَّهُ عَلَيْكَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمُّ : أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ الشَّهِيدِ فَقَالَ وَسُلُ هَا هُنَا . فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ مَوَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَنْهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَوْتَيْنِ أَوْ ثَلَانًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ مَوْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَوْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْكَالًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ الْمُقَالِ عَلَيْهُ مُؤْتَنِي الْفَيْعِ مِنْ الْمُعْلِي فَالْمُ السَّهِ الْمُنَا عَلَيْهِ مُؤْتَنِينَ أَوْ فَلَالًا مُعَلِيْهِ مِلْهُ الْمُعْمَالُ وَلَا مُعْلِكُ فَلَ اللَّهُ مِلْكُولُولُ اللَّهُ مِنْكُولُ اللَّهُ مُؤْتِنُ الْفَالُ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا مُنَا لَا مُعْلِى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُنَا لَا لَا مُؤْلُ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ الْمُنَاقِلُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلْكُولُ اللَّهُ مَا مُنَالِعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِي

وَرَوَاهُ حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ حَبِيبِ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَطَاءٍ . [صحيح]

(۲۰۱۳۵) جابر بن عبدالله والله والتي بين كها يك آدى نے كہا كه بين نے نذر مانى تقى \_اگرالله نے آپ كوفتح دى تو ميں بيت المقدس ميں نماز اداكروں گا \_ آپ مُظْفِظ نے كہا: يہاں پڑھ لے \_ آپ مُلْفِظ نے دويا تين مرتبدد ہرايا تو نبى مُلْفِظ نے فر مايا: پھر حيرى مرمنى -

(٢٠١٣٦) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْفَضْلِ بُنُ إِبُرَاهِيمَ الْمُؤَكِّى حَذَّنَا أَخْمَدُ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْفَضْلِ بُنَ إِبُرَاهِيمَ الْمَؤْكَى حَدَّثَنَا اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهِ بْنِ مَعْبَدِ أَنَّهُ قَالَ : اشْتَكُتِ امْرَأَةٌ شَكْرَى فَقَالَتُ لِنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللّهُ لَاخُرُجَنَّ فَلْ إِبُرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَعْبَدِ أَنَّهُ قَالَ : اشْتَكُتِ امْرَأَةٌ شَكْرَى فَقَالَتُ لَيْنُ شَفَانِى اللّهُ لَاخُرُوجَ فَجَاءَ ثُ مَيْمُونَةُ لَيْنُ شَفَانِى اللّهُ لَاخُرُجَنَّ فَلَاصَلْمَ عَلَيْهَا فَأَخْرَتُهَا ذَلِكَ فَقَالَتِ اجْلِيمِى فَكُلِى مِمَّا صَنَعْتُ وَصَلّى فِي مَسْجِدِ وَوْجُ النَّهِ عَلَيْهَا فَأَخْرَتُهَا ذَلِكَ فَقَالَتِ اجْلِيمِى فَكُلِى مِمَّا صَنَعْتُ وَصَلّى فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ - مَلْتَقِلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمُسَاجِدِ إِلَّا مَسْجِدَ الْكُعْبَةِ.

رُوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ قَتْيبَةً. [صحيح. مسلم ١٣٩٦]

(۲۰۱۳۷) ابراہیم بن عبداللہ بن معبد فریاتے ہیں کہ ایک عورت بیار ہوگئی۔اس نے نذر مانی کہ اگر اللہ نے مجھے شفادی تو بیت المقدس میں جا کرنماز اداکروں گی۔وہ صحت یاب ہوگئی،اس نے جانے کی تیاری کی تو نبی مُلِکِظِم کی بیوی حضرت میمونداس کے پاس آئیں۔اس نے تعوڑا ساسنرمؤخر کردیا۔میموندفر ماتی ہیں: بیٹھ جااور جومیں بنا کرلائی ہوں کھالے اور سجد نبوی میں نمازادا کرلے۔ کیونکہ میں نے نبی مُنگِیْز سے سنا ہے، آپ مُنگِیْز نے فر مایا: باتی مساجد میں نماز پڑھنے سے سجد نبوی کی پڑھی ہوئی نماز کے برابرنہیں، بیعنی اس میں ایک نماز کا ثواب بزارنماز کے برابر ہے سوائے بیت اللہ کے۔

(٢٠١٣) أَخْبَرُنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بُنُ بِشُرَانَ بِبَغُدَادَ أَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا رَوْحُ بُنُ الْفَرَجِ عَنْ يَخْيَى بُنِ بُكْيُرِ عَنْ مَالِكِ بُنِ أَنَسِ عَنْ زَيْدِ بْنِ رَبَاحٍ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ سَلْمَانَ كِلاَهُمَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - اللَّهِ الْأَهُ فِي مَسْجِدِى هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ.

رُوَّاهُ الْبُخَارِیُّ فِی الصَّحِیحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُوسُفَ عَنْ مَالِكِ. [صحبح-منفق علبه] (۲۰۱۳۷) حضرت ابو ہررہ دینٹونر ماتے ہیں کہ نبی نوٹیٹانے فرمایا: میری محبد میں نماز پڑھنا ہزار نماز کا ثواب سوائے محبد حرام کے۔

### (١٣)باب مَنْ نَذَرَأَنْ يَنْحَرَ بِمَكَّةَ

#### جس نے مکہ میں نحرکی نذر مانی

( ٢.١٣٨ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِى أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَلَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَا حَذَّتَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - نَائِئِے - قَالَ : نَحَرْتُ هَا هُنَا وَمِنَى كُلُّهَا مَنْحَرٌ

رَّوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّوِحِيحِ عَنْ عُمَرٌ بْنِ حَفْصِ عَنْ أَبِيهِ. وَقَدْ مَضَى فِي كِتَابِ الْحَجِّ حَدِيثُ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - النِّئِ - عَنْ كُلُهَا مُنْحَرٌ وَكُلُّ فِجَاجٍ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ. [صحيح\_ منفق عليه]

(٢٠١٣٨) جاير الثالافر مائے بين كرني الله ان فرمايا: من في يبال تحركيا باورمني تمام تحركى جك ب-

(ب) جابر بناتوننی طابق نے نقل فرماتے ہیں کہ تنی تمام تحرکی جگہ ہاور مکہ کی تمام گلیاں راستے اور تحرکی جگہ ہے۔

#### (١٥)باب مَنْ نَذَر أَنْ يَنْحَرَ بِغَيْرِهَا لِيَتَصَدَّقَ

#### جس نے اس کےعلاوہ تحرکی نذر مانی وہ صدقہ کرے

( ٢٠١٣٩ ) أَخْبَوْنَا أَبُو عَلِيٍّى الرُّودُبَارِيُّ أَنْبَأْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُو حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بَنُ رُضَيْدٍ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنِ الْاوْزَاعِيِّ عَنُ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ أَبِى قِلَابَةَ حَدَّثَنِى ثَابِتُ بْنُ الضَّخَاكِ قَالَ :نَذَرَ رَجُلَّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -شَائِبُ - أَنْ يَنْحَرَ بِبُوانَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -شَائِبُ - : هَلُ كَانَ فِيهَا وَثَنَّ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟ . قَالُوا : لَا . قَالَ : فَهَلُ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟ . قَالُوا : لَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - تَنْظِيَّة - : أَرُفِ بِنَذُرِكَ فَإِنَّهُ لَا رَقَاءَ لِنَذُرِ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ . [صحح]

(۲۰۱۳۹) تأبت بن صَحاك فرماتے ہیں كدا يك آ دى نے نبى طَفِيَّا كے دور پس بواندنا مى جگه پراونٹ وْ حَكَر نے كى عذر مانى تو نبى طَفِیْا نے پوچھا: كيا جا لمیت كے بتوں میں سے كوئى بت تو ندتھا جس كى پوجا كى جاتى ہو؟ انہوں نے كہا جہیں۔ آپ طَفِیْا نے فرمایا: وہاں پركوئى میلہ تونہیں لگتا؟ انہوں نے كہا: نہیں۔ آپ طَفِیْا نے فرمایا: اپنى تذركو پورا كراور نا فرمانى كى نذركو پورا كرنا نہیں ہوتا اور جس كا ابن آ دم ما لك نہیں اس كوبھى پورا كرنا ضرورى نہیں ہے۔

( ٢٠١٤ ) أُخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بَنُ بِشُرَانَ بِيَغُدَادَ أَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيَّ بَنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ حَلَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ بَنُ يَزِيدَ بَنِ مِفْسَمٍ وَهُوَ ابْنُ صَبَّةَ حَلَّتُنِي عَمَّتِي سَارَةً بِنْتُ يَخْدَى حَلَّثَنَا يَزِيدُ بَنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا عَبُدُ اللّهِ بَنْ يَزِيدَ بَنِ مِفْسَمٍ وَهُوَ ابْنُ صَبَّةَ حَلَّتُنِي عَمَّتِي سَارَةً بِنْتُ وَهُو عَلَى نَاقَةٍ لَهُ وَأَنَا مَعَ أَبِي فَلَاكَرَ وَهُو اللّهِ - عَلَيْتُ - بِمَكَّةَ وَهُو عَلَى نَاقَةٍ لَهُ وَأَنَا مَعَ أَبِي فَلَاكَرَ الْمُقَامِ : إِنِّي نَذَرُتُ أَنْ أَذْبُحَ عِلَّةً مِنَ الْغَنَمِ قَالَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا قَالَ الْمُقَامِ : إِنِّي نَذَرُتُ أَنْ أَذْبُحَ عِلَةً مِنَ الْغَنَمِ قَالَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا قَالَ لَا أَعْلَمُ وَلَا لَكُونَ الْمُقَامِ : إِنِّي نَذَرُتُ أَنْ أَذُبُحَ عِلَةً مِنْ مَذِهِ الْأَوْقَانِ شَيْءً \* . قَالَ لَا أَعْلَمُ اللّهُ عَلَى رَأْسِ بُوانَةً . قَالَ رَسُولُ اللّهِ - اللّهُ اللّهُ عَلَيْهَا مِنْ مَذِهِ الْأَوْقَانِ شَيْءً \* . قَالَ : لا . قَلْ الْمُقَامِ : اللّهُ عَلَى مَنْ مَذِهِ اللّهُ وَقَالِ مَا نَذَرُتُ لَهُ . قَالَ : فَجَعَلَ يَذْبَحُهَا فَانْفَلَتَتُ مِنْهُ شَاةً فَطَلَيْهَا وَهُو يَقُولُ : اللّهُمُ قَالَ لَا يَعْدَلُهُ مَا نَذُرُتُ لَهُ . قَالَ : فَجَعَلَ يَذْبَحُهَا فَانْفَلَتَتُ مِنْهُ شَاةً فَطَلَيْهَا وَهُو يَقُولُ : اللّهُمُ أَوْفِ عَنِي نَذُرِى حَتَى نَذُرُكَ لَهُ . قَالَ : فَجَعَلَ يَذْبَحُهَا فَانْفَلَتَتُ مِنْ مُذَوْلِ اللّهُ مَا نَذُرُتُ لَكُونُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ال

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي السُّنَنِ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ عَنْ يَزِيدَ وَقَالَ : إِنِّي نَذَرْتُ إِنْ وُلِلَا لِي وَلَدَّ ذَكَرُّ أَنْ أَنْحَرَّ عَلَى رَأْسِ بُوَانَةَ فِي عُقْبَةٍ مِنَ الثَّنَايَا عِدَّةً مِنَ الْغَنَمِ. [ضعيف]

(۲۰۱۳۰) میموند بنت کردم کبتی ہیں: میں نے رسول اللہ طاقیا کو کہ میں دیکھاء وہ اپنی اوٹمنی پر تھے اور میں اپنے باپ کے ساتھ میں۔ اس نے صدیث کو ذکر کیا اس جگر میرے ابو نے آپ طاقیا ہے کہا: میں نے کئی بکریاں ذی کرنے کی نذر مانی ہے۔ کہتے ہیں: میں جانتانہیں ہوں کہ بوانہ تا می جگہ پر پہاس ہے یا زیادہ۔ آپ طاقیا نے پوچھا: کیا وہاں پرکوئی تھا؟ اس نے کہا: نہیں آپ طاقیا نے فرمایا: اللہ کے لیا تھی نذر پوری کر۔ میرے باپ نے بکریاں جمع کرے ذیح کرنی شروع کی تو آیک بکری بھاگئی۔ اس کو پکڑ کرلائے اور کہدرہ سے: اللہ! میری نذرکو پورا کرنا۔ پھراس کو ذریح کردیا۔

(ب) حسن بن علی بن یز بید فرماتے ہیں کہ میں نے تذر مانی۔اگر اللہ نے میرے بیٹے کو بیٹا عطا کیا تو بوانہ نامی جگہ کئی ایک بھریاں ذرج کروں گا۔

( ٢.١٤١ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ فِي غَرَائِبِ الشُّيُّوخِ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بَنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بَنُ سَلَامٍ السَّوَّاقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ رَجَاءٍ الْعُدَانِيُّ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَنَى رَجُلُّ النَّبِيَّ - طَلِّئِهِ- فَقَالَ : إِنِّى نَذَرْتُ أَنْ أَذْبَحَ بِبُوانَةَ فَقَالَ : فِي قَلْبِكَ مِنَ الْجَاهِلِيَّةِ شَيْءٌ؟ . قَالَ : لا . قَالَ : أَوْفِ بِنَذْرِكَ . [صحيح]

(۲۰۱۳) این عباس عن شخوفر ماتے ہیں کہ ایک آ دمی نبی طبیقائے پائس آیا۔اس نے کہا: میں نے تذر مانی کہ بوان ما می جگہ پرؤئ کروں گا۔ آپ عبیقائے فرمایا: تیرے دل میں جاہلیت کی کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا: نبیس تو فرمایا: اپنی نذر بوری کر۔

#### (١٢)باب مَنْ نَذَرَ هَدْيًا لَمْ يُسَمِّهِ

#### جس نے قربانی کی نذر مانی لیکن نام نہ لیا

( ٢٠١٢ ) أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبُدُ اللَّهِ بِنُ يُوسُفَ الأَصْبَهَانِيُّ أَنْبَانَا أَبُو سَعِيدِ بِنُ الْأَعْرَابِيِّ حَذَّنَا سَعْدَانُ بُنُ نَصْرِ حَدَّنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْهِلَالِيُّ وَهُوَ سُفْيَانُ بَنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزَّهْرِی عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيًّ اللَّهُ عَنْهُ يَبُلُغُ بِهِ النَّبِيِّ - مَلْنَبُ مُ عَلَى يُومُ الْجُمُعَةِ كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبُوابِ الْمَسْجِدِ مَلَائِكَةٌ اللَّهُ عَنْهُ يَنْهُ بِهِ النَّبِيِّ - مَلْنَبُ مُ عَلَى الصَّلَاةِ كَالْمُهُدِى بَدَنَةً ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ كَالْمُهُدِى بَقَرَةً ثُمَّ اللّذِي يَلِيهِ كَالْمُهُدِى بَقَرَةً ثُمَّ اللّذِي يَلِيهِ كَالْمُهُدِى كَبُشًا حَتَّى ذَكَرَ اللَّجَاجَةَ وَالبَيْضَةَ فَإِذَا جَلَسَ الإِمَامُ طُوى الصَّحُفُ وَاجْتَمَعُوا لِلْحُطْبَةِ لَ اللّهُ عَلَيْهِ كَالْمُهُولِى الصَّحْفِ وَالْمُولِي عَنْ الْعُولِى الْمُعْمُولِ الللّهُ عَلَى الصَّعْلَى الْمُعَيْدِى الْمُعَلِقُ مَنْ اللّهُ عَلَى الْمُعْلَى وَأَخْرَ جَاهُ مِنْ وَجْهِ آخَوَ عَنِ الزَّهُولِى عَنِ الْأَهُولِى عَنِ اللّهُ مِنْ وَجْهِ آخَوَ عَنِ الزَّهُولِى عَنْ اللّهُ عَلَى الْمُعْرَالُهُ الْمُ اللّهُ عَلَى الْمُعْتَلِى وَلَوْلُ اللّهُ عَلَى الْمُعْرَالُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعْرَالُولِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعْرَالُولُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعْرَالُولُ اللّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَا الللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

وَرُوْيِنَا فِي كِتَابِ الْحَجْ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُمَا قَالَا : الْهَدْئُ مِنَ الْأَزُوَاجِ ثَمَانِيَةٌ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. [صحح منفق عليه]

(۲۰۱۳۲) سعید بن میتب حضرت ابو ہریرہ پڑھٹا سے نقل فریاتے ہیں، وہ نبی طاقیۃ تک اس کو پہنچاتے ہیں کہ آپ طافیۃ نے فرمایا: جمعہ کے دن مجدول کے دروازوں پر ملائکہ موجود ہوتے ہیں جو پہلے آنے والوں کے نام لکھتے ہیں، پہلے آنے والانماز ک طرف ایسے ہے جیسے اونٹ کی قربانی کرنے والا۔اس کے بعد آنے والے کو گائے کی قربانی کا تواب ملتا ہے۔ پھر مینڈ ھے، مرخی اورانڈے کا تواب ملتا ہے۔ جب امام بیٹے جاتا ہے تو وہ خطبہ جمعہ کے لیے اسٹھے ہوجاتے ہیں۔

(ب) ابو ہریرہ نظافظ کی روایت میں ہے کہ پھر مرقی اس کے بعد انڈے کی قربانی کا ثواب ہے۔

(ج) قربانی ۸ آٹھ جانوروں میں ہے۔

(١٤) باب مَنْ قَالَ لِلَّهِ عَلَى أَنْ أَصُّومَ يَوْمًا سَمَّاهُ فَوَافَقَ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْعَى كى دن روزه ركف كى نذر مانى نام بھى لياليكن اس دن عيد الفطريا عيد لاضى آگى (٢٠١٢) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفْرِءُ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِمِ حَذَقَتَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي بَكُو الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ حَدَّثَنِى حَكِيمُ بْنُ أَبِي حُرَّةَ الأَسْلَمِيُّ : سَمِعَ رَجُلاً يَسْأَلُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَجُلِ نَذَرَ أَنْ لَا يَحْيَمُ بُنُ أَبِي حُرَةً الأَسْلَمِيُّ : سَمِعَ رَجُلاً يَسْأَلُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَجُل نَذَرَ أَنْ لَا يَأْتِي عَلَيْهِ يَوْمٌ سَمَّاهُ إِلَّا وَهُو صَائِمٌ فِيهِ فَوَافَقَ ذَلِكَ يَوْمٌ أَضْحَى أَوْ يَوْمٌ فِطْرٍ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ عَنْهُمَا وَلَا يَكُو مُنَا اللَّهِ مَلْكُو أَسُولُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ يَوْمُ الْاَصْعَى ﴿ لَكُو مُنْ اللّهِ مَا لَكُو مُنْ اللّهِ مَا لَكُو مُنْ يَكُنْ رَسُولُ اللّهِ مَا لَكُو مُنْ يَكُنْ رَسُولُ اللّهِ مَا لَكُو مُنْ يَوْمُ الْاَصْعَى وَلا يَوْمُ وَلا يَأْمُرُ بِصِيمَامِهِمَا.

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيِّ.

وَفِي هَلِهِ اَلَّرُّوَايَةِ مَعَ مَا رُوِّينَا عَنْ عِمْرَانَ بَّنِ حُصَّيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - لَا وَفَاءً لِنَذُرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ دِلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ قَضَاؤُهُ. [صحيح\_منفق عليه]

(۲۰۱۳۳) کیم بن الی حرق اسلی نے ایک آ دمیسے سنا، وہ عبداللہ بن عمر پڑگؤنے ایک آ دی کے بارے میں سوال کررہے تھے، جس نے ایک دن کا نام لے کرکہا کہ وہ اس میں روزہ رکھے گا، اس دن عبدالانتی یا عبدالفطر آ گئی تو ابن عمر ٹڑگؤنے فرمایا کہ رسول اللہ سڑھ کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔'' ﴿ لَقُلْ کَانَ لَکُمْهُ فِنی دَسُولِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ السُّومَّ حَسَنَةٌ ﴾ [الاحزاب ۲۱] نبی سُاٹھ عبدالفطر یا عبدالانتی کاروزہ ندر کھتے تھے اور نہ ہی ان دنوں کاروزہ رکھنے کا تھے ۔

( ب) عمران بن حسین بھٹونی علیج کے نقل فر ماتے ہیں کہ اللہ کی نافر مانی میں تذر پوری نہیں کی جاتی اور نہ ہی جس چیز کا این آ وم ما لک نہیں ۔

( ٢.١٤٤) وَقَدُ أَخْبَرُنَا ٱبُوعَمُو و الآدِيبُ أَنْبَأَنَا ٱبُوبَكُو الإِسْمَاعِيلِيُّ آنَبَأَنَا يُوسُفُ الْقَاضِى حَلَّنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ حَلَّثْنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَلَّنْنَا يُوسُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا فَأَنَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنِّى نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ ثَلَاقَاءَ أَوْ أَرْبِعَاءَ مَا عِشْتُ فَإِنْ وَافَقْتُ هَذَا الْيُومَ يَوْمَ نَحْوِ فَقَالَ ابْنُ عُمَو رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا : إِنَّهُ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ بِوَفَاءِ النَّذُرِ وَتُهِينَا أَنْ نَصُومَ هَذَا الْيُومَ قَالَ فَخُيلًا إِلَى الرَّجُلِ ٱنَّهُ لَمُ النَّانِيةَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ بِوَفَاءِ النَّذُرِ وَنْهِينَا عَنْ عِيامِ لَمُ لَكُومَ قَالَ الْمُنْ عُمَر رَضِى اللَّهُ بِوَفَاءِ النَّذُرِ وَنَهِينَا عَنْ عِيامِ لَمُ اللَّهُ بِوَفَاءِ النَّذُرِ وَنَهِينَا عَنْ عِيامِ لَمُ اللَّهُ بِوَقَاءِ النَّذُرِ وَنَهِينَا عَنْ عِيامِ هَمَا اللَّهُ بِوَقَاءِ النَّذُرِ وَنَهِينَا عَنْ عِيامِ هَذَا الْيُومِ . قَالَ يُونُسُ فَذَكُونُ ثَالِكُ لِلْحَسَنِ فَقَالَ ابْنُ عُمَر رَضِى اللَّهُ عِنْهُمُ فَالَقُالِ اللَّهُ مِولَاء اللَّهُ مِنْ اللَّهُ بِوقَاءِ النَّذُرِ وَتُهِينَا عَنْ عِيامِ هَذَا الْيُومِ . قَالَ يُونُسُ فَذَكُونُ ثَا فَلِكَ لِلْحَسَنِ فَقَالَ يَصُومُ يُومًا مَكَانَهُ.

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْقَعْنَبِيِّ عَنَ يَزِيدَ بُنِ زُرَيْعٍ دُونَ قُوْلِ الْحَسَنِ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ زِيَادِ بُنِ جُيَيْرٍ. [صحيح-منف عليه]

(۲۰۱۳۳) زیار بن جبیر فرماتے ہیں کہ میں ابن عمر طابقات پاس تھا۔ ان کے پاس ایک آ دمی آیا اور کہا: جب تک میں زندہ رہوں گا منگل یا بدھ کاروز ہر کھوں گا۔ اگر چہاس دن عبدالانفیٰ کیوں نہ ہو۔ ابن عمر جاتھا فرماتے ہیں کہ اللہ نے نذر پوری کرنے کا تھم دیا ہے ، لیکن اس دن روز ہر کھنے ہے بھی منع فرمایا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ آ دمی کے خیال کے مطابق کہ وہ ان کی بات سمجھ نہیں سکے۔دوسری مرتبہ کلام کودو ہرایا تو ابن عمر چھٹنافر مانے لگے:اللہ نے نذر پوری کرنے کا تھم دیا ہے اوراس دن روزہ رکھنے سے منع فر مایا ہے۔

(ب) يونس كَتْمَ بِن بِمِ نِهِ اس كاتذكره حضرت حسن سے بوچھا كياتو كينے لكے دوه اس كى جُكر كى اور دن روزه ركھ لے۔ (١٨) باب مَنُدرِ الْعَمْرِيَّةِ فِي شَهْرٍ مُسَمَّى فِيهِ عَنْ جَابِرٍ مِنْ قَوْلِهِ.

سمی مہینے کا نام لے کرعمرہ کی نذر ماننا حضرت جابر کا قول ہے

( ٢٠١٤) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرِو قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْفُوبَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبُدِ الْحَمِيدِ الْمَيْمُونِيُّ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ : أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبُدِ اللّهِ سُئِلَ عَنِ الْمُرْأَةِ تَجْعَلُ عَلَيْهَا عُمْرَةً فِي شَهْرٍ مُسَمَّى ثُمَّ يَخُلُو إِلَّا لَيْلَةً وَاحِدَةً ثُمَّ تَحِيضُ قَالَ : وَتَخْرُخُ ثُمَّ لِنَعُلُو بِنُ لِللّهِ سُئِلَ عَنِ الْمُرْأَةِ تَجْعَلُ عَلَيْهَا عُمْرَةً فِي شَهْرٍ مُسَمَّى ثُمَّ يَخُلُو إِلاَّ لَيْلَةً وَاحِدَةً ثُمَّ تَحِيضُ قَالَ : لِنَا لَا يَعْفُو لِللّهِ سُئِلَ عَنِ الْمُرْأَةِ تَجْعَلُ عَلَيْهَا عُمْرَةً فِي شَهْرٍ مُسَمَّى ثُمَّ يَخُلُو إِلاَّ لَيْلَةً وَاحِدَةً ثُمَّ تَحِيضُ قَالَ : لِنَا فَالَ اللّهِ سُئِلَ عَنِ الْمُرْآةِ ثُمَّ لِتَعْلَمُ وَتَعْ لَعُلُورَ ثُمَّ لِللّهِ سُئِلَ عَنِ الْمُرْآةِ تُجْعَلُ عَلَيْهَا عُمْرَةً فِي شَهْرٍ مُسَمَّى ثُمَّ يَخُلُو إِللّا لَيْكُونُ وَاحِدَةً ثُمَّ لِللّهِ سُئِلَ عَنِ الْمُورَةِ ثُمَّ لِتَعْلَى عَلْمُ وَالْعَلَى اللّهِ اللّهِ سُئِلَ عَنِ الْمُرَاقِ لِنَالْمُورَة وَتُمَا لِللّهِ سُئِلَ عَلِي اللّهِ سُئِلَ عَنِي اللّهِ سُؤِلَ عَلَى اللّهِ سُؤَا فَى اللّهُ اللّهِ سُؤِلَ عَلَمْ وَالْعَلَى اللّهِ سُؤِلَ عَلَى اللّهُ سُؤِلَ عَلَى اللّهِ سُؤِلَ اللّهِ سُؤِلَ عَنْ اللّهِ سُؤِلَ عُلْمَ وَالْهَا عُمْرَةً وَلَى اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهِ سُؤِلَ اللّهُ اللّهُ اللّهِ سُؤِلَ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمَ اللّهُ الْحُولَةُ اللّهُ اللّهُ الْحَالَالَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحُولَةُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْحَلَالَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقِلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

(۲۰۱۳۵) ابوز بیر فریائے ہیں کہ اس نے حضرت جاہر بن عبداللہ ہی نی عبداللہ ہی خورت کے بارے میں سناجس کے ذمہ ایک مخصوص مہینہ عمرہ تھا۔ صرف ایک رات گزرنے کے بعد اس کوچش ہوگیا۔ فرمایا: وہ نگلے اور عمرہ کا تلبیہ کے، پھر پاک ہونے کا انتظار کرے۔ پاک ہونے کے بعد بیت اللہ کا طواف کرے۔ پھرنماز پڑھ لے۔

#### (١٩)باب مَنْ نَذَرَ ضَرُبَ عُنُقٍ مُشْرِكٍ إِنْ ظَفِرَ بِهِ فَأَسْلَمَ

جس نے شرک کوتل کرنے کی نذر مانی اگروہ اس میں کا میاب ہو گیاوہ اسلام لایا

الْوَارِثِ عَنْ نَافِع عَنْ أَبِي عَلِيِّ الْبَاكَ أَبُو بَكْرِ بِنُ دَاسَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بَنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ عَنْ نَافِع عَنْ أَبِي عَالِبٍ فِي حَدِيثٍ ذَكْرَهُ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَالَاةِ عَلَى الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ يَا أَبَا حَمْزَةً غَزُوْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ مِنْكَبِّهِ قَالَ نَعَمُ غَزَوْتُ مَعَهُ حُنَيْنًا وَرَاءَ ظُهُورِنَا وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ يَحْمِلُ عَلَيْنَا فَيَدُلْنَا وَرَاءَ طُهُورِنَا وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ يَحْمِلُ عَلَيْنَا فَيَدُلْنَا وَرَاءَ طُهُورِنَا وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ يَحْمِلُ عَلَيْنَا فَيَدُلْنَا وَيَعْ وَجَعَلَ عَيْدَامُهُمُ اللّهُ عَنْ وَجُلُ عَلِيهِ وَجَعَلَ يَعْمُ وَلَيْنَا وَرَاءً عَلَيْنَا وَيَعْلَى اللّهِ عَلَيْهُ وَمِعْمُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَجَعَلَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَجَعَلَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَجَعَلَ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ عَلْهُ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَا لَهُ مَعْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ الل

الرَّجُلُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ نَذُرِى. قَالَ : إِنِّى لَمُ أُمْسِكُ عَنْهُ مُنْدُ الْيُومِ إِلَّا لِتُوفِى بِنَذْرِكَ . فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَوْمَضْتَ إِلَىَّ. فَقَالَ النَّبِيُّ - شَنْتُ ﴿ : إِنَّهُ لَيْسَ لِنَبِيُّ أَنْ يُومِضَ . [ضعيف]

(۲۰۱۳۹) ابوغالب نے حفزت انس بن مالک و واقت سے نماز جناز ہ کے بارے میں ذکر کیا۔ راوی کہتے ہیں کہ علاء بن ذیا و نے کہا: اے ابوعز ہا گیا آپ نے رسول اللہ طاق کے ساتھ ل کر غزہ ہ کیا ہے؟ فرمایا: بال میں نے حنین کا غزہ ہ کیا۔ مشرکین نے ممارے او پر تملہ کر دیا۔ ہم نے اپنے شہرواروں کو اپنے بیچے دیکھا۔ مشرکین کا ایک آ دی ہمیں قبل کر رہا تھا۔ اللہ نے ان کو فکست دی ۔ وہ اگر اسلام پر بیعت کرر ہے تھے۔ نبی طاق کے سے ایک نے کہا: میں نے تذربانی ہے کہ کل جوآ دی ہمیں آئل کر رہا تھا ، اگر اس کو اللہ ہمارے وہ اگر اسلام پر بیعت کرر ہے تھے۔ نبی طاق کے سے ایک نے کہا: میں نے تذربانی ہے کہ کل جوآ دی ہمیں آئل کر رہا تھا ، اگر اس کو اللہ ہمارے ہی سے ایک جب اس کے آئی طاق کی موالی ہوگا ، آ دی لا یا گیا۔ جب اس نذر پوری کر لے ۔ وہ نبی طاق کی رسول! میں نے اللہ سے قب کی گا تھا کہ رسول اللہ طاق اس کو کھا ، وہ کھنی کر دہا تو آپ کو گھا نے دیوں نے دی گا اس اللہ کو کہا اے اللہ کے کہا اے اللہ کو رسول! میری نذر سے رائی اوری کر لے۔ کہ تا گا اے اللہ کے رسول! میری نذر سے رائی اوری کر لے۔ کہ لگا اے اللہ کے رسول! میری نذر سے رائی ہے نہ نواز ہمارہ کر ایک اس کو اللہ کا کہا ہمیں کہ دیا گا ایک اللہ کے رسول! میری نذر آپ طاق ہمارہ کی ایک ایک کی تو اپنی نفر پوری کر لے۔ کہنے لگا: اے اللہ کے رسول طاق ایک کی نیا ہے اللہ کے دو رسول طاق ایک کی ان کہ تو اپنی نذر پوری کر لے۔ کہنے لگا: اے اللہ کے رسول طاق ایک کی ان کہ تو اپنی نفر پوری کر لے۔ کہنے لگا: اے اللہ کے رسول طاق ایک کی اس کہنے کی گانا کہ کو اپنی کو کہنے کی کہا کہ کہنا ہے اللہ کے دور کی کہ کہا کہ کو کہنا ہمیری نذر ۔ آپ طاق کہ کہنا ہے اللہ کے کہنا کے اللہ کے دور کی کہ کے کہنا ہے اللہ کو کہنا ہے اللہ کے دور کی کو کہنا ہے اللہ کی کہنا ہے اللہ کے دور کی کہنا ہے اللہ کے دور کی کی کے کہنا ہے اللہ کر کے۔ کہنا ہے اللہ کے دور کی کہ کی کہنا ہے اللہ کے دور کی کہنا ہے اللہ کی کو کہنا ہے اللہ کی کہنا ہے اللہ کے دور کی کی کے کہنا ہے اللہ کی کو کہنا ہے اللہ کی کو کہنا ہے اس کی کو کر کو کہ کی کو کہنا ہے اللہ کی کو کہنا ہے اللہ کو کہنا ہے اللہ کی کو کہنا ہے کہنا ہے اللہ کی کو کہنا ہے کہنا ہے کر کو کر کو کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہ کو کر کو کہن

#### (٢٠)باب مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذُرٌ

#### جوآ دمی فوت ہو گیااوراس پرنذرہے

(٢٠٤٧) أَخْبَرُنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبُدُوسِ حَكَّفَنَا عُفْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ اللَّهِ بِينَ عَبُدُوسِ حَلَّفَنَا عُفْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ اللَّهِ بِينَ عَبُدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدَ اللَّهِ بْنُ عَبْدُ اللَّهِ مِنْ عَبْدَ اللَّهِ عَنْهُمَا قَالَ : إِنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ الْأَنْصَارِي وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهِ مِنْ عُبُولِ اللَّهِ مِنْ عَبْدُ أَمِّهِ وَتُوقِيَتُ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيمَةً فَآمَرَهُ وَسُولُ اللَّهِ مِنْ لَكُو مِنْ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

رَوَّاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي الْيَمَانِ. [صحيح-متفق عليه]

(۲۰۱۳۷) ابن عباس بھا بھی فرماتے ہیں کہ سعد بن عباد ، انصاری نے رسول اللہ بھی اپنی والدہ کے بارے بی پوچھاجس پر نذرتنی اور نذر پوری کرنے سے پہلے فوت ہوگئی۔ آپ سکھی نڈر پوری کرنے کا تھم دیا، یہ بعدوالوں کے لیے سنت بن گئی۔ (۲۰۱۸) اُخْبَرَ نَا أَبُو عَبِلِی الرُّو ذُبَارِی اُنْبَانَا مُحَمَّدُ بُنُ بَکْرٍ حَدَّتَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّتَنَا عَمْرُو بُنُ عَوْن أَنْبَانَا هُشَيْمٌ عَنُ أَبِی بِشُو عَنُ سَمِيدِ بُنِ جُبَنُرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِی اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ امْرَأَةٌ رُکِبَتِ البَّحْرَ فَلَدُرَتُ إِنْ نَجَاهَا اللَّهُ أَنْ تَصُومُ شَهْرًا فَنَجَاهَا اللَّهُ فَلَمْ تَصُمْ خَتَّى مَاتَتُ فَجَاءَ تُ بِنَتُهَا أَوْ أُخْتُهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -نَلَّئِهُ-فَأَمَرَهَا أَنْ تَصُومَ عَنْهَا.

سَائِرُ الرَّوَ اِمَاتِ فِيهِ قَدْ مَضَتْ فِي كِتَابِ الصَّيَامِ وَكِتَابِ الْحَجِّ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ. [صحبح-منفن عليه]
(۲۰۱۳۸) سعيد بن جيرا بن عباس المَّتُ فِي كِتَابِ الصَّيَامِ وَكِتَابِ الْحَجِّ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ. [صحبح-منفن عليه]
الله نے اسے نجات دے دی تو وہ ایک مبینے کے روزے رکھے گی۔الله نے اس کونجات دے دی روزے رکھنے سے پہلے فوت ہوگئی۔اس کی بیٹی یا بہن آئی تو نبی طُرِیْش نے اس کی جانب سے روزے رکھنے کے بارے بیش تھم دیا۔



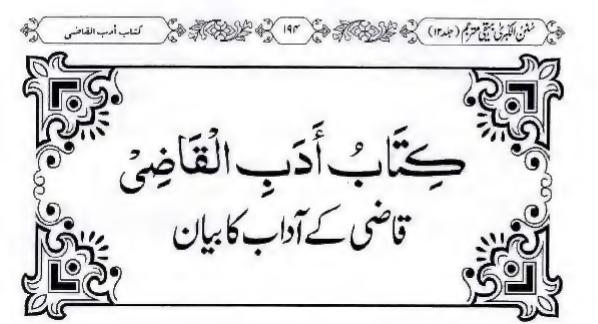

#### (۱)باب

﴿إِنَّ اللَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُوَدُّوا الْاَمْنُتِ إِلَى أَهْلِهَا وَ إِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحَكُمُوْا بِالْعَدْلِ ﴾ [النساء ٥٨] " في الله يَامُرُكُمْ الله عَلَى الله الله والول كواليل كردواور جبتم لوگول كے درميان فيصله كروتو انساف كيا كرد " ﴿وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِهَا أَنْزَلَ الله وَ لَا تَتَبِعُ أَهُوا ءَ هُمْ ﴾ [السائدة ٤٩] " اوران كے درميان فيصله يجح جوالله نے تازل فرمايا جاوران كى خواشات كى بيروى نه كرو "

ر سول الله ﷺ غیرال اور قاضی روانہ کے ۔اس طرح شریعت میں نمونہ بھی ہے اللہ کی تو فیق ہے ۔ تو دیر میں میں رو ۔ بی ویر بیام وجو رو ۔ بی جس میں تا دیر سے بھو بیا تا ہے۔

( 5.169) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضِرِ الْفَقِيةُ حَلَّاثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ اللَّهِ اللَّهَ عَنْهُ إِنْ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ صِلَةً عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْ صِلَةً عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ . فَاسْتَشْرَفَ لَهَا أَصْعَالُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ الل

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ إِبْرَاهِيمٌ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجُهِ آخَرَ عَنْ شُعْبَةً.

[صحيح منفق عليه]

(۲۰۱۳۹) حضرت حذیفہ ڈاٹٹ ٹی ٹاٹٹا ہے گئل فرماتے ہیں کہ نبی ٹاٹٹا نے ٹجران پر ایک آ دمی کو حاکم بنا کر روانہ کیا تو اہل نجران نے اس کی شکایت کی۔ آپ ٹاٹٹا نے فرمایا: میں تمہارے اندر ایک امین آ دمی کو بھیج دوں گا، جوامانت کا حق بھی ادا کرے گاتو آپ ٹاٹٹا کے سحابہ نے دیکھاتو آپ ٹاٹٹا نے ابوعبیدہ بن جراح کوروانہ کیا۔ ( .٦٠٥ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَذَّتَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْفُوبَ حَذَّتَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ

(ح) قَالَ وَأَخْبَرَنِي أَبُو النَّصْرِ الْفَقِيةُ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ وَالْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرُدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ النَّبِيَّ - مَنْفَظِّ - بَعَثَهُ وَمُعَاذًا إِلَى الْبَهَنِ فَقَالَ : يَسُّرًا وَلَا تُعَسِّرًا وَلَا تُنْفُرًا وَلَا تَنْفُرَا وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفًا . قَالَ : وَكَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فُسُطَاطٌ يَزُورُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ فِيهِ.

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيْحِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةً وَاسْتَشْهَدَ الْبُخَارِيُّ بِرِوَايَةِ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ وَوَكِيعٍ.

(۲۰۱۵۰) سعید بن ابی برده این والدے اوروه این داوائقل فرماتے ہیں کہ نبی منافظ نے اس کواور معافہ کو بمن کی طرف روانہ کیا۔ آپ منافظ نے فرمایا: آسانی کرنا ہنگی نہ کرنا ہنو تخبری وینا ، نفرت پیدا نہ کرنا۔ آپس میں موافقت رکھنا ، اختلاف نہ پیدا کرنا۔ ان دونوں میں سے ہرا کیک کے خیمہ میں نسطاط تھا جس میں روز اندوہ ایک دوسرے کی زیارت کرتے تھے۔

قَالَ الشُّيخُ وَهَذَا فِي بَعْثِيهِ الثَّانِيَّةِ. [ حسن]

(۲۰۱۵۱) حضرت معاذین جبل نظافی فرماتے ہیں: جب نبی نظافیانے ان کو یمن کی طرف رواند کیا، نبی نظافیان کے ساتھ نظلے اور وصیت فرما رہے تھے۔حضرت معاذ سوار تھے، جبکہ نبی نظافیا پیدل چل رہے تھے۔ جب وصیت سے فارغ ہوئے تو فرمایا: اے معاذ! ممکن ہے آئندہ سال تو مجھے نبل سکے، شاید تیرا گزرمیری مجداور میری قبر کے پاس ہو۔

( ٢٠١٥ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِنِّى الرَّوذُهَارِيُّ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرِ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَاحِ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَاحِ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ عَنُ وَرُقَاءَ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْأَعُرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : بَعَتَ رَسُولُ اللَّهِ - النَّهِ - النَّهِ - عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الصَّدِيعِ كَمَا مُضَى.

[ضحيح مسلم ٩٨٢]

(٢٠١٥٢) سيدنا ابو ہريرہ بناتنظ فرماتے جي كدرسول الله طالق نے حضرت عمر بن خطاب شاتن كوصدقه وصول كرنے كے ليے

واندكيابه

(٢٠١٥ ) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِءُ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا بُوسُفُ بُنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ عَنْ حَنْشِ بُنِ الْمُعْتَمِو عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : يَعْقَو النَّهِ إِنِّى شَابُ وَتَبْعَثِنِي إِلَى الْيَمَنِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى شَابُ وَتَبْعَثِنِي إِلَى أَقُوامِ عَنْهُ قَالَ : إِذَا أَتَاكَ الْخَصْمَانِ فَسَمِعْتَ مِنْ أَحَدِهِمَا فَلَا تَقْضِيزً حَتَّى ذَوِى أَسْنَانِ قَالَ فَلَا فَلَا تَقْضِيزً حَتَّى الْخَصْمَانِ فَسَمِعْتَ مِنْ أَحَدِهِمَا فَلَا تَقْضِيزً حَتَّى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

(۲۰۱۵۳) حضرت علی مثاثنة فرماتے ہیں کہ نبی طَلَقَانہ نے مجھے یمن کا قاضی بنا کرروانہ کیا۔ بیں نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں نوجوان ہوں اور آپ مجھے دعا کیں ویں اور فر مایا: دو جھڑا کو جوان ہوں اور آپ مجھے دعا کیں ویں اور فر مایا: دو جھڑا کرنے والوں میں سے ایک کی بات بن کر فیصلہ نہ کرنا جب تک دوسرے کی بات نسمن کی جائے۔ بیزیادہ بہتر ہے۔ فرماتے ہیں: اس کے بعد میرے اور کوئی فیصلہ مختلف نہیں ہوا۔

بِينَ اللّهُ عَبِرُنَا أَبُو عَلِيًّ الرَّو فَهَارِيَّ وَأَبُو عَبُدِ اللّهِ الْحُسَيْنُ بُنُ عُمَرَ بَيْ بُرُهَانَ وَأَبُو الْحُسَيْنِ بُنُ الْفَصْلِ الْفَطَّانُ وَأَبُو مُحَمَّدٍ السَّكَرِيُّ فَالُوا أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَرَفَةَ حَدَّثَنَا عُمْرُ بُنُ عَبُدِ وَأَبُو مُحَمَّدٍ السَّنَّكِرِيُّ عَنْ عَلِيًّى رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ : الرَّحْمَنِ اللّهِ مُنْعَمِّو اللّهِ بُعْمَتِي وَأَنَا كَذِيتُ السَّنَ بَنُ عَلَى رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ : اللّهُ عَنْ عَلَى رَسُولُ اللّهِ مُنْعَبِي وَسُولُ اللّهِ مُنْعَمِّقِ فَيْنَ اللّهُ عَنْ عَلَى رَضِى اللّهُ عَنْ وَجَلَيْنِ وَعَلَيْ اللّهُ عَنْ عَلَى وَعَلَيْكُ وَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ. قَالَ : فَمَا شَكَكُتُ فِى قَصَاءٍ بَيْنَ وَجُلَيْنِ وَصَى اللّهُ عَنْ وَجَلَيْنِ وَعَلَيْ الْفَصَاءِ قَالَ : انْطَلِقُ فَإِنَّ اللّهُ عَزَ وَجَلَّ سَيَهُدِى قَلْبُكُ وَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ. قَالَ : فَمَا شَكَكُتُ فِى قَصَاءٍ بَيْنَ وَجُلَيْنِ وَصَى اللّهُ عَزْ وَجَلَّ سَيهُدِى قَلْبُكُ وَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ. قَالَ : فَمَا شَكَكُتُ فِى قَصَاءٍ بَيْنَ وَجُلَيْنِ وَحِلُ اللّهِ مُعْمَلِي عِلْمُ اللّهُ عَزْ وَجَلَّ سَيهُدِى قَلْبُكُ وَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ. قَالَ : فَمَا شَكَكُتُ فِى قَصَاءٍ بَيْنَ وَجُلَيْنِ وَعِلْ مَنْ عَنْهُ وَمُ اللّهُ عَزْ وَجَلَّ سَيهُدِى قَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ وَمَا عَلَى اللّهُ عَلْ وَمَا عَلَى اللّهُ عَلَى وَمَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

( ٢٠١٥٥ ) وَأَخْبَرَنَا ابْنُ فُورَكَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ سَمِعَ أَبَا الْبَخْتَرِى يَقُولُ حَدَّثِنِى مَنْ سَمِعَ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ :لَمَّا بَعَتَنِى رَسُولُ اللَّهِ -طَنَئِظَ - إِلَى الْيَمَنِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَبْعَثْنِى وَأَنَا رَجُلٌّ حَدِيثُ السِّنِّ لَا عِلْمَ لِى بِكِنِيرٍ مِنَ الْقَضَاءِ قَالَ فَضَرَبَ يَدَهُ فِى صَدْرِى وَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ سَيُثَبِّتُ لِسَاللَكَ وَيَهْدِى قَلْبَكَ . فَمَا أَعْيَانِى قَضَاءٌ ۚ بَيْنَ النَّيْنِ.

[ضعيف]

(۲۰۱۵۵) حصرت علی الفتات سفے والا ایک آ دی بیان کرتا ہے کہ جب مجھے رسول الله الفقائل نے یمن کی طرف رواند کیا، میں نے کہا: اے رسول الله ظافق آ پ مجھے روانہ کررہے ہیں اور میں نوجوان آ دی ہوں۔ اکثر فیصلوں کے بارے میں مجھے علم نیس ہے۔ فرماتے جیں کہ رسول اللہ طاقی نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا: اللہ تیری زبان کو ثابت رکھے گا اور آپ کے ول کو رہنمائی فرمائے گا۔اس کے بعد بھے دوآ دمیوں کے درمیان فیصلہ میں مشکل چیڑ نہیں آئی۔

( ٢٠١٥٦) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرِو قَالَا حَذَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَذَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ حَذَّثَنَا بُونُسُ بْنُ بُكْيُرِ حَذَّثَنَا مِسْعَرُ بْنُ كِذَامٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ قَالَ :لَمَّا وَلِيَ أَبُو بَكْرٍ وَلَى عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا الْقَصَاءَ وَوَلَّى أَبَا عُبَيْدَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ الْمَالَ وَقَالَ أَعِينُونِى فَمَكَ عُمَرُ سَنَةً لَا يُأْتِيهِ اثْنَانَ أَوْ لَا يَقْضِى بَيْنَ اثْنَيْنِ. [ضعيف]

(۲۰۱۵۱) محارب بن رفار فرماتے ہیں: جب ابو بکر صدیق ٹٹاٹٹ خلیفہ ہے تو انہوں نے حضرت عمر ٹٹاٹٹ کو قاضی بنایا اور ابو عہیدہ ٹٹاٹٹ کو بیت المال کا فزا کچی مقرر فرمایا اور فرمایا: میری مدوفر مانا۔ حضرت عمر ڈٹاٹٹا ایک سال تک قاضی رہے، صرف دو نصلے ان کے پاس آئے یا تو انہوں نے صرف دو فیصلے کیے۔

الْحَمَوْنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ أَنْهَأَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ شَفِيقٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبًا وَائِلٍ يَقُولُ : إِنَّ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ السَّعُمَلُ عَبْدُ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْقَضَاءِ وَبَيْتِ الْمَالِ. [صحح]

(۲۰۱۵۷)عامر بن شقیق فر ماتے ہیں کہ اس نے ابو واکل ہے سناء وہ فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر بڑاٹھ نے عبداللہ بن مسعود بڑاٹھ کو قاضی اور بیت المال کاخزا ٹچی مقرر فر مایا۔

( ٢٠١٥٨) وَأَخْبَرُنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَصْلِ الْقَطَّانُ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم حَدَّثَنَا زُكِرِيًّا عَنْ عَامِرٍ : أَنَّ عُمَرُ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ بَعَثُ ابْنَ سُورٍ عَلَى قَضَاءِ الْبُصُرَةِ وَبَعَثَ شُرَيْحًا عَلَى قَصَاءِ الْكُوفَةِ. [ضعيف]

(۲۰۱۵۸) عامر فر ۔ تے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب ٹاٹٹونے ابن مسعود ٹٹاٹٹو کو بصرہ کا قاضی مقرر کیا اور شریح کو کوفیہ کا قاضی مقرر فر مایا۔

( ٢٠١٥٩ ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَدَّمَةِ الْوَفَاةُ وَكَانَ يَقْضِى الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ أَبَّا الذَّرْدَاءِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا حَضَرَتُهُ الْوَفَاةُ وَكَانَ يَقْضِى بَيْنَ أَهْلِ دِمَشْقَ قَالَ لَهُ مُعَاوِيَةً :مَنْ تَرَى لِهِذَا الْأَمْوِ؟ قَالَ :فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ. [ضعيف]

﴿٢٠١٥٩) خالد بن يزيدا ہے والد سے نقل فر ماتے ہيں كہ جب ابودر داء پرموت كاونت آيا تو وہ دمشق كے قاضى تھے۔ معادب نے فر مايا: اے ابودر دا! آپ اس عہد و كے ليے كس كومنا سب سجھتے ہيں؟ فر مايا: فضالہ بن عبيد كو۔ (١) باب فَضُل مَن ابْتُلِي بِشَيْءٍ مِن الْاعْمال فَقَامَ فِيهِ بِالْقِسْطِ وَقَضَى بِالْحَقِّ جَواۤ وَى فَصلول كَ وَربِيم ٓ زمايا كَيااس كَ فَضيلت كابيان الرافصاف برقائم ربااورورست فيصله كيا ( ٢٠١٠ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْيَانَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْفُوبَ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ السَّلامِ حَدَّقَنَا بِحُيى بْنُ يَعْفِى بَنْ عَنْ مَعْفِ السَّلامِ حَدَّقَنَا بَعْمَد بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَدُرِى أَوْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِم عَنْ أَبِي سَعِيدِ اللَّهِ وَرَجُلْ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ إِذَا حَرَجَ مِنْهُ حَتَى يَعُودَ إِلَيْهِ وَرَجُلْ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ إِذَا حَرَجَ مِنْهُ حَتَى يَعُودَ إِلَيْهِ وَرَجُلْ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ إِذَا حَرَجَ مِنْهُ حَتَى يَعُودَ إِلَيْهِ وَرَجُلْ قَلْبُهُ مُعَلَقٌ بِالْمَسْجِدِ إِذَا حَرَجَ مِنْهُ حَتَى يَعُودَ إِلَيْهِ وَرَجُلْ قَلْبُهُ مُعَلَقٌ بِالْمَسْجِدِ إِذَا حَرَجَ مِنْهُ حَتَى يَعُودَ إِلَيْهِ وَرَجُلْ فَلْهُ مُعَلَقٌ بِالْمَسْجِدِ إِذَا حَرَجَ مِنْهُ حَتَى يَعُودَ إِلَيْهِ وَرَجُلْ وَرَجُلْ فَلَهُ مُعَلَقٌ بِالْمَسْجِدِ إِذَا حَرَجَ مِنْهُ وَرَجُلْ دَعَتُهُ ذَاتُ وَرَجُلْ وَمُنْ اللّهِ فَاجْتَمَعًا عَلَى ذَلِكَ وَتَفَرَّقَا وَرَجُلْ ذَكَرَ اللّهَ خَالِيّا فَقَاصَتْ عَيْنَاهُ وَرَجُلْ دَعَتُهُ ذَاتُ وَرَجُلْ فَلَاهُ مُعَلِقٌ فَاحْفَاهَا حَتَى لاَ تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا اللّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ يُحْتَى بْنِ يَحْتَى وَأَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ عُبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ خُمْتِ عَنْ يَحْتَى الْوَقِي اللّهِ مُن عُمْرَ عَنْ خُمْتِهِ عَلْ مُعْتَى اللّهِ مُن عُمْرَ عَنْ خُمْتِهِ عَلْ عَمْرَ عَنْ خُمْتِهِ عَلْ مُعْمَولِهُ وَاللّهُ مُن حَدِيثِ عُبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ خُمْتِهِ عَلْ مُعَمّ عَنْ خُمْتِهِ عَلْ وَاللّهُ مَا مُنْ وَلَا عَلَى اللّهِ مُن عُمْرَ عَنْ خُمْتُ عَنْ مُرْتَعِلُهُ وَالْمُ وَالْمُ وَلَا عُلْمَ اللّهُ مُنْ حُلِي اللّهِ مُو مُن حُدِيثٍ عُبْدُ اللّهُ مُن حَدِيثِ عُبْدُ اللّهُ مُن حُدِيثِ عُبْدُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ مُو الصَالِحَ وَالْمَا الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّ

البُّخُلَ وَالْكَذِبَ : وَالشَّنْظِيرُ الْفَخَاشُ . أَخُرَجُهُ مُسُلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ هِشَامٍ وَغَيْرِهِ عَنْ قَتَادَةَ وَقَالَ ذُو سُلُطَان مُقْسِطٌ. (۲۰۱۷) عیاض بن حمار مجاشعی فرماتے ہیں کہ نبی طبیقا نے اپنے خطبہ میں فرمایا: اس نے حدیث کوذکر کیا، فرماتے ہیں کہ رسول الله طبیقائے نے فرمایا: اہل جنت کی تین اقسام ہیں: ۞ بادشاہ جس کوصد قد کی توفیق دی گئی۔ ۞ زم دل آ دی جوقر ہیں رشتہ داروں اور مسلمانوں کے لیے ہو۔ ۞ غریب آ دی پاک دامن صد قد کرنے والا اور جہنیوں کی پانچے اقسام ہیں: ۞ کمزور آ دمی جس کو عقل نہ ہو۔ وہ لوگ جوتمہارے تا لع ہیں جواپنے اہل ومال کو بھی حلاش نہیں کرتے۔ ۞ خائن آ دمی اگر چہ حقیر چیز کی ہی خیانت کرتا ہو۔ ۞ وہ آ دمی جواپنے اہل ومال سے دھوکہ کرتا ہے۔ ۞ بحل اور کذب کا تذکر و بھی کیا۔ ۞ بدا خلاق انسان۔

(ب) قادہ کی روایت میں ہے کہانصہ ف کرنے والاحکمران۔

(٢.١٦٢) أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرِ الْفَقِيهُ أَنْبَأَنَا أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُنِ بِلَالٍ حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ الرَّبِيعِ الْمَكُّىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارِ عَنْ عَمْرِو بُنِ أَوْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ -النَّبِيِّ -النَّبِِّ-قَالَ :الْمُقُرِسِطُونَ عِنْدَ اللَّهِ يُوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مَنَابِرٌ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ وَكِلْنَا يَدَيْهِ يَمِينٌ اللَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا .

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي شَيْبَةً وَغَيْرٍهِ عَنْ سُفْيَانَ. [صحبح- سلم ١٨٢٧]

ر ۲۰۱۶۲) عبدائلہ بن عمر و بڑائٹو نبی عزایق کے انتقال فرمائے میں کہ آپ منافیق نے فرمایا: قیامت کے دن انصاف کرنے والے نور کے منبروں پر ہوں گے، رخمٰن کے دائیس جانب اور رحمان کے دونوں ہاتھ تن دائیس ہیں۔ وہ لوگ جواپنے فیصلوں اور کھر والوں میں انصاف کرتے ہیں، جس کے وہ والی ہیں۔

( ٢.١٦٣) أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ فُورَكَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ سَغْدِ الطَّائِيِّ حَدَّثِنِي أَبُو الْمُدِلَّةِ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ أَلَ رَسُولُ اللّهِ - النَّئِّة لَا تُرَدُّ دَغُونُهُمُ الإِمَامُ الْعَادِلُ وَالصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ وَدَعُوهُ الْمَظْلُومِ تُحْمَلُ عَلَى الْعُمَامِ وَتَفْتَحُ لَهَا أَبُوابُ السَّمَاءِ وَيَقُولُ الرَّبُّ وَعِزَّيِي لَانْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ . [ضعيف]

(٣٠١٦٣) حضرت الو بريره فاتُؤفر ماتے بين كدنى ظَلَقَلُم نے فرماً يا: تين تم كے لوگوں كى وعا الله روئيس كرتے: ﴿انساف كرنے والا حكران له ﴿ وَوَوَ وَارِ جَبِ تَكَ وَهِ افْطَارِ نَهُ كَرِبِ ﴾ مظلوم كى دعا۔ بادل بنا ديے جاتے ہيں ، آسان كے ورواز ہے كول ديے جانے ہيں ، آسان كے ورواز ہے كول ديے جانے ہيں ۔ الله رب العزت فرماتے ہيں: ضرور ش اس كى مدوكروں كا اگر چدا كيك وقت كے بعدى ہيں ۔ ( ٢٠٠٦٠ ) أُخْبِرُ نَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَصْلِ الْفَطَانُ أَنْبَانًا عَبْدُ اللّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّدُنَا يَعْفُوبُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ فَالَ أَبُو بَعْدِ وَالْحَمْدِينَ فَي اللّهِ اللهِ بَنْ جَعْفَرٍ حَدَّدُنَا يَعْفُوبُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ فَالَ أَبُو بَنُ جَعْفَرٍ حَدَّدُنَا يَعْفُوبُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ فَالَ أَبُو

(ح) وَأَخْبَرَنَا أَبُوعَبُدِاللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّنَا أَبُوبَكُرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ أَنْبَأَنَا بِشُرُ بْنُ مُوسَى حَدَّقَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى غَيْرٍ مَا حَدَّثَنَا بِهِ الزُّهُرِيُّ قَالَ سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ أَبِى حَازِمٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبُدَ اللّهِ بْنَ مَسْعُودٍ رَضِى اللّهِ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ - اللّهَ - الاَ حَسَدَ إِلاَّ فِى النَّسَيْرِ رَجُلْ أَنَاهُ اللّهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقُضِى بِهَا وَيُعَلّمُهَا . وَوَاهُ الْبُحَارِيُّ فِى الصَّحِيحِ عَنِ الْحُمَبُدِيِّ وَأَخُرَجُهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجُمْ آخَرَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ.

[صحيح\_ متفق عليه]

(۲۰۱۶۳)عبداللہ بن مسعود بڑیٹؤ فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ طُٹِیْج نے فر مایا: دوآ دمیوں کے متعلق رشک کرنا جائز ہے: ۞ جس کو اللہ نے مال دیا پھر حق میں خرچ کرنے کی تو فیق دی۔ ۞ جس کواللہ نے حکمت عطا کی ۔وہ سکھا تا بھی ہے اور اس کے ذریعہ فیصلہ بھی کرتا ہے۔

( ٢٠١٥) أَخْبَرَنَا ٱبُو عَلِيُّ الرَّوِذُبَارِيُّ ٱنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَكُو حَلَّثَنَا ٱبُو دَاوُدَ حَلَّثَنَا عَبَّسٌ الْعَنْبِرِيُّ حَلَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ حَلَّثَنَا مُلاَزِمُ بْنُ عَمْرِو حَلَّئِنِي مُوسَى بْنُ نَجْدَةَ عَنْ جَلِّهِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ ٱبُو كَئِيرِ قَالَ حَدَّثِنِي ٱبُو هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - طَلَّتِهِ - قَالَ : مَنْ طَلَبَ قَضَاءَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يَنَالَهُ ثُمَّ غُلَبَ عَذْلُهُ جَوْرَهُ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ غَلَبَ جَوْرُهُ عَذْلَهُ فَلَهُ النَّارُ . [ضعف]

(٢٠١٧٥) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹو نبی نگاٹی ہے نقل فرماتے بین کہ آپ نگٹی نے فر ، یا: جس نے مسلمانوں کی قضاۃ کا عہدہ طلب کیا اور اس کو پابھی لیتا ہے اگر اس کاعدل ظلم پر غالب ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت ہے ،لیکن جس کاظلم عدل پر غالب ہوا اس کے لیے جہنم ہے۔

﴿ ٢٠٦٦ ﴾ أَخْبَرُنَا أَبُو عَبُدِ اللّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو زَكَرِيّا بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَأَبُو بَكُرٍ أَحْمَدُ بُنُ الْحَسَنِ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمُرٍ وَ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْفُوبَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْبُرُلِيسَيُّ حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ بَنُ عَمُرٍ وَ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَزِيدَ الْأَشْعَرِيُّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا عَمْرٍ وَ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَزِيدَ الْأَشْعَرِيُّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ مَنْكَانٍ يُسَدِّدُوانِهِ وَيُولِقَالِهِ وَيُرْشِدَانِهِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ مَنْكَانٍ بُسَدِّدُوانِهِ وَيُولِقَالِهِ وَيُرْشِدَانِهِ مَا لَمْ يَجُرُ فَإِذَا جَارَ عَرَجًا وَتَرَكَاهُ . [صعيف]

(۲۰۱۲۱) سیدنا ابن عباس ٹائٹی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ٹائٹی نے فرمایا: جب قاضی اپنی جگہ بیٹے جاتا ہے تو دوفر شنے اس کو سیدھ رکھتے ہیں اور اس کی رہنمائی فرماتے ہیں، جب تک وہ گلم نہ کرے۔ جب وہ گلم کرتا ہے تو وہ دونوں اوپر چڑھ جاتے ہیں اور اس کوچھوڑ دیتے ہیں۔

( ٢٠١٧) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشُرَانَ الْعَدُلُ بِيَغْدَادَ أَنْبَأَنَا أَبُو أَخْمَدَ حَمْزَةً بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا أَبُو فِلاَبَةَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ الْكِلابِيُّ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْفَطَّانُ عَنِ الضَّيْبَانِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِى أَوْفَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -نَائِبُ - : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مَعَ الْقَاضِى مَا لَمْ يَجُرُ فَإِذَا

جَارَ بَرِءَ اللَّهُ مِنْهُ وَلَزِمَهُ الشَّيْطَانُ . [ضعيف]

(۲۰۱۷ ) این الی اوئی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے فرمایا: اللہ قاضی کے ساتھ ہوتے ہیں جب تک وہ ظلم نہ کرے۔جب وہ ظلم کرتا ہے تواللہ اس سے بری ہوجاتے ہیں اور شیطان اس کولا زم پکڑ لیتا ہے۔

( ٢.١٦٨) وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَغُدِ الْمَالِينِيُّ أَنْبَانَا أَبُو أَحْمَدُ بْنُ عَدِى أَنْبَانَا ابْنُ صَاعِدٍ أَنْبَانَا أَجُو سَنَانِ الْفَطَّانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَنَانِ الْفَطَّانُ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِّي أَوْفَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِلَالُ عَنْ عِمْرَانَ الْفَطَّانِ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِّي أَوْفَى قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَنَّ بِاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَعَ الْفَاضِي مَا لَمْ يَجُو ْ فَإِذَا جَارَ وَكَلَهُ إِلَى نَفْسِهِ .

(ت) قَالَ ابْنُ صَاعِدٍ رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ فَلَمْ يَذْكُرُ فِي إِسْنَادِهِ حُسَيْنًا. [ضعيف]

(۲۰۱۷۸) ابن ابی او فی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نگھ نے فرمایا: اللہ قاضی کے ساتھ ہوتا ہے جب تک وہ ظلم نہیں کرتا۔ جب وہ ظلم کرتا ہے اللہ اس کواس کے قس کے سپر دکر دیتا ہے۔

( ٢،٦٦٩ ) أَخْبَرُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحٍ بِنِ هَانِ مٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْحَسَنُ بُنُ عَبْدِ الصَّمَّدِ الْقُهُنْدُزِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بُنُ عَبْدَ اللَّهِ بُنُ الْمُبَارَكِ أَنْبَأَنَا الْفُضَيْلُ بُنُ مَرْزُوقِ حَدَّثَنَا عَطِيَّةُ اللَّهِ بُنُ الْمُبَارَكِ أَنْبَأَنَا الْفُضَيْلُ بُنُ مَرْزُوقِ حَدَّثَنَا عَطِيَّةُ الْقَهُنْدُزِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيَّةً اللَّهِ يَوْمَ الْعَوْفِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ - : إِنَّ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَقْرَبَهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامٌ عَادِلٌ وَأَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَشْدَهُمْ عَذَابًا إِمَامٌ جَائِرٌ

[ضبيف]

(۳۰۱۷۹) ابوسعیدخدری شخط ماتے ہیں کہ رسول اللہ ظُلُائِ نے فر مایا: اللہ کوسب سے زیادہ مجبوب قیامت کے دن اوراس کے سب سے زیادہ قریب ہیلنے کے امتبار سے عادل حکمران ہے اور قیامت کے دن اللہ کوسب سے زیادہ مبغوض شخص اور سخت عذاب والا ظالم امام ہے۔

( ٢٠١٧) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِى بُنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ الْاَزْرَقُ حَدَّثَنَا أَبُو النَّصُو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ سَمِعُتُ كُرْدُوسَ بْنَ قَيْسِ وَكَانَ قَاضِى الْعَامَّةِ بِالْكُوفَةِ يَقُولُ أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ بَدْرٍ أَنَهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - النَّيْخَةِ - يَقُولُ : لَأَنْ أَقْعُدَ فَالَ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - النَّيْخَةِ - يَقُولُ : لَأَنْ أَقْعُدَ فِي مِثْلِ هَذَا الْمُجْلِسِ أَحَبُ إِلَى مِنْ أَنْ أَعْتِقَ أَرْبَعَ رِقَابٍ . قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ لَا يَ مَجْلِسٍ يَعْنِى قَالَ كَانَ فَي مِثْلِ هَذَا الْمُجْلِسِ أَحَبُ إِلَى مِنْ أَنْ أَعْتِقَ أَرْبَعَ رِقَابٍ . قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ لَا يَ مَجْلِسٍ يَعْنِى قَالَ كَانَ فَاضِياً . اصْعيف ]

(۲۰۱۷) عبدالملک بن میسره فرماتے ہیں کہ میں نے کردوں بن قیس سے سنا، جس سال دوکوفہ کے قاضی تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے بدری سحابہ میں سے کسی نے فبر دی، جس نے نبی مُلاقِقا سے سنا تھا کہ آپ مُلاَقِقا فرمار ہے تھے: اس کبل میں بیٹھنے سے مجھے زیادہ مجوب ہے کہ میں جارگردئیں آڑاد کروں۔ شعبہ کہنے لگے: کون ی مجلس؟ فرمایا: قاضی کی مجلس۔

( ٢.١٧١ ) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بُنُ بِشُرَانَ أَنْبَأْنَا إِسْمَاعِيلُ الصَّقَّارُ حَذَّنَنَا سَعُدَانُ بُنُ نَصْرٍ حَدَّنَنَا مَعُمَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ الرَّقَيُّ عَنِ الْحَجَّاجِ بُنِ أَرْطَاةً أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ : لأَنْ أَفْضَى يَوْمًا وَأُوافِقَ فِيهِ الْحَقَّ وَالْعَدُلُ أَكْبُ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ مُنْقَطِعًا وَإِنَّمَا وَالْعَدُلُ أَكْبُ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ مُنْقَطِعًا وَإِنَّمَا يُرُوى عَنْ مَسُوو فِي الْحِيفِ الْحَجَّاجُ بُنُ أَرْطَاةً إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ مُنْقَطِعًا وَإِنَّمَا يُرُوى عَنْ مَسُوو فِي [ضعيف]

(۲۰۱۷) تجاج بن ارطاۃ ًفر ماتے ہیں کدابن مسعود دیافٹونے فرمایا کدائی۔ دن قاضی کا جس میں وہ عدل وحق کی تو نیق دیا گیاء مجھے ایک سال کے غزوہ یاسودن سے زیادہ محبوب ہے۔

(٢٠١٧) أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بُنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ بُنُ هَارُونَ الْحَضْرَمِیُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ عَلِیٌّ حَدَّثَنَا یَحْیَی بُنُ سَعِیدٍ حَدَّثَنَا مُجَالِدُ بْنُ سَعِیدٍ حَدَّثَنَا عُلِی عَامِرٌ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِیِّ - طَلِّہِ - قَالَ : مَا مِنْ حَاكِمٍ یَحْكُمُ بَیْنَ النَّاسِ . فَذَكُرَ الْحَدِیثَ قَالُ وَقَالَ مَسْرُوقٌ لَانُ أَفْضِی یَوْمًا بِحَتَّی أَحَبُ إِلَیْ مِنْ أَنْ أَغْزُو سَنَةً فِی سَبِیلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ . [ضعف]

(۲۰۱۷۲)عبداللہ بن مسعود علقہ ہی مظافہ سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ تافیج نے فرمایا: جوحا کم نبیس جولوگوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہے۔اس نے حدیث کوذکر کیا۔

مسروق فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حق کا فیصلہ کروں ، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے کدایک سال تک اللہ کے راستہ میں جہاد کروں۔

(٢)باب فَضْلِ الْمُؤْمِنِ الْقَوِيِّ الَّذِي يَقُومُ بِأَمْرِ النَّاسِ وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ التَّاسِ وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ وَ ) باب فَضْلِ الْمُؤْمِنِ الْقَوِيِّ الَّذِي يَقُومُ بِأَمْرِ النَّاسِ وَيَصْبِرُ مَا ہے قوی مومن کی فضیلت جولوگوں میں رہتا ہے اوران کی تکالیف پرصبر کرتا ہے

( ٢.١٧٣) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِى أَبُو عَمْرِو بْنُ أَبِى جَعْفَرِ حَذَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ الْاَعْرَجِ بَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ وَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - النَّهُومِنُ الْقُوتَى خَيْرٌ وأَحَبُ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً وَضِى اللَّهُ عِنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - النَّهُومِنُ الْقُوتِى خَيْرٌ وأَحَبُ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الشَّيْعِيفِ وَفِى كُلِّ خَيْرٌ الحُرِصُ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنُ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجَزُ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلُ لَوْ أَنِّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَمْلَ الشَّيْطَانِ .

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَكُرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةً وَغَيْرِهِ. [صحبح. مسلم ٢٦٦٤]

(٢٠١٤٣) حفرت ابو بريره والتؤفر ماتے بيل كدرسول الله كلفا في فرمايا: قوى موسى بهتر باور الله كوكمز ورموس س زياد

﴿ لَنْهُ اللَّهِ فَى يَقِي مِنْمُ (جلدا) ﴾ ﴿ يَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله القاضي ﴾ ﴿ اللَّهُ الل

(ح) وَأَخْبَرُنَا أَبُو زَكَرِيَّا بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ آنْبَأَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بُنَ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بُنَ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْوَهَابِ أَنْبَأَنَا عَمَّارُ بُنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّقِنِي الْأَعْمَشُ عَنْ يَخْيَى بُنِ وَثَّابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ - مُنْتَظِيمٌ - قَالَ : الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ أَفْضَلُ مِنَ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يُحْلِطُ النَّاسَ وَلَا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمُ .

لَّفُظُّ حَدِيثِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ. [صحبح. عند الطبالسي ١٩٨٨]

(۱۰۱۷) این عمر فَافَیْنَ بِی مُنْافِیْنَ کُے فَقَلَ قرباتے ہیں کہ بی مُنْافِیْنَ نے قربایا: وهموس جولوگوں سے ل جل کر رہتا ہے اور ان ک کالیف برواشت کرتا ہے ، اس مومن سے بہتر ہے جولوگوں سے ل جل کرنیس رہتا اور ان ک تکالیف برصر بھی نہیں کرتا ۔ ( ۲۰۷۵) وَأَخْبَرُ نَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ الْحَافِظُ حَدَّفَنَا أَبُو الْعَبَّسِ حَدَّفَنَا الْعَبَّسُ حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَدِ الطَّنَافِيسِیُّ حَدَّفَنَا الْعَبَّسُ حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ مِنْ عَبْدِ الطَّنَافِيسِیُّ حَدَّفَنَا الْعَبَّسُ حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ مِنْ عَبْدِ الطَّنَافِيسِیُّ حَدَّفَنَا الْعَبَاسُ حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ مِنْ عَبْدِ الطَّنَافِيسِیُّ حَدَّفَنَا اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللللللّهُ الللللللللللّهُ اللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللل

وَلا يُصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمُ . [صحيح تقدم قبله]

و معلی المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم الله الله المنظم المسلم المسل

## (٣)باب مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْقَضَاءَ وَسَائِرَ أَعْمَالِ الْوُلَاقِ مِمَّا يَكُونُ أُمْرًا

بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهْيًا عَنْ مُنْكَرٍ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ

قاضيً اورتمام حكومتي معاملات جن ميں نيكي كاحكم برائي ہے منع كرنا پيفرض كفايہ ہيں

( ٢٠.١٧٧) أَخْتَوَكِنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكُو أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَغْفُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْجَهْمِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - عَلَيْتِهِ- قَالَ : انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا تَنْصُرُهُ مَظْلُومًا فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا؟ قَالَ : تَمْنَعُهُ مِنَ الظَّلُمِ .

أَخُوجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ مِنْ وَجُهَيْنِ آخَرَيْنِ عَنْ خُمَيْدٍ.

وَرُوِّينَا عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - الطِّنْ- بِسَبْعٍ فَلَكَوَهُنَّ وَفِيهِنَّ نَصْرُ الْمَظْلُومِ. [صحيحـ منفق عليه]

بو يا مظلوم بو صحاب نے عرض كيا: اے اللہ كرسول الله تؤلف ہے تقل فريا تے ہيں كرآ پ تؤلف نے فريايا: اپنے بھائى كى مددكر چا ہے وہ ظالم بو يا مظلوم بو صحاب نے عرض كيا: اے اللہ كرسول الله تؤلف نظام كى بدوتو كريں كيكن ظالم كى؟ فريايا: اس كظلوم ہے روك كرو (ب) براء بن عا زب الله فريا تا ہيں مظلوم كى مدوكر الله علي بار عبد الله فريا الله علي بار عبد الله بار الله بار الله على الله عبد الله بار الله بار الله بار الله بار الله بار الله بار الله عن عبد الله بار ال

أَخْرَجَهُ مُسَّلِمٌ فِي الصَّحِيْحِ مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ فِي مَعْنَاهُ قَدْ مَضَى بِتَمَامِدِ فِي كِتَابِ صَلاَةِ الْعِيدَيْنِ. [صحبح- مسلم ٥٠]

(٢٠١٧٨) عبدالله بن مسعود والتلافر مات بيل كرسول الله والتلافية القراماي: جوبهي في اللهرب العزت في محص يهلم مبعوث

دُره برابر جَى ايمان بَيْس بِ-( ٢٠١٧٩) وَأَخْرَنَا أَبُو طَاهِمِ الْفَقِيهُ آلْبَانَا آبُو بَكُم مُحَمَّدٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَطْلِ الْفَصَّامُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَى الذَّهْلِيُّ خَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ الْخُدْرِيُّ رَضِعَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - لَنَّيِّ - يَقُولُ : مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكُرًا فَإِنِ اسْتَطَعْ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِيلِهِ فَلْيُغَيِّرُهُ بِيلِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَيلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَيقَلِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ.

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّوبِحِ. [صحيح. مسلم 1]

(۲۰۱۷۹) ابوسعید خدری بی نیخ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ناٹیج سے سناء آپ ناٹیج فرمایا: جو برائی کود کیھے اگر طاقت ہوتو ہاتھ سے روکے ۔اگر طاقت نہ ہوتو زبان ہے منع کرئے ۔وگر نہ دل میں برا جانے ، یہ کمزور ترین ایمان ہے۔

( ٢٠١٨) حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ إِمْلَاءً أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ سَمِعْتُ أَبَا نَصْرَةً يُحَدُّثُ عَنْ

(ح) وَأَخْبَرُنَا أَبُو طَاهِرِ الْفَقِيهُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُرٍ الْفَخَّامُ حَذَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيرٍ وَعَبْدُ الصَّمَدِ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ قَنَادَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

عَلَيْكُ : إِلَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ مَخَافَةُ النَّاسِ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِحَقِّ إِذَا عَلِمَهُ . قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : فَمَا زَالَ بِنَا الْبَلَاءُ حَتَّى - النِّكِ : إِلَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ مَخَافَةُ النَّاسِ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِحَقِّ إِذَا عَلِمَهُ . قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : فَمَا زَالَ بِنَا الْبَلَاءُ حَتَّى قَصَّرُنَا وَإِنَّا لَنَبَلِّغُ فِي السِّرِّ. [صحبح]

(٢٠١٨٠) ابوسعيد خدرى النَّمُونُ أَمَّ بِين كدرسول الله طَلَقُهُ نَ فَرِ ما يَا الوَّون كَا وُرَتَهِ بِينِ كِين ال كَاعْلَم بُور ابوسعيد فرمات بِين كدبمار ب او يرمصائب بى رب يهال تَك كدانها كردى اور بم بوشيده طور يهبي كرت شهد (٢٠٨٨) وَحَدَّثُنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَا إِنِي أَنْبَالُنَا أَبُو بَكُو الْفَطَّانُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا يَهْجَيى بُنُ أَبِى بُكُيْرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ أَبِى مَسْلَمَةً قَالَ سَمِعْتُ أَبَا نَظُرَةً يُحَدِّثُ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخَدُرِي وَعِنِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - مَلْنَبِهُ مَ فَذَكَرَهُ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ : وَذَاكَ اللَّذِي حَمَلَنِي عَلَى أَنْ وَحَلْتُ إِلَى مُعَاوِيةً فَمَلَاتُ مَسَامِعَةً ثُمَّ رَجَعْتُ. [صحيح - تقدم قبله]

(٢٠١٨١) ايوسعيد خدری پی نظرهٔ فر ماتے بین كه رسول الله ظرفین نے فرمایا: پھراس بات كا تذكرہ كيا۔ ابوسعيد خدری پی نئو فرماتے بین: بيدہ بات ہے جس نے مجھے ابھارا كه بین كوچ كر كے معاويہ كے پاس كيا۔ بین نے تبادلہ خيال كيا بھر میں واپس پلزا۔ ﴿ لَهُ الْكِنْ أَيْنِ طَاهِرِ الْفَقِيدُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُرِ الْفَخَامُ حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَهُمَى حَذَّفَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ أَنْبَأَنَا سُفَيَانُ (٢٠١٨) أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرِ الْفَقِيدُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُرِ الْفَخَامُ حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَهُمِى حَذَّفَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ أَنْبَأَنَا سُفَيَانُ

٢٠١٨) الحبرة ابو عاهر الحبيب المبد ببر بالمر المسلم من الله عَنْهُ قَالَ :كَانَ الْجِهَادُ ثَلَاثَةً فَأَوَّلُ مَا يَغْلِبُ عَلَيْهِ عَنْ زُبَيْدٍ عَنِ الشَّغِيِّ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَالَ :كَانَ الْجِهَادُ ثَلَاثَةً فَأَوَّلُ مَا يَغْلِبُ عَلَيْهِ الْبُدُ ثُمَّ اللِّسَانُ ثُمَّ الْقُلْبُ فَإِذَا كَانَ الْقُلْبُ لَا يَغْرِفُ حَقًّا وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا نُكِسَ فَجُعِلَ أَغْلَاهُ أَسْفَلَهُ

هَذَا مُوقُوفٌ. [صحيح]

(۲۰۱۸۲)ابو جمیفه حضرت علی بیانتئا نے قتل فر ماتے ہیں کہ جہاد کی تین اقسام ہیں: ⊙ جس پر ہاتھ غالب، ۞ پھرز بان، ۞ پھر ول \_ جب دل حق اور مکر کی بیجیان نہ کر سکے تو اس کے او پر والے حصہ کو پنچے کر دیا جا تا ہے۔

( ٢٠١٨ ) أَخْبَرُنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو أَحْمَدُ بُنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيةَ أَنْبَأَنَا بِشُر بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْحَمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُبَيْنَةَ حَدَّثَنَا يَحْبَى بَنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِى طُوالَةَ عَنُ نَهَادٍ الْعَبْدِيُّ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْحُدُورِيِّ وَظِي اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي - النَّيْ - اللَّهُ لَيَسْأَلُ الْعَبْدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى يَسْأَلُ الْعَبْدُ وَجَوْتُكُ وَخِفُ النَّاسَ. آحسنا عَمَا مَنَعَكَ إِذَا وَأَيْتَ مُنْكُوا أَنْ تُنْكِرُهُ فَإِذَا لَقَى اللَّهُ الْعَبْدُ حُجَّنَهُ قَالَ يَا وَبُ وَجَوْتُكُ وَخِفُ النَّاسَ. آحسنا الله المُعْبَدِي إِنَّ اللهُ الْعَبْدُ وَجَوْتُكُ وَخِفُ النَّاسَ. آحسنا (٢٠١٨٣) ابوسعيد خدرى وَلِيَ فِي عَلَى مَا لَهُ اللهُ الْعَبْدُ حُجَّنَهُ قَالَ يَا وَبُ وَجَوْتُكُ وَخِفُ النَّاسَ. آحسنا بندے ہوچھی گا، یہاں تک کہ اللہ پوچس گے: جب تو نے برائی کو دیکھا تو تو نے منع نہ کیا۔ جب الله دب العزب العرب العزب العزب العزب العزب العرب العزب العزب العرب العرب العزب العرب العزب العرب الع

( ٢٠١٨٤ ) وَأَخْبَرُنَا أَبُو طَاهِرِ الْفَقِيهُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُرِ الْفَخَامُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْنِى إِجَازَةً حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُيَيْهٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِى عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَاللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ مَقَالٌ لَا يَقُومُ بِهِ فَيَلْقَى اللَّهَ فَيَقُولَ وَسُولُ اللَّهِ مَقَالٌ لَا يَقُومُ بِهِ فَيَلْقَى اللَّهَ فَيَقُولَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَقُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ فِيهِ مَقَالٌ لَا يَقُومُ بِهِ فَيَلْقَى اللَّهَ فَيقُولَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَقُولَ اللَّهُ فَيقُولَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَقُولَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا قَالَ يَا رَبِّ إِنِّى خَشِيتُ النَّاسَ قَالَ قَالَ إِيَّاكَ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَى .

وَتَابَعَهُ زُبَيْدٌ وَشُعْبَةً عَنْ عَمْرِو آبْنِ مُرَّةً. [ضعيف]

( ۲۰۱۸ س) ایستعید خدری پین فیفر دائے ہیں کہ رسول اللہ سوئی نے فرمایا: تم میں سے کوئی اپنے آپ کو تقیر نہ جانے کہ اللہ کا جو تھم ہاں کے لیے اس میں کوئی بات ہے کہ وہ اس کونہ کرے۔ وہ اللہ سے ملاقات کرے گا تو اللہ فرمائے گا: تو نے فلاں دن فلاں کام کیوں نہ کیا ؟ وہ کے گا: اے اللہ! میں لوگوں سے ڈرگیا تو اللہ فرما کیں گے کہ زیادہ حق تھا کہ تو جھے شارتا۔

( ٢٠١٨٥) أَخْبَوَنَا أَبُو طَاهِرِ الْفَقِيهُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُرِ الْفَخَامُ حَذَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ حَدَّثَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِى غَالِبٍ عَنْ أَبِى أَمَامَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ أَيَّ الْجِهَادِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ :كلِمَةُ حَقَّ تُقَالُ لِإِمِامِ اللَّهِ - سَلَيْجٌ - حِينَ رَمَى الْجَمُورَةَ قِيلَ يَا رَسُولُ اللَّهِ أَيُّ الْجِهَادِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ :كلِمَةُ حَقَّ تُقَالُ لِإِمامِ اللَّهِ - سَلَيْحُ وَيَا رَمُى الْجَمُورَةَ قِيلَ يَا رَسُولُ اللَّهِ أَيُّ الْجِهَادِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ :كلِمَةُ حَقَّ تُقَالُ لِإِمامِ

قَالَ الْمُعَلَّى وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ لِإِمِامٍ ظَالِمٍ. [ضعيف]

( ٢.١٨٦ ) أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ آنَهُأَنَا أَبُو بَكُرٍ الْفَخَامُ حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا سَلَّامُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَارِءٌ أَهْلِ الْبُصْرَةِ

(ح) وَأَخْبُونَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرِ الْمُحَمَّدَابَاذِيُّ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ الدُّورِیُّ حَدَّثَنَا بَزِیدُ بْنُ عُمَّوَ بْنِ جَنْزَةً الْمُعَدَانِنِیُّ حَدَّثَنَا الْعَبَاسُ الدُّورِیُّ حَدَّثَنَا بَزِیدُ بْنُ عُمَو بْنِ جَنْزَةً الْمُعَدَانِنِیُّ حَدَّقَنَا الْمُعَدِينِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِی الصَّامِتِ عَنْ أَبِی دَرُ وَنِی وَلاَ دَرِّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَوْصَانِی خَلِیلِی رَسُولُ اللَّهِ - النَّیْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِی مَنْ هُوَ دُونِی وَلاَ أَنْظُرَ إِلَی مَنْ هُوَ فَوْقِی وَأَمَونِی بِحُبِّ الْمُسَاكِینِ وَالدُّانُو مِنْهُمْ وَأَمَرَنِی أَنْ لَا أَسْأَلَ أَحَدًا شَیْنًا وَأَمَرَنِی أَنْ الْقُولَ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرَّا وَأَمَونِی أَنْ لَا يَأْخُدَنِی فِی اللّهِ لَوْمَةً لَائِمِ وَالْمَرْنِی أَنْ أَكُورَ مِنْ فَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُولَ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرَّا وَأَمَونِی أَنْ لَا يَأْخُدَنِى فِی اللّهِ لَوْمَةً لَائِمِ وَأَمَونِی أَنْ أَكُورَ مِنْ فَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُولًا اللّهِ فَإِلَيْهَا مِنْ كُنْزِ الْجَنَّةِ.

لَفُظُ حَدِيثِهِ عَنِ الْمُحَمَّدَابَاذِيُّ. [صحيح]

(۲۰۱۸۲) عبداللہ بن صامت سیدنا ابو ذر ٹٹاٹٹائے نقل فرماتے ہیں کہ میرے دوست نے مجھے سات چیزوں کی وصیت کی:
﴿ ٢٠١٨٢) عبداللہ بن صامت سیدنا ابو ذر ٹٹاٹٹائے نقل فرماتے ہیں کہ میرے دوست نے مجھے سات چیزوں کی وصیت کی:
﴿ مِن اس کی طرف دیکھوں جو مجھ ہے کم ترہے ، اس کی طرف نہ دیکھوں جو مجھے بیتھے ہی چھوڑ دیں۔ ﴿ حَن کہوں اگرچہ عجبت کا تھم دیا۔ ﴿ مِن کس ہے سوال نہ کروں ﴿ میں صلاح کی کروں اگر چہوں نہ ہو۔ ﴿ میں اکثر لا اللہ الا اللہ کہتا کروں کے دوائے کی ملامت کا خیال نہ کروں ۔ ﴿ میں اکثر لا اللہ الا اللہ کہتا رہوں کے وکہ میہ جنت کے خزانوں ہیں ہے ایک خزانہ ہے۔

(٢٠٨٧) وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بُنُ بِشُرَانَ أَنْبَأَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْبَخْتَرِى حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَسَوِيُّ حَدَّثَنَا مَكَّيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بْنُ حَسَّانَ وَالْحَسَنُ بْنُ دِينَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ فِي النَّاسِعِ مِنَ الإِمْلَاءِ .

( ٢٠١٨٨ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو زَكُويًا بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْفُوبَ حَدَّثَنَا أَبُو أَخْمَتُ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْوَقَابِ أَنْبَأَنَا جَعْفُو بُنُ عَوْنِ لَنْبَأَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ يَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ - النَّيْجُ- : مَثَلُ الْوَاقِعِ فِي حُدُودٌ اللّهِ وَالْمُدَاهِنِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ النَّعْمَانِ بُنِ يَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ - اللّهِ عَلْمُ الْوَاقِعِ فِي حُدُودٌ اللّهِ وَالْمُدَاهِنِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ السُّقَهُمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فَأَصَّابَ بَعْطَهُمُ سُفُلٌ وَأَصَابَ بَعْطَهُمْ عُلُو فَكَانَ الّذِينَ فِي السُّفُلِ يَسْتَقُونَ مِنَ الْعُلُو فَيَمُرُّونَ عَلَيْهِا أَلْمَاءَ قَالَ الّذِينَ فِي الْعُلُو قَدْ آذَيْتُمُونَا تَصُبُّونَ عَلَيْنَا الْمَاءَ قَالَ فَأَخَذُوا فَأَسًا

يَعْنِي الَّذِينَ فِي السُّفُلِ فَجَعَلُوا يَحْفِرُونَ فِي السَّفِينَةِ فَقَالَ لَهُمُ الَّذِينَ فِي الْعُلُوِ مَا تَصْنَعُونَ فَإِنْ تَرَكُوهُمْ وَمَا يُرِيدُونَ هَلَكُوا جَمِيعًا وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوُا جَمِيعًا .

أَخْرَجُهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ. [صحيح. نقدم قبله]

(۲۰۱۸۸) نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ظافیق نے فرمایا: اللہ کے حدود میں واقع ہونے اور ستی کرنے کی مثال ان کشتی والوں کی طرح ہے، جنہوں نے کشتی کے اوپراور بنچ والے حصد کے بارے میں کرہ اندازی کی تو بنچ کے حصد والے اوپر والوں کی طرح ہے، جنہوں نے کشتی کے اوپراور بنچ والے حصد کے بارے میں کرہ اندازی کی تو بنچ کے حصد والے اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ۔ اوپر والے کہنے گئے: تم ہمارے اوپر والوں سے بانی لاتے ہوجس ہے ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ راوی فرماتے ہیں کہ بنچ والوں نے کلہاڑا کی لیا اور کشتی کو تو ڑنے گئے۔ اوپر والوں نے کہا: تم کیا کررہے ہو؟ اگر انہوں نے چھوڑ دیا جس کا وہ ارادہ رکھتے ہیں تو وہ تمام ہلاک ہوجا کیں گے۔ اگر ان کے باتھ پکڑلیں گئو وہ نجات یالیں گے۔

(٢٠٨٩) أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ آنْبَانَا أَبُو بَكُرٍ الْفَخَامُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْنَى اللَّهْلِيُّ حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَانَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي حَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ قَامَ أَبُو بَكْرٍ الصَّدِّيقُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقْرَءُ وَنَ هَلِهِ الآيَةَ ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقْرَءُ وَنَ هَلِهِ الآيَةَ ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسَ إِمَّا أَنْفُسَكُمُ لاَ يَحُرُّونَا الطَّالِمَ ثُمَّ مَنْ ضَلَ إِذَا الْهَتَدَيْتُهُ ﴾ [المائدة ٥٠١] وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -نَلَيْتُ - يَقُولُ : إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الظَّالِمَ ثُمَّ لَمْ لَهُ يَامُولُ اللَّهُ يَعِقَالٍ . [صحح]

(٢٠١٨٩) قيس بن ابي حازم فرمات بين كدابوصد إن يُؤَنِّهُ كَمْرِ عن موت الله كي حمد وثنابيان كي پيركها: الدلوكوانم بيآيت بزهة بهو: ﴿ يَأَيُّهُمَا الَّذِينُ مَا أَمُنُواْ عَلَيْهُمُ النَّفُسَكُم لَا يَضُوَّ كُمْ مَنْ صَلَّ إِذَا اهْتَدَيْنَةُ ﴾ [السائدة ١٠٥] "الساكوكواجو ايمان لائے ہوتم اپنے نفول كولازم پكڑو - جبتم ہدايت يافتہ ہوئے كى كى گرائى تمہيں نقصان ندرے كى ـ "

میں نے نبی ٹائٹا ہے سنا ہے، آپ ٹائٹا فرمار ہے تھے: جب لوگ ظالم کودیکھیں پھراس کا ہاتھ نہ پکڑیں یا شکوہ نہ کریں تواللہ ان کوعذاب میں مبتلا کر دیں گے۔

( .٢.١٩ ) وَرَوَاهُ خَالِدٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِمَعْنَاهُ زَادَ فِيهِ : إِنَّكُمْ تَقُرَءُ ونَ هَذِهِ الآيَةَ وَتَضَعُونَهَا عَلَى غَيْر مَوْضِعِهَا.

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيلًا الرُّوذُبَارِيُّ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنُ خَالِدٍ فَذَكَّرَهُ.

[صحيح\_ تقدم قبله]

( ۲۰۱۹۰) عبداللہ الواسطی اساعیل نے نقل فرماتے ہیں ، اس معنی ہے، میں اس میں پچھا ضافہ ہے کہتم اس آیت کو پڑھتے ہو نیکن اس کو بغیر کل کے استعمال کرتے ہو۔ ( ٢.١٩١ ) وَرَوَاهُ هُشَيْمٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِزِيَادَتِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - لَنَّتِظِهُ- يَقُولُ : مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِى يَقُلِورُونَ عَلَى أَنْ يُغَيِّرُوا فَلَا يُغَيِّرُوا إِلَّا أَوْشَكَ أَنْ يَعْمَهُمُ اللَّهُ مِنْهُ بِعِقَابٍ .

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِي الرُّوذُبَادِيُّ أَنْبَالَا أَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مَهْرُوَيْهِ بْنِ عَبَاسِ بْنِ سِنَانِ الرَّازِيُّ حَلَّثَنَا أَبُو جَاتِمٍ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنِ الْوَاسِطِيُّ ٱلْبَأَنَا هُشَيْمٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ فَذَكَرَهُ. [صحبُح تقدم قبله]

(۲۰۱۹) بھٹیم اساعیل سے پھواضا فیڈے نقل فرماتے ہیں کہ ٹیس نے رسول اللہ کا ٹیٹی ہے سنا کہ جس تو م میں گناہ عام ہووہ اس کے روکنے کی طاقت رکھتے ہیں لیکن روکتے نہیں جمکن ہے اللہ ان کوعذ اب میں مبتلا کردیں۔

( ٢٠١٢ ) أُخْيَرَنَا أَبُو طَاهِرِ الْفَقِيهُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُرِ الْفَخَامُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا وَهُبُ بْنُ جَرِيرٍ

(ح) وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بُنُ الْحُسَيْنِ الْعَلَوِيُّ أَنْبَانَا أَبُو الْفَصْلِ عُبُدُوسُ بْنُ الْحُسَيْنِ السَّمُسَارُ حَدَّثَنَا أَبُو الْفَصْلِ عُبُدُوسُ بْنُ الْحُسَيْنِ السَّمُسَارُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقِ قَالَا أَنْبَانَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ جَرِيرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ مَثَنَّ يَعْمَلُ بِهَا ثُمَّ لاَ يُعَيِّرُونَةُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ مَثَنَّ يَعْمَلُ بِهَا ثُمَّ لاَ يُعَيِّرُونَةُ إِلاَّ عَمَّهُمْ وَاللَّهُ بِعِقَالٍ . وَفِي حَدِيثِ وَهُبِ إِلاَّ عَمَّهُمْ . [حسن]

(۲۰٬۹۲) عبیداللہ بن جربراپنے والدے گفل فرماتے ہیں کہ جس تُقومً میں نا فرمانی عام ہواورمعززلوگ نافرمانی کریں۔ پھراس کومنع نہ کریں ،قریب ہےاللہ ان پرعذا ب کومسلط کردیں۔

(٢٠١٩ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكُو الْقَاضِى وَأَبُو سَعِيدِ بُنُ أَبِي عَمُوو قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّسُ بُنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَوْيَدِ أَنْبَانَا مُحَمَّدُ بُنُ شُعْتِ آنْبَانَا عُبَدَةً بْنُ أَبِي حَكِيمِ الْهُمْدَالِيُّ وَالْاَبُعِ سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ حَدَّتَنَا أَبُو الرَّبِعِ سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ حَدَّتَنَا أَبُو الرَّبِعِ سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ حَدَّتَنَا أَبُو الْمُعَلِي الرَّودَ فَبَارِي أَنْبَانَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو حَدَّتَنَا أَبُو دَاوِيَةَ اللَّهُ عَلَيْكُ وَالْعَتَكِي عَمُولُو بَنُ جَارِيَةَ اللَّهُ عَلَيْكُ مَنْ مَلَكَ عَنْهُ السَّعْبَائِي قَالَ : أَتَيْتُ أَبَا لَعُمْدِي وَالِيَةِ اللَّهُ عَلَيْكُ مَنْ عَلَى الْعَنْمَ بِهَذِهِ الآيَةِ قَالَ أَيْهُ النَّهُ عَلَى فَيْكُ النَّا الْعَنْمَ وَاللَّهِ لَقَدْ سَأَلْتُ عَنْهَا حَبِيرًا سَأَلْتُ عَنْهَا رَسُولَ اللّهِ عَنْكُ كُمْ مَنْ صَلَّ إِنَّا الْمُعَدَيْتُهُ فَى وَالِيهِ لَقَدْ سَأَلْتُ عَنْهَا حَبِيرًا سَأَلْتُ عَنْهَا رَسُولَ اللّهِ عَلْمَ وَلَا الْمُعَلِيقِ الْعَلَى فِي إِنَّهُ اللّذِينَ آعَنُوا عَلْمَكُمُ الْعَرَامُ وَاللّهِ لَقَدْ سَأَلُكُ عَنْهَا حَبِيلًا وَهُولَ اللّهِ عَنْهُ وَلَا الْعَدَالِ فَقَدُ سَأَلُكُ عَنْهَا وَهُولَ اللّهِ اللّهِ عَلَيْكُ وَلَا الْعَلَى اللّهُ الْعَوْلُ عَلَى الْمُعَلِيلُولُ الْعَلَى اللّهُ الْمُعَلِقُ وَعَلَى الْمُعَلِقُ عَلَى الْمُعَلِ وَقَالَ عَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهِ الْعَوْامُ فَإِنَّ مَنْ وَرَائِكَ أَيَّامُ الصَّهُ وَاللّهِ الْعَوْامُ فَإِنْ مَنْ وَرَائِكَ أَيْمَ الصَّهُ وَاللّهِ الْمُعَلِّلُ عَلْمُ اللّهِ الْمُولُولُ اللّهِ الْمُولُولُ اللّهِ الْمُولُولُ اللّهِ الْمُولُولُ اللّهِ الْمُولُولُ اللّهِ الْمُولِ فِي رِوالِيْهِ قَالَ وَزَادَى عَيْرُهُ قَالُوا : يَا رَسُولُ اللّهِ أَجُورُ خَصُيسِنَ مِنْكُمْ . [صِعف] الشَهُولُ وَمُولُ اللّهُ الْمُولُ وَاللّهُ الْمُولُ اللّهِ الْمُولُ اللّهِ الْمُولُ اللّهُ الْمُولُ اللّهِ الْمُولُ اللّهِ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللللّهُ الْمُؤْلُولُ الللّهُ الْمُؤْلُولُ الللّهُ الْمُؤْ

(۲۰۱۹۳) این الی شعیب ایوامی شعبانی نے نقل فرماتے ہیں کہ بی ابولاقلہ فٹانی کے پاس آیا، بیس نے کہا: اس آیت کا آپ

کیا منہوم لیتے ہیں، کہنے گئے: کون کی آیت؟ میں نے کہا: اللہ کا یہ فرمان: ﴿ نَالَیْهُ الَّذِیْنَ اَمْدُوْا عَلَیْکُوْ اَنْفُسَکُو لَا کَا مِنْہُوم لِیتے ہیں، کہنے گئے: کون کی آیت؟ میں نے کہا: اللہ کا یہ فرمان: ﴿ نَالَیْهُ اللّٰذِیْنَ اَمْدُوا عَلَیْکُو اَنْفُسَکُو لَا یک مُنْ کُون کُون کُون کُون کُون کُون کُون کی اللہ اللہ میں اللہ اللہ کا سوال جیرے کیا۔ انہوں نے نبی طافی ہم ہوایت یا فت ہوئے تو کسی کی گرائی تمہیں نقصان شدوے گی۔' کہنے گئے: میں نے اس کا سوال جیرے کیا۔ انہوں نے نبی طافی ہم ایک دوسرے کوئیکی کا تھم اور برائی ہے منع کرو۔ جب تم الی بخیلی کودیکھوجس کی چیروئی جائے اور ایک خواجش جس کی انتباع کی جائے اور دنیا کور جے ۔ اور آور کی اپنی رائے کو لیند کرے اور آپ ایسامعا ملہ دیکھیں جو آپ کے بس کی بات نہ ہو۔ اس وقت اپنے آپ کولازم پکڑواور کوام کے مسائل کوچھوڑ دو۔ گیونکہ اس کے بعد صبر کے ایام ہیں۔ ان ایام ہیں مبر کرنا جیسے کو کے کو ہاتھ میں پکڑنا ہے۔ ان ایام ہیں ممر کرنا جیسے کو کے کو ہاتھ میں پکڑنا ہے۔ ان ایام ہیں ممل کرنے والے کو پچاس آوریوں کے اجر کے برابر میں وقا۔ ہوگا۔

(ب) این شعیب کی حدیث کے لفظ جس میں ابن مبارک کی روایت ہے یہ ہیں کداے اللہ کے رسول تُلَاثِیمُّ! ان میں سے پیچاس آ دمیوں کا ٹواب ملے گا؟ فرمایا نہیں بلکے تمہارے بچاس آ دمیوں کے ٹواپ کے برابر ٹواب ملے گا۔

(۲۰۱۹۳) ابوعالیہ فرماتے ہیں کہ وہ عبداللہ بن مسعود کے پائی تھے۔ دوآ دمیوں کے درمیان بھٹر ابوگیا۔ ان میں سے ہرایک دوسرے کی طرف کو درمیان بھٹر ابوگیا۔ ان میں سے ہرایک دوسرے کی طرف کو درمیان بھٹر ان میں سے بعض نے کہا: کیا میں ان کونیک کا تھم اور برائی سے منع نہ کروں لیعض کہنے لگے: اپنے نفس کو لازم پکڑو۔ کیوں کہ فرماتے ہیں: ﴿ یَا اَلْمَا اللّٰهِ مِیْنَ الْمُدَّانُ اللّٰهُ مِیْنَ اللّٰهُ اللّٰهُ مِیْنَ اللّٰهُ ہُوںے ہوئے تو کسی کی گراہی تہمیں والسائدہ میں ا

( ٢.١٩٥ ) أَخُبَرَكَا أَبُو عَبُدٍ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْفُوبَ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سُلَيْمِ حَلَّتُنَا ابْنُ جُرِّيْجٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُو يَقُرَّأُ فِي الْمُصْحَفِ قَبْلَ أَنْ يَلْهُبَ بَصَرُهُ وَهُوَ يَبْكِي فَقُلْتُ مَا يَبْكِيكَ يَا ابْنَ عَبَّاسِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِذَاءَ كَ فَقَالَ لِي هَلْ تَعْرِفُ أَيْلَةَ فَقُلُتُ وَمَا أَيْلَةُ قَالَ قَرْيَةٌ كَانَ بِهَا نَاسٌ مِنَ الْيَهُودِ فَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْحِيتَانَ يَوْمَ السَّبْتِ فَكَانَتْ حِيتَانُهُمْ تَأْتِيهِمْ يَوْمَ سَيْتِهِمْ شُرَّعًا بِيضٌ سِمَانٌ كَأَمْثَالِ الْمَخَاضِ بِأَفْنِيائِهِمْ وَأَيْنِيَاتِهِمْ فَإِذَا كَانَ غَبْرُ يَوْمِ السَّبْتِ لَمْ يَجِدُوهَا وَلَمْ يُدْرِكُوهَا إِلَّا فِي مَشَقَّةٍ وَمُؤْنَةٍ شَدِيدَةٍ فَقَالَ بَغْضُهُمْ لِيَغْضِ أَوْ مَنْ قَالَ ذَلِكَ مِنْهُمْ لَعَلَّنَا لَوْ أَخَذْنَاهَا يَوْمَ السَّبْتِ وَأَكَلْنَاهَا فِي غَيْرِ يَوْمِ السَّبْتِ فَفَعَلَ ذَلِكَ أَهْلُ بَيْتٍ مِنْهُمْ فَأَخَذُوا فَشُوَوْا فَوَجَدَ جِيرَانُهُمْ رِيحَ الشُّوَاءِ فَقَالُوا وَاللَّهِ مَا نَرَى أَصَّابَ يَنِي فُلَان شَيْءٌ ۚ فَأَخَذَهَا آخَرُونَ حَتَّى فَشَا ذَلِكَ فِيهِمْ وَكَثُرَ فَافْتَرَقُوا فِرَقًا ثَلَاثَةً فِرُقَةً أَكَلَتْ وَفِرْقَةٌ نَهَتْ وَفِرْقَةٌ قَالَتُ ﴿لِدَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّيهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا﴾ [الأعراف ٢١٠] فَقَالَتِ الْفِرْقَةُ الَّتِي نَهَتْ إِنَّا نُحَذِّرُكُمْ غَضَبَ اللَّهِ وَعِتَابَهُ أَنّ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِخَسُفٍ أَوْ قَذُفٍ أَوْ بِبَعْضِ مَا عِنْدَهُ مِنَ الْعَذَابِ وَاللَّهِ لَا نُبَايِنَكُمْ فِي مَكَانِ وَأَنْتُمْ فِيهِ قَالَ فَخَرَجُوا مِنَ السُّورِ فَغَدَوُا عَلَيْهِ مِنَ الْغَدِ فَضَرَبُوا بَابَ السُّورِ فَلَمْ يُجِبُّهُمْ أَحَدٌ فَأَتَوُا بِسُلَّمِ فَأَسْنَدُوهُ إِلَى السُّورِ ثُمَّ رَفَى مِنْهُمْ رَاقٍ عَلَى السُّورِ فَقَالَ يَا عِبَادَ اللَّهِ قِرَدَةٌ وَاللَّهِ لَهَا أَذْنَابٌ تَعَاوَى ثَلَاتٌ مُرَّاتٍ ثُمَّ نَزَلَ مِنَ السُّورِ فَفَتَحَ السُّورَ فَلَدَخَلَ النَّاسُ عَلَيْهِمْ فَعَرَفَتِ الْقُرُودُ أَنْسَابَهَا مِنَ الإِنْسِ وَلَمْ تَعْرِفِ الإِنْسُ أَنْسَابَهَا مِنَ الْقُرُودِ قَالَ فَيَأْتِى الْقِرْدُ إِلَى نَسِيبِهِ وَقَرِيبِهِ مِنَ الإِنْسِ فَيَحْتَكُّ بِهِ وَيَلْصَقُ بِهِ وَيَقُولُ الإِنْسَانُ آنْتَ فُلَانٌ فَيُشِيرُ بِرَأْسِهِ أَىٰ نَعَمْ وَيَدْكِى وَتَأْتِى الْقِرْدَةُ إِلَى نَسِيبِهَا وَقَرِيبِهَا مِنَ الإِنْسِ فَيَقُولُ لَهَا الإِنْسَانُ أَنْتِ فُلَانَةُ فَتُشِيرُ بِرَأْسِهَا أَىٰ نَعَمُ وَتَبْكِى فَيَقُولُ لَهُمُ الإِنْسُ إِنَّا حَذَّرْنَاكُمْ غَضَبَ اللَّهِ وَعِقَابَهُ أَنْ يُصِيبَكُمْ بِخَسْفِ أَوْ مَسْخِ أَوْ بِبَعْضِ مَا عِنْدَهُ مِنَ الْعَذَابِ قَالَ آبُنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَأَسْمَعُ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ ﴿ فَٱلْجَيْنَا الَّذِينُّ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذُنا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَنِيسٍ بِمَا كَانُوا يَغْسُقُونَ ﴾ [الأعراف ١٦٥] فكا أُدْرِي مَا

فَعَلَتِ الْفِرْقَةُ الثَّالِئَةُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَكُمْ قَدُ رَأَيْنَا مُنْكُرًا فَلَمْ نَنْهُ عَنْهُ قَالَ عِكْوِمَةُ فَقُلْتُ أَلَا تَرَى جَعَلَنِي اللَّهُ فِذَاءَ كَ أَنَّهُمْ فَذُ أَنْكُرُوا وَكُوهُوا حِينَ فَالُوا ﴿إِلَمَ تَعِظُونَ قُوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذَّبُهُمْ مَنَانًا مُن يَالِكُ وَنِهُ مِنْ مِنْ مِن وَفَا أَنْكُرُوا وَكُوهُوا حِينَ فَالُوا ﴿إِلَمَ تَعِظُونَ قُوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذَّبُهُمْ

ال گروہ نے کہا جومنع کرتا تھا: ہم جہیں اللہ کے غصہ عذاب اور زہیں ہیں دھنسائے جانے یا پھروں کی بارش ہونے یا اس کے علاوہ مزید عذابوں سے ڈراتے ہیں۔ اللہ کی تم وہاں رات نہ گزاریں گے جہاں تم رہوگے۔ وہ دیواروں سے نکل گئے۔ انہوں نے شخ کی اوران دروازے کھکائے ، لیکن کو جواب نہ ملاسیٹر ھیاں لے کر دیواروں کو لگائیں اس کے ذریعہ ویوار پرچڑ ھے اوروہ کہنے لگا: اللہ کے بندو بندر اللہ کی تم ابن کی دہیں ہیں۔ تمن مرتبد یہ کہا ، پھر دیوار سے اتر ااور دروازہ کھولالوگ داخل ہوئے و بندروں نے اپنے رشتہ داروں کو نہ بہچان سکے تو بندراپ خوارش میں واخل ہوئے انسان بندروں سے اپنے رشتہ داروں کو نہ بہچان سکے تو بندراپ ورشتہ دارے پاس آتے انسانوں میں سے اوراس کو لیٹ جاتے تو انسان پوچھے ہم قلال ہوتو وہ اپنے سرے اشارہ کرتے ، یعنی ہاں دررو تے تو انسان ان سے کہتے کہ ہم نے تہمیں اللہ کے غضب ، عذاب ، دھنسائے جانے یا شکلوں کے بگر نے سے ڈراتے رہ یاسٹو و الدی کو بندر کے مقال ہوتو اوراکی کو بندر کے اللہ ہوتو کہ الکو بندر کے مقال ہوتو کہ کہ الکو بندر کے بندر کے مقال ہوتوں کو برائی ہوتوں کو برائی ہے منع کرنے والوں کو کہات کی منا کے بیاں کے بات کا نوا کی نوار کی کے بالا کی میں جانیا تیسرے فرقہ نہ کیا گیا۔ خوات دی اور طالم لوگوں کو رسواکن عذاب سے پیٹرا، ان کی تافر مانی کی وجہ سے " میں نیس جانیا تیسر سے فرقہ نہ کیا گیا۔ خوات دی اور طالم لوگوں کو رسواکن عذاب سے کیٹرا، ان کی تافر مانی کی وجہ سے " میں نیس جانیا تیسر سے فرقہ نہ کیا گیا۔

ابن عباس والله أفر ماتے ہیں: کتنی برائیاں ہم و یکھتے ہیں لیکن منع نہیں کرتے۔ عکرمہ کہتے ہیں: میں نے کہا: آپ کا کیا خیال ہے انگار کردیا اور اس کونا پند کیا۔ جب انہوں نے کہا: ﴿لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا نِ

الله مقلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا﴾ [الأعراف ٢٦٤] ميرى بات ان كويندآ في-انبول في محصدومولي عادري

( ٢.١٩٦ ) أُخْبَوَنَا أَبُو عَلِمَى الرُّوذُبَارِيُّ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ النَّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ رَاشِدٍ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ بَذِيمَةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -عَلَيْظٌ- : إِنَّ أَوَّلَ مَا دَخَلَ النَّقُصُ عَلَى يَنِى إِسْرَائِيلَ كَانَ الرَّجُلُ يَلْقَى الرَّجُلَ فَيَقُولُ يَا هَذَا اتَّقَ اللَّهَ وَدَعْ مَا تَصْنَعُ فَإِنَّهُ لَا يَوِلُّ لَكَ ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنَ الْغَدِ فَلَا يَمْنَعُهُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَكِيلَهُ وَشَرِيبَهُ وَقَعِيدَهُ فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ ضَرَبَ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضِ ثُمَّ قَالَ ﴿لَعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسُرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ-وَعِيسَى أَيْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ٥ كَانُوا لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرِ فَعَلُوهُ لَبَسْلَ مَا كَانُوا يَغْعَلُونَ﴾ [الماندة ٧٨-٧٩] ثُمَّ قَالَ كَلَّا وَاللَّهِ لَتَأْمُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنكرِ وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدِ الظَّالِم وَلَتَأْطُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ أَطُرًا وَلَتَقُصُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًا. [صحيح]

(٢٠١٩٦) عبدالله بن مسعود جائشًا فرماتے ہیں کدرسول الله مُؤلِّقُ نے فرمایا: بن اسرائیل کے اندرسب سے پہلاتھ جو ہیدا ہوا ہی تھا کہ آ دمی آ دمی ہے ملتا اور کہتا کہ اللہ ہے ڈرواور جو کررہے ہو چھوڑ دو۔ بیر آ پ کے لیے جائز نہیں ہے، پھر دوسرے دن ملاقات ہوتی تومنع نہ کرتا بلکدان کے ساتھ کھانے ، پینے اورمجلس میں خود بھی شریک ہوجا تا۔ جب انہوں نے بدکام کیا تو اللہ نے ان کے دلول میں اختلاف پیدا کردیا، پھرفر مایا: ﴿ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَوُواْ مِنْ بَنِيْ إِسُو آءِ يُلَ عَلَى لِسَانِ واود وَعِيسَى ايْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَ كَانُوا يَعْتَدُونَ٥ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكُرٍ فَعَلُوهُ لَبِنْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ٥٠ [المعاندة ٧٨-٧٧] '' بنی اسرائیل کے کافر داؤر اورعیسیٰ بن مریم کی زبانی لعنت کیے گئے۔ بیان کی نافر مانی اور حد ہے تجاوز ک وجدے ہوا۔ وہ برائی سے مع نہ کرتے تھے۔ براے جودہ کرتے تھے۔"

پھر فرمایا: ضرورتم نیکی کا تھم دو گے اور برائی ہے منع کرو گے۔ضرورتم ظالم کا ہاتھ پکڑو گےاور حق پر جم جاؤ گےاور حق کی مخالفت میں کی آئے گی۔

( ٢٠١٩ ) أُخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ إِمْلَاءً ٱلْبَأْنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيادٍ الْبُصُرِيُّ بِمَكَّةَ حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ غَالِبٍ حَدَّثْنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ غُرُوةَ عَنْ أَرْبَعِ يِسْوَةٍ بَغْضُهُنَّ أَسْفَلُ مِنْ بَعْضِ فَقِيلَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ مَنْ ذَكَرُتَ قَالَ الزُّهْرِئَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أَرْبُعِ نِسْوَةٍ بَعْضُهُنَّ أَسْفَلُ مِنْ بَعْضِ قِيلَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ مَا اسْمُهُنَّ فَقَالَ الزُّهُوِيُّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنُ حَبِيبَةَ عَنْ أُمِّهَا أُمَّ حَبِيبَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ قَالَتُ :اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ -عَلَيْكُ- مِنْ نَوْمٍ وَهُوَ مُحْمَرٌ ا وَجْهُهُ ۚ فَقَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَيْلًا لِلْعَرَبِ مِنْ شَوٍّ قَلِدِ اقْتَرَبَ فَتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمٍ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ . وَعَقَدَ

تِسْعِينَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَهُلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا كَثُرُ الْحَبَث. [صحبح]

رُوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مَالِكِ بَنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ سُّفَيَانَ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي بَكْرِ بَنِ أَبِي شَيْبَةَ وَغَيْرِهِ عَنْ سُفْيَانَ. [صحب تقدم قبله]

(۲۰۱۹۸) نبی طبیخ کی بیوی زینب نے اس طرح تذکرہ کیا کہ آپ طبیخا نے فرمایا: لاالدالا الله، تین مرجہ اورا پی انگلی ہے۔ حلقہ بنایا۔

( ٢٠١٩٩) أَخْبُونَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيٌّ بُنُ مُحَمَّدِ الْمُقُوءُ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ يَعْقُوبَ الْفَاضِى حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا عَمُو و بْنُ أَبِي عَمُوو عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهُونَ لَا اللَّهُ عَنْ عَلَا اللَّهِ بَنِ الْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهُونَ لَا اللَّهُ عَنْ عَلَا اللَّهُ عَنْ عَلَيْكِ وَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَيْ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ لَتَدْعُونَهُ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ. [طعيف] عَنِ الْمُنْكِرِ أَوْ لَيُوشِكُنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ لَتَدْعُونَهُ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ. [طعيف] عَنِ الْمُنْكِرِ أَوْ لَيُوشِكُنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ لَتَدْعُونَهُ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ. [طعيف] عَنْ الْمُنْكِرِ أَوْ لَيُوشِكُنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ لَتَذَعُونَةُ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ. [طعيف] عَنْ الْمُنْكُرِ أَوْ لَيُوشِيكُنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ لَتَدْعُولَةً فَلَا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ. [طعيف] عَنْ الْمُنْتَذِي اللَّهُ أَنْ يَنْعَلَى عَلَى فَلَا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ وَلِيلُونَ عَلَى اللَّهُ أَنْ يَنْعَلَى عَلَى اللَّهُ إِلَى الْمُنْ وَلِيلُونَ عَلَى اللَّهُ أَنْ يَنْعَلَى عَلَيْكُ مِلْ اللَّهُ أَلِي اللَّهُ أَنْ يَلِيلُونَ عَلَى اللَّهُ أَنْ يَنْعَلَى عَلَى اللَّهُ أَلِي الْعَلَالُونَ اللَّهُ أَنْ يَنْعَلَى عَلَى الْعَلَالِينَ عَلَيْكُونَا اللَّهُ أَنْ يَلِكُلُونَا اللَّهِ أَلَى اللَّهِ أَلَى الْعَلَى الْعَلَولِيلُونَا عَلَى اللَّهُ أَنْ يَعْتَعَلَى الْمُعْلِيلَ عَلَى اللَّهِ أَلَى الْعَلَالُولُونَ الْمُلْعَلِيلُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ أَنْ يُعْتَعَلَى الْمُعْرِقِيلُ عَلَى اللَّهِ الْمُلْعَلِيلُونَا الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْمُلْعَلِيلُونَا الْعَلَالُولُولُ اللَّهِ الْمُلْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى

(۱۷۱۹۹۷) طدیقہ بن بیان بھور ہی دھی ہے ک روٹ بیل مدین کا میں اس کو ایک کردیا ہے اور اس کا مورد کا ایک مورد کا ا کے ور نداللہ اپنی طرف ہے تم پر عذاب مسلط کرد ہے گا۔ پیرتم اللہ ہے دعائیں کرو گے۔اللہ تمہاری دعائیں قبول نہ کرےگا۔

( ٣٠٢٠) أَخُبَرُنَا أَبُو طَاهِرِ الْفَقِيهُ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو بَكُرِ الْفَحَّامُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَخْيَى حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّاهُ اللَّالَالُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ يَغْنِى ابْنَ سَعْدِ عَنْ عَمْرِو أَنِ عُنْمَانَ بُنِ هَانِءٍ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُمَرَ بْنِ عُنْمَانَ عَنْ عُرُو اللَّهِ مَنْ عَلَى عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عُنْمَانَ عَنْ عُرُو اللَّهِ مِنْ الزَّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ : دَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ عَنْ فَعَرَفَتُ فِي وَجْهِهِ أَنْ قَا لَمُنْ يَعْوَلُ مُوا يَكُلُمُ أَحَدًا فَلَصِفْتُ بِالْمُحُرُونِ وَانْهُوا عَنِ الْمُنْكُرِ مَنْ قَبُلِ أَنْ تَدْعُونِى فَلاَ أَجِيبَكُ وَانْهُوا عَنِ الْمُنْكُرِ مَنْ قَبُلِ أَنْ تَدْعُونِى فَلاَ أَجِيبَكُ

وَتُسْأَلُونِي فَلَا أُعْطِيكُمْ وَتُسْتَنْصِرُونِي فَلَا أَنْصُر كُمْ. [ضعيف]

(۲۰۲۰۰) عروہ بن زبیر حضرت عائشہ کا گئا نے نقل فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ طاقیۃ میرے پاس آئے میں نے آپ کے چرہ سے پیچان لیا کہ کوئی چیز آئی ہے۔آپ نے وضوکیا اور چلے گئے ۔ کسی سے کلام نہیں کیا۔ میں جمرہ کے ساتھ لگی تا کہ آپ کی بات سن سکوں ۔ آپ منبر پر بیٹے اور فرمایا: اے لوگو! اللہ فرماتے ہیں کہ نیکی کا تھم دو، برائی سے منع کرو۔ اس سے پہلے کہ تم بھے پکارواور میں تبہاری دو میں تبہاری مدو نیکروں ۔ میں تبہاری دو میں تبہاری مدو نہ کروں ۔ میں تبہاری مدوں ۔ میں تبہاری مدوں ۔ میں تبہاری مدو

(٢٠٢٠) حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَخْمَدَ الْمُحُبُوبِيُّ بِمَرُو حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ سَيَّادٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ جَبَلَةَ أَخْبَرَنِي أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ كُنَّا مَعَ مُدْرِكِ بْنِ الْمُهَلَّبِ بِسِجِسْنَانَ فِي سُرَادِقِهِ فَسَمِعْتُ شَيْخًا يُحَدُّثُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَنِ النَّبِيُّ بِسِجِسْنَانَ فِي سُرَادِقِهِ فَسَمِعْتُ شَيْخًا يُحَدُّثُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَنِ النَّبِيُّ - عَلَيْكُ - قَالَ : إِنَّ اللَّهَ لَا يُقَدِّسُ أُمَّةً لَا يَأْخُذُ الطَّعِيفُ حَقَّهُ مِنَ الْقَوِى وَهُوَ غَيْرُ مُنْفَعَع . [صعف]

(۲۰۲۰) ایوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب نبی نگافتا کے نقل فر ماتے ہیں کہ اُنٹدربالعزت نے فر مایا: اللہ کسی امت کو پاک نہیں فرماتے جواپنے کمزور کاحق قوی ہے لے کرنید ہے۔وہ فائدہ اٹھانے والانہیں۔

( ٢٠٠٠ ) وَحَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِءٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ أَبِي طَالِبِ حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى وَبُنْدَارٌ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَلِبِ قَالَ : كَانَ لِرَجُلِ عَلَى النَبِيِّ - مَلَّاتِظَاهُ يَتَفَاصَاهُ قَاسْتَقَرَصَ النَّبِيُّ - مَلَّالِثُهُ مِنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ تَمُرًا وَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَقَالَ : أَمَّا إِنَّهُ قَدْ كَانَ عِنْدِى تَمْرٌ وَلَكِنَّةً كَانَ غَيرًا . ثُمَّ قَالَ: كَذَلِكَ يَمُعَلُ عِبَادُ اللَّهِ الْمُؤْمِنُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَتَرَحَّمُ عَلَى أُمَّةٍ لَا يَأْخَذُ الضَّعِيفُ فِيهِمْ حَقَّةُ غَيْرَ مُتَعْمَعٍ . هَذَا مُرْسَلٌ وَهُوَ الصَّحِيحُ . [ضعيف]

(۲۰۲۰) عبداللہ بن انی سفیان بن حارث بن عبدالمطلب فرماتے ہیں کدایک آدمی کی مجور نبی مؤلفی کے ذرقر ض تھی۔ وہ آپ مؤلفی سے مقاضا کررہا تھا تو نبی مؤلفی نبی سے مجور کے کرقر ض چکا دیا اور فرمایا: میرے پاس روی مجور تھی۔ پھر فرمایا: اللہ کے موشن بندے اس طرح بن کرتے ہیں۔اللہ رب العزب اس امت پر دم نہیں فرماتے جس کا غریب اپناحق بغیر مشقت کے حاصل نہ کرلے۔

( ٢٠٦٠ ) أَخْبَرَنَا عَلِيَّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَنْبَأْنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَلَّثَنَا مُعَادُ بْنُ الْمُثَنَّى حَلَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مَنْصُورٍ يَعْنِى ابْنَ أَبِى الْأَسْوَدِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ :لَمَّا قَلِيمَ جَعْفَرٌ مِنَ الْحَبَشَةِ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - الشَّائِ- :مَا أَعْجَبُ ضَيْءٍ رَأَيْتَ؟ قَالَ :رَأَيْتُ امْوَأَةً فُلْسَتُ لَا يُؤُخِذُ لِطَعِيفِهَا مِنْ شَدِيدِهَا وَهُو غَيْرٌ مُتَعْتَعِ. [صعبف]

(۲۰۲۰۳) ابن بریده اپ والد نظر فرماتے ہیں کہ جب حضرت جعفر جبشہ سے واپس ہوئے تو رسول الله ظافِرُ نے پوچھا: تجھے کس چیز نے تجب میں ڈالا؟ کینے بلگے: میں نے ایک تورت کود یکھاءاس کے سر پرکھانے کا ٹوکراتھا۔اس کے پاس سے ایک شہسوارگز راوه ایر لگار ہاتھا۔اس نے اس کاوه کھانا بھیر دیا۔وہ اپنا کھانا جمع کرنا شروع ہوئی اور کھنے گی: تیری ہلاکت ہو جب ہالک اپنی کری رکھے گا وہ مظلوم کاحق ظالم کو لے کروے گاتو نی ظافیر نے اس عورت کے تول کی تصدیق کی۔ فرمایا:کوئی امت پاک نہ کو جائے گیا اس امت کا کمزور تو کی سے اپناحق بغیر کی مشتقت کے حاصل کرے۔

( ٣٠٢.٤ ) وَأَخْيَرَنَا عَلِيٌّ حَلَّثَنَا أَحْمَدُ حَلَّثَنَا الْأَسْفَاطِيُّ وَهُوَ الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَصْلِ حَلَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ سُلَيْمَانَ سَعْدُويُهِ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بُنُ أَبِى الْأَسْوَدِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِقَارٍ عَنِ ابْنِ بْرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ بِلَلِكَ.

(ت) وَقَدْ مَضَى فِي كِتَابِ الْفَصْبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي قَيْسٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ بِنَحْوِهِ وَرُوِيَ مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ. [ضعيف. تقدم قبله]

( ٢.٢.٥ ) أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْمُحَمَّدَابَاذِيُّ حَلَّثَنَا أَبُو قِلاَبَةَ حَلَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَلَّثُنَا زُهَيْرُ بُنُّ مُحَمَّد

(ح) وَأَخْبَرُكَا أَبُو طَاهِرِ الْفَقِيهُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُرِ الْفَحَامُ حَذَّقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَخْبَى حَذَّقَنَا مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ حَذَّقَنَا وَهُورًا أَبُو طُو ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسُلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ - وَالْ : إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ . فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُلَّ نَتَحَدَّثُ فِيهَا. فَقَالَ عَنْ رَسُولُ اللَّهِ مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُلَّ نَتَحَدَّثُ فِيهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُلَّ نَتَحَدَّثُ فِيهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُلُّ نَتَحَدَّثُ فِيهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُلُّ نَتَحَدَّتُ فِيهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُلُّ نَتَحَدَّتُ فِيهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُلُّ الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ . قَالُوا : وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ؟ قَالَ : غَصُّ الْبَصِرِ وَكُفُّ الْأَذَى وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهُى عَنِ الْمُنْكِرِ.

أَخُوَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَامِرٍ وَأَخُرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ حَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ. [صحح- منفق عليه]

(۲۰۲۰۵) ابوسعید خدری و این کرنی الفظام نے جی کہ نی ملاقا نے فرمایا: راستوں پر بیٹنے سے بچے۔ صحابہ کینے گئے: ہماری مجالس ضرور ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا: اگرتم نے ضرور بیٹھنا ہے تو راستے کو اس کا حق دو۔ انہوں نے کہا: راستے کا کیا حق ہے؟ فرمایا: نظر کو نیچار کھنا، تکلیف کورو کنا ،سلام کا جواب دینا، نیکی کا تھم دینا اور برائی سے روکنا۔ ( ٢٠٢٦) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ فُورَكَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنْبَأَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي سِمَاكُ بُنُ حَرْبِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ - نَسَّتِهِ- يَقُولُ : إِنَّكُمُّ مُصِيبُونَ وَمَنْصُورُونَ وَمَفْتُوحٌ لَكُمْ فَمَنْ آذْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلْيَتَقِي اللَّهَ وَلَيْأَمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَيْنَهَ عَنِ الْمُنْكُرِ . [حسن]

(۲۰۲۰۱) ساک بن حرب فرماتے ہیں کہ میں نے عبدالرحمٰن بن عبدالله بن مسعود بھاتا ہے سنا، وہ اپنے والد سے تقل فرماتے ہیں کہ اس نے نبی علی است میں کہ اس نے نبی علی کا سنا، آپ فرمارہ ہے تھے: تم آ زمائے جاؤے اور مدد کیے جاؤے اور تمہیں فتح دی جائے گا ۔ تم میں سے جواس کو یالے وہ اللہ سے ڈرے نیکی کا تھم دے اور برائی سے منع کریں۔

( ٢.٢.٧ ) أُخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ أَخْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَنْبَأَنَا أَخْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْب حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

(ح) وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ فُورَكَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّنْنَا بُونُسُ بْنُ حَبِيبِ حَدَّثْنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثْنَا شُعْبَةً عَنْ اللّهِ بَنِ أَبِي بُودَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِى رَضِى اللّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيّ - النَّبِّ - قَالَ : عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ فِي كُلُّ يَوْمٍ . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللّهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ. قَالَ : لِيَعْتَمِلُ بِيلِهِ فَيَنْفَعَ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقَ . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللّهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ الْمَلْهُوتَ . قَالُوا : فَإِنْ لَمْ يَشْعَطِعُ ؟ قَالَ : يَأْمُو فَالُوا : يَا رَسُولَ اللّهِ فَإِنْ لَمْ يَشْعَطِعُ ؟ قَالَ : يَكُمُو بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكُورِ . قَالُوا : فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعُ ؟ قَالَ : لِيُمْدِلُكُ عَنِ الشَّرُ فَإِنَّ لَمْ يَسْتَطِعُ ؟ قَالَ : لِيُعْدِيثُ أَبِي دَاوُدَ وَلِيْكَ لَهُ صَدَقَةٌ . لَفُظُ جَدِيثٍ أَبِي دَاوُدَ وَلَيْسَ فِي رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ فِي كُلِّ يَوْمٍ . وَلاَ قَوْلُهُ : وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكُورِ . قَالُوا : فَإِنْ لَمْ يَشْتَطِعُ ؟ قَالَ : لِيُعْدِيثُ أَبِي دَاوِدَ وَيَنْهِى عَنِ الْمُنْكُورِ . قَالُوا : فَإِنْ لَمْ يَشْتَطِعُ ؟ قَالَ : لِيَتْمُعِنْ فَيْ الشَّورَ فِي وَيَنْهُمَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعُ ؟ قَالَ : لِيَتُمْوسَكُ عَنِ الشَّرِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعُ ؟ قَالَ : لِيَتُمْدِيثُ أَبِي دَاوِدَ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكُورِ . قَالُوا : فَإِنْ لَمْ يَشْتَطِعْ ؟ قَالَ : وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكُورِ . قَالُوا : فَي يُعْمِلُ فَي وَلِي قَوْلُهُ : وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكُورِ . وَالْهَ شُكُولُونُ فَي كُلُ يَوْمٍ . وَلاَ قَوْلُهُ : وَيَنْهِى عَنِ الْمُعْرَافِ اللّهِ فَالَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ فَلَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ كُمَا مُضَّى. [صحبح. منفق عليه]

(۲۰۲۰۷) ابوموی اشعری واثنا نبی طاق می سات این که آپ طاق نی که آپ طاق می دن مسلمان پر صدف ب- صحاب نے فرمایا: اگرکوئی ند پائے؟ آپ طاق نی میں کہ آپ اتھ ہے کام کرے اور اپنے آپ کوفا کدہ دے اور صدف کرے محاب نے عرض کیا: اگر وہ اس کی طاقت ندر کھے؟ آپ طاق نے فرمایا: وہ نیکی کا تھم دے اور برائی ہے منع کرے سحاب فرماتے ہیں: اگر وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا؟ آپ طاق نے فرمایا: وہ برائی ہے رک جائے دیجی اس کے لیے صدف ہے۔

(ب) سلیمان کی روایت میں ہے۔ ہردن صدقہ ہے۔ اوراس کا قول کدوہ برائی ہے منع کرے۔

( ٢٠٢٨) أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِى الْمُقْرِءُ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَلَّفَنَا يُوسُفُ بْنُ يَغْفُوبَ الْقَاضِى حَلَّفَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ حَلَّثَنَا مَهْدِئُ بْنُ مَيْمُونِ حَلَّثَنَا وَاصِلٌ مَوْلَى أَبِى عُيَيْنَةً عَنْ يَحْيَى بْنِ عَقِيلِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ - يَنْكِلُهُ : عَلَى كُلُّ مُسْلِمٍ مِنْكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَّكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمُرٌ بِالْمَغْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهُى عَنِ الْمُنْكِرِ صَدَقَةٌ وَيُجْزِى عَنْ ذَلِكَ رَكَعَتَانِ تَوْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى .

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدٍ. وَفِي هَذَا الْكَلَامِ كَالدُّلَالَةِ عَلَى أَنَّهُمَا مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. [صحيحـ مسلم ٧٠٠]

(٢٠٢٠) أَخْبَرُنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ بِنِ الْمُؤَمَّلِ حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ عَمْرُو بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ عَمْرُو بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقِ عَنْ أَسَامَةَ بِنِ زَيْدٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: وَاللَّهِ لَا أَقُولُ لِرَجُلٍ إِنَّكَ حَيْرُ النَّاسِ وَإِنْ كَانَ عَلَى أَمِيرًا بَعْدَ إِذَ سَمِعْتُ وَسُولَ اللَّهِ - النَّالِ عَنْهُ قَالَ: وَاللَّهِ لَا أَقُولُ لِرَجُلٍ إِنَّكَ حَيْرُ النَّاسِ وَإِنْ كَانَ عَلَى آمِيرًا بَعْدَ إِذَ سَمِعْتُ وَسُولَ اللَّهِ - النَّالِيُّ عَنْهُ لَلْهُ مَنْهُ فَاللَّهِ عَلَيْهِ النَّارِ فَتَشْدَلِقُ أَثْمَابُهُ يَقُولُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَلْقَى فِي النَّارِ فَتَشْدَلِقَ أَثْمَابُهُ وَلَا قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَلْقَى فِي النَّارِ فَتَشْدَلِقُ أَثْمَابُهُ وَلَا اللّهِ مَنْهُ اللّهُ مَا لَكَ مَا أَصَابَكَ أَلَمْ تَكُنْ عَلَى النَّارِ فَيَقُولُونَ يَا فَلَانُ مَا لَكَ مَا أَصَابَكَ أَلَمْ تَكُنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا لَكَ مَا أَصَابَكَ أَلَمْ تَكُنْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا لَكَ مَا أَصَابَكَ أَلَمْ تَكُنْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا لَكَ مَا أَصَابَكَ أَلَمْ تَكُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى النَّاسِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ النَّامِ وَلَا آتِيهِ وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُعَلِّلُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْكَامِلُ النَّاسِ اللّهُ عَلَى مَا لَكَ مَا الْمَعْرُولُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّ

أَخْرَجُهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ. [صحبح منفق عليه]

(۲۰۲۹) اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ میں کمی کے لیے بید نہ کہوں گا کہ دہ تمام لوگوں سے بہتر ہے، اگر چہوہ میرے اوپر امیر
کیوں نہ ہو۔ جب سے میں نے نی ظافل سے سنا ہے۔ ساتھیوں نے کہا: آپ نے کیا سنا ہے؟ فرمایا: میں نے سنا، آپ فرما
رہے تھے: قیامت کے دن آ دمی کولا یا جائے گا، چہنم میں پھینک دیا جائے گا، اس کی آ نئیں یا ہرنگل آ کمیں گی، وہ اس کے گر دہبنم
چکر کا نے گا جیسے گدھا چکل کے گردگھومتا ہے، چہنمی لوگ ججع ہوجا کمیں گے، کہیں گے: اے فلاں! تجھے کیا ہوا حالا تکہ تو ہمیں نیکی کا
علم دینا اور برائی سے منع کرتا تھا؟ وہ کے گا: نیکی کا حکم دیتا تھا لیکن خود نہ کرتا، برائی سے منع کرتا لیکن خود کرتا۔

( ٢٠٢٠) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بُنُ بِشُوَانَ حَلَّثَنَا أَبُو عَمْرِو بُنُ السَّمَّاكِ حَلَّقَنَا حَبُلُ بُنُ إِسْحَاقَ حَلَّقَنَا مُسْلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَلَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَلَّقَنَا أَبُو جَعْفَرِ الْخَطْمِيُّ أَنَّ جَلَّهُ عُمَيْرَ بُنَ حَبِيبٍ وَكَانَ قَدْ بَابِعَ النَّبِيُّ - مَلَّ اللَّهِ عَلَيْ حَلَّهُ عَنِهِ قَالَ لَهُمْ : أَى يَبِي إِنَّاكُمْ وَمُخَالِطَةَ السُّفَهَاءِ قَإِنَّ مُجَالَسَتَهُمْ دَاءٌ وَإِنَّهُ مَنْ يَحْلُمُ عَنِ السَّفِيهِ يُسَرَّ بِحِلْمِهِ وَمَنْ يُجِبُهُ يَنْكُمْ وَمَنْ لَا يَقَوَّ بِقَلِيلِ مَا يَأْتِي بِهِ السَّفِيهُ يَقُوَّ بِالْكَوْبِ وَمَنْ يُجِبُهُ يَنْكُمْ وَمَنْ لَا يَقَوَّ بِقَلِيلِ مَا يَأْتِي بِهِ السَّفِيهُ يَقُوَّ بِالْكَوْبِ مِنَ اللّهِ فَإِنَّهُ مَنْ اللّهِ فَإِنَّهُ مَنْ يَالُمُو فَإِنَّا اللّهِ فَإِنَّهُ مَنْ يَالُكُونِ وَيَنْهِى عَنِ الْمُنْكِرِ فَلْيُوطُنُ نَفْسَهُ قَبْلَ ذَلِكَ عَلَى الْآذَى وَلَيُوفِنُ بِالْتُوابِ مِنَ اللّهِ فَإِنّهُ مَنْ يَالُكُونِ وَيَنْهِي وَاللّهِ فَإِنّهُ مَنْ اللّهِ فَإِنّهُ مَنْ اللّهِ فَإِنّهُ مَنْ بِالثُوابِ مِنَ اللّهِ فَإِنّهُ مَنْ اللّهِ فَإِنّهُ مَنْ اللّهِ فَإِنّهُ مَنْ بِالثُوابِ مِنَ اللّهِ لَا يَجِدْ مَسَّ الْآذَى . [صحيح]

هي منن الكرى يَقَ مَرَى ( جلد ١١) كي عَلَى الله عَلَى ١١٩ كي عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى

(۲۰۲۱) ابوجعفر مطمی کے داداعمیر بن حبیب نے نبی منافظ کی بیعت کی اور اپنے بیٹو لکو وصیت کی اے میرے بیٹو! بے دقوف لوگوں کی مجالس سے بچنا ؛ کیونکدان کی مجلس بیاری ہے۔ جو بے دقوف سے درگز رکرتا ہے وہ اپنی درگز رکی وجہ سے خوش کر دیا جاتا ہے اور جواس کو جواب دیتا ہے وہ نادم ہوتا ہے اور جوانسان تھوڑ سے پر راضی نبیس ہوتا جواس کے پاس بیوقوف لے کرآ ہے ، وہ کشر پر راضی ہوجائے گا۔ جب تم میں ہے کہی کا ارادہ ہو کہ نیکی کا تھم اور برائی ہے منع کر بے تو وہ اپنے نفس کو تکلیف بر داشت کرنے پر آ مادہ رکھے۔ اور اللہ ہے تو اب کی امیدر کھے جواللہ ہے تو اب کی امیدر کھتا ہے وہ تکلیف کو کسوئ نہیں کرتا۔

(٣)باب كراهِيةِ الإِمَارَةِ وَكِرَاهِيةِ تَوَلِّى أَعْمَالِهَا لِمَنْ رَأَى مِنْ نَفْسِهِ ضَعْفًا أَوْ رَأَى فَرْضَهَا عَنْهُ بِغَيْرِةِ سَاتِطًا

امارت کی کراہت اور جواینے کواس قابل نہ مجھے یاوہ خیال کرے کہ فرض اس کے بغیر بھی

#### ساقط ہوجائے گا

( ٢٠٢١) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ الْفَصُّلِ بْنِ نَظِيفٍ الْمِصْرِيُّ بِمَكَّةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّسِ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بَنِ مَلُولِ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّسِ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بَنِ مَلُولِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِءُ (ح) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِي الْوَاحِدِ بْنِ أَبِي هَاشِمِ (ح) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِي الْمُقْرِءُ حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ مُوسَى الْأَسَدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِءُ حَدَّثَنَا سِعِيدُ بْنُ أَبِي الْيُوبَ الْوَاحِدِ بْنِ أَبِي هَاشِمِ الزَّاهِدُ النَّحْوِيُّ حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ مُوسَى الْأَسَدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِءُ حَدَّثَنَا سِعِيدُ بْنُ أَبِي آيُوبَ الْوَاحِدِ اللهِ بْنِ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَالِمِ بْنِ أَبِي سَالِمِ الْوَيْحِدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي خَدْ أَبِي عَلْ اللّهِ عَنْ أَبِي حَدْقَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَالِمِ الْوَيْمَ الْمَعْرِي عَلْ اللّهِ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي وَلَاللّهِ عَنْ أَبِي كَاللّهُ عَنْهُ وَلَا لَيْهِ عَنْ أَبِي حَدْقَ الْقَوْرُونِي عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهِ الْمُصَلِّى اللّهِ مِن أَبِي حَدْقَا اللّهِ عَنْ أَبِى خَلْقُ اللّهُ عَنْ أَبِي وَلَولَ اللّهِ مِن أَبِي جَعْفَرِ الْقُرْضِي عَنْ اللّهِ بْنِ أَبِي صَالِمِ الْمَاكِمُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ مِن أَبِي جَعْفَرِ الْقُرْضِي عَنْ اللّهِ مِن أَبِي مَالِمِ اللّهِ مَا اللّهِ مَنْ أَبِي وَلَاللّهِ عَنْ أَبِي اللّهُ عَلْمُ اللّهُ مِنْ أَلِي لَى مَا أَلْهُ عَنْ أَلِي لَى مَالِمُ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ أَبِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ مِنْ أَلِي اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ مُوسَى اللّهُ مِنْ أَلِي اللّهُ عَلْمُ اللّهُ مَا الللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللللللّهُ اللللّ

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ زُهَيْدٍ بْنِ حَوْبٍ وَغَيْدٍهِ عَنِ الْمُقْرِءِ. [صحبح عَنْ زُهَيْدٍ بْنِ حَوْبٍ وَغَيْدٍهِ عَنِ الْمُقْرِءِ. [صحبح عن زُهَيْدٍ بن حَوْبٍ وَغَيْدٍهِ عَنِ الْمُقْرِءِ.

(۲۰۲۱) سیدنا ابوذ ر ر اللهٔ فرمائے میں کدرسول الله نظام نے مجھے فرمایا: اے ابوذ را میں تیرے لیے وہی پسند کرتا ہوں جوا ہے۔ لیے۔ میں تجھے کمز ورمحسوس کرتا ہوں، دو کا امیر نہ بنتا اور یتیم کے مال کا والی بھی نہ بنتا۔

( ٢.٢١٢ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِى أَبُو الْوَلِيدِ حَسَّانُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى أَبِى بَكُوٍ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْمَاعِيلَ قُلْتُ حَدَّثَكُمْ عَبْدُ الْمَلِكِ بُنُ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اللَّيْثِ حَدَّقِنِى يَزِيدُ بُنُ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ بَكُو بُنِ عَمْرِو عَنِ الْحَارِثِ بُنِ يَزِيدَ الْحَضْوَمِيِّ عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ الْأَكْبَرِ عَنْ أَبِى فَرَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالً قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَغْمَلَنِى قَالَ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِى ثُمَّ قَالَ : يَا أَبَا ذَرًّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَهُ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِبَامَةِ خِزْيٌ وَلَدَامَةٌ إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقَّهَا وَأَذَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا .

رُوَّاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ شُعَيْبٍ. [صحبح مسلم ١٨٢٥]

(۲۰۲۱۲) حضرت ابوذر نظائة فرمائے بیل کدیش نے کہا: اے اللہ کے رسول! مجھے عامل مقرد کردیں۔ آپ نظائی نے میرے کندھے پرہاتھ مارا۔ پھرفر مایا:اے ابوذر نظائة! آپ کزور ہیں، سامانت ہے؛ کیوں کدیہ قیامت کے دن ندامت اور رسوائی کا باعث ہوگی لیکن جس نے اس کاحق اداکیا۔

: ٢٠٦١) أَخْبَرُنَا أَبُو حَازِمٍ عُمَرُ بُنُ أَخْمَدَ الْعَبْدُونِيُّ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي أَبُو الْفَصْلِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَبَّارٍ الْبَزَّازُ أَنْبَأَنَا أَخْمَدُ بُنُ نَجْدَةَ بْنِ الْعُرْبَانِ الْقُرَشِيُّ حَلَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ يُونُسِ حَلَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - مَلَّئَظُ - قَالَ : إِنَّكُمْ سَتَخْرِصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ وَإِنَّهَا سَتَكُونُ حَسْرَةً وَلَدَامَةً يَوْمَ الْفِيَامَةِ فَيعُمَ الْمُرْضِعَةُ وَبِنْسَتِ الْفَاطِمَةُ .

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَحْمَدَ بُنِ يُونُسَ. [صحيح\_ بحارى ٤٨ ٧١]

(۲۰۲۱۳) سیدنا آبو ہریرہ دی شاخ فرمائے ہیں کہ نبی شاخ نے فرمایا :تم امارت پرحرص کرو گے ،حالاں کہ بید قیامت کے دن ندامت اور حسرت کا باعث ہوگی۔ دودھ پلانے والی اچھی ہے اور چیڑ وانے والی بری ہے۔ (حکومت کا ملنا اچھا لگتا ہے جب ختم ہو اچھی نہیں لگتی )۔

( ٢٠٢١ ) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى الْمَعْرُوفِ الْفَقِيهُ أَنْبَأَنَا أَبُو عَمْرِو إِسْمَاعِيلُ بْنُ نَجِيدٍ السُّلَمِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو عَمْرِو إِسْمَاعِيلُ بْنُ نَجِيدٍ السُّلَمِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو عُنْصِمٍ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُوَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - مُلَاثِنَا - :مَا مِنْ أَمِيرِ عَشَرَةٍ إِلَّا يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَدُهُ مَعْلُولَةٌ إِلَى عُنْقِهِ . [حسن]

(۲۰۲۱۴) سیدنا ابو ہریرہ ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ طائٹو کے فرمایا: جودس آ دمیوں کا امیر بناوہ قیامت کے دن اس حال میں لایا جائے گا کہ اس کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے ہوں گے۔

( ٢٠٢٥ ) وَأَخْبَرُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اللَّبَّاسُ بِمَكَّةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَجْلاَنَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَجْلاَنَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيُرةً رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْتُ - : مَا مِنْ أَمِيرِ عَشَرَةٍ إِلَّا وَهُوَ بُونِهَ الْعَدْلُ أَوْ يُوبِغَهُ الْجَورُ . [منكر]

بُوْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولًا حَتَّى يَقُكُمُ الْعَدْلُ أَوْ يُوبِغَهُ الْجَورُ . [منكر]

(۲۰۲۱۵) سیدنا ابو ہریرہ ڈیکٹو فرماتے ہیں کہ نبی نابی نے فرمایاً جودس آ دمیوں کا امیر ہوا ، وہ قیامت کے دن بندھا ہوا آئے گا اس کاعدل چیز کا رادلائے گایاظلم ہلاک کردے گا۔

( ٢٠٦٦ ) أَخْبَرَكَا أَبُو سَعِيدِ بَنُ أَبِي عَمْرٍو حَدَّكَ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ بْنِ عَفَّانَ

حَدِّنَنَا أَبُو أَسَامَةَ حَدَّثَنِي سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ قَالَ الْعَبَّاسُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَّرُنِي عَلَى بَعْضِ مَا وَلَأَكَ اللَّهُ فَقَالَ النَّبِيُّ - تَلْئِلُهُ -: يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّ رَسُولِ اللَّهِ نَفْسٌ تُنجِيهَا خَيْرٌ مِنْ إِمَارَةٍ لَا تُحْصِيهَا. هَذَا هُوَ الْمُحْفُوظُ مُرْسَلٌ.

وَقِيلَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِالْمُطَّلِبِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تُولِّينِي فَذَكَرَهُ. أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَلَّنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَخْمَدُ بْنُ قَانِعِ الْفَاضِي بِيَغْدَادَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِي بْنِ الْوَلِيدِ الشَّلُمِيُّ الْبُصْرِيُّ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيًّ حَدَّثَنَا أَبُو أَخْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ فَذَكَرَهُ مَوْصُولًا وَالْأَوْلُ أَصَحُّ تَفَرَّدَ بِهِ هَذَا السُّلَمِيُّ الْبُصْرِيُّ. [ضعف]

(۲۰۲۱) محمد بن متلد رفر ماتے ہیں کہ حضرت عباس عظفانے نبی تنظام ہے کہا: مجھے بھی اس کی امارت عطا کردیں جس کا اللہ نے آپ کو والی بنایا ہے۔ آپ تنظام نے فر مایا: اے نبی تنظام کے پچا عباس عظفانفس کو نبات ملے جائے یہ امارت سے بہتر ہے۔ آپ اس کا شار ندکریں۔

(ب) محمد بن منكدر دهزت جابر بن عبدالله جائلة في تقل فرمات بين كرعباس بن عبدالمطلب نے كہا كدا سالله كرمول! كيا آپ مجھے امارت ندديں گے۔

الْمُحَدُّونَا الْبُوالُحُسَيْنِ بُنُ بِشُرَانَ أَنْبَأَنَا الْبُوالُحَسَنِ أَحْمَدُ بُنُ إِسْحَاقَ الطَّيِّيُّ حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ يَوْيِدَ الْمُفُوءُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْصِ بُنُ وَيَادٍ حَدَّثِي وَيَادُ بُنُ نَعْبِمِ الْحَضُومِيُّ قَالَ سَمِعْتُ وَيَادَ بُنَ الْمَنْوِلِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللْحَلَى اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ

كَشْمَرْدُ أَنْبَأَنَا الْقَعْنَبِيُّ.

(ح) وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَلِيٌّ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ الطَّهْمَانِيُّ آنَبَانَا أَبُو الْفَضُلِ بُنُ فَضُلُويْهِ حَلَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَيُّوبَ أَنْبَانَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ عُثْمَانَ الْآخُنيسِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - الشَّے : مَنْ جُعِلَ عَلَى الْقَصَاءِ فَكَأَنَّمَا ذَبَحَ نَفْسَهُ بِغَيْرٍ سِكَّينٍ.

وَقَالَ ابْنُ أَيُّوبَ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَخْنَسِ. [صحبح]

(٢٠٢١٨) سَيدنا ابو بريره تُلَّنُوْ فرمات بين كدرسول الله تَلَيَّةُ فَرَمايا: جَس كوعبدة تضاسون ديا كياوه بغير تجرى وَ كرديا كيار (٢٠٢١٨) حَلَثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بُنُ الْحُسَيْنِ الْعَلَوِيُّ إِمْلاَءً أَنْبَانَا أَبُو حَامِدٍ أَخْمَدُ بُنُ مُحَمَّدُ بُنُ الْحُسَيْنِ الْعَلَوِيُّ إِمْلاَءً أَنْبَانَا أَبُو حَامِدٍ أَخْمَدُ بُنُ مُحَمَّدُ بُنُ عَنْهُ اللَّهِ بُنُ جَعْفَوِ عَنْ عُنْمَانَ بَنِ الْعَلَانِي عَنْ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ الْعَلَاءُ بُنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ جَعْفَوِ عَنْ عُنْمَانَ بَنِ الْعَلَاءُ بُنُ عَنْهُ أَنَّ مُحَمَّدِ بَنِ الْاَخْرَجِ عَنْ أَبِي هُو يَعْمَلُونَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ مُحَمَّدٍ بُنِ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ مُحَمَّدٍ بُنِ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ مَنْ عَلِي مِنْ مَعِيدِ بُنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمُقْبُونُ وَعَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُو يَرْوَقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ مُنْ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ مَنْ فَعَدَ قَاضِيًا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَدُ ذُبِحَ بِغَيْرٍ سِكِينٍ . [صحيح]

(۲۰۲۱۹) سیدنا ابو ہریرہ ٹاٹٹڈ فر ماتے ہیں کہرسول اللہ ٹاٹٹا کے فرمایا: جومسلمانوں کا قاضی بن کر بیٹھا وہ بغیر چھری کے ذرج کر دیا گیا۔

(٣٠٢٠) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمُقُرِءُ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا بُوسُفُ بْنُ يَغْفُوبَ الْقَاضِي خُدَّثَنَا نَصُرُ بُنُ عَلِيًّى حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو عَنِ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ -طَلِّئَةً - قَالَ : مَنْ وُلِّيَ الْقَضَاءَ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرٍ سِكْينٍ .

[صحيح\_ ثقدم قبله]

(۲۰۲۰)سیدناابو ہریرہ ٹائٹافر ماتے ہیں کہ نی نظام نے فر مایا: جوقاضی بنادیا گیاوہ بغیر چمری کے ذریح کردیا گیا۔

(٢٠٢١) أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُو مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنْبَأَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْأَصْبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا عُمُو بُنُ الْعَلَاءِ الْيَشْكُو يُّ جَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ سَرْجِ بْنِ يُونُسُ بْنُ حَيْبٍ حَدَّثَنَا مُالِحُ بْنُ سَرْجِ بْنِ عَبْدِ الْقَيْسِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حِظَانَ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَذُكِرَ عِنْدَهَا الْقُضَاةُ فَقَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَذُكِرَ عِنْدَهَا الْقُضَاةُ فَقَالَتْ سَمِعْتُ وَمُ بَنِ اللَّهُ عَنْهَا وَذُكِرَ عِنْدَهَا الْقُضَاةُ فَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهُ عَنْهَا وَذُكِرَ عِنْدَهَا الْقُضَاةِ فَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهُ عَنْهَا وَذُكِرَ عِنْدَهَا الْقَضَاةُ فَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهُ عَنْهَا وَذُكِرَ عِنْدَهَا الْقُضَاةُ فَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْكُو مِنْ شِلْقَ الْعَمْلُ عَنْهُ وَالْعَلَامِ وَمُ الْقَافِي الْعَدَلِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ فَيَلْقَى مِنْ شِلَاةِ الْحِسَابِ مَا يَتَمَثَّى أَنَّهُ لَمُ وَسُولَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا اللَّهُ مَا إِنْ الْعَلَامِ وَ وَعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَبْلُولُ اللَّهُ عَنْهُ وَالْعَاقِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَامِ وَلَيْكُولُ وَلَالَامُ عَلَامُ اللَّهُ مِنْ شِلَاقًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَاللَّهُ الْعَلَى الْعَلَامِ وَلَا اللَّهُ عَلَامً اللَّهُ الْعَلَامِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامِ وَلَوْلَ الْعُلَامِ وَالْعُلَامِ وَالْعَلَامُ الْعُلَامِ وَلَا اللَّهُ الْعَلَامِ وَلَا اللَّهُ الْعَلَامِ اللَّهُ الْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامِ اللَّهُ الْعُلَامِ وَالْعُلَامِ اللَّهُ الْعُلَامِ الْعُلَامِ الْعُلَامِ اللَّهُ الْعَلَامِ اللَّهُ الْعَلَامِ اللَّهُ الْعَلَامِ اللَّهُ الْعَلَامِ اللَّهُ الْعُلَامِ اللَّهُ الْعَلَامِ اللَّهُ الْعَلَامِ اللَّهُ الْعَلَامِ اللَّهُ الْعَلَامِ اللَّهُ الْعَلَامِ اللَّهُ الْعَلَامِ اللَّهُ الْمُعَلِي الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْقَالِمُ الْعُلَامِ الْعَلَامِ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعُلَامِ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ

(۲۰۲۱) عمران بن جَلان ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ بین نے سیدہ عائشہ ڈاٹٹا سے سنا، ان کے پاس قاضی کے عبدہ کا تذکرہ کیا گیا۔ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ طاق ہے سنا آپ طاق فرمارہ ہتے: قیامت کے دن عادل قاضی کو لایا جائے گاوہ شدتِ حساب کی وجہ ہے تمنا کرے گا کہ وہ ایک مجبور کا بھی فیصلہ دوکے درمیان نہ کرتا۔

( ٢٠٢٢) وَأَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَذَّثْنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ حِجَّةَ حَذَّلْنَا أَبُو

الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْعَلَاءِ الْيَشْكُرِيُّ عَنْ صَالِحٍ بْنِ سَرِّجٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حِطَّانَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -مَنْتَ ﴿ : بُؤْنَى بِالْقَاضِى الْعَادِلِ . فَلَدَّكَرَهُ بِمِثْلِهِ. [ضعف تقدم قبله]

(۲۰۲۲۲)عمران بن حلان حضرت عائشہ علیہ سے تقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علی اللہ عادل قاضی کو لایا جائے گا۔ اس کی مثل ذکر کیا ہے۔

٠٠٠٠ ) أُخْبَرُنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِءُ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مِنْ عَمَا يَكُنْ مِن وَمُونُونِ مِن مِنْ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِءُ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ

يَعْفُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِى بَكُرٍ حَدَّثَنَا يَحْبَى بَنُ سَعِيدٍ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبَى عَنْ مَسُرُوقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رُبَّمَا ذَكَرَ النَّبِيَّ - مَلَّكُمَّ - قَالَ : مَا مِنْ حَكَم يَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ إِلَّا وُكُلَ بِهِ مَلَكَ آخِذٌ بِقَفَاهُ حَتَّى يَقِفَ بِهِ عَلَى شَفِيرِ جَهَنَّمَ فَيَرْفَعَ رَأْسَهُ إِلَى اللَّهِ فَإِنْ أُمْرَهُ أَنْ يَقْذِفَهُ قَدَقَهُ فِي مَهُوًى أَرْبَعِينَ خَرِيفًا . [ضعيف]

کوئی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہے اس کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے، جواس کی گدی سے پکڑے رکھتا ہے اور جہنم کے کنارے کھڑار کھتا ہے اور اپناسراللہ کی طرف اٹھا تا ہے۔اگر اللہ تھم دیں تو جہنم کی چالیس سالہ گہرائی میں پھینک ویتا ہے۔

( ٢٠٢٤ ) حَلَّثَنَا الشَّيْحُ الإِمَامُ أَبُو الطَّيْبِ سَهْلُ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ إِمْلَاءً حَلَّثَنَا أَبُو الْعَبَّسِ الْاَصَمُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِي طَالِبِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَابِ بُنُ عَطَاءٍ أَنْبَأَنَا هِشَامٌ عَنْ عَبَّادِ بْنِ أَبِي عَلِيٍّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ مَنْ عَبَّادٍ بْنِ أَبِي طَالِبِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَابِ بُنُ عَطَاءٍ أَنْبَأَنَا هِشَامٌ عَنْ عَبَّادٍ بْنِ أَبِي عَلِيٍّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ

عَنُ أَبِى هُوَيُوهَ وَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنْ وَسُولِ اللَّهِ - اللَّهِ - قَالَ : وَيُلَّ لِلْأَمَرَاءِ وَوَيْلٌ لِلْعُرَفَاءِ وَوَيْلٌ لِلْأَمَنَاءِ لَيَتَمَنَّينَ أَقْوَامٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّ نَوَاصِيَهُمْ مُعَلَّقَةٌ بِالنُّويَّا يَنَخَلْخَلُونَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَأَنَّهُمْ لَمْ يَلُوا عَمَلًا.

[ضعيف]

(۲۰۲۳) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹانی ظافل سے تقل فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: امراء، چوہدر یوں اورامینوں کے لیے ہلاکت ہے۔ قیامت کے دن لوگ تمنا کریں گے کہ ان کی پیشانیاں ٹریاستارے سے ہائدھ دی جائیں، وہ آسانوں وز بین کے درمیان

ہے۔ قیامت کے دن لوک تمنا کریں گے کہان کی پیٹا نیاں ٹریاستارے سے ہاندھدی جا میں، وہ آسانوں وز بین کے درمیان لٹکتے رہیں کیکن وہ کسی کام پروالی نہ بنتے۔

( ٢٠٢٥) أَخُبَرُنَا أَبُو بَكُو بَنُ فُورَكَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنْبَأَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا يُونُسُ بَنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ نَحُوهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: ذَوَالِبُهُمْ كَانَتُ مُعَلَّقَةً بِالثُّرِيَّا يَتَذَبُذَبُونَ. [ضعيف تقدم فبله] (٢٠٢٢٥) بشام ا پِي سند سَ اس طرح تقل فرماتے ہيں كه آ ب تا الله ان كي بيٹانى كے بال ثريا ستارے كساتھ باندھے ہوئے تقوہ ورميان ہي جمول رہے تھے۔

( ٢٠٢٦) وَأَخْبَرُنَا أَبُو بَكُرٍ أَلْبَأْنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَذَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا عَبَادُ بُنُ أَبِي عَلِيٍّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرِّبُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :الْعَرَافَةُ أَوَّلُهَا مَلاَمَةٌ وَآخِرُهَا نَدَامَةٌ وَالْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ قُلْتُ : یکا آبکا اُکریْرَةَ إِلاَّ مَنِ اتَفَی اللَّهَ مِنْهُمْ. قَالَ : إِنَّمَا أُحَدِّنُكُ كُمَا سَمِعْتُ. [ضعيف نقدم فيله]
(٢٠٢٢ ) حفزت الوجريره وُفَاتُنْ فرماتے بيل كه چو بدراجث ابتدائی طور پر طلامت كابا عث ہے، آخر بيل ندامت اور قيامت كے دن عذاب كاباعث ہے۔ ابوحازم فرماتے بيل كه بيل نے ابو جريره وَفَاتَنْ ہے كَہا: ان بيل سے جو اللہ سے وُرتا رہا؟ فرمايا: بيل و يسے بيان كروں كا جيسے بيل نے رسول اللہ وَفِيْقَ سے سنا ہے۔

( ٢٠٢٧) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عُبُدُوسٍ حَدَّقَنَا عُنْمَانُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّقَنَا مُوسَى بُنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ فِي قِصَّةٍ مَقْتَلِ عُمَرَ بُنِ الْمُحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَبُشِوْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِيُشُوى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَبُشِوْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِيُشُوى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَبُشِوْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِيشُوى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَبُشِو يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِيشُوى اللَّهِ عَنْهُ قَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَجَاءَ النَّاسُ يُشُونَ عَلَيْهِ وَجَاءَ وَقَدَم فِي الإِسْلَامِ مَا قَدْ عَلِمْتَ ثُمَّ وَلِيتَ فَعَدَلْتَ ثُمَّ الشَّهَادَةُ قَالَ يَا اللَّهُ مَنْ صُحْبَةِ رَسُولِ اللَّهِ - النَّاسُ يَثَنُونَ عَلَيْهِ وَجَاءَ النَّاسُ الْمُؤْمِنِينَ بِيسُونِ اللَّهِ لَلْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ مَا قَدْ عَلِمْتَ ثُمَّ وَلِيتَ فَعَدَلْتَ ثُمَّ الشَّهَادَةُ قَالَ يَا الْمُنَ أَجِى وَدِدْتُ أَنَّ ذَلِكَ كَفَافٌ لَا عَلَى وَلَا لِي فَلَمَّا أَذْبَرَ إِذَا إِذَارُهُ يَمَسُّ الْأَرْضَ فَقَالَ : رُدُوا عَلَى الْمُنَا أَخِي وَدِدْتُ أَنَّ ذَلِكَ عَلَى الْمَا أَنِي عَلَى الْمَنْ أَخِى الْوَلِي عَلَى إِلَى فَلَمَا أَذْبَرَ إِذَا إِلَى مُعَمَّى الْأَوْمَ فَقَالَ : رُدُوا عَلَى الْمُنَا أَنِي الْمُنَ أَخِى الْوَلِي عَلَى الْمَالَ عَلَى الْمَا أَعْمَى الْوَلِمُ لَوْمِلَكَ وَأَتْفَى لِوَلِيكَ وَاللَّهُ عَلَى الْمُنَا أَنْهَى إِنْهُ إِلَى فَلَى الْمُنَا أَنْهَى إِنْهُ الْمَالِي الْمَالُ عَلَى الْمَالَ عَلَى الْمَالَ عَلَى الْمَالِي الْمَالِقِيلَ عَلَى الْمَالَ عَلَى الْمَالَ عَلَى الْمَالَ عَلَى الْمَالَ عَلَى الْمَالَ عَلَى الْمَالَ عَلَى الْمَالُ عَلَى الْمَالَ عَلَى الْمَالِقُولُ الْمُعَلِي الْمَلْعَلِيمَ الْمَالِقُولُ الْمَالَ عَلَى الْمَالَ عَلَى الْمَالَ عَلَى الْمَالِقُ عَلَى الْمَالِلُولُ الْمَالِمُ الْمَلْمُ الْمُلِي الْمَالِقُولُ الْمُؤْمِلُولُ

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ. [صحيح\_ بخارى ٢٧٠٠]

(۲۰۲۸) ساک فرماتے ہیں کہ بل نے این عباس طائب سنا، وہ کہدرہ تھے: جب عمر بن خطاب طائبو زخی کیے گئے۔ بل ان کے پاس گیا۔ میں نے کہا: امیر الموشین! خوش ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے شہرتغیریا آ باد کروائے۔ نفاق کو دور کیا اور رزق کو عام کیا تو حصرت عمر بڑاٹیو فرمانے لگے: اے ابن عباس طائبوا کیا میری امارے کی تعریف کرنا جا ہے ہو۔ فرمایا: ہاں اس کے علاوہ بھی ۔ حضرت عمر دینٹونے فر مایا کہ اللہ کی تتم! میری میں چاجت ہے جیسے میں داخل ہوا۔ اس میں ویسے ہی نگل جاؤں۔ تو اب اور گناہ ندہو۔

( ٢٠٢٦) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بُنُ الْفَصْلِ الْفَطَّانُ بِبَغُدَادَ أَنْبَانَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ دُرْسَتُوبِهِ حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي زَكْرِبَّا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ حَدَّثِنِي مَالِكَ قَالَ : كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ رَجُلاً يَصُومُ فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ وَهُو يَأْكُلُ خُبْرًا وَسَلْقًا فَقَالَ لَهُ تَعَالَ فَكُلُ قَالَ فَسَأَلَهُ الرَّجُلُ عَنْ شَيْءٍ قَالَ مَا لَكَ ظَنَنْتُ أَنَّهُ مِنْ أَهْرِ الْقَصَاءِ فَقَالَ لَهُ شَعِيدٌ : أَرَاكَ أَحْمَقَ اذْهَبُ إِلَى الْقَاضِي الَّذِي أَجُلِسَ لِهَذَا أَثَوَانِي أَنِي كُنْتُ أَشْعَلُ نَفْسِي بِهَذَا أَوْ قَالَ بِكَ. [صحح]

(۲۰۲۹) امام مالک بلانے فرماتے ہیں کہ سعید بن میتب روزہ رکھتے تھے۔ان کے پاس ایک آ دمی آیا جوروٹی اور حلوہ کھارہا تھا۔اس نے کہا: آؤ کھاؤ۔ کہتے ہیں: آ دمی نے کسی چیز کا سوال کیا۔ میرا خیال ہے قضاۃ کے امور میں سے کسی کا سوال کیا تو سعید نے فرمایا: بوقوف! قاض کے پاس مباؤ، جواس کام کے لیے بٹھائے گئے ہیں ، کیا میں اپنے آپ کواس کام میں مصروف کردوں یا تجھے بھی۔

( ٢٠٢٠ ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ أَنْبَأْنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا بَعْقُوبٌ حَدَّنَنا آبَو عَمْرِو النَمْرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ قَالَ أَلُو كَا أَدْرَكُتُ أَحَدًا أَيُّوبُ : وَجَدْتُ آعُلَمَ النَّاسِ بِالْقَضَاءِ أَشَدُ النَّاسِ مِنْهُ فِرَارًا وَأَشَدَّهُمْ مِنْهُ فَرَقًا ثُمَّ قَالَ وَمَا أَدْرَكُتُ أَحَدًا كَانَ أَعْلَمَ بِالْقَضَاءِ مِنْ أَبِى قِلَابَةَ لَا أَدْرِى مَا مُحَمَّدُ بُنُ سِيرِينَ فَكَانَ يُرَادُ عَلَى الْقَضَاءِ فَيَفِرُ إِلَى الشَّامِ مَرَّةً وَيَقِرُ إِلَى الشَّامِ مَرَّةً
 وَيَقِورُ إِلَى الْيَمَامَةِ مَرَّةً وَكَانَ إِذَا قَدِمَ إِلَى الْبُصُورَةِ كَانَ كَالْمُسْتَخْفِى حَتَّى يَنْحُرُجُ. [صحبح]

(۲۰۲۳۰) ابوب فرماتے ہیں کرسب سے زیادہ قاضی کے عہدہ سے وہی بھا گتا ہے، جوا سے لوگوں سے زیادہ جانتا ہے اور ابو قلا ہہ سے بڑھ کراس کو کوئی نہیں جانتا ہے بین سیرین کو قاضی بنانے کا ارادہ کیا گیا تو ایک مرتبہ شام کی طرف اور دوسری دفعہ بمامہ بھاگ گئے اور جب بصرہ آئے تو چھپ کرد ہتے ، یہاں تک وہاں سے نکل جاتے۔

( ٢٠٢١ ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَذَّثَنَا يَعْقُوبُ حَذَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحَارِثُ بُنُ عُمَيْرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ قَالَ : إِنَّمَا مَثَلُ الْقَاضِى كَمَثَلِ رَجُلٍ يَسْبَحُ فِى الْبُحْرِ فَكُمْ عَسَى يَسْبَحُ حَنَّى يَغْرَقَ. قَالَ وَطُلِبَ أَبُو فِلاَبَةَ لِلْقَضَاءِ فَهَرَبَ. [حسن]

(۲۰۲۳) ابوب ابوقلا بہتے نقل فریاتے ہیں کہ قاضی کی مثال ایسے آ وی کی طرح جوسندر میں تیرتا ہے، وہ گنتی دیر تیرتا رہے گا یہاں تک کہ غرق ہوجائے گا۔ابوقلا بہکوقاضی کے عہد ہ کے لیے طلب کیا گیا تو وہ بھاگ گئے۔

( ٢٠٢٢ ) وَأَخْبَرَنَا أَبُوالُحُسَيْنِ أَنْبَأَنَا عَبُدُ اللَّهِ حَلَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ سُفْيَانَ حَلَّثِنى أَحْمَدُ بُنُ الْحَلِيلِ حَلَّثَنَا الْأَخْسَى أَحْمَدُ بُنُ عِمْرَانَ حَذَّتِنِى الْحَسَنُ بُنُ عَمْرٍ و عَنْ أَبِى الصَّهْبَاءِ التَّيْمِي قَالَ: جِنْتُ وَإِذَا مُحَارِبُ بُنُ دِنَارٍ فَائِمْ يُصَلِّى فَلَمُّ وَآنِى أَحَفَّ الصَّلاةَ ثُمَّ جَاءَ فَجَلَسَ فِى مَجْلِسِ الْقَضَاءِ ثُمَّ بَعَثَ إِلَى أَمُحَاصِمْ أَوْ مُسَلَّمْ أَوْ مُسَلَّمْ أَلَى مَعْلَمُ الرَّسُولُ فَأَخْبَرَهُ ثُمَّ الَّانِى فَقَالَ لِى قُمْ قَالَ فَسَلَّمْ عَلَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَنْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلُمُ أَنِّى لَمْ أَجْلِسُ لِهَذَا الْمَجْلِسِ الَّذِى الْتَكَيْنِي بِهِ وَقَلَّرُتَهُ عَلَى إِلَّا وَأَنَا أَكْرَهُ وَأَيْعِضُهُ فَاكْفِنِي شَرَّ عَوَافِيهِ قَالَ ثُمَّ أَخْرَجَ حِرْفَةً نَظِيفَةً فَوَضَعَهَا عَلَى وَجُهِهِ فَلَمْ يَوَلُ يَبْكِى حَتَّى أَكْرَهُ وَأَيْعِضُهُ فَاكْفِينِي شَرَّ عَوَافِيهِ قَالَ ثُمَّ أَخْرَجَ حِرْفَةً نَظِيفَةً فَوَضَعَهَا عَلَى وَجُهِهِ فَلَمْ يَوَلُ يَبْكِى حَتَّى أَكُونِي مُنَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ وَلِي بَعْدَهُ ابْنُ شُبُرُمَةَ قَالَ فَجِنْتُ فَإِذَا هُوَ قَانِمٌ يُصَلِّى فَلَمْ رَآنِي أَخْفَ فَصَعَلَى فَلَمْ وَالْفَيْمِ وَعَلَيْكُونِي مُنَا اللَّهُ فَلَ اللَّهُ مُ وَلَيْعَ الرَّسُولُ فَأَخْرَهُ ثُمَّ آلَانِي فَمُ فَقُمْتُ فَسَلَّمُ أَوْ مُسَلِّمٌ أَوْ حَاجَةٌ قَالَ فَيْتُكُ لَا بَلُ مُسَلِّمٌ فَلَقَالَ اللَّهُ عَلَى الرَّسُولُ فَأَخْرَهُ ثُمَّ آلَانِي فَعْلَ لَى اللَّهُ مُ فَقَلْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَى بِهِ إِلَّا وَأَنَا أُحِيلُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

(۲۰۲۳) ابوصبہاتی فرماتے ہیں کہ میں محارب بن و خارکے پاس آیا۔ وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، جب انہوں نے جھے
دیکھا قو نماز کو ہلکا کر دیا۔ پھر قطا آئی کیل میں آ کر بیٹھ گئے۔ پھر میری طرف کی کوروانہ کیا۔ پو چھا: کیا جھڑا لے کر آ ہے ہو
ملام کرنے والے ہو یا کوئی اور ضرورت ہے؟ ہیں نے کہا: صرف سلام کی غرض سے حاضر ہوا ہوں۔ قاصد نے جا کر خبر دی۔
پھر میر سے پاس آیا اور کہا: کھڑے ہو جا و ۔ کہتے ہیں: میں نے سلام کہا۔ اس نے اللہ کی حمد وثنا بیان کی ۔ پھر کہا: اے اللہ! تو
جا میں اس مجلس کی جا ہت نہ رکھتا تھا، جس کے ذریعے تو نے میری آ زمائش کی ۔ اے اللہ! اس کے برے انجام سے محفوظ
فرا۔ پھر اس نے کپڑے کا طوا انکال، چبر سے پر رکھ کرروتے رہے۔ یہاں تک کہ میں کھڑا ہوگیا۔ راوی فرماتے ہیں: جنٹی ویر
اللہ نے چا اوہ رہے ۔ پھر ابن شہر مدقاضی ہے۔ پھر میں ان کے پاس آیا۔ اچا تک وہ بھی نماز اوا کررہے تھے۔ جب انہوں
نے جھے دیکھا تو نماز کو ہلکا کر دیا۔ پھر میری طرف قاصد آیا اور کہنے لگا۔ کیا جھڑا لے کر آ تے ہو یا سلام کی غرض سے یا کوئی اور
ضرورت ہے؟ میں نے کہا: صرف سلام کی غرض سے آیا ہوں۔ قاصد نے جا کر خبر دی۔ پھر میرے پاس آ کر کہا: اٹھو۔ میں نے ضرورت ہے؟ میں نے کہا: اس نے کہا میں عیت اور شوق سے نہیں میشا۔ بھے اس کے برے انہا میں کو جانا۔ پھرایک میں کو اور بھا گا۔ اس نے کہا اس نے کہا اس نے کہا ان کو کہا رہ تھرا ہے کہا میں جیسا۔ بھے اس کے برے انہا مے کھا یہ کر جانا۔ پھرایک کہ میں کھڑا ہوگیا۔
کہڑے کا صاف نگڑا انکال ، چبرے پر دکھ کر دوتے رہ بیاں تک کہ میں کھڑا ہوگیا۔

(٢٠٢٢) أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَخْمَدُ بُنُ عَلِيٌ بْنِ الْحَسَنِ الْبَوَّازُ الْكِسَالِيُّ الْمِصْرِيُّ بِمَكَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عِيسَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ إِسْمَاعِيلَ الْعَرُوضِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ الطَّحَاوِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاجَعْفَرِ مُحَمَّدَ بُنَ الْعَبَّاسِ يَقُولُ: الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْعَرُوضِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ الطَّحَاوِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاجَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بُنَ الْعَبَّاسِ يَقُولُ: لَمَّا وَلِي مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ الْقَضَاءَ قِيلَ لِلْحَكَمِ بْنِ عُنَيْبَةَ أَلَا تَأْتِيهِ قَالَ وَاللَّهِ مَا ذَالَ عِنْدِى غَيِيمَةً فَأَهْنِيهُ عَلَيْهَا وَمَا كُنْتُ زَوَّارًا لَهُ قَبْلَ الْيُومِ فَأَزُورَهُ الْيُومَ. [صحح] عَلَيْهَا وَلَا أَنْ الْيُومِ وَاللَّهِ فَالْوَرَهُ الْيُومَ. [صحح]

(۲۰۲۳) ابوجعفر طحادی فرماتے ہیں کہ بیس نے ابوجعفر گھر بن عباس سے سنا، وہ کہدر ہے تھے: جب محارب بن د تارقاضی ہے تو تھکم بن عتید سے کہا گیا: آپ میرے پاس کیوں نہیں آئے؟ کہنے لگے:اللہ کی تئم! میرے نز دیک اس نے مال تو حاصل نہیں کیا کہ میں اس کومبارک با ددوں اور نہ کوئی مصیبت آئی کہ میں اس پرتعزیت کروں۔ اس سے پہلے میں ان کی زیادت نہ کرتا کہ آج زیادت کے لیے جاؤں۔

( ٢٠٢١) أُخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشُرَانَ الْعَدُلُ بِيَغْدَادَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ السَّمَّاكِ حَدَّثَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ : خَرَجَ شُرَيْحٌ مِنْ عِنْدِ زِيَادٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَقَالَ كَبِرَتْ سِنَّكَ وَرَقَ عَظْمُكَ وَارْتَضَى ابْنُكَ قَالَ فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ مَنْ قَالَ لَكَ قَالَ لَا أَعْرِفُهُ فَأَعْفِنِي قَالَ لَا أَعْفِيكَ حَتَّى تُشِيرَ عَلَى بِرَجُلٍ فَأَشَارَ عَلَيْهِ بِأَبِي بُرُدَةً فَوَلَاهُ الْقَضَاءَ . [صحيح]

(۲۰۲۳) ابونعیم فرماتے ہیں کہ قاضی شریح زیاد کے پاس سے نظے۔ان کوایک آ دمی ملا۔ کینے لگا: آپ کی عمر پڑھ گئی۔ بٹریال کمزور ہو گئیں اور بچے کمزور۔وہ زیاد کے پاس گئے،ان کوخبر دی۔اس نے کہا: آپ کوکس نے کہا؟ کہنے لگا: ہیں اس کو پہچات نہیں لیکن اس نے جھے راحت دی۔زیاد کہتے ہیں: پہلے آ دمی کی طرف اشارہ کرو،اس نے ابو بردہ کی طرف اشارہ کیا۔اس نے اس کو قاضی بنادیا۔

( ٢٠٢٥) أُخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بُنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ أَنْبَأَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ سُفَيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : كَانَ فَعْسَبُّ التَّمِيمِيُّ قَدْ دَعَاهُ وَالْ فَوَلَّاهُ الْقَصَاءَ فَأَبَى عَلَيْهِ فَلَمْ يَزَلُ بِهِ حَتَّى قَبِلَ فَلَمَّا حَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ بِعَهْدِهِ رَمَى بِهِ وَتُوَارَى قَالَ فَأَرْسَلَ الْوَالِى فِي طَلَبِهِ فَبَيْنَمَا هُمْ يَطْلُبُونَهُ إِذْ سَقَطَ عَلَيْهِ الْبَيْتُ الَّذِى كَانَ فِيهِ مُتَوَارِيًا فَلَمْ يَشْعُرُوا إِلاَّ وَقَدْ خَرَجَ عَلَيْهِمْ بِجَنَازَتِهِ. [حسن]

(۲۰۲۳۵) سفیان فرماتے ہیں کہ تعنب تیمی کو والی نے بلایا اوراس کو قضاۃ کا عہدہ دیے گئے تو اس نے انکار کر دیا۔ بار بار اصرار کے بعدع ہدہ دے دیا گیا۔ جب ان کے پاس سے نگلے تو عہدہ چھوڑ دیا اور چھپ گئے تو امیر نے اس کی تلاش میں آ دی رواند کے۔ وہ تلاش کر رہے ہے کہ گھر کی حجبت گر پڑی جس کے اندروہ چھپے ہوئے تھے، ان کو پہتہ بھی نہ تھا۔ اس وقت پہتہ چلا جب اس کا جنازہ لایا گیا۔

( ٢٠٢٣ ) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بَنُ الْفَصْلِ آنْبَأَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَلَّكُنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ قَالَ اللَّيْثُ قَالَ لِى أَبُو جَعْفَرٍ : وَلِى لِى مِصْرَ قُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّى أَضْعَفُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ قَالَ اللَّيْثُ قَالَ مَا بِكَ مِنْ صَعْفٍ مَعِى وَلَكِنْ صَعَفَتُ نِيَّتُكَ فِى الْعَمَلِ لِى عَلَى ذَلِكَ مِنْ طَعْفِ مَعِى وَلَكِنْ صَعَفَتُ نِيَّتُكَ فِى الْعَمَلِ لِى عَلَى ذَلِكَ مَنْ صَعْفٍ مَعِى وَلَكِنْ صَعَفَتُ نِيَّتُكَ فِى الْعَمَلِ لِى عَلَى ذَلِكَ أَلْهُ وَاللّهُ أَنْ وَيَعْفَ وَلِكَ فَعَاهَدَ اللّهَ أَنْ لَا يُكَلِّمَ اللّهُ مُن سَعْدٍ. [-حسن] الْجُذَاءِيُّ وَجُلْ لَهُ صَلَاحٌ وَلَهُ عَشِيرَةٌ قَالَ فَيَلَعَهُ ذَلِكَ فَعَاهَدَ اللّهَ أَنْ لَا يُكَلِّمَ اللّهُ مَن سَعْدٍ. [-حسن]

(۲۰۲۳) کیت فرماتے ہیں کداپوجھفرنے مجھے کہا: میری جانب سے مصر کے قاضی بن جاؤ۔ میں نے کہاا ہے امیر الموشین! میں کمزور آ دمی ہوں۔ میں غلام ہوں۔ کہنے گئے: آپ کمزور نہیں ،صرف آپ کی نیت میر سے ساتھ کا م کرنے میں کمزور ہے۔ کیا آپ جھ سے زیادہ قوت چاہتے ہیں اور میرے کام سے بڑا کام چاہتے ہیں؟ کہنے گئے: اگر آپ اڈکاری ہیں تو میری رہنمائی الیے آ دمی کی طرف کرد کہ میں مصری امارت اس کوسونپ دول۔ میں نے کہا: عثمان بن تھم جذا می نیک آ دمی ہے۔ اس کا فلبیلہ بھی ہے۔ جب اس کوبیا بات کینچی تو اس نے اللہ کی قسم اشائی کہ دہ لیٹ بن سعد سے کلام نہ کرے گا۔

الْحَافِظُ الْبَحَارِيُّ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدُ بْنَ أَبِي عَلَقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبُحَارِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ أَبِي أَخْمَدُ وَهُوَ الْحَافِظُ الْبَحَارِيُّ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدُ بْنَ أَبِي عَمْرٍ والطَّرَاوِيسِيُّ يَقُولُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنَ الْأَزْهُو بَلَكَنِي عَنْ أَبِي يُوسُفَ قَالَ لَمَّا مَاتَ سَوَّارٌ قَاضِى أَهُلِ الْبَصْرَةِ دَعًا أَبُو جَعْفَرِ يَعْنِى الْمُنْصُورَ أَبَا جَيِفَةَ فَقَالَ لَهُ : إِنَّ سَوَّارًا قَدْ مَاتَ وَإِنَّهُ لَا بُدَ لِهَذَا الْمِصْرِ يَعْنِى مِنْ قَاصِ فَافَهُلِ الْقَصَّاءَ فَقَدْ وَلَيْتُكَ فَصَاءَ الْبُصْرَةِ فَقَالَ أَبُو جَيْفَةَ وَاللّهِ الّذِي لَا إِللّهَ إِلّا هُوَ إِنِّى لَا أَصْلِحُ لِلْقَصَاءِ وَوَاللّهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَئِنْ كُنْتُ صَادِقًا فَمَا يَسَعُكَ كَنْ تَسْتَقْضِى رَجُلًا لَا يُصْلِحُ لِلْقَصَاءِ وَلَيْنَ كُنْتُ كَاذِبًا فَمَا يَسَعُكَ أَنْ تَسْتَقْضِى رَجُلًا لاَ يُصْلِحُ لِلْقَصَاءِ وَلَئِنْ كُنْتُ كَاذِبًا فَمَا يَسَعُكَ أَنْ تَسْتَقْضِى رَجُلًا لاَ يُصْلِحُ لِلْقَصَاءِ وَلَيْنَ كُنْتُ كَاذِبًا فَمَا يَسَعُكَ أَنْ تَسْتَقْضِى رَجُلًا لاَ يُصْلِحُ لِلْقَصَاءِ وَلَئِنْ كُنْتُ كَاذِبًا فَمَا يَسَعُكَ أَنْ تَسْتَقْضِى رَجُلًا لاَ يُصْلِحُ لِلْقَصَاءِ وَلَئِنْ كُنْتُ كَافِي اللّهُ مَالِكُ فَقَالَ لَهُ أَبِي مُنْ اللّهِ وَاللّهُ يَعْدَلُونَ اللّهُ وَلَكُ إِلّا يَعْلَى اللّهُ مَعْلَى اللّهُ مَعْلَى اللّهُ وَلَكُ إِلّا الْجُهُدُ فِى أَنْ اللّهِ مَعْلَى اللّهُ مَعْلَى اللّهُ وَلَكُ إِنَّكَ وَلَكُ اللّهُ مَعْلَى اللّهُ وَلَكُ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ لِينَ الْمَالِحِ اللّهِ الْمُؤْمِنِينَ لِينَ الْمُولِ عَلَى اللّهُ مَعْلَى عَلَى اللّهُ مَعْلَى عَنْهُ وَلَكَ إِلَى اللّهُ مَعْلَى اللّهُ وَلَكُ إِلَى السَّاعَةَ فَمَا يَسَعُلَى أَنْ تَحْمِسَ مُلَيًا قَالَ فَعَلَى عَنْهُ مُعْدَدُ وَلِكَ. وَلَكَ اللّهُ مَعْلَى اللّهُ مَعْلَى اللّهُ مُعْلَى عَلَى اللّهُ مُعْلَى اللّهُ مَعْلَى اللّهُ مُعْلَى اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَعْلَى عَلَى اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلِقُ اللّهُ مُعْلَى اللّهُ مَا اللّهُ مُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

نے میری مخالفت مول لی رائے تو ایک دوسرے کے مخالف ہوسکتی ہے ،اس امر کوقبول تیجیے۔ابوحنیفہ بڑلٹے فر ماتے ہیں کہاے امیرالمومنین!میراراستہ چھوڑ دیں ،وگر نہ میں اپنی اس جگہ ہے قیامت تک تلبیہ کہنا شروع کردوں گا۔ پھرآ پ تلبیہ کہنے والے کو روک سکیس گے۔راوی کہتے ہیں:اس نے راستہ چھوڑ دیا۔

( ٢.٢٣٨) أُخْبَرُنَا أَبُو عَبِهِ اللَّهِ الْحَافِظُ أُخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَغْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ حَلَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ : دَخَلَ سُفْيَانُ التَّوْرِيُّ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَجَعَلَ يَتَجَانَنُ عَلَيْهِمْ وَيَمْسَحُ الْبِسَاطَ وَيَقُولُ مَا أَحْسَنَهُ مَا أَحْسَنَهُ بِكُمْ أَخَذُتُمْ هَذَا ثُمَّ قَالَ الْبُولَ الْبُولَ حَتَّى أُخْرِجَ يَعْنِي أَنَّهُ احْتَالَ لِيَمَاعَدَ مِنْهُمْ وَيَسُلَمَ مِنْ أَمْرِهِمْ. [صحح]

(٢٠٢٣٨) امام شافعی بخت فرماتے ہیں کہ سفیان توری امیرالمومنین کے پاس گئے۔ اپ آپ کو پاگل ظاہر کررہے تھے اور چٹائی کوچھور ہے تھے اور کہدر ہے تھے: بیہ کتنی خوبصورت ہے، بیکتنی خوبصورت ہے۔ تم نے بیہ کتنے ہیں لی ہے؟ پھر کہنے لگے: پیشاب، پیشاب۔ یہاں تک کدفکل گئے۔ تا کہ ان کے معاملے سے دورر ہیں اور محفوظ رہیں۔

( ٢.٢٣٩ ) أَخْبَرُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْمُزَرِنِيُّ حَلَّاتَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ حَلَّاتُنَا عُبَيْدُ بُنُ يَعِيشَ قَالَ وَقَالَ رَجُلٌ يَمْدَحُ سُفْيَانَ

تَحَرَّزَ سُفْيَانُ وَفَرَّ بِدِينِهِ وَأَمْسَى شَرِيكٌ مَرْصِدًا لِلدَّرَاهِمِ

[صحيح]

(۲۰۲۳۹) عبید بن یعیش فرماتے ہیں کدایک آ دمی سفیان کی مدح کرر ہاتھا۔ سفیان نے بچاؤا نفتیار کیااوراپ دین کو لے کر نکلے اور شریک نے اس کے دراہم کوگات لگائی۔

( ٢٠٢٤ ) أَخْبَرَنَا أَبُو زَكُرِيًّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَّكِّي قَالَ سَمِعْتُ وَالِدِي يَقُولُ سَمِعْتُ

(ح) وَأَنْبَأَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبِ الْمُفَسِّرُ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْوَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ الْأَنْجَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ عَبْدِ الْأَعْلَى يَقُولُ : كَتَبَ الْخَلِيفَةُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ فِى فَضَاءِ مِصْرَ فَجَنَّنَ نَفُسَهُ وَلَزِمَ الْبَيْتَ وَأَرَادَ أَنْ يَتَوَضَّا فِى وَسَطِ الذَّارِ فَاطَّلَعَ عَلَيْهِ رِشْنِدِينُ بْنُ سَعْدٍ مِنَ السَّطْحِ فَقَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَلَا تَخْرُجُ إِلَى النَّاسِ فَتَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَمَرَ اللَّهُ وَطَلَعَ عَلَيْهِ رِشْنِدِينُ بْنُ سَعْدٍ مِنَ السَّطْحِ فَقَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَلَا تَخْرُجُ إِلَى النَّاسِ فَتَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَمْرَ اللَّهُ وَقَالَ إِلَى هَا هُنَا النَّهِى عِلْمُكَ أَلَمْ نَعْلَمُ أَنَّ وَرَسُولُهُ فَلَا يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَلَا إِلَى هَا هُنَا النَّهَى عِلْمُكَ أَلَمْ نَعْلَمُ أَنَّ وَرَسُولُهُ فَلَا اللَّهُ الْعَلَى النَّاسِ فَتَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَمْرَ اللَّهُ وَقَالَ إِلَى هَا هُنَا النَّهَى عِلْمُكَ أَلَمْ نَعْلَمُ أَنَّ وَلَا إِلَى هَا هُنَا النَّهَى عِلْمُكَ أَلَمْ نَعْلَمُ أَنَّ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ فَتَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَمْرَ اللَّهُ لِي قَالَ إِلَى هَا هُنَا النَّهُى عِلْمُكَ أَلَمْ نَعْلَمُ أَنَّ

(۲۰۲۴۰) پونس بن عبدالاعلی فرماتے ہیں کہ خلیفہ نے عبداللہ بن وہب کومصر کے عبد ہ قضاء کے لیے لکھا تو انہوں نے اپنے گھر کولازم پکڑلیا۔ ایک دن گھر کے درمیان وضوکر نے لگے تو حجت سے رشدین بن سعد نے دیکھ لیا اور کہا: اے ابوٹھ ! کیالوگوں ( ٢٠٢١) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا عَلِى بَنُ عِيسَى الْحِيرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى زَكَرِيَّا بَنُ دَاوُدَ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بُنَ يَحْيَى بُنَ يَحْيَى يُعَاتِبُ الْحُسَيْنَ بْنَ مَنْصُورِ عَلَى دُخُولِهِ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ يُوسَفَ السَّلَمِيُّ يَقُولُ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ يَحْيَى يُعَاتِبُ الْحُسَيْنَ بْنَ مَنْصُورِ عَلَى دُخُولِهِ فِي الْعَدَالَةِ ثُمَّ قَالَ لَهُ ٱلْيُسَ حَكَيْتَ ٱلْتَ عَنْ سُفَيَانَ بْنِ عُينَنَةَ قَالَ لَا تَكُنُ مُعَدَّلًا وَلَا مَنْ يَعْرِفَهُ مُعَدَّلٌ. ثُمَّ قَالَ يَحْيَى بُنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَعْمِلُونَ يُعْمِلُونَ يُعْمِلُونَ يُلِي أَحْدِهِمْ [ضعيف]

(۲۰۲۷) بیلی میں بیکی حسین بن منصور کوعدالت میں دخول کی وجہ کے ذائب رہے سے پھر فرمایا: کیا تو نے سفیان بن عیبینہ کی حکامت نہیں کی مفر ماتے ہیں: نہتو عادل کے ساتھ ہواور نہ بی اس کے ساتھ ہوجس کوقاضی جانتا ہو۔ عدالت ایک ذرمدداری ہے جو کسی ایک کے سپر دکی جاتی ہے۔

(٢٠٢٤٢) وَأَخْبَرُنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَنِي بْنِ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ الْحُسَنِينَ بْنَ مَنْصُورِ يَقُولُ دَخَلْتُ عَلَى يَحْيَى بْنِ يَخْيَى فَسَلَّمْتُ فَلَمْ يَلْتَوْتُ إِلَى عَنْدُتُ وَقَالَتُ يَا أَسْنَاذُ أَيُّ جِنَايَةٍ جَنَيْتُهَا قَالَ بَلَى جَنَيْتَ فَعَلَّتُ بَا أَسْنَاذُ أَيُّ جِنَايَةٍ جَنَيْتُهَا قَالَ بَلَى جَنَيْتُ وَقَيْلَتُ وَأَسَةً فَقُلْتُ يَا أَسْنَاذُ أَيُّ جِنَايَةٍ جَنَيْتُهَا قَالَ بَلَى جَنَيْتُ جِنَايَةً وَرَكِبُتَ ذَبُا عَظِيمًا فَقُلْتُ مَا هِي قَالَ أَرَأَيْتَ إِذَا نَادَى الْمُنَادِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَيْنَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللّهِ جَنَيْتُ وَرَكِبُتَ ذَبًا عَظِيمًا فَقُلْتُ مَا هِي قَالَ فَقُلْتُ أَسْتَغُهُو اللّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فَالَ فَدَنَا مِنْى وَعَانَقَنِى وَقَالَ اللّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فَالَ فَدَنَا مِنْ وَعَانَقَنِى وَقَالَ اللّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فَالَ فَدَنَا مِنْى وَعَانَقَنِى وَقَالَ اللّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فَالَ فَدَنَا مِنْ وَعَانَقَنِى وَقَالَ اللّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فَالَ فَلَا فَلَا مَا مُنْ اللّهُ وَالْولَا لَاللّهُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فَالَ فَلَا لَا مَا عَلَى اللّهُ وَالْ فَلَالُهُ وَالْتُوبُ إِلَيْهِ فَالَ فَلَا لَا مُعَلِي اللّهُ وَالْ فَلَا لَا مُعَالِقُولُ اللّهُ وَالْ فَلَا لَا مُعَالِقًا لَا مُعْمَى وَالْ اللّهُ وَالْولَا لَا لَا لَا اللّهُ وَالْ فَلَا لَا مُعَلِي الْمُعَالِقُ فَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُعْلَى فَلَا لَا مُعَلّمُ لَلْهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ مُؤْلِولًا لَهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا مُعَلّمُ لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا مُعَلّمُ اللّهُ وَلَا لَا مُعَلّمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا مُعْلَالِهُ اللّهُ وَلَا لَا مُعْلَمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا

(۲۰۲۳۲) حسین بن منصور فرماتے ہیں کہ میں کچی بن کچی کے پاس گیا۔ میں نے سلام کہا۔ اس نے میری طرف ویکھا بی شہیں۔ میں ایک کوئے میں بیٹھ گیا، یہاں تک کہ لوگ بھر گئے۔ میں نے قریب ہوکران کے سرکا بور ایرا اور کہا: اے استاد! مجھ سے کون ساگناہ سرز دہوگیا؟ اس نے کہا: ہاں تو نے بہت بڑا جرم وگناہ کیا ہے۔ میں نے کہا: وہ کیا ہے؟ وہ کہنے گئے: تیرا کیا ہے دہیں نے کہا: وہ کیا ہے؟ وہ کہنے گئے: تیرا کیا خیال ہے جب تیا مت کے دن آ واز دی جائے گی کہ عبداللہ بن طاہر کے شاگر دکھاں ہیں؟ کیا تو ان لوگوں میں سے نہیں جن کا عدالت میں مواخذہ کیا گیا۔ کہنے ہیں: میں نے کہا: میں اللہ سے استعفار کرتا ہوں ، رجوع کرتا ہوں ، کہتے ہیں: وہ میر نے قریب ہوئے اور معافقہ کیا۔ فرمایا: اب تو میر ایوائی ہے۔

( ٢٠٢٢) أَخْبَرُنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِح خَلَفَ بْنَ مُحَمَّدٍ الْبُخَارِيُّ بَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍ و أَحْمَدَ بْنَ نَصْرٍ رَئِيسَ نَيْسَابُورَ بِبُخَارَى يَقُولُ حَدَّثَنَا الْخُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ النَّيْسَابُورِيُّ وَعُرِضَ عَلَيْهِ قَضَاءُ نَيْسَابُورَ فَاخْتَفَى ثَلَاثَةَ أَبَّامٍ وَدَعَا اللَّهَ فَمَاتَ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ. [صحيح] ( ٢٠٣٤ ) أَخْبَرُنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبُدِ اللَّهِ مُحَمَّدَ بُنَ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ يَقُولُ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ 
بُنَ أَبِى طَالِبِ يَقُولُ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بُنَ سَعِيدٍ الرِّبَاطِئَ يَقُولُ قَدِمْتُ عَلَى أَحْمَدَ بُنِ حَنْبُلِ فَجَعَلَ لَا يَرُفَعُ 
رَأْسَهُ إِلَى فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ إِنَّهُ يُكْتَبُ عَنِّى بِخُرَاسَانَ وَإِنْ عَامَلْتَنِى بِهَذِهِ الْمُعَامَلَةِ رَمُوا بِحَدِينِي فَقَالَ 
لَى يَا أَحْمَدُ هَلُ بُكُ يَوْمَ الْقِبَامَةِ مِنْ أَنْ يُقَالَ أَيْنَ عَبْدُ اللَّهِ بَنُ طَاهِرٍ وَأَنْبَاعُهُ انْظُو أَيْنَ تَكُونُ آنْتَ مِنْهُ قَالَ 
فَيْ قَالَ فَجَعَلَ يُكُونُ أَنْنَ تَكُونُ آنْتَ مِنْهُ قَالَ 
فَيْ قَالَ فَجَعَلَ يُكُونُ عَلَى يَا أَحْمَدُ هَلُ بُكُ يَوْمُ الْقِبَامَةِ مِنْ أَنْ يُقَالَ أَيْنَ عَبْدُ اللَّهِ بِنَ طَاهِرٍ وَأَنْبَاعُهُ اللَّهِ بِنَا أَحْمَدُ هَلُ بُلُا يَوْمُ الْقِيامَةِ أَنْ يَكُونُ آنْتَ مِنْهُ وَالَّ فَجَعَلَ يُكُونُ أَنْتَ مِنْهُ. [صحبح]
الْقِيَامَةِ أَنْ يُقَالَ آيْنَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ طَاهِرٍ وَأَنْبَاعُهُ انْظُورُ أَيْنَ تَكُونُ آنْتَ مِنْهُ. [صحبح]

(۲۰۲۳) احمد بن سعیدر باطی فرماتے ہیں کہ میں احمد بن ضبل کے پاس آیا۔ وہ میری طرف سرمجی ندا تھاتے تھے۔ میں نے کہا: اے ابوعبداللہ اخراسان میں مجھے سے لکھا گیا۔ اگر آپ نے میرے ساتھ سے معاملہ کیا تو انہوں نے میری اعادیث کوچھوڑ ویا اس نے مجھ سے کہا: اے احمد! کیا بیضروری ہے کہ قیامت کے دن کہا جائے کے عبداللہ بن طاہراوراس کے شاگر دکہاں ہیں؟ دکھوتوان میں سے کہاں ہے؟ میں نے کہا: اے ابوعبداللہ! انہوں نے مجھے رباط کے معاملات کا والی بنادیا ہے۔ پھر میں ان میں داخل ہوگیا۔ راوی فرماتے ہیں کہ وہ بار بارمیرے اوپر بھی بات وہرارہ ہے تھے کہ اے احمد! قیامت کے دن میضروری ہے کہ وہ جا جائے کہ عبداللہ بن طاہر کے شاگر دکہاں ہیں؟ دکھولوآپ ان میں سے کہاں ہوں گے!

( ٣٠٢٤٥) أَخْبَرُنَا أَبُو زَكَرِيًّا بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ حَلَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي دَارِمِ الْحَافِظُ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بُنَ الْعَبَّاسِ بُنِ الْوَلِيدِ الْبَجَلِيَّ يَقُولُ كُنَّا عِنْدَ نَصْرِ بُنِ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيِّ عَشِيَّةً فَوْرَدَ عَلَيْنَا كِتَابُ السَّلُطانِ بِتَقْلِيدِهِ الْقَضَاءُ بِالْبُصْرَةِ فَقَالَ أَشَاوِرُ نَفْسِيَ اللَّيْلَةَ وَأُخْبِرُكُمْ غَدًا فَعَدُونَا إِلَيْهِ مِنَ الْعَدِ فَإِذَا عَلَى بَابِدِ نَغْشَ فَقُلْنَا مَا هَذَا قَالُوا مَاتَ نَصْرٌ فَسَأَلُنَا أَهْلَهُ عَنْهُ فَقَالُوا بَاتَ لَيْلَةً بُصَلِّى فَلَمَّا كَانَ فِي السَّحَرِ سَجَدَ فَأَطَالَ فَحَرَّكُنَاهُ فَوْجَذْنَاهُ مُبْتًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. [صَعِف]

(۲۰۳۵) علی بن عباس بن ولید بجلی فریاتے ہیں : ہم شام کے وقت نفر بن مجھنے کے پاس تھے۔ ہمارے پاس بادشاہ کا خطآ یا کہ بھر ہ کے قاضی کی تقلید کرو۔ بعنی قاضی کا عبدہ قبول کرو۔ اس نے کہا: آئ رات میں اپنے دل سے مشاورت کرلوں ،کل بتا کول گارکل صبح ہم ان کی طرف گئے ۔ دروازے پران کی ااش تھی ۔ ہم نے کہا: یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا: نفر فوت ہو گئے۔ ہم نے ان کے گھر والوں سے بوچھا۔ انہوں نے کہا: رات کونماز پڑھتے رہے، جب سری کا وقت ہوا تو انہوں نے لمبا مجدہ کیا۔ ہم نے حرکت دی تو آئیس مردہ حالت میں یایا۔ 

## کے ال جائیں توبیہ معاملہ آسان اور نجات والا بھی ہوتا ہے

(٢٠٢٦) أَخْبَرُنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بُنُ بِشُرَانَ أَنْبَأَنَا أَبُو جَعْفَوٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ مُحَمَّدٍ (ح) وَأَخْبَرُنَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُو أَخْمَدُ بُنُ كَامِلِ بْنِ خَلَفٍ الْقَاضِي بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ عَدْثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ الْمُنْصَارِيُّ وَأَشْهَلُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ الْمُنْصَارِيُّ وَأَشْهَلُ بْنُ حَاتِمٍ قَالاً حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْبِي الْمِي الْعَسَنِ عَلَيْهَا وَإِنْ أَعْطِيتُهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أَعْطِيتُهَا عَنْ عَيْرِ مَسْأَلَةٍ أَعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِذَا خَلَفْتَ الْإِمَارَةَ فَإِنْكَ إِنْ أَعْطِيتُهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أَعْطِيتُهَا عَنْ عَيْرٍ مَسْأَلَةٍ أَعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ الْإِمَارَةَ فَإِنْكَ إِنْ أَعْطِيتُهَا عَنْ مَسُأَلَةٍ وَكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أَعْطِيتُهَا عَنْ عَيْرٍ مَسْأَلَةٍ أَعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِذَا حَلَقْتَ عَلَمْ عَنْ عَبْدِ مَسَالِكُ أَيْنِ عَنْ مَلِكُونَ عَنْ الْمُولِقُ الْمُؤْلِقُ وَكُولِكُ وَاللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ وَكُولُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ الْمَالَةُ اللّهُ وَالْمَالَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمَالِقُولُونَ عَلْمُ اللّهُ وَالْمُهُ اللّهُ عَلَمْ وَالْعَالَةُ الْمُعَلِّي اللّهُ عَنْ وَجُوا آخُولُ عَنْ الْمُعَلِي اللّهُ عَلْلُ لَا اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

[صحيح\_ منفق عليه]

(۲۰۲۳۱)عبدالرحل بن سمره قرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ طاقی نے قرمایا: اے ابوعبدالرحلن! امارت کا سوال نہ کرنا۔ اگر سوال کی وجہ سے لمی تو اس کے سپر دکر دیا جائے گا۔ اگر بغیرسوال کے لمی تو مدد کیا جائے گا۔ جب تو کسی کام پرتتم اٹھائے اور دوسرا کام اس سے بہتر ہوتو قتم کا کفارہ دے کر بہتر کام کرلو۔

(٢.٢٤٧) وأَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حُدَّنَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّنَنَا أَبُو عَمْرِو الْمُسْتَمْلِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّلَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ وَحُمَيْدٍ الطَّوِيلِ وَيُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - الشَّالِةِ-

(ح) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللّهِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو أَحْمَدُ بُنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ أَنْبَانَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ قَنْيَبَةَ حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ يَخْيَى أَنْبَانَا خَالِدُ بُنُ عَبُدِ اللّهِ عَنْ يُونِسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ سَمُرَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ - النَّبِ - قَالَ : يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَا تَسْأَلِ الإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أَعْطِيتُهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أَعْطِيتُهَا عَنْ عَيْرٍ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَهِمِنٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَاثْتِ الّذِى هُو خَيْرٌ وَكَفُرْ عَنْ يَهِمِينِكَ. رُوَاہُ مُسْلِمٌ فِی الصَّحِیحِ عَنُ عَلِیٌّ بُنِ حُجُو وَعَنْ یَحْیَی بُنِ یَحْیَی. [صحیح-منفق علیه] (۲۰۲۳۷) عبدالرحمٰن بن سمرہ فرماتے ہیں کہ نبی طُلِیَّا نے فرمایا: اے ابوعبدالرحمٰن! امارت کا سوال نہ کرنا ،اگرسوال کی وجہسے ملی تو تو اس کے سپر دکر دیا جائے گا۔اگر بغیر سوال کے لگی تو تو یہ دکیا جائے گا۔اگر تو کسی کام پرفتم اٹھائے اور دوسرا اس سے بہتر ہوتو قتم کا کفارہ دے کر بہتر کام کرلو۔

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْعَلَاءِ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي بَكُرِ بُنِ أَبِي شَيْبَةَ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي أُسَامَةَ. [صحبح\_منفق عليه]

(۲۰۲۳۸) ابوموی ڈاٹٹوفر ماتے ہیں کہ ہیں اپنے دو چھاڑا و بھائیوں کے ساتھ نبی ٹاٹٹا کے پاس آیا۔ایک نے کہا:اسے اللہ کے رسول! جس کا اللہ نے آپ کو والی بنایا ہے ہمیں بھی امیر بناؤ۔ دوسرے نے بھی اسی طرح کہا تو آپ ٹاٹٹا نے فرمایا: سوال کرنے والے اور لالجی انسان کوہم امیر نہیں بناتے۔

( ٢٠٢٤ ) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بُنَّ بِشُرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا أَبُو عَهْرِو عُثْمَانُ بُنُ أَحْمَدَ السَّمَّاكُ إِمُلاَءً حَدَّثَنَا أَبُو عَهْرِو عُثْمَانُ بُنُ أَحُمَدُ السَّمَّاكُ إِمُلاَءً حَدَّثَنَا أَبُو عَسَانَ حَدَّثَنَا إِسُوائِيلٌ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ بِلَالٍ بُنِ أَبِى بُرُدَةَ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -مَلَّئِظَةً- يَقُولُ : مَنْ طَلَبَ الْقَضَاءَ وَاسْتَعَانَ عَلَيْهِ وُكِلَ إِلَيْهِ وَمَنْ لَمْ يَطُلُبُهُ وَلَمْ يَسْتِعِنْ عَلَيْهِ أَنْوَلَ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَكًا يُسَدِّدُهُ .

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ وَكِيعٌ وَغَيْرُهُ عَنُ إِسْرَائِيلَ عَنْ عَبُدِ الْأَعْلَى بُنِ عَامِرٍ الثَّعُلَبِيِّ عَنْ بِلَالِ بُنِ أَبِي بُرْدَةَ بُنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَنَسٍ. (صَعيف)

(۲۰۲۷۹) انس بن ما لک والٹو فرمائے ہیں کہ میں نے رسول اللہ نوٹیل سے سنا ،آپ نوٹیل فرمار ہے تھے: جس نے قضا و کاعہدہ طلب کیا اور اس کے خلاف مدد کی ، وہ اس کے سپر دکر دیا جائے گا۔ جس نے نبطلب کیا اور ند بی اس کے خلاف مدد کی اللہ اس پر ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو اس کی مدوکر تا ہے اور سیدھار کھتا ہے۔ م

( ٢٠٢٠) وَرُوِىَ عَنْ أَبِي عُوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى كَمَا أَخْبِرَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بُنُ الْحُسَيْنِ الْعَلَوِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو

قَالَ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ فِيمَا بَلَغَيِي عَنْهُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَهُوَ أَصَحُّ مِنُ حَدِيثٍ إِسْرَائِيلَ عَنْ عَبُدِ الْأَعْلَى. [ضِعيف]

(۲۰۲۵۰) انس و النظافة فرماتے ہیں: نبی تافیق نے فرمایا: جس نے قضاء کا عہدہ طلب کیا، سفارش کروائی، وہ اس سے سرد کر دیا جائے گااور جو مجبور کیا گیا اس پراللہ ایک فرشتہ مقرر فرمادیتے ہیں جواس کوسید ھار کھتا ہے۔

( ٢٠٢٥ ) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بُنُ بِشُرَانَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَمْرِو بُنُ السَّمَّاكِ حَلَّثَنَا حَنْبَلُ بُنُ إِسْحَاقَ بُنِ حَنْبَلِ حَلَّثَنَا وَعَمْرِو بُنُ السَّمَّاكِ حَلَّثَنَا حَنْبِلُ بُنُ إِسْحَاقَ بُنِ خَنْلٍ حَلَّثَنَا وَعَلَى الْمُسْجِدِ فَقَالًا مَنْ يَعْدِد الرَّحْمَنِ قَالَ : جَاءَ رَجُلَانِ إِلَى الْمُسْجِدِ فَقَالًا مَنْ يَعْدِد الرَّحْمَنِ قَالَ : جَاءَ رَجُلَانِ إِلَى الْمُسْجِدِ فَقَالًا مَنْ يَعْدِد الرَّحْمَنِ قَالَ : جَاءَ رَجُلَانِ إِلَى الْمُسْجِدِ فَقَالًا مَنْ يَعْدِد لَا تُسَارِعُوا إِلَى الْحُكْمِ. [صَعِف]

(۲۰۲۵) عبدالرحمٰن فرماتے ہیں کدورآ دمی مجد میں آئے۔ دونوں نے کہا: ہمارے درمیان فیصلہ کون کرے گا؟ ایک نوجوان نے کہا: میں تو ابومسعود نے فرمایا: فیصلہ کی طرف جلدی نہ کرو۔

المُحتَّى قَالاَ حَلَّتَنَا أَبُو عَلِى الرُّو فَهَارِيَّ أَنْهَانَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو حَلَّتَنَا أَبُو دَاوُدَ حَلَّتَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلاَءِ وَمُحَمَّدُ بُنُ الْعَلاَءِ وَمُحَمَّدُ بُنُ الْعَلاَءِ وَمُحَمَّدُ بُنُ الْعُلاَءِ وَمُحَمَّدُ بُنُ الْعُلاَءِ وَالْمُحَمِّدِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّخْمَنِ بَنِ بِشْرِ الْأَزْرَقِ قَالَ : الْمُعْتَى فَالاَ حَلَّانِ مِنْ أَبُوابِ كِنْدَةَ وَأَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ جَالِسٌ فِي حَلْقَةٍ فَقَالَ أَلَا رَجُلٌ يُنْفَذُ بَيننَا فَقَالَ دَحَلَ رَجُلانِ مِنْ أَبُوابِ كِنْدَةً وَأَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ جَالِسٌ فِي حَلْقَةٍ فَقَالَ أَلَا رَجُلٌ يُنْفَذُ بَيننَا فَقَالَ رَجُلًا مِنْ الْحَلْمَ مِنْ الْحَلْمَةِ أَنَا قَالَ فَآخَذَ أَبُو مَسْعُودٍ كُفًّا مِنْ حَصَّى فَرَمَاهُ بِهِ وَقَالَ مَهِ إِنَّهُ كَانَ يُكُرَهُ التَّسَرُّعُ إِلَى الْحَكْمِ. [ضعيف تقدم قبله]

(۲۰۲۵۲) عبدالرطن بن بشر فرماتے ہیں کہ دوآ دی کندہ کے دردازے ہے داخل ہوئے اور ابومسعود انصاری ایک حلقہ ہیں بیٹے ہوئے تھے، راوی فرماتے ہیں: انہول نے کہا: ہارے درمیان کوئی آ دی فیصلہ کر دے۔ اس مجلس سے ایک آ دی نے کہا: ہیں، تو ابومسعود نے ایک مٹھی کنگریاں لے کراس کو ماری اور فرمایا: رک! کیوں کہ فیصلہ میں جلد ہازی مکروہ ہے۔

( ٢٠٢٥٢ ) أُخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَبْهَانَا أَبُو الْقَاسِمِ الطَّبْرَانِيُّ حَذَّتَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا أَبُو نَعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى مُوسَىٰ يَقْنِى الْيَمَانِيَّ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا رَفَعَهُ قَالَ :مَنْ سَكَنَ الْبَادِيَةَ جَفَا وَمَنْ تَبِعَ الصَّيْدَ غَفَلَ وَمَنْ أَنَى السَّلُطانَ الْحَيِّنَ.

( ۲۰۲۵۳) وہب بن منبہ ابن عباس پھٹا ہے مرفوع حدیث روایت فرماتے ہیں :جودیہات میں رہتا ہے و پخت ہوتا ہے، جو

شكاركا يجيها كرتا ب،وه غافل جوجاتا ب اورجو بادشاه كي پاس آتا بآز مائش ميس پرُجاتا ب-[ضعيف]

( ٢٠٢٥ ) قَالَ وَأَنْبَأَنَا أَبُو الْقَاسِمِ حَلَّثَنَا ابْنُ كَيْسَانَ حَذَّثَنَا أَبُو حُلَيْفَةَ جَذَّثَنَا سُفَيَانُ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -عَلَيْظَةٍ- مِثْلَةً. [ضعيف]

( ٢٠٢٥٥) أَخْبَرُنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرِو حَذَّنَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ حَذَّنَا أَبُو جَعُفَو أَخْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ الْأَصْبَهَانِيُّ حَذَّنَا أَبُى عَمْرُو حَذَّنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكْرِيَّا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَكْمِ النَّخَعِيِّ عَنُ عَدِيٍّ بْنِ الْحَكْمِ النَّخَعِيِّ عَنُ أَبِي حَلْمَ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - النَّكِيُّ - إِمَنُ بَدَا جَفَا وَمَنْ أَبِي حَازِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - النَّكِيُّ - إِمَنْ بَدَا جَفَا وَمَنْ أَبِي حَلْمَ أَنِي أَبُوابَ السَّلُطَانِ يَفْتَتِنُ وَمَا ازْدَادَ عَبْدٌ مِنْ سُلُطَان قُوْبًا إِلاَّ ازْدَادَ مِنَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ عَدِى اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَنْ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَنْ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي الْعَلْمَ وَمَنْ أَبِي هُورَاتُهُ وَمِنْ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَنْ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَنْ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّالِيَةِ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي اللَّهُ عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّهِ عَنْهُ عَنِ النَّهِ عَنْهُ عَنْ أَبِي هُورَاوَاهُ عَيْرُهُ وَ وَمِنَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ شَيْعٍ مِنَ الْأَنْصَارِ عَنْ أَبِي هُورَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّهِ الْسُولُ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّهُ عَنْهُ عَنْ الْمَالِي اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّهُ عَنْهُ عَنْ الْمَالُولُولُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ الْمَالِي اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّهُ عَنْهُ عَنْ الْهُ السُلُولُ الْمُعْتَاهُ . وَرَوَاهُ عَيْمُ الْمُعْلُولُ الْمُولُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُ الْمُلْلِلُهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ

(۲۰۲۵۵) حضرت ابوہریرہ ڈیٹٹونر ماتے ہیں کہ رسول اللہ ٹاٹٹٹا نے فر مایا: جودیہات میں ہووہ سخت ہوتا ہے، جو شکار کا پیٹھیا کرے وہ غافل ہوتا ہے اور جو بادشاہ کے پاس آتا ہے وہ آز مائش میں پڑجاتا ہے، جو بندہ بادشاہ کا قرب حاصل کرتا ہے اتنا عی وہ اللہ سے دور ہوتا ہے۔

#### در میان میں ہو

( ٢٠٥٦) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْوَهَابِ آنَبُانَا يَخْبَو الْوَهَابِ آنَبُانَا يَخْبَو اللَّهِ عَنْهُ وَهُوَ يَقُولُ لِيَعْضِ أَهْلِهِ : يَخْبَى بُنُ أَبِى بُكْيُو حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَهُو يَقُولُ لِيَعْضِ أَهْلِهِ : أَتَعْرِفِينَ فُلَانَةَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - مَنَّ بِهَا وَهِي عِنْدَ قَبْرِ تَبْكِي فَقَالَ لَهَا : اتَقِي اللَّهُ وَاصْبِرى.. فَقَالَتْ إِلَيْكَ عَنِي فَلِنَكَ لَا تُبَالِي بِمُصِيتِي فَقِيلَ لَهَا إِنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ - مَنْ عَنْكُ - فَأَخَذَهَا مِثْلُ الْمَوْتِ فَانَتَهَتْ إِلَى بَابِهِ إِلَيْكَ عَنِي فَلِنَكَ لَا تُبَالِي بِمُصِيتِي فَقِيلَ لَهَا إِنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ إِنِّى لَمْ أَعْرِفُكَ فَقَالَ لَهَا : الصَّبُرُ عِنْدَ أَوَّلِ صَدْمَةٍ . وَلَا يَعْفِي فَقَالَتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنِّى لَمْ أَعْرِفُكَ فَقَالَ لَهَا : الصَّبُرُ عِنْدَ أَوَّلِ صَدْمَةٍ . وَلَكُ خَرَجَهُ الْبُحَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ أَوْجُهِ عَنْ شُعْبَةً . [صحيح. منفن عليه]

(٢٠٢٥٢) ثابت فرماتے ہیں کدمیں نے انس کُلُفُنا ہے سنا، وہ اپنے گھر والوں ہے کہدر ہے تھے: کیاتم غلال عورت کو جانتے

کی کشن الکیزی بیتی موزم (جلاما) کے کی کی اس دوری تھی۔ آپ بیٹی نے فرمایا: اللہ ہے ڈرادرمبر کر۔ کہنے گئی: اپنے موا نبی طاق اس کے پاس سے گزرے ۔ وہ قبر کے پاس دوری تھی۔ آپ بیٹی نے فرمایا: اللہ ہے ڈرادرمبر کر۔ کہنے گئی: اپنے آپ کولازم بکڑ ومیر ہے بیسی مصیبت آپ کوئیں بیٹی ۔ اس مورت ہے کہا گیا ہے دسول اللہ علی تھے، وہ روری تھی وہ آپ کو دروازے تک بیٹی ۔ کوئی وربان نہ پاکراندرداخل ہوئی اور کہنے گئی: اے اللہ کے رسول علی ایس پیچان تہ کی۔ آپ علی ان اس میں مصدمہ کی ابتدا ہیں ہوتا ہے۔

(٢٠٢٥٧) وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشُرَانَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ رَجُلِ عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - نَشَيُّ - كَانَ لَا يُعْلَقُ دُونَهُ الْأَبُوابُ وَلَا يَقُومُ دُونَهُ الْمُحْبَدُ وَلاَ يُغْلَقُ دُونَهُ الْأَبُوابُ وَلاَ يَقُومُ دُونَهُ الْمُحْبَدُ وَلاَ يُغْلَقُ دُونَهُ اللَّهِ - نَشَيْ مَا يَعْدَى عَلَيْهِ بِالْجَفَانِ وَلَا يُرَاحُ عَلَيْهِ بِهَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - نَشَيْ مَا يَعْدَى عَلَيْهِ بِالْجَفَانِ وَلَا يُرَاحُ عَلَيْهِ بِهَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - نَشَيْ مُ وَلاَ يَكُولُ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْقَى رَسُولَ اللَّهِ - نَشَيْ اللَّهِ عَلَيْهُ وَيَوْمَ عَلَيْهِ بِهَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - نَشَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَيَوْمَ عَلَيْهِ بِهَا كُولُ مَنْ وَلَا يُعْلِيطُ وَيَرُكُبُ الْجِمَارَ وَيُرْدِفُ وَاللَّهِ عَلَيْهُ وَيَوْمَعُ عَلَيْهِ الْمُولِيطُ وَيَرُكُ اللّهِ عَلَيْهُ وَيَلْعَقُ وَاللّهِ يَدَهُ . [ضعيف] خَلْفَهُ وَيَلْعَقُ وَاللّهِ يَدَهُ . [ضعيف]

(۲۰۲۵۷) حضرت حسن نبی نظیم نے تقل فر ماتے ہیں کہ آپ نظیم کے دروازے بندنہ کیے جاتے تھے۔ کوئی دربان نہ بیشتا تھا۔ سنج اور شام کا کھانا پیٹ میں نہ لایا جاتا۔ رسول اللہ نظیم سامنے ہوتے جس کا دل چا بتا ملاقات کر لیتا۔ آپ نظیم زمین پر مجھے۔ آپ کا کھاناز مین پر کھاجاتا۔ موٹالباس پہنے۔ گدھے کی سواری فرماتے۔ اپنے بیچھے کسی کو بیٹھا لیتے۔ اللہ کی ہتم اپناہا تھے جائے گیتے۔

( ٢٠٢٥٨) أُخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرِ الْفَقِيةُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بُنُ يُوسُفَ السَّلَمِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَبَارَكٍ حَدَّثَنَا صَدَقَةٌ وَيَخْيَى بُنُ حَمْزَةً عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِى مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بُنُ مُخْيُمِرَةً عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ فِلَسَّطِينَ يُكُنَى أَبَا مَرْيَمَ مِنَ الْأَسْدِ قَدِمَ عَلَى مُعَاوِيَةً فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيّةُ : مَا مُخْيُمِرَةً عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ فِلَسَّطِينَ يُكُنَى أَبَا مَرْيَمَ مِنَ الْأَسْدِ قَدِمَ عَلَى مُعَاوِيّة فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيّةً : مَا مُخْيَمِونَةً عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ فِللَّسِطِينَ يُكُنَى أَبَا مَرْيَمَ مِنَ الْأَسْدِ قَدِمَ عَلَى مُعَاوِيّة فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيّةً : مَا أَثْلُولُ مَنْ وَسُولِ اللّهِ -عَلَيْكُ - فَلَمَّا رَأَيْتُ مَوْقِفَكَ جِنْتُ أُخْبِرُكَ سَمِعْتُ رَسُولِ اللّهِ -عَلَيْكُ - فَلَمَّا رَأَيْتُ مَوْقِفَكَ جِنْتُ أُخْبِرُكَ سَمِعْتُ رَسُولِ اللّهِ -عَلَيْكُ - فَلَمَّا رَأَيْتُ مَوْقِفَكَ جِنْتُ أُخْبِرُكَ سَمِعْتُ وَسُولَ اللّهِ عَلَيْكُ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْنًا فَاخْتَجَبَ عَنْ حَاجَاتِهِمُ وَخَلِيْهِمُ وَفَاقِتِهِمُ احْتَجَبَ اللّهُ يَعْنَ عَاجَتِهِ وَفَاقِتِهِمُ الْمُعْرَادِهِ وَفَاقِتِهِ وَقَاقِتِهِ . [صحبح]

(۲۰۲۵۸) قاسم بن مغیرہ فلسطین کے ایک آ دبی جس کی کئیت ابوسریم تھی، اسد قبیلہ نے تعلق تھا، معاویہ کے پاس آئے۔ آپ نے بوچھا: کون می چیز آپ کو لے کر آئی ہے؟ اس نے کہا: میں نے ایک حدیث نبی طفی ہے سی، جب میں آپ کے گھر کو دیکھوں گا میں آ کر آپ کو خردوں گا۔ میں نے رسول اللہ طفی ہے سنا، آپ فرمارہ سے: جس کو اللہ لوگوں کے اسور کا والی بنائے۔ تو ان کی ضروریات، ملا قات اور ان کے فاقوں سے دربان بھالے تو اللہ قیامت کے دن اس کی حاجات وضروریات اور فاقوں سے دربان بٹھادے گا۔

# (2)باب الرُّخْصَةِ فِي الإِحْتِجَابِ فِي غَيْرِ وَقُتِ الْقَضَاءِ وَفِي وَقُتِ الْقَضَاءِ إِذَا اللَّهُ فِي الْقَصَاءِ إِذَا الْقَضَاءِ الْقَضَاءِ إِذَا الْقَضَاءِ الْقَضَاءِ الْقَضَاءِ الْقَضَاءِ وَقُلْ إِذَا الْقَضَاءِ إِذَا الْقَضَاءِ الْقَضَاءِ وَقِي وَقُتِ الْقَضَاءِ إِذَا الْقَضَاءِ إِذَا اللَّهُ الْعَلَيْدِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْدِ اللَّهُ الْعَلَيْدِ اللَّهُ الْعَلَيْدِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْدِ اللَّهُ الْعَلَيْدِ اللَّهُ الْعَلَيْدِ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْدِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْدِ اللَّهُ الْعَلَيْدِ اللَّهُ الْعَلَيْدِ اللَّهُ الْعَلَيْدِ اللَّهُ اللْعُلِيْدِ الْعَلَيْدِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْم

قضاء کے وفت کے علاوہ میں در بان رکھنے کی رخصت اور جب رش کا خوف ہوتب بھی

## دربان رکھنے کی رخصت ہے

( 1.704 ) أَخْبَرُنَا أَبُو بَكُمِ أَحْمَدُ بُنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى أَبُهَانَا أَبُو سَهُلِ بُنُ زِيَادٍ الْقُطَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُمِ أَحْمَدُ بُنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى أَبُهَانَا أَبُو سَهُلِ بُنُ وَيَادٍ اللَّهِ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنِ عَلَيْ الْقَالِمُ مَنْ عَبْدُ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ بَنِ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فِي فِصَّةِ الْمَرْأَتَيْنِ اللَّيْنِ مَطَاهَرَا قَالًا : فَجِئْتُ اللَّهِ بِنَ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ بَنِ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فِي فِصَةٍ الْمَرْأَتَيْنِ اللَّيْنِ مَظَاهَرَا قَالًا : فَجِئْتُ الْمَهُ اللَّهِ بَنَا إِلَيْهِ مِنْ الْمَعْلَمُ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَى وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَى وَمُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَى وَمُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَى وَمُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَى وَمَالِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ فَلَكُ لَهُ فَصَمَتَ فَلَى اللَّهِ فَإِذَا الْعُلَامُ فَقُلْتُ لَهُ الْفَعَلَ عَلَى وَسُولُ اللَّهِ فَيَالَ عَلَى وَمُولُ اللَّهِ عَلَى وَمَالَ عَلَى وَمُولُ اللَّهِ الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَى وَمَالِ حَصِيرٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِوَاشَ قَدُ اللَّهِ الْمُؤْمِ اللَّهِ عَلَى وَمَالِ حَصِيرٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِوَاشَ قَدُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى وَمَالَ عَلَى اللَّهِ الْمُؤْمِ اللَّهِ عَلَى وَمَالَ اللَّهُ عَلَى وَمَالُ عَلَى وَمَالُ عَلَى وَمَالُو عَلَى وَمَالُو اللَّهُ عَلَى وَمَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَمَالُو اللَّهِ عَلَى وَمَالُو اللَّهُ عَلَى وَمَالُولُ عَلَى وَمَالَ عَلَى وَمَالَ عَلَى وَمَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَمَالُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَمَالُولُ عَلَى وَمَالُولُ عَلَى وَمَالُولُ عَلَى وَمَالُولُ عَلَى وَمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَمَالُولُولُ اللَّهُ عَلَى وَمَالُولُ اللَّهُ عَلَى وَمَالَ عَلَى وَمَالَعُومُ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَاقِعَ اللَّهُ اللَّه

وَذَكُرَ الْحَدِيثَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي الْبَمَانِ. [صحبح منفن علبه]

(۲۰۲۵۹) عبداللہ بن عباس خاتف حضرت عمر خاتف ان دو تورتوں کے قصے کے بارے میں جنہوں نے ظہار کیا تھا، فرماتے ہیں کہ میں اس بالا خانے پر آیا، جہاں رسول اللہ علی تھے۔ میں نے آپ کے غلام اسووے کہا: حضرت عمر خاتف کے لیے اجازت ما تھوں ، غلام داخل ہوا، رسول اللہ علی اللہ علی تھے۔ میں میری طرف پلینا۔ اس نے کہا: میں نے رسول اللہ علی کے سامنے آپ کا تذکرہ کیا، آپ علی خاموش رہے، میں واپس آ کراس گروہ کے پاس بیٹے گیا، جو مبر کے پاس تھے۔ پھر میری صرورت غالب آئی تو دوبارہ غلام ہے کہا: عمر کے لیے اجازت طلب کرو۔ غلام داخل ہوا۔ آپ کے مراسنے تذکرہ کیا، آپ ضرورت غالب آئی تو دوبارہ غلام ہے کہا: عمر کے لیے اجازت طلب کرو۔ غلام داخل ہوا۔ آپ کے مراسنے تذکرہ کیا، آپ خاموش رہے۔ کہتے ہیں: جب میں واپس مرک جانے لگا تو غلام نے بیٹھے سے آ واز دی کہ رسول اللہ علی نے آپ کو اجازت دے درمیان میں کوئی ستر خدتھا۔ چٹائی کے نشانات دے دی ہوئے تھے۔ درمیان میں کوئی ستر خدتھا۔ چٹائی کے نشانات کے علیہ علی کہ ہوئے تھے۔ درمیان میں کوئی ستر خدتھا۔ چٹائی کے نشانات آپ علی کے کہا ہوئے تھے۔ درمیان میں کوئی ستر خدتھا۔ چٹائی کے نشانات آپ علی کے کہائی کے نشانات کے کہور کے بیوں سے بھرا ہوا تھا۔

( ٢٠٢٠ ) أَخُبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيٌّ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ عَبْدَانَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بُنُ عُبَيْدٍ الصَّفَارُ حَلَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبُواهِمَ بْنِ

مِلْحَانَ حَلَّتُنَا يَحْيَى بُنُ عَبِدِ اللَّهِ بُنِ بُكَيْرِ حَدَّثِنِى اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ آنَهُ قَالَ أَخْبَرَنِى مَالِكُ بُنُ أُوسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصُرِيِّ وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنَ جَبِيْرِ بْنِ مُطْعِم ذَكْرَلِى ذِكْرًا مِنْ حَدِيثِهِ فَلِكَ فَانْطَلَقْتُ حَتَى دَحَلْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أُوسِ بْنِ الْحَدَثَانِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ فَلِكَ الْحَدِيثِ فَقَالَ لِى مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ فَلِكَ الْحَدِيثِ فَقَالَ لِى مَالِكِ بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ فِى خَتَى دَحَلْتُ عَلَى عُمَرَ إِذَا وَسُولُ عُمَرَ بْنِ الْحَقَانِ وَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِحِينَ الْمُؤْمِنِينَ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ وَيَنْهُ وَإِنَّ مُمَّلِكُ عَلَى وَسَادَةٍ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ فَوْ أَمُولُ عَمَر اللهُ عَلَى وَمَالِي اللهُ عَلَى اللهُ وَيَعْلَى وَمَالِكُ إِنَّهُ وَلَاشٌ مُتَكِءٌ عَلَى عُمَرَ فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى وِمَالِ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ وَيَنْهُ وَاللهُ مُنْكِءٌ وَلَا مُؤْمِنِينَ لَوْ أَمُولَ وَلَيْكُ إِنَّهُ وَاللهُ مُنْكِءٌ عَلَى وَمَالَقُولُ مَنْ مَنْ عَلَى وَمَالَعُهُ وَاللّهُ وَمِنْ مَنْ وَلَوْلَ عَلَيْكُ إِنَّهُ وَلَوْلَ اللّهُ وَاللّهُ الْمُولِي وَلَى الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُولِ فَالَ فَيْمَالُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ الْمُعْلِى الْمُؤْمِنِينَ الْمُعْرَالِي الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُولِي مِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُعْلِى الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُولِ وَلِي مُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُومُ وَلِي الللّهُ وَمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْ

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْتَى بْنِ بُكَيْرٍ. [صحيح. منفق عليه]

(۲۰۲۱) ما لک کن اوس بن حد قان نصری فرمائے بیں گہر بن جبیر بن مطعم نے ایک حدیث ذکری۔ بیس چلا اور ما لک بن اوس بن حد قان پر وافل ہوا۔ بیس نے اس حدیث کے متعلق سوال کیا تو ما لک نے قرمایا: بیس اپنے گھر والوں کے درمیان تھا، جس وقت ون اچھی طرح پڑھ گیا تو اچا تک حضرت محرر ڈائٹو کا قاصد آیا، اس نے کہا: امیر الموشین یا دکررہ ہیں۔ بیس اس کے ساتھ حضرت محر ڈائٹو کا قاصد آیا، اس نے کہا: امیر الموشین یا دکررہ ہیں۔ بیس اس کے ساتھ حضرت محر ڈائٹو کے باس گیا۔ وہ مجبور کے ہوں کی بنی ہوئی چا در پائی پر بیٹھے تھے، کوئی او پر استر بھی ند تھا اور چر سے کا بنا ہوا کہ یہ تھا۔ بیس سلام کہ کر بیٹھ گیا۔ فرمانے گئے: اے مالک! یہاں جیٹھو۔

اورائی قوم کے لوگوں میں تقتیم کرو، میں نے ان کو تکم دے دیا ہان کے درمیان تقتیم کر دو۔ میں نے کہا: اے امیرالمومنین! میرے علاوہ کسی اورکو تکم دے دیں۔ فر مایا: اے انسان! پکڑے ہم ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہے کہ دربان آیا اور حفرت عثمان، عبدالرحمٰن، زبیرا ورسعد کے لیے اجازت طلب کررہا تھا۔ حضرت عمر ڈٹاٹٹ نے اجازت دے دی۔ اجازت ملنے کے بعد وہ داخل ہوئے اورسلام کہا: تھوڑی ویر کے بعد دربان دوبارہ آیا۔ حضرت عمر ڈٹاٹٹ کے کہا: حضرت علی وعباس ٹٹاٹٹ اجازت طلب کرتے ہیں، فرمایا: ان کو اجازت دے دو۔ دونول داخل ہوئے اورسلام کہہ کر بیٹھ گئے تو عباس ٹٹاٹٹ نے اجازت طلب کرتے ہیں، فرمایا: ان کو اجازت دے دو۔ دونول داخل ہوئے اور سلام کہہ کر بیٹھ گئے تو عباس ٹٹاٹٹ نے فرمایا: میں نے میں ٹرائٹ نے اس کے درمیان فیصلہ فرمائیں۔ گروہ کہنے لگا: حضرت عثمان اور ساتھی، اے امیرالمومنین! ان دونول کے درمیان فیصلہ کرنا اور ایک کو دومرے سے آ رام دینا۔

( ٢٠٢١ ) أُخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشُرَانَ أَنْبَأْنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ السَّمَّاكِ حَلَّثَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ حَلَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ

حَدَّثُنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ : كَانَ شُرَبُحٌ يَدْخُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَيْتًا يَخُلُو فِيهِ لَا يَدُرِى النَّاسُ مَا يَصْنَعُ فِيهِ.

[صحيح]

(۲۰۲۶) مغیرہ فرماتے میں کہ قاضی شریح جمعہ کو گھر میں داخل ہوتے۔وہ گھر میں اسکیے ہوتے ۔لوگوں کومعلوم نہیں تھا۔وہ کیا کرتے تھے۔

# (٨)باب مَا يُسْتَحَبُّ لِلْقَاضِي مِنْ أَنْ لاَ يَكُونَ قَضَاؤُهُ فِي الْمَسْجِدِ

قاضی کے لیے متحب ہے کہ وہ فیصلہ سجد میں نہ کرے

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لِكُورَةِ مَنْ يَغُضَاهُ لِغَيْرٍ مَّا يُنِيَّتُ لَهُ الْمَسَاجِدُ.

امام شافعی فرماتے ہیں نیاس وجدے کدمساجداس لیے نیس بنائی کئیں۔

( ٢٠٦٢) أَخْبَرُنَا أَبُوعَبُدِاللَّهِ الْحَافِظُ حَلَّثَنَا أَبُوعَبُدِاللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَلَّثَنَا عَلِيَّ بْنُ الحَسَنِ الْهِلالِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَخْمَدَ بْنِ أَنْسِ الْقَوَشِيُّ قَالَا حَلَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِءُ حَلَّثَنَا حَيْوَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْأَسْوَدِ أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى شَدَّادٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مَنْظِيْدٍ يَقُولُ: مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يُنْشِدُ ضَالَةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلُ لَا أَذَاهَا اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُرْنَ لِهَذَا .

رُوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ عَنِ الْمُقْرِءِ. [صحيح. مسلم ١٥٥]

(۲۰۲۷۲) ابو ہریرہ بڑاٹٹ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ نٹاٹٹا ہے سنا، آپ فرمارے تنے: جو کم شدہ چیز کا اعلان مجد میں کرے تو اس کے لیے کہدوو: اللہ تیری چیز واپس نہ کرے، کیونکہ مجدیں اس لیے نہیں بنائی گئیں۔

(٢٠٢٣) وَٱخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا فَتَيْبَةً بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَلٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةً عَنْ الصَّيْدَلَانِيُّ حَدَّثَنَا فَتَيْبَةً بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَيْبَةً عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَلٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةً عَنْ أَبِيعٍ : أَنَّ النَّبِيُّ - سَعِعَ أَعْرَابِيًّا أَوْ رَجُلاً يَقُولُ مَنْ دَعَا إِلَى الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ فَقَالَ النَّبِيُّ - طَلِّئِكِ - : لاَ وَجَدْتَ إِنَّمَا يُنِيَتُ مَذِي الْمَسَاجِدُ لِمَا يُنِيَتُ لَكُ .

رُوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ قُتيبةً. [صحيح مسلم ٥٦٩]

(۲۰۲۷۳) ابن بریدہ اپنے والد نے قتل فر ماتے ہیں کہ نبی نٹافٹا نے ایک دیہاتی یا آ دمی کوسنا، جوسرخ اونٹ کا اعلان کررہا تقا۔ نبی نٹافٹام نے فر مایا: تو نہ پائے ۔مساجد تو جس کے لیے بنائی گئی ہیں اس کے لیے ہیں۔

٢٠٦٤) أَخْبَرَنَا عَلِيَّ بُنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَلَّلْنَا تَفْتَامٌ حَدَّنَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ حَدَّثَنَا عِكْدِمَةُ بْنُ عَمَّارِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : بَالَ أَعْرَابِي فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ أَصْحَابُ النَّبِي - مَلَّتُ - مَهِ مَهِ فَقَالَ النَّبِيُ - مَلَّتُ - : لا تُزْرِمُوهُ. قَالَ فَلَمَّا فَرَعُ دَعَاهُ النَّبِيُ - مَلَّتُ - فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ وَالْبُولِ وَالْمُسْتِحِدِ مِنْ وَجُهِ اللَّهِ وَالْمُسْلِمُ فِي اللَّهِ وَالْمُولِ وَاللَّهُ لُمُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُولِ وَقَوْلَةَ وَالْفُولُ وَقُولَ اللَّهِ لَهُ وَالْفُولُولُ وَالْفُلُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَقِولَا اللَّهِ مُنْ عَمُولُ وَقُولَ اللَّهِ وَالْمُسَالِمُ وَقُولُ اللَّهِ لُولُولُولُ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُولِ وَالْمُؤْلِقُ وَقِولَا وَالْمُلْفِقُ وَقُولُ اللَّهِ وَالْمُلُولُ وَالْمُسُلِمُ وَالْمُؤْلِولُولُ وَالْمُؤْلِولُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِولُ وَالْمُؤْلِولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِولُولُولُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِولُولُولُ وَالْمُؤْلِولُ وَالْمُؤْلِولُولُولُ وَالْمُؤْلِولُ وَالْمُؤْلِولُولُولُولُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِولُولُولُولُ وَالْمُؤْلِولُولُولُ وَالْمُؤْلِ

[صحيح\_متفق عليه]

(۲۰۲۷) انس بن مالک فرماتے ہیں کہ دیباتی نے متجد میں پیٹاب کر دیا تو نبی تلقی کے صحابہ نے فرمایا: رک، رک! نبی تلقیق نے فرمایا:اس کا پیٹاب ندروکو۔راوی فرماتے ہیں جب وہ فارغ ہواتو نبی تلقیق نے بلوایا اور فرمایا: ساجداس لیے تبیں بنائی کئیں یعنی بول و براز اور گندگی کے لیے۔ بلکہ یہ تو قراءت قرآن اوراللہ کے ذکر کے لیے بنائی گئی ہیں۔ پھرآپ نے صحابہ کو تھم دیاوہ ایک ڈول پانی لے کرآئے تو آپ نے اس پرڈال دیا۔

(ب) عکرمہ بن عمار کی حدیث میں ہے کہ اللہ کے ذکر ، نماز اور قراءت قرآن کے لیے بنائی گئی ہیں۔

( ٢.٢٦٥) أَخْبَرُنَا أَبُو عَمْرِو مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الآدِيبُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ الإِسْمَاعِيلِيُّ أَخْبَرَنِي أَبُو الْقَاسِمِ الْبَعُويُّ حَدَّثَنَا عُبَدُ اللَّهِ بُنُ عُمْرَ الْجُشَمِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنِ الْجَعْدِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةً عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : بَيْنَمَا أَنَا مُضْطَحِعٌ فِي الْمَسْجِدِ إِذَا رَجُلَّ يَحْصِينِي فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا عُمْرُ بُنُ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : بَيْنَمَا أَنَا مُضْطَحِعٌ فِي الْمَسْجِدِ إِذَا رَجُلَّ يَحْصِينِي فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا عُمْرُ بُنُ الْسَائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : بَيْنَمَا أَنَا مُضْطَحِعٌ فِي الْمَسْجِدِ إِذَا رَجُلٌ يَحْصِينِي فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا عُمْرُ بُنُ الْمَسْجِدِ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْهُ فَقَالَ الْهُمَا عُمْرُ بُنُ الْمُسْجِدِ إِذَا رَجُلٌ يَحْصِينِي فَرَقَعْتُ وَاللّهِ عَنْهُ فَقَالَ لَهُمَا عُمَرُ اللّهِ عَنْهُ فَقَالَ الْهُمَا عُمَرُ اللّهِ عَنْهُ أَنْفَا لَلْهُ عَنْهُ أَلْفُولُ اللّهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُمَا عُمَرُ اللّهُ لِلْهُ عَنْهُ أَنْفُولَ الْمُعْلِقِ قَالَ لَوْ كُنْتُمَا مِنْ أَهْلِ هَذَا الْبَلَدِ لَاوْجَعَتُكُمَا ضَرْبًا تَرُفَعَانِ أَنْتُمَا فَى مُسْجِدٍ رَسُولِ اللّهِ - مَنْتَهُمَا فَالَ لَوْ كُنْتُمَا مِنْ أَهْلِ هَذَا الْبَلَدِ لَاوَجَعَتُكُمَا ضَرْبًا تَرُفَعَانِ أَصُواتِكُمَا فِي مَسْجِدٍ رَسُولِ اللّهِ - مَنْتَهُمْ .

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْمَدِينِيِّ عَنْ يَحْيَى وَالْجَعْدُ بْنُ أَوْسٍ هَذَا هُوَ الْجَعْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَوْسٍ وَيُقَالُ لَهُ جُعَيْدٌ. [صحيح- بحارى ٤٧٠]

(۲۰۲۷) سائب بن پزیدفر ماتے ہیں کہ میں لیٹا ہوا تھا۔ اچا تک ایک آ دی تکریاں مار رہا تھا۔ میں نے سراتھا یا تو وہ عمر بن خطاب تھے اور فرمارے بنے ان دوآ دمیوں کو میرے پاس لے کرآ و۔ میں ان کو لے کرآ یا تو حضرت عمر اللظاف نے بوچھا جم کہاں ہے آئے ہواورکون ہو؟ کہنے گئے : طائف سے فرمایا: اگرتم اس شہر کے ہوتے تو میں تہمیں بخت سزا ویتا تم سجد نبوی میں آ واز دن کو بلند کردہے ہو۔

( ٢٦٦٦) أَخْبَرُنَا أَبُو أَخْمَدَ الْمِهُرَجَانِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ جَعْفَرِ الْمُؤَكِّى أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَلَّنَنَا ابْنُ بُكُيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكَ حَلَّتَنِى أَبُو النَّصُرِ عَنُ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ بَنَى إِلَى جَالِبِ الْمَشْجِدِ رَخْبَةً فَسَمَّاهَا الْبُطَيْحَاءَ فَكَانَ يَقُولُ : مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْفَطُ أَوْ يُنْشِدَ شِعْرًا أَوْ يَرْفَعَ صَوْتًا فَلْيَخُرُجُ

إِلَى هَلِهِ الرَّحْبَةِ. [ضعيف]

(۲۰۲۷) سالم بن عبدالله فرماتے ہیں کہ حصرت عمر ٹاٹٹائے معجد کے ایک جانب چوہترہ بنایا ہوا تھا۔ اس کا نام بطحاء تھا۔ جس نے بات چیت ہشعریا آواز کو بلند کرنا ہووہ اس جگہ کی طرف جاتا۔

(٢٠٦٧) أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بُنُ قَنَادَةَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَمْرِ و بُنُ مَطَرٍ حَذَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَيُّوبَ بْنِ يَحْيَى أَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ زُفَوَ بْنِ وَبْيَمَةَ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ زُفَوَ بْنِ وَبْيِمَةَ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ زُفَوَ بْنِ وَبْيِمَةَ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ زُفَو بْنِ وَبْيِمَةَ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْمُهَاجِدِ عَنْ زُفَو بُنِ وَبُيمَةَ بْنِ أَوْسٍ بْنِ الْمُهَاجِدِ عَنْ زُفَو بُنِ وَبُيمَةَ بْنِ أَوْسٍ بْنِ الْمُهَاجِدِ عَنْ زُفَو بُنِ مَعْدِ أَنْ تُقَامَ اللّهِ مَا لَئِهِ مُنْ يُسْتَقَادَ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ يُنْشَدَ فِيهِ أَنْ تُقَامَ فِيهِ الْحُدُودُ. [ضعيف]

(۲۰۲۷۷) تحکیم بن حزام فریاتے ہیں کہ رسول اللہ ظافیا نے منع فرمایا کہ مساجد میں قصاص لیا جائے یااشعار پڑھنے جائیں یاحدود قائم کی جائیں۔

( ٢٠٦٨) أَخْبَرُنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ الْأَصْبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ الْأَصْبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو نَعْبُم يَعْنِى النَّذَوْءَ وَعَنْ وَاثِلَةً وَعَنْ أَبِى أَمَامَةً رَضِى اللّهُ عَنْهُمْ كُلُّهُمْ يَقُولُ سَمِعْنَا رَسُولُ اللّهِ -ظَلِيَّةً - وَهُوَ عَلَى الْمِنْبُرِ يَقُولُ : جَنَّبُوا مَسَاجِدَكُمْ وَسِيَّانَكُمْ وَمَجَانِينَكُمْ وَخُصُومَاتِكُمْ وَرَفْعَ أَصُواتِكُمْ وَسَلَّ سُيُوفِكُمْ وَإِقَامَةَ حُدُودِكُمْ وَاجْمِرُوهَا فِي الْجُمَعِ وَاتَّذِذُوا عَلَى أَبُوابٍ مَسَاجِدِكُمْ مَطَاهِرَ . الْعَلاَءُ بْنُ كَثِيرٍ هَذَا شَامِنَّ مُنْكُرُ الْحَدِيثِ.

(ت) وَقِيلَ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُعَاذٍ مَرْفُوعًا وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ. [ضعيف]

(۲۰۲۷۸) علاء بن کثیر، کمحول، ابودرداء، واثله اور ابوامامه تمام حضرات فرماتے ہیں گہ ہم نے رسول الله تلکی ہے منبر پر فرماتے ہوئے سنا: مساجد کو بچوں، پاگلوں اور جھکڑوں ہے بچاؤ اور بلند آ واڑے محفوظ رکھو۔ تلوار کوسوشنے، صدود کے قائم کرنے ہے بچاؤ اور جعہ کے دن دھونی دواور مجدوں کے درواز وں پر پاکی حاصل کرنے والے برتن رکھو۔

(٢٠٦٩) أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُمِ الْأَرْدَسُتَانِيَّ أَنْبَأَنَا أَبُو نَصْرِ الْعِرَاقِيُّ حَلَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَلَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْحَسَنِ حَلَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ الْوَلِيدِ حَلَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : كَتَبَ عُمَّرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَحِمَهُ اللَّهُ إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ بُنِ زَيْدٍ أَنْ لَا تَقْضِى بِالْجِوارِ وَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ لَا تَقْضِى فِى الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُ يَأْتِيكَ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصُوانِيُّ وَالْحَانِضُ. [ضعف]

(۲۰۲۹) جابر ٹاٹٹو فرماتے ہیں کدعمر بن عبدالعزیز نے عبدالحمید بن زید کو خطاکھا کے ظلم کا فیصلہ نہ کرنا ،مسجد میں فیصلہ نہ کرنا کیوں کہ آ پ کے پاس ببودی ،عیسائی اور حائصہ بھی آ کیں گی۔

## 

# (٩)باب التَّتَبُّتِ فِي الْحُكُمِ

### يكافيصله كرنا

قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَ كُمْ فَاسِقٌ بِنَيَا فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَايِمِينَ﴾ [الححرات ٦] وَقَالَ ﴿إِنَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلَ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا﴾ [النساء ٤٤]

الله تعالى كارشاد ب: ﴿ يَا يُهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا إِنْ جَانَكُمْ فَأُسِقٌ بِنَهَا فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قُومًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمُ نَادِمِيْنَ ﴾ [الححرات ٦] ﴿ إِذَا ضَرَيْتُمُ فِي سَبِيْلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوا ﴾ [النساء ١٩٤]" جبتم الله كراسة من طورة تحقيق كرايا كروي"

( ٢٠٢٠ ) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيَّ ابْنُ السَّفَاءِ أَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّرَانِفِيُّ حَدَّثَنَا عُنْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَنْسِ حَدَّثَنَا عُنْمَانُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّيِّ - قَالَ : التَّانِي عِنَ اللَّهِ وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ . [ضعيف]

(۲۰۲۷) انس بن مالک ڈاٹٹ فرماتے ہیں کہرسول انٹہ ٹاٹٹا نے فرمایا: دیم انٹدرب العزت کی جانب سے ہواور جلدی شیطان کی طرف سے ہے۔

( ٢٠٢٧) أَخْبَرَنَا الْحَاكِمُ أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَأَبُو مُحَمَّدٍ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَلِيٌ بُنِ أَحْمَدَ الْمُعَاذِيُّ وَأَبُو سَعِيدٍ الْهَرُوِيُّ قَالُوا أَنْبَأَنَا أَبُو حَفْصٍ عُمَرٌ بُنُ مُحَمَّدٍ سَعِيدٍ الْهَرُويُّ قَالُوا أَنْبَأَنَا أَبُو حَفْصٍ عُمَرٌ بُنُ مُحَمَّدٍ بَنِ الزَّيَّاتِ الصَّيْرَفِيُّ البَعْدَادِيُّ بِبَعْدَادَ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَاجِيَةً بُنِ نَجَهَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَاجِيَةً بُنِ نَاجِيةً بُنِ نَاجِيةً بُنِ نَاجِيةً بُنِ نَاجِيةً بُنِ سَوَاءٍ أَنْبَأَنَا عَمْى مُحَمَّدُ بُنُ سَوَاءٍ

(ح) وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقُوءُ آثِبَانَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا ذَرَانُ بْنُ سُفَيَانَ حَدَّثَنَا عَمُرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سِمَاكِ بْنِ حَرْب عَنْ أَبِيهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَنَّا عَمُرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سِمَاكِ بْنِ حَرْب عَنْ أَبِيهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَنَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْتُ عَنْ الْمَعْنَى وَالْهَرُومِى :إِذَا عَنَاسُ وَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْتُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَالْهَرُومِى :إِذَا تَنْعَلِيْكُ وَالْهَرُومِى :إِذَا تَنْعَلِمُ وَإِذَا الشَعْمَ حَلْتُ أَخُعَانَ أَوْ كِذْتَ تُخْطِءُ .[ضعيف]

(۲۰۲۷) حفرت عکرمہ سیدنا ابن عباس جا تھی سے نقل فرماتے ہیں کہ نبی تاقیۃ نے فرمایا: جب تو دیر کرے، ایک روایت میں ہے، جب تحقیق کروتو در تنگی کو پالو کے یا قریب ہے کہ در تنگی کو پالو۔ جب جلد بازی کرو کے تو خطا کرو کے یا قریب ہے کہ آپ غلطی کریں۔

( ٢٠٢٧ ) أَخْبَرُنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشُرَانَ بِيَغْدَادَ أَنْبَانَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَارُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِح

الْأَنْمَاطِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَبْدِ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ الْمُفَطَّلِ حَدَّثَنَا فُرَّةُ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيُّ - النَّبُ - قَالَ لِلْأَشَجُ أَشَجٌ عَبُدِ الْفَيْسِ : إِنَّ فِيكَ لَخَلَتْشِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ الْحِلْمُ وَالْآنَةُ . [صححـ مسلم ١٧]

(۲۰۲۷) ابن عباس ﷺ نی نظیم نے نقل فر ماتے ہیں کہ نبی نے عبدالقیس سے فر مایا: تیرے اندر دوخو بیاں ہیں جنہیں اللہ پند کرتے ہیں: ① بر دباری ① سنجیدگی۔

( ٢.٢٧٣) وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْفَتْحِ هِلَالُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ جَعْفَو الْحَفَّارُ بِبَعْدَادَ أَنْبَأَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ يَحْيَى بُنِ عَيَّاشِ الْقَطَّانُ حَلَّثَنَا أَبُو الْاَشْعَثِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَنَادَةَ حَدَّثَنَا غَيْرُ وَاحِدٍ مِمَّنُ لَقِي الْوَقْدَ وَذَكُو أَبَا نَصْرَةً أَنَّهُ حَدَّثَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ وَفَدَ عَيْدِ الْقَيْسِ لَمَّا قَدِمُوا عَلَى وَهُو عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -النَّهِ -النَّهِ -النَّهِ -النَّهِ - لَاشَحْ عَيْدِ الْقَيْسِ : إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ رَسُولِ اللَّهِ -النَّهِ - لَلْشَحْ عَيْدِ الْقَيْسِ : إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ بَيْعُوا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولُهُ الْحِلْمُ وَالْاَنَةُ .

أُخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ. [صحيح]

(۲۰۲۷) سیدنا ابوسعیدخدری نشانند فرماتے ہیں: جب عبدالقیس کا وفد نبی تشکیر کے پاس آیا۔اس نے عدیث کا تذکرہ کیا۔ پھر آپ تشکیر نے عبدالقیس سے فرمایا: تمہارے اندرووخو بیاں ہیں، جنہیں اللہ اوراس کارسول بسندفرماتے ہیں: ① بردباری ﴿ جَعِدگی۔

( ٢.٢٧٤) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ حَذَّنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ قَالَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي حَدِيثِ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الرَّجُلِ الَّذِي سَافَرَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ فَلَمْ يَرْجِعُ جِينَ رَجَعُوا فَاتَّهُمَ أَهْلُهُ أَصْحَابَهُ فَرَفَعُوهُمْ إِلَى شُرَيْحٍ فَسَأَلَهُمُ الْبَيْنَةَ عَلَى قَيْلِهِ فَارْتَفَعُوا إِلَّى عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَخْبَرُوهُ بِقَوْلِ شُرَيْحِ فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ :

أُوْرَدَهَا سَعْدٌ رَسَعْدٌ مُشْتَمِلٌ ۚ يَا سَعْدُ لَا تَرُوَى بِهَا ذَاكَ الإِبِلِّ

ثُمَّ قَالَ الْهِ عُنَيْدٍ حَلَّكِنِيهِ رَجُلٌ لَا أَخْفَظُ السَّمَةُ عَنْ هِ شَالَهُمْ فَالْخَلَفُوا ثُمَّ أَقَرُوا بَيْقَلُهِ فَأَخْسِبُهُ قَالَ فَقَتَلَهُمْ فَالْخَلَقُوا ثُمَّ أَقَرُوا بَقَيْلِهِ فَأَخْسِبُهُ قَالَ فَقَتَلَهُمْ فَالَ أَبُو عُنَيْدٍ حَلَّكِنِيهِ رَجُلٌ لَا أَخْفَظُ السَّمَةُ عَنْ هِ شَامٍ بُنِ حَسَّانَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عَلِي رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَبُو عُنَيْدٍ قَوْلَةُ أُوْرَدَهِ اللَّهُ مَاءً لَا تَصِلُ إِلَى قَالَ أَبُو عُنِيدٍ قَوْلَةً أَوْرَدَ إِبِلَهُ مَاءً لَا تَصِلُ إِلَى شُولِهِ إِلاَّ بِالْإَسْتِقَاءِ ثُمَّ اشْنَمَلَ وَتَوَكَهَا يَقُولُ فَهَذَا الْفِعْلُ لَا تَرُوى بِهِ الإِبِلُ وَقُولُهُ إِنَّ أَهُونَ السَّقُي التَّشْرِيعُ هُو مَثَلٌ أَيْضًا يَقُولُ إِنَّ أَيْسَرَ مَا يَشْيَعِى أَنْ يُفْعَلَ بِهَا أَنْ يُمَكِّنَهَا مِنَ الشَّوْرِيعَةِ أَوِ الْمَحْوْضِ يَقُولُ إِنَّ أَنْ يَسْتَقُصِى فِى الْمَسْأَلَةِ وَالنَّطُرِ وَالْكَشْفِ عَنْ خَبُرِ الرَّجُلِ حَتَى الْمَسْأَلَةِ وَالنَّطُرِ وَالْكَشْفِ عَنْ خَبَرِ الرَّجُلِ حَتَى الْمُسْأَلَةِ وَالنَّطُرِ وَالْكَشْفِ عَنْ خَبَرِ الرَّجُلِ حَتَى الْمَالَقِ وَالنَّطُرِ وَالْكَشْفِ عَنْ خَبَرِ الرَّجُلِ حَتَى الْمَالَعِيلُ وَالنَّكُونَ مَا كَانَ يَنْبَعِى لِشُرَيْحٍ أَنْ يَفْعَلَ أَنْ يَسْتَقُصِى فِى الْمَسْأَلَةِ وَالنَّطُرِ وَالْكَشْفِ عَنْ خَبُو الرَّجُلِ حَتَى الْمُسْمَالِةِ وَالنَّطُرِ وَالْكَشْفِ عَنْ خَبُرِ الرَّجُلِ حَتَى الْمَالَقِي وَالنَّطُورِ وَالْكَشْفِ عَنْ خَبُرِ الرَّجُلِ حَتَى

بُعُذَرَ فِي طَلَبِهِ وَلَا يَقْتَصِرَ عَلَى طَلَبِ الْبَيْنَةِ فَقَطْ.

(۲۰۲۵ م) ابوعبید نے حضرت علی بھٹنڈ کی حدیث جس میں ہے کدایک شخص نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ سنرکیا میں فر مایا: وہان کے ساتھ والیس ندآ یا، اس کے گھر والوں نے اس کے ساتھیوں پر قبل کی تبہت لگا دی تو فیصلہ قاضی شریح کے پاس آیا۔ انہوں نے قبل پر گوائی طلب کی تو وہ لوگ فیصلہ حضرت علی ٹھٹنڈ کے پاس لے آئے۔ انہوں نے قاضی شریح کی بات سنائی تو حضرت علی بھٹنڈ فر مانے لگے: سعد آئے۔ سعید نے اونوں کو گھاٹ پر چھوڑ ا، جس سے صرف مشکیزہ کے ساتھ پانی پیاجا سکتا تھا۔ بھر سعد چا دراوڑھ کر سوگئے۔ اس کی وجہ سے اونٹ سیر ندہوئے۔ پھر حضرت علی ٹھٹنڈ نے ان کوجد اجدا کر کے بو چھا تو ان کے بیانات مختلف منے۔ بھر انہوں نے اس کی وجہ سے اونٹ سیر ندہوئے۔ پھر حضرت علی ٹھٹنڈ نے ان کوجد اجدا کر کے بو چھا تو ان کے بیانات مختلف منے۔ بھر انہوں نے اس کی اقرار کرلیا۔

سب ہے آسان طریقہ جس کے ذریعہ حوض سے جگہ حاصل کی جاسکتی ہے اور قاضی شریج کے لیے مسائل کوختم کرنازیا وہ آسان ہےغور وفکر ہے یہاں تک کہوہ کسی دلیل کے مختاج ندرہے۔

# (١٠)باب لاَ يَقْضِى وَهُوَ غَضْبَانٌ

### قاضی غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرے

(٢٠٢٥) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِى عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا آدَمُ بُنُ أَبِى إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ أَبِى بَكُرَةَ يَقُولُ : كَتَبَ أَبُو بَكُرَةً رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِلَى ابْنِهِ وَهُو عَلَى سِجِسْتَانَ لَا تَقْضِى بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - لِللَّهِ عَلَيْهِ . يَقُولُ : لَا يَقْضِى حَكَمْ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُو عَضْبَانُ .

رَوَاهُ الْبُحُورِیُّ فِی الصَّحِیحِ عَنْ آدَمَ وَأَخُو بَحَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجُو آخَّوَ عَنْ شُعْبَةً. [صحبح-منفق علیه]

(۲۰۲۷) عبدالرحمٰن بن ابی بکره فرماتے ہیں کہ ابو بکرہ نے اپنے بیٹے کولکھا، جب وہ بحتان میں تھے کہ دو کے درمیان بھی غصہ کی حالت میں فیصلہ غصہ کی حالت میں فیصلہ نہ کرنا ؛ کیوں کہ میں نے نبی ٹائٹی سے سنا ، آپ فرماتے تھے : دو کے درمیان غصہ کی حالت میں فیصلہ نہ کیا جائے۔

نہ کیا جائے۔

( ٢.٢٧٦) أُخْبَرَنَا أَبُو زَكِرِيَّا بُنُ أَبِى إِسْحَاقَ الْمُزَكِّى أَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عُبُدُوسٍ حَدَّثَنَا عُبُدُ الْمَلِكِ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ عُبُدُ الرَّحْمَرِ عُنْ عَبُدِ الرَّحْمَرِ بُنُ السَمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عُمَيْرٍ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَرِ بُنُ أَبِى بَكُرَةً قَالَ كُتَبَ أَبِى وَكَتَبَ لَهُ بِيَدِى إِلَى الْبَيْهِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَهُوَ عَلَى سِجِسْتَانَ : لَا أَغْرِفَنَ مَا حَكُمْتَ بَيْنَ النَّذِي وَأَنْتَ عَضْبَانَ : لَا أَغْرِفَنَ مَا حَكُمْتَ بَيْنَ النَّذِي وَأَنْتَ عَضْبَانَ : لَا أَغْرِفَنَ مَا حَكُمْتَ بَيْنَ النَّذِي وَأَنْتَ عَضْبَانَ ؛ لَا يَحْكُمَنَّ حَكَمْ بَيْنَ النَّذِي وَهُو غَضْبَانُ. وَهُو عَضْبَانُ وَهُو غَضْبَانُ . [صحيح منفن عليه]

(۲۰۲۷ )عبدالرطن بن الی بکر ہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے لکھا، ہیں نے اپنے ہاتھ سے لکھ کر دیا ، اپنے بھائی کو جو جستان میں تھے، مجھے بیز خرند ملے کہ تونے دو کے درمیان غصہ کی حالت میں فیصلہ کیا ہے؛ کیونکہ میں نے رسول اللہ سُخافِخا ہے سنا کہ تاضی دو کے درمیان غصہ کی حالت میں فیصلہ نہ کرے۔

(٢.٢٧٧) حَلَّتُنَا أَبُو عَيْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ حَلَّثَنَا جَدِّى أَبُو عَمْرِو بْنُ نُجَيْدٍ أَنْبَأَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَجِّيُّ حَلَّثَنَا أَبُو عَاصِمِ النَّبِيلُ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ يَغْنِى القَّوْرِيَّ

(ح) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكُرِ أَحْمَدُ بُنُ الْحَسَنِ وَأَبُو زَكُوِيًّا بُنُ أَبِى إِسْحَاقَ وَأَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِىُّ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ يَعْنِى ابْنَ عُيَيْنَةً

(ح) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ الْحَافِظُ أَنْبَانَا أَبُو بَكُمٍ أَحْمَدُ بُنُ إِسْحَاقَ أَنْبَانَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ قُتَيْبَةَ حَذَّقَنَا يَخْيَى بُنُ يَخْيَى أَنْبَانَا هُشَيْمٌ كُلُّهُمْ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ - مَنْظِيْةٍ- قَالَ : لَا يَقُضِى الْقَاضِى بَيْنَ اتْنَيْنِ وَهُو غَضْبَانُ .

مَعْنَاهُمْ وَاحِدٌ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى وَأَخَرْجَهُ مِنْ وَجْدٍ آخَرَ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيُّ.

[صحيح]

(۲۰۲۷) عبدالرحمٰن بن ابی بکرہ اپنے والد ہے نقل فرماتے ہیں کہرسول اللہ ظافا نے فرمایا: قاضی غصہ کی حالت میں دو کے درمیان فصلہ نہ کر ہے۔

(٢٠٢٧) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشُرَانَ بِبَغْدَادَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ رَجُل مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - طَلَّئِلَهِ- قَالَ قَالَ رَجُلٌ : أَوْصِنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ : لَا تَغْضَبُ . قَالَ الرَّجُلُ فَقَكَّوْتُ حِينَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْظِهِ- مَا قَالَ فَإِذَا الْغَضَبُ يَجْمَعُ الشَّرَّ كُلَّهُ. [صحيح ـ الى نوله، لا نغضب]

(۲۰۲۷۸) حمید بن عبدالرحمٰن نبی طُلِیْم کے سحابہ میں سے ایک آ دمی سے نقل فرماتے ہیں کدایک آ دمی نے آپ طُلِیْم سے فرمایا: مجھے وصیت فرما کیں۔ آپ نے فرمایا: عصہ ندکیا کر۔ آ دمی نے کہا: میں نےغور وفکر کیا، جب نبی طُلِیْم نے فرمایا: کیونکہ

غصه بی تمام شرکا مجموعہ ہے۔ ریم دریت ہوں ایر یہ دورہ

٢٠٢٧) وَأَخْبَرُنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَانَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَلَّثَنَا تَمْتَامٌ حَلَّثَنَا يَحْبَى بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا أَبُو حَصِينٍ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُوَيْرَةً رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - مَلَّئِنَةً - فَقَالَ لَهُ أَوْصِنِى قَالَ : لاَ تَغْضَبُ . فَشَرَدَهُ إِلَيْهِ مِرَارًا لاَ يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ : لاَ تَغْضَبُ . ﴿ مَنْ اللَّهِ فَي آيَ حَرَمُ (طِراء) ﴾ ﴿ اللَّهِ هِلَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَرَوَاهُ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَرَوَاهُ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ

رواه ميموري يي مصوفي من يعلى بي يوست وروده ميد موريو بن ويه و من د صيل من بي مديم عَنْ أَبِي سَعِيدٍ. [صعبح ـ بخاري ٢١١٦]

(٢٠٢٥) سيرنا ابو بربره النَّاقَةُ فرمات بين كررسول الله النَّهُ النَّهُ عَلَيْهُ كَ بِاسَ المِكَ آدَى آيا۔ اس نے كہا: اے الله كرسول! مجھے هيئے حت فرما ني الله عند تدكيا كر۔ اى بات كوآب النَّهُ النَّهُ الله كَان اس مِن جَمَّا الله عَدَد كيا۔ (٢٠٢٨) أَخْبَرُ نَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيٌّ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمُقُوءُ أَنْهَ أَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدٍ بَنِ إِللْهَ عَلَى بُنُ اللهُ عَلَى بُنُ اللهُ عَمَّدُ عَدَّقَنَا عُبِدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ حَدَّقَنَا الْأَعْمَدُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيُ وَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءً رَجُلٌ إِلَى النَّبِيُ - طَالَحَةً - فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَمْنِي عَمَلاً أَدْخُلُ بِهِ الْحَدَدُرِيُ وَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءً رَجُلٌ إِلَى النَّبِيُ - طَالَحَةً - فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَمْنِي عَمَلاً أَدْخُلُ بِهِ

الْحَدَّرِي رَضِي الله عنه قال : جاء رَجَل إِلَى النّبِي -النّبِيِّةِ قَفَالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ عَلَمَنِي عملا الْحَلّ بِهِ الْجَنَّةُ وَٱقْلِلُ لَعَلَى أَغْقِلُ قَالَ . لَا تَغْضَبُ. [صحبح]

(۲۰۲۸) سیدنا ابوہر میرہ ڈٹاٹٹویا سیدنا ابوسعیدالخدری ڈٹاٹٹو فرماتے ہیں دشک ہے ایک آ دمی نبی ٹلٹٹے کے پاس آیا اور کہا: اے اللہ کے رسول ٹلٹٹے! مجھےالیں چیز سکھا کیں جو مجھے نقع دے اور کم کرنا تا کہ میں یا در کھ سکوں۔ آپ نے فرمایا: خصہ نہ کیا کر۔اس نے دوبار وکہا: مجھے ایسی چیز سکھا کیں جو مجھے نفع وے۔ آپ ٹلٹٹے نے اس پرکسی مرتبہ یہ بات دہرائی کہ خصہ نہ کیا کر۔

(١١) باب لاَ يَقْضِى الْقَاضِي إِلَّا وَهُوَ شَبْعَانُ رَبَّانُ

## قاضی صرف آسودگی کی حالت میں فیصلہ کرے

( ٢.٢٨٢ ) أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَنْحِ هِلَالُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَوِ الْحَفَّارُ بِيَغْدَادَ أَنْبَأَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَيَّاشٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِى الْحَارِثِ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

(ح) وَأَنْيَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ عَبْدَانَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بَنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بَنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا كَا أَخُمَدُ بُنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي طُوّااً كَثِيرُ بُنُ يَحْدَى حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي طُوّااً

عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - لَلَّئِظَ - : لَا يَقْضِى الْقَاضِى إِلَّا هُوَ شَيْعَانُ رَيَّانُ

تَفَرَّدَ بِهِ الْقَاسِمُ الْعُمَرِيُّ وَهُوَ صَعِيفٌ وَالْحَدِيثُ الصَّحِيحُ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ يُؤَدِّى مَعْنَاهُ. [ضعيف] (٢٠٢٨٢) ابوسعيد خدري وليَّذَ فرمات جي كدرسول الله طَيِّمُ نِفرمايا: قاضي صرف آسودگي كي حالت بين فيسله كرے۔

( ٢.٢٨٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو طَاهِرِ الْفَقِيهُ إِمْلَاءٌ وَقِرَاءَ ةُ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى حَدَّثَنَا يَعْيَى بُنُ الرَّبِعِ الْمَكَّى حَدَّثَنَا سُفَيَانُ بُنُ عُيِّنَةً عَنْ إِدْرِيسَ الأَوْدِيِّ قَالَ :أَخْرَجَ إِلَيْنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِى بُرُدَةَ كِتَابًا وَقَالَ هَذَا كِتَابُ عُمَرَ إِلَى أَبِى مُوسَى رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ قَالَ :ئُمَّ إِيَّاكَ وَالصَّجَرَ وَالْقَلَقَ وَالتَّأَذِّى بِالنَّاسِ وَالنَّنَكُّرَ بِالْحُصُومِ فِى مَوَاطِنِ الْحَقِّ الَيْنِي يُوجِبُ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا الْأَجْرَ وَيَكْدِبُ بِهَا الذَّخْرَ فَإِنَّهُ مَنْ يُصُلِحُ سَرِيرَتَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ أَصْلَحَ اللَّهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ تَوَيَّنَ لِلنَّاسِ بِمَا يَعْلَمُ اللَّهُ مِنْهُ خِلَافَ ذَلِكَ يُشِنْهُ اللَّهُ فَمَا ظَنْكَ بِثَوَابٍ غَيْرِ اللَّهِ فِي عَاجِلِ الذَّنِيَّ وَخَوَائِنِ رَحْمَتِهِ وَالسَّلَامُ. [صحيح]

(۲۰۲۸۳) اورلیں اوری فرباتے ہیں کہ سعیدین افی بردہ نے ہمارے سامنے ایک خط نکالا اور فربائے گئے: یہ خط حضرت عمر بڑا تنظ کا ایوموٹی ٹاٹٹڑنے تام ہے۔ لکھا ہے: پریشانی ،لوگوں کو تکلیف دینے ،حق کی جگہوں پر ، جھڑوں کے اٹکارے بچوجس کی وجہ اللہ اجرکو ٹابت کرتے ہیں اور بندے کے لیے ذخیرہ فرماتے ہیں۔ جواپتے باطن کو اللہ کے سامنے صاف اور درست رکھتا ہے اللہ اس کے اور لوگوں کے درمیان معاملات درست کردیتے ہیں۔ جولوگوں کے لیے کی چیز کومزین کرکے چیش کرتا ہے اللہ اس کو بینما بناو یہ تاہے۔ تیسرا دنیا کے جلدی کرنے والے کے بارے ہیں اللہ کے علاوہ کے بارے میں کیا گمان ہے اور اس کی رحمت اور سلائتی کے خزانوں کے بارے میں۔

( ٢٠٢٨ ) أَخْبَرُنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشُوانَ بِبَغْدَادَ أَنْبَالَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ السَّمَّاكِ أَنْبَالَنَا خَنْبُلُ بْنُ إِسْحَاقَ حَلَّثَنَا مُسَلَّدُ ٱلْبَالَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ أَبِى حَرِيزٍ عَنْ شُرَيْحٍ :أَنَّهُ كَانَ إِذَا غَضِبَ أَوْ جَاعَ قَامَ فَلَمْ يَقْضِ بَيْنَ أَحَدٍ. [ضعف]

(۲۰۲۸س) ابو تریر قاضی شریج سے بیان کرتے ہیں کہ جب وہ بھو کے یا غصہ میں ہوتے ۔ تو فیصلہ ندفر ماتے۔

( ٢٠٢٥ ) أُخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُرٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَارَةَ بُنِ شُبُرُمَةً قَالَ : كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى لَا يَقْعُدُ لِلْفَضَاءِ إِلَّا يُؤْتَى بِقَضَعَةٍ فَيَأْكُلُ ثُمَّ يُؤْتَى بِغَالِيَةٍ فَيَتَغَلَّفُ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ النِّسَاءِ أَجْلَسَ مَعَهُ رَجُلاً.

(۲۰۲۸۵) محمد بن عمارہ بن سرمہ فرماتے ہیں کہ ابن افی لیلی فیصلہ کے لیے نہ بیٹھتے تھے، جب تک ان کے پاس کھانے کا ایک پیالہ نہ لا یا جاتا، پھراس کوڈ ھانپ دیتے ،لیکن جب عورتوں کی ہاری ہوتی تواس دن ان کے ساتھ ایک اور آ دمی موجود ہوتا تھا۔

# (۱۲)باب الْقَاضِي يَقْضِى فِي حَالِ غَصَبِهِ فَوَافَقَ الْحَقَّ عَصِهِ فَوَافَقَ الْحَقَّ غَصِي اللهِ عَصَى اللهِ اللهِ عَصَى حالت مِن جب حَق كي موافقت موتو تاضي فيصله كرے

( ٢.٢٨٦) أَخْبَرُنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيٌّ بُنُ أَخْمَدَ بُنِ عَبُدَانَ أَنْبَأَنَا أَخْمَدُ بُنُ عُبَيْدٍ الصَّفَارُ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بُنُ الْفَضْلِ وَعُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ الضَّبِيُّ فَوَّقَهُمَا قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا لَيْثُ بُنُ سَعْدٍ

(ح) وَأَخْبَرُنَا أَبُو الْحَسَنِ أَنْبَأْنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّنَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْوَاهِيمَ بْنِ مِلْحَانَ حَدَّقَهُ الْنَا يَحْبَى هُوَ ابْنُ بُكْيُو حَدَّقَهُ اللَّهِ عُنِ اللَّهِ عُنَا اللَّيْتُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوةَ أَنَّهُ حَدَّقَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزَّبِيْرِ حَدَّقَهُ اَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ حَاصَمَ الزَّبِيْرِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْتَهِ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاخْتَصَمُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ فَاخْتَصَمُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ فَاخْتَصَمُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ فَاخْتَصَمُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ فَانْ وَهُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاخْتَصَمُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاخْتَصَمُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ فَاخْتَصَمُوا عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى الْمُعْمَدُ وَقَالَ الزَّبُيْرُ وَجُهُ وَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ الْآيَة فَرَاتُ فِي ذَلِكَ فَعَلَ الرَّهُ مُولَ وَيَهُ الْمُ الْوَالِدُ وَاللّهِ إِنِّي لَاحْمَادِ مَنْ عَلَى الْجَدُو قَالَ فَقَالَ الزَّبُيْرُ وَ وَاللّهِ إِنِّى لَاحْمَادِ مَنْ عَلَى الْمَاءَ عَلَى الْمُعَالِي وَلَى الْمُعَلِي وَاللّهِ إِنِّي لَاحْمَادُ هَا الْاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَى الْمُعَلِي وَمِنْ وَمَا شَجَرَ الْمُنْ الْمُولِ اللّهِ إِلَى الْمُعْرَاقِ وَمِنَا شَجَرَاقِ وَلَا الْمُعَلِي وَاللّهِ إِلَى الْمُعَلِي وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَى الْمُعَلِي وَمِنْ عَلَى الْمُعَلِي وَاللّهِ إِلَى الْمُعْرَاقُ وَلِمُ اللّهُ الْمُعْرَاقُ وَلَا اللّهُ اللّه

رَوَاهُ الْبُحَادِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ بُوسُفَ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ قُتَيْبَةَ وَغَيْرِهِ كُلُّهُمْ عَنِ اللَّيْثِ.

[صحيح]

(۲۰۲۸) عبداللہ بن زبیر بالٹو فراح ہیں کہ ایک انصاری نے زبیر کے ساتھ رسول اللہ ناٹیل کے پاس مجودوں کو پانی دینے مستحلقہ ملکوا کیا۔ انصاری نے کہا: پانی مجبور دو۔ زبیر نے انکار کر دیا۔ وہ جھگڑا لے کر رسول اللہ ناٹیل کے پاس آگے۔ آپ ناٹیل نے فرمایا: اے زبیرا پانی مجودوں کو دینے کے بعدا ہے جمسائے کو دے دینا۔ انصاری کو فصد آگیا۔ کہن گا: یہ آپ کے پہلا کے بیال کا مینا ہے تو رسول اللہ ناٹیل کے جبرے کا رنگ متغیر ہوگیا۔ بھر آپ نے فرمایا: اے زبیرا پانی بلاؤاور پھر دوکے رکھو کے پہلا کا بینا ہے تو رسول اللہ ناٹیل کے جبرے کا رنگ متغیر ہوگیا۔ بھر آپ نے فرمایا: اے زبیرا پانی بلاؤاور پھر دوکے رکھو یہاں تک کہ منڈ بروں تک پہلے جائے اور زبیر فرماتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ بیر آبت اس کے بارے ہیں نازل ہوئی۔ ﴿فَلَلَا وَ رَبِّلُ لَا يَوْمِنُونَ مَنْ مِنْ ہُونَ کَیْ ہُونِ کَا النساء ۱۵] ''اللہ کی تم اوہ مومی نہیں ہو سکتے یہاں تک وہ اپ جھگڑوں میں آپ کونیصل نہ مان لیں۔

( ٢٠٢٨ ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرِو مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْآدِيبُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُو الإِسْمَاعِيلِيُّ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَلَّنَا حِبَّانُ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيُّ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزَّيْثِرِ قَالَ : خَاصَمَ الزَّيْثِرَ رَضِيَ اللَّهُ عَـُّ وَجُلَّ بَنِ الزَّيْثِرِ فَالَ : خَاصَمَ الزَّيْثِرَ رَضِيَ اللَّهُ عَـُّ وَجُلَّ مَعْمَرٌ عَنِ النَّهُ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزَّيْثِ مِنَ الْعَقَالِ النَّبِيُّ - مُلْقَالِمَ عَنْ الْمُعَادِ فِي شَوْحٍ مِنَ الْمَحَوَّةِ فَقَالَ النَّبِيُّ - مُلْقَالًا اللَّهِ مَا وَجُلُولُ اللَّهِ مَا وَاللَّهِ أَنْ كَانَ الْمُنْ عَمَّتِكَ قَتَلُونَ وَجُهُ رَسُولِ اللَّهِ - مُثَمَّ قَالَ : اسْقِ يَا زُبَيْرُ مُمْ الْحِينِ اللَّهِ أَنْ كَانَ اللَّهُ عَمْتِكَ قَتَلُونَ وَجُهُ رَسُولِ اللَّهِ - مُثَمَّ قَالَ : اسْقِ يَا زُبَيْرُ مُمْ الْحِينِ

هُ مَنْ الدِّن مِنْ مِنْ الدِّن مِنْ مِنْ الدِّن مِنْ مِنْ الدِّن مِنْ مِنْ الدِّن الله من ال

الْمَاءَ حَتَّى يَرُجِعَ الْمَاءُ إِلَى الْجَدُرِ ثُمَّ أَرْسِلُ إِلَى جَارِكَ. قَالَ وَاسْتَوَعَبَ رَسُولُ اللَّهِ - النَّهُ - لِلزَّبَيْرِ حَقَّهُ فِى صَرِيحِ الْحُكْمِ حِينَ أَخْفَظهُ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ وَقَدْ كَانَ أَشَارَ عَلَيْهِمَا قَبْلَ ذَلِكَ بِأَمْرٍ كَانَ لَهُمَا فِيهِ سَعَةً عَلَى الْرَّبَيْرُ فَمَا أَحْسَبُ هَذِهِ الآبَةَ نَزَلَتْ إِلَّا فِي ذَلِكَ ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكَّمُوكَ فِيهَا شَجَرَ قَالَ الزَّبُيْرُ فَمَا أَحْسَبُ هَذِهِ الآبَةَ نَزَلَتْ إِلاَّ فِي ذَلِكَ ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيهَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾ [النساء ١٥] قالَ فَسَمِعُتُ غَيْرَ الزَّهُ وَيِّ يَقُولُ نَظُونًا فِي قُولِ النَّبِيِّ - عَنَيْ الْمُعَاقِيلِ الْمُعَاقِيلِ الْمُعَاقِيلِ الْمُعَاقِيلِ الْمُعَاقِيلِ الْمُعَالَى الْمُعَاقِيلِ الْمُعَاقِيلِ النَّبِي مُعَلِّهُ وَيَعَلَى الْمُعَلِّيْنِ .

اُنْحُورَجَهُ الْبُحَادِیُ فِی الصَّوحِیعِ عَنُ عَبُدَانَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ مُخْتَصَرًا. [صحبح منفق علیه]

(۲۰۲۸ ) عروه بن زبیر فافؤ فرمانے بیں که آدی نے حضرت زبیر ہے حره کے نالہ کے پارے میں جھڑا کیا۔
آپ طُفِقُ نے فرمایا: اے زبیر! پانی پلا دَباتی اپ ہمسائے کے لیے جھوڑ دو انصاری کہنے لگا: یہ آپ کی چوپھی کا بیٹا ہے ،اس لیے! آپ کا چہرہ متغیر ہوگیا۔ پھرفر مایا: اے زبیر! پانی پلا دَاور دو کے رکھو، نیہاں تک کہ منڈ بروں تک جا پہنچے۔ پھرا ہے ہمسائے کے طرف جھوڑ دو تو بی طرف جھوڑ دو نبی کا پوراحق دیا۔ جب انصاری نے اعتراض کیا، حالا نکداس سے پہلے آپ نے وسعت والا معالمہ کہا تھا۔

زبیر فرماتے ہیں کہ بیآیت اسکیبارے میں نازل ہوئی: ﴿ فَلَا وَ رَبِّكَ لَا يُوْمِنُونَ حَتّٰی يُحَرِّحُمُونَ فِهْمَاشَجَرَ بینه هو ﴾ [النساء ٦٥] ''الله کی تم اووا بیا ندار نہیں ہو سکتے ، جب تک آپ کوائٹ فیصلوں میں فیصل نہ مان لیں۔'' کہتے ہیں کہ میں نے زہری کے علاوہ دوسروں سے سنا کہ ہم نے نبی مُنْ اِنْ اِنْ کَوْل میں دیکھا کہ پانی روک یہاں تک کہوہ منڈیروں تک مینی جائے ، یڈخوں تک تھا۔

(١٣)باب مَا يُكُرَهُ لِلْقَاضِي مِنَ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ وَالنَّظْرِ فِي النَّفَقَةِ عَلَى أَهْلِهِ وَفِي ضَيْعَتِهِ لِنَلَّا يَشْغَلَ فَهُمَّهُ

قاضی کے لیے خرید وفروخت، گھریلوخر چہ اور جا گیر کے لیے کام کرنا مکروہ ہے، تا کہ ان کی اضی کے لیے خرید وفروخت، کا کہ ان ک

( ٢٠٢٨) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَلَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْفُوبَ حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خَالِدِ بُنِ خَلِقً الْمِحْمُصِیُّ حَلَّثَنَا بِشُو بُنُ شُعَیْبِ بُنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الزَّهْرِیِّ قَالَ حَلَّئِنی عُرُوّةُ بُنُ الزَّبَیْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِیِّ - تَلْظِیْہِ - قَالَتْ: لَمَّنَا السَّنُخُلِفَ أَبُو بَكُرٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فَدْ عَلِمَ فَوْمِی أَنَّ حِرْفَتِی لَمْ تَكُنْ لِتَعْجِزَ عَنْ مَوْنَةِ أَهْلِی وَقَدْ شُغِلْتُ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِینَ فَسَیَأْكُلُ آلُ أَبِی بَكْرٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَخْتَرِفَ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ. قَالَ وَحَدَّنِي عُرُوةُ بُنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَانِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ - طَلَّحَةً - قَالَتُ : لَمَّا السَّخُلِفَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَكُلَ هُوَ وَأَهْلُهُ مِنَ الْمَالِ وَاحْتَرَفَ فِي مَالِ نَفْسِهِ. أَخُرَجَهُ السَّخُلِفَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَكُلَ هُو وَأَهْلُهُ مِنَ الْمَالِ وَاحْتَرَفَ فِي مَالِ نَفْسِهِ. أَخُرَجَهُ البُّحَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَلِيثِ يُونُسَ عَنِ الزَّهْرِيِّ كَمَا مَضَى فِي كِتَابِ الْقَسْمِ. [صحيح بعارى ٢٠٧٠] ورُبُوينَ اللَّهُ عَنْهُ خَطَبَ النَّاسَ حِينَ الشَّخُولِفَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ فَلَمَّا وَرُوبِينَ اللَّهُ عَنْهُ خَطَبَ النَّاسَ حِينَ الشَّخُولِفَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ فَلَمَّا وَرُوبِينَ اللَّهُ عَنْهُ أَيْنَ تُويِدُ قَالَ السُّوقِ قَالَ لَهُ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَيْنَ تُويدُ قَالَ السُّوقَ قَالَ وَقَلْ جَاءَ كَ مَا يَشْفَلُكَ عَنِ السَّوقِ قَالَ لَهُ عَمْرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَيْنَ تُويدُ قَالَ السُّوقَ قَالَ وَقَلْ جَاءَ كَ مَا يَشْفَلُكَ عَنِ السُّوقِ قَالَ لَهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ أَيْنَ تُويدُ وَلِي السُّوقِ قَالَ لَهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ أَيْنَ تُويدُ فَلَ السُّوقِ قَالَ لَهُ عَنْهُ عَلَى عَنْ عِيَالِى قَالَ تَفْرِضُ بِالْمُعْرُوفِ ثُمَّ ذَكُو الْحَدِيثَ وَذَكَرَ فِيهِ وَصِيَّتُهُ السُّوقِ قَالَ لَلْهُ عِي بَيْتِ الْمَالِ. [صحيح]

(۲۰۲۸۸) ع وہ بن زبیر حضرت عائشہ ٹاٹھائے تقل فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق ٹاٹٹۂ خلیفہ ہے تو فرمایا: میری قوم جانتی ہے، میں اپنے کاروبارے اپنے گھر والوں کاخر چداٹھا تا تھا۔کیکن اب میں مسلمانوں کے کاموں میں مصروف ہوں، اس لیے اب آل ابی بکر بیت المال سے خرج لیس گے اور میں مسلمانوں کے لیے کام کروں گا۔

(۲۰۲۸)عروہ بن زبیر نی ٹائیٹی کی بیوی حضرت عائشہ ٹائٹیا سے نقل فر ماتے تہیں کہ جب حضرت عمر ٹاٹیڈ خلیفہ ہے وہ اور ان کے گھر والے بیت المال سے قرچہ لیتے تھے اور اپنے لیے مال بھی کماتے تھے۔

(ب) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو بھر ٹاٹٹڈ نے لوگوں کوخطبہ دیا جس وقت خلیفہ ہے ... جب صبح ہوئی تو وہ بازار کی طرف چل دھیں۔ حضرت عمر ٹاٹٹڈ نے باتے جا ہی کا ادادہ ہے؟ فرمایا: بازار کا۔ حضرت عمر ٹاٹٹڈ فرمانے لگے: آپ کے پاس وہ ذمہ داری ہے جوآپ کو بازار سے مشخول رکھے گی۔ ابو بھر ٹاٹٹڈ فرمانے لگے، اللہ پاک ہے، کیا میرے اہل ہے بھی جھے مصروف کر داری ہے جوآپ کو بازار سے مشخول رکھے گی۔ ابو بھر ٹاٹٹڈ فرمانے لگے، اللہ پاک ہے، کیا میرے اہل ہے بھی تھے مصروف کر دے گی ۔ انہوں نے اپنی وصیت میں لکھا دیا کہ بیت المال کا مال واپس کردیا جائے جوہم نے وصول کیا۔

( ٢٠٢٩) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّامِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ التَّوْجِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ حَفْصِ أَنْبَأَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ غَيْلَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ تِجَارَةَ الْأَمِيرِ فِي إِمَارَتِهِ خَسَارَةٌ. [ضعف]

(۲۰۲۹۰) سلیمان بن موی فر ائے بیں کہ سیدنا عمر بن خطاب ٹاٹھ نے فزنایا کہ امیر کا پی امارت میں تجارت کرنا خمارے کی مات ہے۔ مات ہے۔

( ٢٠٢٩٠) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بُنُ الْفَصْلِ الْقَطَّانُ بِيَغْدَادَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ جَعْفَوِ حَلَّثَنَا يَعْفُوبُ بُنُ سُفَيَانَ حَدَّتَنِى حَرِّمَلَةً أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّبْثُ عَنْ بَعْضِ إِخُوانِهِ عَنْ جُزَى بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ زَبَّانَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ زَبَّانَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ لِعُمْرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى عَمَلَ ذَلِكَ الْعَزِيزِ قَالَ لِعُمْرَ بُنِ عَبِّدِ الْعَزِيزِ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ رَكِبْتَ فَتَرَوَّحْتَ قَالَ عُمَرُ فَمَنُ يَجْزِى عَمَلَ ذَلِكَ

الْيُوْمِ قَالَ تَجْزِيهِ مِنَ الْغَدِ قَالَ لَهَدُ كَدَحَنِي عَمَلُ يَوْمٍ وَاحِدٍ فَكَيْفَ إِذَا اجْتَمَعَ عَلَى عَمَلُ يَوْمَيْنِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ. [ضعف]

(۲۰۲۹) زبان بن عبدالعزیز نے حضرت عمر بن عبدالعزیز ہے کہا: آپ سوار ہوں اور رات کو کا م کریں تو عمر بن عبدالعزیز کہنے گئے:اس دن کام کون کرے گا؟

كَنْجَ لَكُ: ووسر ب دن كرلينا فرما يا: الكِ ون كِكام في جَصِيمَكا ويا تُؤووون كاكام الكِ ون مِن كَسِي كُرول كا ( ٢٠٢٩) وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَغْفُربُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر سَمِعْتُ ابْنَ شُبْرُمَةً قَالَ : وَلَى ابْنُ هُبَيْرَةَ الشَّغْبِيَّ الْقَصَاءَ وَكَلَّفَهُ أَنْ يَسْمُو مَعَهُ بِاللَّيْلِ فَقَالَ لَهُ الشَّغْبِيُّ لَا أَسْتَطِيعُ هَذَا أَفْرِ دُنِي بِأَحْدِ الْأَمْرَيْنِ لَا أَسْتَطِيعُ الْقَصَاءَ وَسَمَرَ اللَّيْلِ.

(۲۰۲۹۲) سفیان فرماتے ہیں کہ میں نے ابن شرمہ سے شاء جب ابن مبیر وضعی قاضی ہے تو میں نے کہا: رات کو جھے سے یا تیں کیا کرو۔ کہنے لگے: میں اس کی طاقت نہیں رکھتا یا تو مجھے قاضی بنالویارات کو باتیں کرلو۔

(۱۴) باب ما يُسْتَحَبُّ لِلْقَاضِى وَالْوَالِى مِنْ أَنْ يُوَلِّى الشِّرَاءَ لَهُ وَالْبَيْعَ رَجُلاً مَأْمُونًا غَيْرَ مَشْهُورٍ بِأَنَّهُ يَبِيعُ لَهُ خَوْفَ الْمُحَابَاةِ قاضى اورامير كے ليے مستخب ہے كہ وہ سى غير معروف آ دمى كوا پنى خريدوفر وخت ك

ليمقرركرے تاكدوہ اس كى دوستى كے ڈرسے نەخرىدتے پھريں

وَلِي مَعْنَاهُ أَثُرُ إِسْنَادُهُ غَيْرٌ قَوِيُّ

( ٢٠٢٩) أُخْبَرُنَا أَبُو بَكُو أَخْمَدُ بِنُ الْحَسَنِ الْفَاضِى حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَاسِ مُحَمَّدُ مَنْ يَعْفُوبَ حَدَّثَنَا الْعَبَاسُ بَنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا الْمُحْتَارُ وَهُوَ ابْنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ مَطَوِ قَالَ : حَرَجْتُ مِنَ الْمَسْجِدِ فَإِذَا رَجُلْ مُسَلِمًا فَمَشَيْتُ رَجُلْ مَنْ الْمَسْجِدِ فَإِذَا وَهُو بَنُ لَكُوبِكَ وَاتَّقَى لَكَ وَحُدُ مِنْ رَأْسِكَ إِنْ كُنْتَ مُسْلِمًا فَمَشَيْتُ خَلْفَهُ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالَ لِي رَجُلْ هَذَا عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ ثُمَّ أَنَى دَارَ فُواتٍ وَهُو سُوقُ الْكُرَابِيسِ فَقَالَ : يَا شَيْخُ أَحْسِنَ بَيْعِي فِي قِمِيصٍ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ فَلَمَّا عَرَفَهُ لَمْ بَشَتْرِ مِنْهُ شَيْنًا ثُمَّ أَنِي الْكَوْبِ فَقِيلَ يَا فَلَاثُ قَرَاهِمَ وَلَيسَهُ مَا بَيْنَ اللَّوْبِ فَقِيلَ يَا فُلَاثُ قَدْ رَاهِمَ وَلَيسَهُ مَا بَيْنَ النَّالُ فَلَا أَخَدُ وَلَا الْعَلَامُ وَكُونَ فَقِيلَ يَا فُلَانُ قَدْ بَاعَ ابْنُكَ الْيُومَ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَهِيصًا بِفَلَاقَةٍ دَرَاهِمَ فَلَكُ الْمُؤْمِنِينَ فَيصِطُ بِفَلَانُ قَدْ بَاعَ ابْنُكَ الْيُومَ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ قَمِيصًا بِغَلَاقَةٍ دَرَاهِمَ قَالَ أَفَلَا أَخَذْتَ دِرْهَمَيْنِ فَالَى الْكُوبُونِ فَقِيلَ يَا فُلَانُ قَدْ بَاعَ النَّاكُ الْيُوبِ فَقِيلَ يَا فُلَانُ قَدْ بَاعَ النَّكَ الْيَوْمِ فَقِيلَ يَا فُلَانُ قَدْ بَاعَ النَّكَ الْيَوْمِ فَقِيلَ يَا فُلَانُ قَدْ بَاعَ النَّاكُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ قَمِيصًا بِغَلَاقَةٍ دَرَاهِمَ قَالَ أَفَلَا أَخَذْتَ دِرْهَمَيْنِ فَأَخَذَ آبُوهُ دِرْهَمًا وَجَاءَ بِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَمُعَمِّينَ قَمِيصًا بِغَلَاقَةٍ دَرَاهِمَ قَالَ أَفَلَا أَخَذْتَ دِرْهَمَيْنِ فَأَخَذَ آبُوهُ دِرْهَمًا وَجَاءَ بِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَالِهُ الْمُؤْمِنِينَ فَلِي الْمُؤْمِنِينَ فَلِهُ الْمُؤْمِنِينَ فَا مُنَالِقُولَ الْمِلَالُونَا أَنْفُولُوا الْمُؤْمِنِينَ فَالِهُ الْمُؤْمِنِينَ فَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنِينَ فَالِكُولُولُومُ الْمُؤْمِنِ فَلَا أَعْلَالُوا الْمُؤْمِنِينَ فَي اللْمُعَلِي الْمُؤْمِنِينَا الْمُلَالُومُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِنِ فَالِهُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤ

فَقَالَ أَمْسِكُ هَذَا الدِّرُهُمَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ : مَا شَأْنُ هَذَا الدُّرْهَمِ؟ قَالَ : كَانَ قَمِيصًا ثَمَنَ دِرْهَمَيْنِ. قَالَ : بَاعَنِي بِرِضَايَ وَأَخَذَ بِرِضَاهُ. [ضعيف] \*

(۲۰۲۹۳) ابن نائع حفرت ابن مطر سے لقل فرماتے بین کہ میں سجد سے نکا تو بیچھے سے جھے ایک آ دمی نے آ داز دی۔ اپنی پار رکواد پرا شو ؤ۔ یہ کپڑے کی صفائی کے لیے بھی بہتر ہے اور آ پ کے لیے مناسب بھی ہے اور اپنے سر کے بالوں کو بھی کا لواگر سلمان ہو۔ میں ان کے بیچھے چلا۔ میں نے کہا: یہ کون بیں؟ تو ایک آ دمی نے جواب دیا: یہ امیرالموشین حضرت علی ٹاٹٹو تھے۔ رادی فرماتے بیل کہ پھر وہ فرات کے گھر ائے ، دہ کرامیس کا بازار ہے۔ اس نے کہا: اے شیخ ! نین درہم کے موش قیم فروخت کرو۔ جب اس نے کہا: اے شیخ ! نین درہم کے موش قیم فروخت کرو۔ جب اس نے کپچان لیا تو اس سے بیچا پر پہیل ۔ جب دوسرے کے پاس آ کے اس نے بھی پیچان کے بعد پکھنہ فروخت کرو۔ جب اس نے کپلیان کی تعد پکھنہ کی دوسرے کے پاس آ کے اس نے بھی پیچان کے بعد پکھنہ کی بیٹر کے دوان غلام کے پاس آ یا۔ کہا گیا: اے فلال! تیرے بیٹے نے آئ امیرالموشین کو تین درہم کے موش قیمی بی ہے۔ کا بی کہا تی ہے کہا گیا: آ پ نے دودرہم کیول نہ لیے؟ تو غلام کے باپ نے ایک درہم لیااورامیرالموشین کی بیٹر کے درہم کیا اور امیرالموشین کا بیا درہم لیا دورہم کیول نہ لیے؟ تو غلام کے باپ نے ایک درہم کیا اور امیرالموشین کی بیٹر کے درہم کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ قیم کی بات کے ایک درہم کیا اور کہنے لگا کہ بیس نے اپنی درضا مندی سے فریدی۔ اس نے درضا مندی سے بچھے درہم کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ قیمی کی تھیت دودرہم تھے۔ درہم کی بیچ کے درہم کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ تیمی کی تھیت دودرہم تھی۔ کیا تا ہیں الموشین اپنیا درہم لیا درچم لیا درخم نے درخم کیا ہے؟ وہ کینے لگا کہ تیمی نے اپنی درضا مندی سے فرد رہم کیا ہے؟ وہ کینے لگا کہ تیمی کیا ہے؟ وہ کینے لگا کہ تیمی کیا ہے؟

(١٥)باب الْقَاضِي يَأْتِي الْوَلِيمَةَ إِذَا دُعِيَ لَهَا وَيَعُودُ الْمَرْضَى وَيَشْهَدُ الْجَنَائِزَ

قاضى دعوت وليمه، بيار كى تيار دارى اورنماز جناز هيس شامل موسكتا ہے

قَالَ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَدْ أَجَابَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَبْدًا لِلْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ.

ا مام بخاری فر ماتے ہیں کہ حضرت عثمان ڈائٹٹ نے مغیرہ بن شعبہ کے غلام کی دعوت قبول فر مائی تھی۔

( ٢٠٢٩) أَخُبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْوِءُ أَنْبَانَا الْحَسَنُ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ إِسْحَاقَ حَلَّنَا بُوسُفُ بَنُ يَعْقُوبَ حَلَّنَا عَلِي بَنُ عَبْدِ اللّهِ بَنِ جَعْقُو حَلَّنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَصِيدِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِي عَنِ الْمُقُوبَ حَلَّنَا عَلِي بَنِ عَنْ اللّهُ عَنْهُ قَالَ : أَمَرَنَا اللّهُ عَنْهُ قَالَ : أَمَرَنَا وَسُولُ اللّهِ مَنْ أَبِي الشَّعْتَاءِ عَنْ مُعَاوِيَة بُنِ سُويْدِ بْنِ مُقَرِّن عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ رَضِي اللّهُ عَنْهُ قَالَ : أَمَرَنَا وَسُولُ اللّهِ مَنْ أَبِي الشَّعْتِ الْعَاطِمِ وَنَصْرِ الْمَظُلُومِ وَسُولُ اللّهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عِنْهُ إِبْرَادِ الْمُقْدِيقِ وَعِيَادَةً الْمَرِيضِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِمِ وَنَصْرِ الْمَظُلُومِ وَالْمَشَاءِ السَّلَامِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي وَإِبْرَادِ الْمُقْدِسِمِ.

أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ خَدِيثِ جَرِيْرٍ. [صحبح. منفق عليه]

(۲۰۲۹۳) براء بن عازب بین فرماتے ہیں کہ نمی نافیج نے سات کا موں کا تھم دیا: ۞ نمازِ جنازہ پڑھنا۞ بیار پری کرنا ⊕ چھینک کا جواب دینا۞ مظلوم کی مددکرنا ۞ سلام کوعام کرنا۞ دعوت کوقبول کرنا۞ قتم کا پورا کرنا۔ ( ٢٠٩٥) أُخْبَرُنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِى هُحَمَّدُ بُنُ أَخْمَدَ الْمُقْرِءُ أَنْبَأَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا يَحْبَى بُنُ أَيُّوبَ حَلَثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - قَالَ : حَلَّنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - قَالَ : إِذَا لَقِيمَةُ فَسَلَّمْ عَلَيْهِ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِهُ وَإِذَا الْشَيْعَ عَلَى الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمُ فَى الْمُسْلِمُ فَى الْمُسْلِمُ فَى الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمُ فَى الْمُسْلِمُ عَلَيْهُ وَإِذَا عَطَى وَعَلَى اللَّهُ فَشَمَّتُهُ وَإِذَا مَوْسَ فَعَدُهُ وَإِذَا عَطَى وَعَلَى عَلَى الْمُسْلِمُ فَى الصَّالِمُ اللَّهِ عَلَى الْمُسْلِمُ فَى الصَّعِمْ عَلَى الْمُعْلَى الْمُسْلِمُ فِي الصَّعِيعِ عَنْ يَحْمَى بْنِ أَيُوبِ وَعَيْرُهِ. [صحح منفق عليه]

(٢٠٢٩٥) سيدنا ابو ہريرہ ڊھنگؤ فرياتے ہيں كەرسول الله تُلَقِيم نے فرمايا: مسلمان كے مسلمان پر چھرتی ہيں۔ كها گيا: ووكيا ہيں؟ ۞ فرمايا: جب تو مسلمان بھائی ہے ہلے تو سلام كہد ۞ جب وو تجھے دعوت دريتو تبول كر۞ جب خيرخواى طلب كرري تو خير خواہی كر۞ چھينك كا جواب درے ۞ جب وہ بيار ہواس كی تيار دارى كر۞ جب وہ فوت ہوجائے تو اس كے نما نے جنازہ ميں شامل ہو۔

( ٢٠٢٦) أَخْبَرُنَا أَبُو بَكُو بُنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ الْاَصْبَهَائِيُّ أَبْنَانَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ أَنْبَانَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِی حَدَّثَنَا مُنْصُورُ بْنُ أَبِي الْأَسُودِ عَنِ الْأَسُودِ قَالَ : كَانَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِ الْوَفُودُ سَأَلَهُمْ عَنُ أَمِيرِهِمْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْوَاهِيمَ عَنِ الْأَسُودِ قَالَ : كَانَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِ الْوَفُودُ سَأَلَهُمْ عَنُ أَمِيرِهِمْ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِ الْوَفُودُ سَأَلَهُمْ عَنُ أَمِيرِهِمْ أَيْعُودُ النَّهُ عِنْهُ إِبْوَالِهِمَ عَنِ الْأَسُودِ قَالَ : كَانَ عُمَو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِ الْوَفُودُ سَأَلَهُمْ عَنُ أَمِيرِهِمْ أَيْعُودُ الْمَرْبِيضَ ؟ أَيْجِيبُ الْعَبْدَ؟ كَيْفَ صَبِيعُهُ ؟ مَنْ يَقُومُ عَلَى بَابِهِ فَإِنْ قَالُوا لِخَصْلَةٍ مِنْهَا لاَ عَزَلَهُ. [صعب ]
أَيْعُودُ الْمَرِيضَ ؟ أَيْجِيبُ الْعَبْدَ؟ كَيْفَ صَبِيعُهُ ؟ مَنْ يَقُومُ عَلَى بَابِهِ فَإِنْ قَالُوا لِخَصْلَةٍ مِنْهَا لاَ عَزَلَهُ. [صعب ]
أَيْعُودُ الْمَرِيضَ ؟ أَيْجِيبُ الْعَبْدَ؟ كَيْفَ صَبِيعُهُ ؟ مَنْ يَقُومُ عَلَى بَابِهِ فَإِنْ قَالُوا لِخَصْلَةٍ مِنْهَا لاَ عَزَلَهُ. [صعب ]
أَيْعُودُ الْمَرِيضَ ؟ أَيْجِيبُ الْعَبْدَ عَلَى مَا مِنْ اللَّهُ عَلَى بَالِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْوَقُولُ لَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَمْدُولِ كَرُونَ مِوالِ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعَمْ وَلَى مَا عَلَى الْعُمْلِقُ مَا عَلَى الْعُمْ وَلِهُ مَا عَلَى الْمُوالِمُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُؤْمِلُ عَلَى الْعُمْلِ الْعُمْدُولُ كُونَ مِعْرُولُ كُونَ مِوالْ كُولُ اللْعُولِ اللْعُمْلُولُ الْعَلَى الْمُلَامِلُومُ اللْعُولُ الْمُعْرُولُ لَولَ عَلَى الْمُعْمُ وَلَى الْمُعْرُولُ لَا عَلَى الْمُعْمُولُ الْمُعْرُولُ لَكُولُ الْعُمْ وَلِي الْمُعْرُولُ لَمُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَيْكُوا لِلْهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمُ وَلِي الْعُولُ الْمُولِقُولُ الْمُعْرُولُ لَا الْمُعْمُولُ مِنْ اللْعُولُولُ الْمُعْمُولُ اللْمُعْمِلُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُ الْمُعْولُ

# (١٦) باب الْقَاضِي إِذَا بَانَ لَهُ مِنْ أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ اللَّكَدُ نَهَاهُ عَنهُ

قاضی کے لیے جب جھگڑ الوآ دی واضح ہوجائے تواس مقدمہ سے رک جائے

( ٢٠٢٩) أَخْبَرَنَا أَبُّو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَذَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدٌ بْنُ يَعْقُوبَ حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ حَذَّثَنَا حَجَّاجٌ وَأَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى ابْنُ أَبِى مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ - مَثَلِثِنَّ - قَالَ :أَبْغَضُ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ الْآلَدُ الْمُحَصِمُّ .

رَوَاهُ الْبُحَادِيُّ فِي الصَّحِيعِ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ وَكِيعِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ

[صحيح\_مثفق عليه]

(۲۰۲۹۷)حضرت عاکشہ ﷺ فرماتی میں کہ نبی مظافظ نے فرمایا: اللہ کو جھکڑ الوآ دمی سب سے زیادہ مبغوض ہے۔

( ٢.٢٩٨) أَخُبَرُنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بُنُ بِشُوَّانَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَمْرِو بُنُ السَّمَّاكِ حَلَثَنَا حَنْبُلُ بُنُ إِسْحَاقَ حَلَّتَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي أَحْمَدَ بُنَ حَنْبَلِ حَلَّثَنَا عَفَّانُ حَلَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَنْبَأَنَا حَبِيبُ بُنُ الشَّهِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَأَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ :انْظُرُ فِي قَضَاءِ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ إِنِّي لَا أَتَّهِمُ أَبَا مَرْيَمَ قَالَ وَأَنَا لَا أَتَهِمُهُ وَلَكِنُ إِذَا رَأَيْتَ مِنْ خَصْمٍ ظُلْمًا فَعَاقِبُهُ. [ضعيف]

(۲۰۲۹۸) محد بن سیرین فرمائتے ہیں کہ حضرت عمر جائٹنٹ ابومٹوکی اشعری جائٹنے نے مایا کہ ابومریم کے فیصلہ کو دیکھنا۔ وہ کہنے لگے: میں ابومریم کومہتم نہیں کرتا۔ فرمایا بہتم تو میں بھی نہیں کرتا ، لیکن جب آپ جھٹوے میں ظلم دیکھیں تو چھرسزا دیں۔

( ٢.٢٩٩) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْعَلَاءُ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الإِسْفَرَائِينِيُّ بِهَا أَنْبَأَنَا بِشُرُ بُنُ أَخْمَدَ الإِسْفَرَائِينِيُّ بِهَا أَنْبَأَنَا بِشُرُ بُنُ أَخْمَدَ الإِسْفَرَائِينِيُّ بِهَا أَنْبَأَنَا بِشُرُ بُنُ أَخْمَدُ الإِسْفَرَائِينِيُّ بِهَا أَنْبَأَنَا جَمَّدُ بَنِ سِيرِينَ أَنَّ عُمَرَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ عَلِي حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ عَلِي الْفَضَاءِ وَلَاسْتَعْمِلَنَّ عَلَى الْفَضَاءِ رَجُلاً إِذَا رَآهُ الْفَاجِرُ فَرَاللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَالْزِعَنَ فَلَانًا عَنِ الْقَضَاءِ وَلَاسْتَعْمِلَنَّ عَلَى الْفَضَاءِ رَجُلاً إِذَا رَآهُ الْفَاجِرُ فَرَاللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَالْزِعَنَ فَلَانًا عَنِ الْقَضَاءِ وَلَاسْتَعْمِلَنَ عَلَى الْفَضَاءِ رَجُلاً إِذَا رَآهُ الْفَاجِرُ فَيَا الْعَرَاقِ مَا اللهُ عَنْهُ قَالَ لَا لَا يُعْرَفِعَ فَلَانًا عَنِ الْقَضَاءِ وَلَاسْتَعْمِلَنَ عَلَى الْفَضَاءِ وَجُلاً إِذَا رَآهُ الْفَاجِرُ

(۲۰۲۹۹) محد بن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب بڑھڑنے فرمایا: میں فلاں سے قضا کا عہدہ لے لوں گا اور ایسے مخص کو دروں گا کہ جب فاجراس کو دیکھے گا تو اس ہے جدا ہوجائے گا۔

## (١٤) باب مُشَاوَرَةِ الْوَالِي وَالْقَاضِي فِي الْأَمْرِ

#### معامله میں قاضی اورامیرے مشاورت کرنا

قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ﴾ [آل عمران ١٥٩]

الله كافر مان: ﴿وَرُهُو فِي الْأَمْرِ ﴾ [آل عسران ١٥٩] "ان عمعالم من مشوره سيجي-"

( ٢٠٣٠) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْيَأَنَا أَبُو جَعْفُر مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ البَغْدَادِيُّ بِنَيْسَابُورَ حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ أَبُو بَعْفُر مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ البَغْدَادِيُّ بِنَيْسَابُورَ حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُينَنَةَ عَنْ عَمْرُو بْنِ دِينَارِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَيَنَا بَعْنَا اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ وَشَاوِرُهُدُ فِي الْأُمْرِ ﴾ [آل عمران ٢٥٩] قَالَ أَبُو بَكُمْ وَعُمَّدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَصَحِيمًا

(۲۰۳۰۰)عمرو بن دیناراین عباس نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : وَشَاوِرٌهُمُ ۚ فَی الْاَمُوِ.''لیتی معاملات میں ان سے مشور وکریں۔[آل عسران ۹۰۹]

(٢٠٣٨) أُخْبَرَنَا أَبُو عَمْرِو الْآدِيبُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُرِ الإِسْمَاعِيلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ بُنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ٱنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِئُ عَنْ عُرُولَة بْنِ الزَّبَيْرِ عَنِ الْمِسُورِ بْنِ مَخْرَمَة وَمَرُّوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فِى قِصَّةِ الْحُدَيْسِةِ قَالَا فَقَالَ النَّبِيُّ - النِّسِ - أَيْسِرُوا عَلَى أَتَرَوْنَ أَنْ نَمِملَ إِلَى ذَرَارِى هَوُلَاءِ الَّذِينَ أَعَانُوهُمْ فَسُصِيبَهُمْ أَمْ تَرَوْنَ أَنْ نَوُمُ الْبَيْتَ فَمَنُ صَدَّنَا عَنْهُ قَاتَلْنَاهُ . قَالَ أَبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعَانُوهُمْ فَسُصِيبَهُمْ أَمْ تَرَوْنَ أَنْ نَوُمُ الْبَيْتَ فَمَنُ صَدَّنَا عَنْهُ قَاتَلْنَاهُ . قَالَ أَبُو بَكُو رَضِي اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ إِنَّانًا مُعْتَمِرِينَ وَلَمْ نَجِهُ لِقِتَالِ أَحَدٍ وَلَكِنُ مَنْ حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْبَيْتِ قَاتَلْنَاهُ فَقَالَ النَّبِيُّ - عَلَيْتُ - : فَكُورُ حُوا إِذًا .

قَالَ الزُّهُرِيُّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَكْثَرَ مُشَاوَرَةً لَأَصْحَابِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - عَلَيْكَ -. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ. [صحيح بعارى ١٦٩٥، ١٦١١]

(۲۰۳۰) عروہ بن زَیبرسیدنا مسور بن تخر مداور مروان بن تکم سے حدیبیا قصافل فرماتے ہیں کہ نبی تائیز نے فرمایا: مجھ سے مشورہ کیا کرو۔ کیا تمہاراخیال ہے کہ ہم اپنی اولا دکی طرف ہائل ہوجا کیں گے۔وہ لوگ جنہوں نے ان کی اعانت کی ،ہم ان کو ضرور پالیس کے۔کہ تمہاراخیال ہے کہ ہم بیت اللہ کا قصد کریں، جس نے ہمیں اس سے ردکا ہم اس سے لڑائی کریں گے؟ الو بمرصدیق بڑا تھے۔ کہ مایا: اللہ اور رسول منظی جانے ہیں، ہم تو عمرہ کی غرض سے آئے ہیں، تال کے لیے نہیں آئے ، لیکن جو ہمارے اور بہت اللہ کے درمیان حاکل ہوا ہم ان سے لڑائی کریں گے۔ نبی منگھ نے قرمایا: تبتم چلو۔

(ب) زہر کی حضرت ابوہر رو دھائنگئے نقل فر ماتے ہیں کہ نبی مُؤینا سب سے زیادہ اپنے سحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے۔

(٢٠٢٠) أُخْبَرَنَا أَبُو طَاهِمِ الْفَقِيهُ أَنْبَأَنَا عُبُدُوسُ بُنُ الْحُسَيْنِ بُنِ مَنْصُورٍ حَذَّنَا أَبُو حَاتِمِ الرَّاذِيُّ حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنِى حُمَيْدٌ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -طَنَّتُ - لَمَّا سَارَ إِلَى بَدُرٍ السَّنَشَارَ الْمُسْلِمِينَ فَأَشَارَ عَلَيْهِ أَبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ السَّنَشَارَهُمْ فَأَشَارَ عَلَيْهِ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ السَّنَشَارَهُمْ فَأَشَارَ عَلَيْهِ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ السَّنَشَارَهُمْ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ إِيَّاكُمْ بُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ مَنْاتِهِ قَالُوا إِذًا لَا نَقُولُ كَمَا قَالَتُ السَّنَشَارَهُمْ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ إِيَّاكُمْ بُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ مَنْاتِهِ قَالُوا إِذًا لَا نَقُولُ كَمَا قَالَتُ السَّنَشَارَهُمْ فَقَالَتِ اللَّهُ عَنْهُ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً إِنَّا هَا هُمَا قَاعِدُنَ ﴾ [السَّنَادَة ٤٢] وَالَّذِى بَعَفَكَ بِالْحَقِّ لَوْ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُمُ اللَّهُ عَنْهُ لَا لَهُ عَنْهُ لَا عَلْهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ لَا اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ وَاللَّهُ عَلْهُ وَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ لَلْ اللَّهُ عَلْهُ لَا عَلَى اللَّهُ عَلْهُ لَا عَلَيْهُ وَلَالِكُولُ لِللْهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ لَكُولُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ وَلِي اللَّهُ عَلَالُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ لَا عَلَيْكُولُ الْفُولُ عَلَيْلُ الْعُنْ الْفُولُولُ الْمُ عُلِكُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُوا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَالُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْلُوا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْلُوا اللَّهُ عَلَا

(۲۰۲۰) انس بن ما لک ٹائٹو فر ماتے ہیں کہ جب ہی ٹائٹی بدر کو چلتو ابو بکر عمراور مسلمانوں سے مشورہ کیا۔ پجر دوبارہ ان سے مشورہ کیا تو انصاری کہنے گئے: اے انصار کا گروہ! نبی ٹائٹی تمہاراارادہ رکھتے ہیں۔انہوں نے کہا: تب ہم بنوا سرائٹل کی طرح نہ کہیں گے جوانہوں نے حضرت موکی سے کہا تھا: ﴿فَاذْهَبُ الْتَ وَ رَبُّكَ فَقَائِلاۤ إِنّا هُلُهُمّا فِعِدُوْنَ ﴾ [المائدۃ ٢٠] '' تو اور تیرارب جاؤاور لڑوہم یہاں بیٹھے ہیں۔''اس ذات کی تم جس نے آپ کوئی کے ساتھ مبعوث کیا ہے، اگر آپ برک غماد تک چلیں گے ہم آپ کی اتباع کریں گے۔

( ٢٠٣٠ ) أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحُرُفِيُّ بِيَغْدَادَ حَذَّنَا حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ حَدَّثَنَا عِكْوِمَةً بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِى زُمَيْلٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَّ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدُر قَالَ مَا تَرَوُنَ فِي هَوُلَاءِ الْأَسُرَى فَقَالَ أَبُو بَكُر رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَا لَبَى اللَّهِ بَوُ الْعَمَّ وَالْعَشِيرَةُ وَالإِخْوَالُ غَيْرُ أَنَّا نَأْخُذُ مِنْهُمُ الْفِدَاءَ لِيَكُونَ لَنَا قُرَةً عَلَى الْمُشْرِكِينَ وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَهْدِيهُمُ إِلَى الإِسْلَامِ وَيَكُونُوا لَنَا عَضُدًا. قَالَ : فَمَاذَا تَرَى يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟ قُلْتُ : يَا نَبِى اللَّهِ مَا أَرَى اللَّهِ مَا أَرَى اللَّهِ مَا أَرَى اللَّهِ مَا أَلَى اللَّهِ مَا قَالَ أَبُو بَكُو وَلَكِنْ هَوُلَاءِ أَيْمَةُ الْكُفُو وَصَنادِيدُهُمْ فَقَرِّبُهُمْ فَاصُرِبُ أَعْنَاقَهُمْ قَالَ لَهُونِى وَسُولُ اللَّهِ مَا قَالَ أَبُو بَكُو وَلَكِنْ هَوُلَاءِ أَيْمَةُ وَلَمْ يَهُو مَا قُلْتُ أَنَا وَأَخَذَ مِنْهُمُ الْفِدَاءَ فَلَمَّا أَصُبَحْتُ رَسُولُ اللَّهِ مَا قَالَ أَبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَاعْدَانِ يَبْكِيكِانِ فَقُلْتُ يَا نَبِى اللَّهِ عَنْهُ وَاعْدُونَ عَلَى وَسُولِ اللَّهِ مَا قَالَ أَبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَاعِدَانِ يَبْكِيكِن فَقُلْتُ يَا نَبِى اللَّهِ عَنْهُ وَاعْدَانِ يَبْكِيكِن فَقُلْتُ يَا نَبِى اللَّهِ عَنْهُ وَالْعَامِ وَاللَّهُ مَا قَالَ اللَّهُ عَنْهُ قَاعِدَانِ يَبْكِيكُونَ لَقُولُونَ اللَّهُ عَنْهُ وَالْعَالَ وَلَمُ اللَّهُ عَنْهُ وَالْعَلَى وَلَاللَهُ عَنْهُ وَاللَّهُ يُرِيلُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ يُرِيلُ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ يُولِلَ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَرَالًا اللَّهُ عَرَالًا اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ يُرِيلُ اللَّهُ عَرَيْ حَكِيدٌ فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَرَالًا اللَّهُ عَرَيْ وَجَلَى اللَّهُ عَرَيْ وَجَلَالُو وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَرِيلًا وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَلَاللَهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَالُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّبِيعِ مِنْ حَدِيثِ عِكْرِمَةً بْنِ عَمَّادٍ. [صحبح- مسلم ٢١٧٣]

( ٢٠٣٠٤) أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَنَاكَةَ أَنْبَأَنَا أَبُو مَنْصُورِ النَّصُّرَوِئُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا سُغِيدُ بْنُ مَنْصُورِ عَنْ الْمُعْرِ فَي الْمُورِ الْمُورِ فَي الْمُورِ فِي الْمُورِ فَي الْمُورِ فِي الْمُورِ فَي الْمُورِ فَي الْمُورِ فَي الْمُورِ فِي الْمُورِ فِي اللَّهُ فَي اللّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهِ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَالْ

: عَلَّمَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَنَّهُ مَا بِهِ إِلَيْهِمْ مِنْ حَاجَةٍ وَلَكِنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَنَّ بِهِ مَنْ بَعْدَهُ. [صحيح]

(٢٠٣٠ ) ابن شبر مه حضرت حسن سے الله تعالی کے فرمان : وَشَاوِدُهم مُنَّى الْكُمْرِ. ' ان سے معاملہ میں مشورہ سیجیئے " کے متعلق

فر ماتے ہیں کداللدرب العزت نے بعدوالوں کو تعلیم دی ہے،اس کیے کدآ ب کوتواس کی ضرورت نہ تھی۔

( ٢٠٣٥) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بُنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ أَنْبَأَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ جَعْفَرٍ حَلَّثَنَا يَعْفُوبُ بُنُ سُفْيَانَ حَلَّثَنَا قَبِيصَةً حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ صَالِحٍ يَعْنِى ابْنَ حَتَّى قَالَ قَالَ الشَّعْبِيُّ : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَأْخُذَ بِالْوَثِيقَةِ مِنَ الْفَصَاءِ فَلْيَأْخُذُ بقَضَاءِ عُمَرَ فَإِنَّهُ كَانَ يَسُّتَشِيرُ. [حسن]

(۲۰۳۰۵) شعبی فرماتے ہیں کہ جس کواچھا گے کہ وہ قاضی کا عبدہ حاصل کرے تو وہ حضرت عمر کے قضاہ کا عبدہ حاصل

کرے، کیونکہ وہمشورہ لیتے تھے۔

( ٢.٣.٦) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشُرَانَ بِبَغُدَادَ أَنْبَأَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو الرَّزَّازُ أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الرَّبِرِقَانِ حَلَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ أَنْبَأَنَا أَشْعَتْ أَنْبَأَنَا عَلِيًّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدٌ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الرَّبِيقِ فَانَ وَسُولُ اللَّهِ التَّوَدُّدُ إِلَى النَّاسِ وَمَا يَسْتَغْنِي رَجُلٌّ عَنْ مَشُورَةٍ وَإِنَّ أَهْلَ - مَنْاتِي وَمَا يَسْتَغْنِي رَجُلٌّ عَنْ مَشُورَةٍ وَإِنَّ أَهْلَ الْمُعْرُوفِ فِي الدَّنِيَا هُمْ أَهُلُ الْمُعُرُوفِ فِي الآيَا أَهُلُ الْمُعْرُوفِ فِي الآيَا اللَّهِ الآجِرَةِ وَإِنَّ أَهْلَ الْمُنْكَرِ فِي الدَّنِيَا هُمْ أَهُلُ الْمُعُرُوفِ فِي الآجِرَةِ وَإِنَّ أَهْلَ الْمُنْكَرِ فِي الدَّنِيَا هُمْ أَهُلُ الْمُعُرُوفِ فِي الآجِرَةِ وَإِنَّ أَهْلَ الْمُنْكَرِ فِي الدَّنِيَا هُمْ أَهُلُ الْمُعُرُوفِ فِي الآجِرَةِ وَإِنَّ أَهْلَ الْمُنْكِرِ فِي الدَّيْنَا هُمْ أَهُلُ الْمُعُرُوفِ فِي الآفِي النَّاسِ وَمَا يَسْتَغْنِي هُمْ أَهُلُ الْمُعَرِّوفِ فِي الآفِياءُ فِي الآفِياءُ فَي الآفِياءُ وَيَا الْمُعْرُوفِ فِي اللَّهُ لِيَا اللَّهُ عَمْ أَهُلُ الْمُعُرُوفِ فِي اللَّذِيا هُمْ أَهُلُ الْمُعْرُوفِ فِي اللَّهُ لِيَا اللَّهُ لِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لِي اللَّهُ الْمُعَالُ فِي الْمُ الْمُعْرُوفِ فِي اللَّهُ لِي اللَّهُ لِيَا لَلْمُعْرُوفِ فِي اللْهُ لِيَا لِي اللَّهُ لِي اللَّهُ لِي اللْهُ لِي اللَّهُ لِي اللَّهُ لِيَا لِي اللَّهِ لَهُ لِي اللْمُولُ وَلِي اللْهُ لِي اللْهُ لِي اللْهُ لِي اللْهُ لِي اللَّهُ لِي اللَّهُ لِي اللْهُ لِي اللَّهُ لِي اللْهُ لِي اللْهُ لِي اللَّهُ لِي اللْهُ لِي لِي الللللَّهُ لِي اللْهُ لِي اللللْهُ لِي اللللْهُ لِي اللْهُ لِي اللللْهُ لِي الللللَّهُ اللَّهُ لِي اللللْهُ لِي الللللِهُ لِي اللللْهُ لِي اللللْهِ لِي اللْهُ لِي ل

(۲۰۳۰۱) سعید بن میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ تڑھی نے فرمایا عقل کی بنیا دایمان کے بعد اللہ کے لیے لوگوں سے محبت کرنا ہے۔ کوئی آ دمی مشورہ سے مستعنی نہ ہو۔ دنیا میں بھلائی والے آخرت میں بھی بھلائی والے ہوں گے اور دنیا میں برائی والے آخرت میں بھی برائی والے ہوں گے۔

(٢٠٣٠) أُخْبَرَكَا أَبُو زَكِرِيَّا بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي أَنْبَأَنَا أَبُو الْفَضْلِ الْحَسَنُ بُنُ يَعْقُوبَ بُنِ يُوسُفَ ابْنِ الْبُخَارِیِّ حَدَّثَنَا يَحْبَى يَغْنِى ابْنَ أَبِي طَالِبِ أَنْبَأَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ أَنْبَأَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ : الرِّجَالُ ثَلَاثَةٌ فَرَجُلٌ وَنِصُفُ رَجُلٍ وَلاَ شَيْءَ فَأَمَّا الرَّجُلُ النَّامُّ فَالَّذِى لَهُ رَأْيٌ وَهُوَ يَسْتَشِيرُ وَأَمَّا نِصْفُ رَجُلٍ فَالَّذِى لَيْسَ لَهُ رَأْيٌ وَهُوَ يَسْتَشِيرُ وَأَمَّا الَّذِى لاَ شَيْءَ فَالَّذِى لَيْسَ لَهُ رَأْيٌ وَلا يَسْتَشِيرُ. [حسن]

( ۲۰۳۷ ) واؤد بن الی ہند حضرت شعبی نے نقل فر ماتے ہیں کہ آ دی قین قتم کے ہیں: ۞ مکمل آ دی ۞ نصف آ دی ۞ پچھ بھی نہیں ۔ کمل آ دی وہ ہے جس کی اپنی رائے بھی ہواور مشورہ بھی لے۔ ۞ آ دھا آ دی وہ ہے جس کی اپنی رائے تو نہ ہولیکن مشورہ ضرور لے۔ ۞ ہے کاروہ آ دی ہے جس میں نہ عقل ہواور نہ ہی مشوّرہ طلب کرے۔

( ٢.٣.٨ ) أُخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرِ الْفَقِيهُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ ذَكَرَ سُفِيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ :سَأَلَ عُمَّرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ قَاضِى انْكُوفَةِ وَقَالَ الْقَاضِي لَا يَنْيَغِي أَنْ يَكُونَ قَاضِيًّا حَتَّى يَكُونَ فِيهِ خَمْسُ خِصَالٍ عَفِيفٌ حَلِيمٌ عَالِمٌ بِمَا كَانَ قَبْلَهُ يَسْفَشِيرُ ذَوِى الْأَلْبَابِ لَا يُبَالِي بِمَلَامَةِ النَّاسِ. [صحيح]

(۲۰۳۰۸) یکی بن سعید قرماتے ہیں کدعمر بن عبدالعزیز نے کوفہ کے قاضی ہے سوال کیا تو قاضی نے جواب دیا: قاضی بننے کے لیے پانچ خوبیاں ہونا ضروری ہیں ﴿ پاک واس ﴿ برد بار ﴿ اپنے سے پہلے کو ماننے والا ہو ﴿ عَمَل والوں سے مشورہ لے ﴿ لوگوں کی ملامت کی پر داہ نہ کرے '۔

(٢٠٢٠) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشُرَانَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ السَّمَّاكِ حَلَّقَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ حَلَّتَنِى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَمْنِى أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُغِيرَةً قَالَ :كَانَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ سُمَّارٌ يَسْتَقِيْدِهُمْ فِيمَا يُرْفَعُ إِلَيْهِ مِنْ أَمُورِ النَّاسِ وَكَانَ عَلَامَةُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ إِذَا أَحَبَّ أَنْ يَقُومُوا قَالَ إِذَا شِئْتُمْ.

[صحيح]

(۲۰۳۰۹) مغیرہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے بیل تقل فر ماتے ہیں کدوہ ان کولوگوں کے ان امور کے متعلق مشورہ کرتے جودن کو پیش آتے اور وہ ان کے درمیان علامت ہوتے۔ جب وہ کھڑے ہوتے تو فر ماتے: جب تم جا ہو۔

( ٢٠٢٠) حَدَّقَنَا أَبُو الْفَتْحِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ جَعْفَرِ ابْنِ اللَّسَكِيِّ بِالرَّحْ أَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ ابْنِ اللَّسَكِيِّ بِالرَّحْ أَنْبَانَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَاتِم حَدَّقَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّقَنَا عِيسَى بْنُ يُونَسَى بْنُ يُونَسَ عَنِ الْأُوزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِإِنْهِ : يَا بُنِيَّ لَا تَقْطَعُ أَمْرًا حَتَى تُؤَامِرٌ مُرْشِدًا فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ لَمْ تَحْوَنُ عَلَيْهِ. [صحح]

(۲۰۳۱) یکی بن کثیر فرماتی ہیں کہ سلیمان بن داؤد نے اپنے بیٹے ہے کہا۔ کسی معاملہ کا فیصلہ نہ کرنا جب تک اپنے رہنما ہے مشورہ نہ کرلینا۔ جب ایسا کرو گے تمکین نہ ہوگے۔

( ٢.٣١١) أُخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بُنُ أَبِي عَمْرٍ و قَالاَ حَذَّنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْفُوبَ حَدَّثَنَا اللّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بُنُ أَبِي عَمْرٍ و قَالاَ حَذَّنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْفُوبَ حَدَّثَنَا اللّهُ عَمْرُ و بُنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ : كَانَ سَلْمَانُ بُنُ رَبِيعَةَ يَقُضِى فِي الْمَسْجِدِ فَسُئِلَ عَنْ فَرِيضَةٍ فَأَخْطاً فِيهَا فَقَالَ لَهُ عَمْرُ و بُنُ شُرَحْبِيلَ كَانَ سَلْمَانُ فَمَا كَانَ اللّهَ صَاءُ فِيهَا كَذَا وَكَذَا وَكَذَا فَكَأَنَّهُ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ فَرَجْعَ ذَلِكَ إِلَى أَبِي مُوسَى فَقَالَ أَمَّا أَنْتَ يَا عَمْرُ و فَكَانَ مِنْ نَوْلِكَ تُشَاوِرُهُ فِي أُذُيدٍ. [ضعيف]

نَوْلُكَ تَغْضَبُ وَأَمَّا أَنْتَ يَا عَمْرُ و فَكَانَ مِنْ نَوْلِكَ تُشَاوِرُهُ فِي أَذُيدٍ. [ضعيف]

(۲۰۳۱) عمرو بن شرحیل فرماتے ہیں کہ سلمان بن رہید مسجد میں فیصلہ کیا کرتے تھے۔ان سے فرائف کے بارے ہیں سوال کیا عمیا۔انہوں نے غلطی کی۔شرحبیل نے کہا: فیصلہ اس طرح ہے،اس نے اپنے ول میں پچھ محسوس کیا تو اس نے ابوموس کی طرف رجوع کیا۔انہوں نے کہا:اے سلمان آپ کو خصہ نہ کرنا چاہیے،لیکن اے عمرو! آپ اس کے کان میں مشورہ وے دیتے۔

### (١٨)باب مَوْضِعِ الْمُشَاوَرَةِ

#### مشاورت کی جگہ کا بیان

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ :إِذَا نَزِلَ بِالْحَاكِمِ الأَمْرُ يَحْتَمِلُ وَجُوهًا أَوْ مُشْكِلٌ يَنْيَعِي لَهُ أَنْ يُشَاوِرَ.
(۲.۳۱۲) أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بُنُ قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ وَأَبُو حَازِمِ الْحَافِظُ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْفَضْلِ بُنُ خَمِيرُويُهِ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بُنُ نَجْدَةً حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَمَّا بَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَابِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ شُرَيْحًا عَلَى قَضَاءً الْكُوفَةِ قَالَ انْظُرْ مَا تَبَيْنَ لَكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلاَ تَسُأَلَنَّ عَنْهُ أَحَدًا وَمَا لَمْ يَتَبَيْنُ لَكَ فِي الشَّنَةِ فَا اللَّهِ فَالاَ تَسُأَلَنَّ عَنْهُ أَحَدًا وَمَا لَمْ يَتَبَيْنُ لَكَ فِي الشَّنَةِ فَا الْمُعْفِي وَلَيْكَ. [صحبح]
يَتَبَيْنُ لَكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَاتَبِعُ فِيهِ السُّنَّةَ وَمَا لَمْ يَتَبَيْنُ لَكَ فِي الشَّنَةِ فَاجْتَهِدُ فِيهِ وَأَيْكَ. [صحبح]
يَتَبَيْنُ لَكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَاتَبِعُ فِيهِ السُّنَّةَ وَمَا لَمْ يَتَبَيْنُ لَكَ فِي السُّنَةِ فَاجْتَهِدُ فِيهِ وَأَيْكَ. [صحبح]
يَتَبَيْنُ لَكَ فِي كَتَابِ اللهِ صَالَا بِي مُرْدَ عَلَيْعِ فِيهِ السُّنَةَ وَمَا لَمْ يَتَبَيْنُ لَكَ فِي السُّنَةِ فَاجْتَهِدُ فِيهِ وَأَيْكَ. [صحبح]
بَوسَنَ عَنْ فَرَامَ عَلَى الشَّنَةِ وَمَا لَمْ يَتَبِينُ لَكَ فِي السُّنَةِ فَاجْتَهِدُ فِيهِ وَأَيْكَ. [صحبح]
بوكى عمثوره طلب ندكرنا - جوكتاب الله سے واضح ند بموتوسَت عن واضح ند بوتوا ہے رائے سے مشوره طلب ندكرنا - جوكتاب الله سے واضح ند بوتو اپنے ندہوت عن واضح ند بوتو اپنے رائے سے اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَلَكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

( ٢.٣١٣ ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمِ الْعَبْدُوِيُّ الْحَافِظُ أَلْبَأْنَا أَبُو الْفَصْلِ بْنُ حَمِيرُونِهِ أَنْبَأْنَا أَجُو حَلَاثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورِ حَلَّنَنَا سُفْيَّانُ عَنَ أَبِى إِسْحَاقَ الشَّيبَانِيُّ عَنِ الشَّعْبِيُّ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى شُرَيْحٍ إِذَا أَتَاكَ أَمُّنَّ فِى كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَاقْضِ بِهِ وَلاَ يَلْفِتَنَكَ الرِّجَالُ عَنْهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنُ فِى كِتَابِ اللَّهِ وَكَانَ فِى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ -نَلَئِظَ - فَافْضِ بِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنُ فِى كِتَابِ اللَّهِ وَلاَ فِى سُنَّةٍ رَسُولِهِ فَاقْضِ بِمَا قَصَى بِهِ أَيْمَةُ الْهُدَى فَإِنْ لَمْ يَكُنُ فِى كِتَابِ اللَّهِ وَلاَ فِى سُنَةٍ رَسُولِهِ - لَلْنَظِيمَ - وَلاَ فِيمَا قَصَى بِهِ أَنِمَةُ الْهُدَى فَآنَتَ بِالْمِحِيارِ إِنْ شِنْتَ تَجْتَهِدُ رَأْيِكَ وَإِنْ شِنْتَ أَنْ تُؤَامِرَنِى وَلاَ أَرَى مُوامَوَّتِكَ إِيَّاكَ إِلاَّ أَسُلَمَ لَكَ.

قَالَ الشَّيْخُ رَجَمَهُ اللَّهُ فَأَخْبَرَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ مَوْضِعِ الْمُوَّامَرَةِ وَهِي الْمُشَاوَرَةُ فَرُبَّمَا يَكُونُ عِنْدَهُ مِنَ الْأَصُولِ مَا لَمْ يَبْلُغُ شُرَيْحًا فَيُخْبِرُهُ بِهِ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ. [صحح]

( ۲۰ ۳۱۳) شعبی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ڈھٹٹ نے قاضی شرخ کولکھا: جب معاملہ اللہ کی کتاب میں ہوتو اس کے مطابق فیصلہ کرتا اور مرد تنہاری طرف جھانکیں بھی نہیں۔ اگر کتاب اللہ میں نہ ہوتو سنت کے موافق فیصلہ کرنا۔ اگر نہ کتاب اللہ اور نہ ہی سنت رسول میں ہوتو چھر دیسے فیصلہ کرنا جیسے ہدایت والے ائتمہ نے کیا۔ اگر کتاب اللہ، سنت رسول اور ائتمہ کا فیصلہ موجود نہ ہوتو آپ کو اختیار ہے اگرآپ چاہیں تو خود اجتماد کر لوور نہ جھ سے مشورہ کرلو، لیکن چھر بھی ہیں تیرامشورہ ہی تشاہم کروں گا۔

شیخ فرماتے ہیں: حصرت عمر ٹاٹٹؤنے مشاورت کی جگہیں بتا تیں کہ وہ اصول جن تک بینہ پیچے سکیں، وہ پوچھ لیتے تو ان کو

## (١٩)باب مَنْ يُشَاوِرُ

#### گون مشورہ دے

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : يُشَاوِرُ مَنْ جَمَعَ الْعِلْمَ وَالْأَمَانَةَ. امام ثافعي برطنة فرمات بين جوعالم اورامانت واربوده مثوره و \_\_

(۲۰۳۱۴)ایوسعیدخدری ٹنٹٹٹونی ٹلٹٹائی نے نقل فر ، تے ہیں کہآپ ٹٹٹٹا نے فر مایا:اللہ نے جو بھی نبی یا خلیفہ بنایا۔اس کے دو راز دان ہوتے تھے: ۞ جملائی کا تھم اوراس پر ابھارۃ بھی ہے۔ ۞ دوسرا برائی کا تھم دیتا ہے اس پر ابھارتا بھی ہے۔معصوم وہ ہے جس کواللہ محفوظ رکھیں۔

( ٢٠٣٥ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍ و الْأَدِيبُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُرِ الإِسْمَاعِيلِيُّ أَخْبَرَنِى الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ هُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ أَنْبَأَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ حَدَّثِنِى أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - تَلْنَظِيُّهُ - قَالَ :مَا اسْتُخْلِفَ خَلِيفَةٌ إِلَّا لَهُ بِطَانَتَان . فَذَكَرَهُ. [صحيح ـ تندم قبله]

(۲۰ ۳۱۵) ابوسعید خدری وافت اس کے میں کہ نبی سوائی اے فرمایا: جو خلیفہ بنایا گیااس کے دومشیر ہوتے ہیں۔

( ٢٠٣٦) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَمُو وَ أَبُانَا أَبُو بَكُو إِخْبَرَنِى الْحَسَنُ حَذَّفَنَا حَرْمَلَةً بُنُ يَحْيَى آنْبَانَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وَهُبِ أَخْبَرَنِى بُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ أَبِى سَلَمَةً بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - ظَنْ اللَّهِ عَنْ أَبِى صَلَمَةً بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - ظَنْ اللَّهُ عَالَى : مَا بُوتَ مِنْ نَبِي وَلَا السَّتُخْلِفَ مِنْ خَلِيفَةٍ إِلَّا كَانَتُ لَهُ بِطَانَتَانِ . فَذَكَرَهُ وَكُو اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنِي ابْنِ وَهُبٍ وَاسْتَشْهَة وَ وَعَنْ أَصْبَعَ بُنِ الْفَرَحِ عَنِ ابْنِ وَهُبٍ وَاسْتَشْهَة وَ إِلَا كَانَةُ يَحْدَى بُنِ سَعِيدٍ. [صحيح عَلْ عَبْدَانَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَعَنْ أَصْبَعَ بِنِ الْفَرَحِ عَنِ ابْنِ وَهُبٍ وَاسْتَشْهَة بِرِوابَيَة يَحْدَى بُنِ سَعِيدٍ. [صحيح تقدم قبله]

(۲۰۳۱۲) ابوسعید خدری ڈاٹھ نبی کو آئی سے نقل فرماتے ہیں کہ جو بھی نبی یا خلیفہ بنایا گیااس کے دومشیر ہوتے ہیں۔

( ٢.٣١٧) قَالَ الْبُخَارِيُّ وَقَالَ الأَوْزَاعِیُّ عَنِ الزُّهُرِیُّ عَنْ أَبِی سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی هُوَيْرَةَ فَذَكُو مَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِی عَمْرٍو قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْاَصَـمُّ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ بَكْرِ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ

(ح) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَنِيدَ اللّهِ إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ السُّوسِيُّ حَذَّثَنَا أَبُو الْعَبَّسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعُقُوبَ أَنْبَأَنَا الْمُعْرَانِي أَبِي حَذَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَذَّثَنِي ابْنُ شِهَابِ حَذَّثَنِي أَبُو سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الْعَبَّسُ بْنُ الْوَلِيدِ أَخْبَرَنِي أَبِي حَذَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَذَّثَنِي ابْنُ شِهَابِ حَذَّتَنِي أَبُو سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَتَنْهَاهُ عَنِ اللّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْهُمَا لَفُظُ حَدِيثِ الْمُنْكِرِ وَبِطَانَةٌ لَا تَأْلُوهُ خَبَالًا فَمَنْ وَفِي شَرَّهُمَا فَقَدُ وَقِي وَهِي مَنِ النِّي تَغْلِبُ عَلَيْهِ مِنْهُمَا لَفُظُ حَدِيثِ السُّوسِيِّ. [صحح]

(۲۰۳۱۷) ابو ہر رہ ہو ٹائٹٹارسول اللہ مٹائٹٹا سے نقل فر ماتے ہیں کہ کوئی نبی یا ولی ہوتو اس کے دومشیر ہوتے ہیں: ﴿ نیکی کا تکم کرتا ہے اور برائی سے منع کرتا ہے۔ ﴿ بَحْل مِیں کی نہیں کرتا۔ جواس کے دونوں شروں سے بچالیا گیا وہ تحفوظ کرلیا گیا اور بیاس سے ہے جوان دونوں سے اس برعالی آتی ہے۔

( ٢٠٣٨) وَذَكُرُ البُخَارِيُّ مَا أَخْبَرُنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو طَاهِمِ الْفَقِيهُ وَأَبُو زَكْرِيَّا بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَأَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الشَّاذُيَاخِي وَأَبُو سَعِيدٍ ابْنُ أَبِي عَمْرٍ وَ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ الْحَكَمِ حَدَّثَنَا أَبِي وَشُعَيْبٌ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ عُبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ الْحَكَمِ حَدَّثَنَا أَبِي وَشُعَيْبٌ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ عُبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي جَعْفَرِ أَنَّهُ قَالَ حَدَّثَنِي صَفُوانَ بُنُ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِي سَنَمَةَ عَنْ أَبِي وَشُعِيْبٌ عَنِ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ نَبِي اللَّهِ مِنْ أَبِي كَانَ بَعْدَةُ خَلِيفَةً إِلَّا لَهُ بِطَانَةً اللَّهِ عِنْ الْمُعْرُوفِ وَتَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكِرِ وَبُعْلَالًا فَمَنْ وَقِي بِطَانَةَ السُّوءِ فَقَدْ وَقِي . [صحيح]

(۲۰۳۱۸) ابوابوب پڑاؤٹوئے نبی ٹڑائی کے نبال کیا کہ جب اللہ کسی کو نبی یا خلیفہ مقرر فرماتے ہیں تو اس کے دو وزیر ہوتے میں: ایک نیکی کاعظم اور برائی منع کرتا ہے دوسرا بخل میں کی نہیں کرتا۔ جو برے مشیرے بچالیا گیا وہ محفوظ کرلیا گیا۔

( ٢٠٣٩) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٌّ الْمِهْرَجَانِيٌّ وَأَبُو عُثْمَانَ سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُخْمَدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَخْمَدَ بْنِ الْعَطَّارِ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو عَادِقٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَخْمَدَ بْنِ الْعَطَّارِ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو عَنْهَ أَنُو عُنْهَ أَخْمَدُ بْنُ الْفَرَّجِ حَدَّثَنَا بَقِيَّةً حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارِكِ عَنِ ابْنِ أَبِي الْعَالَمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمَّتِي عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْائِكُ - : مَنْ وَلِي مِنْكُمْ عَمَلًا فَآرَادَ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا جَعَلَ لَهُ وَزِيرًا صَالِحًا إِنْ نَسِى ذَكَرَهُ وَإِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ . [صعب ]

(٢٠٣١٩) حفرت عائشہ بھافر ماتی ہیں کدرسول اللہ علی نے فر مایا: جبتم میں سے کوئی کسی کام پر عامل بے۔اللہ اس سے

بهلائى كااراد وكر بنواس كونيك وزيرعطا كردية إلى اگرد و بحول جائے ، اس كويا وكرائے - اگر يادر كے قواس كى مداكر ي مسئولو الكواليون الكون الكواليون الكواليون الكواليون الكون الكون

رَوَاهُ أَبُو ذَاوُدَ فِي السُّنَنِ عَنْ مُوسَى بْنِ عَامِرٍ عَنِ الْوَلِيدِ. [ضعبف]

(۲۰۳۲) حضرت عائشہ ﷺ فرَّماتی ہیں کہ رسول اللہ مُؤَیِّم نے فرمایا: جب الله امیرے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا سچاوز رِ مقرر کردیتا ہے۔اگروہ بھول جائے تو اس کو یاد کر دادیتا ہے۔اگر یا در کھے تو اس کی اعانت کرتا ہے۔ جب بھلائی کا ارادہ نہ بھوتو اس کا براوز برمقرر کردیتے ہیں ،اگروہ بھول جائے تو یا دنہ کردائے اگرا سے یا در ہے تو اس کی مدد نہ کرے۔

( ٢٠٣١ ) وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيلِ عَنْ مُوسَى بْنِ مَرُوَانَ الرَّقِّي عَنِ الْمُعَافَى بْنِ عِمْرَانَ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ قَالَ :قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْحَزْمُ قَالَ :أَنْ تُشَاوِرَ ذَا رَأْي ثُمَّ تُطِيعُهُ .

وَّعَنُ مُّحَمَّدِ بْنِ الْوَزِيرِ عَنْ يَحْمَى بْنِ حَمْزَةَ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنِ : أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَكَرَ مِثْلَهُ عَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : ذَا لُبِّ . أَخْبَرَنَا بِهِمَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ الْفَسَوِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيًّ اللَّذِلُوِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ فَذَكَرَهُمَا. [ضعبف]

(۲۰۳۲) خالد بنَ معدانَ فرماتے ہیں کدا یک آ دی نے کہا: اے اللہ کے رسول! حزم کیا ہوتا ہے؟ آپ مُلَّمَّةُ نے فرمایا :عقل ہےمشورہ کرنا ، بھراس کی اطاعت کرنا۔

(ب) عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن ابی الحن قرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے کہا: اے اللہ کے رسول!اس کی مثل ہے،صرف اس میں ذالت کے الفاظ ہیں۔

( ٢٠٣٢٠) أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِى الرُّو ذُهَارِئَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ حَلَّنَا أَبُو دَاوُدَ حَلَّنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَلَّثَنَا بَعْنِي بْنُ أَبِى مُلَمَّةً عَنْ أَبِى مُلَمَّةً عَنْ أَبِى هُوَيُوا أَبُو عَلَى قَالَ قَالَ وَلَا يَعْنُو بَنَ عَبْدِ الْمُلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ آبِى سَلَمَةً عَنْ أَبِى هُويُونَةً وَفِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَلَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ وَرَوَاهُ أَبُو عَوَانَةً عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ وَرَوَاهُ أَبُو عَوَانَةً عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَنْهُ وَلَا اللَّهُ بَنِ الزَّبَيْرِ وَرَوَاهُ أَبُو عَوَانَةً عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِى سَلَمَةً عَنْ أَبِى الْمَلِكِ بَنِ النَّيْهِ اللَّهِ الْمُلِكِ عَنْ أَبِى سَلَمَةً عَنْ أَبِى الْهَيْمَ بِنِ النَّيْهَانِ. [صحيح] وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ الْحَافِظُ حَلَّى اللَّهُ الْمُلِكِ عَنْ أَبِى سَلَمَةً عَنْ أَبِى الْهَيْمَ بِنِ السَّيَقَانِ. [صحيح] (٢٠٣٢٢) ابو بريره المَّانِ فَرَا اللَّهِ الْحَافِظُ حَلَانَا أَبُو النَّا اللهُ عَلَى اللَّهُ الْحَافِظُ حَلَّى اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِلِ عَوْلَا اللهِ الْحَافِظُ حَلَّى اللهِ الْحَافِظُ حَلَّى اللهِ الْحَافِظُ حَلَّى اللهِ الْحَافِظُ حَلَّى اللّهِ الْحَافِظُ حَلَّى اللّهِ الْحَافِظُ حَلَى اللّهِ الْحَافِظُ حَلَقَالَ اللّهِ الْمُعَلِّى مُ مُعَمَّدُ اللهِ الْمُعَلِّى اللّهِ اللّهِ الْحَافِظُ حَلَّى اللّهِ الْمُعَلِى اللّهِ الْحَافِظُ حَلَقَنَا أَبُو الْعَبَاسُ مُعَمَّدُ اللّهُ الْعَامِلُ مُ الْعَامِلُ اللهُ الْمُعَلِّى اللّهِ الْعَالِي اللّهِ الْعَامِلُ عَلَى اللّهِ الْمُعَلِّى اللّهِ الْمُعَامِلُولُ عَلَى اللّهِ الْمُعَلِي اللّهِ الْمُعَلِّى اللّهِ الْمُعَلِيلُولُ عَلَى اللّهِ الْمُعَالِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْمُعَلِّى اللّهِ اللّهِ الْمُعَلِيلُ اللّهِ اللّهُ الْمُعَلِيلُولُ اللّهُ الْمُعَلِيلُولُ اللّهُ الْمُعَلِيلُهُ اللّهُ الْمُعَلِيلُولُ الللّهُ الْمُعَلِيلُولُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الْمُعَلِّمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِيلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِيلُولُ اللّهُ الْمُعَلِيلُ الللّهُ الللّهُ الْمُعَلِيلُولُ اللّهُ الْمُعَلِيلُولُ اللّهُ الْمُعَلِيل

النَّبِيِّ - مَلَّالِيَّهُ - قَالَ : الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنْ . وَفِي رِوَايَةِ الْعَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - مَلَّالِهِ - . [منكر]

(۲۰۳۲۳) ابومسعود انصاری پین جی منافظ می نافظ ہے گئل فر ماتے ہیں کہ جس ہے مشور ہ طلب کیا جائے وہ امین ہوتا ہے۔

( ٢.٣٢٤ ) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ الْفَفِيهُ بِالطَّابِرَانِ رَحِمَهُ اللَّهُ حَلَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّى مُحَمَّدُ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ الْحَسَنِ الصَّوَّافُ حَذَّنَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى حَذَّنَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْمُقُرِءُ حَذَّتِنى سَعِيدٌ حَذَّتَنِى بَكُرُ بُنُ عَمْرِو عَنْ أَبِى عُثْمَانَ مُسْلِم بُنِ يَسَارِ

(ح) وَأَخْبَرُنَا أَبُو عَبُدِ اللّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَيُّوبَ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرُو عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي نُعَيْمٍ عَنْ أَبِي عُنْمَانَ مُسْلِمٍ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ - الشَّامِ قَلَ : مَنْ قَالَ عَلَيَّ مَّا لَمْ أَقُلُ فَلْيَمَوا أَمْهُ عَلَى مَنْ فَلَ النَّهِ عَنْ النَّارِ وَمَنِ اسْتَشَارَةُ أَخُوهُ فَأَشَارَ عَلَيْهِ بِغَيْرٍ رُشُدِهِ فَقَدْ خَانَةً وَمَنْ أَفْتَى بِفُتْنَا غَيْرٍ ثَبْتٍ فَإِنَّمَا إِنْهُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَى بِفُتْنَا غَيْرٍ ثَبْتٍ فَإِنَّمَا إِنْهُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَى بِفُتْنَا غَيْرٍ ثَبْتٍ فَإِنَّمَا إِنْهُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَى بِفُتْنَا غَيْرٍ ثَبْتٍ فَإِنَّمَا إِنْهُمُ عَلَى مَنْ أَفْتَى بِفُتُنَا غَيْرٍ ثَبْتٍ فَإِنَّمَا إِنْهُمُ عَلَى مَنْ

(۲۰۳۲۴) سیدتا ابو ہر میرہ نگانٹؤ فر مائے ہیں کہ رسول الله مُؤَقِّرًا نے فر مایا: جس نے میرے او پرجھوٹ بولا وہ اپناٹھ کا نہجہم بنا لے۔جس نے اپنے بھائی ہے مضورہ طلب کیا پھراس نے درست مشورہ نہ دیا تو اس نے خیانت کی اور جس نے بغیر جموت کے فتو ٹی دیا تو فتو ٹی دینے والے پر گناہ ہے۔

(٢.٣٢٧) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍ وَ قَالاً حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْفُوبَ أَنْبَأَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ أَخْبَرَنِي الْهُ شُعِيْبِ أَخْبَرَنِي عُمَرٌ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ أَخْبَرَنِي الْهُ شُعِيْبِ أَخْبَرَنِي عُمَرً بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدٍ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ اللّهُ بْنِ عَمْرَ اللّهِ بْنِ عَمْرَ اللّهُ عَنْهُ عَلَمُ اللّهُ عَنْهُ عَلَمْ عَلَيْهِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرَ وَضِي اللّهُ عَنْهُ عَلَمْ اللّهُ عَنْهُ عَلَمْ الْعَرْبُ وَإِنَّهُمْ الْعَرَبُ. قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : مَا الْحَرَجُ فِيلَا اللّهُ عَنْهُ : مَا الْحَرَجُ فِيلَا عَلَيْهُمْ الْعَرَبُ. قَالَ عُمْرُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : مَا الْحَرَجُ فِيلَا اللّهُ عَنْهُ عَلَمُ اللّهُ عَنْهُ : مَا الْحَرَجُ فِيلَا عَلَيْهُمْ الْعَرَبُ . قَالَ عُمْرُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : مَا الْحَرَجُ فِيلَاهُمْ الْعَرَبُ. قَالَ عُمْرُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : مَا الْحَرَجُ فِيلَاهُمْ الْعَرَبُ. قَالَ عُمْرُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : مَا الْحَرَبُ

(۲۰۳۲۷) عبدالله بن عمر و الله نے فرمایا که حصرت عمر بن خطاب الله نے بیآیت تلاوت فرمائی: ﴿ وَ مَا جَعَلَ عَلَيْتُكُمُّ فِی الدِّينِ مِنْ حَرَةٍ ﴾ [الحج ۷۸] " دین کے بارے بیس تم پرکوئی حرج نہیں۔"

کے بھر جھے کہا کہ مدلج کے ایک آ دی کو بلا و جو عرب ہے ہوتو حضرت عمر ٹٹائٹ نے پوچھا: حرج کامعنی تمہارے نز دیک کیا ہے؟ اس نے کہا بھگی۔

( ٢.٣٢٨) أَخْبَرُنَا أَبُو نَصْوِ بْنُ قَتَادَةَ أَنْبَأَنَا أَبُو مَنْصُورِ النَّضْرَوِيُّ حَذَّنَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ حَذَّنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى يَزِيدٌ : سَمِعُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا سُئِلَ عَنِ الْحَرَجِ فَقَالَ هَا هُنَا أَحَدٌ مِنْ هُذَيْلٍ فَقَالَ رَجُلُ أَنَا فَقَالَ مَا تَعُدُّونَ الْحَرَجَ فِيكُمْ قَالَ الشَّيْءُ الطَّيِّقُ قَالَ هُوَ ذَاكَ. [صحيح]

(۲۰۳۲۸) عبیداللہ بن الی بریدہ نے ابن عباس والتھاہے سنا، ان سے حرج کے بارے میں بوجھا گیا۔ قرمایا: کیا یہاں ھذیل کا کوئی آ دی ہے؟ ایک آ دی نے کہا: میں ہول۔ کہنے لگے: تم '' حرج'' کوکس معنی میں استعال کرتے ہوائی نے کہا: نگ چنز فرمایا: ہاں یمی ہے۔

( ٢٠٣٩) أَخْبِرَنَا أَبُوالْحُسَيْنِ بْنُ بِشُرَانَ أَنْبَأَنَا أَبُوعَمْرِو بْنُ السَّمَّاكِ حَلَّقَنَا حَبُلُ بْنُ إِسْحَاقَ حَلَقَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَلَّقَ

سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَبُدُالْمَلِكِ: أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَاصٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ شَاوِرْ طُلَيْحَةَ وَعَمْرَو بْرَ

مَعَدِ يكُوِبُ فِي أُمْرِ حَرِّبِكَ وَلَا تُولِّهِمَا مِنَ الأَمْرِ شَيْنًا فَإِنَّ كُلَّ صَانِعِ هُوَ أَعْلَمُ بِصِنَاعَتِهِ. [ضعيف] (۲۰۳۲۹)عبدالملك فرمات بين كه حضرت عمر في سعد بن الي وقاص كو فطائلها كولليجه اورمعد يكرب سے از الى كے بارے ميں مشاورت كرناليكن كوئى معاملہ ان كے مير دندكر تا، كونكہ بركام والا البيّ كام كے بار فے ميں بہتر جانتا ہے۔

( .٣٣. ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بُنُ بِشُرَانَ أَنْبَانَا أَبُو عَمْرِو بُنُ السَّمَّاكِ حَدَّثَنَا حَنْبَلُ بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثِنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَغْنِي أَخْمَدَ بُنَ حَنْبَلِ حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ عَنْ عَاصِمٍ قَالَ : كَانَ زِرُّ بُنُ حُبَيْشٍ مِنْ أَغْرَبِ النَّاسِ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَغْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ يَشْأَلُهُ عَنِ الْعَرَبِيَّةِ. [صحبح]

(۲۰۳۳۰) عاصم فَر ماتے ہیں کہ زرین حبیش دیہاتی لوگوں ہیں کے تھے اور ابن مسعود ڈٹاٹؤان سے عربی کے متعلق سوال کرتے تھے۔

( ٢.٣٣١ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذُهَارِيُّ أَنْهَانَا أَبُو عَلِيٍّ الْفَسَوِيُّ بِالْبُصْرَةِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَنْبَانَا يُوسُفُ الْمَاجِشُونَ

(ح) وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى الْمَعُرُوفِ الْفَقِيهُ أَنْبَأَنَا بِشُرُ بْنُ أَحْمَدَ الإِسْفَرَائِينِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بُنُ الْمَاحِشُونَ فَنِ الْمَحَدُّاءُ حَلَّكُنَا عَلِيٌّ بْنُ الْمَلِينِيُّ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ الْمَاحِشُونَ قَالَ قَالَ لَنَا ابْنُ شِهَابِ أَنَا وَابْنُ أَجِى وَابْنُ عَمِّ لِى وَنَحْنُ غِلْمَانٌ أَحْدَاكُ نَسْأَلُهُ عَنِ الْحَدِيثِ : لَا تُحَقِّرُوا أَنْفُسَكُمْ لِحَدَائِةِ أَسْنَانِكُمْ فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ كَانَ إِذَا نَوْلَ بِهِ الْأَمْرُ الْمُعَضِلُ دَعَا الْفِتْيَانَ فَاسْتَشَارَهُمُ أَسْنَانِكُمْ فَإِنَّ عُمُولِهِمْ لَفُظُ حَلِيثِ غَلِقً. [صحيح]

يَتَنْفِى حِدَّةً عُقُولِهِمْ لَفُظُ حَلِيثِ غَلِقً. [صحيح]

(۲۰۳۳) پوسف بن مابشون فرماتے ہیں کہ ابن شہاب نے کہا: میں اور میرے بیٹیجا ور پچاکے بیٹے! ہم ٹو جوان تھے، ہم ان سے حدیث کے متعلق پوچھتے تھے، فرماتے: چھوٹی عمر ہونے کی وجہ سے تم اپنے آپ کو تفیر نہ جانو۔ جب حضرت عمر تلاکٹا کے پاس کوئی مشکل معاملہ آتا تو وہ ٹو جوان کو بلاتے ان سے مشورہ لیتے اوران کی تیزعقل کو تلاش کرتے۔

( ٢.٣٢٢) وَأَخْبَرُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُنْمَانَ النَّنُوخِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ حَفْص كُوفِيٌّ أَنْبَأَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ عَنْ هِشَامِ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : إِنْ كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِيَسْنَشِيرُ فِي الْآمُو حَتَّى إِنْ كَانَ لَيَسْنَشِيرُ الْمَرْأَةَ فَوْبُكُمَا أَبْصَرَ فِي قَوْلِهَا أَوْ الشَّيْءَ يَسْنَحُسِنَهُ فَيَأْخُذُ بِهِ. [صحيح- لابن سبرين]

(۲۰۳۳۲) این سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ٹاٹھ معاملات کے بارے میں مشورہ فرماتے ، یہاں تک کہ عورتوں ہے بھی مشورہ کر لیتے ۔ بعض اوقات کوئی اچھی چیزل جاتی تولے لیتے۔

( ٢٠٣٣) أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيًّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ

أَنْبَأَنَا جَعْفَرُ بُنُ عَوْنِ أَنْبَأَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّالِيُّ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ : أَتَيْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقُلْتُ إِنِّى أَنْبَانَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّالِيُّ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ يَا ابْنَ أَخِي إِنَّ رَأْكَ الشَّيْخِ خَيْرٌ مِنْ مَشْهَدِ الْغُلَامِ. [صحيح] الْعُلَامِ. [صحيح]

( ۲۰۳۳۳)علی بن ربیعہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت علی ٹاٹٹڑ کے پاس آیا۔ میں نے کہا: میں اپنے پتیا ہے زیادہ مناسب ہوں، اگر آپ مجھےان کی جگہ رکھ لیں۔ فرمایا:۔ بھتیج ! شیخ کی رائے نوجوان کی موجود گی ہے بہتر ہے۔

( ٢٠٣٤) وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ أَنْبَأْنَا أَبُو عَمُوو بْنُ السَّمَّاكِ حَلَّثَنَا حَنْبُلُ بْنُ إِسْحَاقَ حَلَّثَنَا قَبِيصَةً حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ رَبِيعَةَ :أَنَّ رَجُلاً أَتَى عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ بِابْنِ لَهُ بَدِيلاً فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ :رَأْىُ الشَّيْخِ أَحَبُّ إِلَى مِنْ مَشْهَدِ الشَّابِ. [صحيح ا

(۲۰۳۳۳) علی بن رہید فرماتے ہیں کدائیک آ دمی بدل کے طور پراپنا بیٹا لے کران کے پاس آیا۔حضرے علی ڈاٹٹؤنے فرمایا کہ شیخ کی رائے نوجوان کی موجود گی ہے بہتر ہے۔

(٢٠)باب مَا يَقْضِى بِهِ الْقَاضِى وَيُفْتِى بِهِ الْمُفْتِى فَإِنَّهُ غَيْرٌ جَائِزٍ لَهُ أَنْ يُعَلِّدَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ دَهْرِةِ وَلاَ أَنْ يَحْكُمَ أَوْ يُفْتِى بِالاِسْتِحْسَانِ

قاضى يامفتى البينة دور كے لوگول كى تقليد نه كرے، فيصله يا فتوى كے اندراستحسان سے كام نه لے قَالَ اللّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ ﴿فَإِنْ تَنَازُعْتُهُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُهُ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيُومِ الآجِرِ﴾ الله مالاً اللّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ ﴿فَإِنْ تَنَازُعْتُهُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُهُ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيُومِ الآجِرِ﴾

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ﴿ فَإِنْ تَنَازَعُتُدُ فِي شَيْءٍ ﴾ يَعْنِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ هُمْ وَأَمَرَاؤُهُمُ الَّذِينَ أَمِرُوا بِطَاعَتِهِمْ ﴿ فَرَدُّوهُ إِلَى اللَّهُ وَالرَّسُولُ وَقَالَ ﴿ إِنَسَاءَ ٥٩ ] يَعْنِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ إِلَى مَا قَالَ اللَّهُ وَالرَّسُولُ وَقَالَ ﴿ إِنَسَاءَ ٩٥ ] يَعْنِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ إِلَى مَا قَالَ اللَّهُ وَالرَّسُولُ وَقَالَ ﴿ إِيَّاسَانُ الإِنْسَانُ اللَّهُ وَالرَّسُولِ ﴾ [النساء ٢٦] قَالَ الشَّافِعِيُّ فَلَمْ يَخْتَلِفُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْقُرْآنِ فِيمَا عَلِمْتُ أَنَّ السُّدَى اللَّهِى وَمَنْ أَفْتَى أَوْ حَكَمَ بِمَا لَمْ يُؤْمَرُ بِهِ فَقَدْ أَجَازَ لِنَفْسِهِ أَنْ يَكُونَ فِي مَعَالِى السُّدَى. قَالَ الشَّافِعِيُّ وَرَقِينَا عَنْ مُجَاهِدٍ فِي تَفْسِيرِ الْآيَتُيْ بِنَحْوِمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ.

الله فرمات بين: ﴿ فَإِنْ تَعَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرَدُّوهُ إِلَى اللهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تَوْمِنُونَ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الْاَحِدِ﴾[النساء ٥٩] "الرَّمَ كَى جِيزِ بِن اختلاف كربيْخُوتُوا سے الله اور رسول كى طرف لٹا دو۔ اگر تمہار الله اور آخرت كے دن پرايمان ہے۔"

ا مام شافعی شلتے فرمائے ہیں: ﴿ فَإِنْ تَغَازَ عُتُمْ فِي شَيْءٍ ﴾ یعنی اللہ اعلم ....ان ہے مرادلوگ اور وہ امراء ہیں جن کی

اطاعت کا ان کو تھم دیا گیا۔ فَرَدُّوْهُ إِلَی اللّٰهِ وَ الرَّسُوْلِ ہے مراد جواللہ اور رسول کی طرف بات کولوٹا دو۔ ﴿ اَیَحْسَبُ الْإِنسَانُ اَنْ یَنْتُوکَ سُنگی ﴾ [انفہامہ ٦٣] ''کیا انسان کا گمان ہے کہ دہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گایا منع نہ کیا جائے۔''جس نے فتو ٹی یا فیصلہ کیا جس کا اس کو تھم نہ تھا۔ممکن ہے میرسدی کے معنوں میں سے ایک معنی ہو۔

( ٢٠٢٥ ) أَخْبَرُنَا أَبُو مُحَمَّدٍ جَنَاحُ بُنُ نَذِيرٍ بُنِ جَنَاحِ الْقَاضِى بِالْكُوفَةِ أَنْبَأَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِي بُنُ السَّحَاقَ الزَّهْرِيُّ حُدَّثَنَا جَعُفَرٌ يَعْنِى ابْنَ عَوْنِ وَيَعْلَى يَعْنِى ابْنَ عَبَيْدٍ عَنْ أَبِى الشَّيْبَانِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ إِسْحَاقَ الزَّهْرِيُّ حُدَّثَنَا جَعُفَرٌ يَعْنِى ابْنَ عَوْنِ وَيَعْلَى يَعْنِى ابْنَ عَبَيْدٍ عَنْ أَبِي حَيَّانَ النَّهِ مِنْ يَوْيِدُ بْنِ حَيَّانَ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَامَ فِينَا ذَاتَ يَوْمِ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ النَّيْقِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنُ يَأْتِى رَسُولُ رَبِّى حَيَّانَ اللَّهِ فِيهِ الْهُدَى وَالنَّوْرُ فَاسْتَمْسِكُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَحُدُوا بِهِ . فَأَجْبَهُ وَإِنِّى تَعْرِكُ وَيَعْلَى فِيهِ الْهُدَى وَالنَّورُ فَاسْتَمْسِكُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَحُدُوا بِهِ . فَأَجْبَهُ وَإِنِّى تَارِكُ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ أَوْلُهُمَا كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ الْهُدَى وَالنَّورُ فَاسْتَمْسِكُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَرَغَبُ فِيهِ ثُمَّ قَالَ : وَأَهُلُ بَيْتِى أَذَكُوكُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِى أَعْلِ بَيْتِى . قَلَاتَ مَوَّاتٍ . فَعَلَى عَلَيْهِ فَي الْعَلَى فِي الْقَدَى عَلَى فِيهِ أَنْهُ لَعُهُ عَلَى اللَّهُ تَعَالَى فِى أَعْلَى بَوْلِ بَيْتِى . قَلَاتُ مَوَّاتٍ . اللَّه وَعَلَى السَّعِيحِ مِنْ حَدِيثِ أَبِى حَيَانَ التَيْمِى . [صحيح مسلم ١٤٤٨]

(۲۰۳۳۵) یزید بن حیان فرماتے میں کہ میں نے زید بن ارقم پڑاٹؤے سنا کدایک دن نبی سڑاٹیڈ جارے درمیان کھڑے خطبہ ارشاد فرما رہے جھے۔ آپ نے اللہ کی حمد وثنا کے بعد فرمایا: اے لوگو! میں انسان ہول۔ قریب ہے کہ میرے رب کا قاصد آجائے اور میں اس کی بات کو قبول کرلوں (مراد موت)۔ میں تبہارے اندر دوجیزیں چھوڑ رہا ہوں: ﴿ الله کی کتاب ، اس میں ہدایت اور نور ہے۔ تم الله کی کتاب کو مضبوطی سے تھا ہے رکھو۔ پھر الله کی کتاب کی ترغیب دی اور ابھارا۔ پھر فرمایا:

﴿ مير الله بيت مين ، اسنة الله بيت نے بارے مين تهميں تشيخت كرتا ، ول۔
 ﴿ ٢٠٣٦) أُخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ الْحَافِظُ أُخْبَرَنِى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الشَّعْرَانِيُّ حَدَّثَنَا جَدَى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَنْ تَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَيْنِي أُويْسٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ تَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

- لَمُنْكُلُهُ ۚ خَطَبَ النَّاسَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ تَوَكَّتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اغْتَصَمَّتُمْ بِهِ فَلَنُ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيَّهِ . [ضعيف]

(۲۰۳۳۱) تکرمہ ابن عباس ٹٹائٹ سے نقل قر ماتے ہیں کہ نبی ٹائٹیٹر نے ججۃ الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد قر مایا: اے لوگو! میں تمہارے اندروہ چیزیں چھوڑ کر جار ہا ہوں کہ اگرتم نے ان کومضوطی سے تھا ہے رکھاتو ہرگز گراہ نہ ہوں گے: ⊙انڈد کی کتاب ⊙اس کے نبی ٹلٹٹی کی سنت۔

( ٢٠٣٧) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشُوانَ الْعَدُلُ بِبَغُدَادَ أَنْبَأَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَمْزَةُ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ حَلَّثَنَا عَبُدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ أَنْبَأَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَلَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مُوسَى الطَّلْحِيُّ عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ - الشَّالِ : إِنِّي قَدْ خَلَفْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا مَا أَخَذُتُمْ بِهِمَا أَوْ عَمِلْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَتِى وَكُنْ نَفَوَّقَا حَتَى يَوِ ذَا عَلَىّ الْحَوْضَ. [ضعيف] (۲۰۳۳۷) سيدنا ابو هريره الْافْرُفْر مات هي كهرسول الله طُلْفِهُ نے فرمايا: هن تمهارے اندروه چيزي چهوژ كرجار إمبول كه جب تكتم ان كومنبوطى سے تفامو كے يافر مايا جمل كرو كے بھى گراه نه ہو كے۔ ۞ الله كى كتاب ۞ ميرى سنت ـ

وہ برگزمتفرق بھی شہوں کے بہال تک کدوہ میرے پاس حوض پرآئیں گے۔

(٢٠٣٨) أَخْبَرَكَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ بْنِ حَفْصِ بْنِ الحَمَّامِيِّ الْمُفْرِءُ بِبَغْدَادَ أَنْبَأَنَا أَخْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ

(ح) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبُهِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَاسِ مُّحَمَّدُ بْنُ يَغْفُوبَ حَدَّثَنَا الْعَبَاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا قَوْرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ حَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو الشَّلُمِيِّ عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَّةَ قَالَ :صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَنْقَةً صَلَاةَ الصَّبُحِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعِظَةً وَجِلَتْ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَّةَ قَالَ :صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَنْقَهَا مَوْعِظَةً مُودِّعٍ فَأَوْصِنَا قَالَ :أُوصِيكُمْ بِتَقُوى مِنْهَا الْقَلُوبُ وَذَرَفَتُ مِنْهَا الْعَبُونُ فَقُلْنَا يَا رَسُولُ اللَّهِ كَأَنَّهَا مَوْعِظَةً مُودِّعٍ فَأَوْصِنَا قَالَ :أُوصِيكُمْ بِتَقُوى مِنْهَا اللَّهِ وَالشَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبُدٌ وَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى الْجَيْلَاقُ كِثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَتِي اللَّهُ وَالشَّاعِةِ وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبُدٌ وَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى الْجَيْلَاقُ كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَتِي وَالشَّهُ وَالشَّهُ وَالشَّاعِةِ وَإِنْ تَأْمَرَ عَلَيْكُمْ عَبُدٌ وَإِنَّا كُمْ فَسَيْرَى الْجَيْلِقَا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَتِي وَلَالْكُودِ فَإِنْ تُكُلُ بِدُعَةٍ وَالنَّا لَهُ فَلَا اللَّوْدِينِ اللَّهُ وَلَالَاقٍ الرَّاشِدِينَ الْمُهْدِينِينَ عَضُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأَمُورِ فَإِنَّ كُلُّ بِدُعَةٍ صَلَالَةً لَمُ خَذِيثِ الدُّورِيُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا لَا لَعْطَالَاقِهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَوْمِيكُمْ وَمُنْ وَلَا لَالْعُورِ فَإِلَى الْعَلَاقِ الْمُعْورِ فَإِنْ كُلُو اللَّهُ وَلَالْلُهُ وَلَيْهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَى اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَلْمُولِ فَإِلَالَهُ وَلَى الْعَلَى الْعَلَيْكُمْ وَاللَّوالِقُولِ اللْعَلَاقِ الْعُمُ وَلَوْلُولُولُولُ اللَّهُ وَلَا لَعَلَيْكُمْ وَلَا لَكُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ وَلَالِكُولِ فَلَا عَلَيْكُولُولُكُولُولُ اللَّهُ مِنْ عَلَمُ وَلَوْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُكُمْ اللَّهِ وَلَالَمُولِ اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَولُولُولُولُولُه

(۲۰۳۳۸) عرباض بن ساریہ دی تفیق فرماتے ہیں کہ نبی طافی نا ہے ہیں ہے کی نماز پڑھائی۔ پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ہمیں ایسا وعظ فرمایا جس سے دل ڈر گئے ،آنسوں جاری ہو گئے۔ ہم نے کہا: اے اللہ کے رسول! بیآ خری وعظ کی مانند ہے وصیت فرمائیس۔ آپ نے فرمایا: اگر تمہارا امیر غلام بھی ہوت بھی اس کی اطاعت کرتا اور اللہ کا تقوٰی اختیار کرتا۔ جوتم میں سے زعمہ رہائیس۔ آپ نے فرمایا: اگر تمہارا امیر غلام بھی ہوت بھی اس کی اطاعت کرتا اور اللہ کا تقوٰی اختیار کرتا۔ جوتم میں سے زعمہ رہائیس کے است کو تھام لینا۔ بدعات سے بچتا ؛ کونکہ ہر بدعت میں اس کے اللہ میں کی سنت کو تھام لینا۔ بدعات سے بچتا ؛ کونکہ ہر بدعت میں اس کے اللہ میں کے سنت کو تھام لینا۔ بدعات سے بچتا ؛ کونکہ ہر بدعت میں اس کے اللہ میں کے اللہ میں کہ اب کے سنت کو تھام لینا۔ بدعات سے بچتا ؛ کونکہ ہر بدعت میں اس کے اللہ میں کے۔

را ٢٠٣٩) أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُو مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بَنِ فُورَكَ أَنْبَأَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ جَعْفَو الأَصْبَهَائِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي أَبُو عَوْنِ الثَّقَفِيُّ قَالَ سَمِعْتُ الْحَارِثَ بُنَ عَمْرٍ وَيُحَدِّثُ عَنُ أَصْحَابٍ مُعَاذٍ مِنْ أَهْلِ حِمْصَ قَالَ وَقَالَ مَوَّةً عَنْ مُعَاذٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -طَنِّ - لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْبَمْنِ قَالَ لَهُ : كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ ؟ . قَالَ : أَقْضِني بِكِتَابِ اللّهِ . قَالَ : فَإِنْ لَمْ تَجِدُهُ فِي كَتَابِ اللّهِ . قَالَ : أَقْضِى بِسُنَةٍ رَسُولِ اللّهِ حَنْ اللّهِ عَلْ : فَإِنْ لَمْ تَجِدُهُ فِي سُنَةٍ رَسُولِ اللّهِ . قَالَ : أَجْتَهِدُ كِتَابِ اللّهِ . قَالَ : أَقْضِى بِسُنَةٍ رَسُولِ اللّهِ حَنْ اللّهِ اللّهِ عَلْ اللّهِ اللّهِ عَلْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهِ اللّهِ عَلْ اللّهِ عَلْ اللّهِ عَلْ اللّهِ عَلْ اللّهِ عَلْ اللّهِ عَلْ اللّهِ اللّهِ عَلْ اللّهُ عَلْهُ اللّهِ عَلْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهِ عَلَا اللّهِ عَلْ اللّهِ عَلْ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهِ عَلْ اللّهِ عَلْ اللّهِ عَلْهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلْ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

قاصدكوا كى چيز كى توفيق بخشى جم سے رسول الله عَلَيْهُا خوش بو گئے۔ ( ٢٠٣٤ ) وَأَخْبَرُنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّو ذُبَارِيُّ أَنْبَانَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ حَلَّكَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيٍّ حَلَّنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَخْفَى عَنْ شُغْبَةَ حَدَّثِنِى أَبُو عَوْن عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ نَاسٍ مِنْ أَصْحَابٍ مُعَاذٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - لَكُنَّا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ بِمَعْنَاهُ. [ضعيف تقدم فبله]

(۲۰۳۴۰) حارث بن عمر وجومعاذ بن جبل کے شاگر دول میں سے ہیں ، فرماتے ہیں کدرسول اللہ ظافیم نے جب معاذ کو یمن روان کیا۔ اس کے ہم معنی ہے۔

( ٢٠٢٤١) أَخْبَرُنَا الشَّرِيفُ أَبُو الْفَصْحِ الْعُمَرِيُّ أَنْبَأَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بَنُ أَبِي شُرَيْحٍ أَنْبَأَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَعْوِيُّ حَدَّثَنَا وَارُدُ بْنُ رُهَيْدٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرُقَانَ عَنْ مَيْمُونَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : كَانَ أَبُو بَكُو وَارُدُ بْنُ رُهَيْدٍ حَدَّيْنِ عَلَى اللَّهِ فَإِنْ وَجَدَ فِيهِ مَا يَقْضِى بِهِ قَضَى بِهِ بَيْنَهُمْ فَإِنْ لَمُ يَحْدُ فِيهِ مَا يَقْضِى بِهِ قَضَى بِهِ بَيْنَهُمْ فَإِنْ لَمْ يَعْدُ فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَرْجَ فَسَأَلَ يَجِدُ فِي الْكِتَابِ نَظَرَ هَلْ كَانَتُ مِنَ النَّبِي مُثَلِّقًا فِي كِتَابِ اللَّهِ وَفِي سُنَّةٍ رَسُولِ اللَّهِ مَلْكَانَ تَعْلَمُ خَرَجَ فَسَأَلَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ أَنْانِي كُذَا وَكُذَا فَنَظُوا نَى فِي كَتَابِ اللَّهِ وَفِي سُنَّةٍ رَسُولِ اللَّهِ مَلَيْتُهُمْ فَصَى فِيهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ فَصَلَى فِيهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُ وَكُولُ لِللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى

قَالَ جَعْفَرٌ وَحَدَّقِنِي غَيْرُ مَيْمُونِ أَنَّ أَبَا بَكُرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ ذَلِكَ الْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِينَا مَنْ يَحْفَظُ عَنْ نَبِيِّنَا - ظَلِيْنِ - وَإِنَّ أَغْيَاهُ ذَلِكَ دَعَا رُءٌ وسَ الْمُسْلِمِينَ وَعُلَمَاءَ هُمْ فَاسْتَشَارَهُمُ فَإِذَا اجْتَمَعَ رَأْيُهُمْ عَلَى الْأَمْرِ قَضَى بِهِ

قَالَ جَعُفَرٌ وَحَدَّنَنِى مَيْمُونٌ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَفُعَلُ فَلِكَ فَإِنْ أَغْيَاهُ أَنْ يَجِدَ فِى الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ نَظَرَ هَلُ كَانَ لَابِي بَكُرِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فِيهِ قَضَاءٌ فَإِنْ وَجَدَ أَبَا بَكُرِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَلْ قَضَى فِيهِ بِقَضَاءٍ قَضَى بِهِ وَإِلَا دَعَا رُءٌ وسَ الْمُسْلِمِينَ وَعُلَمَاءَ هُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ فَإِذَا الْجُنَمَعُوا عَلَى الْأَمْرِ فَضَى بَيْنَهُمْ. [صحبح!

(۲۰۳۴۱)میمون بن مہران فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر ٹاٹھا کے پاس جب جھی فیصلہ آتا تو اللہ کی کتاب میں ویکھتے۔ آگر کتاب

جعفر قرماتے ہیں: میمون کے علاوہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رہائٹٹاس وقت فرماتے کے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے تو فیق دی کہ ہم میں سے بعض اس کے نبی ٹائٹٹا کی فرمان کو یا در کھنے والے ہیں۔اگر کسی کو یا دہوتا تو تمام لوگوں کو سامنے بلا کرعالماء وغیرہ سے مشورہ کرتے۔ان کی رائے مشفق علیہ ہوتی تو اس کے مطابق فیصلہ فرماویتے۔

(ب) جعفر فرماتے ہیں: حضرت میمون بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب ٹاٹٹنا بھی اس طرح کرتے تھے۔ اگر اس کی اصل قرآن وسنت میں پاتے تو ٹھیک وگر نہ ابو بحرصد بیق بڑاٹنا کے فیصلہ جات و کیمھتے۔ اگر کوئی فیصلہ پاتے تو اس کے مطابق فیصلہ فرماد ہے ، وگر نہ مسلمانوں کے سردار اور علاء ہے مشورہ فرما کراس کے مطابق فیصلہ فرماتے۔

(٢٠٣٤) أَخْبَرُنَا أَبُو عَبُدِ اللّهِ الْحَافِظُ حَدَّلَنَا أَبُو الْعَبَاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ عُثْمَانَ النَّنُوجِيُّ الْجَافِ الْمَعْوِيَةُ بُنُ حَفْصِ كُوفِيُّ أَنْبَأَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِمٍ وَابْنُ فُضَيْلِ وَأَسْبَاطُ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي الْمِحْوَقِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ شُرَيْحِ: أَنَّ عُمُو بُنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّهُ عَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ إِذَا جَاءَكَ أَنْرُ إِلَيْهِ إِذَا جَاءَكَ أَنْرُ سُنَة فِي كِتَابِ اللّهِ عَنْ وَجَلَّ فَافَضِ بِهِ وَلاَ يَلْفِئنَكَ عَنْهُ الرِّجَالُ فَإِنْ أَتَاكَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللّهِ فَانْظُرُ سُنَة وَي كِتَابِ اللّهِ عَنْ وَجَلَّ فَافْضِ بِهِ وَلاَ يَلْفِئنَكَ عَنْهُ الرِّجَالُ فَإِنْ أَتَاكَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللّهِ وَلَمْ يَكُنُ فِيهِ سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ النَّاسُ فَخُذُ يِهِ فَإِنْ جَاءَ كَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللّهِ وَلَمْ يَكُنُ فِيهِ سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ النَّاسُ فَخُذُ يِهِ فَإِنْ جَاءَ كَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللّهِ وَلَمْ يَكُنُ فِيهِ سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ النَّاسُ فَخُذُ يِهِ فَإِنْ جَاءَ كَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللّهِ وَلَمْ يَكُنُ فِيهِ سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ النَّاسُ فَخُذُ يِهِ فَإِنْ جَاءَ كَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللّهِ وَلَمْ يَكُنُ فِيهِ سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَمْ مَا أَجْدَهُمْ فِيهِ أَخَدُ وَلَا أَرَى النَّامُ فَا خُتُوا لَكَ .

رَوَاهُ سُفْيَانُ النَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ النُّسْيَبَانِيِّ بِمَعْنَاهُ.

(۲۰۳۲۲) فعمی قاضی شرع کے نقل فر ماتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب اٹاٹٹانے اس کو خط کھا۔ جب کسی معاملہ کا تھم قرآن بیس موجود ہوتو اس کے مطابق فیصلہ کرنا۔ لوگ آپ کواس ہے ہٹا نہ کیس۔ اگر قرآن بیس موجود نہ ہوتو سنت رسول میں دیکھواگر پالو تواس کے مطابق فیصلہ کردو۔ اگر قرآن تواس کے مطابق فیصلہ کردو۔ اگر قرآن وسنت اور لوگوں کا جماع ہواس کے مطابق فیصلہ کردو۔ اگر قرآن وسنت اور لوگوں کی رائے ہے جہتا دکریں ، پھر چاہے فوراً مست اور لوگوں کی رائے ہے اجبتا دکریں ، پھر چاہے فوراً عمل کرلیں یا متو خرکردیں ۔ لیکن متو خرکرنازیادہ بہتر ہے۔

( ٢٠٣٢) وَأَخْبَرُنَا أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ بَنِ فَتَادَةً أَنْبَأَنَا أَبُو عَمْرِو بَنُ مَطِ حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بَنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةً بَنِ عُمْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ يَزِيدَ وَرُبَّمَا قَالَ عَنْ حُرَيْثِ بَنِ ظُهَيْرٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بَنُ مَسْعُودٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ النَّاسُ قَدْ أَتَى عَلَيْنَا رَمَانٌ لَسُنَا نَقْضِى وَلَسْنَا هُمَالِكَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَلْيَقْضِ فِيهِ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلْيَقْضِ فِيهِ بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلْيَقْضِ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ فَلْيَقْضِ بِهِ الصَّالِحُونَ فَإِنْ أَنَاهُ أَمْو لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلْيَقْضِ فِيهِ بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ فَلْيَقْضِ بِهِ الصَّالِحُونَ فَإِنْ أَنَاهُ أَمُو لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ وَلَمْ يَقْضِ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَنَّ وَلَمْ يَقْضِ بِهِ الصَّالِحُونَ فَلْيَحْتَهِدُ رَأَيَةً وَلَا أَنَاهُ أَمْو لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَمْ يَقْضِ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَنَّاتٍ وَلَمْ يَقْضِ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَنَّاقٍ وَلَمْ يَقْضِ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى وَلَمْ يَقْضِ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى وَلَمْ يَقُضِ بِهِ الصَّالِحُونَ فَلْكَأَمُولُ يَلْكَ أَمُورٌ مُشْتَبِهَةً فَذَعْ مَا يَوِيبُكَ وَلَمْ يَقُولُ لَا أَحُدُكُمْ إِنِّى أَخِدُ لَكُمْ أَلُولُ أَنْ الْكَالُولُ بَيْنَ وَالْمَولُ مَا لَا يَرِيلُكَ أَمُورٌ مُشْتَبِهَةً فَذَعْ مَا يَوِيبُكَ إِلَى الْمَالِكُ وَلَكُ مَا لَا يَرِيلُكُ أَمُورٌ مُشْتَبِهَةً فَذَعْ مَا يَوِيبُكَ إِلَى الْمُورُ مُشْتَبِهَةً فَذَعْ مَا يَويبُكَ إِلَى الْكَالَةِ وَلَهُ مَا لَا يَوْمِئُونَ وَلِكَ أَمُورٌ مُشْتَعِهُ فَذَعْ مَا يَويبُكُ إِلَى الْمُؤَلِّ مُؤْمِنَ الْمَلَالَ الْمُؤْمِ الْمَالِعُ مَا لَا يَوْمُ اللّهُ اللَّهِ وَلَا لَالْمُؤَالُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ مُولُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْ

(۲۰۳۳) حریث بن ظبیر فرماتے ہیں کرعبداللہ بن مسعود جانؤنے فرمایا: اے لوگو! ہمارے او پراہیا دور آیا نہ تو ہم فیصلہ کرتے ہے اور نہ ہو اور بہاں موجود ہوتے ہے اور اللہ نے ہمیں اس مرتبہ پر پہنچا دیا جوتم دیکورے ہو۔ آج کے بعدا کر کئی نے فیصلہ کرنا ہو تو کتاب اللہ کے موافق فیصلہ کرنا۔ اگر کتاب وسنت میں موجود تو کتاب اللہ کے موافق فیصلہ کرنا۔ اگر کتاب وسنت میں موجود نہ ہوتو اپنی رائے کا نہ ہوتو نیک لوگوں کے فیصلہ کرنا۔ اگر کتاب وسنت اور نیک لوگوں کے فیصلوں میں موجود نہ ہوتو اپنی رائے کا نہ ہوتو نیک لوگوں کے فیصلہ جات کو لوخ خاطر رکھو۔ اگر کتاب وسنت اور نیک لوگوں کے فیصلوں میں موجود نہ ہوتو اپنی رائے کا استعمال کریں۔ بین کہ میں ڈرتا ہوں یا میرا خیال ہے، حلال وحرام واضح ہے۔ اس کے درمیانی امور مشتبہ ہیں۔ شک واٹی چیز کوچھوڑ دیں اور دوسری کولے لیں۔

( ٢.٧١٤) وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ حُرَيْتِ بْنِ ظُهَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِمَعْنَاهُ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو نَصْرِ بْنُ قَنَادَةَ الْبَأْنَا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَهْسُتَانِيُّ حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيَّوْبٍ أَنْبَأَنَا أَبُو عُمَرَ حَذَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ فَذَكَرَهُ.[صحيح\_تقدم قبله]

( ٢.٣٤٥) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ عَبُدَانَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بُنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَدَّتَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ الْفَصْلِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عِيسَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بُكْبَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ مَسْلَمَةً بْنِ مُحَلِّدٍ : أَنَّهُ قَامَ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَقَالَ يَا ابْنَ عَمْ أَكُوهُمَا عَلَى الْفَصَاءِ فَقَالَ زَيْدٌ افْضِ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنْ لَمْ يَكُنُ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَفِي سُنَّةِ النَّبِيِّ - النَّيِّ - اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنْ لَمْ يَكُنُ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَفِي سُنَّةِ النَّبِيِّ - اللَّهِ عَلَى اللَّهُ يَكُنُ فِي سُنَةٍ النَّبِيِّ - اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنْ لَمْ يَكُنُ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَفِي سُنَّةِ النَّبِيِّ - اللَّهِ عَلَى اللَّهُ يَكُنُ فِي سُنَةٍ النَّبِيِّ - اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ وَجَلَّ فَإِنْ لَمْ يَكُنُ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَفِي سُنَّةٍ النَّبِيِّ - اللّهِ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللّهِ عَنْ وَجَلَّ فَإِنْ لَمْ يَكُنُ فِي سُنَةٍ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الللّهِ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلْمِ اللْعَلَى اللّهُ الْعَلْمُ المُعْلَى اللّهُ اللّهُ الْقَالَ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللْعَلَى اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللْعَلْمُ الللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللّ

(۲۰۳۳۵) مسلمہ بن مخلد حضرت زید بن ثابت کے پاس آئے اور کہنے لگے: اے پچا! کے بیٹے ہم فیصلوں پرمجبور کردیے گئے تو زید شائلانے فرمایا: آپ کتاب اللہ کے موافق فیصلہ فرما کیں۔ اگر کتاب اللہ میں موجود نہ ہوتو بجر سنت رسول کے موافق فیصلہ كرنا وكرندا المرائك و بلاكر مشوره كري - مجراجتها وكري اورا في رائك افتيا ركر ليس ال بين كُولَى حرج تمين ب -(٢٠٤٦) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْفُوبَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْفُوبَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَكِمِ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بَنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي يَوْدِدَ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ اللَّهِ عَلَى بِهِ وَإِذَا لَمْ يَكُنُ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَقَالَهُ وَلَمْ يَكُنُ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَمْ يَقُلُهُ رَسُولُ اللَّهِ - اللَّهِ وَقَالَهُ أَبُو بَكُو وَعُمَو وَعَمَو اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنُ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَمْ يَقُلُهُ رَسُولُ اللَّهِ - اللَّهِ وَقَالَهُ أَبُو بَكُو وَعُمَو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنُ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَمْ يَقُلُهُ رَسُولُ اللَّهِ - اللَّهِ عَنْهُمَا قَالَ بِهِ وَإِلَّا الْجَنَهَةَ رَأَيهُ. [صحح]

(۲۰۳۴۱) عبیداللہ بن ابی یزید فر ماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس پڑھا سے سنا، جب ان سے کسی چیز کے یارے میں سوال کیا جاتا، وہ قرآن میں موجود ہوتی تو اس کے مطابق فیصلہ کرتے۔اگر قرآن میں نہ ہوتی تو سنت رسول کے موافق فیصلہ فرماتے۔وگر نداینا اجتہا دفرماتے۔

( ٢.٣٤٧) حَدَّثَنَا أَبُو طَاهِرِ الْفَقِيهُ إِمُلاءً وَقِرَاءَ ةُ أَنْبَأَنَا أَبُو حَامِدِ بُنُ بِلَالِ حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ الرَّبِيعِ الْمَكَّىُّ حَدَّثَنَا مَنْ الْوَرِيسَ الْأُوْدِي قَالَ : أَخْرَجَ إِلَيْنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةً كِتَابًا فَقَالَ هَذَا كِتَابُ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي مُوسَى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَذَكُرَ الْحَدِيثَ قَالَ فِيهِ الْفَهُمَ الْفَهُمَ فِيمَا يَخْتَلِجُ فِي صَدُّرِكَ مِمَّا لَمْ يَتُلُعُكَ إِلَى أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَذَكُرَ الْحَدِيثَ قَالَ فِيهِ الْفَهُمَ الْفَهُمَ فِيمَا يَخْتَلِجُ فِي صَدُّرِكَ مِمَّا لَمْ يَتُلُعُكَ إِلَى أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَاكُو الْحَدِيثَ قَالَ فِيهِ الْفَهُمَ الْفَهُمَ فِيمَا يَخْتَلِجُ فِي صَدِّرِكَ مِمَّا لَمْ يَتُلُعُكَ فِي الْفَوْرَ عِنْدَ ذَلِكَ وَاعْمِدُ إِلَى أَحْبَهَا إِلَى اللّهِ وَأَشْبَهِهَا فِي اللّهُ وَاعْمِدُ إِلَى أَحْبَهَا إِلَى اللّهِ وَأَشْبَهِهَا فِي اللّهُ وَاعْمِدُ إِلَى أَحْبُهَا إِلَى اللّهِ وَأَشْبَهِهَا فِي هَا تَرَى. [صحيح عقدم برنم ٢٠٢٣]

(۲۰۳۷۷) ادرلیں اوری فرماتے ہیں کہ سعید بن ابی بردہ نے ایک خط دیا کہ بے خط حضرت عمر ڈاٹٹا کا ابومویٰ کے نام ہے۔اس نے حدیث ذکر کی ،اس میں ہے: سمجھ بچھ! جومعاملہ تیرے دل میں شکوک وشبہات پیدا کردے اور قرآن وسنت میں بھی موجود نہ ہوتو اس طرح کے معاملات کو پہچاہنے کی کوشش کرو۔ پھر معاملات کو قیاس کرلواور اس کا قصد کرو جواللہ کوزیادہ پہند ہواور اس کے زیادہ مشابہ ہوجو آپ کی رائے میں ہے۔

(٢.٣٤٨) أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُو الْأَصْبَهَانِيُّ أَلْبَأَنَا أَبُو نَصْرِ الْعِرَاقِيُّ حَلَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ حَلَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْحَسَنِ حَلَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْوَلِيدِ حَلَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الشَّيبَانِيُ عَنْ أَبِي الضَّحَى عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ :كَتَبَ كَاتِبٌ لِعُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هَذَا مَا أَرَى اللَّهُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ قَالْتَهَرَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ لَا بَلُ اكْتَبُ هَذَا مَا رَأَى عُمَرُ فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنْ عُمَرَ. [حسن]

(۲۰۳۸) حضرت مروق فرماتے میں کے کا تب نے حضرت عمر واللہ کی جانب سے لکھا: یہ وہ ہے جو اللہ نے امیر الموشین حضرت عمر واللہ کے اس کوڈ انٹا اور فرمایا: لکھویہ عمر اللہ کی رائے ہے۔ اگرید درست ہوتو اللہ کی جانب سے ہے۔ اگر فاط ہوتو عمر واللہ کی جانب سے ہے۔

( ٢.٣٤٩ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدٌ بْنُ أَحْمَدَ الْقَنْطُونِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْاحْوَصِ الْقَاضِى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ الْمِصْيصِيُّ حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ حَذَّثِنِي عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :أَلَا لَا يُقَلِّدُنَّ رَجُلٌّ رَجُلٌّ دِينَهُ فَإِنْ آمَنَ آمَنَ وَإِنْ كَفَرَ كَفَرَ فَإِنْ كَانَ مُقَلِّدًا لَا مَحَالَة قَلْيُقَلِّدِ الْمَثِّتَ وَيَتْرُكِ الْحَيَّ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِسْنَةُ. رصحب

(۲۰۳۷۹) عبدہ بن الجالباب ابن مسعود کے نقل فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کوئی آ دمی دین میں کسی کی تقلید ندکرے کہ اگروہ ایمان لائے تو دوسراہمی ایمان لے آئے اوراگروہ کفر کرے تو وہ بھی کفر کرے۔ اگر کوئی تقلید کرنا چاہے تو مردہ لوگوں کی تقلید کرواورزندہ کوچھوڑ دو؛ کیوں کہ بید فتنے مے محفوظ نہیں ہیں۔

( . ٢٠٠٠) أَخْبَرَنَا عَلِيَّ بُنُ أَخْمَدَ بُنِ عَبْدَانَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي قُمَاشٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بُنِ حَرِّبِ الْمُلَائِيِّ عَنْ غُطَيْقٍ الْجَوْرِيُّ عَنْ مُصْعَبِ بُنِ سَعْدٍ عَنْ عَدِى بُنِ حَاتِمٍ رَضِي عَنْ عَبْدِ السَّلَامُ عَنْهُ قَالَ : أَتَيْتُ النِّبِيَّ - لَتَّ - وَفِي عُنِّقِي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبِ قَالَ فَسَمِعْنَهُ يَقُولُ ﴿ أَتَحَدُوا أَخْبَارَهُمُ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَتَيْتُ النِّيْ إِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْنَدُونَهُمْ . قَالَ : أَجَلُ وَدُهُمَ اللَّهُ فَيَحَدُّونَ اللَّهُ فَيَحَدُّونَ اللَّهُ فَيَسْمَعِلُونَهُ وَيُحَرِّمُونَ عَلَيْهِمْ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فَيَحَرَّمُونَهُ وَيَعْمَرُ اللَّهُ فَيَحَرَّمُونَ اللَّهُ فَيَحَرِّمُونَ عَلَيْهِمْ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فَيْحَرِّمُونَهُ فَيَلْكَ عِبَادَتُهُمْ لَهُمْ . وَلَكُنْ يُعِلُونَ لَهُمْ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيَسْمَعِلُونَةُ وَيُحَرِّمُونَ عَلَيْهِمْ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فَيْحَرِّمُونَهُ فَيَلْكَ عِبَادَتُهُمْ لَهُمْ .

[ضعيف]

(۲۰۳۵۰) سیدناعدی بن حاتم بلائز فرماتے ہیں کہ بی انتہا کے پاس آیا اور میری گرون میں مونے کی صلیب بھی ۔ فرماتے ہیں کہ بیں نے رسول اللہ مظافی کوسناء آپ فرما دے تھے: ﴿ وَاتَّحَدُّ وَالْهُمَا لَهُمَا لَهُمَّ اَرْبِالِيَّا مِنْ دُونِ اللّهِ ﴾ [النومة ۲۳] ''انہوں نے اللّٰدکوچھوڑ کراپنے علاءاورا ہوں کورب بنالیا۔''

میں نے کہا:اے اللہ کے رسول! وہ ان کی عبودت نہ کرتے تھے۔ آپ تائیج آئے فرمایا: ہاں لیکن وہ ان کے لیے طال قرار دیتے ،جس کواللہ نے ان کے لیے حرام قرار دیا۔و دان پرحرام قرار دیتے جواللہ نے ان کے لیے طال قرار دیا۔ بھی ان کی عبادت تھی۔

( ٢٠٣١ ) أُخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيًّا بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ أَنْبَانَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ يَعْقُوبَ حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَابِ أَنْبَانَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنِ عَنِ الْأَعْمَشِ

(ح) وَأَخْبَرُنَا أَبُو طَّاهِرٍ الْفَقِيهُ أَلَٰبَأَنَا أَبُو بَكُو الْفَطَّانُ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْحَسَنِ الْهِلَالِيُّ حَدَّثَنَا طَلْقُ بُنُ غَنَامٍ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنِ الْأَغْمَشِ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ :سُنِلَ حُذَبْقَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ هَلِهِ الآيَةِ ﴿ أَتَّخَذُوا أَخْبَادَهُمْ وَرُهُبَانَهُمْ أَنْهَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ [النوبة ٣١] أكانُوا يُصَلُّونَ لَهُمْ قَالَ لاَ وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا يُحِلُّونَ لَهُمْ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَيَسْتَوِتُلُونَهُ وَيُحَرِّمُونَ عَلَيْهِمْ مَا أَحَلُّ اللَّهُ لَهُمْ فَيْحَرِّمُونَةً فَصَارُوا بِذَلِكَ أَرْبَابًا. هِ اللَّهُ اللَّهُ فَي يَقَ مِرْمُ (جلوا) ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَا يَقَ مِنْ اللَّهُ فَا يَ

لَفْظُ حَدِيثٍ زَائِدَةً. [ضعيف]

(۲۰۳۵) ابو تحتری فرمائے میں کہ حضرت حذیفہ ڈٹائنا ہے اس آیت کے بارے میں سوال کیا گیا: ﴿ إِنَّا تَحْدُو ٓ ا اَحْدَارَهُمُّهُ وَ وَهُمَائِهُمُّ اَبِهِ اللّهِ ﴾ التوبة ۲۰ ] ''انہوں نے اپنے علما اور درویشوں کوانڈ کوچھوڑ کررب بنالیا کہ'' کیا وہ الن کے لیے نماز پڑھتے تھے؟ فرمایا: نہیں ۔ لیکن وہ ان کے لیے طلال قرار دیتے جواللہ نے ان پرحمام کر دیا اور حمام قرار دیتے جو اللہ نے ان پرطلال قرار دے دیا۔ اس وجہ سے وہ رب بن گئے۔

## (٢١)باب إِثْمِ مَنْ أَفْتَى أَوْ قَضَى بِالْجَهْلِ

جس نے جہالت کی بنا پرفتو کی یا فیصلہ کیا ،اس کے گناہ کا بیان

(٢.٣٥٢) حَذَثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الأَصْبَهَانِيُّ إِمْلَاءً أَنْبَأَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْبَصْرِيُّ بِمَكْمَةً

(ح) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللّهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْفُوبَ قَالَا حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلَمٍ وَ بُنُ عَلَمٌ فِي أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عَمْرٍ و رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عَمْرٍ و رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ سَمِعْتُ وَسُولَ اللّهِ - النَّهِ اللّهَ لَا يَنْزِعُ الْعِلْمَ الْيَوْاعَ يَنْتَزِعُهُ مِنَ النّاسِ وَلَكِنْ يَقْبِطُ الْعَلَمَاءَ حَتَى إِذَا لَمْ يَتُولُ عَالِمًا اتَّحَذَ النّاسُ رُءُ وسًا جُهَّالًا فَأَفْتُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَصَلُّوا وَأَصَلُّوا . وَلَكِنْ يَقْبِطُ الْعَلَمَاءَ حَتَى إِذَا لَمْ يَتُولُ عَالِمًا اتَّحَذَ النّاسُ رُءُ وسًا جُهَّالًا فَأَفْتُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَصَلُّوا وَأَصَلُّوا وَأَصَلُّوا وَلَحَابِيَّ فَلَا عَبِيلًا عَنْ أَبِى الْعَبْسِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ أَبِى كُويْتٍ عَنْ أَبِى أَسَامَةً وَأَخْوَجَهُ اللّهَ وَاللّهُ لَا يَعْمُ لِي وَاللّهُ مِنْ أَوْجُهِ أَخِلُ عَنْ هِضَامٍ . [صحبح منف عليه] وَمُسُلِمٌ مِنْ أَوْجُهِ أَخَرُ عَنْ هِضَامٍ. [صحبح منف عليه]

(۲۰۳۵۲) عبداللہ بن عمر و چاتھ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ طاقیا سے سنا ، آپ طاقیا فرمارے منے کہ اللہ علم کو بیش نہیں کرتاء بلکہ علماء کو بیش کرلیتا ہے۔ کوئی عالم باتی نہیں رہے گا۔ لوگ جاہلوں کو اپنا سروار بنالیں سے وہ بغیرعلم کے فتو کی دے گے ،خود بھی گراہ ہوں کے دوسرول کو بھی گمراہ کریں گے۔

( ٢.٢٥٢) أَخُبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَذَّثَنَا أَبُو جَعْفَوْ مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبُدِ اللَّهِ الْبَعْدَادِيُّ حَذَّثَنَا يَحْيَى بُرُّ عَمْدُ بِنُ مَحْمَد بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَعْدَادِيُّ حَذَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ بَكُرِ بْنِ عَمْرُو عَنْ عَمْرُو بْنِ أَبِى نَعِيمَ وَخِيْبَ وَخِيمَ اللَّهُ عَنْ رَضِي اللَّهُ عَنْ مَسْلِمٍ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْ يَعْمِدُ قَالَ عَلَى مَا لَمْ أَقُلُ فَلْبَعَوْ أَيْدَا فِي جَهَنَّمَ وَمَنْ أَفْتَى بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ إِنَّ المُعْدَى مَنْ أَفْتِكَ وَمَنْ أَفْتَاهُ وَمَنْ أَفْتَاهُ وَمَنْ أَفْتَاهُ وَمَنْ أَشَادِ حَنِى أَنِيدٍ بِأَمْرٍ يَعْلَمُ أَنَّ الرُّشَدَ فِي غَيْرٍ وَفَقَدْ خَانَهُ . رضعيف] عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ وَمَنْ أَشَادٍ حَنِى أَخِيدٍ بِأَمْرٍ يَعْلَمُ أَنَّ الرُّشَدَ فِي غَيْرٍ وَفَقَدْ خَانَهُ . رضعيف]

(٢٠٣٥٠)سيدناابو بريره والتلظ فرمات بي كرسول الله التلكات فرمايا: جس في مير عدده بات لكاني جويس في بين الميا

وہ اپنا گھر جہنم میں بنالے۔جس نے بغیرعلم کے فتو کی دیا اس کا گناہ اس پر ہے جس نے اپنے بھائی کوغلامشورہ دیا، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ درست بات کچھاور ہے اس نے خیانت کی۔

( ٢٠٣٥ ) أَخْبَرُنَا أَبُو حَازِمٍ عُمَرُ بُنُ أَحْمَدَ الْعَبْدَوِيُّ الْحَافِظُ وَأَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ بِنِ قَنَادَةً قَالاَ أَنْبَأَنَا أَجُو الْفَوْسِيِّ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ مُحَمَّدِ بَنِ خَمِيرُ وَيْهِ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بُنُ نَجْدَةً الْفُرَشِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بَنُ مَنْصُورِ حَدَيْنَا خَلَفُ بُنُ خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا أَبُو هَاشِمٍ قَالَ لَوْلاَ حَدِيثٌ حَدَّثِينِي ابْنُ بُرَيْدَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ حَدَيْثَ خَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ خَلِيفَةً حَدَّثَنَا أَبُو هَاشِمٍ قَالَ لَوْلاَ حَدِيثٌ حَدَّثِينِي ابْنُ بُرَيْدَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ حَدَيْثَ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُو فِي الْجَنَّةِ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُو فِي الْجَنَّةِ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَعَارَ فَهُو فِي النَّارِ وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَعَارَ فَهُو فِي النَّارِ . لَقُلْنَا إِنَّ الْقَاضِي إِذَا اجْتَهَدَ فَصَى بَيْنَ النَّارِ ، لَقُلْنَا إِنَّ الْقَاضِي إِذَا اجْتَهَدَ فَضَى بَيْنَ النَّارِ . لَقُلْنَا إِنَّ الْقَاضِي إِذَا اجْتَهَدَ فَلَاسَ عِلْمُ فَهُو فِي النَّارِ . لَقُلْنَا إِنَّ الْقَاضِي إِذَا اجْتَهَدَ فَلَانَ عَلَى اللَّهُ مِنْ عَلَى الْعَلَامُ فَيْ وَي النَّارِ . لَقُلْنَا إِنَّ الْقَاضِي إِذَا اجْتَهَدَ فَلَاسَ عَلَى الْمُعَلِّى فَهُو فِي النَّارِ . لَقُلْنَا إِنَّ الْقَاضِي إِذَا اجْتَهَدَ

( ٢.٢٥٥) أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِى الرُّوذُبَارِيُّ أَنْبَأَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ أَيُّوبَ الطُّوسِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّاذِيُّ حَلَّثَنَا الْحُسَنِ بُنِ أَيُّوبَ الطُّوسِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّاذِيُّ حَلَّثَنَا الْحُسَنِ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ أَيُّوبَ الطُّوسِيُّ أَنْبَانَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّاذِيُّ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةً عَنَ الْمَنْ بُلُونَةً عَنَ ابْنِ بُرَيْدَةً عَنَ الْمَنْ بَلُونَهُ عَنْ سَعُدِ بْنِ عُبَيْدَةً عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةً عَنْ الْمَنْ بُرُينَةً عَنِ الْمَنْ بُرُينَةً عَنِ الْمَنْ بُرُينَةً عَنِ النَّارِ وَقَاضٍ فِي النَّارِ وَقَاضٍ فَضَى بِغَيْرِ الْحَقِّ وَهُو يَعْلَمُ فَلَاكَ حُقُوقَ النَّاسِ فَذَاكَ فِي النَّارِ وَقَاضٍ قَضَى وَهُو لَا يَعْلَمُ فَأَهُلَكَ حُقُوقَ النَّاسِ فَذَاكَ فِي النَّارِ وَقَاضٍ قَضَى بِعُلَمُ فَأَهْلَكَ حُقُوقَ النَّاسِ فَذَاكَ فِي النَّارِ وَقَاضٍ قَضَى وَهُو لَا يَعْلَمُ فَأَهْلَكَ حُقُوقَ النَّاسِ فَذَاكَ فِي النَّارِ وَقَاضٍ قَضَى وَهُو لَا يَعْلَمُ فَأَهْلَكَ حُقُوقَ النَّاسِ فَذَاكَ فِي النَّارِ وَقَاضٍ قَضَى وَهُو لَا يَعْلَمُ فَأَهْلَكَ حُقُوقَ النَّاسِ فَذَاكَ فِي النَّارِ وَقَاضٍ قَضَى بَعْدِمَ

(۲۰۳۵۵) این ابی بریدا پنے والد سے نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عُلِیْم نے فرمایا: قاضی تین متم کے ہیں ، دوقاضی جہنم میں ایک جنت میں جائے گا: ① جان ہو جھ کرنا حق فیصلہ کرنے والاجہنمی ہے ۞ جہالت کی بنا پر غلط فیصلہ کرتا ہے، لوگوں کے حقوق ادائییں کرتا یہ بھی جہنمی ہے۔ ⊕ درست فیصلہ کرنے والاجنتی ہے۔

( ٢.٣٥٦ ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعُدٍ الْمَالِينِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو أَخْمَدَ بُنُ عَدِيُّ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفَيَانَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةٌ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ حَدَّثَنَا حَايِمٌ بُنُ إِسُمَاعِيلَ عَنْ شَوِيكٍ فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ. [صحيح. نقدم]

( ٢٠٥٧) حَدَّثَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ ٱلْبَأْنَا أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ الْمُحَمَّدَابَاذِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدِ اللّهِ بُنِ الْمُنَادِى حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ : الْفُضَاةُ ثَلَاثُةٌ فَاتُنَانِ فِي النَّارِ وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ قَامًا اللَّذَانِ فِي النَّارِ فَرَجُلَّ جَارَ عَنِ الْحَقِّ مُتَعَمَّدًا وَرَجُلَّ اجْتَهَدَ رَأْيَهُ فِي الْحَقَ وَأَصَابَ . قَالَ فَقُلْتُ لَابِي وَرَجُلَّ اجْتَهَدَ رَأْيَهُ فِي الْحَقِّ فَأَخْطَأَ قَالَ لَوْ شَاءَ لَمْ يَجْلِسُ يَقْضِى وَهُو لَا يُحْسِنُ يَقْضِى الْعَلِيَةِ عَلَى مَنْ لَمْ يُحْسِنُ يَقْضِى وَهُو لَا يَكُولِهِ فَالْمَالِيَةِ عَلَى مَنْ لَمْ يُحْسِنُ يَقْضِى وَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْحَبَرَ وَرَدَ فِيمَنِ اجْتَهَدَ وَأَيّهُ وَمُو مَنْ عَنْمِ أَهُلِ الإَجْتِهَادِ فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهُلِ الإَجْتِهَادِ فَأَخْطَأَ فِيمَا يَسُوعُ فِيهِ الإِجْتِهَادُ رُفِعَ عَنْهُ وَهُو إِنْ شَاءَ اللّهُ بِحُكْمِ النّبِي - لَلْتُهُ وَهُو بِنِ الْعَاصِ وَأَبِي هُويَلًا عَلَى اللّهُ عَنْهُمَا وَذَلِكَ عَمْ وَبِاللّهِ التَّوْفِيقُ وَعِمَا اللّهُ بِحُكْمِ النّبِي - لَلْتُهُ عَنْهُمَا وَذَلِكَ عَمْ وَبِاللّهِ التَّوْفِيقُ . [صحيح]

(۲۰ ۳۵۷) حضرت ابوالعالیہ سیدنا حضرت علی ہناؤا نے نقل فریاتے ہیں کہ انہوں نے فریایا: قاضی کی تین تشمیس ہیں، دوشم کے جہنم میں اور ایک قاضی کی تین تشمیس ہیں، دوشم کے جہنم میں اور ایک قاضی جنت میں جائے گا ۞ جان ہو جھ کرحق ہے اعراض کرنے والا اور ۞ اجتباد میں خلطی کرنے والا ہے دونوں جہنمی ۞ حق میں اجتباد کی سعی کرنے والاجئتی ہے۔راوی فریاتے ہیں کہ میں نے ابوالعالیہ ہے کہا: اس کا کیا تصور جوتق کے لیے کوشش کرتا ہے لیکن خلطی کرجاتا ہے؟ فریایا: اگرود جائے تو فیصلہ کے لیے نہ بیٹھے، کیونکہ وہ امچھا فیصلہ نہیں کریا تا۔

شیخ فرماتے ہیں: ابوالعالیہ کی دلیل کا تفاضا ہے کہ جوالل اجتہاد میں سے نہیں لیکن پھر بھی اجتہاد کی کوشش کرتا ہے،لیکن وہ جو اہل اجتہاد میں سے ہو پھر خلطی کر گیا اس کو معافی مل جائے گی ، نبی منافظ کے سے تھم کے ذریعے جیسے عمر و بن عاص اور ابو ہر برہ نافظ کی احادیث میں منقول ہے۔

(٢٠٣٨) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهَ عَنْهُ قَالَ الْحَكَمِ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهُبِ أَخْبَرَنِى يُونُسُ بُنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَهُو عَلَى الْمِنْبُرِ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الرَّأْمَى إِنَّمَا كَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - اللَّهِ - اللَّهِ عَلَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَانَ يُرْبِهُ إِنَّمَا هُوَ مِنَّا الظَّنُ وَالتَّكَلُفُ. يُرِيهُ إِنَّمَا هُوَ مِنَّا الظَّنُّ وَالتَّكَلُفُ.

قَالَ الشَّيْحُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ الرَّأَى الَّذِى لَا يَكُونُ مُشَبَّهُا بِأَصُلِ وَفِي مَعْنَاهُ وَرَدَ مَا رُوِيَ عَنْهُ وَعَنُ غَيْرِهِ فِي ذَمِّ الرَّأَى فَقَدُ رُوِينَا عَنْ أَكْثَرِهِمُ اجْتِهَادَ الرَّأَى فِي غَيْرِ مَوْضِعِ النَّصُّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

إضعيف إ

(۲۰۳۵۸) این شہاب زہری فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب چھٹا منبر پرفر مارے تھے: اے لوگوا درست رائے تو رسول الله نگھٹا کی تھی ؟ کیونکہ بیاللدرب العزت کی جانب ہے تھی۔ ہماری جانب ہے گمان اور تکلف ہی ہے۔

شِیْخ فرماتے میں : یہاں ان کی مرادیہ ہے کدرائے اصل کے مشابہ نہیں ہوتی۔ جب نص موجود نہ ہوتو اجتہاد کیا جا تا ہے۔ ( ٢٠٣٥ ) أَخْبَرُ نَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍ و قَالاً حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ بَعْفُوبَ أَنْبَأَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ أَنْبَأَنَا عُفْبَةً حَلَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَلَّثِنِى إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُبَٰدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَلَّثِنِى إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُبَٰدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ عَنْ عُمُو بْنِ الْمَحْطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :وَيُلَّ لِلدَيَّانِ مَنْ فِي الشَّمَاءِ بَوْمَ يَلْقُونَهُ إِلاَّ مَنْ أَمَّ الْعَدُلَ وَقَضَى بِالْحَقِّ وَلَمْ يَقُضِ عَلَى هَوَّى وَلَا عَلَى قَرَابَةٍ وَلَا عَلَى رَغَبٍ وَلا عَلَى رَهَبٍ وَجَعَلَ كِتَابُ اللَّهِ مَوْآةً بَيْنَ عَيْنَيْهِ. [صحبح]

(۲۰۳۵۹) عبدالرحمٰن بن عنم سیدنا عمر بن خطاب سے نقل فرماتے بین کدانہوں نے فرمایا: زمین کے قاضیوں کے لیے ہلاکت ہے اس ذات کی جانب ہے، جوآ ہانوں میں ہے، قیامت کے دن صاب لینے والی صرف عدل کرنے والے محفوظ رہیں گے۔،جنہوں نے حق کا فیصلہ کیا اورخواہش، قرب تداری، طمع اور ڈرکواڑے نہ آنے ویا اور کتاب اللہ کواپنے سامنے شیشے ک طرح رکھا۔

( ٢٠٣١ ) حَذَّقَنَا أَبُوالْحَسَنِ عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِاللَّهِ بَنِ عَلِيٌّ الْحُسْرَوْجِرْدِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ حَذَّقَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْغِطْرِيفِيُّ أَنْبَانَا أَبُو حَصِينِ عَنْ أَبِى عَبْدِالرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ : أَنَّ عَلِيَّا رَضِيَ أَبُو حَصِينِ عَنْ أَبِي عَبْدِالرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ : أَنَّ عَلِيَّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَى عَلَى قَاصَ فَقَالَ لَهُ هَلُ تَعْلَمُ النَّاسِخَ مِنَ الْمَنْسُوخِ؟ قَالَ: لاَ . قَالَ: هَلَكُتَ وَأَهْلَكُتَ . [صحب] اللَّهُ عَنْهُ أَنَى عَلَى قَاصَ فَقَالَ لَهُ هَلُ تَعْلَمُ النَّاسِخَ مِنَ الْمَنْسُوخِ؟ قَالَ: لاَ . قَالَ: هَلَكُتَ وَأَهْلَكُتَ . [صحب] اللَّهُ عَنْهُ أَنَى عَلَى قَاصَ فَقَالَ لَهُ هَلُ تَعْلَمُ النَّاسِخَ مِنَ الْمَنْسُوخِ ؟ قَالَ: لاَ . قَالَ: هَلَكُتَ وَأَهْلَكُتَ . [صحب] اللَّهُ عَنْهُ أَنَى عَلَى قَاصَ فَقَالَ لَهُ هَلُ تَعْلَمُ النَّاسِخَ مِنَ الْمَنْسُوخِ ؟ قَالَ: لاَ . قَالَ: هَلَكُتَ وَأَهْلَكُتَ . [صحب] اللَّهُ عَنْهُ أَنْكَ عَلَى قَاصَ فَقَالَ لَهُ هَلُ تَعْلَمُ النَّاسِخَ مِنَ الْمَنْسُوخِ ﴾ إلى الله عَنْهُ اللهُ عَنْهُ أَنْ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ إِلَى اللهُ عَنْهُ إِلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ أَنْهُ عَنْهُ أَنْهُ اللّهُ عَنْهُ أَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ أَنْهُ اللّهُ عَنْهُ أَنْ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَنْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُكُمُ اللّهُ عَلَالُهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ الل

( ٢٠٣١) أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْفَطْلِ بْنُ خَمِيرُوَيْهِ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمُووِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ قَالَ : لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ فِيهِ خَمْسُ خِصَالٍ فَإِنْ أَخْطَأَتُهُ وَاحِدَةٌ كَانَتْ فِيهِ وَصْمَةٌ وَإِنْ أَخْطَأَتُهُ اثْنَتَانِ كَانَتْ فِيهِ قَاصَمَةٌ وَإِنْ أَخْطَأَتُهُ اثْنَتَانِ كَانَتْ فِيهِ وَصْمَةٌ وَإِنْ أَخْطَأَتُهُ اثْنَتَانِ كَانَتْ فِيهِ وَصْمَةٌ وَإِنْ أَخْطَأَتُهُ اثْنَتَانِ كَانَتْ فِيهِ وَصْمَةً وَإِنْ أَخْطَأَتُهُ اثْنَتَانِ كَانَتُ فِيهِ وَصْمَةً وَإِنْ أَخْطَأَتُهُ اثْنَتَانِ كَانَتُ فِيهِ وَصْمَةً وَإِنْ أَخْطَأَتُهُ اثْنَتَانِ كَانَ قَبْلَهُ مُسْتَشِيرًا لِذِى الرَّأْيِ ذَا نَزَاهَةٍ عَنِ الطَّمَعِ حَلِيمًا عَنِ الْخَصْمِ وَصُمَالًا لِلْأَنْ لِلْآلِهُ فِي الْعَلَمَ عَلِيمًا عَنِ الْخَصْمِ وَلِيمًا عِنَ الْخَصْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمًا عَنِ الْخَصْمِ وَلِيمًا عَنِ الْخَصْمِ وَلَيْمِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللم

(۲۰۳۷)عمرو بن عامر فرماتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز الطفائے فرمایا: پانچ خوبیوں کے بغیرانسان کے لیے قاضی بنیا درست نہیں۔اگرا کیک خوبی نہ ہوتو ایک عیب ہے،اگر دوخوبیاں نہ ہوں تو دوعیب ہیں۔اپنے پہلے والوں کے بارے میں جانتا ہو۔عقل مندوں سے مشورہ لیتا ہو۔ لا کجے سے دوررہتا ہو۔ جھڑے میں برد باری کا مظاہر دکرے اورائمہ سے درگز رکرنے والا ہو۔

# (٢٢)باب لاَ يُولِّى الْوَالِي امْرَأَةً وَلاَ فَاسِقًا وَلاَ جَاهِلاً أَمْرَ الْقَضَاءِ

### امیرکسیعورت، فاسق اور جاہل کو قاضی نہ بنائے

( ٢٠٣٦ ) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيٌّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ

الْحَرْبِيُّ وَهِشَامُ بُنُ عَلِيٍّ فَرَّقَهُمَا قَالَا حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكُرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكِلْمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - مَثَلِّ - بَعْدَ مَا كِذْتُ أَنْ ٱلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأَقَاتِلَ مَعَهُمُ بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ - مَلَّئِ - أَنَّ أَهْلَ قَارِسَ مَلَكُوا عَلَيْهِمُ ابْنَةَ كِسُرَى فَقَالَ : لَنْ يُغْلِحَ قَوْمٌ وَلُوا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً .

لَفُظُ حَدِيثِ الْحَرْبِيِّ وَفِي رِوَايَةِ هِشَامٍ : مَلَّكُوا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْهَيْنَجِ. [صحح بخارى ٢٤٤٢، ٩٩ .٤٤٢]

(۲۰۳۱۲) سیدنا ابو بکرہ بڑاٹٹا فر ماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اس ایک کلمہ سے فائدہ دیا جو میں نے رسول اللہ طافی ہے سنا، جب قریب تھا کہ میں اصحاب جمل سے ملٹا اور ان کے ساتھ ل کر جہا دکرتا۔ نبی طرفی کہ اہلِ فارس نے کسر ٹی کی بیٹی کو اپنا حکمران بنادیا ہے تو آپ طرفیل نے فرمایا: وہ قوم ہرگز فلاح نہ پائے گی جنہوں نے اپنا حکمران عورت کو بنالیا۔

(ب) ہشام کی روانت میں ہے کہ انہوں نے اپنی حکومت عورت کوسونپ دی۔

(٢٠٦٣) أَخْبَرَنَا عَلِيْ بُنُ أَخْمَدَ بُنِ عَبْدَانَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبَيْدٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَلِيْ الْحَزَّالُ وَعَدَّثَنَا فَلَيْحُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِلَالِ بُنِ عَلِيْ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: النَّعْمَان حَدَّثَنَا فَلَيْحُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِلَالِ بُنِ عَلِيْ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَنْ السَّاعَةُ وَمَا النَّبِيُّ - عَلَيْتُ - عَلِيْنَ اللَّهِ مَنَى السَّاعَةُ وَمَعْنَى رَسُولُ اللَّهِ مَنْ السَّاعِةُ وَمَعْنَى رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْتُ مَنْ السَّاعِةُ عَنْ السَّاعَةُ وَمَا عَنَهُ الْقُومِ سَمِعَ مَا قَالَ فَكُوهَ مَا قَالَ وَقَالَ بَعْضُ لَمْ يَسْمَعُ حَتَى السَّاعَةُ وَمَعْنَى رَسُولُ اللَّهِ مَا قَالَ وَقَالَ بَعْضُ لَمْ يَسْمَعُ حَتَى السَّاعَةُ وَمَا عَلَى وَهُولَ اللَّهِ مَا قَالَ وَقَالَ بَعْضَ لَمْ يَسْمَعُ حَتَى إِذَا فَصَى حَدِيثَهُ قَالَ : إِذَا طُبِيعِ السَّاعَةُ عَلَى السَّاعَةُ وَاللَّهِ مَا قَالَ وَهُولَ اللَّهِ مَا قَالَ اللَّهِ مَا إِضَاعَتُهَا؟ قَالَ : إِذَا أُسْفِدَ الْأَمُولُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتُطِرِ السَّاعَةُ . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا إِضَاعَتُهَا؟ قَالَ : إِذَا أُسْفِدَ الْأَمُولُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتُطِرِ السَّاعَةُ . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا إِضَاعَتُهَا؟ قَالَ : إِذَا أُسْفِدَ الْأَمُولُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتُطِرِ السَّاعَةُ . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا إِضَاعَتُهَا؟ قَالَ : إِذَا أُسْفِدَ الْأَمُولُ إِلَى عَبْرِ أَهُلِهِ فَانْتُطِي السَّاعَةُ .

رُوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانِ عَنْ فُكَيْحٍ. [صحبح- بخاری ٥٩١- ٢٤٩٦] ٢٣٥٥ع من العدم و عظافراً " ترين كرينا على أي تجلس شي قوم كا تذكر وفر مارے تھے الك و ساتى نے كما

(۲۰۳۹۳) سیدنا ابو ہر یرہ دی اتنے ہیں کہ نی تالیم ایک مجلس میں قوم کا تذکرہ فرمارہ ہے۔ ایک دیباتی نے کہا: اے اللہ کے رسول! قیامت کب آئے گی؟ نبی باتوں میں مصروف رہے۔ بعض لوگوں نے کہا جنہوں نے اس کی بات می تھی کہ نبی تالیم علی ہے۔ ایک کہ آپ تا تی تالیم کی بات می تالیم کے ایس کے کہا: تیامت کے بارے میں سوال کرنے والا کدھرہے؟ اس نے کہا: میں ہوں، اے اللہ کے رسول! آپ نے فرمایا: جب امانت کا ضیاع شروع ہو جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! امانت کے ضیاع کا کیا مطلب؟ فرمایا: جب حکومت اہل لوگوں کے ہر دکر دی جائے گی تو قیامت کا انتظار کرو۔

( ٢.٣٦٤) أَخْبَرَنَا ٱبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا ٱبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُّ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ مَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - لَلَّتِهِ - : مَنِ اسْتَعْمَلَ عَامِلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ فِيهِمْ أُولَى بِلَالِكَ مِنْهُ وَأَعْلَمُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيَّهِ فَقَدُ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَجَمِيعَ الْمُسْلِمِينَ . [ضعيف]

(۲۰۳۷۳) این عباس پیش نبی نگایی ہے نقل فرماتے ہیں کہ جومسلمانوں میں سے عامل بنایا گیا اور وہ جانتا ہے کہ اس سے بہتر کوئی دوسرا کتاب اللہ وسنت رسول کو جاننے والا ہے تواس نے اللہ ، رسول اور تمام مسلمانوں سے خیانت کی ہے۔

(٣٣) باب الجيهاد التحاكيم فيها يَسُوعُ فِيهِ الرِّجَتِهَادُ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الرِّجْتِهَادِ حاكم كااجتهاد ولال معتبر ہے جہال اجتهاد جائز ہواور وہ اہلِ اجتهاد میں سے بھی ہو

قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَازُهُ ﴿وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَقَشَتُ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمُ شَاهِ دِينَ فَقَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حَكُمًّا وَعِلْمًا﴾ [الانبياء ٧٨-٢٩]

قال الله ..... ﴿ وَ دَادُدَ وَ سُلِيْمِانَ إِذَ يَحْكُمٰنِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتُ فِيْهِ غَنَدُ الْقَوْمِ وَ كُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَهِدِيْنَ ۞ افْقَالُمْنَ وَ كُنَّا النَّيْنَاحُكُمُّا وَّ عِلْمَا۞ [الأنبياء ٧٨- ٧٩]' وادّ وارسليمان طِنْهَا فَ جب تَعِيّق شَهِدِيْنَ ۞ افْقَالُمْنَ وَ كُنَّا النَّيْنَاحُكُمُّا وَّ عِلْمَا۞ [الأنبياء ٧٨- ٧٩]' وادّ وارسليمان طِنْهَا كوهم في بارے مِن فيصله فرمايا، جب قوم كى بكرياں اس مِن عن جرسين اور ہم ان كے فيصله براثواه تق سليمان طَنْهَا كوهم في فيصله كي محصوطا كى اور جرايك كوهم في حكم عطاكيا تقار

( ٢٠٣٥) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُو اللّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عِيسَى حَدَّثَنَا أَبُو يَخْيَى بُنُ زَكُرِيًا بُنِ دَاوُدَ حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ يُحْيَى أَنْبَأَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰ بِنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ عَنْ أَشْعَتُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ مُوَّةً عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللّهُ عَنْدُ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ وَنَاوَدُ وَسُلْيْمَانَ إَذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتُ فِيهِ غَنَمُ الْقُوْمِ ﴾ [الانبياء ٨٧-٧٩] أَنْبَعَتُ عَنَاقِيدُهُ فَأَفْسَدَنَهُ قَالَ فَقَصَى دَاوُدُ عَلَيْهِ الشَّلَامُ بِالْغَنَمِ لِصَاحِبِ الْكُرْمِ فَقَالَ سَلَيْمَانُ غَيْرَ وَمَلَى اللّهُ عَنَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْغَنَمِ لِلْعَامِ عَلَيْهِ حَتَى يَعُودَ كَمَا كَانَ الْكُرْمُ فِلْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى الْعَرْمُ إِلَى صَاحِبِ الْكُرْمُ كُمَّا كَانَ الْكُرْمُ كُمَا كَانَ دَفَعْتَ الْكُومُ وَلَيْ وَلَكُمْ وَلِي عَالِمِ عَنْهُ وَقَلْمَ اللّهُ عَنَى يَعْوَدُ كَمَا كَانَ الْكُرْمُ كُمَا كَانَ دَفَعْتَ الْكُومُ إِلَى صَاحِبِ الْكُومُ وَلِي عَلَى اللّهُ عَنْ وَحَلَى الْكُرْمُ كُمَا كَانَ الْكُرْمُ كُمَا كَانَ الْكُرْمُ كُمَا كَانَ دَفَعْتَ الْكُومُ إِلَى صَاحِبِهِ وَدَوْلُو اللّهُ عَلَى الْكُومُ وَلَيْهُ اللّهُ تَعَالَى الْحُكُمُ فِى هَذِهِ الْحَالِيقِةِ وَأَشَى عَلَى اللّهُ تَعَالَى الْحُكُمُ فِى هَذِهِ الْحَالِقُومُ مِنَ الْأَنْفِ وَدَقَعْتَ الْكُومُ مِنَ الْأَنْفِ وَقَلْ النّهُ وَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُوالِ عَلَى أَهْلِهُا بِالنّهَارِ وَعَلَى أَهُلُ الْمُوالِي عَلَى الْمُولِ عَلَى أَهُولُ الْمُوالِي عَلَى أَهُلُوا اللّهُ لَولُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

ا مام شافعی شک فرماتے ہیں جسن بن البحسن فرماتے ہیں : اگر بیا آیت نہ ہوتی تو حکمران ہلاک ہوجاتے لیکن اللہ کی اس پرتحریف ہے اوراس کوشش پراس کی تعریف ہے۔

(٢٠٣٦) أَخُبَرُنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَانَا أَبُو جَعْفَو مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ هَانِ إِ وَأَبُو عَبُدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ أَنَسِ الْقُوشِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيدَ الْمُقْرِءُ لَلَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ أَنَسِ الْقُوشِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيدَ الْمُقْرِءُ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ حَدَّقَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيدَ الْمُقْرِءُ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ حَدَّقَنِي يَزِيدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ أَسَامَةً بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُسُرِ بْنِ الْعَاصِ مَنْ عَمُوهِ بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمُوهِ بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمُوهِ بْنِ الْعَاصِ رَضِي النَّهُ عَنْهُ أَنْهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَبِى قَيْسِ مَوْلَى عَمُوهِ بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمُوهِ بْنِ الْعَاصِ رَضِي النَّهُ عَنْهُ أَنْهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَبِى قَيْسٍ مَوْلَى عَمُوهِ بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمُوهِ بْنِ الْعَاصِ رَضِي النَّهُ عَنْهُ أَنْهُ اللهِ الْعَاصِ مَا اللَّهِ مَنْ الْعَامِ وَالْعَامِ عَنْ أَبِي قَلْهُ الْعَلَيْهِ وَعَلَمْ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَخُوا اللّهُ عَنْهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَعْمَ الْعَامِ مَعْمُ وَالْهُ عَنْهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَنْ عَنْهُ مَنْ عَمُوهِ بْنِ حَوْمٍ فَقَالَ هَكَذَا حَدَّثِينَى اللّهُ عَنْهُ مَنْ عَمُوهِ الْنِ حَوْمٍ فَقَالَ هَكَذَا حَدَّثِينَى اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ النَبِي مَا لِللّهِ مِنْ عَمُوهُ وَهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ مَنْ عَمُوهُ وَ الْمُؤْمِعُ وَاللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ وَالْعَلَامُ وَعَلْمُ اللّهُ عَنْهُ و السَعْمَةُ وَلَا لَكُولُونُ وَاللّهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ وَالْعَلَى اللّهُ عَنْهُ وَالْعَلَى مُعَلِّمُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَلْهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ ع

رَّرُاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدُ الْمُقْرِءِ. وصحبح. مند عليه ا

(۲۰۳۷۷)عمرہ بن عاص بھٹٹائے رسول اللہ منظیمہ سے شاء آپ فر مار ہے تھے: جب حاکم اجتبا وکرتا ہے اور ورست فیصلہ کرتا ہے تو اس کو ہراا جرماتا ہے اور جب اجتباد کرے اور خلطی کرنیائے تو اس کوایک اجریلے گا۔

(٢.٧٦٧) أَخُبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ أَخْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَنْبَانَا أَخْمَدُ بْنُ عُبَدٍ الصَّفَارُ حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِمَ بْنِ مِلْحَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكْنِرِ حَدَّثَنَا اللَّبُتُ عَنِ ابْنَ الْهَادِ فَذَكُرَ بِإِسْنَادِهِ مَحْرُهُ.

قَالَ فَحَدَّثُتُ بِهِ لَذَا الْحَدِيثِ أَبَا بَكُرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرُو بْنِ حَزْمٍ فَقَالَ هَكَذَا حَدَّثَيَى أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَرُوَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَدِ

اللَّيْثِ وَأَخْرَجُهُ أَيْضًا مِنْ حَلِيثِ الدَّرَاوَرُدِيُّ عَنِ ابْنِ الْهَادِ. [صحيح. تقدم قبله ]

( ٢.٣٦٨) أَخُبَرُنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيٌّ بُنُ أَحُمَدَ بُنِ عَبْدَانَ أَنَّبَأَنَا أَبُو الْقَاسِمِ سُلَيْمَانُ بُنُ أَحْمَدَ الطَّبَرَانِيُّ حَذَّتَنَا ابْنُ حَنْبُلِ حَلَّثِنِي أَبِي حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ النَّوْرِيِّ عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَكُرِ بْنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرُو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيُرَةً عَنِ النَّبِيِّ - فَالَ : إِذَا حَكُمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَان وَإِذَا حَكُمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ .

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا مَعْمَرٌ تَغَرَّدَ بِهِ عَنْهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ [كر]

(۲۰۳۷۸) سیدنا ابو ہر برہ قبیلانی طاقتا نے شک فرماتے ہیں کہ جسہ حکمران اجتہاد کرےاور درنگی کو پالے قواس کو دہراا جرہے اور حاکم جب اجتہاد میں فلطی کرے توالک اجرماتا ہے۔

(٢٠٣٩) حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ : مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ دَاوُدَ الْعَلَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُو مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ الْعَلَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُو مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ وَالْوَدُ الْعَلَوِيُّ وَبِيعَةُ بْنُ وَبِيعَةً بْنَ الْأَسْقَعِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا ظَلَبَ عِلْمًا فَأَدْرَكَهُ كَانَ لَهُ كِفُلَانِ مِنَ الْأَجْوِ . [حسن]
الْأَجْوِ فَإِنْ لَمْ يُدْرِكُهُ كَانَ لَهُ كِفُلٌ مِنَ الْأَجْوِ . [حسن]

(۲۰۳۷۹) واقلہ بن اسقَع فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عَلَیْمُ نے فرمایا: جس نے عم حاصل کرلیا، اس کے لیے دوجھے اجر ہے۔اگر علم کو حاصل نہ کرسکا تو ایک اجر ہے۔

( ٢٠٣٧ ) أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَنَادَةَ أَنْبَأَنَا عَلِي بْنُ الْفَصْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُقَيْلِ الْخُزَاعِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمِ الْبَغَوِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : الْبَغَوِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ حَدَّثَنَا عَمْى جُويْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَادَى فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ حَلَيْتُ مِينَ الْمُحْزَابِ أَلَا لَا يُصَلِّينَ أَحَدُ الظَّهْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةً قَالَ فَتَا عَنْ الْوَقْتِ فَصَلَّوا دُونَ بَنِي قُرَيْظَةً وَقَالَ آخَرُونَ لَا نُصَلِّى إِلَّا حَيْثُ أَمْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ فَالَ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ الْوَقْتُ قَالَ فَمَا عَنَفَ وَاحِدًا مِنَ الْفَرِيقَيْنِ.

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ . [صحبح منفن عليه]

( ۲۰۳۷) نافع معفرت عبدالقد نفاظ نے نقل فرماتے ہیں کہ رسول الله طابقاً نے غزوة احزاب سے والیسی پرآ واز دی کہ ظہر کی نماز ہو قریظ میں اواکر فی ہے۔ راوی فرماتے ہیں کہ صحابے نے وقت کے نکل جانے کے ڈرسے اس سے پہلے نمازا داکر لی۔ لیکن دوسرے کہنے گئے: ہم وہاں نمازا داکریں کے جہاں نبی سختی نے تھم فرمایا، اگر چدوفت گزر بھی جائے۔ آپ شختی نے دونوں گروہ میں سے کسی پہلی مرزنش نہیں گی۔

### هُ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

(٢٣)باب مَنِ اجْتَهَلَ ثُمَّ رَأَى أَنَّ اجْتِهَادَةٌ خَالَفَ نَصًّا أَوْ إِجْمَاعًا أَوْ مَا فِي مَعْنَاةُ

## رَدَّةُ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى غَيْرِةِ

جس نے اجتہاد کیااوراس کا اجتہادنص، اجماع یا جواس کے عنی میں ہو کے مخالف ہوتو

#### این اجتهاد سے واپس ملیٹ جائے

(٢٠٣١) أَخْبَرُنَا أَبُو عَمْرُو مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَدِيبُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُو الإِسْمَاعِيلِيُّ أَخْبَرَنِي أَبُو يَعْلَى حَلَّنَا الْمَاسِمِ بَنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةً مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَاحِ يَعْنِي اللَّهُ عَنْهِ اللَّهِ عَلَيْ الْمَاهِمِ بُنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ الْقَاسِمِ بَنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةً وَضِى اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - نَاتُنَا إَبْرَاهِمِمُ بَنُ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُو رَدُّ . رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَضِى اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُو رَدُّ . رَوَاهُ البُخارِيُّ وَضِى اللَّهُ عَنْهَا قَالُ رَسُولُ اللَّهِ - نَاتُنَا إِبْرَاهِمِمَ وَرَوَاهُ مُسُلِمٌ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ الصَّبَّاحِ وَغَيْرِهِ. [صحب منف عليه] فِي الصَّبَاحِ وَغَيْرِهِ. [صحب منف عليه] في الصَّبَاحِ وَغَيْرِهِ. [صحب منف عليه] في الصَّبَاحِ وَعَيْرِهِ عَنْ يَعْفُونَ بَنِ إِبْرَاهِمِمَ وَرَوَاهُ مُسُلِمٌ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ الصَّبَاحِ وَغَيْرِهِ. [صحب منف عليه] بي السَّبِعُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ الصَّبَاحِ وَعَيْرِهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ مَالُهُ عَلَى مَالِمُ اللّهُ عَلَيْهُ فَعَلَى مَا اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ مَالِكُ عَلَى مَالِهُ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ الصَّبِعِ عَنْ يَعْفُونُ بَيْنِ إِبْرَاهِمِهِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ الصَّبِعِ وَالْمَالِمُ عَلَيْنَا مِنْ الْعَلَيْقِ فَى إِلْمُ اللّهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى مَالَى عَلَيْهِ فَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى السَّالِمُ عَلَيْكُ مَالَ عَلَيْهُ فَلَا مُنْ عَلَى مُواللّهُ مَالَى عَلَيْهُ فَلَالِهُ عَلَى الْعَلَامِ وَمُ وَمُ وَمُ وَمُ وَمُ وَاللّهُ عَلَى مُواللّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَوْلُولُ اللّهُ عَلَى السَلِيمُ عَلَيْكُ عَلَى الللّهُ اللّهِ عَلَى مُواللّهُ عَلَى مُواللّهُ عَلَى مُواللّهُ عَلَى مُوالّمُ اللّهُ عَلَى مُواللّهُ اللّهُ عَلَى مُعَلّمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى مُعَلّمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى المُعْلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(٢.٣٧٦) أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرِ الْفَقِيةُ أَنْبَأَنَا أَبُو حَامِدِ بْنُ بِالْالِ حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الرَّبِعِ حَلَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِدْرِيسَ اللَّهُ عَنْهُمَا الْأَوْدِيِّ قَالَ الْمُوتِي قَالَ الْمُوتِي وَعِنَى اللَّهُ عَنْهُمَا الْأَوْدِيِّ قَالَ الْمُوتِي وَعِنَى اللَّهُ عَنْهُمَا الْمُوتِي قَالَ الْمُوتِي قَالَ الْمُوتِي قَلْدِيمٌ لَا يُبْطِلُ الْمُحَقَّ شَيْءٌ وَمُواجَعَةُ أَمَّا بَعُدُ لَا يَمْنَعُكَ قَضَاءٌ قَضَاءٌ قَضَيْتُهُ بِالْأَمْسِ وَاجَعْتَ الْمُحَقِّ فَإِنَّ الْحَقِي قَلِيمٌ لَا يُبْطِلُ الْمُحَقَّ شَيْءٌ وَمُواجَعَةُ الْمُحَقِّ فَإِنَّ الْمُحَقِّ فَإِنَّ الْمُحَقِّ فَيْدِيثِ لَا الْمُحَقِّ خَيْرٌ مِنَ النَّمَادِي فِي الْبَاطِلِ. وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبِلِ وَغَيْرُهُ عَنْ سُفَيَانَ وَقَالُوا فِي الْحَدِيثِ لَا الْمُحَقِّ خَيْرٌ مِنَ النَّمَادِي فِي الْمُعَلِّ وَمُواجَعَةً الْمُحَقِّ فَيْ اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْلِقُ الْمُحَقِّ فَيْرِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُحَقِّ فَإِنَّ الْمُحَقِّ فَيْرِيمُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْلِقُ الْمُحَقِّ فَيْرُولُ اللهُ الْمُعِنَّةُ الْمُحَقِّ خَيْرٌ مِنَ النَّمَادِي فِي الْبُاطِلِ. [صحيح مَدَامِ برام ٢٠٢٨٢] وَإِنَّ الْمُحَقَّ لَا يُبْطِلُهُ شَيْءٌ وَمُواجَعَةُ الْمُحَقِّ خَيْرٌ مِنَ التَّمَادِي فِي الْبُاطِلِ. [صحيح مَدَام برام مَراجَعَةُ الْمُحَقِّ خَيْرٌ مِنَ التَّمَادِي فِي الْبُطِلِ. [صحيح مَدَام برام مَعْمَاءُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعَلِّي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعَلِّي اللهُ الْمُعْلِى الْمُولِ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِقُ اللهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِقُ اللهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِقُ اللهُ الْمُعْلِى اللّهُ الْمُعْلِى اللهُ اللهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِقُ الللهُ الْمُعْلِى اللّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِي اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ ا

وإن الحق لا يبطله شيء ومواجعة الحق تحير من التمادي في الباطل. [صحيح-تقدم برقم ٢٠٢٨] ( ٢٠٣٤) ادر ليس اودي فرمات بين كرسعيد بن الى برده في اليه خط ديا ادركها: يدخط عمر بن خطاب كى جانب سے ابوموىٰ كى جانب ہے ابومویٰ كى جانب ہوئ كوئ من نہ كرے جوكل شام آپ في فيملد كيا ہے۔ آپ فيحت كى جانب دجوع كيا ہاور حق بى قد يم ہے، حق كوئ چيز باطل نہيں كرتى اورحق كى طرف رجوع زياده بهتر ہے باطل ميں گزر جانے سے۔

(ب) اسفیان کی حدیث میں ہے کہ فیعلہ آپ کوئع نہ کرے جوگل شام آپ نے کیا۔ آپ نے اپ دل سے مشورہ کیا اور حق کی رہنمال کی گئا۔ حق قدیم ہے اور حق کوکو کی چیز یاطل نہیں کرتی اور حق کی جانب رجوع بہتر ہے باطل میں چلے جانے سے۔ ( ۲۰۲۷ ) أَخْبَرَ فَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَ نِی أَحْمَدُ بُنُ سَهْلِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِیمُ بُنُ مَعْقِلٍ حَدَّثَنَا عَمْرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِی مَالِكٌ عَنْ يَحْیَی بُنِ سَعِيدٍ وَرَبِيعَةَ بُنِ أَبِی عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَا کَانَ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ :هَا مِنْ طِينَةٍ أَهْوَنُ عَلَى فَكًا وَمَا مِنْ كِتَابٍ أَيْسَرُ عَلَى رَدًّا مِنْ كِتَابٍ قَضَيْتُ بِهِ ثُمَّ أَبْصَرُتُ أَنَّ الْحَقَّ فِي غَيْرِهِ فَقَسَخْتُهُ. [صحح]

(۲۰۳۷۳) عمر بن عبدالعزیز ازالت فر ماتے ہیں کہ گارے کا دور کرنا میرے نز دیک زیادہ آسان ہے اور جو فیصلہ کرواس کو

تبریل کرنازیادہ آسان ہے، جب ش اس کے خلاف حق کود کھتا ہوں۔

باب مَنِ اجْتَهَدَ مِنَ الْحُكَّامِ ثُمَّ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ أَوِ اجْتِهَادُ غَيْرِةِ فِيمَا يَسُوغُ فِيهِ الإِجْتِهَادُ لَمْ يُرَدَّ مَا قَضَى بِهِ

حاکم کا اجتها دکرنا یااس کےعلاو دکسی دوسرے کا اجتها دکرنا جائز صورتوں میں پھراپنے

اجتهاد میں تبدیلی کی صورت میں فیصلہ بدلنا جائز نہیں

اسْنِدُلَالًا بِمَا مَضَى فِي خَطَإِ الْقِبْلَةِ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ

(٢٠٣٤) وَبِهَا أَخْبَرُنَا أَبُو سَعِيدِ بَنُ أَبِي عَمْرِو أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَعْفُوبَ الشَّيْبَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْفَصْلِ الْمُورُوزِيُّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عِيسَى أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ قَالَ سَمِعْتُ سِمَاكَ بُنَ الْفَصْلِ الْبَحَوِّ لِابِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَهِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيِّ قَالَ : شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِي النَّهُ عَنْهُ أَشْرِكَ الإِخْوَةَ مِنَ الْآمِ وَالْأَمِّ مَعَ الإِخْوَةِ مِنَ الْأَمِّ فِي الثَّلُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : لَقَدْ قَضَيْتَ عَامَ أَوَّلِ اللَّهُ عَنْهُ أَشْرِكَ الإِخْوَةِ مِنَ الْأَمِ وَالْأَمْ وَلَمْ تَجْعَلُ لِلإِخْوَةِ مِنَ الْأَمْ وَلَمْ تَجْعَلُ لِلإِخْوَةِ مِنَ الْأَمْ وَلَمْ تَجْعَلُ لِلإِخْوَةِ مِنَ الْأَمْ شَيْئًا.

قَالَ : ثِلْكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا وَهَذِهِ عَلَى مَا قَضَيْنَا. [ضعيف]

(۲۰۳۷) تھم بن مسعود تقنی فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن خطاب ڈٹٹٹ کے پاس تھا۔انہوں نے حقیقی بھائی کے ساتھ علاقی بھائی کو تیسرے حصہ میں شریک کیا تو ایک آ ومی نے کہا: اس سے پہلے سال اس کے الٹ فیصلہ فرمایا تھا۔ کہنے گئے: میں نے کیا فیصلہ کیا تھا؟ اس نے کہا: حقیقی بھائی کو حصد دیا تھا اور علاقی کو پچھ بھی نہ دیا تھا۔ فرمانے گئے: وہ ویسے بی ہے جیسا ہم نے فیصلہ کیا اور بیا بنی جگہ پڑے۔

( ٢.٣٧٥) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَلَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْفُوبَ حَلَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ بُنِ عَفَّانَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الْاَعُمَشِ عَنْ سَالِمٍ بُنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ :لُوْ كَانَ عَلِيٌّ طَاعِنًا عَلَى عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا يَوْمًا مِنَ اللَّهُمِ لَطَعَنَ عَلَيْهِ يَوْمَ أَثَاهُ أَهْلُ نَجْرَانَ وَكَانَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ - مَلْنَظِمَ - مَلْنِكِمْ - فَكَثُرُوا فِي عَهْدٍ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ حَتَّى خَافَهُمْ عَلَى النَّاسِ فَوَقَعَ بَيْنَهُمُ الإِخْتِلاَثُ ﴿ مُنْ الْبَرُنْ يَقَى مِرْمُ (جلام) ﴿ اللَّهُ عَنْهُ قَسَانُوهُ البُدَلَ فَأَبْدَلَهُمْ قَالَ ثُمَّ نَدِمُوا أَوْ وُضِعَ بَيْنَهُمْ شَيْءٌ فَأَتُوهُ فَالسَّقَالُوهُ فَأَبَى فَاتُولُهُ فَاللَّهُ عَنْهُ البُدَلَ فَأَبْدَلَهُمْ قَالَ ثُمَّ نَدِمُوا أَوْ وُضِعَ بَيْنَهُمْ شَيْءٌ فَأَتُوهُ فَالسَّقَالُوهُ فَأَبَى أَنْ يُعِيلِكُ مِنْ وَضِعَ بَيْنَهُمْ شَيْءٌ فَأَتُوهُ فَاللَّهُ عَنْهُ أَنُوهُ فَقَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ شَفَاعَتُكَ بِلسَانِكَ وَخَطُكَ بِيمِيلِكَ فَقَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ شَفَاعَتُكَ بِلسَانِكَ وَخَطُكَ بِيمِيلِكَ فَقَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ شَفَاعَتُكَ بِلسَانِكَ وَخَطُكُ بِيمِيلِكَ فَقَالُوا يَا أَمِيرَ اللّهُ عَنْهُ كَانَ رَشِيدَ الْأَمُو. [صحيح]
فَقَالَ عَلِي رَضِي اللّهُ عَنْهُ : وَيُحَكِّمُ إِنَّ عُمَرَ رَضِي اللّهُ عَنْهُ كَانَ رَشِيدَ الْأَمُو. [صحيح]

(۲۰۳۷۵) سالم بن الی جعد فرماتے ہیں کہ اگر حضرت علی باٹنڈ سید تا عمر شاٹنڈ پر طعن کرتے تو مجھی تو اس دن کرتے جب ان کے پاس المل نجران آتے ہے اور حضرت علی شاٹنڈ کے اہل نجران اور نبی طابقہ کے درمیان خط و کتابت کیا کرتے ہے اور حضرت عمر شاٹنڈ کے وہا نہ اس آئے عمر شاٹنڈ کے دور میں زیادہ ہو گیا۔ وہ حضرت عمر شاٹنڈ کے پاس آئے اور تبدیلی کا مطالبہ کر دیا تو اس نے ان کے کہنے کی بنا پر تبدیلی کر دی۔ پھروہ نا دم ہوئے یاان کے درمیان اختلاف پیدا ہوگیا۔ وہ اور کہنے پاس آئے اور تبدیلی کا مطالبہ کر دیا تو اس نے ان کے کہنے کی بنا پر تبدیلی کر دی۔ پھروہ نا دم ہوئے یاان کے درمیان اختلاف پیدا ہوگیا۔ پھر انہوں نے بات کی تبدیلی چاہی کین انکار کر دیا گیا۔ جب حضرت علی شاٹنڈ امیر الموشین ہے تو ان کے پاس آگ اور کہنے گئے: اے اور کہنے اس کے باس آپ کی زبان میں شفا اور آپ کے ہاتھے کا خط۔ حضرت علی شاٹنڈ فرمانے لگے: تمہاری ہر ہاوی! حضرت علی شاٹنڈ مامالم فہم انسان تھے۔ عمر شاٹنڈ مامالہ فہم انسان تھے۔

( ٢٠٣٨) وَأَخْبُرُنَا أَبُو عَبُدِ اللّهِ الْحَافِظُ حَدَّقَنَا أَبُو الْفَصْلِ مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ سَلَيْمَانُ بُنُ سَلَامٍ لَنَيْسَابُورِيِّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ أَلْبَأْنَا عَطَاءً بُنُ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ صَالِحًا الْمُرَادِيَّ يَقُولُ قَالَ عَبُدُ عَيْرِ كُنتُ قَرِيبًا مِنْ عَلِي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ حِينَ جَاءَهُ أَهُلُ نَجْرَانَ قَالَ قُلْتُ : إِنْ كَانَ رَادًا عَلَى عُمَو شَيْنًا فَالْمُوعِ وَاصْطَفُّوا بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ ثُمَّ أَدْخَلَ بَعْضُهُمْ يَدَهُ فِي كُمْهِ فَأَخْرَجَ كِتَابًا فَوْضِعَ فِي يَدِ عَلِي مُ لَكُومٌ قَالَ فَسَلَمُوا وَاصْطَفُّوا بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ ثُمَّ أَدْخَلَ بَعْضُهُمْ يَدَهُ فِي كُمْهِ فَأَخْرَجَ كِتَابًا فَوْضِعَ فِي يَدِ عَلِي وَالْمُلَوْمُ قَالَ فَسَلَمُوا وَاصْطَفُّوا بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ ثُمَّ أَدْخَلَ بَعْضُهُمْ يَدَهُ فِي كُمْهِ فَقَالَ : يَا أَهُلَ نَجْرَانَ إِنَّ هَذَا عَلَى عَلَيْكَ قَالَ : فَوَأَيْتُ عَلَى رَضِي اللّهُ عَنْهُ وَقَدْ جَرَتِ اللّهُوعُ عَلَى حَدِّهِ قَالَ ثُمَّ رَفِعَ رَأْسَهُ إِلَيْهِمْ فَقَالَ : يَا أَهُلَ نَجْرَانَ إِنَّ هَذَا لَا يَعْفِيلُوا مَا اللّهُ عَنْهُ وَقَدْ جَرَتِ اللّهُوعُ عَلَى حَدِّهِ قَالَ ثُمَّ وَاللّهِ لِللّهُ عَنْهُ وَقَدْ جَرَتِ اللّهُوعُ عَلَى حَدِّهِ قَالَ ثُمَّ رَأَسُهُ إِلْيَهِمْ فَقَالَ : يَا أَهُلَ نَجُوانَ إِلَى الْمُعْلِي وَلَى سَأَعْهُ عُمْرُ وَضِى اللّهُ عَنْهُ وَاللّهِ لِا أَرُدُ شَيْنًا مِمَّا صَنَعَهُ عُمَرُ وَضِى اللّهُ عَنْهُ إِنْ عُمْرَ وَضِى اللّهُ عَنْهُ كَانَ رَشِيدَ الْأَمُولِ اللّهُ عَنْهُ كَانَ وَشِيدَ الْأَمُولُ وَلَا لَيْ فَعُمْ وَضِى اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ كَانَ وَشِيدَ الْأَلْوَى اللّهُ عَنْهُ كَانَ وَشِيدَ الْأَمُولُ وَلَى اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ كَانَ وَشِيدَ الْأَمُولُ وَلَا لَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ كَانَ وَشِيدًا اللّهُ عَنْهُ وَلِي اللّهُ عَنْهُ كَانَ وَشِيدًا اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ كَانَ وَشِيدًا اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ كَانَ وَشِيدًا اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ كَانَ وَشِيدًا اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ لَا اللّهُ عَنْهُ وَالل

إضعيف إ

(٢٠٣٧) عيد نير فرماتے بيں كه ميں حضرت على بياتات كريب تھا۔ جب اہل نجران آئو ميں نے كہا: اگر وہ حضرت عمر بياتات پركوئى چيز روكرنا چا بين تو آج كاون ہے۔ راوى فرماتے بين كدانہوں نے سلام كہااوران كے سامنے بيٹھ گئے۔ پجراپنی آستين ميں ہاتھ ڈال كر خط تكالا اور حضرت على بيناتئ كہا تھ پر ركھ ديا اور فرمايا: آپ كے ہاتھ كا خط جورسول اللہ متاتاتي نے تكھوا يا تھا۔ راوى فرماتے بين حضرت على بيناتئ كى آتھوں ہے آسو جارى ہوگئے۔ پجران كى طرف سرا تھا يا اور فرمايا: يہ آخرى خط ہے جو ميں نے ہى مائيل كے سامنے تحرير كيا تھا۔ انہوں نے كہا: جو بجھاس ميں ہے ہميں عطاكر و فرمايا: عقريب ميں حمييں اس كي خبر دوں گا۔ حضرت عمر اللّٰمَةُ نے جو پھولیا اپنے لیے نہیں سلمانوں کے لیے وصول کیا۔ حضرت عمر اللّٰهُ نَا آفِ مَ اللّٰهُ عَلَمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَمْ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰمُ الل

(۲۰۳۷) عباس بن خرشہ کلائی سے اس کے بچاؤں کے بیٹے اور اس کی بیوی کے بیٹے اور کے بیٹے نے کہا: تیری عورت تھھ سے محبت نہیں کرتی ،اگرآپ جاننا جا بیٹے ہیں تو اس کواختیار دے دو۔ اس نے اپنی بیوی برزہ بنت حرکواختیار دے دیا۔ وہ کہنے گئی: تھھ پرانسوں میں نے اپنا اختیار استعمال کرایا۔ لیکن آپ کواختیار نہیں۔ اس نے بیٹین ہار کہد دیا۔ انہوں نے کہا: بیتیرے او پرحرام ہوگئے۔ وہ کہنے نگے: تم جموٹ بولتے ہو۔ انہوں نے حضرت علی ٹاٹٹوئے پاس آ کر تذکرہ کیا فرمایا اگر تو اس کے پاس گیا بہال تک کہ وہ کسی دوسرے کے ساتھ تکار کر کے تو میں بچھے پھروں سے سنگ ارکردوں گا۔ راوی فرماتے ہیں کہ پھروہ امیر معاویہ کے پاس آ کے درمیان تفریق کروادی تھی ۔ کہنے امیر معاویہ کے پاس آ کے درمیان تفریق کروادی تھی ۔ کہنے امیر معاویہ کے پاس آ کے اور کہا کہ حضرت علی ٹاٹٹوئے اس وجہ سے میرے اور میری بیوی کے درمیان تفریق کروادی تھی ۔ کہنے گئے : ہم نے بھی وہی فیصلہ باتی رکھایا فرمایا: ہم ان کے فیصلہ میں تبدیلی نہ کریں گے۔

( ٢٠٢٧ ) أُخْبَرُنَا أَبُو بَكُو بُنُ الْحَارِثِ الْفَقِيةُ أَنْبَانَا عَلِيٌّ بَنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا الْمُحَارِثِ الْفَقِيةُ أَنْبَانَا عَلِيٌّ عَنِ ابْنِ عَوْنَ عَنْ عِيسَى بْنِ الْحَارِثِ قَالَ : كَانَتْ أَمُّ وَلَدٍ لَآخِي شُولِيحِ بْنِ الْحَارِثِ وَلَدَثْ لَهُ جَارِيّةً فَوُوجَتْ فَوَلَدَثْ غُلَامًا ثُمَّ تُوفِيْتُ أَمُّ الْوَلِدِ قَالَ فَاخْتَصَمَ فِي مِيرَاثِهَا شُرَيْحُ بْنُ الْحَارِثِ وَلِنَانَ بَنِيْهَا إِلَى شُرَيْحِ فَجَعَلَ شُرَيْحُ بْنُ الْحَارِثِ يَقُولُ لِشُرَيْحِ إِنَّهُ لِيسَ لَهُ مِيرَاثُهَا شُرَيْحُ بْنُ الْحَارِثِ وَابْنُ بِنِيْهَا إِلَى شُرَيْحِ فَجَعَلَ شُرَيْحُ بْنُ الْحَارِثِ يَقُولُ لِشُرَيْحٍ إِنَّهُ لِيسَ لَهُ مِيرَاثُهَا كَانَتُ اللّهِ إِنَّهَا هُولَ اللّهُ وَأُولُو الْأَرْخَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِيغْضِ لِي كِتَابِ اللّهِ إِنَّمَا هُو اللّهُ وَأُولُو الْأَرْخَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِيغْضِ فِي كِتَابِ اللّهِ إِلَى شُويْحٍ أَنَّ مُيْسَرَةً بْنُ يَزِيدَ إِلَى ابْنِ الزَّيْشِ فَاتُولُ الْإِنْفَالُ وَالْكُو الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللللّهُ ال

(۲۰۳۷۸) میسی بن حارث قرباتے ہیں کہ میرے بھائی شرح بن حارث فی ایک ام ولدی۔ اس کے ہاں پی پیدا ہوئی۔ اس کی شادی کردی گئی۔ اس کے ہاں بیچ کی پیدائش ہوئی اورام ولدلونڈی فوت ہوگئی۔ راوی فرباتے ہیں کہ شرح بن حارث اور اس لونڈی کے نواسے حق میں میراث کا جھڑ اپیدا ہوگیا۔ وہ قاضی شرح کے پاس آ کے تو قاضی شرح نے فیصلہ لونڈی کے نواسیے حق میں کر دیا اور فربایا: ﴿ وَ أُولُوا الْكُرْحَامِ بِعَضْهُمُ اَوْلَی بِیقَضِ فِی کِتْبِ اللّٰهِ ﴾ [الانفال ۲۰] ''الله کی کتاب میں بعض رشتہ داربعض کے زیادہ فرد کی ہوتے ہیں۔''میسرہ بن بزید نے این زیبر کے قاضی شرح کے فیصلہ سے آگاہ کیا تو این زیبر نے قاضی شرح کے فیصلہ سے آگاہ کیا تو این زیبر نے قاضی شرح کے فیصلہ سے آگاہ کیا تو این زیبر نے قاضی شرح کو فطالکھا کہ میسرۃ بن بزید نے بھے بینجردی ہے کہ آب نے بیا بیت ﴿ وَ أُولُوا الْكُرْحَامِ بِعَضْهُمُ اَوْلَی بِیقْضِ فِی کِتْبِ اللّٰہِ ﴾ [الانفال ۲۰] کا دوسرے سے معاہدہ کر لیتے فی میسی اللّٰہِ ﴾ [الانفال ۲۰] کا دوسرے سے معاہدہ کر لیتے ہوئے کہ آدئی اللّٰہِ ﴾ [الانفال ۲۰] کا دوسرے سے معاہدہ کر لیتے ہوئے ہوئے ہیں۔' سے معاہدہ کر لیتے میں میں میں میں میں میں کر بیا اللّٰہ کیا الله کی اللّٰہ کی اللّٰہ کی اللّٰہ کی اللّٰہ کی کا دوسرے سے معاہدہ کر لیتے ہوئے کہ آدئی اللّٰہ کی دوسرے سے معاہدہ کر اللّٰہ کی اللّٰہ کی دوسرے سے معاہدہ کر اللّٰہ کی دوسرے سے معاہدہ کر اللّٰہ کیا ہوئی کی اللّٰہ کی دوسرے سے معاہدہ کر اللّٰہ کی دوسرے کے معاہدہ کر اللّٰہ کی دوسرے کے معاہدہ کر اللّٰہ کے دوسرے کے معاہدہ کر اللّٰہ کی دوسرے کے معاہدہ کر اللّٰہ کی دوسرے کے معاہد کی اللّٰہ کی دوسرے کے معاہد کر اللّٰہ کی دوسرے کے معاہد کی اللّٰہ کی دوسرے کے معاہد کر اللّٰہ کی دوسرے کے معاہد کی دوسرے کے معاہد کر اللّٰہ کی دوسرے کے معاہد کی اللّٰہ کی دوسرے کی دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کے میں کر اللّٰہ کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کر اللّٰہ کی دوسرے کر اللّٰہ کی دو

یعی بیصب امیری اور سان میں تیرا وارث ۔ جب بیدآیت امری تو بیسلسلہ چھوڑ دیا گیا تو میسر ہ بن پزیدا بن زبیر ٹاٹنڈ کا نط کے کر قاضی شرح کے پاس آئے۔انہوں نے اپنا فیصلہ برقر اررکھااور فر مایا:اس کواس کے پیٹ کی مچھل نے آزاد کیا ہے۔ درصہ میں آٹیسٹار آئی بیٹر مالکہ دائیسٹر مالڈ کائیسٹر کے آئی آئی ٹریٹر کا رافقہ کر کھڑٹا انڈ کاف کر ٹریٹر کو ک

( ٢.٣٧٩) أَخْبَرَنَا أَبُوعَيُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بُنُ سَهُلِ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مَغْفِلٍ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مَغْفِلٍ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مَغْفِلٍ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مَثْفِلِكُ بُنِ مَرْوَانَ فَأَرَادَ أَنْ يَنْفُضَ مَا كَانَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الزُّبَيْرِ قَضَى فِيهِ فَكَتَبَ أَبَانُ بُنُ عُنْمَانَ فِي ذَلِكَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَبْأُ الْمُهِ عَبْدُ الْمَلِكِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَبْأُ الْمُهِ بُنُ الزُّبَيْرِ فَا كَانَ يَقْضِى فِيهِ وَلَكِنْ نَقَمْنَا عَلَيْهِ مَا كَانَ أَرَادَ مِنَ الرَّبَيْرِ مَا كَانَ يَقْضِى فِيهِ وَلَكِنْ نَقَمْنَا عَلَيْهِ مَا كَانَ أَرَادَ مِنَ الإِمَارَةِ فَإِذَا جَاءَ لَا اللّهِ بُنُ الزِّبَيْرِ مَا كَانَ يَقْضِى بِهِ وَلَكِنْ نَقَمْنَا عَلَيْهِ مَا كَانَ أَرَادَ مِنَ الإِمَارَةِ فَإِذَا جَاءَ لَا اللّهِ بُنُ الزِّبَيْرِ مَا كَانَ يَقْضِى بِهِ وَلَكِنْ نَقَمْنَا عَلَيْهِ مَا كَانَ أَرَادَ مِنَ الإِمَارَةِ فَإِذَا جَاءَ لَا اللّهِ بُنُ الزَّبِيلِ إِنَّا لَمُ مُنْفَعَلُهُ مِنَا اللّهِ مِنْ الزِّبُيْرِ مَا كَانَ يَقْضِى بِهِ وَلَكِنْ نَقَمْنَا عَلَيْهِ مَا كَانَ أَرَادَ مِنَ الإِمَارَةِ فَإِذَا جَاءَ لَا

التعديب إن لم تعلم صلى بن الربيو عن من يعرب إلى توكُّدُهُ فَإِنَّ نَفُضَنَا الْقُصَاءَ عَنَاءٌ مُعَنَّى. [حسن] كِتَابِي هُذَا فَأَمْضِ مَا كَانَ فَصَى بِهِ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَلَا تَرُدُّهُ فَإِنَّ نَفُضَنَا الْقُصَاءَ عَنَاءٌ مُعَنَّى. [حسن] (Torm الم الكي فالله في التركار زور بالذي من عنان عن عثان عبد الملك بين موان كرون حكومت شيء من كما

(۲۰۳۷) امام مالک بڑائے فرماتے ہیں: جب ابان بن عنان عبدالملک بن مروان کے دورحکومت میں مدینہ کے امیر ہے اس نے ابن اس نے ابن زبیر ٹائٹو کواس فیصلہ سے بٹانا چاہا، جودہ کیے بیٹھے تھے۔ابان بن عثان عبدالملک بن مروان کوخط لکھا کہ ہم ابر زبیر سے اس کے فیصلہ کی دجہ سے انتقام نہیں لینا چاہج بلکہ ہم تو اس کے امادت کے ارادہ پر انتقام چاہیں گے۔ جب میران

ز بیرے اس کے بیصلہ کی وجہ ہے انتقام بیس لینا جا ہے بلکہ ہم تو اس کے امادت کے ارادہ پر انتقام جا ہیں ملے تو کرگز رنا ، جوابن زبیر نے فیصلہ کیا ہے ، آپ باز ندآ نمیں ؛ کیوں کہ فیصلوں کو کا ٹما بڑا مشکل ہوتا ہے۔

(٢٦)باب وَعُظِ الْقَاضِي الشَّهُودَ وَتَخُويفِهِمُ وَتَعْرِيفِهِمُ عِنْدَ الرِّيبَةِ بِمَا فِي شَعْرِيفِهِمُ عِنْدَ الرِّيبَةِ بِمَا فِي شَهَادَةِ الزَّور مِنْ كَبير الإِثْمِ وَعَظِيمِ الْوِزْدِ

قاضى كا گوا ہوں كو وعظ كرنا ، ڈرانا ، شك كى بنيا دېرجھوٹى گوا ہى كا گنا داور عظيم بوجھ ( . ٢٠٨٨ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ يُوسُفَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِ

بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنْبَأَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا الْجُرَيْرِيُّ

(ح) وَأَنْكَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٌّ الْخُسُرَوجِرْدِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُمِ الإِسْمَاعِيلِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْدِ الْجَبَّارِ الصَّوفِيُّ حَدَّنَنَا أَبُو خَيْنَمَةَ حَذَقَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ هُوَ ابْنُ عُبْدِ الْجَبَّارِ الصَّوفِيُّ حَدَّنَنَا أَبُو خَيْنَمَةَ حَذَقَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ هُوَ ابْنُ عُلْيَةً عَنِ الْجُرَيْرِيِّ

(ح) وَأَنْبَأَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ آنَبَانَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عُبُدُوسِ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيدٍ النَّارِمِيِّ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشُو بُنُ الْمُفَصَّلِ حَدَّثَنَا الْجُرَبُرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي بَكُرَةَ عَنْ أَبِيهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَهِ عَلَيْ اللَهُ اللَّهِ عَلَيْ اللَهُ عَلَيْ اللَهُ عَلَيْ اللَهُ عَلَيْ اللَهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَهُ عَلَيْ اللَهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَهُ عَلَيْ الللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ ا

لَفُظُ حَدِيثِ بِشُورٍ وَلِيَهِ ابْنِ عُلَيَّةً قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا عِنْدُ النَّبِيِّ - اَلَّائِلَةٍ - فَقَالَ :أَلَا أُنْبَنْكُمْ وَقَالَ شَهَادَةُ الزُّورِ . ثَلَاثًا

رَوَّاهُ الْبَخَارِیُّ فِی الصَّوحِیحِ عَنْ مُسَدَّدٍ وَأَنْعُرَجَاهُ مِنْ حَدِیثِ ابْنِ عُلَیَّهٔ عَنِ الْجُورِیْوِیُ. [صحبح-متفق علیه]
(۲۰۳۸) عبدالرحن بن الی بکره اپنے والدے نقل فرماتے ہیں کدرسول الله ظُلَقِیْم نے فرمایا: کیا میں تنہیں اکبرالکہارؑ کی خبر نہ دوں؟ تین بارفرمایا: انہوں نے کہا: کیوں نہیں ، اے اللہ کے رسول! فرمایا: ﴿ الله کَ ساتھ شرک کرنا ﴿ والدین کی نافرمانی ۔ اوی فرماتے ہیں کہ آپ بارباراس کود ہراتے رہے، ہم نے راوی فرماتے ہیں کہا: شاید کے آپ بارباراس کود ہراتے رہے، ہم نے کہا: شاید کے آپ نارباراس کود ہراتے رہے، ہم نے

(ب) بشر کی حدیث الفاظ ہیں کہ ہم نبی تلقیۃ کے پاس ہیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فر مایا: کیا میں تنہیں خبر خددوں اور فر مایا: جھوٹی گواہی تین بار فر مایا۔

٢٠٣٨) أُخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ الْحَافِظُ حَلَّقْنَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْحَسَنِ
 الذَّرَابَجِوْدِیُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ إِبْرَاهِمِ الْجُدِّیُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُبَیْدِ اللّهِ بْنِ أَبِی بَکْرِ بْنِ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ مَنْ مَالِكٍ رَضِیَ اللّهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِیَّ عَلَیْتُ فَکَرَ عِنْدَهُ الْكَبَائِرُ فَقَالَ : الشَّوْلُ بِاللّهِ وَقَتْلُ النَّهِ وَقَتْلُ اللّهِ اللّهِ وَقَتْلُ اللّهِ وَقَتْلُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الل

(۲۰۳۸) اُس بن ما لک رہ فَقَ فَر ماتے ہیں کہ نبی طبیع کے پاس کبیر و گناہوں کا تذکرہ کیا گیا۔ آپ نے فر مایا: ۞اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ ۞ جان کافل کرنا۞ والدین کی نا فر مانی کرنا۞ جھوٹی گوائی یا جھوٹی بات۔

( ٢٠٣٨ ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكْرِيًّا بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي أَنْبَأَنَا أَبُو الْفَصْلِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَصْلِ الْمُزَكِّي

حَدَّثَنَا بُوسُفُ بْنُ يَعْقُرِبَ الْقَاضِي حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ أَنْبَأَنَا شُعْبَةً فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : أَكْبَرُ الْكَيَائِرِ الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ . ثُمَّ ذَكَرَهُ

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُنِيرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ الْجُدِّى قَالَ وَقَالَ عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ وَأَخْرَجَهُ مُسُلِمٌ مِنْ وَجُوْ آخَرَ عَنْ شُعْبَةَ. [صحح]

(۲۰۲۸) شعبدا بی سند کی فراتے میں کہیرہ گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔

( ٢.٢٨٣ ) أَخْبَرُنَا أَبُو عَبِدِ اللّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بُنُ حَازِمٍ بُنِ أَبِي غَرَزَةً أَبُوا الْعَبَاسِ مُحَمَّدُ الْعُصْفُرِى عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ النَّعْمَانِ أَبُوا الْعَصْفُرِى عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ النَّعْمَانِ اللّه عَنْ خُرَيْمٍ بْنِ فَاتِلِكِ الْأَسَدِى رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ : صَلّى رَسُولُ اللّهِ - اللهِ - مَلَاةَ الصَّبْحِ فَلَمَّا الْصَبْحِ فَلَمَّا الْصَبْحِ فَلَمَّا الْصَرَفَ قَامَ قَانِمًا فَقَالَ : عُدِلَتُ شَهَادَةُ الزُّورِ بِالشَّرْكِ بِاللّهِ . قَلَاكَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الآيَةَ ﴿فَاجْتَنِبُوا اللّهُ وَاللّهِ عَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ [الحج ٣٠-٣١] \_ [ضعيف] الرَّجْسَ مِنَ الْاوْتَكَانِ وَاجْتَنِبُوا تَوْلُ الزُّورِ جُنْفَاءَ لِلّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ [الحج ٣٠-٣١] \_ [ضعيف]

(۲۰۲۸) حبیب بن نعمان اسدی سیدناخریم بن فاتک اسدی کفل فرماتے بیں کدرسول الله طاقیا نے من کی نماز پڑھائی اور کھڑے ہوگئے۔ پھر فرمایا: جھوٹی گوائی ،اللہ کے ساتھ شرک میں برابر ہے۔ تین مرتب فرمایا اور بیر آیت اللوت کی فائج تیبوا الرّجس مِن الْاَوْتَانِ وَ اجْتَیْبُوا قُوْلَ الزَّوْرِ ٥ حُنفاءَ لِلْهِ غَیْدً مُشُرِکِیْنَ بِهِ ﴿ [الحج ٢٠- ٣١] "بنول کی پلیدگی اور جموثی بات سے بچو۔ وہ اسلیماللہ کے کموین اس کے ساتھ شرک نیس کرتے۔"

( ٢.٢٨٤) أَخْبَرَنَا أَبُو سَغْدٍ الْمَالِينِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو أَخْمَدَ بُنُ عَدِتَى الْحَافِظُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَخْيَى الْمَرُوزِيُّ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ عَلِيْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْفُرَاتِ التَّمِيمِيُّ قَالَ سَمِغْتُ مُحَارِبَ بُنَ دِثَارِ يَقُولُ سَمِغْتُ ابْنَ عُمَرَ وَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ شَاوِلُ اللَّهِ - التَّهِيمِيُّ قَالَ سَمِغْتُ مُحَارِبَ بُنَ دِثَارِ يَقُولُ سَمِغْتُ ابْنَ عُمَرَ وَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - التَّهِيمِيُّ قَالَ الرُّورِ لَا تَزُولُ قَدَمَاهُ حَتَّى تُوجَبَ لَهُ النَّارُ .

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - الطُّيرُ يَوْمَ الْقِيكمةِ تَرْفَعُ مَنَاقِيرَهَا وَتَضْرِبُ بِأَذْنَابِهَا وَتَطُرَحُ مَا فِي بُطُولِهَا وَكَيْسَ عَنْدَهَا طَلَّةٌ فَاتَّقَهُ .

مُحَمَّدُ بْنُ الْفُرَاتِ الْكُوفِيِّ صَعِيفٌ.

أَنْكَأْنِى أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْكَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَلَّكَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفَيَانَ حَلَّكَنَا أَبُو بَكُو بَنُ أَبِي شَيْهَةَ حَلَّكَنَا عَلَيْكُ وَعَنِي أَبُو بَكُو بَنُ أَبِيهِ عَنْ مُحْوِزِ بْنِ صَالِح : أَنَّ عَلِيًّا رَضِي اللَّهُ عَنْهُ فَرَّقَ بَيْنَ الشَّهُودِ. [ضعيف حداً]
علِيُّ بُنُ هَا شِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحْوِزِ بْنِ صَالِح : أَنَّ عَلِيًّا رَضِي اللَّهُ عَنْهُ فَرَّقَ بَيْنَ الشَّهُودِ. [ضعيف حداً]
(٢٠٣٨٣) ابن عمر الثَّاثُ فرمات جي كرسول الله اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ أَوالى دين والله عَنْ اللَّهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ فَرَى اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ فَرَالِي اللهُ عَنْهُ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللللللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللللهُ اللهُو

رسول الله ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ إِلَى حَدْثُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلْمَ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلْمِ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عِلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلَيْكُمْ عِلْمُ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَل

اوراینے پیٹوں سے بھینک دیں گے۔اس کوکوئی طلب کرنے والانہ ہوگا ، تواس سے نگے۔

# (٢٧) باب مُسْأَلَةِ الْقَاضِي عَنْ أَحْوَالِ الشَّهُودِ گواہول كاحوال كِمتعلق قاضى كا يو چِصَا

فَفِى النَّاسِ بَرُّ وَفَاجِرٌ وَأُمِينٌ وَ خَائِنٌ وَقَدُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿مِمَّنْ تَرْضُوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ﴾ [البغرة ٢٨٢] لوگول مِّل نَيك، فاجر، امِين، خائن بھى جوتے جِيں۔اللّٰدكا فرمان ہے:﴿مِمَّنْ تَرُضُوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ﴾ [البغرة ٢٨٢] "جن گواہول كوتم پندكرو"

( ٢.٢٨٥ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍ و قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ النَّوْرِيِّ عَنِ الْاَعْمَشِ

(ح) وَٱثْنَانَا أَبُو صَالِحِ بْنُ أَبِي طَاهِرِ الْعَنبِرِيُّ آنْبَانَا جَدِّى يَحْيَى بْنُ مَنْصُورِ الْقَاضِى حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةً حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِمَ آنْبَانَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ - النَّبِيُّ وَقَدْ وَآيْتُ أَحَدَهُمَا وَأَنَا أَنْتَظِرُ الآخَوَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ - النَّبِيِّ وَقَدْ وَآيْتُ أَحَدَهُمَا وَأَنَا أَنْتَظِرُ الآخَوَ حَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِهَا فَقَالَ يَنَامُ فِي جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجُلُ نَوْمَةً فَتُقَمَضُ الْآمَانَةُ مِنْ قَلْمِهِ فَيَبْقَى أَثُوهُمَا مِثْلَ الْوَرْآنُ فَعَلِمُوا مِنَ الْقُرْآنِ وَعِلِمُوا مِنَ السَّنَةِ ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِها فَقَالَ يَنَامُ الرَّجُلُ نَوْمَةً فَتُقْبَصُ الْآمَانَةُ مِنْ قَلْمِهِ فَيَبْقَى أَثُوهُمَا مِثْلَ الْوَيْدِ فَيَبْقَى أَثُومُ اللَّامُ الرَّجُلُ نَوْمَةً فَتُقْبَصُ الْآمَانَةُ مِنْ اللَّهُ مِنْ فَلْهِ فَيَبْقَى أَثُومُ اللَّامُ اللَّهُ مِنْ السَّنَةِ مُنَ اللَّهُ مِنْ السَّنَةِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّامُ اللَّوْمُ اللَّهُ مَلْ الْوَلِمُ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمَالِقُ مِنْ وَلَا يَكُلُو اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَا أَنْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمَالِقُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْولِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُ اللَّهُ الْمُولِلُ مِلْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُعْلَقُ وَلَا مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُعْلِلُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

قَالَ حُذَيْفَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَقَدْ أَتَى عَلَى زَمَانٌ وَمَا أَبَالِي أَيْكُمْ بَايَعْتُهُ لِيَنْ كَانَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَائِيًّا لَيَرُدَّنَّ عَلَىّ سَاعِيهِ فَأَمَّا الْيُوْمَ فَمَا كُنْتُ أَبَايِعُ إِلاَّ فُلَانًا وَفُلَانًا.

لَفُظُ حَدِيثِ أَبِي صَالِحٍ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ كَثِيرٍ عَنْ سُفْيَانَ وَرَوَاهُ مُسُلِمٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ. [صحيح\_متفقعليه]

(۲۰۳۸۵) سیدنا صَدْیفَ فَاتَوْفَر ماتے ہیں کہ رسول اللہ طَقِیْ نے جھے دوا حادیث بیان کیں۔ ایک کوتو میں نے دیکے لیا دوسری کا انتظار ہے۔ آپ طَقِیْ نے بیان کیا کہ امانت آ دمیوں کے دلوں میں نازل ہوتی ہے۔ قرآن نازل ہوا۔ انہوں نے قرآن کو سیکھا اور سنت کوسکھا۔ پھران کے اٹھ جانے کے متعلق بیان کیا۔ آپ طَقِیْ نے فر مایا: آ دمی سوئے گا اور امانت اس کے دل سے وکال کی جائے گی، صرف ایک نشان باقی رہ جاتا ہے، پھرآ دمی سوجائے گا تو امانت اس کے دل سے تکال کی جائے گی،

باہمت اور عقل مند ہے حالا تکداس کے دل میں ذرہ برابر بھی بھلائی نہ ہوگی ۔حضرت حذیفہ ڈاٹٹڈ فرماتے ہیں کہ میرے اوپراہیا

زمانیہ آیا کہ بیں پرواہی نہ کرتا تھا کہ کس ہے خرید وفروخت کروں۔اگروہ موکن ہے تواس کا دین میری طرف لوٹا دے گا۔اگروہ یہودی یا عیسانی ہے تو وہ قیامت کے دن لوٹا دے گا۔لیکن آج تو میں صرف فلاں اور فلاں ہے خرید وفروخت کرتا ہوں۔

( ٢.٣٨٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ الآصُبَهَانِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُو مُحَمَّدُ بُنُ الْحُسَيْنِ بُنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانُ أَنْبَأَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْحَسَنِ الْهِلَالِيُّ حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ حَمَّادٍ حَذَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ بَيَانِ عَنْ قَيْسٍ هُوَ ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ مِرْدَاسٍ الْأَسْلَمِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ - طَنْبُهُ لَا يَكُلْعَبُ الطَّالِحُونَ الأُوَّلُ فَالأَوَّلُ وَيَبُقَى حُفَالَةً مِثْلَ حُفَالَةِ الشَّعِيرِ أَوِ النَّمْرِ لَا يُبَالِيهِمُ اللَّهُ بَالاً .

رُوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بُنِ حَمَّادٍ. [صحيح بحارى ٢٥٦]

(٢٠٣٧) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْفُوبَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ حَدَّثَنَا مُحَاضِرٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عِبِيدَةً قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَثَلَّكُمْ : خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَجِيءً قَوْمٌ تَسْبِقُ أَيْمَانُهُمْ شَهَادَتَهُمْ وَشَهَادُتُهُمْ أَيْمَانَهُمْ . السَّيِقُ أَيْمَانُهُمْ شَهَادَتَهُمْ وَشَهَادُتُهُمْ أَيْمَانَهُمْ . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِئُ مِنْ وَجُو آخَرَ عَنِ الْأَعْمَشِ. [سحيح]

(۲۰۳۸۷) حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ طُوَقِعُ نے فرمایا: میرے زمانہ کے لوگ بہترین ہیں۔ پھر وہ لوگ جواس کے ساتھ متصل ہیں۔ پھر جوان کے ساتھ ملے ہوتے ہیں۔ پھرالی قوم آئے گی جن کی تشمیس گواہی ہے سبقت لے جا کیں گی اوران کی گواہی تشم ہے سبقت لے جائے گی۔

(٣٠٣٨) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيٌّ بُنُ أَخْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَنْبَانَا أَبُو بَكُو مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَحْمُويُهِ الْعَسْكُوِيُّ وَكَثْنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَلَانِسِيُّ حَلَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ حَلَّثَنَا أَبُو جَمْرَةً قَالَ سَمِعْتُ وَهُدَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَلَانِسِيُّ حَلَّانَ بْنُ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - عَنْوُكُمْ وَهُ اللَّهِ عَنْوَانَ بْنُ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - عَنْوُكُمُ مَنْ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ عَنْوَلَ وَلَا يَوْنَهُمْ فَمُ اللَّهِ عَنْوَلَ وَلَا يَوْنَهُمْ وَلَوْ اللَّهِ عَلَى عَمْوانَ بُنُ حُصَيْنٍ لَا أَدْرِى أَذَكُرَ رَسُولُ اللَّهِ - عَنْوَانَ بُنُ حُصَيْنٍ لَا أَدْرِى أَذَكُرَ رَسُولُ اللَّهِ - عَنْوَانَ بُنُ جُعَدُونَ وَلاَ يُؤْتَمُنُونَ وَلا يُؤْتَمُنُونَ اللّهِ - اللّهِ - اللّهِ عَنْدَكُمْ فَوْمًا يَخُونُونَ وَلا يُؤْتَمُنُونَ

وَيَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَنْلِرُونَ وَلَا يَقُونَ وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ .

رُوَاهُ الْبُحَارِی فِی الصّحِیحِ عَنْ آدَمَ وَأَخُو جَهُ مُسُلِم مِنْ أَوْجُهِ أَخَرُ عَنْ شُعْبَةَ. [صحبح منف علبه]
(۲۰۳۸۸) عمران بن حمین طائز قرمات میں کہرسول اللہ طائع آنے فرمایا: تم میں سے میراز مانہ بہترین ہے، پھراس کے بعد والوں کا، پھران کے بعد آنے والوں کا پھران کے بعد متصل لوگوں کا عمران بن حمین فرماتے ہیں کہ جھے معلوم نہیں کہ آپ طائع آنے اپنے زمانہ کے بعد دویا تین زمانوں کا تذکرہ کیا ہے۔ پھررسول اللہ طائع آنے فرمایا: تمہارے بعد خیانت کرنے والے ، ہے ایمان لوگ ہوں گے۔ وہ گوائی دیں گے، حالانکہ گوائی ان سے طلب نہ کی جائے گی اور نذریں مانیں کے لیکن اور کی نہریں گاہرہوگا۔

# (٢٨)باب اعْتِمَادِ الْقَاضِي عَلَى تَزْكِيَةِ الْمُزَكِّينَ وَجَرْحِهِمْ

### تزكيهكرنے والوں پر قاضي كا عنا دكرنا

( ٢.٣٨٩) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفْرِءُ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ بُنِ إِسْحَاقَ حَلَّقَنَا يُوسُفُ بْنُ يَغْفُوبَ الْقَاضِى حَلَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَمُسَدَّدٌ وَاللَّفُظُ لِمُسَدَّدٍ قَالَا حَلَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِنٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ :أَنَّهُ مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ - لِجَنَازَةٍ فَأْثِنِى عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ : وَجَبَتُ . ثُمَّ مُرَّ عَلَيْهِ بِجَنَازَةٍ فَأْثِنِى عَلَيْهِ شَرًّا فَقَالَ : وَجَبَتُ . فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْتَ لِهَذِهِ وَجَبَتُ وَلِهَذِهِ وَجَبَتُ وَلِهَذِهِ وَجَبَتُ قَالَ : شَهَادَةُ الْقَوْمِ وَالْمُؤْمِنُونَ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ .

رَوَاهُ الْبُحَادِیُ فِی الصَّوبِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ حَرْبِ عَنْ حَمَّادٍ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ. [صحب متفق علیه]
(۲۰۳۸۹) حضرت انس ٹاٹٹو فرماتے ہیں کہ ایک جنازہ نبی ٹاٹٹا کے پاس سے گزرا۔ اس کی تعریف کی گئے۔ آپ ٹاٹٹا نے فرمایا: واجب ہوگئے۔ آپ سے کہا گیا: دونوں فرمایا: واجب ہوگئے۔ آپ سے کہا گیا: دونوں کے لیے کیا واجب ہوگئی۔ آپ نے فرمایا: موسن لوگ زیمن میں اللہ کے گواہ ہیں۔

( - ٢٠٣٩) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأْنَا أَبُو بَكُو بُنُ إِسْحَاقَ أَنْبَأَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا خَلَادُ بُنُ يَحْيَى (ح) قَالَ وَأَخْبَرَنَا عَلِيَّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ عَمْرِ والطَّبِّيُّ قَالَا حَدَّثَنَا نَافِعُ بُنُ عُمَرَ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا عَلِيْ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ عَمْرِ والطَّبِّيِّ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بُنُ عُمْرَ الْجُمَعِيُّ حَدَّثَنَا وَالْعَلَيْقِ أَنْ عَلْمُ النَّبَاوَةِ أَمُنَا الْجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ أَوْ قَالَ سِيعْتُ النَّبِيِّ -طَلِّبُ مِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَنَا وَاللَّهُ الْمُحَنِّقِ وَالنَّنَاءِ الْجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ أَوْ قَالَ خِيَارَكُمْ مِنْ شِوَارِكُمْ . قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ بِمَاذَا وَالنَّاءِ اللَّهِ النَّهُ مُنْ اللَّهِ بِمَاذَا وَ قَالَ عَلَى بَعْضَ . [حسن]

(۲۰۳۹۰) ابو بحر بن ابوز ہیر تفقی اپنے والد سے نقل فرماتے ہیں کہ میں نے تبی عظام سے پچھ فبروں کے بارے میں دریافت

کیا۔ آپ نے فرمایا: عنقریب تم اہل جت کواہل جہنم ہے پہچان لو کے یا فرمایا: اپنے پہندیدہ لوگوں کواپنے شریروں میں ہے۔ کہا گیا: اے اللّٰہ کے رسول! بید کیسے؟ فرمایا: انچھی اور بری تعریف کی وجہ ہے بعض تمہار ابعض پر گواہ ہے۔

## (٢٩)باب عَدَدِ الْمُزَكِّينَ

### تزكيه كرنے والوں كى تعداد كابيان

( ٢٠٣٩ ) أَخْبَرَنَا عَلِيَّ بُنُ أَخْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَنْبَأَنَا أَخْمَدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَذَّثَنَا عَبَّاسُ بُنُ الْفَصْلِ حَذَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَذَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ أَبِي الْفُرَاتِ

(ح) وَأَخْبَرُنَا مُخَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو زَكُويَا بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَاللَّفُظُ لَهُمَا قَالَا أَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدُ بُنِ عُبُدُوسٍ حَلَّثَنَا عُشْمَانُ بُنُ سَعِيدٍ الذَّارِمِيُّ حَلَّثَنَا مُوسَى بُنُ إِسْمَاعِيلَ حَلَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ أَبِي الْسُودِ الدِّيلِيُّ قَالَ : أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ وَقَدْ وَقَعَ بِهَا مَرَضَّ الْفُرَاتِ الْكِنْدِيُّ حَلَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي الْأَسُودِ الدِّيلِيُّ قَالَ : أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ وَقَدْ وَقَعَ بِهَا مَرَضَّ فَهُمْ يَمُوتُونَ مَوْتًا ذَرِيعًا فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ وَجَبَتْ فَلَ اللَّهُ عَنْهُ وَجَبَتْ فَلَ اللَّهُ عَنْهُ وَجَبَتْ فَلَ اللَّهُ عَنْهُ عَيْرًا فَقَالَ عُمَرُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ وَجَبَتْ قَالَ أَبُو الْأَسُودِ فَقُلْتُ عَلَى صَاحِبِهَا شَوْلِ اللَّهُ عَنْهُ وَجَبَتْ فَمَّ وَجَبَتْ قَالَ أَبُو الْأَسُودِ فَقُلْتُ مَا وَجَبَتْ بَا أَمِيرَ الْتَقَالِ عُمْرُ وَضِي اللَّهُ عَنْهُ وَجَبَتْ قَالَ أَبُو الْأَسُودِ فَقُلْلُ عُمْرُ وَضِي اللَّهُ عَنْهُ وَجَبَتْ قَالَ أَبُو الْأَسُودِ فَقُلْلُ عُمْرُ وَضِي اللَّهُ عَنْهُ وَجَبَتْ قَالَ أَبُو الْأَسُودِ فَقُلْلُ عُمْرُ وَضِي اللَّهُ عَنْهُ وَجَبَتْ قَالَ أَبُو اللَّهُ الْجَنَةُ . قَالَ اللَّهُ الْجَنَّةُ . قَالَ قَلْنَا : وَالْعَالُ عُمْرُ وَالْنَانِ ؟ قَالَ اللَّهُ عَنْ الْوَاحِدِ.

رَوَاهُ الْبُنَحَادِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ. [صحبح-بحارى ١٣٦٨ - ٢٦٤]

(۲۰۳۹) ابواسو دیلی فرماتے ہیں : میں مدید آیا ، وہاں ایک وہا پھیل چکی تھی جس کی وجہ سے موتیں جلد ہوری تھیں۔ میں عمر بن خطاب ڈٹٹٹ کے پاس بیٹھ گیا۔ ایک جتاز وگزرا تو اس کی انچھی تعریف کی ہے۔ حضرت عمر ٹٹٹٹٹ کے پاس بیٹھ گیا۔ ایک جتاز وگزرا تو اس کی انچھی تعریف کی گئی ہے۔ حضرت عمر ٹٹٹٹٹ فرمانے گئے : واجب ہوگئی۔ پھر تیسرا جناز وگزرا تو اس کی برائی کی گئی ۔ حضرت عمر ٹٹٹٹٹٹ نے فرمایا: واجب ہوگئی۔ ابواسود کہتے ہیں کہ میں نے بوچھا: اے امیرالمومنین! کیا چیز واجب ہوگئی؟ کہنے گئی ۔ حضرت عمر ٹٹٹٹٹ نے فرمایا: واجب ہوگئی۔ ابواسود کہتے ہیں کہ میں نے بوچھا: اے امیرالمومنین! کیا چیز واجب ہوگئی؟ کہنے گئے کہ رسول اللہ ٹٹٹٹٹ نے فرمایا: جس مسلمان اس کی جارآ دئی اچھائی کی گوائی دے دیں ، اللہ اس کو جنت میں واخل کر دے گا۔ راوی فرمایا نے ہیں کہ ہم نے کہا: دوآ پ نے فرمایا: دو کہی ۔ پھر ہم نے ایک کے بارے سوال نہیں کیا۔

(٣٠) باب لاَ يُقْبَلُ الْجَرْحُ فِيمَنْ ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُ إِلَّا بِأَنْ يَقِفَهُ عَلَى مَا يَجْرَحُهُ بِهِ جبعدالت ثابت موتوجرح قبول نبيس مَرد يكها جائے گاكه يجرح س بنياد بركى كَلَّ بِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : لَاَنَّاسَ بَحْعَلِفُونَ وَيَتَبَايَنُونَ فِي الْأَهُوَاءِ.

( ٢٠٩٢ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ أَنْبَأَنَا أَخْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ عِنْبَانَ بْنَ مَالِكٍ وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - عَلَيْكِ - مِمَّنْ شَهِدَ بَدُرًا أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ - عَلَيْكِ - فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَلْ أَنْكُرْتُ بَصَرِى وَأَنَا أُصَلِّى لِقَوْمِي فَإِذَا كَانَتِ الْأَمْطَارُ سَالَ الْوَادِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ وَلَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَتِيَ مَسْحِدَهُمْ فَأَصَلِّيَ لَهُمْ وَدِدْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّكَ تَأْتِي فَتُصَلِّيَ فِي بَيْتِي فَأَتَّزِحِذَهُ مُصَلِّي قَالَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -عَلَيْظٍ- : سَأَفَعَلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ . قَالَ عِنْجَانُ :فَعَدَا رَسُولُ اللَّهِ -عَلَيْقٍ- وَأَبُو بَكُو رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ فَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللَّهِ -سَلْئِشِّ- فَأَذِنْتُ لَهُ فَلَمْ يَجْلِسُ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتُ فَقَالَ لِي : أَيْنَ تُوحِبُّ أَنْ أَصَلَّى مِنْ بَيْتِكَ؟ . قَالَ : فَأَشَرُتُ إِلَى نَاجِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ - لَلْنَا ۖ - فَكَبَّرُ فَقُمْنَا فَصَفَفُنَا فَصَلَّى رَكْعَيِّنِ ثُمَّ سَلَّمَ قَالَ وَحَبَسْنَاهُ عَلَى خَزِيرَةٍ صَنَعْنَاهَا لَهُ قَالَ فَثَابَ فِي الْبَيْتِ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ ذَوُو عَدَدٍ وَاجْتَمَعُوا فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمُ أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُنِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ مُنَافِقٌ لَا يُجِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- : لاَ تَقُلُ لَهُ ذَلِكَ أَلاَ تَرَاهُ وَقَدْ قَالَ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ اللَّهُ يُرِيدُ بِلَذِلِكَ وَجُهَ اللَّهِ؟ . قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّا نَوَى وَجْهَهُ وَنَصِيحَتُهُ إِلَى الْمُنافِقِينَ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - لَمُنْكِلِّهِ-إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَّهِ إِلَّا اللَّهُ يَنتَعِى بِلَاكِكَ وَجُهَ اللَّهِ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ ثُمَّ سَأَلْتُ الْحُصَيْنَ بُنَ مُحَمَّدٍ الْأِنْصَارِيُّ وَهُوَ أَحَدُ بَنِي سَالِمٍ وَكَانَ مِنْ سَرَاتِهِمْ عَنْ حَدِيثِ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ فَصَلَّقَهُ بِذَلِكَ. رُوَاهُ الْبُحَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بُنِ بُكَيْرٍ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجُهٍ آخَرَ عَنِ الزَّهْرِكَ. فَالنَّبِيُّ - النَّ لَمْ يَقْبَلُ قَوْلَ الْوَاقِعِ فِي مَالِكِ بْنِ الدُّحْشُنِ بِأَنَّةُ مُنَافِقٌ حَتَّى تَبَيَّنَ لَهُ مِنْ أَيْنَ يَقُولُ ذَلِكَ ثُمَّ لَمَّا بَيَّنَهُ لَمْ يَرَهُ نِفَاقًا فَرَدَّ عَلَيْهِ قُولَةً. [صحيح\_ منفق عليه]

(۲۰۳۹۲) محمود بن رئیج انصاری ڈاٹٹو فر ماتے ہیں کہ عتبان بن مالک جو بدری صحابی ہیں، رسول اللہ تُؤٹیج کے پاس آئے اور عرض کیا: میں نابینا ہوں اور اپنی قوم کا امام ہوں۔ جب بارش ہوتی ہے تو میرے اور ان کے درمیان وادی بہہ پڑتی ہے اور میں مسجد میں نہیں آسکتا کہ ان کونماز پڑھاؤں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ٹاٹیج میرے گھرتشریف لائیں اور نماز پڑھیں ، تا کہ میں اس کواپنی نماز کی جگہ مقرر کرلوں۔ آپ ٹاٹیج نے فر مایا بحتقریب میں ایسا کرلوں گا۔ عتبان کہتے ہیں : مسبح کے وقت دن کے بلند المجان الكرني بيقى موج (بلدا) كري الكراس الله المحاف المح

(ب) زہری فرماتے ہیں کہ نبی منافق نے مالک بن دھن کے بارے میں قول کو قبول ند کیا کہ وہ منافق ہے، یہاں تک کہ وضاحت ہوگئی کہ کون کہدرہاہے، جب اس کے نفاق کی تفی ہے تو آپ منافق کے اس کا قول رد کر دیا۔

(٢.٣٩٢) أَخْبَرُنَا أَبُو بَكُو أَخْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى أَنْبَأَنَا خَاجِبُ بْنُ أَخْمَدَ بْنِ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُنِيبِ حَدَّثَنَا الْفُضَيُّلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ يُقَالُ الْعَدُّلُ فِي الْمُسْلِمِينَ مَنْ لَمْ يَظُهُرُ مِنْهُ رِيهَدُّ.

قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهَذَا عِنْدَنَا فِيمَنُ ثَبَتْتُ عَدَالَتُهُ فَهُوَ عَلَى أَصْلِ الْعَدَالَةِ مَا لَمُ يَظْهَرُ مِنْهُ رِيبَةٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. [صحبح]

(۲۰۳۹۳) ابراہیم فرماتے ہیں کہ سلمان کوعادل ہی شار کریں گے جب تک اس میں شک نہ پیدا ہوجائے۔

شیخ فرماتے ہیں: ہمارے نز دیک بھی جب تک عدالت ثابت ہے تو وہ عادل ہی ہے جب تک شک پیدا نہ ہو جائے۔

## (٣١)باب مَا يَقُولُ فِي لَفُظِ التَّعْدِيلِ

#### لفظ تعديل كابيان

( ٢٠٣٤) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيٌّ بُنُ مُحَسَّدٍ الْمُقُرِءُ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَسَّدٍ بُنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا بُوسُفُ بُنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةً عَنْ عُرُوةً أَنَّ عَبُدَ الرَّحْمَنِ بُنَ عَوْفٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَفْطَعَنِى رَسُولُ اللَّهِ - مَثَلِّئِ - وَعُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْضَ كَذَا وَكَذَا قَدَهَبَ الزَّبَيْرُ إِلَى آلِ عُمَرَ فَاشْتَرَى نَصِيبَهُ مِنْهُمْ ثُمَّ أَتَى عُثْمَانَ بُنَ عَفَّانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ زَعْمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - مَا اللَّهِ - مَاللَّهِ - أَقُطَعَهُ أَرْضَ كَذَا وَكُذَا فَقَالَ هُوَ جَائِزُ الشَّهَادَةِ لَهُ وَعَلَيْهِ. وَقَدْ مَضَى فِي حَدِيثِ السَّهُو فِي الصَّلَاةِ عَنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ : وَصحيح اللَّهُ عَنْهُ : فَأَنْتَ عِنْدَنَا الْعَدْلُ الرِّضَا فَمَاذَا سَمِعْتَ. [صحيح]

(۲۰۳۹۳) عبدالرحمٰن بن عوف فرماتے ہیں کہ جھے اور حضرت عمر بن خطاب ٹٹٹٹٹ کو نبی ٹٹٹٹٹا نے فلاں زمین فراہم کی۔ زبیر
آل عمر ٹٹٹٹٹا کے پاس گئے ۔ ان ہے ان کا حصہ خرید لیا۔ پھر وہ حضرت عثان بن عفان ٹٹٹٹٹ کے پاس آئے۔ فرماتے
ہیں :عبدالرحمٰن بن عوف کا گمان ہے کہ تبی ٹٹٹٹٹا نے اتنی اتنی زمین اس کودی ہے۔ وہ کہنے گئے : ان کی گواہی جائز ہے۔
(ب) حضرت عمر بن خطاب ٹٹٹٹٹ نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ٹٹٹٹٹ نے فرمایا تھا: آپ ہمارے نزدیک عادل انسان ہیں،
آپ نے کیاسنا؟

( ٢٠٣٥ ) وَفِيمَا رَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيلِ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي أَسَامَةَ وَيَزِيدَ عَنِ الصَّعْقِ بُنِ حَزْنَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْظِ - : إِذَا سُئِلَ الرَّجُلُ عَنْ أَخِيهِ فَهُوَ بِالْحِيَارِ إِنْ شَاءَ سَكَتَ وَإِنْ شَاءً قَالَ فَصَدَقَ .

أَخْيَرَنَاهُ أَبُو بَكُرٍ السُّلَيْمَانِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ الْفَسَوِيُّ حَذَّقَنَا أَبُو عَلِيًّ اللُّوْلُؤِيُّ حَذَّقَنَا أَبُو دَاوُدَ فَذَكَرَهُ قَالَ وَقَالَ أَحَدُّهُمَا عَنِ الرَّجُلِ. [ضعيف]

(۲۰۳۹۵) حضرت حسن فر مائتے ہیں کہ رسول اللہ نظافی نے فرمایا: جب کسی سے اس کے بھائی کے بارے بیس پوچھا جائے تو اسے اختیار ہے جائے قو خاموش رہے، جائے کچھ کہدد سے اور کے بولے۔

(٣٢)باب مَنْ يَرْجِعُ إِلَيْهِ فِي السُّؤَالِ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ مَعْرِفَتُهُ بَاطِنَةً مُتَقَادِمَةً جوانسان اپنے باطن کی پہچان چاہتا ہے وہ کیا کرے

(٢.٧٩٦) اسْتِدُلَالًا بِمَا أَخْبَرُنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشُرَانَ الْعَدُلُ بِبَعْدَادَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا وَالْحَدُلُ بِبَعْدَادَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ أَخْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَبُولً لِلنَّبِيِّ - عَلَيْتُ - : يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَعْلَمُ إِذَا أَحْسَنْتُ وَإِذَا أَسَانَ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ - عَلَيْتُ - : إِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ قَدْ أَحْسَنْتَ فَقَدْ أَحْسَنْتَ وَإِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ قَدْ أَسَانَ اللّهُ عَنْهُ أَنْ أَسَانَ وَقَدْ أَحْسَنْتُ وَالِنَا لَيْنَا لَاللّهُ عَنْهُ وَلَونَ قَدْ أَسَانِ عَنْ إِنْ فَلَا أَوْمَ فَيْنَا لَهُ مَنْ أَنْ أَوْلُونَ قَدْ أَسَانَ فَقَدْ أَحْسَنْتُ وَإِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ قَدْ أَسَانَ الْعَلَالُ الْعَلَالُونَ الْعَلَالُونَ اللّهُ الْعَلْفَالُ النَّالَالُونَ الْعَلَالُونَ الْعَلَالُونَ قَلْمُ الْعَلَيْقُولُونَ الْعَلَالُونَ الْعَلَالُونَ الْعُولُونَ الْعَلَالُونَ الْعَلَالُونَ الْعَلَالُونَ الْعَلَالُونَ الْعَلَالُونَ الْعَلَالُونَ الْعُولُونَ الْمُعْلَالُونَ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلَالُونَ الْعُولُونَ الْعَلَالُونَ الْعَلَالُونَ الْعَلَالُونَ الْعَلَقُونُ الْعُلُولُ الْمُولُونَ الْعُلُولُ الْمُولُونَ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلَالُولُ الْعَلَالُولُ الْعُلُولُ الْعَلَالُ الْعُلَالُولُونَ الْعَلَالُولُ الْعُلَالُولُولُ الْعُلَالُولُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْمُعْلَالُولُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ ا

(٢٠٣٩٢) ابن معود بالثنافر ماتے ہیں کدایک آدی نے نبی تلفی ہے ہو چھا: اے اللہ کے رسول تلفی ایس کیے جان سکتا ہوں کہ میں نے اچھا یا براکیا ہے؟ آپ تلفی نے قرمایا: اپنے ہمائے کوئ لواگروہ کے کہ آپ نے اچھا کیا تو اچھا ہے اور جب

آپان سيش كروه كت إن: آپ نے براكياتو آپ نے برائى كيا ہے۔

( ٢٠٩٧) أَخْبَرُنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بَنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو سَعِيدِ بَنُ الْأَعْرَابِيِّ حَدَّثَنَا سَعُدَانُ بَنُ نَصْوِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَامِعِ بَنِ شَدَّادٍ عَنْ كُلُقُومِ الْحُزَاعِيِّ قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ - سَنَبُ وَجُلُّ فَقَالَ عَرَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ لِي أَنْ أَعْلَمَ إِذَا أَحْسَنُتُ أَنِّى قَدْ أَحْسَنُتُ وَإِذَا أَسَأْتُ وَاللَّهِ عَلَيْكُ وَلَا أَسَالُتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ وَإِذَا قَالَ لَكَ جِيرَائِكَ قَدْ أَسَانَ فَقَدُ أَحْسَنُتَ وَإِذَا قَالَ لَكَ جِيرَائِكَ قَدْ أَسَانَ فَقَدُ أَحْسَنُتَ وَإِذَا قَالَ لَكَ جِيرَائِكَ قَدْ أَسُانَ فَقَدُ أَحْسَنُتَ وَإِذَا قَالَ لَكَ جِيرَائِكَ قَدْ أَسَانَ فَقَدُ أَحْسَنُتَ وَإِذَا قَالَ لَكَ جِيرَائِكَ قَدْ أَسَانَ فَقَدُ أَحْسَنُتَ وَإِذَا قَالَ لَكَ جِيرَائِكَ قَدْ أَسَانَ فَقَدْ أَحْسَنُتَ وَإِذَا قَالَ لَكَ جِيرَائِكَ قَدْ أَسَانَ فَقَدُ أَحْسَنُتَ وَإِذَا قَالَ لَكَ جِيرَائِكَ قَدْ أَسَانَ وَقَدْ أَحْسَنُتَ وَإِذَا قَالَ لَكَ جِيرَائِكَ قَدْ أَسَانَ وَقَدْ أَحْسَنُتَ وَإِذَا قَالَ لَكَ جِيرَائِكَ قَدْ أَسَانَ وَقَدْ أَحْسَنُتَ وَإِذَا قَالَ لَكَ عَلَى اللَّهِ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ أَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ أَنْ أَعْلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

(۲۰۳۹۷) مکتومخوا می فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی طاقا کے پاس آیا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول! اگر میں اچھا یا برا کروں تو اس کی پیچیان کیے کرسکتا ہوں۔ آپ طاقا کے فرمایا: جب تیرے ہمسائے کہددیں کہتو نے اچھا یا برا کیا ہے تو واقعا تو نے اچھا یا برا کیا۔

ر ۲۰۹۸) أَخِبَرُنَا أَبُو طَاهِ الْفَقِيةُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُو الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ يُوسُفَ السَّلَمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنُ أَبِي عَبَادٍ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنُ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - مَنْفِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنْتُ مَعَ وَسُولِ اللَّهِ - مَنْفِي اللَّهِ عَبْدَ اللَّهِ أَتَعْرِفُهُ ؟ . قُلْتُ : نَعَمُ قَالَ: مَا السَّمَةُ ؟ قُلْتُ : لاَ أَذْرِى ؟ قَالَ: قَلْلَ اللَّهِ قَلْلَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

( ٢٠٢٩ ) وَرَوَاهُ أَبُودَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيلِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ عَنِ ابْنِ عُبَيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحِ قَالَ: مَوَّ رَجُلَّ عَلَى النَّبِيِّ - فَقَالَ: مَنْ يَعْرِفُهُ؟ فَقَالَ رَجُلَّ أَنَا أَعْرِفُهُ بِوَجْهِهِ وَلَا أَعْرِفُهُ بِاسْمِهِ قَالَ: لَيْسَتُ تِلْكَ بِمَعْرِفَةٍ. النَّبِيِّ - فَقَالَ: مَنْ يَعْرِفُهُ؟ فَقَالَ رَجُلَّ أَنَا أَعْرِفُهُ بِوَجْهِهِ وَلَا أَعْرِفُهُ بِاسْمِهِ قَالَ: لَيْسَتُ تِلْكَ بِمَعْرِفَةٍ. أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحَبَيْنِ الْفَسَوِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِي اللَّوْلُؤِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكُو مُرْسَلًا وَهُوَ الصَّحِيحُ. [ضعيف] فَذَكَرَهُ مُرْسَلًا وَهُوَ الصَّحِيحُ. [ضعيف]

(۲۰۳۹۹) ابن الی تیج فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی ہی ظافی کے پاس سے گزرار آپ ظافی نے بوچھا: اس کوکون پہچاتا ہے؟ ایک آ دمی نے کہا: یس اس کے چبرے سے پہچاتا ہوں ، لیکن اس کانا م نیس جانا۔ آپ نے فرمایا: یہ پہچان نہیں ہے۔ ( ۲۰۵۰ ) اُخْبَرَنَا الشَّوِیفُ أَبُو الْفَصْ الْعُمَرِیُ أَنْبَانَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِی شُرَیْحِ الْهَرَوِیُّ أَنْبَانَا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَعَوِیُّ عَنْ الْعُمَنِیُ عَنْ الْعُمَنِیُ عَنْ الْعُمَنِیُ مُسُهِمٍ عَنْ خَرَضَةً عَنْ الْاعْمَشِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسُهِمٍ عَنْ خَرَضَةً عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسُهِمٍ عَنْ خَرَضَةً بُنِ الْحُرِّ قَالَ : شَهِدَ رَجُلٌ عِنْدَ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ بِشَهَادَةٍ فَقَالَ لَهُ : لَسُتُ أَعُرِفُكَ وَلَا يَضُونُكَ أَنْ لَا أَعُرِفُكَ الْتِ بِمَنْ يَعُرِفُكَ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : أَنَا آعُرِفُهُ قَالَ : بِأَى شَيْءٍ تَعُرِفُهُ؟ قَالَ بِالْعَدَالَةِ وَالْفَصْلِ. فَقَالَ : فَهُو جَارُكَ الْأَدْنَى الَّذِى تَعْرِفُ لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ وَمَدْحَلَهُ وَمَخْرَجَهُ؟ قَالَ : لَا. فَالَ : فَقَالَ : فَهُو جَارُكَ الْأَدْنَى الَّذِى تَعْرِفُ لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ وَمَدْحَلَهُ وَمَخْرَجَهُ؟ قَالَ : لَا. قَالَ : فَرَفِيقُكَ فِي السَّقَرِقُلَ عَلَى الْوَرَعِ؟ قَالَ : لَا. قَالَ : فَرَفِيقُكَ فِي السَّقَرِ اللّهِ مُنْ يَعْرِفُكَ فَى السَّقَرِ اللّهُ عَلَى مَكَارِمِ الْاَخْلَاقِ؟ قَالَ : لَا. قَالَ لِللّهُ عَلَى مَكَارِمِ الْاَخْلَاقِ؟ قَالَ : لَا. قَالَ لِللّهُ جَلَى مَكَارِمِ الْاَخْلَاقِ؟ قَالَ : لَا. قَالَ : لَسْتَ تَعْرِفُهُ ثُمَّ قَالَ لِلرَّجُلِ : اثْتِ بِمَنْ يَعْرِفُكَ.

[صحيح]

(۲۰۴۰۰) فرشد بن حرفر ماتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت عمر بن خطاب بڑا ٹائے کے پاس گواہی کے لیے آیا۔ ان سے کہنے لگے: ہمی سختے پہچا تنائیس لیکن میہ مختے پہچا تنا ہیں جا تنا ہموں۔ پوچھا: کس چیز کے ذریعے پہچا تنظ ہو؟ کہنے لگا: عدالت اور فضیلت کی وجہ سے ۔ فرمایا: کیا وہ تیرا قربی ہمسا میہ سے کہ تم اس کے لیل ونہا رکو جانے ہو، اس کے نکلنے اور داخل ہونے کی جگہ کی پہچا نئے ہو۔ اس نے کہا: نہیں ۔ فرمایا: کیا درہم ودینار کی منا پر تفوی پر استدلال کرتے ہو؟ فرمایا: نہیں۔ پوچھا کیا ہے آپ کا سفر ہیں ساتھی تھا کہ ایکھے اخلاق پر استدلال کر رہ ہو؟ فرمایا: نہیں ۔ حضرت عمر مُناتیًا فرمانے گئے: تو اس کو جانائیس ہے۔ اس کولا وَجوا پکوجان ہو۔

## (٣٣)باب اتِّخَاذِ الْكُتَّابِ

### كاتب ركھنے كابيان

(٢.٤.١) أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بُنُ قَتَادَةَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّفَّاءُ حَلَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ حَلَّنَا مُسْلِمٌ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عَمْرِو بُنِ مَالِكِ النَّكُورِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى الْجَوْزَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا فِى قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿يَوْمَ نَطُوى السَّمَاءَ كَطَّى السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ﴾ [الأنباء ٤٠٠] قَالَ :كَانَ لِلنَّبِيِّ - كَاتِبٌ يُدْعَى السِّجِلَّ. [منكر]

(۲۰۲۰) ابن عباس التخذالله كاس قول: ﴿ يَوْمَ نَطُوى السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ﴾ [الأنبياء ١٠٤] "جس ون جم آسان كواس طرح لبيث ليس مع جس طرح كتاب كاوراق كولبيث لياجاتا هم "كمتعلَّق فرمات بين كدني عَلَيْكُمْ كاكاتب تهاجس كوكل كماجا تا تقار

(٢٠٤٠٣) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيِّ الرُّودُبَارِئُ ٱلْبَالَا مُحَمَّدٌ بْنُ يَكُو ٱلْبَالَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَغْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : السِّجِلُّ كَاتِبٌ كَانَ لِلنَّبِيِّ -سَلَّةً - [سنكر- تقدم قبله] (٢٠١٠٢) الوجوز المسيد ناابن عباس والتناس فقل قرمات بين كرجل في عظفا كاكاتب قعار

(٢٠٤٢) حَلَّنَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَلَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِح بْنِ هَانِ عَلَّنَنَا الْفَضُلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَيْهَقِيُّ حَلَّنَا عَبُدُ الْقَالِمِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَبِي عَوْن عَنِ الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ حَلَّنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاحِشُونُ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَبِي عَوْن عَنِ الْقَاسِمِ بَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَتَى النَّبِيَ مَثْلَاثًا وَلِي عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا قَالَ : أَصَبْتَ وَأَخْسَنْتَ اللَّهُمَّ وَفَقْهُ . فَلَمَّا وَلِي عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يُشَاوِرُهُ. [ضعف]
اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يُشَاوِرُهُ. [ضعف]

(۲۰۳۰۳) عبدالله بن عُرِ شَا فَ فرماتے بین که نبی مُلِفا کے پاس ایک آدی کا خط آیا۔ آپ مُلِفا نے عبدالله بن ارقم کوظم دیا: میری جانب سے جواب دو۔ اس نے جواب لکھا اور آپ مُلِقاً پر پڑھا تو آپ مُلِقاً نے فرمایا: تو نے درست لکھا اور اپیمری جانب سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ اچھا کیا۔اے اللہ اس کوتو فی دے۔ جب حضرت عمر مُلِفا خلیفہ ہے تو دوان سے مشورہ لیا کرتے تھے۔

( ٢٠٤٠٤) أَخْبَرُنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بُنِ يَحْيَى بُنِ عَبْدِ اللَّهِ السَّكَّرِيُّ بِبَغُدَادَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُو مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ السَّكَرِيُّ بِبَغُدَادَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُو مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنَا جَعْفُو بُنُ أَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْأَزْهِرِ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بَنُ غَضَانَ الْغَلَابِيُّ حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا اللَّهِ عَنْ كَانَ كَتَابُ أَبِي اللَّهِ عَنْدُ اللَّهِ بُنُ أَرْقَمَ وَقَدُ أَتَانَا كِتَابُ أَبِي الْأَعْمَشُ قَالَ قَبْدُ اللَّهِ بُنُ أَرْقَمَ وَقَدُ أَتَانَا كِتَابُ أَبِي اللَّهِ بُنُ أَرْقَمَ وَقَدُ أَتَانَا كِتَابُ أَبِي اللَّهِ بُنُ أَرْقَمَ وَقَدُ أَتَانَا كِتَابُ أَبِي اللَّهِ بُنُ أَرْقَمَ وَقَدُ أَتَانَا كِتَابُ أَبِي

(٢٠٢٠) اعمش فرماتے ہیں كد ميں نے شقیق سے كہا: نبى ظافر كاكاتب كون تفا؟ فرمایا: عبدالله بن ارقم \_حضرت ابو بكر صديق ديش كا خط حارب پاس قادسيہ ميں آيا، اس كے شيچ كلها مواقعا: "عبدالله بن ارقم" -

( ٢٠٥٠٥) أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَنْبَانَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْفَصْلِ حَدَّيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ مَنْ عَيْدٍ اللَّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ : حُمَيْدٍ حَدَّنَا سَلَمَةُ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ عَيْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ يَكْتُبُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ يَكُتُبُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْ الْمُعْولِكُ أَيْعَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ إِنَا عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْ الْعَرْبُ وَلَيْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَالْمُعْولِكُ أَنْ يَكُتُبَ وَالْمَدُولِ أَوْ يَكُتُ اللَّهُ عَنْ الْعَرْبُ اللَّهُ عَنْ وَيَكُمُ اللَّهُ عَنْ وَالْمُعْولِ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ الْعَرْبُ الْمُعْمَلُ وَكَانَ وَيُلْكُولُولُ اللَّهُ عَنْ وَالْمُعْمِودٌ أَوْلُهُ عَنَا اللَّهُ عَنْ وَالْمُعْمِودُ أَوْ وَمُعَاوِيَةً وَخَالِدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعْرِقِ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعْرَالُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُرَالِ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع

(۲۰۲۰۵) عبداللہ بن زبیر گائل قرماتے ہیں کہ ٹی مگھٹا نے عبداللہ بن ارقم کوکا تب بنایا عبداللہ بن ارقم خطاکھا کرتے تھاور د، بادشاہوں کے جواب بھی دیتے تھے۔ یہ اس کی امانت داری تھی کہ نبی طاقا کہ بعض بادشاہوں کو خط لکھنے کے بارے ہیں

ٹابت ٹھٹٹ کوبھی کا تب رکھا۔ وہ وتی اور بادشاہوں کو خط لکھتے تھے۔ جب عبداللہ بن ارقم اور زید بن ٹابت وونوں غائب ہوتے تو حضرت جعفر کوتھم فرماتے کہ وہ لشکروں ، بادشاہوں یا کسی بھی انسان کو خطالکھ دیا کریں۔ آپ نڈلٹٹا کے لیے حضرت عمر جھٹٹڑ،عثمان ، زید مغیرہ ،معاویہ ، خالد بن سعید بھٹٹٹاوران کےعلاوہ بھی کئی کا تب تھے جن کے نام لیے گئے ہیں۔

(٣٣)باب لاَ يُتَّخِذُ كَاتِبًا لَأُمُورِ النَّاسِ حَتَّى يَجُمَعَ أَنْ يَكُونَ عَدُلاً عَاقِلاً فَقِيهًا

## بَعِيدًا مِنَ الطَّمَعِ

عادل، عاقل اور لا في سے دور انسان كولوگول كے معاملات كے ليے كا تب ركھنا چاہيے ( ٢٠٤٠٦) أَخْبَرُنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيٌّ بُنُ أَخْمَدُ بْنِ عَبْدَانَ آنَبَانَا أَخْمَدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّنَنَا بِشُو بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْحَسَنُ يَعْنِى الْأَشْيَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ الزُّهُوكِي عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ أَبُو بَكُرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إِنَّكَ رَجُلُ شَابٌ عَاقِلٌ لَا نَتَهِمُكَ وَقَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ إِرَسُولِ اللَّهِ - عَلَيْنِ - فَتَنَبَعَ الْقُرْآنَ فَاجْمَعْهُ.

أَخُو بَحَهُ الْبُخَادِيُّ فِي الصَّوِيعِ عَنْ أَبِي ثَامِتٍ وَغَيْرِهِ عَنْ إِبْواهِيمَ. [صحبح- بحاری ٢٥٠٦، ٢٥٠١] (٢٠٣٠ ) زيد بن ثابت قرماتے ہيں كہ سيدنا ابو بكر صديق تاؤنؤ نے (مجھے) فرمایا: آپ نوجوان ،عاقل آ دی ہيں ہم آپ كوہتم نہيں كرتے اور آپ رسول اللہ تُؤثِثَة كے كاتب وحی تھے۔ آپ قرآن كو تلاش كر كے جمع فرمائيں۔

(٣٥)باب لاَ يَنْبَغِي لِلْقَاضِي وَلاَ لِلْوَالِي أَنْ يَتَّخِذَ كَاتِبًا ذِمِّيًّا وَلاَ يَضَعَ الذِّمِّيَّ

## فِي مَوْضِعٍ يَتَفَصَّلُ فِيهِ مُسْلِمًا

قاضی اورامیر کے لیے مناسب نہیں کہ وہ ذمی کا تب مقرر کرے اور نہ ہی ذمی کومسلمان

#### سے زیادہ فضیلت والے عہدہ پررکھے

رُوِّينَا فِي كِتَابِ السَّيرِ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَانِضَةَ عَنِ النَّبِيِّ - النَّا أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ. وَاللَّفْظُ عَامٌّ. حضرت عائشہ ﷺ بِي تَلَيُّمُ سِنْظَ فَرِالَى بِي كما بِ تَلَيُّمُ لِنَا بِينَ مُرك سے برَّرْ مُدَّمَا لَمُرُول گا۔ ٢٠٤٠٧) وَأَخْبَرُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمُعَافِظُ حَلَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ بْنِ هَانِ عِ حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و الْحَرَشِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ (ح) وَأَخْبَرُنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّو ذُبَارِيُّ أَنْبَانَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ بُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزَّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ :أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ -طَالَبُ - فَتَعَلَّمُتُ لَهُ كِتَابَ يَهُودُ وَقَالَ : إِنِّى وَاللَّهِ مَا آمَنُ يَهُودَ عَلَى كِتَابِى . فَتَعَلَّمُتُهُ فَلَمْ يَمُودَ بِى يَصْفُ شَهْرٍ.

وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ إِلَّا نِصْفُ شَهْرٍ حَنَّى حَدَقْتُهُ قَالَ أَبِي فَكُنْتُ أَكْتُبُ لَهُ إِذَا كُتَبَ وَأَقْرَأُ لَهُ إِذَّا كُتِبَ إِلَيْهِ.

[ضعیف\_ برقم ٦/ ۱۲۱۹٥]

(۲۰٬۷۰۷) زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ منافظ نے بچھے تھم دیا کہ میں یہود کی کتابت سیکھوں اور فرمایا: اللہ کی تتم! میں یہود سے کتابت کے معاملہ میں امن میں نہیں ہوں ہیں نے نصف مہینہ میں کتابت سیکھ لی۔

ابودا ؤوفر ماتے ہیں: میں نصف مہینہ میں ناہر ہوگیا۔ میرے والدنے کہا: میں آپ کے لیے لکھتا، جب خط لکھنا ہوتا۔ جب خط آتا تو پڑھتا۔

( ٢.٤.٨) أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُرِ أَحْمَدُ بُنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيَّ بُنِ ذَحْمَمُ الشَّيْبَانِيُّ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنِ الْعَوَّامِ بُنِ حَوْشَبِ عَنِ الْأَزْهَرِ بُنِ رَاشِيدٍ قَالَ : كَانَ أَنسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ أَصْحَابُهُ فَإِذَا حَدَّتُهُمْ بِحَدِيثٍ لَا يَدُرُونَ مَا هُوَ أَتُوا الْحَسَنَ فَقَسَرَ لَهُمْ فَحَدَّتُهُمْ ذَاتَ يَوْمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - طَيْشَةٍ : لاَ تَسْتَضِينُوا بِنَارِ الْمُشْرِكِينَ وَلاَ تَنْفُسُوا فِي خَوَانِيمِكُمْ عَرَبِيًا . فَأَتُوا الْحَسَنَ فَقَالُوا إِنَّ أَنسًا حَدَّثَنَا الْيَوْمَ بِحَدِيثٍ لاَ نَدُرى مَا هُوَ قَالَ وَمَا تَنْفُسُوا فِي خَوَانِيمِكُمْ عَرَبِيًا . فَإِنَّهُ يَقُولُ لاَ تَنْفُسُوا فِي خَوَانِيمِكُمْ عَرَبِيلًا . فَإِنَّهُ يَقُولُ لاَ تَنْفُولُ إِلَى اللّهُ عَنَ وَجَلَّ فِي اللّهُ عَنَ وَجَلَّ فَيْلُكُ فَي اللّهُ عَلَا لَكُونُ اللّهُ عَنْ وَجَلَّ فَيْلُكُ فَلَكُمْ خَبَلاكُ وَلَاكُمْ وَلَاكُ وَلَا عَلَى اللّهِ عَنْ وَجَلَّ فِي أَيْكُ لَكُمْ خَبَلاكُ وَلَا عَمِوا لاَ تَتَجْدُلُوا لِلْ عَمَانَةً مِنْ دُونِكُمْ عَلَاكُ وَلَا عَمِولَ لَا تَتَجْدُلُوا لِلْوالْ لاَ تَسْتُولُولُ لَا عَمُولُ لَا لَكُومُ وَلَكُ فَلِكُ فِي كِتَابِ اللّهُ عَنْ وَجَلَ فَي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعَلِى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلْلُوا لَا عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَ

(۲۰۳۰۸) از ہر بن راشد فرماتے ہیں کہ انس بن مالک ڈاٹٹواپے شاگردوں کواحادیث بیان کرتے ،لیکن ان کو بجھ نہ آتی ،و حضرت حسن کے پاس آ کراس کی تغییر معلوم کرتے۔ انس بن مالک نے ان کوایک حدیث بیان کی کہ رسول اللہ شاہلا ۔ ا فرمایا: تم اپنے معاملات میں شرکین سے مشورہ نہ کیا کرواور نہ ہیا اپنی انگوشی کا نقش محمہ بناؤ۔ حضرت انس بن مالک ڈٹاٹٹا ۔ شاگر دحضرت حسن کے پاس آ سے تو انہوں نے یہ تغییر بیان کی ۔ اس کی تصدیق اللہ کی کتاب میں ہے۔ ﴿ یَا آیُکُهَ اللّٰ اللّٰهِ اِنْ اللّٰهِ اِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّ

( ٢٠٤.٩ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُلِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ الْجُرْجَانِيُّ إِمْلَاءً أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ ا

مُحَمَّدٍ أَبُر عَلِى الْوَشَّاءُ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْجَعْدِ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ قَالَ سَمِعْتُ عِبَاضَ الْاَشْعَرِى : أَنَّ أَبَا مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَفَدَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَّا وَمَعَهُ كَاتِبٌ نَصْرَانِيٌّ فَأَعْجَبَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا رَأَى مِنْ حِفْظِهِ فَقَالَ : قُلْ لِكَاتِبِكَ يَقُوا أَلْنَا كِتَابًا. قَالَ : إِنَّهُ نَصْرَانِيٌّ لَا يَذْخُلُ الْمَسْجِدَ. فَانْتَهَرَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهَمَّ بِهِ وَقَالَ : لَا تَكْرِمُوهُمْ إِذْ أَهَانَهُمُ اللَّهُ وَلاَ تُذُنُوهُمْ إِذْ أَقْصَاهُمُ اللَّهُ وَلاَ تَأْتَمِنُوهُمْ إِذْ خَوْنَهُمُ اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ.

وَأَخْبُونَا اللّهِ الْقَاسِمِ وَيُدُ بُنُ أَبِي هَاشِمِ الْعَلَوِيُّ وَأَبُو الْقَاسِمِ عَبُدُ الْوَاحِدِ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ النَّجَّارِ الْمُقْرِءُ بِالْكُوفَةِ قَالَا أَنْبَانَا أَبُو جَعْفَرِ بَنُ دُحَيْمٍ حَدَّنَنَا أَحْمَدُ بَنُ حَازِمٍ حَدَّنَنَا عَمُورُ وَنِي اللَّهُ عَنْهُ أَمْرَهُ أَنْ يَرُفَعَ إِلَيْهِ مَا أَحَدُ وَمَا عَنْ سِمَاكِ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ عُمْرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يَرُفَعُ إِلَيْهِ فَالْمَعْرِي عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ عُمْرُ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ إِنَّ لَنَا يَعَنَّا بَي فِي الْمَسْجِدِ وَكَانَ جَاءَ مِنَ الشَّامِ فَادْعُهُ فَلْيَقُوا فَالَ إِنَّ لَنَا يَعْلَمُ وَقَالَ عُمْرُ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَجُنَبُ هُوا قَالَ لا يَنْ مَوسَى : إِنَّهُ لاَ يَشْعَلِعُ أَنْ يَدُخُلُ الْمُسْجِدِ. فَقَالَ عُمْرُ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَجُنَبُ هُوا قَالَ لاَ يَشْعَلِعُ أَنْ يَدُخُلُ الْمُسْجِدَ. فَقَالَ عُمْرُ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَجُنَبُ هُوا قَالَ لا يَلْ مَنْ مَنْ يَعْفَهُمُ أَوْلِياءً يَعْضُهُمُ أَوْلِياءً يَعْضُونَ وَقَالَ أَنْ مَعْمُ وَقَوْلًا فَهَا اللّهُ لاَ يَشْعِلُوا لا تَتَعِنُوا الْيَهُودَ وَالنَصَارَى أَوْلِيَاء يَعْضُهُمُ أَوْلِياء وَقَالَ عُمْرُ وَعَى اللّهُ لاَ يَشْعِى اللّهُ وَلا يَعْمَدُ وَاللّهُ مُوسَى وَاللّهِ مَا يَعْمُ وَمَنَ يَتَوَلّهُمُ إِذْ أَفْصَاهُمُ اللّهُ وَلا يَعْمَلُومُ إِذْ أَفْصَاهُمُ اللّهُ وَلا يَعْمَى إِنْ اللّهُ وَلا يَعْمَلُومُ اللّهُ وَلا يَعْمَلُومُ إِذْ أَفْصَاهُمُ اللّهُ وَلا يَعْمَلُومُ إِذْ أَخَانَهُمُ إِذْ أَخَانَهُمُ إِذْ أَخَانَهُمُ إِذْ أَخَانَهُمُ اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا يَعْرَعُهُمْ إِذْ أَفْصَاهُمُ اللّهُ وَلا يَعْمَلُومُ اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا يُعْرَبُهُمْ بَعْدَ إِذْ أَذَلَهُمُ اللّهُ وَلَا عَنْ يَكُومُ مُعْمَلُومُ اللّهُ وَلا يَعْرَا اللّهُ وَلا يُعْرَبُونُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(۲۰۴۰) عیاض اشعری فرماتے ہیں کدابوموی اشعری وفد کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب کے پاس آئے۔ان کے ساتھ کیے نصرانی کا تب تھا۔ حضرت عمر بن خطاب کے پاس آئے۔ ان کے ساتھ کیے نصرانی کا تب تھا۔ حضرت عمر بن تلا کو وہ بہت پہند آیا۔ جب اس کے حافظ کو دیکھا۔ انہوں نے کہا کدا ہے کا تب ہے کہو کہوہ ہمارا خط پڑھے۔ ابوموی بڑائڈ نے فرمایا: وہ عیسائی ہے مجد میں داخل نہیں ہوتا۔ حضرت عمر بھائڈ نے اس کوڈ انٹ اور تکلیف سے کا اراد و کیا اور فرمایا: جب اللہ نے ان کی تذکیل کی ہے ، تم ان کوعزت نددو۔ تم ان کو قریب ند کرو جب اللہ نے ان کو دور کھا ہے۔ کہا ہے اور تم ان کو ایمان نہ بنا ؤجب اللہ نے ان کو بے ایمان رکھا ہے۔

ب) ابومویٰ اشعری نٹائڈ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نٹائڈ نے ان کوتھم دیا کہ وہ ان کے پاس چڑے کا نکڑا کے کرآئیں۔ ابو کُ کا کا تب نصرانی تھا۔ وہ اس کو نے کرآیا۔حضرت عمر خٹائڈ کوا چھالگا۔ ابومویٰ نے کہا: بیصافظ ہونے کی طاقت نہیں رکھتا۔ ارا ایک خط شام ہے آیا ہے اس کو بلاؤ کہ وہ پڑھے۔ ابومویٰ اشعری کہنے لگے: وہ مجد داخل ہونے کی طاقت نہیں رکھتا۔ مغرت عمر نٹائڈ نے فرمایا: کیاوہ جنبی ہے؟ ابومویٰ کہنے لگے بنہیں بلکہ وہ نصرانی ہے۔ ابومویٰ کہتے ہیں: انہوں نے مجھے ڈا ٹٹااور ری ران پر مارا اور فرمایا: اس کو نکال دواور پڑھا: ﴿ نِٹَائِیمَا الَّذِیدُنَ الْمَعْمَوْ الْاَ الْمَعْمُودُ وَ النّصَرَ مِی اَوْلِیآ ءَ بَعْضُہُمْ الْکِیدِیْنَ الْمَعْمُودُ الْاَ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِاللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰ کے سنن الکہ فی ایک اللہ فی اللہ کا یہ اللہ کی اللہ کا یہ اللہ کی اللہ کا یہ اللہ کی اللہ کے اس میں سے ہے۔ یہ اللہ کی اللہ

# (٣٦) باب كِتَابِ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي وَالْقَاضِي الِّي الْاَمِيدِ وَالْاَمِيدِ إِلَى الْقَاضِي قاضى كا قاضى يا امير كواور امير كا قاضى كوخط لكھنے كابيان

( .٤٠٠) أَخْبَرُنَا أَبُو نَصْرِ بُنُ قَتَادَةً أَنْبَأَنَا أَبُو عَمْرِو إِسْمَاعِيلُ بُنُ نَجَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِبُرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ حَدَّثَنَا الْنُ بُكْيِرٍ حَدَّثَنَا اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَهْلِ عَنْ سَهْلِ بُنِ أَبِي أَبِي أَبِي مَنْ كُبَرَاءٍ قَوْمِهِ فَذَكَرَ حَدِيثَ الْقَسَامَةِ وَفِيهِ قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيْهِمُ رَسُولُ اللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ كَمَا مَضَى. (ت) وَرُوينَا عَنْ فِي ذَلِكَ فَكَبُوا إِنَّهُ وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ كَمَا مَضَى. (ت) وَرُوينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُكْيُمٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَنْ عَلَيْهُ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْبَهِ مَعْ عَمْرِو بُنِ حَزْمٍ : أَنَّ وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ مِنْ عَلَيْهِ اللَّهِ مَا قَتَلَنَاهُ وَمُنْ إِلَى اللَّهِ مَا قَتَلَنَاهُ وَاللَّهُ مِنْ عُلِينَا عَنْ اللَّهِ مُن عُلِينَا عَلَى اللَّهِ مُن عُلِينَ وَمُ وَلَيْ اللَّهِ مُن عُكْمُ وَلَوْلَنَا فَى الصَّعِينَا فَى حَدِيثِ عَمْرِو بُنِ حَزْمٍ : أَنَّ وَاللَّيْنَ وَاللَّهُ مِن عُكْمُ وَمِهُ اللَّهُ مِن عُمْرِو بُنِ حَزْمٍ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى أَهُلِ الْيَمَنِ إِلَى الْمُلِ الْيَمَنِ بِكِنَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسَّنَى وَاللَّيْاتُ وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرِو بُنِ حَزْمٍ اللَّهِ فَلَو اللَّيْنَ عَلَى أَهُلِ الْيَمَنِ . [صحح منفوع الله اللَّهُ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ. [صحح منفوع اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى أَهُلِ الْيَمَنِ. [صحح منفوع اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِيلُ الْمُ اللَّهِ الْمُ الْمُنِي . [صحح منفوع اللَّهُ اللَّهُو

(۲۰۳۱۰) سبل بن الی حثمہ فرمائے ہیں کہ ان کی قوم کے بڑے اوگوں نے خبر دی۔اس نے حدیث قسامت ذکر کی۔اس میں ہے کہ رسول اللہ مٹاٹیج نے ان کی طرف خط کلھا۔اس میں کلھا کہ اللہ کی قتم اہم نے اس کوئل نہیں کیا۔ ۱ سے مدر اللہ ملکہ شدر ہوں سے قبہ ملاقظ میں شدہ ہے کہ ان سی س

(ب)عبدالله بن عليم فرماتے ہيں كه نبي تافیج نے ارض جھیند كى طرف لكھا۔

(ج) عمرو بن حزم بیان کرتے ہیں کہ نبی نگائی نے اہلِ یمن کی طرف خطاکھا۔اس میں فرائض سنن اور دیاہ ہے بارے میں لکھااوراہلِ یمن پر ہیخط پڑھا گیا۔

( ٢٠٤١) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِى الرَّوذُبَارِيُّ أَنْبَانَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ بُنِ أَحْمَدَ بُنِ شَوْذَبِ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بُوْ أَيُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بَنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِى أَمَامَةُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُوْ أَيْسُ اللَّهُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَهُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُو أَيْسُ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ هَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَهَهُ إِلَى الْبَحْرَيُمِ أَنَسُ وَضِي اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكُو وَضِي اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ هَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَهَهُ إِلَى الْبَحْرَيُمِ اللَّهِ بَنَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ اللَّهُ مِهَا وَمُنْ سُؤِلُهُ وَلَقُهَا فَلاَ يُعْطِ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. رَوَا اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجُهِهَا فَلْيُعْطِهَا وَمَنْ سُؤلَ فَوْقَهَا فَلاَ يُعْطِ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. رَوَا

الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْأَنْصَارِيِّ. [صحيح]

(۲۰۳۱) حضرت انس ٹائٹڈ فرماتے ہیں کہ ابو بکرصدیق ٹائٹڈنے خطاکھا، جب وہ بحرین گئے'' بسم اللہ الرحمٰ الرحیمٰ بیز کو ق ہے جواللہ نے لوگوں پر فرض قرار دی ہے، جس کا اللہ نے اسپئے رسول کوتھم دیا ہے، جوسلمانوں سے اس کا نقاضا کرے اس کو دیا جائے لیکن کوئی اس سے زائد کا مطالبہ کرے اس کونہ دیا جائے۔''

( ٢٠٤١ ) أُخْبَرُنَا أَبُو عَبُدِ اللّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ الْجُوْجَائِيُّ أَلْبَانَا أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَنْهَا جَرِيرٌ عَنْ عَاصِمِ الْاَحْوَلِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ : أَنَّ عُتِبَة بْنَ فَرُقَدٍ بَعَثَ إِلَى عُمَرَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ وَمَعَ عُلَامٍ لِعُتَبَةً مِنْ أَذْرَبِيجَانَ بِحَبِيصِ جَيْدٍ صَنعَهُ فِي السَّلَالِي عَلَيْهَا اللَّهُودُ فَلَمَّا النَّهَى إِلَى عُمَرَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ : أَيُشْكُمُ الْمُسْلِمُونَ فِي رِحَالِهِمْ مِنْ وَضِى اللّهُ عَنْهُ : أَيُشْكُمُ الْمُسْلِمُونَ فِي رِحَالِهِمْ مِنْ هَذَا؟ فَقَالَ الرَّسُولُ اللَّهُمَّ لَا فَقَالَ عُمَو رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : لاَ أُدِيدُ. وَكَتَبَ إِلَى عُنْهَ : أَمَّا بَعُدُ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ هَذَا؟ فَقَالَ الرَّسُولُ اللَّهُمَّ لاَ فَقَالَ عُمَو رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : لاَ أُدِيدُ. وَكَتَبَ إِلَى عُنْهَ : أَمَّا بَعُدُ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَدُلا عُلُولُ وَاللّهُ عَنْهُ : لاَ أُدِيدُ. وَكَتَبَ إِلَى عُنْهَ : أَمَّا بَعُدُ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ كَذُا أَمْكَ فَأَشْمِعُ مَنْ قِبْلَكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي رِحَالِهِمْ مِمَّا تَشْبَعُ مِنْهُ فِي كَذَا أَمْكَ فَأَشْمِعُ مَنْ قِبْلَكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي رِحَالِهِمْ مِمَّا تَشْبَعُ مِنْهُ فِي كَدُوا وَالْتَعَلِيقِ وَالْعَرِيرِ وَا وَالْتَعِلُوا وَأَلْقُوا السَّرَاوِيلَاتِ وَالْحِفَافَ وَالْوَقُوا الرَّكِمِ وَالْمُعَلِيقِيمُ وَالْمُعِلِيقِ فَي وَالْعَوْمِ وَالْمُعَلِيقِ وَذَرُوا النَّيْعُمْ وَزِيَّ الْعَجَمِ وَإِلَّاكُمْ وَلَبْسَ الْحَرِيرِ فَإِنَّ وَالْمَعْلِيقِ وَفَرَوا النَّهُمُ وَلَوْمُ عَلَى الْمُعَلِيقِ فَالْمُعَلِيقِ وَالْعَرِيمِ فَإِلَى الْمُعَلِيقِ وَالْعَوْمِ وَالْمُولِيقِ فَالْمُعَلِيقِهُ وَالْمُولِيقِ فَالْعُولِيقِ وَالْعَرِيمِ إِلَا هَكُولُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُعَلِيقِ وَالْعَرِيمِ إِلَا هَكُذَا وَوَضَعَ إِصْبَعَلِيمُ الْمُعَلِيمِ وَلَى السَالِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ وَلَولَ وَالْمُولِيقِ وَلَوْمَ وَاللّهُ عَلْمَ وَلَولُولُوا وَالْمُولِيقِيلِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى الْمُعْلِمُ وَلَولَ وَالْمُولِي وَالْمُولِيمِ الْمُعَلِيمُ وَلَا السَلَيْمِ وَلَولَ وَالْمُولُولُ واللّهُ وَاللّهُ عَلْمَا وَوْمَ عَلَى الْمُعْلِمِ وَاللّهُ عَلْمُو

رُوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي خَيثَمَةً وَأَخْوَجَهُ الْبُخَارِيُّ مُخْتَصَرًا كُمَا مَضَى.

(۲۰۳۱) ابوعثمان فر ماتے ہیں کہ عقبہ بن فرقد نے اپنے غلام کے ساتھ عمدہ ہتم کی مٹھائی حضرت عمر شاہؤ کے پاس روانہ کی۔ وہ سلمانی نائی جگہ پر بنائی گئی تھی۔ اس کے سر پر بہترین ٹو پی تھی ۔ جب وہ حضرت عمر شاہؤ کے پاس آیا تو انہوں نے مٹھائی کو کھولا۔ حضرت عمر شاہؤ نے پو چھا: کیا مسلمان اپنے گھروں میں اس سے سیر ہوتے ہیں؟ قاصد نے نئی میں جواب دیا۔ حضرت عمر شاہؤ کے بھی جہتے گئے: میں یہیں چا بتا اور عقبہ کو خط کھھا۔ یہ تیری، تیرے باپ یا تیری مال کی کمائی نہیں ہے۔ اس سے سیر ہوجو مسلمان اپنے گھر میں استعمال کر کے سیر ہوتے ہیں۔ پھر فر مایا: از ار بند با ندھو، جوتے پہنو، چا در پہنو، شلواریں اور موزے اتار دو۔ تیر پھینکو۔ زین کو چھوڑ دواور کودکر سوار ہو۔ اور تم عربی زمین کولا زم پکڑ واور نعتوں اور جمیوں کی مشابہت کو چھوڑ دواور ریشم پہنے سے بچو؛ کیونکہ رسول اللہ شاہدا نے ہمیں ریشم پہننے ہے منع کیا تھا۔ صرف دوائگی در میائی اور شہادت والی انگلی کے برابر جائز۔

## (٣٤)باب خُتْمِ الْكِتَابِ

خط پرمبرلگانے کابیان

٢٠٤١٣ ا أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِي الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرُّوذْبَارِيُّ أَنْبَانَا أَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَخْمَدَ بْنِ مَحْمُولِهِ الْعَسْكَرِيُّ

حَدَّثَنَا جَعْفَوُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْفَلَائِسِيُّ حَدَّثَنَا آدَمُ بُنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :لَمَّا أَزَادَ رَسُولُ اللَّهِ - سَنَّتِ - أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّومِ فِيلَ لَهُ إِنَّهُمْ لَنْ يَقُرَءُ وا كِتَابَكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَخْتُومًا فَاتَخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِظَّةٍ وَنَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ أَنَسٌ فَكَانَّمَا أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَهِهِ.

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ آدَمَ وَأَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ غُنْدَرِ عَنْ شُعْبَةً. وصحَّيح منفق عليه

(۲۰ ۳۱۳) حضرت انس بن ما لک بھائٹ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ ٹائٹی کے روم کی جانب خط تکھنے کا ارادہ کیا تو آپ ٹائٹی اے کہا گیا: وہ بغیر مہر کے خطانیس پڑھتے۔ آپ نے چاندی کی انگوشی بنوائی، اس کا نقش محمد رسول الله ( تائیل ) تھا۔ حضرت انس بھائٹ فرماتے ہیں کہ بس آپ کے ہاتھ کی سفیدی کود کھی رہا ہوں۔

( ٢.٤١٤) أَخَبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشُرَانَ أَنْبَأْنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّفَّارُ حَلَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ :أَنَّ النَّبِيِّ - طَنَعَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ فَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ - النَّئِے - وَقَالَ : لَا تَنْقُشُوا عَلَيْهِ . [صحح:

(۲۰۴۱۳) حضرت انس بن ما لک پھٹھ فرماتے ہیں کہ نبی ٹلٹھ نے جاندی کی انگوشی بنوائی۔اس میں نقش محدرسول اللہ تھا۔ آپ ٹلٹھ نے فرمایا:اس پرمحدرسول اللہ کانتش نہ بناؤ۔

( ٢٠٤٧٥ ) أُخْبَرَنَا أَبُو عَبُدٍ اللَّهِ الْحَافِظُ أُخْبَرَنِي أَبُو النَّصْرِ الْفَقِيةُ حَلَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ اللَّارِمِيُّ حَلَّثَنَا مُسَلَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ

(ح) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ حَلَّقَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ السَّلَامِ حَلَّقَنَا يَخْيَى بُنُ يَخْدَى أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بَنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبِ عَنْ أَنَسِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -النَّئِيْدِ. النَّامِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبِ عَنْ أَنَسِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -النَّئِيْدِ. النَّهِ وَلَقَشْتُ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَلَقَشْتُ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَلَقَشْتُ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَلَا يَنْفُشِهُ أَخَذُ عَلَى نَفْشِهِ .

رَوَاهُ الْبُحَادِیُّ فِی الصَّحِیحِ عَنْ مُسَدَّدٍ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ یَحْیی بْنِ یَحْیی. [صحبح-منف عله]
(۲۰۳۱۵) حضرت انس مُنْافَدُ فرماتے ہیں کررسول اللہ طَیْفِیْ نے چاندی کی انگوشی بنائی۔ اس میں نقش محمدرسول اللہ (طَیْفِیْ) تھا۔
آپ طَلْفِیْ نے فرمایا میں نے جاندی کی انگوشی بنائی ہے اور میں نے اس میں محمدرسول اللہ (طَلِیْفِیْ) کانقش تحریر کروایا ہے، کوئی دوسرااس طرح کانقش تدبنائے۔

(٣٨) باب الإختِياطِ فِي قِرَاءَةِ الْكِتَابِ وَالإِشْهَادِ عَلَيْهِ وَخَتْمِهِ لِنَلَّا يُزَوَّدَ عَلَيْهِ خطر رُصن مِن احتياط ، اس ررگواه بنانا اور مهر لگانا تا كه جموث شامل نه كياجا سك وَقَدْ قَالَ مُطَرِّثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : احْتَرِسُوا مِنَ النَّاسِ بِسُوءِ الظَّنِّ. مطرف بن عبدالله فرماتے ہیں: برے گمان سے لوگوں سے بیانا۔

( ٢.٤١٦) أَخُبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَصْلِ الْفَطَّانُ أَنْيَأَنَا أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ الْفَطَّانُ خَذَّتَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرْبِيُّ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ قَالَ مُطَرَّفُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ : احْتَرَسُوا مِنَ النَّاسِ بِسُوءِ الظَّنِّ.

قَالَ الشَّيْعُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَرُوِى ذَلِكَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ مَرْفُوعًا. وَالْحَذَرُ مِنْ أَمْثَالِهِ سُنَةٌ مُتَبَعَةٌ. [صحبح] (٢٠٣١٢) مطرف بن عبدالله فرمات بين كه لوكون كر يكمان سے بچا وَاضْتَيار كرو۔

( ١٠٤١٧) أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِنِي الرَّودُنَارِيُّ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو حَلَثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَلَثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَكُو حَلَثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَلَثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ مَعْمَو حَلَيْنِهِ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عِيسَى بْنِ مَعْمَو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْوو بْنِ الْفَغُواءِ الْحُزَاعِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : دَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ مَنْ يَشْخِبُ وَقَدْ أَرَادَ أَنْ يَهْجَنِي عَمْرُو بْنُ أَمَيَّةُ بِمَالٍ إِلَى أَبِي سُفُيانَ يَقُسِمُهُ فِي قُرَيْسُ بِمَكَّةَ بَعْدَ الْفَتْحِ فَقَالَ : الْتَهِسُ صَاحِبًا قَالَ اللَّهِ مِنْ فَقَالَ بَلَعْنِي أَنْكَ تُرِيدُ الْخُرُوجَ وَتَلْتَهِسُ صَاحِبًا قَالَ الْقَلْلَ إِلَى أَبِي سُفَيانَ يَقُسِمُهُ فِي قُرَيْسُ بِمَكَّةَ بَعْدَ الْفَقْلِ عَلَى اللَّهِ عَلْمُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

(۲۰۲۱) عبداللہ بن عمرو بن فغو اخزائی اپنے والد نے قبل فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ ظافیۃ نے بلایا، آپ ظافیۃ کا ارادہ تھا کہ مجھے رسول اللہ ظافیۃ نے فرمایا: اپناساتھی تلاش کہ مجھے مال دے کر ایوسفیان کے پاس مکہ میں روانہ کریں تاکہ فتح کے بعد تقیم کیا جا سکے۔ آپ ظافیۃ نے فرمایا: اپناساتھی تلاش کر میرے پاس عمرو بن امیضمری آئے اور کہنے گئے: آپ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور ساتھی کی تلاش ہے؟ میں نے کہا: ہاں۔ وہ کہنے گئے: میں تیرا ساتھی بوں، میں نے رسول اللہ ظافیۃ ہے کہا: میں نے ساتھی پالیا۔ آپ ظافیۃ نے پوچھا: کون؟ میں نے کہا: عمر و بن امیضمری، آپ نے فرمایا: جب آپ کی قوم کے شہر میں اور یں تو اس سے بینا، کہنے والا کہ گا: تیرا معلی بھری ہے والا کہ گا: تیرا معلی بھری ہے۔ آپ میں نے کہا: ورست ہے، جب وہ چلا گیا میں نے نبی ظافیۃ کی بات یادگی۔ میں اپنی طروری کام ہے۔ آپ میرا انظار کریں، میں نے کہا: درست ہے، جب وہ چلا گیا میں نے نبی ظافیۃ کی بات یادگی۔ میں اپنی طروری کام ہے۔ آپ میرا انظار کریں، میں نے کہا: درست ہے، جب وہ چلا گیا میں نے نبی ظافیۃ کی بات یادگی۔ میں اپنی قبل کی میں نے نبی ظافیۃ کی بات یادگی۔ میں اپنی والی گروہ میں اورنٹ پرمضوطی سے بیزہ گیا، بیاں تک کہ میں اس کو چھوڑ کرنگل گیا۔ جب میں اصافر نا می جگہ پہنچا۔ اچا تک وہ ایک گروہ میں اورنٹ پرمضوطی سے بیزہ گیا، بیاں تک کہ میں اس کو چھوڑ کرنگل گیا۔ جب میں اصافر نا می جگہ پیچا۔ اچا تک وہ ایک گروہ میں

میرے مقابل آگئے ۔ کہتے ہیں: میں ان کوچھوڑ کرسبقت لے گیا۔ جب اس نے مجھے دیکھا کہ میں ان سے نج گیا ہوں ، وہ چلے گئے ۔ وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا: مجھے اپنی قوم سے کام تھا۔ کہتے ہیں: میں نے کہا: ٹھک ہے ہم چلتے ہوئے مکہ آگئے ، میں نے مال ابوسفیان کے حوالے کردیا۔

( ٢٠٤١٨) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَلَّتَنِى جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ حَلَّنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْب حَلَّنَا قُتَيْبَةً بْنُ سَعِيدٍ حَلَّنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ -طَّلِبِ - قَالَ : لاَ يَلْمُدَعُ مُؤْمِنٌ مِنْ جُحْدٍ مَرَّتَيْنِ .

رُوَاهُ الْبُخَارِيُ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ قُتِيبَةً بْنِ سُعِيدٍ. [صحبح. منفن عليه]

(۲۰۳۱۸)سیدنا ابو ہریرہ ٹائٹٹونی ٹائٹٹا سے نقل فرماتے ہیں کہ موئن ایک سوراخ ہے دومر تینبیں ڈ ساجا تا۔

( ٢٠٤١٩) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ آنَبَأَنَا عَبُدُ اللّهِ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفَيَانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ شَهَادَةَ الرَّجُلِ عَلَى الْوَصِيَّةِ فِي صَحِيفَةٍ مَخْتُومَةٍ حَتَّى يَعْلَمَ مَا فِيهَا. وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ أَنْبَأَنَا عَبُدُ اللّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ : أَنَّ أَبَا قِلاَبَةَ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى الصَّحِيفَةِ الْمَخْتُومَةِ قَالَ لَكُلَّ فِيهَا جُورًا. [حسن]

(۲۰۴۹) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ وہ آ دمی کے دصیت پرشہادت دینے کو جومبر شدہ صحیفے میں ہونا پسند کرتے تھے جب تک معلوم نہ ہو کہ اس میں کیا ہے۔

(ب) ابوقلاب بھی مہرشدہ صحیفے کے اندر بند چیز کی شہادت کوناپسند کرتے تھے۔شاید کہ اس میں ظلم کیا گیا ہو۔

( ٢٠٤٢ ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَذَّنَا يَفْقُوبُ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةً عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَخْتُمُ عَلَى وَصِيَّتِهِ وَقَالَ اشْهَدُوا عَلَى مَا فِيهَا قَالَ : لَا يَجُوزُ حَتَّى يَقُرَأَهَا أَوْ تَقُرَأَ عَلَيْهِ فَقَالَ اللهُ لَهُ فَي مَا فِيهَا قَالَ : لَا يَجُوزُ حَتَّى يَقُرَأَهَا أَوْ تَقُرَأَ عَلَيْهِ فَقَالَ اللهُ لَا يَعْمُونُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللّهُ ال

قَالَ وَحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثِنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عِمْرَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ :سُيْلَ سُفَيَانُ عَنْ رَجُلٍ كَتَبَ وَصِيَّتَهُ فَخَتَمَ عَلَيْهَا وَقَالَ اشْهَدُوا بِمَا فِيهَا قَالَ كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يُبْطِلُهَا قَالَ سُفْيَانُ : وَالْقُضَاةُ لَا يُجيزُونَهَا لَهُ. [حسن]

(۲۰ ۳۲۰) ابراہیم ایک آ دمی کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ وہ وسیت پر مہر لگاتے تھے اور کہتے کہ اس پر گواہ ہو جاؤ۔ فر مایا: جائز نہیں کہ وہ بذات خود پڑھے یااس کے سامنے پڑھا جائے۔ وہ جواس میں ہےاس کا اقرار کرے۔

(ب) محمد بن پوسف فر اتے ہیں کہ سنیان سے ایک آ دمی کے بارے میں سوال کیا گیا جو وسیت لکھتا پھراس پر ممبر لگا تا اور وہ

# هي ننن الذي يَق مري ( جلد ١١) كي عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَي

كہتا،اس پر گواد بنوجو يجھاس ميں ہے۔ ابن ابي ليل اس كو باطل خيال كرتے اور قاضي اس كو جائز خيال نبيس كرتے تھے۔

# (٢٩)باب الرَّجُلِ يَبْدَأُ بِنَفْسِهِ فِي الْكِتَابِ

### آ دی خط میں اپنے نام سے ابتدا کرے

( ٢.٤٢١) أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيَّ الرُّوذُ بَارِئُ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بُنُ حَنْبُلِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ أَخْمَدُ قَالَ مَرَّةً عَنْ بَعْضِ وَلَدِ الْعَلَاءِ : أَنَّ الْعَلَاءَ بُنَ الْحَصْرَمِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ عَامِلَ النَّبِيِّ - عَلَى الْبُحْرَيْنِ وَكَانَ إِذَا كَتَبَ إِلَيْهِ بَدَأَ بِنَفْسِهِ.

(٢٠٣٢) علاء بن حضری بحرین پرنی مُنْ فَقِیْم کے عامل تھے ، وہ جب بھی خط لکھتے تو اپنے نام سے ابتدا کرتے ۔ [ضعیف]

(٢٠٤٢) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بُنُ بِشُرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَمْرِو بُنُ السَّمَّاكِ حَدَّثَنَا حَنَبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا سُويْجُ بْنُ النَّغْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ كَتَبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - اللَّهِ - اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنَ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ إِلَى مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ - اللَّهِ - الشيف

(۲۰۳۲) این سیرین فرماتے ہیں کہ علاء بن حضری نے رسول اللہ طافیق کوخط کھھا: ''بسم اللہ الرحمٰن الرحیم علاء بن حضری کی طرف ہے تحدرسول اللہ (طافیق) کی جانب۔

( ٢.٤٢٣ ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ أَنْيَانَا أَبُو عَمْرِو حَلَّثْنَا حَنْبَلْ حَلَّثَنَا عَلِيْ يَغْنِى ابْنَ الْجَغْدِ حَلَّثْنَا أَبُو هِلَالِ حَلَّثَنَا قَنَادَةُ : أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بُنَ الْجَرَّاحِ وَخَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ كَتَبَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَبَدَآ بِأَنْفُسِهِمَا. [ضعف]

(۲۰۳۲ ) قنّادہ فرماتے ہیں کہ ابوعبیدہ بن جراح اور خالد بن ولید دونوں نے عمر بن خطاب ڈٹائٹز کو خطاکھا اوراپنے نام سے ابتدا کی۔

( ٢٠٤٢٤) أَخْبَرُنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو الْحَسَنِ عَلِيَّ بُنُ أَحْمَدُ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْخُسْرَوْجِرْدِئَ قَالَا أَنْبَانَا أَبُو عَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْبَيْهَقِیُّ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْكُويِمِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ قَيْسِ عَنْ أَبِى هَاشِمٍ عَنْ زَاذَانَ عَنْ سَلْمَانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَعْظَمَ حُوْمَةً مِنْ وَسُولِ اللَّهِ حَدَّثَتْ وَيَعَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَعْظَمَ حُوْمَةً مِنْ وَسُولِ اللَّهِ حَدَّاتُ وَعِلَى اللَّهِ عَنْهُ وَاللَّهِ مَعْمَدُ وَسُولِ اللَّهِ حَدَّثَتِهِ وَاللَّهِ مَنْهُ وَاللَّهِ مَنْهُ وَاللَّهِ مَنْهُ وَاللَّهِ مَنْهُ وَلَا إِلَيْهِ يَكُنْبُونَ مِنْ فُلَانٍ إِلَى مُحَمَّدٍ وَسُولِ اللَّهِ حَدَّاتُ اللَّهِ مَنْهُ وَاللَّهِ مَنْهُ اللَّهِ مَنْهُ وَاللَّهُ مَنْهُ وَاللَّهِ مَنْهُ وَاللَّهِ مَنْهُ وَاللَّهُ مَنْهُ وَاللَّهُ مَنْهُ وَلَا إِلَيْهِ يَكُنْبُونَ مِنْ فُلَانٍ إِلَى مُحَمَّدٍ وَسُولِ اللَّهِ مَنْهُ عَلَى اللَّهِ مَنْهُ وَاللَّهِ مَنْهُ وَاللَّهُ مَنْهُ اللَّهُ مَنْ إِلَيْهِ يَكُنْبُونَ مِنْ فُلَانٍ إِلَى مُحَمَّدٍ وَسُولِ اللَّهِ مَنْهُ وَلِ اللَّهِ مَنْهُ وَاللَّهُ مَنْهُ وَاللَهُ مَالِكُونَا إِلَيْهُ وَلَا أَنْهُ مُنْهُ وَلِي اللَّهِ مَنْهُ وَلَالِهُ مُنْهُ وَلَالِهِ مُنْهُ وَلَالِهُ مُنْ فُلَانٍ إِلَيْهِ مَالِمُ عَلَى أَلَالَهُ مَنْهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْهُ وَالْ اللَّهُ مَنْهُ وَالْمُعْمَ مُولُولُ اللَّهُ مَنْهُ وَالْمُ اللَّهُ مُنْهُ وَاللَهُ مُنْهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْهُ وَاللَّهُ مُنْهُ وَاللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ مُنْهُ وَاللَّهُ مُنْهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِ الْمُنْهُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُولُ اللَّهُ مُنْهُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ مُنْهُ وَالْمُولُولُ الْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُولُ وَلَاللّهُ مُنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مُنَامِلًا مُولِولًا لَلْمُ اللّهُ اللّهُ مُنْفُولُ وَالْمُؤْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

(۲۰۳۲۳) زاذ ان حفزت ملمان نے نقل فرماتے ہیں کہ کوئی نبی نافظ کی حرمت سے بڑھ کر نہ تھا۔رسول اللہ نافظ کے

صحاب جنائيج جب بھي آپ كو تطاح مركرتے تو لكھتے من فلال الى محدرسول الله ( عَلَيْكُم )\_

( ٢٠٤٢٥) أَخْبَرُنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بُنُ بِشُوانَ أَنْبَانَا أَبُو سَهُلِ بُنُ زِيَادٍ الْقَطَّانُ حَذَّلْنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى حَذَّلْنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَلَيْهِ الْمَالُ فَيْ عَوَانَةً عَنْ عَمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ الْمَالُ يَنْجُرُ خَشَبَةً حِينَ حَلَّ الْأَجَلُ فَجَعَلَ الْمَالَ فِي جَوْفِهَا وَكَتَبَ إِلَيْهِ بِصَحِيقَةٍ فِي وَيَنْظُلِقُ اللّذِى عَلَيْهِ الْمَالُ يَنْجُرُ خَشَبَةً حِينَ حَلَّ الْأَجَلُ فَجَعَلَ الْمَالَ فِي جَوْفِهَا وَكَتَبَ إِلَيْهِ بِصَحِيقَةٍ فِي وَيَنْظُلِقُ اللّذِى عَلَيْهِ الْمَالُ يَنْجُرُ خَشَبَةً حِينَ حَلَّ الْأَجَلُ فَجَعَلَ الْمَالَ فِي جَوْفِهَا وَكَتَبَ إِلَيْهِ بِصَحِيقَةٍ مِنْ فَلَانٍ إِلَى فَلَانٍ إِنِّى قَدْ دَفَعْتُ مَالَكَ إِلَى وَكِيلِي الَّذِى تَوَكَّلَ لِي . وَذَكُو الْحَدِيثَ.

[صخيح اعرجه البنعاري في مواطن كثيره]

(۲۰ ۳۲۵) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹڈ فریاتے ہیں کہ رسول اللہ طاقیۃ نے فریایا: بنی اسرائیل کا ایک آ دی تھا، وہ لوگول سے ادھار لیتا تھا، اس کا دکیل آتا۔ اس نے صدیث کو ذکر کیا۔ اس میں ہے کہ وہ اس کولے کرچانا اس کوجس میں مال ہوتا، ککڑی کو چھید لیتا، جب وقت بچدا ہوجا تا تو مال اس کے اندر کر لیتا۔ اس کی طرف ایک خطا کھے دیتا۔ من فلان الی فلان ، میں نے تیرا مال اپنے وکیل کودے دیا ہے۔ وہ میرا مال تیرے بیرد کردے گا۔

# (٥٠٠)باب مَنْ بَدَأَ بِالْمَكْتُوبِ إِلَيْهِ وَكَيْفَ يَكْتُبُ

جس كوخط لكھا جار ہاہواس كا پہلے نام كيسے كھيں

( ٢٠٤٢ ) أَخْبَرُنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشُرَانَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ السَّمَّاكِ حَلَّثَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ حَنْبَلِ حَلَّثِنِى أَبِى حَلَّثَنَا يَزِيدُ يَغْنِى ابْنَ هَارُونَ أَنْبَأَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ نَافِع : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ مَرَّةً إِلَى مُعَاوِيَةً فَأَرَادَ أَنْ يَبْدَأُ بِنَفْسِهِ فَلَمْ يَزَالُوا بِهِ حَتَّى كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةً مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ. [صحيح]

(۲۰۳۲) نافع این عمر طافلائے نقل فرماتے ہیں کہ اس نے ایک مرتبہ معاویہ طافلا کوخط لکھنے کا ارادہ کیا اور ان کا نام پہلے لکھنا حیاجے تنصر کلھالِ کی مُعَاوِیکةَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ "۔

( ٢.٤٢٧) وَأَخْبَرُنَا آبُنُ بِشُرَانَ أَبْبَانَا أَبُو عَمْرِو بَنُ السَّمَّاكِ حَدَّقَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّقَنَا سُرَيْجُ بْنُ النَّعْمَانِ حَدَّقَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّقَنَا سُرَيْجُ بْنُ النَّعْمَانِ حَدَّقَنَا حَمَّادٌ عَنْ حُمَيْدٍ :أَنَّ بَكُرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَتَبَ إِلَى عَامِلٍ فِي رَجُلٍ يَشْفَعُ لَهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِلَى فَلَانِ بْنِ فُلَانِ مِنْ بُكُو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَقُلْتُ لَهُ أَتَبْدَأُ بِالسَّمِهِ قَالَ : وَمَا عَلَى أَنْ يَقْضِى اللَّهُ حَاجَةَ أَجِي النَّهُ عَاجَةً أَجِي النَّهُ عَاجَةً أَجِي النَّهُ عَاجَةً أَيْمِ الْمُسْلِمِ وَأَبْدَأُ بِالسَّمِهِ. [صحبح]

(٢٠٣٢٤) حميد فرمات بي كه بحر بن عبدالله في اليك آوى كى عامل كوسفارش كرتے بوئے خط لكھا: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَ الرَّحِيمِ إِلَى فُلَانِ بُنِ فُلَانٍ مِنْ بُكُو بُنِ عَبْدِ اللَّهِ - بن في كها: كيا آپ اس كام صابتدا كري كي جمي كيا ــ کدالله میرے بھائی کی ضرورت بوری کردے، میں اس کے نام سے ابتدا کرد ہا ہول۔

(٢.٤٢٨) أُخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ سِشْرَانَ أَنْبَأْنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ السَّمَّاكِ حَلَّثَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ حَلَّثَنَا أَبِى إِسْحَاقُ بْنُ حَنْبَلِ حَلَّثْنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ

(ح) وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْفَتْحِ هِلَالُ بَنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ بِبَغْدَادَ أَنْبَأَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ يَحْيَى بْنِ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْطَرَ أَنْبَأَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ : ذَكَرُوا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً كَتَبَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لِفُلَانِ فَقَالَ ابْنُ عُمَو مَهِ أَسْمَاءُ اللَّهِ لَهُ. [صحبح]

(٢٠٣٨) محد بن سيرين فرمات بي كدانهول في اين مر التفاك باس تذكره كيا كدايك آدى في تكعا: بهم الله الرحمن الرحيم،

لفلان توابن عمر تلافظ فرمائے لگے كماللہ كان كے ليے۔

( ٢.٤٢٩) وَأَخْبَوَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشُوَانَ أَنْبَأْنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ السَّمَّاكِ حَدَّقَنَا حَبَلٌ حَدَّقَنَا سُرَيْجٌ حَدَّقَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً قَالَ قَالَ حُمَيْدٌ وَكَانَ بْكُرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : يَكُتُبُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانِ وَلَا يَكْتُبُ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانِ. [صحح]

(٢٠٣٢٩) حيد بيان كرت بي كربر بن عبدالله فرمات تعدده كليد: "بسليم اللّه الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ بِي فَلَانٍ بِي فُلَانٍ بِي فَلَانٍ بَي فُلَانٍ بِي فُلَانٍ بِي فُلَانٍ بِي فُلَانٍ بِي فُلَانٍ بِي فَلَانٍ بِي فُلَانٍ بِي فُلَانٍ بِي فَلَانٍ بِي فَلَانٍ بِي فَلَانٍ بِي فُلَانٍ بِي فَلَانٍ بِي فَلِي اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللهِ الللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللّهِ الللللّهِ اللللّهِ اللللهِ الللّهِ اللللّهِ اللللّهِ اللللهِ اللللّهِ اللللّهِ اللللّهِ الللللهِ الللللهِ الللللهِ اللللهِ اللللهِ اللللهِ اللللهِ اللللهِ اللللهِ اللللهِ الللهِ اللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللهِي اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ الل

# (٣١) باب كَيْفَ يَكُتُبُ إِلَى أَهْلِ الْكِتَابِ

### ابل كتاب كوكي خط لكھا جائے

( ٢٠٤٣ ) أَخْبَرَنَا عَلِيَّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشُرَانَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَلَّقَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَذَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا :أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -نَلَّتِ - كَتَبَ إِلَى هِرَقُلَ عَظِيمِ الرَّومِ :سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى ـ

قَالٌ عَيْدُ الرَّزَّاقِ وَكُمْ يُجَاوِزُ بِهِ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي هَلَا الْمَوْضِعِ. [صَّحيح. منفن عليه ]

(۲۰۳۰-) این عماس ٹانٹنافر ماتے ہیں کہرسول انٹیہ ٹائٹائٹر نے روم کے بادشاہ ہرقل کو خط لکھا'' سلامتی اس پر ہے جو ہا یت کی میں کرکے نامین ''

بيرون وصوياء و ( ٢٠٤٣ ) وَأَخْبَوْنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيُّ حَدَّثَنَا و ٢٠٤٣ ) وَأَخْبَوْنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيُّ حَدَّثَنَا

جَدِّى حَذَّثَنَا إِبْرَاهِيمٌ بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحَ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدٍ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ أَخْبَرَهُ :أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - مَنْكُ - كَتَبَ إِلَى قَيْصَرَ يَدْعُوهُ إِلَى الإِسْلاَمِ وَبَعَثَ بِكِتَابِهِ إِلَيْهِ مَعَ دِحْيَةَ الْكُلْبِيِّ. وَذَكُرَ الْحَدِيثَ قَالَ فِيهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَخْبَرَنِى أَبُو سُفْيَانَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِيهِ فِى إِرْسَالِ هِرَقْلَ إِلَيْهِ وَدُخُولِهِ عَلَيْهِ وَسُؤَالِهِ عَنْهُ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ - ظَلِيْتُهُ- وَأَمَرَ بِهِ فَقُرِءَ فَإِذَا فِيهِ : بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَبَعَ الْهُدَى أَمَّا بَعُدُّ.

رَوَاهُ الْبُخَارِیُّ فِی الصَّوحِیحِ عَنْ إِبْوَاهِیمَ بُنِ حَمْزَةَ وَأَخُوجَهُ مُسْلِمٌ تَکَمَا مَضَی. [صحبح منفن علیه]
(۲۰۳۳) عبدالله بن عباس الطَّف رائے بی کدرسول الله طَقَام نے قیصر کو خطاکھا جس بی اس کو اسلام کی دعوت دی و دیکبی کودے کر روانہ کردیا۔ اس نے حدیث کو ذکر کیا۔ اس بی ہے کہ ابن عباس الطُّف رائے بیں کہ ابوسفیان نے جھے خبر دی۔ اس می ہے کہ برقل کے پاس جانا، اس سے سوالات کرنا۔ ابوسفیان کہتے ہیں: اس نے نبی طَافَیْ کا خطامتگوایا، اس کے سامنے پڑھا گیا۔ اس میں تھا اللَّه وار سُولِهِ إِلَى هِوَ فُلَ عَظِيمِ الرَّومِ مالاً میں اللَّه وار سُولِهِ إِلَى هِوَ فُلَ عَظِيمِ الرَّومِ مالاً میں اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّومِ مِنْ مُحَمَّدُ عَنْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِوَ فُلَ عَظِيمِ الرَّومِ مالاً میں اللَّهِ اللهِ عَنْدِ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِوَ فُلَ عَظِيمِ الرَّومِ مالاً میں اللّهِ الرَّمْ حَمَّدُ اللّهِ عَنْدِ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِوَ فُلَ عَظِيمِ الرَّهُ وَ مِنْ مُحَمَّدُ عَنْدِ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِوَ فُلَ عَظِيمِ الرَّهُ وَمَا اللّهِ الرَّهِ عَنْدِ اللّهِ الرَّهُ حَمْنِ الرَّهُ حَمْنِ الرَّهُ حَمَّدُ عَنْدِ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِوَ فُلَ عَظِيمِ الرَّهُ وَ مَالِي اللّهِ الرَّهُ حَمْنِ الرَّهُ حَمْنَ الرَّهُ حَمْدُ عَنْدِ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى عَنْدِ اللّهِ وَرَسُولِهِ اللّهِ اللهِ عَنْدِ اللّهِ اللهِ عَنْدِ اللّهِ اللهِ عَنْدِ اللّهِ الْمُعْمَالِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ المُؤْمِنَ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللّهِ الللهِ اللهِ الله

# (٣٢)باب الْقَاضِي يَحْكُمُ بِشَيْءٍ فَيَكُتُبُ لَلْمَحْكُومِ لَهُ بِمَسْأَلَتِهِ كِتَابًا قاضى النِي فيصله وجس كے ليے كيا كيا تيا ہے تحرير كردے

( ٢٠٤٣٢ ) أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ زَيْدُ بُنُ أَبِي هَاشِمِ الْعَلَوِيُّ بِالْكُوفَةِ أَنْبَأَنَا أَبُو جَعْفَرِ بُنُ دُّحَيْمٍ حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْحُنَيْنِ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ حُدَّثَنَا زُهَيْرٌ

(ح) وَأَخْبَرُنَا أَبُو عَمْرِو الْأَدِيبُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُو الإِسْمَاعِيلِيَّ أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ شَرِيكٍ حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : دَعَا رَسُولُ اللَّهِ - الْأَنْصَارَ لِيَكُنْبَ لَهُمْ بِالْبَحْرَيْنِ فَقَالُوا لَا وَاللَّهِ حَتَّى تَكُتُبَ لِإِخْوَانِنَا مِنْ قُرَيْشٍ بِمِثْلِهَا فَقَالَ ذَاكَ لَهُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ كُلُّ ذَاكَ يَقُولُونَ لَهُ فَقَالَ : إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِى أَثَرَةً قَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي .

رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَحْمَدُ بْنِ يُونُسَ. [صحيح منفق عليه]

(۲۰۲۳) حضرت انس المنظور ائے بیل کدرسول الله طاقی نے انسارکو بلایا تاکہ بحرین کے متعلق لکھ دیں ، انہوں نے کہا: الله کی فتم انہیں پہلے ہمارے قریشیوں بھا یُوں کے لیے اس کی شم انہیں پہلے ہمارے قریشیوں بھا یُوں کے لیے اس کی شم رہے ہوئی نے ان کے لیے یہ بات کی جب تک اللہ نے جا اس کی شم رہے ہوئی ہوئی کو دیکھو کے قوم رکرنا یہاں تک کہ جھے ملو۔ چا اس کی مقدر کے انگریز آن آبا عَدَل الله الْحَافِظ حَدَّنَا عَلِی بُن حَصْسَادَ الْعَدُلُ اَلْبَانَا عَلِی بُن عَبْدِ اللّهِ الْحَافِظ حَدَّنَا عَلِی بُن حَصْسَادَ الْعَدُلُ اَلْبَانَا عَلِی بُن عَبْدِ اللّهِ الْحَافِظ حَدَّنَا عَلَى بُن حَصْسَادَ الْعَدُلُ اللّهِ الْحَدِيدِ قَالَ عَدَّنَا مَسَلَانِ اللّهِ الْحَدِيدِ قَالَ عَدَّنَا مَسَلَانِ اللّهِ الْحَدُي بُن صَعِيدٍ قَالَ : قَدِمَ عَلَيْنَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْحَدُي بُن مَالِكِ اللّهِ الْحَدُي بُن مَالِكِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ ال

رُضِىَ اللَّهُ عَنْهُ الْمَدِينَةَ فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولِ اللَّهِ -شَئِئِهُ- أَقْطَعَ الْاَنْصَارَ الْبَحْرَيْنِ وَأَرَادَ أَنْ يَكُنُّبُ لَهُمْ بِهَا كِتَابًا فَقَالُوا لَا حَتَّى تُعْطِى إِخْوَانَنَا مِنْ قُرَيْشٍ مِفْلَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -شَئِئِهُ- : إِنَّكُمْ سَنَرَوْنَ بَعْدِى أَثَرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي . [صحبح- منفذ عليه]

(۲۰۳۳) یخی بن سعیدفر ماتے ہیں کدانس بن مالک ڈٹٹٹندینہ میں ہمارے پاس آئے۔انہوں نے ہمیں بیان کیا کہ رسول اللہ نٹاٹٹ نے انصار کو بخرین کی زمین جا گیردی ہے اور آپ کاارادہ تھا کہ ان کولکھ کر دے دیں۔انہوں نے کہا جنہیں یہاں تک کہ قریشیوں کوبھی اس کے مثل دیا جائے تو نبی نٹاٹٹ نے فرمایا: میرے بعدتم ترجیح کودیکھوگے، پھرصر کرنا یہاں تک کہ جھے ملو۔

# (۳۳)باب الْقَاضِي يَحْكُمُ بِشَيْءٍ فَيُشْهِدُ عَلَى نَفْسِهِ بِمَا حَكَمَ بِهِ قاضى اينے فصلے پرخود ہی گواہ بن جائے

(۱.17٤) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بُنُ بِشُرَانَ أَنْبُانَا أَبُو جَعْفَرِ الرَّزَّازُ حَدَّثَنَا عِلِيٌّ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بُنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنُ عُنْمَانَ الشَّحَامِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَاسِ فِي قِصَّةِ الرَّجُلِ الَّذِي قَتَلَ امْرَأَتَهُ بِالْوَقِيعَةِ فِي رَسُولِ اللَّهِ - مَنْ اللَّهِ - عَلَيْ : فَلَمَّا كَانَ الْبَارِحَةُ ذَكَرَتُكَ فَوَقَعَتْ فِيكَ فَلَمُ أَصْبِرُ أَنْ قُمْتُ إِلَى بِالْوَقِيعَةِ فِي رَسُولِ اللَّهِ - مَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّ

## (٣٣)باب الْقِسْمَةِ

## تقسيم كابيان

( ٢.٤٣٥) أَخْبَرُنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَئِى أَبُو عَلِى الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِى الْحَافِظُ أَنْبَانَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ صَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقِ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِع بْنِ خَلِيجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِع بْنِ خَلِيجٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - مَنْفَقَة بِلِى الْحُلَيْفَةِ فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ فَأَصَبَنَا إِبِلاَ وَغَنَمًا وَكَانَ وَسُولُ اللَّهِ - مَنْفَقَع اللَّهِ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - مَنْفَقِي الْحَدِيقِ وَلَعَبُوا اللَّهِ عَلَيْهِ فَأَصَابُ النَّاسَ جُوعٌ فَأَصَبَنَا إِبِلاَ وَغَنَمًا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - مَنْفَقَعُ اللَّهِ عَنْهُ وَلَوْلَ اللَّهِ عَنْهُ وَاللَّهِ عَنْهُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ فَلَى الْعَرَيْقِ بَعْجُلُوا فَذَبَحُوا وَنَصَبُوا الْقُدُورَ فَلَاقِعَ النِّهِمْ رَسُولُ اللَّهِ - عَنْفَقَ اللهِ عَنْفُولُ اللَّهِ - عَنْفَقَ اللهِ عَنْهُ وَلَا اللّهِ عَنْهُ وَالْعَرْقِ اللّهِ عَلَى الْعَنَاقُ مِنْ الْعَنْهُ وَالْعَاقِ وَلَوْلَ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى السَّيْقِ وَالْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ وَلَا إِلَيْهُ مُولِ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَالْعَاقُ وَأَخُورَ جَالُهُ مِنْ أَوْجُهِ أَخَرَ عَنْ سَعِيلٍ . [صحيح منف عليه] عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ وَأَخْرَجَاهُ مِنْ أَوْجُهِ أَخَرَ عَنْ سَعِيلٍ . [صحيح منف عليه]

(۲۰۳۳۵) رافع بن خدیج فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ نائیج کے ساتھ ذوالحلیفہ مقام پر تھے۔لوگوں کو بھوک لگ گئی۔ ہمارے پاس اونٹ اور بکریاں تھیں اور رسول اللہ نائیج دوسرےلوگوں ہیں تھے۔انہوں نے جلدی کی اور ذرج کرڈ الے اور ہنڈیاں رکھ دیں۔ان کے پاس رسول اللہ نائیج آئے اور ہنڈیاں الٹا دینے کا تھم دیا۔ پھر آپ نائیج نے تھیم کی۔ دس بکریاں ایک اونٹ کے برابر قرار دیں۔

(٢٠٤٣١) أُخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ بْنِ يُوسُفَ حَدَّثَيَى أَبِى حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ حَدَّثِينَ أَبِى مُوسَى عَنْ كُرَيْبِ وَمُحْمُودُ بْنُ عَبْلا اللَّهِ بْنِ أَبِى بُرُدَةَ بْنِ أَبِى مُوسَى عَنْ جَدِّهِ أَبِى بُرُدَةً عَنْ أَبِى مُوسَى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْهِ اللَّهِ مَنْ أَبِى مُوسَى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَاللَّهِ وَاللَّهِ - عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ أَلِى وَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْهُمْ وَلَى الْآسُعُولِينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِى الْعَوْدِ وَقَلَ طُعَامُ عِبَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِى ثُوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ الْخَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِى إِنَاءٍ وَاحِدٍ اللَّهِ وَاحِدٍ يَاللَّهُ مِنِّى وَأَنَا مِنْهُمْ فِى وَأَنْ مِنْهُمْ وَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُمْ فِى ثُولِ وَاحِدٍ ثُمَّ الْحَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِى إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ فَهُمْ مِنِى وَأَنَا مِنْهُمْ .

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ. [صحبح. منفق عليه]

(۲۰ ۳۳ ۲) ابوموکی پڑھٹو فرمائے ہیں کہ رسول اللہ موٹھڑ نے فرمایا: جب اشعری لوگ غزوہ میں چلے۔ مدینہ میں ان کے گھر والوں کا کھانا کم ہوگیا۔انہوں نے ایک کپڑے میں جع کرلیا۔ پھرانہوں نے ایک برتن کے ذریعے برابر برابرتقیم کرلیا۔وہ جھ سے ہیں، میں ان سے ہوں۔

ر ٢٠.٤٣٠) أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِمَّى الرُّو ذُبَارِيَّ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ حَدَّقَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِمَّ حَدَّقَنا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ حَدَّقَنا أَبُو دَاوُدَ حَدَّنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِمٌ حَدَّقَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلِ عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرٍ بُنِ يَسَارٍ مَوْلَى الْأَنْصَارِ عَنْ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ مَا لَئُكُمْ وَنُولَ اللَّهِ مَا لَكُمْ مَلْكُمْ عَلَى خَيْبَرَ قَسَمَهَا عَلَى سِنَّةٍ وَقَلَاثِينَ سَهُمَّا جَمَعَ كُلَّ سَهُم مِانَةً سَهُمْ مِانَةً سَهُمْ فَكَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ مَثَلِي لِمَنْ نَوْلَ بِهِ مِنَ وَلِكَ وَعَوْلَ النَّصُفَ الْبَاقِي لِمَنْ نَوْلَ بِهِ مِنَ النَّوْمُ وَوَالِبِ النَّاسِ. [صحح]

(۲۰۳۷) بشیرین بیارانصار کے قلام رسول اللہ طاقی کے محابہ سے نقل فریاتے ہیں کہ جب نی طاقی نے فیبر پر غلبہ پالیاء آپ طاقی نے ۳۱ جھے تقلیم کیے۔ آپ طاقی نے ہر جھے ہیں سو جھے مقرر کیے تو رسول اللہ طاقیہ اور مسلمانوں کے لیے نصف تھااور ہاتی نصف وفدوں، معاملات اور لوگوں کے مصائب کے لیے رکھ لیا۔

( ٢.١٣٨) وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرِو حَلَّفَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ حَلَّقَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِى بْنِ عَفَّانَ حَلَّقَنَا كَا يَحْبَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُشَيْرِ بْنِ يَسَارِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - طَلَّهِ - فَسَمَ خَيْبَرَ عَلَى سِنَّةٍ وَثَلَاثِينَ سَهُمًّا لِرَسُولِ اللَّهِ - عَلَيْهِ - فَمَانِيَةً عَشَرَ سَهُمًّا لِمَا يَنُوبُهُ مِنَ الْحُقُوقِ وَأَمْرِ النَّاسِ وَقَسَمَ فَمَانِيَةً عَشَرَ سَهُمًّا لِمَانَة مَعْمَرُ وَجُلاً يُضُوبُ كُلُّ رَجُلٍ بِهِائَةٍ رَجُلٍ.

(۲۰۳۳۸) بشیرین بیارفرماتے میں کدرسول اللہ نظام نے خیبر کے ۳۱ صفقیم کیے۔رسول اللہ نظام کے لیے اٹھارہ جھے۔ حقوق اورلوگوں کے معاملات کی وجہ ہے اور اٹھارہ جھے آپ نے تقسیم کردیے۔ آپ نگانٹا نے اٹھارہ آ دمیول کوجمع کیا پھر پر آ دمی کے ساتھ سوآ دمی کوملادیا۔[صحیح۔ تقدم علیہ]

( ٢٠٤٣٩) أَخْبَرُنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكُو أَخْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْفُوبَ حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ عَبُدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكْيُرٍ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِى عَبُدُ اللَّهِ بْنُ أَبِى بُكْرِ بَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِكْنَفِ أَخِى بَنِى حَارِثَةَ قَالَ : لَمَّا أَخْرَجَ عُمَرُ بْنُ الْمَحَقَابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَهُودَ بَنِ حَرْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِكْنَفِ أَخِى بَنِى حَارِثَةَ قَالَ : لَمَّا أَخْرَجَ عُمَرُ بْنُ الْمَحْقَابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَهُودَ خَلِيْرَ رَكِبَ فِي الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَخَرَجَ مَعَهُ بِجَبَّارِ بْنِ صَخْرِ بْنِ خَنْسَاءَ أَحَدُ بَنِى سَلِمَةً وَكَانَ خَلِيرَ رَكِبَ فِي الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَخَرَجَ مَعَهُ بِجَبَّارِ بْنِ صَخْرٍ بْنِ خَنْسَاءَ أَحَدُ بَنِى سَلِمَةً وَكَانَ خَلِيرَ رَبِّكِ فِي الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَخَرَجَ مَعَهُ بِجَبَّارِ بْنِ صَخْدٍ بْنِ خَنْسَاءَ أَحَدُ بَنِى سَلِمَةً وَكَانَ خَلِيرٍ وَلَيْدِ بْنِ قَلْمِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَخَرَجَ مَعَهُ بِجَبَّارِ بْنِ صَخْدٍ بْنِ خَنْسَاءَ أَحَدُ بَنِى سَلِمَةً وَكَانَ خَلَيْرَ بَيْنَ أَهُلِهَا عَلَى أَصُلِ جَمَاعَةِ السَّهُمَانِ وَلَاللَهُ عَيْرَ بَيْنَ أَهُلِهَا عَلَى أَصُلِ جَمَاعَةِ السَّهُمَانِ الْتِي كَانَتُ عَلَيْهَا عَلَى أَصِلِ جَمَاعَةِ السَّهُمَانِ الْتِي كَانَتُ عَلَيْهَا عَلَى أَصِلُ جَمَاعَةِ السَّهُمَانِ الْتِي كَانَتُ عَلَيْهَا عَلَى أَصُلُ جَمَاعِهِ السَّهِ الْمَالِ جَمَاعَةِ السَّهُ مَا اللَّهِ عَلَى أَنْتُ عَلَيْهَا عَلَى أَصُلُ جَمَاعَةِ السَّهِ عَلَى الْمُعَالِ عَلَى أَصَلُ جَمَاعَةِ السَّهُ الْمُعِينِ اللَّهُ الْصَالِ جَمَاعِةِ السَّهُ الْمُؤْمِ الْمُعَالِ الْمَالِ جَمَاعَةِ السَّهِ الْمَلِيمِ عَلَى أَنْتُ عَلَيْهِ الْمَلْمُ الْمَالِ عَلَالُهُ عَلَى أَنْصُ الْمُعَلِّ عَلَى أَلَالْ الْمُولِ الْمَعْلَاقِ الْمَلْمُ عَلَى أَلِي الْمُعَالِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْلِقِ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمَالِ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُولِ الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُعَلِقُ عَلَى الْمُؤْلِقُ اللَّهُ

بھی سے سیب میں ہو اللہ ہے۔ (۲۰ ۳۳۹) بنوحارث کے بھائی عبداللہ بن مکتف فرماتے ہیں : جب حضرت عمر شافلانے فیبر کے یہودکو نکالا۔ مہاجراورانصار بھی موار ہوئے ، ان کے ساتھ جبار بن صحر بن خنساء جو بنوسلمہ کا ایک آ دمی ہے وہ بھی نکلا۔ مدینہ کے انداز ولگانے والول میں اور ان کے حساب کرنے والوں میں زید بن ثابت تھے۔انہوں نے فیبروالوں پران کے حصے تقسیم کیے تھے۔

( . ٢٠٤٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ الصَّعَانِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ السَّيْلَجِينِيُّ أَنْبَانَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ الْأَسُودِ عَنْ أَبِي أَبُوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَعَ الْفَاضِي حِينَ يَفْضِي وَيَنَ يَفْضِي وَيَنْ يَفْضِي وَيَنْ يَفْضِي وَيَنَ يَفْضِي وَيَنْ يَفْوِي وَيْ يَفْرِينَ اللّهِ مَعَ الْقَاضِي وَيِنَ يَفْرِينَ إِللّهِ مَعَ الْقَاضِي وَيِنْ يَفْضِي وَيَنْ يَفْوِيلُ اللّهِ مَعَ الْقَاسِمِ حِينَ يَفْمِيمُ . [ضعيف]

(۲۰۳۴۰) ابوایوب انساری براتشافر ماتے ہیں کہ رسول اللہ علیا نے فر مایا: اللہ کا ہاتھ قاضی کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ فیصلہ کرتا ہے اور اللہ کا ہاتھ قاسم کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ تقسیم کرتا ہے۔

(٣٥)باب مَا جَاءَ فِي أَجْرِ الْقَسَّامِ

تقتیم کرنے والوں کی اجرت کا بیان

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : يَنْهَعِى أَنْ يُعْطَى أَجُرُ الْقُسَّامِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لَأَنَّ الْقُسَّامَ حُكَّامٌ. قَالَ الشَّيْخُ الْفَقِيهُ رَحِمَهُ اللَّهُ قَدُ رُوِّينَا فِى سَهْمِ الْمَصَالِحِ سَهْمِ النَّبِيِّ - اَنَّهُ كَانَ لِنَوَائِبِهِ وَنَوَائِبِ النَّاسِ.

۔ امام شافعی بھالتے فرماتے ہیں:ان کی اجرت بیت المال ہے دی جائے ؛ کیوں کہتھسیم کرنے والے بھی حکام کی ما نئد ہیں۔ شَخ فرماتے ہیں: نبی تاللہ کے حصا بی ضروریات اورلوگوں کی ضروریات کے لیے ہوئے تھے۔

( ٢٠٤١) وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بُنُ أَبِي عَمْرٍ وَ حَذَّتَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْاَصَمُّ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ قَالَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَةُ اللَّهُ حِكَايَةً عَنْ أَبِي بُكِرِ بُنِ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ رُقَيْعٍ عَنْ مُوسَى بْنِ طَرِيفِ الْآسَدِيِّ قَالَ : دَخَلَ عَلِيُّ حِكَايَةً عَنْ أَبِى بُكِرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُقَيْعٍ عَنْ مُوسَى بْنِ طَرِيفِ الْآسَدِيِّ قَالَ : دَخَلَ عَلِيُّ وَقَالَ اللَّهُ عَنْهُ بَيْتَ الْمَالِ فَأَضْرَطَ بِهِ وَقَالَ لَا أَمْسِى وَفِيكَ دِرْهَمٌ فَآمَرَ رَجُلًا مِنْ يَنِى أَسَدٍ فَقَسَمَةُ إِلَى النَّاسُ لَوْ عَوَّضْنَةً فَقَالَ : إِنْ شَاءَ وَلَكِنَّةً سُحْتٌ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَعِلُّ لاَ يَعِلُّ لاَ يَعِلُّ لاَ يَعِلُّ لاَحَدٍ أَنْ يُغْطِى الشُّحْتَ كَمَا لاَ يَعِلُّ لاَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَهُ وَلاَ نُرَى عَلِيًّا وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُغْطِى شَيْئًا يَوَاهُ شُخْتًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

قَالَ الشَّيْخُ : رَّحِمَهُ اللَّهُ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ. مُوسَى بْنُ طَرِيفٍ لاَ يُحْتَجُّ بِهِ. [ضعف]

(۲۰ ۴۲) موی بن طریف اسدی فرماتے ہیں کہ حضرت علی ٹاٹٹ سجد میں دانس ہوئے اور نہ خوش ہوئے۔ فرماتے ہیں: میں شام نہیں کروں گا کہ تیرے اٹدرا کیک درہم بھی ہو۔ بنواسد کے ایک آ دمی کو تھم دیا اور رات تک تقسیم کر دیا۔ لوگوں نے کہا: اگر آ پ اس کو تبدیل کر لینے ۔ کہنے لگہ: اگر اللہ چاہتا لیکن بینا جائز ہے۔

ا مام شافعی بشط، فرماتے ہیں: حرام کمائی کسی کو دینا بھی جائز نہیں جیسے لینا جائز نہیں اور حضرت علی ڈٹاٹٹا حرام ہے تھے۔

( ٢٠٤٢) وَقِيلَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَمَا أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بُنُ قَنَادَةَ أَنْبَأَنَا أَبُو مَنْصُورِ النَّصْرَوِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرِ بُنُ عَنْدِ الْعَزِيزِ بُنِ رُقَيْعٍ عَنْ مُوسَى بُنِ حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بُنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا سَفِيدُ بُنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ رُقَيْعٍ عَنْ مُوسَى بُنِ طَرِيفٍ عَنْ أَبِيهِ الْكَوْعَةِ مُنْ عَلِيهٌ وَعِنَى اللَّهُ عَنْهُ قَسَمَ شَيْنًا فَدَعًا رَجُلاً يَحْسُبُ فَقِيلَ لَوْ أَعْطَيْتُهُ شَيْنًا. قَالَ :إِنْ شَاءَ وَهُو سُخْتٌ. [ضعبف تقدم]

(۲۰ ۳۳۲) مویٰ بن طریف اپنے والد نے قل فرماتے ہیں کہ حضرت علی ڈاٹٹٹ نے کوئی چیز تقیم کی۔ایک آ دمی کو بلایا جس کو نیک خیال کرتے تھے۔ کہا گیا:اگر آ پ اس کو پچھود سے ویتے فرمایا:اگر وہ جا ہے،حالاں کہ بینا جائز ہے۔

## (٣٧) باب مَا لاَ يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ

## ظلم كااحتال نههو

(٢.٤٤٣) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيٌّ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِءُ أَلْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْفُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى بَكُرٍ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ بْنِ أَبِى عَيَّاشٍ حَدَّثِنِى يَعْفُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى بَكُرٍ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ بْنِ أَبِى عَيَّاشٍ حَدَّثِنِي يَعْفُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بُنِ الصَّامِةِ وَمِنَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِنَّ مِنْ قَضَاءِ إِسْحَاقُ بْنُ لِنَاكُمْ عَنْهُ فَالَ : إِنَّ مِنْ قَضَاءِ

رَسُولِ اللَّهِ - عَالَالُهِ - عَالَمُ اللَّهِ عَنْدَ فَكُ فَضَى أَنْ لا ضَورَ ولا ضِرَارَ وصحيح لغيره]

(۲۰۳۳۳) عبادہ بن صامت نوٹٹو فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ نوٹٹا کے فیصلوں میں سے ہے کہ آپ نوٹٹا نے فیصلہ کیا کہ نہ تکلیف دواور نہ بی تکلیف اٹھا کہ۔

( ٢.٤٤٤ ) أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ نُجَيْدٍ خَذَنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ خَذَنْنَا ابْنُ بُكَيْرٍ خَذَنْنَا مَالِكٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ظَلْبُ - قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ . هَذَا مُوْسَلٌ وَقَدْ رُوِّينَاهُ فِي كِتَابِ الصُّلُحِ مَوْصُولًا. [صحيح لغيره]

الأُخُوصُ بْنُ جَوَابُ أَبُو الْجَوَابِ حَلَّنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُعْفِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ مُولَاقٍ لَهُ سَمِعَتْ أَبَا صِرْمَةَ يُحَدُّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -طَبَّحَةً - قَالَ : مَنْ ضَارَّ أَضَرَّ اللَّهُ بِهِ وَمَنْ شَاقَ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ . [ضعف]

(۲۰۳۵) ابوصر مدرسول الله مُؤَلِّمًا كِنْقُلُ فر ماتے ہيں كدجس نے كسى كونقصان ديا۔اللہ اس كونقصان دے۔جس نے كسى پر مشقت ڈالی اللہ اس پرمشقت ڈالے۔

( ٢.١٤٦) قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْقَدِيمِ وَقَلْدُ رَوَى ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ صُدَيْقِ بْنِ مُوسَى فَذَكَرَ الْحَدِيثَ الَّذِى أَنْجَانَا أَبُو جَعْفُو مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و الوَّزَّازُ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَخْرَنَا أَبُو جَعْفُو مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و الوَّزَّازُ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَخْرَنَا أَبُو جَعْفُو مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ الوَّزَّازُ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَنْ اللهِ عَنْ مُحَمَّدُ الرَّيَاحِيُّ حَدَّثَنَا وَوَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي صُدَيْقُ بْنُ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكُو يَعْنِي ابْنَ خَمَدَ الرِّيَاحِينَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكُو يَعْنِي ابْنَ حَنْ اللهِ عَنِ النَّيِّ عَنْ النَّيِّ - طَلِّبُ - قَالَ : لَا تَغْضِيَةً عَلَى أَهْلِ الْمِيرَاثِ إِلَّا مَا حَمَلَ الْقَلْمُ . يَقُولُ : لَا يَبْعَضُ عَلَى الْمُولِوثِ إِلَّا مَا حَمَلَ الْقَلْمُ . يَقُولُ : لَا يَبْعَضُ عَلَى الْمُولِوثِ إِلَّا مَا حَمَلَ الْقَلْمُ . يَقُولُ : لَا يَبْعَضَى عَلَى الْمُولِوثِ إِلَّا مَا حَمَلَ الْقَلْمُ . يَقُولُ : لَا يَبْعَضَى عَلَى الْمُولِوثِ إِلَّا مَا حَمَلَ الْقَلْمُ . يَقُولُ : لَا يَبْعَضَى عَلَى الْمُؤْلِوثِ إِلَى الْمُؤْلِوثِ . [ضعيف]

(۲۰۳۳۲) محمد بن ابی بکر بن حزم اپنے والدے نقل فر ماتے ہیں کہ نبی تُلَقِّق نے فر مایا: اہل میراث کے جھے نہ کرو، کیکن جوتقسیم کی وجہ ہے ہوجا کیں اور وارثوں پر فکڑے فکڑے نہ کر دو۔

( ٢٠٤٤٧) وَأَخْبَرُنَا أَبُو عَبُو الرَّحْمَنِ السَّلَمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْكَادِزِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ قَالَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِى حَدِيثِ النَّبِيِّ - الْآَيْءَ عَنْ الْعَضِيّةَ فِى مِيرَاثٍ إِلَّا مَا حَمَلَ الْقَسْمُ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ حَدَّثِيهِ حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ عَنْ صَدَيْقِ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بُكِرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ عَنْ صَدَيْقٍ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بُكِرٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ قُولُهُ : لاَ تَعْضِيّةَ فِي مِيرَاثٍ . يَعْنِي أَنْ يَمُوتَ الْمَيِّتُ وَيَدَعَ شَيْنًا إِنْ قُيسِمَ بَيْنَ وَرَثَتِهِ إِذَا أَرَادَ لَقَلْ اللهُ عُبِيدٍ قُولُكُ فَلاَ يُقْسِمُ وَالتَّعْضِيَةُ التَّفْرِيقُ وَهُو بَعْضَهِمُ الْوَسْمَةَ كَانَ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ عَلَيْهِمُ أَوْ عَلَى بَعْضِهِمْ يَقُولُ فَلاَ يُفْسَمُ وَالتَّعْضِيَةُ التَّفْرِيقُ وَهُو

﴿ اللهُ مِنَ الإِعْضَاءِ يُقَالُ عَضَيْتُ اللَّحْمَ إِذَا فَرَّقْتُهُ. قَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ وَلَا يَكُونُ

مَاخُوذً مِنَ الإِعْضَاءِ يُقَالَ عَضَيَتَ اللَّحْمَ إِذَا فَرَقَتَهُ. قَالَ الزَّعْفَرَالِ مِثْلُ هَذَا الْحَدِيثِ حُجَّةً لَأَنَّهُ ضَعِيفٌ وَهُو قُولُ مَنْ لَقِينَا مِنْ فُقَهَائِنَا

قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِنَّمَا ضَعَّفَهُ لِإِنْقِطَاعِهِ وَهُوَ قَوْلُ الْكَاقَةِ. [ضعف]

(۲۰۳۷) محرین الی بکر بن جزم اپنے والدے مرفوع حدیث بیان کرتے ہیں: ابوعبیداس قول " لَا تَعْضِیةَ فِی مِیواٹِ" کے بارے میں کہتے ہیں کہ انسان فوت ہوگیا، اس نے وارثوں کی چاہت پرورافت چھوڑی۔ ان کے درمیان تقسیم کی جائے۔ بیدان پر تکلیف ہوگی یا بعض لوگوں کو تکلیف ہوگی ، وہ کہتے : تقسیم ندکیا جائے۔ تعضیہ کامعنی تفریق کا ہے۔ وہ اعضاءے شتق ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ میں نے گوشت کلڑے کلڑے کردیا۔

( ٢.٤٤٨) وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكُرِ مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ الْفَسَوِيُّ حَلَّثَنَا أَبُو عَلِي اللَّوْلُوِيُّ حَلَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ الْفَسَوِيُّ حَلَّثَنَا أَبُو عَلِي اللَّوْلُوِيُّ مَوْسَى عَنُ دَاوُدَ حَذَّتَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَوْفٍ حَلَّثَنَا يَعْفُوبُ بُنُ كَعْبٍ حَلَّثَنَا عِيسَى عَنْ ثَوْرِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ نُصَيْرٍ مَوْلَى مُعَاوِيَةً قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - نَنْ فِي مَنْ فِيسَمَةِ الصَّرَارِ. قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهَذَا مُرْسَلٌ. [ضعف]

(٢٠٣٨) معاويه كے غلام نسير فرماتے بيل كرسول الله ظَافِرُ أِنْ تَكليف كي تقتيم عضع فرمايا۔



(٧٢)باب إِنْصَافِ الْقَاضِي فِي الْحُكْمِ وَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنَ الْعَلْلِ فِيهِ لِمَا فِي (٤٢) الظُّلُمِ مِنْ عَظِيمِ الْوِزْرِ وَكَبِيرِ الْإِثْمِ

فیصلے میں قاضی کاعدل وانصاف کرنا ضروری ہے، کیوں کظلم کبیرہ گناہ ہے

( ٢.٤٤٩ ) أَخْبَوَنَا أَبُو بُكِرٍ بْنُ فُورَكَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يُونُسُّ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةً

(ح) وَأَخْبَرُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو بُكِرِ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ زِيَادٍ حَدَّقَنَا أَحْمَدُ بْنُ

يُونُسَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -نَتَلَظُّ- :الظَّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ وَأَخْرَجَهُ مِنْ وَجُهٍ آخَرَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ

[صحيح\_منفق عليه]

(٢٠ ٣٣٩) ابن عمر بي الله فرمات ميس كدرسول الله طائفي فرمايا بظلم قيامت كدن الدهيرول ميس تبديل موجائيس ك-

( .5:0) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَذَّنَا أَبُو بُكِرِ بُنُ إِسْحَاقَ إِمْلاَءً أَنْبَأَنَا أَبُو الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بُنُ عِيسَى بُنِ السَّكَنِ قَالاَ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ قَيْسٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ مِفْسَمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - عَلَيْتُ أَنَّ الطَّلْمَ فَإِنَّ الظَّلْمَ ظُلُمَاتُ يَوْمَ الْهِيَامَةِ وَاتَّقُوا الشَّحَ فَإِنَّ الظَّلْمَ ظُلُمَاتُ يَوْمَ الْهِيَامَةِ وَاتَّقُوا الشَّحَ فَإِنَّ الشَّحَ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَلْكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَ هُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ .

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْقَعْنِينِ. [صحيح مسلم ٢٥٧٨]

( ٢٠٤٥ ) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ الْمُقُوءُ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا أَبُو فِلاَبَةَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْفَطَّانُ عَنِ الشَّيبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى أَوْفَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - مَثَالِلَهِ : إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْفَاضِي مَا لَمْ يَجُرْ فَإِذَا جَارَ بَوِءَ اللَّهُ مِنْهُ وَٱلْزَمَهُ الشَّيْطَانُ . [ضعيف]

(۲۰ ۳۵۱)عبدالله بن ابی اونی فرماتے ہیں کہرسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تک قاضی ظلم ندکرے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، جب ظلم کرے تو اللہ بری اور شیطان اس کے ساتھ ہوجا تاہے۔

( ٢.٤٥٢) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْتَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ

(ح) قَالَ وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ حَمْشَاذٍ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ حَدَّثِنِى أَبِى قَالَا حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِى هُوَبْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - النَّبِيِّ - ؛ إِنِّى أَحَرِّجُ عَلَيْكُمْ حَقَّ الطَّعِيقَيْنِ الْيَتِيمِ وَالْمَرُأَةِ .

وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعُمَرِيُّ عَنِ النَّبِيِّ - مَلْسَلُّ - مُوْسَلاً : أَنَّهُ لَمَّا اسْتَعْمَلَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْيَمَنِ قَالَ لَهُ قَدْمِ الْوَضِيعَ قَبْلَ الشَّوِيفِ وَقَدْمِ الصَّعِيفَ قَبْلَ الْقَوِيِّ. [حسن] (۲۰۴۵۲) حضرت ابوہر میں وہ کا تو اور تیس کہ رسول اللہ موٹیو آنے فر مایا: میں تنہیں کمز وروں ،عورتوں اور تیسیوں کے بارے میں تھیجت کرتا ہوں۔

(ب) عبداللہ بن عبدالعزیز عمری نبی طافیہ ہے مرسل روایت نقل فرماتے ہیں کہ حضرت علی جنافٹ کو یمن کاعامل بنایا گیا۔ فرمایا کینے کوشریف ہے پہلے رکھناا ورکمز ورکوتو ک ہے پہلے۔

( ٢.٤٥٣) أَخْبَرُنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشُرَانَ بِيغُدَادَ أَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ بْنُ إِدْرِيسَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَمِسْعَرْ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِينَاءَ عَنِ الْمِصْوِرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وَإِنَّ إِحْدَى إِصْبَعَى لَفِي جُرْجِهِ هَذِهِ أَوْ هَذِهِ وَهُوَ الْمِسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وَإِنَّ إِحْدَى إِصْبَعَى لَفِي جُرْجِهِ هَذِهِ أَوْ هَذِهِ وَهُو يَعُولُ : يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ إِنِّي لاَ أَخَافُ النَّاسَ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا أَخَافُكُمْ عَلَى النَّاسِ إِنِي قَدْ تَرَكُتُكُمْ عَلَى مِثْلِ الْتَنْفِيلِ لَنْ تَبْرَحُوا بِخَيْرٍ مَا لَوْمُتُمُوهُمَا الْعَدُلُ فِي الْحَكْمِ وَالْعَدُلُ فِي الْقَسْمِ وَإِنِّي قَدْ تَرَكُتُكُمْ عَلَى مِثْلِ الْتَعْمِ إِلاَ أَنْ يَعُونَ جَ قَوْمٌ فَيَعُوجَ بِهِمْ. [صحح]

(۲۰۳۵۳) مسور بَنَ مُخر مدفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بھٹٹ سنا کہ میری دوانگلیوں میں سے اس میں یااس میں زخم ہاوروہ کہدر ہے تھے:اے مسلمانوں کی جماعت! میں تمہارے او پرخوف نہیں کھاتا، کیونکہ میں نے تمہارے اندر دو چیزیں جھوڑی ہیں۔ جب تک ان کوتھا ہے رکھو گے جھلائی پر رہو گے: ﴿ فیصلہ میں انصاف کرنا ﴿ تقسیم میں عدل کرنا۔ میں نے تمہارے لیے جانوروں کی چراگاہ چھوڑی ہے،اگرقوم ٹیڑھی ہوئی تو وہ بھی الٹ ہوجائے گے۔

( ٢.٤٥٤) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْفُوبَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُنْمَانَ التَّنُوخِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْمُهَلَّبِ أَبُو كُدَيْنَةً عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنِ ابْنِ صِيرِينَ قَالَ : كَانَ أَبُو عُدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ حَفْيَقَةً قَاضِمُ فَكَ عَلَيْهِ رَجُلٌّ مِنَ الْاَشْرَافِ وَهُوَ يَشْتُوفِقَدُ فَسَأَلَهُ حَاجَةً قَالَ لَهُ ابْنُ حُدَيْفَة عَبُرُهِ النَّا فَلَا عَلَيْهِ رَجُلٌّ مِنَ الْأَشْرَافِ وَهُوَ يَشْتُوفِقَدُ فَسَأَلَهُ حَاجَةً قَالَ لَهُ ابْنُ حُدَيْفَة أَسْأَلُكَ أَنْ تُدْخِلَ إِصْبَعِكَ فِي هَذِهِ النَّارِ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ قَالَ أَفْبَحِلْتَ عَلَى يَاصِبُعٍ مِنْ أَصَابِعِكَ فِي هَذِهِ النَّارِ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ قَالَ أَفْبَحِلْتَ عَلَى يَاصِبُعٍ مِنْ أَصَابِعِكَ فِي هَذِهِ النَّارِ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ قَالَ أَفْبَحِلْتَ عَلَى يَاصِبُعٍ مِنْ أَصَابِعِكَ فِي هَذِهِ النَّارِ وَلَا سُبْحَانَ اللَّهِ قَالَ أَفْبَحِلْتَ عَلَى يَاصِبُعٍ مِنْ أَصَابِعِكَ فِي هَذِهِ النَّارِ وَاللَّهُ عَلَى إِلْمَالِكُ وَلَا كُلُهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ . [ضعيف]

( ٢٠٣٥٣) ابن سيرين فرماتے جيں كه ابوعبيدہ بن حذيفه قاضى بن تو ايك معزز آدمى ان كے پاس آيا، وہ آگ جلار ب تھے۔اس نے ضرورت كاسوال كيا تو ابن حذيفہ نے كہا: ميں تجھ سے سوال كرتا ہوں كه اپنى انگى اس آگ ميں ڈالو۔اس نے كہا: سجان اللہ ،اللہ پاك ہے۔اس نے كہا: كيا آپ اپنى ايك انگى كا بخل كرر ہے جيں يا آپ مير سے كمل جم كو آگ ميں دھكيل رہے ہيں۔ (٣٨)باب إِنْصَافِ الْخَصُمَيْنِ فِي الْمَدْ حَلِ عَلَيْهِ وَالاِسْتِمَاءِ مِنْهُمَا وَالإِنْصَاتِ لِكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَتَّى تَنْفَدَ حُجَّنَهُ وَحُسْنِ الإِثْبَالِ عَلَيْهِمَا لِكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَتَّى تَنْفَدَ حُجَّنَهُ وَحُسْنِ الإِثْبَالِ عَلَيْهِمَا عدالت مِين دوجَقَلُ الرَّفِ والول كردميان انصاف كرنا،ان كى بات غور سے سنااور

جب دونوں کے دلائل ختم ہوجا ئیں تو پھران پراحسن انداز سے متوجہ ہونا

( ٢٠٤٥ ) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بُنُ بِشُرَانَ بِبَغْدَادَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَلَّنَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَلَّنَنَا عَبْدُ الوَّزَاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهُوكَ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ حَلَّثَنَا عَبْدُ الوَّزَاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهُوكَ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - النَّاسُ كَالِإِبِلِ الْمِائِةِ لَا يَجِدُ الرَّجُلُ فِيهَا رَاحِلَةً . رَوَاهُ مُسُلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ وَعَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَاقِ وَأَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ مِنْ وَجُهِ آخَوَ عَنِ الزَّهُوكَ.

وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ يَتَأُوَّلُ عَلَى أَنَّ النَّاسَ فِي أَخْكَامِ الدِّينِ سُوّاءٌ لَا فَصُلَ فِيهَا لِشَوِيفٍ عَلَى مَشْرُوفٍ وَلَا لِرَفِيعٍ مِنْهُمْ عَلَى وَضِيعٍ كَالإِبِلِ الْمِالَةِ لَا تَكُونُ فِيهَا رَاحِلَةٌ وَهِىَ الذَّلُولُ الَّتِي تُرْحَلُ وَتُرْكَبُ وَجَاءَ تُ فَاعِلَةً بِمَعْنَى مَفْعُولَةٍ. [صحيح. منفق عليه]

(۲۰ ۳۵۵) این عمر بڑائٹونٹر ماتے ہیں کہ رسول اللہ نگائی نے فر مایا: لوگ سواونٹوں کی طرح ہوں گے کہ آ دمی ان میں سواری کے قابل کسی کوبھی نہیں یائے گا۔

(ب) دین احکام میں سارے برابر ہیں کسی کو کسی پرتر جے نہیں ہے۔

( ٢٠٤٥٦) أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِمِّى الرُّودُبَارِئُ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ حَلَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَلَّثَنَا أَخْمَدُ بُنُ مَنِيعِ حَلَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُّ الْمُبَارَكِ حَلَّثَنَا مُصْعَبُ بُنُ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِّ الزَّبَيْرِ قَالَ :قَطَى رَسُولُ اللَّهِ - مَلَّئِكُ - أَنَّ الْخَصْمَيْنِ يَقُعُدَانِ بَيْنَ يَدَى الْحَاكِمِ. [صحح]

(۲۰۳۵۱)عبداللہ بن زبیر ٹائٹو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ٹائٹو آئے دوجھٹرا کرنے والوں کے درمیان فیصلہ کیا کہ وہ دونوں حاکم کےسامنے بیٹھیں۔

( ٢٠٤٥ ) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبُدَانَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَاسِ الْمُؤَذَّبُ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحِ الْمُقْرِءُ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ أَبُو خَيْمَةً عَنْ عَبَّادٍ بْنِ كَثِيرٍ حَدَّثِنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَمْ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - ظَلِّهِ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ظَلِّهِ - قَالَ : مَنِ ابْتُلِي بِالْفَضَاءِ بَئِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلْيَغْدِلْ بَيْنَهُمْ فِي لَحْظِهِ وَإِشَارَتِهِ وَمَفْعَدِهِ . رُوَاهُ زَيْدُ بُنُ أَبِي الزَّرُقَاءِ عَنْ عَبَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْعَنْزِيُّ بِإِسْنَادِهِ وَقَالَ :فِي إِشَارَتِهِ وَلَحُظِهِ وَكَلَامِهِ .

[ضعيف]

(۲۰۲۵۷) ام سلمہ ﷺ نی نظام کے تقل فر ماتی ہیں کہ رسول اللہ نظام نے فرمایا جس کومسلمانوں کا عبد و قضا ملا۔ وہ اپنی مسند و اشار واور نگا ہے کے ساتھ عدل کرنے۔

(ب)عبدالله عنزی اپنی سند نے قتل فر ماتے ہیں کہ اپنے اشارہ بنظر اور کلام کے ساتھ انصاف کرے۔

( ٢٠٤٥٨) وَأَغْبَرُنَا أَبُو بُكُو بُنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَنْبَانَا عَلِيْ بُنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَذَّنَا أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَحَامِلِيُّ حَذَّنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ يَحْيَى بُنِ أَبِى بُكَيْرٍ حَذَّنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى بُكَيْرٍ حَذَّنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى بُكَيْرٍ حَذَّنَا يَخْيَى بُنُ أَبِى بُكَيْرٍ حَذَّنَا يَخْيَى بُنُ أَبِى بُكِيْرٍ حَذَّنَا وَمُولُ اللَّهِ عَبَّادٍ بُنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ عَنْ أُمَّ سُلَمَةً رَضِى اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - مَثَلِينَةً - :مَنِ الْبَيْلَى بِالْقَصَاءِ بَيْنَ النَّاسِ فَلْيَعْدِلْ بَيْنَهُمْ فِي لَحْظِهِ وَإِشَارَتِهِ وَمَقْعَدِهِ .

(۲۰۳۵۸) ام سلمہ ﷺ فرماتی ہیں کے رسول اللہ عظیم نے فرمایا: جولوگوں کے درمیان عبدہ قضا ہے آ زمایا گیا۔ تو وہ ان کے درمیان اپنی مند، اشار دادر نگاہ سے انصاف کرے۔

( ٢٠٤٥٩ ) وَبِهِ عَنْ أُمْ سَلَمَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ظَلَّ - : مَنِ ابْتُلِكَ بِالْقَصَاءِ بَيْنَ النَّاسِ فَلَا يَرُفَعَنَّ صَوْتَهُ عَلَى أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ مَا لَا يَرْفَعُ عَلَى الآخَرِ . هَذَا إِسْنَادٌ فِيهِ ضَعْفٌ . [ضعيف]

( ۴۰ ۴۰۹ ) ام سلمہ چھنافر ماتی ہیں کہ رسول اللہ مکاٹیٹا نے فر مایا: جولوگوں کے درمیان قاضی بنا اسے جاہیے کہ وہ اپنی نظر واشارہ اور مسند کے ساتھ انصاف کرے۔

( ٢٠١٦) وَالإغْتِمَادُ عَلَى مَا حَدَّثَنَا أَبُو طَاهِرِ الْفَقِيهُ إِمْلاً ۚ وَقِرَاءَ أَ أَلْبَأَنَا أَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَخْمَى الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا يَخْمَدُ بُنُ الرَّبِيعِ الْمَكَّىُ حَدَّثَنَا سُفْبَانُ بُنُ عُبَيْنَةً عَنْ إِدْرِيسَ الْأَوْدِى قَالَ أَخْرَجَ إِلَيْنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِي بُرُدَةً كِتَابًا رَقَالَ هَذَا كِتَابً مُعَرَ إِلَى أَبِي مُوسَى رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا :أَمَّا بَعُدُ فَإِنَّ الْقَطَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ وَسُنَّةً وَسُنَةً افْهَمْ إِذَا أَوْلِى إِلِيْكَ فَإِلَّهُ لَا يَنْفَعُ كُلِمَةً حَقَّ لَا نَفَاذَ لَهُ آسِ بَيْنَ النَّاسِ فِي وَجُهِكَ وَمَجْلِسِكَ وَعَدْلِكَ مَتَّ لَا يَطْمَعُ شَرِيفٌ فِي حَيْفِكَ وَلَا يَخَافُ ضَعِيفٌ مِنْ جَوْدِكَ. [صحيح تقدم برن ٢٠٢٨]

عنتی کا یطعمع مشریف وی تحییف و لا بیلوات صوبیف مین جورت (صحیح ملام) اور کما: به خط حفرت عمر شکشتا کی جانب سے اور ایس اوری فرماتے میں کہ سعید بن ابی بردہ نے ایک خط نکالا اور کما: به خط حفرت عمر شکشتا کی جانب سے ابوموی چینئوئے تام ہے، حمد وثنا کے بعد اقضا کا انتہائی اہم عہدہ ہے اور ایسا ظریقہ جس کی پیروی کی جائے ۔ سمجھا جب کیس چیش کیا جائے تو حق بات کے نفاذ میں کسر نہ چھوڑیں ۔ لوگوں کواپنے سامنے اپنی مجلس میں برابر رکھنا تا کہ شریف آوری آپ کی فرق سے لائے نذکر بیٹھے اور کمزور آپ کے ظلم سے خوف محسوس نہ کرے۔

(٢٠٤٦) أَخْبَرُنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ أَنْبَأَنَا أَبُو الْفَصْلِ بْنُ خَمِيرُوَيْهِ حَذَّتَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةً حَذَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْ

(۲۰۳۶۳) ابورواحہ بزید بن ایم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب طاقت نے لوگوں کو خط لکھا۔ تمام لوگوں کوحق میں برابر رکھو۔ان کا قریبی دوروالے کی مانند ہے اور دوروالا قریب والے کی مانند ہے۔ رشوت سے بچو،خواہشات کے موافق فیصلہ سے بچو۔غصہ کے وقت لوگوں کوچھوڑ دو۔ حق کو قائم کرو ،اگر چددن کی ایک گھڑی ہی کیوں نہ ہو۔

(٢٠٤٦) أَخْبَرُنَا أَبُو حَازِمِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْفَصْلِ بْنُ حَمِيرُ وَيْهِ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ الْقُرْشِيُّ حَدَّثَنَا سَيِّرٌ حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ قَالَ : كَانَ بَيْنَ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ وَبَيْنَ أَبِي بْنِ كَعْبِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا فَأَنْكُرَ فَلِكَ فَجَعَلَا بَيْنَهُمَا زَيْدُ بَنَ ثَابِي فَلَمَا تَدَارِي فِي شَيْءٍ وَاذْعَى أُبَيُّ عَلَى عُمْرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا فَأَنْكُرَ فَلِكَ فَجَعَلَا بَيْنَهُمَا زَيْدُ بَنَ ثَابِتٍ فَأَتِيَاكَ لِتَحْكُم بَيْنَنَا وَفِي بَيْتِهِ يُؤْتَى الْنَهُ عَنْهُ أَنْ اللَّهُ عَنْهُ الْفَدَ جُرُت الْمَعْبَى اللَّهُ عَنْهُ أَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ لَقَدْ جُرُت الْحَدِي اللَّهُ عَنْهُ أَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ الْقَدْ جُرُت الْحَكُم فُوسَعَ لَهُ زَيْدٌ عَنْ صَدْرِ فِرَاشِهِ فَقَالَ هَا هُنَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ لَهُ عُمْرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ لَقَدْ جُرُت الْحَكُم فُوسَعَ لَهُ زَيْدٌ عَنْ صَدْرِ فِرَاشِهِ فَقَالَ هَا هُنَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ لَهُ عُمْرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ لَقَدْ جُرُت الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْيُعِينِ وَمَا كُنْتُ لَاسُأَلُهَا لَاحَدٍ غَيْرٍهِ فَحَلَقَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ ثُمْ أَقْسَمَ لاَ فَي الْفَتَا وَلَيْ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ الْمُعْلِقِ وَلَيْنَ أَبِي الْمُعْتِي وَمَا كُنْتُ لَاسُأَلُهَا لاَحَدٍ غَيْرٍهِ فَحَلَفَ عُمْرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ ثُمْ أَقْسَمَ لا لَكُونَ عُمْرُ وَمِنَى اللَّهُ عَنْهُ ثُمْ أَقْسَمَ لاَ مُعْرَفِقَ الْمُعْرَادِ اللهَ عَنْهُ مُ اللَّهُ عَنْهُ الْمُ اللَّهُ عَنْهُ مُنْ الْمُعْتَلُهُ الْعَلَى عُولِي الْمُعْلَى عُمْرُ وَضِى اللَّهُ عَنْهُ مُنْ الْمُعْلَى الْمُعْرِقِ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالِ الللَّهُ عَلَى الْمُعْرَالُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى عُلَى الْمُعْرَالِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقُ مَا عُلَى الْمُعْلِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْرَالُ الْمُعْلَى الْمُعْرِقِي الْمُعْمَالِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْ

ان کے پاس گئے۔ حضرت عمر ڈائٹونے کہا: ہم آپ کے پاس آئے ہیں تاکہ آپ ہاں نے گھر آئے۔ جب وہ دونوں کے باس کئے۔ حضرت عمر ڈائٹونے کہا: ہم آپ کے پاس آئے ہیں تاکہ آپ ہمارے درمیان فیصلہ کریں اوران کے گھر آئے۔ جب وہ دونوں ان کے پاس گئے۔ حضرت عمر ڈائٹونے کہا: ہم آپ کے پاس آئے ہیں تاکہ آپ ہمارے درمیان فیصلہ کریں اوران کے گھر حاکم آئے تیں: تو حاکم آئے تو زید نے ان کے لیے بستر سیدھا کر دیا اور کہا: اے امیر الموشین ایمیاں تشریف رکھو، حضرت عمر ڈائٹونے کہا ہے جھاڑا کرنے والے ساتھوں میں بیٹھوں گا۔ وہ ان کے سامنے بیٹو گئے۔ ابی نے دعویٰ کیا حضرت عمر ڈائٹونے انکار کر دیا تو حضرت زید نے ابی ہے کہا: امیر الموشین کومعاف کر دو۔ میں کی ایک ہے بھی اس کے بارے میں سوال ند کروں گا۔ حضرت عمر ڈائٹونے تھم اٹھائی۔ بھراس نے بھراس کے بارے میں سوال ند کروں گا۔ حضرت عمر ڈائٹونے تھم اٹھائی۔ بھراس نے تھیم کر دیا تو زید بن ثابت کو فیصلہ بچھ ند آیا۔ یہاں تک کہ حضرت عمر ڈائٹوناور مسلمانوں کاعام آدی دونوں اس کے نزڈ کے برابر ہوجا کیں۔

( ٣٠٤٦٤) أُخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ الأَصْبَهَانِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو سَعِيدٍ ابْنُ الأَعْرَابِيِّ حَلَّثَنَا سَعُدَانُ بُنُ نَصُرِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنُ تَعِيمِ بُنِ سَلَمَةَ قَالَ : جَاءَ ابْنُ أَبِي عُصَيْفِيرٍ إِلَى شُرَيْحٍ يُخَاصِمُ رَجُلاً فَحَلَسَ مَعَةُ عَلَى الطَّنْفِسَةِ فَقَالَ لَهُ قُمْ فَاجْلِسْ مَعَ خَصْمِكَ فَإِنَّ مَجْلِسَكَ يُرِيبُهُ فَعَضِبَ ابْنُ أَبِي عُصَيْفِيرٍ فَقَالَ لَهُ قُمْ فَاجْلِسْ مَعَ خَصْمِكَ إِنِّي لَا أَدَّعُ النَّصْرَةَ وَأَنَا عَلَيْهَا لَقَادِرٌ. [حسن]
فَقَالَ لَهُ شُرَيْحٌ قُمْ فَاجْلِسْ مَعَ خَصْمِكَ إِنِي لَا أَدَّعُ النَّصْرَةَ وَأَنَا عَلَيْهَا لَقَادِرٌ. [حسن]

(۲۰۳۶) تمیم بن سلمہ فرماتے ہیں کہ ابن ابی عصیفیر قاضی شریح کے پاس جھکڑا لے کر آئے۔ وہ ان کے ساتھ چٹائی پر بیشہ گئے۔اس نے کہا: کھڑے ہوجا وَءَاپنے جھکڑا کرنے والے ساتھ بیٹھو۔آپ کا یہاں بیٹھنا شک میں ڈالٹا ہے۔این ابی عصفیر کوغصہ آیا تو قاضی شریح کہنے گئے: کھڑے ہوجاؤ ،اپنے جھگڑا کرنے والے کے ساتھ بیٹھو۔ میں مدد کو نہ چھوڑوں گا کہ میں اس مرقاد دوں۔۔

( ٢.٤٦٥ ) أَخْبَرُنَا أَبُو الْحَسَنِ بُنُ عَبُدَانَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَلِيٍّ الْخَوَّازُ حَدَّثَنَا أَسِيْدُ بُنُ زَيْدٍ الْجَمَّالُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شَمْرٍ

(ح) وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكِرِيّا بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُوَكِّي أَلْبَانَا أَبُو مُحَمَّدِ بُنُ الْخُرَاسَانِيِّ حَلَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدِ بُنِ أَبِي هَارُونَ حَلَّقَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ حَبِيبِ حَلَّقَنَا عَمْرُو بُنُ شَمْرٍ عَنْ جَابِرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : حَرَجَ عَلِيُّ بُنُ أَبِي طَالِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى السَّوقِ فَإِذَا هُو بِنَصُرَائِقِي يَبِيعُ دِرْعًا قَالَ فَعَرَفَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الدُّرْعَ فَقَالَ عَلَيْ وَبَيْنَكَ قَاضِي الْمُسْلِمِينَ. قَالَ : وَكَانَ قَاضِي الْمُسْلِمِينَ شُرِيْحٌ أَمِي اللَّهُ عَنْهُ إِلَى عَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى عَلَيْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى عَلَيْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى عَلَيْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى عَلَيْ وَبَيْنَكَ قَاضِي الْمُسُلِمِينَ قَامَ مِنْ مَجْلِسِ الْقَضَاءِ وَأَجْلَسَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي عَنْهُ السَّنَقْطَاهُ قَالَ فَلَمُ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى جَنْبِ النَّصُولِيقِي قَالَ لَهُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَمَّا يَا شُرَيْحٌ فَلَالَهُ إِلَى جَنْبِ النَّصُولِيقِي قَالَ لَهُ عَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَمَّا يَا شُرَيْحٌ أَوْمُ اللَّهُ عَنْهُ فِي مَصْلِيقِ وَجَلَسَ شُويُحُ وَهُمْ بِالسَّلَامِ وَلَا تَعُودُوا مَرْضَاهُمْ وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمُ وَالْجِنُوهُمْ إِلَى مَضَايِقِ الطَّرُقِ وَصَغُرُوهُمْ وَلَا تَصَلُّوا عَلَيْهِمُ وَالْجَنُوهُمْ إِلَى مَضَايِقِ الطَّرُقِ وَصَغُرُوهُمْ وَلَا تَسَلِّمُ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى مَضَايِقِ الطَّرُقِ وَصَغُرُوهُمْ وَلَا تَصَلُّوا عَلَيْهِمُ وَالْجِنُوهُمْ إِلَى مَضَايِقِ الطَّرُقِ وَصَغُرُوهُمْ إِلَى مَصَايِقِ الطَّرُقِ وَصَغُرُوهُ وَلَا تَعْرُقُوهُ اللَّهُ عَلَى السَّالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْلُولُ وَلَا تُعَلِي مُنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ إِلَى السَلِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ وَلَا عَلَيْهِمْ وَالْمُوا عَلَيْهِمْ وَالْمُجُلِسُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُوا عَلَيْهِمْ وَالْوَعِلُولُوا عَلَيْلُوا عَلَيْهِمُ وَالْمُوا عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْلُوا عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُوا عَ

كَمَا صَغَّرَهُمُ اللَّهُ . اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَهُ يَا شُرَيْحُ فَقَالَ شُرَيْحٌ تَقُولُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ فَقَالَ النَّصْرَانِيُّ : مَا أَكَذُّبُ عَنْهُ هَذِهِ دِرْعِي ذَهَبَتُ مِنِي مُنْدُ زَمَانِ قَالَ فَقَالَ شُرَيْحٌ مَا تَقُولُ يَا نَصْرَانِيُّ قَالَ النَّصْرَانِيُّ : مَا أَكَذُّبُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ عَنْي مَنْ يَدِهِ فَهَلُ مِنْ بَيْنَةٍ فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِي الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ عَنْهُ مَن اللَّهُ عَنْه مَن اللَّهُ عَنْه أَمَّا أَنَا أَشْهَدُ أَنَّ هَذِهِ أَحْكَامُ الْأَنْبِيَاءِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ يَجِيءُ إلَى اللَّهُ عَنْهُ أَمَّا إِنَّ أَشْهَدُ أَنَّ هَذِهِ أَحْكَامُ الْآنِيمِ وَقَدُ زَالَتُ عَنْ جَمِلِكَ قَاضِيهِ وَقَاضِيهِ يَقْضِي عَلَيْهِ هِي وَاللَّهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ دِرْعُكَ ابْتَغْتُكَ مِنَ الْجَيْشِ وَقَدُ زَالَتُ عَنْ جَمَلِكَ الْاَوْرَقِ فَاكَ فَقَالَ عَلْهُ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ فَقَالَ عَلِي رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَمَّا إِذَا اللَّهُ عَنْهُ أَلَا إلَهُ عَنْهُ أَمَّا إِذَا اللَّهُ عَنْهُ أَمَّا إِذَا اللَّهُ عَنْهُ أَمَّا إِذَا اللَّهُ عَنْهُ أَمَّا إِذَا اللَّهُ عَنْهُ أَمَّا إِنْهُ لَعْلَى اللَّهُ عَلْهُ وَالْ اللَّهُ عَنْهُ أَمَّا إِذَا اللَّهُ عَنْهُ أَمَّا إِنْهُ لِللَّهُ عَلْهُ أَلَاهُ عَنْهُ أَلَا اللَّهُ عَنْهُ أَمَا إِنْهُ لَكُونَ وَحَمَلَهُ عَلَى فَوَالَ الشَّهُمِي : لَقَدْ رَأَيْتُهُ يُقَالِ الْمُشَورِكِينَ .

هَذَا لَفُظُ حَدِيثِ أَبِى زَكِرِيًّا وَفِى رِوَايَةِ أَبُنِ عَبْدَانَ قَالَ : يَا شُرَيْحُ لَوْلَا أَنَّ خَصْمِى نَصْرَانِكَ لَجَيْتُ بَيْنَ يَدَيْكَ وَقَالَ فِى آخِرِهِ قَالَ فَوَهَبَهَا عَلِي رَضِى اللَّهُ عَنْهُ لَهُ وَفَرَضَ لَهُ ٱلْفَيْنِ وَأَصِيبَ مَعَهُ يَوْمَ صِفْينَ وَالْبَافِى بِمَعْنَاهُ وَرُوِى مِنْ وَجْهِ آخَرَ أَيْضًا ضَعِيفٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِي. [ضعيف حدا]

(۲۰۳۱۵) فعی فرماتے ہیں کہ حضرت علی بی فاٹھ بازار کے ، ایک نفرانی فرح فروخت کرر ہاتھا۔ حضرت علی بی فاٹھ نے اپنی فرما ہیں ہیں اور کہا: یہ بیری فررع ہے۔ حضرت علی بی فرٹھ نے فیصلہ کا نقاضا کیا۔ جب شریح نے امیر الموشین کودیکھا تو اپنی کیلس قضاء سے کھڑے ہوگئے اور اپنی جگہ حضرت علی فرٹھ کو جیٹھا دیا اور قاضی شریح ان کے سامنے نصرانی کے ایک پہلو میں جیٹھ کئے تو حضرت علی بیٹھ کئے تو حضرت علی بیٹھ کئے تو مصرت علی بیٹھ کئے تو مصرت علی بیٹھ کئے تو مسلم کی ابتداء مریض کی جگڑا کرنے والے کی جگہ رہتا الیکن میں نے رسول اللہ مٹالیق سے سامنے مناز جنازہ نہ پڑھو، ان کو نشک راستوں کی طرف مجبور کردو۔ ان کی تذکیل کروجیے اللہ نے ان کوذکیل کیا ہے۔ میرے اور اس کے درمیان فیصلہ سیجے ان کو نشک راستوں کی طرف مجبور کردو۔ ان کی تذکیل کروجیے اللہ نے ان کوذکیل کیا ہے۔ میرے اور اس کے درمیان فیصلہ سیجے ان کو نشریخ کہنے بیسی کی قائم موگئی۔ قاضی شریح کہنے ہیں :اے نصرانی ایک میری استوں کی تکذیب نہیں کرتا ، لیکن فرع میری ہے۔

قاضی شری نے کہا، میں اس کے ہاتھ سے نکالنائیس چاہتا کیا آپ کے پاس دلیل ہے؟ حضرت علی شاہ نے فر مایا:
شری نے بچ کہا۔ نصرانی کہنے لگا: یہ انبیاء کے احکام ہیں کہ امیر الموشین اپنے قاضی کے پاس اور قاضی اس کے خلاف فیصلہ کر دے۔ اے امیر الموشین ! بیزور رگا آپ کی ہے۔ میں نے اشکر سے فریدی۔ آپ کے خاکمشری رنگ کے اونٹ سے گری تھی، میں نے پکڑی۔ آپ کے خاکمشری رنگ کے اونٹ سے گری تھی، میں نے پکڑی۔ میں دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبور نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت علی ٹھاٹھ نے فرمایا: جب تم مسلمان ہوگئے، اب بیآپ کی۔ اس کوسواری کے لیے گھوڑ ابھی دیا۔ شعبی فرماتے ہیں کہ میں نے اس کوشرکین سے جہاد کرتے دیکھا ہے۔

(ب) ابن عبدان کہتے ہیں: اے قاضی شریح! اگر میرا جھٹڑ اکرنے والا نصرانی نہ ہوتا تو میں آپ کے سامنے بیٹھتا۔ آخر میں

ہے، بید زرع حضرت علی بالنونے اس کو ہید کروی۔ ووہ ہزار وظیفہ مقر رکر دیا۔ بید جنگ صفین کے دن شہید ہوئے۔

# (٣٩)باب الْقَاضِي لاَ يَنْهَرُ الْخَصْمَيْنِ

### قاضی جھگڑا گرنے والوں کونیڈا نے

( ٢.١٦٦) أَخْبَرُنَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ حَذَّنَنَا خُسَيْنُ بْنُ حَسَنِ بْنِ مُهَاجِرِ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَذَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ حَدَّثِنِي حَرْمَلَةُ الْمِصْرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُمَاسَةً قَالَ:أَنْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أَسْأَلُهَا عَنْ شَيْءٍ فَقَالَتْ مِمَّنُ أَنْتَ فَقُلْتُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ فَقَالَتْ إِنِّي أُخْبِوُكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ -نَائِبَةٍ- يَقُولُ فِي بَيْتِي هَذَا : اللّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَهْرٍ أُمَّتِي شَيْنًا فَشَقَ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَهْرِ أُمْتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقُ بِهِ

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ هَارُونَ بُنِ سَعِيدٍ الْأَيْلِي. [صحبح-مسلم ١٨٢٨ ]

(۲۰۲۷) عبداز حمٰن بن شاسہ کہتے ہیں: میں حضرت عائشہ رہنے کے پاس آیا۔ میں نے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا تو پوچھا: تو کون ہے؟ میں نے کہا: میں اہل مصرے ہوں فرمایا: میں تجھے خبر دیتی ہوں جو میں نے رسول اللہ سی آیا ہے سنا، آپ نے میرے اس گھر میں کہا: اے اللہ! جومیری امت کے کسی معاطع کا والی بنا اور ان پر مشقت کی تو اے اللہ! تو بھی اس پر مشقت کرے جومیری امت پر مشقت کرے جومیری امت پر مشقت کرے جومیری امت پر نری کرے تو بھی اس پر زمی کرے

# (۵۰)باب الْقَاضِي يَكُفُّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْغَصْمَيْنِ عَنْ عِرْضِ صَاحِبِهِ قاضى دوجَهَرُ اكرنے والول كوايك دوسرے كى بيعز تى سے منع كرے

. ١٠٤٦) أَخْبَرُنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَانَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ بُنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَبُرْ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبُرِ عَنْ جَابِو قَالَ : افْتَلَ عُلامَانِ غُلامٌ مِنَ الْمُهَاجِوِينَ وَعُلامٌ وَمَا الْأَنْصَارِ فَنَادَى الْمُهَاجِوِينَ وَعُلامً فَلَ : فَتَلَ عُلامَانِ غُلامً فَكَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَّئِنَةً قَالَ: مِنَ الْأَنْصَارِ فَنَادَى الْمُهَاجِوِينَ وَنَادَى اللَّهُ إِلَّا أَنَّ عُلامَنِي الْمُنْفَارِ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ مَلْنَتِهُ مَا اللَّهُ إِلَّا أَنَّ عُلامَيْنِ اقْتَنَالَا فَكَسَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الآخَرَ قَالَ: هَا هَا مَا هَذَا أَدْعُوكَ الْمُعَامِلِينَ الْمُنْفَادِينَ وَنَادَى اللَّهُ إِلَّا أَنَّ عُلامَيْنِ اقْتَنَالاً فَكَسَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الآخَرَ قَالَ: هَا هَا مَعْلَلُومًا إِنْ كَانَ ظَلِيمًا فَلْيَنْهُمُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الآخَوَهَا : وَإِنْ فَلَا بُأْسَ وَلَيْنُهُمُ وَاللَّهُ مُنْفَعِلُهُ فَلِيمًا فَلْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ وَاللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنُهُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاحِدُ مِنْهُمَا الآخَوَلَ اللَّهُ وَلَاللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّالَةُ الْمُثَلِّ اللَّهُ الَ

(۲۰ ۳۷۷) حضرت جاہر بڑاٹھ فرماتے ہیں کے مہاجرین اور انصار کے دو غلام آپس میں جھٹر پڑے۔مہاجرنے مہرج ین کواور انصار نے انصار کوآ واز دی۔ نبی ٹاٹھ ککل پڑے اور فرمایا: یہ کیا ہے۔ کیا جاہلیت کی پکار؟ انہوں نے کہا: نوپس اے اللہ کے هُ اللَّهُ اللَّهُ فَي تَقَرِّرُ إِنْدِهِ ﴾ ﴿ وَلِي اللَّهِ فِي ٢٠٥ ﴾ ﴿ وَلِي اللَّهِ فِي اللَّهِ الله المفاصى

رسول! بیددوغلام آپس میں لڑپڑے ہیں۔ سرین پرایک دوسرے کو بارا ہے۔ آپ نے فر مایا: کوئی حرج نہیں۔ آ دمی کو چاہیے ک وہ اپنے ظالم یا مظلوم بھائی کی مدد کرے۔ اگر ظالم ہے توظلم ہے منع کرے۔ بیاس کی مدد ہے یا اس جیسا کلمہ کے۔ اگر وہ مظلوم ہوتو اس کی مدد کرے۔

# (۵۱)باب مَا يَعُولُ الْقَاضِي إِذَا جَلَسَ الْخَصْمَانِ بَيْنَ يَدَيْهِ جب دونوں جَمَّلُ اکرنے والے سامنے ہوں تو قاضی کیا کہے؟

( ٢.٤٦٨ ) أَخْبَرُنَا أَبُو الْقَاسِمِ عُبَيْدُ اللّهِ بُنُ عُمَرَ بُنِ عَلِيٍّ الْفَقِيةُ الْفَامِيُّ بِبُغُدَادٌ فِي مَسْجِدِ الرَّصَافَةِ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرِ عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ وَائِلِ بُنِ حُجْوٍ رَضِي اللّهُ عَنْهُ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ - فَأَتَاهُ رَجُّلَانِ يَغْفَي أَنْ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ الْمَوْلُولُ الْفَيْسِ بُنُ عَابِسِ الْمُكْدِيِّ يَعْفَى أَرْضِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَهُو الْمُرُولُ الْفَيْسِ بُنُ عَابِسِ الْمُكْدِيِّ يَعْفَى أَرْضِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَهُو الْمُرُولُ الْفَيْسِ بُنُ عَابِسِ الْمُكْدِيِّ وَخَصْمَةُ رَبِيعَةُ وَقَالَ الآخَوُ هِي أَرْضِي أَزْرَعُهَا قَالَ : اللّهَ عَلَى : قَالَ : لَا لَا قَلْ : فَلَكَ يَمِينُهُ \* . قَالَ : إِنَّهُ وَحُصْمَةُ وَقَالَ الآخَوُ هِي أَرْضِي أَزْرَعُهَا قَالَ : أَلَكَ بَيْنَةً \* . قَالَ : لاَ . قَالَ : فَلَكَ يَمِينُهُ \* . قَالَ : إِنَّهُ لِي الْفَقِيلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهِ طُلْمُا لِيَلْقَيْنَ اللّهُ عَزَ وَجَلَّ وَهُو عَلَيْهِ غَضْبَانُ .

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَزُهِّيْرِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ.

تَفْضِى . قَالَ : فَمَا زِلْتُ بَعْدُ قَاضِيًّا. [ضعيف]

قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ ۚ: وَرَبِيعَةُ هُوَ النَّلُ عَيْدَانَ بِفَتْحِ الْعَنْنِ وَبَاءً ۖ مُعْجَمَةٌ مِنْ تَحْتِهَا بِنَفْظَتُنِ وَقِيلَ النَّ عِبْدَانَ بِكُسْرِ الْعَيْنِ وَبِبَاءٍ مُعْجَمَةٍ مِنْ تَحْتِهَا بِوَاحِدَةٍ. إصحيح. مسلم ١٣٩

(۲۰۲۱) واکل بن جرفر مات بین کریس بی تابید کا بین تقار دو جھٹڑا کرنے والے آئے۔ ایک نے کہا: میں نے میری زمین جا بلیت میں چھین لی۔ یہا مرء القیس بن عالی کندی تھا۔ اس سے جھٹڑا کرنے والنا ربعہ تھا۔ دوسرے نے کہا یہ میری زمین ہے۔ میں اس میں تھی باڑی کرتا ہوں۔ آپ تابید نے فرمایا: کیا تیرے پاس دلیل ہے؟ اس نے کہا: نمیں۔ آپ تابید نے فرمایا: تیرے فرمایا: تیرے اس نے کہا: نمیں۔ آپ تابید نے فرمایا: تیرے اس نے کہا: نمیں کو تم من پر واونیس ہے۔ آپ تابید نے فرمایا: تیرے لیے صرف یہی ہے۔ جب فرمایا: تیرے لیے صرف یہی ہے۔ جب قدم اضائے گیا اگر اس نے کہا: اس نے کہا: اس کو تابید سے اس خال میں ملاقات کرے گا کہ دو اس پر نا داخس ہوگا۔ قدم اضائے گیا اگر اس نے کہا وہ اس کے کہا تھا کہ اللّه بن عُمرَ بنی شود دَب الْوَ اس طِی بِھا حَدَثَنَا شُعیْبُ بن اُیُّوبَ حَدَثَنَا حُسیْنُ بُن عَلِی اللّه عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ حَدَثَنَا حُسیْنُ بُن عَلِی اللّه عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ مِنْ حَدَثَنَا حَدَثَنَا مُحَدَدُ اللّهِ مِنْ حَدَشِ عَنْ عَلِی رُضِی اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَا حَدَثَنَا حَدَدُ اللّهِ مِنْ حَدَشِ عَنْ عَلِی رُضِی اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ مِنْ حَدَثَنَا حَدَدُ مَا اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ مِنْ حَدَثُ فَاللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ مِنْ حَدَثُ مِنْ حَدَدُ مِنْ اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ مِنْ حَدَثُ فَا مَدْ مَا اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ مِنْ حَدَثُ مَنْ مَدَدُ مَا اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ مِنْ حَدَدُ مِنْ مَدْ مَا عَدْ مَا اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهُ مَدْ مَا اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ مُنْ مَاللّهُ عَنْهُ مَا اللّهُ عَنْ عَدْمُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ مُنْ وَاللّهُ عَنْهُ مَا اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ مَا اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ مَا اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

قاضى كے ليے مناسب نہيں كر (وه كى كى جانب ماكل ہو) كيول كردونوں بيں برابرى ضرورى ہے ( ٢٠٤٧) وَرُوى فِيهِ أَثَرٌ بِإِسْنَادٍ فِيهِ صَعْفُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِى الرُّودُبَارِى حَذَقَنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ عُمَرَ بَنِ صَوْدَبِ الْوَاسِطِيُّ حَدَّقَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشُو عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسُلِم عَنِ الْوَاسِطِيُّ حَدَّقَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشُو عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسُلِم عَنِ الْمَاسِطِيُّ حَدَّقَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ حَدَّنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِنَ بِشُو عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنُ مُسُلِم عَنِ اللَّهُ عَنْهُ أَبُو مَعْنَا لَهُ فَقَالَ لَهُ عَلِي رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنْ اللَّهِ مَنْهُ اللَّهُ مَنْهُ أَنْكَ وَلَا الْعَمْمَ إِلاَّ وَخَصْمُهُ مَعَهُ . عَنْهُ أَنْكُ وَلَا فَنَحُولُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَنْكَا أَنْ نَضِيفَ الْحَصْمَ إِلاَّ وَخَصْمُهُ مَعَهُ . عَنْهُ اللَّهُ مَنْعُولُ اللَّهِ مَنْهُ هَكُذًا . [ضعف]

(۲۰۴۷) حفزت تسن فرماتے ہیں گدایک آ دئی حضزت علی ٹاٹٹؤ کے پاس کوف میں آیا، پھردوسرا جھگزا کرنے والابھی آگیا۔ حضرت علی ٹاٹٹونے یو چھا: نو جھگزا کرنے والا ہے؟ اس نے کہا: ہاں، فرمایا: جاؤ۔ کیول کدرسول اللہ ٹاٹٹا نے منع فرمایا ہے، کہ ہم کسی جھڑزا کرنے والے کی مہمانی کریں مگریہ کداس کا دوسرا ساتھی بھی موجود ہو۔

(٢٠٤٧١) وَأَخْبَرُنَا الشَّوِيفُ أَبُو الْفَتْحِ الْعُمَرِيُّ أَنْبَأَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ الشُّرَيُحِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْفَاسِمِ الْبَغَوِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ النَّرِيغِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ مُسْلِم عَنِ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا رَجُلَّ نزَلَ عَلَى مُحَمَّدُ ابْنُ بَكَارِ حَلَّثَنَا وَجُلَّ نزَلَ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَنْهُ بِالْكُوفَةِ فَأَقَامَ عِنْدُهُ أَيَّامًا ثُمَّ ذَكَرَ خُصُومَةً لَهُ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ :تُحَوَّلُ عَنْ مَنْزِلِي فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِثَلِظَةٍ - نَهَى أَنْ يَنْزِلَ الْخَصْمُ إِلاَّ وَخَصْمُهُ مَعَهُ. [ضعيف]

(۲۰ ۴۷۱) حفرت صن فرماتے ہیں کہ ایک آ وی حفرت علی ڈاٹٹو کے پاس کوفہ ش آیا۔ان کے ہاں چندون قیام کیا۔ پھراس نے اپنے جھٹڑے کا تذکرہ کیا تو حضرت علی جاٹٹونے اپنے گھرے نکال دیا۔ کیوں کہ نبی طافیق نے منع فرمایا ہے کہ ایک جھٹر کرنے والے کی مہمان نوازی کی جائے۔

(٢.٤٧٢) وَقَرَّأْتُ فِي كِتَابِ ابْنِ خُزَيْمَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ سَهْلِ الرَّمْلِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الرَّمْلِيِّ عَ الْقَاسِمِ بْنِ غُصْنِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ الْأَسُودِ اللَّيلِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيَّ بْنِ أَبِي طَالِم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْتُ لَا يَضِيفُ الْخَصْمَ إِلَّا وَخَصْمُهُ مَعَهُ. [ضعف]

(۲۰۳۷۲) ابوحرب بن اسود دیلمی اینے والدیے قل فر ماتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب پڑھٹا فرماتے ہیں کہ نبی سکھٹا جھک

ھی کنٹن لگبری بیتی متر م (جدرا) کی چیک ہیں ہے ہیں ہے اس کے انگیری کی انگیری کی استان ارب الفاضی کی میں کا میں کرنے والے کی مہمانی نے فرماتے تھے جب تک دوسرانہ ہوتا۔

## (٥٣)بأب لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ هَدِيَّةً

#### جھگڑا کرنے والے ہے مدیہ قبول نہ کیا جائے گا

( ٢٠٤٧٣) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِى أَبُو مُحَمَّدٍ أَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ اللّهِ الْمُزَنِيُّ أَبُهُانَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدِ الْإَصْارِى ثُمَّ عِيسَى حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنِى شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهُرِى أَخْبَرَنِى عُرُورَةُ بُنُ الزَّيْرِ عَنْ أَبِى حُمَيْدِ الْأَنْصَارِى ثُمَّ السَّاعِدِى أَنَّهُ أَخْبَرَهُ : أَنَّ رَسُولَ اللّهِ - اللّهِ عَدَا اللّهِ - السَّعْمَلَ عَامِلًا عَلَى الصَّدَقَةِ فَجَاءَ أَهُ الْعَامِلُ جِينَ فَرَعَ مِنْ عَمَلِهِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ هَذَا اللّهِ عَذَا اللّهِ عَلَى الْمُعْرِبُ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَتَشَهَّدَ عَيْمِ أَمِيلُو اللّهِ بِمَا هُو أَهُلُهُ ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ الْعَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ فَيَأْتِينَا فَيقُولُ هَذَا مِنْ عَمَلِكُمْ وَهَذَا اللّهِ عَلَى الْمُعْبِوبُ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَتَشَهَدَ وَاللّهُ مِنْ عَلَى اللّهِ بِمَا هُو أَهُولُ اللّهُ بِمَا هُو أَهُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعْرِبُ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَتَشَهَدَ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعْرَدِ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَى الْمُعْلَمُ وَاللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى عُلْمُ اللّهُ عَلَى عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَمُ اللّهُ عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ حَمَيْدٍ ثُمَّ وَلَى كَاللّهُ مَا اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عُمَالًا اللّهُ عَلَى الللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللهُ عَلَى الللللهُ عَلَى الللهُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ اللّهُ عَلَى الللهُ اللهُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ قَدْ سَمِعَ ذَلِكَ مَعِى مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - الشِّيَّ- زَيْدُ بْنُ ثَايِتٍ فَسَلُوهُ.

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّوِيحِ عَنْ أَبِي الْيَمَانِ.

(۲۰ ۲۷ ۲۰) ابوجید ساعدی قرمائے ہیں کہ نبی تاہیم کے ایک آدی کو ضدقہ پر عالی بنایا۔ جب وہ اپنے کام سے فارغ ہوکر
آیاتواس نے کہا: اے اللہ کے رسول تاہیم ایس کے لیے ہے۔ یہ جھے تخد طا ہے۔ آپ تاہیم نے فرمایا تو اپنی ماں یا باپ
کے گھر میں رہتا تو کیا تجھے تخد دیا جا تا؟ پھر ہی تاہیم عشاء کی نماز کے بعد منبر پر بیٹھے اور اللہ کی حمد و ثنا فرمائی۔ آپ تاہیم فرمایا: عاطوں کو کیا ہے کہ وہ ہمارے پاس آ کر کہتے ہیں: یہ تبارا اور نیہ ہمازے تھے ہیں۔ وہ اپنی ماں، باپ کے گھر رہتا، پھر
د کیتا اس کو تحف طبع ہیں یانہیں۔ اللہ کی تئم اجس نے اس طرح کوئی چیز قبول کی وہ اس کو اپنی گردن پر قیامت کے دن لائے
گا۔ اگر اورٹ ہے تو اس کو لے کر آئے گا اور اس کے لیے بلبلانے کی آواز ہوگی۔ اگر گائے ہاں کو لے کر آئے گا اس کے
بخلوں کی سفیدی نظر آری تھی۔

ىيەبات مىر \_ ماتھازىدىن ئابت نے بھى ئى۔

( ٢،٤٧٤) أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو أَخْمَدَ بْنُ عَدِى الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَوٍ وَدَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُرُوّةَ عَنْ أَبِى حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ قَالَ وَاللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ الْمُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَالِيلُهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ الْمُنْ اللَّهِ مِنْ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ الْمُولِيْنِ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْ

(۲۰۴۷) ابوهمید ساعدی فر ماتے ہیں کہ رسول الله تالگا نے فر مایا: امراء کے ہدیے خیانت ہیں۔

( ٢٠٤٧ ) أَخْبَرُنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشُرَانَ بِبَغْدَادَ أَنْبَأَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْبَخْتَرِى حَدَّثَنَا عِبَاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِى خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عَدِى بْنِ عُمَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْتُهَا يَعْفَ مَعْدُ عَمَلُ فَكَنَمُنَا مِخْيَطًا فَهُو يَأْتِى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَشُولُ اللّهِ عَلَى عَمَلٍ فَكَنَمُنَا مِخْيَطًا فَهُو يَأْتِى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ كَأَنِّى أُواهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ اقْبَلْ عَنَى عَمَلِ فَكَنَمُنَا مِخْيَطًا فَهُو يَأْتِنِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فَقَالَ وَمُا لَيْهِ النَّاسُ مَنْ عَمِلَ اللّهِ اقْبَلْ عَنَى عَمَلِ فَكَنَمُنَا وَمَا لَكَ قَالَ سَمِعْتُكَ تَقُولُ اللّهِ الْمَلْ عَنِي عَمَلِ فَلْبَحِهُ بِقَيْمِلِةٍ وَكَثِيرِهِ فَمَا أُونِي مِنْهُ أَخَذَ وَمَا نُهِى الشّعِيمِ الْعَرْجَةُ مُسَلّمُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ أَوْجُهٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ. [صحيح علم الم ١٨٣٢]

(۲۰۷۵) عدى بن عمير فرماتے بين كه مين في رسول الله تاقيم كے سنانا كو گوا جس في بها داكو كي كام كيا۔ اس في ايك سوئي بھى چھپائى تووہ قيامت كے دن لے كرآئے گا۔ ايك انسارى آوئى في كہا گويا كه بين تو اس كو د كھر با بهوں۔ اس في كہانا ہے الله كے رسول! اپنا كام قبول كيجے۔ آپ نے پوچھان كھے كيا ہے؟ اس في كہا: ميں في آپ سے بيات كن۔ آپ مائل ہے وہ تھوڑا زيادہ سب پھھ لے كرآئے ، جو ديا جائے وہ لے لئے جس منع كرديا جائے رگ جائے۔

(٢.٤٧٦) أَخْبَرُنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكُرِ الْقَاضِى قَالَا حَذَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدٌ بُنُ يَعْقُوبَ حَذَّثَنَا أَبُو رَبَادٍ الْفُقَيْمِيُّ حَذَّئِنِي أَبُو حَرِيزِ : أَنَّ رَجُلاً كَانَ الطَّرْسُوسِيُّ حَدَّثَنَا عُبُدُ اللَّهِ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو زِبَادٍ الْفُقَيْمِيُّ حَدَّئِنِي أَبُو حَرِيزِ : أَنَّ رَجُلاً كَانَ يُهْدِى إِلَى عُمَو بُنِ الْخَطَّابِ يَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كُلَّ سَنَةٍ فَجِدَ جَزُورٍ قَالَ فَجَاءَ يُخَاصِمُ إِلَى عُمَو بُنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَيْ الْمُؤْمِنِينَ افْضِ بَيْنَنَا فَضَاءً فَصُلاً كَمَا تَفْصَلُ الْفَخِدُ مِنَ الْجَزُورِ قَالَ فَكَتَبَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى عُمَالِهِ لاَ تَقْبَلُوا الْهَدْى فَإِنَّهَا رِشُونٌ . [ضعيف] عُمَو اللَّهُ عَنْهُ إِلَى عُمَالِهِ لاَ تَقْبَلُوا الْهَدْى فَإِنَّهَا رِشُونٌ . [ضعيف]

(۲۰ ۲۷) اپوتر برفر مائے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت عمر ڈھٹو کو ہر سال اونٹ کی ران تختہ میں دیتا۔ وہ جھٹڑا لے کر حضرت عمر بن خطاب ڈھٹو کے پاس آیا۔ اس نے کہا: اے امیر المونین ! ہمارے در میان فیصلہ کیجیے، جیسے اونٹ کی ران اونٹ سے جدا ہوتی ہے تو حضرت عمر ڈھٹو نے اپنے عمال کی طرف لکھا کہ ہدیے تیول نہ کرو؛ کیوں کدر شوت ہے۔

( ٢٠٤٧٠ ) وَأَخْبَرُنَا أَبُو عَبُدِ اللّهِ الْحَافِظُ أَنْبَانَا أَخْمَدُ بْنُ عَلِقٌ الْمُقْرِءُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَصْبُعَ بْنِ الْفَرَجِ الْمِصْرِيُّ أَنْبَأَنَا أَبِى أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ :أَهْدَى رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ - عَلَيْكِ- وَكَانَ مِنْ عُمَّالِ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنَهُ نُمُو قَتَيْنِ الْمُورَافِقَ عُمَوَ رَضِى اللَّهُ عُنُهُ قَلَدَ حَلَ عُمَرَ اللَّهُ عُلَانًا فَقَالَ مِنْ أَيْنَ لَكَ هَاتَيْنِ الشَّتَرَيْتِهِمَا أَخْبِرِينِي وَلَا تَكَذِيبِنِي قَالَتُ بَعَثَ بِهِمَا إِلَى فُلَانٌ فَقَالَ قَالَ اللَّهُ فُلانًا إِذَا أَرَادَ حَاجَةً فَلَمُ يَسْتَعِلْهُمَا مِنْ قِيلِي أَتَّلِي مِنْ قِبَلِ أَهْلِي فَاجْتَدَهُمَا الْجَوَالَةُ مِنْ تَحْبَ مَنْ كَانَ عَلَيْهِمَا جَالِسًا فَخَوَجَ يَحْمِلُهُمَا فَتَعْمَلُهُمَا فَقَالَتُ إِنَّ صُوفَهُمَا لَنَا فَفَتَقَهُمَا وَطَرَحَ إِلَيْهَا الصَّوقَ وَخَرَجَ بِهِمَا فَأَعْلَى إِحْدَاهُمَا الْمُرَاقَّ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ وَأَعْطَى الْأَخْوَى الْمُرَاقَةُ مِنَ الْأَنصَادِ . اصعيف وَخَرَجَ بِهِمَا فَأَعْلَى إِحْدَاهُمَا الْمُرَاقَ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ وَأَعْطَى الْأَخْوَى الْمُواقَّ مِنَ الْأَنصَادِ . اصعيف وَخَرَجَ بِهِمَا فَأَعْلَى إِحْدَاهُمَا الْمُرَاقَ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ وَأَعْطَى الْأَخْوَى الْمُواقَعِينَ الْأَنصَادِ . اصعيف وَخَرَجَ بِهِمَا فَأَعْلَى إِحْدَاهُمَا الْمُرَاقَ مِن الْمُهَاجِرَاتِ وَأَعْطَى الْأَخْوَى الْمُوقَعِينَ الْأَنصَادِ . اصعيف إلى مَا مَا لَكَ وَلِي وَوَلِي وَوَلِي وَاللَّهِ الْمُعَلِينَ قَلْمَ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَعْلَى الْمُوالِ عَلَيْهِ الْمُقَالِقُ مَعْلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُولِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا مَا مُعَلَى مُن المَعْلَى عَلَى مَا مَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى كُولِمَ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي وَلَى اللَّهُ مَعْلَى الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِ الْمُعْلِي الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُولَ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُعْمِلِي اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُولِ ا

# (۵۳)باب التَّشُدِيدِ فِي أَخْذِ الرِّشُوَةِ وَفِي إِعْطَائِهَا عَلَى إِبْطَالِ حَقَّ رَضِي إِعْطَائِهَا عَلَى إِبْطَالِ حَقَّ رَسُوت كولِينَ اورحَ كَى تبديلي مِن اس كَ استعال كَ حَق كابيان

( ٢.٤٧٨ ) أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ فُورَكَ أَنْبَأَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا ابُنُ أَبِي ذِنْبٍ حَدَّثِنِي خَالِي الْحَارِثُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو قَالَ :لَعَنَ رَّسُولُ اللَّهِ - الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي . [حسن]

(۲۰۲۷۸)عبدالله بن عمرو تلفظ فرمات بي كدرسول الله تلفظ في رشوت لين اوردين والي برلعن كى ب-

( ٢.٤٧٩ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأْنَا أَبُو بَكُرٍ أَخْمَدُ بُنُ إِسْحَاقَ أَنْبَأَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا عَاصِمْ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ :سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَغْنِى ابْنَ مَسْعُودٍ عَنِ السُّحْتِ فَقَالَ الرِّشَا. وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْجَوْرِ فِي الْحُكْمِ فَقَالَ :فَزِلْكَ الْكُفُرِّ. [صحبح]

(۲۰۲۷) مسروق کہتے ہیں: میں نے ابن مسعود ٹائٹائے "سعت" کے بارے میں سوال کیا تو فرمانے گے: بیار شوت ہے اور میں نے فیصلہ میں ظلم کے بارے میں سوال کیا تو فرمایا: بیکفرہے۔

( ٢٠٤٨ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عُبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكُو الْقَاضِي قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ

بُنُ مَرْزُوقِ حَدَّثَنَا مَكُنَّ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا فِطْرُ بُنُ خَلِيفَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ :سُنِلَ عَبْدُ اللَّهِ عَنِ السُّحْتِ فَقَالَ هِيَ الرِّشَا فَقَالَ فِي الْحَكْمِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ ذَلِكَ الْكُفُرُ وَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ ﴿وَمَنْ لَمْ يَحُكُمُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [السائدة ٤٤]. [صحح]

(۲۰۲۸۰) مروق فرمائے ہیں کہ عبداللہ ہے "سحت" کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمانے گے: یہ فیصلے میں رشوت وینا ہا اور فرمایا: کفر ہے۔ پھر یہ آیت الماوت کی: ﴿ وَ مَنْ لَكُ يَكُكُدُ بِهَا أَثْوَلَ اللّٰهُ فَأُولَفِكَ هُمُ الطَّلِمُونَ ﴾ [السالدة وینا ہے اور فرمایا: کفر ہے۔ پھر یہ آیت الماوت کی: ﴿ وَ مَنْ لَكُ يَكُكُدُ بِهَا أَثُولَ اللّٰهُ فَأُولَفِكَ هُمُ الطَّلِمُونَ ﴾ [السالدة وینا ہے اور فرمایا: کفر ہے کے فرریعے فیصلہ میں کرتا وہی ظالم اوگ ہیں۔''

( ٢٠٤٨١) وَأَخْبَرُنَا أَبُو نَصْرِ بِنُ قَفَادَةَ أَنْبَانَا أَبُو مَنْصُورِ النَّصْرَوِيُّ حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بُنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بِنُ مَنْصُورٍ عَنِ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ عَمَّارِ اللَّهُ فَيْعِيدُ بِنَ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ عَنِ السَّخْتِ أَهُو رِشُوةٌ فِي الْحُكْمِ قَالَ لاَ وَمَنْ لَهُ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزِلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَالظَّالِمُونَ وَالْظَالِمُونَ وَالْظَالِمُونَ وَالْظَالِمُونَ وَالْظَالِمُونَ وَالْظَالِمُونَ وَلَكِنَّ السَّحْتَ أَنْ يَسْتَعِينَكَ رَجُلٌ عَلَى مَظْلَمَةٍ فَيُهْدِى لَكَ فَتَقْبَلَهُ فَلَاكَ السُّحْتُ أَنْ يَسْتَعِينَكَ رَجُلٌ عَلَى مَظْلَمَةٍ فَيُهْدِى لَكَ فَتَقْبَلَهُ فَلَاكَ السُّحْتُ . [صحيح] وَالْفَالِمُونَ وَلَكِنَّ السَّحْتَ أَنْ يَسْتَعِينَكَ رَجُلٌ عَلَى مَظْلَمَةٍ فَيُهْدِى لَكَ فَتَقْبَلَهُ فَلَاكَ السُّحْتُ . [صحيح] وَالْفَالِمُونَ وَلَكِنَّ السَّحْتَ أَنْ يَسْتَعِينَكَ رَجُلٌ عَلَى مَظْلَمَةٍ فَيُهْدِى لَكَ فَتَقْبَلَهُ فَلَاكِ السَّحْتَ . [صحيح] وَالْفَالِمُونَ وَلَكِنَ السَّحْتَ أَنْ يَسْتَعِينَكَ رَجُلٌ عَلَى مَظْلَمَةٍ فَيُهْدِى لَكَ فَتَقْبَلَهُ فَلَاكَ السُّحْتُ . [صحيح] المُول فَيْول مَن وَلَكِنَ السَّوْقِ مِن السَعْنَامِ فَيْلِكَ السَّعْدِ مِن اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَعْلَمَةً وَلَاللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَعْلَمُ عَلَيْهُ وَلِكُونَ السَّعْفَامِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ فَلَالَ اللَّهُ فَلَولِكَ السَّعْلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَمُ اللَّهُ وَلَا لَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ الْفَالِقُونَ السَعْنَامِ وَلَاللَّالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَيْدِ لَكَ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَقُولُ اللَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَقُونَ اللَّهُ الْعَلَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَالِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَقُ اللَّهُ الْعَالِقُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ

(٥٥)باب مَنْ أَعْطَاهَا لِيَدُفَعَ بِهَا عَنْ نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ ظُلْمًا أَوْ يَأْخُذَ بِهَا حَقًّا

# انسان ابیخ دفاع یاظلم سے حفاظت اپناحق لینے کے لیے کچھ دے

( ٢.٤٨٢) أَخْبَرُنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بُنُ الْفَضُلِ الْقَطَّانُ بِيَغْدَادَ أَلْبَأَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ جَعْفَرِ حَذَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ زَيْدُ بْنُ الْمُبَارِكِ الصَّنْعَانِيُّ وَكَانَ مِنَ الْخِيَارِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّهُ لَمَّا أَتَى أَرْضَ الْحَبَشَةِ أَخَذَ بِشَيْءٍ فَتُعَلَّقَ بِهِ فَأَعْطَى دِينَارَيْنِ حَتَى خُدِّي سَبِيلُهُ. [ضعيف]
حَتَى خُدِّي سَبِيلُهُ. [ضعيف]

(۲۰۲۸۲) تاسم بن عبدالرحمٰن ابن مسعود نے نقل فرماتے ہیں کہ جب وہ حبشہ کی زمین پرآ سے تو کوئی چیز لی۔ان کاراستہ روک لیا گیا۔اس نے دودیناردیے جس کے بعدان کاراستہ جھوڑ دیا گیا۔

( ٢.٤٨٣) وَأَخْبَرَنَا ابْنُ الْفَضْلِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَلَّثَنَا يَعْفُوبُ بْنُ سُفْيَانَ حَلَّثَنَا وَيُدَّ حَلَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ
بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ : لَيْسَتِ الرَّشُوةُ الَّتِي يَأْتُمُ فِيهَا
صَاحِبُهَا بِأَنْ يَرْشُو فَيَدْفَعَ عَنْ مَالِهِ وَدَمِهِ إِنَّمَا الرَّشُوةُ الَّتِي تَأْثَمُ فِيهَا أَنْ تَرْشُو لِنُعْطَى مَا لَيْسَ لَكَ. [ضعيف]

المر المراب بن مند قرمات میں کررشوت وہ نہیں جس میں اس کا وینے والا گناہ گار ہوتا۔ اگر وہ اپنے مال وخون کی جناعت کے لیے دی اسے اللہ وخون کی جناعت کے لیے دی اس کا دینے والا گناہ گار ہوتا۔ اگر وہ اپنے مال وخون کی حفاظت کے لیے دی اپنے گئاہ ہوتا ہے جو کس کا حق لینے کے لیے دی جائے۔ حفاظت کے لیے دی جائے۔ حفاظت کے لیے دی جائے۔ اس رشوت میں انسان گنہگار ہوتا ہے جو کس کا حق لینے کے لیے دی جائے۔ (۵۲) باب الْقَاضِ یُقَدِّم النّاسَ اللّاقَالَ فَاللّاقَالِ حَقَّ السّبقِ وَالسّبقِ وَالسّبقِ أَصُلُ

# فِي الشَّريعَةِ

قاضى پہلے آنے والے كومقدم كرے گا جن بھى يہى ہے اورشر بعت كا اصول بھى وَرُوْيْنَا عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ - مَالِيَّةِ - : مِنَّى مُلَاحُ مَنْ سَبَقَ.

وَعَنْ أَسْمَرَ بْنِ مُطَرِّسٍ عَنِ النَّبِيِّ - أَلْنِجُ - : مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقُهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ يُرِيدُ بِهِ إِحْيَاءَ الْمَوَاتِ .

حضرت عائش على عقول بكرني المليل في المائيان المنى قيام كى جكد به ببلية تــــ

حصرت اسمر بن مصری میکنند نبی طاقائی نے نقل فرماتے ہیں کہ جومسلمان کسی چیز کی طرف پہلے چھ جائے وہ اس کی ہے۔ آ پ کی مراد پنجر زمین کوآ باد کرماہے۔

( ٤٠٤٨ ) أُخْبَرُنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الْحَسَنِ عَلِيٌّ بْنُ أَخْمَدَ بْنِ قُرْقُوبِ التَّمَّارُ بِهَمَذَانَ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَنْبَأَنَا شُعَبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثِنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَبَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - عَلَيْظَ - يَقُولُ : يَدْحُلُ الْجَنَّةُ مِنْ أُمَّتِي زُمُرَةٌ هِيَ سَبْعُونَ أَلْفًا تُضِيءُ وَجُوهُهُمْ إِضَاءَ ةَ الْقَمَرِ . فَقَامَ عُكَاشَةُ بْنُ مِحْصَنِ الْاسَدِيُّ يَوْفَعُ نَمِوةٌ عَلَيْهِ فَقَالَ : اذْعُ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَقَالَ : اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ . ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْانْصَارِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ اذْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَقَالَ : اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ . ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْانْصَارِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ اذْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَقَالَ النَّيِّ - ظَلِيَةً مَنْ عَلَيْهِ عَنْهُمْ . فَقَالَ النَّيْ - ظَلِيَةً مُن يَهِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْهُمْ . فَقَالَ النَّيْقُ - ظَلَيْهُ مَنْهُمْ . فَقَالَ النَّيْقُ - غَلَيْهُ عَلَيْهِ الْاللَهِ الْاللَهِ الْاللَهِ الْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مِنْهُمْ . فَقَالَ النَّيْقُ - غَلَيْهُ عَلَى يَا وَسُولَ اللّهِ الْعُ اللّهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ . فَقَالَ النَّيْقُ - عَلَيْهُ مِنْهُمْ . فَقَالَ النَّيْقُ - عَلَيْهُ عَلَى بِهَا عُكَاشَةً .

رَوَاهُ الْبُحَارِیُّ فِی الصَّحِیحِ عَنْ أَبِی الْبُهَانِ وَأَخُو َ جَاهُ مِنْ حَدِیثِ یُونُسٌ عَنِ الْوَّهُوِیِّ. [صحیح-منف علیه]
(۲۰ ۴۸ ۳) سیدنا ابو ہریرہ ڈاٹٹو فر ماتے ہیں کہ ہیں نے رسول اللہ تَلْقِیْمَ ہے سناء آپ تُلْقِیْمَ نے فرمایا: میری امت کے ستر ہزار آدی جنت میں داخل ہوں گے۔ان کے چیرے چاند کی طرح چک رہ ہوں گے۔عکاشہ بن محصن اسدی اپنی چا درسنجا لیتے ہوئے ہوئے یہ لئے : اے اللہ کے رسول تَلْقِیْمَ امیرے لیے دعا فرما کی اللہ بچھان میں سے کردے؟ آپ نے فرمایا: اے اللہ! تو اس کوان میں سے کردے۔ بی تَلْقِیْمَ امیرا اس نے بھی کہا: دعا کریں اللہ بچھیجی ان میں سے کردے۔ بی تَلْقِیْمَ اللہ بھی کہا: دعا کریں اللہ بچھیجی ان میں سے کردے۔ بی تَلْقِیْمَ اللہ بھی کہا: دعا کریں اللہ بھیجی کی ان میں سے کردے۔ بی تَلْقِیْمَ اللہ بھی کہا: دعا کریں اللہ بھیجی کی ان میں سے کردے۔ بی تَلْقِیْمَ اللہ بھی کی بھی کیا: دعا کریں اللہ بھیجی کی ان میں سے کردے۔ بی تَلْقِیْمَ اللہ بھی کی سُورِ کے اللہ بھی کی ان میں سے کردے۔ بی تَلْقِیْمَ اللہ بھی کی سُورِ کی اللہ بھی کی ان میں سے کردے۔ بی تَلْقِیْمَ کُورُ المُوا۔ اس نے فرمایا: عکا شربیقت لے گیا۔

# (۵۷)راب مَنْ دُعِیَ إِلَی حُکُمِ حَاکِمٍ جوحاکم کے فیصلہ کی طرف بلایا گیا

قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ ﴿ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَعْكُمْ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقَ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ ﴾ [النور ٤٨] اللّه كافر مان: ﴿ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ ﴾ [النور ٤٨] "اور جب وه بلائے جاتے ہیں اللہ اور رسول کی جانب تا کہ ان کے درمیان فیصلہ قرما تمیں اچا تک ایک فریق ان میں سے اعراض کرنے واللہ وتا ہے۔ "

( ٢٠٤٨٥ ) وَفِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُو مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ الدَّاوُدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيَّ اللَّوْلُوِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَنِ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ مَا لَيُّكُمْ : مَنْ أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُسُلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا جُعْفَرُ بُنُ حَيَّانَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا يُضِّهُ : مَنْ دُعِينَ إِلَى حَكَمِ مِنَ الْحُكَّامِ فَلَمْ يُجِبُ فَهُو ظَالِمٌ . هَذَا مُرْسَلٌ. (صَعِيف)

(۲۰۲۸۵) حضرت حسن فرماتے ہیں کے رسول اللہ علیما نے فرمایا: جو حکام میں ہے کسی کی طرف بلایا جاتا ہے پھروہ اس کی بات کوقبول نہیں کرتا تو وہ ظالم ہے۔

(٥٨)باب الْقَاضِي لاَ يَقْبَلُ شَهَادَةَ الشَّاهِدِ إِلَّا بِمَحْضَرٍ مِنَ الْخَصْمِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ وَلاَ يَقْضِي عَلَى الْغَائِبِ

گواه كى گواهى خالف كى موچود كى بين لى جائے كى اور غير حاضر كے خلاف فيصله نه كيا جائے گا الله بن غَمَر بن أَخْمَدَ بن شَوْدَب الْوَاسِطِيُّ بِهَا حَدَّثَنَا أَبُو عَلِي الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ الرُّو ذَبَارِيُّ آنَيَانَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَخْمَدَ بْنِ شَوْدَب الْوَاسِطِيُّ بِهَا حَدَّثَنَا شَعْبُ بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ حَاتِم بْنِ أَبِي صَغِيرَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ بِهَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ حَاتِم بْنِ أَنْهُ عَنَهِ عَنْ عَلِي رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ : بَعَنِي رَسُولُ اللّهِ حَنَّيْتُ إِلَى الْمُعْتَمِرِ عَنْ عَلِي رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ : بَعَنِي رَسُولُ اللّهِ حَنَّيْتُ إِلَى الْمَعْنَ مِنَ الْمُعْتَمِرِ عَنْ عَلِي رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ : بَعَنِي رَسُولُ اللّهِ حَنَّيْتُ بِي الْقَصَاءِ فَقَالَ لِي : يَا عَلِي إِنْهَ اللّهُ مَنْهُ فَلَا تَقْضِ لَهُ حَتَى تَسْتَمِعَ مِنَ الْآخِرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الْآوَلِ فَإِنَّهُ يَتَبَيْنُ لَكَ الْمُعْتَمِ عَنْ الْآوَلِ فَإِنَّهُ يَتَبَيْنُ لَكَ الْمُعْتَ مِنَ الْآوَلِ فَإِنَّهُ يَتَبَيْنُ لَكَ الْفَضَاءُ . قَالَ : فَمَا ذِلْتُ قَاضِيًا كَذَا فِي دِوَايَةِ حَاتِم بْنِ أَبِي صَوْمِرَةً . [ضعف ]

(٢٠ ٣٨٦) سيدناعلى الثانة فرمات ميں كەرسول الله على الله على الله على بيجا۔ بين نے كہا: اے الله كەرسول مائية ! آپ بجھے قاضى بنا كرروانه كررے ميں، حالانكه بين نوجوان موں \_قضا قاكاعلم بحى نبيس فرمايا: اے على ! جب تيرے پاس دوجھنزا كرنے والے آئيس تو ان كى بات من ، اتنى دير فيصله نه كرنا جننى دير دوسرے كى بات ندين لے۔ فيصله تيرے ليے واضح موجائے گا۔

فرماتے ہیں: پھریں اس طرح فیصلہ کرتارہا۔

( ٢.٤٨٧ ) وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُوعَلِيُّ الرُّوذُبَارِيُّ فِي كِتَابِ السُّنَيْ لَابِي دَاوُدَ أَنْبَأَنَا أَبُوبُكِرِ بَنُ دَاسَةَ حَدَّثَنَا أَبُودُاوُدَ حَدَّثَنَا عَمُو بَنُ عَوْنَ أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ عَنُ سِمَاكٍ عَنْ حَنَشِ عَنْ عَلِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : بَعَثِنِي رَسُولُ اللَّهِ سَلَّتُ وَلاَ عِلْمَ لِي بِالْقَصَاءِ فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ جَلَّ إِلَى الْبَشِنِ فَاضِيبًا فَقَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُرْسِلُنِي وَأَنَا حَدِيثُ السِّنُ وَلاَ عِلْمَ لِي بِالْقَصَاءِ فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ سَيَهْدِي قَالَبَكَ وَبُثِبُّتُ لِسَانَكَ فَإِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ الْخَصْمَانِ فَلاَ تَقْضِيبًا أَوْ مَا شَكَنَتُ فِي قَصَاءٍ بَعْدُ. كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الْأَوْلِ فَإِنَّهُ أَخْرَى أَنْ يَتَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ. قَالَ فَمَا زِلْتُ قَاضِياً أَوْ مَا شَكَنَتُ فِي قَصَاءٍ بَعْدُ. وَهَذَا بَتَنَاوَلُ الْمَوْضِعَ الَّذِي يَخْضُرُهُ الْخَصْمَانِ جَعِيعًا وَبِمَعْنَاهُ رَوَاهُ غَيْرُ شَرِيكٍ. [ضعيف] وَهَذَا بَتَنَاوَلُ الْمَوْضِعَ الَّذِي يَخْضُرُهُ الْخَصْمَانِ جَعِيعًا وَبِمَعْنَاهُ رَوَاهُ غَيْرُ شَرِيكٍ. [ضعيف]

(۲۰۴۸۷) سیدنا علی تنافذ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ طاقیم نے جھے یکن قاضی بنا کر روانہ کیا۔ یس نے کہا: اے اللہ کے رسول! بیس نئی عمر والا ہوں۔ قضاۃ کا بھی علم نہیں۔ آپ طاقیم نے فرمایا: عنقریب اللہ تیرے ول کی رہنمائی فرمائے گا۔ تیری زبان کو ثابت رکھے گا۔ جب فیصلہ کے لیے بیٹھوتو دونوں کی بات من لینے کے بعد فیصلہ فرمانا۔ یہ بات زیادہ مناسب ہے کہ آپ کے فیصلہ واضح ہوجائے۔ میں اس طرح ہمیشہ فیصلہ کرتا رہایا جھے فیصلہ میں شک نہ ہوا۔

( ٢.٩٨٨ ) أَخْبَرَنَا أَبُو بُكُرِ بُنُ فُورَكَ أَنْبَأَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّنَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شَوِيكٌ وَزَافَدِةً وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُعَافٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ حَنْشِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ عَلِيَّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَمَّا بَعَضِى رَسُولُ اللَّهِ - لَلَّئِنَةُ - إِلَى الْبَمَنِ قُلْتُ تَبْعَثُنِى وَأَنَا حَدِيثُ السَّنُ لَا عِلْمَ لِى بِكَثِيرٍ مِنَ الْفَصَاءِ فَقَالَ لِى : إِذَا أَتَاكَ الْمَحْسَمَانِ فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ مَا يَقُولُ الآخَرُ فَإِنَّكَ إِذَا سَمِعْتُ مَا يَقُولُ الآخَرُ عَرَفُتَ كَيْفَ تَقْضِى إِنَّ اللَّهَ سَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ وَيَهْدِى قَلْبُكَ . قَالَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ : فَمَا يَقُولُ الآخَرُ عَرَفُتَ كَيْفَ تَقْضِى إِنَّ اللَّهَ سَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ وَيَهْدِى قَلْبُكَ . قَالَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ : فَمَا يَقُولُ الآخَرُ عَرَفُتَ كَيْفَ تَقْضِى إِنَّ اللَّهَ سَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ وَيَهْدِى قَلْبُكَ . قَالَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ : فَمَا يَلُولُ الآخَرُ عَرَفُتَ كَيْفَ تَقْضِى إِنَّ اللَّهُ سَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ وَيَهْدِى قَلْبُكَ . قَالَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ : فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدًى [ صِعف ]

(۲۰۳۸۸) سیدناعلی بین شده ماتے ہیں کہ جب بی نظافیا نے جھے یمن رواند کیا تو ہیں نے کہا: آپ مکافیا جھے قاضی بنا کررواند کر رواند کر رواند کر اس میں بین کے جھے قاضی بنا کررواند کر رہے ہیں۔ حالا تکہ جھے قضا کے بارے بین زیادہ علم نہیں ہے۔ آپ نگافیا نے جھے فرمایا: دوجھ زاکرنے والوں کی بات من کر فیصلہ کرنا۔ فیصلہ کرنا۔ فیصلہ کرنا۔ فیصلہ کرنا۔ فیصلہ کرنا۔ فیصلہ کرنا رہائے گا۔ حضرت علی شاہل فرمائے گا۔ حضرت علی شاہل فرمائے ہیں: اس کے بعد بین اس کے بین اس کے بعد بین اس کے بعد بین اس کے بعد بین اس کے بین کے بین کر اس کے بعد بین اس کے بین کی کے بعد بین اس کے بین کے بعد بین اس کے بعد بین کے بین کے بعد بین کے بعد بین کے بعد بین کے بعد بین کے بین کے بین کے بعد بین کے بعد بین کے بین کے

# (٥٩)باب مَنْ أَجَازَ الْقَضَاءَ عَلَى الْغَاثِبِ

جس نے غیرحاضر کےخلاف فیصلہ کی اجازت دی

( ٢٠٤٨٩ ) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيٌّ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ عَيْدَانَ أَنْبَأَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الطَّبَرَانِيُّ حَلَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ

الْعَزِيزِ حَلَّثَنَا أَبُو لَعِيمِ حَلَّثَنَا سُفِيانٌ عَنْ هِشَامِ

(ح) وَأَخْبَرُنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرُنِي عَلِيٌّ بَنُ عِيسَى بَنِ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ الْحُسَيْنِ وَإِبْرَاهِيمُ بُنُ عَلِيٍّ فَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى أَنْبَأَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بَنِ مُحَمَّدِ عَنْ هِشَامٍ بَنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتُ : جَاءَ تُ هِنْدُ أَمَّ مُعَاوِيةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - ثَلِيّةً - فَقَالَتُ إِنَّ أَبَّا سُفْيَانَ وَجُلٌ شَوِيحَ وَأَنَّهُ لَا يُعْطِينِي مَا يَكُفِينِي وَوَلَدِى إِلَّا مَا أَخَذُتُ مِنْهُ وَهُو لَا يَعْلَمُ فَهَلُ عَلَى فِي ذَلِكَ مِنْ رَجُلٌ شَوِيحَ وَأَنَّهُ لَا يُعْطِينِي مَا يَكُفِينِي وَوَلَدِى إِلَّا مَا أَخَذُتُ مِنْهُ وَهُو لَا يَعْلَمُ فَهَلُ عَلَى فِي ذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ لَهَا النَبِيُّ - مَا يَكُفِينِي وَوَلَدِى إِلَّا مَا أَخَذُتُ مِنْهُ وَهُو لَا يَعْلَمُ فَهَلُ عَلَى فِي ذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ وَقَالَ لَهَا النَبِيُّ - مَا يَكُفِينِي وَوَلَدِى وَيَيلِكِ بِالْمُعُرُوفِ . لَفُظُ حَدِيثٍ عَبُدِ الْعَزِيزِ رَوَاهُ اللّهَ النّبِي مَا يَكُولِي وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَخْيَى بُنِ يَحْيَى . [صحبح منف عليه] الشّرَحِيح عَنْ أَبِي نَعْيَمٍ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَخْيَى بُنِ يَحْيَى. [صحبح منف عليه]

(۲۰۳۸ ) سیدہ عائشہ طاقتہ طاقتہ ہیں کہ ام معادیہ ہندرسول اللہ طاقا کے پاس آئی اور کہنے تکی کہ ایوسفیان بخیل آ دی ہے، وہ ہمیں کمل خرچ نہیں دیتا، لیکن اس کے بتائے بغیرہم پچھ لے لیتے ہیں۔ کیا کوئی گناہ تو نہیں؟ آپ نے فر مایا: اچھائی سے اتنالو جنتا تہمیں کفایت کرجائے۔

( ٢٠٤٨) أَخْبَرُنَا أَبُو أَخْمَدَ الْمِهُرَجَانِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو بُكُو بُنُ جَعْفَرِ الْمُزَكِّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِبْوَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكِيرٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ ذَلَافٍ عَنْ أَبِيهِ :أَنَّ رَجُلاً مِنْ جُهَيْنَةَ كَانَ يَشُتَرِى الرَّوَاحِلَ فَيُعْلِى بِهَا ثُمَّ يُسُوعُ السَّيْرَ فَيَسْبِقُ الْحَاجَ فَأَفْلَسَ فَرُفعَ أَمْرُهُ إِلَى عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : فَيُعْلِى بِهَا ثُمَّ يُسُوعُ السَّيْعَ أَسْيُفِعَ جُهَيْنَةَ رَضِى مِنْ دِينِهِ وَأَمَانَتِهِ أَنْ يُقَالَ سَبَقَ الْحَاجَ إِلَّا أَنَهُ قَدِ اذَّانَ أَمَّا بَعْدُ أَنْهُمَا النَّسُ فَإِنَّ الْأَسْيُفِعَ جُهَيْنَةَ رَضِى مِنْ دِينِهِ وَأَمَانَتِهِ أَنْ يُقَالَ سَبَقَ الْحَاجَ إِلَّا أَنَهُ قَدِ اذَّانَ مُعْرِضًا فَأَصْبَحَ قَدْ رِينَ بِهِ فَمَنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنَ فَلْمُأْتِنَا بِالْغَدَاةِ نَقْسِمُ مَالَهُ بَيْنَ غُومَائِهِ. [ضعيف]

(۴۰۳۹۰) عمر بن عبد الرحمان بن ولاف اپنے والد نے قال قرماتے ہیں کہ جہید قبیلے کا ایک آ دمی کجاوہ خرید تا پھر زیادہ قیمت میں فروخت کرتا۔ پھر تیز چلتا اور جا جبیں ہے سبقت لے جاتا۔ وہ غریب ہوگیا۔ اس کا معالمہ سیدنا عمر بن خطاب بڑا تھا کے پاس آیا تو انہوں نے فرمایا: اے لوگو! عمراس کے دین وا مانت ہے راضی ہے۔ لیکن اس کا مال ختم ہوگیا۔ اس کے بارے میں کہاجا تا ہے کہ وہ حاجیوں کے بارے میں سبقت کرتا تھا۔ لیکن اس کو قرض پیش آگیا۔ جس کی وجہ سے وہ مغلوب ہوگیا۔ جس کا اس کے زمہ قرض ہو، وہ ہمارے پاس آئے۔ ہم اس کا مال قرض واروں کے درمیان تقسیم کردیں گے۔

# (٢٠)باب مَا يُفْعَلُ بِشَاهِدِ الزُّودِ

# جھوٹی گواہی دینے والے سے کیا کیا جائے

( ٢٠٤٩٠ ) أَخْبَرَنَا الشَّرِيفُ أَبُو الْفَتْحِ الْعُمَرِيُّ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى شُرَيْحٍ أَنْبَأَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : أَبِيَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

بِشَاهِدِ زُورٍ فَوَقَفَهُ لِلنَّاسِ يَوُمًا إِلَى اللَّيْلِ يَقُولُ هَذَا فُلَانٌ يَنْهُدُ بِزُورٍ فَاغْرِفُوهُ ثُمَّ حَبَسَهُ. وَرَوَاهُ أَبُو الرَّبِيعِ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ عَاصِمٍ وَزَادَ فِيهِ فَجَلَدَهُ وَأَقَامَهُ لِلنَّاسِ. [ضعيف]

(۲۰ ۳۹۱) عبداللہ بن عامر فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر تفاقلاکے پاس جھوٹی گواہی دینے والے کولایا گیالوگوں کورات کے دفت جن

کرتے اور فریاتے: پیچھوٹی گوائی دینے والا ہےاس کو پیچان لوپھراس کوقید کردیتے۔ ریجوری بھی جو میرد دور دیں میرد میں بھی ہوتا ہو جو میرد میں میں بھی

( ٢.٥٩٢) وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشُرَانَ بِبَغْلَادَ أَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيَّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ حَدَّفَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّفَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّفَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّقَنِي عَطَاءً بْنُ بَحُلَانَ عَنْ أَبِي نَضْرَةً عَنْ أَبِي لَضْرَةً عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ ۚ أَنَّهُ ظَهْرَ عَلَى شَاهِدِ زُورٍ فَضَرَبَهُ أَحَدَ عَشَوَ سَوْطًا نُمَّ قَالَ لَا تَلْعَدُلُ مِنَ الشَّهُودِ إِلَّا الْعَدُلُ. [ضعيف] سَوْطًا نُمَّ قَالَ لَا تَأْسِرُوا النَّاسَ بِشُهُودِ الزَّورِ فَإِنَّا لَا نَقْبَلُ مِنَ الشَّهُودِ إِلَّا الْعَدُلُ. [ضعيف]

(۲۰ ۳۹۲) سیدنا ابوسعید خدری ازائن حضرت عمر نتائن سے نقل فرماتے ہیں کدانہوں نے جھوٹے گواہ کو گیارہ کوڑے لگائے۔ پھر فرمایا: جھوٹے گواہوں کو قیدند کرو۔ صرف عاول لوگوں کی گواہی قبول کرو۔

( ٢.٤٩٣) أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمِ الْحَافِظُ ٱنْبَأَنَا أَبُو الْفَصْلِ بْنُ خَمِيرُوَيْهِ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ حَلَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَلَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِى بَكُرٍ عَنْ مَكْحُولٍ وَعَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ ضَرَبَّ شَاهِدَ الزُّورِ أَرْبَعِينَ سَوْطًا وَسَخَّمَ وَجُهَهُ وَطَافَ بِهِ بِالْمَدِينَةِ. [ضعيف]

(۲۰ ۲۹۳) کھول اورعطیہ بن قیس حضرت عمر ٹائٹا نے قل قر مائے ہیں کدانہوں نے جھوٹے گواہ کوچالیس کوڑے لگائے۔ چبرہ سیاہ کرکے مدینہ کا چکرلگوایا۔

( ٢.٤٩٤) قَالَ وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابِ عَنْ حَجَّاجِ بُنِ أَرْطَاةَ عَنْ مَكُحُولِ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ فِى كُورِ الشَّامِ فِى شَاهِدِ الزَّورِ أَنْ يُجْلَدَ أَرْبَعِينُ وَيُخْلَقَ رَأْسُهُ وَيُسَخَّمَ وَجُهُهُ وَيُطَافَ بِهِ وَيُطَالَ حَبْسُهُ.

(ب) ابو برده بن دینار بی طافیل سے نقل قرماتے میں کہ آپ نے قرمایا: دس کوڑوں سے زیادہ صرف صدود اللہ میں لگائے جا کمیں۔ ( 5.590) أَخْبَرُ نَا أَبُو طَاهِمِ الْفَقِيمُ أَنْبَأَنَا أَبُو حَامِدِ بْنُ بِلَالٍ حَدَّقَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ حَدَّقَنَا أَبُو سُلُونُ بُنُ بُكْيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنِ يَامِينَ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنِ يَقُولُ : كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا أَخَذَ شَاهِدُ زُورٍ بَعَثَ بِهِ إِلَى عَشِيرَتِهِ فَقَالَ إِنَّ هَذَا شَاهِدُ زُورٍ فَاغْرِفُوهُ وَعَرِّفُوهُ ثُمَّ خَلِّي سَبِيلَهُ.

قَالٌ عَبْدُ الرَّحْمُنِ قُلْتُ لِعَلِي بْنِ الْحُسَيُّنِ هَلَّ كَانَ فِيهِ ضَرْبٌ قَالَ لَا وَهَذَا أَيْضًا مُنْقَطِعٌ. [ضعيف]

(۲۰۳۹۵)علی بن حسین فرماتے ہیں کہ سیدناعلی ڈکاٹڈ جب بھی جھوٹے گواہ کو پکڑتے تو اس کواپینے قبیلے کی طرف روانہ کرتے اور فہارتین حصرہ کا گھار میں تم اس کہ موان ایس کی محمال سکرائے کھیا ہے مکہ اور چھیٹر دیے

فر ماتے: بیچھوٹا گواہ ہے ہتم اس کو بہجان لوءاس کی بہجان کراؤ۔ پھراس کاراستہ چھوڑ دیتے ۔

عبدالرحمن كہتے ہيں كديس نے على بن حسين سے كہا ،كياس ميں ،ارنا ہے؟ كہتے نہيں \_

( 5.291) أَخْبَرُنَا أَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَصْبَهَانِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ حَذَّنَا سُفْيَانُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَذَّنَا عَلِيُّ بُنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَعْدِ بْنِ ذَكْوَانَ قَالَ :أَتِيَ شُرَيْحٌ بِشَاهِدِ زُورٍ فَنَزَعَ عِمَامَتَهُ وَخَفَقَهُ خَفَقَاتٍ وَعَرَّفَهُ أَهْلَ الْمَسْجِدِ. [حسن]

(۳۰ ۳۹۲) جعدین ذکوان فرماتے ہیں کہ قامنی شرح کے پاس جھوٹا گواولا یا گیا ،اس کی پگڑی اتاری ،اس کوحرکت دی اور مسجد میں اس کا اعلان کروادیا۔

( ٢٠٩٧ ) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حَصِينٍ : أَنَّ شُرَيْحًا كَانَ يُؤْتَى بِشَاهِدِ الزُّورِ فَيَطُوفُ بِهِ فِي أَهْلِ مَسْجِدِهِ وَسُوقِهِ فَيَقُولُ إِنَّا قَدْ زَيَّفُنَا شَهَادَةَ هَذَا. [حسن]

(۲۰۳۹۷) سفیان حضرت ابوصین سے نقل قرماتے ہیں کہ شریح کے پاس جھوٹا گواہ لایا جاتا تو وہ بازاراورمسجد کا چکرلگوات اور فرماتے: ہم نے اس کی گواہی کو باطل قرار دے دیا۔

# (١١)باب مَنْ قَالَ لِلْقَاضِي أَنْ يَقْضِيَ بِعِلْمِهِ

# جو کہنا ہے کہ قاضی اپنے علم کے مطابق فیصلہ کرے

( ٢٠٤٨) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمَرُورِيُّ وَجَعْفَرُ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ نَصْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ : ذَخَلَتُ هِنْدُ بِنْتُ عُتُهَ امْرَأَةً أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ مَثَلَّتُ وَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ وَلَا سُفْيَانَ وَمُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ وَكُولِيقِي وَنَا اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ وَمُولَ اللَّهِ عِنْ مَالِهِ بِغَيْرٍ عِلْمِهِ فَهَلُ عَلَى مِنْ وَيَكُولِي يَنِي إِلَّا مَا أَخَذُتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرٍ عِلْمِهِ فَهَلُ عَلَى مِنْ وَيَكُولِي يَنِي إِلَّا مَا أَخَذُتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرٍ عِلْمِهِ فَهَلُ عَلَى مِنْ وَيَكُولِي يَنِيكِ . وَيَكُولِي يَنِيكِ . وَيَكُولِي يَنِيكِ .

رَوَاهُ مُشْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَلِي بْنِ حُجْرٍ وَأَخْرَجَهُ البُّخَارِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ هِشَامٍ.

(۲۰۳۹۸) حضرت عائشہ چھنی فریاتی میں کہ ابوسفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ بی تاثیثا کے پاس آئی اور کہنے گئی: میرا خاوند ابوسفیان بخیل آ دمی ہے۔ اتنا خرچ نہیں دیتا جو بچھے اور میر کی اولا دکو کافی ہو۔ لیکن میں بن بتائے اس کے مال سے لے لیتی معرب کیا ہے۔ مادہ گزار میں گالا آ ۔ علاق نے اور الایکوارٹی ۔ اتنالہ میزنا کھی اور تنہ کی اور ایک نا ۔ کہ اور م

ہوں ، کیا میرے او پرگناہ ہوگا؟ آپ مُلَاثِنَا نے فرمایا: بھلائی ہے اتنالوجتنا تجھے اور تیری اولا دکو کفایت کر جائے۔ معرب موجود اور میں اور دوروں میں جود اور میں جود اور میں اور دوروں اور میں اور میں اور میں اور میں میں میں میں

( ٢.٤٩٩) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِءُ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْحَاقَ حَلَّنَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ

(ح) وَأَخْبَرَنَا عَلِيٍّ بْنُ أَخْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَنْبَأْنَا أَخْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا تَمْتَامٌ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنِى عَبْدُ الْمَلِكِ أَبُو جَعْفَرِ عَنْ أَبِى نَضْرَةً عَنْ سَعُدِ بْنِ الْأَطْوَلِ : أَنَّ أَخَاهُ مَاتَ وَتَرَكَ ثَلَاتُومِائَةِ يَلْمَ وَتَرَكَ عِيَالًا قَالَ فَقَالَ لِى النَّبِيُّ - مَلَّئَ - : إِنَّ أَخَاكَ مَحْبُوسٌ بِدَيْنِهِ وَرُهُم وَتَرَكَ عِيَالًا قَالَ فَأَرُدُتُ أَنْ أَنْهِفَهَا عَلَى عِيَالِهِ قَالَ فَقَالَ لِى النَّبِيُّ - مَلَئِنَ اللَّهِ قَالَ مَحْبُوسٌ بِدَيْنِهِ فَالَ فَقَالَ لِى النَّبِيُّ - مَلَئِنَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَدْ قَضَيْتُ عَنْهُ إِلاَّ دِينَارَيْنِ اذَّعَنَهُمَا امْرَأَةٌ وَلَيْسَتُ لَهَا بَيْنَةٌ قَالَ اللَّهِ قَدْ قَضَيْتُ عَنْهُ إِلاَّ دِينَارَيْنِ اذَّعَنَهُمَا امْرَأَةٌ وَلَيْسَتُ لَهَا بَيْنَةٌ قَالَ اللَّهِ قَدْ قَضَيْتُ عَنْهُ إِلاَّ دِينَارَيْنِ اذَّعَنَهُمَا امْرَأَةٌ وَلَيْسَتُ لَهَا بَيْنَةٌ قَالَ اللَّهِ فَلْ اللَّهِ قَدْ قَضَيْتُ عَنْهُ إِلاَّ دِينَارَيْنِ اذَّعَنَهُمَا امْرَأَةٌ وَلَيْسَتُ لَهَا بَيْنَةً قَالَ اللَّهِ فَلْ اللَّهُ فَا لَالَالُهُ فَالَا عَلَى اللَّهُ فَلَا عَلَى اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلَا عَلَى اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلَوْلَهُ عَلَى اللَّهُ فَلَالَ اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلَوْلُ اللَّهُ فَلَا اللَّهُ وَلَوْلُ عَلَى اللَّهُ وَلَوْلَتُولُولُولُ عَلَى اللَّهُ فَلَا عَلَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلَى اللَّهُ فَلَى اللَّهُ لَلْ اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ اللَّا لَا لَا اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّ

لَفُظُ حَدِيثِ عَفَّانَ وَفِي رِوَايَةِ عَبُدِ الْوَاحِدِ أَعْطِهَا فَإِنَّهَا صَادِقَةٌ. [ضعيف]

(۲۰۳۹۹) سعد بن اطول فر ماتے ہیں کہ ان کے بھائی فوت ہو گئے۔اس نے تین سو درہم اور گھروالے چھوڑے۔اس نے کہا: میراارادہ ہے کہاں کے گھروالوں پرخرج کر دوں تو نبی نظافیا نے فر مایا:اگر تیرے بھائی پرقرض ہے تو اس کوادا کرو میں نے کہا: اے اللہ کے رسول ظافیا اس صرف دو دینار باتی ہیں۔ ایک عورت کا دعویٰ تھا،لیکن اس کے پاس دلیل نہیں ہے۔ آپ نظافیا نے فر مایا:ادا کر دوہ تجی ہے۔

(ب)عيدالواحد كى روايت مين بكدادا كروده تح ب-

( ٢٠٥٠ ) وَأَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمُقُرِءُ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا يُوسُفُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ غِيَاتٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي نَصْرَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - لِمِثْلِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُسَمَّ كُمْ تَرَكَ. [ضعيف]

(۲۰۵۰۰) ابونصر و مسی صحابی سے ای کی مثل نقل فر ماتے ہیں لیکن اس نے کتنا چھوڑ ااس کا ذکر مبیں کیا۔

( ٢٠٥٠ ) أَخْبَوْنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيٌّ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ عَبْدَانَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَلَّقَنَا أَحْمَدُ بُنُ إِبْوَاهِيمَ بُنِ مِلْحَانَ حَلَّثَنَا يَحْبَى بُنُ بُكِيْرٍ حَلَّثَنَا اللَّيْتُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَافِضَةَ زَارْجِ النَّبِيِّ - مَنْنَظِّ - أَرْسَلَتُ إِلَى أَبِي بَكُو الصَّدِّيقِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا تَسْأَلُهُ مِيوَاثَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - مَنْظُ اللَّهِ - مَنْظُ بِالْمَدِينَةِ وَقَدَكَ وَمَا يَقِي مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ قَالَ أَبُو بَكُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - مَنْظُ - مِنْ اللَّهُ عِلْهُ اللَّهُ عِلْهُ وَمَا يَقِي مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ قَالَ أَبُو بَكُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّى وَاللَّهِ لَا

أُغَيِّرُ شَيْنًا مِنْ صَدَقَةِ رَسُولِ اللَّهِ - سَنَجَةٍ- عَنْ حَالِهَا الَّتِي كَالَتُ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - سَنَجَةٍ- وَلاَعْمَلُنَّ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - سَنَجَةٍ- وَأَنِي أَبُو بَكُرٍ أَنْ يَدُفَعَ إِلَى فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مِنْهَا شَيْئًا وَذَكَرَ الْحَدِيثِ.

رُوَاہُ الْبُحَادِیُ فِی الصَّحِیحِ عَنِ ابْنِ بُکیْو وَرَوَاہُ مُسْلِمٌ مِنُ وَجُمْعٍ آخَوَ عَنِ اللَّیْثِ. [صحبح-منفذ علیه]
(۲۰۵۰۱) عروه حضرت عائشہ خینا نے قل فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ خینا نے حضرت ابو بکرصدیق فینٹو کی طرف کسی کوروانہ کیا۔ وہ نبی طَلِیماً کی میراث کا سوال کر رہی تھیں۔ جواللہ نے ان کو مدینہ میں دی، یعنی فدک اور خیبر کا پانچواں حصہ ابو بکر صدیق ڈیٹو فرمایا: جاری وراخت نبیں ہوتی، جارا باتی ماندہ مال صدقہ ہوتا ہے۔ آلی محدصرف اس مال سے کھائیں گئے۔ ابو بکرصدیق ڈیٹو فرمایا: جاری کہ جس اس صدقہ میں ذرہ بھی تبدیلی نہ کروں گاجو نبی طَافِحاً کے دور میں تھا۔ ویسے ہی کروں گاجو نبی طَافِحاً کے دور میں تھا۔ ویسے ہی کروں گاجو نبی طَافِحاً کے دور میں تھا۔

# (٢٢)باب مَنْ قَالَ لَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يَقْضِي بِعِلْمِهِ

## جوكبتاب كهقاضى اليعلم كمطابق فيصله ندكرك

(٢.٥.٢) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ إِسْحَاقَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بُنُ غَالِبٍ حَلَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنُتِ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أُمْ سَلَمَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - يَلَنَّتِ - قَالَ : إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَى وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ ٱلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِى نَحْوَ مَا أَسْمَعُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذُهُ فَإِنَّمَا أَفْطَعُ لَهُ فِطْعَةً مِنَ النَّارِ .

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ مَسْلَمَةَ وَأَخْرَجَهُ مُسُلِمٌ مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً. وَهَذَا فِيمَا لَمْ يَقَعْ لَهُ بِهِ عِلْمٌ مِنْ قَبْلُ. [صحيح- منفز عليه]

(۲۰۵۰۲)امسلمہ ﷺ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ سائٹی نے فرمایا: میں بھی انسان ہوں تم اپنے جھٹڑے لے کرمیرے پاس آتے ہو۔ لیکن بعض اپنے ولائل کے اعتبار سے دوسرے پرغلبہ پالیتا ہے۔ میں ساعت کے مطابق فیصلہ کرویتا ہوں۔ کسی کے حق کا فیصلہ میں کردوں تو وہ وصول نہ کرے بلکہ سمجھے کہ میں اس کوجہنم کا ایک کلڑادے رہا ہوں۔

( ٢٠٥.٣ ) فَقَدُ أَخْبَرُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْكَوافِظُ أَخْبَرَنِي

(ح) وَأَخْبَرَنِى أَبُو سَعِيدِ بُنُ أَبِى عَمْرِو قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ أَخْمَدُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ الْمُوَنِيُّ أَنْبَأَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُحَمَّدِ بُرِ عِيسَى حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانَ لَخُبُونِنَى شُعَيْبٌ عَنِ الزَّهْرِى أَخْبَرَنِى عُوْوَةُ بُنُ الزَّبُيْرِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِى سَلَمَ وَأُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - مَنْفِظِهِ- أَخْبَرَتُهُ أَنَّ أُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ : سَعِعَ النَّبِيُّ - مَلْكِلًا جَلْبَةَ خِصَامٍ عِنْدَ بَابِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ : إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّهُ يُأْتِينِي الْحَصْمُ وَلَعَلَّ بَعْضَهُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلُغَ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِى لَهُ بِلَلِكَ وَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ فَمَنْ فَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هُوَ فِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيَأْخُذُهَا أَوْ لِيَدَعُهَا .

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي الْبَمَانِ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ أَوْجُهِ أَخَرَ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

[صحيح. منفق عليه]

(۲۰۵۰۳)ام سلمہ بیٹی فریاتی ہیں کہ نبی سیٹیٹا نے اپنے دردازے کے سامنے جھگزا کرنے والوں کی آ وازیں سنیں۔آپ ملٹٹا ان کی طرف نگلےاور فرمایا: میں انسان ہوں۔میرے پاس جھگزا لے کرآتے ہو۔ شاید بعض زیادہ چرب زبان ہو۔ میں اس کوسچا خیال کرتے ہوئے اس کے لیے فیصلہ کردوں۔لہذا جس کے لیے میں فیصلہ کردوں تو پیجنم کا ایک کھڑا ہے جا ہے وصول کرلے یا حجوز دے۔

( ٢٠٥٠٤) أَخْبَرُنَا الْفَقِيهُ أَبُو الْقَاسِمِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرُ الْفَامِيُّ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ النَّجَادُ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِي خَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَصُرَمُوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - مَنْ اللَّهِ إِنَّ مَعْوَلَ اللَّهِ إِنَّ مَكْنَ لَا يَهِ فَقَالَ الْكِنْدِي هِي يَدِى أَرْوَعِي فِي يَدِى أَزْرَعُهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقْ فَقَالَ الْكِنْدِي هِي اللهِ إِنَّالَةُ لِيْسَ لَلْهُ إِنَّهُ لَيْسَ لَكَ إِلَّا فَلَكَ يَمِينُهُ . قَالَ : يَا نَبِي اللّهِ إِنَّهُ لَيْسَ يَكُورً عَنْ شَيْءٍ قَالَ لَيْسَ لَكَ إِلَّا ذَلِكَ قَالَ يَمِينُهُ . قَالَ : يَا نَبِي اللّهِ إِنَّهُ لَيْسَ يَكُولُ اللّهِ حَلَيْهِ لَيْسَ يَكُورً عَنْ شَيْءٍ قَالَ لَيْسَ لَكَ إِلَّا ذَلِكَ قَالَ يَهِ لِيُحْلِقَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ حَنَّاتِكَ مَا لَكُولُ اللّهِ عَلَى مَالِ لِيَأْخُذَهُ ظُلُمًا فَلَيلُقِينَ اللّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُو عَنْهُ مُغُونُ .

هَكَذَا وَجَدُتُهُ فِي كِتَابِي وَكَذَلِكٌ وَجَدُنُهُ فِي كِتَابِ مُسْلِمٍ عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ إِبْرَاهِيمَ وَزُهَيْرِ بُنِ حَرْبٍ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرِ عَنْ عَلْقَمَةَ.

وَرَوَاهُ عُثْمَانُ بُنُ سَعِيدٍ النَّارِمِيُّ وَمُحَمَّدُ بَنُ الْخُسَيْنِ بُنِ أَبِى الْحُنَيْنِ وَأَبُو مُسْلِمٍ إِبْرَاهِيمُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْكَجْيُّ وَغَيْرُهُمُ عَنْ أَبِى الْوَلِيدِ فَقَالُوا فِى الْحَدِيثِ :لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَلِكَ . وَكَذَلِكُ رَوَاهُ فُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِى الْأَحْوَصِ :لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَلِكَ .

وَهَذَا لَا يَنْفِيَ الْحُكُمَ بِالْعِلْمِ وَإِنَّمَا يَنْفِي أَنْ يَكُونَ لَهُ مِنْ جِهَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ شَيْءٌ غَيْرٌ اليَمِينِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

[صحيح مسلم ١٣٩]

(۲۰۵۰۳) علقمہ بن واکل اپنے والد نے نقل فرماتے ہیں ایک آ دمی حضر موت سے اور دوسرا کندہ سے رسول اللہ ظافیا کے پاس آیا، حضری کہنے نگا: اس نے میری زمین پر قبضہ کرلیا ہے جومیرے باپ کی تھی۔کندی نے کہا: بیز مین میری ہے میں کھیتی باڑی هي منتي الكيري بيني سرم (ملدور) کي هي هي الدور من من الكيري بين الكيري بين الكيري بين الكيري بين الكيري الكيري كالمعدد اي كان في حين من من الدور الكيري الكيري

کرتا ہوں اس کا کوئی تق نہیں ہے۔رسول اللہ طَوَّقِیْمَ نے حضری ہے کہا: کیا تیرے پاس کوئی دلیل ہے؟ اس نے کہا: نہیں۔آپ طُفِیْمَ نے فر مایا: تیرے ذرمتم ہے تو کندی کہنے لگا: اے اللہ کے ٹی طُفِیَمَّ اِس کوتم اٹھانے سے کوئی چیز مانع نہیں۔آپ نے فرمایا: تیرہے لیے صرف قتم ہے تو حضری قتم اٹھائے کے لیے آگے بڑھا۔ نبی طُفِیَمَ نے فرمایا: جب وہ وہ ایس ہوا کہا گرفتم کے ذریعے کسی کامالِ ہڑپ کرنے تو جب قیامت کے دن اللہ سے ملا قات کرے گاوہ اس سے اعراض کرنے والا ہوگا۔

(ب) ابووليد كى صديث ميس بيك تيرك ليصرف يبى ب

(ج) ابوالاحوص کی حدیث بیس بھی ای طرح ہے۔

( ٢٠٥٠٥ ) أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الأَصْبَهَانِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ حَدَّقَنَا سُفَيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّقَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّقَنَا سُفَيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبِ عَنِ الزَّهْوِيُّ قَالَ قَالَ أَبُو بَكُرٍ الصَّدِيقُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ : لَوْ وَجَدْتُ رَجُلاً عَلَى حَدُّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ لَمْ أَحُدَّهُ أَنَا وَلَمْ أَدْعُ لَهُ أَحَدًا حَقَّى يَكُونَ مَعِى غَيْرِى. [ضعيف]

(۲۰۵۰۵) زہری بھٹ فرماتے ہیں کدا ہو بکرصد ایق ڈھٹٹ فرمایا: اگر میں کسی آ دی کواللہ کی حدود میں ہے کسی حدیث پالوں۔ نہتو میں اس پرحدلگا قال گانہ ہی چھوڑوں گاجب تک میرے ساتھ کوئی اور نہ ہو۔

(٢.٥.٦) قَالَ وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبُدِ الْكَرِيمِ عَنْ عِكْرِمَةَ : أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِعَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوُفٍ : أَرَأَيْتَ لَوْ رَأَيْتَ رَجُلاً قَتَلَ أَوْ سَرَقَى آوْ زَنَى. قَالَ : أَرَى شَهَادَتَكَ شَهَادَةَ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. قَالَ :أَصَبُتَ. [ضعيف]

(۲۰۵۰۱) عکرمدفر ماتے ہیں کہ حضرت عمر رہ اللہ نے عبدالرحمٰن بن عوف سے فرمایا: اگر میں کسی کود کیھوں کہ اس نے قل یا چوری یا زنا کیا ہے؟ فرمانے گئے: آپ کی گواہی عام مسلمانوں کی طرح ہے ، فرمایا: تونے درست کہا۔

(٢٠٥.٧) قَالَ وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لاَ أَكُونُ أَنَا أَوَّلَ الْأَرْبَعَةِ. [ضعيف]

( ٢٠٥٠ ) جعفرا ہے والد نے قل فر ماتے ہیں کے حضرت علی ٹٹاٹٹانے فر مایا: میں ابتدائی جیار میں سے ندہوں۔

( ٢٠٥.٨ ) قَالَ وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثِينِي ابْنُ شُبُرُمَةَ قَالَ سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ فَجُعِلَ قَاضِيًّا فَقَالَ أَتِيَ شُويُحٌ فِي ذَلِكَ فَقَالَ اثْتِ الأَمِيرَ وَأَنَا أَشْهَدُ لَكَ.

وَهَلِهِ الآثَارُ مُنْقَطِعَةٌ غَيْرَ أَثَرٍ شُرَيْحٍ. [صحب]

(۲۰۵۰۸) ابن شبر مەفر ماتے ہیں كەبیں نے طعنی سے ایک آ دى كے بارے بیں سوال كیا وہ گواہ تھا۔ اس كو قاضى بنا دیا گیا۔ تاضى شریح كولا يا گيا تو وہ اس كے بارے بیں كہنے لگے: اميركولا ؤميس كواہى دے دوں گا۔

( ٢.٥.٩ ) أَخْبَرَنَا أَبُو زَكْرِيًّا بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ بْنُ يَعْقُوبَ حَذَّتْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ أَنْبَأَنَا

جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ أَنْبَأَنَا مِسْعَرٌ عَنْ أَبِي حَصِينٍ قَالَ قَالَ شُرَيْحٌ : الْقَضَاءُ جَمْرٌ فَارْفَعِ الْجَمْرُ عَنْكَ بِعُودَيْنِ. [صحبح]

(۲۰۵۰۹) ابوصین فرماتے ہیں کہ قاضی شریح نے کہا کہ قضاا یک کوئلہ ہے اس کودولکڑیوں کے ذریعہ اپنے ہے دور ہٹاو۔ ویر سرید دیجہ میں

# (٣٣)باب الْقَاضِي لاَ يُحْكُمُ لِنَفْسِهِ

#### قاضى اپنافیصله بذات خودنه کرے

( ١٥٥٠ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللّهِ الْحَافِظُ أَنْبَانَا أَبُو عَبُدِ اللّهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللّهِ الصَّفَارُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ مِهْرَانَ حَدَّثَنَا عَلَمُ اللّهَ عَنْهُمَّا عَلِيٌّ بُنُ الْجَعْدِ أَنْبَانَا شُعْبَةً عَنْ سَيَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ قَالَ : كَانَ بَيْنَ عُمَرَ وَأَبَى رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا خُصُومَةٌ فَقَالَ عُمَرً : اجْعَلْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ رَجُلاً قَالَ فَجَعَلَا بَيْنَهُمَا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ فَأَتَوْهُ قَالَ عُمَرً رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَيْنَاكَ لِتَحْكُم بَيْنَنَا وَلِي بَيْنِهِ يُؤْنَى الْحَكَمُ قَالَ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ أَجْلَسَهُ مَعَهُ عَلَى صَدْرٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ أَيْنَاكَ لِتَحْكُم بَيْنَنَا وَلِي بَيْنِهِ يُؤْنَى الْحَكَمُ قَالَ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ أَجْلَسَهُ مَعَهُ عَلَى صَدْرٍ وَضِى اللّهُ عَنْهُ أَيْنِ الْعَقْمَ عَلَى وَلَا لَكُوا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ قَالَ فَقَالَ هَذَا أَوَّلُ جَوْرٍ جُوْتَ فِى خُكْمِكَ أَجْلِسُنِى وَخَصْمِى مَجْلِسًا قَالَ فَقَطَّا عَلَيْهِ الْقِصَّة قَالَ فَقَالَ وَيَعْلَى وَلِكَ نُو عَلَى وَلِكَ فَعَلَى وَلِكَ فَقَالَ وَيُو بَيْنَ اللّهُ عَنْهُ عَلَى ذَلِكَ فَمَّا عَلَى وَلِكَ فَقَالَ وَيْدُولَ بَاللّهُ عَنْهُ عَلَى وَلِكَ فَقَالَ وَيَدْ لِلّهُ لَا تُدْرِكُ بَابَ الْقَصَّاءِ حَتَى لَا يَكُونَ لِى عِنْدَكَ عَلَى أَحْدٍ فَضِيلَةٌ. [ضعيلًا قَالَ اللّهُ عَنْهُ عَلَى ذَلِكَ فَمْ

(۲۰۵۱) سیار قرباتے ہیں کہ میں نے شعبی سے سنا کہ حضرت عمر بڑائٹا اور ابی کے درمیان جھڑا تھا۔حضرت عمر بڑائٹا نے مطرت فر مایا: ایک آ دمی فیصل مقرر کر ایا۔ رادی کہتے ہیں: وہ ان کے پاس آئے۔حضرت عمر بڑائٹا نے فیصل مقرر کر ایا۔ رادی کہتے ہیں: وہ ان کے پاس آئے۔حضرت عمر بڑائٹا نے فیصلہ کرے۔ اس کے گھر میں فیصلہ لایا گیا تو انہوں نے حضرت عمر بڑائٹا کو بہتر پر بخصایا۔حضرت عمر بڑائٹا نے فیما یا بیا تو نے فیصلہ میں پہلاظلم کیا ہے جھے اور میر نے فر ایل کو ایک جگہ حضرت عمر بڑائٹا نے بین تو سعاف کردیں، تو حضرت میں بھاؤے۔ رادی کہتے ہیں: اس نے ابنا قصد بیان کیا تو زید فر ماتے ہیں تو امیر الموشین کو اگر آپ جا ہیں تو سعاف کردیں، تو حضرت عمر بڑائٹا نے تھی افرائی ان کیا تو نو کے باتی میں کو اگر آپ جا ہیں تو سعاف کردیں، تو حضرت عمر بڑائٹا نے تھی ان کیا تو نو بید فر ماتے ہیں تو امیر الموشین کو اگر آپ جا ہیں تو سعاف کردیں، تو حضرت عمر بڑائٹا نے تھی ان کیا تو نو بید نو کی باتی میری فضیلت دوسروں پر تمہارے نو یک باتی خدرے۔

#### ( ٦٣ )باب مَا جَاءَ فِي التَّحْرِكِيمِ فصا ، زير التَّحْرِكِيمِ

# فيصل بنانے كابيان

(٢٠٥١) أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّى الرَّوْدُبَارِيُّ أَنْبَانَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ نَافِعِ عَنْ يَزِيدُ بُنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدْهِ شُرِيْحٍ عَنْ أَبِيهِ هَانِءٍ :أَنَّهُ لَمَّا وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ أَنَى الْمَدِينَةَ ﴿ سُنَ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ الْمُحَكَمِ فَلَكَ عَاهُ رَسُولُ اللَّهِ - فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَكُمُ وَإِلَيْهِ الْحُكُمُ فَلِمَ تُكْنَى فَسَمِعَهُمْ يَكُنُونَهُ بِأَبِى الْحَكُمُ فَلِمَ نَكْنَى فَسَمِعَهُمْ يَكُنُونَهُ بِأَبِى الْحَكُمُ فَلِمَ نَكُنَى اللَّهَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الل

مُشُرِيْحَ قَالَ : فَأَنْتَ أَبُو مُشُرِيْحِ . [صحيح]
(٢٠٥١) شرح آپ والد بالی نے فال فرماتے ہیں کہ رسول اللہ طاقیۃ کے پاس مدینہ میں ایک وفد آیا۔ آپ طاقۂ نے سنا کہ
انہوں ابوا تھم کئیت رکھی ہوئی ہے۔ نبی طاقۂ نے بلایا اور فرمایا: تھم تو اللہ تعالیٰ ہیں۔ تو نے ابوا تھم کئیت کیوں رکھی؟ اس نے
کہا: میری قوم اپنے فیصلے مجھے کے کرواتے تھے اور دونوں فریق راضی ہوجاتے۔ آپ نے فرمایا: یہ کتا اچھا ہے کیا تیرا کوئی بچہ
ہے؟ اس نے کہا: شرح مسلم اور عیداللہ ہیں۔ یو چھا: ان میں سے بڑا کون ہے؟ س نے کہا: شرح کے آپ نے فرمایا: تو ابوشرح کے

(٢.٥١٦) أَخْبَرُنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ دَاوُدَ الرَّزَّازُ بِبَغُدَادَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُو مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ السَّمَّرِيُّ حَدَّثَنَا بَعُلَى بُنُ عُبَيْدٍ عَنْ اِسْمَاعِيلَ عَنْ عَامِرٍ قَالَ : كَانَ بَيْنَ عُمَرَ وَأَبَيِّ عَنْ اِسْمَاعِيلَ عَنْ عَامِرٍ قَالَ : كَانَ بَيْنَ عُمَرَ وَأَبَيِّ عَنْهُ بَيْنِي وَبَيْنَكُ زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ عُمَرَ وَأَبَيِّ وَاللَّهُ عَنْهُ بَيْنِي وَبَيْنَكُ زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ فَانْطَلَقَا فَطَرَقَ عُمَرُ الْبَابَ فَعَرَفَ زَيْدٌ صَوْبَهُ فَفَتَحَ الْبَابَ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَلَا بَعَثْتَ إِلَى حَتَّى آتِيكَ فَالَكُ فَا لَهُ بَيْنِهِ بُؤُنِّي الْحَكَمُ. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. [صعف]

(۲۰۵۱۲) عامر فریاتے ہیں کہ حضرت محراور ابی کے درمیان ایک باغ کے بارے میں جھڑا تھا۔حضرت محر ثلاثان نید بن ٹابت کوٹالٹ مقرر کردیا، وہ دونوں گئے تو زیدنے آپ کی آ داز پہچان کر درواز ہ کھول دیا اور کہنے گئے: اے امیر المونین اکسی کوروانہ کرتے تو میں آپ کے پاس آ جاتا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ فیصلہ ان کے گھر لایا گیا۔





# (۱)باب الأمر بالإشهاد گواہوں كے معامله كابيان

قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَازُهُ ﴿ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعُتُمْ ﴾ [البقرة ٢٨٦]

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَةُ اللَّهُ الَّذِي يُشْبِهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَإِيَّاهُ أَسْأَلُ التَّوْفِيقَ أَنْ يَكُونَ أَمْرُهُ بِالإِشْهَادِ عِنْدَ الْبَيْعِ 
دَلَالَةٌ عَلَى مَا فِيهِ الْحَظُّ بِالشَّهَادَةِ لَا حَتْمًا وَاحْتَجَ بِقُولِهِ تَعَالَى فِى آيَةِ الذَّيْنِ وَالذَّيْنُ تَبَايُعْ ﴿ فَاكْتَبُوهُ ﴾ 
وَالبَقْرَةَ ٢٨٢] ثُمَّ قَالَ ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجَدُّوا كَاتِيًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِ
البَيْ الْوَبُونَ أَمَانَتُهُ ﴾ [البقرة ٢٨٣] فَلَمَّا أَمَرُ إِذَا لَمْ يَجِدُوا كَاتِبًا بِالرَّهْنِ ثُمَّ أَبَاحَ تَرُكَ الرَّهْنِ دَلَ عَلَى أَنْ 
الْأَمْرَ الْأَوْلَ دَلَالَةٌ عَلَى الْحَطْ لَا فَرْضًا مِنْهُ يُعْصِى مَنْ تَرَكَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الله كافر مان: ﴿ وَ أَنْهِ مِدُوا إِذَا تَهَا يَعْتُمْ ﴾ [البقرة ٢٨٢]

هِلَالُ بُنُ بِشُرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَرْوَانَ

(ح) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرِ الرَّزْجَاهِيُّ أَنْبَانَا أَبُو بَكُو الإِسْمَاعِيلِيُّ أَنْبَانَا الصَّوفِيُّ وَهُو أَخْمَدُ بُنُ الْحَسَنِ بَنِ عَنْدِ الْحَبَّارِ حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامِ الْوَلِيدُ بُنُ شُجَاعٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَرْوَانَ حَدَّثَنَا عَنْدُ الْمَلِكِ بُنُ أَبِي نَضْرَةً عَنْ أَبِيهِ الْحَبَّارِ حَدَثَنَا أَبُو هَمَّامِ الْوَلِيدُ بُنُ شُحَاعٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَرْوَانَ حَدَّثَنَا عَنْدُ الْمَلِكِ بُنُ أَبِي نَضْرَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدُرِي وَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : تَلا ﴿يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنَتُمُ بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى ﴾ والبقرة ٢٨٢] قَالَ : مَلَو البقرة ٢٨٢] قَالَ : مَلَو البقرة ٢٨٢] قَالَ : مَلَو السَّوْمَ عَلْمُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ أَنْ الْعَرْة ٢٨٣]

(٢٠٥١٣) ابوسعيد خدرى يُخْاتُنُهُ فرمائة بين: آيت ﴿ إِنَّا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُواْ إِذَا تَدَايَنُهُ مُ بدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى ﴾ [البقرة ٢٠٥١] "الحاوكو! جوابيان لائه موجب تم آبس من قرض كالين وين كروتو وقت مقررتك لكه ليا كرويا"

﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ [البقرة ٢٨٣] "العض تهارالعض ساس شريو" الله في بَهْلَ آيت كومنسوخ كرديا. ( ٢٠٥١٤) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍ و قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْفُوبَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ عَنْ وُهَيْبِ عَنْ دَاوُدٌ عَنْ عَامِرٍ فِي هَذِهِ الآيَةِ قَالَ ﴿ وَإِنْ أَمْنَ بَعْضُكُمْ يَعْضُكُمْ وَالبَيْرَةِ قَالَ ﴿ وَإِنْ أَشُهَدُتَ فَحَزْمُ وَإِنِ النَّتَمَنَّتُهُ فَفِي حِلَّ وَسَعَةٍ.

وَرُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِكُ أَنَّهُ قَالَ إِنْ شَاءَ أَشْهَدَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُشْهِدُ أَلَا تَسْمَعُ إِلَى قَوْلِهِ ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَغْضُكُدُ بَغْضًا﴾ [البقرة ٢٨٣] قَالَ الشَّالِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَقَدْ حُفِظَ عَنِ النَّيِّ - اللَّهِ بَايَعَ أَعُرَابِيًّا فِي فَرَسِ فَجَحَدَ الْأَعْرَابِيُّ بِأَمْرِ بَعْضِ الْمُنَافِقِينَ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا بَيْنَةٌ. [صحح]

(۲۰۵۱۳) عامراس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ لَعُضَّا﴾[البقرة ۲۸۳] اگر آپ کواہ ہے تو پختہ بات کرنا ،اگرامین بنوتو جائز اور وسعت والی بات کرنا۔

(ب) حضرت حسن بھرى بنت فرماتے ہيں كە اگروه جا جة گواى دے، اگر جا جة گواى ندوے، كيا آپ نے بيالله كا فرمان نيس سنا: ﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَغُضُكُمْ بَعُضًا ﴾ [البغرة ٢٨٢] امام شافى بنت فرماتے ہيں كه نبى ظَلَمْ نے ايك ديها تى ہے گوڑے كے بارے ميں تع كى دريها تى نے بعض منافقين كى وجہ جھڑا كيا۔ ان دونوں كورميان ميں كوئى دليل دشى ۔ گھوڑے كے بارے ميں تع كى دريها تى فرن الله أُخبَرَنى أَبُو الْحَسَنِ عَلِي بُنُ أَحْمَدَ بُنِ قُوْقُوبِ التَّمَّارُ بِهَمَدُانَ حَدَّنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْحَمَدَ بُنِ قُوْقُوبِ التَّمَّارُةَ بُنِ خُرَيْمَةً أَنَّ عَمَّهُ حَدَّلَةً اللهُ عَمْدَ مَن خَرَيْمَةً أَنَّ عَمَّهُ حَدَّلَةً وَكُانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي مَا اللهُ مَنْ الْحَمَدَ بُنِ اللهُ عِنْ عُمَارَةً بُنِ خُرَيْمَةً أَنَّ عَمَّهُ حَدَّلَةً هُو كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مَا اللّهِ مَنْ اللّهِ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْدُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

(ح) وَأَخْبَرُنَا ۚ أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ حَمْشَاذٍ الْعَدْلُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِى وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌ بْنِ زِيَادٍ قَالَا أَنْبَأْنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُويْسِ حَدَّثِنِي أَجِي أَبُو بَكُرٍ عَنْ سُكَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِينٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ أَنَّ عَمَّةً أَخْبَرَهُ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ

اللَّهِ - عَلَيْهِ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - عَلَيْهِ - ابْنَاعَ فَرَسًا مِنْ رَجُلِ مِنَ الْأَعُرَابِ فَاسْتَنَبَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْهِ - لِيَقْضِى ثَمَنَ فَرَسِهِ فَأَسْرَعَ رَسُولُ اللَّهِ - لَلَّتِكِ - الْمَشْنَى وَأَبْطَأَ الْأَعْرَابِيُّ فَطَفِقَ رِجَالٌ يَعْتَرِضُونَ الْأَعْرَابِيُّ وَيُسَاوِمُونَهُ الْفَرَسَ وَلَا يَشْعُرُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - النَّهِ - قَلِدِ الْبَتَاعَةُ حَتَّى زَادَ بَعْضُهُمُ الْأَعْرَابِيَّ فِي السَّوْمِ فَكَمَّا زَادُوا نَاذَى الْأَعْرَابِيُّ رَسُولَ اللَّهِ -مَنْظِيرٍ- إِنْ كُنْتَ مُبْنَاعًا هَذَا الْفَرَسَ فَابْتَعْهُ وَإِلَّا بِعَيْهُ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْكُ - حِينَ سَمِعَ بِدَاءَ الْأَعْرَابِيِّ حَتَّى أَنَّى الْأَعْرَابِيُّ فَقَالَ : أَوَلَيْسَ قَلِد ابْتَعْتُ مِنْكَ . قَالَ لا وَاللَّهِ مَا بِعُتُكُهُ قَالَ :بَلِ الْبَتَعْتُهُ مِنْكَ . فَطَفِقَ النَّاسُ يَلُوذُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ - أَلْتَكُ - وَبِالْأَعْرَابِيُّ وَهُمَا يَتَرَاجَعَان فَطَفِقَ الْأَعْرَابِيُّ يَقُولُ هَلُمَّ شَهِيدًا أَنِّي بَايَغْتُكَ فَقَالَ خُزَيْمَةُ أَنَا أَشُهِدُ أَنَّكَ بَايَعْتَهُ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ - مَنْظَيَّ - عَلَى خُزَيْمَةَ فَقَالَ: بِمَ تَشْهَدُ ؟ قَالَ بِتَصْدِيقِكَ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ - اللَّهِ عَلَيْهِ- شَهَادَةً خُزَيْمَةً شَهَادَةً رَجُلَيْنِ. [صحيح إ (٢٠٥١٥) مُمارہ بن فزیمہ کے بچانے خبر دی اوروہ نبی مُلْقِیّاً کے صحابہ میں سے متھے کہ رسول اللہ مُلْقِیّاً نے ایک ویباتی سے گھوڑا خریدا۔آپ طائیہ نے اس کوساتھ لیا تا کے محوڑے کی قیمت ادا کریں۔ نبی طائیہ تیز چلے اور دیباتی نے دیری ۔ کچھ لوگ دیباتی کو ملے اور گھوڑے کی قیت مقرر کرنے گلے۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ رسول الله مناتیج نے خریدا ہوا ہے۔ بعض نے قیت زیادہ لگا دی۔ جب انہوں نے قیت زیادہ دینا جا ہی تو دیباتی نے رسول اللہ کوآ واز دی کد گھوڑ اخرید نا ہے تو خرید لو، وگر ند میں فروخت قتم ابیں نے آپ کوفر وخت نہیں کیا۔ آپ نے فر مایا: میں نے تجھے ہے فریدا ہے ۔ لوک تو نبی مُلَاثِیْم کی بناہ میں آ رہے تھے، آپ کی حفاظت کررہے تھے۔آپ اور دیباتی بات چیت کررہے تھے، دیباتی نے کہا: گواہ لاؤ کہ میں نے فروخت کیا ہے، تو خزیمہ كين لك: يس كواي ويتا مول كدتون فروخت كيا إب تي ظافية خزيد كي طرف متوجه موئ الوف كواي كيول دى؟ كين سككة: آب علية كاتصديق كي وجد، آب طائقة في فرمايا: فزيمه كي كوابي دوآ ديول كريابرب-

( ٢٠٥٢) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا الْاسْتَاذُ أَبُو الْوَلِيدِ حَلَّقَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ أَبِي طَالِبِ وَمُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ قَالَا حَدَّتَنَا عَبْدَةُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُوَاعِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ حَدَّلَيْي مُحَمَّدُ بُنُ زُرَارَةَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ خُرَيْمَةَ عَنْ أَبِيهِ خُرَيْمَةَ بُنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - اللَّهِ بُن خُرَيْمَةَ بُن ثَابِتٍ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ عَنْهُ بُنُ قَابِتٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولَ اللَّهِ - اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الشَّهَادَةِ وَلَمْ تَكُنُ مَعَهُ ؟ . قَالَ : صَدَفْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَكِنْ صَدَّفَتُكَ بِمَا قُلْتَ وَعَرَفْتُ اللَّهِ وَلَكِنْ صَدَّفَتُكَ بِمَا قُلْتَ وَعَرَفْتُ اللَّهِ وَلَكِنْ صَدَّفَتُكَ بِمَا قُلْتَ وَعَرَفْتُ اللَّهُ وَلَكِنْ صَدَّفَتُكَ بِمَا قُلْتَ وَعَرَفْتُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَهُو حَسْبُهُ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : فَلَوْ كَانَ حَنْمًا لَمْ يَكَايِعُ رَسُولَ اللَّهِ - سَنَظِي - بِلا بَيْنَةٍ.

(٢٠٥١٦) محاره بن خزير اين والدخزير بن خابت في قل فرمات بين كذي عظيم ن سواء بن حارث محار بي سي كورُ ا

خریدا۔ اس نے جھکڑا کیا تو خزیمہ بن ثابت نے گواہی دی۔ نبی طُلُقِلُم نے فرمایا: تو نے گواہی کیوں دی حالانکہ آپ موجود نہ تھے؟ عرض کیا: اے اللہ کے دمول! آپ نے کچ فرمایا: لیکن میں نے آپ کی تقدیق کی؛ کیونکہ آپ کچ ہی ہولئے میں۔ آپ طُلِقِلِم نے فرمایا: جس کے تی میں یا جس کے خلاف خزیمہ گواہی دے دیں وہ کافی ہے۔ امام شافعی شائے فرمانے میں کہ حتی بات ہے کہ نبی طافق نے نغیردلیل کی خرید وفروخت نہیں کی۔

# (٢)باب الإخْتِيَارِ فِي الإِشْهَادِ

#### گواہی میں اختیار کا بیان

( ٢٠٥١ ) أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبِدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ حَمْشَاذٍ الْعَدْلُ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَى مُعَادُ بْنُ الْمُثَنَى بْنِ
مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ الْعَنْبِرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي بُرُدَةً عَنْ أَبِي
مُعاذِ بْنِ مُعَاذٍ الْعَنْبِرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فِراسٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي بُرُدَةً عَنْ أَبِي
مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - قَالَ : ثَلَاثَةٌ يَدْعُونَ اللَّهَ فَلاَ يُسْتِجَابُ لَهُمْ رَجُلُ كَانَ تَدْعَتُهُ امْرَأَةً
سُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - قَالَ : ثَلَاثَةٌ يَدْعُونَ اللَّهَ فَلاَ يُسْتِجَابُ لَهُمْ رَجُلُ كَانَ تَهُ عَلَى مُجُلُومً مَالٍ فَلَمْ يُشْهِدُ عَلَيْهِ وَرَجُلٌ آتَى سَفِيهًا مَالَةً وَقَدْ قَالَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ ﴿ وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَا وَرَجُلُ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٍ فَلَمْ يُشْهِدُ عَلَيْهِ وَرَجُلٌ آتَى سَفِيهًا مَالَةً وَقَدْ قَالَ اللّهُ عَنَّ وَجَلً ﴿ وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَةُ الْمُوالكُمْ ﴾ [النساء ٥] - [ضعيف]

(۲۰۵۱۸) این عباس طائب ہی مناقق می ساتھ میں کر رسول اللہ طاق اے اللہ کے اس قول کے بارے میں فرمایا: ﴿إِذَا لَهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

موت كاوقت آيا اور فرشت حاضر بوئ تو كهن لكن ميرى عمر كي جاليس برس باتى بيس فرمايا ، توف اين بيني واؤدكو بهدكر وي تقد كهن لكن بيس في كيم بهم بيريس كياء الله في كلها بوا تكالا اور فرشوں في كوانى دى۔ ( ٢٠٥١٩ ) وَأَخْبَرَ نَا عَلِي بُنُ أَخْمَدَ بُنِ عَبُدَانَ أَنْبَأَنَا أَخْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا إِبُواهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْبَعَوِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو

سَلَمَةً مُوسَى بُنُ إِسْمَاعِيلَ حَلَّنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ فَذَكَرَ مَغْنَى هَذَا الْحَدِيثِ إِلَّا إِنَّهُ قَالَ فِي أُوَّلِهِ لَمَّا نَزَلَتُ آيَةُ الذَّيْنِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - مَنْ اللَّهِ - وَقَالَ فِي آخِرِهِ : فَأَكْمَلَ لِآذَمَ أَلْفَ سَنَةٍ وَلِدَاوُدَ مِائَةً سَنَةٍ . [ضعف]

(٢٠٥١٩) جماد بن سلمہ نے اس کے مثل ذکر کیا ہے، لیکن اس کے ابتدا میں ہے جب اللہ نے آیت وین نازل کی تو رسول

الله نظی نے فرمایا اوراس کے آخر میں ہے کہ حضرت آ وم کے لیے کمل ہزارسال اوران کے بیٹے واؤد کے لیے ایک سوسال سر

حَدَّنَا صَفُوانُ بُنُ عِيسَى الْفَاضِى حَدَّنَا أَبُو الْعَبَّسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْفُوبَ حَدَّثَنَا بَكَارُ بُنُ قَيْبَةَ الْقَاضِى بِمِصْرَ حَدَّنَا صَفُوانُ بُنُ عِيسَى الْفَاضِى حَدَّنَا الْحَارِثُ بُنُ عَيْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى دُبَابٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِى سَعِيدٍ الْمَعْبُرِيِّ عَنْ أَبِى هُويُومَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَئِهُ وَلَيْكَ اللَّهُ آدَمَ وَنَفَخُ فِيهِ الرُّوحَ عَطَسَ فَقَالَ الْمَحَمُدُ لِلَّهِ فَحَمِدَ اللَّهَ بِإِذْنِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ رَحِمَكَ رَبُّكَ يَا آدَمَ وَفَقَالَ لَهُ يَا آدَمُ الْمُعَبُ إِلَى أُولِيكَ الْمَكْرُكَةِ إِلَى مَلا مِنْهُمْ جُلُوسِ فَقَلِ السَّلَامُ عَلَيْكُمُ فَلَقَبَ قَالُوا وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ثُمَّ الْمَكَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ثُمَّ الْمَلَائِكَةِ إِلَى مَلا مِنْهُمْ جُلُوسِ فَقَلِ السَّلَامُ عَلَيْكُمُ فَلَدَهَبَ قَالُوا وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ثُمَّ الْمَعْوَلُ عَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ثُمَّ الْمُونِ فَقَالَ الْحَرْثُ يَهِمِنْ رَبِّى وَكِيلِهِمْ وَقَالَ اللَّهُ ثَارَكُونَ وَتَعَلَى لَهُ وَيَعْمُ وَجُلُوا اللَّهُ مَارَكُونَ وَتَعَلَى لَهُ وَيَعْمُ وَجُلُ الْمُونِ فَقَالَ الْمَعْورَةُ بَيْنَ عَيْنَهُ وَإِذَا فِيهِمْ وَجُلُ أَنْهُ فَقَالَ أَنْ وَيَعِيمُ وَالْمَا اللَّهُ مُعْ الْمُونِ فَقَالَ الْمُونِ فَقَالَ اللَّهُ مُعَ الْمُؤْتِ فَالَ فَالَ عَلَى الْمَعْوَلُ الْمُعْلِقُ فَالَ اللّهِ مُعْلَى الْمُعْلِقُ فَالَ وَكُونَ الْمَعْ وَالْمُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ مُنْ اللّهُ وَلَعْلَ اللّهُ مُنَاهُ مِنْهُ اللّهُ وَلَولُونَ فَقَالَ لَهُ آلَ فَمُ السَكُنِ الْجَنَّةُ فَالَ اللّهُ الْمُؤْلِقُ أَلْ الْمُونِ فَقَالَ لَهُ آلَا لَكُمْ وَلَولَ عَلْمُ السَكُنِ الْجَنَّةُ وَلَولَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُونِ فَقَالَ لَهُ آدَمُ فَلَ عَجْلَتَ فَلَا لَكُمْ السَكُنِ الْمُعَلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَكُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ

(۲۰۵۲۰) حضرت ابو ہریرہ ٹھٹٹو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مکٹٹو کے فرمایا: جب اللہ نے آدم کو پیدا فرمایا اور اس میں روح پیونگی۔ اس نے چھپنک ماری تو کہا: الحمد للہ، اللہ کی اجازت سے اللہ کی حمد بیان کی۔اللہ نے فرمایا: تیرارب تیرے اوپررحم کرے۔اللہ نے فرمایا: اے آدم! فرشتوں کی اس جماعت جو مجلس میں جا کر سلام کہو۔ وو کھے تو انہوں نے کہا: وعلیم السلام ورحمۃ اللہ وہر کا ندیتم پرسلامتی، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔

پھراپ درب کے پاس واپس آئے۔اللہ نے فرمایا: یہتمہارااوراس کا سلام ہےاوراللہ نے فرمایا: جب اس کے دونوں ہاتھ داہنے ہاتھ بند تھے جو چاہے اختیاد کر۔اس نے کہا: ہیں نے اپنے رب کے داہنے ہاتھ کو پہند کیا۔ میرے رب کے دونوں ہاتھ داہنے اور ہا برکت ہیں۔ پھر ہاتھ کھولا تو اس میں آ دم اوراس کی اولا دھی ۔ فرمایا: اے میرے رب! یہ کیا ہے؟ فرمایا: تیری اولا د۔ ہر انسان کی عمر دونوں آئے کھول کے درمیان میں کھی ہو گی تھی۔

ان میں سے ایک آ دی پیشانی کے اعتبار سے زیادہ چمکدار تھا اور صرف چالیس لکھا ہوا تھا ، کہا: اے اللہ! اس کی عمریس اضافہ فرما۔ اللہ نے فرمایا: اس کی بس اتنی ہی عمر ہے ، کہنے گئے: میری عمر کے ۲۰ سال اس کودے دے۔ اللہ نے فرمایا: بیآ پ کا اور اس کا معالمہ ہے ، مچر جنت میں تھم ہے جتنی ویراللہ نے چاہا۔ بچراس سے اترے۔ حضرت آ دم اپٹی عمر شار کرتے رہے جب موت کا فرشتہ آیا تو آ دم نے فرمایا: تو نے جلدی کی۔ میری عمرتو بڑار سال ہے ، فرشتے نے کہا: کیوں نہیں نیکن آپ نے اپنے جنے داؤد کوساٹھ سال دے دیے تھے۔ آپ نے انکار کر دیا۔ ان کی اولا دیے بھی انکار کیا۔ آ دم بھول گئے۔ ان کی اولاد بھی

# (٣)باب الشَّهَادَةِ فِي الزِّنَا

#### زنامیں گواہی کا بیان

قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَازُهُ ﴿ وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِثَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَلَسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةٌ مِنْكُمْ ﴾ [النساء ١٥] وَقَالَ ﴿ وَاللَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَّنَاتِ ثُمَّ لَوْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةٍ شُهَدَاءَ فَاجْلِلُوهُمْ ثُمَانِينَ جَلْدَةً ﴾ [النور ٤]

الله تعالى كافر مان: ﴿ وَ اللَّيْ يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ تِسَانِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ﴾ [النساء ١٥]

' وه بوتهارى عورتول ع بحيائى كوآليس توان كفلاف چاركواه بنالو' ﴿ وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا 
بَازْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمُ مُمَّانِيْنَ جَلْدَةً ﴾ [النور ٤] ' وه لوگ جو پاك وامن عورتول پرتهت لگاتے جي پُروه چاركواه 
مَين لاتے توان كود ٨كوڑ به مارو ''

( ٢٠٥٢١) أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْفُوبَ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ أَنْبَأَنَا مَالِكٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ سَعْدًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدُّتُ مَعَ الْمُرَأَتِي رَجُلاً أُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - طَنَيْنَة - :نَعَمُ . أَخُرَجَهُ مُسُلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ كَمَا مَضَى. [صحح - صلم ١٤٩٨]

(۲۰۵۲) سیدنا ابو ہر رہے ڈلٹوز فر ماتے جیں کے حضرت سنگلہ ڈلٹونے کہا: اے اللہ کے رسول مُٹٹیٹے ! اگر میں اپنی عورت کے ساتھ کسی کود کیھوں تو چھر میں جارگواہ تلاش کروں۔ نبی مُٹٹیٹی نے فرمایا: ہاں۔

( ٢.٥٢٢) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ إِسْحَاقَ أَنْبَأَنَا مُوسَى بُنُ إِسْحَاقَ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ إِسْحَاقَ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مُهَيْلٌ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا حَالِدٌ بُنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ بِالَالِ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ سَعْدُ بُنُ عُبَادَةً : لَوْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلاً لَمْ أَمَسَّهُ حَتَّى آئِي بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - السَّيْءَ - قَالَ سَلَمُ عَلَى اللَّهِ عَلَى مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكَ لَهُ أَمْسَلُمْ فِي الصَّومِيعِ عَنْ أَبِي بَكُو بُنِ أَبِي ضَيْبَةً . يَقُولُ سَيِّدُكُمْ إِنَّهُ غَيُورٌ وَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَاللَّهُ أَعْمَولُ مِنْهُ وَاللَّهُ مَنْ إِنِي فَيْدُولُ مُسْلِمٌ فِي الصَّومِيعِ عَنْ أَبِى بَكُو بُنِ أَبِى ضَيْبَةً .

[صحبح\_ نقدم قبله]

(۲۰۵۲۲) سیدنا ابو ہریرہ بٹائٹڈ فرماتے ہیں کہ سعد بن عبادہ بٹائٹڈنے کہا: اگر میں اپٹی عورت کے پیاس کسی مردکو پاؤں پھراس کو کچھ کہے بغیر چارگواہ تلاش کروں؟ رسول اللہ ٹائٹٹانے فرمایا: ہاں۔ کہنے نگے جنیں اللہ کے رسول پہلے ہیں اس کی گردن مارول گا۔رسول اللہ ٹائٹٹانم نے فرمایا: سنو جو تمہارا سردار کہدرہا ہے، یہ غیرت مند ہے، میں اس سے زیادہ غیرت والا ہوں اور اللہ مجھے سے بھی زیادہ غیور ہے۔

( ٢٠٥٢) وَأَخْبَرُنَا أَبُو حَازِمِ الْحَافِظُ حَذَّفَنَا أَبُو الْفَصْلِ بْنُ خَصِيرُويَهِ أَنْبَانَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةً حَذَّفَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَذَّنَنَا أَبُو شِهَابٍ عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ نَافِعِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَّ مُعَاوِيَةً كَتَبَ إِنِّى أَبِي مُوسَى سَلِّ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَجُلٍ دَخَل بَيْنَهُ فَإِذَا مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلٌ فَقَنَلَهَا أَوْ قَنَلَهُ فَسَأَلَهُ أَبُو مُوسَى فَقَالَ لَهُ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ مَا ذَكَوْلَ هَذَا إِنْ هَذَا لَشَىءٌ مَا هُو بِأَرْضِنَا عَزَمْتُ عَلَيْكَ. قَالَ كَتَبَ مُوسَى فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ مَا ذَكَوْلَ هَذَا إِنْ هَذَا لَشَىءٌ مَا هُو بِأَرْضِنَا عَزَمْتُ عَلَيْكَ. قَالَ كَتَبَ مُوسَى فَقَالَ لَهُ عَلِى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ مَا ذَكُولَكَ هَذَا إِنْ هَذَا لَشَىءٌ مَا هُو بِأَرْضِنَا عَزَمْتُ عَلَيْكَ. قَالَ كَتَبَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ أَنَا أَبُو حَسَنٍ إِنْ جَاءَ نَا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ وَإِلاَّ دُفِعَ بِرُمَّتِهِ. قَالَ يَحْمَى بْنُ سَعِيدٍ :يُقْتَلُ.

قَالَ الشُّيْحُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَلْ مَضَى مِنْ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ أَنْسِ عَنْ يَحْتَى بْنِ سَعِيدٍ

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَشَهِدَ ثَلَاثُهُ عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ عُمَّرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ بِالزِّنَا وَلَمُ يُثْبِتِ الرَّابِعُ فَجَلَدَ الثَّلَاثَةَ. [صحيح]

ِ ٢٠٥٢٣) سعيد بن سينب فر ماتے ہيں كد حضرت معاويہ نے ايوموئ والله كو خط لكھا كد حضرت على والله ہے ايك آوى كے بارے ميں پوچيس جوابي گھريس واخل ہوتا ہے اس كى عورت كے ساتھ دوسرا آدى ہے ، و واس عورت كويا مروكونل كرے۔ ايو

امام شافعی واقعے فریاتے ہیں: زنا کے تین گواہ حضرت عمر والٹنا کے پاس موجود تھے چوتھا میسر شدتھا تو انہوں نے صرف کوڑے لگائے۔

( ٢.٥٢٤) أَخْبَرُنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ حَذَّفَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُمْ هُوَ ابْنُ أَبِى شَيْبَةَ عَنِ النَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُفْمَانَ قَالَ : لَمَّا شَهِدَ أَبُو بَكُرَةً وَصَاحِبَاهُ عَلَى الْمُغِيرَةِ جَاءَ زِيَادٌ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : رَجُلٌ إِنْ يَشْهَدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. قَالَ :رَأَيْتُ الْيَهَارُا وَمَجُلِسًا سَيَّنًا. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : هَلُ رَأَيْتَ الْمِرْوَةَ دَخَلَ الْمُكْحُلَة؟ قَالَ : لَا. فَأَمَرَ بِهِمْ فَجُلِدُوا. [صحبح]

(۲۰۵۲۳) ابوعثمان فریاتے ہیں کہ جب ابو بکر واوراس کے دوساتھی مغیرو کے پاس آئیتو زیاد بھی آئے۔حضرت عمر شاتلانے کہا: ایک آ دمی سے صرف حق کی گواہی ویٹا۔اس نے کہا کہ میں نے اس کو ہری مجلس میں دیکھا ہے۔حضرت عمر شاتلانے بوچھا: کیا آپ نے سرچوکوسر مہدانی کے اندر داخل ہوتے دیکھا ہے۔اس نے کہا: نہیں تو اس کوکوڑے مارے گئے۔

(٣)باب الشَّهَادَةِ فِي الطَّلاقِ وَالرَّجْعَةِ وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا مِنَ النَّكَاحِ وَالْقِصَاصِ وَالْحُدُودِ

طلاق،رجوع، تکاح،قصاص اور حدود میں گواہی دینے کابیان

قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ ﴿ فَإِذَا بِلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُونٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُونٍ وَأَشْهِدُوا فَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴾ [الطلاق ٢]

الله كافر مان: ﴿ فَإِذَا بِلَغْنَ أَجَلُهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُونٍ أَوْ فَأَرِقُوهُنَّ بِمَعْرُونٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلٍ مِّنْكُمْ ﴾ [الطلاق ٢]' جب وه استِ وقت مِقرره كو بَنْ جائي بتم ان كواچِعاتى سے روك ركھويا اچِعالى سے جداكردو۔ اورتم عدل والے گواه بناؤ۔''

﴿ ٢.٥٢٥) أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِى الرُّوذَبَارِئُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِى بُنِ رَافِعٍ بَنِ خَدِيجٍ قَالَ :أَصْبَحَ رَجُلَّ مِنَ الشِيدِ أَنْبَأَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِى حَيَّانَ النَّيْمِى حَدَّثَنَا عَبَايَةُ بُنُ رِفَاعَةً عَنْ رَافِعٍ بُنِ خَدِيجٍ قَالَ :أَصْبَحَ رَجُلَّ مِنَ الْأَنْصَارِ مَقْتُولًا بِحَيْبَرَ فَانْطَلَقَ أَوْلِيَاوُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - مَنْ اللَّهِ - فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ : أَلَكُمْ شَاهِدَادٍ يَشْهَدَانِ عَلَى قَنْلِ صَاحِبِكُمْ . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَإِنَّمَا هُمْ يَهُودُ وَقَالَ يَخْتَرِثُونَ عَلَى أَغْظُمَ مِنْ هَذَا. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. [ضعيف]

(۲۰۵۲۵) رافع بن خدت کفر ہاتے ہیں کہ ایک انساری میج کے وقت خیبر میں مقتول پایا گیا۔اس کے دارثوں نے اس کا تذکرہ نبی مُنافظ سے کیا۔ آپ مُنافظ نے پوچھا: کیا تمہارے دو گواہ اس قتل پر گواہی دیں گے؟ انہوں نے کہا: اے رسول اللہ عُنظاً! وہاں کوئی مسلمان موجود نہیں ہے، وہاں یہودی ہیں وہ اس سے بھی بڑا کام کر سکتے ہیں۔

( ٢.٥٢٠) أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ عُمَّرُ بَنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَنِ عُمَرَ بَنِ قَتَادَةَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيٍّ حَامِدٌ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّفَّاءُ الْهَرَوِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادٍ الْقُومِيتَّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عِبسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَوْنُ سَلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَالِشَهُ فَالْ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَالِشَهُ فَالْ نَصَوْلُ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةً فَاللَّهُ وَلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى يَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَائِشَةً فَاللَّهُ وَلِيلًا وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ الل

(ت) وَرُوِّينَا فِي كِتَابِ النَّكَاحِ عَنِ الْحَسَنِ وَسَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيُّ وَشَاهِدَى عَدُل. وَرُوِّينَاهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالَّذِي رَوَاهُ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ الرَّجُلِ مَعَ النِّسَاءِ فِي النَّكَاحِ لاَ يَصِحُّ.

(ج) فَعَطَاء عَنَ عَمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مُنْقَطِعٌ وَالْحَجَّاجُ بُنُ أَرْطَاةَ لَا يُحْتَجُّ بِهِ وَمُرْسَلُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَصَحُّ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ. [صحيح نقدم في كتاب النكاح]

(۲۰۵۲۷) سیدہ عائشہ ﷺ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ عُلِیْم نے فرمایا: ولی اور دو گواہیوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔اگروہ آپس میں اختلاف کریں توباد شاہ اس کا ولی ہے جس کا کوئی ولی نہیں۔اگر اس نے اپنا نکاح خود کرلیا تو نکاح باطل ہے۔

(ب) حضرت عمر بن خطاب جائشة فر ماتے ہیں کہولی اور دوعا دل گواہوں کے بغیر نکاح باطل ہے۔

(ج) حضرت عمر بن خطاب النظائية مرد كي شهادت كے ساتھ عورت كي كوائي كي اجازت دي ہے، جودرست نہيں ہے۔

(٢٠٥٢) أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْقَضْلِ بْنُ خَمِيرُويْهِ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَأَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ النَّسَاءِ عَلَى الطَّلَاقِ. [صحيح]

(٢٠٥٢٧) حفرت حسن قرمات بين كركورت كى شهادت طلاق كے ليے جا ترجيس ب-

( ٢.٥٢٨ ) قَالَ وَحَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ :أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ عَلَى الْحُدُودِ وَالطَّلَاقِ قَالَ وَالطَّلَاقُ مِنْ أَشَدُ الْحُدُودِ. [صحح]

(۲۰۵۲۸) ابراتیم فرماتے ہیں کے عورت کی گواہی حدود وطلاق میں جائز نہیں ۔ فرمایا: طلاق توسب سے زیادہ سخت حدود ہے۔

# (۵)باب الشَّهَادَةِ فِي الدَّيْنِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ مِمَّا يَكُونُ مَالاً أُوْ يُتُصَدُّ بِهِ الْمَالُ قرض مِن گواہی یا جواس کے معنی میں ہو مال یا جس سے مال کا قصد کیا گیا ہو

قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاوُهُ ﴿إِذَا تَدَايَنُتُو بِدَيْنِ إِلَى أَجْلِ مُسَمَّى فَاكْتَبُوهُ﴾ [البقرة ٢٨٦] وَقَالَ فِي سِيَاقِهَا ﴿وَالْمَتَثْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنَّ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَالْمِأْلَانِ مِمَّنْ تَرْضُونَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِخْدَاهُمَا فَتُذَكِّرُ إِخْدَاهُمَا الْأَخْرَى﴾ [البقرة ٢٨٢]

الله تعالى في فرمايا: ﴿إِذَا تَدَايَنَتُهُ بِدَيْنِ إِلَى اَجَلِ مُّسَمَّى فَاكْتَبُوهُ ﴾ [البقرة ٢٨٢] " ببتم ادهارلين وين كرووقت مقررتك تم الله وين الموقت مقررتك تم الله وين ويَحْدُ وَاللهُ فَانْ لَهُ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ الْمُراتَّنِ مِمَّنُ تَرْضَوْنَ مِنْ الشَّهَدَاءِ اَنْ تَضِلَّ إِحْدُهُما فَتُدُ يِّكُولُا اللهُ عُرى ﴾ [البقرة ٢٨٦] "مردول على عدوكواه بناؤ - الردوا وي السفرة وي المدولة وي المردوا وي المدورة ورتم بكوتم كوابول على بندكرو - الراكم جول جائة وومرى الى كويادكروا وي الله في المدورة ورتم والمدورة ورتم والمدورة ورتم والمدورة والمركبة والمركبة والمركبة والمول على المنظم والمول على المنظم المنظم المنظم والمركبة والموات المركبة والمركبة وا

( ٢٠٥٢٩) أَخْبَرُكَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِى بُنُ أَحْمَدَ بَنِ عَبُدَانَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بُنُ عُبَيْدٍ الطَّفَارُ حَدَّثَنَا بَنُ مِلْحَانَ حَدَّثَنَا اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ مَنْ مُنْ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ مَنْ مَا لَنَا يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقُنَ وَأَكْثِرُنَ الاِسْتِغْفَارَ قَالِي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ . عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْهُمَّا وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْهُمَا وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْهُمَا وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْهُمَا وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدِّينِ ؟ قَالَ : أَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَتَمْكُثُ اللَّيْلِي لَا تُصَلِّى وَتَفْطِرُ فِي فَلَانُ فَهَذَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَتَمْكُثُ اللَّيْلِي لَا تُصَلِّى وَتُفْطِرُ فِي وَمَا نَقْصَانُ الْعَقْلِ وَتَعْمُكُثُ اللَّيْلِي لَا تُصَلِّى وَتُفْطِرُ فِي وَمَا نَقْصَانُ الْعَقْلِ وَتَعْمُكُثُ اللَّيْلِي لَا تُصَلِّى وَتُفْطِرُ فِي وَمَا نَقْصَانُ الْعَقْلِ وَتَمْكُثُ اللَّيْلِي لَا تُسَلِّى وَمَا لُوسُولَ اللَّهُ عَلَى اللَّيْلِي لَا تُعْلَى اللَّيْنِ . [صحيح مسلم ١٠٨]

(۲۰۵۲۹) عبداللہ بن عمر فراتھ رسول اللہ طالبۃ عفر ماتے ہیں کہ آپ نے فر مایا: اے مورتوں کا گروہ! تم صدقہ اور استغفار زیادہ کیا کرو۔ میں تہمیں اکثر جہنم والمیال دیکھ اور ان میں سے ایک مورت نے کہا: ہمیں کیا ہے اے اللہ کے رسول؟ آپ نے فر مایا: تم لعنت اور خاوندوں کی ناشکری زیادہ کرتی ہو۔ اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! مقل ولین کا نقصان کیا ہے؟ دو مورتوں کی گوائی ایک مرد کے برابر ہوتی ہے، بیعقل کا نقصان ہے۔ رات کا قیام چھوڑ نا، فرضی روزے چھوڑ نا۔ بیدین کا نقصان ہے۔

( ٢٠٥٣ ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَعْفُوبَ الْحَافِظُ حَذَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ النَّسَوِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ النَّجِيبِيُّ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ جَزُلَةٌ : وَمَا لَنَا يَا رَسُولَ اللّهِ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ؟ رُوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ رُمْحٍ. [صحبح نقدم]

(۲۰۵۳۰)لیٹ بن سعدا پی سند ہے اس طرح جی نقلؓ فرماتے ہیں ، اس نے جلدی ہے کہا۔اے اللہ کے رسول! ہم زیاد ہ جہنمی کیوں؟

(٢) باب لاَ يُحِيلُ حُكْمَ الْقَاضِى عَلَى الْمَقْضِى لَهُ وَالْمَقْضِى عَلَيْهِ وَلاَ يَجْعَلُ الْحَلَالَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَلالاً الْحَرَامَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَلالاً تَاضَى كَ عَمَ مِين ركاوت نبيس بنا جا جياورندوه حلال كورام ياحرام كوحلال بنائے قاضى كے عم ميں ركاوٹ نبيس بنا جا جياورندوه حلال كورام ياحرام كوحلال بنائے

(٢٠٥٣١) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو زَكَوِيًّا بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّى وَأَبُو بَكُو أَخْمَدُ بُنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى قَالُوا حَذَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ أَنْبَأْنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ أَنْبَأَنَا مَالِكُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنُتِ أَبِى سَلَمَةً عَنْ أُمَّ سَلَمَةً رَضِى اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - مَنْفَظِّهِ- قَالَ : إِنَّمَا أَنَا بَشُو وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَى وَلَعَلَ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجْزِهِ مِنْ بَعْضِ فَأَفْضِى لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَى وَلَعَلَ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجْزِهِ مِنْ بَعْضِ فَأَفْضِى لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ فَوَانَا النَّارِ.

رَوَاهُ البُّخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْقَعْنَبِيِّ وَغَيْرِهِ عَنْ مَالِكٍ. [صحح عن الْقَعْنَبِيّ وَغَيْرِهِ عَنْ مَالِكٍ. [صحح عن القعام]

(۲۰۵۳) ام سلمہ کا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ تُوجِیَّا نے فرمایا: میں انسان ہوں تم میرے پاس جھڑا لے کرآتے ہو، شاید بعض تمہارا بعض سے زیادہ احسن انداز سے اپنے دلائل بیان کر سکے تو میں اس طرح اس کے لیے فیصلہ کردوں جو میں نے ستا، جس کے لیے ہیں کسی کے بھائی کے حق کا فیصلہ کردوں وہ نہ لے ۔ ہیں تو اس کوجہنم کا ایک تحوّا کاٹ کردے رہا ہوں۔

( 1.011 ) أَخُبَرُنَا أَبُو زَكِرِيَّا يَحْمَى بُنُ إِبْرَاهِمَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْمَى الْمُؤَكِّى أَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَلَيْنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرِ الْعَبُدِيُّ أَنْبَأَنَا سُفُيانُ النَّوْرِيُّ عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ عَنْ عُرُوةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنُتِ أَمِّ سَلَمَةَ عَنْ أَمْ سَلَمَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ عَنْ عُرُوةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنُتِ أَمِّ سَلَمَةَ عَنْ أَمْ سَلَمَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ عَنْ عُرُوةً عَنْ زَيْنَبَ بِنُتِ أَمْ سَلَمَةً عَنْ أَمْ سَلَمَةً رَضِى اللَّهُ عَنْهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ فَلَيْكُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ النَّولِ اللَّهِ عَلَى الشَّعِيعِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ كَيْدٍ. [صحبح. نقدم]

رَوّاهُ الْبُحَارِيُّ فِى الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ كَثِيرٍ. [صحبح. نقدم]

(۲۰۵۳۲) ام سلمہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ طاقیا نے فرمایا : میں انسان ہوں ،تم میرے پاس جھڑے لے کرآتے ہو۔ تمہارا بعض بعض سے زیادہ اپنے دلائل کو بیان کرنے والا ہو۔ جو میں نے سنا ہی کے مطابق فیصلہ کر دیا۔ ایسی صورت ہیں جس کے لیے میں کسی کے حق کا فیصلہ کردوں تو وہ اس سے پچھ نہ لے ،میں جہنم کا نکڑا کاٹ کراس کودے رہا ہوں۔ ( ٢٠٥٣٠) أُخْبَرُنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو أَحْمَدُ بُنُ إِسْحَاقَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ قَتَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَعْيَى بُنُ
يَحْيَى أَنْبَأَنَا أَبُو مُعَاوِيّةً عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوّةً فَذَكْرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَنْتِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : فَمَنْ فَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقَّ أَخِيهِ
شَبْنًا فَلَا يَأْخُذُهُ فَإِنَّهَا أَقْطَعُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ . رَوَّاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَخْيَى بْنِ يَخْسَى اصحبح الشَّخِيحِ عَنْ يَحْدَى بْنِ يَحْسَى الصحبح الله الله يَأْخُذُهُ فَإِنَّهَا أَقْطَعُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ . رَوَّاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْسَى بْنِ يَحْسَى الصحبح الله الله يَعْمَلُوهُ الله يَعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ مَنْ اللهُ عَلَيْكُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْكُ مَنْ اللهُ عَلَيْكُ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ مِنْ اللهُ عَلَيْكُ مَنْ اللهُ عَلَيْكُ مَا اللهُ عَلَيْكُ مِنْ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ مِنْ اللهُ عَلَيْكُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ مِنْ اللهُ عَلَيْكُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ مَا اللهُ عَلَيْكُ مَا اللهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الل

( ٢.٥٢٤) أَخْبَرُنَا أَبُو عَمْرٍ و مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبِسْطَامِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُرٍ الإِسْمَاعِيلِيُّ أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ يَعْنِي ابْنَ زَكْرِيًّا حَدَّثَنَا ابْنُ إِشْكَابِ

(ح) وَأَخُبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ الْحَافِظُ أَنْبَانَا أَبُو الْفَصْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا مَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى قَالَا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ حَدَّثَنِى أَبِي عَنْ صَالِحِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرُوّةً بْنُ الزَّبَيْرِ عَنْ رَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ أَمُّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِي - النَّيْ - النَّيْ - النَّيْ - النَّيْ - النَّيْ - النَّيْ عَنْ رَسُولِ اللّهِ - النَّيْ - النَّهُ سَمِعَ خُصُومَةً بِيَابٍ حُجْرَتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ : إِنَّمَا أَنَا بَشَرَّ وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْحَصْمُ فَلَكِلَ بَعْصَهُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مَنْ بَعْضِ فَأَخْرِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ فَقَالَ : إِنَّمَا أَنَا بَشَرَّ وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْحَصْمُ فَلَكِلَ بَعْضَهُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضِ فَأَخْرِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ فَأَقْضِى نَهُ بِذَلِكَ فَصَلْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِى قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَنَ بَعْضِ فَأَنْ لِيَتُوكُهُمْ أَوْ لِيَتُوكُهُمْ . رَوَاهُ البُحَارِيُّ فِى الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمِ بْنِ سَعْدِ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ عَمْرِو النَّاقِدِ عَنْ يَعُقُوبَ. اسحى منت عن عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمِ بْنِ سَعْدِ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ عَمْرِو النَّاقِدِ عَنْ يَعْفُوبَ. اسحى منت سا

(۲۰۵۳۳) ام سلمہ پڑتا نبی ٹائٹیڈ نے نقل فرماتی ہیں کہ نبی ٹائٹیڈ نے اپنے جرے کے دروازے کے قریب جھٹڑا سنا۔ آپ باہر آئے ، آپ ٹائٹیڈ نے فرمایا: میں انسان ہوں۔میرے پاس جھٹڑا آٹا ہے شاید بعض اپنے دلائل کواحسن اندازے بیان کر دے ، میں اس کوسچا خیال کروں اور اس کے حق میں فیصلہ کرووں تو وہ اپنے مسلمان بھائی کا حق وصول نہ کرے ؛ کیونکہ یہ جہتم کا محمولات۔۔۔

الْخُبُرَنَا أَبُو عَمْرٍ و الْأَدِيبُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ الإِسْمَاعِيلِيُّ أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بُنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا أَبُو اللَّهِ عَلَا إِلَى أَنْهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى إِلَى اللَّهِ عَلَى إِلَى اللَّهِ عَلَى إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى إِلَى اللَّهِ عَلَى إِلَى اللَّهِ عَلَى إِلَى اللَّهِ عَلَى إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى إِلْمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُعَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

رُوَاهُ الْهُنَحَارِیُّ فِی الصَّیحِیحِ عَنْ أَبِی الْوَلِیدِ وَأَخْرَجَاهُ عَنْ فُتَیْبَةً عَنِ اللَّیْتِ. [صحبح-منفق علیه] (۲۰۵۳۵) عروه حضرت عائشہ چھاسے نقل فرماتے ہیں کہ سعد اور عبد بن زمعہ نے ایک غلام کے بارے بیس جھڑا کیا ، سعد نے کہا:اے اللہ کے رسول! میر ابھتیجا ہے، میرے بھائی نے جھے ہے عہدلیا تھا کہ بدائ کا بیٹا ہے۔ آپ اس کی مشابہت بھی وکھے لیں عبد بن زمعہ نے کہا:اے اللہ کے رسول! میر ابھائی ہے میرے باپ کی لونڈی سے میہ بیدا ہوا تو نبی سائٹیڈ نے اس کی مشابہت منتہ ہے واضح دیکھی، آپ سڑٹیڈ نے فر مایا:اے عہد بن زمعہ! یہ تیرابھائی ہے، پچے بستر والے کے لیے ہے اور زانی کے لیے پھر جیں۔اے سودہ! آپ اس سے بیدہ کریں۔اس نے بھی بھی سودہ بڑھا کوئیس دیکھا۔

( ٢.٥٣٦) أَخْبَرُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَانَا أَبُو النَّصْرِ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ حَدَّثَنَا إِبْوَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَالِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ - يُنْتُنَّهُ- :مَنْ أَخْدَتَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُو رَدُّ .

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَعْقُوبَ وَرُوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ وَعَيْرِهِ كُلُّهُمْ عَنْ إِبْرَاهِيمَ. اصحيح منفق عليه

(۲۰۵۳۱) حفزت عائشہ پیخافر ماتی ہیں کہ نبی طاقیم نے فر مایا: جس نے ہمارے دین میں اضافہ کیا جواس میں نہیں وہ

مردود ہے۔ ری درب ہو ہو ہے جرب کر ریاب ہو جاتے ہو ہے ۔ اور کا و دوروع سر ہے ہی ور کا و در ہو ہا کا ہے۔

( ٢٠٥٧) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَقَدُ بُنُ يَعْفُوبَ حَدَّثَنَا مُحَقَدُ بُنُ اللّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو كُنَاسَةَ حَدَّثَنَا مَعْفَو الْبَصْوِى عَنْ أَبِى الْعَوَّامِ الْبَصْوِى قَالَ : كَتَبَ عُمَرَ إِلَى أَبِى مُوسَى الْأَشْعَوِى رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ وَسُنَةٌ مُتَبِعَةٌ فَافَهُمْ إِذَا أَدْلِي إِلَيْكَ فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكُلُمٌ حَقَّى لاَ يَعْفَعُ شَرِيفٌ فِي وَجُهِكَ وَمَجْلِسِكَ وَقَضَائِكَ حَتَى لاَ يَطْمَعَ شَرِيفٌ فِي يَنْفَعُ تَكُلُمٌ حَقَى لاَ يَطْمَعَ شَرِيفٌ فِي الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالاً وَمَنِ اذَعَى حَقًّا عَلِيًا أَوْ يَثَيَّةٌ فَاصُوبُ لَهُ أَمَدًا يُلْتَهَى إِلَيْكَ وَالْمَيْسِنَ إِلاَّ صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالاً وَمَنِ اذَعَى حَقًّا عَلِيًا أَوْ يَثَيَّةً فَاصُوبُ لَهُ أَمَدًا يُلْتَهَى إِلَيْكَ وَالْمُوبِينَ عِلَى أَوْ يَقَعَلُمُ بَيْنَ وَالْمَسِلِمِينَ إِلاَّ صُلْحَلُ أَحَلَى الْمَتَعْمُلِكَ عَلَيْهِ الْفَصِينَةِ فَالْعِيلُ وَالْمَالُولُومَ وَالْمَعِيلُ وَالْمُصُلِمِينَ إِلاَّ صُلْحَلَى اللّهُ عَلَى مَنْ الْحَلَى عَلَيْهِ الْمُعْلِقِيلُ وَلَا يَعْمُ اللّهُ فِي الْعُلْونَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ فِي الْمُعْلَقِ وَالْمَعْلِيلُ وَالْمَعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَى الْمُعْلَى وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْمُ وَلَا الْمُعْلَى وَالْمُولُ وَالْعَصَلُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُولُ وَالْمُعْمُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ فَلَى وَالْمُولُومِ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُومِ اللّهُ فَي النّالِهِ فِيمَا لَوْمَ وَالْمُولُومِ اللْمُعْلِقُ وَالْمُؤْمِ وَلَا الْمُعْلَى وَالْمُولُومِ اللْمُولُ وَالْعَصَلُ وَالْعَصَلُ وَالْمُؤْمِ فِي النَامِ وَالْمُهُمُ وَلَى وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُ وَالْمُولُومُ وَالْمُؤُولُ وَالْمُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُومُ وَالْمُؤْمُ وَلَالْمُولُ وَلَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَلَالْمُولُومُ وَالْمُولُولُومُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُومُ وَلُومُ وَلَامُولُومُ وَلَالْمُ

وَلَو كَانَ عَلَى نَفْسِهِ كَفَاهُ اللَّهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ وَمَنُ تَزَيَّنَ لَهُمْ بِمَا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ شَانَهُ اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعِبَادِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَمَا ظَنَّكَ بِثَوَابِ غَيْرِ اللَّهِ فِي عَاجِلِ رِزْقِهِ وَخَزَ إِنِنِ رَحْمَتِهِ.

[صحيح\_ متقدم برقم ٢٨٣ ٢]

(٢٠٥٣٥) ابوعوام البصرى بيان كرتے بين كه حضرت عمر جائشة نے سيد تا ابوموى اشعرى رفاقة كوخط كا كم عبده قضا فريضه ب ادرالیی سنت جس کی اتباع کی جائے گی۔ جب فیصلہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے تو اچھی طرح سمجھ لوتا کہ شریف انسان کو آ پ سے لا کچ نہ ہوا ور کمزور آ پ کے عدل ہے مایوس نہ ہو۔ دعویٰ کرنے والے کے ذمہ دلیل ہے اورا نکاری کے ذمہ تتم ہے۔ مسلمانوں کے درمیان صلح کروانی جائز ہے، ہاں ایس سلح جوحلال کوحرام یا حرام کوحلال کرے اور جس نے کسی حق کا دعویٰ کیا یا ولیل پیش کی ہو آپ اس کے لیے وقت کی تعین کریں ۔اگر دلیل لے آئے تواس کاحق ادا کر دو ۔اگر دلیل پیش نہ کر سکے تواس کے خلاف فیصلہ وینا درست ہے۔ بیاس کاعذر مکمل بھی ہے اور راستہ کے اعتبار سے زیاد ہ واضح بھی ہے۔ جوآج فیصلہ کریں اس سے تھے کوئی منع نہ کرے۔ آپ نے اپنی رائے کے بارے میں مشورہ کیاء آپ کی سیج رہنمائی کی گئی۔ آپ حق پر تشہر سے۔ کیونکہ حق ہی قدیم ہے جق کوکوئی چیز باطل نہیں کرتی ۔ باطل کی طرف مائل ہونے سے حق کی طرف بلٹمنا بہتر ہے ۔ مسلمان ایک دومرے پر گوا بی چیش کریں ہے بلیکن جس کو حدلگائی گئی ہویا جھوٹی گوا بی کا تجربہ ہویا ولا میا قرابت داری کے اندر تہت لگائی گئی ہو۔اللہ نے اپنے بندوں کے رازوں کی ذ مدزاری لی ہے۔حدصرف دلائل اورقسموں کی بنایر جاری کی جائے گا۔ پھر جو فیصلہ آپ کے سامنے پیش کمیا جائے ،اس کو اچھی طرح سمجھ لے۔ جوقر آن وسنت میں موجود نہ ہو، پھرمعا ملات کواس پر قیاس کر لو۔ پھرایک جیسی اشیاء کو پہچان لیا کرو۔ پھر جواللہ کوزیاد ومجبوب ہواس کا قصد کروا در جوٹل کے زیادہ قریب ہو۔غصہ،اضطراب، اورلوگوں کو جھٹروں کے درمیان اذیت نہ دو یحق کے فیصلہ کی وجہ سے اللہ اجرعطا کرویتے ہیں اور ذخیرہ میں ترتی دیتا ہے، یعنی نیکیوں کا ذخیرہ اگراس کی نبیت درست ہو۔ اگر چہ فیصلہ اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ تو اللہ اس کو کافی ہوتا ہے۔ جس نے اس چیز کومزین کر کے پیش کیا جواس کے دل میں ہے تو اللہ اس کوخراب کردیتا ہے۔اللہ صرف اینے بندوں سے خلوص کوقیول کرتا ہے تو آپ کا غیراللہ سے جلدی رز ق اوراس کی رحمت کے خزانے کے بارے میں کیا گمان ہے۔

( ٢.٥٢٨) أَخْبَرُنَا أَبُو بَكُمٍ مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الأَصْبَهَانِئُ أَنْبَأَنَا أَبُو نَصْوِ الْعِرَاقِئُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَلِي الْمُواقِئُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ كَانَ عَلِي بُنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ كَانَ يَعُولُ لِلرَّجُلِ : إِنِّى لَأَقْضِى لَكَ وَإِنِّى لَأَطُنَّكَ ظَالِمًا وَلَكِنُ لَا يَسَعَنِى إِلَّا أَنْ أَقْضِى بِمَا يَحْضُرُنِي مِنَ الْبَيْنَةِ وَإِنَّى قَضَانِى لَا يُحِلُّ لَكَ حَرَامًا. [صحيح]

(۲۰۵۳۸) حفرت ابن سیرین قاضی شریح سے نقل فر ماتے ہیں کہ اس نے ایک آ دی ہے کہا: میں تیرا فیصلہ کرتا ہوں لیکن میں تجھے ظالم خیال کرتا ہوں۔ پھربھی گوا ہوں کی وجہ سے فیصلے کی کوشش کرتا ہوں لیکن میرا فیصلہ حرام کوحلال نہ بنادے گا۔

# (۷)باب شَهَادَةِ النِّسَاءِ لاَ رَجُلَ مَعَهُنَّ فِي الْوِلاَدَةِ وَعُيُوبِ النِّسَاءِ ولا رحاد مِن الْوِلاَدَةِ وَعُيُوبِ النِّسَاءِ ولا دت اورعورتوں كے عيوب كے بارے ميں عورت كي گوائي قبول ہے اگر چدان كے ساتھ مردنہ جي ہو

( ٢.٥٣٩ ) أَخْبَرَنَا أَبُو خَازِمِ الْعَبْدَوِيُّ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرُوَيْهِ أَنْبَأَنَا أَجُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرُوَيْهِ أَنْبَأَنَا أَجُمَدُ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَأَنَا مُجَالِدٌ عَنِ الشَّغِيِّى قَالَ :كَانَ شُرَيْحٌ يُجِيزُ شَهَادَةَ النَّسُوةِ عَلَى الاِسْتِهْلَالِ وَمَا لَا يَنْظُرُ اللّهِ الرِّجَالُ.

قَالَ الشُّيُّخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَهَذَا قَوْلُ الْكَافَّةِ. [ضعف]

(۲۰۵۳۹) شعبی فرماتے ہیں کہ قاضی شری بچے کے چلانے کے متعلق عورتوں کی گواہی کو جائز خیال کرتے ہے، کیونکہ مرداس ک طرف دیکھتے نہیں۔

# (۸)باب ما جَاءَ فِی عَدَدِهِنِّ گواہی میں(عورتوں) کی تعداد کا بیان

( . ٢٠٥٤ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِى أَبُو بَكُو بُنُ عَبُدِ اللَّهِ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَمُعِ النَّجِيبِيُّ أَنْبَأَنَا اللَّهِ بُنِ عَمْوَ رَضِى اللَّهُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ مَا اللَّهِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ فِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ مَا لَكُهُ مَا لَكُهُ مَا لَكُويتَ وَفِيهِ : مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَغُلَبَ لِذِى اللَّهِ مِنْكُنَّ . قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا نَقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدِّينِ؟ قَالَ : أَمَّا نَقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدِّينِ؟ قَالَ : أَمَّا نَقْصَانُ الْعَقْلِ فَشَهَادَةُ الْمُرَأَتُيْنِ اللَّهِ مِنْكُنَّ . قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا نَقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدِّينِ؟ قَالَ : أَمَّا نَقْصَانُ الْعَقْلِ فَشَهَادَةُ الْمُرَأَتِيْنِ اللَّهِ مِنْكُنَّ . قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا نَقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدِّينِ؟ قَالَ : أَمَّا نَقْصَانُ الْعَقْلِ فَشَهَادَةُ الْمُؤْلِقُ لَهِ اللَّهِ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ مُولِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ عَلِيهِ اللللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ عَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْعُلْلُولُ اللَّهُ مِنْ الْعُلَى الْقُصَانُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُنْ الْقُولُ الْعَلَى الْمُعْتَالُهُ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الللَّهُ مِنْ اللللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ ا

(۲۰۵۴۰) عبداللہ بن عمر واٹنا نبی سکھیٹا نے مقل فر مائے ہیں ، اس نے صدیث کو ذکر کیا ، اس میں ہے کہ میں نے عقل ودین میں تقص والی کوئی چیز نہیں دیکھی لیکن اس کے باوجود وہ عقل مند آ دی پر غلبہ یا لیتی ہیں۔ ایک عورت نے کہا: اے اللہ ک رسول منٹیٹر! ہماری عقل ودین کا نقصان کیا ہے؟ فر مایا :عقل کا نقصان یہ ہے کہ دوعورتوں کی شہادت ایک مرد کے برابر ہے اورکی را تیں نماز ہے رک جانا ، رمضان کے روزے ترک کردینا، بیدین کا نقصان ہے۔

( ٢٠٥٤٠ ) أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ أَنْبَأَنَا أَبُو نَصْرٍ الْعِرَافِقُّ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بُنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بُنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَبْجٍ وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَّاحِ قَالَ : لَا يَجُوزُ إِلَّا أَرْبُعُ نِسُوَّةٍ فِي الرِّسْتِهُ لَالِ. [حسن]

(۲۰۵۳) عطامین الی رباح فرماتے ہیں کہ بچے کے چینے کے بارے میں عورتوں کی گواہی قابل قبول ہے۔

( ٢.٥٤٢ ) أَخْبَرُنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بُنُ أَخْمَدُ بُنِ عَبْدَانَ أَنْبَأَنَا أَخْمَدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بُنُ الْفَاسِمِ بُنِ مُسَافِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مَعْمَرِ الْقُطَيْعِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِل عَنْ حُدَيْفَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - مُنْتَ الْجَازَ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ.

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ لَمْ يَسْمَعُهُ مِنَ الْأَعْمَشِ بَيْنَهُمَا رَجُلٌ مَجْهُولٌ. إضعف إ

(۲۰۵۳۲) حفرت حذیفہ ڈیٹو فر ماتے ہیں کہ بی طائلہ نے آنے والی کی شیاد یے کو قبول کرنے کی اجازت دی ہے۔

( ٢.٥٤٣ ) أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِطُ حَدَّنَنَا عُمَرٌ بْنُ الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِطُ حَدَّنَنَا عُمَرٌ بْنُ الْحَسَنِ عَلِيُّ الْمُحَدَّدُ بُنُ عَبُدِ حَدَّثَنَا وَهُبُ بْنُ بَقِيَّةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْمُحَدِّقِ الْمُحَمِّدُ بُنُ عَبْدِ الْمُحَمِّدِ الْمُحَمِّنِ الْمُحَمِّدِ فَلْأَكْرَهُ بِنَحْدِهِ.

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطُنِيُّ ءَأَبُو عَبُدِ الرَّخُمَنِ الْمَدَانِنِيُّ رَجُلُّ مَجْهُولٌ. إصعبف

( ۲۰۵۳۳) عبدالرحن مدائن اعمش سے اس کے مثل نقل فرماتے ہیں۔

( ٢.٥٤٤ ) أَخْبَرُنَا أَبُو حَازِمِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْفَضْلِ بُنُ خَمِيرُوَيْهِ أَنْبَأَنَا أَخْمَدُ بُنُ نَجُدَةً حَدَّنَنَا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً وَهُشَيْمٌ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ نُجَى عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةً الْقَابِلَةِ. زَادَ أَبُو عَوَانَةً وَخُدَهَا. هَذَا لَا يَصِحُّ.

جَايِرٌ الْجُعْفِيِّ مَنْرُوكٌ وَعَبُدُ اللَّهِ بْنُ نُجَيَّ فِيهِ نَظَرٌ.

ُ وَرَوَاهُ سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ ضَعِيفٌ عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَامِعٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى مَرْوَانَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَذَكَرَهُ.

قَالَ إِسْحَاقُ الْحَنْظَلِيُّ لَوْ صَحَّتْ شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ لَقُلْنَا بِهِ وَلَكِنْ فِي إِسْنَادِهِ خَلَلْ. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ :لَوْ ثَبَتَ عَنْ عَنِيًّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صِرُنَا إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّهُ لَا يَثَبُتُ عِنْدَكُمْ وَلَا عِنْدَنَا عَنْهُ. [ضعيف]

> (۲۰۵۳۷)عبدالله بن تحی سیدناعلی ناتان نے نقل فرماتے میں کو اکیلی عورت کی شہادت قبول کی جائے گ۔ امام شافعی فرنانے فرماتے میں: حضرت علی خاتف سے خابت ہی آئیں وکر نہ ہم اس پڑھل کر لیتے۔

# (٩)باب شَهَادَةِ الْقَاذِفِ

#### تہمت لگانے والی کی گواہی کا بیان

قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمُ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَمَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْمَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولِئِكَ هُو اللَّهُ عَنُورٌ رَحِيمٌ ﴾ النور ٤-١٥ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالثَّنِيَا فِي سِبَاقِ الْكَلَامِ عَلَى أَوَّلِ الْكَلَامِ وَآخِرِهِ فِي جَمِيعِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَهْلُ الْفِفْهِ إِلاَّ أَنْ يُفَرِقَ بَيْنَ ذَلِكَ خَرَّدُ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَةُ اللَّهُ وَإِنَّ فِيهِ أَحَدِيثًا.

الله كَا فَرِمَانَ : ﴿ وَالَّذِينَ ۗ يَرْمُونَ الْمُحْمَنَاتِ ثُمَّ لَدُ يَأْتُوا بِالْبَعَةِ شُهَدَاهَ فَاجْلِدُوهُمُ ثَمَائِينَ جَلْدَةً وَّلاَ اللهُ عَلَوْدُ وَكَا لَهُ عَلَوْدُ وَكَا اللهُ عَلَوْدُ رَجِيْمٌ ﴾ تَقْبَلُوا مِنْ بَغْدِ ذَلِكَ وَاصْلَحُوا فَإِنَّ اللهُ عَفُودٌ رَجِيْمٌ ﴾ تَقْبَلُوا مِنْ بَغْدِ ذَلِكَ وَاصْلَحُوا فَإِنَّ اللهُ عَفُودٌ رَجِيْمٌ ﴾ الله عَنوُدُ رَجِيْمٌ فَ الله عَنوُدُ رَجِيْمٌ فَ الله عَنوُدُ مَن وَرَتْ مِن مِنْ مِن اللهُ عَنوُدُ مِن اللهُ عَنْهُ وَاللهُ مِن اللهُ عَنوُدُ مِن اللهُ مِن اللهُ عَنوُدُ مِن اللهُ عَنوَدُ مِن اللهُ عَنوْدُ مِن اللهُ عَلَوْدُ مِن اللهُ عَنوْدُ مِنْ اللهُ عَنوْدُ مِن اللهُ عَلِيْكُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَنْهُ وَلَا مِن مُن اللهُ عَنْهُ وَلَا عَامِ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَلَا مِنْ اللّهُ عَنْهُ وَلَا مُعَامِلُولُ مِنْ اللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُولُ مِن مُن اللّهُ عَلَيْكُ مِن مِن اللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُولُ مِنْ اللّهُ عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا مُعِلْمُ اللّهُ عَلَا عَلَا عُلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ مُنْ اللّهُ عَلْمُ مُنْ مُنْ اللّهُ عَلْمُ مِنْ اللّهُ عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ مِنْ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ مُنْ اللّهُ عَلَمُ مُنْ اللّهُ عَلْمُ مُنْ

امام شافی برك فررت بین كرابل فقد كے بان استفادتمام كلام من كیا جاتا ہے لیكن مبر كے درمیان تفریق ہو قى ہے۔ ( ٢٠٥٤٥) فَلَا كُوَ الْحَدِيثَ الَّذِى أَخْبَوْنَا أَبُو سَعِيدِ بُنَّ أَبِى عَمْرٍ و حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ بَعْقُوبَ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ أَنْبَانَا الشَّافِعِيُّ أَنْبَانَا سُفْيَانُ بُنُ عُبَيْنَةً قَالَ سَمِعْتُ الرَّهُوِّى يَقُولُ : زَعَمَ أَهُلُ الْعِرَاقِ أَنَّ شَهَادَةَ الْمُحْدُودِ لَا تَجُورُ فَأَشُهَدُ لَا خُبَويِي فُلَانٌ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَابِي بَكُرَةً ثَبُ تُقْبَلُ شَهَادَتُكَ أَوْ إِنْ تُنْتَ قُلْتُ شَفَادَتُكَ فَ لَانَ الْمُ

قَالَ سُفُيَانُ سَمَّى الزُّهْرِيُّ الَّذِي أَخْبَرَهُ فَحَفِظْتُهُ ثُمَّ نَسِيتُهُ وَشَكَّكُتُ فِيهِ فَلَمَّا قُمْنَا سَأَلْتُ مَنْ حَضَرَ فَقَالَ لِي عُمَرُ ابْنُ قَيْسِ هُوَ سَعِيدُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِّمَهُ اللَّهُ فَقُلْتُ لَهُ فَهَلَ شَكَّكَتَ فِيمَا قَالَ لَكَ قَالَ لَا هُوَ سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ غَبْرَ ضَكَّ. قَالَ الشَّافِعِيُّ وَكِثِيرًا مَا سَمِعْتُهُ يُحَدُّثُهُ فَيُسَمِّى سَعِيدًا وَكِثِيرًا مَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ عَنْ سَعِيدٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْحِفْظِ عَنْ سَعِيدٍ لَيْسَ فِيهِ شَكَّ وَزَادَ فِيهِ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اسْتَتَابَ الثَّلَاقَةَ فَنَابَ اثْنَان فَأَجَازَ شَهَادَتَهُمَا وَأَبَى أَبُو بَكُرَةَ فَرَدَّ شَهَادَتَهُ. [صحح]

(۲۰۵۳۵) سفیان بن عیبیند قرماتے ہیں کہ میں نے زہری ہے سنا ، وہ فرماتے ہیں کہ اہلِ عراق کا خیال ہے کہ جس کوحدلگائی گئ ہواس کی گوائی جائز نہیں ہے ، میں اس بات کی خبر دیتا ہول کہ عمر بن خطاب ڈٹٹونٹ ابو بکرہ سے کہا: تو بہ کروآ پ کی شہادت قبول کی جائے گی یا گر تو نے تو بہ کر لی تو تیری گواہی قبول کی جائے گی۔

(ب) حفاظ معترت معید ہے بغیرشک کے تفل فر ماتے اس میں اصافہ کہ معترت عمر بن خطاب بڑاتھ نے تین ہے تو یہ کا مطالبہ کیا ، دونے تو یہ کر لی توان کی شیادت قبول کی گئی اورا ہو بکرہ نے اٹکار کر دیا توان کی گواہی رد کر دی گئے۔

﴿ ٢.٥٤٦ ﴾ أَخُبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَغْفُوبَ حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِئُ عَنُ سَمِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَآبِي بَكُرَةَ : إِنْ تُبْتُ قُبِلَتْ شَهَادَتُكَ أَوْ قَالُ ثُبُ تُقْبَلُ شَهَادَتُكُ. [صحيح، تقدم قبله]

(۲۰۵۳۱) سعید بن سیتب فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ڈاٹٹؤنے ابو بکرہ سے کہا: اگر تو تو بیکر لے تو تیری شہادت قبول کی جائے گ یا قربایا: تو به کرتیری شهادت تبول بهوگ \_

( ٢٠٥٤٧ ) أَخْبَرُنَا أَبُو زَكَرِيًّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ أَلِقُ بِهِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا جَلَدَ النَّلَاثَةَ اسْتَتَابَهُمْ فَرَجَعَ اثْنَانِ فَقَيِلَ شَهَادَتَهُمَا وَأَبَى أَبُو بَكُرَةَ أَنْ يَرْجِعَ فَرَدَّ شَهَادَتَهُ.

وَرَوَاهُ سُلَيْمَانُ بُنُ كَثِيرٍ عَنِ الزُّهُرِيُّ عَنُ سَعِيدٍ بُنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَآبِي بَكُرَةَ وَشِبْلٍ وَنَافِعِ مَنْ تَابَ مِنْكُمْ لُبِلَّتْ شَهَادَتُهُ.

وَرَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهُورِيُّ عَنِ ابْنِ الْمُسَبَّبِ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اسْتَتَابَ أَبَا بَكُرَةَ.

قَالَ الشُّيْخُ وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ مُسْلِمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مَيْسَرَةَ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرً رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِلَّذِينَ شَهِدُوا عَلَى الْمُغِيرَةِ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ تُوبُوا تُقْيَلُ شَهَادَتُكُمْ قَالَ فَتَابَ مِنْهُمُ اثْنَان وَأَبِي أَبُو بَكُرَةً أَنْ يَتُوبَ قَالَ وَكَانَ عُمَرٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ لَا يَقْبُلُ شَهَادَتَهُ. [صحيم]

(۲۰۵۴۷) سعید بن میتب قرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب ڈاٹٹنے نے تمن اشخاص کوکوڑے لگائے ۔ پھران ہے تو بہ کا مطالبہ کیا ، دونے توبہ کرلی توانہوں نے ان کی شہادت قبول کرلی۔ ابو بکرہ نے انکار کردیا تو ان کی شہادت بھی قبول ندہوئی۔ (ب) سعیدین میں بعضرت عمر پڑھٹا نے نقل فر ماتے ہیں کہ انہوں نے ابو بکر ہ جبل اور نافع سے کہا: جس نے تو ہے کرلی اس کی شہادت تبول کی حائے گی۔

(ج) سعیدین میتب حضرت عمر دانتی سی فرماتے ہیں کدانہوں نے ابو بکرہ سے تو یہ کا مطالبہ کیا۔

شیخ فرماتے ہیں: سعید بن سینب حضرت عمر والتھ نے نقل فرماتے ہیں کدانہوں نے ان افراد سے کہا جنہوں نے مغیرہ کے خلاف گواہی دی تھیکہ تم تو بہ کروتہ ہاری گواہی قبول کی جائے گی۔ان میں سے دونے تو بہ کر لی۔ابو بکرہ نے تو بہ سے اٹکار کر دیا تو حضرت عمر بھائٹزنے ان کی شہادت قبول نہیں گی۔ ( ٢.٥٤٨) أَخْبَرُنَا أَبُو طَاهِرِ الْفَقِيهُ أَنْبَأَنَا أَبُو حَامِدِ بْنُ بِلَالِ حَذَّنَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ حَذَّنَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ قَيْسٍ عَنْ سَالِمِ الْأَفْطَسِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَاصِمِ قَالَ : كَانَ أَبُو بَكُرَةَ إِذَا أَنَاهُ الرَّجُلُ يُشْهِدُهُ قَالَ أَشُهِدُ غَيْرِى فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ قَدْ فَسَّقُونِي وَهَذَا إِنْ صَحَّ فَلَانَّهُ امْتَنَعَ مِنْ أَنْ يَتُوبَ مِنْ قَذْفِهِ وَأَقَامَ عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ قَدْ تَابَ مِنْهُ لَمَا أَلْزَمُوهُ اسْمَ الْفِسْقِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَبَلَغَنِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْفَاذِفِ إِذَا تَابَ. [ضعيف] (٢٠٥٣٨) سعيد بن عاصم فرماتے ہيں كدابوبكرہ كے پاس جبكوئى آتا كداس كوگواہ بنائے تو وہ فرماتے: ميرے علادہ كى دوسرے كوگواہ بنائے تو وہ فرماتے: ميرے علادہ كى دوسرے كوگواہ بنائے كيوں كدمسلمانوں نے بچھے كنهارتھ برايا ہے۔ انہوں نے تہمت كے بعداس سے توبیش كى بلكداس پرقائم رہے۔ اُروہ توبیر لیتے توان سے فامن كالزام ختم ہوجاتا۔

قال الشافعي: ابن عماس پھنجابیان کرتے ہیں کہ قا زف کی شہادت توبہ کے بعد قبول ہے۔

( ٢.٥٤٩ ) أَخْبَرُنَا أَبُو زَكَرِيَّا بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّى أَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ صَالِحٍ عَنْ مُعَارِيَةَ بُنِ صَالِحٍ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمُ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِيقُونَ﴾ [النور ٤] ثُمَّ قَالَ يَعْنِي ﴿إِلَّا الَّذِينَ نَابُوا﴾ [البقرة ٢٠٠] فَمَنْ تَابَ وَأَصْلَحَ فَشَهَادَتُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَقْبُلُ. [ضعيف]

(۲۰۵۳۹) این عباس ﷺ من سُنَجُنالله کَ اِس قول کے بارے میں فرماتے ہیں کہ:﴿ وَّلاَ تَقْبِکُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا وَّاُولِیْكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [النور ٤] ''ان کی گواہی بھی بھی تبول نہ کرو؛ کیوں کہ بیاقات ہیں۔'' پیر کہا:﴿ إِلَّا الَّذِینُنَ تَابُوْا﴾ [البقرة ١٦٠] '' پھر جولوگ تو برکرلیں۔'' جوتو بہرلیں ان کی گواہی قبول کی جائے گی ، بیاللہ کے قرآن میں ہے۔

( .co. ) أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بُنُ أَبِي عَمُرو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ فِي الْقَاذِقِ إِذَا تَابَ قَالَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَقَالَ كُلُّنَا يَقُولُهُ عَطَاءٌ وَطَاوُسٌ وَمُجَاهِدٌ.

[صحيح]

( • ۵۵ - ۲) ابن ابی بچنج فر ماتے ہیں :تہت لگانے والا جب تو بہ کرلیتو اس کی تو بہ نے قبول کی جائے گی۔عطاء، طاؤس ادرمجا ہد بھی یمی کہتے ہیں ۔

( ٢٠٥٨ ) أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ أَنْبَأَنَا أَبُو مَنْصُورِ الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَصْلِ النَّصْرَوِيُّ حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنْبَأَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ أَنَّهُمْ فَالُوا فِي الْفَاذِفِ : إِنْ تَابَ قُبِلَتُ شَهَادَتُهُ. [صحيح عندم قبله]

(٢٠٥٥) ابن ابی بچے، حضرت عطاء، طاؤس اور مجاہد سے نقش فرماتے ہیں کہ وہ تبہت لگانے والے کے بارے میں کہتے

ہیں:اگروہ توبیگر لے تواس کی شہادت قبول کی جائے گی۔

( ٢٠٥٥٢) قَالَ وَحَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: يَقْبَلُ اللَّهُ تَوْبَعَهُ وَأَرُدُّ شَهَادَتَهُ. [صحيح] ( ٢٠٥٥٢) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اللہ تواس کی توبیقول کرلے میں اس کی گواہی ردکردوں!

( ٢.٥٥٢ ) قَالَ وَحَدَّثَنَا شُعْبَةً حَدَّثَنَا شَوِيكٌ عَنْ أَبِي حَضِينِ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: يَقْبَلُ اللَّهُ تَوْبَتَهُ وَلَا تَقْبَلُونَ شَهَادَتَهُ. قَالَ وَحَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَأَنَا مُطَرِّفٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْقَاذِفِ إِذَا فُرِعَ مِنْ ضَرْبِهِ فَأَكَذَبَ نَفْسَهُ وَرَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ قَبِلَتْ شَهَادَتُهُ. [صحح]

(۲۰۵۵۳) شعبی فریاتے ہیں کہ اللہ اس کی توبے قبول کرتا ہے تم اس کی گواہی قبول نہیں کرتے۔

(ب) شعبی فرماتے ہیں: تہمت لگانے والے کے بارے میں، جب اس کو کوڑے مارنے سے فارغ ہوا جائییہ ہے کہ وہ اپنی تکذیب کرےاورتو بہ کرنے تواس کی شہادت قبول کی جائے گی۔

( 5.00٤) قَالَ وَحَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مِسْعَوِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَبُدِائلَّهِ بْنِ عُتُبَةً قَالَ: إِذَا تَابَ فَبِلَتْ شَهَادَتُهُ. قَالَ وَحَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَأَنَا جُوَيْبِرٌ عَنِ الصَّحَّاكِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا تَابَ فَبِلَتْ شَهَادَتُهُ. [ضعب ] ( ٢٠٥٥ ) عبدالله بن عتبفر ماتے بین کہ جب تہت لگانے والاتو بہرے قاس کی شہادت قبول کی جائے گ۔

﴿ ٢٠٥٥٥ ﴾ قَالَ وَحَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَأَنَا حُصَيْنٌ قَالَ : رَأَيْتُ رَجُلاً جُلِدَ حَدًّا فِي قَلْفِ بِالرِّيبَةِ فَلَمَّا فُوعَ مِنْ ضَرْبِهِ أَحُدَثَ تَوْبَةً قَالَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ قَذْفِ الْمُحْصَنَاتِ فَلَقِيتُ أَبَا الزَّنَادِ فَأَخْبَرُتُهُ بِذَلِكَ فَقَالَ لِي : الْأَمْرُ عِنْدَنَا إِذَا رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ وَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ فَيِلَتْ شَهَادَتُهُ.

قَالَ الشَّيْخُ وَرَوَى أَبُو مُعَاوِيَةً وَيَهُ حَيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ مِسُعَرٍ عَنْ عِمْوَانَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَوْلَهُ فِي شَهَادَةِ الْقَاذِفِ. [صحيح]

(۲۰۵۵) حضرت حصین فرماتے ہیں کہ میں نے ایک آ دی کو دیکھا جس کوشک کی بنیاد پر تہت کی حداگائی گئی۔ جب حدے فارغ ہوئے تو اس نے تو بہر لی۔ اس نے کہا: میں اللہ سے بخشش اور تو بے طلب کرتا ہوں ، پاک واس عور تو اس پر تہت لگائے سے ۔ راوی کہتے ہیں: میں ابوالزنا دے ملا اور بیہ بات بیان کی تو وہ فرمانے لگے: ہمارے ہاں میہ سے کہ جب وہ اپنی بات سے لیٹ جاتے اور تو برکر لے تو اس کی شہادت تجول کی جائے گی۔

(ب) شخ فرماتے ہیں:عبداللہ بن علیہ فرماتے ہیں کدان کا قول تہت لگانے والے کی گواہی کے یارے میں ہے۔

( ٢.٥٥٦ ) أَخْبَرَنَا أَبُو أَخْمَدَ الْمِهُرَجَائِنَّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ جَعْفَرِ الْمُزَكِّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكْيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيْمَانَ بُنَ يَسَارٍ سُئِلًا عَنْ رَجُلٍ جُلِلَا هَلْ تَجُوزُ شَهَادَنُهُ فَقَالَا نَعَمْ إِذَا ظَهَرَتْ مِنْهُ النَّوْبَةُ. وَعَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّهُ سُنِلَ عَنْ رَجُلِ إِذَا جُلِلَ الْحَدَّ هَلُ تَجُورُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمُ إِذَا ظَهَرَتْ مِنْهُ التَّوْبَةُ. قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكُ الْأَمْرُ عِنْدَنَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنُودٌ دَحِيمٌ ﴾ [ال عمران ٨٩] فَإِذَا ثَابَ الَّذِي يُجْلَدُ الْحَدَّ وَأَصْلَحَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ. [ضعيف]

(۲۰۵۵۱) سلیان بن بیمارے ایک حدلگائے گئے آ دمی کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا اس کی گواہی جائز ہے؟ فرمانے گلے:اگرتو پرکرلے تو جائز ہے۔

ا مام ما لک بڑھے نے قرمایا: یہی معاملہ ہمارے پاس ہے: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوّا مِنْ بَعْدِ وَلِكَ وَ اَصْلَحُوّا فَإِنَّ اللّٰهُ مودہ تَّاجِدہ ﴾ [ال عسران ١٨٩] ''وولوگ جواس كے بعد تو بركيس اور اپنى اصلاح كر ليس تو الله بخشے اور رقم كرنے والا ہے۔''جس كوصد لگائی ہواگروہ تو بركر لے تو اس كى گواہى قابل قبول ہے۔

( ٢.٥٥٧) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَو مُحَمَّدُ بُنُ صَّالِحِ بُنِ هَانِ وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ الْعَنَكِيُّ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا فَلَيْحُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْمُدِينِيِّ عَنِ ابْنِ شِهَابِ الزَّهُرِيِّ عَنْ عُرُوةً بُنِ الزَّبَيْرِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةً بْنِ وَقَ مِ اللَّيْشِي الْمُمَيِّبِ وَعَلْقَمَةً بْنِ وَقَ مِ اللَّيْشِي وَسَعِيدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ فَاللّهُ وَالْمَ عَلَيْهِ وَالْمَعْقِيلِ اللّهِ وَالْمَهُ وَالْمَالِهُ وَالْمَهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَال

وَذَكُرُ الْحَلِيكَ فِي نُزُّولِ الآيَاتِ فِي بَرَاءَ تِهَا.

أَخْرَجَهُ البِّخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِّي الرَّبِيعِ. [صحيح- منفق علبه إ

(۲۰۵۵) ابن شہاب زہری حضرت عروہ بن زہیر خافیز، سعید بن مییب، علقیہ بن وقاص لیٹی ، عبیداللہ بن عبداللہ بن مرحم ہے ، خاب ارشاوفر مایا، پھر فر مایا: اے عاکشہ! تیرے بارے میں مجھے بی خبر ملی ہے کدا گر تو بری ہے تو اللہ برات کا ظہرار فر مادیں گے۔ اگر تھے ہے گناہ سرز دہوگیا ہے تو اللہ سے بخش طلب کراور تو بہ کر۔ بندہ جب گناہ کر لیتا ہے پھر تو بہ کر لیتا ہے پھر تو بہ کر لیتا ہے۔

( ٢٠٥٥٨ ) أُخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرِ الْفَقِيهُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ حَلَّنَنَا أَخْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السَّلَمِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِى مَرْيَمَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَعْقِلِ :أَنَّ أَبَاهُ سَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللّهِ - الشَّيِّةِ- يَقُولُ :النَّذَهُ تَوْبُنَّهُ . قَالَ نَعَمُ. [صحبح] (۲۰۵۵۸) عبداللہ بن معقلر ماتے ہیں کہان کے والدنے ابن مسعود بڑنجاہے سوال کیا: کیا آپ نے رسول اللہ عُلِیْما ہے سنا بے کہ ندامت تو ہہے؟ فرمایا: ہاں!

( ٢.٥٥٩) وَحَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ : عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ الأَصْبَهَانِيُّ إِمْلاَءً أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُو : مُحَمَّدُ بُنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو : مُحَمَّدُ بُنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْحَارِثِ الْبُغُدَادِيُّ حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ أَبِى بُكِيْرٍ حَدَّثَنَا زُعَيْرُ بُنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَبُدِ الْكَوِيمِ الْجَزَرِيِّ عَنْ زِيَادٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَعْقِلٍ قَالَ : كُنْتُ مَعَ أَبِي إِلَى جَنْبٍ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ لَهُ أَبِي الْجَزَرِيِّ عَنْ زِيَادٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ لَهُ أَبِي الْجَزَرِيِّ عَنْ زِيَادٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَعْقِلٍ قَالَ : كُنْتُ مَعَ أَبِي إِلَى جَنْبٍ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ لَهُ أَبِي الْمُعَلِيقُ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللهُ الللّهُ اللللّهُ ا

صحيح\_ تقدم قبله]

(٢٠٥٥٩) عبدالله بن معقل فرماتے ہیں کہ س اپنے والد کے ساتھ ابن مسعود اللّٰہ کے پاس تفاقو انہوں نے این مسعود اللّٰہ انہ ٢٠٥٥٩) عبدالله بن معقل فرمایا: ندامت توبہ ہے۔
کہا: کیا آپ نے بی ظافی سے سنا۔ انہوں نے فرمایا: ہاں میں نے بی ظافی سے سنا ہے۔ آپ ظافی نے فرمایا: ندامت توبہ ہے۔
( ٢٠٥٠ ) أَحْبَرُ نَا أَبُو الْحُسَيْنِ بُنُ بِشُرَانَ أَنْبَانًا إِسْمَاعِيلُ الطَّنْقَارُ حَدَّنَا أَحْمَدُ بُنُ مَنْصُورِ حَدَّنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ أَنَّهُ قَالَ : النَّدَمُ تَوْبَةٌ وَالنَّائِبُ كَمَنُ اللّٰهِ أَنَا مَعْمَو عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اللّٰهِ أَنَّهُ قَالَ : النَّدَمُ تَوْبَةٌ وَالنَّائِبُ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ كَذَا رُوَاهُ عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنْ مَعْمَو مُنْقَطِعًا مَوْقُوفًا بِزِيَا دَيْهِ . [ضعيف]

(۲۰۵۲۰) زیاد بن ابی مریم حضرت عبدالله بن مسعود می قال فرمات بین که آپ نے فرمایا: ندامت توبہ ہے ، توبہ کرنے والے کاکوئی گناہ ماتی نہیں رہتا۔

( ٢٠٥٦١) وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنِ قَنَادَة أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّقَاءُ أَنْبَأَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ الرَّقَاشِيُّ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَوْرِيُّ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي الرَّقَاشِيُّ حَلَّانَا وُهُو وَهُمْ وَالْحَدِيثُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ عَنْ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَمَا تَقَلَمُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَرُويَ مِنْ أَوْجُهٍ صَعِيفَةٍ بِهَذَا اللَّهُ طُو وَلِيمَا ذَكُونَاهُ كِفَايَةٌ. [صعيف]

(۲۰۵۶۱) الوعبيد حضرت عبدالله سے نقل فرماتے ہيں كه نبي طَلَقُمُ نے فرمایا: گناو ہے تو بـكرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ كيائ نہيں ۔

(٢٠٥٦٠) وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيْ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُفْمَانُ بْنُ عُمَرَ الطَّبَيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ الْأَلْهَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ الْأَلْهَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُشَهَةً الْمُعْمَدُ بْنُ زِيَادٍ الْأَلْهَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُشَهَةً الْمَعْمَدُ بْنُ زِيَادٍ الْأَلْهَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُشَاءً اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا مَعْمَلُ اللهُ عَلَيْهُ مِنَا اللهُ عَلَيْهُ مِنَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مِنَا اللهُ عَلَيْهُ مِنَا اللهُ عَلَيْهُ مَا مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا مَا عَلَيْهُ مَا مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا مَا مُعْمَلُونَا مُعْمَلُونَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُمُ مَا مَا عَلَيْهُ مَا مُنَا اللهُ عَلَيْهُ مَا مَا مُؤْمِنَا مُعْمَالُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ الْعَلَامُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ

نے قر مایا: گنا و ہے تو بہ کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے اس نے گنا ہ کیا ہی نہیں ہے۔

( ٢.٥٦٣) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللّهِ الْحَافِظُ ٱلْبُأْنَا أَبُو عَبُدِ اللّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الرُّوذُبَارِيُّ وَالدُّ أَبِي الْحَسَنِ الْمُزَكِّى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ اللّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ اللّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَاصِمِ الْحُدَّانِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَاصِمِ الْحُدَّانِيُّ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَسُولُ اللّهِ - النَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ . كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ .

هَذَا إِسْنَادٌ فِيهِ صَعْفٌ. وَرُوِى مِنْ وَجُهِ آخَرَ صَعِيفٍ عَنْ أَبِي سَعْدَةَ الْأَنْصَادِي عَنِ النَّبِيَّ مَلَّئَكُ مِنَ وَجُهِ آخَرَ صَعِيفٍ عَنْ أَبِي سَعْدَةَ الْأَنْصَادِي عَنِ النَّبِيِّ مَلَّئَكُ مِنَ وَجُهِ آخَرَ صَعِيفٍ عَنْ أَبِي سَعْدَةَ الْأَنْصَادِي عَنِ النَّبِي مَلَّكُ مِنَ وَسِيمًا لَا اللهُ عَلَيْهُ مِنْ فَعَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ فَعَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ مَعِيمًا لَا اللهُ عَلَيْهُ مِنْ وَجُهِ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ وَجُهِ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ وَجُهِ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ وَجُهِ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ وَجُهِ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ وَجُهِ اللهُ عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ وَجُهِ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ وَجُهِ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ مَنْ وَجُهِ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ وَجُهِ اللّهُ مِنْ وَجُهِ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ وَجُهِ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ وَجُهِ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ وَجُهِ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ وَجُهِ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ وَجُهِ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ وَجُهِ اللّهُ مِنْ وَجُهِ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ وَعُمْ اللّهُ مَا مِنْ مُنْ وَجُهِ اللّهُ مِنْ مُنْ وَجُهِ اللّهُ مِنْ فِي مَنْ فَعَلَمُ مِنْ وَجُهِ اللّهُ مِنْ مِنْ مُنْ وَجُهِ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ مَا لَيْ

( ٢.٥٦٤) أَخْبَوْنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيَّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِءُ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى بَكُو حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُفْبَةَ حَدَّثِنِى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَلْمَانَ يَعْنِى الْأَعْرَ عَنُ أَبِيهِ عَنْ أَبِى اللَّهِ عَنْ أَبِى اللَّهِ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - النَّبِيِّ - النَّبِيِّ - اللَّهِ عَنْ أَبِي اللَّهِ عَنْ وَجَلَ فَلْيَأْتِ بُقُعَةً رَفِيعَةً بِيَكُلُمُ بِهِ ابْنُ آدَمَ فَإِنَّهُ مَكْتُوبٌ عَلَيْهِ فَإِذَا أَخْطَأَ الْخَطِيئَةَ وَأَحَبٌ أَنْ يَتُوبَ إِلَى اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ فَلْيَأْتِ بُقُعَةً رَفِيعَةً وَلِيعَةً فَلُهُ اللَّهِ عَنْ وَجَلَّ فَلْيَأْتِ بُقُعِلَ الْمُعَلِينَةً وَأَحَبٌ أَنْ يَتُوبَ إِلَى اللَّهِ عَنْ وَجَلَّ فَلْيَأْتِ بُقُعِلَى اللَّهِ عَنْ وَجَلَّ فَلُهُ مَا لَمْ يَرُحِعُ فِى فَلْكُولُ إِلَى اللَّهِ عَنْ وَجَلَّ لُهُ مَا لَمْ يَرْجِعُ فِى عَمْلِهِ ذَلِكَ . [صعف]

(۲۰۵۶۳) ابودرداء بن فیز فرماتے ہیں کہ بی منافق نے فرمایا: این آ دم جو کلام کرتا بھی ہے وہ لکھی جاتی ہے، جب وہ فلطی کر ایت ہے اوراللہ سے قوبہ کو پسند کرتا ہے، وہ ایک بلند جگہ پرآ کراللہ سے ہاتھ پھیلا کردعا کرتا ہے، پھر کہتا ہے: میری قوبہآ کندہ بے گناہ میں بھی نہ کروں گا۔اس کومعاف کردیا جاتا ہے جب تک اس کودوبارہ نہ کرے۔

( ٢.٥٦٥) أُخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ الأَصْبَهَانِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو سَعِيدِ ابْنُ الأَعْرَابِيِّ حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بُنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تُوْيَةٌ نَصُوحًا﴾ [النحريم ١٨] قَالَ : هُوَ الرَّجُلُ يَعْمَلُ الذَّنْبَ ثُمَّ لَا يَعُودُ إِلَيْهِ. [صحيح]

(٢٠٥١٥) نعمان بن بشر حضرت عمر بن خطاب والله على الله عن الله عن الله عنوبة الله عنوبة الله عنوبة تصوحا

[النحويم ٨] الله سے كِلَّى تُوبِدُروكِ بارے شِ فرمائے ہِں: بندہ گناہ كرنے كے بعداس گناه كودوبارہ نہ كرے۔ ( ٢٠٥٦٠) وَأَخْبَرُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ عَفَّانَ حَدَّثَنَا مُعَادِيَةً بْنُ هِشَامٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِي فَوْلِهِ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِنِّي اللَّهِ تُوْيَةً نَصُّوحًا﴾ [التحريم ١٨] قَالَ :يَتُوبُ مِنَ اللَّذُبِ ثُمَّ لَا يَعُودُ. تَابَعَهُ إِسْرَائِيلُ عَنُّ أَبِي إِسْحَاقَ. [صحيح]

(٢٠٥٦٦) ابواحوس حضرت عبدالله النفي في مات بين كدوه الله كاس قول ﴿ يَآلَيُهَا الَّذِينَ الْمَدُوْا تُوبُوا إلَى اللهِ تَوْبَةً تَصُوحًا ﴾ التحريم ١٥ "العلوكوا جوائيان لائ بوالله على تحيي قوبه كرور "كه بارت مين فرمات بين اكناه عن قوبه كا بعددوباره الرئيس ندلو في -

( ٢٠٥٦ ) وَأَخْبَرُنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بُنُ بِشُوانَ أَنْبَأَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ ؛ إِسْحَاقُ بْنُ أَحْمَدَ الْكَادِئَ حَلَّقَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ اللَّهِ بْنُ مَهْدِئَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَبْدِ جُبَيْرِ بْنِ نَفْيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : مَا مِنْ ذَنْبٍ إِلاَّ وَأَنَا أَعْرِفُ تَوْبَتَهُ. قَالُوا لَهُ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمَا تَوْبَتُهُ قَالَ : أَنْ يَتُوكُ لُمْ لَا يَعُودُ إِلَيْهِ. [صحبح]

(۲۰۵۶۷) عُوف بن ما لک ٹٹائڈ فرمائے ہیں: میں ہر گنا ہ کی تو بہ جانتا ہوں۔انہوں نے کہا: اے ابوعبدالرحمٰن! اس کی تو بہ کیا ہے؟ فرمائے گئے: جچھوڑنے کے بعدد و ہارہ نہ کرے۔

## (١٠)باب مَنْ قَالَ لاَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ

### جو کہتا ہے کہ شہادت قبول نہ ہوگی

( ٢.٥٦٨ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللّهِ الْحَافِظُ حَذَّتَنَا أَبُو الْعَبَاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْفُوبَ حَذَّتَنَا الْعَبَاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ حَدَّثَنَا يَحْبَى بُنُ أَبِى بُكْيُرٍ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفُو الرَّازِيُّ عَنْ آدَمَ بُنِ فَائِدٍ عَنْ عَمُرو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدُّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ - اللَّهِ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةً خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ وَلَا مَحْدُودٍ فِي الإِسْلامِ وَلَا مَحْدُودَةٍ وَلَا ذِى غِمُو عَلَى أَخِيهِ . [حسن]

(۲۰۵۷۸) عمر و بن شعیب اینے والد سے اور وہ اپنے واوا سے قبل فریاتے ہیں کہ نبی شائیم نے فرمایا: خیانت کرنے والا مرویا عورت کی اور اسلام میں جس کوحد لگائی گئی مرویا عورت اور اپنے بھائی کے خلاف کیندر کھنے والے کی شہادت قبول نہ کی جائے گئی۔

( ٢.٥٦٩) وَحَدَّثُنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ أَنْبَانَا أَبُو مُحَمَّدٍ دَعُلَجُ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ دَعُلَجٍ السَّجْزِئُ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ إِبْرَاهِيمُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا فَزَعَةً بُنُ سُويُدٍ السَّجْزِئُ بِبَغُدَادَ حَدَّثَنَا أَنْ مُسْلِمٌ بُنُ الطَّيْخَةِ فَلَ اللَّهِ حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بُنُ الطَّبَّ حِدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ طَلِّبُ - قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةً خَانِي وَلَا خَانِنَةٍ وَلَا مَوْفُوفٍ عَلَى حَدٍّ وَلَا ذِى غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ .

آدَمُ بُنُ فَائِدٍ وَالْمُثَنَّى بُنُ الصَّبَّاحِ لَا يُخْتَجُّ بِهِمَا. وَرُوِىَ مِنْ أَوْجُهٍ ضَعِيفَةٍ عَنْ عَمْرٍو وَمَنْ رَوَى مِنَ الثَّفَاتِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرٍو لَمْ يَذْكُرُ فِيهِ الْمَجْلُودَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَقَدْ رُوِىَ مِنْ وَجْهَيْنِ آخَرَيْنِ ضَعِيفَيْنِ

[ضعيف]

(٢٠٥٦٩) عمرو بن شعيب اپنے والدے اور وہ اپنے وا دائے قل قرماتے ہیں کدرسول اللہ عَلَیْمَ نے فرمایا: خائن مرد یاعورت

اورجس پر مدئلی ہواورا پنے بھائی کے خلاف کیپندر کھنے دالے کی گوا تن قبول نہ کی جائے گی۔

(ب) عمرونے جس كوحدلگائي بواس كاتذ كر و تيس كيا۔

( .v.ov. ) أَخْبَرُنَا أَبُو سَغُدٍ الْمَالِينِيُّ أَنْبَانَا أَبُو أَخْمَدَ بُنُ عَدِيِّ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَخْمَدَ بُنِ عَبُدِ الْوَاحِدِ بِصُورٍ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ أَيُّوبَ النَّصِيبِيُّ

(ح) قَالَ وَّحَدَّثَنَا أَنُو أَحْمَدَ قَالَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ بِدِمَشْقَ حَدَّنَنَا دُحَيْمٌ قَالَا حَدَّثَنَا مَرُوَانَ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى زِيَادٍ الدَّمَشُفِقَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرُوّةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - اَلَيْنِيْ- : لَا تَجُوزُ شَهَادَةً خَانِنِ وَلَا خَانِنَةٍ وَلَا مَحُلُودِ حَدٍّ وَلَا ذِى غِمْرٍ لَاخِيهِ وَلَا مُجَرَّبٍ عَلَيْهِ شَهَادَةً زُورٍ وَلَا ظَيْنِينِ فِي وَلَاءٍ وَلَا قَرَّابَةٍ .

يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ وَيُقَالُ ابْنُ زِيَادٍ الشَّامِيُّ هَذَا ضَعِيفٌ - [ضعف ]

( ۲۰۵۷ ) حضرت عائشہ رہ قافر ماتی ہیں کہ رسول اللہ طبی نے فر مایا: خیانت کرنے والا مرداورعورت اور جس کوحد لگائی گئی مو۔ا ہے بھائی کے خلاف کیند پر در،جس برجھوٹی گواہی کا تجربہ ہو۔جس کی ولا ماور قرابت میں تہمت ہو۔

( ٢.٥٧١) أَخْتَرَنَا أَبُو عَنْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيُّ وَأَبُو بَكُو بُنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ قَالَا أَنْبَأَنَا عَلِيٍّ بُنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ بُنِ خَلَفٍ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا الزَّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ وَقَالَ : أَلَا لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْخَائِنِ وَلَا الْحَائِنِةِ وَلَا ذِى عِمْرِ عَلَى أَنْ رَسُولَ اللَّهِ - سَنَظِئِهِ - خَطَبَ وَقَالَ : أَلَا لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْخَائِنِ وَلَا الْحَائِنِةِ وَلَا ذِى عِمْرِ عَلَى أَيْدِهِ وَلَا الْمُونُوفِ عَلَى حَدًّ .

قَالَ عَلِيٌّ : يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ هُوَ الْفَارِسِيُّ مَتْرُولٌ وَعَبْدُ الْأَعْلَى ضَعِيفٌ.

قَالَ الشُّيخُ لَا يَصِحُّ فِي هَذَا عَنِ النَّبِيِّ - النِّلِّة - شَيْءٌ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ. [ضعيف

(۲۰۵۷)عبدالله بن عمر بلانتوفر ماتے ہیں که رسول الله النظاف خطبه ارشاد فرمایا که خیانت کرنے والا مرد یاعورت، اپ بھائی کے خلاف کیندر کھنے والا، جس کوحد کے لیے کھڑا کیا گیا ہو۔

( ٢.c٧٢ ) وَيُرْوَى عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَذَّتْنَاهُ أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيةُ أَنْبَأَنَا أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى

حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ الرَّبِيعِ الْمَكِّى حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ إِدْرِيسَ الْأَوْدِيُّ قَالَ أَخْرَجَ إِلَيْنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُوْدَةَ كِتَابًا فَقَالَ هَذَا كِنَابُ عُمَرَ إِلَى أَبِي مُوسَى رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا فَلَاكُرَهُ فَقَالَ فِيهِ : وَالْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُ اللَّهُ عَنْهُمَا فَلَاكُرَهُ فَقَالَ فِيهِ : وَالْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُ إِلَّا مَجْلُودًا فِي حَدَّ أَوْ مُجَرَّبًا فِي شَهَادَةِ زُورِ أَوْ ظَنِينًا فِي وَلَاءٍ أَوْ قَرَابَةٍ.

وَهَذًا إِنَّمَا أَرَادَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَتُوبَ فَقَدْ رُوِينَا عَنْهُ أَنَّهُ قُالَ لَابِي بَكُرَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ثُبُ تُقْبَلُ شَهَادَتُكَ. وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِمَا عَسَى يَصِحُّ فِيهِ مِنَ الْأَحْبَارِ كَمَا هُوَ الْمُرَادُ بِسَائِرِ مَنْ رَدَّ شَهَادَتَهُ مَعَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

[صحيح\_ تقدم برقم ٢٠٢٨٢]

(۲۰۵۷) اورلیں اودی فرماتے ہیں کہ سعید بن الی بروہ نے ہمارے سامنے ایک خط نکالا۔ کمنے لگے: یہ خط حضرت عمر نٹائٹؤ کی طرف سے ابوموی اشعری بٹائٹؤ کے نام ہے۔ اس میں ہے کہ تمام مسلمان ایک دوسرے پر گواہی دیں گے لیکن جس کو حد میں کوڑے لگائے گئے ہوں، جس پر جھوٹی گواہی کا تجربہ ہویا اس کی نسبت یا قرابت میں تہمت ہو۔ ان سے مراد تو ہہ ہے پہلے ہے۔ ابو بکرہ ہے کہا گیا: تو بہ کرلوں آپ کی گواہی قبول کی جائے گی۔

( ٢.٥٧٣ ) أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةً أَنْبَأَنَا أَبُو مَنْصُورِ النَّضْرَوِيُّ حَلَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ نَجْدَةً حَلَّثَنَا مَنْصُورِ عَنْ خَلَقَنَا أَخْمَدُ بْنُ نَجْدَةً خَلَّثَنَا مُشَيَّمٌ أَنْبَأَنَا الشَّيْبِانِيُّ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ شُورِيْحٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لاَ نَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ أَبَدًا وَتُوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ. [صحح]

(۲۰۵۷۳) شعبی قاضی شریح سے نقل فریاتے ہیں کہ تہمت لگانے والے کی گواہی ہرگز قبول نہ کی جائے اور تو بہ کامعاملہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے۔

( ٢٠٥٧٤ ) حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَأَنَا مُغِيرَةُ عَنْ إِبْوَاهِيمَ قَالَ وَأَنْبَأَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ قَالَا : لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ أَبُدًا وَتَوْبَنَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ. [صحبح]

(۲۰۵۷ م) يوس اورحضرت حسن فرماتے ہيں: اس كى شہادت قبول ندى جائے گى يوبكا معاملہ بندے اور اللہ كے درميان ہے۔

( ٢.٥٧٥ ) قَالَ وَحَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّنَنَا شَرِيكٌ عَنْ سَالِمٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ قَالَ : تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ مِنَ الْعَذَابِ الْعَظِيمِ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ. [ضعيف]

(۲۰۵۷۵) سعید بن جبیر رہ اللہ فرماتے ہیں کہ تو بہ کا معاملہ اللہ رب العزت اور بندے کے درمیان ہے اور شہادت قبول نہ کی معاریک گ

( ٢.٥٧٦) قَالَ وَحَلَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَأَنَا عُبَيْدَةً عَنُ إِبْرَاهِيمَ فِي الْقَاذِفِ إِذَا شَهِدَ قَبُلَ أَنْ يُجْلَدَ فَشَهَادَتُهُ جَائِزَةٌ. [ضعيف]

(۲۰۵۷ ) تبهت لگانے والے کومز اللے سے قبل اس کی گواہی قابل قبول ہے۔

## (١١)باب شَهَادَةِ الْمُقْطُوعِ فِي السَّرِقَةِ

### چوری کے سبب ہاتھ کا ٹے ہوئے کی شہادت کا بیان

# (١٢)باب التَّحَقُّظِ فِي الشَّهَادَةِ وَالْعِلْمِ بِهَا

## شہادت میں احتیاط کرنا اوراس کاعلم ہونا ضروری ہے

قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ ﴿وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفَؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْنُولاً﴾ [الاسراء ٣٦] وَقَالَ فِي قِصَّةِ إِخْوَةٍ يُوسُفَ عَلَيْهِمُ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ﴿وَمَا شَهِدُنَا إِلَّا مِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْفَيْبِ حَافِظِينَ﴾ [يوسف ٨١] قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَلَا يَسَعُ شَاهِدًا أَنْ يَشُهَدُ إِلَّا بِمَا عَلِمَ.

الله تعالی نے آرمایا َ ﴿ وَ لَا تَقَفَّ مَّا لَیْسَ لَکُ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعُ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُوَّادَ كُلُّ اُولِیْكَ كَانَ عَنْهُ مَسْنُولًا ﴾ [الاسراء ٣٦] وقال ..... ﴿ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمُ يَعْلَمُونَ ﴾ [الزعرف ٨٦] ''اس كے پيچے نہ پرجس كاعلم نيس كيونكہ كانوں ، آنكھوں اور دل تمام كے بارے يس سوال كيا جائے گا۔'' (الاسراء)''جس نے حق كى گوائى دى اور وہ جائے ہيں۔'' (الزخرف) اور يوسف اليا كے تصدكے بارے يس ہے: ﴿ وَ مَا شَهِدُنَا إِلَّا بِمَا عَلِمُنَا وَ مَا كُتَا لِلْفَيْسِ لِعِظِيْنَ ﴾ إيس -' (الزخرف) اور يوسف اليا كوئل وہے بارے يس ہے: ﴿ وَ مَا شَهِدُنَا إِلَّا بِمَا عَلِمُنَا وَ مَا كُتَا لِلْفَيْسِ لِعِظِيْنَ ﴾ [يوسف ٨١] ''جم صرف اليا علم على ابق گوائى وہے بيں اور جم غيب كي صورت ميں شافت كرنے والے نيس بيں۔'' امام شافعي دائل داتے بيس كہ گواہ اپن گوائى دے۔

( ٢.٥٧٨) أُخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيَّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِءُ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَرَوِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى بَكْرَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - نَلْتُظِيْر فَقَالَ : أَلَا أُحَدُّنُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ . قَالَ وَكَانَ مُتَكِنًا فَجَلَسَ وَقَالَ : وَشَهَادَةُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ وَشَهَادَةً الزُّودِ أَوْ قَوْلُ الزُّودِ. فَمَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْ - يُكُورُ كَمَا حَتَّى قُلْنَا كَيْتَهُ سَكَتَ.

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْصَّحِيحِ عَنْ قَيْسِ بْنِ حَفْصٍ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ عَمْرٍ و النَّاقِدِ كِلاَهُمَا عَنْ إِسْمَاعِيلَ.

[صحيح\_متفق عليه]

(۲۰۵۷۸)عبدالرحلٰ بن ابی بکر داینے والد نے قل فریاتے ہیں کہ ہم رسول اللہ عظام کے پاس تھے، آپ نے فریایا: کیا میں

کبیرہ گناہوں کے بارے میں بیان نہ کروں: ①انٹد کے ساتھ شرک کرنا ⊕ والدین کی نافر مانی کرنا۔ آپ فیک اگائے ہوئے تھے، سیدھے ہوکر میٹھ کئیا ورفر مایا: ⊕ جھوٹی گواہی ، جھوٹی گواہی ، جھوٹی گواہی ، جھوٹی بات۔ آپ ٹائیڈ اس کو ہار بار دھراتے

رب، يهال تك كه بم في كها- شايد كة پ خاموش بوجا كير-

( ٢٠٥٧٩ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ٱنْبَانَا أَبُو أَخْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الشَّيْبَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ

مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ مَسْمُولِ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامَ الْمَكِّيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ طَاوُسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ : ذُكِرَ عِنْدُ

رَسُولِ اللَّهِ - اللَّهِ- الرَّجُلُ يَشْهَدُ بِشَهَادَةٍ فَقَالَ :أَمَّا أَنْتَ يَا الْنَ عَبَّاسِ فَلَا تَشْهَدُ إِلَّا عَلَى أَمْرٍ يُضِىءُ لَكَ كَظِيّاءِ هَذِهِ الشَّمْسِ . وَأَوْمَا رَسُولُ اللَّهِ - اللَّهِ - بِيَدِهِ إِلَى الشَّمْسِ. مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ بُنِ مَسْمُولِ هَذَا

تَكُلُّمَ فِيهِ الْحُمَيْدِيُّ وَلَمْ يُرُو مِنْ وَجْهِ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ أَغْلَمُ وَسَعِف

(٢٠٥٧٩) طاؤس ابن عباس سے نقل فرماتے ہیں کہ نبی ناتی کا کیا ایک گوائی دینے والے آ دمی کا تذکرہ کیا گیا،

آ پ ناتی نے فرمایا: کسی کام پر گواہی نددینا، لیکن ایسا معاملہ جواس سورج کی طرح روشن ہو، آپ مالی نے اپنے ہاتھ سے سورج کی طرف اشارہ کیا۔

( ٢٠٥٨ ) أَخْبَرُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُكْرَم حَدَّثَنَا

عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَنْبَأْنَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ قُلْتُ لِإِبْنِ عُمَرَ إِنَّ نَاسًا يَدْعُونِنِي يُشْهِدُونِنِي وَأَكْرَهُ ذَاكَ قَالَ :اشْهَدُ بِمَا تَعْلَمُ. [صحيح]

(۲۰۵۸۰) ایوکجلو فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عمر تلاکٹنے کہا کہ لوگ جھے گواہی کے لیے بلاتے ہیں اور میں ناپسند کرتا ہوں فرمایا:اس پر گواہی دے جس کوقو جانتا ہے۔

(١٣)باب وُجُوهِ الْعِلْمِ بِالشَّهَادَةِ

گواہی کی وجو ہات کو جاننے کا بیان

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنْهَا مَا عَايَنَهُ الشَّاهِدُ فَيَشْهَدُ بِالْمُعَايِنَةِ.

قَالَ الشَّيْخُ وَهِيَ الْأَفْعَالُ الَّتِي تُعَايِنَهَا فَتَشْهَدُ عَلَيْهَا بِالْمُعَايَنَةِ.

امام شافعی جان فرماتے ہیں: شاہد دیکی کر گواہی وے۔

شخ بھی فرماتے ہیں کدان کی شہادت آ تھوں سے دیکھ کردی جا ہے۔

(٢٠٥٨) حَذَنَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بُنُ الْحُسَنِ بُنِ دَاوُدَ الْعَلَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ إِمُلَاءً حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بُنُ مُخْصِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثِنِي أَبِي حَدَّثِنِي إِبْوَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَخْبَى بُنِ يَلَالِ الْبَزَّازُ حَدَّثَنِي إِبْوَاهِيمُ بُنُ طَهُمَانَ عَنْ مُوسَى بُنِ عُفْبَةً عَنْ صَفُوانَ بُنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُوَيُرَةَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ طَهُمَانَ عَنْ مُوسَى بُنِ عُفْبَةً عَنْ صَفُوانَ بُنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُوَيُومَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ اللّهِ مَا اللّهِ مَا السَّلَامُ رَجُلًا يَشُوقُ فَقَالَ أَسَوَقَتَ قَالَ لَا قَالَ وَاللّهِ الّذِي لاَ إِلّهَ إِلّا هُو قَالَ وَاللّهِ الّذِي لاَ إِلهَ إِلاّ هُو قَالَ فَقَالَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ آمَنْتُ بِاللّهِ وَكَذَّبُتُ بَصَرِى .

أَخْرُجُهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِبِعِ فَقَالَ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بُنُ طَهُمَانَ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمِنْهَا مَا تَظَاهَرَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ مِمَّا لَا يُمْكِنُ فِي أَكْثَرِهِ الْعَيَانُ وَتَثَبَّتُ مَعْرِفَتُهُ فِي الْقُلُوبِ فَيَشْهَدُ عَلَيْهِ بِهَذَا الْوَجْهِ. [منفق عليه]

(۲۰۵۸۱) ابو ہر پر و 'ڈائڈ فر ہاتے میں کہ رسول اللہ طائیماً نے فر مایا : عینیٰ بن مریم نے ایک آ دی کو چوری کرتے دیکھا، فر مایا: چوری کرتے ہو؟ اس نے کہا نہیں ،اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ کہنے لگا: اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میری جان ہے، ذعیسیٰ بن مریم ﷺ فر مانے لگے: میں اللہ پرائیمان لا یا اورا پی نظر کو جمثلا تا ہوں۔

ا مام شافعی خلف: فرماتنے ہیں: جب خبریں ظاہر ہوں جن کا اکثر ظاہر ہونامکن نہیں ہوتا، کیکن دلوں میں ان کا ثبوت ہوتا ہے ، اس دجہ سے ٹاہت ہو جاتی ہیں۔

( ٢.٥٨٢) أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُو مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ فُورَكَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثِيى أَبِى قَالَ : كُنْتُ عِنْدُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ مِشَنُ أَنْتَ فَصَتَّ لَهُ بِرَحِمٍ بَعِيدَةٍ فَأَلَانَ لَهُ الْقُولُ وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - نَاشِحُهُ : اغْرِفُوا أَنْسَابَكُمْ تَصِلُوا أَرْحَامَكُمُ فَإِنَّهُ لَا قُرْبَ لِلرَّحِمِ إِذَا قُطِعَتْ وَإِنْ كَانَتْ قَرِيبَةً وَلَا بُعْدَ لَهَا إِذَا وُصِلَتْ وَإِنْ كَانَتْ بَعِيدَةً.

(ق) فَأَمَرَ بِمَعْرِفَةِ الْأَنْسَابِ وَالْعِلْمُ بِأَصْلِهَا إِنَّمَا يَقَعُ بِنَظَاهُرِ الْآخُبَارِ وَلَا يُمْكِنُ فِي أَكُثْرِهَا الْعِيَانُ.

[صحيح اخرجه الطيالسي ١٨٨٠]

(۲۰۵۸۲) اسحاق بن سعید فر ماتیمیں کہ اس کے والد نے بیان کیا کہ میں ابن عباس کے پاس تھا۔ ان کے پاس ایک آ دمی آیا۔ انہوں نے اس سے سوال کیا کہ تو کون ہے؟ اس کی ڈور کی رشتہ داری تھی ۔ اب اس سے کہا کدر سول اللہ سختی نے فر مایا: اپ نسبوں کو پہچانو اور رشتہ داریاں ملایا کرو۔ جب رشتہ داری کاٹ دی جائے تو جتنی بھی قریبی ہونہیں رہتی اور دوری نہیں ہوتی جب اس کو ملایا جائے ۔اگر چہددور کا تعلق ہی کیوں نہ ہو۔انہوں نے نسب کو پیچاننے کا تھم دیا؛ کیونکہ اخبار سے ہی پیرظا ہر ہوتا ہے کیونکہ اکثر ان کی اصل معلوم نہیں ہوتی ۔

( ٢٠٥٨٠) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِاللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَانَا أَبُو عَمْرِو عُثْمَانُ بِنُ أَحْمَدَ الذَّقَاقَ بِبَعْدَادَ حَدَّثَنَا حَنَبُلُ بْنُ إِسْحَاقَ أَبُهُ سَمِعَ بُنِ خَنْبُلِ حَدَّثَنَا أَبُو عَسَانَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّهُ سَمِعَ الْأَسُودَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِى يَقُولُ : لَقَدْ قَدِمْتُ أَنَا وَأَخِى مِنَ الْيَمْنِ فَمَكَثَنَا حِبنًا مَا نَوَى إِلَّا الْأَسُودَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِى يَقُولُ : لَقَدْ قَدِمْتُ أَنَا وَأَخِى مِنَ الْيَمْنِ فَمَكَثَنَا حِبنًا مَا نَوَى إِلَّا أَنْ عَبْدَاللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ وَجُلَّ مِنْ أَهْلِ بَيْنِ النَّبِيِّ - مَثَلَقَالُ وَمُولِ أَمْدِ عَلَى النَّبِيِّ - مَثَلِيثِ إِبْرًاهِيمَ بُنِ يُوسُفَ . [صحيح منف عليه]
أَخُرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَلِيثِ إِبْرًاهِيمَ بْنِ يُوسُفَى . [صحيح منف عليه]

(۲۰۵۸۳) اسود فرماتے ہیں کہ میں نے ابوموی اشعری ڈٹٹٹو سے سنا کہ میں اور میرا بھائی نیمن سے آئے، ہم یہاں کچھ وقت مخبر سے اور ہم عبداللہ بن مسعود کو نبی مُٹٹٹٹ کے گھر کا ایک فرد خیال کرتے تھے! کیونکہ وہ اور ان کی والدہ اکثر نبی مُٹٹٹٹ کے پاس آتے تھے۔

( ٢٠٥٨٤) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَلَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَالِدَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسُودِ بْنِ يَزِيدَ إِسْحَاقَ بْنُ الْسُودِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ : قَدِمْنَا مِنَ الْيَمَنِ فَمَكُنْنَا حِينًا وَلَا نُرَى إِلاَّ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَأَمَّهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ النَّهِ وَلُو وَهِمْ لَهُ .

رَوَاهُ الْبُخَارِئُ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَغَيْرِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ. وَفِي هَذَا كَالذَّلَالَةِ عَلَى أَنَّ كَفُرَةَ الدُّخُولِ فِي الذَّارِ وَالنَّصَرُّفِ فِيهَا يُسْنَدَلُّ بِهِمَا عَلَى الْمِلْكِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمِنْهَا مَا سَمِعَهُ فَيَشُهَدُ بِمَا أَثْبَتَ سَمْعًا مِنَ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ مَعَ إِثْبَاتِ بَصَرٍ

[صحيح متفق عليه]

(۲۰۵۸ ) اسود بن یز پیدحضرت ابوموی اشعری تفاقظ نے قل فریاتے ہیں کہ ہم یمن سے مدینہ آئے۔ پچھے وقت یہاں تظہرے، ہم ابن مسعودا دران کی والدہ کو نبی تلافظ کے اہل بیت سے خیال کرتے تھے ،ان کے نبی کے پاس اکثر آنے کی وجہ ہے۔ (ب) آتی بن ابراہیم فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں ولالت ہے کہ گھر میں اکثر وافل ہونا اور گھر میں مصروف رہنا مکیت پر دلالت کرتا ہے۔

( ٢٠٥٨٥ ) أَخْبَرُكَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبُلِهِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَانَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثْنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا فَسَيْبَةُ بْنُ سَعِيد (ح) قَالَ وَأَخْبَرَنَا أَبُو النَّصْرِ الْفَقِيهُ وَاللَّفْظُ لَهُ حَذَّنَنَا أَبُو عَلِى صَالِحُ بُنُ مُحَمَّدٍ وَتَصِيمُ بُنُ مُحَمَّدٍ فَالاَ حَذَّقَنَا اللَّيْتُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِى لَيْثٍ : إِنَّ أَبَّا سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ بَأْثُرُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - نَاتَّتُ - أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعٍ الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَعَنْ بَيْعِ اللَّهَ عِيدٍ الْخَدْرِيُّ بَالْدَهِ فِقَالَ أَبْصَرَ عَنْنَاى وَسَمِعَتُ اللَّهَ عِينَايُهِ وَأَذْنَيْهِ وَأَذْنَيْهِ فَقَالَ أَبْصَرَ عَنْنَاى وَسَمِعَتُ اللَّهَ عِينَايُهِ وَأَذْنَيْهِ وَأَذْنَيْهِ فَقَالَ أَبْصَرَ عَنْنَاى وَسَمِعَتُ اللَّهَ عِينَايَ وَسَمِعَتُ اللَّهَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْهِ إِللَّهُ مِنْهُ إِي مِثْلًا بِمِثْلٍ وَكَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا تَبِيعُوا اللَّهُ عَلَيْهُ إِللَّا يَكُو اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى عَيْنَيْهِ وَأَذْنَيْهِ فَقَالَ أَبْصَرَ عَيْنَاى وَسَمِعَتُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْوِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا اللَّهُ مِنْهُ إِي اللَّهُ مِنْهُ إِي اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى عَيْنَيْهِ وَلَا تَبِيعُوا اللَّهُ مِنْهُ إِيهُ مِنْهُ إِيهُ وَلَا تَبِيعُوا اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْهُ مِنْهُ وَلَا تَبِيعُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْهُ إِلَيْهُ إِيلَا لِمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْهُ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهُ عَلِيمًا إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعَلِيمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِيمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيِّحِ عَنْ قُتَيْبَةَ وَمُحَمَّدِ بَنِ رُمُّحٍ. فَأَخْبَرَ أَنَّ الْعِلْمَ بِالْقُوْلِ يَقَعُ بِمُعَايَنَةِ قَاتِلِهِ وَسَمَاعِهِ مِنْهُ رَفِي هَذَا عَنِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ أَمْثِلَةٌ كَثِيرَةٌ.

قَالَ النَّمَافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَبِهَذَا قُلْتُ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَثَبَتَ شَيْنًا مُعَايَنَةً أَوْ مُعَايَنَةً وَسَمَعًا ثُمَّ عَمِى فَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ وَإِذَا كَانَ الْقَوْلُ أَوِ الْفِعْلُ وَهُوَ أَعْمَى لَمْ يَجُزُ مِنْ قِبَلِ أَنَّ الصَّوْتَ يُشْبِهُ الصَّوْتَ. [صحح- منفن عليه]

(ب) محمد بن رمح فرماتے ہیں کہ علم کاحصول بات کے ذرایعہ کہنے والے کے مشاہدہ اور ساع کی بناء پر۔

امام شافعی رفت فرماتے ہیں کہ نامینا آ دی کی شہادت صرف اس صورت میں قبول ہے کداس نے مشاہد بکیا ہو یا سنا ہونظر ختم ہونے سے پہلے ، کیکن جب وہ نامینا ہو جائے قول یا فعل نقل کرے وہ اندھا ہوتو اس کی جانب سے بیڈ برمقبول نہیں ؛ کیونکہ آ وازیں ایک دوسرے کے مشاہبہ ہوتی ہیں۔

( ٢.٥٨٦ ) أَخْبَرُنَا أَبُو حَازِمِ الْعَبْدُوِيُّ الْحَافِظُ أَنْبَأْنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرُوَيْهِ أَنْبَأْنَا أَجُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرُوَيْهِ أَنْبَأَنَا أَجُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرُوَيْهِ أَنْبَأَنَا أَخْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الْاسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ الْعَنَزِيُّ سَمِعَ قَوْمَهُ يَقُولُونَ : إِنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَدَّ شَهَادَةَ أَعْمَى فِي سَرِقَةٍ لَمْ يُجِزُهَا. [ضعيفْ]

(۲۰۵۸۷) اسود بن قیس عزی نے اپنی قوم سے سنا، وہ کہدر ہے تھیکہ چوری کے کیس میں حضرت علی جائٹونے اندھے کی شہاوت کورد کر دیا، اسے درست قر ارنہیں دیا۔ ( ٢٠٥٨٧) أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُو مُحَمَّدُ بُنُ إِبُرَاهِمَ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو نَصْرِ الْعِرَافِقُ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَلِيًّ بُنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ :أَنَّهُ كَرِهَ شَهَادَةَ الْأَعْمَى. بَنُ الْحَسَنِ خَدَّثَنَا عَلَيْهِ اللَّهُ بُنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ الْفَاقِعَ عَلَيْهِ اللَّهِ بُنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ الْحَدِي يَشْهَدُ عَلَيْهِ [صحح] (ش) قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِذَا كَانَ هَذَا هَكُذَا كَانَ الْمُحَابُ أَحْرَى أَنْ لَا يَحِلَّ لَا حَدٍ يَشْهَدُ عَلَيْهِ . [صحح] (٢٠٥٨٤) يونس منزت صن منظل فراح بين كدوه الاصحى شهادت ونا يستركر تربيت عند

( ٢.٥٨٩ ) قَالَ وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَلَّثَنَا أَزْهَرُ بُنُ سَعُدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنَ قَالَ قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ :أَرَى اسْمِي فِي الصَّكَّ وَلَا أَذَكُرُ الشَّهَادَةَ فَقَالَ قَالَ اللَّهُ نَعَالَى ﴿إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمُّ يَعْلَمُونَ﴾ [الزَحرف ٨٦]

(٢٠٥٨٩) از ہر بن سعد فرماتے ہیں کدابن عون نے کہا کہ میں نے ابراہیم ہے کہا کہ قش میں اپنا نام با نتا ہوں، لیکن شہادت کے بارے میں کھے یاونیس ۔ اللہ کا فرمان ہے:﴿ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُدُ يَعْلَمُونَ ﴾ [الزحرف ٨٦] "حق کی گواہی دی اور وہ جانتے ہیں۔''

## (۱۳) باب ما يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ الْقِيامِ بِشَهَادَتِهِ إِذَا شَهِدَ. شهادت كونت مردير كياضروري ب

قَالَ اللّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَمَاءً بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمِ عَلَى أَنْ لاَ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقُوى ﴾ [المائدة ١٥ وَقَالَ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَمَاءً لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُوا عُونُوا أَفُولَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُوا الْهَوَى ﴾ [المساء ١٣٥] عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْآوْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًا أَوْ فَقِيرًا فَاللّهُ إَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَبِعُوا الْهَوَى ﴾ [النساء ١٣٥] الآية وَقَالَ ﴿ وَلَا يَكُنُ عَنِياً أَنْ فَقِيرًا فَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ [النزة ١٨٣] الآية وَقَالَ ﴿ وَلَا لَهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ [النزة ١٨٣] قَلْ الشّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللّهُ : الَّذِي أَحْفَظُ عَنْ كُلُّ مَنْ سَمِعْتُ مِنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي هَذِهِ الآيةِ أَنَّهُ فِي الشّاهِدِ

قَدُ لَزِمَتُهُ الشُّهَادَةُ.

عَلِيدٌ ﴾ [البغرة ٢٨٣] محواي چھپاؤمت جس نے چھپائی اس کا دل گنبگار ہے اور اللہ جوتم عمل کرتے ہوجائے والا ہے۔'' امام شافعی رشانے فرماتے ہیں کہ الل علم کے ہاں گواہ پر گواہی ویٹالازم ہے۔

زياده مشفق إورخوا مشات كى بيروى درو " ﴿ وَ لَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَ مَنْ يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ أَيْمٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

( .٥٥٠ ) أَخْبَرَنَا أَبُو زَكِرِيَّا بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي أَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبُهُ اللَّهِ بُنُ صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةً بُنِ صَالِحٍ عَنْ عَلِيٌّ بُنِ أَبِي طَلْحَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ ﴿ كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَو الْوَالِدَيْنِ وَالْاقْرَبِينَ ﴾ [النساء ١٣٥ ] قَالَ أَوْ آبَائِكُمْ أَوْ أَبْنَالِكُمْ وَلَا تُخَابُوا عَنِيًّا لِعِنَاهُ وَلَا تَرْخَمُوا مِسْكِينًا لِمَسْكَنَتِهِ وَذَلِكَ قُولُهُ ﴿إِنْ يَكُنْ عَنِيًّا أَوْ قَتِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا﴾ تَخَابُوا عَنِيًّا لِعِنَاهُ وَلاَ تَرْخَمُوا مِسْكِينًا لِمَسْكَنَتِهِ وَذَلِكَ قُولُهُ ﴿إِنْ يَكُنْ عَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا﴾ والنساء ١٣٥ وَفِي قُولِهِ ﴿فَلَا تَتَبْعُوا الْهَوَى أَنْ تَغْدِلُوا ﴾ [النساء ١٣٥] وَفِي قُولِهِ ﴿فَلاَ تَتَبْعُوا الْهَوَى أَنْ تَغْدِلُوا ﴾ [النساء ١٣٥] وَفِي قُولِهِ ﴿فَلَا تَتَبْعُوا الْهَوَى أَنْ تَغْدِلُوا ﴾ [النساء ١٣٥] وَفِي قُولِهِ ﴿فَلَا تَتَبْعُوا الْهَوَى أَنْ تَغْدِلُوا ﴾ [النساء ١٣٥] وَفِي قُولِهِ ﴿فَلَا تَتَبْعُوا الْهَوَى أَنْ تَغْدِلُوا ﴾ [النساء ١٣٥] وَفِي قُولِهِ ﴿فَلَا تَتَبْعُوا الْهَوَى أَنْ تَغْدِيلُوا ﴾ [النساء ١٣٥]

(۲۰۵۹۰) این عباس الله کول : ﴿ کُونُواْ قَوْمِیْنَ بِالْقِلْطِ شُهْدَاْءَ لِلّٰهِ وَ لَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أو الْوَالِدَيْنِ وَ الْاَقْرَبِيْنَ ﴾ النساء ١٢٥ انته کے انساف کے ساتھ گوائی دواگر چدا ہے ہی خلاف یا والدین اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہو۔'' کے متعلق فرماتے ہیں: تمبارے بایوں یا بیٹوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہواور غنی سے اس کے غنی کی وجہ سے محبت نہ کرواور مسکین پراس کی سکنت کی وجہ سے دم نہ کرو۔اللہ کا قول: ﴿ إِنْ يَتُكُنْ غَنِيْنًا أَوْ فَقِيْدًا فَاللّٰهُ أَوْلَى بِهِما ﴾ [النساء ١٣٥]

''اگروہ فقیر یاغنی ہوں تو اللہ ان کے زیادہ قریب ہے۔اللہ کا فرمان:﴿فَلَا تَشَبِعُوا الْهَوْمَى أَنُ تَعْدِلُوا﴾ [ائساء ١٣٥] 'خواہشات کی پیروی نہ کروکہ تم عدل نہ کرسکو۔ت حق کوچھوڑ کرظلم کرو۔''

٢٠٥٩١) أَخْبَرُنَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا آدُمُ بْنُ الْمُسَيِّنِ عَلَاللّهَ كَانَ آدَمُ بْنُ أَبِي إِبَاسٍ حَدَّثَنَا وَرُقَاءُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ ﴿وَإِنْ تَلُووا أَوْ تَغْرِضُوا فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ النساء ١٣٥ ] تَلُوُوا يَقُولُ :تَبَكَّلُوا الشَّهَادَةَ أَوْ تُغْرِضُوا يَقُولُ تَكْتَمُوهَا. [صحبح]

٢٠٥٩١) مجابد الله كال تول: ﴿ وَ إِنْ تَلُوا أَوْ تُغْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَغْمَلُونَ عَبِيْرًا ﴾ [النساء ١٥٥] "اكرتم

گواہی کوتبدیل کرویا چھپاؤاللہ خبر دار ہے جوتم ممل کرتے ہیں۔''

(٢٠٥٩٢) أُخْبَرَنَا عَلِيُّ أَبْنُ أَخْمَدُ بْنِ عَبْدَانَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْاسْفَاطِيُّ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْاسْفَاطِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَغْنِى ابْنَ الْهَادِ عَنْ عُبَادَةَ يَغْنِى ابْنَ الْهَادِ عَنْ عُبَادَةَ يَغْنِى ابْنَ الْهَادِ عَنْ عُبَادَةَ يَغْنِى ابْنَ الْهَادِ عَنْ عُبَادَةً يَغْنِى ابْنَ الْهَالِمِ بَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِةِ وَالطَّاعَةِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِةِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَى أَبِي قَالَ : بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ - اللَّهِ - عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيَسْمِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَأَنْ لَا نَنَاذِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ وَنَقُولَ الْحَقَّ حَيْثُ مَا كُنَّا لاَ نَعْوَى اللَّهِ لَوْمَةً لَائِم.

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِبِعُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ أَوْجُهِ أَخَرَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيلِ. [صحيح متفق عليه]

(۲۰۵۹۲) عباد و بن دلید بن عباد ہ بن صامت اپنے والد نے نقل فر ہاتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ ٹاٹیٹی کی بیعت کی سمعو اطاعت کی بینتی ، آسانی ،خوشحالی اورمجوری کے وقت اور ترجیح کے وقت یا بینی ہمارے اوپر دوسروں کو ترجیح دی جائے یہ حکمران سے ان کی حکومت کو نہ چھیئے ۔ حق بات کے اور اللہ کے بارے میں ملامت گرملامت سے ندڈ ر۔

( ٣.٥٩٣ ) أَخْبَرُنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ فُورَكَ أَنْبَانَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ جَعْفَرِ حَلَّثَنَا يُونُسُ بْنُ جَبِيب حَدَّثَنَا أَبُو بَنُحُ مُنْدُ عَمْسِينَ سَنَةً قَالَ الطَّيَّقَ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ سَمِعْتُهُ مَنْدُ خَمْسِينَ سَنَةً قَالَ الطَّيْقَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ شُعْبَةً مُنْدُ خَمْسِ شُعْبَةً وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ أَبِي إِسْحَاقَ مُنْدُ أَرْبَعِينَ سَنَةً أَوْ أَكْثَرَ قَالَ آبُو دَاوُدَ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ شُعْبَةً مُنْدُ خَمْسِ أَوْ يَعْبَلُ يَدُجُلُونِ الطَّعْبَ مَنْدُ خَمْسِ أَوْ يَعْبَلُ يَنْ مَنْ أَوْلَ اللّهِ وَاوْدَ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ شُعْبَةً مُنْدُ خَمْسِ أَوْ يَسْفَعُونَ اللّهِ الْحَبْرُنِي بِعَمَلِ يَدْجِلُنِي الْجَنَّةً. وَالْفَلْ وَالْمَا عَلَى الْحَنْقُ وَلِي اللّهُ اللّهِ الْحَبْرُنِي بِعَمَلِ يَدْجِلُنِي الْجَنَّةً. قَالَ : قَالَ اللّهِ الْحَبْرُنِي بِعَمَلِ يَدْجِلُونِي السَّلَامَ . قَالَ : قَالَ اللّهِ قَالَ : قَالَ : قَالَ : فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ أَخْبِرُنِي بِعَمَلِ يَدْجِلُنِي الْجَنَّةً . وَانْظُولُ اللّهُ عَلَى الْحَلَقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ ال

(۲۰۵۹۳) ابودا کو فرماتے ہیں: میں نے شعبہ ہے ۳۵،۳۵ سال کی عمر میں سنا کہ ایک آ دمی نبی تنظیم کے پاس آیا اور کہنے
لگا: مجھے ایسا عمل بتا ہے جو مجھے جت میں واخل کردے فرمایا: عدل کرواور زائد مال دے دیا کرو۔ اس نے کہا: اگر میں اس کی
طاقت ندر کھوں ۔ فرمایا: کھانا کھلایا کراور سلام کو عام کر۔ اس نے کہا: اگر میں اس کی طاقت یا استطاعت ندر کھو۔ آپ نے
فرمایا: کیا تیرے اونٹ ہیں؟ اس نے کہا: ہاں ۔ آپ نے قرمایا: اپنے اونٹوں کی دیکھے بھال کراور اس کو پلایا کر۔ اور تیرے کھ
والے ایک دن چھوڑ کریائی چیتے ہیں ان کو پلایا کر۔ اگر تو اپنے اونٹ پرخرج کرتار ہا بیا سانہ چھوڑ اتو جنت تیرے لیے واجب ہو
حالے گی۔

## (١٥)باب مَا جَاءَ فِي خَيْرِ الشُّهَدَاءِ

#### بهترین گواہوں کا بیان

( ٢٠٥٩٤) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا يَحْيَى بُنُ مَنْصُورِ الْقَاضِى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ السَّلَامِ الْوَرَّاقُ حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ يَحْيَى قَالَ فَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِى بَكُوعَنُ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ عُنْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِى عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ - ظَالَ : أَلَا أُخْيِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَذَاءِ الَّذِى يَأْلِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلُهَا .

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْتَى بَنِ يَحْتَى

وَهَذَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ فِي الَّذِي عِنْدَهُ لِإِنْسَانِ شَهَّادَةٌ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ بِهَا فَيُخْبِرُ بِشَهَادَتِهِ

وَبِمَعْنَاهُ ذَكَرَهُ مَالِكُ بُنُ أَنَسٍ وَرَوَّاهُ ابُنُّ وَهُبٍ عَنْ مَالِكٍ وَذَكَرَ سَمَّاعٌ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَوُّلَاءِ الرُّوَاةِ عَشَّنْ فَوْقَهُ. [صحبح- سلم ١٧١٩]

(۲۰۵۹۳) زید بن خالد جنی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عُلِیْمَ نے فرمایا: کیا میں تمہیں بہترین گواہ نہ بنا وَں ، جوسوال کرنے سے پہلے گواہی دے دیتے ہیں۔

(ب) بیاں شخص کے بارے میں ہے،جس کے پاس گواہی موجود ہے،لیکن و واس شخص کے بارے میں جا نتائبیں ہے۔

( ٢٠٥٩٥) وَرَوَاهُ أَبَيُّ بُنُ الْعَبَّاسِ بُنِ سَهُلِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو أَخْبَرَنِي خَارِجَةً بُنُ زَيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ أَبِي عَمْرَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بُنُ خَالِدٍ سَمِعَ النَّبِيَّ - قُزَادَ خَارِجَةً بُنُ زَيْدٍ فِي إِشْنَادِهِ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو نَصْرٍ بُنُ فَعَادَةَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَمْرِو بُنُ مَطْرِ حَدَّثَنَا الْهَيْنَمُ بُنُ حَلَفٍ الدُّورِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ أَخْبَرَنِي أَبَيُّ بُنُ عَبَّسٍ فَذَكَرَهُ.

[صحيح\_ تقدم قبله]

(۲۰۵۹۵) زید بن خالدنے بھی ایسے بی ذکر کیا ہے۔

( ٢.٥٩٦) أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ أَلْبَأَنَا أَبُو بَكُرٍ الْقَطَّانُ حَلَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْجُنَيْدِ أَبُو صَالِحِ الْبَدَشِيُّ الْقُومِسِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ الطَّانِفِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ فَلَا يَقُولُ لَا أَشْهَدُ بِهَا إِلَّا عِنْدُ إِمَامٍ وَلَكِنَّهُ يَشْهَدُ لَعَلَّهُ يَرْجِعُ وَيَرْعَوِى.

هَذَا مَوْقُوكٌ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَقَدْ رُوِيَ مَرْفُوعًا وَلاَ يَصِحُ رَفْعُهُ. [حسن]

(۲۰۵۹۱)عمروین دینارابن عباس طافتها نے قتل فرماتے ہیں کہ جس کے پاس گواہی ہو۔ وہریہ نہ کہے کہ میں گواہی نہیں دیتا۔

لیکن امام کے پاس وہ گواہی وے شاید کہ وہ باز آ جائے یارک جائے۔

( ٢٠٥٧ ) أَخْبَرَنَا أَبُو خَازِمِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْفَصْلِ بْنُ خَمِيرُوَيْهِ حَلَّانَنَا أَخْمَدُ بْنُ نَخْدَةَ حَذَّنَنَا سَعِيدٌ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ غَبَيْدِ اللّهِ النَّقَفِيُّ قَالَ كُتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِي اللّهُ عَنْهُ :مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ فَلَمْ يَشْهَدُ بِهَا حَيْثُ رَآهَا أَوْ حَيْثُ عَلِمَ فَإِنَّمَا يَشْهَدُ عَلَى ضِغْنٍ. هَذَا مُنْقَطِعٌ فِيمًا بَيْنَ النَّقَفِيِّ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. [ضعيف]

(۲۰۵۹۷) محمد بن عبیداللڈ نقفی فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب ٹائٹڈ نے خطاککھا: جس کے پاس گواہی ہو۔ جب اس نے دیکھاہے گواہی نہیں دیتایا وہ جانتے ہوئے بھی گواہی نہیں دیتا تو اس کو گواہی کے لیےلایا جائے۔

(١٦)باب كَرَاهِيَةِ التَّسَارُعِ إِلَى الشَّهَادَةِ وَصَاحِبُهَا بِهَا عَالِمٌ حَتَّى يَسْتَشُهِنَهُ

شہادت میں جلد بازی کی کراہت، گواہی والا جانتا بھی ہوتواس سے گواہی طلب کی جائے

( ٢٠٥٩٨) أَخُبَرُنَا أَبُو عَبُدِ اللّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍ و عُثْمَانُ بُنُ أَحْمَدَ الذَّقَاقُ وَأَبُو الْعَبَّسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ الْاَمَوِيُّ وَأَبُو الْحَمَدَ بَنُ مُحَمَّدُ بَنِ تَمِيمِ الْقَنْطِيُّ وَأَبُو أَخْمَدَ بَنُ مُحَمَّدُ بَنِ عَمْدَانَ الْاَمَوِيُّ وَأَبُو الْحُمَدَ بَنُ مُحَمَّدُ بَنِ تَمِيمِ الْقَنْطِيُّ وَأَبُو أَخْمَدَ بَكُو بُنُ مُحَمَّدِ اللّهُ عَنْهُ الْمَالِكِ بَنُ مُحَمَّدُ إِنَّ اللّهُ عَنْهُ عَنِ النَّهِ وَعِن عَنُ الشَّهَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْن عَنُ إِبْرَاهِمَ عَنْ عَبِيدَةً قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّهِ وَضِي اللّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي - النَّاسِ عَنْ عَبِيدَةً قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّهِ وَضِي اللّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي - النَّالِيَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ : ثُمَّ بَخُدُفُ بَعْدَهُمْ خَلَفٌ يَشْبِئُ وَيَعِينُهُ شَهَادَتُهُ مَا فَالَ فِي الثَّالِئَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ : ثُمَّ بَخُدُفُ بَعْدَهُمْ خَلَفٌ يَشْبِئُ

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٌّ عَنْ أَزْهَرُ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ وَجُهٍ آخَرَ عَنْ إِبْوَاهِيمَ.

[ضعيف]

(۲۰۵۹۸) حضرت عبداللہ نبی سائٹی سے نقل فریاتے ہیں کہ آپ سائٹی نے فرمایا: بہترین لوگ میرے زمانہ کے ہیں، پھر جوان کے ساتھ ملیس، پھر جوان کے ساتھ ملیس۔ راوی کہتے ہیں: مجھے معلوم نہیں تیسری یا چوتھی مرتبہ بھی کہا۔ پھران کے بعد لوگ آ کیس کے ،ان کی گوا بی قتم سے سبقت لے مبائے گی اور قتم گوا ہی ہے سبقت لے جائے گی۔

( 5.099) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ يَعْقُوبَ وَأَبُو الْفَصْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ فَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ عَنِ النَّبِيِّ - لِلْنِظِيِّةِ- قَالَ : خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الْلِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَنْشَأَ قَوْمٌ يَنْذُرُونَ وَلَا يُوفُونَ وَيَخْلِفُونَ وَلَا يُسْتَحْلَفُونَ وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ وَيَشْهَدُونَ وَيَشْهَدُونَ وَيَقْشُو فِيهِمُ السَّمَنُ. قَالَ أَبُوالْفَصُٰلِ فِي حَدِيثِهِ سَمِعُتُ أَحْمَدَ بْنَ سَلَمَةَ يَقُولُ يَحُلِفُونَ لَيْسَ إِلَّا فِي حَدِيثِ هِشَامٍ مِنْ أَصْحَابِ فَتَادَةَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ بِزِيَادَتِهِ. وَهَذِهِ زِيَادَةٌ يَنْفَرِدُ بِهَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ.

[صحيح. منفق عليه [

(۲۰۵۹) سیدناعمران بن حصین بخانونی مختفظ سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ مزافیظ نے فرمایا: میرادور بہترین ہے پھر جوان کے بعد آئیں گے۔ پھرالیں قوم آئے گی جونڈریں مانیں گے لیکن پوری نہ کریں گے ۔ ہتم اٹھا کیں گے لیکن ان سے ہم طلب نہ ک جائے گی ۔ خیانت کریں گے امین نہ ہوں گے۔ گواہی ویں گے لیکن گواہی طلب نہ کی جائے گی ۔ ان میں موٹا پا عام ہوگا۔

ابوالفصل اپنی حدیث میں کفل فرماتے ہیں کہ میں نے احمد بن سلمہ سے سنا، وہ کبدر ہے بیچے کہ وہ تھم اٹھا تمیں گے۔ ب الفاظ صرف ابوقیا دہ کے شاگر دہی بیان کرتے ہیں۔

( ٣٠٦.) فَقَدْ حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكُو بَنُ فُورَكَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ حَيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا يَونُسُ بُنُ حَيْدُ أَنَّوَى الْقُونُ الَّذِى هِشَامٌ عَنُ قَنَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - اللَّهِ - الْحَيْرُ أَهَيَى الْقُونُ الَّذِى بَيُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ اللَّذِينَ وَلَا يُولُونَ وَلَا يُولُونَ وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ وَيَعْمُونَ وَلَا يُولُونَ وَلَا يُولُونَ وَيَعْمُونَ وَلَا يَشْهَدُونَ وَلَا يَشُو فِيهِمُ السِّمَنُ . هَكَذَا رَوَاهُ سَائِرُ أَصْحَابٍ هِشَامٍ لَيْسَ فِيهِ ذِكُو وَيَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ وَلَا يَتُولِينَ النَّمَونَ الْمُوادُ الْحَلِفِ فِيهِ إِنْ كَانَ حَفِظَهُ مُعَاذْ يُوافِقُ حَدِيثَ ابْنِ مَسْعُودٍ وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ اللَّهِ السَّوْفِيقُ وَالْعِصْمَةُ . وَذِكُو اللَّهِ السَّوْفِيقُ وَالْعِصْمَةُ .

[صحيح تقدم قبله]

(۲۰۱۰) عمران بن حصین باللهٔ فرماتے میں که رسول الله متابقی نے فرمایا: میری امت کا بہترین زبانہ میر از مانہ ہے، جس میں میں مبعوث کیا گیا، پھران کے بعد والا ۔ پھران کے بعد والا ۔ پھرالی قوم آئے گی جونڈریں بانیں گے اور پوری نہ کریں گے، خیانت کریں گے امانت وار نہ ہوں گے ۔ گوائی ویں گے کیکن ان سے گوائی طلب نہ کی جائے گی ۔ ان میں موٹا پاعام ہوگا ، اس طرح ہشام کے تمام شاگر فقل فرماتے ہیں لیکن تنم کا تذکرہ نہیں ۔ اگر معا ذکو یا وہوتو اس میں قسم کا تذکرہ ہے، وہ ابن مسعود کی موافقت کرتے ہیں ۔ شہادت سے مرادیہ ہے کہ اس کی شہادت وی جائے جواب فلاف گوائی نہ دے ۔ وہ اس کو جانیا بھی نہ ہوتو ہے چھوٹی گوائی ہے۔

(١٤)باب مَا عَلَى مَنْ دُعِيَ لِهِ أَثُّهُ كَ

گواہ کے ذمہ کیا ہے

قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ ﴿ وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ﴾ [ابقرة ٢٨٢]

الله كافرمان: ﴿ وَ لَا يَأْبُ الشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا ﴾ [البقرة ٢٨٢] "كواه كوجب بلايا جائة ووه الكارندكري-"

(٢٠٦٨) وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ إِنْ قَتَادَةً أَنْبَأَنَا أَبُو مَنْصُورِ النَّصْرَوِيُّ حَلَّلْنَا أَخْمَدُ بِنُ تَجْدَةً حَلَّثَنَا سَعِيدُ بِنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بِنُ تَجْدَةً حَلَّثَنَا سَعِيدُ بِنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ وَخَالِدٌ وَإِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا دُعِي لِيَشْهَدُ وَإِذَا دُعِي لِيشْهَدُ وَإِذَا دُعِي لِيَشْهَدُ وَإِذَا دُعِي لِيَشْهَدُ وَإِذَا لَمُ مَنْ يُونُسَ بُنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا دُعِي لِيَشْهَدُ وَإِذَا لَهُ مَا لَا مُنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا دُعِي لِيَشْهَدُ وَإِذَا لَا مُعْلَىٰ اللّهُ مُنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يُونُسُ بَنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا دُعِي لِيَشْهَدُ وَإِذَا لَا عَلَى اللّهُ عَنْ يُونُسُ بَنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا دُعِي لِيَشْهَدُ وَإِذَا

زَادَ فِيهِ غَيْرُهُ عَنِ الْحَسَنِ فَإِنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ لَوْ أَبُوا أَنْ يَشْهَدَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ لَمْ يَسَعْهُمْ ذَلِكَ.

وَقَدْ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُفَسِّرِينَ إِلَى أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ فِي إِقَامَةِ الشَّهَادَةِ وَالأَيَةُ مُحْتَمَلَةٌ لِلْوَجُهَيْنِ جَمِيعًا كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْحَسَنُ وَهُوَ فِي النَّحَمُّلِ فَرُصْ عَلَى الْكِفَايَةِ فَإِذَا قَامَ بِهِ وَبِالْكِتَابَةِ مَنْ يَكُفِى أَخُرَجَ مَنْ تَخَلَّفَ مِنَ الْمَأْنَمِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. [صحبح]

(۲۰ ۲۰۱) یونس بن عبید حضرت حسن سے نقل فر ماتے ہیں کہ جب گواہ کو گواہ کے لیے طلب کیا جائے تو وہ ضرور موجود ہو۔ خوٹ: حسن کے علاوہ دومرے بیان کرتے ہیں کہ اگروہ گواہی ہے اٹکار کر دیں تو ان کومجور نہ کیا جائے۔

مفسرین کی ایک جماعت کہتی ہے کدیہ آیت شہادت کے بارے میں ہے۔حضرت حسن نے اس کوفرض کفایہ پرمحمول کیا ہے جب وہ اس کے ساتھ کھڑ اہموجا تا ہے تو کون کی چیز اس کو گناہ ہے بازر کھے گی۔

# (١٨)باب ﴿ وَلاَ يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ ﴾

#### کا تب اور گواہ کو تکلیف نہ دی جائے

(٢٠٦٠٢) أَخْرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بُنُ أَبِي عَمْرٍ وَ قَالَا حَذَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْفُوبَ حَذَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْفُوبَ حَذَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ مِفْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قُولِهِ إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُرْزُوقِ حَذَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ مِفْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قُولِهِ عَنْ إِبْنَ اللّهِ عَنَّاسٍ فِي قُولِهِ عَنْ مَوْدَا هُولَكُ إِنَّ اللّهِ عَنَّاسٍ فِي قُولِهِ عَنْ ابْنَ يَجِيءَ فَيَدُّعُو الْكَاتِبَ وَالشَّهِيدَ فَيَقُولَانِ إِنَّا عَلَى خَاجَةٍ فَيُضَارَّ بِهِمَا فَقَالَ قَدْ أَمِرْتُكَمَا أَنْ تُجِيهَا فَلَا يَقْلُ اللّهِ عَلَى خَاجَةٍ فَيُصَارَّ بِهِمَا فَقَالَ قَدْ أَمِرْتُكُما أَنْ تُجِيهَا فَلَا يُضَارَّهُمَا. [ضعيف]

(۲۰۱۰) ابن عباس المنظم الله كافر الله كافر كالمنطق المنطق الله المنطق ا

﴿ ٢.٦.٣ ﴾ أَخْبَرَنَا أَبُو زَكُوِيًّا بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ أَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَانِفِيُّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ صَالِحٍ عَنْ عَلِي بُنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ ﴿وَلاَ يَأْبُ الشَّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ [البقرة: ١٨٢] يَقُولُ مَنِ احْتِيجَ إِلَيْهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَدْ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةٍ أَوْ كَانَتُ عِنْدَهُ شَهَادَةً فَلاَ ﴿ لِمُنْ الْكِبَرُكُ مَنْ مِهِ السَّبِهِ السَّبِهِ اللَّهِ فَلَمْ اللَّهِ فَلَمْ اللَّهِ فَلَمْ اللَّهِ فَلَمَ اللَّهُ فَلَمْ اللَّهُ فَلَمْ اللَّهُ فَلَمْ اللَّهُ فَلَمْ اللَّهُ فَلَمْ اللَّهُ فَلَمْ أَمْرُكَ أَنْ لَا تَأْبَى إِذَا مَا دُعِيتَ فَيْضَارُّهُ بِلَوْكَ وَهُوَ مَكْفِقٌ بِفَيْرِهِ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ وَهُو عَنْهُ غَنِي إِنَّ اللَّهَ فَلْهُ أَمْرُكَ أَنْ لَا تَأْبَى إِذَا مَا دُعِيتَ فَيْضَارُّهُ بِلَوْكَ وَهُو مَكْفِقٌ بِفَيْرِهِ

فَنَهَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَقَالَ ﴿ وَإِنْ تَغَعَلُوا فَإِلَّهُ فُسُوقٌ بِكُونَ إِالبَفِرة ٢٨٢] يَعُنِي بِالْفُسُوقِ الْمَعْصِيةَ. (٢٠٦٠٣) على بن البِطلح حضرت ابن عباس والته الله كاس قول: ﴿ وَ لَا يَأْبُ الشَّهَدَ آءً إِذَا مَا دُعُوا ﴾ [البقرة ٢٨٢] " كواه انكارت كرے جب اس كو بلا يا جائے" كے تعلق فر ماتے ہيں: جب مسلمانوں كواس كى كوائى كى ضرورت ہوت وہ كوائى ہے انكارت كرے بعد بيفر ما يا: ﴿ وَ لَا يَعْمَالَ كَالَ اللّهِ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عِلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

غنی آ دمی دوسرے سے کہتا ہے کہ اللہ کا تھم ہے کہ تو انکار نہ کرے جب گواہی کے لیے طلب کیا جائے۔وہ اس کو تکیف دیتا ہے، حالا نکہ اس کے بغیر بھی کفایت ہوجاتی ہے تو لللہ نے اس کوئع کر دیا : ﴿ وَ إِنْ تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوْقٌ م بِکُوْ ﴾ [البقرة ۲۸۲] ''اگرتم نے ایسا کیا تو تم گنہگار ہوجاؤگے۔

( ٢٠٦٠٤) أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بُنُ قَتَادَةَ أَنْبَأَنَا أَبُو مَنْصُورٍ النَّصْرَوِيُّ حَلَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةً خَلَثْنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَلَّثَنَا سُفْيَانُ

(ح) وَأَخْبَرُنَا الشَّرِيفُ أَبُو الْفَتْحِ الْعُمَرِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ فِرَاسِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ اللَّهِ يَلِنَّ حَدَّنَا اللَّهُ عَنْهُ السَّعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَّارِ عَنْ عِكْرِمَةً قَالَ قَرَا عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَلَا يَضَارُ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ ﴾ [البغرة ٢٨٢] قَالَ سُفْيَانُ هُوَ الرَّجُلُّ يَأْتِي الرَّجُلَ فَيَقُولُ انَا فَيْ وَلَا يَعْدُلُ النَّهُ عَنْمَ الرَّجُلَ فَيَقُولُ انَا اللَّهُ عَنْمَ اللَّهُ عَلَى الرَّجُلُ يَشْهِدُهُ عَلَى الرَّجُلُ يُشْهِدُهُ عَلَى الشَّهُولُ النَّالُ فَيْوَلُ لَا أَرِيدُ إِلاَّ أَنْتَ لَيَنْظُرُ غَيْرَهُ وَالشَّهِيدُ أَنْ يَأْتِي الرَّجُلُ يُشْهِدُهُ عَلَى السَّمْ عَنْمَ لَى اللَّهُ عَلَى الرَّجُلُ يَشْهِدُهُ عَلَى الشَّيْءَ فَيْوَلُ لَا أَرِيدُ إِلاَّ أَنْتَ لِينَا إِلَّا أَنْتَ لِينُونِ وَلَا يَضَارُهُ مَنْهُولُ فَيْوَلُ لَا أَرِيدُ إِلاَّ أَنْتَ لِينَا إِلَا أَنْتَ لِينُونِ وَلَا يَعْمُولُ اللَّهُ عَنْمَ لَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْمَ لَهُ اللَّهُ الْمِيمَ اللَّهُ عَلَى اللْهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ الْعَلَى الْعَلَى الْهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمَالِعُلُولُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْوَالْعُلُولُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللْعِلَى اللْعَلَى الللْعَلَى اللْعَلَى ا

لَيْسَ فِي رِوَالِهِ ابْنِ قَتَادَةً قَوْلُ سُفْيَانً. [صحبح]

(۲۰ ۱۰۳) حضرت عکرمہ بڑا تلفظ قرماتے ہیں کہ حضرت عمر بڑا تلفظ نے پڑھان ﴿ وَ لَا يَضَالَا كَاتِبٌ وَ لَا شَهِيدٌ ﴾ [البقرة ۲۸ ۲]
"کہ کا تب اور گواہ کو پریشان نہ کیا جائے۔" سفیان فرماتے ہیں کہ ایک آدی دوسرے کے پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے: بجھے لکھ دوسرے کو تلاش کرلوتو اس کو مجبور نہ کیا جائے۔ وہ کہتا ہے کہ تیرے علاوہ ہیں کو ایک کو تلاش ہند کہ جوں ۔ کسی اور کو لے جاؤ۔ وہ اس کو تکلیف نہ دے۔وہ کہتا ہے کہ ہیں مصروف ہوں ۔ کسی اور کو لے جاؤ۔ وہ اس کو تکلیف نہ دے۔وہ کہتا ہے کہ ہیں مصروف ہوں ۔ کسی اور کو لے جاؤ۔ وہ اس کو تکلیف نہ دے۔وہ کہتا ہے کہ ہیں مصروف ہوں ۔ کسی اور کو لے جاؤ۔ وہ اس کو تکلیف نہ دے۔وہ کہتا ہوں۔

( ٢٠٨٠ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكُو الْقَاضِى وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو قَالُوا حَذَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَغَفُّوبَ حَذَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى طَالِبٍ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ بْنُ عَطَاءٍ ٱلْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ مُسْلِمٍ عَنْ حُمَيْدٍ الْاعْرَجِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: لَا يُضَارَّ الْكَابِّبُ وَلَا الشَّهِيدُ يَقُولُ يَأْتِيهِ فَيَشْعَلُهُ عَنْ ضَيْعَتِهِ وَعَنْ سُوقِهِ إصعيفٍ إ (۲۰ ۱۰۵) حمیداعرج حضرت مجاہد ہے نقل فرماتے ہیں کہ کا تب اور گواہ کو تنگ نہ کیا جائے۔ جب وہ اپنی جا گیراور بازار میں مصروف میں

( ٢.٦.٦) قَالَ وَأَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْحَسَنِ فِي قَوْلِهِ ﴿وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾ [البقرة ٢٨٢] قَالَ لَا يُضَارُ الْكَاتِبُ فَيَكْتُبَ مَا لَمْ يُؤْمَرُ بِهِ وَلَا يُضَارُّ الشَّهِيدُ فَيَزِيدَ فِي شَهَادَتِهِ.

قَالَ وَأَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ أَنْبَأَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً بِمِثْلِ ذَلِكَ. [ضعيف]

(۲۰۲۰۱) اساعیل بن سلم حفرت حسن سے اللہ کے اس قول کے بارے میں فرماتے ہیں:﴿ وَ لَا يُصَاّدُ كَانِيْكِ وَ لَا شَهِيْدُ ﴾ [البغرة ۲۸۲] '' کہ کا تب اور گواہ کوننگ نہ کیا جائے۔''

کا تب کوالی چیز لکھنے پرمجبور نہ کیا جائے جس کا اس کو تلم نہ دیا گیا ہوا ور نہ ہی گواہ کو گواہی میں اضافے پرمجبور کیا جائے۔

## (١٩)باب مَنْ رَدَّ شَهَادَةَ الْعَبِيدِ وَمَنْ قَبِلَهَا

### غلام كى شهادت كوقبول وردكرنے والے كابيان

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ﴾ [اليفرة ٢٨٢] قَالَ وَرِجَالُنَا أَحْرَارُنَا لَا مَمَالِيكُنَا الَّذِى يَغْلِيهُمْ مَنْ يَمْلِكُهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ أُمُورِهِمْ فَلَا يَجُوزُ شَهَادَةُ مَمْلُوكٍ فِي شَيْءٍ وَإِنْ قَلَّ.

. امام شاقل الشنف فرماتے بیں: اللہ کا فرمان:﴿ وَالسَّتَهُ هِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْهُ ﴾ [البقر: ٢٨٦] "متم مردول بیں سے دوکی گوائی طلب کرو۔''

ر جال ہے مراد آ زادلوگ ہیں غلام مرادنہیں ہیں، جن کی وہ مکیت یا غلام ہے ان کے امور اس پر غالب ہوتے ہیں تھوڑ پچیز میں بھی غلام کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔

(٢.٦.٧) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بُنُ أَبِي عَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ :مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مَرْزُوقِ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ أَبْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ ﴿وَالْسَتَشْهِدُوا الْهَرَاهِ مِنْ لَا عُرَالُهُ وَالْسَتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ﴾ [البقرة ٢٨٢] قَالَ : مِنَ الْأَخْرَادِ . [صحح]

(٢٠٤ - ٢٠٠) ابْنَ الْيَجِعِ عَضرت مجابِر فَقَل فرمات مين كدارشاً وبارى ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ دِّجَالِكُمْ ﴾ [البقر

( ٢.٦.٨ ) أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ أَنْبَانَا أَبُو مَنْصُورِ النَّصْرَوِيُّ أَنْبَأَنَا أَخْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُور حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَانَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ قَالَ : سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنِ الظَّهَارِ مِنَ الأَمَةِ قَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ فَقُلْمُ أَلَيْسَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ يَقُولُ ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَانِهِمْ ﴾ [المحادلة ٣] أَفَلَيْسَتْ مِنَ النَّسَاءِ فَقَالَ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ﴾ [البقرة ٢٨٦] أَفَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبِيدِ؟ فَبَيْنَ مُجَاهِدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ مُطْلَقَ الْخِطَابِ يَتَنَاوَلُ الْأَحْرَارَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَقَالَ أَبُو يَخْيَى السَّاجِيُّ رُوِّى عَنْ عَلِيٍّ وَالْحَسَنِ وَالنَّحْعِيِّ وَالزُّهْرِيِّ وَمُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ : لَا تَجَوُّزُ شَهَادَةُ الْعَبِيدِ. وَقَالَ الْبُحَارِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي التَّرْجَمَةِ قَالَ أَنَسٌ : شَهَادَةُ الْعَبْدِ جَائِزَةٌ إِذَا كَانَ عَدُلاً وَأَجَازَهَا شُرَيْحٌ وَزُرَارَةُ بُنُ أَوْفَى. وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ :شَهَادَتُهُ جَائِزَةٌ إِلَّا الْعَبْدَ لِسَيْدِهِ.

وَأَجَازَهَا الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِمْ فِي النَّيْءِ التَّافِهِ. وَقَالَ شُرَيْحٌ : كُلُّكُمْ بَنُو عَبِيدٍ وَإِمَاءٍ.

(۲۰ ۱۰۸) داود بن ابی منذَرفر مَاتے میں کہ میں نے لونڈی سے اظہار کے بارے میں تجاہد کے پوچھا تو قرمانے لگے: پجھابھی جہیں۔ میں سے جہابی جہیں۔ میں نے کہا: الله فرمانے میں: ﴿ وَالَّذِيْنَ يُطَاهِرُونَ مِنْ تِسَآءِ هِمْ ﴾ السحادنة ۴] '' وولوگ جوا بنی بیو بول سے ظہار کرتے میں۔'' کیا وہ مورتیں نہیں؟ فرمانے گئے: الله نے قرمایا ہے: ﴿ وَالسَّتَشْهِدُوا شَهِیْدَیْنِ مِنْ رِّجَالِکُونُ ﴾ البقرة ۲۸۲] ''تو کیا غلام کی شہادت جائز ہے؟ تو مجاہدنے بیان کیا کہ طلق طور پر خطاب آزادلوگوں کو ہے۔

(ب) ابویجیٰ ساجبی فرماتے ہیں کیلی،حسن بخنی ،زہری ،مجاہداورعطاء فرماتے ہیں کہ غلام کی شہاوت قبول نہیں۔

(ج) حضرت انس پڑھنے فر ماتے ہیں: اگر عاول غلام ہوتو گوای جا تزہے۔

قاضی شرخ اورز وارہ بن او فی نے بھی جائز قر اردیا ہے۔

(و) ابن سیرین بھی جائز خیال کرتے ہیں،لیکن مالک کے حق میں نہیں۔

# (٢٠) باب مَنْ رَدَّ شَهَادَةَ الصِّبيانِ وَمَنْ قَبِلَهَا فِي الْجِرَاحِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقُوا

بيح كى شهاوت كوزخمول بارے بين روقبول كرنے والے جب تك و متفرق نه ہوجا كيں فال النَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقُولُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ هِمِنْ رَجَائِكُمْ ﴾ [البقرة ٢٨٧] يَدُلُّ عَلَى أَنْ لَا تَجُوزَ شَهَادَةُ الصَّبِيانِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ فِى شَيْءٍ وَلَائَةُ إِنَّمَا خُوطِبَ بِالْفَرَائِضِ الْبَائِعُونَ دُونَ مَنْ لَمْ يَبُلُغُ وَلَائَهُمُ لَيْسُوا مِمَّنُ يُوضَى مِنَ الشَّهَذَاءِ وَإِنَّمَا أَمَرَنَا اللَّهُ أَنْ نَقْبَلَ شَهَادَةً مَنْ نَرُضَى مِنَ الشَّهَ عَذَاءِ وَإِنَّمَا أَمْرَنَا اللَّهُ أَنْ نَقْبَلَ شَهَادَةً مَنْ نَرُضَى.

فَالَ الشَّيْخُ وَقَدْ رَوِّينَا عَنِ النَّبِيِّ - طَلَّتُ - أَنَّهُ قَالَ :رُفِعَ الْقَلَمُ عَنُ ثَلَاثَةٍ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يُفِيقَ وَعَنِ النَّانِمِ حَتَّى يَسُتَيْقِظَ .

قَالَ الشَّالِعِيُّ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ أَجَازَهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ فَابْنُ عَبَّاسِ رَدَّهَا.

ا مام شافعی اللہ کے تول: ﴿ مِنْ دِ جَالِكُمْ ﴾ البغرة ٢٨٢ ] كے بارے ميں فرماتے ہيں كہ بيدولالت كرتا ہے كہ بچوں

ک گوائی قابلی قبول نہ ہوگی۔ کیوں کہ فرائض کے بارے میں صرف بالغ کو ناطب کیا جاتا ہے غیر بالغ کوئییں۔اس لیے نہیہ پندیدہ گوائییں ہیں اوراللہ نے ہمیں تھم ویا ہے کہ ہم اپنے پندیدہ گواہ کی گواہی قبول کریں۔

شخ فرماتے ہیں: نبی مُزَقِعُ سے منقول ہے کہ تین قتم کے لوگوں سے قلم اٹھالیا گیا ہے: ﴿ بِحِد جب تک بالغ نہ ہو جائے

إگل جب تک درست نه وجائے۔ ⊕سونے والا جب تک بیدارند ہوجائے۔

ا ما مثافعی دالل فرمائے ہیں کہ ابن زبیرنے جائز کہا اور ابن عباس نے روکر دیا۔

(٢٠٦.٩) أَخْبَرُنَا أَبُو بَكُو أَخْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعُفُوبَ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ لَا تَجُوزُ. [صحيح]

(۲۰۲۰۹) این عباس می فشر ماتے ہیں کہ بچوں کی کوائی جا تزمیس ہے۔

( ٢.٦١. ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَنَادَةَ وَأَبُو حَازِمِ الْحَافِظُ قَالَا أَنْبَأْنَا أَبُو الْفَصْلِ بْنُ حَمِيرُوَيْهِ أَنْبَأْنَا أَخْمَدُ بْنُ نَجْدَةً
 حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ حَلَثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو بْنِ دِينَارِ عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ : أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا يَسْأَلُهُ عَنْ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَزْ وَجَلَّ يَقُولُ ﴿مِمَّنُ تَرْضُونَ مِنَ الشَّهَكَاءِ﴾ [البنرة ٢٨٢] وَلَيْسُوا مِمَّنُ نَرْضَى لا تَجُوزُ. [صحيح]
 الشَّهَكَاءِ﴾ [البنرة ٢٨٢] وَلَيْسُوا مِمَّنُ نَرْضَى لا تَجُوزُ. [صحيح]

(۲۰ ۱۰) عمرو بن دینار حضرت ابن افی ملیکہ سے نقل فرماتے ہیں کہ انہوں نے ابن عباس بھٹھ کو خط ککھا اور بچوں کی شہادت کے بارے میں سوال کیا۔ انہوں نے جواباً تحریر کیا کہ اللہ فرماتے ہیں:﴿ مِمَّنْ تَدُ صَدُونَ مِنَ الشَّهَدَ آعِ﴾ [البقرة ۲۸۲]" یہ پندیدہ گواہ بیس اس لیے ان کی گواہی درست نہیں ہے۔"

بِهِ مِنَ الشَّهَدَاءِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْرَلِي عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّنَعَانِيُّ بِمَكَّةَ حَدَّقَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ الصَّنَعَانِيُّ بَعُ اللَّهِ بَنِ الْمُبَارَكِ الصَّنَعَانِيُّ حَدَّقَنَا يَزِيدُ بْنُ الْمُبَارَكِ الصَّنَعَانِيُّ حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ ثَوْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةً قَالَ : 

أَرْسَلُتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَسْأَلَّهُ عَنْ شَهَادَةِ الصَّبَيَانِ فَقَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ مِمَّنُ تَرْضَوُنَ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ مَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ مِمَّنُ تَرْضُونَ وَ الصَّبِيانِ فَقَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ مِمَّنُ تَرْضُونَ وَ الصَّبِيانِ فَقَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ مِمَّنُ تَرْضُونَ وَاللَّهُ عَنْ مُنْ اللَّهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

قَالَ فَأَرْسَلُتُ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَسْأَلُهُ فَقَالَ بِالْحَرِى إِنْ سُنِلُوا أَنْ يَصْدُقُوا قَالَ فَمَا رَأَيْتُ الْقَضَاءَ إِلَّا عَلَى مَا قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ. [صحيح. دون قصه زبير]

(۲۰ ۲۱۱) ابن کِرنَ حضرت عبدالله بن ابی ملکه سے نقل فر ماتے ہیں کہ میں نے ابن عباس بھٹھ کی طرف پیغام بھیجا تا کہ بچوں کی شہادت کے بارے میں سوال کروں۔انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کا فر مان ہے:﴿ مِمَّنٌ تَدُّضُونٌ مِنَ الشُّهِ كَا يَ ﴿ [البغرة ٢٨] ''جوگوا جول میں سے تم پہند کرو۔'' بیان میں سینہیں جن کوہم پہند کرتے ہیں۔ میں نے ابن زبیر کی طرف پینام بھیجا ان ہے بھی یہی سوال کیا، انہوں نے کہا: اگر سوال کیا جائے تو پھر سے بھی بولا جائے۔وہ بیان کرتے ہیں کہ پھر میں نے حضرت ابن زبیر کی بات پر فیصلہ کر لیا۔

( ٢.٦١٣ ) أَخْبَرَنَا أَبُو أَخْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ جَعْفَرِ الْمُزَكِّى حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِبُواهِيمَ حَذَّثَنَا ابْنُ بُكِيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُولَةَ :أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزَّبَيْرِ كَانَ يَفْضِى بِشَهَادَةِ الصَّبْيَانِ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنَ الْجِزَاحِ. [صحبح]

(۲۰ ۲۱۲) ہشام بن عردہ قرماتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر بچوں کی گوائی پر زخموں کے فیصلے کردیا کرتے تھے۔

# (٢١)باب مَنْ رَدَّ شَهَادَةً أَهْلِ النِّمَّةِ

### جس نے اہل ذمہ کی شہادت کوروکیاہے

الله كافر مان بَ : ﴿ وَاللّهُ مِدُواْ ذَوَى عَدُلِ مِنْكُمْ ﴾ [الطلاق ٢] '' اورتم دوعدل دالے گواہ بناؤ۔'' ﴿ وَالسّعَشْهِدُواْ شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ﴾ [البغرة ٢٨٢] ﴿ مِمَّنُ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَ آوِ ﴾ [البغرة ٢٨٢] ''جو گواہول میں سے تم پسند كرو۔'' ان دواً يات كے بارے مِي فرماتے ہيں كہ يہال مسلمان مراد ہيں مشركين مرادنيس؛ كيول كدونوں كے دين الگ مونے كى وجہ سے ان كاتعلق ختم ہے۔

امام شافعی الطفیٰ فرماتے ہیں: ہم مسلمان کی گواہی اس سے جھوٹ کی وجہ سے رد کر دیں گے۔لیکن ذمی کی گواہی کو کیسے جا کزمانیں جوالِلٰد کی ذات پر جھوٹ بولٹا ہے۔

امام شافعی بلت فرماتے ہیں: اللہ نے تو خردی کدانہوں نے کتاب کو بدل ڈالا اوراپ ہاتھوں سے تحریر کیااور کہا: ﴿ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [البقرة ٧٩] الآية ''سياللّٰدی جانب سے ہتا کدوواس کے در ليے تعورُی قيت ليس'' ﴿ اللهُ اللهُ عَنْهِ اللّهِ الْحَافِظُ أَخْرَنِي أَبُو مُحَمَّدٍ أَخْمَدُ اللّهِ اللّهِ الْمُوزِيُّ أَنْبَأَنَا عَلِيُّ اِنْ مُحَمَّدِ اَنِ مُحَمَّدٍ أَخْمَدُ اللّهِ اللّهِ الْمُوزِيُّ أَنْبَأَنَا عَلِيُّ اِنْ مُحَمَّدِ اَنِ مُحَمَّدٍ أَخْمَدُ اللّهِ اللّهِ الْمُوزِيُّ أَنْبَأَنَا عَلِيُّ اللّهِ اللّهُ عَنْهُمَ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ : يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ كَيْفَ تَسْأَلُونَ أَهُلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ وَكِتَابِكُمُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللهُ اللللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ اللللللهُ الللللللهُ الللللهُ اللللللللهُ الللللللهُ الللللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ

[صحيح\_ اخرجه البخاري ٢٦٨٥]

(۳۰ ۱۱۳) عبیداللہ بن عبداللہ حضرت ابن عباس و اللہ اللہ اللہ عبیں کہ اے مسلمانوں کا گروہ! تم اہل کتاب سے کیونکر
سوال کرتے ہو۔ حالانکہ اللہ کی نازل کردہ کتاب تمہارے پاس موجود ہے، جو خالص تم پڑھتے ہواس کے اندر ملاوٹ نہیں،
حالا تکہ اللہ نے بیان کیا کہ اہل کتاب نے اللہ کی نازل کردہ کتاب میں ردو بدل کردیا اور بذات خود کتا ہے تحریر کر لی اور انہوں
نے کہددیا: بیاللہ کی طرف سے ہے، تا کہ تھوڑی قیت وصول کریں۔کیا تمہارے اہل علم حضرات نے ان سے سوال کرنے سے
منع نہیں کیا؟ اللہ کی ہم نے نہیں و یکھا کہ وہ تم سے سوال کریں جو تمہارے او پرنازل کیا گیا۔

( ٢٠٦٤ ) وَأَخْبَرَنَا عَلِيَّ بْنُ أَخْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَنْبَأَنَا أَخْمَدُ بْنُ عَبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَذَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ حَدَّقَنَا يَخْيَى بْنُ بُكْيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فَذَكْرَهُ بِمَعْنَاهُ.

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي الْيُمَانِ وَّعَنْ يَحْيَى أَنِ بُكُيْرٍ. [صحيح. نقدم فبله]

(۲۰ ۱۱۳) این شهاب نے ای طرح ذکر کیا ہے۔

( ٢٠٦٥ ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِى أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو عَرُوبَةَ حَلَّتُنَا بُنْدَارٌ وَابْنُ الْمُنَتَى قَالَا : حَدَّثَنَا عُضْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَنْبَأَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَقُرَءُ ونَ التَّوْرَاةَ بِالْمِبْرَائِيَّةِ وَيُقَسِّرُونَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لَأَهْلِ الإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - الْنَظِيْ- . لَا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ ﴿ فَوْلُوا آمَنَا بِاللَّهِ وَمَا أَنْوِلَ إِلَيْنَا﴾ [البقرة ٢٣٦] الآيَة.

رُوَّاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ بُنْدَارٍ. [صحيح\_ اعرجه البعاري ٥٤١٥]

(٢٠٦١٥) حفرت الوجريره تلفظ فرمات بين كم الل تماب تورات كوعبرانى زبان بين علاوت كرت اورع بى زبان عن مسلمانول كے ليے تغيير كرتے \_رسول الله تلفظ فرمايا: ان كى تقد بن وتكذيب ندكرو ـ بلكديد كود وقولوا المنّا بالله وَ منّا أَنْدِلُ النِّهَا ﴾ البقرة ٢٣٦ الآية "تم كهوجم الله براورجوجمارى طرف نازل كيا كيا بياب س برايمان لائے " الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ حَلَّثَنَا شَاذَانُ فَالَ كُنْتُ عِنْدَ سُفْيَانَ التَّوْرِيُّ فَسَمِعْتُ شَيْخًا يُحَدُّثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - الْأَبِيُّ - : لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلْتَيْنِ شَنَّى وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلَّا مِلَّةَ مُحَمَّدٍ فَإِنَّهَا نَجُوزُ عَلَى غَيْرِهِم .

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ شَاذَانُ فَسَأَلْتُ عَنْ هَذَا الشَّيْخِ بَعْضَ أَصْحَابِنَا فَزَعَمَ أَنَّهُ عُمَرُ بُنُ رَاشِهِ الْحَنْفِيُّ. وَرَوَاهُ بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيدِ عَنِ الْأَسُودِ بُنِ عَامِرٍ وَهُوَ شَاذَانٌ عَنْ عُمَرَ بُنِ رَاشِهٍ. [صحيح]

(٢١٦) حضرت ابو بريره في في في في الله على الله ع

ہوں گے اور نہ بی ایک دین والا دوسرے کے خلاف گواہی دے سکتا ہے۔ صرف امت محمد بیکو بیتن حاصل ہے کہ ان کی گواہی

دوسرول کےخلاف بھی جائز ہے۔

(٢٠٦١٠) أَخْبَرَنَا أَبُو زَكْرِيًّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي أَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْلُوسِ الطُّرَائِفِيُّ حَلَّتُنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ حَذَّتُنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ الْحِمْصِيُّ حَدَّثْنَا بَقِيَّةُ عَنِ الْأَسُوِّدِ بْنِ عَامِرٍ الْأَزْدِيُّ عَنْ عُمَرَ بُنِ رَاشِدٍ عَنْ يَحْمَى بُنِ أَبِي كَشِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ- : لَا تَوِتُ مِلَّةٌ مِلَّةٌ وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلَّا شَهَادَةَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهَا نَجُوزُ

عَلَى جَمِيعِ الْمِلَلِ. وَكَلَلِكَ رَوَاهُ الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِلٍ. [صحيح: نقدم ما قبله] (٢٠ ٦١٧) سيدنا ابو بريره ثلثظ قرمات بي كه رسول الله نظيل في قرمايا: مخالف دين والے ايك دوسرے كے وارث تبيس ہو

سکتے اور نہ گواہ بن سکتے ہیں لیکن مسلمان دوسرے ہر ندہب والے کی گوائی دے سکتے ہیں ۔اان کی گواہی تمام ادیان والول پر

( ٢٠٦٨ ) وَرَوَاهُ عَلِيٌّ بِنُ الْجَعْدِ عَنْ عُمَرَ كُمَا أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو أَحْمَدَ بُنُ عَدِي الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ سُلَيْمَانَ الْمُرْوَزِيُّ حَلَّانَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْجَعْدِ حَلَّانَنَا عُمَرُ بُنُ رَاشِدٍ الْيَمَامِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَشِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَحْسِبُهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ - اللَّهِ - الآيَرِثُ أَهْلُ مِلَّةٍ مِلَّةٌ وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلَّا أَنْتِي نَجُوزٌ شَهَادَتُهُمْ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ.

(ج) عُمَرُ بُنُ رَاشِدٍ هَذَا لَيْسِ بِالْقُوِيِّ قَدْ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَيْشَةِ أَهُلِ النَّقُلِ.

[صحيح] (۲۰۲۱۸)سیدنا ابو ہریرہ والنظ قرماتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ رسول اللہ مخالف نے قرمایا: مخالف دین والے ایک دوسرے کے نہ دارے ہول گے اور نہ بی ایک دوسرے پر گواہی دے سکتے ہیں ۔سوائے میری امت کے ان کی گواہی تمام مذہب دالول پر ہو

سکتی ہے۔

(۲۰ ۲۹) ابن ابی بچنج حضرت مجاہد کے قل فر ماتے ہیں کدووعادل آ زاد مسلمان ہوں ، لینی اللہ کا ارشاد ہے : ﴿ مِبَّن تَدُخُونَ مِنَ الشُّهَدَ آجِ﴾ [البقرة ۲۸۲]

(۲۲)باب ما جَاءَ فِي قُولِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَ كُمْ الْمُوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدُلِ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِ كُمْ ارشادباری تعالى ب:"ا او واو جوايمان لائے ہو جبتم میں سے کی گوموت آئے اور تم میں سے دوعادل کواہ موجود ہوں یا تمہارے علاوہ دوسرے وصیت کے وقت ۔"

( ٢٠٦٢ ) أُخْبَرُنَا أَبُو سَعِيدِ بُنُ أَبِي عَمُو وَ حَدَّنَنَا أَبُو الْعَبَّسِ الْاَصَمُّ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ قَالَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي هَلِهِ الآيَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَعْنَى مَا أَرَادَ مِنْ هَذَا وَقَدْ سَعِعْتُ مَنْ يَتَأَوَّلُ هَذِهِ الآيَةَ عَلَى مِنْ غَيْرٍ فَيهَلِوكُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَيَخْتَعُ فِيهَا بِقُولِ اللَّهِ تَبَارَكُ وَتَعَلَى ﴿ تَحْسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلاَةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لاَ نَشْتَرِى بِهِ الْمُسْلِمِينَ وَيقَوْلِ اللَّهِ ﴿ وَلَوْ كَانَ فَا قُرْبَى ﴾ [المائدة ٢٠٠] وَالصَّلاةُ الْمُوفَقَةُ لِلمُسْلِمِينَ وَبِقَوْلِ اللَّهِ ﴿ وَلَوْ كَانَ فَا قُرْبَى ﴾ [المائدة ٢٠٠] وَالصَّلاةُ الْمُوفَقَةُ لِلمُسْلِمِينَ وَبِقَوْلِ اللَّهِ ﴿ وَلَوْ كَانَ فَا قُرْبَى ﴾ [المائدة ٢٠٠] وَالصَّلاةُ اللَّهِ النَّيِّ مَا النَّيْ مَا اللَّهُ ﴿ وَلَوْ كَانَ فَا قُرْبَى ﴾ [المائدة ٢٠٠] وَالصَّلاةُ اللَّهِ مَا النَّيْ مَا اللَّهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ اللَّهِ فَي النَّيْ مَا النَّيْ مَا اللَّهُ اللهِ إِنَّا إِذَا لَينَ الآثِمِينَ ﴾ [المائدة ٢٠١] وَإِنَّمَا يَتَأَلَّمُ مِنْ كِتُمَانِ الشَّهُ وَيَقُولُ اللَّهُ فَوَلا اللَّهُ إِللَّهُ اللَّهُ إِلَا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالُوا مَعَ النَّيْ وَاللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلِيلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ ال

(۲۰ ۲۰۰) امام شافعی فرماتے ہیں اس آیت کے بارے ہیں۔اللہ ہی جانتا ہے،اس معنی ہے کیا مراد ہے، لیکن ہیں نے اس سے سناجواس آیت کی تفییر بیان کرتا ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ ہوں اور اللہ کے اس فرمان سے دلیل لی ہے۔ ﴿ تَحْدِیدُونَا لَهُ اللّٰهِ اِنِ الْتَهُدُّورُ وَ اللّٰهُ کِی الصّلوقِ فَیقیسِمانِ بِاللّٰهِ اِنِ الْتَهُدُّورُ لَا نَشْتَرِی ہِم ثَمَنَا ﴾ [السائدة ۲۰۱] "تم نماز کے بعدان کوروکو، و واللہ کی قسمیں اٹھا کیں ،اگر تہیں شک ہوکہ ہم اس کو قیمت کے وض فروخت نہیں کرتے اور نماز کا وقت مسلمانوں کے لیے مقرر ہے۔ ﴿ وَ كُلُّ كُانَّ مُنْ اللّٰهِ إِنِ السّائدة ۲۰۱] اگروہ قریبی رشتہ داری کیوں نہو۔"عرب کے مسلمان جو نبی ظافیح کے ساتھ تھے یا ان لوگوں اور بتوں کے پیماریوں کے درمیان کین ڈی لوگوں سے قرابت نہی ۔اللہ کا فرمان ہے: ﴿ وَ لَا نَکُتُمُ شَهَادَةَ اللّٰهِ ان اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰ

(٢٠٦٢) أَخْبَرُنَا أَبُو نَصْرِ بُنُ قَنَادَةَ أَنْبَأَنَا أَبُو مَنْصُورٍ النَّصْرَوِيُّ أَنْبَأَنَا أَخْمَدُ بُنُ نَجْدَةَ حَدَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ فِي قَوْلِهِ ﴿ اثْنَانِ فَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾ حَدَّثَنَا خَالِدُهُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عِنِ الْحَسَنِ فِي قَوْلِهِ ﴿ اثْنَانِ فَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾ [المائدة ٢٠٠١] والمائدة ٢٠٠١] قال مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ أَنَّهُ يَقُولُ مِنْ الْفَيِيلَةِ أَوْ غَيْرِ الْفَيِيلَةِ. زَادَ فِيهِ غَيْرُهُ عَنِ الْحَسَنِ أَلَا تَوْلُ مِنْ الْفَيِيلَةِ أَوْ عَيْرِ الْفَيِيلَةِ. زَادَ فِيهِ غَيْرُهُ عَنِ الْحَسَنِ أَلَا تَعْرِيلُو اللّهُ لِلْقَالَةِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

وَرَوِّينَا عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ قَالَ ﴿ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾ [المائدة ٢٠٦] قَالَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ غَيْرِ حَيْهِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَدْ سَمِعْتُ مَنْ يَذْكُرُ أَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ وَأَشْهِدُوا نَوَى عَدَلٍ مِنْكُمْ ﴾ [الطلاق ٢] وَرَأَيْتُ مُفْتِى أَهْلِ دَارِ الْهِجْرَةِ وَالشَّنَّةِ يَقْتُونَ أَنْ لَا تَجُوزَ شَهَادَةً غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ الْعُدُولِ وَذَلِكَ قَوْلِى.

وَحَكَى الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ وَغَيْرِهِمَا أَنَّهُمْ أَبُوا إِجَازَةَ شَهَادَةِ أَهْلِ اللِّمَّةِ.

قَالَ الشَّيْخُ هَذَا مَعَ مَا رُوِى عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ ﴿ أَوْ آعَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾ [المائلة عَلَى الشَّهَادَةِ كَمَا لَلْكُوهُ إِنْ السَّهَادَةِ كَمَا لَلْكُوهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى غَيْرِ الشَّهَادَةِ كَمَا لَلْكُوهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. [صحيح]

(٢٠١٢) يونس حضرت حسن فل فرمات بين كدالله كاارشاد ب: ﴿ اقْنَانِ دَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ الْحَوْلِ مِنْ غَيْدٍ كُوْ

[المائدة ٢٠١] " دوعدل والے ياتمهار علاوه دوسرے دوگواه ہوں۔"مسلمانوں قبيلہ كے ياغيرتبيلے ك

سمى اور نے حسن سے زائد بھى بيان كيا ہے كہ ﴿ تَعْمِيسُونَهُمّا مِنْ بَعْدِ الصَّلُوقِ ﴾ [السائدة ١٠٦] " تم ان دونو ل كو نماز كے بعدروك ليتے ہو۔ "

(ب) عكرمة فرماتے بيں كه ﴿أَوُّ اعْدَانِ مِنْ عَيْدِ كُمْ ﴾ مرادمسلمان بى بيں جوتمبارے قبيلہ كے علاوہ سے ہول -

امام شافعی بڑھ فرماتے ہیں کہ بعض ہے میں نے سنا کہ بیمنسوخ ہے، اللہ کے اس فرمان کی وجہ ہے: ﴿قَائَشْهِدُوْا ذَوَى عَدْلِ مِنْدُكُمْ ﴾ [الطلاق ۲] '' دوعدل والےتم میں ہے گوائی دیں۔'' میں نے مفتیوں کو دیکھاہے وہ صرف عاول مسلمان کی گوائی کا اعتبار کرتے ہیں۔''

امام شافعی پڑھنے فرماتے ہیں سے منقول ہے: ابن میتب، ابو بکر بن حزم وغیرہ سے نقل فرماتے ہیں کہ انہوں نے ذمی آ دمی کی گواہی کا اٹکارکیا ہے۔

شیخ فرماتے ہیں: ابن میتب سے اللہ کے تول:﴿ أَوْ الْحَرانِ مِنْ عَبْدِ کُورُ ﴾ [السائدة ١٠٦] سے مرادالل کتاب ہیں یابیآ یت منسوخ ہے یااس آبت کو گواہی کے علاوہ کسی دوسری چیز پر محمول کیا جائے۔ (۲۰ ۲۲۲) عبداللہ بن عباس والفاوس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں: بیمنسوخ ہاورمنسرین نے اس کوشم کی گواہی پرمحمول کیا ہے۔ جیسے دولعان کرنے والوں کی تسموں کوشہادت کہ دیاجا تا ہے۔

( ٢٠٦٢ ) وَمَعْنَى الآيَةِ حِينَيْدٍ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ وَأَبُو مُحَمَّدٍ الْكَفِيُّ قَالَا أَنْهَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ فُتَيْبَةَ حَلَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ يَزِيدُ بُنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي بُكَيْرٌ بْنُ مَعْرُوفٍ عَنْ مُقَاتِلٍ بْنِ حَيَّانَ فِي قَوْلِهِ ﴿ إِنَّا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِنَّا حَضَرَ أَحَدَّكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِنْكُمْ ﴾ [السائدة ٢٠٠] يَقُولُ شَاهِلَـّانِ ذَوًّا عَدُلِ مِنْكُمْ مِنْ أَهْلِ دِينِكُمْ ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾ [السائدة ٢٠٠] يَقُولُ يَهُودِيِّينَ أَوْ نَصُو َانِيِّينَ قَوْلُهُ ﴿إِنَّ ٱلْتُنَّدُ ضَرَبْتُدُ فِي الْأَرْضِ﴾ [المائدة ١٠٦] وَذَلِكَ أَنَّ رَجُلَيْنِ نَصْرَالِيَيْنِ مِنْ أَهْلِ دَارَيْنِ أَحَدُهُمَا تَمِيمٌ وَالآخَرُ عَدِيْ صَحِبَهُمَا مَوْلًى لِقُرَيْشِ فِي تِجَارَةٍ وَرَكِبُوا الْبَحْرَ وَمَعَ الْفُوَرَشِى مَالٌ مَعْلُومٌ قَدْ عَلِمَهُ أَوْلِيَاؤُهُ مِنْ بَيْنِ آنِيَةٍ وَبَرٌّ وَرِقَةٍ فَمَرِضَ الْقُرَشِيُّ فَجَعَلَ الْوَصِيَّةَ إِلَى الدَّارِيَيْنِ فَمَاتَ فَقَبَصَ الدَّارِيَّانِ الْمَالَ فَلَمَّا رَجَعًا مِنْ تِجَارَتِهِمَا جَاءً ا بِالْمَالِ وَالْوَصِيَّةِ فَدَفَعَاهُ إِلَى أُولِيَاءِ الْمَيْتِ وَجَاءَ ا بِبَعْضِ مَالِهِ فَاسْتَنْكُرَ الْقُوْمُ قِلَّةَ الْمَالِ فَقَالُوا لِللَّارِيِّينِ إِنَّ صَاحِبَنَا قَدْ خَوَجَ مَعَهُ بِمَالِ كَثِيرٍ مِمَّا أَتَيْتُمَا بِهِ فَهَلْ بَاعَ شَيْنًا أَوِ اشْتَرَى شَيْنًا فَوُضِعَ فِيهِ أَمْ هَلْ طَالَ مَرَضُهُ فَأَنْفَقَ عَلَى نَفْسِهِ قَالَا لَا قَالُو إِنَّكُمَا قَدْ خُنتُمَا لَنَا فَقَبَضُوا الْمَالَ وَرَفَعُوا أَمْرَهُمْ إِلَى النَّبِيِّ - النَّبِيِّ - فَانْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيرِ آمَنُوا شَهَادَلُا بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ﴾ [المائدة ٢٠٠] إِلَى آخِرِ الآيَةِ فَلَمَّا نَزَلَتْ أَنْ يُحْبَسَا بَعْ الصَّلَاةِ أَمْرَهُمَا النَّبِيُّ - مَثَلِبٌ - فَقَامَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَحَلَفَا بِاللَّهِ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ مَا تَرَكَ مَوْلَاكُ مِنَ الْمَالِ إِلَّا مَا أَنَيْنَاكُمْ بِهِ وَإِنَّا لَا نَشْتَرِى بِأَيْمَانِنَا ثَمَنًا مِنَ الدُّنْبَا ﴿وَلَوْ كَانَ فَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَكَا اللَّهِ إَ إِذًا لَهِنَ الْآثِيمِينَ﴾ [المائدة ١٠٠٦ فَلَمَّا حَلَفًا حَلَقًا خَلَّى سَبِيلَهُمَا ثُمَّ إِنَّهُمْ وَجَدُوا بَعْدَ ذَلِكَ إِنَاءً مِنْ آيِيةِ الْمَيُّمَ وَّأَخَدُوا الدَّارِيَّيْنِ فَقَالَا اشْتَرَيْنَاهُ مِنْهُ فِي حَيَاتِهِ وَكَذَبَا فَكُلِّفَا الْبَيْنَةَ فَلَمْ يَفْدِرَا عَلَيْهَا فَرَفَعُوا ذَلِكَ إِلَى النَّبِمِ - النُّهُ - فَانْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ﴿ فَإِنْ عُثِرَ ﴾ [المائدة ١٠٧] يَقُولُ فَإِنِ اطُّلِعَ ﴿ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقًّا إِنَّهُ [المائدة ١٠٧] يَعْنِي الدَّارِيَّيْنِ يَقُولُ إِنْ كَانَا كَتَمَا حَقًّا ﴿فَاَخَرَانِ﴾ [المائدة ٢٠٧] مِنْ أَوْلِيَاءِ الْمَيْم ﴿ يَتُومَانِ مَعَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ السَّتَحَقُّ عَلَيْهِمُ الْأُولَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ } [المائدة ١٠٧] يَقُولُ فَيَخْلِفَانِ بِاللَّهِ إ

مَالَ صَاحِبِنَا كَانَ كَذَا وَكَذَا وَإِنَّ الَّذِى نَطْلُبُ قِبَلَ الدَّارِيَّيْنِ لَحَقٌّ ﴿وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِنَّا لَيْنَ الظَّالِمِينَ﴾ [المائدة ٧٠٧] فَهَذَا قُوْلُ الشَّاهِدَيْنِ أَوْلِيَاءِ الْمَيِّتِ حِينَ اطُّلِعَ عَلَى حِيَانَةِ الدَّارِيِّيْنِ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى ﴿وَلِكَ أَدْنَى أَنَ يَأْتُوا بِالشَّهَادَكِ عَلَى وَجْهِهَا﴾ [المائدة ٧٠٠] يَغْنِي الدَّارِيِّينِ وَالنَّاسَ أَنْ يَعُودُوا لِمِثْلِ ذَلِكَ. [حسن] (٢٠ ٢٢٣) مَعَامَلُ بَن حيان الله تعالى كيارشاد: ﴿ إِنَّايُّهَا الَّذِينَ أَمَنُواْ شَهَادَةٌ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَ كُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِنْكُمْ أَوْ أَخَرَانِ مِنْ غَيْرِ كُونَ ﴾ [المائدة ١٠٦] "اكايمان والواتم آلي بل كوايي دو-جبتم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے تو وصیت کے وقت تمہارے دئین والے دوعا دل انسان موجود ہو۔ ' ﴿ أَوْ الحَرَانِ مِنْ غَيْد كُمْ ﴾ [المائدة ١٠٦] يا تمهار علاوه ووآ وي موجود مور و يبودي عيمالي - ﴿إِنْ أَنْتُمْ ضَرِيتُمْ فِي الْكَرْضِ ﴾ [الساندة ٢٠٠] "اگرتم سفر ميں ہو۔" دونصرانی آ دمی تھے۔ايک تميم قبيلے كا اور دوسراعدی قبيلے كا۔ دونوں ایک تجارتی سفر میں ساتھ بن گئے۔ان کے ساتھ تیسراایک قریشی غلام تھا۔سفرشروع ہوااور قریش کا مال معلوم تھا۔اس کے ورثاء برتن اور چاندی وغیرہ کو جانتے تھے کہ اتن ہے تو قریش نے بیار ہوتے ہی اپنے گھر والول کے نام وصیت لکھی۔ جب قریش فوت ہوگیا تو ان دونوں نے اس کے مال کو قبضہ میں لے لیا۔ جب وہ تجارتی سفر سے واپس لوٹے تو انہوں نے اس کا مال اور میت ورثاء کے حوالے کر دی اور پچھ مال بھی واپس کر دیا۔ توم نے مال کی کی کا وعویٰ کر دیا۔ انہوں نے یہودی اور عیسائی سے بیہ یات کہددی کہ اس کے پاس مال زیادہ تھا جوتم لے آئے ہو۔ کیااس نے کوئی چیزخریدی یا فروخت کی تھی یااس نے اپنی بیاری پرخرج کیا تھا؟ انہوں نے نفی میں جواب دیا۔انہوں نے کہا کہ پھرتم نے خیانت کی ہے۔انہوں نے مال قبضہ میں لیا اور معاملہ نبی تنظیم تک ل كُدُ الله في إِنَّايُّهَا الَّذِينَ امَّنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ﴿ وَالمائدة ١٠٦] تازل فرمادي توان دونوں کونماز کے بعدر دک لیا گیا کہوہ دونوں اللہ کی شمیں اٹھا نمیں کہ ان کے غلام نے صرف بھی مال چھوڑ اٹھا۔ہم اپنی قسمول ے دنیا کے مال کی جامت نہیں رکھتے۔ ﴿قَ لَوْ كَانَ دَاتُونِي وَ لَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْاَثِيمِينَ ﴾ [المائدة ١٠٠] ''اگروہ قریبی رشتہ دارہی کیوں نہ ہوں۔ہم اللہ کی گواہی کو نہ چھپائیں گے تب تو ہم گنہگار ہوجا کیں گے۔''

جب انہوں نے تسمیں اٹھالیں تو ان کو چھوڑ دیا۔ پھرمیت کا ایک برتن ان کے سامان سے ٹل گیا۔ انہوں نے پھر ان دونوں کو پکڑلیا۔ انہوں نے کہددیا: یہ تو ہم نے اس سے خریدا تھا۔ جب گوائی طلب کی گئی تو وہ اس سے قاصر تھے۔ پھر یہ معالمہ بی ٹلٹی کے پاس آیا۔ اللہ نے بین از لفر مایا: ﴿ فَانْ عُشِرٌ ﴾ [السائدة ١٠٠] "اطلاع ہو جائے۔ ﴿ عَلَى أَنَّهُمَا السَّعَحَقَا اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ الله الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ مِن اللّٰهِ اللهُ عَلَيْ مِن اللّٰهِ اللهُ اللهُ الله الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ مِن اللّٰهِ عَلَيْ مِن اللّٰهِ اللهُ عَلَيْ مِن اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ مِن اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ مِن اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى

ورثاء کی بات ہے۔ جب وہ میروری وعیمائی کی خیانت پراطلاع پاتے ہیں۔ ﴿ وَلِلْكَ أَدْلَى أَنْ يَّأَتُو ا بِالشَّهَاد كَا عَلَى وَجْهِهَا ﴾ [المائدة ١٠٠٧] كد ميرورى اورعيمائى اورلوگ و يسے بى جمع مول-"

( ٢٠٦٢) وَأَخْبَرُنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو حَلَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ حَلَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَنْبَانَا الشَّافِعِيُّ أَنْ أَبُو سَعِيدٍ مُعَاذُ بْنُ مُوسَى الْجَعْفَرِيُّ عَنُ بُكْيْرِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ بُكَيْرٌ قَالَ مُقَاتِلٌ : أَنْ اللّهِ سَعِيدٍ مُعَاذُ بْنُ مُوسَى الْجَعْفَرِيُّ عَنْ بُكِيْرٍ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ بُكَيْرٌ قَالَ مُقَاتِلٌ : أَخُذُتُ هَذَا التَّفْسِيرَ عَنْ مُجَاهِدٍ وَالْحَسَنِ وَالطَّحَاكِ فِي قَوْلِ اللّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى (اثنَانِ ذَوَا عَذْلٍ مِنْكُمْ أَوْ أَخَذُتُ هَذَا التَّفْسِيرَ عَنْ مُجَاهِدٍ وَالْحَسَنِ وَالطَّحَاكِ فِي قَوْلِ اللّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى (اثنَانِ ذَوَا عَذْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَذُن مِنْ غَيْرِكُمُ اللّهِ بَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ بُكِينَ تَصْوِبَهُمَّا لَمُعْلُومٌ فَذَكُرَ مَعْنَى مَا رُونِينَ أَحَدُهُمُ اللّهُ مِنْ عَيْرِكُمُ الْآخَوْرَ وَمَعَ الْفُرَيْشِي مِنْ أَهْلِ دَارِينَ أَحَدُهُمَا تَصِيمِي وَالآخَرُ يَمَانِي صَوجَهُمًا مَوْلُ اللّهُ مِنْ مُؤْلِ اللّهِ مَا رُونِينَ أَحَدُهُمَا تَصِيمِي وَالآخَرُ يَمَانِي صَوجَهُمًا مَوْلُ اللّهُ مَا رُونِينَ أَحَدُهُمَا تَعِيمِي وَالآخَوْرُ يَمُونَ اللّهُ مَعْلُومٌ فَذَكَرَ مَعْنَى مَا رُونِينَ أَنِ رَجُولُ اللّهُ مَا لَاللّهُ مَنْ كُونَ مَالًا لِكُولُ اللّهُ مَا لَا مُعْلُومٌ فَذَكَرَ مَعْنَى مَا رُونِينَ أَنْ مَعْلُومٌ فَيْ كُولُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مُعْلَى مَا رُونِينَ أَنْ مَا لَاللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُعْلَمُ مُ اللّهُ مَا اللّهُ مُعْلَى اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلُومُ وَمَعَ الْقُرْبُولُ الْمُعْلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الل

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِنَّمَا مَعْنَى شَهَادَةً بَيْنِكُمْ أَيْمَانٌ بَيْنَكُمْ إِذَا كَانَ هَذَا الْمَعْنَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَلَّهُ لَبُتَ مَعْنَى مَا ذَكَرَهُ مُقَاتِلُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ أَهْلِ التَّفْسِيرِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا إِلَّا إِنَّهُ لَمْ يَخْفَظُ فِيهِ دَعُوى تَمِيمٍ وَعَدِى أَنَّهُمَا اشْتَرَيَاهُ وَحَفِظُهُ مُقَاتِلٌ. [ضعيف] عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا إِلَّا إِنَّهُ لَمْ يَخْفَظُ فِيهِ دَعُوى تَمِيمٍ وَعَدِى أَنَّهُمَا اشْتَرَيَاهُ وَحَفِظُهُ مُقَاتِلٌ. [ضعيف] (٢٠ ١٢٣) مِهَا بِرَحْن الله ك اس تول ك بارك مِن قريات بين: ﴿ اثْنُونِ ذَوا عَدُلٍ مِنْكُمُ أَوْ الْحَرْنِ مِنْ عَنْهُمُ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

قال الشافعي: ﴿شَهَادَةُ إِينْ يُكُونُ ﴾ آيس من من من الله الياب الكامعتل -

( ٢٠٦٥) أُخْبَرُكَ أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَلَّثَنَا أَبُو قُتِيَةً سَلَمَةً بُنُ الْفَصْلِ الْآدَمِيِّ بِمَكَّةَ حَلَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ حَلَّثَنَا عَلِي بُنُ الْمَدِينِي حَلَّثَنَا بَحْبَى بُنُ آدَمَ حَلَّثَنَا ابُنُ أَبِي زَائِدَةً عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَهْم مَعَ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَهْم مَعَ تَعِيمِ الدَّارِي وَعَدِى بُنِ بَدَّاءٍ فَمَاتَ السَّهُمِي بِأَرْضِ لَيْسَ بِهَا مُسْلِمٌ فَلَمَّا قَدِمَا بِيَرِكِيهِ فَقَدُوا جَامَ فِيضَةٍ تَعِيمِ الدَّارِي وَعَدِى بُنِ بَدَّاءٍ فَمَاتَ السَّهُمِي بِأَرْضِ لَيْسَ بِهَا مُسْلِمٌ فَلَمَّا قَدِمَا بِيَرِكِيهِ فَقَدُوا جَامَ فِيضَةٍ مَعْدَوَى مُنْ اللَّهِ مِنْ تَعِيمِ وَعَدِي مُنْ مَعْدَوهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ تَعِيمِ وَعَدِى مُن اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ فَقَالُوا الْمُعَلِي اللَّهُ الْمَامِ وَعِيمُ وَفِيهِمْ وَلِيقِهُمْ وَلِيلَاءِ السَّهُمِي فَعَلَقَا لَشَهَادَتُنَا أَحَقُ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَإِنَّ الْجَامَ لِصَاحِيهِمْ وَقِيهِمْ وَقِيهِمْ وَقِيهِمْ وَلِيلِهُمْ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَ

أَخُرَجُهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ فَقَالَ قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ فَذَكَرَهُ. وَكَذَلِكَ رُوِىَ عَنُ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

[صحیح\_ بخاری ۲۷۸۰]

(۲۰ ۹۲۵) ابن عباس ﷺ فرماتے ہیں کہ بنوسہم کا ایک آ دمی تمیم داری اور عدی بن بداء کے ساتھ نکلا۔ سبی کی موت ایسی جگہ

هي منواللزن تي جزي (بليرا) کي پيلي الله هي ٢٩٦ کي پيلي الله هي انسيان کي

جہاں کوئی مسلمان ندتھا۔ جب وہ دونوں اس کا تر کہ لے کر آئے تواکی جاندی کا پیالہ جس پرسونے کی طاوٹ تھی الگ کر ا لیا۔ نبی تاکیج نے ان دونوں سے تسمیں لیس۔ پھروہ بیالہ مکہ سے ل گیا، انہوں نے کہا: ہم نے تمیم وعدی سے خریدا ہے تو سبحی کے دودور ٹاء کھڑے ہوئے ، انہوں نے تسم اٹھائی کہ ان کی شہادت سے ہماری شہادت کا زیادہ حق ہے کہ ہمارے ساتھی کا پیالہ ان کے پاس ہے، اس کے بارے میں بیا لیک ٹازل ہوئی: ﴿ یَاآتُیْهَا الَّذِیْنَ الْمَدُواْ شَهَادُهُ بَیْنِدِکُمْ ﴾ [السائدة ١٠٦]

(٢٣)باب مَنْ أَجَازَ شَهَادَةً أَهْلِ النَّهَةِ عَلَى الْوَصِيَّةِ فِي السَّفَرِ عِنْدَ عَلَمِ مَنْ يُشْهِدُهُ

## عَلَيْهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ

### ذمی کی شہادت ہے جائز جب مسلمان گواہ وصیت کے وقت موجود نہ ہول

( ٢.٦٢٦) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بُنُ بِشُوانَ أَنْبَانَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَلَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِى بُنِ عَفَّانَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ نُمَيْرِ عَنْ زَكِرِيًّا بُنِ أَبِي زَائِدَةً

(ح) وَأَخْبَرُنَا أَبُو عَلِي الرُّودُّبَارِيُّ وَاللَّفُطُ لَهُ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُمٍ حَلَّنَنَا أَبُو دَاوُدَ حَلَّنَنَا زِيَادُ بُنُ أَيُّوبَ حَلَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُمٍ حَلَّنَنَا أَبُو دَاوُدَ حَلَّنَا زِيَادُ بُنُ أَيُّوبَ حَلَّنَا الْمُسْلِمِينَ حَضَرَتُهُ الْوَفَاةُ بِدَفُوفَا هَذِهِ وَلَمْ يَجِدُ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُشْهِدُهُ عَلَى وَصِيَّتِهِ فَأَشْهَدَ رَجُلَيْنِ مِنُ أَهْلِ الْكِتَابِ فَقَدِمَا الْكُوفَةَ فَأَتَبَا الْأَشْعَرِيَّ فَأَشْهَدَ رَجُلَيْنِ مِنُ أَهْلِ الْكِتَابِ فَقَدِمَا الْكُوفَةَ فَأَتَبَا الْأَشْعَرِيَّ فَأَخْبَرَاهُ وَقَدِمَا بِعَرِكِيهِ وَوَصِيَّتِهِ فَقَالَ الْأَشْعَرِيُّ هَذَا أَمْرٌ لَمْ يَكُنْ بَعْدَ الَّذِى كَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ النَّابِ اللّهِ عَلَيْهِ وَوَصِيَّتِهِ فَقَالَ الْأَشْعَرِيُّ هَذَا أَمْرٌ لَمْ يَكُنْ بَعْدَ الَّذِى كَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ اللّهِ عَنَا وَلاَ كَنَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ عَنَا وَلاَ كَنَا وَلاَ عَيْرًا وَأَنَّهَا لَوَصِيَّةُ الرَّجُلِ وَتَوَكَّتُهُ فَا وَلاَ عَيْرًا وَأَنَّهَا لَوَصِيَّةُ الرَّجُلِ وَتَوَكَّقُهُمَا بَعُدَ الْعَصُرِ بِاللّهِ مَا خَانَا وَلاَ كَذَا وَلاَ كُنَا وَلاَ كُنَا وَلاَ عَيْرًا وَأَنَّهَا لَوَصِيَّةُ الرَّجُلِ وَتَوَكَّةً فَا فَالْمُ اللّهِ مَا خَانَا وَلاَ كَذَا وَلاَ كُنَمَا وَلاَ عَيْرًا وَأَنَّهَا لَوَصِيَّةُ الرَّجُلِ وَتَوَكِيهُ فَلَا فَالْمُوسِ مِنْهُ مِنْ اللّهِ مَا خَانَا وَلاَ كَلَى اللّهِ مَا خَانَا وَلاَ كَذَا لَيْ عَيْرًا وَأَنَّهَا لَوْصِيَّةُ الرَّهُ فَلَ الْتَهُمُ اللّهِ مَا خَانَا وَلا كَذَا اللّهِ مَا خَالَا وَلا عَيْرًا وَلَا عَيْرًا وَأَنَّهَا لَوْصِيَّةُ الرَّهُ فَلَا مُنْ اللّهِ مَا خَانَا وَلا عَيْرًا وَلَا عَيْمًا وَلَا عَلَى اللّهُ مَا خَالًا وَلا عَلَيْهُ الْمُولِي اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْعَلْمُ اللّهُ الل

هَذَا حَدِيثُ هُشَيْمٍ وَحَدِيثُ ابْنِ نُمَيْرٍ مُخْتَصَرٌ. [ضعيف]

(ح) وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بُنُ قُتَادَةً ٱلْبُأَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ السَّرَّاجُ حَلَثَنَا مُطَيَّنٌ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ

﴿ النَّن اللَّهِ فَيَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْمِى عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ النَّبِى - النَّهُ - أَجَازَ شَهَادَةَ الْيَهُودِ مَمَّادٍ حَدَّنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْمِى عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ النَّبِي - النَّهُ - أَجَازَ شَهَادَةَ الْيَهُودِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ . وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَبْدَانَ أَجَازَ شَهَادَةَ أَهُلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ . هَكَذَا رَوَاهُ أَبُو بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ . هَكَذَا رَوَاهُ أَبُو خَالِدٍ الْاحْمَرُ عَنْ مُجَالِدٍ وَهُوَ مِمَّا أَخْطَأَ فِيهِ وَإِنَّمَا رَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْمِى عَنْ شُرَيْحٍ مِنْ قَوْلِهِ وَحُدُمُهُ عَيْرُ مُرْفُوعٍ . [ضيف]

(٢٠ ١٢٧) شعبي حضرت جابر نقل فرماتے ہيں كه يمود يوں كى شبادت ايك دوسرے كے خلاف درست ہے۔

ا بن عبدان کی روایت میں ہے کہ اہل کتا ب کی شہادت ایک دوسرے کے خلاف درست ہے۔

( ٢.٦٢٨ ) أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ الْفَقِيهُ أَنْبَأَنَا عَلِيٌّ بُنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَلَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُبَشِّرِ أَنْبَأَنَا مُلِيًّ بُنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَلَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُبَشِّرِ أَنْبَأَنَا مُحَدِّدُ اللَّهُ عَلَى سَمِعْتُ مُجَالِدًا يَذْكُرُ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ :كَانَ شُرَيْحٌ يَحْدُرُ شَهَادَةَ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ وَلَا النَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ يَجِيزُ شَهَادَةَ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ وَلَا النَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ لِيَّا الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَتَهُمْ عَلَى الْمِلَلِ كُلِّهَا. [ضعيف] إِلَّا الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَتَهُمْ عَلَى الْمِلَلِ كُلِّهَا. [ضعيف]

(۲۰ ۹۲۸) شعبی فرمائے ہیں کہ قاضی شریح ہر دین والے کی شہادت دوسرے کے خلاف سنتے تھے بلیکن یبودی کی عیسائی کے خلاف اورعیسائی کی یہودی کے خلاف جوائز خیال نہ کرتے تھے۔ لیکن سلمان کی شہادت ہرایک کے خلاف قبول کرتے تھے۔ کیوں کہ ان کی شہادت سب کے خلاف جائز ہے۔

( ٢٠٦٢ ) أَبُو نَصْرِ بُنُ قَتَادَةَ أَنْبَأْنَا أَبُو مَنْصُورِ النَّصْرَوِيُّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بُنُ نَجْدَةَ حَدَّنَا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا خَمَدُ بُنُ نَجْدَةَ حَدَّنَا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ شُويْحٍ فِي قَوْلِهِ ﴿ أَوْ آخِرَاتٍ مِنْ غَيْرِ كُمْ ﴾ [المائدة ٢٠٠٦] قَالَ : إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فِي أَرْضِ غُوْبَةٍ قَلَمْ يَجِدُ مُسْلِمًا فَأَشْهَدَ مِنْ غَيْرِ الْمُسْلِمِيْنَ شَاهِدَيْنِ فَشَهَادَتُهُمَا جَائِزَةً اللهَ عَنْ جَاءَ مُسْلِمَانِ فَشَهِدَا بِخِلَافِ ذَلِكَ أَخِذَ بِشَهَادَةِ الْمُسْلِمَيْنِ وَرُدَّتُ شَهَادَتُهُمَا. [صحيح]

(۲۰ ۲۲۹) شعبی قاضی شُرِی کے نقل فرماتے ہیں کہ ﴿ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَبْدِ کُدْ ﴾ [السائدة ۲۰۱] جب مسلمان کس اجنبی زمین پرفوت ہوتا ہے وہاں کوئی مسلمان اس کےخلاف رمین پرفوت ہوتا ہے وہاں کوئی مسلمان اس کےخلاف گواہی اس دقت جائز ہوگی۔ اگر دومسلمان اس کےخلاف گواہی دیروں جائے گی۔ گواہی دے دیں توان کی گواہی قابلِ قبول ہے )غیرمسلم کی گواہی ردکر دی جائے گی۔

( ٢٠٦٣. ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةً أَنْبَأَنَا أَبُو مَنْصُورِ النَّصْرَوِيُّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةً حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ يَهُودِي وَلَا يُرَاهِيمَ عَنْ الْوَصِيَّةِ إِلَّا فِي السَّفَوِ. نَصْرَائِقٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ إِلَّا فِي الْوَصِيَّةِ وَلَا يُجِيزُهَا فِي الْوَصِيَّةِ إِلَّا فِي السَّفَوِ.

وَرَوَى يَخْيَى بُنُ وَثَابٍ : أَنَّ شُرَيْحًا كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةً أَهُلِ الْكِتَابِ بَغْضِهِمْ عَلَى بَغْضِ.

( ۲۰ ۹۳۰) ابراہیم قاضی شریح کے نقل فرماتے ہیں کہ یہودی یاعیسائی کی گواہی مسلمان کے خلاف صرف وصیت میں معتبر ہے،

ویسے نہیں اور یہ بھی سفر کے ساتھ مخصوص ہے۔

(ب) یجی بن و ثاب فرماتے ہیں کہ قاضی شریح اہل کتاب کی ایک دوسرے کے مخالف کو کو اہی جائز خیال کرتے تھے۔

# (٣٣)باب لاَ يَجُوزُ شَهَادَةٌ غَيْرِ عَلَىٰ إِ

#### غیرعا دل کی گواہی جائز نہیں

قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَازُهُ ﴿ وَالشَّهِدُوا ذَوَى عَدُلِ مِّنْكُمْ ﴾ [الطلاق ٢] وَقَالَ ﴿ مِنَّنُ تَرْضُونَ مِنَ الشُّهَدَآءِ ﴾ [البفرة ٢٨٢] (ش) قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِنَّا لَا نَرْضَى أَهْلَ الْفِسُقِ مِنَّا وَإِنَّ الرِّضَا إِنَّمَا يَقَعُ عَلَى الْعُدُولِ مِنَّا. اللهُ كَالَ الشَّافِعِيُّ وَحِمَهُ اللَّهُ وَإِنَّا لَا نَرْضَى أَهْلَ الْفِسُقِ مِنَّا وَإِنَّ الرِّضَا إِنَّمَا يَقَعُ عَلَى الْعُدُولِ مِنَّا. اللهُ كَانُ مُن الشَّافِعِيُّ وَحِمَهُ اللَّهُ وَإِنَّا لَا نَرْضَى أَهْلَ الْفِسُقِ مِنَّا وَإِنَّ الرِّضَا إِنَّمَا يَقَعُ عَلَى الْعُدُولِ مِنَّا. اللهُ عَلَى اللهُ وَعَادِلَ كُواهِ مِنْ يَعْدُلُ مِنْ مُنْ اللهُ هَا اللهُ عَلَى الْعُدُولِ مِنْ اللهُ هَا اللهُ عَلَى الْعُدُولِ مِنْ اللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَالْعَلَ وَمَا عَلَى اللهُ عَلَى الْعُدُولِ مِنْ اللهُ وَعَادِلَ كُواهِ مِنْ وَعَامِلُ اللهُ وَالْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَالْوَلِي اللهُ اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَقَالُ اللهُ وَالْعَرَالِ وَقَالُهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَالْعَلَى اللّهُ عَلَالِ مُ مُنْعِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْعَلَى اللّهُ اللّهُ وَالْعِلْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللللّهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الل

( ٢.٦٣١) أَخْبَرُنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهُرَجَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ جَعْفَرِ الْمُزَكِّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكْيُرٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ :قَدِمَ عَلَى عُمَوَ بُنِ الْحَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ رَجُلٌ مِنْ قِبْلِ الْعِرَاقِ فَقَالَ جِنْتُكَ لَأَمْرٍ مَا لَهُ رَأْسٌ وَلَا ذَنَبٌ. قَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ :وَمَا هُو؟ قَالَ : شَهَادَاتُ الزُّورِ ظَهَرَتْ بِأَرْضِنَا. قَالَ :وَقَدُّ كَانَ ذَلِكَ. قَالَ : نَعَمُ. قَالَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ : لاَ وَاللَّهِ لاَ يُؤْسَوُ رَجُلٌ فِى الإِسْلامِ بِغَيْرِ الْعُدُولِ.

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ لَا يُؤْسَرُ يَعْنِي لَا يُحْبَسُ. [صحيح احرحه مالك]

(۲۰۶۳) ربیعہ بن عبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب کے پاس عراق سے ایک آ دمی آیا، اس نے کہا: میں آپ کے پاس ایسا معاملہ لے کر آیا ہوں جس کی کوئی بنیا ونہیں ہے۔ حضرت عمر ٹاٹٹٹ نے پوچھا: وہ کیا ہے؟ فرمایا: جھوٹی گواہی جو جمارے علاقہ میں پائی جانے گئی ہے۔ فرمایا: بات ایسے ہی ہے؟ اس نے کہا: ہاں تو حضرت عمر ٹاٹٹٹ فرمانے گے کہ اسلام میں عادل آ دی کے علاوہ کی کی گوائی قابلی قبول نہیں ہے، یعنی گواہی کے بارے میں روکا تہ جائے گا۔

( ٢.٦٢٢) أَخْيَرَنَا آبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا آبُو الْوَلِيد الْفَقِيهُ حَذَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفُيَانَ عَنْ حِبَّانَ بُنِ مُوسَى عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ :اذَّعِ مَا شِنْتَ وَانْتِ بِشُهُودٍ عُدُولٍ فَإِنَّا أُمِرُنَا بِالْقَدُولِ وَانْتِ فَسَلُّ عَنْهُ قَالَ. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. [حسن]

(۲۰ ۱۳۲) ابن سیر مین قاضی شریح نے نقل فر ماتے ہیں کہ دعویٰ کرو جو جا ہو۔ لیکن گواہ عادل لا ؤ۔ ہمارا فیصلہ ہی عادل گواہ کی وجہ ہے ہے۔اوراس کے بارہ میں سوال کرو۔

# (٢٥)باب مَنْ تَحَمَّلَ الشَّهَادَةَ وَهُوَ كَافِر أَدْ صَبِي أَوْ عَبْدٌ ثُعَ ٱلسَلَمَ الْكَافِرُ وَبَلَغَ

# الصَّبِيُّ وَعُتِقَ الْعَبْدُ فَقَامُوا بِشَهَادَتِهِمُ

تحملِ شہادت کوئی کا فر، بچہ یاغلام تھا پھرادائے شہادت کے وقت وہ مسلمان، بالغ یا

#### آ زاد ہوجائے تواس کی گواہی درست ہے

فِيمًا رَوَى ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّ الْمُطَّلِبَ بْنَ أَبِي وَدَاعَةَ وَيَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ كَانَتْ عِنْدَهُمَا شَهَادَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَرُفِعًا إِلَى مُعَاوِيَةً فِي الإِسْلَامِ فَأَجَازَهَا.

مطلب بن ابی و داعداور بعلی بن امیہ جاہلیت کے اندران کے پاس گواہی تھی اوراسلام کی حالت میں معاویہ کے پاس گواہی لائی گئی تو انہوں نے قبول کر لی۔

## (۲۷)باب الْقَضَاءِ بِالْيَهِينِ مَعَ الشَّاهِدِ متم اورا يک گواه كے ساتھ فيصله كرنا

جائے۔ پھر کوائی دے تو اس کی کوائی جائز ہے۔

( ٣.٦٣٤ ) أَخْبَرُنَا أَبُو الْحُسَيْنِ : عَلِيَّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشُرَانَ الْعَذْلُ بِبَغْدَادَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيٍّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّفَّارُ

(ح) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِاللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُوسَعِيدٍ: مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَا حَدَّثَنَا وَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثِنِى سَيْفُ بْنُ سُكِيْمَانَ الْمَكَّىُّ حَدَّثِنِى قَيْسُ الْحَبَابِ حَدَّثِنِى سَيْفُ بْنُ سُكِيْمَانَ الْمَكِّيُّ حَدَّثِنِى قَيْسُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - نَلْئِكَ - قَضَى بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ.

أَخُرَجَهُ مُسْلِمُ بُنُ الْحَجَّاجِ فِى الصَّحِيحِ عَنْ أَبِى بَكُرِ بُنِ أَبِى شَيْهَةَ وَمُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ لَمُيْرٍ عَنْ زَيُّهِ. بُنِ الْحُبَابِ وَأَخُرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ السِّحِسْتَانِيُّ فِى كِتَابِ السَّنِيَ عَنْ عُثْمَانَ بُنِ أَبِى شَيْبَةَ وَالْحَسَنِ بُنِ عَلِيٌّ عَنُ زَيْدِ بُنِ الْحُبَابِ وَكَلَلِكَ رَوَاهُ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ عَنْ سَيْفِ بُنِ سُلَيْمَانَ. [صحبح] عَنْ زَيْدِ بُنِ الْحُبَابِ وَكَلَلِكَ رَوَاهُ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ عَنْ سَيْفِ بُنِ سُلَيْمَانَ. [صحبح] (٣٠ ٢٣٣) عَرد بن دينار حضرت ابن عباس نقل فرماتے بيں كه بي تَشْيَرُم نِيْ اللهِ مِن فيصلهُ فرمايا۔

( ٢٠٦٢٥) أُخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ الْحَارِثِ الْمَخْرُومِيُّ عَنْ سَيْفِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّافِعِيُّ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْرُومِيُّ عَنْ سَيْفِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ قَيْسٍ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَمْرُو بْنِ فِي دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - اللَّهِ عَلَى إلْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ قَالَ عَمْرُو : فِي الْاَمُوالِ. [صحيح- نقدم نبله]

(۲۰۷۳۵)عمرو بن دینار حضرت ابن عباس جانتهائے قل فرماتے ہیں کدرسول الله مُؤاثِیُّا نے قسم اور گواہ کے ساتھ فیصلہ فرمایا۔ عمرو کہتے ہیں: مالوں کے بارے میں۔

ا ٢٠٦٣ ) وَٱخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ ٱلْبَأْنَا أَبُو ٱحْمَدَ بْنُ عَدِيِّى الْحَافِظُ ٱلْبَأْنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو قُدَامَةً

(ح) وَٱلْبَأَنَا أَبُو لَصْرِ بُنُ قَتَادَةَ وَكَتَبَهُ لِي بِخَطِّهِ أَنْبَأَنَا أَبُو حَاتِمٍ بُنُ أَبِي الْفَصْلِ الْهَرَوِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ

(ح) وَأَخْبَرَنَا كَامِلُ بْنُ أَحْمَدَ الْمُسْتَمْلِيُّ أَخْبَرَنِي بِشُو بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَيْقُ وَقَصْحُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَابِ
الْفَقِيهُ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّامِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِبُ
الْمَخْزُومِيُّ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ وَقَالَ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ قَالَ أَبُو فُدَّامَةَ فِي رِوَايَتِهِ مَعَ الشَّاهِدِ وَقَالَ أَمْوَالِ. [صحيح\_نقدم ما فيله]

(۲۰ ۲۳۲)عبداللہ بن حارث مخز وی نے اپنی سنداورمتن سے نقل کیا۔ فرماتے ہیں :ایک گواہ کے ساتھ ۔ ابوقد امدا پٹی روایت میں بیان کرتے ہیں :ایک گواہ کے ساتھ ۔عمروبیان کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ اموال کے متعلق تھا۔

( ٢٠٦٣ ) أَخْبَرَنَا أَبُّو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو حَلَّلْنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَّا ثَابِتٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -شَائِبٌ- : لَا يَوُدُّ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِثْلَهُ لَوْ لَمُ يَكُنُ فِيهَا غَيْرُهُ مَعَ أَنَّ مَعَهُ غَيْرُهُ مِمَّا يَشْهَدُهُ . [صحيح]

(۲۰۷۳) ابن عباس طانٹیز کی حدیث رسول اللہ طائٹی ہے تا ہت ہے۔ اہلِ علم میں ہے کسی نے بھی اس طرح کی حدیث کورد نہیں کیاءاگر چداس کے ساتھ کوئی دوسرا شامل نہ بھی ہو، جواس کی گواہی دے۔

( ٢٠٦٢٨ ) وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمَالِينِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو أَحْمَدُ بُنُ عَدِينً حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ الصَّحَّاكِ

وَيَحْيَى بُنُ زَكِرِيَّا وَإِسْمَاعِيلُ بُنُ دَاوُدَ بُنِ وَرُدَانَ كُلُّهُمْ بِمِصْرَ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ الْحَكِمِ قَالَ سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ قَالَ لِى مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ : لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ سَيْفَ بُنَ سُلَيْمَانَ يَرُوى حَدِيثَ اليَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ لَأَفْسَدُتُهُ قَالَ فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ إِذَا أَفْسَدُتَهُ فَسَدَ.

قَالَ الشَّيْخُ : سَيْفُ بُنُ سُلِّمَانَ الْمَكِّيُّ لِقَةٌ لَبْتٌ عِنْدَ أَنِيَّةٍ أَهْلِ النَّقْلِ. [صحيح]

(۲۰ ۱۳۸) محر بن عبداللہ بن عبدالحکیم فرماتے ہیں کہ بیں نے امام شافعی بٹلٹ سے سنا، وہ کہدرہے تھے کہ جھے محمہ بن حسن نے کہا:اگر میں جان لیتا کہ سیف بن سلیمان قتم کے ساتھ ایک گواہ والی حدیث بیان کرتا ہے تو میں اس کو فاسد قرار دے دیتا۔ راوی کہتے ہیں: میں نے کہا: جب آپ اس کو فاسد قرار دیتے تو وہ فاسد ہوجاتے۔

( ٢.٦٣٩) أَخْبَرَكَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشُرَانَ بِيَغْدَادَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ السَّمَّاكِ حَلَّلْنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ حَنْبَلِ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ :سَأَلْتُ يَحْبَى بْنَ سَعِيدٍ عَنْ سَيْفٍ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ هُوَ عِنْدَنَا مِمَّن يَصُدُقُ وَيَخْفَظُ. [صحيح]

(۲۰ ۹۳۹)علی بن مدینی فرماتے ہیں کہ میں نے بیچیٰ بن سعید سے سیف بن سلیمان کے متعلق سوال کیا تو وہ کہنے گئے: وہ جمار بے نزد یک صادق اور حافظ ہیں۔

( ٢٠٦٤) وَأَخْبَرُنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُمِ : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ بِنْتِ الْعَبَّاسِ بْنِ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الرُّخِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيَّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ وَسَأَلْتُهُ يَعْنِي يَحْبَى بْنَ سَعِيدٍ الْقَطَّانَ عَنْ سَيْفِ بْنِ سُلَيْمَانَ فَقَالَ كَانَ عِنْدِى ثَبْتًا مِمَّنُ يَصُدُقُ وَيَحْفَظ. [صحبح]

(۲۰ ۱۴۰) کی بن سعید قطان سیف بن سلیمان کے متعلق فریاتے ہیں کہ وہ میرے نزدیک، ثبت ، صادق اور حافظ تھے۔

( ٢٠٦٤١ ) أَخْبَرَنَا أَبُو سَغُدِ الْمَالِينِيُّ آنَبَأَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيِّى حَدَّلَنَا الْجُنَيْدِيُّ حَدَّلَنَا الْجُنَيْدِيُّ حَدَّلَنَا الْجُعَارِيُّ قَالَ قَالَ يَحْبَى الْقَطَّانُ كَانَ سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَبًّا سَنَةَ خَمْسِينَ وَكَانَ عِنْدَنَا لِقَةً مِثَّنُ يَصْدُقُ وَيَحْفَظُ.

وَقَدْ تَابَعَهُ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ وَأَبُو حُذَيْفَةَ كِلاَهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ مُسْلِمِ الطَّائِفِي عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. [صحبح]

(۲۰ ۱۳۱) آمام بخاری بڑھنے فرماتے ہیں کہ یجیٰ بن سعید قطان فرماتے ہیں: سیف بن سلیمان ۵۰ سال زندہ رہے اور وہ ہمارے نزدیک تُقدراوی بیچے، سچے اور حافظ تھے۔

(٢.٦٤٢) أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيِّ الرُّوْفُهَارِئُ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْمَى وَسَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ

(ح) وَأَخْبَرُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو نَصْرِ بُنُ قَنَادَةً قَالًا أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيٌّ الرَّفَّاءُ أَنْبَأَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمَكِّيُّ

هي الكري الكري المراد المراد

حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا :أَنَّ النَّبِيَّ -ظَلَيْنَهُ-قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ.

قَالَ سَلَمَةُ فِي حَدِيثِهِ عَنْ عَبْدِالْرَّزَاقِ قَالَ عَمْرٌو زِفِي الْحُقُوقِ وَخَالَفَهُمَا مَنْ لَا يُحْتَجُّ بِرِوَايَتِهِمْ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ مُسْلِم فَزَادُوا فِي إِسْنَادِهِ طَاوُسًا وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ مِنْ وَجُهِ آخَرَ عَنْ عَمْرٍو فَزَادَ فِي إِسْنَادِهِ جَابِرَ بُنَ زَيْدٍ وَرِوَابَةُ النَّقَاتِ لَا تَعَلَّلُ بِرِوَايَةِ الطَّعَفَاءِ وَرُوِى ذَلِكَ مِنْ وَجُهِ آخَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

[صحيح]

(۲۰۲۳) عمروین وینارائن عباس تا جات بیان کرتے ہیں کہ نی تلکانے ایک قسم اور گواہ کے ساتھ فیصلہ فرمایا۔

(٢.٦٤٣) أُخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ فِي آخَرِينَ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بُنُ يَعْفُوبَ أَنْهَأَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ أَنْبَأَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْرِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ سُلَيْمَانَ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ أَنْبَأَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْرِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ عَبْرِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ عَبْرِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ عَبْرِ اللَّهُ عَنْهُمَا وَرَجُلِ آخَوَ سَمَّاهُ فَلَا يَخْصُرُنِي ذِكُرُ السَّهِهِ مِنْ أَصْحَا بِ النَّبِي - النَّبِيِّ - النَّيْقِ - النَّنِيِّ - النَّيْقِ - النَّاقِ السَّهِ اللهِ عَنْهُمَا وَرَجُلِ آخَوَ سَمَّاهُ فَلَا يَخْصُرُنِي ذِكُرُ السَّهِهِ مِنْ أَصْحَا بِ النَّبِيِّ - النَّيْقِ - النَّيْقِ السَّاهِدِ. [صحيح]

(۲۰ ۱۳۳) معاذبن عبدالرحمٰن ابن عباس ٹانٹھا ورایک دوسرے صحافی سے تقل فر ماتے ہیں، جن کا نام نہ کورٹبیں ہے کہ نبی ٹائٹھ نے قتم ادرایک کواہ کے ساتھ فیصلہ فرمایا۔

( ٢.٦٤٤) أُخْبَرَنَا أَبُو عَبِّدِ اللَّهِ الْحَافِظُ فِى آخَرِينَ قَالُوا أَنْبَأْنَا أَبُو الْعَبَّاسِ :مُحَمَّدُ بُنُ يَعْفُوبَ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ أَبِى عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُهَيْلِ بُنِ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُوَيُوهَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ :أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - مَنْكِئِّةٍ - قَضَى بِالْيَصِينِ مَعَ الشَّاهِدِ.

قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ فَذَكُرْتُ فَلِكَ لِسُهَيْلِ قَالَ أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ وَهُوَ عِنْدِي ثِقَةٌ أَنِّي حَدَّثُتُهُ إِيَّاهُ وَلَا أَخْفَظُهُ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَقَدْ كَانَ أَصَابَ سُهَيْلًا عِلَّةٌ أَذْهَبَتْ بَعْضَ عَقْلِهِ وَنَسِيَ بَعْضَ حَدِيثِهِ وَكَانَ سُهَيْلٌ بَعْدُ يُحَدَّثُهُ عَنْ رَبِيعَةَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ. وصحح نقدم ما قبله ] عَنْ رَبِيعَةَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ. وصحح نقدم ما قبله ]

(۲۰ ۱۳۴)سیدنا ابو ہر رہ د اللفافر ماتے ہیں کہ نبی منتلف نے قتم ادرائیک کواہ کے ساتھ فیصلہ کیا۔

( ٢.٦٤٥ ) أَخُبَرُنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو عَبُدِ اللَّهِ إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ السَّوسِيُّ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو فِى آخَرِينَ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ :مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبُ أَنْبَأَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَل

(ح) وَٱنْكَأْنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيَّ بُنُّ أَحْمَدَ بُنِ عَبْدَانَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بُنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي حَدَّثَنَا الْمُن أَبِي أُويُسِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالِ

(ح) وَأَخْبَرُنَا أَبُو عَبُدِ اللّهِ الْحَافِظُ أَنْبَانَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ الْحُسَيْنُ بُنُ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ النَّوْقَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمِ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا الْقَعْنِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالٍ عَنْ رَبِيعَةَ عَنْ سُهَيُّلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ هُوَيْرَةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللّهِ - مَلْنَظِيْهِ- فَضَى بِالْيَهِينِ مَعَ الشَّاهِدِ. [صحيح. نقدم نبله]

(٢٠ ١٣٥) حضرت الو بريره ثانين فرمات بيل كرني الثينات تم اوراك كواه ك وريع فيصلفر مايا-

( ٢.٦٤٦) أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِى الرُّوذُبَارِيُّ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَارُدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ دَاوُدَ الإِسْكَنْدَرَانِيُّ حَدَّثَنَا زِيَادُ بُنُ يُونُسَ حَدَّلَنِي سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالِ عَنْ رَبِيعَةَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ سُلَيْمَانُ فَلَقِيتُ سُهَيْلًا فَسَأَلَتُهُ عَنْ عَدَّلَنَا وَيَادُ بُنُ يُونُسَ حَدَّلَنِي سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالِ عَنْ رَبِيعَةَ إِيْسَنَادِهِ قَالَ سُلَيْمَانُ فَلَقِيتُ سُهَيْلًا فَسَأَلَتُهُ عَنْ مَعَدَّنَا وَيَعْدُ الْحَدِيثِ فَقَالَ مَا أَعْرِفُهُ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ رَبِيعَةً أَخْبَرَنِي بِهِ عَنْكَ قَالَ فَإِنْ كَانَ رَبِيعَةُ أَخْبَرَكَ عَنِي فَحَدَّثُ بِهِ عَنْ رَبِيعَةً عَنْي.

وَقَدْ رَوَاهُ عَيْرٌ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُهَيْلٍ. [صحبح تقدم]

(٢.٦٤٧) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُو اللَّهِ الْكَهِ الْكَهِ الْكَهِ الْكَهِ الْكَهِ الْكَهِ الْكَهِ الْمَهُ اللَّهِ الْمُكَانَ الْمَهْيَةُ بِبَعْدَادَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَامِرِيُّ مَدَنِيُّ لِقَةُ أَنَّهُ سَمِعَ إِسْحَاقَ الْقَاضِي حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَامِرِيُّ مَدَنِيُّ لِقَةُ أَنَّهُ سَمِعَ الشَّاهِدِ. سُهَيْلُ بْنَ أَبِي صَالِحٍ يُحَدُّثُ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - النَّامِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الل

(٢٠١٧) حصرت ابو ہررہ والتو فر ماتے ہیں كه تى تلفظ نے قسم اورا يك كواہ كے در يع فيصله فر مايا۔

( ٢٠٦٤٨) أَخْبَرَنَا أَبُو سَعُدٍ الْمَالِينِيُّ آنَبُانَا أَبُو أَحْمَدَ بُنُ عَدِى الْحَافِظُ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بَنْدَّالَ السَّبَاكُ الْجُوْجَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَوْفٍ وَيُوسُفُ بُنُ سَعِيدٍ وَأَحْمَدُ بُنُ أَبِي الْحَنَاجِرِ

(ح) قَالَ وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَخْمَدَ بْنُ عَدِتْى قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمُ بْنِ الْهَيْثَمِ قَالَ حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَدِقْ أَبِي هُرَيْرَةً : أَنَّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُبَارَكٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً : أَنَّ النَّبِيّ - لَئِنَّ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً : أَنَّ النَّابِينِ مَعَ الشَّاهِدِ. [صحبح]

( ٢.٦٤٩) وَأَخْبَرُنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبُّدُ اللَّهِ أَنْ إِسْحَاقَ بَنِ إِبْرَاهِيمَ الْخُرَاسَانِيَّ الْعَدْلُ بِبَغُدَادَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِّنُ الْهَيْشِمِ الْبَلَدِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ نَافِعِ حَدَّثِنِى الْمُغِيرَةُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى الزَّنَادِ عَنِ الأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - الشَّاحِينِ مَعَ الشَّاهِدِ. [صحح]

(٢٠ ١٣٩) حفرت ابو برره وثالث في خلف في القلام التي بي كدآب خلف في اورايك كواه كور بعد فيصلفر مايا-

( ٢٠٦٥. ) رَأَخُبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٌّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُنِيرٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْهَيْثُمِ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعِ بْنِ أَبِي نَافِعِ الْقُرَشِيُّ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. [صحبح تقدم قبله]

(۲۵۰ ۲۰)عبدالله بن نافع بن اني نافع قرش في اسى طرح ميان كيا-

( ٢٠٦٥) أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو أَخْمَدَ بُنُ عَدِيًّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارٍ يَقُولُ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَوْفٍ يَقُولُ قَالَ أَخْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ لَيْسَ فِى هَذَا الْبَابِ يَعْنِى قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ حَدِيثُ أَصَحُّ مِنْ هَذَا.

(۲۰۶۵) محمد بن عوف فرماتے ہیں کہ امام احمد بن طنبل نے فرمایا جتم ادرا کیک گواہ کے ذریعہ فیصلہ فرمانا۔اس حدیث سے بڑھ

كركون كا مديث في ب-[صحيح]

( ٢.٦٥٢) أَخْبَرَنَا أَبُو عَنْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكُو أَخْمَدُ بَنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍ وَ قَالُوا حَدَّثَنَا الْحَبَاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْفُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ أَنْبَأَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى جَعْفَوُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيًّ

(ح) وَأَخْبَرُنَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ الْحَافِظُ رَأَبُو زَكِرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَأَبُو بَكُرِ بْنُ الْحَسَنِ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَاسِ : مُحَشَّدُ بْنُ يَغْفُوبَ حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى عُمَرُ بْنُ مُحَشّدٍ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ جَغْفَرِ بْنِ مُحَشّدٍ

(ح) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ ` يَحْمَى أَنْبَانَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ الْمَدِينِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ سَلَّئِظَ - قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ.

زَادَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ فِي رِوَانِيَهِ وَأَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَضَى بِهِ بِالْعِرَاقِ. هَكَذَا رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ مُرْسَلًا. [صحح]

(٢٠٢٥) جعفر بن محدای والد سے نقل فرماتے ہیں کہ رسول الله مخافیج نے قسم اورا یک گواہ کے ذریعے فیصلہ فرمایا۔

( ٢.٦٥٣ ) وَرَوَاهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ النَّقَفِيُّ وَهُوَ مِنَ النَّقَاتِ عَنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَعْفِر اللَّهِ عَنْ جَعْفَرِ بَنِ مُحَمَّدُ اللَّهِ عَنْ جَعْفَرِ بَنِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو زَكِرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ فِي آخَوِينَ قَالُوا أَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِ مَنْ يُنَاظِرُهُ قَالُوا أَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِ مَنْ يُنَاظِرُهُ قَالَ الشَّاهِ لَهُ رَوَى النَّقَفِيُّ وَهُو ثِقَةٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ النَّبِيَّ - طَلَّتَهُمْ - فَضَى بِالْيَهِمِينِ مَعَ الشَّاهِ لِدِ. [صحبح]

(٢٠١٥-) جعفرين محمداينة والديه اوروه حضرت جابر رفائلائه تقل فرمات بين كه تبي نلايم في تام اور كواه كه ذرايعه فيصله كيا-

( ٢٠٦٥٤) أُخْبَرُنَا الإِمَامُ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدٍ بِنِ إِبْرَاهِيمَ الإِسْفَرَائِينِيُّ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بُنِ مُحَمَّدٍ بُنِ رَزْمُوَيْهِ حَدَّثَنَا أَبُو زَكْوِيَّا يَخْبَى بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ غَالِبٍ النَّسَوِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ

(ح) وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ: عَلِيَّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِى حَدَّثَنَا عَلِىَّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنُ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ :أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - لَمُنْظِئةٍ- قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ.

زَادَ الْحَنْظِيلَيُّ فِي رِوَالَيْتِهِ الْوَاحِدِ قَالَ وَقَالَ أَبِي وَقَصَى بِهِ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِالْعِرَاقِ.

قَالَ الشَّيْخُ وَرُوىَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ الْاسْوَدِ وَعَبْدِ اللَّهِ الْعُمْرِيِّ وَهِشَامِ بْنِ سَعْدٍ وَعَيْرِهِمْ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ كَذَلِكَ مَوْضُولاً. [ضعبف]

(٢٠ ٢٥٣) جابر بن عبدالله والتؤفر مات بين كه نبي من النظم في من اور كواه ك ذريع فيصله فرمايا-

( ٢٠٦٥٥) وَأَخْبَرُنَا أَبُو عَبُدِ اللّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ هَانِءٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَمُو أَخْمَدُ بُنُ الْمُبَارَكِ الْمُسْتَمْلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ قُنْيَبَةً بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ أَبِى حَيَّةً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ - ثَلَيْهِ - : أَتَانِى جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَمَرَنِى أَنْ أَقْضِى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ وَقَالَ : إِنَّ يَوْمَ الأَرْبَعَاءِ يَوْمُ نَحْسٍ مُسْتَمِرٌ .

وَقَدْ قِيلَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ - اللَّهِ اللهِ

(۲۰ ۱۵۵) جابر بن عبدالله فیلینو رائے ہیں گہرسول اللہ طافی نے فرمایا: میرے پاس جبریل آئے۔اس نے جھے تھم دیا کہ میں قتم اور گواہ کے ذریعے فیصلہ کروں اور اس نے کہا کہ بدھ کا دن بمیشہ منحوس ہی رہاہے۔[ضعیف]

(٢٠٦٥٦) أَخْبَرُنَا أَبُو الْحَسَنِ: عَلِيَّ بُنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّفَّارُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَاضِى حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أَوْيُسِ حَدَثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدْهِ : أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ - عَنْ اللَّهُ عَنْهُ إِلَيْهِ عَنْ جَدْهِ . وَقَالَ قَضَى بِذَلِكَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَقَلْ قَضَى بِذَلِكَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَعَنْ عَلِي بُنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ . [ضعف] وقَدْ قِيلَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ. [ضعف]

(۲۰۲۵۲) جعفر بن محمدا ہے والد سے اور وہ اپنے دادا سے نقل فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ تکافائے نے تنسم اور کواہ کے ذریعے فیصلہ کیا۔اس طرح حضرت علی جائٹۂ بھی فیصلہ فرما یا کرتے تھے۔

( ٢.٦٥٧ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكُو أَخْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَا أَنْبَأَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - النَّظِيِّ- قَضَى بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ وَقَضَى بِهِ عَلِيٌّ بُنُ أَبِي طَالِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِالْعِرَاقِ. [ضعيف]

(۲۰۷۵۷) جعفر بن محداین والدے اور وہ حضرت علی نتائشات نقل فرماتے ہیں کدرسول اللہ مٹائٹا نے گواہ اورتسم کے ذریعہ نیصلہ فرمایا ،اس طرح حضرت علی باٹشانے عراق میں فیصلہ فرمایا تھا۔

( ٢.٦٥٨) وَقِيلَ عَنُ شَبَابَةَ كَمَا أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : مُحَمَّدُ بُنُ الْحُسَيْنِ الْعَلَوِيُّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيُّ الْمَاكِنَ أَنْهَا أَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ الْمَاجِشُونَ عَنْ جَعُفَرِ أَنِي الْحَبَّةِ عَنْ جَعُفَرِ بُنِ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ الْمَاجِشُونَ عَنْ جَعُفَرِ بُنِ أَبِى طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ :أَنَّ النَّبِى - تَلْطِيَّةً - فَضَى بِشَهَادَةِ رَجُلٍ بُنِ مُحَمَّدٍ مَنْ اللَّهُ عَنْهُ :أَنَّ النَّبِى عَنْ اللَّهُ عَنْهُ إِللْهُ عَنْهُ إِللْهُ عَنْهُ إِلْعَرَاقِ. وَاجِدٍ مَعَ يَمِينِ صَاجِبِ الْحَقِّ وَقَضَى بِهِ عَلِيْ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِلْعِرَاقِ.

وَكَذَلِكَ وَوَاهُ حُسَيْنُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ. [ضعف]

(۲۰ ۱۵۸) حضرت علی عطف نبی تنظیم کے نقل فر ماتے ہیں کہ نبی تنظیم نے ایک گواہ اور صاحب حق کی قتم سے فیصلہ فر مایا ہے اور حضرت علی خلط نے بھی عراق میں ایسا ہی فیصلہ فر مایا۔

(٢.٦٥٩) أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بُنُ قَنَادَةَ أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ أَخْمَدَ بْنِ سَعْدٍ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ قَالَ سَمِعْتُ حُسَيْنَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ حَدَّثَنِى جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - النَّامِةِ : أَنَّهُ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ.

عَلِيٌّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ جَدُّ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَإِنْ لَمْ يُدُرِكُ عَلِيًّا وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَهُوَ أَقْرَبُ مِنَ الاِتَّصَالِ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. [ضعف]

(٢٠١٥٩) حضرت على جن تن مُن الله الله الله عن الله الله عن كدا ب في الله الله كواه كي وريع فيصله فر مايا ـ

( ٢٠٦١ ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو زَكُوبًا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَأَبُو بَكُو بْنُ الْحَسَنِ قَالُوا حَلَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْفُوبَ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي كُوبِمَةً عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنْلَئِهِ ۖ فَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ. [صحبح] (٢٠٢٦) ابوجعفررسول الله طَافِيًا فَي عَلَى قرمات مين كرآب طَافِيًّا في كواه اورتم كور بعد فيصله قرمايا-

(٢٠٦٢) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو زَكْرِيَّا فِي آخَرِينَ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْفُوبَ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ أَنْبَأَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ اللَّرَاوَرُدِيُّ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ أَنْبَأَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَعْدِ بْنِ عَبَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ وَجَدُنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ وَجَدُنَا فِي كُتُبِ سَعْدٍ بْنِ عُبَادَةَ يَشْهَدُ سَعْدُ بْنُ عَبُوهِ عَنْ اللّهُ وَذَكْرَ عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُظّلِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍ و عَنْ أَبِيهِ قَالَ وَجَدُنَا فِي كُتُبِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ يَشْهَدُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً لَا الشَّاهِي اللّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍ و عَنْ أَبِيهِ قَالَ وَجَدُنَا فِي كُتُبِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً يَشْهَدُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً وَلَا وَجَدُنَا فِي كُتُبِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً يَشْهَدُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً وَلَا وَجَدُنَا فِي كُتُبِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً يَشْهَدُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً وَالْ وَجَدُنَا فِي كُتُبِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً يَشْهَدُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً وَعَلَى وَبِعَدُ اللّهُ وَلَا وَجَدُنَا فِي كُتُوسِ مَعْ الشَّاهِدِ. [سحيح]

(۲۰۲۱۲) سعد بن عبادہ اپنے والداور وہ اپنے وا دا سے نقل فر مائتے ہیں کہ ہم نے حضرت سعد کی کتب کے اندر پایا کہ رسول اللہ ظائل نے ایک گواہ اور قتم کے ذریعیہ فیصلہ کریں۔

(٢٠٦٠) أَخْبَرُنَا أَبُو عَبُدِ اللّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكُو أَحْمَدُ بُنُ الْحَسَنِ الْفَاضِي وَأَبُو سَعِيدِ بُنُ أَبِي عَمْرُو قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْحَافِظُ وَأَبُو بَكُو أَحْمَدُ بُنُ الْحَسَنِ الْفَاضِي وَأَبُو سَعِيدِ بُنُ أَبُو مَكُو أَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ أَنْبَأَنَا مُعَلَّى بُنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ أَنْبَأَنَا مُعَلِّى بُنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ عَمْرُو بُنِ قَيْسٍ بُنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً عَنْ أَبِيهِ :أَنَّهُمْ وَجَدُّوا فِي كِتَابِ سَعْدٍ بِلَالِ عَنْ رَبِيعَةً عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ عَمْرُو بْنِ قَيْسٍ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً عَنْ أَبِيهِ :أَنَّهُمْ وَجَدُّوا فِي كِتَابِ سَعْدٍ أَنَّ رَبِيعَةً عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ عَمْرُو بْنِ قَيْسٍ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً عَنْ أَبِيهِ :أَنَّهُمْ وَجَدُّوا فِي كِتَابٍ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ -نَائِبُ - قَصَى بِالْيَهِينِ مَعَ الشَّاهِدِ. [صحيح۔ نقديم قبله]

(۲۰ ۲۷۳) اساعیل بن عمرو بن قبس بن سعد بن عباده این والدی نقل فریاتے میں کدانہوں نے سعد کی کتب میں پایا کہ رسول الله مُنافِظ نے قسم اور گواہ کے ذریعہ فیصلہ فرمایا۔

( ٢٠٦١) أَخْبَرُنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو زَكْرِيَّا بُنُ أَبِى إِلْسَحَاقَ وَأَبُو بَكُرِ بُنُ الْحَسَنِ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ حَدَّثَنَا بَحْرُ بُنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ وَنَافِعُ بُنُ بَوِيدَ عَنْ عُمَارَةً بَنِ عَجْرَةً بَنُ عَمْرِو بْنُ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً :أَنَّهُ وَجَدَ كِتَابًا فِي كُتُبِ آبَائِهِ هَذَا مَا عَزِيَّةَ الْأَنْصَارِي عَنْ سَعْدِ بْنِ عَمْرُو بْنُ حُرْمٍ وَالْمُغِيرَةُ بُنُ شُعْبَةً فَالَا : بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ مَثَلَاهِ مَا وَجُلانٍ يَحْمُونُ بُنُ حَوْمٍ وَالْمُغِيرَةُ بُنُ شُعْبَةً فَالَا : بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ مَثَلِثَةٍ وَخَلَ رَجُلانٍ يَخْتُ وَسُولِ اللَّهِ مَثَلِقَ مَعَ شَاهِدِهِ يَخْتُونُ مَنْ مَا أَحْدِهِمَا شَاهِدُ لَهُ عَلَى حَقِّهِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ مَثَلِثَةٍ - يَمِينَ صَاحِبِ الْحَقِّ مَعَ شَاهِدِهِ فَاقَتَطَعَ بِذَلِكَ حَقَّهُ . [ضعيف]

(۲۰ ۱۲۳)عمرو بن حزم اورمغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ عَلَیْم کے پاس تھے۔ دو جھکڑا کرنے والے ایک کے ساتھ گواہ ہمی تھا۔ آپ مکا آپ کے اور اللہ ساتھ گواہ ہمی تھا۔ آپ مکا آپ مکا اور اللہ سے متم لے کراس کے حق میں فیصلہ فرمادیا۔

( ٢٠٦٥ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّو ذُبَارِيُّ أَنْبَانَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ حَذَّفَنَا أَبُو دَاوُدَ حَذَّفَنَا أَخْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ حَذَّفَنَا عَمَّارُ بْنُ شُعَيْثِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الزَّبَيْبِ الْعَنْبَرِيُّ حَذَّتَنِي أَبِي قَالَ سَمِعْتُ جَذِّى الزَّبَيْبَ يَقُولُ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ مَثَلِثِلُهُ- جَيْشًا إِلَى يَنِى الْعَنْبِ فَاَخَذُوهُمْ بِرُكِنَةً مِنْ نَاجِيةِ الطَّائِفِ فَاسْنَاقُوهُمْ إِلَى نَبِى الْقَهِ حَلَّتُ - فَكُنُّتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِى اللَّهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَوَكَانَهُ أَنَانَا جُنْدُكَ فَأَخَذُونَا وَقَدْ كُنَا أَسْلَمُمُنَا وَخَضْرَمُنَا آذَانَ النَّعَمِ فَلَمَّا قَدِمَ بَلْعَنبُو قَالَ لِي نَبِي اللّهِ حَلَّتِهُ - عَلَىٰ لَكُمْ بَيْنَةٌ عَلَى أَنْكُمْ أَسُلُمُنَا وَخَضُرَمُنَا آذَانَ النَّعَمِ فَلَمَّا قَدِمَ بَلْعَنبُو قَالَ لِي نَبِي اللّهِ حَلَيْتُ - عَلَىٰ لَكُمْ بَيْنَةٌ عَلَى أَنْكُمْ أَلُكُمْ بَيْنَةٌ عَلَى أَلْكُمْ اللّهِ حَلَيْتُ - عَلَىٰ لَكُمْ بَيْنَةٌ عَلَى الْكُمْ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلَيْتُ اللّهِ حَلَيْتُ - قَلْ لَكُمْ بَيْنَةٌ عَلَى الْعَنبُو وَرَجُلْ اللّهُ عَلَى الْعَنبُو وَرَجُلْ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلَيْتُ اللّهِ حَلَيْتِ - قَلْ لَكُمْ بَيْنَا الْوَلِمُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ فَلَا اللّهُ عَلَىٰ اللّهِ عَلْكُ مَا وَكُنَا وَكُمْ وَعَلَى الْعَلَمُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى الل

بَوْرُكُ خَضْرَمْنَا آذَانَ النَّعَمِ يُرِيدُ قَطَعْنَا أَطْرَافَ آذَانِهَا كَانَّ ذَلِكَ فِي الْأَمْوَالِ عَلَامَةً بَيِّنَ مَنْ أَسْلَمَ وَبَيْنَ مَنْ لَلْهُ وَلِهُ خَضْرَمْنَا آذَانَ النَّعَمِ يُرِيدُ قَطَعْنَا أَطُرَافَ آذَانِهَا كَانَّ ذَلِكَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ اسْتِعْمَالُ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ لِي كَمُ يُسْلِمُ. قَالَةُ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَابِيُّ رَحِمَةُ اللَّهُ قَالَ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ اسْتِعْمَالُ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ لِي عَلَيْ النَّعَالَ اللَّهُ فَالَ وَيُحْتَمَلُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ الْيَمِينُ قَصَدَ بِهَا هَا هُمَا الْمَالَ لَآنَ الْإِسْلَامَ يَحْقِلُ الْمَالَ كَمَا يَحْفِلُ النَّمَ وضعيف؟
الإسْلامَ يَحْقِلُ الْمَالَ كَمَا يَحْفِلُ النَّمَ. (ضعيف؟

(۲۰ ۲۰۵) مجار بن شعیب بن عبداللہ بن زبیب فرماتے ہیں کہ بھے میرے والد نے بیان کیا اس نے کہا: ہیں نے اپنے وادا
زبیب سے سنا۔ وہ کہتے ہیں کہ بی تالیہ نے بنوعز کی طرف ایک شکر روانہ کیا ، انہوں نے طائف کے ایک و نے سے ایک قائلہ
پڑلیا۔ وہ اس کو لے کر نبی تالیہ کے پاس آئے۔ ہیں سوار ہوکر ان سے پہلے نبی تالیہ تک بھی گیا اور آپ کوسلام کیا۔ ہمارے
پاس تمہارالشکر آیا۔ انہوں نے ہمیں پکڑلیا حالاں کہ اس سے پہلے ہم مسلمان ہو چکے تھے اورائے جو پاؤل کے کان بھی کا فے
تھے۔ جب بلعفر آئے تو نبی تالیہ نے جھے فرمایا: کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کہ تم ان دنوں سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے ،
میں نے کہا: آپ طاف نے فرمایا: آپ کی ولیل کیا ہے؟ میں نے کہا: آسرہ جو نبی العفر کا آدی ہے۔ ﴿ ووسرے آدی کان میل نے ایک ملل کیا۔ ان کار دیا ، نبی تالیہ نے فرمایا: اس نے گوائی سے انکار کردیا ، نبی تالیہ نے فرمایا: اس نے گوائی سے انکار کردیا ، نبی تالیہ نے فرمایا: اس نے گوائی سے انکار کردیا ، نبی تالیہ نے فرمایا: اس نے گوائی کے انکار کردیا ، نبی تالیہ نے فرمایا: اس نے گوائی کے انکار کردیا اب تم گواہ کے ساتھ ایک شم افھا وَ، میں نے کہا: ٹھیک آپ تالیہ کی کا نے تھے۔ آپ نگھ نے فرمایا: ان کا آدھا مال تھیم کردیا اب تم گواہ کے ساتھ ایک شم افھا وَ، میں نے کہا: ٹھیک آپ تالیہ کی کا نے تھے۔ آپ نگھ نے فرمایا: ان کا آدھا مال تھیم کردیا اب تم گواہ دی سلمان ہو گئے تھے اور اپنے جا توروں کے کان بھی کا نے تھے۔ آپ نگھ نے فرمایا: ان کا آدھا مال تھیم کر

المرائی البین اللین اللین البین ال

خضرمنا .... الغ: مسلم اور كافرك مال ك ورميان فرق كرنے كے ليے يہكيا۔

(٢٠٦٦٠) أَخْبَرُنَا أَبُو زَكُوِيًّا بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ فِي آخَوِينَ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ :مُحَمَّدُ بُنُ بَعْقُوبَ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ بَنُ سُلَيْمَانَ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ أَنْبَأَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ :أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - نَلْتُهِ - قَضَى بِالْيَهِينِ مَعَ الشَّاهِدِ. [صحح]

(٢٠ ٢٢٢) ابن ميتب فرمات بي كدرسول الله عظيمًا في مم اوركواه ك ذريع فيعله كميار

( ٢٠٦٧) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللّهِ الْحَافِظُ فِي آخَرِينَ قَالُوا حَذَّثَنَا أَبُو الْعَبَّسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَمْقُوبَ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ أَنْبَأَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ - ظَالَجُهُ- قَالَ فِي الشَّهَادَةِ : فَإِنْ - رِجَاءَ بِشَاهِدٍ حَلَفَ مَعَ شَاهِدِهِ . هَذَا مُرْسَلٌ. [ضعف]

(۲۰ ۲۲۷)عمروین شعیب فرماتے ہیں کہ نبی تنظام نے گواہی کے بارے میں فرمایا: اگر دہ ایک گواہ لائے تو اس سے ساتھ ایک متم بھی اٹھائے۔

﴿ ٢٠٦٨) وَقَدْ أَخْبَرُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَانَا أَبُو النَّصْرِ الْفَقِيةُ الطُّوسِيُّ حَدَّثَنَا عُنْمَانُ بُنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الرَّفِيُّ حَدَّثَنَا مُطَرِّفُ بُنُ مَازِن حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَشْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ :قَضَى النَّبِيُّ - لِشَاهِدٍ وَيَعِينٍ فِي الْحُقُوقِ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ مُطَرِّفٍ. [ضعبف]

(۲۰۷۷۸)عمرو بن شعیب اپنے والدے اور وہ اپنے وادا نے اور کا تنے ہیں کہ ہی مُکاٹِلاً نے حقوق کے بارے میں ایک گواہ اور قتم سے فیصلہ کیا ہے۔

(٢.٦٦٩) أَخْبِرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّاجِى أَنْبَأَنَا أَبُو الْقَاسِمِ حَمْزَةً بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمَالِكِتُّ أَنْبَأَنَا أَبُو حَاتِمِ الرَّازِيُّ (ح) وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْرِ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا عُضْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا النَّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّيْشِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدُّهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - نَتَّالِلُهِ- فَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ.

مُطُرِّفُ بْنُ مَازِن وَمُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرٍ لَيْسًا بِالْقَوِيَّيْنِ وَهُوَ بِإِرْسَالِهِ شَاهِدٌ لِمَا تَقَدَّمَ. [صحبح - نقدم]
( ٢٠٦٧) عُروبَن شَعِبُ اپ والدے اوروہ اپ داوا کُل فرماتے ہیں کہ بی ظَافِّمُ نے شم اورایک گواہ کے وربید فیصلہ فرمایا ۔
( ٢٠٦٠) أُخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو زَكِرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَأَبُو بَكُرٍ بْنُ الْحَسَنِ فَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْفُوبَ حَدَّثَنَا بَحُرُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَبُن وَهُبٍ أَخْبَرَنِي عُنْمَانُ بْنُ الْحَكَمِ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْفُوبَ حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا آبُنُ وَهُبٍ أَخْبَرَنِي عُنْمَانُ بْنُ الْحَكَمِ حَدَّثَنِي زُهِيْرُ بْنُ مُعْمِينَ وَهُمَامِيْ بْنُ الْحَكَمِ حَدَّثَنِي وَهُمْ فَا وَهُمْ اللّهِ عَنْ أَيْدِهُ فَيْ وَهُمْ اللّهِ عَنْ وَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : أَنَّ وَسُولَ اللّهِ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْدٍ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : أَنَّ وَسُولَ اللّهِ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْدٍ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : أَنَّ وَسُولَ اللّهِ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْدٍ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَى اللّهُ عَنْهُ : أَنَّ وَسُولَ اللّهِ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْدٍ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَى اللّهُ عَنْهُ : أَنَّ وَسُولَ اللّهِ - عَلَيْكُمْ وَلِيْ بَعْنِ وَشِي وَشَاهِ إِلَيْهِ الْحَالِمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْدٍ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ وَشَاهِ إِلَيْ وَسُومِ اللّهُ عَنْهُ : أَنَّ وَسُولَ اللّهِ الْعَلْمُ وَلِيْ الْعَالِمُ وَلَهُ وَلَا اللّهِ اللّهُ عَنْهُ وَلَيْهُ الْهُ وَالْعَالِمُ الْعَلِيْ وَلَاهُ مِلْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْلُولُولُ اللّهِ الْعَلَمُ وَلِيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهِ الْعَلَمُ اللّهُ الْمُولِى اللّهُ اللّهُ الْمُولِ اللّهِ الْعَلْمُ اللّهُ الْحَلّمَ الْمُولِي اللّهُ الْمُولُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

(۲۰۷۷) زیدین ثابت فرماتے ہیں کہ نبی مُؤَثِرًا نے تتم اور گواہ کے ذریعہ فیصلہ فرمایا۔

( ٢٠٦٧) أَخْبَرُنَا أَبُو جَعْفَرٍ كَامِلُ بْنُ أَحْمَدَ الْمُسْتَمْلِئُ أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّفَاءُ حَلَّفَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو عَلِيٍّ الرَّفَاءُ حَلَّفَنَا سَهُلُ بْنُ بَكَارٍ حَلَّفَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُصْرِيَّيْنِ عَنْ رَجُلٍ مِنَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - يَقَالُ لَهُ سُرُقٌ قَالَ : فَضَى رَسُولُ اللَّهِ - يَقَالُ لَهُ سُرُقٌ قَالَ : فَضَى رَسُولُ اللَّهِ - يَثَانِيُّ - يَقَالُ لَهُ سُرُقٌ قَالَ : فَضَى رَسُولُ اللَّهِ - يَثَانِيُّ - يَشَالُ لَهُ سُرُقٌ قَالَ : فَضَى رَسُولُ اللَّهِ - يَثَانِيُّ - بِيَمِينِ وَشَاهِدٍ.

تَابَعَهُ مُسَدَّدٌ عَنْ جُوَيْرِيَّةَ هَكَذَا. [صحيح]

(۲۰ ۲۷۱) منبعت کے مولی عبداللہ بن بزید ایک مصری آ دمی سے نقل قرماتے ہیں، جو نبی نظام کے صحابہ میں سے ہے۔ اس کو سرق کہا جا تا ہے، تو نبی نظام نے نشم اور گواہ کے ساتھ فیصلہ کیا۔

( ٢٠٦٧٢) أَخْبَرُنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو زَكَرِيَّا بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَأَبُو بَكُرٍ بُنُ الْحَسَنِ قَالُوا حَدَّقَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بُنُ يَغْفُوبَ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ أَنْبَأَنَا مَالِكُ عَنْ جَغْفَرِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ النَّبِيَّ - مَلَّئِظٍ - فَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ. [صحيح]

(٢٠١٧) جعفر بن محمدائي والدي نقل فر مات بي كه ني منهم في اور كواه كم ساتحد فيصله فرمايا\_

( ٢.٦٧٣ ) أَخْبَرُنَا أَبُو بَكُو بْنُ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ أَنْبَأَنَا عَلِيٌّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَذَّقَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَلِيٌّ حَذَّقَنَا الْمَحْدِ بْنُ عَلِيٌّ حَذَّقَنَا اللَّهِ عَنْ عَلِيٌّ الْمَالِعِيمُ بْنُ أَخْمَدَ بْنِ مَرُوانَ حَذَّقَنَا شَيْبَانُ حَذَّقَنَا طَلْحَةُ بْنُ زَيْدٍ حَذَّقَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٌّ إِيْرَاهِيمَ بُنُ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٌّ بِنُوا بِنِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ سَلَّتُ ۖ وَأَبَا بَكُو وَعُمَرَ وَعُمْوَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ كَانُوا يَعْفُونَ بِشَهَادَةِ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ وَيَجِينِ الْمُدَّعِي.

قَالَ جَعْفَرٌ وَالْقُضَاةُ يَقُضُونَ بِلَيْلِكَ عِنْدَنَا الْيُوْمَ. [ضعيف]

(۲۰ ۱۷۳) علی بن ابی طالب ٹائٹڈ فرماتے ہیں کدرسول اللہ ٹائٹٹا ، ابو بکر ، عمراور عنان ٹٹائٹٹا کیک گواہ اور مدگی کی قتم کے ذریعیہ فیصلہ کر دینے تتے۔

( ٢.٦٧٤ ) وَرَوَاهُ أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي سَبْرَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ حَضَرْتُ أَيَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُنْمَانَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ يَقُضُونَ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ.

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ أَنْبَأَنَا عَلِيٌّ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَسَدٍ الْهَرَوِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِشْكَابٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ فَذَكَرَهُ.

وَالرَّوَايَّةُ فِيهِ عَنْ أَبِي بَكُرٍ وَعُمَّرَ وَعُشَمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ضَعِيفَةٌ وَهِيَ عَنْ عَلِي بُنِ أَبِي طَالِبٍ وَأَبَيُّ بُنِ كَعْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَشْهُورَةٌ.

وَفِيمًا رَوَى سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالٍ عَنْ رَبِيعَة بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ مَذَلِكَ إِلَى شُرَيْحِ وَهُوَ وَإِنْ كَانَ مُنْقَطِعًا فَهِيهِ تَأْكِيدٌ لِرِوَايَةِ ابْنِ أَبِي سَبْرَةَ. [ضعيف]

( ۲۰۱۷ ) عیداللّٰدین عامر فرماتے ہیں کہ ش ابو بکر،عثان اور عمر اٹنائڈ کے پاس حاضر ہوا۔سب قتم اور گواہ کے وَر بعِد فیصلہ فریا۔ از حتوبہ

( ٢.٦٧٥) أَخُبَرَنَا أَبُو عَيْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ فِي آخِرِينَ قَالُوا حَذَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بُنُ يَعُفُوبَ أَلْبَأَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلِمُ بُنُ خَالِدٍ حَذَّنِي جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ :سَمِعْتُ الْحَكَمَ بُنَ عُتَيْبَةً يَسْأَلُ الْمَيْمَانَ أَنْبَأَنَا الشَّاهِدِيُ قَالَ :نَعَمْ وَقَضَى النَّبِيُّ - النَّهِ - بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِيُ قَالَ :نَعَمْ وَقَضَى بِهِ عَلِيْ وَفِذَ وَضَعَ يَدَهُ عَنْهُ بَيْنَ أَظُهُرٍ كُمْ. [ضعف]

رى در المحالة المحالة

(۲-۲-۷) جعفر بن محمداہے والدے نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ تُؤَقِّم نے اسوال کے بارے میں تئم اور گواہ کے ساتھ فیصلہ کیا۔ اس وفید میں حضرت علی بڑالٹانے بھی بھی فیصلہ کیا اور حضرت عمر بڑالٹائے دور خلافت میں الی بن کعب ٹالٹٹانے بھی بھی فیصلہ کیا۔ ( ٢.٦٧٧ ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بُنُ أَبِي عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّسِ الْأَصَمُّ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ وَذُكِرَ عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ أَبِي حَبِيبَةَ عَنْ دَاوُدَ بُنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيٍّ : أَنَّ أَبَنَّ بُنَ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ. [صحح۔ احرجه مالك]

(٢٠ ١٧٧) ابوجعَفر محر بن على فرياتي بين كدا في بن كعب نے تتم اور گواہ كے ذريعه فيصله فريايا۔

( ٢.٦٧٨) أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ أَنْبَأَنَا مَالِكٌ عَنُ أَبِى الزِّنَادِ أَنَّ عُمَوَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ وَهُوَ عَامِلٌ لَهُ بِالْكُوفَةِ أَنِ اقْضِ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِذِ. [صحبح]

(۲۰ ۱۷۸) ابوزنا دفر ماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے عبدالحمید بن عبدالرحمٰن بن زید بن خطاب جو کوف کے عامل تھے،ان کوخط کھھا کوشم اور گواہ کے ذریعے فیصلہ کر دیا کرو۔

( ٢.٦٧٩) قَالُ وَأَنْهُ أَنَا الشَّافِعِيُّ أَنْهَا النَّقَةُ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَجْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ عَامِلَةُ عَلَى الْكُوفَةِ : أَنِ اقْضِ بِالْيَحِينِ مَعَ الشَّاهِدِ فَإِنَّهَا الْعَبْدِ فَإِنَّهَا الْعَبْدِ فَقَامَ وَجُلَّ مِنْ كُبَرَائِهِم فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنَّ شُرَيْحًا قَصَى بِهِذَا فِي هَذَا الْمَسْجِدِ. [صَعِف الشَّاهِدِ فَإِنَّهَا اللَّهُ مَعْدَا الْمَسْجِدِ. [صَعِف الشَّاهِدِ فَاللَّهُ فَالَ أَبُوالزُنَادِ فَقَامَ وَجُلَّ مِنْ كُبَرَائِهِم فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنَّ شُرَيْحًا قَصَى بِهِذَا فِي هَذَا الْمَسْجِدِ. [صَعِف الشَّاهِدِ فَإِنَّهَا اللَّهُ مُعْدَا الْمُسْجِدِ. [صَعِف اللَّهُ اللْ

( ٢٠٦٨ ) قَالَ وَأَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ وَذَكَرَ عَبْدُ الْعَزِيزِ الْمَاجِشُونُ عَنْ رُزَيْقِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أُخْبِرُهُ أَنِّى لَمْ أَجِدِ الْيَمِينَ مَعَ الشَّاهِدِ إِلَّا بِالْمَدِينَةِ قَالَ فَكَتَبَ إِلَىّ أَنِ اقْضِ بِهَا فَإِنَّهَا السُّنَّةُ.

[صحيح]

(۲۰۷۸) زریق بن حکیم فرماتے ہیں کہ بیل نے عمر بن عبدالعزیز کو دیکھا کہ قتم کے ساتھ گواہ صرف مدینہ میں میسر ہے۔ انہوں نے مجھےلکھاا ہے ہی فیصلہ کرو، بیسنت ہے۔

( ٢.٦٨١) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشُرَانَ أَنْبَأْنَا أَبُو جَعْفَرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزِّبْرِقَانِ أَنْبَأَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ : أَنَّ رُزَيْقَ بْنَ حَكِيمٍ كَانَ عَامِلاً لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى أَيْلَةَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ إِنِّي لَمْ أَجِدِ الشَّاهِدَ وَالْيَمِينَ إِلاَّ بِالْحِجَازِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَّرُ أَنِ اقْضِ بِهِ فَإِنَّهُ السُّنَّةُ.

[صحيح\_ تقدم فبله]

(٢٠٦٨١) عبدالعزيز بن ابوسلمه فرمات ميں كه زريق بن حكيم عمر بن عبدالعزيز كے ايله يرعامل تھے۔اس نے تكھا كە كواہ اورشم

صرف جاز میں ملتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے لکھا: ایسے فیصلہ کرد کیوں کہ بیسنت ہے۔

(٢٠٦٨) أُخْبَرُنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ آنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ آنْبَأَنَا مَرُوانُ بْنُ مُعَاوِبَةَ الْفَازِيِّ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مُيْمُونِ الثَّقَفِيُّ قَالَ : خَاصَمْتُ إِلَى الشَّعْبِيِّ فِي مُوضِحَةٍ فَشَهِدَ الْفَائِسُ أَنَّهَا مُوضِحَةٌ فَقَالَ الشَّاحُ لِلشَّعْبِيِّ أَتَقْبَلُ عَلَى شَهَادَةَ رَجُلِ وَاحِدٍ قَالَ الشَّعْبِيُّ قَدْ شَهِدَ الْقَائِسُ أَنَهَا مُوضِحَةٌ فَقَالَ الشَّاخِوجُ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ قَالَ فَقَضَى الشَّعْبِيُّ فِيهَا قَالَ الشَّافِيقُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَذُكِرَ عَنْ مُوضِحَةٌ وَيَحْلِفُ الْمَشْجُوجُ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ قَالَ فَقَضَى الشَّعْبِيُّ فِيهَا قَالَ الشَّاهِدِي رَحِمَهُ اللَّهُ وَذُكِرَ عَنْ مُغِيرَةً أَنَّ الشَّعْبِيَّ قَالَ إِنَّ أَهُلَ الْمَدِينَةِ يَقُضُونَ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ. [صحيح]

(۲۰ ۱۸۲) حفص بن میمون فرمائے ہیں کہ میں نے طعی سے بڈی کو ظاہر کر دیے والے زخم کے بارے میں جھڑا کیا، قائس نے گوائی دی کہ یہ بٹری کو ظاہر کر دیے ہوں کہ ہے ہوں کہ سے گوائی دی کہ یہ بٹری کو ظاہر کرنے والا ہے تو زخی آ دمی نے کہا: کیا تو ایک آ دمی کے جھی تم اٹھائی۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اس میں شعبی نے فیصلہ کر دیا۔
اس میں شعبی نے فیصلہ کر دیا۔

بیثم مغیرہ نے نقل فرماتے میں کشعبی نے فرمایا: اہل مدینة تم اور گواہ کے ذریعے فیصلہ کرتے ہیں۔

( ٢٠٦٨٣) وَأَخْرَكَا أَبُو سَعِيدٍ حَلَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ أَنْبَأَنَا مَالِكٌ : أَنَّ سُلَيْمَانَ بُنَ يَسَارٍ وَأَبَا سَلَمَةَ بُنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سُيْلًا أَيْفُضَى بِالْيَهِينِ مَعَ الشَّاهِدِ. فَقَالًا نَعَمْ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَذَكَرَ حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوْبَ بُنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ أَنَّ شُرَيْحًا قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ.

قَالَ وَذَكُورَ إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُتَبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ قَضَى بِالْيَهِينِ مَعَ الشَّاهِدِ.

قَالَ وَذَكَّرَ هُشَيْمٌ عَنْ حَصِينٍ قَالَ خَاصَمْتُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْهَ فَقَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ وَذُكِرَ عَنْ عِمْرَ أَنَ بْنِ حُدَيْرِ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ قَصَى زُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى فَقَصَى بِشَهَا دَتِي وَحُدِى. قَالَ وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ أَبِى قَيْسٍ وَعَن أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّ شُرِيْحًا أَجَازَ شَهَادَةً كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا وَحُدَهُ.[ضعيف] (٣٠٦٨٣) امام ما لك النَّفِ فَرِماتٍ مِي كَرسِكِمان بن بياراورابوسلم بن عبدالرحمٰن دونوں سے سوال كيا كيا تي اياتم اور كواه كے ذريع فيصله كياجائے گا؟ انہوں نے فرمايا: بال-

(ب) محر بن سرين فرماتے ہيں كه قاضى شريح في مم اور كواه كے ذريع فيصله كيا۔

(ج) ابن سیرین فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عتب بن مسعود نے قتم اور گواہ کے ساتھ فیصلہ کیا۔

(و) پیٹم حضرت حصین نے نقل فرماتے ہیں کہ میں اپنا جھٹڑا عبداللہ بن عتبہ کے پاس لے کر کمیا تو اس نے تتم اور کواہ کے ذریعہ

(ز) زرَارہ بن اوفیٰ نے اپنی دونوں شہادتوں کے ساتھ فیصلہ فر مایا۔

بارے میں مطالبہ کیا جار ہاہے۔

( ٢.٦٨٤) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَصْلِ الْقَطَّانُ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّنَنَا يَغْفُوبُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّنَنَا ابْنُ

نُمُيْرِ حَلَّثَنَا أَبِي عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ :أَجَازَ شُرَيْحٌ شَهَادَتِي وَخُدِي. [حسن] (يعرف نُنَي ربطة في رويد كريض في تَحَدِيد مِن كُلُون مِن كُلُون مِن كُلُون اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ ع

(۲۰ ۲۸۳) ابوائل فرماتے ہیں کہ قاضی شرق نے میری اکملی شہادت کو بھی قبول کیا ہے۔ پڑ میں ہوں دوروں موروں کا بڑیں کو تاثیر ہوئی ہوں کا جو میں ایک دیوں کو میروں دوروں موروں موجود ہوئیں ہو ہیں۔

( ٢٠٦٨٥) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَخْمَسِيُّ حَذَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ حُمَيْدٍ حَذَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَذَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى قَيْسٍ قَالَ : شَهِدْتُ عِنْدَ شُرَيْحِ عَلَى مُصْحَفٍ فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ وَحُدَهُ. [صعيف] (٢٠٢٨٥) ابوقيس فرمات بين كُرين قاضى شرح كهاس آياتُوانهوں نے اكينے كى شهادت كوبھى جائز قرارديا۔

(٢.٦٨٦) أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمِ الْحَافِظُ ٱلْبَأْنَا أَبُو الْفَصْلِ بْنُ خَمِيرُوَيْهِ أَنْبَأَنَا أَخْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ حَلَثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَذَّنَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَأَنَا يُونَسُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ :كَانَ شُويُحٌ يُجِيزُ شَهَادَةَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ إِذَا عَرَفَةً مَعَ يَمِينٍ

الطَّالِبِ فِي الشَّيْءِ الْيَسِيرِ. [صحبح] (۲۰۲۸۲) ابن سيرين فرماتے بين كه قاضى شرح اسكيكى شهادت كوجائز قرارد ہے تھے، جب وہ پېچان لينے كه تحوزي چيز كے

(٢٠٦٨٧) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَانَا أَبُو جَعْفَو : مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانٍ عَلَيْنَ الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَصْلِ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ الْعَنَكِمْيُ : أَنَّ يَخْيَى بْنَ يَعْمَرَ كَانَ يَقْضِى

حدثنا عقان بن مسلم حدثنا حماد بن زيدٍ عن عبدِ المعجِيدِ العديمَى: أن يحيى بن يعمر المستَّجَادَةِ شَاهِدٍ وَيَمِينٍ. بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَيَمِينٍ. (٢٠٢٨٤)عبدالجِيرعتكي فرماتے ہيں كہ يجيٰ بن يعر ايك گواه اور شم كذر يع فيصله كرديتے تھے۔[ضعيف]

(٢٠٦٨٨) أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُو أَحْمَدُ بُنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍ و قَالاً حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَاسِ :مُحَمَّدُ بْنُ

يَعْقُوبَ حَلَّنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَلَّنَنَا أَبُو الْأَسُودِ أَنْبَأَنَا اَبُنُ لَهِيَعَةَ عَنْ بُكَيْرٍ : أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ يَسُتَحُلِفُ صَاحِبَ الْحَقِّ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ. قَالَ بُكَيْرٌ وَلَمْ يَزَلُ يَقْضِى بِذَلِكَ عِنْدُنًا. [ضعف]

(۲۰ ۱۸۸) ابن لہید بکیر سے نقل فرماتے ہیں کہ اس نے ابوسلمہ سے سنا، وہ صاحب حق کے ساتھ ایک گواہ ما تکتے تھے۔ بکیر کہتے ہیں کہ ابوسلمہ اس طرح فیصلہ فرماتے رہے۔

7.70. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بُنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى وَأَبُو سَعِيدِ بُنُ أَبِى عَمْرٍ و قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَاسِ :مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ الطَّعَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا كُلُثُومُ بُنُ إِسْحَاقَ الطَّعَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا كُلُثُومُ بُنُ وَيَادٍ قَالَ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ الطَّعَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا كُلُثُومُ وَكَانَ بُنُ وَيَادٍ قَالَ كُلُثُومُ وَكَانَ بُنُ وَيَادٍ قَالَ كُلُثُومُ وَكَانَ

الله المستوان المركزي المستوان المركزي المستوان المستوان المركزي المستوان المركزي المستوان المركزي ال

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فَعَطَاءٌ يُفْتِي بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ فِيمَا لَا يَقُولُ بِهِ أَحَدٌ مِنَ أَصْحَابِنَا.

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالْيَمِينُ مَعَ الشَّاهِدِ لَا يُخَالِفُ مِنْ ظَاهِرِ ٱلْقُرْآنِ شَيْتًا لَآنَا ۖ نَحْكُمُ بِشَاهِدِ وَبِشَاهِدٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَلَا يَمِينُ فَإِذَا كَانَ شَاهِدٌ حَكَمْنَا بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ وَلَيْسَ هَذَا بِخِلَافِ ظَاهِرِ الْقُرْآنِ لَآنَهُ لَمْ يُحَرِّمْ أَنْ يَجُوزَ أَقَلَّ مِمَّا نَصَّ عَلَيْهِ فِي كِتَابِهِ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَرَسُولُ اللَّهِ - مَنْكُ - أَعْلَمُ بِمَعْنَى مَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَقَدْ أَمَرَنَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَأْخُذَ مَا آتَانَا وَنَنْتَهِي عَمَّا نَهَانَا وَنَسْأَلَ اللَّهَ الْعِصْمَةَ وَالتَّوْلِيقَ. [حسن لغيره]

الْقَاضِى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى أُوَيْسٍ وَعِيسَى بْنُ مِينَا قَالَا حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى الزُّنَادِ عَنَّ أَبِيهِ عَنِ الْفُقَهَاءِ الَّذِينَ يُسْتَهَى إِلَى قَوْلِهِمْ مِنْ أَهُلِ الْمَدِينَةِ كَانُوا يَقُولُونَ : لَا تَكُونُ الْيَمِينُ مَعَ الشَّاهِدِ فِي الطَّلَاقِ وَلَا الْعِتَاةِ وَلَا الْفُرُقَةِ وَلَمْ يَكُونُوا يُجِزُونَ شَهَادَةَ النَّسَاءِ لَا رَجُلُ مَعَهُنَّ إِلَّا فِيمَا لَا يَرَاهُ إِلَّا النَّسَاءُ وَكَانُوا يَقُولُونَ مَهُ

شید کهٔ شاهد علی فیل عَبْده حکف مَع شاهده بیسنا واحدهٔ واستو جَبَ قِیمهٔ عَبْده. [حس لغره] (۲۰ ۱۹۱) عبدالرحمن بن ابی زنادای والدے اور و وقتها و سے نقل فرماتے ہیں کے طلاق ، عمّا ق یعنی آزادی اور جدائی ہیں تشم اور گواہ کے ساتھ فیصلہ نہ کیا جائے گا۔ وہ عور توں کی گوائی اور ان کے ساتھ مردکی گوائی کو جا تزنمیں خیال کرتے تھے اور کے سے : جس نے اپنے غلام کے قل پر گوائی دی اور ساتھ ایک قسم بھی اٹھائی تو اس کے فلام کی قیمت واجب ہوجائے گی۔

## (٢٧)باب تأكِيدِ الْيَمِينِ بِالْمَكَانِ

### جكدكى وجدت فتم كالجنة مونا

( ٢.٦٩٢) أُخْبَرُنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ دَاوُدَ الرَّزَّازُ قَرَأْتُ عَلَيْهِ مِنْ أَصْلِهِ بِيغْدَادَ حَدَّقَنَا أَبُو بَدُرِ عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَاقُ حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمُنَادِى حَدَّثَنَا أَبُو بَدُرِ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمُ أَنُ هَاشِمُ أَنُ هَاشِمُ أَنُ هَاشِمُ أَنُ هَاشِمُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعً أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نِسُطَاسٍ مَوْلَى كَثِيرٍ بْنِ الصَّلْتِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعً رَسُولَ اللَّهِ - اللَّهِ أَنْ يَشْطِلُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعً وَسُولُ اللَّهِ - اللَّهِ عَنْ يَشْرِى هَذَا وَلَوْ عَلَى سِوَالِ أَخْصَرَ إِلاَّ تَبَوَّا وَمُونَ النَّارِ أَوْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ .

وَكُذَلِكَ قَالَةُ أَبُّو ضَمْرَةً أَنْسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ هَاشِمٍ بْنِ هَاشِمٍ عِنْدَ هَذَا الْمِنْبِرِ. [صحب لغبره]

(۲۰۱۹۲) جاہر بن عبداللہ ٹاتھ فرماتے ہیں کہ آس نے رسول اللہ طاقیہ سے سنا۔ آپ طاقیہ نے فرمایا: میرے اس منبر کے قریب کوئی جسو فی متم ندا تھائے۔ اگر چہوہ سبزمسواک پر ہی کیوں نہ ہو۔ وگر نہ وہ اپنا ٹھکانہ جبتم میں بنالے یا اس کے لیے جبتم واجب ہوگئی۔

(٢٠٦٩٣) وَرَوَاهُ مَالِكُ بُنُ أَنَس كَمَا أَخْبَرَنَا أَبُو زَكْرِيَّا بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّى حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلِيْمَانَ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ أَنْبَأَنَا مَالِكٌ عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَاصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نِسْطَاسِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ -طَّلَظِ هَذَا بِيَمِينِ آئِمَةٍ تَبُواً مُفْعَدَهُ مِنَ النَّارِ . [صحح لغره]

(۲۰ ۱۹۳) جابر بن عبداللہ چانجافر ماتے ہیں کہ رسول اللہ طاقا مے فر مایا: جس نے میرے اس منبر کے قریب جھوٹی قشم اٹھالی وہ اپنا محمکا نہ جہنم میں بنا لے۔

( ٢.٦٩٤) أُخُبَرُنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو حَلَّنْنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَنِ الطَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ نَوْفَلِ بْنِ مُسَاحِقِ الْعَامِرِيِّ عَنِ الْمُهاجِرِ بْنِ أَمِيَّةَ قَالَ : كَتَبَ إِلَى أَبُو بَكُو الشَّخَاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ نَوْفَلِ بْنِ مُكْشُوحٍ فِي وَثَاقٍ فَأَخْلَفَهُ خَمْسِينَ يَمِينًا عِنْدَ مِنْبُو النَّبِيِّ السَّكِّ السَّكِيِّ السَّيِّ السَّيْفِ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ مِنْهُ إِلَى الْمُفْرِي عَنْ السَّيْخِ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْصَلَعْ فَي الْفَلْمِالِيقِ فَلَا كُونُ وَاللَّهُ مِنْهُ وَلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِيقِ فَلَا السَّلَمُ وَاللَّهُ مِنْهُ وَلَى الْسَاحِقِ فَلَاكُونُ عَنْ الْمُفْتَالُ أَنْعُولِ بُنِ مُسَاحِقٍ فَلَاكُونُ عَلَى الْمُعْلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُ الْمُعْلِمُ وَلَا لِمُعْلَى الْمُعْلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَاللَّهُ الْمُعْلِمُ وَاللَّهُ السَّامِقِ فَالَالُولُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ السَّامِقِ فَالْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمِ الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَ

(۲۰ ۲۹۳) مہاجر بن بی امیہ کہتے ہیں کدا بو بکرصدیق ٹاٹوئے جھے خطاکھا کہ بقیس بن کمشوح کومیرے پاس قیدی بنا کڑروانہ کرو۔اس نے نبی ٹاٹٹٹا نے منبر کے پاس• دہشمیں کھائی ہیں کداس نے داؤ دی کولٹ نہیں کیا۔ وَرُوْيِنَا عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاَحٍ : أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِإِمْرَاتِيهِ حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ مِرَارًا فَأَنَى عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَاسْتَحْلَفَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ مَا الَّذِي أَرَدُتَ بِقَوْلِكَ.

وَهُمَّا مُوْسَلَانِ أَحَدُهُمَا يُؤَكِّدُ صَاحِبَهُ فِيهَا الْجَتَمَعَا فِيهِ مِنْ نَقُلِ الْيَهِينِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. [ضعيف] (٢٠١٩٥) فعى فرمات بين كهايك آدى قل كياكيا تو حفرت عمر ثالثُة جرك مِن داخل موئ مدى عليه في ٥٠ قتمين الما وين كه شاق بم في قل كيا اور فدى بمين علم ب-

(ب) عطاء بن ابی رہاح فرماتے ہیں کہ ایک آ دی نے اپنی عورت سے کہا: جہاں جا ہے تو جااور کئی مرتبہ کہا تو حضرت عمر اللظ نے اس کورکن اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑا کر کے پوچھا: بتا حیرا کیا ارادہ تھا؟

( ٢.٦٩٦) أَخْبَرُنَا أَبُوسَعِيدِ بُنُ أَبِي عَمُوو حَدَّثَنَا أَبُوالْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلِمَانَ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ وَهَذَا عَوْلُ حُكَامِ الْمَكِّيْنَ وَمُفْتِيهِمُ وَمِنُ حُجَّتِهِمُ فِيهِ مَعَ إِجْمَاعِهِمْ أَنَّ مُسْلِمًا وَالْقَذَّاحَ أَخْبَرَانِي عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ عَنْ عِكْوِمَةَ بُنِ خَالِدٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بُنَ عَوْفٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ رَأَى قَوْمًا يَخْلِفُونَ بَيْنَ الْمَقَامِ وَالْبَيْتِ فَقَالَ عَنْ عِكْوِمَةَ بُنِ خَالِدٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بُنَ عَوْفٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ رَأَى قَوْمًا يَخْلِفُونَ بَيْنَ الْمَقَامِ وَالْبَيْتِ فَقَالَ عَنْ عِلْمَ وَالْبَيْتِ فَقَالَ أَعَلَى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بُنَ عَوْفٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ رَأَى قَوْمًا يَخْلِفُونَ بَيْنَ الْمَقَامِ وَالْبَيْتِ فَقَالَ أَعَلَى وَمُ اللَّهُ فَلَقَامِ وَالْبَيْتِ فَقَالَ أَعَلَى النَّاسُ بِهَذَا الْمَقَامِ. أَعْلَى الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فَلَعَبُوا إِلَى أَنَّ الْعَظِيمَ مِنَ الْأَمُوالِ مَا وَصَفْتَ مِنْ عِشُولِينَ دِينَارًا فَصَاعِدًا. فَعَلَى الْمَنْمِ عَلَى الْمِنْهُ عِلَى الْمُعَلِى عَلَى الْمُعَلِمُ عِنَالًا فَعَلَى عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى الْمَعْلِي عَلَى الْمَعْلِمَ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعَلِمِ عَلَى رُبُعِ فِينَارٍ.

· قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ قَوْلُهُ يَبْهَى النَّاسُ يَغْنِى يَأْنَسُوا بِهِ فَتَلْهَبُ هَيْنَهُ مِنْ قُلُوبِهِمْ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ يُقَالُ بَهَأْتُ بِالشَّيْءِ إِذَا لِيسَتُ بِهِ. [صَعِف]

(۲۰۹۹)عبدالرحمٰن بن عُوف فرماتے ہیں کداس نے لوگوں کو دیکھا کہ دو مقام ابراجیم اور بیت اللہ کے درمیان تشمیں اٹھا رہے تھے۔کیا میرے اوپر قربانی ہے، انہوں نے کہا: نہیں۔اس نے دوبارہ کہا: میرے اوپر کوئی بڑا مال تونہیں؟ انہوں نے جواب دیا: نہیں۔ کہتے ہیں: میں ڈرا کہ کہیں لوگ اس جگہ سے مانوس ندہ وجا کیں۔

قال الشيخ: كەلوگ كېيى مانوس نەجوچا كىم اوران كے دلول سے دُرجا تار ہے۔

( ٢٠٦٩٠) أَخْبَرَنَا أَبُو زَكْرِيَّا بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ حَذَّفَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ :مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ أَنْبَأَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا غَطَفَانَ بُن طَرِيفٍ الْمُرَّىُّ قَالَ :اخْتَصَّ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَابْنُ مُطِيعٍ إِلَى مَرُوَانَ بْنِ الْحَكْمِ فِي دَارٍ فَقَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى زَيْدِ بْنِ نَابِتٍ عَلَى الْمِنْبُرِ فَقَالَ زَيْدٌ أَخْلِفُ لَهُ مَكَانِى قَالَ مَرُوَانُ لَا وَاللَّهِ إِلَّا عِنْدَ مَقَاطِعِ الْحُقُوقِ فَجَعَلَ زَيْدٌ يَخْلِفُ أَنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ وَيَأْبَى أَنْ يَخْلِفَ عَلَى الْمِنْمَرِ فَجَعَلَ مَرْوَانُ يَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ.

قَالَ مَالِكٌ : كُرِهَ زَيْدٌ صَبْرَ الْيَمِينِ. [صحبح]

(۲۰ ۱۹۷) ابوغطعان بن طریف مری کہتے ہیں کہ زید بن ثابت اور این مطبع اپنا جھڑا لے کرمروان کے پاس آئے تو مروان نے زید بن ثابت پرتتم ڈال دی کہ وہ منبر کے پاس تتم اٹھا کیں۔ زید کہنے گے: بیس اس جگہ تتم اٹھاؤں گا۔ مروان نے کہا: حقوق کوکا نے والوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے تو زید کہنے لگے: بیاس کا حق ہے، میں منبر کے پاس تتم ندا ٹھاؤں گا تو مروان اس سے تعجب کررہا تھا۔

( ٢٠٩٨) وَأَخْبَرُنَا أَبُو سَعِيدِ بَنُ أَبِي عَمْرِو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ وَبَلَغَنِي أَنَّ عُمَرً بُنَ الْمُعَطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ حَلَفُ عَلَى الْمِنْبِرِ فِي خُصُومَةٍ كَانَتُ بَيْنَةٌ وَبَيْنَ رَجُلٍ وَأَنَّ عُنْمَانَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ وَلَانَ عَلَيْهِ الْيَمِينُ عَلَى الْمِنبَرِ فَاتَقَاهَا وَافْتَدَى مِنْهَا وَقَالَ أَعَافُ أَنْ يُوافِقَ قَدَرٌ بَلَاءٌ فَيُقَالَ بِيمِينِهِ. [ضعيف] وَدُنَ عَلَيْهِ الْيَمِينُ عَلَى الْمِنبَرِ فَاتَقَاهَا وَافْتَدَى مِنْهَا وَقَالَ أَعَافُ أَنْ يُوافِقَ قَدَرٌ بَلَاءً فَيُقَالَ بِيمِينِهِ. [ضعيف] ورُدَّتُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُنبَرِ فَاتَقَاهَا وَافْتَدَى مِنْهَا وَقَالَ أَعَافُ أَنْ يُوافِقَ قَدَرٌ بَلَاءً فَيُقَالَ بِيمِينِهِ. [ضعيف] ورُدَّتُ عَلَيْهِ وَلَا بَنِ مِن وَلَا آ بِس مِن جَعَرُ القَالَ مِعْمَانَ وَعَرْبَ عَلَى اللّهُ عَنْهُ مِنْ فَلَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَنْهُ وَلَا بَنِ مِن عَلَمُ اللّهُ عَنْهُ وَلَا مِن وَلَا آ بِس مِن جَعَرُ القَالَ الْعَالَ بِيمِينِهِ وَاللّهِ مِنْ وَلَا مِن وَلَا آ بِس مِن جَعَرُ القَالَ وَعَرْبَ عَلَى اللّهِ مِنْ اللّهُ عَنْهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ وَلَا مِن مِن عَلَى اللّهُ عَنْهُ مِنْ اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالُهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوالِ ال

( ٢٠٦٩٩) أَخْبَرَنَا عَلِيَّ بْنُ أَحْمَدُ بْنِ عَبْدَانَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مَحْمُونِهِ الْعَسْكُرِيُّ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا حَاضِرُ بْنُ مُطَهَّرٍ حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ مُجَّاعَةً عَنْ فَنَادَةً عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا :أَلَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ شُهِدَتُ أَنَّهَا أَرْضَعَتُ امْرَأَةً وَزَوْجَهَا فَقَالَ اسْتَخْلِفُهَا عِنْدَ الْمَقَامِ فَإِنَّهَا إِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً لَمْ يَحُلُ عَلَيْهَا الْحَوْلُ حَتَّى بَبْيَضَّ ثَدْيَاهَا فَاسْتُحْلِفَتُ فَحَلَفَتْ فَلَمْ يَحُلُ عَلَيْهَا الْحَوْلُ حَتَّى ابْيَضَّ ثَدْيَاهَا

(۲۰ ۲۹۹) جاہر بن زیدا بن عباس ڈاٹٹا سے نقل فرماتے ہیں کہ ان سے ایک عورت کے متعلق سوال کیا گیا کہ اس نے گواہی دی تقمی کہ اس نے عورت ادراس کے خادند کو دودھ پلایا ہے، اس نے کہا: مقام ابرا تیم کے پاس اس سے تتم لو۔ اگر بیجھوٹی ہوئی تو اس کے بہتان ختم ہوجا کیں گے۔ایہا ہی ہوا ایک سال کے اندراس کے بہتان ختم ہو گئے۔

### (٢٨) باب تُأْكِيدِ الْيَمِينِ بِالزَّمَانِ وَالْحَلِفِ عَلَى الْمُصْحَفِ وقت كى وجه سے تم كى تاكيدا ورقر آن رقتم لينا

قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ ﴿تَحْبِسُوْنَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلُوقِ فَيُقْسِمْنِ بِاللَّهِ﴾ [المائدة ٢٠٠٦] قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ الْمُفَسِّرُونَ صَلاَةُ الْعَصْرِ. الله كافر مان ب: نمازك بعدروك كرالله كالتم لينا- ﴿ تَعْبِ وَنَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلُوةِ فَيُقْسِمُنِ بِاللّ امام شافعي شك نے فرمایا: مضرین نے فرمایا: عصر كى نماز \_

( . ٢.٧ ) قَالَ الشَّيُحُ قَدْ رُوِّينَا عَنِ الشَّغْيِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فِي فِصَّةِ الْوَصِيَّةِ قَالَ هَذَا أَمْرٌ لَمْ يَكُنْ بَعْدَ الَّذِي كَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -سَنَيْتُ - فَآخُلَفَهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ مَا خَانَا

أَخْبَرَكَاهُ أَيُو نَصْرِ بُنُ قَتَادَةَ أَنْبَأَنَا أَيُو مَنْصُور : الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَصْلِ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ حَذَّنَنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّلْنَا هُشَيْمٌ أَنْبَأَنَا زَكْرِيًّا عَنِ الشَّغْبِيُّ فَذَكَرَهُ. [ضعف]

(۲۰۷۰) ابومویٰ اشعری ٹٹاٹٹ وصیت کے قصہ کے بارے کہتے ہیں کہ بیہ معاملہ نبی ٹٹاٹٹا کے زمانہ کے بعد نہیں ہوا۔ پھرانہوں نے ان دونوں سے عصر کے بعد قتم لی جنہوں نے خیات کی۔

(٣.٧.١) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِاللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكُرِ بُنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى بِنَيْسَابُورَ وَأَبُو الْقَاسِمِ زَيْدُ بُنُ أَبِى هَاشِمِ الْعَلَوِيُّ بِالْكُوفَةِ قَالُوا أَنْبَأَنَا أَبُو جَعْفَوٍ : مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيٌ بْنِ دُحَيْمٍ حَدِّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَغْمَشِ (ح) وَأَخْبَرَنَا أَبُو صَالِحِ بُنُ أَبِي طَاهِرِ الْعَنْبَرِيُّ أَنْبَأَنَا جَدِّى يَحْيَى بْنُ مَنْصُورِ الْقَاضِي حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ

ح) واحبرنا ابو صالِح بن ابني طاهر العنبوى المنا مجدى يحيى بن منصور الفاصى محدلتا الحمد بن سلمه حَدَّثَنَا إِسْحَاقَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - عَلَيْ أَبِي مُلَاثَةً لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْفِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمَ رَجُلٌ عَلَى فَصْلِ مَا يَالطَّرِيقِ يَمْنَعُ ابْنَ السَّبِيلِ مِنْهُ وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لِلدُّنِيَا فَإِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيدُ وَفَى لَهُ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَفِى لَهُ وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لِلدُّنِيا فَإِنْ أَعْطَلُهُ مَا يُرِيدُ وَفَى لَهُ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَفِى لَهُ وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لِلدُّنِيا فَإِنْ أَعْطِى بِهَا كَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ. الآخَرُ لَفُظُ وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لِللَّهِ لَقَدُ أَعْظِى بِهَا كَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ. الآخَرُ لَفُظُ حَدِيثِ جَرِيرٍ وَكِنْسَ فِى حَدِيثِ وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا .

َ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ زُهَيْرٍ بُنِ حَرْبٍ عَنْ جَرِيرٍ وَعَنِ ابْنِ أَبِى شَيْبَةً وَالْأَشَخَ عَنْ وَكِيعٍ وَرَوَاهُ الْبُخَارِتُ عَنْ عَلِي بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَرِيرٍ. [صحبح. منفق علبه]

(۲۰۷۰) حضرت ابو ہریرہ شکھ فرماتے ہیں کہ نبی گھی نے قرمایا: اللہ تین آ دمیوں ہے نہ کلام کرے گا اور نہ بی پاک کرے گا اور ان کے لیے ورد ناک عذاب ہے۔ ﴿ وو آ دمی جو زائد پانی مسافروں ہے روکتا ہے۔ ﴿ وو آ دمی جو امام ہے دنیا کے لیے بیعت کرتا ہے۔ اگر دنیا ملے تو بیعت پوری کرتا ہے وگر نہ بیعت پوری نہیں کرتا۔ ﴿ عصر کے بعد سامان کا سودا کرنے والا۔ اللہ کی تشمر کا مصرے کے بعد سامان کا سودا کرنے والا۔ اللہ کی تشمر اللہ کا ملاہے ، دوسرااس کی تقدیق کرتا ہے۔ وکیج کی صدیت میں ہے کہ وہ آ دمی جو امام کی بیعت کرتا ہے۔

( ٢.٧.٢ ) وَرَوَاهُ سُمَىٌّ عَنُ أَبِي صَالِحٍ عَنُ أَبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ :أَخْمَدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَاجِيَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ الْجَمَّالُ

حَدَّثَنَا سُفَيَانٌ بُنُ عُيَيْنَةً عَنْ عَمُوو بُنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْتٍ -

قَالَ :ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى مَالِ امْرِءٍ مُسْلِمٍ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ فَيَقْتَطِعُهُ وَرَجُلٌ حَلَفَ لَقَدُ أَعْطِى بِسِلْعَتِيهِ أَكْثَرَ مِثَّا أَغْطِى وَهُوَ كَاذِبٌ وَرَجُلٌ مَنْعَ فَضُلَّ مَاءٍ

يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَمْنَعُكَ فَصْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَصْلَ مَاءٍ لَمْ تَعْمَلُهُ يَدُكَ . أُخُوَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ كُمَا أُخُوجُنَّهُ فِي كِتَابِ إِخْيَاءِ الْمَوَاتِ عَالِيًا. [صحح منفق عله] (٢٠٤٠٢) حضرت ابو ہریرہ فالمن نی منطق نے مقل فرماتے ہیں کہ آپ تلفظ نے فرمایا: تمین آ دمیوں سے اللہ کلام بھی شرے گا

اور پاک بھی نہ کرے گا اور نظر رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں: ①عصر کے بعدقتم اٹھا کرمسلمان بھائی کا مال بڑپ کرنے والا

⊕ وہ آ دی جو کہتا ہے بچھے سامان کے زائد قیت ملتی ہے بھتنی آپ دے رہے ہیں اور وہ جھوٹا بھی ہے۔ ⊕ زائد پانی کورو کئے والا الندفرمات بین من بھی زائد یانی کوروک اول گاجیسے تونے روکا ہے۔ حالان کرتونے اس میں کام نہ کیا تھا۔

(٢.٧.٣) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ ٱلْبَأَلَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوَمَّلِ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُمَّا مِنَ الطَّائِفِ فِي جَارِيَتَيْنِ صَرَبَتُ إِخْدَاهُمَا الْأَجْرَى وَلَا شَاهِدَ عَلَيْهِمَا فَكُنَبَ إِلَى أَنْ أُخْبِسَهُمَا بَعْدَ صَلَاةِ

الْعَصْرِ ثُمَّ اقْرَأُ عَلَيْهِمَا ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ أَيْمَانِهِمْ ثَمَّنَّا قَلِيْلًا﴾ [ال عمران ٧٧] فَفَعَلْتُ

(۲۰۷۰۳) این الی ملیکه فرماتے ہیں کہ میں نے این عماس ڈاٹٹو کو دو بجیوں کے بارے میں لکھا کہ ایک نے دوسری کو ماراتھا لکن گواہ مجی موجود نہ تھا تو انہوں نے فر مایا کہ عصر کے بعد ان کو روکو۔ پھر ان پر اس آیت کی علاوت کرو: ﴿إِنَّ الَّذِيثِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَ أَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيدًا ﴾ [آل عمران ٧٧] "وولوك جوالله عجداورا في قمول ك وراية تحورى قبت خريدة ين - "وه كتة بن : ين في ايما كياتواس في اعتراف كرليا-

( ٢.٧.٤ ) أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ بْنُ أَبِي عَمْرِو حَذَّتُنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ أَخْبَرَنِي مُطَرِّفُ بْنُ مَازِنِ بِإِسْنَادٍ لَا أَخْفَظُهُ : أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَمَرَ بِأَنْ يَخْلِفَ عَلَى الْمُصْحَفِ.

قَالَ الشُّمَّافِعِيُّ رَحِمُهُ اللَّهُ وَرَأَيْتُ مُطَرُّفًا بِصَنْعَاءَ يَخْلِفُ عَلَى الْمُصْحَفِ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَدْ كَانَ مِنْ حُكَّامِ الآفَاقِ مَنْ يَسْتَحُلِفُ عَلَى الْمُصْحَفِ وَذَلِكَ عِنْدِى حَسَنَّ. [ضعيف]

(۲۰۷۰ ۲۰۷) مطرف بن مازن اپنی سند نے نقل فرماتے ہیں، سیکن مجھے یا دنہیں کہ ابن زبیرنے کہا: قر آن کی تشم اٹھا ک

امام شافعی اٹسٹے فرماتے ہیں میں نے مطرف کوصنعامیں دیکھاء وہ قرآن پرنتم اٹھاتے تھے اوراطراف کے حکمران بھی قرآ ن رِسْم لِيتے تھے۔

## (۲۹) باب التَّشْدِيدِ فِي الْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ وَمَا يُسْتَعَبُّ لِلإِمَامِ مِنَ الْوَعْظِ فِيهَا جَمُونُى فَتَم كَى وعيداورامام كاس كے بارے مِن وعظ كرنے كابيان

(٢٠٧٠٥) أُخْبَرَنَا أَبُو عَنْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُّو عَنْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ وَغَيْرُهُمَا قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٌ بْنِ عَفَّانَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُكَيْرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ - نَشَيِّهُ- : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ صَبُرٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِءٍ مُسْلِمٍ وَهُوَ فِيهَا قَاجِرٌ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ خَضْبَانُ. [صحيح منفن عليه]

(۲۰۷۰۵) عبدالله فرماتے بیں کہ رسول اللہ مُؤاثِلُم نے فرمایا: جس نے جبری تشم اٹھا کرمسلمان بھائی کا مال ہڑپ کرنا چا ہا اور وہ قتم میں جمونا بھی ہو۔ وہ اللہ سے ملاقات کرے گا اور اللہ اس پرنا راض ہوں گے۔

( ٢٠٧٠٦) أَخْبَرُنَا أَبُو صَالِحِ بْنُ أَبِي طَاهِرِ الْعَنْبَرِيُّ أَنْبَأَنَا جَدِّى يَحْيَى بُنُ مَنْصُورِ الْقَاضِى حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ سَلَمَةً حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِى وَائِلٍ وَهُوَ شُقِيقٌ بْنُ سَلَمَةً عَنْ عَبُدِ اللَّهِ هُوَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - اللَّهِ حَلَى : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبُو لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِع ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - اللَّهِ عَلَى : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبُو لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِع مُسُلِمٍ لَهِى اللَّهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ وَتَصُدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَاللَّهُ وَهُو عَلَيْهِ غَضْبَانُ وَتَصُدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ إِنَّ اللَّهِ لَنَا لَهُ مَنْ عَلَيْهِ عَضْبَانُ وَتَصُدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا لَهُ مَا اللّهِ عَلَى اللّهِ وَ اللّهِ عَلَى اللّهِ وَاللّهُ وَهُو عَلَيْهِ غَضْبَانُ وَتَصُدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللّهِ عَزَّ وَجَلٌ ﴿ إِنَّى اللّهِ عَلَى اللّهِ وَاللّهُ وَهُو عَلَيْهِ عَضْبَانُ وَتَصُدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللّهِ عَزَّ وَجَلٌ ﴿ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَمُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَاهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ

فَدَخَلُ الْأَشْعَتُ بُنُ قَيْسٍ فَقَالَ مَا حَدَّنَكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ صَدَقَ فِي نَوَكَتُ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ فِي أَرْضٍ بِالْبَمْنِ خُصُومَةٌ فَاخْتَصَمْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - النَّئِئِ - فَقَالَ هَلُ لَكَ بَيْنَةٌ؟ قُلْتُ لَا قَالَ فَيَهِ مِنْ وَجُلٍ فِي أَرْضٍ بِالْبَمْنِ خُصُومَةٌ فَاخْتَصَمْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - النَّبِيْ- فَقَالَ هَلُ لَكَ بَيْنَةٌ؟ قُلْتُ لَا قَالَ فَيْ اللَّهُ وَهُو عَلَيْهِ غَصْبَانُ. فَيَهِينَ صَبْرٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِءٍ مُسُلِمٍ لَقِي اللَّهَ وَهُو عَلَيْهِ غَصْبَانُ. فَيَا يَدُولُ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ هِإِنَّ النِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَ أَيْمَانِهِمْ قَمَنًا قَلِيلًا ﴾ [آل عدران ٧٧] إلى آخِو الآيَةِ. وَالْهُ مُنْ اللّهُ عَزَ وَجَلَّ هِإِنَّ الْمَنْدِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَ أَيْمَانِهِمْ قَمَنًا قَلِيلًا ﴾ [آل عدران ٧٧] إلى آخِو الآيَةِ. وَاللّهُ مُنْ اللّهُ وَالْمَانِهُمْ فَي الضّوحِيْحِ عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ إِبْرَاهِمْ وَأَخْرَجُهُ البُخَارِئُ مِنْ وَجُو آخَوَ عَنِ الْأَعْمَدِيْ

[صحيح\_ متفق عليه]

(٢.٧.٧) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ إِمْلاَءٌ أَنْبَأَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَضْبَانُ .

لَمَالَ عَبْدُ اللَّهِ ثُمَّ قَرَأً عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ -طَنَّئِكُ- مِصْدَّافَهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَأَيْمَانِهِمُ ثَمَنًا قَلِيْلًا﴾ وآل عمران ٧٧] الآيَةَ.

رَوَاهُ الْبُخَارِیُّ فِی الصَّحِیحِ عَنِ الْحُمَیْدِی وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنِ الْبِ أَبِی عُمَوَ عَنْ سُفَیانَ. [صحبح-منفق علیه]

(۲۰۷۰) حضرت ابودائل سیدنا عبدالله ﴿ وَالله عَلَيْنَا فَلَمُ مُواتِ مِن كرسول الله ﴿ وَمَالِهُ مِن مَن عَبِولَى مَم عَوْن مَم عَوْن مَم عَوْن مَم مَلِمان كامال برب كرنا عام اود الله فَا الله وَ الله وَ الله الله و الله وَ الله وَا الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَا الله وَا الله وَ الله و

( ٢.٧.٨) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بُنُ بِشُرَانَ الْعَدُلُ بِبَغْدَادَ أَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيَّ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ حَدَّقَنَا مَالِكُ بُنُ يَخْيَى حَدَّقَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ حَدَّقَنَا عَلِيثٌ بُنُ عَلِي عَنْ رَجَاءِ بُنِ حَيْوَةً وَالْعُرْسِ بُنِ عَمِيرَةً عَنْ أَبِيهِ عَدِيٌّ قَالَ : كَانَ بَيْنَ الْمَرِءِ الْقَيْسِ وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنْ حَضُومَوْتَ خُصُومَةٌ فَارْتَفَعُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مِنْ حَلْفَ عَلَى : بَيْنَتُكَ وَإِلَّا فَيَمِينَةً . قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ حَلْفَ ذَهَبَ بِأَرْضِى قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ حَلْفَ عَلَى يَمِينِ كَاذِبَةٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ أَخِيهِ لَقِى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُو عَلَيْهِ غَضْبَانُ وَعُولًا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ كَاذِبَةٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ أَخِيهِ لَقِى اللَّه عَزَّ وَجَلَّ وَهُو عَلَيْهِ غَضْبَانُ فَقَالَ الْمُرُولُ الْقَيْسِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا لِمَنْ تَرَكَهَا مُحِثَّا قَالَ : الْجَنَّةُ . قَالَ فَإِنِّى أَشْهَدُ أَنِّى قَدْ تَوَكُنُهَا.

قَالَ جَرِيرٌ فَزَادَنِيَ أَيُّوبٌ وَكُنَّا جَمِيعًا حِينَ سَمِعْنَا مِنْ عَدِقٌ قَالَ قَالَ عَدِثٌى فِى حَدِيثِ الْعُرْسِ بُنِ عَمِيرَةً فَنَزَلَتُ هَذِهِ الآيَةُ ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ آيْمَانِهِمْ ثَمَنَّا قَلِيلًا﴾ [آل عمران ٧٧] إِلَى آخِرِهَا وَلَمُ أَخْفَظُهَا مِنْ عَدِثٌ. [صحح]

(۲۰۷۰۸) رجاء بن جیرہ اور عرس بن عمیرہ اپنے والدعدی سے نقل فر ماتے ہیں کہ امر مالقیس اور حضر موت کے ایک آ دمی کے درمیان جھڑا تھا۔ وہ نبی طابقۂ کے پاس جھڑا لے کرآئے آپ طابقۂ نے فرمایا: دلیل لاؤیاتیم اٹھاؤ۔اس نے کہا: اے اللہ

ھی منٹن الکیرٹی نقامتوئم (مبلداد) کی گھڑی ہوں ہے۔ اس کی گھڑی گئی ہوں کے اسے النسبادات کے اس کے در لیے اپنے بھائی کا مال لیا وہ اللہ کے درسول! بیرمیری زمین تتم اٹھا کر لے جائے گا۔ آپ نے فرمایا: جس نے جبوٹی فتم کے ذریعے اپنے بھائی کا مال لیا وہ اللہ سے ملاقات کرے گا اور اللہ اس سے عاراض ہوگا۔ امر ، قیس کہتے ہیں: اے اللہ کے دسول! جس نے حق پر ہوتے ہوئے بھی چھوڑ دیا؟ فرمایا: جنت ملے گی۔ اس نے کہا: وہ بیشک میری ہے بیس اس کوچھوڑ تا ہوں۔

(ب) عدى كتب بين كرعرال بن عميره كى مديث مين بن كرآيت نازل بولى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَ أَيْمَانِهِمْ وَكُلُ عَمِنَ اللهِ وَ أَيْمَانِهِمْ وَكُلُ عَمِنَا اللهِ وَ أَيْمَانِهِمْ وَكُلُ عَمِنَا وَلِي اللهِ وَ أَيْمَانِهِمْ وَكُلُ عَمِنَا وَلِي اللهِ وَ أَيْمَانِهِمْ وَكُلُ عَمِنَا وَلِي اللهِ وَ أَيْمَانِهِمْ وَلَا عَمِنَا وَلِي اللهِ وَ أَيْمَانِهِمْ عَلَيْ اللهِ وَ اللهِ وَ أَيْمَانِهِمْ وَلَا عَمِنَا وَلِي عَمِنَا وَلِي عَمِنَا وَلِي اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ المُعَلِيمُ وَلِي اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَيْنَا لَهُ وَلِي اللهِ وَ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ عَلَيْلًا ﴾ [الله عمران ٧٧] " ووالوك جوالله كعبداورا في اللهِ واللهِ عَلَيْنَا لا اللهِ واللهُ عَلَيْنَا لا اللهِ وَاللهُ عَلَيْنَا لا اللهِ وَاللهُ عَلَيْنِهُ وَاللهِ وَاللهُ عَلَيْنَا لا اللهِ وَاللهُ عَلَيْنَا لا اللهِ وَاللهِ عَلَيْنِي اللهِ وَاللهُ عَلَيْنِي اللهِ وَاللهُ عَلَيْنَا لا عَلَيْنِي اللهِ وَاللهُ عَلَيْنَا لا عَلَيْنَا لا عَلَيْنِي اللّهِ وَاللهُ عَلَيْنِي اللّهُ وَلِيلُنَا اللّهُ وَلَيْنَا لا عَلَيْنِي اللّهُ وَاللهُ عَلَيْنِي اللّهِ وَاللهُ عَلَيْنَا لِي اللهِ وَاللهُ عَلَيْنَا فِي اللهِ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْنَا لِي اللّهُ وَاللهُ عَلَيْنِي اللهُ وَلِي اللّهُ وَاللهُ عَلَيْنَا لِي اللّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

( ٢٠٧٠٩) أُخْبَرُكَا أَبُو صَالِحٍ بُنُ أَبِي طَاهِ الْعَنبُويُّ أَنْبَأَنَا جَدِّى يَحْبَى بُنُ مَنْصُورِ الْقَاضِى حَدَّثَنَا أَجُمَدُ بُنُ سَلَمَةَ حَدَثَنَا قُتَنِبَةُ بُنُ سَعِيدِ الثَقَفِى حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ وَائِلِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى النَّبِيِّ - ظَفَالَ الْحَضُرَمِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا قَدْ عَلَيْنِي عَلَى مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى النَّبِيُّ - ظَفَالَ الْحَضُرَمِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الرَّجُلُ فَقَالَ النَّبِيُّ - ظَفَّتُ أَرْضِي كَانَتُ لَأَبِي فَقَالَ الْكِنْدِيُّ هِي الْمَرْضِي وَلِي يَهِ مِنْ أَزْرَعُهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقَّ فَقَالَ النَّبِيُّ - ظَفَّى اللَّهِ إِنَّ الرَّجُلُ فَاجُو لَا يَبْلِى عَلَى مَا حَلَفَ لِللَّهُ وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ قَالَ لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَلِكَ فَانُطُلَقَ لِيَخْلِفَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ قَالَ لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَلِكَ فَانُطُلَقَ لِيَخْلِفَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ مِنْ اللّهِ وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ قَالَ لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلاَ فَلِكَ قَانُطُلَقَ لِيَخْلِفَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ وَلَوْقَ عَنْهُ مُعُوطَى لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ مِنْ اللّهُ وَهُو عَنْهُ مُعُوطًى لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ مِنْ اللّهَ وَهُو عَنْهُ مُعُوطًى .

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عُنْ قَتَيْبَةَ بُنِ سَعِيدٍ وَغَيْرِهِ. فِي قَوْلِهِ فَانْطَلَقَ لِيَحْلِفَ لَهُ وَقَوْلُهُ قَالَ لَمَّا أَذْبَرَ كَالذَّلَالَةِ عَلَى أَنَّ الْأَيْمَانَ كَانَتُ تُنْقَلُ بِالْمَدِينَةِ إِلَى الْمَسْجِدِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. [صحح سلم]

( ٢٠٧١ ) أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمِهْرَجَانِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُمِ : مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ الْمُزَكِّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكْيْرِ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُعْبِدِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِى أَمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - النَّئِّةِ - قَالَ : مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَةَ وَأَوْجَبَ لَهُ النَّارَ . قَالُوا وَإِنْ كَانَ شَيْنًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَأَوْجَبَ لَهُ النَّارَ . قَالُوا وَإِنْ كَانَ شَيْنًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكِ . فَالَهَا ثَلَاثًا. [صحيح مسلم]

(۲۰۷۱) ابوا مار نبی ٹائی سے نقل فرماتے ہیں کہ نبی ٹائی نے فرمایا: جس نے تم کے ذریعے مسلمان بھائی کا مال کھایا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس پر جہنم کو واجب کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا: اگر چیز کم بی ہو۔ آپ ٹائی نے فرمایا: اگر بیلو کے درخت کی چیزی تی کیوں نہ ہو۔

( ٢.٧١١ ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ الْحَافِظُ حَلَّنَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ :مُحَمَّدُ بُنُ يَعْفُوبَ حَلَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ نَعْيَمٍ حَلَّنَا قُتَيبَهُ بُنُ سَعِيدٍ حَذَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقُلُ فَالَهَا ثَلَاثًا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّوِمِيحِ عَنْ قُتَيْبَةَ بْنِ سَعِيدٍ. [صحبح تقدم]

(٢٠٤١)علاء بن عبدالرحل نے اپنی سندے ذکر کیا ہے، لیکن میبیں کہا کہ آپ ٹاٹلٹر نے تین مرتبہ فر مایا۔

( ٢.٧١٢ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَلَّقَنَا أَبُو النَّصْرِ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ مُعَاذُ بْنُ نَجْدَةَ الْقُرَشِيُّ

(ح) وَأَخْبَرُنَا أَبُو النَّصْرِ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَنِ قَنَادَةً أَبُهَأَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ : أَحْمَدُ بَنُ إِسْحَاقَ بَنِ شَيَانَ البَعْدَادِيُّ لَمُ الْهَرَوِيُّ بِهَا أَنْبَأَنَا مُعَادُ بُنُ نَجْدَةً حَدَّثَنَا خَلَادُ بُنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا نَافِعُ بُنُ عُمَرَ الْمَكِّيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي الْمُرَاثِيْنِ كَانْتَا تَخُرُزَانِ خَرِيزًا فِي بَيْتٍ وَفِي الْحُجْرَةِ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي الْمُرَاثِينِ كَانْتَا تَخُرُزَانِ خَرِيزًا فِي بَيْتٍ وَفِي الْحُجْرَةِ كَذَاكُ قَالَ حُدَامُمًا وَيَدُهَا تَشْخُبُ دَمًّا فَقَالَتُ أَصَابَتُ يَدَى هَذِهِ وَأَنْكَرَتِ الْاَحْرَى ذَلِكَ قَالَ حُدَامُهُمْ وَيَدُو اللَّهُ عَنْهُمَا وَاقْرَأَ عَلَيْهِ وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ أَعُطُوا فَكَتَبَ إِلَى ابْنَ عَبَاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَنْ الْيَصِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ أَعُطُوا فَكَتَبَ إِلَى ابْنَ عَبَاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ وَاقْمَا أَلْهُ عَلَى الْمُدَعِينَ عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْهِ وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ أَعُطُوا بِمُواللَّهُمْ فَادُعُهَا وَاقْرَأَ عَلَيْهِ ﴿ إِلَى الْمُدَعِي عَلَيْهِ وَلَوْ أَنَاسَ وَأَمُوالُهُمْ فَادُعُهَا وَاقُرأَ عَلَيْهِ ﴿ إِنَّ الْيَاسَ يَشَعَرُونَ بَعَهُمِ اللّهِ وَآيُمَانِهِمْ فَهَا عَلَى اللّهُ وَلَا يَنْظُرُ الْيَهِمْ يَوْمَ الْعِيمَةِ وَلاَ يُكَمِّي اللّهِ وَآلَهُمْ فَادُعُهُمْ وَلاَ يَعْولَا أَنْ يَشَوْدُ اللّهُ وَلَا يَنْظُرُ الْيَهِمْ يَوْمَ الْعِيمَةِ وَلاَ يُولِكُ ابْنَ عَيْسٍ فَسَوَّهُ .

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ خَلَادٍ بْنِ يَحْيَى مُخْتَصَرًا وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مُخْتَصَراً عَنْ نَافِعٍ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيُّكَةً بِطُولِةٍ. [صحبح. متفق عليه]

(۲۰۷۱) این انی ملیک فرماتے ہیں کہ بی نے ایک عباس فاٹھ کو دو حورتوں کے بارے بیں لکھاجو چڑے کو سونت رہی تھی گھر میں اور جرہ میں نوعر بچیاں تھیں۔ ان میں سے ایک تکی ، اس کے باتھ سے خون بہدر ہا تھا۔ اس نے کہا: اس نے مجھے مارا ہے۔ دوسری نے اٹکار کردیا تو ابن عباس بڑا تی نے بھے لکھا کہ تم مدی علیہ پر ہے۔ اگر لوگوں کو ان کے دعویٰ کی بنیاد پر دیا جانے گئے تو لوگ خونوں کے دعوے شروع کردیں ان کو بلا کر بیہ آیت علاوت کریں: ﴿ إِنَّ اللّٰذِينَ يَشْعَرُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَ آیمانِ بِهِ مُعَدِّالًا اُولَیْنَ یَشْعَرُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَ آیمانِ بِهِ مُعَدِّالًا اُولَیْنَ یَدُونَ اللّٰهِ وَ اَلْا یُحْدَاورا بِی قسموں کو تھوڑی تیمت کے ذراجہ شریعہ ہیں۔ بی لوگ ہیں کہ ایک ہیں کہ ایک ہیں ایک اس میں اور ایک جو الله کی اللّٰہ کے عہداورا بی قسموں کو تھوڑی قیمت کے ذراجہ شریعہ ہیں۔ بی لوگ ہیں کہ ( ٢٠٧١ ) أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ الْأَصْبَهَائِيُّ أَنْبَأَنَا عَلِيٌّ بُنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ الْعَبَّاسِ الْهُوَيِ فَي الْآوَاسِيُّ عَلِي بُنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّوَّاسِيُّ عَنِ الْمُودِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ حَسَّان بْنِ ثَمَامَةٌ قَالَ زَعَمُوا : أَنَّ حُذَيْفَةَ عَرَفَ جَمَلاً لَهُ سُرِقَ الْحَسَنِ بْنِ صَالِح عَنِ الْأَسُودِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ حَسَّان بْنِ ثَمَامَةٌ قَالَ زَعَمُوا : أَنَّ حُذَيْفَةَ عَرَفَ جَمَلاً لَهُ سُرِقَ فَعَالَ لَكَ فَخَاصَمَ فِيهِ إِلَى قَاضِى الْمُسْلِعِينَ فَصَارَتُ عَلَى حُذَيْفَةَ يَعِينٌ فِى الْفَطَاءِ فَآرَادَ أَنْ يَشْتَرِى يَعِينَهُ فَقَالَ لَكَ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ فَأَبَى فَقَالَ لَكَ عَشْرَةُ دَرَاهِمَ فَأَبَى فَقَالَ لَكَ عَشْرُونَ فَأَبَى فَقَالَ لَكَ ثَلَاقُونَ فَأَبَى فَقَالَ لَكَ ثَلَامُونَ فَأَبَى فَقَالَ لَكَ ثَلَامُونَ فَأَبَى فَقَالَ لَكَ ثَلَامُونَ فَأَبَى فَقَالَ لَكَ ثَلَامُونَ فَأَبَى فَقَالَ لَكَ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ فَأَبَى فَقَالَ لَكَ عَشْرَةُ وَلَا وَهَبَهُ

وَيُذْكُرُ عَنْ جُيْرٍ بْنِ مُطْعِمِ أَنَّهُ فَدَى يَمِينَهُ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهُمٍ.

وَيُذْكُرُ عَنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي خُصُومَةٍ كَانَّتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُعَاذِ ابْنِ عَفْرَاءَ فِي شَيْءٍ قَالَ فَحَلَفَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ أَتَوَانِي أَنِّي قَدِ اسْتَحْقَقْتُهَا بِيَصِينِي اذْهَبِ الآنَ فَهِيَ لَكَ. [ضعف]

(۲۰۷۱۳) اسود بن قیس معنزت حسان بن تمامہ نظل فرمائے ہیں کہ ان کا گمان تھا کہ حفزت حذیفہ نے اپنا چوری شدہ اونٹ پچپان لیا تو جھکڑا مسلمانوں کے قاضی کے پاس چلا گیا۔ فیصلے میں حضزت حذیفہ پر قتم ڈال دی گئی تو انہوں نے قتم کا معاوضہ دینا چلا اس کیا۔ فیصلے ہیں حضرت حذیفہ کے باس نے بھرا نگار کر دیا۔ میں درہم اس نے انگار کر دیا۔ چلو ہیں درہم اس نے بھرا نگار کر دیا۔ تیرے لیے دس درہم اس نے انگار کر دیا تو حضرت حذیفہ کہنے گئے: میں اپنا اونٹ چھوڑ تا ہوں۔ اس نے قتم اٹھائی۔ بیا ونٹ اس کا ہے، نہ اس نے بچا اور نہ تی ہرہ کیا ہے۔

(ب)جبیر بن مطعم فرماتے ہیں کہ انہوں نے قتم کا حذیفہ ا ہزار درہم دی۔

(ج) حضرت عمر بن خطاب اورمعاذ بن عفراء کے درمیان جھکڑا تھا۔حضرت عمر پیٹٹٹونے قتم افھائی۔ پھرمعاذ سے کہا: کیا آپ مجھے میری قتم میں سچا جانتے ہو۔ جاؤاب میہ چیز بھی تیری ہے۔

(١٣) باب كَيْفَ يَحْلِفُ أَهْلُ الذِّمَّةِ وَالْمُسْتَأْمَنُونَ

اہل ذمہ اور پناہ والوں سے تتم کیسے لی جائے

( ٢٠٧١ ) أَخْيَرَنَا أَبُو بَكُرٍ : أَخْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي أَنْبَأَنَا حَاجِبُ بْنُ أَخْمَدَ بْنِ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّامٍ

حَاثَنَ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَفِيقٍ عَنْ عَبُدِ اللّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَنْكِهُ وَمَنْ عَلَى يَمِينٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لِيَقْعَطِع بِهَا مَالَ الْمُرِءِ مُسُلِمٍ لَهِى اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ عَلَيْهِ عَضْبَانُ . فَقَالَ الْاَشْعَتُ فِي وَاللّهِ كَانَ ذَلِكَ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ أَرْضٌ فَجَحَدَنِي فَقَدَّمُنّهُ إِلَى النّبِي مَنْ الْمُشَعَثُ فِي وَاللّهِ كَانَ ذَلِكَ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ أَرْضٌ فَجَحَدَنِي فَقَدَّمُنّهُ إِلَى النّبِي مَنْفَقَلَ رَسُولُ اللّهِ وَاللّهُ عَنْ وَلَكَ بَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالِي فَأَنْوَلَ مَنْ اللّهُ وَالْمَالِهِ مُ لَمُنا وَلِيلًا أُولَئِكَ لاَ خَلَاقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ ﴾ [الله عمران اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ إِنَّ اللّهِ وَالْمَالِهِمْ ثَمَنَا قَلِيلًا أُولَئِكَ لاَ خَلَاقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ ﴾ [الله وَالْمَالِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لاَ خَلَاقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ ﴾ [الله عمران اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ إِنَّ اللّهِ مِنْ اللّهِ وَ أَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لاَ خَلَاقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ ﴾ [الله عمران اللّه عَزَّ وَجَلَ ﴿ إِنَّ الْمَالِمُ فَي اللّهِ وَ أَيْمَانِهِمْ ثَمَنَا قَلِيلًا أُولِئِكَ لاَ خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ ﴾ [الله عمران اللّهُ وَالْمَالِمُ اللهُ وَالْمَالِهُ مُعَلّى اللّهُ وَالْمَالِمُ اللّهُ وَلَيْكَ لاَ خَلَاقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ ﴾ [الله عمران اللّه وَالْمَالِمُ وَلَيْكَ لَيْكَ اللّهُ وَالْمَالِمُ وَاللّهُ وَالْمَالِلْ اللّهُ وَالْمَالِمُولُولُ اللّهُ وَالْمُهُولِ اللّهُ وَالْمَالِمُ وَلَيْكَ لَا عَلَى اللّهُ وَالْمَالِمُ وَلَوْلُولُولُولُولُولُ اللّهُ وَالْمَالِمُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَوْلُولُ اللّهُ وَالْمَالِمُ اللّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللّهُ وَالْمُؤْلِقُ اللّهُ وَالْمُؤْلِقُ الللهُ وَالْمُؤْلِقُ اللّهُ وَلَوْلُولُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُؤْلِقُ اللّهُ وَلَوْلُولُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَوْلُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَوْلُهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ وَلَوْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

(۲۰۷۱) صرّ عبدالله رسول الله طَالِمَة عَلَيْهِ فَلَ الله طَالْتُهُ فَا الله طَالَ الله طَالَ الله طَالَ الله طَالَ الله طَالَ الله على كامال كلا عدد وه الله على الله طاقات كرے كاكه الله الله يوناراض بوكا واقعت كہتے ہيں: الله كي تم الله عن عمر عبد اور يہودى كے درميان زمين كا جَمَرُ افعا ميں مقدمہ لے كرني طَالِح على الله على الله طَالَة عَلَيْنَ فَي عَلَيْهِ فَي الله عَلَى الله عَلَى

( ٢٠٧٥ ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَذَّتَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ حَنْبُلٍ حَذَّتَنِي أَبِي حَدَّتِنِي أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّتَنِي الْأَعْمَشُ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَةً.

رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ لِلِّي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِّي مُعَاوِيّةَ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ نُمَيْرٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيّةَ

[تقدم قبله]

( ٢٠٧٦) أَخْبَرُنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيٌّ بُنُ أَحْمَدُ بِنِ عَبْدَانَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بِنُ عُبَيْدِ الصَّفَّارُ حَلَّثَنَا ابْنُ مِلْحَانَ حَلَّنَا أَنْ مِعْدِي بَنُ بَكِيْ الصَّفَارُ حَلَّثَنَا اللَّهِ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً مِنْ مُزَيِّنَةَ مِمَّنُ يَتَبُعُ الْعِلْمَ وَيَعِيهِ يَحْدَثُ سَعِيدَ بُنَ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - مَلْكِيْدٍ يَحْدَثُ سَعِيدَ بُنَ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - مَلْكِيْدٍ فَلَا لَكُونَ النَّيْقَ يَعْنِى النَّبِى - مَلْكِيْدٍ - يَوُمُ بَيْتُ الْمِدُرَاسِ فَلَا كَانُطُلَقَ يَعْنِى النَّبِى - مَلْكِيْدُ - يَوْمُ بَيْتُ الْمِدُرَاسِ فَلَا كَانُطُلَقَ يَعْنِى النَّبِى - مَلْكِيْدُ - يَوْمُ بَيْتُ الْمِدُرَاسِ فَلَا كَانُطُلَقَ يَعْنِى النَّبِى - مَلِّكِ الْمَهُودِ فَى النَّوْرَاةِ مِنَ قَالَ قَانُطُلَقَ يَعْنِى النَّبِى عَلَى مُوسَى مَا تَجِدُونَ فِى النَّوْرَاةِ مِنَ الْعُورَاةِ عَلَى مَنْ زَنِى وَقَدُ أُحْصِنَ ؟ [ضعبف] اللَّهِ اللَّذِى أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى مَا تَجِدُونَ فِى النَّوْرَاةِ مِنَ الْعَلُولَ الْعَلَوْدِ عَلَى مَنْ زَنِى وَقَدُ أُحْصِنَ ؟ [ضعبف]

(۲۰۷۱) سعید بن سبتب سیدنا ابو ہریرہ رفائل نے اللہ میں کہ ہم رسول اللہ طاقا کے پاس بیٹھے تھے۔انہوں نے یہودی کے بارے میں حدیث ذکر کی جس نے شاوی کے بعد زنا کیا تھا۔ راوی کہتے ہیں: وہ نبی طاقا کے پاس آیا۔وہ بیت المدراس میں امامت کروا تا تھا۔ بی نوٹیٹ ان کے پاس آئے اور قرمایا: میں مہیں اس اللہ کی منم دے کر پوچھتا ہوں جس نے موتی پر تورات کونا زل کیا۔تورات میں شادی شدہ زنا کرے تو سزا کیا ہے؟

( ٢٠٧٧) أُخْبَرُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَلَّقَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْفُوبَ حَدَّنَا أَخْبَرُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَكْرِمَةً عَنِ النِي يَعْدُو اللَّهِ عَنْ عَكْرِمَةً عَنِ النِي عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ - اللَّهِ - اللَّهِ - اللَّهِ عَلَى مُوسَى يَوْمَ طُورِ سَيْنَاءً وَقَلْقَ لَكُمُ اللَّهُ وَصَاحِبِهِ بَعَثَهُ اللَّهُ بِمَا بَعَنَهُ بِهِ إِنِّى أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلَ عَلَى مُوسَى يَوْمَ طُورِ سَيْنَاءً وَقَلْقَ لَكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا أَنْزَلَ عَلَى مُوسَى يَوْمَ طُورِ سَيْنَاءً وَقَلْقَ لَكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا أَنْزَلَ عَلَى مُوسَى يَوْمَ طُورِ سَيْنَاءً وَقَلْقَ لَكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَلْهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالَ لَكُو وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ وَاللَّهُ وَلَلْهُ وَلَاللَهُ وَاللَّهُ وَال

(۱۰۷۱) عکرمدابن عباس دفاظ بے نقل قرباتے ہیں کہ نبی مظافظ نے یہود کو خطالکھا: اللہ کے دسول محمد مظافظ کی طرف ہے اپنے بھائی موئ اور موال محمد مظافظ کے موئی علیقا پرطور میں اللہ کا موئ اور جوال نے موئی علیقا پرطور میں ا میں نازل کیا اور تمہارے لیے سمند بھاڑا۔ تمہیں اور تمہارے اہل وعیال کو دشمن سے نجات وی اور تمہیں من وسلوئ کھٹا یا تمہارے اور برادوں کا سامہ کیا۔ کیا تم اپنی کتاب میں پاتے ہو کہ میں تمام لوگوں کی طرف اللہ کا رسول ہوں؟ اگر اس طرح ہے تو اللہ سے ڈروا وراسلام قبول کرلو۔ اگر تہاری کتاب میں موجود نہ ہوتو ایسانہ کرنا۔

( ٢٠٧٨) أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ زَيْدُ بُنُ أَبِي هَاشِمِ الْعَلَوِيِّ بِالْكُوفَةِ أَنْبَأَنَا أَبُو جَعْفَرِ بَنُ دُحَيْمٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّ كَعْبَ بْنَ سُورٍ أَذْخَلَ يَهُودِيَّنَا الْكَنِيسَةَ وَوَضَعَ التَّوْرَاةَ عَلَى رُأْسِهِ وَاسْتَخْلَقَهُ بِاللّهِ.

وَيُذْكُرُ عَنِ الْأَشْعَرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ يُسْتَحْلَفُ الْيَهُودِيُّ فِي الْكَنِيسَةِ.

(۲۰۷۱۸) ابن سیرین فرماتے ہیں کہ کعب بن مسورہ سورنے ایک یہودی کو کنیسہ میں داخل کیا اور اس سے سر پر تو رات رکھی۔ اس سے اللہ کی قتم اٹھوائی ۔اشعری سے ندکور ہے کہ یہودی کنیسہ میں تتم اٹھاتے تھے۔

(٣٢) بناب يَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي حَقِّ نَفْسِهِ عَلَى الْبَتِّ وَفِيماً غَابَ عَنْهُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ مدعى عليها عِنْ مِن كِل شم اللهائة اورعلم كَ نَفى يرجى شم اللهائة

( ٢.٧١٩ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّى الرُّوذُبَارِيُّ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ أَبِي يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - عَلَيْظِ - قَالَ لِرَجُلٍ حَلَّفَهُ : اخْلِفْ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ مَا لَهُ عِنْدَكَ شَيْءٌ . يَغْنِي لِلْمُدَّعِي. [ضعبف]

(۲۰۷۱) این عباس مُنظِنْ رسول الله مُنظِیْزُ سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک آ دی ہے کہا جس نے قسم اٹھائی کہ اس ذات کی قسم اٹھا کو جس کے علاو وکوئی معبود نہیں ہے کہ مدعی کی کوئی چیز آپ کے یاس نہیں ہے۔

( ٢.٧٢. ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّدُ ؛ الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَخْتُوبَهِ الْعَدْلُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ :مُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمِ الْفَضُلُ بُنُ دُكَيْنِ

(ح) وَأَخْبَرُنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيًّ بُنُ أَحُمَدَ بُنِ عَبُدَأَنَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا تَمْتَامٌ حَدَّثَنَا أَبُو لَعَيْمٍ حَدَّثَنَا أَلُو الْكَهِ الْحَارِثُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْكِنْدِئَ حَدَّثِنِي كُوْدُوسُ التَّعْلَبِيُّ عَنْ أَشْعَتُ بُنِ فَيْسِ الْكِنْدِئَ عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَنْقَضَ بُنِ اللّهِ عَلَيْتِ فَقَالَ عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَنْقَضَ بِهُ اللّهِ عَلَيْتِ فَقَالَ اللّهِ عَنْقَضَ بِالْكِمْنِ فَقَالَ اللّهِ عَلَيْتُ وَمُولُ اللّهِ عَنْقَالَ اللّهِ عَلَيْتُ وَلَيْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الْحُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

لَفُظُ حَدِيثِ الْحَافِظِ وَحَدِيثِ ابْنِ عَبْدَانَ قَرِيبٌ مِنْهُ. [ضعيف]

(۲۰۷۱) اضعت بن قیس الکندی رسول الله منافظ ہے تقل فرماتے ہیں کہ حصری اور کندی آ دمی کے درمیان جھڑا تھا۔ دونوں زمین کا جھڑا ہے نوند کرلیا تھا۔ آپ نے کندی اور کندی اجھڑا ہے آپ نے کندی بیات ہے ہو؟ اس نے کہا: میری زمین ہراس کے باپ نے قبضہ کرلیا تھا۔ آپ نے کندی سے پوچھا: تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا: میری زمین ہے، میرے قبضہ میں ہے، میرے باپ کی دراخت ہے۔ آپ نے حصری سے پوچھا آپ کے پاس دلیل ہے؟ کہنے لگا نہیں، لیکن اے اللہ کے دسول بیاللہ کی شم اٹھا دے گا طالا تکدوہ جا اتا بھی ہے میری زمین اس کے باپ نے اپنے قبضہ میں کی تھی۔ کندی قسم اٹھا کر فیل اس کے باپ نے اپنے قبضہ میں کی تھی ۔ کندی قسم اٹھا کر مسلمان بھائی کا مال ہڑپ کرلیا۔ جب وہ قیامت کے دن اللہ سے ملا قات کرے گادہ کو ڑھی ہوگا تو کندی نے دا لیس کردی۔

(٣٣) باب مَا جَاءَ فِي قُولِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ ﴾ وَمَنْ رَضِيَ بِحُكْم اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ

الله كاقول ﴿ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطابِ ﴾ [مَ ٢٠] "اورجم نے اس كو حكمت دى اور جواللہ كے فيصله پرراضى رہتا ہے۔"

( ٢.٧٢١ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ الْآدَمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو قِلاَبَةَ حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا

هَا مِنْ الذَّهُ فِي الْمُكَانِيَّةُ الرَّهُ (جارا) ﴿ فَهُ الْمُلِكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا شُعْبَةُ عَنِ الْمُحَكَمِ عَنْ شُرَيْحٍ فِى قَوْلِهِ ﴿ وَآتَيْنَاهُ الْجِكُمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ ﴾ [صَ ٢٠] قَالَ : الْأَيْمَانُ وَالشَّهُودُ وَكُذَا قَالَ مُجَاهِدٌ. [حسن]

(۲۰۷۱) قاضی شریح اللہ کے اس علم کے بارے میں فرماتے ہیں: ﴿وَٱلْتَیْنَاةُ الْحِکْمَةَ وَفَصْلَ الْحِطَابِ ﴾ [ص ۲۰] ہے مراد تنمیں اور گواہ ہیں۔۔۔

( ٢٠٧٣) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكُمٍ : أَخْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى قَالَا حَلَّنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَغْفُوبَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌّ بْنِ عَفَّانَ حَدَّثَنَا أَبُو يَخْبَى الْحِمَّانِيُّ عَنْ مِسْعَرِ عَنْ أَبِى حَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ : أَنَّ دَاوُدَ النَّبِيَّ - مَلَّئِلِهِ - أَمِرَ بِالْقَضَاءِ فَفُظِعَ بِهِ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنِ اسْتَخْلِفُهُمْ بِاسْمِي وَسَلْهُمُ الْبَيَّاتِ قَالَ فَلَلِكَ فَصْلُ الْخِطَابِ. [ضعف}

(٢٠٧٣) ابوعبد الرحن سلى فرماتے ہيں كدداؤرنى كوفيصله كرنے كائتكم ديا حمياء وه كلبرا محتے رائلدنے وحى كى ان سے مير سے نام كى تتم اور دلائل كاسوال كرو فرماتے ہيں: بيفصل خطاب ہے۔

(٢.٧٢٣) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ بُنِ عَقَّانَ حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَجُلَانَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَّرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْظَة-رَجُلاَ يَخْلِفُ بِأَبِيهِ فَقَالَ : لَا تَخْلِفُوا بِآبَائِكُمْ مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْيَصْدُقُ وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْيَرُضَ وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ .

تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ عَنْ أَسْبَاطٍ. [صحيح-منفن عليه]

(۲۰۷۲۳) ابن عمر بڑا تُنوَّرُ ماتے ہیں کدرسول اللہ کافیا نے ایک آ دمی کوسناو دایتے باپ کی شم اٹھار ہا تھا۔ آپ نے فر مایا :اپنے باپوں کی تشمیس ندا ٹھاؤ۔ جوشم اٹھائے تو تھی۔ جس کواللہ کی شم دے دی گئی وہ راضی ہو گیاا ورجس کواللہ کی شم دی گئی اور وہ راضی منہ ہوا تو وہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے۔

( ٢٠٧٢ ) أَخْبَرُنَا أَبُو نَصْرِ بُنُ قَتَادَةَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بُنُ إِسْحَاقَ بُنِ شَيْبَانَ أَنْبَأَنَا مُعَاذُ بُنُ نَجُدَةَ حَدَّنَنَا كَامِلُ بُنُ طَلْحَة خَدَّنَا لَيْنُ بِنُ سَعُو حَدَّنَنَا عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : اخْتَصَمَ رَجُلَانِ إِلَى رَسُولِ اللّهِ - عَلَيْنَ - فَكَأَنَّ أَحَدَهُمَا نَهَاوَنَ بِبَعْضِ حُجَيْهِ لَمْ يُنْلِغُ فِيهَا فَقَصَى رَسُولُ اللّهِ - عَلَيْنَ - لِلآخِرِ فَقَالَ الْمُتَهَاوِنُ بِحُجَيْهِ أَخْدَهُمَا نَهَاوَنَ بِبَعْضِ حُجَيْهِ لَمْ يُنْلِغُ فِيهَا فَقَصَى رَسُولُ اللّهِ - عَلَيْنَ - لِلآخِرِ فَقَالَ الْمُتَهَاوِنُ بِحُجَيْهِ خَصْبِى اللّهُ وَيَعْمَ الْوَكِيلُ . يُحَرِّكُ يَدَهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا خَسْبِى اللّهُ وَيَعْمَ الْوَكِيلُ . يُحَرِّكُ يَدَهُ مَرَّتِيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كَانَ رَسُولُ اللّهِ - عَلَيْنَ اللّهُ وَيَعْمَ الْوَكِيلُ . يُحَرِّكُ يَدَهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ - عَلَيْنَ اللّهُ وَيَعْمَ الْوَكِيلُ . يُحَرِّكُ يَدَهُ مَرَّتِيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَالَ مَنْ مَعْمَ فَالَ رَسُولُ اللّهِ - عَلْمَى اللّهُ وَيَعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنّمَا بُقُضَى بَيْنَكُمُ عَلَى خَشِي اللّهُ وَيَعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنّمَا بُقُضَى بَيْنَكُمْ عَلَى حَشِيقًا لَاللّهُ وَيَعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنّمَا بُقُضَى بَيْنَكُمْ عَلَى حَجْزَتُ فَقُلُ حَسْبِى اللّهُ وَيَعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنّمَا بُقُضَى بَيْنَكُمْ عَلَى حُجْزَتُ فَقُلْ حَسْبِى اللّهُ وَيَعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنّمَا بُقُضَى بَيْنَكُمْ عَلَى اللّهُ وَيَعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنّمَا بُقُضَى بَيْنَكُمْ عَلَى اللّهُ وَيَعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنْهُ اللّهُ الْعَنْ مَا لُولُولُكُمْ اللّهُ وَالْعَامِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَجْزَلُ اللّهُ وَلِنَا عَلَالُهُ الْوَلِيلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِيلًا الللّهُ وَلَا عَجْزَلُ اللّهُ وَنِهُمْ الْولِيلُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

(۲۰۷۲ ) ابن شہاب فرماتے ہیں کہ دوآ دمی جھکڑا لے کررسول اللہ عجیج کے پاس آئے ، ایک ولائل کے اعتبار سے ممزورتھا

(٢٠٤/٥) عوف بن ما لک فرمائے ہیں کہ ٹی ٹاٹھا نے دوآ دمیوں کے درمیان فیصلہ فرمایا۔ جس کے خلاف فیصلہ کیا حمیاہ کے لگا: مجھے اللہ کائی ہے وہ بہترین کارساز ہے۔ ٹی ٹاٹھا نے فرمایا: اللہ عاجزی پر ملاقات کرتا ہے، لیکن دانائی کواختیار کرو۔ جب معالمہ غالب آجائے پھر کہہ: حَسْمِی اللَّهُ وَیَغْمَ الْوَکِیلُ.

(٣٣)باب مَنْ بَدَأَ فَحَلَفَ عِنْدَ الْحَاكِمِ أَعَادَ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ الْيَمِينَ حَتَّى تَكُونَ يَمِينُهُ بَعْدَ خُرُوجِ الْحُكْمِ بِهَا

جس نے حاکم کے پاس شم کی ابتدا کی تو حاکم دوبارہ شم کے گایہاں تک کہ وہ اپنے فیصلہ

#### سے نکل جائے

(٢٠٧٦) أَخْبَرُنَا أَبُو سَعِيدِ بُنُ أَبِي عَمْرِو فِي آخَرِينَ قَالُوا أَنْبَأَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بُنُ يَعْفُوبَ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سَكِمْانَ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ الْحُجَّةُ فِيهِ أَنَّ مُحَمَّدُ بُنَ عَلِي بُنِ شَافِعِ أَخْبَرُنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَلِي بُنِ اللَّهِ بَنِ عَبْدِ يَزِيدَ عَلَقَ الْمَرَاقَةُ ثُمْ أَنَى رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ بُنِ عَبْدِ يَزِيدَ طَلَقَ الْمَرَاقَةُ ثُمْ أَنَى رَسُولَ اللَّهِ عَا أَرَدْتُ إِلاَّ وَاحِدَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ الْمَرَأَتِي الْبُنَةُ وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلاَّ وَاحِدَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْقُ أَنَى رَسُولَ اللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلاَّ وَاحِدَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ . وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلاَّ وَاحِدَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَالَمُ مَا أَرَدْتُ إِلاَّ وَاحِدَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ . وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلاَّ وَاحِدَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَا أَرَدْتُ إِلاَّ وَاحِدَةً فَوَلَا إِلَيْهِ . [حسن لعبره - نقدم برفم ١٤٤٠٠] والله مَا أَرَدْتُ إِلاَّ وَاحِدَةً فَوَدَهَا إِلَيْهِ . [حسن لعبره - نقدم برفم ١٤٤٠] الله عَمَا أَرَدْتُ إِلاَ وَاحِدَةً فَو اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَمْ أَرَدُتُ إِلاَ وَاحِدَةً فَو الْعَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ ع

## (٣٥) باب الْيَمِينِ فِي الطَّلاَقِ وَالْعَتَاقِ وَعَيْرِهِمَا طلاق وآزادي وغيره مِن تم الحَانا

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِذْ أَخْلَفَ رَسُولُ اللَّهِ -عَلَيْظُ- رُكَانَةَ فِي الطَّلَاقِ فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْيَمِينَ فِي الطَّلَاقِ كَمَا هِيَ فِي غَيْرِهِ.

ا مام شافعی و الله فرماتے ہیں: جب نبی تا اللہ فی دکا نہ سے طلاق کے بارے میں قتم لی ہے۔ بیدولالت کرتا ہے کہ طلاق وقتم لی جا عتی ہے۔

( ٢.٧٢٧) أَخْبَرَكَا عَلِيَّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَنْبَانَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا بَالِعُ بْنُ عُمَرَ الْجُمَحِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ : كَتَبَ إِلَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - يَنْكُنُهُ - فَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

أَخُرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ نَافِعِ بُنِ عُمَرَ. وَهَذَا يَتَنَاوَلُ كُلَّ مُذَعَى عَلَيْهِ إِلَّا مَا قَامَ دَلِيلُهُ.

[صحيح\_ متفق عليه]

(٢٠٤٣) ابن ابي مليكه فرماتے بين كه ابن عباس واتفائه محصلكها كه نبي مظفظ نه مدى عليه رقتم و الي تقي -

(ب) نافع بن عمر کی حدیث میں ہے کہ ہرمد ٹی علیہ رہتم ہے جب تک وواس کے پاس دلیل نہو۔

( ٢.٧٢٨) وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكْرِيًّا بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُوَكِّى وَأَبُو بَكُرِ بُنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا بَحْرُ بُنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ أَخْبَرَنِي مَالِكُ وَعَبْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُّ الْمُرَأَثَةُ أَمْرَهَا فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتُ إِلَّا أَنَّ يُنَاكِرَهَا يَقُولُ لَمْ أَرِدُ إِلَّا تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةً فَيَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ فَتُرَةً إِلَيْهِ. [سحيح]

(۲۰۷۲۸) تافع عبدالله بن عمر نظل فرماتے ہیں: جب مردعورت کواس کا معاملہ بپر دکر دیا جائے تو جودہ فیصلہ کرے گی وی فیصلہ ہوگا الابید کہ وہ اس کو تابیند کرے۔ وہ کہتا ہے: میں نے ایک طلاق کا ارادہ کیا تھا۔ وہ اس پرفتم اٹھائے تو معاملہ اس کے میرد کردیا جائے گا۔

( ٢.٧٢٩ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بُنُ أَبِى عَمْرِو قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بُنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :إِذَا اذَّعَتِ الْمَرْأَةُ الطَّلَاقَ عَلَى زَوْجِهَا فَتَنَاكُوا فَيَمِينَهُ بِاللّهِ مَا فَعَلَ. [ضعف] هي من الكرن مج سرام (طدور) كي المحرك المحرور المعرور المحرور ا

(۲۰۷۲۹) نافع ابن عمر چھٹیئے نے نقل فر ماتے ہیں کہ جب عورت اپنے خاوند سے طلاق کا اراد ہ کرے۔ پھروہ ایک دوسرے کا ا تکارکردیں توقتم اس کے ذمہ ہے جس نے بیکام کیا ہے۔

# (٣٦)باب الْمُدَّعِي يُسْتَمْهَلُ لِيَأْتِيَ بِبَيْنَةٍ

## مدعی کومہلت دینا تا کہوہ گواہ لے آئے

( ٢٠٧٣ ) حَذَّثَنَا أَبُو طَاهِرِ الْفَقِيدُ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الرَّبِيعِ الْمَكَّى َّحَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةً عَنْ إِدْرِيسٌ الْأُوْدِيِّ قَالَ : أَخْرَجَ إِلَيْنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُوْدَةً كِتَابًا وَقَالَ هَذَا كِتَابُ عُمَرَ إِلَى أَبِي مُوسَى رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَلَاكُرَهُ وَلِيهِ وَاجْعَلُ لِلْمُلَّعِى أَمَدًا يُنْتَهَى إِلَيْهِ فَإِنْ أَخْضَرَ بَيْنَةً وَإِلَّا وَجَهْتَ عَلَيْهِ الْقَصَاءَ فَإِنَّ ذَلِكَ أَجْلَى لِلْعَمَى وَأَبْلَغُ فِي الْعُذْرِ. [صحيح- تقدم برقم: ٢٨٢]

(٢٠٤٣٠) ادريس اودي فرماتے ميں كرسعيد بن الى برده نے ايك خط تكالا اور كہنے كے: يه خط حضرت عمر اللظ كا ابوموى اشعری ٹاٹٹو کی جانب ہے۔اس میں تذکرہ تھا کہ آپ مدعی کومہلت دیں۔اگروہ دلیل لے آئے تو ٹھیک وگرنہ فیصلہ اس کے خلاف کردیاجائے۔ بیدت اس کے عذر کوختم کردے گی۔

# (٣٤)باب الْبِينَةِ الْعَادِلَةِ أَحَقُّ مِنَ الْيَهِينِ الْفَاجِرَةِ

# سی گواہی جھوٹی قتم سے زیادہ جن رکھتی ہے

رُوِى ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَشُرَيْحِ الْقَاضِي رَحِمَهُ اللَّهُ

٢٠٧٣) أَخْبَرَنَا الشَّوِيفُ أَبُو الْفَتْحِ نَاصِرُ بُنُ الْحُسَيْنِ الْعُنْرِيُّ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْبُغَوِيُّ حَلَّاثَنَا عَلِيٌّ بُنُّ الْمُعَدِ حَدَّثَنَا شَوِيكٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : مَنِ ادُّعَى فَصَالِمَى فَهُو عَلَيْهِ حَتَّى يَأْتِي بِبَيَّةٍ الْحَقُّ أَحَقُّ مِنْ قَضَالِي الْحَقُّ أَحَقُّ مِنْ يَمِينٍ فَاجِرَةٍ. [ضعف]

'۲۰۷۳) محمد بن میرین قاضی شرح سے نقل فرماتے ہیں کہ جس نے میرے فیصلے کا دعویٰ کیا۔ وہ اس پر بی ہے یہاں تک کہ

بل لے آئے۔ میرے نفیلے سے حق زیادہ مناسب ہے اور جھوٹی قتم ہے بھی حق زیادہ مناسب ہے۔

## (٣٨)باب النَّكُول وَرَدِّ الْيَمِين

### روكنااورنتم كوردكرنا

٢٠٧١) أَخْبَرُنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو فِي آخَرِينَ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ أَنْبَأَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنُ أَبِى لَيْلَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ : أَنَّ سَهْلَ

بْنَ أَبِي حَشْمَةَ أَخْبَرَهُ وَرِجَالٌ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - الشَّلِهِ- قَالَ لِحُويَّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحُمَنِ : تَحْلِفُونَ وَنَسْتَجِفُونَ دَمَ صَاحِبِكُمُ؟ . قَالُوا : لَا. قَالَ : فَيَخْلِفُ يَهُودُ .

أَخْرَجَادُ فِي الصَّوِيحِ كُمَّا مَضَى فِي كِتَابِ الْقَسَامَةِ. [صحيح. منفق عليه]

(۲۰۷۳۲) ابولیلی بن عبدالله بن عبدالرحمٰن بن بهل فر ماتے ہیں کہ بہل بن الی حثمہ اوراس کی قوم کے بزیے لوگوں نے خبر دی کہ رسول اللہ عظیم نے حویصہ ، محیصہ اور عبدالرحمٰن سے کہا: تم قشمیں اٹھا وَاورا بنے صاحب کے خون کے حق واربن جاؤ۔ انہوں نے کہا: نہیں ، آپ نے فرمایا: یہودشم اٹھا کیں ہے۔

( ٢.٧٣٣ ) وَأَخْبَرُنَا أَبُو سَعِيدٍ حَلَّنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ وَحَلَّنَنَا سُفَيَانُ بْنُ عُيَنَةَ وَالثَّقَفِيُّ عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِى حَثْمَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - عَنْبَهِ- بَدَأَ الْأَنْصَارِيِّينِ فَلَمَّا لَمُ يَخْلِفُوا رَدَّ الْأَيْمَانَ عَلَى يَهُودَ. [صحيح. تقدم قبله]

(۲۰۷۳) بشرین بیار معزت مهل بن ابی حمد سے نقل فریاتے ہیں کہ نبی مکافیا نے انسار یوں سے قسم کی ابتدا کی کیکن جب انہوں نے قسم ندا ٹھائی تو آپ ماٹیل نے قسم بہود پر دکردی۔

( ٢٠٧٢ ) قَالَ وَ أَنْبَأَنَا مَالِكَ عَنْ يَحْتَى بُنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرٍ بُنِ يَسَارٍ عَنِ النّبِيّ - عَلْكُ.

قَالَ النَّيْخُ أَمَّا رَوَايَةً مَالِكِ بْنِ أَنَسَ عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ فَإِنَّهَا فِي الْمُوطَّا هَكُذَا مُوسَلَةً [صحب تقدم فبله] (٢.٧٢٥) أَخْبَرَنَا أَبُو أَخْمَدَ الْمِهُرَجَائِنَّ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ جَعْفَرِ حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَلَّثَنَا ابْنُ بُكُيْرِ حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَلَّثَنَا ابْنُ بُكِيْرِ حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَلَّثَنَا ابْنُ بُكِيْرِ حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَلَّثُنَا ابْنُ بُكِيْرِ حَلَّثُنَا مُحَمَّدُ بَنُ اللّهِ حَلَيْتُ فَلَى اللّهِ حَلَيْتُ فَلَى اللّهِ عَنْ يَعْفِي اللّهِ عَلْمُ وَلَمْ مَنْ يَعْفِي اللّهِ عَلْمُ وَلَمْ مَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْمُ وَلَمْ مَنْ اللّهِ عَلْمُ وَلَمْ مَنْ اللّهِ عَلْمُ وَلَا اللّهِ عَلَيْكُمْ أَوْ صَاحِبَكُمْ . فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ حَلْمُ وَلَمْ مَنْهُ وَلَهُ مَا يَعْفِي اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلْمُ وَلَمْ مَنْ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَمْ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَمْ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَلَهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا إِلَالُهُ مَنْ مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلّهُ اللّهُ عَلَى السّمَعَةُ وَلَمْ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ

(٢٠٢٦) بشير بن بيار في حديث ذكرى - اس ميس ب كدرسول الله كافيا في المياتم بجاس تسميل المحاوقة تم النيخ صاحب كة قاتل كوفق واربن جاد كوم انهول في كها: ال الله كرسول! بهم كيم كوابى وي جب بهم حاضر ند تيم ؟ آب عَلَيْمَ فِي مِهِ اللهِ يهود بجاس تسميل المحاكيل كردوبرى بوجاكيل كرد

(٢.٧٣٦) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : مُحَمَّدُ بُنُ يَعْفُوبَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ أَبِي طَالِبٍ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ

(ح) قَالَ وَأَنْبَأَنَا أَبُو الْفَصْلِ بُنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفُظُ لَهُ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بُنُ سَلَمَةَ حَلَّقَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ أَخْبَرَنِى بُشَيْرٌ بْنُ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ :أَنَّ عَبْدَ

اللَّهِ بْنَ سَهْلِ الْأَنْصَارِئَ وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ فَنَفَرَّقًا لِحَاجَتِهِمَا فَقُيلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلِ

فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهُلِ وَحُويَّكَةً وَمُحَيِّصَةً ابْنَا مَسْعُودٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - مَلَئِظِهُ- فَلَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَخُو الْمَفْتُولِ لِيَنَكَلَّمَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - الْكَبْرَ الْكُبْرَ فَتَكَلَّمَ خُويَتُصَةً وَمُحَبِّصَةً فَلَاكَرُوا لَهُ شَأْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - لَمُنْظِئْتُ : أَيَخْلِفُ مِنْكُمْ خَمْسُونَ فَتَسْتَوحَقُونَ قَاتِلَكُمْ أَوْ صَاحِبَكُمْ؟ . فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ نَحْطُرُ وَلَمْ نَشُهَدْ. قَالَ قَالَ رَّسُولُ اللَّهِ - اللَّبِيُّ- : فَتُورُّلُكُمْ يَهُودُ بِحَمْسِينَ يَهِينًا؟ .

قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نَقُبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّادٍ. قَالَ : فَعَقَلَهُ النَّبِيُّ - النِّئ عِنْدِهِ.

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُعْنَى عَنْ عَبْدِ الْوَهَابِ. وَهَكَذَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنِ النَّقَفِيِّ فِي مَوْضِعِ آخَرَ بِطُولِهِ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَبِشُرُ إِنَّ الْمُفَصِّلِ وَغَيْرِهُمْ عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ.

وَأَمَّا ابْنُ عُيَيْنَةً فَإِنَّ رِوَايَةَ الْجَمَاعَةِ عَنْهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -طَلْطِ- قَالَ : أَفَتُبَرَّئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا يَخْلِفُونَ أَنَّهُمْ لَمْ يَقْتُلُوهُ؟ . قَالُوا وَكَيْفَ نَرْضَى بِأَيْمَانِهِمْ وَهَمْ مُشْرِكُونَ قَالَ أَفَيْقُسِمُ

مِنْكُمْ خَمْسُونَ أَنَّهُمْ قَتَلُوهُ قَالُوا كَيْفَ نُفْسِمُ عَلَى مَا لَمْ نَوَهُ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. [صحيح تفدم فبله] (۲۰۷۳۱) مہل بن ابی حمد فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مہل انصاری اور محیصہ بن مسعود دونوں خیبر کی طرف آئے۔ضرورت

کے تحت جدا ہو گئے تو عبداللہ بن بہل کو آل کر دیا گیا۔عبدالرحن بن بہل اور حویصہ اور محیصة نبی عظیماً کے پاس آئے۔عبدالرحمٰن مقتول کا بھائی بات کرنے لگا تو نبی ٹائٹا نے فر مایا: برا بات کرے تو حویصہ اور محیصہ نے عبداللہ بن کہل کی حالت کے بارے میں بات کی۔رسول اللہ عُلِیّا نے فرمایا: پچاس تسمیں اٹھاؤ۔تم اپنے مقتول سے حق دارین جاؤ کے۔ انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول نگانا ہم حاضرا ورموجود نہ بتھے تو رسول اللہ نگانا نے فریایا: یہود پچاس قشمیں اٹھا کر بری ہوجا کیں گے؟ انہوں نے

كها: بم كا فرقوم كى تشميل كيے قبول كريں؟ تو نبي النظائے نے اپني طرف ہے ديت اداك \_ `ب) ابن عیبینه کی روایت میں ہے کہ رسول الله مُکاثِلًا نے فرمایا: کیا یہود پچاس فتمیں اٹھا کرتم سے بری ہوجا کیں۔وہ فتمیں ے دے کدانہوں نے قبل کیا۔ وہ کہنے لگے:اے اللہ کے نبی اوہ مشرک ہیں، ہم ان کی قسموں پر کیسے راضی ہوں گے؟ آپ ظالم

نے فرمایا: کیاتم میں سے کوئی بچاس تشمیس وے گا کہ انہوں نے قتل کیا ہے؟ ہم کیے قتم دیں جوہم نے ویکھانیس ہے؟

٢٠٧٣) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَنْبَأَنَا سُّفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيلٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَةُ يُخْبِرُ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِى حَثْمَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهُلِ الْأَنْصَارِئَ وُجِدَ فِي قَلِيبٍ وَذَكَّرَ الْحَدِيثَ.

وَهَذَا يَدُلُّ عُلَى أَنَّهُ بَدَأَ بِأَيْمَانِ الْيَهُودِ ثُمَّ رَدًّ عَلَى الْأَنْصَارِيْينَ وَهُوَ خِلَافُ رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ وَالْجَمَاعَةُ أَوْلَى

مَتْنِهِ وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِ الْقَسَامَةِ كَانَ ابْنُ عُنِيْنَةَ لَا يَثَبُثُ أَقَدَمَ النَّبِيُّ - النَّيْءَ عَلَا الْأَنْصَارِيْنَ فَيَقُولُ فَهُوَ ذَاكَ أَوْ مَا أَشْبَهَ هَذَا الْأَنْصَارِيْنَ فَيَقُولُ فَهُو ذَاكَ أَوْ مَا أَشْبَهُ هَذَا النَّيْخُ وَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ أَثْبَتَ وَلَمْ يَشُكَّ دُونَ مَنْ شَكَّ وَالَّذِينَ أَثْبَتُوا عَدَدٌ كُلُّهُمْ حُفَّاظٌ أَثْبَاتٌ وَبِاللَّهِ النَّهُ فِيقَ إِلَيْهِ اللَّهِ النَّهُ وَالْفَولُ قَوْلُ مَنْ أَثْبَتَ وَلَمْ يَشُكَّ دُونَ مَنْ شَكَّ وَالَّذِينَ أَثْبَتُوا عَدَدٌ كُلُّهُمْ حُفَّاظٌ أَثْبَاتُ وَبِاللَّهِ النَّوْفِيقُ. [صحيح ـ نقدم قبله]

(٢٠٧٣) تُحْرَنَا أَبُو سَعِيدِ بُنُ أَبِى عَمْرِ و فِي آخَرِينَ قَالُوا حَلَّنَا أَبُو الْعَبَّسِ: مُحَمَّدُ بُنُ يَعْفُوبَ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ بُنُ الْبَيعُ بُنُ الْبَيعُ بُنُ الْبَيعُ بِنَ الْبَي شِهَابِ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَادٍ: أَنَّ رَجُلاً مِنْ يَبِي سَعْدِ بُنِ سَلَيْمَانَ أَبُواَ الشَّافِعِيُّ أَنْبَأَنَا مَالِكُ بُنُ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَادٍ: أَنَّ رَجُلاً مِنْ يَبِي سَعْدِ بُنِ لَبَثِ أَجُورَى قَرَسًا فَوَطِءَ عَلَى إِصْبِعِ رَجُلٍ مَنْ جُهِينَةَ فَنزَى مِنْهَا فَمَاتَ فَقَالَ عُمْرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ لِلَّذِينَ اذَعَى عَلَيْهِمْ تَخْلِفُونَ خَمْسِينَ بَهِينًا مَا مَاتَ مِنْهَا فَأَبُوا وَتَحَرَّجُوا مِنَ الْاَيْمَانِ فَقَالَ لِلآخَرِينَ الْحَلِفُوا أَنْتُمْ فَأَبُوا. عَلْمُ مَعْدِ فِي رِوَايَتِهِ بِإِسْمَادِهِ قَالَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَدُ رَكَى رَسُولُ اللَّهِ مَنْ الْحَلِفُوا أَنْتُمْ فَأَبُوا. وَتَحَرَّجُوا مِنَ الْاَيْمُ فَقَدُ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ مَنْ الْحَلِفُوا أَنْتُمْ فَأَبُوا. وَلَا الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَدُ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ مَنْ الْحَلِفُوا أَنْتُمْ فَأَبُوا. وَتَحَرَّجُوا عِنَ الْالْهِ مَنْ مَوْنِ عَلَى الْمُودِ يَبُولُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ الْمُهِ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ الْمُودِ يَبُولُونَ بَهَا وَرَأَى عُمْلُ وَضِي اللَّهُ عَنْهُ الْمُعْلِقُهُ وَيَهُ اللَّهُ عَلَى الْمُولِي يَعِينِ مِنْ مَوْضِعِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُولُونِ عَلَى الْمُولُونِ عَلَى الْمُعْفِي وَالَى عَلَى الْمُولُونِ عَلَى الْمُولُونَ عَلَى الْمُولُونِ عَلَى الْمُولُونِ عَلَى الْمُولُونِ عَلَى الْمُعْرِقِ عَلَى الْمُعْلِي الْمُؤْمِنَ عَلَى الْمُؤْمِ وَلَا عَلَيْهِ أَعْلَى الْمُولُونِ عَلَى الْمُؤْمِ عَلَى الْمُؤْمِ عَلَى الْمُؤْمِ عَلَى الْمُعْلِقِ عَلَى الْمُؤْمِ عَلَى الْمُؤْ

(۲۰۷۳) سلیمان بن بیار فرماتے ہیں کہ بنوسعد کے ایک آ دمی نے محور اور ڈایا۔ اس نے جہینہ کے ایک آ دمی کی انگلی روند دی۔ اس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوگئ تو حضرت عمر رفائڈ نے کہا کہتم قشم دو کہ وہ اس کی وجہ سے ہلاک نہیں ہوا؟ انہوں نے انکار کردیا اور قشم دینے ہیں حرج محسوس کیا۔ انہوں نے دوسروں سے کہا تو انہوں نے بھی قشم کے اندر حرج محسوس کیا۔

(ب) امام شافعی شنند نے فرمایا: رسول اللہ ظافیا نے انصاری پرتشم ڈال دی کیونکہ وہ اس کے مستحق ہتے۔ جب انہوں نے قشم قبول ندکی تو تب نبی طافیا نے یہود کی طرف قشم کولوٹا دیا۔ حضرت عمر طافیا نے بنولیٹ پرقشم ڈال دی ، نچران کے انکار پر چینیوں سے قسم لی۔ یہی ہمارے مفتیان کرام کا طریقہ ہے۔

( ٢.٧٣٩) أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ إِجَازَةً فِيمَا لَمْ يُقُرَأُ عَلَيْهِ مِنَ الْمُسْتَذُرَكِ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ الْعَنْزِيُّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدُّمَشُقِيُّ اللَّادِمِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدُّمَشُقِيُّ

(ح) وَأَخْبَرُنَا أَبُو سَعِيدٍ عُثْمَانُ بْنُ عُبْدُوسِ بْنِ مَحْفُوظٍ الْفَقِيهُ الْجَنْزَرَّ وْذِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ

حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ :مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنْلِيرِ بُنِ سَعِيدٍ الْهَرَوِئُ شَكْرُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ عَبُدِ الصَّمَدِ الذِّمَشُهِيُّ وَسُلَيْمَانُ بْنُ أَيُّوبَ الدِّمَشُقِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَسُووقِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الْفُرَاتِ عَنِ اللَّذِثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ - مَلَّئِلَةً - رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى طَالِبِ الْحَقْ.

تَفَرَّدَ بِهِ سُلَيْمَانُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّمَشُقِيُّ بِإِسْنَادِهِ هَذَا وَالإِعْنِمَادُ عَلَى مَا مَضَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ. [ضعيف] (٢٠٤٣٩) نا فع ابن عمر اللَّذِ فَقَلَ لرات بي كه بي تَلَيَّةُ فَتَم طالب حَنْ بِالوثادى -

( ٢٠٧٤) أَخْبَرُنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأْنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيةُ حَلَّثُنَا مُحْمَّدُ بِنُ هَارُونَ عَنْ عُثْمَانَ بُنِ سَعِيدٍ حَلَّثُنَا مُحْمَّدُ بِنَ عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ رَضِى أَبُو الْوَلِيدِ حَلَّثُنَا مَسْلَمَةُ بُنُ عُلْقَمَةً عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِي: أَنَّ الْمِفْدَادَ اسْتَقْرَضَ مِنْ عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ أَلْهَا هِى أَرْبَعَةُ آلَافٍ فَحَاصَمَهُ إِلَى عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ إِنَّمَا هِى أَرْبَعَةُ آلَافٍ فَقَالَ الْمِفْدَادُ أَخِلِفَهُ أَنَهَا مِنَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْهَا مِن اللَّهُ عَنْهُ أَنْهَا مِن اللَّهُ عَنْهُ أَنْهَا مِن أَرْبَعَةُ آلَافٍ فَقَالَ الْمِفْدَادُ أَنْهَا هِى أَرْبَعَةُ آلَافٍ فَقَالَ الْمِفْدَادُ أَخِلِفَهُ أَنَهَا مَنْ مَنْ عُمْرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنْهَا مَنْ مُنْفَعِقًا فَقَالَ عُمْرُ وَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنْهَا مَنْ عُمْرَ وَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ عُمْرُ خُذُ مَا أَعْطَاكَ قَالَ الْمُفْتَادِ وَهُو مَعَ مَا رَوِّينَا عَنْ عُمْرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فِي مَنْ مَذُهِ اللَّهُ عَنْهُ فِي رَدِّ الْيُعِينِ عَلَى الْمُدَّعِي وَفِي هَذَا الْمُرْسَلِ صَاحِبَةُ فِيمًا اجْتَمَعًا فِيهِ مِنْ مَذْهَبٍ عُمْرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فِي رَدِّ الْيُعِينِ عَلَى الْمُدَّعِي وَفِي هَذَا الْمُوسَلِ وَالْهُ أَنْهَا وَاللَّهُ عَنْهُمَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ . [ضعيف]

(۲۰۷ م) حضرت علی جائٹۂ ہے روایت ہے کہ قتم گواہ کے ساتھ ہوتی ہے۔اگر دلیل نہ ہوتو پھرفتم اس پر ہے جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہے۔ جب معاملہ خلط ملط ہوجائے یا گروہ ا نکارکرے توقتم مدعی پر ہے۔



ی آزادعاقل بالغ مسلمانوں میں سے جن کی شہادت جائز ہے اور کن کی ناجائز سے آ

قَالَ الشَّالِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَيْسَ أَحَدُّ مِنَ النَّاسِ نَعْلَمُهُ أَنْ لَا يَكُونَ قَلِيلًا يَمْحَضُ الطَّاعَةَ وَالْمُرُوءَ ةَ حَتَّى لَا يَخْلِطُهَا بِمَعْصِيَةٍ وَلَا تَمُوءَ قَ حَتَّى لَا يَخْلِطُهَا بِشَيْءٍ مِنَ الطَّاعَةِ وَالْمُرُوءَ قَ حَتَّى لَا يَخْلِطُهَا بِشَيْءٍ مِنَ الطَّاعَةِ وَالْمُرُوءَ قَ حَتَّى لَا يَخْلِطُهَا بِشَيْءٍ مِنَ الطَّاعَةِ وَالْمُرُوءَ ق

قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ هُوَ كَمَّا قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ

ا مام شافعی ڈنٹشنے نے فرمایا: ہم کسی کوہمی نہیں جانتے کہ وہ خالص اطاعت دمروت کور کھے ،اس کے اندر تا فرمانی نہ ہواور نہ ہی مردت کوچھوڑ کرخالص نافر مانی پرلگ جائے اور مروت کوچھوڑ کراطاعت اس کے اندر داخل نہ کی ہو۔

(٢.٧٤٢) وَقَدْ أَخْبَوْنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيٌّ بُنُ أَحْمَدَ بِنِ عَبْدَانَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا تَمْعَامُ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ : لَمَّا نَوْلَتِ اللّهِ فَالَ : لَمَّا نَوْلَتِ اللّهِ فَالَ : لَمَّا نَوْلَتِ وَالْفِينَ آمَنُوا وَلَمَّ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِطُلْمٍ ﴾ [الانعام ٨٦] قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللّهِ - اللّهِ - أَيُّنَا لَمْ يَلْبِسُ إِيمَانَةُ بِطُلْمٍ قَالَ فَنَوْلَتُ ﴿ لَا تُشْرِقُ بِاللّهِ إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾

رُّوَاهُ الْبُحَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي ٱلْوَلِيدِ. [صحبح. منفن عليه]

(٢٠٤٣٢) حضرت عبدالله فرمائے بیل کہ جب به آیت نازل مولی: ﴿ الَّذِینَ آمَنُوا وَلَدُ یَلْبِسُوا إِیمَائَهُمْ بِظُلْمِ ﴾ [الانعام ٨٦] " وه لوگ جوایمان لاے اورانہوں نے اپنے ایمانوں کے ساتھ ظلم کوشائل بیس کیا" تو سحاب نے سوال کیا ہم میں سے کون ہے جوایمان کے ساتھ ظلم کوشائل بیس کرتا تو به آیت نازل مولی ﴿ لاَ تُشُوِلُ بِاللَّهِ إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلُمْ عَظِلِمهُ ﴾ "كمالله كے ساتھ شرك نذكرو؛ كول كم شرك بهت بواظلم ہے۔"

(٢.٧١٣) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي أَبُو عَمْرِهِ هُوَ ابْنُ أَبِي جَعْفَرِ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَلَّانَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَبِيَةَ حَلَّانَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ إِمْرِيسَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتِ ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبُسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ ﴾ [الانعام ٨٦] شَقَّ قَلِكَ عَلَى أَصْحَابٍ رَسُولِ اللّهِ حَنْلَتِهِ - وَقَالُوا أَيْنَا لَا يَظْلِمُ نَفْسَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ - عَلَيْلِهُ - : لَيْسَ هُوَ كَمَا قَالَ لُقُمَانُ لِايْنِهِ ﴿ لَا تُشْرِكُ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلُمْ عَظِيمٌ ﴾ [لفعان ١٣].

رُوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَكُرِ بْنِ أَبِي شَيْكَةٍ. [صحيح منفق عليه]

( ءَءَهُوَ ) أَخْبَوَنَا الْأَسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ إِبْرَاهِيمَ آنْبَأَنَا أَبُو بَكُو : مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِمُ اللّهِ عَلْمُ عَلَمُ وَاللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَا قَالَ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

اللَّهُمَّ إِنْ تَغْفِرُ تَغْفِرُ جَمًّا ﴿ وَأَيُّ عَبُّهِ لَكَ لَا أَلَمًّا

[صحيح]

(۲۰۷۳۳) ابن عباس خطط فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مظالم نے فرمایا:''اے اللہ!اگر قومعاف فرما دے توسب کومعاف کر دے۔ تیراکون سابندہ ہے جس کا گناہ نہ ہو۔''

( ٢.٧٤٥) وَأَخْبَرُنَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ الْحَافِظُ حَذَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سِنَانِ الْفَزَّاذُ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ أَلْبَأَنَا زَكْرِيًّا بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَّاحِشَ إِلَّا اللَّمَدَ﴾ [النحم ٢٣] قالَ : هُوَ أَنْ يَأْتِيَّى الرَّجُلُ الْفَاحِشَةَ ثُمَّ يَتُوبُ مِنْهَا. قالَ وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ - نَائِظَةٍ-

اللَّهُمَّ إِنْ تَغْفِرْ تَغْفِرْ جَمًّا ۚ وَأَنَّى عَبْدٍ لَكَ لَا أَلَمًّا

وَبِمَعْنَاهُ رَوَاهُ رَوْحُ بْنُ عِبَادَةً عَنْ زَكْرِيًّا بْنِ إِسْحَاقَ. [صحيح. تقدم]

(۲۰۷۳) ابن عباس طائن ﴿ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْلِأَمِهِ وَالْفَوَاحِسُ إِلَّا اللَّمَعَ ﴾ [النحم ۲۳] ''وولوگ جو كبيره گناموں اور بے حيالُ سے بيچة بين سوائے صغيره گناموں سے ئے متعلق فرماتے بين: يعني آ دى برائی کے بعد تو برکرل بتا ہے۔ رسول الله طائع نے فرمایا:''اے اللہ! اگر تو اپنے بندوں کے تمام گناہ معاف کردے اور کون ساتیرا بندہ ہے کہ اس سے گناہ مرزد تبین ہوتا۔''

( ٢.٧٤٦) وَقَدُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْحُسَنِينِ حَدَّثَنَا آدَمُ بُنُ أَبِى إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى هَذِهِ الآيَةِ ﴿إِلَّا اللَّمَمَ ﴾ قَالَ الَّذِى يَكُمُّ بِالذُّنْبِ ثُمَّ يَدَعُهُ أَلُمْ تَسْمَعُ قَوْلَ الشَّاعِدِ:

اللَّهُمَّ إِنْ تَغْفِرْ تَغْفِرْ جَمًّا ﴿ وَأَيُّ عَبُدٍ لَكَ لَا أَلَمًّا

هَذَا أَشْبَهُ. [ضعيف]

(۲۰۷۳) مجاہداین عباس بھٹنائے نقل فرماتے ہیں کہاس آیت کے بارے میں:﴿إِلَّا اللَّمَعَ ﴾ النحم ۱۳۲ فرماتے ہیں: وہ آ دگی جو گناہ میں ملوث رہتا ہے بھراس کوچھوڑ ویتا ہے۔ کیا آپ نے شاعر کا قول نہیں سنا۔ گرتو ان کوتمام گناہ معاف کر دیتو معاف فرمادے۔ تیرا کون سابندہ گنہگار نہیں ہے۔''

( ٢.٧٤٧) وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ آنْبَأَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ بْنُ يَعْفُوبَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّيْدَلَانِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمُ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - مَنْتَظِيَّةً : إِنَّ اللَّهَ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - مَنْظَيِّةً : إِنَّ اللَّهَ عَنْهُمَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ - مَنْظَيِّةً : إِنَّ اللَّهَ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ - مَنْظُقُ وَالنَّفُسُ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَٰهُ مِنَ الزُّنَا أَدْرَكَ ذَلِكَ لا مَحَالَةً فَذِنَا الْعَيْنَيْنِ النَّظُورُ وَزِنَا اللَّسَانِ النَّطُقُ وَالنَّفُسُ كَتَاسَ وَالنَّفُسُ وَالنَّفُسُ وَالنَّفُسُ وَيَصُدُّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ أَوْ يُكَذِّبُهُ .

رَوَاهُ الْبُحَادِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنُ مَحْمُودِ أَنِ غَيْلاَنَ عَنْ عَبُدِ الرَّزَّاقِ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ إِسْحَاقَ أَنِ إِبْرَاهِيمَ.

[صحيح\_متفق عليه]

(۲۰۷۳) ابن عباس چھٹھ فرماتے ہیں کہ میں نے للم کے مشاب کوئی چیز نہیں دیکھی مگر وہ جوابو ہر رہ ہٹھٹے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ تکھٹھ نے فرمایا: اللہ نے ابن آ دم پر زنا کا حصہ مقرر کر رکھا ہے، وہ لازمی طور پر اس کو پالے گا، آئکھوں کا زنا دیکھنا ہے۔زبان کازنا بولنا یفس کازنا تمنا کرنا اورخواہش کرنا اورشرم گاہ اس کی نضد بین یا بھلڈیب کرتی ہے۔

(٢٠٧٤٨) أَخْبَرَنَا عَلِى بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا عَلِى بْنُ عَلِي بْنِ زَيْدٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ وَسُفَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ وَسُفَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ وَسُفَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ وَسُفَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَيْدٍ إِلَّا وَقَدْ أَخْطَأَ أَوْ هَمَّ بِخَطِينَةٍ لَيْسَ يَحْيَى بْنَ زَكْرٍ يَا فَإِنَّهُ لَمْ يُخْطِءُ وَلَمْ وَلَمْ بِخَطِينَةٍ لِيْسَ يَحْيَى بْنَ زَكْرٍ يَا فَإِنَّهُ لَمْ يُخْطِءُ وَلَمْ يَعْظِينَةٍ وَلَمْ بِخَطِينَةٍ وَلَمْ بِخَطِينَةٍ وَلَمْ اللَّهِ مَنْ عَبْدٍ إِلَّا وَقَدْ أَخْطَأَ أَوْ هَمَّ بِخَطِينَةٍ لَيْسَ يَحْيَى بْنَ زَكْرٍ يَا فَإِنَّهُ لَمْ يُخْطِءُ وَلَمْ

(۲۰۷۴) این عباس ٹائنجد سول اللہ مٹائیٹا سے تقل فر ماتے ہیں کہ آپ ٹائیٹا نے فر مایا: کوئی بندہ ایسانہیں جس سے گناہ سرز دنہ جو یاوہ گناہ کاارادہ نے کرے سوائے کیجی بن زکریا کے ۔ نہاس نے قلطی کی اور نہ بن گناہ کا قصد کیا۔

(٢٠٧٩) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَلَّقَنَا أَبُو بَكُمْ : أَحْمَدُ بُنُ إِسْحَاقَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَالِبٍ حَلَّقَنَا عَفَّانُ وَأَبُو سَلَمَةً قَالَا حَذَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ حَبِيبٍ بُنِ الشَّهِيدِ وَيُونِسُ بُنِ عُبَيْدٍ وَحُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ - شَئِئِةٍ - . هِ مِنْ الدِّيلَ بِيِّ مِنْ الدِّيلَ فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى

وَعَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ- الْنَصْ- قَالَ: مَا مِنْ آدَمِيٍّ. فَذَكَ مَعْنَاهُ.

قَالَ الْشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : فَإِنْ كَانَ الْأَغْلَبُ عَلَى الرَّجُلِ الْأَظْهَرُ مِنْ أَمْرِهِ الطَّاعَةُ وَالْمُرُوءَةُ فَيُلَثُ شَهَادَتُهُ وَإِذَا كَانَ الْأَغْلَبُ الْأَظْهَرُ مِنْ أَمْرِهِ الْمَعْصِيَةُ وَخِلَافُ الْمُرُوءَةِ رُدَّتُ شَهَادَتُهُ. [ضعيف]

(٢٠٤٧) ابن عباس عالله فرمات بي كرسول الله عليه فرمايا: كوئى آدى ايمانيس يجراس كم معنى ذكرك -

ا مام شافعی بلط، نے فرمایا: اگر آ دی کے ظاہر پراطاعت ومروت غالب ہوتو اس کی شہادت قبول ہوگی۔اگراس کا ظاہر نا فر مان اورخلا ف مروت ہوتو گواہی ردکر دی جائے گی۔

( ٢٠٧٥ ) قَالَ الشَّبْخُ وَتَفْسِيرُ هَذَا فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ بُنَ سُريْجٍ يَقُولُ وَسُئِلَ عَنْ صِفَةِ الْعَدَالَةِ فَقَالَ يَكُونُ حُرًّا مُسْلِمًا بَالِغًا عَاقِلاً غَيْرَ مُرْتَكِبٍ لَكَا الْعَبَّاسِ بُنَ سُريْجٍ يَقُولُ وَسُئِلَ عَنْ صِفَةِ الْعَدَالَةِ فَقَالَ يَكُونُ حُرًّا مُسْلِمًا بَالِغًا عَاقِلاً غَيْرَ مُرْتَكِبِ لَكَبِيرَةٍ وَلاَ يَكُونُ تَارِكًا لِلْمُرُوءَ فِي غَالِبِ الْعَادَةِ.
 لَكَبِيرَةٍ وَلاَ مُصِرٌ عَلَى صَغِيرَةٍ وَلاَ يَكُونُ تَارِكًا لِلْمُرُوءَ فِي غَالِبِ الْعَادَةِ.

قَالَ النَّشَيْخُ أَمَّا الْحُجَّةُ فِي شَرُطِ الإِسْلَامِ وَالْحُرِّيَّةِ وَالْبُلُوغِ وَالْعَقْلِ فَقَدْ مَضَتْ. [صحبح]

(۲۰۷۵۰) ابوعہاس بن سریج فرماتے ہیں کہ عادل کی صفت کے بار کے بیس بیان کیا گیا کہ وہ آزاد ، عاقل ، بالغ اور گناہ کبیرہ کامر تکب نہ ہوا درصغیرہ پرمصر بھی نہ ہوا درعام عادت میں مرورت کو بھی نہ چھوڑے۔

( ٢.٧٥١) قَالَ النَّنِيُّ أَمَّا الْحُجَّةُ فِيمَا بَعُدَهُ فَفِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُو : مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ فُورَكَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّهِ بُنُ جَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بُنِ أَبِى بَكُو عَنْ أَنَسٍ : سُنِلَ رَسُولُ رَسُولُ اللّهِ - عَنْ الْكَبِيْرِ فَقَالَ : الإِشْرَاكُ بِاللّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفُسِ وَشَهَادَةُ الزُّودِ . أَوُ وَاللّهُ مَا لَذَوْدٍ . أَوْ اللّهِ مَا اللّهُ عَنْ عَلِيبٌ شُعْبَةً . [صحبح منفوعله]

(۲۰۷۵) حضرت السَّ بِنْ فَقَوْ مَاتِے ہیں کہ رسول اللہ طافات کہائز کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ طافات فرمایا: اللہ کے ساتھ شرک کرنا ، والدین کی نافر مانی کرنا قبل کرنا ، جھوٹی گوائل دینا یافر مایا: جھوٹی بات۔

(٢٠٧٦) أَخُبَرُنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بُنُ يَعْفُوبَ حَدَّثَنَا عَبُّسُ بُنُ الْفَصُلِ الْأَزْرَقُ حَدَّثَنَا حَرْبُ بُنُ شَدَّادٍ حَدَّثَنَا يَحْمَى بُنُ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ عَبُدِ الْحَمِيدِ بُنِ سِنَانِ عَنْ عَبُدِ بُنِ عَمَيْرٍ حَدَّثَنَا يَحْمَى بُنُ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ عَبُدِ الْحَمِيدِ بُنِ سِنَانِ عَنْ عَبُدِ بُنِ عَمَيْرٍ حَدَّثَنِى أَبِى قَالَ : كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ - لَئِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءً اللَّهِ عَبْدِ بُنِ عَمَيْرٍ حَدَّثِيلِ بُنِ عُمَيْرٍ حَدَّثِيلِ بُنِ عَمَيْرٍ حَدَّقِيلِ بُنِ سِنَانِ عَنْ عَبْدِ بُنِ سِنَانِ عَنْ عَبُدِ بُنِ سِنَانِ عَنْ عَبْدِ بُنِ سِنَانِ عَنْ عَبْدِ بُنِ عَمْدُ وَمَا الْمُحَدِّقِ وَالْمَوْلَ اللَّهِ وَلَيْلًا وَلَيْكُ وَلَا اللَّهِ وَعَلَى اللَّوْكَاةِ الْمُعْرُوطَةَ وَيَصُومُ وَمَالَ لَهُ وَجُلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْكَبَائِرُ ؟ قَالَ : الْكَبَائِرُ يَسْعُ أَعْظُمُهُنَ إِشْرَاكُ بِاللّهِ وَقَالُ لَهُ وَجُلْ يَا رَسُولَ اللّهِ وَمَا الْكَبَائِرُ ؟ قَالَ : الْكَبَائِرُ يَسْعُ أَعْظُمُهُنَ إِشْرَاكُ بِاللّهِ وَقَالُ لَهُ وَكُلُ الرِّبَا وَأَكُلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَةِ وَالْفِوَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَالسَّحُولُ الْمُعِيلِ اللّهِ وَقَالًى لَهُ وَلَيْنَ اللّهِ وَقَلْقُولًا وَالْعَالَ الرَّبَا وَأَكُلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَةِ وَالْفِوَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَالسَّحُولَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللللْمُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللللّ

وَاسْتِحُلالُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ مَنْ لَقِي اللَّهُ وَهُو بَرِىء مِنْهِنَّ كَانَ مَعِي فِي جَنَّةٍ مَصَارِيعُهَا مِنْ ذَهُمِ . [صعب ]

(۲۰۷۵) عبید بن عمیراین والدی قال فرماتے بی کہ بی ججۃ الوداع کے موقع پر نی ظافی کے ساتھ قاتو میں نے آپ سے سنا، آپ خلافی نے فرمایا: نمازی اللہ کے دوست ہیں۔ خبردار! جوفرض نماز کو پوراکرتا ہے دہ اللہ کے ذمہ اپنے حق خیال کرتا ہے ، فرصی ذکو قاداکرتا ہے۔ رمضان کے روزے رکھتا ہے اور کبیرہ گناہوں سے پہتا ہے تو ایک آدی نے سوال کردیا: اے اللہ کے رسول! کبیرہ گناہ کی تاجی سود کھاتا ، یتیم کا مال کھانا ، سول! کبیرہ گناہ کو کی بیا بی تو ایک کا میں کو تا میں اور کی بیا ، والدین کی نافر مانی کرنا، جادہ ، بیت اللہ کی حرمت کو جائز قرار دینا۔ جواللہ سے جادہ ، بیت اللہ کی حرمت کو جائز قرار دینا۔ جواللہ سے جادہ اس کا مجھونا سونے کا ہے۔

( ٢٠٧٥ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُو : أَحْمَدُ بُنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ حَلَّقَنَا أَجُو عَبْدِ اللّهِ الْجَوْشَيْجِي فَالَا حَلَّقَنَا يَحْيَى ﴿ وَأَنْبَأَنَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ حَلَّقَنِى أَبُوبِكُو : مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّى حَلَقْنَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ الْجُوشِيقِي أَبُوبِكُو : مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّى حَلَقْنَا أَبُوعَيْدِ اللّهِ عَلَيْنِ أَبُوبِكُو : مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ الْمُؤَكِّى حَلَقْنَا أَبُوعَيْدِ اللّهِ عَلَيْنِ أَبِي الْمُحْدِقِ فَي اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْنِ عَنْ يَرْنِى الزَّانِي حِينَ يَرْنِى وَهُو مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَشْرِقُهَا وَهُو مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْمِ فَهَا وَهُو مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْمِ فَي النَّيْفِ فِيها وَهُو مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْمِ فَي السَّارِقُ حِينَ يَشْرِقُها وَهُو مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْمِ فَي السَّارِقُ حِينَ يَشْرِقُها وَهُو مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْمِ فَي السَّامِ اللّهِ فِيها أَبْقُ مَنْ اللّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ حَلَيْتُ وَبِي سَلْمَةً بُنِ الْمُسَيَّدِ وَأَبِى النَّيْفِ فَي السَّامِ فَي اللّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ حَلَيْتُ وَبِي مِنْ الْمُسَيِّدِ أَبِى الْمُسَيِّدِ وَأَبِى اللّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ حَلَيْتَ وَالْمَوْبَةُ مُسُلِمٌ مِنْ وَجُهِ آخَوَ عَنِ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَالْمُوبَةُ مَعْرُوطَةً وَمُو مَنْ وَجُهِ آخَوَ عَنِ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ الللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُو

(۳۰۷۵۳) حضرت ابو ہر پرہ ٹائٹڑ فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ ٹائٹا نے فر مایا: بندہ زنا کرتے وقت موس نیس رہتا۔ بندہ شراب پینے وقت موس نہیں رہتا۔ بندہ چوری کرتے وقت موس نہیں رہتا۔ ڈاکہ ڈالتے وقت جب لوگ نظریں اٹھا کراس کی طرف د کھے رہے ہوں وہ موس نہیں رہتا۔

(ب) ابو ہریرہ مظافر سول اللہ ظافام ہے اور ابو بکر نے قل فرماتے ہیں لیکن اس میں ڈاکے کاؤ کرنہیں ہے۔

(ع) ابو ہریرہ فائٹ میان کرتے ہیں کداس کے بعد توبیش کی جائے گی۔

( ٢٠٧٥ ) أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْآسَدِئُ بِهِمَذَانَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَنِ الْآسَدِئُ بِهِمَذَانَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَنِ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ ذَكُوانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ الْحُسَنِ حَدَّثَ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَوَاهُ البُّحَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ رَوَاهُ البُّحَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ قَالَ آمَهُ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عَدِي عَنْ شُعْبَةً. [سحيح منف عليه]

(۲۰۷۵ ۲۰ ) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹڈ فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ خلافی نے اس زیادتی کو ذکر کیالیکن ڈ اکے کا ذکر نہیں کیا۔

( ٢٠٧٥ ) أُخْبِرَنَا أَبُو الْقَايِسَمِ عَبُدُ الْعَزِيزِ بَنَ مُحَمَّدٍ الْعَظَّارُ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ شَبَّانَ وَأَبُو الْحَسَنِ : عَلِيَّ بُنُ أَخْمَدَ اللَّقَاقُ حَدَّثَنَا أَيُّو الْحَسَنِ : عَلِيَّ بُنُ الصَّغْدِيُّ مُحَمَّدٍ اللَّقَاقُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بُنُ سُلَيْمَانَ الصَّغْدِيُّ حَدَّثَنَا آدَمُ بُنُ أَبِى إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى السَّفَرِ عَنِ الشَّغْيِيِّ عَنْ عَلَيْ مَنْ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - طَلَيْحَةً - : الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ .

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ آدَمَ. [صحبح. منفق عليه]

(۲۰۷۵) عبدالله بن عمر و بن عاص تفاقظ فرمات بین که رسول الله منطقظ نے فرمایا بسلم وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ربیں اور مہاجروہ ہے جواللہ کی منہیات ہے رک جائے۔

( ٢.٧٥٦) أَخْبَرُنَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ : مُحَمَّدُ بُنُ يَعْفُوبَ الْحَافِظُ إِمْلَاءً حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ السَّعْدِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى أَبُو الزَّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا رَضِى اللّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ - عَلَيْظٍ - : الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَذِهِ .

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ بُنِ حُمَّيْدٍ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ. [صحيح-مسلم ١٤]

(٢٠٧٥) ابوز بيرنے جابرے سنا، وہ كهدر ہے تھے كه نبى تُلَقِيًّا نے فرمایا: مسلمان وہ ہے جس كى زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔

( ٢.٧٥٧) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بُنُ عَبُدَانَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بُنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَلَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَصْلِ وَأَبُو بَكُمٍ الطَّيَالِسِيُّ : مُحَمَّدُ بُنُ إِبُرَاهِيمُ قَالَا حَلَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَا حَلَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَا حَلَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَلَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ سَعِيدٍ يَعْنِى ابْنَ عَمْرِ و بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ قَالَ حَلَّيْنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَدَعَا يَعْمُوو بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ قَالَ حَلَّيْنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَدَعَا يَطُهُو وَقَالَ : شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ - مَلْنَظِيمُ - يَقُولُ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ تَحْصُرُهُ صَلَاةً مَكُوبَةً فَيَعُونَ وَصُوءَ هَا وَسُجُودَهَا إِلَّا كَانَتُ لَهُ كَفَّارَةً لِمَا مَضَى مِنَ الذُّنُوبِ مَا لَمْ يَأْتِ كَبِيرَةً وَهَذَا اللَّهُمَ كُلَّهُ . رَوَاهُ وَرُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا إِلَّا كَانَتُ لَهُ كَفَّارَةً لِمَا مَضَى مِنَ الذُّنُوبِ مَا لَمْ يَأْتِ كَبِيرَةً وَهَذَا اللَّهُمَ كُلَّهُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبُو بُنِ حُمَيْدٍ وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِى الْوَلِيدِ.

(۷۵۷۷) سعید بن عمر و بن سعید بن عاص فرماتے بین کہ جھے میرے والد نے اپنے والد سے نقل کیا کہ میں عثان بن عفان کے پاس تھا۔انہوں نے وضو کا پانی متکوایا: کہتے ہیں: میں رسول اللہ عنگا کے ساتھ حاضر تھا۔ آپ عنگا نے فرمایا: جب مسلمان بندہ اچھی طرح وضو کر کے فرض نماز میں حاضر ہو۔ پھردکوع وجود بھی اچھی طرح اداکرے اگروہ کبیرہ گنا ہوں سے بچتا ہے توصفیرہ معاف کردیے جاتے ہیں۔[صحیح۔ منفق علیہ] ﴿ لَنَىٰ الْكِبْنُ يَتَىٰ عِزُهُ (طِدِهِ) ﴾ ﴿ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي أَبُو أَخْمَدُ بُنُ أَبِي الْحَسَنِ حَذَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ حَذَّقَنَا عَلِيًّ الْحَرَنَ أَبُو عَبُو اللَّهِ الْحَمَدُ بُنُ إِسْحَاقَ حَذَّقَنَا عَلِيًّ بِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهُ مَا لَمُ يَعْمَلُ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ عَنْهُ أَنْ وَاللَّهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَنْهُ أَنْ وَاللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْجُمُعَةُ إِلَى الْمُعْرِعِ مَا لَهُ يُغْضَ الْكَبَائِرُ .

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَلِيٌّ بُنِ حُجْرٍ وَغَيْرٍهِ. [صحبح. مسلم ٢٣٣]

(۲۰۷۸) حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ اللہ علیہ سے القل فرماتے ہیں کدرسول اللہ علیہ اللہ علیہ بالی نی نمازیں اور ایک جمعہ سے لے کردوسرے جمعہ تک درمیانی وقف بیگنا ہوں کا کفارہ ہے۔ جب وہ کہائر سے محفوظ رہے۔

( ٢.٧٥٩) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَذَّتَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِتَّى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ أَبِي صَخْرٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ إِسْحَاقَ مَوْلَى زَائِدَةَ حَذَّقَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُويُمْوَةً رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ -نَائِجَةً- كَانَ يَقُولُ : الصَّلَوَاتُ الْحَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُمَا إِذَا الْجَنِبَتِ الْكَبَائِرُ .

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ هَارُونَ بْنِ سَعِيدٍ وَغَيْرٍهِ. [صحيح\_تقدم]

(۲۰۷۹) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ ٹاٹٹو نے فر مایا: پانچی نمازیں اور ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ سے میکٹر میں میڈ ان میں ایک میں میڈ ان سے علیہ میں کا ان میں میں ایک میں اس کا کہ میں اس کا اس میں اس کے میں

تک کا دفت ،ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک بیاگنا ہوں کا گفارہ ہے جب کمبائز ہے بچاجائے۔ بچرس میں مور موجو مرد میں آئے اور میں بڑے اور میں بھی جس جمید سے مرد موجو و مردم سے جوہر موسوم

( ٢٠٧٦) أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بُنُ يَعْفُوبَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَادِثِ أَنَّ ابْنَ أَبِي هِلَالِ حَدَّقَهُ أَنَّ نَعْيَم بْنَ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُحْمِرَ حَدَّقَهُ أَنَّ صُهِيبًا مَوْلِي الْعُنُوارِيِّينَ حَدَّقَهُ أَنَّهُ سَمِع أَبَا سَعِيدٍ الْخُدُرِيَّ وَأَبَا هُرَيْرَةً يُخْبِرَانِ عِنِ النَّبِي النَّهِ مِنْ عَبْدٍ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَى الْمُعْبَرِ ثُمَّ قَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيهِ فَلَاتَ مَوَّاتٍ . ثُمَّ سَكَتَ فَأَكَبُ كُلُّ رَجُلٍ مِنَا يَبْعِي وَلَاتَ مَوَّاتٍ . ثُمَّ سَكَتَ فَأَكَبُ كُلُّ وَاللَّذِي نَفْسِي بِيهِ فَلَاتَ مَوَّاتٍ . ثُمَّ سَكَتَ فَأَكَبُ كُلُّ وَجُلٍ مِنَا يَبْكِى خَزِينًا لِيمِينِ وَسُولِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَا يَعْهُ عَبْدٍ يَأْتِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ وَيَصُومُ وَمُصَانَ يَبْكِى خَزِينًا لِيمِينِ وَسُولِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَالَّتِ مَا يَوْعَلَى الْمُعْلِقِ فِي السَّعَلِقِ اللهِ عَلَى السَّعَلِقِ فَي عَنِهِ اللَّهُ عَلَى السَّعَلِقِ فَى السَّعَائِرِ مَا يُؤَكِّدُ فَوْلَ مَنْ فَرَقَ بَيْنَهُمَا بِرَدٌ شَهَادَةِ مَنِ ارْتَكَبَ عَبِيرَةً دُونَ مَن الْكَابِرِ وَالتَكْفِيرِ عَنِ الصَّعَائِرِ مَا يُؤَكِّدُ فَوْلَ مَنْ فَرَقَ بَيْنَهُمَا بِرَدٌ شَهَادَةِ مَنِ ارْتَكَبَ عَبِيرَةً دُونَ مَن الْكَابِرِ وَالتَكْفِيرِ عَنِ الصَّعَائِرِ مَا يُؤَكِّدُ فَوْلَ مَنْ فَرَقَ بَيْنَهُمَا بِرَدٌ شَهَادَةِ مَنِ ارْتَكَبَ عَبِيرَةً دُونَ مَن ارْتَكَبَ عَبِيرَةً دُونَ مَن ارْتَكَبَ صَغِيرةً.

وَمِنَ الْأَخْبَارِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الصَّغَائِرَ إِذَا كَثُرَّتُ بَلَغَتُ بِصَاحِبِهَا مَبْلَغَ مُوْتَكِبِ الْكَبِيرَةِ فِي رَدِّ الشَّهَادَةِ وَغَيْرِهِ مَا . [ضعيف]

(٢٠٧٦) ابوسعيداور حضرت ابو هريره الثالة دونول نبي مَرَاتِيَةً سي لقل فرمات بين كدا ب مُرَاتِيَةً منبر ير بينه عنه ، مجرفر مايا: اس

(اُنَ اخبار میں) ان احادیث میں کبیرہ گناہوں کی تختی بیان ہوتی ہاور صغیرہ گناہوں کا کفارہ ۔ بعض نے ان کے درمیان فرق کیا ہے کہ مرتکب کبیرہ کی شہادت قبول نہیں کرتے جبکہ مرتکب صغیرہ کی شہادت قبول ہے۔

ان احادیث بیل بی بھی بیان ہواہ کہ جب سغیرہ گناہ کی کثرت ہوجائے تو بیکیرہ کے درجہ تک بھی جائے ہیں۔ (۲.۷۱۱) آخْبَرَ نَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مُحَفَّدِ بْنِ مُوسَى الصَّيْدَلَائِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ أَنْبَانَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُهْدِئُ بْنُ مَيْمُونِ حَدَّثَنَا عَيْلَانُ عَنْ أَنَسِ قَالَ : إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالًا هِيَ أَذَقُ فِي أَعْمِيْكُمْ مِنَ الشَّعَرِ إِنْ كُنَّا لَنَعُدَّ عَلَى عَهْدٍ رَسُولِ اللَّهِ - اَنَّهَا لَهِيَ الْمُوبِقَاتُ.

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ. [صحبح بحاري ٢٤٩٢]

(۲۰۷۱) نعیلان ٔ حضرت انس ٹائٹنڈ نے قل فر ماتے ہیں کہتم بہت سارے اعمال کو جانے ہو، جوتمہاری نظروں میں بال سے بھی زیاد ہ باریک ہوں گے۔ اگر ہم ان کوشار کریں تو بیر نبی طافیا کرے دور میں بلاک کردیے والے تھے۔

( ٢.٧٦٢) أَخْبَرُنَا أَبُو بَكُو بُنُ فُورَكَ أَنْبَأْنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا عِمُوانُ الْقَطَّانُ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ عَبُدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عِيَاضِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ رَسُولَ اللَّهِ - عَلَيْظِ فَلَى : إِيَّاكُمْ وَمُحَقِّرَاتِ الأَعْمَالِ إِنَّهُنَّ لَيَجْتَمِعْنَ عَلَى الرَّجُلِ حَتَى يُهْلِكُنَهُ . وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - عَلَيْظِ حَتَى يُهُلِكُنَهُ . وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - عَلَيْظِ - عَنَوْبَ لَهُنَّ مَثَلًا كَمَنْلِ قَوْمٍ نَوْلُوا بِأَرْضِ فَلَاهٍ فَحَضَرَ صَبِيعُ الْقَوْمِ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالْعُودِ وَالرَّجُلُ يَجِيءُ بِالْعُودِ وَالرَّجُلُ يَجِيءُ بِالْعُودِ فَالرَّجُلُ يَجِيءُ بِالْعُودِ وَالرَّجُلُ يَجِيءُ بِالْعُودِ فَالرَّجُلُ يَجِيءُ بِالْعُولِيلِ خَتَى جَمَعُوا مِنْ ذَلِكَ سَوَادًا ثُمَّ أَجَجُوا نَارًا فَأَنْضَجَتْ مَا قُذِفَ فِيهَا.

وَدُودِی فِی فَلِکَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَوِیدَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ رُضِیَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ فَوْلِهِ غَبْرَ مَرْفُوعِ. آضعیف آ (۲۰۷۲) عبدالله بن مسعود بِثَاثِیْ فرماتے ہیں کہ رسول الله سَرِّقِیْ نے فرمایا: تم حقیرا عمال ہے بچو، اگر وہ آ دی پرجمع ہوجا کیں تو اس کو ہلاک کر دیں۔ نبی سُرُقِیْ نے ان کی مثال بیان کی ہے کہ ایسی قوم جوچئیل میدان میں ہواور قوم کے کار گرجمع ہوجا کیں تو لوگ ایک ایک کئری لائی شروع کر دیں ، انہوں نے زیاد ولکڑیاں جمع کرلیں ، پھرانہوں نے آگ روشن کی۔ پھروہ جلا ڈالے گی جوبھی اس میں ڈالا جائے گا۔

( ٢.٧٦٣ ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللّهِ الْحَافِظُ حَدَّنَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ :مُحَمَّدُ بْنُ يَعْفُوبَ حَدَّثَنَا بَكَارُ بْنُ قُتَيْبَةَ الْقَاضِى بِمِصْرَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلاَنَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُجُ ثَنْنَ اللَّهِ كُنْ يَتَى حَرُمُ (مِلْدًا) ﴾ ﴿ اللَّهِ - اللَّهِ - قَالَ : إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ ذَبُّ كَانَتُ نُكُنَّةُ سَوْدًاءُ فِي قَلْمِهِ هُرَيُرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - اللَّهِ - قَالَ : إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ ذَبُ كَانَتُ نُكُنَّةُ سَوْدًاءُ فِي قَلْمِهِ فَإِنْ تَنَابَ وَنَوَعَ وَاسْتَغْفَرَ صُقِلَ مِنْهَا قَلْبُهُ فَإِنْ عَادَ رَانَتُ حَتَّى يُغْلَقَ بِهَا قَلْبُهُ قَذَاكَ الَّذِى ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ هُ كَذَّا بَلُ رَانَ عَلَى تُلُومِهِمْ مَا كَانُوا يَكْمِيمُونِ وَالعَطِفَيْنِ ؟ ١ ].

قَالَ الشَّيْخُ وَيُشْبِهُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْأَخْبَارُ وَمَا جَانَسَهَا فِي التَّغْلِيظِ وَالتَّشْدِيدِ فِيمَنْ أَصَرَّ عَلَى الذُّنُوبِ غَيْرَ مُسْتَغْفَرٍ مِنْهَا وَلَا مُحَدُّثٍ نَفْسَهُ بِتَرْكِهَا. [حسن]

(۲۰۷۱) حضرت ابو ہریرہ ٹٹائٹ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ٹائٹ فرمایا: جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے ول پر سیاہ کلتہ لکیا تا ہے، اگر دہ تو ہے کر لے ادر گناہ چھوٹر دے اور استفقار کر لے تو تکتہ صاف کردیا جاتا ہے۔ اگر وہ وویارہ گناہ کرتا ہے تو دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ اس کا تذکرہ اللہ نے اپنی کتاب میں کیا ہے: ﴿ کَلّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا کَانُوا يَكْسِيُون﴾ [السطففین ۱۵] ''ہرگزنیس بلکسان کی اپنی کرتو توں کی وجہ سے ان کے دل زنگ آلود ہوگئے۔''

شیخ فرماتے ہیں: بیان کے لیے ڈائٹ ہے جو گنا ہوں پراصرار کرتے ہیں، تو بداستعقار نہیں کرتے اور اپنے دل کو گناہ خچوڑنے پرآمادہ نہیں کرتے۔

َ چُورْ نَے پِرَآ مَادهُ کِيْسُ کَر نے۔ ( ٢٠٧٤) فَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو النَّصْوِ الْفَقِيةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبُوبَ أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بُنُ يَحْيَى قَالَ سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ

الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِى عَمْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - مَنْظِئے- يَقُولُ :إِنَّ عَبْدًا أَصَابَ ذَبْنَا فَقَالَ يَا وَبُ إِنِّى أَذْنَبْتُ ذَبْنَا فَاغْفِرُ لِى فَقَالَ رَبَّهُ عَلِمَ عَبْدِى أَنَّ لَهُ رَبَّا يَغْفِرُ اللَّمْتِ وَيَأْخُذُ بِهِ فَغَفَرَ لَهُ ثُمَّ أَصَابَ ذَبْنَا آخَرَ وَرُبَّكَا قَالَ أَذْنَبَ ذَبُّ آخَرَ فَقَالَ يَا رَبُ إِنِّى أَذْنَبْتُ ذَبُّ آخَرَ وَرُبَّكَا قَالَ أَذْنَبَ ذَبُا آخَرَ فَقَالَ يَا رَبُ إِنِّى أَذْنَبْتُ ذَبُّ آخَرَ فَقَالَ يَا رَبُّ إِنِّى أَذْنَبُ وَيَأْخُذُ بِهِ فَغَفَرَ لَهُ ثُمَّ مَكْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَصَابَ ذَبْكَ أَلْنَبُ وَيَأْخُذُ بِهِ فَغَفَرَ لَهُ ثُمَّ مَكْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَصَابَ ذَبُنا آخَرَ وَرُبَّهَا قَالَ لَا يَعْفِرُ اللَّهُ لَنَهُ وَيَا لَا يَعْفِرُ لِى قَالَ رَبُّهُ عَلِمَ عَبْدِى أَنَ لَهُ وَلِمُ إِلَى الْمُؤْتِلُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُمْ أَصَابَ وَيَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ عَبْدِى أَنْ لَهُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَى مَا شَاءَ اللَّهُ لَهُ إِلَى الْفَوْلُ اللَّهُ اللَ

رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ فَقَالَ رَبُّهُ غَفَرْتُ لِعَبْدِى فَلْيَعْمَلُ مَا شَاءَ . رَوَاهُ البُّحَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ هَمَّامٍ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ عَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ

روعالمب مارِح على السوطيع على المعالم أبيى الورليليد. [صحبحـ منفق عليه]

(۲۰۷۲) حضرت ابو ہریرہ نگائنا فر ماتے ہیں کہ میں نے نبی تلکی ہے سنا، آپ تلکی نے فرمایا: جب بندہ گناہ کرتا ہے او کہتا ہے: اے میرے رب! مجھے معاف فر ماتو اللہ فر ماتے ہیں کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کے گناہ معاف کرنے والا رب ہے، جو اس کا مواخذہ بھی کرسکتا ہے۔ پھر اللہ اس کومعاف کرویتے ہیں، پھر پچھے دیرے بعد وہ دوبارہ گناہ کر لیتا ہے اور بعض اوقات کئ اور بھی گناہ کر لیتا ہے، پھر کہتا ہے کہ اے اللہ! میں نے دوسرا گناہ کرلیا ہے، مجھے معاف فر ماتو اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اللہ اس کومعاف کردے گا اور اس کا مواخذہ بھی کرسکتا ہے ، اللہ اس کومعاف کردیتے ہیں۔ پھروہ پیکھود پر تھبرتا ہے ، پھر ''گناہ کر لیتا ہے ، پھر کہتا ہے : اے اللہ! بچھے گناہ معاف کردے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرایندہ جانتا ہے کہ اللہ اس کومعاف کردیں گے ، اس کا مواخذہ بھی کرسکتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں : میں نے تجھے معاف کردیا جومرض عمل کر۔

( ٢٠٧٥) أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِى الرُّودُبَارِيُّ أَنْبَأَنَا ابْنُ دَاسَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا النَّفَيْلِيَّ حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بُنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا عَمُولَى الْعَدِينِ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِي الْمَثْمُ وَلَى لَآلِ أَبِي الْكُو الصَّدِّيقِ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِي الْمَثْمُ الصَّدِيقِ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِي الْمَثْمُ وَلَى لآلِ أَبِي الْمُثَمِّقِ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَاللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ الْمَثْمُ وَإِنْ عَادَ فِي الْيَوْمِ سَيْعِينَ مَوَّةً . الصَّدِّعِينَ السَّعْفُورَ وَإِنْ عَادَ فِي الْيَوْمِ سَيْعِينَ مَوَّةً .

[ضعيف]

(۲۰۷۱) اب نصیرة حضرت ابو بمرک آزاد کرده غلام نے نقل فرماتے ہیں که حضرت ابو بکر صدیق نظائے رسول الله نظایم نے نقل فرمایا: که آپ نظایم نے فرمایا: جو گناه پراصرار نه کرے، استغفار کرلے تو اگر وہ ایک دن کے اندر ۲۰۷۰مرتبہ بھی تو بہ کرے۔

( ٢.٧٦٦) أُخْبَرَنَا أَبُو بَكُو بُنُ فُورَكَ أَنْبَأَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ جَعْفَرٍ حَلَّنَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ حَلَّنَنَا أَبُو دَاوُدَ حَلَّنَا شُعْبَةً عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ سَمِعَ أَبَا عُبَيْدَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - اَلِنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ يَدَهُ بَاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِىءُ التَّهَارِ وَبِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِىءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا -رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ بُنْدَازَ عَنْ أَبِي دَاوُدَ. [صحح سلم ٢٧٥٩]

(٢٠٧٦) حضرت ابومویٰ اشعری فاشخوفر ماتے ہیں کہ رسول اللہ خاشائی نے فرمایا: اللہ رب العزت رات کو اپنا ہاتھ بھیلات ہیں تا کہ دن کا گنہاگارتو بہکر لے اور دن کو اپنے ہاتھ بھیلاتے ہیں ، تا کہ رات کا پاپی تو بسکر لے۔ یہاں تک کہ سور ن مغرب سے طلوع ہوجائے۔

( ٢٠٧٧) أُخْبَرُنَا أَبُو عُبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَلَّنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْمُحَمَّدُ بِنَ يُعْفُوبَ حَلَّنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِي بْنِ عَفَانَ الْعَامِرِيُ حَلَّنَا أَبُو أَسَامَةً عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةً بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَارِثُ بْنَ سُويْدٍ يَقُولُ أَتَبَنَا عَبُدِهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللّهِ عَلَيْهِ وَمَعْلَمُهُ وَشَرَابُهُ فَنَوْلَ فِيهَا فَنَامَ وَرَاحِلَتُهُ عِنْدَ رَأْسِهِ فَاللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ لَا رَجْعَلَ فَالْ وَاللّهِ لَا رَجْعَنَ فَلَامُونَ وَقَدْ ذَمَبَتُ فَذَهَبَ فِي طَلَيْهَا وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى فُنَولَ فِيهَا فَنَامَ وَرَاحِلَتُهُ عِنْدَ رَأْسِهِ فَاسْتَيْقَظَ وَقَدْ ذَمَبَتُ فَذَهَبَ فِي طَلَيْهَا وَاللّهِ لَا رَجْعَنَ فَلَامُونَ تَلْ عَلْمُ اللّهِ إِنَا اللّهِ اللّهِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى فُنُولَ لَهِ عَلَيْهِ وَقَالَ لَا اللّهِ لَا رَجْعَنَ فَلَامُونَ تَلْ عَبْدُ اللّهِ إِنَ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُعْبَةً عَلَيْهِ وَقَالَ لَهُ هَكَذَا وَاللّهِ فَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُعْبَهُ وَاللّهُ لَكُونُ اللّهُ عَلَيْهُ وَقَالَ لَهُ هَكَذَا وَاللّهِ فِي أَصُلِ جَبَلٍ يَخَافُ أَنْ يَنْفَلِبَ عَلَيْهِ وَإِنَّ الْفَاحِرَ يَرَى ذُنُوبَةً كَذَالِهِ فِي أَصُلِ جَبَلٍ يَخَافُ أَنْ يَنْفَلِبَ عَلَيْهِ وَإِنَّ الْفَاحِرَ يَرَى ذُنُوبَةً كَذَالِهِ مِنْ أَصُلُ جَبَلٍ يَخَافُ أَنْ يَنْفَلِبَ عَلَيْهِ وَإِنَّ الْفَاحِرَ يَرَى ذُنُوبَةً كَذَاللّهِ مِنْ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُولَةً كَذَالِهُ لَا اللّهِ اللّهِ الللّهِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُولِكُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُولُكُ اللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

فَذَهَبَ وَأَمَرَّ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي أَسَامَةً. قَالَ الذَّنْ ثُرُ كَانْكُ مُسَالُهُ مَا وَأَسَالَ النَّدِي مَنْصُورِ عَنْ أَبِي أَسَامَةً.

قَالَ الشَّيْخُ وَالْفَرَحُ الْمُضَافُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِى هَذَا الْحَدِيثِ بِمَعْنَى الرِّضَا وَالْقَبُولِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرحُونَ﴾ [المومنون ٥٣] يَعْنِى رَاضُونَ كَذَلِكَ ذَكَرَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ حَسَنٌ وَفِى التَّوْيَةِ مِنَ الذَّنْبِ أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ وَلَبْسَ هَا هُنَا مَوْضِعُهَا

وَأَمَّا مَنْ خَرَجَ مِنْ أَهُلِ الإِسْلَامِ مِنْ دَارِ الدُّنِ وَقَدُ تَلَوَّتُ بِالذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا فَهُو فِي مَشِيعَةِ اللَّهِ تَعَالَى إِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ بِعَدْلِهِ عَلَى ذُنُوبِهِ ثُمَّ أَخُرَجَهُ مِنْ عُقُوبَتِهِ إِلَى جَنَّتِهِ بِرَحْمَتِهِ أَوْ بِشَفَاعَةِ الشَّافِعِينَ بِإِذْنِهِ فِي ذَلِكَ أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ إِلَّا أَنَّا نُشِيرٌ هَا هُنَا إِلَى مَا يَقَعُ بِهِ الْبَيَانُ بِتَوْفِقِي اللَّهِ تَعَالَى.

(۲۰۷۲) عارت بن سوید فرماتے ہیں کہ ہم عبراللہ بن مسعود ڈاٹٹو کے پاس آئے، انہوں نے ہمیں دو احادیث بیان کیں :ایک نبی طفیقا نے فرمایا:اللہ اپنے بندہ کی کیں :ایک نبی طفیقا نے فرمایا:اللہ اپنے بندہ کی توبہ سے اس آدی ہے بڑھ کرخوش ہوتا ہے، جوجنگی سفریس ہلاکت کی جگہ پرتھا۔ اس کی سواری پر کھا تا، پینا موجود تھا۔ وہ قیام کی طوب سے اس آدان اس کرنے کے بعد بیدار ہواتو سواری غائب تھی۔ حالات کر جگہ برتھا۔ اس کو بیاس نے تھک کیا۔ اس غرض سے اس آزا آرام کرنے کے بعد بیدار ہواتو سواری غائب تھی۔ حوہ اس جگہ پر آکرسوگیا۔ جب بیدار ہوااس نے کہا: ٹیس اپنی سواروں والی جگہ واپس پلٹ جاؤں گا یہاں تک کہ موت آجائے۔ وہ اس جگہ پر آکرسوگیا۔ جب بیدار ہوااس کی سواری موجود تھی اس کا کھا تا، پینا بھی تھا۔ پھرعبداللہ فرماتے ہیں کہ مومن بندہ جب گناہ و کھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو پہاڑ کے لیے تھور کرتا ہے کہ کیس اس کے ناک پر کھی ہووہ لیے تاک پر ہاتھ بھیرد بتا ہے۔

شیخ فرماتے ہیں: فرح کی نسبت اللہ کی جانب ہے۔ اس سے مراد اللہ کی رضا وقبولیت ہے جیسے ﴿ کُلُّ حِزْبِ بِمّا لَكَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴾ [السومنون ٥٣] '' ہرگروہ جواس کے پاس ہاس پرراضی ہے۔'' جودار لسلام کوچھوڑ کرچلا جاتا ہے اور گناہوں میں مصروف ہوجاتا ہے۔اللہ کی مشیت پرہے کہ معاف کرے یا سزادے۔''

( ٢.٧٦٨ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَلَّثَنَا أَبُو جَعْفَمِ : مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانٍ عِ حَلَّقَنَا السَّرَئُ بُنُ خُزَيْمَةً حَلَّثَنَا عُمَرُ بُنُ حَفْصِ بُنِ غِيَاثٍ حَلَّثَنَا أَبِى حَلَّثَنَا الْاعْمَشُ حَلَّثَنَا زَيْدُ بُنُ وَهُبِ حَلَّثَنَا وَاللَّهِ أَبُو ذَرِّ بالرَّبَدَةِ قَالَ : كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ - النَّبِيِّ - أَمْشِى فِى حَرَّةِ الْمَدِينَةِ عِشَاءً فَاسْتَقْبَلَنَا أُحَدٌ فَقَالَ : يَا أَبَا ذَرِّ مَا أُحِبُ بالرَّبَدَةِ قَالَ : كُنْتُ مَعَ النَّبِي - النَّبِيِّ - أَمْشِى فِى حَرَّةِ الْمَدِينَةِ عِشَاءً فَاسْتَقْبَلَنَا أُحَدٌ فَقَالَ : يَا أَبَا ذَرِّ مَا أُحِبُ أَنْ أَحُدًا ذَاكَ لِى ذَهَبًا تَأْتِى عَلَيْهِ لِيُلَةً وَعِنْدِى مِنْهُ دِينَارٌ إِلَّا دِينَارٌ أَرْصُدُهُ لِدَيْنِ إِلَّا أَنْ أَقُولَ بِهِ فِى عِبَادِ اللَّهِ هَكَذَا وَهَكَذَا . وَأَرْمَا بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ : يَا أَبَا ذَرِّ . قُلْتُ لَيَنْكَ وَسَعُدَيْكَ بَا رَسُولُ اللَّهِ. قَالَ : أَلَا إِنَّ الْاَتْحُورِينَ هُمُّ الْأَقَلُونَ إِلَّا مَنُ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهُوَ فَالَ يَعْدَوْ فَلَى اللّهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ

( ٢.٧٦٩) أُخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِح حَدَّثَنَا الشَّرَىُّ بْنُ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثِنِى أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِى الدُّرْدَاءِ نَحْوَهُ. رُوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عُمَّرَ بْنِ حَفْصٍ. قَالَ الْبُخَارِيُّ حَدِيثُ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ مُرْسَلٌ وَالصَّحِيحُ حَدِيثٌ أَبِى ذَرِّ.

قَالَ الْبُخَارِيُّ وَقَالَ النَّصُورُ إِنَّ شُمَيْلٍ فَلَكُرَّ مَا.

( .٧٧٠) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ : الْحُسَيْنُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ السَّدِيرِيُّ الْبَيْهَقِيُّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُدَّهِقِيُّ خَدَّثَنَا خَمَدُ بْنُ أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُدَّهِقِيُّ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ زَنْجُوَيْهِ حَدَّثَنَا النَّضُرُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْبَيْهَقِيُّ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ زَنْجُوَيْهِ حَدَّثَنَا النَّضُرُ بْنُ شُعْبَةً حَدَّثَنَا حَبِيبٌ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ وَسُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْحٍ فَالُوا سَمِعْنَا زَيْدَ بْنَ وَهُبٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِى ذَرَّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -لَلْتِظْنَ - بْإِنَّ جِبْرِيلَ آثَانِى فَبَشَرْنِى أَنَّهُ لَمْنُ مَاتَ مِنْ أَمْتِي لَا يُشُوِكُ بِاللّهِ شَيْئًا دَحَلَ الْجَنَّةَ. قَالَ قُلْتُ: وَإِنْ زَنَا وَإِنْ سَوَقَ؟ قَالَ: وَإِنْ زَنَا وَإِنْ سَوَقَ. قَالَ سُلَيْمَانُ يَعْنِي لِزَيْدِ بْنِ وَهُبٍ إِنَّمَا يُرُوى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي اللَّرْدَاءِ قَالَ أَمَّا أَنَا فَسَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي ذُرِّ. [صحيح تقدم قبله]

( ۲۰۷۰ ) زید بن وہب حضرت ابوذر ڈاٹٹو سے نقل فر ماتے ہیں کدرسول اللہ ٹاٹٹا نے فر مایا: میرے پاس جرئیل آئے اور مجھے خوشنجری دی کہ جوامتی فوت ہو گیا اور اس نے شرک نہ کیا ہووہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت ابوذر ٹاٹٹو نے عرض کیا: اگر چہ اس نے چوری اور زنا بھی کیا ہو؟ آپ نٹاٹٹا نے فر مایا: اگر چہاس نے زنا اور چوری بھی کی ہو۔

(٢٠٧١) وَأَخْبَرُنَا أَبُو صَالِحٍ بِنُ أَبِي طَاهِمِ الْعَنْبُرِيُّ أَنْبَأَنَا جَدِّى بَحْبَى بُنُ مَنْصُورِ الْقَاضِى حَدَّقَنَا أَحْمَدُ بُنُ سَلَمَةً حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ زَيْدٍ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِى ذَرِّ رَضِى اللَّهُ عَنْ قَالَ إِسْحَاقُ بُنُ إِنْسَانٌ فَدَكُو الْحَدِيثَ قَالَ عَنْهُ قَالَ : خَرَجْتُ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ -عَنَّى أَنْهُ مِنْ كُنْتَ تُكَلِّمُ فِى جَانِبِ الْحَرَّةِ فَمَا سَمِعُتُ فَلَمَّا جَاءَ لَمْ أَصْبِرُ حَتَّى قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ جَعَلَنِى اللَّهُ فِلْمَاءً فَى مَنْ كُنْتَ تُكَلِّمُ فِى جَانِبِ الْحَرَّةِ فَقَالَ بَشُولُ أَمْنَكَ أَنَّهُ مَنْ مَاتَ لَا أَحَدًا يَوْجِعُ إِلَيْكَ شَيْئًا. فَقَالَ : ذَاكَ جِبُرِيلُ عَرَضَ لِي فِى جَانِبِ الْحَرَّةِ فَقَالَ بَشُولُ أَمْنَكَ أَنَهُ مَنْ مَاتَ لَا يَحْدُونُ بِلِلَهِ ضَيْئًا. فَقَالَ : ذَاكَ جِبْرِيلُ عَرَضَ لِي فِى جَانِبِ الْحَرَّةِ فَقَالَ بَشُولُ أَمْنَكَ أَنَّهُ مَنْ مَاتَ لَا يَشُولُ بِاللَّهِ شَيْئًا. وَهَالَ الْجَنَّةُ فَقُلْتُ يَا جِبُرِيلُ وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَا قَالَ نَعَمُ وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَا قَالَ فَلَا قَالَ نَعَمُ وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَا قَالَ بَعْمُ وَإِنْ مَنَ قَالَ بَعْمُ وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ وَشَوْلَ الْمُعَلِّى اللّهِ مَنْهِ وَإِنْ وَنَا وَشَوبَ الْخَمُورَ الْخَمُورَ وَإِنْ وَالْ فَلَالَ لَكُونُ وَالْ فَعَمْ وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ وَشَوبَ الْخَمُورَ الْمَالِكُ وَالْهُ وَالْلَهِ مَالَكُ وَالْ وَالْ وَهُولِ الْمُعْمُولِ الْمَاسِلَى اللّهِ مَالَكُونُ وَالْ وَالْ وَالْ وَالْمَالِكُولُونُ وَالْمُلُولُ وَالْ وَالْلَهُ وَالْ وَالْ الْلَهُ وَالْمَالِكُولُولُ وَلَا وَالْمَالِقِي اللّهِ مِنْ الْمَالِقُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولِ الْمُعْمُولُ وَالْمَالِقُولُ وَالْمُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُقَالُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْلِلَ الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِلُ وَالْمُولُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَلَالِ وَالْمُؤْلُولُ وَلَا وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلُولُولُ وَلَا وَالْمُؤْلُولُولُ وَالْمُؤْلِيْ الْمُعَلِّلُ اللْمُؤْلُولُولُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِ

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ قَتِيبَةً عَنْ جَرِيرٍ. [صحبح\_ تقدم قبله]

(۲۰۷۷) زید بن وہب حضرت الوور الفاق نے ایس کہ میں ایک رات انکا کرا جا تھے،

الک ۲۰۷۷) زید بن وہب حضرت الوور الفاق نے ایس کہ میں ایک رات انکا کرا جا تھے،

الکین آپ ٹاٹھ کے ساتھ کوئی انسان نہ تھا۔ حدیث کوؤکر کیا۔ کہتے ہیں: جب آپ ٹاٹھ آ ئے تو میں مبر نہ کرسکا۔ میں نے کہد
ویانا کے اللہ کے آپ ٹاٹھ اللہ بھے آپ پر قربان کر دے۔ آپ ٹاٹھ مدینہ کے پھر ملے علاقے میں کس سے بات چیت کر
دے تھے۔ میں نے کسی چزکو آپ کی طرف آتے ہوئے تیں ویکھا؟ آپ ٹاٹھ نے فرمایا: یہ جو گئی تھے۔ اس نے

کہا: اپنی امت کو بٹارت وے دوجو شرک کے بغیر فوت ہوگیا وہ جنت میں داخل ہوجائے گا۔ میں نے کہا: اے جرئیل اس نے

چوری اور زنا بھی کیا ہو۔ اس نے کہا: ہاں! اگر چاس نے زنا اور چوری بھی کی ہو۔ میں نے کہا: اگر چاس زنا اور چوری بھی کی

ہو؟ اگر چدوہ زائی، چوراور شرائی ہی کیوں نہ ہو۔

(٢.٧٧٢) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَقَّدُ بْنُ يَعْفُوبَ حَلَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ عَفَّاذَ الْعَامِرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَمَيْرِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُويَدٍ عَنْ أَبِى ذَرِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - الْعَامِرِيُّ حَدَّانَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَمَيْرِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُويَدٍ عَنْ أَبِى ذَرِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - النَّيْ - النَّي لَاعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا رَجُلٌ يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَاءَ وَالْعَلْمَ عَلَيْهِ وَعَلَمْ عَلَيْهِ صِعَارُ ذُنُوبِهِ وَارْفَعُوا عَنْهُ كِبَارَهَا فَيْعُوضَ عَلَيْهِ صِعَارُ ذُنُوبِهِ فَيُقَالُ عَمِلُتَ يَوْمَ كُذَ

(۲۰۷۷) حضرت ابو ہریرہ و پڑھٹانے کعب احبارے کہا کہ رسول اللہ عکھٹے نے فریایا: ہرنی کے لیے ایک قبول ہونے والی دعا ہوتی ہے تو ہر نبی نے اپنی دعامیں جلدی کی۔ لیکن میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے قیامت کے لیے باتی رکھی ہے، یہ اس کو قیامت کے دن ملے گی، جو بغیر شرک کے مرگیا۔ کعب نے حضرت ابو ہرایہ اٹٹاٹٹ کہا: کیا آپ نے یہ بات نبی مٹاٹھٹے ہے تی ہے؟ ابو ہریرہ ٹٹاٹٹ نے فرمایا: ہاں۔

هُويُوقٌ. [صحيح\_ منفق عليه]

( ٢٠٧٤ ) أَخْبَرُنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَاضِي وَأَبُو الْمُثَنَّى الْعَنبُوِيُّ فَالاَ حَدَّثَنَا سُلِيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَذَّثَنَا بِسُطَامُ بْنُ حُرَيْثٍ عَنْ أَشُعَتَ الْحُدَّانِيِّ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ - مَنْنَظِيْهِ - قَالَ : شَفَاعَتِي لَاهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي . [صحيح ـ منفق عليه]

(۲۰۷۷) حفرت الس بھٹھا ہی کھٹا سے قتل فرماتے ہیں کہ میری امت کے کبیرہ گناہ کے مرتکب افراد کے لیے یہ سفارش ہے۔

( ٢.٧٧٥ ) وَأَخْبَرَكَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ حَدَّثَنَا رَوْحُ بُنُ عِبَادَةَ

(ح) وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الأَصْبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الأَعْرَابِيِّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ قَنَادَةً عَنُ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - الزَّعْفَرَانِيُّ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ أَنَسِ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - مُثَلِّبُ - : إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ وَعُورَةً قَذْ دَعَا بِهَا فِي أُمَّيِهِ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لَأُمَّنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ . رَوَاهُ مُسُلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ زُهَيْرٍ بْنِ حَوْبٍ وَغَيْرِهِ عَنْ رَوْحٍ. [صحيح. منفق عليه]

(۲۰۷۵) حصرت انس کی تی کرسول الله طاقی نے فرمایا: ہر نبی کے لیے دعا ہوتی ہے جواس نے اپنی امت کے لیے کی جادر بیل نے اپنی امت کے لیے کی ہادر بیل نے قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے چھیار تھی ہے۔

( ٢.٧٧٦ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرِو قَالَا حَذَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْفُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ حَدَّثَنَا رَوُحُ بْنُ عُبَادَةً حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى أَبُو الزَّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرُ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - مَلَئِظَةٍ - فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ.

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ أَحْمَدَ بُنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ رَوْحٍ. [صحيح. مسلم ٢٠١]

(٢٠٢٧) جابر بن عبدالله الله الله على عليها الساطرة الأقل فرمات ميس

( ٢٠٧٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ إِمْلَاءُ أَنْبَأَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْآغْرَابِيِّ أَنْبَأَنَا سَعْدَانُ بْنُ تَصُو الْمُخَرِّمِيُّ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ سَمِعَ عَمْرٌو جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَسُولَ اللَّهِ مِنْ النَّارِ فَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَسُولَ اللَّهِ عَنْ أَبِي بَثُولُ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُخْرِجُ قَوْمًا مِنَ النَّارِ فَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَكُولُ بْنِ أَبِي شَيْبَةً عَنْ سُفْيَانَ. [صحيح عسلم ١٩١]

(۲۰۷۷) جابر بن عبداللہ ہڑاتی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ٹاٹیٹی سے اپنے دونوں کا نوں سے سنا کہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کو جہنم سے نکالے گا اوران کو جنت میں داخل کرے گا۔

( ٢.٧٧٨) أَخْبَرُنَا أَبُو الْحَسَنِ: عَلِيُّ بْنُ أَخْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَنْبَأَنَا أَخْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّقَّارُ حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَارِمُ بْنُ الْفَصْلِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - مَنْفَضَّةٍ - : يَخُرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بِالشَّفَاعَةِ فَيَنْبُتُونَ كَأَنَّهُمُ الثَّعَارِيرُ .

قَالَ فِيْلَ لِعَمْرِو وَمَا النَّعَارِيرُ قَالَ الضَّغَابِيسُ قَالَ حَمَّادٌ وَكَانَ عَمْرٌو سَقَطَ فَمُهُ قَالَ حَمَّادٌ فَقُلْتُ لِعَمْرِو يَا أَبَا مُحَمَّدٍ سَمِّعْتَ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتَ النَّبِيَّ - لَلَّهِ يَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُخْرِجُ قُومًا مِ: النَّارِ بِالشَّفَاعَةِ؟ . قَالَ نَعَمُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنُ عَارِمٍ. وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنُ أَبِي الرَّبِيعِ عَنُ حَمَّادٍ وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ يَزِيدَ الْفَقِيرِ عَنْ جَابِرٍ وَاخْتَجَّ فِي ذَلِكَ جَابِرٌ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَثَامًا مَحْمُودًا﴾ [الاسراء ٧٩] وَقَالَ إِنَّهُ مَقَامُ مُتَّحَمَّدِ الْمَحْمُودُ الَّذِي يُخُوجُ اللَّهُ بِهِ مَنْ يُخُوجُ. [صحيح منف عليه]

(۲۰۷۷) جابر بن عبدالله والثلاث وات بین که دسول الله طاقی نے قرمایا: ایک قوم سفارش کی وجہ سے جہنم سے نکلے گے، وہ آگے گے جیسے کلڑی اگتی ہے۔ عمر و سے پوچھا گیا کہ تعاریر کیا ہے؟ کہتے ہیں: ککڑی۔

اے بے بیے سری اللہ عالی ہے۔ مروسے پوچھا کیا کہ تعاریریا ہے؛ ہے ہیں، سری۔ (ب) جابر بن عبداللہ عالیٰ ہے بوچھا گیا: کیا آپ نے رسول اللہ عظام سے سنا ہے کہ آپ عظام نے فرمایا: اللہ تعالی میری

(ب) جابر بن حبراللہ میں وجنے ہو چھا گیا، کیا آپ سے رحوں اللہ علقہ سے سام کہ آپ معدا سے حرفایہ اللہ مال میرن شفاعت کی وجہ سے ایک تو م کوجنم سے نکا لے گا؟ فرمایا: ہاں۔

(ج) حضرت جابر ثلاثان الله كاس قول مع دليل لى ب: ﴿ عَسَلَى أَنْ يَبْعَفُكَ رَبُّكَ مَعَامًا مَعْمُودًا ﴾ [الاسراء ٧٩] \* معتقريب الله آب كومقام محودتك لے جائے گا۔" بيمقام نبي تلكا كے ليے ہے، جس پرالله رب العزت آپ تلاکا كوفائز كريں گے۔

( ٢٠٧٩) وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيَّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَلْبَأْنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَالِبٍ حَدَّثَنَا وَهَيْبُ بْنُ حَالِدٍ عَنْ عَمُوو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُحَدِّرِيُ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ حَالِدٍ عَنْ عَمُوو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُحَدِّرِي وَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - عَلَيْتِ - قَالَ :إِذَا دَحَلَ أَهُلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارِ النَّارِ النَّارِ النَّارِ النَّارِ النَّارِ النَّارِ النَّارِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ كَانَ فِي قَلْهِ مِنْقَالُ خَوْدَلَةٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوهُ فَيْخُوجُونَ قَلِهِ الْمَتَحَشُوا وَعَادُوا حُمَمًا قَالَ فَيَلْقُونَ فِي مَنْ كَانَ فِي قَلْهِ مِنْقَالُ نَهُ وَلَلْهِ مِنْقَالُ نَوْدُلَةٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوهُ فَيْخُورَجُونَ قَلِهِ الْمَتَحَشُوا وَعَادُوا حُمَمًا قَالَ فَيَلْقُونَ فِي الْمَتَعْرِجُونَ قَلِهِ الْمَتَحَسُوا وَعَادُوا حُمَمًا قَالَ فَيَلْقُونَ فِي الْمَالِحِينَ الْمَلِي السَّيْلِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - طَلِيقَ فَلْ وَلَا لَيْهُ مَنْ وَلَا فَيَنْهُ وَلَا فَيَنْهُ مِنْ فَلَى اللَّهِ عَلْمُ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْمَتَعِيلِ السَّيْلِ . فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ مِنْ عَلَى وَعَلَى وَاللَّهُ مِنْ السَّومِيعِ عَنْ مُوسَى أَنِ إِلْسَمَاعِيلَ وَأَخْرَجَاهُ مِنْ حَلِيثِ مَالِكِ وَغَيْرُهِ عَنْ عَمُوو.

قَالَ الشَّيْخُ وَفِي هَذَا أُخْبَارٌ كَشِيرَةٌ وَفِيمَا ذَكُرُنَا مَعَ نَصُّ الْكِتَابِ بِغُفْرَانِ مَا دُونَ الشَّرْكِ لِمَنْ يَشَاءُ كِفَايَةٌ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ. [صحيحـ منفق عليه]

(24 ء - ۲۰ ) حضرت ابوسعید خدری ٹاٹٹونٹر ہاتے ہیں کہ رسول اللہ طُلِقاً نے فرمایا: جنت والے جنت میں اور جہنمی جہنم میں داخل ہو جا کیں گے تو اللہ فرما کیں گے: جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے اس کو جہنم سے نکال لو۔وہ نکالے جا کیں گے وہ جل بچکے ہوں گے اور کو کلہ ہو بچکے ہوں گے ، ان کو نہر میں ڈالا جائے گا۔ اس کو نہر حیات کہا جاتا ہے ، وہ اس طرح آگیں گے جیسے دانہ سیلا ب کے بعد اگتا ہے ۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ وہ ذردی میں لیٹا ہوتا ہے۔

شخ را مے ہیں بیسفارش اس کے لیے ہوگی جس نے شرک نہ کیا ہو۔

(٣٩)باب بَيَانِ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَمَعَالِيهَا الَّتِي مَنْ كَانَ مُتَخَلِّقًا بِهَا كَانَ مِنْ أَهُلِ الْمُرُّوءَ قِ الَّتِي هِيَ شَرُطٌ فِي قَبُولِ الشَّهَادَةِ عَلَى طَرِيقِ الإِخْتِصَارِ

( ٢٠٧٨ ) أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ :عَبْدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ حَلَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ بُنُ الْأَعْرَابِيِّ حَلَّثَنَا الرَّمَادِيُّ يَغْنِى أَحْمَدَ بُنَ مَنْصُورٍ حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَنْبَأَنَا مَغْمَرٌ عَنْ أَبِى حَازِمٍ عَنْ طَلْحَةَ بُنِ كَرِيْزٍ الْمُحْزَاعِيُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - مَثْلِظِهُ عَبْلُ اللَّهَ نَعَالَى كَرِيمٌ يُبِحِبُ مَعَالِى الْأَخْلَاقِ وَيَكْرَهُ سَفْسَافَهَا .

هَذَا مُوْسَلٌ. وَكَلَيْكُ رَوَاهُ النَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ. [صحيح لغيره]

(۲۰۷۸۰) طلحہ بن کریذ نزاعی فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤَقِیم نے فر مایا: اللہ تعالیٰ کریم ہیں اورا چھے اخلاق کو پسند فر ماتے ہیں اور کمینکی کونا پسند کرتے ہیں۔

( ٢٠٧٨) أَخْبَرُنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ أَنْبَأَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ : أَحْمَدُ بْنُ عُفْمَانَ بْنِ يَخْيَى الْأَدَمِيُّ حَدَّثَنَا فَضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ تَوْرٍ حَدَّثَنَا عَضْيُلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ تَوْرٍ عَنْ مُعَمَّدِ بْنِ تَوْرٍ عَنْ مَعْمَدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ - طَلَّئِهِ - : إِنَّ اللَّهَ كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكُرَمَ وَمَعَالِيَّ الْأَخْدَقِ وَيَهْفَضُ سَفْسَافَهَا . الْكُومَ وَمَعَالِيَّ الْأَخْدَقِ وَيَهْفَضُ سَفْسَافَهَا .

وَكَذَلِكَ رُوِى عَنْ أَبِي غَشَّانَ عَنْ أَبِي حَاذِمٍ [صحيح]

(۲۰۷۸) سبل بن سعد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ طاقیم نے فرمایا: اللہ تعالی معزز ہیں ،عزت کو پسند کرتے ہیں اورا پیھے اخلاق کو مجمی اور کمینگی کونا پسند کرتے ہیں۔

( ٢٠٧٨ ) أَخُبَرُنَا أَبُو مُحَمَّدِ بُنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَغْرَابِيِّ حَذَّقَنَا أَبُو بَكُمِ :مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمَرُورُّوذِيُّ حَذَّقَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ حَذَّقَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلاَنَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - النَّ مَكَّارِمَ الْأَخْلاقِ . كَذَا رُوِى عَنِ الدَّرَاوَرُدِيِّ. [حسن]

(۲۰۷۸۲) حضرت ابُو ہریرہ ڈٹاٹنز فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ ٹاٹھائے فرمایا: میں مبعوث کیا گیا ہوں ، تا کہ اجھے اخلاق کی پیمیل کروں۔

( ٢٠٧٨٢ ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ أَنْبَانَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ أَنْبَانَا أَبُو يَعْقُوبَ إِسْحَاقُ بْنُ جَابِرِ الْقَطَّالُ

وَ مُنْ اللَّهِ فَي بَيْ الرَّا اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْقَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

وَ اللَّهِ عَجْلَانَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْكُ. : يُعِفْتُ لَأَتَكُمْ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ . [حسن]

(۲۰۷۸) حضرت ابو ہریرہ پیکٹوفر ماتے ہیں کہ رسول اللہ تکھی نے فر مایا: کامل ترین ایمان والا وہ ہے جس کا خلاق اچھا ہے۔

(ب) ابن عجلا ن فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ظافیا نے فرمایا: میں مبعوث کیا گیا ہوں تا کہ درست اخلاق کی سیمیل کروں۔

( ٢.٧٨٤ ) أُخْبَرَنَا أَبُو عَلِيداللَّهِ الْحَافِظُ حَلَّقَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بُنُ يَعْفُوبَ حَذَّقَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِي بُنِ عَفَّانَ حَلَّقَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ نَمَيْرٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ نَمَيْرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - مَنْ اللَّهِ عَلَيْتُ - لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا وَلاَ مُتَفَحِّشًا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِنَّ أَنْحَيَارَكُمْ أَخَاسِنَكُمْ أَخْلَاقًا.

:إِن رَسُولَ اللهِ عَنْهِ عَلَى الْمُ يَكُنُ فَا حِنْهُ اللّهِ مِنْ الْمُعْرِعَنُ أَبِيهِ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُ وَمُسْلِمٌ مِنْ أَوْجُو أَخَرَ

عَنِ الْأَعْمَشِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ فِي الْحَدِيثِ مِنْ خِيَارِكُمْ. [صحبع منفق عله]

قرباتے، بلكة آپ نائيم توفرماتے: تم مِن عبرترين وہ بس كا ظائل التح بول -( ٢٠٧٥) أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحُرْفِيُّ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ : مُحَمَّدُ بْنُ أَخْمَدَ بْنِ أَبِى طَاهِمِ اللَّهَ الْخُرْفِيُّ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ : مُحَمَّدُ بْنُ أَخْمَدَ بْنِ أَبِى طَاهِمِ اللَّهَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَامُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَى عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُولُولُولُولُ الْ

أَخْرَجُهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنَّ حَدِيثِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بْنِ مَهْدِي عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ.

[صحيح\_مسلم ٢٥٥٢]

(٢٠٧٨) نوئس بن سمعان انصاری فریاتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عقیق سے نیکی اور گناہ کے بارہ میں سوال کیا، آپ عقیق نے فرمایا: نیکی امچھاا خلاق ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھیکے اور تو ناپسند کرے کہ لوگ اس پراطلاع پائیں -

(٢.٧٨٦) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بُنُ يَعْفُوبَ حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْاَصْبَهَانِيُّ حَلَثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِئَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَنَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بُنَ أَبِى عُتَبَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِئَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللّهِ مِنْائِثِيْهِ- أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِي خِدُرِهَا وَكَانَ إِذَا كَرِهَ شَيْنًا عَرَفْنَاهُ فِي وَجُهِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ بُنْدَارٍ عَنِ ابْنِ مَهْدِيًّ وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ بُنْدَارٍ عَنِ ابْنِ مَهْدِيًّ . [صحيح متفق عليه]

(٢٠٤٨٢) حضرت ابوسعيد خدرى تفاتئون مات بين كرسول الله تفاقل كوارى لزكى سيجى بزه كرحيا دارته بدب آپ تلفظ كرك الله تفاقل كالله تفاقل كالله كالمنائل كالله كالمنائل كالم

(٢٠٧٧) أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِى الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ الرُّوذَبَارِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُرٍ : مُحَمَّدُ بُنُ أَخْمَدَ بُنِ مَحْمُولِهِ حَدَّثَنَا جَعُفَرُ الْفَلَانِسِيُّ حَدَّثَنَا آدَمُ بُنُ أَبِي إِيَاسِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ رِبُعِيَّ بُنَ حِرَاشٍ يُحَدِّثُ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ رِبُعِيَّ بُنَ حِرَاشٍ يُحَدِّثُ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ رِبُعِيَّ بُنَ حِرَاشٍ يُحَدِّثُ عَنْ آدَمُ النَّاسُ مِنْ كَلاَمٍ النَّبُوقَةِ إِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَاصْنَعْ مَا عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - النَّيُ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاَمٍ النَّبُوقَةِ إِذَا لَمْ تَسْتَحِي قَاصَنَعْ مَا شَنْتُ فَي الصَّعِيعِ عَنْ آدَمَ. [صحيح بعارى ١١٢٠]

(۲۰۷۸ ) حضرت ابومسعود انصاری ٹاٹھ فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ عظام نے فر مایا: لوگوں نے نبوت کی کلام سے سب سے پہلے جو پایادہ سے کہ جب توحیانہ کرے تو جو مرضی کرو۔

(٢٠٧٨) أَخُبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَبُهَانَا أَبُو الْفَصْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَذَّنَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ حَذَّتَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَهَنَادُ بْنُ السَّرَى قَالَا أَنْهَانَا أَبُو مُعَارِيةً عَنْ هَضَامٍ بْنِ عُرُوةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِضَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا إِبْرَاهِيمَ وَهَنَادُ بُنُ السَّرَى قَالاَ أَنْهَانَا أَبُو مُعَارِيةً عَنْ هَضَامٍ بْنِ عُرُوةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِضَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا فَلَنْ نَعْدَ وَلَا عَرَضَ اللَّهُ عَنْهَا وَلَا غَرَالَ وَلَا غَرَالَ اللَّهِ وَلَا غِيلَ مِنْهُ وَلا عَرَضَ لَهُ أَمْرَانِ اللَّهِ وَلاَ غِيلَ مِنْهُ شَيْءً فَطُ فَيَنْتَهِمَهُ مِنْ صَاحِبِهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لِلَّهِ فَإِذَا كَانَ لِلَهِ انْتَقَمَ مِنْهُ وَلا عَرَضَ لَهُ أَمْرَانِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِلَهِ فَإِذَا كَانَ لِلَهِ النَّقَمَ مِنْهُ وَلا عَرَضَ لَهُ أَمْرَانِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِلْهِ فَإِذَا كَانَ لِلْهِ النَّقَمَ مِنْهُ وَلا عَرَضَ لَهُ أَمْرَانِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِللّهِ فَإِذَا كَانَ لِلّهِ النَّقَمَ مِنْهُ وَلا عَرَضَ لَهُ أَمْرَانِ إِلَّا أَحْذَ اللّهِ مِنْ مَا عَلَى اللّهِ وَلا عَرَضَ لَهُ أَنْ اللّهُ مَدُ اللّهُ مِنْ أَلْهُ مَنْ مَا عَرَالُ أَنْ أَنْ اللّهِ وَلا عَرَالُ اللّهُ مِنْ اللّهِ وَلَا عَرَضَ لَهُ أَعْلَى اللّهُ مِنْ مَا عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهِ مَنْ عَالِمُهُ مَنْ مَا عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْكُمُ النّاسِ مِنْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَرَالُهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ الْعِلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْلَالَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّوعِيحِ عَنْ أَبِي كُرِّيبٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَّةً. [صحيح\_مسلم ٢٣٢٨]

(۲۰۷۸) حضرت عائشہ جھٹا فُر ماتی ہیں کہ میں گئے نہیں دیکھا کہ آپ ٹالٹا نے کبھی خاوم کو مارا ہواور نہ کسی اور کو ،صرف جہاد فی سبیل اللہ میں اور مذہبی آپ نے اپنی ذات کے لیے کسی سمانقام لیا سوائے اللہ کے لیے۔ جب اللہ کے لیے ہوتا تو انقام لینتے۔اگر دومعالمے ہوتے تو آسانی کوقبول فرماتے۔اگر گناہ نہ ہوتا۔ جب گناہ ہوتا تو اس سے بہت دور ہوتے۔

(٢٠٧٨٩) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بَنُ الْفَصْلِ الْفَطَّانُ بِبَغُدَادَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دُرُسْتُويْهِ حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَصْبَعُ بْنُ فَرَجٍ وَيَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ حَدَّثِينِي أَبُو النَّضُرِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : مَا رَّأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - النَّئِسِ- مُسْتَجْمِعًا ضَاحِكًا حَتَى أَرَى مِنْهُ لَهُوَاتِهِ إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ.

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَخْيَى بْنِ سُلَيْمَانَ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ هَارُونَ بْنِ مَعْرُوفٍ وَغَيْرِهِ عَنِ ابْنِ وَهْبِ. [صحيح-منفن عليه] کی منن الکیلی بیقی مزیم (جارہ) کی کھی ہیں ہے گئی ہیں ہے کہ کھی ہیں گئی گئی ہیں کہ کاب انسیارات کی کھی مند کھول کر (۲۰۷۸ع) سلیمان بن بیار حفرت عائشہ جھائے تقل فرماتے ہیں کہ شن نے رسول اللہ ٹاتھ کو بھی نہیں دیکھا کہ مند کھول کر

جتے ہوں اور آپ کا کوانظر آجا تا ہو۔ آپ نظام صرف مسراتے تھے۔

( ٢٠٧٨) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَصْٰلِ أَنْبَأَنَا عَبُدُ اللّهِ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ بْنُ سُفَيَانَ حَدَّثَنَا أَبُر نَعَيْم حَدَّثَنَا عِمُوالُ بَنُ سُفِيَانَ حَدَّثَنَا أَبُر نَعَيْم حَدَّثَنَا عِمُوالُ بَنُ رَيْدٍ أَبُو يَخْتَى الْمُلَرِيِّ حَدَّثَنِى زَيْدٌ الْعَمْنُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللّهِ - مَلَّاتُ - إِذَا صَافَحَهُ الرَّجُلُ لَا يَنْزِعُ يَدَهُ مِنْ يَدِهِ حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ يَنْزِعُ فَإِنِ اسْتَقْبَلَهُ بِرَجْهِهِ لَا يَصْرِفُهُ عَنْهُ حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ يَنْفَرِقُ وَلَمْ يُرَ مُقَدِّمًا وَكُونَ الرَّجُلُ يَنْفَونَ الرَّجُلُ يَنْصَرِفُ وَلَمْ يُرَ مُقَدِّمًا وَكُبَيَّهِ بَيْنَ يَدَى جَلِيسٍ لَهُ. [ضعيف]

(۲۰۷۹) حضرت انس ٹائٹ فرمائے ہیں کہ رسول اللہ ٹائٹی جب سمی سے مصافحہ کرتے یا کوئی آ دمی آپ ٹاٹٹی سے مصافحہ کرتا تو اپناہا تھ نہ چیٹر واتے بیہاں تک آ دمی اپناہا تھ تھنٹے لیتا۔ جب چبرے کے ساتھ متوجہ ہوتے تو اپناچیرہ نہ پھیرتے بیہاں تک کہ آ دمی اپناچیرہ پھیرلیتا اور مجلس میں یا وس پھیلا کرنہ بیٹھتے تھے۔

( ٢.٧٩١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَلِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَفِيقُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيَّوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اللَّهِ - الْمُنْتُخَدِ اللَّهِ عَنْدُ اللَّهِ عَلْمُ عَنْ أَنَسِ قَالَ : لَمْ يَكُنُ رَسُولُ اللَّهِ - الْمُنْتُخَدِ فَاحِشًا مُتَفَخِّشًا وَلَا لَتَهَا عَلَى اللَّهِ عَنْدَ الْمُغْتَبَةِ : مَا لَهُ تَرِبَتْ جَبِينَهُ .

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ.

الْقِيَامَةِ شُفَعَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ .

(۲۰۷۹) حضرت انس ٹٹاٹٹڈ فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ ٹٹاٹٹا ہری کلام نہ کرتے اور نہ بی جان بو جھ کرا کی کلام کرتے اور لعن طعن اور گالی گلوچ اختیار نہ کرتے تھے اور جب کسی کوعمّا ب کرنا ہوتا تو فر ماتے :اس کی پیشانی خاک آلود! اے کیا ہوگیا۔

'وره ل ولى المُحسَيْنِ بُنُ بِشُوانَ الْعَدُلُ بِبَغْدَادَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَلَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ مُصُورِ الرَّمَادِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ :كَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرُوانَ يُرْسِلُ إِلَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ فَتَبِيتُ عِنْدَ نِسَائِهِ وَيَسُأَ لَهَا عَنِ الشَّيْءِ قَالَ فَقَامَ لَيْلَةً فَدَعَا خَادِمَهُ فَآبُطَأَتُ عَلَيْهِ فَلَعَنَهَا وَقَالَتُ : لَا تَلْعَنْ فَإِنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ حَدَّثِنِي أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - نَاتَظِيّ - يَقُولُ : إِنَّ اللَّقَانِينَ لَا يَكُونُونَ يَوْمَ

رُوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ. [صحبح-مسلم ٢٥٩٨] (٢٠٤٩٢) زيد بن اسلم النَّوْفر ماتے بين كه عبدالملك بن مروان ام دردا مكوآ پ نَيْنَمُ كى بيو يول كے پاس روانه كرتے تا كدوه

ان کے پاس رات گزار میں اور سوال کریں۔ کہتے ہیں : وہ ایک راٹ کھڑے ہوئے تو خادم کو بلایا۔اس نے دیر کر دی تو اس پر لعنت کی۔ وہ کہنے گی: لعنت مت کرو! کیوں کہ ابو در داء نے مجھے بیان کیا تھا کہ اس نے رسول اللہ مٹافیا ہے سنا کہ لعنت کرنے والے تیامت کے دن گواہ اور سفارشی نہیں تکیس گے۔ يَعْقُوبَ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ أَنْبَأَنَا صُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ - مَنْظَلْمُ قَالَ : لَا يَنْبَغِى لِصِدِّمْ يَقِ أَنْ يَكُونَ لَعَانًا .

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّومِيحِ عَنْ هَارُونَ الْأَيْلِي عَنِ ابْنِ وَهْدٍ. [صحيح-سلم ٩٧ ٢٠]

(٢٠٤٩٣) حفرت ابو بريره وَالْمُؤَفِر ماتے بي كدرسول الله عَلَيْمَ فرمايا: صديق كے ليے مناسب بيس كدو العنت كرنے والا بور ( ٢٠٧٩ ) أَخْبَرَ نَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ إِلْسَحَاقَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ

(ح) وَأَنْيَأَنَا أَبُو مَنْصُورٍ : أَخْمَدُ بْنُ عَلِيِّ الدَّامَعَانِيُّ ثُمَّ الْبَيْهَقِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُرٍ الإِسْمَاعِيلِيُّ أَخْبَرَنِي أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ شَرِيكٍ حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو الْفَقَيْمِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -مَنْكُنَّهُ عَلَيْ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -مَنْكُنَّهُ عَلَيْ الْفَوْمِنُ وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبَلِدِيءِ .

وَرُوكَ عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ - ظَالْبِهُ- مِثْلُهُ. [صحيح]

(۲۰۷۹۳) حضرت عبداللہ ٹاٹھ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ٹاٹھ نے فرمایا: مومن لعن طعن کرنے والانہیں ہوتا اور نہ بی فنش گواور بدگوہوتا ہے۔

براورونا ہے۔ ( ٢.٧٩٥) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ الْحَافِظُ حَذَّنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بُنُ يَعْفُوبَ حَذَّنَا أَخْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ حَذَّنَا وَ ٢.٧٩٥) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ الْحَافِظُ حَذَّنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بُنُ يَعْفُوبَ حَذَّنَا أَخْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ حَذَّنَا

أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ تَمِيمِ بِنِ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ هِلَالٍ عَنْ جَرِيرِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ وَاللَّهِ عَالَمُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ وَاللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَالَمُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَالَمُ قَالَ قَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلِيمِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّ

رُوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّيحِيحِ عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً . [صحيح۔ مسلم ۲۰۹۲] ( ۷۶/ ۲۰۷۶ مرین عبدالله طِلطُهُ فریا کرین کر سول الله ظلطے فرفر بابا: حرزی سرمجے وم جوتل سرور فسر سرمجی محرو

(٢٠٤٩٥) جرير بن عبدالله والله والله والله عليه الله عليه في الله عليه جوري سي محروم موتاب وه فيرس محى محروم

٣٠٠٠-) (٢.٧٩٦) أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُرٍ : مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ فُورَكَ أَنْهَانَا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ جَعْفَرِ الْأَصْبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ

حَبِيبٍ حَلَّنَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّقَنَا شُعْبَةً عَنِ الْمِقْدَامِ بُنِ شُرَيْحِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّهَا كَانَتُ عَلَى جَمَلِ فَجَعَلَتُ تَصْرِبُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ مَنْائِلُةٍ - : يَا عَائِشَةٌ عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ وَلَمْ يَنْزُعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَائِهُ .

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ وَجْهَيْنِ آخَرَيْنِ عَنْ شُعْبَةً. [صحبح. متفق عليه]

(٢٠٤٩١) مقدام بن شريح اپنے والدے نقل فر ماتے ہيں جوحصرت عائشہ پائٹائے نقل فرماتے ہيں كەحصرت عائشہ پائٹا ايك

اونٹ پر سوار تھیں اوراس کو ہار رہی تھیں تو نبی منگھ نے فرمایا: اے عائشہ! نرمی کو لازم پکڑو۔ جس کے اندر نرمی مووہ چیز خوبصورت بن جاتی ہےاور جس چیز سے زمی کو تکال دیا جائے وہ معیوب بن جاتی ہے۔

( ٢.٧٩٧) أَخْبَرَنَا أَبُوعَبُدِاللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُوالْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْفُوبَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ اللَّورِيُّ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ اللَّورِيُّ حَدَّثَنَا عَارُونَ بُنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِى حَبُوةً حَدَّثَنِى ابْنُ الْهَادِ عَنْ أَبِى بَكُو بْنِ عَهْرِو بْنِ حَزْمٍ عَانُ عَمْرَوَ بْنِ حَزْمٍ عَمْرَوَ بْنِ حَزْمٍ عَمْرَوَ بَنِ عَنْ عَانِيشَةَ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ - مَا لِللَّهِ - مَا لِلَهِ - مَا لِللَّهِ - مَا لَكُهُ - قَالَ : يَا عَانِشَةُ إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُبِحِبُ الرَّفْقَ وَيُعْطِى عَلَى الرَّفْقِ مَا لاَ يُعْطِى عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْعَالِمِ وَمَا لاَ يُعْطِى عَلَى مَا سِوَاهُ.

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ حَرْمَلَةً عَنِ ابْنِ وَهْبٍ. [صحيح-متفق عليه]

(۲۰۷۹۷)عمرہ بنت عبدالرطن حصرت عائشہ ٹاتھا کے نقل فر مائی ہیں کہرسول اللہ تلفظ نے فر مایا: اے عائشہ! اللہ تعالی زم ہیں نری کو پیند فر ماتے ہیں۔جووہ نرمی پر دیتا ہے و پختی پڑئیں ویتا اوروہ اس کے علاوہ مزید بھی عطا کرتا ہے۔

( ٢.٧٩٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ بُوسُفَ أَنْبَأَنَا أَبُو سَعِيدِ بُنُ الْأَعْرَابِيِّ حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بُنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا سُفُيانُ عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارِ عَنِ ابْنِ أَبِى مُكَيْكَةَ عَنْ يَعْلَى بُنِ مَمْلَكِ عَنْ أُمِّ الدَّرُدَاءِ تَرْوِيهِ عَنْ أَبِى الدَّرُدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ - يَنْفُطُهُ مِنَ الْحَيْرِ . وَقَالَ : مَنْ أَعْظِى حَظَّهُ مِنَ الرَّفْقِ فَقَدُ أَعْظِى حَظَّهُ مِنَ الْحَيْرِ وَمَنْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الرَّفْقِ فَقَدُ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الْحَيْرِ . وَقَالَ : أَنْقَلُ شَيْءٍ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ خُلُقْ حَسَنَّ إِنَّ اللَّهَ يَبْغَضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ .

[صحبح\_ متفق عليه]

(۲۰۷۹۸) ابودرداء بڑھٹا نبی ناٹھٹا نے نقل فرماتے ہیں کہ آپ نگھٹانے فر مایا: جونری دیا گیاوہ بھلائی کا ایک حصد دے دیا گیا۔ جونری کے حصدہ محروم کر دیا گیاوہ بھلائی کے حصہ ہے بھی محروم کر دیا گیا اور فر مایا: موس کے میزان میں سب سے بھاری چیز اچھاا خلاق ہے اور اللہ تعالیٰ بدگوئی اور فحش کلای کونا پہند کرتے ہیں۔

(٢.٧٩٩) أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بُنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَغْرَابِيِّ حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ مَكْحُولِ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْمُحْشَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - يَنْظِيْهِ قَالَ : إِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَى وَأَقْرَبَكُمْ مِنِّى أَحَاصِنَكُمْ أَخُلَاقًا وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَى وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّى مَسَاوِيكُمْ أَخْلَاقًا الثَّرْقَارُونَ الْمُتَضَدِّدُقُونَ الْمُتَقَيِّهِقُونَ . [ضعيف]

(۲۰۷۹) ابونغلبنشنی فرماتے ہیں کہ رسول اللّٰہ ٹاٹیلئ نے فرمایا: بھے زیادہ مجبوب اور میرے زیادہ قریبی وہ لوگ ہیں جواخلاق کے اعتبارے اچھے ہیں اور بچھے سب سے مبغوض ترین اور جھے سے دور برے اخلاق والے ہیں جو باچھیں پھیلا کر بڑھ چڑھ کر مات کرتے ہیں ۔۔

( .٨٠٠ ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيةُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَحَّامُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو

(۲۰۸۰۰) حضرت ابو ہریرہ نگائٹ تی نگائٹ ہے مرفوع حدیث نقل فرماتے ہیں کہ آپ نگائٹ نے فرمایا: میں تہمیں اللہ کے بدترین آ دمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں! پھرفر مایا: جو با چیس کھیلا کر کلام کو ہڑھا چڑھا کر پیٹن کرتے ہیں۔ کیا ہیں تہمیس بہترین کی خبر نہ دوں! پھرفر مایا: وہ ہیں جو بہترین اخلاق کے مالک ہیں۔

(٢٠٨١) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشُرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ أَنْبَأَنَا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ حَذَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ النَّصْرِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَلَّثَنَا قَابُوسُ بْنُ أَبِى ظَبْيَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ نَبِى اللَّهِ - مَنْتَظِيَّهُ - قَالَ: الْهَدْىُ الصَّالِحُ وَالسَّمْتُ الصَّالِحُ وَالإِقْبَصَادُ جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءً ا مِنَ النَّبُوَّةِ. [ضعيف]

(۲۰۸۰) ابن عباس ٹائٹ ٹی ٹائٹی سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ ٹاٹھانے فرمایا: اچھی سیرت اور اچھی حالت اور میانہ روی نبوت کے پچیبویں درجہ سے ہے۔

(٢.٨.٢) أُخْبَرَنَا أَبُو عَبُلِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِى أَبُو الْحَسَنِ : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْجَوْهَرِيَّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَدِيِّى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَادَةَ أَخْبَرَنِى إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَدِيِّى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَادَةَ أَخْبَرَنِى فَاللَّهُ عَبْدُ وَاحِدٍ مِمَّنُ لَقِى الْوَفْدَ وَذَكْرَ أَبَا نَضْرَةَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ فَذَكَرَ قِصَّةً وَفْدِ عَبْدِ الْقَبْسِ قَالَ وَأُتِى نَبِيُّ اللَّهِ عَبْدُ الْقَبْسِ فَقَالَ : إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَنْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ الْجِلْمُ وَالْآنَاةُ.

أُخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيعِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُثنى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. [صحبح. مسلم ١٨]

(۲۰۸۰۲) ابوسعید فرماتے ہیں کر عبد القیس کاوفدنی تاللہ کے پاس آیا تو آپ تھائے نے فرمایا جمہارے اندرووخوبیاں ہیں جو الشورسول کو ہوئی محبوب ہیں مصلم و برد باری اور قتل مزاجی۔

(٢٠٨٠٣) أَخْبَرُنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَلَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ إِلْحَاقَ الْفَقِيهُ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَالِبِ بْنِ حَرْبِ حَلَّثَنَا عَنْدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ حَلَّثَنَا الْاعْمَشُ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مُضْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَفْلُ الْمُعْمِشُ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مُضْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُضَعِب بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُضَعِب بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُضَعِب اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ عَالَ : التَّوْدَةُ فِي كُلُّ شَيْءٍ خَيْرٌ إِلَّا فِي عَمَلِ الآخِرَةِ.

[صحيح]

(٢٠٨٠٣) الممش كتب بين كريس في تُلَيَّقُ سے جا نتا ہوں كرما ندروى برمعالمہ ميں بہتر ہوائے آخرت كے معالمہ ميں۔ ( ٢٠٨٠٤) أَخْبَرُنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيمَةُ وَأَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَائِيُّ فَالَا أَنْبَالَا أَبُو بَكُرٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ أَنْبَأَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُوَيُواَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -غَلَيْظِهُ- :إِنَّ اللَّهَ يَبْغَضُ كُلَّ جَعْظُرِيٌّ جَوَّاظٍ سَخَّابٍ فِي الْأَسُواقِ جِيفَةٌ بِاللَّيْلِ حِمَارٌ بِالنَّهَارِ عَالِمٌ بِاللَّذِيُ جَاهِلٌ بِالآخِرَةِ . [صحبے]

(۲۰۸۰۴) حضرت ابو ہر میں تاثیر فرماتے ہیں کہ اللہ ہر بد مزاج ، اکثر کر چلنے والے اور ، باز اروں میں شورشرابہ کرنے والے کو ناپیند فرماتے ہیں۔ رات کا مردار (بعنی ہمیشہ سویار ہنے والا) ، دن کا گدھا (اپنی دنیوی کا موں میں مصروف رہنے والا) اور دنیا کاعالم اور آخرت سے جالمی بھی اللہ کونا پہند ہیں۔

( ٢٠٨٠٥ ) أَخْبَرَنَا الْأَسْتَاذُ أَبُو بَكُرِ بْنُ فُورَكَ أَنْبَانَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ حَذَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو ذَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبِ سَمِعَ النَّبِيَّ - لَلَّكُّ- يَقُولُ : أَلَا أَدُلُكُمْ عَلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعِّفٍ لَوُ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَابَرَّهُ . وَقَالَ :أَهْلُ النَّادِ كُلُّ جَوَّاظٍ عُتُلٌ مُسْتَكْبِرٍ .

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّوعِيحِ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةً. [صحبح]

(۲۰۸۰۵) حارث بن وہب فرماتے ہیں کہ اس نے نبی نافی کے سناء آپ نافی فرمارے تھے: کیا بیس شہیں اہل جنت کی خبر نہ دوں۔ پھر فرمایا: ہروہ کمزور بندہ جواللہ پرتشم ڈال دے تو اللہ اس کو ہری کر دے۔ فرمایا: جہنمی ہرید مزاج، متکبر، آکڑ کر چلنے ملا م

(٢.٨.٦) أَخْبَرُنَا أَبُو الْحَسَنِ : مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْعَلَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْانْصَادِيُّ حَدَّثَنَا مُحَارُو بْنُ أَبِي عَمْرٍ و عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - يَنْتُنْ أَلَهُ قَالَ إِنْ الْمُثَلِّقِ - أَنَّهُ قَالَ : مَنْ كَانَ لَيْنًا هَيْنًا سَهُلاَ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّادِ .
 رَوَاهُ سَهُلُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ مُحَاضِرٍ فَقَالَ فِيهِ عَنِ الْمُطَلِّقِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ. [ضعيف]

(۲۰۸۰۷) حفرت ایو ہریرہ واللہ نی تالیم کے اللہ است میں کہ آپ تالیم نے قربایا: جوزم مزاج اور آسانی پند ہواللہ نے اس بندہ کوجہتم پر حرام کردیا ہے۔

(٢٠٨٠) أَخْبَرُنَا عَلِيُّ بْنُ أَخْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّقَنَا ابْنُ أَبِى قُمَاشٍ حَدَّقَنَا سَعُدُويُهِ عَنْ أَبِي عُقَيْلٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَافِعِ عَنِ ابْنِ لأُمْ سَلَمَةَ الْمُخْزُومِيُّ عَنْ أَمْ سَلَمَةَ زَوْجٍ النَّبِيِّ - النَّبِيِّ - قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - النَّبِّ - : أَوَّلُ مَا نَهَانِي عَنْهُ رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ وَعَهِدَ إِلَىّٰ بَعْدَ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ وَشُرْبِ الْخَمْرِ لَمُلاَحَاةُ الرِّجَالِ . [صعبف]

(۲۰۸۰۷) نبی نظام کی بیوی امسلم فرماتی میں که رسول الله نظام نے فرمایا: پہلا کام جس سے اللہ نے جھے منع کیا اور مجھ سے وعد ولیا، بتوں کی بوجااور شراب کا بیتا، ریا کارآ دی کے بعد۔ فَالَ إِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ فَأَمَرَنِي عُمَوُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : فَأَمْلَيْتُهَا عَلَيْهِ ثُمَّ كَتَبَهَا بِخَطِّهِ ثُمَّ صَلَّى بِنَا الظَّهْرَ وَالْعَصْرُ وَإِنَّهُ لَفِي كُمْهِ مَا وَضَعَهَا إِعْجَابًا بِهَا. [ضعبف]

(۲۰۸۰۸) ایاس بن معاویہ بن قرہ مزنی فر ماتے ہیں کہ ہم عمر بن عبدالعزیز کے پاس تھے۔ان کے پاس حیا کا تذکرہ کیا گیا۔
انہوں نے فرہایا: حیا دین سے ہے۔ حضرت عمر فاٹھ فرہاتے ہیں: بیکمل حیاء ہے، ایاس کہتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھے
میرے دا دا قرۃ نے نفل کیا کہ ہم نبی ٹاٹھ کے پاس تھے۔ آ ب کے سامنے حیا کا تذکرہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا: اے اللہ کے
دسول ٹاٹھ جیا کا مطلب ہے پاک دامن رہنا اور زبان سے تھک جانا، دل سے نبیں اور قمل ایمان کا حصہ ہے اور بی آخرت میں
اضافے کا باعث ہیں اور دنیا میں کی کا باعث ہیں بید دنیا کے مقابلہ میں آخرت میں اضافے کا سبب زیادہ ہوتے ہیں۔

اياس بن معاويد كنت بيل كه عمر بن عبدالعزيز نے جھے تكم ديا كه ميں ايك خط پرتصول - پھر ميں نے ان كو يدلكه كرديا ، پھر انہوں نے اپن معاور آپ كو بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ انہوں نے اپنے خط سے للعا - پھر بيس ظهر وعمر كى نماز پڑھائى ۔ وہ آپ كى آستين ميں تھا ور آپ كو بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ ( ٢٠٨٠٩) أَخْبَرُ نَا أَبُو سَجِيدِ بُنُ الْأَعْرَابِي حَدَّتُنَا عَبَّاسُ الدُّورِيُّ حَدَّتُنَا أَبُو سَجِيدِ بُنُ الْأَعْرَابِي حَدَّتَنَا عَبَّاسُ الدُّورِيُّ حَدَّتَنَا أَبُو سَجِيدِ بُنُ الْأَعْرَابِي حَدَّتَنَا عَبَّاسُ الدُّورِيُّ حَدَّتَنَا أَبُو سَجِيدِ بُنُ الْأَعْرَابِي حَدَّتَنَا عَبَّاسُ الدُّورِيُّ حَدَّتَنَا أَبُو سَجِيدِ بَنُ الْأَعْرَابِي حَدَّقَا عَبَاسُ الدُّورِيُّ عَنِ الْحَجَّاجِ بَنِ فَوَافِصَةً عَنْ دَاوُدَ سُلْيَهُ مَانُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمُبَارِكِيُّ حَدَّقَنَا أَبُو شِجِيدٍ عَنُ أَبِي هُويَوْدَةً رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَعْبُدُ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ الْمُنْ مِنْ أَبِي حَيْدِ عَنُ أَبِي سَلَمَةً بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُويَوْدَةً رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْسَعَامُ مِنْ أَبِي هُويَوْدَةً رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْمَارِي عَنْ الْمُؤْمِنُ غَوْلًا عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ الْمَارِي عَلَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ الْمَارِي عَنْ أَبِي اللَّهُ عَنْهُ وَالْوَاجِورُ حَبُّ لَئِيدًا عَبْ الْمَارِدُ وَيُ الْفَاجِورُ حَبُّ لَئِيدًا عَنْهُ الْمَارِي اللَّهُ عَنْهُ وَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَلَى الْعَامِلُ وَالْعَاجِورُ عَنْ لَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ الْمَارِي اللَّهُ عَنْهُ الْعَامِلُ وَالْمَا عِلْ الْمَارِي اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ الْمَارِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ الْمَالِي اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّ

وَكَلَلِكَ رُوِى عَنْ عِيسَى بُنِ يُونُسَ عَنْ سُفْيَانَ وَقِيلَ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَرْ أَبِي هُوَيُرَةً.

وَرَوَاهُ بِشُرُ بُنُ رَافِعٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ كَلَيْلِا

مَرْفُوعًا.[ضعيف]

(۲۰۸۰۹) حضرت ابو ہریرہ میلین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سکھٹانے فرمایا سومن زیرک اورمعزز ہوتا ہے جبکہ فاجروطو کہ بازاور

ملامت کیا گیا ہوتا ہے۔

( ٢٠٨٠) أُخْبِرَنَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكُو الْقَاضِى قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْاَصَمُّ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَاضِى قَالَا حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّخْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُويُدُو وَضِى اللّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ - عَلَيْهِ- قَالَ : كُومُ الْمَوْءِ دِينَهُ وَمُرُوءَ تُهُ عَقْلُهُ وَحَسَيْهُ خُلُقُهُ.

هَذَا يُعْرَفُ بِمُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ الزُّنْجِيُّ وَقَلْ رُوِى مِنْ وَجْهَيْنِ آخَرَبْنِ ضَعِيفَيْنِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً. [ضعيف] (٢٠٨١٠) حضرت ابو بريره الله فالله فريات بين كدرسول الله ظَلْمَ فَيْ الله عَلْمَا الله عَلْمَ مِنْ وَمَا الله عَلْمَا مِنْ

اخلاق اس کا اخلاق حسب ونسب ہے۔

(٢.٨١١) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو صَادِقِ : مُحَمَّدُ بُنُ أَحْمَدَ الْعَظَّارُ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ قَالَ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : سَمِعْتُ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : حَسَبُ الْمَرْءِ دِينَهُ وَمُرُوءَ ثَهُ خُلُقَهُ وَأَصْلَهُ عَقْلُهُ.

هَذَا الْمَوْقُوثُ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ. [صحيح]

(۲۰۸۱۱) زیاد بن حدر فرماتے ہیں کہ بیس نے حصرت عمر بن خطاب جڑاٹھ سے سناء دوفر ماتے ہیں کہ آ دمی کا حسب اس کا دین ہے۔اس کی مروت اس کا اخلاق ہے اوراس کی اصل اس کی عقل ہے۔

( ٢.٨١٢ ) أُخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ السُّلَمِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مُنْصُورٍ مُحَمَّدَ بْنَ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ يَقُولُ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ مَحْمُودٍ يَقُولُ سَمِعْتُ الرَّبِيعَ بْنَ سُلَيْمَانَ يَقُولُ سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ : الْمُرُوءَ ةُ أَرْبَعَةُ أَرْكَانَ خُسْنُ الْخُلُقِ وَالشَّخَاءُ وَالْتَوَاضِعُ وَالنَّسُكُ. [صحبح. للشانعي]

(۲۰۸۱۲) ربیج بن سلیمان فر ماتے ہیں کہ میں نے امام شافعی ہڑھٹے سے سنا، وہ فر ماتے ہیں کدمروت کے چارار کان ہیں۔اچھا اخلاق ، سخاوت ، عاجزی وانکساری قربانی۔

( ٢.٨١٢) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ دَاوُدَ الزَّاهِدُ حَذَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَذَّثِنِي الْمُنتَجِعُ بْنُ مُصْعَبِ حَذَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حَبِيبٍ التَّهِيمِيِّ :أَنَّ مُعَاوِيَةَ سَأَلَ رَجُلاً مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ مَا تَعُذُّونَ الْمُرُوءَ ةَ فِيكُمْ؟ قَالَ :الْحِرْفَةُ وَالْعِقَةُ. (۱۹۸۱۲) حبیب کی بیان کرتے ہیں کہ معاویہ کے عبدا میں نے ایک ا دی سے پوچھا: مروت کوم من بین شار کرتے ہو؟ کہنے لگا:حرفت اور عفت میں شار کرتے ہیں۔

ہو؟ ہے لگا: حرفت اور عفت میں تار کرتے ہیں۔ ( میں اور عند اور عفت میں تار کرتے ہیں۔

( ب ) ابوسوار سے روایت ہے کہ معاویہ ہے کہا گیا کہ مروت کیا ہے؟ فرمایا: دین میں پاک دامنی اختیار کرنا اور معیشت کی اصلاح کرنا۔

( ٢٠٨١٤ ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بَكُو بْنَ الْمُؤَمَّلِ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا عَبُدِ اللَّهِ :مُحَمَّدُ بْنُ يَغْقُوبَ الْفَارِسِيُّ يَقُولُ قَرَأْتُ فِى بَغْضِ الْكُتُبِ :أَنَّ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ سَأَلَ الْاَحْنَفَ بْنَ قَيْسٍ عَنِ الْمُرُوءَ ةِ فَقَالَ الْاَحْنَفُ :الْمُرُوءَ ةُ الْنَقَى وَالإِحْتِمَالُ ثُمَّ أَطْرَقَ الْاَحْنَفُ سَاعَةً وَقَالَ

وَإِذَا جَمِيلُ الْوَجْهِ لَمْ

يُأْتِ الْجَمِيلَ وَمَا حَمَالُهُ مَا عَ<sup>دُم</sup>ُ أَضْلَادَ مِالْفَا

فَمَا جَمَالُهُ مَا خَيْرُ أَخْلَاقِ الْفَسَى إِلَّا تُقَاهُ وَاخْتِمَالُهُ.

( ٢٠٨٥) أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْمُؤَمَّلِيُّ حَلَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ الْبَصْرِيُّ حَذَّقَنا أَبُو أَحْمَدَ الْفَرَّاءُ أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بُنُ عَثَّامٍ عَنِ الأَصْمَعِيِّ قَالَ قَالَ سَلْمُ بُنُ قُتَيْبَةً : الدُّنْيَا الْعَافِيَةُ وَالشَّبَابُ الصَّخَّةُ وَالْمُرُوءَ ةُ الصَّبُرُ عَلَى الرِّجَالِ قَالَ فَسَأَلْتُ مَا الصَّبُرُ عَلَى الرِّجَالِ؟ فَوصَفَ الْمُدَارَاةَ. [صحيح]

(۲۰۸۱۵) اصمعی فرماتے ہیں کہ سلم بن تنبید نے کہا کہ دنیا سے مرادعافیت ہے اور شباب سے مراد صحت ہے ۔ مروت سے مراد مردوں کے خلاف عبر کرنا ہیں نے بوچھا صبر علی الرجال کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا: نرمی برتنا۔

( ٢٠٨٦ ) أَخْبَرُنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بُنُ الْفُصُلِ الْقَطَّانُ بِيَغْدَادَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بَنُ مُحَمَّدِ الطَّفَّارُ حَلَّثَنَا مُشُرِثُ بُنُ سُعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بَنُ مُحَمَّدٍ الطَّفَارُ حَلَّثَنَا سُفْيَانُ بَنُ حُسَيْنِ قَالَ قُلْتُ لِإِياسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ مَا الْمُرُوءَ ةُ؟ قَالَ : أَمَّا سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنِ قَالَ قُلْتُ لِإِياسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ مَا الْمُرُوءَ ةُ؟ قَالَ : أَمَّا فِي بَلَيْكُ لَا تَعْرَفُ فَاللّٰبَاسُ. [صحيح]

هي النوالدِي بِي الراء) في المسالمات في المس

(۲۰۸۱۷) سنیان بن حسین فرماتے ہیں کہ میں نے ایاس بنُ معاویہ سے کہا: مروت کیا ہے؟ فرمایا: تیرے شہر میں یا ایک جگہ جہاں تونری برتنا پیچانا جائے تقویل ہے اوراگرالی جگہ ہے کہ تو نہ پہنچانا جائے تو کیاس ہے۔

(٣٠)باب مَنْ كَانَ مُنْكَشِفَ الْكَذِبِ مُظْهِرَةُ غَيْرَ مُسْتَتِرٍ بِهِ لَمْ تَجُزُ شَهَادَتُهُ

جوانسان واضح حموث بولےاس کی شہادت جائز نہیں ہے

( ٢٠٨١٧) أَخْبَرُنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِي بْنِ عَفَّانَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ نُمَيْرٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ يَغْنِى ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْتُهُ بِالصَّدْقِ فَإِنَّ الصَّدُقَ يَهْدِى إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرِّ يَهْدِى إِلَى الْبَرِّ عَلْمَ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَكُوبَ وَإِنَّ الْقُحُورِ وَإِنَّ الْقُحُورِ يَهْدِى إِلَى النَّهِ صِدْيَةً وَإِنَّا اللَّهِ صَدْيَةً وَإِنَّا اللَّهِ صَدْيَةً وَإِنَّ اللَّهِ كَذَابًا . [صحيح منف عليه]

(۲۰۸۱۷) عبداللہ بن مسعود و اللہ فائلہ اللہ علی کے بین کہ رسول اللہ علی اللہ کا اللہ کا خوار میکر و، کیونکہ بچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت میں لے جانے والی ہے، جب آ دی کی بولٹا رہو اللہ کے ہاں اس کا شار چوں میں ہوتا ہے۔ جبوث سے بچو جبوٹ گناہ کی طرف لاتا ہے اور گناہ جبتم میں لے جانے کا سب ہے اور آ دمی جبوث بولٹار بتا ہے تو اس کا شار اللہ کے ہاں جبوٹوں میں ہوجا تا ہے۔

( ٢.٨١٨) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ آنْبَأَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ :مُحَمَّدُ بُنُ يَعْفُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا يَعْفُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا يَعْفُونَ بَوْمَا يَزَالُ الرَّجُلُّ يَصُدُقُ يَعْمَونَ بُنُ يَحْيَى بُنُ يَحْيَى أَنْبَأَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ فَلَاكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ إِلَّا أَلَّهُ قَالَ : وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُّ يَكُوبُ وَيَتَحَرَّى وَيَتَحَرَّى وَيَتَحَرَّى الْصَّدُقَ حَتَّى يُكُوبُ وَيَتَحَرَّى الْكَالِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَالِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَالِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَالِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَالِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَالِبُ وَيَتَعَرَّى الْكَالِبُ وَيَتَعَرَّى الْكَالِبُ وَيَتَعَرَّى الْكَالِبُ وَيَعْمَلُونَ وَيَعْلَى اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَى اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَعِلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلِقَلِى الْعُلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَل

رُوَاهُ مُسُلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بُنِ يَحْيَى وَأَخُوجَاهُ مِنْ حَدِيثِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ شَقِيقٍ، [صحبح]
(۲۰۸۱۸) اعمش اپنی سند سے روایت کرتے ہیں کہ بمیشدانسان کے بولتا ہے اور تیج کی تلاش میں رہتا ہے تو اللہ کے ہاں ہجوں میں لکھ دیا جا تا ہے اور دوسری روایت میں ہے کہ انسان بمیشہ جبوٹ بولتا ہے اور جبوٹ تلاش کرتا رہتا ہے اور اللہ کے ہاں جبوٹوں میں شارکیا جا تا ہے۔

( ٢٠٨٩) أُخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَلَّثَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ :مُحَمَّدُ بُنُ يَعْفُوبَ إِمْلَاءٌ حَلَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ نَعْيَمٍ حَدَّثَنَا فُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفُو عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ نَافِعِ بْنِ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -مَنْئِئِهِ- قَالَ : آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّتَ كَذَبَّ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -مَنْئِئِهِ- قَالَ : آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّتَ كَذَبٌ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ رُوَّاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ قَتَيْبَةً. [صحيح\_متفق عليه]

حجوث بولے ۔ ﴿ جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ ﴿ جب امانت رکھوا کی جائے تو خیانت کرے۔

( ٢٠٨٢ ) أُخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ الْحَافِظُ حَذَّنَا عَلِيٌّ بْنُ عِيسَى حَذَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو الْحَرَشِيُّ وَمُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ الدُّمْلِيُّ فَالاَ حَذَّنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِى الزَّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ أَبِى مُحَمَّدٍ الدُّمْلِيُّ فَالاَ حَذَّنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِى الزَّفَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى وَأَخْرَجَهُ الْبُحَادِيُّ مِنْ حَدِيثٍ أَبِى صَالِحٍ وَهَوْلاَءٍ بِوَجْهِ . رَوَاهُ مُشْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى وَأَخْرَجَةُ الْبُحَادِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً رَضِى اللّهُ عَنْهُ . [صحبح-منعق عليه]

(۲۰۸۲۰) حضرت ابو ہریرہ تانظ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ تلکا نے فرمایا: لوگوں میں سے دورخا انسان بدترین ہے۔ مجمی وہ اس چیرہ سے آتا ہے اور مجمی اس چیرہ سے۔

( ٢.٨٢١) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشُرَانَ الْعَدُلُ بِيَغْدَادَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ الرَّمَادِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةً أَنَّ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ :مَا كَانَ خُلُقُ أَبْغَضَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -نَائِشِهُ- مِنَ الْكَذِبِ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَكُذِبُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - نَصِّهُ- الْكَذُبَةَ فَمَا تَزَالُ فِى نَفْسِهِ عَلَيْهِ حَتَّى يَعَلَمُ أَنَّهُ قَدْ أَخْذَتُ مِنْهَا تَهْبَةً

قَالَ أَبُو بَكُو كَانَ فِي نُسْخَتِنَا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ هَذَا الْحَدِيثِ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَوْ غَيْرِهِ فَحَلَّاتَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِغَيْرِ شَكُّ فَقَالَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ وَلَمْ يَلْأَكُوْ أَوْ غَيْرِهِ.

قَالَ النَّكُينُحُ وَلَهُ شَاهِدٌ عَنِ أَبْنِ أَبِي مُلَيْكُةَ. [صحيح]

(۲۰۸۲) ابن ابی ملیکه حفزت عائشه عُنگا نے اقل فرماتی ہیں کہ رسول الله عُنگا کوسب سے مبغوض ترین عاوت جھوٹ کی لگتی تفی اور جب کوئی آ دمی رسول الله عُنگا کے پاس جھوٹ بول لیٹا تو آپ دل میں اس پر ناراض رہتے۔ جب تک آپ عُنگا کو بینہ پیچ چل جاتا کہ اس نے تو برکر لی ہے۔

(٢.٨٢٢) أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكُرِ الْقَاضِى قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بُنُ يَعْفُوبَ حَدَّثَنَا أَبُو رَرْعَةَ الدَّمَشُهِيُّ حَدَّثَنَا مَوْدَا بُو حَدَّثَنَا مَرْوَانُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بُنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ عَنْهَا قَالَتُ : مَا كَانَ شَيْءٌ أَبُعْضَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -طَلِّلَةٍ عَنْهَا قَالَتُ : مَا كَانَ شَيْءٌ أَبُعْضَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -طَلِّلَةٍ عَنْهَا قَالَتُ : مَا كَانَ شَيْءٌ أَبُعْضَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -طَلِّلَةٍ عَنْهَا قَالَتُ : مَا كَانَ شَيْءٌ أَبُو بَنَ أَبِي رَسُولِ اللَّهِ -طَلِّلَةٍ عَنْهَا قَالَتُ : مَا كَانَ شَيْءٌ أَبُو مَا جَوَّبَ رَسُولُ اللَّهِ -طَلِّلِةٍ عَلَى أَحَدٍ كَذِبًا فَرَجَعَ إِلَيْهِ مَا كَانَ حَتَّى يَعْرِفَ مِنْهُ تُوبُةً .

وَأَخْرَجَهُ شَيْخُنَا فِيمَا لَمْ يُمُلِ مِنْ كِتَابِ الْمُسْتَدُوكِ عَنِ الْأَصَمُّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْحَكم عَنِ ابْنِ وَهُبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عَانِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.

[صحيح\_ تقدم قبله]

(۲۰۸۲۲) عبداللہ بن ابی ملیکہ حضرت عائشہ بھٹا نے قل فرماتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی ماٹھنے کوجھوٹ سے بڑھ کرکوئی چیز تا پندنہ تھی، جب رسول اللہ ماٹھنے کوکسی پرجھوٹ کا تجربہ ہوجاتا تو آپ ماٹھنے اس کی جانب پلیٹ کرندآتے، جب تک اس کی توبیکا حال معلوم نہ ہوجاتا۔

( ٢٠٨٢) وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بَنُ بِشُرَانَ آنَبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بَنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِى شَيْبَةً : أَنَّ النَّبِيَّ - نَشَيُّةٍ - أَبْطَلُ ضَهَادَةً رَجُلٍ فِى كَذُبَةٍ كَذِبَهَا. كَذَا فِى كِتَابِى مُوسَى بُنِ أَبِى شَيْبَةً. [ضعيف]

(۲۰۸۲۳) مویٰ بن الی شیبه فر ماتے ہیں کہ بی نافیز نے ایک آ دی کی شہادت جھوٹ کی وجہ سے روکر دی تھی۔

( ٢.٨٢٤) وَقَدْ أَخْبَوْنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ أَنْبَانَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِتَى حَذَّفَنَا حَمْزَةُ الْكَاتِبُ حَذَّفَنَا نَعْيَمُ بْنُ حَمَّادٍ حَذَّفَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ شَيْبَةَ :أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -تَلَّيُّ - جَرَحَ شَهَادَةَ رَجُلٍ فِى كِذْبَةٍ كَذَبَهَا. وَهَذَا أَصَحُّ وَهُوَ مُرْسَلٌ. [ضعيف تقدم نبله]

(۲۰۸۲۳) موی بن ابی شیبه قرماتے ہیں کہرسول اللہ نظام نے ایک آ دی کی شہادت پراس کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے حرح کی۔

( 5.٨٢٥ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْفُوبَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمِ أَنْبَأَنَا يَهُزُ بْنُ حَكِيمٍ

(ح) وَأَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرِ الْفَقِيهُ أَلْبَأْنَا أَبُو بَكُرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السَّلَمِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ ذَكَرَ سُفْيَانُ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ - مَلَئَكِ - قَالَ : وَيُلَّ لِلَّذِى يُحَدِّثُ فَيَكُذِبُ لِنَصْحَكَ بِهِ النَّاسُ وَيُلَّ لَهُ وَيُلَّ لَهُ . [حسن]

(٢٠٨٢٥) بہتر بن تھيم اپنے والدے اور وہ اپنے باپ نے نقل فرماتے ہيں كہ نبى نافی آنے فرمایا: اس آ دمی كے ليے بلاكت ہے جوجھوٹ بول كرلوگوں كو بنسا تا ہے۔اس كے ليے بلاكت ہے،اس كے ليے بلاكت ہے۔

( ٢٠٨٢٦) أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بُنُ أَبِي إِسُحَاقَ الْمُزَكِّى أَنْبَأَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ بُنُ يَعْقُوبَ حَلَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْوَهَابِ أَنْبَأَنَا جَعْفَرُ بُنُ عَوْنِ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بَكُرٍ رَضِيَ

اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : إِنَّاكُمْ وَالْكَلِّدِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ مُجَانِبٌ لِلْإِيمَانِ.

هَذَا مُوْتُوكُ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَقَدْ رُوِيَ مَرْفُوعًا. [صحيح]

(۲۰۸۲۲) قیس بن ابی حازم فر ماتے ہیں کہ میں نے ابو بکر ٹائٹٹ سے ناءوہ فر ماتے تھے :تم جھوٹ سے بچو ؛ کیونکہ جھوٹ ایمان سے دورکرتا ہے۔

(٢٠٨٢٧) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيٌّ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمُقُرِءُ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِى حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ مَرْزُوقِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ سَلَمَةً بُنِ كُهَيْلٍ عَنْ مُضْعَبِ بُنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ :الْمُسْلِمُ يُطْبَعُ عَلَى كُلُّ الطَّبِيعَةِ غَيْرً الْخِيَانَةِ وَالْكَذِبِ.

هَذَا مُوْفُوكٌ وَهُوَ الصَّوِمِيحُ وَقَدْ رُوِيَ مَرْفُوعًا. [صحيح]

(۲۰۸۲۷)مصعب بن سعدا پنے والد سے تقل فرماتے ہیں کہ مسلمان کی طبیعت میں ہر خصلت ہو سکتی ہے سوائے خیانت اور جھوٹ کے۔

( ٢٠٨٢٨) أَخْبَرَنَا أَبُو سَعُدٍ الْمَالِينِيُّ أَلْبَأَنَا أَبُو أَخْمَدَ بْنُ عَدِيِّ الْحَافِظُ حَدَّقَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ حَفْصِ الْوَكِيلُ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ وَالنَّبِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ - قَالَ : يُطْبَعُ الْمُؤْمِنُ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْخِيَانَةَ وَالْكِذِبَ. [منكر]

(۲۰۸۲۸)مصعب بن سعداہیے والدے اور وہ نجا تاثینا کے نقل فرماتے ہیں کہ مومن کی طبیعت میں جھوٹ اور خیانت کے علاوہ ہرخصلت ہوسکتی ہے۔

## (٣١) باب مَنْ جُرِّبَ بِشَهَادَةِ زُودٍ لَمْهُ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ جس پرجمونی شهادت کا تجربه مواس کی شهادت قبول نه موگ

(٢٠٨٢٩) أُخْبَرُنَا أَبُو عَمْوِو الْآدِيبُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُو الإِسْمَاعِيلِيُّ حَلَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ يَغْقُوبَ الْقَاضِي حَلَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ أَنْبَأَنَا شُغْبَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكُرٍ بْنِ ٱنسِ عَنْ أَنسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْظِ- قَالَ : أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَعُقُوقُ الْوَالِلَيْنِ وَقَوْلُ الزُّورِ أَوْ قَالَ شَهَادَةُ الزُّورِ .

أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةً وَزَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مِّرْزُوقٍ. [صحبح]

(۲۰۸۲۹) حضرت انس ٹائٹا نبی ٹائٹا ہے نقل فرماتے ہیں کہ آپ ٹائٹا نے فرمایا : سب نے بروا کبیر در گناہ شرک ،کسی جان کو ناحق قبل کرنا ، والدین کی نافر مانی کرنا ،جھوٹی بات یا جھوٹی گواہی۔

( ٢٠٨٠ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ وَأَبُو بَكُو بِنُ الْحَارِثِ قَالَا أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بُنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَلَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ : مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ النَّعْمَانِيُّ حَلَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ أَبِي خِدَاشٍ حَلَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ أَبِي حُمَيْدٍ عَنُ أَبِي الْمَلِيحِ الْهُلَيْلِيِّ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَضَى اللَّهُ عَنْهُمَ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا مَجُلُودٌ فِي الْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا مَجُلُودٌ فِي حَدُّ أَوْ مُجَرَّبٌ فِي شَهَادَةُ زُورٍ أَوْ ظَيْنِنَ فِي وَلَاءٍ أَوْ قَرَابَةٍ. [صحح نقدم برفم ٢٠٢٨٣]

(۲۰۸۳۰) ابولیح بذل فرماتے ہیں کہ حضرت عمر شکھنے نے ابوموی اشعری ٹکٹن کو خط تکھا۔اس نے حدیث کو ذکر کیا اس میں ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کا فیصلہ کر سکتے ہیں ،سوائے اس جس کوحد کی وجہ سے سزا ملی ہواور اس پر جھوٹی گواہی کا تجربہ ہواور نبیت اور قرابت داری کے اندر تبہت ہو۔

## (٣٢)باب مَنْ يُظنُّ بِهِ الْكَذِبُ وَلَهُ مَخُرَجُ مِنْهُ لَمْ يَكْزَمْهُ السَّمُ كُذَّابٍ

جس کوجھوٹا گمان کیا گیالیکن اس سے نگلنے کی را دموجود ہے تواس کوجھوٹانہ کہا جائے

٢٠٨٢) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشُوانَ الْعَدْلُ بِيَغْدَادَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّقَنَا أَحْمَدُ بْنُ
 مَنْصُورٍ حَدَّقَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَنْبَأَنَا مَغْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِي عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّهِ أُمَّ كُلُثُومٍ بِنْتِ عُقْبَةً وَكَانَتُ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُولِ قَالَتْ سَمِغْتُ رَسُولَ اللَّهِ - عَلَيْظِهِ- يَقُولُ : لَيْسَ الْكَاذِبُ مَنْ أَصْلَحَ بَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ خَيْرًا أَوْ نَمَى خَيْرًا
 النَّاسِ فَقَالَ خَيْرًا أَوْ نَمَى خَيْرًا

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَلِيثِ ابْنِ عُلَيَّةً عَنْ مَعْمَرٍ. [صحبح\_منفق عليه]

(۲۰۸۳) حید بن عبدالرحمٰن اپنی والدہ ام ککتوم بنت عقبہ ہے جوابتدا کی مباجرین میں سے بین نقل فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ٹاٹھی سے سناء آپ ٹاٹھی فرمار ہے تھے: وہ انسان جبوٹانہیں جولوگوں کے درمیان صلح کروا تا ہے، وہ بھلائی کی بات کہتا ہے۔

(٢.٨٢٢) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْقَطِيْعِيُّ حَذَّقَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدُ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّقِنِي أَبِي حَدَّقَنَا يَعْفُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنُ صَالِحٍ بْنِ كَيْسَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِم بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ شِهَابِ أَنَّ حُمَيْدَ بُنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّهُ أُمَّ كُلْنُومٍ بِشَتَ عُقْبَةَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا سَمِعَتُ رَسُولَ اللَّهِ - رَبِّيُ اللَّهِ عَلَيْهِ لَكُمْ الْكَذَّابُ الْكِذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِي خَيْرًا أَوْ يَقُولُ خَيْرًا .

وَقَالَتُ لَمْ أَسْمَعُهُ يُرَخِّصُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ فِي الْحَرْبِ وَالإصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ وَحَدِيثِ الرَّجُلِ امْرَأْتَهُ وَحَدِيثِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا قَالَ وَكَانَتُ أَمَّ كُلْتُومِ بِنْتُ عُقْبَةً مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ اللَّاتِي بَايَعْنَ رَسُولَ اللَّهِ - غَلْظِلْهِ-.

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ مُخْتَصَرًا وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ

جَعَلَ الْبَاقِي مِنْ قَوْلِ ابْنِ شِهَابٍ. [صحيح- تقدم فبله]

(۲۰۸۳۲) حمید بن عبدالرحمٰن بن عوف فرماتے ہیں کہ ان کی والدہ ام کلثوم بنت عقبہ نے ان کو خبر دی کہ اس نے رسول الله مَنْظِيًّا سے سنا، آپ مَنْظِيمُ فرمارہے تھے: وہ آ دمی جمونانہیں ہوتا جو بھلائی کو آ کے پھیلاتا ہے یا بھلائی کی بات کرتا ہے اور بیان کرتی ہیں کہ جھوٹ کی اجازت صرف تمن مواقع میں کمتی ہے: ﴿ لَا انَّی مِیں ﴿ لَوْكُوں کے درمیان صلح کروانے میں ﴿ عورت کا ہے خادنداورخادند کا پنی عورت کے لیے۔ام کلثوم ابتدائی مہاجرین میں ہے ہے جنہوں نے نبی ٹاٹی کی بیعت کی۔

(٢٠٨٢٠) وَأَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ أَخْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَلْبَأْنَا أَخْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَلَّثَنَا ابْنُ مِلْحَانَ حَلَّقَنَا يَحْيَى بْنُ بُكْيُرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أُمِّهِ أُمِّ كُلُنُوم بِنْتِ عُقْبَةً قَالَتُ : مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - اللَّهِ - يُرَخِّصُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكَذِبِ إِلَّا فِي لَلَاثٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -عَلَيْظُ- يَقُولُ لَا أَعُدُّهُ كَاذِبًا الرَّجُلُ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ يَقُولُ الْقَوْلَ لَا يُرِيدُ بِهِ إِلَّا الإِصْلَاحَ وَالرَّجُلُ يَقُولُ الْقَوْلَ فِي الْحَرُبِ وَالرَّجُلُ يُحَدِّثُ امْرَأَتَهُ وَالْمَرْأَةُ تُحَدُّثُ زَوْجَهَا.

وَ كَلَوْكَ رَوَاهُ نَافِعُ بُنُ يَزِيدَ وَغَيْرُهُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ الْوَهَابِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ. [صحيح. تقدم قبله] (٢٠٨٣٣) حيد بن عبد الرحن ابي والده ام كلثوم بنت عقبه مع نقل فر ماتي ميں كه ميں نے رسول الله مالية سے سناء آپ مالية ا صرف تبین موقعوں پر جھوٹ کی اجازت دیتے تھے اور فر ماتے تھے : میں اس کو جھوٹ ٹارنہیں کرتا: ① لوگوں کے درمیان صلح کردانے والا جوسرف اصلاح کا ارادہ رکھتا ہے۔ ﴿ لڑا ئی کے موقع پر ﴿ عورت کا خادند کے لیے یا خاوند کا اپنی بیوی کے

( ٢٠٨٣٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ : مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْعَلَوِيُّ إِمْلَاءً أَنْبَأَنَا أَبُو حَامِدِ ابْنُ الشَّرْقِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُقَيْلِ وَأَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَذَّتْنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً أَخْبَرَيْنِي أَبُوِ الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -غَلَيْكِ - : إِنَّ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ الرَّحْمَٰنِ لَمُ يَكُذِبُ فَطَّ إِلَّا ثَلَاتَ كَذَبَاتٍ قَوْلُهُ فِي آلِهَتِهِمْ ﴿بَلُ نَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا﴾ وَقَوْلُهُ حِينَ دَعَوْهُ إِلَى أَنْ يُحَاجَّ آلِهَتَهُمْ ﴿ إِنِّي سَقِيدٌ ﴾ وَقُولُهُ لِسَارَةَ أُخْتِي

هَذَا حَدِيثٌ ثَابِتٌ قَدْ أَخُورَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً.

وَقَوْلُهُ ﴿ بَلُ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا﴾ خَرَجَ مَخْرَجَ التَّفْرِيعِ وَالْبَيَانِ أَنَّ آلِهَتَهُمْ لَا صُنْعٌ لَهَا وَقَوْلُهُ ﴿ إِنِّي سَقِيمٌ ﴾ عَلَى مَعْنَى أَلَهُ سَيَسْقَمُ وَقُولُهُ لِسَارَةَ أُخْتِي عَلَى مَعْنَى أُخُوَّةِ الإِسْلَامِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. [صحيح\_تقدم قبله] (۲۰۸۳۴) حضرت ابو ہریرہ رفائف قرمائے ہیں کہ رسول الله طبق نے قرمایا: حضرت ابراہیم طبقانے صرف تین جموت بولے: کی کنن الکیزی بیقی حزم (بلدا) کی کیسی المان کی کیسی کی کیسی کی کیسی کی کیسی کی کار است است المان کے معبود ول کے بارے میں کہا: ﴿ بُلُ فَعَلَمُ كَبِيْرُهُمُ لَمَانَ ﴾ [الانبياء ١٣] بلک ان کے بڑے نے کیا ہے۔

آجس وقت انہول نے ان کوا پنے معبود ول کی طرف وجوت دی تو فرمانے لگے: ﴿ انبی عید کی والصافات ٢٨] " میں بیار بول ۔ " صمارہ کوا بی بین کہا۔

(ب) ابن سیرین حضرت ابو ہریرہ مٹائٹ سے نقل فرماتے ہیں: ﴿ بَلُ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هٰذَا ﴾ [الانبیاء ٦٣] " بلکدان کے برے نے کیا ہے۔ " بیمتصود کا تھا کہ ان کے معبود کچھ بنائیس کتے۔ (اورانی سقیم کامعتی کدوہ منقریب بیار ہوجا کیں گے،سارہ کو بہن قرار دیا تو وہ اسلامی رشتہ تھا۔

(٣٣) باب مَنْ وَعَدَ غَيْرَكُ شَيْنًا وَمِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يَفِيَ بِهِ ثُمَّ وَقَى بِهِ أَوْ لَمْ يَفِ بِهِ لِعُنْدٍ وَمَنْ وَعَدَ وَمِنْ نِيَّتِهِ أَنْ لاَ يَفِيَ بِهِ

جووعدہ پورا کرنے کی نیت سے کرتا ہے لیکن عذر کی بناپر پورانہ کر سکے اور جس نے وعدہ

## ہی پورانہ کرنے کی نیت سے کیا

( ٢٠٨٢٥) أُخْبَرُنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِى بَنُ أَحْمَدَ بَنِ عُمَرَ الْمُقْرِءُ ابْنُ الْحَمَّامِی بِبَغْدَادَ رَحِمَهُ اللَّهُ آنَبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَنَانِ الْعَوَقِیُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِیمُ بْنُ اِسْحَاقَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانِ الْعَوَقِیُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِیمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ بُدَیْلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَمْسَاءِ قَالَ : بَایَعْتُ النَّبِیَّ عَنْ جَنْدِ اللَّهِ بْنِ الْبِی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَقِیقٍ عَنْ آبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی الْحَمْسَاءِ قَالَ : بَایَعْتُ النَّبِی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِن أَبِی مَثَالِی وَهُو فَلِکَ قَالَ فَنَسِینَهُ يَوْمِی ذَاكَ وَالْغَذِ فَآتَیْتُهُ فِی الْہَوْمِ النَّالِیْ وَهُو فَلِکَ قَالَ فَنَسِینَهُ يَوْمِی ذَاكَ وَالْغَذِ فَآتَیْتُهُ فِی الْہَوْمِ النَّالِیْ وَهُو فِی مَکَانِهِ فَلِکَ قَالَ فَنَسِینَهُ يَوْمِی ذَاكَ وَالْغَذِ فَآتَیْتُهُ فِی الْہَوْمِ النَّالِیْ وَهُو

هَكَذَا قَالَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ شَقِيقٍ عَنُ أَبِيهِ. [ضعيف]

(۲۰۸۳۵) عبداللہ بن ابی حساء فرماتے ہیں کہ میں نے نبی نظام ہے خرید وفروخت کی ادر میں نے وعدہ کیا آپ نظام اس جگہ پررہے میں ابھی آتا ہول۔ کہتے ہیں: میں دودن مسلسل نبول کمیا اور تیسرے دن آیا۔ آپ نظام اس جگہ موجود تھے، آپ نظام نے فرمایا: اے نوجوان! تونے میرے اوپر مشقت ڈالی، میں تین دن سے تیراا نظار کرر ہاتھا۔

( ٢٠٨٣) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكُرِ الْقَاضِى وَأَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بُنُ يَغْفُوبَ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سِنَانِ الْبَصْرِئُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ طَهْمَانَ عَنُ بُدَيْلِ بُنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَفِيقٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْحَمْسَاءِ قَالَ : بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - تَلْنَظِيْهُ - بِبَيْعِ قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ. فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ بِمَعْنَاهُ. [ضعيف\_تقدم فيله] ک۔پُمراس کے ہم معنیٰ صدیث ذکرکی ہے۔ (۲.۸۲۷) وَٱخْبَرَنَا أَبُو عَلَقَی الرُّوذُہَادِیُّ أَنْبَانَا أَبُو بَکْرِ بْنُ دَاسَةَ خَذَتَنَا أَبُو دَاوُدَ حَذَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى

النَّهُ الْوَرِيُّ حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى كَذَا عِنْدَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ شَقِيقٍ.

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانَ فَقَالَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى الْحَمْسَاءِ أَوِ الْحَمْسَاءِ بِالشَّكُ وَرَوَاهُ مُعَاذُ بْنُ هَانِءٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ وَكُمْ يَشُكَّ فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْحَمْسَاءِ . [ضعف]

(٢٠٨٣٨) أَخْبَرَنَا أَبُوعَلِي الرُّودُبَارِيُّ أَبُنَانَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ حَلَّثَنَا أَبُودَاوُدَ حَلَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَلَّثَنَا أَبُوعَامِرٍ حَلَّثَنَا أَبُودَاوُدَ حَلَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَلَّثَنَا أَبُوعَامِرٍ حَلَّثَنَا أَبُوكَامِ وَالْمَا عَنْ أَبِي النَّبِيُّ إِنْ النَّبِيُّ إِنْ عَبُدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِي النَّعْمَانِ عَنْ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرُقَمَ عَنِ النَّبِيُّ وَالْمَا عَنْ أَبِي اللَّهِ عَلَيْهِ أَنْ يَفِي لَهُ فَلَمْ يَفِ وَلَمْ يَجِءُ لِلْمِيعَادِ فَلَا إِلْمَ عَلَيْهِ . [ضعيف] مَنْ النِّبُ مَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ . [ضعيف] مَنْ الرَّبُ بِي اللَّهُمُ سَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُمُ سَنَا اللَّهُمُ سَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ عَلِيْهُ مِنْ الْمُنْ عَلَيْهُ مَا عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَنْ اللَّهُ الْمُثَلِّمُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّمُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَلَهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلَمُ مُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ الْمُنْ الْمُ

کرنے کی نیت ہے لیکن پورا کرنہ سکایا وقت مقرر پرنہ آ سکا تو اس پر گنا ذہیں۔

( ٢٠٨٢٩) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِى بُنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بُنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا عَبَاسٌ الْاسْفَاطِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا لَيْكُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَجْلاَنَ عَنْ مَوْلَى لِعَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا لَيْكُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَجْلاَنَ عَنْ مَوْلَى لِعَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : كَالَ بَنِ عَامِرٍ قَالَ : كَالَ بَنِ عَامِرِ قَالَ : فَعَلِي بَعْدِ اللَّهِ بَعْنَا أَعْطِيكَ . جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ - نَتَنَا وَأَنَا صَبِى صَغِيرٌ فَلَعَبْتُ أَلْعَبُ فَقَالَتُ لِى أَمِّى : يَا عَبُدَ اللَّهِ تَعَالَ أَعْطِيكَ . فَالَتْ : أَرَدُتُ أَنْ أَعْطِيهُ ثَمُرًا . قَالَ : أَمَّا إِنَّكِ لَوْ لَمْ تَفْعَلِى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - مَنْكُ : أَنْ تُعْطِيهِ ؟ . قَالَتْ : أَرَدُتُ أَنْ أَعْطِيهُ ثَمُرًا . قَالَ : أَمَا إِنَّكِ لُو لَمْ تَفْعَلِى لَكُوبَتُ عَلَيْكِ كِذْبَةً . [ضعيف]
لَكُوبَتُ عَلَيْكِ كِذْبَةً . [ضعيف]

(۲۰۸۳۹)عبدالله بن عامر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ظائل ہمارے گھر تشریف لائے اور میں چھوٹا بچہ تھا، میں کھیل میں مصروف ہوگیا، میری والدہ نے فرمایا: اے عبداللہ! آؤمیں تھے کچھ دول تو نبی تالی نے پوچھا: کیا وینے کا ارادہ ہے؟ کہنے گی: کھجور وینے کا ارادہ تھا۔ آپ ٹالٹا نے فرمایا: اگر آپ ایسائے کرتی تو یہی جھوٹ کھیا جاتا۔

( ٢٠٨٤ ) أَخْبَرُنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَصْلِ الْفَطَّانُ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِى مَوْيَمَ أَنْبَأَنَا يَخْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثِنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلاَنَ عَنُ زِيَادٍ مَوْلَى عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ سَمِعَهُ يَقُولُ : ذَخَلَ رَسُولُ اللّهِ - مَاذَا تُعْظِيهِ؟ . قَالَتْ عَلَامٌ فَاذْبَرُتُ خَارٍ جًا فَنَاذَتُنِى أُمِّى يَا عَبْدَ اللّهِ تَعَالَ هَاكَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللّهِ - مَاذَا تُعْظِيهِ؟ . قَالَتْ : أَعْظِيهِ تَمْرًا. قَالَ : أُمَّا إِنَّكِ لَوْ لَمْ تَفْعَلِي كُونِبَتْ عَلَيْكِ كِذَّبَةً . [ضعف تقدم]

(۲۰۸۴۰) عبدانلد بن عامر بن ربید فرماتے ہیں کہ آپ ملی والدہ کے پاس آئے اور بس بچہ تھا، بس با برنکل کیا۔ میری والدہ کے پاس آئے اور بس بچہ تھا، بس با برنکل کیا۔ میری والدہ نے جھے آ واز دی، عبداللہ بہاں آؤ۔ رسول اللہ ملی نے بوجھا: تونے اس کوکیا دینا ہے؟ مہتی ہیں : مجور۔ آپ ملی نے فرمایا: اگر تو ایسانہ کرتی تو تیرے ذمہ جھوٹ کھے دیاجا تا۔

# (٣٣) باب المعَارِيضُ فِيهَا مَنْدُوحَةٌ عَنِ الْكَذِبِ

## توریہ کے ذریعے جموث سے بچاجا سکتا ہے

( ٢.٨٤١) أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشُرَانَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِبلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَيْلِكِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ هُوَ ابْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا سُلَيْمَانُ هُوَ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْمَحَطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : مَا فِي الْمُعَارِيضِ مَا يُنْنِي الرَّجُلُ عَنِ الْكَذِبِ. [صحيح]

(۲۰۸۳۱) ابوعثان حضرت عمر جن تنزيب نقل فرياتے جيں که آ دي توريہ کے ذريعہ جموث ہے جي سکتا ہے۔

( ٢.٨٤٢) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْفُوبَ حَدَّثَنَا يَخْبَى بْنُ أَبِى طَالِبٍ ٱلْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ بْنُ عَطَاءٍ أَنْبَأَنَا سَعِيدٌ هُوَ ابْنُ أَبِى عَرُوبَةَ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْوَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ ٱللّهُ قَالَ: إِنَّ فِي الْمُعَارِيضِ لَمَنْدُوحَةً عَنِ الْكَذِبِ .

هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مَوْقُوكٌ. [صحبح]

(۲۰۸۴۲) حضرت عمران بن خصین فر ماتے ہیں کہ تو رہیے ذریعے جموٹ ہے بچا جاسکتا ہے۔

(٢٠٨٤٣) وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بُنُ عَبْدَانَ أَنْبَانَا أَخْمَدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْفَصْلِ بُنِ جَابِرِ حَلَّنَا أَبُو إِبْرَاهِيمَ حَلَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ الزِّبُرِ فَانِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى عَوُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أُوْفَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - يَنْ فِي الْمَعَارِيضِ لَمَنْدُوحَةً عَنِ الْكَذِبِ. [منكر] (٢٠٨٣٣) حضرت عمران بن صين فرماتے بين كرسول الله عَنْفَهُ فِي الْمَعَارِيشِ كَوْرِيدِ مِحوث سے بچاجا سَكَا ہے۔

( ٢٠٨٤٢ ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِي الْحَافِظُ حَدَّلَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْجَعْدِ الْوَشَّاءُ حَدَّلْنَا أَبُو إِبْرًاهِيمَ التَّرُّجُمَانِيُّ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ تَفَرَّدَ بِرَفْعِهِ دَاوُدُ بْنُ الزَّبْرِقَانِ

وَرُوِيَ مِنْ وَجْهِ آخَرَ ضَعِيفٌ عَنْ عَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا. [منكر]

( ٢.٨٤٥ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ أَنْبَأَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ :الْمَعَارِيضُ أَنْ يُرِيدَ الرَّجُلُ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِالْكَلَامِ الَّذِي إِنْ صَرَّحَ بِهِ كَانَ كَذِبًا فَيُعَارِضُهُ بِكَلَامٍ آخَرَ يُوَافِقُ فَلِكَ الْكَلَامَ فِي اللَّفُظِ وَيُخَالِفُهُ فِي الْمَعْنَى فَيَتَوَهَّمُ السَّامِعُ أَنَّهُ أَرَادَ فَلِكَ وَقَوْلُهُ مَنْدُوحَةٌ يَعْنِي سَعَةً وَفُسْحَةً.

قَالَ الشَّيْخُ وَهَذَا إِنَّمَا يَجُوزُ فِيمَا يَوُدُّ بِهِ ضَوَرًا وَلَا يَرُجِعُ بِالضَّوَرِ عَلَى غَيْرِهِ وَأَمَّا فِيمَا يَصُرُّ غَيْرَهُ فَلَا.

صحیح]

ابوعبیدہ فرماتے ہیں کہ تو رہ ہے کہ آدی کوئی کلام کرنا چاہتا ہے اگروہ واضح بات کرتا ہے تو یہ جموف ہے تو وہ ایسی کلام سے تو رہے کہ وہ کام کہ وہ کام کہ وہ کام کہ وہ کام کہ دہ کام کر ہا ہے ، سنند و حدیدی کھول کر بیان کرتا ہے۔

شیخ فرماتے ہیں: تکلیف دورکر نامقصود ہوتو جائز ہے۔دوسروں کو تکلیف میں مبتلا کرنا جائز نہیں۔

(٢.٨٤٦) فَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِى الرُّودُبَارِيُّ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَكُرٍ حَذَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَذَّثَنَا خَيْوَةً بُنُ شُرَيْحٍ الْحَصْرَمِیُّ حَذَثَنَا بَقِيَّةً بُنُ الْوَلِيدِ عَنْ صُبَارَةً بُنِ مَالِكِ الْحَصْرَمِیِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَسِيدٍ الْحَصْرَمِیِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - نَصِّحُهُ . يَقُولُ : كَبِرَتْ خِيَانَةً أَنْ تُحَدُّكَ أَخَاكَ حَدِيثًا هُوَ لَكَ بِهِ مُصَدِّقٌ وَأَنْتَ لَهُ بِهِ كَاذِبٌ . [ضعف]

(۲۰۸۳۲) سفیان بن اسید حضری فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله طالیا کو سنا، آپ فرمارہے تھے کہ بیرسب سے بردی خیانت ہے کہ تو اپنے بھائی سے بات کرے وہ تیری تقد لیق کرنے والا ہواورواس بات میں جھوٹا ہو۔

(٢٠٨٤٧) وَأَخْبَرَنَا عَلِيْ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ عَبْدَانَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بُنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ أَنْبَأَنَا عُبِيدٌ بَنُ شَوِيكٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ هُوَ ابْنُ نَجْدَةَ حَلَّثَنَا بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيدِ حَدَّثِنِى أَبُو شُرَيْحِ صُبَارَةُ بُنُ مَالِكِ الْحَصْرَمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ آبَاهُ يُحَدِّنُ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَسِيدٍ الْحَصْرَمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰوِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نَفَيْرٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ شُفْيَانَ بْنِ أَسِيدٍ الْحَصْرَمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّهِ سَنَجْتُهِ وَلَا فَذَكَرَهُ وَصِيفٍ تَقدمٍ اللّهِ سَلْكِهِ سَنَاتُ اللّهِ سَلْمُ لَكُولُ فَذَكَرَهُ وَصِيفٍ تَقدمٍ

(۲۰۸۴۷) سفیان بن اسید حضری فرماتے ہیں کہ اس نے رسول اللہ مُکاٹیا ہے سنا ،وہ اس طرح ذکر کرتے ہیں۔

(٣٥)باب مَنْ سَمَّى الْمَرْأَةَ قَارُورَةً وَالْفَرَسَ بَحْرًا عَلَى طَرِيقِ التَّشْبِيهِ أَوْ سَمَّى التَّفَاؤُلِ التَّفَاؤُلِ التَّفَاؤُلِ

عورت كوشيشے اور گھوڑے كوسمندر سے تشبيه دى اور نابينے كا نام بينار كاديا

( ٢٠٨٤٨ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّودُبَارِيُّ أَنْبَانَا أَبُو بَكُرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَحْمُولِهِ حَدَّنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَلَانِسِيُّ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْهِ - فِي مَسِيرٍ لَهُ رَنِسَاؤُهُ بَيْنَ يَكَيْهِ وَإِذَا حَادٍ أَوْ سَائِقٌ وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ قَالَ فَحَدَا الْحَادِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْهِ - :ارْفُقُ يَا ٱنْجَشَهُ وَيُحَكَ بِالْقَوَارِيرِ

رُوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ آدَمَ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهِ آخَرَ. [صحبح. منفن علبه]

(۲۰۸۴۸) انس بن مالک پھٹٹٹافر مائے ہیں کہ نبی ٹٹٹٹ ایک سفر میں تھے اور عور ٹیس آپ ٹٹٹٹ ہے آ کے تھیں کہا جا تک ان کی سوار یوں کو چلانے والے ،ایک دوسری جگہ ہے کہ حدی خال ہے رسول اللہ ٹٹٹٹ نے فر مایا:اے انجشہ! ٹیشٹوں کے ساتھ فری کرو، بینی عورتوں کی سواریاں آ ہتہ ہے چلاؤ۔

( ٢.٨٤٩) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَلَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ :مُحَمَّدُ بْنُ يَعْفُوبَ حَلَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرِ حَلَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرُورَّوذِيُّ حَلَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَس قَالَ :فَزِعَ النَّاسُ فَرَكِبَ النَّبِيُّ - النَّاسُّةِ- فَرَسًا لَأَبِى طَلُحَةً بَطِيئًا ثُمَّ خَرَجَ يَوْكُشُ وَحْدَهُ فَوَكِبَ النَّاسُ يَّوْكُضُونَ خَلْفَهُ فَقَالَ :لَنْ تُرَاعُوا إِنَّهُ لِبُحُرٌّ

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْقَصْلِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ. [صحيح منفق عليه]

(٢٠٨٣٩) حفرت انس بناتف فرمات میں كداوك محبرائ أو نبي التي ابوطلد كے ست محور برسوار ہوئ - مجرآب التي ا

نکلے، ایز لگارہے تھے۔لوگ بھی آ پ کے بعد آئے ، آپ ٹائٹا نے فرمایا تم گھیراؤمت بیتو ( گھوڑا)سمندرہے۔

( ٢٠٨٥ ) أُخْبَرَكَا ابْنُ فُورَكَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسٌ قَالَ : كَانَ فَزَعْ بِالْمَدِينَةِ فَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ -لَنَّتِ - فَرَسًا لَأَبِى طَلْحَةً يُقَالُ لَهُ مَنْدُوبٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - :إِنْ كَانَ مِنْ فَزَع وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبُحُرًّا .

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثٍ شُعْبَةٍ. [صحبح. منفق عليه]

(۲۰۸۵۰) حضرت انس ر الفاظ فرماتے ہیں کہ مدینہ میں ایک مرتبہ تھبراہٹ کا عالم تھا تو نبی منظف ایوطلحہ کے تھوڑے پر سوار جوئے ،اس کومند دب کہا جا تا تھا ،آپ طالبتا نے فرمایا: تھبراہٹ کے موقع پر ہم نے اس کو سمندریایا۔

( ٢٠٨٥١ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرِو قَالاً حَذَّثَنَا أَبُو الْعَبَاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِى بْنِ عَفَّانَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِى عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - لَنَّئِے - : انْطَلِقُوا بِنَا إِلَى الْبَصِيرِ الَّذِى فِي يَنِي وَاقِفٍ نَعُودُهُ .

وَكَانَ رُجُلاً أَعْمَى كَذَا قَالَ. [منكر]

(۲۰۸۵۱) حضرت جاہر خوتنافر ماتے ہیں کہ رسول اللہ طولائی نے فر مایا: ہمارے ساتھ بصیر کی طرف چلوٹا کہ ہم اس کی تیار دار ک کریں۔اور وہ نابینا شخص تھے۔ ﴿ اللهُ عَنَىٰ اللهُ عَنَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ ال

قَالَ سُفْيَانُ وَهُمْ حَتَّى مِنَ الْأَنْصَارِ وَكَانَ مَحْجُوبَ الْبَصَرِ كَذَا أَنَى بِهِ مَوْصُولًا وَالصَّحِيحُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطُومٍ عَنِ النَّبِيِّ -طَبِّلِ - مُرْسَالًا. [منكر]

(۲۰۸۵۲) حفرت جبیر بن طعم اپن والدے نقل فر ماتے ہیں کدرسول الله طاقی نے فر مایا: اپنے صحابہ سے ہمارے ساتھ بنو واقف کی طرف چلو تا کہ ہم بصیر کی زیارت کریں۔سفیان فرماتے ہیں کدوہ ایک انصاری قبیلہ سے تھے اور آتھوں سے اندھے تھے۔

( ٢٠٨٥٣) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النَّعْمَانِ الْمِهْرَجَانِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ اللَّهِ مُنَ الْبَعْدِ عَنُ أَنَسٍ قَالَ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ - مَنْ الْبَعْدِ عَنُ أَنَسٍ قَالَ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ - مَنْ الْبَعْدِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ - مَنْ الْبَعْدِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ - مَنْ الْبَعْدِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ - مَنْ الْبَعْدِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ - مَنْ اللَّهِ عَنِ الْجَعْدِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لِي النَّبِيُّ - مَنْ اللَّهِ عَنِي الْمُعَدِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لِي النَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ مُنْ عَبُيْدٍ الْمُعْرِقُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ الْمُعْرِقُ عَلَى اللَّهِ عَنْ الْمُعْرِقُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ الْمُعْدِي عَنْ أَنْسٍ قَالَ لِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ. [صحح مسلم ٢١٥١] (٢٠٨٥٣) حفرت الس المَّنْ قرمات عِي كه بِي كَالِيَّةُ فِي مِايا: المعمر مسطة !

(٣٦) باب لاَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ خَانِنِ ولاَ خَانِنَةٍ ولاَ ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ ولاَ ظيبِنِ ولاَ خَصْمٍ غائن مرد، خائد عورت، اپنے بھائی کے خلاف کیندر کھنے والے، تہمت لگانے والے، جھڑا کرنے والے کی شہادت قبول نہ ہوگی

( ٢٠٨٥٠) أَخْبَرُنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو صَادِقِ : مُحَمَّدُ بُنُ أَخْمَدَ بُنِ الْعَظَارِ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَاسِ : مُحَمَّدُ بُنُ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بُنُ يَعْفُوبَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُكْرَمِ حَلَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ : مُحَمَّدُ بُنُ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدُّهِ : أَنَّ النَّبِي - مَلِنَظِيهِ - رَدَّ شَهَادَةَ الْخَائِنِ وَالْخَائِنَةِ وَذِى الْعِمْرِ عَلَى أَجِيهِ وَرَدً عَلَى عَيْرِهِمْ . [حسن]
شَهَادَةَ الْفَانِعِ لَاهْلِ الْبُيْتِ يَعْنِى التَّابِعَ وَأَجَازَهَا عَلَى غَيْرِهِمْ . [حسن]

(۲۰۸۵۴)عمرو بن شعیب این والدے اور وہ این دادائے قل فر مائے ہیں کہ نی نظام نے فرمایا: خائن مرد، خائد عورت، این بھائی کے خلاف کیندر کھنے والے اور غلام کی گواہی آتا کے حق میں قبول ندکی جائے گی۔ دوسرے کے بارے میں جائز ( 1.000) أَخُبَرُنَا أَبُو عَلِي الرُّو ذُهَارِيُّ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُمٍ حَلَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَلَّثَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَاضِدٍ فَذَكُرَهُ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ فَالَ: وَأَجَازَهَا لِغَيْرِهِمْ وَكُمْ يَقُلُ يَغْنِى التَّابِعَ. [حسن-تفدم قبله] ( ٢٠٨٥٥) محمد بن راشد نے اپنی سند سے اس طرح ہی ذکر کیا ہے ، لیکن وہ کہتے ہیں: دوسرے کے بارے میں اس کی گوائی جائز ہے، خاوم کے الفاظ تیس ہولے۔

(٢٠٨٥٦) وَأَخْبَرُنَا أَبُوعَبُدِ اللّهِ الْحَافِظُ وَأَبُوعَبُدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيُّ قَالاَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيَّ الْحَافِظُ وَأَبُوعَبُدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيُّ قَالاَ أَنْبَأَنَا أَبُوعَبُدِ اللّهِ عَلَى الْحَافِي الْحَيْدَ اللّهُ الْمُعَافَى الصَّيْدَاوِيُّ بِصَيْدَا حَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ عُثْمَانَ الْحَصْرَمِيُّ حَدَّثَنَا رَيْدُ بْنُ يَحْمَى بْنِ عُبَيْدٍ (ح) وَأَخْبَرُنَا أَبُو عَلِيَّ الرُّودُ أَبُونَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُم حَدَّثَنَا أَبُو دَوُادَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلْقِ بْنِ طَارِقِ حَدَّثَنَا وَيُو عَلَيْنِ وَلَا مَعْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ وَلَا رَانٍ وَلا زَائِيةٍ وَلا ذِلِيَةٍ وَلا ذِلِي قِلاَ ذِل قَالَ اللّهِ مَنْ عُلُم عَلَى أَجِيهِ .

زَادَ أَبُو عَبُدِ اللَّهِ فِي رِوَايَتِهِ :فِي الإِسْلَامِ . [حسن]

(٢٠٨٥٦) سليمان بن موی اپني سند نے نقل فر ماتے ہيں كەرسول الله تا نظام نے فر مايا: خائن مرداورعورت، زائی مرداورعورت اوراپنے بھائی كے خلاف كيندر كھنے والے كى كوائل قبول ندہوگی -

(ب) ابوعبدالله كى روايت يس باسلام كے بارے ميں -

(٢٠٥٧) أَخُبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو مُحَمَّدِ بْنُ أَبِى حَامِدٍ الْمُقْرِءُ قَالَا حَلَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْفُوبَ حَلَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ عَفَّانَ حَلَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنِ الزَّنْجِيِّ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ الْعَلَاءَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَذْكُرُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ -طَلَّبُ - قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ ذِى الْحَلَّةِ وَلَا ذِى الْحِنَّةِ الْمَحْقُودِ . كَذَا قَالَ . [ضعف]

(۲۰۸۵۷) حضرت ابو ہریرہ دیکٹو فر ماتے ہیں کہ نبی ماٹھٹانے فر مایا: دوست، مجنون اور کینہ والے مجنون کی شہادت بھی قبول : مدگی

( ٢٠٨٥٨ ) وَأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ عَبْدَانَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّلَنَا تَمْعَامٌ حَدَّلَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّلَنَا مُسْلِمُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّلَنَا الْعَلَاءُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - عَنْهِ - : لَا تَجُوزُ شَهَادَةً ذِى الْجِنَّةِ وَالطَّنَةِ . الظَّنَةُ أَحْفَظُ مِنَ الْخُلَّةِ . [ضعيف]

(۲۰۸۵۸) حضرت ابوہریہ میں فائن فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سکا فلا نے فرمایا: تہمت لگانے والے اور مجنون کی شہادت قبول نہ ہوگی۔

(٢٠٨٥٩) وَأَصَحُّ مَا رُوِىَ فِى هَذَا الْبَابِ وَإِنْ كَانَ مُوْسَلاً مَا أَخْبَرَنَا أَبُو صَالِحِ بَنُ أَبِى طَاهِرٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا

﴿ لَمُنَ اللَّهُمُ اللَّهُ مُنْ مَنْ مُنْ مُنْصُورٍ الْقَاضِى حَذَقَنَا أَبُو عَلِمٌ : مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و حَدَّنَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّقَنَا أَبُنُ عَلِيْ : مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و حَدَّنَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّقَنَا أَبُنُ عَلِيْ : مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و حَدَّنَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّقَنَا أَبُنُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَيْهِ الرَّحْمَنِ أَنْبَأَنَا الْأَعْرَجُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكِمْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنْبَأَنَا الْأَعْرَجُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ . : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ ذِى الظُنَّةِ وَالْجَنَّةِ وَالْجِنَّةِ .

الْجِنَّةُ الْجُنُونُ وَالْجِنَّةُ الَّذِي يَكُونَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَةُ عَدَاوَةٌ لَا أَدْرِى هَذَا النَّفْيسِرَ مِنْ قَوْلٍ مَنْ مِنْ هَوُلَاءِ الرُّوَاةِ وَرُوِيَ مِنْ وَجْهِ آخَرَ مُرْسَلٌ فِي الْحَصْمِ وَالظَّنِينِ. [ضعيف]

(۲۰۸۵۹) اعرج فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُلاَیِّنا کے فر مایا جہت لگانے والے ، مجنون اور ایک دوسرے کے خلاف عداوت رکھنے والے کی شہاوت قبول نہ ہوگی۔

( ٢٠٨٦ ) أُخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ السُّلُمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِذِيُّ آنْبَالَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زَيْدِ بُنِ مُهَاجِرٍ عَنْ طُلْحَةً بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَوْفٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - النَّنَّ - بَعَثَ مُنَادِيًا حَتَّى انْتَهَى إِلَى النَّيْئَةِ أَنَّةً لَا تَجُوزُ شَهَادَةً خَصْمٍ وَلَا ظِينٍ وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مَعَ حَدِيثِ الْأَعْرَجِ فِي الْمُواسِيلِ. [ضعيف]

(۲۰۸۱۰) طلح بن میداللہ بن عوف فرماتے میں کذر آسول الله طابق نے ایک اعلان کرنے والے کوروانہ کیا اور خود عمیہ کی طرف چلے گئے ۔ فرمایا جشراکرنے والے اور جمعت لگانے والے کی گوائی قبول ندجوگی، مدی اور شم مدی علیہ پر ہے۔ (۲۰۸۱) أَخْبَرَ نَا أَبُو أَخْمَدُ الْمُومُ جَانِيُ أَنْبَانَا أَبُو بَكُو بِنُ جَعْفَو الْمُؤَكِّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكُورِ بُنُ جَعْفَو الْمُؤَكِّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكُورِ بُنُ جَعْفَو الْمُؤَكِّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكُورِ بَنْ اللهُ عَنْهُ قَالَ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلاَ طَنِينٍ.

اضعیف ا

المام ما لک بنت فرماتے ہیں کے حضرت محر بناتھ نے فرمایا: جھٹڑا کرنے والے ،اور تہمت لگانے والے کی شہادت تبول ندکی جائے۔

(٣٤) باب مَنْ قَالَ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِينِ لِوَكَينِ وَالُوكِينِ لِوَالِيَهِ باپ كى بيٹے كے قق بين اور بيٹے كى باپ كے بين بيول نہيں قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَانَّهُ مِنْ آبَائِهِ فَإِنَّمَا يَشْهَدُ لِشَيْءٍ هُو مِنْهُ وَإِنَّ يَنِيهِ هُمْ مِنْهُ فَكَأَنَّهُ شَهِدَ لِنَعْضِهِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَانَّهُ مِنْ آبَائِهِ فَإِنَّمَا يَشْهَدُ لِشَيْءٍ هُو مِنْهُ وَإِنَّ يَنِيهِ هُمْ مِنْهُ فَكَأَنَّهُ شَهِدَ لِنَعْضِهِ. المَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَانَا أَبُو بَكُو بَنُ إِلْسَحَاقَ أَنْبَانَا إِلْسَحَاقُ أَنْ الْحَسَنِ بُنِ مَيْمُونِ حَدَّنَا أَبُو الْوَلِكِ الطَّيَالِينِيُّ حَدَّقَا سُفْيَانُ بُنُ عُيْنَةً عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلْكِكَةً عَنِ الْمِسْوَدِ بُنِ مُحْرَمَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - مَانَا اللَّهِ - مَانَا اللَّهِ - مَالَ : فَاطِمَةُ بَضِعَةٌ مِنَّى مَنْ آذَاهَا فَقَدُ آذَانِي .

رُوَاهُ الْبُحَارِیُّ فِی الصَّحِیمِ عَنْ أَبِی الْوَلِیدِ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِی مَعْمَرٍ عَنْ سُفْیَانَ. إصحبح-منف علیه]
(۲۰۸۷۲) مورین مخر مفرماتے ہیں کہ رسول اللہ طُافِیْم نے فرمایا: فاطمہ میراحصہ ہے۔جس نے اس کو تکلیف دی اس نے بھی تکان ہے۔

(٢٠٨٦) أَخْبُونَا أَبُو مُعَمَّدٍ : عَبُدُ اللَّهِ بَنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ أَنْبَانَا أَبُو سَعِيدِ بَنُ الْأَعْرَابِيِّ حَدَّنَا سَعْدَانُ بَنُ نَصْرِ حَدَّنَا سُفْيَانُ عَنُ إِبْرَاهِيمَ بَنِ مَيْسَرَةً عَنِ ابْنِ أَبِي سُويْدٍ عَنْ عُمَو بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ زَعَمَتِ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ حَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمِ امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونَ : أَنَّ النَّبِي - خَرَجَ وَهُو مُحْتَظِينٌ أَحَدُ ابْنِي ابْنِيهِ وَهُو يَقُولُ : وَاللَّهِ إِنَّكُمْ لَنَجَهِلُونَ وَتُجَنِّنُونَ وَتَبَخَلُونَ وَإِنَّكُمْ لَمِنْ رَيْحَانِ اللّهِ . وَحَدَّنَنَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ الْحَالِ حَدَّثَنَا عَلَى بُنِ حَمْشَاذٍ الْعَدُلُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِي بْنِ بُطْحَا حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ الْحَرَانُ عَلَى بْنِ مُعْتَى وَاللّهِ إِنَّكُمْ لَعَلَى بُنِ عُلْمَانَ بَنِ حُدَيْنَا وَهُبَّ حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بُنُ عَلِي بْنِ بُطْحًا حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهُبُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنَ عَلِي بْنِ بَعْلَى بْنِ مُنْ مَنْهُ وَاللّهِ بَنَّ عُلَى اللّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ مُنْعَلِى بْنِ مُنْ عَلَى بْنِ مُنَاقَ بُنِ حُدَّتُنَا وَهُوبَ عَلَى اللّهِ عَلْمَ بَنِ مُنَاقَعَلَى مُن يَعْلَى الْمِي وَاللّهِ عَنْ مَعْوَلَى اللّهِ مِنْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلْمَ اللّهُ اللّهِ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمَانَ بُن مُطْعُونَ إِلَى الْعَلَى اللّهِ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

(ب) یعلی بن منیہ تنقفی فرماتے ہیں کہ حسن وحسین دونوں نبی طاقیق کی طرف دوڑتے ہوئے آئے۔ آپ طاقیق نے ان کو سینے سے لگالیا۔ پھر فرمایا: بیچ بخیلی ، ہز دلی اور شمکینی کا باعث ہیں۔

( ٢.٨٦٤) أَخْبَرُنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو عُثْمَانَ سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبُدَانَ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ :مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرِّبَاطِيُّ فِي رَجَبٍ سَنَةَ سِتُّ وَسِتَّينَ وَمِالَتَيْنِ قَالَ قُرِءَ عَلَى أَبِي عُبَيْدٍ

(ح) وَأَخْبَرُنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ حَلَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ حَلَّثَنَا مَرُوانُ الْفَزَارِيُّ عَنْ شَيْخِ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ يُقَالُ لَهُ يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ عَنِ الزَّهُوِيُّ عَنْ عُرُوةً عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيُّ -نَائِئِے - أَنَّهُ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةً خَانِنٍ وَلَا خَانِنَةٍ وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ وَلَا ظَنِينِ فِي وَلَاءٍ وَلَا قَرَابَةٍ وَلَا الْقَانِعِ مَعَ أَهْلِ الْبَيْتِ لَهُمْ .

لَفُطُ حَدِيثِ عَلِي وَلِيَةِ الرِّبَاطِلِي وَلَا ظَينِ وَلَا مُنَهَم بِقَرَابَةٍ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ. يَزِيدُ هَذَا صَعِيفٌ (ضعيف) (٢٠٨٦٣) ابراجيم بن محدر باخي رجب٢٦٣ ها ويان كرت بين كداً بعبيد يريز حاكيا۔

(ب) حضرت ما نشر بھ أي من الله ين الله ين كرآب من أله في حالا في الله على عالى عالى عالى الله

کیندر کھنے والے ،نسبت اور رشتہ داری بیس تہمت لگانے والے اور خادم کی آتا کے حق بیس گواہی قبول نہ کی جائے گی۔ میں درکھنے والے ،نسبت اور رشتہ داری بیس تہمت لگانے والے اور خادم کی آتا کے حق بیس گواہی قبول نہ کی جائے گی۔

( ٢٠٨٦٥) وَرَوَاهُ عُقَيْلٌ عَنِ الزَّهُوِى أَنَّهُ قَالَ :مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لَا تَجُوزَ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلَا ظِينِ. أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنَّ يَخْبَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُقَبْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فَلَكَرَهُ. [صحح]

( ٢.٨٦٦) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ عُقَيْلٍ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ رَجُلٍ وَلِيَ يَتِيمًا هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ؟ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : مَضَتِ السُّنَّةُ فِي الإِسُلَامِ أَنْ لَا تَجُوزَ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلَا ظَيْنِ وَلَا شَهَادَةُ خَصْمٍ لِمَنْ يُخَاصِمُ. يُخَاصِمُ.

قَالَ الشَّيْخُ : وَإِنَّمَا يُرُوَى هَذَا اللَّفُظُ فِي الْقَرَائِيةِ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى الْاشْعَرِيُّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَقَدْ مَضَى بِإِسْنَادِهِ

وَرُوِّيْنَا رَدَّ شَهَادَةِ الظَّنِينِ مُطُلَّقًا مِنْ وَجُهَيْنِ مُرْسَلَيْنِ عَنِ النَّبِيِّ - طَنْ - وَمِنْ وَجُو آخَرَ مُوْصُولًا إِلَّا أَنَّ فِيهِ ضَعْفًا وَهُوَ يَقُوَى بِالْمُرْسَلَيْنِ مَعَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. [صحبح]

(۲۰۸۶۲) ابن شہاب فر ماتے ہیں گہ اسلام کا طریقہ گزر چکا کہ جھکڑالواور نا قابل اعتبار آ دمی کی شہادت قبول نہ کی جائے گ اور جھکڑا کرنے والے کی شہادت اپنے مخالف کے بارے میں قبول نہ کی جائے گی۔

#### (٣٨)باب مَا جَاءَ فِي شَهَادَةِ الَّاخِ لَّاخِيهِ

### بھائی کی شہادت بھائی کے بارے میں

( ٢.٨٦٧) أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْفَصْلِ بْنُ خَمِيرُ وَيْهِ حَذَّلْنَا أَخْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ حَذَّقَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَذَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَأْنَا الشَّيْكِانِيُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ : أَنَّ شُرَيْحًا كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الأَخِ لَآخِيهِ إِذَا كَانَ عَذْلاً.

[صحبح]

(۲۰۸۷۷) شعمی فرماتے ہیں کہ قاضی شریح بھائی کی شہادت بھائی کے حق میں قبول کر لیتے تھے جب وہ عاول ہو۔

( ٢.٨٦٨ ) قَالَ وَحَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ٱللَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ الْأَخِ لَا خِيهِ.

وَرُوْيَا عَنْ أَبِى يَحْيَى السَّاجِى آلَهُ رَوَاهُ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَشُرَيْحٍ وَالْحَسَنِ وَالشَّغِينَ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيمِ قَالَ وَقَالَ الْحَسَنُ وَالزُّهْرِيُّ : تَجُوزُ شَهَادَةُ الزَّرْجِ وَالْمَرْآَةِ. [صيف]

(٢٠٨٦٨) حضرت عمر بن عبدالعزيز بهائي كي شهادت بهائي كي قي من جائز خيال كرتے تھے۔

(ب) حضرت حسن اورز ہری میاں بیوی کی شہادت کو بھی جائز خیال کرتے تھے۔

# (٣٩)باب مَا تُرَدُّ بِهِ شَهَادَةُ أَهْلِ الْأَهُواءِ

### خواہشات کے پیروکارکی شہادت ردکی جائے گی

قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا هُوَ إِظْهَارُ مَنُ أَظْهَرَ مِنْهُمْ نَفْىَ صِفَاتِ اللّهِ تَعَالَى الَّذِى قَدُّ وَرَدَ الْكِتَابُ بِهَا وَدَلَّتِ السُّنَّةُ الْمُسْتَفِيضَةُ مَعَ إِجْمَاعِ سَلَفِ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى إِنْبَاتِهَا نَحْوَ الْكَلَامِ وَالْقَذْرَةِ وَالْعِلْمِ وَالْمَشِينَةِ وَأَنَّ الْأَفْعَالَ كُلّهَا لِلّهِ تَعَالَى مَخْلُوقَةٌ فَقَدُ جَاءَ تِ الْأَخْبَارُ بِتَكْفِيرِ مُنْكِرِيهَا وَنَبَرًّا سَلَفَ هَذِهِ الْأُمَّةِ مِنْ مَذْهَبِ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ فِيهَا. الْأَهْوَاءِ فِيهَا.

بعض لوگوں نے اللہ کی صفات جو کتاب وسنت میں آئی ہیں ان کا رد کیا ہے، جیسے کلام ، قدرت ،علم ومشیت اورا فعال سارے مخلوق ہیں ، ان کا انکار کرنے والوں کو کام قرار دیا گیا ہے اور اس امت کے سلف صالحین اس طرح کے لوگوں سے سری ہیں ۔۔۔

( 5.019) أَخْبَوَنَا أَبُو عَبُدِ اللّهِ الْحَافِظُ حَلَّنَنَا أَبُو بَكُو : أَخْمَدُ بُنُ سَلْمَانَ بُنِ الْحَسَنِ الْفَقِيهُ إِمُلَاءً فِى جَامِعِ الْمَنْصُورِ حَلَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بُنُ الْأَشْعَتِ حَلَّثَنَا مُوسَى بُنُ إِسْمَاعِيلَ حَلَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ أَبِى حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - ظَلَّ : الْقَلَويَّةُ مَجُوسٌ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِنْ مَرِطُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ وَإِنْ مَانُوا فَلَا تَشُودُوهُمْ وَإِنْ مَرَطُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ وَإِنْ مَانُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ .

أُخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ هَكُلَا. [ضعيف]

(۲۰۸۷۹) ابن عمر خططنی نظیم کے نقل فریاتے ہیں کہ قدر بیاس امت کے مجوی ہیں۔اگروہ بیار ہوجا کیں توان کی تیار داری نہ کرو۔اگروہ مرجا کیں توان کانما ز جنازہ نہ پڑھو۔

( ٢٠٨٠) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ ؛ عَلِيَّ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ عَبْدَانَ أَنْبَأَنَا أَبُو الْقَاسِمِ سُلَيْمَانُ بُنُ أَحْمَدَ الطَّبَرَانِيُّ حَلَّثَنَا عَلِيًّ بَنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَلَّثَنَا أَبُو لَعَيْمٍ حَلَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُمَرَ بَنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَرَ مُولَى غُفْرَةَ عَنْ رَجُلِ مِنَ الْآئِدِ الْعَزِيزِ حَلَّثُنَا أَبُو لَعُنْ مَجُوسًا وَإِنَّ مَجُوسَ هَذِهِ الْأَمَّةِ اللَّذِينَ الْاَنْصَارِ عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْتُكُم : إِنَّ لِكُلُّ أُمَّةٍ مَجُوسًا وَإِنَّ مَجُوسَ هَذِهِ الْأَمَّةِ اللَّذِينَ يَقُولُونَ لَا قَدَرَ فَمَنْ مَرِضَ مِنْهُمْ فَلَا تَعُودُوهُ وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ فَلَا تَشْهَدُوهُ وَهُمْ شِيعَةُ الدَّجَّالِ وَحَقَّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُلْجِفَهُمْ بِهِ .

أَخْرَجَهُ أَبُو ذَاوُدَ فِي كِتَابُ السُّنَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ سُفْيَانَ. وَالَّذِى رُوِى عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَحُذَيْفَةَ فِي

تَكْفِيرِ الْقَلَرِيَّةِ نَصًّا مَوْجُودٌ دَلَالَةً ظَاهِرَةً فِي الْحَدِيثِ النَّابِتِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ - الْنَظِيَّة - فِي اللَّبِيِّ - الْنَظِيَّة - فِي اللَّبِيِّ - اللَّابِينَ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ - اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ - اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ - اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ - اللَّهِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ - اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ - اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ - اللَّهِ عَنِ اللَّهِ عَنَ اللَّهِ عَنَ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمَ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

( ۲۰۸۷ ) حضرت حذیف خانورسول الله متافیج سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ خانیج نے فرمایا: ہرامت کے مجوس ہوتے ہیں اور اس امت کے مجوی قدر سیر لینی نقد ر کے متکر ) ہیں ، ندان کی تیمار داری کرواور شدہی ان کے جنازے میں شامل ہو۔ بید جال کا گروہ ہے اللہ کے ذمہ ہے کہ ان کوان کے ساتھ ملا دے۔

(ب) ابن عمر طافتًا پنے والدے اور وہ نبی سُلِقِم ہے ایمان کے متعلق نقل فرماتے ہیں : جو تقدیر کا منکر ہے وہ ایمان سے خالی ہے۔

( ٢٠٨٧١ ) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ : عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ أَنْبَأَنَا أَبُو جَعْفَرٍ :مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو الوَّزَّازُ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الطَّيَالِيسَّ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِءُ حَدَّثَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ سَمِعْتُ عَنْدَ اللَّهِ بْنَ بُرِّيْدَةَ يُحَدِّثُ : أَنَّ يَحْيَى بْنَ يَعْمَرَ قَالَ كَانَ أَوَّلُ مَنْ قَالَ فِي الْقَدَرِ فِي الْبُصْرَةِ مَعْبَدُ الْجُهَنِيُّ فَانْطَلَقْنَا حُجَّاجًا أَنَا وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَلَمَّا قَلِمْنَا قُلْنَا لَوْ لَقِينَا بَعْضَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - مُنْكِنِّةً- فَسَأَلْنَاهُ عَمَّا يَقُولُ هَوُ لَاءِ الْقَوْمِ فِي الْفَدَرِ قَالَ فَوَاقَفْنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فِي الْمَسْجِدِ فَاكْتَنَفْتُهُ أَنَا وَصَاحِبِي أَحَدُنَا عَنْ يَجِينِهِ وَالآخَرُ عَنْ شِمَالِهِ قَالَ يَحْيَى فَظَنَتْتُ أَنَّ صَاحِبِي يَكِلُ الْكَلَامَ إِلَيَّ فَقُلْتُ بَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ إِنَّهُ ظَهَرَ قِبَلَنَا نَاسٌ يَقُرَءُ ونَ الْقُرْآنَ وَيَعْرِفُونَ الْعِلْمَ يَزْعُمُونَ أَنْ لَا قَدَرَ وَأَنَّمَا الْأَمْرَ أَنْفٌ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ فَإِذَا لَقِيتُمْ أُولَتِكَ فَأَخْبِرُوهُمْ أَنِّى بَرِىءٌ مِنْهُمْ وَأَنَّهُمْ مِنِّى بُرَآءُ وَالَّذِى يَحْلِفُ بِهِ عَبُدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لَوْ أَنَّ لَاحَدِهِمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا فَأَنْفَقَهُ مَا قَبِلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ كُلَّهِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ ثُمَّ قَالَ حَذَثَنِي عُمَرٌ بْنُ الْحَطَّابِ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : بَيْنَمَا نَحُنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - عَلَيْظِيْرٍ-ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ طَلَعَ رَجُلٌ شَدِيدٌ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيدٌ سَوَادِ الشُّعْرِ لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثْرُ السَّفَرِ وَلَا نَعْرِفُهُ حَتَّى جَلَسَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - لَلَّئِكِ - فَأَسْنَكَ رُكْبَتُهُ إِلَى رُكْيَتِهِ وَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الإِسْلَامِ مَا الإِسْلَامُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ- : الإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤُنِى الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ السَّبِيلَ . فَقَالَ الرَّجُلُ صَدَقْتَ قَالَ عُمَرُ عَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدُّقُهُ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْتِي عَنِ الإِيمَانِ مَا الإِيمَانُ؟ فَقَالَ : الإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْقَذَرِ كُلُّهِ خَيْرِهِ وَشَرُّهِ . فَقَالَ :صَدَفْتَ. فَقَالَ : أُخْبِرُنِي عَنِ الإِحْسَانِ. فَقَالَ : الإِحْسَانُ أَنْ تَعْبُدُ اللَّهُ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ . قَالَ فَحَدِّثْنِي عَنِ السَّاعَةِ مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ : مَا الْمَسْنُولُ بِأَعْلَمَ بِهَا مِنَ السَّائِلِ . قَالَ فَأَخْبِرُنِي عَنْ أَمَارَتِهَا.

هُمْ مِنْ اللَّهِ فِي تَلْمَا وَاللَّهِ اللَّهِ فَهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَمَا اللَّهُ وَعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبِنَاءِ . ثُمَّ انْطَلَقَ فَقَالَ قَالَ : أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتُهَا وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ وَعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبِنَاءِ . ثُمَّ انْطَلَقَ فَقَالَ

قَالَ : اَنْ تَلِلُهُ الْآمَةَ رَبَّتَهَا وَآنَ تَرَى الْحَفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبِنَاءِ . ثُمَّ انْطَلَقَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ : فَلَيْ الْلَهِ عَمْرُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ : فَلَكُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عَنْهُ فَالَ : ذَاكَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ . [صحبح منفق عليه]

(٢٠٨٤)عبدالله بن بريده حضرت بجي بن يعمر نے قتل فرماتے ہيں كەسب سے پہلے بصره ميں معبد جنى نے تقدیر كا انكاركيا۔ میں اور حمید بن عبدالرحمٰن عج کو چلے۔ جب ہم آئے تو ہم نے کہا: ہم صحابہ ہے اس کے بارے میں سوال کریں گے جو نقدریکا ا تکار کرتے ہیں۔ ہم نے عبداللہ بن عمر پھاٹھ کومجد میں پالیا تو ہم نے ان کودائیں اور بائیں ہے گیرلیا، یکی کہتے ہیں کہ میرے ساتھیوں نے کلام کے لیے میراانتخاب کیا۔ میں نے کہا: اے ابوعبدالرحمٰن! ہمارے علاقہ میں پچھےا بیے لوگ ظاہر ہوئے ہیں، جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اورعلم کو جانتے ہیں اور تقدیر کے منکر ہیں اور معاملہ مشکل ہے۔ حضرت عبداللہ ڈاٹٹانے فر مایا: جب تم ان سے ملوتو کہددینا: میں ان سے بری ہوں اوروہ مجھ سے بری ہیں اور حضرت عبداللہ نے تسم کھا کرفر مایا: اگرا پےلوگ احد پہار کے برابرسونا بھی خرچ کریں تو اللہ ان ہے قبول نہ فرما کمیں گے، یہاں تک کہ وہ اچھی اور بری نقدیر پرائیان نہ لائمیں۔ فرماتے ہیں کہ مجھے مفترت عمر بن خطاب نٹاٹٹائے بیان کیا کہ ایک دن ہم رسول الله سٹیٹھ کے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ ایپا تک سفید کپڑوں والا۔ پخت سیاہ بالوں والا ،اس پر سفر کے نشانات بھی نہ تھے۔ ہم میں ہے کوئی اس کو جا نتا بھی نہ تھا۔ وہ نبی سَائِیْنِمُ کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا کر بیٹھ گیااورا پی ہتھیاں نبی تھیم کے رانوں پر رکھ دیں، پھر کہا: اے محمر مُلَقِیْم! مجھے اسلام کے بارے میں خبر دو، اسلام کیا ہے؟ آپ مُؤاثِرُ الله نے فر مایا: اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور مجمد اللہ کے رسول ہیں، نماز تائم کر، زکوۃ اوا کر، رمضان کے روزے رکھ، اگر طاقت ہوتو بیت اللہ کا نج کر۔ اس آ وی نے کہا: آپ مُلَاثِمًا نے بچے فر مایا۔حضرت عمر مُلاتئة فر ماتے ہیں کہ ہم نے تعجب کیا کہ خودسوال کرتا ہے پھرتفیدیق بھی خود کرتا ہے، پھراس نے کہا: اے محمد تلقیہ ! مجھے ایمان کے بارے میں خبر دوا بمان کیا ہے؟ آپ تلقیہ نے فرمایا: الله، فرشتوں پر ایمان لا نااس کے رسولوں، آخرت کے دن اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ اس نے کہا: آپ نے پچے فرمایا۔ پھر اس نے کہا: احسان کے بارے میں مجھے خرردو۔ فرمایا: اللہ کی عبادت اس انداز ہے کرنا کہ آپ اس کودیکھ رہے ہو، اگریہ نہ ہوتو کو یاوہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔اس نے کہا: مجھے قیامت کے بارے میں بیان کرو۔فرمایا: جس ہے سوال کیا گیا ہے وہ سائل ہے زیادہ نہیں جانتا۔ اس نے کہا: اس کی علامات کے بارے میں بتاؤ۔ فرمایا کہ لونڈی اپنے آ قاکوجنم دے گی اور آپ دیکھیں گئے کہ ننگے یاؤں، ننگے و ن ، فقیر ، بکریول کے چرواہے وہ عمارتوں کے بنانے میں فخر کریں گے ، پھروہ چلا گیا ، پھرحصرت عمر جائی فرماتے ہیں میں تین بن تک تخبرا ربار پھر جھے رسول الله مُلافِق نے قرمایا: اے عمر! جانتے ہوسائل کون تھا؟ میں نے کہا: الله اوراس کارسول جانتے بی ۔ فر مایا: بیہ جبر ٹیل تھے جو تمہیں تہارادین سیکھائے آئے تھے۔

٢٠٨٧٢ ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ أَنْبَأَنَا أَبُو جَعْفَرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ بْنُ عَطَاءٍ

أَنْكَأَنَا كَهْمَسٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ كَفْمَسِ وَخَدُه

وَأَخُورَجُهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - تَالْطُهُ- وَشَوَاهِدُهُ كَثِيرَةٌ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَأَبِي ذَرٌّ وَغَيْرِهِمَا عَنِ النَّبِيِّ - طَنْكُ- . [صحيح. نقدم قبله]

( ٢.٨٧٦) أَخْبَرُنَا أَبُو عَبُدِ اللّهِ الْحَافِظُ حَلَّتَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَلَّتَنَا بَكُرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرِفِيُّ بِمَرْوِ حَلَّتَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بَنُ الْفَضْلِ الْبَلْخِيُّ حَلَّتَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ يَزِيدَ الْمُقْرِءُ حَلَّتَنِي سَعِيدُ بُنُ أَبِي أَيُّوبَ حَلَّتَنِي عَطَاءُ بُنُ دِينَارِ حَلَّتَنِي حَكِيمُ بُنُ شَرِيكٍ الْهُذَلِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَيْمُونِ الْحَصْرَمِيُّ عَنْ رَبِيعَةَ الْجُرَشِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً حَدَّتَنِي حَكِيمُ بُنُ شَرِيكٍ الْهُذَلِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَيْمُونِ الْحَصْرَمِيُّ عَنْ رَبِيعَةَ الْجُرَشِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَلاَ وَضِي اللّهُ عَنْهُ عَنْ السِّيمُ - مَالِكُ عَنْهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ عَنْ النّبِي - مَالَئِلُهُ - قَالَ : لَا تُجَالِسُوا أَهْلَ الْقَدَرِ وَلاَ تُفَاتِحُوهُمُ .

أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ عَنْ أَحْمَدُ بْنِ حَنْبُلِ عَنِ الْمُقْرِءِ. [ضعبف]

(۲۰۸۷۳) حضرت عمر الطنافر ماتے ہیں کہ نی الله انے فرمایا: قدریہ کے ساتھ ندیم خواورندتم ان سے فیصلہ جات کراؤ۔

( ٢٠٨٧٤) أَخْبَرُنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشُرَانَ الْعَدُلُ بِبَغْدَادَ أَنَبَأَنَا أَبُو عَلِيٍّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَلَّنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكُرَمٍ حَلَّنَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ سُلَيْمَانَ أَنْبَأَنَا أَبُو سِنَان سَعِيدٌ بْنُ سِنَان الشَّيْبَائِيُّ قَالَ سَمِعْتُ وَهُبَ بُنَ حَلِيدٍ الْمِحْمَصِيُّ يُحَدِّدُنَا عِنِ ابْنِ اللَّيْلَمِي قَالَ : وَقَعَ فِي نَفْسِي شَيْءٌ مِنَ الْقَدَرِ وَقَعَ فِي نَفْسِي شَيْءٌ مِنَ الْقَدِ خِفْتُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ هَلَاكُ دِينِي وَأَمْرِى فَقَالَ يَا ابْنَ أَخِي إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَوْ عَذَبَ أَهُلَ سَمَواتِهِ وَأَهُلَ أَرْضِهِ لَعَذَبَهُمْ وَهُو عَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ وَلَوْ رَحِمَهُمْ لَكَانَتُ أَنِي اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَوْ عَلَمْ اللّهُ مِنْ الْقَدِي وَأَهُلَ أَرْضِهِ لَعَلَبَهُمْ وَهُو عَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ وَلَوْ رَحِمَهُمْ لَكَانَتُ أَيْسِي اللّهِ عَنَّ وَجُلَّ لَوْ عَلَمْ اللّهُ مِنْكَ حَتَى تُؤْمِن وَلَا عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا عَلَى عَبْو اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَنْ وَالْحَلْ إِنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ مِنْ الْقَدْدِ وَتَعْلَقُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا أَنْهُ اللّهُ مِنْكُ حَتَى تُؤْمِن وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ أَنْ مَنْ أَصَابَكَ لَمْ يَكُنُ لِيلُومِ اللّهِ مِنْ وَمُو فَتَسُلَقُهُ فِي مَنْ اللّهُ مِنْ وَهُو مَنْ اللّهُ مِنْ مُسْعُودٍ فَتَسْلَقُهُ إِلَى اللّهُ وَلَا عَلَيْكَ إِذَا مُتَعَلَى عَلْمَ عَلَى عَيْمِ اللّهُ وَلَا عَلَيْكَ أَنْ مَنْ أَيْ مَنْ اللّهُ مِنْ مَسْعُودٍ فَتَسُالَةً لَمْ يَكُنُ لِيكُومِ لَكُولُوا اللّهُ مِنْ مَسْعُودٍ فَتَسُلَقَهُ إِلَى اللّهُ اللّهُ مِنْ مَلْ اللّهُ مِنْ مَلْمُولُوا فَيْ اللّهُ مِنْ مُ أَمْ اللّهُ مِنْ مَلْهُ وَلِمُ لِلللّهِ مِنْ مَلْمُولُوا فَا عَلَيْكُولُ أَنْ مَا أَصَالِكُ فَلَ مَا أَصَالِهُ لَا مُؤْمِلُ اللّهُ مِنْ مُسْعُودٍ فَتَسُلَكُ لَمْ اللّهُ مِنْ مَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ مُسْعُودٍ فَتَسُلَكُ أَلْهُ اللّهُ مُعَلّمُ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ

فَأَتَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ

قَالَ إِسْحَاقُ فَصَّ الْقِصَّةَ كُلَّهَا كُمَا قَالَ غَيْرَ أَنَّى اخْتَصَوْتُهُ وَقَالَ لِي لَا عَلَيْكَ أَنْ تَأْتِي حُذَيْفَةَ بُنَ الْيُمَانِ فَتَسْأَلُهُ

فَأَتَيْتُ حُذَيْفَةَ بُنَ الْيَمَانِ فَسَأَلَتُهُ وَقَالَ لِي مِثْلَ ذَلِكَ وَقَالَ اثْتِ زَيْدَ بُنَ ثَابِتٍ فَسَلُهُ.

فَاتَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -عَلَيْظ - يَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَوْ عَذَّبَ أَهْلَ اللَّهِ عَلَيْكِ مَعْتُهُ وَهُوَ عَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ وَلَوْ رَحِمَهُمْ كَانَتُ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ أَعْمَالِهِمْ وَلَوْ أَنَّ سَمَوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ لَعَذَّبَهُمْ مِنْ أَعْمَالِهِمْ وَلَوْ أَنَّ

لَكَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا قَبِلَهُ اللَّهُ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ وَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنُ لِيُخْطِنَكَ وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنُ لِيُصِيبَكَ وَأَنَّهُ إِنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ هَذَا دَخَلَ النَّارَ .

أَخُوجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بُن كَثِيرٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أبي سِنَان. وَرُوْيَنَا فِي ذَلِكَ

عَنْ عَلِی بْنِ أَبِی طَالِبٍ وَعُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ وَسَلَمَانَ الْفَارِسِی وَعَیْرِهِمْ رَضِی اللَّهُ عَنْهُمْ. [صحبح]

(۲۰۸۷۲) ابن دیکی فرائے ہیں کہ تقدیر کے بارے ہیں میرے دل میں شک ساپیدا ہوا تو میں ابل بن کعب کے پاس آگیا در میں نے کہا: اے ابومنذر! میرے دل میں تقدیر کے بارے میں پچھوا تع ہوا، ہیں خطرہ محسوس کرتا ہوں کہ میرادین بربادنہ ہوجائے ، اس نے کہا: اے بینے! اگر اللہ آسانوں اور زمین والوں کوعذاب دینا چاہے تو وہ اس میں ظالم نہیں ہے۔ اگر وہ حت کرے تو اس کی رحمت سب سے زیادہ وسیح ہے، اگر آپ کے پاس احد پیاڑ کے برابرسونا ہواس کوٹر ج کردیں تو اللہ قبول نہ فرما کی رحمت سب سے زیادہ وسیح ہے، اگر آپ کے پاس احد پیاڑ کے برابرسونا ہواس کوٹر ج کردیں تو اللہ قبول نہ فرما کی سے اگر تیرا تقدیر پرا کیان نہ موااور آپ جان لیں جو آپ کو پینچ والا ہے بینچ کرد ہے گا اور جوٹیس لمنا وہ آپ کو خوال سے بینچ کرد ہے گا اور جوٹیس لمنا وہ آپ کو سند میں سے کا گر تیرا تقدیر کے عقیدہ کے بغیر مرکے تو جہنم میں جا و کے اور جب میرے بھائی عبداللہ بن مسعود آ کیں تو ان سے سوال کر لینا۔ پھر میں عبداللہ مسعود کے پاس آیا، ان سے سوال کیا تو انہوں نے بھی ویسانی جواب دیا۔

اسحاق فرماتے ہیں انہوں نے فرمایا: حدیفہ بن بمان کے پاس جا کرسوال کرنا۔ پیس حذیفہ بن بمان کے پاس آیا ، اس نے بھی جھے ایسانی جواب دیا اور وہ جھ سے کہنے گئے: زید بن ثابت کے پاس جانا ، پیس زید بن ثابت کے پاس آیا پیس نے ان سے سوال کیا ، انہوں نے کہا: پیس نے رسول اللہ مختل سے سنا کہ اگر اللہ آسانوں اور زینن والوں کوعذاب دینا چاہے تو وہ اس میں ظالم ندہوگا ، اگر وہ رحمت کرنا چاہے تو اس کی رحمت تمام اعمال سے بہتر ہے۔ اگر تیر سے پاس احد پہاڑ کے برابرسونا ہو آپ خرج کریں تو اللہ تبول ندفر مائیں گے جب تک آپ کا تقدیم پر ایمان ندہو۔ آپ جان لیس جو آپ کو چینجے والا ہے وہ پہنچ کر ہی رہے گا اور جس نے آپ سے خطاکی وہ آپ کونہ پہنچ سے گا۔ اگر اس عقید ہیرفوت ندہوا تو جہنم میں جائے گا۔

( ٢.٨٧٥) أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِمَّى الرُّوذُبَارِيُّ فِي كِتَابِ السُّنَنِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو : مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بَنُ مُسَافِو الْهُلَلِيُّ حَدَّثَنَا يَحْمَى بُنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ رَبَّاحٍ عَنْ إِبْوَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ عَنْ أَبِي حَدْثَنَا فَوَلِيدُ بُنُ الصَّامِةِ لِإِبْهِ : يَا بُنَى إِنَّكَ لَنْ تَجِدَ طَعْمَ حَقِيقَةِ الإِيمَان حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّ مَا حَفْصَةً قَالَ قَالَ عُبَادَةً بُنُ الصَّامِةِ لاَيْهِ : يَا بُنَى إِنَّكَ لَنْ تَجِدَ طَعْمَ حَقِيقَةِ الإِيمَان حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّ مَا حَلْقَ أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ - عَلَيْكِ مِنَ الْحَوْلَ : إِنَّ أَوْلَ مَا خَلَقَ أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ - عَلَيْكِ مِنْ السَّاعَةُ .

[صحيح احمد ٢٢١٩٢]

يًا بَنَىَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - مَلَنَّ - يَقُولُ : مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ هَذَا فَكَيْسَ مِنْي .

(٢٠٨٧٥)عباده بن صامت اپنے بیٹے ہے قرماتے ہیں: اے میرے بینے! آ پایمان کے ذائقے کونبیں پاکتے۔ یہاں تک

اے میرے بیٹے!جواس عقیدہ کے بغیر مرااس کامیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔

( ٢.٨٧٦ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ الْحَافِظُ أَلْبَأَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ أَلْبَأَنَا بِشُرُ بْنُ مُوسَى حَلَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَلَّثُنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ أَبِى الْحَجَّاجِ الْأَزْدِئُ عَنْ سَلْمَانَ : أَنَّهُ سُوْلَ عَنِ الإِيمَانِ بِالْقَدَرِ قَالُ تَعْلَمُ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنُ لِيُخْطِئكَ وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنُ لِيُصِيبَكَ.

(۲۰۸۷) ابو تجاج ازدی حضرت سلمان سے نقل فر ماتے ہیں کان سے نقدیر کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمانے گھے: تو جان لے جو تھے چینچنے والا ہے، وہ پینچ کر ہی رہے گا۔ جزمیں پنچناوہ مجمی نہ طے گا۔[ضعیف]

( ٢٠٨٧٧) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ إِسْحَاقَ أَنْبَأَنَا بِشُرُ بْنُ مُوسَى أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِءُ حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ عَنِ الْهَيْمَ عَنِ الشَّغِيِّى عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ خَطَبَ النَّاسَ عَلَى مِنهُو الْكُوفَةِ فَقَالَ :لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ.

(۲۰۸۷۷) شعبی فرماتے ہیں کہ حضرت علی ٹھاٹھؤ کے کوف میں منبر پر خطبہ ارشاد فرمایا: اس کا جارے ساتھ کو کی تعلق نہیں جواچھی اور بری تقدم پر ایمان نہیں رکھتا۔[صعیف]

( ٢٠٨٧ ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ أَنْبَانَا أَبُو بَكُو أَنْبَانَا مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَيَّانَ الْأَنْصَارِقُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِقٌ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَا يَجِدُ عَبُدٌ طَعْمَ الإِيمَانِ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ. [صَعِف]

(۲۰۸۷۸) حارث حضرت علی مُنافِئن کے قتل فریاتے ہیں: جو بندہ تقدیم پرایمان نہیں رکھتا ،وہ ایمان کاذ ا تقدیمیں چکوسکتا۔

( ٢٠٨٧٩) أُخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ إِسْحَاقَ أَنْبَأَنَا مُوسَى بُنُ الْحَسَنِ بُنِ عَبَّادٍ حَلَّثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مِنْهَالِ حَلَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سُلَيْمَانَ النَّيْمِيِّ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : أَنَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ بِرَجُلٍ فَقُلْتُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ هَذَا يُكُلِّمُكُ فِي الْقَدَرِ قَالَ أَدْنِهِ مِنِّي فَقُلْتُ هُو ذَا تُرِيدُ أَنْ تَقْتُلُهُ قَالَ إِي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَدْنَيْتَهُ مِنِّي لَوَضَعْتُ يَدِى فِي عُنُهِهِ فَلَمْ يُقَارِ فَنِي حَنَّى أَدُقَهَا. [صحح]

(۲۰۸۷۹) مجاہد فرماتے ہیں کہ میں ایک آوی کو لے کرائن عباس ٹائٹنے پاس آیا، میں نے کہا: یہ نقذیر کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، فرمانے گلے: اس کومیرے قریب کردو۔ میں نے کہا: کیا اپ اس کے قبل کا ارادہ رکھتے ہیں؟ فرمانے گلے: اگر آپ اس کومیرے قریب کردیتے تو میں اپنا ہاتھ اس کی گردن پررکھ دیتا اور اس وقت تک جدانہ کرتا جب تک اس کو کچل

ندريتا\_

( ١٠٨٨ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللّهِ بُنُ بُرُهَانَ وَأَبُو الْحُسَيْنِ بُنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ وَأَبُو مُحَمَّدٍ الشَّكْرِيُّ بِبَغْدَادَ قَالُوا أَنْبَانَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بْنُ شُجَاعِ الْجَزَرِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ جُرَيْجِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ : أَتَبْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَهُو يَنْزِعُ فِي زَمْزَمَ قَدِ ابْتَلَتُ أَسَافِلُ لِيَابِهِ الْمَلِكِ بْنِ جُرَيْجِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ : أَوقَدُ فَعَلُوهَا؟ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَوَاللّهِ مَا نَوْلَتُ هَلِهِ الآبَةُ إِلّا فِيهِمْ ﴿ وَلَوْلُوا لَهُ مَا لَكُولُوا مَرْضَاهُمْ وَلا مَنْ صَلّ سَقَرَ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَالًا بَقَدَرِ فَقَالَ : أَوقَدُ فَعَلُوهَا؟ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَوَاللّهِ مَا نَوْلَتُ هَلِهِ الْأَمْةِ لَا تَعُودُوا مَرْضَاهُمْ وَلا مَنْ صَلّ سَقَرَ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَالًا مِنْهُمْ فَقَالً عَنْهُمْ فَقَالًا عَيْنَيْهِ إِلَيْكُ شِوَارُ هَذِهِ الْأَمَّةِ لَا تَعُودُوا مَرْضَاهُمْ وَلا تُصَلّوا عَلَى مَوْنَاهُمْ إِنْ أَرْبَتِنِي آحَدًا مِنْهُمْ فَقَاتُ عَيْنَتِهِ بِإِصْبَعَى هَاتَيْنِ. [حسن]

( ٢٠٨٨) عطاء بن ابی رباح کہتے ہیں: میں ابن عباس النظاک پاس آیا، وہ آب زمزم نکال رہے تھے۔ان کے کیڑوں کے فیجے والاحصہ تر ہو چکا تھا۔ میں نے کہا: تقدیر کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ فرمانے گئے: کیا؟ انہوں نے ایسا کیا ہے؟ میں نے کہا: ہاں۔ فرمانے گئے: کیا؟ انہوں نے ایسا کیا ہے؟ میں نے کہا: ہاں۔ فرمانے گئے: اللہ کی تتم اللہ کی تم اللہ کی تمان کی اللہ کی تھا داری شکرو۔ ان کی تماز جنازہ نہ بعد کہ اللہ میں ہے کہ باری میں ہے کہ باری نہ کرو۔ ان کی نماز جنازہ نہ کہ وہ اگران میں سے میں کی کود کھے لیتا تو اپنی انگلیوں کے ساتھ ان کی آئیس نکال دیتا۔

( ٢.٨٨١) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَذَّنَا أَبُو جَعْفَرٍ : مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحٍ بْنِ هَانِءٍ حَذَّنَا السَّرِئُ بْنُ خُزَيْمَةً حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَبُدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِءُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِى أَيُّوبَ أَخْبَرَنِى أَبُو صَخْرٍ عَنُ نَافِعٍ قَالَ : كَانَ لابْنِ عُمَرَ صَدِيقٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ يُكَاتِبُهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَبُدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِنَّهُ بَلَغَنِى أَنْكَ تَكُلُّمْتَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْقَدَرِ فَإِيَّاكَ أَنْ تَكُتُبَ إِلَى فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - اللَّهِ - اللَّهِ عَلَى أَيْقَتَلِ فَإِيَّاكَ أَنْ تَكُتُبَ إِلَى فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - اللَّهِ عَبْدُ الْقَدَرِ فَإِيَّاكَ أَنْ تَكُتُبَ إِلَى فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - اللَّهِ - اللَّهُ مَنْ الْقَدَرِ فَإِيَّاكَ أَنْ تَكُتُبَ إِلَى فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - اللَّهِ عَلَى الْقَدَرِ وَإِيَّاكَ أَنْ تَكُتُبَ إِلَى فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - اللَّهِ عَلَى الْقَدَرِ وَإِيَّاكَ أَنْ تَكُتُبَ إِلَى فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ - اللّهِ عَلَى الْقَدَرِ وَإِلَاكَ أَنْ تَكُتُبُ إِلَى فَإِنِّى اللّهِ عَلَى الْقَدَرِ وَالْقَدَرِ . [صحيح]

(۲۰۸۸) نافع فرماتے ہیں کدائن محر ثانات کا اہل شام کا رہنے والا ایک دوست تھا جوان کو خط وغیرہ لکھتا تھا تو ابن محر ثاناتا نے فرمایا: مجھے خبر ملی ہے کہ آپ نے تقدیر کے بارے میں باتیں کی ہیں ، آئندہ مجھے خط نہ لکھنا۔ میں نے رسول اللہ مٹائل سے سنا ، آپ مٹائل نے فرمایا: میری امت کے اندرا یے لوگ ہوں سے جو تقدیر کا افکار کریں گے۔

( ٢.٨٨٢) أَخْبَرُنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي أَبُو النَّصْرِ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الإِمّامُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْاَعْلَى بُنُ حَمَّادٍ النَّرْسِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَائِلِكِ بْنِ أَنْسٍ عَنْ زِيَادٍ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسِ الْيَمَانِيُّ أَنَّهُ قَالَ : أَذْرَكُتُ نَاسًا مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللَّهِ -نَلَّظُ - يَقُولُونَ كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ . قَالَ طَاوُسُ وَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ فَا لَا رَسُولُ اللَّهِ -نَلَظُ شَيْءٍ بِقَدَرٍ حَتَى الْعَجْزُ وَالْكَيْسُ أَوِ الْكَيْسُ وَالْعَجْزُ . السَّحِيحِ عَنْ عَبُدِ الْأَعْلَى بُنِ حَمَّادٍ. [صحيح مسلم ٢٦٥٥]

( ٢٠٨٨ ) أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بُنُ قَنَادَةَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَمْرِو بُنُ نُجَيْدٍ حَلَّكَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَلَّكَنَا يَخْيَى بُنُ بُكَيْرٍ حَلَّكُنَا مَالِكُ عَنْ عَمِّهِ أَبِى سُهَيْلِ بْنِ مَالِكِ أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : مَا رَأْيُكَ فِى هَوُلَاءِ الْقَدَرِيَّةِ؟ قَالَ قُلْتُ أَرَى أَنْ تَسْتَنِيبَهُمْ فَإِنْ قَبِلُوا وَإِلَّا عَرَضْتَهُمْ عَلَى السَّيْفِ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : ذَلِكَ رَأْبِي.

فَالُ مَالِكٌ وَفَرِلكَ أَيْضًا رَأْلِي. [صحيح\_اخرحهمالك ١٦٦٥]

دانائی بھی۔

(۲۰۸۸۳) ما لک اپنے بچا سہیل بن مالک سے نقل فرماتے ہیں کہ میں عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ چل رہا تھا، فرمانے گئے:قدر ریے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کہنے گئے: میں ان سے تو بہطلب کروں گا، اگروہ قبول کرلیس تو ٹھیک وگرند میں ان کوتکوار پر چیش کروں گا تو عمر بن عبدالعزیز کہنے گئے: میری بھی یہی رائے ہے، امام مالک وششہ فرماتے ہیں: میری بھی میں رائے ہے۔

( ٢٠٨٨٠) أَخْبَوْنَا أَبُو الْقَاسِمِ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحُرُفِيُّ بِبَغْدَادَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُو : أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَانَ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبُلِ حَدَّثِنِي أَبِي حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ حَدَّثِنِي نَافِعُ بْنُ مَالِلُهِ أَبُو سُهِيْلٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ لَهُ : مَا تَرَى فِي اللَّذِينَ يَقُولُونَ لَا قَدَرٌ ؟ قَالَ : أَرَى أَنْ بُسْتَتَابُوا فَإِنْ نَابُوا وَإِلاَّ ضُرِيَتُ أَعْنَافُهُمْ. قَالَ عُمَرُ : ذَاكَ الرَّأَى فِيهِمْ لَوْ لَمْ تَكُنْ إِلاَّ هَذِهِ الآيَةُ الْوَاحِدَةً كَفَى بِهَا ﴿ فَإِنَّكُمْ وَمَا ضُرِيَتُ أَعْنَافُهُمْ. قَالَ عُمَرُ : ذَاكَ الرَّأَى فِيهِمْ لَوْ لَمْ تَكُنْ إِلاَّ هَذِهِ الآيَةُ الْوَاحِدَةً كَفَى بِهَا ﴿ فَإِنَّكُمْ وَمَا ضُرِيَتُ أَعْنَافُهُمْ. قَالَ عُمَرُ : ذَاكَ الرَّأَى فِيهِمْ لَوْ لَمْ تَكُنْ إِلاَّ هَذِهِ الآيَةُ الْوَاحِدَةً كُفَى بِهَا ﴿ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبَلُونَ مَا أَنْتُهُ عَلَيْهِ بِغَاتِهِينَ إِلَّا مَنْ هُو صَالِ الْجَحِيمِ ﴾ [الصافات ١٦١- ١٦٢]. [صحيح العرجه احمد]

المسلمان المسلمان المعلم المسلم المسلم المسلمان المارية المسلمان المارة المارة المسلمان المارة المسلمان المسلم المسلم المسلمان المسلمان المسلم المسلم المسلمان المسلم الم

( ٢٠٨٨٥ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بُنُ دَارِمِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ اللّهِ عَلَيْهِ الْحَدَّثَا أَبُو بَكُو بُنُ سُلَيْمًانَ الْكِنْدِيُّ قَالَ :سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ وَسُنِلَ عَنِ الْقَمَّاطُ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْاَشَجُّ حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بُنُ سُلَيْمًانَ الْكِنْدِيُّ قَالَ :سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ وَسُنِلَ عَنِ الْقَدَرِيَّةِ فَقَالَ لَا تُجَالِسُوهُمْ. [ضعيف] (۲۰۸۸۵) تھم بن سلیمان کندی فرماتے ہیں کہ میں نے اوزا کی سے سنا،ان سے قدر بید کے بارے میں سوال کیا گیا تو کہنے گگے:ان کے ساتھ ند بیشا کرو۔

( ٢.٨٨٦) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُلِهِ اللّهِ الْحَافِظُ آنِيَانَا أَبُو مُحَمَّدٍ :الْحَسَنُ بُنُ حَلِيمٍ حَذَّنَنَا أَبُو الْحَسَنِ :مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ بُنِ رَاهُويَهُ الْقَاضِى بِمَرْوِ قَالَ سُئِلَ آبِى وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ الْقُرْآنِ فَقَالَ :الْقُرْآنُ كَلَامُ اللّهِ وَعِلْمُهُ وَوَحْيُهُ لَيْسَ بِمَخْلُوقِ وَلَقَدُ ذَكَرَ سُفُيَّانُ بُنُ عُيَيْنَةً عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارِ قَالَ أَذْرَكُتُ مَشْيَخَتَنَا مُنْذُ سَيْعِينَ سَنَةً

(ح) وَأَخْبَرَنَا ۚ أَبُو زَكَرِيًّا بُنُ أَبِى إِسْحَاقَ أَنْبَأَنَا أَخْمَدُ بَنُ مُحَمَّدٍ بَنِ عُبُدُوسٍ قَالَ سَمِعْتُ عُنْمَانَ بُنَ سَمِيدٍ الدَّارِمِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بُنَ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظِلِيَّ يَقُولُ قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ أَدْرَكْتُ النَّاسَ مُنْذُ سَبُعِينَ سَنَةً يَقُولُونَ اللَّهُ الْخَالِقُ وَمَا سِوَاهُ مَخْلُوقٌ وَالْقُرْآنُ كَالَامُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ قَالَ أَبِى وَقَادُ أَدُرَكَ عَمْرُو بُنُ دِينَارٍ أَجِلَةَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - لَلَّهُ- مِنَ الْبَكْرِيِّينَ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ مِثْلَ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ وَأَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ وَعَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بُنِ الزَّبَيْرِ وَأَجِلَّةِ التَّابِعِينَ وَعَلَى هَذَا مَضَى صَدُرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ. [صحح]

(۲۰۸۸۲) ابوائحن محمد بن اسحاق بن را ہو یہ جومرو کے قاضی ہیں فر ماتے ہیں کہ میرے والدے سوال کیا گیا ہیں قر آن من رہا تھا، انہوں نے کہا: قر آن اللہ کا کلام، یہ اس کی دحی اور علم ہے ، مخلوق نہیں ہے۔ سفیان بن عیبینہ حضرت عمر بن دینار سے نقل فر ماتے ہیں کہ ہیں نے اپنے شیوخ کو • کسال تک پایا، وہ میں کہتے تھے۔

(ب) سفیان بن عیبینظر دبن دینار نے قل فرماتے ہیں کدمیں نے لوگوں کو پایا • سمال تک پایا ، وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ خالق باقی سب مخلوق اور قرآن اللہ کا کلام ہے۔

( ٢٠٨٧ ) أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بُنُ قَتَادَةً أَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ : مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبْدَةً حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ قُتَيْبَةً بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ هُو اللّهِ : مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوضَنِ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدِ بُنِ حَبِيبٍ بُنِ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : شَهِدْتُ بَعْدَادِيٌّ ثِقَةٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدِ بُنِ حَبِيبٍ بُنِ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : شَهِدْتُ خَالِدَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ الْقَسْرِيَّ وَقَدْ خَطَبَهُمْ فِى يَوْمٍ أَضَحَى بِوَاسِطَ فَقَالَ : الرَّجِعُوا أَيْهَا النَّاسُ فَضَحُّوا تَقْبَلَ خَالِدَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ الْقَسْرِيَّ وَقَدْ خَطَبَهُمْ فِى يَوْمٍ أَضَحَى بِوَاسِطَ فَقَالَ : الرَّجِعُوا أَيْهَا النَّاسُ فَضَحُّوا تَقْبَلَ اللّهُ مِنْكُمْ فَإِنِّهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُ الْجَعْدُ بُنُ دِرْهُمِ قَالَ ثُمَّ نَزَلَ فَذَبَحَهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً وَلَمْ يُكُلُمْ مُوسَى تَكْلِيمًا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُ الْجَعْدُ بُنُ دِرْهُمِ قَالَ ثُمَّ نَزَلَ فَذَبَحَهُ .

قَالَ أَبُو رَجَاءٍ وَكَانَ الْجَهْمُ أَخَذَ هَذَا الْكَلَامَ مِنَ الْجُعْدِ بْنِ دِرْهَمٍ. [ضعيف]

(۲۰۸۸۷) عبدالرحل بن محمد بن حبیب بن ابی حبیب این والدے اور وہ ایند وادا نظر ماتے ہیں کہ میں خالد بن عبدالله ع

هَ مَنْ اللّذِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ

(٢٠٨٨٨) قيس بن روَج فرماتے جيں كديس فے جعفر بن محمد ہے قرآن كے بارے يس سوال كيا تو كہنے لگے: بيداللہ كا كلام ہے، يس نے كہا: مخلوق؟ فرمايا: نبيس ميں نے كہا: جومخلوق كہتا ہے، اس كے بارے يس آپ كا كيا خيال ہے؟ كہنے لگے : قل كيا جائے ، تو به كامطالبہ مجى نہ كيا جائے۔

( ٢.٨٨٦ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكُمِ :أَخْمَدُ بُنُ الْحَسَنِ الْفَاضِي قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ :مُحَمَّدُ بُنُ يَغْفُوبَ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ الطَّرْسُوسِيُّ حَدَّثَنا يَخْبَى بُنُ خَلَفٍ الْمُفْرِءُ قَالَ :كُنْتُ عِنْدَ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فَجَاءَ هُ رَجُلٌ فَقَالَ مَا تَقُولُ فِيمَنْ يَقُولُ الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ قَالَ عِنْدِى كَافِرٌ فَافْتُلُوهُ.

وَقَالَ يَحْيَى بُنُ خَلَفٍ فَسَالْتُ اللَّيْتُ بُنَ سَعْدٍ وَابْنَ لَهِيعَةً عَمَّنَ قَالَ الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ فَقَالَا كَافِرٌ. [ضعيف] (٢٠٨٩) يَجِيُّ بن ظف مقرى فرماتے بيں كه بس مالك بن انس كے پاس تفاء ايك آدى آيا، اس نے كہا: جوقر آن وَتَحَلُوق كم اس كے بارے بيس آپ كا كيا خيال ہے؟ كہنے گئے: بير بينزديك وہ كافر ہاس كُوُل كردو۔

(ب) یکیٰ بن خلف فر ماتے ہیں کہ میں نے لیٹ بن سعدا ورا بن لبیعہ سے سوال کیا: جوقر ان کومخلوق کہتا ہے اس کا کیا تھم ہے؟ ان دونوں نے فر مایا: وہ کا فریعے۔

( ٢٠٨٩ ) أُخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا زَكْرِيَّا يَحْيَى بْنَ مُحَمَّدٍ الْعَنْبِرِى يَقُولُ سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ مُحَمَّدٍ الْعَنْبِرِى يَقُولُ سَمِعْتُ عَالِكَ بْنَ أَنسٍ وَحَمَّادَ بْنَ زَيْدٍ وَسُفْيَانَ بْنَ عُينَانَة وَالْفُضَيْلَ بْنَ عِيَاضٍ وَشَرِيكَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَيَحْيَى بْنَ سُلِيْمٍ وَمُسْلِمَ بْنَ خَالِدٍ وَهِشَامَ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُخْزُومِيَّ وَجَرِيرَ بْنَ عَبْدِ الْحَهِيدِ وَعَلِيَّ بْنَ مُسْهِرٍ وَعَبْدَةً وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ إِدْرِيسَ وَحَفْصَ بْنَ سُلَيْمَانَ الْمُخْزُومِيَّ وَجَرِيرَ بْنَ عَبْدِ الْحَهِيدِ وَعَلِيَّ بْنَ مُسْهِرٍ وَعَبْدَة وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ إِرْدِيسَ وَحَفْصَ بْنَ عَبْدَ الْحَجِيدِ وَعَلِيَّ بْنَ مُسْهِرٍ وَعَبْدَة وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ إِدْرِيسَ وَحَفْصَ بْنَ عَبْدَ وَوَكِيعَ وَوَجَدِيرٍ بْنَ أَبِي حَادِمٍ وَالدَّرَاوَرُدِي عَبْلُ وَيَعْتَى وَعَبْدَ الرَّحِيمِ بْنَ سُلَيْمَانَ وَعَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ أَبِي حَادٍم وَالدَّرَاوَرُدِي وَعَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ أَبِي حَادٍم وَالدَّرَاوَرُدِي وَعِبْدَ وَيَهْ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْمُقْرِءَ وَجَمِيعَ مَنْ حَمَلْتُ عَنْهُمُ الْعِلْمَ وَالْمَاعِيلَ بْنَ جَعْفَرٍ وَحَاتِمَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْمُقْرِءَ وَجَمِيعَ مَنْ حَمَلْتُ عَنْهُمُ الْعِلْمَ يَعْدُونُ وَعَلِقَ وَمَلْ وَعَمْلُ وَيَوْمِ وَمَنْ قَالَ إِنَّهُ مَا لَيْهِ مِنْ صِفَةٍ ذَاتِهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ وَمَنْ قَالَ إِنَّهُ مَعْدُونَ وَاللَّهُ وَى وَمَنْ قَالَ إِنَّهُ الْعَظِيمِ

وَرُوِّينَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ وَيَزِيدَ بْنِ هَارُونَ وَعَبْدِ الرَّخْمَنِ بْنِ مَهْدِى وَيَخْيَى بْنِ يَحْيَى وَمُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِى وَمُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاحِ وَأَبِى عُبَيْدٍ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَامٍ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَيْمَتِنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ.

[ضعيف]

(۲۰۸۹۰)عبداللہ بن برزیدمقری فرماتے ہیں کہ جن ہے میں نے علم سیکھاان تمام کا خیال ہے کہ ایمان قول جمل کا نام ہے،اس میں اضافہ اور کی ہوتی رہتی ہے اور قرآن اللہ کا کلام ہے۔ بیاس کی صفت ہے گلوق نہیں ہے اور جس نے کہا: مخلوق ہے وہ اللہ کے ساتھ کفر کرنے والا ہے۔

( ٢٠٨٩١ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرِو قَالَا حَذَّتَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْاَصَمُّ حَذَّتَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ أَنْبَانَا مُحَمَّدُ بْنُ أَشْكِيبِ قَالَ سَمِغْتُ أَبِى يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا يُوسُفَ بِخُرَاسَانَ يَقُولُ : صِنْفَان مَا عَلَى الْأَرْضِ أَبْغَضُ إِلَىَّ مِنْهُمَا الْمُقَّاتِلِيَّةُ وَالْجَهْمِيَّةُ. [ضعيف]

(۲۰۸۹۱) ابو پوسف خراسان میں فرماتے تھے کہ دوشم کے لوگ مجھے سب سے زیادہ ناپسند ہیں: ① مقاتلیہ ﴿ جمید -

(٢٠٨٩٢) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَبِيبٍ : مُحَمَّدُ بُنُ أَحْمَدُ بُنِ مُوسَى الْمَصَاحِفِيُّ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ شَهَادَةً سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ سَمِعْتُ أَبُوبَ بُنَ الْحَسنِ الْفَقِيةَ يَقُولُ : كَانَ مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الْجَهُدِيَّةِ وَصَعِفٍ الْحَسَنِ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الْجَهُدِيَّةِ وَصَعِفٍ الْحَسَنِ الْمُقَادِةِ الْحَسنِ الْمُقِيّةِ يَقُولُ : كَانَ مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ لَا يُجِيزُ شَهَادَةً الْجَهُدِيَّةِ وَصَعِفٍ إِلَيْ اللّهِ الْمُعَلِّمُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(۲۰۸۹۲) محدین حسن فرماتے ہیں کہ جمید کی شہادت جا تز نہیں ہے۔

( ٢.٨٩٣) أَخُبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : مُحَمَّدُ بُنُ الْحُسَيْنِ السَّلَمِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيٍّ بُنِ زِيَادٍ يَقُولُ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ إِسْحَاقَ بُنِ خُزَيْمَةَ بَقُولُ سَمِعْتُ الرَّبِيعَ يَقُولُ لَمَّا كُلَّمَ الشَّافِعِيُّ حَفْصًا الْفَرُدَ فَقَالَ حَفْصٌ الْقُرْآنُ مَخُلُوقٌ قَالَ لَهُ الشَّافِعِيُّ كَفَرْتَ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ. [صحبح]

(٢٠٨٩٣) رئيج فرماتے ہيں كدامام شافعي شك نے حفص سے بات كى تو حفص كمنے ككے: قرآن مخلوق ہے، امام شافعي السك فرمانے گئے: قرآن مخلوق ہے، امام شافعي السك فرمانے گئے: تو نے اللہ كساتھ كفركيا ہے۔

( ٢.٨٩٤) أَخْبَرَ نَاأَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي أَبُو الْفَضُلِ بْنُ أَبِي نَصْرِ الْعَدُلُ حَدَّنِي حَمَلُ بْنُ عَمْرِ الْعَدُلُ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَوْرِ شَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ سَهْلِ الرَّمْلِيُّ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ الشَّافِعِيَّ عَنِ الْقُرْآنِ فَقَالَ لِي حَدَّا مُنْ اللَّهُ مَنْ كَلَامُ اللَّهِ عَبْرُ مَخُلُوقٍ قَلْتُ لِلشَّافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ مَنْ كَلَامُ اللَّهِ عَبْرُ مَخُلُوقٍ قُلْتُ لِلشَّافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ مَنْ لَقِيتَ مِنْ أَسْتَاذَيْكَ قَالُوا مَا قُلْتَ قَالَ مَا لَقِيتُ أَحَدًا مِنْهُمْ إِلاَّ قَالَ مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ مَخْلُوقٌ فَهُو كَافِرٌ عِنْدَهُمْ . [صحيح. الشافعي]

(۲۰۸۹۴)علی بن مہل رطی فرماتے ہیں کہ میں نے امام شافعی اٹلٹ سے قرآن کے بارے میں سوال کیا۔ کہنے لگے: وہ اللہ کا

هُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

کلام ہے گلو آئیں ہے۔ پوچھا: جو گلوق کے ، آپ کے نزدیک اس کا کیا تھم ہے؟ کہنے لگے: وہ کا فرہے ، میں نے امام شافعی بزلشہ ہے کہا: آپ کے اساتذہ کا کیا خیال ہے؟ فرماتے ہیں: وہ بھی یمی کہتے ہیں ، جوقر آن کو گلوق کہتے ہیں ، وہ کا فرہیں۔

( ٢٠٨٩٥) أُخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَانَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَيَّانَ الْقَاضِى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُن عَبُدِ اللَّوْحُمَنِ بُن رِيَادٍ أَنْبَانَا أَبُو يَحْمَى السَّاجِيُّ أَوْ فِيمَا أَجَازَ لِى مُشَافَهَةً حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ قَالَ سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ لَانُ يَلْقَى اللَّهَ الْعَبُدُ بِكُلِّ ذَنْبٍ مَا خَلَا الشَّرْكَ بِاللَّهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَلْقَاهُ بِشَىءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَمُواءِ وَذَلِكَ أَنَّهُ رَأَى يَلْقَى اللَّهَ الْعَبُدُ بِكُلِّ ذَنْبٍ مَا خَلَا الشَّرْكَ بِاللَّهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَلْقَاهُ بِشَىءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَمُواءِ وَذَلِكَ أَنَّهُ رَأَى يَلْقَى اللَّهُ الْمَشِينَةُ لَهُ دُونَ خَلْقِهِ وَالْمَشِينَةُ إِرَادَةُ قَوْمًا يَتَعَادُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

(۲۰۸۹۵) رقیح فرماتے ہیں کہ میں نے امام شافعی ہوئے ہے سنا، وہ کہتے تھے کہ بندہ اللہ سے ملاقات کرے گا ہر گناہ لے کر سوائے شرک کے۔ بہتر ہے کہ اہل ہواء میں سے نہ ہو۔ اس طرح کی قوم آپ کے سامنے تقدیر کے بارے میں جھگڑا کیا۔ امام شافعی دولت فرماتے ہیں: مشیت اللہ کی ہوات ہے اس کی مخلوق کے علاوہ۔ اللہ کی مشیت سے مراد اللہ کا ارادہ ہے۔ اللہ کا فرمان ہے:
﴿ وَمَا تَشَاءُ وَنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءُ اللّٰهِ ﴾ [الانسان ٣٠] "جوتم نہیں جا ہے ، مگروہ ہوتا ہے جواللہ جا بتا ہے۔ "مشیت بھی اللہ کی ہواللہ بی نقد رکو تا بت کرتا ہے۔

( ٢٠٨٩٠ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثِنِي الزُّبَيْرُ بُنُ عَبُدِ الْوَاحِدِ الْحَافِظُ حَدَّثِنِي حَمْزَةُ بُنُ عَلِيٍّي الْعَظَّارُ بِمِصْرَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ :سُيْلَ الشَّافِعِيُّ عَنِ الْقَدَرِ فَٱنْشَا يَقُولُ

مَا شِئْتُ كَانَ وَإِنْ لَمْ أَشَأً وَمَّا شِئْتُ إِنْ لَمْ تَشَأً لَمْ يَكُنْ خَلَقْتُ وَالْمُسِنُ عَلَمْ يَكُنْ عَلَى مَا عَلِمْتَ فَقِى الْعِلْمِ يَجُرِى الْفَتَى وَالْمُسِنُ عَلَى ذَا مَنَنْتَ وَهَذَا خَلَلْتَ وَهَذَا أَعَنْتَ وَكَا لَمُ تُعِنْ فَعِنْهُمْ شَعِيدٌ وَهِنْهُمْ خَسَنُ وَهِنْهُمْ خَسَنُ فَعِيدٌ وَهِنْهُمْ خَسَنُ

[صحيح\_للشافعي]

(٢٠٨٩١) رئيج بن سليمان فرمات بي كدام مثافعي التف سے تقدر كے بارے ميں سوال كيا كيا تو فرمايا:

اور جو میں چاہتا ہوں وہ ٹیس ہوتا اگر تو نہ چاہے اور تیرے علم میں نوجوان اور بوڑھے سب چلتے ہیں اور بعض کی تو مدد کرتا ہے اور بعض کی مدد نہیں کرتا اور بعض ان میں سے بوصورت ہیں اور بعض خوبصورت ہیں وی ہوتا ہے جو تو چاہتا ہے آگر میں ند بھی چاہوں تو نے اپنے علم کے مطابق بندوں کو پیدا کیا بعض پر تو احسان کرتا ہے اور بعض کو تو ذکیل کرتا ہے ان میں سے بعض بر بخت ہیں اور بعض نیک بخت ہیں ( ٢.٨٩٧) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أَحْمَدَ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِى يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا بَكُو بُنَ إِسْحَاقَ يَقُولُ سَمِعْتُ الرَّبِيعَ يَقُولُ سَمِعْتُ الْبُويُطِيُّ يَقُولُ مَنْ قَالَ الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ فَهُوَ كَافِرٌ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿إِنَّمَا تَوْلُنَا لِشَىٰ إِنَا أَرْدَنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ فَأَخْبَرَ اللَّهُ أَنَّهُ يَخُلُقُ الْخَلْقَ بِكُنْ فَمَنْ زَعْمَ أَنَّ ﴿كُنْ﴾ مَخْلُوقٌ فَقَدْ زَعْمَ أَنَّ اللَّهَ يَخْلُقُ الْخَلْقَ بِخَلْقِ. [صحح- المبيوطي]

(۲۰۸۹۷) رئیج فرماتے ہیں کہ میں نے بیوطی ہے سنا، وہ کہدہ ہے تھے جس نے قران کوتلوق کہا، وہ کا فرہے۔اللہ فرماتے ہیں: ﴿إِنَّهَا قَوْلُكَا لِيشَىٰ وِإِذَا أَرَدُنَاكُو أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيْكُونَ ﴾ جب ہم کس چیز کے بارے میں کہتے ہیں: ہوجادہ ہوجاتی۔اللہ شاکل دینہ میں میں میں دیگر ہیں دیگر نہ کر سے میں العضائی میں میں اللہ دیگر دیم محالیہ

تعالى نے خبردى كرووا ئِى كُلُونَ كُولفظِ ﴿ كُنْ ﴾ سے پيدا كرتا ہے بعض اوكوں كا كمان ہے كرلفظ ﴿ كُنْ ﴾ بحى كُلُونَ ہے۔ ( ٢٠٨٩٨ ) أُخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيُّ فَالاَ سَمِعْنَا أَبَا مُحَمَّدٍ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ يَقُولُ سَمِعْتُ الْمُزَيْقَ يَقُولُ : الْقُرْآنُ كَلاَمُ اللَّهِ غَيْرُ مُخْلُونَ . [صحيح للمزني]

(٢٠٨٩٨) يجي بن زكريا فرمات بين كديس في مرنى سے سنا، وه كهدر بے تقے كرقر آن الله كا كلام بے كلوق نيس -

( ٢.٨٩٩ ) أَخْبَرُنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَلَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْمُزَنِيُّ قَالَ سَمِعْتُ يُوسُفَ بْنَ مُوسَى الْمَرُورُوذِيُّ سَنَةَ خَمْسٍ وَيَسْعِينَ وَمِانَتَيْنِ يَقُولُ كُنَّا عِنْدَ أَبِي إِبْرَاهِيمَ الْمُزَنِيِّ بِمِصْرَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ وَكُنَّا نَجْتَمِعُ عِنْدَهُ بِاللَّيْلِ فَنَلْقِي الْمَسْأَلَةَ فِيمَا بَيْنَا وَيَقُومُ لِلصَّلَاةِ فَإِذَا سَلَّمَ الْتَفَتَ إِلَيْنَا فَيَقُولُ أَرَأَيْتُمْ لَوْ قِيلَ لَكُمْ كَذَا مِمَاذَا تُجِيبُونَهُمْ وَيَعُودُ إِلَى صَلَابِهِ فَقُمْنَا لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي فَنَقَدَّمْتُ أَنَا وَأَصْحَابُ لَنَا إِلَيْهِ فَقُلْنَا نَحْنُ وَكُذَا بِمَاذَا تَجْرَاسَانَ وَقَدْ نَشَأَ عِنْدَنَا قَوْمٌ يَقُولُونَ الْقُرْآنُ مَخُلُوقٌ وَلَسْنَا مِشَنْ يَخُوضُ فِي الْكَالَامِ وَلاَ كُنْ مَخُلُوقٌ وَلَيْنَا مِشَنَ يَجُوضُ فِي الْكَالَامِ وَلاَ مَشْفَيْتِكَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إِلاَّ لِدِينِنَا وَلِمَنْ عِنْدَنَا لِنَّخِيرَهُمْ عَنْكَ بِمَا تُجِيبُنَا فِيهِ فَقَالَ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللّهِ فَقُلْنَا لَكُونُ وَمَنْ قَالَ إِنَّ الْقُورَآنَ مَخُلُوقٌ فَهُو كَافِرٌ .

قَالَ النَّمْيُخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَهَذَا مَذْهَبُ أَيْتَتِنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ فِي هَوُلَاءِ الْمُبْتَدِعَةِ الَّذِينَ حُرِمُوا التَّوْفِيقَ وَتَوَكُوا ظَاهِرَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ بِآرَائِهِمُ الْمُزَخْرَفَةِ وَتَأْوِيلَائِهِمُ الْمُسْتَنْكَرَةِ.

وَقَدُّ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ عُمَرَ بُنَ أَحْمَدَ الْعَبْدُوِيَّ الْحَافِظ يَقُولُ سَمِعْتُ زَاهِرَ بُنَ أَحْمَدَ السَّرْخَسِيَّ يَقُولُ لَمَّا قَرُبَ حُضُورُ أَجَلِ أَبِى الْحَسَنِ الْاشْعَرِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي دَارِى بِبَغْدَادَ دَعَانِي فَقَالَ : اشْهَدُ عَلَى أَنَّى لَا أَكَفُّرُ أَحَدًّا مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْقِبْلَةِ لَأَنَّ الْكُلُّ يُشِيرُونَ إِلَى مَعْبُودٍ وَاحِدٍ وَإِنَّمَا هَذَا الْحَيَلَافُ الْعِبَارَاتِ.

قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَمَنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا زَعَمَ أَنَّ هَذَا أَيْضًا مَذْهَبٌ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَلَا تَرَاهُ قَالَ فِى كِتَابِ أَدَبِ الْقَاضِى ذَهَبَ النَّاسُ مَنْ تَأَوَّلَ الْقُرْآنَ وَالْآحَادِيثَ وَالْقِيَّاسَ أَوْ مَنْ ذَهَبَ مِنْهُمُ إِلَى أُمُورٍ

اخْتَلَقُوا فِيهَا فَتَبَايَثُوا فِيهَا تَبَايُنَّا شَلِيدًا وَاسْتَحَلَّ فِيهَا بَغْضُهُمْ مِنْ بَعْض بَعْضَ مَا تَطُولُ حِكَايَتُهُ وَكُلُّ ذَلِكَ مُنَفَادِمٌ مِنْهُ مَا كَانَ فِي عَهْدِ السَّلَفِ وَبَعْدَهُمْ إِلَى الْيُومِ فَلَمْ نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ سَلَفِ هَلِهِ الْأُهَّةِ يُفْتَدَى بِهِ وَلَا مِنَ التَّابِعِينَ بَعْدَهُمْ رَدَّ شَهَادَةَ أَحَدٍ بِتَأْوِيلٍ وَإِنَّ خَطَّاهُ وَضَلَّلَهُ ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ وَشَهَادَةُ مَنُ يَرَى الْكَذِبَ شِرْكًا بِاللَّهِ أَوْ مَعْصِيَةً لَهُ يُوجِبُ عَلَيْهَا النَّارَ أَوْلَى أَنْ تَطِيبَ النَّفْسُ عَلَيْهَا مِنْ شَهَادَةِ مَنْ يُخَفِّفُ الْمَأْلُمَ فِيهَا قَالُواْ وَالَّذِى رُوِّينَا عَنِ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرِهِ مِنَ الْأَثِمَّةِ مِنْ تَكْفِيرِ هَوُّلَاءِ الْمُبْتَدِعَةِ فَإِنَّمَا أَرَّادُوا بِيهِ كُفُرًا دُونَ كُفُرٍ وَهُوَ كُمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (وَمَنَّ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) قَالَ الْهَنَّ عَبَّاسِ إِنَّهُ لَيْسَ ۗ بِالْكُفْرِ الَّذِي تَذْهَبُونَ إِلَيْهِ إِنَّهُ لَيْسَ بِكُفْرٍ يَنْقُلُ عَنْ مِنَّةٍ وَلَكِنْ كُفُرٌ دُونَ كُفْرٍ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَكَأَنَّهُمْ أَرَادُوا بِتَكْفِيرِهِمْ مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ مِنْ نَفْيِ هَلِيهِ الصَّفَاتِ الَّتِي آثَيْنَهَا اللَّهُ تَعَالَى لِنَفْسِهِ وَجُحُودِهِمْ لَهَا بِتَأْوِيلِ يَعِيدٍ مَعَ اعْتِقَادِهِمْ إِثْبَاتَ مَا أَثْبَتَ اللَّهُ نَعَالَى فَعَدَلُوا عَنِ الظَّاهِرِ بِتَأْوِيلِ فَلَمْ يَخُورُجُوا بِهِ عَنِ ٱلْمِلَّةِ ۚ وَإِنْ كَانَ التَّأْوِيلُ خَطَّا كُمَا لَمْ يَخُرُجُ مَنْ أَنْكُرَ إِلْبَاتَ الْمُعَوِّذَنَيْنِ لِمَى ٱلْمَصَّاحِفِ كَسَائِرِ السُّورِ مِنَ الْمِلَّةِ لِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مِنَ الشُّبْهَةِ وَإِنْ كَانَتْ عِنْدَ غَيْرِهِ خَطٌّ وَالَّذِى رُوِّينَا عَنِ النَّبِيِّ - النَّالِيُّ - مِنْ قَوْلِهِ الْقَدَرِيَّةُ مَجُوسٌ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِنَّمَا سَمَّاهُمْ مَجُوسًا لِمُضَاهَاةِ بَعْضِ مَا يَذْهَبُونَ إِلَيْهِ مَذَاهِبَ الْمُجُوسِ فِي قَوْلِهِمْ بِالْأَصْلَيْنِ وَهُمَا النُّورُ وَالظُّلْمَةُ يَزْعُمُونَ أَنَّ الْخَيْرَ مِنْ فِعْلِ النُّورِ وَأَنَّ الشُّرَّ مِنْ فِعْلِ الظُّلُمَةِ فَصَارُوا تُنُوِيَّاةً كَذَلِكَ الْقَدَرِيَّةُ يُضِيفُونَ الْخَيْرَ إِلَى اللَّهِ وَالشُّرَّ إِلَى غَيْرِهِ وَاللَّهُ تَعَالَى خَالِقُ الْخَيْرِ وَالشُّرِّ وَالْأَمْرَانِ مَعًّا مُنْضَافَانِ إِلَيْهِ خَلْقًا وَإِيجَادًا وَإِلَى الْفَاعِلِينَ لَهُمَا مِنْ عِبَادِهِ فِعْلاً وَاكْتِسَابًا هَذَا قُوْلُ أَبِي سُلَيْمَانَ الْنَحَطَابِيِّ رَحِمَهُ الْلَّهُ عَلَى الْنَحَيْرِ.

وَقَالَ أَبُو بَكُرِ : أَخْمَدُ بُنُ إِسْحَاقَ الصَّبْغِيُّ فِيمًا

(۲۰۸۹۹) ابو گرمز کی فرماتے ہیں کہ بین نے یوسف بن موئی مروزی ہے ۲۹۵ ہو کوسنا، وہ کہدر ہے تھے کہ ہم ابوابرا تیم مزنی کے پاس اہل خراسان کی جماعت کے ماتھ موجود تھے اور ہم رات کے دقت ان کے پاس جمع ہوتے تھے اور مسائل کے پارے بین بحث کرتے تھے۔ وہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو فراغت کے بعد ہماری طرف دیکھتے اور کہتے: اگر تمہارے لیے اس بحث کرتے تھے۔ وہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو فراغت کے بعد ہماری طرف دیکھتے اور کہتے: اگر تمہارے لیے اس طرح کہد دیا جائے تو تم کیا جو ب دو گے؛ پھراپی نماز میں معروف ہوجاتے ، ایک رات ہم نے قیام کیا۔ میں اور میرے ساتھی ان کے پاس کے ،ہم نے کہا: ہم خراسان کے دہنے والے ہیں، ہمارے ہاں الی تو م ہو جو کہتی ہے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے لیکن ہم ان کی کلام میں شال نہیں ہوتے اور نہ ہی ہم اس کے بارے میں آپ سے نوی طلب کرتے ہیں، صرف اپنے دین کے بارے شن ہم ان کی کلام میں شال نہیں ہوتے اور نہ ہی ہم اس کے بارے میں آپ سے نوی طلب کرتے ہیں، صرف اپنے دین انڈکا کلام ہے مخلوق نہیں۔

فی فرماتے ہیں کہ یکی حاراندہب ہے۔

( ٢٠٩٠ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ عَنْهُ فِي اللَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْقَدَرِيَّةَ مَجُوسُ هَذِهِ الْأَمَّةِ أَنَّ الْمَجُوسَ قَالَتْ خَلَقَ اللَّهُ بَعْضَ اللَّهُ بَعْضَ هَذِهِ الْأَعْرَاضِ دُونَ بَعْضِ خَلَقَ صَوْتَ النَّوْرَ وَلَمْ يَخُلُقِ الظَّلْمَةَ وَقَالَتِ الْقَدَرِيَّةُ خَلَقَ اللَّهُ بَعْضَ الْاَعْرَاضِ دُونَ بَعْضِ خَلَقَ صَوْتَ النَّهُ يَخُلُقُ صَوْتَ الْمِفْدَحِ وَقَالَتِ الْقَدَرِيَّةُ خَلَقَ اللَّهَ لَمْ يَخُلُقُ صَوْتَ الْمِفْدَحِ وَقَالَتِ الْمَجُوسُ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَخُلُقُ الْوَفُظُ وَالْعِلْمَ وَالْعَمَلَ وَقَالَتِ الْمَجُوسُ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَخُلُقُ الْوَفُظُ وَالْعِلْمَ وَالْعَمَلَ وَقَالَتِ الْمَجُوسُ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَخُلُقُ الْوَفُظُ وَالْعِلْمَ وَالْعَمَلَ وَقَالَتِ الْمَجُوسُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِلَّ الْجَهُلُ وَالْعَلَمَ وَالْعَمَلَ وَقَالَتِ الْمَجُوسُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِلَّ الْجَهُلُ وَالْعَلَمَ وَالْعَلَمَ وَالْعَمَلَ وَقَالَتِ الْمَجُوسُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِلَّ أَعْنَ الْمَعْلَى وَالْعَلَمَ وَالْعَلَمَ وَالْعَلَمَ وَالْعَمَلُ وَقَالَتِ الْمَجُوسُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِلَّ عَنَّ وَجَلَّ هُوسُلُكُ مَنْ يَشَامُ وَالْعَلَمُ مَنْ يَشَامُ وَالْعَلَمَ وَالْعَلَى الْمُعَلِيقِ الْمَعَانِي أَوْ بَعْضِهَا وَأَضَافَهُمْ مَعَ يَعْوَلَى الْمَالَةُ وَلَوْلَ الشَّهُ وَلِكَ إِلَى الْأَمَةِ وَالْعَالَقِيمُ اللَّهُ وَإِنْمَا سَمَّاهُمُ مَجُوسَ لِهَذِهِ الْمَعَانِي أَوْ بَعْضِهَا وَأَضَافَهُمْ مَعَ فَلِكَ إِلَى الْأَمَةِ وَالْمَالَةُ وَالِكَ إِلَى الْأَمَةِ وَالْمَالَةُ وَلَاكُ الْمَالَةُ لَمُ اللَّهُ وَالْلَهُ الْمُعَالِي الْمُعَالِقِيمُ الْعُلُمُ وَالْعَلَى الْمُعَلِى الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُؤْدِ الْمُعَلِيمُ الللَّهُ وَالْمَالَةُ الْمُعْلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُؤْدِ الْمُعَلِيمُ الْمُؤْدِ الْمُعَلِيمُ الْمُؤْدِ الْمُعَلِيمُ الْمُؤْدِ الْمُعَلِيمُ الْمُلُولُ وَلَالِكُولُ الْمُؤْدِ الْمُعَلِيمُ الْمُؤْدِ الْمُعَلِيمُ الْمُؤْدِ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْدُ وَلَا السَّافِلُ الْمُؤْدُ وَلَا اللْمُؤْدُ وَلَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْدُ وَلَالِهُ الللَّهُ لِلْمُ الْمُؤْدُ وَالْمُولِقُولُ اللْمُؤْدُ وَلَالِه

(۲۰۹۰) آبوعبداللہ فرماتے ہیں کہ قدریہ اس امت کے بحوی ہیں؛ کیونکہ بھوی کہتے ہیں کہ بعض چیز وں کواللہ نے پیدا کیا ہے اور بعض کوئیس جینے نور کواللہ نے بیدا کیا ہے اور بعض کوئیس جینے نور کواللہ نے بیدا کیا ہے اور بعض کوئیس جینے بادل کی آ واز کواللہ نے بیدا کیا ہے لیکن چیکماتی کی آ واز کواللہ نے پیدائیس کیا، بحوس کہتے ہیں کہ اللہ نے جہالت اور بھول جانے کو بیدائیس کیا ۔ قدریہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جہالت اور بھول جانے کو بیدائیس کیا ۔ قدریہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یا در کھنا۔ بلم اور ٹس کو پیدائیس کیا جو کی اور قدریہ کہتے ہیں کہ اللہ کے اللہ نے گرائی کو پیدائیس کیا جو کی اور قدریہ کہتے ہیں کہ اللہ نے گرائی کو پیدائیس کیا حالانکہ اللہ فرماتے ہیں: ﴿ يُحْسِلُ مَنْ يَشَاءً ﴾ [الرعد ۲۷] '' وہ جس کو چاہتا ہے گراہ کرتا ہے۔' ﴿ يُولِينُ مَنْ يَشَاءً ﴾ [الرعد ۲۷] '' وہ جس کو چاہتا ہے گراہ کرتا ہے۔' ﴿ يُولِينُ مَنْ يَشَاءً ﴾ [الرعد ۲۷] '' وہ جس کو چاہتا ہے گراہ کی نہیں گراہ کرے، بحوی ان آیات کا معنی یوں کرتے ہیں کہ گراہ کی نہیت امت کی جانب ہے۔

(٢٠٩٠) وَقَدُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِى الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ الرُّوذُبَارِيُّ فِي كِتَابِ السَّنَنِ أَبُانَا أَبُو بَكُرٍ : مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ بَهِيَّةً عَنْ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ وعَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ -عَلَيْتُ - : افْتَرَقَّتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى أَوْ ثِنْتَيْنِ وَسَيْعِينَ فِرْفَةً وَتَفْتَرِقُ أَمْتِى عَلَى وَلَاثٍ وَسَيْعِينَ فِرْفَةً وَتَفَرَّقَتِ الْيَهُودُ عَلَى الْحَدِي أَوْ ثِنْتَيْنِ وَسَيْعِينَ فِرْفَةً وَتَفَرَّقَتِ الْيَهُودُ عَلَى وَلَاثٍ وَسَيْعِينَ فِرْفَةً . فَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ النَّصَارَى عَلَى إِخْدَى أَوْ ثِنْتَيْنِ وَسَيْعِينَ فِرْفَةً وَتَفَرَّقَ مُنْ الْمَيْوِقِ وَسَيْعِينَ فِرْفَةً . فِيهِ دَلاَلَةً عَلَى أَنْ هَذِهِ اللَّهُ فِيمَا بَلَعْنِي عَنْهُ قُولُهُ : سَتَفْتَرِقُ أُمْتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَيْعِينَ فِرْفَةً . فِيهِ دَلاَلَةً عَلَى أَنْ هَذِهِ اللّهُ وَمَنْ كَلَمْ وَسَيْعِينَ فِرْفَةً . فِيهِ دَلاَلَةً عَلَى أَنْ هَذِهِ اللّهُ عِيمَ اللّهُ وَمِنَ مَنْ اللّهُ وَمَنْ كَفَرَ وَسَيْعِينَ فِرْفَةً . فِيهِ وَلَاللّهُ عَلَى أَنْ هَذِهِ اللّهُ وَمَنْ كَفَرَ مُعْلَى عَلَى اللّهُ عَلَى أَنْ السَّوْقِ وَعَلَى اللّهُ وَمِنْ كَفَرَ مُعْلَى الشَّوْقِ وَعَلَى اللّهُ وَمَنْ كَفَرَ مُسْلِمًا عَلَى الإَعْلَاقِ بِعَالِ لِللّهُ عَلَى اللّهُ وَمَنْ كَفَرَ مُسْلِمًا عَلَى الإَعْلَاقِ بِعَلْمُ اللّهُ وَمَنْ كَفَرَ وَقَالَ الشَّالِقُ فَى اللّهُ وَمَنْ كَفَر وَقَالَ الْمُسَاقِقُ فَمْ وَاللّهُ اللّهُ وَمَنْ كَفَر وَاللّهُ اللّهُ وَمَنْ كَفَر وَقَالَ الْمُعَلِي اللّهُ وَمَنْ كَاللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَقَالَ الْمُنَافِقُ فَمْ أَوْلُولُ الْمَسْلِمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّ

َ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ الللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ الللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ الللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

(۲۰۹۰۱) ابوسلمہ حضرت ابو ہرمیرہ بھٹا ہے تقل فرماتے ہیں کدرسول اللہ تکٹیٹا نے فرمایا: یہودا کہتر (۱۷) فرقوں میں بٹ گئے اور عیسائی اکہتر یا بہتر فرتوں میں تقسیم ہوئے اور میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی۔

ابوسلیمان خطالی فر ماتے ہیں کہ آپ نگانٹی کا بیرتول کہ میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی مرادیہ ہے کہ بیرتمام فرقے دین سے خارج ندہوں کے بلکہ وہ آپ مگانٹی کی امت میں شار کیے جائیں گے۔

ﷺ فرائے ہیں: جس نے کسی مسلمان کو مطلق طور پر کا فرکہا تو اس کے کا فرکہنے کی وجہ ہے وہ دین سے زنکل جائے گا جیسا کہ حضرت جابر بن عبداللہ ڈٹاٹنا کی حدیث ہیں ہے کہ معاذ بن جبل ڈٹلٹا کے پیچھے ہے آ دمی نماز ہے نکل گیا تو انہوں نے اس کو منافق کہد دیا، جب نبی ٹاٹٹا کو بعد چلا تو آپ ٹاٹٹا نے حضرت معاذ ٹاٹٹا کو نماز کی شخفیف کا تھم دیا اور فر مایا: اے معاذ ٹاٹٹا! کیا آپ فتندڈا لنے والے ہیں، یعنی زیادہ لبی نماز ند پڑھا کرو۔

حاتم بن الى بلتعد نے جب قریشیوں کو نبی تاہیم کے تعلد کی خبر دینے کی کوشش کی تو حضرت عمر اٹاٹٹ کہنے گئے: اے اللہ کے رسول تائیم !اگرا جازت ہوتو میں اس منافق کی گردن اتار دوں ، آ ب تائیم نے فرمایا کہ یہ بدر میں شریک ہوا تھا، نبی تائیم اس کے رسول تائیم !اگرا جازت ہو اٹھا، نبی تائیم نے حضرت عمر اٹاٹٹ کے اس کو منافق کہنے پر تکلیفرنیس فرمائی کیونکہ یہ نفاق پر ایک ظاہری علامت تھی اور کا فروہ ہوتا ہے جس نے کے حضرت عمر اٹاٹٹ کے اس کو منافق کہنے پر تکلیفرنیس فرمائی کیونکہ یہ نفاق پر ایک ظاہری علامت تھی اور کا فروہ ہوتا ہے جس نے کسی مسلمان کی بغیرتا ویل کے تکلیفرکردی۔

(٢٠٩٠٢) أُخْبَرَكَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - ظَالَ : أَيْمَا رَجُلٍ قَالَ لَاخِيهِ كَافِرٌ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا.

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَالِكٍ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بُنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ فَعَلَى هَذِهِ الطَّرِيقَةِ شَهَادَةُ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ إِذَا كَانَ لَهُمْ تَأْوِيلٌ تَكُونُ مَاضِيَةً.

[صحيح\_ منفق عليه]

(۲۰۹۰۲) ابن عمر الله نبی مظیلاً سے نقل فرماتے ہیں کہ جس بندے نے اپنے بھائی کو کا فرکھا تو کلمہ دونوں میں سے ایک کی جانب اونے گا۔

(٢٠٩٠٢) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ صَالِحِ بْنِ هَانِ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَّا عَمْرٍ و

هَ مِنْ الْبُرُنُ يَنَى مِنْمُ (مِلامًا) ﴿ هُلِي اللَّهِ مِنْ مَنْصُورٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِى يَقُولُ : يُكْتَبُ الْعِلْمُ عَنْ أَصْحَابِ الأَهْوَاءِ وَتَجُوزُ شَهَادَاتُهُمْ مَا لَمْ يَدْعُوا إِلَيْهِ فَإِذَا دَعَوْا إِلَيْهِ لَمْ يُكْتَبُ عَنْهُمْ وَلَمْ تَجُوْشَهَادَاتُهُمْ مَا لَمْ يَدْعُوا إِلَيْهِ فَإِذَا دَعَوْا إِلَيْهِ لَمْ يُكْتَبُ عَنْهُمْ وَلَمْ تَجُوْشَهَادَاتُهُمْ مَا لَمْ يَدْعُوا إِلَيْهِ فَإِذَا دَعَوْا إِلَيْهِ لَمْ يُكْتَبُ عَنْهُمْ وَلَمْ تَجُونُ شَهَادَاتُهُمْ يُويدُ بِكُنْكِةِ الْعِلْمِ الْأَخْبَارَ. [صحيح]

(۲۰۹۰۳) عبدالرحمٰن بن مهدی فرماتے ہیں کہ اہل ہواء ہے علم لیا جائے گاء ان کی گواہی جائز ہے، جب تک وہ لوگوں کو اپنے مقیدہ کی جانب دعوت نددیں، جب اپنے عقیدہ کی طرف دعوت دیں تو ان سے احادیث کونہ لکھا جائے اور ندان کی محواہی جائزے۔

( ٢٠٩.٤) قَالَ أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ فِيمَا أَجَازَ لِي رِوَايَّتَهُ عَنْهُ حَدَّقَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ أَنْهَانَا الرَّبِيعُ قَالَ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ أَدْبِ الْقَاضِي إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْهُمْ مَنْ يُعْرَفُ بِالشَّحَلَالِ شَهَادَةِ الزَّورِ عَلَى الرَّجُلِ لَاَتَّةُ يَرَاهُ حَلَالَ اللَّمِ أَوْ حَلَالَ الْمَالِ فَتُوذَ شَهَادَتُهُ بِالزُّورِ أَوْ يَكُونَ مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَحِلُّ أَوْ يَرَى الشَّهَادَة لِلرَّجُلِ إِذَا وَيْقَ بِهِ فَيَخْلِفُ لَهُ عَلَى حَقْهِ وَيَشْهَدُ لَهُ بِالبَّتْ بِهِ وَلَمْ يَخْضُرُهُ وَلَمْ يَسْمَعُهُ فَتُرَدَّ الشَّهَادَة لِلرَّجُلِ إِذَا وَيْقَ بِهِ فَيَخْلِفُ لَهُ عَلَى حَقْهِ وَيَشْهَدُ لَهُ بِالبَّتْ بِهِ وَلَمْ يَخْضُرُهُ وَلَمْ يَسْمَعُهُ فَتُرَدَّ الشَّهَادَة فِي النَّورِ أَوْ يَكُونَ مِنْهُمْ مَنْ يُبَايِنُ الرَّجُلِ الْمُخَالِقِ لَهُ مُبَايِنَة الْعَدَاوَةِ لَهُ فَتُورَةً شَهَادَتُهُ مِنْ جَهَةِ الْعَدَاوَةِ. [صحيح]

(۲۰۹۰۳) امام شافعی بشش فرماتے ہیں : جو کسی آ دمی کے خلاف جھوٹی گواہی کو جائز سمجھے یا کسی کے خون بہانے کو یا مال ہڑپ کرنے کو جائز خیال کرتا ہے تو اس کی گواہی کورد کر دیا جائے گا اور ایسا آ دمی جو کسی کے حق میں تنم اٹھا کر گواہی ویتا ہے حالا تکدوہ اس موقع پرموجود بھی ندتھا اور نہ ہی اس کے بارے ہیں اس نے من رکھا تھا تو اس کی گواہی کو بھی رد کر دیا جائے گایاوہ آ دمی دشنی کی بنا پر کسی کے خلاف گواہی ویتا ہے تو اس کی گواہی کو بھی رد کر دیا جائے گا۔

( ٢٠٩٠٥) أَخْبَرُنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا تُرَابِ يَقُولُ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْذِرِ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا حَالِمِ الرَّافِضَةِ خَالِمُ الرَّافِضَةِ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ : لَمْ أَزَ أَحَدًا أَشْهَدَ بِالزَّورِ مِنَ الرَّافِضَةِ كَالِمُّ لَا يَعُولُ : لَمْ أَزَ أَحَدًا أَشْهَدَ بِالزَّورِ مِنَ الرَّافِضَةِ كَالِمُّ لَا يَعْدُلُكُ رَوَاهُ غَيْرُ حَرْمَلَةَ. [ضعيف]

'۲۰۹۰۵) حرملة فرماتے ہیں کہ میں نے امام شافعی الشنز سے سنا، وہ کبدر ہے تھے کدرافضیوں سے بڑھ کرجھوٹی گواہی دینے الاکوئی نہیں۔

٢٠٩٠) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ فِنْجُوَيْهِ الدَّينَورِئُ بِالدَّامَعَانِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ فِنْجُويْهِ الدَّينَورِئُ بِالدَّامَعَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَاتِمِ الرَّازِقُ قَالَ سَمِعْتُ يُونُسَ شَنْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُر بَكْرٍ :مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْوَاهِيمَ الْكُرَابِيسِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمِ الرَّازِقُ قَالَ سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ عَبْدِ الْأَعْلَى يَقُولُ سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ : أُجِيزُ شَهَادَةَ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ كُلِّهِمْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ. (ق) قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَكَذَلِكَ مَنْ عُرِقَ مِنْهُمْ بِسَبِّ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ هُمْ سُرُّجُ هَذِهِ (۲۰۹۰۲) یونس بن عبدالاعلیٰ فر ماتے ہیں کہ میں نے امام شافعی بڑھنے سے سنا، وہ فر ماتے ہیں کہ اہل ہواء کی شہادت جائز ہے، لیکن رافضہ کی شہادت جائز نہیں ، کیونکہ وہ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔

شیخ دانشهٔ فر ماتے ہیں کدوہ محابہ کو گالی دیتے ہیں ، ان کی شہادت قبول نہ کی جائے گی کیونکہ ریمصیبت ، جہالت یا بغیر تاویل کے بکواس کرتے ہیں۔

( ٢.٩.٧) أَخْرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَبَانَا أَبُو بَكُو : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَتَابِ الْعَبْدِيُّ بِيَعْدَادَ وَأَبُو الْقَصْلِ الْحَسَنُ بْنُ يَعْفُوبَ الْعَبْدِيُّ بِيَعْدَادَ وَأَبُو جَعْفُو : مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيَّ الشَّيْلِيْ بِالْكُوفَةِ قَالُوا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَبْسِيُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْهُ - : لاَ عَبْدِ اللَّهِ الْعَبْسِيُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْهُ - : لاَ تَسْبُوا أَصْحَابِي فَوَالَّذِى نَفْسِي بِيدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمُ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحَدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَةُ .

رُوَّاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ وَغَيْرِهِ عَنْ وَكِيعٍ. [صحبح. منفن عليه]

(۲۰۹۰۷) حضرت ابوسعید خدری ناتشارسول الله تنافیل سے تنقل فر ماتے ہیں کہ آپ نافیل نے فر مایا: میرے سحابہ کوگالی شدد۔ اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگرتم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرواور سحالی ایک مدنصف مدخر چ کرے توتم اس کے تواب کونہ ماسکو گے۔

(٢.٩.٨) أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ أَحْمَدُ بُنِ عَبْدَانَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بُنُ عُيَدٍ الطَّفَّارُ حَذَّنَا أَبُو مُسْلِمٍ حَذَّفَنَا سُلِيْمَانُ هُوَ ابْنُ حَرْبٍ حَذَّقَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَّا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ - مَلَّئِظٍ- قَالَ : سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِعَالُهُ كُفُوْ .

رَوَاهُ الْبُحَادِيُّ فِي الصَّوِيحِ عَنْ سُلَيْمَانَ أَنِي حَرْبٍ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ شُعْبَةً.

[صحيح\_ متفق عليه]

( ٢.٩.٩ ) أَخْبَرُنَا أَبُو سَعُدٍ الْمَالِينِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِى الْحَافِظُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِي بْنِ الْجَارُودِ حَدَّثَنَا مُحْمَدُ بْنُ عَدِي الْحَافِظُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَوَّارِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ : شَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنُجِيُّ حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثِنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَوَّارِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ : شَهِدَ رَجُلٌ عِنْدَ أَبِي شَهَادَةً فَوَذَ شَهَادَتَهُ فَآتَاهُ بَعْدُ فَقَالَ رَدَدُتَ شَهَادَتِي قَالَ نَعَمْ قَالَ وَلِمَ قَالَ لَائَهُ بَلَغَنِي آتَكُ رَجُلٌ عِنْدَ أَبِي شَهَادَةً فَوَذَ شَهَادَتَهُ فَآتَاهُ بَعْدُ فَقَالَ رَدَدُتَ شَهَادَتِي قَالَ نَعَمْ قَال تَنَاوَلُ أَوْ نَبْغِضٌ أَصْحَابَ النَّبِيِّ - لَلْنَظِيْ - قَالَ : مَا أَتَنَاوَلُ إِلَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ قَالَ : نَعَمْ أَمَا إِنِّي أَوْيِدُكُ

حَبْسًا حَتَّى تُحْدِثَ تَوْبُدُّ. [ضعيف]

(۲۰۹۰۹)عبداللہ بن سوار عزری فرماتے ہیں کدایک آ دمی میرے والد کے پاس آیا۔ انہوں نے اس کی شہادت روکر دی۔ پھر دوبارہ آ کر کہنے لگا: آپ نے میری شہادت ردکردی؟ فرمایا: ہاں۔ کہنے لگا: کیوں؟ کہنے لگے: مجھے پتہ چلا ہے تو سحابہ سے عداوت رکھتا ہے ، وہ کہنے لگا:صرف عمرو بن عاص ہے ہے ،قرمایا: میں تجھے قید میں بھی رکھوں گا ، جب تک تو تو بہ ندکر لے۔

(٥٠) باب الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ فَيَقُولُ كُفُّوا عَنْ حَدِيثِهِ لَانَّهُ يَغْلَطُ أَوْ يُحَدِّثُ بِمَا لَمْ يَسْمَعُ أَوْ أَنَّهُ لَا يُبْصِرُ الْفُتيا

<sup>تقت</sup>بی آ دمی جومحدث کے بارے میں سوال کیا جا تا ہے،حدیث کو بیان کرنے ہے باز آ ؤ کیونکہ غلطیاں زیادہ کرتے ہو بااس ہے بیان کرتے ہوجس سے سنانہیں یاو ہ فتو ی دینے کے قابل نہیں قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَيْسَ هَذَا بِعَدَاوَةٍ وَلَا غِيْبَةٍ إِذَا كَانَ يَقُولُهُ لِمَنْ يَخَافُ أَنْ يَتُبَعَهُ فَيُخْطِءُ بِالْبَاعِهِ وَهَذَا مِنْ مَعَانِي الشُّهَادَاتِ

امام شاقعی برطشند فرماتے ہیں: میدواوت اور غیبت کی وجہ ہے نہ ہو جب اے اس شخص کے لیے کیے جس کی غلط اتباع کرنے کااے خوف ہوا دریہ چیز گوا ہوں ہے متعلق ہے۔

( ٢٠٩١ ) أُخْتَرَنَا أَبُو عَمُوو مُحَمَّدُ بْنُ عَبُدِ اللَّهِ الْبِسْطَامِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُو الإسْمَاعِيلِيُّ أَخْبَرَنِي أَبُو يَعْلَى حَذَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ حَذَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ

(ح) قَالَ وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ الإِسْمَاعِيلِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ الْمَرُوزِيُّ حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ :مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ -عَلَيْظٌ- بِجَنَازَةٍ فَأَثْنِي عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ النَّبِيُّ -غَلَيْهُ- :وَجَبَتْ . قَالَ :وَمُرَّ عَلَيْهِ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَأَثْنِيَ عَلَيْهَا شَرًّا فَقَالَ النَّبِيُّ - النَّبِيُّ - : وَجَبَثْ . فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْتَ لِلَاكِ وَجَبَتْ وَّ قُلْتَ لِهَذِهِ وَجَبَتُ فَقَالَ :شَهَادَةُ الْقَوْمِ الْمُؤْمِنُونَ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ .

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ وَرَوَاهُ الْبُحَارِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ. وَرُوِّينَا فِيهَا مَضَى عَنِ النَّبِيِّ - مَانَطِيِّه- أَنَّهُ قَالَ : إِنَّمَا اللَّذِينُ النَّصِيحَةُ . [صحيح\_ منفق عليه إ

(۲۰۹۱۰) حضرت انس خاتذ فرماتے ہیں کہ نبی خلقا کے پاس سے ایک جنازہ گزارہ گیا،اس کی اچھی تعریف کی گئی تو نبی خلفا نے فرمایا: واجب ہوگئی، دوسرا جنازہ گزارہ گیا،اس کی بری تعریف ہوئی،آپ مُلٹیٹا نے فرمایا: واجب ہوگئی تو آپ مُلٹیٹا ہے سوال ہوا، دونوں کے لیے آپ ٹاٹیٹا نے فرمایا: واجب ہوگئی؟ آپ ناٹیٹا نے فرمایا: مومن آ دی زمین پراللہ کے گواہ ہیں۔

(۲۰۹۱) ابراہیم بن عبدالرحلٰ عزری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ٹاٹیٹا نے فرمایا: ہر عاول آ دمی اس علم کاوارے ہے، وہ جاہلوں کی تاویلوں کی نفی کرتے ہیں ، باطل لوگوں کی باتوں کی نفی کرتے ہیں اور غلو کرنے والوں کی تحریف کوختم کرتے ہیں۔

( ٢٠٩١ ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ أَنْبَانَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيِّى حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا الْمَوَامِعِ مَا يُعْنِى ابْنَ أَيُّوبَ اللَّمَشُقِيَّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ يَعْنِى ابْنَ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْبَرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا الثَّقَةُ مِنْ آشْيَاخِمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ حَلَيْتِ - نَحُوهُ. [ضعبف نقدم قبله]

(۲۰۹۱۲) ابرا ہیم بن عبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ ہمارے شیوخ نے بھی ای طرح بیان کیا ہے۔

( ٢٠٩١٣) أُخْبَرُنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقُرِءُ أَنْبَانَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْفُوبَ الْقَاضِى حَدَّثَنَا سُلَمْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُجْةً : أَنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ وَصَعَتْ بَعْدَ وَفَاقٍ زَوْجِهَا بِخَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَمَرَّ بِهَا أَبُو السَّنَابِلِ فَقَالَ كَانَّكِ أَنَّ سُبَيْعَةً بِنْتَ الْحَارِثِ وَصَعَتْ بَعْدَ وَفَاقٍ زَوْجِهَا بِخَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَمَرَّ بِهَا أَبُو السَّنَابِلِ فَقَالَ كَانَّكِ ثَلْمُ أَوْ كَمَا قَالَتُ قَالَ لَا حَتَّى تَمْضِى أَرْبَعَةَ أَشْهُو وَعَشُوا فَآتَتِ النَّبِيَّ - عَلَيْكُ. وَلَا تَاكِيهِ مَنْ تَرْضِينَ فَآخُورِينِي .

هَذَا مُرْسَلٌ حَسَنٌ وَلَهُ شَوَاهِدُ. وَقَدْ رَوِّيَنَا عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الطَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ بَبِيْنَ حَالِ مَنْ وُجِدَ مِنْهُ مَا يُوجِبُ رَدَّ خَيَرِهِ وَلَيْسَ هَا هُنَا مَوْضِعُهُ إِلَّا أَنَّ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَدْخَلَ هَلِهِ الْمَسْأَلَةَ خِلَالَ مَسْأَلَةِ شَهَادَةٍ يُو اللَّهِ التَوْفِيقُ وَحِمَهُ اللَّهُ أَدْخَلَ هَلِهِ الْمَسْأَلَةَ خِلَالَ مَسْأَلَةِ شَهَادَةٍ أَهْلِ الْأَهُواءِ فَأَشَوْنَا إِلَى بَعْضِ أَدِلَتِهَا وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ. [صحبح ـ احمد ٢٦١]

(۲۰۹۱۳) عبداللہ بن عتبہ فرماتے ہیں کہ سبیعہ بنت حارث نے اپنے شوہر کی وفات کے پندرہ دن بعد بچے کوجتم دیا تو ان ک پاس سے ابوسنا بل کا گزرہوا۔ فرمانے لگے: تو شادی کا ارادہ رکھتی ہے، وہ کہنے گئی: ہاں۔ ابوالسنا بل کہنے لگے: پہلے چار ماہ دس دن عدت پوری کرو۔ وہ نبی طبیقی کے پاس آئی اور اس بات کا کرتذکرہ کیا تو آپ می فیلی نے فرمایا: ابوالسنا بل سے غلطی ہوئی۔ جب تیرے پاس کوئی ایسا آئے جس کوتو پہند کرے تو مجھے اطلاع دینا۔

( ٢٠٩١٤ ) وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِى أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ وَأَبُو انطَبُّبِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّعِيرِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو شُجَاعٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْدَلانِيُّ حَدَّثَنَا الْجَارُودُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ بَهُزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْظِهُ - : أَتَرِعُونَ عَنْ ذِكْرِ الْفَاجِرِ

اذُكُرُوهُ بِمَا فِيهِ كُنِّي يَعْرِفَهُ النَّاسُ وَيَخْذَرُهُ النَّاسُ .

فَهَذَا حَدِينَ يُغُرَفُ بِالْخَارُودِ بْنِ يَزِيدَ النَّيْسَابُورِي وَأَنْكُرَهُ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُحَمَّدَ بْنَ يَعْفُوبَ الْحَافِظَ غَيْرَ مَرَّةٍ يَقُولُ كَانَ أَبُو بَكُمِ الْجَارُودِيُّ إِذَا مَرَّ بِقَبْرٍ جَدِّهِ فِي مَقْبَرَةِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُعَاذٍ يَقُولُ بَا أَبَةٍ لَوْ لَمْ تُحَدِّثُ بِحَدِيثِ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ لَزُرْتُكَ. قَالَ الشَّيْخُ وَقَدُ سَرَقَهُ عَنْهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّعَفَاءِ فَرَوْرُهُ عَنْ بَهْذٍ بْنِ حَكِيمٍ وَلَمْ يَصِحَ فِيهِ شَيْءً. [ضعب السَّنَعُقاء فَرَوْرُهُ عَنْ بَهْذٍ بْنِ حَكِيمٍ وَلَمْ يَصِحَ فِيهِ شَيْءً.

(۲۰۹۱۳) بہزین تھیم اپنے والدے اور وہ اپنے دادائے قال فرماتے میں کہرسول اللہ مالی نے فرمایا: کیاتم فاجرے ذکرسے ڈرتے ہو؟ فرمایا:اس کی خامیاں بیان کیا کروتا کہ لوگ اس کوجان بھی لیس اوراس سے بچیں بھی۔

( ٢٠٩٠٥) أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَحْيَى بُنِ عَبُدِ الْحَبَّارِ السُّكَرِيُّ بِبَغْدَادَ قَالَ قُرِءَ عَلَى إِسْمَاعِيلَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْمَاعِيلَ الصَّفَّارُ وَأَنَا أَسْمَعُ قَالَ حَلَّثَنَا عَبَّاسُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ التَّرْقُفِيُّ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ الْجَرَّاحِ أَبُو عِصَامٍ الْعَسْفَلَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - النَّبُ اللَّهِ - عَنْ أَلْقَى جِلْبَابَ الْحَيَاءِ فَلَا غِيْبَةَ لَهُ . وَهَذَا أَيْضًا لَيْسَ بِالْقَرِى وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(٢٠٩٥) سيدنا انس بن ما لک طائف فرماتے ہيں كەرسول الله ظائف نے فرمايا: جس نے حياكى چادركواوڑھ ليا۔اس كى غيبت تهيں ہے۔

## (۵۱)باب مَا تَجُوزُ بِهِ شَهَادَةُ أَهْلِ اللَّهُواءِ كيااہلِ ہواءكی شہادت جائزے

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : كُلُّ مَنْ تَأَوَّلَ فَآتَى شَيْنًا مُسْتَحِلًّا كَانَ فِيهِ حَلَّا أَوْ لَمْ يَكُنْ لَمْ نُرَقَ شَهَادَتُهُ بِلَالِكَ الْاَسْرَى أَنَّ مِشَنْ حُمِلَ عَنْهُ الدِّينُ وَنُصِبَ عَلَمًّا فِي الْبُلْدَانِ مَنْ فَلِد اسْتَحَلَّ الْمُنْعَةَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَحِلُّ الدِّينَارَ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ يَدًّا بَيْدٍ وَمِنْهُمْ مَنْ قَدْ تَأَوَّلَ فَاسْتَحَلَّ سَفُكَ الدِّمَاءِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأَوَّلَ فَشَوِبَ كُلُّ مُسْكِرٍ غَيْرَ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ وَمِنْهُمْ مَنْ أَحَلَّ بِيُوعًا مُحَرَّمَةً عِنْدَ غَيْرِهِ فَإِذَا كَانَ هَوُلَاءِ مَعَ مَا وَصَفْتُ أَهُلَ ثِفَةٍ فِي دِينِهِمْ وَقَنَاعَةٍ عِنْدَ مَنْ عَرَفَهُمْ وَقَدْ تُوكَ عَلَيْهِمْ مَا تَأُوّلُوا فَأَخُوا فِيهِ وَلَمْ مَعْ مَا وَصَفْتُ أَهُلَ ثِفَةٍ فِي دِينِهِمْ وَقَنَاعَةٍ عِنْدَ مَنْ عَرَفَهُمْ وَقَدْ تُوكَ عَلَيْهِمْ مَا تَأَوَّلُوا فَأَخُوا فِيهِ وَلَمْ مَنْ أَحَلًا الْأَهُوا فِي هَذِهِ الْمُنْولَةِ. يَخُرُجُوا بِعَظِيمِ الْخَطَاءِ إِذَا كَانَ مِنْهُمْ عَلَى وَجُهِ الرسْيَخُلَالِ كَانَ جَمِيعٌ أَهْلِ الْأَهُواء فِي هَذِهِ الْمُنْولَةِ.

آمام شائعی بڑنے نے فر مایا: جس نے تاویل کی اور کوئی کام کرلیا جس میں حد ہے یانہ کیا تو اس کی شہادت رونہ کی جائے گے۔ آپ کا کیا خیال ہے جن سے علم حاصل کیا جاتا ہے اور متعہ کے جواز کی علامات اپنے گھروں کے اوپرلگار کھی ہیں اور بعض وہ بھی ہیں جنہوں نے ایک ویٹار کے عوض دس ویٹارلیٹا جائز قرار دیا ہے نقذ بھدا وربعض نے تا ویل کرکے خون کا بہانا جائز کرالیا بھی ندکیا جائے تو اہل ہوا کا بھی یہی مرتبہے۔

( ٢٠٩١٦) أُخْبَرَكَا أَبُو بَكُمٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي أَنْبَأْنَا أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكرِيمِ بْنُ الْهَيْكَمِ

(ح) وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْمُحْسَيْنِ بْنُ الْفَصْٰلِ الْقَطَّانُ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دُرُسُوَيْهِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أُخْبَرَيْنِي شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهُوِيُّ

(ح) قَالَ وَحَلَّقْنَا حَجَّاجٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي مَنِيعٍ حَلَّقَنَا جَدِّى عَنِ الزُّهْرِيُّ حَلَّقِنِي أَبُو إِدْرِيسَ عَائِدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَوْلَانِيُّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ يَزِيدُ بْنُ عَمِيرَةً صَاحِبُ مُعَاذٍ : أَنَّ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ كُلَّمَا جَلَسَ مَجْلِسَ ذِكْرِ اللَّهُ حَكَّمْ عَدَلٌ وَقَالَ أَبُو الْيُمَانِ فَسُطَّ تَبَارَكَ اسْمُهُ هَلَكَ الْمُرْتَابُونَ فَقَالَ مُعَادُ بُنُ جَبَلِ يَوْمًا فِي مَجْلِسٍ جَلَسَهُ وَرَاءَ كُمْ فِتَنْ يَكُثُرُ فِيهَا الْمَالُ وَيَفْتَحُ فِيهَا الْقُرْآنُ حَتَى يَأْخُذَهُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُنَافِقُ وَالْحُرُّ وَالْعَبْدُ وَالْرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَبِيرُ وَالصَّغِيرُ فَيُوشِكُ قَائِلٌ أَنْ يَقُولَ فَمَا لِلنَّاسِ لَا يَتَبِعُونِي وَقَدْ قَرَأْتُ الْقُرْآنَ وَاللَّهِ مَا هُمْ بِمُنْبِعِيٌّ حَتَّى ٱبْتَدِعَ لَهُمْ غَيْرَهُ فَإِيَّاكُمْ وَمَا ابْتُدِعَ فَإِنَّ مَا ابْتُدِعَ ضَلَالَةٌ وَاحْذَرُوا زَيْعَةَ الْحَكِيمِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدُ يَقُولُ كَلِمَةَ الصَّلَالِ عَلَى فَمِ الْحَكِيمِ وَقَدْ بَقُولُ الْمُنَافِقُ كَلِمَةَ الْحَقُّ قَالَ قُلْتُ لَهُ وَمَا يُذُرِينِي يَرْحَمُكَ اللَّهُ أَنَّ الْحَكِيمَ يَقُولُ كَلِمَةَ الصَّلَالَةِ وَأَنَّ الْمُنَافِقَ يَقُولُ كَلِمَةَ الْحَقِّ قَالَ اجْتَيْبُ مِنْ كَلام الْحَكِيمِ الْمُشْتَهِهَاتِ الَّتِي تَقُولُ مَا هَلِهِ وَلَا يُنْتِيَنَّكَ ذَلِكَ مِنْهُ لَإِنَّهُ لَعَلَّهُ أَنْ يُرَاجِعَ وَيَلْقَى الْحَقَّ إِذَا سَمِعَهُ فَإِنَّ عَلَى الْحَقُّ نُورًا وَفِي دِوَائِةِ الْقَاضِي وَلَا يُثْنِيَنَّكَ ذَلِكَ عَنْهُ.

وَرَوَاهُ عُقَيْلٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ فَقَالَ فِي الْحَدِيثِ وَلَا يُثْنِينَكَ ذَلِكَ عَنْهُ.

فَأَخْبَرَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ أَنَّ زَيْغَةَ الْحَكِيمِ لَا تُوجِبُ الإِغْرَاضَ عَنْهُ وَلَكِنْ يُتُوكُ مِنْ قَوْلِهِ مَا لَيْسَ عَلَيْهِ نُورٌ فَإِنَّ عَلَى الْحَقِّ نُورًا يَغْنِى وَاللَّهُ أَعْلَمُ دَلَالَّةُ مِنْ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ أَوْ إِجْمَاعٍ أَوْ قِياسٍ عَلَى بَعْضِ هَذَا. [صحبح] (٢٠٩١٦) يزيد بن عميره جو حضرت معاذ كے شاگرد بين ،فرماتے بين كد حضرت معاذ جب بھى ذكر كى مجلس بين بيليے تو فرماتے:اللہ عادل حاکم ہےاورا ہو بمان کہتے ہیں: قسط سےاللہ کا نام ہے، شک کرنے والے ہلاک ہوگئے۔حضرت معاذ بن جبل مجلس میں ایک دن فرمانے گئے: جوتمہارے بعد ہیں ان میں مال کا فتنہ ہوگا اور قر آن کو پڑھا جائے گا۔ اس کومومن اور منافق لے لیس مے، آزاد، غلام، مرد، عورت ، بڑا، چھوٹا ،سب اپنا حصہ وصول کریں مے۔ کہنے والا کیے گا: میں قرآن پڑھتا ہوں لوگ میری پیروی نہیں کرتے ۔اللہ کی تتم!وہ میری پیردی نہ کریں گے جب تک میں ان کے لیے کوئی دوسری بات نہ کروں۔ نئی بات ے بچو کیونکہ بیر گراہی ہوتی ہے اور عکیم آ دمی کی گراہی ہے بچو! کیونکہ بھی جھی شیطان بھی عکیم آ دمی کے منہ ہے گراہی والی بات ہے کہ ووآ پ کی تعریف نہ کرے معافرین جبل ڈٹاٹٹ نے بتایا: علیم آ دمی ہے اس کی سمی غلط بات کی وجہ ہے اعراض کرنا واجب نہیں ہے، لیکن اس کانور سے خالی قول چھوڑ ویا جائے لیعنی بیدولالت کتاب، سنت ، اجماع یا قیاس سے ہوتی ہے۔

ر ٢٠٩٧) أُخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ عَبْدَانَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بُنُ عُبَيْدٍ الطَّقَّارُ حَدَّنَنَا تَمْعَامُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيِّبِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ نَافِعِ عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْرِو بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدْهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - النَّئِظِ- قَالَ : اتَّقُوا زَلَةَ الْعَالِمِ وَالنَّظِرُوا فَيْنَتُهُ.

وَكُلُولِكُ رَوَاهُ مَعْنُ بُنُ عِيسَى عَنْ كَثِيرٍ. [ضعبف]

(٢٠٩١٧) كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف الله على والدس اور وه الله وادا في قال فرمات بين كدرسول الله عَلَيْمَ ف فرمايا: عالم كى اخرش سے بچواوراس كر جوع كا انتظار كرو۔

( ٢.٩١٨ ) وَافِي مِثْلِ هَذَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدٌ بْنُ يَعْقُوبَ يَقُولُ سَمِعْتُ الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدٌ بْنُ يَعْفُوبَ يَقُولُ : مَنْ أَحَدُ الْعَبَّاسَ بْنَ الْوَلِيدِ يَقُولُ سَمِعْتُ مُحَمَّدٌ بْنَ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورَ يَقُولُ سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ يَقُولُ : مَنْ أَحَدُ بِنَوَادِرِ الْعُلَمَاءِ خَرَجَ مِنَ الإِسْلَامِ. [صحح-للاوزاعي]

(۲۰۹۱۸) تم بن شعیب بن شابور کہتے ہیں: میں نے اوزاعی سے سنا، وہ کہتے ہیں: جس نے علماء سے انوکھی چیزیں حاصل کیس، وہ اسلام سے نگل گیا۔

( ٢.٩١٩) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشُّوسِيُّ قَالاَ حَدَّنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بُنُ يَعْفُوبَ حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ عِيسَى التَّنْيِسِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ يَقُولُ : 
بُنُوكُ مِنْ قَوْلِ أَهْلِ مَكَّةَ الْمُنْعَةُ وَالصَّرُفُ وَمِنْ قَوْلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ السَّمَاعُ وَإِلَيْانُ النِّسَاءِ فِي أَدْبَادِهِنَّ وَمِنْ قَوْلِ أَهْلِ الْمُدِينَةِ السَّمَاعُ وَإِلَيْانُ النِّسَاءِ فِي أَدْبَادِهِنَّ وَمِنْ قَوْلِ أَهْلِ الْكُوفَةِ النَّبِيدُ وَالشَّحُورُ. [حسن ننبره]
قَوْلِ أَهْلِ الشَّامِ الْجَبْرُ وَالطَّاعَةُ وَمِنْ قَوْلِ أَهْلِ الْكُوفَةِ النَّبِيدُ وَالشَّحُورُ. [حسن ننبره]

(۹۱۹)عمرو بن ابوسلمہ فرماتے ہیں کہ بیں نے اوزاعی کے سنا، وہ فرکاتے ہیں کہ اہل مکہ کامتعہ اور نفذی کا کاروباری والاقول چھوڑا جائے گا اور اہلِ مدینہ کا قول کہ عورتوں کی دہر میں آٹا اور ساع کوچھوڑا جائے گا اور اہل شام کا قول کہ زبروتی اطاعت کرواٹا اور اہل کوفہ کا قول نبیذ اور بیدارر ہنے کا قول چھوڑ دیا جائے گا۔

( ٢.٩٢٠ ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكُو الْقَاضِى قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَاسِ : مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ أَنْبَأَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ الْبَيْرُوتِيُّ حَدَّثِنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مِنْ بَنْجُ حَوْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ الْاوْزَاعِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ

﴿ النَّهُ اللَّهُ مَنْ عَيْرٍ عَذْرٍ وَالْمُتُعَةَ بِالنَّسَاءِ وَالدَّرْهَمَ بِالدّرْهَمَيْنِ وَالدّينَارَ بِالدّينَارَيْنِ بَدُا بِيهِ وَإِلَيْهُ الْمُعْرِفِي عَمْدًا وَالدّرْهَمَ بِالدّرْهَمَيْنِ وَالدّينَارَ بِالدّينَارَيْنِ بَدًا بِيهٍ وَإِنْكُانَ فِي النَّمْ الْمُعْرِفِي وَمُصَانَ وَلاَ جُمُعَة إِلاَّ فِي سَبْعَةِ أَمْصَادٍ وَتَأْخِيرَ صَلاَةِ الْعَصْرِ حَتَى شُرْبَ الْمُمْسُكِرِ وَالْأَكُلُ فِي الْفَجْرِ فِي رَمَصَانَ وَلاَ جُمُعَة إِلاَّ فِي سَبْعَةِ أَمْصَادٍ وَالْمُكُومِ صَلاَةِ الْعَصْرِ حَتَى شُرْبَ الْمُمْسُكِرِ وَالْأَكُولُ فِي الْفَجْرِ فِي رَمَصَانَ وَلاَ جُمُعَة إِلاَّ فِي سَبْعَةِ أَمْصَادٍ وَالْمُكُومِ وَالْمُحْدِ فِي رَمَصَانَ وَلاَ جُمُعَة إِلاَّ فِي سَبْعَةِ أَمْصَادٍ وَالْمُكُومِ وَالْجَمْعِ وَالْجَمْعِ وَالْجَمْعِ وَالْمُحْدِينِ وَالدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ بَدًا بِيهِ وَإِنْهَانَ السَّاعِ فِي أَذْبَارِهِنَّ وَالدِّينَارَيْنِ بَدًا بِيهِ وَإِنْهَانَ النَّسَاءِ فِي النَّسَاءِ فِي أَذْبَارِهِنَّ وَالدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ بَدًا بِيهِ وَإِنْهُ اللَّهُ وَالْمُعْمَ بِالنَّسَاءِ وَالدَّرْهُمَ إِلللَّهُ وَالْمُعْمَ فِي النَّمَاءِ وَالدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ بَدًا لِيهِ وَالْمُعْمَ فِي النَّالِينَاءِ فِي النَّسَاءِ وَالدَّوْمَ اللَّهُ وَالْمُعْمَاعُ الْمُعْمَاعِ وَالدَّوْمَ فَيْنِ وَالدّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ بَدًا لِيهِ وَالْمُعْلَا فِي النَّسَاءِ فِي أَذْبَارِهِنَّ وَالدِّينَارَ فِي النّسَاءِ فِي أَذْبَارِهِنَّ . [حسن لغيره]

(۲۰۹۳) اوزائی فرماتے ہیں کہ ہم اہلِ عراق کی پانچ ہا تیں چھوڑتے ہیں: ۞نشرآ ورچیز کا پینا۔ ۞رمضان میں فجر کے وقت کھانا۔ ۞صرف سات شہروں میں جمعہ کا ہونا۔ ۞عصر کی نماز کو تا خیر سے پڑھنا یہاں تک کہ اس کا سایہ چارمش ہو جائے۔ ۞لڑائی سے بھاگ جانا۔

اہل ججاز کے قول: ① نماز دں کو بغیر عذر کے جمع کرنا۔ ① عورتوں سے متعد کرنا۔ ۞ ایک درہم کے عوض دو درہم۔ ایک دینار کے عوض دودینارنفذونفذ۔ ۞ عورتوں کی دہر میں آنا۔ ⑥ کھیل تماشے کوسننا۔

( ٢٠٩١) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْوَلِيدِ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ بُنَ سُويَجٍ يَقُولُ سَمِعْتُ إِلَى كِتَابًا الْعَبَّاسِ بُنَ سُويَجٍ يَقُولُ سَمِعْتُ الْمُعْتَضِدِ فَدَفَعَ إِلَى كِتَابًا نَظُوتُ فِيهِ وَكَانَ قَدْ جُمِعَ لَهُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ إِسْحَاقَ الْقَاضِى يَقُولُ : دَخَلْتُ عَلَى الْمُعْتَضِدِ فَدَفَعَ إِلَى كِتَابًا نَظُوتُ فِيهِ وَكَانَ قَدْ جُمِعَ لَهُ الرُّحَتِي مِنْ ذَلِلِ الْعُلَمَاءِ وَمَا الْحَتَجَّ بِهِ كُلُّ مِنْهُمْ لِنَفْسِهِ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ الرَّنِيقَ فَقَالَ لَمْ تَصِحَ هَذِهِ الْآحَادِيثُ قُلْتُ الْآحَادِيثُ عَلَى مَا رُويَتُ وَلَكِنْ مَنْ أَبَاحَ الْمُسْكِرَ لَمْ يُعِي الْمُعْتَقِدُ وَمَنْ أَبَاحَ الْمُسْكِرَ وَمَا مِنْ عَالِمٍ إِلاَّ وَلَهُ زَلَةٌ وَمَنْ جَمَعَ زَلَلَ الْعُلَمَاءِ ثُمَّ أَخُوقَ فَلِكَ الْكِتَابُ. [صحبع]

(۲۰۹۲) اساعیل بن اسحاق قاضی کہتے ہیں: میں معتصد کے پاس آیا۔ اس نے جھے ایک کتاب دی۔ میں نے اس کو دیکھا اس میں علاء کی لفزشیں اور جوان کی ضروریات ہوتی ہیں ان کو جمع کیا گیا تھا۔ میں نے کہا: امیر المومنین اس کتاب کا مصنف زند لیق ہے، وہ کہنے نگے: بیا حادیث میجے نہیں ہے، میں نے کہا: احادیث جوروایت کی گئی ہیں لیکن جس نے نشر آور چیز کو مہاح کہا ہے۔ وہ متعد کو جا نزنہیں خیال کرتے اور جومتعد کو جائز خیال کرتا ہے وہ گانے اور نشر آور چیز کو جائز خیال نہیں کرتا۔ ہر عالم سے لغزش ہوجاتی ہے۔ جس نے علام کی لغزش کو جمع کیا، پھراس پڑمل کیا، اس کا دین گیا تو معتصد نے اس کتاب کوجلانے کا تھم دیا۔

# (۵۲)باب الإِخْتِلاَفِ فِي اللَّعِبِ بِالشَّطْرَنْجِ

### شطرنج كے ساتھ كھيلنا

قَالَ الشَّافِعِيُّ وَإِذَا كَانُوا هَكَذَا يَعْنِي أَهْلَ الْأَهْوَاءِ فَاللَّاعِبُ بِالشَّطْرَنْجِ وَإِنْ كَرِهْنَا لَهُ وَبِالْحَمَامِ وَإِنْ كَرِهْنَا

لَهُ أَخَفُّ حَالاً مِنْ هَوُلاءِ بِمَا لاَ يُحْصَى وَلاَ يُقَلَّدُ وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ أَيْضًا مِنَ اخْتِلافِ الْعُلَمَاءِ. امام شافعي الشَّهُ فرماتے جِين: اللّ مواء شطرنج كرماته كيلتے جِين، شطرنج اور كور ول سے كھيلنا كروه ہے۔

(٢.٩٢٢) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَغْقُوبَ يَقُولُ سَمِعْتُ الرَّبِيعَ بْنَ سُلَيْمَانَ يَقُولُ سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ لَعِبَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ بِالشَّطْرَنْجِ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ فَيَقُولُ بِأَيْشِ دَفَعَ كَذَا قَالَ بِكَذَا قَالَ ادْفَعُ بِكَذَا. [ضعيف]

(۲۰۹۲۲) ربیج بن سلمان فرماتے ہیں کہ میں نے امام شافعی شلفہ ہے۔ سنا، وہ کہتے ہیں کے سعید بن جبیر شطر نج کھیل لیتے تھے اور کتے رہ مل میں میں

( ٢.٩٢٢) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيُّ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ رَشِيقِ إِجَازَةً حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ وَهِشَامٌ بْنُ عُرُوّةَ يَلْعَبَانِ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ وَهِشَامٌ بْنُ عُرُوّةَ يَلْعَبَانِ بِالشَّطْرَنُجِ السِّدْبَارُا. [ضعف] بِالشَّطْرَنُجِ السِّدْبَارُا. [ضعف]

(٢٠٩٢٣) امام شانعی بزنش فرماتے ہیں کہ مجدین میرین اور بشام بن عروہ دونو ل شطر نج کھیل لیتے تھے۔

( ٢.٩٢٤) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بُنُ بِشُوَانَ بِبَغْدَادَ أَنْبَأَنَا إِلَّهَاعِيلُ بُنُ مُحَمَّدِ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ قَالَ مَغْمَرٌ بَلَغَنِى :أَنَّ الشَّغْمِى كَانَ يَلْعَبُ بِالشَّطُّرَنْجِ وَيَلْبَسُ مِلْحَفَةً وَيُرْجِى شَعْرَةُ وَذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ مُتَوَارِيًا مِنَ الْحَجَّاجِ. [ضعيف]

(۲۰۹۲۳)معمر فرماتے ہیں کہ تعلی شطر نج تھیکتے ،عورتوں کی جا دراوڑھ لیتے اوراپنے بالوں کوائکا لیتے تھے اور بیجاج سے تورید مجھی کر لیتے تھے۔

( ٢.٩٢٥) وَأَخْبَرُنَا أَبُو عَبُدِ اللّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ إِسْحَاقَ أَنْبَأَنَا أَبُو مُسْلِمٍ حَدَّنَنَا مَعْقِلُ بْنُ مَالِكٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَ :خَرَجْتُ مِنَ الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ فَإِذَا رَجُلٌ قَدُ قُرِّبَتْ إِلَيْهِ دَابَّةٌ فَسَأَلَةٌ رَجُلٌ مَا كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ فِي الشَّطُونَةِ فَقَالَ كَانَ لَا يَرَى بِهَا بَأْسًا وَكَانَ يَكُرَهُ النَّرْدَشِيرَ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالُوا ابْنُ عَوْنٍ وَكَانَ مُضَبَّبَ النَّسُنَانِ بِالذَّهَبِ. [حسن]

(۲۰۹۲۵) معُقلَ بن ما لک با بلی فرماتے ہیں: میں جامع معجد سے نکلا ،اجا تک ایک آ دی کے سامنے سواری لا کی گئی۔ اس سے کسی آ دی نے سوال کیا: کیا حسن شطرنج کھیلا کرتے تھے؟ وہ کہنے لگا: وہ اس میں حرج محسوس نہ کرتے تھے، کیکن نروسیر کو تا پیند کرتے میں نے کہا: یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا: ابن مون۔ وہ سونے کے دانت لگاتے تھے۔

( ٢.٩٣٦) أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدِ الْمَالِينِيُّ أَلْبَأَنَا أَبُو أَحْمَدَ بُنُ عَدِيٍّ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّلَامَانِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سُلَيْمَانَ الْجُعْفِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَشِيرٍ قَالَ : أَتَيْتُ الْبَصْرَةَ فِي طَلَبِ الْحَدِيثِ فَٱتَيْتُ بَهُٰزَ بُنَ حَكِيمٍ فَوَجَدْتُهُ مَعَ قَوْمٍ يَلْعَبُ بِالشَّطْرَنُحِ. [ضعف]

(٢٠٩٢١) احدين بشير فرماتے ہيں كه ميں حديث كى طلب ميں فكلاء ميں بہزين عكيم كے پاس آيا۔ بيس نے ايك قوم كو پايا وہ

(٢٠٩٢٧) وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ أَنْبَأَنَا أَبُو أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا زَكَرِيًّا السَّاجِيُّ حَذَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا الرَّمَادِئُّ قَالَ سَمِعْتُ سُفُيَانَ يَقُولُ رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ الْهَجَرِئَ وَكَانَ يَلْعَبُ بِالشَّطْرَنْجِ.

فَجَعَلَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ اللَّعِبَ بِالشَّطْرَلْحِ مِنَ الْمَسَائِلِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا فِي أَنَّهُ لَا يُوجِبُ رَدَّ الشَّهَادَةِ فَأَمَّا كَرَّاهِيَةُ اللَّعِبِ بِهَا فَقَدُ صَرَّحَ بِهَا فِيمَا قَلَتْمُنَا ذِكْرَهُ وَهُوَ الْأَشْبَةُ وَالْأَوْلَى بِمَدْهَبِهِ فَالَّذِينَ كُوهُوا أَكْتُورُ وَمُعَهُمْ مُنْ يُحْتَجُّ بِقُولِهِ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ. [ضعيف]

(۲۰۹۲۷) سفیان فرماتے ہیں کہ میں نے ابرا ہیم جمری کودیکھاوہ شطرنج کھیلا کرتے تھے۔

(٢٠٩٢٨) أَخْبَرُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرِو قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ :مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :الشَّطْرَنْجُ هُوَ مَيْسِرُ الْأَعَاجِمِ.

هَذَا مُوْسَلٌ وَلَكِنْ لَهُ شَوَاهِدُ. [ضعيف]

(۲۰۹۲۸) جعفر بن محمد حصرت علی والنوائے تقل فر ماتے ہیں کہ شطرنج عجمیوں کا جواہے۔

( ٢٠٩٢٩ ) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشُرَانَ بِبَغُدَادَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِي الْحُسَيْنُ بْنُ صَفْوَانَ حَدَّثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي اللَّهُ لَيَا حَلَّقَنَا زِيَادُ بَنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ عَنْ فُضَيْلٍ بْنِ مَرْزُوقٍ عَنْ مَيْسَرَةً بْنِ حَبِيبٍ قَالَ : مَوَّ عَلِيٌّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى قَوْمٍ يَلْعَبُونَ بِالشَّطْرَنْجِ فَقَالَ ﴿مَا لهٰذِهِ النَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُهُ لَهَا عُكِفُونَ ﴾ [الانبياء ٢٥]. [ضعيف]

(۲۰۹۲۹)میسره بن حبیب فرماتے ہیں کہ حضرت علی ٹاٹٹۂ کاایک توم ہے گز رہوا۔ وہ شطرنج کھیل رہے تھے۔فر مایا ، ﴿مَا هَالِيَّةِ التَّمَاثِيلُ أَلَيْتِي أَنْتُعُولَ لَهَا عَلِيغُونَ ﴾ [الانبياء ٢٥] بدكيے صورتم إلى جن برتم تغبرے ہوتے ہو۔"

( ٢٠٩٢ ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيّةَ حَدَّثَنَا سَعُدُ بْنُ طَرِيفٍ عَنِ الْأَصْبَعِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّهُ مَزَّ عَلَى قَوْمٍ يَلْعَبُونَ الشَّطْرَلْجَ فَقَالَ ﴿مَا لْمَذِهِ التَّمَاتِيلُ أَلَتِي أَنْتُهُ لَهَا عَكِنُونَ ﴾ [الانبياء ٢٥] لَأَنْ يَمَسَّ جَمْرًا حَنَّى يَطُفَأَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّهَا.

[ضعیف]

(۲۰۹۳۰) اصبغ بن نبایته فرماتے ہیں کہ حضرت علی ثانثة کا ایک قوم کے پاس سے گزر ہوا، وہ شطر نج تھیل رہے تھے۔ فرمانے

لگے: ﴿ مَا هٰذِهِ التَّمَاثِيْلُ الَّتِيْ اَنْتُمْ لَهَا عٰكِفُونَ ﴾ [الانهاء ٢٥] يكسى صورتيل بين جن كاوپرتم مخبر عبوتے ہو۔ وہ كو كلے كو كاليس اوران كے ہاتھ بين مجھ جائے ، بياس سے بہتر ہے كدوہ شطرنَ كو ہاتھ لگائے۔

( ٢.٩٢١) قَالَ وَحَدَّثُنَا عَلِيٌّ بُنُ الْجَعْدِ أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْحَكْمِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: صَاحِبُ الشَّطُونُجِ أَكُذَبُ النَّاسِ يَقُولُ أَحَدُهُمْ قَتَلْتُ وَمَا قَتَلَ. [ضعف]

(۲۰۹۳) تقم فرماتے ہیں کہ حضرت علی فیکٹو فرماتے ہیں: شطرنج کھیلنے والاسب سے بڑا جموٹا انسان ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے قتل کیا، حالانکہ اس نے قتل نہیں کیا۔

(٢.٩٣٢) أَخْبَرُنَا أَبُو الْحُسَيْنِ أَنْبَأَنَا الْحُسَيْنُ حَلَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَلَّتَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَاشِدٍ أَبُو إِسْحَاقَ حَلَّثَنَا الْقَعْنِيِيُّ حَلَّثَنَا مَرُوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي زَكِرِيَّا عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ : مَرَّ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمَجْلِسِ مِنْ مَجَالِسِ تَيْمِ اللَّهِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ بِالشَّطْرَنْجِ فَوَقَفَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ أَمَّا وَاللَّهِ لِغَيْرٍ هَذَا خُلِقْتُمُ أَمَّا وَاللَّهِ لِغَيْرٍ هَذَا خُلِقْتُهُ إِنْ وَاللَّهِ لَوْلَكُ إِنِّ اللَّهِ لَوْلُولُ أَنْ تَكُونَ سُنَةً لَضَرَبُتُ بِهَا وُجُوهَكُمْ. [ضعيف]

(۲۰۹۳۲) عمار بن ابی عمار فرماتے ہیں کہ حصرت علی ٹٹاٹٹا تیم اللہ کی مجلس کے پاس سے گزرے۔ وہ متطرخ تھیل رہے تھے۔آپ ان کے پاس کھڑے ہوئے اور فر مایا:اللہ کی تتم اتم اس کے علاوہ کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔اللہ کی تتم ! بیسنت ہوتی تو میں تمہارے سامنے کھیلا۔

( ٢٠٩٣ ) أُخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ أَنْبَأَنَا الْحُسَيْنُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْبَهْلُولِ قَالَ سَمِعْتُ مَعْنَ بْنَ عِيسَى يَقُولُ قَالَ مَالِكٌ : الشَّطْرَنْجُ مِنَ النَّرُدِ بَلَغَنَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ وَلِي مَالَ يَتِيمٍ فَأَخُولَهَا. [ضعب ] ( ٢٠٩٣٣) امام ما لك النظاء فرمات بين: شطرتُ بحى زوكا ايك حصر بدائن عماس الثاني جب يتم كم مال كو والى بن اتواس كوطاويا ...

( ٢.٩٢٤) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثِنِي جَعْفَرُ بْنُ مُنِيرٍ الْقَطَّانُ الْمَدَائِنِيُّ الرَّجُلُ الصَّالِحُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَدُرٍ شُجَّاعُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الشَّطُونُجِ فَقَالَ :هُو شَرُّ مِنَ النَّرْدِ. [ضعبف]

(۲۰۹۳۳) نافع این عمر ٹاپھیائے تقل فرماتے ہیں کدائن عمر ٹاپھیائے شطرنج کے بارے میں سوال ہوا تو وہ کہنے گگے: وہ نرد سے مجمی بدتر ہے۔

( ٢.٩٢٥ ) أُخْبَرَنَا أَبُو زَكِرِيَّا بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ حَلَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ حَلَّثَنَا بَحْرُ بُنُ لَصْرٍ حَلَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى يُونُسُ بُنُ بَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ قَالَ : لَا يَلْعَبُ بِالشَّطُّرَنْجِ إِلَّا خَاطِءٌ. [ضعيف] (٢٠٩٣٥) ابوموي اشعري الثانة فرمات بين كه خطر في صرف كناه كررة دى كليات بـ

( ٢.٩٣٦) وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكْرِيًّا حَدَّقَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا بَحْرٌ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ أَخْبَرَنِى اللَّبِّ بُنُ سَعْدٍ عَنْ عُبَيْدٍ اللَّهِ بُنِ أَبِى جَعْفَوٍ قَالَ : كَانَتُ عَائِشَةً زَوْجُ النَّبِيِّ - تَلْثِلُهِ- تَكُرَهُ الْكُبُّلَ وَإِنْ لَمْ يُقَامَرُ عَلَيْهَا وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ يَكْرَهُ أَنْ يُلْعَبَ بِالشَّطْرَتْجِ. [ضعف]

(۲۰۹۳۱)عبیداللہ بن افی جعفر حضرت عائشہ جھ سے تقل فرماتے ہیں کہ وہ کبل کونا پیند کرتی تھیں اگر چہ اس پر جوانہ بھی ہواور ابوسعید خدری ڈاٹٹز شطرنج کونا پیند کرتے تھے۔

( ٢٠٩٣٧) وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكِرِيًا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا بَحْرٌ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ حَدَّثَنِى عَبُدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَرَ عَنُ صَالِحِ بْنِ أَبِى يَزِيدَ فَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الشَّطْرَفِحِ فَقَالَ هِى بَاطِّلٌ وَلَا يُوحِبُّ اللَّهُ الْبَاطِلَ: [ضعيف] صالح بْنِ ابْنِيدَ فَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الشَّطْرَفِحِ فَقَالَ هِى بَاطِلُ وَلَا يُوحِبُ اللَّهُ الْبَاطِلَ: [ضعيف] (٢٠٩٣٤) صالح بن ابي يزيد فرمات بي كه بي كه بي ابن ميتب عنظر تج كها رح بي سوال كيا، انهول نے كها: يه باطل جاورالله باطل كونا پيند كرتے بيل ـ

(٢٠٩٢٨) وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكِرِيًّا حَلَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ حَلَّثُنَا بَحْرٌ حَلَّثُنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يَخْبَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ لَعِبِ الشَّطْرَنْجِ فَقَالَ :هِي مِنَ الْبَاطِلِ وَلَا أُجِبُهَا. [صحبح]

یں بھی ہوں۔ (۲۰۹۳۸) عقیل فرمائے ہیں کہ این شہاب زہری سے شطرنج تھیلنے کے متعلق سوال ہوا تو فر مایا: یہ باطل ہے ہیں اس کو ناپہند کرتا ہوں۔

( ٢٠٩٣ ) وَبِإِسْنَادِهِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْرَلِى مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ :أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الشَّطْرَنْجِ فَقَالَ هِى مِنَ الْبَاطِلِ وَلَا يُعِجبُّ اللَّهُ الْبَاطِلَ. [صحيح]

(۲۰۹۳۹) ابراً ہیم بن اُسحاق نے ابن شہاب سے شطرنج کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا: یہ باطل ہے اور اللہ باطل کو تا بیند کر سے بین ...

( -٢٠٩٤ ) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بُنُ بِشُرَانَ أَنْبَأَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ صَفُوانَ حَدَّقَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِي الدُّنْيَا حَدَّثَنَا حَلَفُ بُنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ:سُيْلَ أَبُّوْ جَعْفَرٍ عَنِ الشَّطُرَنْجِ فَقَالَ ذَعُونَا مِنْ هَذِهِ الْمَجُوسِيَّةِ.

وَرُوُيْنَا فِي كُوَاهِيَةِ اللَّعِبِ بِهَا عَنْ يَزِيدَ أَبِي بُنِ حَبِيبٍ وَمُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَمَالِكِ بُنِ أَنَسٍ. [ضعبف]

(٢٠٩٣٠) اساعیل فرماتے ہیں کدابوجعفرے شطرنج کے بارے میں سوال ہوا تو انہوں نے کہا: ہم نے اس مجوسیہ کوچھوڑ رکھا

#### (٥٣)باب كراهية اللَّعِب بالْحَمَام

#### كبوترون كي كهيانانا پنديده ب

( ٢٠٩٤١ ) أَخْبَرُنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذُبَارِيُّ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو حَدَّثَنَا أَبُو دَارُدَ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُويُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - اللَّهِ - رَأَى رَجُلاً يَنْبُعُ حَمَامَةً فَقَالَ : شَيْطَانٌ يَنْبُعُ شَيْطَانَةً . [ضعيف]

(۲۰۹۳) حضرت ابو ہریرہ تلظ فرماتے ہیں کہ ہی تلظ نے ایک آ دی کو کبور کے بیچے جاتے ہوئے دیکھا تو فرمایا: شیطان

شیطانی کا پیچیا کرد ہا ہے۔ محد پر بھی میں اور و موجود میں میں وہ وہ میں میں میں میں میں میں در و دو ترد سری میں میرد و د

(٢.٩٤٢) أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوِذْبَارِيُّ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الطَّفَّارُ حَلَّثَنَا سَعُدَانُ بُنُ نَصْرٍ حَلَّثَنَا رَوْحُ بُنُ عِبَادَةَ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: شَهِدُّتُ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَأْمُو بِالْحَمَامِ الطَّيَّارَاتِ فَيَذْبَحْنَ وَتُنْرَكُ الْمُقَطَّصَاتُ. [صحيح]

(۲۰۹۳۲) اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ بین حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس حاضر ہوا۔ وہ بازی والے کبوتر ول کے متعلق ذکح کا عظم دے رہے تھے کہ ان کو کاٹ کرچھوڑ دیا جائے۔

(۵۴)باب مَا يَدُنُّ عَلَى رَدِّ شَهَادَةِ مَنْ قَامَرَ بِالْحَمَامِ أَوْ بِالشَّطْرَنْجِ أَوْ بِغَيْرِهِمَا كرم بالسَّطر بَعِياس عَلَى مَنْ عَامَرَ بالْحَمَامِ أَوْ بِالشَّطْرَنْجِ إِنْ عَلَيْهِ هِمَا كَبِورْ بازى مِنْطر نَج ياس كےعلاوہ كے ساتھ جوا كھلنے والى كى شہادت روكى جائے گى

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿إِنَّهَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ ﴾ [المائدة ٩٠] الآية

قال الله تعالى: ﴿إِنَّهَا الْحَمْرُ وَ الْمَهْمِيرُ ﴾ [السائدة ٩٠] الآبية "شراب اورجواب"

( ٢.٩٤٣ ) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بُنُ بِشُرَانَ بِيَغُدَادَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دَنُوقًا حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي عَلِيتٌ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو

(ح) وَأَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ عَبْدَانَ أَنْبَأَنَا أَخْمَدُ بُنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَدَّقَنَا أَحْمَدُ بُنُ مُجَمَّدٍ السَّوْطِيُّ وَعَبَّاسُ الْفَصْلُ قَالَا حَدَّثَنَا جَنْدَلُ بُنُ وَالِقِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عَمْرِو الرَّقَى عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ قَيْسِ بُنِ حَبْنَرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّس رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - النَّيِّ - قَالَ : إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْكُوبَةَ . وَقَالَ : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ . [صحبح - احرحه السحسناني ٢٦٩٢]

(۲۰۹۳۳) این عباس پی تشیر سول الله خاتیج کی فرماتے ہیں که رسول الله خاتیج نے فرمایا: الله نے تمہارے او برشراب ، جوا

اور شطرنج کھیلنا حرام کردیا ہاور ہرنشہ آور چیز حرام ہے۔

( ٢٠٩٤٤) أَخْبَرَنَا أَبُو زَكْرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُؤَكِّى حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْفُوبَ حَدُّثَنَا بَحُرُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَلِى يَعْفُوبُ بْنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ وَعِيَاضٌ بْنُ عَبُدِ اللَّهِ الْفِهْرِيُّ عَنْ هُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِع :أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ الْمَيْسِرُ الْقِمَارُ. [ضعف]

(۲۰۹۳۴) نافع این عمر بیانی نے آل فرماتے ہیں کہ میسرے مراد جواہے۔

( 1.950) أَنْ بَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْيَأَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ إِنَّ الْحَسَنِ الْقَاضِى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ إِنْ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا وَرُقَاءُ عَنِ الْهِ أَبِى نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ فِى قَوْلِهِ الْمَيْسِرِ قَالَ كِعَابُ فَارِمَ وَقِدَاحُ الْعَرَبِ وَالْقِمَارُ كُلُّهُ. [ضعف] وَالْقِمَارُ كُلُّهُ. [ضعف]

(۲۰۹۳۵) کابداللہ کاس قول کے بارے میں قرماتے ہیں: الْمَهْمِيدِ فارسيوں كى زوج اور عرب كے زويك جوے كے تيراور برحم كاجوا ہے۔

( ٢٠٩٤٦) وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشُرَانَ أَنْبَأْنَا إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ حَلَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ لَيْتٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : الْمَيْسِرُ الْقِمَارُ كُلَّهُ حَتَّى الْجُوزُ الَّذِى بَلْعَبُ بِهِ الصَّبِيَانُ. [ضعيف] (٢٠٩٣٦) كِالِمِرْمَاحُ بَلِى كَه الْمَيْسِرُ سے مراد جواہے ۔ الجوز، وه كلونا جس كے ماتھ بچ كھيلتے ہيں۔

# (٥٥) باب شَهَادَةِ أَمْلِ الْأَشْرِيةِ

#### شرابيول كى شہادت

قَالَ النَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ مَنْ شَوِبَ مِنَ الْحَمْرِ شَيْنًا وَهُوَ يَعْرِفُهَا خَمْرًا رُدَّتُ شَهَادَتُهُ لَآنَ تَحْرِيمَهَا نَصُّ فِي كِتَابِ اللَّهِ سَكِرَ أَوْ لَمْ يَسْكُرُ وَقَالَ فِيمَا سِوَاهَا مِنَ الْأَشْرِبَةِ الَّتِي يُسْكِرُ كَثِيرُهَا فَهُوَ عِنْدَنَا مُخُطِءٌ بِشُرْبِهِ آثِمْ بِهِ وَلَا تُرَدُّ بِهِ شَهَادَتُهُ يَغْنِي لِمَا فِيهِ مِنَ الْحِلَافِ

قَالَ الشَّالِمِيُّ مَا لَمْ يَسْكُوْ مِنْهُ فَإِذَا سَكِرَ مِنْهُ فَشَهَادَتُهُ مَرُدُودَةٌ مِنْ قِبَلِ أَنَّ السُّكُوَ مُحَرَّمٌ عِنْدَ جَعِيعِ أَهْلِ السُّكَامِ.

ا م شافعی دششنے نے فر مایا: جس نے شراب کو جان ہو جھ کر پیا اس کوشہادت رد کر دی جائے گی ! کیوں کہ اللہ کی کماب میں اس کی حرمت ہے، اس کے علاوہ جونشہ آور چیز کو ہے گا ، وہ گئم گارہے۔اس کی شہادت رونہ کی جائے گی ۔

ا مام شافعی بنش نے فرمایا: اگر دونشہ آور شہو۔ اگرنشہ آور ہوتو شہادت رد کی جائے گی، کیونکہ نشہ تمام اہل اسلام ک زدیک حرام ہے۔ ﴿ الله ٢٠٩٤ ) أَخْبَرُنَا أَبُو الْفُتْحِ هِلَالُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ جَعْفَرِ الْحَقَّارُ أَنْبَأَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ يَحْيَى بُنِ عَيَّاشِ الْقَطَّانُ حَذَّنَنا يَحْيَى بُنُ السَّرَى حَدَّقَنَا جَرِيرٌ عَنْ مِسْعَرِ عَنْ أَبِى عَوْنِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ شَدَّادٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ :حُرِّمَتِ يَحْنُ اللّهِ بُنِ شَدَّادٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ :حُرِّمَتِ الْحَيْنَ السَّرَى حَدَّقَنَا جَرِيرٌ عَنْ مِسْعَرِ عَنْ أَبِى عَوْنِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ شَدَّادٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ :حُرِّمَتِ الْخَصْرُ لِتَدْنِهَا قَلِيلُهَا وَكِثِيرُهَا وَالسَّكُورُ مِنْ كُلُّ شَرَابٍ فَينَ هَذَا وَمَا أَشْبَهُهُ وَقَعَتْ شُبُهَةُ مَنْ أَبَاحَ الْقَلِيلَ مِنْ سَائِدٍ الْآمِرِيةِ وَأَمَّا نَحْنُ فَلَا نُبِيحُ شَيْعًا مِنْهُ إِذَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ لِمَا أَنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ بَنِ أَبِي وَقَاصٍ وَابْنِ عَيْلُوا اللّهُ مَنْ سَائِدٍ الْآمُونِيةِ وَأَمَّا نَحْنُ فَلَا نُبِيحُ شَيْعًا مِنْهُ إِذَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ لِمَا أَشَكَرَ كَثِيرُهُ لِمَا أَشَكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ . وَقَالَ : مَا أَسْكُو حَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِو حَرَامٌ . وَقَالَ : مَا أَسْكُو كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ . وَقَالَ : مَا أَسُكُو حَمْرٌ وَكُلُّ مُسُوحِ حَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِو حَرَامٌ .

وَرُوِّينَا فِي حَدِيثٍ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا أَنَّهُ قَالَ وَالْمُسْكِرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ. [صحبح]

(۲۰۹۴۷) عبداللہ بن شدادفر ماتے ہیں کہ ابن عباس فرماتے ہیں: اصل شراب تھوڑی ہویا زیادہ حرام ہے اور نشہ ہر شراب سے ہوتا ہے اس سے اور اس جیسی چیزوں کی وجہ سے اس شخص کوشبہ ہوا جس نے تھوڑی شراب کو جائز قرار دیا ہے۔ ہم تو اس کا تھوڑا مجی حرام خیال کرتے ہیں جس کا زیادہ نشد دے۔

(ب) سعد بن ابی وقاص ثلاثؤاورا بن عمر ثلاثؤاد ونوں نبی خلائؤ نے نقل فرماتے ہیں کدآپ نلائؤ نے تم کواس ہے منع کر دیا جس کی زیاد ومقدار نشد دے ۔ جس کی زیاد ومقدار نشد دے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے اور فرمایا: ہرنشدآ ور چیز شراب ہے اور فرمیسی میں میں میں مساللہ کے مصروبات کے مصروبات کی تعدید ہوئے۔

ہرنشہ آ ورحرام ہے۔ ابن عماس طافنا کی حدیث میں ہے کہ ہرنشہ آ ور چیزشراب ہے۔

الْمُحَسِنِ الْحَرْبِيُ حَدَّثَنَا عَقَانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ الْمُعَلَّانِ بِيَعْدَادُ أَنْبَأَنَا أَبُو سَهْلِ بَنُ زِيَادٍ الْفَطَانُ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بَنُ الْمُحَسِنِ الْحَرْبِيُ حَدَّثَنَا عَقَانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بَنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بَنُ حَرْبٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بَنِ صَدَّادِ بَنِ الْهَادِ عِن ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كُنْتُ مَعْ عُمَرُ بُنِ الْمُحَلَّابِ رَضِى اللّهُ عَنْهُ أَرَى هَذَا يَطْلُبُنَا قَالَ فَجَاءَ الرَّجُلُ فَيكَى قَالَ : مَا شَأَنُكَ إِنْ كُنْتَ عَارِمًا أَعَنَاكُ وَقَالَ عُمْرُ رَضِى اللّهُ عَنْهُ أَرَى هَذَا يَطْلُبُنَا قَالَ فَجَاءَ الرَّجُلُ فَيكَى قَالَ : مَا شَأَنُكَ إِنْ كُنْتَ عَارِمًا أَعْنَاكُ عَنْهُمْ وَأَنْ أَحَدُ يَنِى نَيْمٍ وَإِنَّ أَبُا مُوسَى جَلَدَنِى وَحَلَقَنِى وَسَوَّدَ وَجُهِى وَطَاقَ بِى فِى وَلِنْ إِنِّى الْمُعَلِّى وَلَا أَحْدُ يَنِى نَيْمٍ وَإِنَّ أَبُا مُوسَى جَلَدَنِى وَحَلَقَنِى وَسَوَّدَ وَجُهِى وَطَاقَ بِى فِى النَّاسِ وَقَالَ : لاَ نُجَالِسُوهُ وَلاَ ثَوْلَكُ مُحَدَّثُتُ نَفْسِى يِإِحْدَى ثَلَاثٍ إِنَّا أَنْ آلْجَعَلَ سَيْفًا فَأَصْرِبَ بِهِ أَبَا النَّاسِ وَقَالَ : لاَ تُجَالِسُوهُ وَلاَ ثَوْلَ مَا يَشُونُ وَيَا النَّاسِ وَقَالَ أَنْ آلْحَدُى اللّهُ فَيْقُولُ وَاكُلُ مَا يَسْرُنِى اللّهُ فَوْنَى وَلِيقًا لَيْسَتُ كَالزَّنَا وَكَتَبَ إِلَى الشَّاسِ فَهَا فِى الْجَاهِلِيَةِ وَإِنَّهَا لَيْسَتُ كَالزَّنَا وَكَتَبَ إِلَى أَبِى مُوسَى سَلَامٌ عَلَيْكَ أَمَّا بَعُدُ فَإِنَّ فُكُنَ الْمُعَلِّ وَالْمَا اللّهُ لِيْنُ عُلْمَ وَيُولُ وَاكُولُ مَا يَسُولُونَ وَجُهَكَ وَلَاطُوفَنَ بِكَ فِى النَّاسِ فَإِنْ لَكَ فَعُدُ فَأَمْرِ النَّاسَ أَنْ يُجَالِسُوهُ وَيُؤُوا كِلُوهُ وَلِأَولَ مَا مُعَلِيْكَ أَلَا مَا مَعْلَمُ وَالْمُولُ اللّهُ وَلَولُ مَا يَسُولُوهُ وَيُؤُولُ عَلَى وَلَاعُولُ اللّهُ وَلَى مُولِى الْمُولِقُولُ اللّهُ وَلَولُ مَا يَسُولُونَ وَجُهِكَ وَلَاطُوفَنَ بِكَ فِى النَّاسِ فَإِنْ أَلَاقُ مُنْ مُولِى الْمُعُولُ اللّهُ وَلَولُ مَا يَلُولُ اللّهُ وَلَولُ مَلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

بانَّتَى دِرْهَمٍ.

کداس کی فروخت حرام ہے۔

فَأَخْبَرَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ شَهَادَتَهُ تَسْقُطُ بِشُرْبِهِ الْحَمْرَ وَأَنَّهُ إِذَا تَابَ حِينَنِذٍ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَبَائِعُ الْحَمْرِ مَرْدُودُ الشَّهَادَةِ لَآنَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي أَنَّ بَيْعَهَا مُحَدَّهُ

قَالَ الشَّيْعُ وَقَلْدُ مُصَبَ اللَّهُ لَالَهُ عَلَى تَعُويعِ بَيْعِهَا مَعَ الإِجْمَاعِ فِي كِتَابِ الْبَيْوعِ وَصَعَبَ الْبَيْوعِ وَصَرَحَ مِ فَالَّوْنَ فَلَا اللَّهِ عَلَى الْمَالِيَ وَمِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ وَمِيا اللَّهِ وَمِيا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمِيا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُ

(۵۲)باب كرَاهِيَةُ اللَّعِبِ بِالنَّرُدِ أَكْتَرُ مِنْ كَرَاهِيَةِ اللَّعِبِ بِالشَّيْءِ مِنَ الْمَلَاهِي لِتُبُوتِ الْخَبَرِ فِيهِ وَكَثُرَتِهِ

احاديث كَثِبُوت كَي كَثِرت كَى وجدست فروك ساتھ كھيلنا زيادہ نا پينديدہ ہے ( ٢٠٩٤٦) أَخْبَرُنَا أَبُو مُحَمَّدِ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَائِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو سَعِيدِ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ ( - ) وَأَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذُبَادِيُّ وَأَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشُرَانَ قَالاً أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ قَالاً حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ التَّوْرِيُّ

(ح) وَأَخْبَرَكَا أَبُو الْكُسَيْنِ بْنُ بِشُرَانَ أَنْبَأَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ صَفُوانَ أَنْبَأَنَا ابْنُ أَبِى اللَّذِيَا حَلَّثَنَا أَبُو خَيْنَمَةَ حَلَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ صَفُوانَ أَنْبَأَنَا ابْنُ أَبِي اللَّذِيَ حَلَّثَنَا أَبُو خَيْنَمَةَ حَلَّثَنَا اللَّهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرِيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - عَنْ اللَّهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرِيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - عَنْ لَحِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَهُو كَمَنْ غَمَسَ يَلَهُ فِي لَحْمِ الْجِنْزِيرِ وَدَمِهِ .

لَفُظُ حَدِيثِ إِسْحَاقَ رَفِي رِوَايَةٍ عَبُدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ النَّبِيَّ - مَالَظِهُ - قَالَ : مَنُ لُعِبَ بِالنَّرُ دَشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ بَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرِ وَدَمِهِ .

أُخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي خَيْتُمَةً زُهَيْرٍ بْنِ حَرْبٍ. [صحبح\_ مسلم ٢٦٦٠]

(۲۰۹۳۹) سلیمان بن ہرید وفر مائتے ہیں کہ رسول اللہ طاقیم کے فر مایا جوز وشیر کے ساتھ کھیلا ہے گویااس نے اپنے ہاتھ وفنزیر کے گوشت اور خون سے رینکے ہیں۔

(ب) عبدالرحمٰن نبی تافیخ سے نقل فر ماتے ہیں کہ جونر دشیر سے کھیلا ہے کو یا اس نے اپنے ہاتھ خزریر کے کوشت اورخون سے رینگے ہیں۔

( .٣٠٥) أُخْبَرُنَا أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمِهُرَجَانِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُو : مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو الْمُؤَكِّى حَدَّثَنَا مُكَمَّدُ مُنْ الْمُؤَكِّى حَدَّثَنَا مُكِلِّهِ حَدَّثَنَا مُكِلِّهِ عَلْ مَالِكٌ عَنْ مُوسَى بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى هِنْدٍ عَنْ أَبِى مُوسَى اللَّهَ وَرَسُولَةً . هِنْدٍ عَنْ اللَّهِ مِنْكِيَّةً قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَةً . هِنْ اللَّهِ مِنْكَيِّهُ قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَةً . وَكَانَتُهُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى هِنْدٍ. [ضعيف]

(۲۰۹۵۰) ابوموی اشعری النظافر ماتے ہیں کہ رسول الله تلفظ نے فر مایا جوزد سے کھیلا ہے، اس نے اللہ اور رسول کی نافر مانی کی۔

( ٢٠٩٥) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو مُحَمَّدِ بُنُ أَبِي حَامِدٍ الْمُقْرِءُ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بُنُ عَبَيْدٍ عَنْ عُبَيْدٍ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سَعِيدِ بَنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي هُنْدٍ عَنْ أَبِي هُنْدٍ عَنْ أَبِي هُنْدٍ عَنْ أَبِي هُوسَى الْأَشْعَرِى قَالَ قَالَ النَّبِيُّ - النَّبِّدِ : مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ . وَكَافَلِكَ رَوَاهُ يَخْبُهِ اللَّهِ وَرَوَاهُ أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي مُوسَى مِنْ وَكَافِلَاكَ رَوَاهُ يَخْبُونِ وَيَقَلْ عَنْ عَنْ مَبِيدٍ عَنْ أَبِي مُوسَى مِنْ فَوْسَى مِنْ اللَّهِ عَنْ مَرْفُوعٍ وَالْحَلِّلُونَ فِيهِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي هِنْدٍ فَقِيلَ عَنْ آبِيهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي هُوسَى مِنْ أَبِي هُوسَى عَنْ النَّبِي مُوسَى عِنْ النَّهِ عَنْ مَرْفُوعٍ وَالْحَلِمَاتِ وَفِيلَ عَنْهُ عَنْ أَبِي مُوسَى مِنْ أَبِي هُمُوسَى عَنِ النَّبِيِّ - مَالْتُلِقَ مِنْ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ - مَالِنِي عَلْمَ اللَّهِ بُنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هُوسَى مِنْ اللَّهِ عَنْ وَالْقَالُ عَنْ أَبِيهِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي هُوسَى مِنْ أَبِي عَنْ النَّبِي مُنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ فَيْ وَمُولَ أَوْلَى.

ضعيف تقدم قبله]

( ٢٠٩٥ ) أَخْبَرُنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشُوانَ بِبَغْدَادَ أَنْبَأَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ صَفُوانَ حَذَّنَا عَبُدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدِ ابْنُ أَبِي اللّهَ عَلَى اللّهَ بْنُ مُحَمَّدِ ابْنُ أَبِي اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ وَرَسُولَهُ . [ضعف]

لا يُقَلِّبُ كَعَبَاتُهَا أَحَدٌ يَنْتَظِرُ مَا تَأْتِنِي بِهِ إِلاّ عَصَى اللّهَ وَرَسُولَهُ . [ضعف]

(۲۰۹۵۲) ابوموی اشعری را تی فرماتے ہیں کہ بین نے رسول اللہ تنظیم سے سناء آپ نے قرمایا: جوزد کوالٹ ملیٹ کرتا ہے کہ اس کی باری آئے۔اس نے اللہ اور رسول کی تا فرمانی کی۔

( ٢٠٩٥٢) أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَنْحِ مُحَمَّدُ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ أَبِى الْفَوَارِسِ الْحَافِظُ رَحِمَهُ اللَّهُ بِبَغْدَادَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُو أَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ إِبْرَاهِيمَ الْإِسْمَاعِيلِيَّ حَلَّقَنَا إِبْرَاهِيمَ بُنُ زُهَيْرِ الْحُلُوانِيُّ حَلَّقَنَا مَكِّيٌّ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَلَّقَنَا الْجُعَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُوسَى بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِى الْخَطْمِيَّ : أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بُنَ كَعْبٍ وَهُوَ يَسْأَلُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ الْخُمَنِ الْخُمْنِ عَنْ مُوسَى بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِى الْخَطْمِيَّ : أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بُنَ كَعْبٍ وَهُوَ يَسْأَلُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ اللَّهِ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِى الْخَطْمِيَّ : أَنَّةُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بُنَ كَعْبٍ وَهُوَ يَسْأَلُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ أَبِى يَقُولُ اللَّهِ مِنْ عَبُولُ اللَّهِ مِنْ عَلَى اللَّهِ عَنْ مَا سَمِعْتُ أَبِى يَقُولُ اللَّهِ عَنْ وَسُولِ اللَّهِ مَنْ لَكُولُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ مُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى ال

(۲۰۹۵۳)عبدالرحل فرماتے ہیں کہ میرے والدنے رسول الله طَافَیٰم سے سنا ،آپ نے فرمایا: اس آ دی کی مثال جونرد سے کھیلنا ہے بھردہ نماز پڑھنے لگا۔

( ٢٠٩٥٤ ) أُخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشُرَانَ أَنْبَأْنَا الْحُسَيْنُ بْنُ صَفْوَانَ حَدَّثَنَا اَبْنُ أَبِي الدُّنِيَا حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَبُوبَ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَكَّائِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الْأَحُوصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -النَّئِّةِ- : اتَّقُوا هَذَيْنِ الْكَعْبَتَيْنِ الْمَوْسُومَتِيْنِ اللَّيْنِ تُؤْجَرَانِ زَجْرًا فَإِنَّهُمَا مِنْ مَيْسِرِ الْعَجَمِ .

رَفَعَهُ الْبِكَانِيُّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَسُويْدٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً عَنْ إِبْرَاهِيمَ. [ضعيف]

(۲۰۹۵ ۳۰) عبدالله فر ماتے ہیں کہ رسول الله ظُلْقُا نے فر مایا: ان دوٹر دول سے بچو، جن کی وجہ سے ڈانٹ ہے۔ یہ جمیوں کا جواہیں۔

١٠٥٥ ) وَالْمَحْفُوظُ مَوْفُوفٌ أَخْبَرَنَا أَبُو زَكْرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ أَنْبَأْنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الشَّيْبَانِيُّ أَنْبَأْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : اتَّقُوا هَاتَيْنِ الْوَهَّابِ أَنْبَأْنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنِ أَنْبَأْنَا إِبْرَاهِيمُ الْهَجَرِيُّ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : اتَّقُوا هَاتَيْنِ الْوَهَّابِ أَنْبَأَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنِ أَنْبَأْنَا إِبْرَاهِيمُ الْهَجَرِيُّ عَنْ أَبِي الْآخُومِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : اتَّقُوا هَاتَيْنِ الْكَعْبَيْنِ الْمَوْسُومَتَيْنِ اللَّمَةِ مُنْ اللَّمَةِ اللَّهِ قَالَ : اتَّقُوا هَاتِيْنِ الْكَعْبَيْنِ الْمَوْسُومَةُ مِنْ اللَّمَانِ إِنْكُومَ الْفَرَانِ زَجْرًا فَإِنَّهُمَا مَيْسِرُ الْعَجَمِ.

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ الْمُلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَوْقُوفًا. [ضعيف نقدم نبله]

(٢٠٩٥٥) حضرت عبدالله فرماتے ہیں: ان دونتم کی نرد ہے بچوجن کی وجہ ہے ڈانٹ پلائی جاتی ہے، یہ دونوں تشمیس مجمیوں کا

جوا ہیں۔

(٢.٩٥٦) أُخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بُنُ أَبِي عَمْرِو قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وَهُبِ أَنْبَانَا سُلَيْمَانُ بُنَ بِلَالِ حَدَّثِنِي الْجُعَيْدُ عَنْ مُوسَى عَنُ أَبِي سُهَيْلِ عَنْ زُيُيْدِ بُنِ الصَّلْتِ أَنَّهُ سَمِعَ عُشُمَانَ بُنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُو عَلَى الْمِنْبِرِ يَقُولُ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّاكُمْ وَالْمَيْسِرَ بُرِيدُ النَّرُدَ فَإِنَّهَا قَدْ ذُكِرَتُ لِى أَنَّهَا فِي بَيُوتِ نَاسٍ مِنْكُمْ فَمَنْ كَانَتُ فِي بَيْنِهِ النَّاسُ إِنَّاكُمْ وَالْمَيْسِرَ بُويلًا قَالَ عُنْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرَّةً أُخْرَى وَهُوَ عَلَى الْمِنْبُرِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَلْ عَنْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرَّةً أُخْرَى وَهُوَ عَلَى الْمِنْبُرِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَلْمَ كَانَتُ فِي بَيْنِهِ فَلَا النَّامِ إِلَى عُنْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرَّةً أُخْرَى وَهُوَ عَلَى الْمِنْبُرِ يَا أَيْهَا النَّاسُ إِنِّي قَلْمَ كُولُولَ إِلَى بَيْنِهِ كُولُولُ اللَّهُ عَنْهُ مَرَّةً أُخْرَى وَهُو عَلَى الْمَنْمُ بِعُومِ الْمَالِي إِلَى بَيْنِهِ كُلُولُ عَلَيْهُ فَلَ النَّامُ إِلَى بَيْوِهِ كُلُولُ النَّوْدِ وَلَمْ أَرْكُمْ أَخْرَجُنُهُمْ وَالْقَدْ هَمَمْتُ أَنُ آمُرَ بِحُومٍ الْحَطِبِ ثُمَّ أُرُسِلَ إِلَى بَيُونِي اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَا حَرِقَهَا عَلَيْهِمْ. [ضعف]

(۲۰۹۵۱) زید بن ملت نے مطرت عثمان بن عفان کومنبر پرسنا، وہ کہدر ہے تھے: لوگو! جوئے ہے بچو۔ نرد کا ارادہ تھا۔ جھے معلوم ہوا ہے تہبار بے لوگوں کے گھروں میں ہے، جس کے گھر میں ہودہ اس کو جلادے یا تو ژ ڈالے۔ دوسری مرتبہ پھرمنبر پر تھے، کہنے گئے: اب لوگو! میں نے تہبارے ساتھ نرد کے متعلق بات کی تھی ، کین تم نے اس کو نکالانہیں ، کیکن اب میں نے ارادہ کیا ہے کہ لکڑیاں جمع کروا کران کو گھروں سمیت جلادوں۔

( ٢٠٩٥) أَخْبَرَكَا أَبُو زَكْرِيَّا بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ حَلَّاتَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ :مُحَمَّدُ بُنُ يَعْفُوبَ حَلَّتَنَا بَحْرُ بُنُ نَصْرٍ حَلَّتَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى مُعَاوِيَةً بْنُ صَالِحٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ :النَّرْدُ هِىَ الْعَيْسِرُ. [صحبح]

(٢٠٩٥٧) نافع عبدالله بن عمر والتلاسي فقل فرمات مين كهز دجواب\_

( ٢٠٩٥٨) أُخْبَرَنَا أَبُو زَكُوِيًّا حَلَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ حَلَّثَنَا بَخُوْ حَلَّثَنَا ابْنُ وَهُب أَخْبَرَنِى بُونُسُ بُنُ يَزِيدَ عَنْ نَافِعِ : أَنَّ ابْنُ عُمَرَ كَانَ إِذَا وَجَدَهَا مَعَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِهِ أَمْرَ بِهَا فَكُسِرَتُ وَصَرَبَهُ ثُمَّ أَمْرَ بِهَا فَأَجُرِ قَتُ بِالنَّادِ . [صحح ا ابْنُ عُمرَ كَانَ إِذَا وَجَدَهَا مَعَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِهِ أَمْرَ بِهَا فَكُسِرَتُ وَصَرَبَهُ ثُمَّ أَمْرَ بِهَا فَأَجُرٍ قَتُ بِالنَّادِ . [صحح ا ابْنُ عُرِيْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مَالَالَةً وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَالِ

وَأَنْكُوَتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ. [حسن] (۲۰۹۱۰) حضرت عائشہ ﷺ نی تلکا سے نقل فرماتی ہیں کہ آپ کو خبر لی کہ ایک گھر جس میں رہائش ہے وہاں نروجھی ہے۔ آپ نے ان کی طرف روانہ کیا، اگرتم نے اس کونہ نکالاتو ہم تنہیں گھرے نکال دیں گے۔اس نے ان پرا تکار کردیا۔

( ٢٠٩٦١ ) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بُنُ بِشُرَانَ أَنْبَأَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ صَفُوَانَ حَلَّثَنَا ابْنُ أَبِى الدُّنْيَا حَلَّثَنَا عَلِيَّ بْنُ الْجَعْدِ حَلَّثَنَا سَلَامُ بْنُ مِسْكِينٍ حَلَّثَنَا قَنَادَةً عَنْ أَبِى أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ :الْمُلَاعِبُ بِالنَّرُدِ قِمَارٌ

كَأْكُلِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَاللَّاعِبُ بِهَا عَنْ غَيْرِ قِمَارٍ كَالْمُدَّهِنِ بِوَدَكِ الْخِنْزِيرِ. وَرَوَاهُ أَيْضًا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَوْقُوفًا. [صحبح]

(۲۰۹۱)عبداللہ بن عمر نظافیا فرماتے ہیں کہ زد کے ساتھ کھیلنا جواہے اور ایسے ہے جیسے خزیر کا گوشت کھانا اور زد کے علاوہ سے بغیر جوئے کے کھیلنا جیسے خزیر کی چر لی سے تیل نگانا۔

( ٢.٩٦٢) أُخْبَرُنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرِو أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الطَّهَ الطَّهَ الطَّهَ الطَّهَ الْوَكَيْرِ بِمَكَّةَ فَقَالَ يَا أَهْلَ مَكَّةً بَنُ كُلُتُومِ حَدَّيْنِي أَبِي قَالَ : حَطَبْنَا ابْنُ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ فَقَالَ يَا أَهْلَ مَكَّةً بَنُ كُلُتُومِ حَدَّيْنِي أَبِي قَالَ : حَطَبْنَا ابْنُ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ فَقَالَ يَا أَهْلَ مَكَّةً بَلَكُ مَنْ أَنْ رِجَالاً مِنْ قُرْيُشِ يَلْعَبُونَ لُعْبَةً يُقَالُ لَهَا النَّرُدُشِيرُ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ ﴿يَا أَيْهَا النَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْمُنْوَابُ وَالْمُؤْلِكُمْ رِجُسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ ﴾ [المائدة ٩٠] الآية الذِينَ آمَنُوا إِنَّهَ الْخَمْرُ وَالْمُؤْلِدَةُ وَلِمَالًا لِمَا الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ ﴾ [المائدة ٩٠] الآية كُلَّهُا وَإِنِّي أَفْيسُمُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا أُونِي بِرَجُلٍ لِعِبَ بِهَذِهِ إِلَّا عَاقَبْتُهُ فِي ضَعَرِهِ وَبَشَرِهِ وَأَعْطَيْتُ سَلَمَهُ مَنْ أَنْفِي بِهِ . [حسن]

(۲۰۹۱۲) ربید بن کلثوم فرماتے ہیں کدمیرے والدنے بیان کیا کرائن زبیر نے جمیں مکد میں خطبدار شاوفر مایا ، کہنے گئے: اے اسْ مَدا بَصُح خبر بلی ہے کہ قریش فرماتے ہیں اور اللہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ الْمَنْوْ النَّمَا الْحَمْدُ اللهُ ال

میں اللہ کی قتم اٹھا کر کہتا ہوں جونر دکھیلنے والا مردمیرے پاس لا یا گیا تو میں اس کوجسمانی سز ادوں گا اوراس کا مال میں اپنے والے کودے دول گا۔

( ٢٠٩٦٣ ) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشُرَانَ أَنْبَأْنَا الْحُسَيْنُ بْنُ صَفُوَانَ حَكَثَنَا ابْنُ أَبِي الذَّنْيَا حَكَثَنَا بِشُرُ بْنُ مُعَافٍ الْعَقَدِيُّ أَنْبَانَا عَامِرُ بْنُ يَسَافٍ عَنْ يَحْبَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ : مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ- بِقَوْمٍ يَلْعَبُونَ بِالنَّرْدِ فَقَالَ : قُلُوبٌ لَاهِيَةٌ وَأَلَيْدٌ عَامِلَةٌ وَأَلْسِنَةٌ لَاغِيَةٌ. هَذَا مُرْسَلٌ. [ضعف]

(۲۰۹۷۳) یجی بن الی کثیر کہتے ہیں کہ رسول الله طاقا اپنی قوم کے پاس سے گزرے، جونرد کھیل رہے تھے۔آپ نے فرمایا: ان کے دل مشغول ہیں اور ہاتھ کام کرنے والے ہیں اور زبا نیں لغو ہا تیں کرتی ہیں۔

(۵۷)باب مَنْ كَرِهَ كُلَّ مَا لَعِبَ النَّاسُ بِهِ مِنَ الْحَرَّةِ وَهِيَ قِطْعَةُ خَشَبٍ يَكُونُ فِيهَا حَفْرٌ يَلْعَبُونَ بِهَا وَالْقِرَقُ وَنَحْوِهَا

بر كھيل مكروہ ہے جو بھى لوگ كھيلتے ہيں جيسے لكڑى كے اندرسوراخ كركے كھلينا اور مرغوں كى لڑائى قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَأَنَّ اللَّهِبَ لَيْسَ مِنْ صَنْعَةِ أَهْلِ الدِّينِ وَلَا الْمُرُّوءَ فِ

( ٢.٩٦٤) أَخُبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ :مُحَمَّدُ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ مَحْبُوبِ النَّاجِرُ بِمَرْوٍ حَذَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسْعُودٍ حَذَّثَنَا النَّضُرُ بُنُ شُمَيْلِ أَنْبَأَنَا شُعْبَةً

(ح) قَالَ وَٱنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُويُوتَةً رَضِي اللّهُ عَنهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ - النَّيْ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُويُوتَةً وَضِي اللّهُ عَنهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ - النَّيْ عَنْ أَبِي مِن اللّهُ بَاطِلُ. لَفُظُ حَدِيثِ النَّصُورِ وَلِي رِوَايَةً عُنْدُرٍ قَالَ : إِنَّ أَصُدَقَ بَيْتٍ قَالَتُهُ الشَّعَرَاءُ أَلَّا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللّهُ بَاطِلُ. لَفُظُ حَدِيثِ النَّصُورِ وَلِي رِوَايَةً عُنْدُرٍ عَنِ النَّبِي - النَّذِي - اللّهُ عَلَيْهُ وَمُسُولُمْ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنِّى. [صحح-منف عليه] عَن النَّبِي - اللّهُ عَلَيْهُ فَي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنِّى. [صحح-منف عليه] عن الله عَلَيْهُ فَي السَّعَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنِّى. [صحح-منف عليه] من المُعْدِي وَاللهُ عَلَيْهُ فَيْلُولُهُ فَي اللّهُ عَلَيْهُ فَي السَّاعِيْقُ فَي اللّهُ عَلَيْهُ فَي اللّهُ عَلَيْهُ فَي اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ فَي اللّهُ عَلَيْهُ فَي اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ فَي اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ فَي اللّهُ عَلَيْهُ فَي اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُو

( ٦٠٩٦٠) أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ زَيْدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِئُ بِالْكُوفَةِ مِنْ أَصْلِ سَمَاعِهِ أَنْبَأَنَا أَبُو جَعْفَرٍ : مُحَمَّدُ بُنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِى الْحُسَيْنِ كَا الْمُكَا ابْنُ الْمَدِينِ حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينِ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ أَبِى عَمْرٍ وَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَسْ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ أَبِى عَمْرٍ وَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينِيَّةِ عَنْ هَذَا فَقَالَ مَسْتُ مِنْ وَدٍ وَلَا وَذَهُ مِنِّى . قَالَ عَلِيَّ بْنُ الْمَدِينِيَّ : سَأَلْتُ أَبَا عُبَيْدَةً صَاحِبَ الْعَرَبِيَّةِ عَنْ هَذَا فَقَالَ يَتُولُ لَسْتُ مِنْ وَدٍ وَلَا وَذَهُ مِنِّى . قَالَ عَلِيَّ بْنُ الْمَدِينِيَّ : سَأَلْتُ أَبَا عُبَيْدَةً صَاحِبَ الْعَرَبِيَّةِ عَنْ هَذَا فَقَالَ يَتُولُ لَسُتُ مِنَ الْبُاطِلِ وَلَا الْبُاطِلُ مِنِّى .

قَالَ النَّمْيْخُ وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ الْفَاسِمُ بْنُ سَلَّمِ اللَّذَهُ هُوَ اللَّعِبُ وَاللَّهُوُ.

وَقِيلَ عَنْ عَمْرٍ و عَنِ الْمُطَّلِبِ عَنْ مُعَاوِيَةً وَرُوعَ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِر. [صعف] (٢٠٩٧٥) انس بن ما لك النَّائِ فرمات مِين كه رسول الله طائِقَ فرمايا: مِن باطل سے بيس اور باطل جمھ سے نہيں۔ يہ مثن ابوعبيده نے بيان کيا ہے۔

شیخ فرماتے ہیں: ابوعبید قاسم بن سلام فرماتے ہیں کہ الو دے مراد کھیل کود ہے۔

(٢.٩٦٦) أَخُبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ حَلَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بُنُ يَغْفُوبَ حَلَّثَنَا بَحْرٌ بُنُ نَصْرِ حَلَّثَنَا اللهِ الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بُنُ يَغْفُوبَ حَلَّثَنَا بَحْرٌ بُنُ نَصْرِ حَلَّثَنَا أَبُو فَبِيلٍ عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : لَأَنْ أَغْبُدُ صَنَمًا يُغْبِدُ فِي الْمُنْوَقِ الْعَبْرِ أَوْ قَالَ الْقِنْدِنِ قَالَ وَهِيَ عِيدًانٌ كَانَ يُلْعَبُ فِيهَا فِي الأَرْضِ الْجَاهِلِيَّةِ أَحَبُ إِلَى مِنْ أَنْ الْعَبَ بِلِي الْمَنْسِرِ أَوْ قَالَ الْقِنْدِنِ قَالَ وَهِيَ عِيدًانٌ كَانَ يُلْعَبُ فِيهَا فِي الأَرْضِ وَرَأَيْتُهُ فِي مَوْضِعِ آخَرَ بِلِي الْعَشْرَةِ. [حسن]

(۲۰۹۲۷)عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ مجھے بیزیادہ محبوب ہے کہ میں اس بت کی دوبارہ عبادت نشر دع کردوں جس کی جاہلیت میں کیا کرتا تھا اس سے کہ میں جوا کھیلوں ۔ بیکٹری ہوتی تھی جس کے ذریعیہ زمین پر کھیلاجا تا تھا۔

( ٢٠٩٦٧) فَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ أَخْرَلِنِي ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُبَيْرَةَ عَنْ حَنَشِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ فَصَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ :مَا أَبَالِي لَعِبْتُ بِالْكَبْلِ أَوْ تَوَصَّانُ بِدَمِ خِنْزِيرٍ لُمَّ قُمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ. [ضعيف]

(۲۰۹۱۷) فضالہ بن عبید فرماتے ہیں کہ میں کبل سے کھیلوں یا خزر کے خون سے وضوکر کے نماز ادا کروں ایک جیسا ہے۔ (۲۰۹۱۸) قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ أَخْبَرَ نِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِینَارِ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ مَوَّ بِعِلْمَانِ مَلْعَتُ مَنَ الْكُنَّةَ مِنْكَانَتُ مُحَفِّرًا هِ مَل كِما "مَانَةً" مِن مَنْ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِینَار

يَلْعَبُونَ بِالْكُجَّةِ وَكَانَتُ خُفُرًا فِيهَا خَطَبٌ يَلْعَبُونَ بِهَا فَسَلَّهَا ابْنُ عُمَرَ وَنَهَاهُمْ عَنْهَا قَالَ فَمَا فَيَحَتُ إِلَّا بَعْدُ. [ضيف]

(۲۰۹۷۸) ابن عمر ٹالٹنڈو و بچوں کے پاس سے گزرے جو کجہ (بچوں کا کھیل جس میں کپڑے کی دھی کو گند کی شکل بنا کر کھیلتے ہیں) کے ساتھ کھیل رہے تھے یعنی ککڑی میں سوراخ کر کے کھیلتے تھے، حضرت ابن عمر ٹالٹنڈ نے ان کورو کا اور منع کر دیا ، کھراس کے بعد و نہیں کھیلے۔

( 1.979) أَخْبَرُنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بُنُ بِشُرَانَ أَلْبَأْنَا الْحُسَيْنُ بُنُ صَفُوانَ حَلَّنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِي اللَّانَيَا حَدَّثَنَا عُبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ :أَنَّ ابْنَ عُمَرَ دَحَلَ عَلَى بَعْضِ حَدَّثَنَا عُبَدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ دَحَلَ عَلَى بَعْضِ الْمُعْتُ حَمَّادًا مُرَّةً يَقُولُ حَسَرَهَا عَلَى رَأْسِهِ. [صحبح] أَهُلِهِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ بِهِذِهِ الشَّهَارُ دَةِ فَكَسَرَهَا قَالَ وَسَمِعْتُ حَمَّادًا مَرَّةً يَقُولُ حَسَرَهَا عَلَى رَأْسِهِ. [صحبح] أَهُلِهِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ بِهِذِهِ الشَّهَارُ دَةِ فَكَسَرَهَا قَالَ وَسَمِعْتُ حَمَّادًا مَرَّةً يَقُولُ حَسَرَهَا عَلَى رَأْسِهِ. [صحبح] أَهُ فِي وَمُنْ مِنْ اللَّهُ عَلَى رَأْسِهِ. [صحبح] عَنْ حَسْرت سفيد فَقَ فَرَاتِ مِنْ اللَّهُ عَلَى مَا مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى مِنْ اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الل

( ٢٠٩٧ ) أُخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بُنُ أَبِى الْمَغُرُّوفِ الْفَقِيهُ الإِسْفَرَاتِينِيُّ بِهَا أَنْبَأَنَا أَبُو عَمْرٍو إِسْمَاعِيلُ بْنُ نُجَيْدٍ أَنْبَأَنَا أَبُو مُسْلِمٍ حَذَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةً بْنِ الْاكْوَعِ : أَنَّةُ كَانَ يَنْهَى يَشِيهِ عَنْ لَعِبِ الْأَرْبَعَ عَشْرَةً فَقِيلَ لَهُ تَنْهَاهُمْ. قَالَ إِنَّهُمْ يَخْلِفُونَ وَيَكُذِبُونَ

وَرُوِّينَا عَنْ أُمْ سَلَمَةَ أَنَّهَا كُرِهَتُهَا.

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَةُ اللَّهُ : وَمَنْ لَعِبَ بِشَيْءٍ مِنْ هَذَا عَلَى الإسْتِحْلَالِ لَهُ لَمْ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ

قَالَ الشُّنْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهَذَا لِلإِخْتِلَافِ فِيهِ أُوْ فِي بَعْضِهِ. [صحبح]

( ۲۰۹۷ ) سلمہ بن اکوع اپنے بیٹوں کو کھیاوں ہے منع فر ماتے۔ پوچھا: منع کیوں کرتے ہو؟ تو وہ فر مانے لگے کہ سیسمیں اٹھاتے اور جھوٹ یو لتے ہیں۔

ا ما م شافعی براللهٔ فر ماتے ہیں: جا کز حلال کھیل کو کھیلنے والے کی شہادت رونہ کی جائے گی۔

(٢.٩٧١) أَخُبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بُنُ بِشُرَانَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَذَّنَنَا سَعُدَانُ بُنُ نَصْرٍ حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَذَّنَا سَعُدَانُ بُنُ نَصْرٍ حَدَّنَا إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ عَنْ بَسَّامٍ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الصَّيْرَ فِي قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَنِ النَّرُ تَشِيرِ فَكُرِهَهُ وَقَالَ كَانَ عَلِيًّ إِسْحَاقُ اللَّاعِ الصَّيْرَ فِي قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَنِ النَّرُ تَشِيرِ فَكُرِهَهُ وَقَالَ كَانَ عَلِيًّ بُنُ الْحُسَيْنِ يُلَاعِبُ أَهْلَهُ بِالشَّهَارُدَةِ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَإِنْ غَفَلَ بِهِ عَنِ الصَّلَاةِ فَأَكْتَرَ حَتَّى تَفُوتَهُ ثُمَّ يَعُودُ لَهُ حَتَّى تَفُوتَهُ رَدَدُنَا شَهَادَتَهُ عَلَى الإِسْتِخُفَافِ بِمَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ. [ضعيف]

(۲۰۹۷) بیثام بن عبداللّٰہ صیر فی کہتے ہیں کہ میں نے ابوجعفر سے شطر نج کے بارے میں پوچھا تووہ اس کو تاپیند کرتے تھے اور فرماتے علی بن حسین کے گھر والے شہار دہ سے کھیلتے تھے۔

ا مام شافعی پڑھنے فرماتے ہیں:اگراس کی وجہ سے ففلت زیادہ ہوجائے اور نماز کا دفت چلا جائے تو اس کی شہادت نماز کو حقیر سجھنے کی وجہ سے رد کی جائے گی۔

( ٢.٩٧٢) أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِى الرُّوذَبَارِيُّ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو حَلَّانَا أَبُو دَاوُدَ حَلَّانَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكِ عَنْ يَحْمَى بُنِ حَبَّانَ عَنِ ابْنِ مُحَيِّرِيزٍ : أَنَّ رَجُلاً مِنْ يَنِي كِنَانَةَ يُدْعَى الْمَخْدِجِيَّ سَمِعَ رَجُلاً بِالشَّامِ يُدْعَى أَبًا مُحَمَّدٍ يَقُولُ إِنَّ الْوِثُرَ وَاجِبٌ قَالَ الْمَخْدِجِيُّ فَرَّحْتُ إِلَى عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ وَخَدَرُنَّهُ فَقَالَ عُبَادَةً كَذِبَ أَبُو مُحَمَّدٍ سَمِعَتُ رَسُولَ اللَّهِ مَثْلَبُّهُ . يَقُولُ : خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُعْدِجِيُّ فَقَالَ عُبَادَةً كَذِبَ أَبُو مُحَمَّدٍ سَمِعَتُ رَسُولَ اللَّهِ مَثْلِبُهُ . يَقُولُ : خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُعْدِجِيُّ فَقَالَ عُبَادَةً أَنْ يَلُوجُكُمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْدِجِيُّ فَقَالَ عُبَادَةً لَنْ يَلُوعُ مِنْهُنَّ شَيْنًا السِيخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا أَنْ يَلْوَجُلَهُ الْمُعْدِعِ وَمَنْ لَمُ اللَّهِ عَلْمَةً وَمَنْ لَمْ اللَّهُ عَلَى الْمُعْدِعِينَ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا أَنْ يَلُوعِلَهُ وَمَنْ لَمْ يَعْبُدُ وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ . [ضعيف]

(۲۰۹۷) کیجی بن حبان این محریز نے نقل فرماتے ہیں کہ کنا نہ کا ایک آدمی جس کو مخد بی کہا جاتا تھا۔ اس نے شام کے ایک آدمی جس کو ابو تھر کہد کر بلایا جاتا ہے، وہ کہتا ہے: وتر واجب ہے، محذ بی کہتے ہیں کہ میں عبادہ بن صامت کے پاس گیا۔ ان کو خبر دی تو عبادہ کہنے گئے: ابو تھر نے خلطی کی ہے، کیونکہ میں نے رسول اللہ مختلفات سے سنا ہے، آپ نے فرمایا: اللہ نے اپنے بندوں پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں، جوان کو حقیر سمجھ کرضا کئے نہ کرے گا، اللہ اس کو جنت میں واضل فرما کیں گے۔ جوان نمازوں کونہ پڑھے گا اللہ کا اس سے کوئی وعدہ نہیں ہے۔اگر چاہے تو عذاب دے اگر چاہے تو جنت میں واخل کردے۔

( ٢.٩٧٢) وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيّا بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ حَلَّكُنَا أَبُو الْعَبَّاسِ :مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ حَلَّكُنَا بَحْرُ بُنُ نَصْرٍ حَلَّكُنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يَخْبَى بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً قَالَ قُلْتُ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ :مَا الْمَيْسِرُ؟ فَقَالَ كُلُّ مَا أَلْهَى عَنْ ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهِي مَيْسِرٌ. [صحبح]

(۲۰۹۷۳) ابوسلمہ کہتے ہیں: میں نے قاسم بن محدے ہو چھا: میسرہ کیا ہوتا ہے؟ فر مایا: ہروہ چیز جواللہ کے ذکر سے غافل کر دےاور نماز ہے بھی میسرہ ہے۔

( ٢٠٩٧٤) قَالَ يَخْيَى وَحَدَّلَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ يَقُولُ لِلقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ هَذِهِ النَّرْدُ مَيْسِرٌ أَرَأَيْتَ الشَّطُرَنْجَ أَمَيْسِرٌ هِي؟ قَالَ الْفَاسِمُ كُلُّ مَا ٱلْهَى عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهِيَ مَيْسِرٌ.

[صحيح]

(۲۰۹۷۳)عمر بن عبیداللہ قاسم بن محدے کہتے تھے کہ زومیسرہ ہے، شطر فج کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، کیا یہ میسرہ ہے؟ تو قاسم بَن محد کہنے لگے: ہروہ چیز جواللہ کے ذکراور نمازے عافل کردے یہ میسرہ ہے۔

# (٥٨)باب مَا لاَ يُنْهَى عَنْهُ مِنَ اللَّعِبِ

## کونی کھیل سے منع نہ کیا جائے

( ٢٠٩٧٥ ) أَخْبَرُنَا أَبُو سَعِيدٍ بُنُ أَبِي عَمْرٍ و حَذَّنَا أَبُو الْعَبَّاسِ :مُحَمَّدُ بُنُ يَعْفُوبَ أَنْيَأَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ يَعْنِى ابْنَ مَزْيَدٍ أَخْبَرَنِى أَبِى حَذَّثَنَا ابْنُ جَابِرِ

(ح) وَٱنْكَانَا أَبُو الْحُسَيْنِ بِنُ الْفَصْلِ الْقَطَّانُ بِيعُدَادَ أَنْبَأَنَا عَبُدُ اللَّهِ بِنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ بِنُ سُفَيَانَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بِنُ الْمُبَارِكِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بِنُ الْمُبَارِكِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بِنُ الْمُبَارِكِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بِنُ يَزِيدَ بِنِ جَابِرِ عَدَّثِنِى اَبُو سَلَامٍ حَذَّثِنِى خَالِدُ بِنُ زَيْدٍ قَالَ : كُنْتُ رَجُلاً رَامِيًا فَكَانَ عُقْبَةُ بِنُ عَامِرٍ يَدْعُونِى فَيَقُولُ الْحَرُّجُ بِنَا يَا حَالِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْمَانِيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَمُنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمُنْ لِللَّهِ عَلَيْهُ وَالْمُوا وَازْكَبُوا وَأَنْهُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَمُنْ لِللَّهِ وَالْمُؤْمِلُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَمُنْ لَكُ مَا قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمُنْ لَوْلُهُ وَمُنْ لَلِهُ وَمَنْ لَوَلَا لِللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ وَالْمُوا وَازْكُبُوا وَلَيْسُ مِنَ اللَّهُ وَالَا الْمُعَلِي وَمُنْ لِلَكُ الرَّمُى بَعْدَ مَا عَلِمَهُ وَغُونَا وَلَيْسَ عِنَ اللَّهُو إِلَّا فَلَاثُهُ وَمُنْ قَلْ فَوْسُهُ وَمُنْ لِكَ الرَّمْى بَعْدَ مَا عَلِمَهُ وَغُمْ قَانِهُ وَمُنْ لِكُونَ اللَّهُ وَمَنْ لَكُونُ اللَّهُ وَمُنْ لِلْهُ وَمَنْ لَوْلَ اللَّهُ وَمُنْ لِكُونُ الْمُعْلِمُ وَمُنْ لِكُونَ اللَّهُ وَلَاللَهُ وَمُنْ لِلللْهُ وَاللَّهُ وَمُنْ لِللْهُ وَمُنْ لِلْمُ الْوَلَمِ وَمُنْ لِلْمُ الْمُولِ وَلَيْسُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَمُنْ لِلْمُ الْمُؤْمِ وَلَيْلُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ وَلَوْلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَ

لَّهُظُّ حَدِيثِ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ. إضعيف

(۲۰۹۷) ابوسلام کہتے ہیں کہ خالدین زید نے جھے بیان کیا کہ میں تیرانداز تھا تو عقبہ بن عامر جھے بلایا کرتے سے کہ خالد آؤ
جم تیراندازی کریں، ایک دن میں لیٹ ہوگیا تو کہنے گئے: آؤمیں تہیں بیان کروں جورسول اللہ طافی نے جھے بیان کیا تھایا
میں وہ بات کہوں جورسول اللہ طافی نے کہی تھی۔ کہتے ہیں: میں نے رسول اللہ طافی ہے سنا، آپ طافی نے فرمایا: اللہ ایک تیر
کی وجہ سے تین بندوں کو جنت میں واخل قربا کیں گے: ﴿ تیر بنانے والا جس کا بھلائی کا ارادہ ہو۔ ﴿ تیراندازی کرنے والا ﴾

آتیر پکڑا نے والا۔ تیراندازی کرو، سواری کرو، تیراندازی کرو، یہ جھے گھوڑ سواری سے زیادہ مجبوب ہے۔ کھیل صرف تین
طرح کے ہیں: ﴿ گھوڑ کے کوسدھانا ﴿ اپنی بیوی سے کھیلنا ﴿ تیراندازی کرنا۔ جس نے تیراندازی سیکھ کرچھوڑ دی، اس سے طرح کے ہیں: ﴿ گھوڑ سواری سیکھ کرچھوڑ دی، اس سے کے رغبتی کرتے ہوئے اس نے ایک فعت کی ناشکری۔

(٢.٩٧٦) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرِو قَالَا حَذَّنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَذَّنَا يَخْيَى بْنُ أَبِى طَالِبِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ أَنْبَأَنَا هِشَامٌ النَّسُتُوانِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ أَبِى صَالِبٍ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ أَنْبَأَنَا هِشَامٌ النَّسُتُوانِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ أَبِى صَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الزَّرَقِيِّ أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ - مَنْكُنِهِ فَلَا كَالَ وَسُولُ اللَّهِ - مَنْكُنِهُ وَمَنْ وَقَلْ اللَّهِ مُنَاهُ فَلَا وَمُن وَقَلْ اللهِ عَلَيْهُ وَمِنْ وَمُلاَعَبَتُهُ الْمُولِيدِ وَتَأْدِيبَهُ فَوَسَهُ وَمُلاَعَبَتُهُ الْمُولِيدِ اللّهِ عَلْمَهُ وَمَنْ وَمَنْ وَلَا الرَّهُى بَعْدَ مَا عَلِمَهُ فَقَدْ كُفَرَ الَّذِى عَلِمَهُ .

قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ كَذَا فِي كِتَابِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ وَقَالَ عَيْرُهُ عَنْ هِضَامٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ الْأَزْرَق.

[ضعيف]

(۲۰۹۷) عقبہ بن عامر جمنی رسول اللہ ﷺ سے نقل فرماتے ہیں کہ تمام دو کھیل جو آ دمی کھیلتا ہے باطل ہیں۔ ۞ لیکن تیر اندازی کرنا ۞ کھوڑے کوسدھانا ۞ اپنی بیوی سے کھیلنا پیچق ہے۔ جس نے تیراندازی کوئرک کردیا تو اس نے اپنے سیکھے ہوئے کام کی بے قذری کی۔

(٢٠٩٧) أُخْبَرُنَا أَبُو عَمْرٍ و مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ اللّهِ الآدِيبُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُمِ الإِسْمَاعِيلِيُّ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بَنُ سُفَيَانَ حَدَّيْنَا أَخْمَدُ بُنُ عِيسَى حَدَّنَنَا ابْنُ وَهْبِ أَنْبَأَنَا عَمْرُ و أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَيْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَةُ عَنْ عُرُوةً عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَ النَّهُ عَنْهَ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهِ الرَّحْمَنِ بَعْنَاهِ بِعَنَاهِ بِعَاثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهِ النَّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ وَعَلَى الْمُعْرَاقُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ وَعَالَ مَرْمَارَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ وَسُولُ اللّهِ مَثَلِّبُ مَنْهُ اللّهُ عَنْهُ وَسُولُ اللّهِ مَثَلِّبُ مَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهِ مَثَلِّبُ مَنْهُ اللّهُ عَلَمْ عَمَوْلُهُمَ الْعَرَاقُ اللّهُ عَنْهُ وَهُولَ اللّهِ مَثَلِقُ مَنْ اللّهُ عَلَمْ عَمَوْلُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسُولُ اللّهِ مَثَلِبُ مَنْهُ اللّهِ عَلَمْ عَمَوْلُ اللّهِ مَثَلِقُ مَنْ اللّهُ عَلَمْ عَمَوْلُ اللّهِ عَلَى عَنْهُ اللّهُ عَلَمْ عَمَوْلُ اللّهِ مَثَلِقُ مَنْهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى عَمْولُ اللّهِ مَثَلِقُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَمْ عَلَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّه

هَ مَنْ النَّهُ لِي يَتَى النَّهِ (جلرا) ﴿ اللَّهِ السَّهِ اللَّهُ عَلَى هَارُونَ أَنِ سَعِيدٍ وَيُونُسَ بُنِ عَبُدِ الأَعْلَى كُلُّهُمْ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ هَارُونَ أَنِ سَعِيدٍ وَيُونُسَ بُنِ عَبُدِ الأَعْلَى كُلُّهُمْ عَنْ الْبُنِ وَهُبِ. [صحبح- منفن عليه]

(۲۰۹۷۷) عروه و حفرت عائشہ فاتھ نے نقل فرماتے ہیں کہ وہ فرماتی ہیں کہ نبی تاتی میرے پاس آئے اور میرے پاس دو پہلیاں گانے والی تھیں۔ جو جنگ بکات کے متعلق اشعار پڑھرہی تھی۔ آپ لیٹ گئے اور چرہ پھیرلیا۔ ابو بکرآئے ، انہوں نے مجھے ڈاٹنا اور کہا: پہشیطانی ساز ہے ، رسول اللہ ٹاٹیل کے پاس تو نبی ٹاٹیل نے متوجہ ہو کر فرمایا: ان دونوں کو چھوڑ دو۔ جب وہ عافل ہو ہے تو میں نے چیکے سے دونوں کو تکال دیا۔ فرماتی ہیں: جب عید کا دن تقااس دن سودان تیروں اور نیزوں وغیرہ سے عافل ہو ہے تو میں نے چیکے سے دونوں کو تکال دیا۔ فرماتی ہیں: جب عید کا دن تقااس دن سودان تیروں اور نیزوں وغیرہ سے کہا: ہاں ، کھیل دہ ہے تھے، میں نے رسول اللہ ٹاٹیل سے سوال کیا تو آپ ٹاٹیل نے فرمایا: کیا آپ و کیکٹنا چاہیں ہیں؟ میں نے کہا: ہاں ، آپ ٹاٹیل نے بچھے اپنے بیچھے کھڑ اکر لیا میرار خسار آپ کے رضار پڑھا، آپ ٹاٹیل فرمار ہے تھے: اے بنوار فدہ! تیرا ندازی کو الزم پکڑو۔ یہاں تک کہیں تھک گئی۔ آپ نے فرمایا: کافی ہے۔ میں نے کہا: ہاں ، آپ ٹاٹیل نے فرمایا: چاؤ۔

( ٢٠٩٧٨) أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةً أَنْبَأَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَعْدٍ الْحَافِظُ حَذَّنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ حَذَّنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِي حَذَّنَا شَوِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُعِيرَةً عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُعِيرَةً عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُعِيرَةً عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدَ اللَّهِ عَنْ مُعْدِي اللَّهِ عَنْ مُعْدَ اللَّهِ عَنْ مُعْدَ اللَّهِ عَنْ مُعْدَلَ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَنْ مُعْدَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى أَفْوَاهِ الطَّرُقِ يَلْعَبُونَ بِالطَّلِلِ لَهُ عَلَى أَفْوَاهِ الطَّرُقِ يَلْعَبُونَ بِالطَّلِلِ وَعَلَى أَفْوَاهِ الطَّرُقِ يَلْعَبُونَ بِالطَّلِلِ وَعَلَى أَفْوَاهِ الطَّرُقِ يَلْعَبُونَ بِالطَّلِلِ وَعَيْرُ ذَلِكَ.

قَالَ السَّنَةِ وَرَحِمَةُ اللَّهُ وَرَوَاهُ هُنَيْهُمْ عَنِ الْمُعِيرَةِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَإِنَّهُ مِنَ السَّنَةِ فِي الْعِيدَيْنِ يَغْنِى صَرْبَ اللَّكُ عَلَمُ اللَّهُ مِنَ السَّنَةِ فِي الْعِيدَيْنِ يَغْنِى صَرْبَ اللَّكُ عَنْ شَرِيكٍ فَقَالَ ذِيادُ بُنُ عِيَاضٍ الْأَشْعَرِيُّ. [ضعيف] عِنْدُ الإنْصِرَافِ. وَرَوَاهُ بَزِيدٌ بُنُ هَارُونَ عَنْ شَرِيكٍ فَقَالَ ذِيادُ بُنُ عِيَاضٍ الْأَشْعَرِيُّ. [ضعيف] (٢٠٩٥٨) عامر تعى حضرت مياض شعرى سے نقل فرماتے بين كروه انبار بي عيد كون عاضر بوئے فرمانے كئے: تم كھيلتے كيول نيس مالانك وہ نبى مُلَاثِمُ كے دور بي كھيلاكرتے تھے۔ يوسف بن عدى فرماتے بين كرقعليس كاميم عن ہے كہ پچياں اور يجي راستوں پر بين كرفبل ہے كھيلاكرتے تھے۔

شخ فر اتے ہیں: عید پڑھنے کے بعدوف بجانا سنت ہے۔

(٢٠٩٧٩) وَأَخْبَوْنَا أَبُوعَبْدِاللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُوالْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْفُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّ حِيمِ الْهَرَوِيُّ بِسَافِرِيَّةَ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ وَإِسْوَائِيلُ عَنْ جَابِرِ عَنْ عَامِرٍ عَنْ فَيْسِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: مَا كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ مَنْ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ وَإِسْوَائِيلُ عَنْ جَابِرِ عَنْ عَامِرِ عَنْ فَيْسِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : مَا كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ مَنْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ مَنْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ مَنْ إِسْوَائِيلَ قَالَ كَانَ يَقَلَّسُ لِوَسُولِ اللَّهِ مَنْ أَنْ عَنْ إِسْوَائِيلَ قَالَ كَانَ يَقَلَّسُ لِوَسُولِ اللَّهِ مَنْ أَنْ الْعِيدِ وَالتَّقْلِيسُ اللَّهِبُ. وَرَوْنَا مُعَمِّلُ مِواكُولَ اللَّهِ عَنْ إِسْوَائِيلَ قَالَ كَانَ يَقَلَّسُ لِوَسُولِ اللَّهِ مَنْ أَنْ اللَّهِ عَنْ إِنْ سَعَدَمُ مَا فَيْ إِنْ مُرَاسِلُ اللَّهُ عَنْ إِنْ اللَّهُ عَنْ إِنْ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلْمُ مَنْ أَنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَنْ إِنْ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ إِنْ مُعَمِّلُ عَنْ إِنْ مُعَمِّلُهُ مَنْ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَالَ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

هي منوالبرن تي وي (بلراء) که علاقته هي ۱۱ه که علاقته هي کتاب النسهادات که

(ب) محمد اسرائیل نے قبل فرماتے ہیں کدوہ رسول الله عظیم کے لیے کھیلا کرتے تصاور تقلیس کھیل ہی کو کہتے ہیں۔

(٥٩)باب يَنْبَغِي لِلْمَرْءِ أَنْ لاَ يَبْلُغُ مِنْهُ وَلاَ مِنْ غَيْرِةٍ مِنْ تِلاَوَةِ قُرْآنٍ وَلاَ صَلاَةٍ

نَافِلَةٍ وَلاَ نَظَرٍ فِي عِلْمٍ مَا يَشْفَلُهُ عَنِ الصَّلاَةِ حَتَّى يَخُرُجُ وَقَتُهَا مِن مِن الصَّلاَةِ عَلَا مِنْ مِنْ الصَّلاَةِ حَتَّى يَخُرُجُ وَقَتُهَا

قرآن کی تلاوت بقل نماز ،کوئی اورعلمی کام انسان کونماز سے عافل ندر کھے

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَأَنَّ الْمَكْتُوبَةَ أَوْجَبُ عَلَيْهِ مِنْ جَمِيعِ النَّوَافِلِ المَامِثَافِقِ مِثْنَ فِي مِثْنَ فِي مِلْ الذِفْرِضَ مَازِمًا مُقَلِ مَا أَوْل سِوز إده واجب بـ

( ٢٠٩٨ ) أُخْبَرُنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَلَّثَنَا أَبُو إِسْجَاقَ إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْبَى الْمُزَكِّى إِمُلَاءً حَلَّثَنَا أَبُو الْعَجَمَّدُ بُنُ عُفْمَانَ بُنِ كَوَامَةَ حَلَّثَنَا خَالِدُ بُنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ بِلَالِ الْعَبَاسِ : مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ بُنِ أَبِى نَهِرِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِى هُويْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَلَيْبَانَ بُنِ بِلَالِ أَخْبَرَنِي شَرِيكُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ بُنِ أَبِى نَهِرِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِى هُويُوبُ وَمَا تَقَوَّبُ إِلَى عَبْدِى بِشَيْءٍ أَحَبُ إِلَى مِمَّا اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ قَالَ مَنْ عَاذَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ بَارَزِنِي بِالْحَوْبِ وَمَا تَقَوَّبُ إِلَى عَبْدِى بِشَىءٍ أَحَبُ إِلَى عِلْمَ اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ قَالَ مَنْ عَاذَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ بَارَزِنِي بِالْحَوْبِ وَمَا تَقَوَّبُ إِلَى عَنْهِ وَبَصَرَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَا يَوْالُ يَقَوَّرُبُ إِلَى بِالنَّوافِلِ حَتَى أُجِنَّهُ فَإِنْ الْمَعْفَةُ اللّهِ عَلَيْهِ وَمَا يَوْالُ يَتَقَوَّبُ إِلَى بِالنَّوافِلِ حَتَى أَيْهِ اللّهِ عَلْمَ كُنْ مُنْ مَنْ اللّهُ عَلْهُ كُنتُ سَمْعَهُ اللّهِ يَعْمَلُ اللّهِ عَلْمَ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا تَوْلُولُ عَلَى مَنْ عَلَى اللّهُ عَلَى السَعَاذَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ الْمَلْ عَلْمُ اللّهُ وَمَا تَرَدَّوْدُ وَمَا تَرَدَّهُ وَلَذِي الْسَعَاذَى عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَالَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ كُرَامَةً. [صحيح. بحارى ٢٥٠٢]

( ۲۰۹۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ ظافیق نے فر مایا: اللہ فر ماتے ہیں: جس نے میرے ولی ہے دشنی کی اس نے جھے لڑائی کی دعوت دی اور جو بندہ جھے ہے قرب حاصل کرتا ہے میری فرض کردہ اشیاء کے ذریعیہ ہے ہی ہمیشہ بندہ نوافل کے ذریعہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے تی کہ ہیں اس کو اپنا مجوب بنالیتا ہوں تو بیاس کے خان بن جاتا ہوں جس کے ذریعہ وہ سنتا ہے ، ہیں اس کی آئھیں بن جاتا ہوں جن کے ذریعہ وہ وہ کھتا ہے ، اس کا پاؤس بن جاتا ہوں جس کے ذریعہ وہ وہ کھتا ہے ، اس کا پاؤس بن جاتا ہوں جس کے دریعہ وہ وہ کھتا ہوں ہا تا ہوں جس کے دریعہ وہ وہ کھتا ہوں ہا تا ہوں جس کے دریعہ وہ کھتا ہوں ہنا دیتا ہوں ہیں جاتا ہوں جس کے دریعہ وہ کہ تا ہوں ہنا دیتا ہوں اور جو ہیں موس سے ہنا تا چاہتا ہوں ہنا دیتا ہوں وہ وہ وہ وہ وہ وہ کھتا ہوں ہنا دیتا ہوں وہ وہ وہ وہ وہ کھتا ہوں ہنا دیتا ہوں وہ وہ وہ وہ وہ کھتا ہوں ہنا دیتا ہوں وہ وہ وہ وہ کو نا پند کرتا ہوں ۔

## (۲۰)باب مَا جَاءَ فِي اللَّعِبِ بِالْبَنَاتِ بِجول كساتِه كَصِينِ كابيان

(٢٠٩٨١) أُخْبَرُنَا أَبُو عَبُدِ اللّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو طَاهِمِ الْفَقِيهُ وَأَبُو زَكِرِيّا بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حُدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبُدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ أَبْبَأَنَا أَنَسُ بُنُ عِيَاضِ عَلْوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حُدَّقَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ أَبْبَانَ السَّي بَعْدُ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهَا أَنْهَا قَالَتُ : كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ عَنْهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَنْهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَنْهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

(۲۰۹۸) ہشام بن عروہ اپنے والد سے نقل فریاتے ہیں کہ حضرت عاکشہ بھٹا فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ علی ہے پاس گڑیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔میری سہلیاں آئیں،لیکن رسول اللہ علیہ کی آمدے وقت وہ چھپ جا تیں تو نبی علیہ ان کومیرے پاس روانہ کرتے تا کہ وہ میرے ساتھ کھیلیں۔

( ٢٠٩٢) أُخْبَرَنَا أَبُو زَكِرِيّا بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي أَنْبَانَا أَبُو الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا أَبُو زَكِرِيّا بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي أَنْبَانَا يَخْيَى بُنُ أَبُوبَ حَلَّيْنِي عُمَارَةُ بُنُ غَزِيَّةً أَنَّ مُحَمَّدَ بُنَ إِبْرَاهِيمَ النَّابِينِي حَلَّلَهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بُنِ عَبْدِ الرَّخْمَنِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ : قَلِيمَ مُحَمَّدَ بُنَ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِي حَلَّلَهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بُنِ عَبْدِ الرَّخْمَنِ عَنْ عَائِشَةً وَظِيى اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ : قَلِيمَ وَسُولُ اللّهِ - طَلِيْنِي اللّهُ عَنْهَا قَالَتُ : قَلِيمَ وَسُولُ اللّهِ - طَلِيبَةً فِي مِنْ غَزُوةٍ تَبُولَةً وَقَدْ نَصَبْتُ عَلَى بَابٍ حُجْرِيى عَبَاءَةً وَعَلَى عَرْضِ بَيْتِي سِتْرٌ إِرْمِينَى وَسُولُ اللّهِ - طَلْتَنِيقَ فَلَى عَلْمُ وَاللّهُ اللّهِ عَلْمَا وَآهُ قَالَ : مَا لِي يَا عَائِشَةً وَاللّهُ نَهِ السِّنُو حَتَّى وَقَعَ بِالْأَرْضِ وَلِي سَهُونِهَا سِيرٌ الْمُونِيقَ السِّنُو فَقَالَ : مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ ؟ . قَالَتْ بَنَاتِي قَالَتُ وَمَا مَنْ اللّهُ عَنَا عَلْ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَا اللّهِ عَلَى اللّهُ وَلَكُ بَنَاتِي قَالَتُ اللّهِ عَلَيْهُ إِلَيْهُ وَلِيلًا لَهُ جَنَاحًانِ مِنْ رُقِعٍ قَالَ : فَمَا هَذَا اللّهِ ى وَسُطِهِنَ ؟ . قَالَتْ : فَرَسٌ لَهُ جَنَاحًانِ ؟ . قَالَتْ أَوْمَا سَمِعْتُ أَنَّ لِسُلَيْمَانَ بُنِ وَاللّهُ عَلَالًا لَلْهِ يَعْمُونِهُ فَوْلَ : فَلَا مُؤْمِلُ لَهُ أَنْ السِلْمِيمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهِ يَعْلَى اللّهُ اللّهِ يَعْلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِى السُّنَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى مَوْيَمَ وَقَالَ فِى الْحَدِيثِ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ أَوْ خَيْبَرَ. وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - عَلَيْظَةِ - النَّهُى عَنِ التَّصَاوِيرِ وَالتَّمَاثِيلِ مِنْ أَوْجُهِ كَثِيرَةٍ عَنْهُ فَهُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمَحْفُوظُ فِى رِوَايَةِ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قُدُومَهُ مِنْ عَزْوَةٍ خَيْبَرَ وَأَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ تَحْرِيمِ الصَّوَرِ وَالتَّمَاثِيلِ ثُمَّ كَانَ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ تَحْرِيمِ الصَّورِ وَالتَّمَاثِيلِ ثُمَّ كَانَ ذَلِكَ فَمِنْ جُمْلَةٍ مَنْ رَوَى النَّهَى عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ - عَنْ اللَّهِ مُوبَاوَةً وَالتَّمَاثِيلِ ثُمَّ كَانَ قَبْلَ تَحْرِيمُهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَمِنْ جُمْلَةِ مَنْ رَوَى النَّهَى عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ - عَنْ اللَّهِ مُوبَاوَةً وَالتَّمَاثِيلِ ثُمَّ كَانَ تَحْرِيمُهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَمِنْ جُمْلَةٍ مَنْ رَوَى النَّهَى عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ وَاللَّهِ أَبُو هُوبُونَ الْمُعْتَقِيلِ ثُمَّ كَانَ تَحْرِيمُهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَمِنْ جُمْلَةٍ مَنْ رَوَى النَّهْى عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ .

وَإِسْلَامُهُ كَانَ زَمَنَ خَيْبَرَ فَيَكُونُ السَّمَاعُ بَعُدَهُ وَفِى حَدِيثِ جَابِرٍ :أَنَّ النَّبِيَّ - اَشَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ زَمَنَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ أَنْ يَأْتِنَى الْكُعْبَةَ فَيَمْحُوّ كُلَّ صُورَةٍ فِيهَا فَلَمْ يَذُخُلُهَا النَّبِيُّ - النَّبِّ-حَتَّى مُحِيَثُ كُلُّ صُورَةٍ فِيهَا.

قَالَ الشَّيْخُ وَزَمَنُ الْفَتْحِ كَانَ بَعُدَ خَيْبَرَ وَأَيْضًا فَإِنَّهَا كَانَتُ صَغِيرَةً فِي الْوَقْتِ الَّذِى زُفَّتُ فِيهِ إِلَى النَّبِيِّ - النَّئِظِ وَمَعَهَا اللَّعَبُ ثَبَتَ . [حسن]

(۲۰۹۸۲) ایسلمہ بن عبدالرطن فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ ٹاٹھا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ٹاٹھا غزوہ ہوک ہے والیس آئے
اور میں نے اپنے جمرہ کے دروازے پر چا درتان رکھی تھی۔ میرے گھر کی چوڑائی کی جانب پردہ تھا۔ آپ ٹاٹھا گھر میں داخل
ہوئے پردہ دیکھا اور فرمایا: اے عائشہ! ہد دینا۔ آپ نے پردہ بھاڑ دیا اور زمین پر گرا دیا۔ اس طاق کے اندر میرے گڑیاں
ہمیں۔ ہوا کے چلنے کی وجہ ہے وہ نظر آنے گئی۔ آپ نے پوچھا: اے عائشہ! یہ کیا ہے؟ عرض کیا: میرے کھیا نے ۔ آپ نے
دیکھا: ان کے درمیان ایک گھوڑا تھا جس کے کپڑے کے پر تھے، آپ نے پوچھا: یہ درمیان میں کیا ہے؟ کہنے گئی: گھوڑا۔ آپ
نے پوچھا: اس کے او پر کیا ہے؟ کہتی ہیں: اس کے دوہر۔ آپ نے فرمایا: گھوڑے کے پرجوتے ہیں۔ کہنے گئی: گھوڑا۔ آپ
تہیں سنا کہ حضرت سلیمان ملاقات کے پاس گھوڑا اتھا، اس کے پر بھے۔ آپ نہیں پڑے یہاں تک داڑھیں طاہر ہوگئی۔
(ب) ایک حدیث میں ہے کہ آپ ورد میر میں والی حدیث کے رادی ہیں۔ بیغز دہ خیبر کے زمانہ میں مسلمان ہوئے
واقد جرمت سے پہلے کا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ ممانعت والی حدیث کے رادی ہیں۔ بیغز دہ خیبر کے زمانہ میں مسلمان ہوئے
ہیں۔ ممکن ہے ان کا ساع بعد میں ہو۔

شیخ بڑنے فرماتے ہیں: فیخ کاز ہانہ خیبر کے بعد کا ہے۔اس وقت وہ چھوٹی تھیں، جبان کی رتصتی نبی ٹاٹیٹر کے ساتھ کی حمٰل۔ان کے ساتھ کھلونے تھے۔

( ٢.٩٨٣) عَنِ الزَّهُوِى عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةُ أَنَّ النَّبِيَّ - النَّلِئِّ - آزَوَّجَهَا وَهِى ابْنَةُ سَبْعِ سِنِينَ وَزُقَّتُ إِلَيْهِ وَهَى ابْنَةُ يَسَعِ سِنِينَ وَلُعَبُهَا مَعَهَا وَهَاتَ عَنْهَا وَهِى ابْنَةُ ثَمَانَ عَشْرَةً. أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِى أَبُو عَشْرِ وَبُنُ أَبِي جَعْفَرٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ حَلَّثَنَا فَيَّاضُ بُنُ زُهَيْرٍ حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ حَلَّثَنَا فَيَّاضُ بُنُ زُهَيْرٍ حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ اللَّهُ هُوى فَذَكُوهُ. الزَّهُوى فَذَكُوهُ.

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنُ عَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ. (ق) وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الرَّوَايَاتِ : أَنَّهَا كَانَتُ بَلَغَتُ مَبْلَغَ النَّسَاءِ بِغَيْرِ السِّنِّ فِي وَقْتِ زِفَافِهَا فَيُحْتَمَلُ إِنْ كَانَ إِشْغَالُهَا بِلُعَبِهَا وَتَقُوِيرُ النَّبِيِّ (۲۰۹۸۳) عُروہ حصرت عا کشہ ہے تقل فرماتے ہیں کہ نبی تکفیا ہے ان کی شادی سے سال کی عمر میں ہوئی اور دخصتی ۹ سال کی عمر میں ہوئی ۔ان کے کھلونے ان کے ساتھ بتھے اور جب نبی تکفیا فوٹ ہوئے تو ان کی عمر ۸ ابرس کی تھی۔

(ب) حیدعبدالرزاق نے نقل فرماتے ہیں کہ جب ان کی رقصتی ہوئی تو وہ پالغ ہو چکی تھیں۔ ممکن ہے بلوغت کے بعد بھی نی منافظ نے ان کے تعلونے ان کے پاس رہنے دیے لیکن ہمارے نز دیک تعلونے بچوں کے لیے ہوتے ہیں بروں کے لیے نہیں ۔ طبی نے بیان کیا کہ وہ پھر، تا نبہ لکڑی وغیرہ کی بی ہوئی چیزیں تھیں جیسے بت ہوتے ہیں، ان کا تو ڑ تا ضروری تھا۔ ان کا رکھنا جا ترنہیں ہے۔ اگر وہ خالی کیڑے کی بنائی گئی ہوں اور ان کا نام تعلونے رکھ دیا ہو، پھر ممانعت نہیں ہے۔

## (٦١)باب مَا جَاءَ فِي الْمَرَاجِيرِ

#### حجفو لے کا بیان

رُوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي كُرِيْبٍ وَأَخُوَجَهُ الْبُعَادِيُّ مِنْ وَجُهِ آخَوَ عَنْ هِشَامٍ. [صحبح-منفن عليه] (۲۰۹۸۳) بشام بن عروه اپنے والدے نقل فریائے ہیں کہ حضرت عائشہ ٹاٹٹانے فرمایا: رسول اللہ ٹاٹٹانے بھے۔ شادی کی تو میری عمر ۲ برس کی تھی اور میری رحصتی ہوئی تو میری عمر ۹ سال کی تھی۔ میں مدینہ آئی تو مہینہ بھر بخار رہا ،میرے جمیہ بال تھے۔ میرے پاس ام رومان آئیں، میں اپنی سہلیوں کے ساتھ جھولے پڑتھی۔انہوں نے جھے پکارا، میں ان کے پاس آئی۔ مجھے معلوم نہ تھاان کا دراوہ کیا ہے،اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر دروازے کی دہنیز پر لے آئیں۔ میں نے کہا بہ کیا، یہاں تک کہ میرے ول کا خوف ختم ہوگیا۔اس نے مجھے گھر میں داخل کردیا، جہاں انصاری عورتیں تھیں،انہوں نے کہا: آپ کے لیے خیر و برکت راس نے مجھے ان عورتوں کے میر دکر دیا۔انہوں نے میراس دھویا اور جھے تیار کیا۔ پھر رسول اللہ کا ٹیا نے مجھے دیکھا تو ان

عورتول نے بچے رسول اللہ طاقا کے سپر دکردیا۔ حکاف آئے میڈ ان عابد الْجَبَّارِ حَلَّمْنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ إِدْرِيسَ الْآوُدِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو عَنْ يَحْمَى بُنِ عَبْدِ النَّظَانُ اللَّهِ عَنْ الْجَبَّارِ حَلَّمْنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ إِدْرِيسَ الْآوُدِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو عَنْ يَحْمَى بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ حَالِمِ قَالَ قَالَتُ عَائِشَةُ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا : تَزَوَّجَنِى يَعْنِى النَّبِيَّ - مَلَّئِلَةً - لِيستُ سِنِينَ فَلَمَّا الرَّحْمَنِ بُنِ حَاطِبِ قَالَ قَالَتُ عَائِشَةُ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا : تَزَوَّجَنِى يَعْنِى النَّبِيَّ - مَلَّئِلَةً - لِيستُ سِنِينَ فَلَمَّا الرَّحْمَنِ بُنِ حَالِمِ قَالَ اللَّهُ عَنِي الْحَارِثِ بُنِ الْحَزْرَجِ قَالَتُ فَإِنِّى الْمُرْجَحُ بَيْنَ عَلْمَيْنِ وَأَنَا ابْنَةً بِسُعِ إِذْ عَلَى الْمَابِ وَأَنَا النَّهُ عَنْ عَلَى وَالْنَا اللَّهِ عَنْ عَالِمَ اللَّهِ عَلَى الْمُحِلِينَةُ فَرَلُنَا السَّنَحُ فِى يَنِى الْحَارِثِ بُنِ الْحَزْرَجِ قَالَتُ فَإِنِّى الْمُرَاتِقَ فَى النَّهِ عَنْ عَلَى وَالْعَلَى الْمُحَلِقِ وَأَنَا النَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ الْمُعَالَى الْمُعَامِ وَأَنَا الْمَنْ عَلَى وَالْمَالُ وَالسَّاءُ وَالْعَلَى الْمُحَمِّدِ وَالْعَلَى اللَّهِ عَنْ الْمُعَامِلُ وَالْمَاءُ وَالْمَالَ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَالُ وَاللَّمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَلَى اللَّهُ لَلِ فِيهِمْ وَبَارَكَ لَهُمْ فِيكِ وَقَامَ الرَّجَالُ وَالنَسَاءُ وَخَرَجُوا وَبَنَى بِى رَسُولُ اللَّهِ - مَنْ الْمَابُ وَالْمَالُ وَالْمَاءُ وَلَاكُ اللَّهُ لَكِ فِيهِمْ وَبَارَكَ لَهُمْ فِيكِ وَقَامَ الرَّجَالُ وَالنَسَاءُ وَخَرَجُوا وَبَنَى بِى رَسُولُ اللَّهِ - مَلِيَّى الْمُلْكِ فَهَارَكَ اللَّهُ لَكِ فِيهِمْ وَبَارَكَ لَهُمْ فِيكِ وَقَامَ الرَّجَالُ وَالنِسَاءُ وَخَرَجُوا وَبَنِى بِي رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْلِي وَلَالْمُ اللَّهِ الْمُؤْلِي اللَّهِ الْمُؤْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِي اللَّهُ الْمُؤْلِي وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْ

اضعيف

(۲۰۹۸۵) عبدالرحمٰن بن حاطب فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ اٹھا فرماتی ہیں کہ میری شادی نبی سائٹھ سے ۲ سال کی عمر میں موئی۔ جب ہم مدینہ میں آئے تو بنو حارث بن فزرج کے ہاں باغ میں اترے۔ میں نے دوخوشوں کے درمیان ایک کوتر جے در کتھی۔ اس وقت میری عمر ۹ برس کی تھی۔ اپ تھی ۔ اس وقت میری عمر ۹ برس کی تھی۔ اپ تھی در اللہ میرے پاس آئی۔ بچھے لے کر چلی اور دروازے تک جا پیچی ۔ میں تھک چکی تھی۔ میری والدہ نے میرے چیرہ پائی سے صاف کیا اور میری ما تک نکالی اور رسول اللہ منافظ کے پاس چھوٹر میں۔ دہاں انصاری عور تیس تھی اور مرد بھی۔ وہ کہنے گئیس: بیآپ کا گھر ہے اللہ آپ کو برکت دے اوران کوآپ کے لیے

مركت دے مرداور عور تين چل كئيں اور أي المُقَامِّ في محصے بناكى ۔ بركت دے مرداور عور تين چل كئيں اور أي المُقامَّ في الله على الله على الله على الله الله بن مُحمَّد بني المُحمَّد بني مُحمَّد بني مُحمَّد بني مَحمَّد بني مَح

7.9) احَبُرُنا ابَو الْحَسَيْنِ بْنَ بِسُرَانَ بِبَعْدَادَ انْبَانا الْحَسَيْنَ بْنَ صَفْوَانَ حَدَثنا ابُو بْكُو عَبْدَ اللهِ بْنَ مَحْمَدِ بْنِ أَبِي اللَّذُنِيَا حَدَّثِينِي أَبِي أَبْبَأَنَا هُشَيْمٌ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي عُمَرَ عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ :أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -الْنَّئِئَةِ- أَمَرَ بِقَطْعِ الْمَرَاجِيحِ. هَذَا مُنْقَطِعٌ وَرُوِي مِنْ وَجْهِ آخَرَ صَعِيفٍ مَوْصُولًا وَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَكَانَ أَبُو بُرُدَةَ وَطَلْحَةً بْنُ مُصَرِّفٍ يَكْرَهَانِهَا. [ضعيف]

٢٠٩٨٢) صالح الوالجليل فرمات بين كدرسول الله من في في في حصولون كوكاف كالحكم ديا-

## (٦٢) باب مَا جَاءَ فِي ذُمِّ الْمَلَاهِي مِنَ الْمَعَازِفِ وَالْمَزَامِيرِ وَتَحْوِهَا

## گانے بجانے کے آلات کے ساتھ کھیلنے کی ندمت کا بیان

ظَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاوُهُ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَثُقُوى لَهُوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [لفسان ٢] الله تعالى كا ارشاد ب: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِى لَهُوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [لفسان ٢] "أور بعض لوگ جوگانے بجانے كة لات كوفريدتے بين تاكدوه الله كرائے سے مراہ كريں۔''

( ٢٠٩٨٧) أُخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرِو قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلُ النَّهْدِيُّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الآيَةِ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِى لَهُوَ الْعَدِيثِ ﴾ [نفمان 1] قَالَ : نَوْلَتْ فِي الْعِنَاءِ وَأَشْبَاهِهِ. [ضعف]

(۲۰۹۸۷) این عباس المنظاس آ ست ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِى لَهْوَ الْحَدِيثِ ﴾ [نتمان ٦] ك بارے من فرماتے بيل كرميكانے بجائے كة لات اوراس كے مشابهداشياء كي بارے ميں نازل جوئى۔

يَل مُرْيِنَا كُمْ بُوَ عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ

عَمَّارٍ حَلَّنَنَا صَدَقَةً بُنُ حَالِدٍ حَلَّنَنَا ابْنُ جَابِرِ عَنْ عَطِيَّةً بُنِ قَيْسِ الْكِلَابِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ غَنْمِ الْأَشْفَرِى قَالَ حَلَّيْنِى أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ - النَّجَةِ - يَقُولُ : لَيَكُونَنَّ فِي الْأَشْفَرِى قَالَ حَلَّيْنِى أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ - النَّجَةِ - يَقُولُ : لَيَكُونَنَّ فِي أَنْتِي أَقْوَامُ إِلَى جَنْبٍ عَلَمٍ تَرُوحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَةٌ لَهُمْ أُشِينَ أَقْوَامُ إِلَى جَنْبٍ عَلَمٍ تَرُوحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَةٌ لَهُمْ أَنْتِي أَقْوَامُ إِلَى جَنْبٍ عَلَمٍ تَرُوحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَةٌ لَهُمْ فَيَتَعِيمُ اللّهُ فَيَضَعُ الْعَلَمَ وَيَمْسَخُ آخِرِينَ قِرَدَةً وَخَنَاذِيرَ فَيَأْتِيهِمْ اللّهُ فَيَضَعُ الْعَلَمَ وَيَمْسَخُ آخِرِينَ قِرَدَةً وَخَنَاذِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

أَخْرَ جَهُ الْبُحَادِيُّ فِي الصَّوحِيحِ فَقَالَ وَقَالَ هِشَامٌ بْنُ عَمَّادٍ. [صحبحہ المحادی تعلیفا] (۲۰۹۸۸)عبدالرحمٰن بن غنم اشعری فرماتے ہیں کہ ایوعامر یا ابو مالگ کہتے ہیں:اس نے بھی مجھ سے جھوٹ نہیں بولا ماس

ر من المنظم الم

دےگا، قیامت تک کے لیے بندراور خزیر بنادےگا۔

( ٢.٩٨٩) وَأَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ أَخْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَنْبَانَا أَخْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَدَّقَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التَّرْمِذِيُّ حَدَّقَنَا

أَبُو صَالِحِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بُنُ صَالِحٍ عَنُ حَاتِمٍ بُنِ حُرِيْتٍ عَنْ مَالِكِ بُنِ أَبِى مَرْبَمَ : أَنَّ عَبُدَ الرَّحْمَنِ بُنَ غَنْمِ الْاَشْعَرِى وَقَدَ دِمَشْقَ فَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ عِصَابَةٌ مِنَّا قَدْكُوْنَا الطَّلَا فَمِنَّا الْمُرَخِّصُ فِيهِ وَمِنَّا الْكَارِهُ لَهُ قَالَ فَٱلْتَئْةُ الْاَشْعَرِى وَقَدَ دِمَشْقَ فِيهِ فَقَالَ إِنِّى سَمِعْتُ أَبَا مَالِكِ الْاَشْعَرِى صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ - عَلَيْكُ يَعَدُّتُ عَنِ النَّبِي بَعْدَ مَا خُصْنَا فِيهِ فَقَالَ إِنِّى سَمِعْتُ أَبَا مَالِكِ الْاَشْعَرِي صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ - عَلَيْكُ يَعْدُثُ عَنِ النَّبِي بَعْدَ مَا خُصْنَا فِيهِ فَقَالَ إِنِّى سَمِعْتُ أَبَا مَالِكِ الْاَشْعَرِي صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ - عَلَيْكُ يَعْدُثُ عَنِ النَّبِي اللَّهِ عَلَى رُءً وسِهِمُ الْمُعَاذِفُ مَا لَكُهُ عِلَى مُنْ أَمَّتِي الْمُعَاذِفُ مَا لَكُ اللَّهُ بِهِمُ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِوَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ .

وَلِهَذَا شَوَاهِدُ مِنْ حَدِيثِ عَلِي وَعِمْرَانَ بُنِ حَصِينٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بُنِ بُسُرٍ وَسَهْلِ بُنِ سَعْدٍ وَأَنَسِ بُنِ مَالِكٍ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ - طَلْبُهُ - [ضعيف]

(۲۰۹۸۹) ما لک بن الی مریم فرمائے ہیں کہ عبدالرحلٰ بن عنم اشعری دمشق آئے تو جارا ایک گروہ ان کے پاس جمع ہوگیا، ہم نے روغن کا تذکرہ کیا، ہم میں ہے بعض اس کی رفصت دیتے تھے اور بعض ناپیند کرتے تھے۔ راوی کہتے ہیں: میں بھی آگیا جب ہم اس میں مصروف ہو گئے تو وہ کہنے گئے: میں نے نبی طاقاتا کے صحابی ابو مالک اشعری ٹاٹٹو سے سنا، جو آپ طاقات روایت کرتے ہیں کہ آپ طاقاتا نے فرمایا: لوگ شراب بیا کریں ہے، لیکن نام تبدیل کر کے اور گانا بجانا ان کے اندر ہوگا تو اللہ ان کوزیمن میں دھنسادیں کے۔ ان میں سے بعض ہندرا ورخزیر بنادیے جائیں گے۔

( .٩٩٠) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشُرَانَ أَنْبَأَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ صَفُوانَ حَذَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الدُّنْيَا حَدَّثَنَا يَحْبَو بُنُ بَعْمُ وَ عَنْ عَبْدِ الْكَوِيمِ هُوَ الْجَزَرِيُّ عَنْ قَيْسٍ بْنِ حَبْمَو حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ يُوسُفَ الزَّمْنَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍ وَ عَنْ عَبْدِ الْكَوِيمِ هُوَ الْجَزَرِيُّ عَنْ قَيْسٍ بْنِ حَبْمَو عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ - طَلَّبُهُ- قَالَ : إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْكُوبَةَ وَهُوَّ الطَّبْلُ وَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ . [صحبحـ تقدم برقم ٢٠٩٤]

(٢٠٩١) وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بُنُ مُحَشَّدِ الْمُقُرِءُ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَشِّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا بُوسُفُ بْنُ يَعْفُوبَ حَدَّثَنَا مُحَشَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزَّبْيْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلِيٌ بْنِ بَلِيمَةً عَنْ فَيْ اللَّهِ الزَّبْيْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلِيٌ بْنِ بَلِيمَةً عَنْ فَيْسِ بْنِ حَبْتُو قَالَ سَفْيَانُ الْمُنْ عَبَّاسٍ عَنِ الْجَرِّ فَذَكَرَ فِضَةَ عَبْدِ الْقَيْسِ قَالَ ثُمَّ قَالَ يَعْنِى النَّبِيَّ - النَّهِ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيٌّ أَوْ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَالْمُنْسِرَ وَالْكُوبَةَ وَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ . وَقَالَ سُفْيَانُ قُلْتُ لِعَلِيٍّ : مَا الْكُوبَةُ وَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ . وَقَالَ سُفْيَانُ قُلْتُ لِعَلِيٍّ : مَا الْكُوبَةُ وَقَالَ اللّهَ عَرَّمَ عَلَى الطَّهُولُ اللّهُ عَلَى اللّهَ عَرَّمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَرَامٌ . وَقَالَ سُفْيَانُ قُلْتُ لِعَلِيٍّ : مَا اللّهُ عَرَّمَ عَلَى الطَّهُلُ .

دَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي السَّنَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ بَشَادٍ عَنْ أَبِي أَحْمَدَ الزَّبَيْرِيُّ. [صحبح- نقدم قبله] (۲۰۹۹) قیس بن حبر کتے ہیں. میں نے ابن عباس ٹائٹرے سوال کیا تو انہوں نے عبدالقیس کا قصہ بیان کیا، پھر فرمایا العنی نی نکھانے کہ اللہ نے میرے او پرشراب، جوااور طبلے کوحرام قرار دیااور فرمایا: ہرنشہ آور چیز حرام ہے۔سفیان کہتے ہیں: میں

نے حضرت علی خافذے یو چھا: کو بدکیا ہے؟ فر مایا: طبلہ۔

( ٢٠٩٢ ) أَخُبَرُنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَصْلِ الْفَطَّانُ بِبَغْدَادَ أَنْبَأْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَسِب عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدَةَ عَنْ

عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ۚ :أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -مَنْكِ اللَّهِ -مَنْكُ مُنكِي عَنِ الْعَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَالْكُوبَيةِ وَالْعَبْدَرَاءِ وَقَالَ :كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ . خَالَقَهُ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفُرِ فِي اسْمِ مَنْ رَوَى عَنْهُ يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ. [صعيف]

(٢٠٩٩٢)عبدالله بن عمر الشخافر ماتے بین كدرسول الله عظام نے شراب،جوا،طبله اور كمكى كى شراب منع فرمايا: اور فرمايا برنشه

( ٢٠٩٩٣ ) أَخْبَرَكَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْمَعْرُوفِ الْفَقِيةُ الإِسْفَرَائِينِيُّ بِهَا أَنْبَأَنَا أَبُو عَمْرِو إِسْمَاعِيلُ بْنُ نُجَيْدٍ السُّلَمِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو مُسْلِمٍ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَو عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو قَالَ رَسُولٌ اللَّهِ - اللّ غَلْيَتَبَوَّأُ مَفَعَدَهُ مِنَ النَّارِ . ثُمَّ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَا الَّحَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْكُوبَةَ وَالْعُبَيْرَاءَ .

وَقَالَ غَيْرُهُ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدَةً. [ضعيف]

(۲۰۹۹۳) عبدالله بن عمر شات فل ماتے ہیں که رسول الله مُنافِظ نے فرمایا: جس نے میرے او پر جان بوجھ کر جسوٹ بولا وہ اپنا

ٹھکا نا جہنم بنا لے۔ پھر فر مایا: کہ اللہ اور اس کے رسول نے شراب، جوا، طبلہ اور مکنی کی شراب کوحرام قرار دیا ہے۔

( ٢٠٩٩٤) وَأَخْبَوَنَا أَبُو زَكَرِيًّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي وَأَبُو بَكُرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَغْفُوبَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ ٱلْحَكَمِ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُبَيْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ هُبَيْرَةَ الْعَجْلَانِيِّ عَنْ مَوْلَى لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو عَنْ عَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - عَلَيْتِكُ- خَرَجَ إِلْيَهِمْ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ : إِنَّ رَبِّي حَرَّمَ عَلَيَّ الْحَمْرَ وَالْمَبُسِرَ وَالْكُوبَةَ وَالْقِنْينَ . وَالْكُوبَةُ الطَّلْلُ. [ضعبف]

(۲۰۹۹۴)عبدالله بن عمر و بن عاص مثالثًا فرماتے میں که رسول الله مثالثًا ان کی طرف آئے اور وہ معجد میں ہتھے۔فر مایا: میرے

رب نے شراب، جوا، طلج اور تنین وغیرہ کوحرام قرار دے دیا ہے۔

( ٢.٩٩٥ ) قَالَ وَأَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي اللَّيْتُ بْنُ سَغْلٍ وَابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدَةِ عَنْ قَيْسٍ بْنِ سَعْدٍ وَكَانَ صَاحِبَ رَايَةِ النَّبِيِّ - النَّبِيِّ- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - لَلْكِئْهِ- قَالَ ذَلِكَ قَالَ وَٱلْغُبَيْرَاءُ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ قَالَ عَمْرُو بْنُ الْوَلِيدِ وَبَلَغَنِى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ مِثْلَةُ وَلَا

هِ مَنْ الْكِرِي بَيْ مِرْمُ (مِدًا) فَهُ الْكِلِي فَيْ مِرَاء فَهُ الْمُعَالِدُ مِنَ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَي يَذُكُو اللَّيْثُ الْفِنْيِنَ. [ضعيف نقدم فيله]

(۲۰۹۹۵) قیس بن سعد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ظافیا نے اس طرح فرمایا کہ یکی کی شراب اور ہر نشر آور چیز جرام ہے لیٹ نے تنین کا ذکر نہیں کیا۔

(٢٠٩٦) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بُنُ بِشُرَانَ أَلْبَأَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ صَفُوَانَ حَلَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الدَّلْيَا حَدَّثِنِي أَبِي حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ السَّالَحِينِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ زَحْرٍ عَنْ بَكْرٍ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ قَيْسٍ بْنِ سَغْدِ بْنِ عُبَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ - لِللّهِ عَلَى : إِنَّ رَبِّي حَرَّمَ عَلَى الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْقِنْيِنَ وَالْكُوبَةَ .

قَالَ أَبُو زَكْرِيًّا الْقِنْيِنُ الْعُودُ. [ضعيف]

(۲۰۹۹۲) قیس بن سعد بن بحبا دہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نگائی نے فرمایا: میرے رب نے میرے اوپرشراب، جوااور طبل وغیرہ کوحرام قرار دیا۔ابوز کریاتنین کامعنی لکڑی کا کرتے ہیں۔

(٢٠٩٧) أَخْبَرُنَا أَبُو بَكُرٍ أَخْمَدُ بُنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى حَلَّثَنَا أَبُو الْعَيَّاسِ الْأَصَمُّ حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَلَّثَنَا أَبُو مُسُهِرِ حَلَّثَنَا سَمِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ

(ح) وَأَخْبَرُنَا أَبُو عَلِى الرُّوفَهَارِيُّ وَاللَّفُظُ لَهُ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْ

وَفِى دِوَالِيَةِ الْقَاضِى قَالَ : كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَسُمِعَ زُمْرَ دِعَاءٍ فَتَرَكَ الطَّوِيقَ وَجَعَلَ يَقُولُ هَلْ تَسْمَعُ قُلْتُ لَا ثُمَّ عَارَضَ الطَّوِيقَ ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - نَائِظِهُ- فَعَلَ. [صحيح]

(۲۰۹۹۷) نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر خاتف نے گانے کی آواز می تواپی انگلیاں کا نوں میں لے لیس اور راستے ہے ایک طرف چلے گئے اور جھے کہا: اے نافع! کیا کچھین رہے ہو۔ میں نے کہا: نہیں۔ تب انہوں نے اپنی انگلیاں کا نوں سے نکالیس۔ کہتے ہیں: میں رسول اللہ ٹائٹیڈ کے ساتھ تھا، آپ ٹائٹیڈ نے گانے کی آواز می تو اس طرح کیا تھا۔

(ب) قاضی کی روایت میں ہے کہ میں ابن عمر جانٹ کے ساتھ چل رہا تھا۔اس نے گانے کی آ واڑئی تو راستہ چھوڑ ویا اور مجھے کہنے گئے کیاس رہے ہو؟ میں نے کہا بہیں۔ پھر راستہ کی طرف والیس آئے۔ پھر فر مانے گئے: اس طرح میں رسول اللہ مُلاثیم کود یکھا تھا۔

( ٢٠٩٩٨ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّى أَنْبَأْنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ حَلَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَلَّثَنَا مَعْمُودُ بُنُ خَالِدٍ حَلَّثَنَا أَبِي حَلَّثَنَا مُطْعِمُ

بْنُ الْمِفْدَامِ حَدَّثَنَا لَافِعٌ قَالَ كُنْتُ رِدْتَ ابْنِ عُمَرَ إِذْ مَرَّ بِرَاعِي يَزْمِرُ فَذَكُو نَحُوهُ. [صحيح تقدم فبله] (۲۰۹۹۸) نافع فراتے بیں کہ بس این عمر ٹائٹی کے پیچھے سواری پرتھا۔اچا تک ایک چرداہامیرے پاس سے گزراجو گانا گار ہا تھا۔اس طرح انہوں نے بیان کیا۔

(٢٠٩٩) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِنَى أَنْبَأْنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو حَلَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَذَّثَنَا أَخْمَدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَذَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بُنُ جَعْفَرِ الرَّقْتُى حَذَّثَنَا أَبُو الْمَلِيحِ عَنْ مَيْمُونٍ عَنْ نَافِعٍ قَالَ : كُنَّا مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَسَمِعْتُ صَوْتَ مِزْمَارٍ فَلَاكَرَ نَحْوَهُ. [صحح]

(۲۰۹۹۹) نا فع فرماتے ہیں کہ میں ابن عمر بڑا تائن کے ساتھ وقعا، میں نے گانے کی آ واز سی ۔ پھراسی طرح بیان کیا۔

( ١٦٠٠٠ ) أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةً أَنْبَأَنَا أَبُو مُنْصُورِ الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَصْلِ النَّضْرَوِيُّ حَلَّتُنَا أَخْمَدُ بْنُ نَجْدَةً حَلَّثَنَا الْعَبَّاسِ فَالَ: سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ عَبْدِ الْكَوِيمِ الْجَزَرِيُّ عَنْ أَبِى هَاشِمٍ الْكُوفِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الدُّتُّ حَرَامٌ وَالْمَعَازِفُ حَرَامٌ وَالْكُوبَةُ حَرَامٌ وَالْمِزْمَارُ حَرَامٌ. [ضعيف]

(۲۱۰۰۰) ایوہائٹم کوفی این عباس پڑ شخنائے قبل فرمانے میں کہ دف بجانا، گانا بجانا، طبلہ اور حرام، گانے بجانے کے آلات حرام ہیں۔ بخور میں بردی دو بود رہیں دیے دور رہ بعرب عرور و مورد سر بات سے موجود کا دوروں کا دوروں کا دوروں کا دوروں کا دو

( ٢١.٠١ ) أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبِيَّةٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ

(ح) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْكَاوِزِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي اللَّهِ بْنِ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صَلَمَةً عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي هِلَالِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ فِي هَذِهِ الآيَةِ فِي الْقُو آنِ ﴿ يَا أَيُّهَا أَلْذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمُرُ وَالْمُنْصَابُ وَالْأَلْامُ وَالْمُؤْلِثُ وَالْمُؤْلِثُ وَالْمُؤُلُونَ وَالْمُؤَلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤُلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤُلُونَ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونِ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلُونُ وَاللَّهُ وَاللَّمُؤُلُونُ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلُونُ وَاللَّهُ وَلَالُولُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَاللَّمُؤُلُونُ وَاللَّمُؤُلُونِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلُونُ وَاللَّمُولُونُ وَاللَّمُؤُلُونُ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَلَالُمُؤْلِقِ وَلَالُمُؤُلُونُ وَاللَّمُؤُلِقِ الْمُؤْلِقِ وَلَالُونُ وَالْمُؤْلِقُ وَلَالُمُؤْلِقِ وَلَالُونُ وَالْمُؤْلِقِ وَلَالُولُونُ وَالْمُؤْلِقِ وَلَالُمُؤُلِقِ وَلَالُولُولُولُولُولُولُولُ

(۲۱۰۰۱) عظ مین بیار حضرت عبدالله بن عمره سے بیان کرتے میں کرقر آن کی اس آیت کے بارہ میں ﴿یَالَیُّهَا الَّذِیْنَ اَمَنُوْا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْاَنْصَابُ وَ الْاَذْلَامُ رِجُلْ مِیْنَ عَمَلِ الشَّیْطِنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّکُمْ تُغْلِحُوْنَ 0﴾ السانده ١٩٠٠ ''اے ایمان والو! شراب، جوئے ، بت، پانے کے تیرنا پاک کام شیطان کے اعمال میں سے جیں ، ان سے بچو تا کہتم نجات یا جاؤ۔''

فرماتے ہیں کہ تورات میں ہے کہ اللہ نے حق کو نازل کیا ، تا کہ باطل ختم ہو جائے اور وہ کھیلوں ، گانے بجانے کے آلات اور ڈھول بجانے والی لکڑیوں وغیرہ کوبھی باطل قرار دے دیا۔

(ب) ابن رجاء كى روايت يُن بَكَ تَصُورِين الشعار بشراب، وغيره بحسن العاقب كرت بوت ان كويا بتصميرى عزت كي مشم اس كوقيا مت والحدون بيا ساركلول كا اورجس نے اس كى حمت كے بعدت بيا تو اس كوظيرة القدس بها قال كال كال حدث من السكونيا من الحكوني عن المحكوني عن المحكوني عن عطاء بن يسارٍ عن تحقي قال إن فيما أنزل الله عزّ وَجَلَّ عَلَى مُوسَى إِنَّا أَلْوَلْنَا الْحَقَّ لِنَبْظِلَ بِهِ الْبَاظِلَ وَنَبْظِلَ بِهِ اللَّعِبَ وَالْمَوْالِينَ وَالْمَوْاتِ وَالسَّعُورُ وَالْمَعْرَ اللَّهُ عَلَى عَلَى مُوسَى إِنَّا أَلْوَلْنَا الْحَقَّ لِنَبْظِلَ بِهِ الْبَاظِلَ وَنَبْظِلَ بِهِ اللَّعِبَ وَالْمَوْالِينَ وَالْمَوْاتِ وَالسَّعُورُ وَجَلَّ لاَ يَتُوكُهَا عَبْدٌ حَشْيَةً مِنْي إِلَّا سَقَيْعَةُ مِنْ حِيَاشِ الْقُدُسِ قَالَ زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ سَأَلْتُ أَبًا مَوْدُودٍ مَا الْمَوْلِيمِ قَالَ اللَّهُ وَلَ الْمُوبَعِيقَ فَقَلْتُ مَا الْكِتَّارَاتُ قَالَ الطَّنَابِيرُ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو السَّحَاقَ إِبْرَاهِم بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى حَدَّقَنَا أَبُو بَكُو عَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا وَيْدُ بُنُ الْحَبَابِ حَدَّقَنَا أَبُو مَوْدُودٍ الْمَدَنِيُّ عَبْدُ اللَّهِ الْحَبَابِ حَدَّقَنَا أَبُو بَعْدِ اللَّهِ الْحَبَابِ عَلَيْنَ أَنْ الْمُورُودِ الْمَدَنِي إِمْلَاءً بِحَنْجَرُّودَ وَ خَدَّثَنَا وَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ حَدَّقَنَا أَبُو بَعْدِ اللَّهِ الْحَبَابِ حَدَّقَنَا أَبُو بَعْرَى اللَّهُ مَوْدُودٍ الْمَدَنِيُ فَلَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْتَعْلُونِ الْمُعَلِقُ الْمُؤْلُودِ الْمَدَنِي فَاللَّهُ مِنْ النَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُعَالِق الْمُعْرَادِ الْمُعَالِقُ وَلَا الْمُدَالِقُ الْمُعْرَادِ الْمُعْرَادِ الْمُعَلِقُ الللْمُعْرِقُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُدُولُ الْمُعْرَادِي اللَّهُ الْمُدَالُ الْمُعْرَادُ الْمُعْرَادُ اللَّهُ الْمُعْرَادُ الْمُعْرَادُ الْمُولِي الْمُعْرَادُ الْمُعْرَادُ اللَّهُ الْمُعْرَادُ الْمُعْرَادُ اللَّهُ الْمُعْرَادُ الْمُعْرَادُ الْمُعْرَادُ الْمُعْرَادُ الْمُعْرَادُ الْمُعْرَادُ الْمُحْمَدِ الْمُعْرَادُ الْمُعْرَادُ الْمُعْرَادُ اللَّهُ الْمُعْرَادُ الْمُعْرَادُ الْمُعْرَادُ الْمُولُودُ الْمُعْرَادُ الْمُعْرَادُ الْمُعْرَادُ الْمُعْرَادُ الْمُع

(۲۱۰۰۲) عطاء بن سارحضرت کعب نظل فر ماتے ہیں کہ اللہ نے موئی طینا پرنازل کیا، ہم حق کوہم بازل بی اس لیے کرتے ہیں تا کہ باطل ختم ہوجائے اور ہم کھیلوں، گانے بجانے کے آلات، اشعار، شراب کو بھی باطل کردیں، میر سدرب نے تشم اٹھائی جو بندہ میرے آڈر کی وجہ سے ان کورک کردے گا، میں اس کو پاکیزہ حوضوں سے پلاؤں گا۔ زید بن حباب کہتے ہیں: میں نے ابومودود سے موال کیا کہ مزامیر کیا ہوتی ہے؟ فرمایا: مربع شکل دف میں نے کہا: الکناد ات کیا ہے جغر مایا الکڑیاں۔

(٢٣)باب الرَّجُلِ يُغَنِّى نَيْتَخِذُ الْغِنَاءَ صِنَاعَةً يُؤْتَى عَلَيْهِ وَيَأْتِي لَهُ وَيَكُونُ

مُنسُوبًا إِلَيْهِ مَشْهُورًا بِهِ مَعْرُوفًا أَوِ الْمَرْأَةِ

وہ انسان جوگانے بجانے کو پیشہ بنالیتا ہے اوراس میں معروف بھی ہوتا ہے

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَفَلِكَ أَنَّهُ مِنَ اللَّهُوِ الْمَكْرُوهِ الَّذِى يُشْبِهُ الْبَاطِلَ فَإِنَّ مَنْ صَنَعَ هَذَا كَانَ مَنْسُوبًا إِلَى السَّفَهِ وَسَقَاطَةِ الْمُرُوءَةِ وَمَنْ رَضِىَ هَذَا لِنَفْسِهِ كَانَ مُسْتَخِفًّا وَإِنْ لَمُ يَكُنْ مُحَرَّمًا بَيِّنَ التَّحْرِيمِ.

ا مام شافعی وطف نے فر مایا: اس طرح کے لوگوں کی شہادت جائز نہیں ، کیوں کہ بیٹا پسندید و کھیل ہے اور بیانسانی مروت

( ١١.٠٢) أُخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا بَكَارُ بُنُ فُتَيْبَةَ الْقَاضِى حَدَّثَنَا صَفُوانُ بُنُ عَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُيَيْرٍ عَنْ أَبِي الصَّهُبَاءِ صَفُوانُ بُنُ عِيسَى الْقَاضِى حَدَّثَنَا حُمَيْدُ الْخَوَّاطُ عَنْ عَمَّارِ الدُّهُنِيِّ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُيَيْرٍ عَنْ أَبِي الصَّهُبَاءِ عَنْ اللّهِ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُييْرٍ عَنْ أَبِي الصَّهُبَاءِ عَنْ النَّهِ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِى لَهُوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّهِ ﴾ [لفسان ٦] قال : هُوَ وَاللّهِ الْهِنَاءُ . [حسن]

(۲۱۰۰۳) ابوصبهاء ابن مسعود سے نقل فرماتے میں کدانلہ کے اس فرمان کے بارے میں:﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْعَرِى لَهُوَ الْحَدِيثِ لِمُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [لقسان ٦] فرماتے میں: اللّٰدی تم اس سے مرادگانا بجانا ہے۔

( ١١٠٠٥) أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ بِشُرَانَ أَنْبَأَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ صَفُوانَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي اللَّانَيَا حَدَّثَنَا عَلَى اللَّهُ اللهِ بُنُ عَمْرَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي اللَّهُ اللهِ عَنْ عَلْمِ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿وَأَلْتُدُ سَامِلُونَ﴾ عُبَيْدُاللّهِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا يَحْمَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿وَأَلْتُدُ سَامِلُونَ﴾ وَالنحم ٢١] قَالَ : هُوَ الْعِنَاءُ بِالْحِمْيَرِيَّةِ السَّمُدِي لَنَا تَعَنِّى لَنَا. [صحبح]

(۲۱۰۰۵) عکرمد حفرت ابن عباس می خوان است ایس مود آنته سام دون که [النحم ۲۱] فرماتے ہیں: اس سے مراد گانا بجانا ہے۔

( ١١٠٠٦ ) أُخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بُنُ بِشُوَانَ أَنْبَأَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ صَفُوَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِى الذَّنْيَا حَلَّثَنَا أَبُو خَيْنَمَةَ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكِمِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مَسْعُودٍ :الْفِنَاءُ يُنْبِتُ النَّفَاقَ فِي الْقُلْبِ. [صحبح]

(٢١٠٠١) ابراجيم فرماتے بين كرسيد ناعبدالله بن مسعود اللفظانے فرمايا: كانا بجانا دل ميں نفاق كو پيدا كرتا ہے۔

( ٢١٠٠٧) وَأَخْبَرَنَا ابْنُ بِشُرَانَ أَنْبَأْنَا الْحُسَيْنُ بْنُ صَفُوَانَ حَلَّثْنَا ابْنُ أَبِى الذَّنْيَا حَلَثْنَا عَلِيٌّ بْنُ الْجَعْدِ ٱلْبَأْنَا مُحَمَّدُ بُنُ طَلْحَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ كَعْبِ الْمُرَادِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : الْعِنَاءُ يُنْبِتُ النَّفَاقَ فِي الْقَلْبِ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الزَّرُعَ وَالذِّكُرُ يُنْبِتُ الإيمَانَ فِي الْقَلْبِ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الزَّرُعَ وَالذِّكُرُ يُنْبِتُ الإيمَانَ فِي الْقَلْبِ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الزَّرُعَ وَالذِّكُرُ يُنْبِتُ الإيمَانَ فِي الْقَلْبِ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الزَّرُعَ وَالذِّكُرُ يُنْبِتُ الإيمَانَ فِي الْقَلْبِ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الزَّرُعَ (۲۱۰۰۷)عبدالرحمٰن بن بزیدسید ناابن مسعود سے نقل فریاتے ہیں کہ گا نا بجانا دل میں نفاق کو پیدا کرتا ہے، جیسے پانی کھیتی کو پیدا کرتا ہے، اور ذکر دل میں ائیان کو پیدا کرتا ہے جیسے پانی کھیتی کواُ گا تا ہے۔

(٨.٨) أَخْبَرَنَا ابْنُ بِشُوَانَ ٱلْبَأْنَا الْحُسَيْنُ بُنُ صَفُوَانَ حَلَقَنَا ابْنُ أَبِى الدُّنِيَا حَلَقَنِى عِصْمَةُ بْنُ الْفَصْلِ حَلَقَنَا حَرَمِيُّ بُنُ عَمَارَةَ حَلَقَنَا سَلَّامُ بْنُ مِسْكِينٍ حَلَّقَنَا شَيْخٌ عَنْ أَبِى وَاثِلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْتُ - : الْهِنَاءُ يُنْبِتُ النَّفَاقَ فِى الْفَلْبِ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الْبُقْلَ. [ضعيف]

(۲۱۰۰۸) ابو وائل حضرت عبد الله بن مسعود نے قل فر ماتے ہیں کدرسول الله متافظ نے فر مایا : گاتا بھانا ول میں نفاق کو پیدا کرتا ہے، جیسے پانی بوٹیوں کو پیدا کرتا ہے۔

( ٩٠.٠٢) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بُنُ بِشُوانَ أَنْبَأَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ صَفُوانَ حَلَّكَنَا ابْنُ أَبِي اللَّذَيَا حَلَّكَنَا أَبُو خَيْفَمَةَ حَلَّكَنَا بِشُورُنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بُنُ مِنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ : مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِجَادِيَةٍ صَغِيرَةٍ تُغْنَى بِشُورُ بِنَا إِنَّا اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ : مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِجَادِيَةٍ صَغِيرَةٍ تُغْنَى فَقَالَ لَوْ تَرَكَ الشَّيْطَانُ أَحَدًا تَرَكَ هَلِهِ . [صحح]

(۲۱۰۰۹) عبداللہ بن دینار فرماتے ہیں، کہ ابن عمر بڑا جھا گیا۔ شیطان نے کسی ایک وچھوڑ اتو اس کوچھوڑ ہے گا۔

(۲۱۰۱۰) حضرت عائشہ ﷺ کی آزاد کردہ اونڈی کہتی ہیں کہ بیری بھیتی تکلیف ہیں بتلا رہتی ہے۔اےام المونین! کیا ہم اس کو کھیل وغیرہ سیکھانے والے کے پاس نہ چھوڑ دیں۔فرماتی ہیں: کیوں ٹیس۔فلاں گانے والے کے پاس چھوڑ دو۔حضرت عائشہ ﷺ ایک مرتبہ گھرے گزری تو دہ بوی ساز ہے گانا گا کر سرکو حرکت وے رہی تھی۔اس کے بال سکھنے تھے۔حضرت عائشہ ﷺ نے فرمایا: یہ شیطان ہے اس کو تکال دو۔انہوں نے نکال دیا۔

(٢١.١١) وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْمُحَسَيْنِ بُنُ بِشُرَانَ أَنْبَانَا الْحُسَيْنُ بُنُ صَفُوانَ حَلَّلْنَا ابْنُ أَبِى اللَّذِنَا حَلَّنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَأَبُو خَيْنَمَةَ قَالاَ حَلَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ :سَأَلَ إِنْسَانُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْغِنَاءِ فَقَالَ أَنْهَاكَ عَنْهُ وَأَكْرَهُهُ قَالَ أَحَرَامٌ هُو؟ قَالَ : انْظُرْ يَا ابْنَ أَخِي إِذَا مَيَّزَ اللَّهُ الْحَقَّ مِنَ الْبَاطِلِ فِي

كتاب النسهادات كالم

أَيُّهِمَا يَجْعَلُ الْغِنَاءَ . [ضعيف]

(۲۱۰۱۱) عبیداللہ بن عمر فر ماتے ہیں کہ ایک آ دی نے قاسم بن محدے گانے کے متعلق سوال کیا گیا تو فر ہائے میں اس سے منع بھی کرتا ہوں اور ناپند بھی کرتا ہوں۔اس نے کہا: کیا بیرام ہے؟ کہنے لگے: اے بیٹیج! جب اللہ حق و باطش میں تمیز کرے گا تو كانے كوكس بلزے ميں ركے كا۔

(١٣)باب الرَّجُل لاَ يَنْسِبُ نَفْسَهُ إِلَى الْغِنَاءِ وَلاَ يُؤْتَى لِنَالِكَ وَلاَ يَأْتِي عَلَيْهِ وَإِنَّمَا يُعْرَفُ بِأَنَّهُ يَطُرِبُ فِي الْحَالِ فَيَتَرَّنَدُ فِيهَا

مرد کی غنا کی طرف نسبت بھی نہیں ، بیاس کا کاروبار بھی نہیں ،صرف وہ تو تم ہے گا کرجھومتا ہے فَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَةُ اللَّهُ لَمْ يُسْقِطُ هَذَا شَهَادَتَهُ وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ.

ا مام شافعی بھٹ نے فرمایا: اس کی گواہی رونہ کی جائے گی۔

( ٢١٠١٢ ) أَخْبَرُكَا أَبُوعَبُدِاللَّهِ الْحَافِظُ وَٱبُوسَعِيدِ بْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ:مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ عَبْدِالْحَمِيدِ الْحَارِثِيُّ حَدَّلْنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوّةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ أَبُو بَكُرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعِنْدِى جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِى الْأَنْصَارِ تُغَنِّيانِ بِمَا تَقَاوَلَتِ الْأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاتٍ أَوْ بُعَاثٍ شَكُّ الْحَارِثِيُّ قَالَتُ وَكَيْسَنَا بِمُعَنِّيَيْنِ فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَمَرُمُورُ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ - مَنْكُ مَ وَذَلِكَ يَوْمُ عِيدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - مَنْكُ - إِنَّا أَبَّا بَكُو إِنَّ لِكُلِّ فَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا.

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عُبَيْدٍ بْنِ إِسْمَاعِيلَ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ كِلاَهُمَا عَنْ أَبِي أَسَامَةً وَقَالًا يَوْمَ بُعَاثٍ مِنْ غَيْرٍ شَكٍّ. [صحيح\_ منفق عليه]

(٢١٠١٢) ہشام بن عروہ اپنے والدے اور و وحضرت عائشہ جاتا سے نقل فرماتے میں کہ ان کے پاس ابو بکر صدیق ٹاٹٹا آ کے

اورمیرے پاس دوانصاری بچیال گار ہی تھیں۔انصار کی وہ ہاتیں کررہی تھیں، جو جنگ بعاث میں ان کو پیش آئیں اور وہ دونوں گانے والیاں نتھیں،حصرت ابوبکر ٹٹاٹٹؤ فر مانے گئے:رسول اللہ ظاٹیخ کے گھر میں گانے بجانے کے آلات اور بیعید کا دن تھا۔

آپ اللے اے فر مایا: اے ابو بکر اہر قوم کی عید ہوتی ہے، یہ ہماری عید کا دن ہے۔

( ٢١٠١٢ ) أَخُبَرَكَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَدَّقَنَا عُبَيْدُ بْنُ شَوِيلٍي حَدَّثَنَا يَخْيَى حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوَّةً بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ أَبًا بَكُمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانَ فِي أَيَّامٍ مِنْى تُغَنّيَانِ وَتُدَفّقَانِ وَتَصْرِبَانِ وَرَسُولُ اللَّهِ - ﴿ لَا اللَّهِ مُتَعَشِّى بِعَوْبِهِ فَالنَّهُوَ هُنَّ أَبُو بَكُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَكَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ - ظَلْطُهُ- عَنْ وَجُهِمِ وَقُقَالَ :

دَعُهُمَا يَا أَبَا بَكُرٍ فَإِنَّهَا أَيَّامٌ عِيدٍ وَيِلْكَ أَيَّامٌ مِنِّى . وَرَسُولُ اللَّهِ - ظَائِلَهُ بِالْمَدِينَةِ فَالَتُ عَائِشَةُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا رَأَيْتُ رَسُولُ اللَّهِ - ظَائِلَةُ عَالِمَ عَنْهَا رَأَيْتُ رَسُولُ اللَّهِ - ظَائِلَةً - يَسْتُرُنِي بِنَوْيِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا جَارِيَةٌ. وَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجُهِ آخَوَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ.

[صحيح\_متفق عليه]

(۲۱۰۱۳) عروہ بن زبیر فریاتے ہیں کہ حضرت عائشہ بھافر ماتی ہیں کہ ان کے پاس ابو بکر صدیق فالڈ آئے اور منی کے ایام بیس ان کے پاس دوگانے والی پچیاں تھیں۔ وہ دونوں دف بجا رہی تھیں اور نبی ٹالٹا کپڑ ااوڑھے لیٹے ہوئے تھے تو ابو بکر صدیق ٹالٹانے ان کو ڈانٹ پلائی۔ نبی ٹالٹا نے چبرے سے کپڑ ابٹایا۔ آپ ٹالٹا نے فر مایا: ابو بکر چھوڑو، یہ عید کے ایام میں اور یہ منی کے ایام تھے اور رسول اللہ ٹالٹا مدینہ میں تھے۔ میں نے رسول اللہ ٹالٹا کو دیکھا، آپ ٹالٹا نے جھے کپڑے سے چھیار کھا تھا اور میں مجد میں کھیلنے والے صفیوں کی کھیل دیکھ رہی تھی۔ میں اس وقت پڑی تھی۔

( ١٦٠١٠) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَآبُو بَكُو : أَحْمَدُ بُنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى قَالَا حَدَّنَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بُنُ يَعْفُوبَ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِدٍ الْحِمْصِى حَدَّنَا بِشُو بُنِ شُعْبِ بْنِ أَبِى حَمْزَةَ عَنْ أَبِدِ عَنِ الزُّهْرِى قَالَ يَعْفُوبَ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِدٍ الْحِمْصِى حَدَّقَا بِشُو بُنِ عَوْفٍ فِى طَرِيقِ الْحَجِّ وَنَحْنُ نَوْمٌ مَكَةَ اعْتَزَلَ عَبُدُ قَالَ السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ : بَيْنَا نَحْنُ مَعَ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فِى طَرِيقِ الْحَجِّ وَنَحْنُ نَوْمٌ مَكَةَ اعْتَزَلَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ الطَّرِيقَ ثُمَّ قَالَ لِرَبَاحِ بْنِ الْمُعْتَرِفِ غَنْنَا يَا أَبًا حَسَّانَ وَكَانَ يُحْمِنُ النَّصْبَ فَبَنَ الرَّحْمَنِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ فِي خِلاَقِيهِ فَقَالَ : مَا هَذَا؟ فَقَالَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ : مَا اللَّهُ عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى إِللَّهُ عَنْهُ عَلَى إِلَى الْمُعْتِي فِي عَلَى إِلَى الْمُعْتَرِفِ عَنَا لَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ الرَّحْمَنِ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَالَعُمُونَ عَبْلُولُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَالَ عَنْهُ عَلَى عَلْهُ عَلْمُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

قَالَ الشَّيْخُ وَالنَّصْبُ ضَوْبٌ مِنْ أَغَانِي الْأَعْرَابِ وَهُوَ يُشْبِهُ الْحُدَاءَ قَالَهُ أَبُو عُبَيْدٍ الْهَرَوِيُّ

وَرُوِينَا فِيهِ قِصَّةً أُخْرَى عَنْ خَوَّاتٍ بِنِ جُبَيْرٍ عَنْ عُمَرَ وَعَبْلِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَأَبِى عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَوَّاتِ وَعَيْدِ الْجَوَّاتِ وَعَيْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَأَبِى عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَوَّاتِ وَعَنْ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي كِتَابِ الْحَجِّ قَالَ فِيهَا خَوَّاتٌ : فَمَا زِلْتُ أُغَنِّيهِمْ حَتَّى إِذَا كَانَ السَّحَرُ. [صحيح]

(۲۱۰۱۳) سائب بن یزیدفرماتے ہیں کہ ہم عبدالرحن بن عوف کے ساتھ جج کے راستہ میں متے اور کے کا ارادہ تھا۔عبدالرحن راستے کی ایک طرف ہوگئے اور ریاح بن معترف سے کہنے لگے: گانا سناؤ۔وہ اچھی آواز والے تنے تو ریاح کوگانا سنارے تنے تو عمر بن خطاب ڈائٹوئے ایپ ور دخلافت میں ان کو پکڑ لیا اور پوچھا: یہ کیا ہے؟ حضرت عمر جائٹوئو مانے لگے: اگر آپ نے شعر بھی یاد کرنے ہیں تو پھرضرار بن خطاب کے اشعار یادکرواورضراریہ تبیلہ بنومحارب بن فہرکا آدی تھا۔

( ٢١.٨٥ ) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشُرَانَ بِيَغُدَادَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيُّ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْقَلٍ قَالَ : رَأَيْتُ أَسَامَةَ بُنَ زَيْدٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ جَالِسًا فِي الْمَجْلِسِ رَافِعًا إِحْدَى رِجُلَيْهِ عَلَى الْأَخْرَى رَافِعًا عَقِيرَكَهُ قَالَ حَسِبْتُهُ قَالَ يَتَعَنَّى النَّصْبَ. [ضعيف]

(۲۱۰۱۵)عبدالله بن حارث بن نوفل فرماتے ہیں کہ میں نے اسامہ بن زید کودیکھا، وہ ایک مجلس میں ایک پاؤں دوسرے پر رکھے ہوئے تتھے اور ان کی آ وازبلند تھی۔میرا گمان ہے وہ سراگا کرگارہے تھے۔

( ١٨٠٦ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَآبُو بَكُرِ الْفَاضِى قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا بِشُو بُنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الزُّهْرِى أَخْبَرَنِى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَوْقَلٍ أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ رَأَى أَسَامَةً بْنَ زَيْدٍ فِى مَسْجِدِ الرَّسُولِ - طَلِّئِكَ - مُضْطَجِعًا وَافِعًا إِخْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأَخْرَى يَتَغَنَّى بِالنَّصْبِ وَهَكَذَا قَالَةً يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ وَغَيْرُهُ عَنِ الزَّهْرِيُّ.

قَالَ مُسْلِمُ بُنُ الْحَجَّاجِ وَالْحَدِيثُ كُمَّا قَالَ الْقَوْمُ عُيْرٌ مَعْمَوٍ. [ضعيف]

(۲۱۰۱۷) محمد بن عبدالله بن نوقل نے خردی که اس نے اسامہ بن زید کور تکھا، وہ مجد نبوی میں یاؤں کے اوپر پاؤں رکھ کر لیٹے ہوئے تھے اور سرانگا کرگا بھی رہے تھے۔

(١١٠١) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِطُ وَأَبُو بَكُرِ قَالَا حَذَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ حَذَّثَنَا بِشُرَّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الزُّهْرِى ۚ قَالَ أَخْبَرَلِي سُلَيْمَانُ أَنَّهُ حَذَّلَهُ مَنْ لَا يُنَهَّمُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَسْعُودٍ عُقْبَةً بْنَ عَمْرٍ و الْأَنْصَارِئَ وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدُرًا وَهُوَ جَدُّ زَيْدِ بْنِ حَسَنٍ أَبُو أَمْهِ قَالَ سُلَيْمَانُ فَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَهُ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَيْهِ وَهُوَ أَمِيرُ الْجَيْشِ رَافِعًا عَقِيرَتَهُ يَتَغَنَّى النَّصْبَ.

وَعَنِ الزَّهْرَِى قَالَ أَخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةَ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْأَرْقِمِ رَافِمًا عَقِيرَنَهُ يَنَغَنَّى قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَلَا وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ رَجُلاً قَطُّ مِمَّنُ رَأَيْتُ وَأَدْرَكُتُ أَرَاهُ قَالَ كَانَ أَخْتَى لِلَّهِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَرْقِمِ [ضعيف]

(۲۱۰۱۷) ابومسعود عقبہ بن عمر دانصاری بدر بیس شر یک تھے۔وہ زید بن حسن کے دادا ہیں،سلیمان کہتے ہیں: مجھے اس نے خبر دی جس نے ان سے سنا، وہ اپنی سواری پر تھے اور نشکر کے امیر تھے۔ بلند آ واز سے بڑی سرگار ہے تھے۔

(ب) عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ فرماتے ہیں کہ اس کے والد نے سنا کہ عبداللہ بن ارقم بلند آ واز سے گارہے تھے اورعبداللہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن ارقم سے بڑھ کراللہ ہے ڈرنے والا انسان میں نے نہیں دیکھا۔

( ٢١.١٨ ) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بُنُ بِشُرَانَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ حَلَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ مَنْصُورٍ حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةً عَنْ وَهْبِ بُنِ كَيْسَانَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزَّبَيْرِ : وَكَانَ مُتَكِنَّا تَعَنَّى بِلَالٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزَّبَيْرِ : وَكَانَ مُتَكِنَّا تَعَنَّى بِلَالٌ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزَّبَيْرِ : وَكَانَ مُتَكِنَّا تَعَنَّى بِلَالٌ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ النَّهُ الرَّبُنِ عَنْ هَامِ مَنْ النَّصَبَ . [صحيح] فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : لَهُ رَجُلٌ عَنْ لَمْ أَسْمَعُهُ يَتَعَنَّى النَّصَبَ . [صحيح]

(۲۱۰۱۸) وہب بن کیسان فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر فیک لگائے بیٹھے تھے۔ بلال اٹلٹٹا گارہے تھے، ان سے ایک آ دی نے کہا: گارہے ہو؟ وہ سیدھے ہوکر بیٹھ گئے۔فرمانے گئے:کونسا مہاجرین کا آ دی ہے کہ ٹیل نے اس کوسنا ہواوروہ سرلگا کرنہ گاتا ہؤ۔

( ١٦.٨٩ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ البُّلَمِيُّ حَلَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيٌّ التَّهِيمِيُّ حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ بُنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَجَاءٍ السُّلِمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ :سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الْفِنَاءِ بِالشَّمْرِ فَقَالَ : لَا أَرَى بِهِ بَأْسًا مَا لَمُ يَكُنُ فُحْثًا. [سحت]

(۲۱۰۱۹) این جرنج فرماتے ہیں کہ بیں نے عطاء ہے اشعار کے گانے کے متعلق سوال کیا تو وہ کہنے گئے: اگر گندے اشعار نہ ہوں تو کو کی حرج نہیں۔

(۲۵) باب الرَّجُلِ يَتَنْخِفُ الْعُلاَمَ وَالْجَارِيةَ الْمُعَنِّينِ وَيَجْمَعُ عَلَيْهِمَا وَيُعَنِّيانِ

كُوكُى شخص گانے کے لیے غلام اورلونڈی رکھتا ہے پھران دونوں سے اکٹھا بھی سنتا ہے

قال الشَّافِعِیُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فَهَذَا سَفَةٌ نُوذُ بِهِ شَهَادَتُهُ وَهُوَ فِي الْجَارِيَةِ أَكْثَوُ مِنْ فِيلِ أَنَّ فِيهِ سَفَهَّا وَدِيَالَةً.

امام شافعی دُلِثِ فرماتے ہیں: یہ بوقوف ہاس کی شہادت ردی جائے گا۔ خاص طور پرلاکی کے بارے ہیں تووہ زیادہ بے علی اوردیوٹ ہے۔

آدَمُ حُدَّنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا آبُو هَبِهُ بُنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا وَرُقَاءُ عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ فِى قَوْلِهِ ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِى لَهُوَ الْحَبِيثِ ﴿ النسان ٢٦ قَالَ : هُوَ اشْيَرَاوُهُ الْمُعَنَّى وَالْمُعَنَّيَةَ بِالْمَالِ الْكَثِيرِ وَالإِسْتِمَاعِ إِلَيْهِ وَإِلَى مِثْلِهِ مِنَ الْبَاطِلِ. [صحح] ٢] قَالَ : هُوَ اشْيَرَاوُهُ الْمُعَنَّى وَالْمُعَنِّي النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِى لَهُوَ الْحَدِيثِ ﴾ [لنمان ٢] كم تعلق قرمات إلى: مرادوه

مردوعورت گانے والے خریدتا ہے، بہت سارے مال کے عوض ۔ پھر باطل چیزان سے ستا ہے۔

( ٢١.٣١ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِاللَّهِ الْحَافِظُ و أَبُوعَيْدِاللَّهِ إِسْحَاقُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يُوسُفَ السُّوسِيُّ قَالَا حَلَّانَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بُنُ يَغْفُوبَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٌّ بُنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ نُمَيْرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - يَشَكِ وَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ وَمَا أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .

رَوَاهُ مُسُلِمٌ فِي الصَّحِيعِ عَنُ أَبِي بَكُرٍ بَّنِ أَبِي شَيْهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَخْرَجَهُ البُخَارِئُ مِنْ وَجْمٍ آخَرَ عَنِ الْأَعْمَشِ. [صحيح\_منفق عليه] (۲۱۰۲۱) ابن مسعود چھنے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علقائم نے فرمایا: اللہ ہے بڑھ کرکوئی غیرت مندنہیں۔اس لیےاس نے ب حیائی کوحرام قرار دیا ہے اور تعریف اللہ کوسب سے بڑھ کرمجوب ہوتی ہے۔

( ١١.٢٢) وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيٌّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَنْبَأَنَا أَخْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا تَمْنَامٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ أَبًا سَلَمَةً حَدَّثَهُ أَنَّ أَبا هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَذَّتُهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - وَلَا لِنَّهُ - وَاللَّهِ - وَاللَّهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ أَبًا سَلَمَةً حَدَّثَهُ أَنَّهُ

(ح) وَأَخْبَرُنَا أَبُو بَكُو بُنُ فُورَكَ أَبْبَأَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَوِ الْأَصْبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ جَيِبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُويُرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ أَبِي إِنَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَغَارُ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَارُ وَغَيْرَةُ اللَّهِ أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ .

وَ فِي رِوَايَةٍ هَمَّامٍ : وَمِنْ غَيْرَةِ اللَّهِ أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ الْفَاحِشَةَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ .

رَوَاهُ ٱلْبُحَارِیُّ فِی الصَّحِیحِ عَنْ مُوسَّی بْنِ إِسْمَاعِیلَ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِی مُوسَی عَنْ أَبِی دَاوُدَ. [صحیح] (۲۱۰۲۲) حضرت ابو ہریرہ پڑائٹ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عُلِیْم نے فرمایا: اللہ غیرت والے ہیں اور موس بھی غیرت مند ہیں اور اللہ کی غیرت یہ ہے کہ موس اللہ کی حرام کروہ اشیاء کا ارتکاب کرے۔

(ب) ہمام کی روایت میں ہے اور اللہ کی غیرت بیہ ہے کہ مومن اللہ کی حرام کر دہ اشیاء کوآئے۔

( ١٦٠٣ ) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بُنُ بِشُرَانَ الْعَدُلُ بِبَغْدَادَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَلَّنَا أَخْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَلَّنَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ - عَلَيْتِ . الْمِذَاءَ مِنَ النَّفَاقِ وَالْمِذَاءُ الدَّيُّونُ .

(٢١٠٢٣) زيد بن اسلم فرمات بين كرني الله أفي فرمايا: غيرت ايمان كاحصه باورد يوكي نفاق كاحصه ب-[ضعيف]

( ٣٠٢٤ ) وَرَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَامٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ ذَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ هَكَذَا مُوْسَلًا دُونَ قَوْلِهِ وَالْمِذَاءُ الذَّيُّوثُ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ الْمِذَاءُ أَخِذَ مِنَ الْمَذْيِ يَغْنِى أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الرَّجَالِ وَالنَّسَاءِ ثُمَّ يُخَلِّيهِمْ يُمَاذِى بَغْضُهُمْ بَعْضًا مِذَاءً .

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بَنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ ذَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ فَذَكَرَهُ

ظَّالَ الشَّيْخُ وَرَوَاهُ غَيْرُهُمَا عَنُ زَيْدٍ بَنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بَنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهُ-

(۲۱۰۲۳) زیدین اسلم اس طرح بی بیان کرتے ہیں ۔گراس قول کے بغیر الممذاء یعنی دیوث، بے غیرت۔ ابوعبیدہ بیان

کرتے ہیں کہ المذاءلیا گیاہے۔ ندی سے مرادمردوں اورعورتوں کوجع کرتے پھران میں اختلاط کرا دینا، وہ ایک دوسرے سے مفات میں جہد

(ت) تَابَعَهُ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُسَارٍ. [ضعب ]

(٢١٠٢٥) سالم بن عبدالله بن عمراين والدين تقل فرمات بين كه نبي ظافيا فرمايا: ثمن آ دمي جنت مين داخل شهول گے:

۞ والدين كانا فرمان ﴿ بِغِيرت ﴿ عورتوں كى مثابهت كرنے والا \_

( ١٦٠٢٦) أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُمِ أَخْمَدُ بُنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِلَى إِلَّهُ الْمَدَائِنِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ لَاحِقِ عَنْ عَاصِمٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلُّ الْى إِلَّهُ وَالْمَدَائِنِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ لَاحِقِ عَنْ عَاصِمٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلُّ اللَّى السّحَاقِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ لَاحِقِ عَنْ عَاصِمٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلُّ اللَّهُ الْحَسَنِ فَقَالَ لَهُ يَا أَبَا سَعِيدٍ إِنَّ لِى جَارِيَةً حَسَنَةَ الصَوْتِ لَوْ عَلَّمْتُهَا الْعِنَّاءَ لَعَلَى آخُدُ بِهَا مِنْ مَالِ هَوْلَا إِلَّا اللَّهُ لِللَّهُ وَالرَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا فَأَعَادَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ الْقُولُ فَاللّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

(۲۱۰۲۱) ہشام بن لائق حضرت عاصم سے نقل فر ماتے ہیں کدایک آ دمی حضرت حسن کے پاس آیااور کہنے لگا: اے ابوسعید میری لونڈ می کی آ واز خوبصورت ہے،اگر میں اس کو گا ناسکھا دوں ، پھراس سے مال کما دُن گا۔ حضرت حسن فر ماتے ہیں: حضرت اساعیل اپنے گھر دالوں کوتماز اورز کو قاکاتکم دیتے تھے اوروہ لپندیدہ تھے۔ پھرا پئی بات دہراتے رہے۔

(٢٦)باب مَنْ رَخَّصَ فِي الرَّقُصِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ تَكَسُّرٍ وَتَخَنَّثٍ

#### رقص کی اجازت جب عورتو آن اور مخنث کی مشابهت نه ہو

(٢١.٢٧) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ :مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيٌ بُنِ حَشِيشِ الْمُقُرِءُ بِالْكُوفَةِ آنْبَانَا أَبُو جَعْفَرِ :مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيٍّ بُنِ دُحَيْمٍ الشَّيْبَالِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ حَازِمِ بُنِ أَبِي غَرَزَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ مُوسَى عَنْ إِسُوائِيلَ عَلْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ هَانِءِ بُنِ هَانِءٍ عَنْ عَلِيًّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :أَنَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ -لَلَّ لِزَيْدٍ :أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلَانَ . فَحَجَلُ وَقَالَ لِجَعْفَرٍ :أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي . فَحَجَلَ وَرَاءَ حَجْلِ زَيْدٍ ثُمَّ قَالَ لِى : أَنْتَ مِنِّى وَأَنَا مِنْكَ . فَحَجَلْتُ وَرَاءَ حَجْلِ جَعْفَرٍ. قَالَ الشَّيْخُ :هَانِءُ بُنُ هَانِ إِلَيْسَ بِالْمَعُرُوفِ جِلَّا. وَفِى هَذَا إِنْ صَحَّ دَلَالَةٌ عَلَى جَوَازِ الْحَجْلِ وَهُو أَنْ يَرْفَعَ رِجْلاً وَيَتَفِيزَ عَلَى الْأَخْرَى مِنَ الْفَرَحِ ۚ فَالرَّفُصُ الَّذِى يَكُونُ عَلَى مِثَالِهِ يَكُونُ مِثْلَهُ فِى الْجَوَازِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. [ضعبن

(۲۱۰۲۷) ہانی بن ہانی حضرت علی خالفات نقل فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ طافقات پاس آئے، میں ، جعفر، اور زید اور آپ نے زیدے فرمایا: آپ ہمارے بھائی اور دوست ہیں، اس نے پاؤل اٹھا کر رکھااور جعفرے کہا: تو سیرت وصورت میں میرے مشابہہ ہے، اس نے زید کے پاؤں اٹھانے کے بعد اپنا پاؤں اٹھایا، پھر مجھے فرمایا: تو مجھ سے ہیں تجھ سے ہوں تو میں نے جعفر کے پاؤیں اٹھانے کے بعد پاؤں اٹھایا۔ بیٹوٹی کی وجہ سے پاؤں اٹھا کر نیچے مارنا ہے اور رقص بھی اس کے شل ہوتا ہے۔

# (٧٤) باب لاَ بأس بِاسْتِمَاءِ الْحُدَاءِ وَنَشِيدِ الْاَعْرَابِ كَثُرُ أَوْ قَلَّ حدى خوال كي آواز كوسننا اورديباتول كالليل وكثير اشعار سننا

(١١٠٢٨) أَخْبَرُنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَذَّنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو بُنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَرْدَفَتِي رَسُولُ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو بُنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَرْدَفَتِي رَسُولُ اللَّهِ الشَّلْةِ فَقَالَ: هَلْ مَعَكَ مِنْ شِعْرِ أُمَيَّةَ بُنِ أَبِي الصَّلْتِ شَيْءٌ؟ . قَالَ قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ :هِيهِ . قَالَ فَأَنْشَدُتُهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَعْكَ مِنْ شِعْرِ أُمَيَّةَ بُنِ أَبِي الصَّلْتِ شَيْءٌ؟ . قَالَ قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ :هُو مَنْ شِعْرِ أُمَيَّةَ بُنِ أَبِي الصَّلْتِ شَيْءٌ؟ . [صحيح مسلم ٢٢٥٥]

(٢١٠٢٨) عمروبن شريدا بن والد فقل فرمات بي كه بى تلكل فرمان بي المكل المرب المارد مايا: كياام بن المي صلت كاكوئى شعر ياوب؟ من في كها: بال فرمايا: سناؤ كي بن بن في في الك شعر سنايا تو فرمايا: اور سناؤ يهال تك كه سواشعار سناوي \_ (١١٠٦٩) أُخْبَرُ نَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرُنِي أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ فَذَكُرَهُ بِإِسْنَادِهِ مَحْوَةً رُوَاةً مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَرً. [صحب تقدم فيله]

( ١٦٠٣ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكُمِ : أَخْبَدُ بُنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَاسِ : مُحَمَّدُ بُنُ الْعَفِيِّ عَنْ يَعْفُوبَ حَدَّثَنَا يَخْبَى بُنُ أَبِى طَالِبِ أَنْبَأَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزَّبُيْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ النَّقَفِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أَنْشَدْتُ النَّبِيَّ - مَائَةً قَافِيةٍ مِنْ قَوْلِ أُمَيَّةً بُنِ أَبِي الصَّلْتِ كُلَّ ذَلِكَ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : إِنْ كَادَ فِي شِعْرِهِ لَيُسْلِمُ . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ الْمُعْتَمِرِ بْنِ يَعْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِى عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ.

قَالَ النَّسَافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَسَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ - الْحُدَّاءَ وَالرَّجَزَ. [صحح تفدم فبله] (۲۱۰۳۰) عمر دبن شريدات والدس نُقل فرمات بين كه مين نے تبی ظَائِیْم كواميه بن ابی صلت كے سواشعارسنا ديے۔ آپ ﷺ فرمارے تھے: اور سناؤ۔ پھر فرمایا قریب تھا کہ وہ مسلمان ہوجا تا۔

قال الشافعي:آپ تلف فريزيا اشعارت ين-

( ١٦.٣) أَخُبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِى حَدَّفَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَوْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ قَابِتٍ عَنْ أَنْسٍ وَأَيُّوبَ عَنْ أَبِى قِلْاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - تَالِيُّكُ - فِى سَفَرٍ وَكَانَ غُلَامٌ يُقَالُ لَهُ أَنْجَشَةُ يَحُدُو لَهُمْ وَيَسُوقُ بِهِمْ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - تَالِيُّ - : وَيُحَكَ يَا أَنْجَشَةُ رُويُدًا سَوْقَكَ بِالْقُوَارِيرِ .

قَالَ أَيْوَبُ عَنْ أَبِي فِلاَبَةَ يَعْنِي النِّسَاءَ. رَوَاهُ الْبُخَارِقُ فِي الضَّحِيحِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ وَغَيْرِهِ عَنْ حَمَّادٍ. [صحح۔ منفق عله]

(۱۱۰۳۱) حُصرت اَسَ بِنَاتِلُا فَرِ ماتے ہیں کے رسول الله طَلَقَتِم ایک سفر میں تھے۔ ایک بچیقا، جس کوانجشہ کہا جاتا تھا۔ وہ سوار یوں کو چلار ہاتھا، تورسول الله طَلِقُلُ نے فر مایا: اے انجھہ !عورتوں کی سوار یوں کو آستہ چلاؤ۔

( ٣١.٣٢) أَخْبَرُنَا أَبُو عَبِدِ اللّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بُنُ يَعْفُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَنَادَةُ عَنْ أَنَس رَضِى اللّهُ عَنْهُ : أَنَّ حَادِيًا لِلنَّبِيِّ - طَانِّ عَالَ يُقَالُ لَهُ ٱنْجَشَهُ وَكَانَ حَسَنَ الصَّوْتِ فَقَالَ النَّبِيُّ - غَلَيْظِيِّ - : رُويُدُكُ يَا أَنْجَشَهُ لَا تَكْسِرِ الْقُوَّارِيرَ .

أُخْرُجَاهُ فِي الصَّوعِيحِ مِنْ حَلِيثٍ هَمَّامٍ. [صحبح منفق عليه]

(۲۱۰۳۲) قاده حفرت انس والله المقل فرمات بي كه نبي الله كا ايك حدى خال قعاء اس كوانجد كها جاتا تعاراس كي آواز خوبصورت تقي ، آپ الله فاض فرمايا: اے انجد! رك جاؤ، ثيثول كوند تو رو

(٣١.٣٢) أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثْنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثْنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ :كَانَ أَنْجَشَةُ يَحْدُو بِالنَّسَاءِ وَكَانَ الْبَرَاءُ بْنُ مَالِكٍ يَحْدُو بِالرِّجَالِ وَكَانَ أَنْجَشَهُ حَسَّنَ الصَوْتِ كَانَ إِذَا حَدَا أَعْنَقَتِ الإِبِلُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ - تَنْظِيد - : وَيُحَكَ يَا أَنْجَشَهُ رُويُدَكَ سَوْقَكَ بِالْقُوَارِيرِ . [صحح]

(۳۱۰۳۳) حضرت انس شانن فر التي تين كدا نجشه عورتوں كى سوار يوں كو ہا تكتے تنے اور براء بن مالك مردوں كى سوار يوں كو چلاتے تنے اور انجشہ كى آ واز بوى خوبصورت تنى ، جب وہ آ واز دیتے تو اونٹ تیز بھا گتے تو رسول اللہ سڑا لئے نے فر مایانات انجشہ ! تتجھ پرافسوں عورتوں كى سوار يوں كو آ ہستہ چلا ؤ۔

( ٢٦.٣٤ ) أُخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو :مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الَّذِيبُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ الإِسْمَاعِيلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبَّادٍ حَذَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى سَلَمَةً عَنْ سَلَمَةً بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ :خَرَجْنَا هِ النَّهُ اللَّهُ فَي مِنْ اللَّهُ فَي مِنْ اللَّهُ فَي مِنْ اللَّهُ فَي مِنْ اللَّهِ فَي النَّابِ النَّهِ ال

مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - طَلَّبُ - إِلَى خَيْبَرَ قَالَ فَيسِوْنَا لَيْلاً فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لِعَامِرِ بُنِ الْأَكُوعِ أَلَا تُسْمِعْنَا مِنْ هُنَيْهَاتِكَ وَكَانَ عَامِرٌ رَجُلاً شَاعِرًا فَنَزَلَ يَحْدُو بِالْقَوْمِ يَقُولُ :

اللَّهُمَّ لَوُلَا أَنْتَ مَا الْهَتَدَيْنَا ﴿ وَلَا تَصَدَّقُنَا وَلَا صَلَيْنَا فَاخْفِرُ فِدَاءً لَكَ مَا اقْنَفَيْنَا وَلَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا وَٱلْقِيَنُ سَكِينَةً عَلَيْنَا إِنَّا إِذَا صِيحَ بِنَا أَتَيْنَا

وَبِالصِّيَاحِ عَوَّلُوا عَلَيْنَا

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ - السِّنَةِ - : مَنْ هَذَا السَّائِقُ؟ . فَقَالُوا : عَامِرُ بْنُ الْاكْوَعِ. قَالَ : يَرْ حَمَّهُ اللّهُ . وَذَكَرَ الْحَدِيثَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ وَرَوَاهُ الْبُحَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنْ فُتَيْنَةً عَنْ حَاتِمٍ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَأَمَرَ ابْنَ رَوَاحَةً فِي سَفَرٍ فَقَالَ : حَرِّكُ بِالْقَوْمِ . فَانْدَفَعَ بَوْجُزُ. [صحبح-منفق عليه م (۲۱۰۳۳) سلمه بن اكوع فرماتے بیں كه جم رسول الله طُلِقَام كے ساتھ خيبركو گئے - ہم ايك رات چلتے رہے تو ايك آ دى نے عامر بن اكوم سے كہا بتم اسے اشعار ندسنا و گيا درعامر شاعر آ دى تھا۔وہ نچے از ااورسوار يوں كو چلار ہاتھا۔

ا الله اكرتو جميل بدايت ندويتا توجم صدقه اورتمازي ادانه كرت\_\_

ہمارے اوپر سکینت کونازل فرما۔ جب ہمارے اوپر آ زمائش آئے۔

اور ہماری پریشانی کوتبدیل فرمادینا۔

تو رسول الله مُؤَثِّقَ نے بوچھا: سوار بول کوچلانے والے کوئ بیں؟ صحابہ شاہیے نے جواب دیا: اے اللہ کے رسول! یہ عامر بن اکوع بیں، آپ مُزالِیٰ نے فرمایا: اللہ اس پررحم فرمائے۔

المام ثافى الشف في فرايا: آپ تائيل في النان رواح كو كلم فرايا قاكة وم يستم يك بيدا كروتوانهول في رجز بياشعار كه ( ٢١٠٢٥ أَخُبَرُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَلَّقَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبِانِيُّ حَلَّقَنَا أَبُو عَمْرِ : أَحْمَدُ بَنُ عَبِيدِ اللَّهِ الْوَرَّاقُ حَلَّفَنَا عُمَرُ بَنُ عَلِي عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةً وَضِي اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةً وَضِي اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةً وَضِي اللَّهُ عَنْهُ : وَاللَّهُ عَنْهُ وَلَا اللَّهُ عَنْهُ وَلَا يَوْمُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَلَا يَاللَّهُ عَنْهُ وَالَعَهُ وَقَالَ لَهُ عَمْو رَفِي اللَّهُ عَنْهُ وَلَا يَا اللَّهُ عَنْهُ وَلَالًا وَاللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ لَهُ عَمْولُ وَقَالَ لَهُ عَنْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا يَقُولُ لَكُونَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَلَا يَاللَّهُ عَنْهُ وَلَا عَنْ فَوَلَى لَهُ وَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَلَا اللَّهُ عَنْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَلَا اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَلَى اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَالْ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا عَلَى مُؤْمِى مِنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَالْ اللَّهُ عَنْهُ وَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَالْمَا عَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَلَى اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا عَلَى الْمَالِلَةُ عَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَاللَّهِ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْنَدَيْنَا وَمَا تَصَدَّقْنَ وَلَا صَلَّيْنَا وَاللَّهِ مَلَّيْنَا وَلَا صَلَّيْنَا وَاللَّهِ مَا اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَلَيْتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لاَقَيْنَا وَلَئِينَا وَلَئِينَا الْأَقْدَامَ إِنْ لاَقَيْنَا

(٢١٠٣٥) حفرت عبدالله بن رواحه قرمات بيل كه وه في ظفا كساته أيك سفر من تحداً سو سوا في فرمايا: اسه ابن

رواحدا فيج الرواورسواري كوحركت دور كن كلي: اے الله كرسول علية ! من في يكام يجور ديا ب تو حفرت عمر ولك فر مانے لگے: سنواوراطاعت كرو \_ كہتے ہيں: انہوں نے مجھے كھورااور كہنے لگے:

اے اللہ تو ہمیں ہدایت ندفر ما تا نہ تو ہم صدقہ کرتے اور نہ ہی قمازیں اوا کرتے۔

تو بھارے اور او پرسکینے کونا زل فر مااور دشمن کے مقابلہ میں جارے قدموں کوٹا بت رکھنا۔

( ٢١.٣٦ ) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ دَاوُدَ الْعَلَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ : مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَوِ السَّلِيطِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَلْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ أَنْسٍ قَالَ : ﴿ ۖ رَسُولُ اللَّهِ - عَلَا اللَّهِ - مَكَّةَ وَابُنُ رَوَاحَةَ آخِذٌ بِغَرْزِهِ وَهُوَ يَقُولُ :

خَلُوا يَنِي الْكُفَّارِ عَنْ سَبِيلِهِ الْيُوْمَ نَضْرِبُكُمْ عَلَى تَنْزِيلِهِ ضَرْبًا يُزِيلُ الْهَامَ عَنْ مَقِيلِهِ وَيُلْهِلُ الْخَلِيلَ عَنْ خَلِيلِهِ يَا رَبُّ إِنِّى مُؤْمِنٌ بِقِيلِهِ

[صحيح]

(٢١٠٣٢) حضرت الس بي الله بين كرتي الله كمديس واهل موسة اوراين رواحدات الله كاسواري كي موبار يكرب ہوئے تنے اور کہدر ہے تنے: اے کفار! آج ان کا راستہ خالی کر دو۔ مقابلہ بیں اتر نے والے کی آج گرونیں اتار دی جائے گی۔ جوان کی گرونیں تن ہے جدا کریں گے اور دوست کو دوست سے جدا کر دیا جائے گا۔اے میرے رب! میں ان کی بات پر

( ٢١٠٣٧ ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عُمَرَ :مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي حَذَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَيُّوبَ أَبُو الْقَاسِمِ اللَّحْمِيُّ بِأَصْبَهَانَ حَلَّتُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي سُوَيْدٍ الشِّبَاهِيُّ سَنَةَ ثَمَانِ وَسَبْعِينَ وَمِالْتَيْنِ بِمَدِينَةِ شِبَامَ حَلَّتُنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهُوِي عَنْ أَنَسٍ قَالَ :لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ -مَنْظِيٍّ- مَكُمَة فِي عُمْرَةِ الْقَصَاءِ مَشَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةً بَيْنَ يَكَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ :

> خَلُوا يَنِي الْكُفَّارِ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ قَدْ نَزَّلَ الرَّحْمَنُ فِي تُنْزِيلِهِ إِنَّ خَيْرَ الْقُتْلِ فِي سَبِيلِهِ نَحْنُ قَاتَلُنَاكُمُ عَلَى تُأْويلِهِ

كُمَا فَاتَلُنَاكُمْ عَلَى تُنْزِيلِهِ

[صحيح. تقدم قبله] (۲۱۰۳۷) حضرت انس پڑائٹا فر ماتے ہیں کہ جب بی ناٹیٹا عمرہ القصا کواد اکرنے کے لیے مکہ میں داخل ہوئے تو ابن رواحہ

آپ الله کآ گے چل رہے تھے اور کہدرے تھے:

اے کفار!اس کے راستہ کوچھوڑ دو۔

اللہ نے اس کی مہمانی فر مائی ہے، بہترین مقتول وہ ہے جواس کے راستہ میں قتل ہو۔اس تاویل پر ہم نے جہا دکیا۔ جب کہ ہم نے تمہارے ساتھ لڑائی کی اس کے مہمان کے ساتھ ٹل کر۔

( ٢١.٣٨ ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ آنَبَانَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِى الْحَافِظُ آنَبَانَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا قَطَنُ بْنُ نَسِيرٍ أَنْبَانَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَذَّلْنَا ثَابِتٌ قَالَ قَطَنُ أَحْسِبُهُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - لِلَّاجِّةِ- مَكَّةَ فَقَامَ أَهْلُهَا سِمَاطَيْنِ يَنْظُرُونَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - لَلَّهِ - وَإِلَى أَصْحَابِهِ قَالَ وَابْنُ رَوَاحَةً يَمْشِى بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللَّهِ - نَشَخِهُ- فَقَالَ ابْنُ رَوَاحَةً :

> خَلُّوا يَنِى الْكُفَّارِ عَنْ سَبِيلِهِ الْيُوْمَ نَضْرِبُكُمْ عَلَى تَنْزِيلِهِ ضَرْبًا يُزِيلُ الْهَامَ عَنْ مَقِيلِهِ وَيُنْهِلُ الْخَلِيلَ عَنْ خَلِيلِهِ

يَا رَبُّ إِنِّي مُؤْمِنٌ بِقِيلِهِ

فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : يَا ابْنَ رَوَاحَةَ أَفِي حَرَمِ اللَّهِ وَبَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللَّهِ - عَلَيْهِ- تَقُولُ الشُّعُرَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْهِمْ مِنْ وَقُعِ النَّبْلِ . وَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْهِمْ مِنْ وَقُعِ النَّبْلِ .

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَأَدُرَكَ رَسُولُ اللَّهِ - لَنُظِّهُ- رَكُبًا مِنْ يَنِي تَمِيمٍ وَمَعَهُمْ خَادٍ فَلَاكُو مَعْنَى الْقِصَّةِ الَّتِي. [صحيح تقدم قبله]

(۲۱۰۳۸) حفرت انس بھٹ فرماتے ہیں کدرسول اللہ مکٹی کمیٹ داخل ہوئے ، ان کے تجربہ کارلوگ رسول اللہ مکٹی اور صحابہ بھائے کود مکھدرہ تھے۔ صحابہ بھائے کود مکھدرہ تھے اور ابن رواحدرسول اللہ مکٹیلم کے آگے چل رہے تھے اور کہدرہے تھے۔

اے کفار! آج اس کاراستہ چھوڑ دو۔

آج اس کے مقابلہ میں آنے والے کی ہم گردن اتارویں گے۔

جو کھو پڑیاں تن ہے جدا کر دیں گےاور دوست کو دوست سے دور کر دیں۔

اے میرے دب! بیں اس کی بات پرایمان لانے والا ہوں۔

حضرت عمر بٹائٹو فر مانے گئے: اے این رواحہ! حرم اور رسول الله عنافیا کے پاس اشعار کہدرہے ہو؟ تو رسول الله عنافیا فر مایا: اے عمر رک جا۔ اللہ کی تئم ! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، پیکلام ان پر تیروں ہے بھی زیادہ بخت واقع ہور ہی ہے۔ المرید فوج خالفہ فریاں تا ہوں کے ہناتھ میں کی میدار نے نوع عنافیل کی المان میں کے ایس سے میں میں میں ا

ا مام شافعی شلطہ فرماتے ہیں کہ بنوقیم کے ایک سوار نے نبی خاتیج کو پالیا اوران کے ساتھ ایک حدی خال تھا۔ کا دربر ہوں ور علم مردوں کا دو ور ور ہور ہوں ہوں ہوں۔

( ٢١.٢٩ ) أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَنْبَأَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِي

قال سفیان ورّاد فید العَلاَء بن عَبْد الکویم عن مجاهد أن النبی منافظہ علی الکویم عن مجاهد أن النبی منافظہ علی الکویم عن مجاهد الکویم عن محاهد الله ۲۱۰۳۹) حضرت عکر مد والله فرات بین که بی تلاقی بشام کی طرف جارے سے ۔ راستہ بس آپ تلاقی نے موادیوں کے جلدی چلانے والے کی آ وازئی ، آپ تلاقی نے فرایا: جھے جلدی اس حدی خال کے پاس لے جلو ۔ راوی کہتے ہیں: انہوں نے جلدی کی اور وہال تک جا پنچ اور آپ تلاقی نے ملام کہا۔ پوچھا: کون ی قوم ہے؟ انہوں نے جواب دیا: معزر آپ تلاقی نے فرایا: معامرات تی معزر تے ہواب دیا: معزر آپ تلاقی نے ملام کہا۔ پوچھا: کون ی قوم ہے؟ انہوں نے جواب دیا: معزر آپ تلاقی نے فرایا: مارات تاب تلاقی نے این نبست معزی طرف کی ۔ ایک آ دی نے کہا: اے مارات تاب تلاقی نبست معزی طرف کی ۔ ایک آ دی نے ہا دون جائے اللہ کے رسول! دور جا بلیت سب سے پہلے حدی خال کا کام کس نے کیا؟ فرایا: وہ کیے؟ ایک آ دی نے ہمارے اونٹ جوائے اور ان کوچلا۔ وہ اپنے غلام یا ضرور سے کہ رہا تھا، ان کوجی کرو۔ اس نے الکار کردیا۔ اونٹ بھر گئے ۔ اس کا اونٹ کو مار نے کی اللہ تلاقی بنس رہے تھے، وہ کہ رہا تھا۔ اس طرح کہ! رسول اللہ تلاقی بنس رہے تھے۔

(ب) مجاہر نبی نکافیا نے نقل فرماتے ہیں کہ ہماری سواریوں کو چلانے والےست چلاتے تھے۔

# (٧٨) باب تَحْسِينِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ وَالذِّكْرِ

## قرآن کی تلاوت اور ذکراچھی آ وازے کرنے کا بیان

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَدْ رُوِى عَنِ النَّبِيِّ -مَلَّئِظِّ- أَنَّهُ قَالَ :مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ أَذَنَهُ لِنَبِيُّ حَسَنِ التَّوَتُّمِ بِالْقُرْآنِ .

ام مُشافعی وشف نے فر مایا: رسول الله الله الله عضول ہے کہ الله نے اپنے تبی الله کوقر آن ترنم کے ساتھ پڑھنے کی ا اجازت دی ہے۔

( ٢١.٤. ) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيٌّ بُنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانُ أَنْبَأْنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْفَصْلِ

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِى ابْنَ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ يَزِيدَ يَعْنِى ابْنَ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُويُرُةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعَ النَّبِيُّ - يَشُولُ : مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيُّ حَسَنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ يَجُهَرُ بِهِ . الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ يَجُهَرُ بِهِ .

رَوَاهُ الْبُخَارِيُ فِي الصَّحِيْتِ عَنُ إِبْرَاهِمَ بْنِ حَمْزَةَ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهِ آخَوَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَاهِ.

[صحيح\_متفق عليه]

(۲۱۰۴۰) حفرت ابو ہریرہ ٹٹائٹوفر ماتے ہیں کہاس نے رسول اللہ ٹلٹا ہے ستاء آپ ٹٹٹٹا فر مارہ تھے: اللہ نے اپنے رسول ٹلٹٹا کوقر آن ترنم کے ساتھ، بعنی اچھی آ واز کے ریڑھنے کی اجازت فر مائی۔

( ١٦٠١ ) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيٌّ بْنُ أَخْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَدَّنَنَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ حَدَّثَنَا يَكُونَ أَبِي الْمُوسِلِي حَدَّثَنَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عُفَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِي لَكُونَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْهُ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِثَلِيَّةً - : مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيِّ يَتَعَنَّى بِالْقُرْآنِ . وَقَالَ صَاحِبٌ لَهُ زَادَ : يَخْهَرُ بِهِ .

رُوَاهُ الْبُخَادِيُّ فِي الصَّيْحِيحِ عَنْ يَحْيَى بُنِ بُكْيُرٍ وَأَخْوَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجُومٍ آخَوَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ.

[صحيح\_ منفق عليه]

(۲۱۰ ۳۱۰) حفرت ابو ہر مُرہ ہی تا فر ماتے ہیں کہ آپ تا تھائے فر مایا: جواللہ نے اپنے نبی تاتھا کواجازت فر مائی وہ یہ ہے کہ قر آن کورتم سے پڑھاجائے۔ایک شاگر دنے زیادتی کی کہ قر آن کورتم سے ظاہر کیاجائے۔

( ٢١٠٤٢ ) وَكَالَ يُونُسُ بُنُ بَوِيدَ فِي دِوَايَتِهِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ : مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ كَأَفَنِهِ لِنَبِيَّ يَتَغَنَّى بِالْقُوْآن . أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَلَ الْجِرْجَانِيُّ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُنْسَةً حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ أَخْبَرَنِى يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبُو مُولَ اللَّهِ مَثْنَا ابْنُ وَهُبِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَنْسَالُهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ مَثَنِّ مِنْ يُقُولُ فَذَكَرَهُ .

رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ حَرْمَلَةَ وَالْمَحْفُوظُ فِي هَلِهِ الرَّوَالِيةِ كَأَذَنِهِ وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ كَإِذْنِهِ

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي قَوْلِهِ كَأَذَنِهِ يَغْنِي مَا اسْتَمَعَ اللَّهُ لِشَيْءٍ كَاسْتِمَاعِهِ لِنَبِي يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ وَلَمْ يَرُضَ رِوَايَةً مَنْ رَوَى كَإِذْنِهِ قَالَ وَقَوْلُهُ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ إِنَّمَا مَلْهَبُهُ عِنْدَنَا تَحْزِينُ الْقِرَاءَةِ قَالَ وَمِنْ فَلِكَ حَدِيثُهُ الآخَوُ.

[صحيح\_ تقدم قبله]

(۲۱۰۳۲) حضرت ابو ہریرہ نٹائٹا فر ماتے ہیں کہ جس نے رسول اللہ طبیع ہے ستا، وہ ای طرح ذکر کرتے ہیں۔ (ب) ابوعبید فر ماتے ہیں کہ ابوعبیدہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ اپنے نبی طبیع کے سنتے ہیں، وہ بیہ ہے کہ نبی طبیع ترنم ہے قر آن

( ٢١.٤٣) يَغْنِى مَا أَخْبَرُنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَلَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بُنُ يَغْفُوبَ حَلَّتَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مَرُزُوقِ حَلَّقَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيرِ حَلَّقَنَا شُعْبَةً عَنُ أَبِى إِيَاسٍ مُعَاوِيَةً بُنِ قُرَّةً عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ فَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ مَثَلِيَّةً مِنَ الْمُغَفَّلِ فَلَ جَعَةً قَرَأَ سُورَةَ الْفَتْحِ فَرَجَّعَ قَالَ وَقَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ الْمُغَفَّلِ فَرَجَّعَ قَالَ وَقَرَأَ أَبُو رَسُولَ اللَّهِ مَنْ الْمُغَفِّلِ فَرَجَّعَ قَالَ وَقَرَأَ أَبُو إِيَاسٍ وَقَالَ لَوْلَا آنَى أَخْضَى أَنْ يَجْتَمِعَ عَلَى النَّاسُ لَقَرَأْتُ بِذَلِكَ اللَّهُ فِي الْمُورَةُ اللَّهِ مَنْ حَلِيثِ شُعْبَةً.

أَخُرَجُهُ النِّهُ وَلَا لَوْلَا آنَى آخُونُ لِللَّهِ السَّورَةُ اللَّهِ مِنْ حَلِيثِ شُعْبَةً.

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَهُو تُأْوِيلُ قَوْلِهِ :زَيُّنُوا الْقُوْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ . [صحبح- منفن عليه]

(۲۱۰ ۳۳) عبداللہ بن مغفل فرماتے ہیں کہ بیس نے رسول اللہ طاقط کوفتے مکہ کے دن دیکھا آپ سورہ فتح کوسریلی آ واز سے پڑھ رہے تھے۔عبداللہ بن مغفل نے بھی اچھی آ واز سے پڑھی۔ابوایاس کہتے ہیں:اگر جھے بینخوف ندہوکہ لوگ میرے پاس جمع ہوجا کیں محیوت میں بھی رسول اللہ طاقاتا کے انداز سے پڑھتا۔

(ب) ابوعبید فرماتے ہیں کہتم قر آن کواپنی آوازوں سے مزین کر کے تلاوت کرو۔

( ٢١.٤٤) أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحُسَيْنِ بُنُ بِشُوانَ بِيَغُذَادَ أَنْبَأَنَا أَبُو جَعْفَرِ الرَّزَّاذُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ الْفَرَجِ الْجُشَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ لَمَيْرٍ أَنْبَأَنَا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ عَنْ طَلْحَةَ بُنِ مُصَرِّفٍ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْسَجَةَ عَنِ الْبُوَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْاتِهِ عَلَيْهِ - :زَيْنُو ا الْقُرْآنَ بِأَصُواتِكُمُ . [صحبح]

(٢١٠٣٣) براء بن عازب فرماتے میں كدرسول الله الله الله عنظانے فرمايا بتم قرآن كوا يى آوازول سے مزين كرك اداكرو-

( ٢١٠٤٥ ) وَأَخْبَرُنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيْ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِءُ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ
 يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِعِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ طَلْحَة بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَة عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - نَتَشَيْهُ- يَقُولُ : إِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفَ الأَوَّلِ.
 قَالَ وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ : وَزَيْنُوا الْقُوْآنَ بِأَصُواتِكُمْ .
 قَالَ وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ : وَزَيْنُوا الْقُوْآنَ بِأَصُواتِكُمْ .

هَذَا حَدِيثٌ طَوِيلٌ قَدُ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنُ طَلْحَة بْنِ مُصَرُّفٍ إِلَّا أَنَّ عَبُدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْسَجَةَ كَانَ يَشُكُّ فِي هَذِهِ اللَّهُ طَةِ.

وَقَالَ فِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنْ طَلْحَةَ بُنِ مُصَرِّفٍ عَنْهُ كُنْتُ نَسِيتُ هَلِهِ الْكَلِمَةَ حَتَّى ذَكَّرُنِيهَا الضَّحَّاكُ بَنُ مُزَاجِمِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. [صحبح تقدم نبله]

(۲۱۰۳۵) براء بن عازب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ طاق نے فرمایا: الله رحمت نازل کرتے ہیں اور اس کے فرشتے پہلی صف والوں کے لیے دعاکرتے ہیں۔ کہتے ہیں: میرا گمان ہے کہم قرآن کواچی اچھی آوازوں سے مزین کرو۔ ﴿ المَهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ وَكُويًا أَنِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي أَنْهَا اللَّهِ الْحَسَنِ عَبْدُ الْبَاقِي بُنُ قَانِعِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ الْمُؤَكِّي أَنْهَا اللَّهِ الْحَسَنِ عَبْدُ الْبَاقِي بُنُ قَانِعِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ اللَّهُ بَنُ يَخْتَى بُنُ قَانِعِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ يَحْتَى بُنِ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ عَنِ الزَّهُوكِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيُوهَ وَضِي اللَّهُ عَنْ يَاللَّهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيُوهَ وَضِي اللَّهُ عَنْ إِللَّهُ عَنْ إِللَّهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيُوكَ وَضِي اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيُوكَ وَضِي اللَّهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيُوكَ وَضِي اللَّهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرِي اللَّهُ عَنْ إِلْهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي اللَّهُ وَعِنْ اللَّهُ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَنْ أَبِي عَنْ اللَّهُ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ أَبِي عَنْ اللَّهُ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَنْ أَنِي اللَّهُ عَنْ أَبِي عَنْ اللَّهُ عَنْ أَنِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ أَنِي مُنْ لَكُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّه

رَوَاهُ الْمُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ بِهَذَا اللَّفْظِ.

وَالْجَمَاعَةُ عَنِ الزُّهُوِى إِنَّمَّا رَوَوُهُ بِاللَّفُظِ الَّذِى نَقَلْنَاهُ فِى أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ وَبِذَلِكَ اللَّفْظِ رَوَاهُ يَخْيَى بُنُ أَبِى كَثِيرٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيُّ وَمُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ وَ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ وَهَذَا اللَّفْظُ إِنَّمَا يُعْرَفُ مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَغَيْرِهِ إِلَّا أَنَّ الَّذِي رَوَاهُ عَنِ الزَّهْرِيِّ بِهَذَا اللَّفْظِ حَافِظٌ إِمَامٌ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَا جَمِيعًا مَخْفُوظِينِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. [صحيح. بحارى٢٥٢]

(۲۱۰۳۲) معنرت ابو ہریرہ نطانغا فر ماتے ہیں کہ آ پ طافیا نے فر مایا: اس کا ہمارے ساتھ کو کی تعلق نہیں جوقر آن کواچھی آواز سے تلاوت نہیں کرتا۔

( ٢١.٤٧ ) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ عَبْدَانَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بُنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَلَثَنَا عَبَاسُ بُنُ الْفَضْلِ وَالْفَضْلُ بُنُ عَمْرٍو قَالاَ حَلَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَلَّثَنَا لَيْثُ حَلَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ أَبِى مُلَيْكَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِى نَهِيكٍ عَنْ سَغْلِ بْنِ أَبِى وَقَاصٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ظَلِّلِهِ- قَالَ :لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ.

[صحيح]

(۲۱۰۴۷) سعد بن الی وقاص فریاتے ہیں کہ رسول اللہ نگائی نے فرمایا: جو قرآن کو ترنم سے نبیس پڑھتا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نبیس ہے۔

(١٨٠٤٨) وَأَخْبَرُنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ وَعَلِيٌّ بْنُ حَمْشَاذٍ قَالَا أَنْبَأَنَا بِشُرُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُوسَى حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَهِيكٍ عَنْ سَعْدٍ قَالَ اللَّهِ مُنَالِقِي مَنْ أَنْتَ فَأَخْبَرُتُهُ عَنْ كَسِيى فَقَالَ سَعْدٌ تُجَارٌ كَسَبَةٌ سَمِعْتُ رَسُولَ لَهِ مِنْ أَنْتَ فَأَخْبَرُتُهُ عَنْ كَسِيى فَقَالَ سَعْدٌ تُجَارٌ كَسَبَةٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مَنْ اللهِ مَنْ لَمْ يَتَعَنَى بِلْقُرْآنِ . قَالَ سُفْيَانُ :يَعْنِي يَسْتَغْنِي بِهِ. [صحبح۔ يَقدم تبله]

(۲۱۰۳۸) سعد تا جرآ دی بین فرماتے بین کہ میں نے رسول اللہ عظام سناء آپ فرمارے تھے: جوقر آن کورنم کے نہ پڑھے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔

( ٢١.٤٩ ) أُخْبَرُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدَ بْنَ يَعْقُوبَ يَقُولُ سَمِعْتُ الرَّبِيعَ بْنَ سُلَيْمَانَ يَقُولُ سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ : لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ لِيَسْتَغْنِي بِهِ فَقَالَ لَا لَيْسَ هَذَا مَعْنَاهُ مَعْنَاهُ يَقُرُونُهُ حَدْرًا وَنَحْزِينًا. [صحبح] ھی منن اکثریٰ بھی ہوئم (بلدا) کی چھوٹی ہے۔ امام شافعی برطین سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ جوقر آن کوتر نم سے نہ پڑھے اس کا ہمارے ساتھ کو کی تعلق نہیں۔ ایک آدی نے کہا کہ وہ اس سے بے پرواہ ہوتا ہے، فرمانے لگے: یہ معنی نہیں ہے بلکہ وہ اس کو حدر شکینی

کے ہاتھ بڑھتا ہے۔

( .n.a ) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِءُ ٱنْبَأَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ حَلَّنَنَا يُوسُفُ بُنُ يَعْفُوبَ حَلَّنَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ حَلَّنَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَرَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِى مُلَيْكَةَ يَقُولُ قَالَ يَعْفُوبَ حَلَثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ حَلَّنَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَرَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِى مُلَيْكَةً يَقُولُ قَالَ

يعقوب محدث عبد الرعمي بن محمام محدث طبه العبور بن وري من سيست عبن بني عبى عبول من عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ سَمِعْتُ أَبَا لَبَابَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ النّبِيّ - نَائِظٌ - يَقُولُ : لَيْسَ مِنّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ . قُلْتُ لِرَبْنِ أَبِي مُلِيْكَةَ : يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَرَائِتَ إِذَا لَمْ يَكُنْ حَسَنَ الصَّوْتِ. قَالَ : يُحَسِّنُهُ مَا اسْتَطَاعَ.

هَذَا حَدِيثٌ مُخْتَلَفٌ فِي إِسْنَادِهِ عَلَى ابْنِ أَبِي مُلَنُكَةَ فَرُوىَ عَنْهُ مِنْ هَلَيْنِ الْوَجْهَيْنِ وَقِيلَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقِيلَ عَنْهُ عَنْ عَائِشَةَ وَقِيلَ عَنْهُ وَغَيْرٍ ذَلِكَ وَقُوْلُ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ يُؤَكِّدُ صِحَّةَ تَأْوِيلِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ. [منكر]

(۲۱۰۵۰) ابولبابہ فرمائے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ٹاٹائی ہے سنا، آپ نے فرمایا: جو قرآن کو ترنم سے نہیں پڑھتا، اس کا ہمارے ساتھ کو کی تعلق نہیں ہمیں نے ابن ابی ملیکہ سے کہا: جب آ واز خوبصوت نہ ہو۔ فرمانے لگے: جتنی آ واز خوبصورت بنا سکت میں مار

( ٢١٠٥١) أَخْبَرُنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الشَّوسِيُّ وَأَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيُّ وَغَيْرُهُمَا قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْفُوبَ أَلْبَأْنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ أَنْبَأَنَا أَبِى حَدَّثَنَا الْأُوزَاعِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى الْمُهاجِرِ عَنْ فَصَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الْأَنْصَادِيُّ قَالَ قَال رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْنَةٍ - : لَلَّهُ أَضَدُّ أَذَنَا لِلرَّجُلِ الْحَسَنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ مِنْ صَاحِبِ الْقَيْنَةِ إِلَى قَيْنَتِهِ . [ضعف]

(۲۱۰۵۱) فضالہ بن عبید انصاری فرماتے ہیں کہرسول اللہ عظام نے فرمایا: اللہ نے انجی آواز والے کواجازت فرمائی ہے کدوہ قرآن کوڑنم سے پڑھے، یعنی راگ والے کی طرح راگ کے ساتھ۔

( ١١.٥٢ ) وَرُوَاهُ الْوَلِيدُ بُنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأُوْزَاعِي عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَيْسَرَةَ مَوْلَى فَصَالَةَ عَنْ فَصَالَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ - نَصُّلُهُ بَنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأُوْزَاعِي عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَسْرَةَ مَوْلَى فَصَالَةَ عَنْ فَصَالَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّهِ عَنْ مَسَاعِبِ الْقَيْنَةِ إِلَى قَيْنِيهِ . النَّبِيِّ - يَقُولُ : لَلَهُ أَضَالُهُ أَذَنَا إِلَى حَسَنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ مِنْ صَاحِبِ الْقَيْنَةِ إِلَى قَيْنِيهِ .

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ الشَّلَمِيُّ أَنْبَانَا أَحْمَدُ بُنُ إِسْحَاقَ بَنِ أَيُّوبَ الْفَقِيهُ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبُّوبَ أَنْبَانَا مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ بْنِ كِنِيرِ السَّدُوسِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمِ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ فَذَكَرَهُ.

عَلَىٰ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَأَنَّهُ - النَّيِّ - سَمِعَ عَبُدَ اللَّهِ بْنَ قُيْسٍ يَغْنِى أَبَا مُوسَى يَقُوا فَقَالَ : لَقَدْ أُوتِى هَذَا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ . [صعيف] ( ١٥٠٥٣ ) أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبُدُ الْحَالِي بُنُ عَلِى بُنِ عَبْدِ الْحَالِي أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُو : مُحَمَّدُ بُنُ أَخْمَدَ بُنِ حَنْبٍ حَدَّثَنَا يَعْدُ اللَّهِ بَنِ الْكَوْبُنِ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ بُرَيْدُةَ بُنِ حَصِيبٍ عَنْ يَخْدِى بُنُ أَبِى طَالِبٍ أَنْبَأَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ مِغُولِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ بُرَيْدَةَ بُنِ حَصِيبٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَثَلَظِيمٌ وَلَا اللَّهِ عَلَى الْأَشْعَرِي وَإِذَا هُوَ يَقُرَأُ فِي جَانِبِ الْمَشْجِدِ : لَقَدْ أَعْطِي هَذَا مِرْمَارًا مِنْ مَوْامِيدٍ آلِ ذَاوُدَ .

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّوِيحِ مِنْ وَجُهِ آخَرَ عَنْ مَالِكِ بُنِ مِغُوَّلٍ. [صحبح. منفق عليه]

(۲۱۰۵۳)عبداللہ بن بریرہ بن حصیب اپنے والدے نقل فریاتے ہیں کدرسول اللہ طافی نے ابوموی اشعری سے فرمایا: جب دومجد کے ایک کونے میں حلاوت فرمار ہے تھے کہ اللہ نے اس کوآل واؤد کی طرح اچھی آ وازعطاکی ہے۔

( ١١٠٥٤ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُلِ اللَّهِ الْحَالِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو عَبُلِ اللَّهِ : مُحَمَّدُ بَنُ يَعْفُوبَ حَذَقَنَا حُسَيْنُ بَنُ مُحَمَّدٍ الْقَبَّائِيَّ وَعِبُلِ اللَّهِ : مُحَمَّدُ بَنُ يَعْفُوبَ حَذَقَنَا حُسَيْنُ بَنُ مُحَمَّدٍ الْقَبَّائِيَّ وَعِمْرَانُ بَنُ مُوسَى قَالَا حَدَّثَنَا دَاوُدُ بَنُ رُضَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بَنُ سَعِيدٍ الْاَعَوِيُّ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بَنُ يَحْيَى عَنُ أَبِى مُوسَى قَالَ طَلْحَةُ بَنُ رُصُولُ اللَّهِ - مَنْ أَبِى بَوْدَةً عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ - مَنْ أَبِى وَالْنَا أَشْمَعُ قِرَاءً تَكَ الْهَارِحَةَ لَقَدْ أَوْيِبَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدً . فَقَالَ : لَوْ عَلِمْتُ لَحَبَرُتُهُ لَكَ تَحْبِيرًا.

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّوِيحِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ رُشَيْدٍ وَأَخُوجَهُ البُّحَادِيُّ مِنْ وَجْدٍ آخَو عَنْ أَبِي بُرْدَةَ مُخْتَصَرًا.

[صحيح\_ تقدم قبله]

(۲۱۰۵۳) حضرت ابومولی بی فتا فر ماتے ہیں کہ مجھے رسول الله علی این آگرتو مجھے دیکے لیتا جب گذشتہ رات میں آپ کی علاوت من رہائے اگر تھے معلوم ہوتا تو میں تلاوت کوسر ید خوشما بنا کر فیل میں آپ کا خوشما بنا کر فیل کرتا۔

( ١٥٠٥ ) أُخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ : عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَحْبَى بُنِ عَبُدِ الْجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ بِبَغْدَادَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ بِبَغْدَادَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْجَبَّارِ السُّكَةِ بَنُ الزُّغْرِى عَنْ أَبِى سَلَمَةَ قَالَ : كَانَ عُمَرُ الصَّفَّارُ خَدَّثَنَا أَخْمَدُ عَنْ الزُّغْرِي عَنْ أَبِى سَلَمَةَ قَالَ : كَانَ عُمَرُ وَ الضَّفَارُ خَدَّدُ إِذَا جَلَسَ عِنْدَ أَبِى مُوسَى قَالَ لَهُ : ذَكُو يَا أَبَا مُوسَى فَيَقُرُأُ. [ضعيف]

(۵۵-۲۱) ابوسلمہ فرماتے ہیں: جب حضرت عمر دلائٹا ابومویٰ اشعری ٹلٹٹا کے پاس بیٹھتے تو ان سے فرماتے: اے ابومویٰ! تھیجت کروتووہ قرآن کی تلاوت سناتے۔

( ٢١.٥٦ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ :مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا صَالِحُ النَّاجِيُّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ فِي قَوْلِهِ ﴿ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ ﴾ [الفاطر ١] قَالَ : حُسْنَ الصَّوْتِ.

(٢١٠٥٦) أبن جرتج ، ابن شَهاب زبرى تا الله كاس قول: ﴿ يَزِيدٌ فِي الْحَلْقِ مَا يَشَاءُ ﴾ [الفاطر ١] ك بار على فرمات بين كداس عمراداليمي آ واز ب-

### (٢٩)باب البُكاءِ عِنْدُ قِرَاءً قِ الْقُرْآنِ

#### ملاوت قرآن کے وقت رونے کابیان

( ٢١.٥٧ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَلَّنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بُنُ يَعْفُوبَ حَلَّنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَلِيْ بُنِ مَيْمُونِ الرَّقِيُّ حَلَّنَا اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِيًّ الرَّقِيُّ حَلَّنَا اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِيًّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِيًّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اللَّهِ بَنِ مَسْعُودٍ رَضِيًّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اللَّهِ مِنْكُ أَنْهُ بِمُهِيهٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَوُلَاهِ مَهِيمًا﴾ [النساء ٤١] قالَ: النِّسَاءِ فَلَمَّا بَلَغْتُ ﴿ وَكَيْفَ إِنَا جِنْنَا مِنْ كُلُّ أَمَّةٍ بِشَهِيهٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَوُلَاهِ مَهِيمًا﴾ [النساء ٤١] قالَ: كَشْبُكَ . فَالْتَقَتُ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَلُوفًانِ

رُوَّاهُ البُّحَارِیُّ فِی الصَّرِحِ عَنِ الْفِرِیَامِیُ وَأَخُرَ جَاهُ مِنْ أَوْجُو عَنِ الْاعْمَشِ. [صحبح-منف علیه] (۲۱۰۵۷) عبدالله بن مسعود النَّهُ فرماتے ہیں کہ رسول الله طَلَقُهُ نے فرمایا: اے ابن مسعود! میرے سامنے تلاوت کرو۔ ہیں نے کہا: ہیں تلاوت کروں حالا تکہ قرآن آپ طَلِقُهُ پرنازل ہوتا ہے؟ کہتے ہیں: ہیں سورۂ نساء کی تلاوت شروع کی۔ جب ہی الحِفَکَیْفَ إِذَا جِنْنَا مِنْ کُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِدِ وَجِنْنَا بِكَ عَلَى هَوَٰلَاءِ شَهِدِيًا﴾ [النساء ٤١] جب ہم ہرامت سے گواہ لائیں

مے ان کے اور آپ کو کواہ پیش کیا جائے گا۔''

آپ نے فر مایا: کا فی ہے، جب میں نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ کی دونوں آتھھوں سے آنسوجاری تھے۔ ( ۲۱.۵۸ ) اُخْبَرَ نَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَانَا أَبُو بَكُرِ بُنُ إِسْحَاقَ أَنْبَانَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌّ بْنِ زِيَادٍ حَلَّقْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى حَلَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمِ

(ح) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ الشَّلَمِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو عَمْرِو بُنُ حَمْلَانَ وَأَبُو بَكُوِ بُنُ قُرَيْسُ قَالَا أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ حَلَّقَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَالِمٍ وَصَفُوانُ بُنُ صَالِحٍ قَالَا حَلَّقَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسْلِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ وَافِعِ حَلَّنَنِي أَبُنُ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ : قَدِمَ عَلَيْنَا سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ فَأَتَيْتُهُ مُسَلِّمًا فَنَسَيَنَى قَانَتَسَبُّتُ فَقَالَ : مَرْحَبًا بِابْنِ أَحِى بَلَقِنِى أَنَّكَ حَسَنُ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ سَمِعْتُ وَسُولَ اللَّهِ - الشَّائِبِ يَقُولُ : إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ نَزَلَ بِحُزْنِ فَإِذَا قَرَأَتُمُوهُ فَابْكُوا فَإِنْ لَمْ تَبَكُوا فَتَبَاكُوْا .

لَفُظُ حَدِّيثِ الشُّلَمِيِّ وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:قَدِمَ عَلَيْنَا سَعْدُ بُنُ أَبِي وَقَاصٍ وَقَدْ كُفَّ بَصَرُهُ فَأَتَيْنَهُ

(۲۱۰۵۸) عبدالرحل بن سائب فر ماتے ہیں کہ ہمارے پاس سعد بن مالک آئے۔ میں ان کوسلام کرتے ہوئے ان کے پاس آیا۔ اس نے جھے کوخوش آ مدید ہو۔ کہنے گئے: مجھے معلوم آ یا۔ اس نے مجھے کوخوش آ مدید ہو۔ کہنے گئے: مجھے معلوم ہوا ہے، آ پ خوبصورت آ واز والے ہیں۔ میں نے رسول اللہ علی اللہ سائی ہے آ ان تحت جگہ پر تازل ہوا ہے، جب تم اس کی مطاوت کروتو رویا کرو۔ اگر رونہ سکوتو رونے والی شکل بنالو۔

(ب) سلمی کی حدیث میں ہے کہ سعد بن ابی وقاص کی نظر جب چلی گئی تو میں ان کوسلام کہتے ہوئے ان کے پاس حاضر ہوا۔ پوچھا: تو کون ہے؟ میں نے ان کوخبر دی تو فر مایا: اے بھتیج !..اس کے آخر میں ہے جوخوش الحانی ہے نہیں پڑ ھتا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔

## ( - 2 )باب شهادة أهل العصيدة عصبيت والول كي كواني كابيان

قَالَ النَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : مَنْ أَظْهَرَ الْعَصَبِيَّةَ بِالْكَلَامِ وَتَأَلَّفَ عَلَيْهَا وَدَعَا إِلَيْهَا فَهُوَ مَرُدُودُ الشَّهَادَةِ لَأَنَّهُ أَتَى مُحَرَّمًا لَا الْخَيْلَاقِ وَعَالَى ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً ﴾ مُحَرَّمًا لَا اخْوَلَاتِ وَعَالَى ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً ﴾ المُحرَّمًا لَا الْحَوالَ وَمُولِ اللَّهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً ﴾ [الححرات ١٠] وَبِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ مَنْتَئِلَةً - : وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخُوالنَّا .

امام شافعی وطف نے فرمایا: جس سے عصیب فاہر ہوادراس کاداعی بھی ہواس کی شہادت قابل تبول نہیں ہے، کیوں کہ اس نے حرام کام کیا ہے اور دلیل ہیں ہواس کی شہادت قابل تبول نہیں اور اس نے حرام کام کیا ہے اور دلیل ہیں ہور نے بھائی ہیں اور نی مختلف کا فرمان: و کُونُو ا عِبَادَ اللّٰهِ إِخُوانًا. اے اللہ کے بندو! بھائی بھائی بن جاؤ۔

( ٢١٠٥٩ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ : الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ الرُّوذُبَادِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيٍّ : إِسْمَاعِيلُ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدِّقِيفِيُّ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا مَالِكُ

(ح) وَأَخْبَرُنَا أَبُّرِ عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ حَلَّلْنَا هَارُونُ بُنُ مُوسَى حَلَّقَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى قَالَ قَالَ فَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَ جَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -طَلَّلُكُ- قَالَ: قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَ جَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ بُنِ يُوسُفَ عَنْ لَيَاكُمْ وَالظَّنَ قَالِ اللَّهِ بُنِ يُوسُفَ عَنْ لَكَ اللَّهِ بُنِ يُوسُفَ عَنْ لَكَ اللَّهِ بُنِ يُوسُفَ عَنْ مَالِكِ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَخْيَى بُنِ يَحْيَى. [صحبح. منفن عليه]
مَالِكِ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بُنِ يَحْيَى. [صحبح. منفن عليه]

(٢١٠٥٩) حضرت ابو ہريره النظافر ماتے جي كدر سول الله ظائف نے فرمايا: تم كمان سے بجد كيونك كمان تيمو في بات ہے، جاسوى فدكرو، ثوه فداكا وَ ماكِ دوسرے سے آكے نہ بوصور حد بغض اور تطع تعلقى نه كرواورا سے الله ك بنده! بعائى بعائى بن جاؤ۔ ( ١١٠٠٠) أَخْبُونَا أَبُو عَبُدِ اللّهِ الْحَافِظُ حَكَثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْفُوبَ حَكَثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ اللّهُ وِي حَكَثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ اللّهُ وِي حَكَثَنَا الْعَبَاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ اللّهِ وَمُونَا وَهُ مُنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ الْحَوانَا حَمَّا أَمَرَكُمُ اللّهُ عَزَّ وَجَلّ وَهُ اللّهُ اللّهِ الْحُوانَا حَمَّا أَمَرَكُمُ اللّهُ عَزَّ وَجَلّ . وَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّوحِيحِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِي الْحُلُوانِي وَعَيْرِهِ عَنْ وَهُبِ بُنِ جَرِيرٍ .

ا منتیارت کرواورتم الله کے بندول میں بھائی بھائی بن جاؤ، جیسے اللہ نے تمہیں تھم دیا ہے۔[صحیح- منفق علیه]

( ١٨٠٨ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي أَبُو مُحَمَّدٍ : أَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْمُؤَيِّقُ وَأَبُو عَلِقٌ حَامِدُ بُنُ مُحَمَّدٍ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤَيِّقُ وَأَبُو عَلِقٌ حَامِدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْهَوَ وَقُ

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي الْيَمَانِ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجُهِ آخَرَ عَنِ الْزُهْرِيُّ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : فَكُدُ جَمَعُ اللَّهُ النَّاسَ بِالإِسْلَامِ وَنَسَبَهُمْ إِلَيْهِ فَهُوَ أَشُرَفُ ٱنْسَابِهِمْ فَإِنْ أَحَبَّ امْرُوَّ فَلْيُحْبِبُ عَلَيْهِ. [صحبح. منفن عليه]

(۲۱۰ ۲۱) حَصَرَت انس بن ما لک چھٹے فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ طبیقی نے فر مایا: ایک دوسرے کے ساتھ بغض ،حسد اور قطع تقلقی اختیار مذکرو یتم آپس میں بھائی بھائی بن جا وَاورکوئی مسلمان اپنے بھائی سے تین دن سے زیادہ قطع تقلقی شدر کھے۔ دہ دونوں ایک دوسرے سے بلیں تو آپس میں اعراض کرنے والے بول ،لیکن بہتروہ ہے جوسلام میں ابتدا کرتا ہے۔

ا مام شافعی وطنط نے فر مایا: اللہ نے لوگوں کو اسلام پر جمع کیا۔ اس پر بن ان کے انساب ہیں اور ان کے بہترین نسب ہیں ،اگر کوئی آ دمی محبت رکھتا ہے تو اس ہے بھی محبت کی جائے۔

( ٢١.٦٢ ) أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرِ الْفَقِيهُ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُحَمَّدَ آبَاذِيُّ حَلَّقَنَا أَبُو قِلاَبَةَ حَلَّقَنَا حُسَيْنُ بْنُ حَفْصِ حَدَّقَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - نَائِئِہُ - : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبْيَةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَالْفَخْرَ بِالآبَاءِ مُؤْمِنْ تَقِيُّ وَفَاجِرٌّ شَفِيًّ ﴿ النَّاسُ بَنُو آدَمُ وَآدَمُ خُلِقَ مِنْ تُرَابِ لَيُنْتَهِينَ ٱلْمُوامُ عَنْ فَخُرِهِمْ بِآبَائِهِمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَوْ لَيْكُونُنَ أَهُونَ عَلَى النَّاسُ بَنُو آدَمُ وَآدَمُ خُلِقَ مِنْ تُرَابِ لَيُنْتَهِينَ ٱلْمُوامُ عَنْ فَخُرِهِمْ بِآبَائِهِمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَوْ لَيْكُونُنَ أَهُونَ عَلَى النَّاسُ بَنُو اللَّهِ مِنَ الْجُعْلَانِ الَّذِي تَدُفَعُ النَّتَنَ بِأَنْفِهَا . [ضعيف]

(۲۱۰۹۲) حضرت ابو ہریرہ مختلظ فرماتے ہیں کدرسول اللہ مختلف نے فرمایا: اللہ تم سے جاہلیت کی تصبیت لے کیا اور آباء واجداد کے ساتھ فخر کرنا۔ موکن پر ہیز گار ہے اور گئنگار بد بخت ہے اور لوگ آ دم کے بینے ہیں اور وہ مٹی سے پیدا کیے سے اور لوگ جا اور لوگ جاہلیت میں اپنے آباء پر فخر کرنا چھوڑ دیں کے یا وہ اللہ کے نزدیک اس کیڑے سے ذکیل وتقیر ہوں سے جوابیے ناک سے محد کی کورد کتا ہے، بیچھے کرتا ہے۔

( ٢١.٦٣) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَلَّانَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ الْحَسَنِ الْاَسَدِى إِمْلاًء حَلَّانَا أَبُو إِيَاسٍ حَلَّانَا شُعْبَةً عَنْ قَادَةً عَنْ أَنَس رَضِى اللَّهُ إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمٌ بُنُ حُسَيْنِ بُنِ دَيْزِيلَ حَلَّانَا آدَمُ بُنُ أَبِي إِيَاسٍ حَلَّانَا شُعْبَةً عَنْ قَادَةً عَنْ أَنَس رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْكَاوَةَ الإِيمَانِ حَتَّى بُحِبَ الْمَوْءَ لَا يُجِبُّةً إِلَّا لِلَهِ وَحَتَّى يَكُونَ أَنْ يُوجِعَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ وَحَتَّى يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَكُونَ أَنْ يُوجِعَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ وَحَتَى يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحْبٌ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ وَحَتَى يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبٌ إِلَيْهِ مِنَّا سِوَاهُمَا.

دَوَاهُ الْبُحَادِیُّ فِی الصَّحِیحِ عَنْ آدَمَ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجُو آخَرَ عَنْ شُعْبَةً. [صحبح-منفق علیه] (۲۱۰ ۲۳) حفرت انس ٹاٹٹافر ماتے ہیں کدرمول اللہ ٹاٹٹا نے فر مایا: تم ایمان کی حلاوت کوٹیس پاسکو ہے، جب تک تم آ دمی سے صرف اللہ کے لیے محبت نہ کرو۔

( ٢١٠٦٤ ) أَخْبَرُنَا أَبُو طَاهِرِ الْفَقِيهُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُرٍ : مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ بُنِ حَفْصِ الرَّاهِدُ حَلَّقَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ عَبِي اللَّهِ الْعَبْسِيُّ أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - الْمُثْلِكِ. \*: وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَا تَذْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا أَوْلَا أَوْلَا أَوْلَا مُؤْمِنُوا خَتَى تَحَابُوا أَوْلاَ أَوْلاً أَوْلَا مُنْكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْنَمُوهُ تَحَابُنَتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ .

أَخُوَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ وَجُهِ آخَرَ عَنِ الْأَعْمَشِ. [صحبح-مسلم ٥٤٢]

(۲۱۰ ۱۳) حضرت ابو ہریرہ تفاقۂ فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ طاقۂ نے فر مایا: اللہ کی تتم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان شالا وَاورتم ایما ندارنہیں ہو کتے جب تک ایک دوسرے سے محبت ندکرو۔ کیا ہیں ایسا کام نہ بتا وَں اگرتم کروتو آپس میں محبت کرنے لگ جاؤگے۔ سلام کوآپس میں عام کرو۔

( ١٦٠٦٥ ) أَخْبَرُنَا أَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَالِيُّ أَنْبَانَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّغْفَرَالِيُّ حَدَّثُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوالِيُّ عَنْ يَنْعَيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ يَعِيشَ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الزَّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ حَلَّاكُمُ الْحَسَدُ وَالْبُغْضَاءُ هِيَ الْحَالِقَةُ حَالِقَةُ الدُّين لَا حَالِقَةَ الشَّعْرِ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ لَا تُؤْمِنُوا حَتَّى

الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ هِيَ الْحَالِقَةُ حَالِقَةُ الدُّينِ لَا حَالِقَةَ الشَّعْرِ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا أَفَلَا ٱنْبُنْكُمْ بِأَمْرِ إِذَا فَعَلْنَمُوهُ تَحَابَبُتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ . [ضعف]

(۲۱۰ ۲۵) زبیر بن عوام فرماً تی بین که رسول الله طاقی نے فرمایا: تم نے پہلی امتوں کی دویتاریاں حسد اور بغض بلاک کرنے والیاں ہیں۔ یہ دین کو جاہ کرتی ہیں۔ یہ بیاں ہے۔ تم والیاں ہیں۔ یہ دین کو جاہ کی جان ہے۔ تم الیاں ہیں۔ یہ دین کو جاہ کے جان ہے۔ تم الیان موسکتے جب تک تم آپس میں محبت کرنے لگو۔ ایماند ارزمیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں محبت کرنے لگو۔ فرمایا: آپس میں سلام کو عام کردو۔

( ١٦.٦٦ ) وَرُوِى عَنْ سُلَيْمَانَ النَّيْمِيِّ عَنْ يَخْيَى عَنْ يَعِيشَ عَنْ مَوْلَى لِلزَّبَيْرِ عَنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - النَّيْ-قَالَ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذُبَارِيُّ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ حَذَّتَنَا مُحَمَّدُ بُنُ غَلِبٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ عُبَيْدَةَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ.

(٣١.٦٧) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَذَّلْنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ بُنُ يَغْفُوبَ حَذَّلْنَا مُحَمَّدُ بُنُ نَعْيِمٍ حَذَّلْنَا فَتَيْهُ بُنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَنْ سَعِيدِ بُنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ مَعْمَرٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَيْنَ الْمُتَحَابُونَ بِجَلَالِي الْيَوْمَ أَظِلُهُمْ فِي ظِلْمَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَيْنَ الْمُتَحَابُونَ بِجَلَالِي الْيَوْمَ أَظِلُهُمْ فِي ظِلْمَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَيْنَ الْمُتَحَابُونَ بِجَلَالِي الْيَوْمَ أَظِلُهُمْ فِي ظِلْمَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَيْنَ الْمُتَحَابُونَ بِجَلَالِي الْيَوْمَ أَظِلُهُمْ فِي ظِلْمَى إِلَى اللَّهِ عَلَى إِلَّا ظِلْمُ إِلَّا طِلْلًا إِلَّا ظِلْمَ إِلَّا عِلْمُ إِلَّا عَلَى اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَيْنَ الْمُتَكَابُونَ بِجَلَالِي الْيَوْمَ أَظِلَهُمْ فِي ظِلْمُ إِلَّا ظِلْمَ إِلَّا عِلْمُ لِلَّهِ عَلَى إِلَا إِلَّا ظِلْمُ إِلَى إِلَى اللَّهِ عَلَى إِلَى إِلَيْهِ عِلْمُ لِلْهُ عِلْمُ لِلْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ وَجَلًا يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَيْنَ الْمُتَكَابُونَ بِكُولِي الْيَوْمَ أَنْ الْمُنَالِقِيْمَ فِي اللَّهِ عَلَى إِلَيْهِ عَلَى إِلَى اللَّهِ عَلَى إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى إِلَالًا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَقِيمَامِهُ أَيْنَ الْمُتَعَامِهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّ

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ قُتِيبَةً. [صحيح. مسلم ٢٥٦١]

(۲۱۰ ۲۷) حصرت ابو ہریرہ منطق فرماتے ہیں کہ رسول الله منطق نے فرمایا: قیامت والے دن الله فرما کیں گے: میرے جلال کی وجہ سے حبت کرنے والے کہاں ہیں؟ آج میں ان کواپنے سائے میں جگہ عطا کروں گا جس دن کسی کا سابیہ ندہوگا۔

( ٢١.٦٨) أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُو بُنُ فُورَكَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ حَبِيبِ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عَطَاءٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْعَائِذِي فَالَ : أَنَيْتُ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ فَقَالَ لَا أَحَدُّثُكَ بِنُ عَلَيْ لِسَانِ مُحَمَّدٍ مَنْكُ ﴿ وَلَاللّٰهُ مَحَيْبِي لِلْمُتَعَابِينَ فِي وَحَفَّتُ مَحَيْبِي لِلْمُتَعَافِينَ فِي أَوْ قَالَ حَقَّتُ مَحَيَّنِي لِلْمُتَافِلِينَ فِي وَحَفَّتُ مَحَيْبِي لِلْمُتَعَافِلِينَ فِي أَوْ قَالَ حَقَّتُ مَحَيَّنِي لِلْمُتَافِلِينَ فِي وَحَفَّتُ مَحَيْبِي لِلْمُتَعَافِلِينَ فِي أَوْ قَالَ حَقَّتُ مَحَيَّنِي لِلْمُتَافِلِينَ فِي وَحَفَّتُ مَحَيْبِي لِلْمُتَعَافِلِينَ فِي الْمُتَعَافِلِينَ فِي الْمُتَعَافِلِينَ فِي أَوْ قَالَ حَقَّتُ مَحَيَّنِي لِلْمُتَعَافِلِينَ فِي وَحَفَّتُ مَحَيْبِي لِلْمُتَعَافِلِينَ فِي الْمُتَعَافِلِينَ فِي الْمُتَعَافِلِينَ فِي الْمُتَعَافِلِينَ فِي اللّٰهِ اللّٰ عَلَىٰ مَعْتَبِي لِلْمُتَعَافِلِينَ فِي وَحَفَّتُ مَحَيْبِي لِلْمُتَعَافِلِينَ فِي الْمُتَعَافِلِينَ فِي لِلْمُتَافِلِينَ فِي وَعِيلًا لَهُ اللّٰ عَلَى اللّٰهُ وَاللّٰ عَلَيْهُ مُنَافِلِينَ فِي وَعَلَىٰ عَلَىٰ اللّٰعِلَالَ لِيلًا مُعَالِينَ فِي وَعَلَى اللَّهِ لِي الْمُتَعْلِينَ فِي لَيْلًا لَا تَشْتُ مُعَافِلًى لَا مُقَالِعِينَ فِي اللّٰمُ عَلَيْلُكُ مِنْ اللَّهِ عَلَىٰ مُعَلِينَ الللّٰهُ اللّٰهُ مُنْ اللّٰكِينَ فِي اللَّهِ اللّٰمُ عَلَىٰ مُعَلِينًا لِلللّٰهِ اللّٰهِ فِي اللَّهِ اللّٰقِلْ مَنْ عَلَى اللّٰمُ اللّٰلِينَ فِي اللَّهُ عَلَى اللّٰمُ عَلَى اللّٰكِينَ فِي اللّٰلَامُ عَلَى اللّٰمُ عَلَى اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰكِينَ فِي اللّٰمِ لِيلِينَ فِي اللّٰمِ عَلَى اللّٰمِ عَلَى اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ عَلَى الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ عَلَىٰ اللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمُ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمُ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللللّٰمِ الللّٰمِ الللللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّ

(۲۱۰۷۸) ابواور لیس عاندی فرماتے ہیں کہ ہیں عمیادہ بن صامت کے پاس آیا تو وہ کہنے گئے: ہیں نے نبی فائیل کی زبان سے جوئن رکھا ہے وہ بیان کرتا ہوں ، میرے لیے دو مجت کرنے والوں کی مجت کی ہوتی ہے اور میری محبت ان کے لیے ثابت ہے۔ صلد حمی کرنے والے میری وجہ سے ان کے لیے میری محبت ٹابت ہے اور میری محبت ان کے لیے ہے جومیری رضا کے لیے صف بندی کرتے ہیں اور میری محبت ان کے لیے ہے جومیری رضا کے لیے صف بندی کرتے ہیں اور میری محبت ان کے لیے ہے جومیری وجہ سے ایک دوسرے پرخرچ کرتے ہیں۔

( ٢١.٦٩ ) أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ فُورَكَ أَنْبَأَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا الصَّيعِقُ

(۲۱۰ ۲۹) عبداللہ بن مسعود رہ اتے ہیں کہ رسول اللہ طاق نے قر مایا: اے عبداللہ! اسلام کا کونسا کر ازیادہ مضبوط ہے، میں نے کہا:اللہ اوراس کے رسول جانتے ہیں، قر مایا:اللہ کے لیے دوئی کرنا اور اللہ کے لیے عبت اور پفض رکھنا۔

امام شافعی رات نے فر مایا: اگر آدی اپنی قوم سے مجت کو خاص کر دیتا ہے دوسروں پر اس کو محمول نہیں کرتا۔ توبیاس کے لیے جائز نہیں ہے۔ بیصلد رحی ہے عصبیت نہیں ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں مگروہ محبوب و مکروہ ہوتے ہیں۔

( ٢١.٧٠ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضُو الْفَقِيةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : مُحَمَّدُ بْنُ نَصْوِ الإِمَامُ حَدَّثَنَا مَا أَخْبَرَنِي عَمُولُ بْنُ الْعَاصِ : أَنَّ يَحْبَى بُنُ بَحْبَى حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِى عُثْمَانَ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمُولُ بْنُ الْعَاصِ : أَنَّ يَحْبَى بُنُ بَحْبَى حَدْثَ الْعَاصِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - عَنْ عَلَى جَيْشِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ. [صحح منعز عليه]

( ۲۱۰۷ ) عمر و بن العاص قرمات بین که رسول الله تلطفات ان کوذات السلاسل کے لفکر کے ساتھ روانہ کیا۔

(٢١.٧١) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُو اللَّهِ أَخْبَرَلِى أَبُو الْحَسَنِ : مُحَمَّدُ بُنُ عَبُو اللَّهِ الْجَوْهَرِئَ حَلَّنَا أَبُو بَكُو : مُحَمَّدُ بُنُ الْسَحَاقَ حَلَّنَا أَبُو بِشُو الْوَاسِطِئَ حَلَّنَا حَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِى عُثْمَانَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا أَتَ السَّلَاسِلِ قَالَ فَاتَيْتُهُ فَقُلْتُ : أَيُّ النَّاسِ أَحَبُ إلَيْكَ؟ . وَفِي حَدِيثِ عَمْرَو بُنَ الْعَاصِ عَلَى جَيْشِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ قَالَ فَاتَيْتُهُ فَقُلْتُ : أَيُّ النَّاسِ أَحَبُ إلَيْكَ؟ . وَفِي حَدِيثِ يَخْتِي فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنُ أَحَبُ النَّاسِ إِلَيْكَ؟ قَالَ : عَائِشَهُ . قُلْتُ : مِنَ الوَّجَالِ؟ قَالَ : أَبُوهَا . قُلْتُ : يَعْمَلُ اللَّهِ مَنُ الْحَبُولَ اللَّهِ مَنُ أَحَبُ النَّاسِ إِلَيْكَ؟ قَالَ : عَائِشَهُ . قُلْتُ : مِنَ الوَّجَالِ؟ قَالَ : أَبُوهَا . قُلْتُ : يَعْمَلُ اللَّهِ مَنُ اللَّهِ مَنُ أَحَبُ النَّاسِ إِلَيْكَ؟ قَالَ : عَائِشَهُ . قُلْتُ : مِنَ الوَّجَالِ؟ قَالَ : أَبُوهَا . قُلْتُ : مُنَّ أَبِي بِشُو الْوَاسِطِلِي وَهُو إِسْحَاقُ بُنُ لَكُنِي عَلَى الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بِشُو الْوَاسِطِلِي وَهُو إِسْحَاقُ بُنُ شَاهِمِينِ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنُ بَعْتِي مُنِ يَخْتِينَ . [صحيح تقدم قبله]

(۲۱۰۷۱) ابوعثان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ظافی نے عمر و بن عاص کو ذات السلاسل کے نظر کے ساتھ روانہ کیا ، کہتے ہیں: میں آ یا اور پوچھا: اے اللہ کے دسول! آپ کولوگوں میں سے سب سے زیادہ محبوب کون ہے۔ یکی کی حدیث میں ہے، میں نے کہا: اے اللہ کے رسول نظی ! آپ کولوگوں میں سے سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ فرمایا: عائشہ جاتا۔ میں نے کہا: مردوں میں از میں نے کہا: مردوں میں از میں از عرکون؟ فرمایا: اس کا باپ ۔ میں نے کہا: چرکون؟ فرمایا: عمر دی گئی آ دمیوں کوشار کیا۔

( ٢١.٧٢ ) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبُدَانَ أَنْبَأَنَا أَخْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنَا عَدِينٌ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - اللَّهِ وَالْحَسَنُ عَلَى عَاتِقِهِ وَهُوَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبُّهُ .

رُوَاهُ الْبُحَادِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ حَجَّاجٍ وَأَخْرَجَهُ مُسُلِمٌ مِنْ وَجُهِ آخَرَ عَنْ شُعْبَةَ. [صحبح-منف عليه] (٢١٠٧٢)عدى بن نابت كمت بين كدمين في براء سے سنا، وه كمتے بين كدمين في رسول الله طَاقَعُ كُو و يكها اور مضرت حن

آپ نافیا کے کندھوں پر تھے اور آپ فر مارے تھے: اے اللہ! میں اس سے مجت کرتا ہوں تو بھی اس سے مجت رکھ۔

( ٢١.٧٣ ) أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ أَنْبَأَنَا أَبُو خَامِدِ بُنُ بِلَالٍ حَلَّثَنَا يَخْيَى بُنُ الرَّبِيعِ الْمَكَّى حَلَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهُ نُهُ أَمِد تَهُ مِنْدَ

(ح) وَأَخْبَرُنَا أَبُّو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَوِ الْقَطِيعِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدُ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثِنِي عُيَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِى يَزِيدَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - مَثَنَظِيْهِ - أَنَّهُ قَالَ لِحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أُجِبَّهُ فَأَجِبُهُ وَأَخْبِبُ مَنْ يُحِبُّهُ .

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّومِيحِ عَنْ أَخْمَدُ بُنِ خُنْبُلٍ. [صحبح. منفن عليه]

(۲۱۰۷۳) حفرت ابو ہر میرہ ٹائٹو فر ماتے ہیں کہ نبی تاکا کے حضرت حسن کے لیے فر مایا: اے اللہ ایس اس سے محبت رکھتا ہوں - معرب سے معرب کا معرب میں میں میں میں معرب کا معرب کے لیے فر مایا: اے اللہ ایس اس سے محبت رکھتا ہوں

تو بھی اس سے مجت کراوراس کو بھی اپنا محبوب بنا جوان سے مجت رکھے ،ان سے مجت رکھ۔ ( ۲۱.۷٤) آخبرکا آبکو الْمُحَسَيْنِ بْنُ بِشُوانَ بِبَعْلَادَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْوَمِ

وَأَخْمَدُ بُنُ مُلَاعِبٍ قَالاً حَلَيْنَا هَوْدَةً بُنُ خَلِيفَةَ حَلَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ التَّهْدِيِّ عَنْ أَسَامَةً بُنِ زَيْدٍ قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - عَنْ اللَّهِ عَلَيْنِي وَالْحَسَنَ بُنَ عَلِيٍّ فَيَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَجِنَّهُمَا فَأَحِبَّهُمَا .

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصِّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مُعْتَمِرِ بْنِ مُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : فَالْمَكُوُوهُ فِي مَحَبَّةِ الرَّجُلِ مَنْ هُوَ مِنْهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَى غَيْرِهِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ الْبُغْيِ وَالطَّغْنِ فِي النَّسَبِ وَالْعَصَبِيَّةِ وَالْمِغْضَةِ عَلَى النَّسَبِ لَا عَلَى مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا عَلَى جِنَايَةٍ مِنَ الْمُبْغَضِ عَلَى الْمُبُوضِ وَلَكِنْ يَقُولُ أَبْعَضُهُ لَأَنَّهُ مِنْ بَنِي فُلَانٍ فَهَلِهِ الْعَصَبِيَّةُ الْمَحْضَةُ الَّتِي تُودُّ بِهَا الشَّهَادَةُ.

[صحیح\_ بخاری ۲۷٤۷]

(۲۱۰۷۳) اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نافیا مجھے اور حضرت حسن بیاٹی کو پکڑے ہوئے تنے اور فرمار ہے تنے اے اللہ! میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر۔

ا مام شافعی دلاط نے فر مایا: اگرا پی تو م کا آ دی ہواس ہے بھی محبت جائز نہیں۔ اگر اس کے نسب بیں طعن ہو یاعصبیت ک شکار ہوتو اس کی شہادت بھی رد کر دی جاتی ہے۔

( ٢١.٧٥ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ

بُنُ عُمَرَ الْفُوَارِيرِيُّ حَلَّثَنَا حَنَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ أَيُّوبَ عَنُ غَيْلَانَ بَنِ جَرِيرٍ عَنُ زِيَادٍ بِنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - طَلَّى - قَالَ : مَنْ حَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَّاعَةَ فَمَاتَ مِينَةً جَاهِلِيَّةً وَمَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِعَصَبِيَّةٍ رَيَنْصُرُ عَصَبِيَّةً وَيَدُعُو إِلَى عَصَبِيَّةٍ فَقُتِلَ فَقِتْلَتُهُ جَاهِلِيَّةً وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمْتِى يَضُرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا لَا يَتَعَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلَا يَقِى لِذِى عَهْدِهَا فَلَيْسَ مِنْ أُمْتِى.

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْقَوَارِيرِيِّ. [صحيح مسلم ١٨٤٨]

(۲۱۰۷۵) حضرت ابو ہر رہو ڈاٹھ نبی ٹاٹھٹا سے نقل فرماتے ہیں کہ جواطاعت سے نکل گیاوہ جماعت سے الگ ہوگیا۔ وہ ۔ جاہلیت کی موت مرا۔ جواند سے جسنڈے کے تحت مارا گیا۔ وہ عصبیت کی وجہ سے بغض رکھتا ہا ورعصبیت کی وجہ سے مدد کرتا ہا درعصبیت کی طرف بلاتا ہے، اگروہ قبل کردیا گیا تو اس کا تل جاہلیت کا قبل ہا اور جس نے اپنی قوم کے نیک اور بدکارکو مارا ادر مومن سے بچتانہیں اور ذمی کا عہد پورانہیں کرتا، اس کا جھسے کوئی تعلق نہیں ہے۔

( ٢١.٧٦ ) أَخْبَرُنَا أَبُو عَلِيَّ الرُّوذُبَادِيُّ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بُنُ خَالِدٍ الدَّمَشْفِيُّ عَنِ ابْنَةِ وَالِلَهَ بُنِ الْأَسْقَعِ أَنْهَا سَمِعَتْ أَبَاهَا يَقُولُ قُلْتُ : بَا حَدَّنَنَا الْهُولِيَابِيُّ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بُنُ بِشُو الدِّمَشُفِيُّ عَنِ ابْنَةِ وَالِلَهَ بُنِ الْأَسْقَعِ أَنْهَا سَمِعَتْ أَبَاهَا يَقُولُ قُلْتُ : بَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْعَصَبِيَّةُ؟ قَالَ : أَنْ تُعِينَ قَوْمَكَ عَلَى الظَّلْمِ . [صعب ]

(۲۱۰۷۲) واثله بن اسقع فرماتے ہیں: میں نے اپنے والد سے سناء وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول!عصبیت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا:ظلم پراپنی قوم کی مدد کرنا۔

( ٢١.٧٧) أَخْبَرَنَا أَبُو زَكِرِيًّا بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ أَنْيَأَنَا أَبُو بَكُمِ : أَحْمَدُ بُنُ إِسْحَاقَ بُنِ أَيُّوبَ الْفَقِيهُ أَنْيَأَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اللهِ عَلَيْكَ الطَّوِيلُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : جَاءً رَجُلُّ سُكَيْمَانَ بْنِ الْحَارِثِ حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ حَلَّثَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيلُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : لاَ . [ضعيف] إلَى النَّبِيِّ - فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ أَمِنَ الْعَصَبِيَّةِ أَنْ يُعِينَ الرَّجُلُ فَوْمَهُ عَلَى الْحَقِّ ؟ قَالَ : لاَ . [ضعيف] إلى النَّبِي - فَقَالَ : لاَ . وضعيف إلى النَّهِ مَن الله عَلَيْنَ فَر ماتِ بِي كَالِكَ آ دَى نِي تَوْقِيلُ كَ بِاسَ آ يَا وَرَكَتِ لِكَ اللهُ كَرْمُولَ اللّهِ أَمِنَ الْعَصِبِيَةِ أَنْ يُعِينَ الرَّجُلُ فَوْمَهُ عَلَى الْحَقَلِي اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْنَا أَلَا اللّهُ عَلَيْنَا أَلَا اللّهُ عَلَيْنَا أَلَا اللّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللّهُ عَلَيْنَا إِلَيْنَا إِلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْلُولُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الل

( ٢١.٧٨ ) أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُم : مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكَ أَنْبَانَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا يُونَسُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَعَمْرُو بْنُ قَابِتٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَعَمْرُو بْنُ قَابِتٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ مَثَلُ بَعِيمٍ رَدِيّ وَهُوَ يُجَرُّ بِذَنِيهِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَفَعَهُ عَمْرُو بْنُ ثَابِتٍ وَلَمْ يُرْفَعُهُ شُعْبَةً

قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ سُفْيَانَ وَإِسْرَائِيلَ مَرْفُوعًا. [صحيح]

(٢١٠٧٨) عبدالرحلن بن عبدالله اپنے والد سے نقل فرماتے ہیں كه آ دى كا اپنی قوم كى ناحق مدد كرتا ايسے ہے جيسے كنويں ميس

گرے ہوئے اونٹ کودم سے فکالنے کی کوشش کرنا۔

( ٢١.٧٩ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيِّى الرُّودُهَارِيُّ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ :انَّتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ - مَثَنِّخَةً- وَهُوَ فِي قُبَةٍ مِنْ أَدَمٍ. فَذَكَرَ نَحْوَهُ. [صحبح]

(۲۱۰۷۹) عبدالله بن مسعود اپنے والدے تقل فرماتے ہیں کہ میں نے نبی ٹائٹی پاس آیا، وہ چڑے کے خیمہ میں تھے۔اس طرح انہوں نے ذکر کیا۔

( ٣١.٨٠) حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا أَبُو يَحْبَى بْنُ أَبِى مُسَرَّةَ حَدَّثَنَا بَعْرَى بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْرَّةَ حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنُ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - تَلْتُنَا " : مَنْ أَعَانَ عَلَى ظُلْمٍ فَهُو كَالْبَعِيرِ الْمُتَرَدِّى فَهُو يُنْزَعُ بِدَنَيِهِ . وَمَنْ أَعَانَ عَلَى ظُلْمٍ فَهُو كَالْبَعِيرِ الْمُتَرَدِّى فَهُو يُنْزَعُ بِدَنَيْهِ . وَرَوَاهُ زُهُمُو بُنُو مُعَاوِيَةَ عَنْ سِمَاكٍ مَوْقُوفًا. [صحبح. نقدم فبله]

(۱۱۰۸۰) عبدالله بن مسعودات والدي تقل فرمات ميں كه رسول الله من في اين جس فيظم پر مدد كى وواس اون كى مائند ہے، جوكنویں ميں گراو يا گيا، پھراس كودم سے تھينچ كر نكالنے كى كوشش كى گئى۔

( ٢١.٨١ ) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشُرَانَ الْعَدُّلُ بِبَغْدَادَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا سَعْنَانُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَزِيدَ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : خِلَالٌ مِنَ خِلَالِ الْجَاهِلِيَّةِ الطَّعْنُ فِى الْأَنْسَابِ وَالنِّيَاحَةُ وَنَسِىَ الثَّالِئَةَ. قَالَ سُفْيَانُ يَقُولُونَ إِنَّهَا الْاسْتِشْقَاءُ بِالْأَنْوَاءِ .

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ وَقَدْ مَضَى ذَلِكَ بِمَعْنَاهُ مَرْفُوعًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. [صحبح- بحارى ٢٨٥٠]

(۲۱۰۸۱) عبیداللہ بن ابی بزید نے ابن عباس بھا گئاسے سناء وہ فرہارہے تھے: جاہلیت کی عادات میں سے ہے،نسب میں طعن کرنا۔نوحہ کرنا۔تیسری چیز بھول گئے۔سفیان کہتے ہیں: ستاروں کے ذرایعہ بارش ہاتگنا۔

( ٢١.٨٢) حَدَّثَنَا السَّيِّدُ أَبُو الْحَسَنِ : مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ دَاوُدَ الْعَلَوِيُّ إِمْلَاءً أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بَنِ دَاوُدَ الْعَلَوِيُّ إِمْلَاءً أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاهِم حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عُيَنَةٌ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَفَانِيُّ عَنْ أَبِيهِ الْحَسَنِ الرَّمُ عَالَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - النَّبِيِّ - : مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجُّلَ اللَّهُ لِصَاحِبِهِ الْعَقُوبَة فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَذَخِرُ لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْبُغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ . [صحح] مَا يَذَخِرُ لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْبُغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ . [صحح]

(۲۱۰۸۲) ابو بکرہ ٹٹاٹٹ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ٹاٹٹا نے فرمایا: سرکشی اور قطع رحی ایسے گناہ ہیں جن کی سز االلہ ونیا ہیں بھی دیتا ہےاورآ خرت کے لیے ذخیرہ رکھتا ہے۔ هَا مِنْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ الْحَافِظُ آلْبَأْنَا أَبُو الْفَصْلِ فِنْ إِبْرَاهِمَ حَلَّكُنَا أَخْمَدُ بُنُ سَلَمَة حَلَّكُنَا أَبُو عَمَّارٍ الْمُحْسَيْنِ بُنِ وَاقِدٍ عَنْ مَطَرٍ حَلَّنِى قَنَادَةً عَنْ مُطَرِّفِ بُنِ الْحُسَيْنِ بُنِ وَاقِدٍ عَنْ مَطَرٍ حَلَّنِى قَنَادَةً عَنْ مُطَرِّفِ بُنِ الْحُسَيْنِ بُنِ وَاقِدٍ عَنْ مَطَرٍ حَلَّنِى قَنَادَةً عَنْ مُطَرِّفِ بُنِ الْحُسَيْنِ بُنِ وَاقِدٍ عَنْ مَطَرٍ حَلَّنِى قَنَادَةً عَنْ مُطَرِّفِ بُنِ عَلَى اللّهِ عَنْ مَطْرٍ حَلَائِقِى قَنَادَةً عَنْ مُطَرِّفِ بُنِ عَلَى اللّهِ عَنْ مَلَا اللّهِ اللّهِ بُنِ الشَّهِ بُنِ السَّالَةِ مُن السَّمِّةِ مَنْ عَلَى اللّهِ عَلَى أَحَدِ اللّهِ مِنْ اللّهُ أَوْحَى إِلَى اللّهِ عَلَى أَحْدِ اللّهِ مُنْ اللّهِ عَلَى أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَى لَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ .

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي عَمَّارٍ. [صحبح- مسلم ٢٨٦٥]

(۲۱۰۸۳) عیاض بن حمار فرمائے میں کہ نبی ناتی ہمارے درمیان ایک حدیث بیان کی۔اس میں تھا کہ اللہ نے میری طرف وقی کی کہتم عاجزی وانکساری کروتا کہ کسی پر فخر باقی ندرہے۔

( ٢١٠٨٤) وَأَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورِ : مُحَمَّدُ بُنُ عِيسَى الْهَمَذَالِيُّ بِهَا أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُرِ : أَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ إِبُواهِيمَ الْقَطَّانُ بِأَصْبَهَانَ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ : الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَسَنِ الدَّاوِكِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارِ الْحُسَيْنُ بُنُ حُرَيْثِ الْمَرُوزِيُّ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ أَنَّ النَّبِيَّ - مَلَّئِظِ - قَالَ فِي خُطْيَتِهِ زَادَ : وَلَا يَبْغِي أَحَدُ عَلَى أَحَدٍ .

وَرَوَاهُ الْحَجَّاجُ بُنُ الْحَجَّاجِ عَنْ قَتَادَةً عَنْ يَوِيدَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِيَاضٍ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْ أَبَ فَيهِ أَبْضًا: حَنَّى لاَ يَبْغِيَ أَحَدُّ عَلَى أَحَدٍ . [صحبح- تندم قبله]

(۲۱۰۸۳) ابوتمار حسین بن حریث مروزی نے اپنی سندے حدیث ذکر کی کہ نبی تکھٹا نے اپنے خطبہ میں ارشادفر مایا: کوئی کسی پر سرکٹی نہ کرے۔

(ب) عیاض بن حمارتی عظی سے نقل فر ماتے ہیں کہ آپ عظی نے فرمایا: کوئی کسی مرسم خی اختیار شام ہے۔

الْخَبْرَانَا أَبُو الْحُسَيْنِ بُنُ بِشُرَانَ الْعَدُلُ بِبَغْدَادَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّفَّارُ حَلَّقَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْسُورِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِي عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ - اللَّهِ عَنْهُ الشَّدِيدُ بِالطَّرَعَةِ . فَالُوا : فَمَنِ الشَّدِيدُ يَا رَسُولُ اللَّهِ \* قَالَ : اللَّهِ عَنْهُ الشَّدِيدُ بِالطَّرَعَةِ . فَالُوا : فَمَنِ الشَّدِيدُ يَا رَسُولُ اللَّهِ \* قَالَ : اللَّذِي عَنْهُ النَّهُ عَنْدَ الْغَضَب .

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّوجِحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ وَعَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الوَّزَّاقِ. [صحبح منفن عليه] (٢١٠٨٥) حفرت ابو بريره وَ يَتَوَفّر مات جِي كدرسول الله عَيْنَ الْحَرْمايا: بهادرو فيبس جوجلد كراوے \_سحاني نے پوچها: پھر به دروان عِ ؟ فرمايا: جوغصر كوفت اسے آپ وقابويس ركھ \_

( ٢١.٨٦ ) أَخْتَرَنَا أَبُو صَالِحٍ بْنُ أَبِي طَاهِمِ الْعَنْسِرِئُ أَنْبَأَنَا جَدَى يَخْيَى بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّقَنَا أَخْمَدُ بْنُ سَلَمَةً حَدَّثَنَا قُنْسُةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِى حَدَّثَنَا اللَّبُّكُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ سَغْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِهِ نْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - يَشْشُهُ- قَالَ : مِنَ الْكَبَائِرِ شَشْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ . فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ فَقَالَ :نَعُمْ يَسُبُّ أَبَّا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أَمَّهُ فَيَسُبُّ أَمَّهُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ قُتَيْهَ وَأَخُرَجَهُ الْبُخَادِيُّ مِنْ وَجُهِ آخَرَ عَنْ سَعُدِ أَنِ إِبْرَاهِيمَ.

[صحيح\_ متفق عليه]

(۲۱۰۸۷) عبدالله بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ رسول الله طافیۃ نے فرمایا: آ دی کا اپنے والدین کو گائی دینا کبیرہ گناہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کیا کوئی اپنے والدین کو گائی دیتا ہے؟ فرمایا: ہاں۔ بیکس کے والدین کو گائی دیتا ہے وہ اس کے والدین کو گائی دیتے ہیں بیاس کی والدہ کو گائی دے گا، وہ اس کی والدہ کو گائی دیں گے۔

(٣١.٨٧) أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ فُورَكَ أَنْبَأَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ وَهَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ هَمَّامٌ عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الشَّخْيرِ وَقَالَ عِمْرَانُ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الشَّخْيرِ وَقَالَ عِمْرَانُ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الشَّخْيرِ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ قَالَ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ مِنْ قَوْمِي يَشْتِمُنِي وَهُوَ دُونِي. فَعَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ فَقُومِي يَشْتِمُنِي وَهُو دُونِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ فَقُومِي يَشْتِمُنِي شَيْطُانَانِ يَتَهَاتَرَانِ وَيَتَكَاذَبَانِ فَمَا قَالَاهُ فَهُو عَلَى الْبَادِءِ حَتَّى يَعْتَدِى الْمُطْلُومُ. [صحبح]

(۲۱۰۸۷) عیاض بن جمار فرماتے ہیں کداے اللہ کے رسول! میری قوم کا گھٹیا آ دی جھے گالی ویتاہے، آپ تالیج آنے فرمایا: وہ دونوں ایک دوسرے کےخلاف جموٹ ہولتے ہیں تو گناہ ابتداء کرنے والے پر ہوگا، جب تک مظلوم زیاد تی نہ کرے۔

( ٢١.٨٨) وَرَوَاهُ عَمْرُو بُنُ مَرْزُوقِ عَنْ عِمْرَانَ عَنْ قَنَادَةً عَنْ يَزِيدَ وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةً عَنْ قَنَادَةً عَنْ مُطَرِّفٍ إِلَى قَرْلِهِ وَيَسَكَاذَبَانِ وَرَوَاهُ شَيْبَانُ عَنْ قَنَادَةً قَالَ وَحُدِّثَ مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخْيرِ عَنْ عِيَاضِ بْنُ حِمَارِ : أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيِّ - فَقَالَ يَا نِيِيَّ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلاً يَشْتِمُنِي وَهُوَ أَنْقَصُ مِنِي نَسَبًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - مَلْكُلُهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مُواللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَ قَدْ لَبُتَ ذَلِكَ اللَّفُظُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً دُونَ مَا قَبْلَةً. [صحبح. تقدم فبله]

(۲۱۰۸۸) عیاض بن حمار نے نبی طبیقی ہے سوال کیا، کہنے گئے: اے اللہ کے نبی طبیقی آئپ کا ایسے آ دی کے بارے میں کیا خیال ہے جو مجھے گالی دیتا ہے حالال کہ دونسب کے اعتبار ہے مجھ سے حقیر ہے۔ آپ طبیقی نے فرمایا: دو گالیاں دینے والے شیطان ہیں جوایک دوسرے کے خلاف جھوٹ بکتے ہیں۔

( ٢١.٨٩) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بُنُ يَعْفُوبَ حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ نَعَبْمٍ حَدَّثَنَا فَسَبَيْهُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - اللَّهِ عَنْ أَبِي رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّومِيحِ عَنُ قَتَيْمَةً وَغَيْرِهِ وَرُوِى ذَلِكَ فِى حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ. وَفِيهِ دَلَالَةُ عَلَى جَوَازِ الإنْتِصَارِ مِنْ غَيْرِ تَعَدُّ وَلَا إِظْهَارِ فُحْشِ وَحَدِيثُ عَائِشَةً فِى فَصَّةِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا الإنْتِصَارِ مِنْ غَيْرِ تَعَدُّ وَلَا إِظْهَارِ فُحْشِ وَحَدِيثُ عَائِشَةً فِى فَصَّةٍ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حَتَّى عَرَفَتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - نَاتَئِسُّ لِللهُ عَنْهُمَا وَلِيلٌ عَلَى إِبَاحَةِ الإنْتِصَارِ حَيْثُ قَالَتُ قَلْمُ تَبُوحُ وَيَنْبُ بِنْتُ جَحْشٍ حَتَّى عَرَفَتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - نَاتَئِسُ لِلهُ عَنْهُمُ وَتَرَكُ الإنْتِصَارِ أَوْلَى. [صحيح - سلم ٢٥٨٧]

(٢١٠٨٩) حضرت ابو ہر يره ثلاثة فرماتے بين كدرسول الله طلا الله علا في مايا: دوكاليان دينے والوں كاعذاب ابتداكر في والے پرے، جب تك مظلوم زيادتی ندكرے۔

(ب) قتیبہ کی روایت میں ہے کہ زیادتی کے بغیر اور فخش کے اظہار کے بغیر مدد کرنا درست ہے، لیکن معاف کرنا اور یہ دکو چھوڑ دینا بیزیادہ بہتر ہے۔

( ١١.٩٠) أُخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمُقُرِءُ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّقَنَا يُوسُفُ بْنُ يَغْفُوبَ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ - مَنْظِيِّهِ- قَالَ : مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَلَا زَادَ اللَّهُ بِالْعَفُو إِلَّا عِزَّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ .

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ جَمَّاعَةٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ. [صحيح. مسلم ٢٥٨٠]

(۲۱۰۹۰) حفرت ابو ہریرہ ٹٹاٹٹا قرماتے ہیں کہ ٹی ٹٹٹٹانے قرمایا: صدقہ مال کو کم نیس کرتااور معاف کرنے ہے اللہ عزے میں اضا فہ کرتا ہے، جوکو کی اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو بلند فرمادیے ہیں۔

( ١١.٩١ ) أُخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِبَا بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكَّى أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي دَارِمِ الْحَافِظُ بِالْكُوفَةِ حَذَّقَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ أَيُّوبَ الْمَخْرَمِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْجَرْمِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ أَبِي الْمُتَئِدِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - اللَّهِ عَنْ أَكُمُ الذَّنيَا وَالآخِرَةِ؟ تَعْفُو عَمَّنُ ظَلَمَكَ وَتُعْطِى مَنْ حَرَمَكَ وَتَصِلُ مَنْ قَطَعَكَ . [ضعف]

(٣١٠٩١) حضرت على والتلافر مات بين كدرسول الله طالية في مايا: كيا بين تهم مهين بنا كان كددنيا اورة خرت بين بهتر اخلاق والے كون بين؟ پھرفر مايا: خلالم كومعاف كرنا ،محروم كرنے والے كوعطا كرنا ،قطع رحى كرنے والے كرماتھ صلارحى كرنا۔

( ١١.٩٢ ) وَحَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو : مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُوبُهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْيَمَامِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - اللَّهِ عَلَاثُ مَنْ كُنَّ فِيهِ حَاسَبَهُ اللَّهُ حِسَابًا ﴿ مِنْ الدِّنَ ثِيْنِ الدِّنَ ثِينِ المِدِهِ اللَّهِ اللَّهُ الْجَنَّةُ بِرَحْمَتِهِ . [ضعف]
اللَّهُ الْجَنَّةُ بِرَحْمَتِهِ . [ضعف]

(۲۱۰۹۲) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ خاٹھ نے فرمایا: جس کے اندر تمین خوبیاں ہوئیں اللہ اس کا حساب آسان کردے گا اور اپنی رحمت ہے اس کو جنت میں واخل کردے گا۔ انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! کون؟ محروم کرنے والے کوعطا کرنا ظالم کومعاف کرنا بقطع رحمی کرنے والے کے ساتھ صلہ رحمی کرنا۔ کہنے لگے: اگر میں سیکام کروں جھے کیا ملے گا، اے اللہ کے رسول! فرمایا: تیراحساب آسان ہوگا اور اللہ مجھے اپنی رحمت سے جنت میں واخل فرماویں گے۔

المَّدُونَ اللَّهُ عَلَيْ الْرُو ذُبَارِيُّ اَنْبَانَا البُو بَكُرِ بِنُ دَاسَةَ حَذَّتَنَا آبُو دَاوُدَ حَذَّتَنَا مُسَدَّدٌ حَذَّتَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّتَنَا البُو عَلِي الْبُو عَلَيْ الْبُو بَيْ مَلْمَ عَلِي اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَرْقَيْنَ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْكَ السَّلامُ عَنْ الْمَعْوِلَةُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَجُهُكَ إِنَّ أَصَابِكَ عَمْ اللهُ عَلَيْكَ السَّلامُ عَنْ الْمَعْرُوفِ عَنْ الْمَعْرُوفِ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهُ ال

(۱۱۰۹۳) جابر بن سلیم فرما حے بین کہ بی نے ایک آ دی کو دیکھا (کہ لوگ اس کی بات کہتے ہیں۔ اس کی بات مانتے ہیں)

میں نے کہا: یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! بیس نے کہا اپ پرسلام ، اے اللہ کے رسول! دو مرتبہ آپ اللہ کے فرمایا: علیک السلام نہ کہو کہ کو کہ کہا: آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ اللہ کارسول ہوں۔ وہ ذات اگر آپ کوکوئی مصیبت آئے تو آپ اس کو پیاریں تو وہ آپ کی پریشانی دور کر دیتا ہے۔ آگر قبط سالی آئے تو آپ اس سے دعا کریں ، انگوریاں اُگاہ دیتا ہے۔ آگر جنگل ہیں آپ کی سواری کی پریشانی دور کر دیتا ہے۔ آگر جنگل ہیں آپ کی سواری گئے گئے ہیں دی اور فرمایا: کمی کوگائی مت دینا۔ راوی کہتے ہیں: اس کے بعد ہیں نے آزاد، غلام ، اوزٹ اور بحری کو کھی گائی ہیں دی اور فرمایا: نیکی کو حقیر نہ جانا اور اپنے بھائی سے خندہ

(١٩٠٤) أَخْبَرُنَا أَبُو الْحَسَنِ : مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ حَمَّ الإِسْفَرَائِينِيُّ بِهَا حَلَّثَنَا أَبُو عَمُرُو إِسْمَاعِيلُ بَنُ نَجَيْدٍ السَّلَمِينُ أَبْبَانَا أَبُو مُسْلِمٍ إِبْرَاهِيمُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَلَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الشَّلَمِينُ أَبْبَانَا أَبُو مُسْلِمٍ إِبْرَاهِيمُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ حَلَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ سَلَمَة بْنِ عَوْفٍ يَقُولُ :أَخِذَتُ لِقَاحُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ يَقُولُ :أَخِذَتُ لِقَاحُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

اَنْحُورَ بَحَهُ مُسْلِمٌ فِی الصَّوحِیحِ مِنْ حَلِیثِ حَاتِم بُنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ یَزِیدٌ بُنِ أَبِی عُبَیْدٍ، [صحبح۔ منفق علبه]

(۲۱۰۹۳) سلمہ بن اکوع ڈائن فرماتے ہیں کہ میں نے جنگل کا ارادہ کیا، میں نے عبدالرحمٰن بن عوف کے غلام سے سنا، وہ کہ رہا تھا کہ رسول اللہ مُنٹی کی اونٹنیاں پکڑ لی گئیں۔ کہتے ہیں: میں نے کہا: کس نے ان کو پکڑا ہے؟ اس نے کہا: قبیلہ غطفان اور فزارہ والوں نے۔ کہتے ہیں: میں بلند جگہ پرچ ھے گیا، میں نے آ واز دی یاصباحاہ ، یاصباحاہ ۔ پھر میں ان کے نشانا سے قدم پرچل فزارہ والوں نے۔ کہتے ہیں: میں بلند جگہ پرچ ھے گیا، میں نے آ واز دی یاصباحاہ ، یاصباحاہ ۔ پھر میں ان کے نشانا سے قدم پرچل فظان ہو گئا اپنے سے ابدی جماعت میں آئے ، میں نے کہا: اے اللہ کے رسول !لوگ بیا سے تھے۔ ہم نے ان کے بارے میں جلدی کی تا کہ وہ اپنے پائی پلانے کی جگہ تک چلے جا کیں ۔فر مایا: اے ابن اکوع ! خدائے تم کو اقتد اردیا ہے درگز رہے کام لو۔ کیونکہ بنو خطفان مہمان نواز لوگ ہیں ۔

( ١١٠٥٥) أَخْبَرُنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيٌّ بُنُ أَحْمَدُ بُنِ عَبُدَانَ أَنْبَأَنَا أَخْمَدُ بُنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بَنُ عَلِيْ اللَّهِ عَنْ بُسُو بِنَ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَائِلِهِ اللَّهِ عَنْ بُسُو بِنَ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَائِلِهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ أَبِى إِذْرِيسَ الْحَوُلَانِيِّ عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ - عَلَيْظٍ - إِذْ أَقْبَلَ أَبُو بَكُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ آخِدًا بِطَرَفِ ثَوْبِهِ حَتَى أَبْدَى عَنْ رُكُبَتِيْهِ فَقَالَ : أَمَّا صَاحِبُكُمْ هَذَا فَقَدْ غَامَرَ . فَسَلَمَ وَقَالَ إِنَّهُ اللَّهُ عَنْهُ آخِدًا بِطَرَفِ ثَوْبِهِ حَتَى أَبْدَى عَنْ رُكُبَتِيْهِ فَقَالَ : أَمَّا صَاحِبُكُمْ هَذَا فَقَدْ غَامَرَ . فَسَلَمَ وَقَالَ إِنَّهُ اللَّهُ عَنْهُ آخِدًا بِطَرَفِ ثَوْبِهِ حَتَى أَبْدَى عَنْ رُكُبَتِيْهِ فَقَالَ : أَمَّا صَاحِبُكُمْ هَذَا فَقَدْ غَامَرَ . فَسَلَمَ وَقَالَ إِنَّهُ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ عُمَو بُنِ الْحَظَّابِ شَيْءٌ وَقَالُوا لِا فَأَشَلَ ثَمَّ إِنَّ عُمَو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ لَهُ لَكَ عَلَى وَتَحَوَّزُ مِنِي فَعَلَ اللَّهِ عَنْهُ لَهُ مَا أَنْهُ لَكَ يَا أَبَا بَكُو فَلَاقًا ثُمَّ إِنَّ عُمَو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ لَهُ مَا أَنْ عَلَى اللَّهِ عَنْهُ لَهُ مَا عَلَى وَمُعَلِ اللَّهِ عَنْهُ فَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا وَاللَّهِ كُنْتُ أَظْلَمُ مَوْتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْكِ. وَلَا اللَّهِ عَنْهُ فَعَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَنْهُ فَلَكُمْ مَوْتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْتُ أَنْ وَاللَّهِ كُنْتُ أَظْلُمُ مَوْتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْكُمْ

يَا أَيْهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى بَعَيْنِي إِلَيْكُمْ فَقُلْتُمْ كَذَبُتَ وَقَالَ أَبُو بَكُو صَدَقُتَ وَوَاسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَهَلُ أَنْتُمْ تَارِكُونَ لِي صَاحِبِي . قَالَهَا مَرَّتَيْنِ فَمَا أُوذِي بَعْدَهَا.

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ هِشَامِ بُنِ عَمَّارٍ. [صحيح- بخارى ٣٦٦]

(۲۱۰۹۵) حضرت ابو دردا ، فرماتے ہیں کہ میں نبی خیفہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا ، ابو بھر آئے تو آپ خیفہ اپنے کپڑے کی ایک طرف پکڑے ہوئے سے اور آپ خلیفہ کے گھنے طاہر ہور ہے تھے۔ کیا تمہا را صاحب کو کسی پریشانی نے گھیر رکھا ہے۔ حضرت ابو بھر نے سلام کہا اور کہنے گئے ۔ ہیرے اور حضرت عمر بھائٹ کے در میان تنازع ہوگیا ، ہیں نے جلد بازی کی ۔ پھروہ چلے گئے ۔ ہیں نے ان ہے معانی کا سوال کیا ، لیکن انہوں نے انکار کردیا اور مجھ سے بچتے ہوئے گھر چلے گئے ، میں آپ کے پاس آگیا ہوں۔ آپ خلیفہ نے تمین مرتبہ فرمایا: ابو بھر کدھر ہیں؟ انہوں نے جواب دیا: پیٹنیں ، پھر دھنرت عمر انگٹ نبی خلیفہ کے پاس آگیا آگے تو نبی خلیفہ کا چرہ متغیر ہوگیا ، ابو بکر دیکھر ہیں؟ انہوں نے جواب دیا: پیٹنیں ، پھر دھنرت عمر انگٹ نبی خلیفہ کے پاس رسول خلیفہ کا چرہ متغیر ہوگیا ، ابو بکر دیکھ نے فرمایا: اے لوگو! اللہ نے مجھے تمہاری طرف مبعوث کیا ہے ، تم نے کہا: جھوٹ کہتے رسول خلیفہ نے دوم تبہ فرمائی ۔ آپ خلیف نہ دیں گے۔ ہواور ابو بکر دیکھر میرے ساتھی کو چھوڑ تے نہیں ہو۔ یہ بات ہواور ابو بکر دیکھر نے نہ کہا اور اپنے مال وجان سے میری مدد کی ۔ کیا تم میرے ساتھی کو چھوڑ تے نہیں ہو۔ یہ بات ہواور ابو بکر دیکھر نے دوم تبہ فرمائی ۔ آپ نے کہوں تکلیف نہ دیں گے۔

(١٨.٩١) أَخْبَرُنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيَّ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمُقُوءُ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ حَلَّانَا بُوسُفُ بُنُ يَعْفُوبَ حَلَّانَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِى بَكُو حَلَّانَا يَحْمَى بُنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ حَلَّائِنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي مَعْوَلَ بَعْفُوبَ حَلَّائِنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُويُوهَ قَالَ : جَعَلَ رَجُلٌ يَشْتِمُ أَبًا بَكُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَرَسُولُ اللَّهِ حَلَّاتِهُ - جَالِسٌ فَجَعَلَ يَعْجَبُ وَيَتَبَسَّمُ فَلَمَّا أَكْثَرَ فَلِكَ رَدَّ عَلَيْهِ أَبُو بَكُو يَعْضَ قَوْلِهِ فَعَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ حَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ فَعَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ حَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ فَعَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ غَضِبْتَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يَشْنِعُنِي وَأَنْتَ جَالِسٌ فَلَمَّا رَدَدُتُ عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ غَضِبْتَ وَقُمْتَ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يَشْنِعُنِي وَأَنْتَ جَالِسٌ فَلَمَّا رَدُدُتُ عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ غَضِبْتَ وَقُمْتَ قَالَ : فَإِنَّهُ كَانَ مَعَكَ مَنْ يَرُدُ عَنْكَ فَلَمَّا رَدُدُتَ عَلَيْهِ فَعَدَ الشَيْطَانُ فَلَمْ أَكُنُ لَافَعُدَ مَعَ الشَيْطُانِ . وَهُو يَعْفِي اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَا أَعَزُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَ إِلَا أَعَزَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَا أَعَزُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا أَعَزُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَا أَعَوْ اللّهُ عَنْ الشَوْمَ وَ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَ إِلَا أَعَزُ اللّهُ عَلْ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَنْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالُهُ الللهُ عَلَى

رَوَاهُ الْكَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ بَشِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ النَّبِيِّ - عَنْ فَعَيْدُ أَبِي بَكُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مُوْسَلًا دُونَ مَا فِي آخِوِهِ مِنَ التَّوْغِيبِ فِي الإِغْضَاءِ . [-سن]

(۲۱۰۹۲) حضرت ابو ہریرہ پین فر ماتے ہیں کہ ایک آ دی ابو بکر پینٹن کو گالیاں دے رہا تھا اور رسول اللہ ظین بیٹے ہوئے تھے۔ آپ ٹائی تعجب کرتے اور مسکرار ہے تھے۔ جب اس نے زیادہ با تیں کیس تو ابو بکر ٹائٹنا نے جواب ویا تو ہی ٹائٹنا نا راض ہو گئے اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ ابو بکر چیچے چلے اور کہنے گئے: اے اللہ کے رسول ٹائٹا اوہ جھے گالیاں دے رہا تھا، آپ ٹائٹا ھی منٹن الکہری بھی ہوئی (طلاما) کے بھی ہوئی ادرائی کے بھی میں است منسان ان کی بھی ہوئے۔ آپ طاقی نے فر مایا: تیرے بیٹے رہے، جب میں نے اس کا جواب دیا، آپ طاقی تاراض ہوگئے اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ طاقی نے فر مایا: تیرے ساتھ جو تھا جواس کا جواب دے رہا تھا، جب تو نے جواب دیا تو شیطان پیٹھ گیا، میں شیطان کے ساتھ نہیں بیٹھتا۔ پھر فر مایا: اے ابو بکر جائٹو! کوئی بندہ ظلم نہیں کیا جاتا لیکن وہ اس کواللہ کی رضا کے لیے برداشت کرتا ہے تو اللہ اس کی مدور کے اے عزت بخشا ہے۔

(٣١.٩٧) أُخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرِ الْفَقِيهُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ حَلَّنَنَا عُنْمَانُ بُنُ سَعِيدٍ حَلَّنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ البَّغُدَادِيُّ حَلَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَلَّثَنَا أَبُو صَخْرٍ عَنْ أَبِى حَازِمٍ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيُوةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - لِلْشَائِحُ - : الْمُؤْمِنُ مَأْلَفٌ وَلَا خَيْرٌ فِيمَنُ لَا يَأْلُفُ وَلَا يُؤْلُفُ . [سَكر]

(۲۱۰۹۷) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹنڈ فرماتے ہیں کدرسول اللہ ٹاٹیٹانے فرمایا: مومن تو محبت کی جگدہے، اس حض میں کوئی بھلائی نہیں جوانس نہیں کرتا اور نہ ہی اس سے انس کیا جاتا ہے۔

## (ا 4 )باب شَهَادَةِ الشَّعَرَاءِ

### شاعرول کی گواہی کا بیان

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : الشِّعُرُ كَلَامٌ حَسَنُهُ كَحَسَنِ الْكَلَامِ وَقَبِيحُهُ كَفَهِيحِ الْكَلَامِ غَيْرَ أَنَّهُ كَلَامٌ بَاقَ سَائِرٌ فَلَلِكَ فَضُلُهُ عَلَى الْكَلَامِ فَمَنْ كَانَ مِنَ الشَّعَرَاءِ لَا يُعُرَّكُ بِنَقْصِ الْمُسْلِمِينَ وَأَذَاهُمْ وَالإِكْثَارُ مِنُّ ذَلِكَ وَلَا بِأَنْ يَمُدَحَ فَيْكُونِ الْكَذِبَ لَمْ تُرَدَّ شَهَادَتُهُ.

امام شافعی رفش نے فرمایا: شغراجی کلام اور بری کلام کی مانند ہیں اگرا چھے ہوئے اچھی کلام اوراگر برے ہوئے تو بری کلام ۔ اگر شاعر مسلمانوں کی تنقیص شکرے۔ ان کو تکلیف شدے تو درست ہے اگر جھوٹ وغیر ہ کسی کی مدح ہیں بول بھی لے تو اس کی شہادت قبول ہے۔

(٢١.٩٨) أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ قُورَكَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَلَّقَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ حَلَّنْنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْوِيُّ

(ح) وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا مِّنُ أَبِي إِسْحَاقَ حَدَّلْنَا أَبُو الْعَيَّاسِ الْاَصَمُّ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ أَنْبَأَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِى بَكُرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَرُّوَانَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحُمَنِ بْنِ الْاَسُودِ بْنِ عَبْدِ يَغُونَ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ - شَيْئِيَّةً- قَالَ : إِنَّ مِنَ الشَّعْرِ حِكْمَةً .

لَفُظُ حَدِيبَ ِ الشَّافِعِيِّ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ قَالَ عَنَّ أَبَيِّ بُنِ كُفْبٍ عَنِ النَّبِيِّ - طَلَّكُ فَالَ : إِنَّ مِنَ الشَّغِرِ حِكْمَةً . [صحح] (۲۱۰۹۸) عبدالرحمٰن بن اسود بن عبد بيغوث فرماتے ہيں كه رسول الله عظیم نے فرمایا: بعض شعر تحكمت بحرے ہوتے ہيں۔

(ب) ابی بن کعب نبی مُلِیل سے بیان کرتے ہیں کدفر مایا شعر حکمت ہے۔

( ٢١.٩٩ ) وَأَخْبَرُنَا أَبُو نَصْرِ بُنُ قَنَادَةَ أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ :أَخْمَدُ بُنُ إِسْحَاقَ الْهَرَوِيُّ أَلْبَأَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ عِيسَى حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنِى شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِى أَخْبَرَنِى أَبُو بَكُو بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ هِشَامٍ أَنَّ مَرُوَانَ بُنَ الْحَكَمِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبُدَ الرَّحْمَنِ بُنَ الْاَسُودِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَى بُنَ كَعْبِ الْأَنْصَادِى أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ - نَشِيْنَ - قَالَ : إِنَّ مِنَ الشَّعُو حِكْمَةً .

رَوَاهُ الْبُخَارِئُ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي الْيَمَانِ. وَرُوِّينَاهُ مِنْ حَدِيثِ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِيُّ مَوْصُولاً وَمِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ.

وَكُلَوْكَ رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ وَزِيَادُ بْنُ سَعْدٍ وَمُحَمَّدُ ۚ بْنُ أَبِي عَتِيقٍ وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

[صحيح\_ تقدم قبله]

(۲۱۰۹۹) ابی بن کعب انصاری فر ماتے ہیں کہ نبی تلفائ نے فر مایا: بعض شعر تکمت بحرے ہوئے ہیں۔

( ٢١١٠. ) حَلَّانَنَا أَبُو الْحَسَنِ : مُحَمَّدُ بُنُ الْحُسَيْنِ بُنِ دَاوُدَ الْعَلَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ إِمْلَاءً ٱلْبَأَنَا أَبُو حَامِدِ بُنُ الشَّوْفِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ سَعِيدٍ النَّسَوِيُّ حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ بَكَارٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بُنُ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - عَنْجَاتُ : إِنَّ مِنَ الشَّعْرِ حِكْمَةً . [صحح-تقدم فبله]

(۱۱۱۰۰) ابن عباس ڈاٹٹا فرماتے ہیں کہ نبی ناٹٹٹا نے فرمایا ۔ بعض شعر حکمت بھرے ہوئے ہیں۔

( ٢١٠٨ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِاللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَانَا أَبُو عَبُدِاللَّهِ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبُدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِصَامِ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ الْمَلِكِ بْنَ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ شَعْبَةً فَالَ رَسُولُ اللَّهِ - فَالْجُنْهُ - :أَصُدَّقُ بَيْتٍ قَالَتُهُ الْعَرَبُ أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلُ . وَضَى جَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثٍ غُنْدَرٍ عَنْ شُعْبَةً. [صحيح. منفن عليه]

(۱۱۰۱) حضرت الوبريه والتلافر مات بين كهرسول الله عظام فرمايا: سب سے سے اشعاروه بين جوعرب في كم كه الله

مے علاوہ ہر چیز باطل ہے۔

( ٢١١٠٢ ) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشُرَانَ بِبَغُدَادَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْوِى عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ يَغْنِى لِقَوْمٍ فِيهِمْ أَبُو هُرَيْرَةَ وَعِنَى اللَّهُ عَنْهُ : أَنْشُدُكَ اللَّهَ أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ - نَلَيِّ - يَقُولُ :أَجِبُ عَنِّى أَيْدَكَ اللَّهُ بِرُوحٍ الْقُدُسِ؟ فَقَالَ اللَّهُمَّ نَعَمْ. اللَّهُمَّ نَعَمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعِ وَغَيْرِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَأَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهُرِيُّ. [صحبح. منفق عليه]

(۲۱۱۰۲) حفرت حمان بن ثابت بالثؤن عضرت ابو ہریرہ را تلا کو تھم دے کر کہا: بتاؤ! کیا آپ نے رسول اللہ علیہ سے سناءآ پ نے فرمایا تھا: میری جانب سے جواب دو۔اللہ آپ کی مدد جبرائیل امین کے ذریعے فرمائے۔وہ کہنے لگے: ہاں ہاں۔ ( ٢١١.٣ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ٱنْبَانَا أَبُو الْحَسَنِ : أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى أَبِي الْيَمَانِ أَنَّ شُعَيْبَ بْنَ أَبِي حَمْزَةَ أَخْبَرَهُ عَنِ الزُّهْرِي قَالَ أَخْبَرَيْي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِئَ يَسْتَشْهِدُ أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْشُدُكَ اللَّهَ هَلُ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ- يَقُولُ : يَا حَسَّانُ أَجِبُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - ظَلْتِكَ- اللَّهُمَّ أَيِّدُهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ . فَقَالَ أَبُو هُوَيْرَةَ رَضِى

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي الْيَمَانِ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الْيَمَانِ.

[صحيح\_متفق عليه]

(۳۱۱۰۳) ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے حضرت حسان بن ثابت کو سنا، وہ ابو ہر رہ افاظ ہے شہادت طلب کر رہے تھے، میں تمہیں الله ك فتم دے كريوچھتا ہوں ،كيا آپ نے رسول الله ظافا ہے ساہے كه آپ نے فرمايا: اے احسان! تو ميري جانب سے جواب دے، اللہ تیرے جرئیل امین کے ور بعد مد دفر مائے گا تو ابو ہر مرہ ڈٹاٹٹ فر ماتے ہیں: ہاں۔

( ٢١١.١ ) أَخْبَرَكَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذُبَارِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ شَوْذَبِ الْمُقْرِءُ الْوَاسِطِيُّ بِهَا حَلَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانِ حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً

(ح) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ ٱلْحَافِظُ أَخْبَرَنِي أَبُو النَّصْرِ الْفَقِيةُ حَذَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّتُنَا شُعْبَةً عَنْ عَدِى بُنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -تَلَظِيم- قَالَ لِحَسَّانَ : الْهُجُهُمُ وَجُبُرِيلٌ مَعَكَ . لَفُظُ حَدِيثٍ.

وَهُبٍ وَلِي رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ اهُجُهُمُ أَوْ قَالَ :هَاجِهِمُ وَجُبْرِيلُ مَعَكَ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ أَوْجُهِ عَنْ شُعْبَةَ.

[صحيح منفق عليه

(アリーア) براء بن عازب فرماتے ہیں کدرسول الله نگ اے حضرت حسان سے فرمایا: اے حسان ا کفار کی ندمت کر، جرائیل

(ب) سلیمان کی روایت ہے کہ ان کی ندمت کرو۔ ان کی ندمت کرو، جرائیل تیرے ساتھ ہے۔

( ٢١١.٥) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَلَّنَنَا أَبُو الْحَسَنِ :أَحْمَدُ بُنُ إِسْحَاقَ بُنِ إِبْرَاهِيمَ الصَّيْدَلَانِيُّ الْعَدْلُ إِمْلَاةً حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةً حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى أَنْبَأَنَا يَحْبَى بُنُ زَكِرِيَّا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُوْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً رَضِى اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ حَسَّانُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ الْذُنْ لِي فِي أَبِي سُفْيَانَ فَقَالَ : فَكَيْفَ بِقَرَايَتِي مِنْهُ ؟. فَقَالَ : وَالَّذِي أَكُرَ مَكَ لَاسُلَنَكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعْرَةُ مِنَ الْخَمِيرِ فَقَالَ حَسَّانُ :

إِنَّ سَنَامَ الْمَجْدِ مِنْ آلِ هَاشِم بَنُو بِنْتِ مَخْزُومٍ وَوَالِدُكَ الْعَبْدُ وَوَالِدُكَ الْعَبْدُ وَوَالُهُ فَا مِنْ الشَّعْرِ مِنْ حَدِيثٍ عَبْدَةَ عَنْ هِشَامٍ.

[صحيح\_ متفق عليه]

(۱۱۰۵) حضرت عائشہ علی فرماتی ہیں کہ حضرت حسان چھڑنے کہا: اے اللہ کے رسول! ابوسفیان کے بارے ہیں اجازت ویں۔ آپ تھھ نے فرمایا: میری اس سے قرابت کا کیا ہے گا؟ حضرت حسان کہنے لگے: میں آپ تھھ کو درمیان سے ایسے تکال لوں گا، جیسے تکا آئے سے تکال لیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا: ''آل ہو ہاشم سے بزرگ کی کوہان ہے اور اے بنت مخزوم کی اوالا د! تیراوالد تو غلام ہے۔''

(٢١١٦) أُخْبَرُنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيْ بُنُ أَخْمَدَ بَنِ عَبْدَانَ أَنْبَأَنَا أَخْمَدُ بَنُ عُيَيْدِ الصَّفَّارُ حَلَّتَنَا الْمَنْ عِلْمَ بَنِ عَنِيَةَ عَنْ سَعِيدِ بَنِ أَبِي هِلَالِ عَنْ عُمَارَةً بَنِ غَزِيّةً عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ إَبْرَاهِمِ عَنْ أَبِي سَلَمَة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْفَتِهِ فَالَ اللَّهِ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْهَا فَاللَّهُ مَنْهُ فَلَمْ يُرْضِ الْمَجُوا فَرَيْشًا فَإِنَّهُ أَشَدُ عَلَيْهِ عَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَنْسَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ قَالَ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ حَسَانُ : قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ لَوْ يَعْلِي اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ حَسَانُ : قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ لَا لِي عَلَيْهِ قَالَ وَسُولَ اللَّهِ عَلَى يَحْرُكُهُ ثُمْ قَالَ : وَالَّذِي بَعَنَكَ بِالْحَقِّ لَوْنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهَا فَسَمِعْتُ لِي فِيهِمْ نَسَبًا حَتَّى يُخْلِقُ لَاللَّهُ عَنْهَا فَسَمِعْتُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْهَا فَسَمِعْتُ وَاللّهِ اللَّهِ عَنْ وَسُولُ اللَّهِ عَنْ وَسُولَ اللَّهِ عَنْ وَسُولِ اللَّهِ وَقَالَتُ عَلَىٰ اللَّهُ عَنْهَا فَسَمِعْتُ وَاللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ وَسُولُ اللّهِ عَنْ الْعَجِينِ قَالَتُ عَنْ الْعَجْولُ عَنْ وَسُولُ اللّهِ عَنْ الْعَجْولُ وَاللّهُ عَنْ وَسُولُ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَالُولُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى الْعَلْمَ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ ع

- (١) هَجَوْتَ مُحَمَّدًا فَأَجَبُتُ عَنْهُ وَعِنْدَ اللَّهِ فِي ذَاكَ الْجَزَاءُ
- (٢) هَجَوْتَ مُحَمَّدًا بَرًّا حَنِيفًا رَسُولَ اللَّهِ شِيمَّةُ الْوَقَاءُ
- (٣) فَإِنَّ أَبِى وَوَالِدَهُ وَعِرْضِى لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاءً

تُثِيرُ النَّقْعَ مَوْعِدُهَا كُدَاءُ (٣) ثَكِلْتُ بُنَيْتِي إِنَّ لَمْ تَرَوْهَا (۵) يُنَازِعُنَ الْأَسِنَّةُ مُشُرَعَاتِ عَلَى أَكْتَافِهَا الْأَسُلُ الظُّمَّاءُ تُلطَّمُهُنَّ بِالْحُمْرِ النَّسَاءُ (٢) تَظُلُّ جِيَادُنَا مُتَمَطِّرَاتِ (4) فَإِنْ أَعْرَضْتُمْ عَنَّا اعْتَمَرْنَا وَكَانَ الفَتْحُ وَانْكُنَّفَ الْفِطَاءُ يُعِزُّ اللَّهُ فِيهِ مَنْ يَشَاءُ (٨) وَإِلَّا فَاصْبِرُوا لِضِرَابِ يَوْم (٩) رَقَالَ اللَّهُ قَدْ أَرْسَلْتُ عَبْدًا يَقُولُ الحَقَّ لَيْسَ بِهِ خَفَاءُ (١٠) وَقَالَ اللَّهُ قَدْ أَرْسَلْتُ جُنْدًا هُمُ الْأَنْصَارُ عَزْمَتُهَا اللَّقَاءُ (١١) لَنَا فِي كُلِّ يَوْم مِنْ مَعَلِّ بِبَاء " أَوْ قِتَالٌ أَوْ هَجَاءُ وَيَمْدُخُهُ وَيَنْضُرُهُ سَوَّاءُ (١٢) فَمَنْ يَهْجُو رُسُولُ اللَّهِ مِنْكُمْ (١٣) رَجُبُرِيلٌ رَسُولُ اللَّهِ فِينَا وَرُوحُ الْقُدُسِ لَيْسَ لَهُ كِفَاءُ

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ.

الا ۱۱۱۹) حضرت عائش بنا فرماتی بین که رسول الله طابعاً نے فر مایا: قریش کی خدمت کرو، بیان پر تیر پیشنے سے زیادہ مخت ہے، آپ طابعاً نے این رواحہ کو روانہ کیا، آپ طابعاً نے فر مایا: ان خدمت کر اس نے ان کی غدمت کی لیکن آپ راضی نہ ہوئے ۔ پھر کعب بن ما لک کی طرف روانہ کیا۔ پھر حسان بن تابت کو روانہ کیا۔ جب حسان آئے تو کہنے گئے: اب بیل تمہار سے لیے آیا ہوں، دم ہلانے والے ثیر کی جانب روانہ کرو۔ پھر زبان با بر زکال کراس کو حرکت دی، پھر کہا: اس ذات کی تم جس نے آپ طابعاً کو حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ بیس ان کو چرزے کے پھاڑنے کی طرح پھاڑ ڈوالوں گا۔ رسول اللہ طابعاً نے فرمایا: اس حسان! جلدی نہ کرنا کیونک ابویکر طابعاً قریش کے نسب کو سب سے زیادہ جانے والے ہیں۔ کیونکہ میر انسب بھی ان بیس ہو قرمایا: اس اور کہنے گئے اب ان ایس ہو گئے۔ پھر آپ ساتھ کے باس آئے پھر لوث گئے۔ پھر آپ طابعاً کے باس آئے میر کو حدا کر لیا جائے۔ پھر صفرت حسان ابو بکر طابعاً کیا، میرے لیے۔ اس ذات کی تم جس نے آپ طابعاً کو جسم کا تاب میں نہ میں نہ بیس آپ بھر کی کہ دفر ماتے کا کشرت حسان سے کہدر ہے تھے کہ جر کیل تیری مدوفر ماتے میں نہ بیس نے رسول اللہ طابع کے اون عالم کرے گا، فرماتی ہیں کہ جب تک تو رسول اللہ طابع کے دور بھی اور ہمیں بھی آئر ام دیا۔ حسان نے کہا:

هِ اللَّهِ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فِي اللَّاللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَالْ

و تونے محد ( اللہ اللہ ) کی برائی کی جونیک ہیں یک سوہیں اللہ کے رسول ہیں،وفاداری ان کی عادت مبارکہ ہے

میرے ماں باپ اور میری آبرو
 میرے مال باپ اور میرای آبرو
 کی آبرو بچائے کے لیے قربان ہے

شاپی جان کلودوں اگر چیتم اس کونددیکھو
 دوگر دوغبار کو کداء کی دونوں جانب سے اڑا دے گا

الی طاقت دراونٹیال جوبا کول پرزورلگاتی ہیں ادراو پر پڑھتی ہیں
 ان کے کندھوں پر تیز ٹوک والے بر چھے ہیں جوخون کے پیاہے ہیں

اور ہمارے گھوڑے دوڑتے ہوئے آئیں گے
 جن کے منہ عور تیں اپنے دوپٹوں سے اپنے تھیتی ہیں

 اگرتم ہم ہے منہ پھیرلو(بات نہ کرو) تو ہم عمرہ کرلیں گے تو چھ ہوجائے گی اور پردہ اٹھ جائے گا

نہیں تو اس دن کی لڑائی کے لیے مبر کرو
 جس دن اللہ تعالی فتح دےگا اور جے جا ہے گاعزت دےگا

الله تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بندے کو بھیجا ہے
 جو ہمیشہ کے بات کہتا ہے اس کی بات میں کوئی شہنیں

الله تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک تشکر تیار کیا ہے
 وہ انسار کالشکر ہے جن کا کھیل کا فروں سے مقابلہ کرنا ہے

ہم تو ہرروز ایک ندایک تیاری میں ہیں
 گالی گلوچ ہے کا فروں ہے ، الرائی یا جو ہے کا فروں ہے

ہم میں ہے جواللہ کے رسول کی جو کرے
 اوران کی تعریف کرے یا مدد کرے وہ سب برابر ہیں

چریل این جم میں اللہ کے قاصد ہیں
 اورروح القدی جن کا کوئی مثل نہیں

( ٢١١.٧ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ : مُحَمَّدُ بُنُ يَعْفُوبَ حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بُنُ سَلَمَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ

حَصَانٌ رَزَانٌ مَا تُزَنَّ بِرِيبَةٍ ﴿ وَتُصْبِحُ غَرُّنَى مِنْ لُحُومِ الْغَوَافِلِ فَقَالَتُ عَائِشَةُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا :لَكِنَّكَ لَسْتَ كَذَاكَ. قَالَ مَسُرُوقٌ فَقُلْتُ لَهَا :لِمَ تَأْفَرْنِنَ لَهُ يَدْخُلُ عَلَيْكِ؟ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (وَالَّذِى تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ) فَقَالَتُ : فَأَنَّى عَذَابٍ أَشَدُّ مِنَ الْعَمَى

وَقَالَتْ إِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ أَوْ يُهَاجِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - النَّيِّةِ-. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسُلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ بِشُو بُنِ خَالِدٍ. [صحيح\_منفق عليه]

لَّهُ فَقَالَ :

(۲۱۱۰۷) مروق رفی فراتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ فیگا کے پاس آیا۔ان کے پاس حسان بن ثابت تھے، وواشعار پڑھ رہے تھے، جوان کی جوانی کے اشعار تھے۔شعر

> وہ سجیدہ اور پاک دامن میں جیر مجمی تہت نہیں لگائی گئی وہ ہر صبح بھوکی ہو کر نادان بہنوں کا گوشت نہیں کھاتیں

حضرت عائشہ کا فرمانے کلی: آپ تو ایسے نہیں ، مسروق کہنے گگے: یس نے حضرت عائشہ کا نے کہا: آپ ان کو ایسے پاس آنے پاس کے خطرت عائشہ کا نے آپ ان کو ایسے پاس آنے کی اجازت کیوں دیتی ہیں؟ حالا فکہ اللہ فرماتے ہیں: ﴿ وَالَّذِی تَوَلّٰی کِبْرَةٌ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴾ [النور ۱۱] ''ووانسان جوتہمت کا والی بنا ان میں سے ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔'' فرمانے لگیں: اندھے پن سے بڑا عذاب کیا ہے؟ اور فرمانے لگیں کہ وہ رسول اللہ ناٹھا کا دفاع کیا کرتے تھے۔

( ٢١١٠٨ ) أُخْبَرُنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشُرَانَ بِبَغْدَادَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهُرِى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِي حَدَّالُونَا فَي الشَّعْرِ مَا أَنْزَلَ فِي الشَّعْرِ مَا أَنْزَلَ. قَالَ : إِنَّ الْمُؤْمِنَ يُجَاهِدُ بِسَيْفِهِ وَلِسَالِهِ وَالَّذِي مَا أَنْزَلَ فِي الشَّعْرِ مَا أَنْزَلَ. قَالَ : إِنَّ الْمُؤْمِنَ يُجَاهِدُ بِسَيْفِهِ وَلِسَالِهِ وَالَّذِي لَكُونَ مِي بِيدِهِ لَكَانَّهُمَا تَوْمُونَهُمْ بِهِ نَصْحَ النَّبُلِ. كَذَا قَالَ. [صحيح - احرجه عبدالرزاق]

(۲۱۱۰۸)عیدالرحمٰن بن کعب بن مالک اپنے والد نے قتل فر ماتے ہیں کدرسول اللہ مُکاٹیج نے فر مایا: اللہ نے اشعار کے بارے میں جو تازل کیا سوکیا۔ فر مایا: مومن اپنی تلوار اور زبان سے جہاد کرتا ہے، اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میری جان ہے، کو یا کہ تم ان پر تیروں کی بارش کرتے ہو۔

( ١١١٠٩ ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكُو بَنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى أَنْبَأَنَا أَبُو سَهُلِ بْنُ زِيَامٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَوِيمِ بْنُ الْهَيْمَمِ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنِى شُعَيْبٌ عَنِ الزَّهْرِيُّ أَخْبَرَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَفْبِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ كُعُبَ بْنَ مَالِكِ حِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ فِي الشُّعْرِ مَا أَنْزَلَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ - اللَّهِ - فَقَالَ لَهُ : إِنَّ اللَّهَ قَدُ أَنْزَلَ فِي الشُّعْرِ مَا قَدْ عَلِمْتَ فَكَيْفَ تَرَى فِيهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - اللَّهِ - إِنَّ الْمُؤْمِنَ يُجَاهِدُ بِسَيْفِهِ وَلِلسّانِهِ . الشُّعْرِ مَا قَدْ عَلِمْتَ فَكَيْفَ تَرَى فِيهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - اللَّهِ - النَّهِ عَلَيْهِ مَا قَدْ عَلِمْتَ فَكَيْفَ تَرَى فِيهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - النَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهَ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْكُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْلُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الللَّهِ عَلَيْهِ الللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْكُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الل

[صحيح\_ تقدم قبله]

(۱۱۰۹) عبدالرحمٰن بن عبدالله بن كعب بن ما لك فرماتے بين كه كعب بن ما لك رسول الله طَيْخُ كے پاس آئے ، جب اللہ نے اشعار كے بارے بيں نازل كيا جوآپ جانتے بيں آپ كا كيا خيال ہے؟ آپ طالح اللہ على الله على اللہ على

( ٢١١٨ ) وَأَخْبَوْنَا أَبُو بَكُو بُنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى حَلَّثْنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ حَلَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثْنَا أَبُو الْيُمَانِ الْحَكْمُ بُنُ نَافِعِ أَنْبَأَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزَّهْرِيُّ قَالَ وَكَانَ بَشِيرٌ بُنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ يُحَدِّثُ أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ - مَلَّئِلَهُ - قَالَ : وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَكَأَنَّمَا تَنْصَحُونَهُمْ بِالنَّلِ فِيمَا تَقُولُونَ لَهُمْ مِنَ الشَّعْرِ . [صحبح- نقدم قبله]

(۲۱۱۱) کعب بن ما لک فر مائتے ہیں کہ رسول اللہ طافی نے فر مایا: اس وات کی تیم جس کے قبضے میری جان ہے جوتم اشعاران کے بارے ہیں کہتے ہوگو یا کہتم ان پر تیروں کی ہارش کرتے ہو۔

( ٢١١١) أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِى الرُّوذْبَارِى أَبْبَانَا أَبُو بَكُرِ بْنُ دَاسَةَ حَلَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَلَثَنَا أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرُوزِيُّ حَلَيْنَا أَبُو بَكِرِ مَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ﴿ وَالشُّعْرَاءُ يَتَبِعُهُمُ الْعَاوُونَ ﴾ [الشعراء ٢٢٤] فَنَسَخَ مِنْ ذَلِكَ وَاسْتَثْنَى فَقَالَ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا ﴾ [الشعراء ٢٢٤] فَنَسَخَ مِنْ ذَلِكَ وَاسْتَثْنَى فَقَالَ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا ﴾ [الشعراء ٢٢٧]. [ضعيف]

(٣١١١) عَرَسابِن مَبِاسِ مُنْ الْمَنْ اللهِ عَلَى فَرَمَاتِ مِينَ كَهِ ﴿ وَالشَّعْرَاءُ يَتَنِيعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴾ [الشعراء ٢٢٤] "السيستوخ موكى ﴿ إِلَّا الَّذِينَ الْمَنْوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ وَذَكَرُوا اللهُ كَثِيْدًا ﴾ [الشعراء ٢٢٧] "مُمَّروه لوگ جوائيان لائ اورنيك عمل كيه اورالله كابهت زياده ذكركرتے بين ـ "

( ٢١١٢ ) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَصْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ جَعْفَرِ بْنِ دُرُسُتُويْهِ حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ وَابْنُ بُكَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثِنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِى الْهَيْتُمُ بْنُ أَبِى سِنَانِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرُةً وَهُوَ يَقُصُّ وَهُوَ يَقُولُ فِى قَصَصِهِ وَهُوَ يَذْكُرُ وَسُولَ اللَّهِ مُثَلِّبُ - : إِنَّ أَخُا لَكُمْ لَا يَقُولُ الرَّفَتَ . يَغْنِى بِلَيْكَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةً قَالَ :

(۱) وَفِينَا رَسُولُ اللَّهِ يَتْلُو كِتَابَهُ إِذَا انْشَقَ مَعْرُوفٌ مِنَ الْفَجْرِ سَاطِعُ
 (۲) أَزَانَا الْهُدَى بَعْدَ الْعَمَى فَقُلُوبُنَا بِهِ مُوقِنَاتٌ أَنَّ مَا قَالَ وَاقِعُ

﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَيْهِ مِنْ أَلَيْهِ مِنْ أَلَيْهِ مِنْ أَلَيْهِ مِنْ الْمُطَاجِعُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ال

رَّ الْمُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ بُكُيْرٍ. [صحيح\_بخارى ١١٥٥\_ ١١٥٦]

( ۲۱۱۱۲ ) حضرت الوہریرہ ٹائٹوائے تھے بیان کرئے ہوئے رسول اللہ ٹائٹا کا تذکرہ کرتے کہ تمہارا بھائی ہے، وہ بے مودہ بات نہیں کرتا، بیعنی عبداللہ بن رواحہ۔ شعر:

🛈 ہمارے اندراللہ کے رسول ہیں ، جواس کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ جب بھلائی والی فجر طلوع ہوتی ہے۔

اس نے اندھے پن کے بعد ہمیں ہدایت دی اور ہمارے دل اس کا یقین کرنے والے ہیں، جواس نے کہد دیا واقع ہوئے والا ہے۔

 وہ رات گزارتا ہے کہاس کے پہلوبستر سے جدار ہے ہیں۔جس وقت کفار کے پہلوا ہے بستروں پر بھاری ہوتے ہیں، یعنی چینے ہوئے ہوتے ہیں۔"

( ٢١١٣ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُلِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَمْدَانَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَعْلَى حَدَّنَنَا عَبَادُ بْنُ مُوسَى حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ قَابِتٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُونَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ :سُيْلَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةً وَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ :سُيْلَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ :سُيْلَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ :سُيْلَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْهَا قَالَ :هُوَ كَالاًمْ فَحَسَنَةٌ حَسَنْ وَقَيْبِحُهُ قَبِيحٌ .

وَصَلَهُ جَمَاعَةٌ وَالصَّحِيحُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي - مَالَطُ - مُوسَلٌ. [حسن]

(۲۱۱۱۳) حضرت عائشہ نظافر ماتی ہیں کہ رسول اللہ نظافیا ہے شعر کے متعلق سوال ہوا تو آپ نظافی نے فر مایا: یہ کلام ہے، ایکھے اشعار اچھی کلام اور ہرے اشعار بری کلام ہیں۔

( ١١١١٤ ) أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُمٍ : أَخْمَدُ بُنُ الْحَسَنِ حَلَّكُنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بُنُ يَعْفُوبَ حَلَّكُنَا الْمُحَسِّنُ بُنُ عَلِى بُنِ عَفَّانَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَّامَةً عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ حَلَّقَنَا سِمَاكُ بُنُ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : سُينِكُ عَائِشَةُ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - مَنْفَظِّةٍ- يَنَمَثَّلُ بِشَيْءٍ مِنَ الشَّعْرِ قَالَتُ رُبَّمَا دَخَلَ وَهُوَ يَقُولُ . سَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَمْ نُؤُودٍ. [ضعيف]

(۲۱۱۱۳) عَرَمَهُ فَمَاتِ بِنَ كَهُ مَعْرَت عَاكَشُهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ كَلَ وَلَى مثال اشعار بين سے ہے؟ فرمایا: آپ عَلَیْهُ بِهِی بِنِی اس طرح کہ لیاکرتے: عَنقریب تیرے پاس شخص وہ فجریں لائے گا، جس کوؤنے زادِ سزبھی فیس ویا۔ ( ۲۱۱۱۵) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيٌّ بُنُ أَحْمَدُ بْنِ عَبْدُانَ أَنْبُأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكَارَابِيسِيٌّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَجْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكَارَابِيسِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى بَكُرٍ.

(ح) وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةً وَأَبُو بَكُو: مُحَمَّدُ بْنُ إِبْوَاهِيمَ الْفَارِسِيُّ قَدِمَا عَلَيْنَا بَيْهَقَ وَهُمَا صَحِيحٌ سَمَاعُهُمَا قَالَا أَنْبَأَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ حَذَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَلَّمِيُّ حَذَّثَنَا أَبُو مَعْشَرِ الْبَصْرِيُّ يَعْنِي الْبَرَاءَ حَدَّثِنِي صَدَقَةُ بُنُ طَيْسَلَةَ أَخْبَرَنِي مَعْنُ بُنُ ثَعْلَبَةَ الْمَازِنِيُّ حَدَّثِنِي الْاَعْشَى الْمُعَازِنِيُّ قَالَ :اُنَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ظَائْشَدْتُهُ :

(١) يَا مَالِكَ النَّاسِ وَكَيَّانَ الْعَرَبُ إِنِّي لَقِيتُ ذِرْبَةً مِنَ الدُّرَبُ

(٢) غَدَوْتُ أَبْغِيهَا الطَّعَامَ فِي رَجَبُ وَفِي رِوَايَةِ الْكُرَابِيسِيِّ

٣) خَرَجُتُ ٱيْعِيهَا فَحَلْقَتْنِي بِنِزَاعِ وَحَرَبُ أَخُلَقَتِ الْعَهْدَ وَلَطَّتُ بِاللَّذَبُ

وَّهُنَّ شَرُّ غَالِب لِمَنْ غَلَبُ

ا الوكول كرب اورعرب كے فيصله كرتے والے!

میری ملاقات ایک زبان دراز آدی ہے ہوئی

میں تو گھبراہٹ اور پریشانی کی حالت میں رزق تلاش کرر ہاتھا۔

کرای کی روایت: بیس تو رزق کی تلاش میس نکلاء اس نے میرا پیچھا نیز وں کے ساتھ کیا اس نے وعدہ کی خلاف ورزی کی اور گناہ میں لت بت ہوگیا۔ وہ جس پر غالب آجا تیں ہیں ان کے لیے بدترین شر ہوتی ہیں تو نبی نے ان کی مثال دیتے ہوئے فرمایا تھا: وَ هُنَّ شَدُّ عَالِبِ لِلْمَنْ عَلَبْ.

( ١٨١٦) وَأَخْبَرَنَا عَلِيَّ بُنُ أَحْمَدُ بْنِ عَبْدَانَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْمَدُ بْنُ يَحْمَدُ بْنُ يَحْمَدُ بْنُ يَحْمَدُ بْنُ يَحْمَدُ بْنُ عَبْدَانَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَانَا أَنْبَأَنَا طَيْسَلَةُ بْنُ نَبَاتَةَ الْمَازِنِيُّ حَذَّتَنِي أَبِي وَالْحَيُّ عَنْ أَعْشَى بْنِ مَاعِزٍ قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ - مَلْنَظِيَّةٍ- فَأَنْشَدُتُهُ فَذَكَرَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : تَزَوَّجْتُ ذَرْبَةً وَقَالَ ذَعَبْتُ أَيْعِيهَا وَقَالَ فَخَالْفَنْنِي بِيزَاعٍ وَهَرَبُ وَلَمْ يَذْكُرِ الْبَيْتَ الْخَامِسَ وَقَالَ غَيْرُهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ طَيْسَلَةُ بْنُ صَدَقَةً.

[ضعيف. تقدم]

(۱۱۱۱۲) عنى بن ماعز فرماتے بین کدیں اشعار پڑھتے ہوئے نبی منتھ کے پاس آیا، اس نے ذکر کیا کہ پس نے ایک زبان درازعورت سے سادی کی ہے، پس اس کی تلاش پس تکلاتواں نے میراپیچا نیزوں سے کیا، کین پانچواں شعر ذکرتیں کیا۔ (۲۱۱۱۷) آخیر کا آبُو الْحُسَیْنِ بْنُ بِشُوانَ بِیغَدَادَ أَنْبَانَا أَبُو عَمُوو بْنُ السَّمَّاكِ حَدَّثَنَا حَنْبُلُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا فَاللَّهُ عَمْ وَکُونَا قَلْتُ لَهُ : رَأَيْتُ النَّبِيّ عَلَيْنَ مَلَونَ السَّمَاتُ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قُلْتُ لَهُ : رَأَيْتُ النَّبِيّ عَلَيْنِي سِمَاكٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قُلْتُ لَهُ : رَأَيْتُ النَّبِيّ عَلَيْنَ مَنْ مَلِي لَلْ الصَّمْتِ وَكَانَ أَصْحَابُهُ يُتَنَاشَدُونَ الشَّعْرَ عِنْدَهُ وَيَذَكُونَ أَشْيَاءً مِنْ أَمْرِ الْحَامِ الْحَمْدِ وَكَانَ أَصْحَابُهُ يُتَنَاشَدُونَ الشَّعْرَ عِنْدَهُ وَيَذَكُونَ أَشْيَاءً مِنْ أَمْرِ

المراد المرد ال

( ٢١١٨ ) وَأَخْبَوْنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ أَنْبَأَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَو حَذَّنَنَا يَعْفُوبُ بْنُ سُفْيَانَ حَذَّنَا يَحْبَى بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ سَمُرَةً :أَكُنْتَ تُجَالِسُ النَّبِيَّ - مَنْائِلَةً- قَالَ نَعَمُ وَكَانَ طَوِيلَ الصَّمْتِ قَلِيلَ الضَّحِكِ وَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ - مَنْائِلَةً- يَتَنَاشَدُونَ الشَّعْرَ وَالنَّبِيُّ - مَنْئِلَةً-يَتَبَشَّمُ. [ضعيف] يَتَبَشَّمُ. [ضعيف]

(۲۱۱۱۸)ساک فرماتے ہیں کہ میں نے جابر بن ہمرہ سے کہا: کیا آپ نبی مُؤَثِّمُ کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے؟ فرمانے گلے: ہاں۔ آپ زیادہ خاموش رہے تھے، ہنتے کم ،آپ کے صحابہ اشعاد پڑھتے ، آپ مسکراتے تھے۔

( ٢١١٩ ) أُخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشُوانَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ السَّمَّاكِ حَلَّثَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ حَلَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَصْرِ حَلَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِى الْبِلَادِ عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ : رَأَيْتُ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - نَلْكُ -يَتَنَاشَدُونَ الشِّغْرَ عِنْدَ الْبَيْتِ أَوْ حَوْلَ الْبَيْتِ لَا أَعْلَمُ إِلَّا قَالَ مُحْرِمِينَ شَكَّ إِبْرَاهِيمُ. [ضعف]

(۲۱۱۱۹) ضعی فریاتے ہیں کدمیں نے نبی طافا کے صحابہ تفاقاتا کو بیت اللہ کے قریب اشعار پڑھتے ویکھا جب وہ بہت اللہ ک پاس اردگر داحرام کی حالت میں تھے،ایراہیم راوی کوشک ہے۔

﴿ ٢١١٣ ) قَالَ وَحُدَّثَنَا حَنُبُلُ بُنُ إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَبُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ قَالَ :إِنَّ آخِرَ مَجُلِسٍ جَالَسْنَا فِيهِ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ مَجْلِسٌ تَنَاشَدُنَا فِيهِ الشَّعْرَ.

[ضعيف]

(٢١١٢) مُحرَّ بَن اللَّحْ فَرِياتِ فِي كَدِجبِ جَارَى آخرى مجلى حضرت زيد بَن ثابت بِهِ فَى تَوْجَمَ اسَ فِي اشعاد بِإِحْقَ تَقَدِ (٢١٢١) أَخْبَرَ نَا أَبُو الْقَاسِمِ بُنُ أَبِي هَاشِمِ الْعَلَوِيُّ بِالْكُوفَةِ أَنْبَأَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ دُحَيْمٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا وَكِي الْعَامِلِيَّ عَنِ الْأَعْمَشِ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْوَالِيِيُّ قَالَ : كُنَّا نُجَالِسُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ - يَنْتَظِيَّةٍ. وَصحيح] فَيَتَنَاشَدُونَ الْأَشْعَارَ وَيَتَذَاكَرُونَ أَيَّامَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. [صحيح]

(٢١١٢١) ابوخالدوالى فرمات بين كربهم سحاب كي للس بين بهوت ، وه اشعار اورجا لبيت كايام كاتذكره فرمات تقد (٢١١٢١) أَخْبَوْنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشُوانَ أَنْبَانَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ مَطْرٍ الْوَرَّاقِ عَنْ مُطَوِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : صَحِبْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ مِنَ الْبَصْرَةِ إِلَى مَكَّةَ وَكَانَ يُنْشِدُنِي كُلَّ يُوْمٍ ثُمَّ قَالَ لِي : إِنَّ الشَّعْرَ كَلاَمٌ وَإِنَّ مِنَ الْكَلامِ حَقًّا وَبَاطِلاً. [ضعيف] هُ مِنْ الْكَبْرِيٰ يَتِي مِنْ أَرْجِلُهُ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

اشعار سناتے اور کہتے کہاشعار کلام ہے اور کلام نق اور باطل بھی ہوتی ہے۔

( ٢١٨٢٣ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بُنُ أَبِى عَمْرِ وَ فَالاَ حَلَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بُنُ يَعْفُوبَ حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ سَلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِى عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ : كَانَ شُعَرَاءُ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ - الْشِهْ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ وَحَسَّانُ بْنُ قَابِتٍ وَكَعْبُ بْنُ مَالِكٍ . [حس]

( ۲۱۱۲۳ ) محدین سرین قرماتے ہیں کہ حابیس سے عبداللہ بن رواحہ حسان بن اور کعب بن مالک شاعر تھے۔

( ٢١٧٢ ) أَخْبَرُنَا أَبُو عَبُدِ اللّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمُوو قَالاَ حَذَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ حَلَّثَنَا أَحُمَدُ بْنُ عَبُدِ اللّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمُو قَالاَ حَذَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ عَلْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِذَا قَرَأَ أَحَدُكُمْ شَئِئًا مِنَ الْقُرْآنِ فَلَكُمْ يَدُرِ مَا تَفْسِيرُهُ فَلْيَلْتَمِسُهُ فِي الشَّعْرِ فَإِنَّهُ دِيوَانُ الْعَرَبِ.

هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مَوْقُوكٌ. [حسن لغيره]

(۲۱۱۲۴)عکرمدابن عباس طانتهائے نقل فرماتے ہیں کہ جب تم قرآن کی تلاوت کرواورقرآن کی تغییرمعلوم نہ ہوسکے تو اشعار میں تلاش کرلیا کرو۔ بیورب کا اوب ہے۔

( ٢١١٢٥) وَقَدُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ حَدَّثَنَا وَحُمَّدُ بْنُ مُوسَى الْحِمَارُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ أَنْبَأَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ أَخُمَدُ بْنُ مُوسَى الْحِمَارُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ أَنْبَأَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَة

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -اللَّهِ-: إِنَّا مِنَ الشَّغْرِ حِكْمَةً وَإِذَا الْتَبَسَ عَلَيْكُمْ شَىءٌ ۚ مِنَ الْقُرَّ آنِ فَالْتَمِسُوهُ مِنَ الشَّغْرِ فَإِنَّهُ عَرَبِيُّ .

اللَّفْظُ الْاوَّلُ قَدُّ رَوَاهُ غَيْرٌ إِسْرَائِيلَ عَنُ سِمَالَةٍ وَأَمَّا اللَّفْظُ الثَّانِي فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ قَوْلِ الْهِ عَبَّاسٍ فَأَدْرِجَ فِي الْحَدِيثِ. [ضعيف]

(۲۱۶۲۵) عکرمہ ابن عباس تلاش نے قل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ تلفظ نے فرمایا: بعض شعر حکمت بجرے ہوئے ہیں، جب

قرآن میں ہے کوئی چیزتم پرخلط ملط ہوجائے تواشعار میں سے تلاش کرلیا کرو کیوں کہ بیم بی ہے۔

(4٢)باب الشَّاعِرِ يُكُثِرُ الْوَقِيعَةَ فِي النَّاسِ عَلَى الْفَضَبِ وَالْحِرْمَانِ

شاعر لوگ اکثر لوگوں کی غصہ اور عطیہ کی محرومی کے وقت برائی بیان کرتے ہیں

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : رُدَّتُ شَهَادَتُهُ بِهِ.

ا مام شافعی شنشہ نے قرمایا: ان کی اس بار ہے میں شہادت رد کی جائے گی۔

( ٢١٢٦ ) حَدَّثُنَا أَبُو الْحَسَنِ : مُحَمَّدُ بُنُ الْحُسَيْنِ بُنِ دَاوُدَ الْعَلَوِيُّ إِمْلَاءً أَنْبَأَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ابْنُ الْعَلَوِيُّ إِمْلَاءً أَنْبَأَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مُحَدِّدُ بْنُ الْمُحَمَّدِ بْنِ أَنَسِ عَنِ الزُّهُوكَى عَنْ الشَّوْقِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ الزَّهُوكَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - طَلَّكُ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - طَلَّكُ - قَالَ : لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصَّرَعَةِ وَلَكِنَّ الشَّوْدِيدُ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - طَلَّكُ - قَالَ : لَيْسَ الشَّدِيدُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - طَلِّكُ - طَالَ : لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصَّرَعَةِ وَلَكِنَّ اللَّهُ عَنْهُ عَلْمُ عَنْهُ عَلَالُو عَنْهُ عَلَيْكُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَاهُ عَلَالًا عَلَاهُ عَلَى اللَّهُ عَلَاهُ عَلَالَا عَلَاهُ ع

أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ. [صحبح\_منفق عليه]

(۲۱۱۲۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ ٹبی ٹاٹٹا نے فرمایا: پہلوان وہ نہیں جوجلدی گرادے بلکہ پہلوان وہ ہے جوغصہ کے وقت اپنے او پرکنٹرول کرلے۔

(۱۱۱۲۷) أَخْبَرُنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَصْلِ الْقَطَّانُ بِبَعْدَادَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ حَدَّثَنِي نَوْفَلُ بُنُ مُسَاحِقٍ عَنُ سَعِيدِ أَبُو الْيُمَانِ أَخْبَرَنِي شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ حَدَّثَيْنِي نَوْفَلُ بُنُ مُسَاحِقٍ عَنُ سَعِيدِ أَبُو الْيَمَانِ أَنْهُ قَالَ : مِنْ أَرْبَى الرِّبَ الرسْتِطَالَةُ فِي عِرْضِ الْمُسْلِمِ بِعَيْدٍ حَقْ . [صحب]

بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِي مَنْ النَّبِي مَنْ اللَّهِ عَنِ النَّيْنِ مَنْ اللَّهِ بَنِ الرَّبَ الإسْتِطَالَةُ فِي عِرْضِ الْمُسْلِمِ بِعَيْدٍ حَقْ . [صحب]

(۲۱۱۲۵) سعيد بن ذيد في نَاتِيْ مَنْ اللَّهُ مَا مَنْ عَبْلُ مَا مَنْ عَلَيْمُ اللَّهِ بِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى عَالَى كَى نَاتَقَ

( ٢١١٢٨ ) أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُحَسَيْنِ بُنُ بِشُرَانَ أَلْبَأْنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَلَّثَنَا أَخْمَدُ بُنُ مَنْصُورٍ حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ مُحَمَّدٍ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو بْنِ عُضْمَانَ يَرُّوِيهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ -طَلَّئِظَ . وَالرَّوَايَةُ أَحَدُ الشَّاتِمِينَ. الأَعْرَاضِ رَأَشَدُّ الشَّنْمِ الْهِجَاءُ. وَالرُّوَايَةُ أَحَدُ الشَّاتِمِينَ.

هَذَا مُرْسَلٌ. وَهُوَ يُؤَكُّدُ مَا قَبُلَهُ.

وَرَوَاهُ عِمْرَانُ بْنُ أَنَسِ الْمَكْنُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ - مَنْ السِّخ مَوْصُولاً بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ. قَالَ الْبُخَارِيُّ وَلَمْ يُنَابَعُ عَلَيْهِ إِصعِف ]

(۲۱۱۲۸) عمرو بن عثان فرماتے ہیں کہ نبی ناٹی کا نے فرمایا: سیمبھی سود کی شکل ہے کہ بے عزتی کی غرض سے گالیاں ویٹا اور سخت ترین گالی کسی کی قدمت بیان کرنا ہے۔

( ٢١١٢٩ ) أُخْبَرُنَا أَبُو زَكِرِيَّا بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي وَأَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيُّ وَأَبُو صَادِقِ بَنُ أَبِي الْفُوَارِسِ الْعَطَّارُ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ أَنْبَأَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ الْبَيْرُونِيُّ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورَ أَنْبَأَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ أَنَّهُ حَدَّتُهُمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُوَّةً عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهِكَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنْهَا قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - اللَّهِ الْمُؤْمِقِيمَ اللَّهُ عَنْهَا أَنْهَا قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - الْمُؤْمَ کے سنن الکیری بیتی مونم (بلدا) کے میکن کی جی کی کہ کی میکن کی ہیں ہے کہ انسان وہ نے جو کی آ دی کی است النسان وہ نے جو کی آ دی کی است کے است النسان وہ نے جو کی آ دی کی است کے متبیاری تعلیم کے قبیلہ کی تحقیر کرتا ہے اور وہ آ دی جو اپنے باپ کا افکار کرتا ہے اور اپنی والدہ سے نا کرتا ہے۔

کرتا ہے۔

## (٤٣)باب مَا جَاءَ فِي إِعْطَاءِ الشُّعَرَاءِ

#### شاعروں كوعطيات دينے كابيان

( ٣١١٣ ) أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ : عَبُدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَنْبَانَا أَبُو سَعِيدٍ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّا أَنْوَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَنْ عِكْرِمَةَ :أَنَّ شَاعِرًا أَنِي النَّبِيِّ - غَلَالُكُ- : الزَّعْفَرَانِيُّ حَلَّانِكُ - غَلَالُكُ - عَلَيْكُ - : يَا بِلَالُ الْطَعْ عَنِّي لِسَانَةً . فَأَعْطَاهُ أَرْبَعِينَ دِرُّهُمَّا وَحُلَّةً قَالَ : فَطَعْتَ وَاللَّهِ لِسَانِي فَطَعْتَ وَاللَّهِ لِسَانِي .

هَذَا مُنْفَطِعٌ وَرُوِى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمُوهِ مَوْصُولاً بِذِخْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَيْسَ بِمَحْفُوظٍ [ضعف]
(۲۱۱۳۰) حفرت عَرَمه وَاللَّهُ فَر ماتے ہیں کہ شاعر لوگ نی تو اللہ کے پاس آئے تھے آتا پ حفرت بلال اللَّمُنْ اللہ عَلَم اللہ عَلَم اللہ عَلَم اللہ عَلَم الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَم الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَم الله عَلَم الله عَلَمُ الله عَلَم الله عَلَمُ الله عَلَم الله عَلَم الله عَلَم الله عَلَم الله عَلَمُ الله عَلَم عَلَم عَلَم الله عَلَم ال

( ٢١٣٦ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَلَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ حَلَّثَنَا يَخْبَى بُنُ أَبِى طَالِبِ حَلَّثَنَا أَبُو دَاوُدُ الطَّيَالِيتُّ حَلَّثَنَا يَغْفُوبُ الطَّانِفِيُّ حَلَّثِنِي أَبِي عَنْ نُجَيْدِ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ أَعْطَى شَاعِرًا فَقِيلَ لَهُ : يَا أَبَا نُجَيْدٍ أَتَّعْظِى شَاعِرًا؟ قَالَ : إِنِّي أَفْقَدِي عِرْضِي مِنْهُ. [ضعف]

(۱۱۱۳) نجیر بن عمران بن حمین اپنے والدے نقل فرماتے ہیں کداس نے شاعر کوعطید دیا تو اس سے کہا گیا: اے ابونجیر! شاعروں کوعطیات دیتے ہو؟ فرمایا میں تواپی عزت کا فدید دیتا ہوں۔

( ٢١١٣٦) أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ عَبْدَانَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بُنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَلَّقَنَا أَحْمَدُ بُنُ بَحْبَى الْحُلُوانِيُّ حَلَّقَنَا الْمُنْكَلِرِ عَنْ جَايِرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ حَلَّثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ بُنُ الْحَسَنِ الْهِالَالِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَلِرِ عَنْ جَايِرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ حَلَّئِكِ - مَنْ لَئُلُ عَمْرُ وفِ صَدَقَةٌ وَمَا أَنْفَقَ مِنْ نَفَقَةٍ فَعَلَى اللَّهِ خَلَفُهَا إِلَّا مَا كَانَ فِي بُنَيَانٍ أَوْ مَعْصِيَةٍ . قُلْتُ السَّانِ فَي بُنيَانٍ أَوْ مَعْصِيَةٍ . قُلْتُ المُحْمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ : مَا يَهِي يِهِ عِرْضَهُ؟ قَالَ : يُغْطِى الشَّاعِرَ وَذَا اللَّسَانِ. [ضعيف]

(۲۱۱۳۲) حضرت جابر والنوافر ماتے ہیں کدرسول اللہ نظافیانے فرمایا: ہرنیکی صدقہ ہے جوانسان اپنے پراپنے گھر والوں پرخرج کرتا ہے، اس کا صدقہ کھا جاتا ہے اور جس کے موض وہ اپنی عزت کو محفوظ کرتا ہے، وہ مجمی صدقہ ہے اور جو بھی وہ خرج کرتا ہے

اللہ اس سے بہتر بدل عطا کردیتے ہیں سوائے اس کے جو نثارتوں اور تا فر مانی کے کا موں میں استعال کیا جائے ۔ کہتے ہیں میں نے محمد بن منکدرے پو چھا گیا: عزت کا بچانا کیا مطلب؟ فر مایا: شاعروں اور چرب لسان لوگوں کوا دا کرنا۔

( ٢١١٣٣ ) أَخْبَرُنَا أَبُو عَلِنَى الرُّوذُبَارِيُّ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِي حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَلَاكْرَهُ بِنَحْوِهِ مَرْفُوعًا اللَّهَ فَالَ عَلَى اللَّهِ فَلَاكَرَهُ بِنَحْوِهِ مَرْفُوعًا إِلَّا أَنَهُ قَالَ قَالَ اللَّهَ فَلَكَرَهُ بِنَحُوهِ مَرْفُوعًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قَالَ اللَّهَ قَالَ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعُلِيلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ الللل

(۲۱۱۳۳) محمد بن منکدر حضرت جابر ﷺ سے ای طرح مرفوع نقل فر ماتے ہیں۔ محمد کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت جابر ڈاٹٹٹا سے کہا: آ دی کا اپٹی عزت کو محفوظ کرنے سے کیا مراو ہے؟ فر مایا: شاعراور چرب لسان لوگوں کو دینا۔ کو یا کہ فر مانے لگے کہ ان کی زبان کو بند کیا جائے۔

(۷۴)باب الشَّاعِرِ يَمْدَحُ النَّاسَ بِمَا لَيْسَ فِيهِمْ حَتَّى يَكُونَ ذَلِكَ كَثِيرًا ظَاهِرًا كَذِبًا مَحْطًا شاعروں كے جموثی مدح بيان كرنے كاتھم

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ :رُدَّتْ شَهَادَتُهُ بِهِ.

امام شافعی برات نے فرمایا: ان کی اس بارے میں کو ای رد کی جائے گ

( ٢١٧٢) أَخُبَرَنَا أَبُو عَلِى الرُّوذَبَارِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُو مُحَمَّدُ بُنُ أَخْمَدَ بُنِ مَحْمُونِهِ الْعَسْكُوِيُّ حَلَّنَا جَعْفَوُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْفَلَالِسِيُّ حَدَّثَنَا آدَمُ بُنُ أَبِي إِيَاسٍ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي بَكُوةً مَّ مُحَمَّدٍ الْفَلَالِسِيُّ حَدَّثَنَا آدَمُ بُنُ أَبِي إِيَاسٍ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي بَكُوةً عَنْ جَلَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَجُلَّ خَيْرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَجُلَّ خَيْرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَجُلَّ خَيْرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَكُذَا إِنْ كَانَ يَرَى عَلَى اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ وَلَا يُؤَكِّى أَحَدُّ عَلَى اللَّهِ . رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي الصَّومِحِ عَنْ آدَمَ.

[صحيح\_متفق عليه]

(۳۱۱۳۳) عبدالرحن بن ابی بکره اپنے والد نظل فرماتے ہیں کہ آیک آ دی کا تذکرہ نبی تلکی کے پاس ہوا تو آیک آ دمی نے اس کی اچھی تعریف کی۔ آپ تلکی نے فرمایا: تونے آپ بھائی کی گردن کاٹ دی۔ آپ تلکی اربار فرمار ہے تھے، اگر ضرور ی تعریف کرنی ہے تو یہ کہہ دے: فلال کے بارے میں میرا بیر خیال ہے۔ اگر وہ ویسا ہی ہے جیسا اس نے گمان کیا ہے تو اس کا حماب اللہ کے ذمہ ہے، وہ کی کا اللہ کے ہاں تزکیہ نہ کرے۔ وَ اللهُ ال

رُوَاهُ الْبُحَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ.

(٣١١٢٧) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ حَبْلِ حَذَّقَنِى أَبِى حَدَّلَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ حَبْلِ حَذَّقَنِى أَبِى حَدُّقَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبٍ بِنِ أَبِى ثَابِتٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِى مَغْمَرِ قَالَ : قَامَ رَجُلٌ فَأَثْنَى عَلَى أَمِيرٍ مِنَ الْأَمَرَاءِ فَجَعَلَ الْمِقْدَادُ يَحْثُو فِي وَجْهِهِ التَّرَابَ وَقَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْتِ - أَنْ نَحْشُو فِي وَجُهِهِ التَّرَابَ وَقَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْتِ - أَنْ نَحْشُو فِي وَجُهِهِ النَّرَابَ وَقَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْتِ - أَنْ نَحْشُو فِي وَجُهِهِ النَّرَابِ وَقَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْتِ - أَنْ نَحْشُو فِي وَجُهِهِ النَّرَابِ وَقَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْتِ الْمُ

رُوَاهُ مُسْلِمٌ فِی الصَّحِبِ عَنْ أَبِی بَکُرِ بْنِ أَبِی شَیْبَةً وَغَیْرِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. [صحبح-مسلم ۲۰۵۳] (۲۱۱۳۷) مجاہر ابومعمر سے نقل فرماتے ہیں کہ ایک شخص کھڑا ہوا۔ اس نے امراء میں سے کس کی تعریف شروع کر دی تو مقداد ہو تا اس کے چہرے پرمٹی پھینکنے گے اور فرمانے لگے کہ رسول اللہ ٹاٹی نے ہمیں تھم دیا کہ ہم تعریف کرنے والوں کے چہوں پرمٹی ڈالیں۔

( ٢١١٣٨ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرِو الْآدِيبُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُرِ الإِسْمَاعِيلِيُّ أَخْبَرَنِي أَبُو يَعْلَى حَلَّثَنَا أَبُو خَيْمَةَ

(ح) قَالَ وَٱلْبَالَنَا أَبُو بَكُو حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عُلْمَانُ قَالَا حَدَّثَنَا جَوِيرٌ عَنُ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِى وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَّسُولُ اللَّهِ -سَنَّتُ - : إِنَّ الصَّدُقَ يَهْدِى إِلَى الْبِرُّ وَإِنَّ الْبِر لَيُصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِى إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِى إِلَى النَّارِ وَإِنَّ هِي مَنْ الْكِنْ يَكُامِرَ ﴾ (بلدا) ﴿ هُ تَلِي اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ عَلَمُ اللّ الرَّجُلُ لَيْكُذِبُ حَتَى يُكْتَبَ عِنْدُ اللَّهِ كَذَّابًا .

رُوَاهُ الْبُحَارِيُّ فِي الصَّومِيحِ عَنْ عُنْمَانَ بْنِ أَبِي شَيِّةَ وَرُوَاهُ مُسْلِمٌ بْنُ أَبِي خَيْمَةَ وَعُنْمَانَ.

[صحيح\_ متفق عليه]

(۲۱۱۳۸) حضرت عبدالله تفافذ فرماتے ہیں کدرمول الله علی فیل نے ان کی کی طرف راہنمائی کرتی ہے اور نیکی جنت میں اے جانے والی ہے اور آئی جنت میں لے جانے والی ہے اور آدی ہمیشہ بھوں میں لکھ دیا جاتا ہے اور جموٹ برائی کی طرف راہنمائی کرتا ہے اور برائی جہنم میں لے جانے والی ہے اور آدی ہمیشہ جموٹ بولٹا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے ہاں جموٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔

(40) باب الشَّاعِرِ يُشَبِّبُ بِالْمِرَّأَةِ بِعَيْنِهَا لَيْسَتْ مِمَّا يَحِلُّ لَهُ وَطُؤُهَا فَيُكْثِرُ فِيهَا وَيَبْتَهِرُهَا مَا اللَّهُ وَطُؤُهَا فَيُكْثِرُ فِيهَا وَيَبْتَهِرُهَا مَا اللَّهُ وَطُؤُهَا فَيُكْثِرُ فِيهَا وَيَبْتَهِرُهَا مَا اللَّهُ وَطُؤُهُا فَيُكْثِرُ فِيهَا وَيَبْتَهِرُهَا مَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَ

#### مبالغهجا ئزندتفا

فَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ

ا مام شافع وظرف فرماتے ہیں ایسے آ دی کی گوائی رد کردی جائے گی۔

( ٢١١٣٦) أَخُرُونَا أَبُو بَكُو بَنُ فُورَكَ أَنْبَأَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَوْ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبُهُ وَالْمَسْعُودِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُوَّةً قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي كَثِيرِ الزَّبَيْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ حَلَيْظِهِ : إِيَّاكُمْ وَالظَّلْمَ فَإِنَّ الظَّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِبَامَةِ وَإِنَّاكُمْ وَالظَّلْمَ فَإِنَّ الظَّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِبَامَةِ وَإِنَّاكُمْ وَالظَّلْمَ فَإِنَّ الظَّلْمَ عَلَىٰ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَلَا النَّهُ خَشَ وَإِنَّاكُمْ وَالشَّحَ فَإِنَّهُ أَهْلَكُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَمْرَهُمْ بِالْفَجُورِ فَفَجَرُوا . فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ بِالْفَصِيقِ وَيَدِهِ . وَقَالَ الْمَسْعُودِيُّ : أَنْ يَسُلَمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَائِهِ وَيَدِهِ . وَقَالَ الْمَسْعُودِيُّ : أَنْ يَسُلَمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَائِهِ وَيَدِهِ . وَقَالَ الْمَسْعُودِيُّ : أَنْ يَسُلَمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَائِهِ وَيَدِهِ . وَقَالَ الْمَسْعُودِيُّ : أَنْ يَسُلَمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَائِهِ وَيَدِهِ . وَقَالَ الْمَسْعُودِي . اللَّهِ خُرَةً هُجُرَانَ هِجْرَةُ الْعَصْلُ؟ قَالَ الْمَسْعُودِي . وَقَالَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَائِهِ وَيَدِهِ . وَقَالَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَائِهِ وَيَدِهِ . وَقَالَ الْمَسْعُودِي . اللّهِ خُرَةً هُجُرَانَ هِجْرَةُ الْمَعْمُ وَيَهُونَ وَالْمَالُ وَلَا الْمُسْعُودِي . وَقَالَ الْمُسْعُودِي . وَقَالَ الْمُسْعُودِي اللّهُ الْمُعْرَامُ اللّهِ أَنْ الْمُعْرَادُ وَيُهُولُونَ وَالْمُ اللّهُ وَلَا الْمُسْعُودِي . وَقَالَ الْمُسْعُودِي . وَقَالَ اللّهُ إِنَّا الْمُعْرِفُ فَقُولَ اللّهُ فَلَا وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

[صحيح\_ الطيالسي ٢٣٨٦]

(٢١١٣٩) عبدالله بن عربن عاص على فالله فر مات بيس كرسول الله ظلي فرمايا: ووظلم عبد كون كظلم قيامت والي ون

اند جروں کی شکل میں ہوں گے اور فحش کوئی ہے بچو کیونکہ اللہ فحش کوئی کو پسندنیس فریائے اور بخل ہے بچو کیونکہ اس نے تم سے اند جروں کی شکل میں ہوں گے اور فحش کوئی ہے بچو کیونکہ اللہ فحش کوئی کو پسندنیس فریائے اور بخل ہے بچو کیونکہ اس نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ اس نے ان کو قطع حری بخل اور گنا ہ کا تھم دیا تو انہوں نے بیدکام کیے۔ ایک آ دی کھڑا ہوا۔ اس نے پچو چھا:'' اے اللہ کے رسول تا پھیا اکون سما اسلام افضل ہے؟ شعبہ اس حدیث کے بارے میں فریائے ہیں کہ فحص فحف کی ذبان اور ہاتھ ہے مسلمان محفوظ رہیں ، مسعود کی فریائے ہیں کہ مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ ہے محفوظ رہیں۔ پھروہ کی فحض یا اس کے علاوہ دوسر افتحض کھڑا ہوا اور کہنے لگا کے اس اللہ کا تھی اجرت افضل ہے؟ تو آ پ تا پھیا نے فریایا کہ جس کو تیرا رب نہ پہند کرے اس کو چھوڑ دے۔ رسول اللہ تا پھیلے نے فریایا کہ جمرت کی دونشمیں ہیں: © شہری آ دمی کا جمرت کرتا ور یہاتی کا جمرت کرتا۔

۔ ویہاتی دعوت کو تبول کرے گا جب اس کو بلایا جائے گا اور تھم کی تعمیل کرے گا جب اس کو تھم دیا جائے گا اور شہری کی آنر مائش بوی ہوتی ہے اور اس کا اجر بھی زیادہ ہوتا ہے۔

معو دی فرماتے ہیں کہ ایک آ دی نے رسول اللہ نتائی کو آ واز دی کہ اے اللہ کے رسول نتائیہ! افضل شہید کون ہے؟ آ پ نتائیہ نے فرمایا: جس کے محوڑے کی کونجیس میاڑ دی جا کیں اور خون بہادیا جائے۔

( ٢١١٤ ) أَخْبَوْنَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُو أَخْمَدُ بُنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَالِبٍ بُنِ حَرْبٍ حَدَّبٍ اللّهِ قَالَ حَمَّدُ بُنُ سَابِقٍ حَذَفَنَا إِسْرَائِيلُ بُنُ يُونُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ عَلَيْ اللّهِ قَالَ وَسُولُ اللّهِ - عَلَيْكُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ وَلا اللّهَانِ وَلا اللّهَانِ وَلا اللّهَاحِيمِ الْبَذِيءِ . [حسن]

(١١١٨٠) حصرت عبدالله الله الله الله على كرسول الله الله الله على في الله عن كرف والا اور فن كرف والأبيس موتا-

(٢١١٤١) أَخْبَرُنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بُنُ بِشُرَانَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَمْرِو بُنُ السَّمَّاكِ حَدَّثَنَا حَبُلُ بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْمُجَالِدِ عَنِ الشَّغْيِى قَالَ : كُنَّا تَتَنَاشَدُ الْاَشْعَارَ عِنْدَ الْكُعْيَةِ فَأَقْبَلَ ابْنُ الزَّبَيْرِ إِلَيْنَا فَقَالَ أَفِى حَرَمِ اللَّهِ وَعِنْدَ كَعْيَةِ اللَّهِ تَتَنَاشَدُونَ الشَّعْرِ؟ فَأَقْبَلَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ مَعَنَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - عَلَيْظِيِّهِ- فَقَالَ : يَا ابْنَ الزَّبَيْرِ إِنَّهُ لَيْسَ بِكَ بَأْسُ إِنْ لَمْ تُفْسِدُ نَفْسَكَ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ - عَلَيْظِيْهِ- إِنَّمَا لَهَى عَنِ الشَّعْرِ إِذَا أَبْنَتُ فِيهِ النِّسَاءُ وَبُدُّرَ فِيهِ الْأَمْوَالُ. [ضعيف] الشَّعْرِ إِذَا أَبْنَتُ فِيهِ النِّسَاءُ وَبُدُّرَ فِيهِ الْأَمْوَالُ. [ضعيف]

(۲۱۱۳) اما مقعمی بڑھ سے منقول ہے کہ ہم بیت اللہ کے پاس اشعار پڑھ رہے تھے۔ ہمارے پاس ابن زبیرآئے اور فرمانے گئے: کیا اللہ کے حرم اور بیت اللہ کے پاس تم اشعار پڑھ رہے ہو؟ تو ایک انصاری صحابی جو ہمارے ساتھ موجود تھے، کہنے گئے کہ اے ابن زبیر! کوئی حرج نہیں اگر آپ اپنے آپ کو خراب نہ کریں ، کیوں کہ نبی کریم مُنظِیمُ ان اشعار سے منع کرتے تھے، جن کا موضوع عور تیں ہوں اور اس میں مال خرج کیا جائے۔

### هُ اللَّهُ فَ اللَّهُ فَ اللَّهُ اللَّ

#### (٤٢)باب مَنْ شَبَّ فَلَمْ يُسَمِّ أَحَدًا لَمْ تُردَّ شَهَادَتُهُ

# جس نے عشقیہ اشعار کہے کسی کانام لیے بغیراس کی گواہی رونہ کی جائے گی

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : لأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُشَبِّبَ بِامْرَ أَيْهِ وَجَارِيَتِهِ.

امام شافعی بڑھے فرماتے ہیں ممکن ہے وہ اپنی بیوی یالونڈی کے متعلق اشعار کہدر ہاہو۔

( ١١١٢ ) أَخْبَرُنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْقَاسِمِ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْآسَدِيُّ بِهَمَدَانَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِیُّ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ ذِی الرَّقِییَةِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِبْرَاهِیمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِیُّ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ ذِی الرَّقِییَةِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْمُورِيمُ بْنُ أَلْمُورِيمُ بَنُ الْمُؤرِينُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّيهِ قَالَ : خَرَجَ كُفْبُ وَيُحْبِرُ ابْنَا زُهَيْرٍ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي إِسْلاَمِ بُجَيْرٍ وَمَا كَانَ مِنْ شِغْرِ كَعْبٍ فِيهِ ثُمَّ فُدُومِ كَعْبٍ عَلَى النَّبِيِّ - عَلَيْكَ - وَإِسْلاَمِهِ وَإِنْشَادِهِ وَإِنْشَادِهِ فَعِيمَةُ النِّي مُولِيمُ اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ - عَلَيْكَ - وَإِسْلاَمِهِ وَإِنْشَادِهِ وَإِنْشَادِهِ وَإِنْشَادِهِ وَإِنْشَادِهِ وَإِنْشَادِهِ وَإِنْشَادِهِ وَإِنْشَادِهُ وَمِي الْعَبْرُ وَمَا كَانَ مِنْ شِغْرِ كُعْبٍ فِيهِ ثُمَّ فُدُومِ كُعْبٍ عَلَى النَّبِيِّ - عَلَيْكَ - وَإِسْلاَمِهِ وَإِنْشَادِهِ وَإِنْشَادِهِ وَالْشَادِهِ وَالْمَانِيمُ الْمُؤْمِ اللّهُ وَالْقَادِهِ عَلَيْهُ الرَّحِيمُ عَلَى النَّبِي مُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى النَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ ا

(١) بَانَتُ سُعَادُ فَقُلْبِي الْيُوْمَ مَتَبُولُ

(٢) وَمَا سُعَادُ غَدَاةً الْبَيْنِ إِذْ ظَعَنُوا

(٣) تَجُلُو عَوَارِضَ ذِي ظُلْمٍ إِذَا التَّسَمَتُ

وَذَكُرَ الْقَصِيدَةَ بِطُولِهَا وَهِيَ ثَمَانِيَّةٌ وَأَرْبَعُونَ بَيْتًا وَفِيهَا:

(١) أَلْبِثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَوْعَلَنِي

(۲) مَهْلًا رَسُولَ الَّذِى أَعْطَاكَ

(٣) لَا تُأْخُذُنَّ بِأَقْوَالِ الْوُشَاةِ وَلَمْ

(٣) إِنَّ الرَّسُولَ لَنُورٌ يُسْتَضَاءُ بِهِ

(٥) فِي فِتَيَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ قَائِلُهُمْ

كَأَنَّهَا مُنْهَلٌ بِالْكَأْسِ مَعْلُولُ وَالْعَفُو عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ مَأْمُولُ نَافِلَةَ الْفُرْقَانِ فِيهِ مَوَاعِظٌ وَتَفْصِيلُ أَجْرِمْ وَلَوْ كَثُرَتْ عَنِّي الْأَقَاوِيلُ أُجْرِمْ وَلَوْ كَثُرَتْ عَنِّي الْأَقَاوِيلُ

مُثَيَّم عِنْدُهَا لَمْ يُقُدَّ مَغُلُولُ

إِلَّا أَغَنُّ عَضِيضُ الطَّرْفِ مَكْحُولُ

جَرِم وَوَ كَثَرَتْ عَنَى الْأَهِ مَسْلُولُ وَصَادِمٌ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ مَسْلُولُ بِنَطُن مَكَّةَ لَمَّا أَسْلَمُوا زُولُوا.

عَلَى وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْدِرِ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ قَالَ : أَنْشَدَ النَّبِيَّ - عَلَيْتِ كَالُ وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْدِرِ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ قَالَ : أَنْشَدَ النَّبِيَّ - عَلَيْتُ كَفُّ بْنُ زُهَيْرِ بَانَتْ سُعَادُ فِي مَسْجِدِهِ بِالْمَدِينَةِ فَلَمَّا بَلَغَ قُوْلَةً :

(ا) إِنَّ الرَّسُولَ لَسَيْفٌ يُسْتَضَاءُ بِهِ

(٢) فِي فِينَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ قَاتِلُهُمُ

مُهَنَّدٌ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ مَسْلُولُ بِيَكُنِ مَكَّةَ لَمَّا أَسْلَمُوا زُولُوا

أَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ - اللَّهِ - اللَّهِ - إِكُمَّهِ إِلَى الْحَلْقِ لِيَأْتُوا فَيَسْمَعُوا مِنْهُ. [ضعبن]

(۲۱۱۳۲) کعب بن ہیر بین الیسلمی سرنی سے روایت ہے کہ کعب اور بچیر جوز ہیر کے بیٹے تھے، نکلے پر لمبی حدیث ذکر کی۔

جس میں بجیر کے اسلام لانے کا قصد ہے اور اس میں کعب کے شعروں کا تذکرہ ہے۔ پھر کعب کا نبی تافیا کے پاس آٹا اسلام قبول کرنا اور اس قصیدے کے اشعار پڑھنا جوسب سے پہلے انہوں نے لکھا تھا۔

- سعادجدا ہوتو میرادل آج بہت اداس ہے
   دواس کے یاس قید ہے ادراس کی قید سے نکال نہیں ہے
- ﴿ سعاد صح كوفت جداموكى جبوه (قاظے دالے) رواند ہوئے تو يس اس دفت ناك بيس كنگنار ما تھا اور سركيس آئجھوں كے بيوٹے جھكے ہوئے تھے
- جب وہ جسم فرماتی تو دائتوں کی چک ظاہر ہوجاتی
   گویا کہ دہ تیٹھے یانی کا چشمہ ہے جوشے ہے ڈھکا ہوا ہے
   پھرانہوں نے ایک لمباقصیدہ کہا جس میں اڑتا لیس اشعار تھے اور اس میں بیاشعار ہمی تھے۔
  - مجھے بتلایا گیا کہ اللہ کے رسول نے مجھ سے وعدہ کیا ہے
     اورمعافی اللہ کے رسول کے پاس ہے جس کی امید کی جاتی ہے
    - اس رسول کے پاس تشہر وجس نے تھے ایسی چیز عطا کی ہے
       جس میں وعظ نصیحت ادر کمل بیان ہے
      - 🛈 تو چنل خور کی با توں کو تبول ند کراور

نہ بی میں نے کوئی جرم کیا ہے اگر چدمن گھڑت یا تیں جھے سے کٹرت سے سرز د ہوئی ہیں

- بیرسول نور (ہدایت ) ہیں جن سے روشن حاصل کی جاتی ہے۔
   اوروہ اللہ کی تلواروں میں سے سونتی ہوئی تلوار ہیں
- قریش کے نو جوانوں میں ہے کہنے والے نے کہا
   جب سے انہوں نے اسلام قبول کیا اس وفت سے مکد کی وادی لرز رہی ہے۔

بہب سے بین سے اساس میں میں ہیں ہے۔ مولی بن عقبہ سے روایت ہے کہ کعب بن زہیرنے نبی ٹائٹا کے پاس سعاد والے اشعار مسجد نبوی میں پڑھے، جب ان اشعار پر پنجے۔

- 🛈 بے شک رسول نور (ہدایت) ہیں جن ہے روشنی حاصل کی جاتی ہے اور اللہ کی تکواروں میں ہے تنگی تکوار ہیں۔
- قریش کے توجوانوں میں ہے کہی نے کہا، جب ہے وہ سلمان ہوئے ہیں (بیعن صحابہ) تب ہے مکہ کی وادی ارز رہی ہے۔
   تورسول اللہ ظافی نے اپنے ہاتھوں ہے لوگوں کو اشارہ کیا کہوہ آئیں اور اس ہے (اشعار) سیں۔

# (24)باب مَا يُكُرَهُ أَنْ يَكُونَ الْغَالِبَ عَلَى الإِنْسَانِ الشَّعْرُ حَتَّى يَصُلَّهُ عَنْ وَالْعُلْدِ وَالْقُرْآنِ وَالْعِلْدِ وَالْقُرْآنِ

وه اشعار جوانسان کواللہ کے ذکر علم اور قرآن سے روکیس وہ مکروہ ہیں

( ٢١١٤٣ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ بُنُ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ الطُّوسِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو حَاتِمِ الرَّاذِيُّ حَلَّقَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ بَنُ مُوسَى أَنْبَأَنَا خَنْظَلَهُ بْنُ أَبِى سُفْيَانَ الْجُمَحِيُّ الْمُكَنِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَّ الرَّاذِيُّ حَلَيْنَ ابْنِ عُمَرَ اللَّهِ مِنْ أَنْ يَمْتَلِءَ وَلَى أَنْفَالَ عَبُولُ أَحَدِكُمْ فَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِءَ شِعْرًا .

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى. [صحبح. بعاري ١٥٤]

(۲۱۱۳۳)عبدالله بن عمر عضو فراح بین که رسول الله تافیل نے فرمایا: تم میں ہے کسی ایک کا پیٹ پیپ سے بھرجائے یہ بہتر بے کہ اشعار سے بھراجائے۔

( ٢١١٤٨ ) أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ آنَبَانَا أَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ بُنِ حَفْصٍ الزَّاهِدُ حَلَّقَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْعَبْسِتُّ أَنْبَأَنَا وَكِيعَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِى صَالِحِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -عَلَيْظِهُ-: لَانُ يَمْعَلِءَ جَوْفُ الرَّجُلِ قَيْحًا يَرِيَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْعَلِءَ شِعْرًا .

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّومِيحِ مِن وَجُهِ آخَرَ عَنِ الْأَغْمَشِ. وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْأَشْجُ عَنْ وَكِيعِ وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ سَعُدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا. [صحبح متفق عله]

(۲۱۱۳۳) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ تکھٹانے فرمایا: آ دی کا پیٹ پیپ سے بھرا ہو یہ اس سے بہتر ہے کہ اس میں اشعار ہوں۔

( ٢١١٤٥ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ وَأَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَا حَدَّثَنَا فُتَيْبَةً بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ يُحَنَّسَ مَوْلَى مُصْعَبِ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ قَالَا حَدَّثَنَا فُتَيْبَةً بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ يُحَنِّسَ مَوْلَى مُصْعَبِ بْنِ الزَّبِيْرِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُحَدِّرِي قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -طَلِّبُ - بِالْعَرْجِ إِذْ عَرَضَ شَاعِرٌ يُنْشِدُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -طَلِّبُ - بِالْعَرْجِ إِذْ عَرَضَ شَاعِرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُعَلِءَ شِعْرًا. اللَّهِ -طَلِّبُ - : حُدُوا الشَّيْطَانَ أَوْ أَمْسِكُوا الشَّيْطَانَ لَأَنْ يَمْعَلِءَ جَوْفُ رَجُلٍ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُعَلِءَ شِعْرًا. وَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْمُعْرِي عَنْ فَعَيْبَةً. [صحيح. منفق عليه]

(٢١١٣٥) ابوسعيد خدرى التالفظ فرماتے بيل كريم الفظ كريم الفظ كرساتھ عرن مقام پريل رہے تھے، اچاك ايك شاعر سائے آگيا، آپ الفظ نے فرمايا: شيطان كو پكر وكيوں كرآ دى كے پيٹ كاپيپ سے بحرا ہونا بہتر ہے كروہ اشعار سے بحرا ہوا ہو۔ (٢١١٤٦) أُخْبَرَنَا أَبُو عَدِيدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بِنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ (۲۱۱۳۷) قعمی سے منقول ہے کہ رسول اللہ طُکھُٹانے فرمایا :تم میں سے ایک کا پیٹ پیپ سے بھرا ہوا ہو، وہ اس کواپنے لیے بہتر خیال کرے اس کہ وہ اشعار سے بھرا ہوا ہو لیعنی ایسے اشعار جس میں نبی طُکٹی کی ندمت بیان کی گئی ہو۔

ابومبيد فرماتے بين: اگر نصف شعر بھي بوجس ميں نبي اللَّهُ كَلَ مُحت بيان كَي كَيْ بوتو وه كفر ہے بيكن مير عنز ديك به كرانسان كاول اس كے اوپراشعار غالب آ جا كيں جس كى بنا پروہ الله كے ذكر اور قر آن كى تلاوت سے دورر ہے۔
( ٢١١٤٧ ) أُخْبِرُ نَا أَبُو بَكُو بُنُ فُورَكَ أَنْبَاكَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ جَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا اللَّهِ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ جَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَوْفَلِ بُنُ أَبِي عَفْرَ بِ قَالَ فِيلَ لِعَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَكَانَ بُنْشَدُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَنْهَا أَكَانَ بُنْشَدُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَنْهَا أَكَانَ بُنْشَدُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَنْها أَكَانَ بُنْشَدُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَنْها أَكَانَ بُنْشَدُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَنْها أَكَانَ بُنْشَدُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَنْهَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَنْها أَكَانَ بُنْشَدُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَنْها أَكَانَ بُنْشَدُ عِنْهِ إِلَيْهِ وَاللَّهِ بُنُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَنْها أَكَانَ بُنْشَدُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَنْها أَكَانَ بُنْشَدُ عِنْهُ اللَّه عَنْها أَكَانَ بُنْ اللَّهُ عَنْها أَكَانَ بُنْسُدُهُ عَنْها أَكُولُونَ اللَّهُ عَنْها أَنْهَا مُعَالِمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْتُونِ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَنْها أَكُانَ بُنْسُدُ عَنْهَا الْكُولِيثِ إِلَيْهِ وَالْمُولِ اللَّهُ عَنْهَالُكُ عَانَ أَبُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمَالُولُ اللَّهُ عَلْمَ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَامُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ الْعَالِي اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَ

(۲۱۱۳۷) ابونونل بن ابی عقرب فرماتے ہیں کہ معزت عائشہ بھاسے کہا گیا: کیا نبی نظام کے پاس اشعار پڑھے جاتے تھے؟ فرماتی ہیں کہ آپ نظام کو یہ بات بہت زیادہ نا پہندتھی۔

(٨٨)باب مَنْ خَرَقَ أَعْرَاضَ النَّاسِ يَسْأَلُهُمْ أَمْوَالَهُمْ وَإِذَا لَمْ يُعْطُوهُ إِيَّاهَا شَتَمَهُمْ

و پخص جو مال نه ملنے کی وجہ ہے لوگوں کی عز توں کو پا مال کرتا ہے

جَعَلَةُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي مِثْلِ مَعْنَى الشَّاعِرِ فِي رَدٌّ شَهَادَتِهِ.

ا مام شافعی وشك فر ماتے میں: "اس جیسے شاعر کی گواہی كورد كيا جائے گا۔

( ٢١١٤٨) أُخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيٌّ بُنُ أَحْمَلَ بُنِ عَبْدَانَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بُنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا تَمْنَامٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يُوسُفَ الزَّمِّيُّ

(ح) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكُو بَنُ عَبْدِ اللّهِ آنَبَانَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ حَلَّنَنَا مُسْلِمُ بُنُ سَلاّمٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنِ النّبِيُّ مَنْظِيْهُ- قَالَ :تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَالدَّرْهَمِ وَالْقَطِيفَةِ وَالْخَصِيصَةِ إِنْ أَعْطِي رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَفِ . رَوَاهُ الْبُحَادِیُّ فِی الصَّحِیحِ عَنْ یَحْیَی بُنِ یُوسُفَ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ مُسْلِمِ بُنِ سَلَاًمٍ. [صحیع-متفق علیه] (۲۱۱۳۸) سیرنا ابو ہریرہ نگانڈ نی کریم طُنٹا سے اُقل فرماتے ہیں کہ آپ طُنٹا نے فرمایا: درہم ووینار اور چا در کا بندہ ہلاک ہو۔ اگر دیا جائے تو راضی رہتا ہے اگر نہ ملے تو نا راض ہوجا تا ہے۔

( ١١١٤٩ ) أَخْبَرُنَا أَبُوالْحَسَنِ بُنُ أَبِي عَلِيٍّ السَّقَاءُ وَأَبُوالْحَسَنِ: عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدِ الْمُقُرِءُ قَالَا أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَلَّلْنَا يُوسُفُ بُنُ يَغْفُوبَ حَلَّلْنَا عَمْرُو بْنُ مُرْزُوقَ أَنْبَأَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْن دِينَارٍ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَلَّلْنَا يُوسُفُ بْنُ يَغْفُوبَ حَلَّلْنَا عَمْرُو بْنُ مُرْزُوقَ أَنْبَانَا عَبْدُاللَّهِ بْن دِينَارٍ مَعْفُوبَ عَنْ أَبِي هُويُرَةً وَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْكُ - عَلَيْكُ - قَالَ: تَعِسَ عَبْدُاللَّهِ بِن وَعَبْدُاللَّهُ وَعَبْدُ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي - عَلْقُلْ النَّعْفَقُ . وَعَبْدُاللَّهُ وَعَلَى وَعِنَى وَإِنْ مُنِعَ سَخِطَ تَعِسَ وَانْتَكُسَ وَإِذَا شِيكَ فَلَا انْتَقَشَ . وَذَكُرَ الْحَدِيثَ وَعَبْدُ الْخَوْمِيثَ إِنْ أَعْطِى وَضِى وَإِنْ مُنِعَ سَخِطَ تَعِسَ وَانْتَكُسَ وَإِذَا شِيكَ فَلَا انْتَقَشَ . وَذَكُرَ الْحَدِيثَ وَعَبْدُ اللّهُ عَلَى وَعِنَى وَإِنْ مُنِعَ سَخِطَ تَعِسَ وَانْتَكُسَ وَإِذَا شِيكَ فَلَا انْتَقَشَ . وَذَكُرَ الْحَدِيثَ أَنْحُورَ فَذَكُرَةً وَاللّهُ وَقَالَ عَمْرٌو فَذَكَرَهُ . [صحيح. منفن عليه]

(٢١١٣٩) سيدنا الا بريره تُنَّقُن بى طُنِّهُ سِنْ اللهِ مَن اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَنَّيْهَ وَغَيْرِهِ عَنْ سُفْيَانَ. [صحيح. متمن عليه]

(۲۱۱۵۰) حفرت عائشہ نظافر ماتی ہیں: ایک آدمی نے نبی کریم خلفا ہے اجازت طلب کی۔ آپ خلفا نے فرمایا: اجازت در در ایک بیٹر بیٹر نظام نے ایک آدمی کے نبی کریم خلفا ہے اجازت طلب کی۔ آپ خلفا نے فرمایا: اجازت در در در ایک بیٹر بیٹر کیا ہوگئیں: اے اللہ کے نبی خلفا ایک بیٹر بیٹر بیٹر کیا ہوگئیں: اے اللہ کے نبی خلفا ایک بارے میں یوں کلام کی اور پھراس سے نرم کلام کی۔ آپ خلفا نے فرمایا: اے عائشہ خلفا قیامت کے دن لوگوں میں سے برے مرتبدوالا وہ محفل ہوگا جس کواس کی فحش کوئی کی وجہ سے چھوڑ دیا جائے گا۔

(49)باب مَنْ عَضَهَ غَيْرَهُ بِحَلِّ أَوْ نَغْيِ نَسَبٍ رُدَّتُ شَهَادَتُهُ وَكَذَلِكَ مَنْ أَكْثَرَ التَّمِيمَةَ أَو الْغِيْبَةَ

جَوَّحُصُ دوسرے کی غیبت کرے یاا پنی نسب کی نفی کرے تو اس کی گواہی کورد کیا جائے گا ۱ ۲۱۱۵۱ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَانَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ بَعْفُوبَ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ مُعَيْمٍ حَدَّثِنِي

إِسْمَاعِيلُ بُنُ سَالِمٍ أَنْبَأَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَأَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِى فِلاَبَةَ عَنْ أَبِى الْأَشْعَبِ الطَّنْعَانِيْ عَنْ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِينِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالُ : أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - لِلَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ النِّسَاءِ أَنْ لَا نُشُوكَ بِاللَّهِ شَيْنًا وَلَا نَسُوقَ وَلَا نَزْنِى وَلَا نَقْتُلَ أَوْلَادَنَا وَلَا يَعْضَهَ بَعْضُنَا لِيَعْضِ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجُرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَنَى مِنْكُمْ حَدًّا فَأَقِيمَ عَلَيْهِ فَهُو كَفَّارَتُهُ وَمَنْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَآمُرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَذَبَهُ وَإِنْ شَاءَ عَفَرَ لَهُ.

رَوَاهُ مُشْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ. [صحيحـ منفق عليه]

(۲۱۱۵۱) حضرت عبادہ بن صامت ٹاٹٹو فرماتے ہیں کہ نبی ٹاٹٹا نے ہم ہے ویسے ہی بیعت لی جیسے عورتوں سے لیتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک، چوری، زنا، اپنی اولا دول کا قبل اور ایک دوسرے کی فیست نہ کریں۔ جس نے اس بیعت کو پورا کیا تواس کا اجراللہ کے ذیے ہے اور جس نے جرم کیا اور جرم کی سزامل گئ تو یہ اس کا کفارہ ہے اور جس مسلمان کے گناہ پر اللہ نے پروہ ڈالا۔ اب اللہ چاہے تو سزادے یا معاف کروے۔

( ٢١١٥٢ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَذَّنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدٍ اللَّهِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -نَالْئِنَةِ - : ثِنْنَانِ هِيَ فِي النَّاسِ كُفْرٌ نِيَاحَةٌ عَلَى الْمَيِّتِ وَطَعُنْ فِي النَّسَبِ . رَوَاهُ مُسُلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ نُمَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ وَمُحْمَدِ بْنِ عُبَيْدٍ. [صحيح عسلم ٢٧]

(۲۱۱۵۲) حضرت ابو ہریرہ ڈیٹی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ٹاٹیا نے فرمایا: "لوگوں میں دوعا دات کفریہ ہیں: ① میت پر نوحہ کرنا۔ ① نب میں طعن کرنا۔

( ٢١١٥٢) أَخْبَرُنَا أَبُو الْحُسَيْنِ: عَلِيَّ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُو اللَّهِ بَنِ بِشُوانَ بِيَغُدَادَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَلَقَا سَعُدَانُ بُنُ نَصْوِ حَلَّقَنَا سَفَيَانُ عَنْ ذِيَادِ بْنِ عِلاَقَةً سَمِع أَسَامَةً بْنَ شَوِيكٍ يَقُولُ: شَهِدْتُ الْأَعُوابَ يَسْأَلُونَ النَّبِيِّ - الشَّنِّ - عَلْمُ عَلَيْنَا حَرَجٌ فِي كُذَا فَقَالَ: عِبَادَ اللَّهِ وَضَعَ اللَّهُ الْحَوَجَ إِلَّا مَنِ الْتُوَصَ مِنْ عِرْضِ يَسْأَلُونَ النَّبِيِّ - الشَّنِّ - عَلْمُ عَلَيْنَا حَرَجٌ فِي كُذَا فَقَالَ: عِبَادَ اللَّهِ وَصَعَ اللَّهُ الْحَوَجَ إِلَا مَنِ الْتُوصَى مِنْ عِرْضِ يَسْأَلُونَ النَّبِيِّ - اللَّهِ الْقَوْمَ عَلَيْهِ اللَّهِ مَا خَيْرٌ مَا أَعْطِى الْعَلْدُ؟ قَالَ: حَرَجَ عَلَيْ الْعَوْمَ مِنْ عِرْضِ أَخِيهِ شَيْنًا فَلَالِكَ اللَّذِى حَوِجَ . قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا خَيْرٌ مَا أَعْطِى الْعَلْدُ؟ قَالَ: حَلَيْ حَسَنٌ . [صحح]
أَخِيهِ شَيْنًا فَلَذِكَ اللَّذِى حَوِجَ . قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا خَيْرٌ مَا أَعْطِى الْعَلْدُ؟ قَالَ: حَلَيْلُ حَسَنٌ . [صحح]
أَخِيهِ شَيْنًا فَلَدِكَ اللَّهِ مَا حَدْرُ مَا أَنْ عِلْ اللَّهِ مَا حَدْرُ مَا أَنْ اللَّهِ مَا حَدْرُ مَا إِنَالِكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَكُ اللَّهُ اللَّهُ

( ٢١١٥٤ )أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ فُورَكَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِيتِيُّ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ. ﴿ مَنْ اللَّهِ فِي تَنْ اللَّهِ فِي تَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ الْعَبَاسِ : مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ حَدَّثُنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِي بُنِ عَفَّانَ (ح) وَأَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُواللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ حَدَّثُنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِي بُنِ عَفَّانَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْوٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَنْهُ اللّهِ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ قَالُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَنْهُ اللّهِ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَالًا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَمْلًا وَاللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْلُ اللَّهُ عَمْلُ اللَّهُ عَمْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَمْلُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا

(۲۱۱۵۳) سیدنا الو ہر برہ ٹائٹڈ فرماتے ہیں کہرسول اللہ ٹائٹا نے فرمایا: آپ قیامت والے دن بدترین لوگوں میں سے ان کو پاکیں گے جود درخ والے ہوتے ہیں۔

(ب) طنافسی کی روایت میں ہے کہ آپ طافی لوگوں میں سے بدترین لوگ دورخ والے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس ایک چیرے سے آتے ہیں اور دوسروں کے پاس دوسرے چیرے سے آتے ہیں۔

( ٢١٠٥٥ )أُخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو الْآدِيبُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُو الإِسْمَاعِيلِيُّ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بُنُ سُفَيَانَ حَلَقَنَا أَبُو بَكُو بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَلَّنَنَا حَفْصٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْآغْمَشِ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ وَقَبْلَهُ : مِنْ شِرَادٍ خَلْقِ اللَّهِ ذُو الْوَجُهِيْنِ يَأْتِي هَوُلَاءٍ بِوَجْهٍ وَهَوُلَاءٍ بِوَجْهٍ .

رَوَاهُ النَّخَارِیُّ فِی الصَّحِیحِ عَنْ عُمَر بُنِ حَفْصِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْاَعْمَثِ بَاللَّفْظِ الْأَوَّلِ. [صحیح] (۲۱۱۵۵) حضرت ابومعادیدا تمش سے اپنی سند سے ای گی شل نقل فر باتے ہیں اور اس سے پہلے ہے کہ اللہ کی مخلوق میں سے برترین لوگ دورخ والے بین کہوہ بھی اس چرے کے ساتھ آتے ہیں تو بھی دوسرے چرے کے ساتھ۔

( ١١٠٥٦ )أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَأَبُو عَبُدِ اللَّهِ إِسْحَاقُ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ السَّوسِيُّ قَالَا حَلَّقَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بُنُ يَعْفُوبَ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ الطَّرْسُوسِيُّ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا سُلِيْمَانُ بُنُ بِلَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ - عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عَجْلَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي

(۲۱۱۵۲) حضرت ابو ہریرہ دی اللہ فی استے ہیں کدرسول اللہ مختل نے فرمایا : کسی دورخ والے آ دمی کے لیے یہ مناسب نہیں کدوہ اجین ہو۔

الْخُبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَنْبَانَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا تَمْمَامٌ حَدَّثَنَا أَبُو نَعَيْمِ الْفَصْلُ بْنُ دَامِعَ الْخُصَلُ بَنُ عَلَيْهِ الصَّفَّارِ بَنِ يَاسِرٍ عَنِ النَّبِيِّ - قَالَ : دُكَيْنٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ النَّبِيِّ - قَالَ : مَنْ كَانَ ذَا وَجُهَيْنِ فِى الدُّنيَا كَانَ لَهُ لِسَانَانِ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . [ضعيف]

(٢١١٥٤) حضرت تمارين ماسر بين نبي كريم من الله المعاقل فرمات بين كدا پ منظا نے فرمايا: جوانسان ونيا ميں دورخا ہوا

قیامت کے دن اس کی دوز بائیں آگ کی ہول گا۔

( ٢١٠٥٨ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بُنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ أَبِي طَالِبِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِشْحَاقَ بُحَدُّثُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ مُحَمَّدًا - عَلَيْ قَالَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ مُحَمَّدًا - عَلَيْ قَالَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ مُحَمَّدًا - عَلَيْ - قَالَ : أَلَا اللَّهُ عَنْهُ أَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَالًا عَلَهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَالَهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْ

رُوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُنْتَى وَمُحَمَّدِ بْنِ بَشَّادٍ. [صحبح. منفن عليه]

(۲۱۱۵۸) حصرت عبداللہ بن مسعود ٹاٹلٹا فر ماتے ہیں کہ محمد ٹاٹٹٹٹ نے فر مایا: کیا بیل جمہیں خبر ندووں کہ خصہ کیا ہوتا ہے ، فر مایا: یہ چنلی ہے جولوگوں کے درمیان کی جاتی ہے اور نبی ٹاٹٹٹٹٹ نے فر مایا کہ آ دمی ہمیشہ کچے بولنے کی وجہ سے اللہ کے ہاں چوں میں شار کیا جاتا ہے اور انسان جموٹ بولنے کی وجہ سے اللہ کے نز دیکہ جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔

(۲۲۱۵۹) حضرت انس بن ما لک بینی منتقط نبی منتقط فرماتے ہیں کہ حضور منتقط نے فرمایا: کیاتم (عضہ) کوجانے ہو؟ وہ کہنے گے:اللہ اوراس کے رسول بہتر جانے ہیں۔ آپ منتقط نے فرمایا: بعض لوگوں کی بات کو بعض لوگوں تک اس انداز سے پہنچایا جائے کہ دونوں کے درمیان لڑائی برپاہوجائے۔[ضعیف]

(۱۲۱۹۰) حضرت ہمام بن حارث تلظ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت حذیفہ اٹلٹٹ کے پاس ہینے ہوئے تنے ، ایک مرفوع حدیث بیان کرتے ہیں ، حذیفہ کہنے لگے کہ میں نے تبی تلقی سے سنا ہے ، آپ نگھ نے فرمایا: چینل خور جنت میں داخل ندہ وگا ۔[صحیح] (۱۲۱۱۲) حضرت جاہر بن عبداللہ ٹلٹٹ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ٹلٹٹ نے فرمایا: جب آ دمی بات کرتے ہوئے ادھرادھر دیکھے تو یہ بات امانت ہوتی ہے۔[حسن]

( ٢١٦٦٣ )أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيُّ الرُّو ذُبَارِئُ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو حَلَّنَنَا أَبُو ذَاوُدَ حَدَّثَنَا أَخُومَدُ بُنُ صَالِحِ قَالَ فَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بُنِ نَافِعِ قَالَ أَخْبَرَنِى ابْنُ أَبِى ذِنْبٍ عَنِ ابْنِ أَخِى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِى اللَّهُ وَضِى اللَّهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُّولُ اللَّهِ - عَلَيْظِ - : الْمَجَالِسُ بِالْأَمَانَةِ إِلاَّ فَلَاثَةَ مَجَالِسَ سَفُكُ دَمْ حَرَامٍ أَوْ فَرْجٌ حَوَامٌ أَوِ الْمُعِطَاعُ مَالَ بِغَيْرِ حَقَّ . [ضعيف] الْمُنطَاعُ مَالَ بِغَيْرِ حَقَّ . [ضعيف]

(۲۱۶۷۲) حفرت جایر بن عبدالله ناتلافر ماتے ہیں که رسول الله ناتلا نے فر مایا جلسیں امانت ہوتی ہیں ، نیکن تین تسم کی جلسیں امانت نہوتی ہیں ، نیکن تین تسم کی جلسیں امانت نہیں ہوتیں : ﴿ حرام خون بہانے کے متعلق۔ ﴿ زنا کے بارے میں ۔ ﴿ ناجا مَزطریقے سے کسی کا مال ہڑپ کرنے کے بارے میں ۔

( ٢١١٦٣ )أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِءُ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَا يُوسُفُ بْنُ

يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَبُو الرِّبِيعِ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلٌ بْنُ جَعْفَو.

(ح) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي أَبُو عَمْرِو ۚ بْنُ حَمْدَانَ أَنْبَأَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -نَالْظُ- قَالَ : أَتَذْرُونَ مَا الْعِيبَةُ؟ . قَالُوا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ : ذِكُولَكَ أَخَاكَ بِمَا يَكُرَهُ . قِيلَ :أفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَجِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ : إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبَتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنُ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَكُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّوحِيح عَنْ يَحْيَى بُنِ أَيُّوبَ وَغَيْرِهِ. [صحيح. مسلم ٢٥٨٩]

(٢١١٧٣) حضرت الوبرره الثانة فرمات بين كدرسول الله علية فرمايا: كياتم جائة بوفييت كيام، اتبول في كها: الله اور اس کے رسول ٹالٹی بہتر جانتے ہیں۔ آپ ٹالٹی نے فرمایا: حیرااپنے بھائی کا اس اعداز سے تذکرہ کرنا جس کووہ ٹاپسند کرے۔ كباكيا: آپكاكيا خيال ب؟ الروه چيز جويس كهدر بامول، مير ع بحائي يس موجود بحى مو، فرمايا: اكروه چيز اس يس موجود ب توآب نے اس کی فیبت کی۔ اگر موجودنیس توآب نے اس پر تہمت لگائی۔

( ٢١١٦٤ ) أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ أَحْمَدُ بْنِ عَبْدَانَ أَنْبَأَنَا أَخْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَذَّثَنَا الْأَسْفَاطِيُّ حَذَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَذَّتْنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْتُ - : يَا مَعْشَرَ مَنُ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَكُمْ يَدْخُلِ الإِيمَانُ فِي قَلْبِهِ لَا تَغْتَأَبُوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَتَبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّ مَنْ تَبِعَ عَوْرَةَ أَجِيهِ الْمُسْلِمِ اتَّبَعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَفَضَحَهُ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ . [ضعيف]

(۲۱۱۶۳) حضرت ابو برزه الثانة فرماتے ہیں کہ رسول اللہ اللَّافِيِّ نے فرمایا: اے گروہ جوابی زبان قابو میں نہیں رکھتے !! یمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہے مسلمانوں کی فیبت نہ کیا کرو۔ان کے عیب تلاش نہ کیا کرو۔ جواسینے مسلمان بھائی کے عیب تلاش كرتا ہے، القداس كے عيب تلاش كر كے اس كواس كے كھر كے اندر رسوا كرد سے كا۔

( ٢١١٦٥ ) أَخْبَرَنَا أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٌّ الْمُقْرِةُ الْخُسْرَوجِرْدِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الوَّرَّاقُ بِبَغْدَادَ حَذَثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ :عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَذَثنَا عَلِيٌّ بْنُ الْجَعْدِ حَذَثنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَلِيٌّ بْنِ الْأَقْسَرِ عَنْ أَبِي حُذَيْفَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ : حَكَيْتُ إِنْسَانًا فَقَالَ لِي النَّبِيُّ - مَثَلِظْ - : مَا أُحِبُّ أَنِّي حَكَيْتُ إِنْسَانًا وَأَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا . [صحيح]

(٢١١٧٥) حضرت ابوحذ يف والتنوسيده عائشه جاتف في المراح بين كه بين كه بين اليان أن حكايت بيان كي تو نبي كريم التفظم نے بچھ سے کہا: میں پیندئیں کرتا کہ میرے سامنے کس کی حکایت بیان کی جائے اور میرے لیے بیدیہ ہو، یعنی میرے ول کے اندر کسی کے بارے میں بد کمانی پیدا ہو۔

## (۸۰)باب مَا يُكُرَهُ مِنْ رِوَايَةِ الْأَرْجَافِ وَإِنْ لَمْ يَقُدَّمُ فِي الشَّهَادَةِ خبرول كو پھيلانا مَروه بِالرَّحِيَّ وائن مِن كوئى فرق نہيں ياتا

( ٢١١٦٦ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ إِسْحَاقُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يُوسُفَ السَّوسِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ أَنْبَأَنَا الْمَعِيْسُ الْمُؤْرَاعِيَّ فَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بُنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي أَبُو الْعَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيدِ بُنِ مَزْيَدٍ أَنْبَأَنَا أَبِي فَالَ سَمِعْتُ الْأُوزَاعِيَّ فَالَ حَدَّثِنِي يَحْيَى بُنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي أَبُو فِي قِلْابَةَ الْجَرْمِيُّ لَابِي مَسْعُودٍ كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ - النَّبِيَّةُ- يَقُولُ فِي وَلَابَةَ الْجَرُمِيُّ لَابِي مَسْعُودٍ كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ - النَّبِيَّةُ- يَقُولُ فِي وَعِيدُ اللَّهِ الْجَرْمِيُّ لَابِي مَسْعُودٍ كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ - النَّبِيَّةُ - يَقُولُ فِي وَعِيدًا فَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : بِنُسَ مَطِيَّةُ الرَّجُلِ . [صحبح]

(۲۱۱۷۷) حفرت ابوعبداللہ بن جری ٹھاٹھ نے ابومسعود ٹھاٹھ کہا: آپ نے رسول اللہ ٹھٹھ سے کیے سنا ہے جو کہتا ہے کہان کا پیگمان ہے؟ کہتے ہیں: بیس نے آپ ٹلٹھ کے سناء آپ ٹلٹھ نے فرمایا: یہ بدترین سواری ہے۔

(٨١)باب الْمِزَاجِ لاَ تُرَدُّ بِهِ الشَّهَادَةُ مَا لَمْ يَخْرُجُ فِي الْمِزَاجِ إِلَى عَضْهِ النَّسَبَ أَوْ عَضْهِ بَحَدٌّ أَوْ فَاحِشَةٍ

مزاح کی وجہ سے شہادت رزنہیں کی جائے گی ، جب تک دہ مزاح میں نسب یا حدیا ہے حیائی تک نہ پہنچ جا کیں

(١١١٧) أَخْبَرُنَا أَبُو طَاهِ الْفَقِيهُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْفَصْلِ عُبُدُوسٌ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مَنْصُورِ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو حَانِمِ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثِنِي حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ كَانَ ابْنَ لَأُمْ سُكَيْمٍ يُقَالُ لَهُ أَبُو عُمَيْرٍ كَانَ النَّبِيُّ - النَّئِبُّ رُبُّهَا يُمَازِحُهُ إِذَا جَاءَ فَدَحَلَ يَوْمًا يُمَازِحُهُ فَوَجَدَّهُ حَزِينًا فَقَالَ : مَا لِى أَرَى أَبَا عُمَيْرٍ حَزِينًا؟ . فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاتَ نَفَيْرُهُ الَّذِي كَانَ يَلْعَبُ بِهِ فَجَعَلَ يُنَادِيهِ : يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النَّغَيْرُ . [صحح]

(۲۱۱۷) حضرت انس تلظ فرماتے ہیں کہ اسلیم کا بیٹا تھا جس کو ابوعمیر کہا جاتا تھا۔ جب وہ آپ تلظ کے پاس آتا آپ تلظ اس کے ساتھ خوش طبعی فرماتے ، ایک دن وہ آیا آپ تلظ نے اس سے خوش طبعی کی لیکن وہ پر بیٹان تھا ، آپ تلظ اس نے پوچھا: اے ابوعمیر! میں تھے کو پر بیٹان و کھتا ہوں۔ صحابہ نے کہا: اے اللہ کے رسول تلظ !اس کی وہ چڑیا فوت ہوگئ جس سے وہ کھیلا کرتا تھا ، آپ تلظ فرمار ہے تھے: اے ابوعمیر! تیری چڑیا نے کیا کیا۔

( ١١٦٨ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ رَجُلاً الشَّخْمَلَ النَّبِيَّ - النَّئِّ - فَقَالَ اللَّهِ - مَا َ اللَّهِ - مَا َ لِللَّهِ اللِّهِ اللَّهِ اللَّهِ قَلَ اللَّهِ قَلَ اللَّهِ قَلَ اللَّهِ قَلَ اللَّهِ قَلَ اللَّهِ اللِهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الللَّهِ عَلَيْهِ الللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الللَّهِ عَلَيْهِ الللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الللِّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّ

( ٢١١٦٩ ) أُخْبَرُنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذُبَارِيُّ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو حَلَّنَنَا أَبُو دَاوُدَ حَلَّنَنَا إِبْوَاهِيمُ بُنُ مَهْدِي حَلَّنَنَا أَبُو دَاوُدَ حَلَّنَنَا إِبْوَاهِيمُ بُنُ مَهْدِي حَلَّنَا الْمُحَدِّدُ مَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُّ - نَنَا فَا الْأَذُنْيِنِ . [صحب] (٢١١٩٩) معرت عاصم التَّنَا معرت الس التَّنَا سِنْقُلُ سِنْقُلُ مِاتِ بِي كُه بِي تَنْفَعْ اللهِ مِحد سَكِها: اوه كانوں والے ـ

( . ٢١١٧ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ أَحْمَدُ بَنُ عُمَيْرٍ حَلَّانَا مُوسَى بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بَنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلاَءِ بْنِ زَبْرِ أَنَّهُ سَمِعَ بُسُو بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَضْرِمِيَّ عَنْ عَالِمٍ بَنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلاَءِ بْنِ زَبْرِ أَنَّهُ سَمِعَ بُسُو بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَضْرِمِيَّ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْاَشْجَعِيِّ قَالَ : أَتَبُتُ رَسُولَ اللَّهِ - اللَّهِ - اللَّهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْاَشْجَعِيِّ قَالَ : أَتَبُتُ رَسُولَ اللَّهِ - اللَّهِ - اللَّهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْاَشْجَعِيُّ قَالَ : أَتَبُتُ رَسُولَ اللَّهِ - اللَّهِ عَنْ عَوْفَ بَهُولَا وَهُو بَهُولَا وَهُو بَنُ أَدَمٍ فَحَلَسْتُ بِفِنَاءِ الْحِبَاءِ فَسَلَّمْتُ فَوَدَّ وَقَالَ : اذْخُلُ يَا عَوْفُ . فَقُلْتُ : أَكُلِّى أَمْ بَعْضِي ؟ قَالَ : كُلُكَ . فَدَخَلُتُ . أَكُلَى أَمْ بَعْضِي ؟

(۱۱۱۷) حفرت وف بن ما لک جُبی ٹائٹ فر ماتے ہیں کہ بی غزوہ تبوک کے موقع پر ہی کریم ظافی کے پاس آ یا اور آپ ظافی چڑے کے خصے ہیں نتھے۔ ہیں خیصے میں جنے کے حتی میں بیٹھ گیا، ہیں نے سلام کہا تو آپ ظافی نے سلام کا جواب ویا اور فر مایا: اے عوف! واض ہوجاؤ۔ ہیں نے کہا: سارے کا سارا یا بعض تو آپ ظافی نے فرمایا: نہیں سارے کا سارا ہیں واضل ہوگیا۔ ( ۲۱۱۷ ) اُنْجَبَرَ فَا اَبُو عَلِی الرَّو ذَبَارِی اَنْجَانَ اَبُو بَکُرِ بْنُ دَاسَة حَدَّثَنَا اَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا صَفُوانُ بُنُ صَالِح حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا عُضُمَانُ بُنَ أَبِي الْعَانِدَكَةِ قَالَ : إِنَّمَا قَالَ كُلِّي مِنْ صِغِرِ الْقَبَيَةِ . [صحیح]

(۱۲۱۱۷) حضرت عثمان بن ابی عاسمکه ژانونو ماتے میں که اس نے کہا تھا: خیمہ کے چھوٹے ہونے کی وجہ ہے میں سارا داخل ہوجا دُل ۔

( ٢١١٧٢ ) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بُنُ بِشُرَانَ بِبَغْدَادَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّنَنَا أَخْمَدُ بَنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَغْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسٍ : أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ كَانَ اسْمُهُ زَاهِرَ بُنَ حِوَامٍ أَوَّ حَرَامٍ قَالَ وَكَانَ النَّبِيُّ - مَنْتُ فَا فَاتَعَمُ النَّبِيُّ - مَنْتُ فَا فَاتَعَمُ النَّبِيُّ - مَنْتُ فَقَالَ الْبِيلِي مَنْ هَذَا فَالْتَفَتَ فَعَرَفَ النَّبِيُّ فَجَعَلَ لَا يَأْلُو مَا أَلْوَقَ ظَهْرَهُ بِصَدْرِ النَّبِيِّ خَلْفِهِ وَهُو لَا يَبْصِرُهُ فَقَالَ أَرْسِلْنِي مَنْ هَذَا فَالْتَفَتَ فَعَرَفَ النَّبِيِّ فَجَعَلَ لَا يَأْلُو مَا أَلْوَقَ ظَهْرَهُ بِصَدْرِ النَّبِيِي خَلْفِهِ وَهُو لَا يَبْصِرُهُ فَقَالَ أَرْسِلْنِي مَنْ هَذَا فَالْتَفَتَ فَعَرَفَ النَّبِيِّ فَجَعَلَ لَا يَأْلُو مَا أَلْوَقَ ظَهْرَهُ بِصَدْرِ النَّبِيِّ فَعَرَفَ النَّيْقُ حَيْفِهِ وَهُو لَا يَبْصِرُهُ فَقَالَ أَرْسِلْنِي مَنْ هَذَا فَالْتَفَتَ فَعَرَفَ النَّبِيِّ فَجَعَلَ لَا يَأْلُو مَا أَلْوَقَ ظَهْرَهُ بِصَدْرِ النَّبِيِّ - مِنْ عَرَفَهُ وَجَعَلَ النَّهِ إِذًا وَاللَّهِ نَجِيدُنِي

( ٣١١٧٣ ) أَخْبَرَانَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو مُحَمَّدِ بْنُ أَبِي حَامِدٍ الْمُقْرِءُ قَالاً حَلَّنَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْفُوبَ حَلَّنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ اللَّهِ وَنُ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنُ حَلَّنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنُ سَعِيدٍ الْمُقْبَرِى عَنْ أَسِامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبَرِى عَنْ أَبِى هُرَبُرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تُدَاعِبُنَا. فَقَالَ : إِنِّى لَا أَقُولُ إِلَّا حَتَّالَ اللَّهِ إِنَّكَ تُدَاعِبُنَا. فَقَالَ : إِنِّى لَا أَقُولُ إِلَّا حَتَالَ عَنْهُ أَلَا لَهُ عَنْهُ قَالَ قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تُدَاعِبُنَا. فَقَالَ : إِنِّى لَا أَقُولُ إِلَّا حَتَى اللَّهُ عَنْهُ أَلْ فِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تُدَاعِبُنَا. فَقَالَ : إِنِّى لَا أَقُولُ إِلَّا لَا لَهُ عَنْهُ أَلْ إِلَيْ لِللْهُ عَنْهُ أَلْ إِلَى الْعَلَا الْعَبْرِي

( ٣١٠٧٠) وَأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بُنُ أَخْمَدُ بُنِ عَبُدَانَ أَنْبَأَنَا أَخْمَدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّقَنَا عُبَيْدُ بُنُ شَرِيكٍ حَدَّقَنَا يَخْيَى بُنُ بَكُيْرٍ حَدَّقَنَا اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولَ اللَّهِ - اللَّهُ عَلَى بَعْضُ أَصْحَابِهِ : إِنَّكَ تُلَاعِبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ - قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ : إِنَّكَ تُلاعِبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ : إِنَّكَ تُلاعِبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : لَا أَقُولُ إِلَّا حَقًا . وَرَوَى عِكْرِمَهُ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْظُ - مُرْسَلًا : أَنَّهُ كَانَتُ فِيهِ ذُعَابَةً . [حسن]

(۱۱۷۷) حضرت ابو ہریرہ ٹنٹٹ نی نٹٹٹا سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ ٹلٹانے فرمایا: میں صرف تجی بات کہتا ہوں۔ بعض صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول! کیا آپ ٹلٹٹا مجمی ہمارے ساتھ خوش طبعی فرماتے ہیں۔ آپ ٹلٹٹانے فرمایا: میں صرف مجی بات کہتا ہوں۔

( ٢١١٧٥ ) أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي عُبَيْلٍ قَالَ حَدَّثِنِي ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ عَنْ عِكْرِمَةَ يَرْفَعَهُ. قَالَ أَبُو عَبَيْدٍ فَوْلُهُ :الدُّعَابَةُ يَعْنِي الْمِزَاحَ. (٢١١٧٥) حضرت ايونبيد ثانوُنو ماتے جين: دعابہ سے مرادخوش طبعي ہے۔

( ٢١١٧٦ ) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بُنُ بِنُسْرَانَ بِبَغْدَادَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِتَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَتْ السِّجسْنَانِيُّ وَهُوَ أَبُو دَاوُدَ

(ح) وَأَخْبَرُنَا أَبُو الرُّو فُبَارِيُّ أَنْبَأْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ خَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الدُّمَشُقِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو كَفْبِ أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّفْدِيُّ حَذَّتَنِي سُلِّيْمَانُ بْنُ حَبِيبِ الْمُحَارِبِيُّ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - خَلْنِيْنَهُ - : أَنَا زَعِيمٌ بِيَنْتٍ فِي رَبَّضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا وَبِيَنْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبُ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسِّنَ خُلُقُهُ . [حسن]

(۲۱۱۷۶) حفرت ابوامامہ نظافر ماتے ہیں کہ رسول اللہ نظامی نے فرمایا: جوانسان حق پر ہوتے ہوئے جھڑے کوئڑک کر دے۔ میں جنت کے کنارے میں اس کے گھر کی حنانت ویتا ہوں، جوجھوٹ کوچھوڑ دیتا ہے اگر چہ نداق میں ہی کیوں نہ ہو۔ جنت کے وسط میں اس کے گھر کی عنهانت دیتا ہوں اور ایتھے اخلاق والے انسان کے لیے اعلیٰ جنت والے گھر کا ضامن ہوں۔ ( ٢١١٧٧ ) أُخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٌّ الرُّو فَهَارِئُ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ خَذَنْنَا أَبُو دَاوُدَ خَذَنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ حَدَّثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ - الشَّحْ- : أَنْهُمُ كَانُوا يَسِيرُونَ مَعَ النَّبِيّ - النَّبِيّ - النَّبِيّ - فَنَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَانْطَلَقَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَخْبُلِ مَعَهُ فَأَخَذَهَا فَفَزِعَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - اللَّهِ - إِلَّا يَعِلُّ لِمُسْلِمٍ يُرَوِّعُ مُسْلِمًا . [صحح]

(٢١١٧٧) حضرت عبدالرحمن بن الي ليلي والتن فرمات بين كه نبي كريم طلقا كصحابه والتنافي في مين بيان كيا كه وه نبي طلقا ك ساتھ چل رہے تھے، (سفر میں تھے ) ایک آ دی ان میں سے سوگیا تو بعض صحابہ ٹٹائٹائے ایک ری پکڑی جس کے ذریعے اس کو وُ رایا ، و ، گھبرا گیا۔ نبی مُنْ ﷺ نے فر مایا : کسی مسلمان کے لیے بیرجا تر نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کوڈ رائے۔

(٨٢)باب مَا جَاءَ فِي أَكُذَب النَّاسِ الصَّبَّاغُونَ وَالصَّوَّاغُونَ

لیپاپونی کرنے والےاور بے بنیاد ہاتیں کرنے والے سب جھوٹے ہیں

السباغون بودانسان جوہات میں الفاظ کوز اندیبان کرتا ہے اس کومزین کرنے کے لیے۔

المصو اغون بایباانسان جوالی بات بیان کرے جس کی کوئی اصل نه ہو۔

( ٢١١٧٨ ) أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ فُورَكَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَلَّانَنَا يُونُّسُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَلَّانَنَا هَمَّامٌ عَنْ فَوْقَلٍ السَّبَوِي عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشُّخْيرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - مُنْتِجَةً - قَالَ : أَكُذَبُ النَّاسِ الصَّبَّاعُونَ وَالصَّوَّاغُونَ .

هَذَا هُوَ الْمَحْفُوظُ حَدِيثُ هَمَّامٍ عَنْ فَرُقَدٍ وَأَخْطَأَ فِيهِ عَنْ بَغْضِهِمْ عَلَى هَمَّامٍ فَقَالَ عَنْهُ عَنْ قَنَادَةً عَنْ يَزِيدَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْهُ عَنْ قَنَادَةً عَنْ أَنَسٍ وَكِلاهُمَا بَاطِلٌ وَرُوِى مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي هُوَيُرَةً وَقِيلَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مُرْفُوعًا. إضعيف

(۲۱۱۷۸) حضرت ابو ہرمیرہ ٹائٹ نی کریم نائٹ کے مقل فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ جھوٹے صیاغون اور .

صواعون بير -( ١١٧٨ ) وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدِ الْمَالِينِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيِّ أَنْبَأَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَيُّوبَ الْمَخْرَمِيُّ ( ١١٧٨ ) وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدِ الْمَالِينِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِينًا إِبْرَاهِيمُ

حَدَّثُنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى الْيَلْخِيُّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عُبَيْدٍ الْقَاسِمَ بْنَ سَلَامٍ عَنْ تَفْسِدِ هَذَا فَقَالَ أَمَّا الصَّبَّاعُ فَهُو الَّذِي يَزِيدُ فِي الْحَدِيثِ أَنْفَاظًا يُزَيِّنُهُ بِهَا وَأَمَّا الصَّافِعُ فَهُو الَّذِي يَصُوعُ الْحَدِيثَ لَيْسَ لَهُ أَصُلٌ.

قَالَ النَّنِيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ كَذَا قَالَ فِيمَا رُوِى عَنْهُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ الْعَامِلَ بِيَدَيْهِ وَهُوَ صَرِيحٌ فِيمَا رُوِى عِنْهُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ الْعَامِلَ بِيَدَيْهِ وَهُوَ صَرِيحٌ فِيمَا رُوِى فِيهِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ وَإِنَّمَا نَسَبَهُ إِلَى الْكَذِبِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ لِكُنُوةِ مَوَاعِيدِهِ الْكَاذِيَةِ مَعَ عِلْمِهِ بِأَنَّهُ لَا يَقِى بِهَا. وَفِي صِحَّةِ الْحَدِيثِ نَظَرٌ.

ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ شَهَادَةَ مَنُ يَأْخُذُ الْجَعُلَ عَلَى الْخَيْرِ وَقَلْ مَضَتِ اللَّلَالَةُ عَلَى جَوَازِهِ فِى كِتَابِ
الإِجَارَةِ وَكِتَابِ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْفَيْسَةِ وَغَيْرِهِمَا. وَذَكَرَ شَهَادَةَ السُّوَالِ وَقَلْ مَضَتِ اللَّلَالَةُ عَلَى مَنْ يَجُوزُ
الإِجَارَةِ وَكِتَابِ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْفَيْسَةِ وَغَيْرِهِمَا. وَذَكَرَ شَهَادَةَ مَنْ يَأْتِى اللَّعُوةَ بِغَيْرِ دُعَاعٍ وَقَلْ مَضَى لَهُ السُّوَالُ وَمَنْ لاَ يَجُوزُ فِي كِتَابِ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ وَذَكَرَ شَهَادَةً مَنْ يَأْتِي اللَّعُوةَ بِغَيْرِ دُعَاعٍ وَقَلْ مَضَى الْخَبَرُ فِيهِ فِي كِتَابِ الْوَلِيمَةِ فَلاَ مَعْنَى لِلإِعَادَةِ. وَكُلُّ مَنْ كَانَ عَلَى شَيْءٍ تُرَدُّ بِهِ شَهَادَتُهُ قَالَ الشَّافِعِيُّ اللَّهُ وَلِي كِتَابِ الْوَلِيمَةِ فَلاَ مَعْنَى لِلإِعَادَةِ. وَكُلُّ مَنْ كَانَ عَلَى شَيْءٍ تُرَدُّ بِهِ شَهَادَتُهُ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَقِلْ مَضَتِ الْآلُهُ وَلِي مَا تُونَ عَلَيْهِ فَإِذَا نَزَعَ وَتَابَ قَيلَتُ شَهَادَتُهُ. قَالَ الشَّيْخُ وَقَلْهُ مَضَتِ الْآلُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا كَانَ عَلَيْهِ فَإِذَا نَزَعَ وَتَابَ قَيلِتُ شَهَادَتُهُ. قَالَ الشَّيْخُ وَقَلْهُ مَضِي الْآلُهُ عَلَى الشَّوْمِ فَي بَابِ شَهَادَةِ الْقَاذِفِ. [صحيح]

(۲۱۱۷) حضرت یخی بن موی بمخی فرمات بین که میں نے ابوعبید قاسم بن سلام سے اس کی تغییر پوچھی تو اس نے کہا: صباغ اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو بات کومزین کرنے کے لیے الفاظ زیادہ کرے اور صائغ اس شخص کو کہتے ہیں جو بے بنیاد بات بیان کرے۔ امام شافعی بشک فرماتے ہیں کہ جو بھلائی کے کاموں پر مزدوری لیتا ہے جتنی دیر تک میہ تو بہ نہ کرے ،اس کی گواہی قائل قبول نہ ہوگی۔

#### (٨٣)باب شَهَادَةِ وَلَدِ الرِّنَا

#### حرامی بیچ کی گواہی کا بیان

قَدُ مَضَى فِي حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ - الْمُؤْمِنُونَ شُهَدَاءٌ اللَّهِ فِي الأرْضِ . وَرُوِّينَا عَنُ

عَطَاءٍ وَالشُّعْبِيُّ أَنُّهُمَا قَالًا : تَجُوزُ شَهَادَةُ وَلَدِ الرُّفَا.

حضرت الس بن ما لك ولله تي الله الله على الله على الله عن كرة ب الله في مايا: موس زين بي الله ك كواه موت ایں۔عطااور معمی دونوں فرماتے ہیں کہ حرامی بچے کی گوائی جائز ہے۔

( ٢١١٨ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَلَّقْنَا السَّرَاجُ حَلَّقْنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ عَنْ هُضَيْمٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ فِي وَلَدِ الرُّكَا قَالَ ؛ لَا يَفُضُلُهُ وَلَدُ الرُّشْدَةِ إِلَّا بِالنَّقْوَى. [صعيف]

(۲۱۱۸۰) حفرت حن تا تا تا حال بي ك بارك بيل فرمات بين كمي النب بياس عصرف تقوي كي بنياد برفضيات

( ٢١١٨١ ) أَخْبَوَنَا أَبُو الْحَسَنِ :عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الرَّفَّاءُ البَغْدَادِيُّ أَلْبَأَنَا عُفْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ حَلَّنْنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ حَلَّلْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْفُقَهَاءِ الَّذِينَ يُنْتِهَى إِلَى قَوْلِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ كَانُوا يَقُولُونَ فِي وَلَدِ الزُّنَا : إِنَّ أَصْلَهُ لَأَصْلُ سُوْءٍ وَإِذَا حَسُنَتْ حَالَتُهُ وَمُوُوءَ لَهُ جَازَتُ شَهَادَتُهُ وَكَالُوا يَرَوْنَ عِنْقَهُ حَسَناً. [ضعيف]

(٣١١٨١) عبدالرحمٰن بن الي زنا داپنے والدے اور وہ مدینہ کے معتبر فقہا ہے نقل فرماتے ہیں کہ حرامی بچہ کی اصل بری ہے، جب اس کی حالت اورمعبت اچھی ہوتو پھر گوائی کے قابل ہے ،اس کو آ زاد کر دینامجھی اچھاہے۔

# (٨٣)باب مَا جَاءَ فِي شَهَادَةِ الْبَدَوِيِّ عَلَى الْقَرَوِيِّ

#### دیبانی کی شہری کےخلاف گوائی کابیان

( ١١٨٢ ) أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ أَخْمُدَ بْنِ عَبْدَانَ أَنْبَأَنَا أَخْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَلَّقَطَ عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ حَلَّقَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثُنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ

(ح) وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكُوِيًّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ السُّجْزِيُّ حَدَّقَنَا أَبُو عَبْدِاللَّهِ الْبُوضَنْجِيٌّ حَدَّثْنَا رَوْحُ بْنُ صَلَاحٍ حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَنَافِعُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - نَشَطِّ- يَقُولُ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٌّ عَلَى صَاحِبٍ قَرْيَةٍ . وَهَذَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ وَرَدَ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الإغْتِبَارِ وَفِيمَا يُعْتَبَرُ أَنْ يَكُونَ الشَّاهِدُ فِيهِ مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ الْبَاطِنَةِ. قَالَ الشَّيْخُ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيمَا بَلَغَنِي عَنْهُ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا كَرِهِ شَهَادَةً أَهُلِ الْكُلُو لِمَا فِيهِمْ مِنَ الْجَفَاءِ فِي الدِّينِ وَالْجَهَالَةِ بِأَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ لَاتَّهُمْ فِي الْغَالِبِ لَا يَضْبِطُونَ الشَّهَادَةَ عَلَى وَجُهِهَا وَلَا يُقِيمُونَهَا عَلَى حَقُّهَا لِقُصُورِ عِلْمِهِمْ عَمَّا يُوحِيلُهَا وَيُغَيِّرُهَا

عَنْ جِهَتِهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ. [صحيح]

(۲۱۱۸۲) حضرت ابو ہریرہ بھٹھ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ ٹاٹھٹی سے سنا، آپ ٹاٹھٹی نے فرمایا کہ دیماتی کی گوائل شہری کے خلاف جا ئزنہیں ہے، بیشہادت کے معتبر ہونے کے اعتبارے ہے، کواہ باطن کی خبروں کی بھی پیچان رکھتا ہو۔ شخخ ابو سلیمان خطا بی فرماتے ہیں کہ دیماتی کی شہادت اس لیے نا پہندیدہ ہے، کیوں کہ بید مین میں تنی اور شرعی احکام سے جہالت کی بنا برہے۔

(۸۵)باب مَا جَاءَ فِي الْغُلَامِ يَشُهَدُ قَبْلَ أَنْ يَبُلُغُ وَالْعَبْدِ قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ وَالْكَافِرِ قَبْلَ أَنْ يُسُلِمَ ثُمَّ بَلُغُ الصَّبِيُّ وَعُتِقَ الْعَبْدُ وَأَسْلَمَ الْكَافِرُ وَكَانُوا عُدُولاً فَشَهَدُوا بِهَا أَنْ يُسُلِمَ ثُمُولاً فَشَهَدُوا بِهَا بَحِي كَانُولَ عُدُولاً فَشَهَدُوا بِهَا بَحِي كَانُولَ مِنْ اللَّهُ فَي اللَّهُ الصَّلَمَ الْعَبْدُ وَأَسْلَمَ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلْكُولِمُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلْكُولُولُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ الْمُلْكُولُولُ اللَّلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ

امام شافعی والط نے فر مایا: ان کی کوائل تبول کی جائے گی۔

( ٢١٨٣ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ حَلَّنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَلَّقَنَا أَبُو بَكُمْ هُوَ ابْنُ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ حَلَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ عَنِ الْأَشْعَثِ عَنِ الْحَسَنِ أَلَّهُ كَانَ يَقُولُ فِى الْعَبْدِ وَاللَّمِّمُ إِذَا شَهِدًا :رُدَّتُ شَهَادَتُهُمَا ثُمَّ أُغْنِقَ هَذَا وَأَسْلَمَ هَذَا أَنَّهُمَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا. [ضعيف]

(۲۱۱۸۳) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ غلام اور ذمی کی شہادت مردود ہے،لیکن غلام آزاد ہوجائے اور ذمی اسلام قبول کر لے تو شہادت جائز ہے۔

( ٢١٨٨ ) قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَعَطَاءٍ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :شَهَادَتُهُمْ جَائِزَةٌ قَالَ وَذَكُرَ الْحَدِيثَ.

(۲۱۱۸۳) حفرت عطاء عمر الملائك في فرمات بين كدان كى كوابى جا تزب-

#### (٨٦)باب الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ

#### گواہی پر گواہی دینے کابیان

( ٢١١٨٥ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِءٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا فُتَمِيَّةُ بْنُ

## ( ٨٤ )باب مَا جَاءَ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي حُدُودِ اللَّهِ صدودالله مِين گواہي پر گواہي دينے كابيان

قبول کیاجا تاہے جوتمہاری بات سنتا ہے۔

( ٢١٨٦ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ أَنْبَأَنَّا الْحَسَنُ بُنُ سُفِيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ اِسْرَائِيلَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ مَسْرُوقٍ وَشُرَيْحٍ أَنَّهُمَا قَالَا : لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِى حَدٍّ وَلَا يُكْفَلُ فِى حَدٍّ. [ضعیف]

(۲۱۱۸۷) حضرت جابرمسروق اورشری سے نقل فرماتے ہیں کہ حدود اللہ میں شہادت پرشہادت جائز نہیں ہے اور نہ ہی حد میں نیابت اختیار کی جائے گی۔

( ٢١١٨٧ ) قَالَ وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُمْ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَسَنٍ عَنْ لَيْتٍ عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ قَالاً : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِى حَدٌّ. وَرُوْيَنَا عَنِ الشَّعْبِىِّ وَإِبْرَاهِيمَ وَقَدْ مَضَتِ الاَخْبَارُ فِيهِ فِى دَرْءِ الْحُدُودِ بِالشَّبُهَاتِ فِى كِتَابِ الْحُدُودِ. [ضعيف]

(٢١١٨٧) حضرت ليث عطاءاورطاؤس نقل فرماتے ہيں كەحدودالله بين شہادت پرشپادت جائز نہيں ہے۔

## (٨٨)باب مَا جَاءً فِي شَهَادَةِ الْمُخْتَبِءِ

## منع کیے ہوئے آ دی کی شہادت کا بیان

( ٢١١٨٨ ) أَخْبَرَنَا أَبُوالْحُسَيْنِ بْنُ الْفَصْلِ الْفَطَانُ أَنْبَأَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ بْنُ سُفْيَانَ حَذَّتَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ كُلْتُومِ بْنِ الْأَفْمَرِ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ :لَا أُجِيزُ شَهَادَةَ مُخْتَبِءٍ.

[صحيح لغيره]

(۲۱۱۸۸) کلثوم بن اقر قاضی شریح نقل فر ماتے ہیں کدرو کے گئے گی گواہی قابل قبول نہیں۔

( ٢١٨٩ ) قَالَ وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَلَّثَنِيهِ رَقَبَةً عَنْ بَيَانٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ : أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الْمُخْتَبِءِ. قَالَ ثُمَّ سَمِعْتُهُ مِنْ بَيَانٍ. [صحبح] (٢١١٨٩) حضرت صعى فر ماتے ہيں كہنع كيے گئے كى كوابي قابل قبول نبير \_

( ٢١١٩٠ ) أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْفَصْلِ بْنُ خَمِيرُوَيْهِ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةً حَلَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَيْصُورٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَأَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللّهِ الثَّقَفِيِّ : أَنَّ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَتُهُ وَيَقُولُ كَذَلِكَ يُفْعَلُ بِالْخَائِنِ وَالْفَاجِرِ.

قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَبِهَذَا نَقُولُ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيمَا حُكِيَ عَنْهُ لَآنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَجَازَ شَهَادَةَ الَّذِينَ رَصَدُوا رَجُلاً يَزْنِي وَلَكِنْ لَمْ يَتِمُّوا أَرْبَعَةً قَالَ وَهَذَا أَشْبَهُ الْقَوْلَيْنِ. [صحح]

( ۲۱۱۹۰) عبداللہ ثقفی حضرت عمر و بن حریث ہے نقل فر ماتے ہیں کہ اس کی گواہی جائز نہیں ہے، اسی طرح خائن اور فاجر کی گواہی بھی۔

امام شافعی بشطۂ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ہلاٹھانے ان لوگوں کی گواہی کوقبول کیا جنہوں نے زانی کو پکڑا،لیکن چارگواہ پورے نہ ہوئے۔

# (٨٩)باب مَا جَاءَ فِي عَدَدِ شُهُودِ الْفَرْعِ

### اچھے گواہوں کی تعداد کتنی ہونی جاہیے

( ٢١١٩١ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيةُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ

(ح) قَالَ وَأَنْهَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زُهَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْأَزْرَقِ عَنِ الشَّغِيِّيِّ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ عَلَى الشَّاهِدِ حَتَّى يَكُونُا الْنَيْنِ.

فَّالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَلُدُ أَعَادَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ هَا هُنَا بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الْحُدُّودِ وَقَلَّدُ ذَكَرْنَا الْإِخْبَارَ وَالآثَارَ فِيهِ فِي كِتَابِ الْحُدُّودِ وَكِتَابِ السَّرِقَةِ. [ضعف]

(۲۱۱۹۱) شعمی فرماتے ہیں کہ گواہ پر گواہ صرف آیک پیش کرنا جائز نہیں ہے بلکہ دو ہونے جاہیں۔

## (٩٠)باب الرُّجُوعِ عَنِ الشَّهَادَةِ

#### شہاوت سے رجوع کرنے کا بیان

( ٢١١٩٢ ) أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ الصَّيْرَ فِيُّ حَلَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ حَلَّثَنَا الرَّبِيعُ قَالَ قَالِ الشَّافِعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ (ح) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا هُشَيَّمُ جَمِيعًا عَنُ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِى : أَنَّ رَجُلَيْنِ شَهِدًا عِنْدَ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى رَجُلِ بِالسَّرِقَةِ فَقَطَعَ عَلِيٍّ يَدَهُ ثُمَّ جَاءً ا بِآخَرَ فَقَالَا هَذَا هُوَ السَّارِقُ لَا الْأَوْلُ فَأَغْرَمُ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ الشَّاهِدَيْنِ دِيَةً يَلِدِ الْمَقْطُوعِ اللَّوْلِ وَقَالَ : لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكُمَا تَعَمَّدُتُمَا لَقَطَعْتُ أَيْلِيَكُمَا وَلَمْ يَقُطِعِ الطَّالِي . لَهُطُ حَلِيثٍ هُشَيْمٍ الْمَقْطُوعِ الْأَوْلِ وَقَالَ : لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكُمَا تَعَمَّدُتُمَا لَقَطَعْتُ أَيْلِيَكُمَا وَلَمْ يَقُطِعِ الطَّالِي . لَهُطُ حَلِيثٍ هُشَيْمٍ وَلِي وَقَالَ عَلَى الْآوَلِ. [ضعيف]

(۲۱۱۹۲) مطرف ضعی سے نقل فرماتے ہیں کہ حضرت علی پڑٹٹٹ کے پاس دولوگوں نے ایک آ دمی کے خلاف چوری کی گواہی دی۔ حضرت علی ٹٹٹٹٹٹ نے دی۔ حضرت علی ٹٹٹٹٹٹ نے دی۔ حضرت علی ٹٹٹٹٹٹ نے کی۔ حضرت علی ٹٹٹٹٹٹ نے کہ جنور کے ہاتھ کی دیت ان پر ڈال دی۔ فرمانے کئے: اگر مجھے علم ہوجا تا کہتم نے جان ہوجھ کرکیا ہے تو میں تہارے ہاتھ کاٹ دیتا ایکن دوسرے کے ہاتھ کوئیس کا ٹا۔

( ٣١١٦ ) آخُبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَلَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى عَنْ هُضَيْمٍ عَنْ مَنْصُورِ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى قَتْلِ ثُمَّ قُتِلَ الْقَاتِلُ ثُمَّ يَرُجِعُ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ قُتِلَ. قَالَ الشَّيْخُ وَهَذَا فِيهِ إِذَا فَالَ عَمَدُتُ أَنْ أَشْهَدَ عَلَيْهِ لِيُقْتَلَ وَالْأَوَّلُ فِي الْحَطَإِ. [ضعيف]

(۲۱۱۹۳) منصور حضرت حسن کے نقل فرماتے ہیں کہ کسی کے قبل پر دوآ دمی گواہی وے دیں، پھر قاتل کو قبل کر دیا جائے۔ پھر ایک گواہ رجوع کرلے تو اس کو قبل کیا جائے گا۔

( ١١٧٦ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبِهِ اللّهِ الْحَافِظُ آلْبَأَنَا آبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنَّ سُفَيَانَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفَيَانَ عَنْ أَبِى حَصِينِ عَنْ شُرَيْحِ : أَنَّهُ شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلٌ بِشَهَادَةٍ وَأَمْضَى شُرَيْحُ الْحُكْمَ فِيهَا فَرَجَعَ الرَّجُلُ سُفَيَانَ عَنْ أَبِى حَصِينِ عَنْ شُرَيْحِ : أَنَّهُ شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلٌ بِشَهَادَةٍ وَأَمْضَى شُرَيْحٍ الْحُكْمَ فِيهَا فَرَجَعَ الرَّجُلُ بَعُدُ فَلَهُ يَصَدُّقُ فَوْلَهُ فِي الرَّجُوعِ. ثُمَّ التَّغُويمُ فِيهَا يَكُونُ إِنْلَاقًا عَلَى مَا مَضَى الصحيحة عَلَى مَا مَضَى الصحيحة

(۲۱۱۹۳) ابوصین قاضی شریح نے نقل فرماتے ہیں کدان کے پاس ایک آ دی نے گواہی دی تو قامنی شریح نے اس کے مطابق فیصلہ فرمادیا: اس کے بعداس نے ندتو رجوع کیا اور نہصدیتی کی اور ندہی اپنی پہلی ہات سے پھرا،لیکن جو چیز مکف ہوئی اس پر جرماند بھردیا۔ "

( ٢١١٩٥ ) أَخْبَرُنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ الدُّورِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسُ الدُّورِيُّ حَدَّثَنَا الْإَوْرَاعِيُّ قَالَ : سَأَلْتُ الزَّهْرِيَّ عَنْ رَجُلِ شَهِدَ عِنْدَ الإِمَامِ فَٱلْبُتَ الإِمَامُ شَهَادَتَهُ مُ مُحَمَّدُ بُنُ مُضْعَبٍ حَدَّثَنَا الْأُورَاعِيُّ قَالَ : سَأَلْتُ الزَّهْرِيُّ عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عِنْدَ الإِمَامِ فَآثَبُتُ الْإِمَامُ شَهَادَتُهُ اللَّوْلَى أَوِ الآخِرَةِ. قَالَ : لاَ شَهَادَةً لَهُ فِي الْأُولَى وَلاَ فِي الآخِرَةِ.

قَالَ الشَّيْخُ وَهَذَا فِي الرُّجُوعِ قَبْلَ إِمْضَاءِ الْحَكْمِ بِالْأُولَى.

(٢١١٩٥) اوزاعي فرماتے ہيں كه يس نے زہرى سے أيك آدى كے متعلق سوال كيا، جس نے امام احد الشف كے ياس كواى دى

الله المنافقة المناسبة المناسب

تو انہوں نے اس کی گواہی کو ثابت رکھا،لیکن دوبارہ اس نے اپنی گواہی تبدیل کردی۔

یو چھا گیا: پہلی کوا ہی درست ہے یابعدوالی؟ فرمایا: کوئی بھی قابل قبول نہیں ہے۔

(٩١) باب عِلْم الْحَاكِم بِحَالِ مَنْ قَضَى بِشَهَادَتِهِ

قاضی کوصورت حال کاعلم ہونا ضروری ہے جس کو گواہی کی وجہ سے وہ فیصلہ کررہاہے ( ٢١١٩٦ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٌّ الرُّوذُبَارِيُّ ٱلْبَأْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثْنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الطَّبَّاحِ حَدَّثْنَا

(ح) قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عِيسَى حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ جَعْفَرِ الْمَعْرَمِينُ وَإِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَالِبشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - الْمُنظِّة - : مَنْ أَحْدَتَ فِي أَمْرِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَكُّ . قَالَ ابْنُ عِيسَى قَالَ النَّبِيُّ - عَلَيْكِ - : مَنْ صَنَعَ أَمْرًا عَلَى غَيْرِ أَمْرِنَا فَهُوَ رَكُّ .

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ وَأَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ حَلِيثِ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدِ اللَّهِ بُنِ جُعُفُرٍ. [صحيح\_متفق عليه]

(٢١١٩٧) حضرت عائشہ ﷺ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ظافانے نے مایا: جس نے ہمارے دین میں اضافہ کیا وہ مردود ہے۔ ابن عیسیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے ہمارے دین کوئی نیا کام پیدا کیا میں وہ مردورہے۔





## (۱)باب الْبُنِّنَةِ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ گواه مدى ك ذمه اورتم مرى عليه ك ذمه

( ٢١١٩٧ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بُنُ أَبِي عَمْرُو قَالَا حَذَّلْنَا أَبُو الْعَبَّاسِ :مُحَمَّدُ بُنُ يَعْفُوبَ حَدَّثَنَا بَنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنِ ابْنِ بَعْفُوبَ جَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنِ ابْنِ بَعْضَى النَّاسُ بِدَغُواهُمُ لَاذَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ قَوْمٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى غَلَيْهِ . [صحبح متفق عليه]

(۲۱۱۹۷) عبدالله بن عباس الله نبی خافظ سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ خافظ نے فرمایا: اگر اوگوں کو ان کے دعووں کی بنیاد پردیا جائے تو لوگ اپنے مالول اور خون کے دعوے شروع کردیں بلیکن تھم مدعی علیہ کے ذمہ ہے ( بینی جس کے خلاف دعوی کیا گیا ہے ) ( ۱۱۱۹۸ ) وَأَخْبَرُ نَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَ نِی أَبُو عَمْرِ و بُنُ أَبِی جَعْفَرِ حَلَّ نَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ حَدَّثَنَا أَبُو طَاهِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَ لِی ابْنُ جُریْجِ فَلَا کُرَهُ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ

رُوَّاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي الطَّاهِرِ عَنِ ابْنِ وَهُبٍ. [صحبح- تقدم فبله]

( ٢١١٩٩) أُخْبَرَنَا أَبُو عَمُوو مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ اللَّهِ يَبُ أَبُكُنَا أَبُو بَكُو الإِسْمَاعِيلِيُّ أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بُنُ مُوسَى حَلَّنَنَا نَصُرُ بُنُ عَلِي الْبَيْ أَبُو بَكُو الإِسْمَاعِيلِيُّ أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بُنُ مُوسَى حَلَّنَنَا نَصُرُ بُنُ عَلِي الْبَيْ أَبِي مُلَيْكَةً : أَنَّ الْمُواْتَيْنِ كَانَنَا نَصُرُ بُنُ عَلِي الْبَيْ أَبِي مُلَيْكَةً : أَنَّ الْمُواْتَيْنِ كَانَنَا نَصُرُ بُنُ عَلِي الْبَيْ أَلِي الْبَيْ عَبُسُ فَقَالَ الْبُنُ كَانَنَا نَحْوِزَانِ فِي بَيْتٍ فَخَرَجَتُ إِحْدَاهُمَا وَقَلْهُ أَنْفِذَ بِإِشْفَى فِي كُفْهَا فَرُفِعَتْ إِلَى الْبِي عَبَّاسٍ فَقَالَ الْبُنُ كَانَنَا نَحْوِزَانِ فِي بَيْتٍ فَخَرَجَتُ إِحْدَاهُمَا وَقَلْهُ أَنْفِذَ بِإِشْفَى فِي كُفْهَا فَرُفِعَتْ إِلَى ابْنِ عَبَاسٍ فَقَالَ الْبُنُ كَانَنَا نَصُرُ رَانٍ فِي بَيْتٍ فَخَرَجَتْ إِحْدَاهُمَا وَقَلْهُ أَنْفِذَ بِإِشْفَى فِي كُفْهَا فَرُفِعَتْ إِلَى ابْنِ عَبَاسٍ فَقَالَ الْبُنُ

#### هِ مُنْ اللِّيلَ مُنْ يَرِيمُ (جلوا) في عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الل

ذَكُّرُوهَا بِاللَّهِ وَاقْرَءُ وا عَلَيْهَا ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَ أَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلا﴾ [ال عمران ٢٧٧] قَذَكُرُوهَا فَاغْتَرَقَتُ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ - مَنْكُ - : الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ .

رُوَّاهُ ٱلْکُخَارِیُّ یِّنی الصَّیَحِیحِ عَنُ نَصْرِ بُنِ عَلِیٌّ. عَلَی هَذَا رِوَایَهُ الْجَمَاعَةِ عَنِ ابْنِ جُرَیْجِ. [صحبح] (۱۱۹۹۹) این الی ملیکه فرماتے ہیں که دوتورتیں گر پس کانٹے پہنے ہوئی تھیں ۔ایک آئی توستالی اس کی تھیلی سے گر کی۔وہ ابن عماس ڈٹھٹوکے پاس آئی۔

(ب) ابن عباس التنبي فرمايا: تبي مالكا في فرمايا بشم مدى عليه كو مدب-

( ٣١٢.) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍ وَ الْآدِيبُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُرِ الْإِسْمَاعِيلِيُّ أَخْبَرَنِى الْحَسَنُ بُنُ سُفَيَانَ حَلَّنَنَا صَفُوانُ بُنُ صَالِحِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ هُوَ ابْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ قَالَ : رُفِعَ إِلَى الْمَرَأَةُ تَوْعُمُ أَنَّ صَاحِبَتَهَا وَجَأَتُهَا بِإِشْفَى حَتَّى ظَهَرَ مِنْ كُفْهَا فَسَأَلَتْ أَبْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - نَلَّئِتُهُ - قَالَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَاذَعَى رِجَالٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْبَيْنَةَ عَلَى الطَّالِبِ وَالْيَمِينَ عَلَى الْمَطْلُوبِ .

[صحيح]

(۲۱۲۰۰) ابن الب ملید فرماتے ہیں کہ ایک تورت میرے پاس آئی کہ اس کی سیلی نے اس کی ستالی ہے ہوا سے چواس نے پہن رکھی ہے، اس نے ابن عباس فٹش ہے سوال کیا، فرمانے گئے: اگر لوگ اپ دعووں کی بنیاد پر دیے جانے گئے تو لوگ مالوں اور خونوں کے دموے کرویں گے، کین دلیل طلب کرنے والے کے ذے ہا ورشم جس سے طلب کیا جارہا ہے اس کے ذے ہے۔ (۲۱۲۰۰) اُخبر کَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِیٌّ بُنُ اُحْمَدُ بُنِ عَبْدَانَ إِنْبَانَا اَحْمَدُ بُنُ عُبِیْدِ الصَّفَّارُ حَدَّفَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ اللهِ بُنُ إِذْرِيسَ حَدَّفَنَا ابْنُ جُونِجِ وَعُنْمَانُ بُنُ الْاسُودِ عَنِ ابْنِ الْمُورِي الْمَاسِي حَدَّفَنَا ابْنُ جُونِجِ وَعُنْمَانُ بُنُ الْاسُودِ عَنِ ابْنِ الْمُورِي الْمَاسِي حَدَّفَنَا ابْنُ جُونِجِ وَعُنْمَانُ بُنُ الْاسُودِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ الْمُورِي فَالَ وَحُدِي اللّهِ عَنْهُمَا إِنَّ رَسُولَ اللّهِ - فَلَكُرَ قِصَّةَ الْمَرْ آتَیْنَ قَالَ فَکَتَبُتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسِ الْمُورِي اللّهُ عَنْهُمَا إِنَّ رَسُولَ اللّهِ - فَلَكُرَ قِصَّةَ الْمَرْ آتَیْنَ قَالَ فَکَتَبُتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسِ وَضِیَ اللّهُ عَنْهُمَا إِنَّ رَسُولَ اللّهِ - فَلَكُمْ قَالَ : کُونِ الْحَدِيثَ الْحَدِيثَ وَلَيْکَانَ الْحَدِيثَ الْمُدَّعِي وَالْيَعِينَ عَلَى مَنْ أَنْكُو . وَذَكُو الْحَدِيثَ الْمُدَّعِي وَالْيَعِينَ عَلَى مَنْ أَنْكُو . وَذَكُو الْحَدِيثَ الْمُدَّعِينَ عَلَى مَنْ أَنْكُو . وَذَكُو الْحَدِيثَ .

( ١٢٠٠ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِاللَّهِ الْحَافِظُ ٱلْبَانَا أَبُو الْحَسَنِ بُنُ عُبْدُوسٍ ٱنْبَانَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ

(ح) قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ فَتَشِهَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - الْنَظِيِّةِ- قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

رَوَاهُ الْبُخَارِئُ فِى الصَّحِيحِ عَنْ أَبِى نُعَيْمٍ وَخَلَّادٍ عَنْ نَافِعٍ بْنِ عُمَرَ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ أَبِى شَيْبَةَ. وَقَدْ مَضَى فِى كِتَابِ الشَّهَادَاتِ بِطُولِهِ. عَلَى هَذَا رِوَايَةُ الْجُمْهُورِ عَنْ نَافِعٍ بْنِ عُمَرَ الْجُمَحِيِّ.

[صحبح متفق عليه]

(۲۱۲۰۲) ابن عباس طانته فرمات بين كدرسول الله طافية في مدى عليه برقتم كا فيعله فرمايا \_

( ٢١٢.٣ ) وَقَدُ أَخْبَوَنَا عَلِيُّ بُنُ أَخْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَلْيَأَنَا أَبُو الْقَاسِمِ سُلَيْمَانُ بْنُ أَخْمَدَ اللَّخْمِيُّ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْوَاهِيمَ بْنِ كَثِيرِ الصَّورِيُّ فِي كِتَابِهِ إِلَيْنَا حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ نَافِع بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْسُ عَلَى الْمُلَّعَى عَلَيْهِ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيِّ - فَالَ : الْبَيْنَةُ عَلَى الْمُلَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُلَّعَى عَلَيْهِ . قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا الْفِرْيَابِيُّ . [صحيح\_منف عليه]

(۲۱۲۰۳) ابن عباس والشافر ماتے ہیں کہ رسول اللہ تالی نے فر مایا: دلیل مدمی کے ذرمہ اور تھم مدمی علیہ کے ذرمہ ہے ( یعنی جس کے خلاف وعویٰ کیا گیا)

( ١٦٢٠٠) أَخْبَرَنَا أَبُو زَكِرِيّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ الْمُزَكِّى أَنْبَأْنَا أَبُو الْبَحْسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عُبْدُوسٍ حَلَّثْنَا عُنْمَانُ بُنُ سَعِيدٍ النَّاوِمِيِّ حَلَّثْنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَلَّثْنَا أَبُو عَوَانَةً عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ أَبِى وَالِلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَلَّے : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِءٍ مُسْلِمٍ لَقِى اللَّه وَهُوَ عَلَيْهِ عَضْبَانُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ثَبَارَكَ وَتَعَالَى تَصُدِيقَ ذَلِكَ ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْنِ اللَّهِ وَآيْمَانِهِمْ ثَمَنًا وَهُوَ عَلَيْهِ عَضْبَانُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ثَبَارَكَ وَتَعَالَى تَصُدِيقَ ذَلِكَ ﴿ إِنَّ الْلِيْنَ يَشْتَرُونَ بِعَهْنِ اللّهِ وَآيْمَانِهِمْ ثَمَنَّا وَهُو عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْآيَةَ عَلْمَ اللّهِ مَنْ فَلَى إِنْ فَيْسِ فَقَالَ مَا حَذَّنَكُمُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالُوا كَذَا قَالَ فِي أَنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ كَانَتُ لِى بِنُو فِى أَرْضِ ابْنِ عَمْ لِى فَآتَيْتُ رَسُولَ اللّهِ مَالِئِهِ مَاللّهُ فَالَوْلَ مَا عَلْمُ اللّهِ مَالِئَانُ أَوْ يَهِيلُهُ فِى أَنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ كَانَتُ لِى بِنُو فِى أَرْضِ ابْنِ عَمْ لِى فَآتَيْتُ رَسُولَ اللّهِ مَنْفِيلًا ﴿ مِنْ الدُّرِى ثَقَى حَرِمُ (مِلدًا) ﴾ ﴿ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - فَالْحَالَ عَلَى يَمِينٍ صَبْرٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌّ قُلْتُ إِذًا يَكُولِفَ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - فَالْحَالِمَ - وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ صَبْرٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ

يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِءٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُوسَى بَنِ إِسْمَاعِيلَ وَأَخْرَجَاهُ مِنْ أَوْجُهِ أُخَرَ عَنِ الْأَعْمَشِ.

[صحيح\_ متفق عليه]

(۲۱۲۰۳) حضرت عبداللہ خاشی فراتے ہیں کہ رسول اللہ خاشی نے فرمایا: جس نے پہند تہم اٹھائی اور مسلمان کا مال لینا جا ہاو واللہ کے بات کرے گا کہ وہ اس پر ناراض ہوگا۔ اللہ نے اس کی تصدیق نازل کی: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْعَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَأَيْمَالِهِمْ قَمَعَنَا قَلِيلاً ﴾ [ال عسران ۱۷] '' بیٹک وہ لوگ جو اللہ کے عبداورا پی قسموں کے عض تحوزی قیت وصول کرتے ہیں۔'' افعد بن قیس آئے تو ہو چھا کہ ابوعبدالرحلٰ نے کیا بیان کیا جنہوں نے کہا: فلال فلال آیت۔ کہنے گئے : بیریرے بارے میں نازل ہوئی۔ بیرے بی خیس آئے تو ہو چھا کہ ابوعبدالرحلٰ نے کیا بیان کیا جنہوں نے کہا: فلال فلال آیت۔ کہنے گئے : بیری بارے میں نازل ہوئی۔ بیرے بی کے بیاک نازل ہوئی۔ بیرے بی کا زمین میں ایک کوال تھا، میں نی ناؤی کے پاس آیا ، آپ نازی نے فرمایا: جس نے بان سے دلیل یااس کے ذمر تشم۔ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! وہ تم اٹھا دے گا تو رسول اللہ خالی اے فرمایا: جس نے کہا تا اے اللہ کے رسول! وہ تم اٹھا دے گا تو رسول اللہ خالی اے فرمایا: جس نے کہا تا اے اللہ کا مال ہڑپ کرنا جا بتا تھا، وہ اللہ ے ملاقات کرے گا کہ اللہ اس بول کے۔

( ٢١٢.٥ ) أُخْبَرَنَا أَبُو صَالِح بْنُ أَبِي طَاهِرٍ الْعَنْبَرِيُّ أَنْبَأَنَا جَدِّى يَحْبَى بْنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِي حَذَّلْنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ٱلْبَأَنَا جَرِيرٌ

(ح) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرُو الْآدِيبُ أَنْبَأْنَا أَبُو بَكُو الإِسْمَاعِيلِيُّ حَلَّنْنَا عِمْرَانُ بَنُ مُوسَى حَلَّنْنَا عُنْمَانُ حَلَّنَا جَرِيرٌ عَنْ مُنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ يَسْتَحِقُ بِهَا مَالاً وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِى اللَّهَ وَهُو عَلَيْهِ غَصْبَانُ وَتَصُدِيقُ فَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ﴿ إِنَّ أَلَيْنِ يَشْتَحِقُ بِهَا مَالاً وَأَيْمَانِهِمُ ثَمَنًا قَلِيلاً أُولَئِكَ لَا عَلَاقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ ﴾ الآية. قال ثُمَّ إِنَّ الْأَشْعَتُ بَنْ قَيْسِ حَرَجَ إِلَيْنَا فَقَالَ مَا يُحَدُّثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحُمَنِ لَا حَلَقَ لَهُ مُن الآخِرَةِ ﴾ الآية. قال ثُمَّ إِنَّ الْأَشْعَتُ بَنْ قَيْسِ حَرَجَ إِلَيْنَا فَقَالَ مَا يُحَدُّثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحُمَنِ فَحَدُثْنَاهُ بِمَا قَالَ فَقَالَ صَدَقَ لَقِي نَوْلَتُ كَانَتُ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُومَةٌ فِي بِنُو فَاخْتَصَمُنَا إِلَى وَسُولِ فَحَدُثْنَاهُ بِمَا قَالَ شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ فَقُلْتُ إِذَا يَحْلِفُ وَلَا يَبْلِى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ مَنْ فَافْرَقُ لَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَالْمَالِقُ أَوْلَ لَكُونَا وَلَا لَلْهُ عَنْ وَجَلَّ تَصَدِيقَ فَلِكُ ثُمَّ اقْتَوالَ اللَّهِ عَلَى مَنْ اللَّهُ وَلَو لَكُونَا وَلَا لَهُ اللَّهُ عَنْ وَلَى اللَّهُ وَهُو عَلَيْهِ غَضْبَانُ فَأَنْوَلَ اللَّهُ عَلَى وَهُو إِنَّ اللَّهُ وَلَكُ ثُمَّ اقْتَوالًى عَلَى اللَّهُ عَلَى مُعْتَالًى اللَّهُ وَالْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمَالِكُ ﴾ الآيَةَ لَفُظُ حَدِيثٍ إِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَيْمُ اللَّهُ وَلَيْهُ لَا يَعْلَلُ هُو إِنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا لَكُونُ اللَّهُ عَلَ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَوْلَ لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الطُّبِيحِ عَنْ مُعْتَمَانَ بُنِ أَبِي شَيْبَةَ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ إِبْوَاهِيمَ.

[صحيح\_مثفق علبه]

(۲۱۲۰۵) حضرت عیدانتَد فرماتے ہیں کہ جس نے قشم اٹھا کرغیر کے مال کو ہڑپ کرنا حیایا حالا نکدو وقتم میں جھوٹا تھا اس کی تو وہ

کی منن الکین بیتی مزیم (جارا) کی تیکی الله است اراض ہوں کے صدیق قرآن میں ہے : ﴿ إِنَّ الَّذِیْنَ یَشْتَدُوْنَ بِعَهْ اللّٰهِ وَ الله عدران ۱۷۷] '' بیشک وہ اوگ جواللہ کے عہداورا ہے قسموں کے ذریعے تحوثری قیت وصول کرتے ہیں۔' بھراضعت بن قیس ہارے پاس آئے ۔ فرمانے گئے: ابوعبدالرحمٰن نے تہیں کیابیان کیا؟ فرمایا: ہم نے وہ بیان کردیا جو انہوں نے فرمایا تھا، فرمانے گئے: ابوعبدالرحمٰن نے تہیں کیابیان کیا؟ فرمایا: ہم نے وہ بیان کردیا جو انہوں نے نئے فرمایا۔ بیآ یت میرے بارے میں نازل ہوئی، کیونکہ میرے اورا کے شخص کے درمیان کنویں کا جھڑا تھا۔ ہم اپنا جھڑا الے کررسول الله طاقی کے پاس کے ،آپ طاقی نے فرمایا: تیرے فرمد لیل اوراس کے درمیان کنویں کا جھڑا تھا۔ ہم اٹھا کی دوہ اس کی پروہ نہ کرے گا۔ آپ طاقی نے فرمایا: جس نے تم اٹھائی اوروہ جھوٹا ہے وہ اللہ سے ملاقات کی بھربیہ آبت تا اوراپ قسمول کے دریعے اللہ سے ماتھ کے جہداورا ہے قسمول کے دریعے تھوڑی تیت وصول کرتے ہیں۔''

( ٢١٢.٦ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ حَذَّنَا عَهُدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَذَّنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنْبَأَنَا رَوْحٌ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُنْمَانَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - مَنْفَظِّ- قَالَ : إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلطَّالِبِ بَيْنَةً فَعَلَى الْمَطْلُوبِ اليَمِينُ .

رُوِّينَا حَدِيكَ الْبَيْنَةِ عَلَى الْمُدَّعِى وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ أَوْجُهِ أَخَرَ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ وَفِيمَا ذَكَرْنَاهُ كِفَائِةٌ. [صحيح]

(۲۱۲۰ ۲) زید بن ثابت رسول الله ناتیج سے نقل فرماتے ہیں که رسول الله ناتیج نے فرمایا: جب طلب کرنے والے کے پاس دلیل ندہوتو مطلوب کے ذریشم ہوتی ہے۔

( ٢١٢.٧ ) حَلَّثَنَا أَبُو طَاهِرِ الْفَقِيهُ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ الرَّبِيعِ الْمَكِّى َّحَلَّنَا سُفَيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنْ إِدْرِيسٌ الْأُوْدِى قَالَ أَخْرَجَ إِلَيْنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِى بُرُدَةَ كِتَابًا وَقَالَ هَذَا كِتَابُ عُمَرَ إِلَى أَبِى مُوسَى الْاشْعَرِى رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا. فَذَكَرَهُ وَفِيهِ الْبَيْنَةُ عَلَى مَنِ اذَعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنُ أَنْكُرَ. [صحح]

اشعرى كى طرف،اس خطى بى بهكرد و كَلْ رَفْ والله كَوْمد دليل جاورجس كَ طَاف روك كَا كَيا مُها بِالسَّخ وَمد مَّم ( ٢١٢.٨ ) أَخْبَرُ نَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكُرٍ الْقَاضِى وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرِ وَ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبِ أَلْبَأْنَا عَبْدُ الْوَهَابِ بْنُ عَطَاءٍ أَنْبَأَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً فِي قَوْلِهِ

(۲۱۲۰۷) ادریس اوری فرماتے ہیں کرسعید بن ابی بُردہ نے ایک خط نکالا اور کہنے گئے: حصرت عمر تاتی کی جانب سے ابوموی

محمد بن يعموب حمد يعربي بن إلى عارب البات المولاد بن محمد بن على المُدّعِي وَالْيَوِينُ عَلَى الْمُدّعَى عَلَيْهِ. ﴿ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ ﴾ قَالَ : البَيْنَةُ عَلَى الْمُدّعِي وَالْيَوِينُ عَلَى الْمُدّعَى عَلَيْهِ.

وَرُورِينَا فِيمَا مَضَى عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ قَالَ فِي هَلِهِ الآيَةِ : الْأَيْمَانُ وَالشُّهُودُ. [ضعف]

( ١٦٢.٩) أَخْبَرُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ فِي أَحَادِيثِ مَالِكِ حَلَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ أَنْبَأَنَا مَالِكٌ عَنْ جَمِيلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُؤَذِّنِ : أَنَّهُ كَانَ يَخْضُرُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِذْ كَانَ عَامِلاً عَلَى الْمَدِينَةِ وَهُوَ يَقْضِى بَيْنَ النَّاسِ فَإِذَا جَاءَهُ الرَّجُلُ يَكَعِى عَلَى الرَّجُلِ حَقًّا نَظَرَ فَإِنْ كَانَتُ بَيْنَهُمَا مُخَالَطَةٌ وَمُلاَبَسَةٌ حَلَّفَ الَّذِى اذَعَى عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يُحَلِّفُهُ.

قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهَذَا شَيْءٌ ذَهَبَ إِلَيْهِ عَلَى وَجُوهِ الإِسْتِحْسَانِ وَكَذَلِكَ مَا رُوْيِنَا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ إِذَا ادَّعَى الرَّجُلُ الْفَاجِرُ عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ الشَّيْءَ الَّذِى يَرَى النَّاسُ أَنَّهُ كَاذِبٌ وَأَنَّهُ لَمُ يَكُنُ بَيْنَهُمَا مُعَامَلَةٌ لَمْ يُسْتَحْلَفُ لَهُ وَالْآحَادِيثُ الَّتِي ذَكُونَاهَا تُخَالِفُهُ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِ الدَّعُوى الْيَمِينُ عَلَى الْمُذَّعَى عَلَيْهِ سَوَّاءٌ كَانَتُ بَيْنَهُمَا مُخَالَطَةٌ أَوْ لَمُ تَكُنُّ. [ضعيف]

(۲۱۲۰۹) جمیل بن عبدالرحن مؤذن عمر بن عبدالعزیز بششنے کے پاس حاضر ہوئے جس وقت وہ یہ پینہ کے پیکمران تھے، وہ اوگول کے درمیان فیصلے کرتے تھے۔ اچا تک ایک آ دی نے دوسرے کے خلاف دعویٰ کر دیا۔اگر وہ دیکھتے کہ دونوں کو درمیان کیل جول ہے کہ مدی علیہ پرتتم ڈال دیتے۔اگران دونوں کا آپس میں میل جول نہ ہوتا تو پھرتتم نیڈ التے۔

ین خلف فرماتے ہیں کدمدی علیہ کے ذرمتهم ہوگی جا ہے مدی اور مدی علیہ کے درمیان میل جول ہو یا نہ ہو۔

(٢)باب الرَّجُلِيْنِ يَتَنَازَعَانِ الْمَالَ وَمَا يَتَنَازَعَانِ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا

دو شخصول کا مال کے بارے میں تنازع اور مال دونوں میں سے ایک کے قبصنہ میں ہو

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فَهُوَ لِلَّذِي فِي يَذِهِ مَعَ يَمِينِهِ إِذَا لَمْ تَقُمُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ.

ا مام شافعی وشاہے فرماتے ہیں: جب دونوں میں ہے کسی کے پاس دلیل نہ ہوتو جس کے قبضہ میں ہے اس سے قسم کی رگ

( ٣١٢٠) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيٌّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّقَّارُ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ الطَّنِّيُّ حَدَّثَنَا مُسَلَدٌ مُ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُومِ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَإِنِلِ بْنِ حُجْرٍ عَنْ أَبِيهِ الصَّلِيِّ حَدَّثَنَا مُسَلَدٌ مَحْدُومِ عَنْ أَبِيهِ وَاللَّهِ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَإِنِلِ بْنِ حُجْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمُونَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مَنْ عَلْى الْحَضْرَمِيُّ : يَا رَسُولَ اللَّهِ فَيهَا حَقَّى إِنْ هَذَا قَدْ غَلَيْنِي عَلَى أَرْضِ كَانَتْ لِي. فَقَالَ الْكِنْدِيُّ : هِي أَرْضِي قِي يَدِى أَزْرَعُهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقَّ.

هَ اللّهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ وَمُوعَ عَلَيْهِ اللّهُ وَمُو عَنْهُ مُعْرِضٌ .

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ فُتِيهَ وَجَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ. [صحيح. مسلم ١٣٩]

(۲۱۲۱) حضرت علقہ بن وائل بن جرائے والد نے آل والد نے اس کوایک آدی حضر موت اور کندہ قبلے کے دوآدی نی تالی کے پاس آئے مشری کہنے لگا: اے اللہ کے رسول! اس نے میری زمین پر قبعنہ کرلیا ہے۔ کندی کہنے لگا: اے اللہ کے رسول تالی اس کے میری زمین پر قبعنہ کرلیا ہے۔ کندی کہنے لگا: اے اللہ کے رسول تالی اللہ تالی اس میں کوئی حق نہیں ہے۔ رسول اللہ تالی نے میری زمین ہے، میں اس میں کھیتی باڑی کرتا ہوں اور اس کا اس میں کوئی حق نہیں ہے۔ رسول اللہ تالی نے اس حضری ہے کہا کہ آپ کے پاس ولیل ہے؟ اس خوالی ہے کہا نہیں۔ آپ تالی اس کے پاس ولیل ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ تالی اس کے باس ولیل ہے؟ اس کے باس کی جا سے جم ہے کہنے لگا: اے اللہ کے رسول تالی ایون ہے اس کی جا سے جب وہ کہنے تھا: اے اللہ کے رسول تالی ایون ہے جا سے جب وہ والیس مزاتو آپ تالی ان نے نہایا: جس بندے نے ما الحال کا تا کہ وہ دوسرے کا تھا کی وجہ سے مال کھا تکے تو کل وہ اللہ رب العزت سے ملا قات کرے گا تو اللہ اس سے مند موڑنے والے ہوں گے۔

(٢١٢١) أَخْبَرَنَا أَبُو زَكْرِيّا بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَأَبُو بَكُرِ أَحْمَدُ بُنُ الْحَسَنِ قَالَا حَدَّنَا أَبُو الْعَبَاسِ : مُحَمَّدُ بُنُ يَعْفُوبَ حَدَّثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصُو حَدَّنَا ابْنُ وَهُبِ أَخْبَرَلِي سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالٍ أَن يَحْبَى بُنَ سَعِيدٍ حَدَّثَةً أَنَّ أَبَا الزَّبَيْرِ أَخْبَرَهُ عَنُ عَدِى بُن سَعِيدٍ حَدَّثَةً أَنَّ أَبَا الزَّبَيْرِ أَخْبَرَهُ عَنُ عَدِى بُن عَدِى عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أَنَى رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ إِلَى النَّيِيِّ مَثْلِيَّةً فِي أَرْضِ فَقَالَ الزَّبَيْرِ أَخْبَرَهُ عَنْ عَدِى بَنِيهِ الْآرْضُ فَلَمَّا تَقَوَّةً أَحَدُهُمَا هِي لِي وَقَالَ الآخِرُ هِي لِي عَرْتُهَا وَقَيْضَتُهَا فَقَالَ فِيهَا اليَهِينُ لِلَّذِي بِيَدِهِ الْآرْضُ فَلَمَّا تَقَوَّةً لِيَعْمَلُونَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَنْ اللّهِ عَشْبَانُ . قَالَ : لِيَحْلِفَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَنْ الْجَنَّةُ . [صحبح - نقدم برنم ٢٠٧٨]

( ٢١٢١٢ ) أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍ و حَلَّقْنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَلَّثَنَّا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌّ بْنِ عَفَّانَ

حَدَّثِنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ جَرِيرٍ هُوَ ابْنُ حَازِمٍ فَالَ سَمِعْتُ عَدِى بُنَ عَدِى الْكِنْدِى يُحَدِّثُ فِي حَلْقَة بِمِنِّى قَالَ حَدَّثِنِي رَجَاءً بُنُ حَبُوةً وَالْعُرْسُ بُنُ عَمِيرَةً عَنْ عَدِى بُنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِى : أَنَّ امْراً الْقَبْسِ بُنِ عَابِسِ الْكِنْدِى خَاصَمَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - النَّهِ - وَجُلَّا مِنْ حَضْرَمَوْتَ فِي أَرْضِ فَسَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ - النَّهِ الْكَنْدِي خَاصَمَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - النَّهِ - وَجُلَّا مِنْ حَضْرَمَوْتَ فِي أَرْضِ فَسَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ - اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْمِرِ اللَّهِ عَلَى الْمِينِ فَقَالَ الْحَضُرَمِي : أَمْكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَقَضَى عَلَى الْمِرِ اللَّهِ عَلَى الْمِي الْكِينِ. فَقَالَ الْحَضُرَمِي : أَمْكُنَهُ يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمَولَ اللَّهِ عَلَى يَمِينِ كَاذِبَةٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالُ اللَّهِ مِنَ النَهِمِينِ ذَهَيَتُ وَاللَّهِ أَرْضِى. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى يَمِينِ كَاذِبَةٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالُ اللَّهِ مِنَ النَهِمِينِ ذَهَيَتُ وَاللَّهِ أَرْضِى. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى يَمِينِ كَاذِبَةٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالُ أَجِيهِ لَقِي اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَهُو عَلَيْهِ غَضْبَانُ . قَالَ وَقَالَ رَجُلٌ رَتَلَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَمَاذًا لِمَنْ يَهُمْ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَهَمَا قَالِمَ اللَّهِ فَمَاذًا لِمَنْ الْمَولُ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَعًا قَالِمَ اللَّهِ فَمَاذًا لِمَنْ النَّهُ وَاللَّهُ الْمَالِهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالَ اللَّهِ فَمَاذًا لِمَنْ السَامِ وَلَا رَجُلُ اللَّهُ الْمَولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالَ الْمُؤْولُ الْقَيْسِ يَا رَسُولُ اللَّهِ فَمَاذًا لِمَنْ عَلَى اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ الْمَالَ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ الْمَالَ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمَالَا اللَّهِ فَمَاذًا لِللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَالَهُ الْمَالَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَا اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمَالَا اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَه

(۲۱۲۱۲) عدی بن عدی کندی منی کے میدان میں اپنے شاگر دول سے فر مایا رجا بن حیوہ اور عرس بن عمیرہ نے عدی بن عمیرہ کندی نے نقل کیا ہے کہ امرہ القیس بن عابس کندی اور حضر موت کا ایک آ دمی زمین کا جھڑا لے کرآئے ۔ جضری سے نبی تلفیظ نے دلیل کا سوال کیا تو اس کے پاس دلیل نہتی ۔ آپ تلفیظ نے امر القیس پرفتم ڈال وی تو حضری کہنے لگا: اے اللہ کے رسول تلفیظ! بیشم کے دَر بیع میری زمین لے جائے گا۔ آپ تلفیظ نے فرمایا: جس نے جموثی قتم کے دَر بیع اپنے مسلمان بھائی کا مال لیاوہ قیامت والے دن اللہ سے ملاقات کرے گا،اس حال میں کہ اللہ اس پرنا راض ہوگا۔

رسول الله ظَلَمُ في مِن مِن اللهِ وَ أَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ [ال عسران رسول الله وَ أَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ [ال عسران ٧٧] "وه اوگ جوائي تسمول اور الله كي عبد كي عوض تعوش قيت وصول كرتے ہيں۔"امرء القيس كنے لگا: جواس جُمَّرُ اكو چيوڑ و ساس كوكيا ملى ؟ فر مايا: جنت و و كنے لگا: اے الله كرسول! كواه بوجا كين ميں نے اس كوچيوڑ ويا ہے۔

(٣)باب الْمُتَدَاعِينِ يَتَنَازَعَانِ الْمَالَ وَمَا يَتَنَازَعَانِ فِيهِ فِي أَيْدِيهِمَا مَعًا وَلَا اللهُ الله

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فَهُوَ فِي الظَّاهِرِ بَيْنَهُمَا نِصُفَانِ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بَيْنَةٌ أَحْلَفْنَا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى دَعْوَى صَاحِيهِ.

ا مام شافعی وشند فرماتے جی کردونوں کے لیے نصف ہے۔ اگر دونوں کے پاس دلیل ندیمونو دونوں شم اٹھادیں۔ ( ۱۲۲۲ ) اُخْبَرَ نَا أَبُو نَصْرِ مُحَمَّدُ بُنُ أَخْمَدُ بُنِ إِسْمَاعِيلَ الْبَزَّازُ بِالطَّابِرَانِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ أَخْمَدَ بُنِ مَنْصُورٍ الطُّومِيتُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِعُ حَدَّثَنَا رَوْحُ بُنُ عِبَادَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ

(ح) وَأَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَنْبَأْنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ

﴿ لَكُنَ الْبَرَىٰ يَكُا حُرُّ (مِلَدُا) ﴾ ﴿ اللهِ اللهِ عَنْ قَادَةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرُدَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهُ أَبُلُ وَعَلَمُ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ عَلَى اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللهُ الللّهُ الللللّهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللل الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللله

(۲۱۲۱۳) ابومویٰ فرمائے ہیں کہ دوفیض جھکڑا لے گررسول اللہ طافیج کے پاس آئے۔ایک اونٹ کے بارے ہیں جھڑا تھا۔ لیکن دونوں کے پاس دلیل موجود نہتی تورسول اللہ طافیج نے دونوں کے لیے نصف نصف کا فیصلہ فرمادیا۔

( ١٦٢٤ ) وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ فَأَرْسَلَهُ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُوْدَةَ عَنْ أَبِيهِ: أَخْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثِنِي أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُوْدَةَ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ - لِمُنْظِئِمْ فِي دَائِيَّةٍ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيْنَةٌ فَجَعَلَهَا بَيْنَهُمَا يَصْفَيْنِ.

[ضعيف\_ تقلم قبله]

(۲۱۲۱۳) سعید بن ابی بردہ اپنے والد نے نقل فرماتے ہیں کہ دو فض ایک چوپائے کا جھڑا لے کرنبی طُلِیُّا کے پاس آئے، وونوں کے پاس دلیل نیمتی۔ آپ طُلِیُّا نے دونوں کے لیے نصف نصف کردیا۔

(١١٢٥) أَخْبَرُنَا أَبُو عَلِى الرُّودُبَارِيُّ أَنْبَانَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو حَلَّقَنَا أَبُو دَاوُدَ السَّجِسْتَانِيُّ حَلَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمِي عَلَّا أَبِي عَرُّوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلاَسٍ عَنْ أَبِي رَافِعِ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ حَلَّقَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ حَلَّقَنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِي عَرُّوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلاَسٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهُالِ حَلَّقَنَا يَزِيدُ بُنُ وَرَبِّعِ حَلَّقَنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِي عَرُّوبَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ خِلاَسٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُو الْمَنْهُالِ النَّبِي مُعْمَا اللَّهِ عَنْ أَبِي اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا اللَّهِينِ مَا كَانَا أَحَبًا ذَلِكَ أَوْ كُرِهَا . [صحيح - ابن ابي شبيه ٦/ ٣١٨]

( ۲۱۲۱۵ ) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ فر ماتے ہیں کہ دوخض سامان کے بارے میں جھڑا لے کررسول اللہ ٹٹٹٹ کے پاس آئے۔ دلیل کی کے پاس موجود نتھی۔ نبی ٹٹٹٹ نے فر مایا: دونوں میں قرعہ اندازی کروما گرچہ دونوں کو پہند ہویانا پہند۔

( ١٩٦٦ ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِمَّى الرُّودُبَارِيُّ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو حَذَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَذَّثَنَا أَبُو بَكُو بَنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى عَرُوبَةَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلُهُ. قَالَ فِى دَابَّةٍ وَلَيْسَ لَهُمَا بَيْنَةٌ فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ - غَلَيْتُهُ- أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى اليَمِينِ.

قَالَ الشَّيْخُ : فَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ هَلِهِ الْقَضِيَّةُ مِنْ تَتِمَّةِ الْقَضِيَّةِ الْأُولَى فِي حَدِيثِ أَبِي بُرُدَةَ فَكَأَنَّهُ - الْنَظِيِّةِ عَلَى النَّصْفِ الَّذِي حَصَلَ لَهُ خَعَلَ ذَلِكَ بَيْنَهُمَا يُصِينَ صَاحِبِهِ فِي النَّصْفِ الَّذِي حَصَلَ لَهُ فَجَعَلَ خَلِيْهِمَا الْيَهِمِينَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. فَجَعَلَ عَلَيْهِمَا اليَمِينَ فَتَنَازَعَا فِي الْبِدَايَةِ بِأَحَدِهِمَا فَأَمَرَهُمَا أَنْ يَقْتَرِعَا عَلَى اليّمِينِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. ھی منٹن الکی کئی تیں مزم (بلدا) کے کھی کہ الا کہ کھی الا کہ کھی کا اللہ کہ کھی کتاب الد عرف ما بینات کے اللہ ا (۲۱۲۱۷) سعید بن عروبہ اپنی سند نے نقل فرماتے ہیں کہ جھڑا ایک جانور کے متعلق تھا، لیکن دلیل کسی کے پاس موجود نہتی تو رسول اللہ طاقی نے فرمایا: دونوں کے درمیان تم کے لیے قرعدا ندازی کرلی جائے۔

شَخْ فرياح بِن : دونوں كا تبند بوتو شم رونوں كے ذمدے۔ جب تناز ع ابتدا بس بوتو پحر قرع اندازى كى جائے۔ ( ٢١٢١٧ ) وَفِي مِثْلِ هَذَا مَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَلَّانَا أَحْمَدُ بْنُ مِشْوِ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَلَّنَا مَسَلَمَةَ حَلَّنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَلَّنَا مَسَلَمَةً حَلَّقَا إِسْحَاقُ أَنْ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بَنُ بِشُو قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَلَّنَا اللهِ عَبْدُ الرَّزَاقِ آلْبَانَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنبَهِ قَالَ هَذَا مَا حَلَقَنَا أَبُو هُرَيْرَةً قَالَ وَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ - النَّالَةِ - عَوْضَ عَلَى قَوْمٍ الْيَهِينَ فَأَسُوعُوا فَأَمْرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي الْيُهِينِ أَيَّهُمْ يَحْلِفُ .

رُوَّاهُ البُّخَارِیُّ فِی الصَّیحِیمِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ نَصْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بِهَذَا اللَّفُظِ. [صحیح- بعاری ۲۹۷٤] (۲۱۲۱۷) حفرت ابو بریره نظاف فرماتے ہیں کہ نی نظام نے ایک قوم سے تم لینے کا اراده کیا تو برا کیک تم دینے کے لیے تیار ہوگیا۔ پھرآ پ نظافی نے فرمایا کرفرعا ندازی کرومان میں سے کون قیم اٹھائے۔

( ٢١٣٨ ) وَقَدُّ أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرِ الْفَقِيةُ أَنْبَأْنَا أَبُو بَكُرِ الْقَطَّانُ حَلَّتَنَا أَحْمَدُ بَنُ بُوسُفَ حَلَّتُنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ أَنْبَأَنَا مَعُمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْظِ - إِذَا أَكُرِةَ الإِنْنَانِ عَلَى الْيُهِينِ فَالسَّتَحَبَّاهَا فَلَى وَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْظِ الرَّزَاقِ إِلاَّ أَنْ فِى الْيَهِينِ فَالسَّتَحَبَّاهَا فَلَى اللَّهُ عَنْ عَبُدِ الرَّزَاقِ إِلاَّ أَنْ فِى رَالِيَهُ أَعْلَمُ كُرِهَ الإِنْنَانِ عَلَى الْيُهِينِ وَالسَّتَحَبَّاهَا فَيَسْتَهِمَا عَلَيْهَا . يَعْنِى وَاللَّهُ أَعْلَمُ كُرِهَاهَا أَوِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ كُرِهَاهَا أَوِ السَّتَحَبَّاهَا فَيَسْتَهِمَا عَلَيْهَا . يَعْنِى وَاللَّهُ أَعْلَمُ كُرِهَاهَا أَوِ السَّتَحَبَّاهَا فَيَسْتَهِمَا عَلَيْهَا . يَعْنِى وَاللَّهُ أَعْلَمُ كُرِهَاهَا أَوِ السَّتَحَبَّاهَا فَيْسَتَهِمَا عَلَيْهَا . يَعْنِى وَاللَّهُ أَعْلَمُ كُرِهَاهَا أَو

وَرَوَاهُ أَبُو بَكُرٍ بُنُ يَخْسَى بْنِ النَّصْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - مَلَّئِلُّ- : إِذَا كُوهَ الإِنْنَانِ الْيَمِينَ أَوِ السَّنَحَبَّاهَا السَّهَمَا عَلَيْهَا . [صحيح]

(۲۱۲۱۸) حصرت ابو ہریرہ ٹائٹو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ٹائٹی نے فرمایا: اگر دولوگوں کوقتم پر مجبور کیا جائے تو مستحب ہے کہ دونوں کے درمیان قرعہ اندازی کرلی جائے۔

(ب) احمد کی روایت میں ہے کہ جب دوآ دمی قتم پر مجبور کیے جا کیں تو مبتحب ہے کہ دونوں کے درمیان قتم کے لیے قرعہ اندازی کی جائے۔دونوں پیندکریں یانا پیند۔

(ت) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹڑنی ٹائٹٹا سے نقل فرماتے ہیں کہ دونوں تتم کو پیند کریں یا ناپیند، دونوں کے درمیان قرعه اندازی کر لی جائے۔



# (٣)باب الْمُتَكَاعِيَيْنِ يَتَكَاعَيَانِ شَيْنًا فِي يَدِ أَحَدِهِمَا فَيُقِيمُ الَّذِي لَيْسَ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا فَيُقِيمُ الَّذِي لَيْسَ فِي يَدِ أَحَدِهِ مَا فَيُقِيمُ الَّذِي لَيْسَ فِي يَدِ أَحَدِهُ اللهُ عَوَاللهُ

جب دودعوی کرنے والے دعوی کریں جس کے فیضہ میں چیز ہواس کے بیاس دلیل نہ ہو قَالَ الشَّافِعِیُّ رَحِمَهُ اللَّهُ قِبلَ لِلَّذِی هُوَ فِی یَدِهِ الْبَیْنَةُ الْعَادِلَةُ الَّتِی لَا تَجُوَّ إِلَی نَفْسِهَا أَقْوَی مِنْ كَیْتُونَةِ الشَّیْءَ فِی یَدِنَدَ.

( ٢١٦٩ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ٱلْبَانَا أَبُو الْفَصْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَذَّلْنَا أَخْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ حَذَّلْنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ حَذَّلْنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِى وَائِلٍ عَنِ الْأَشْعَتِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ : كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ فِى أَرْضٍ خُصُومَةٌ فَاخْتَصَمَّنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - مَلْنَظِيْمُ - فَقَالَ : هَلْ لَكَ بَيْنَةٌ ؟ . فَلْتُ : لَا . قَالَ : فَيَهِينَهُ .

أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ كُمَّا مُضَّى. [صحبح منفق عليه]

(۲۱۲۹) اضعف بن قيم فرَمات بي كرمير اوراك فيض كه درميان بشكر القاريم رسول الله تَالَيْنَ ك پاس آئ -آپ تَلْفَيْمَ فِي هِ چِهَا كِيا آپ ك پاس وليل ب؟ بيس في كها بنيس - آپ تَلَفِيْمَ فِي قِصَّةِ الْحَصْرَ مِي وَالْكِنْدِي فَقَالَ ( ١٣٢٠ ) وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ عَلْقَمَة بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْمِ الْحَصْرَ مِي عَنْ أَبِيه فِي قِصَّةِ الْحَصْرَ مِي وَالْكِنْدِي فَقَالَ الْحَصْرَ مِي : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا عَلَيْنِي عَلَى أَرْضِ كَانَتُ لَابِي فَقَالَ الْكِنْدِي هِي أَرْضِي فِي يَدِى أَزُرَعُهَا الْحَصْرَ مِي : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا عَلَيْنِي عَلَى أَرْضِ كَانَتُ لَابِي فَقَالَ الْكِنْدِي هِي أَرْضِي فِي يَدِى أَزْرَعُها لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقَى فَقَالَ النِّهِ إِنَّ هَذَا عَلَيْنِي عَلَى أَرْضِ كَانَتُ لَابِي فَقَالَ الْكِنْدِي هِي أَرْضِي فِي يَدِى أَزُونَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ إِنَّ هَذَا عَلَيْنِي عَلَى أَرْضِ كَانَتُ لَابِي فَقَالَ الْكِنْدِي عِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللَّهِ إِنَّ هَذَا عَلَيْ عَلَى أَرْضِ كَانَتُ لَابِي فَقَالَ الْكِنْدِي عَلَى أَوْ عَلِي اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ إِنْ هَذَا عَلَيْنِ عَلَى أَلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

الرُّوذُبَارِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ مِنُ بَكُمٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا هَنَّادُ مِنْ سُرِّتِی حَدَّثَنَا أَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَلْقَمَةَ مِنْ وَائِلِ مِن حُجْرٍ الْحَصُومِیِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضُومَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - عَلَيْظِهِ - فَذَكِرَهُ

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ هَنَّادٍ. [صحيح\_مسلم ١٣٩]

(۲۱۲۲) علقه بن وائل بن جرحفزی این والدے حفزی ادر کندی کا قصد دوایت کرتے ہیں کہ حفزی نے کہا: اے اللہ کے دسول!اس نے میرے باپ کی زمین پر قبضہ کرلیا ہے، کندی کہنے لگا: یہ میری زمین ہے، میں اس میں کھیتی ہاڑی کرتا ہوں۔اس کا کوئی حق میں ہے۔ رسول اللہ ظافا نے حضری سے بوچھا: کیا تیرے پاس کوئی دلیل ہے؟ اس نے کہا: نہیں تو آپ ظافا نے فرمایا: تو تیرے لیاس کوئی دلیل ہے؟ اس نے کہا: نہیں تو آپ ظافا نے فرمایا: تو تیرے لیے کندی کی حتم ہے۔

( ١٦٢١ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ إِسْحَاقَ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ السُّوسِيُّ حَلَّكَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْاصَمُّ حَلَّكَنَا جَعُفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هِشَامِ الْأَحْمَرِيُّ حَلَّكَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّينِيُّ حَلَّكَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ

الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةً عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَلِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ يَوْمَ قَدْحٍ مَكَّةً : الْمُذَّعَى عَلَيْهِ أَوْلَى بِالْيَهِينِ إِلَّا أَنْ تَقُومَ عُلَيْهِ الْبَيْنَةُ . [ضعيف]

(۲۱۲۲۱)عمرو بن شعیب این والدے اور وہ اپنے وادائے قل فریائے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مُنظام سے سناء آپ مُنظام فق میں میں میں میں میں میں وقت است میں میں است کے میں کہ میں اللہ مالیہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں ا

کمہ کے دن فر مار ہے تھے کہ مدعی علیقتم کا زیا دہ حق دار ہے جب تک اس کے خلاف دلیل ندل جائے۔

( ٢١٣٢٢ ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا عَلِيْ بْنُ حُجْرِ حَدَّثَنَا ﴾ وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْمَثَنَى بُنِ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدُّهِ أَنَّ النَّبِيَّ - طَالَ : الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْلَى بِالْيَمِينِ مِمَّنَ لَمْ تَقُمُ لَهُ بَيِّنَةٌ . [ضعف]

(۲۱۲۲۲)عمروبن شعیب اینے والدے اور وہ اپنے واوائے قل فر ماتے ہیں کہ نبی تاکی آئے نے فر مایا: مدعی علیہ تسم کا زیادہ حق وار

ب، جب تك اس ك ليكونى كوابى دال جائ -(۵)باب المُتكراعِيين يتَنكازَعَانِ شَيْئًا فِي يَدِ أَحَدِهمًا وَيُقِيدُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا

# عَلَى فَلِكَ بَيِّنَةً

دودعوی کرنے والوں میں سے ایک کے قبضہ میں سامان ہوا فردوٹوں کے پاس والاَل بھی ہول قَالَ الشَّافِعِیُّ رَحِمَهُ اللَّهُ قِیلَ قَدِ اسْتَوَیْتُمَا فِی الدَّعْرَی وَالْبَیْنَةِ وَیُلَّذِی هُوَ فِی یَدَیْهِ سَبَبٌ بِکَیْنُونَوهِ فِی یَدِیهِ هُوَ أَقُوَی مِنْ سَبَیِكَ فَهُوَ لَهُ بِفَضْلِ فُوَّةِ سَبِیهِ وَفِیهِ سُنَّةً بِعِثْلِ مَا قُلْنَا.

ا ما مثافعی براشے نے فر مایا: جب دعویٰ اور دلیل میں برابر ہوں تو جس کے قبضہ میں ہووہ زیادہ حق دار ہے۔

( ٢١٢٢٣ ) فَلَاكُو الْحَدِيثَ الَّذِى أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُو أَخْمَدُ بُنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّسِ : مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ أَنْبَأَنَا ابْنُ أَبِى يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِى فَرُوَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلَيْنِ تَدَاعَيَا بِدَابَّةٍ فَأَقَامَ كُلُّ أَحَدٍ مِنْهُمَا الْبَيْنَةَ أَنَّهَا دَابَّتُهُ نَتَجَهَا فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ - نَلْتَظِيَّهُ- لِلَّذِى هِيَ فِي يَدَيْهِ. [ضعف]

(۲۱۲۲۳) جابر بن عبداللہ چان فرماتے ہیں کہ دولوگوں نے ایک جانور کے بارے میں دعویٰ کردیا، دونوں کے پاس کواہ تھے کہ دواس کی سوری ہے۔تورسول اللہ ٹائٹی نے اس کے لیے فیصلہ فرمایا جس کے قبضہ میں تھا۔

( ١٦٣٢ ) وَأَخْبَرُنَا أَبُو بَكُو بُنُ الْحَارِثِ الْاَصْبَهَائِنَّ الْفَقِيهُ أَنْبَأْنَا عَلِنَّ بُنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ وَمُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ الْمَطِيرِيُّ وَأَبُو بَكُرٍ أَحْمَدُ بُنُ عِيسَى الْخَوَّاصُ قَالُوا حَذَثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَنْصُورِ أَبُو إِسْمَاعِيلَ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ نَعْهِم بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيقَةَ

عَنْ هَيْثُمِ الطَّيْرَافِيِّ عَنِ الشَّعْبِيُّ عَنْ جَابِرِ : أَنَّ رَجُلَيْنِ الْحَتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ -ظَلْكُ- فِي نَاقَةٍ فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نُينَجَتْ هَلِهِ النَّاقَةُ عِنْدِي وَأَقَامَ بَيْنَةً فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ - الْكِلَّةِ- لِلَّذِي هِيَ فِي يَدَيْهِ. [ضعف] (۲۱۲۲۳) جابر عظافر ماتے ہیں کدرسول اللہ عظافہ کے پاس دوآ دی ایک اونٹی کا جھڑا لے کرآئے کداس نے ان کے ہاں جنم دیا ہے اور گوائل چیش کروی توجس کے قضدیش تھی اس کے حق بیس فیصلہ کردیا۔ ﴿ ٢١٢٥ ﴾ وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأْنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ : أَنَّ رَجُلَيْنِ الْحَتَصَمَا إِلَى شُرَيْحٍ فِي دَابَّةٍ فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبِيْنَةَ أَنَّهَا لَهُ وَأَنَّهُ أَنْتَجَهَا فَقَالَ شُرَيْحٌ هِيَّ لِلَّذِي فِي يَدِّيْهِ النَّاتِحُ أَحَقُّ مِنَ الْعَارِفِ. [صحيح] (٢١٢٢٥) ايوب محرفق فرماتے بيں كدوآ دى ايك جانور كا جھڑا لے كرقاضى شرخ كے ياس آئے، برايك كے پاس كواى بھی تھی کہ اس نے ان کے ہاں جنم دیا ہے تو قاضی شریح نے بھی فیصلہ اس کے حق میں دیا جس کے قبضہ میں تھا۔ ( ١٦٢٣ ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ٱلْبَأْنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ أَنْبَأَنَا هُشَيْمٌ عَنْ

يُونُسَ وَابْنِ عَوْنِ وَهِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ شُرَيْحِ : أَنَّ رَجُلَيْنِ اذَّعَيَا دَابَّةً فَأَقَامَ أَحَدُهُمَا الْبَيِّنَةَ وَهِيَ فِي يَكِهِ أَنَّهُ نَتَجَهَا وَأَقَامَ الآخَرُ بَيْنَةً أَنَّهُ دَابُّتُهُ عَرَفَهَا. فَقَالُ شُرَيْحٌ :التَّاتِجُ أَحَقُّ مِنَ الْعَارِفِ.

[صنحيح\_ تقدم قبله]

(۲۱۲۲۷) ابن سیرین قاضی شریح نے نقل فرماتے ہیں کہ دوآ دمی ان کے پاس ایک چویائے کا جھڑا لے کرآئے۔ دونوں کے پاس کواہ موجود تھے کداس جو پائے نے ان کے گھر جنم دیا ہے تو قاضی شریج نے فرمایا: جس کے گھرچو پائے نے جنم دیاوہ زیادہ پیچانے والے سے حق دار ہے۔

# (٢)باب مَنْ قَالَ لَا يُرَجَّهُ فِي الشُّهُودِ بِكُثْرَةِ الْعَدَدِ

گواہوں کی کثرت کی وجہ سے ترجی نہ دی جائے گی

( ١٦٢٣ ) أَخْبَرَكَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ حَلَّانَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ حَلَّانَنَا عَلِينٌ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ : كَتَبَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أُذَيْنَةً إِلَى شُرَيْحٍ فِى نَاسٍ مِنَ الْأَرْدِ اذَّعُّوا قِبَلَ نَاسٍ مِنْ بَنِى أَسَدٍ قَالَ وَإِذَا غَدًا هَوُلَاءِ بِبَيْنَةٍ رَاحَ أُولَئِكَ بِأَكْثَرَ مِنْهُمْ قَالٌ فَكُتَبَ إِلَيْهِ لَسُتُ مِنَ النَّهَائرِ وَالتُّكَاثُرِ فِي شَيْءٍ الدَّابُّةُ لِمَنْ هِيَ فِي أَيْدِيهِمْ إِذَا أَقَامُوا الْبَيْنَةَ. وَرُوِّينَا عَنْ حَنَشٍ عَنْ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ لَا يُرَجَّحُ بِكُثْرَةِ الْعَدَدِ. [ضيف]

(۲۱۳۲۷) شعمی فرماتے ہیں کہ عبدالرحمٰن بن اذبینہ نے قاضی شریح کواز دیےلوگوں کی جانب ہے جنہوں نے بنواسد کی طرف

هِي النَّهُ إِنْ يَقَ حِرُ ( طِدًا ) فِي الْفِيلِيَّةِ هِي 10 كِي اللَّهِ اللَّهِ الدعوى والبينات ك

ہے دعویٰ کیا تھا خط لکھا۔ مبح کے دقت میہ بہت زیادہ گواہ لے کرآئے تو قاضی نے کہا: میں گواہوں کی کثرت سے مرعوب نہیں ہوتا۔چو یابیان کے بعندیں رہ گاجب ان کے یاس کواہ ہول گے۔

(ب) منش حفرت علی والتو النظافر ماتے ہیں کہ کثرت تعدادی وجہ سے ترجیج ندوی جائے گی۔

(٤)باب المُتكاعِينين يَتَنَازَعَانِ شَيْنًا فِي أَيْدِيهِمَا مَعًا وَيُقِيمُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا

سا مان دونوں دعویٰ کرنے والوں کے پاس ہواورا پنے دعویٰ کےمطابق ہرا یک کے پاس گواه ( دلیل ) بھی ہو

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : جَعَلْتُهُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ.

ا مام شافعی دلان فر ماتے ہیں کہ میں دونوں میں نصف نصف تقسیم کردوں گا۔

( ٢١٢٨ ) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِي بْنُ أَحْمَدُ بْنِ عَبْدَانَ أَنْبَأْنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبِيدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا تَمْنَامُ يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ غَالِبِ حَدَّثَنِي هُذْبَةً حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَعِيرًا فَبَعَثَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدَيْنِ فَقَسَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ -شَلْطُهُ- بَيْنَهُمَا. وَكَلَولِكَ رَوَاهُ حَجَّاجُ بُنُ مِنْهَالٍ عَنْ هَمَّامٍ وَهُوَ مِنْ حَدِيثِ هَمَّامٍ بُنِ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةً بِهِذَا اللَّفُظِ مَحْفُوظٌ.

[ضعيف. تقدم برقم ٢١٢١٣]

(٢١٢٢٨) سعيد بن الى بروه اين والد ساوروه الوموي الأثنائ القرات بين كددوآ دميول في ايك اونث كے متعلق دعوى كرديا \_ برايك نے دوگواه بھى پیش كيے تو رسول الله مظافظ نے دونوں ميں برابرتقشيم كرديا۔

( ٢١٢٦ ) وَأَخْبَرَنَا أَبُوطَاهِرِ الْفَقِيهُ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُحَمَّدَابَاذِيُّ حَدَّنْنَا أَبُو قِلَابَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ قَنَادَةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَذَّهِ : أَنَّ رَجُلَيْنِ الْحَتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - عَلَيْكِ - فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدَيْنِ فَقَضَى بِهِ النَّبِيُّ - مَلْكِله - بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ كَذَا قَالَ عَنْ شُعْبَةً. وَقَدْ رُوِّينَاهُ فِيمَا مَضَى عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَنَادَةَ مَوْصُولًا وَعَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَنَادَةَ مُوْسَلًا يُخَالِفَانِ هَمَّامًا

وَهَذِهِ الرُّوَايَةُ عَنْ شُعْبَةَ فِي لَفُظِهِ فَإِنَّهُمَا قَالَا لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيَّنَةٌ وَفِي رِوَايَةٍ هَمَّامٍ وَهَذِهِ الرُّوَايَةُ عَنْ

شُعْبَةَ فَبَعَثَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِلَيْنِ.

وَيُحْتَمَلُ عَلَى الْبُغْدِ أَنْ تَكُونَا قَضِيَّتُمْنِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ قِصَّةً وَاحِدَةً وَالْبَيْنَتَانِ حِينَ تَعَارَضَتَا سَقَطَتَا

قَقِيلَ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنهُمَا بَيْنَةَ وَقُسُمُ الشَّيْءِ بَيْنَهُمَا نِصُفَيْنِ بِحُكِمِ الْكِدِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَالْحَدِيثُ مَعْلُولٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ مَعَ الإِخْتِلَافِ فِي إِسُنَادِهِ عَلَى قَتَادَةً. [ضعف. تقدم قبله]

(۲۱۲۲۹) سعید بن الی بردہ اپنے والدے اور وہ اپنے دادا ہے تقل فرماتے ہیں کہ دوشخص رسول اللہ ناتیج کے پاس جھڑ آ لے کرآئے۔ برایک نے گواہ چیش کردیے تو رسول اللہ ٹائیج اپنے دونوں میں برابرتشیم کردیا۔

(ب) شعبہ کی ایک روایت میں ہے کہ کسی کے پاس گواہ نہ تھا، دوسری روایت میں ہے کہ دونوں نے گواہ چیش کر دیے ممکن ہے بیدو فیصلے ہوں۔ بیبھی احتمال ہے کہ قصہ ایک ہی ہولیکن جب دلیل متعارض آ جائے تو دونوں ساقط ہو جاتی ہیں تو اس صورت میں کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں رہتی ۔

( ٢١٢٣ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ حَذَّثَنَا يَحْبَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ أَيُّوبَ الطَّائِيُّ ابْنُ بِنْتِ أَبِى الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثِنِى جَدِّى أَبُو الْمُغِيرَةِ عَنِ الضَّحَّاكِ بُنِ حَمْزَةً عَنْ فَتَادَةً أَنَّ أَبَا مِحْلَزٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِى بُرْدَةً عَنْ أَبِى مُوسَى : أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَّا إِلَى النَّبِيِّ - يَثْنِ فَي بَعِيرِ ادَّعَيَاهُ كِلَاهُمَا يَرْعُمُ أَنَّهُ لَهُ وَجَاءَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدَانِ أَنَّ الْبَعِيرَ لَهُ فَقَصَى رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْظٍ - أَنَّهُ بَيْنَهُمَا يَصْفَيْنِ.

[ضعيف\_ تقدم قبله]

(۲۱۲۳۰) ابو بردہ حضرت ابوموی تاثین کے نقل فرماتے ہیں کہ دوآ دی ایک اونٹ کا جھڑا لے کر نبی منتقا کے پاس آئے، دونوں کا خیال تھا کہ اونٹ اس کا ہے۔ دونوں کے پاس کواہ بھی موجود تھے تو نبی منتقا نے دونوں میں برابرتقسیم کر دیا۔

( ٢١٣٣) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَلْبَانَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شِيْرُوَيْهِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَنْبَانَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شِيْرُوَيْهِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَنْبَانَا عَنْ عَبْدُ الصَّمَدِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرٍ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرٍ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُويْرَةً وَضِى اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَجُلْنِ ادَّعَيَا دَابَّةً فَآقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدَيْنِ فَجَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ - مَنْتُهُمَا نِصْفَيْنِ.

كَذَا وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِي فِي مَوْضِعَيْنِ وَقَلْدُ رَأَيْتُهُ فِي مُسْنَدِ إِسْحَاقَ هَكَذَا إِلَّا أَنَّهُ ضَرَبَ عَلَى اسْمٍ بَشِيرٍ بْنِ نَهِيكٍ بَعْدُ. كَتَبْتُهُ بِخَطَّ قَدِيمٍ. [ضعيف نقدم نبله]

(۲۱۲۳) بشیر بن نہیک حضرت ابو ہریرہ ٹٹاٹٹا سے نقل فرماتے ہیں کہ دوآ دمیوں نے ایک چوپائے کے متعلق دعویٰ کر دیا۔ دونوں کے پاس کواہ بھی موجود تصفق نبی ٹاٹٹا نے برابرتقسیم کردیا۔

( ١٦٣٣ ) وَقَدْ أَخْبَرَنَا عَلِيَّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَلْبَأْنَا أَخْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَذَّقَنَا حِشَامُ بْنُ عَلِيَّ حَذَّقَنَا أَبُو عُمَرَ الطَّوِيرُ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّقَنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَنَادَةً أَخْبَرَهُمْ عَنِ النَّصْوِ بْنِ أَنَسِ عَنْ أَبِى بُوْدَةً عَنْ أَبِى مُوسَى : أَنَّ رَجُلَيْنِ الْحَنَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - يَنْظَلُّ- فِى بَعِيرٍ فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيْنَةَ أَلَّهُ لَهُ فَجَعَلَهُ

رَسُولُ اللَّهِ - مَلْكُ - بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ.

وَكَلَلِكَ رَوَاهُ فِيمَا بَلَغَنِى إِسُحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ النَّصُرِ بْنِ شُمَيْلِ عَنْ حَمَّاهٍ مُتَصِلاً فَعَادَ الْحَدِيثُ إِلَى حَدِيثِ أَبِى بُرُدَةَ إِلاَّ أَنَّهُ عَنْ فَتَادَةً عَنِ النَّصُرِ بْنِ أَنَسِ غَرِيبٌ. وَرَوَاهُ أَبُو الْوَلِيدِ عَنْ حَمَّاهٍ فَأَرْسَلَهُ فَقَالَ عَنْ حَدِيثِ أَبِى بُرُدَةً إِلاَّ أَنَّهُ عَنْ فَتَادَةً عَنِ النَّصُرِ بُنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِى بُرُدَةً أَنَّ رَجُلَيْنِ اذَّعَيَا دَابَّةً وَجَدَاهَا فِي يَدِ رَجُلٍ وَهُوَ فِيمَا ذَكْرَهُ ابْنُ خُزَيْمَةً عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ. [ضعف تقدم قبله]

(۲۱۲۳۲) حطرت ابوبردہ ابوموی الله علق فرماتے ہیں کہ دوآ دی ایک اونٹ کا جھڑا لے کر رسول اللہ علق کے پاس

آئے۔ دونوں نے گواہ پیش کردیے تو نبی ناٹی نے دونوں میں برارتقسیم کردیا۔

( ٢١٣٣ ) أَخْبَرُنَا أَبُو حَازِمِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْفَصْلِ بْنُ خَمِيرُوَيْهِ أَنْبَأَنَا أَخْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ تَمِيمٍ بْنِ طَرَفَةَ قَالَ أَنْبِثْتُ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللّهِ - مَنْظَيْهُ- فِي بَعِيرٍ وَنَزَعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدَيْنِ فَجَعَلَهُ بَيْنَهُمَا.

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ سُفْيَانُ التَّوْرِيُّ عَنْ سِمَاكٍ. [ضعيف تقدم قبله]

(۲۱۲۳۳) تمیم بن طرفہ فرماتے ہیں کہ بھے خبر ملی کہ دونوں آ دمی ایک اونٹ کا جھڑا لے کررسول اللہ ظافیا کے پاس آ ہے، دونوں نے گواہ پیش کردیے ۔ تو آپ ٹاٹیا کے دونوں میں برابر تقتیم کردیا۔

( ١٦٢٣) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ اللّهِ يَغْنِى مُحَمَّدٌ بُنَ نَصْرٍ أَنْبَأَنَا يَحْبَى بُنُ يَحْبَى أَلْبَأَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَابِرِ عَنْ سِمَالَةٍ عَنْ تَعِيمِ بُنِ طَرَفَةَ قَالَ : اخْتَصَمَّ رَجُلَانِ إِلَى النّبِيِّ - مَلْنَظَّ فِي يَعِيرِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا آخِدٌ بِرَأْسِهِ فَجَاءَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِشَاهِدَيْنِ فَجَعَلَهُ بَيْنَهُمَا يِضَاهِدَيْنِ فَجَعَلَهُ بَيْنَهُمَا يِضَاهِدَيْنِ فَجَعَلَهُ بَيْنَهُمَا يَصْفَعِيلُ البِّخَارِيَّ عَنْ اللهِ يَعْمِى عَنْ أَبِيهِ فِي عَنْ أَبِي عِيسَى التَّوْمِلِي أَنَّهُ سَأَلَ مُحَمَّدَ بُنُ إِسْمَاعِيلَ البِّخَارِيَّ عَنْ أَبِيهِ فِي عَلْمَ الْمُولِيثِ عَلَى اللّهُ بَيْنَ أَبِيهِ فِي هَذَا الْهَابِ فَقَالَ يَرْجِعُ هَذَا الْحَدِيثُ إِلَى حَدِيثِ سِمَاكِ بُنِ حَرْبِ حَرْبِ مَعْدِيثِ سِمَاكِ بُنِ حَرْبِ مَنْ مَعِيلِ بَنِ طَرَقَةَ قَالَ الْبُحَارِيُّ وَقَدْ رَوَى حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً قَالَ الْحَدِيثِ فِي اللّهُ الْمُعَامِيلُ الْبَعْوِي فِي وَاللّهُ الْمُعْلِقُ فَالَ السَّعْفِ أَوْلِ اللّهُ أَعْلَمُ وَاللّهُ الْعَلِيمِ عَلْهُ الْمُعِلِيمُ عَلْهُ وَاللّهُ أَعْلَمُ وَاللّهُ أَعْلَمُ وَاللّهُ أَعْلَمُ وَاللّهُ الْعَلِيمِ عَلْهُ وَاللّهُ الْعَلِيمُ وَاللّهُ الْعُلِيمُ وَاللّهُ الْعَلِيمُ وَاللّهُ الْعَلِيمُ وَاللّهُ الْعَلِيمُ وَاللّهُ الْعَلْمُ وَاللّهُ الْعَلْمُ وَاللّهُ الْعَلْمُ وَاللّهُ الْعَلْمُ وَاللّهُ الْعَلِيمُ وَاللّهُ الْعَلِمُ وَاللّهُ الْعَلَمُ وَاللّهُ الْعَلَمُ وَاللّهُ الْعَلِيمُ وَلِي وَلِيمُ وَاللّهُ الْعَلْمُ وَاللّهُ الْعَلَمُ وَاللّهُ الْعَلَمُ وَاللّهُ الْعَلَمُ وَاللّهُ الْعَلْمُ وَاللّهُ الْعَلَمُ وَاللّهُ الْعَلْمُ وَاللّهُ الْعَلْمُ وَاللّهُ الْعَلَمُ وَاللّهُ الْعَلَمُ وَاللّهُ الْعَلَمُ وَاللّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ وَاللّهُ الْعِ

(۲۱۲۳۴) تمیم بن طرفہ بی فرماتے ہیں کہ دوآ دمی ایک اونٹ کا جھکڑا لے کر رسول اللہ مٹھٹھ کے پاس آئے۔دونوں نے اس کی لگام تھام رکھی تھی اور دونوں نے کواہ بھی چیش کردیے تو آپ تلٹھ نے ان کے درمیان نصف نصف کردیا۔



## (٨)باب الْمُتَدَاعِيَيْنِ يَتَدَاعَيَانِ مَا لَمْ يَكُنْ فِي يَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَيُقِيمُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً بِدَعُواهُ

سامان دونوں میں ہے کسی کے پاس نہیں الیکن اینے وعویٰ کے مطابق گواہ موجود ہیں قَالَ الشَّافِعِیُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِیهَا قَوْلَان

أَحَدُهُمَا بُقُرَعُ بَيْنَهُمَا فَآيَّهُمَا خَرَجَ سَهُمُهُ حَلَفَ لَقَدْ شَهِدَ شُهُودُهُ بِحَثْى ثُمَّ يُقْضَى لَهُ بِهَا قَالَ وَكَانَ سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ بِالْقُرْعَةِ وَيَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ - طَنَّتُ - وَالْكُوفِيُّونَ يَرُوُونِهَا عَنْ عَلِيٍّ بَنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

ا مام شافعی دلاللہ نے فر مایا: اس میں دوقول ہیں: دونوں کے درمیان قرعدا ندازی کی جائے۔ جس کے حق میں قرعہ نکلے وہ تنم دے اور گواہ بھی اس کے حق میں چیش ہوں تو فیصلہ اس کے حق میں کیا جائے گا۔ سعید بن مسینب نبی مُلِاثِیُّا نے قال فر ماتے ہیں جبکہ کوئی حضرت علی ڈاٹاڈ نے نقل فر ماتے ہیں۔

( ٢١٢٥) أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ الْمُسَيَّبِ فَأَجْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى مَرْيَمَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : اخْتَصَمَ رَجُلَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -طَبِّلَةً- فِى أَمْرٍ فَجَاءَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِشُهَدَاءً مُدُولٍ اللَّهِ -طَالِّهُمْ أَنْتَ تَفْضِى بَيْنَهُمْ . فَقَصَى لِلَّذِى خَرَجَ لَهُ السَّهُمُ. عَلَى عِلَّةٍ وَاحِدَةٍ فَأَسُهُمَ بَيْنَهُمَا -طَالِيقِ فَن قُنْيَةً عَنِ اللَّهُمُ أَنْتَ تَفْضِى بَيْنَهُمْ . فَقَصَى لِلَّذِى خَرَجَ لَهُ السَّهُمُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِى الْمَرَاسِلِ عَنْ قَنْيَةً عَنِ اللَّيْثِ وَلِهَذَا شَاهِدٌ مِنْ وَجُهِ آخَوَ. [صعيف]

(۲۱۲۳۵) سعید بین مینب فرماتے ہیں کہ دوآ دی جھڑا لے کر جی نظام کے پاس آئے۔ دونوں نے عادل کواہ بھی پیش کیے۔ آپ نظام نے دونوں کے درمیان قرعہ ڈالا اور فرمایا: اے اللہ! توان کے درمیان فیصلہ فرما۔ پھر آپ نظام نے اس کے حق میں فیصلہ فرمایا جس کا قرعہ نکلا۔

﴿ ١٦٢٣) أَخْبَرَنَا أَبُوعَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَلَّنَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَلَّقِنِي أَبُوعَبُدِ اللَّهِ أَظُنَّهُ مُحَمَّدَ بُنَ نَصْرِ حَذَّنَنَا الصَّغَانِيُّ عَنْ أَبِي الْأَسُودِ عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي الْأَسُودِ عَنْ عُرُوّةَ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ: أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ - عَنْظُ - فَآتَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِشُهُودٍ وَكَانُوا سَوَاءً فَأَسُهُمَ بَيْنَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْظُهِ-وَأَمَّا الرُّوَايَةُ فِيهِ عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَهِيمًا [ضعيف]

(۲۱۲۳۲) سلیمان بن بیار فرماتے ہیں کہ دوآ دی تی تھی کے پاس جھڑا لے کرآئے تو ان کے پاس گواہ بھی موجود تھے۔آپ ٹاٹھانے دونوں کے درمیان قرمداندازی فرمائی۔ ( ٢١٢٣ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ

(ح) قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ وَحَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَيْدِ اللَّهِ حَذَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ وَحَالَمُ بُنُ عُمَرَ وَهَذَا حَدِيثُهُ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ حَسَنِ قَالَ : أَيْنَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ بِيَعْلِ يَبَاعُ فِي السُّوقِ فَقَالَ رَجُلٌ هَذَا بَعْلِي لَمْ أَبِعُ وَلَمْ أَهَبُ وَنَزَعَ عَلَى مَا قَالَ حَمْسَةً يَشْهَدُونَ وَجَاءَ رَجُلٌ آخِرُ بَذَيعِهِ وَيَزْعُمُ أَنَّهُ بَعْلُهُ وَجَاءَ بِشَاهِدَيْنِ فَقَالَ عَلِي رَضِى اللَّهُ عَنْهُ : إِنَّ فِيهِ قَضَاءً وَصُلْحَةً أَمَّا الصَّلْحُ فَيَسَاعُ الْبُعْلُ فَنُقَسَمُهُ بَعْلُهُ وَجَاءَ بِشَاهِدَيْنِ فَقَالَ عَلِي رَضِى اللَّهُ عَنْهُ : إِنَّ فِيهِ قَضَاءً وَصُلْحَةً أَمَّا الصَّلْحُ فَيَسَاعُ الْبُعْلُ فَنُقَسَمُهُ عَلَى سُبُعَةِ أَشَا الصَّلْحُ فَيَسَاعُ الْبُعْلُ فَنُقَسَمُهُ عَلَى سُبُعَةِ أَسُهُمْ لِللَّهُ عَنْهُ : إِنَّ فِيهِ قَضَاءً وَصُلْحَةً فَإِنَّ الصَّلْحُ فَيَسَاعُ الْبُعْلُ فَنُقَسَمُهُ عَلَى سُبُعَةٍ أَسُهُمْ لِللَّهُ عَنْهُ : إِنَّ إِيْنَ يَشَاحُونَ وَجَاءَ بِشَاهِدُونَ وَجَاءَ بِشَاهِ مَنْ الصَّلْحُ فَلَى السَّعْدِ اللَّهُ عَنْهُ : إِنَّ فِيهِ قَضَاءً وَصُلْحَةً فَإِنْ الصَّلْحُ الْمُعَلِّى السَّعْدُ وَلَا وَهَبُهُ أَلْهُ مَنْ مَنْ عَمْ اللَّهُ عَلْمُ الْتَعْمَ عَلَى الْعَلْمَ عَلَى الْعَلِيفِ فَأَيْكُمَا قَرَعَ حَلَفَ فَقَضَى عَلَى الْعَلِفِ فَآيُكُمَا قَرَعَ حَلَفَ فَقَضَى بِهَذَا وَأَنَا شَاهِدٌ.

وَقَدْ رُوِىَ فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ مَا [ضعيف]

(۲۱۲۳۷) سک حضرت حکش نے قبل فرماتے ہیں کہ حضرت علی جھٹٹ کے پاس با (ار میں فروخت ہو گنا کو گئی تجرکا دکوئی آوی ہے۔ ایک آوی نے جرمیری ہے، نہ تو میں نے بہد کیا اور نہ ہی فروخت اور پانچ گواہ پیش کردیے۔ ووسرے نے بھی فچرکا دکوئی کردیا اور دو گواہ بھی ہی گئی کہ دیے۔ او حسرت علی جھٹٹ فرمانے گئے: اس کا فیصلہ اور سلح بھی ہے کہ فچرکوفروخت کر کے سابت حصوں میں تقسیم کردو۔ جس نے پانچ گواہ پیش کے ہیں، اس کو پارچ ھے دیے جائیں، دوسرے کو دو ھے دے دو۔ اگر حق کا فیصلہ مطلوب ہے تو دونوں میں سے ایک قسم افعائے کہ یہ فچراس کی ہے، اس نے فروخت اور بہذبیس کی ۔ اگر تم اس پرداختی ہوتو

( ٢١٣٣٨ ) أَخْبَرُنَا عَلِيَّ بْنُ أَخْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَنْبَأَنَا أَخْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَالِبٍ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا قَبَادَةً عَنْ حِلَاسٍ عَنْ أَبِى رَافِعِ عَنْ أَبِى هُويُرَةً رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِذَا جَاءَ هَذَا بِشَاهِدٍ وَهَذَا بِشَاهِدٍ أَقُوعَ بَيْنَهُمْ عَنِ النَّبِيِّ - طَلَّهِ - كَذَا قَالَ بِشَاهِدٍ وَهَذَا بِشَاهِدٍ أَقُوعَ بَيْنَهُمْ عَنِ النَّبِيِّ - طَلَّهُ - كَذَا قَالَ بِشَاهِدٍ

وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَّادُ بِهِ جِنْسَ الشَّهُودِ وَقَدُ مَضَى فِي رَوَايَةَ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ خِلَاسٍ عَنْ أَبِى رَافِعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - النَّيِّ - النَّيِّ فِي رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَيْهِ فِي مَتَاعٍ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيْنَةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ - النَّهِمَا عَلَى اليَهِينِ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَالْقُولُ الْآخَرُ آلَهُ يَقُضِيُّ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ لَأَنَّ حُجَّةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِيهَا سَوَاء.

[صحيح\_ تقدم برقم ١٢١٥]

(۲۱۲۳۸) ابورافع حضرت ابو ہر رہ دی تھا نے تقل فرماتے ہیں کہ جب دونوں فریق ایک ایک گواہ پیش کر دیں تو میں ان کے درمیان قرعداندازی کروں گا، کیوں کہ نبی تا تھانے بھی ایسا کیا تھا۔ ﷺ منٹن الکبریٰ بھی سرتم (بلدا) کی بھی ہیں ہے ہیں گئی ہیں۔ اور اللہ کی بھی ہیں ہی گئی ہیں ہیں ہے کہ اللہ میں سے کسی اللہ اللہ میں سے کسی کے باس دو محتص جھڑا لے کرآئے۔ دونوں میں سے کسی کے باس دو محتص جھڑا لے کرآئے۔ دونوں میں سے کسی کے باس کواہ نہ تھے۔ نبی منتظا نے فرمایا: دونوں کے درمیان قتم کے لیے قرید ڈال لو۔

ا مام شافعی ہنتے فر ماتے ہیں:ان میں بروبرتقتیم ہوگا؛ کیوں کددلائل دونوں کے پاس برابر ہیں۔

( ٢١٢٣٩ ) أُخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ٱلْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا هُدُبَةً حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنُ قَنَادَةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى بُوْدَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى : أَنَّ رَجُلَيْنِ اذَّعَيَا بَعِيرًا فَبَعَثَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدَيْنِ فَفَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ -نَلْتُشِخْ- بَيْنَهُمَا. قَدْ مَضَى الْكَلَامُ فِى عِلَّةٍ هَذَا الْحَدِيثِ وَمَا وَقَعَ مِنَ الرِخْوِلَافِ فِى إِسْنَادِهِ وَوَصْلِهِ وَمَنْهِهِ وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّ الْبَعِيرَ لَمْ يَكُنُ فِى أَيْدِيهِمَا. [ضعف]

(۲۱۲۳۹) سعید بن ابی برده این والد نظل فرماتے ہیں جوابوموی ہے روایت فرماتے ہیں کددوآ دمیوں نے ایک اونٹ کا دعو کی کردیا اوردودوگواہ بھی چیش کردیے ۔ تو نبی منگانی نے ان کے درمیان تقسیم کردیا، کیکن اس میں بیدتہ کرہ نبیس کہ اونٹ دونوں میں سے کی کے ہاتھ بیس ندفعا۔

( ٢١٢٤ ) أُخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ الْحَافِظُ آنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ بُوسُفَ حَدَّثَنَا قُسِيَةً حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ تَمِيمٍ بْنِ طَرَفَةَ : أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْنَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللّهِ - مَنْتُكُ- فِي بَعِيرٍ فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدَيْنِ فَقَصَى بَيْنَهُمَا لِصُفَيْنِ.

قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ عَلِيَّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى أَنْبَأَنَا أَبُو عَوَانَةَ فَذَكَرَ مِثْلَةُ سَوَاءً قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذَا مُنْفَطِعٌ. وَقَدْ مَضَى فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بُنِ جَابِرٍ عَنُ سِمَاكٍ مَا ذَلَّ عَلَى أَنَّ الْبَعِيرَ كَانَ فِي أَيْدِيهِمَا.

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِ الْقَلِيمِ : تَمِيمٌ رَجُلٌ مَجْهُولٌ وَالْمَجْهُولُ لَوْ لَمْ يُعَارِضُهُ أَحَدٌ لَا تَكُونُ رِوَايَتُهُ حُجَّةٌ وَسَعِيدٌ بْنُ الْمُسَيَّبِ بَرُوِى عَنِ النَّبِيِّ - الْتُجَنِّدِ مَا وَصَفْنَا وَسَعِيدٌ سَعِيدٌ وَقَدْ زَعَمْنَا أَنَّ الْحَلِيثَيْنِ إِذَا اخْتَلَفَا فَالْحُجَّةُ فِي أَصَحُ الْحَلِيثَيْنِ وَلَا أَعْلَمُ عَالِمًا يُشْكِلُ عَلَيْهِ أَنَّ حَلِيثَنَا أَصَحُ وَأَنَّ سَعِيدًا الْحَلِيثِينِ إِذَا اخْتَلَفَا فَالْحُجَّةُ فِي أَصَحُ الْحَلِيثِينِ وَلَا أَعْلَمُ عَالِمًا يُشْكِلُ عَلَيْهِ أَنَّ حَلِيثَنَا أَصَحُ وَأَنَّ سَعِيدًا مِنْ أَصَحُ النَّاسِ مُرْسَلًا وَهُوَ بِالسَّنَىٰ فِي الْقُرْعَةِ أَهْبَهُ

قَالَ النَّنْيُخُ تَمِيمُ مُنُ طُوَفَةَ الطَّالِقُ كُوفِقٌ يَرُوى عَنْ عَدِى مِنْ حَالِمٍ وَجَابِرٍ مِن سَمُّرَةَ وَهُوَ مِنْ مُتَأَخِّرِى النَّابِعِينَ وَمَنَى يُدُرِكُ فَرَجَةَ سَوِيدٍ بُنِ الْمُسَيَّبِ. [ضعيف تقدم نبله]

(۲۱۲۳۰) تمیم بن طرفه فرماتے ہیں کدووآ دمیوں نے ایک اون کا جھڑا پیش کیا اور گواہ بھی عاضر کردیے۔ آپ مُن اُن نے ان کے درمیان برابر تقسیم کردیا۔

( ٢١٢٤١ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ٱلْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: شَهِدْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ وَاخْتَصَمَ إِلَيْهِ قَوْمٌ فِى فَرَسٍ وَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيْنَةً أَنَّهَا دَابَّتُهُ أَنْتَجَهُ قَالَ فَقَضَى بَيْنَهُمَا. [حسن] (٢١٢٣)عبدالرحمَٰن بن الى للى فرمات مِين كديمن ابودرداء كے پاس آيا۔ ايک قوم نے ایک کھوڑے كا جَمَّزا چَيْن كيا۔ دونوں

فریقوں نے گواہ بھی پیش کیے کہ چو پائے نے ان کے پاس جنم دیا ہے تو آپ نافیا نے ان کے درمیان فیصلہ فر ما دیا۔

( ١٦٢٤٢) قَالَ وَأَخْبَرُنَا أَبُو بَكُمِ مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَصْبَهَانِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو نَصُو الْعِرَاقِيُّ حَذَّنَا سُفْيَانُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْجَوْهِرِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ مَرُقَدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ مَرُقَدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ وَهُومِ فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيْنَةَ أَنَّهُ أَنْتِحَ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْكَى قَالَ :اخْتَصَمَ رَجُلَانِ إِلَى أَبِي اللَّرْدَاءِ فِي قُوسٍ فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيْنَةَ أَنَّهُ أَنْتِحَ عَنْهُ لَهُ لِيَعْمُ وَلَمْ يَهِنُهُ وَلَمْ يَهَبُهُ وَجَاءَ الآخَرُ بِهِمُ لِ ذَلِكَ فَقَالَ أَبُو الذَّرْدَاءِ : إِنَّ أَحَدَّكُمَا كَاذِبٌ فَقَسَمَهُ بَيْنَهُمَا فِي فَعَلَى أَبُو اللَّارُدَاءِ : إِنَّ أَحَدَّكُمَا كَاذِبٌ فَقَسَمَهُ بَيْنَهُمَا فِي فَعَلَى أَبُو اللَّرْدَاءِ : إِنَّ أَحَدَّكُمَا كَاذِبٌ فَقَسَمَهُ بَيْنَهُمَا لِيَعْدُونُ وَعُلَى اللَّهُ وَلَمْ يَهُبُهُ وَكُمْ مَا لَهُ إِلَى أَبِي لَيْهِ لَا لَمُ لَا إِلَى أَبُوا اللَّرْدَاءِ : إِنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَقَسَمَهُ بَيْنَهُمَا لِي اللَّذِينَ عَلَى اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ وَلَمْ يَهِبُهُ وَلَمْ يَهِبُهُ وَلَمْ يَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا لَهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا إِلَيْهُ وَلَكُ فَقَالَ أَبُو اللَّهُ وَلَا إِلَى أَنْهُ مِنْ الْعَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَهُ مِنْ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ وَلَالَ عَلَى اللَّهُ وَلَالَ الْعَلَى الْمُعْلِقِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا إِلَى أَلَالِهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ لَلْكُولُولُولُولُولُولُولُولَا اللَّهُ وَلَكُمْ اللَّالِمُ اللَّهُ ا

وَرُوِيَ فِي هَذِهِ الْقَصَّةِ الْحَصَمَا فِي فَرَسٍ وَجَدَاهُ مَعَ رَجُلٍ. [حسر تقدم نبله]

(۲۱۲۳۲) عبدالرحمٰن بن ابی بیعلی فرماتے ہیں کد دوآ دمیوں نے گھوڑ کے کا جھگڑا پیش کیا۔ دونون نے دلائل بھی پیش کیے کہ اس نے ان کے ہاں جنم لیا ہے۔اس نے فروخت یا ہمینہیں کیا تو ابو در دا فرمانے لگے :تم دونوں میں سے ایک جھوٹا ہے اوران ہیں برابرتشیم کردیا۔

ا مام شافعی بھٹے: قرماتے ہیں: اس طرح کے مسئلہ میں تو قف اعتبار کرتا ہوں۔ان دونوں کوسلم کی صورت میں پچھادیا جائے ،وگر نہ پچھ بھی نددیا جائے۔

( ٣١٣٤ ) أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُرِ أَخْمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْاصْبَهَانِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ بْنُ حَيَّانَ أَنْبَأَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ بَنْدَارٍ أَخْبَرَنِي إِبْوَاهِيمُ الضَّيِّ حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ حَذَّنَنَا النَّعْمَانُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ قَبْسِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عَلْفَمَةَ بْنِ مَوْثَدٍ وَعَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى قَالَ : إِنِّى لَجَالِسٌ عِنْدَ أَبِى الْكَرُدَاءِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ وَقَالَ فِى فَرَسٍ وَجَدَاهُ مَعَ رَجُلٍ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بَعْدَ ذِكْرِ الْفَرَسِ وَهَذَا مِمَّا أَسْتَخِيرُ اللَّهَ فِيهِ وَأَنَا فِيهِ وَاقِفْ ثُمَّ قَالَ لَا يُعْطَى وَاحِدٌ مِنْهُمَا شَيْئًا وَيُوقَفُ حَنَّى يَصْطَلِحَا.

قَالَ الشُّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالْأَصُلُ فِي أَمْثَالِ ذَلِكَ مَا. [حسن\_ نقدم قبله]

(۲۱۲۴۳)عبدالرحن بن ابی یعلی فرماتے ہیں کہ میں ابودرداء ڈاٹٹوکے پاس بیٹیا ہوا تھا۔ اس جیسی حدیث بیان کی کہانہوں کے محموڑے کے ساتھ ایک آ دی کوبھی یایا۔

ا مام شافعی بڑھنے فرماتے ہیں: اس طرح کے مسئلہ میں تو قف اختیار کرتا ہوں۔ ان دونوں کوسلح کی صورت میں کچھادیا

( ١٦٢٤٠) أَخْبَرَنَا أَبُو زَكُونِنَا بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُوَكِّي أَنْبَأَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ بُنُ يَعُقُوبَ الظَّيْبَائِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو أَخْمَدَ مُحَفَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ رَافِعٍ عَنُ أَمَّ سَلَمَةً قَالَتُ : جَاءَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - شَلَّتُهُ مَنْ يَغُرِفُهَا جَاءَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - شَلَّتُهُ مَنْ يَغُرِفُهَا جَاءَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - شَلَّتُهُ مَنْ يَغُرِفُهَا فَقُولِيتَ فَلَا ذَرَسَ عَلَيْهَا وَهَلَكَ مَنْ يَغُرِفُهَا فَقَالَ : إِنَّمَا أَنَا بَشَوْ أَقْضِى فِيمَا لَمْ يُنْوَلُ عَلَى فِيهِ شَيْءٌ بِرَأْبِى فَمَنْ فَصَيْتُ لَهُ شَيْنًا مِنْ حَقِّ أَخِيهِ فَإِنَّمَا لَهُ يَقُولُ عَلَى اللَّهِ فَالَى : إِنَّمَا أَنَا بَشَوْ أَقْضِى فِيمَا لَمْ يُنْوَلُ عَلَى فِيهِ شَيْءٌ بِرَأْبِى فَمَنْ فَصَيْتُ لَهُ شَيْنًا مِنْ حَقِّ أَخِيهِ فَإِنَّمَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَقِّى لَهُ بَا رَسُولَ اللَّهِ فَالَى : اذْهَبَا فَاقْرِسِمَا وَتُوجَيَّا وَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَقِّى لَهُ بَا رَسُولَ اللَّهِ فَالَى : اذْهُبَا فَاقْرِسِمَا وَتُوجَيَّا وَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَقِى لَهُ بَا رَسُولَ اللَّهِ فَالَى : اذْهُبَا فَاقْرِسِمَا وَتُوجَيَّا وَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَقِّى لَهُ بَا رَسُولَ اللَّهِ فَالَى : اذْهُبَا فَاقْرِسِمَا وَتُوجَعِيمُ اللَّهُ فَالَ اللَّهِ فَالَى : اذْهُبَا فَاقْرِسِمَا وَتُوجِيمُ اللَّهُ فَالَ عَلَى اللَّهُ فَالِ اللَّهِ فَالَ عَلَى اللَّهُ فَالِ اللَّهُ فَالَ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعَلِى اللَّهُ فَالَ عُلَى اللَّهُ فَالِ اللَّهُ فَالَ عَلَى اللَّهُ فَالَ عَلَى اللَّهُ فَالِ اللَّهُ فَالَى اللَّهُ اللَّهُ لَا مُنْ الْمُعَى اللَّهُ اللَّهُ فَلَ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعَلِقُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمِلْمُ الْمَالِقُلُهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ

(۲۱۲۳۳) سیرہ ام سلمہ ہے فی فرماتی ہیں کہ دوانساری دراشت کا جھگڑا لے کرآئے ، وہ جانتے تھے لیکن جن کو پہچان تھی وہ فوت ہوگئے۔ آپ ظافی نے فرمایا: میں انسان ہوں جس کے بارے میں میرے اوپر پھھٹا زل نہیں ہوا، میں اپنی رائے سے فیصلہ کروں گا۔ جس کے لیے بیں اس کے بھائی کے حق کا فیصلہ فرمادوں تو گویا آگ کا نگارہ دے رہاہوں، وہ دونوں رورہ بھے اور کہنے گئے: میراحق اس کودے دیں اے اللہ کے رسول ظافیہ! آپ تا تھی نے فرمایا: جاؤ آپس میں تقسیم کرلو۔ بھائی چارہ قائم کرلو۔ بھائی چارہ قائم کرلو۔ بھائی چارہ قائم کرلو۔ بھائی جائز ہوگا۔

(٩)باب مَنْ عُرِفَ لَهُ أَصْلُ مِلْكِ فَهُو عَلَى مِلْكِهِ حَتَّى يُعَلَمَ زَوَالَهُ عَنْهُ بِبِيِّنَةٍ تَقُومُ عَلَيْهِ جباصل مكيت كاعلم موجائة وَجروى ب، جب تك دليل كوزر يعداس كوزوال كا

#### علم ندجوجائے

( ١٦٢٤٥ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ حَلَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَلَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِى سُلَيْمَانَ قَالَ فِيلَ لِعَطَاءٍ : أَتَفْضِى بِالْأَصُولِ فِى الدُّورِ؟ قَالَ : نَعَمْ إِذَا قَامَتِ الْبَيْنَةُ أَنَّهَا دَارُهُ لَمْ يَبِعُ وَلَمْ يَهَبُ.

. وَرُوِّينَا عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ :َأَدْرَ فُحُتُ النَّاسَ يَقُضُونَ بِالْأَصُولِ فِي اللَّودِ وَعَنْ شُرَيْحٍ وَعَامِرٍ الشَّغْبِيُّ ٱنَّهُمَا \* كَانَا يَقُضِيَانِ بِالْأَصْلِ فِي الدُّورِ. [ضعيف]

(۲۱۲۳۵) عبدالملک بن الجی سلیمان فر ماتے ہیں کہ عطاء ہے کہا گیا: کیا آپ گھروں میں اصل کی بنیاد پر نیصلے کرتے ہو۔ فرمانے مگھ: ہاں۔ جب اس بات کی دلیل ال جائے کہاس نے گھر فروعت یا ہینہیں کیا۔

### (۱۰)باب الرَّجُلِ يَجِيءُ بِشَاهِ لَيْنِ عَلَى رَجُلِ بِحَقِّ فَلاَ يَمِينَ عَلَيْهِ مَعَ شَاهِ لَيْهِ دوگواهوں کی موجودگی میں شَمْنِیں ہوتی

( ١٦٢٤٦) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ الْحَافِظُ حَلَّنَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَلَّنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَخْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَا حَلَّنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِى وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ يَسْتَحِقَّ بِهَا مَالاً وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَى اللّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ قَالَ ثُمَّ أَنْزَلَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَصْدِيقَ فَلِكَ ﴿ إِنَّ النَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَهَنَا قَلِيلاً ﴾ إلى آجِرِ الآية. ثُمَّ إِنَّ الْأَشْعَتُ بْنَ قَيْسٍ خَرَجَ وَلِكَ ﴿ إِنَّ النَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَهَنَا قَلِيلاً ﴾ إلى آجِرِ الآية. ثُمَّ إِنَّ الْأَشْعَتُ بْنَ قَيْسٍ خَرَجَ إِلَيْنَا فَقَالَ : مَا يُحَدِّثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَٰ وَلَا يُسَلِّ وَهُو عَلَيْهِ فَعَلَى مَنْ وَلِكَ ثُمَّ وَبَيْنَ رَجُلِ فَقَالَ صَدَقَى لَهِى نَوْلَتُ كَانَتُ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلِ خَصُومَةً فِي شَيْعٍ فَاخْتَصَمْنَا إِلَى النَّبِقِ - نَقَالَ صَدَقَى لَهِى فَلْكُ : فَقَالَ صَدَقَى لَهِى نَوْلَتُ كُنْ وَبُنِي وَبَيْنَ رَجُلُ كُو فَالْ اللّهُ وَهُو فِيها فَاجِرٌ لَقِى اللّهُ وَهُو عَلَيْهِ غَضْبَانُ . فَقَلْ اللّهُ وَهُو عَلَيْهِ غَضْبَانُ . قَالَ النّبِي حَلَى اللّهُ عَزْ وَجَلَّ تَصُدِيقَ فَإِلَى ثُمَّ قَلْهُ إِلَى النَّهِ عَضْبَانُ . قَالَا اللّهُ عَزْ وَجَلَّ تَصُدِيقَ فَإِلَى ثُمَّ قَرَا هَلِهِ الآيَةً عَلَى اللّهُ عَزْ وَجَلَ تَصُدِيقَ فَإِلَى مُنْ عَلَى يَعِينِ لِيَسْتَحِقَ بِهَا مَالاً وَهُو فِيهَا فَاجِرٌ لَقِى اللّهُ وَهُو عَلَيْهِ غَضْبَانُ .

رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عُثْمَانَ وَقُتِيبَةَ عَنْ جَرِيرٍ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ.

[صحيح\_ متفق عليه]

کیمراشعت بن قیس ہماری طرف آئے اور کہنے گئے ابوعبدالرحمٰن نے کیابیان کیا؟ جوانہوں نے بیان کیا ہم نے کہددیا،
کہنے گئے: یہآ یت میرے بارے میں نازل ہوئی۔ میرے اورائیک آ دمی کے درمیان جھڑا تھا۔ جب نبی طُلَقِتْم کے پاس گئے تو آپ طُلُقْتُم نے فرمایا: گواہ تیرے ذمہ یا اس سے قسم تم لے لو۔ میں نے کہا: ووقتم اٹھا وے گا، اس کو کوئی پروانہیں ہے۔ آپ بُلُقْتُم نے فرمایا: جس نے قسم کی وجہ ہے مال ہڑپ کرنا چاہا اور وہ جھوٹا ہوا تو وہ اللہ ہے اس حالت میں ملا قات کرے گا کہ اللہ اس برنا راض ہوگا۔ اللہ نے اس کی تقید میں تازل کی ، پھرآ پ نے بہآ ہے کی تلاوت فرمائی۔

( ٢١٣٤٧ ) أَخْبَرَنَا أَبُو زَكِرِيَّا بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي أَنْبَأَنَا أَخْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ حَلَّاثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ - مَلَّئِلِهِ- فَأَتَاهُ خَصْمَانِ فَقَالُ أَحَدُهُمَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا انْتَزَى عَلَى أَرْضِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ امْرُوُّ الْقَيْسِ بْنُ عَابِسٍ الْكِنْدِيُّ وَخَصْمُهُ رَبِيعَةً فَقَالَ أَرْضِى أَزْرَعُهَا فَقَالَ رَسُولُ النَّهِ ﴿ مَنْ الْبَرَىٰ يَتَىٰ حُرُمُ (بلدا) ﴾ ﴿ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ - اللّهُ - اللّهُ بَيْنَهُ ؟ قَالَ : يَمِينُهُ . قَالَ : إِذًا يَذُهَبَ بِهَا إِنَّهُ لَيْسَ يُبَالِي مَا حَلَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ - اللّهِ - اللّهُ - اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ طُلُمًا لَقِي اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ طُلُمًا لَقِي اللّهُ وَمُؤَالًا اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ طُلُمًا لَقِي اللّهُ وَمُؤَالًا اللّهُ عَلَيْهُ عَضَانُ .

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ زُهَيْرٍ وَإِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ. [صحيح. بحارى ١٣٩]

(۲۱۲۳۷) علقه بن وائل اپنے والد سے نقل قُر مائے ہیں کہ بن تو گاڑا کے پاس تھا۔ دو جھڑا کرنے والے آئے، ایک نے کہا
کہ دور جا ہمیت ہیں اس نے میری زبین چین کی تھی: ﴿ امر والقیس بن عابس اور ﴿ ربیعہ تھا۔ اس نے کہا: میری زبین ہے
میں کھیتی با ٹری کرتا ہوں۔ آپ نظافی نے فر مایا: کیا تیرے پاس دلیل ہے؟ اس نے کہا: نہیں۔ آپ نظافی نے فر مایا: دوسرا قسم
دےگا۔ وہ کہنے لگا: وہ قسم اٹھا دےگا، اس کوکوئی پر داہ نہیں ہے۔ آپ نظافی نے فر مایا: تیرے لیے اب صرف قسم ہی ہے، جب
دہ قسم کے لیے جانے لگا، آپ نظافی نے فر مایا: اگر اس نے ظلم کے ساتھ مال ہڑپ کرنا چاہا تو اللہ سے اس حالت ہیں ملے گا کہ
اللہ اس پرنا راض ہوں گے۔

#### (١١)باب مَنْ رَأَى الْحَلِفَ مَعَ الْبَيْنَةِ

#### جس کا خیال ہے تھم اور گواہ اکٹھے ہونے جاہیں

( ١٦٢٤٨ ) أَخْبَرَنَا ٱبُوْ سَعِيدِ بُنُ أَبِى عَمْرٍ و حَدَّثَنَا ٱبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْفُوبَ ٱنْبَأَلَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَرَى الشَّالِعِيُّ فَالَ حَفْصُ بُنُ غِيَاتٍ عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى عَنِ الْحَكَمِ عَنْ حَنَشٍ : أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَرَى الْحَلَمِ عَنْ حَنَشٍ : أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَرَى الْحَلِفَ مَعَ الْبَيْنَةِ.

كَذَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى.

وَقَلْ رُوْبِنَا فِيمَا مَضَى مِنْ وَجُو آخَرٌ عَنْ خَنَشٍ عَنْ عَلِى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ إِنَّمَا رَآهُ عِنْدَ تَعَارُضِ الْبَيْنَتِيْنِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. [ضعيف]

(۲۱۲۸۸) صنش فرماتے میں کہ حضرت علی واللہ صلے ساتھ کواہ کو بھی رکھتے تھے۔

(ب) منش حفرت علی ٹاٹٹز کے نقل فر ماتے ہیں کہ حضرت علی ٹٹٹٹونتعارضِ دلائل کے وقت یہ خیال فر ماتے تھے۔

( ٢١٣٤٩ ) أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمِ الْعَبْدُوِيُّ الْحَافِظُ أَنْهَانَا أَبُو الْفَصْلِ بْنُ خَمِيرُوَيْهِ أَنْبَانَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةً حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَذَّثَنَا هُشَيْمٌ حَذَّثَنَا هِشَامٌ وَمَنْصُورٌ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّ رَجُلاً اذَّعَى فِبْلَ رَجُلٍ حَقًّا وَأَقَامَ عَلَيْهِ الْبَيْنَةَ فَاسْتَحْلَفَةُ شُرَيْحٌ فَكَانَةً يَأْبَى الْيَعِينَ فَقَالَ شُرَيْحٌ : بِنُسَمَا تُثْنِي عَلَى شُهُودِكَ. [صحب

(٢١٢٣٩) ابن سيرين فرمات بين كدايك آوى في كى طرف سے فق كا مطاليد كرديا اور كواو بھى پيش كرديا تو قاضى كينے

كَ : تير \_ كوابول كى برى تعريف كى كل ہے -( . ٢١٢٥ ) وَٱخْبَرُنَا أَبُو حَاذِمٍ أَنْبَأَنَا أَبُو الْفَصْلِ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا هُضَيْمٌ أَنْبَأَنَا أَبُو مَالِكِ

الْاَشْجَعِيُّ قَالَ :شَهِدْتُ شُوَيْحًا وَاخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ اذَّعَى أَخَدُهُمَا فِبَلَ الْآخِرِ دَابَّةٌ وَأَنَّهُ يَزْعُمُ أَنَّهَا دَابَّتُهُ ٱنْتَجَهَا فَسَأَلَهُ شُرَيْحٌ الْبَيِّنَةَ فَجَاءَ هُ بِغَمَانِيَةٍ رَهْطٍ فَشَهِدُوا لَهُ فَقَالَ الَّذِى فِى يَدِهِ الدَّابَّةُ اسْتَخْلِفُهُ فَقَالَ : الْحِلِفُ . فَقَالَ لَهُ : ٱلْبُتُ عِنْدَكَ بِشَمَانِيَةٍ مِنَ الشَّهُودِ فَقَالَ شُرَبُعٌ :لَوْ ٱلْبَتَ عِنْدِى كَذَا وَكَذَا شَاهِدًا مَا

احلِف . فقال له : البت عِندك بِثمالِيةٍ مِن الشهورِ فقال سري قَضَيْتُ لَكَ حَتِّى تَحْلِف. [صحيح]

(۱۲۵۰) ابو ما لک انتجی فرماتے ہیں کہ میں قاضی شرخ کے پاس آیا، دوآ دیی ایک چوپائے کا جھڑا لے کرآئے کہ چوپائے نے اس کے پاس جنم دیا ہے۔ قاضی شرخ نے گواو کا مطالبہ کیا۔ وہ آٹھ لوگوں کے گروہ کوبطور کواہ لے آیا۔ جس کے قبضہ می جانور تھاوہ کہنے لگا: ان مے تیم کا مطالبہ کروتو قاضی نے ان سے تیم کا مطالبہ کیا۔وہ کہنے لگا: دیکھو میں نے آٹھ گواہ پیش کردیے ہیں تو قاضی شریح کہنے گگے: جتنے مرضی گواہ پیش کردوجتنی دیرخودتیم نہدو گے، آپ کے حق میں فیصلہ نہ کیا جائے گا۔

( ٢١٣٥١ ) وَأَخْبَرَكَا أَبُو حَازِمُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْفَصْلِ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ أَنْبَأَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَأَنَا أَشْعَتُ بْنُ سَوَّارٍ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةَ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ اسْنَحْلَفَ رَجُلاً مَعَ بَيْنَةٍ فَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُنْبَةً لَا عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةً عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ اسْنَحْلَفَ رَجُلاً مَعَ بَيْنَةٍ فَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُنْبَةً لَا

أَقْضَى لَكَ بِمَالِ لَا تَحْلِفُ عَلَيْهِ. [ضعيف]

(۲۱۲۵۱)عون بن عبداللہ بن عنبہ اپنے والدے تقل فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے گواہ کے ساتھ قتم کا مطالبہ کر دیا، اس نے قتم دینے ہے انکار کر دیا، تو عبداللہ بن عنبہ کہنے گئے: میں تیرے لیے مال کا فیصلہ نہ کروں گا، جب تک توقعم ندا ٹھائے گا۔

( ١١٢٥٢) أَخْبَرُنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى الْمَعُرُوفِ الْفَلِيهُ أَنْبَأَنَا بِشُرُ بْنُ أَحْمَدَ الإِسْفَرَانِينَّ أَنْبَأَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ ابْرُ الْحَسَيْنِ الْحَدَّاءُ حَدَّنَنَا عَلِيَّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَدِينِيُّ حَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ زَكْرِيَّا بْنِ أَبِى زَائِدَةَ أَخْبَرَلِي ذَاوُدُ بْنُ أَبِى هِنْدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : بَيْنَةُ الطَّالِبِ عَلَى أَصْلِ حَقْهِ بَرَاءَ لَهُ أَهْلِ الْمَيِّتِ أَنَّ صَاحِبَهُمْ فَدُ أَذَى يَمِينَ الطَّالِبِ بِاللَّهِ اللَّهِ الْذِى لَا إِلَّهُ إِلَّا هُو لَقَدْ مَاتَ وَهَذَا الْحَقَّ عَلَيْهِ وَنَحْنُ لَقُولُ بِهِ فِي الدَّعْوَى إِذَا

قَامَتُ عَلَى مُيِّتٍ أَوْ غَالِبٍ أَوْ طِفُلٍ أَوْ مُجْنُونٍ. [صحبح]

(۲۱۲۵۲) عامر قاضی شریح نے نقل فرماتے ہیں کہ طلب گرنے والے کا اپنے اصلی حق پر گواہ طلب کرنا اور میت والوں کا اپنے صاحب کی براءت کا اظہار کرنا کہ اللہ کی قتم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ۔ وہ فوت ہوا پیچق اس کے ذمہ تھا اور ہم وعویٰ میں سید سے مصرف

کہتے ہیں کہ جب میت یاغا ئب یا بچہ یاد پوانے پر گواہ قائم کیے جا کمیں۔

#### هُ اللَّهُ اللَّهُ فَا يَقَا مِنْ اللَّهُ فَا يَقَامِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

#### (١٢)باب الْقَافَةِ وَدَعُوى الْوَكَٰ

#### قیا فدشنای اور بیچ کے دعویٰ کابیان

( ٢١٢٥٣ ) أُخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ إِسْحَاقَ بُنِ خُزَيْمُةَ يَقُولُ قَالَ الْمُزَيِّيُّ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ آنَبَأَنَا سُفْيَانُ

(ح) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبُلِ اللَّهِ الْحَالِظُ ٱلْبَأَنَا أَبُو نَصْرٍ أَخْمَدُ بُنُ سَهُلِ الْفَقِيهُ بِيُخَارَى حَدَّثَنَا قَيْسُ بُنُ أَنَيْفٍ حَدَّثَنَا فَقَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : دَخَلَ عَلَى رَسُولُ وَتَشَيَّهُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرُوةً عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : دَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْظُ - ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ مَسْرُورٌ تَبُرُقُ أَسَارِيزُ وَجْهِدٍ قَالَ : أَلَمْ تَوَى أَنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلِحِيَّ دَحَلَ عَلَى اللَّهِ - عَلَيْظُ - غَلَيْظُ اللَّهُ عَلَيْهِمَا وَهُدَ عَظَهَا رُءُ وسَهُمَا وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ اللَّهُ عَلَيْهِمَا فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ اللَّهُ مَا مَعْضَهَا مِنْ بَعْض .

لَفُظُ حَلِيثٍ قُتَيْبَةً رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ قُتَيْبَةَ بُنِ سَعِيدٍ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنُ أَبِي بَكْرِ بُنِ أَبِي شَيْبَةً وَغَيْرِهِ عَنْ سُفْيَانَ. [صحبح- منفن عليه]

(۲۱۲۵۳) حضرت عائشہ نظافی فرماتی بین کدرسول اللہ ظافی ایک دن میرے پاس آئے اور بہت زیادہ خوش تھے۔ آپ کے چہرے کی کئیریں چمک ری تھیں۔ آپ ٹالی آپ نے قیاف سناش بجز زید لجی کوئیس و یکھا وہ ہمارے پاس آیا تو اسامہ بن زیداورزید بن حارشا ہے اور چا در لیے ہوئے تھے۔ لیکن ان کے پاؤں تھے تھے تو اس نے کہا: یہ قدم ایک دومرے کا ہیں۔

( ١٦٢٥٤) أَخْبَرُنَا أَبُو الْحُسَيْنِ : عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشُوانَ وَأَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنَ يَخْبَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشُوانَ وَأَبُو مُحَمَّدٍ السَّكَرِئُ بِبَعْدَادَ قَالاَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ الرَّمَادِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةَ وَضِي اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ النَّبِي - عَلَيْظِيدٍ عَنْ عَائِشَةَ وَضِي اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ النَّبِي - عَلَيْظِيدٍ عَنْ عَائِشَةً وَضِي اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ النَّبِي - عَلَيْظِيدٍ وَجَهِدٍ فَقَالَ : أَلَمْ تَسْمَعِي مَا قَالَ مُجَرِّزٌ الْمُدْلِحِيُّ وَرَأَى أَسَامَةً وَكُو مَسُرُورٌ تَبْرُقُ أَسَارِيرٌ وَجْهِدٍ فَقَالَ : أَلَمْ تَسْمَعِي مَا قَالَ مُجَرِّزٌ الْمُدْلِحِيُّ وَرَأَى أَسَامَةً وَرَائِي وَقَدْ خَوَجَتُ أَقْدَامُهُمَا فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ اللَّقَدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ .

رُوَاهُ الْبُخَارِكُمُ فِي الصَّحِيْحِ عَنْ يَحْمَى وَرُوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ عَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ كِلَّاهُمَا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَأَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ كَذَلِكَ. [صحيح\_منفق عليه]

(۲۱۲۵۳) حفرت عائشہ منتظ فرمانی میں کہ نبی نظافی میرے پاس آئے اور آپ کی پیشانی خوشی سے چیک رہی تھی۔ فرمایا: کیا آپ نے سانمیں جو قیافہ شناس نے کہا۔ جب اس نے اسامہ اور زید کوسوتے ہوئے و یکھا اور ان کے پاؤں ننگے منتے تو کہنے

لگا: بدایک دوسرے کا حصد ہیں۔

( ١١٢٥٥ ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ فُورَكَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَلَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ حَلَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

(ح) وَٱنْبَانَا أَبُو عَمْرٍو مُخَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ الْآدِيبُ آنْبَانَا أَبُّو بَكْرِ الْإِسْمَاعِيلِيُّ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ هُوَ ابْنُ سُفَيانَ وَأَبُو عَبْدِ اللّهِ الصُّوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ قَالاَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : دَخَلَ قَائِفٌ وَرَسُولُ اللّهِ مِنْكُةٍ شَاهِدٌ وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَزِيدُ بْنُ حَارِقَةَ مُضْطَجِعَانِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ الْأَفْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ فَسُرَّ بِلَلِكَ النَّبِيُّ مَنْكُورِ بُنِ أَبِي مُزَاحِم عَائِشَةَ لَفُظُ حَدِيثِ مَنْصُورِ بْنِ أَبِي مُزَاحِمٍ

رَوَاهُ الْبُخَارِيُ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْتَى بْنِ قُرَعَةَ عَنْ إِبْرَاهِمَ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ أَبِي مُزَاحِمٍ.

[صحيح\_ متفق عليه]

(۲۱۲۵۵) عروہ حضرت عائشہ بھٹا سے نقل فرماتے ہیں کہ قیافہ شناس آیا۔ نبی مٹھٹے موجود تھے،اسامہ بن زیداور زید بن حارثہ لیٹے ہوئے تھے،اس قیافہ شناس نے کہا کہ بیا ایک دوسرے کا حصہ ہیں تو نبی ٹلٹٹے کو بیات بڑی اچھی گلی اورخوش ہوکر حضرت عائشہ بھٹا کہ بھی خبر دی۔

( ١٦٢٥٦ ) أُخْبَرَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيةُ الْأَصْبَهَانِيُّ أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بُنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ حَدَّثَنَا عَلَى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِنَحُوهِ وَزَادَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ :وكَانَ زَيْدٌ أَحْمَرُ أَشْقَرَ أَبْيَضَ وَكَانَ أَسَامَةً مِثْلَ اللَّيْلِ. [صحيحـ متفق عليه]

(٢١٢٥٦) ابراجيم بن معد فرماتے ہيں كه زيد سرخ وسفيدر مكت والے تتے اور اسامه رات كي مثل ، يعنى سياہ تھے۔

( ٢١٢٥٧ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي أَبُو عَمْرٍو هُوَ ابْنُ حَمْدَانَ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّفَنَا حَرْمَلَةً بْنُ يَحْمَى أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : دَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ -نَنْظِيْمُ- مَسُرُّورًا فَرِحًا مِمَّا قَالَ مُجَزِّزٌ الْمُلْلِحِيُّ وَنَظَرَ إِلَى أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ مُضْطَحِعًا مَعَ أَبِيهِ فَقَالَ هَذِهِ أَفْدَامٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَكَانَ مُجَزِّزٌ قَائِفًا.

رُوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ حَرْمَلَةً. [صحيح. منفق عليه]

(۲۱۲۵۷) عروہ بن زبیر حضرت عائشہ شاقائے سے قبل فرماتے ہیں کہ نبی ٹائٹا قیافہ شناس کی بات سے بہت زیادہ خوش ہوئے۔ میں مند میں میں میں است کے اس میں تاریخ کا میں اس کے ایک کا میں کا است کے بہت زیادہ خوش ہوئے۔

اس نے اسامہ کواپنے باپ کے ساتھ لیٹے ہوئے پایا تو کہنے لگا: بدایک دوسرے کا حصہ بیں اور قیافہ شناس مجزز تھا۔ ( ٢١٢٥٨ ) أَخْبَرُنَا أَبُو زَكِرِيَّا بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّى وَأَبُو بَكُرِ أَخْمَدُ بُنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ أَنْبَانَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَنْبَانَا الشَّافِعِيُّ أَنْبَانَا أَنْسُ بْنُ عِبَاضِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَخْيَى بُنِ عَبُدِ الرَّخْمَنِ بُنِ حَاطِبٍ : أَنَّ رَجُلَيْنِ تَذَاعَيَا وَلَدًّا فَذَعَا لَهُ عُمَرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْقَافَةَ فَقَالُوا لَقَدِ اشْتَرَكَا فِيهِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ :وَالِ أَيْهُمَا شِنْتَ. [صحبح]

(۲۱۲۵۸) یجی بن عبدالرحمٰن بن حاطب فرماتے ہیں کہ دوآ دمیوں نے ایک بچے کے بارے میں دعویٰ کر دیا تو حضرے عمر ہاٹنڈ نے قیافہ شناس کو بلایا۔اس نے کہا: دونوں ہی اس میں شریک ہیں تو حضرے عمر ٹھٹٹ فرمانے لگے :تم دونوں میں سے جو جا ہے والی بن جائے۔

( ٢١٢٥٩ ) قَالَ وَأَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ أَنْبَأَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِثْلَ مَعْنَاهُ. [صحيح. تقدم فبله]

( ٢١٣٦ ) قَالَ وَأَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ أَنْبَأَنَا مُطَرِّفُ بُنُ مَازِنٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُوْوَةً عَنْ عُمَوَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ مِثْلَ مَعْنَاهُ. [صحيحـ تقدم قبله]

( ١٦٢١) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَكْفَانِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى الزُنَادِ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَحْبَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي وَيَعُولُ هَذَا الرَّحْمَنِ بْنِ الْخَطَّابِ وَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَخْتَصِمَانِ فِي عُلَامٍ مِنْ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أَتَى رَجُلَانِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ هَذَا هُوَ ابْنِي وَيَقُولُ هَذَا هُوَ ابْنِي فَدَعَا عُمَرُ وَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَانِفًا مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَيَقُولُ هَذَا هُوَ ابْنِي وَيَقُولُ هَذَا هُوَ ابْنِي فَدَعَا عُمَرُ وَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَانِفًا مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَلَا يَعْمَو وَضِى اللَّهُ عَنْهُ : قَلِدِ الشَوْرَ وَلَي اللّهُ عَنْهُ وَلَيْكُ مِ الْمُصْطَلِقِ وَنَظُرَ لِنَهِ الْمُصْطَلِقِ وَوَظُورَ لُمْ الْمُعْمَلُ وَقَالَ عُمَرُ وَضِى اللّهُ عَنْهُ : قَلِدِ الشَوْرَ كَا فِيهِ جَمِيعًا . فَقَامَ عُمَرُ وَضِى اللّهُ عَنْهُ وَلَا لَكُهُ مَلُولُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ الْمُصَاعِلَقِ وَقَالَ عُمْرُ وَضِى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحَالِ عُمْرُ وَعِلَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ الْحَالِ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللللهُ اللللللهُ اللللهُ ال

(۱۲۱۱) یکی بن عبدالرحمٰن بن حاطب اپنے والد نقل فرماتے ہیں کہ دوشخص حضرت عمر بن خطاب بڑاٹوؤ کے پاس جاہلیت کے بنچ کا جھڑا لے کرآ ہے۔ ایک کہتا: میرا بیٹا ہے اور دوسرا کہتا: میرا بیٹا ہے تو حضرت عمر ڈٹاٹوؤ نے بنومصطلق کا قیافہ شناس بلوایا تو اس نے بنچ کو دیکھا اور کہا: اس میں بیدونوں ہی شریک ہیں۔ حضرت عمر ڈٹاٹوؤ نے اس کو دروے مارا اور بنچ ہے کہا: جس کے ساتھ جانا چاہو چلے جاؤ تو بچہ ایک کے ساتھ چلا گیا۔ عبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ بنچ نے ایک کا ساتھ لیا اور چل ویا اور

( ١٢٦٢ ) وَأَخْبَرُنَا أَبُو عَبُلِ اللَّهِ الْحَافِظُ ٱلْبَأْنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَلَّنَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَلَّنَنَا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَلَّنَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوّةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْلِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبِ عَنْ أَبِيهِ :أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَضَى فِي رَجُلَيْنِ اذَّعَيَا رَجُلاً لَا يُدْرَى أَيْهُمَا أَبُوهُ فَقَالُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

لِلرَّجِلِ: البِعِ الهِمَّا اِسْت. هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ مَوْصُولٌ. [صحيح- ابن ابي شيه]

المعامل المسلم معرف من ماطب النه والدين قل فرمات بين كد حصرت عمر الألوائي دوآ وميول كه درميان ايك آ دمي

كا فيصله فرمايا، جس كے باپ كاعلم ندتھا تو حصرت عمر الطائلانے فرمایا: تو جن كى جائے انتباع كر-

( ١٢٦٣ ) أَخْبَرُنَا أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ بُنِ قَنَادَةَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَمْرِو بُنُ نُجَيْدٍ حَلَّنَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمَحَقَّابِ الْعَبْدِيِّ حَلَّنَنَا ابْنُ بُكْيُرِ حَلَّنَنَا مَالِكُ عَنْ يُحْيَى بُنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ : أَنَّ عُمَو بُنَ الْمُحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَلِيطُ أَوْلَادَ الْجَاهِلِيَّةِ بِمَنِ اذَّعَاهُمْ فِى الإسلامِ. قَالَ سُلَيْمَانُ فَأَتَى رَجُلَانَ كِلاَهُمَا يَتَعْمَى اللَّهُ عَنْهُ قَالِفًا فَنَظُرَ إِلَيْهِمَا فَقَالَ الْقَائِفُ لَقَدِ اشْتَوَكَا فِيهِ يَلَيْعِي وَلَدَ امْرَأَةٍ فَلَا يَكُونُ بُنُ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ بِاللَّرَةِ ثُمَّ قَالَ لِلْمَوْأَةِ أَخْبِرِينِي خَبَرَكِ فَقَالَتُ كَانَ هَذَا لَاحْدِ الرَّجُلَيْنِ بَأْتِيهَا فَطَرَبَهُ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ بِاللَّرَةِ ثُمَّ قَالَ لِلْمَوْأَةِ أَخْبِرِينِي خَبَرَكِ فَقَالَتُ كَانَ هَذَا لَاحْدِ الرَّجُلَيْنِ بَأْتِيهَا فَطَرَبَهُ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ بِاللَّرَةِ ثُمَّ قَالَ لِلْمَوْأَةِ أَخْبِرِينِي خَبَرَكِ فَقَالَتُ كَانَ هَذَا لَاحْدِ الرَّجُلَيْنِ بَأْتِيهَا فَطَوْرَ إِلَيْهِمَا فَقَالَ الْقَائِفُ فَقَالَتُ كَانَ هَذَا لَاجُودِ الرَّجُلَيْنِ بَأْتِيهَا وَهِي فِي إِبِلِ أَهْلِهَا فَلَا يُقَارِقُهَا حَتَى يَظُنَّ أَنْ قَدِ السَّعَمَّ بِهَا حَمْلُ ثُمَّ الْصَوْقَ عَنْهَا فَأَهْرِيقَتْ دَمًا لُمَّ خَلَق وَلَا تَعْمَى اللَّهُ عَنْهُ لِلْعُلَامِ وَصَى اللَّهُ عَنْهُ لِلْعُلَامِ وَقِلَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ لِلْعُلَامِ : وَالِ الْمُعْرَافِ الْعَرْقُ الْعُرْدِي مِنْ أَيْهِمَا هُو فَكَبُرَ الْقَائِفُ فَقَالَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ لِلْعُلَامِ : وَالِ

(۲۱۲۲۳) سلیمان بن بیار قرماتے ہیں کہ حضرت عمر الفاظ بواسلام میں کی بچے کا دعویٰ کرتے جاہلیت کے دورکا وہ اس کے والدین کے ساتھ ملادیتے۔ سلیمان قرماتے ہیں کہ دوا دی ایک عورت کے بچے کا دعویٰ کررہ سے تھاتو حضرت عمر میں اس میں شریک ہیں تو حضرت عمر میں اس کو بلایا۔ اس نے دونوں کو دیکھ کر بتایا، یہ دونوں ہی اس میں شریک ہیں تو حضرت عمر میں اس کو کورت مارے اور عورت ہے کہا: آپ بچھے کے حقیقت بنا کیں، دونوں ہی ، دہ کہنے گی: بیا دی میرے پاس آ تا تھا میں اپنے گھر والوں کے اونوں میں بوق میں بوق میں۔ جب اس نے حمل کا پہنے خیال اپنے ذبن میں بھالیا۔ پھر بچھ سے جدا ہوگیا، اس کے بعد دو سرا آتا شروع ہوگیا۔ بچھ معلوم نہیں کہ دونوں میں سے س کا ہو تی اف شناس نے تکمیر کی تو حضرت عمر اللّه فی فی بوگیا۔ بچھ معلوم نہیں کہ دونوں میں سے س کا ہو تی اف شناس نے تکمیر کی تو حضرت عمر اللّه بین عُمید بین عُمید بین عُمید اللّه بین عُمید بین کہ بین عُمید بین کہ بین عُمید بین کی بین کو بین کہ بین عُمید بین کہ بین عُمید بین کہ بین عُمید بین کہ بین عُمید بین کو بین کی بین کو بی کو بیار کو بی کو بین کو بیار کو بی کو بیار کو بین کو بی کو بی

(۲۱۲۹۳)عبدالله بن عبید بن عمیر فرماتے ہیں کہ عبدالرحمٰن بن عوف نے ایک لونڈی فروخت کی۔ وہ استبراءرم سے پہلے اس

کی منٹن الکبرنی بی ترقم (جلداد) کی کی کی گائی ہے۔ اس کی کی گائی کی کتاب الدعوں والبینات کی کتاب الدعوں والبینات کی کے جمہدی کی کتاب الدعوں والبینات کی کے جمہدی کرتے تھے تو حمل فریدار کے پاس جا کر فاا ہر ہوا تو جمگڑا حضرت عمر شائٹڑ کے پاس آیا۔ حضرت عمر شائٹڑ نے والے باس ہے ہمیستری شاس کو بلایا، اس نے وکی کران کے ساتھ ملا دیا۔ ایک دوسری جگہ ہے کہ حضرت عمر شائٹڑ نے فرمایا: تو نے استہرا ورح سے پہلے فروخت کردیا؟ کہنے لگے: ہاں۔ کہتے ہیں: اس حضرت عمر شائٹڑ نے فرمایا: تو نے استہرا ورح سے پہلے فروخت کردیا؟ کہنے لگے: ہاں۔ کہتے ہیں: تو بیدا کرنے والانہ تھا تو پھر حضرت عمر شائٹڑ نے قیافہ شاس کو بلایا۔

( ١٩٢٥) أُخْبِرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بَنُ أَبِى عَمُرِو فَالاَ حَلَّنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْفُوبَ حَلَّانَا يَرْبَدُ بَنُ هَارُونَ حَلَّنَا هَمَّامٌ بَنُ يَحْبَى عَنْ قَنَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بَنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَّ وَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا فِي طُهْرِ امْرَأَةٍ فَوَلَدَتْ وَلَدًا فَارْتَفَعُوا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَمَا لَهُمْ فَلَاثَةً مِنَ الْقَافَةِ فَلَاعُوا بِتُرَابِ فَوَطِءَ فِيهِ الرَّجُلَانِ وَالْفَلَامُ ثُمَّ قَالَ لَالْحَدِهِمُ الطَّرُ فَنظَرَ فَاسْتَقْبَلَ وَاسْتَغْرَضَ وَاسْتَدُبَرَ ثُمَّ قَالَ أَسِرُ أَمْ أَعْلِنُ فَقَالَ بَلُ أَسِرٌ فَقَالَ لَقَدْ أَخَذَ الشَّبَة مِنْهُمَا جَعِيعًا فَمَا أَدْرِى لَايِهِمَا هُوَ فَالْحَلِقُ الشَّبَةُ مِنْهُمَا جَعِيعًا فَمَا أَدْرِى لَايِّهِمَا هُوَ فَالَحُلُونِ الشَّبَةُ مِنْهُمَا جَعِيعًا فَمَا أَدْرِى لَايِّهِمَا هُوَ فَالْجُلَسَةُ ثُمَّ قَالَ لِلثَّالِثِ انْظُرُ فَنظَرَ فَاسْتَقْبَلَ وَاسْتَغْرَضَ وَاسْتَدُبَرَ ثُمَّ قَالَ لِلنَّالِثِ انْظُرُ فَنظَرَ فَاسَتَقْبَلَ وَاسْتَغْرَضَ وَاسْتَدُبَرَ ثُمَّ قَالَ لِلنَّالِثِ انْظُرُ فَنظَرَ فَاسَتَقْبَلَ وَاسْتَغْرَضَ وَاسْتَدُبَرَ ثُمَّ قَالَ لِلنَّالِثِ الْفَوْدُ الشَّبَةُ مِنْهُمَا جَعِيعًا فَمَا أَدْرِى لَا يَقِلُ اللَّهُ عَنْهُ أَنْهُ وَلَى اللَّهُ عَنْهُ الْمُؤْلِقِ الْعَلَى الْفَلَا عَمْولُونَ الْمُؤْلِقُ الْعَلَولُ الْعَلَالِي الْعَلَى عَلَوْلَ الْمُؤْمِى مِنْهُمَا جَعِيعًا فَمَا أَدْرِى مَنْ عَصْبَتُهُ فَلَى الْهُلَاقِى مِنْهُمَا وَكَانَ عُمْرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ الْمُؤْلِقِ وَلَا الْمُؤْلِقِ مِنْهُمَا وَعَلَى اللَّهُ عَنْهُ فَالْمُ الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَلَالَ الْمُؤْلِقُ وَلَالِلْهُ عَنْهُ فَالِكُونَ عَنْ عَلَى الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَلَى الْمُؤْلِقُ وَلَالِمُ الْمُؤْلِقُ وَلَالِهُ الْمُؤْلِقُ وَلَاللَالُولُولُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَلَالَالِكُهُمَا وَلَالَالِهُ عَنْهُ وَلَالِهُ الْمُؤْلُولُ وَلَاللَهُ وَلَاللَاللَهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَلَاللَالِمُ الْمُؤْلِقُولُ وَلَاللَالُولُولُولُولُولُ الْمُؤْلِقُ وَلَالَالِمُ الْمُؤْلِقُ وَلِلَاللَّالِمُ وَلَالَاللَهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ وَلَاللَالَ

(۲۱۲۹۱) معید بن سیب امر رکت مراحے بین که صفرت مرتفاظ کے ایک میافید شان و دایا بہب دوا دیوں سے بیت ورت کے بچہ میں دعویٰ کر دیا تو تیا فیشناس نے کہا: رونوں اس میں مشترک ہیں تو حضرت عمر پڑاٹٹ نے دونوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ سعید فرماتے ہیں: کیا جانتے ہواس کا وارث کؤن ہے گا؟ فرمایا: جوآخر میں وفات پائے گا۔

(٣١٣٥) أَخْبَرُنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ و أَبُو سَعِيدٍ قَالَا حَلَّثُنَا أَبُو الْعَبَّاسِ حَلَّثَنَا يَخْبَى أَنْبَأَنَا يَزِيدُ عَنْ مُبَارَكِ بُنِ فَضَالَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فِى رَجُلَيْنِ وَطِئَا جَارِيَةً فِى طُهْرٍ وَاحِدٍ فَجَاءَ تُ بِغُلَامٍ فَارْتَفَعَا إِلَى عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَذَعَا لَهُ لَلاَثَةً مِنَ الْقَافِةِ فَاجْتَمَعُوا عَلَى أَنَّهُ قَدُ أَخَذَ الشَّبَة مِنْهُمَا جَمِيعًا وَكَانَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَائِفًا يَقُوثُ فَقَالَ قَدْ كَانَتِ الْكَلْبَةُ يَنُو وَ عَلَيْهَا الْكُلْبُ الْاسُودُ وَالْأَصْفَرُ وَالْآنُمَو فَتُؤَدِّى إِلَى كُلِّ كُلْبِ شَبَهَهُ وَلَمْ أَكُنْ أَرَى هَذَا فِى النَّاسِ حَتَّى رَأَيْتُ هَذَا فَجَعَلَهُ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ لَهُمَا يَرِقَافِهِ وَيَرِثُهُمَا وَهُو كُلْبُافِى مِنْهُمَا.

(۲۱۲۷۷) حضرت حسن سیدنا عمر شائفا نے نقل فر ماتے ہیں کہ دوآ دی ایک لونڈی سے حالت طہر میں مجامعت کرتے رہے۔اس نے بچے کو جنم دیا، معاملہ حضرت عمر شائفا کے پاس آیا، حضرت عمر شائفا نے تین قیافہ شناس بلوائے۔ان سب کا فیصلہ تھا کہ مشابہت سب کے ساتھ ہے اور حضرت عمر شائفا نے بھی اندازہ لگایا اور فر مایا:اگر کتیا کے اوپر سیاہ، زرد، سرخ کتے چھوڑ دیے جا کیں تو ہرایک سے مشابہت بھی ہو ۔ میں نے ہیکھی نہیں دیکھا تھا لیکن اب دیکھ رہا ہوں تو حضرت عمر شائفانے ان دونوں کو بچے کا دارث مقرر کیا اور بچہ ان کا وارث ہوگا۔

( ٢١٣٨ ) أَخْبَرُنَا أَبُو زَكِرِيّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَنْبَأْنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ أَنْبَأَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ : أَنَّهُ شَكَّ فِي ابْنِ لَهُ فَدَعَا لَهُ الْقَافَةَ. [صحيح]

(٣١٢٨) حضرت انس والله بيان كرت ميس كرانبيس مين ك باره ميس شك تحاقة انهول في قيا فدشناس كوبلوايا-

( ١٢٦٩ ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأْنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ

فَشَكَّ فِي حَمْلِ جَارِيَةٍ لَهُ فَقَالَ : إِنْ مِتُّ فَادْعُوا لَهُ الْقَافَةِ. قَالَ : فَصَحَّ. [سُحيح]

(۲۱۲۹۹) حمید حضرت انس بن ما لک کے بیٹے سے نقل فر ماتے ہیں کہ حضرت انس بھٹٹڑ پیار ہو گئے ،ان کواپٹی لونڈی کے حمل کے بارے میں شک تھا۔ کہنے لگے اگر میں فوت ہوجاؤ تو قیا فدشناس کو بلوالیزا۔

عبارت المعالم على المعالم المع

( ٢١٢٠ ) أَخْبَرُنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا حَسَنُ بُنُ حَمْشَاذَ حَذَّتَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ أَبُو إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ أَبُو إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ أَنَّ مُوسَى بُنَ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّهُ أَوْصَى فِى مَرَضِهِ وَشَكَّ فِى حَبَلِ جَارِيَةٍ فَقَالَ :انْظُرُوا أَنْ تَدُعُوا لِوَلَدِهَا الْقَافَةَ. قَالَ :فَصَّحَ مِنْ مَرَضِهِ مَانَ

( • ۲۱۲۷) مویٰ بن انس بن ما لک اپنے والد نے نقل فر ماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیاری میں وصیت کی اور انہیں اپنی لونڈی کے حالمہ ہونے میں شک تھا، فرمانے گئے: اگر ضرورت پڑے تو قیا فی شناس منگوالیرنا۔[صحیح۔ تقدم قبلہ]

عنا مراوع من من من من الله الحافظ أنبأنا أبو الوليد حَدَّثَنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ يَحْمَى أَنْبَأَنَا أَبُو الُولِيدِ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ يَحْمَى أَنْبَأَنَا حَمَّادُ

بْنُ زَيْدٍ (ح) قَالَ وَحَلَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَلَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَمَّنُ أَخْبَرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

يسيرينَ : أَنَّ أَبَا مُوسَى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَضَى بِالْقَافَةِ. وَيُلْكُرُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَا ذَلَّ عَلَى أَنَّهُ أَحَذَ بِفُولِ الْقَافَةِ. (٢١٢٤) محد بن سيرين فرماتے بيل كه ابومول الله في قول كه ذريعه فيصله فرمايا اور اين عباس الله بحل قيافه شناس كى بات

۲۱۲۷۱) محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ ابوموئ ڈٹاٹٹانے قیافہ کے ذریعہ فیصلہ فرمایا اور این عباس ٹاٹٹر بھی قیافہ شناس کی بات بول فرماتے تھے۔

(١٣) باب الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ لِغَلَبَةِ الْأَشْبَاةِ تَأْثِيرًا فِي الْأَنْسَابِ وَأَنَّ لَهَا حُكُمًا إِذَا لَدُ يَكُنْ مَا هُوَ أَقُوى مِنْهَا مِنْ فِرَاشٍ أَوْ غَيْرِةِ

#### زیادہ مشابہت نسب میں اثر انداز ہوتی ہے

( ٢١٢٧ ) أُخْبَرُنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُو بَنُ إِسْحَاقَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ قَتَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ يَخْيَى أَنْبَأَنَا اللَّهِ عَنْهَا قَالَتُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ عُرُوفَةً عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْهَا اللَّهِ عَنْهَا اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْهَا اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْهَا اللَّهُ عَنْهُا اللَّهُ عَنْهَا اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُا اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُا اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى مَسُولُورًا تَبُولُ أَنْ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى مَسُولُورًا تَبُولُ أَنْ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَسُولُورًا تَبُولُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّه

کی سلولیس بھی چیک رہی تھیں ،آپ مظافیا نے فرمایا: کیا آپ کو پیتائیں کہ قیاف شناس نے ابھی زید بن حارثہ اورا سامہ بن زید کی طرف دیکی کرکہا: یہ پاؤں ایک دوسرے کا حصہ ہیں۔

( ٢١٢٧٣ ) قَالَ وَأَخْبَرُنَا أَبُو الْفُصُٰلِ بُنُ إِبْرَاهِمَ حَلَّقَنَا أَحْمَدُ بُنُ سَلَمَةَ حَلَّقَنَا قُتَيَبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَلَّقَنَا اللَّيْثُ فَلَا كَرَهُ باسْنَادِهِ مِثْلُهُ

رَوَاهُ الْبُخَارِى وَمُسْلِمٌ فِي الصَّوِيحِ عَنُ قَتَيْبَةَ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى. [صحبح-منعن عليه]
( ١٨٢٧ ) أَخْبَرَنَا ٱبُوعَبْدِاللَّهِ الْحَافِظُ حَلَّنَا ٱبُوعَبْدِاللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ حَلَّنَنَا ٱبُوعَبْدِاللَّهِ عَنْ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ مُسَافِع بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزَّبُيْرِ بَنُ سَعِيدٍ حَلَّنَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ مُسَافِع بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزَّبُيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا فِي قِصَّةٍ الْحَيلَامِ الْمَرْأَةِ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ظَنْ اللَّهِ عَنْ عُرُونَ الشَّبَةُ إِلَّا عِنْ عَانِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا فِي قِصَّةٍ الْحَيلَامِ الْمَرْأَةِ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ظَنْ اللَّهِ عَنْ عَلْولَدُ أَعْمَامَةُ الْوَلَدُ أَخُواللَهُ وَإِذَا عَلَا مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ هَا أَشْبَهَ الْوَلَدُ أَعْمَامَهُ .

رُوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بُنِ زَكُويًا بُنِ أَبِي زَائِدَةً. [صحيح- منفن عليه]

(۲۱۲۷) عروہ بن زبیر حضرت عائشہ بڑا اللہ عورت کے احتلام والے قصہ کے بارے بیں فرماتے ہیں کے رسول اللہ عظام نے قرمایا: صرف مشابہت اس وجہ سے بن ہوتی ہے۔ جب عورت کا پائی مرد کے پانی پر غالب آجائے تو بچہ ماموں کے مشابہت اختیار کر لیتا ہے۔ اگر مرد کا پانی عورت کے پانی پر غالب آجائے تو بچہ باپ کے رشتہ داروں کے مشابہہ ہوتا ہے۔

( ٢١٢٧٥) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَصْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ أَنْبَانَا أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ الْقَطَّانُ حَدَّنَا إِلَّهَ عَنِي الْقَاضِى حَدَّقَنَا إِلَى عَنِ الْهِ عَنْ أَبِى هُويَرَةً وَضِى اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْمُرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسُودَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ وَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْمُرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسُودَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ وَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْمُرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسُودَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ وَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْمُرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسُودَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ وَسُولَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْ إِلِيا؟ . قَالَ : نَعَمْ قَالَ : مَا ٱلْوَانَهَا؟ . قَالَ : حُمْرٌ . قالَ : هَلُ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟ . قالَ : مَا أَلُوانَهُا؟ . قالَ : حُمْرٌ . قالَ : هَلُ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟ . قالَ : مَا أَلُوانَهُا؟ . قالَ : حُمْرٌ . قالَ : هَالَ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟ . قالَ : مَا أَلُوانَهُا؟ . قالَ : صُولَ اللّهِ مِنْ اللّهِ عَنْ إِلَى اللّهُ عَرْقً . . قالَ : كُولُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ

[صنحيح\_ تقدم قبله]

(۲۱۲۷) حضرت ابو ہریرہ ڈھٹھڈ فرماتے ہیں ایک دیہاتی آیا اور کہنے لگا: میری بیوی نے سیاہ رنگ کا بچہنم دیاہے، آپ طبھٹا نے بوچھا: کیا تیرے اونٹ ہیں؟ کہنے لگا: ہاں! آپ طبھٹا نے بوچھا: ان کی رنگت کیسی ہے، کہا: سرخ-آپ طبھٹا نے پوچھا: کیا اس میں خاکشری رنگ کا بھی ہے کہنے لگا: ہاں۔ آپ طبھٹا نے بوچھا: وہ کہاں سے آسیا۔ کہا! ممکن ہے کسی رگ نے تھسٹے لیا ہو۔ آپ طبھٹا نے فرمایا: ممکن ہے تیرے اس میٹے کوبھی رگ نے ہی تھیٹے لیا ہو۔

( ٢١٢٧٦ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ آخُبَرَنِي أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا

رُوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُثْنَى. [صحيح مسلم ١٤٩٦]

(۲۱۲۷)انس بن ما لک لعان کے قصہ کے بارے میں فرماتے میں کہ رسول اللہ ٹاٹٹٹانے فرمایا: دیکھواگر بچے سفید، گھنگریالے بال، دھنسی ہوئی آئکھیں ہوں تو ہلال بن امیہ کا ہے،اگر سیاہ، گھنگریا لے بال، باریک پنڈلی تو پیشریک بن محماء کا ہوگا۔ راوی کہتے ہیں: مجھے خبر لی کہ سیاہ رنگت، گھنگریا لے بال، باریک پنڈلیوں والا اس نے جنم دیا۔

( ٣١٢٧) وَأَخْبَوْنَا أَبُو عَلِيِّ الرُّو ذُبَارِيُّ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَكْرِ حَذَّفَنَا أَبُو دَاوُدَ حَذَّفَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ حَلَّفَنَا ابْنُ الْمَاكَةُ وَالْمَوْدَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةً قَذَق الْمَرْأَتَةُ عَنِي ابْنِ عَبَاسٍ : أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةً قَذَق الْمَرْأَتَةُ عِنْدَ النَّبِيِّ - الْمَاكَةُ عَلَى النَّبِيِّ - الْمَيْكِ - الْمُنْكِةُ - بِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي قِصَّةِ اللّهَانِ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ - الْمُنْفَقِ سَامِعَ الإِلْمَتُنِ حَدَلَجَ السَّاقَيْنِ فَهُو لِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءً . فَجَاءَ ثُ بِهِ كَذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ - الْوَلِمَ مَنْ يَعَالِ اللّهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأَنْ .

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّومِحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ. [صحيح\_متفق عليه]

(۲۱۲۷۷) این عباس پیشن فرماتے میں کہ ہلال بن امیہ نے بی تابیخ کی موجودگی میں اپنی بیوی پرشریک بن حماء کے ساتھ تہمت لگائی ۔ لعان کا تذکرہ کیا۔ نبی تنابیخ نے فرمایا: دیکھواگر وہ سرمکیں آتکھوں والا،موٹے چوتڑوں والا، باریک پیڈلیوں والا تو بیشریک بن حماء کا ہوگا۔ اس نے ایسا بی جنم دیا۔ آپ تنابیخ نے فرمایا: اگر کتاب اللہ کا فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا تو میری اس کے ساتھوا یک حالت ہوتی۔

( ١٦٢٧٨) أَخْبَوَنَا أَبُو عَبُدِ اللّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْفَضُلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَذَّقَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّقَنَا أَخْبَوَنَا أَبُو عَبُدِ اللّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْفَضُلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَذَّقَنَا الْكَيْثُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّقَنَا اللّهِ عَنْهُ اللّهُ عَنْهَا قَالَتِ :الْحَتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصِ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ فَقَالُ سَعْدُ :هَذَا يَا رَسُولَ اللّهِ ابْنُ أَخِى عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَاصِ عَهِدَ إِلَى أَنَّهُ النَّهُ الْظُرُ إِنْ شَبَهِهِ. وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ :هَذَا أَخِى يَا رَسُولَ اللّهِ وَلِلهَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيلتِهِ فَنَظُو رَسُولُ اللّهِ إِلَى شَبَهِهِ. وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ :هَذَا أَخِى يَا رَسُولَ اللّهِ وَلِلهَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيلتِهِ فَنَظُو رَسُولُ اللّهِ اللّهُ وَلِلهَ عَلَى فِرَاشِ وَيِلْلْعَاهِ وَالْحَجَرُ وَالْحَتِهِ مِنْهُ اللّهِ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ وَلَا عَبْدُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْمَاهِ وَلَا لَكَةً مِنْ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ اللّهُ عَبْدُهُ الْوَلِدُ لِلْفِرَاشِ وَيَلْلُعَاهِ وَالْحَجَرُ وَالْحَتَهِ فَلَالًا وَاللّهِ اللّهِ اللّهُ مُلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِلللهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ ا

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ قُتِيمَةً بِنِ سَعِيلٍ. [صحيح. متفق عليه]

کی سنن الکہ ٹی تی سریم (جارہ) کی سی کے سعد بن ابی وقاص اور عہد بن زمعہ کا ایک ہے کے بارے میں جھڑا ہوا اور کہنے (۲۱۲۷۸) حضرت عائشہ چھٹافر ماتی ہیں کہ سعد بن ابی وقاص اور عہد بن زمعہ کا ایک ہے کے بارے میں جھڑا ہوا اور کہنے گے: اے اللہ کے رسول ٹاٹھٹا امیرے بھائی عتبہ بن ابی وقاص نے جھے وعدہ لیا تھا، آپ اس کی مشابہت کو دیکھ لیس اور عبد بن زمعہ کہنے گے: اللہ کے رسول اید میرے باپ کی لوغری کیطن ہے ہو نبی ٹاٹھٹا نے عتبہ بن ابی وقاص کے ساتھ فاہری مشابہت دیکھی۔ آپ ٹاٹھٹا نے فرمایا: اے عبد بن زمعہ! بچے اسر والے کے لیے ہاور زانی کے لیے پھر ہیں اور فرمایا: اے
سودہ بنت زمعہ! آپ اس سے پردہ کیا کریں۔سودہ کوائی نے بھی نہیں دیکھا۔

( ٢١٢٧٩ ) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بُنُ الْفَصُّلِ الْفَطَّانُ بِبَغْدَادَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا صَلَّمَانُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ هِشَامٍ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ : حَجَّ بِنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَنَحْنُ سَبُعَةُ وَلَدِ سِيرِينَ فَالَ : حَجَّ بِنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَنَحْنُ سَبُعَةُ وَلَدِ سِيرِينَ فَمَرَّ بِنَا عَلَى الْمَدِينَةِ فَأَذْخَلْنَا عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَقَالَ لَهُ هَوُّلَاءٍ بَنُو سِيرِينَ قَالَ فَقَالَ زَيْدٌ شَنِ ثَابِتٍ فَقَالَ لَهُ هَوُّلَاءٍ بَنُو سِيرِينَ قَالَ فَقَالَ زَيْدٌ : عَمَا أَخُطَأُ وَكَانَ يَحْيَى بُنُ سِيرِينَ أَخُو مُحَمَّدٍ لَأُمِّهِ. وَعَذَانٍ لَأَمَّ وَهَذَا لَأَمْ قَالَ . فَمَا أَخُطَأُ وَكَانَ يَحْيَى بُنُ سِيرِينَ أَخُو مُحَمَّدٍ لَأُمْهِ.

(۲۱۲۷) محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ جارے ساتھ ابو ولیدنے بچ کیا اور ہم سیرین کے ساتھ بیٹے بتھے، مدینہ کے جارا گزر جواتو ہم زید بن ثابت کے پاس گئے۔ وہ کہنے گئے: بید والیک مال کے ہیں، بید والیک مال کے ہیں۔ بید والیک مال کے ہیں اور بیا لیک مال کا ہے۔ اس نے فلطی نہ کی تھی ؛ کیوں کہ بچی بن سیرین محمد کا بھائی اس کی والدہ سے تھا۔

(١٣)باب مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْوَلَدَ الْوَاحِدَ لاَ يَكُونُ مَخْلُوقًا مِنْ مَاءِ رَجُلَيْنِ

#### ایک بچدد دمردوں کے پانی (منی) سے پیدائہیں ہوتا

( ١١٢٨ ) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيَّ بُنُ مُحَقَّدِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ بِشُرَانَ بِيَعُدَادَ أَنْبَأَنَا أَبُو جَعُفَو مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو الْبَخْتَرِيُّ الرَّزَازُ حَدَّنَا سَعُدَانُ بُنُ نَصْرِ حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّنَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ زَيْدِ بُنِ وَهُبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْهِ أَنْ يَصُو الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ : إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمَّةٍ أَرْيَعِينَ يَوْمًا فَلَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّادِقُ الْمَصْدُوقُ : إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّةٍ الرَّوْحَ لُمَّ يُومًا فَلُ وَلَكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَنْعَثُ اللَّهُ إِلَيْهِ الْمَلَكَ فَيَنْفُعُ فِيهِ الرَّوْحَ لُمَّ يُومًا بِقُولَ اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهُ إِلَيْهِ الْمَلَكَ فَيَنْفُعُ فِيهِ الرَّوحَ لُمَّ يُومًا إِلَّا فِي اللَّهُ عِلَى اللَّهُ إِلَيْهِ الْمَلَكَ فَيَنْفُعُ فِيهِ الرَّوحَ لُمَّ يُومًا إِلَّا فِي اللهُ عَيْرُهُ إِلَى اللهِ عَيْرُهُ إِلَى الْمَلْكَ فَيَنْفُعُ فِيهِ الرَّوحَ لُمَّ يَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهُلِ النَّارِ عَلَى اللهِ عَنْوَلَ اللهُ عَنْوهُ إِلَى اللهِ عَمْلِ أَهُلِ النَّارِ عَلَى اللهِ عَمَلِ أَهُلِ النَّارِ عَلَى اللهِ عَمْلِ أَهُلِ النَّارِ عَلَى الْمَالِ الْمَالِقُ عَلَى الْمَلْكُ فَيَنْهِ الْمُولِ الْمَالِ الْمَالِلَا اللهِ عَمَلِ أَهُلِ النَّالِ لَلْهِ عَمَلِ أَهُلِ النَّارِ فَي اللهِ عَمَلِ أَهُلِ النَّارِ فَلَكُمْ اللهُ عَمَلِ أَهُلِ النَّذِي عَمَلِ أَهُلِ النَّارِ فَي اللهُ عَلَى الْمَالِمُ الْمَعْلَقِ وَلَا عَلَى الْمَالِ الْمُعَلِّ الْمَالِ الْمَدَّةُ وَلَعْ اللهُ الْمُعَلِّ الْمُؤْلِ اللهِ فَي اللهُ الْمُعَلِّ الْمُلِلُولُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُؤْلِلُكُ اللهُ الْمُعَلِّ الْمُؤْلِ اللهُ الْمُعَلِّ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللهِ الْمُؤْلِ اللهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللهِ الْمُعَلِّ الْمُؤْلِ اللهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللهُ الْمُؤْلِ اللهِ الْمُؤْلِ اللهُ الْمُولُ اللهِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللهُ الْمُؤْلِ اللهِ الْمُؤْلِ اللّهُ اللهُ الْمُؤْلِ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْ

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ أَوْجُهِ أَخَرَ عَنِ الْأَعْمَشِ. ﴿ لَنَنَ النَّبِيُّ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّلَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّمُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللّ

(۱۲۱۸) حضرت عبداللہ فائٹ فراتے ہیں کہ صادق المصدوق نے فربایا: یقیناً تم میں ہے ہرایک ہم دن تک اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، پھرہ من دن جما ہوا خون ہوتا ہے۔ پھرہ من دن تک گوشت کا اوتھ ارپیر اللہ فرشتے کو بھی کرروح ڈلوا تا ہے۔ پھر چار چیز وں کا تھم دیا جاتا ہے، اس کارزق عمل مرہ خوش بخت ہے یا بد بخت لکھا جائے۔ اللہ کی تتم اجس کے علاوہ کوئی معبود خبیں ۔ تم جہنم والے انتقال کرتے ہو، صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو لکھا (لیعنی تقدیر) اس پر سبقت لے جاتا ہے، اس کا خاتمہ جنتیوں خاتمہ جنتیوں والے انتقال کرتے ہوئے ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاتا ہے اور تم میں سے کوئی ایک جنتیوں والے انتقال کرتے ہوئے انتقال کرتے ہوئے ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاتا ہے اور وہ جہنیوں والے مل کرے جہنم والے انتقال کرتا ہے۔ سرف ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے تو تقدیر سبقت نے جاتی ہو سکتے ہیں۔

## (١٥)باب مَنْ قَالَ يُقْرَءُ بِينَهُمَا إِذَا لَمْ يَكُنُ قَافَةً

#### جب قیا فیشناس نہ ہوں تو دونوں کے درمیان قرعہ ڈالا جائے

ھُذَا الْحَدِیثُ مِمَّا یُعَدُّ فِی أَفْوَادِ عَبُدِ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفَیانَ النَّوْرِیّ. [صحیح۔ احرجہ عبدالرزاق]

(۲۱۲۸) زیر بن ارقم فرماتے ہیں کہ حضرت علی بڑاٹھ کے پاس تین آ دمی آئے جوایک عورت پر طہر کی حالت میں واقع ہوئے۔ انہوں نے دو سے سوال کیا : کیا تم بچکا افرار کرتے ہوتو انہوں نے اٹکار کر دیا۔ پھر دوبارہ دونوں سے سوال کیا۔ کیا تم بچکا افرار کرتے ہو؟ تو انہوں نے نفی میں جواب افرار کرتے ہو؟ تو انہوں نے نفی میں جواب دیا۔ پھر دو سے سوال ہوا کیا بچکا کا قرار کرتے ہو؟ تو انہوں نے نفی میں جواب دیا۔ پھر ان کے درمیان تر عدد اللا گیا۔ پھر جس کے نام کا قرعہ نکلا بچکواس کے ساتھ ملا دیا اور اس پر ۲/۳ دیت ڈال دی۔ یہ نفسہ نبی طاقع کی ساتھ ملا دیا اور اس پر ۲/۳ دیت ڈال دی۔ یہ نفسہ نبی طاقع کے ساتھ میان کیا گیا تو آپ شائع ان کیا تھے کہ آپ کی داڑھ ظاہر ہوگئے۔

﴿ الْمَثْنَى حَدَّنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَا مُسَدَدٌ حَدَّنَا مُسَدِدُ وَلَا الْبَابِ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر أَحْمَدُ بُنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ أَنْهَانَا أَبُو الْمُثَنَى حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُسَدَدٌ حَدَّثَنَا يَحْمَى عَنِ الْأَجْلَحِ عَنِ الشَّعْبِي عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ الْحَلِيلِ عَنْ زَيْدِ بُنِ أَرْفَمَ قَالَ : إِنَّ ثَلَاثَةَ نَفُو مِنْ أَهُلِ الْيَمِنِ فَقَالَ : إِنَّ ثَلَاثَةَ نَفُو مِنْ أَهُلِ الْيَمِنِ فَقَالَ : إِنَّ ثَلَاثَةَ نَفُو مِنْ أَهُلِ الْيَمِنِ أَمُولَ الْيَمِنِ فَقَالَ : إِنَّ ثَلَاثَةَ نَفُو مِنْ أَهُلِ الْيَمِنِ أَتُوا عَلَى الْمُواْقِ فِي طَهْرٍ وَاحِدٍ فَقَالَ لِلاَنْتَيْنِ مِنْهُمَا طِيبَا عَلَى الْمُواْقِ فِي طُهُو وَاحِدٍ فَقَالَ لِلاثُنَيْنِ مِنْهُمَا طِيبَا بِالْوَلِدِ لِهِذَا فَعَلَى الْمُواْقِ فِي طُهُو وَاحِدٍ فَقَالَ لِلاثُنَيْنِ مِنْهُمَا طِيبَا بِالْوَلِدِ لِهِذَا فَعَلَى الْمُواْقِ فِي طُهُو وَاحِدٍ فَقَالَ لِلاثُنَيْنِ مِنْهُمَا طِيبَا بِالْوَلِدِ لِهِذَا فَعَلَى الْمُواْقِ فِي طُهُو وَاحِدٍ فَقَالَ لِلاثُنَيْنِ مِنْهُمَ عَنْهُ مِنْ اللّهُ عَنْهُ مَا لَولَدُ وَعَلَيْهِ لِمُنَا اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْهُ الْولَدُ وَعَلَيْهِ لِصَاحِبُهِ ثُلُكًا اللّهَ يَعْلَى الْمُوالُ اللّهُ عَنْهُ مُسَلّادٍ مَنْ مُسَلَدُهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْهُ مُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مُنْ مُ مُسَلّا وَاللّهُ وَالْ لَوَاجِذُهُ مُ أَنُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْولَلُ وَاحِدُهُ قَالُ لَوَاجِدُهُ أَلُولُ لَو الْولَدُ وَالْ لَواجِدُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْولَلُ اللّهُ الْمُؤْمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْولَالُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعُلَالِي اللّهُ الْعُلِقُ اللّهُ الْمُؤْمَ عَلَيْهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْولَا لَو اللّهُ الْمُؤْمَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الْمُؤْمَ عَلَالُهُ الللّهُ ال

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بَنُ سَالِمَ الْكُوفِيِّ عَنِ الشَّعْبِيُّ. وَمُحَمَّدُ بَنُ سَالِمٍ مَتْرُوكٌ وَالأَجْلَحُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ قَدْ رَوَى عَنْهُ الْأَنِمَّةُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَيَحْبَى بْنُ الْقَطَّانِ إِلَّا أَنَّةُ لَمْ يَحْتَجَ بِهِ الشَّيْخَانِ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْخَلِيلِ يَنْفَرِدُ بِهِ وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي إِسْنَادِهِ وَرَلُعِهِ. [صحيح. نقدم نبله]

(۲۱۲۸۲) زیدین ارقم فرمائے ہیں کہ میں نی مظافظ کے پاس موجود تھا کہ ایک آ دمی مین سے آیا۔اس نے کہا کہ بمن کے تین آ دمیوں کا گروہ ایک بچے کا جھٹڑا لے کران کے پاس آئے تو حضرت علی ٹاٹٹڈ نے دو سے بات کی،لیکن وہ بعند رہے۔ پھر دوسروں سے بات کی، وہ بھی بعند تھے تو حصرت علی ٹٹاٹٹڈ نے فرمایا:تم برابر کے شریک ہو ہی تمہارے درمیان قرعہ اندازی کر دوں گا،جس کے نام قرعہ نکلا بچہ اس کا ہوگا اور اس کے ذمہ باقی ساتھیوں کے لیے دیت ہوگی تو قرعہ ڈال کران کا فیصلہ فرمایا تو نبی ٹاٹٹٹا بنے یہاں تک کہ آپ کی دھاڑیں ظاہر ہوگئیں۔

( ٢١٢٨٢ ) أَخْبَرَكَا أَبُو سَعُدٍ الْمَالِينِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنِ عَدِيِّ الْحَافِظُ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ حَمَّادٍ يَقُولُ قَالَ الْبُحَارِيُّ عَبْدُ اللّهِ بْنُ الْحَلِيلِ الْحَصْرَمِيُّ عَنْ زَيْدٍ بْنِ أَرْقَمَ عَنِ النَّبِيِّ - شَائِلُهُ- فِي الْقُرْعَةِ لَمْ يُتَابَعُ عَلَيْهِ

قَالَ الشَّيْخُ وَقَادُ ذَكَرَ الْبُحَارِيُّ حَدِيثٌ عَبُدِ الرَّزَّاقِ حَيْثُ قَالَ عَنْ عَبُدِ خَيْرٍ وَكَأَنَّهُ لَمْ يَعُذَّهُ مَخْفُوظًا وَحَدِيثُ ابْنِ الْخَلِيلِ كَذَا رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنِ الْأَجْلَحِ وَقِيلَ عَنْهُ عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيُّ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ زَيْدٍ وَقِيلَ عَنْهُ عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيُّ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ زَيْدٍ وَقِيلَ عَنْهُ عَنْ الشَّعْبِيُّ عَنْ وَقِيلَ عَنْهُ وَقِيلَ عَنْهُ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلِيلٍ الْحَصْرِمِي عَنْ عَلِي رَضِي اللَّهُ عَنْهُ وَقِيلَ عَنْهُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلِيلٍ الْمَاعِلِي إِلَّهُ عَنْهُ وَقِيلَ عَنْهُ عَنْهُ وَقِيلَ عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ وَقِيلَ عَنْهُ عَنِ الشَّعْبِي عَنْ عَلِيلٍ الْمَاء

﴿ ٣١٢٨٣ ) زيد بن ارتم ني عَلَيْنَ سِ نَقَلَ قر مات بين كرقر عدا ندازي بين متابعت ندكي جائے گي-

( ٢١٣٨٤ ) وَأَصَحُّ مَا رُّوِى فِي هَذَا الْبَابِ مَا أُخْبَرُنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ الأَصْبَهَانِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو سَعِيدِ بُنُ الأَعْرَابِيِّ حَذَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ الزَّعْفَرَانِيُّ حَذَّثَنَا شَبَابَةً حَذَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ سَلَمَة بُنِ كُهَيْلٍ عَنِ النَّنَعْبِيُّ عَنْ أَبِى الْحَلِيلِ أَوِ ابْنِ الْحَلِيلِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ ثَلاَقَةً اشْتَرَكُوا فِي طُهْرِ امْرَأَةٍ فَاذَعُوا الْوَلَدَ فَأَمَرَ هِ مِنْ الْكِرْئُ يَتِي مِرْمُ (مِلَدًا) ﴾ هُلُوكَ مَنْ يَقُرُعُ بَيْنَهُمْ وَأَمَرَ الَّذِى فُرِعُ أَنْ يُعُطِى الآخَوَيُنِ ثُلُقَى الدِّيَةِ وَيَكُونُ الْوَلَدُ لَهُ.

وَهَذَا مَوْفُوكُ وَابْنُ الْخَلِيلِ يَنْفَرِدُ بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَقَدْ ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي الْقَدِيمِ وَفِي كِتَابِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَذَكَرَ أَنَّهُ لَوُ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ - مُثَنِّئِهِ- قُلْنَا بِهِ وَكَانَتِ الْحُجَّةُ فِيهِ. [صحبح]

( ۲۱۲۸ ) ایوظیل یا این ظیل حفرت علی دی افغائے نقل فرماتے ہیں کہ تین آ دمیوں کا گروہ مورت کے طہر میں مشترک تھا۔ انہوں نے نچے کا دعویٰ کردیا۔ حضرت علی دی افغائے ان کے درمیان قرعے سے فیصلہ فرمایا کہ جس کے نام قرعہ لکلا وہ اپنے ساتھیوں کو ۲/۳ دیت اداکرے اور پچراس کا ہوگا۔

( ٢١٢٨٥ ) وَقَدُ أَخْبَرَنَا أَبُوْ عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبُدِ اللَّهِ يَغْنِى مُحَمَّدٌ بْنَ نَصْرٍ قَالَ أَبُو قُوْرٍ قَدْ كَانَ أَبُو عَبُدِ اللَّهِ يَغْنِى الشَّافِعِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ : إِذَا لَمْ يَكُنُ قَافَةٌ وَعُدِمَ اللَّهُ وَعُدِمَ اللَّهُ قَالَ : إِذَا لَمْ يَكُنُ قَافَةٌ وَعُدِمَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ وَعُدِمَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ وَجُو آخَرَ عَنْ عَلِيَّى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرُفُوعًا. [صحيح]

( ۲۱۲۸۵ ) ابوٹور فرمائے میں کدا بوعبد اللہ شافعی نے فرمایا: جب قیافہ شناس نہ ہواور وضاحت بھی نہ ہو سکے تو پھر دونوں کے درمیان قرعہ ڈالا جائے۔

( ١١٨٦) أُخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرِو الصَّيْرَفِيُّ فَالاَ حَلَّنَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْفُوبَ حَلَّنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ عَفَّانَ حَلَّنَا عُبَيْدُ اللَّهِ هُوَ ابْنُ مُوسَى أَنْبَأَنَا دَاوُدُ الْأَوْدِيُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنُ أَبِى جُحَيْفَةَ السُّوَائِيُّ قَالَ : لَمَّا كَانَ عَلِيُّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ بِالْيَمَنِ آتَاهُ ثَلَالَةُ نَفْرٍ يَحْتَفُونَ فِى غُلَامٍ أَوْ قَالَ عَنْ الشَّعْبِي وَمُنْ اللَّهُ عَنْهُ بَاللَّهُ عَنْهُ بَيْنَهُمْ فَجَعَلَ الْوَلَدَ لِلْقَارِعِ يَخْتُونَ فِى غُلَامٍ أَوْ قَالَ يَخْتَقُونَ فِى غُلَامٍ فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ هُوَ ايْنِي فَأَقُرَعَ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ بَيْنَهُمْ فَجَعَلَ الْوَلَدَ لِلْقَارِعِ يَخْتُونُ فِى غُلَامٍ أَوْلَدَ لِلْقَارِعِ وَجَعَلَ عَلَى مُنْعُونَ فِى غُلَامٍ أَوْلَدَ لِلْقَارِعِ وَجَعَلَ عَلَى مُنْعُونَ فِى غُلَامٍ فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ هُوَ ايْنِي فَأَقُرَعَ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ بَيْنَهُمْ فَجَعَلَ الْوَلَدَ لِلْقَارِعِ وَجَعَلَ عَلَيْهِ لِلرَّجُلِيْ لِللَّهُ عَنْهُ مِنْ فَلْكَ رَسُولَ اللَّهِ -نَانَظِيَّةُ - فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتُ نَوَاجِلُهُ مِنْ فَضَاءِ عَلِى اللَّهُ عَنْهُ مُ ذَاوِدُ بُنُ يَوْيِدَ الْأَوْدِيَّ غَيْرُهُ مُحْتَجَ بِهِ . [حسن]

(۲۱۲۸۲) ابو جینہ سوائی فرماتے ہیں کہ جب مفترت علی ہٹاٹٹا یمن میں تنے تو تمین آ دی ایک بچے کا جھڑا لے کران کے پاس آئے۔ ہرایک کا دعویٰ تھا: میرامیٹا ہے تو ان کے درمیان قرعه اندازی کی گئی۔ جس کے نام قرعہ نکلا اس کو بچہ بھی دے دیا اور ۲/۲ دیت بھی ڈال دی۔ پینجر نبی ٹٹٹٹا کو کپنجی تو ہتے ہوئے آپ کی داڑھیں طاہر ہوگئی۔

( ٢١٢٨٧) وَرُوِىَ عَنْ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فِيهِ لَصَاءٌ آخَرَ فِي غَيْرٍ هَلِيهِ الْقِصَّةِ. أَخْبَوَنَا أَبُو بَكُو أَحْمَدُ بُنُ عَلِيًّ الاَّصْبَهَانِيُّ الْحَافِظُ ٱنْبَانَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الاَّصْبَهَانِيُّ ٱنْبَانَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْقَطَانُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عِيسَى آنْبَانَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ٱنْبَانَا سُفْيَانُ عَنْ قَابُوسَ عَنْ أَبِي ظَيْبَانَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : آمَاهُ

رَجُلَانِ وَقَعَا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهُرٍ فَقَالَ : الْوَلَدُ بَيْنَكُمَا وَهُوَ لِلْبَافِي مِنْكُمَا

ُ وَرُوِیَ مِنْ وَجُهِ آخَوَ عَنْ عَلِلَیْ رَّحِنی اللَّهُ عَنْهُ مُرْسَلاً وَفِی ثَبُونِهِ عَنْ عَلِیْ رَضِی اللَّهُ عَنْهُ نَظَرٌ. [صیف] (۲۱۲۸۷) ابوظیان حفزت علی شائز کے نقل فرماتے ہیں کے حفزت علی شائز کے پاس دوآ دی آئے، جوالیک طهر میں عورت پر واقع ہوئے تنے فرمایا: یجددونوں کے درمیان تقسیم ہوگا۔

# (١٢)باب مَا يُسْتَكَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْوَلَدَ الْوَاحِدَ لاَ يَلْحَقُ بِأُمَّيْنِ

#### ایک بچہ دوما وُل کونہ دیا جائے

( ١٦٢٨٨) أَخْبَرُنَا أَبُو عَبُدِ اللّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو عَبُدِ اللّهِ إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ السَّوسِيُّ وَأَبُو بَكُمِ أَخْمَدُ بْنُ الْحَمَدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ السَّوسِيُّ وَأَبُو بَكُمِ أَخْمَدُ بْنُ الْحَمْدِيُّ الْحَمْدِينُ الْمُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ حَلِي الْمُحْمِينُ الْمُحَمِّدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْهُمَا الْمُواتِينِ مَعْهُمَا الْمَاهُمَا جَاءَ الدُّنْبُ فَلَحْبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا فَقَالَتُ هَذِهِ لِصَاحِيَتِهَا إِنَّمَا ذَهَبَ بِالنِيكِ فَتَحَاكُمَنَا إِلَى ذَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَطَى بِهِ لِلْكُبُرَى وَقَالَتِ الْاَحْرَى إِنَّهَا ذَهَبَ بِالنِيكِ فَتَحَاكُمَنَا إِلَى ذَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَطَى بِهِ لِلْكُبُرَى فَعَلَى بِالسِّكِينِ أَشُقَهُ بَيْنَهُمَا فَقَالَتِ الصَّغُورَى فَعْلَى اللّهُ عَنْهُ وَاللّهِ إِنْ سَمِعْتُ فَعَلَى بِالسِّكِينِ أَشُقَهُ بَيْنَهُمَا فَقَالَتِ الصَّغُورَى وَقَالَ أَبُو هُوَيُونِي بِالسِّكِينِ أَشُقَهُ بَيْنَهُمَا فَقَالَتِ الصَّغُورَى وَقَالَ أَبُو هُوَيُونِ وَعَالِي السَّلَامُ فَقَطَى بِهِ لِلصَّغُورَى وَقَالَ أَبُو هُويُونِي السَّلَامُ فَقَالَتِ الصَّغُورَى وَقَالَ أَبُو هُويَهُمْ وَقَالَ أَبُو هُويَهُ وَقَالَ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهِ إِنْ سَمِعْتُ لِلللّهُ عَنْهُ وَاللّهِ إِنْ سَمِعْتُ بِالسِّكِينِ فَطُّ إِلَّا يَوْمَولُ إِلَّا الْمُدْيَةَ .

رَوَاهُ إِلْهُ خَارِيٌّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي الْيَمَانِ عَنْ شُعَيْبٍ. [صحيح\_متفق عليه]

(۲۱۲۸۸) حضرت ابو ہریرہ ڈھنٹو فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ تالیونی نے فر مایا: دوعورتوں کے پاس بچے تھے ایک کے بچے کو بھیٹریا کے گیا، وہ کہنے گئی: تیرے بیٹے کو بھیٹریا لے گیا ہے، دوسری کہنے گئی: تیرے بیٹے کو بھیٹریا لے گیا ہے، فیصلہ داؤد طیالا کے پاس آیا تو انہوں نے بوی کے حق میں فیصلہ فرما دیا۔ ان کا گز رسلیمان بن داؤد طیالا کے پاس سے ہوا تو انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا۔ فرمانے گئے: چھری لاؤ میں دونوں میں تقسیم کر دوں تو چھوٹی کہنے گئی: اللہ آپ پر حم فرمائے ، ایسانہ کرو، بیٹا اس کا بی ہے تو انہوں نے چھوٹی کے حق میں فیصلہ فرما دیا۔ ابو ہریرہ ڈاٹلؤ فرمائے ہیں:''سکین'' کا لفظ ہم نے جمعی نہیں سنا تھا، ہم تو'' مہیا' کا لفظ پولا کرتے تھے۔۔

( ١٢٨٩ ) أَخْبَرُنَا أَبُو حَازِمِ الْحَافِظُ حَلَّانُنَا أَبُو عَمْرِو إِسْمَاعِيلُ بْنُ نُجَيْدٍ السَّلَمِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ حَلَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ حَلَّانَا يُزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَلَّقَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَجْلاَنَ عَنْ أَبِى الزَّنَادِ عَنِ الْاَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - الشَّ ﴿ مُنْوَالَذِيْ يَنِيَ عَرَمُ (طِعَا) ﴾ ﴿ اللَّهِ مَا وَدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَخْتَصِمَانِ فِي الْبَافِي فَقَضَى لِلْكُنْوَى فَلَمَّا خَرَجَعًا عَلَى الْبَافِي فَقَضَى لِلْكُنُوى فَلَمَّا خَرَجَعًا عَلَى سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَخْتَصِمَانِ فِي الْبَافِي فَقَضَى لِلْكُنُوى فَلَمَّا خَرَجَعًا عَلَى سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ كَيْفَ قَضَى بَيْنَكُمَا فَأَخْبَرَانَاهُ فَقَالَ انْتُونِي بِالسِّكِينِ . قَالَ أَبُو هُوَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَأُولُ مَنْ سَمِعُتُهُ بِقُولُ السِّكُينَ رَسُولُ اللَّهِ - الشَّيَّةِ - إِنَّمَا كُنَّا نُسَمِّيهِ الْمُمُذِيّةَ :قَالَتِ الصَّغُورَى لِمَ \* قَالَ كَنْهُ وَأُولُ السِّكُونَ رَسُولُ اللَّهِ - الشَّيِّةِ - إِنَّمَا كُنَّا نُسَمِّيهِ الْمُمُذِيّةَ :قَالَتِ الصَّغُورَى لِمَ \* قَالَ لَوْ كَانَ البُنْكِ لَمْ لَا شَعْفَى لِلصَّغُورَى وَقَالَ لَوْ كَانَ البُنْكِ لَمْ لَوْ عَلَى اللَّهُ عَلَى لِلصَّغُورَى وَقَالَ لَوْ كَانَ البُنْكِ لَمْ لَوْضَى لِلصَّغُورَى وَقَالَ لَوْ كَانَ البُنْكِ لَمْ لَوْضَى لِلصَّغُورَى وَقَالَ لَوْ كَانَ البُنْكِ لَمْ لَا فَقَضَى لِلصَّغُورَى وَقَالَ لَوْ كَانَ البُنْكِ لَمْ لَوْ فَالَتِ الْفَقَضَى لِلصَّغُورَى وَقَالَ لَوْ كَانَ البُنْكِ لَمُ لَوْضَى إِلْكُونُ وَلَالَ لَوْ كَانَ البُنْكِ لَمُ لَمُ عَلَيْهِ وَلَالَ لَوْ كَانَ الْمُنْكِ لَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَالِكُولُ لَوْ فَالَ اللّهُ اللّهُ فَلَا فَقَضَى لِلصَّغُورَى وَقَالَ لَوْ كَانَ الْمُمَالِي لَوْ اللّهُ فَقَضَى لِلسَّعُولَى الللّهُ مِنْ مَنْكُولُ اللّهُ وَلَوْلُ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنَ أَنْ تَشْمُولُوا السِّولُ اللّهُ فَلَ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ

رُوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أُمَيَّةً بْنِ بِسُطَامٌ. [صحيح]

(۲۱۲۸۹) حفرت ابو ہریرہ ڈیلٹو اُسول اللہ مٹالٹی کے انہوں نے بین کدو وراق میں سے ایک کے بیٹے کو بھیڑیا کھا گیا۔ باتی ایک کا فیصلہ داؤد طبات کر دوائے کے لیے آئے۔ انہوں نے بیزی کے حق میں فیصلہ فرما دیا۔ جب ان کا گزرسلیمان طبات کیا سے موا؟ انہوں نے بتایا تو فرمانے گئے: میرے پاس چھری لاؤ؟ ابو ہریرہ ڈاٹٹ فرماتے پاس ہوا تو۔ بوچھنے گئے: تبہارا فیصلہ کیے ہوا؟ انہوں نے بتایا تو فرمانے گئے: میرے پاس چھری لاؤ؟ ابو ہریرہ ڈاٹٹ فرمانے بین بہلی مرتبہ ہم نے سین کا لفظ سناتھا کیونکہ نبی مٹائی اس کو (مدید) کے نام سے بکارتے ہیں۔ چھوٹی بولی کیوں؟ فرمانے گئے: تاکہ دونوں کے درمیان تقسیم ہوجائے۔ چھوٹی نے کہا: بچاس بوئی کو وے دو۔ بوئی کہنے گئی: ہمارے درمیان تقسیم کردو۔ جھوٹی نے کہا: بچاس کا ہوتا تو یہ بھی اپنے نبچ کوؤن کروائے پر تیار ندہوئی۔

#### (١٤)بأب الْوَكَدِ يُسْلِمُ بِإِسْلَامِ أَحَدِ أَبُويْهِ

بچاہیے والدین میں سے ایک کے اسلام سے مسلمان ہوگا

قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ ﴿ وَالَّذِينَ امْنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ثُرِيَّتُهُمْ بِإِيْمَانٍ ﴾ [الطور ٢١]

الله تعالى في قرمايا: ﴿ وَاللَّهِ إِنْ أَمَنُوا وَاللَّهِ عَنْهُمْ مِنْ مُولُولُ ﴿ وَالطَّورِ ٢١] "اوروه لوگ جوائيان لاك الله اوران كي اولاد في ايروى كي -"

( ١٦٢٩) أَخْبَرُنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ وَأَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ السَّرَّاجِ قَالَا أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمَانَ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِي حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً قَالَ سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُيْرٍ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ ﴿ وَالَّذِينَ الْمَنُواْ وَاتَّبَعَتُهُمْ ذُرِيَّتُهُمْ ﴾ [الطور ٢١] قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُيْرٍ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ ﴿ وَالَّذِينَ الْمَنُواْ وَاتَّبَعَتُهُمْ ذُرِيَّتُهُمْ فَي الْعَمَلِ ٢١ عَلَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ وَالْمُؤْمِنُ يَلْحَقُ بِهِ ذُرِيَّتُهُ لِيُعِمَّ اللّهُ بِهِمْ عَيْنَةً وَإِنْ كَانُوا دُونَةً فِي الْعَمَلِ. [حسن]

(۲۱۲۹۰) عمرہ بن مرہ کہتے ہیں: مِن نَے سعید بن جبیر نے اس آیت کے بارے میں پوچھا ﴿وَالَّذِیْنَ اَمَنُوْا وَالَّبَعَتْهُمْ

در یعور برایه مان کو انطور ۲۱ ["اوروه لوگ جوایمان لائے اوران کی اولا دنے ان کی اجاع کی۔"

ا بن عباس بڑھ فرماتے ہیں کہ مومن کی اولا دکواللہ ان کے ساتھ ملادے گاتا کہ ان کی آگھیں مختذی ہوجا کیں ،اگر چہ

( ٢١٢٩١) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِي الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبَاهٍ آنْبَأَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا القُّوْرِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ ٱلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا ٱلنَّنَاهُمُ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ﴾ قَالَ : إِنَّ اللَّهُ يَرُفَعُ ذُرِّيَّةَ الْمُؤْمِنِ مَعَهُ فَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ ٱلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا ٱلنَّنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ﴾ قَالَ : إِنَّ اللَّهُ يَرُفَعُ ذُرِّيَّةَ الْمُؤْمِنِ مَعَهُ فِي الْحَمْلِ ثُمَّ قَرْأً ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَالْبَعَتُهُمْ فِيلِيمَانٍ ٱلْحَقْنَا بِهِمْ فَرَا أَوْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَالْبَعَتُهُمْ فَرَالِهُ فَي وَالْفِيمِ وَمَا الشَّاعِيمُ فِي الْحَقْنَا بِهِمْ لَهُ وَمَا لَقَصْنَاهُمْ .

لَمُ يَسْمَعُهُ النَّوْرِيُّ مِنْ عَمْرٍ و إِنَّمَا رَوَاهُ غَيْرُهُ عَنِ النَّوْرِيُّ عَنْ سَمَاعِهِ عَنْ عَمْرٍ و وَقَدْ ذَكُرْنَاهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِع وَحَدِيثُ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرٍ و مَوْصُولٌ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي جُمُلَّةِ مَا احْتَجَّ بِهِ وَكَانَ الإِسْلَامُ أُوْلَى بِهِ لَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَعَلَى الإِسْلَامُ عَلَى الأَدْيَانِ وَالْأَعْلَى أَوْلَى أَنْ يَكُونَ لَهُ الْحُكُمُ وَقَدْ رُوِى عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ مَعْنَى ذَلِكَ.

[حسن\_ تقدم قبله]

(٢١٢٩) سعيد بن جبيرا بن عباس الشخائ نقل فرمات بين كدارشاد بارى ﴿ الْحَقْنَا بِهِدْ فَدِينَتَهُدُ وَمَا الْتُنهُدُ مِنْ عَمَلِهِدُ مِّنْ شَيْعِ﴾ [العلود ٢١] "جم ان كي ساتهان كي اولا وكوملادي كي اوران كي المال مِن يَجْهَدَى تبين كري كي-"

ی بیری اللہ موسی کی اللہ موسی کی اولا دکو جنت کے درجات میں ان کے ساتھ ملادےگا۔ اگر چیٹمل کے اعتبار دہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ ﴿ وَالَّذِینَ اَمْنُوا وَالْبَعْتَهُم فَرِیتَهُم بِالْیمانِ الْحَقْنَا بِهِم فَرِیتَهُم وَ مَا اَلْتَنَهُم ﴾ [الطور ۲۱]" اوروہ لوگ جوالیمان لا ئے ان کی اولا دینے ان کی ایمان میں بیروی کی۔ہم ان کی اولا دکوان کے ساتھ ملادیں گے اورہم کی نہ کریں گے۔'' امام شافعی بڑھے فرماتے ہیں: اسلام تمام ادیان ہے اعلیٰ وافضل ہے،اس کا تھم بھی مانا جائےگا۔

( ٢١٢٩٢ ) أَخْبَرُنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَذَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَغْنِى مُحَمَّدُ بُنَ نَصْرٍ حَدَّثَنَا يَحْبَى بُنُ يَحْبَى أَنْبَأَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنُ أَشْعَتْ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ : الْوَلَدُ لِلْوَالِدِ الْمُسْلِمِ. [ضعيف]

(۲۱۲۹۲)اشعث حضرت حسن کے قتل فر ماتے ہیں کہ بیچ کا زیاد وحق دار سلمان والد ہے۔

( ٢١٢٩٢) قَالَ قَالَ أَبُو عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَحْنَى عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ أَشْعَتْ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ الْحُنْصِمَ إِلَيْهِ فِي صَبِيٍّ أَحَدُ أَبَوَيْهِ نَصْرَانِيٌّ قَالَ الْوَالِدُ الْمُسْلِمُ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ. [ضعف]

( rirar ) شعبی قاضی شرح کے نقل فرماتے ہیں کدا کید بچہ جس کے والدین عیسائی تھے،اس کا مقدمہ آیا فرماتے ہیں کہ سلم

والدیج کازیادہ حقدار ہے۔

﴿ مَنْ اللَّذِي يَتَى حَرُمُ (مِلْمَا) ﴾ ﴿ اللَّهِ حَدَّقَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى أَنْبُأَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ عَنُ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ فِى الصَّغِيرِ (١٣٦٤) قَالَ أَبُو عَبُدِ اللَّهِ حَدَّقَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى أَنْبُأَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ عَنُ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ فِى الصَّغِيرِ

قَالَ : مَعَ الْمُسْلِمِ مِنْ وَالِلَيْهِ.

وَ قَلْدُ مُصَى سَانِرٌ مَا رُوِى فِي هَذَا الْبَابِ فِي كِتَابِ اللَّقِيطِ. [صحح] (۲۱۲۹۳) يونس حفرت حن في قل فرمات بين كرسلم اين والدين كيساته مول ك\_

#### (١٨)باب مَتَاعِ الْبَيْتِ يَخْتَلِفُ فِيهِ الزَّوْجَانِ

#### گھر کے سامان میں میاں بیوی کا اختلاف

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فَمَنُ أَقَامَ الْبَيْنَةَ عَلَى شَىءٍ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَهِمْ بَيْنَةً فَالْقِيَاسُ الَّذِى لَا يُعْلَرُ أَحَدُّ عِنْدِى بِالْعُفْلَةِ عَنْهُ عَلَى الإِجْمَاعِ أَنَّ هَذَا الْمَتَاعَ فِى أَيْدِيهِمَا مَعًا فَيَخْلِفُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ عَلَى دَعُواهُ فَإِنْ حَلَفَا جَمِيعًا فَهُو بَيْنَهُمَا نِصْفَان.

ا مام شافعی وشان نے فرمایا: جس نے گوائی پیش کروئی سامان ای کا ہے، اگر دلیل شہوتو پھر نہیں۔

( 1170 ) أُخُبِرُنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّاجِرُ الْأَصْبَهَالِيُّ بِالرَّى آنَبَانَا أَبُو الْقَاسِمِ حَمْزَهُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ حَمْزَهُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَالِكِيُّ أَنْبَانَا أَبُو حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بُنُ عَبْدِ الْمَهِ بْنُ عَبْدِ الطَّيَالِيسِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْسِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمْرَ الْجُمَحِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً قَالَ : الشَّيِلِي السَّدِي وَعِنَى اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - أَنْ الْمَالِكِي أَنْ الْيُعِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

أَخُرَجَاهُ فِي الصَّحِيَّحِ كُمَا مَضَى وَهَا هُنَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُذَّعَى عَلَيْهِ مَا فِي يَدِهِ فَالْقُوْلُ قُولُهُ مَعَ يَمِينِهِ فِي نَفْي مَا يَذَّعِي صَاحِبُهُ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَانَ الرَّجُلَ قَدْ يَمُلِكُ مَنَاعَ النِّسَاءِ وَالْمَرْأَةَ قَدْ تَمْلِكُ مَنَاعَ الرَّجُلِ بِالشَّرَاءِ وَالْمِيرَاثِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَقَدِ اسْتَحَلَّ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِبَدَن مِنْ حَدِيدٍ وَهَذَا مَنَاعُ الرَّجُلِ وَقَدْ كَانَتْ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي تِلْكَ الْحَالِ مَالِكَةً لِلْبَدَنِ دُونَ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

قَالَ الشَّيْخُ وَقَدُّ مَضَى هَذَا فِي رِوَايَةِ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - النَّبِيُّ- :أَعْطِهَا شَيْنًا . قَالَ :مَا عِنْدِي شَكِّءٌ . قَالَ :أَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ؟

[صبحيح\_متفق عليه]

کی کنٹن اکثری بیتی مزم (جارہ) کی میکن کی سیستان کی سیستان کی ہے۔ اور عورت فرید نے اور وراثت کی وجہ ہے آ دی کے مال کی امام شافعی بڑھ نے فرمایا: مردعورت کے سامان کا ہا لک ہا اور عورت فرید نے اور وراثت کی وجہ ہے آ دی کے مال کی ہا گئی اور حصر ت علی بڑھڑ نے فاطمہ کے بدن کولو ہے کی انگوشی کی وجہ ہے اپنے لیے حلال اور جائز قرار دیا۔ یہ مرد کا سامان ہے اور فاطمہ ڈھٹا اپنے بدن کی مالکتھی ۔ حضرت علی ڈھٹو کے علاوہ۔

شخ فر ماتے ہیں: مکرمدابن عباس الا تجاہے لقل فر ماتے ہیں: جب حضرت علی الانتائے حضرت فاطمہ رہائے سادی کی تو آپ ٹائٹا نے فر مایا: فاطمہ کو کچھ دو۔ کہنے لگے: میرے پاس کچھ نہیں فر مایا: آپ کی حلمی زرع کہاں ہے؟

( ١٢٩٦ ) وَقَدُ رُوِى عَنْ عَلِى ّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ آنَبَأَنَا أَبُو سَعِيدِ بُنُ الْأَعْرَائِيِّ حَدَّنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَائِيُّ حَدَّنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّنَا الْحَسَنُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّنَا الْعَرْائِيِّ حَدَّنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَائِيُّ حَدَّنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّنَا الْعَمِرُ بِقَضِيَةٍ فَقَالَ لَهُ حَدَّنَا وَمَنَ عَلَى الْأَعِيرُ بِقَضِيةٍ فَقَالَ لَهُ مُنْ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا لَهُ مَا كَانَ لِلرَّجُلِ لَهُو لِلْوَجُلِ وَمَا كَانَ لِلنَّسَاءِ فَهُو لِلْمَوْأَةِ فَقَالَ لِللَّهُ عَنْهُ وَلَا لَهُ اللَّهِ وَمِيثَاقَهُ أَنْ لَا أَخْبِرُهُ قَالَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَلْهُ وَمِيثَاقَهُ أَنْ لَا أَخْبِرُكُ . قَالَ : هَنْ هُو عَلَى عَهْدُ اللَّهِ وَمِيثَاقَهُ أَنْ لَا أَخْبِرَهُ قَالَ لَلْهُ اللَّهِ وَمِيثَاقَهُ أَنْ لَا أَخْبِرَهُ قَالَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَلْهُ عَنْهُ قَالَ الْعَجْرَةُ فَقَالَ الْحَجَّاجُ صَدَقَ وَيُحَلَى إِلَّا مُنْ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ الْحَجَّاجُ عَدَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فَلَا عَلَى الْحَجَّاجِ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ الْحَجَّاجُ صَدَقَ وَيُحْكَ إِنَّا كُانَ أَقْضَاهُمْ . [صعف ]

(۲۱۲۹۱) رقبہ فرماتے ہیں کہ بیزید بن انی اسلم حجاج کے پاس ہے آئے۔ کہتے جیں کدامیرالمونین نے ایک فیصلہ فرمایا جمعی نے پوچھا: وہ کیا ہے؟ جومرد کا سامان ہے، اس کا ہے۔ جوعورت کا ہے اس کا ہے، اس نے صعبی ہے کہا کہ آ دی کا فیصلہ جواہل بدر میں سے تھے۔ فرماتے ہیں: وہ کون تھا؟ کہنے لگے: میں خبر نہ دوں گا۔

پھر فرماتے ہیں کہ بیکوئی اللہ کاعہد و میٹاق نہیں کہ میں خبر شدووں نے مایا: و وعلی بن افی طالب تھے۔ پھروہ حجاج کے پاس گئے ،اس کوخبر دی تو حجاج کہنے لگا: اس نے بچے بولا ۔ہم حضرت علی ڈٹائٹ سے ان کے فیصلے کا انتقام نہ لیس گے۔ہم جانتے ہیں کہ ان کا فیصلہ حضرت علی ڈٹائٹ نے کیا تھا۔

## (19)باب أَخْدِ الرَّجُلِ حَقَّهُ مِمَّنْ يَمْنَعُهُ إِيَّاهُ آ دى اپناحق وصول كرسكتا ہے جواس سے روك

( ٢١٢٩٧ ) أَخْبَرَنَا أَبُو زَكِرِيَّا بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّى أَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ يَعْنِى الطَّرَائِفِيَّ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ عُثْمَانُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ وَهُوَ القُوْدِيُّ عَنْ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا :أَنَّ هِنْدًا قَالَتُّ لِلنَّبِيِّ - اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌّ شِيوعِيحٌ أَعِلَىَّ جُنَاحٌ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ سِرَّا؟ قَالَ :حُذِى مَا يَكُفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ . هِ ﴿ مَنْ الْكُبِلُ يَتَى مِنْ الْعَدِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ كَثِيرٍ. زَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ كَثِيرٍ.

(٢١٢٩٧) حفرت عائشہ علی فر ماتی میں كہ بندنے تى تالی سے كہا: اے اللہ كرسول! ابرسفيان تجوس وى تے ، كيا ميں اس

ك مال سے پوشيده طور پر لے لول - اتنا لے لوجتنا آپ كے بچوں اور تحقيم كافي ہو-[صحيح- متفق عليه]

( ٢١٢٩٨ ) أُخْبَرَنَا أَبُو بَكُرٍ أَحْمَدُ بُنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى وَأَبُو زَكَرِيًّا بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَا حَدَّنَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ أَنْبَأَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضِ عَنْ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةَ

(ح) وَأَخْبَرُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَلِى أَبُو الْوَلِيدِ حَلَّثْنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ أَبِّى طَالِبٍ خَلَّثْنَا كُرَيْبٌ حَلَّثْنَا وَكِيعٌ وَابْنُ نُمَيْرِ عَنْ هِشَامٍ بُنِ عُرُوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ : جَاءَ تُ هِنْدٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - النَّظِيَّةِ- فَقَالَتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَوِيحٌ وَلَا يُنْفِقُ عَلَى وَلَا عَلَى وَلَدِى مَا يَكْفِينِى وَيَنِى أَفَاخُذُ مِنْ مَالِهِ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ؟ فَقَالَ :عُذِى مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمُغْرُوفِ .

ُ وَفِى رِوَالِيَةِ أَنَسِ بْنِ عِيَاضٍ : وَأَنَّهُ لَا يُعْطِينِي مَا يَكُفِينِي وَوَلَدِى إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ سِرًّا وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَهَلَ عَلَىَّ فِي ذَلِكَ مِنْ ضَيْءٍ ؟ ثُمَّ ذَكَرَهُ.

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ وَأَخْرَجَاهُ مِنْ حَلِيثِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.

(۲۱۲۹۸) حضرت عائشہ رہ فی فرماتی ہیں: ہندرسول اللہ طاقی کے پاس آئی اور کہنے گئی: اے اللہ کے رسول طاقی الایسنیان سنجوں ، بخیل آ دمی ہے۔ میرے اور اپنی اولا و پراتنا خرج نہیں کرتا جو مجھے یا میری اولا دکو کفایت کر جائے۔اس کومعلوم نہ ہوتو اس کا مال لےلاں؟ فرمایا: اتنا لے لوجتنا تجھے اور تیری اولا دکو کفایت کر جائے۔

(ب) انس بن عیاض کی روایت میں ہے کہ وہ جھے نہیں دیتا جو مجھے اور میری اولا دکو کفایت کر جائے ،لیکن مخفی طور پر جو لےلوں اور اس کومعلوم نہ ہو۔ کیامیر سے او پرکوئی گنا ہ تو نہیں ہے؟ [صحیح۔ تقدم فبله]

( ٢١٢٩ ) أَخْبَرُنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَنْبَانَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَارُ حَدَّثَنَا ابْنُ مِلْحَانَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثِنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

(ح) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِى أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَلِيمِ الْمَرُوزِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْمُوَجِّهِ أَنْبَأَنَا عَبْدَانُ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّهِ عَنْ يُونِسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْوِى حَدَّثَنِى عُرُوةً عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ : جَاءَ تُ هِنْدُ بِنْتُ عُنْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللّهِ وَاللّهِ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرٍ الأَرْضِ مِنْ أَهْلِ خِبَاءٍ أَحَبُّ إِلَى أَنْ يَذِلُوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ ثُمَّ مَا أَصْبَحَ الْيُوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِنَى أَنْ يَغُذُوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ قَالَ : وَأَيْضًا وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ . ثُمَّ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ أَنَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مُمْسِكٌ فَهَلْ عَلَىَّ حَرَجٌ فِى أَنْ أَطْعِمَ مِنَ الَّذِى لَهُ عِيَالاً؟ قَالَ : لَا بِالْمَعُرُوفِ. وَفِى دِوَايَةِ ابْنِ بُكَيْرٍ : فَهَلُ عَلَىَّ مِنْ حَرَجٍ أَنْ أَطْهِمَ مِنَ الَّذِى لَهُ؟ قَالَ :نَعَمُ بِالْمَعُرُوفِ .

وَمَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ وَشُكَّ ابْنُ بُكَّيْرٍ فِي أَحْيَاءٍ أَوْ خِبَاءٍ .

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْبُنِ بُكَيْرٍ وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ عَنْ عَبْدَانَ وَأَخْرَجَهُ مُسُلِمٌ مِنْ وَجُهَيْنِ آخَرَيْنِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. [صحيح]

(۲۱۲۹) حضرت عائشہ فیٹا فرماتی ہیں کہ بند بنت عتبہ نے نبی ٹلٹا ہے کہا:اے اللہ کے رسول ٹلٹا! زمین کی سطح پر آپ ٹلٹا کے فیمہ والوں سے غزوہ کرنا آپ ٹلٹا کے فیمہ والوں سے غزوہ کرنا اچھا لگتا تھا اور اللہ کی تئم ! پھر کہنے گئی: اے اللہ کے رسول! ابوسفیان بخیل آ دمی ہے،اگر اس کے مال میں سے اس کے عمیال کو کھلاؤں تو گناہ تو نہیں ہے؟ آپ ٹلٹا نے فرمایا: بھلائی سے کھلاؤں

( ٣١٣.) أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرِ الْفَقِيهُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُرِ الْقَطَّانُ حَلَّنَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْحَسَنِ حَلَّنَنَا أَبُو جَابِرٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ حَلَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ أَبِى الْجُودِي قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُهَاجِرِ أَنَّهُ سَمِعَ الْمَقْدَامُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ - يَنْكُ - يَقُولُ : أَيُّمَا مُسْلِمٍ صَافَ قَوْمًا فَأَصْبَحَ الطَّيْفُ مَحْرُومًا كَانَ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ نَصْرُهُ حَنَّى يَأْخُذَلَهُ بِقِرَاهُ مِنْ مَالِهِ وَزَرْعِهِ . [ضعيف]

(۲۱۳۰۰) مقدام نے نبی تلاقی سنا، آپ تلاقی فرمارے تھے جس نے کسی مسلمان کی مہمان نوازی کی تو مہمان محروم رہا۔ تو مسلمانوں کا حق اس کی مدد کرنا ہے۔ اپنی مہمانی کے اعتبارے اس کے مال اور کیبتی سے سے سکتاہے۔

( ٢١٣.١ ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَلَّنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ حَلَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ حَلَّنَا أَبُو سَلَمَةَ مَنْصُوورُ بُنُ سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ حَلَّنَا لَيْثُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُفْهَةَ بُنِ عَامِرٍ قَالَ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تَبْعَنْنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ لَا يَقُرُونَنَا فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ عَنْ عُفْدُوا مِنْهُمْ حَقَّ الصَّيْفِ اللَّهِ عَنْ لَمُ يَعْمَلُوا فَخُدُوا مِنْهُمْ حَقَّ الصَّيْفِ اللّهِ عَنْ لَكُمْ بِمَا يَنْبَعِي لِلطَّيْفِ فَاقْبَلُوا فَإِنْ لَمْ يَقُعْلُوا فَخُدُوا مِنْهُمْ حَقَّ الصَّيْفِ الّذِي يَنْبَعِي لِلطَّيْفِ فَاقْبَلُوا فَإِنْ لَمْ يَقُومُ فَأَمِرَ لَكُمْ بِمَا يَنْبَعِي لِلطَّيْفِ فَاقْبَلُوا فَإِنْ لَمْ يَقُعُلُوا فَخُدُوا مِنْهُمْ حَقَّ الصَّيْفِ الّذِي

رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِيوسُفَ وَغَيْرِهِ عَنِ اللَّيْثِ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ قُتَيْبَةَ عَنِ اللَّيْثِ.

[صحيح متفق عليه]

(۲۱۳۰۱) عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول نگانا ! آپ ہم کوروانہ کرتے ہیں۔اگر ہم کمی قوم ک پاس جاتے ہیں، وہ ہماری مہمان نوازی نہیں کرتے تو آپ نگانا کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو نبی نگانا نے فرمایا: اگر تم کمی قوم کے پاس جاؤوہ تمہاری مہمانی کریں جومہمان کے شایان شان ہے تو قبول کرلو۔اگروہ ایسا نہ کریں تو مہمان کا ( ١٣٠٢ ) أُخْبَرَنَا أَبُو عَلِيِّى الرُّو ذُبَارِئُ أَنْبَانَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ الْمَكِّى قَالَ : كُنْتُ أَكْتُبُ لِفُلَان نَفَقَةَ أَيْنَامٍ كَانَّ وَلِيَّهُمْ فَغَالَطُوهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَدَّاهَا إِلَيْهِمْ فَأَدْرَكُتُ لَهُمْ أَمُوالَهُمْ مِثْلَهَا. قَالَ قُلْتُ :اقْبِضِ الْأَلْفَ الَّذِى ذُهَبُوا بِهِ مِنْكَ. قَالَ لَا حَدَّلِنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - نَتَّتِظْ - يَقُولُ :أَذْ إِلَى مَنِ اثْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ.

إضعيف

(۲۱۳۰۲) بوسف بن ما مک کی فرماتے ہیں کہ میں قلال کے لیے بتیموں کا فرچہ لکھا کرتا تھا۔ ان کے والی نے ایک ہزار درہم ان پر ڈال دیے۔ میں نے اس کا مال اتنا بی لیا تھا۔ میں نے کہا: جتنا مال وہ لے گئے اتنا لےلو۔ اس نے کہا: نہیں رکیوں کہ میرے والد نے جھے بیان کیا ہے کہ اس نے رسول اللہ ناٹیٹی سے سنا ، آپ ناٹیٹی نے فرمایا: اس کو اوا کر وجو آپ کو امین بنائے ،اس سے خیانت ندکر وجو آپ سے خیانت کرے۔

( ٢١٣.٣ ) وَٱخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ : عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ أَنْبَأَنَا أَبُو جَعْفَوٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّزَّازُ حَذَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ عَنَّامِ النَّخَعِيُّ أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ وَقَيْسٌ عَنْ أَبِي حُصَيْنِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيَّ - طَالَتُهِ - قَالَ : أَذَّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ انْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنُ مَنْ حَانَكَ . قَالَ أَبُو الْفَضْلِ قُلْتُ لِطَلْقِ أَكْتُبُ شَرِيكًا وَأَذَعُ قَيْسًا؟ قَالَ أَنْتَ

أَعْلَمُ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فِى حُكْمِ الْمُنْقَطِعِ حَيْثُ لَمْ يَلْكُو يُوسُفُ بْنُ مَاهَكَ اسْمَ مَنُ حَلَّلَهُ وَلَا اسْمَ مَنُ حَدَّثَ عَنْهُ مَنْ حَدَّلَهُ وَحَدِيثُ أَبِى حُصَيْنِ نَفَرَّهُ بِهِ عَنْهُ شَوِيكُ الْقَاضِى وَقَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ. وَقَيْسٌ ضَعِيفٌ وَشَوِيكٌ لَمْ يَحْتَجَّ بِهِ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ وَإِلْمَا ذَكَرَهُ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ فِى الشَّوَاهِدِ.

وَرُوِىَ عَنْ أَبِي حَفْصِ الدِّمَنَّيْقِي عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ -عَلَّظُ- وَهَذَا ضَعِيفٌ. لَانَّ مَكْحُولًا لَمْ يَسْمَعُ مِنْ أَبِي أَمَامَةً شَيْئًا وَأَبُو حَفْصِ الدِّمَشْقِيُّ هَذَا مَجْهُولٌ.

وَرُوِيَ عَنِ الْمُحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ - ظَيِّ - وَهُوَ مُنْقَطِعٌ. [ضعيف]

(۲۱۳۰۳) حفرت ابو ہریرہ ٹاٹٹ نی ٹاٹٹ کے لقل فرماتے ہیں کہ آپ ٹاٹٹا نے فرمایا: جو کھے امین خیال کرے اس کی امانت اداکراور جوکوئی تھے سے خیانت کرے تو آپ خیانت نہ کریں۔ابوففل کہتے ہیں: میں نے طلق سے کہا: میں شریک کے لیے لکھتا ہوں اور قیس کوچھوڑ دیتا ہوں فرمایا: آپ۔

( ١٣٠٤ ) وَرَوَاهُ أَيْرُبُ بُنُ سُويْدٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ عَنِ آبُنِ شَوْذَبِ عَنْ أَبِي النَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ مَوْهُوعًا أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكُمٍ مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَطَّارُ الْحِيرِتُ أَنْبَأَنَا أَبُو سَعِيدٍ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِي مَنْ الْكِنْ يَوْجِ ( بلدا) في عَلَى اللهِ هِي ١١٢ في عَلَى اللهِ هِي كتاب الدعوى والبينات في

سُلَيْمَانُ الْحَصَّاكُ أَنَّ أَيُّوبَ بْنَ سُويْدٍ حَدَّثْهُمْ فَذَكَرَهُ. [ضعبف]

( ١١٣.٥) أَخْبَرُنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمُو و حَلَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْاَصَمُّ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ قَالَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لَيْسَ بِفَاهِتِ عِنْدَ أَهُلِ الْحَدِيثِ مِنْكُمْ وَلَوْ كَانَ ثَابِنًا لَمُ بَكُنْ فِيهِ حُجَّةٌ عَلَيْنَا ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ إِذَا ذَلَتِ السَّنَّةُ وَإِجْمَاعُ كَثِيرٍ مِنْ أَهُلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ حَقَّةٌ لِنَفْسِهِ سِرًّا مِنَ الَّذِي إِلَى أَنْ قَالَ إِذَا ذَلَتِ السَّنَةُ وَإِجْمَاعُ كَثِيرٍ مِنْ أَهُلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ حَقَّةٌ لِنَفْسِهِ سِرًّا مِنَ الَّذِي السَّنَةُ وَإِجْمَاعُ كَثِيرٍ مِنْ أَهُلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنْ يَأْخُذُ الرَّجُلُ حَقَّةٌ لِنَفْسِهِ سِرًّا مِنَ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ فَقَدُ ذَلَّ أَنَّ فَلِكَ لِيسَ بِحِيَانَةٍ الْجَهَاءُ أَنْ الْعَلَى اللَّهُ لِيَعْلَى الْمُعَلِّقُهُ بِحِيَانَتِهِ الْمَعْمَاعُ لَكُونَ بِهِلَا عَلَامًا كُلُولُ اللَّهُ الْمُعَلِّقُهُ بِحِيَانَةِ لِي وَكَانَ لِي أَنْ آخُذَ وَرُهُمًا وَلَا أَكُونُ بِهِلَا خِيلِنَا ظَالِمًا كُنْ تَخْذُهِ عَنْهُ وَلَوْمَ مُكَافَآةً بِحِيانَةِ لِي وَكَانَ لِي أَنْ آخُذَ وَرُهُمًا وَلَا أَكُونُ بِهِلَا خَالِمًا كُنَا عَلَيْلُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ لَهُ لَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْوَلَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ مُحَدِّقًا طَالِمًا كُنَا عَلَالًا اللَّهُ اللَّهُ لَلْ اللَّهُ لَلْكُولُ اللَّهُ لَا لِمُا لِكُولُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَعُلُولُولُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِعُةُ اللَّهُ لِلْمُ لِلْمُ اللَّهُ الْمُلَالُ لَكُولُ اللَّهُ لَلَى اللَّهُ لَالِمُ اللَّهُ لَيْهُ لَلْ اللَّهُ لَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْوَلِمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُلْولُولُ اللَّلَالُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ

(۴۱۳۰۵) امام شافعی وطف نے فرمایا: بیہ حدیث تمہارے تحدثین کے ہاں ثابت نہیں ہے۔اگر ثابت ہو بھی تو بھی بہ ہمارے خلاف دلیل نہیں بن سکتی۔ پھر دورانِ گفتگوفر مایا: سنت اوراکٹر اہلِ علم کا اس پراجماع ہے کہ آ دمی اپناجن اپنے مخالف سے چھپا کر لے سکنا ہے تو بداس بات کی دلیل ہے کہ ایسا کرنا خیانت نہیں ہے۔اگر بیں کیوں کہ اس نے بچھ سے ایک درہم میں خیانت کی ہے پھر میرے لیے اس کے بدلے میں دس دراہم کیک خیانت کرنا جائز نہیں ہے۔البت میں ایک درہم لے سکتا ہوں اوراس میں میں خائن نہیں ہوں گا جیسا کہ میں ﴿ درہم لے کرخائن بن جانا جن میں اس نے خیانت نہیں گی۔





## (۱) باب فَضْلِ إِعْتَاقِ النَّسَمَةِ وَفَكُّ الرَّقَبَةِ جان كى آزادى كى فضيلت اورگردنيں آزاد كروانا

( ٢١٧.٦) أُخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ إِسْحَاقَ ٱنْبَأْنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌ بْنِ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بُنُ يُونِسَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثِنِي وَافِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثِنِي سَعِيدُ بْنُ مَرْجَالَةً صَاحِبٌ عَلِيٌّ بْنِ الْحُسَبْنِ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيُوةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ - اللّهِ عَلَيْهُا امْرِع مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْراً مُسْلِمًا اسْتَنْقَذَهُ اللّهُ بِكُلُ عُضُو مِنْهُ عُضُوا مِنَ النّارِ.

قَالَ سَعِيدُ ابْنُ مَرْجَانَةَ سَمِعْتُ الْحَدِيثَ فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ فَعَمَدَ إِلَى عَبْدٍ قَدْ أَعْطَاهُ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَم أَوْ أَلْفَ دِينَارِ فَأَعْتَقَهُ

رَوَاهُ الْبُحَادِیُّ فِی الصَّحِیحِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یُونُسُّ وَأَخْوَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجُو آخَوَ عَنْ عَاصِمٍ. [صحبح] (۲۱۳۰۱) حضرت ابو ہریرہ ٹائٹڈ فر ہاتے ہیں کہ رسول اللہ ٹائٹٹا نے فر مایا: جومسلمان کسی مسلمان کو آزاد کرواتا ہے تو اس کے عوض اللہ اس کے تمام اعضا کوجنم کے آگ ہے آزاد کردیتے ہیں۔

(ب) سعید بن رجانہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت علی بن حسین کی طرف چلا۔انہوں نے ایک غلام کا قصہ بیان کیا جس کی آزادی کے لیے عبداللہ بن جعفرنے دس ہزار درہم دیے یا ایک ہزار دینا راوراس کوآزا دکر دیا گیا۔

( ٢١٣.٧ ) أَخْبَوَنَا عَلِيٌّ بُنُ أَخْمَدَ بُنِ عَبُدَانَ ٱلْبَأْنَا أَخْمَدُ بُنُ عُبَيْدِ الصَّفَّارُ حَذَّثَنَا أَبْنُ مِلْحَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكْيُرِ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكِيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكِيرٍ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -نَلَظِهُ- يَقُولُ : مَنْ أَعْنَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَعْنَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍحِهُ عُضُوًا مِينَهُ مِنَ النَّارِ حَنَّى يُعْتِقَ فَرْجَةً بِلْفَرْجِهِ .

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ قَتْبَةً عَنِ اللَّيْثِ. [صحبح- متفن علبه]

(٢١٣٠٤) حضرت ابو بريره فالتَّرُفر مات بين كه من ترسول الله ظلا عداد آب الله على فرمايا: جس في مومن كرون كو

آ زادکردیا توانثداس کے تمام اعضااس کے بدلے میں جہنم ہے آ زاد کردیں، یہاں تک کدشرمگاہ شرمگاہ کے عوض۔

ا راورويا والله السلط المستمار المستما

(۲۱۳۰۸) حضرت ابوہریرہ ٹھاٹھ نی تاقیق سے تقل فرماتے ہیں کہ جس نے گردن آزاد کی تو اللہ اس کے تمام اعضا مکوجہتم سے آزاد کردیتا ہے۔ یہاں تک کہ شرمگاہ شرمگاہ کے عوض۔

( ١١٧.٩) أَخْبَرُنَا أَبُو بَكُو مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ قُورَكَ أَلْبَالَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ جَعُفَو حَلَّقَنَا يُونُسُ بُنُ حَبِيبٍ حَلَّقَنَا أَبُو اللَّهِ بَنَ أَبِى الْجَعْلِ عَنْ شُرَحْ بِلَ بُنِ السَّمْطِ قَالَ فِيلَ لَا عَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - عَلَيْنَ - لِلَّهِ أَبُوكَ وَاحْلَرُ قَالَ فِيلَ لِكُعْبِ بْنِ مُرَّةَ بُنِ كُعْبِ الْبَهْزِيِّ حَلَّتُنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - عَلَيْنَ - لِلَّهِ أَبُوكَ وَاحْلَرُ قَالَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - عَلَيْنَ - يَقُولُ : أَيُّمَا رَجُلٍ مُسْلِم أَعْتَقَ رَجُلًا مُسْلِمًا كَانَ فِكَاكَةُ مِنَ النَّارِ يُحْزَى بِكُلِّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - عَلَيْنَ النَّارِ يُحْزَى بِكُلِّ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ عَظْمًا مِنْ عِظَامِهِ وَأَيُّمَا رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأَتِيْنِ مُسْلِمَةً أَعْتَقَ فَى النَّارِ يُحْزَى بِكُلِّ عَظْمَ مِنْ عِظَامِهِ مَا عَظْمًا مِنْ عِظَامِهِ وَأَيُّمَا وَجُلٍ مُسْلِمَ أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَةٍ أَعْتَقَتِ امْرَأَةً مُسْلِمَةً مَنْ النَّارِ يُجْزَى بِكُلُّ عَظْمَ مِنْ عِظَامِهِ مَا عَظْمًا مِنْ عِظَامِهِ وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَعْتَقَتِ امْرَأَةً مُسْلِمَةً عَظْمًا مِنْ عِظَامِهِ عَظْمًا مِنْ عِظَامِهِ وَأَيْتُهَا امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَعْتَقَتِ امْرَأَةً مُسْلِمَةً عَظْمًا مِنْ عِظَامِهِ عَظْمًا مِنْ عِظَامِهِ وَأَيْتُهَا امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَعْتَقَتِ امْرَأَةً مُسْلِمَةً وَلَامِهِ مَنْ عِظَامِها عَظْمًا مِنْ عِظَامِها . [ضعيف]

(۲۱۳۹) کعب بن مرہ یامرہ تین کعب نے جمیں ایک حدیث بیان فرمائی کداللہ کے لیے خوبی ہے۔ کہتے ہیں بیس نے رسول اللہ طاقیۃ ہے۔ سناء آپ عقاقۃ نے فرمایا: جس مسلمان نے کسی مسلمان کی گرون آزاد کروائی ، اللہ اس کو چہنم ہے آزاد کروا دیں گے، ہڈی ہڈی ہڈی سے کفایت کرجائے گی ، جس مسلمان نے دوعور تیں آزاد کیں ، توان کا آزاد کرانا گویہ جہنم ہے بے پرواہ ہوتا ہے۔ ہر ہڈی دوسرے کی ہڈی ہے آزاد ہوجائے گی۔ جوعورت مسلمان عورت کو آزاد کروا و سے تواس کو جہنم ہے آزاد ہی مل جائے گی۔

( ١٦٣٠ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عُلْمَانَ سَعِيدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدَانَ النَّبْسَابُورِيُّ أَنْهَا أَبُو بَكُم مُحَمَّدُ بُنُ الْمُؤَمَّلِ حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَائِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِح حَدَّثَنِى مُعَاوِيَةُ بُنْ صَالِح له قَالَ سَعِعْتُ أَسَدَ بُنَ وَدَاعَةَ الطَّالِيَّ يَقُولُ قَالَ شُرَحْيِلُ بُنُ السَّمُطِ وَهُوَ أُمِيرٌ عَلَى حِمْصِ لِعَمْرِو بُنِ عَبَسَةَ السَّلَمِيِّ صَاحِبِ وَدَاعَةَ الطَّالِيَّ يَقُولُ قَالَ شُرَحْيِلُ بُنُ السِّمُطِ وَهُوَ أُمِيرٌ عَلَى حِمْصِ لِعَمْرِو بُنِ عَبَسَةَ السَّلَمِيِّ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ - مَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ بَعُولُ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلْمُ الْعَدُو وَأَصَابَ كَانَ لَهُ كَعِدْلِ رَقَبَةٍ وَمَنْ شَابَ شَيْهَ فِي سَبِيلِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلْمُ الْعَدُو وَأَصَابَ كَانَ لَهُ كَعِدْلِ رَقَبَةٍ وَمَنْ شَابَ شَيْهَ فِي سَبِيلِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلْمُ الْعَدُو وَأَصَابَ كَانَ لَهُ كَعِدْلِ رَقَبَةٍ وَمَنْ شَابَ شَيْهُ فِي سَبِيلِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلْمَ الْعَدُو وَأَصَابَ كَانَ لَهُ كَعِدْلِ رَقَبَةٍ وَمَنْ شَابَ شَيْهَ فِي سَبِيلِ اللّهِ عَلَيْهُ إِلّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ لَو اللّهُ عَلْمُ لُهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ لِهُ اللّهُ عَلْمُ السَلّمِ اللهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ

(۱۳۱۰) شرحیل بن سبط جومنس کے امیر تھے، عمر و بن عبہ سلمی ہے کہنے لگے جو نبی طبیقاً کے محابی ہیں: اے ابو نبی ایمیں رسول الله طبیقاً کی حدیث سناؤ، جس میں زیادتی اورنسیان نہو۔ کہتے ہیں: میں نے رسول الله طبیقا ہے سنا، آپ طبیقانے فرمایا: جس نے موس گردن کوآ زاد کیا تو اللہ اس کے ہر عضو کو جہنم سے آ زاد کردے میں جس نے دسمن کو تیر مارا تو یہ بھی گرون آ زاد کروانے کے برابر ہے، جواللہ کے راستہ میں بوڑ ھا ہوگیا، اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔

النّجُرْنَا أَبُو بَكُو مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بِنِ فُورَكَ أَنْبَانَا عَبْدُ اللّهِ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بِنِ فُورَكَ أَنْبَانَا عَبْدُ اللّهِ بَنْ أَبِى طَلْحَةَ الْيُعْمُرِى عَنْ أَبِى نَجِيبٍ دَاوَدَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ سَالِم بْنِ أَبِى الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ الْيُعْمُرِى عَنْ أَبِى نَجِيبٍ السَّلَمِى قَالَ : حَاصَرُنَا مَعَ النّبِي - عَلَيْتِ - قَصْرَ الطَّانِفِ فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ - طَلِّتِ - يَقُولُ : مَنْ بَلَغَ بِسَهْمٍ فِى سَبِيلِ اللّهِ فَهُو لَهُ عَدْرَجَةٌ فِى الْجَنَّةِ وَمَنْ شَابَ شَيْنَةً فِى الإسْلامِ كَانَتُ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ شَابَ شَيْنَةً فِى الإسْلامِ كَانَتُ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَمَنْ شَابَ شَيْنَةً فِى الإسْلامِ كَانَتُ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ شَابَ شَيْنَةً فِى الإسْلامِ كَانْتُ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ شَابَ شَيْنَةً فِى الإسْلامِ كَانَتُ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَظَامِهِ عَظْمًا مِنْ عِظَامِهِ عَظْمًا مِنْ عِظَامِها مُحَرَّرَةً مِنْ النّارِ وَأَيْمَا الْمَرَاةِ مُسْلِمَةً أَعْتَقَ رَجُلاً مُسْلِمَةً فَإِنَّ اللّهَ عَزْ وَجَلَّ جَاعِلٌ وَقَاءَ كُلُ عَظْمٍ مِنْ عِظَامِها مُحَرَّرَةً مِنَ النَّارِ . [سحح]

(۱۳۱۱) ابوقی سلمی فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی تابیۃ کے ساتھ ال کرطا کف کے مالات کا محاصرہ کیا تو میں نے رسول اللہ طابیۃ سے سنا جس نے اللہ کے راستہ میں نے اس دن چھ بھیکتے تھے، میں سنا جس نے اللہ کے راستہ میں تیرے بھیکتے تھے، میں درجہ نے رسول اللہ گی اللہ کے راستہ میں تیر مارہ اس کے لیے جنت میں درجہ سول اللہ گی اللہ کے راستہ میں تیر مارہ اس کے لیے جنت میں درجہ بوگا اور جس مسلمان نے کسی مسلمان کو آزاد کہا تو اللہ اس کے اعضاء کو اس کے اعضاء کے عض جہنم سے بچالے گا۔ جس مسلمان عورت نے مسلمان عورت کو آزاد کردیا تو اللہ اس کے تمام اعضاء کو اس کے تمام اعضاء کے عوض آزاد کردے گا۔

( ١١٣١٢ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ دَيْزِيلَ حَدَّثْنَا

آدَمُ بُنُ أَبِي إِيَاسٍ الْعَسْفَلَاتِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزَّبَيْرِ الْحُمَيْدِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَارِ الرَّمَادِيُّ فَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ حَدَّثِنِي شَيْحٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ يُقَالُ لَهُ شُعْبَةُ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ أَبِي بُرُدَّةَ بْنِ أَبِي مُوسَى وَمَعَهُ بَنُوهُ فَقَالَ أَلَا أَحَدُّثُكُمْ بِحَدِيثٍ حَدَّثِنِي بِهِ أَبِي قَالُوا بَلَى يَا أَبَتِ فَحَدُّثُنَا قَالَ حَدَّثِنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ بَنُوهُ فَقَالَ أَلَا أَحَدُّثُكُمْ بِحَدِيثٍ حَدَّثِنِي بِهِ أَبِي قَالُوا بَلَى يَا أَبَتِ فَحَدُّثُنَا قَالَ حَدَّثِنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - اللَّهِ - اللَّهِ - اللَّهِ اللهُ عَنْقُ رَقْبَةً أَوْ عَبُدًا كَانَتُ فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ عُضُوا بِعُضُو . [صحيح لغيره]

حَدَّثَنَا أَبُو نَعَيْم

(ح) وَأَخْبَرُنَا أَبُو بَكُو بُنُ فُورَكَ أَنْبَأَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالاَ حَدُّثَنَا يُونُسُ بُنُ عَبِدِ الرَّحْمَنِ بَنِ عَوْسَجَةً عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ : جَاءَ أَعُرَابِي إِلَى النَّبِيِّ - نَشَيِّةٍ - فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ أَخْبِرُنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةِ. قَالَ : لَيْنُ فَصَّرُتَ فِي الْجُطْبَةِ لَقَدْ عَرَّضَتَ النَّبِيِّ - نَشَيِّةٍ النَّسَمَةَ وَفُكَ الرَّقِبَة . قَالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ أَهُمَا سَوَاءٌ؟ قَالَ : لَا عِنْقُ النَّسَمَة وَفُكَ الرَّقِبَة . قَالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ أَهُمَا سَوَاءٌ؟ قَالَ : لاَ عِنْقُ النَّسَمَة وَفُكَ الرَّقِبَة . قَالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ أَهُمَا سَوَاءٌ؟ قَالَ : لاَ عِنْقُ النَّسَمَة وَفُكَ الرَّقِبَة أَنْ تَنْفُودَ بِهَا وَقُكُ الرَّقِبَة الْوَكُونُ وَالْقَيْءُ عَلَى ذِى الرَّحِمِ الظَّالِمِ . قَالَ : فَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ؟ وَقُلْ : فَلَ الْمُعَلِّ وَالْمُعْرُوفِ وَاللّهِ الْفَعْمَ الْمَعْرُوفِ وَاللّهِ الْفَعْمَ اللّهُ الْمَعْرُوفِ وَاللّهُ عَلْ الْمُعْرَالُ وَلَو اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى ذِى الرَّحِمِ الظَّالِمِ . قَالَ : فَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ؟ قَالَ : فَقَلْ : فَلَ الْمُعْرُوفِ وَاللّهُ الطَّالِمِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعْرُوفِ وَاللّهُ عَلَى الْمُعْرَالُ وَلَا الْمُعْرُوفِ وَاللّهُ عَلَى الْمُعْرُوفِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُعْرُوفِ وَاللّهُ عَلَى الْمُعْرَالُ وَلَى الْمُوسِ الْمُعْرَالُ وَلَا الْمُعْرُوفِ وَاللّهُ عَلَى الْمُعَلِّ وَلِكَ؟ وَلَلْ : عَلَى الْمُعْرَالُ وَلَا عَلْمُ اللّهُ الْمُعْرُوفِ وَاللّهُ عَلَى الْمُعْرُوفِ وَاللّهُ عَلَى الْمُعْرَالُ وَلَا عَلَى الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرَالُوفَ عَلَى الْمُعْرَالُ اللّهُ عَلَى الْمُعْرَالُ وَلَا عَلَى الْمُعْرَالُ اللّهُ عَلَى الْمُعْرَالُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعْرَالُ اللّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

(۲۱۳۱۳) براءفر ماتے جیں کدایک و بیہاتی نبی طاقیہ کے پاس آیا اور کہا: اے اللہ کے رسول طاقیہ! مجھے ایساعمل بڑا کیں جو بچھے جنت میں داخل کر دے ، فر مایا: اگر تو خطبہ چھوٹا دے تو نے مسئلہ کو زیادہ کر دیا ، جان کو آزاد کر اور گردن آزاد کر ، اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا ہے برابر نہیں جی فر مایا: نہیں ، عقق النسمہ سے مراد ہے کہ آپ اسلیم گردن کو آزاد کریں اور فلک الرقبہ سے مراد قبت میں مدوکر تا اور دودہ دوالا جانور عطیہ میں دیا ، ظالم رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحی کرتا فر مایا: کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ فر مایا: بھو کے کو کھانا کھلا تا اور بیا ہے کو پائی بلا تا ۔ کہنے لگا: اگر میں اس کی طاقت شدر کھوں ۔ فر مایا: تیلی کا تھم دواور برائی ہے منع کرو۔ کہنے لگا: کون اس کی طاقت شدر کھوں ۔ فر مایا: تیلی کا تھم دواور برائی ہے منع کرو۔ کہنے لگا: کون اس کی طاقت در کھتا ہے کہ بھلائی کے علاوہ اپنی زبان کوروک لے۔

## (۲)باب أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ كون ي كُردن افضلَ ہے

( ١١٣١٤) أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبُدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الأَصْبَهَانِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عِمْرَانَ الْقَاضِى الْهَرَوِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مُنَّعَبِهِ الْحَسَنُ بَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَنْبَأَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ مَثَلِيَّةٍ - أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ : اِيمَانٌ بِاللَّهِ وَجَهَادٌ فِي سَبِيلِهِ . قُلْتُ : أَيُّ الرَّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ : أَغْلَاهَا ثَمَنًا وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا . قَالَ قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ وَجَهَادٌ فِي سَبِيلِهِ . قُلْتُ : أَيُّ الرَّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ : أَغْلَاهَا ثَمَنًا وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا . قَالَ قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ أَفْعَلُ . قَالَ : تَذَعُ النَّاسَ مِنَ الشَّرِّ فَإِنَّهُا فَعَلُ . قَالَ : تَذَعُ النَّاسَ مِنَ الشَّرِّ فَإِنَّهُا أَوْ تَصَنَعُ لَاخْرَقَ . قَالَ قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ أَفْعَلُ. قَالَ : تَذَعُ عَالَى النَّاسَ مِنَ الشَّرِ فَإِنَّهُا وَصَدَقَةً تَصَدِّقُ بِهَا عَلَى نَفْسِكَ .

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى. [صحبح. منفن عليه]

(۲۱۳۱۳) حسرت ابو ذر ڈاٹٹو فر مائے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ٹاٹٹٹا سے سوال کیا کون ساعمل افسنل ہے؟ فر مایا: اللہ پر ایمان لانا اور اللہ کے راستہ میں جہاد کرنا۔ میں نے پوچھا: کون کی گردنمیں افسنل ہیں؟ فر مایا: زیادہ قیمت والی اور گھر والوں کو زیادہ پہندیدہ کہتے ہیں۔اگر میں بیٹ کرسکوں تو کار بگر کی مدد کر یا جالل کوسکھا دو۔ کہتے ہیں: اگر میں بیٹ کرسکوں تو لوگوں کو برائی سے چھوڑ دے۔ بیجی صدفتہ ہے جس کے ذریعہ آ ہے صدفتہ کرلیں گے۔

## (٣)باب فَصْلِ الْعِنْقِ فِي الصَّحَّةِ صحت كى حالت مِين آزادكرنا

( ٢١٣١٥ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَلَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ الصَّعَانِيُّ عَلَىٰ أَبِي الطَّائِقُ قَالَ : لَقِيتُ أَبَا اللَّهُ دَاءٍ فَقُلْتُ إِنَّ أَخَّا لِمَا أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي حَبِيبِ الطَّائِقُ قَالَ : لَقِيتُ أَبَا اللَّهُ دَاءٍ فَقُلْتُ إِنَّ أَخَا لِي مَاتَ وَأَوْصَى إِلَى بِطَائِفَةٍ مِنْ مَالِهِ فَفِي أَى شَيْءٍ أَضَعَهُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْمُجَاهِدِينَ وَفِي الرِّقَابِ قَالَ : أَمَا إِلَى مَاتَ وَأَوْصَى إِلَى بِطَائِفَةٍ مِنْ مَالِهِ فَفِي أَى شَيْءٍ أَضَعَهُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْمُجَاهِدِينَ وَفِي الرَّقَابِ قَالَ : أَمَا إِلَى مَاتَ وَأَوْصَى إِلَى بِطَائِفَةٍ مِنْ مَالِهِ فَفِي أَى شَيْءٍ أَضَعَ إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

( ۲۱۳۱۵ ) ابو حبیب طائی فرماتے ہیں کہ میں ابودرداء سے ملا۔ میں نے کہا: میرا بھائی تھا۔اس نے اپنے طائف کے مال ک وصیت کی تونے کہا: میں مال فقراء، مجاہدین اور گردنوں کے آزاد کرنے میں لگا دوں فرمانے گئے :اگر میں ویسا کروں تومیں نے مجاہدین سے عدل نہ کرسکوں گا۔ کیوں کہ رسول اللہ ٹاٹھٹا نے فرمایا: جوموت کے وقت آزاد کردے وہ اس کی مثل ہے، جو

سیر ہونے کے بعد تخذوے۔

## (٣)باب مَنْ أَعْتَقَ مِنْ مَمْلُوكِهِ شِقْصًا

#### جس نے غلام ہے اپنا حصد آزاد کردیا

( ٢١٣٦ ) أَخْبَرَنَا أَبُوعَلِنَّى الرُّو ذُبَارِئُ أَنْبَأَنَا مُحَشَّدُ بْنُ بَكُرِ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ (ح) قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَشَّدُ بْنُ كَثِيرِ الْمَعْنَى أَنْبَأَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَنَادَةً عَنْ أَبِى الْمَلِيحِ قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ خُلَامٍ فَذَكَّرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - مَنْتَظِيِّ - فَقَالَ : لَيْسَ لِلَّهِ شَوِيك

زَادَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي حَلِيثِهِ فَأَجَازَ النَّبِيُّ - النَّبِيُّ- عِنْفُهُ.

قَالَ النَّسِيْخُ رَّحِمَهُ اللَّهُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا فِيمَنْ أَعْتَقَ شِفْصًا لَهُ مِنْ غُلَامٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ وَيُحْتَمَلُ غَيْرَهُ. [صحبح]

(۲۱۳۱۷) ابوولیدا ہے والد سے تقل فرماتے ہیں کہ ایک آ دی نے غلام سے اپنا حصد آ زاد کر دیا۔ اس نے نبی طبیع کے سانے تذکرہ کیا۔ فرمایا: اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ابن کیئر نے پچھ الفاظ زائد بھی بیان کیے ہیں کہ نبی طبیع نے اس کی آ زادی کو جائز قرار دیاہے۔

شخ برانے فرماتے ہیں بمشتر کہ غلام کوآ زاد کرنا مراد ہے۔

( ٢١٣١٧ ) وَقَادُ أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرِ كَامِلُ بُنُ أَحْمَدَ الْمُسْتَمْلِيُّ أَنْبَأَنَا بِشُرُ بُنُ أَحْمَدَ الإِسْفَرَائِينِيُّ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ أَبِى الْمَلِيحِ : أَنَّ الْحُسَنُ الْبُيْهَةِقِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَنْبَأَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ أَبِى الْمَلِيحِ : أَنَّ رَجُلًا مِنْ قَرْمِدٍ أَعْنَقَ ثُلُكَ غُلَامِهِ فَوُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ - طَلِّقَةً - فَقَالَ : هُوَ حُرُّ كُلُّهُ لَيْسَ لِلَّهِ شَرِيكٌ .

وَهَلَا فِيمَا وَضَعْنَا الْبَابُ لَهُ أَظْهَرُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. [صحيحـ تقدم فيله]

(۲۱۳۱۷) ابولیج فرماتے ہیں کدایک آ دمی نے غلام کے تین جھے آ زاد کردیے، نبی منابقظ کو فبر ملی تو فرمایا بکمل آ زادہے،اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔

( ٢١٣٨ ) أَخْبَرَنَا ٱبُو طَاهِرِ الْفَقِيهُ أَنْبَأَنَا ٱبُو بَكُرِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السَّلَمِينُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ ذَكَرَ سُفْيَانُ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ الْمَخْزُومِي قَالَ :جَاءَ رَجُلٌّ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِعَرَفَةَ فَقَالَ :إِنِّي أَعْتَفْتُ شِفْصًا مِنْ غُلَامِي هَذَا قَالَ :أَعْتِقَ كُلَّهُ لِيْسَ لِلَّهِ شَرِيكٌ

كَذَا وَجَدُنَهُ فِي كِتَابِي وَهُوَ فِي الْجَامِعِ رِوَايَةٍ عَبْدِ اللَّهِ بُنِّ الْوَلِيدِ الْعَدَنِيِّ عَنْ سُفْيَانَ فَقَالَ عُمَرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ :عَنَقَ كُلَّهُ لَيْسَ فِيهِ أَلِفٌ. [ضعيف] (۲۱۳۱۸) خالد بن سلمہ مخز وی فرماتے ہیں کہ ایک آ دی عرف کے مقام پر حضرت عمر دانٹو کے پاس آ یا اور کہنے لگا: میں اپنا حصہ غلام ہے آ زادکرتا ہوں ،فرمایا: کلمل آ زاد کر؛ کیونکہ اللہ کا کوئی شریکے نہیں ہے۔

( ٢١٣١٩) وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِى أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر : مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُوَيْهِ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبُلٍ حَدَّثِنِي أَبِي حَدَّثِنِي عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَوْشَبِ حَدَّثِنِي كِتَابِهِ حَدَّثَنَا عُبْدُ اللَّهِ بْنُ أَمْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبُلٍ حَدَّثِنِي أَبِي حَدَّثِنِي عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا عُمْرُ بْنُ حَوْشَبِ حَدَّثِنِي إِلَى اللَّهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : كَانَ لَهُمْ غُلَامٌ يُقَالُ لَهُ طَهْمَانُ أَوْ ذَكُوانُ قَالَ قَالَ فَأَعْتَقَ جَدَّهُ يَصْفَهُ وَسَمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ النَّيِّ عَلَيْهُمْ عَلَامٌ يَقْتُ فِي عِنْقِكَ وَتَرِقُ فِي وَقُكَ . قَالَ : فَكَانَ فَخَدُمُ سَيْدَهُ حَتَى مَاتَ.

تَفَرَّدَ بِهِ عُمَرُ بُنُ حُوشَتٍ وَإِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ أُمَيَّةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ. وَعَمْرُو بْنُ سَعِيدٍ لَيْسَ لَهُ صُحْبَةً. [ضعف]

(۲۱۳۱۹) اساعیل بن امیداین والدے اور وہ این دادا فی فرماتے ہیں کداس کا ایک غلام تھا۔ اس کا نام طبہان یا ذکوان تھا۔ اس کے دادانسف حصہ آزاد کردیا۔ غلام نے آکر نبی نظافی کو خردی، جتنا تو آزاد کیا گیا ہے اتنا تو آزاد ہے باتی حصہ غلام ہے، وہ این آتا کی خدمت کرتار ہا یہاں تک کہ وہ آزاد ہوگیا۔

( - ١٦٣٦ ) وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِى أَخْرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَلْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَلَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَلَّثَنَا عَبْدُ اللهِ الْحَافِظُ أَلْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَلَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَلَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ وَاصِلِ حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَصَاءٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ الرَّجُلُ مِنْ عَبْدِهِ مَا شَاءَ إِنْ شَاءَ ثُلُثُهُ وَإِنْ شَاءَ رُائُعُ وَإِنْ شَاءَ رُبُعًا وَإِنْ شَاءَ خُمُسًا لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللّهِ صَغْطَةً . وَقَالَ فِي مَوْضِعِ آخَرَ : سَفْطَةً .

قَالَ الْاسْتَاذُ أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ أَصْحَابُنَا : هُوَ الَّذِي يُعْتِقُ مِنْ ذَا ثُلُثُهُ وَمِنْ ذَا رُبُّعُهُ وَمَنْ مَاتَ أَوْ أَوْصَى بِنِصْفِ عِنْقِ هَذَا وَيِنصْفِ عِنْقِ هَذَا لاَ يُبْطِلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ وَيُعْتَقُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ قَدْرَ مَا أَعْتَقَهُ

قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذَا تَأْوِيلٌ حَسَنٌ. إِلَّا أَنَّ مُحَمَّدَ بُنَ فَضَاءٍ عَذَا ضَعِيفٌ لَا يُحْتَجُ بِهِ تَكَلَّمَ فِيهِ يَحْتَى بَنُ مَعِينِ وَسُلِيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ وَأَبُو عَبْلِهِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ رَحِمَهُمُ اللَّهُ. [ضعيف]

(۲۱۳۲۰) علقمہ بن عبداللہ مزنی اپنے والد سے نقل فرماتے ہیں کدرسول اللہ گاٹیا نے فرمایا: آومی اپنے غلام سے جنتا حصہ جاہے آزاد کرے، تیسراحصہ، چوتھا حصہ یا پانچوال حصہ۔اللہ اوراس بندے کے درمیان کوئی زیروی نہیں ہے۔

(ب) ابوولیدفر ماتے ہیں: جتنا حصد مرنے والے نے آزاد کردیا دوسری کوئی چیز اس کو باطل ندکر ہے گی۔ وہ آزاد ہوجائے گا۔ ر ۲۱۲۲۱ ) أَخْمَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللّٰهِ الْحَافِظُ أَنْبَانَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ عَنِ ابْنِ الْمُبَارِكِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْاشْعَتِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِي بُنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : إِذَا كَانَ لِرَجُلِ عَبْدٌ فَأَعْتَقَ

نِصْفَهُ لَمْ يُعْتَقُ مِنْهُ إِلَّا مَا عَتَقَ. هَذَا مُنْقَطِعٌ. [ضعيف]

(٢١٣٢١) حصرت على بن الله طالب الله فالله في أجب بندے كاكوئى غلام بواس نے نسف حصد آزاد كرديا تواتاى آزاد موكاجتنا اس نے آزادكيا ہے۔

## (۵)باب مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَهُوَ مُوسِرٌ

#### جب مال دارغلام سے اپنا حصد آزاد کردے

( ١٦٣٢٢ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو زَكَرِيًّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّى وَأَبُو بَكُو بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ :مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ آنْبَأَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِيَّ ٱنْبَأَنَا مَالِكٌ

(ح) وَأَخْبَرُنَا أَبُو الْحَسَنِ الْعَلَاءُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِى سَعِيدٍ الإِسْفَرَ الِينِيُّ بِهَا حَذَّنَنَا أَبُو سَهُلِ بِشُرُ بُنُ أَحْمَدَ حَذَّنَنَا بِهُوَ مِنْ يَحْتَى بُنُ يَحْتَى قَالَ قُلْتُ لِمَالِكِ بُنِ أَنَسٍ حَذَّلَكَ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى إِبْوَاهِيمُ بُنُ عَلِيْ اللَّهُ عِنْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْهُ مَا لَكُ عُنَا اللَّهُ عَنْهُ مَا كَانَ لَهُ مَالَ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوْمَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْهُ مَا عَنْقَ شُرَكَاوَهُ حِصَصَهُمْ وَعَنَى عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلَّا فَقَدْ عَنَى مِنْهُ مَا عَنَى . قَالَ نَعَمْ. رَوَاهُ وَيَعْلَى اللَّهُ مِن يَوسُف وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْتَى بُنِ يَحْتَى كِلَاهُمَا عَنْ مَالِكِ. اللَّهُ بُنِ يُوسُف وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْتَى بُنِ يَحْتَى كِلَاهُمَا عَنْ مَالِكِ.

[صحيح\_متفق عليه]

(۲۱۳۲۲) این عمر ٹٹائٹ فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائٹ کے فرمایا: جس نے غلام سے اپنا حصہ آزاد کر دیا اور غلام کی قیمت جننا مال اس کے پاس موجود ہے تو غلام کی قیمت مقرر کی جائے اور باقی حصہ داروں کوان کے حصص دیے جائیں اور غلام آزاد ہو جائے۔وگر ندا تناہی آزاد ہوگا جتنا اس نے آزاد کر دیا ہے۔

٢٠٣٠٣) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بُنُ أَبِي عَمْرِوْ قَالَا حَذَّتُنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بُنُ يَعْفُوبَ أَنْهَا اللَّهِ اللَّهِ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْتِ حَدَّثَنَا اللَّبُثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -نَلَّيُّ - يَقُولُ : أَيْمَا مَمْلُوكٍ كَانَ بَيْنَ شُرَكًا ۚ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمُ نَصِيبَهُ فَإِنَّهُ يُقَامُ فِي مَالِ الَّذِى أَعْتَقَ قِيمَةً عَدَلِ فَيَعْتِقُ إِنْ بَلَغَ ذَلِكَ مَالُهُ .

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ قَتَيْبَةً وَغَيْرِهِ عَنِ اللَّيْثِ وَاسْتَشْهَدَ بِهِ الْبُحَارِيُّ فَقَالَ وَرَوَاهُ اللَّيْثِ.

[صحیح\_مسلم ۱۹۰۱]

( ۲۱۳۲۳) عبداللہ بن عمر بنا تخدافر ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ خلائی ہے سناء آپ منتقط نے فر مایا: جوغلام مختلف آ دمیوں کا ہو ایک اپنا حصہ آزاد کر دے تو اس کے مال ہے باقی حصص کی قیمت لگائی جائے گی۔اگر اس کا مال اس کی قیمت کو پورا کرے تو اس ( ٢١٣٢ ) أُخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَنِي بْنِ دَاوُدَ الْعَلَوِيُّ آنْبَانَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ أَنَّهُ قَالَ وَسُولُ اللّهِ - اللّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ وَاللّهُ عَنْدُ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ وَاللّهِ اللّهِ عَنْدُ اللّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ وَاللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ ابْنِ عُمْرَ رَضِي اللّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ وَاللّهِ عَلَى اللّهِ عَنْهِ اللّهِ عَنْ ابْنِ عُمْرَ رَضِي اللّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ وَاللّهِ عَلَيْكِ اللّهُ عَنْهُ أَنْهُ قَالَ وَاللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ أَنْهُ عَلْمَالُو اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ أَنْهُ عَنْهُ أَلّهُ عَنْهُ إِلَى شُوعَى عَالِمُ اللّهِ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ إِلّهُ عَنْهُ إِلَى اللّهُ عَنْهُ أَنْهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ أَلَاهُ عَلْهُ عَلْمُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ أَنْهُ عَلْهُ اللّهِ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُولُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَقَالَ الْبُحَارِيُّ وَرَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةً.

[صحيح\_ متفق عليه]

(۲۱۳۲۳) ابن عمر بڑا بھی فرماتے ہیں کدرسول اللہ مڑا بھی نے فرمایا: جس نے غلام کا اپنا حصہ آزاد کر دیا تو اس کے مال سے غلام کی باتی ماندہ قیت لگائی جائے گی۔اس کے شریک کواوا کی جائے گی اور غلام کو آزاد کر دیا جائے گا۔

﴿ ١٣٢٥) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَخْمَدَ الْجُرْجَانِيُّ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَنْبَأَنَا أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَثَلِيْتُهُ- قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أَقِيمَ عَلَيْهِ قِيمَةً الْعَدُلِ فَأَعْطَى شُرِكَاوَهُ حِصَصَهُمْ وَعَنَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ.

رُوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ هَارُونَ بُنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ وَهُبٍ. [صحبحـ متفق علبه]

(۶۱۳۲۵) ابن عمر مُثلِظ نبی مُثلِظ کے نقل فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ طُلِظ کے فر مایا: جس نے غلام کا اپنا حصہ آزاد کر دیا ،اس غلام کی مناسب قیمت مقرر کی جائے گی ، باتی شرکا مکوان کے صص دے دیے جائے گے اور غلام آزاد ہوجائے گا۔

ا ٢٦٣٦) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي أَبُو أَخْمَدَ يَعْنِي الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ : مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَاذِي حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشَعَثِ حَدَّثَنَا الْفُطَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُفْبَةَ أَخْبَرَنِي نَافِعْ عَنِ ابْنِ غُمَرَ وَكَانَ بَفْتِي فِي الْعَبْدِ أَوِ الْأَمَةِ يَكُونُ بَيْنَ الشَّبرَكَاءِ فَيْعِيقُ أَحَدُهُمْ تَصِيبَهُ يَقُولُ : قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ عِنْفُهُ عُمْ وَيُحَدُّلُ وَيُدُفِعُ إِلَى الشَّرَكَاءِ أَنْصِبَاءَ هُمْ وَيُحَلِّى سَبِيلَ كُلُّهُ إِذَا كَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبُلُغُ يُقَوَّمُ فِي مَالِهِ فِيمَةَ الْعَدْلِ وَيُدْفَعُ إِلَى الشَّرَكَاءِ أَنْصِبَاءَ هُمْ وَيُحَلِّى سَبِيلَ كُلُهُ إِذَا كَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبُلُغُ يُقَوَّمُ فِي مَالِهِ فِيمَةَ الْعَدْلِ وَيُدْفَعُ إِلَى الشَّرَكَاءِ أَنْصِبَاءَ هُمْ وَيُحَلِّى سَبِيلَ الشَّرِكَاءِ أَنْصِبَاءَ هُمْ وَيُحَلِّى سَبِيلَ الشَّرِي مَا لَيْكُ ابْنُ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّيِّى - تَلْقَيْتُ .

رُوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ. [صحبَح متفق عليه]

(۲۱۳۲۲) ابن عمر طائفیاغلام یالونڈی کے بارے میں فتو کی دیتے تھے۔ جومختلف شرکاء کے درمیان ہو۔ایک نے اپنا حصہ آزاد کر دیا، اگر اس کے پاس مال ہوتو باتی ماندہ غلام کوبھی آزاد کیا جائے گا۔ عاد لانہ قیمت لگائی جائے اور باتی شرکاء کوان کے صص کے مطابق قم اداکردی جائے اور غلام کا راستہ خالی کردیا جائے۔ابن عمر جائفید حدیث نبی تافیق سے مرفوع نقل فرماتے ہیں۔ (٢١٣٢٠) حَدَّثَنَا أَبُو طَاهِرِ الْفَقِيهُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْفَطَّانُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ البَّغْدَادِيُّ حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكْيُرٍ حَلَّثْنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - ظَالَ : مَنْ أَعْنَقَ شِرْكًا مَمْلُوكًا وَعِنْدَ الَّذِي أَعْنَفَهُ مَا يَبْلُغُ فَمَنَّهُ ضَمِنَ نَصِيبَ صَاحِيهِ .

قَالَ الْبُحَارِيُّ وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجُو آخَرَ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبِ. [صحبح-منفق عليه] (۲۱۳۲۷) ابن عمر عُنْ جُنِي طُافِيًا فِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى كَرِجْسِ فِي عَلَام كَا يَاحِمَهِ ٱلْوَاحِرِهِ اوراسِ كَي بِاسْ عَلام كَي تَيت موجود موتوه الين ساتقي كي قيمت كاذمه دار موكاء

( ٢٦٣٢٨ ) أُخْرَانَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ الْحَافِظُ فِي آخَرِينَ قَالُوا حَذَّلُنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ عَنْ سَالِمِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ - مَلْتَظِيَّةً - قَالَ : أَيُّمَا عَبْدٍ كَانَ بَيْنَ الْنَيْنِ وَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ قَإِنْ كَانَ مُوسِرًا فَإِنَّهُ يُقُومُ عَلَيْهِ بِأَغْلَى الْقِيمَةِ أَوْ قِيمَةَ عَدْلَ نَيْسَتُ بِوكُس وَلَا شَطَطٍ ثُمَّ بَغُرَمُ لِهَذَا حِضَّتَهُ .

كَذَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْحِيلَافِ الْاَحَادِيثِ وَرَوَاهُ فِي كِتَابِ الْقُرْعَةِ فَقَالَ :بِأَعْلَى الْقِيمَةِ وَيَغْتِقُ -وَرُبَّمَا قَالَ :قِيمَةٍ لَا وَكُسَ فِيهَا وَلَا شَطَطَ .

رَوَاهُ الْحُمَيْدِيُّ عَنْ سُفْيَانَ نَحْوَ الرُّوَايَةِ الْأُولَى عَنِ الشَّافِعِيِّ زَادَ ثُمَّ يَعْنِقُ وَزَادَ قَالَ سُفْيَانُ :كَانَ عَمْرُو يَشُكُّ فِيهِ هَكَذَا. [صحبح\_منفقعلبه]

(۲۱۳۲۸) سالم بن عبداللہ اپنے والد سے نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نظافا نے فرمایا: جودو بندوں کا غلام تھا، ایک نے اپنا حصہ آزاد کر دیا، اگر دومال دار ہے تومبتگی قیت یا عدل والی قیت مقرر کی جائے گی، اس میں کی بیشی نہ کی جائے گی۔ پھراس پر ہاتی حصص کی چٹی ڈالی جائے گی۔

(بَ) امام شافعى المنظ نے فرمایا كرمجى قیمت مقرر ہوگی اور آزاد كیاجائے گا۔كین قیمت كے اعدر كى الله الكوم الله ع ( ١٨٣٦ ) أُخْبَرَ نَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَلَّنَ فِي عَلِيَّ بُنُ سَخْتُوكِهِ حَلَّنَا بِشُو بُنُ مُوسَى حَلَّنَا الْحُمَيْدِيُّ حَلَّنَا بِشُو بُنُ مُوسَى حَلَّنَا الْحُمَيْدِيُّ حَلَّنَا بِسُو بُنُ وَمِنَا وَ لُكُومَيْدِيُّ حَلَّنَا بِسُو اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهُ مَدْدُو بُنُ دِينَادٍ فَلَا كُرُهُ.

رَوَاهُ البُّخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عُنْ عَلِيٌّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُفْيَانَ دُونَ هَاتَيْنِ اللَّفْظَنَيْنِ. [صحيح- متفق عليه] ( ٢٦٣٠ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرِ و الأَدِيبُ أَلْبَأْنَا أَبُو بَكْرِ الإِسْمَاعِيلِيُّ حَذَّنَا هَارُونُ بْنُ يُوسُفَ حَذَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْمَى بُنِ أَبِي عُمَرَ حَذَّنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ و عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ - ظَالَ : مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللّهِ فِي مَالِهِ فِيمَةَ عَدْلٍ لاَ وَكُسّ وَلاَ شَطَطَ وَعُنِقَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ مُوسِرًا . رَوَاهُ مُسُلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ. [صحيح- منفق عليه] (۳۱۳۳۰) سالم اپنے والد کے نقل فرماتے ہیں کہ نبی ٹاٹیٹل نے فرمایا: جس نے اپنے جھے کا غلام آزاد کر دیا۔اس کے مال میں عدل کی قیت مقرر کی جائے گی ، کی بیشی نہ کی جائے گی۔اگروہ مال دار ہے تو غلام کی آزاد می اس کے ذرمہ ہے۔

( ٢١٣٦) أَخُبَرَنَا أَبُو عَلِيَّ الرُّوذُبَارِيُّ أَنْبَأَنَا مُحَقَّدُ بْنُ بَكُو حَلَّقَا أَبُو دَاوُدَ حَلَقَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَلَّقَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْوِيِّ عَنْ سَالِم عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - طَلِّئِهِ عَالَ : مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ الرَّزَاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْوِيِّ عَنْ سَالِم عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - طَلِيقِهِ قَالَ : مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ عَنْ عَبْدٍ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدٍ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدٍ الرَّزَاقِ. [صحيح عن عَبْدِ الرَّزَاقِ. [صحيح عنف عليه]

(۲۱۳۳۱) ابن عمر عظی بی عظی الے تقل فرماتے ہیں کدرسول اللہ عظی نے فرمایا: جس نے غلام آزاد کردیا اور اس کے پاس اتنا مال ہوجوغلام کی قیت کو بی جائے تو غلام کی آزادی اس کے ذمہ ہے۔

( ٢١٣٣٢ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَلَّانَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْفُوبَ حَلَّانَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ

(ح) وَأَخْبَرُنَا أَبُو بَكُو بُنُ فُورَكَ أَلْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَلَّكُنَا يُولُسُ بْنُ حَبِيبٍ حَلَّكُنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَلَّنْنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّصْرِ بْنِ أَنَسِ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِى هُوَيُّرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ -طَلَّتِنَا- قَالَ :إِذَا أَعْشَقَ الرَّجُلُ شِفْصًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ فَهُوَ حُرٌّ . لَفُظُ حَدِيثِ الطَّيَالِسِيِّ

وَلِي رِوَالَيَةِ يَزِيدَ عَنِ النَّبِيِّ - طَلَّنِهِ - فِي الْمَمْلُوكِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُغِيقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبُهُ قَالَ :يَتَضْمَنُ . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَلِيثِ غُنْدَرَ عَنْ شُعْبَةَ هَكَذَا نَحُوّ رِوَايَةِ يَزِيدَ وَمِنْ حَلِيثِ مُعَاذِ بُنِ مُعَاذٍ نَحُوّ رِوَايَةِ الطَّيَالِسِيِّ زَادَ :فَهُو حُرُّ مِنْ مَالِهِ . [صحبح-مسلم ١٥٠٢]

(۲۱۳۳۲) حضرت ابو ہریرہ ٹڑائٹ فرماتے ہیں کہ جی ٹڑائٹا نے فرمایا: جس وقت آ دی اپنا حصہ غلام ہے آ زاد کر دے تو غلام آ زاد ہوجائے گا۔

(ب) طیالی کی روایت میں ہے کہ وہ اس کے مال ہے آزاد ہوگا۔

( ١١٣٣٣ ) أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمِهْرَجَانِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْحَسَنِ يَعْنِى اللَّرَابْجِرْدِيُّ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسُتُوائِيُّ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ بَعْشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَثَلِيَّةٍ قَالَ : مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ بَيْسِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَثَامٍ النَّصُرَ بْنَ أَعْسِ وَذَكَرَةً بَعْضُهُمْ. عَنْهُ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ . لَمْ يَذْكُو فِي إِسْنَادِهِ بَعْضُ الرَّوَاةِ عَنْ هِشَامٍ النَّصُرَ بْنَ أَنْسٍ وَذَكَرَةً بَعْضُهُمْ.

[صبحيح\_ تقدم قبله]

(٢١٣٣٣) حضرت ابو بريره والتلافر مات بيل كدرسول الله تفظم في مايا: جس في غلام عاينا حصر آزاد كردياء الراس ك

یاس مال موتوباتی غلام بھی آ زاد کیا جائے گا۔

( ٢١٣٣٤ ) أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَلَّقَنَا أَبُو عَلِيٍّى :الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيِّى الْحَافِظُ حَلَّتَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ أَبِي طَالِبٍ حَلَّثَنَا أَبُو قُدَامَةَ حَلَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ هِشَامِ حَلَّتَنِي أَبِي عَنْ قَنَادَةً عَنِ النَّشْرِ بُنِ أَنَسِ عَنْ بَشِيرٍ بُنِ لَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ - لِللّهِ - قَالَ : مَنْ أَغْنَقَ سَهُمّا فِي مَمُلُولٍ فَعِنْقُهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ لَيْسَ لِلّهِ شَرِيكٌ . [صحبح- تقدم فبله]

(۲۱۳۳۳) حضرت ابو ہریرہ بھائٹ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مٹھٹانے فرمایا: جس نے غلام سے اپنا حصہ آزاد کر دیا تو باتی غلام کو آزاد کرنا اس کے ذمہ ہے،اگر اس کے پاس مال ہوا۔ کیوں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔

( ٢١٣٣٥ ) أُخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَخْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَنْبَأَنَا أَخُمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَلَّثَنَا تَمْنَامُ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ النَّشْرِ بْنِ أَنْسِ عَنْ بَشِيرٍ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَجُلاً أَغْنَلَ شِفْصًا مِنْ غُلَامٍ فَأَجَازَ النَّبِيُّ -طَبِّ عِنْقَهُ وَغَرَّمَهُ بَهِيَّةَ لَمَنِهِ. [صحبح. تقدم قبله]

(rima) حصرت ابو ہریرہ اللہ فرماتے ہیں کہ آیک آ دی نے اپنا حصہ غلام ہے آ زاد کردیا تو بی اللہ نے اس کی آ زادی کو جائز قر اردیا اور باقی قیمت کی اس کے ذمہ چٹی ڈالی۔

( ٢١٣٣ ) أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو أَخْمَدَ بُنُ عَدِيِّ الْحَافِظُ آنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَلَّثَنَا صَفُوانُ بْنُ صَالِح حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَيْدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ أَنَّ النَّبِيَّ - مَنْتَضِيَّهِ-.

قَالَ أَهُو أَخْمَدَ وَحَدَّثَنَا صَالِحُ بُنُ عَبُدِ اللّهِ الْهَاشِمِيُّ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسْلِمٍ قَالَ وَحَدَّتَ أَبُو مُعَيْدٍ قَالَ وَحَدَّتَ سُلَيْمَانُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللّهِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ -نَائِظِهِ قَالَ : مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ فِيهِ شَيْءٌ وَلَهُ وَفَاءٌ فَهُوَ حُرُّ وَيَضْمَنُ نَصِيبَ شُرَّكَانِهِ بِقِيمَةٍ عَدْلٍ بِمَا أَسَاءَ مُشَارَكَتَهُمْ وَلَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ شَيْءٌ .

قَالَ أَبُو أَحْمَدَ قَوْلُهُ لِيْسَ عَلَى الْعَبْدِ شَيْءٌ لَا يَرْوِيهِ غَيْرُ أَبِى مُعَيْدٍ وَهُوَ حَفْصٌ بْنُ غَيْلَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى. [حسن]

(۲۱۳۳۲) جابر بن عبداللہ ٹاٹٹٹونی ٹاٹٹٹا سے نقل فریاتے ہیں کہ جس نے غلام کوآ زاد کیا جتنا اس کا حصہ تھا۔ باتی قیت بھی پوری کرسکتا ہے تو وہ آزاد ہے۔اس بندے پر باتی شرکاء کے صعص ڈال دیے جائیں گےاورغلام کے ذمہ پچھی شاہوگا۔ قریس نیجے مردس دکی ڈیسند کی جمہوں ہوں جس دہیں۔ جس میں کا جس میں موجود موجود میں ہور ہوں ہوں ہوں میں میں موجود

( ٢٦٣٧) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَانَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ : أَنَّ عَبْدًا كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ

فَأَعْنَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبُهُ فَحَبَسَهُ النِّبِيُّ - أَنْ اللَّهِ حَتَّى بَاعَ فِيهِ غُنيمَةُ لَهُ

هَذَا مُنْقَطِعٌ وَقَدُ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ بِمَعْنَاهُ. وَرُوِىَ مِنْ وَجُو آخَرَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ صَعِيفٌ. [ضعيف]

(۲۱۳۳۷) ابو مجلوفر ماتے ہیں کہ دوآ ومیوں کا غلام تھا، ایک نے اپنا حصد آزاد کر دیا، ٹی ظافائے نے اس کے رو کے رکھا یہاں تک کداس نے اپنافٹیمت کا حصد فروخت کر دیا۔

( ١٦٣٨) أُخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ الْحَافِظُ حَذَّتَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَذَّتَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَذَّتَنَا أَبُو بَكُو حَذَّقَنَا أَزْهُوُ السَّمَّانُ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : كَانَ عَبْدٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَرَكِبٌ شَرِيكُهُ إِلَى عُمَرَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ فَكُتَبَ أَنْ يُقَوَّمَ أَغْلَى الْقِيمَةِ. [ضعيف]

(۲۱۳۳۸) محمد فرماتے ہیں کہ دوآ دمیوں کا غلام تھا، ایک نے اپنا حصہ آزاد کر دیا، اس کا شریک حصرت عمر بڑاٹڑ کے پاس آیا، انہوں نے لکھا کہ دواس کی مہنگی قیمت مقرر کرے۔

( ٢١٣٣٩ ) وَبِإِسْنَادِهِ حَلَّلْنَا أَبُو بَكُرِ حَلَّلْنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ قَالَا :يَضْمَنُ نَمَنَهُ لِصَاحِبِهِ بِقِيمَةِ عَدْلِ يَوْمَ أَعْتَقَهُ. [صحيح]

(۲۱۳۳۹) فعمی فرماتے ہیں کہ غلام جو دوبندوں کا تھا ،ایک نے اپنا حصّہ آزاد کردیا ،فرمایا: آزادی کے دن اس کے ادپر عدل والی قیت مقرر کی جائے گی۔

## (٢)باب مَنْ قَالَ يَكُونُ حُرًّا يَوْمَ تَكَلَّمَ بِالْعِتْقِ

#### جس نے کہا: بیآ زادہوگاتووہ ای دن ہے آ زاد ہے

( ٢٦٣١٠ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأْنَا أَبُو بَكُو بُنُ إِسْحَاقَ أَنْبَأَنَا مُوسَى بُنُ الْحَسَنِ بُنِ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا عَارِمُ بُنُ الْفَصْلِ حَذَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - طَالَ مَمْلُوكٍ أَوْ شِوْكًا مِنْ عَبْدٍ وَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ قِيمَةَ بَقِيَّةِ الْعَبْدِ فَقَدْ عَتَقَ .

قَالَ نَافِعٌ : وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ قَالَ أَيُّوبُ لا أَدْرِى أَشَىٰءٌ قَالَهُ نَافِعٌ أَوْ هُو فِي الْحَدِيثِ.

[صحيح\_متفق علية]

(۲۱۳۴۰) این عمر عافظ فرماتے ہیں کدرسول الله طافی نے فرمایا: جس نے علام کا اپنا حصر آزاد کر دیا، باقی غلام کی قیمت اس کے پاس موجود ہوتو دہ اس کو آزاد کروائے۔ بافع فرماتے ہیں: جتنا اس نے آزاد کردیا اثنا آزاد ہوگا۔ (۲۱۲۶۱) وَأَخْبِرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيٌّ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِءُ أَنْبَأَنَا الْحَسَنَ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ يَعْفُوبَ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ وَقَالَ : فَهُوَ عَتِينًى .

رَوَاهُ البُخَادِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَادِمٍ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ وَقَالَ البُخَادِيُّ فِي دِوَايَتِهِ : فَهُوَ عَتِيقٌ.

[صحبح\_ تقدم قبله]

(۲۱۳۴۱) ابوب نے اپنی سندے بیان کیا ہے کہ وہ آزاد ہے۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ وہ آزاد ہے۔

( ٢١٣٤٢ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ إِسْحَاقَ أَنْبَأَنَا أَبُو الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ الْمُفَطَّلِ حَدَّثْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْكُ- : مَنْ أَعْنَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مُمْلُوكِ فَقَدْ عَتَقَ كُلُّهُ .

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُسَدَّدٍ. [صحيح]

(٢١٣٣٢) ابن عمر عظف فرمات مين كدرسول الله نظفان فرمايا: جس في اي غلام ايك حصد أزاد كردياس في ممل غلام آ زاد کردیا۔

( ١٦٣٤ ) وَزَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ بِشُرٍ : مَنْ أَغْنَقَ شِرْكًا فِي عَبْدٍ فَقَدْ عَتَقَ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لِلَّذِى عَتَقَ نَصِيبُهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبُلُعُ فَمَنَهُ يُقِيِّمُهُ عَلَيْهِ قِيمَةً الْعَدْلِ فَيَدْفَعُ إِلَى شُرَّكَائِهِ ٱلْصِبَاءَ هُمْ وَيُخَلَّى سَبِيلَهُ .

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَمْرٍو الْآدِيبُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُرٍ الإِسْمَاعِيلِيُّ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْحِنَّانِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ هُوَ ابْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا بِشُوْ فَذَكُرَهُ بِإِسْنَادِهِ.

وَبِمَعْنَاهُ رَوَاهُ يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ. [صحيح- تقدم قبله]

( ۲۱۳۳۳ ) بشر فر ماتے ہیں کہ جس نے غلام کا حصر آزاد کردیا، گویا اس نے کمل غلام آزاد کردیا۔ اگر اس سے یاس مال ہوتو عدل دالی قیمت مقرر کی جائے گی۔ان کے شرکا موکوان کے حصے دیے جائمیں کے اوراس کا راستہ چھوڑ دیا جائے گا۔

( ٢١٣٤٤ ) أَخْبَوَنَا أَبُو عَبُلِهِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ :مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ إِمْلَاءً حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السَّعْدِيُّ أَنْبَأَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - عَلَيْظٍ-قَالَ : مَنْ أَعْنَقَ شِفْصًا لَدُ فِي مَمْلُوكٍ وَكَانَ لِلَّذِي يُعْنِقُ مِنْهُمَا نَصِيبَهُ مَثَّلَغَ ثَمَنِهِ فَقَدُ عَتَقَ كُلُّهُ.

أُخْرُ جَاهُ فِي الصَّحِيحِ. [صحيح ـ تقدم قبله]

(۲۱۳۴۳) ابن عمر بناتی نبی ناپیم کے نقل فرماتے ہیں کہ جس نے غلام کا اپنا حصہ آ زاد کردیا اور باقی مائدہ کو آ زاد کرنے کی قیمت موجود ہوتو وہکمل آ زاد ہے۔

# (٤)باب مَنْ قَالَ يَعْتِقُ بِالْقُولِ وَيَدُفَعُ الْقِيمَةَ

## جو كہتاہے كەصرف قول سے آزادى مل جائے گى اور قیمت واپس كردے گا

( ١١٣٤٥ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَلَّانَا أَبُو بَكُوٍ أَخْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيةُ حَلَّانَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ حَلَّانَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ٱنْبَانَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ

(ح) قَالَ وَأَخْبَرُنِى أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ وَاللَّفُظُ لَهُ أَنْبَأَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ حَدَّنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّا يُحَدِّثُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ عَلَى حَدُّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّا يُحَدِّثُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَهُولُ سَمِعْتُ نَافِعً يُحَدِّثُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - مَنْ عَبُد اللَّهِ عَمُولُ : مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا فِي مَمْلُولٍ كُلْفَ مَا يَهِي قَاعُتَهُ . وَكَانَ نَافِع يَهُولُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - مَنْ عَلَى مَنْ أَعْتَى نَصْ عَلِيهِ يَقُولُ أَمْ هُو شَيْءٌ فِي الْحَدِيثِ فَإِنْ لَمْ يَكُنُ عِنْدَهُ فَقَدْ جَازَ مَا صَنَعَ. قَالَ يَحْدِيثِ فَإِنْ لَمْ يَكُنُ عِنْدَهُ فَقَدْ جَازَ مَا صَنَعَ. وَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّعِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُشَى عَنْ عَبُدِ الْوَهَابِ. [صحح-متن عليه]

(۲۱۳۴۵) عبداللہ بن عمر مظافر ماتے ہیں کدرسول اللہ مظافر اے فر مایا: جس نے اپنے حصے کا غلام آزاد کر دیاا ہے تو باقی مائدہ غلام کوآزاد کرنے کا مکلف بنادیا جائے گا۔

یکی فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ انہوں نے اپن طرف سے میہ بات کمی یا حدیث میں ہے، اگر اس کے پاس قیمت موجود نہیں تو اتنائی کافی ہے، جو اس نے کیا۔

( ١٦٢٤٦ ) وَأَخْبَرُنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ أَلْبَأَنَا أَبُو الْفَصْلِ بْنُ خَمِيرُ وَيْهِ أَنْبَأَنَا أَخْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَأَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ - النَّهِ - قَالَ : أَيْمَا رَجُلٍ كَانَ لَهُ نَصِيبٌ فِي عَبْدٍ فَأَعْنَى لَصِيبَةً فَعَلَيْهِ أَنْ يُكْمِلَ عِنْقَهُ مِفِيمَةٍ عَدْلٍ . [صحيح منفن عليه]

(۲۱۳۳۲) ابن عمر طانتیافر ماتے ہیں کدرسول اللہ طانتی نے مایا: جس بندے کا غلام میں حصہ بواوراس نے اپنا حصہ آزاد کردیا تو اس کے ذمہ ہے کہ باقی ماندہ بھی آزاد کرے۔

( ٢١٣٤٧ ) أَخْبَرُنَا عَلِيَّ بُنُ أَخْمَدَ بُنِ عَبْدَانَ أَنْبَأَنَا أَخْمَدُ بُنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَلَّنَا عُفْمَانُ بُنُ عُمَرَ الطَّبِيِّ حَلَّانَا مُسَدَدٌ حَلَّانَا عُفَمَانُ بُنُ عُمَرَ الطَّبِيِّ عَمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - ثَالِئِلُ عَلَىٰ : مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا فِي مَمْلُوكٍ مُسَدَدٌ حَدَّقَنَا جُويُرِيَةُ بُنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - ثَالِئِلُ عَلَىٰ : مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا فِي مَمْلُوكٍ فَعَدُ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ مَا بَهِي إِنْ كَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ قَذْرُ لَمَنِهِ يَقَامُ قِيمَةً عَذْلٍ فَيُعْطَى شُرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ وَيُخَلِّى سَبِيلُ الْمُعْتَقِ .

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُسَدَّدٍ. [صحبح منفن عليه]

(٢١٣٨٧) أبن عمر عظم ألت إلى كدرسول الله مظل فرمايا: جس في غلام كا حصرة زادكر ديا تواس ك ومدلازم ب

باتی ماندہ غلام بھی آزاد کرے۔ اگراس کے پاس اتنی قیمت موجود ہے توعدل والی قیمت مقرر کی جائے گی۔ باتی شرکاء کوان کے حصے دیے جائیں گےاور آزاد کردہ کاراستہ چھوڑ دیا جائے گا۔

( ٢١٣٤٨ ) أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحُوْفِيُّ بِبَغْدَادَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُمٍ : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بَنِ الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا خَلَادُ بُنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا هِضَامُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِى نَافِعْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - مَثْنَظِيِّهِ - : مَنْ أَعْنَقَ مِنْ عَبْدٍ شِرْكًا فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْقِقَ مَا بَقِي .

وَفِي سَائِرِ الرِّوَايَاتِ الَّتِي قَلَّمْنَا ذِكْرَهَا مَا دَلَّ عَلَى هَذَا الْقُوْلِ وَفِيهَا مَا دَلَّ عَلَى الْقُوْلِ الْأَوَّلِ وَكَأَنَّهُمْ لَمْ يُرَاعُوا هَذَا وَإِنَّمَا رَاعُوا حُصُولَ الْعِنْقِ فِي الْجُمْلَةِ دُونَ وُجُوبِ الضَّمَانِ إِذَا كَانَ مُوسِرًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

[صحيح\_ متفق عليه]

(۲۱۳۳۸)عبداللہ بن عمر و اللہ اللہ علی کرسول اللہ علی نے فر مایا: جس نے غلام کا اپنا حصر آزاد کردیا اس کے ذمہ ہے کہ باتی ماندہ جھے بھی آزاد کروائے۔

( ١٣٤٩) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكُرِ : أَخْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيُّ قَالُوا أَنْبَأَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْجُمَاهِ ِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ - لَلَّئِے - قَالَ : مَنْ أَعْنَى شِرْكًا فِي مَمْلُوكٍ لَهُ فَقَدْ ضَمِنَ عِنْقَهُ يُقَوَّمُ الْعَبْدُ ثُمَّ يَعْنِقُ . [ضعف]

(۲۱۳۳۹) ابن عباس پڑٹھنا نبی طُوٹیز کے نقل فریاتے ہیں کہ جس نے اپنا حصہ غلام میں سے آ زاد کر دیا تو وہ اس کی آ زادی کا ضامن ہے،غلام کی قیمت لگائی جائے گی اوراس کوآ زاد کر دیا جائے گا۔

( . ٢١٣٥ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَلَقَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفَيَانَ حَلَقَنَا أَبُو بَكُو بَنُ أَبِي شَيْبَةَ حَلَثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْأَسُودِ وَأَمْنَا غُلاَمٌ قَدْ شَهِدَ الْقَادِسِيَّةَ وَأَبْلَى فِيهَا فَأَرَادُوا عِنْقَهُ وَكُنْتُ صَغِيرًا فَلَدَّكُرَ الْأَسُودُ فَلِكَ لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَامٌ وَلَا يَعْمَلُ وَيَهُ أَلَا لَهُ عَنْهُ وَكُنْتُ صَغِيرًا فَلَدَّكُرَ الْأَسُودُ فَلِكَ لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ مَا رَغِبْنُمُ فِيهِ أَوْ يَأْخُذَ لَوسِيةٍ حَتَى يَوْعَبَ فِي مِنْلِ مَا رَغِبْنُمُ فِيهِ أَوْ يَأْخُذَ لَوسِيةً وَلَكُ نَصِيهِ خَتَى يَوْعَبَ فِي مِنْلِ مَا رَغِبْنُمُ فِيهِ أَوْ يَأْخُذَ لَوسِيةً وَلَكُ لَوسِيةٍ وَقَدْ رُوِينَا عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا ذَلَّ عَلَى هَذَا.

وَرُونَى فِي مِثْلِ هَذَا الْمَعْنَى حَدِيثٌ مُرْسَلٌ. [صحبح]

(۲۱۳۵۰)عبدالرحمٰن بن یزیدفرماتے ہیں کہ میرے،اسوداور ہماری ماں کے درمیان ایک غلام مشترک تھا، وہ جنگ قادسیہ میں حاضر ہوا۔ وہاں رہا۔ انہوں نے اس کی آزادی کا ارادہ کیا، میں چھوٹا تھا، اسود نے حضرت عمر ٹاٹٹڈ کے سامنے تذکرہ کیا تو حضرت عمر ٹاٹٹڈ نے فرمایا:تم آزاد کرواور عبدالرحمٰن اپنے حصہ پر برقر ارز ہیں گے یااینا حصہ لے لیس گے۔

( ٢١٣٥١ ) أَخْبَرُنَا أَبُو نَصُرِ بِنُ قَتَادَةً آنِبَانَا أَبُو الْفَصْلِ بْنُ خَمِيرُ وَيْهِ آنَبَانَا أَخْمَدُ بْنُ نَجْدَةً حَلَّانَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ حَلَّانَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ : أَنَّ يَنِي سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ كَانَ لَهُمْ غُلامً فَلَامًا عَنْفَهُ كُلُهُمْ إِلَّا رَجُلًا وَاحِدًا فَلَحَبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - نَائِظً - يُسْتَشْفَعُ بِهِ عَلَى الرَّجُلِ فَوَهَبَ الرَّجُلُ نَصِيبَهُ لِلْمَانِيقِ مَلْ اللَّهِ - نَائِظً - وَالرَّجُلُ يَقَالُ لَهُ رَافِعٌ أَبُو الْبِهِي. لِلنَّيِّيِ - نَائِظً - وَالرَّجُلُ يَقَالُ لَهُ رَافِعٌ أَبُو الْبِهِي. لِلنَّيِي - نَائِظُ وَيَحْتَمَلُ أَنَهُمْ كَانُوا مُعْسِرِينَ وَالْحَدِيثُ مُنْقَطِعُ عَلَى أَنَهُ لَمْ يُحْتَقُ بِاللَّفُظِ وَيُحْتَمَلُ أَنَهُمْ كَانُوا مُعْسِرِينَ وَالْحَدِيثُ مُنْقَطِعُ عَلَى أَنَهُ لَمْ يُحْتَقِ بِاللَّفُظِ وَيُحْتَمَلُ أَنَهُمْ كَانُوا مُعْسِرِينَ وَالْحَدِيثُ مُنْقَطِعُ وَيُحْتَمَلُ أَنَهُمْ كَانُوا مُعْسِرِينَ وَالْحَدِيثُ مُنْقَطِعُ وَيَحْتَمَلُ أَنَهُمْ كَانُوا مُعْسِرِينَ وَالْحَدِيثُ مُنْقَطِعُ وَيَعْتَعَلَى بُنِ أَمِينَا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَمَيّةً عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ فِى هَذَا قِصَّةً أَخْرَى لَهُ وَاللَهُ أَعْلَمُ وَاللّهُ مُؤْلِ السَعِيلِ عَنْ إِلْسَمَاعِيلَ بْنِ أَمْكُمْ فَذَ مَضَى فِى الْجُزْءِ قَبْلَهُ وَاللّهُ أَعْلَمُ وَالْكُو مُوسُولِ اللّهُ وَاللّهُ مُعْرَافٍ مُنْ جَدِهِ الصَّورَةَ وَالْمُومُ وَاللّهُ مُعْلَى الْمُعْلِعُ مِنْ الْمُعْلِعُ وَاللّهُ مُنْ الْمُؤْمِ وَلَوْلُولُ مُنْ وَاللّهُ الْمُؤْمِ وَلَاللّهُ أَعْلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُنْ الْمُؤْمُ وَالْمُعُولُ وَالْمُولِينَا عَنْ إِلْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَلَاللّهُ أَوْلُهُ وَاللّهُ الْمُؤْمِ وَلَوْلُولُ وَلَالِكُونُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُنْ وَلَوْلُولُ وَالْمُ وَالْمُؤْمِ وَلِنَا عَلَى الْمُؤْمِ وَلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُنْ الْمُؤْمُ وَاللّهُ مُعْلَى الْمُؤْمُ وَلِيلًا مُعْلَعُ وَلَالِهُ وَاللّهُ الْمُؤْمِ وَلَولُولُ الْمُؤْمِ وَلِهُ الْمُعْمُ وَلِهُ الْمُؤْمُولُ وَاللْمُ وَاللْمُ وَالْمُؤْمِولُولُ وَلِمُ الْمُؤْمِ وَاللْمُ

(۲۱۳۵۱) محدین عمروبن سعید فرماتے ہیں کہ بنوسعید بن عاص کا غلام تھا، ان سب نے آزاد کردیا سوائے ایک آدمی کے فلام نے نبی طابقاً کی سفارش ڈلوائی تو اس نے اپنا حصہ نبی طابقاً کو جبہ کردیا، آپ طابقاً نے اس کو آزاد کردیا اور غلام کہا کرتا تھا کہ میں رسول اللہ طابقاً کا آزاد کردہ غلام ہوں۔

# (٨)باب مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَهُوَ مُعْسِرٍ

### جس نے اپناحصہ غلام میں سے آزاد کردیا، حالاں کہوہ مال دار ہے

( ٢١٣٥٢ ) أَخْبَرُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكُو : أَحْمَدُ بُنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى وَأَبُو زَكَرِيَّا بُنُ أَبِى إِسْحَاقَ الْمُزَكِّى قَالُوا حَذَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بُنُ يَعْفُوبَ أَنْبَانَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ الْحَكِمِ أَنْبَانَا ابْنُ وَهُبٍ أَخْبَرَنِى مَالِكُ بُنُ أَنَسِ

(ح) وَحَلَّكُنَا ٱبُو جَعْفُو كَامِلُ بُنُ أَحْمَدَ الْمُسْتَمْلِئُ آنَبَانَا ٱبُو سَهْلِ بِشُرُ بْنُ أَحْمَدَ الإِسْفَرَائِينِيُّ حَلَّقَا دَاوُدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْبَيْهُةِيُّ حَلَّنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قُلْتُ لِمَالِكٍ حَلَّقَكَ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْهِ فِيمَةَ الْعَدْلِ فَآهُ فِي عَبْدٍ وَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوْمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ فَآعُطَى شُرَكَاوُهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلَّا فَقَدُ عَنَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ قَالَ نَعَمْ

رَوَاهُ الْبُخَادِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبُلِهِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مَالِكٍ وَرَوَّاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى.

[صحيح\_متفق عليه]

(۲۱۳۵۲) ابن عمر خاتش فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤینی نے فرمایا: جس نے غلام میں سے اپنا حصہ آزاد کر دیا اور اس کے پاس غلام کی قیمت کی رقم موجود ہوتو عاولا نہ قیمت مقرر کی جائے گی۔شرکاء کوان کے جصے دیے جائیں گے اور غلام آزاد ہوگا۔وگرنہ جتنا آزاد ہوا اتنائی آزاد کیا جائے گا؟ فرمایا: ہاں۔ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ أَمَّا حَدِيثُ أَيُّوبَ فَقَدْ ذَكُرْنَاهُ فِيمَا مَضَى. [صحيح]

(۲۱۳۵۳) امام مالک دهط نے اس زیادتی میں موافقت کی ہے کہ جتنا آزاد ہو گیاا تنابی آزاد ہے ، بعض وَرَقَ مِنْهُ مَا رُقَ

کے الفاظ اوا کیے ہیں۔

( ٢١٢٥٤) وَأَخْبَرُنَا أَبُو عَمْرٍ و الْآدِيبُ آلْبَأَنَا أَبُو بَكُرٍ الإِسْمَاعِيلِيَّ أَخْبَرَنِى أَبُو بَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - نَاتُنَظِّ- : مَنْ أَغْتَقَ نَصِيبًا مِنْ عَبْدٍ أَوْ شِرْكًا كَانَ لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبُلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ فَهُوَ عَشِيقٌ . قَالَ فَلَا أَدْرِى أَهُوَ فِي الْمَحَدِيثِ عَنِ النَّبِي - يَنْائِظِ- أَوْ شَيْءٌ قَالَهُ نَافِعٌ وَإِلَّا فَقَدْ عَنَقَ مِنْهُ مَا عَنَقَ.

أَخُرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ هَكُذَا وَفِيهِ دَلَالَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَشُكُّ فِيهِ. وَمَالِكُ بُنُ أَنَسٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَثْبَنَهُ عَنِ الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ - مَالَّتِهِ - فَالْحُكُمُ لَهُ دُونَهُ. وَأَمَّا فَضُلُ حِفْظِ مَالِكٍ فَهُوَ عِنْدَ جَمَاعَةِ أَهُلِ الْحَدِيثِ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ. [صحح متفق عليه]

(۲۱۳۵۳) این عمر ﷺ رسول الله طاقی این عمر الله طاقی این کا می این کا این عمر الله طاقی الله طاقی این عمر الله طاقی الله طاقی کا کراس خلام کوآزاد کردیا جائے گا۔ راوی فرماتے ہیں: کیا بیصدیث ہے یا نافع کا قول؟ وگرنہ جنتا اس نے آزاد کردیا تناوہ آزاد ہوجائے گا۔

( ٢١٣٥٥ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ إِسْحَاقَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّنَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئِی لا يُقَدِّمُ عَلَى مَالِكٍ أَحَدًا. [صحبح]

( ١٦٢٥٦ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْعَنَزِيُّ يَقُولُ سَمِعْتُ مُخْمَانَ بْنَ سَعِيدٍ الدَّارِمِيَّ

( ١١٣٥٧ ) وَأَخْبَرُنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ٱلْبَانَا أَبُو مُحَمَّدِ بُنُ أَخْتِ أَبِى عَوَانَةَ حَلَّقِنِى خَالِى حَلَّقَنَا الْمَيْمُونِيُّ قَالَ سَمِعْتُ يَخْيَى بُنَ مَعِينِ وَأَخْمَدُ بُنَ حَنْبِلِ جَمِيعًا يَقُولَانِ كَانَ مَالِكٌ مِنْ ٱلْبُتِ النَّاسِ فِى حَدِيثِهِ قَالَ أَخْمَدُ بُنُ حَنْبِلِ جَمِيعًا يَقُولَانِ كَانَ مَالِكٌ مِنْ ٱلْبُتِ النَّاسِ فِى حَدِيثِهِ قَالَ أَخْمَدُ بُنُ حَنْبِلِ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَالِكٌ وَلا سِيَّمَا مَدَيْقٌ. [صحبح]

(٢١٣٥٨) أَخْبَرُنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بَكُو مُحَمَّدُ بُنَ أَحْمَدَ الْجِيرِى يَقُولُ سَمِعْتُ الْحُسَيْنَ بُنَ مُحَمَّدٍ الْقَبَانِيُّ يَقُولُ سَمِعْتُ الْحُسَيْنَ بُنَ مُحَمَّدٍ الْقَبَانِيُّ يَقُولُ سَمِعْتُ أَيُّوبَ الْقَبَانِيُّ يَقُولُ سَمِعْتُ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيُّ يَقُولُ لَقَدُ كَانَتُ لِمَالِكِ حَلْقَةً فِي حَيَاةِ نَافِعِ. [صحبح]

(٢١٣٥٨) ايوب جستاني فرمات بي كرامام ما لك رافظ كانا فع كي زند كي من ايك حاقة فقار

( ١٦٢٥٩) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَنِينِ بَنُ الْفَصْلِ الْقَطَّانُ بِبَغُدَادَ أَنْبَانَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّقَنَا يَعْفُوبُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّتِنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي رُكُينٍ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهُبٍ حَدَّتِنِي مَالِكٌ قَالَ قَالَ لِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْحُبُ لِي مِالَةَ حَدَّيْنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي رُكْبُ إِنْ أَنْبَانَا ابْنُ وَهُبٍ حَدَّتِنِي مَالِكٌ قَالَ قَالَ لِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْحُبُ لِي مِالَةَ حَدِيثٍ مِنْ حَدِيثٍ مِنْ حَدِيثٍ ابْنِ شِهَابِ النَّقِهَا لِي وَأَعْطَانِي رَقًا قَلِيمًا قَدِ اصْفَرَ قَالَ فَكَتَبُثُ لَهُ يَلْكَ الْإَحَادِيثَ حَتَّى عَلَى مَالِكُ وَقُلُّ رَجُلٌ كُنْتُ أَنْعَلَمُ مِنْهُ مَا مَاتَ حَتَّى كَانَ يَجِينُنِي فَيَسْتَفْقِينِي.

وَأَمَّا مُوَافَقَةُ مَنْ وَافَقَ مَالِكًا عَلَى هَلِهِ الزِّيَادَةِ فَفِيمًا.[صحيح]

(۲۱۳۵۹) امام ما لک افرائے فرماتے ہیں کہ بجی بن سعید نے جھے کہا کدابن شہاب کی سواحادیث تحریر کرکے دور میں نے یہ احادیث تکھوادیں اور صاف لکھ دیں ، امام مالک بڑائے فرماتے ہیں: بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ میں نے ان سے علم سیکھا، وہ فوت ہونے سے پہلے میرے پاس آ کر جھے سے فنوی طلب کرتے تھے۔

الْخُبَرُنَا أَبُو طَاهِرِ الْفَقِيهُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُرٍ : مُحَمَّدُ بُنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ حَلَّكَ مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ الشَّلَمِيُّ حَلَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبَرُ اللهِ بَنْ عُمَرَ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَثَلَثُهُ مَحَمَّدُ بُنُ عُمَدُ وَإِنْ لَمُ يَكُنُ لَهُ مَالٌ اللهِ مَثَلَثُهُ مِعْتُهُ كُلّهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ وَإِنْ لَمُ يَكُنُ لَهُ مَالٌ اللهِ مَثْلُولٍ فَعَلَيْهِ عِنْقُهُ كُلّهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ وَإِنْ لَمُ يَكُنُ لَهُ مَالٌ أَعْتَقَ مِنْهُ مَا أَعْتَقَ مِنْهُ مَا أَعْتَقَ . [صحيح منفن عليه]

(۲۱۳۲۰) این عمر المنظافر ماتے بیں کررسول اللہ تلفظ نے فرمایا: جس نے غلام میں سے اپنا حصد آ وادکیا تو پوراغلام آزاد کرنا اس کے ذمہ ہے۔ اگراس کے پاس اس کی قیمت کے برابر مال موجود ہو، وگرنہ جتنا اس نے آزاد کردیا اتنا آزاد ہوجائے گا۔ (۲۱۳۱۱) اُخبرَ کَا آبُو عَمْرِ و : مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْآدِیبُ آنْیَاکَا آبُو بَکْمِ الْاِسْمَاعِیلِیُّ اَخْبَویٰی آبُو الْقایسِمِ الْمَنسِعِیُّ عَدَّثَنَا آبُو بَکْرِ بُنُ آبِی شیبَهَ حَدَّثَنَا آبُو اُسَامَةَ وَابْنُ نَمْیْرِ (ح) قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَحَدَّثَنَّا عِمْرَانُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عُثْمَانٌ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ

(ح) قَالَ وَأَخْبَرَيْنِي الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ نُمَيْرٍ حَذَّثَنَا أَبِي قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -تَلَظِّلُ- : مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ عِنْفُهُ كُلِّهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَهُلُغُ فَمَنَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ أَعْتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ .

هَذَا حَدِيثُ ابْنِ نُمَيْرٍ وَفِي حَدِيثٍ أَبِي بَكْرٍ وَعُنْمَانَ الْعَلَيْهِ عِنْقُهُ كُلِّهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنُ لَهُ مَالٌ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَةً عَدْلٍ . يَعْنِي عَلَى الْمُعْتِقِ عَنَقَ مِنْهُ مَا عَنَقَ.

رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي أَسَامَةَ وَرَوَاهُ مُسُلِمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَمَيْرٍ. وَكَلَلِكَ رَوَاهُ خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِمَعْنَى ابْنِ نُمَيْرٍ. [صحح تقدم فبله]

(٢١٣٦١) ابن عمر الشخافر مائے بین كدرسول الله على في في الله على من سے اپنا حصد آزادكرد يا كمل آزادكرنااس

(ب) ابو بکرعثان کی حدیث میں ہے کہ کمل آزاد کرنا اس کے ذمہ ہے، اگر اس کے پاس مال موجود ہو، اگر مال موجود نہ ہوتو عدل والی قیمت لگائی جائے گی، بینی آزاد کرنے والے کی جانب ہے اتنا آزاد ہو کیا جتنا اس نے آزاد کیا تھا۔

( ١٣٦٢ ) وَأَخْبَرَكَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَانَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْكَغْبِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَيُّوبَ أَنْبَانَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْكَغْبِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَيُّوبَ أَنْبَانَا عَبُدُ اللَّهِ بُنِ عُمَّرَ عَنِ ابْنِ عُمَّرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - نَشَيِّهُمْ : مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا فِي عَبُدٍ فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ قَدْرَ مَا يَبْلُغُ فِيمَتَهُ قَوْمَ عَلَيْهِ قِيمَةُ عَدُلٍ وَإِلاَّ وَقَدْ عَنَى مِنْهُ مَا عَنَقَ .

رُوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ شَيْبَانَ. [صحيح متفق عليه]

(۲۱۳۷۲) این عمر چیخبافر ماتے ہیں کہ رسول اللہ سکھٹانے فر مایا: جس نے غلام میں سے اپنا حصد آزاد کر دیا اور مال بھی ہوتو پھر انصاف والی قیمت مقرر کریں گے ،وگر نہ جتنا اس نے آزاد کر دیا اتنا آزاد ہوجائے گا۔

( ١٦٦٦ ) أَخْبَرُنَا أَبُو بَكُو أَخْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ الْفَقِيهُ أَنْبَأَنَا عَلِيٌّ بُنُ عُمَوَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُمٍ النَّيْسَابُورِئُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ الْحَكِمِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَرْزُوقِ الْكَغْبِيُّ حَدَّثَنَا السَمَاعِيلُ بْنُ مَرْزُوقِ الْكَغْبِيُّ حَدَّثَنَا اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ وَيَعْمَى اللَّهُ عَنْهُ وَيَعْمَ وَقِيلًا أَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ وَيَعْمَى اللَّهُ عَنْهُ وَلِمَا عَنَى مِنْهُ مَا عَنْقَ وَرَقَ مَا يَقِي . وقَدْ عَنَى عَلَيْهِ الْعَبْدُ إِنْ كَانَ مُوسِرًا وَإِلَّا عَنَى مِنْهُ مَا عَنَقَ وَرَقَ مَا يَقِي .

وَأَمَّا حَدِيثٌ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ بِإِبْطَالِ الإِسْتِسْعَاءِ. [صحبح منفق عليه]

(۲۱۳۶۳) ابن عمر طاخبافر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مُنظِیم نے فر مایا: جس نے غلام میں سے اپنا حصد آزاد کر دیا تو پھرعدل والی قیمت مقرر کی جائے گی۔ وہ اپنے شرکا کو دے گا اور غلام آزاد ہو جائے گا ، اگر وہ مال دار ہے ، وگرنہ جتنا آزاد ہواا تنا آزاد ہے ، یاتی غلام ہی رہے گا۔

( ٢٢٦٦) فَفِيمًا أَخْبَرُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُ مُحَمَّدٍ الْكَفِيقُ حَلَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتِيبَةَ حَلَّثُنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَلَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ : أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ بَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمُ فَذَعَاهُمُ رَسُولُ اللَّهِ - النَّالِةِ اللهِ اللّهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةً. [صحيح-مسلم ١٦٦٨]

(۲۱۳ ۲۳) عمران بن حسین فرمائے بین کرایک آ دی نے اپنے چھفلام موت کے دفت آ زاد کردیے اور مال بھی نہ تھا۔ آپ مقطم نے ان کو بلوایا ، تین حصوں میں تقسیم کردیا ، دوکو آپ مقطم نے آ زاد کردیا چار کوفلام رکھا اوراس آ دمی کے متعلق سخت بات کہی۔

# (٩)باب حُكْمِ الْمُعْتَقِ نِصْفُهُ

#### جس كانصف حصه آزاد كيا گيااس كاحكم

( ٢١٣٦٥ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيةُ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفَيَانَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ فُسَيْطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ تُوْبَانَ : أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْعَبْدِ يُعْتَقُ نِصْفُهُ قَالَ : أَخْكَامُهُ أَخْكَامُ الْعَبِيدِ حَتَّى يَغْتِقَ كُلُّهُ. [ضعيف]

(۲۱۳۷۵) محد بن عبدالرحمٰن بن تُوبان فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے ابن عمر پڑھنے ایسے غلام کے بارے میں سوال کیا جس کا نصف حصہ آزاد کردیا گیا۔ فرمایا: اس پرغلام والے احکام جاری مول کے یہاں تک کیمل آزاد نہ ہوجائے۔

( ١٦٣٦٦) أُخْبَرُنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَذَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفَيَانَ حَذَّثَنَا حَبَّانُ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَوٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنُ أَبِيهِ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَنِصْفُهُ حُرٌّ قَالَ : هُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ نِصْفٌ لِلَّذِى أَعْنَقَ وَنِصْفٌ لِلَّذِى لَمْ يُعْتِقُ. وَعَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَوٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلِيْنِ كَاتَبَ وَاحِدٌ وَأَعْنَقَ لِللَّهُ مِنْ مَعْمَو عَنْ جَابِرٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ كَاتَبَ وَاحِدٌ وَأَعْنَقَ وَإِحِدٌ وَأَعْنَقَ وَإِحِدٌ ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّى قَالَ : مَالَّهُ نِصْفَيْنِ لِلْمُمْتِقِ نِصْفٌ وَلِلْمُكَاتِبِ نِصْفٌ جَعَلَهُ بَيْنَهُمَا.

(٢١٣ ٦٦) ابن طاؤس اپنے والدے نقل فرماتے ہیں کدا بیک آ دی فوت ہو گیا، و ونصف آ زاد تھا تو فرمانے لگے: آ دھے غلام کے احکام باقی آ زاد کے۔

(ب) جابر حضرت معنی نفش فرماتے ہیں کہ ایک غلام دومردوں کا تھا، ایک نے آ زاد کر دیا دوسرے نے مکا تبت کرلی، پھر

ادائيكى سے پہلے مكاتب كى وفات موكنى فرماتے بين اس كودوحصوں بين تقسيم كرديا \_ نصف آزا داورنصف غلام -

# (١٠) إِبَابِ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَعْتَقَ جَارِيَّةً حُبْلَى أَوْ أَعْتَقَ حَمْلَهَا

### جس نے حاملہ لونڈی مااس کے حمل کوآ زاد کردیا

( ١٦٣٧ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ حَلَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ حَلَّثَنَا حَبَّانُ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزَّهُوِىِّ وَعَنْ رَجُلٍ عَنِ الْحَسَنِ فِى رَجُلٍ قَالَ لَامَةٍ أَنْتِ حُرَّةً إِلَّا مَا فِى بَطُنِكِ قَالَا : هِى وَمَا فِى بَطُنِهَا حُرُّ وَلَيْسَ لَهُ اسْتِثْنَاءٌ.

وَكَالَ مَعْمَرٌ حَدَّثِنِي مَنْ سَأَلَ الْحَكَمَ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ. [صحيح. للنعرى فقط]

(۲۱۳۷۷) حضرت حسن ایک لونڈی کے متعلق فریاتے ہیں جس کے مالک نے اپنی لونڈی سے کہا: تو آ زاد ہے، تیراحمل نہیں ، سے مصرف

كَتِيْ بِين: لوغُرى اوراس كاحمل دونوں آزاد بين، اس ميں استثناء بين ہے۔ ( ١٩٣٨ ) أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُو : أَحْمَدُ بُنُ عَلِي أَنْبَأَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَصْبَهَانِي أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

٨٣٦٨) أَخْبَرُنَا أَبُو بَكُو : أَخْمَدُ بَنَ عَلِيَّ البَّالَا إِبْرَاهِيمَ بَنَ عَبْدِ اللهِ الاصبَهَائِيُّ البَالَا إِسمَاعِيلَ بن إِبرَاهِيمَ الْقَطَّانُ حَدَّثُنَا الْحَسَّنُ بُنُ عِيسَى أَنْبَانَا ابْنُ الْمُبَارَكِ أَنْبَانَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ : حُرُّ تَزَوَّجَ أَمَةً لِي فَحَمَلَتْ مِنْهُ فَأَعْتَقُتُ وَلَدَهَا فِي بَطْنِهَا لِمَنْ وَلَاؤُهُ قَالَ لِلَّذِي أَعْتَقَهُ لَكِنْ مِيرَاثُهُ لَابِيهِ.

(ق) وَهَذَا لَأَنَّ النَّسِيبَ يَتَقَدَّمُ الْمَوْلَى فِي الْمِيرَاثِ. [صحيح]

(۲۱۳۷۸) ابن جریج قرماتے ہیں کہ میں نے عطاء ہے کہا کہ آزاد آدی نے لونڈی ہے شادی کی وہ حاملہ ہوگئے۔ میں نے اس کے پہیٹ کے بچے کو آزاد کر دیا ، تو ولاء کس کی ہوگی؟ فرمایا: اس کے لیے جس نے اس کو آزاد کیا ہے ، کیکن وراثت اس کے باپ کی ہوگی ، کیوں کہ نسب ولاء سے مقدم ہوتا ہے۔

(١١)باب مَنْ قَالَ فِي الْمُعْسِرِ يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِي نَصِيبِ صَاحِبِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ

تنگ دست غلام سے کام کروا کراس کی قیمت اوا کروائے لیکن مشقت ڈ النا درست نہیں

( ٢١٣٦٩ ) أَخْبَرُنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو زَكِرِيَّا بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّى وَأَبُو بَكُو مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّى وَأَبُو بَكُو مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدُ بُنُ يَغْفُوبَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ أَنْبَانَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَانَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنِ النَّصْرِ بْنِ أَنْسَ عَنْ بَشِيرٍ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ هَارُونَ أَنْبَانَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي هُرَيْرَةً وَضِي اللَّهُ عَنْهُ بَشِيرٍ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَضِي اللَّهُ عَنْهُ بَنِ النِّهِ إِنْ كَانَ لَهُ شَوِيكٌ فِي مَمُلُوكٍ فَأَعْتَقَهُ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالُ وَإِنْ لَهُ مَالًا السِّتُسْعِي الْعَبْدُ فِي ثَمَنِ رَقَيْتِهِ غَيْرَ مَشْفُوقٍ عَلَيْهِ .

أَخُورَجَهُ الْبُحَادِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ أَوْجُومٍ عَنْ سَعِيدِ أَنِي عَرُوبَةَ. [صحيح-منف عليه] (٢١٣٦٩) ايو بريره اللهُ في تَلَيَّهُ اللهِ عَلَى فرماتے بين: جس كاغلام مِن حصر بواس في آزاد كرويا توباتى جانوں كا آزاد كرنا

اس پر لا زم ہے، اگر اس کے پاس مال ہواور اگر مال نہ ہوتو غلام ہے محنت کروائی جائے کین مشقت نہ والی جائے۔

( ١٦٣٧ ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِى أَبُو عَلِى الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِى الْحَافِظُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ أَبِى طَالِبٍ وَعَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِئُ فَالاَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنْبَأَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ سَعِيدٍ فَلَاكَرَهُ وَعَبْدُ اللّهِ بْنُ يُونُسَ عَنْ سَعِيدٍ فَلَاكَرَهُ إِبْرَاهِيمَ أَنْبَأَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ سَعِيدٍ فَلَاكَرَهُ إِنْ اللّهِ بْنَ يُونُسَ عَنْ سَعِيدٍ فَلَاكَرَهُ إِنْ اللّهِ بِإِنْ كَانَ لَهُ مَالًا فَإِنْ لَمْ بِإِنْسَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ مَنْدُولٍ فَكَلّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالًا فَإِنْ لَمْ يَعْمِلُوا لِهُ مَالًا فَلَوْ مَالًا فَإِنْ لَمْ
 يَكُنُ لَهُ مَالٌ فُومَ الْعَبْدُ فِيمَةً عَدْلِ ثُمَّ بُسُتَسْعَى فِي نَصِيبٍ صَاحِيدٍ اللّذِى لَمْ يُعْتِقُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ.

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ إِسَّحَاقَ وَغَيْرِهِ. [صحبح-منف عليه]

(۲۱۳۷۰) سعیدا پی سند کے قتل فرمائے ہیں کہ رسول اللہ تا پیٹا نے فرمایا: جس نے غلام کا اپنا حصہ آزاد کر دیا تو ہاتی ماندہ کو بھی آزاد کرنا اس پرلا زم ہے۔ اگر اس کے پاس مال ہو۔ اگر مال نہ جو تو عدل والی قیمت مقرر کی جائے اور ہاتی حصہ کے لیے غلام سے محنت کروائی جائے لیکن مشتقت نہ ڈالی جائے۔

( ٢١٣٨) أَخْبَرُنَا أَبُو طَاهِرِ الْفَقِيهُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ حَلَّنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ البَعْدَادِيُّ حَدَّثَنَا يَعْبِرُ بُنُ خَارِمِ قَالَ سَمِعْتُ قَنَادَةً يَقُولُ حَلَّتَنِي النَّصُرُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بَدُنَا يَحْبِرُ بْنُ خَارِمِ قَالَ سَمِعْتُ قَنَادَةً يَقُولُ حَلَّتِي النَّصُرُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بَنِ نَهِيكٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبًا هُرِيْرَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَنْكُونُ بَيْنَ وَبُولَ بَيْنَ وَسُولَ اللَّهِ مَنْكُونُ بَيْنَ لَهُ مَالُ رَجُلُنِ يَعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ. قَالَ : قَدْ عَنَى الْعَبْدُ يُقَومُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ قِيمَةً عَدْلٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالُ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْفُوقِ عَلَيْهِ. [صحيح]

(۲۱۳۷) حفرت ابو ہریرہ دی تافی فرمائے ہیں کدرسول اللہ نافی ہے ایک غلام کے بارے میں سوال ہوا جس کا ایک حصر آزاد کر دیا گیا، فرمایا: غلام تو آزاد ہے، لیکن اس حصدوالے پر قیمت ڈال دی جائے۔ اگر مال دار ہوتو ٹمیک، وگرنہ غلام سے محنت کروائی جائے لیکن مشقت ندؤالی جائے۔

( ١٦٢٧) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُهِ اللّهِ الْحَافِظُ حَدَّنَا أَبُو عَبُهِ اللّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ إِمْلاَءً حَدَّنَا عَلِيَّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي عِيسَى حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا قَتَادَةً عَنِ النَّصْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ - ظَالَ : مَنْ أَعْتَقَ شِقْطًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبُلُغُ قِيمَتُهُ أَعْتَقَ مِنْ مَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنُ لَهُ مَالُ اسْتَسْعِيَ الْعَبُدُ عَيْرَ مَشْفُوقٍ عَلَيْهِ.

رَوَاهُ الْكُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي النَّعْمَانِ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنْ جَرِّيرِ بْنِ حَازِم وَقَالَا عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْحَجَّاجُ بْنُ الْحَجَّاجِ وَأَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ وَمُوسَى بْنُ حَلَفٍ الْعَمَّىُّ عَنْ قَنَادَةَ ذَكُرُوا فِيهِ الإسْنِسْعَاءَ مُدُرَجًا فِي الْحَدِيثِ وَاسْنَشْهَدَ الْبُحَارِيُّ بِرِوَايَتِهِمْ وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنَّهُ صَعَّفَ أَمْرَ السِّعَايَةِ فِيهِ بِوجُوهٍ مِنْهَا أَنَّ شُعْبَةَ بْنَ الْحَجَّاحِ وَهِشَامَ الدَّسْتُوائِيَّ رَوَيَا هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ لَيْسَ فِيهِ اسْنِسْعَاءٌ وَهُمَا أَحْفَظُ

قَالَ الشَّيْخُ رَحِمُهُ اللَّهُ وَقَلْدُ قَلَّمْنَا رَوَايَتَهُمَا. [صحيح\_متفق عليه]

(۲۱۳۷۲) حضرت ابو ہریرہ ٹائٹ نی سُلٹا ہے نقل فرماتے ہیں کہ جس نے غلام کا اپنا حصہ آزاد کیا ادراس کے پاس مال بھی موجود ہوتو وہ مکمل آزاد کروائے۔اگراس کے پاس مال نہ ہوتو غلام سے محنت کروائی جائے ،لیکن مشقت نہ ڈالی جائے۔

( ١١٣٧٣) أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِیُّ الْحَافِظُ شُعْبَهُ وَهِشَامٌ أَحْفَظُ مَنْ وَوَاهُ عَنْ قَادَةَ وَلَمُ يَذْكُرَا فِيهِ الإِسْتِسْعَاءَ وَمِنْهَا أَنَّ الشَّافِعِیَّ سَحِع بَعْضَ أَهْلِ النَّطُو وَالتَّدَثِرُ مِنْهُمُ وَالْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ يَقُولُ لَوْ كَانَ حَدِيثُ سَعِيدِ بُنِ أَبِي عُرُوبَةَ فِي الإِسْتِسْعَاءِ مُنْفِرَدًا لَا يُخَالِفُهُ عُيْرُهُ مَا كَانَ ثَابِتَا قَالَ ذَلِكَ لَانَ حَدِيثَ بَشِيرِ بُنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً يُقَالُ إِنَّهُ مِنْ كَتَابٍ وَقَدْ رُوى عَنْ بَشِيرٍ أَنَّهُ فَرَأَ مَا كُتِبَ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَلَيْسَ فِيهِ مَا يُوهِنَ حَدِيثَةٌ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لَانَ سَعِيدًا يَنْفُورُهُ بِهِ وَالْحُقَاظُ يَتَوقَفُونَ فِي إِنْبَاتٍ مَا يَنْفِرَهُ بِهِ سَعِيدٌ لِاخْتِلَاطِهِ فِي آخِرِ عُصْرِهِ وَقَدْ وَافَقَهُ لَانَ سَعِيدًا يَنْفُورُهُ بِهِ وَالْحُقَاظُ يَتَوقَفُونَ فِي إِنْبَاتٍ مَا يَنْفَرِهُ بِهِ سَعِيدٌ لِاخْتِلَاطِهِ فِي آخِرِ عُصْرِهِ وَقَدْ وَافَقَهُ لَكُو سَعِيدًا يَنْفُورُهُ بِهِ وَالْحُقَاظُ يَتُوقَفُونَ فِي إِنْبَاتِ مَا يَنْفَرِهُ بِهِ سَعِيدٌ لِاخْتِلَاطِهِ فِي آخِرِ عُصْرِهِ وَقَدْ وَافَقَهُ عَنْ بَشِيرِ مِن بَهِيكٍ عَنْ أَيْنَ فَلَا فَلِكَ لَآنَ شَنَادَهُ مَنْ مَنْ وَاللَّهُ وَلَوْلَهُ مُوسَى بُنِ السَّوسُ عَنْ بَشِيرٍ مِنْ فَيْلِكَ هُو فِي إِحْدَى الرَّوابَتَيْنِ عَنْ هِشَامٍ وَقِيلَ عَنْ بَشِيرٍ عَنْ فَتَادَةً عَنْ بَشِيرٍ فَي إِنْ عَبْدِ اللّهِ وَكُلُّ هَذَا وَهُمْ وَالْفَولُ فَولُ الْآكُورِ.

وَالَّذِّى يُوهِّنُ أَمْرٌ السِّعَايَةِ فِيهِ رِوَايَةً هَمَّمَامٍ بْنِ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ حَيْثُ جَعَلَ الإسْتِسْعَاءَ مِنْ قَوْلِ قَتَادَةَ وَفَصَلَةً مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ -طَلِّظَةٍ - [صحيح]

( ٢١٣٧٤ ) أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبُدِ اللّهِ الْحَافِظُ فِي كِتَابِ مَعْرِفَةِ الْحَدِيثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْتَجَسَنِ الدَّرَابَجِرْدِيٌّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُفْرِءُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنِ النَّصْرِ بُنِ أَنَسِ عَنْ بَشِيرٍ بُنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَعَرَّمَهُ النَّبِيُّ - ثَمَنَهُ شَعْدًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَعَرَّمَهُ النَّبِيُّ - ثَلِيلًا - ثَمَنَهُ

قَالَ هَمَّاهٌ فَكَانَ قَنَادَةً يَقُولُ :إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ. [صحيح. تقدم قبله بواحد]

(۲۱۳۷۳) حضرت ابو ہریرہ بڑاٹٹافر ماتے ہیں کہ ایک آ دی نے غلام کا اپنا حصہ آ زاد کر دیا تو نبی ٹڑٹٹا نے اس پر قیمت کی چئ ڈال دی۔ قل دہ کہتے ہیں:اگراس کے پاس مال نہ بوتو غلام سے محنت کروالیں۔

( ٢١٣٧ ) وَأَخْبَرَكَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي أَبُو عَلِيٌّ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حُرَيْثٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِءُ حَدَّثَنِي أَبِي

(ح) وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ أَنْبَأَنَا عَلِيٌّ بُنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ أَبِي عِيسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ يَوِيدَ الْمُقْرِءُ حَذَّنَنا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنِ النَّصْرِ بُنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَجُلاً أَعْنَقَ شِفْصًا مِنْ مَمْلُوكٍ فَأَجَازَ النَّبِيُّ - عَلَيْنَا مُعَقَّةُ وَغَوَّمَةً

يَقِيَّةَ ثَمَيْهِ. قَالَ قَتَادَةُ : إِنَّ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرٌ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ. [صحبح تقدم قبله] (۲۱۳۷۵) حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ فرماتے ہیں کدایک آ دی نے غلام کا اپنا حصد آ زاد کردیا تو نبی اللہ نے اس کی آ زادی کو جائز قرار دیااوراس کی قیت کی چنی اس پرڈال دی۔ قارہ فرماتے ہیں: اگراس کے پاس مال ندہوتو محنت کروالیں لیکن مشقت

( ١١٣٧٦ ) أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُرٍ حَلَّاتُنَا عَلِيٌّ فَالَ سَمِعْتُ النَّيْسَابُورِيَّ يَقُولُ مَا أَحْسَنَ مَا رَوَاهُ هَمَّامٌ صَبَطَهُ وَقَصَلَ بَيْنَ قُوْلِ النَّبِيِّ -مُلْئِلِهُ- وَبَيْنَ قَوْلِ قَتَادَةً وَفِيمَا بَلَغَنِي عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ الْخَطَابِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ الْمُنْذِيرِ صَاحِبِ الْحِكَافِيَّاتِ قَالَ هَذَا الْكَكَامُ مِنْ فُتْيَا قَتَادَةَ لَيْسَ مِنْ مَتْنِ الْحَدِيثِ ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ عَلِيٌّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْمُقْرِعِ عَنْ هَمَّامٍ ثُمَّ قَالَ فَقَدْ أُخْبَرَ هَمَّامٌ أَنَّ ذِكْرَ السُّعَائِية مِنْ قَوْلِ قَنَادَة وَٱلْحَقَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ الَّذِي مَيَّزَهُ هَمَّامٌ مِنْ قَوْلِ قَتَادَةً فَجَعَلَهُ مُنْصِلًا بِالْحَدِيثِ. [صحبح]

( ٢١٣٧٧ ) أَخْبَرُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي أَبُو عَلِيَّى الْحَافِظُ ٱنْبَأَنَا أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حُرَيْثٍ حَدَّثْنَا أَبُو مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بُنَ مَهْدِئًى يَقُولُ أَحَادِيثُ هَمَّامٍ عَنْ قَنَادَةَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ غَيْرِهِ لَأَنَّهُ كَتَبُهَا إِمْلَاءً. [صحبح]

(۲۱۳۷۷) ہمام جوا حادیث قبارہ نے نقل فر ماتے ہیں بیزیادہ سمجھ ہیں ؛ کیونکہ انہوں نے تحریر کیا تھا۔

( ٢١٣٧٨ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنَ كَامِلِ الْقَاضِى بَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا فِلاَبَةَ الرَّفَاشِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْمَدِينِيِّ يَقُولُ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ شُعْبَةُ أَعْلَمُ النَّاسِ بِحَدِيثِ قَتَادَةَ مَا سَمِعَ مِنْهُ وَمَا لَمْ يَسْمَعُ وَحِشَامٌ أَحْفَظُ وَسَعِيدٌ أَكْثَرُ قَالَ الظَّيْخُ رَحِمَةُ اللَّهُ وَقَلِ اجْنَمَعَ شُعْبَةُ مَعَ فَضُلِ حِفْظِهِ وَعِلْمِهِ بِمَا سَمِعَ مِنْ قَتَادَةً وَمَا لَمْ يَسْمَعْ وَهِشَامٌ مَعَ فَضُلِ حِفْظِهِ وَهَمَّامٌ مَعَ صِحَّةِ كِتَابِهِ وَزِيَادَةِ مَعْرِفَتِهِ بِمَا لَيْسَ مِنَ الْحَدِيثِ عَلَى خِلَافِ ابْنِ أَبِى عَرُوبَةً وَمَنْ وَافَقَهُ فِي إِذْرَاجِ السُّعَايَةِ فِي الْحَدِيثِ وَفِي هَذَا مَا يُشُكِلُ فِي نُبُوتِ الإِسْتِشْعَاءِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ.

وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ فَضَّلَ الإسْيَسْعَاءِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ فُتَيَا قَتَادَةً. [صحبح]

(١٥٢٧٩) أَخْبَرَنَا مَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ السُّوسِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عُقْبَةُ بْنُ عُلْقَمَةً قَالَ : سُئِلَ الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَبْدٍ بَيْنَ فَلَاَلَةِ لَهُ عَلَيْهِ بَنُ مَوْيَدٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عُقْبَةُ بْنُ عُلْقَمَةً قَالَ : سُئِلَ الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَبْدٍ بَيْنَ فَلَاقَةِ لَقَرِ كَاتَبَ أَحَدُهُمْ ثُمَّ أَعْتَقَ الآخَرُ وَأَمْسَكَ التَّالِثُ قَالَ ذُكِرَ عَنْ قَتَادَةً أَنَّهُ قَالَ لِهَذَا الّذِي أَمْسَكَ نَصِيبَهُ عَلَى الْمُعْتَقِ إِنْ كَانَ ذَا يَسَاوٍ عَنْ حَظْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ السَّسُعِي الْمَمْلُوكَ فِي النَّلُثِ مِنْ قِيمَتِهِ وَالْوَلَاءُ بَيْنَ الْمُعْتَقِ وَالْمُكَاتِ لِلْمُعْتِقِ النَّلُقَانِ وَلِلْمُكَاتِ النَّلُكَ وَمِنْهَا أَنْ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيلَ لِمَنْ حَضَرَ مِنْ أَهْلِ بَنْ الْمُعْتَقِ وَالْمُكَاتِ لِلْمُعْتَقِ وَالْمُكَاتِ لِللّهُ عَلَى النَّلُكُ وَمِنْهَا أَنْ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيلَ لِمَنْ حَضَرَ مِنْ أَهْلِ اللّهُ لِللّهُ عَنْ الْبِي عُمَرَ عَنِ النّبِي عُمَرَ عَنِ النّبِي مُ مَلَولَكُ وَهُذَا الْإِلْسَادُ أَيَّهُمَا كَانَ أَثَبَتُ قَالَ نَافِع عَنِ النّبِي عُمَرَ عَنِ النَّيِقِ عَنِ النّبِي عُمَرَ عَنِ النّبِي عُمَرَ عَنِ النّبِي عُمَرَ عَنِ النّبِي عُمَرَ عَنِ النّبِي عُمْرَ عَنِ النّبِي عُمْرَ عِنِ النّبِي عُمْرَ عَنِ النّبِي عُمْرَ عَنِ النّبِي عُمْرَ عَنِ الْمَنْ الْمُعْتَى الْمُنْ الْمُعْتَى الْمُعْتِي الْمُعْتَى الْمُنْ فَالِ السَّلَادُ الْمُعْتَلِقُ لَقَلَ اللّهِ الْعَلَى الْمُعْتَلُولُولُ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَقِي الْمُعْتَى الْمُؤْلِقُ الْمُعْتَقِيلُ الْمُعْتَى الْمُعْلَى السَّلَوقِيلُ الْمُعْتَى الْمُعْتَقِيلُ الْمِنْ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَقِلَ الْمُعْتَقِيلُ الْمُعْتَى الْمُنْ الْمُعْتَى الْمُعْتَقِيلُ الْمُعْتَقِيلُ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتِقُ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَقِيلُ الْمُعْتَى الْم

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَجِّمَهُ اللَّهُ قُلْتُ وَعَلَيْنَا أَنْ نَصِيْرَ إِلَى الْأَثْبَتِ مِنَ الْحَدِيثَيْنِ قَالَ نَعَمْ.

قَالَ الشَّيْخُ مَعَ نَافِع حَدِيثٌ عِمْرَانَ أَن حُصَيْنٍ بِإِبْطَالِ الرسْتِسْعَاءِ . [صحبح]

(۲۱۳۷۹) عقبہ بن علقمہ مہتے ہیں کہ اوزائی کے تین آ دمیوں کے مشترک غلام کے بارے میں سوال کیا گیا: ایک نے مکا تیب کرلی دوسرے نے آزاد کردیا تیسرے نے اپنا حصہ باقی رکھا۔ راوی کہتے ہیں کوفقا دہ سے ذکر کیا گیا: جس نے اپنا حصہ روکا تھا، اگروہ مال دارے۔ اگروہ مال دارنہیں تو ثلث قیت کی مزدوری کروالیں اور ولاء آزاد کیے ہوئے اور مکا تب کے درمیان ہے، آزاد کرنے دالے کو ۲/۳ ثلث اور مکا تب کے لیے ثلث۔

( ١٦٣٨ ) أُخْبَرُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَانَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدُ بُنَ إِسْمَاعِيلَ الْبُحَارِيَّ يَقُولُ أَصَحُّ الْأَسَانِيدِ كُلْهَا مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَر. [صحح] ( ٢١٣٨١ ) وَأَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ بُنُ عَبْدِ الْوَهَابِ الصَّرفِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو عَمْرِو بُنُ حَمْدَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدَ بُنَ إِسْمَاعِيلَ الْبُحَارِيَّ عَنْ أَصَحُ الْأَسَانِيدِ فَقَالَ مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْن عُمَر. [صحح] ابْن عُمَر. [صحح] ابْن عُمَر. [صحح]

﴿ ٣١٣٨٢) وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِى أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَو كَامِلُ بُنُ أَحْمَدَ الْمُسْتَمْلِيُّ أَنْبَأَنَا بِشُو بُنُ أَحْمَدَ الإِسْفَرَائِينِيٌّ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ الْحُسَيْنِ الْبَيْهَةِيُّ حَدَّثَنَا يَحْبَى بُنُ يَحْبَى أَنْبَأَنَا هُشَيْمٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِى قِلَابَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ يَنِى عَذْرَةً مِنْهُمْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَبْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَأَعْتَقَ رَسُولُ اللَّهِ - لَمَنْظَى وَلَيْقُ وَأَمْرَهُ أَنْ يَسْعَى فِي النَّلْنَيْنِ.

. فَقَدْ ذُكِرَ ذَلِكَ لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَالَ مَنْ حَضَرَهُ هُوَ مُرْسَلٌ وَلَوْ كَانَ مَوْصُولاً كَانَ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمَّ لَا يَغُوَّفُ وَلَهُ يَنْبُتُ حَدِيثُهُ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فَعَارَضْنَا مِنْهُمْ مُعَارِضٌ بِحَدِيثٍ آخَرَ فِي الرَّسِيْسُعَاءِ فَقَطَعَهُ عَلَيْهِ بَعْضُ أَصْحَابِهِ وَقَالَ لَا يَذْكُرُ مِثْلَ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدُّ يَعْرِفُ الْحَدِيثِ لِضَعْفِهِ. [ضعيف]

(۲۱۳۸۲) ایوقلا بہفر ماتے ہیں کہ بنوعذرہ قبیلے کے آ دمی نے اپنی موت کے وقت غلام آزاد کر دیااس کے پاس اور مال نہ تھا تو رسول الله ﷺ مخاصلاً خاصر آزاد کردیا اور تھم دیا کہ باقی ۲ ٹمکٹ میں غلام سے محنت کی جائے۔

( ٢١٣٨٣ ) أُخْبَرَنَا بِجَمِيعِ هَذَا الْكَلَامِ وَمَا نَقَلْتُهُ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ كَلَامِهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ أَنْبَالَا الرَّبِيعُ أَنْبَالَا الشَّافِعِيُّ فَذَكَرَهُ وَلَا أَدْرِى أَنَّ حَدِيثٍ غُورِضَ بِهِ. [ضعيف]

( ۲۱۳۸۳) امام شافعی بزنشے نے ہمیں خبر دی اور کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کون می حدیث اس کے مقابل ہیش کی گئی۔

( ١٦٨٤) وَلَكُلَّهُ عُورِضَ بِمَا أَخْبَرُنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَذَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفَيانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاتٍ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ بَدُرٍ عَنْ أَبِى يَحْيَى الْأَغْرَجِ قَالَ : بَنُ لَهُ مَالُ غَيْرُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَأَمَرَ النَّبِيُّ - مَنْائِكُ - أَنْ سُخِلَ النَّبِيُّ - مَنْائِكُ - مَنْائِكُ - أَنْ اللَّهُ عَلَى الْعَجَاجُ بُنُ أَرْطَاةَ وَهُوَ غَيْرُهُ مُحْتَجَّ بِهِ. [ضعبف]
يَشْعَى فِي الدَّيْنِ. وَهَذَا مُنْقَطِعٌ. وَرَاوِيهِ الْحَجَّاجُ بُنُ أَرْطَاةَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْتَجَّ بِهِ. [ضعبف]

(۲۱۳۸۳) ابو یجیٰ احرج فرماتے ہیں کہ نبی ٹائیٹی سے غلام کے بارے میں سوال کیا گیا جس کو اس کا ما لکہ موت کے وقت آ زا دکردے اوراس کا مال بھی ندہو واس پر قرض بھی ہوتو نبی ٹائیٹی نے فرمایا: قرض کے لیے بحث کروائی جائے ۔

( ٢١٣٨٥ ) أَوْ عُورِضَ بِمَا أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ السُّكُورَى بِيَغْدَادَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ حَلَّنَا سَعُدَانُ بُنُ نَصُو حَلَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْحَجَّاجِ بُنِ أَرْطَاةً عَنْ عَمْوِهِ بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ كَانَ لَلاَّتُونَ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللَّهِ - لِلْنَظِيِّةِ- يَقُولُونَ : إِذَا أَعْنَقَ الرَّجُلُ الْعَبْدُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّجُلِ فَهُو صَامِنٌ إِنْ كَانَ مُوسِرًا وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا سَعَى بِالْعَبْدِ صَاحِبُهُ فِي نِصْفِ قِيمَتِهِ غَيْرَ مَشْفُوقٍ عَلَيْهِ.

وَهَذَا أَيْضًا ضَعِيفٌ. الْحَجَّاجُ بُنُ أَرْطَاةَ لَا يُحْتَجَّ بِهِ. وَرُوِىَ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي السَّعَايَةِ وَهُوَ مُنْكَرٌّ بِمَرَّةٍ. [ضعيف]

(۲۱۳۸۵) سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ تین محابہ نے فرمایا: اگر ایک آ دمی غلام آ زاد کر دے جو دو کا مشترک تھا تو دوسرا ضامن ہے،اگر وہ مال دار ہے۔اگر وہ تنگ دست ہے تو پھران سے باقی قیمت میں محنت کروائی جائے ،لیکن مشقت نہ ڈالی جائے۔

( ١٦٢٨٦) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ يَعْفُوبَ النَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفُو : مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ النَّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْنَمَةَ زُهَيْرٌ بْنُ حَرْبِ قَالَ ذَكَرْتُ أَنَا وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ الْحَجَّاجَ بْنَ أَرْطَاةَ وَخِلَافُهُ عَنِ الثَّقَاتِ وَالْحُفَّاظِ فَنَذَاكُوْنَا مِنْ هَذَا النَّحْوِ أَحَادِيثَ كَثِيرَةً قَالَ فَذَكُوْنَا لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِى حَدِيتَ الْحَجَّاجِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ - النَّئِهِ- قَضَى أَنَّ الْعَبْدُ إِذَا كَانَ بَيْنَ الْمُعْنَقُ الْقِيمَةَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ السَّسُمِيَ الْعَبْدُ عَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ. فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَهَذَا أَيْضًا مِنُ أَعْظَمِ الْهُوْلَيَةِ كَيْفَ يَكُونُ هَذَا عَلَى مَا رَوَاهُ الْعَبْدُ عَنْ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ. فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَهَذَا أَيْضًا مِنُ أَعْظَمِ الْهُوْلَيَةِ كَيْفَ يَكُونُ هَذَا عَلَى مَا رَوَاهُ الْعَبْدُ عَنْ الْمِعْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَقَدْ رَوَاهُ عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ وَلَهْ يَكُنْ فِى الْمِعْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَقَدْ رَوَاهُ عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ وَلَهْ يَكُنْ فِى الْمِعْفِقِ وَالْمَ يَكُنْ فِى الْمِعْفِظِ فَلَا أَنْ اللّهِ بْنُ عَمَرَ وَلَهُ عَنْ الْمُولِيةِ فَكَانَ يُقَالُ إِنَّهُ وَاحِدٌ دَهْرِهِ فِى الْمِعْفِظِ فَهُ الْمَعْمَ وَلَا أَنْفَانِ مِنْكُنْ فِى الْمُحْدِيثِ فِى وَمَانِهِ فَكَانَ يُقَالُ إِنَّهُ وَالْإِنْفَانِ مِنْلُهُ أَوْ أَجْمَعُ مِنْهُ فِى كَثِيمِ مِنَ اللّهِ عَن ابْنِ عُمْرَ عَنِ النَّهِ فَكَانَ يُقَالُ إِنَّهُ وَاحِدٌ دَهْرِهِ فِى الْمُحْفِظِ فَهُ مَا يَعْمَ عَلَى اللّهِ فَى كَثِيمٍ مِنَ اللّهُ فَى كَثِيمٍ مِنَ اللّهُ وَالْمَانِ عَلَى الْمُولِيلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ الْمَالِيلُكُ بْنُ الْمَاعِيلُ وَالْمَانِ عَلَى مَنْ النَّهُ عَلَى عَلْمَ اللّهُ عَلَى مَنْ الْعَبْوقَ مِنْ النَّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ الْمَالِينَةُ وَأَصُولُوا عَنِ الْمُولِيلُولُ مَالًا فَإِنْ لَهُ مُلْ الْمُعَلِيلُهُ مَالًا فَى عَنْهُ عَلَى مَنْ الْعَبْولُ مَا الْمُولِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ عَنْ الْمُؤْمِ عَنِ النِهُ عَنْ النَّهُ عَلَى مَنْ الْعَيْدِ مَا أَعْتَقَى مَوْمَا فِى عَبْدٍ كُلْفَ عَنْ اللّهُ مُلْ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ عَنِ الْمُولُ الْمُؤْمُ عَنِ الْمُؤْمِلُ وَالْ مَنْ الْعَلْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ مُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُلُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤُ

قَالَ الْفَقِيهُ رَجِّمَهُ اللَّهُ وَأَمْرُ السَّعَايَةِ إِنْ ثَبَتَ فِي حَدِيثِ بَشِيرٍ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - النَّئِلِّ - فَفِيهِ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الإِنْجِيَارَ مِنْ جِهَةِ الْمُدِّدِ فَإِنَّهُ قَالَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ وَفِي الإِنْجَارِ عَلَيْهِ وَهُوَ يَأْبَاهُ مَشَقَّةٌ عَظِيمَةٌ عَلَيْهِ وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ بِالْحَتِيَارِهِ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَالِرِ الأَخْبَارِ مُخَالَفَةٌ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ

وَقَدْ تَأَوَّلُهُ بَغُضُ النَّاسِ فَقَالَ مَعْنَى السِّعَايَةِ أَنْ يُسْتَسْعَى الْعَبُدُ لِسَيِّدِهِ أَنْ يُسْتَخْدَمَ لِمَالِكِهِ وَلِلَّرِكَ قَالَ عَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ أَيْ لَا يُحَمَّلُ مِنَ الْخِدْمَةِ فَوْقَ مَا يَلْزَمُهُ بِحِصَّةِ الرَّقِّ. [صحبح]

(۲۱۳۸۷) ابن عمر پڑھنافر ماتے ہیں کہ نبی طبیع نے فیصلہ فر مایا: جب دوآ دمیوں کا غلام ہو، ایک آزاد کر دے تو آزاد کرنے والے کوضامن بنایا جائے گا اگروہ مال دار ہو۔اگر مالدار نہ ہوتو غلام سے مزدوری کردائی جائے۔

(ب) نافع ابن عمر پڑتھاہے اوروہ نبی ٹڑکٹا نے نقل فر ماتے ہیں کہ آپ ٹاٹٹا نے فر مایا جس نے اپناغلام کا حصہ آزاد کردیا اس پرلازم ہے کہ باقی مائدہ بھی آزاد کرئے ،اگر مال دار ہے اگر مال دارٹیس تو اتنائی آزاد ہوگا جتنا آزاد کردیا۔آقا اپنے خادم ہے اس کی طاقت ہے بڑھ کرخدمت ندلے۔

( ١٦٨٧ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذُهَارِيُّ أَنْبَانَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُو حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ حَنْبِلِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي بِشْرٍ الْعَنبُرِيِّ عَنِ ابْنِ الظَّلِبِ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ مِنُ مَمْلُوكٍ فَلَمْ يُضَمِّنُهُ النَّبِيُّ - يَشَائِلُهُ -.

قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبِلِ إِنَّمَا هُوَ بِالتَّاءِ يَعْنِي النَّلِبَ وَكَانَ شُعْبَةُ ٱلْنُغَ لَمْ يَبِينِ النَّاءَ مِنَ الثَّاءِ

قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ وَهَذَا ۚ لَا يُخَالِفُ مَا مَضَى مِنَ الْاحَادِيثِ وَإِنَّمَا هُوَ فِي الْمُعْسِرِ إِذَا أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنْ

مَمْلُولٍ فَلَا يَضْمَنَ الْبَاقِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ. [ضعف]

(۲۱۳۸۷) ابن ثلب اپنے والدے نقل فرماتے ہیں کہ ایک آ دی نے غلام کا اپنا حصہ آزاد کر دیا تو ٹی ظرفی نے اس کوضامن خہیں بنایا۔

## (۱۲) باب مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ فِي مَرَّضِ مَوْتِهِ مِضْ الموت بيل اينا حصه آزاد كرنے كابيان

( ١٦٨٨ ) أُخْبَرُنَا أَبُو عَبُدِ اللّهِ الْحَافِظُ حَلَّنَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَلَّنَنَا السُّرَاجُ حَلَّنَنَا أَخْمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْبِرُتِيُّ حَلَّنَنَا أَبُو الْمَاكِ عَلَيْكِ عَلَيْنَا أَجُو عَنِ ابْنِ عُمَو عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْكِ عَلَيْفَةَ حَلَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُسُلِم عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى أَخْبَرَنِى نَافِعْ عَنِ ابْنِ عُمَوَ عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْكِ عَلَيْهِ فَلَمْ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ ثُمَّ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ وَهُوَ حَنَّى أَفِيمَ عَلَيْهِ فِيمَةَ عَدُل فِي مَالِهِ ثُمَّ أَعْتِقَ فَالَ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ ابْنِ عُمَو عَنْ وَسُولِ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ فَعَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى أَنْ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلْ

قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ هَكُذَا قَالَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ. [صحبح- احرحه النسائي في الكبرى ٤٩٢٧] ( ٢١٣٨٨) ابن عمر بِالنَّبُدسول الله طَلِيْقِ سَنْقُل فرمات بي كه جب آ دى غلام بين شريك مو پھراپنا حسرآ زادكردے اور وہ زندہ ہو، پھراس كے مال سے عدل والى قيمت قائم كى جائے گى، پھرآ زادكر دياجائے گا، يعنی قيمت اس كى زندگى بين قائم كى جائے گي موت كے بعد نبيس۔

( ١٦٨٩ ) أَخْبَرَنَا عَنْ زَاهِرِ بْنِ أَخْمَدَ الْفَقِيهِ آلْيَانَا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمُرو الطَّبِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ الْمُوسِةِ الْمُعَلِّقِ أَنْهُ مُحَمَّدُ الْمُوسِةِ الْمُؤْتِ الْمُوسِةِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ وَلَوْسَ ذَلِكَ عِنْدَ الْمَوْتِ . وَأَغْتَقَ رَجُلٌ نَصِيبَةً قَالَ يُقَامُ عَلَيْهِ الْقِيمَةُ يَوْمَ الْعِنْقِ وَلَيْسَ ذَلِكَ عِنْدَ الْمَوْتِ

فَالَ الشُّيْحُ الزَّاهِرُ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَلَيْسَتُ هَلِهِ اللَّفَظَّةُ فِي كُلِّ حَدِيثٍ. [صحيح]

(۲۱۳۸۹) این عمر ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عظیم نے فیصلہ فرمایا: جوغلام مشترک ہواور آ دمی اپنے حصہ کوآ زاد کر دے تو آ زادی دالے دن کی قیت قائم ہوگی ،موت کے وقت نہیں۔

## (١٣)باب عِتْقِ الْعَبِيدِ لاَ يَخُرُجُونَ مِنَ الثُّلُثِ

غلاموں کی آزادی اوران کوتین حصوں میں تقسیم کیے جانے کابیان

( ٢١٣٩٠ ) أَخْبَرَنَا ٱبُو زَكْرِيّاً بُنَّ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي وَأَبُو بَكُرٍ : أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي وَغَيْرُهُمَا قَالُوا حَذَّكَا

أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَغْفُوبَ أَنْهَأَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ آنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ أَنْبَأَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَبُوبَ عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ عَنْ أَبِى الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ : أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْانْصَارِ أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ فَأَغْنَقَ سِنَّةَ مَمَالِيكَ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ أَوْ قَالَ أَعْنَقَ عِنْدَ مَوْتِهِ سِنَّةَ مَمَالِيكَ لَهُ وَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ غَيْرُهُمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ - نَنْظِيْہُ- فَقَالَ فِيهِ قَوْلاً شَدِيدًا لُمَّ دَعَاهُمْ فَجَزَّأَهُمْ فَلَائَةَ أَجْزَاءٍ فَآفُرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْنَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَ أَرْبَعَةً.

[صحيح\_مسلم ١٦٦٨]

(۲۱۳۹۰) عمران بن حصین فرماتے ہیں کہ انصاری مردنے اپنی موت کے وقت چھے غلام آزاد کردیے۔اس کا اورکوئی غلام نہ تھا، نبی مکالیا کم کو پینجر ملی تو نبی مکالیا نے اس کے بارے میں سخت کلام کی ، پھرغلاموں کومنگوا کرتین حصوں میں تقسیم کردیا ، پھران کے

درميان قرعا ندازى كى ، دوكوآ زادكرديا، چاركوغلام ركحا۔ ( ٢١٣٩١ ) وَأُخْبِرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِى أَبُو عَمْرِو بْنُ أَبِى جَعْفَرِ حَلَّنَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَلَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالاَ حَلَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ النَّقَفِيُّ فَلَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي رَوَايَةٍ إِسْحَاقَ : أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْنَقَ سِنَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ. وَقَالَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدٍ بُنِ الْمُثَنَّى :رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ فَأَعْنَقَ سِنَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ لَيْسَ لَهُ شَيْءً غَيْرُهُمْ.

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ إِسْحَاقَ بَنِ إِبْرَاهِيمَ وَابْنِ أَبِي عُمَرَ عَلَى لَقُظِ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنَتَّى.[صحبح] (۲۱۳۹۱) اسحاق کی روایت میں ہے کہ ایک انساری نے موت کے وقت چے غلام آزاد کردیے۔محر بن ٹنی کی روایت میں

َے كَ أَيكِ انصارى نے اپنى موت كوفت چوغلام آزاد كردئ ركى دوسرامال نى قار ( ٢١٣٩٢) أَخْبَرُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَخْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَخْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ حَدَّثَنِى أَبِي (ح) قَالَ وَأَخْبَرَنِي أَبُو أَخْمَدَ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ حُجُّرٍ وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ

ح) قَالَ وَأَخْبَرَنِي أَبُو أَخْمَدَ الْحَافِظُ أَنْبَانَا أَبُو بَكُرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَلِيَّ بْنُ خُجْرٍ وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةً عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةً عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ : أَنَّ رَجُلاً أَعْنَقَ سِنَّةً مَمْلُوكِينَ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَكُنُ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمُ فَذَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ مَلَّاكِمَّ - فَجَزَّأَهُمْ أَثْلَاثًا ثُمَّ أَقَرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْنَقَ اثْنَيْنِ وَأَرْقَ أَرْبَعَةً وَقَالَ لَهُ قَوْلاً شَدِيدًا.

رُوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّومِيحِ عَنْ عَلِيٌّ بْنِ حُجْرٍ وَغَيْرِهِ. [صحبح تقدم تبله]

(۲۱۳۹۲)عمران بن تھیمن فرماتے ہیں کہا کی آ دمی نے اپنی موت کے وقت چھفلام آ زاد کردیے ،اس کا کوئی دوسرا مال بھی نہ تھا ،رسول اللہ طافیظ نے ان کو بلایا اور تین حصول میں تقشیم کیا ، پھران کے درمیان قرعها ندازی کی ۔دوکوآ زاد کردیا اور چارکوغلام باقی رکھاا ورسخت بات بھی کہی ۔

( ٢١٣٩٣ ) وَأَخْبَرَكَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي أَبُو الْوَلِيدِ حَلَّانَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُعَيْمٍ حَدَّنَنَا قُتيبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ

زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ فَلَا كَرَهُ بِإِلسْنَادِ ابْنِ عُلَيَّةً وَمَعْنَاهُ

رُواهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ فُتِيبَةً. [صحيح\_ تقدم قبله]

( ٢١٣٩٤ ) وَأَخْبَرُنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرُنَا أَحْمَدُ بُنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا مُحْمَدُ بُنُ الْمِسْمَاعِيلُ بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا مُسَامً بُنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ مُحَمَّدُ بُنُ الْمِسْهَالِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصْيُنِ :أَنَّ رَجُلاَ كَانَ لَهُ سِتَّةُ أَعْبُدٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالَّ غَيْرُهُمْ فَأَعْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ فَرُفْعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ - اللَّهِالِيّـ - عَلَيْكَ إِلَى النَّبِيِّ - عَلَيْكِ إِلَى النَّبِيِّ - عَلَيْكَ إِلَى النَّبِيِّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَى النَّبِيِّ - عَلَيْكُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الْعُلِيْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِيْلِ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّه

رُوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمِنْهَالِ وَغَيْرِهِ. [صحبح- تقدم قله]

(۲۱۳۹۳) عمران بن حصین فرمائے ہی کدایک آ دمی کے چھفلام تھے،اس کا کوئی دوسرامال ندتھا،اس نے اپنی موت کے وقت آ زاد کر دیے۔ یہ بات نبی تُنگِیُّا تک کینچی تو آپ ترکیُّا نے اس کو ناپیند فرمایا، پھر آپ مُلاَیِّا نے ان کو تین حصول میں تقسیم کر دیا۔ پھران کے درمیان قرعداندازی کی۔دوکو آ زاد کر دیا اور چار کوغلام باقی رکھا۔

( ٢١٣٩٥ ) أُخْبَرَنَا أَبُو عَبُلِ الرَّحْمَنِ :مُحَمَّدُ بُنُ الْحُسَيْنِ السُّلَمِيُّ مِنْ أَصْلِهِ حَلَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ :مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سِنَانِ حَلَّثَنَا مُسَلَّدٌ حَلَّثَنَا حَمَّادٌ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَتِيقِ وَأَيُّوبَ

(ح) وَأَنْهَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمُقُرِءُ أَنْهَأَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِى حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا أَبُو اللَّهِ عَلْمَ أَنْ وَيَعْمَى اللَّهِ عَلَى اللَّبِيقِ وَهِ اللَّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

قَالَ يَحْمَى فَقَالَ مُحَمَّدٌ ؛ لَوْ لَمْ يَبُلُغُنِى عَنِ النَّبِيّ - النَّبِيّ - الكَانَ رَأْبِي لَفُظُ حَدِيثِ مُسَادَدٍ.[صحح عدم فبله]

(۲۱۳۹۵) عمران بن هين فرمات بيل كدايك آدى نے اپن موت كوفت چوغلام آزاد كردي، ان كے علاوه اس كامال بحى ندتها، آپ مُلَاثِمٌ نو دوكو آزاد كرديا اور چاركوغلام بحى ندتها، آپ مُلَاثِمٌ كو بيد چلاتو آپ مُلَاثِمٌ نو ان كردميان قرعها ندازى كى - آپ مُلَاثِمُ نو دوكو آزاد كرديا اور چاركوغلام باقى ركھا۔

بِ ( ١٦٩٦ ) أَخْبَرَنَا أَبُوالْحَسَنِ: عَلِيٌّ بُنُ أَحْمَدُ بُنِ عَبْدَانَ أَنْبَانَا أَحْمَدُ بُنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا الْحُلُوانِيُّ أَحْمَدُ بُنُ يَحْبَى ( ٢٦٩٦ ) أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورٍ : أَحْمَدُ بُنُ عَلِيٌّ الدَّامَعَانِيُّ وَأَبُو الْحَسَنِ : عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ الْخُسْرَوجِرُدِيُّ قَالاَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُو : مُحَمَّدُ بُنُ عَلَى بُنِ عَشْرِهِ الْحَقَّارُ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بُنُ حَمَّادٍ أَبُو بَكُو الْمُحَمَّدُ بُنُ عَلَى بُنِ عَشْرِهِ الْحَقَّارُ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بُنُ حَمَّادٍ ( ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَانًا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا ابْنُ بِنْتِ أَحْمَدَ بُنِ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا اللهُ عَلَى عَلْمَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلْمَ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

حُصَيْنِ وَسِمَاكِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بَي حُصَيْنِ وَفِي رِوَايَةِ الْحُلُوانِيِّ وَالْحَفَّارِ وَقَتَادَةَ وَحُمَيْدٍ وَسِمَاكِ بُنِ حَرَّبِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ : أَنَّ رَجُلاً أَعْنَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَأَقْرَعَ رَسُولُ اللَّهِ - لَنَّنَاهُمْ فَأَعْتَقَ الْنَيْنِ وَرَدَّ أَرْبَعَةً فِي الرَّقِّ. [صحيح- تقدم قبله]

(۲۱۳۹۲) حضرت حسن عمران بن حصین نے قبل فرماتے ہیں کہ ایک آ دی نے اپنی موت کے وقت چھے غلام آ زاد کردیے ، اس

کے علاوہ اس کا مال نہ تھا۔ آپ مُنگھ نے غلاموں کے درمیان قرعہ ڈالا ، دوکو آ زاد کر دیا، باقی چار کوغلام رکھا۔

( ٢١٣٩٧) وَأَخْبَرُنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَانَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَلَّنَنِى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّفَّارُ وَيَحْمَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْحِنَّانِيُّ قَالَا حَلَّكُنَّا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثِ بِمِثْلِ حَدِيثِ الْحُلُوانِيِّ وَإِسْنَادِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّانِبِ بَدَلَ عَطَاءٍ الْخُرْاسَانِيِّ وَهُو وَهُمَّ. [صحبح. تفدم فبله]

( ٢١٣٩٨) وَأَخْبَرُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَلَّقَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ حَلَّقَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ شَاكِرِ حَلَّقَنَا عَمْوُو يَغْنِى ابْنَ حَمَّادٍ الْقَنَّادَ حَلَّقَنَا أَسْبَاطٌ عَنْ سِمَالٍ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ : أَنَّهُ مَاتَ رَجُلٌ وَتَوَكَ سِنَّةً رِجَالٍ فَأَعْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ فَجَاءَ وَرَثَتُهُ فَلَاكُرُوا ذَلِكَ لَوَسُولِ اللَّهِ - النَّئِقَةُ- فَقَالَ : لَوْ عَلِمْنَا مَا صَلَّيْنَا عَلَيْهِ . وَقَالَ : ادْعُهُمْ لِى . فَدَعَاهُمْ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَرَدَّ أَرْبَعَةً فِى الرَّقَ.

[صحيح\_ تقدم]

(۲۱۳۹۸) حسن بصری حضرت عمران بن حصین نے نقل فر ماتے ہیں کہ ایک آ دمی فوت ہوگیا، چیے غلام جیوڑے ،ان کواپٹی موت کے وقت آ زاد کر دیا ،اس کے در ٹاءنے آ کرنبی طافقہ کے سامنے تذکرہ کیا ، آپ طافقہ نے فر مایا: اگر ہمیں معلوم ہوتا ہم اس کا نمازِ جنازہ نہیں پڑھتے ۔ آپ طافقہ نے فر مایا: غلاموں کو بلاؤ ، ان کو بلایا گیا ، آپ طافقہ نے ان کے درمیان قرعہ ڈالا اور دو کو آزاد کر دیا اور جارکوغلام دکھا۔

( ١٦٣٩) حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ : مُحَمَّدُ بُنُ الْحُسَيْنِ بُنِ دَاوُدَ الْعَلَمِيُّ إِمُلَاءً أَنَبَانَا أَبُو حَامِدٍ : أَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَسَنِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْسَنِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْسَنِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَوْسُفَ السَّلَمِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا عُيَدُ اللّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ سِتَّةً مُوسَى أَنْبَأَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بِنِ الْمُخْتَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ سِتَّةً مُوسَى أَنْبَانَا إِسُرَائِيلُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بِنِ الْمُخْتَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ سِتَةً أَعْبُو مِنْ اللّهِ عَلْمَ عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ - اللّهِ - اللّهِ عَنْ أَبِي وَاللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلْمُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ - اللّهِ عَنْ أَبِّي وَارَقَ أَرْبَعَةً. [صحبح]
فَاعْنَقُ النّيْنِ وَأَرَقَ أَرْبَعَةً. [صحبح]

(۲۱۳۹۹) حفرت ابو ہریرہ اٹائٹ فر ماتے ہیں کدا یک آ دی نے نبی طَلِقَۃ کے دور میں اپنی موت کے وقت چے غلام آ زاد کردیے ان کا کوئی اور مال بھی نہ تھا۔ آپ طَلِقۃ نے ان کو تین حصول میں تقسیم کردیا۔ آپ طَلِقہ نے دوکوآ زاد کردیا اور چارکوغلام رکھا۔ ( ... ۱۲۵ ) اُخْبَر کَا اَبُو زَکُویکَا بْنُ أَبِی اِسْحَاقَ الْمُورَ کِی حَدِّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ یَعْفُوبَ أَنْهَاْنَا الرَّبِیعُ بْنُ

سُكِيْمَانَ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ أَنْبَأَنَا عَبُدُ الْمَجِيدِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي قَيْسُ بْنُ سَعْدِ أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولاً يَقُولُ سَمِعَتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : أَغَنَقَتِ الْمَرَأَةُ أَوْ رَجُلٌ سِنَّةً أَعْبَدٍ لَهَا وَلَمْ يَكُنُ لَهَا مَالٌ غَيْرُهُمْ. فَأَتِيَ النَّبِيُّ - مَا لَئِنْ - مَا لَئِنْ اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى عَيْرُهُمْ. فَأَتِي النَّبِيُّ - مَا لَئِنْ اللهِ عَلَى فَلِكَ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَى ثُلُتُهُمْ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ كَانَ ذَلِكَ فِي مَرَضِ الْمُعْتِقِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ. [صحبح\_ لغيره]

(۲۱۴۰۰) سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ مرد یاعورت نے چھ غلام آزاد کردیے ،اس کاان کے علاوہ کوئی مال بھی نہ تھا، نبی ٹائیٹا کوخبر دی گئ تو آپ ٹائٹٹانے ان کے درمیان قرعہ اندازی کی ،آپ ٹائٹٹانے ان کا تیسر احصہ تقسیم کردیا۔

ا ما مثانعی بطنط نے فر مایا: اس مرض میں آ زاد کیے، جس میں وہ فوت ہوا۔

( ٢١٤٠١ ) أُخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَنَادَةَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ نُجَيْدٍ حَذَّقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَذَّقَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَذَّقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَذَّقَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَذَّقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبُّكُ بْنُ مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ :أَنَّ رَجُلاً فِي زَمَانِ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ أَعْنَى عُثْمَانَ بِذَلِكَ الرَّقِيقِ فَقُسِّمُوا ثَلَاثًا فَأَسُهُمَ بَيْنَهُمْ عَلَى أَيْهِمْ يَخُرُجُ سَهْمُ الْمَيْتِ فَيُعْتَقُوا فَخَرَجَ سَهْمُ إِنْ الْمَيْتِ عَلَى أَحَدِ الْأَثْلَاثِ فَعْتِقُوا.

أَقُالَ هَالِكٌ : وَفَوْلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ. [صحيح اعرجه مالك]

(۲۱۳۰۱)ربید بن عبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ اہان بن حثان کے زمانہ میں ایک آ دی نے اپنے تمام غلام آ زاد کر دیے تواہان بن عثان نے تمام غلاموں کو تھم دیا ،ان کو تین حصوں میں تقشیم کیا ، پھران کے درمیان قرعه اندازی کی بے جس کا قرعہ ٹکلتا وہ آ زاد کر دیا جا تا ان میں سے ایک گروپ کا قرعہ ٹکلا تو اس کو آ زاد کر دیا گیا۔

### (۱۴)باب إثباتِ اسْتِعْمَالِ الْقُرْعَةِ قرعه كاستعال كاثبوت

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ﴿ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقُلاَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَلْهُ مَهُمْ اللَّهُ قَالَ الْمَشْحُونِ كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِبُونَ ﴾ [ال عسران ؛] وَقَالَ ﴿ وَإِنَّ يُونُس لَيِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفَلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهُمَ فَكُنانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴾ [الصافات ١٣٩- ١؛ ١] فَأَصْلُ الْقُرْعَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي قِصَّةِ الْمُنْفَرِعِينَ عَلَى مَرْيَمَ وَالْمُقَارِعِينَ يُونُسَ عَلَيْهِ الشَّلَامُ مُجْتَمِعَةً وَلَا تَكُونُ الْقُرْعَةُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ إِلَّا بَيْنَ قُومٍ مُسْتَوِينَ فِي الْمُشْوطِ.

قَالِ الْسَافَعِي، اللهُ تَعَالَى كَافِر مَان ٢٠ : ﴿ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُنْقُونَ الْقُلْامَهُمْ اللهُ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُنْقُونَ الْقُلْامَهُمْ اللهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُنْقُومُ وَالْتِ اللهِ اللهُ اللهُ

( ١١٤.٦) أَخْبَرُنَا أَبُو عَبُدِ اللّهِ الْحَافِظُ آلْبَأَنَا أَبُو أَحْمَدَ : مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الصَّفَّارُ حَلَّمَنَا أَصُمَدُ بَنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرِ اللّبَادُ حَلَّمَنَا عَمْرُو بْنُ طَلْحَةَ حَلَّنَا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرِ عَنِ السَّلَمْ عَنْ أَبِى مَالِكٍ وَأَبِى صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَن مُوَّةً عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ نَاسٍ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللّهِ - عَلَيْهِ فَلْ كُرَّ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ نَاسٍ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللّهِ - عَلَيْهِ فَلْ كُرَ النَّذِينَ كَانُوا يَكْتَبُونَ التَّوْرَاةَ إِذَا جَاءُ وا إِلَيْهِمْ بِإِنْسَانِ اللّهُ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللّهِ - عَلَيْهِ السَّلامُ : إِنَّ اللّهِ بِنَ مَسْعُودٍ عَنْ نَاسٍ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللّهِ - عَلَيْهِ فَلْكُورُ اللّهُ وَقَالَ فِي قِطْةٍ مَرْبَعَ عَلَيْهَا السَّلامُ : إِنَّ اللّهِ بِنَ عَانُوا يَكْتَبُونَ التَّوْرَاةَ إِذَا جَاءُ وا إِلَيْهِمْ بِإِنْسَانِ يَجَرَبُونَ النَّوْرَاةَ إِذَا جَاءُ وا إِلَيْهِمْ بِإِنْسَانِ يَجْرَبُونَهُ التَّوْرَاةُ اللّهُ وَكَانَ لَيْهُمْ وَكَانَتُ أَخْدُهُ فَيْعَلِمُهُ وَكَانَ زَكْرِيّا أَفْضَلَهُمْ يَوْمَئِلٍ وَكَانَ لِيَهِمْ وَكَانَتُ أَخْتُ مُرْبَعُ مُولِكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مُ اللّهُ اللّهُ عَلَى السَّلَقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَقَامَ قَلَمُ ذَكُوبًا عَلَى قَرَبَتِهِ كَأَنّهُ فِي طِينِ وَقَامَ قَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

(۲۱۲۰۰۲) ابن مسعود کانتی صابہ ہے۔ اس کی تغییر نقل فر ماتے ہیں کہ مریم کا قصہ جب وہ لوگ تو رات لکھتے جب ان کے پاس کوئی انسان آتا تو وہ تجربہ کرتے کہ اس بر قرعه اندازی کرتے کہ کون اس و تعلیم دے گا اور ذکر یا ان بی افضل ترین تھے اور نی بھی تھے اور نمی بھی ہوں ، کیونکہ اس کی بہن میں کے نکاح میں تھیں ، جب وہ ان کو لے کرآئے تو ذکر یانے فرمایا: میں تم سے زیادہ مستحق ہوں ، کیونکہ اس کی بہن میر سے نکاح میں ہے ، لیکن انہوں نے پھر بھی انکار کیا تو وہ نہر اردن کے پاس آئے اور انہوں نے اپنی وہ تامیس جس کے ساتھ تو رات لکھا کرتے تھے ، نہر میں ڈالیس کہ اس کی کفالت کون کرے گا تو ذکر یا عین آئی الٹ سمت چل پڑی ۔ جسے زمین پر چلتی ہے تو ذکر یا نے ہی کوئے الے۔

(۲۱۲۰۳) مجابد فرماتے بین کہ ﴿ وَكَفَّلُهُا زَكْرِيًّا ﴾ [ال عسران ٣٧] اس كى كفالت حضرت زكر يافيقان كى - اپني قلمول كے ذريعة قرعداندازى كى تو پھراس نے ان كى كفالت كى ، ﴿ فَسَاهُمُ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴾ وه بارنے والول بيس سے

﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

(۲۱۳۰۳) ابن عباس پڑشاللہ کے اس قول:﴿ فَسَاهَمَ ﴾ لیتی اس نے آپس میں قرعہ ڈالا﴿فَکَانَ مِنَ الْهُدُ حَضِينَ ﴾ وہ بارنے والے تھے۔

( ١١٤٠٥ ) أَخْبَرُنَا أَبُو عَبُدِ اللّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرِو قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعُقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَيْدِ اللّهِ بْنِ الْمُنَادِى حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ فَتَادَةً فِى قَوْلِهِ ﴿ فَسَاهَمَ فَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِهِ السَّلَامُ فَقُرِعَ قَالَ احْتَبَسَتِ السَّفِينَةُ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴾ [الصافات ١٤١] قَالَ قَارَعَ نِبِيَّ اللّهِ يُونُسُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقُرِعَ قَالَ احْتَبَسَتِ السَّفِينَةُ فَعَلِمَ الْقَوْمُ إِنَّمَا احْتَبَسَتُ مِنْ حَدَثٍ أَحْدَثَةً بَعْضُهُمْ فَتَسَاهَمُوا فَقَرَعَ يُونُسُ - النَّالَةِ فَوَمَى بِنَفْسِهِ ﴿ فَالْتَقَلَمَ الْحَبَيْنَ فِي السَّافِ مَنْ الْمُدَبِّ أَحْدَثَةً بَعْضُهُمْ فَتَسَاهَمُوا فَقَرَعَ يُونُسُ - النَّالِي مَن الْمُسَبِّحِينَ ﴾ [الصافات ١٤٦] قَالَ وَهُوَ مُرسىءٌ فِيمَا صَنَعَ ﴿ فَلُولًا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴾ [الصافات ٢١٦] قالَ وَهُوَ مُرسىءٌ فِيمَا صَنَعَ ﴿ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴾ [الصافات ٢١٦] قالَ وَهُو مُرسىءٌ فِيمَا صَنَعَ ﴿ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴾ [الصافات ٢٦] قالَ وَهُو مُرسىءٌ فِيمَا صَنَعَ ﴿ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴾ [الصافات ٢٦] قالَ وَهُو مُرسىءٌ فِيمَا صَنَعَ ﴿ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴾ [الصافات ٢٤٦] قالَ وَهُو مُرسىءٌ فِيمَا صَنَعَ ﴿ فَلَوْلًا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴾ [الصافات ٢٤١] قالَ وَالْمَالَةُ فِي الرَّحَاءِ فَأَنْجَاهُ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَةُ اللَّهُ :وَقُرْعَةُ النَّبِيِّ -شَنْئِهِ - فِي كُلِّ مَوْضِعِ ٱقْرَعَ فِيهِ فِي مِثْلِ مَعْنَى الْلِينَ اقْتَرَعُوا عَلَى كَفَالَةِ مَرْيَمَ سَوَاءً لَا تُخَالِفُهُ وَبَسَطُ الْكَلَامَ فِي شَرْحِ ذَلِكَ وَلَمَسْنَدَلَّ بِمَا رُوِّينَا فِي حَدِيثٍ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ عَنِ النَّبِيِّ -مَلَئِهِ - فِي الْعَبِيدِ. [صحبح]

(۲۱۴۰۵) قیاد مف ریاتے ہیں کہ ﴿ فَاهُدُ فَکَانَ مِنَ الْمُدُحَفِینَ ﴾ [الصافات ۱۶۱] اس نے قرعاندازی کی اور دوہارگئے۔اللہ کے باللہ کا میں اور دوہارگئے۔اللہ کے بہا اللہ کا میں اور کہتے ہیں: کشی گیر لی گئی۔ قوم بھی کی مادہ کی وجہ ہے ہے تو انہوں نے وہارگئے۔اللہ کا دی: ﴿ فَالْتَقَمَّةُ الْحُوتُ وَهُو مَلِيدٌ ﴾ ہے تو انہوں نے دریا میں چھلانگ لگا دی: ﴿ فَالْتَقَمَّةُ الْحُوتُ وَهُو مَلِيدٌ ﴾ الصافات ۲۶۲ مجھلی اس کو گئی وہ اپنے آپ کو ملامت کررہ سے وہ اپنے کے پرنادم تھے۔ ﴿ فَلُولُو اللّهُ کَانَ مِنَ اللّهِ اللّهُ کَانَ مِنَ اللّهِ اللّهُ کَانَ مِنَ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ مِن بہت زیادہ مُنازیرٌ صنے والے اللّه اللّه اللّه کی۔

قال الشافعى: بَى ظَائِمَ نَهُ مِهُمْ مِرْمُوقَعَ رِثَرَ مَدُ اللهِ بَيْسَانُهُول نِهِ مِكَ كَافَالت كَ باره يُك تَرَو اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُونَ اللهُ الل

ُ فَأَعْنَقُهُمْ جَمِيعًا عِنْدَ مَوْتِهِ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ - فَجَزَّأَهُمْ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ ثُمَّ أَفَرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْنَقَ الثَّلُثَ وَأَرَقَ التَّلُقِيْنِ.

وَقَالَ مُحَمَّدُ بُنُ سِيرِينَ : لَوْ لَمْ يَبْلُغْنِي عَنِ النَّبِيِّ - اللَّهِ- لَكَانَ رَأْيِي. [صحبح- مسلم]

(۲۱۳۰۶)عمران بن حیین فرماتے ہیں کہا کیے انصاری فوت ہوگیا ،اس نے چیے غلام چیوڑے ،اس کا کوئی اور مال نہ تھا ،وہ تمام اپنی موت کے وفت آ زاد کر دیے۔ یہ بات نبی مٹائٹا کم تک پیٹی تو آپ مٹائٹا نے ان کوئٹن حصوں میں تقسیم کیا ،قرعہ ڈال کر دوکو آزاد کر دیا اور باتی ثلث یعنی جارکوغلام رکھا۔

( ١١٤.٧) قَالَ وَحَدَثَنِى اللَّيْتُ عَنْ جَوِيرٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ وَرَادَ خَالِدٌ الْحَدَّاءُ عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ شَيْنًا لَمْ يَغْهَمُهُ أَيُّوبُ فَلَا أَدْرِى لَمْ يَحْفَظُ أَوْ كَتَمَهُ قَالَ جَوِيرٌ حَذَيْبِى قَالَ وَرَادَ خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ كَمَا قَالَ أَيُّوبُ غَيْرٌ أَنَّهُ قَالَ قَالَ عِمْوَانُ بُنُ حُصَيْنٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ كَذَا فِي رِوَايَة جَوِيرٍ بُنِ حَازِمٍ فَأَعْتَقَ الثَّلُكَ وَأَرْقَ حِينَ ذَكُو لَهُ أَمْرَهُ لَوْ عَلِمْتُ بِالّذِي صَنْعَ مَا صَلَيْتُ عَلَيْهِ كَذَا فِي رِوَايَة جَوِيرٍ بُنِ حَازِمٍ فَأَعْتَقَ الثَّلُكَ وَأَرْقَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ التَّوْفِيقُ الْمُنْ وَأَرْقَ أَرْبَعَةً وَهَذَا مُرَادُ جَوِيرٍ بِمَا رَوَى فَهُو اللّذِي يَلِيقُ بِالتَّهُ إِلَيْهِ اللَّهِ التَّوْفِيقُ. [صحيح. نقدم فله]

(۲۱۳۰۷)عمران بن حسین فرماتے ہیں کدرسول اللہ مُلَاثِیّا نے فر مایا: جب بیدمعالمدان کے سامنے آیا ،اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں اس کی نماز جنازہ نہ پڑھتا، جریر بن حازم کی روایت میں ہے۔ایک ثلث کوآپ مُلَاثِئِیّا نے آزاد کردیا باقی دوثلث کو ثلام رکھا، ایک روایت میں ہے کہآپ مُلِیّا نے دوکوآ زاد کیااور جا رکوفلام رکھااور بیقرعہ سے زیادہ مناسب ہوتا ہے۔

( ٢١٤.٨) أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٌّ الرُّوذُبَارِيُّ أَنْبَانَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَلَّنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بِنُ حَلَفٍ حَلَّنَا الصَعْتُ الصَّفَارُ حَلَقَا عَبُدُ اللَّهِ الْمَعْدُ النَّمَيْرِيُّ حَلَّنَا يُونُسُ بُنُ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ الرَّهُويَّ قَالَ سَمِعْتُ (حَلَّنَا أَبُو بَكُو بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيةُ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِلْحَانَ حَلَّنَا (ح) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ آنْبَانَا أَبُو بَكُو بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيةُ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِلْحَانَ حَلَّنَا يَعْدِيلِ عَلَيْهِ اللَّهِ بْنِ بُكُيْرٍ حَلَّنَا اللَّيْتُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ أَحْبَرَنِى عُرُوةً بُنُ الزَّبَيْرُ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَاصٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْهَ مِنْ حَدِيثِ عَايِشَةَ زَوْجَ النِّيقِ مَا أَنْ عَايْشَةَ زَوْجَ النِّيقِ - مَلَّئِبْ وَسَعِيدُ بْنُ اللَّهِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ عَبْدَةً مِنْ حَدِيثِ عَايِشَةَ وَوْجَ النِّيقِ مُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مُنْ عَبْدِ اللَّهِ مَنْ عَبْدَةً مِنْ عَبْدَ اللَّهِ مَا أَنْ عَايْشَةَ وَوْجَ النَّيقِ عَالَثُ عَالِمُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا لَكُهِ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَالِنُ الْوَادِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْفَقِيمَ فَالَتُ عَايِشَةً فَقَرَعَ بَيْنَنَا فِى عَزَاقٍ الْمَافَى فَالَتُ عَايْشَةً فَقَرَعَ بَيْنَنَا فِى عَزَاقٍ الْمُعْمِى فَخَرَجُتُ مَعَ وَسُولِ اللَّهِ مَسِيطٍ وَقَاتُهُ الْمَعْدِيثِ.

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِى الصَّحِبِعِ عَنِ ابْنِ بُكَّيْرٍ وَعَنْ حَجَّاجِ بْنِ مِنْهَالٍ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَوَ عَنْ بُونُسَ. [صحبحـ منقق عليه] (۲۱۳۰۸) علقمہ بن وقاص اور عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ نبی مؤلفا کی بیوی حضرت عاکشہ بھٹا نے نقل فرماتے ہیں رسول اللہ طبیع جب کہیں جانے کا ارادہ فرماتے تو اپنی بیو بیول کے درمیان قرعہ اندازی کرتے ۔جس کا قرعہ نکل وہ نبی طبیع ساتھ چلتی ۔فرماتی ہیں:ایک غزوہ میں میرا قرعہ نکلا، میں آپ طبیع کے ساتھ لکلی۔

( ٢١٤.٩ ) أُخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ السُّكَرِيُّ بِيَغْدَادَ أَنْيَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ الرَّمَادِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ٱنْبَأَنَا مَالِكُ

(ح) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ : مُحَمَّدُ بُنُ يَغْفُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ نَصْرِ الْمَوْوَزِيُّ وَجَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ فَالاَ حَدَّثَنَا يَحْبَى بَنُ يَحْبَى قَالَ فَوَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ شَمَىٌّ مَوْلَى أَبِى بَكُرٍ عَنْ أَبِى صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ أَبِى هُويُوكَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - اللَّهِ - اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ النَّاسُ مَا فِي النَّدَاءِ صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ أَبِى هُويُوكَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - اللَّهِ - قَالَ : لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النَّهَجِيرِ لَاسْتَهَمُّوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُّوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُّوا عَلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي النَّهُجِيرِ لَاسْتَهُمُوا عَلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي النَّهُجِيرِ لَاسُتَهُمُوا عَلَيْهِ وَلُو يَعْلَمُونَ مَا فِي النَّهُجِيرِ لَاسْتَهُمُوا عَلَيْهِ وَلُو يَعْلَمُونَ مَا فِي النَّهُجِيرِ لَاسَتَهُمُوا عَلَيْهِ وَلُو يَعْلَمُونَ مَا فِي النَّهُ جِيلُوا إِلَا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ وَلُو خَبُوا يَكُو يَعْلَمُونَ مَا فِي الْتَهُجِيرِ لَاسَتَهُمُ وَلُولُ الْعَنْمَةُ ؟ قَالَ هَكُذَا قَالَ اللَّهِى حَدَّلَئِي بِهِ

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَكَانَ مَعْمَرٌ يُحَدِّثُ بِهَا عَنْ مَالِكٍ.

رَوَاهُ الْبُخَارِيُ فِي الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ أَبِي أُويُسٍ عَنْ مَالِكٍ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى.

[اصحيح\_ منفق عليه]

(۲۱۳۰۹) حضرت ابو ہرمیرہ بھائنڈ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نظافیا نے فرمایا: اگر لوگوں کوعلم ہوجائے کہ پہلی صف اورا ذان دیے میں کتنا جر ہے تو وہ اس برقرعہ ڈالیس ،اگر ان کو دو پہر کے وقت جلدی آنے کا تو اب معلوم ہوجائے تو ایک دوسرے سے سبقت کریں ،اگر عشاء اور فجرکی نماز کے ٹو اب کاعلم ہوجائے تو گھٹوں کے بل آئیں۔

( ٢١٤١ ) أَخْبَوَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ أَنْبَانَا أَبُو جَعْفَرٍ :مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ الوَّازِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ وَارَهُ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ

(ح) وَأَخْبَرُنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو مَنْصُورٍ : مُحَمَّدُ بُنُ الْقَاسِمِ الْعَتَبِيِّيُ أَنْبَأَنَا أَجُو اللَّهِ - الْمُنْفَعِقُ النَّغُمَانَ بُنَ بَشِيرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - النَّفِيْمِ : مَثَلُ الْفَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمِ السَّتَهُمُّوا عَلَى سَفِينَةٍ فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَأَصَابَ الْفَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمِ السَّتَهُمُّوا عَلَى سَفِينَةٍ فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا فَكَانَ اللّٰهِى فِى أَسْفَلِهَا إِذَا السَّتَقُوا مِنَ الْمَاءِ فَمَوَّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ آذَوهُمْ فَقَالُوا لَوْ أَنَّا بَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا فَكَانَ اللّٰهِى فِى أَسْفَلِهَا إِذَا السَّتَقُوا مِنَ الْمَاءِ فَمَوَّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ آذَوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا وَإِنْ أَخَذُوا خَوْلَا فَيِلُوا فَقِلُوا فَيْ أَوْلُوا فَلَا اللّٰعَامِوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ آذَولُوا هَلَكُوا جَمِيعًا وَإِنْ أَخَذُوا خَوْلَةً فَإِنْ أَنْ كُولُهُ اللّٰهِ فَكُوا جَمِيعًا وَإِنْ أَخَدُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجُوا جَمِيعًا وَإِنْ أَخَدُوا عَلَى الْيُدِيهِمْ نَجُوا جَمِيعًا وَإِنْ أَخَوْلَهَا فَلَى اللّٰهِ عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجُوا جَمِيعًا

رُوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي نَعَيْمٍ. [صحبح. بخارى ٢٤٩٣)

(۲۱۳۱۱) خارجہ بن زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ ام العلاء انصاریہ فرماتی ہیں: جب مہاجر مدینہ آئے تو انصار یوں نے اپنی رہائش کے لیے قرعہ ڈالاتو عثان بن مظعون ہمارے رہائش کے امتبارے قریبی تھے۔

( ٢١٤٣) وَأَخْبِرَنَا أَبُو عَبُدِ اللّهِ الْحَافِظُ أَبْلَانَا الْحَسَنُ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ حَلِيمٍ بِمَرُو أَنْهَانَا أَبُو الْمُوجِّةِ أَنْهَانَا عَبْدَانُ أَنْهَا عَبْدُ اللّهِ أَنْبَأْنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهُورِي عَنْ خَارِجَةَ بَنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أُمُّ الْعَلَاءِ قَالَ وَهِيَ الْمُواقِينِ لِنَائِهِمُ كَانَتُ بَايَعَتُ رَسُولَ اللّهِ مَنْاتِهِمُ قَالَتُ وَعُلَالُهُ فِي الشَّكْتَى حِينَ الْمُتَاتِهِمُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْكَ أَمُا السَّائِمِ فَعْمَانُ بُنُ مَظْعُون فِي السَّكْتَى حِينَ الْمُتَاتِمِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِمِ فَتَعَلَى لُمْ جَعَلْنَاهُ فِي أَثُوابِهِ فَاللّهُ فَلَاكَ وَسُولَ اللّهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِمِ فَشَهَادَتِي أَنْ قَدْ أَكْرَمَكَ اللّهُ فَقَالَ النَّبِيُّ مَا يَعْمَلُ اللّهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِمِ فَشَهَادَتِي أَنْ قَدْ أَكْرَمَكَ اللّهُ فَقَالَ النَّبِيُّ مَا أَنْوِي عَلَيْكَ أَبَا السَّائِمِ فَشَهَادَتِي أَنْ قَدْ أَكْرَمَكَ اللّهُ فَقَالَ النَّبِيُّ مَا يَشَعَلُ فِي وَلا بِكُمْ . قَالَتْ أَمُّ الْعَلَمِ : وَاللّهِ مَا أَدْرِى وَأَنَا رَسُولُ اللّهِ مَا يُفْعَلُ بِهِ وَلا بِكُمْ . قَالَتْ أَمَّ الْعَلَمِ : فَوَاللّهِ لاَ أَزَلَى اللّهِ مَا يُفْعَلُ بِهِ وَلا بِكُمْ . قَالَتْ أَمَّ الْعَلَمِ : فَوَاللّهِ لاَ أَزَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَكُمْ . قَالَتْ أَمَّ الْعَلَمِ : فَوَاللّهِ لاَ أَزَلَى اللّهِ عَلَيْكُ وَلَا يَتُ عُمِى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْكُ وَلَا اللّهِ عَلَيْكُ وَلَا لَكُو عَمَنْهُ يَجُولِى قَالَتْ وَاللّهِ مِا لَقَوْمِ عَيْنًا تَجُوى فَجِئْتُ وَسُولَ اللّهِ عَلَيْتُهِ فَلَا كُو فَقَالَ : ذَاكَ عَمَنْهُ يَجُوى قَلْلُ اللّهُ مَاللّهُ وَاللّهُ مَا لَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْلُهُ يَجْوى فَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى ا

(۲۱۳۱۲) خارجہ بن زید بن ثابت فرمائے ہیں کہ ام العلاء نے نبی طبیع کی بیعت کی تھی ، فرماتی ہیں کہ حضرت عثال بن سنعول کی رہائش جب انصاری نے قرعہ ڈالا مہاجرین کی رہائش کے لیے، ہمارے نزدیک تھی۔ وہ بیار ہو کرفوت ہو گئے۔ ہم نے ان کے کپڑوں میں ان کو کفن دیا ، پھر رسول اللہ طبیع ہمارے پاس آئے اور میں نے کہا: آپ پر اللہ کی رحتیں ہول اے ابو سائب! میری گواہی ہے کہ اللہ آپ گوعزت دے گاتو نبی طبیع نے فرمایا: آپ کو کیا معلوم ایکھتی ہیں: اللہ کی قسم! اے اللہ اللہ کے اللہ کے قسم! اے اللہ کی مسلم اللہ کا مسلم اللہ کا مسلم کا مسلم کا اللہ کی مسلم اللہ کا اللہ کا مسلم کا اللہ کا مسلم کا اللہ کا مسلم کا اللہ کا اللہ کا مسلم کا اللہ کا مسلم کا مسلم کا اللہ کا مسلم کا مسلم کا کہ کہ کا دور میں اللہ کا مسلم کا اس کا کہ کا دور میں اللہ کا مسلم کا کہ کا دور میں اللہ کا دور میں اللہ کی تو نبی میں اللہ کا دور میں اللہ کا دور میں اللہ کا دور میں اللہ کا کہ کہ کا دور میں اللہ کی دور میں کا دور میں اللہ کا دور میں دور میں کے دور میں اللہ کی دور میں دور میں دور میں کے دور میں دور میں

هي الذي يَق حريم (جلروا) في المنظمة هي ١٨١ في المنظمة هي المال المنظمة المنظمة

رسول! میں نمیں جانتی، مجھے یقین ہے اور میں اللہ ہے امید کرتی ہوں کہ اللہ اس کے ساتھ بھلائی والا معاملہ فرما ئیں گے۔ آپ سُلِیْنَ نے فرمایا: میں اللہ کارسول ہوں، لیکن مجھے معلوم نہیں کہ میرے اور تنہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میں نے کہا: اللہ کی تتم! میں بھی بھی کسی کا تزکیہ نہ کروں گی۔ کہتے ہیں کہ میں نے عثمان بن مظعون کوخواب میں ایک جاری چیشے پرویکھا ہیں نے رسول اللہ ظافیا کے سامنے تذکرہ کیا تو آپ طافیا نے فرمایا: بیاس کا جاری ہونے والائمل ہے۔

# (١٥)باب مَنْ يَعْتِقُ بِالْمِلْكِ

### صرف ملکیت بن جانے کی وجد آزاد ہوجانے والا

( ٢١٤١٢ ) أُخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحُرْفِيُّ بِيَغْدَادَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا الْكَيْثُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ يَغْيَى ابْنَ أَبِى مُلَيْكَةً عَنِ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَلَّثَنَا أَبُو النَّصُرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ يَغْيَى ابْنَ أَبِى مُلَيْكَةً عَنِ الْمُغِيرَةِ اللَّهِ مَخْرَمَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مَلَّكُ - يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبِرِ : إِنَّ يَنِي هِشَامٍ بْنِ الْمُغِيرَةِ النِّهِ مُعْوَلِ بْنِ مَحْرَمَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مَلَّكُ - يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبِرِ : إِنَّ يَنِي هِشَامٍ بْنِ الْمُغِيرَةِ السَّاذَنُونِي فِي أَنْ يُنْكِكُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَلاَ آذَنُ ثُمَّ لَا آذَنُ وَإِنَّمَا ابْنَتِي بِضَعَةٌ مِنِّي يُويئِينِي مَا أَذَاهَا.

أَخْرَجَاهُ فِنَى الصَّحِيحِ عَنْ قَلَيْبَةَ عَنِ اللَّيْثِ. فَأَخْبَرَ أَنَّ وَلَدَهُ بَغْضٌ مِنْهُ وَالْعَبْدُ إِذَا مَلَكَ نَفْسَهُ بِأَدَاءِ مَالِ الْكِتَابَةِ أَوْ بِالْبِتِهَا عِ نَفْسِهِ عَتَقَ فَكَذَلِكَ الْحُرُّ إِذَا مَلَكَ وَلَدَهُ فَقَدْ مَلَكَ بَعْضَهُ وَإِذَا مَلَكَ وَلِدَهُ فَقَدْ مَلَكَ مَنْ هُوَ بَعْضٌ مِنْهُ فَوَجَبَ أَنْ يَعْتِقَ. [صححـ متفق عليه]

(۲۱۳۱۳) مسور بن نخر مدفر ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ طَلِیْتُ ہے۔ سنا ، آپ طَلِیْتُ منبر پر فر مار ہے تھے کہ بنو ہشام بن مغیرہ نے مجھ سے اجازت طلب کی کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح علی بن ابی طالب ٹٹاٹٹ سے کرنا چاہجے ہیں۔ میں ان کواجازت نہ دوں گا۔ میری بیٹی میرے جسم کانکڑا ہے ، اس نے مجھے پریشان کیا جس نے اس کو پریشان کیا ، اس نے مجھے تکلیف دی جس نے میری بیٹی کو تکلیف دی۔

( ٢١٤١٤ ) أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرِ الْفَقِيهُ ٱنْبَأَنَا حَاجِبٌ بْنُ أَخْمَدُ الطُّوسِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُنِيبٍ حَدَّثَنَا جَوِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ أَنْبَأَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِح

(ح) وَأَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرِ الْفَقِيةُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُرٍّ :مُحَمَّدُ بُنُ الْحُسَيْنِ حَذَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ يُوسُفَ السَّلَمِيُّ آنَبَأَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحُسَيْنِ حَذَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ يُوسُفَ السَّلَمِيُّ آنَبَأَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اللَّهِ مَا لِللَّهِ مَا لَيْكَ - : بُنُ يُوسُفَ قَالَ ذَكُرَ سُفِيَانُ عَنْ سُهِيلٌ بُنِ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا لِللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَا لِللَّهُ اللَّهِ مَا لُوكًا فَيَشْتَرِيّهُ فَيْعُيقَهُ . لاَ يَجْزِى وَلَذْ وَالِلدَهُ إِلاَّ أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيّهُ فَيْعُيقَهُ .

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَكُرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةً وَغَيْرِهِ عَنْ جَرِيرٍ وَأَخْرَجَهُ مِنْ أَوْجُهٍ عَنْ سُفْيَانَ

التوري.

وَقُوْلُهُ فَيَشْعَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ تَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ فَيُعْتِقَهُ بِالشَّرَاءِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. [صحبح-منفق عليه] (۲۱۳۱۳) حضرت ابو بريره والتَّوْفر مات بين كدرسول الله طَنْفَيْمُ في فرمايا: كوئى بچدا بينه والدكاحق اوانهين كرسكنا، ليكن ايك صورت ب كدياب غلام مو بچيشر يدكرة زادكرد ب -

(ب) دومری روایت میں ہے کہ فرید کرآ زاد کردے۔

( ١١٤١٥ ) أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمُ مُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ عَدَّالًا عَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ وَقَادَةَ عَنْ الْمُحَوِّلِ وَقَادَةً عَنْ الْمُحْرَمِ مِنْ ذِى رَحِمٍ فَهُوَ خُوَّ . عَنِ النَّبِي عَنْ الْمُعْرَمِ مِنْ ذِى رَحِمٍ فَهُوَ خُوَّ .

[طبعيف]

· (۲۱۳۱۵)سمرہ بن جندب جیٹو نبی ٹاٹھا نے قل فریاتے ہیں کہ جومرد کس ذی محرم کا مالک بن گیا تو وہ آزاد ہے۔

( ١٦٤٦ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِي الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ الرُّوذُبَارِيُّ أَنْكَانَا أَبُو بَكُمٍ : مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ حَلَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَلَّثَنَا أَبُو بَكُمٍ : مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ حَلَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَلَّثَنَا مُسُلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى بُنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا حَلَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ فَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةً غِيمَا لِنَحْسَبُ حَمَّادٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْتُ - : مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُو حُرٌّ .

قَالَ أَبُو دَاوُدٌ لَمْ يُخَدُّنُ هَذَا الْحَدِيثِ إِلَّا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَقَدْ شَكَّ فِيهِ قَالَ أَخْمَدُ وَقَالَ أَبُو عِيسَى التَّرْمِذِيُّ فِيمَا بَلَغَنِى عَنْهُ سَأَلْتُ الْبُحَارِيُّ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُّرَةَ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً.

قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ وَحَمَّادٌ يَشُكُّ فِي ذِكْرِ سَمُرَةً فِي إِسْنَادِهِ كَمَا فَدَّمْنَا ذِكْرَهُ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ وَغَيْرُ حَمَّادٍ يَرْوِيهِ عَنْ قَتَادَةً عَنْ عُمَر بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَنْ فَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ مِنْ فَوْلِهِ وَصَعِفًا (٢١٣١٦) سره في ظَيْرُ سے اور دوسری روایت موی نے قبل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ طَاقِعُ نے فرمایا: جومرم رشتہ دار کا مالک بن گیا دوہ آزاد ہے۔

( ٢١٤١٧ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيَّ الرُّو ذُبَارِيُّ أَنْبَأْنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ حَدَّثَنَا أَبُو ذَاوُدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَنَادَةً أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ . [ضعيف]

(۲۱۳۱۷) قبادہ حضرت عمر بھاٹھنے تقل فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے محرم رشنہ دار کاما لک ہواتو وہ رشنہ دارآ زاد ہو جائے گا۔

( ١٩٤٨ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرٍ حَدُّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَابِرٍ بُنِ زَيْدٍ وَالْحَسِّنِ مِثْلَةً.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَسَعِيدٌ أَخْفَظُ مِنْ حَمَّادٍ قَالَ أَخْمَدُ وَرُوى بِإِسْنَادٍ آخَرَ وَهِمَ فِيهِ رَاوِيهِ. [صحبح] ( ١٤١٩ ) أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بُنُ أَخْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَنْبَأَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَخْمَدَ اللَّخْمِيُّ حَلَّكَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَخْمَدَ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌّ الْمُعْمَرِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْرٍ بْنُ النِّحَاسِ حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنِ القَّوْرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْتُهُ - قَالَ : مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فِهُوَ عَتِيقٌ .

قَالَ سُكَيْمَانُ لَمْ يَرُوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ إِلاَّ صَّمْرَةُ قَالَ النَّهُ ثُحَ رَحِمَهُ اللَّهُ الْمَحْفُوظُ بِهَذَا الإِسْنَادِ حَدِيثٌ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِيَنِهِ وَقَدُ رَوَاهُ أَبُو عُمَيْرٍ عَنْ صَمْرَةَ عَنِ القَّوْدِئَ مَعَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ.[مسكر] (٣١٣٩) ابن عمر شَاتَة بِي سَمَةُ اللهِ مِنْ مَرَاتِ بِي كرجوا ہِ قريبِي رُشتِه واركاما لك بن كيا تو وہ قريبي رشتہ وارآ زاد ہوگا۔

( ٢١٤٦ ) أُخْبَرَنَا بِالْحَلِيثَيْنِ جَمِيعًا أَبُو نَصْرِ بُنُ قَنَادَةً أَنْبَأَنَا أَبُو عَمْرِو بُنُ مَطرِ حَذَّلْنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يُونُسَ أَبُو إِسْحَاقَ حَذَّثَنَا أَبُو عُمَيْرٍ عِيسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النَّجَّاسِ فَذَكَرَهُمَا جُمِيعًا فَاللَّهُ أَعْلَمُ. [منكر]

( ٢١٤٣ ) أُخْبَرَنَا أَبُو بَكُو بُنُ الْحَادِثِ الْفَقِيهُ آنَبَانَا عَلِي بُنُ عُمَّرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ نُوحِ الْجُنْدَيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ حَدَّبِ الْجُنْدَيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا أَشْعَتُ بُنُ عَطَّافٍ حَدَّثَنَا الْعَرْزَمِيُّ عَنْ أَبِي النَّفْسِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلَّ يُقَالُ لَهُ صَالِحٌ بِأَجِيهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَغْتِقَ أَجِي هَذَا. صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلَّ يُقَالُ لَهُ صَالِحٌ بِأَجِيهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَغْتِقَ أَجِي هَذَا. فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ أَغْتِقَةً حِينَ مَلَكْتَهُ. قَالَ عَلِي الدَّارَقُطُنِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : الْعَرْزَمِيُّ تَوْكُهُ ابْنُ الْمُبَارِكِ وَيَحْتَى الْقَالِلُ : كُلُّ مَا الْقَالِلُ : كُلُّ مَا الْقَالِلُ : كُلُّ مَا الْقَالِلُ : كُلُّ مَا لَقَالِلُ : كُلُّ مَا لَكُولُ عَنْ أَبِي صَالِح كَذِبٌ.

قَالَ الشَّيْخُ وَرُوِيَ عَنَّ حَفْصٍ بُنِ أَبِي ذَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدٍ بُنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِنَحْوِهِ. وَهَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ. وَحَفْصٌ هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ الْقَارِءُ صَعَّفَهُ شُعْبَةُ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَيَحْبَى بْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُمْ.

[ضعيف]

(٢١٣٢١) ابوصالح ابن عمال سفق فرمات بي كداك آدى آيا، اس كاتام صالح بالحدال في كما: الله ك رسول إلى الوصالح ابن عمال سفة كما: الله ك رسول إلى الله عالى بن كما لك بن كما يد رسول إلى الله عالى بن كما لك بن كما يد رسول إلى الله تعالى أن أبو تعالى الله ين كما لك بن كما يد (٢١٤٢١) أُخْبَرُنَا أَبُو تَصْوِ بِنُ قَصَادَة أَنْبَانَا أَبُو عَمْرٍ و إِسْمَاعِيلُ بْنُ نُحِيْدٍ أَنْبَانَا أَبُو مُسْلِم الْكَجْمَى حَدَّمَ الْبَانَا أَبُو عَمْرٍ و إِسْمَاعِيلُ بْنُ نُحِيْدٍ أَنْبَانَا أَبُو مُسْلِم الْكَجْمَى حَدَّمَ الْبَانَا أَبُو عَمْرٍ و إِسْمَاعِيلُ بْنُ نُحَيْدٍ أَنْبَانَا أَبُو مُسْلِم الْكَجْمَى حَدًا إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ قَالَ عُمْرٌ رَضِى اللّه عَنْهُ : مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُو حُرِّ وصحيح]

(۲۱۲۲۲) اسودفر ماتے ہیں کہ حضرت عمر جائٹونے فرمایا: جوکوئی قریبی رشتہ دار کاما لک بن گیاوہ آزاد ہے۔

( ١١٤٢٣) وَأَخْبَرُنَا أَبُو عَبُدِ الرَّخْمَنِ السُّلَمِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ : مُحَمَّدُ بُنُ مَحْمُودٍ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا الصَّحَّاكُ عَنْ أَبِي عَوَالَةٌ عَنِ الْحَكَمِ مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا الصَّحَّاكُ عَنْ أَبِي عَوَالَةٌ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسُودِ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرَّ أَوْ ذَا مَحْرَمٍ شَكَّ الصَّحَاكُ. الصَّحَاكُ.

قَالَ أَبُو مُوسَى وَسَمِعْتُ أَبَا الْوَلِيدِ يَقُولُ قَرَأْتُ فِي كِتَابِ أَبِي عَوَانَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَا يُسْتَرَقُ ذُو رَحِمٍ. [صحيح. نقدم نبله]

(۲۱۳۲۳)اسود حضرت عمر ثلاثنائے تقل فریاتے ہیں کہ جوذی محرم رشتہ دار کا مالک بناوہ آزاد ہے۔

(ب) دوسرى روايت يس بىكدو ى محرم غلام تيس ربتا-

( ٢١٤٢٤ ) أُخْبَرَنَا أَبُو عَيُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُو : مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْجَرَّاحِيُّ بِمَرُو أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيٍّ حَدَّقَيْهِ اللَّهِ الْجَرَّاحِيُّ بِمَرُو أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيٍّ حَدَّقَيْهِ أَنْبَانَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُفَيَانَ التَّوْدِيِّ وَغَيْلَانَ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ حَدَّقَيْهِ أَنِي عَنْ جَدْى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُفيانَ التَّوْدِيِّ وَغَيْلَانَ عَنْ سَلَمَةً بُنِ كُهَيْلٍ عَنِ الْمُسْتَوْدِدِ : أَنَّ رَجُلًا أَنَى ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ : إِنَّ عَمْى زَوَّجَنِى جَارِيَةً لَهُ وَإِلَّهُ يُويدُ أَنْ يَسْتَوقَ وَ وَقَالَ : إِنَّ عَمْى زَوَّجَنِى جَارِيَةً لَهُ وَإِلَّهُ يُويدُ أَنْ يَسْتَوقَ وَلِيلًا اللَّهِ : لِيسَ ذَاكَ لَهُ

وَرُوِى عَنْ رَوْحٍ عَنْ شُعْبَةً عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةً.

وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّخْمَنِ بْنُ مَهْدِي عَنْ سُفْيَانَ فَهُو عَنْ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حَسَنَّ وَقَدْ ذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُ أَصْحَابِنَا. [صحبح]

(۲۱۳۲۳) مستور دفر مائے ہیں کدایک آ دی ابن مسعود جائشا کے پاس آیا اور کہا: میرا پتیا اپنی لونڈی کی جھے ہٹا دی کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے میری اولا دغلام رہے تو ابن مسعود جائشہ فرماتے ہیں: بیاس کے لیے مناسب نہیں ہے۔

( ٢١٤٢٥) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الرَّقَاءُ أَنْبَانَا عُثْمَانُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ بِشُو حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْفَاضِي حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي أُويُس حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ أَبِي الزُّنَادِ عَنُ أَبِيهِ عَنِ الْفَقَهَاءِ الَّذِينَ يُنْتَهَى إلَى قَرْلِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ كَانُوا يَقُولُونَ : إِذَا مَلَكَ الْوَلَدُ الْوَالِدَ عَتَقَ الْوَالِدُ وَإِنْ مَلَكَ الْوَالِدُ الْوَلَدَ عَتَقَ الْوَالِدُ وَإِنْ مَلَكَ الْوَالِدُ الْوَلِدُ وَأَمَّا مَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْقَرَائِيةِ فَيَخْتَلِفُونَ فِيهِ.

قَالَ الْقَاضِي وَقَالَ عِيسَى بْنُ مِينَاءَ عَنِ ابْنِ أَبِي الزَّنَادِ فَاخْتَلَفَ فِيهِ النَّاسُ قَالَ ابْنُ أَبِي أُويُس عَنِ ابْنِ أَبِي الزَّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْهُمْ وَكَانُوا يَقُولُونَ :إِذَا ابْنَاعَ الرَّجُلُ شِفْصًا مِنْ أَبِيهِ أَوْ أُمَّهِ عَتَقَ ذَلِكَ الشَّفُصُ وَقُومَ عَلَيْهِ مَا يَقِى فَيَغْتِقُ كُلَّهُ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ وَرِثَ مِنْهُ شِفْصًا وَلَمْ يَشْتَرِهِ عَتَقَ الشَّقْصُ وَلَمْ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ الْبَافِي.[ضعب قاضی وشط نے فرمایا: ابن ابی زناداین والدے نقل فرماتے ہیں کہ جب کو کی شخص اپنے باپ یا ماں کا ایک حصد خرید لے تو باقی ماندہ کو بھی خرید کرآ زاد کرنا اس کے ذمہ ہے۔ اگر کوئی دوسراوارث ہوا تو پھراس کوآ زاد کرنا لازم نہیں جتنا آزاد ہو گیا۔ سوہو گیا۔

(١٢)باب مَنْ قَالَ لِعَبْدِهِ أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَنَّ عَلَيْكَ مِانَةَ دِينَارٍ أَوْ خِدْمَةَ سَنَةٍ أَوْ عَمَلَ كَذَا فَقَبِلَ الْعَبْدُ أَيْعُتَقُ عَلَى ذَلِكَ

جب کوئی اپنے غلام سے کے: تو آ زاد ہے کیکن سودیناریا ایک سال خدمت کرنایا فلاں

كام كرنا، اگرغلام قبول كرلية كياوه آزاد هوجائے گا

قَالَ الشَّالِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ :لَزِمَهُ ذَلِكَ وَكَانَ دَيْنًا عَلَيْهِ

قال الشافعي: فرات بين اس پرلازم باوريداس پرقرض موگا-

( ١١٤٣٦) أُخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو أَحْمَدَ بَكُرُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّيْرَفِيُّ بِمَوْدٍ حَلَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى حَلَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَلَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ حَلَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُنْهَانَ حَلَّيْنِي سَفِينَةً قَالَ قَالَتْ لِي عِيسَى حَلَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَلَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ حَلَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُنْهَانَ حَلَّيْنِي سَفِينَةً قَالَ قَالَتْ لِي عَلَيْكَ أَنْ تَخْدُمُ رَسُولَ اللّهِ - عَلَيْنَةً - مَا عِشْتُ. قَالَ فَلْعَنْ مَا فَارَفْتُ عَلَى أَنْ أَخْدُم رَسُولَ اللّهِ - عَلَيْنَ مَا فَارَفْتُ رَسُولَ اللّهِ - عَلَيْنَ . قَالَ فَاعْتَقَنِي وَاشْتَرَطَتُ عَلَى أَنْ أَخْدُم رَسُولَ اللّهِ - عَلَيْنَ اللّهِ عَلَى مَا فَارَفْتُ وَاسُولَ اللّهِ - عَلَيْنَ . قَالَ فَاعْتَقَنِي وَاشْتَرَطَتُ عَلَى أَنْ أَخْدُم رَسُولَ اللّهِ - عَلَيْنِ .

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ عَنْ مُسَدَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ. [حسن]

(۲۱۳۲۷) سفینہ فرماتے ہیں کہ ام سلمہ بھٹانے کہا: میں تجھے آزاد کرتی ہوں لیکن میری ایک شرط ہے کہ تو زندگی بھر رسول اللہ نٹھٹا کی خدمت کرےگا۔ میں نے کہا: اگرآ پ شرط نہ بھی لگائیں ، تب بھی میں اپنی زندگی میں رسول اللہ سٹھٹا ہے جدا نہ ہوتا ،لیکن انہوں نے شرط لگادی کہ میں اپنی موت تک رسول اللہ شکھا کی خدمت کروں۔

( ٣١٤٢٧ ) وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سَعِيدٍ كَمَا أَخْيَرَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الظَفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنْبَأَنَا أَبُو جَعْفَرٍ :مُحَمَّدُ بْنُ عَلِي بْنِ دُحَيْمٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ حَدَثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَنْبَأَنَا

حَمَّادُ بِنُ سُلَمَةً

(ح) وَأَخْبَوَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ فُورَكَ أَنْبَأَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ جَعْفَرِ حَلَّثَنَا يُونُسُ بُنُ حَبِيبٍ حَلَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَلَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمُهَانَ أَخْبَرَنِي سَفِينَةُ مَوْلَى أُمْ سَلَمَةَ قَالَ : أَعْتَقَنْنِي أُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَاشْتَرَطَتْ عَلَيَّ أَنْ أَخُدُمَ النَّبِيَّ - شَائِلِكِ - مَا عَاشَ. لَفْظُ حَدِيثٍ أَبِي دَاوُدَ. [حسن]

(۲۱۳۷۷) ام سلمہ کے غلام سفینہ فر ماتے ہیں کہ ام سلمہ نے جھے آزاد کر دیا اور شرط رکھی کہ میں اپنی زندگی ساری ٹی ٹاکٹا کو خدمت کروں ۔۔

( ١٦٤٨ ) أَخْبَرَنَا أَبُو زَكْرِيّا بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّى وَأَبُو بَكُرٍ أَحْمَدُ بُنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَنْبَأْنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَحَفْصُ بُنُ مَيْسَرَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بُنَ عُمَرَ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ ثُمَّ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّ لَهُ عَمَلَهُ سِنِينَ فَرَعَى لَهُ بَعْضَ سِنِيهِ.

وَفِي رِوَائِيةِ الْقَاضِيَ بَعْضَ سَنَةٍ ثُمَّ قَدِمَ عَلَيْهِ إِمَّا فِي حَجِّ وَإِمَّا فِي عَمْرَةٍ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ :قَدْ تَرَكْتُ الَّذِي اشْتَرَطَّتُ عَلَيْكَ وَأَنْتَ حُرُّ وَكِيْسَ عَلَيْكَ عَمَلٌ

كُذَا وَجَدْتُهُ لُمَّ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا هُوَ وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ.

(۲۱۳۲۸) عقبہ نافع کے نقل فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر اللہ نے ایک غلام آزاد کیا، پھراس پرشرط لگائی کہ وہ ایک سال تک ان کا کام کرے گا۔

( ٢١٤٦٩ ) أَخْبَرُنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبِ حَدَّثَنَا كَالُ عَلْمِ الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبِ حَدَّثَنَا كَالُ فَقَالَ لِي : حَمَّادُ بْنُ عُمَرَ فِي حَاجَةٍ قَالَ فَجِئْتُ مِنْهَا قَالَ فَقَالَ لِي : أَنْ عُمَرَ فِي حَاجَةٍ قَالَ فَجِئْتُ مِنْهَا قَالَ فَقَالَ لِي : أَنْتَ حُرَّ أَنْ تُقِيمَ عِنْدَنَا وَنَحْنُ مَنْ تَغْرِفُ. قَالَ قُلْتُ : أَيْنَ أَذْهَبُ أَوْ إِلَى مَنْ أَذْهَبُ؟ [حسن]

(۲۱۳۲۹) نافع فرماتے ہیں کدابن عمرنے مجھے کئی کام کے لیے بھیجا۔ یس کام سے قارغ ہوکرآیا تو جھے کہنے گئے: آپ آزاد ہیں ،لیکن تو ہمارے پاس ہی رہے گا،اورہم تیرے پاس۔ بیس نے کہا: میں کہاجاؤں اور کس کے پاس جاؤں۔



### (١)باب مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ

### جس نے اپناغلام آزاد کردیا

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : ثَبَتَ وَلاَوُهُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرُدُّ وَلاَءَهُ فَيَرُدُّهُ رَقِيقًا وَيَهَبَهُ وَلاَ يَسِعَهُ. امام شافعي شِلْ فرماتے بین كدولا و ثابت ہے، یعنی غلام اور آقا كے تعلق كوجواس نے آزاد كیا لیمن آزادى كے تعلق كو ولاء كہتے ہیں۔

( ٣٤٢٠) أُخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ : مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيٌّ بُنِ مُحَمَّدٍ الْفَفِيهُ الشَّيرَ ازِيُّ وَأَبُو زَكِرِيَّا بَنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُؤَكِّى قَالَا حَذَّنَا أَبُو نَصْرٍ : مُحَمَّدُ بُنُ يَغْفُوبَ الشَّيبَانِيُّ الْأَخْرَمُ حَذَّنَا السَّرِيُّ بُنُ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعْبُم حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بُنُ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعْبُم حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بُنُ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعْبُم حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بُنُ فَيْمُ وَلَا يَنْهُ لِللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللْهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلِمَ عَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلِمُ عَلَى الْعَلَى الْ

[صحيح\_ متفق عليه]

(٢١٣٣٠) ابن عمر عظفه فرماتے میں كدرسول الله عظم في فيم منع فر مايا كدولا واور ببدكوفرو خت كيا جائے۔

( ٢١٤٣١ ) أَخْبَرُنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ أَنْبَانَا أَبُو خَامِدٍ أَخْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَخْيَى بُنِ بِلَالٍ حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ الرَّبِيعِ الْمَكِّىُّ حَذَثَنَا سُفْيَانُ هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ

(ح) وَأَخْبَرُنَا أَبُو بَكُو :أَخْمَدُ بُنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى وَغَيْرُهُ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّسِ الْأَصَمُّ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ ٱنْبَأَنَا الشَّالِعِيُّ أَنْبَأَنَا مَالِكٌ وَابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ :أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - عَلَيْظَ - نَهَى عَنْ

بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِيَةٍ.

لَفُظُ حَدِيثِهِمَا سَوَاءٌ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْهَةَ وَغَيْرِهِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ. [صحيح- نقدم فبله]

(۲۱۲۳۱) این عمر الله قرماتے بیں که رسول الله تلفظ نے ولا واور بید کوفر وخت کرنے سے منع فرمایا ہے۔

( ١١٤٣٣ ) أَخْبَرُنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ٱنْبَأَنَا أَبُو بَكُو بُنُ إِسْحَاقَ أَنْبَأَنَا عَلِى بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ حَذَّفَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شَعْبَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَذَّفَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ وَجُو آخَوْ عَنْ شُعْبَةً.

وَكَذَلِكَ رَوَّاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُّ عَمْرٍوَ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ وَالضَّخَّاكُ بْنُ عَثْمَانَ وَغَيْرُهُمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ. [صحح تقدم نبله]

(٢١٣٣٢) ابن عمر والنجافر مات بي كدرسول الله ظليم في ولا واور بيدكوفروفت كرفي منع كياب-

( ٢١٤٣٣) أَخْبَرَنَا أَبُو عَيْدِ اللَّهِ الْعَافِظُ وَأَبُو بَكُو أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى قَالَا حَذَّنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَلَىٰ كَالَا حَذَّنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ يَغْفُوبَ بْنِ إِبْرَاهِمِمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - قَالَ : الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كُلُحْمَةِ النَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ كَذَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ الْفَقِيهُ عَنْ يَغْفُوبَ أَبِي يُوسُفَ الْفَاضِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ. [صعب]
كذَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ الْفَقِيهُ عَنْ يَغْفُوبَ أَبِي يُوسُفَ الْفَاضِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ. [صعب]

(۲۱۲۳۳) ابن عمر طائف فرماتے میں کہ بی نظام نے فرمایا: ولا مکارشتانب کے رشتہ کی طرح ہے۔ نہ فروخت کیاجائے اور نہ

ای ہید۔

( ٢١٤٣٤ ) وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بُنُ عَلِي الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا زَاهِوُ بُنُ أَحْمَدَ السَّرْخَيِتُي قَالَ قَالَ أَبُو بَكُو بُنُ زِيَادٍ النَّيْسَابُورِيُّ عُقَيْبَ هَذَا الْحَدِيثِ هَذَا خَطَا ۖ لأَنَّ الثَّقَاتِ لَمْ يَوْوُوهُ هَكَذَا وَإِنَّمَا رَوَاهُ الْحَسَنُ مُرْسَلًا.

[صحبح]

( ٦١٤٣٥ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بُنُ أَبِي عَمْرِهِ قَالَا حَذَّنَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ :مُحَمَّدُ بُنُ يَعْفُوبَ حَدَّنَنَا يَخْيَى بُنُ أَبِي طَالِبِ أَنْبَأَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - النَّيِّةِ- : الْوَلَاءُ لُحُمَّةٌ كَلُحْمَّةِ النَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ

قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَدُ رُوِي مِنْ أَوْجُهِ أَخَرَ كُلُّهَا صَعِيفَةٌ. [ضعف]

(۲۱۳۳۵) حصرت حسن فرماتے ہیں کہ رسول اللہ منتقط نے فرمایا: ولاء کا رشتہ نسب کے رشتہ کی ماندہے۔اس کوفروخت اور بہہ نہیں کیا جاسکتا۔ ( ١٤٢٦ ) أُخْبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ عَبُدَانَ أَنْبَأَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ اللَّخْمِيُّ حَلَقَنَا يَخْبَى بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي الأَفَلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْرٍ بْنُ النَّحَاسِ حَلَّقَنَا صَمْرَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْتِيْدٍ. قَالَ :الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحُمَةِ النَّسَبِ لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ

قَالَ سُلَيْمَانُ لَمْ يَرْدٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا ضَمْرَةُ

قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ قَدْ رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ عَنْ ضَمْرَةَ كَمَا رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ نَهَى عَنْ اللَّهُ عَنْ ضَمْرَةَ كَمَا رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ نَهَى عَنْ اللَّهُ أَعْلَمُ. [ضعيف]

(۲۱۳۳۲) این عمر طاقتی بی منطقال سے نقل فر ماتے ہیں کہ ولا وکا رشتہ نسب کے رشتہ کی مانند ہے ، جبہ یا فروخت نہ کیا جائے گا۔ شخ فرماتے ہیں: ایک جماعت روایت کرتی ہے کہ ولا وکوفر وخت یا جبہ کر نامنع ہے۔

( ١٤٣٧ ) أُخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّقَنَا أَبُو بَكُمٍ :مُحَمَّدُ بُنُ نُعَيْمٍ حَدَّقَنَا يَعْفُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبِ أَنْبَأَنَا يَخْيَى بْنُ سُلِيمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النّبِيَّ مُطَّئِظٍ- قَالَ : الْوَلَاءُ لُخْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ .

هَذَا وَهُمْ مِنْ يَحْمَى بُنِ سُلَيْمٍ أَوْ مُنْ دُونَةً فِي الإِسْنَادِ وَالْمَتْنِ جَعِيعًا.

فَإِنَّ الْحُقَّاظَ إِنَّمَا رَوَوْهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَوَ عَنْ عَيْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - : أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِيَتِهِ. [ضعيف]

(٢١٣٣٤) اين عمر علين أفر مات بين كه نبي طبيع أن غر مايا: ولا وكارشته نسب كے رشته كى ما ند ہے، بهديا فروخت نه كياجا سے گا۔

( ٢١٤٣٨ ) أُخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَذَّنَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ إِمْلَاءً أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ . فَذَكَرَهُ

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجُو آخَرَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ فِي الْبَيْعِ. وَقَدْ رَوَاهُ مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ عَنْ يَخْيَى بْنِ سُلَيْمٍ عَلَى الْوَهْمِ فِي إِسْنَادِهِ دُونَ مَنْيِهِ

قَالَ أَبُو عِيسَى فِيمًا بَلَغَينى عَنْهُ سَأَلْتُ عَنْهُ الْبُحَارِيَّ لَقَالَ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ أَخْطَأَ فِي حَدِيثِهِ إِنَّمَا هُوَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ تَفَرَّدَ بِهَذَا الْحَدِيثِ يَغْنِي بِاللَّفْظِ الْمَشْهُورِ.

وَرَوَاهُ أَبُو حَسَّانَ الْزِّيَادِيُّ عَنْ يَحْتَى بَنِ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - النِّلِيِّ اللهُ قَالَ الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَالنَّسَب. [ضعيف]

(٢١٣٣٨) نافع ابن عمر خالجنائے نقل فر ماتے ہیں کہ نبی طلقی نے فر مایا: ولا و کا تعلق نب سے تعلق کی ما نند ہے۔

( ٢١٤٣٩ ) أَخْبَرَنَاهُ الإِمَامُ أَبُو عُشْمَانَ حَدَّثَنَا أَبُو طَاهِرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ الْفَصْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا

جَدِّى حَدَّثَنَا الزُّيَادِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ فَلَاكْرَهُ.

وَهَذَا انْحِيلَاثُ ثَالِثٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمٍ وَكَّانَ سَيِّىءَ الْحِفْظِ كَثِيرَ الْخَطَإِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

قَالَ الشَّيْحُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَرُوِى فِي ذَلِكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِع بِإِسْنَادَيْنِ وَهُمَ فِيهِمَا وَانْحَبُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِمَا عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبْسَةَ عَنِ الزَّهُوِى عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا وَلَيْسَ لِلزَّهُوِى فَذَا اللَّهُ ظُهُ مُرْسَلًا كَمَا قَلَمْنَا ذِكْرَهُ لِلزَّهُوِى عَمَّنْ دُونَ النَّيْمَ - مَنْ أَبِى أُنْيُسَةَ ضَعِيفٌ بِمَرَّةٍ وَإِنَّمَا يُرُوى هَذَا اللَّهُ ظُهُ مُرْسَلًا كَمَا قَلَمْنَا ذِكْرَهُ وَيُرُوى عَمَّنْ دُونَ النَّيْمَ - مَنْ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى اللْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَ

( ٢١٤٤ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ أَبِي طَالِبِ أَنْبَأَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا أَبُو الْعَلَاءِ أَيُّوبُ بْنُ مِسْكِينٍ عَنْ قَنَادَةً قَالَ إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِنَّ الْوَلَاءَ كَالنَّسِبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ.

وَرَوَاهُ حَمَّادٌ عَنْ دَاوُدَ وَقَتَادَةَ عَنْ سَعِيلِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَّرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فَلَكُرَهُ.

[ضعيف]

( ۲۱۳۴۰ ) قمآد و فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب ٹی ٹیٹانے فر مایا : ولاء کارشتہ نسب کے رشتہ کی مانند ہے ،اس کوفر وخت یا ہیہ . نہ کیا جائے گا۔

( ٢١٤٤١ ) أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :الْوَلَاءُ بِمَنْزِلَةِ الْجِلْفِ أُقِرُّهُ حَيْثُ جَعَلَهُ اللَّهُ.

[ضعيف]

(۲۱۳۳۱) مجاہد فرماتے ہیں کہ حضرت علی ٹائٹڈ فرماتے ہیں کہ ولاء ایک معاہدہ کی مانند ہے تو بیس بھی اس کو برقر اررکھوں گا جہاں اللہ نے اس کو برقر اررکھا ہے۔

( ٢١٤٤٢ ) رَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَلْبَانَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرُسِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - الْثَلِّةِ- قَالَ : الْوَلَاءُ بِمَنْزِلَةِ النَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُّ أَقِرَّهُ حَيْثُ جَعَلَهُ اللَّهُ . [ضعيف]

(۲۱۳۳۲) مجامد حضرت علی جھٹھ سے نقل فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ عقیقائے نے فر مایا: ولاء کارشتہ نسب کے دشتہ کی جگہ ہے، فروخت یا ہے۔ نہیں کیا جاسکتا۔ میں اس کو برقر ادر کھوں گا، جہاں اللہ نے اس کو برقر ادر کھا ہے۔

( ١١٤٤٣ ) أُخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرِو قَالَا حَلَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ أَبِي طَائِبٍ أَنْبَأَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ التَّوْرِيُّ وَشَوِيكٌ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : الْوَلاءُ شُعْبُةٌ مِنَ النَّسَبِ. [حسن]

(٢١٣٣٣)عبدالله بن معقل فرماتے بین كه ميں نے حضرت على واللہ استاء وہ فرماتے بین كدولا ونسب كى ايك متم ہے۔

( ٢١٤١٤ ) قَالَ وَأَنْبَأَنَا يَزِيدُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ :سُتِلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ :سُتِلَ عَلْي رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ فَقَالَ :آيَبِيعُ الرَّجُلُ نَسَبَهُ ؟ [ضعيف]

(۲۱۴۴۳)عبدالله بن معقل قرمائے ہیں کہ حضرت علی ہی گئا ہے ولاء کوفر وخت کرنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا: کیا نسب کوفر وخت کیا جاتا ہے!

( ١١٤١٥ ) قَالَ وَأَنْبَأَنَا يَزِيدُ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِى سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَا يُبَاعُ الْوَلَاءُ وَلَا يُوهَبُ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.[صحبح]

(۲۱۳۳۵) عطاء بن عمال بڑا تھا سے نقل فرماتے ہیں کہ والاء کوفروخت یا ہبہ نہ کیا جائے گا، ولاءاس کی ہے جس نے آزاو کیاہے۔

( ١٤٤٦ ) أُخْبَرُنَا أَبُو عَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا يَحْيَى أَنْبَأَنَا بَزِيدُ أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لاَ يُبَاعُ الْوَلَاءُ . [ضعبف]

(٢١٣٣٢) اين مسعود چين أم ماتے ہيں كه ولاء كوفر وخت نه كيا جائے گا۔

( ١١٤٧) أُخْبَرُنَا أَبُو الْحَسَنِ :عَلِيُّ بُنُ أَحْمَدَ الْمُقْرِءُ حَذَّتَنَا أَحْمَدُ بُنُ سَلْمَانِ حَدَّثَنَا جَعُفُو بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِيَهِ.

حضرت علی خانشنے ولا موفر وخت اور ببدکرنے ہے منع فر مایا ہے۔

### (٢)باب مَنْ وَالَى رَجُلاً أَوْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ

جس شخص کے آپ والی ہوں یاوہ آپ کے ہاتھ پراسلام قبول کرے

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : لَمْ يَكُنْ مَوْلَى لَهُ بِالإِسْلَامِ وَلَا الْمُوَالَاةِ وَاحْتَجَّ فِي ذَلِكَ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى لِنَبِيْهِ - النَّبُ - فِي زَلِدِ بْنِ حَارِثَةَ ﴿ ادْعُوهُمْ لَابَانِهِمْ هُوَ ٱلْسَطُّ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَ هُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي اللَّهِنِ وَمَوَالِيكُمْ ﴾ [الاحزاب ٥] وَقَالَ ﴿ وَإِذْ تَعُولُ لِلَّذِي ٱلْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَٱلْعَبْتَ عَلَيْهِ ﴾ [الاحزاب ٢٧] فَتَسَبَ الْمَوَالِيَ إِلَى نَسَبَيْنِ أَحَدُهُمَا إِلَى الآبَاءِ وَالآخَرُ إِلَى الْوَلَاءِ وَجَعَلَ الْوَلَاءَ بِالنَّعْمَةِ.

اہام شافتی دالا فر ماتے ہیں کہ والی اسلام کی وجہ تے ہیں بنا جاسکتا۔ اللہ اپنے نبی خافی الدینی و موالیہ کرنے جا بارے میں، ﴿ أَدْعُوهُم ُ لِلْهَا يَهِم ُ هُو اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ فَإِنْ لَكُ تَعْلَمُواْ اَبَاءَ هُم فَاحُواْ لَكُم فِي الدِّينِ وَ مَوَالِيْكُم ﴾

بارے میں، ﴿ أَدْعُوهُم ُ لِلْهَا يَهِم هُو اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ فَإِنْ لَكُ تَعْلَمُواْ اَبَاءَ هُم فَاحُواْ لَكُو فِي الدِّينِ وَ مَوَالِيْكُم ﴾

[الاحزاب ه] ''ان كوان كے بابول كے تام سے بكارو، بيزياده انساف كى بات ہے۔ اگرتم ان كاباء كونہ بانوتو وہ تہارے دین بمائى ہیں اور تہارے دوست ہیں۔' ﴿ وَ إِذْ تَعُولُ لِلّٰنِ فَى اَلْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِ ﴾ [الاحزاب ٢٧] ''اور جی بھی اور تہارے دوست ہیں۔' ﴿ وَ إِذْ تَعُولُ لِلّٰنِ فَى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِ ﴾ [الاحزاب ٢٧] ''اور جی وقت آپ ان محض كو كھر ہے تھے جس پراللّٰہ نے احسان كيا اور آپ نے اس پراحسان كيا۔''

مولی کا دوشم کاتعلق ہے: ﴿ والدين والا تعلق ﴿ ولا ء کاتعلق اور ولا ء کے تعلق کونعت قرار دیا ہے۔

( ١١٤٤٨) أُخْبَرَنَا أَبُو بَكُو أَخْمَدُ بُنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى حَلَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بُنُ يَغْفُوبَ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلِيْمَانَ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ أَنْبَأَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّهَا أَرَادَتُ أَنْ تَشْتَوِى جَارِيَةً تُعْتِقُهَا فَقَالَ أَهْلُهَا نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلَاءَ هَا لَنَا فَذَكَرَتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - النَّالَةِ - فَقَالَ : لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ . [صحح منف عله]

(۲۱۳۳۸) ابن عمر ﷺ حضرت عائشہ بھائے نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ بھانے ایک لونڈی خریدنا جا ہی تا کہ آزاد کر دیں تو مالک کہنے گلے: فروخت کر دیتے ہیں، لیکن ولاء میری ہوگی ہوتے حضرت عائشہ بھانے اس کا تذکرہ نبی ٹلٹا ہے کیا، آپ نے فرمایا: پر چز کھے خرید نے سے ندرو کے دولاء اس کی ہوتی ہے جوآزاد کرتا ہے۔

( ٢١٤٤٩ ) وَأَخْبَرُنَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ :مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَذَّنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ.

رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ أَبِي أُويْسِ عَنْ مَالِكِ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَخْصَى بُنِ يَحْمَى. [صحبح]
( ١٩٤٥) أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُرِ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّنَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْفُوبَ أَنْبَانَا الرَّبِعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَنْبَانَا الشَّافِعِيُّ أَلْبَانَا مَالِكُ عَنْ هِضَامٍ بْنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا أَنْهَا قَالَتُ : جَاءَ نَبِي بَرِيرَةُ وَقَالَتُ إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى يَسْعِ أُوّاقِ فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ فَأَعِينِينِي فَقَالَتُ لَهُمْ وَيَكُونُ وَلَاوُلِهِ لِي فَعَلْتُ فَلَمَّتُ بَرِيرَةُ إِلَى آهُلِهَا يَعْنِي فَقَالَتُ لَهُمْ وَيَكُونُ وَلَاوُلِهِ لِي فَعَلْتُ فَلَمَّتُ بَرِيرَةُ إِلَى آهُلِهَا يَعْنِي فَقَالَتُ لَهُمْ وَيَكُونُ وَلَاوُلِهِ لِي فَعَلْتُ فَلَمْتُ بَرِيرَةُ إِلَى آهُلِهَا يَعْنِي فَقَالَتُ لَهُمْ وَلِكَ فَآبُوا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَعْنَى يَسْعِ فَقِلْكَ وَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْتُ - جَالِسٌ فَقَالَتُ : إِنِّى قَلْمَتُ وَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبُوا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَوْلَاءُ لَهُمْ فَسَمِعَ ذَلِكَ وَسُولُ اللّهِ - عَلَيْتُ - فَسَأَلُهَا فَأَبُوا يَعْنَى وَقِيلَتُ عَلِيهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ وَرَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِمْ فَقَالَ وَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ عَلِيهَا وَشَولِ عِلَى لَهُمْ وَلَوْلَ اللّهُ عَنْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْتُهُ وَضِى اللّهُ عَنْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْهَا فَقَالَ وَلَا يَشْتَو طُونَ شُوولُ اللّهُ عَنْهَا فَقَالَ وَاللّهُ عَنْهَا فَقَالَ وَاللّهُ عَنْهَا فَقَالَ وَلَا يَشْتَو طُونَ شُوولُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهَا فَقَالَ وَاللّهُ عَنْهُ وَلَا يَشْتُو طُونَ شُوولُ اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّه

مَا كَانَ مِنْ ضَرُّطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ ضَرْطٍ فَصَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ وَضَرْطُهُ أَوْثَقُ وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَى .

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ وَغَيْرِهِ عَنْ مَالِكٍ. [صحبح\_منفق عليه]

( ۲۱۳۵ ) ہشام بن عروہ اپنے والدے اور وہ حضرت عائشہ ایٹٹائے نقل فریاتے ہیں کہ فریاتی ہیں کہ میرے پاس بریرہ آئی کہ میں نے اپنے آتا ہے نواو تیوں پر مکا تبت کر لی ہے اور ہر سال ایک او قید دینا ہے ، آپ میری مدد کریں۔ حضرت عائشہ عظا نے اس سے فرمایا: اگر تیرے آتا پند کریں تومیں بیرقم ادا کر دوں اور ولاء میرے لیے ہوگی۔ بریرہ نے جا کریہ بات اپنے آ قاؤل کے سامنے بیان کی تو انہوں نے انکار کر دیا۔ بربرہ والیس آئی تو تبی نکھٹے بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ بربرہ نے حضرت عائشہ ﷺ سے بیان کیا کہ وہ کہتے ہیں: ولاءان کی ہوگی، نبی تلک نے بھی یہ بات من لی تو حضرت عائشہ ﷺ سے سوال کیا۔حضرت عائشہ بھٹانے خبر دی تورسول اللہ ناٹھائے فرمایا: قریدواورولا م کی شرط رکھو۔ولا وہوتی ہی آ زاد کرنے والے کے لیے ہے تو حضرت عائشہ ﷺ نے ایسا ہی کیا ، مجررسول اللہ ﷺ نے لوگوں میں کھڑے ہو کرخطبہ ارشا دفر مایا کہ لوگ ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو کتاب اللہ میں موجود نہیں ہیں۔ جوشرط کتاب اللہ میں موجود نہیں وہ باطل ہے۔ اگر چہ سوشرا کط بھی ہوں ، اللہ کا فیصلہ زیادہ درست ہےاوراس کی شرط زیادہ قوی ہےاورولاء آ زاد کرنے والے کے لیے ہوتی ہے۔

( ٢١٤٥١ ) أُخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بْنُ إِسْحَاقَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَخْمَدَ بْنِ النَّصْرِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيّةُ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا زَائِدَةً عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا :أَنَّهَا اشْتَرَتْ بَرِيرَةً مِنْ أَثَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَاشْتَرَطُوا الْوَلَاءَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - الْمَالَحُ لَمَنْ وَلِيَ النَّعْمَةَ .

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ خَلِيثِ زَالِكَةً. [صحيح\_ نقدم قبله]

(۲۱۳۵۱) عبدالرحمٰن بن قاسم اپنے والدے نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ جاتا نے انصار کے لوگوں ہے بریرہ کوخریدا۔ انہوں نے ولا ءکی شرط رکھی تورسول اللہ مُلاکھی نے فرمایا: ولا ءاس کے لیے ہے جونعت کاوالی بنا۔

( ٢١٤٥٢ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرِو الْأَدِيبُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُرِ الإِسْمَاعِيلِيٌّ حَذَّثَنَا عِمْرَانٌ هُوَ ابْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عُنْمَانٌ هُوَ ابْنُ أَبِي شَيْئَةً حَدَّثُنَاً وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهَا : أَنْهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِى بَرِيرَةَ فَاشْتَرَطُوا الْوَلَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ - ظَلْتُكْ- : اشْتَرِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِلْمَنْ أَعْطَى النَّمَنَ وَوَلِيَ النَّعْمَةَ .

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَامٍ عَنْ وَكِيعٍ.

وَاحْتَجَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي ذَلِكَ أَيْضًا بِأَنَّ النَّسَبَ شَبِيَّةٌ بِالْوَلَاءِ وَالْوَلَاءُ شَبِيةٌ بِالنَّسَبِ وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا لَا آبًا لَهُ يُعْرَفُ سَأَلَ رَجُلًا أَنْ يَنْسِبَهُ إِلَى نَفْسِهِ وَرَضِى ذَلِكَ الرَّجُلُ لَمْ يَجُزُ أَنْ يَكُونَ لَهُ ابْنَا أَبَدًا وَإِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللّهِ - النَّظِيّة - الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ .. وَكَذَلِكَ إِذَا لَمْ يُعْتِقُ الرَّجُلُ رَجُلاً لَمْ يَجُوْ أَنْ يَكُونَ مَنْسُوبًا إِلَيْهِ بِالْوَلَاءِ فَيُدْخِلَ عَلَى عَاقِلَتِهِ الْمَظْلَمَةَ فِي عَقْلِهِمْ عَنْهُ وَيَنْسِبُ إِلَى نَفْسِهِ وَلَاءَ مَنْ لَمْ يُعْتِقُ وَإِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللّهِ - يَنْفُسِهِ وَلَاءَ مَنْ لَمْ يُعْتِقُ وَإِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللّهِ - يَنْفُسِهِ - اللّهِ كَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ . قَالَ وَبَيْنَ فِي قَوْلِهِ : إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِلمَنْ أَعْتَقَ . أَنَّهُ لَا يَكُونُ الْوَلَاءُ إِلاَّ لِمَنْ أَعْتَقَ . وَسَمِيحٍ مِنْهُ مَا الْوَلَاءُ إِلَّا لِمَنْ

(۲۱۳۵۲)عبدالرحمٰن بن قاسم اپنے والد نے قبل فرماتے ہیں کہ اسود حضرت عائشہ رہی ہے قبل فرماتے ہیں کہ انہوں نے برمیہ کوخر پدنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے ولا مک شرط رکھی۔ آپ تا گھٹا نے فرمایا: تو خرید ولا ماس کاحق ہے جس نے قیت اوا تعمت کا والی بنا۔

امام شافعی برط نے فرمایا نب ولاء کے مشاہبہ ہاور ولا ،نب کے مشاہبہ ہاراکی آدی کا باب معروف نہیں ہے، ایک آدی نے بوال کیا کہ وہ ہمیشاس کا بیٹا ہی ہوجا تا ہے لیکن یہ جائز نہیں کہ وہ ہمیشاس کا بیٹا ہی رہے، کیونکہ نبی سُڑھ نے فرمایا: بچے بستر والے کے لیے ہے، اس طرح جوم دکسی کو آزاد نہیں کرتا اس کی جانب ولاء کی نسبت ہو جائز نہیں ہے، وگر نہ وہ اپنے عاقلہ برظلم کرے گا۔ ولاء کی نسبت اپنی طرف کرنا عالا تکہ اس نے آزاد نہیں کیا، کیونکہ رسول اللہ ساتھ نے فرمایا: ولاء اس کے لیے ہے جس نے آزاد کیا۔ اس تھی واضح ہے کہ ولاء اس کی ہے جس نے آزاد کیا۔ اس تول سے بھی واضح ہے کہ ولاء اس کی ہے جس نے آزاد کیا۔

# (٣)باب مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى نَسْخِ آيةِ الْمُعَاقَدَةِ

### معاہدہ کی آیت کومنسوخ کرنے پراستدلال

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الصَّلْتِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ

وَرُوِّينَا عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ ﴿وَ الَّذِينَ عَقَدَتْ آيْمَانُكُمْ فَاتُوْهُمْ نَصِيبَهُمْ ﴾ [النساء ٣٣] كَانَ الرَّجُلُ يُحَالِفُ الرَّجُلَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا نَسَبٌ فَيَرِثُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَنَسَخَ ذَلِكَ الْأَنْفَالُ

فَقَالَ ﴿ وَأُولُو الْأَدْحَامِ بِعُضُهُمْ أُولَى بِبَعْضِ ﴾. [صحيح بحارى ٢٢٩٢٢]

(٢١٣٥٣) سعيد بن جير ابن عباس التخلف القل فرمات بيل كه ﴿ وَالَّذِينَ عَقَدَتُ أَيْمَانُكُو فَالْوَهُمُ نَصِيبَهُمُ ﴾ [النساء ٣٣] "جن لوكول عن عبد كريك بوان كوبكي ان كاحصدور"

جب مها جرین مدید آئے تو انسار نے ان کواپنا وارث صرف نی کا تھا کے بھائی چارے کی وجہ سے بناویا توبیہ آئے از لی موئی: ﴿ وَ الْکُورُونُ ﴾ [النساء ٣٣] جو مال باب اور رشتہ وارچھوڑ مریں، ان لی مؤلی : ﴿ وَ الْکُورُونُ ﴾ [النساء ٣٣] جو مال باب اور رشتہ وارچھوڑ مریں، اسلم نے جرایک کے حق مقرد کر دیے ہیں ' مسلموخ کی گئی، پھر فر مایا: ﴿ وَ الَّذِینُ عَقَدَتُ اَیْمَانُکُم وَ مَالُوهُ مِنْ مَعْور کر دیے ہیں ' مسلموخ کی گئی، پھر فر مایا: ﴿ وَ الَّذِینُ عَقَدَتُ ایْمَانُکُم وَ مَالُوهُ مِنْ اور مِيراتُ حَمْ ہوجائے گی۔ [النساء ٣٣] آذی النساء ٣٣] آذی النساء ٣٣] آذی کی مرحمہ ابن عباس منافی اور مان فر ماتے ہیں: ﴿ وَ الَّذِینَ عَقَدَتُ اَیْمَانُکُم فَاتُوهُم وَ مَدِینَہُم ﴾ [النساء ٣٣] آذی و در کا حلیف ہے دونوں کے درمیان فس تعلق میں مایک دوسرے کا دارث ہوتو سورة انفال نے اس کومنسوخ کر دیا: ﴿ وَالْمُولُولُ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ وَاللّٰ مِنْ مِنْ وَاللّٰ مِنْ وَاللّٰ مِنْ وَاللّٰ مِنْ وَاللّٰ مِنْ وَالْ مِنْ وَاللّٰ مِنْ وَاللّٰ مِنْ وَاللّٰ مِنْ وَاللّٰ مِنْ وَاللّٰ وَاللّٰ وَاللّٰ وَاللّٰ وَاللّٰ وَاللّٰ وَاللّٰ مِنْ وَاللّٰ وَاللّٰ وَاللّٰ وَاللّٰ مِنْ وَاللّٰ وَاللّٰ وَاللّٰ وَاللّٰ وَاللّٰ وَاللّٰ مِنْ وَاللّٰ وَاللّٰ مِنْ وَاللّٰ مِنْ مِنْ مُنْ مُنْ وَاللّٰ مِنْ مُنْ مُنْ وَاللّٰ مِنْ وَاللّٰ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ وَالْ م

( ٢١٤٥٤ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَلَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ حَلَّثَنَا يَخْيَى بُنُ أَبِي طَالِبِ أَنْبَأَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَنْبَأْنَا مُحَمَّدُ بُنُ طَلْحَةَ بُنِ مُصَرَّفٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ إِسْحَاقَ قَالَ : جَاءَ رَجُلُّ إِلَى النَّبِيِّ - نَائِظِهُ- فَقَالَ إِنَّ فُلَانًا أَسُلَمَ عَلَى يَدِئَ قَالَ : هُوَ مَوْلَاكَ فَإِذَا مُثَ فَأَرْضِ لَهُ .

هَذَا مُرْسَلٌ وَفِيهِ تَأْكِيدٌ لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي نَسْخِ آيَةِ الْمُعَافَلَةِ فِي الْمِيرَاثِ وَلَكِنُ يُوصِي لَهُ وَيُحْسِنُ إِلَيْهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. [ضعيف]

(۲۱۳۵۴) معاویہ بن اسحاق فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی رسول اللہ طاقع کے پاس آیا،اس نے کہا: فلاس میرے ہاتھ پرمسلمان ہوا ہے۔ فرمایا: وہ تیرامولی ہے جب تو سرے تواس کے لیے وصیت کرنا۔

# (٣)باب مَا جَاءَ فِي عِلَّةِ حَلِيثٍ رُوِيَ فِيهِ عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ مَرْفُوعًا صديث كاعلت كي بارك مِن تميم داري كاروايت

( ١١٤٥٥ ) أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ شَيْهَانَ الْعَطَّارُ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو عُنْمَانُ بُنُ أَخْمَدَ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللللِّهُ اللَّهُ الللْمُولِلْمُ الللللْمُ الللللْمُولِمُ الللللَّذ

(٢١٣٥٥) تميم داري فرماتے بي كه يل نے رسول الله عظام الله عظام الله على الله

ہاتھ پرمسلمان ہوجا تا ہے،اس میں طریقہ کیا ہے؟ فرمایا: وہ اس کی زندگی وموت کا زیادہ حق دار ہے۔

( ٣١٤٥٦) قَالَ وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ حَدَّثَنَا الْمُحَسَنُ بْنُ سَلَامٍ حَدَّثَنَا أَبُو نَعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ مَوْمَبِ عَنْ تَهِيمِ الدَّارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ - يَنَعُوهِ. [ضعيف تقدم نبله]

( ٢١٤٥٧) أَخْبَرَنَا أَبُو ۗ الْحُسَيِّنِ بُنُ الْفَصُّلِ الْفَطَّانُ أَنْبَأَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ بُنُ سُفْيَانَ حَدَّثِينَ أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ عُمَرَ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَوْهَبٍ قَالَ سَمِعْتُ تَمِيمَ الذَّارِيَّ.

(ج) قَالَ يَعْفُوبُ بُنُ سُفْيَانَ : هَذَا خَطَأُ ابْنُ مَوْهَبِ لَمْ يَسْمَعُ مِنْ تَمِيمٍ وَلَا لَحِظَهُ. [عطاء]

(۲۱۳۵۸) جمیم داری فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ طاقی ہے سوال کیا کہ کا فرانسان مسلمان کے ہاتھ پرمسلمان ہوجاتے تو اس میں طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ طاقیہ نے فرمایا: وہ تمام لوگوں سے زیادہ اس کی زندگی وموت کا حق دار۔

( ١١٤٥٩ ) أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُو : مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَارِسِيُّ أَنْبَأَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَصْبَهَالِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ بُنِ فَارِسَ حُدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُحَارِيُّ قَالَ قَالَ لَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ حَمْزَةَ فَلَاكُو مُنَا الْحَدِيثَ بِمَعْنَاهُ. ثُمَّ قَالَ مُحَمَّدٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مَوْهَبٍ سَمِعَ تَمِيمَ الذَّارِيَّ وَلَا يَصِحُّ لِقَوْلِ النَّبِيِّ - مُنْكِلِهِ - : إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ .

قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ ورَوَاهُ يَزِيدُ بُنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبِ الرَّمْلِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ. [صحيح- للبحارى] (٢١٣٥٩) عبدالله بن موجب في سم دارى سے سااور يه بى طَيْرُهُ كا قول درست نيس والا عاس كى ہے جس في آزادكيا۔

( ٢١٤٦ ) كُمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِمَّى الرُّو ذُبَارِئُ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُو حَلَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبِ
الرَّمْلِيُّ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَا حَلَّثَنَا يَحْيَى هُوَ ابْنُ حَمْزَةً عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنُ
مَوْهَبٍ يُحَدِّثُ عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ قَالَ هِشَامٌ عَنْ تَمِيمٍ الذَّارِيِّ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ
اللّهِ وَقَالَ يَزِيدُ إِنَّ تَمِيمًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ مَا السَّنَّةُ فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَى الرَّجُلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ؟
قَالَ :هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ ،

قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَعَادَ الْحَدِيثُ مَعَ ذِكْرِ قَبِيصَةَ فِيهِ إِلَى الإِرْسَالِ. [ضعبف]

(۲۱۳۷۰) یز پدفرماتے ہیں کہتم واری نے کہا: اے اللہ کے رسول واللہ اگر کا فرمسلمان کے ہاتھ براسلام قبول کر لے تو

طریقه کیا ہے؟ فرمایا: وہ لوگوں سے زیادہ اس کی زندگی وموت کاحق دار ہے۔

( ١٦٤٦ ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ الْحَنفِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ تَهِيمِ الدَّارِيُّ أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولُ اللّهِ الرَّجُلُ مِنَ الْمُشْوِكِينَ يُسْلِمُ عَلَى يَدَي الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ؟ قَالَ : هُوَ أَوْلَى بِهِ فِي حَيَاتِهِ وَمَمَاتِهِ . كَذَا قَالَ ابْنُ وَهُب. [ضعيف]

(۳۱۳۷۱) عبداللہ بن موہب حضرت تمیم داری سے نقل فر ماتے ہیں کدا ہے اللہ کے رسول! مشرک آ دی مسلمان کے ہاتھ پر اسلام تبول کر لیتا ہے؟ فرمایا: وواس کی زندگی وموت میں اس کا زیادہ دی دار ہے۔

( ١١٤٦٢ ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَصْلِ أَنْبَأْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ الْحَنَفِيُّ فَذَكَرَهُ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَوْهَبٍ.

( ٣١٤٦٣ ) أُخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ بَنُ أَبِي عَمْرِو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْاَصَمُّ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ الضَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِنَّهُ لَيْسَ بِعَابِتٍ إِنَّمَا يَرُوبِهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ عَنِ ابْنِ مَوْهَبِ عَنْ تَمِيمِ الدَّارِى وَابْنِ مَوْهَبِ لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ عِنْدَنَا وَلاَ نَعْلَمُهُ لَقِي تَمِيمًا وَمَثَلُ هَذَا لاَ يَفْبُتُ عِنْدَنَا وَلاَ عِنْدَكَ مِنْ قِبْلِ أَنَّهُ مَجْهُولٌ وَلاَ أَعْلَمُهُ مُنْصِلاً.

( ٣٤٦٤ ) أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو أَحْمَدَ بُنُ عَدِيًّ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ حَلَّقَنَا مُسَدَّدٌ حَلَّنَنَا عِيسَى بْنُ يُونِسُ عَنْ جَعُفَرِ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِى أَمَامَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - لَمَنْظَ - قَالَ : مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَى رَجُلِ فَلَهُ وَلَاؤُهُ .

قَالَ أَبُو أَخْمَدَ سَمِغُتُ ابْنَ حَمَّادٍ يَقُولُ قَالَ الْبُخَارِيُّ : جَعْفَرُ بْنُ الزُّبَيْرِ الشَّامِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ تَرَكُوهُ.

قَالَ الشَّبْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَرَوَاهُ أَيْضًا مُعَاوِيَةُ بُنُ يَحْيَى الصَّدَفِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ وَمُعَاوِيَةُ بُنُ يَحْيَى أَيْضًا ضَعِيفٌ لَا يُحْنَجُّ بِهِ. [ضعيف]

(۲۱۳۲۳) ابوا مَامفر ماتے ہیں کرسول اللہ طَافِّلُ نے قرمایا: جس نے کس کے ہاتھ پراسلام قبول کیا تواس کے لیے ولاء ہوگ ۔ ( ۱۱٤٦٥ ) أَخْبَرَ نَاهُ أَبُو سَعُدِ الْمَالِينِيُّ أَنْبَانَا أَبُو أَحْمَدُ بْنُ عَدِيًّ أَنْبَانَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّنَا هِ شَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسُ حَدَّثَنَا عِمَارِيةً بْنُ يَحْيَى عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَيْدِ الرَّحْمَنِ الشَّامِيِّ فَذَكَرَهُ. [ضعبف]

## (۵)باب مَنْ وَجَدَ مُنبُوذًا فَالْتَقَطَهُ لَمْ يَثَبُّتُ لَهُ عَلَيْهِ وَلاَّءُ

## سينك موئ بچكوا لها لينے سے ولاء ثابت نہيں ہوتی

( ١٤٦٨) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَالَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بُنُ يَغْفُوبَ أَنْبَانَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمْرَ : أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ اللَّهِ بُنِ عُمُو اللَّهِ بُنِ عُمْزَ : أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ اللَّهِ بُنِ عُمُزَ : أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - النَّبِيِّ - أَزَادَتُ أَنْ تَشْتُوى وَلِيدَةً فَتُعْفِقُهَا فَقَالُ أَهْلُهَا نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلَاءَ هَا لَنَا فَذَكُوتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - اللَّهِ - اللَّهِ - فَقَالَ : لَا يَمُنْعُكِ ذَلِكَ فَإِنَّهَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ . أَخُرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكِ.

[صحيح\_متفق عليه]

## (٢)باب مَنْ قَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَلاَّهُ

### جس نے کہا:اس کے کیےاس پرولاء ہے

( ٢١٤٦٨ ) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَنْبَأَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ

(ح) وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشُرَانَ الْعَدْلُ بِيَعُدَادَ أَنْبَأْنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ قَالَا حَذَّنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْوِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهُوِى سَمِعَ سِنِينَ أَبَا جَمِيلَةَ يُحَدِّثُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : وَجَدْتُ مَنْبُوذًا عَلَى عَهْدِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَذَكْرَهُ عَرِيفِى لِعُمَرَ فَأَرْسَلَ إِلَى فَلْعَانِى وَالْعَرِيفُ عِنْدَهُ فَلَمَّا رَآنِى مُثْبِلاً عَلَى عَهْدِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَذَكَرَهُ عَرِيفِى لِعُمَرَ فَأَرْسَلَ إِلَى فَلْتَعَانِى وَالْعَرِيفُ عِنْدَهُ فَلَمَّا رَآنِى مُثْبِلاً قَالَ هَذَا؟ عَسَى الْغُويُو أَبْوُسًا قَالَ الْعَرِيفُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُ لَيْسَ بِمُتَّهَمٍ. قَالَ : عَلَى مَا أَحَذَتَ هَذَا؟ قَالَ : وَجَدْتُ هَذَا؟ وَعَلَى مَا أَحَذَتَ هَذَا؟ قَالَ ذُو عَلَيْنَا رَضَاعُهُ.

(ق) أَجَابَ عَنْهُ الشَّافِعِيُّ بِأَنَّهُ لَيْسَ مِمَّا يَشْتُ مِثْلُهُ هُوَ عَنْ رَجُلٍ لَيْسَ بِالْمَعْرُوفِ يَعْنِى أَبَا جَمِيلَةَ لُمَّ سَاقَ

كَلَامَهُ إِلَى أَنَّ السُّنَّةَ جَاءَ تُ بِأَنَّ الْوَلَاءَ إِنَّمَا هُوَ لِمَنُ أَعْنَلَ وَأَنَّ الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ - الْكَثَّةِ - قَدْ يَعْزُبُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ وَكَيْسَ فِي أَحَدٍ وَلَوْ كَانُوا عَدَدًا مَعَ النَّبِيِّ - الْكَثِّ - حُجَّةً. [ضعيف]

(٢١٣٦٨) سعيد بن ميتب دالله فرماتے بي كدين في حضرت عمر دالتا كے دور ميں ايك بجينا ہوا بچه پايا ، ميرے عمران في حضرت عمر دالتا كا اور جھے بلوايا اور عربيف بھى وہاں تے ، جب اس حضرت عمر تالتا كا مير كا مير كا طرف كى كور دانہ كيا اور جھے بلوايا اور عربيف بھى وہاں تے ، جب اس في حضرت عمر تالتا كا مير المونين ايہ جم نہيں ہے ، فرما في لگ : آپ في اس كو يوں ليا؟ عرض كيا : ميں في ايك جان كو ضياع ہوتے و يكھا ، ميں في خيال كيا كداللہ جھے اجرعطا كرے گا ، كہنے لگے : وہ آزاد ہے ، اس كے دلاء آپ كے ليے ہے اور ہمارے ذمه صرف پرورش كرتا ہے ۔

ا مام شافعی بڑھنے فرماتے ہیں کہ سنت طریقہ بیہ ہے کہ دلا ءاس کے لیے ہوتی ہے جوآ زاد کرے۔ممکن ہے صحابہ سے بعض احادیث خفی رہ گئی ہوں۔اگر چہ صحابہ کی تعداد زیادہ بھی تھی۔

# (2)باب المسلم يعتبق نصرانيًّا أو النَّصْرانِيُّ يعْبِق مُسلِمًا مسلم عيسائي كو زادكرے ياسيسائي مسلم كو زادكرے

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فَالْوَلَاءُ ثَابِتٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ

ا مام شافعی بخلصۂ نے قرمایا: دونوں کے لیے ولاء ثابت ہے۔

( ٣١٤٦٩ ) أَخْبَوْنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ :مُحَمَّدُ بُنُ يَعْفُوبَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ :مُحَمَّدُ بْنُ يَعْفُوبَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي قِصَّةٍ بَرِيرَةً قَالَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ -مَنَّئِ - الشَّتَرِيهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ .

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي عُمَرَ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَمُ يَخُصُّ النَّبِيُّ - النَّبِيُّ - وَاحِدًا مِنْهُمَا دُونَ الآخَوِ وَإِنْ مَاتَ الْمُعْتَقُ لَمْ يَوِثُهُ مَوْلَاهُ بِالْحِيْلَافِ الدِّينَيْنِ. [صحيح- متفق عليه]

(۲۱۳۲۹) اسودفر ماتے ہیں کہ حضرت عائشہ ﷺ بریرہ کے قصہ کے بارے میں فرماتی ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: آپ خرید لیس ولاءتو آزاد کرنے والے کے لیے ہوتی ہے۔

ا مام شافعی بنط نے فرمایا : بی نظافیا نے تخصیص نہیں کی۔اگر آ زاد کرنے والا مرجائے تو بیفلام اس کا وارث نہ ہوگا، دین کے اختلاف کی وجہ ہے۔

( ٢١٤٧ ) وَاحْتَجَّ بِمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزُّوذُبَارِيُّ وَأَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشُرَانَ الْعَدْلُ قَالَا أَنْبَأَبَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ

الصَّفَّارُ حَلَّنَا سَعْدَانٌ بْنُ نَصْرِ حَلَّنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ - الْنَّالِمُ الْمُسْلِمَ لا يَرِثُ الْكَافِرَ وَأَنَّ الْكَافِرَ وَأَنَّ الْكَافِرَ وَأَنَّ الْكَافِرَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمَ.

رَوَاهُ مُشَّلِمٌ فِي الصَّحِيَحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى وَغَيْرِهِ عَنْ سُفْيَانَ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ وَجُهِ آخَرَ عَنِ الزُّهْرِيُّ. [صحيح. منفن عليه]

(۲۱۳۷۰) اسامہ بن زیدِفر ماتے ہیں کہ نبی تڑھیا کی طرف سے ان کوخبر لمی کہ آپ تڑھیا نے فر مایا بمسلم کا فر کا وارث نہ ہو گا اور کا فرمسلم کا وارث نہ ہوگا۔

( ٢١٤٧ ) أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بُنُ قَنَادَةَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ نُجَيْدٍ حَذَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَذَّنَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَذَّنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ نَصْرَائِيًّا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى حَكِيمٍ : أَنَّ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ أَحُدُ مِيرَاثَهُ فَأَجْعَلُهُ فِى بَيْتِ الْمَالِ. فَتُولُّقُ فَى نَفْقَالَ إِسْمَاعِيلُ فَأَمَرَنِى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ آخُذَ مِيرَاثَهُ فَأَجْعَلُهُ فِى بَيْتِ الْمَالِ.

[صحيح\_ اخرجه مالك]

(۲۱۳۷۱) اساعیل بن ابی عکیم فرماتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے ایک عیسائی غلام آزاد کیا۔ وہ فوت ہوگیا ،اساعیل کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے مجھے تھم دیا کہ اس کی میراث لے کر بیت المال میں جمع کرواوو۔

## (٨)باب مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ سَائِيةً

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فَالْعِنْقُ مَاضِ وَلَهُ وَلَاؤُهُ.

( ٢١٤٧٢ ) أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ أَخْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَلْبَأَنَا أَخْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَذَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ شَوِيكٍ وَابْنُ مِلْحَانَ قَالَا حُدَّثَنَا يَخْبَى بْنُ بُكْيْرِ حَدُّثَنَا اللَّيْثُ

(ح) وَأَخْبَرُنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ شَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتُهُ : اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتُهُ : أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَ ثُ عَائِشَةَ نَسْتَعِينُهَا فِي كِتَائِتِهَا وَلَمْ تَكُنْ فَضَّتُ مِنْ كِتَائِتِهَا شَيْنًا فَقَالَتُ لَهَا عَائِشَةً : ارْجِعِي أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَ ثُ عَائِشَةَ نَسْتَعِينُهَا فِي كِتَائِتِهَا وَلَمْ تَكُنْ فَضَّتُ مِنْ كِتَائِتِهَا شَيْنًا فَقَالَتُ لَهَا عَائِشَةً : ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ فَإِنْ أَخَبُوا أَنْ أَقْضِى عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَبَكُونَ وَلَاؤُلِا لِي فَعَلْتُ فَلَكُونَ فَلِكَ بَرِيرَةً لَاهُمِلِهَا فَأَبُوا وَقَالُوا إِنْ شَاءَ ثُ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلُ وَيَكُونَ وَلَاؤُلِا لِي فَعَلْتُ فَلَكَ لِوسُولِ اللّهِ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلُ وَيَكُونَ وَلَاؤُلِا لِي فَعَلْتُ فَلَكَ لِوسُولِ اللّهِ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلُ وَيَكُونَ وَلَاؤُلِا لِي فَعَلْتُ فَلَكَ لِوسُولِ اللّهِ عَلَيْكِ فَلَيْكَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلُ وَيَكُونَ وَلَاؤُلِا لِي فَعَلْتُ فِلْكَ لِوسُولِ اللّهِ عَلَيْكِ فَلَاتُهُ مَلُولًا وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ مِنْ اللّهِ عَلْونَ اللّهِ مَا لَكُ اللّهِ عَلَيْكُ فَلَا اللّهِ اللّهِ فَلَكُ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ طُولًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللّهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ شَوطُ مِنْ اللّهِ فَلَوْسَ شُوطُ اللّهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ شَوطً اللّهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ شَوطً مِنْ الشَولُ اللّهِ فَلَوْسَ اللّهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ شَولًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللّهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ شَولًا اللّهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ شَولًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللّهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ شَولًا مِنْ اللّهِ الْوَلَا لِي اللّهِ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهِ الللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

## رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّوحِيحِ عَنْ قُتَيْبَةً بْنِ سَعِيدٍ. [صحيح\_متفق عليه]

(۲۱۳۷۲) عروہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ بھٹھ نے ان کو خبر دی کہ بریرہ بھٹھ نے حضرت عائشہ بھٹھ سے اپنی مکا تبت میں مرو
چاہی ۔ ابھی تک اس نے مجھادا بھی نہ کیا تھا۔ عائشہ بھٹھ فرماتی ہیں کہ جاؤاگروہ پہند کریں تو ہیں تہباری کا تبت اوا کردیتی ہوں
اور ولاء میرے لیے ہوگی تو بریرہ نے ذکر کیا لیکن انہوں نے اس سے انکار کر دیا اور کہا: اگر وہ ثواب چاہتی ہیں تو ہے کام
کریں، لیکن ولاء ہمارے لیے ہوگی۔ اس نے نبی بھٹھ کے سامنے تذکرہ کیا تو نبی بھٹھ نے فرمایا: خریدواور آزاد کروولاء آزاد
کریں، لیکن ولاء ہمارے لیے ہوگی۔ اس نے نبی بھٹھ کے سامنے تذکرہ کیا تو نبی بھٹھ نے فرمایا: خریدواور آزاد کروولاء آزاد
کرنے والے کی ہوتی ہے، پھررسول اللہ بھٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا: لوگوں کو کیا ہے کہ وہ ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو کتاب
اللہ میں نہیں! جس نے ایسی شرط لگائی جواللہ کی کتاب میں نہیں ، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اگر چہوہ سوشرطیں بھی لگا کیس ، اللہ کی

( ١١٤٧٣ ) أَخْبَرُنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرِو قَالَا حَذَّنَا أَبُو الْعَبَّسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا يَخْبَى بْنُ أَبِى طَالِبِ أَنْبَأَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ عَنُ أَبِى قَيْسٍ عَنْ هُزَيْلٍ بْنِ شَرِيدٍ ثَنَ آبِى قَلْسٍ عَنْ هُزَيْلٍ بْنِ شَرِيدٍ فَقَالَ : إِنِّى أَعْنَقَتُ غُلَامًا لِي وَجَعَلْتُهُ سَائِهَةً فَمَاتَ شُرَخِيلَ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ : إِنِّى أَعْنَقَتُ غُلَامًا لِي وَجَعَلْتُهُ سَائِهَةً فَمَاتَ وَتَوَكَ مَا لاَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : إِنَّ آهُلَ الإِسْلامِ لاَ يُسَيِّبُونَ إِنَّمَا كَانَتْ تُسَيِّبُ أَهُلُ الْجَاهِلِيَّةِ وَأَنْتَ وَارِثُهُ وَوَلِيُّ وَلَلْ

آخُوَجَهُ الْبُخَادِيُّ فِي الصَّحِيحِ مُخْتَصَرًا عَنْ قَبِيصَةَ عَنْ سُفْيَانَ وَرَوَاهُ الشَّغْبِيُّ وَالتَّحَمِيُّ وَعَيْوُهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ مُرْسَلاً مُخْتَصَرًا.

وَرُوِىَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَوْصُولاً وَقَالَ فِي رِوَايَتِهِ :فَإِنْ أَبَيْتَ فَهَا هُنَا وَارِثُونَ كَثِيرٌ فَجَعَلَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ. [صحيح\_بحارى ٢٧٥٣]

(۲۱۳۷۳) ہزیل بنشر حبیل فرماتے ہیں کہ ایک آ دی ابن مسعود بڑگٹنا کے پاس آیا اور کہنے لگا: میں نے اپناا کیے غلام آزاد کر دیا ہے اور میں نے اس کوسائیہ مقرر کیا تھا۔ وہ فوت ہو گیا اور اس نے مال چیوڑا ہے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ سلمان سائیہ نہ چیوڑتے تھے بلکہ جا ہلیت میں سائیہ چیوڑا جاتا تھا، آپ اس کے وارث ہیں اور اس کی ولاء کے بھی حق وار ہیں۔ اگر آپ کو گناہ یا حرج محسوں ہوتا ہے تو ہم اس کو بیت المال میں جمع کرادیتے ہیں۔

(ب) علقمہ حفزت عبداللہ سے نقل فرماتے ہیں کہ اگر آپ انکار کرتے ہیں تو یہاں وارث بہت ہیں ، انہوں نے بیت المال میں جمع کروادیا۔

( ٢١٤٧٤ ) وَفِيمَا أَخَازَ لِى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ رِوَايَتَهُ عَنْهُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ أَخْبَرَنِى أَبُو طُوَالَةَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ قَالَ : كَانَ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِى حُدَيْفَةَ مَوْلَى بِمِيرَ اللهِ فَقَالَ : أَغُطُوهُ عَمْرَةَ فَأَبَتُ أَنْ تَقْبَلَهُ. [ضعب

(مہے ۲۱۴۷)عبدالرحمٰن بن معمر فر ماتے ہیں کہ سالم ابوحذیفہ کے غلام تضاوران کی بیوی لونڈی تھی ،جس کا تا معمر ۃ بنت یعار تھا۔ اس نے سائیہ بنا کرآ زاد کر دی۔ وہ بمامہ کے دن شہید ہو گئے ۔ابو بکر چانٹؤ کے پاس ان کی میراث لائی گئی تو فرمانے لگے :عمرة کودوتواس نے قبول کرنے سے اٹکار کردیا۔

( ١١٤٧٥ ) أَخُبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ٱلْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَلَّاثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَجَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَا حَلَّاثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبُّوبَ وَسَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ كُبُنْتُ : أَنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ أَعْتَقَنْهُ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَقَالَتِ : اذْهَبْ فَوَالِ مَنْ شِنْتَ فَوَالَى أَبَا حُذَيْفَةَ فَلَمَّا أَصِيبَ الْحَتَصَمُوا فِي مِبرَاثِهِ فَجَعَلَ مِيرَاثَةُ لِلْأَنْصَارِ. [ضعف]

(۲۵۳۷۵) محمہ بن سیرین فرماتے ہیں کہ مجھے خبر دی گئی کہ سالم جوابوحذیفہ کے غلام تنے انسار کی ایک عورت نے ان کوآ زاد کر دیا،اس نے کہا: جا ؤجس کو جا ہووالی بنالو۔اس نے ابوحذیفہ کووالی مقرر کرلیا، جب وہ شہید ہو گیا تو اس کی وراثت میں جھگڑا کیا میاتواس کی وراخت انصار کے لیے رکھ دی۔

( ٢١٤٧٦ ) أَخْبَرُنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَصْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ حَذَّثَنَا يَعْفُوبُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ أَنْبَأَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّنَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْم عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَدِيعَةَ بْنِ خِدَامٍ بْنِ خَالِدٍ أَخِي يَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ قَالَ : كَانَ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي خُدَيْفَةَ مَوْلًى لِإِمْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا سَلْمَى بِنْتُ يَعَارٍ أَعْتَقَتْهُ سَائِبَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا أُصِيبَ بِالْيُمَامَةِ أُتِيَى عُمَرٌ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِهِيرَالِهِ فَدَعَا وَدِيعَةَ بْنَ خِدَامٍ فَقَالَ هَذَا مِيرَاكُ مَوْلَاكُمْ وَأَنْتُمْ أَحَقُّ بِهِ فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَلْ أَغْنَانَا اللَّهُ عَنْهُ قَلْ أَعْتَقَتْهُ صَاحِبَتُنَا سَائِبَةٌ فَلَا نُرِيدُ أَنْ نُنْدًا مِنْ أَمْرِهِ شَيْنًا أَوْ قَالَ نَرْزَأَ فَجَعَلَهُ عُمَرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ. [ضعف]

(۲۱۳۷۲)عبداللہ بن ودیعۃ بن خدام بن خالد ہنوعمرو بن عوف کے بھائی ہیں فرماتے ہیں کہ سالم جوابوحذیف کے غلام تھے، حقیقت میں جارے قبیلہ کی عورت سلمی بنت بھار کے غلام تھے۔اس نے سائبہ جاہلیت میں بنا کرآ زاد کردیا، جب جنگ بمامہ میں وہ مارا گیا تو اس کی وراثت حضرت عمر بن خطاب کے پاس لائی گئی۔انہوں نے ودیعہ بن خدام کو بلوایا اور فر مایا: پرتمہارے آ زاد کردہ غلام کی وراثت ہے،تم اس کے زیادہ حقدار ہو، وہ کہنے گئے اے امیرالموشین اللہ نے ہمیں اس سے غنی کر دیا ے۔ ہمارے قبیلہ کی عورت نے ان کوسائیہ بنا کرآ زاد کر دیا تھا۔ ہمیں اس سے کسی چیز کی ضرورت نتھی تو انہوں نے بیت المال میں جمع کروادیا۔ ﴿ مَنْ الْكِينُ أَيْنَى مِنْ إِلِمَا اللّهِ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ اللّهِ عَلَيْنَا أَبُو حَامِدِ بَنُ بِلَالِ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَرْهَرِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ بَنِ سَعْدِ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ عَالِيًا وَقَالَ فِي آخِرِهِ فَدَعَا أَبِي وَدِيعَةَ بْنَ خِدَامٍ وَكَانَ وَارِثُ سَلْمَى بِنُتَ يَعَارِ فَقَالَ فَقَالَ هَذَا مِيرَاتُ مَوْلَاكُمُ فَخُدُوهُ فَقَالَ وَدِيعَةُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَعْتَقَتْهُ صَاحِبَتَنَا سَائِبَةً لَابَوَيْهَا وَقَدُ أَغْنَانًا اللّهُ عَنْهُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.

وَرَوَاهُ بِمَعْنَاهُ أَبُو بَكْرٍ بُنُ أَبِي الْجَهْمِ عَنْ عُرْوَةَ بُنِ الزُّبَيْرِ. [ضعبف تقدم قبله]

(۲۱۳۷۷) لیقوب بن ابرا تیم بن سعدا پی سند سے نقل فر ماتے ہیں۔اس کے آخر میں ہے کہ انہوں نے ابوود یہ بن خدام کو طلب کیا اور وہ سلمی بنت بعار کے دارث تھے۔ کہنے لگے: بہتمہارے آزاد کردہ غلام کی ورافت ہے لے لو۔ ودید کہنے لگے:اے امیرالموشین! جمارے قبیلہ کی عورت نے اس کوسائیہ اپنے والدین کے نام پرآزاد کیا تھا،اللہ نے جمیں اس مے ستغنی کیا ہے جمیں کوئی ضرورت نہیں ہے تو حضرت عمر ڈاٹھٹانے بہت المال میں جمع کروادیا۔

( ١١٤٧٨) أُخْبَرَنَا أَبُو بَكُمٍ أَحْمَدُ بُنُ الْحَسَنِ حَلَّنَا أَبُو الْعَبَّسِ الْأَصَمُّ آنَبُانَا الرَّبِعُ آنْبَانَا الشَّافِعِيُّ آنَبَانَا الشَّافِعِيُّ آنِبَانَا الشَّافِعِيْ آنِيَانَا اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ طَارِقَ فَا اللَّهُ عَنْهُ : أَغْطُوهُ وَرَثَةَ طَارِقٍ فَآبُوا أَنْ يَأْخُذُوهُ فَقَالَ عُمَرُ : فَاجْعَلُوهُ فِي فَقَالَ عُمَرُ : فَاجْعَلُوهُ فِي مِنْ النَّاسِ. [ضعيف]

(۲۱۳۷۸) عطاء بن ابی رباح فرماتے ہیں کہ طارق بن مرقع نے اپنے گھر والوں کوسائیہ کے طور پر آزاد کر دیا ، ان کی وراثت لائی گئی، حضرت عمر جائٹونے فرمایا: طارق کو وراثت وو۔ انہوں نے لینے سے انکار کر دیا تو حضرت عمر بھاٹٹونے فرمایا: ان جیسے لوگوں میں تقتیم کر دو۔

( ١١٤٧٩ ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍ و حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ أَنْبَأَنَا مُسُلِمٌ وَسَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ : أَنَّ طَارِقَ بْنَ الْمُرَقِّعِ أَعْنَقَ أَهْلَ أَبْيَاتٍ مِنْ أَهْلِ الْبَمَنِ سَوَائِبَ فَانْقَلَعُوا عَنْ بِضْعَةً عَشَرَ ٱلْفًا فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَآمَرَ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى طَارِقٍ أَوْ وَرَثَةِ طَارِقٍ. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَا شَكَّكُتُ فِي الْحَدِيثِ هَكَذَا. [ضعيف تقدم نيه]

( ٢١٤٨ ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرِو قَالَا حَذَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا يَخْبَى بْنُ أَبِى طَالِبٍ أَنْبَأْنَا بَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا عُقْبَةً بْنُ عَبْدِ اللّهِ الْأَصَمُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ : أَنَّ طَارِقَ أَعْتَقَ رَجُلاً سَانِبَةً فَمَاتَ السَّانِبَةُ وَتَرَكَ مَالاً فَرُفِعَ مَالُهُ إِلَى صَاحِبِ مَكَّةَ فَأَرْسَلَ إِلَى طَارِقِ فَعَرَضَ مَالَهُ عَلَيْهِ فَأَبَى طَارِقٌ أَنْ يَأْحُذَهُ فَكَتَبَ عَامِلُ مَكَّةَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْمَحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَكَتَبَ عُمْرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ :أَنِ اجْمَعِ الْمَالَ وَاعْرِضُهُ عَلَى طَارِقِ فَإِنْ قَبْلَهُ فَادْفَعْهُ إِلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُهُ فَاشْتَو بِهِ دِقَابًا فَأَعْتِفَهُمْ قَالَ فَعَرَضَ عَلَى طَارِقِ فَلَمْ يَقْبَلُهُ فَاشْتَرَى بِهِ خَمْسَةَ عَشَرَ أَوْ سِنَّةَ عَشَرَ مَمْلُوكًا فَأَعْتَقَهُمْ قَالَ عُقْبَةُ كَأَنِّى أَرَى عَطَاءً وَهُوَ يَنْفِذُ بِيَّذِهِ خَمْسَةً عَشَرَ أَوْ سِنَّةً عَشَرَ أَوْ سِنَّةً عَشَرَ مَمْلُوكًا فَأَعْتَقَهُمْ قَالَ عُقْبَةً كَأَنِّى

وَرَوَاهُ قَنَادَةُ وَقَيْسُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ فِيهِ فَكَتَبَ يَعْلَى بْنُ مُنْيَةَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَحَقُ بِعِيرَائِهِ.

قَالَ الشَّالِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ عَطَاءٌ سَمِعَهُ مِنْ طَارِقٍ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعُهُ مِنْهُ فَحَدِيثُ سُلَيْمَانَ بَنِ تَسَادِ مُرْسَلٌ

قَالَ ٱلشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ يَعْنِى مَا رَوَى لِمَنْ خَالْفَهُ فِى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ : أَنَّ سَائِمَةُ أَعْتَفَهَ رَجُلٌ مِنَ الْحَاجُ فَأَصَابَهُ غُلَامٌ مِنْ يَنِى مَخْزُومٍ فَقَضَى عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهِمْ بِعَقْلِهِ قَالَ أَبُو الْمَقْضِى عَلَيْهِ أَرَأَيْتَ لَوْ أَصَابَ ابْنِى قَالَ إِذًا لَا يَكُونُ لَهُ شَيْءٌ.

قَالَ :هُوَ إِذًا مِثْلُ الْأَرْقَمِ. قَالَ عُمَرُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ :فَهُوَ إِذًا مِثْلُ الْأَرْقَمِ. [ضعيف تقدم نبله]

(• ٢١٣٨) عطاء بن ابی رباح فرماتے ہیں کہ طارق نے ایک سائیدگوآ زاد کردیا تو سائید مرکیا۔اس نے مال چھوڑا تو مال الل کمد کے پاس آیا، انہوں نے مال طارق کے سامنے حاضر کیا تو طارق نے لینے سے انکار کردیا تو کمد کے عامل نے حضرت عمر پڑٹٹن کولکھا۔حضرت عمر پڑٹٹٹ نے کلھا مال جمع کرواور طارق کودو۔اگر قبول کریں تو دے دینا۔اگر قبول نہ کریں تو غلام خرید کر آزاد کر دینا تو انہوں نے طارق کوورا شت دی ،انہوں نے قبول نہ کیا۔انہوں نے ۱۵ یا ۱۲ غلام خرید کر آزاد کردیے ،عقبہ کہتے ہیں کہ میں عطاء کود کیور ہاتھا، وہ اپنے ہاتھوں پر ۱۵ یا ۱۲ کوشار کردہے تھے۔

(ب) قیادہ اورقیس بن سعد حصرت عطاء سے نقل فر ماتے ہیں کہ یعلی بن منیہ نے عمر بن خطاب کولکھا تو حضرت عمر بن خطاب نے لکھا: وہ میراث کا زیادہ قصاص ہے۔

شیخ پڑھنے: فریاتے ہیں:سلیمان بن بیارفرماتے ہیں کہ سائبہ کوایک حاجی نے آزاد کیا تو بنومخزوم کے غلام نے اس کو مار ڈالا تو حضرت عمر بھڑٹونے اس پر دیت ڈال دی۔ جس کے خلاف فیصلہ کیا گیا ،اس نے کہا:اگروہ میرے بیٹے کوفل کر دیتا تو؟ فرمایا: پھراس کے ذمہ پچھ بھی نہ ہوتا۔

( ٢١٤٨١ ) أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرِ الْفَقِيهُ أَنْبَأَنَا أَبُو حَامِدِ بُنُ بِلَالِ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِى عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثِنِي أَبُو الزِّنَادِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ذَكُوانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ :قَدِمَ عُمَوُ بُنُ هُ اللَّهُ اللَّهُ فَا يَقْ مِرْ أَرْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ مَكَّةَ وَهُوَ خَلِيفَةٌ فَرُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَعْتَقَ سَانِئَةً أَصَابَ ابْنَا لِلسَّائِبِ بْنِ عَائِلٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ دِينَةَ الْبِهِ. فَقَالَ عُمَرُ : اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ دِينَةَ الْبِهِ. فَقَالَ عُمَرُ : اللَّهُ إِلَى بَكُنْ لَهُ مَالٌ وَكَى ابْنَكَ لَكَ مِنْ مَالِهِ بَالِعًا مَا بَلَغَ قَالَ السَّائِبُ فَإِنْ لَهُ مَالٌ وَكَى ابْنَكَ لَكَ مِنْ مَالِهِ بَالِعًا مَا بَلَغَ قَالَ السَّائِبُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَكَى النَّهُ عَنْهُ فَهُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَلَلْ إِلَيْهِ بَالِعًا مَا بَلَكَ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ فَلَلْ إِلَّا وَاللَّهِ تَعْقِلُهُ قَالَ فَقَالَ السَّائِبُ فَإِنْ فَتِيلَ عُقِلَ عَنْهُ فَلَا لَهُ عَمْ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَهُو وَاللَّهِ فَإِلَى قَالَ السَّائِبُ هُو إِذًا كَالْارُقَمِ إِنْ يُلْقَى يَلْقَمُ وَإِنْ يُقْتِلُ السَّائِبُ هُو إِذًا كَالْارُقَمِ إِنْ يُلْقَى يَلْقَمُ وَإِنْ يُقْتَلُ السَّائِبُ هُو إِذًا كَالْارُقَمِ إِنْ يُلْقَى يَلْقَمُ وَإِنْ يُقْتِلُ السَّائِبُ هُو إِذًا كَالْارُقَمِ إِنْ يُلْقَى مَلْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ فَلَا يَعْمَلُ مَالًا لَهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ فَلَا لَاللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ فَلَالًا فَقَالَ السَّائِبُ هُو اللّهِ فَلِكَ قَالَ فَلَمْ يُعْطِهِ هَيْدًا.

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهَذَا إِذَا ثَبَتَ بِقَوْلِنَا أَشْبَهُ لَأَنَّهُ لَوْ رَأَى وَلَاءَ هُ لِلْمُسْلِمِينَ رَأَى عَلَيْهِمْ عَقْلَهُ وَلَكِنْ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ عَفْلُهُ عَلَى مَوَالِيهِ فَلَمَّا كَانُوا لَا يُعُرَفُونَ لَمْ بَرَ فِيهِ عَقْلاً حَنَّى يُعُرَف مَوَالِيهِ.

فَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ هَذَا التَّأْوِيلِ مَا. [صعف]

(۲۱۳۸) سلیمان بن بیارفر ماتے ہیں کدعمر بن خطاب مکدا ئے جب وہ خلیفہ ہے تو ایک آ دمی نے اس کے سامنے جھڑا ہیش کر

دیا کداس نے سائبہ کو آ زاد کر دیا ،اس نے سائب بن عائذ بن عبداللہ بن عمر بن مخز وی کو غلطی کی وجہ ہے تل کر دیا تو سائب نے

حضرت عمر فاروق وطلق سے اپنے بینے کی دیت طلب کی ۔ حضرت عمر والٹونٹ فر مایا: اگر اس کے پاس مال ہوا تو تیرے بینے کی

دیت دے گا جتنا ہو سکا تو سائب کہنے لگا: اگر اس کے پاس مال نہ ہوا تو؟ حضرت عمر والٹونٹ فر مایا: پھر تھے پہنے بھی نہ ملے گا۔

مائب کہنے لگا: اگر میں غلطی سے تل کر دول ۔ فر مایا: اللہ کی شم تم اوا کرو گے تو سائب نے کہا: اگر و مارا جائے تو دیت بھی اوا

مائب کہنے لگا: اگر میں غلطی سے تل کر دول ۔ فر مایا: اللہ کی شم تم اوا کرو گے تو سائب نے کہا: اگر و مارا جائے تو دیت ہو ارتم کی جائے گی؟ حضرت عمر والٹونٹ فر مایا: ہاں تو سائب کہنے لگا: تب وہ ارتم کی جائے گی؟ حضرت عمر والٹونٹ نے فر مایا: ہاں تو سائب کہنے لگا: تب وہ ارتم کی جائے گی؟ حضرت عمر والٹونٹ نے فر مایا: ہاں تو سائب کہنے لگا: تب وہ ارتم کی جائے گی؟ حضرت عمر والٹونٹ نے فر مایا: ایسے بی ہے تو اس کو پھر بھی مائد ہے اگر ڈال دیا جائے تو نقمہ بنائے گا ،اگر قبل کیا جائے تو انتقام لے گا۔ حضرت عمر والٹونٹ نے فر مایا: ایسے بی ہے تو اس کو پھر بھی ندیا گیا۔

( ١١٤٨٢ ) أُخْبَرَنَا أَبُو بَكُو أَخْمَدُ بُنُ عَلِى الْأَصْبَهَانِيُّ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَصْبَهَانِيُّ آبْبَأَنَا إِنْسَمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمُ بُنِ الْحَارِثِ الْقَطَّانُ حَدَّقَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ أَنْبَأَنَا عَبُدُ اللّهِ بْنُ عُفْهَةً عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ هُبَيْرَةً عَنُ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَيْبِ قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَعْتَقَ سَائِبَةً لَمْ يَرِثُهُ وَإِذَا جَنَى عُفْهَةً عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنُ هُبَيْرَةً عَنْ قَبِيصَةً بْنِ ذُوَيْبِ قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَعْتَقَ سَائِبَةً لَمْ يَرِثُهُ وَإِذَا جَنَى عُفْهَ كُونَ عَلَى عَنْ أَعْتَقَهُ فَلَا حَلُوا عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَضِى اللّهُ عَنْهُ فَقَالُوا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ٱلْصِفْنَا وَعَلَى اللّهُ عَنْهُ لَقَالُوا : يَا أَمِيرَ الْمُقَلِّ وَلِكُمُ الْمِيرَاثُ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ لَنَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْنَا الْعَقْلُ فَقَضَى عُمَرُ وَضِى اللّهُ عَنْهُ لَهُمْ بِالْمِيرَاثِ وَعَلَيْنَا الْعَقْلُ فَقَضَى عُمَرُ وَضِى اللّهُ عَنْهُ لَهُمْ بِالْمِيرَاثِ.

قَالَ النَّمَا فِعِيُّ وَحَدِيثُ سُلَيْهَانَ بْنِ يَسَادٍ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مُنْقَطِعٌ. [ضعيف] (۲۱۴۸۲) تبيصه بن ذويب فرماتے بيل كمآ دى جب سائبہ كوآ زادكرتا تواس كاوارث ند بوتا، جب وہ كوئى جرم كرتا توآ زاد کرنے والے پر ڈالا جاتا۔ وہ حضرت عمر بن خطاب ڈٹٹٹ کے پاس آئے اور کہنے لگے: اے امیر الموشین ! ہمارے ورمیان افساف کرنا یا تو تنہارے ڈمہ دیت ہے تو وراحت بھی تنہاری۔ یا وراخت ہمارے لیے تو دیت بھی ہمارے ذمہ رہی تو حضرت عمر ڈٹٹٹ نے ان کے لیے وارفت کا فیصلہ فر مادیا۔

(٩)باب مَنِ اسْتَحَبَّ مِنَ السَّلَفِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمُ التَّنَزُّةِ عَنْ مِيرَاثِ السَّائِبَةِ وَإِنْ كَانَ مُبَاحًا

سلفسائبك ميراث سے بخامتحب خيال كرتے تھا كر چه جا رُتھى

( ١٤٨٣ ) أَخْبَرُنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرِو قَالَا حَذَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَمْقُوبَ حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ أَبِى طَالِب أَنْبَأْنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا سُلَّيْمَانُ النَّيْمِيُّ عَنْ أَبِى عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ :الصَّدَقَةُ وَالسَّالِبَةُ لِيَوْمِهِمَا. [صحبح]

(۲۱۴۸۳) ابوعثان نہدی فریاتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب ٹائٹڑنے بیان کیا کہ صدقہ اور سائبہ ایک ہی ون کے لیے ہیں (بینی قیامت کے دن کے لیے )۔

( ٣١٤٨٤) أَخْبَرُنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيُّ انْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ أَنْبَأَنَا عَلِيْ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ يَغْنِى بِقَوْلِهِ لِيَوْمِهِمَا يَوْمُ الْقِيَامَةِ الْيَوْمُ الَّذِى كَانَ أَعْتَقَ فِيهِ سَائِبَتَهُ وَتَصَدَّقَ بِصَدَقَتِهِ لَهُ يَقُولُ فَلَا يَوْجِعُ عَبْدَهُ سَائِبَةً ثُمَّ يَمُوتُ الْمُعْتَقُ وَيَتُوكُ إِلَى الإِنْتِفَاعِ بِشَىءٍ مِنْهُمَا بَعْدَ ذَلِكَ فِى الدُّنيَا وَذَلِكَ كَالرَّجُلِ يَعْتِقُ عَبْدَهُ سَائِبَةً ثُمَّ يَمُوتُ الْمُعْتَقُ وَيَتُوكُ مَا لَا لَيْعَالَمُ لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا يَوْمِلُوهِ السَّائِمَةِ اللَّهُ وَلَا يَوْدُوا أَمِنْ مِيوَاثِ السَّائِمَةِ مَنْهُ وَلَا يَوْدُوا أَمِنْ مِيوَاثِ السَّائِمَةِ مَنْهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَوْدُوا أَمِنْ مِيوَاثِ السَّائِمَةِ اللَّهُ وَلَا يَوْدُوا أَلَى مُؤْلِدِهُ اللَّهُ وَلَا لَكُولُولُ اللَّهُ مِنْهُمَا اللَّهُ وَلَا يَوْدُوا أَلُولُ اللَّهُ مَا أَنْ يَوْدُوا أَمِنْ مِيوَالِهِ شَيْنًا وَلَا يَوْدُوا أَنْ يَوْدُوا أَنْ يَوْدُوا أَمِنْ مِيوَالِهِ مُنْ مِيوَالِهِ مُعْتَقَلُهُ فِي مِنْهِ إِلَا اللَّهُ مِنْهُ إِلَى اللَّهُ مِنْ مُؤْلِدِهِ مُنْ أَلَالُولُولُكُ كَالرَّامِ اللْهُ وَلَا يَوْدُوا أَنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُعْتَقَلًا لِللَّهُ اللَّهُ مِنْ مِنْهُ الللَّهُ مِنْ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْهِ الللْهِ اللّهُ مِنْ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ الللّهُ الللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللْفُولُ اللّهُ الللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللْهُو

و تحکیکیک پُرُوک عَنِ ابْنِ عُمَرَ. وَإِنَّمَا هَذَا مِنْهُمْ عَلَی وَجُوهِ الْفَصْلِ وَالنَّوَابِ لَیْسَ عَلَی اَنَّهُ مُحَرَّمْ. [صحبح]
(۲۱۲۸۳) ابوعبید فرماتے ہیں کہ (لیو مهما) ہے مراد قیامت کا دن ہے، جس دن سائبہ کوآ زاد کیا اورصد قد کیا۔ دوبارہ دنیا بیس ان ہے فاکدہ نیس اٹھایا، وہ بندہ جوابے سائبہ فلام کوآ زاد کرتا ہے، پھرآ زاد کردہ فوت ہوجاتا ہے، مال چھوڑتا ہے اس کا کوئی وارث نیس ہوتا، سوائے آ زاد کرنے والے کے فرماتے ہیں: اس کی میراث میں کی شہوگی اور نہ ہی سائبہ کی میراث میں کی شہوگی اور نہ ہی سائبہ کی میراث میں کی ہوگی۔ لیکن اس جیسوں میں تقسیم کردیا جائے۔

( ١١٤٨٥ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرِو قَالَا حَلَّنْنَا أَبُو الْعَبَّاسِ حَلَّنْنَا يَخْيَى أَنْبَأَنَا يَزِيدُ ٱنْبَأَنَا سُلَيْمَانُ النَّيْمِيُّ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ الْمُزَنِيِّ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَتِى بِمَالِ مَوْلَى كَانَ لَهُ فَقَالَ إِنَّمَا كُنَّا أَعْنَقْنَاهُ سَائِبَةً فَآمَرَ أَنْ يُشْتَرَى بِهِ رِقَابٌ فَيُلْحِقُونَهَا بِهِ أَنْ يُعْتِقُونَهَا. [صحح] (۲۱۳۸۵) بمرین عبداللدس کی فرماتے ہیں کدابن عمر ٹائٹناکے پاس ان کے غلام کا مال لا یا گیا۔ فرمایا: ہم نے ان کوسائبہ آزاد کیا ہے تو تھم دیا کہ اس کے غلام فرید کر آزاد کردو۔

( ١١٤٨٦) أُخْبَرَنَا أَبُو بَكُو أَحْمَدُ بَنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ أَلْبَأَنَا إِبْرَاهِيمُ بَنُ عَبُدِ اللَّهِ الْأَصْبَهَانِيُّ أَلْبَانَا إِسْمَاعِيلُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَطَانُ حَدِّثَنَا الْحَسَنُ بَنُ عِيسَى أَلْبَانَا ابْنُ الْمُبَارَكِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُفْبَةَ عَنِ ابْنِ هُبَيْرَةَ عَنْ زِيَادِ بَنِ نَعْيَم أُخْبَرَهُ : أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ حِينَ جَاءَهُ رَجُلٌ بِحَقِيبَةٍ وَرِقِ فَقَالُوا إِنَّ فَلَانَا مَوْلَى أَبِيكَ بَنِ عُمَرَ حِينَ جَاءَ هُ رَجُلٌ بِحَقِيبَةٍ وَرِقِ فَقَالُوا إِنَّ فَلَانًا مَوْلَى أَبِيكَ تُولِي أَيْكِ تُولِي أَيْكِ تُولِيلًا عَنْدُ إِلَيْكَ قَالَ وَيُحَهُ أَلَا أَنْفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَجَاءً هُ رَسُولُ عَاصِمٍ بْنِ عُمَرَ أَنِ الْمُعَامِلُ اللَّهُ عَنْهُ إِلَيْكَ قَالَ وَيُحَهُ أَلَا أَنْفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَجَاءً هُ رَسُولُ عَاصِم بْنِ عُمَرَ أَنِ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَامِلُ اللهُ عَنْهُ إِلَيْكَ قَالَ وَيُحَهُ أَلَا أَنْفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَجَاءً هُ رَسُولُ عَاصِمٍ بْنِ عُمْرً اللّهِ عَنْهُ إِلَيْكَ قَالَ وَيُحَهُ أَلَا ابْنُ عُمَرَ لَا يَرِثُ السَّائِبَةَ وَكَانَ عُمَرُ رَضِي اللّهُ عَنْهُ إِلَيْهِ فَيَعْهُ إِلَيْهِ كُلّهُ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَرِثُ السَّائِبَةَ وَكَانَ عُمَرُ رَضِي اللّهُ عَنْهُ أَلْهُ اللّهُ عَنْهُ أَلْهُ عَنْهُ لِللّهُ عَنْهُ إِلَيْهِ كُلّهُ وَكَانَ ابْنُ عُمْرَ لَا يَرِثُ السَّائِبَةَ وَكَانَ عُمَرُ رَضِي اللّهُ عَنْهُ أَنْهُ إِلَيْهِ عَنْهُ إِلَيْهِ عُلَالًا لَهُ عَنْهُ لِللّهُ عَنْهُ لِلللهُ عَنْهُ لِللّهُ عَنْهُ لِلللهُ عَنْهُ لِلللهُ عَنْهُ لِللّهُ عَلْهُ لَا لَكُولُولُ اللّهُ عَنْهُ لِلللّهُ عَنْهُ لِللللّهُ عَنْهُ لِلللّهُ عَنْهُ لِلْهُ لَاللّهُ عَنْهُ لِلللهُ عَنْهُ لِللللهُ عَنْهُ لَا اللّهُ عَلْمُ لَا لَهُ لِللللهُ عَلْهُ لَا لَاللّهُ عَنْهُ لِلللّهُ عَلْمُ لَا عَلَاللّهُ عَلْهُ لَهُ لِللللّهُ عَلَيْهِ لَلْهُ عَلْهُ لَا لِللللهُ عَلْهُ لَو لَا لِلللللهُ عَلَيْهُ لِللللهُ عَلَيْهُ لِللللهُ عَلْهُ لَا لِللللهُ عَلَيْلًا لِللللهُ عَلَاللهُ عَلْهُ لَا لِللللللّهُ عَلْهُ لَا لَا لَهُ لِلْهُ لِلللللهُ عَلَا لَا لِلللللهُ عَلْهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لِللللللهُ

قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : هَذَا إِنْ صَحَّ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَاهُ حَرَامًا إِذْ لَوْ رَآهُ حَرَامًا لَمَنَعَهُ مِنْ أَخِيهِ عَاصِمٍ كَمَا امْنَنَعَ مِنْهُ وَلَكِنَّهُ اسْنَحَبَّ النَّنَزُّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. [صعف]

(۲۱۳۸۷) زیاد بن تعیم فرماتے ہیں کہ وہ ابن عمر بھاتھا کے پاس تشریف فرماتھے ، ایک آدمی چاندی کا بیگ لے کرآیا ، انہوں نے کہا: آپ کے باپ کا غلام فوت ہو گیا۔ اس نے بچھے کہا تھا: بیان کو واپس کر دینا۔ فرمایا: افسوس نرمانے گے: ہیں نے ان کو اللہ کے راستہ ہیں فرج کیا تھا ، اتنی در ہیں عاصم بن عمر ہے تھا تھا کہ عمر سے والد کے غلام کی وراخت مجھے دے دو۔ ان کو کہام وراخت وے دی دیکن ابن عمر ٹھائٹ بندات خود سائبہ کی وراخت نہ لیتے تھے اور حصر ت عمر ٹھائٹ نے اس کو سائبہ آزاد کیا تھا۔

گوتمام وراخت وے دی ، لیکن ابن عمر ٹھائٹ بندات خود سائبہ کی وراخت نہ لیتے تھے اور حصر ت عمر ٹھائٹ نے اس کو سائبہ آزاد کیا تھا۔

شخ فرماتے ہیں : اگر میسی ہے ہو میر حرام نہ تھی ، اگر اس کو حرام خیال کرتے تو اپنے بھائی عاصم کو ضرور منع کرتے ، جسے بذات خود دک گئے ، لیکن بیخا مستحب ہے۔

( ١٦٤٨٧) أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ بِبَغْدَادَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التَّرْفُفِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُفُرِءُ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍ و الشَّيْبَائِيُّ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ :السَّانِبَةُ بَصْعُ مَالَةً حَيْثُ شَاءً

قَالَ شُعْبَةً لَمْ يَسْمَعُ هَذَا مِنْ سَلَمَةَ أَحَدٌ غَيْرِي.

قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ :يُحْتَمَلُ أَنْ يُوِيدٌ بِهِ أَنْ يَضَعَهُ فِي حَيَاتِهِ حَيْثُ شَاءَ لَأَنَّ مَوْلَاهُ يَتَنَزَّهُ عَنْ أَخْدِ مَالِهِ بَعُدَ وَفَاتِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. [صحيح]

> (۲۱۲۸۷) ابوعمروشیبانی فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود ہا تجائے فرمایا: سائیدا پنامال جہاں چاہے خرج کرے۔ \*\*

شیخ بنطط نے فرمایا: مرادیہ ہے کہ اپنی زندگی میں جہاں جاہے رکھے؛ کیوں کہ اس کا آقا اس کی وفات کے بعداس کا مال لینے سے بیچتے تھے۔



# (١٠)باب الْمَوْلَى الْمُعْتَقِ إِذَا مَاتَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَصَبَةٌ قَامَ الْمَوْلَى الْمُعْتِقُ مَقَامَ الْعَصَبَةِ فَأَخَذَ الْفَضْلَ عَنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ

آ زادكيا مواجب فوت موجائے اوراس كے ورثاءنه مول تب آ زادكرنے والافرض

### حصوں کے بعد زائد مال لے جائے گا

اسْتِدُلَالاً بِمَا مَضَى فِى ثَبُوتِ الْوَلَاءِ لِلْمُعْنِيقِ وَأَنَّهُ مُشَبَّةٌ بِالنَّسَبِوَاسْتَدَلَّ بَعْضُ أَصْحَابِنَا فِى ذَلِكَ ( ١١٤٨٨ ) بِمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرِو الْأَدِيبُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُرِ الإِسْمَاعِيلِيُّ أَخْبَرَنِى ابْنُ نَاجِيَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُنْمَانَ بُنِ كَرَامَةَ وَأَحْمَدُ بْنُ عُنْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ قَالَا حَدَّثُنَا عُبَيْدُ اللَّهِ هُوَ ابْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِى حَصِينٍ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - الْنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمُّ قَمَنْ مَاتَ وَتَرَّكَ مَالًا فَمَالُهُ لِمَوَالِى الْعَصَبَةِ وَمَنْ ثَرَكَ كَلًا أَوْ ضَيَاعًا فَآنَا وَلِيَّهُ فَلَادُعَى لَهُ .

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مَحْمُودٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ. [صحبح. منفق عليه]

(۲۱۳۸۸) حضرت ابو ہریرہ ٹٹائٹوز قر ماتے ہیں کہ رسول اللہ ٹلاٹیا نے فر مایا: میں مومنوں کے زیادہ قریب ہوں، ان کی جانوں ہے بھی ، جونوت ہوگیا اور مال چھوڑ دیا تو اس کے وصیات لیعنی رشتہ داروں کے اندرتقسیم کردے گا اور جس نے قرش چھوڑ امیس اس کا ذیمہ وارد ہوں۔ میں اس کا دعویٰ نہ کروں گا۔

( ٢١٤٨٩) وَقَالَ غَيْرُهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ فَمَنْ تَوَكَ مَالاً فَلِمَوَ الِيهِ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ بْنُ مُوسَى فَذَكَرَهُ [صحح-تقدم نبله] عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ هُوَ الْحَنْظَلِيُّ أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ مُوسَى فَذَكَرَهُ [صحح-تقدم نبله] ( ٢١٣٨ عبدالله بن موئ نه بهي ويه بي تذكره كيا ہے۔

( ١١٤٩ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بُنُ أَبِي عَمْرِو قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بُنُ يَعْفُوبَ حَدَّثَنَا يَخْبَى بْنُ أَبِي طَالِبِ أَنْبَأَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانٌ عَنْ سَلَمَة بُنِ كُهَيْلٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ شَذَادٍ : أَنَّ ابْنَةَ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ كَانَ لَهَا مَوْلَى أَعْتَقَتُهُ فَمَاتَ الْمَوْلَى وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَمَوْلَاتَهُ ابْنَةَ حَمْزَةَ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ - النَّبِيِّ - قَاعْطَى ابْنَتَهُ النِّصُفَ وَأَعْطَى مَوْلَاتَهُ ابْنَةَ حَمْزَةَ النَّصُفَ.

هَذَا مُرْسَلٌ وَقَدْ رُوِى مِنْ أَوْجُهِ أَحَرَ مُرْسَلاً وَبَعْضِهَا يُوَكُّدُ بَعْضًا وَقَدْ مَضَى ذَلِكَ بِشَوَاهِدِهِ مَعَ قُوْلِ عَلِيٍّ وَزِيدٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا فِيهِ فِي كِتَابِ الْفَرَائِضِ. [صعف]

(۲۱٬۳۹۰) عبدالله بن شدا دفر ماتے ہیں کہ حمز ہ بن عبدالمطلب کی بیٹی کا ایک غلام تھا۔ حمز ہ کی بیٹی نے غلام آ زاد کر دیا تو غلام

وفات پا گیا۔اس نے ایک بیٹی چھوڑی۔اس کی آ زاد کردہ کی بیٹی تو جھگڑا نبی کے پاس آیا تو نبی ٹائٹیٹر نے دونوں کونصف نصف کردیا۔

( ١١٤٩١ ) وَأَخْبَرَنَا أَبُّر زَكْرِيَّا بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّى أَنْبَانَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بُنُ يَعْقُوبَ حَذَّتَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ أَنْبَأَنَا جَعْفَرُ بُنُ عَوْنَ أَنْبَأَنَا مِسْعَرْ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ رِيَاحٍ عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ قَالَ قَالَ عَلِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : الْوَلَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الرَّقِ فَمَنْ أَخُوزَ وَلَاءً أَخُوزَ مِيوَاللَّهِ. [حسن]

(۲۱۳۹۱) این معقل قرماتے ہیں کہ حضرت علی جائٹانے فرمایا: ولا وبھی غلامی کا ایک شعبہ ہی ہے، جس نے ولاء کی حفاظت کی اس نے میراث کی حفاظت کرنی۔

(١١)باب الْوَلَاءِ لِلْكُبْرِ مِنْ عَصَبَةِ الْمُعْتِقِ وَهُوَ الْأَثْرَبُ فَالْآثُرَبُ مِنْهُمْ بِالْمُعْتِقِ إِذَا كَانَ قَدْ مَاتَ الْمُعْتِقُ

ولاء آ زادکرنے والےعصبات میں ہوگی پھرقریبی، بیتب ہے جب آ زادکرنے والا

#### وفات يا گيا ہو

( ١٤٩٢) أَخْبَرُنَا أَبُو بَكُو أَخْمَدُ بُنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بُنُ يَعْفُوبَ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلْمُمَانَ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ أَنْبَأَنَا مَالِكُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ أَبِى بَكُو عَنْ عَبْدِ الْعَلِكِ بُنِ أَبِى بَكُو عَنْ عَبْدِ الْعَلِكِ بُنِ أَبِى بَكُو بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ : أَنَّ الْعَاصَ بُنَ هِشَامٍ هَلَكَ وَتُولَةَ بَنِينَ لَهُ فَلَاثَةُ النَّانِ لَأَمْ وَرَجُلُّ بِنِ الْحَارِثِ بُنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّةً أَخْبَرَهُ : أَنَّ الْعَاصَ بُنَ هِشَامٍ هَلَكَ وَتُولَةً النَّانِ لَأَمْ وَرَبِّهُ أَنْ الْعَاصَ بُنَ هِشَامٍ هَلَكَ وَتُولَةً النَّانِ لَأَمْ وَرَجُلُ اللَّهُ عَلَلْكَ وَتُولَةً بَاللَّهُ وَالْمَوْلِي وَلَوْكَ الْبَنَّةُ وَأَخَاهُ لَابِيهِ فَقَالَ ابْنَهُ قَلْهُ أَخُوزُتُ مَا لَا يَعْوَلِيهِ فَمْ مَلْكَ الْعَولِي وَوَلَاءَ الْمَوَالِي وَقَرَكَ الْبَنَةُ وَأَخَاهُ لَابِيهِ فَقَالَ ابْنَهُ قَلْهُ أَخُوزُتُ مَا كَانَ أَبِي أَخُوزُ مِنَ الْمَالِ وَوَلَاءَ الْمَوالِي وَقَالَ أَنْهُ وَالْعَرَالِي وَقَالَ الْبَعْدِ فَقَالَ ابْنَهُ قَلْهُ أَخُوزُتُ مَا كَانَ أَبِي أَنْهُ اللّهُ عَلَى الْمَوالِي وَقَالَ أَنْهُ وَالْمَالِ فَقَالَ الْبَنَهُ قَلْهُ أَنْ الْعَالِ اللّهُ عَلَى أَنِي الْمَعَلَى اللّهُ عَلْهُ وَلَاءً الْمَوالِى وَقَالَ أَخْتُصَمَا إِلَى عُفْمَانَ بُنِ عَفَانَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ فَقَضَى لَاجِيهِ مِولَاءِ الْمَوالِي.

[صحيح اعرجه مالك]

(۲۱۳۹۲) عبدالملک بن انی بکر بن عبدالرحمٰن بن حارث اپنے والد نے قبل فرماتے ہیں کہ عاص بن ہشام ہلاک ہوگیا اور تین بیٹے چیوڑے، دو مال کی جانب سے تھے، ایک دوسرامرد۔ پھر دونوں میں سے ایک ہلاک ہوگیا، اس نے مال اور آزاد کر دہ غلام چیوڑے اور اس کا حقیقی بھائی وارث مال اور غلاموں کی ولاء کا ہوا۔ پھروہ ہلاک ہوگیا، جو مال اور غلاموں کی ولاء کا مالک ہوا تھا۔ اس نے بیٹا اور ایک بھائی چیوڑا۔ اس کے بیٹے نے کہا: میں اس کو تحقوظ رکھوں گا جس کومیرے باپ نے تحقوظ رکھا تھا۔ اس

هي النبري يَقِ سِرَمُ (مِلْرِما) في المُولِي اللهِ هي ١٥٥ في المُولِي اللهِ هي الدولاء الدولاء الدولاء الدولاء کے بھائی نے کہا:ایسے نہیں بلکہ تو صرف مال کومحفوظ کر لیکن غلاموں کی ولا واگر میرابھائی ہلاک ہوجائے۔ کیا میں اس کاوارث نہ بنون تو وونون كالبحكر العفرت عثان بن عفان تفاشك ياس آيا توانبون في غلامي كي نسبت ولاء كافيصله بهما أي كي حن مي كرديا-( ٢١٤٩٣ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ

الزُّبَيْرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيلٍ عَنْ سَعِيلٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا : الْوَلَاءُ لِلْكُبُرِ. [صحيح]

(۲۱۲۹۳) صعبی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر علی اور زید بن ٹابت فرماتے ہیں کہ ولاء بڑے کے لیے ہوتی ہے۔

( ٢١٤٩٤ ) أَخْبَرُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَلَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ حَذَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبِ أَنْبَأَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا أَشُعَتُ بُنُ سَوَّارٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ كَانَ عُمَرُ وَعَلِيٌّ وَزِيدُ بْنُ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ وَأَحْسِبُهُ ذَكَرَ عَبُدَاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُونَ:الْوَلَاءُ لِلْأَكْبَرِ. قَالَ يَعْنِي بِالْأَكْبَرِ أَقْرَبَهُمْ بَأْسٍ.[صحبح] (۲۱۳۹۳) سعید بن مینب فرماتے ہیں کرعمروعثان ٹٹائٹنے نے فرمایا: ولاء بڑے مردکے لیے ہے۔

( ٢١٤٩٥ ) أَخْبَرَنَا ٱبُو عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا ٱبُو الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا يَخْيَى أَنْبَأَنَا بَزِيدُ أَلْبَأَنَا سُفْيَانُ النَّوْرِيُّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قَالَ عُمَرٌ وَعَبْدُ اللَّهِ وَزَيْدٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ :الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ. [صحيح]

(۲۱۲۹۵) ابراتیم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر عبداللہ اور زید فرماتے ہیں کہ ولاء بڑے کی ہوتی ہے۔

( ٢١٤٩٦) قَالَ وَأَنْبَأَنَا يَزِيدُ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ بُنُ الْحَجَّاجِ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عَلِيًّا وَعَبْدَ اللَّهِ وَزَيْدًا رَضِى اللَّهُ عَنْهُمْ قَالُوا : الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ.

> وَرُوِي عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهُبٍ عَنْ عَلِي وَعَبْدِ اللَّهِ وَزَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. [صحبح- نقدم قبله] (٢١٣٩٦) ابراتيم فرماتے بين كەحضرت على عبدالله اورزيد ظائفية فرماتے بين كه ولا ويزے كى جوتى ہے۔

( ٢١٤٩٧ ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَلَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَلَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ عَنِ النَّخَعِيُّ : أَنَّ عَلِيًّا وَزَيْدًا رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالًا فِي رَجُلِ تَرَكَ أَخًا لَابِيهِ وَأُمَّهِ وَأَخَّا لَابِيهِ لَجَعَلَا الْوَلَاءَ لَاجِيهِ لَابِيهِ وَأُمَّهِ فَإِنْ مَاتَ الْأَخُ مَنْ أَبٍ رَجَعَ الْوَلَاءُ إِلَى يَنِى الْآخِ لِلْآبِ وَالْأُمُ. [صحبح. نقدم نبله]

(١١٣٩٤) تخى فرماتے ہيں كەحفرت على اورزيد التاشك فرمايا: وه آ دى جس فے حقیق اور باپ كى جانب سے بھائى كوچھوڑا تو ولاء کا فیصلہ حقیقی بھائی کے لیے کیا جاتا ہے۔ اگر باپ کی جانب سے بھائی فوت ہو جائے تو ولاء کا تعلق پھر بھی حقیق بھائی کے

ساتھوہی رہےگا۔

( ٢١٤٩٨ ) أَخْبَرُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثْنَا أَبُو الْعَبَّاسِ حَدَّثِنَا يَحْيَى أَنْبَأَنَا يَزِيدُ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ

هُ اللَّهِ فِي اللَّهُ فِي اللَّهِ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهُ فِي اللَّهِ فِي اللَّهُ فِي اللَّاللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّ

الشَّغْيِىِّ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِذَا أَعْتَقَتِ الْمَرْآةُ عَبْدًا أَوْ أَمَةٌ فَهَلَكَتْ وَمَرَّكَتْ وَلَدًا ذَكَرًا فَوَلَاءُ ذَلِكَ الْمَوْلَى لِوَلَدِهَا مَا كَانُوا ذُكُورًا فَإِذَا انْفَطَعَتِ الذُّكُورُ رَجَعَ الْوَلَاءُ إِلَى أَوْلِيَاتِهَا.

وَقَالَ شُرَيْحٌ : يَمْضِى الْوَلَاءُ عَلَى وَجُهِدٍ كَمَا يَمْضِى الْمِيرَاتُ وَلَكِنُ لَا يُورَّتُ الْوَلَاءُ أَنْفَى إِلَّا شَيْنًا أَعْتَقَتْهُ.

[ضعیف]

(۲۱۳۹۸) شعبی حضرت علی ٹلائٹئے نیقل فر ماتے ہیں کہ جب عورت غلام یالونٹری کوآ زاد کرے، وہ ہلاک ہوجائے اور چھوڑے تو ولا ءغلام کے بچوں کے لیے محفوظ ہے جو مذکر ہیں ۔اولا داگر مذکر نہ ہوں تو وراثت اولیاء کے لیے ہے۔

(٣١٤٩١) أَخْبَرُنَا أَبُو نَصْرِ بُنُ قَتَادَةً أَنْبَأَنَا أَبُو عَمْرِو بُنُ نُجَيْدٍ حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ خَلَّثَنَا ابُنُ بُكَبُرٍ حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ خَلَّثَنَا ابُنُ بُكَبُرٍ حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ خَلَّثَنَا ابُنُ بُكِيْرٍ حَلَّثَنَا مُحَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي بَكُمٍ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ أَبَانَ بُنِ عُفْنَانَ بَنِ عَفَّانَ فَاخْتَصَمَ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنْ جُهَيْنَةً وَنَفَوْ مِنْ يَنِي الْحَارِثِ بُنِ الْخَوْرَجِ وَكَانَتِ الْمَرَأَةُ مِنْ جُهَيْنَةً وَنُحَتَ رَجُلٍ مِنْ يَنِي الْحَارِثِ بُنِ الْخَوْرَجِ وَكَانَتِ الْمَرَأَةُ وَتَرَكَّتُ مَالًا وَمَوَالِي فَوَرِثُهَا ابْنَهَا وَزَوْجُهَا ثُمَّ مَاتَ ابْنَهَا فَقَالَ وَرَلَّهُ ابْنِهَا لَنَا وَلاءُ الْمَوَالِي فَلْ كَانَ ابْنُهَا أَحْرَزَهُ قَالَ الْجُهَيْنِيُّونَ لِيْسَ كَذَلِكَ إِنَّمَا هُمُ مَوَالِي طَالِحَيْنَ فَإِذَا مَاتَ وَلَاهُ الْمَوَالِي فَلْ كَانَ ابْنُهَا أَخْرَرُهُ قَالَ الْجُهَيْنِيُّونَ لِيشَ كَذَلِكَ إِنَّمَا هُمْ مَوَالِي صَاحِيَتِنَا فَإِذَا مَاتَ وَلَاهُ فَلَكَ وَلَاقًا مُرَاقًا فَقَالَ وَرَلَةً الْبُنِهَا فَإِذَا مَاتَ وَلَلُهُ فَلَى اللّهُ مُنْ لِلْهُمْ فَقَطَى أَبَانُ بُنُ عُفْمَانَ لِلْجُهِينِيْنَ بِولَاءِ الْمَوالِي.

[صحيح]

ر ۲۱۳۹۹) عبداللہ بن ابو بکر بھائٹو فرماتے ہیں کہ ان کے والد نے بیان کیا کہ وہ ابان بن عثان بن عفان کے پاس ہیٹے ہوئے سے تھا وان کے پاس جبینہ اور بنو حارث بن خزرج کے ایک شخص کے نکاح ہیں جبینہ اور بنو حارث بن خزرج کے ایک شخص کے نکاح ہیں تھی جس کا نام ابراہیم بن کلیب تھا ، وہ عورت فوت ہوگئی ۔ اس نے مال اور غلام چھوڑ ہے تو اس کے درخا ہیں سے ایک بیٹا اور خاوند شخص ۔ پھر اس کا بیٹا بھی فوت ہوگیا، فرماتے ہیں: اس کے بیٹے کی وراثت ، ہمارے لیے اور غلاموں کی سے ایک بیٹا اور خاون کے بیٹے اس کو مختو کی اس کے بیٹے کی وراثت ، ہمارے لیے اور غلاموں کی دلا ء کا تعلق ، اس کے بیٹے نے اس کو مختو خاکیا گیا ہوا تھا ۔ جبینی کہنے گئے: اس طرح نہیں ، بلکہ اس کے غلام جب اس کا بچوفوت ہوگیا ان کی ولا ء ہمارے پاس ہے ،ہم ان کے وارث ہے تو ابان بن عثان نے بھی جبینی اور خزر بی کے درمیان اس طرح فیصلہ ہوگیا ان کی ولا ء ہمارے پاس ہے ،ہم ان کے وارث ہے تو ابان بن عثان نے بھی جبینی اور خزر بی کے درمیان اس طرح فیصلہ کر دیا۔

( ...١٥ ) وَبِإِسْنَادِهِ حَدَّثَنَا مَالِكُ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ فِي رَجُلٍ هَلَكَ وَتَرَكَ يَنِينَ ثَلَاثَةٌ وَتَرَكَ مَوَالِيَ أَغْتَفَهُمْ هُوَ عَتَاقَةٌ ثُمَّ إِنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ يَنِيهِ هَلَكَا وَتَرَكَا وَلَدًّا قَالَ سَعِيدٌ يَرِثُ الْمَوَالِيَ الْبَاقِي مِنَ الثَّلَاقِةِ فَإِذَا هَلَكَ فَوَلَدُهُ وَوَلَدٌ إِخُوتِهِ فِي الْمَوَالِي شَرْعًا سَوَاءٌ. وَقَدْ رُوِيَ فِيهِ حَدِيثٌ مُرْسَلٌ يُؤَكِّدُ مَا مَضَى مِنَ الآثَارِ.

[ضعيف]

(۲۱۵۰۰) امام ما لک ٹٹائٹ فرماتے ہیں کدان کوخبر ملی کر سعید بن سینب نے آیک آ دمی کے بارے میں کہا جو ہلاک ہو گیا اور اس

نے تین بیٹے اور غلام چھوڑ ہے،ان کوآ زاوکر دیا، پھر دوآ دی اس کی اولا دیش سے (لیعنی بیٹے ) ہلاک ہو گئے اور ایک بچہ چھوڑا۔ سعید کہتے ہیں کہ وہ باقی مائدہ غلاموں کا وارث ہوگا، جب وہ ہلاک ہوجائے ،اس کی اولا داوراس کے بھائیوں کی اولا دغلاموں میں شرعاً مشترک ہوں گی۔

مَن الْمُعْتِقِ . [ضعف] عِنَ الْمُعْتِقِ . [ضعف] عِنَ الْمُعْتِقِ . [ضعف]

(۱۵۰۱) زہری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ طافی نے فرمایا: آزاد کردہ غلام دینی بھائی ہے اور نعمت ہے۔لوگوں میں سے سب سے زیادہ وراثت کاحق داروہ ہے آزاد کرنے والے کا قریبی ہے۔

# (١٢)باب مَنْ قَالَ مَنْ أَخْرَزَ الْمِيرَاتَ أَخْرَزَ الْوَلاءَ

# جو کہتا ہے کہ میراث کا محافظ ولاء کا محافظ بھی ہوتا ہے

(٢١٥.٢) أَخْبَوْنَا أَبُو عَلِيَّى الرَّوْ ذُبَارِيُّ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ بَنُ عَنْوِ بَنِ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ الْمَعَلَمِ عَنْ عَمْوِ بَنِ شُعَبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ الْمَعَلَمِ عَنْ عَمْوِ بَنِ شُعَبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ الْمَعَلَمِ عَنْ عَمْوِ بُنِ الْعَاصِ عَصَبَةَ نَبِيهَا فَآخُوجَهُمْ إِلَى الشَّامِ فَمَاتُوا فَقَدِمَ عَمُوو بْنُ الْعَاصِ وَمَاتَ مَوْلَى لَهَا وَكَانَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ وَمَاتَ مَوْلَى لَهَا وَكَانَ عَمْرُو بُنُ الْعَاصِ عَصَبَةَ نِبِيهَا فَآخُوجَهُمْ إِلَى الشَّامِ فَمَاتُوا فَقَدِمَ عَمُوو بْنُ الْعَاصِ وَمَاتَ مَوْلَى لَهَا وَتَوَلَكُ عَمْرُو بُنُ الْعَاصِ وَمَاتَ مَوْلَى لَهَا وَتَوَلَكُ مَالَوا فَقَدِمَ عَمُوو بْنُ الْعَاصِ وَمَاتَ مَوْلَى لَهَا وَتَوَلَكُ مَالَا فَخَاصَمَهُ إِنْحُونَهُمْ إِلَى عُمْرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِى اللّهُ عَنْهُ فَقَالَ عُمْرُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ -عَلَيْنَةً - : مَا أَخْرَو الْوَالِدُ فَهُو لِعَصَيَتِهِ مَنْ كَانَ . قَالَ : فَكَتَبُتُ لَهُ كِتَابًا فِيهِ شَهَادَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَزَيْدِ بْنِ الْمُعَلِي وَلَيْ الْمَاعِيلُ أَو الْوَالِدُ فَهُو لِعَصَيَتِهِ مَنْ كَانَ . قَالَ : فَكَتَبُتُ لَهُ كِتَابًا فِيهِ شَهَادَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَزَيْدِ بْنِ الْمُعَلِي وَلِي الشَّاعِيلُ أَوْ إِلَى السَّاعِيلُ أَوْ إِلَى السَّاعِيلُ أَوْ إِلَى السَّاعِيلُ أَوْ الْمَاعِيلُ أَو اللّهُ عَمْو بُنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللّهُ عَنْهُ فَنَحُنُ فِيهِ إِلَى السَّاعِةِ.

بِحِينَ بِ عَلَمْ اللَّهُ عَنَهُ اللَّهُ عَنَهُمَا أَنَّهُمَا أَنَّهُمَا قَالَا الْوَالَيْةِ وَقَدْ رُولِينَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْمُعَابِ
وَعُنْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا قَالَا الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ وَمُرْسَلُ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
وَعُنْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا قَالَا الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ وَمُرْسَلُ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
أَصَحُ مِنْ رِوَالِيَةَ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَأَمَّا الْحَدِيثُ الْمَرْفُوعُ فِيهِ فَلَئِسَ فِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ - النَّهِ - النَّهِ - قَالَ ذَلِكَ فِي الْوَلَاءُ لِللَّهُ عَنْهُ الْمُولَاءُ لَلْهُ لَا عُلِيهُ لَلْهُ عَنْهُمَا أَنْهُمَا أَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ مِنْ رَوَالِيَةً عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَأَمَّا الْحَدِيثُ الْمَوْفُوعُ فِيهِ فَلَئِسَ فِيهِ أَنَّ النَّبِيَ - السَّنِيَ الْمُعَلِيقِ وَأَلَمَ الْعَلِيمُ لَا عُلِيهِ فَلَيْسَ فِيهِ أَنَّ النَّبِي - السَّنِ

كَذَا وَجَدْتُهُ فِي هَذِهِ الرُّوَايَةِ وَهُوَ خَطُّا وَكَأَنَّ يَزِيدَ حَمَلَ رِوَايَةَ التَّوْرِيُ عَلَى رِوَايَة شَوِيكٍ وَشَرِيكٌ وَهِمَ فِيهِ أَوْ وَهِمَ فِيهِ يَزِيدُ فَمَنْ دُونَةً. [حسن]

(۲۱۵۰۳) عبدالله بن معقل فر ماتے ہیں کہ میں حضرت علی اٹھٹڑ ہے سنا، فر ماتے ہیں کہ ولا ونسب کی شاخ ہی ہے، جس نے میراث کومخفوظ کرلیا اس نے ولا ء کوبھی محفوظ کرلیا۔

﴿ ١٥٠٤) وَإِنَّمَا لَفُظُ الْحَدِيثِ كَمَا أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دُرُسْتُوَيْهِ حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ وَقَبِيصَةً قَالَا حَذَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ بْنِ رِيَاحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ عَلِيٌّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ :الْوَلَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الرَّقُ مَنْ أَحْوَزَ الْوَلَاءَ أَمْرَزَ الْمِيرَاتِ.

هَذَا هُوَ الْصَّحِيعُ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مِسْعَرٌ عَنْ عِمْوَانَ وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ مَنْ كَانَ لَهُ الْوَلَاءُ كَانَ لَهُ الْمِيرَاتُ بالْوَلَاءِ. [حسن]

(۳۱۵۰۳)عبدالله بن معقل فرماتے ہیں کہ حضرت علی جائٹونے فرمایا: ولاءغلامی کی ایک شاخ ہے، جس نے ولاء کی حفاظت کی اس نے میراث کی بھی حفاظت کی۔

( ٢١٥٠٥ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْفُوبَ حَدَّثَنَا

يَحْيَى بُنُ أَبِي طَالِبِ أَنْبَأَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ الزَّبَيْرُ بُنُ الْعَوَّامِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ : يَحُوزُ الْوَلَاءَ الَّذِي يَحُوزُ الْمِيرَاتِ.

ُوَهَذَا يُخُتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ أَنَّ الَّذِي يَحُوزُ الْمِيرَاتَ وَهُوَ الْعَصَبَةُ الَّذِي يَأْخُذُ جَمِيعَ الْمِيرَاثِ هُوَ الَّذِي يَأْخُذُ بِالْوَلَاءِ دُونَ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. [حسن]

(۲۱۵۰۵) عروہ اپنے والد نے قل فرماتے ہیں کہ زبیر بن عوام کہتے ہیں :ولاءکودہی شخص اکتھا کرتا ہے جومیراث کو جمع کرتا ہے۔ یعو ذ المبیر اٹ سے مرادوہ عصبہ ہے جواصحاب الفروض کے بعد سارا مال لے جاتے ہیں۔

(۲۱۵۰۱) ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن ابی بکر کے بیٹے نے قاسم بن محمد ہے جھڑا کیا، حضرت عائشہ بڑا کا اور دورہ فالم کی وراشت کے بارے میں تو ابن زبیر نے فیصلہ عبداللہ بن عبدالرحمٰن کے حق میں کردیا۔ عبدالرحمٰن حضرت عائشہ بڑا کا حقیقی بھائی تھا اور محمد بن ابی بکر باپ کی جانب ہے بھائی تھے، مال کی طرف نہیں تو فیصلہ عبداللہ بن عبدالرحمٰن کے لیے ہوا۔ اس لیے کہ عبداللہ حضرت عائشہ بڑا کے بعد فوت ہوئے تو اس کے بیٹے نے محفوظ رکھا جو اس کے باپ نے والا ء ہے محفوظ رکھا جو اس کے باپ نے والا ء ہے محفوظ رکھا تھا۔ جس نے کہا کہ والا ء بڑے کے لیے ہو اس نے قاسم بن محمد کے لیے مقرر کی ۔ قاسم بن محمد کے ابن فیصلہ کورد کر دیا۔

( ٢١٥.٧) أَخْبَرُنَا أَبُو زَكْرِيَّا بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَأَبُو بَكُو بَنُ الْحَسَنِ قَالَا حَذَّنَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْآصَمُّ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُمَا يَخْتَصِمَانِ إِلَى ابْنِ الزَّبُيْرِ فِى الْقَاسِمَ بُنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكُو وَطَلْحَةَ بُنَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُمَا يَخْتَصِمَانِ إِلَى ابْنِ الزَّبُيْرِ فِى وَيَرَاثِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْهِ الرَّحْمَنِ وَهُمَا يَخْتَصِمَانِ إِلَى ابْنِ الزَّبُيْرِ فِى مِيرَاثِ أَبِي عَمْرٍ و مَوْلَى عَائِشَةً رَضِى اللَّهُ عَنْهَا وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ وَارِثَ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا دُونَ الْقَاسِمِ لِيَّ بَانُ كُولِي اللَّهِ عَنْهَا وَكَانَ مُحَمَّدٌ أَخَاهَا لَابِيهَا ثُمَّ لُولِيَ عَبْدُ اللَّهِ فَوَرِثَهُ البَّهُ طَلْحَةً ثُمَّ لُولِيكَ عَائِشَةً وَكِنَ اللَّهِ إِنَّ الْمَوْلَى الْمَوْلَى عَبْدُ اللَّهِ بُنُ الْوَبِيهَا وَكَانَ مُحَمَّدٌ أَخَاهَا لَابِيهَا ثُمَّ لُولِي عَبْدُ اللَّهِ فَوَرِثَهُ البَّهُ طَلْحَةً ثُمَّ لُولِيكَ عَبْدُ اللَّهِ فِي وَتُهُ اللَّهِ إِنَّ الْمُؤْلَى عَمْرٍ و فَقَطَى بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ الزَّبَيْرِ لِطَلْحَةً قَالَ فَسَمِعَتُ الْقَاسِمَ بُنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ : سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّ الْمُؤْلَى عَمْرٍ و فَقَطَى بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ الزَّبِيرِ لِطَلْحَةً قَالَ فَسَمِعَتُ الْقَاسِمَ بُنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ : سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّ الْمَوْلَى

لَيْسَ بِمَالِ مَوْضُوعٍ بَرِثُهُ مَنْ وَرِثُهُ إِنَّمَا الْمَوْلَى عَصَبُهُ.

وَرَوَى ابْنُ جُرَيْجٍ عُنْ عَطَاءٍ تَوْرِيثُ ابْنِ الزُّبَيْرِ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ دُونَ الْقَاسِمِ قَالَ عَطَاءٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَضِيبَ الرَّحْمَنِ دُونَ الْقَاسِمِ قَالَ عَطَاءٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَضِيبَ الرَّعْبَ عَلَى ابْنِ الزَّبَيْرِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى وضيف

(۱۵۰۷) تحد بن زید بن مہاجر فریاتے ہیں کہ قاسم بن تحد بن انی بکر اور طلحہ بن عبداللہ بن عبدالرحمٰن دونوں حضرت عائشہ جاتھ کے غلام الیو عمر کی میراث کا جھٹڑا لے کر ابن زیبر کے پاس آئے اور عبداللہ حضرت عائشہ جاتھ کا وارث تھا، قاسم نہیں۔
کیوں کہ عبداللہ حضرت عائشہ جھٹی کے حقیقی بھائی تھے، جبکہ قاسم صرف باپ کی جانب سے ۔عبداللہ فوت ہوئے تو اس کا دارث طلحہ بنا۔ پھر ابو عمر دفوت ہوگیا تو ابن زبیر نے فیصلہ طلحہ کے حق میں کر دیا، کہتے ہیں: میں نے قاسم بن تحمہ سے سنا، وہ کہنے سلحہ بنا اللہ اندا علام کا کوئی مال نہیں ہوتا کہ دہ اس کا دارث ہوجواس کا دارث بن رہا ہے۔غلام تو صرف عصب بن سکتا ہے۔
(ب) عطاء فرماتے ہیں کہ دو ابن زبیر براس کا عیب لگاتے تھے۔

### (١٣)باب الْجَدِّ وَالَّاخِ إِذَا اجْتَمَعَا

### دادااور بھائی جب ایک جگہ جمع ہوجا کیں

( ٢١٥.٨ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَلَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَخْبَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَخْبَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَوْسُفَ حَدَّثَنَا مُخَمَّدُ بُنُ يَوْسُفَ حَدَّثَنَا مُخَاوِفِى رَجُلٍ مَاتَ وَتَوَكَ أَخَاهُ وَجَدَّهُ قَالَ :الْوَلَاءُ بَيْنَ مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ فِى رَجُلٍ مَاتَ وَتَوَكَ أَخَاهُ وَجَدَّهُ قَالَ :الْوَلَاءُ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْاخِ. [صحبح]

(۲۱۵۰۸) ابن جریج حضرت عطاء سے اس آ دمی کے متعلق تقل قریاتے ہیں جوفوت ہوگیا اور اس نے بھائی اور دادا کوچھوڑا تو ولاءِ دا دااور بھائی کے درمیان ہوگی۔

( ١١٥.٩ ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَذَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبُدِ اللَّهِ حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَى حَذَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَذَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ حَدَّثِنِى مَكْحُولٌ وَرَاشِدٌ وَضَمْرَةُ وَعَطِيَّةُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : الْجَدُّ أَوْلَى مِنِ ابْنِ الْأَخِ وَالْعَمِّ وَالنَّاسُ عَلَى ذَلِكَ. [صحح]

(٢١٥٠٩) حضرت زيد بن ثابت فرماتے ہيں كه داوا، بيتيج اور چپاہے زيادہ حق دارہے، اورلوگوں كا يهي ممل ہے۔

(١٣) باب لاَ تَرِثُ النِّسَاءُ الْوَلاءُ إِلَّا مَنْ أَعْتَقْنَ أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ

عورتیں ولاء کی وارث نہ ہول گی ،مگر جنہوں نے آ زاد کیا ہو

( ٢١٥١ ) أَخْبَوَنَا أَبُو عَمْرٍ و : مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الَّادِيبُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ الإِسْمَاعِيلِيُّ خَذَّتْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ مُوسَى

حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - اللَّهِ - الْمُحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأُولِي رَجُلٍ ذَكْرٍ .

رَوَّاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيْحِ عَنُ مُسْلِمٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَغَيْرِهِ عَنْ وُهَيْبٍ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ عَبُدِالْاعْلَى بْنِ حَمَّادٍ. فَأَخْبَرَنَا أَنَّ مَنْ يَأْخُذُ بِالتَّعْصِيبِ إِنَّمَا هُوَ رَجُلٌ إِلَّا مَا خَصَّتْهُ سُنَّةٌ لَهُ أُخْرَى وَقَدْ قَالَ - لِمَنْ الْحَاقِ. فِي إِغْتَاقِ

ۚ فَأَخْبَرَنَا أَنَّ مَنْ يَأْخُذُ بِالتَّقْصِيبِ إِنَّمَا هُوَ رَجُلٌ إِلَّا مَا خَصَّتُهُ سُنَّةً لَهُ أَخْرَى وَقَدْ قَالَ - لَلَّهِ ۖ فِي إِعْتَاقِ عَانِشَةَ بَوِيرَةَ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَلَ فَدَلَّ أَنَّهَا تَوِثُ الْوَلَاءَ .

(۲۱۵۱۰) ابن عباس ٹائٹی فریاتے ہیں کہ رسول اللہ ٹائٹی نے فریایا: فرض والوں کوفرائض دیں ، جو باتی بچے وہ مردوں کے لیے۔ ' ب) عصبہ صرف مرد بنیں گے ، اگر کوئی سنت دوسرے کی تخصیص فریادے اور آپ ٹائٹی نے فرمایا: ولاء صرف اس کے لیے ہے جو آزاد کرتا ہے بیرحدیث دلالت کرتی ہے کہ ووولاء کی وارث ہوں گی۔

السَّالَامِ عَنِ الْحَارِثِ بُنِ حُصَيْنِ عَنُ زَيْدِ بُنِ وَهُبِ عَنْ عَلِيًّ وَعَبْدِ اللَّهِ وَزِيدِ بُنِ أَسِمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّالَامِ عَنِ الْحَارِثِ بُنِ حُصَيْنِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهُبِ عَنْ عَلِيًّ وَعَبْدِ اللَّهِ وَزِيدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمُ السَّلَامِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ تُلْبِتٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمُ السَّلَامِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ كَانُوا يَجْعَلُونَ الْوَلَاءَ لِلْكُبُّرِ مِنَ الْعَصَبَةِ وَلَا يُورَثُونَ النَّسَاءَ إِلَّا مَا أَعْتَقُنَ أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقُنَ. [صحبح] اللَّهُمُ كَانُوا يَجْعَلُونَ الْوَلَاءَ لِلْكُبُّرِ مِنَ الْعَصَبَةِ وَلَا يُورَثُونَ النَّسَاءَ إِلَّا مَا أَعْتَقُنَ أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقُنَ. [صحبح] (۲۱۵۱۱) حضرت زيد بن ثابت اللَّهُ عصب من سے بڑے کے ليے ولاءِ مقرر کرتے سے اور عورتوں من سے ولاء کی وارث صرف وہ تورتی جوآ زاد کرتیں بیاوہ آ زاد کرے جی کودہ آ زاد کرتی ۔

( ٢١٥١٢ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى أَنْبَأَنَا عَبْدُ السَّلَامِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :كَانَ عُمَرُ وَعَلِيٌّ وَزِيدُ بْنُ ثَابِتٍ لَا يُورُّثُونَ النِّسَاءَ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَفُنَ. [ضعيف]

(٢١٢١٥) حضرت عمر على اورزيد بن خابت شخفتهان عورتول كودلاء كاوارث بناتے تھے جوآ زاد كرتيں -

( ٢١٥١٣ ) قَالَ وَأَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقٌ أَنْبَأَنَا عَبْدُ السَّلَامِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

( ٢٠٥٢ ) أُخْبَوَنَا أَبُو عَبُدِاللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُوالْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ حَدَّثَنَا يَخْبَى بُنُ أَبِى طَالِبِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بَنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ قَالَ : لاَ تَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ شَيْئًا إِلَّا مَا كَاتَبَتُهُ أَوْ أَعْتَقُنَّهُ. قَالَ يَزِيدُ وَسَمِعْتُ سُفْيَانَ التَّوْرِئَ يَقُولُ : لاَ تَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ شَيْئًا إِلَّا مَا كَاتَبُنَ أَوْ أَعْتَقُنَ أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقُنَ أَوْ جَرَّ وَلَاءَ هُ مَنْ أَعْتَقُنَ. [حسن]

(۲۱۵۱۳) محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ عورتیں ولاء میں ہے کسی جیز کی وارث نہیں ہوتیں ،صرف جواس نے مکا حبت کی یا آزاد کر دیا۔

(ب) سفیان توری فرماتے ہیں :عورتیں ولاء میں ہے کسی چیز کی بھی وار شہیں ہوتیں ،گرمکا تبت کرلیں ، یا آ زاد کرویں یاوہ

آ زاد کرے جس کوانہوں نے آ زاد کیایا وہ ولاء کونشل کرے جس کوانہوں نے آ زاد کیا۔

( ٢١٥٧ ) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الرَّقَاءُ أَنْبَأَنَا عُثْمَانُ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشُو حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى الرِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَهُلِ الْمَدِينَةِ كَانُوا يَقُولُونَ : لاَ أُويُسٍ وَعِيسَى بْنُ مِينَاءَ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى الرِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَهُلِ الْمَدِينَةِ كَانُوا يَقُولُونَ : لاَ تَرِثُ الْمَرُأَةُ شَيْئًا مِنَ الْوَلاءِ لاَ حَدِينَ أَقُورِبِهَا وَلاَ تَرِثُ مِنَ الْوَلاءِ إِلاَّ مَا أَعْتَقَتُ هِى نَفُسُهَا أَوْ مَنْ كَانَبَتُ فَعَنَى مِنْهَا أَوْ وَلاَءَ مَوْلَى مَنْ أَعْتَقَتُ. [ضعيف]

(۲۱۵۱۵) ابن الی زنا دفر ماتے بیں کدمدینہ کے فقہاء کہتے بیں کہ تورت اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے کسی کی ولاء کی وارث نہ ہوگی ۔ صرف اس کی ولاء کی وارث ہوگی جس کو بذات خود آزاد کیایا جس نے اس سے مکا تبت کر کے آزادی حاصل کی یا اس غلام کی ولاء جس کو اس نے آزاد کیا۔

# (1۵)باب مَا جَاءَ فِي جَرِّ الْوَلاَءِ كيا چيز ولاء كونتقل كرے گ

( ٢٥٥٦ ) أَخْبَرَنَا أَبُو زَكْرِيًا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُوَكِّي أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ :مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَذَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ :مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَذَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَمْرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ : إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ الْوَقَابِ أَنْبَأَنَا جَعْفَوُ بْنُ عَوْنَ أَلْبَأَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَمْرُ وَضِى اللَّهُ عَنْهُ : إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ لِنَوْالِي أَمْدِ فَإِذَا أَعْتِقَ الْأَبُ جَوَّ الْوَلَاءَ إِلَى تَخْتُ الْمُمْلُوكِ فَوَلَدَتْ لَهُ وَلَكَ أَنْهِ يَعْنَى بِعِنْقِ أَمْدِ وَوَلَاقُهُ لِيَوْالِي أَمْدِ فَإِذَا أَعْتِقَ الْأَبُ جَوَّ الْوَلَاءَ إِلَى مَوْسُولًا عَنْ عُمَرَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ. [صحح]

(٣١٦١٢) ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت ممر اللہ نے فرمایا: جب آزاد عورت غلام کے نکاح میں ہو، بیچے کو بھی جنم دیا ہو، وہ بچہ اپنی ماں ٹی آزادی کے ساتھ بی آزاد ہو جائے گااوراس کی ولاءاس کی ماں کوآزاد کرنے والوں کے پاس ہوگی، جب اس کا باب آزاد کردیا گیا تواس بیچے کی ولاء پھر باپ کوآزاد کرنے والوں کی طرف خشل ہو جائے گی۔

(۱۱۰۱۷) وَأَخْبَرُنَا أَبُو عَبُدِ اللّهِ الْحَافِظُ أَبْنَانَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيةُ حَدَّنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَا إِسْحَاقُ أَنْبَانَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيةُ حَدَّنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَا إِسْحَاقُ أَنْبَانَا أَبُو الْمَمْلُوكُ عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْاَسُودِ عَنْ عُمْرَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجُ الْمَمْلُوكُ الْحُرَّةَ فَوَلَدَتُ فَوَلَدَتُ فَوَلَدَتُ فَوَلَدَتُ فَوَلَدَتُ فَوَلَدَتُ فَوَلَدَتُ فَولَدَتُ عَولَدُهُ اللّهُ عَنْهُ وَيَكُونُ وَلَا وَهُمْ لِمُولِي أَمِّهِمْ فَإِذَا أَعْنِقَ الْأَبُ جُرَّ الْوَلَاءَ وَالْمَالُوكُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ قَالَ : إِذَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ إِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مَا إِلَالُ كُولُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

( ١١٥١٨ ) أَخْبَرَكَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَلَّكَنَّا عَبْدُ اللَّهِ حَذَّتْنَا أَبُو فُدَامَةً عَنْ سُفْيَانَ عَنْ هِشَامٍ بْنِ

عُرُوَةً عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ الزَّبَيْرَ وَرَافِعَ بْنَ خَلِيجِ اخْتَصَمُوا إِلَى عُثْمَانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِى مَوْلَاقٍ لِرَافِعِ بْنِ خَلِيجِ كَانَتُ نَحْتَ عَبْدٍ فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَادًا فَاشْتَرَى الزَّبَيْرُ الْعَبْدَ فَأَعْنَقَهُ فَقَضَى عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِالْوَلَاءِ لِلزَّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. [صحح]

(۲۱۵۱۸) عروہ اپنے والد نے نقل فرماتے ہیں کہ زیراور دافع بن خدیج نے حصرت عثان بڑاٹھ کے سامنے جھڑا پیش کیا کہ دافع بن خدیج کی لونڈی ایک غلام کے نکاح میں تھی ، اس لونڈی کی اس غلام سے اولا د ہوئی تو زیبر نے غلام خرید کرآ زاد کر دیا ، حصرت عثمان ٹڑاٹھ نے ولا ء کا فیصلہ زیبر کے حق میں فرمایا۔

( ٢١٥١٦) وَكَذَلِكَ رَوَاهُ النَّوُرِيُّ عَنْ هِ شَامٍ بْنِ عُرُوةً عَنْ عُرُوةً أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُرِ أَخْمَدُ بُنُ عَلِي الْأَصْبَهَائِيُّ أَنْبَأَنَا إِسُمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَطَّانُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عِيسَى أَلْبَأَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ أَنْبَأَنَا اللَّهُ عَنْهُ فَقَضَى بِهِ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ فَقَضَى بِهِ لِلزُّبَيْرِ فِي هَذَا.
لِلزُّبَيْرِ فِي هَذَا.

وَكُلَلِكَ رَوَاهُ رَبِيعَةُ بُنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ عَنْ عُثْمَانَ وَالزَّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مُرْسَلاً. [صحبح]

(۲۱۵۱۹) ہشام بن عروہ اپنے والد سے نقل فرماتے ہیں کہ انہوں نے جھٹڑ احضرت عثان جھٹٹا کے سامنے چیش کیا تو فیصلہ حضرت عثان جھٹٹانے زبیر کے حق میں کیا۔

( ٢١٥٢ ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرِو قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْفُوبَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى طَالِبِ أَنْبَانَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَانَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰوِ بْنِ حَاطِب : أَنَّ الزَّبُيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَدِمَ حَيْبَرَ فَرَأَى فِتْيَةٌ لُعْسًا ظُرَفَاءَ فَأَعْجَبَهُ ظَرْفَهُمْ فَسَأَلَ عَنْهُ وَلِي خَلِيمِ وَأَبُوهُمْ مَمْلُوكُ لاَشْجَعِ لِبْعْضِ الْحَرَقَةِ فَيْمَ الزَّبَيْرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَلْمَ حَرَّةٌ وَالْوَهِمْ فَلَا لَيْعَيْمِهِ ! التَّوسِبُوا إِلَى فَإِلَى اللَّهُ عَنْهُ فَلْمَ حَرَّةٌ وَأَبُوهُمْ مَمْلُوكُ فَاخْتَصَمَا إِلَى عُلْمَانَ بْنِ عَقَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَالْمُولُ فَاخْتَصَمَا إِلَى عُلْمَانَ بْنِ عَقَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَلِكُوا وَأَمْهُمْ حُرَّةٌ وَأَبُوهُمْ مَمْلُوكُ فَاخْتَصَمَا إِلَى عُلْمَانَ بْنِ عَقَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَلَالُهُ عَنْهُ وَلِلْولَ وَأَمْهُمْ حُرَّةٌ وَأَبُوهُمْ مَمْلُوكُ فَاخْتَصَمَا إِلَى عُلْمَانَ بْنِ عَقَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَضَى بِوَلَائِهِمُ لِلزَّيْهِمُ لِلزَّيْدِ وَأَمْهُمْ حُرَّةٌ وَأَبُوهُمْ مَمْلُوكُ فَاخْتَصَمَا إِلَى عُلْمَانَ بْنِ عَقَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَضَى بِوَلَائِهِمُ لِلزَّيْمِ لِلزَّيْهِمُ لِللَّهُ عَنْهُ فَيْهُ فَوْلَى فَيْعَالِهُ فَيْهُ لِللَّهُ عَنْهُ فَالْمُولُولُهُ فَالْمُ لَعْمُ لِلْوَالِهُ فَالْمُولُولُهُ فَالَولُولُولُولُولُهُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَاللَهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَوْلَا وَأَمْهُمْ عُولُكُولُولُولُولُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولِلُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولِلِي الْمُعْلَى الْمُعْمَالِ وَيَعْمَلُولُ وَالْمُ الْعُلْمُ لَوْلِي الْمُؤْلِقُ وَلَالِهُ عَنْهُ وَالْمُولِ وَالْمُعُمُولُ وَلَالِهُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْمُ وَلِي الْمُؤْلِقُ وَالْمُولُولُ الْمُعْلَى الْمُعَلِّمُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعَلِلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعُولُ الْمُؤْلِولُولُ

هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ عَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. وَرُوِيَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مُنْقَطِعًا بخِلافِهِ [ضَعِف]

(۲۱۵۲۰) یکی بن عبدالرطن بن حاطب فرماتے ہیں کہ زبیر بن عوام خیبرتشریف لائے ، انہوں نے آیک ذبین نوجوان دیکھا، اس کے بارے ہیں سوال کیا تو جواب ملا کہ بیرافع بن خدتج کا آزاد کردہ ہے۔اس کی دالمہ ہ آزاد ہے، جورافع بن خدتج کی ﷺ منٹن الکبری بیتی حزم (جلدا) کی چیک کے ان کے باپ کوٹر ید کرآ زاد کردیا، پھراس نو جوان ہے کہا: اپنی آ زادی کی لونڈی تھی اوران کاباپ قبیلہ اٹنج کاغلام تھا تو زبیر نے ان کے باپ کوٹر ید کرآ زاد کردیا، پھراس نو جوان ہے کہا: اپنی آ زادی کی نسبت میری طرف کرو، کیونکہ تم میرے آزاد کردہ ہوتو رافع کہنے گئے: بلکہ وہ میرے غلام ہیں، یہاں پیدا ہوئے ان کی والدہ آزاد تھی، ان کاباپ غلام تھا۔وہ دونوں جھڑا لے کر حضرت عثمان ٹائٹو کے پاس آئے تو زبیر کے حق میں فیصلہ فرمادیا۔

(۲۱۵۲۱) زہری فرماتے ہیں کہ زبیر خیبرآئے ، انہوں نے ایک جوان کو دیکھا۔ اس کی حالت ان کواچھی گئی ، اس کے بارے میں سوال کیا تو بتایا گیا کہ یہ بنوحارث کا با پ غلام ہے تو زبیر میں سوال کیا تو بتایا گیا کہ یہ بنوحارث کا با پ غلام ہے تو زبیر نے ال کے باپ کوخرید کر آزاد کر دیا۔ اب زبیراور بنوحارث کے درمیان جھگڑا چلا جو حضرت عثمان بن عفان کے پاس آیا ، ولاء کے بارے میں ، حضرت عثمان بی تافظ نہیں ہوتی۔ کے بارے میں ، حضرت عثمان بی بین فیصلہ بنوحارث کے تیں دے دیا اور فربایا کہ دلا ینتقل نہیں ہوتی۔

( ٢١٥٢٢ ) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَلِيٍّ الْاصْبَهَانِيُّ الْحَافِظُ أَنْبَانَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْاصْبَهَانِيُّ أَنْبَانَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَظَّانُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عِيسَى أَنْبَانَا ابْنُ الْمُبَارِكِ أَنْبَانَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُبَيْرَةَ : أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَضَى فِي عَبْدٍ كَانَتْ تَحْتَهُ حُرَّةٌ فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا فَعَتَقُوا بِعِتَاقِةِ أُمْهِمْ ثُمَّ أُعْتِقَ أَبُوهُمْ بَعْدُ أَنَّ وَلَاءَ هُمْ لِعَصَبَةِ أَبِيهِمْ. [ضعيف]

(۲۱۵۲۳)عبداللہ بن ہمیر ہفر ماتے ہیں کہ حضرت علی ٹاٹٹانے ایک غلام کا فیصلہ فر مایا جس کے نکاح میں ایک آزادعورت بھی، اس نے اولا دکو بھی جنم دیا،ان کی مال کی آزادی کی دجہ سے ان کوآزاد کر دیا، پھران کا باپ آزاد کر دیا گیا،فر مایا:ان کی ولاء ان کے باپ کے عصبات کے لیے ہے۔

( ٢١٥٢٣ ) قَالَ وَأَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُبَارِكِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ: أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَجُرُّ الْوَلَاءَ. إضعيف إ (٢١٥٢٣ ) يزيد الرشك بيان كرتے بين كه حضرت على الشاولاء وضفل كرنے كے قائل تھے۔

( ٢١٥٢٤ ) قَالَ وَأَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَابِرٍ عَنِ الشَّغْمِيِّ عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : الْعَبْدُ يَجُرُّ وَلَاءَ وَلَدِهِ إِذَا أَغْنِقَ. قَالَ : وَكَانَ شُرَيْحٌ بَقْضِى بِوَلَاءِ وَلَدِهِ يَغْنِى لِمَوَالِى الْأُمَّ حَتَّى حَدَّثَةُ الأَسُودُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَضَى بِهِ شُرَيْحٌ كَذَا قَالَ جَابِرٌّ الْجُعَفِيُّ عَنِ الشَّغْمِى عَنِ الْأَسْوَدِ. [ضعيف] (۲۱۵۲۳) اسود بن بزید حضرت ابن مسعود و التفظ سے تقل فرماتے ہیں کہ غلام جب آزاد کر دیا جائے تو اس کی وجہ سے اس کی اولا دبھی آزاد ہو جاتی ہے، قاضی شریح بٹالٹن بچے کی دلاء کا فیصلہ اس کی والدہ کے آزاد کر دہ لوگوں کی طرف کرتے تھے، پھراسوڈ نے قاضی شریح کوابن مسعود کی بات بتائی تو اس سے مطابق فیصلہ فرمایا۔

( ٢١٥٢٥ ) وَقَدُ أَخْبَرَنَا الشَّرِيفُ أَبُو الْفَتْحِ الْعُمَرِيُّ أَلْبَالَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُرَيْحِ أَنْبَالَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْجَعْدِ أَنْبَالَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :كَانَ شُرَيْحٌ لَا يَكَادُ يَرْجِعُ عَنْ قَضَاءٍ فَضَى بِهِ حَتَّى حَدَّثَةُ الْأَسُودُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَظَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِى الْحُرَّةِ تَكُونَ تَحْتَ الْعَبْدِ فَيْ الْحَدَّةُ الْأَسُودُ بُنُ يَزِيدَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَظَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِى الْحُرَّةِ تَكُونَ تَحْتَ الْعَبْدِ فَيْلِكُ لَهُ أَوْلَادًا لُمْ يَغِيقُ أَبُوهُمُ أَنَّهُ يَصِيرُ وَلَازُهُمْ إِلَى مَوَالِى أَبِيهِمْ فَأَخَذَ بِهِ شُرَيْحٌ هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ وَيُخْتَمَلُ أَنْ بَكُونَ الْأَسُودُ حَدَّتَهُ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ جَمِيعًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ. [صحبح]

(٢١٥٢٥) اسود بن يزيد حضرت عمر المنتجائي فقل فرمات ميس كه جوعورت غلام كے نكاح ميں ہو۔اس كي اولا وجھي مو۔ پھران كا

باپ آ زاد ہوجائے تو ان کی ولاء باپ کے آ زاد کرد ہالوگوں کے پاس ہوگی تو قاضی شریح ای طرح فیصلہ فرماتے تھے۔

ِ ٣٥٣٦) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بُنُ يَعْفُوبَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى طَالِبِ أَنْبَانَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَنْبَانَا الْحَجَّاجُ بُنُ أَرْطَاةً عَنْ وَبَرَةً قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ يَفْضِى فِى الْعَبْدِ إِذَا تَزَوَّجُ الْمُحَرَّةَ فَوَلَدَتُ لَهُ أَوْلَادًا أَنَّ الْوَلَاءَ لَا مُهْمِنُمُ فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَضَى أَنَّ الْأَبَ إِذَا أَغْتِقَ جَرَّ الْوَلَاءَ فَتَرَكَ شُرَيْحٌ ذَلِكَ. [ضعيف]

(۲۱۵۲۱) جماح بن ارطاۃ حضرت و برہ نے قبل فرماتے ہیں کہ قاضی شریح فیصلہ فرماتے کہ جب غلام آزاد عورت سے شادی کرے۔ان کی اولا دبھی ہوتو ولا ءان کی مال کے لیے ہے،ان سے کہا گیا کہ حضرت عمر بڑھٹی فرماتے تھے کہ جب ہاپ کوآزادکر ریا جائے تو ولا ءباپ کے آزاد کر دہ لوگوں کے پاس چلی جائے گی تو پھر قاضی شریج نے اپنی بات چھوڑی دی۔

( ٢١٥٢٧ ) وَبِإِسْنَادِهِ أَنْبَأَنَا يَزِيدُ أَنْبَأَنَا أَشْعَتُ بُنُ سَوَّارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ : أَنَّ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ كَانَتُ تَحْتَ عَيْلٍو فَوَلَدَتُ لَهُ أَوْلَادًا ثُمَّ أُعْتِقَ الْعَيْدُ فَقَضَى شُرَيْحٌ بِجُرِّ الْوَلَاءِ . [ضعيف]

(۲۱۵۳۷) محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ آزاد عورت جوغلام کے نکاح میں ہو۔اس کی اولا دبھی ہو۔ پھرغلام کو آزاد کر دیا گیا تو قاضی شریح نے ولاء کے نتقل ہونے کا فیصلہ سنادیا۔

. ٢١٥٢٨ ) وَبِإِسْنَادِهِ أَنْبَأَنَا يَزِيدُ أَنْبَأَنَا زَكَرِيًّا بُنُ أَبِى زَائِدَةَ عَنِ الشَّغْيِيِّ : أَنَّةُ سُيْلَ عَنْ مَمْلُوكٍ لَهُ بَنُونَ مِنْ حُرَّةٍ وَلِلْعَبْدِ أَبْ حُرُّ فَفِيلَ لِمَنْ وَلَاءُ وَلَذِهِ فَقَالَ لِمَوَالِي الْحَدْ. [ضعبف]

( ۲۱۵۲۸) شعمی فرماتے ہیں کدان سے ایک غلام کے بارے بیں سوال کیا گیا کداس کے آ زادعورت سے بچے تھے اور غلام کا اپ بھی آ زاد تھا۔اب اس کے بچے کی ولاء کس کے لیے ہوگی؟ فرمانے لگے: وادا کو آ زاد کرنے والوں کے لیے۔

## 

# (۱۲)باب ما جَاءَ فِي الْعَبْدِ يَفِرُّ إِلَى الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ يَجِيءُ سَيِّدُهُ فَيُسْلِمُ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ يَجِيءُ سَيِّدُهُ فَيُسْلِمُ عَلام مسلمانوں كے ياس بھاگ كرآ جائے، پھراس كا آ قا آ كراسلام قبول كرلے

( ٢٥٢٩ ) أَخْبَرُنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَقِيءَ مَنْ عَبُدًا لِغَيْلَانَ الْمُنْ فَوَدَّ رَافِعًا أَبَا السَّائِبِ كَانَ عَبُدًا لِغَيْلَانَ فَوَدَّ رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْتُ - ثُمَّ أَسْلَمَ غَيْلَانُ فَودَّ رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْتُ - وَلَاءَهُ إِلَى عَيْلَانَ . فَوَدَّ رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْتُ - وَلَاءَهُ إِلَى عَيْلَانَ .

[ضعيف]

(۲۱۵۲۹) غیلان بن سلم فرماتے ہیں کدا ہوائسائب رافع بیغیلان کاغلام تھا، نبی نظیم کے پاس بھا گرآ گیا، آپ مٹیم نے آزاد کردیا، پھرفیلان نے بھی اسلام قبول کرلیا تو نبی نظیم نے اس کی ولا ،غیلان کوواپس کردی۔

( ٢١٥٢ ) قَالَ وَحَلَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَنْبَأَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - الْنَظِيِّةِ- كَانَ إِذَا حَاصَرَ حِصْنًا فَأَتَاهُ أَحَدٌ مِنَ الْعَبِيدِ أَعْتَقَهُ فَإِذَا أَسْلَمَ مَوْلَاهَ رَدَّ وَلَاءَهُ عَلَيْهٍ .

هَذَا مُنْقَطِعٌ وَابْنُ لَهِيعَةً يَنْفُرِدُ بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ بَنِ يَسَارٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ الْمُكَدَّمِ النَّقَفِى عَنِ النَّبِي -لَلَّائِهُ- فِيمَنْ خَرَجَ إِلَيْهِ مِنْ عَبِيدِ أَهْلِ الطَّائِفِ ثُمَّ وَقَدَ أَهْلُ الطَّائِفِ فَأَسُلَمُوا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ رُدَّ عَلَيْنَا رَفِيقَنَا الَّلِدِينَ أَتَوْكَ فَقَالَ : لاَ أُولَئِكَ عُتَقَاءُ اللَّهِ . وَرُدَّ عَلَى كُلُّ رَجُلٍ وَلاءَ عَبْدِهِ. وَهَذَا أَيْضًا إِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ وَقَدْ مَضَى فِي كِتَابِ الْبِحِزْيَةِ. إضعيف]

(۲۱۵۳۰) بزید بن ابی صبیب فرماتے ہیں کدرسول الله طابقے نے جب کی قلعہ کا محاصرہ کرلیاء آپ طابقے کے پاس غلام آتے تو آپ طابقی آزاد کردیتے جب ان کا آقا سلام قبول کرلیتا تو اس کی طرف ولاء کو دا بس کردیتے۔

(ب) عبداللہ بن مکدم تقفی نبی تلکی سے نقل فر ماتے ہیں کہ جب طائف کے غلام آئے ، پھرطائف والوں نے بھی اسلام قبول کرلیا ، انہوں نے غلاموں کو والیس کا مطالبہ کر دیا ، آپ تلکی نے فر مایا: بیالند کے آزاد کردہ ہیں اورصرف ولاء ان کو واپس کردی۔



# (١)باب الْمُدَبَّرُ يَجُوزُ بَيْعُهُ مَتَى شَاءَ مَالِكُهُ

## وہ غلام جوآ قاکی وفات کے بعد آزاد ہوجائے

( ٢١٥٣١) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ :عَلِيُّ بْنُ أَخْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَاضِى حَدَّثَنَا عَارِمْ وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ وَمُسَدَّدٌ فَالُوا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ عَنْ جَابِرِ الْفَاضِى حَدَّثَنَا عَارِمْ وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ وَمُسَدَّدٌ فَالُوا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ عَنْ جَابِرِ بْنُ عَبْدِ اللّهِ وَمُ مَنْ كَبُر لَمْ يَكُنُ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِي - مَنْ عَلَيْهِ اللّهِ مِنْ عَلِيهِ اللّهِ مِنْ عَلَيْهِ اللّهِ مِنْ عَلِيهِ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ وَلِي اللّهِ مِنْ عَلَيْهِ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَامًا عَلَامًا عَامَ الْأُولِ. لَقُطْ عَارِمِ . [صحيح منفق عليه]

( ١١٥٣٣ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي حَدَّثْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلَّلُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلَّلُ عَمْرُو بْنُ عَبْدُ اللَّهِ - الْمُعَلَّلُ مَا عَامَ أَوَّلَ.

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّوبِيحِ عَنْ آذَمَ. [صحيح\_منفق عليه]

(٢١٥٣٣) عمرو بَن دينا رفر مات بين كديس في جابر بن عبدالله وَالْقُوْت سنا، وه فرمات بين كدا يك آدى في ابنا مد برغلام آذاد كرديا تورسول الله طَالِقُهُ فَيْ فَاللهِ بَنْ يُوسُفُ الْأَصْبَهَا فِي أَنْبَانَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ بَنِ وَهَا اللّهِ بَنْ يُوسُفُ الْأَصْبَهَا فِي أَنْبَانَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ بَنِ وَيَادٍ الْبَصْرِيُّ وَاللّهُ بَنْ يَوْسُفُ الْأَصْبَهَا فِي أَنْبَانَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ بَنِ الصَّبَاحِ الزَّعْفَرَانِيُّ حَدَّثَنَا سُفَيانُ بُنُ عُيَنَاةً قَالَ سَمِعَ عَمُولُو بُنُ دِينَادٍ بِمَكَّةً حَدَّثَنَا الْمُحَسِّنُ بُنُ مُحَمَّدٍ بَنِ الصَّبَاحِ الزَّعْفَرَانِيُّ حَدَّثَنَا سُفِيانُ بُنُ عُيَيْنَةً قَالَ سَمِعَ عَمُولُو بُنُ دِينَادٍ بَمَكُنْ لَهُ مَالًا عَيْرَةً فَيَاعَهُ رَسُولُ اللَّهِ مَالَّ عَيْرَةً فَيَاعَةً وَسُولُ اللَّهِ مَالَّا عَبُولُ بَنْ عَبْدِ اللّهِ الشَّوَلُ اللّهِ مَنْ الْأَنْصَادِ عُلَامًا لَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَةً فَيَاعَةً وَسُولُ اللّهِ مَالَعُ عَبْدًا فَيْعِيلُو اللّهِ مَالًا عَيْرَاهُ فَيَاعَةً وَسُولُ اللّهِ مَالًا عَامَ الْمَنْ عَالَمُ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللهُ اللّهُ الللللهُ الللللّهُ الللللهُ الللّهُ الللللهُ الللللّهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ ال

رَوَاهُ الْبَخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ قَتَيْبَةَ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي بَكُرٍ بَنِ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقَ بَنِ رَاهَوَيْهِ كُلَّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ وَعَلِيَّ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَالْحُمَيْدِيُّ عَنْ سُفْيَانَ. [صحب منفق عليه] عَنْ سُفْيَانَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ وَعَلِي بَنَ عَبْدَالله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْهُ عَلَى الله عَلَيْ وَالْحَمَيْدِيُّ عَنْ سُفْيَانَ. [صحب منفق عليه] كولَى دومرا مال ندفا - رسول الله عَلَيْهُ فِي اس كوفروفت كرديا - الله على غلام كوابن نحام في تريدا إنه وهاى مال فوت بوكيا - كولَى دومرا مال ندفا - رسول الله عَلَيْهُ في السَحَاقَ الْمُؤَكِّى وَأَبُو بَكُو أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَنْهَانَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلِيْمَانَ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ أَنْبَأَنَا ابْنُ عُيْنَتَةً عَنْ عَمْرِو أَنِ دِينَا وَعَنْ أَبِي اللهِ اللهِ يَقُولُ : دَبَّرَ رَجُلٌ مِنَا عُلَامًا لَهُ لَيْسَ لَهُ مَالٌ عَيْرُهُ فَقَالَ النَّبِي مُ مَنْ النَّحَامُ . وَاللهُ عَنْهُ وَ فَسَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ عَبْدًا فِي عَمْولُ التَّبِي مُولِ اللهِ اللهُ عَنْهُ وَ فَعَالَ التَّيِقُ مَالُوعَ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَلَا عَنْهُ وَلَى الْمَالِي الْعَلْمُ وَ فَسَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ عَبْدًا فِي الْمَالِ اللهُ عَلَيْلُ النَّيْ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى اللهُ عَنْهُ وَ الْمَالِي اللهُ عَنْهُ وَ فَسَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ عَبْدًا فِيْطِيا مَاتَ عَامَ أَولَ فِي إِمَالَةً وَالْمَا وَلَا عَنْهُ وَ فَسَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ عَبْدًا فِيْطِيا مَاتَ عَامَ أَولَ فِي إِمَارَةِ اللهُ عَنْهُ وَالْمَا عَلَى الْمُؤْلِقُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

ابْنِ الزَّبَيْرِ. وَزَادَ أَبُو الزَّبَيْرِ يَقَالُ لَهُ يَعْفُوبُ. قَالَ الشَّافِعِيُّ هَكَذَا سَمِعْتُهُ مِنهُ عَامَّةَ دَهْرِى ثُمَّ وَجَدْتُ فِي كِتَابِي دَبَّرَ رَجُلٌ مِنَّ عُلَامًا لَهُ فَمَاتَ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ خَطَأً مِنْ كَتَابِي أَوْ خَطاً مِنْ سُفْيَانَ فَإِنْ كَانَ مِنْ سُفْيَانَ فَابُنُ جُويْجِ أَحْفَظُ لِحَدِيثِ أَبِي الزَّبَيْرِ مِنْ سُفْيَانَ وَمَعَ ابْنِ جُرَيْجِ حَدِيثُ اللَّيْثِ وَغَيْرِهِ وَأَبُو الزَّبَيْرِ يَحُدُّ الْحَدِيثَ تَخْدِيدًا يُخْبِرُ فِيهِ حَيَاةَ الَّذِي دَبَرَهُ مَعَ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ وَغَيْرِهِ أَخْفَظُ لِحَدِيثِ عَمْرٍ و مِنْ سُفْيَانَ وَحْدَهُ وَقَدْ يُسْتَدَلُّ عَلَى جِفْظِ وَحَمَّادُ بْنُ وَهُدِي مِنَّادٍ بْنِ سَلَمَةَ وَغَيْرِهِ أَخْفَظُ لِحَدِيثِ عَمْرٍ و مِنْ سُفْيَانَ وَحْدَهُ وَقَدْ يُسْتَدَلُّ عَلَى جِفْظِ الْحَدِيثِ مِنْ حُمَّادِ بِنِ سَلَمَةَ وَغَيْرِهِ أَخْفَظُ لِحَدِيثِ عَمْرٍ و مِنْ سُفْيَانَ بُنَ عُيَيْنَةً قَدِيمًا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ وَاحِدٍ مِمَّنُ لَقِيَ سُفْيَانَ بُنَ عُيَيْنَةً قَدِيمًا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ الْحَدِيثِ مِنْ حَطَائِهِ بِأَقُلُ مِمَّا وَجَدْتُ فَقَدْ أَخْبَرُنَهُ أَنِّي وَجَدْتُ فِي كِتَابِي مَاتَ وَقَالَ لَعَلَّ هَذَا خَطَا عَنْهُ أَنِي وَجَذْتُ فِي كِتَابِي مَاتَ وَقَالَ لَعَلَ هَذَا خَطَا عَنْهُ أَنْ وَجَذْتُ فِي كِتَابِي مَاتَ وَقَالَ لَعَلَ هَذَا خَطَا عَنْهُ أَوْ زَلَلاً مِنْهُ حَفِظُتَهَا عَنْهُ قَالَ الشَّبُحُ رَحِمَهُ اللَّهُ أَمَّا حَدِيثُ حَمَّادِ بُنِ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ فَقَدْ ذَكُوْنَاهُ وَمَعَهُ حَدِيثُ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو. وَأَمَّا حَدِيثُ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ عَنْ عَمْرٍو. [صحبح- تقدم نبله]

(۲۱۵۳۵) ابوز بیرفرماتے ہیں کداس نے جاہر بن عبداللہ سے سنا کدایک آدمی نے اپنا غلام مد ہر کر دیا، حالا فکداس کے پاس کوئی اور مال نظالو نبی طافیا نے فرمایا: اس کوکون جھ سے فرید سے گا تو قعیم نحام نے فریدلیا۔ عمر دکھتے ہیں کہ مس نے جاہر سے سنا، قبطی غلام ابن زبیر کی امارت کے پہلے سال ہی وفات پا گیا۔

( ١٥٣٦ ) فَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيًّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَأَبُو بَكُرِ بْنُ الْحَسَنِ قَالَا حَذَّنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ - مَلَّئِلَةٍ - نَحْوَ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو.

وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ جُرَيْحِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ.

(٣١٥٣٧) فَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكْرِيَّا بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَأَبُو بَكُو بُنُ الْحَسَنِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَاسِ هُوَ الْاَصَمُّ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ أَنْبَأَنَا النَّافِعِيُّ أَنْبَأَنَا مُسْلِمُ بُنُ خَالِدٍ وَعَهْدُ الْمَجِيدِ عَنِ ابْنِ جُرَبُحِ أَخْبَرَنِى أَبُو النَّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللّهِ يَقُولُ : إِنَّ أَبُا مَذْكُورِ رَجُلٌ مِنْ يَنِى عُذْرَةً كَانَ لَهُ غُلَامٌ فِيْطِي فَأَعْنَقَهُ عَنُ دُبُرٍ مِنْهُ وَإِنَّ النَّبِيَّ - النَّالَةِ يَقُولُ : إِنَّ أَبُ مَذْكُورِ رَجُلٌ مِنْ يَنِى عُذْرَةً كَانَ لَهُ غُلَامٌ فِيلِكُ فَأَعْنَقَهُ عَنُ دُبُرٍ مِنْهُ وَإِنَّ النَّبِي - النَّابُ اللهُ اللهِ يَقُولُ : إِنَّ أَبُو بَنُ اللّهِ يَقُولُ لَلْهُ اللّهُ فَضُلٌ فَلَيْدَأَ مَعَ نَفْسِهِ فَإِنْ كَانَ لَهُ فَضُلٌ فَلَيْدُأَ مَعَ نَفْسِهِ مِنْ إِنْ كَانَ لَهُ فَضُلٌ فَلَيْدُأَ مَعَ نَفْسِهِ بِذَلِكَ الْعَبْدُ فَلِكَ فَصُلًا فَلْمُلِكَ فَصُلًا فَلُيْدَأَ مُعَ نَفْسِهِ مِنْ إِنْ كَانَ لَهُ فَصُلٌ فَلَيْدُأَ مَعَ نَفْسِهِ مِنْ إِنْ كَانَ لَهُ فَصُلُ فَلَيْدُا مَعَ نَفْسِهِ مِنْ يَعُولُ وَمُ لَا وَجَدَ بَعُدَ ذَلِكَ فَصُلًا فَلْمُنْتُ فَلَى عَلَى عَبُرِهِمْ .

وَأَمَّا حَدِيثُ اللَّيْثِ بُنِ سُعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبُيْرِ. [صحح]

(۲۱۵۳۷) ابوز بیرنے جابر بن عبداللہ ڈائٹ سنا، وہ کہتے ہیں کہ ابو نہ کور بنوعذرہ کا آدمی تھا، اس کاقبطی غلام تھا، اس کواس نے مد ہر کر دیا، نبی ظافی نے اس غلام کے بارے ہیں سنا تو غلام کوفر وخت کر دیا اور فر مایا: جب آدمی فقیر ہوتو سب سے پہلے اپنے سے ابتداء کرے۔ اگر زائد ہوتو پھراپنے ساتھ ان کو ملائے جن کا وہ کفیل ہے، پھر بھی زائد ہو پھر دوسروں پرصد قد کرے۔ (۲۱۵۲۸) فَا خَبِدَ لَا اللّٰهِ الْحَافِظُ حَدَّدُنَا أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ: مُحَمَّدُ بُنُ یَعْقُوبٌ حَدَّقَا یَحْدَی بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْدَی حَدَّقَا أَحْدَدُ بْنُ یُونُسَ

(ح) قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ مُنُ شَاذَانَ وَأَخْمَدُ مُنُ سَلَمَةَ قَالَا حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ مُنُ سَعِيدٍ آنَبَانَا اللَّيْفَ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَايِرِ مِنْ عَيْدِ اللَّهِ قَالَ :أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنْ مَنِي عُذُرَةَ عَبُدًا لَهُ عَنْ دُبُرِ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ - النَّيِّةِ- فَقَالَ :أَلَكَ مَالًا عَيْرُهُ مِنْ مَنْ يَشْتَوْيِهِ مِنْي عُذُرَةً عَبُدًا لَهُ عَنْ دُبُر فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ - النَّيِّةِ- فَقَالَ : مَنْ يَشْتَوْيِهِ مِنْي ؟ . فَاشْتَوَاهُ نَعْيُم مُنْ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدُويُّ بِتَمَانِها فَهِ دِرْهَم فَجَاءَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدُويُّ بِتَمَانِها فَهِ دِرْهَم فَجَاءَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - مَنْ اللهِ عَلَيْهَا إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَنَصَدَّقُ عَلَيْهَا فَإِنْ فَصَلَ شَىءٌ فَلَاهُ لِكُ فَلِنْ كَاللهُ لَا عَلَى اللهُ الْعَدُونَ عَلَيْهَا فَإِنْ فَصَلَ عَنْ الْمُعلِكَ فَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ فَصَلَ عَنْ أَهْ لِلهَ لَهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهَا فَإِنْ فَصَلَ شَيْءً فَلَا عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْهَا فَإِنْ فَصَلَ شَيْءً فَلَا عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُا وَهَكُذَا . يَقُولُ فَيْنَ يَدَيْكَ وَعَلَ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءً فَلِكَ عَلَيْهِا فَإِنْ فَصَلَ عَنْ أَهُ لِلْكَ مَنْ أَهُ لِلْكَ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُا فَالْ عَنْ أَوْلُ اللّه عَلَيْهُا فَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

يَمِينِكُ وَعَنْ شِمَالِكَ.

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ قُتَيَّةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ رُمْحٍ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَيُّوبُ بْنُ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيُّ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ. [صحبح\_متفق علبه]

(۲۱۵۳۸) ابوز بیرحضرت جابر بن عبدالله بخاتیز کے قل فریاتے ہیں کہ بنوعذرہ کے ایک مرد نے اپنے مد برغلام کوآ زاد کردیاء میہ خبر نی تلف کو بھی می ، آپ ٹلفانے یو چھا: کوئی اور مال بھی ہے؟ اس نے کہا: نہیں ، آپ ٹلفانے نے پوچھا: کون مجھ سے خریدے گا؟ تو تعیم بن عبداللہ عدوی نے ۸۰۰ درہم کاخرید لیا۔ وہ قیمت لے کرنبی ٹاکٹا کے پاس آیا تو آپ نے اس کوواپس کر دی اور فرمایا: سب سے پہلے اپنے اوپر صدقہ کرا کر۔اگر زائد ہے جائے تو اپنے گھر والوں پر، پھر بھی ہے جائے تو قریبی رشتہ داروں پر، پھر بھی نے جائے تو دائیں بائیں جس کو تبہاراول جا ہے۔

( ٢١٥٣٩ ) أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٌّ الزُّوذُبَارِيُّ أَنْبَأْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأنصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو مَذْكُورٍ أَغْتَقَ غُلَامًا لَهُ يُقَالُ لَهُ يَعْقُوبُ عَنْ دُبُرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَلَاعًا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - طَلْطِكْ- فَقَالَ : مَنْ يَشْعَرِيهِ؟ . فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ النَّحَامِ بِشَمَالِمِائَةِ دِرْهَمِ فَدَفَعَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -مَلَطْئِخْ- وَقَالَ : إِذَا كَانَ أَحَدُّكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبُدَأُ بِنَفْسِهِ فَإِنْ كَانَ فِيهَا فَضُلَّ فَعَلَى عِيَالِهِ فَإِنْ كَانَ فَضُلَّ فَعَلَى ذِي قَرَايَتِهِ أَوْ ذِي رَحِمِهِ فَإِنَّ كَانَ فَضُلُّ فَهَا هُنَا وَهَا هُنَا . [صحيح تقدم قبله]

(٢١٥٣٩) ابوز بيرفر مات بين كه حضرت جابر الانتخذ فر مات بين كدايك انصاري آدى جس كوابو تدكور كے نام سے ياد كيا جاتا تھا، اس نے اپنا غلام آ زاد کر دیا، جس کا نام بعقوب تھا، اس کے پاس کوئی اور مال بھی ندتھا۔ رسول الله مُؤلِينا نے اس کو بلايا اور فر مایا: کون اس کو جھے سے خریدے گا؟ تو تعیم بن عبداللہ تحام نے • • ٨ سو در ہم میں خرید لیا تو رسول اللہ منظم نے قیمت لوٹا دی ، آپ ٹاٹٹا نے فرمایا: جبتم میں سے کو کی فقیر ہوتو اپنے سے ابتدا کرے۔اگر زائد ہوتو اپنے گھر والوں پر۔اگر پھر بھی زائد ہوتو قری رشته دارول پر،اگر پھر بھی زائد ہوتو جہال ضرورت ہو۔

( ٢١٥٤. ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْفُوبَ حَذَّتْنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ وَأَحْمَدُ أَنْبَانَا إِبْرَاهِيمُ الدَّوْرَقِيُّ قَالاً حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلٌ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ فَذَكَرَهُ.

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَعْقُوبَ الدُّورَقِيُّ.

( ٢١٥٤١ ) وَأَمَّا حَلِيتُ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ فَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بَنُ فُورَكَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنَّ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبِ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ.

(ح) وَأَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَذَّتْنَا إِسْمَاعِيلٌ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثْنَا حَجَّاجُ

بُنُ مِنْهَالِ حَلَّلْنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَلَّنَنَا أَبُو الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ : أَنَّ رَجُلًا مِنْ قَوْمِهِ أَعْنَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - لَلَّئِسِّ - : مَنْ يَشْتَرِيَهُ مِنْى؟ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - لَلَئِسِّ - : هَلُ لَكَ شَيْءٌ عَيْرُهُ؟ . قَالَ : لاَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - لَلَّبِ - اللَّهِ - اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بِفَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَدَفَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ - اللَّهِ وَقَالَ : أَنْفِقُ عَلَى نَفْسِكَ فَإِنْ فَضَلَ فَضُلَّ فَعَلَى أَهْلِكَ فَإِنْ فَضَلَ فَصُلَّ فَعَلَى قَرَائِيكَ فَإِنْ فَضَلَ فَصْلً فَهَا هُنَا وَهَا هُنَا .

لَفُظُ حَدِيثِ حَجَّاجٍ وَفِي رَوَايَةٍ أَبِي دَاوُدَ : أَنَّ رَجُلاً أَغْنَقَ مَمُلُوكًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَبَلَعَ ذَلِكَ النَّبِيَّ - النَّبِّ - عَلَيْتِ -فَقَالَ: أَلَكَ شَيْءٌ غَيْرٌهُ . وَالْبَاقِي بِمَعْنَاهُ. قَالَ يُونُسُ وَأَشَارَ أَبُو دَاوُدَ بِيَدِهِ أَمَامَهُ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ زُهْيُرُ بُنُ مُعَاوِيَةً وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ. وَقَبَتَ فِي ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ.

[صحيح\_ منفق عليه]

(۲۱۵۳۱) ابوز بیر حضرت جابر نے قل فرماتے میں کدان کی توم کے آ دمی نے اپنا مد بر غلام آزاد کر دیا تو رسول اللہ عظیم نے پوچھا: کچھ اور ہے؟ کہنے لگا: نہیں تو رسول اللہ عظیم نے بوچھا: کون جھے سے اس کو خریدے گا تو قیم بن عبداللہ نے ۵۰۰ درجم کا خرید لیا تو اس کی قیمت اس کولوٹا دمی فرمایا: اپنے او پر خرچ کر ماگری جائے تو اپنے گھر والوں پر ماگر بھر بھی نی جائے تو اپنے قرید لیا تو اپنے گھر والوں پر ماگر بھر بھی نی جائے تو اپنے قریبی رشتہ داروں پر مباتی جہاں تیراول جا ہے۔

( ٢١٥٤٢) أَخْبَرُنَا أَبُو الْحُسَيْنِ: عَلِيٌ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشُرَانَ بِيَغْدَادَ أَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ: عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدٍ اللَّهِ بْنِ بِشُرَانَ بِيَغْدَادَ أَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ: عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ يَحْيَى أَبُو غَسَّانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْرَهَّابِ الْخَفَّافُ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَطَاءٍ عَنُ جَابِرِ : أَنَّ رَجُلاً أَعْنَى غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَاحْنَاجَ فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ - سَلَّتُ - فَقَالَ : مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنْى؟ . فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ نُعْبُمُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بِقَمَانِهِ الَّهِ مِنْ فَلَعْ إِلَيْهِ ثَمَنَهُ. [صحح-تندم]

(۲۱۵۳۲) عطاء حضرت جابر نے نقل فَر ماتے ہیں کہ انگیہ آ دئی نے اپنا مد بر غلام آ زاد کردیا، پھرضرورت مند ہوا تو رسول اللہ ﷺ نے غلام لیا اور فر مایا: کون بھی ہے بیغلام خریدے گا تو نعیم بن عبداللہ نے ۸۰۰ درہم کا خرید لیا۔ تو اس کی قیمت ما لک کو مالس کری،

( ٢١٥٤٢) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بَنُ مُحَمَّدٍ الْكَغْبِيُّ حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ أَيُّوبَ ٱلْبَأَنَا عَلِيٌّ بَنُ الْحَسَنِ حَذَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ الْمُكَتَّبِ

(ح) وَأَخْبَوَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِءُ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكُو حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ إِسْنَادِ الْخَفَّافِ وَمَثْنِهِ

رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ بِشُرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ

يَحْيَى بَنِ سَعِيدِ الْقَطَّانِ.

( ٢١٥٤٤ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا جَعْفَرٌ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرِ الْخُلْدِيُّ حَلَّتْنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا قُنَيْكُ أَنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُعِيرَةُ أَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ أَنِ سُهَيْلِ عَنْ عَطَاءِ أَنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَايِدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ :أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ وَكَانَ مُحْتَاجًا فَذُكِرَ ذَلِكَ لَرَسُولِ اللَّهِ - لَمَنْظِيدٍ فَدَعَاهُ فَقَالَ :أَعْتَقْتَ غُلَامَكَ؟ . فَقَالَ :نَعَمْ. فَقَالَ النَّبِيُّ - نَئْكُ - :أَنْتَ أَخُوَجُ إِلَيْهِ . ثُمَّ قَالَ :مَنْ يَشْتَرِيهِ؟ . فَقَالَ نُعَيْمُ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَا فَاشْتَرَاهُ فَأَخَذَ النَّبِيُّ - النَّالِيِّ - ثَمَنَّهُ فَدَفَعَهُ إِلَى صَاحِيهِ.

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ فَتَيْبَةً بْنِ سَعِيدٍ. [صحيح. منفن عليه]

( ۲۱۵ ۴۴ ) عطاء بن الی رباح حضرت جابر بن عبدالله ہے نقل فرماتے ہیں کہ انصاری آ دمی نے اپنامہ برغلام آ زاد کر دیا اور بذات خود ضرورت مند تھا۔ بی طاق کے سامنے تذکرہ کیا گیا تو آپ طاق نے اس کو بلوایا اور پوچھا: کیا آپ نے غلام آزاد کر د یہ ہے؟ اس نے کہا: ہاں تو نبی مُلَیْمُؤُ نے پوچھا: تو اس کا ضرورت مند ہے، پھر کہا: کون مجھ ہے اس کوخریدے گا تو تعیم بن عبداللّٰہ نے کہا: میں توانہوں نے خریدلیا تو ٹبی ماٹھانے قبت لے کراس کے مالک کووالیس کر دی۔

﴿ ٢١٥٤٥ ﴾ أَخْبَوَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ أَخْمَدَ بْنِ السَّمَّاكِ حَدَّثْنَا يَخْيَى بْنُ جَعْفَوٍ حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ عَطاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -النُّبِيِّ - أَعْنَقَ عَبْدًا عَنْ دُبُرٍ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَبَاعَهُ رَسُولُ اللَّهِ -اللَّهِ -اللَّهِ بشَمَانِمِاتُةِ دِرْهُم رَكَفَعَهُ إِلَى مَوْلاهُ.

أُخُوَ جَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ مِنْ وَجُهَيْنِ آخَرَيْنِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ. [صحيح. تقدم فبله]

(٢١٥٣٥) عطاء حصرت جابر بن عبدالله والله والله على فرمات بي كه نبي ما الله على حصاب بي ايك في اينامد برغلام آ واو کردیا ،اس کا کوئی اور مال ندفعا تو نبی تزییج نے • • ۸ در بهم میں فروخت کردیا اور قیمت ما لک کوواپس کر دی۔

( ٢١٥١٦ ) أُخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ أَحْمَدُ بْنِ عَبْدَانَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّ رَجُلاً أَعْنَقَ غُلَامًا عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ- فَبِيعَ بِتِسْعِمِانَةِ دِرْهَمٍ أَوْ بِسَيْعِمِانَةِ دِرْهَمٍ. هَذَا هُوَ الصَّجِيحُ.وَرَوَاهُ شَوِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ عَطَاءٍ وَأَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ :أَنَّ رَجُلاً مَاتَ وَتَوَكَ مُدَبَّرًا وَدَيْنًا فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - مَنْ اللَّهِ - أَنْ يَبِيعُوهُ فِي دَيْنِهِ فَبَاعُوهُ بِشَمَانِهِمانَةٍ. [صحيح - تقدم قبله]

( ۲۱۵ ۲۱۵ ) عطاء جابر بن عبداللہ سے نقل فر ماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے اپنا مد برغلام آ زاد کر دیا۔ اس کا کوئی ووسرا مال نہ تھا تو

رسول الله مُنْ الله على عدد من عدد من كافر وخت كرويا ..

(ب) ابوز بیر حضرت جابر سے نقل فر ماتے ہیں کہ ایک آ دی فوت ہوگیا۔اس نے مدبر غلام اور قرض چھوڑ اتو رسول اللہ طاقیا نے فر مایا: اس کواس کے قرض میں فروخت کر دوتو انہوں نے ۸۰۰ درہم میں فروخت کرویا۔

( ٢١٥٤٧) أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُو بُنُ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بُنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَذَّثَنَا أَبُو بَكُو النَّيْسَابُورِيُّ حَذَّنَنَا أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُو النَّيْسَابُورِيُّ حَذَّنَا أَخْبَدُ بُنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ وَالْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ وَإِبْرَاهِيمُ بُنُ هَانِءٍ قَالُوا حَذَّثَنَا أَبُونُعَيْمٍ حَذَّثَنَا شَرِيكُ فَذَكَرَهُ. قَالَ أَبُو بَكُو النَّيْسَابُورِيُّ قُوْلُ شَرِيكٍ : إِنَّ رَجُّلاً مَاتَ خَطَأٌ مِنْهُ لَآنَ فِي حَدِيثِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْل وَدَفَعَ ثَمَنَهُ إِلَيْهِ وَقَالَ : اقْضِ دَيْنَكَ .

وَكَذَلِّكَ رَوَّاهُ عَمُرُو بُنُ دِينَارِ وَأَبُو الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ : أَنَّ سَبِّدَ الْمُدَبَّرِ كَانَ حَيَّا يَوْمَ بِيعِ الْمُدَبَّرِ. قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَشُكُّ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْحَدِّيثِ فِي خَطَإِ شَرِيكٍ فِي هَذَا.

وَإِنَّمَا وَقَعَ مَذَا الْخَطَأُ لَهُ وَلِغَيْرِهِ بِمَا. [صحبح- نقدم فبله]

(٢١٥٣٤) ابو بكر نيشا پورى فرماتے بيں كه شريك كى بيد بات كه آ دى فوت ہوگيا تفاغلطى پر بنى ہے، كيونكه سلمه بن كهيل ك حديث ميں ہے كه آپ تا يہ اس كى طرف نميت واپس كى اور فرمايا: اپنا قرض اواكرو۔

(ب) ابوز بیر جابر کے قتل فرماتے ہیں کدید بر کاسر داراس کی فروخت کے وقت زندہ تھا۔

( ٢١٥٤٨ ) أَخْبَرُكَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُمِ أَحْمَدُ بُنُ سَلْمَانَ بُنِ الْحَسَنِ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ غَالِبٍ بُنِ حَرْبِ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا مُعَادُ بُنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ مَطُوعَنُ عَطَاءِ بُنِ أَبِي رَبَاحٍ وَأَبِي الزَّبَيْرِ وَعَمْرِو بُنِ دِينَارٍ أَنَّ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَهُمْ :أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْنَقَ مَمْلُوكَهُ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثُ فَمَاتَ فَدَعَا بِهِ النَّبِيُّ - النَّئِلَةِ- فَبَاعَهُ مِنْ نَعْيْمِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ أَحَدُ بَنِي عَدِي بَنِ كَفْسٍ.

رُوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِبَّحِ عَنْ أَبِي غَسَّانَ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَسُفُّ مَثْنَهُ وَأَخَالَ بِهِ عَلَى رِوَايَةٍ حَمَّاكِ بَنِ زَيْدٍ وَقَوْلُهُ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثُ فَمَاتَ مِنْ شَرْطِ الْمِثْقِ وَلَيْسَ بِإِخْبَارِ عَنْ مَوْتِ الْمُغْتِقِ وَمِنْ هُنَا وَقَعَ الْغَلَطُ لِيَعْضِ الرُّوَاةِ فِي ذِكْرٍ وَقَاةِ الرَّجُلِ فِيهِ عِنْدَ الْبَيْعِ وَإِنَّمَا ذَكَرَ وَفَائَهُ فِي شَرْطِ الْعِنْقِ بَوْمَ التَّذُبِيرِ وَالَّذِى يَذُلُ عَلَيْهِ رِوَايَةً الْجُمْهُورِ. [صحبح۔ تقدم فبله]

(۲۱۵۴۸)عمر و بن دینارفر ماتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ تک نفظ نے بیان کیا کہ ایک انصاری نے اپنا فلام آ زاد کر دیا ہ سی حاد شد کی وجہ ہے و وفوت ہو گیا تو نبی منافظ نے غلام کو بلوا یا اور فمر وخت کر دیا۔ بنوعدی بن کعب کے ایک شخص نعیم بن عبداللہ نے اس کوخر پیدلیا۔

( ٢١٥١٩ ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكُرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي وَأَبُو الْقَاسِمِ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبٍ

الْمُفَسِّرُ مِنْ أَصْلِهِ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِسْحَاقَ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ يُوسُفَ السُّوسِيُّ قَالُوا حَلَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ أَنْبَانَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيدِ بَنِ مَزْيَدٍ أَخْبَرَنِي أَبِي حَلَّثَنَا الْأُوزَاعِيُّ حَلَّتَنِي عَطَاءُ بُنُ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : جَعَلَ رَجُلُّ لِغُلَامِهِ الْعِنْقَ مِنْ بَعْدِهِ فَبَاعَهُ رَسُولُ اللَّهِ مَلَّتُ مُ ثَنَيْ وَلَيْهِ مَنْ عَبْدِهِ فَبَاعَهُ رَسُولُ اللَّهِ مَلَّتُ مُنَا وَلَكُمْ عَنْهُ غَنِيْ إِلَيْهِ فَمَنَهُ أَوْلُولُهُ عَنْهُ غَنِيْ .

وَكَلَيْكَ رَوَاهُ بِشُرُ بُنُ بَكُرٍ عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ذَكَرَ فِيهِ سَمَاعَ الْأُوزَاعِيِّ مِنْ عَطَاءٍ.

وَرَوَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ مَزْيَدٍ عَقِيبَهُ قَالَ حَدَّثَنَا الْأُوزَاعِيُّ حَدَّثَنِى أَبُو عَمَّارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَعْتَقَ رَجُلٌ غُلَامًا لَهُ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَبَاعَهُ رَسُولُ اللَّهِ -نَائِظٌ - نُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِ نَمَنَهُ وَقَالَ : أَنْتَ إِلَى ثَمَنِهِ أَحْوَجُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ عَنْهُ . [صحبح- نقدم فبله]

(۲۱۵ ۳۹) عطاء بن ابی رباح حضرت جابر بن عبداللہ کے قل فرماتے ہیں کدایک آ دمی نے اپنی موت کے بعد غلام کو آزاد کر دیا تورسول اللہ عُلِیْمُ نے اس کوفروخت کر کے اس کی قیمت ما لک کو داپس کر دمی اور فرمایا: تو اس کا زیاد ہ ضرورت مند ہے اور الله اس سے غنی ہے۔

(ب) عطاء حضرت جابرین عبداللہ ہے نقل فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے غلام آ زاد کر دیا اس کا کوئی اور مال نہ تھا تو رسول اللہ ظافیج نے فروخت کر کے قیمت مالک کووالیس کر دی اور فرمایا: تو اس کا زیا دہ ضرورت مند ہےاوراللہ غنی ہے۔

( .noo ) أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكُو الْقَاضِي وَأَبُو عَبْدِ اللّهِ السُّوسِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَنْبَأَنَا الْعَبَّاسُ أَخْبَرَنِي أَبِي فَذَكَرَهُ وَكَأَنَّ الْأُوزَاعِيُّ سَفَطَ عَلَيْهِ فَوْلَهُ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَرَوَاهُ عَنْ أَبِي عَمَّارٍ عَنُ عَطَاء. [صحيح. تقدم نبله]

(٢١٥٥٠)ليس له مال غيره، كافظ موجودتين بير

(٢١٥٥١) وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بُنُ طَرِيفٍ عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِى سُكَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - مَلَّكِمَّ - : لَا بَأْسَ بِبَيْعٍ جِدْمَةِ الْمُدَبَّرِ إِذَا احْتَاجَ . أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمَحَافِظُ أَبْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ ذُرَيْحٍ الْعُكْبَرِيُّ حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ طريفٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ وَهَذَا خَطَأْ مِنِ ابْنِ طَرِيفٍ.

( ٢١٥٥٢ ) أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ الذَّارَقُطَّنِيُّ الْحَافِظُ قَالَ عُقَيْبَ هَذَا الْحَدِيثِ هَذَا خَطَأٌ مِنِ ابْنِ طَرِيفٍ وَالصَّوَابُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُرْسَلاً

قَالَ الشَّيْخُ رَجِّمَهُ اللَّهُ مُحَمَّدُ بُنُ طَرِيفٍ رَحِمَنَا اللَّهُ وَإِيَّاهُ دُّخَلَ لَهُ حَلِيثٌ فِي حَدِيثٍ لَآنَ الثَّقَاتَ إِنَّمَا رَوَوْا عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ غُلَامًا عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَأَمْرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ مَنْكُ فَيِعَ بِيسْعِمِالَةٍ أَوْ بِسَبْعِمِالَةٍ. [منكر]

(۲۱۵۵۲) عطاء حضرت جابر بن عبداللہ نے آئی قرمائے ہیں کہ آیک آدی نے اپنامد برغلام آزاد کردیا۔ اس کے پاس کوئی اور مال ندھا تورسول اللہ مٹائیل نے تھم دیا اورا ہے ۹۰۰ یا ۵۰ عدرہم میں فروخت کردیا گیا۔

( ١٥٥٣ ) وَعَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ : بَاعَ رَسُولُ اللَّهِ - طَلَّئَةً - خِذْمَةَ الْمُدَبَّرِ. أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ بُنُ عَبْدَانَ أَنْبَأَنَا أَخْمَدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا وَيَادُ بْنُ الْحَلِيلِ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثِ.

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي السَّنَنِ عَنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ وَقَالَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ رِوَايَةُ ابْنِ فُضَيْلٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ وَهَمْ فِي الْإِسْنَادِ وَالْمَتْنِ جَمِيعًا.

( ٢١٥٥٤ ) وَأَخْبَرَ نَا أَبُو عَبُدِ اللّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَلَّثَنَا إِبْوَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَنْبَأَنَا هُوَ الْوَلِيدِ حَلَّثَنَا إِبْوَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَنْبَأَنَا هُمُدَيَّرٍ. هُشَيْمٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ - النَّمَا بَاعَ جِدْمَةَ الْمُدَبَّرِ.

وَبِمَعْنَاهُ رَوَّاهُ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ. [صعف]

(٣١٥٥٣) الإجعفر على بي طَافِينَا فِي اللهِ الْحَافِظُ أَنْهَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو عَلَيْهِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو عَلَيْهِ ( ١٥٥٥ ) وَأَخْبَرُنَا أَبُو عَنْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْهَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو حَلِيدٍ الْاَحْمَرُ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ : بَاعَ النَّبِيُّ - عَلَيْتُ - خِلْمَةَ الْمُدَبَّرِ.

ُ وَرَوَاهُ ۚ أَيْضًا جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ هَۗكَذَا مُرْسَلاً وَذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ فِى الْقَلِّيمِ عَنْ حَجَّاجٍ يَغْنِى ابْنَ أَرْطَاةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ.

وَأَجَابَ عَنْهُ فِي الْجَلِيدِ بِمَا. [ضعف]

(٢١٥٥٥) ابوجعفر فرمات ميں كه نبي ظافيا نے مدبر كى خدمت كوفر وخت فرمايا۔

( ١٥٥٧) أَمَّا حَدِيثُ مُجَاهِدٍ فَأَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الإِمَّامُ أَنْهَأَنَا أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بُنُ مُحَقَّدِ بُنِ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبِي السُحَاقَ قَالَ وَحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِي السُحَاقَ قَالَ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بُنُ أَبِي نَجِيحٍ وَأَبَانُ بُنُ صَالِحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ أَبِي الْحَجَّاحِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِي قَالَ : كَانَ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ وَأَبَانُ بُنُ صَالِحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ أَبِي الْحَجَّاحِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِي قَالَ : كَانَ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ -سَلَيْ - رَجُلٌ مِنْ يَنِي عُذُرَةً يُقَالُ لَهُ أَبُو الْمَذْكُورِ وَكَانَ لَهُ عَبْدٌ فِيطِي فَاعْتَقَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ ثُمَّ الْحَتَاجَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -سَلَيْ \* . : إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ ذَا حَاجَةٍ فَلْيَهُذَأُ بِنَفْسِهِ . قَالَ فَبَاعَهُ مِنْ نَعْيِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَخِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - شَلِي عَنْهُ اللَّهِ أَخِي فَلَيْهُ أَنْ مُجَاهِدٍ وَلَيْ اللَّهِ أَخِي فَلَهُ مِنْ لَعُيْمِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ أَخِي فَلَيْكُمْ أَنْ مُجَاهِدٍ وَقَعَلَ لَهُ وَسُولُ اللَّهِ - مَنْفَى مِنْ نَعْيَم بُنِ عَبْدِ اللَّهِ أَخِي اللَّهِ أَخِي عَلَى اللَّهِ أَخِي عَلَى اللَّهِ أَخِي اللَّهِ أَخِي عَلَى اللَّهِ أَخِي عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَخِي اللَّهِ أَخِي عَلِى اللَّهِ أَلِي عَنْهُ مِنْ لَعُنِي اللَّهِ أَخِي اللَّهِ أَخِي عَلِي عَلِي اللَّهِ الْمَنْ عَلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ مِنْ لَكُونِهِ اللَّهِ أَعْلَى اللَّه عَلَى اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

(۱۵۵۷) ابو تجائے مجاہد حضرت جاربن عبداللہ انصاری بڑا تھے نے فرمات ہیں کہ رسول اللہ مٹافیل کی مجد میں قبیلہ بنوعذرہ کا ایک آدی تھا، اس کو ابو تجائے ہوئے تھا۔ پھروہ تاج ہوا تو ایک آدی تھا، اس کو ابو کہ کورے تھا۔ پھروہ تھا، جوا تو رسول اللہ طاقیل نے فرمایا: جب تم بذات خود ضرورت مند ہوتو سب سے پہلے خود سے ابتدا کروتو ہی طاقیل نے تعیم بن عبداللہ جو بنوعدی بن کعب قبیلے کا آدی تھا۔ ۲۰۰۰ سو کا فروخت کردیا۔ اس نے اس کے ساتھ نفع حاصل کیا۔ بجا بداور فقہا ، کا قول ہے کہ مد بر کے بارے میں اپنی زندگی میں وصیت کر تارکھ لے یا آزاد کردے ، بیاس کی مرضی ہے۔

( ١١٥٥٨ ) وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ فَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ إِسْحَاقَ أَنْبَأَنَا عَلِيُّ اللَّهِ : بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ حَلَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ عَلِيٍّ حَلَّنَنَا ابْنُ أَبِى ذِنْبِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبُدِ اللَّهِ : أَنَّ رَجُلاً أَعْنَقَ عَبُدًا لَهُ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ - فَابْنَاعَهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّخَامِ.

رَوَاهُ الْبُخَارِيُ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عَلِيٌّ. [صحيع]

(۲۱۵۵۸) محمد بن منکدر حضرت جابر بن عبدالله ہے قال فر ماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے غلام آ زاد کر دیا۔ اس کا کوئی اور مال نہ تھا تو نبی ظافیر اسے واپس کر کے نعیم بن نحام کوفر وخت فر مادیا۔

( ٢١٥٥٩ ) وَأَخْبَرُنَا أَبُو عَمْرِو الاَدِيبُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ الإِسْمَاعِيلِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو حُقَيْصِ حَدَّثَنَا عُقْبَةً بْنُ مُكْرَمِ حَدَّثَنَا سَلُمُ بْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِى ذِنْبِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ رَجُلاً دَبَرَ عَبْدًا لَهُ قَامَرُ النَّبِيُّ - مُنَا لِللهِ عَابِمَاعَهُ رَجُلْ يُقَالُ لَهُ نُعَيْمٌ. [صحبح\_تقدم نبله]

(٢١٥٥٩) محمد بن منكد رفر ماتے ہیں كەحصرت جابر نے فرمایا: ایک آ دمی نے اپناغلام مدیر بنا دیاتو نبی مُؤاثِثا نے اس كوفر وخت

( .٢١٥٦ ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بُنُ عَبْدَانَ أَنْبَأْنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيْهِ وَالْحَسَنِ بُنُ عَبْدًا لَمَحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكِيرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّ رَجُلاً أَعْنَقَ عَبْدًا لَكُ يَكُو حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَدَنِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكِيرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّ رَجُلاً أَعْنَقَ عَبْدًا لَكُ مِنْ مَالَ عَيْرُهُ فَوَدَّهُ النَّيِّ - مَالِئِي مُحَمَّدُ بِهُ بَاعَهُ وَأَعْظَاهُ ثَمَنَهُ. هَذِهِ الرَّوَايَاتُ الثَّلَاثَةُ بِمَجْمُوعِهِنَّ يَوْ الرَّوَايَاتُ الثَّلَاثَةُ بِمَجْمُوعِهِنَّ يُولَا لَيْسَ لَهُ مَالُ غَيْرُهُ فَوَدَّهُ النَّيِّ - مَالِي فَي الرَّقِ ثَمْ بَاعَهُ وَأَعْظَاهُ ثَمَنَهُ. هَذِهِ الرِّوَايَاتُ الثَّلَاثَةُ بِمَجْمُوعِهِنَّ يُولُ الْمَالِقِيلُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

( ٢١٥٦١) أَخْبَرَنَا أَبُو سَوِيدِ بُنُ أَبِي عَمْوِ وَكَدَّنَا أَبُو الْعَبَّسِ الْأَصَمُّ أَنْبَانَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ أَنْبَانَا الشَّافِعِيُّ أَخْبَرَنَا الْعَلَامِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : بَاعَ النَّبِيُّ - مُدَبَّرًا احْنَاجَ صَاحِبُهُ إِلَى نَصَيِهِ. [صعيف] النُّقَةُ عَنْ مَعْمَوِ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : بَاعَ النَّبِي - مُدَبَّرًا احْنَاجَ صَاحِبُهُ إِلَى نَصَيِهِ. [صعيف] (٢١٥٦١) ابن طاوس إن النِي طَاوس عَنْ أَبِيهُ فَلَى اللَّهُ عَنْ أَبِي إِلْسَحَاقَ الْمُؤتِّ فَي قَالاَ حَدَّنَا أَبُو الْعَبَّسِ: (٢١٥٦١) النَّا أَبُو بَكُو أَخْمَدُ بُنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي وَأَبُو زَكُوبَا بُنُ أَبِي إِلْسَحَاقَ الْمُؤتِّ فَي قَالاً حَدَّنَا أَبُو الْعَبَّسِ: مُحْمَدُ بُنُ يَعْقُوبُ أَنْبَانَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ أَنْبَانَا الشَّافِعِيُّ أَنْبَانَا مَالِكُ عَنْ أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبُولِ مُحْمَدِ بْنَ يَعْفُوبُ أَنْبَانَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَنْبَانَا الشَّافِعِيُّ أَنْبَانَا مَالِكُ عَنْ أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبُولِ مُحْمَدُ مُنَ أَنْفِي عَمْرَةً :أَنَّ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا ذَبَرَتُ جَادِيَةً لَهَا فَسَحَرَتُهَا قَاعْمَرَفَى السَّيْحِ فَأَمَونَ اللَّهُ عَنْهَا أَنْ تَبَاعِ مِنَ الْأَعْرَابِ مِمَّنُ يُسِيءُ مَمْلَكُ هَا فَسَحَرَتُهَا فَاعْمَرَفَى السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَامِ وَلَى السَالِ السَّالِ عَمْرَتَ عَالشَامُ وَالْعَرَالِ عَلَى السَّالِ السَامِ وَلَا مِو اللَّالِ عَنْ الْمَالِ الْمَالِي السَّلِي السَّالِ السَامِ وَلَا مُولِي اللَّالِ عَلَى اللَّالِ الْفَالِي السَّلِي اللَّالِ السَّالِ السَّالِي السَامِ اللَّهُ عَنْ الْمَالِ الْقَالِي الْمَالِ الْمَالِقُ الْمَالِي الْمَالِ الْمَالِقُ الْمَالِ الْمَالِقُ الْمَالِ الْمَالُ السَّالِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى الْمَالُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّالُولُ اللَّهُ الْمَالِ اللَّالِ الْمَالِقُ السَامِ اللَّهُ الْمَالِقُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالِقُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمَالُ الْمَالِقُ الْمَالُولُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِلُ الْمُولُولُ الْمَالِ الْمَالُولُ الْمَالِقُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْ

( ٢١٥٦٣ ) أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ :الْمُدَبَّرُ وَصِيَّةٌ يَرُّجِعُ فِيهِ صَاحِبُهُ مِنَى شَاءَ . [صحيح]

(٢١٥٦٣) مجامد فرماتے ہیں كدر برايك وصيت ہاس كاصاحب جب جا ہے واپس لوٹا سكتا ہے۔

( ٢١٥٦٤ ) وَبِياسْنَادِهِ أَنْبَانَا الشَّافِعِيُّ أَنْبَانَا الثَّقَةُ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَاعَ مُدَبَّرًا فِي دَيْنِ صَاحِبِهِ. [ضعيف]

(٢١٥٦٣) ايوب فرماتے بين كه عمر بن عبد العزيز نے مدبر غلام كواس كے ما لك كے قرض كى وجه سے فروفت كيا۔ ( ٢١٥٦٥) وَبِياسْنَادِهِ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ أَنْبَأَنَا الثَّقَةُ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَمْرِ و بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : يَعُودُ الرَّجُلُ فِي مُدَبَرِهِ - [ضعيف] ہی منٹی الکبری بی سوئی (میداد) کے پیلیس کی ہی کہ کار کا کہ پیلیس کی جی ہے۔ (۲۱۵ ۲۵) عمرو بن مسلم طاؤس سے نقل فرماتے ہیں کہ آ دی اسے مد برغلام ٹیں رجوع کرسکتا ہے۔

( ١٦٥٦٦ ) وَبِياسْنَادِهِ قَالَ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ أَنْبَأَنَا النَّفَةُ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ : سَأَلِنِي ابْنُ الْمُنْكَدِرِ كَيْفَ كَانَ أَنُّهُ إِذَ يَقِيلُ إِنِّهِ الْمُنَاتِّ لِنَّهُ مِنَ المُنْفَقِعُ قَالَ أَلْ أَنْ كَانَ يَرِي الْمُنْفِقِينِ

أَبُوكَ يَقُولُ فِي الْمُدَبَّرِ أَيَسِعُهُ صَاحِبُهُ ۚ قَالَ قُلْتُ كَانَ يَسِعُهُ إِذَا احْتَاجَ إِلَى ثَمَنِهِ فَقَالَ ابْنُ الْمُنكَدِرِ وَيَسِعُهُ إِنْ لَمْ يَحْتَجُ. [ضعيف]

(۲۱۵۹۷) ابن طاؤس فرماتے ہیں کہ ابن منکدر نے مجھ سے پوچھا: آپ کے والد کیا کہتے تھے، کیا مہ برغلام والا اپنا غلام فروخت کردے؟ فرمایا: جب قیمت کی ضرورت پڑ جائے تو فروخت کردے رمجہ بن منکد رفرہاتے ہیں: بغیرضرورت کے بھی فروخت کرسکتاہے۔

( ٢١٥٦٧ ) أُخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيةُ حَذَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَذَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِذْرِيسَ عَنْ لَيْتٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ : مَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ مِنْ رَقِيقِهِ فِى مَرَضِهِ فَهِيَ وَصِيَّةً إِنْ شَاءَ رَجَعَ فِيهَا. [ضعيف]

(۲۱۵۷۷) مجاہد فریاتے ہیں کہ حضرت عمر ٹاٹٹوٹے فریایا: جو بندہ اپنی بیاری میں غلام آزاد کرتا ہے، یہ ایک وصیت ہے اگر جا ہے تو اپنی وصیت ہے واپس آجائے۔

( ١٥٦٨ ) أَخْبَرُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَذَّنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفَيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو حَدَّثَنَا الطَّحَانُ بُنُ مَخُلَدٍ
عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَنْ طَاوِسٍ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَعُودَ الرَّجُلُ فِي عِتَاقِهِ. [صحبح]
عَنِ ابْنِ جُريْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَنْ طَاوِسٍ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَعُودَ الرَّجُلُ فِي عِتَاقِهِ. [صحبح]
(٢١٥ ٢٨) عُروبَن دِينارِ فَعْرت طَاوَسَ سَلَّ فَلْ مَاتَ بِيلَ كُولَ حَرَيْمُ الْمَالَةِ وَعَيْرُ الْعَنَاقَةِ. وَعَيْرُ وَصِينَةُ وَعَيْدُ الْعَنَاقَةِ. وصحبح]
بِمَا شَاءَ فَقِيلَ الْعَنَاقَةُ قَالُ الْعَنَاقَةُ وَغَيْرُ الْعَنَاقَةِ. [صحبح]

(۲۱۵۷۹) ہشام حفزت حسن سے نقل فرماتے ہیں کہ جب آ دی وصیت کرے تو وہ اپنی وصیت کو جب جا ہے تبدیل کر لے۔ کہا عمیا: آزادی؟ فرمایا: آزادی یاغیرآزادی۔

## (٢)باب مَنْ قَالَ لاَ يُبَاءُ الْمُكَبَّرُ

## جو کہتاہے کہ د بر کو فروخت نہ کیا جائے گا

( ٢١٥٧ ) أُخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ آلْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِي حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى أَنْبَأَنَا حَفْصُ بْنُ عَلِي حَدْثَنَا يَاكُم بَنُ عَلَيْ وَلَيْهِ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِي حَدْثَ الْلَهُ عَنْهُ قَالَ : لَا يُبَاعُ الْمُدَبَّرُ. [ضعيف] حَفْصُ بْنُ عِياتٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زَيْدِ بْنِ لَابِتٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَا يُبَاعُ الْمُدَبَّرُ. [ضعيف] (٢١٥٤ - حَفْرت صَن زيد بن ثابت سَفْل فرمات بي كهد برغلام كوفروفت ندكياجات -

( ٢١٥٧١ ) وَأَخْبَرُنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَلَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ حَلَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَنْبَأَنَا حَمَّادٌ عَنُ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لَا يُبَاعُ الْمُدَبَّرُ

هَذَا الصَّحِيحُ عَنِ ابْنِ عُمْرَ مِنْ قَوْلِهِ مَوْقُوفًا وَقَدْ رُوِى مَوْفُوعًا بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. [صحبح]

(٢١٥٤١) نا فع ابن عمر التجاري قل فرماتي جي كهد برغلام كوفر دخت شكياجائي-

( ١٥٥٢ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَيْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ وَأَبُو بَكُرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ قَالَا أَنْبَأَنَا عَلِيٌّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ : مُحَمَّدُ بْنُ عُبَدِ اللَّهِ بْنِ الْعَلَاءِ الْكَاتِبُ وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ وَجَمَاعَةٌ قَالُوا حَدَّثَنَا عَلَى بْنُ حُمَّانَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَلِمْ عُبَيْدَةَ بْنِ حَسَّانَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَلِمْ عُبَيْدَةَ بْنِ حَسَّانَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمْرَ أَنَّ النَّبِيِّ - قَالَ : الْمُدَبَّرُ لَا يَبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَهُوَ حُرَّ مِنَ النَّلُثِ .

قَالَ عَلِكُ كُلُم يُسْنِدُهُ غَيْرٌ عَبَيْدَةَ بُنِ حَسَّانَ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَإِنَّمَا هُوَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفٌ مِنْ قَوْلِهِ وَلَا يَثَبُثُ مَرْفُوعًا. [ضعيف]

(۲۱۵۷۲) نافع ابن عمر ٹائٹیائے قتل فریاتے ہیں کہ نبی نٹائٹی نے فرمایا: مدبرغلام کوفروفت اور ہبدنہ کیا جائے گا۔وہ تیسرا حصہ تو آزاد ہی ہوتا ہے۔

# (٣)باب الْمُكَبَّرِ مِنَ الثَّلُثِ

### مدبركاتهائى حصدة زادجوتاب

( ٢١٥٧٢) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ أَنْبَأَنَا عَلِيٌّ بُنُ ظَلِيْانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : الْمُدَبَّرُ مِنَ النَّلُثِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ ظَلِيْانَ كُنْتُ أَحْدِثُ بِهِ مَرْفُوعًا فَقَالَ لِي أَصْحَابِي لَيْسَ بِمَرْفُوعٍ وَهُوَ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ عُمَرَ فَوَقَفُتُهُ وَالْحُقَاظُ يَقِفُونَهُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ. [ضعيف]

(۲۱۵۷۳) نافع این عمر طافختا فی فرماتے میں کدید برغلام کا تیسرا حصہ تو آ زاد ہوتا ہے۔

(۲۱۵۷ ) تا فع ابن عمر الطب فقل فرماتے ہیں کدرسول الله مختلف نے فرمایا: مد برغلام کا تیسر احصه آزاد ہوتا ہے۔

(٢١٥٧٥) أُخْبَرَنَا أَبُو حَامِدٍ أَخْمَدُ بُنُ عَلِيَّ الإِسْفَرَائِينِيَّ بِهَا أَنْبَأَنَا وَاهِرُ بُنُ أَخْمَدَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بَنُ زِيَادٍ النَّبْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ :أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَجَعَلَهُ النَّبِيُّ - مِنَ الثَّلُثِ. وضعِف

(۲۱۵۷۵) ابوقلا بفرماتے ہیں کہا کی آ دی نے اپناند برغلام آ زاد کردیا تو نبی ٹائٹی نے اس کا تیسراحصہ آ زاد قرار دیا۔

( ٢١٥٧٦ ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا زَاهِرُ بْنُ أَخْمَدَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ يُوسُفَ وَالْغَزِّيُّ قَالاً حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَشْعَتَ عَنِ الشَّغِيِّ عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُهُ مِنَ النَّلُثِ. [ضعيف]

(۲۱۵۷۱) شعبی حضرت علی بن ابی طالب ڈاٹنز نے قتل قرماتے ہیں کہ وہ تیسر ے حصہ کوآ زاد خیال کرتے تھے۔

( ٢١٥٧٧ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَذَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَخْمَدَ بْنِ زُهَيْرٍ حَذَّنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ هِشَامِ الذَّسُتَوَائِنَّ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَّنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : يُعْتَقُ مِنْ تُكُيدِ. وَرُوْلِينَا ذَلِكَ عَنْ شُرَيْحٍ وَإِبْرَاهِيمَ. [ضعف]

(٢١٥٧٧)هن حضرت ابن مسعود الثقائية كقل فرمات بين كدوه تيسر عصدكوآ زاد كہتے تھے۔

(٣)باب الْمُدَبَّرِ يَجْنِي فَيْبَاءُ فِي أَرْشِ جِنَايَتِهِ إِلَّا أَنْ يَفْدِيهُ سَيْدُةُ

مد بركے جرم كے توض و يت جس ميں اس كوفر وخت كردي اگر مالك ديت و يو پھر تہيں ( ١١٥٧٨) أَخْبَرُنَا أَبُو عَبُلِهِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بُنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ طُويفِ الْبَجَلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - رَبِيعً مُدَبَّرًا فِي دَيْنِ. [مِكر]

(٢١٥٧٨) عطاء حضرت جابر رُقَاتُقُ لِي قُلْ فرمات جين كدر سول الله طاقَةِ من مدير غلام كوقرض كي بنا يرفرو وحت كيا-

( ١٥٧٩ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَذَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ عَلِيٍّ حَذَّنَا يَخْيَى بُنُ يَخْيَى أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ السَّلُولِيِّ الأَعُورِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ :جنَايَةُ الْمُدَبَّرِ عَلَى سَبِّدِهِ. [ضعيف]

(۲۱۵۷۹)معاذین جبل ابوعبیدہ کے قبل فرماتے ہیں کہ ند بر کاجرم اس کے مالک کے ذہہے۔

## 

# (٥)باب كِتَابَةِ الْمُكَبَّرِ

### مد برغلام کی مکا تبت کابیان

( ٢٥٨٠ ) أَخْبَرُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأْنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ إِسْحَاقَ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بُنُ عِيسَى عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ أَبِى حَمْزَةَ السُّكَوِيِّ عَنْ يَزِيدَ النُّحَوِيِّ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً قَالَ : دَبَّرَتِ امْرَأَةٌ مِنْ فُرَيْسَ خَادِمًا لَهَا ثُمَّ أَرَادَتُ أَنْ تُكَاتِبَةُ فَكَنَبَتُ إِلَى أَبِى هُرَيْرَةَ فَقَالَ كَاتِبِيهِ فَإِنْ أَذَى مُكَاتَبَةُ فَذَاكَ فَإِنْ قَلَالًا فَإِنْ حَدَثُ يَغْنِى مَا تَتْ عَنَى. وَأَرَاهُ قَالَ مَا كَانَ لَهَا يَغْنِى مَا كَانَ لَهَا مِنْ كِنَايَتِهِ شَيْءٌ. [صحيح]

(۲۱۵۸۰) مجاہد حضرت ابو ہر رہے اٹائٹڈ سے نقل فریاتے ہیں کہ ایک قرایثی عورت نے اپنے خادم کو مد ہر بنا دیا۔ پھراس نے مکا تبت کا ارادہ کیا تو ابو ہر رہ مٹائٹڈ کولکھ بھیجا۔ ابو ہر رہ مٹائٹڈ نے فریایا: مکا تبت کرلو، اگر د وادا کر سکے اورا گروہ فوت ہوگی تو وہ آزاد ہوگا۔

## (٢)باب وَطْءِ الْمُدَبَّرَةِ

#### مد بره لونڈی سے مجامعت کا بیان

( ٢١٥٨١ ) أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرِو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ أَنْبَأَنَا السَّافِعِيُّ أَنْبَأَنَا السَّافِعِيْ أَنْبَالِكُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّةُ ذَبَّرَ جَارِيَتَئِنِ لَهُ فَكَانَ يَطُؤُهُمَا وَهُمَا مُدَبَّرَكَانِ. [صحح]

(٢١٥٨١) نا نع ابن عمر برا الخبائ تقل فرمات جيل كدان كي دولوغريال مد بره تحيين ، دوان سي مجامعت كرتے تھے۔

( ٢١٥٨٢) وَأَخْبَرُنَا أَبُو بَكُو الْقَاضِي وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْاَصَمُّ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكِمِ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبِ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَمَالِكُ بْنُ أَنْسٍ وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْشِيُّ وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ نَافِعِ :أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَذَكَرَاهُ بِمِثْلِهِ. [صحبح]

(۲۱۵۸۲) نافع این تر بی نجای کی مثل ذکر کرتے ہیں۔

( ٤ )باب مَا جَاءَ فِي وَكِنِ الْمُدَبَّرَةِ مِنْ غَيْرِ سَيِّدَهَا بَعْدَ تَدْبِيرِهَا

## مد برہ عورت کی بغیرا قاکے اولا دکا کیا تھم ہے

ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيهِمْ قَوْلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُمْ بِمَنْزِلَتِهَا يُعْتَقُونَ بِعِنْقِهَا وَيُرَقُّونَ بِرِقُهَا قَالَ وَقَدْ قَالَ هَذَا بَغْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ . ا مام شافعی برات نے فر مایا: بر بھی اپنی مال کی طرح بیں ، پھھ آ زاداور پھھ غلام۔

( ٢١٥٨٣) أَخْبَرَنَا أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ أَنْبَانَا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّنَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ زِيَادٍ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّقَنِي يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّنَنَا حَجَّاجٌ حَدَّنَنَا كَيْتُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ حَدَّقَنِي يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّنَنَا حَجَّاجٌ حَدَّنَنَا كَيْتُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِي النَّصْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ مَوْلِي الْحَرَقَةِ بَطُنْ مِنْ بُطُونِ جُهَيْنَةَ قَالَ : أَنْكُحَ سَيْدُ جَذَّتِي عَبْدًا لَهُ ثُمَّ أَعْنَقُهَا عَنْ دُبُرٍ وَقَدْ وَلَدَتْ أَوْلَادًا بَعْدَ عِنْقِهَا عَنْ دُبُرٍ ثُمَّ تُوفِّي سَيْدُهَا فَخَاصَمَتُ إِلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَصَى أَنَّ مَا وَلَدَتْ قَبْلَ أَنْ تُدَبَّرَ بَعْدَ عِنْقِهَا عَنْ دُبُرٍ مُنَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَصَى أَنَّ مَا وَلَدَتْ قَبْلَ أَنْ تُدَبَرَ

(٣١٥٨٣) ابونسر فرماتے ہیں كەعبدالرحلى بن يعقوب حرقہ قبيلہ جبينہ كے غلام تھے۔ فرماتے ہیں كەمبرى دادى كے سردار ف ايك غلام كا نكاح كرديا اور بعد ميں اس كومد بركر ديا، آزادى كے بعداس كے بال اولا د ہوئى۔ پھراس كاسردار فوت ہوگيا۔ تو جھڑا حضرت عثان ڈاٹٹو كے پاس آيا تو انہوں نے فيصلہ فرمايا: جومد بر ہونے سے پہلے كى اولا د ہے، وہ غلام ہے اور جوقہ بير كے بعدكى اولا د ہے وہ آزاد ہے۔

( ٢١٥٨٤) أُخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشُرَانَ بِيَغْدَادَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِى بْنِ عَفَّانَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَتِهَا يُغْتَقُونَ بِعِنْفِهَا وَيُوقُونَ بِرِقْهَا. [حسن]

(۳۱۵۸۳) نافع ابن عمر ٹائٹنے کُفل فرماتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ مد برہ کی اولا داپٹی مال کی جگہ ہے،اولا داپٹی مال کی آزادی کی دجہ ہے آزادا درغلامی کی دجہ سے غلام رہے گی۔

( ٢١٥٨٥ ) رَوَاهُ سُفْيَانُ التَّوْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ فَقَالَ فِي الْحَدِيثِ الْمُدَبَّرَةُ وَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا إِذَا وَلَدَثُ وَهِيَ مُدَبَّرَةً. أَخْبَرَنَاهُ أَحْمَدُ بُنُ عَلِيٌّ الإِسْفَرَائِينِيُّ أَنْبَانَا زَاهِرُ بُنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ وَعَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ وَالْعَزِّيُّ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ فَذَكَرَهُ.

[----]

(۲۱۵۸۵)سفیان توری حفزت عبیداللہ نے قبل فرماتے ہیں کہ مد برہ کی اولا دائی مال کے مرتبہ پر ہے، جب اس نے جتم دیاوہ مد برہ تھی۔

( ١٥٨٦ ) وَأَخْبَرَنَا أَخْمَدُ حَلَّثَنَا زَاهِرٌ حَلَّثَنَا أَبُو بَكُمٍ حَلَّثَنَا أَبُو الْأَذْهَرِ حَلَّثَنَا رَوْحٌ حَلَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى أَبُو الْأَزْهَرِ حَلَّثُنَا رَوْحٌ حَلَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى أَبُو اللَّذِيمِرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : مَا أَرَى أَوْلَادَ الْمُدَبَرَةِ إِلَّا بِمَنْزِلَةِ أُمَّهِمْ. [صحبح] الزُّبُيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدالله وَاللَّهُ مِنْ اللهِ يَعْولُ عَا، وه فرات تح بيرا فيال م كه مرب كي اولاد اين مال كرب

پيل ہے۔

( ٢١٥٨٧) وَأَخْبَرَكَا أَخْمَدُ أَلْبَالُا زَاهِرٌ خَلَّتُنَا أَبُو بَكُرٍ حَلَّتُنَا يَزِيدُ بُنُ سِنَانِ حَلَّتَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَلَّتَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُسُلِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُمْ قَالُوا : وَلَدُ الْمُلَبَّرَةِ بِمَنْ لَهُ أُمْهِمُ . [صحيح]

(٢١٥٨٧) عطاء، طاؤس ، مجابد ، معيد بن جبير بيرب كبته بين كند بره كي اولا داس كي مال مح مرتبه پر ہے-

( ٢١٥٨٨) وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ أَنْبَأَنَا زَاهِرٌ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ وَعَبُدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْغَزِّيُّ قَالاً حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنُ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنِ الشَّغْبِيِّ فِي الْمُدَبَّرَةِ وَأَمَّ الْوَلَدِ أَوْلاَدُهُمَا مِنَا لَنَعْمِي فِي الْمُدَبَّرَةِ وَأَمَّ الْوَلَدِ أَوْلاَدُهُمَا مِنَا لَهُ لَا لَهُ لَكُولُو أَوْلاً وَلاَ لَهُ لَا لَهُ لِلْهُ لِلْلِهِ لَا لَهُ لَا لَهُ لِلْلَهُ لِلْمُ لَا لَهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلَّا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لِلْهُ لَا لَهُ لِللَّهُ لِلْهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَا لَهُ لِللَّهُ لِلَّهُ لِللَّهُ لِلْهُ لَلِهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَلْهُ لِلَّا لَا لَهُ لِللَّهُ لِلْهُ لَلَّهُ لِللَّهُ لِلْلَّهُ لِلَّ

وَرُوِّينَاهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالزُّهْرِيِّ وَالنَّحْعِيّ. [صحيح]

(٢١٥٨٨) داؤدين الى بندشعى ك تقل فرمات ميل كديره، ام الولدان دونول كى اولادان كم مرتبيش ب-( ٢١٥٨٩) أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمِهْرَجَانِيُّ أَنْبَأْنَا أَبُو بَكُرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ الْمُزَكِّي

حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ أَنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ حَدَّتَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّقَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : إِذَا دَبَّرَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسِعَهَا وَلَا يَهَبَهَا وَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا.

[صحيح]

(۲۱۵۸۹) یکی بن سعید نے سعید بن میتب سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ جب آ دی اپنی لونڈی کو مد بر کرتا ہے، اگر اس سے وطی یعنی مجامعت کرتا ہے تو اس کوفر وخت، بہدنہ کرے اور اس کی اولا داس کے مرتبہ پر ہے۔

( ٣١٥٩ ) أَخْبَرُنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٌّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَنْبَأَنَا أَبُو لَهِيعَةَ عَنْ بُكِيْرٍ أَنَّ الْمُسَيَّبِ وَأَبَا سَلَمَةً هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَا :وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَةِ أُمُهِمُ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَبِّحِمَةُ اللَّهُ وَالْقُوْلُ الثَّانِي أَنَّهُمْ مَمْلُو كُونَ قَالَ وَقَدْ قَالَ هَذَا غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِي الْعِلْمِ. [ضعبف] (۲۱۵۹۰) ابن سیّب اور ابوسلمه بن عبد الرحلن دونوں کہتے ہیں که مدیرہ کی اولا دا چی مال کے مرتبہ میں ہے ، (یعنی آزادی اور غلامی کے مسئلہ میں )۔

( ٢١٥٩١ ) أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرِو حَدَّنَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ٱلْبَأَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ٱنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ أَنْبَأَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَنْ أَبِي الشَّعْفَاءِ قَالَ :أَوْلَادُ الْمُدَبَّرَةِ مَمْلُوكُونَ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَهُ عَيْرُ أَبِي الشَّعْنَاءِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ. [صحبح]

(۲۱۵۹۱) ایوالشعثا وفر ماتے ہیں کے مدبرہ کی اولا دغلام ہی ہوتی ہے۔

( ٢١٥٩٢ ) أَخْبَرَنَا أَبُو حَامِدٍ أَخْمَدُ بُنُ عَلِي الإِسْفَرَ الِينِي أَنْبَأَنَا زَاهِرُ بُنُ أَخْمَدَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُمٍ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا

هُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ مِنْ عِبَادَةً حَدَّقَنَا ابْنُ جُونِي لَيْ الْحَدَثَ فَي اللَّهُ مَنَاء كَانَ مَقُولُ فِي الْمُدَثَ فَي الْمُدَثَ وَ اللَّهُ مِنَاء كَانَ مَقُولُ فِي الْمُدَثَ وَ اللَّهُ مِنَاء كَانَ مَقُولُ فِي الْمُدَثَ وَ اللَّهُ مِنَاء اللَّهُ مِنَاء كَانَ مَقُولُ فِي الْمُدَثَ وَ اللَّهُ مِنَاء اللَّهُ مِنَاء كَانَ مَقُولُ فِي الْمُدَثَ وَ اللَّهُ مِنَاء اللَّهُ مِنَاء اللَّهُ مِنَاء كُونَ مِنْ عِبَادَةً حَدَّثَنَا ابْنُ جُونِي عَلَاءً أَنَّ أَمَّا الشَّمْعَنَاء كَانَ مَقُولُ فِي الْمُدَثَ وَ اللَّهُ مِنَاء اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ

أَبُو الْأَزْهَرِ حَلَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عِبَادَةَ حَلَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِى عَطَاءٌ أَنَّ أَبَا الشَّعْفَاءِ كَانَ يَقُولُ فِى الْمُدَبَّرَةِ : وَلَدُهَا عَبِيدٌ كَحَائِطِكَ الَّذِى تَصَدَّفَتَ بِهِ إِذَا مُثَّ لَكَ ثَمَرُهُ مَا عِشْتَ وَكَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ وَكَإِيلِكَ نَصَدَّفُتَ بِهَا إِذَا مُثَّ فَلَكَ وَلَدُهَا وَلَبُنَهَا مَا عِشْتَ وَرُوِّينَاهُ عَنْ مَكْحُولِ. [صحح ـ نقدم فبله]

(۲۱۵۹۲) عطاء کہتے ہیں کدا بوضعاً و مدہرہ کے بارے میں کہتے ہیں کدائی کی اولا دغلام ہے، اس باغ کی مائد جوآپ نے مرنے کے بعد صدقہ کردیا۔ جب تک زند ورہوتو اس کا کچل ملے گااورعطا ۔ فرماتے ہیں جیسے آپ اونٹ اپنے مرنے کے بعد صدقہ کرتے ہیں ،اپنی زندگی ہیں اس کے بچاور دودھ آپ حاصل کرتے ہیں۔

( ١٥٩٣) وَأَخْبَرَنَا أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِى حَدَّقَنَا زَاهِرْ حَدَّقَنَا أَبُو بَكُرٍ النَّيْسَابُورِى حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدُّقَنَا أَبُو بَكُرٍ النَّيْسَابُورِى حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرُوَانَ حَدُّلُنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنُ أَبُوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : حَطَرْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنِ مَرُوَانَ فَاخْتُصِمَ إِلَيْهِ فِي أَوْلَادُهَا فَإِنَّ الرَّجُلَ بَتَصَدَّقُ بِالنَّحُلِ فَاخْتُومِمَ إِلَيْهِ فِي أَوْلَادُهَا فِينَ الرَّجُلَ بَتَصَدَقُ بِالنَّحُلِ فَالْمَانَ مَنْ حَوْلَةً فَقَالَ رَجُلٌ بَيْكُونُ وَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا قَدْ يُهْدِى فَيَأْكُلُ مِنْ ثَمَوِهَا وَقَالَ آخَرُ قَوْلًا نَقْضًا لِلَّذِى قَالَ صَاحِبُهُ قَالَ الْمُدَبَّرَةُ يَكُونُ وَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا قَدْ يُهْدِى الرَّجُلُ الْبَدَنَةَ فَتَنْجُو وَلَدُهَا مِعْهَا قَالَ عِكْرِمَةُ فَقَامَ وَلَمْ يَقُضِ فِيهِمْ بِشَيْءٍ

وَقَلْدُ رُوِيَ عَنْ زَيْدٍ بْنِ ثَابِتٍ مَا دَلَّ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ. [صحبح. اعرجه عبدالرزاق]

(۲۱۵۹۳) عکر مدبن خالد کہتے ہیں کہ میں عبدالملک بن مروان کے پاس حاضر ہوا تو ان کے پاس مدبرہ کی اولا دکا جھڑ الا یا گیا تو اس نے اپنے اردگر دوالوں سے مشورہ کیا۔ ایک آ دی نے کہا: اس کی اولا دفر دخت کی جائے گی۔ کیونکہ آ دی تھجور صدقہ کرتا ہے لیکن اس کا پھل کھا تا ہے اور دوسرے نے اس کی بات کائی۔ کہنے لگا: کہد برہ کی اولا دا پنی مال کے مرتبہ میں ہے بہمی بھی آ دمی قربانی کرتا ہے۔ دہ جننے دالی ہوتی ہے تو اس کے بچے بھی ساتھ ذرج کر دیتا ہے۔ عکر مدکتے ہیں: وہ کھڑے ہوئے اور کوئی فیصلہ نہ کیا۔

( ٢١٥٩٤) أَخْبَرَكَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيةُ حَذَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عُنْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ :أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ أَنَّاهُ رَجُلٌ فَقَالَ ابْنَةُ عَمِّم لِي أَعْتَقَتُ جَارِيَنَهَا عَنْ دُبُرٍ وَلَا مَالَ لَهَا عُيْرُهَا. قَالَ زِلِنَّا حُذْ مِنْ رَحِمِهَا زَادَ فِيهِ غَيْرُهُ مَا دَامَتْ حَيَّةً. [صحح]

(٣١٥٩٣) سليمان بن بيار فرماتے بيس كدايك آدى زيد بن ثابت كے پاس آيا در كينے لگا: ميرى چپا كى بينى نے اپنى مديره

لونڈی کوآ زادکر دیا،اس کے پاس دوسرا کوئی مال نہیں تھا۔فر مایا: دواس کے رحم سے حاصل کرے جب تک دوزندہ ہے۔ مرد

( ٢١٥٩٥ ) أُخْبَرَنَا أَبُوعَبُدِاللَّهِ أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَذَّنْنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ حَذَّنْنَا حَبَّانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أُخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ فِي أَوْلَادِ الْمُدَبَّرَةِ إِذَا مَاتَ السَّيْدُ فَلَا نَرَاهُمْ إِلَّا أَخْرَارًا. قَالَ وَقَالَ عَطَاءٌ أَوْلَادُ الْمُدَبَّرَةِ عَبِيدٌ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ حُبْلَى يَوْمَ دُبُرَتْ.

# 

قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ أَصْحَابُنَا فَهَذَا زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ جَعَلَ وَلَدَهَا مِيرَاثًا وَعَلَقَ الْفُولَ فِيهِ جَابِرٌ وَصَرَّحَ بِلَولِكَ عَطَاءٌ وَجَابِرُ بُنُ زَيْدٍ أَبُو الشَّعْظَاءِ . [صحيح]

(۲۱۵۹۵) ابوزییر نے جاہر بنعبداللہ سے سنا کہ وہ مد ہرہ کی اولا د کے بارے میں کہدر ہے تھے کہ سید کی وفات کے بعدوہ آزاد ہیں۔(ب)عطاءفرماتے ہیں کہ مد ہرہ کی اولا دغلام ہے کیکن جس دن اس کو مد ہرہ بنایا گیا اس دن وہ حاملہ ہو۔

# (٨) باب ما جَاءَ فِي إِعْتَاقِ الْكَافِرِ وَتَدْبِيرِةِ كافرى آزادى اور تدبير كاحكم

(١٥٩٦) أَخْبَرُنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشُرَانَ بِيَغُدَادَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِى عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزَّبْيُرِ عَنْ حَكِيمٍ بْنِ جِزَامٍ قَالَ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّهِ أَرَأَيْتَ أُمُورًا كُنْتُ أَتَحَنَّتُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ عَنَاقَةٍ وَصِلَةِ رَحِمٍ هَلَ لِي فِيهَا مِنْ أَجُرٍ؟ فَقَالَ النَّيِيُّ مِنْ اللّهِ أَرَأَيْتَ أُمُورًا كُنْتُ أَتَحَنَّتُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ عَنَاقَةٍ وَصِلَةِ رَحِمٍ هَلَ لِي فِيهَا مِنْ أَجُرٍ؟ فَقَالَ النَّيِقُ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ عَلَى مَا سَلَفَ لَكَ مِنْ عَيْرٍ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيُهِ وَعَبْدِ عَنْ عَبْدِ الرَّزَاقِ وَأَخُوجَهُ الْبُحَارِيُّ مِنْ وَجُهِ آخَرَ عَنْ مَعْمَرٍ . [صحيح منف عليه]

(۲۱۵۹۱) عروہ بن زبیر حضرت تکیم بن حذام کے نقل فرماتے ہیں کد میں نے کہا: اے اللہ کے رسول تافیقہ! آپ کا کیا خیال ہے کہ میں جاہلیت میں فتم تو ڑنے سے بچا کرتا تھا، کیا مجھے اس کا اجر ملے گا؟ تو آپ تافیقہ نے فرمایا: تو نے اسلام قبول کیا ہے۔ اس پر جو بھلائی پہلے گزریکی۔

(٣١٥٩٧) أَخْبَرَنَا أَبُو صَالِح بْنُ أَبِي طَاهِرِ الْعَنبُوعُ أَنْبَأَنَا جَدِّى يَخْيَى بُنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِى حَدَّنَنَا أَخْمَدُ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا هَنَادُ بُنُ السَّرِى حَدَّقَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوقَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ قَالَ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّهِ أَرَأَيْتَ شَيْئًا كُنْتُ أَتَحَنَّتُ بِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ؟ قَالَ هِشَامٌ يَعْنِى أَنْبَرَّرُ بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ - النَّخَةِ - : وَسُولَ اللّهِ - النَّخَة - : السُّلَمُتَ عَلَى صَالِحٍ مَا سَلَفَ لَكَ . فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ : لاَ أَدْعُ شَيْئًا صَنَعْتُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لِلّهِ إِلاَّ صَنَعْتُ اللّهِ عَلَى عَالِحٍ مَا سَلَفَ لَكَ . فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ : لاَ أَدْعُ شَيْئًا صَنَعْتُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لِللّهِ إِلاَّ صَنَعْتُ إِلَى اللّهِ عَلَيْهِ لِللّهِ إِلاَّ صَنَعْتُ اللّهِ عَلْهُ إِللّهُ إِللّهُ إِللّهُ إِلاَّ صَنَعْتُ لِللّهِ عَلَى الْجَاهِلِيَّةِ وَسَاقَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِائَةً رَفَيَةٍ وَسَاقَ فِي الإِسْلاَمِ مِثْلُقًا مِائَةً رَفَيَةٍ وَسَاقَ فِي الإِسْلاَمِ مِثْلُهُ مِنْ اللّهِ عَلَى الْجَاهِلِيَّةِ مِائَةً وَلَاقَ إِللّهِ عَلَى الْإِسْلاَمِ مِثْلُهُ مِائَةً بَدَنَةٍ وَسَاقَ فِي الإِسْلاَمِ مِائَةً بَدَنَةٍ وَسَاقَ فِي الإِسْلاَمِ مِائَةً بَدَنَةٍ وَسَاقَ فِي الإِسْلامِ مِائَةً بَدَنَةٍ وَسَاقَ فِي الإِسْلامِ مِائَةً بَدَنَةٍ وَسَاقَ فِي الإِسْلامِ مِائَةً بَدَنَةٍ وَسَاقَ فِي الإِسْلَامِ مِائَةً بَدَنَةٍ وَسَاقَ فِي الإِسْلامِ مِائَةً بَدَنَةً وَالْتَعْتَى فِي الْعَلَى الْمَالِمُ الْعَلَقِيمَ الْمَالِيَةً مِائَةً بَدَنَةٍ وَسَاقَ فِي الإِسْلَامِ مِائَةً بَلَانَا أَسُولُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

أَخْرَجُهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيَثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَابْنِ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ وَأَخْرَجَهُ البُحَادِئَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ. [صحبح-منفن عليه]

(٢١٥٩٤) كيم بن مذَام فرَّمات بي كديس في كها: الدائد كرسول الفَيْم ! آپ كاكيا خيال ب، جويس جابليت يس بحق قتم تو زنے كي گناه سے بچتا تھا۔ بشام كہتے بين اليعني من بربيز كرتا تھا تورسول الله طبي الله في الله على الله مقول

# (٩)باب ما جَاءَ فِي تَدُيدِ الصَّبِيِّ وَوَصِيَّتِهِ بِحِ كَي تَدبيراوراس كَي وصيت كابيان

( ٢١٥٩٨) أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بُنُ قَتَادَةَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَمْرِو بُنُ نَجَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْخَبَرَةُ أَنَّهُ فِيلَ لِعُمَوَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي بَكُو عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَمْرَو بْنُ سُلَيْمِ الزَّرَقِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ فِيلَ لِعُمَو بَنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلْيُوصِ لَهَا فَأَوْصَى لَهَا بِمَالٍ يُقَالُ لَهُ بِنُو جُشَمَ قَالَ عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ فَيَعْتُ ذَلِكَ الْمَالَ بِفَلَاثِينَ أَلْفًا وَابْنَةً عَمْدٍ الَّتِي أَوْضَى لَهَا هِمَ أَمَّ عَمْرُو بُنِ سُلَيْمٍ.

[صحيح\_ اعرجه ابن مالك]

( ۲۱۵۹۸) عمر و بن سلیم ذرتی نے خبر دی کہ حضرت عمر تاک تونے کہا گیا: یہاں عنسان کا ایک یافع نائی غلام تھا جو جوان نہیں ہوااور وہ ۲۱۵۹۸) عمر و بن سلیم ذرتی نے خبر دی کہ حضرت عمر تاک تونے کے اس کے لیے وصیت کر جاتے ۔ اس نے اس کے لیے واب کی جاتے ۔ اس نے اس کے لیے واب علی جاتے ۔ اس نے اس کے لیے مال کی وصیت کی ۔ جس کو بئر جشم کہا جا تا ہے تو عمر و بن سلیم کہتے ہیں کہ و و مال میں نے تعمیں ہزار کا فروضت کیا ۔ اس کے بچا کی بٹی جس کے لیے اس نے وصیت کی تھی ۔ بیام عمر و بن سلیم تھی ۔

( ٢١٥٩٩) وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصُرِ أَنْبَأَنَا أَبُو عَمْرٍ وَ حَلَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَلَّنَنَا أَبُنُ بُكُيْرٍ حَلَّنَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْبَى بَنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِى بَكْرٍ بَنِ مُحَمَّدِ بَنِ عَمْرِو بَنِ حَزْمٍ : أَنَّ غُلَامًا مِنْ غَسَّانَ حَضَرَّنُهُ الْوَقَاةُ بِالْمَدِينَةِ وَوَارِثُهُ بِالشَّامِ فَلُكِرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ فَلَانًا يَمُوتُ أَقَيُوصِى فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ نَعَمْ فَلْيُوصِ قَالَ أَبُو بَكُرٍ بْنُ مُحَمَّدٍ وَكَانَ الْغُلَامُ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ أَوِ الْنَتَى عَشْرَة سَنَةً فَأَوْصَى بِمَالِ لَهُ بُقَالُ لَهُ بِنْرُ جُشَمَ فَلَاعَهَا أَهْلُهَا بِثَلَاثِينَ أَلْفِ دِرْهَمِ. [صحبح]

(۲۱۵۹۹) ابو بکر بن محمد بن عمر و بن حزم فرماتے ہیں کہ عنسان کا آیک غلام تھا، مدینہ بیس اس کی موت کا وقت آگیا، اس کے ورثاء شام میں تھے۔ بیخبر حضرت عمر بن خطاب ڈاٹٹونے ورثاء شام میں تھے۔ بیخبر حضرت عمر بن خطاب ڈاٹٹونے فرمایا: وہ وصیت کر نے تو حضرت عمر بن خطاب ڈاٹٹونے فرمایا: وہ وصیت کر نے تو ابو بکر بن محمد کہتے ہیں کہ بچہ کی عمر ۱۰ سال یا ۱۲ سال تھی۔ اس نے بئر جشم مال کی وصیت کر دی تو اس کے ورثاء نے اس کو ۲۰۰۰ ہزار درہ تم کا فروخت کر دیا۔



## (١)باب مَا يَجُوزُ كِتَابَتُهُ مِنَ الْمَمَالِيكِ

## كن غلامول سے مكاتبت كرناجا رّنہ

قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَازُهُ ﴿وَلَّذِيْنَ يَبْتَغُونَ الْكِتْبَ مِنَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمُ إِنْ عَلِمُتُمْ فِيهِمْ خَمْرًا﴾ [النور ٣٣] قَالَ الضَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيهِ دَلاَلَةٌ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَذِنَ أَنْ يُكَاتَبَ مَنْ يَمُقِلُ مَا يَطُلُبُ لَا مَنْ لَا يَعْقِلُ أَنْ يَبْتَغِى الْكِتَابَةَ مِنْ صَبِيٍّ وَلَا مَعْتُومٍ.

الله كافر مان:﴿ وَاللَّهِ مِنْ يَهُتَعُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتُ الْمَالُكُمْ فَكَاتِبُوْهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾ [النور ٣٣] "وولوگ جومكا تبت جاہج بين تمهارے غلاموں بن ہے ،ان ہمكا تبت كراوا كرتم ان من فيرمحسوس كرو-"

ا مام شافى الشيئة فرمات بين كرعاقل سے مكا تبت كى جائے ،كين بنچا در بے وقوف سے مكا تبت ندكى جائے۔ ( ٢١٦٠٠) أُخْيَرُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفِيانَ حَدَّيَةً مَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ - قَالَ : رُفِعَ الْقَلْمُ عَنْ قَلَالَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَشْتَقِطُ وَعَنِ الْمُجْنُونِ حَتَّى يَقِيقَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَدُلُغَ .

وَرُونِنَا فِيمَا مَضَى عَنْ عَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - مَنْكُ م. [صحيح لغيره]

(۲۱۲۰۰) حضرت عائشہ چھٹی فرماتی ہیں کہ نبی طافی نے فرمایا: تین اشخاص سے قلم اٹھا لیا گیا ہے: سونے والا یہال تک کہ بیدار ہوا در پاگل کہ کچھ آفاقہ ہوجائے اور بچے کہ بالغ ہو جائے۔

# (٢)باب مَا جَاءَ فِي تَفْسِيرِ قُولِهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ ﴿ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾ كَاشِير

( ١٦٦٨ ) رَوَى أَبُّو دَاوُدَ فِى الْمَوَاسِيلِ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِى عَاصِمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ بُنِ عَمَّارٍ عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -شَلِيُّةٍ- ﴿ فَكَاتِبُوهُمُ ۚ إِنْ عَلِمْتُمُ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾ [النور ٣٣] قَالَ : إِنْ عَلِمْتُمْ مِنْهُمْ حِرْفَةً وَلَا نُرْسِلُوهُمْ كَلَّابًا عَلَى النَّاسِ .

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكُرٍ : مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ الْفَسَوِيُّ حَذَّنَنَا أَبُو عَلِيٍّ اللَّؤُلُوِيُّ حَذَّانَا أَبُو دَاوُدَ فَذَكَرَهُ. [ضعف]

(٢١٦٠١) يَجُي بِن الْي كَثِرُ فَرَاتِ بِن كَدَرُسُولَ اللهُ تَأْمِثُمُ فَ فَرَايا: ﴿ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾ [النور ٣٣] "ان الله عَلَا تَبَ رَلُوهُ اللهُ عَلَيْهُ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾ [النور ٣٣] "ان من المنافرة بي الله على الرّم ان من الله عَلَيْهُ فَن يا بِهُر دَيْهُ واوران كُولُوكُول كَ بهار به بي به بي الله عَلَيْهُ وَوَد وَ ١٦٦٠٢) أَخُبَرَ نَا أَبُو زَكُرِينًا بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَأَبُو بَكُو بِنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي قَالاً حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ عَمْدَهُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَبْدِ الْحَكُمِ أَنْبَانَا ابْنُ وَهُبِ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي اللهِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَبْدِ الْحَكُمِ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهُبِ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي اللهِ بَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَبْدِ الْحَكُمِ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهُبِ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي كُولُوكُ ﴿ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾ [النور ٣٣] إِنْ عَلِمْتَ أَنَّ مَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنَ عَبْدِ اللّهِ فَلَا يَعْمُولُ ﴿ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾ [النور ٣٣] إِنْ عَلِمْتَ أَنْ مَنْ اللهُ مِنْ عَبْدُولُ اللهِ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾ [النور ٣٣] إِنْ عَلِمْتَ أَنْ مَنْ اللهِ مِنْ عَبْدُولُ ﴿ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾ [النور ٣٣] إِنْ عَلِمْتَ أَنَّ يَقْطِيمُ لَكُونَ يَقُومُ لِلْ الْعَالِمُ لَاللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ عَلْمَ لَكُونُولُ اللّهُ لَعُلُولُ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ

(٢١٦٠٢) ابن عباس عُنْفَقْر ماتے بیں کہ ﴿ فَكَاتِيبُوهُمْ إِنَّ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾ [النور ٣٣] ''اگرچہ جان ليس كه وه ركا تبت كى رقم اداكردےگا۔

( ٢١٦.٣ ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكْرِيًّا بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ آنْبَانَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ حَلَّقَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيدٍ حَلَّقَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةً بُنِ صَالِحٍ عَنْ عَلِيٌّ بُنِ أَبِي طَلْحَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :إِنْ عَلِمْتُمْ لَهُمْ حِيلَةً وَلَا تُلْقُوا مُؤْنَتَهُمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ. [ضعيف]

(٣١٦٠٣) ابن عباس طاخجة مر ماتے ہیں کدا گرتم ان میں کوئی حیلہ محسوں کر وتو ان کا خرچے مسلما توں پر شدۃ الو۔

( ١٦٦.٤ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَلَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ إِبْوَاهِيمَ حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِوْدَاسٍ حَدَّثَنَا يَخْبَى بْنُ أَبِى رُوْقٍ حَدَّثَنَا أَبِى عَنِ الضَّخَّاكِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى قَوْلِهِ ﴿ فَكَاتِبُوهُمْ إِنَّ عَلِمْتُمْ فِيهِمُّ خَيْرًا ﴾ [النور ٣٣] قَالَ :أَمَّانَةً وَوَقَاءً . [ضعيف]

(٢١٦٠٣) ابن عمال منتجال تول﴿ فَكَاتِيبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾ [النور ٢٣] ـــــمرادامانت اوروفا ہے۔ ( ٢١٦٠٥ ) أُخْبَرُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَأَبُو سَعِيدِ بُنُ أَبِي عَمْرٍو فَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ :مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا بَهْحَيَى بُنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْبَأَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ النَّوْرِيُّ عَنْ عَبُدِ الْكَرِيمِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ يَكُرَّهُ أَنْ يُكَاتِبَ الْعَبْدَ إِذَا لَمْ يَكُنُ لَهُ حِرْفَةٌ وَيَقُولُ : تُطْعِمُنِي أَوْسَاخَ النَّاسِ. [صحيح]

(۲۱۲۰۵) نافع ابن عمر ٹائٹیا کے نقل فرماتے ہیں کہ وہ ایسے غلام سے مکا تبت کو ناپسند فرماتے تھے جوکوئی پیشہ نہ جانتا ہو، وہ فرماتے: تو مجھےلوگوں کی میل کچیل کھلائے گا۔

( ٢٦٦٦) أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ الْحَسَنِ وَأَبُو زَكَرِيًّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ فَالاَ حَذَّتَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْفُوبَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْفُوبَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكْمِ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ سَمْعَانَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّسِ أَنَّهُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ فَكَاتِبُوهُمُ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾ [النور ٣٣] يَقُولُ : إِنْ عَلِمْتُمْ لَهُمْ حِرْفَةً أَوْ مَالاً. وَهِي قُولٍ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ فَكَاتِبُوهُمُ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾ [النور ٣٣] يَقُولُ : إِنْ عَلِمْتُمْ لَهُمْ حِرْفَةً أَوْ مَالاً.

(٢١٦٠١) ابن عباس الشخاس قول ﴿ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُو فِيهِمْ خَيْرًا ﴾ [النور ٣٣] " أرتم ان مِن كوئى فن يامال كے مارے ميں جانتے ہو۔"

(٢١٦.٧) وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكْرِيًّا وَأَبُو بَكُو قَالَا حَلَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدٌ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهُبِ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و الْيَافِعِيُّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ كَانَ يَقُولُ مَا لَرَاهُ إِلَّا الْمَالَ قَالَ ثُمَّ لَلَا ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِنَا حَضَرَ لَصَدَ كُمُ الْمَوْتُ إِنْ تُرَكَ خَيْرَ نِ الْوَصِمَّةُ ﴾ [البقرة ١٨٠] قَالَ عَطَاءً الْخَيْرُ فِيمَا نَوَى الْمَالُ قَالَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ [النور ٣٣] ﴿لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ﴾ [العاديات ٨] الْمَالُ ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا﴾ الْمَالُ.

(٢١٦٠٤) عطاء بن افي رباح كتب بي كداس سه مال مرادب، جرية بت الاوت فر مائى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِنَا حَضَرَ أَحَدَ كُدُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ عَيْرَ نِ الْوَصِيَّةُ ﴾ [البغرة ١٨٠] عطاء كتب بين كديهال فيرس مراد مال ب- ابن عباس التَّبُ ﴿ إِنْ عَلِمْتُهُ فِيْهِمْ خَيْرًا ﴾ [النور ٣٣] ﴿ وَإِنَّهُ لِحُبِ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴾ [العاديات ٨] كم تعلق فرمات بين اس سه مراد مال ب- ﴿ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ﴾ [البغرة] فيرس مراد مال ب- [ضعيف]

( ٢١٦.٨ ) أُخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدُ بُنُ أَبِي عَمُوو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ أَنْبَأَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْحَارِثِ بُنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَطَاءٍ مَا الْخَبُرُ الْمَالُ أَوِ الصَّلَاحُ أَمْ كُلُّ ذَلِكَ قَالَ : مَا نَرَاهُ إِلَّا الْمَالَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَالٌ وَكَانَ رَجُلَ صِدْقِ قَالَ مَا أَحْسِبُ خَيْرًا إِلَّا ذَلِكَ الْمَالَ وَالصَّلَاحَ قَالَ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾ الْمَالُ كَائِنَةٌ أَخْلَاقَهُمْ وَأَدْيَانُهُمْ مَا كَانَتُ. [صحبح]

قَالَ اَلشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ الْخَيْرُ كَلِمَةٌ يُعْرَفُ مَا أُرِيدَ بِهَا بِالْمُخَاطَيَةِ بِهَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ حَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴾ فَعَقِلْنَ أَنَّهُمْ خَيْرُ الْبُرِيَّةِ بِالإِيمَانِ وَعَمَلِ الصَّالِحَاتِ لَا بِالْمَالِ (۲۱۷۰۸) ابن جریج نے عطاء سے کہا کہ خیرے مراد مال ہے یا اصلاح یا تمام۔ وہ فرماتے ہیں :میرا خیال ہے کہ مراد مال ہے۔ میں نے کہا:اگراس کے پاس مال نہ ہواورآ دی بھی بچا ہو؟ وہ کہنے لگے کہ خید اسے مراد مال ہے اوراصلاح بھی ہے، مجاہد ﴿ إِنْ عَلِيْمَتُدُ فِيهِهِدْ مَحْدِدًا ﴾ [النور ٣٣] مال جس کی وجہ سے ان کے اخلا قیات اوراد یان بنتے ہیں۔

قَالَ الشَّافِعَى: فَرِمَاتَ بِينَ كَكُمْ فَيْرَكَا مَعْرُوفَ وَوَ بُوتَا ہِ جَوَفًا طَبِ كَارَادَهُ بُوجِينِ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَيِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴾ [البينه ٧] خَيْرُ الْبَرِيَّةِ عَمْراد ايمان اور نَيَكَمُّلُ بِين مال مراد نَيْن هِوَ الْبَرْيَةِ وَالْبَيْن بِ مِ الْمَرادُنِين بِ وَالْبَيْنَ وَالْبَيْنِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ﴾ [البحج ٢٦] يهال فيرادا جرواوا جرواوا به مال مراد نين به المراد نين بَعْدَ الْبَوْتُ فِي اللهُ اللهُوتُ فَيْهُمْ خَيْرًا ﴾ [البفرة ١٨٠] مراد مال ﴿ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَ الْاَتُورِيْنَ ﴾ والبقرة ١٨٠] هنان كال وَلَا وَلَا الرَّالُونِ وَ الْاَتُورِيْنَ فَي الْمُولُونَ فَيْهُمْ عَيْرًا ﴾ [البقرة ١٨٠] مراد مال ﴿ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَ الْاَتُورِيْنَ ﴾ والبقرة ١٨٠] هنان الله وَلَوْمِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَ الْاَتُورِيْنَ فَي الْمُولِيْنَ فَي اللّهُ وَالْمُونِ وَ الْمُولِيْنَ وَ الْمُولِيْنِينِ وَ الْمُؤْتِدُ وَلِيْهِمْ عَيْرًا ﴾ [البقرة ١٨٠] مراد مال ﴿ الْمُولِينَةُ لِلْوَالِمَانُ وَالمَانِينَ وَ الْمُؤْتِدُ وَلِي اللّهُ وَالْمُونِ وَ الْمُؤْتِدُ وَلَوْمُ وَلِي الْمُؤْتِدُ وَلِينِ وَ الْمُؤْتِدُ وَلِي الْمُؤْتِدُونَ وَلِينَا وَرَامَانَ وَلِينَ وَ الْمُؤْتِدُونَ وَلِي الْمُؤْتِدُ وَيْهُ الْمُؤْتِدُ وَلَالِمُونَ وَلَا عَلَيْلُولُونِ وَ اللّهُ وَلِي الْمُؤْتِدُونَ وَلَالْمُونَ وَلِي الْمُؤْتُونِ وَالْمُؤْتُونِ وَالْمُؤْتُونُ وَلِي اللّهُ وَلِيَالُونِ اللّهُ وَالْمَالِونَ مِي الْمُؤْتِدُونَ وَلِينَا وَرَامَانَ وَلِي الْمُؤْتِدُونَ وَالْمُؤْتُونِ وَالْمُؤْتُولِكُونِ وَالْمُؤْتُونِ وَالْمُؤْتُونِ وَالْمُؤْتُونِ وَالْمُؤْتُونِ وَالْمُؤْتُونِ وَالْمُؤْتُونِ وَالْمُؤْتُونُ وَالْمُؤْتُونُ وَالْمُؤْتُونِ وَالْمُؤْتُونِ وَالْمُؤْتُونِ وَالْمُؤْتُونُ وَالْمُؤْتُونِ وَالْمُؤْتُونُ وَالْمُؤْتُونُ وَالْمُؤْتُونُ وَالْمُؤْتُ وَالْمُؤْتُونُ وَالْمُؤْتُولُونُ وَالْمُؤْتُونُ وَالْمُؤْتُونُ وَالْمُؤْتُونُ وَالْمُؤْتُونُ

( ٢٦٠٩) أَخْبَرَنَا أَبُو نَصُو بُنُ قَتَادَةَ أَنْبَأَنَا أَبُو مَنْصُورِ الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْهَرَوِيُّ حَلَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةً حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ وَطَاوُسِ فِي قَرْلِهِ ﴿إِنْ عَيدُ بُنُ مَنْصُورٍ حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ وَطَاوُسِ فِي قَرْلِهِ ﴿إِنْ عَيدَدُ بُنُ مُنْصُورٍ حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يُونُسَ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾ [النور ٣٣] قَالَ : مَالاً وَأَمَانَةً. قَالَ وَحَلَّثُنَا سَعِيدٌ خَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : صِدْقًا عَنْ الْحَسَنِ قَالَ : صِدْقًا وَوَقَاءً أَدَاءً وَأَمَانَةً. حَلَّثَنَا سَعِيدٌ حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةً عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : صِدْقًا مَانَةً. حَلَّثَنَا سَعِيدٌ حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةً عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : صِدْقًا

(۲۱۲۰۹) حضرت ابن الی نجی مجاہداور طاؤس ہے اللہ کے اس قول کے بارے میں فرماتے ہیں:﴿إِنْ عَلِمْتُورٌ فِيهِوْ خَيْدٌا﴾ [النور ۳۳] اس میں خیرسے مراد مال اور امانت ہیں۔

(ب) حضرت یونس سے نقل فر ماتے ہیں کہاس مراد بچائی، پورا پوراادا کرنااورا مانت ہے۔

(ج) مغیرہ ابراہیم نے قل فرماتے ہیں کہ اس سے مراد سچائی اور پورا کرنا ہے۔

( ٢١٦٠ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بُنُ أَبِي عَمْرِو قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ :مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ فِي قَوْلِهِ ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَمْرًا﴾ والنور ٣٣] قَالَ يَقُولُ :أَدَاءً وَأَمَانَةً.

(٢١٦١٠) ايوصالح الله كاس تول ﴿ إِنْ عَلِمتُم فِيهِ مُ مَيْدًا ﴾ [النور ٣٣] ك بار ي مِن قرمات بين كماس مراواوا كرنا اورامات ب-[ضعيف]

( ٢١٦١١ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَٱبُو بَكُو الْقَاضِى قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ :مُحَمَّدٌ أَنْبَأَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ أَنْبَأَنَا أَبِى قَالَ سَمِعْتُ الْاوْزَاعِيَّ يَقُولُ بَلَغَنِى أَنَّ مَكْحُولًا كَانَ يَقُولُ فِي هَذِهِ الآيَةِ ﴿إِنْ عَلِمُتُمْ فِيهِمُ عَيْرًا﴾ [النور ٣٣] قَالَ :الْكُسُبُ. [ضعيف]

(٢١٧١١) مكول اس آيت كي إرب يس فرمات بين: ﴿إِنَّ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ [النور ٢٣] اس عمراد مال كاكمانا

-4-

( ٢١٦١٢ ) أَخْبَرَنَا أَبُو سَعُدِ الزَّاهِدُ وَأَبُو الْحَسَنِ : مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي الْمَعُرُوفِ الْفَقِيدُ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو إِسْمَاعِيلُ بُنُ نُجَيْدٍ السَّلَمِيُّ أَنْبَانَا أَبُو مُسْلِمِ الْكَجْيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عاضِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ عَنِ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُوَيُوهَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ - مَلْنَظِيَّهُ : : ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمُ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالنَّاكِحُ يُرِيدُ الْعَفَاقَ وَالْمُكَاتَبُ يُرِيدُ الْآذَاءَ . [حسن تقدم بالرقم ٧/ ١٣٤٥]

(۲۱۲۱۲) حضرت ابو ہر برہ میں گئے فرمائے ہیں کہ رسول اللہ تافیۃ نے فرمایا: تین بندوں کی مدد کرنا اللہ کے ذہ ہے: ﴿ اللّٰہ کَ رَاسَة مِن جَهاد کرنے واللہ ﴿ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ مَنْ عَلَى لِيهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلْمَ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَ

( ١٦٦٣ ) أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرِ الْفَقِيهُ أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُعَاوِيةَ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ بْنِ وَارَهُ حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَازِعِ حَدَّثَنِى جَدَى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَازِعِ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيُّ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ وَالْوَلَ اللَّهِ مَلْ اللَّهِ مَلْ اللَّهِ مَلْ اللَّهِ مَا اللَّهِ وَالْحِبْسَابًا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ مَلْتُ وَقَيْتِهِ نِقَةً بِاللَّهِ وَالْحِبْسَابًا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُعِينَهُ وَأَنْ يُبَارِكَ لَهُ مَنْ سَعَى فِي فَكَاكِ رَقَيْتِهِ نِقَةً بِاللَّهِ وَالْحِبْسَابًا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُعِينَهُ وَأَنْ يُبَارِكَ لَهُ وَمَنْ تَزَوَّجَ ثِقَةً بِاللَّهِ وَالْحِبْسَابًا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُعِينَهُ وَأَنْ يُبَارِكَ لَهُ وَمَنْ تَزَوَّجَ ثِقَةً بِاللَّهِ وَالْحِبْسَابًا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُعِينَهُ وَأَنْ يُبَارِكَ لَهُ وَمَنْ آئِقَةً بِاللَّهِ وَالْحَبْسَابًا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُعِينَهُ وَأَنْ يُبَارِكَ لَهُ وَمَنْ تَرَوَّجَ ثِقَةً بِاللَّهِ وَالْحِبْسَابًا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُعْبِينَهُ وَأَنْ يُبَالِكُو وَالْحَبْسَابًا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُعِينَهُ وَأَنْ يُبَالِكُو وَالْحَبْسَابًا كَانَ حَقًا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُعِينَهُ وَأَنْ يُبَالِدُ لَلَهُ . [ضعيف]

(۳۱۲۱۳) حضرت جاہر بن عبداللہ بھٹاؤ رسول اللہ طاقیا ہے نقل فر ماتے ہیں کہ تین بندے جنہوں نے اللہ پراعتا واور آواب کی نیت ہے کوئی کام کیاان کی ہدوکرنا اللہ کے ذینے ہے اور اللہ ان کے کامول میں برکت بھی دے گا۔

- غلام کوآ زاد کروانے کی کوشش کرنے والا۔اللہ پر بھروسہ اور ثواب کی نیت ہے اس کی مدد کرنا اللہ کے ذمہ ہے اور اس کے
   کام میں برکت دی جائے گی۔
- جس نے اللہ پر تو کل اور ثواب کی نیت سے شادی کی تو اس کی مدد کرنا اللہ کے ذمہ ہے اور اس کے کام میں برکت دی
   جائے گی۔
- جس نے بنجرز بین کو آباد کیا اللہ پر تو کل اور ثواب کی نیت ہے اس کی مدد کرنا بھی اللہ کے ذمہ ہے اور اس کے کام میں
   برکت دی جائے گی۔

# (٣) باب الْمَمْلُوكُ لاَ يَكُونُ قُوِيًّا عَلَى الإِكْتِسَابِ لَمْ يَجِبْ عَلَى سَيِّدِيدِ مُكَاتَبَتُهُ وَ" ) باب الْمَمْلُوكُ لاَ يَكُونُ قُويًّا عَلَى الإِكْتِسَابِ لَمْ يَجِبْ عَلَى سَيِّدِيدِ مُكَاتَبَتُهُ وَ" ) جوغلام كمانے كى استطاعت نبيس ركھتا اس سے مكاتبت نه كى جائے

( ٢٦٦١ ) أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُمِ : مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَصْبَهَائِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو نَصْرِ الْعِرَاقِيُّ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُنْ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ جَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ الْفَرَّاءُ عَنْ أَبِى لَيْكَى الْكِنْدِيِّ : أَنَّ سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرَادَ مِنْهُ مَمْلُوكُ لَهُ أَنْ يُكَاتِبَهُ فَقَالَ أَعِنْدَكُ شَيْءٌ قَالَ لَا قَالَ مِنْ أَيْنَ لَكَ قَالَ السَّاسَ فَأَبَى أَنْ يُكَاتِبَهُ وَقَالَ النَّاسِ. [حسن]

( ٢١٦١٣) ابوليل كندى فرماتے ہيں كەسلمان فارى التائية سے ايك غلام نے مكاتبت كرنا جابى تو سلمان يو چھتے ہيں كەتىرے پاس كوئى چيز ہے؟ كہنے لگا: نہيں ۔سلمان فارى التائة كہنے گئے: كہاں سے لائے گا۔ جواب دیا: لوگوں سے ما تگ كر۔سلمان فارى التائية نے مكاتبت كرنے سے افكار كرديا اور كہنے گئے: تو لوگوں كى ميل كچيل مجھے كھلائے گا۔

(٣)باب مَنْ قَالَ يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ مُكَاتَبَةُ عَبْدِهِ قَوِيَّا أَمِينًا وَمَنْ قَالَ لاَ يُجْبَرُهُ عَلَيْهَا لَانَّ الآيَةَ مُحْتَمَلَةً أَنْ تَكُونَ إِرْشَادًا أَوْ إِبَاحَةً لاَ حَتْمًا جوكهتا ہے كه مضبوط اور امانت وارغلام ہے مكاتبت كرنا ضرورى ہے ليكن بعض كہتے ہيں كوز بردى فارى جائے يہ جائز ہے لازم نہيں

( ٢٦٦٥ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُلِهِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ أَبِى طَالِبِ أَنْبَانَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَانَا سَعِيدُ بْنُ أَبِى عَرُوبَةَ عَنْ فَنَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ :أرَادَنِى سِيرِينُ عَلَى الْمُكَاتِبَةِ فَأَبِيْتُ عَلَيْهِ فَأَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَأَقْبَلَ عَلَى عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَغْنِى

بِالدِّرَّةِ فَقَالَ كَاتِبُهُ. [حسن]

(٢١٩١٥) حفرت انس بن ما لک فائلؤ فرماتے ہیں کر سرین نے جھے ہے مکا تبت کا ارادہ کیا۔ ہیں نے اتکار کردیا، وہ حضرت عمر بن خطاب فائلؤ کی اور کہنے گئے : مکا حبت کرو۔ عمر بن خطاب فائلؤ کی اور کہنے گئے : مکا حبت کرو۔ ( ٢١٦١٦) أُخْبِرَ لَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍ و حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الاَصَمُّ أَنْبَانَا الرَّبِيعُ أَنْبَانَا الشَّافِعِيُّ أَنْبَانَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَوَاجِبٌ عَلَى إِذَا عَلِمْتُ أَنَّ فِيهِ حَيْرًا أَنُ أُكَاتِبَهُ ؟ قَالَ مَا أَرَاهُ إِلاَّ وَاجِبًا وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارِ وَقُلْتُ لِعَطَاءٍ تَأْثُرُهَا عَنْ أَحَدٍ ؟ قَالَ : لاَ . [صحح]

(۲۱۶۱۷) ابن جرئیج کہتے ہیں: میں نے عطاء ہے کہا کہ کیا مکا تبت کرنا میرے اوپر لازم ہے، اگر غلام کے پاس مال ہو۔ کہنے گئے: میں واجب خیال کرتا ہوں۔عمرو بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے عطاء ہے کہا: آپ اے کسی سے نقل کرتے ہیں؟ فرماما: نہیں۔

( ٢٦٦٠٧ ) أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بُنُ قَنَادَةَ أَنْبَانَا أَبُو مَنْصُورِ النَّضْرَوِيُّ حَلَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ حَلَّنَنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَلَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ حَلَّنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَيْسَتُ بِعَزْمَةٍ إِنْ شَاءَ كَاتَبَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُكَاتِبُ. وَرُوْيَنَا مِثْلَهُ عَنِ الشَّعْبِيُّ. [ضعيف]

(٢١٦١٤) حضرت حسَّ وَلِيَّوْ أَرْ اللهِ فِي كَرِمَا تبت كرنا ضرورى نبيس بِ، الرَّحابِ وَمَا تبت كركِ الرَّهُ عابَ وَمَا تبت كركِ الرَّهُ عابَ وَمَا تبت كركِ الرَّهُ عالَى مَا تبت كركِ الرَّهُ عَلَى اللهِ عَلَيْكُ - : كُلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ اللهِ عَمَالِهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ .

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكُرٍ بُنُ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَائِنَى أَنْبَأَنَا عَلِيَّ بُنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بُنُ الْحُسَيْنِ بُنِ مُحَمَّدٍ بُنِ أَحْمَدَ بُنِ الْجُنَيْدِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَرَفَةَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَذَكَرَهُ هَذَا مُرْسَلٌ حِبَّانُ بْنُ أَبِي جَبَلَةَ الْقُرَشِيُّ مِنَ التَّابِعِينَ. [ضعيف]

(٢١٦١٨) حبان بن ابي جيله فرمائے بيں كەرسول الله مُؤلِيناً نے فرمايا: برايك اپنے مال كا زياد وحق دار ہے اپني اولا و، والدين اور تمام لوگول ہے۔

(۵)باب مَنْ لَمْ يَكُرَهُ كِتَابَةَ عَبْدِهِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ قَوِيِّ وَلاَ أَمِينِ اللهِ عَبْدِهِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ قَوِيِّ وَلاَ أَمِينِ اللهِ اللهِ عَلامَةِ فَي اورامانت دارنه موتومكا تبت كرنانا ببند يدونبين ب

( ٢١٦١٩ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأْنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ زُهَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ هَاشِمِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ تَوْرٍ عَنْ يُونُسَ بُنِ سَيْفٍ عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ : كَتَبَ عُمَرٌ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ ﴿ لَمْنُ النَّبِيُ ثِنِي مِنْ اللَّهُ عَنْهُ أَمَّا بَعُدُ فَانَهُ مَنْ ثِبُلُكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُكَاتِبُوا أَرْقَاءَ هُمْ عَلَى مَسْأَلُة إِلَى عُمَيْرِ بُنِ سَعْدٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَمَّا بَعْدُ فَانَهُ مَنْ ثِبُلُكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُكَاتِبُوا أَرْقَاءَ هُمْ عَلَى مَسْأَلُة

إِلَى عُمَيْرِ بُنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَمَّا بَعْدُ فَانْهَ مَنْ قِبْلَكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُكَاتِبُوا أَرِقَاءَ هُمْ عَلَى مَسْأَلَةِ النَّاسِ. [ضعيف]

(۲۱۷۱۹)حرام بن تکیم فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب جائٹنے نے عمیر بن سعید کو خطاکھا کہ آپ جائٹن مسلمانوں کومنع کریں کہ وولوگوں سے سوال کرنے پرغلاموں سے مکا تبت کریں۔

( ٢٦٦٠) أُخْبَرُنَا أَبُو بَكُمِ : مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَصْبَهَائِيُّ أَنْيَأَنَا أَبُو نَصْرِ الْعِرَافِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَجَوَّةِ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ أَبِى جَعْفَرِ الْفَرَّاءُ حَدَّثِنِى الْجَعْفَرُ بْنُ أَبِى جَعْفَرِ الْفَرَّاءُ حَدَّثِنِى جَعْفَرُ بْنُ أَبِى جَعْفَرُ بْنُ أَبِى جَعْفَرُ الْفَرَّاءُ حَدَّثِنِى جَعْفَرُ بْنُ أَبِى طَلِيبٍ فَقَالَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ أُوبِيدُ أَنْ أَكْلِيبَ فَقَالَ أَيْنُ أَبِى طَلِيبٍ فَقَالَ : أَعِينُوا أَخَاكُمْ فَجَمَعُوا لَهُ. قَالَ فَيْتِي يَقِينُهُ أَيْ أَبِى طَالِبٍ فَقَالَ : أَعِينُوا أَخَاكُمْ فَجَمَعُوا لَهُ. قَالَ فَيْتِي يَقِينُهُ أَيْ بُنُ أَبِى طَالِبٍ فَقَالَ : أَعِينُوا أَخَاكُمْ فَجَمَعُوا لَهُ. قَالَ فَيْتِي يَقِينُهُ أَيْنَى عَلِيلًا رَضِى اللّهُ عَنْهُ فَسَاللّهُ عَنِ الْفَصْلَةِ فَقَالَ : اجْعَلْهَا فِى الْمُكَاتِبِينَ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنْ عَلْمُ اللّهُ عَنْهُ فَسَاللّهُ عَنِ الْفَصْلَةِ فَقَالَ : اجْعَلْهَا فِى الْمُكَاتِبِينَ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنْ عَلَى أَنْ يُعْتِقُ وَلَا لَكُونَ عَلِيلًا رَضِى اللّهُ عَنْهُ فَسَاللّهُ عَنِ الْفُضْلَةِ فَقَالَ : الْجَعَلْهَا فِى الْمُكَاتِبِينَ هَذَا يَدُلُ عَلَى أَنِي عَلِيلًا وَضِى اللّهُ عَنْهُ فَسَاللّهُ عَنِ الْفُضْلَةِ فَقَالَ : الْجَعَلْهَا فِى الْمُكَاتِبِينَ هَذَا يَدُلُ عَلَى أَنْ

(۲۱۹۲۰) ابن نباح حضرت علی والنظ کے پاس آئے اور کہا: میں رکا تبت کا ارادہ رکھتا ہوں ،انہوں نے پوچھا: کیا تیرے پاس
کوئی چیز ہے؟ کہنے گئے: نہیں تو حضرت علی والنظ نے تو گول کوجع کیا اور فر مایا: اپنے بھائی کی مدد کرواور اس کے لیے مال جمع
کرو۔ کہتے تیں: جو باقی بچے اس سے سمکا تبت کر لینا ، پھروہ حضرت علی والنظ کے پاس آئے اور باقی ماندہ کے بارے میں سوال
کیا تو حضرت علی والنظ کہنے گئے: آپ ان کو مکا تبین میں شار کریں۔ میصدیت ولالت کرتی ہے کہ مکا تب آ دمی صد قات سے
پہنے وصول کرے آزادی حاصل کرسکتا ہے۔

# (٢)باب فَضْلِ مَنْ أَعَانَ مُكَاتَبًا فِي رَقَبَتِهِ

### مکاتب کی مدد کرنے والے کی فضیلت

(٣٦٦١) أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرِ الْفَقِيهُ فِرَاءَةً وَأَبُو مُحَمَّدٍ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ الأَصْبَهَانِتُى إِمُلاَءً قَالَا أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُرٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ أَبِى كِثِيرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُقَيْلِ

(ح) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ : مُحَمَّدُ بُنُ يَعْفُوبَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامٌ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عُقَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ سَهُلِ بُنِ حُنَيْفٍ أَنَّ سَهُلاَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - النَّظِيَّةِ- قَالَ : مَنْ أَعَانَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلٍ اللَّهِ أَوْ غَارِمًا فِي عُسْرَتِهِ أَوْ مُكَاتِبًا فِي رَقَيَهِ أَطَلَهُ اللَّهُ فِي ظِلّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلْهِ . لَفُظُ حَدِيثِهِمَا سَوَاءٌ زَادَ

عَمْرُو بْنُ ثَابِتٍ :أَوْ غَازِيًّا . [ضعيف]

# (۷)باب مُكَاتَبَةُ الرَّجُلِ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ عَلَى نَجْمَيْنِ فَأَكْثَرَ بِمَالٍ صَحِيرٍ آ دى كاغلام يالونڈى ئے دوحسوں يازياده صحح مال كے ذريعے مكاتبت كرنا

( ٢١٦٢٢) أُخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ : مُحَمَّدُ بُنُ بَغْفُوبَ حَدَّثَنَا أَبِي حَلَّثَنَا أَبُو كُريُّبِ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ : مُحَمَّدُ بُنُ بَغُفُوبَ حَدَّثَنَا هِ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : دَخَلَتْ بَرِيرَةً فَقَالَتُ : إِنَّ أَهْلِي كَاتَبُونِي عَلَى يَسْعِ أَوَاقٍ فِي يَسْعِ سِنِينَ كُلُّ سَنَةٍ وَقِيَّةٌ فَأَعِيْسِنِي. وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ فَقَالَتُ : إِنَّ أَهْلِي كَاتَبُونِي عَلَى يَسْعِ أَوَاقٍ فِي يَسْعِ سِنِينَ كُلُّ سَنَةٍ وَقِيَّةٌ فَأَعِيْسِنِي. وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ أَفَالَتُ : إِنَّ أَهْلِي كَاتَبُونِي عَلَى يَسْعِ أَوَاقٍ فِي يَسْعِ سِنِينَ كُلُّ سَنَةٍ وَقِيَّةٌ فَأَعِيْسِنِي. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ أَنْ النَّيِقَ مُؤْدِجًا وَ فِي الصَّحِيحِ. وَرُوِينَا فِي الْحَدِيثِ النَّابِتِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - مَلَّتُهُ - نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعَرَدِ. وَفِي الْكِتَابِةِ الْحَالَةِ غَرَرٌ كَثِيرٍ. [صحيح منفن عله]

ر ۲۱۷۲۲) حضرت عائشہ ﷺ فرماتی ہیں کدان کے پاس بریرہ آئیں اور کینے لگیں کدمیرے آتانے بھے نواوقیہ نوسال کی مت میں ہرسال ایک اوقیہ اداکرنے پرمکا تبت کی ہے تو آپ میری مدوکریں۔

(ب) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنونی خافیج نے قل فرماتے میں کہ آپ خافیج نے دھو کے کی فاق سے منع کیا۔

المُحْبَرُنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بُنُ الْفَصْلِ الْقَطَّانُ بِبَعْدَادَ أَنْبَانَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّنَا يَعْفُوبُ بَنُ الْفَصْلِ الْقَطَّانُ بِبَعْدَادَ أَنْبَانَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّنَا الْمِعِدُ بُنُ عَامِرِ حَدَّثَنَا جُويْرِيَةُ بُنُ أَسْمَاءَ عَنْ مُسْلِمٍ بُنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ رَجُلِ قَالَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ بَعْنِي عَنْمَانُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ بَعْنِي عُنْمَانُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ بَعْمُ وَلُولًا آيَةً وَلاَيْتِي قَالَ فَقَطَّبَ فَقَالَ نَعْمُ وَلُولًا آيَةً فِي كِتَابِ اللّهِ مَا فَعَلْتُ أَكَانِبُكَ عَلَى مِائَةِ أَلْفِ عَلَى أَنْ تَعَدَّهَا لِي فِي عَذَّيْنِ وَاللّهِ لاَ أَغْضَلْكَ مِنْهَا دِرْهُمّا فِي كِتَابِ اللّهِ مَا فَعَلْتُ أَكَانِبُكَ عَلَى مِائَةِ أَلْفِ عَلَى أَنْ تَعَدَّهَا لِي فِي عَذَّيْنِ وَاللّهِ لاَ أَغْضَلْكَ مِنْهَا دِرْهُمّا فَقَالَ نَعْمُ وَلُولًا آيَةً قَالَ الْعَوْمِ رَضِي اللّهُ عَنْهُ فَقَالَ : مَا الّذِي أَرَى بِكَ قُلْتُ كَانَ أَمِيرُ قَالَ فَعَرْمُ وَلَوْلِا آيَةً فِي كِتَابِ اللّهِ هَا أَكْوَبُكُ عَلَى مَانَةِ أَلْفِ عَلَى أَنْ تَعْمُونُ إِلَيْهِ فَقَالَ : مَا الّذِي أَرَى بِكَ قُلْتُ كَانَ أَمِيرُ اللّهُ مِنْ عِنْدِهِ فَقَلِمْتُ عَلَيْهُ فَاحْمَدَ ولا يَتِي فَقَلْتُ إِلِي قَلْمُ مُولِولًا آيَةً فِي كِتَابِ اللّهِ مَا فَعَلْتُ أَكَانِهُ فَقَامَ بَيْنَ يَلَيْهِ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَلْكُولُولُولًا آيَةً فِي كِتَابِ اللّهِ مَا فَعَلْتُ أَكْرَبُهُ عَلَى مِائَةِ أَلْفٍ عَلَى أَنْ يَعْمُ وَلُولًا آيَةً فِي كِتَابِ اللّهِ مَا فَعَلْتُ أَكْرَبُهُ عَلَى مِائَةٍ أَلْفٍ عَلَى أَنْ يَعْمُ وَلَولًا لاَ أَعْمُ لَو كَالَ نَعُمُ وَلَولًا لاَ يَعْمُ وَلَولًا لاَ عَمْ وَلَولًا لاَ عَلَى فَقَالَ اللّهِ مَا فَعَلْتُ أَكْرَبُهُ عَلَى مِائَةٍ أَلْفٍ عَلَى أَنْ يَعْمُ وَلَولًا لا يَعْمُ وَلَولًا لاَ عَمْ وَلَولًا لاَ عَمْ وَلَولًا لاَ عَمْ وَلَولًا لاَ عَمْ وَلَولُولًا آيَةً فِي كِتَابِ اللّهِ مَا فَعَلْمُ أَكُولُ عَلَى مِائِهِ أَلْفٍ عَلَى مَالَا لَقُولُ اللْ فَقَالَ الْعَلْمُ فَلَا عَلَى فَعَلْمُ أَلَى فَعَلَمُ اللّهُ عَلْمُ مُولِلْ اللّهُ عَلْمُ اللْهُ عَلْمُ اللْهُ عَلَى مَالِهُ اللّهُ عَل

﴿ النَّ البَرَىٰ يَنْ البَرَىٰ يَنْ مِنْ البَدِهِ وَاللَّهِ لاَ أَغُضُهُ مِنْهَا دِرْهَمًا قَالَ فَعَضِبَ الزُّبَيْرُ فَقَالَ لِلّهِ لأَمْنَكُنَّ بَيْنَ بَدَيْكَ فَإِنَّمَا أَطْلُبُ إِلَيْكَ عَلَيْ فِي عَلَّتَيْنِ وَاللَّهِ لاَ أَغُضُهُ مِنْهَا دِرْهَمًا قَالَ فَعَضِبَ الزُّبَيْرُ فَقَالَ لِلّهِ لأَمْنَكُنَّ بَيْنَ بَدَيْكَ فَإِنَّمَا أَطْلُبُ إِلَيْكَ حَاجَةً تَحُولُ دُونِهَا بِيَهِينٍ قَالَ فَصَرَبَ لاَ أَدْرِى قَالَ كَيْفِى أَوْ قَالَ عَضُدِى ثُمَّ قَالَ كَاتِبَةً قَالَ فَكَاتَبَتُهُ فَاللَّهُ عَنْهُ مَالَةً وَإِلَى قَالُمُ عَلَيْكَ أَمْرٌ قَالًا فَكَاتَبَتُهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ فِيهَا مِنْ فَصَلِّ اللّهِ وَأَذَيْتُ إِلَى عَنْمَانَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ مَالَةً وَإِلَى عَنْمَانَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ مَالَةً وَإِلَى الزّبُيْرِ رَضِى اللّهُ عَنْهُ مَالَةً وَإِلَى الزّبُيْرِ رَضِى اللّهُ عَنْهُ مَالَةً وَفَصَلَ فِي يَدِى ثَمَانُونَ أَلْفًا. [ضعيف]

(٣١٩٢٣) مسلم بن الى مريم أيك آدى في قل فرمات بيل كه يل حضرت عثمان التلك كاغلام تفار حضرت عثمان في مجهة تجارت کی غرض سے بھیجا۔ میں واپس آیا تو انہوں نے میری تعریف کی۔ کہتے ہیں: میں ایک دن حضرت عثمان ڈاٹٹا کے سامنے کھڑا ہوااور کہا:اے امیر المومنین! میں مکا تیت کا سوال کرتا ہوں ۔انہوں نے کہاٹھیک ہے۔ اگر اللہ کی کتاب میں بیآ یت نہ ہوتی تو میں ایک لاکھ کے عوض بھی مکا تبت نہ کرتا کہ آپ مجھے وہ دو مدتوں میں ادا کرتے۔اللہ کی قتم ! میں ایک درہم بھی کم نہیں کروں گا۔ کہتا ہے کہ میں حضرت عثمان اولٹنڈ کے پاس سے نکااتو زبیر بن عوام سے ملاقات ہوگئی تو انہوں نے کہا کہ میں تجھے کیے دیکھ رہا ہوں، میں نے کہا کہا میرالموشین نے بچھے تجارت کی غرض ہے جیجا ہے۔ میں داپس اوٹا تو انہوں نے میری بہت زیا دہ تعریف كى ميں ان كے سامنے كھڑا ہوا اوركها: اے امير المومنين! ميں مكاتبت كا سوال كرتا ہوں - كہتے ہيں كه انہوں نے مكاتبت كرلى اور فرمایا: اگر الله کی کتاب میں بیر آیت نه ہوتی تو میں ایک لا کھ کے عوض بھی مکا تبت نہ کرتا کہ آپ مجھے دو مدتوں میں ادا كرتے \_الله كافتم! ميں اس ہے ايك در ہم بھى كم نہيں كروں گا تو زبير بن عوام كہنے لگے: چلو \_انہوں نے مجھے لا كرامير الموشين كسائ كفراكرديا اوركها: المامير الموثين! آپ نے فلال سے مكاتبت كى ب-كتب بين: بال! اگرالله كى كتاب بين آیت نہ ہوتی تو میں ایک لاکھ کے عوض بھی مکا تبت نہ کرتا کہ آپ وہ دو مدتوں میں ادا کرتے۔ اللہ کی قتم! میں اس سے ایک درہم بھی کم نہیں کروں گا۔راوی کہتے ہیں کہ زبیر بن عوام غصے میں آ گئے اور کہا: اللہ کی تتم ایس آپ کے سامنے مثالیں بیان كروں گا اور آپ جمھے اپنی ضرورت بيان كريں جس كى وجہ ہے آپ نے قتم اٹھائى ۔ فرماتے بيں كدانہوں نے ميرے كند ھے یر ہاتھ مارااور کہا کہ بین نہیں جانا۔ پھر کہا کہ چلوآ پاس سے مکا تبت کرلیں۔راوی کہتے ہیں: بیں نے ان سے مکا تبت کرلی توز بیر بن عوام نے گھر جا کر جھے ایک لا کھروپے اوا کردیے بھر کہا: جا وَان سے اللّٰہ کا فضل تلاش کرو۔ اگر معاملہ غالب آ جائے تو حضرت عثان جائية كويدر قم اواكروينا \_ كہتے ہيں كدميں چلا الله كافضل علاش كرتار ہاتو ميں نے حضرت عثان جائية كواور زبير بن عوام ٹاٹٹو کوان کی رقم ادا کر دی اور میرے پاس ای برار موجود تھے۔

#### 

### (٨)باب مَنْ قَالَ لاَ يُعْتِقُ الْمُكَاتَبُ حَتَّى يَكُونَ فِي الْكِتَابَةِ فَإِذَا أَدَّيْتَ هَذَا أَوْ يَصِفُهُ فَأَنْتَ حُرُّ

### جوكہتاہے كەمكاتب آزادنه ہوگاجب تك وہ قیمت ادانه كردے

( ٢٦٦٢ ) أَخْبَرُنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ رَحِمَهُ اللَّهُ أَخْبَرَنِي أَبُو الْقَاسِمِ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي بِهَمَذَانَ حَلَّنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بُنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ سُلَيْمَانَ وَعَلِي بُنِ وَكُلِي عَلَى أَنْ أَغْرِسَ لَهُمْ خَمْسَمِانَةِ فَسِيلَةٍ فَإِذَا عَلِقَتْ فَأَنَا حَرُّ فَأَنْدُ عَنْ اللَّهِ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ : كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى أَنْ أَغْرِسَ لَهُمْ خَمْسَمِانَةِ فَسِيلَةٍ فَإِذَا عَلِقَتْ فَأَنَا كُو فَقَالَ : اغْرِسُ وَاشْتَرِطُ لَهُمْ فَإِذَا أَرَدُتَ أَنْ تَغُوسَ فَآذِنِي فَاذَنَّهُ عَرَسُهُ اللَّهُ فَقَالَ : اغْرِسُ وَاشْتَرِطُ لَهُمْ فَإِذَا أَرَدُتَ أَنْ تَغُوسَ فَآذِنِي فَاذَنَّهُ فَاللَا الْوَاحِدَةَ . [ضعيف]
فَجَاءَ فَجَعَلَ يَغُوسُ إِلَّا وَاحِدَةً غَرَسُتُهَا بِيَلِى فَعَلِفْنَ جَمِيعًا إِلَّا الْوَاحِدَةَ. [ضعيف]

(۲۱۲۲۳) ابوعتان سلّمان کے نقل فریاتے ہیں کہ میں نے اپنے آقاؤں سے مکا تبت کی کہ میں پانچ سودرخت لگا کر دول گا۔ جب وہ پھل دیے لگیں گے تو میں آزاد ہوجاؤں گا۔ میں نی سُلُھُٹا کے پاس آیا اور میں نے اس بات کا تذکرہ آپ سُلُگا سے کیا۔ آپ سُلُٹا نے فرمایا: درخت لگا دَاورشرط رکھ لولیکن جب درخت لگانے کا ارادہ ہو جھے اطلاع وے دیتا۔ میں نے آپ کواطلاع دی تو آپ ایک درخت کے علاوہ تمام درخت اپنے ہاتھ سے لگائے۔ تمام درختوں نے پھل ویتا شروع کرویا موائے ایک کے۔

(١٦٦٥) وَأَخْبَرُنَا أَبُو عَبُدِ اللّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُو بُنُ إِسْحَاقَ أَنْبَأَنَا مُوسَى بُنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِى حَلَّثَنَا عَبُهُ اللّهِ بُنُ بُويُدَة عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ سَلْمَانَ رَضِى اللّهَ عَنْهُ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَة أَنَى رَسُولَ اللّهِ - سَلِيَّة عَلَى طَبَقٍ فَوضَعَهَا بَيْنَ بَدَيْهِ فَقَالَ مَا سَلْمَانُ وَضِى اللّهُ عَنْهُ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَة أَنَى رَسُولَ اللّهِ - سَلِيَّة عَلَى طَبَقٍ فَوضَعَهَا بَيْنَ بَدَيْهِ فَقَالَ مَا هَذَا قَالَ هَدِينَة لَكَ قَالَ إِنِّي لَا آكُلُ الصَّدَقَة فَوَقَعَهَا بَيْنَ بَدَيْهِ فَقَالَ مَا اللّهِ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ فَقَالَ مَا هَذَا قَالَ هَدِينَة لَكَ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ - شَلِيلَة وَكُذَا وَكُذَا نَحُكُمُ أَنْ يَكُوبُوكَ قَالَ وَكُلَ الشَّدَقَة فَوَقَعَها بُهُ مَا اللّهِ عَنْهُ فَاطُعُمْ قَالَ فَقَالُ مَا هَذَا قَالَ فَكَاتِبُوكَ قَالَ فَكَاتَبُونِى عَلَى كَذَا وَكُذَا نَحُكُمُ أَنْ يَكُوا . قَالَ لَهُمُ أَنْ يَكُوبُوكَ قَالَ فَكَاتَبُونِى عَلَى كَذَا وَكُذَا نَحُكُمُ أَعُوسُهَا لَهُمْ وَيَعُومُ عَلَيْهَا سَلْمَانُ حَتَى تُطُعِمُ قَالَ فَقَعَلُوا قَالَ فَجَاءَ النّبِيُّ - شَلِينَ - فَعَرَسَ النَّخُلَ كُذَا وَكُذَا نَحُلَة وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَيَعْلُوا عَلَى اللّهُ عَنْهُ فَاطُعُمْ نَحُلُهُ مِنْ سَنَتِهِ إِلّا تِلْكَ النَّيْ عَلَى وَشُولُ اللّهِ - شَلْكَ - عَنْ عَوسَهَا ؟ . قَالُ اللّهِ عَنْهُ فَاطُعُمْ نَحُلُهُ مِنْ سَنَتِه إِلاَ تِلْكَ النَّحُلَة فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ - عَلَيْكُ - عَنْ عَوسَهَا وَسَالًا وَعُولُولُ اللّهِ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ فَاطُعُمْ نَحُلُهُ مِنْ سَنَتِهِ إِلّا تِلْكَ النَّخُلَة فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلْمَ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَلَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ وَلَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَا

(٢١٦٢٥)عبدالله بن بريده النبخ والدي نقل فرمات بين كه سلمان جب مديند آئة تورسول الله مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَالِيك بليث

کا ندر تحدر کھا۔ آپ طافی نے پوچھا: سلمان! یہ کیا ہے؟ کہنے گئے: آپ طافی اور آپ کے سحابہ کے لیے صدقہ۔ آپ طافی نے فرمایا: ہیں صدقہ نہیں کھا تا تو انہوں نے اٹھا لیا۔ دوسرے دن پھرای طرح پلیٹ میں بھر کھا تو آپ طافی نے پوچھا: یہ کیا ہے؟ تو کہنے گئے: یہ آپ طافی کے لیے تخذ ہے۔ دسول اللہ طافی نے اپنے سحابے فرمایا: کھا وَ، آپ طافی نے پوچھا: تو کون ہے؟ کہنے لگے کہ تو م کا غلام ۔ آپ طافی نے فرمایا: ان سے مکا تبت طلب کراو۔ کہتے ہیں: انہوں نے مجھ سے مکا تبت کرلی کہ ہے؟ کہنے لگے کہ تو م کا غلام ۔ آپ طافی نے فرمایا: ان سے مکا تبت طلب کراو۔ کہتے ہیں: انہوں نے مجھ سے مکا تبت کرلی کہ تب کرلی کہ تب کرلی کہ بھی کر یم طافی نے ایک سلمان ان کی حفاظت کر سے انہوں نے یہام کرلیا کہ نبی کریم طافی نے ایک محبور سے مطاف اللہ علی ہے کہ محبور سے انہوں نے کہا دیا۔ سواتے اس کے مجبور کے علاوہ تمام محبور میں لگا دیں۔ ایک محبور حضرت عمر جھانے کی کریم طافی نے اسے بھی اپنے ہاتھ کے ورسول اللہ طافی نے باج محبور کے قورسول اللہ طافی نے باج میں اپنے ہاتھ سے لگایا تو ای سال اس نے بھی بھیل دیا۔

(١٩٦٣) أَخْبِرُنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكُو الْحِيرِى قَالَا حَذَنَا أَبُو الْعَبَّسِ : مُحَمَّدُ بَنُ بَعُنُو الْحَبَارِ حَدَّتَنَا يُونُسُ بَنُ بُكُمْ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ إِسْحَاقَ حَدَّتَنِى عَاصِمُ بْنُ عُمْرَ بْنِ قَادَةَ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَيَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّسِ قَالَ حَدَّتَنِى سَلُمَانُ الْفَارِسِى قَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ فِي قِصَّةِ سَبِ إِسْلاَمِهِ وَفِيهِ قَالَ بَنِ لَيَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّسِ قَالَ حَدَّتَنِى سَلُمَانُ الْفَارِسِى قَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ فِي قِصَّةِ سَبِ إِسْلاَمِهِ وَفِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - النَّيُّةِ - عَلَيْهَا وَأَرْبَعِينَا أُوقِيَّةٍ وَالْحَدِيثَ فِي الْمُعْلِ اللَّهِ عَلَى عَلَى ثَلَاثِهِمْ عَلَى ثَلَاثِهِمْ عَلَى قَلَاثُولِ فَي الْمُعْلِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَدِيَةً وَعَشُوا كُلُّ رَجُلِ مِنْهُمْ عَلَى قَدْرِ مَا عِنْدَهُ. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي الْمُعْلِ قَلَ اللَّهِ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ - عَنَيْ جَاءَ هَا قُكُنَا نَحْمِلُ وَلَاهُ وَعَلَيْ وَسُولُ اللَّهِ - عَنَى جَاءَ هَا قُكُنَا نَحْمِلُ اللَّهِ الْوَدِي وَيَصَعُهُ بِيَدِهِ وَيُسَوِّى عَلَيْهَا فَوَالَذِى بَعَنْهُ بِالْحَقَ مَا مَاتَثُ مِنْهُا وَيَتَنَا وَاجِدَةٌ وَبَقِيَتُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَنْ الْمُعَادِنِ بِهِشُلِ الْبُيْصَةِ مِنَ اللَّهَ مَنْ عَلَى وَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْهِ الْوَي عَلَى اللَّهُ مَنْهُ الْوَي عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَنْهُ الْوَيْقِيقُ اللَّهُ مَنْهُ اللَّهُ مَنْهُ وَالَّذِى نَفْسُ سَلْمَانَ بِيَدِهِ لَوَزَنْتُ لَهُمْ مِنْهَا أَرْيَعِينَ أُوقِيَّةً الْمُسْلِمُ الْمُعَلِي مَنْهَا أَرْيُعِينَ أُوقِيَةً اللَّهِ مَنْهَا أَرْيُعِينَ أُوقِيَةً وَالْمَانُ رَضِى اللَّهُ مَنْهُ وَالَّذِى نَفْسُ سَلْمَانَ بِيَدِهِ لَوَزَنْتُ لَهُمْ مِنْهَا أَرْيُعِينَ أُوقَيَةً وَالَذِى نَفْسُ سَلْمَانَ بِيَدِهِ لَوَزُنْتُ لَهُمْ مِنْهَا أَرْيُعِينَ أُوقِيَةً وَالَذِي عَلَى اللَّهُ مَنْهَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَالَذِى نَفْسُ سَلْمَانَ بِيَدِهِ لَوَزُنْتُ لَهُمْ مِنْهَا أَرْيُونِي اللَّهُ عَنْهُ وَالَذِى نَفُسُ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَهُ عَنْهُ اللَّهُ

قَالَ الشَّيْخُ رُحِمَةُ اللَّهُ فِي الرُّوَايَةِ الْأُولَى زِيَادَةٌ فِي عَدَدِ الْفَسِيلَاتِ وَفِيهَا اشْتِرَاطُ الْحُرِّيَّةِ وَأَنَّ وَاحِدَةً مِنْهَا لَمْ تَعَلَّقُ وَهِى مَا لَمْ يَغُوسُهُ رَسُولُ اللَّهِ -طَنِّتِ وَفِي الرُّوَايَةِ التَّالِفَةِ نَفْصَانٌ عَنْ عَدَدِ الْفَسِيلَاتِ وَزِيَادَةً الْأَرْبَعِينَ أُوقِيَّةٌ وَفِي كُلْتِهِمَا مَعَ الرُّوَايَةِ الثَّانِيَةِ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ بِشَرُطِ الْعُلُوقِ أَوِ الإطْعَامِ وَكَأَنَّ الْعَقُدَ كَانَ بِشَرُطِ الْعُلُوقِ أَوِ الإطْعَامِ وَكَأَنَّ الْعَقُدَ كَانَ مِشَرُطِ الْعُلُوقِ أَوِ الإطْعَامِ وَكَأَنَّ الْعَقُدَ كَانَ مَعَ الرُّوايَةِ الثَّانِيَةِ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ بِشَرُطِ الْعُلُوقِ أَوِ الإطْعَامِ وَكَأَنَّ الْعَقُدَ كَانَ مَعَ الْمُولِيةِ الشَّيْرِطُ لَهُمْ لِكُونِهِ مَعْ الْمُعْلَمِ وَكَأَنَّ الْعُمْ لِكُونِيةِ مَا مَعَ الرَّوايَةِ الثَّيْرِطُ لَهُمْ لِكُونِيةِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا لَكُونَايَةِ يَقُولِهِ الشَّيْرِطُ لَهُمْ لِكُونِيةِ مَا مُعَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ الْعَلَى الْمُعَاقِ بِهِ وَإِنْ كَانَ عَقَدُ الْكِنَايَةِ يَقُسُدُ هِمِ وَاللَّهُ مَا لَاللَهُ مَا لَهُ اللْمُعَامِ وَكُولِهِ الشَّيْرِطُ لَهُمْ لِكُولُ اللَّهِ مَا لَيْحَالِيقِ فِي الْمُؤْلِقِ الْفَاقِ بِهِ وَإِنْ كَانَ عَقَدُ الْكِنَايَةِ يَقُسُدُ هِمِ وَاللَّهُ مَا لَيْكُولُهِ الْمُعَلِيمُ لِي الْمُؤْلِقِ الْفَاقِ لِهِ وَإِنْ كَانَ عَقَدُ الْكِنَايَةِ يَقُسُدُ لِهِ . [حسن]

(٢١٦٢٧) ابن عباس النظر مات ميس كرسكمان فارى النظرة في اسية اسلام قيول كرت كا قصد ذكر كيا-اس من ب كدرسول

( ٢٦٢٧) وَقَدُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى طَالِبٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَاصِمٍ أَنْبَأَنَا حَاتِمٌ بُنُ أَبِى صَغِيرَةً عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبِ عَنْ زَيْدِ بُنِ صُوحَانَ عَنْ سَلْمَانَ فِى قِصَّةِ إِسْلَامِهِ أَنَّ النَّبِيُّ - مَنْتُ - قَالَ زِلْمَنْ أَنْتَ؟ . قُلْتُ : لامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ جَعَلَتْنِي فِي حَائِطٍ لَهَا قَالَ يَا أَبَا

يِصْدِ إِسَارِيوِ الْمُسْتِي السَّيْرِةِ. قَالَ: فَاشْتَرَانِي أَبُو بَكُرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَعْتَقَنِي بَكْرِ قَالَ لَبَيْكَ قَالَ: اشْتَرِهِ. قَالَ: فَاشْتَرَانِي أَبُو بَكُرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَعْتَقَنِي

وَهَدُّا يُخَالِفُ الرَّوَايَاتِ قَبْلَهُ. وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عِتَافَهُ لَمْ يَخْصُلْ بِأَنْ لَمْ يُعَلِّقُ مِنَ الْفَسِيلَاتِ وَاحِدَةً حَتَّى أَعَادَ النَّبِيُّ - النَّئِّةِ- غَرْسَهَا فَحَمَلَتُ مِنْ عَامِهَا فَاشْتَرَاهُ أَبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فِيمَا بَيْنَ فَلِكَ وَأَعْتَقَهُ وَيُحْتَمَلُ غَيْرُهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَفِي ثَبُوتِ بَعْضِ هَذِهِ الرُّوَايَاتِ نَظَرٌّ. [ضَعِف]

وی سف سورہ و مصطبح رہی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔ (۲۱۹۱۷) زید بن صوحان حضرت سلمان کے اسلام کے قصہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم مختلفا نے پو چھا: تو کس کا غلام ہے؟ میں نے کہا: افساری عورت کا جس نے اپنے باغ میں میری ڈیوٹی لگائی ہے۔ آپ ناٹیفی نے فرمایا: اے ابو بکر خلفا! عرض کیا: اللہ کے رسول حاضر۔ آپ ناٹیفیا نے فرمایا: اس کوفر بیرو۔ حضرت ابو بکر خلفان نے بچھے فرید کرآ زاد کرویا۔ نبی منافظانے: بیروایت پہلی روایات کے مخالف ہے جمکن ہے ایک درخت کے پھل ند دینے کی وجہ سے ان کوآ زادی نہ کی ہوتو نبی منافظانے نے اس کوایے ہاتھ سے دوبارہ لگا دیا تو اس عرصہ کے درمیان ابو بکر خلافان نے ان کوفرید ابو۔

## هُ اللَّهُ فِي يَوْمِ (طِروا) كِهُ عِلْمُ اللَّهِ فِي ١١٠ كِهُ عِلْمُ اللَّهِ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

## (٩) باب مَنْ كَاتَبَ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتُهُ عَلَى عَرْضٍ مَوْصُوفٍ أَوْ عَلَى عَرْضٍ وَلَقْدٍ جس نے اپنے غلام یالونڈی سے نفتری اور سامان کے عوض مکا تبت کی

( ١٦٦٨ ) أُخْبَرُنَا أَبُو زَكُوِيًّا بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَأَبُو بَكُو الْجِيرِيُّ قَالَا حَدَّنَنَا أَبُو الْعَبَاسِ : مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ أَنْبَأَنَا مُ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُو اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ الْحَكِمِ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبُ أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ عَنُ أَيُّوبَ السَّخْتِيانِيِّ عَنْ نَافِع : أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - عَلَيْتِهِ - كَاتَبَتُ عَبُدًا لَهَا عَلَى رَقِينٍ قَالَ نَافِعٌ فَأَدْرَكُتُ أَنَا ثَلَاقَةً مِنَ الَّذِينَ أَدُّوا فِي مُكَاتِيَهِمْ. [ضعيف]

(۲۱۷۲۸) ناقع فرماتے ہیں کہ نبی مُکافِیاً کی بیوی حضرت حفصہ نے اپنے غلام سے باریک کپڑے کے عوض مکا تبت کی۔ نافع کہتے ہیں: میں نے اس طرح کے لوگوں کو پایا کہ جنہوں نے اپنی مکا تبت کے اندراس طرح کا سامان اوا کیا۔

( ١٦٢٩ ) وَأَخْبَرَكَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِطُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفَيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو هُوَ ابْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ :أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بُأْسًا بِالْكِتَابَةِ عَلَى الْوُصَفَاءِ . [ضعيف]

(۲۱۹۲۹) نافع ابن عمر ٹلاٹٹا سے نقل فر ماتے ہیں کہ اچھی خو نی بیان کرنے والوں کے ساتھ مکا تبت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ٢٦٦٠ ) وَقَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُو حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكُو بْنِ أَنَس قَالَ هَذِهِ مُكَاتَبَةُ سِيرِينَ عِنْدُنَا هَذَا مَا كَاتَبَ أَنَسُ بْنُ مَالِلْكٍ غُلَامَهُ سِيرِينَ كَاتَبَهُ عَلَى كَذَا وَكَذَا ٱلْفِي وَعَلَى غُلاَمَيْنِ يَعْمَلَانِ مِثْلَ عَمَلِهِ. [صحح]

(۲۱۹۳۰) عبداللہ بن ابی بحر بن انس فر ماتے ہیں: سیرین کی مکا تبت ہمارے پاس ہے بید مکا تبت انس بن مالک نے اپنے غلام بیرین سے کی۔اتنے ہزار کی اور دوغلام۔وہ اسی طرح کا کام کیا کرتے تھے۔

( ٣١٣٣) وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكِرِيَّا وَأَبُو بَكُرٍ فَالَا حَلَّقَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى مَسْلَمَةُ بُنُ عَلِيٍّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ أَنَّ الْأُوزَاعِيَّ حَلَّنَهُمْ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ أَبِى رَبَاحٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِى رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ عَلَى ثَلَاقِةٍ وُصَفَاءَ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ قَالَ الْأُوزَاعِيُّ وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ مِثْلَهُ. [ضعيف]

(٢١٦٣١) عطابن ابي رباح كيتم بين كدائن عباس عائضا كيد آدى كے بارے ميں فرماتے بيں: جس نے اپنے غلام ہے مكاتبت كي تھى، تين قتم كى خوبيوں كوبيان كرنے يركوئى حرج نہيں ہے۔

### (١٠)باب كِتَابَةُ الْعَبِيدِ كِتَابَةً وَاحِدَةً

#### کئی غلامول ہے ایک مکا تبت کرنا

( ٢١٦٣٢ ) أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرِو حَدَّلْنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ قَالَ عَطَاءٌ : إِنْ كَاتَبْتَ عَبْدًا لَكَ وَلَهُ بَنُونَ يَوْمَنِهِ الشَّافِعِيُّ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ عَطَاءٌ : إِنْ كَاتَبْتَ عَبْدًا لَكَ وَلَهُ بَنُونَ يَوْمَنِهِ وَعَلَيْهِمْ فَمَاتَ أَبُوهُمْ أَوْ مَاتَّ مِنْهُمْ مَيِّتٌ فَقِيمَتُهُ يَوْمَ يَمُوتُ تُوضَعُ مِنَ الْكِتَابَةِ وَإِنْ أَعْتَقَهُ أَوْ بَعْضَ يَنِيهِ فَكَذَلِكَ وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ كَمَا قَالَ عَطَاءٌ وَعَمْرُو بُنُ دِينَارٍ إِذَا كَانَ الْبَنُونَ كِبَارًا فَكَاتَبَ عَلَيْهِمْ أَبُوهُمْ بِأَمْرِهِمْ فَعَلَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حِصَّنَهُ مِنَ الْكِتَابَةِ بِقَدْرٍ قِيمَتِهِ فَأَيَّهُمْ مَاتَ أَوْ أُعْنِقَ رُفِعَ عَنِ الْبَاقِينَ بِقَدْرٍ حِصَّتِهِ مِنَ الْكِتَابَةِ. [صحيح]

(۲۱۲۳۲) ابن جریج فرماتے جیں کہ عطانے کہا:اگر تواپئے غلام ہے مکا تبت کرے ادراس کیا ولا دہوتو آپ نے ان سب پر مکا تبت کرلی۔اب ان کا باپ یاان سب ہے کوئی فوت ہوجا تا ہے تواس کی قیمت کو نکال دیا جائے۔اگر آپ نے اس کو یااس کے بعض بیٹوں کوآ زادکر دیا تو پھر بھی اس طرح ہے۔ (یعنی قیمت کم کرلو)

### (١١)باب حَمَالَةِ الْعَبِيدِ

#### غلام كحال كابيان

( ٢١٦٢٣) أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ أَنْبَأَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ جُوَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ : كَتَبْتُ عَلَى رَجُلَيْنِ فِى بَيْعٍ إِنَّ حَيَّكُمَا عَلَى مَيْتِكُمَا وَمَلِينَكُمَا عَلَى مُعْلِمِكُمَا قَالَ يَجُوزُ وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى وَقَالَ زَعَامَةٌ يَغْنِى حَمَالَةً.

(۳۱۶۳۳) ابن چریج فرماتے ہیں: میں نے عطا ہے کہا: میں نے دوشمنوں ہے اس تیج میں مکا تب کی کہتم دونوں کا زند سے تمہارے مردے پر ہےاورتمہاراملینہ معدم پر ہے۔فرمایا: جائز ہےاور یجی عمروین دیناسلیمان بن موسی کا قول ہےاورز عامت نے کہا: پرحمالہ ہے۔

( ١٦٦٣ ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَنْبَأَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ كَاتَبْتُ عَبْدَيْنِ لِى وَكَتَبْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمَا قَالَ لَا يَجُوزُ فِى عَبْدَيْكَ وَقَالَهَا سُلَيْمَانُ بُنُ مُوسَى قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ لِمَ لَا يَجُوزُ قَالَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ أَحَدَهُمَا إِنْ أَفْلَسَ رَجَعَ عَبْدًا لَمُ يَمُلِكُ (۲۱۹۳۳) ابن جریج فرماتے ہیں: میں نے عطامے کہا: یہ کیوں جائز نہیں؟ فرمایا: اس وجہ سے کدان میں سے ایک اگر فریب ہوجائے تو وسراغلام سے رجوع کرے گاجو تیری چیز کاما لک نہیں۔

( ٢١٦٣٥ ) أَخْبَرُنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأْنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفَيَانَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَنَادَةَ رَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ يُكَاتِبُ عَبْدَبْنِ جَمِيعًا حَيُّكُمَا عَلَى مَيْتِكُمَا وَمُعْدِمُكُمَا عَلَى مَلِيْكُمَا قَالَا لَا يَجُوزُ

(۲۱۹۳۵) حفرت عطاء اورا بن جرت کاس شخص کے بارے میں فرماتے ہیں جواپنے دوغلاموں سے اس شرط پر مکا تبت کرتا ہے کہ تمہاراز ندہ تمہارے مروے پر ہے اور تمہارے معدم تمہارے ملینہ پر ہے۔ فرمایا: پیجا ترقیس ہے۔

### (١٢)باب الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِي عَلَيْهِ مِرْهَمْ

#### مكاتب غلام بى رہے گاجب تك اس كے ذمدا كيدر جم بھى باتى مو

قَالَ النَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يُرُوى أَنَّ مَنْ كَاتَبَ عَبْدَهُ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ فَأَذَاهَا إِلاَّ عَشْرَ أَوَاقٍ فَهُو رَقِيقٌ. المَا النِّي فَرَاتِ إِلَّا عَشْرَ أَوَاقٍ فَهُو رَقِيقٌ.

( ٢٦٣٣ ) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ :عَلِيٌّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنِ الْعَلَاءِ الْجَزَرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ

(ح) وَأَخْبَرُنَا أَبُو عَبُهِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا مَيْمُونُ بُنَ إِسْحَاقَ الْهَاشِمِيَّ بِبَغْدَّادَ حَلَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ اللَّورِيُّ حَلَّثَنَا عَمْرُو بْنُ طُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَلَّثَنَا عَمْرُو بْنُ طُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَلَّقَ عَمْرُو بْنُ طُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَلَّةِ فَالَ حَلَّثَنَا عَمْرُو بْنُ طُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَلَّهِ قَالَ عَمْرُو بْنُ طُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَلَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ أَنِّهُمَا مُكَاتَبٍ كُويِّبَ عَلَى أَلْفِ أُوقِيَّةٍ فَأَذَاهَا إِلَّا عَشْرَ أَوَّاقٍ فَهُو عَبْدٌ وَأَيْتُهَا مُكَاتَبٍ كُويِّبَ عَلَى مِائِةٍ دِينَارِ فَأَذَاهَا إِلَّا عَشْرَةَ ذَنَانِيرَ فَهُوَ عَبْدٌ .

لَّهُ ظُ حَدِيثٌ عَمْرِو بْنِ عَاصِمٍ وَفِي رِّوَايَةِ أَبِّى الْوَلِيدِ : أَيْمَا عَبْدٍ كَاتَبَ عَلَى مِانَةٍ دِينَارٍ فَأَذَّاهَا إِلَّا عَشْرَةً دَنَانِيرَ فَهُوَ عَبْدٌ وَٱيْمَا عَبْدٍ كَاتَبَ عَلَى مِانَةِ أُوقِيَّةٍ فَأَذَاهَا إِلَّا عَشْرَ أَوَاقٍ فَهُوَ عَبْدٌ . وَرَوَاهُ عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ عَبَّاسٍ الْجُرَيْرِيِّ. [صحيح لغيره]

(۲۱۷۳۱) عمرو بن شعیب اینے والد سے اور وہ دا دائے قتل فریاتے ہیں کہ رسول اللہ ظافیا نے فرمایا: جس سے ایک ہزار اوقیہ پرمکا تبت کی گئی ،اس نے • ااوقیوں کے علاوہ سب اوا کردیے تو وہ غلام ہی ہے اور جس سے ایک سودینار پر مکا تبت کی گئی اس نے تمام ادا کردیے لیکن • اوینار باتی تھے۔وہ غلام ہی ہے۔ (ب) عمر و بن عاصم اورا بوولید کی روایت میں ہے کہ جوجس غلام سے سود ینار کے عوض مکا تبت کی گئی، اس نے تمام اوا کر دیے ۔صرف دس دیناراس کے ذمہ تھے تو وہ غلام ہی رہے گا اور جس غلام سے سوا وقیہ کے عوض مکا تبت کی گئی صرف ۱۰ اوقیے باتی رہ گئے تو وہ غلام ہی رہے گا۔

( ٢١٦٣٧ ) أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيْ الرُّو ذُبَارِيُّ ٱلْبَأْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُو حَلَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَذَّتَنِى عَبْدُ الصَّمَدِ حَلَّثَنَا هَمَّامٌ حَلَّثَنَا عَبَّاسٌ الْجُرَيْوِيُّ فَذَكَرَهُ وَقَالَ :هِانَةِ أُوقِيَّةٍ. [حسن]

(۲۱۲۳۷)عباس جریی نے ذکر کیا۔ فرماتے میں که ۱۰۰ اوقیہ۔

( ٢١٦٣ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِمَّى الرَّوذُبَارِيُّ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ حَدَّثَنِى أَبُو عُتَبَةَ إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ حَدَّثِنِى سُلَيْمَانُ بُنُ سُلَيْمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ عَنِ النَّبِيِّ - يَثَنِيُّهِ - قَالَ : الْمُكَاتَبُ عَبُدٌ مَا بَقِي عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتِيَةٍ دِرْهَمٌ . [حسن]

. (٢١٦٣٨) عُمرو بن شعيب اپنوالد سے اوروہ اپنے دادا نے قل فرماتے ہيں كه نبی تنظیم نے فرمایا: مكا تبت غلام ہى رہے گا، جب تک اس كے ذرمه ایک درہم بھى باتى ہو۔

( ٢١٦٣٩ ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمِ الْحَافِظُ أَنْبَانَا أَبُو الْفَصْلِ بْنُ خَمِيرُوَيْهِ أَنْبَانَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةً حَلَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدُّهِ :أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ظَلِّبُ - خَطَبَ فَقَالَ : أَيُّمَا رَجُلِ كَاتَبَ غُلَامَهُ عَلَى مِائَةٍ أُوقِيَّةٍ فَعَجَزَ عَنْ عَشْرِ أَوَاقِ فَهُوَ رَقِيقٌ .

قَالَ ٱلشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْقَدِيمِ وَلَمْ أَعُلَمْ أَحَدًّا رَوَى هَذَا عَنِ النَّبِيِّ - الْكُلُّ - إِلَّا عَمُوُو بْنُ شُعَيْبٍ وَعَلَى هَذَا قُتِيَا الْمُفْتِينَ. [حسن]

كَذَا وَجَدُنَّهُ وَلَا أَرَّاهُ مَحْفُوظًا. [صحيح]

(۲۱۲۴) عبدالله بن عمر و بن عاص فرماتے ہیں کداے الله کے رسول تُلَقِیْ اِنهم آپ تلقیہ سنتے ہیں تو آپ تلقیہ جھے ا اجازت ویں کہ میں لکھ لیا کروں۔آپ تلقیہ نے فرمایا: تھیک ہے، کہتے ہیں: پہلی چیز جورسول الله تلقیہ نے مکہ والوں کی طرف ککھی ہی کہ میں کہ میں دوشرطیں جا تزنیس ہے اور سلف اکٹھی جا تزنیس ہے اور شاہی تھے جا تزہے جس کی مناخت نہ دی گئی ہو اور جس نے میں دوشرطیں جا تزنیس ہے اور سلف اکٹھی جا تزنیس ہے اور جس اے میں تبت کی اس نے تمام درہم اوا کر دے سواے وا درہموں تو وہ غلام ہی ہے یا سواو تیہ پر مکا تبت کی سارے اوقیہ باتی تھا تو وہ غلام ہی ہے۔

(٢١٦٤١) أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو خَذَنَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ :مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ فِي الْمُكَاتَبِ :هُوَ عَبْدٌ مَا يَقِي عَلَيْهِ دِرْهَمٌ. [صحبح]

(۲۱۶۳۱) مجاہد فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت دلائٹو مکا تب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ دو غلام ہی ہے، جب تک اس کے ذرمه ایک درہم بھی یاتی ہے۔

( ١٦٤٢ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرِو قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ :مُحَمَّدُ بْنُ يَعْفُوبَ حَدَّثَنَا يَخْبَى بْنُ أَبِى طَالِبِ أَنْبَأَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَلْبَأَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كَانَ زَيْدٌ يَقُولُ : الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ مُكَاتَبَنِهِ وَكَانَ جَابِرٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ شُرُوطُهُمْ جَائِزَةٌ بَيْنَهُمْ. [حسن]

(۲۱۲۳۲) مجاہد فرماتے ہیں کہ حضرت زید مکا تبت غلام کے بارے میں فرماتے تھے کہ جب تک اس کی مکا تبت ہے کوئی چیز باقی ہے وہ غلام ہی ہے۔ جابر بن عبداللہ اٹائوفرماتے ہیں کہ ان کے درمیان شرط جائز ہے۔

( ١٦٤٣ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ آنَبَانَا أَبُو الْعَبَاسِ حَدَّثَنَا يَخْبَى أَنْبَأَنَا يَزِيدُ آنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِى خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِى عَنْ زَيْدِ بْنِ قَابِتٍ قَالَ الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِى عَلَيْهِ دِرْهَمٌّ فَقَالَ لَهُ يَعْنِى الشَّعْبِيَّ : إِنَّ شُرَيْحًا كَانَ يَقْضِى فِيهَا أَنْ يُؤَدِّى إِلَى مَوَالِيهِ يَعْنِى إِذَا مَاتُ الْمُكَاتَبُ مَا بَقِى عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتيَزِهِ وَمَا بَقِى فَلِوَرَقِيْهِ فَقَالَ شُرَبُحٌ يَقْضِى فِيهَا بِقَضَاءِ عَبْدِ اللَّهِ. [ضعيف]

(۲۱۹۳۳) صعبی حضرت زید بن ثابت ٹھاٹھئا نے تقل فر ماتے ہیں کہ مکا تب غلام ہی رہے گا، جب تک اس کے ذرمہ ایک درہم بھی باتی ہو۔ شعبی نے زید بن ثابت سے کہا کہ قاضی شرخ فیصلہ فر ماتے تھے کہ جب مکا تب فوت ہو جائے اور اس کے ذرمہ مکا تبت باتی ہواور پچھوراشت بھی باتی ہوتو قاضی شرخ حضرت عبداللہ بن مسعود ٹاٹھوالا فیصلہ فر مایا کرتے تھے۔

( ٢١٦٤١) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بُنُ بِشُرَانَ الْعَدُلُ بِبَغْدَادَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌ بْنِ عَفَّانَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّةً كَانَ يَقُولُ :الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا يَقِي

عَلَيْهِ دِرْهُم. [حسن]

(۳۱۶۳۳) نافع ابن عمر رہا گئی کے نقل فر ماتے ہیں وہ کہتے تھے کہ مکا حبت غلام ہی رہے گا، جب تک اس کے ذمہ ایک درہم بھی باقی ہے۔

( ٢٦٦٤٥ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِى الرُّو ذُبَارِئُ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بُنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ : مُحَمَّدُ بُنُ حَازِمِ الصَّوِيرُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَائِشَةً وَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَ : اسْتَأْذُنُتُ عَلَيْهَا فَقَالَتُ مَنْ هَذَا فَقُلُتُ سُلَيْمَانُ فَالَثُ كُمْ بَهِى عَلَيْكَ مِنْ مُكَاتَبَيْكَ وَضِى اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ عَنْهُ مَا يَهِى عَلَيْكَ دِرْهَمٌ. [صحبح] قَالَ قُلْتُ عَشُرَ أَوَاقِ قَالَتُ : اذْخُلُ فَإِنَّكَ عَبْدٌ مَا يَهِى عَلَيْكَ دِرْهَمٌ. [صحبح]

(۲۱۲۵) سلیمان بن بیارفر اتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ وہائے پاس آنے کی اجازت طلب کی تو پوچھا: کون ہے؟ میں نے کہا: سلیمان۔ پوچھا: تیری مکا تبت کی کتنی رقم باقی ہے؟ میں نے کہا: ۱۱اوقیے ۔ فر مایا: آجاؤ۔ آپ غلام ہی ہیں، جب تک آپ کے ذمہ ایک درہم بھی باقی ہے۔

( ٢١٦٦٦) أَخُبَرَنَا أَبُو بَكُو الْقَاضِى وَأَبُو زَكُرِيَّا أَنُ أَبِى إِسْحَاقَ الْمُزَكِّى قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْفُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ الْمَسْنِيُّ قَالَ يَعْفُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ الْمَسْنِيُّ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ سَبَلَانَ مَوْلَى النَّصْرِيْنَ يَذُكُر : أَنَّهُ كَانَ يُكُرِى عَائِشَةٌ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا فِى الْحَجُ وَالْعُمْرَةِ قَالَ فَكَاتَبُتُ ثُمَّ جِنْتُ فَوْقَفُتُ بِالْبَابِ فَاسْتَأْذَنْتُ اسْتِنْدَانًا لَمْ أَكُنْ أَسْتَأْذِنَهُ فَآنُكُونَ ذَلِكَ وَقَالَتُ وَالْعُمْرَةِ قَالَ فَكَاتَبُتُ ثُمَّ جِنْتُ فَوَقَفْتُ بِالْبَابِ فَاسْتَأْذَنْتُ اسْتِنْدَانًا لَمْ أَكُنْ أَسْتَأْذِنَهُ فَآنَكُونَ فَلِكَ وَقَالَتُ وَاللّهُ عَلَيْكَ دِرُهُمْ فَإِلَّكَ وَاللّهُ لَا تَدْخُلُ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْكَ دِرُهُمْ فَإِلَّكَ يَا أَمْ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّى كَاتَبْتُ قَالَتُ فَاذْخُلُ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْكَ دِرُهُمْ فَإِلَّكَ لَا تَذْخُلُ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْكَ دِرُهُمْ فَإِلَّكَ لَا تَذَالُ مُمْلُوكًا مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ كِتَايَتِكَ دِرُهُمْ وَاللّهُ لَا تُولِلُكُ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ كِتَايَتِكَ دِرُهُمْ وَاللّهُ لَا تُولَالُ مُمُلُوكًا مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ كِتَايَتِكَ دِرُهُمْ وَاللّهُ لَا تُولُلُ مُمْلُوكًا مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ كِتَايَتِكَ دِرُهُمْ وَاللّهُ اللّهُ لَيْ مُنْ لَكُونُ عَلَيْكَ مِنْ كِتَايَتِكَ ورُهُمْ وَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ لَا تَعْلَى فَى الْتَحْمُ لَا عَلَيْكُ مِنْ كَتَايَتِكَ وَرُهُمْ وَاللّهُ لَكُ

(۲۱۲۳۲) سعید بن مسلم مدنی فرماتے ہیں کہ میں نے سالم سلان غلام سے سنا، قرباتے ہیں کہ حضرت عائشہ وہناام الموشین کا حج اور عمرہ کے سفر میں تو شدکم پڑ گیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے مکا تبت کرلی، پھر میں درواز سے کے بیاں آ کر کھڑا ہوگیا۔ میں نے اجازت طلب کی تو انہوں نے اٹکار کیا اور کہنے گئیں: اسے بیٹے! تم داخل کیوں نہیں ہوتے ۔ میں نے کہا: اسے ام الموشین! میں نے مکا تبت کرلی ہے، فرمانے گئیں: آپ گھر میں آیا کریں، جب تک آپ کے ذمہ ایک درہم بھی باتی ہے۔ آپ غلام ہی رہیں گے جب تک آپ کی مکا تبت سے ایک درہم بھی باتی رہے گا۔

( ٢١٦٤٧ ) قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهُبِ أَخْبَرُنِي عُمَرٌ بُنُ قَيْس عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ إِنْ كُنَّ أَمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَكُونُ لِبُغْضِهِنَّ الْمُكَاتَبُ فَتَكَشِفُ لَهُ الْحِجَابَ مَا يَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمْ فَإِذَا قَضَى أَرْخَتُهُ دُونَهُ.

[طبعيف]

(٢١٧٣٧) عبدالرحلن بن قاسم اپنے والدے نقل فرماتے ہیں کہ امہات المومنین اپنے مکا تب غلام سے پر دونہیں کرتی تھیں،

جب تک ان کے ذمدایک درہم بھی ہو۔ جب وہ پسے اداکر لیٹا تو پر دہ ٹروع کر دیتیں۔

( ٢٦٦٤ ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمِ الْحَافِظُ آنْبَأَنَا أَبُو الْفَطْلِ بْنُ خَمِيرُوَيْهِ حَذَّنَنَا أَخْمَدُ بْنُ نَجْدَةً خَذَّنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِى قِلاَبَةً فَالَ :كُنَّ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللَّهِ -النَّبِ مَا يَقَى عَلَيْهِ دِينَارٌ.

وَاخْتَلَفَتِ الرُّوايَاتُ فِيهِ عَنْ عُمَرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَرُوِي عَنْهُ كَمَا. [ضعف]

(۲۱۶۳۸) ابوقلابہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عظیم کی ہویاں اپنے مکا تب غلام سے پردہ نہیں کرتی تھیں، جب تک ایک درہم بھی ان کے ذمہ باتی رہتا۔

( ٢٦٦٤٩) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بُنُ يَعْفُوبَ حَدَّثَنَا يَحْبَى بُنُ أَبِى طَالِب أَنْبَأَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا ابْنُ أَبِى عَرُوبَةَ عَنْ فَتَادَةَ عَنْ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيقَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمْ. [ضعيف]

(۲۱۲۳۹) معبد جہنی حضرت عمر بن خطاب ڈٹائٹا ہے قتل فر ماتے ہیں کدم کا تب غلام ہی ہے جب تک اس کے ذرصہ ایک درہم بھی ماتی ہے۔

( . ٢١٦٥) وَرُوِى عَنْهُ كَمَا أَخْبَرُنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحُرْفِيُّ بِبَعُدَادَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا فَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ السُّوَائِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْعُودِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُّرَةَ عَنْ عُمْرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْعُودِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُّرَةَ عَنْ عُمْرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَا يَشْتُ سَمَّاعُهُ مِنْ جَابِرِ بْنِ سَمُّرَةَ . وَهُوّ : إِذَا أَدَى الْمُكَاتَبُ النَّصْفَ لَمْ يُسْتَرَقَ. الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَا يَشْتُ سَمَاعُهُ مِنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً . وَهُوّ : إِذَا أَدَى الْمُكَاتَبُ النَّصْفَ لَمْ يُسْتَرَقَ. الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَا يَشْتُ سَمَاعُهُ مِنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً . وَهُوّ إِنْ صَحَ فَكَأَنَّهُ أَرَادَ أَنَّهُ قَلْهُ قُرُبَ أَنْ يَعْتِقَ فَالْأُولَى أَنْ يُمْهَلَ حَتَى يَكْتَسِبَ مَا يَقِي وَلَا يُرَدَّ إِلَى الرَّقِي بِالْعَجْزِ عِنْ الْبَاقِى وَاللَّهُ أَعْلَمُ. [ضعيف]

( ۲۱۷۵۰ ) جاہرین سمرہ دائیز حضرت عمرین خطاب بڑٹیز سے نقل فرماتے ہیں کہ جب مکا تب نصف قیت ادا کر دیے تو وہ غلام نہیں رہتا۔

نون: ان کااراده به ہے کہ جب وه آزادی نے قریب پہنچ جائے تو اس کومہلت دینی جا ہے کہ وہ کما کر باتی اوا کردے نہ کہ ووبارہ غلامی کی طرف لوٹا دیا جائے۔

( ٢٠٦٥١ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَذَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفِيانَ حَذَّثَنَا جِبَّانُ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنُ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ :طَلَّقَ مُكَاتَبٌ امْرَاتَهُ عَلَى عَهْدِ عُثْمَان رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَأَنْزَلَهُ مَنْزِلَةً الْعَبْدِ. وَعَنِ أَبْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَنَّاسٍ قَالَ: لَا يُقَامُ عَلَى الْمُكَاتَبِ

إِلَّا حَدُّ الْعَبْدِ. [صحيح]

(٢١٩٥١) سعيد بن ميتب فرماتے ہيں كما يك مكاتب غلام نے اپنى بيوى كو حضرت عثمان بھائڈ كے دور ميں طلاق وے دى تو انہوں نے اس كے ساتھ غلام والا معاملہ كيا۔

(ب) عكرمدا بن عباس نے قُلُ فر ماتے ہيں كدم كاتب پرغلام والى حد لگائى مبائے گا۔

(١٣)باب مَا جَاءَ فِي الْمُكَاتَبِ يُصِيبُ حَدًّا أَوْ مِيرَاثًا أَوْ يُقْتَلُ

جوم کا تب حدیا وراثت یاقتل کو پہنچے اس کاحکم

( ٢٦٦٥ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بُنُ أَبِى عَمْرِ وَ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بُنُ يَعْفُوبَ حَدَّثَنَا يَحْبَى بُنُ أَبِى طَالِبِ أَنْبَانَا يَوْيدُ بُنُ هَارُونَ آنْبَانَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ أَبُوبَ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ - مَلَّئِكُ - قَالَ : إِذَا أَصَابَ الْمُكَاتَبُ حَدًّا أَوْ مِيرَالًا وَرِتَ بِحِسَابِ مَا عَنَقَ مِنْهُ وَأَفِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِحِسَابِ مَا عَنَى مِنْهُ . [صحيح]

(۲۱۲۵۲) عکرمہ اً بن عباس پڑھنے سے نقل فریاتے ہیں کہ نبی طاقیم نے فرمایا: جب مکا تب حدیا ورا ہت کو پہنچے تو ورا ثت بھی اس کی آزادی کے حساب سے ملے گی اور حد بھی اس پر اس کی آزادی کے حساب سے لگائی جائے گی۔

( ١٦٦٥٣) وَبِهَذَا الإِسْنَادِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ - اَلنَّيِّ - قَالَ : يُودِّى الْمُكَاتَبُ بِحِصَّةِ مَا أَذَى دِيَةَ حُرِّ وَمَا بَقِيَ دِيَةَ عَبْدٍ .

قَالَ أَبُو عِيسَى فِيمَا بَلَغَنِي عَنْهُ سَأَلْتُ الْبُخَارِيَّ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

قَالَ الشُّنِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ يَعْنِي بِهِ الْحَدِيثِ الثَّانِي فَأَمَّا الْأَوَّلُ فَهُوَ مِنْ أَفْرَادِ حَمَّادٍ. [صحبح]

(۲۱۷۵۳) این عباس پڑھنے نبی کریم نکھیٹے سے نقل قریاتے ہیں کہ مکاتب بھنا آ زاد ہے، اتنی آ زاد محض کی دیت ادا کرے گا اور باقی غلام والی دیت ادا گرے گا۔

( ١٦٦٥٤) أَخْبَرَنَاهُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبُدُ اللَّهِ بَنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِنَّ أَنْبَأَنَا أَبُو سَعِيدِ بَنُ الأَعْرَابِيِّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بَنُ مُحَمَّدٍ الزَّعُفَرَانِيُّ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - مَنْفِئِهِ - : يُودِي الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا أَذَى .

قَالَ الشَّيْخُ رَجِمَةُ اللَّهُ وَرِوَايَةُ عِكْرِمَةَ عَنْ عَلِيٍّ مُرْسَلَةٌ وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِيْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِهَةً عَنِ النَّبِيِّ - مُنْسَلاً وَجَعَلَهُ إِسْمَاعِيلُ قَوْلَ عِكْرِمَةَ قَالَ الْبُخَارِئُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَرَوَى يَحْيَى بُنُ أَبِي كَثِيرٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ - مَثَلَّلِهِ-قَالَ الشَّيْخُ وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي رَفْعِهِ. [صحبح]

(٢١٦٥٣) حضرت على رُفَّوَّ فَرَمَاتِ بِين كدرسول الله طَلَقُهُمْ فَقَرَمَانِ مِكَاتِ ابِنَ مِكَاتِ تَصَابِ سِين اواكر عِكَادِ ( ٢١٦٥٥ ) أُخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشُرَانَ وَأَبُو عَبْدِ اللّهِ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَضَائِرِيُّ بِبَغْدَادَ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِ و الرَّزَّازُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ ثَوَابِ التَّغْلِيِّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا هِشَامٌ

(ح) وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكُو إِنْ قُورَكَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنْبَأَنَا عَبُدُ اللَّهِ بِنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا بُونُسُ بُنُ حَبِيبٍ حَلَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا هِضَامٌ عَنْ يَخْمَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - الْنَظِيِّ- قَالَ : يُودِّى الْمُكَاتَبُ بِقَدْرٍ مَا عَنَقَ مِنْهُ دِيَةَ الْحُرُّ وَبِقَدْرٍ مَا رَقَ مِنْهُ دِيَةَ الْعَبْدِ .

زَادَ أَبُو دَاوُدَ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ وَكَانَ عَلِيٌّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَمَرُوَانُ يَقُولَانِ ذَلِكَ قَالَ أَبُو عَلِيَّى التَّغْلِيِيُّ فَسَأَلْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلِ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ أَنَا أَذْهَبُ إِلَى حَدِيثِ بَرِيرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنْكَ الْحَرِيثِ أَهُوَ بِشِرَائِهَا يَعْنِى أَنَّهَا بَقِيتُ عَلَى حُكْمِ الرِّقُ حَتَّى أَمَرَ بِشِرَائِهَا.

وَكُذَٰلِكَ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ هِشَامِ الدُّسْتُوائِيُّ. [صحبح]

(۲۱۶۵۵) این عماس شانخ فرماتے ہیں کہ نبی تلکا نے فرمایا: مکاتب اپنی آزادی کے صاب سے آزادوالی ویت اوا کرے گا، جنتا غلام ہے غلام والی دیت اوا کرے گا۔

﴿ ٢١٦٥١ ﴾ وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوِ عَنْ هِشَامِ عَنْ يَحْيَى عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ وَلَمْ يَرْفَعُهُ. أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقُرِءُ آنْبَأَنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْفُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى بَكْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ هِشَامٍ فَذَكَرَهُ قَالَ وَقَالَ يَحْيَى وَكَانَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَمَرُوانُ يَقُولَان ذَلِكَ.

قَالَ يَحْيَى قَالَ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يُقَامُ عَلَيْهِ حَدُّ الْمَمْلُوكِ حَدِيثٌ عِكْرِمَةَ إِذَا وَقَعَ فِيهِ الإِخْتِلَافُ

وَجَبَ التَّوَقُّفُ فِيهِ وَهَذَا الْمَلْهَبُ إِنَّمَا يُرُوَى عَنْ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ أَنَّهُ يَعْتِقُ بِقَدْرٍ مَا أَذَّى وَفِي تُبُوتِهِ عَنِ النَّبِيِّ - نَالُكُ - نَظُرٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. [صحبح]

(۲۱۷۵۷) ابن عباس والثنافر مائے ہیں کدرسول الله مُؤَقِّقُ نے مکا تب کے بارے میں فیصلہ کیا کہ آزاد آ دمی دیت کے عوض قمل کیاجائے گاجتنااس نے آزاد کردیاہے۔

(ب) عکرمہ ابن عباس طاخت نے قتل فرماتے میں کہ اس پر غلام کی حدقائم کی جائے گ ۔

( ٢١٦٥٨ ) أُخْبَرَنَا أَبُو بَكُو : مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنْبَأَنَا أَبُو نَصْرِ الْعِرَاقِيُّ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَذَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْمِيَّ يَهُولُ كَانَ زَيْدٌ بْنُ ثَابِتٍ يَقُولُ :الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِىَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ. وَكَانَ عَلِنَّى رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ يَغْتِنَى مِنْهُ بِالْحِسَابِ بِقَدْرِ مَا أَذَّى.

وَعَنَّ طَارِقٍ عَنِ الشُّعْيِيِّ عَنْ عَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ الْمُكَانَبُ يَرِثُ بِقَدْرِ مَا أَذَى. [ضعبف]

(٢١٦٥٨) زيد بن ثابت النائذ فرمات جي كدمكات غلام بي رب كا، جب تك اس كے ذمدايك درجم بھى باقى ہے اور حضرت علی ٹھٹٹ فر ماتے ہیں کہ جنتی قیمت اس نے اوا کر دی ،اتناہی آزاد ہوگا۔ شعبی حضرت علی ٹٹٹٹ نے قتل فرماتے ہیں کہ مکا تب اپنی ا دا کرد ہ قیت کے حساب سے دارث ہوگا۔

( ٢١٦٥٩ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْفُوبَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبِ أَنْبَأَنَا يَوْيِدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْمُعِيرَةِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : إِذَا أَذَى الْمُكَاتَبُ قِيمَةً رَقَيَتِهِ فَهُو غَنْ سُرِيدِهِ

(٢١٦٥٩) اَبِرائِيم فرمات بين كه حفزت عبدالله بن الله بن في ايا: جب مكاتب إلى قيمت اداكرد عقودة زاد ب-( ٢١٦٦ ) وَبِإِسْنَاهِهِ قَالَ أَنْبَالَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّهِ : إِذَا أَذَى الْمُكَاتَبُ ثُلْنًا أَوْ رُبُعًا فَهُوَ غُرِيمٌ. [حسن]

(۲۱۶۱۰) ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ٹاٹلؤنے فرمایا: جب مکا تب تیسرایا چوتھا حصہ قیت ادا کر دے پھر بھی وہ مقروض ہے۔

(١٣)باب الْحَدِيثُ الَّذِي رُوِيَ فِي الإِحْتِجَابِ عَنِ الْمُكَاتَبِ إِذَا كَانَ عِنْدَةٌ مَا يُؤَدِّي مکاتب کے پاس جب قیت موجود ہوتواس سے پردہ کیا جائے

( ٢١٦٦١ ) أَخُبَرَنَا أَبُو عَيْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ : أَحْمَدُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْمَوْصِلِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا

سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ نَبْهَانَ مُكَاتَبِ لأُمِّ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - النَّيِّة - :إِذَا كَانَ لِإِخْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ وَكَانَ عِنْدَهُ مَّا يُؤَذِى فَلْتَخْتَجِبُ مِنْهُ . [حسن]

(٣١٦١١) ام سلمہ علی فرماتی ہیں کدرسول اللہ طابقے نے فرمایا: جبتم میں ہے کسی ایک کے مکاتب کے پاس قیت موجود ہوتو وہ اس سے بردہ کرے۔

( ٢١٦٦٢ ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذُبَارِيُّ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بُنُ مُسَرُهَدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ. [حسن]

(۲۱۲۲۲) سفیان نے بھی ای طرح ذکر کیا ہے۔

(١٦٦٣) أُخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ :مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيٌّ الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبُواهِيمَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثِنِي نَهْهَانُ مُكَاتَبُ أَمْ سَلَمَةَ قَالَ إِنِّي لَاقُودُ بِهَا بِالْبُيْدَاءِ أَوْ بِالأَبُواءِ قَالَتُ مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ أَنَا نَهْهَانُ فَقَالَتُ إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ بَقِيَّةَ كِتَايِتِكَ لابُنِ أَحِي مُحَمَّدِ بِالْبُيْدَاءِ أَوْ بِالأَبُواءِ قَالَتُ مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ أَنَا نَهْهَانُ فَقَالَتُ إِنِّي قَدْ تَرَكُتُ بِقِيَّةٍ كِتَايِتِكَ لابُنِ أَحِي مُحَمَّدِ بِالْبُيْدَاءِ أَوْ بِاللَّهِ بَنِ أَبِي أَمْيَّةً أَعْنَتُهُ بِهِ فِي يَكَاجِهِ قَالَ فَقُلْتُ لا وَاللَّهِ لاَ أَوْ دَيهِ إِلَيْهِ أَبَدًا قَالَتُ إِنْ كَانَ إِنَّمَا بِكَ أَنْ بَنْ عَبْدِ اللّهِ بَنِ أَبِي أُمْيَّةً أَعْنَتُهُ بِهِ فِي يَكَاجِهِ قَالَ فَقُلْتُ لا وَاللَهِ لاَ أَوْ دَيهِ إِلَيْهِ أَبَدًا قَالَتُ إِنْ كَانَ إِنَّمَا بِكَ أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ لِللّهُ لِللّهُ لَهُ وَاللّهِ لاَ تَوَالِي أَبُدًا إِنِّي سُمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ - اللّهِ عَلَى اللّهُ لَا تَوَالِي أَبُدًا إِنِّي سُمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ - اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ لاَ تَوَلِى أَبَدًا إِنِّي سُمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ مَا يَقُولُ : إِذَا كَانَ عِنْدَ الْمُكَاتِبِ مَا يُؤَدِّى فَاللّهُ فَاللّهُ مَنْ مِنْهُ فَلَاتُ أَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهِ لَهُ تَوْلُقُ اللّهُ لَا تَوْلِقِي أَبُدُا إِنِي سُعِمْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَى اللّهُ لا تُولِقِي أَنْهُ اللّهُ لا تُولُقُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لا تُولِقِي أَبْهُ إِلَى الللّهُ لا تُولُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الل

وَرَوَاهُ الشَّالِيعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْقَدِيمِ عَنْ سُفَيَانَ بَنِ عُيَيْنَةَ قَالَ وَلَمْ أَخْفَظُ عَنْ سُفْيَانَ أَنَّ الزَّهُوِيَّ سَمِعَهُ مِنْ الْفَالَ فِي الْقَدِيمِ عَنْ سُفْيَانَ بَنِ عُيَيْنَةَ قَالَ وَلَمْ أَخْفَظُ عَنْ سُفْيَانَ أَنَّ الزَّهُ مِنْ الْمَهَانَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بُشِتُ وَاحِدًا مِنْ هَذَيْنِ الْحَدِيثِيْنِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ يُوبِدُ حَدِيثَ نَبْهَانَ وَحَدِيثَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ يُوبِدُ حَدِيثَ نَبْهَانَ وَحَدُا مِنْ هَذَيْنِ الْحَدِيثِينِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ يُوبِدُ حَدِيثَ نَبْهَانَ وَحَدِيثَ مَنْ اللَّهُ عَلَى مَا نَهُ أَوْقِيَةٍ قَالَاهَا إِلَّا عَشْرَ أَوَاقٍ وَحَدِيثَ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ - قَالَ : مَنْ كَانَبَ عَبْدَهُ عَلَى مَا نَهَ أُوقِيَّةٍ قَاقَاهَا إِلَّا عَشْرَ أَوَاقٍ فَهُو رَقِيقٌ

والشَّافِعِيُّ رَحِمَةُ اللَّهُ إِنَّمَا رَوَى حَدِيثَ عَمْرِو مُنْقَطِعًا وَقَدْ رُوْيْنَاهُ مِنْ أَوْجُهِ أَخَرَ عَنْ عَمْرِو عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ - عَنْجَةً وَكَدِيثُ نَبْهَانَ فَدُ ذَكْرَ فِيهِ مَعْمَرٌ سَمَاعَ الزُّهْرِيُّ مِنْ نَبْهَانَ إِلَّا أَنَّ البُخَارِيَّ وَمُسْلِمًا صَاحِبَى الصَّحِيحِ لَمْ يُخْرِجَا حَدِينَهُ فِي الصَّحِيحِ وَكَأَنَّهُ لَمْ يَشُتُ عَدَالَتُهُ عِنْدَهُمَا أَوْ لَمْ يَخْرِجَا حَدِينَهُ فِي الصَّحِيحِ وَكَأَنَّهُ لَمْ يَشُتُ عَدَالَتُهُ عِنْدَهُمَا أَوْ لَمْ يَخْرِجَا حَدِينَهُ فِي الصَّحِيحِ وَكَأَنَّهُ لَمْ يَشْتُ عَدَالَتُهُ عِنْدَهُمَا أَوْ لَمْ يَخْرِجَا حَدِينَهُ فِي الصَّحِيحِ وَكَانَةُ لَمْ يَشْتُ عَدَالَتُهُ عِنْدَهُمَا أَوْ لَمْ يَخْرِجُا حَدِينَهُ فِي الصَّحِيحِ وَكَانَهُ لَهُ يَشْتُ عَدَالُتُهُ عِنْدَاكُومَ فِي السَّعَانَ عَنْ مُحْقَدِ بِنِ عَنْدُ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةً عَنْ مُكَاتَبِ مَوْلَى أَمْ سَلَمَةً يُقَالُ لَهُ نَبْهَانُ فَذَكُومَ هَذَا اللَّهُ عَلْ مَعْمَد بُنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةً عَنْ مُكَاتَبٍ مَوْلَى أَمْ سَلَمَةً يَقَالُ لَهُ نَبْهَانُ فَذَكُومَ هَنَ أَنِي اللَّهُ فِي قَالَ الشَّافِعِيُّ بَيْ عَنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَى قَالُولُكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُولَ اللْعَلَا اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللَّكُومِ عَلَى اللَّهُ عَلَمَ اللْعَلَالِ اللْعَلَمُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللْعَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَ

اللّهُ وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَمَرَ رَسُولُ اللّهِ - اللّهِ - اللّهِ - اللّهِ وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَمَرَ رَسُولُ اللّهِ - اللّهِ - اللّهِ - النّظِيةِ - أَمْهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ رَحِمَهُنَّ اللّهُ وَحَصَّمَهُنَّ بِهِ وَقَرَّقَ بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ النّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْنَ ثُمَّ تَلَا الآيَاتَ فِي اخْتِصَاصِهِنَّ بِأَنْ جَعَلَ عَلَيْهِنَّ الْحِجَابِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَهُنَّ أَمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَمْ يَجْعَلُ عَلَى امْرَأَةٍ سِوَاهُنَّ أَنْ تَحْتَجِبَ مِثَنْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ لِكَاحُهَا وَكَانَ فِي قَوْلِهِ - اللّهِ اللهُ اللهُ إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ يَعْنِي أَزُواجَهُ خَاصَّة ثُمْ سَاقَ الْكَارَم إِلَى أَنْ قَالَ وَكَانَ فِي قَوْلِهِ - اللّهَ اللهُ اللهُ

(۲۱۷۱۳) زہری کہتے ہیں: امسلمہ بڑتا کے غلام نبہان نے بھے بیان کیا۔ کہتے ہیں کہ میں اس سے سید ابواء ناصی مقام پر قصاص لوں گا۔ کہنے گئیں: بیکون ہے؟ میں نے کہا: میں نبہان ہوں ،کہتی ہیں: میں نے اپنی مکا تبت کا بقیہ حصدا ہے بھتے محمد بن عبداللہ بن ابی امیہ کے لیے چھوڑ دیا تھا، میں نے اس کے نکاح میں مدد کی تھی۔ ببیان کہتے ہیں: اللہ کی تیم اس کو بھی ادائیں کروں گا۔ ام سلمہ چھ کہتی ہیں: اگر تیم ایدارا وہ ہے کہ تو تھے ویکھے تو اللہ کی تیم تو جھے ہم گرز دیکھ نہ سکے گا۔ کیوں کہ میں نے رمول اللہ مُؤلِیْم سے سنا ہے کہ جب مکا تبت کے پاس اوا کرنے کی قیمت موجود ہوتو تم اس سے پردہ کرو۔

(ب) عمرو بن شعیب نبی مُزَقِیْجَ سے نقل فر ماتے ہیں کہ جس نے اپنے غلام سے ۱۱۰ وقیہ پر مکا تبت کر لی باقی صرف ااوقے -

بيچ ٽو وه خلام جي ہے۔

( ٢٠٦٩ ) أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُرِ الْفَاضِي وَأَبُو زَكَرِيَّا بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَا حَذَّنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بُنُ يَعْفُوبَ أَنْبَأَنَا ابُنُ وَهُبِ أَخْبَرَنِي ابْنُ سَمْعَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ : أَنَّ أَمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - يَلِّكُ بُنِ عَبْدِ الْحَكْمِ أَنْبَأَنَا ابُنُ وَهُبِ أَخْبَرَنِي ابْنُ سَمْعَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ : أَنَّ أَمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِي - يَلِكُ اللَّهِ بُنِ أَبِي اللَّهِ بُنِ أَبِي النَّهِ بُنِ أَبِي النَّهِ بُنِ أَبِي النَّبِي - يَلِكُ اللَّهِ بُنَ أَبِي اللَّهِ بُنِ أَبِي النَّهِ بُنِ أَبِي اللَّهِ بُنِ أَبِي اللَّهِ بُنِ أَبِي اللَّهِ بُنِ أَبِي اللَّهِ بُنِ أَبِي أَنِي قَدْ أَعَنَتُهُ بِهَا ثُمَّ لَا تُكَلِّمُنِي إِلَّا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ فَبَكَى نَبْهَانُ فَقَالَتُ أَمَّ سَلَمَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهَا إِنَّ أَمِينَ اللَّهِ بُنِ أَبِي اللَّهِ مُنَا اللَّهِ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ فَبَكَى نَبْهَانُ فَقَالَتُ أَمَّ سَلَمَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهَا إِنَّ وَرَاءِ حِجَابٍ فَبَكَى نَبْهَانُ فَقَالَتُ أَمَّ سَلَمَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهَا إِنَّ وَرَاءِ حِجَابٍ وَيَا اللَّهِ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ . وَكَانِيهِ فَإِذَا فَصَاهَا فَلَا لَكُهُ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ .

ه مگذا رُواہُ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ ذِیادِ بُنِ سَمُعَانَ وَهُو صَبِیفٌ وَرِوایهُ النُّقَاتِ عَنِ الزُّهُوِیِّ بِخِلاَفِهِ. [ضعیف] (۲۱۲۱۳) این شہاب فرماتے ہیں کہ بی طُفِیْم کی بیوی ام سلمہ نے مہان کومکا تب بنا کرفروشت کر دیااور کہنے لگیں: مکا تبت کی باتی رقم میرے بینیجے این عبداللہ بن الی امیہ کو دے دینا، میں اس کی مدد کرنا جاہتی ہوں اور پھر آ کندہ پروے کے پیچھے کی کنٹن اکٹبرئی بیٹی مونم (جاروا) کی کیلی کی کیس کے است اسکنب کی کیس کام رکھنا۔ بہان رو پڑا۔ ام سلمہ ٹائٹا فر مانے لگیس کہ رسول اللہ طاقی نے فر مایا: جبتم میں سے کوئی اپنے غلام سے مکا تبت کر لے تو مکا تبت کی رقم کے ہوتے ہوئے وہ اس کود کھے سکتا ہے۔ جب رقم پوری ہوجائے تو پر دے کے پیچھے سے کلام کیا جائے۔

(١٥) باب مَنْ لَمْ يَكُرَة لَاحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مُكَاتِبِهِ صَدَقَاتِ النَّاسِ فَرِيضَةً وَنَافِلَةً اين مكاتب عَلام سے لوگول ك فرض يافل صدقات لينا كروه بهيں ہے قال الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - اَلْتَظِيْدِ لَا يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ وَأَكَلَ مِنْ صَدَقَةٍ تُصُدُّقَ بِهَا عَلَى بَرِيرَةَ وَقَالَ : هِى لَنَا هَدِيَّةٌ وَعَلَيْهَا صَدَقَةٌ.

۔ امام شافعی بڑھنے فرماتے ہیں کے رسول اللہ مُلٹی صدقہ نہیں اٹھاتے سے بیکن وہ صدقہ کھالیتے جو بریرہ کے لیے کیا جاتا اور فرماتے: ہمارے لیے تحذ ہے اور اس کے لیے صدقہ۔

( ٢٦٦٥ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَذَّقَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بُنُ يَعْفُوبَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنَ عَالَمَ أَنْ أَنْسٍ عَنْ رَبِيعَةً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدُ عَنْ عَائِشَةً زَوْجِ النَّبِيِّ وَالْمَحَةِ أَنْهَا قَالَتُ : كَانَ فِي بَرِيرَةَ فَلَاثُ سُنَنٍ خُيْرَتُ عَلَى زَوْجِهَا حِينَ أَغْتِقَتُ وَأَهْدِى لَهَا لَحْمٌ فَلَاحَلَ عَلَى رَوْجِهَا حِينَ أَغْتِقَتُ وَأَهْدِى لَهَا لَحْمٌ فَلَاحَلَ عَلَى النَّارِ فَدَعَا بِطَعَامِ فَأْتِى بِخُنْوٍ وَأَدَمٍ مِنْ أَدَمِ الْبَيْتِ فَقَالَ : أَلَمْ أَرَ بُرْمَةً عَلَى النَّارِ فَدَعَا بِطَعَامِ فَأْتِى بِخُنْوٍ وَأَدَمٍ مِنْ أَدَمِ الْبَيْتِ فَقَالَ : أَلَمْ أَرَ بُرْمَةً عَلَى النَّارِ فِيهَا لَكُمْ أَنْ بُومِينَا أَنْ نُطْعِمَكَ مِنْهِ عَلَى النَّارِ فِيهَا لَكُمْ أَنْ يُطْعِمَكَ مِنْهِ فَقَالَ : أَلَمْ أَلَوْ اللّهِ فَلِكَ لَحُمْ تُصُدُّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةً فَكُوهُمَا أَنْ نُطْعِمَكَ مِنْهِ فَقَالَ : هُوَ عَلَى النَّارِ فِيهَا لَكُمْ أَوْمُ مِنْهَا لَنَا هَدِيَةً . وَقَالَ اللّهِ فَلِكَ لَحُمْ تُصُدُّقَ بِهِ عَلَى الْولَاءُ لِهِمَ أَنْهُ أَعْتَقَى .

رَوَاهُ الْبُحَادِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ وَغَيْرِهِ عَنْ مَالِكٍ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي الطَاهِرِ عَنِ ابْنِ وَهْبِ. [ضعيف متفق عليه]

(٢١٩٩٥) قاسم بن محد حضرت عائشہ چھئے کے قل فریاتے میں کہ بریرہ کے بارے میں تین طریقے ہیں تھے:

© آزادی کے بعداس کے خاوند کے بارے میں اختیار دیا گیا ⊕اوراس کو گوشت تخفے میں دیا گیا ، نبی سُلَقُلُمُ آئے اور ہنڈیا آگ پرتھی ، آپ سُلُقُلُم نے کھانا مانگا تو رو ٹی اور گھر کا سالن ہیں گیا گیا ، آپ سُلُقُلُم نے فر مایا: کیا میں نے چو لہے پر پڑئی ہوئی ہنڈیا پر گوشت نہیں دیکھا۔ عرض کیا: یہ بربرہ پرصد قد کیا گیا ہے تو ہم نے ناپند کیا گدآپ کو کھلا کمیں۔ آپ طُلُقُلُم نے فر مایا: اس کے لیے صدقہ اور ہمارے لیے ہدیہ ہے اور فر مایا کہ ولاء آزاد کرنے والے کے لیے ہوتی ہے۔

### (۱۲)باب مَنْ كَرِهَ أَخُذَهَا فَأَبُرَأَهُ مِنْ مَالِ الْكِتَابَةِ بِقَدَدِهَا جَسَلَ الْكِتَابَةِ بِقَدَدِهَا جس نے غلام سے اس طرح كامال (صدقه/نفل)لینانالینند کیاتو و واس كی قیمت سے اتنا کم کردے

﴿ ٢٦٦٦ ﴾ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زُهَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كالله .

(ح) قَالَ وَّحَدَّثُنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثُنَا أَبُو بَكُرِ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَذَّثَنَا جَعْفَرٌ بْنُ بُرْقَانَ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : كَاتَبَ ابْنُ عُمَرَ غُلَامًا لَهُ فَجَاءَ بِنَجْمِهِ حِينَ حَلَّ فَقَالَ : مِنْ أَيْنَ هَذَا؟ قَالَ : كُنْتُ أَسْأَلُ وَأَعْمَلُ. فَقَالَ :تُرِيدُ أَنْ تُطْعِمَنِي أَوْسَاخَ النَّاسِ أَنْتَ حُرُّ وَلَكَ نَجْمُكَ. [صحيح]

(۲۱۲۹۱) میمون بن مہران کیتے ہیں کہ ابن محر وہ شانے آپ خلام سے مکا تیت کی۔ وہ جس وقت آیا تو کچھ لے کرآیا۔ ابن عمر وہ شانے پوچھا: یہ کہاں سے؟ کہنے لگا: میں لوگوں سے مانگٹا اور کام کرتا رہا ہوں تو کہنے گئے: تو لوگوں کی میل کچیل مجھے کھلائے گا۔ جاتو آزاد ہے اور یہ حصر بھی تیرے لیے ہے۔

(۱۷)باب مَا جَاءَ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ (۲۱۹۷) أَخْبَرَنَا أَبُو حَامِدٍ أَخْمَدُ بُنُ عَلِمٌ الإِسْفَرَانِينِيُّ أَنْبَأَنَا زَاهِرُ بُنُ أَخْمَدَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ زِيَادٍ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثِنِي يُوسُفُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْج

(ح) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ٱلْبَانَا أَبُو زَكَرِيًّا الْعَنبُرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقَ بْنُ

إِبْرَاهِيمَ

(ح) وَأَخْبَرُنَا أَبُو سَعُدٍ أَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمَالِمِنِيُّ أَنْبَانَا أَبُو أَحْمَدَ بُنُ عَدِيٌّ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْحَنْظِلِيُّ أَنْبَأَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حَبِيبٍ أَخْبَرَهُ وَفِي رِوَايَةٍ حَجَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِي حَبِيبٍ أَخْبَرَهُ وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي طَالِبٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - ﴿ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ﴾ قال رُبُعَ الْمُكَانَبَةِ وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي عُبْدِ اللّهِ قالَ يَتْوَكُ لِلْمُكَانِبَةِ وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي عُبْدِ اللّهِ قالَ يَتُولُكُ لِلْمُكَانِبَةِ وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي عُبْدِ اللّهِ قالَ يَتُولُكُ لِلْمُكَانِبَةِ وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي عَبْدِ اللّهِ قالَ يَتُولُكُ لِلْمُكَانِبِ الرَّبُعَ .

زَادَ حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَأَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ مِشَّنْ سَمِعَ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ أَنَّهُ لَمْ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ -طَلَّئِہِ -قَالَ أَبْنُ جُرَيْجِ وَرَفَعَهُ لِي. [ضعيف] (٢١٦٦٤) على بن ابي طالب ولافذ نبي طاقيم سے نقل فرماتے بيں ﴿ وَ آتُوهُم مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَا كُم ﴾ فرماتے ہيں: مكا تبت كاچوتفا حصه ابوع بدالله كي روايت ميں كه وه مكاتب كوچوتھا حصہ چيوڑ دے۔

( ١٦١٦٨) أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرِ الْفَقِيهُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُرِ : مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو الْآزُهَرِ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَهِشَامُ بْنُ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ قَالَا أَنْبَأَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيِّ عَنْ عَلَى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فِى قَوْلِهِ ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِى آتَاكُمُ ﴾ قَالَ : رُبُعَ الْكِتَابَةِ هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ عَلِي رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فِى قَوْلِهِ ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِى آتَاكُمُ ﴾ قَالَ : رُبُعَ الْكِتَابَةِ هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ وَرُقَاءُ بُنُ عَمْرٍ وَخَالِدً بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ مَوْقُوفًا وَكَذَلِكَ رَوَاهُ غَيْرٌ عَطَاءٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ السَّلَمِى عَنْ عَلِي رَضِى اللَّهُ عَنْهُ مَوْقُوفًا وَكَالِمُ بَنْ عَلِي رَضِى اللَّهُ عَنْهُ مَوْدُوفًا وَكَذَلِكَ رَوَاهُ غَيْرٌ عَطَاءٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ السَّلُومِى عَنْ عَلِي رَضِى اللَّهُ عَنْهُ مَوْفُوفًا وَكَذَلِكَ رَوَاهُ غَيْرٌ عَطَاءٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ حَبِيبٍ السَّلُومَى عَنْ عَلِى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ مُولُوفًا وَكَذَلِكَ رَوَاهُ غَيْرٌ عَطَاءٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ حَبِيبٍ السَّلُومَى عَنْ عَلِى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ مَنْ عَلَى وَاللَّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ مَا وَالْمَالِعِ عَنْ أَلِي الْمَالِمُ لَهُ مُولِلُهُ وَلَا وَالْمُعْمَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ مَالُولُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلَاهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَالْهُ وَلَالَهُ عَنْ أَلِي اللّهُ اللّهُ عَنْهُ الللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللهُ الللللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللللهُ اللّهُ اللللهُ ال

( ٢١٦٦٩ ) أُخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرِ الْفَقِيهُ أَنْبَأَنَا أَبُو حَامِدِ بْنُ بِالَّالِ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَالقَّوْرِيُّ ( ٢١٦٦٩ ) أُخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرِ الْفَقْورِ الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ النَّضُرَوِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةً حَدَّثَنَا أَبُو مَنْصُورِ الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ النَّضُرَوِيُّ حَدَّثَنَا أَجُمَدُ بْنُ نَجْدَةً حَدَّثَنَا أَبُو عَرَانَةً كُلُّهُمْ عَنْ عَبْدِ الْإَعْلَى عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ السَّلَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهِ عَنْ عَلِيًّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ ﴿ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُهُ ﴾ قال : الرَّبُعَ.

وَفِي رِوَالِيَةِ أَبِي عَوَانَةً ؛ الرُّبُّعَ مِنْ مُكَّاتِيَتِهِ. [ضعيف]

(٢١٦٦٩) ابوعبدالرحمٰن سلمی حضرت علی شافظ سے اس قول ﴿ وَ آتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آفَاكُمْ ﴾ کے متعلق فر ماتے ہیں کہ مراد چوتھا حصہ ہے۔

ابوموان کی روایت میں ہے کہ مکا تبت کا چوقیا حصہ ہے۔

( ١٦٦٧ ) وَأَخْبَرُنَا أَبُو بَكُو الْأَرْدَسْنَانِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو نَصْرِ الْعِرَاقِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ : شَهِدْتُ آبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيَّ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ وَصَوَعَ عَنْهُ الْأَلْفَ عَبْدًا لَهُ عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ وَصَوَعَ عَنْهُ اللَّلْفَ عَبْدًا لَهُ عَلَى أَرْبَعَةِ وَقَالَ إِنِّى سَمِعْتُ خَلِيلُكَ عَلِيًا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللّهِ الّذِي اللّهُ عَنْهُ يَقُولُ ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللّهِ الّذِي

(۲۱۶۷۰) سفیان عبدالاعلیٰ نے نقل فرماتے ہیں کہ میں ابوعبدالرحمٰن سلمی کے پاس آیا۔ اس نے اپنے غلام سے چار ہزار پر مکا تبت کی تھی اورشرط رکھی اگر وہ عاجز آجائے تو وہ دوبارہ غلام بن جائے گاجو میں نے لیاوہ میرا ہوگا تو چار ہزار میں سے ایک بزاراس کے کم کردیا اور کہنے لگے کہ میں نے آپ کے دوست جھزت علی اللہ اللہ علیہ اوہ کہتے ہیں کہ ﴿ وَ آتُو هُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللل

(٢٦٦٧١) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بُنُ أَبِي عَمْرِ وَ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بُنُ يَعْفُوبَ حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بُنُ عَبُدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ أَبِي شَيْهَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّسِ : أَنَّ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ كَاتَبَ عَبُدًا لَهُ يُكْنَى بِأَبِي أَمَيَّةَ فَجَاءَ هُ بِنَجْمِهِ حِينَ حَلَّ فَقَالَ : اذْهَبْ فَاسْتَعِنْ بِهِ فِي مُكَاتَبَتِكَ فَقَالَ ؟ أَمِيرَ الْمَهُوفِينِينَ لَوْ تَوَكَّنَهُ حَتَى يَكُونَ آخَرَ نَجْمٍ قَالَ إِنِّى أَخَافُ أَلَّا أَدْرِكَ ذَلِكَ ثُمَّ قَرَأَ ﴿ وَآتُوهُمُ مِنْ مَالِ اللّهِ اللّهِ مَا كُومَةً وَكَانَ أَوَّلَ نَجْمٍ أَدْى فِي الإِسْلامِ . [ضعيف]
الْهَائِينَى آتَاكُمْ ﴾ قَالَ عِكْرِمَةُ وَكَانَ أَوَّلَ نَجْمٍ أَدْى فِي الإِسْلامِ . [ضعيف]

(٢١٩٧١) ابن عباس بڑالٹی فرمائے ہیں کہ حضرت عمر ڈٹاٹٹنڈ نے ایٹ غلام سے مکا تبت کی ، جس کی کثبت ابوامیتھی کہ وہ کہانت کے پیسے لےکرآیا، وہ کہنے لگے: لے جاؤائی مکا تبت میں اس سے مدد حاصل کرو۔ اس نے کہا: اے امیرالمونین! اگرآپ اس کوچھوڑ دین میہاں تک کہ دوسرا حصہ آجائے۔ مجھے خوف ہے کہیں آپ عاجز نہ آجا کیں، پھر پڑھا: ﴿وَ آتُوهُمُو مِنْ مَالَ اللَّهِ الَّذِي آتَا كُورُ ﴾ عکرمہ کہتے ہیں: یہ پہلا حصہ تھا جواسلام میں ادا کیا گیا۔

( ٢٦٧٢ ) أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ بُنُ أَبِي عَمْرٍ و حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ أَنْبَالَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ أَنْبَالَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ أَنْبَأَنَا الثَّقَافِعِيُّ أَنْبَانَا الثَّقَافِعِيْ أَنْبَأَنَا الثَّقَافِعِيْ أَنْبَأَنَا الثَّقَافِعِيْ أَنْبَأَنَا الثَّقَافِعِيْ أَنْبَأَنَا الثَّقَافِعِيْ أَنْبَأَنَا الثَّقَافِعِيْ أَنْبَالَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلِيمًا إِنْ الثَّالِقِعِيْ أَنْبَالَا الثَّالِقِعِيْ أَنْبَالِاللَّالِيَّ الْمُعَالِقُولِي الْمُعَلِّيِقِيْلِيْ أَنْبَالِيلِّ الْمُ

(ح) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ الْحَافِظُ حَلَّنَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ اللّهِ عَبْدًا لَهُ بِخَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ أَلْفًا وَوَضَعَ إِلَّهُ كَانَبَ عَبْدًا لَهُ بِخَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ أَلْفًا وَوَضَعَ عَنْهُ خَمْسَةَ آلَافٍ أَخْسِبُهُ قَالَ مِنْ آخِرٍ نُجُومِهِ. لَفُظُ حَدِينِهِمَا سَوَاءٌ. [صحبح]

(۲۱۷۷۳) نافع ابن عمر ٹائٹنے نقل فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے غلام سے ۳۵ بزار میں مکا تبت کر لی اور ۵ بزار کم کردیے میرا گمان ہے کہ بیان کا آخری حصیرتھا۔ ( ١٦٧٤) وَأَخْبَرُنَا أَبُو زَكِرِيَّا بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَأَبُو بَكُرِ بُنُ الْحَسَنِ فَالَا حَذَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ الْحَكِمِ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكِيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ نَافِعِ أَنَّهُ فَالَ: كَاتَبَ عَبُدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ غُلَامًا لَهُ بِثَقَالُ لَهُ شَوَفًا عَلَى خُمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَوَضَعَ لَهُ مِنْ آخِرٍ كِتَابِيّهِ خَمْسَةَ آلافِ دِرْهَمٍ وَلَمْ يَذْكُو نَافِعٌ أَنَّهُ أَعْطَاهُ شَيْئًا عَيْرَ الَّذِي وَضَعَ لَهُ . [صحبح]

(۲۱۷۷) محرمہ بن بکیرائی والدے نقل فر ماتے ہیں کہ نافع نے کہا: عبداللہ بن عمر شائل نے اپنے غلام سے مکا تبت کی تو انہوں نے ۳۵ ہزار در ہم مقرر کیے اور اپنی آخری مکا تبت میں ہے ہزار درہم کم کر دیے۔ نافع نے یہ ذکر نہیں کیا کہ کم کردہ رقم کے علاوہ مجمی اس کودیا کرنہیں۔

( ٢١٦٧٥ ) أَخْبَرُنَا أَبُو زَكِرِيّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ أَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَانِفِيُّ حَذَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ﴾ يَقُولُ : ضَعُوا عَنْهُمْ مِنْ مُكَاتَئِهِمْ. [ضعيف]

(۲۱۷۵) ابن عباس الشخاللہ کے اس تول ﴿ وَآتُوهُ فِي مَالِ اللّهِ الَّذِي آتَاكُهُ ﴾ كے بارے من فرماتے ہيں كتم اپ غلاموں كى مكا تبت كى رقم سے كم كردو۔

( ١٦٧٦) أُخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُرِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَهْرِ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنِ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِى نَضْرَةَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ مَوْلَى أَبِى أُسَيْدٍ : أَنَّهُ كَاتَبَ مَوْلَى لَهُ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ وَمِانَتُنَى دِرْهَمٍ قَالَ فَأَتَيْتُهُ بِمُكَاتَبَتِى فَرَدَّ عَلَى مِانَتَى دِرْهَمٍ. [صحب]

(۲۱۷۷۱) ابوسعید جوابی اسید کے غلام تھے، انہوں نے اپنے غلام سے ایک ہزار دوسو درہم میں مکا تبت کی۔ کہتے ہیں کہ میں اپنی مکا تبت کی رقم دالیس لے کرآیا تو دوسو درہم اس نے جھے والیس کردیے۔

( ٢١٦٧٠) أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بُنُ قَنَادَةَ أَنْبَأَنَا أَبُو مَنْصُورٍ النَّصْرَوِيُّ حَلَّثَنَا أَخْمَدُ بُنُ نَجْدَةَ حَلَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَلَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ حَلَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ :كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُوجَبُّ أَنْ يَكُونَ مَا تَوَكَ مِنْ شَيْءٍ مِنْ آيَحِ مُكَاتِيَةٍ. [ضعيف]

(٢١٧٧٤) فتعلى فرمائے میں كدابن عمر اللجند پندكرتے تھے كدا پل آخرى مكا تبت سے جنتى رقم چاہیں چھوڑ دیں۔ ( ٢١٦٧٨) قَالَ وَحَدَّثَنَا هُشَدِّمٌ عَنِ ابْنِ عَوْن عَنِ ابْنِ سِيوِينَ مِثْلَةً.

( ٢١٦٧٩ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْخَافِظُ أَنْبَأَنَّا أَبُو الْوَلِيدِ خَذَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ عَنِ ابْنِ الْمُبَارِكِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ فِي قُولِهِ ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللّهِ الّذِي آنَاكُمْ ﴾ قَالَ كَانَ يُعْجِبُهُمْ أَنْ يَدَعَ الرَّجُلُ لِمُكَاتِيهِ طَائِفَةً مِنْ مُكَاتَبَتِهِ. وَعَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ﴾ قَالَ : يَتُرُكُ طَائِفَةً مِنَ الْمُكَاتِبَةِ. [ضعيف]

(٢١٦٧) محد بن سيرين اس قول ﴿ وَ آتُوهُمُ مِنْ مَالِ اللّهِ الّذِي آتَاكُمْ ﴾ كه بارے بي فرماتے بيں كدان كو يہ بند تفا كدآ وى اپنے مكاتبت غلام كى مكاتبت سے پھے چوڑ دے۔ مجاہد اس قول كے بارے بيس فرماتے بيں: ﴿ وَ آتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللّهِ الّذِي آتَا كُمْ ﴾ كدغلاموں كے ايك گروہ كوآ زادكر دياجائے۔

### (١٨)باب مَوْتِ الْمُكَاتَب

#### مكاتب كى موت كابيان

( ٢١٦٨ ) أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بُنُ أَبِى عَمْرٍ وَخَذَّنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ أَنْبَأَنَا الرَّبِعُ بُنُ سُلَيْمَانَ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ أَنْبَأَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ يَغْنِى لِعَطَاءِ الْمُكَاتَبُ يَسُوتُ وَلَهُ وَلَدٌ أَخْرَارٌ وَيَدَعُ أَكْثَرَ مِنَّا بَقِيَ عَلَيْهِ بِنُ النَّهِ بَنُ اللَّهُ عَنْهُ مَا بَقِي مِنْ كِتَائِيَةِ وَمَا كَانَ مِنْ فَضُلٍ فَلِيَنِيهِ فَقُلْتُ أَبَلَعَكَ هَذَا عَنْ أَحْدٍ؟ قَالَ زَعْمُوا أَنَّ عَلِيَّ بُنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَقْضِى بِهِ. [صحبح]

(۲۱۷۸۰) ابن جریج فریاتے ہیں کدیم نے عطاء ہے کہا: مکاتب فوت ہوجائے اوراس کی اولا دآ زاد ہواوروہ اپنی مکاتبت سے زیادہ مال چھوڑے تو فرمایا: فیصلہ کیا جائے گا کہ جتنی رقم یاتی ہے وہ ادا کی جائے اور باقی اس کے بیٹوں کو دے دی جائے۔ میں نے کہا: کیا آپ کواس طرح کی خبر لی ہے؟ کہنے لگے کہ حضرت علی چھٹڑائی طرح فیصلہ فرماتے تھے۔

( ٢٦٦٨ ) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ أَنْبَأْنَا الشَّافِعِيُّ أَنْبَأْنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ بَقُولُ يَقْضِى عَنْهُ مَا عَلَيْهِ ثُمَّ لِيَنِيهِ مَا يَقِيَ وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارِ مَا أُرَاهُ لِيَنِيهِ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يَعْنِي أَنَّهُ لِسَيْدِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَيِقُولِ عَمْرٍ و بْنِ دِينَارٍ هَذَا نَقُولُ وَهُوَ قَوْلُ زَيْدِ بْنِ تَابِتٍ فَأَمَّا مَا رُوِى عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَلِيَّ بْنِ أَبِي طَالِب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَهُو رَوَى عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمُكَاتَبِ يُعْنَقُ مِنْهُ بِقَدُرٍ مَا أَذَى وَلَا أَدْرِى أَيَشُتُ عَنْهُ أَمْ لاَ وَإِنْمَا نَقُولُ بِقَوْلِ زَيْدٍ فِيهِ. اصحب

(۲۱۷۸) ابنُ طاؤس آپئے والدے نقل فرمائے ہیں کہ جواس کے ذیئے ہے وہ رقم اُوا کی جائے۔ باتی اس کے بیٹول کواوا کی جاتے۔

ا مام شافعی بڑھنے نے فر مایا:حضرت علی ٹائٹڈ مکا تب کے بارے میں فر ماتے میں کہ جنٹنی رقم اس نے اوا کروی اتناوہ آزاد کیا جائے گا، مجھے معلوم نہیں کہ بیان سے ثابت ہے یا نہیں۔

( ٢١٦٨٢ ) أَخُبَرُنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ ٱلْبَأَنَا أَبُو الْفَصَٰلِ بُنُ خَيمِرٌ وَيُهِ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بُنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورٍ

﴿ سَنَ اللَّهِ فَيَ الْمِنَ أَنِي لَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ فِي الْمُكَاتَبِينَ قَالَ : شُرُّوطُهُمْ بَيْنَهُمْ حَذَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فِي الْمُكَاتَبِينَ قَالَ : شُرُّوطُهُمْ بَيْنَهُمْ وَقَالَ زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ هُوَ مَمُلُوكٌ مَا بَقِي عَلَيْهِ دِرْهَمٌ وَقَالَ عَلِيَّ بُنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ يَمُعِقُ بِقَدْرِ مَا أَذَى. [صحيح]

(۲۱۲۸۲) مجاہد جابرین عبداللہ ٹاٹنڈ سے نقل فرماتے ہیں کہ مکا تبول کے بارے میں ان کی آپس کی شرطیں ہیں ، زید بن ٹابت فرماتے ہیں وہ غلام ہی ہے جب اس کے ذرمہ ایک درہم بھی ہے۔حضرت علی ٹیٹنڈ فرماتے ہیں: اپنی ادائیگی کے اعتبار سے وہ آزاد ہوگا۔

( ١٦٨٣) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْعَبَّسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا بَحْيَى بْنُ أَبِى طَالِب أَنْبَأَنَا يَوْيِدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ الشَّغِبِى قَالَ : كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ الْمُكَاتَبُ عَنِهُ بَوْمَ مَا يَقِى عَلَيْهِ وَرُهُمْ لَا يَرِثُ وَلَا يُورَّثُ. وَكَانَ عَلِيَّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَوَكَ هَالاً عَبْدُ هَا يَقِى عَلَيْهِ وَرَقَعْ وَلَى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَوَكَ هَالاً فَيْسَمَ مَا تَوَكَ عَلَيْهِ وَكَانَ عَبْدُ فَلَا أَصَابَ هَا لَذَى فَلِلْوَرَثَةِ وَمَا أَصَابَ مَا يَقِي فَلِمُوالِيهِ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ بُونَ لِيهِ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ وَضِى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ لَهُ يَوْدَى إِلَى مَوَالِيهِ مَا بَقِي عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتِبُهِ وَلِورَثَةِ وَمَا أَصَابَ مَا يَقِي فَلِمُوالِيهِ وَكَانَ عَبْدُ اللّهِ وَضِى اللّهُ عَنْهُ يَقُولُ لَهُ يَوْلُونُ لِيهِ عَلَيْهِ وَكَانَ عَبْدُ اللّهُ وَلَا يَوْقَى اللّهُ وَكُونَ عَلَيْهُ وَلِولُو لَ يَقِي اللّهُ عَنْهُ يَقُولُ لَا يُو قَلْهُ وَالِيهِ مَا بَقِي عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتِيةٍ وَلِوا رَقِيقٍ مَا يَقِي . (صَعِفٍ

(۲۱۹۸۳) ضعی حضرت زید بن ثابت نے قبل فرماتے ہیں کہ مکاتب غلام ہی ہے جب تک اس کے ذمه ایک درہم بھی باقی ہے، خدوہ وارث ہوتا ہے اس کے ذمه ایک درہم بھی باقی ہے، خدوہ وارث ہوتا ہے اور خدتی کا مال اس کی اوا لیگی کے استبار سے تقسیم کیا جائے گا۔ جوادا کر دیااس کے حساب سے اس کے ورثاء کو ملے گا، باقی آزاد کرنے والوں کواور عبد انڈ فرماتے ہیں کہ مکا تب کا مال آزاد کرنے والوں کو ملے گا اور باتی ماندہ ورثاء کے لیے ہے۔

( ١٦٨٤ ) أَخْبَرُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ أَبِى طَالِبِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عِيسَى أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَدَّنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ أَبِى طَالِبِ حَدَّثَنَا الْمُحَسَنُ بُنُ عِيسَى أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُمَارَكِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَقَدْ أَذَى طَائِفَةً مِنْ كَالِيهِ مَنْ مَالِهِ شَيْءٍ وَنَوَكَ مِنْ اللّهِ مِنْ مَالِهِ شَيْءٍ وَنَوَكَ مِنْ اللّهِ مِنْ مَالِهِ شَيْءً

[صحیح] اصحیح] نافع ابن عمر جانش نقل فر ماتے ہیں کہ جب مکا تب مرجائے اورا پنی کتابت کا پھیے حصدادا کردیا ہواور مال چھوڑ اہوتو بیاس کی کتابت کا افضل ترین مال ہے،اس کا مال اور تر کہ مردار کے لیے ہے، وارث کو پھی مجھے کا۔

( ٢١٦٨٥) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللّهِ الْحَافِظُ ٱنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ أَبِي طَالِبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عِيسَى عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ لَهُ مُكَاتَبٌ وَلِمُكَاتَبِهِ وَلَدٌ مِنْ وَلِيدَةٍ لَهُ وَكَانَ قَدْ أَذَى مِنْ كِتَابَيْهِ وَلَدٌ مِنْ وَلِيدَةٍ لَهُ وَكَانَ قَدْ أَذَى مِنْ كِتَابَيْهِ خَمْسَةً عَشَرَ أَلْفًا فُمَاتَ فَقَبَضَ مَالَهُ كُلَّهُ وَلَمْ يَجْعَلُ لِوَلَدِهِ شَبْنًا وَاسْتَرَقَى وَلَدَهُ وَقَبَضَ مَالَهُ كُلّهُ وَلَمْ يَجْعَلُ لِولَدِهِ شَبْنًا وَاسْتَرَقَى وَلَدَهُ وَقَبَضَ مَالَهُ مُلَاثًا لَهُ اللّهُ الْمُعَامِلُ مَا لَهُ كُلّهُ وَلَهُ مِنْ كِنَا لِهِ عَنْ اللّهِ عَنْ الْهُ كُلّهُ وَلَهُ مَا لَهُ كُلّهُ وَلَهُ مَا وَلَهُ مُنْ وَلِيدُهِ مَنْ كِنَا لِهِ لَهُ مُنْ كَانَا فَقَاصَ فَقَبَضَ مَالَهُ كُلّهُ وَلَمْ يَجْعَلُ لِولَدِهِ شَبْنًا وَاسْتَرَقَى وَلَدَهُ وَقَبَضَ مَالَهُ مُلْكَ

(۲۱۷۸) تا فع ابن تمر چھنے نقل فر ماتے ہیں کہ ان کا مکا تب تھا، جس کی اولا دان کی لونڈی ہے تھی۔اس نے کتابت کے ۱۵ ہزاراد اکر دیے پھرفوت ہو گیا تو انہوں نے اس کا مال قبضہ میں کرلیاء اولا دکو پچھے نید یا ،اولا دکوغلام بنایا اوران کا مال بھی قبضہ میں لے لیا۔

( ٢١٦٨٦) أُخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بُنُ يَعْفُوبَ حَدَّثَنَا بَحْبَى بْنُ أَبِى طَالِب أَنْبَأَنَا وَيُنَا أَبُى عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةً قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَظَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ : إِذًا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرْكَ مَالاً فَهُو لِمُوالِيهِ وَلَيْسَ لِوَرَثَتِهِ شَيْءٌ. إصيف إ

(۲۱۶۸۷) قمادہ حضرت عمر بن خطاب بڑائٹڈ سے نقل فرماتے ہیں کہ جب مکاتب نوت ہوجائے تو مال آ زاد کرنے والوں کا ہے، ورٹاء کو پچھے بھی نہ ملے گا۔

(٢١٦٨٧) وَأَخْبَرُنَا آبُو بَكُو : مُحَمَّدُ بُنُ إِبْوَاهِيمَ أَنْبَأَنَا آبُو نَصْرِ الْعِرَاقِقُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْجَوْهِرِيُّ حَدَّثَنَا عَلِي بَنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ رَجُلِ عَنْ مَعْبَدِ الْجُهَنِيُّ وَيَلَيُ بُنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ رَجُلِ عَنْ مَعْبَدِ الْجُهَنِيُ الْفُكَاتُ وَقَاءً يُعْطَى مَوَالِيهِ مَالَهُمْ وَمَا بَهِي كَانَ لَكُولُ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَوَكَ وَفَاءً يُعْطَى مَوَالِيهِ مَالَهُمْ وَمَا بَهِي كَانَ لِيَوْمَ عَلَيْهِ وَكَانَ عُمْرُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ هُو عَبُدٌ مَا يَقِي عَلَيْهِ دِرُهَمْ. [ضعيف]

(۲۱۲۸۷) معبد جہنی حضرت معاویہ ڈگاٹیا نے قبل فر ماتے ہیں کہ جب مکا تب فوت ہوجائے ادرا تنامال چھوڑے جو کتابت کوادا کر دے تو اگر یا تی بچے تو ور نا م کو دیا جائے ۔ حضرت عمر ہٹائٹیڈ فر مایا کرتے تھے: جب تک اس کے ذرمہ ایک درہم بھی ہے وہ غلام جی سے

### (19)باب إِفْلاَسِ الْمُكَاتَبِ مفلس ہوجائے كابيان

( ١٦٦٨٨) أُخْبَرُنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَنْبَأَنَا وَالشَّافِعِيُّ أَنْبَأَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ قُلْتُ لَهُ يَعْنِى لِعَطَاءٍ : أَفْلَسَ مُكَاتِبِى وَتَرَكَ مَالاً وَتَوَكَ دَيْنًا لِلنَّاسِ عَلَيْهِ لَمْ يَدَعْ لَهُ وَفَاءً أَبُدَأُ بِالْحَقِّ لِلنَّاسِ فَبْلَ كِتَايَتِي؟ قَالَ نَعَمْ وَقَالَهَا لِي عَمْرُو بْنُ فِينَارٍ . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ إِمَا أَحَاصُّهُمْ بِنَجْمٍ مِنْ نُجُومِهِ حَلَّ عَلَيْهِ إِنَّهُ قَدُ مَلَكَ عَمَلَهُ فِي سَنِيتِهِ؟ قَالَ : لاَ . قَالَ النَّهُ وَقَاءً أَخَاصُّهُمْ بِنَجْمٍ مِنْ نُجُومِهِ حَلَّ عَلَيْهِ إِنَّهُ قَدُ مَلَكَ عَمَلَهُ فِي سَنِيتِهِ؟ قَالَ : لاَ . قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَبِهَذَا نَّأَخُذُ فَإِذَا مَّاتَ الْمُكَاتَبُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ بُذِءَ بِدِيُونِ النَّاسِ لَآنَهُ مَاتَ رَفِيقًا وَبَعَلَى مَاكَ رَفِيقًا وَمَا بَقِي مَالْ لِلسِّيْدِ. وصحح ا

(٢١٦٨٨) ابن جريج كتب بير: ميں نے عطاء ہے كہا: ميرامكا حب غلام مقلس ہو كياء اس كا مال بھى ہے اور لو كوں كا قرض بھى

اس کے ذمہ ہے تو میں اپنی مکا تبت ہے پہلے لوگوں کا قرض ادا کروں؟ فریایا: ہاں ، این جرتج نے عطاء سے کہا: میں ان کے مال کے جھے بنادیتا ہوں ، جوسال کے اندروہ کام کرتار ہا؟ فرمایا:نہیں۔

امام شافعی بڑھنے نے فرمایا: مکا تب کے فوت ہونے کی صورت میں پہلے لوگوں کے قرض ا تارو؛ کیوں کہ موت کی وجہ سے کتابت باطل ہوگی اورسر دار کے او پر قرض نہ ہوگا، باتی ماندہ مال مالک کا ہے۔

( ٢١٦٨٩ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ الْحَافِظُ ٱلْبَانَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بُنُ إِدْرِيسَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ زَيْدِ بْنِ تَابِتٍ قَالَ : يُبْدَأُ بِالدَّيْنِ.

(۲۱۲۸۹) زیدبن ثابت فر ماتے ہیں کہ قرض سے ابتدا کی جائے گی۔

( ١٦٦٠) أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرِ رَأَبُو الْحَسَنِ السَّرَّاجُ قَالاَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمَانَ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٌّ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ فَتَادَةُ أَخْبَرَنِى قَالَ قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ إِنَّ شُرَيْحًا كَانَ يَقُولُ يُبْدَأُ بِالْمُكَاتِيَةِ قَبْلَ الدَّيْنِ أَوْ يُشْرَكُ بَيْنَهُمَا شَكَ شُعْبَةً. فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ : أَخْطَأَ شُرَيْحُ وَإِنْ كَانَ قَاضِيًا قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يُبْدَأُ بِالدَّيْنِ

قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَدْ رُوِي عَنْ شُوَيْحٍ أَنَّهُ قَالَ يُبْدَأُ بِاللَّيْنِ. [حسن

(۲۱۹۹۰) سعید بن میتب کہتے ہیں کہ قاضی شرح برنگ نے فرمایا: پہلے کا بت پھر قرض اوا کیا جائے یا دونوں کوا کشا۔ شعبہ کو شک ہے ،ابن میتب فرماتے ہیں کہ قاضی شرح نے غلطی کی۔ زید بن ٹابت فرماتے ہیں: قرض سے ابتدا کی جائے گی۔ شخ بڑھے فرماتے ہیں کہ قاضی شرح قرض کی اوا ٹیگی میں مبتلا کرتے تھے۔

(٢٦٦٩ ) أَخُبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَلِيمٍ حَلَّثَنَا أَبُو الْمُوَجَّهِ أَنْبَأَنَا عَبْدَانُ أَنْبَأَنَا شُعْبَةً عَنِ الْمُوجِيمِ فَي الْمُكَاتَبِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ :يُثُدَّأُ بِدَيْنِهِ. [ضعيف]

(٢١٦٩١) تَعْلَم قَصَى شرح كَ فِقلَ فرما تَتِ بين كدم كا تب فوت بوجائے اوراس پر قرض بوتو قرض كى اوا يَنْتَى بين ابتدا كرنى چاہيے۔

### (٢٠)باب كِتَابَةِ بَغْضِ عَبْدٍ

### غلام کے بعض حصد کی کتابت کابیان

( ١٦٩٢ ) أَخْبَرُنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَذَّتَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يَغْفُوبَ بْنِ الْفَغْفَاعِ عَنْ مَطْرِ عَنِ الْحَسَنِ فِي عَبْدٍ بَيْنَ شُرَكَاءَ :لَيْسَ لَاحَدٍ أَنْ يُكَاتِبَ دُونَ أَصْحَابِهِ فَإِنْ فَعَلَ رُدَّ مَا فَبَضَ فَاقْتَسَمُوهُ وَالْعَبْدُ بَيْنَهُمْ. [ضعيف]

### 

(۲۱۲۹۴) حضرت حسن مشترک غلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کوئی اپنے ساتھیوں کے بغیر غلام سے مکا تبت نہ کرے۔اگرکسی نے ایسا کیا تو وہ سب میں تقشیم کردیا جائے گا اور غلام پھرمشترک۔

( ١٦٩٣ ) أَخْبَرُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَذَّقَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَذَّقَنَا أَبُو بَكُو هُوَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَذَّتُنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَعْفُوبَ عَنْ مَطَوِ عَنِ الْحَسَنِ فِي عَبْدٍ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ كَاتَبَهُ أَحَدُهُمْ قَالَ : بُوْحَدُ مِنْهُ مَا أَخَذَ وَيُفْسَمَ بَيْنَ شُرَكَانِهِ وَالْعَبْدُ بَيْنَهُمْ لَا يَجُوزُ كِتَابَتُهُ. قَالَ : وَكَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ عَلَيْهِ نَفَاذُ عِنْقِهِ قَدْرَ الَّذِي عَنَقَ لَ الْعِمْدِ الْعَمْدُ الْمَعْدُ بَيْنَهُمْ لَا يَجُوزُ كِتَابَتُهُ. قَالَ : وَكَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ عَلَيْهِ نَفَاذُ عِنْقِهِ قَدْرَ الَّذِي

(۲۱۹۹۳) حضرت حمن تمن آ ومیول کے مشترک غلام کے بارے پی فرمات میں کدائیٹ نے مکا ثبت کر لی۔ اس سے مال لے کر سب میں تشتیم کردیا گیا اور غلام مشترک اس کی کتابت جا ترقیب ہے۔ عطاء کہتے میں کہ جتنا آ زاد کیا گیا اتنا تھم نافذ کرنا جا ہے۔ ( ۲۱۹۹۶ ) قَالَ وَحَدَّفَنَا أَبُو بَكُو حَدَّثَنَا هُمُنْدَمُ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ قَالَ : كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُكُرَهُ أَنْ يُكُرِبُ أَنْ اللهُ عَالَ اللهُ عَلَى اللهُ ا

(۲۱۲۹۳) حضرت حسن دوآ دمیّوں کے مشترک غلام کے بارے میں فرماتے ہیں: کوئی ایک اپنے شریک کی اجازت کے بغیر مکا تبت نہ کرے۔اگر کرے گاتو دونوں کے درمیان تقلیم کردی جائے گی۔

### (٢١)باب مَنْ قَالَ لِلْمُكَاتَب أَنْ يُسَافِرَ

### جوكهتاب كدمكاتب سفركرسكتاب

( ٢١٦٩٦) وَأَخْبَرُنَا أَبُو عَبُدِ اللّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَذَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ أَحْمَدَ حَذَّثَنَا جُمَارَةً عَنُ قَيْسِ بُنِ الرَّبِيعِ عَنْ صَبِيْحِ قَالَ : كَاتَبُتُ عَلَى عَشْرَةِ آلَافٍ وَشُرِطَ عَلَىّ أَنْ لَا أَخُرُجَ فَخَاصَمَنِي إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ أَرَدُتَ أَنْ تُضَيَّقَ عَلَيْكَ الذَّنْيَا فَاخُرُجُ. [ضعيف]

(٢١٦٩٦) صبیح فرماتے ہیں کہ میں نے ١٠ ہزار پر مکا تبت کی اور شرط رکھی گئی کہ ہیں سفر نہ کروں گا، میرا کیس قاضی شریح کے

یاس آیا تو فرمانے گئے: تیراارادہ ہے کہ دنیا تیرے اوپر تنگ کردی جائے سفر کرو۔

( ٢١٦٩٧ ) وَٱلْحُبَرَنَا أَبُو عَلْدِ اللَّهِ أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَلَّقَنَا السَّرَّاجُ حَلَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :شَرْطٌ شَرْطٌ بَاطِلٌ يَخْرُجُ إِنْ شَاءَ وَرُويْنَاهُ عَنِ الشَّغْبِيِّ. [ضعيف]

(٢١٦٩٧) حفرت حسن قرماتے ہیں: ایسی شرط باطل ہے۔ اگروہ جا ہے تو سفر کرے۔

(٢٢) باب المُكَاتَبِ بَيْنَ قُومِ لاَ يَكُونُ لَاحَدِهِمْ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا دُونَ صَاحِبِهِ جب غلام مشترك موتوكوني ايك اين شركاء ك بغيررةم وصول ندكر ي

( ١٦٩٨ ) أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ :مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ جُرَبْحِ قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ :مُكَاتَبٌ بَيْنَ قَوْمٍ فَأَرَادُوا أَنْ بُقَاطِعَ بَعْضَهُمْ؟ قَالَ لَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مِثْلُ مَا قَاطَعَ عَلَيْهِ هَوْلَاءٍ .

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِّمَهُ اللَّهُ : وَبِهَذَا تَأْحُذُ فَلَا يَكُونُ لَا حَدِ الشُّرَكَاءِ فِى الْمُكَاتَبِ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْمُكَاتَبِ شَيْئًا دُونَ صَاحِبِهِ. [ضعف]

(٢١٦٩٨) ابن جریج کہتے ہیں کہ ہیں نے عطاء ہے کہا کہ ایک قوم کا مکا تب غلام ہے، بعض بعض سے مقاطع چاہیے ہیں؟ فرمایا بنیں، بلکہ جب سب کے لیے ایک جیسامال ہو۔

ا ما مثافعی برنگ فرماتے ہیں کدا ہے مکا تب ہے اپنے شرکا ، کے بغیر کوئی چیز وصول نہ کرے۔

(٢٣)باب وكَدِ الْمُكَاتَبِ مِنْ جَارِيَتِهِ وَوَكَدِ الْمُكَاتَبَةِ مِنْ زَوْجِهَا

مکا تب کی اولا داپنی لونڈی ہے، مکا تبہ کی اولا داپنے خاوند سے

( ١٦٩٩ ) أَخْبَرُنَا أَبُو عَبُدِ اللّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بَنُ أَبِي طَيْبَةَ حَدَّنَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيًّى رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ : وَلَدُهَا بِمَنْزِلِتِهَا يَعْنِي الْمُكَاتَبَةَ. [ضعب:

(٢: ١٩٩) حضرت لي التلفظ أمات بين كرمكا حبدكي اولا داس كرم حبد بين ب

. ٢١٧٠) أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُمٍ : مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ أَنْبَأَنَا أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ حَلَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بُنُ الْحَسَىِ حَلَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ الْوَلِيدِ حَلَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيُّ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ شُرَيْحٍ :أَنَّهُ سُيلً عَنْ بَنْعٍ وَلَدِ الْمُكَاتِبَةِ فَقَالَ وَلَدُهَا مِنْهَا إِنْ عَنَقَتْ عَنَقَ وَإِنْ رَقَّتُ رَقَ. إحسن (۲۱۷۰۰) ابن سیرین کہتے ہیں کہ قاضی شریح ہے مکا تبد کی اولا دکی تیج کے متعلق سوال کیا گیا تو فرمایا: اولا واسی جیسی ہے اگر مکا تبدآ زاد ہے تو اولا دیمی آزاد ہے،اگر وہ غلام ہے تو اولا دہمی غلام ہے۔

( ٢١٧٠١ ) قَالَ وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنُ إِبْوَاهِيمَ قَالَ بَبُّاعُ وَلَدُهَا لِلْعِنْقِ تَسْنَعِينُ بِهِ الْأُمُّ فِى مُكَاتَيَتِهَا وَقَوْلُ شُرَيْح أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ. [حسن]

(۲۱۷۰۱) ابراہیم فرماتے ہیں کہ مکا حبہ اپنی کتابت کی مدد کے لیے اپنی اولا دکوفر وخت کرے بیکن قاضی شریح کا قول سفیان کو

ر ٢١٧.٢) أَخْبَرُنَا أَبُو بَكُرِ أَحْمَدُ بُنُ الْحَسَنِ وَأَبُو زَكَرِيّا بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَا حَدَّثُنَا أَبُو الْعَبَاسِ : مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهُبِ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءِ الْمُكَاتَبُ لَا يَشْتَوِطُ أَنَّ مَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ فَإِنَّهُ فِي كِتَابَتِي ثُمَّ تُولَدُ قَالَ هُمْ فِي كِتَابَتِهِ. وَقَالَ ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ. [ضعيف]

(۲۱۷۰۲) ابن جریج نے عطاء ہے کہا کدمکا تب شرط ندر کھے کہ اس کی اولا دہھی میری کتابت میں ہوگی الیکن پیدائش کے بعد کر کہ در سرے

( ٢١٧.٣ ) قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ وَأَخْبَوَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ : أَنَّ أُمَّهُ كُونِيَتُ ثُمَّ وَلَدَتُ وَلَدَيْنِ ثُمَّ مَاتَتُ فَسَأَلْتُ عَنْهَا عَبُدَاللَّهِ بْنَ الزَّبَيْرِ فَقَالَ إِنْ أَقَامَا بِكِمَابَةِ أُمْهِمَا فَذَلِكَ لَهُمَا فَإِنْ قَضَيَاهَا عَنَفَا وَقَالَ ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ.

[صحيح]

(۲۱۷۰۳) ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں کہ اس کی والدہ نے کتابت کی ۔ پھراس نے دو بچے جنم دیے، پھرفوت ہوگئی۔ یس نے اس کے بارے میں عبداللہ بن زبیرے سوال کیا تو فر مایا:اگروہ دونوں اپنی ماں کی کتابت کے وقت موجود بیخے تو اس کے قتم میں ہیں ،ان دونوں کی آزاد کا فیصلہ ہوگا۔

( ٢١٧.٤) قَالَ ابُنُ جُرَيْجٍ وَقَالَ عَطَاءُ بُنُ أَبِي رَبَاحٍ إِنْ كَاتَبَ وَلَا وَلَدَ لَهُ ثُمَّ وَلَذَ لَهُ مُنَ وَلَذَ لَهُ مُنَ وَلَذَ لَهُ مُنَ وَكَالَهُ عَلَى مَوَيَّةٍ لَهُ فَمَاتَ أَبُوهُمْ لَمُ يُوضَعُ عَنْهُمْ شَيْءٌ وَكَانُوا عَلَى كِتَايَةٍ أَبِيهِمْ إِنْ شَاءُ وا وَإِنْ أَحَبُّوا مُحِيَثُ كِتَابَةً أَبِيهِمْ وَكَانُوا عَبِيدًا لَهُ كَذَا قَالُوا وَنَحْنُ نَقُولُ إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ أَو الْمُكَاتَبُ قَبْلَ أَذَاءٍ مَالِ الْكِتَابَةِ مَاتَا رَقِيقَيْنِ وَأَوْلَادُهُمَا رَقِيقً اللهَ عَلَيْهِ وَرُهَمٌ . [ضعف] اسْتِذْلَالاً بِمَا مَضَى فِي الْمُكَاتَبِ أَنَّهُ عَبُدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ وَرُهَمٌ . [ضعف]

(۳۱۷۰۳) عطاء بن افی رباح فرماتے میں کہ اگر اس نے مکا تیت کی اور اولا و ندھی۔ پھر لونڈی سے اولا دہوگئی۔ باپ نوت ہوگیا تو قیت کم ندکی جائے گی۔ وہ اپنے باپ کی مکا تبت پر ہی رہے گی۔ اگر چاہتے کتابت ختم کردی جائے اور وہ غلام رہیں۔ اس لیے ہم کہتے میں کہ جب مکا تب یا مکا تبا پی رقم ادا کے بغیر فوت ہو جا کمیں تو غلام ہی رہیں گے۔ان کی اولا دہمی غلام ہوگی ۔استدلال اس حدیث ہے ہے کہ اگر اس کے ذمہ ایک درہم بھی باتی ہوگا وہ غلام ہی ہے۔

( ٢١٧.٥ ) أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرِو حَلَّنْنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ أَنْبَأَنَا اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ رَجُلٌّ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ وَقَاطَعَهُ فَكَتَمَهُ مَالاً لَهُ وَعَبِيدًا وَمَالاً غَيْرَ ذَلِكَ قَالَ هُوَ لِلسَّيْدِ وَقَالَهَا عُمْرُو بُنُ دِينَارٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى. [صحح]

(۲۱۷۰۵) ابن جریج کہتے ہیں کہ میں نے عطاء ہے کہا: ایک آ دی نے اپنے غلام ہے مکا تبت کی ، پھرفتم کر کے اس کا مال چھپا لیا ، حالا نکہ اس کے غلام کا اور مال بھی تھا۔ فرماتے ہیں: بیاس کے مالک کا ہوگا۔

( ٢١٧.٦) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ فُلْتُ لِعَطَاءٍ فَإِنْ كَانَ السَّيْدُ قَدْ سَأَلَهُ مَالَهُ فَكَتَمَهُ وَلَدًّا لَهُ مِنْ أَهَةٍ لَهُ أَوْ لَمْ يَسْأَلُهُ قَالَ هُوَ لِسَيِّدِهِ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ فَكَتَمَهُ وَلَدًّا لَهُ مِنْ أَهَةٍ لَهُ أَوْ لَمْ يَسْأَلُهُ قَالَ هُوَ لِسَيِّدِهِ وَقَالَهَا عَمْرُو بَنُ دِينَارٍ وَسُلَيْمًانُ بُنُ مُوسَى قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قُلْتُ لَهُ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ سَيِّدُهُ قَدْ عَلِمَ لِلسَّيْدِهِ وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ بِينَارٍ وَسُلَيْمًانُ بُنُ مُوسَى قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قُلْتُ لَهُ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ سَيِّدُهُ قَدْ عَلِمَ لِلسَّيْدِهِ وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ لِمُعْلَمِ مَالًا سَيْدِهِمَا وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ فِينَارٍ. [صحبح]

(۲۱۷۰۱) ابن جریج کہتے ہیں :میں نے عطاء سے کہا: اگر ما لک نے غلام سے مال کا سوال کیااوراس نے چھپالیا تو فرمایا: وہ ما لک کا ہے۔ ابن جریج کہتے ہیں کہ میں نے عطاء سے سوال کیا: اگر اس نے لونڈی کا پچہ چھپالیایا اس کے بارے سوال ندہوا تو فرمایا: وہ بھی مالک کا ہے۔ ابن جریج کہتے ہیں: اگر مالک کوغلام کے بچے کاعلم ہولیکن کتابت کے وقت اس کا تذکرہ نہیں ہوا۔ فرماتے ہیں: بیٹھی مالک کا مال ہے۔

### (۴۴)باب تغْجِيلِ الْكِتأَبَةِ كتابت كوجلدى ادا كرنا

( ٢٧٠٠ ) أَخْبَرُنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَبِي مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمُقْرِءُ حَلَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَلَّنَا سَعِيدُ بْنُ يَخْبَى الْقُرَاطِيسِيُّ حَلَّنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ حَلَّنَا عَلِيُّ بْنُ سُويْدِ بْنِ مَنْجُوفٍ حَلَّنَا أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَاتَيْنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَلَى عِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَكُنْتُ فِيمَنْ فَتَحَ تُسْنَرَ فَاشْتَرَيْتُ وَلَيْ بِيكَانِيهِ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا مِنَى إِلَّا نُجُومًا فَأَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رِقَةً فَرَبِحْتُ فِيهَا فَأَتَيْتُ عُمَرَ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ بِكِنَاتِيهِ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا مِنَى إِلَّا نُجُومًا فَأَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِي اللّهُ عَنْهُ فَذَكُونَ وَلِكَ لَهُ فَقَالَ أَرَادَ أَنَسٌ الْهِيرَاتَ وَكَتَبَ إِلَى أَنْسٍ أَنِ اقْبُلْهَا مِنَ الرَّجُلِ فَقَبِلَهَا. وَعَى اللّهُ عَنْهُ فَذَكُونَ وَلِكَ لَهُ فَقَالَ أَرَادَ أَنَسٌ الْهِيرَاتَ وَكَتَبَ إِلَى أَنْسٍ أَنِ اقْبُلْهَا مِنَ الرَّجُلِ فَقَيلَهَا.

[ضعيف]

(ے • ۲۱۷) انس بن سیرین اپنے والد سے نقل فرماتے میں کہ مجھ سے انس بن مالک نے ۲۰ ہزار درہم پر مکا تبت کی ۔ میں بھی

فاتح لوگوں میں سے تھا، میں نے سامان خریدااور منافع کمایا۔ میں انس بن مالک کے پاس کتابت کی رقم لے کرآیا۔انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا،صرف مقرر حصہ۔ میں حضرت عمر ٹھاٹٹا سے اس کا تذکرہ کیا تو فرمانے لگے کہ حضرت انس میراث چاہتے ہیں اوراس کونکھا کہ اس سے قبول کروتو انہوں نے قبول کرلیا۔

( ٢٧٠.٨) أَخْبَرُنَا أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بُنُ عَلِيَّ الإِسْفَرَائِينِيُّ حَدَّثَنَا زَاهِرُ بُنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ الْفَرْجِ حَدَّثَنَا يَحْمَى بُنُ بَكَيْرِ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّلْيَاعِ رَوْحُ بُنُ الْفَرْجِ حَدَّثَنَا يَحْمَى بُنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا وَمُو بُنُ عَبُدِ الْعَيْرِي الْمَقْبُرِي آنَّهُ حَدَّثَةُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : اشْتَوَرُّنِى الْمَرَأَةُ مِنْ بَنِى لَيْتٍ بِسُوقٍ ذِى اللَّيْبُي عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِى سَعِيدٍ الْمَقْبُرِي آنَّهُ حَدَّثَةُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : اشْتَورُنِي الْمَرَأَةُ مِنْ بَنِى لَيْتٍ بِسُوقٍ ذِى الْمَجَازِ بِسَيْعِياتَةِ دِرْهُم ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَكَانَبَتْنِى عَلَى أَرْبَعِينَ أَلْفَ دِرُهُم فَأَدَّيْتُ إِلَيْهَا عَامَّةَ ذَلِكَ قَالَ الْمَجَازِ بِسَيْعِياتَةِ وَرُهُم ثُمَّ قَدْا مَالَكِ فَاقَبْضِيهِ قَالَتُ لَا وَاللّهِ حَتَى آخُذَهُ مِنْكَ شَهْرًا بِشَهْرِ وَسَنَةً بِسَنَةٍ فَلَكَ مُنْ مَنِي إِلَيْهَا فَقَالَ هَذَا مَالَكِ فَافْيضِيهِ قَالَتُ لَا وَاللّهِ حَتَى آخُذَهُ مِنْكَ شَهْرًا بِشَهْرٍ وَسَنَةً بِسَنَةٍ فَلَكَ مَا يَقِي إِلَيْهَا فَقَالَ هَذَا مَالَكِ فَافْيضِيهِ قَالَتُ لَا وَاللّهِ حَتَى آخُذَهُ مُنْكَ شَهْرًا بِشَهْرٍ وَسَنَةً بِسَنَةٍ قَالَ فَقَالَ هَذَا مَالُكِ فِى بَيْتِ الْمَالِ وَقَدْ عَتَقَ أَبُو سَعِيدٍ فَإِنْ شِيْتِ فَخُذِى شَهْرًا بِشَهْرُ وَسَنَةً بِسَنَةٍ قَالَ فَأَلَ هَذَا مَالُكِ فِى بَيْتِ الْمَالِ وَقَدْ عَتَقَ أَبُو سَعِيدٍ فَإِنْ شِيْتِ فَعِلْ مَنْهُ وَالَ فَأَلْ مَالَكِ فَى بَيْتِ الْمَالِ وَقَدْ عَتَقَ أَبُو سَعِيدٍ فَإِنْ شِيْتِ فَالَ فَالْمُ مِنْ مَنَالًا مُعْمَلُونَهُ مِنْ مَنَا فَاللّهُ مِنْ مُنَالِقًا فَقَالَ هَذَا مَالُكِ فِى بَيْتِ الْمَالِ وَقَدْ عَتَقَ أَبُو سَعِيدٍ فَإِنْ شِيْتِ فَالَ فَأَنْهِ مُنْهُ وَلَا فَالَ فَأَنْهُ مِنْ مُنَالِ مُنْهُ وَلِكُ فَلَا مُعْذَلُهُ مُنْ مُنَالِقًا مُنْفَالُ مُعْدَلًا مَالُكُ وَلَالُهُ مُنْ اللّهُ مُوالِلُهُ مِنْ مُ مُنْ مُنْكُونِهُ مِلْ مُنْهُ وَالْمُ مُوالِعُولُ مَالِكُ فَاللّهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ مُنْهِ مُنْ مُنْ مُنْ مُنَالِعُ مُنْ مُنْ مُنْكُولُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْهُ مِنْ مُنْ مُنْهُ مُنْ مُنْ مُنَالِقًا مُلْكُولُوا مُنْكُولُوا مُنْهِ مُنْهُ مُ

لَّالَ أَبُّو بَكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ : هَذَا حَدِيثٌ حُسَنٌ. [ضعف]

(۱۷۵۰۸) سعید بن ابی سعید مقبری اپنے والد نے آل فریاتے ہیں کہ بنولیٹ کی ایک عورت نے ذی المحاز بازار میں جھے سات
سودرہم کا فریدلیا۔ پھر میں مدینہ آیا، اس نے ۴۴ ہزار درہم میں بچھ سے مکا تبت کر لی۔ میں نے اس سال اوا کر دی۔ پھر باتی
ماند وافعا کر اس کے پاس لے کمیا کہ اپنا مال قبعنہ میں لے لو۔ وہ کہنے تکی: اللہ کی تتم بمیینہ اور سال کے حساب سے لوں گی۔
میں نے جاکر حضرت بھر بن خطاب ڈیٹٹو کے سامنے تذکرہ کیا تو فریانے گئے: مال بیت المال میں تجع کراد واور اس کو پیغام دیا کہ
تیرا مال بیت المال ہے اور ابوسعید آزاد ہے۔ اگر تو چاہے تو مہینہ اور سال کے اعتبار سے حاصل کرتی رہنا، فرماتے ہیں کہ اس
نے پھر مال حاصل کرلیا۔

( ٢١٧.٩) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَلَّثَنَا مُحَمَّد بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زُهَيْ حَلَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ هَاضِمِ حَلَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ أَبِى بَكُرِ :أَنَّ رَجُلًا كَاتَبٌ غُلَامًا لَهُ فَنَجَمَهَا نُجُومًا فَأَتَى بِمُكَاتِيَةِ مُلَّهَا فَلَا فَأَنَى بِمُكَاتِيَةِ مُلَّهَا فَلَا فَلَا مُنْ يَأْخُذَهَا إِلَّا نُجُومًا فَأَتَى الْمُكَاتَبُ غُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَإِنِّى أَنْ يَأْخُذَهَا إِلَّا نُجُومًا فَقَالَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَإِنِّى أَطْرَحُهَا فِى بَيْتِ الْمَالِ عَنْهُ إِلَى مَوْلَاهُ فَجَاءَ فَعَرَضَ عَلَيْهِ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذُهَا فَقَالَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَإِنِّى أَطْرَحُهَا فِى بَيْتِ الْمَالِ وَقَالَ لِلْمُولَى خُذْهَا نُجُومًا وَقَالَ لِلْمُكَاتِ اذْهَبُ حَيْثُ شِنْتَ. [ضعيف]

(۲۱۷۰۹) ابو بكر فرماتے ہیں كه ايك آدى نے اپنے غلام سے مقرره حصد پر مكا تبت كر لى، وہ اپني كممل مكا تبت لے كرآ عميا، اس نے لينے سے الكاركرديا، وہ حضرت عمر اللفظ كے پاس آيا تو حضرت عمر جائلانے اس كے آقا كو بلايا اور قيست چيش كى تو اس نے

# هُ اللَّهُ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ اللَّ

لینے ہے اٹکارکر دیا۔حضرت عمر ٹاٹٹڈ فرمانے گئے: میں بیت المال میں جمع کروا دیتا ہوں۔ادر مالک ہے کہا:اپنا مقرر کردہ حصہ لواورمكاتب كها: جا وجهال تهاراول جاب\_

( ٢١٧١ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ٱلْبَانَا أَبُو الْوَلِيدِ حَلَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَلَّثْنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ : أَنَّ مُكَاتِبًا قَالَ لِمَوْلَاهُ خُذْ مِنْي مُكَاتبَتَكَ قَالَ لَا إِلَّا نُجُومًا فَآتَى عُنْمَانَ بُنَ عَفَّان رَضِيَ اللَّهُ عُنْهُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَدَعَاهُ فَقَالَ إِخُذُ مُكَاتَبَتَكَ فَقَال لَا إِلَّا نُجُومًا فَقَالَ لَهُ هَاتِ الْمَالَ فَجَاءَ بِهِ فَكَتَبَ لَهُ عِنْقَهُ وَقَالَ أَلْقِهِ فِي بَيْتِ الْمَالِ فَأَذْفَعُهُ إِلَيْكَ نُجُومًا فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ أَخَذَهُ.

وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ حَلَّكَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَنَادَةً عَنْ عُنْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَحْوَهُ كَذَا قَالَ عُنْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

[صحيح] (٢١٧١) ابن مون محمر القل فرمات بين كدمكات إن أتات كها: ابن مكاتبت كى رقم وصول كرلوراس في كها: صرف مقررشدہ حصد۔ وہ حضرت عثمان دہ تائذ کے باس آیا اوراس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے مالک کوبلوایا۔اورفر مایا: اپنی مکا تبت حاصل كرلو-اس نے افكاركرديا كەمرف مقررشده حصەلوں گا-حصرت عثان جانخانے مال متكوايا اوربيت المال ميں ۋال ديا ١٠س كو آ زادکردیااورکہا میں تیرا حصدادا کروں گا، جب اس نے بیدد یکھاتو پھر مال لے لیا۔

## (٢٥)باب الْوَضَّعُ بِشُرُّطِ التَّعْجِيلِ وَمَا جَاءَ فِي قِطَاعَةِ الْمُكَاتَبِ جلدی کی شرط پر قیمت میں کی کرنااور جو کتابت میں کی کے متعلق آیا ہے

( ١١٧١) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشُوَانَ ٱلْبَأْنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِي بْن عَفَّانَ حَدَّثْنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُكَايِبُ عَبْدَهُ بِالذَّهَبِ أَوِ الْوَرْقِ يُنْجُمُهَا عَلَيْهِ نُجُومًا :أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ عَجُلْ لِي مِنْهَا كَذَا وَكَذَا فَمَا بَقِيَ فَلَكَ.

[حسن]

(۱۱۷۱۱) نافع ابن عمر تلافظ کے نقل فرماتے ہیں کہ دوفر ماتے ہیں کہ جوانسان اپنے غلام سے سونے اور جائدی کے عوض تشطول کے صاب سے مکا تبت کرتا ہے ، وہ ناپیند کرتے کہ وہ کہے،جلدی جھے اتنادے دوجو یاتی بچے وہ تیرا ہے۔

﴿ ٢٧٧٢ ﴾ أَخْبَرَنَا أَبُو عَيْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأْنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زُهَيْرٍ حَدَّثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمِ حَدَّثُنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَوَّاحِ عَنِ الرَّبِيعِ عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيوِينَ : أَنَّهُمَا كَرِهَا فِي الْمُكَاتَبِ أَنْ يَقُولَ عَجُلُ لِي وَأَضَعُ عَنكُ. [صحبح]

(۲۱۲۱۷) حضرت حسن اورمحمد بن سیرین ہے منقول ہے کہ وہ دونوں مکاحب کے بارے ناپسندفر ماتے کہ کہا جائے : جلدی رقم

ا دا کردو، میں قبت میں کی کردول گا۔

( ٢١٧١٣ ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَذَّتَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَذَّتَنَا أَبُو بَكُر حَدَّتَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفَيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي رَجُلٍ يَقُولُ لِمُكَانِيهِ عَجَّلٌ وَأَضَعُ عَنْكَ لَا بَأْسَ بِهِ.

(ق) قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ أَصْحَابُنَا مَعْنَاهُ عَجُلُ لِي مَا شِئْتَ وَأَعْنِقُكَ عَلَيْهِ وَأَضَعُ عَنْكَ كِتَابَتَكَ فَلاَ بَأْسَ.

(۲۱۷۱۳) این عباس شین فرماتے ہیں کدمکا تب ہے کہا: جائے جلدی اوا کرویس کی کروں گااس میں کوئی حرج نہیں۔ شیخ ابوولید فرماتے ہیں: جلدی ادا کروجو جا جو، میں اس پر تجھے آ زاد کروں گا ادر کتابت کوشتم کر دوں گا کہنے میں کوئی

( ٢١٧١٤ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَلَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَلَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى عَنِ ابْن الْمُبَارَكِ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ :أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَكُوهُ قِطَاعَةَ الْمُكَاتَبِ الَّذِى يَكُونُ عَلَيْهِ اللَّهَبُ وَالْوَرِقُ ثُمَّ يُقَاطِعُهُ عَلَى ثُلَثِيهِ أَوْ رَبُعِهِ أَوْ مَا كَانَ وَيَقُولُ الجَعَلُوا ذَلِكَ فِي الْعَرْضِ عَلَى مَا شِنْتُمْ قَالَ الْقَاسِمُ وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ رَحِمَهُ اللّهُ بِلَلِكَ إِلَى أَبِي بَكُرِ بْنِ مُحَمّدٍ. قَالَ الشَّيْحُ أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ أَصْحَابُنَا لَمْ نُجَوِّزُ لِلسَّيِّدِ أَنْ يَأْخُذَ بَدَلَ الدَّرَاهِمِ أَفَلَّ مِنْهُ لَانَّهُ رَبَا. [صعف]

(٢١٤١٣) قاسم بن محدفر ماتے ہیں كدحفرت عمر بن خطاب التافذ تا يستدكرتے كدمكا تبت كى قيمت ميں سے جوسوتا اور جاندى ہاں میں کمانی جائے، چراس میں مگث، رائع یا جو ہو سکے سامان میں جو جا جومقرر کرلو۔ قاسم کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزيزنے بيخط ابو بكرين محمد كي طرف لكھا۔

( ٢١٧٥ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَلَّاتُنَا سُفَيَانُ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ بَكُو الْمُزَيِّيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَأْخُلَ الرَّجُلُ مِنْ مُكَاتِبِهِ الْعُرُوضَ. [ضعف]

(۲۱۷۱۵) ابن عمر الشخافر ماتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں کہ مالک اپنے مکا تب کے سامان سے کچھ لے۔

( ٢١٧١٦ ) قَالَ وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُأْخُذُ الرَّجُلُ مِنْ مُكَاتِيهِ عُرُوضًا. [ضعيف]

(١٤١٦) ابن عباس عظیمافرماتے ہیں کدآ قااسینے مکاتب کے سامان سے کچھے لے تو کوئی حرج نبیس ہے۔

## (٢٦)باب لاَ تَجُوزُ هِبَةُ الْمُكَاتَبِ حَتَّى يَبْتَدِنَهَا بِإِذْنِ السَّيِّدِ مكاتب كومبه كرناجا رَنَهِين ليكن آتاك اجازت سے درست ہے

( ١٧٧٧ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ

(ح) قَالَ وَأَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ صَالِح بْنِ خَوَّاتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَىَّ أَنَّ الْمُكَاتَبَ لَا يَجُوزُ لَهُ وَهِيَّةٌ وَلَا هِبَهُ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ. [صَعِف]

(۱۷۱۷)عبداللہ بن ابی بکرفر ماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مجھے لکھا کہ مکا تب کووصیت، ہبہصرف اس کے مالک کی اجازت سے جائز ہے۔

( ١٧٧٨ ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَيْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَلَّقَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَلَّقَنَا الْمُنَّ أَبُى عَدِى عَنْ أَشْعَتَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : الْمُكَاتَبُ لَا يَعْيَقُ وَلَا يَهَبُ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِى فِي هَذَا الْحَدِيثِ كَانُوا يَقُولُونَ الْمُكَاتَبُ لَا يَعْيَقُ وَلَا يَهَبُ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ. [صحيح]

(۲۱۷۱۸) حفرت حسن فرماتے ہیں کہ مکا تب آزادہ ہیہ صرف اپنے مالگ کی اَجازت ہے کرے گا۔ محر بن عدی کی حدیث میں ہے کہ مکا تب آزادادر ہید صرف اپنے مالک کی اجازت ہے کرے گا۔

### (۲۷)باب كِتَابَةِ الْمُكَاتَبِ وَإِعْتَاقَهِ مكاتب كى كتابت اوراس كى آزادى

( ٢١٧٩ ) أَخْبَرُنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَلَّاتُنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَلَّقَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفَيَانَ حَلَّقَنَا حِبَّانُ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ : كَانَ لِلْمُكَاتَبِ عَبْدٌ فَكَاتِبَهُ ثُمَّ مَاتَ لِمَنْ مِيرَاثُهُ؟ قَالَ : كَانَ مَنْ قِبَلَكُمْ ِ يَقُولُونَ هُوَ لِلَّذِى كَاتِبَهُ يَسْتَمِينُ بِهِ فِي كِتَابِيّهِ. [صحيح]

(٢١٧١) ابن جریج کہتے ہیں: میں نے عطاء ہے کہا کہ ایک مکاتب کا غلام تھا، اس نے اس سے مکاتبت کی۔ پھر دہ فوت ہوگیا تو درا شت کس کو ملے گی؟ فرمایا: پہلے لوگ کہا کرتے تھے کہ اس کی مکاتبت کے اندر مدد کی جائے گی۔

( ٢١٧٢ ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَلَّقَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ حَدَّقَنَا حِبَّانُ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ قَالَ :سَأَلْتُ الْقَاسِمَ وَسَالِمًا عَنِ الْمُكَاتَبِ يَقْضِى نِصْفَ كِتَابَتَهُ ثُمَّ بُكَاتِبُ هِي مَنْ الدِّرِلُ يَيْ جُرُّ (بلرا) ﴾ في المُنْ ا

الْمُكَاتَبُ غُلَامًا لَهُ ثُمَّ يَسْعَبَانِ جَمِيعًا فَيَقْضِى غُلَامُ الْمُكَاتَبِ كِتَابَتَهُ ثُمَّ يَعْجِزُ الْأَوَّلُ مِنْهُمَا أَيُرَدُّ عَبْدًا أَمْ يَجُوزُ عِتَاقَهُ بِمَا أَذَى إِلَى سَيِّدِهِ؟ قَالَا إِنْ كَانَ سَيْدُهُ الْأَوَّلُ مِنْهُمَا أَذِنَ لَهُ أَنْ يُكَاتِبَهُ فَلَا سَبِيلَ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَهُوَ مِمَنْ لَنَهِ رَضِعِفٍ؟

(۲۱۷۲) خالد بن انی عمر ان کہتے ہیں کہ میں نے قاسم اور سالم سے مکا تب کے بارے ہیں سوال کیا جواپی نصف کتابت اداکر دیتا ہے، پھروہ دوسرے خلام ہے بھی مکا تبت کر لیتا ہے، پھروہ دونوں غلام کوشش کر کے ایک غلام کی کتابت اداکرتے ہیں، پھر پہلا عاجز آجا تا ہے کیا وہ غلام رہے گایا آزاد ہوجائے گا،اس کے عوض جواس نے اپنے مالک کواداکر دیا، دونوں فرماتے ہیں کہا گراس کا پہلا یالک اس کواجازت دے وہ کتابت کر لے تو پھروہ بھی اس کے مرتبہ دمقام پرہے۔

(٢٨) بناب الْمُكَاتَبِ يَجُوزُ بَيْعُهُ فِي حَالِيْنِ أَنْ يَحِلَّ نَجْمٌ مِنْ نُجُومِهِ فَيَعْجِزُ عَنْ أَدَانِهِ أَوْ يَرْضَى الْمُكَاتَبُ بِالْبَيْمِ

مکا تب کود وصورتوں میں فروخت کرنا جائز ہے: ﴿ قسط اوا کرنے سے عاجز آجائے ﴿ مکا تب فروخت کرنے پرراضی ہوجائے

( ١٦٧٣ ) أَخْبَوَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُخَمَّدُ بْنُ يَعْفُوبَ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ أَنْبَأَنَا مَالِكُ

(ح) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللّهِ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُو أَحْمَدُ بُنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي أُويُسِ حَلَّقَنَا مَالِكُ عَنْ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِضَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ : جَاءَ تُ بَرِيرَةُ فَقَالَتُ إِنِّى كَاتَبْتُ أَهْلِى عَلَى بِسْعِ أَوَاقِ فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ فَأَعِينِينِى فَقَالَتُ عَائِضَةً إِنْ أَحَبُ أَهْلُكِ أَنْ الْحَبُ أَهُلِى عَلَى بِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ فَأَعِينِينِى فَقَالَتُ عَائِضَةً إِنْ أَحَبُ أَهْلُكِ أَنْ الْحَبُ أَهُلِكُ أَنْ اللّهِ مُولِكُ وَلَا لِللّهِ عَلَى بِسُعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ فَقَالَتُ لَهُمْ ذَلِكَ فَأَبُوا عَلَيْهَا فَجَاءَ تُ مِنْ عَنْ اللّهِ أَوْلَا عَلَيْهِمْ فَلِكَ فَأَبُوا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ فَلِكَ فَأَبُوا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ فَلِكَ فَأَبُوا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ فَلِكَ فَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَاكُ مَا لَلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاكُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ مَا كَانَ مِنْ شَوْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللّهِ فَهُو بَاطِلْ وَإِنْ كَانَ مِنْ شَوْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللّهِ فَهُو بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةً شُرْطٍ قَضَاءُ اللّهِ أَحَقُ وَشَرْطُ اللّهِ أَوْتَقُ وَإِنّكُما الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْنَقَ .

رِيَّاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ أَنِي أُويُسٍ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالْبُخَارِيُّ مِنْ أَوْجُهِ أَخَرَ عَنْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ أَنِي أَبِي أُويُسٍ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالْبُخَارِيُ (۲۱۷۲) ہشام بن عروہ اپنے والد نے قل قرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ عَلَیْن نے فرمایا: بربرہ آئی اور کہنے گی: میں نے اپنے مالکوں ہے اوقیہ پرمکا تبت کی ہے اور ہرسال ایک اوقیہ اوا کرنا ہے، آپ میری مدد کریں۔ حضرت عائشہ عِلیُّا فرماتی ہیں: اگر تیرے گھروالے پند کریں تو قیمت میں اوا کردیتی ہوں اور والا ء میری ہوگی۔ بربرہ اٹھ تھنانے جا کربات کی توانہوں نے اٹکار کر دیا۔ پھروہ حضرت عائشہ علی تی شی نے ان ہے بات کی، لیکن دیا۔ پھروہ حضرت عائشہ علی تی بی نے ان ہے بات کی، لیکن وہ نیس مانے ۔ کہتے ہیں: والا ء میری ہوگی، نی تالی نے نی کرسوال کیا، حضرت عائشہ علی نے فردی۔ آپ تالی نے فرمایا: وہ نیس مانے ۔ کہتے ہیں: والا ء میری ہوگی، نی تالی نے نی کرسوال کیا، حضرت عائشہ علی نے ایسا تی کیا۔ رسول اللہ تالی نے فرمایا: فرمایا: گور اور والا ء کی شرط رکھو۔ والاء تو آزاد کرنے والے کی ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ علی نے ایسا تی کیا۔ رسول اللہ تائی ہے۔ کہ وہ ایسی شرط کی ایسا تی کیا۔ رسول اللہ تائی ہیں۔ جو کر اللہ میں موجود نہیں ہیں۔ جو کھڑے ہیں جو کتاب اللہ میں موجود نہیں ہیں۔ جو کھڑے ہیں اللہ میں موجود نہیں جو کہ مول باطل ہیں۔ اللہ کی شرائط پورا کرنے کے ذیادہ حق دار ہے۔ وال مصرف شرط کتاب اللہ میں موجود نہ وہ سوشرطیں جو بھی ہوں باطل ہیں۔ اللہ کی شرائط پورا کرنے کے ذیادہ حق دار ہے۔ والا میرف

( ٢١٧٣٢ ) أَخْبَرُنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ فِي آخَرِينَ قَالُوا حَلَّنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَنْبَأْنَا الرَّبِيعُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةً بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَنَّ بَرِيرَةً جَاءَ تُ سُلَيْمَانَ أَنْبَأَنَا الشَّالِعِيُّ أَنْبَأَنَا مَالِكُ حَلَّنِي يَعْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةً بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَنَّ بَرِيرَةً جَاءَ تُ تَسُتَعِينُ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالُوا لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَلَاؤُكِ لَنَا قَالَ مَالِكُ قَالَ يَعْيَى فَزَعَمَتُ عَمْرَةً فَعَلْمُ فَعَلَىٰ فَذَكَرَتُ ذَلِكَ بَرِيرَةً لَاهْلِهَا فَقَالُوا لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَلَاؤُكِ لَنَا قَالَ مَالِكُ قَالَ يَعْيَى فَزَعَمَتُ عَمْرَةً أَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ذَكُوتُ فَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ مِنْفَالًى : لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ اشْتُويِهَا وَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْنَى .

رَوَاهُ الْبُحَادِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مَالِكٍ أَرْسَلَهُ مَالِكٌ فِي أَكْثَرِ الرَّوَايَاتِ عَنْهُ.

اصحیح۔ منفق علیه السمار کا السمار کا السمار کی جائے ہے۔ استخدے منفق علیہ السمار کی جرائے کی استخدال السمار کی جرائے کی استخدال السمار کی جرائے کی استخدال کی جسمار کی جرائے کی استخدال کی جسمار کی بھی ایک ہار ساری قیمت اوا کر کے بھی آزاد کردیتی ہوں تو بریرہ ڈٹاٹنا نے ایک گھروالوں سے بات کی ۔ انہوں نے کہا: اگر ولاء ہمارے لیے ہوگی تو پھر درست ہے بھی کہ جی سم تا ہوں ہوں ہوں کہ جرائے کہ استخدار حمل کا تعلیم کے مسلم کی تو آپ منافیا نے فرمایا: کوئی چیز رکاوٹ ندیے خریدو اور آزاد کرو۔ ولاء آزاد کرنے والے کی ہوتی ہے۔

( ٢١٧٢ ) وَأَسْنَدَهُ عَنْهُ مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ. أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَمْرٍو : مُخَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأدِيبُ أَنْبَاكَا أَبُو بَكْدٍ

الإسْمَاعِيلِيُّ أَخْبَرَلِي مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عُقْبَةَ الشَّيْبَائِيُّ الْكُوفِيُّ حَذَّثَنَا أَبُو سَبُرَةَ الْقُرَشِيُّ حَدَّثَنَا مُطَرِّفُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَالِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا :أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَ نُهَا لِتَسْتَعِينَهَا فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. [صحيح. تقدم فبله]

(۲۱۷۲۳) عمرة بنت عبدالرحمٰن حضرت عائشہ ﷺ ہے نقل فرماتی ہیں کہ بربرہ رضی اللہ عنہا حضرت عائشہ ﷺ ہے مد وطلب کرنے کے لیے آئی۔

( ٢١٧٢١) وَرَوَّاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ بُنِ عُيَيْنَةً عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةً عَنْ عَائِشَةً رَضِى اللَّهُ عَنْهَا.

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ أَنْبَأَنَا شَافِعُ بُنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا أَبُو جَعْفَرِ الطَّحَاوِيُّ حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةً عَنْ عَائِشَةً رَضِى اللَّهُ عَنْهَا فَالتُ : أَرَدُتُ الْمُؤْزِيُ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةً عَنْ عَائِشَةً رَضِى اللَّهُ عَنْهَا فَالتُ : أَرَدُتُ أَنْ أَشَوَرِ كَا بُولِهُ اللَّهُ عَنْهَا أَنْ أَعْتِقَهَا وَيَكُونَ الْوَلاءُ لَهُمْ فَالَتْ عَائِشَةً رَضِى اللَّهُ عَنْهَا أَنْ أَعْتَقَى اللَّهُ عَنْهَا لَلَهُ عَنْهَا أَنْ أَعْتِقَهَا وَيَكُونَ الْوَلاءُ لِهُمْ فَالَتْ عَائِشَةً رَضِى اللَّهُ عَنْهَا أَنْ أَشَوْرِكُ لَوْلاءُ لِللَّهُ عَلْهَا الشَّاسَ فَقَالَ: الشَّيْرِيلَةُ لَوْلاءً لِللَّهُ فَلَكُ إِلَّالًا لِللَّهُ فَلَالَ الشَّاسِ فَقَالَ: الشَّامِ طُونَ شُرُوطًا لَبْسَلُ فَي كِتَابِ اللَّهِ فَمَنِ اشْعَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ وَلِنِ الشَّورَطُ مَائَةً مَرَّةٍ وَاللَا اللَّهُ فَلَيْسَ لَهُ وَلِينِ الشَّورَطُ مِائَةً مَرَّةٍ وَاللَا يُسَلِي عَلَيْهِ الللَّهُ فَلَى الشَّالِ فَالَالَ الشَالِقُ عَلَى اللَّهُ فَلَالَ الشَّالِ فَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَلَالَ الشَّاوِطُ مِائَةً مَرَّةٍ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعْرَاقِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْسَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

(۲۱۷۲۳) عمر ہ بنت عبد الرحمان حضرت عائشہ علی سے نقل فر ماتی ہیں کہ دو فر ماتی ہیں کہ بیں نے ہریرہ رضی اللہ عنہا کوخر پدکر آزاد کرنے کا ارادہ کیا تو اس کے گھر والوں نے شرط لگادی کہ آزاد کرو، لیکن ولاء ہمارے لیے ہوگی۔ فر ماتی ہیں: بیس نبی علی تھٹا کے سامنے مذکرہ کیا ، آپ علی تھٹا نے فر مایا: خر پدکر آزاد کرو۔ ولاء آزاد کرنے والے کے لیے ہوتی ہے۔ پھر لوگوں کو خطبہ دیا اور فر مایا: لوگوں کو کیا ہے جو ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو کتاب اللہ میں نہیں ہیں؟ جس نے ایسی سوشر طیس بھی لگادیں ، جو کتاب اللہ معر نہیں ، والحل ہیں

البن الدوه بال المساوه بالما المتعافظ حَدَّقَنَا أَبُو الْعَبَّسِ : مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ ٢١٧٢٥) أَخْبَرُنَا أَبُو عَبُو اللَّهِ الْعَبَاسِ : مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ عَدِيثِ هِشَامٍ وَأَحْسِبُ عَلَمْ فِي قَوْلِهِ حَدِيثِ هِشَامٍ وَأَحْسِبُ عَلَمْ فِي اللَّهُ عَنْهَا أَثْبَتُ مِنْ حَدِيثِ هِشَامٍ وَأَحْسِبُ عَلَمْ فَي اللَّهُ عَنْهَا أَثْبَتُ مِنْ حَدِيثِ هِشَامٍ وَأَحْسِبُ عَلَمْ فِي اللَّهِ عَلْمَا وَاللَّهُ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

قَالَ اللَّهُ يُخُورُهُ اللَّهُ حَدِيثُ عَمْرَةً عَنْ عَائِشَةَ حَدِيثٌ ثَابِتٌ فَقَدْ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ يَحْمَى بُنِ سَعِيدٍ مَوْصُولًا. [صحيح]

( ۲۱۷۲۵ ) عمر ة بنت عبدالرحمٰن كي حديث بشام كي حديث سے زياوہ ثابت ہے، كيونكداس ميں يہ جملہ غلط ہے كه تو ان پرولاء كي

( ١٧٧٦) أَخْبَرُنَا أَبُو زَكِرِيًّا بُنُ أَبِي إِسْحَاق الْمُزَكِّي أَنْهَانَا أَبُو عَبُدِ اللّهِ : مُحَمَّدُ بُنُ يَعْفُوبَ الشَّيْهِ إِنَّى حَلَّقَا أَبُو عَبُدِ اللّهِ عَمْدَة عَنْ عَافِشَة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا تَسْتَعِينَهَا فِي كِتَايَتِهَا فَقَالَتْ لَهَا إِنْ شَاءَ مَو اليكِ أَنْ عَنْهَا قَالَتْ : جَاءَ تُ بَوِيرَةُ إِلَى عَائِشَة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا تَسْتَعِينَهَا فِي كِتَايَتِهَا فَقَالَتْ لَهَا إِنْ شَاءَ مَو اليكِ أَنْ أَصُبُ فَعْنَا قَالَتْ : جَاءَ تُ بَوِيرة أَلِى عَائِشَة وَإِلَيكِ أَنْ تَشْتَعِينَهَا فِي كِتَايَتِها فَقَالَتُ لَهَا إِنْ شَاءَ مَو اليكِ أَنْ اللّهُ عَنْهَا قَالُوا لا إِلاَّ أَنْ تَشْتَو طَ أَصُبُ لَهُمْ عَنْكِ ثَمَنَكِ صَبَّة وَاحِدة وَأَغْتِقَكِ قَالَتْ فَلَكُوتُ ذَلِكَ بَرِيرة أَلِيكَ إِلَى اللّهُ عَنْهَا اللّهُ اللّهُ عَنْهَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَغْتَقَ . [صحيح منفق عليه] لَنَا الْوَلاء فَذَكُوتُ فَلِكَ لِرَسُولِ اللّهِ عَنْقَ اللّهُ عَنْهَا الْوَلاء لِمَنْ أَغْتَق . [صحيح منفق عليه] لَنَا الْوَلاء فَذَكُوتُ فَلِكَ إِلَى اللهُ عَنْهَا اللهُ لا عُلِمَنْ أَغْتَق . [صحيح منفق عليه] عَنْ اللهُ عَنْهَا إلَى اللهُ عَنْهَا إلَى اللهُ عَنْهَا إلَى اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَقَهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ فَى اللّهُ عَنْهُ فَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُه

﴿ ٢١٧٢٧ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ٱلْبَانَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا قَاسِمٌ الْمُطَرِّزُ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا قَاسِمٌ الْمُطَرِّزُ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَافِظُ ٱلْبَانَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا قَاسِمٌ الْمُطَرِّزُ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا قَاسِمٌ الْمُعَلِّزُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَافِظُ آلْكُولِيلُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ ا

(٢١٤٢٤) عمرة حضرت عاكشہ الله الله في الله على كريره الى كتابت ميں جھے مدوطلب كرنے كے ليے آئى۔

﴿ ( ٢١٧٢٨ ) قَالَ وَحَلَّنَا قَاسِمُ الْمُطَرِّزُ حَلَّنَا بُنْدَارٌ حَلَّنَا بُنْدَارُ عَلَى اللهِ عَنْ عَمْرَةً فَلَـُكُو نَحْوَهُ. [صحيح\_تقدم قبله]

(۲۱۷۲۸) یخی بن سعید حفزت عمره سے ایسے بی روایت کرتے ہیں۔

( ٢١٧٢٩ ) قَالَ وَحَدَّثَنَا قَاسِمُ الْمُطَرِّزُ حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِنَحْوِهِ.

[صحيح\_ تقدم قبله]

(٢١٧٢٩) يخي بن سعيداس طرح بيان كرت بين-

( ٢١٧٣ ) أَخْبَرُنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَذَنَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعَقُوبَ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ أَنْبَأَنَا اللَّالَةِ عَنْهَا أَنْبَالُهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهَا أَنْبَالُهُ أَرّادَتُ

(ح) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرُو الْأَدِيبُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُرِ الإِسْمَاعِيلِيُّ أَخْبَرَنِى الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا فُتَيْبَةً عَنْ مَالِلِكٍ

عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ عَالِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا أَرَادَتُ أَن تَشْعَرِى جَارِيَةً فَتُعْيَقَهَا فَقَالَ أَهُلُهَا لَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلَاءَ هَا لَنَا فَذَكَرَتُ ذَلِكَ عَالِشَةً لِرَسُولِ اللَّهِ - الشَّے - فَقَالَ : لاَ يَمُنَعُكِ ذَلِكَ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ عَلَى أَنَّ وَلَاءَ لِمَنْ اللَّهِ عَلَى أَنَّ وَلَاءَ لِمَنْ اللَّهِ عَلَى أَنَّ لَكُوبَهُ وَلَاءً لِمَنْ اللَّهِ عَلَى الصَّحِيحِ عَنْ فَتَيْبَةً وَغَيْرِهِ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بُنِ يَحْيَى عَنْ مَالِكِ.

[صحيح\_متفق عليه]

(۲۱۷۳۰) نافع این محر شان نے نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ بھٹانے ایک لوغزی کوخرید کرآ زاد کرنے کا ارادہ کیا تواس کے محروالوں نے کہا کہ ولاء ہمارے نام ہی ہوگی تو حضرت عائشہ بھٹانے نبی منتق کے سامنے تذکرہ کیا تو آپ منتق نے فرمایا: کوئی چز تھے ندرو کے کیونکہ ولاء آزاد کرنے والے کے لیے بی ہوتی ہے۔

( ١٧٣٨) أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بُنُ أَبِي عَمْرٍ حَذَقَا أَبُو الْعَبَّاسِ آنَبَانَا الرَّبِيعُ آنَبَانَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَحْبِبُ حَدِيثِ نَافِعِ الْبَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَحْبِبُ حَدِيثِ نَافِعِ كَالَتُ شَرَطَتُ لَهُمُ الْوَلَاءَ فَأَعْلَمُهَا رَسُولُ النَّبِهُ - اللَّهِ - اللَّهِ - اللَّهِ - اللَّهِ - اللَّهِ اللَّهُ أَنْهُ أَنْهُ اللَّهُ وَلِمَعْنَى حَدِيثِ اللَّهِ اللَّهُ وَلِمَعْنَى حَدِيثِ اللَّهُ اللَّهُ وَلِمَعْنَى حَدِيثِ اللَّهُ الْوَلَاءَ اللَّهُ وَلِمَعْنَى حَدِيثِ اللَّهُ اللَّهُ وَلِمَعْنَى حَدِيثِ اللَّهُ الْوَلَاءَ اللَّهُ وَلِمَعْنَى حَدِيثِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَمَعْنَى حَدِيثِ اللَّهُ وَلَمَعْنَى حَدِيثِ الْمِن عُمْرَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَالَ الشَّيْحُ رَحِمَةُ اللَّهُ وَلِمَعْنَى حَدِيثِ الْمِن عُمْرَ شَوَاهِدُ. [صحبے]

(۲۱۷۳) امام شافعی بوطن فرماتے ہیں کہ تافع کی حدیث زیادہ ثابت ہے، کیونکہ میم ہند ہے، نافع کی حدیث میں ہے کہ حضرت عاکشہ بڑتا نے ان کے لیے ولاء کی شرط رکھی تھی۔ رسول اللہ خاتا ہے کہنے پر۔ کیونکہ دلاء تو آزاد کرنے والے کے لیے ہوتی ہے، حالا نکہ نبی خاتا ہے کہنے پر ولاء کی شرط ندر کھی تھی۔ شاید کہ ہشام یا عروہ نے قول نبی خاتا ہی خاتا ہی کوئی چیز تھے نہ روکے سے بچھ لیا کہ آپ خاتا ہے ان کے لیے ولاء کی شرط رکھی ہے۔ اس کے حافظ کا اتنا اعتبار نہیں جتنا ابن عمر کے۔

( ٢١٧٣ ) مِنْهَا مَا أَخْبَرُنَا أَبُو عَبُدِ اللّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ إِسْحَاقَ إِمْلَاءً أَنْبَأَنَا مُوسَى بُنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِى حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ بِلَالٍ حَدَّثِنِى سُهَيْلُ بُنُ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُويُدُو قَالَ: أَرَادَتُ عَائِشَةُ رَضِى اللّهُ عَنْهَا أَنْ تَشْتَرِى جَارِيّةٌ تُغْفِقُهَا فَأَبَى أَهْلُهَا إِلّا أَنْ يَكُونَ لَبِهِ عَنْ أَبِى هُويَدُو فَلَكَ إِلَى اللّهِ مِنْكُ وَ فَقَالَ: لاَ يَمْنَعُكِ ذَلِكَ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَغْفَى.
لَهُمُ الْوَلَاءُ لِللّهِ اللّهِ لِللّهِ اللّهِ مِنْكِيْكِ وَلَقَالَ: لاَ يَمْنَعُكِ ذَلِكَ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَغْفَى.

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَكُرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةً. [صحبح-مسلم ١٥٠٠]

(۲۱۷۳۲) حضرت ابو ہر میرہ بھائٹ فر ماتے ہیں کہ حضرت عائشہ بھٹانے ایک لوغری کوفرید کرآ زاد کرنے کا ارادہ کیا ،اس کے گھر والوں نے انکار کردیا بھین ولا ءان کی ہوتب راضی ہیں تو حضرت عائشہ بھٹانے رسول اللہ طبیع کے پاس تذکرہ کیا ،آ ب طبیع نے فرمایا: کوئی چیزاس لوغڈی کوفریدنے سے رکاوٹ نہ ہے ؛ کیونکہ ولاء آزاد کرنے والے کی ہوتی ہے۔ ( ٢١٧٣٢) وَمِنْهَا مَا أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْهَأَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّقَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَعْفُو حَدَّقَنَا شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُ مُبْدَ بُنُ بَشَاوٍ حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَعْفُو حَدَّقَنَا شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُ اللَّهُ عَنْ عَائِشَةً رَضِى اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّهَا أَرَادَتُ أَنْ تَشْتَرِى بَرِيرَةً لِلْعِتْقِ وَٱنَّهُمُ الشَّوَطُوا وَلَاءَ هَا اللَّهُ عَنْهَا أَوْلاءً لِللَّهِ عَلْمَ وَاللَّهُ عَنْهَا : الشَّتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِلمَنْ أَعْنَقَ .

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَثْنَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُعْفَرٍ. [صحبح منفق عليه]

(٢١٧٣٣) قاسم حضرت عائشہ فائلے تقل فرماتے ہیں كدانہوں نے بريرہ كوآ زادكرنے كے ليے فريدنے كا ارادہ كيا، اس كے گھروالوں نے ولاء كی شرط رکھی ۔حضرت عائشہ فائل نے نبی نافیا كے پاس تذكرہ كيا، آپ نافیا نے فرمايا: فريدكرآ زادكرو، كيونكددلاء تو آزادكرنے والے كے ليے بوتى ہے۔

( ٢١٧٢٤) وَبِهِذَا الْمَعْنَى رَوَاهُ الزَّهْرِيُّ عَنْ عُرُوةً عَنْ عَائِشَةَ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيُّ الرَّوذَبَارِيُّ أَنْهَانَا مُحَمَّدُ بْنُ بَهُمُ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا أَنْهَ مِيمِ وَعَبُدُ اللّهِ عَنها تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَايِتِها وَلَمْ تَكُنْ فَضَتْ مِنْ كِتَايِتِها عَلِيشَةَ أَخْبَرَتُهُ مَأَنَّ بَرِيرَةً لِمَن مَعْلِيكَ فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَفْضِى عَنْكِ كِتَابِنَكِ وَيَكُونَ وَلاَوْلِهِ لِى فَعَلْتُ شَيْطًا فَقَالَتُ لَهَا عَائِشَةً الْجَعِي إِلَى أَهْلِكِ فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَفْضِى عَنْكِ كِتَابَعَكِ وَيَكُونَ وَلاَوْلِهِ لِى فَعَلْتُ شَيْطًا فَقَالَتُ لَهَا عَلِيشَةً فَقَالَتُ لَهَا عَلَيْكِ فَلْتُعْمِى عَلْكِ فَلَاكُ مِيمَا فَقَالُوا إِنْ شَاءَ ثُنَّ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلُ وَيَكُونَ لَنَا وَلاَوْلِهِ إِنْ شَاءَ ثُنَّ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلُ وَيَكُونَ لَنَا وَلاَوْلِهِ فَلَاكُ اللّهِ مَنْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلُ وَيَكُونَ لَنَا وَلاَوْلِهِ إِنْ شَاءَ ثُنُ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتُونَ اللّهُ وَلِكُونَ لَنَا وَلاَئُوا إِنْ شَاءَ ثُنَّ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتُنْ فَلِكَ لِوَسُولِ اللّهِ مَنْ الشَوْلُ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا مُؤْلِقُ مُواللّهُ اللّهُ مَنْ وَالْونَ شُرُوطًا لَيْسَتُ فِي كِتَابِ اللّهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ شَرَطُهُ مِائَةً مُوقًا شَرَطُ اللّهِ أَنْهُ وَأَوْلَ اللّهِ مَنِ الشَوْرَ شُولُونَ شُولُونَ شُرُوطًا لَيْسَتُ فِي كِتَابِ اللّهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ شَرَطُهُ مِائَةً مُوقً شَرَطُ اللّهِ أَنْهُ وَالْوَالِمُ اللّهِ مَا اللّهُ مَلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ قُتَيْبَةً وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْلَمَةً وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ قَتَيْبَةً وَبِمَعْنَاهُ رَوَاهُ الْاَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. [صحيح-منفق عليه]

(۱۳۳۳) عروہ حضرت عائشہ عیجہ نے تقل فرماتے ہیں کہ بریرہ حضرت عائشہ ہے گئی کے پاس آئی ، وہ اپنی کتابت میں مدوطلب کررہی تھی۔ ابھی اس نے کتابت سے پچھاوا نہ کیا تھا، حضرت عائشہ پھٹا فرماتی ہیں اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ۔ اگر پہند کر ایس تو میں رہیں ہوگئی نے اپنے گھر والوں کے سامنے تذکرہ کیا تو میں رہیں ہوگئی اوا کر دیا اور کہنے گئے : اگر حضرت عائشہ جھٹا آپ پراحسان کرتا چاہتی ہیں تو ایسا کرلیں ، لیکن ولا ، ہمارے لیے تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہنے گئے : اگر حضرت عائشہ جھٹا آپ پراحسان کرتا چاہتی ہیں تو ایسا کرلیں ، لیکن ولا ، ہمارے لیے ہوگی۔ حضرت عائشہ چھٹا نے نبی طاقیا کے سامنے تذکرہ کیا تو آپ طاقیا نے فرمایا : لوگوں کو کیا ہے ، الی شرطیں لگاتے ہیں جو کتاب اللہ میں موجو و نبیس ۔ جو شرط کتاب اللہ میں نہیں ہے ، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے ، اگر چہرہ موشر الطابھی ہوں۔ اللہ کی شرا لکا پورا کرنے موجو و نبیس ۔ جو شرط کتاب اللہ میں نہیں ہے ، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے ، اگر چہرہ موشر الطابھی ہوں۔ اللہ کی شرا لکا پورا کرنے

کے اعتبارے زیادہ حق دار ہیں۔

( ٣١٧٣٥ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَيُّوبَ الْمَتُّويْقُ أَنْبَأَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ حَلَثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبِ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسُودِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّهَا حَلَثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبِ حَلَّثَنَا شُعْبَةً عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسُودِ عَنْ عَائِشَةً رَضِى اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّهَا أَرُادَتُ أَنْ تَشْعَرِى بَرِيرً فَ فَاشْعَرَ عُوا عَلَيْهَا الْوَلَاءَ فَلَكَ كَرَثُ فَإِلَى لِرَسُولِ اللَّهِ - الشَّيْرِيهَ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْنَقَ .

رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ سُلِّيمَانَ بُنِ حَرْبٍ. [صحيح\_منفق عليه]

(۲۱۷۳۵) اسود حفرت عائشہ بھی کے نقل فرماتے ہیں کہ حفرت عائشہ بھٹانے بریرہ کوخرید کرآ زاد کرنا جاہا تو اس کے گھر والوں نے ولاء کی شرط رکھی۔ حضرت عائشہ بھٹانے نبی ٹاٹھ کے سامنے تذکرہ فرمایا تو رسول اللہ ٹاٹھ نے فرمایا :خریدلو۔ ولاء تو آزاد کرنے والے کی ہوتی ہے۔

( ٢١٧٣١) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرِو الْآدِيبُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُو الإِسْمَاعِيلِيُّ حَذَّقَنَا عِمْرَانُ بُنُ مُوسَى حَذَّقَنَا عُمُوا ابْنُ أَبِي هَيْنَةَ حَذَّقَنَا جَوِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسُودِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ : اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ فَاشْتَرَطَ أَبِي هَيْنَةَ وَلَاءَ هَا فَذَكُوتُ فَلِكَ لِلنَّبِيُّ - طَلَّتُ - فَقَالَ : أَغُنِقِيهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ . قَالَتُ فَأَعْتَفُنَهَا فَقَالَتُ لَوْ الْمَا وَلَاءَ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ . قَالَتُ فَأَعْتَفُنَهَا فَقَالَتُ لَوْ أَعْطَانِي كَذَا وَكَذَا مَا لَيْتُ عِنْدَهُ فَاخْتَارَتُ لَقُسَمًا وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا.

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِى الصَّحِيحِ عَنْ عُنْمَانَ بُنِ أَبِي شَيْبَةَ دُونَ قَوْلِهِ وَكَانَ زَوْجُهَا خُرَّا وَقَدْ بَيْنَا فِى كِتَابِ النَّكَاحِ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ الْاَسُودِ مَيَّزَهُ أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورِ فَجَعَلَهُ مِنْ قَوْلِ الْاَسُودِ.

فَالَ الْبُحَارِيُّ قُولُ الْأَسُودِ مُنْقَطِعٌ وَقُولُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَأَيْتُهُ عَبْدًا أَصَحُّ. [صحبح منفق عليه]

(۲۱۷۳۷) اسود حضرت عائشہ چھٹا نے تقل فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ چھٹا فرماتی ہیں: میں نے بریرہ کوخریداس کے گھر والوں نے ولاء کی شرط رکھی، میں نے تبی طافیہ کے سامنے تذکرہ کیا، آپ طافیہ نے فرمایا: آزاد کرہ کیوں کہ ولاء آزاد کرنے والوں نے ولاء کی شرط رکھی، میں نے تبی طافیہ کے سامنے تذکرہ کیا، آپ طافیہ اور اس خاوند کے بارے میں اختیار دے والے کی ہوتی ہے۔ میں نے اس کو آزاد کر دیا تو رسول اللہ طافیہ کے اس کو بلوایا اور اس خاوند کے بارے میں اختیار دے دیا، کہنے گئی: وہ مجھے فلاں فلاں چیز دے دے تو میں اس کے پاس ندر ہوں۔ اس نے اپنے تفس کو اختیار کرلیا اور اس کا خاوند بھی آناد تھے۔

بخارى كى هيچى روايت عثمان بن الى شيبه كى اس تول كے بغير بے، ''وَ كَانَ زَوْجُهَا حُرَّا'' بيا سودكا قول ہے۔ ( ٢١٧٣٧ ) قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَرَوَاهُ أَيْمَنُ عَنْ عَائِشَةَ كَمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيِّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّو ذُبَارِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيَّ بْنُ مُحَمَّدٍ بْن سَخْتُويْهِ الْعَدْلُ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ

حَدَّثُنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ أَنْ أَيْمَنَ حَدَّثِنِي أَيْمَنُ

(ح) وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ عُمَرٌ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ غُمَوَ بْنِ قَتَادَةَ أَنْبَأْنَا أَبُو مُحَمَّدٍ أَحْمَدُ بْنُ اِسْحَاقَ البَغْدَادِيُّ الْهَرَوِيُّ بِهَا أَنْبَأَنَا مُعَادُ بْنُ نَجْدَةَ حَلَّكَنَا خَلَادُ بْنُ يَخْيَى حَلَّانَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ الْمَكِّيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا فَقُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي كُنْتُ غُلَامًا لِعُتُبَةً بْنِ أَبِي لَهَبٍ وَإِنَّ عُتْبَةً مَاتَ وَوَرِثَنِي بَنُوهُ وَٱنَّهُمْ بَاعُونِي مِنْ عَبْلِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَمْرِو الْمَخْزُومِيُّ فَأَعْتَقَنِي ابْنُ أَبِي عَمْرٍو وَاشْتَرَطُوا وَلَاثِي فَمَوْلَى مَنْ أَنَا؟ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي نُعَيْمِ قَالَ دَخَلُتُ عَلَى عَائِشَةَ وَكَانَ لِعُثْبَةَ بُنِ أَبِي لَهَبِّ فَمَاتَ عُشُهُ فَوَرِثَهُ بَنُوهُ وَاشْتَرَاهُ ابْنُ أَبِي عَمْرِو ۚ فَأَعْنَقَهُ وَاشْتَرَطَ بَنُو عُتْبَةَ الْوَلَاءَ فَذَخَلَ عَلَى عَالِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا فَلَكُّرَ ذَلِكَ لَهَا فَقَالَتُ عَاٰئِشَهُ رَّضِىَ اللَّهُ عَنْهَا دَخَلْتُ عَلَى بَرِيرَةَ وَهِىَ مُكَاتَبَةٌ فَقَالَتُ اشْتَرِينِى يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّ أَهْلِي يَبِيعُونِي فَأَغْتِرَقِينِي. وَفِي رِوَايَةِ أَبِي نُعَيْمِ اشْتَرِينِي فَأَغْتِقِينِي قُلْتُ نَعَمُ قَالَتُ إِنَّ أَهْلِي لَا يَبِيعُونِي حَتَّى يَشْتَرِطُوا وَلَاثِي فَقَالَتُ لَا حَاجَةَ لِي بِكِ فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ سَمَطُكِمْ - أَوْ بَلَغُهُ فَقَالَ مَا شَأْنُ بَرِيرَةُ فَأَخْبَرَتُهُ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي نُعَيْمٍ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ مَا قَالَتُ لَهَا فَقَالَ :اشْتَرِيهَا فَأَغْتِفِهَا وَلَيْشْتَرِطُوا مَا شَاءُ وا وَفِي رِوَايَّةِ أَبِي نَكِيْمٍ فَلَيَعِيمٍ فَلْيَشْتَرِطُوا مَا شَاءُ وا. قَالَتُ عَائِشَةُ : فَأَعْتَفْتُهَا وَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا الْوَلَاءَ وَلِي رِوَايَةِ أَبِي نُعَيْمٍ فَاشْتَرَنُّهَا عَائِشَهُ فَأَعْتَقَتُهَا وَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا الْوَلَاءَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْكُ - ؛ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَإِن اشْتَرَطُوا مِائَةَ شَرُطٍ . زَادَ خَلَّادٌ فِي رِوَايَتِهِ فَٱنْتَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي عَمْرِو. رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَعَنْ خَلَّادٍ بْنِ يَحْيَى وَهَذِهِ الرَّوَايَةُ قَرِيبَةٌ مِنْ رِوَايَةٍ هِشَامٍ بْنِ عُرُورَةً وَالْعَدَدُ بِالْجِفْظِ أَوْلَى مِنَ الْوَاجِدِ. [صحيح. منفن عليه]

 کو خبر دی۔ ابولایم کی روایت میں ہے کہ اس نے حضرت عاکشہ ٹالٹا سے تذکرہ کیا تو حضرت عاکشہ ٹالٹانے وہ بیان کردیا ،جواس نے کہا تھا۔ آپ ٹالٹائی نے فر مایا: آپ اس کوخرید لیس اور آزاد کردیں ،وہ جو بھی شرط رکھیں۔ ابولایم کی روایت میں ہے کہ آپ ان کو بلائیں وہ شرط رکھیں جو چاہیں۔ حضرت عاکشہ فر ماتی ہیں کہ میں نے اس کو آزاد کر دیا اور اس کے گھر والوں نے ولاء کی شرط رکھی۔ ابولایم کی روایت ہیں ہے کہ حضرت عاکشہ ٹالٹائے خرید ااور اس کو آزاد کر دیا۔ اس کے گھر والوں نے ولاء کی شرط رکھی تورسول اللہ ٹائٹائی نے فر مایا: ولاء آزاد کرنے والے کی ہوتی ہے۔ اگر ووسوشر طیس بھی لگالیں۔ خلاد نے اپنی روایت میں اضافہ کیا ہے کہ آپ ابن الی عمرو کے خلام ہیں۔

السَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّسِ: مُحَمَّدُ بَنُ يَعْفُوبَ آبَانَا الرَّبِعُ بَنُ سُلَيْمَانَ قَالَ السَّافِعِيُّ وَحِمَهُ اللَّهِ إِذَا رَضِى أَهْلُهَا بِالْبَيْعِ وَرَضِيَتِ الْمُكَاتَبَةُ بِالْبَيْعِ فَإِنَّ ذَلِكَ تَرُكُ لِلْكِتَابَةِ قَالَ السَّافِعِيُّ فَقَالَ لِي بَعْضُ النَّاسِ فَمَا مَعْنَى إِبْطَالِ النَّبِي - مَنْتَ لَهُ صَرَّطَ عَائِشَةَ لَاهُلِ بَرِيرَةَ قَلْتُ إِنْ بَيْنَ وَاللَّهُ أَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ قَضَى أَنَّ الْوَلَاءَ لِينَ أَوْلاَءَ لِينَ وَقَالَ وَاللَّهُ أَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ قَضَى أَنَّ الْوَلاءَ لِينَ أَوْلاَءَ لِينَ لَوْ تَعْلَمُوا آبَاءَ هُمْ فَاخِوانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمُوالِيكُمْ ﴾ [الاحزاب م] وَإِنَّهُ نَسَبَهُمْ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءُ هُمْ فَاخُوانُكُمْ فِي الدِينِ وَمُوالِيهُمْ كَمَا نَسَبَهُمْ إِلَى آبَائِهِمْ فَكَمَالُ اللَّهُ مَعْلَمُ اللَّهِ مَنْفَولُوا عَنْ آبَائِهِمْ فَكَلَلِكَ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُحَوَّلُوا عَنْ آبَائِهِمْ فَكَلَلِكَ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُحَوَّلُوا عَنْ آبَائِهِمْ أَلِينَ وَلُوا مِنَتَهُمْ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَنَّتِهِ . : الْوَلاءُ لِمَنَ أَنْعُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلْمُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمَلُ عَلَمْ وَلَوْا مِنَتَهُمْ فَقَا كَانَ مَن وَلُوا عِنْ اللَّهُ وَلَى وَسُولُ اللَّهِ سَنَّتُكُولُ اللَّهِ عَلَى الْقَالِقِيقِ وَلاَ يُومَى عَنْ بَنْعِ الْوَلاءِ وَعَنْ هِيقِهُ وَلَا يُومَى عَنْ بَعْعَ الْوَلاءِ وَعَنْ هِيقِهُ وَلَا يُومَلُونُ وَلَا يُومَى عَنْ بَيْعِ الْولَاءِ وَعَنْ هِي الْمَعْلِمُ وَلَى وَلَوْ يَسَعِلُ الْمَالِقُولِهُ عَلَى اللّهِ عَلَى الْمَالِقُ عَلَى اللّهُ وَرَسُولُ اللّهِ عَلَى الْمَالُولُولُ عَلَى مِلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَولُوا عَنْ مِنْهُ وَلَا يُولِعِلُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

(۲۱۷۳۸) امام شافعی بڑھ فرماتے ہیں کہ جب اس کے گھروالے فروخت کرنے پرراضی ہوگئے اور مکا تبدفروخت ہونے پر راضی ہوگئے اور مکا تبدفروخت ہونے پر راضی ہوگئی تو مکا تبت ختم ۔ امام شافعی بڑھ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے مجھے پوچھا کہ نبی نگانگا نے بریرہ کے گھروالوں کی شرط کو باطل قر اردیا اس کا کیا معنی ؟ فرمایا: زیادہ تو اللہ کے رسول ہی جانے ہیں کیکن حدیث کا فیصلہ ہے کہ ولاء آزاد کرنے والے کی ہوتی ہے۔ اور فرمایا: ﴿ اُدْعُوهُ مُدُ لِلْهَا نِهِ مُدُ اللّٰهِ فِانَ لَدُّ تَعْلَمُواْ الْمَاءَ هُدُ فَا خُوالْکُد فِی الدِّینِ وَ مَدَ اللّٰهِ فَانَ لَدُ تَعْلَمُواْ الْمَاءَ هُدُ فَا خُوالْکُد فِی الدِّینِ وَ مَدَ اللّٰهِ فَانَ لَدُ تَعْلَمُواْ الْمَاءَ هُدُ فَا خُوالْکُد فِی الدِّینِ وَ مَدَ اللّٰهِ فَانَ لَدُ تَعْلَمُواْ الْمَاءَ هُدُ فَانَ کُد تَعْلَمُواْ الْمَاءَ هُدُ فَانَ کُد تِعْلَمُواْ الْمَاءَ هُدُ فَاللّٰہِ فِی الدّینِ وَ مَدَ اللّٰهِ فَانَ لَدُ تَعْلَمُواْ الْمَاءَ هُدُ فَانَّا مُدُولُوں کَ اللّٰهِ فَانَ لَدُ تَعْلَمُواْ الْمَاءَ هُدُ فَالْکُورُ فِی الدّینِ وَ اللّٰهُ مُولَالِهُ مُولَّا لَامَ هُولَا لَامِ مُولِى اللّٰمِ اللّٰهِ فَانَ لَدُ تَعْلَمُواْ الْمَاءَ هُدُوالْکُورُ فِی الدّینِ وَ مَالِینَ مِنْ اللّٰمِ اللّٰمِی اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمُ اللّٰمِی اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمُ اللّٰمِی وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِی اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِی اللّٰمُ اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِی اللّٰمُ اللّٰم

اوررسول الله من الله من الله من الله و المرائد و الله عن المرائد و الله و الله و الله من الله و الل

( ٢١٧٣٩ ) وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي أَبُو أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَغْنِي ابْنَ أَبِي حَاتِمِ الرَّازِيَّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ قَالَ سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ - مَنْكُ قَالَ لَهَا اشْنَوْطِي يَقُولُ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ - مَنْكُ قَالَ لَهَا اشْنَوْطِي عَلَيْهِمُ الْوَلَاءَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ أُولَئِكَ لَهُمُ الْوَلَاءَ عَلَيْهِمُ الْوَلَاءَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ اللَّهُ عَنْهُ وَجَلًا اللَّهُ عَزْ وَجَلَّ ﴿ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّهُ عَنْهُ مَاللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَنْهُ وَجَلًا هِ أَولَئِكَ لَهُمُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ اللّهُ عَنْهُ وَالْمِلْوَالِقَ لَهُمُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ مَا لُولَاءً عَلَا اللّهُ عَنْهُ وَالْمَالَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَامُ اللّهُ عَالَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالْجَوَابُ الأَوَّلُ أَصَحُّ وَفِي صِحَّةِ هَذِهِ اللَّفُظَةِ نَظَرٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. [صحيح]
(٢١٤٣٩) حرلة فرمات بين كه بين كه بين غامام شافعي برنظ به سنا، وه اس قول كه بار به بين فرمات بين كه وان كه ولاء كي شرط ركه السي كان يرالله كي اعت هم من فرمات بين كه وان كي شرط ركه السي كان يرالله كي اعت هم من فرمات بين كه وان كي شرط ركه السي الله كي المنافق الله المنافق ولاء كي شرط ركه المنافق المنافق المنافق ولاء كي شرط ركه من المنافق ا

## (٢٩)باب كِتَابَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ

#### يبودى اورعيسائي كى كتابت كابيان

( ٢٧٤١) أَخُبَرُنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَلَّنَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْفُوبَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبُدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا يَوْ الْبَوْعِيْقِ الْمَالِيَّ الْمَعَلَى عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ فَعَادَةَ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ يُومَ وَادِى الْفُرَى رَجُلٌ مِنْ يَنِي فُرَيْظَةَ مِنْ يَهُودٍ فَابْنَاعِنِي حَدَّنِنِي سَلْمَانُ الْفَارِسِيَّ فَذَكَرَ قِصَّتَهُ وَقَالَ فِيهَا قَدِمَ بِي الْمُدِينَةَ فَذَكَرَ الْحَدِيثِ وَأَنَّهُ حَدَّثَ النَّبِيِّ - النَّيْقِ - النَّيْقِ - النَّيْقِ - النَّيْقِ - النَّيْقِ - النَّيْقِ - اللَّهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِيْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي

(۲۱۷۳) ابن عہاس بڑا شخر ماتے ہیں کہ سلمان فاری نے اپنا قصہ بیان کیا ،اس میں ہے کہ وادی القری میں بنوقر یظہ کا ایک یہودی آیا۔اس نے مجھے خریدا، جس کے پاس میں موجود تھا، وہ مجھے مدینہ لے کرآیا، اس نے اپنی بات ہی تالیق کو بیان کے جب فارغ ہواتورسول اللہ علی تھے نے فرمایا:اے سلمان! کتابت کرلوتو میں نے کتابت کرلی۔

### (٣٠)باب جِنَايَةُ الْمُكَاتَبِ وَالْجِنَايَةُ عَلَيْهِ

#### مكاتب كاجرم اوراس يرسز اديخ كابيان

( ٢١٧٤٢ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَذَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ حَذَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :جِنَايَةُ الْمُكَاتَبِ فِي رَقَيَتِهِ يُبْدَأُ بِهَا. [صحح]

(٢١٧٣) حفرت حن فرماتے ہيں كدمكاتب كاجرم اس كے ذمه باك سے ابتداكى جائے گى-

(٢١٧٤٢) وَبِإِسْنَادِهِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ عَنْ عَبَّادٍ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ شُرَيْح قَالَ جِرَاحَتُهُ جِرَاحَةُ عَبُّدٍ. [ضعيف]

(٢١٧٣) ابرائيم قاضى شريح فے قل فرماتے ہيں كدمكاتب كا زخى كرنااس كے غلام كے زخى كرنے كي ماند ہے۔

( ٣١٧١٤ ) قَالَ وَحَدَّثُنَا أَبُو بَكُرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَوَاءٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : جِرَاحَةً الْمُكَاتَبِ جِرَاحَةُ عَبْدٍ. [ضعيف]

(٢١٧٣) قَاده حضرت عمر و التفاع فقل فرمات بين كدمكات كارخى كرنا، غلام كے زخى كرنے كى ماند ہے۔

( ٢١٧٤٥ ) أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ بْنُ أَبِي عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ عَطَاءٌ : إِذَا أُصِيبَ الْمُكَاتَبُ لَهُ قُودُهُ وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: مِنْ أَجْلِ أَنَهُ كَأَنَّهُ مِنْ مَالِهِ يُحْرِزُهُ كَمَا يُحْرِزُ مَالَهُ؟ قَالَ نَعَمْ.

قَالَ الْشَافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ كَمَا قَالَ عَطَاءٌ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ الْجِنَايَةُ عَلَيْهِ مَالٌ مِنْ مَالِهِ لَا يَكُونُ لِسَيِّدِهِ أَخَذَهَا بِحَالِ إِلَّا أَنْ يَمُوتَ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّقَى. [صحح]

(۳۵/۲۵) ابن جریج فرماتے ہیں کہ عطاء نے کہا، جب مکا تب کوزخمی کیا گیا تو اس کا قصاص ہے ابن جریج فرماتے ہیں کہ ب اس کامال ہے اس کی بھی حفاظت کرنا اس کے ذمہ تھا جیسے وہ اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے ، فرمایا: ہاں۔

ا مام شافعی دخت نے فرمایا: عطاءاورعمرو بن دینارفرمائے ہیں: شاس کے مال سے دی جائے گی اور نہ ہی اس کے مالک کواس حالت میں کمزا جائے گا۔اگروہ مکا تبت اوا کرنے ہے پہلے فوت ہوجائے۔

### (٣١) باب ميراثِ الْمُكَاتَبِ وَوَلاَنِهِ مكاتب كي وراثت اوراس كي ولاء كابيان

( ٢١٧٤٦ ) أُخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ :مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَنْبَأَنَا النَّبَافِعِيُّ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُحَارِثِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ قُلْنَا لابْنِ طَاوُسِ: كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُكُولُ الشَّافِعِيُّ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَلْفَ الْمُكَّاتَبَ فَيُؤَدِّى كِتَابَتَهُ فُمَّ يَعْنَقُ ثُمَّ يَمُوتُ قَالَ كَانَ يَقُولُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ لَيْلُولُ الْمُكَّاتِبُ الرَّبُولُ لَمْ يَعْنَقُ ثُمَّ يَعُولُ مَا كُنْتُ أَظُنَّ أَنْ يُخَالِفَ عَنْ ذَلِكَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ وَيَعْجَبُ مِنْ قَوْلِهِمْ لَيْسَ لَهَا وَلَا يُولُ

[صحيح]

(۲۱۷۳۲) ابن جریج فرماتے ہیں کہ بیل نے ابن طاؤس سے کہا کہ آپ کے والد کیا فرماتے ہیں کہ جب آ دمی غلام سے مکا شہت کرتا ہے، پھروہ آور کا ہے۔ اس مکا شبت کی چکی وارث ہوگی، وہ اپنی کتابت اس کوادا کرے گا۔ پھروہ آزاد کیا جائے گا، پھروہ نوت ہوجاتا ہے، فرماتے ہیں: ولا واس بھی کی ہوگی۔ میرا گمان ہے کہ کوئی بھی اس کی مخالفت نہ کرے گا اور ان کے قول سے تعجب ہے کہ اس کی ولاء نہ ہوگی۔

( ٢١٧٤٧) وَبِإِسْنَادِهِ أَخْيَرَنَا الشَّافِعِيُّ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ :رَجُلْ تُوكُمِّي وَتَرَكَ ابْنَيْنِ لَهُ وَتَرَكَ مُكَاتَبًا فَصَارَ الْمُكَاتَبُ لَاحَدِهِمَا ثُمَّ فَضَى كِتَابَتَهُ لِلَّذِى صَارَ لَهُ فِي الْمِيرَاثِ ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ مَنْ يَرِثُهُ؟ قَالَ يَرِفَانِهِ جَمِيعًا وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ عَطَاءٌ رَجَعَ وَلَاؤُهُ إِلَى الَّذِى كَاتَبَهُ فَرَدَّدُتُهَا عَلَيْهِ وَقَالَ ذَلِكَ غَيْرَ مَرَّةٍ.

فَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَبِقُوْلِ عَطَاءٍ وَعَمْرِ و بْنِ دِينَارٍ نَقُولُ فِي الْمُكَاتَبِ يُكَاتِبُهُ الرَّجُلُ ثُمَّ يَمُوتُ السَّيْدُ ثُمَّ يُؤَدِّى الْمُكَاتَبُ فَيَعْتِنُ بِالْكِنَابَةِ أَنَّ وَلَاءَ هُ لِلَّذِي عَقَدُ كِتَابَتَهُ.

قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَمْ يَقُلُ بِقَوْلِهِ فِي قِسْمَةِ الْمُكَاتَبِ قَالَ مِنْ قِبَلِ أَنَّ الْقَسْمَ بَيْعٌ وَبَيْعُ الْمُكَاتَبِ لاَيَجُوزُ. [صحيح]

( ۲۱۷ ۲۱۷ ) ابن جریج فر ماتے ہیں کہ میں نے عطاء سے کہا: ایک آ دمی فوت ہو گیاء اس نے دو بیٹے اور ایک مکاتب کوچیوڑا۔ پھر مکاتب دونوں میں سے ایک کے حصہ میں آیا۔ اس نے اپنی کتابت ادا کی۔ پھر مکاتب فوت ہو گیا۔ اس کا دارث کون ہوگا؟ فرماتے ہیں: وہ دونوں اس کے وارث ہیں اس کی ولاء اس کی طرف لوٹے گی جس نے اس سے کتابت کی تھی۔ میں نے اس پرلونا دی ہے۔

ا مام شافعی خطنے نے فرمایا : عمرو بن دینار کہتے ہیں کہ ایک شخص نے مکا تبت کی۔ پھر مالک فوت ہوگیا۔ پھر مکا تب نے

ا پی کتابت ادا کر کے آزادی حاصل کی تو ولا ءاس کی ہوگی جس نے کتابت کی بنیا در تھی۔

شيخ والنه فرماتے ہيں: مكا تب كي تقسيم مونا جا ہے كيونكه تقسيم تو بع ہے جبكيد مكا تب كى تع درست نبيس ہے۔

( ٢١٧٤٨ ) أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُرٍ أَحْمَدُ بُنُ عَلِى الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ عَبُدِ اللّهِ الْأَصْبَهَانِينُ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الْقَظَّانُ حَذَّتُنَا الْحَسَنُ بُنُ عِيسَى أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَلَهُ عَبُدٌ مُكَاتَبٌ وَلِلْمُتَوَفِّى بَنُونَ وَبَنَاتٍ قَالَ : يَرِثُونَ مِمَّا عَلَى ظَهْرِهِ النِّسَاءُ وَالرَّجَالُ وَلَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا كَاتَبُنَ أَوْ أَعْتَقُنَ. [صحح]

( ۲۱۷ ۲۱۸ ) عبدالملک بن سلیمان حضرت عطاء سے ایک آ دمی کے بارے میں نقل فرماتے ہیں کہ وہ فوت ہو گیا، اس کا مکا تب غلام تھا، فوت ہونے والے کے بیٹے اور بیٹیال تھیں تو ظاہری طور پرعور تیں اور مر دور ٹاء ہوں گے، لیکن عور تیں صرف کتابت یا آزاد کرنے کی صورت میں وارث ہوسکتی ہیں۔

( ٢١٧٤٩ ) قَالَ وَأَخْبَرَنَا اَبُنُ الْمُهَارَكِ أَنْهَأَنَا مَغْمَرٌ عَنْ يَخْتَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ سَعِيلِ بْنِ الْمُسَبِّبِ وَأَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْلِهِ الرَّحْمَنِ قَالَا فِى الرَّجُلِ يُكَاتِبُ مَمْلُوكَةُ ثُمَّ يَمُوتُ وَيَتُرُكُ يَنِينَ رِجَالاً وَيْسَاءً فَيُؤَدِّى الْمُكَاتَبُ إِلَيْهِمُ كِتَابَعَةُ قَالَا :الْوَلاءُ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ .

وَكَانَ ابْنُ شِهَابِ يَقُولُ ذَلِكَ. [صحيح]

(۲۱۷ معید بن مینسباورابوسلمه بن عبدالرحن دونوں ایک آ دمی کے متعلق فرماتے ہیں کے جواپ غلام سے مکا تبت کرتا ہے، پھر فوت ہوجا تا ہے اور اپنے بعد بیٹے اور عورت چھوڑ تا ہے تو مکا تب اپنی کتابت ان کوادا کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ولاء صرف مردوں کو ملے گی عورتوں کوئیں۔

( ٢١٧٥ ) قَالَ وَأَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ آنْبَأْنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجْلٍ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ الَّذِي كَاتَبَ وَتَرَكَ رِجَالًا وَنِسَاءً قَالَ : لَيْسَ لِلنُسَاءِ مِنْ وَلَاءِ الْمُكَاتَبِ شَيْءٌ وَالْمِيرَاثُ بَيْنَهُمْ يَعْنِى الدِّجَالَ وَالنِّسَاةِ . وَصِحِيمٍ

( ۲۱۷۵۰) ابراہیم فریاتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنے غلام ہے کتابت کی۔ مکا تبت کرنے والاشخص مرگیا ،اس نے اپنے مرد اور عورتیں چھوڑیں۔ فرماتے ہیں کہ مکا تب کی ولا ، سے عورتوں کو کچھ بھی نہ ملے گا۔ لیکن میرانٹ مردوں اور عورتوں میں تقسیم ہوگا۔۔

( ٢١٧٥١ ) قَالَ وَأَنْبَأْنَا ابْنُ الْمُبَارِكِ أَنْبَأْنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ تُوُفِّى وَتَرَكَّ مُكَاتَبًا فَأَعْتَقَ الْوَرَثَةُ الْمُكَاتَبَ بِمَا يُصِيبَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ لِمَنِ الْوَلاءُ لا قَالَ لِلْمُكَاتَبِ الْمَبْتِ. [صحيح] (٢١٤٥١) مغيره كنت بين كهين نے ابرائيم سے سوال كيا كه آ دئ فوت جوجائے ، اس كے مكا تب وَجِهوڑ ا تو در ثا ء ف مكاتب

### (۳۲)باب عُجْدِ الْمُكَاتَبِ مكاتب كاعاجز آنا (يعنى رقم ادانه كرسكنا)

( ٢١٧٥٢ ) أُخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَانَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ حَلَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ أَبَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبُجَلِى حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِى رَبَاحٍ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَاتَبَ مُكَاتَبًا لَهُ فَأَذَى يَسْعَمِالَةٍ وَبَقِيَتْ مِانَةً دِينَارٍ فَعَجَزَ فَرَدَّهُ فِى الرَّقِ. [حسر]

(۲۱۷۵۲) عطاء بن انی رباح حضرت ابن عمر پڑھاسے نقل فر ماتے ہیں کدایک مکا تب ۹۰۰ تو اوا کر دیے لیکن ایک سو دینار دینے سے عاجز آگیا تو وہ دوبارہ غلام ہوگیا۔

( ٢١٧٥٢ ) قَالَ وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ مُنُ سُفُهَانَ حَدَّثَنَا أَبُو مَكُو حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ مُكَاتَبًا لَهُ عَجَزَ فَرَدَّهُ مَمْلُوكًا وَأَمْسَكَ مَا أَخَذَ مِنْهُ. [حسن]

(۳۱۷۵۳) نافع ابن عمر جانشاے نقل فرماتے ہیں کہ ان کا ایک غلام تھا۔ وہ اپنی کتابت ادا کرنے سے قاصر ہوگیا، جو لے لیا سولے لیا اس کودوبارہ غلام بنالیا۔

( ٢١٧٥٤) أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بُنُ أَبِي عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ أَنْبَأَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْمَعَةِ أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ كَانَبَ عُلَامًا لَهُ عَلَى الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أُمَيَّةَ أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ كَانَبَ عُلَامًا لَهُ عَلَى ثَلَاثِينَ أَلْفًا ثُمَّ جَاءَ هُ فَقَالَ. قَدْ عَجَزْتُ فَقَالَ إِذًا امْحُ كِتَابَعَكَ فَقَالَ قَدْ عَجَزْتُ فَاصُحُهَا أَنْتَ قَالَ نَافِعً فَلَالَ اللهُ عُمْرَ أَنْهُ عَمْرَ اللهُ عَمْرَ الْمُعَلِّمُ أَنْ يُعْتِقَهُ فَمَحَاهَا الْعَبْدُ وَلَهُ ابْنَانِ أَوِ ابْنُ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ النَّهُ بَعْدً. [صحيح]
قَاعُتَقَ ابْنُ عُمَر النَّهُ بَعْدُ. [صحيح]

(۳۱۷۵۳) نافع فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر تاتی کا ایک مکاتب غلام تھا۔ اس کی کتابت ۳۰ ہزارتھی۔ پھراس نے آگر کہا: میں عاجز آگیا ہوں، آپ خود ہی اس کو مٹا آگر کہا: میں عاجز آگیا ہوں، آپ خود ہی اس کو مٹا والیس۔ نافع کہتے ہیں: میں نے اس کواشارہ کیا کہ مثادو۔ وہ غلام آزادی کالا کچی تھا۔ غلام نے مثادیا۔ اس کے ایک یادو بیٹے والیس۔ نافع کہتے ہیں: میں نے داری کو جدا کر لوتو ابن عمر بڑا تھیں۔ اس کے بعداس کے بیٹے کوآزاد کردیا۔

( ١٧٥٥ ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَانَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفَيَانَ حَلَّثَنَا حِبَّانُ بُنُ مُوسَى عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنِ ابْنِ عَوْن عَنْ نَافِعِ :أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَاتَبَ غُلَامًا لَهُ وَوَلَدَهُ وَأُمَّ وَلَدِهِ وَأَنَّهُ أَتَى ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ إِنِّى قَدْ عَجَزْتُ فَاقَبُلُ كِتَّالِتِي فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إِنِّى لَمْ أَقْبُلُهُ مِنْكَ حَتَى تَأْتِيَ بِهِمْ قَالَ فَآتَاهُ بِهِمْ قَرَدَّهُمْ فِي الرَّقْ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ إِمَّا بِيَوْمٍ وَإِمَّا بِثَلَالَةٍ أَعْنَقَهُمْ. [صحبح]

( ۲۱۷۵۵ ) نافع ابن عمر ٹائٹنگ کے قبل فر ماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے غلام سے مکا تبت کی۔ اس کا بچہ اورام ولد بھی موجودتھی۔ وہ ابن عمر ٹائٹنگ کے پاس آیا اور کہنے لگا: میں عاجز آچکا ، اپنی کتابت واپس لے لوتو ابن عمر ٹائٹنٹ فرمایا: میں تھے سے قبول نہ کروں گاجب تک تو ان کولے کرند آگے گا۔ جب وہ ان کولے کرآیا ، تو انہوں نے ان کوغلامی میں واپس کردیا۔ اس کے ایک یا تمین دن کے بعد ان کوآ زاد کردیا۔

( ٢١٧٥٦) أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ الْحَسَنِ وَأَبُو زَكْرِيّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَا حَدَّقَنَا أَبُو الْعَبَاسِ : مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرَ كَاتَبَ عُلَامًا لَهُ يُقَالُ لَهُ شَرُفًا بِأَرْبَعِينَ أَلْفًا فَحَرَجَ إِلَى الْكُوفَةِ فَكَانَ يَعْمَلُ عَلَى حُمُّولُ أَنْ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمْرَ كَاتَبَ عُلَمًا لَهُ يُقَالُ لَهُ شَرُفًا بِأَرْبَعِينَ أَلْفًا فَحَرَجَ إِلَى الْكُوفَةِ فَكَانَ يَعْمَلُ عَلَى حُمُّولَ لَهُ حَتَّى أَدَى خَمْسَةَ عَشَرَ أَلْفًا فَجَاءَةً إِلَيْهِ فَقَالَ مَجْنُونُ أَنْتَ أَنْتَ هَا هُمَا تُعَدَّبُ وَكُنَ يَعْمَلُ عَلَى حُمْرٍ لَهُ حَتَى أَدَى خَمْسَةً عَشَرَ أَلْفًا فَجَاءَ وَإِنْكَ أَنْ اللّهِ بْنُ عُمَو يَشْتَوى الرَّقِيقَ يَمِينًا وَشِمَالاً لُمْ يُعْتِقُهُمَ ارْجَعْ إِلَيْهِ فَقَلْ لَهُ قَدْ عَجَزْتُ فَجَاءَ إِلَيْهِ بَعْمَلُونَ أَنْكَ مَا مُنا تُعَدِّرُ لُكُ وَلَكِنِ الْمُحْمَلُ إِلَى اللّهُ أَنْ اللّهُ اللّهُ أَوْلُونِ اللّهُ عَلَى اللّهُ أَنْ اللّهُ أَنْ اللّهُ اللّهُ أَنْ اللّهُ اللّهُ أَنْ اللّهُ اللّهُ أَنْ اللّهُ أَنْ اللّهُ أَنْ اللّهُ أَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ أَلْمُ اللّهُ أَنْ اللّهُ أَنْ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللّه

[صحيح|

(۲۱۷۵۲) عمر بن مجر بن زید بن عبدالله بن عمر اپنے والد ہے نقل فرماتے ہیں کہ عبدالله بن عمر بناتا نے اپنے ایک غلام

ہر ار میں مکا تبت کی۔اس کا نام شرف تفا۔وہ کوفد گیا گدھوں پر کام کرتا تھا تو ہا ہزار لے کر دیے۔ پھرایک انسان آیا

اس نے کہا: آپ پاگل ہیں کہ عبدالله بن عمر غلام خرید کرآ زاد کرتے ہیں۔ تو نے اپنے آپ کوعذاب میں مبتلا کیا ہوا ہے،ان

کے پاس جاوادر جا کر بہنا، میں عاجز آگیا ہوں، دہ اپنے ساتھ تحریجی لے کرآیا،اس نے کہا: اے ابوعبدالرحن! میں عاجز آگیا ہوں، دہ اپنے ساتھ تحریجی کے کرآیا،اس نے کہا: اے ابوعبدالرحن! میں عاجز آگیا ہوں ، دہ اپنے ساتھ تحریجی کے زاگر جا ہوتو مثا دو، میں نہ مثا وال گا،اس نے مثا دیا تو ابن عمر کی آگیا ہوں ہوں یہ تحریم کے مثا دیا تو ابن عمر کی اسان آپ کو بھلائی دے میرے بیٹوں پر بھی احسان آئیوں کو بھلائی دے میرے بیٹوں پر بھی احسان فرمائیں،فرمایا: وہ بھی آزاد ہے۔ایک جگہ بیتھے بی ان یا نچوں کو آزاد کردیا۔

( ١٨٧٥٧ ) أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرُويْهِ أَنْبَأَنَا أَخْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ إِسْحَاقَ مَوْلَى عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَر أَنَّ أَبَاهُ كَاتِبَهُ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ عَلَى ثَلَالِينَ أَلْفًا فَعَجَزَّ فَرَدَّهُ فِي الرَّقِّ وَقَدْ أَذَى النَّصْفَ أَوْ قَرِيبًا مِنَ النَّصْفِ فَطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ وَلَذَهُ وَكَانُوا وَلِدُوا مِنْ مُكَاتِيَةِ فَأَعْتَفَهُ وَأَعْتَقَ وَلَدَهُ وَرَدَّ إِلَيْهِ أَلْفًا وَخَمْسَمِانَةِ دِرْهَمٍ. [ضعيف]

(۲۱۷۵۷) اسمحق جوعبداللہ بن عمر کے غلام تنے فریائے ہیں کدان کے والدنے عبداللہ بن عمر چاہٹیاہے ، ۳ ہزار میں کا تبت کرلی۔ وہ عاجز آ گیا تو اس کوغلامی میں لوٹا دیا۔ اس نے نصف یا تقریباً نصف ادا کر دی تھی۔اس نے مطالبہ کر دیا کہ بمیرے بچوں کو آ زادکردیں جوان کی مکا تبت کے درمیان پیداہوئے ،اس کواوراس کے بچوں کوبھی آ زاد کر دیا۔ ۵ا درہم بھی واپس کر دیے۔ ( ٢١٧٥٨ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ فِي الْمُكَاتَبِ يُؤَذِّى صَدْرًا مِنْ كِتَاكِتِهِ وَيَعْجَزُ أَيْرَدُّ رَقِبَقًا؟ قَالَ سَيْدُهُ أَحَقَّ بِشُرْطِهِ الْلِذِي شَرَطَ. [صحيح]

(۲۱۷۵۸) ابوز بیرنے حضرت جابر بن عبداللہ سے سنا، وہ مکا تب کے بارے میں کہتے تھے جب وہ اپنی کتابت کا ابتدائی حصہ ادا کر چکاہواوروہ عاجز آ جائے کیاوہ غلام ہے؟ فرمایا: ما لک اپنی شرط کا زیادہ حق دار ہے، جواس نے شرط لگائی۔

﴿ ٢١٧٥٩ ﴾ قَالَ وَحَدَّثُنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنِ الْأَشْعَبْ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَهُمْ مَا أَخَذُوا مِنْهُ يَعْنِي إِذًا لَمْ يَكُمِلُ فَرُدَّ فِي الرِّقِّ فَمَا أَخَذَ فَلَهُ. [ضعيف]

(۲۱۷۵۹) ابوز پیرحضرت جابر نے نقل فرماتے ہیں کہ جب تک وہ اپنی پوری کیا بت ادانہ کریں ،ان کوغلامی میں واپس کر دیا

( ٢٧٧٠ ) أُخْبَرُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ٱلْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ حُصَينِ عَنِ الشَّعْبِي عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :إِذَا تُتَابَعَ عَلَى الْمُكَاتَبِ نَجْمَانِ فَلَمْ يُؤَدُّ نُجُومَهُ رُدًّا فِي الرُّقِّ وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ فَلَخَلَ فِي السَّنَةِ التَّانِيَةِ أَوْ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ. [ضعيف]

(۲۱۷۶) حضرت علی ڈاٹٹز قرماتے ہیں کہ جب غلام مسلسل و قسطین اوا نہ کرے تو دو ہاروغلام بنا نیا جائے گا۔ دوسری روایت میں ہے کہ وہ دوہرے یا تیسرے سال میں ہو۔

﴿ ٢١٧٦ ﴾ وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ عَنِ ابْنِ الْمُبَارِكِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ خِلَاسٍ عَنْ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِذَا عَجَزَ الْمُكَاتَبُ اسْتُسْعِيَ حَوْلَيْنِ فَإِنْ أَذَّى وَإِلَّا رُدًّا فِي الْرُقِّ.

الإِسْنَادُ الْأَوَّلُ عَنْ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَعِيفٌ وَرِوَايَةٌ خِلَاسٍ عَنْ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا تَصِحُّ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ. فَإِنْ صَحَّتُ فَهِيَ مَحْمُولَةٌ عَلَى وَجُهِ الْمَعْرُوفِ مِنْ جِهَةِ السَّيِّدِ فَإِنْ لَمُ يَنْتَظِرُ رُدَّ فِي الرَّقُ وَاللَّهُ أُعْلَمُ. [ضعيف]





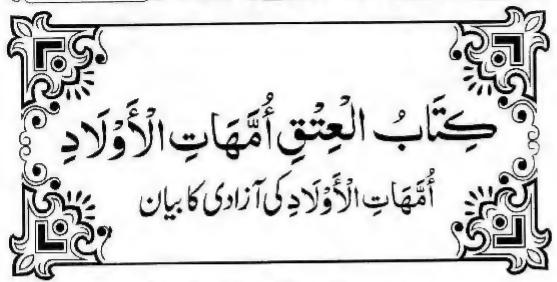

## (١)باب الرَّجُلِ يَطَأُ أَمَتَهُ بِالْمِلْكِ فَتَلِدُ لَهُ

آ دی کا پی لونڈی سے مجامعت کرنا اوراس سے اولا دبھی ہو

قَالَ النَّمَافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ هِي مَمُلُوكَةٌ بِحَالِهَا إِلَّا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِسَيِّدِهَا بَيْعُهَا وَلَا إِخْرَاجُهَا عَنْ مِلْكِهِ بِشَيْءٍ غَيْرِ الْعَثْقِ وَإِنَّهَا حُرَّةٌ إِذَا مَاتَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ قَالَ هُوَ تَقْلِيدٌ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

امام شاقعی بٹلنے نے فرمایا: بیفلام ہی ہے کیوں کہ ما لک ان کوآ زاد کر دیے تو ٹھیک ،فروعت و ہبہ جائز نہیں ہے۔ مالک فوت ہوا تو بیآ زاد ہے۔

( ١٧٦٣) أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُرٍ أَخْمَدُ بُنُ الْحَسَنِ وَأَبُو زَكَرِيّا يَحْيَى بُنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى قَالاَ حَذَّثَنَا أَبُو الْعَبَاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَنْبَأْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكِمِ أَنْبَأْنَا ابْنُ وَهُبِ أَخْبَرُنِى عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمْرَ وَمَالِكُ بْنُ أَنْسِ وَغَيْرُهُمْ أَنَ نَافِعًا أَخْبَرَهُمْ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنُ عُمْرَ وَمَالِكُ بْنُ أَنْسِ وَغَيْرُهُمْ أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُمْ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمْرَ أَنَّ عُمْرَ لِنَ اللّهِ بْنُ عُمْرَ أَنَّ عُمْرَ لِنَ اللّهِ بْنُ عُمْرَ وَمَالِكُ بْنُ أَنْسِ وَغَيْرُهُمْ أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُمْ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمْرَ أَنَى اللّهُ عَنْهُ قَالَ : أَيُّمَا وَلِيدَةً وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَإِنَّهُ لَا يَبِيعُهَا وَلَا يَهِبُهَا وَلَا يُورَثُهَا وَهُو يَسُمِّتُكُمْ مِنْهَا فَإِذَا مَاتَ فَهِى حُرَّةً . [صحيح]

(۲۱۷ ۲۳)عبداللہ بن عمر ٹنائٹو، حضرت عمر بن خطاب ٹائٹو سے نقل فرماتے ہیں کہ جس اویڈی نے اپنے آتا کی اولا دکوجنم ویا اس کوفروخت ، ہبداورورا ثت نہ بنایا جائے۔ مالک اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اس کی موت کے بعد آزاد ہے۔

( ٢١٧٦٤) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيَّ بُنُ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ بْنِ حَفْصِ اَبْنُ الْحَشَامِيِّ الْمُقُوءُ رَحِمَهُ اللَّهُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ النِّجَادُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْهَيْشَمِ الْقَاضِي حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثِنِي سُلِيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ ﴿ مَنْ الْبَنْ يَتَى مَرْمُ (بلدا) ﴿ فَهُ الْمُ اللهِ عَمْرَ قَالَ : نَهَى عُمَرُ عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الأَوْلَادِ فَقَالَ لَا تُبَاعُ وَلَا تُوهَبُ وَلَا تُورَثُ يَسْتَمْتِعُ بِهَا سَيُّدُهَا مَا بُدَا لَهُ فَإِذَا مَاتَ فَهِى حُرَّةٌ. [صحبح]

(٣١٧٦) ابن عمر والنَّبَ فرمات بين كر مطرت عمر النَّاق في اميات الاولا وكوفروضت كرنے كرنے كي كيا ہے - فرماتے بين: فروفت كرنا، به كرنا اور ورافت نه بنائى جائے گی۔ اس كاما لك اس سے فائدہ الله اسائے ، جب وہ فوت بمواوه آزاو يوگى .. ( ٢١٧٦٥) وَأَخْبَرُنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيٌ بُنُ أَحْمَدُ الْمُقُوءُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ سَلْمَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَالِم حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ سَلْمَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَالِم بَنِ وَيناوِ قَالَ : جَاءَ رَجُلانِ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ مِنْ أَبُنَ أَقْبَلْتُما قَالاً مِنْ أَبُو الْحَسَنِ : عَلِي بُنُ اللّهِ بُنِ وِيناوِ قَالَ : جَاءَ رَجُلانِ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ مِنْ أَبُنَ أَقْبَلْتُما قَالاً مِنْ أَبُنَ الْجَنْفَعُ وَيَنَا اللّهُ عَنْهُ؟ قَالاً لَكُمْ مِمَّا كَانَ يُحَوَّمُ عَلَيْكُمْ قَالاً أَحَلَّ لَنَا بَيْعَ أَنْ اللّهُ عَنْهُ؟ قَالَ اللّهُ عَنْهُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ بُنَ الْحَقَلُ بِنَ وَيناوِ وَعَلَى عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ؟ قَالاً فَعَمْ وَمُن اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ فَالَ فَإِنَّ عُمَو بُنَ الْخَطَّابِ رَضِى اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَلَى الْمَا عُلَى اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَمْو اللّهُ عَنْهُ إِلّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ عَنْهِ اللّهِ بْنِ دِينَادٍ فَوَقَعَهُ إِلّى النّبِي هُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ إِلَى اللّهِ اللّهُ عَنْهُ إِلَى النّبِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ عِنْ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

مَنْكُ وَهُوَ وَهُمْ لا يَوِعلُّ ذِكْرُهُ. [ضعب (۲۱۷۷۵)عبداللہ بن دینارفر ماتے ہیں کہ دوآ دمی این عمر ڈائٹھاکے پاس آئے۔ابن عمر ٹاٹھنے یو چھا:تم کہاں ہے آئے ہو؟ وہ کہنے لگے: ابن زبیر کے پاس سے اوروہ کچھاشیاء حلال قرار دیتے ہیں جوتم ہمارے اوپر حرام قرار دیتے ہو۔ ابن عمر پڑ گئیانے پوچھا: اس نے تمہارے لیے کیا حلال قرار دیا جوتم پرحرام قرار دی گئی؟ وہ کہنے لگے:اس نے امہات الاولا د کی بیچے کو جائز قرار دیا ہے؟ فرمانے لگے: کیاتم ابوحفص حضرت عمر کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا: ہاں \_ فرمایا: وہ امہات الاولا د کی فروخت ، ہبہ یا وراثت بنانے ہے منع کرتے تھے،اس کا مالک اس سے اپنی زندگی میں فائد ہ اٹھا سکتا ہے، جب وہ فوت ہوجائے تو وہ آزاد ہے۔ ( ٢١٧٦٦ ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ أَنْبَانَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيُّ فَالَ قَالَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : اسْتَشَارَنِي عُمَرٌ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيُّ اللَّهُ عَنْهُ فِي بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأُوْلَادِ فَرَأَيْتُ أَنَا وَهُوَ أَنَّهَا عَتِيقَةٌ فَقَضَى بِهَا عُمَرٌ حَيَاتَهُ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بَعْدَهُ فَلَمَّا وَلِيتُ أَنَا رَأَيْتُ أَنْ أَرِقَهُنَّ. قَالَ فَأَخْبَوَلِي مُحَمَّدُ بُنُ سِيرِينَ أَنَّهُ سَأَلَ عَبِيدَةً عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ رَأْيُ عُمَرَ وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا جَمِيعًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ رَأَى عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ أَذْرَكَ الإِخْتِلَاق. [صحبح] (۲۱۷ ۲۱۷) حضرت علی رہائٹانے فر مایا کہ امہات الا ولا د کی تیج کے بارے میں حضرت عمر بن خطاب نے مجھے ہے مشورہ کیا ، میں اس کوآ زا دخیال کرتا تھا تو حضرت عمر ڈائٹزنے اوران کے بعد حضرت عثان ڈٹٹٹزنے بھی یمی فیصلہ فرمایا ،جب میں خلیفہ بنا تو میں ان کوغلام خیال کرتا تھا،محمہ بن سیرین نے حضرت عبیدہ ہے اس کے بارے میں سوال کیا کہ کونسی رائے آپ کوزیادہ محبوب

ہے؟ قرمایا: حضرت عمر، علی چانجیا کی رائے کو میں زیادہ محبوب جانتا ہوں، جب حضرت علی چینٹانے اختلاف کو پالیا۔

١ ٢٧٦٧) وَأَخْبَرُنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْقَطْلِ الْقَطَّانُ بِيَغْدَادَ أَلْبَأْنَا أَبُو عَمْرِ و بْنُ السَّمَّاكِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ السَّمَّانِ حَدَّثَنَا عَمْرُ و بْنُ عُلْمَانَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ عَنِ الشَّغْمِى عَنْ السَّغْمِى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ عَنِ الشَّغْمِى عَنْ عَمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فِى بَيْعٍ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ عَبِيدَةً قَالَ قَالَ عَلَى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ : نَاظَرَنِي عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فِى بَيْعٍ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ فَى اللَّهُ عَنْهُ : نَاظَرَنِي عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فِى بَيْعٍ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ فَقَصَى بِلَلِكَ حَيَالُهُ فَلَمَّا أَفْضَى فَلْتُ بِقُولِهِ فَقَصَى بِلَلِكَ حَيَالَهُ فَلَمَّا أَفْضَى الْأَمْرُ إِلَيْ رَأَيْتُ أَنْ بُيعْنَ قَالَ لَا يَبْعُنَ قَالَ فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ بُوّاجِعْنِى حَتَى قُلْتُ بِقَوْلِهِ فَقَصَى بِلَلِكَ حَيَالَهُ فَلَمَّا أَفْضَى الْأَمْرُ إِلَيْ رَأَيْتُ أَنْ بُيعْنَ قَالَ فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ بُوّاجِعْنِى حَتَى قُلْتُ بِقَوْلِهِ فَقَصَى بِلَاكَ حَيَالُهُ فَلَمَّا أَفْضَى اللَّهُ عَنْهُ إِلْكَ حَيَالُهُ فَلَمَا أَنْ الْمُعْمَالِ وَلِي السَّعْمِ لِيْ عَلْ إِلْمَالِيلَ عَلَى الْمَالِمِ لَى السَّعْمِ اللَّهُ عَنْهُ مَلَى السَّعْمِ اللَّهُ عَنْهُ مَا الْمُ فَلَى السَّعْمِ اللَّهُ عَلَى السَّعْمِ اللَّهُ عَنْهُ الْمُعْمَالِ الْمَالِعُ مُنْ السَّاعِيْقِ الْمُعْمِلُ الْمُلْلُولُ عَلَى السَّعْمِ اللَّهُ عَلَى الْمَلْ الْمُعْمَالِي اللَّهُ عَلَى الْمَالِقَلَا الْمُعْلَى الْمُولِي الْمُوالِي اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْلِقِ عَلَيْلُولُ الْمُعْلِي الْمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقِهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُلْمُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَى الْمُعْمَالُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَقِيمِ الْمُعْلَى الْمُعْلَقِيلَا الْمُعْلَى الْمُعْلَقِيلَا الْمُعْمَلِي الْمُعْمُولُ الْم

قَالَ الشَّعْبِيُّ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ عَبِيدَةَ قَالَ قُلْتُ لِعَلِيٌّ فَرَأَيْكَ وَرَأَى عُمَرَ فِي الْجَمَاعَةِ أَحَبُّ إِلَى مِنْ رَأَيِكَ وَحُدَكَ فِي الْفُرُقَةِ.

قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عِيسَى حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَلِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِهِثْلِهِ. [ضعيف]

(۱۷۲۷) حضرت علی بی افتا فرائے ہیں کہ عمر بن خطاب جی تناف مجھ سے امہات الاولا دکی بیج کے بارے ہیں مناظرہ کیا ، ہیں نے کہا: فروخت کی جائے گی اور وہ فرماتے ہیں: فروخت نہ کی جائے گی ، ہمیشہ حضرت عمر بی تنافز بھے سے مراجعت فرماتے رہے یہاں تک کہ بین نے ان کی بات مان کی ، انہوں نے اپنی زندگی ہیں ایسا ہی فیصلہ فرمایا۔ جب بیس خلیفہ بنا تو میراخیال تھا کہ ان کی موج کو فروخت کیا جائے ، محمہ بن سیر بن حضرت عبیدہ نے نقل فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی جائے تھاری اجتماعی اجتماعی موج ہے تھے زیادہ محبوب ہے بتنہا رے اسلیم کی رائے ہے۔

( ١٧٧٨ ) أُخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ أَنْبَأَنَا أَبُو عُثْمَانَ الْبُصْرِئُ وَأَبُو الْفَصْلِ الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُوهِ يَارَ فَالَا حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ أَنْبَأَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ حَلَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهُبٍ قَالَ : بَاعَ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أُمَّهَاتَ الْأَوْلَادِ ثُمَّ رَجَعَ. [ضعف]

(۲۱۷۷۸) زیدین دہب کہتے ہیں کہ حضرت عمر جائٹانے امہات الاولا دکوفر وخت کیا، بعد میں رجوع کرایا۔

( ١٧٦٩) أُخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بُنُ الْفَصْلِ الْفَطَّانُ بِبَغُدَادَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ جَعْفَوٍ حَلَّنَنَا يَعْفُوبُ بُنُ سُفَيَانَ حَدَّثِنِي سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ حَدَّثِنِي عَطَّافُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلِي بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَرُوةَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ فَقُلْتُ لِعَبْدِ الْمَلِكِ يَعْنِي مَوُوانَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَذْكُو : أَنَّ فِي فِصَةٍ ذَكَرَهَا قَالَ ابْنُ شِهَابِ فَقُلْتُ لِعَبْدِ الْمَلِكِ يَعْنِي مَوُوانَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَذْكُو : أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْمُعَلِي يَعْنِي مَوْوانَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَذْكُو : أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْمُعَلِي يَعْنِي مَوْوانَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَذَكُو : أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْمُعَلِي عَلْلِ ثُمَّ يُعْتَقُنَ عَمْرَ اللهُ عَنْهُ وَلَا لَهُ اللهُ عَنْهُ وَلِي قَدْ كَانَ عُمْرُ وَضِي اللّهُ عَنْهُ وَلِي اللّهُ عَنْهُ وَلَهُ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَلَا لَهُ اللّهُ عَنْهُ فِي الْمُسْتِعِدِ بَعْدَ وَفَاةٍ أَبِيهِ بِلَيَالٍ فَقَالَ لَهُ لَهُ عَنْهُ فِي الْمُسْتِعِدِ بَعْدَ وَفَاةٍ أَبِيهِ بِلَيَالٍ فَقَالَ لَهُ لَلْهُ عَنْهُ فِي الْمُشْتِطِ بَعْدَ وَفَاةٍ أَبِيهِ بِلَيَالٍ فَقَالَ لَهُ يَعْمَدُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُ فِي الْمُسْتِعِدِ بَعْدَ وَفَاةٍ أَبِيهِ بِلَيَالٍ فَقَالَ لَهُ يَعْمَدُ وَقَاةٍ أَبِيهِ بِلَيَالٍ فَقَالَ لَهُ

عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ مَا فَعَلْتَ يَا ابْنَ أَحِى فِي أُمِّكَ قَالَ قَدُ فَعَلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ حِينَ خَيْرَنِي أَخُورِي فِي أَنْ يَسْتَرِقُوا أَمِّي أَفُونُ عَلَى مِنْ أَنْ تُسْتَرَقَ أَمِّي قَالَ الْهُ يَسْتَوِقُوا أَمِّي أَهُونُ عَلَى مِنْ أَنْ تُسْتَرَقَ أَمِّي قَالَ وَمُو يَسْتَوِقُوا أَمِّي مِنْ أَنْ تُسْتَرَقَ أَمِّي قَالَ وَعَلَى مِنْ أَبِي فَكَانَ مِيرَافِي مِنْ أَبِي أَهُونُ عَلَى مِنْ أَنْ تُسْتَرَقَ أَمِّي قَالَ مَعْ أَوَلِي مِنْ أَبِي فَكَانَ مِيرَافِي مِنْ أَبِي أَمُونُ عَلَى مِنْ أَنْ تُسْتَرَقَ أَمِّي فَلَى اللَّهُ وَلَا عَمْلُوا اللَّهُ النَّاسُ إِنِّي قَلْمُ فَي فَلِكَ بِقِيمَةِ عَلْلَ مَا أَتَوَاءَ ى رَأَي أَنْ اللَّهُ النَّاسُ إِنِّي قَلْمُ فِيهِ ثُمَّ قَامَ فَجَلَسَ عَلَى الْمِنْدُ وَالْمُونُ وَلَيْ فَلَا مَا أَنْ اللَّهُ النَّاسُ إِنِي قَلْمُ لَا مُؤْتُ وَلِي فَمَلَكُهَا بِيَمِينِهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا فَعَلَكُهَا بِيَمِينِهِ مَا اللَّهُ وَلَا مَاتَ فَهِى خُرَّةٌ لَا سَبِيلَ عَلَيْهَا. [صحح]

(۲۱۷۹) سعید بن سیب فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر بڑا تھ نے کھم دیا کہ امہات الاولاد کی عدل والی قبت اگائی جائے چرآ زاد
کردی جا کیں ، بیان کی خلافت کے ابتدا میں تھا، پھر آیک قریش مرد فوت ہوگیا، اس کی ام ولد تھی ، حضرت عمر بڑا تھا اس سے
تجب کرتے تھے ، بیہ بچدا ہے باپ کی وفات کے چندرا توں بعد حضرت عمر بڑا تھا کے پاس سے مجد میں گزرا۔ حضرت عمر بڑا تھا نے
پوچیا: اے بیچ ا تو نے اپنی والد و کے بارے میں کیا کیا؟ وہ کہنے لگا: اے امیرالموشین! جب میرے بھا ہوں نے مجھے افتیاد
ویا کہ وہ میری والدہ کولوظ کی رکھیں یا جھے میرے والد کی ورافت سے نکال دیں ، جھے میرے والد کی میراث سے نکال دیں بید
زیادہ آسان ہے کہ میری والدہ کوفلام رکھیں۔ حضرت عمر بڑا تھا نے فر مایا: کیا میں نے عدل کی قبت مقرد کرنے کا تھم نہیں دیا تو
تو انہوں نے اس جماعت کوراضی کرنیا، فر مانے گے: امہات الاولاد کے بارے تم میرے تھا کو جانتے ہو، پھر جھے دوسرا خیال
تو انہوں نے اس جماعت کوراضی کرنیا، فر مانے گے: امہات الاولاد کے بارے تم میرے تھا کو جانتے ہو، پھر جھے دوسرا خیال
تو انہوں نے اس جماعت کوراضی کرنیا، فر مانے گے: امہات الاولاد کے بارے تم میرے تھا کو جانتے ہو، پھر جھے دوسرا خیال
تو انہوں نے اس جماعت کوراضی کرنیا، فر مانے گے: امہات الاولاد کے بارے تم میرے تھا کو جانتے ہو، پھر جھے دوسرا خیال
تو انہوں کے پاس ام ولد ہودہ والی زندگی تک اس کا مالک ہے جب فوت ہوجائے تو آزاد ہے۔

( ١١٧٧) أَخْبَرُنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُمِ : مُحَمَّدُ بُنُ دَاوُدَ بُنِ سُلَيْمَانَ الزَّاهِدُ حَدَّثَنَا عَلِيَ الْمُعْسَنِ بْنِ الْجُسَدِ الْمَالِكِيُّ حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بُنُ صَالِحِ حَدَّثَنَا عَلَيْسَةُ حَدَّثِنِي يُونَسُ عَنِ الْبِي شِهَابٍ قَالَ الْمُحْدِينِ بَنِ الْجُسَدِ مَشْعُولٌ بِشَأْنِهِ فَجَلَسْتُ فِي مَجْلِسِ لَا أَعْرِفَهُمْ فَأَفْبَلَ رَجُلٌ فَأُوسَعُوا لَهُ قَالَ كَيْفَ نَوُونَ فِي شَيْءٍ ذَكْرَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ آنِفًا أَنَاهُ مِنْ قِبَلِ الْمَدِينَةِ فِي أَمْهَاتِ الأَوْلَادِأَيْرَفَفْنَ أَوْ يَعْفَلُهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَى عُمْرَوَفِي فِي شَيْءٍ ذَكْرَهُ أَنْ رَجُلًا مِنْ فَرَيْشِ كَانَ يُعْجِهُ عَقْلُهُ وَلِسَانَهُ ثُمَّ مَاتَ أَبُوهُ وَتَوَكَ يَعْفَلُهُ وَلَدِ فَأَنَّهُ وَاللَّهُ وَكَرَكُ مَنْ مِيرَائِهِ فَمَرَّ عَلَى عُمْرَوَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَلَاعَاهُ مَا صَارَ لَهُ مِنْ مِيرَائِهِ فَقَالَ أَمَا وَاللَّهِ لَاقُولَنَ فِي فَلِكَ مَقَالاً فَلَا عَالَ أَمَّا وَاللَّهِ فَوَلِكُ مِي اللَّهُ عَنْهُ فَلَاعَاهُ وَلَكُونَ فَقَامَ فَخَطَبَ النَّاسَ ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهُا النَّاسُ أَيُّهَا وَمَلْ كَانَ يُعْجِهُ فَقَالَ أَمَا وَاللَّهِ لَاقُولَنَ فِي فَلِكَ مَقَالاً فَلَالَهُ مَا صَارَ لَهُ مِنْ مِيرَاثِ أَبِيهِ قَالَ يَا أَيْهُ النَّاسُ أَيْمُ وَلَى يَا أَيُّهُا النَّاسُ أَيُّهَا وَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ مَوْوَانَ وَإِذَا عَبْدُ الْمَلِكِ ذَكُو فَلَكُ مَا مَا وَاللَهِ لَاقُولَنَ فِي فَلِكَ مَقَالَ فَلَ النَّاسَ عَنْهُ فَقَامَ عَنْ مُولِكُ مُولِي عَلَى عَلَى عَلَى الْمَدِينِكُ الْمَولِي الْمَعْ وَلِكُ مَا الْمُولِي عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُولِي اللّهِ الْمَلِكِ مُولَى اللّهُ الْمُعَلِي فَلَا اللّهُ الْمُعْوِقِيلُ مَا اللّهُ مُعْمَلِكُ اللّهُ اللّهُ مَا أَنْ مَا اللّهُ مَا الْمُعْرِقِيلُ مَا مُولَ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

( ٢١٧٧١ ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكْرِيَّا بُنُ أَبِى إِسْحَاقَ الْمُوَكِّى أَبُأَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : مُحَمَّدُ بُنُ يَعْفُوبَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ أَنْبَأَنَا جَعْفُو بُنُ عَوْن أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ أَمَوَ رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْتِ مَعْنِي أَمْهَاتِ الْأُولَادِ وَلَا يُجْعَلُنَ فِي الثَّلْثِ وَأَمَرَ أَنْ لا يَبَعْنَ فِي الذَّيْنِ

ُ قَالَ جَعْفَرٌ لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيبَ غَيْرُهُ. وَرَوَاهُ سُفُيانُ الثَّوْرِيُّ فِي الْجَامِعِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَيْ زِيادِ بْنِ أَنْعُمِ عَنْ مُسْلِم بْنِ يَسَارِ قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ عِنْقِ أَمَّهَاتِ الْأُولَادِ فَقَالَ : إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ أَمْرَ بِعِنْقِ أَمَّهَاتِ الْأُولَادِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَيْسَ كَذَلِكَ وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ - مَنْ اللَّهُ عَنْهُ وَكَيْسَ كَذَلِكَ وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ - مَنْ اللَّهُ عَنْهُ وَكَيْسَ كَذَلِكَ وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ - مَنْ اللَّهُ عَنْهُ وَكَيْسَ كَذَلِكَ وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ - مَنْ اللَّهُ عَنْهُ وَكَيْسَ كَذَلِكَ وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ - مَنْ اللَّهُ عَنْهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ - مَنْ اللهِ اللَّهُ عَنْهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ - مَنْ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ عَنْهِ فِي ذَيْنِ . وضعف إ

(۱۷۷۱) سعید بن سینب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا کہ امہات الاولا دکوآ زاد کر دیا جائے ، ان کو ثلث میں نہ رکھا جائے اور قرض میں فروخت نہ کیا جائے۔

(ب) سعید بن سینب امہات الا ولا د کے بارے میں قریاتے ہیں کہ لوگوں نے کہا کہ حضرت عمر جھٹٹا کا پہلاتھم امہات الا ولا و کے بارے میں تھا کہ آزاد کی جا کیں ،لیکن ایسا نہ تھا۔سب سے پہلے تو نبی مٹلٹٹٹا نے ان کو آزاد کیا ، ٹکٹ میں ان کونہ دکھا اور قرض میں فروخت بھی نہ کیا۔ ﴿ مَنْ الْكِرَىٰ يَنِيْ مَرْمُ (مِلاً) ﴾ ﴿ اللهِ مَنْ الدُولا ﴾ ﴿ اللهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ الْوَلِيدِ حَلَّمُنَا عَلِي اللهِ الْعِرَاقِيُّ حَلَّقُنَا سُفْيَانُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَلَّمُنَا عَلِيٌّ بُنُ الْحَسَنِ حَدَّقَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْوَلِيدِ حَلَّقَنَا سُفْيَانُ فَذَكَرَهُ.
حَدَّقَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْوَلِيدِ حَلَّقَنَا سُفْيَانُ فَذَكَرَهُ.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفَيَانَ حَدَّثَنَا مُصَرِّفُ بُنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الإِلْوِيقِيِّ عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ عُمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَعْنَقَ أُمْهَاتِ الأَوْلَادِ وَقَالَ أَعْنَقَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ - ثَنِّ -.

تَفَرَّدُ الإِفُرِيقِيُّ بِرَفْعِهِ إِلَى النَّبِيُّ - النِّكِ" - وَهُوَ ضَعِيفٌ. [ضعبف]

ر ۲۱۷۷۲) سعیدین میتب فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر بڑاتھ نے امہات الاولا دکوآ زاد کیا۔ فر ماتے ہیں: رسول اللہ طَّلْقِمْ نے بھی آ زاد کیا تھا۔

( ٢١٧٧٣) أُخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللّهِ الْحَافِظُ أَنْبَانَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ جَعْفَرِ بُنِ دُرُسُتُويَهِ الْفَارِسِيُّ حَدَّثَنَا يَعْفَى بُنُ يَعْلَى بُنِ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا غَيْلَانُ بُنُ جَامِعٍ عَنْ إِبْرَاهِمَ بُنِ حَرْبِ عَنْ الْفَارِسِيُّ حَدَّثَنَا يَحْمَى بُنُ يَعْلَى بُنِ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّقَالَ عَنْهُ إِنْ الْحَقَالِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ إِذْ سَمِعَ صَائِحَةً فَقَالَ يَكُنُ مَا هَذَا الصَوْتُ؟ فَانْطَلَقَ فَنَظَرَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ جَارِيّةٌ مِنْ فَرَيْشِ بُاعُ أُمُّهَا قَالَ فَقَالَ عُمَرُ اذْعُ أَوْ يَعْلَى بَاللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحَوْرَةُ قَالَ عَمَدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَكُمْ ؟ فَالُوا لاَ قَالَ فَإِنّهُ اللّهُ اللّهُ لَكُمْ ؟ فَالُوا لاَ قَالَ فَإِنّهُ اللّهُ اللّهُ لَكُمْ ؟ فَالُوا لاَ قَالَ فَإِنّهُ اللّهُ لَكُمْ ؟ فَالُوا لاَ قَالَ فَإِنّهُ قَالَ عَمْدُ اللّهُ لَكُمْ ؟ فَالُوا قَاصَنَعُ مَا بَدَا لَكَ أَوْمَا عَلَى اللّهُ لَكُمْ ؟ فَالُوا قَاصَنَعُ مَا بَدَا لَكَ أَوْمَا فَالَ فَالَ اللّهُ لَكُمْ ؟ فَالُوا قَاصَنَعُ مَا بَدَا لَكَ أَوْمَ مَا مَدَا لَكَ أَوْمَا فَالَ فَاللّهُ لَكُمْ ؟ فَالُوا فَاصَنَعُ مَا بَدَا لَكَ أَوْمَا فَالَ فَيْعِيْدُ قَالَ فَكَبَ فِي الْاللّهُ لَكُمْ ؟ فَالُوا فَاصَنَعُ مَا بَدَا لَكَ أَوْمَا شِيْعَ قَالَةُ لاَ يَحِلُ اللّهُ لَكُمْ ؟ فَالُوا فَاصَنَعُ مَا بَدَا لَكَ أَوْمَا فَالَ فَيْعَالَ قَالَ فَاللّهُ لَكُمْ ؟ فَالُوا فَاصَنَعُ مَا بَدَا لَكَ أَوْمَ مَا لَوْ فَالَ فَيْعَالًا لَاللّهُ لَكُمْ ؟ فَالُوا فَاصَنَعُ مَا بَدَا لَكَ أَوْمَ مَا مَدَا لَكَ الْمُ اللّهُ لَكُمْ ؟ فَالُوا فَاصَنَعُ مَا بَدَا لَكَ أَوْمَ مَا لَوْلُوا فَاصَنَعُ مَا بَدَا لَكَ أَوْمَ مَا لَوْلًا فَاللّهُ لَكُمْ ؟ فَالُوا فَاصَنَعُ مَا بَدَا لَكَ أَوْمَ مَا لَوْمَ الْمُوا فَاصَنَعُ مَا بَدَا لَكَ أَوْمُ اللّهُ لَكُمْ ؟ فَالُوا فَاصَنَعُ مَا بَدَا لَكَ أَوْمُ اللّهُ لَكُمْ ؟ فَالُوا فَاصَنَعُ مَا بَدَا لَكُ الْمُعْلَقُولُ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَكُمْ الللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَكُمْ الْمُعْلَقُولُ الْمُعْلَقُولُ فَالَ

ہر ت تصدیقہ ا کھر فرمایا:اس سے بردی قطع رحمی کیا ہے کہتم ام ولد کوفر وخت کر ناشروع کر دو۔ حالا نکداللہ نے تسہارےاو پر وسعت کی ہے، لوگوں نے کہا: جو جا ہو فیصلہ کر وتو انہوں نے خطائصوا دیے کہ ام ولد کوفر وخت نہ کیا جائے ۔ یہ قطع رحمی ہے اور جا کرنٹہیں ہے۔ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ إِللهُ اللهُ عَنْهُ مَنَ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى مِنْهُ وَسُولِ اللهِ عَنْهُ عَلَى وَسُولِ اللهِ عَنْهُ عَلَى وَسُولِ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَى أَنَا اللهُ عَنْهُ عَلَى مِنْهُ وَاللهُ عَنْهُ عَلَى وَسُولِ اللهِ عَنْهُ عَلَى وَسُولِ اللهِ عَنْهُ عَلَى وَسُولِ اللهِ عَنْهُ وَهُولُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَى أَبِى بَكُو وَضِى اللهُ عَنْهُ عَلَى أَبِى بَكُو وَضِى اللهُ عَنْهُ وَقُولُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

(۳۱۷۷)عبداللہ بن سعیدا ہے دادا کے قبل فرماتے ہیں کہا کی نے حصرت عمر بن خطاب بڑاٹو ہے عورتیں اوران کی اولا دیں تمہارے قبصہ میں دی ہیں، جورسول اللہ ٹڑھٹا اور ابو بحر ڈٹٹو کے دور میں نہ ہوا۔ میں جانتا ہوں کہ لوگ عورتوں ہے مجامعت کرتے ہیں، جس مرد کے ہاں مجمی عورت جنم دے تو تم امہات الاولا دکوفر وخت نہ کرو۔ اگرتم نے ایسا کیا، آ دی کوشک تھا کہ اس سے مجامعت کرنا حرام ہے کہاس کوشعور بھی نہو۔

( ١١٧٧٥ ) أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ أَحْمَدُ بْنِ عَبْدَانَ أَنْبَانَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ الصَّبُّى حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْفَصْلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ : كَانَتُ جَدَّتِى أُمُّ وَلَدِ لِعَثْمَانَ بْنِ مَظْعُون فَآرَادَ ابْنُ لِيعَثْمَانَ أَنْ يَبِيعَهَا بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ وَإِنَّهَا أَتَتُ عَائِشَةً رَضِى اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَتْ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ ابْنَ عُفْمَانَ بْنِ مَظْعُون أَرَادَ أَنْ يَبِيعَنِى وَقَلْ كُنْتُ وَلَدْتُ لَآبِيهِ فَلُو كَلَّمْتِيهِ فَوَضَعَنِى مَوْضِعًا صَالِحًا فَقَالَتُ لَهَا عَائِشَةً مَطْعُون أَرَادَ أَنْ يَبِيعَنِى وَقَلْ كُنْتُ وَلَدْتُ لَآبِيهِ فَلُو كَلَّمْتِيهِ فَوَضَعَنِى مَوْضِعًا صَالِحًا فَقَالَتُ لَهَا عَائِشَةً وَلِينَ عُمْرَ رَضِى اللّهُ عَنْهَا أُولَدُتِ لَآبِيهِ؟ فَالَتُ نَعَمُ قَالَتُ فَاتُنِي أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ يُعْفِلُ فَاتَتُ عُمْرَ رَضِى اللّهُ عَنْهَ يُعْفِلُ فَاتَتُ عُمْرَ وَضِى اللّهُ عَنْهَا وَلَدْتُ مِنْ عُنْمَانَ وَأَنَّ ابْنَهُ يُرِيدُ بَيْمُهَا فَأَرْسَلَ عُمْرً إِلَى ابْنِ عُنْمَانَ بْنِ مَظْعُون فَقَالَ أَرَدُت فَلَى ابْنِ عُنْمَانَ بْنِ مَظْعُون فَقَالَ أَرَدُت فَلَ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَى الْمَوْمِنِينَ مَا أَعْنَقَنِعُ وَلَا لَكَالِكُ فَالَ لَهُمَانَ فَالَتُ مَوْتِ أَبِيهِ فَقَالَ لَهُ عُمُو بُنُ الْمُعَلَّالِ وَلَيْكُ عَلْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ وَلَولَ وَلَا لَلْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ الللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَل

(۲۱۷۵) محمہ بن زیاد فرماتے ہیں کہ میری دادی عثان بن مظعون کی ہم دلد تھی تو عثان بن مظعون کی وفات کے بعداس کے بنے نے فروخت کرنا چاہا۔ وہ حضرت عائشہ بڑا تھا گے۔ پاس آئیس کے عثان بن مظعون کا بیٹا مجھے فروخت کرنا چاہتا ہے حالا تکداس کے باب کی اولا دبھے ہے ، اگر آپ ان ہے بات کریں تو وہ مجھے درست جگہ رکھیں تو حضرت عائشہ دبھتا نے فرمایا: کیا تو نے اس کے باپ کی اولا دکوجنم دیا ہے؟ کہتی ہیں: ہاں۔ کہنے تھی: آپ امیرالموشین حضرت عمر دبھتے کے پاس جا تو وہ تہمیں آزاد کر دیں گے۔ وہ حضرت عمر دبھتے کے باپ کی اولا دکوجنم دیا ہے جا کہ باس آئیس اور خبر دی کہ عثمان کی اولا دمجھ سے ہاوراس کا بیٹا مجھے فروخت کرنا چاہتا ہے تو دیس کے۔ وہ حضرت عمر بھاتھ نے باس اس حضرت عمر بھاتھ نے دیں گے۔ وہ حضرت عمر بھاتھ نے کہا نہاں۔ حضرت عمر بھاتھ نے دیں گے۔ وہ حضرت عمر بھاتھ نے اس نے کہا نہاں۔ حضرت عمر بھاتھ نے دیں ارادہ ہے؟ اس نے کہا نہاں۔ حضرت عمر بھاتھ نے دیں اس نے کہا نہاں۔ حضرت عمر بھاتھ نے دیں اس نے کہا نہاں۔ حضرت عمر بھاتھ نے دیں دیا ہے۔

( ٢١٧٠٦ ) أَخْبَرُنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأْنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَنَادَةَ : أَنَّ عُمَرَ وَعُمَرَ يَغْنِى عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعُمَرَ بُنَ عَبُدِ الْعَزِيزِ رَحِمَّهُ اللَّهُ أَعْنَقَا أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَمَنْ بَيْنَهُمَا مِنَ الْخُلَفَاءِ

وَقَدُ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْكُ - فِي ذَلِكَ أَخْيَارٌ. [ضعيف]

(۲۱۷۷) قبّارہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر ثانثۂ بن خطاب ٹٹاٹٹڈا ورعمر بن عبدالعزیز کے درمیان جینے خلیفہ تھے وہ امہات الا ولا دکوآ زاد کردیتے تھے۔

( ٢١٧٧٧) مِنْهَا مَا أَخْبَرُنَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكُمِ أَحْمَدُ بُنُ الْحَسِنِ الْقَاضِى قَالَا حَدَّنَا أَبُو الْعَبَّسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقَ بْنُ إِبْرَاهِمِ الرَّازِيُّ حَتَنُ سَلَمَةً بْنِ الْفَصْلِ حَدَّثَنَا سَلَمَةً حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الْحَطَّابِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَمُّهِ قَالَتُ حَدَّثَنِى سَلامَةً بِنْ اللّهِ مَعْقِلٍ قَالَتُ : كُنْتُ لِلْحُبَابِ بْنِ عَمْرِهِ فَمَاتَ وَلِى مِنْهُ عُلَامٌ فَقَالَتِ الْمُرَاثَةُ الآنَ تَبَاعِينَ فِي دَيْنِهِ فَأَتَئِتُ وَسُولَ اللّهِ مَنْ عَلَى وَعَلَى وَسُولُ اللّهِ مَنْظَيَّةً مَنْ صَاحِبُ تَو كَةِ الْحَبَابِ بْنِ عَمْرِهِ فَقَالُوا وَاحْتَلَقُوا وَاحْتَلَقُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ بَعْدَ وَقَاقِ رَسُولُ اللّهِ مَنْظُوا وَاحْتَلَقُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ بَعْدَ وَقَاقِ رَسُولِ اللّهِ مَنْظُوا اللّهِ مَنْظُوا وَاحْتَلَقُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ بَعْدَ وَقَاقِ رَسُولِ اللّهِ مَنْظُوا اللّهِ مَنْظُوا وَاحْتَلَقُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ بَعْدَ وَقَاقِ رَسُولِ اللّهِ مَنْظُوا اللّهِ مَنْظُوا وَاحْتَلَقُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ بَعْدَ وَقَاقَ بَعْضُهُمْ بَلْ هِى حُرَّةٌ قَدْ أَعْتَقَهَا وَسُولُ اللّهِ مَنْظُوا لَهُ مَنْ اللّهِ مَنْظُولُ اللّهِ مَنْظُولُوا فَاحْتَلُوا وَاحْتَلَقُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ بَعْدَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ هِى حُرَّةٌ قَدْ أَعْتَقَهَا وَسُولُ اللّهِ مَنْظُولُ اللّهِ مَنْظُولُ اللّهِ مَنْظُولُوا وَالْمَا اللّهِ مَنْظُولُ اللّهِ مَنْظُولُوا وَالْمَالِكُولُ اللّهِ مَنْظُولُ اللّهِ مَنْلُولُ اللّهِ مِنْظُولُوا وَاحْتَلَقُولُوا وَاحْتَلَقُومُ اللّهُ مِنْهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ هِى حُرَّةٌ قَدْ أَعْتَقَهَا وَسُولُ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْظُولُوا وَاحْتَلَاقُولُ اللّهِ مَنْظُولُوا وَاحْتَلَاقُولُ اللّهُ مَنْظُولُ اللّهُ مَنْظُولُ اللّهُ وَقَالَ اللّهُ مَنْظُولُوا اللّهُ مِنْ الْعُولُ اللّهُ مَنْهُمُ وَاللّهُ وَقَالَ اللّهُ مَنْظُولُوا وَاحْتَلُولُوا وَاحْدُولُوا وَاحْدَلُولُ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَقَالَ اللّهُ مَالِعُولُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا عَلَى الللهُ عَلْمَا عَلْهُ اللّهُ الْمُعْلَقُولُوا وَاحْدُولُوا وَاحْدُولُوا وَاحْدُولُوا وَاحْدُلُو

أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ عَنِ النُّفَيْلِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بِمَعْنَاهُ دُونَ مَا فِي آخِرِهِ مِنَ الإِخْتِلَافِ. [ضعف]

(۲۱۷۷۷) سلامة بنت معقل فرماتی ہیں کہ میں حباب بن عمرو کی لونڈی تھی ، وہ فوت ہو گئے ، اس کا ایک بچے بھی تھا۔ اس کی بیوی نے کہا: اس کے قرض میں تجھے فر دخت کیا جائے گا۔ میں نے رسول اللہ مٹائیڈ کے سامنے اس کا تذکرہ کیا تو رسول اللہ مٹائیڈ کے سامنے اس کا تذکرہ کیا تو رسول اللہ مٹائیڈ نے اس نے فرمایا: حباب بن عمروقو رسول اللہ مٹائیڈ نے اس کو بلایا اور فرمایا: اس کو آزاد کردو، فروخت نہ کرنا۔ جب تم غلام کے بارے میں سنوتو میرے پاس لاؤ۔ میں تمہیں معاوضہ دوں گا۔ انہوں نے رسول اللہ مٹائیڈ کی وفات کے بعد اختلاف کیا۔ کہتے ہیں کہ ام ولد لونڈی ہے، اس کا معاوضہ کون دے گا، بعض

نے کہا: یہ آ زاد ہے کیونکہ رسول اللہ طافع نے اس کو آ زاد کردیا۔

ر ۱۲۷۷۸) وَأَخْرَنَا أَبُو عَبُدِ اللّهِ الْحَافِظُ أَنْهَانَا أَبُو الْوَلِيدِ الْقَقِيةُ حَذَفَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفَيانَ حَلَقَنَا حُمَيْدُ بِنُ وَاللّهِ وَعَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ سَلَامٍ قَالَا حَذَفَنَا الْبُنُ أَبِى مَرْيَمَ عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ عُينُهِ اللّهِ بْنِ أَبِى جَعْفَرِ عَنْ يَعْفُوبَ بْنِ عَيْدِ اللّهِ عَنْ بُسُو بُنِ سَعِيدٍ عَنْ حَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرِ الْنَ وَجُلّا مِنَ الْأَنْصَارِ أَوْصَى إِلَيْهِ وَكَانَ فِيمَا تَرَكَ أَمُّ الْوَلِدِ بَعْضُ الشَّيْءِ فَارْسَلَتُ إِلَيْهَا الْحُرَةُ لَتَهَاعَنَّ وَقَيْنَ أَمُّ الْوَلِدِ بَعْضُ الشَّيْءِ فَارْسَلَتُ إِلَيْهَا الْحُرَةُ وَكَانَ فِيمَا تَرَكَ أَمُّ الْوَلِدِ بَعْضُ الشَّيْءِ فَارْسَلَتُ إِلَيْهَا الْحُرَةُ لَتَهَاعَتُ وَاللّهِ عَلَيْكُ وَاللّهُ وَلَيْهِ الْعَرْوَقِ وَكُنَى بَيْنَ الْمُولَةِ وَبَيْنَ أَمُّ اللّهِ عَلَيْكُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ عَلَيْكُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ عَلَيْكُ وَاللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِيلُهِ اللّهُ وَلِيلُهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْنَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلِيلُهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِيلًا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ

(۲۱۷۷) بسر بن سعید حضرت خوات بن جبیر نقل فر ماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے اس کو وصیت کی۔

( ٢١٧٨ ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكُو ِ أَنْبَأَنَا عَلِيٌّ حَلَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَلَّثَنَا أَخْمَدُ حَلَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِى مَرْيَمَ حَلَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ بِالسَّنَادِهِ نَحْوَهُ.

وَقَدْ قِيلَ عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ بُكَيْرٍ بَدَلَ يَعْقُوبَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

﴿ ٢١٧٨ ﴾ أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرِ الْفَقِيهُ أَنْبَأَنَا أَبُو حَامِدٍ أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَخْيَى بْنِ بِلَالٍ حَلَّانَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَخْمَسِىُّ حَذَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شَوِيكٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ - النَّا - أَيْمَا رَجُلِ وَلَذَتْ مِنْهُ أَمَّنَهُ فَهِي مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ.

حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ الْهَاشِمِیُّ ضَعَفَهُ أَکْثَرُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ. [ضعيف] (٢١٤٨١) عَرَصابَن عَبَاسَ سَنِقَلَ فَرِماتَ بِينَ كَهُ بِي طُيُّتُمَّ فَ فَرَمانِ: جَسِمردكَ ام ولدبووه اس كي موت كے بعد آزاو ہے۔ ﴿ ٢١٧٨١) وَفَدُّ رَوَاهُ أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي سَبُوةً عَنْهُ كُمَا أَخْبَوْنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَلَّيْنِي أَبُو جَعْفَرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ

صَالِحِ بْنِ هَانِءٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و الْحَرَشِيُّ حَلَّنَا الْقَعْنَبِيُّ حَلَّنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي سَبْرَةَ الْقَرَشِيُّ عَنْ حُسَنْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْظِهِ- لَأَمُّ إِبْرَاهِيمَ حِينَ وَلَدَتْ :أَعْنَقَهَا وَلَدُهَا.

أَبُو بَكُو بَنُ أَبِى سَبْرَةَ صَعِيفٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَذْ رُوَى عَنْ غَيْرِهِ عَنْ حُسَيْنِ بِهَذَا اللَّفُظِ. [صعب] (٢١٧٨) عَكرمها بن عباس المَّشِافِ فَل فرماتِ بِين كدرسول الله مَنْ اللهِ عَنْ أَمَانِ جَبِ ام ابراهِيم نے نيچ كوجم ديا كه اس كے نيچ نے اس كوآ زاد كرديا ہے -

( ٢١٧٨٢) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُّحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الشَّعْرَانِيُّ حَدَّنِنِي جَدَّى حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِى أُويْسِ حَدَّنِنِى أَبِى عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْسٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَنَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ :لَمَّا وَلَدَّتُ أُمَّ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ النَّبِيِّ - النَّيِّةِ - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - النَّيِّةِ - :أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا . كَذَا رُوَاهُ أَبُو أُويُسِ عَنْ حُسَيْنٍ مُوْسَلًا.

وَقَلْدُ قِبِلَ عَنُ أَبِي أُويُسٍ مَوْصُولًا بِذِكْرِ ابْنِ عَبَّاسِ فِيهِ عَلَى مَعْنَى اللَّفْظِ الْآوَّلِ وَفَلِكَ فِيمَا رَوَاهُ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ أَبِى أُويُسٍ وَأَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي أُويُسٍ عَنْ أَبِيهِمَا وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ كُلَيْسٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ كَمَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي سَبْرَةً. [ضعيف]

( ٣٧٨٤ ) وَأَخْبَرُنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَائِيُّ أَنْبَأَنَا عَلِيٌّ بُنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَبِادُ بُنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ زَكْرِيَّا الْمَدَائِنِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي سَارَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ عَنْ عِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَمَّا وَلَدَتْ مَارِيَةٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَمَّا وَلَدَتْ مَارِيَةٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْهُ . وَأَيْدُتُ مَا يَقُونُ وَلَكُونُ مَا لَكُهِ عَنْهُ وَلَدُكُ عَالَى اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَدُمُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَدَتْ مَارِيَةٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَدُهَا عَلِي مُنْ ابْنِ عَبْسُ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ وَبَادُ بُنُ أَبُوبَ. وَزِيَاذٌ يُقَةٌ وَلِحَدِيثِ عِكْرِمَةَ عِلْةً عَجِيبَةً بِإِسْنَاهِ صَجِيح عَنْهُ. [ضعيف]

(۲۱۷۸۳) تگرمہ ابن عباس تا تھی نقل فرماتے ہیں کہ جب مار سے جنم دیا تورسول اللہ تکھی نے فرمایا: اس کے بیجے نے اس کوآ زاد کر دیا ہے۔

( ٢١٧٨٥ ) أَخْبَرَنَا الشَّرِيفُ أَبُو الْفَتْحِ نَاصِرُ بُنُ الْحُسَيْنِ الْعُمَرِيُّ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى شُوَيْحِ أَنْبَأَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ الْجَعُدِ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ حَدَّثِنِى أَبِى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :أُمُّ الْوَلَدِ أَعْنَفَهَا وَلَدُهَا وَإِنْ كَانَ سِفْطًا. ﴿ مَنْ الْبَرَىٰ يَنِّى حَرِّمُ (مِلَدَ") ﴾ ﴿ هُلُولِ اللهِ هِنْ مَلْوُونٍ أَبِى سُفُيَانَ الثَّوْدِى عَنْ عِكْدِ مَةَ عَنْ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ. وَكَلَوْلِكَ رَوَاهُ شَرِيكٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ أَبِى سُفْيَانَ الثَّوْدِى عَنْ عِكْدِ مَةَ عَنْ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ.

[ضعيف]

(٢١٧٨٦) عَرَمة صَرَفَ مَن عَرْ اللَّهُ عَنْ عِكْرِ مَةَ عَنِ النِ عَبَّاسِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِذَا وَلَدَتُ أَمُّ الْوَلَدِ مِنْ سَبِّدِهَا فَقَدْ عَتَقَتْ وَإِنْ كَانَ سِقُطًا. أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ بُنُ أَبِي الْمُعُرُوفِ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا وَلَدَتُ أَمُّ الْوَلَدِ مِنْ سَبِّدِهَا فَقَدْ عَتَقَتْ وَإِنْ كَانَ سِقُطًا. أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ بُنُ أَبِي الْمُعُرُوفِ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا وَلَدَتُ أَمُّ الْوَلَدِ مِنْ سَبِّدِهَا فَقَدْ عَتَقَتْ وَإِنْ كَانَ سِقُطًا. أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ بُنُ أَبِي الْمُعُرُوفِ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ أَخْمَدَ الإِسْفَرَ الْفِيقَ أَنْهَانَا الْحُسَيْنُ بَنُ عَلِي الْقَطَّانُ الْخَدَادِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا خُصَيْفُ فَذَكُوهُ فَعَادَ الْحَدِيثُ إِلَى عُمَو. [ضعف] عُمُو الْفَوَادِيوِي حَدَّثَنَا عُبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا خُصَيْفُ فَذَكُوهُ فَعَادَ الْحَدِيثُ إِلَى عُمَو. [ضعف] عُمُو الْفَوَادِيوِي حَدَّثَنَا بَعِنْ اللَّهُ فَلَ كُولُ فَعَادَ الْحَدِيثُ إِلَى عُمُونَ الْعَوْدِي وَمِ مَوْدَالِي اللَّهُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا خُولَادِ وَالِهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ الْوَاحِدِ مِن فَطَابِ ثَالِقَا فَا الْحَدِيثُ إِلَى عُمُودَ الْحَدِيثُ إِلَى عُمُونَ الْعَلَى الْمُعْرَاقِ وَلَا عَلَى اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْرَاقِ وَلَا مِنْ الْعَلَالُ عَلَى اللَّهُ الْمُ الْعَلَاقُ الْمُعَلِي عَلَى الْمُولِ الْمُعَلِي عَلَى الْمُعَلِي اللّهُ الْمُعَلِي اللّهُ الْمُعَلِي اللّهُ الْمُعَلِي اللّهُ الْمُعَلِي اللّهُ الْمُولِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِي اللّهُ الْمُعَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِي اللّهُ اللللهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّه

( ٢١٧٨٧) وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بُنُ قَتَادَةَ أَنْبَانَا أَبُو مَنْصُورِ النَّضُرَوِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا سُفِيانُ حَدَّثِنَا سُفِيانُ حَدَّثِنَا سُفِيانُ حَدَّثِنَا سُفِيانُ حَدَّثِنَا سُفِيانُ حَدَّثِنَا سُفِيانُ حَدَّثِنَا سُفِيانُ حَدَّثِنِي الْحَكَّمُ بُنُ أَبَانَ قَالَ :سُفِلَ عِكْرِمَةُ عَنْ أَمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ قَالَ : هُنَّ أَحْرَارٌ قَالُوا بِمَاذَا مِنَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ ظَوْلُ اللّهِ تَعَالَى ﴿ يَالَيْهُمَا الّذِينَ امْنُوا اللّهَ وَ شَيْءً لَهُ اللّهُ عَنْهُ مِنْ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ [النساء ٥٥] وكَانَ عُمَرٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ مِنْ أُولِي الْأَمْرِ قَالَ عَنَقَتْ وَإِنْ كَانَ سِفُطًا.

وَرُوِىَ عَنِ الْحَكَمِ بُنِ أَبَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - الْمُ الْوَلِدِ حُرَّةٌ وَإِنْ كَانَ سِقَطًا . وَهُوَ صَعِيفٌ. الصَّحِيخُ حَدِيثُ سَعِيدٍ بْنِ مَسْرُوقِ التَّوْرِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عُمَرَ وَحَدِيثُ سَعِيدٍ بْنِ مَسْرُوقِ التَّوْرِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عُمَرَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لِرِوَائِةِ قِصَّةِ مَارِيَةَ أَصْلاً وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لِرِوَائِةِ قِصَّةٍ مَارِيَةَ أَصْلاً وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لِرِوَائِةِ قِصَّةٍ مَارِيَةً أَصْلاً وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لِرِوَائِةٍ قِصَّةٍ مَارِيَةً أَصْلاً وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لِرِوَائِةٍ قِصَّةٍ مَارِيَةً أَصْلاً وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لِرِوَائِةٍ قِصَّةٍ مَا لِيَةً أَصْلاً وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لِرِوَائِةٍ قِصَّةٍ مَارِيَةً أَصْلاً وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لِرِوَائِةٍ قِصَّةٍ مَارِيَةً أَصْلاً وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لِرِوَائِةٍ قِصَةٍ مَا يُعَلِينَا عَنِيلَةً أَعْلَمُ وَقَدْ يُخْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لِرِوَائِةٍ فِيصَةٍ مَالِيَةً أَمْلَمُ وَقَدْ يُخْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لِيرَوائِيةٍ فِيصَةٍ مَارِيعَةً أَنْ عَنْ عَلَى عَلَى الْعَلَمُ وَاللَّهُ أَنْ يَكُونَ لِلْ لَا لِنْهُ لَاللَّهُ لَوْلَالِهُ إِلَيْهِ فَاللَّهُ إِلَيْهُ لِلْوَاللَّهُ أَلْمُ لَا لِللَّهُ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ لِولَاللَهُ أَلْهُ أَوْلِيَا لِللْهُ أَلْلَكُونَ لِلْهُ إِلَيْهُ فَاللَّهُ أَنْ يَكُونُ لِولِيلَةً لِللْهُ أَلَالِهُ لَا لِللْهُ لِلْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ لِللْهُ أَنْ عَلَى عَلَى الْعَلَمُ وَاللَّهُ الْعَلَالُولُولِلْهُ لَاللَّهُ أَلْمُ لَالِهُ لَا لِلْهُ لَالِهُ لِمِولِيهِ لَلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لَاللَّهُ لَالِهُ لَالِهُ لَالِهُ لَا لِلْهُ لَاللَّهُ لِلْهُ لَالِهُ لِلْهُ لَاللَهُ لَلْهُ لَلْكُولُ لَلْهُ لَا لَالِهُ لَالْهُ لِلْهُ لَاللَهُ لِلْلِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لَا لِللْهُ لِلْولِهُ لَلْهُ لَالْمُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْلِلْهُ لِلْهُ لَلْهُ لَل

(۱۷۸۷) تھم بن ابان فرماتے ہیں کہ حضرت عکر مدے امہات الاولاد کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا: وہ آزاد ہیں،
انہوں نے کہا: آپ کیوں میہ بات کہتے ہیں؟ فرمایا: قرآن کی وجہے ۔ انہوں نے کہا: قرآن میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا:
﴿ یَا کُیْکُ الَّذِینَ اَمْنُواْ اَطِیْعُوا اللّٰهُ وَ اَطِیْعُوا الرّسُولَ وَ اُولِی الْاَمْرِ مِنْکُمْ ﴾ [انساء ٥٥] الله اور رسول کی اطاعت کرو
اور حکم انوں کی ۔ حضرت عمر بھی اولوالا مریس سے تھے۔ فرماتے ہیں: وہ آزاد ہوگی اگر چہ بچے مردہ بھی ہو۔

(ب) ابن عباس بڑائٹ نبی مُؤیخ کے خطل فر ماتے ہیں کہ ام الولد آ زاد ہے اگر چہ بچے مردہ ہی کیوں نہ ہو۔

( ٢١٧٨٨ ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّلَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ :مُحَمَّدُ بُنُ يَعْفُوبَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى جَعْفُو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -مَلَّئِظُ- قَالَ لأَمُّ الْحَكِمِ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى جَعْفُو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -مَلَّئِظُ- قَالَ لأَمُّ

﴿ مَنْ الذَّرُنَ يَنَى مَرُمُ (جَدِمًا) ﴿ يَ عَلَمُ اللَّهِ عَلَى ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ النّبِيَّ - مَلَّئِلُمْ- تُوفَى وَلَمْ إِبْرَاهِيمَ : أَغْتَقَلِ وَلَدُكِ . هَذَا مُنْقَطِعٌ. وَقَدْ رُوْيَنَا عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ النّبِيَّ - مَلَّئِلُهُ- تُوفَى وَلَمْ يَتُولُكُ فَي اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ النّبِيَّ - مَلَّئِلُهُ- تُوفَى ذَلِكَ ذَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَتُولُكُ أَمَّ إِبْرَاهِيمَ أَمَةً وَأَنَّهَا عَنْفَتُ بِمُودِيهِ بِمَا تَقَدَّمُ مِنْ حُرْمَةِ الإِسْشِيلَادِ. [ضعيف]
بَمُودِيهِ بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ حُرْمَةِ الإِسْشِيلَادِ. [ضعيف]

(۸۸ کا۲) عبداللہ بن ابی جعفررسول اللہ طاقی ہے تقل فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ طاقی نے ام ابراہیم سے فر مایا: مجتم تیرے یجے نے آزاد کردیا۔

(ب) حصرت عائشه عظفافر ماتى بين كه تبي مظففا فوت موية توكونى درجم ودينار ياغلام ولوندى ندجموزى-

( ٢١٧٨٩) وَاحْنَةً أَصْحَابُنَا فِي ذَلِكَ بِمَا أَخْبَرُنَا أَبُو عَبُدِ اللّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بُنَ جَعْفَرِ الْقَطَيْعِيُّ حَدَّنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ أَحْمَدُ بُنِ حَنْبَلِ حَدَّقِي أَبِي حَدَّنَا أَبُو الْيَمَانِ أَنْبَأَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزَّهْرِيُّ أَخْبَرَئِي عَبْدُ اللّهِ بُنُ مُحَيْرِيزِ الْجُمَحِيُّ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْحَدْرِيُّ أَخْبَرَهُ : أَنَّ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِي -طَنَبُ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَا نُصِبُ سَبْيًا فَنُحِبُ الْأَثْمَانَ فَكَيْفَ تَوَى فِي الْعَزْلِ؟ فَقَالَ النَّيِّ -طَنَبُ - وَالنَّهُ أَنْ لَا تَفْعَلُوا فَلِكَ فَإِنَّهَا لَيْسَتُ نَسَمَةٌ كُتَبَ اللّهُ أَنْ تَعْرُجَ إِلاَّ هِي خَارِجَةٌ وَاللّهُ أَنْ لَا تَفْعَلُوا فَلِكَ فَإِنَّهَا لَيْسَتُ نَسَمَةٌ كُتَبَ اللّهُ أَنْ تَعْرُجَ إِلاَّ هِي خَارِجَةٌ وَاللّهُ أَعْدُم مِنْ الْوَهُمِ مِنْ نَقُلِ الْمِلْكِ وَإِلاَّ لَمْ يَكُنْ لِعَزْلِهِمْ مَحَبَّةَ الْأَثْمَانِ فَائِدَةٌ وَاللّهُ أَعْلَمُ. [صحح-منف عله]

(۳۱۷۸) ابوسعید خدری ٹاٹٹو فرماتے ہیں کہ دہ نبی ٹاٹٹا کے پاس تشریف فرما تھے۔ ایک انساری آیا اور کہا: اے اللہ کے رسول! ہماری لونڈیاں ہیں ، ہم قیت کو پیند کرتے ہیں ، کیا ان سے عزل کرلیا کریں؟ آپ ٹاٹٹا نے پوچھا: تم یہ کیول کرتے ہو؟ پھرفرمایا: تم پرلازم نہیں جس جان نے پیدا ہونا ہے وہ ہوکر ہی رہے گئم کچھ بھی کرو۔

( ٢٧٧٠) أَخْبَرُنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بَنُ الْفَصْلِ الْقَطَّانُ أَنْبَانَا أَبُو سَهْلِ بَنُ زِيَادٍ الْفَطَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بَنُ الْفَصْلِ الْقَطَّانُ أَنْبَانَا أَبُو سَهْلِ الْمُ زِيَادٍ الْفَطَّانُ حَدَّثَنَا الصَّحَاكُ بَنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَنْفِي عَنْدُ الْكَبِيرِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا الصَّحَاكُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزِ : أَنَّ أَبَا سَعِيدِ الْحُدْرِيَّ وَأَبَا صِرْمَةَ أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمْ أَصَابُوا سَبْيًا فِي غَزْوَةٍ بَنِي يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزِ : أَنَّ أَبَا سَعِيدِ الْحُدْرِيَّ وَأَبَا صِرْمَةَ أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمْ أَصَابُوا سَبْيًا فِي غَزْوَةٍ بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَكَانَ مِنَّا مَنْ يُرِيدُ أَنْ يَتَخِدُ أَهُلًا وَمِنَّا مَنْ يُرِيدُ أَنْ يَبِيعَ فَتَرَاجَعْنَا فَقَالَ بَعْضَنَا لِبَعْضِ لَيْسَ بِجَائِزِ اللّهَ عَزَ وَجَلَّ فَقَالَ بَعْضَنَا لِبَعْضِ لَيْسَ بِجَائِزِ الْمَدْعَلِقُ وَكَانَ مِنَّا مَنْ يُرِيدُ أَنْ يَتَعْزِلُوا فَإِنَّ اللّهَ عَزَ وَجَلَّ فَقَالَ بَعْضَنَا لِبَعْضِ لَلْسَ بِجَائِزِ الْمَاسِطِيلِ وَكَانَ ذِلِكَ لَوسُولِ اللّهِ - طَلْكُولُ لَا تَعْيَكُمْ أَنْ لَا تَعْزِلُوا فَإِنَّ اللّهَ عَزَ وَجَلَّ فَقَالَ مَا هُوَ خَالِقٌ إِلَى يَوْمُ الْمَالِقُ وَلَى اللّهُ عَزَ وَجَلَّ فَقَالَ مَا مُو خَالِقٌ إِلَى يَوْمُ الْفَالُ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَعْزِلُوا فَإِنَّ اللّهُ عَزَ وَجَلَّ فَقَرَ مَا هُو خَالِقٌ إِلَى يَوْمُ

(۲۱۷۹۰) ابن محیریز ابوسعیدالحذری ابوابو صرمہ نے قل فر ماتے ہیں کہ آئییں غزوہ بنومصطلق میں لونٹریاں ملیں۔ ہمارے بعض بیویاں بنانا چاہتے تھے اور بعض فروخت کرنا چاہتے تھے۔ایک دوسرے سے کہنے لگے: بیاجائز نہیں ہے، ہم نے رسول اللہ منافظات سے بوچھا گیا تو آپ منافظاتے نے فرمایا: تم عزل نہ کرو، جواللہ نے لکھ چھوڑ اکداس نے قیامت تک پیدا ہونا ہے وہ ہوکررہے گا۔

# هِ اللَّهُ اللَّهُ فَي يَكُمْ مِنْ اللَّهُ فَي يَكُمْ مِنْ اللَّهُ فَي يَكُمْ اللَّهُ فَي كُلُواللَّهُ فِي كُلُّواللَّهُ فِي كُلُواللَّهُ فِي كُلُواللَّهُ فِي كُلُواللَّهُ فِي كُلُواللَّهُ فِي كُلُواللَّهُ فِي كُلُواللَّهُ فِي كُلِّ اللَّهُ فِي كُلُواللُّهُ فِي كُلُواللَّهُ فِي كُلُواللَّهُ فِي كُلُواللَّهُ فِي كُلُواللَّهُ فِي كُلُواللَّهُ فِي كُلُواللَّاللِّي فِي كُلُواللِّهُ فِي كُلُواللَّهُ فِي كُلُواللَّهُ فِي كُلّ

## (٢)باب الْخِلاَفِ فِي أُمَّهَاتِ الَّاوُلاَدِ

#### امهات الاولا دکے بارے میں اختلاف کا بیان

( ٢١٧٩١) أُخْبَرُنَا أَبُو الْحَسَنِ: عَلِيٌّ بْنُ أَخْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَنْبَأَنَا أَخْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا حَجَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ فَيْسِ بْنِ سَعُدٍ عَنْ عَطَاءٍ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا حَجَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ فَيْسِ بْنِ سَعُدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَايِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : بِعْنَا أُمَّهَاتِ الأَوْلَادِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - مَلَّئِلَةً - وَأَبِى بَكُرٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَلَمَّا كَانَ عَمْرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَلَمَّا كَانَ عَمْرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ لَهَا فَانْتَهَيْنَا.

رُوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي السُّنَيْ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادٍ. [صحيح]

(۳۱۷۹۱) جاہرین عبداللہ ٹاٹلٹافر ماتے ہیں کہ ہم امہات الاولا دکو ہی تاثیثہ اور ابو بکر کے دور میں فروخت کرتے تھے تو حصرت عمر ٹاٹلٹانے منع کردیا۔

( ٢١٧٩٢ ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكُو بُنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَنْبَأَنَا عَلِيَّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَذَّنَا أَبُو بَكُو النَّيْسَابُورِيَّ حَذَّنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشُو عَنُ عَبْدِ الرَّزَاقِ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى أَبُو الزَّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا بَقُولُ : كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِينَا أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَالنَّبِيُّ - مَنْتَظِيمُ - حَيِّ لَا نَوَى بِذَلِكَ بَأْسًا. [صحح ـ نقدم قبله]

(۲۱۷۹۲) ابوز بیر حضرت جابر پی فیائے نقل فر ماتے ہیں کہ ہم امہات الا ولا دکو نبی ٹافٹا کی زندگی میں فروخت کرتے تھے۔

( ١٧٩٣ ) أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُمٍ : مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكَ أَبْنَانَا عَبُدُ اللّهِ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا يُونِسُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَاكُو بَكُمْ اللّهِ بَنْ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّى عَنْ أَبِي الصَّدِّيقِ النَّاجِى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِي قَالَ : كُنَّا نَبِيعُ أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّى عَنْ أَبِي الصَّدِيقِ النَّاجِي عَنْ اللّهِ اللّهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ مَنْ اللّهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ مَنْ اللّهِ عَلْيَ مِنْ هَذِهِ الْاَحَادِيثِ أَنَّ النَّبِي مَا اللّهُ اللّهُ أَعْلَمُ وَلِللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى النّهُ فِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّ

(۲۱۷۹۳) ابوسعید خدری بی نشخ فرماتے ہیں کہ ہم نبی مُناتِظ کے دور میں امہات الاولا د کوفرو شت کرتے تھے۔

 ( ٢١٧٥٥) أَخْبَرُنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكُمِ أَحْمَدُ بُنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى قَالَا حَلَّثَنَا أَبُو الْعَبَاسِ : مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى قَالَا حَلَّثَنَا أَبُو الْعَبَاسِ : مُحَمَّدُ بُنُ اللهِ بِيغُدَادَ حَلَّثَنَا اللهُ بُنِ عُمْرَ عَنُ نَافِعِ قَالَ : يَغْفُونَ حَلَّانِ ابْنَ عُمْرَ فِى بَغْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ فَقَالَا لَهُ تَرَكْنَا هَذَا الرَّجُلَ يَغْنُونَ ابْنَ الزِّبَيْرِ بَبِيعَ أَمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ فَقَالَ لَهُمْ لَكِنْ ابْنَ الزِّبَيْرِ بَبِيعَ أَمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ أَنَّ الزَّبَيْرِ بَبِيعَ أَمَّهَاتِ اللَّوْلَادِأَنَّ لَا يَبْعُنَ وَلاَ اللَّهُ لِلهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَلاَدِأَنَّ لَا يَبْعُنَ وَلاَ لَوْمَانَ لَهُمْ لَكِنْ أَبَا حَفْصٍ عُمْرَ أَتَغُوفَانَهُ ؟ قَالَا نَعَمْ قَالَ فَضَى فِى أَمَّهَاتِ اللَّوْلَادِأَنَّ لَا يَبْعُنَ وَلاَ يُومِنَ وَلاَ يَوْرُنُ يَسْتَمْتِعُ بِهَا صَاحِبُهَا مَا عَاشَ فَإِذَا مَاتَ فَهِى حُرَّةً . [صحبح]

(۲۱۷۹۵) عبیداللہ بن عمر حضرت نافع نے نقل فرماتے ہیں کہ مدینہ کے راستہ بنی دوآ دمی ابن عمر کائٹن کو ملے۔انہوں نے کہا: ہم نے ابن زبیر کوچھوڑ دیا ہے۔وہ امہات الا دلا دکوفر دخت کرتا ہے۔وہ ان سے کہنے گئے: کیاتم ابوحفص حضرت عمر ٹٹٹٹنڈ کو جاتتے ہو؟ انہوں نے کہا: ہاں،وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ امہات الا ولا دکوفر وخت کرنا، ہیدا ورورا ثبت بنانا جائز نہیں ہے،اس کا مالک اپنی زندگی میں فائدہ اٹھائے،مرنے کے بعدوہ آزاد ہوگی۔

( ٢١٧٩٦ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَلَّنَنَا أَبُو الْعَبَّسِ : مُحَمَّدُ بُنُ يَغْفُوبَ حَلَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ حَلَّنَنَا فَقِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ دِبنَارٍ قَالَ : لَقِى ابْنُ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ رَكْبًا فَقَالَ مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتُمْ ؟ فَالُوا مِنْ عِنْدِ ابْنِ الزَّبَيْرِ فَأَحَلَّ لَنَا أَشْيَاءَ حَرُمَتُ عَلَيْنَا قَالَ مَا أَحَلَ لَكُمْ قَالَ أَحَلَ لَنَا أَنْ تُباعَ أُمَّهَاتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ أَوْ يُومَنِّنَ أَوْ يُورَقُنَ يَسْتَمْتَعُ مِنْهُنَّ اللَّهُ لَهَى أَنْ يَبَعْنُ أَوْ يُومَنَّنَ أَوْ يُورَقُنَ يَسْتَمْتَعُ مِنْهُنَّ مَا عَاضَ فَإِذَا مَاتَ عَنَفُنَ. [حسن]

(۲۱۷۹۲) عبداً لله بن وینارفر ماتے ہیں کہ ابن تمر التی نظامیک قافلہ کو ملے تو پوچھا: تم کبال ہے آئے ہو؟ انہوں نے کہا: ابن زبیر
کے پاس ہے۔ انہوں نے مشتبہا شیا وکوٹرام قرار دے ویا ہے اس نے تمہارے لیے کیا حلال قرار دیا؟ انہوں نے کہا کہ امہات
الا ولا دکوفر وخت کرنا۔ ابن عمر التی نے فرمایا: کیا تم ابو حفص حضرت عمر التی نظر کو جانے ہو؟ انہوں نے کہا: ہاں ،فرمایا: وہ ان کو
فروخت، ہداور وراشت بنانے ہے منع کرتے ہیں۔ مالک اپنی زندگی میں جنتاً فائدہ اٹھانا چا ہے اٹھا لے ، اس کے مرنے کے
بعدو و آزاد ہوگی۔

( ٢١٧٩٧) أَخْبَرَنَا أَبُو عَيْدِ اللّهِ الْحَافِظُ حَذَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ :مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ حَذَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى طَالِبٍ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ أَنْبَأَنَا سَعِيدٌ عَنِ الْحَكْمِ بْنِ عُتَيْبَةً عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ نَسْأَلَهُ عَنْ أُمْ الْوَلَدِ هَلُ تَعْيِقُ فَقَالَ تَعْيِقُ مِنْ نَصِيبِ وَلَدِهَا.

قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَلَغَهُ عَنِ النَّبِيِّ - الْكُا حَكْمَ بِعَنْفِهِنَّ بِمَوْتِ سَادَانِهِنَّ نَصًّا فَاجْتَمَعَ هُوَ وَغَيْرُهُ عَلَى تَحْرِيجِ بَيْمِهِنَّ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ هُوَ وَغَيْرُهُ اسْتَذَلَّ بِبَغْضِ مَا بَلَغَنَا حَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عِنْقِهِنَ فَاجْتَمَعَ هُوَ وَغَيْرُهُ عَلَى تَحْوِيمِ بَيْعِهِنَّ فَالأُولَى بِنَا مُنَابَعَتُهُمْ وَرُولِينَا عَنِ النَّبِينَ عَنْ اللّهُ عَلَى عِنْقِهِنَ فَاجْتَمَعَ هُوَ وَغَيْرُهُ عَلَى تَحْوِيمِ بَيْعِهِنَّ فَالأُولَى بِنَا مُنَابَعَتُهُمْ وَرُولِينَا عَنِ النّبَيَّةِ وَاللّهُ أَعْلَمُ. [صحبح]
فِيمَا اجْتَمَعُوا عَلَيْهِ قَبْلَ الاخْتِلَافِ مَعَ الإسْتِذَلَالِ بِالشّنَةِ وَاللّهُ أَعْلَمُ. [صحبح]
فِيمَا اجْتَمَعُوا عَلَيْهِ قَبْلَ الاخْتِلَافِ مَعَ الإسْتِذَلَالِ بِالشّنَةِ وَاللّهُ أَعْلَمُ. [صحبح]
فِيمَا اجْتَمَعُوا عَلَيْهِ قَبْلَ الاخْتِلَافِ مَعَ الإسْتِذَلَالِ بِالشّنَةِ وَاللّهُ أَعْلَمُ. [صحبح]
(۲۱۷۹۵) زير بن وب كهته بي كديم اورا يك وي ابن صحود كي إس آئے - بم نے ام الولد كي آزادي كم متعلق سوال كيا تو فر مايا: ووالي اولاد كي وجه ہے آزاد ہوگي۔

فی فراتے میں کرنص کی بنا پران کی بیع منوع ہے۔

## (٣)باب الْوَكِيدِ الَّذِي تَكُونُ بِهِ أُمُّ وَكَدٍ

ام ولد کے بچہ کا تکم

( ٢١٧٩٨) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَلَّاثَنَا أَبُنُ بِنُتِ مَنِيعِ حَلَّاثَنَا خَلَفُ بْنُ هِ شَامِحَتَّاثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ : أُمُّ الْوَلَدِ تَغْيَقُ وَإِنْ كَانَ سِقُطًا. [ضعيف] ( ٢١٤ ٩٨) عَرَمِهُ مَاتِ بِينَ كُرِحَرَت مُم ثَنَاتُنَا فِي لَمِ إِنَا المَا وَلِدَآ زَادِيوكَ بِيَاكُر حِم دوين كيول ندبو

( ٢١٧٩٩ ) أُخْبَرُنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَلَّقَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ حَلَّثَنَا حِبَّانُ عَنِ الْمُبَارَكِ عَنْ حَمَّادِ بُنِ زَبْلٍ عَنْ كَثِيرِ بُنِ شِنْظِيرٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا أَسْقَطَتُ أُمَّ الْوَلَدِ شَيْئًا يُعْلَمُ أَنَّهُ مِنْ حَمَّلٍ عَنَقَتْ بِهِ رَصَارَتُ أُمَّ وَلَكِ. [حسن]

( ۶۱۷ ۹۹ ) حضرت حسن فرماتے ہیں کدام ولدہے بچیسا قط ہوجائے اوراس کا حمل معلوم ہوتو بھی وہ ام ولد ہی شار ہوگی۔

## (٣)باب وَلَدِ أُمِّ الْوَلَدِ مِنْ غَيْرِ سَيِّدِهَا بَعْد الإِسْتِيلادِ

### ام ولد کی وہ اولا دجواس کے مالک سے نہیں

الْخُيرَانَا أَبُو زَكُويًا بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَأَبُو بَكُو بَنُ الْحَسَنِ قَالَا حَذَقَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ أَنْبَانَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنَ عَمْرَ يَقُولُ : إِذَا وَلَكَتِ الْآمَةُ مِنْ سَيِّدِهَا سَحِعَ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ يَقُولُ : إِذَا وَلَكَتِ الْآمَةُ مِنْ سَيِّدِهَا سَحِعَ مُحَمَّدُ بُنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ قَوْبَانَ أَنَّهُ سَحِعَ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ يَقُولُ : إِذَا وَلَكَتِ الْآمَةُ مِنْ سَيِّدِهَا سَحِعَ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ يَقُولُ : إِذَا وَلَكَتِ الْآمَةُ مِنْ سَيِّدِهَا عَبِيدًا مَا عَاشَ سَيِّدُهَا لَإِنْ مَاتَ فَهُمْ أَحُوارٌ.
 فَنكَحَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فَولَذَتْ أَوْلَادًا كَانَ وَلَدْهَا بِمَنْزِلَتِهَا عَبِيدًا مَا عَاشَ سَيِّدُهَا لَإِنْ مَاتَ فَهُمْ أَحُوارٌ.

[صحيح]

﴿ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ يَقِيمَ مُمُ (جلد؟) ﴿ اللَّهِ عَلَى الإسْفَرَ البِينَى أَنْهَانَا زَاهِرُ بُنُ أَخْمَدَ حَدَّقَنَا أَبُو بَكُو بُنُ زِيَادٍ النَّيْسَابُودِيُ مَا أَخْمَدَ حَدَّقَنَا أَبُو بَكُو بُنُ زِيَادٍ النَّيْسَابُودِيُ حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ حَدَّقَنَا يَوِيدُ هُوَ ابْنُ هَارُونَ حَدَّقَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ عَامِرٍ قَالَ : وَلَدُ الْمُعْتَفَةِ عَنْ دَبُر وَأُمُّ الْوَلَدِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمَا إِذَا عَتَقَتْ فَهُمْ مُعْتَفُونَ إِذَا مَاتَ السَّيْدُ. [صحبح]

(۲۱۸۰۱) اساعیل عامر کے نقل فرماتے ہیں کہ مد برہ لونڈی کی اولا داورام الولد کی اولا دائیک ہی مرتبہ میں ہیں، جب ان کی مائیں آزاد ہوں گی ان کی اولا دیں بھی آزاد ہوجائیں گی ، جب مالک فوت ہوجائے۔

( ٢١٨:٢ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ حَلَّثَنَا حِبَّانُ أَنْبَأَنَا عَبُدُ اللَّهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِى هَاشِمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ وَلَدُ الْمُدَبَرَةِ وَأَمَّ الْوَلَدِ بِمَنْوِلَتِهِمَا. [صحبح]
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ لَهِيعَةَ قَالٌ حَدَّثِنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ فِي رَجُلٍ أَنْكُحَ أَمَّ وَلَدِهِ
عَبْدَهُ فَوَلَدَتْ لَهُ قَالَ :هُمُ بِمَنْزِلَةٍ أُمِّهِمُ.

(۲۱۸۰۲) ابراہیم فرماتے ہیں کرمد برہ اورام الولد کی اولا داپتی ماؤں کے مرتبہ میں ہیں۔

(ب) عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ ایک آ دی نے اپنی ام ولد کا نکاح غلام ہے کر دیا ،اس کی اولا دہوگئی ،فر ماتے ہیں: وہ اپنی ماں کے مرتبہ میں ہیں۔

( ٢١٨.٣) أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِى الْمَعْرُوفِ أَنْبَأَنَا أَبُو سَعِيدِ الرَّازِيُّ حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ أَنْبَأَنَا مُسْلِمٌ حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ أَنْبَأَنَا مُسْلِمٌ حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ أَبُولَكِ تَعْبَقُ وَلَهَا أَوْلَادٌ فَالَ : تَعْبَقُ هِي وَأَوْلاَدُهَا. [صحبح]
هِ مِشَامٌ حَلَّثَنَا فَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ فِي أُمُّ الُولَكِ تَعْبَقُ وَلَهَا أَوْلاَدُ عَالَ : تَعْبَقُ هِي وَأَوْلاَدُ هَا. [صحبح]
همشامٌ حَلَّثَنَا فَتَادَةُ عَنِ الْحَسْنِ فِي أَمْ الُولَدِ مَن أَمُ الْوَلِد عَنِي كَدُوهَ آ زاد اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ واللهُ اللهُ واللهُ واللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ واللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

### (۵)باب الرَّجُلُ يَنْكِحُ الْآمَةَ فَتَلِدُ لَهُ ثُمَّ يَمْلِكُهَا

#### بندہ لونڈی سے نکاح کرتا ہے اولا دہوتی ہے پھراس کا مالک بن جاتا ہے

( ٢١٨٠٤) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَلَّنَا جَعْفَرْ أَبُو قُدَامَةَ عَنْ عَبُدِ الْوَهَّابِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نَافِع وَ ذَكَرَ فِصَةً قَالَ (ح) قَالَ وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّنَا حِبَّانُ عَنِ ابْنِ الْمُبَارِكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نَافِع وَ ذَكَرَ فِصَةً قَالَ الْهُ عُمَو تَعْرِفُ عُمَرَ بَنْ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ؟ قَالَ نَعْمُ قَالَ قَالَ : أَيَّمَا وَلِيدَةٌ وَلَدَتُ لِسَيْدِهَا فَهِى لَهُ مُنْعُوهِ وَمَنْ وَطِءَ وَلِيدَةً فَضَيَّعَهَا فَالْوَلَدُ لَهُ وَالضَّبُعَةُ عَلَيْهِ [صحيح] مُنْعَةٌ مَا عَاشَ فَإِذَا مَاتَ فَهِى حُرَّةٌ مِنْ بَعْدِهِ وَمَنْ وَطِءَ وَلِيدَةً فَضَيَّعَهَا فَالْوَلَدُ لَهُ وَالضَّبُعَةُ عَلَيْهِ [صحيح] مُنْعَةً مَا عَاشَ فَإِذَا مَاتَ فَهِى حُرَّةٌ مِنْ بَعْدِهِ وَمَنْ وَطِءَ وَلِيدَةً فَضَيَّعَهَا فَالُولَدُ لَهُ وَالضَّبُعَةُ عَلَيْهِ [صحيح] مُنْعُونُ مَا عَاشَ فَإِذَا مَاتَ فَهِى حُرَّةٌ مِنْ بَعْدِهِ وَمَنْ وَطِءَ وَلِيدَةً فَضَيَّعَهَا فَالُولَدُ لَهُ وَالضَّبُعَةُ عَلَيْهِ [صحيح] مَنْ فَعْ فَ قَصَد ذَكَرَكِيا كه ابن عمر اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْ مَا عَامَى اللَّهُ عَنْهُ مَا عَامَى فَإِذَا مَاتَ فَهِى حُرَّةً مِنْ بَعْدِهِ وَمَنْ وَطِءَ وَلِيدَةً فَضَيَعَهَا فَالُولَدُ لَهُ وَالضَّيْعَةِ عَلَيْهِ إِلَى الْمُعَالِ عَنْ مَا عَامَى اللَّهُ مَا عَامَى فَإِذَا مَاتَ فَهِى مُواللَّهُ مَا عَامَى فَإِذَا مَاتَ فَعِي مُواللَّالِ مَا مَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مُعْتَى اللَّهُ مَا عَامَى وَالْعَلَقُ وَلَوْلَ الْمُؤْمِنَ فَهِى مُعْ اللَّهُ مَا عَامِلُ عَالِي اللَّهُ مَا عَامَلُ عَلَيْهِ وَلَهُ مَا عَامِهُ مَا عَلَيْهِ الْعَالِمُ الْمُعَالِقُ الْعَالَ عَالَهُ عَلَيْهِ وَمُنْ مُعْفِقُ وَمُنْ وَالْعَالِي وَلَهُ عَلَيْهِ الْعَلَى عَلَيْهُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَى عَلَيْهِ وَالْعَلَى الْمُوالِولُولُ مَا عَلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْعَلَى عَلَ

کے نئن الکبری بیتی موجم (طدا) کے میکن کی اور اس کی ہوگی اور نقصان بھی اس کا۔ جس نے لونڈی سے مجامعت کی اور اس کو حالمہ کر دیا تو اولا داس کی ہوگی اور نقصان بھی اس کا۔

( ٢١٨٠٥ ) أَخْبَرُنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمُوو حَلَّلْنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَلَّنَنَا أَخْصَدُ بْنُ عَبُو الْحَمِيدِ الْحَارِثِيُّ جَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ حَلَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ مَيْسَرَةَ أَبُو مُعَاذٍ عَنْ أَبِي حَرِيزٍ عَنِ الشَّغِيِّ قَالَ : رُفِعَ إِلَى شُرَيْحِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ أَمَةً فَوَلَدَثْ لَهُ أَوْلَادًا ثُمَّ اشْتَرَاهَا فَرَفَعَهُمْ شُرَيْحٌ إِلَى عُبَيْدَةً إِنَّمَا تَغْتِقُ أَمَّ الْوَلَدِ إِذًا وَلَدَتْهُمْ أَخْرَارًا فَإِذَا وَلَدَتْهُمْ مَمْلُوكِينَ فَإِنَّهَا لاَ تَغْتِقُ. [ضعيف]

(۲۱۸۰۵) صعبی فرماتے ہیں کہ ایک آ دی کا فیصلہ قاضی شرح کے پاس آیا، اس نے اپنی لونڈی سے شادی کی اور اولا دہمی ہوئی۔ پھراس کوفروضت کردیا تو قاضی شرح نے عبیدہ کی طرف فیصلہ تنقل کردیا تو عبیدہ نے فیصلہ کیا کہ ام ولد آزاد ہے۔ جب اس نے آزاد کی اولا دکوجتم دیا۔ جب غلام کی اولا دکوجتم دے تو آزاد نہ ہوگی۔

## (٢) باب ما جَاءَ فِي جِنايَةِ أُمِّ الْولَدِ ام ولد كے جرم كا حكم

( ٢١٨٠٦ ) أُخْتِرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ فِي أُمَّ الْوَلَدِ تَجْنِي قَالَ تُقُوَّمُ عَلَى سَيِّدِهَا. [صحيح]

(٢١٨٠١) حفرت حسن فرماتے ہیں كمام ولد جرم كرے تواس كے مالك پر ڈالا جائے گا۔

( ٢١٨٠٧ ) قَالَ وَحَلَّنَنَا أَبُو بَكُو حَلَّنَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِى فِى أُمَّ الْوَلَدِ إِذَا جَنَتْ فَعَلَى سَيِّدِهَا جِنَايَتُهَا. [صحيح]

(٢١٨٠٧) امام زېرې فرماتے ہيں كه جب ام ولد جرم كرے تواس كى سز ١١س كـ آقا كـ ذمهــــــ

( ٢١٨-٨ ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَلَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَخْمَدَ بْنِ زُهَيْرٍ حَلَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ هُوَ ابْنُ هَاشِمٍ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : جِنَايَةُ أُمُّ الْوَلَدِ عَلَى سَيْدِهَا.

(۲۱۸۰۸) ایرانیم فرماتے میں کدام ولد کا جرم اس کے آ قاکے ذمہے۔

( ٢١٨.٩) أُخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَنْبَانَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو يَخْبَى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ صَدَفَةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْحَكْمِ قَالَ : جِنَايَةً أُمِّ الْوَلَدِ لَا تَغْدُو رَقَيْتَهَا. [ضعيف] ( ٢١٨٠٩) عَمْ فرياتِ بِين كمام ولد كرم كي ينايراس يرزيا دتى ندكى جائے۔

#### هي من اللِّرَى ؟ يَيْ مِرْ ﴾ ( بلدا) كِي المُولِي في المحالي في المولاد في النولاد في النولاد في النولاد في الم

## (4)باب عِدَّةِ أُمِّ الْوَكْدِ إِذَا تُوفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا

#### ام ولدكى عدت جباس كاما لك فوت موجائ

( ٢١٨١ ) أُخْبَرَنَا أَبُو أَخْمَدَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَسَنِ الْمِهْرَجَانِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ جَعْفَرِ الْمُزَكِّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنُجِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكْيُرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ فِي أُمَّ الْوَلَدِ يُتَوَفِّى عَنْهَا سَيِّدُهَا :تَعْتَدُّ بِحَيْضَةٍ

وَقَدْ مَضَى فِي كِتَابِ الْعِكَةِ مَا رُوِيَ فِيهَا مِنَ الإِخْتِلَافِ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ. [صحيح]

(۲۱۸۱۰) نافع ابن عمر ٹائٹنائے منقول فرماًتے ہیں کہ جب ام ولد کا ما لگ فوت ہو جائے تو اس کی عدت کے بارے میں حتم یہ ہے کہ وہ ایک چیض عدت گز ارے گی۔

( ٢١٨١١ ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَذَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ حَذَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنْ كَثِيرِ بُنِ نُبَاتَةً عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْوَصِيفَةَ لَمْ تَبْلُغِ ٱلْمَحِيضَ اسْتَبُرَأَهَا بِنَلَاثَةِ أَشُهُرٍ. [ضعيف]

(٢١٨١١) ابن سرين فرماتے بين كرايك آوى في لوغرى خريدى، وه جوانى كون پُچى تھيت وانبول في تين مهينے تك استبراءرم كيا۔ ( ٢١٨١٢ ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَخْمَدَ بْنِ زُهَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ هُوَ ابْنُ هَاشِمٍ عَنْ

وَكِيعِ عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ :ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.

وَعَنْ وَكِيعٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنِ الْحَكْمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

ثَلَاثَةٌ أَشْهُرٍ وَرُوِّينَا عَنُ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَعُمَرٌ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَبِي قِلاَبَةَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى.

(۲۱۸۱۲) مجامد بیان کرتے ہیں کہ تین ماہ۔

(ب)ابراہیم فرماتے ہیں کہ تین مہینے۔





تالیف: علامه حافظ ابر محب عرسقلانی جلطتید مترجم: مولانام محدعا مرشبه مزادعاری



إِقْرَأْسَنَتْرَعْزَلْ سَتَرْيِثِ أَنْهُ وَبَاذَانَ لَا هُورَ } فون: 042-37724728-37355743





